

تعنيف: امام محد بن اساعيل بخاريٌ تجريد: امام زين الدين احد بن عبد اللطيف الزبيديٌ

ترتيب: مولا نامحد عا بدصاحب جامعددارالعلوم كراجي ترجمه وشرح: مولا ناظیورالباری صاحب ناضل دارالعلوم دیویند



اُدُوبارُار ١٥ ايم لينجناح رودُ ٥ كراچي ماكينشنان نن: 2631861

## التجريدالص زيح لأحكام الجامع الصحييج

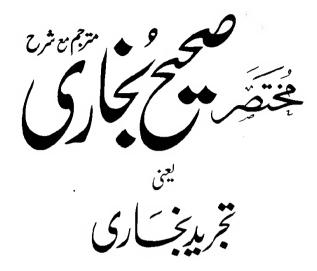

صحیح بخاری شریف قرآن پاک کے بعد صحیح زین کتاب تسلیم کی گئی ہے اور علامہ ذبیدی نے اس میں سے اسانیداور مکررات حذف کر کے عوام کے لئے بخاری شریف کے مجموعہ احادیث کونہایت عام نہم بنادیا ہے۔

تعنیف: امام محمد بن اساعیل بخاری ً تجرید: امام زین الدین احمد بن عبد اللطیف الزبیدی ً

ترتیب: مولا نامحمدعا بدصاحب جامعه دارالعلوم کراچی ترجمه وشرح: مولا ناظهورالباري صاحب فاضل دارالعلوم ديوبند

وَالْ الْمُلْتُعَاعَتْ وَالْوَالِهُ الْمُلْتَالُوهُ وَوَالْمُلْتُولُوهُ وَالْمُلْتُولُوهُ وَالْمُلْتُولُوهُ وَ وَالْمُلْلِثُنَّا عَتْ مُلِيِّي إِلِيَّانُ وَالْمُلْتُعُولُوهُ وَاللَّهِ الْمُلْتُولُوهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ

## اردور جمدور تیب کے جملہ حقوق ملکیت پاکستان میں محفوظ ہیں

باستمام : خليل اشرف عثاني بن محدرضي عثاني

طباعت : مئی است علمی گرافش

ضخامت : 804 صفحات

قار مین ہے گزارش



ادارداسلامیات۱۹۰۰نارگلی لا بور بیت العلوم 20 نابھدروڈ لا بور مکتبہ سیداحمد شہیداردو بازار لا بور یونیورٹی بک ایجنسی خیبر بازار بیثاور مکتبہ اسلامیرگا می افزار ایسٹ آباد ادارة المعارف جامعه دا رانعلوم کرا چی پیت القرآن ارد و باز ار کرا چی پیت القلم مقابل اشرف المدارز گلشن اقبال بلاک۲ کرا چی مکتبه اسلامیه امین پور باز ارفصل آباد مکتبهٔ المعارف محلّه جنگی به پیشاور

کتب خاندرشیدیه مدینه مارکیت راجه بازار راولینڈی

﴿انگلینڈمیں ملنے کے ہے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K. Azhar Academy Ltd.

London

Tel: 020 8911 9797, Fax: 020 8911 8999 Email: sales@ázharacademy.com, Website: www.azharacademy.com

﴿ امریکه میں ملنے کے بیتے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

فهرست مضامین تجرید یعن مختص محصح بخاری

| صفحةبر | مضامين                                                              | صفحةنمبر       | مضامين                                                                            | صفحةنمبر  | مضامین                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۹     | باب۔مؤمن کوڈرتے رہنا چاہئے کہیں                                     | <u> </u>       | باب۔حیاءایمان کا جزہے                                                             | <b>~9</b> | دياچەمۇلف التجريدالصريح                                                      |
|        | اسكار كوئى)عمل اكارت نه جلّا جائے                                   | <u> </u>       | باب-اگروه ( کافر) توبه کرلین اورنماز                                              |           | التجر يدافيح كي خصوصيات                                                      |
| ۸٠     | باب۔ جبریل کارسول اللہ کے                                           |                | پڑھیں اورز کو ۃ دِیں توان کاراستہ چھوڑ دو<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |           | محدیث اعظم اما بخارگ کے مختصر حالات                                          |
|        | ایمان،اسلام،احسان اور قیامت<br>کے علم کے بارے میں سوال              | 45             | باب بعض نے کہاہے کہائیان عمل ( کا                                                 |           | زندگی<br>چی برور بعنوی در تر                                                 |
| AI     | باب۔ ای مخض کی فضیلت جودین کو                                       |                | نام)ہے<br>باب بھی اسلام سے اسکے فقیق یعنی                                         | سهم       | تذکرهٔ صحابه یعنی حالات راویان تجرید<br>این                                  |
|        | ( غلطیوں اور گناہوں سے ) صاف                                        | 44             | ہاب۔ من اسلام سے اسلے یں یں<br>شرعی معنی مرادنیں ہوتے                             |           | بخاری                                                                        |
|        | ستقرار کھے                                                          | ۷٣             | باب ـ خاوندگی ناشکری کابیان                                                       |           | وحی کی ابتداء                                                                |
| Ar     | ا باب جمس ادا کرناایمان میں داخل ہے<br>د شدہ سریماری                | <u>۔</u><br>۲۳ | ب<br>باب۔ گناہ جاہلیت کی بات ہےاور                                                | 1 Au      | باب_رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                               |
| ۸۳     | باب۔(شریعت میں)انمال کا<br>دارومدارنیت واخلاص پر ہے                 |                | گنا ہگارکوٹرک کے سوائسی حالت میں                                                  |           | آغاز کیسے ہوا                                                                |
|        | وارومد ارتیب واللہ اور اس کے رسول<br>باب۔ دین ، اللہ اور اس کے رسول |                | مجھی کا فرنہ گروانا جائے                                                          | ۲۵        | باب ـ رسول الله ﷺ كا قول كه اسلام كى                                         |
| ۸۳     | ادرقائدین اسلام اورعام مسلمانوں                                     | ۷٣             | بآب ۔ایک ظلم دوسر عظم سے کم (بھی)                                                 | 1414      | بنیاد پانچ چیز وں پر ہے<br>باب۔ان چیز ول کا بیان جو ایمان میں                |
|        | کیلئے نقیحت ( کانام ) ہے                                            | . ۷۳           | ہوتا ہے<br>• بہ                                                                   |           | باب داخل میں<br>داخل میں                                                     |
|        | كتاب العلم                                                          | 47             | باب۔منافق کی علامتیں                                                              |           | باب مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور                                              |
| ۸۳     | باب علم کی فضیلت اور کسی شخص ہے                                     | ۷۵             | باب شب قدرگی بیداری (اورعبادت<br>گذری میرین با در بروز در در                      |           | زبان سے (دوسرے)مسلمان محفوظ رہیں                                             |
|        | ۔<br>کوئی مسئلہ یو چھاجائے اور وہ کسی                               |                | کزاری)ایمان(ہی کا تقاضا)ہے<br>است حداد مجھی کاریاں کا چند میں                     |           | باب بہترین اسلام کونسا ہے!                                                   |
|        | بات میں مشغول ہوتوانی بات بوری                                      | ۷۵<br>۷۵       | باب۔ جہاد ( بھی )ایمان کا جزو ہے<br>باب۔ رمضان( کی راتوں) میں نفل                 |           | باب۔کھانا کھلانا بھی اسلام (کے                                               |
| - 24   | ب ین در از در پاپ ب پرروال<br>کر کے پھر سوال کا جواب دے             | 20             | ، ببعد ماں رسور میں اس عبادت ایمان کا جزوے                                        |           | ا حکام ) میں داخل ہے<br>باب۔جوبات اپنے لئے پسند کرووہی                       |
| ٨۵     | باب۔ جو محض علم کی باتیں بلندآ واز                                  | ∠ ५            | باب۔وین آسان ہے                                                                   | , -       | ہاب۔ بوہات ہے سے چسد ردوں<br>اینے بھائی کیلئے بیند کرو                       |
| i      | ہے بیان کرے                                                         | 44             | باب نمازایمان کا جزویے                                                            | 1         | باب _رسول الله كى محبت ايمان كاجزوب                                          |
| ١٨٥    | ً باب ۲۰ _مقتداءِ کااپنے رفقاء کی علمی                              | <u>4</u> 4     | باب-آ دمی کے اسلام کی خوبی                                                        |           | باب-ایماِن کی حلاوتِ                                                         |
|        | آ ز مائش کیلئے کوئی سوال کرنا                                       | 44             | باب-الله کودین کاوه عمل سب سے زیادہ                                               |           | باب۔انصاری محبت ایمان کی علامت ہے                                            |
| ٨۵     | باب۔(حدیث) پڑھنے اور محدث کے ا                                      |                | پندہے جس کو پابندی سے کیا جائے<br>رس                                              |           | باب نیتوں ہے بھا گنا( بھی)دین<br>دیں بعب خا                                  |
| LA T   | سامنے(حدیث) پی <i>ش کرنے</i> کابیان<br>باب۔مبناولہ کا بیان          | 44             | باب ایمان کی می اورزیادتی                                                         |           | (ہی) میں داخل ہے<br>باب۔رسول اللہ ﷺ کا ارشاد کہ'' میں تم                     |
| 1/4    | باب۔ حاولہ ہم بیان<br>باب۔ وہ مخص جو مجلس کے آخر میں                | ۷۸             | باب ـ ز کو ة اسلام ( کے ارکان میں )                                               | 49        | باب در حول الله تعطيف ارساد له من م<br>سب سے زیادہ الله تعالیٰ کوجانتا ہوں'' |
|        | بیٹھ جائے اور دہ مخض جو در میان                                     |                | ہے ہے<br>باب۔ جنازے کے ساتھ جاناایمان                                             | ۷٠        | باب ـ ایمان والوں کاعمل میں ایک                                              |
|        | میں جہاں جگہ دیکھے بیٹھ جائے                                        | ۷٩             | ہاب۔ جمار کے کے ماھر جامانیمان<br>(ہی کی ایک شاخ) ہے                              | l .       | ووسر ہے ہے بڑھ جانا                                                          |
| L      |                                                                     |                | 7.0.2.007                                                                         |           | L                                                                            |

| صفحةنمبر | مضامين                                                               | صفحةنمبر | مضامین                                                        | صفحة نمبر    | مضامين                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1+17     | باب_حصول علم میں شرمانا                                              | 90       | باب _امام كاعورتو ل كونفيحت كرنااور                           | ۸۸           | باب بسااوقات وہمخص جسے (حدیث)                                           |
| 1+0      | باب_ جو شخص شرمائے دہ دوسر دں کو                                     |          | تعلیم دینا                                                    |              | پہنچائی جائے (براہ را ت ) سننے والے                                     |
| 1.0      | سوال کرنے کیلئے کہددے<br>ماری                                        | 97       | باب ـ حديث كى رغبت كابيان                                     |              | ے زیادہ (حدیث کو)یادر کھتاہے                                            |
| 1•4      | باب_مىجىدىيل ئلمى مذاكر داورفتو گ دينا                               | 94       | باب علم تس طرح اٹھایا جائے گا                                 | l            | باب۔ نی کوگوں کی رعایت کرتے ہوئے<br>اور                                 |
|          | باب ـ سائل کوا سکے سوال سے زیادہ<br>                                 | 94       | باب _ کیاعورتوں کی تعلیم کیلیے کوئی خاص                       | 1            | تصیحت فرماتے اور تعلیم دیتے ( تاکہ )<br>اند کا ہے ،                     |
|          | جواب دینا<br>ضرین                                                    |          | ہبت کی رووں کا ہیے وں مان کا رہا دن مقرر کر بنا( مناسب ہے )   |              | انہیں نا گواری نہ ہو<br>انہیں نا گواری نہ ہو                            |
| 1+4      | وضو کا بیان<br>باب نماز بغیریا کی کے قبول نہیں ہوتی                  | 94       | باب۔ایک شخص کوئی بات سنے اور نہ                               |              | اب - الله تعالى جس شخص كيباته بهلائي                                    |
| 1.4      | ہب۔مار، بیر پا ک سے بول ہیں. وہ<br>ا باب۔ وضو کی فضیلت (اوران لو گوں |          | منتمجے تو دوبارہ دریافت کرے تا کہ (اچھی                       |              | کرناچاہتا ہےاہے دین کی سجھ عنایت<br>افی روزیہ                           |
| 12       | ، بب ورس پی در رس این در رس از رس<br>کی فضیلت )جور ضو کے نشانات      |          | طرح) سمجھ لے                                                  |              | فرمادیتا ہے<br>علمی اتبر ارزیہ : میر                                    |
|          | يصفيد بيثاني اور سفيد باتھ ياؤل                                      | 9∠       | باب_ جولوگ موجود ہیں وہ غائب شخص                              | <b>19</b>    | باب علم کی ہاتمں دریافت کرنے میں<br>تنجھداری سے کام لینا                |
|          | والے ہوں گے ( قیامت کے دن )                                          |          | كوعكم يهوفيا ننين                                             |              | ایاب علم وحکمت میں رشک کرنا<br>ایاب علم وحکمت میں رشک کرنا              |
| 1+4      | ا<br>باب - جب تک وضوہونے کالیقین<br>مر                               | 9८       | باب ـ رسول الله ﷺ پر جھوٹ باندھنے                             |              | ا باب- م وهمت الدرسك رساله الله!<br>  باب- بي هي كارير فرمان كدائد!     |
| -        | نه هو محض شک کی بناء پر نیاد ضوکرنا<br>میرین                         |          | والے کا گناہ                                                  | 9+           | ا باب کے باہدہ کا میں رہا کہ معدد ہے۔<br>اسے قرآن کا علم عطا فر ما      |
| 100      | ضروری بمیں<br>معراط ض                                                | 9.4      | باب علم كاقلم بندكرنا                                         |              | باب بیج کا (حدیث) سننا کس عمر                                           |
| 1.0      | باب_معمولی طور پر وضوکرنا<br>باب_احیھی طرح وضوکرنا                   | 99       | باب ـ رات کوتعلیم دینااوروعظ کرنا                             | 9+           | میں صحیح ہے<br>میں صحیح ہے                                              |
| 1•/      | باب- چرے کا صرف ایک چلو<br>باب- چرے کا صرف ایک چلو                   | 99       | باب۔ رات کے وقت علمی مذاکرہ                                   |              | باب- پڑھنے، پڑھانے دالے کی فضیات                                        |
| 1        | (یانی) <u>۔۔۔</u> دھونا                                              | 1++      | باب علم كومحفوظ ركهنا                                         |              | ا بب علم کاز وال اور جہل کی اشاعت                                       |
| 1+9      | ا باب۔ یا خانہ جانے کے وقت کیا                                       | 1+1      | باب-عالموں کی بات خاموشی سے سننا                              |              | 4                                                                       |
|          | د عابرً هے                                                           | 1+1      | باب۔ جب کی عالم سے مید پوچھاجائے                              |              | باب علم کی فضیات<br>این نام می فتاران                                   |
| 1+9      | باب ـ پاخانه کے قریب پانی رکھنا                                      |          | کہ لوگوں میں کون سب سے زیادہ علم رکھتا                        | * <b>9</b> 1 | باب ـ جانوروغیره پرسوار بهوکرفتو کی دینا<br>است اتریام کیا شار سه فتریا |
| 1+9      | ا باب - بییثاب پاخانہ کے وقت قبلہ                                    |          | ے تومتحب ہے ہے کہاللہ کے حوالے<br>ای بعیزی سے ہیں             | 95           | باب-ہاتھ ماسر کے اشارے سے فتویٰ<br>کا جواب دینا                         |
|          | کی طرف منہیں کرنا جاہیے<br>کی طرف منہ ہیں کرنا جاہیے                 |          | کردے بینی میہ کہدے کہ اللہ سب سے<br>زیادہ علم رکھتاہے         |              | ا باب ـ جب کوئی مسئله در پیش ہوتواس<br>ا                                |
| 1+9      | اباب۔کوئی شخص دواینٹوک پر ہیٹھ کر<br>قضاء حاجت کرے                   | •        | ریادہ ارتصابے<br>پاپ - گھڑ ہے ہوکرکسی عالم سے سوال            | 91"          | باب د بب ون عبدرد بین بودون<br>کیلئے سفر کرنا( کیساہے)                  |
|          | ا تصاء حاجت سرے<br>باب عور توں کا قضائے حاجت                         | 1+1"     | باب۔ ھر سے ہور ن عام سے سواں<br>کرنا جو بیٹھا ہوا ہو          | 92           | باب حصول) علم كيلية نمبر مقرر كرنا                                      |
| 11.0     | اباب ورووں مصاب بابت<br>کے لئے ماہر نکلنا۔                           |          | ں جو بور بیں ہور ہوں<br>پاپ ۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تہمیں | 91"          | باب - جب کوئی نا گوار بات دیکھے تو                                      |
| 111      | باب یانی سے طہارت کرنا                                               | 101"     | باب-اللدعال فارسادے کہ ہیں<br>تھوڑ اعلم دیا گیاہے             | 41'          | ہاب۔ جب وں ما کوار بات دیکھے و<br>وعظ کرنے اور تعلیم دینے میں ناراض     |
| 111      | باب۔استنجاء کے لئے پانی کے                                           | 1+14     | باب علم کی باتیں کچھلوگوں کو بتا نااور                        |              | وط رف رور یا دی مان و ا<br>ہوسکتا ہے                                    |
|          | ساتھ نیزہ ( بھی ) لے جانا                                            | 1.41.    | کچھلوگوں کونہ بتا نااس خیال سے کہان                           | 96           | ،<br>باب ـ مرد کااینی باندی اورگفر والوں کو                             |
| 111      | باب دا بخ باتھ سے طہارت                                              |          | کی سمجھ میں نہ آئینگل                                         | ٦ω           | ا<br>تعلیم دینا                                                         |

| _ /· _    |                                                                   |           |                                                                            |          | 030.0) 0 %).                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة نمبر | مضامین                                                            | صفحه نمبر | مضامين                                                                     | صفحةنمبر | مضامین                                                                                                         |
| 11/2      | باب مسواك كابيان                                                  | 14+       | باب۔وضو کے بعد موزے بہننا                                                  |          | کرنے کی ممانعت۔                                                                                                |
| TPA       | باب-بڑے آ دمی کومسواک دینا                                        | 17+       | باب ـ بكرى كا گوشت اور ستو كھا كروضو                                       | 111      | باب_ پھروں سے استنجاء کرنا                                                                                     |
|           | باب-باوضورات کوسونے والے ک                                        |           | نه کرنا ۔                                                                  | 111      | باب-گوبرے استفاءنہ کرے                                                                                         |
|           | فضيك ع                                                            | 111       | باب۔ کیاد ووج پی کر کلی کرناچاہئے                                          | 111      | باب - وضومین ہر عضو کوایک ایک بار دھونا                                                                        |
|           | کتاب عسل                                                          | 111       | باب ۔ سونے کے بعد وضوکر نا لیکفس                                           | 111      | اباب _ وضومیں ہرعضو کود و، دوبار دھونا                                                                         |
| 179       | باب عسل سے پہلے وضو                                               |           | علماء کے نزدیک ایک یادومر تبدگی اونگھ                                      | 117      | اباب - وضومیں ہرعضوکوتین تین باردھونا                                                                          |
| 1179      | ا<br>باب-مردکاا پی بیوی کے ساتھ شک                                |           | ے یا(نیندکا)ایک جھونکا کینے سے وضو<br>نہ                                   | 111      | اباب-وضومیں ناک صاف کرنا<br>داد:                                                                               |
| 119       | باب - صاع یاای طرح کی کسی چیز                                     |           | واجب نہیں ہوتا<br>انہ انہ کے ذکر انہ                                       |          | باب-طاق( لینی بے جوڑ)عدد سے<br>ایتن                                                                            |
|           | یے شل                                                             | 171       | باب _ بغیر حدث کے وضو کرنا۔<br>است مثار میں میں میں انگریا                 |          | استنجاءكرنا                                                                                                    |
| 184       | باب ـ جو مخص اپنے سر پرتین مرتبہ                                  | 171       | باب بیشاب سے نہ بچنا گناہ کبیرہ ہے                                         | 1        | باب۔جوتوں کےاندر پاؤں دھونااور<br>(محض)جوتوں یرمسح نہ کرنا                                                     |
| *         | پائی بہائے                                                        | 177       | باب۔ پیشاب کود هونااور پاک کرنا۔<br>باب۔ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کادیباتی کو | i .      |                                                                                                                |
| 1170      | باب - جس نے حلاب سے یا خوشبو                                      | ITT       | باب در حول الله هي اور حابه اديهان و م<br>مهلت دينا جب تک که وه سجد ميں    | 1117     | باب۔وضواور عشل میں دائنی جانب<br>سے ابتداء کرنا                                                                |
|           | لگا کرمسل کیا                                                     |           | ہے ویں جب میں مدورہ بدیں<br>پیشاب کر کے فارغ نہ ہو گیا                     |          | ے بعداء رہا<br>اب۔ نماز کاونت ہوجانے پریانی کی تلاش                                                            |
| 15.       | باب جس نے جماع کیااور پھر                                         |           | بیں ب رک برن مراز پا<br>باب۔ بچوں کے بیشاب کا تھم                          | .110     | ابب۔مارہ وہائے ہوجائے پرپان کی ملاک<br>ابب۔وہ یانی جس ہے آ دمی کے بال                                          |
| 181       | دوباره کیا<br>حب : نشر سرؤ پرونسا                                 | 177       | باب۔ کھڑے ہوکراور بیٹھ کر پیشاب کرنا                                       | 110      | ا باب والمان المان ا |
| ] "       | باب۔جس نے خوشبولگائی پھر عسل<br>کیااورخوشبو کااٹر اب بھی باقی رہا | 177       | باب این ساتھی کے قریب پیشاب<br>باب این ساتھی کے قریب پیشاب                 |          | اباب- کتابرتن میں سے کچھ بی لے                                                                                 |
| 1111      |                                                                   | 187       | كرنااورد يواركي آزلينا                                                     | 1        | بب بعض لوگوں نے نز دیک صرف<br>باب بعض لوگوں نے نز دیک صرف                                                      |
| ١٣١       | باب ـ بالول کاخلال کرنا<br>ا د مسرمین بینجنسی                     |           | باب يحيض كاخون دهونا                                                       |          | پیتاب اور پاخانے کی راہ سے وضورُو تُناہے                                                                       |
|           | باب۔ جب مسجد میں اپنے جبی<br>ہونے کو یاد کرے تو اس حالت میں       | 15°       | باب منی کا دهونا اوراس کارگر نا                                            | 1        | باب-جو خفس این ساتھی کو وضوکرائے                                                                               |
|           | اوت دیاد رہے وہ ماہا کی اساس کے<br>باہرآ جائے اورتمیم نہ کرے      | IFI'      | باب اونٹ، بکری اور چویا یوں کا                                             |          | باب _ بے وضو ہونے کی حالت میں                                                                                  |
| ا۳ا       | باب جس نے خلوت میں تنہانگ<br>باب جس نے خلوت میں تنہانگ            | ] ""      | بیشابان کے رہنے کی جگہ کا حکم کیاہے                                        | ""       | تلاوت قر آن کرنا                                                                                               |
|           | بورغسل کیا۔<br>مورغسل کیا۔                                        | Ira       | باب ـ ده نجاستین جو کھی اور پانی میں گر                                    | 4154     | باب- بورے سر کامسے کرنا                                                                                        |
| 1177      | باب لوگوں میں نہاتے وقت پر دہ کرنا                                |           | جائيں۔                                                                     |          | باب ا۔لوگول کے وضو کا بچا ہوا پانی                                                                             |
| 187       | باب جنبی کا پسینه اورمسلمان مجس                                   | 124       | اب کھبرے ہوئے پانی میں بیٹاب کرنا                                          | l .      | استعال کرنا۔                                                                                                   |
|           | نہیں ہوتا۔                                                        | 124       | باب-جبنمازی کی پشت پر کوئی                                                 |          | باب۔خاوند کابیوی کے ساتھ وضو کرنا                                                                              |
| 188       | باب ۔ جنبی کا سونا۔                                               |           | نجاست پامردارڈال دیاجائے توماس کی<br>نجاست پامردارڈال دیاجائے توماس کی     |          | باب در سول الله کلاکا کیے ہوش<br>میں زور پر                                                                    |
| 188       | باب_جب دونوں ختان ایک                                             |           | نماز فاسد تبین ہوئی<br>سے مدہ ترس                                          | 11.7     | آ د می پراپنے وضو کا پائی حجیشر کنا<br>سنگھ نیز سر ساتھ نیا                                                    |
|           | دوسرے سے مل جائیں                                                 | 11/2      | اب- کیٹرے میں تھوک اور رینٹ<br>غے بھی برت ہے تھر                           | :        | باب۔ پھروغیرہ کے برتن سے وضوکرنا                                                                               |
|           | كتاب حيض                                                          |           | وغیرہ لگ جائے تو کیا ظلم ہے                                                | 1        | باب طشت سے (پانی کے کر)وضوکرنا                                                                                 |
| ١٩٣٨      | باب د مسائلِ حیض                                                  | 11/2      | اب عورت کا اپنے باپ کے چہرے<br>سے خون دھونا                                |          | باب-ایک مد(پائی) سے وضوکرنا<br>مین مسیحی ط                                                                     |
|           |                                                                   |           | سے کون دعوما                                                               | 119      | باب- موزوں پر سطح کرنا۔                                                                                        |

| صفحه نمبر | مضامين                                                                 | صفحةبر     | مضامین                                                                                                                                          | صفحةنمبر | مضامین                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 100       | باب یعل پین کرنماز پڑھنا                                               | IM         | باب - کیاز مین پر تیم کیلئے ہاتھ مارنے                                                                                                          |          | باب۔ حائضہ عورت کا اپنے شوہر کے سر                                             |
| 100       | باب فین بہن کرنمازیر هنا                                               |            | کے بعد ہاتھ کو بھونک لینا جا ہئے۔                                                                                                               |          | کودهونااوراس میں کنگھا کرنا۔                                                   |
| 100       | باب سجده میں بنی بغلوں کو کھلی                                         | IM.        | باب ـ پاک مٹی مسلمان کا دضو ہے جو پائی                                                                                                          | ۳۳       | باب ـمردکااپنی بیوی کی گود میں حائضہ                                           |
|           | ر کھے اور اپنے بہلوے جدار کھے                                          |            | نہ ہونے کی صورت میں کفایت کرنی ہے                                                                                                               |          | ہونے کے باوجود قر آن پڑھنا                                                     |
| 100       | باب قبله کے استقبال کی فضیلت                                           |            | نماز كابيان                                                                                                                                     | الماسوا  | باب-جس نے نفاس کا نام چض رکھا                                                  |
| 100       | باب الله عز وجل كا قول ہے'' كه                                         | llete      | باب۔شب معراج میں نماز ٹس طرح<br>و نہ بہتر                                                                                                       | 110      | باب - حائضہ کے ساتھ مباشر یت                                                   |
|           | مقام ابراہیم کومصلی بناؤ''                                             |            | فرض ہوئی تھی                                                                                                                                    | 100      | باب۔حائضہ روزے چھوڑ دیگی                                                       |
| 100       | باب(نمازمیں) قبلہ کی طرف رخ                                            | 102        | اباب۔صرفایک کیڑے کوبدن پر لپیٹ<br>مند میں میں میں ایک کیڑے کو میں کا میں ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی کار کیا گئی ہے کہ ایک کی کیا | الما     | باب استحاضه کی حالت میں اعتکاف                                                 |
|           | کرنا خواه کہیں بھی ہو                                                  | ر بعر      | ا کرنماز پڑھنا<br>اس میں کا مسلم کشخصی ن                                                                                                        | الما     | باب حیض کے مسل میں خوشبواستعال کرنا                                            |
| 101       | باب،قبلهے متعلق احادیث                                                 | 102        | اباب۔ جب ایک کپڑے میں کوئی شخص نماز<br>پڑھے تو کپڑے کو کا ندھوں پر کرلینا جا ہے                                                                 | IP Y     | اب۔ حض ہے یاک ہونے کے بعد                                                      |
| 102       | باب مسجد ہے تھوک کواپنے ہاتھ                                           | ICA        | پر سے وہ پیرے وہ مدنوں پر ریسا چاہے<br>اباب ۔ جب کیڑ انتگ ہو                                                                                    |          | عورت کااپنے بدن کونہاتے وقت ملنا                                               |
|           | ے صاف کرنا                                                             | <b>β</b> Λ | باب- برب پرراخک ہو<br>باب ۔شامی جبہ یہن کرنماز پڑھنا                                                                                            | 12       | باب۔عورت کا نسل حیض کے بعد کنگھا کرنا                                          |
| 101       | باب ـ نماز میں دون طرف ندتھو کنا                                       | 164        | باب پیمان جبه په این حرم از پر نظام<br>باب پنماز اورائسکےعلاوہ اوقات میں                                                                        |          | باب دیض عِنسل کے وقت عورت کا<br>ا                                              |
|           | والمئة                                                                 |            | باب میں اور اور اسے علاوہ اوقات میں<br>انتگے ہونے کی کراہت                                                                                      | 12       | اپنے بالوں کو کھولنا۔                                                          |
| 101       | باب مسجد میں تھو کنے کا کفارہ                                          | 164        | اباب۔شرم گاہ جوچھیائی جائے گ                                                                                                                    | 177      | باب - حائضہ نماز قضانہیں کرے گی                                                |
| 101       | باب ـ امام کی لوگوں کوفقیحت که نماز<br>سرمار جرور مورس تا برز          | 10+        | باب-ران ہے متعلق روایتیں<br>اباب-ران ہے متعلق روایتیں                                                                                           | ITA      | باب - حائضہ کے ساتھ سونا جب کہ وہ                                              |
| 101       | پوری طرح پڑھیں اور قبلہ کاذ کر<br>باب سکیا ہیکہا جاسکتا ہے کہ بیر مسجد | 101        | ب عورت کونمازیڑھنے کے لئے کتنے<br>اباب۔عورت کونمازیڑھنے کے لئے کتنے                                                                             |          | حیض کے کپڑ وں میں ہو۔                                                          |
|           | ا باب کیا لیہ ہاجا سماھے کہ یہ جد  <br>  بنی فلاں کی ہے؟               |            | کپڑے ضروری ہیں<br>سیرے سے صروری ہیں                                                                                                             | IPA      | باب -حا ئضه کی عیدین میں اور                                                   |
| 109       | باب مبدمین (کی چیزی) تقسیم<br>اباب مبدمین (کی چیزی) تقسیم              | 101        | بابُ ۔ اگر کوئی شخص منقش کپڑا پہن                                                                                                               |          | مسلمانوں کےساتھ دعا میں شرکت                                                   |
|           | اور( قنو)خوشے کالٹکانا                                                 |            | کرنماز بڑھے<br>کرنماز بڑھے                                                                                                                      | اسما     | باب۔زرداور مٹیالارنگ حیض کے دنوں                                               |
| 109       | باب _گھروں کی مسجدیں                                                   | ior        | باب۔ایسے کیڑے میں اگر کسی نے نمیاز                                                                                                              |          | کے علاوہ۔                                                                      |
|           | باب- کیادور جاہلیت میں مرے                                             |            | پرهنی جس پر صلیب یا تصورینی ہو کی تھی                                                                                                           | 114      | باب۔عورت جوطواف زیارت کے                                                       |
| 141       | ہوئے مشرکوں کی قبروں کو کھود کران                                      |            | کیااس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے                                                                                                                    | - 1949   | بعد حائضه مو                                                                   |
|           | پرمساجد کی تعمیر کی جاسکتی ہے؟                                         | IDT        | باب بس نے رایشم کی قبامیں نماز پڑھی                                                                                                             | 11 7     | باب۔زچہ پرنماز جناز ہاورا <i>س کا</i><br>اطب                                   |
| 144       | بابسادنول كدين كاجكه نمازيرهنا                                         |            | پھرا <u>—</u> اتارديا                                                                                                                           |          | اطریقه<br>کتاب تیم                                                             |
| in        | باب جس نے نماز پڑھی اوراس کے                                           | 127        | باب-سرخ کیڑے میں نماز پڑھنا                                                                                                                     | 4∕ا ا    | نساب يىم<br>باب ـ خداوند تعالى كاقول چھرنە ياؤ                                 |
|           | سامنے نورآ گ یا کوئی ایسی چیز ہوجس                                     | 100        | باب حیجت منبراورلکژی پرنماز پڑھنا                                                                                                               |          | ا باب حقداوندتعای کا نون پیرنه پاو<br>یانی تو قصد کرو یا ک منی کا اور مل لوایخ |
|           | کی عبادیت( کفارومشر کین کے ہاں)                                        | 105        | باب۔چٹائی پرنماز پڑھنا                                                                                                                          |          | ا پاڻ و تصدرويا ڪ ن هادورن ورپ<br>منداور ہاتھا آپ سے                           |
|           | کی جاتی ہواور نماز پڑھنے والے کا مقصد                                  | 105        | باببسر پرنماز پڑھنا                                                                                                                             | 1071     | اب اقامت کی حالت میں تیم جب یانی                                               |
|           | اس وقت صرف خدا کی عبادت ہو                                             | iar        | باب ـ گری کشدت میں کیڑے پر سجدہ کرنا                                                                                                            |          | نه ملے یانماز کے چھوٹ جانے کاخوف ہو                                            |

| هرست   |                                                                    |         |                                                                                  |        | U. U. U. U. J.                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| صفحةبر | مضامين                                                             | صفحتمبر | مضايين                                                                           | صفحةبر | مضابین                                           |
| IAE    | باب برگری کی شدت میں ظہر کو                                        | 141     | باب ـ بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا                                               |        | اباب مقبروں میں نماز پڑھنے کی                    |
|        | مصنٹرےوقت بڑھنا                                                    | 121     | باب ـ مسجد وغيره مين ايك ماتھ كى انگليان                                         |        | کراہیت                                           |
| fΛΥ    | باب-سفر میں ظہر کو ٹھنڈ سےوقت                                      |         | ووسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا                                              | 141"   | باب عورت كالمسجد مين سونا                        |
|        | امیں پڑھنا<br>ناریتا سے بات                                        | 121     | باب۔مدیخ کے راہتے میں وہ مساجداور<br>م                                           | ארו    | باب_مسجد میں مردوں کا سونا                       |
| IAT    | باب۔ظہر کاوقت زوال کے نوراُبعد                                     |         | جلہیں جہال رسول اللہ نے نماز ادافر مائی<br>سریں پریں                             | וארי   | اباب-جب كوئى مسجد مين داخل بوتو بيلطين           |
| 111    | باب۔ظہر کی نمازعصر کے وقت<br>میں ہیں۔                              | 124     | باب۔امام کاسترہ مقتد یوں کاسترہ ہے<br>مصلی مصلی میں مدے تین ا                    |        | ے پہلے دور کعت نماز پڑھنی چاہئے                  |
| IAM    | ا باب معصر کاونت<br>سرچ                                            | IZY     | باب مصلی اورستره میں کتنا فاصلہ                                                  | arı    | باب _مسجد کی عمارت (تغمیر)                       |
| IAM    | باب۔عصر کے چھوٹ جانے پر گناہ                                       |         | 'ہونا چاہئے<br>باب عنزہ(وہ ڈنڈاجسکے <u>نیج</u> لوہے کا کھل                       | arı    | باب تعمير مسجدين ايك دوسر عى مدوكرنا             |
| IAM    | باب۔نمازعصرقصداً جھوڑ دینے<br>پ                                    | 122     | ہاب۔ مرہ اوہ دیدہ سے پیے وہے ہیں  <br>لگاہواہو) کی طرف رخ کر کے نمازیڑھنا        | arı    | باب-جس نے متحد بنوائی                            |
|        | ا پر گناه                                                          |         | باب ستون کوسا منے کر کے نماز پڑھنا  <br>باب ستون کوسا منے کر کے نماز پڑھنا       | 1.0    | باب۔ جب معجدے گذر بے واپنے                       |
| 110    | اباب نمازعصر کی فضیلت<br>سریری                                     | 122     | باب۔ مون وس سے سرمیان جب<br>باب۔ نماز دوستونوں کے درمیان جب                      |        | تیر کے پھل کو تھا ہے رکھے                        |
| IAO    | باب- جوعصر کی ایک رکعت غروب                                        | 122     | ې ب په د د د د د د د د د و د د و د و د و د و                                     |        | باب مبجد ہے گذرنا                                |
|        | ہے پہلے پہلے پڑھ سکا                                               | 122     | سرم پر صواری ،اونث ، درخت اور کچاوه کو<br>باب په سواری ،اونث ، درخت اور کچاوه کو | 1      | باب _مبحد میں اشعار پڑھنا۔                       |
| IAY    | باب _مغرب کاوفت                                                    | 122     | سامنے کر کے نماز پڑھنا                                                           |        | باب-حراب والے سجد میں                            |
| PAL    | باب مغرب کوعشاء کہنانا پسندیدہ ہے                                  | 141     | باب۔ جاریائی کی طرف رخ کرکے                                                      | 172    | باب قرض كا تقاضه اور قرض دار كاليجيها            |
| 11/4   | باب۔عشاء(میں نماز کے انظار)<br>ن                                   |         | نماز پڙ هنا                                                                      |        | متجدتك كرناب                                     |
|        | کی نضیات<br>در دورون درون دروندون                                  | IZΛ     | باب نماز پڑھنے والااپنے سامنے سے                                                 | 144    | باب_متحد میں جھاڑود ینااور متحد ہے               |
| fΛΛ    | باب۔ نیند کاغلبہ ہوجائے تو عشاء<br>سیمہ بھی ہیں اپ ک               |         | گذرنے والے کوروک دے۔                                                             |        | چیتھڑ ہے،کوڑے کر کٹ اورلکڑ یوں کو                |
| 1      | ے پہلے بھی سویا جا سکتا ہے<br>باب۔عشاء کا ونت آ دھی رات            | 149     | باب مصلی کے سامنے سے گذرنے پر گناہ                                               |        | ا چن لينا ـ                                      |
| IAA    |                                                                    | 149     | باب سوئے ہوئے تھل کے سامنے                                                       | 174    | باب مسجد میں شراب کی تجارت کی                    |
|        | اتک ہے ۔                                                           |         | ہوتے ہوئے نماز پڑھنا                                                             |        | حرمت کااعلان                                     |
| 13.9   | باب-نماز فجر کی فضیلت<br>در به                                     | 1∠9     | بإب نماز میں اگر کوئی اپی گردن پر کسی                                            |        | باب قیدی یا قرض دارجنهیں مبحد میں<br>ان سال      |
| 124    | باب-فجر کاونت<br>و سر ما                                           |         | یکی کوا ٹھا لے۔                                                                  |        | بانده دیا گیا ہو۔<br>مربعہ اور کیا ہے ذ          |
| '7*    | ہاب۔ فخر کے بعد سورج بلند ہونے<br>اس میں معنوں میں                 |         | اوقات بنماز                                                                      | IYA    | اباب مبحد میں مریضوں کیلئے خیمہ                  |
| 19-    | تک نماز نہ پڑھنی چاہئے<br>باب۔سورج ڈو بنے سے پہلے نماز             | 14+     | باب نماز کے اوقات اور ان کے فضائل                                                | PYI    | باب- کی ضرورت کی وجہ سے متجد میں<br>اونٹ لے جانا |
|        | ہب۔ عورن دوجے سے پہنے مار<br>نہ پڑھنی چاہئے                        | 14+     | باب۔نماز کفارہ ہے                                                                |        | اوت حے جاہا<br>باب میجد میں کھڑ کی اور راستہ     |
| 191    | ہ پر کاعیا ہے<br>باب عصر کے بعد قضاء وغیرہ پڑھنا                   | 1/1     | باب نمازونت پر پر جنے کی نضیلت<br>باب نمازونت پر پر جنے کی نضیلت                 |        |                                                  |
| 191    | ہاب۔ مشر سے بعد تھا ءو میرہ پر ھیا<br>باب وقت نکل جانے کے بعد اذان | IAI     | باب ـ پانچوں وقت کی نمازیں گناہوں<br>سبب ::                                      |        | باب۔ کعبداور مساجد میں دروازے<br>چنو:            |
| 195    | باب وقت عن جائے کے بعدادان<br>باب جس نے وقت نکل جانے               |         | کا کفاره مبتی ہیں                                                                |        | اور چخنی<br>ای میر مدرات ای داند در              |
| '7'    | ہاب۔ ان کے دفت س جانے کے بعد ہا جماعت نماز بڑھی                    | iar     | باب نماز پڑھنے والا اپنے رب سےسر<br>گنتی کہ جا                                   |        | باب_مبحد میں حلقه بنا کر بیٹھنا                  |
|        | ے بعد ہا بما سے تماریر ن                                           |         | گوشی کرتا ہے۔                                                                    | 121    | باب_متحدين حيت ليثنا                             |

|             |                                                          |             |                                                               |        | ر پیر <sup>س</sup> کاری ماری                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| صفحهنبر     | مضامين                                                   | صفحةبسر     | مضامين                                                        | صفحةبر | مضامین                                                            |
|             | والے پیچھے ہٹیں یانہ ہٹیں۔                               |             | بعدامام کوکوئی ضرورت پیش آئے                                  | 195    | باب اگر کسی کونمازیژ هنایا دندر ہے تو                             |
| <b>r•</b> ∠ | باب-اماماس کئے ہتا کداس کی                               | 199         | باب ـ نماز باجماعت كاوجوب                                     |        | جب بھی یادآئے پڑھے لے(ان اوقات                                    |
|             | اقتداء کی جائے۔                                          | r           | باب-نماز باجماعت کی فضیلت                                     |        | کے علاوہ جن میں نماز مکروہ ہے )                                   |
| <b>۲•</b> Λ | باب ـ مقتدی کب تجده کریں                                 | <b>***</b>  | باب_ فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی                            | 197    | باب ۔گھر والوں اور مہمانوں کے ساتھ                                |
| r•Λ         | باب-امام سے پہلے سراٹھانے                                |             | فضيلت                                                         |        | رات میں گفتگو کرنا<br>ننا                                         |
|             | والے کا گناہ۔                                            | <b>r</b> +1 | باب _ظهر کی نمازاول ونت میں بڑھنے                             |        | مسائل اذان                                                        |
| F+A         | ا باب _غلام اورآ زاد کرده غلام کی<br>ارورین              |             | کی نضیلت                                                      | 1917   | باب-اذان کی ابتداء                                                |
| 1           | امامت<br>باب۔ جبامام نماز پوری طرح نه                    | <b>**</b> 1 | باب- ہرقدم پرتواب۔                                            | ۱۹۵    | باب _اذ ان کے کلمات دومر تبہ کہے                                  |
| F+A         | باب عباد رمقتدی پوری طرح پر هیس                          | <b>r•r</b>  | باب مشاء کی نماز باجماعت کی فضیلت<br>فیز                      |        | جا نيب                                                            |
| r+A         | پرے دور سکرن پر کن رک پریاں<br>اباب۔ جب(نماز پڑھنے والے) | <b>7+ 7</b> | باب۔ جو محص مسجد میں نماز کے انتظار میں                       | 190    | باب داذ ان دینے کی فضیلت                                          |
| '''         | ہبات جبار کر پرت وقت کا امام کے ا                        |             | بیشهے،اورمساجد کی فضیلت                                       | 197    | باب-اذان بلندآ واز ہے۔                                            |
|             | دائيں جانب مقابل ميں كھڑا ہوگا۔                          | <b>r•r</b>  | باب مبحد میں بار بارآ نے جانے<br>ک ذن                         | 197    | ہاب۔اذان، حملہ اور خون ریزی کے                                    |
| r•9         | باب ببامام نے نماز طویل کر                               | w. w        | ا کی نضیات۔<br>ا                                              |        | ارادہ کے ترک کاباعث ہے۔                                           |
|             | دی اور کسی کو ضرورت تھی اس کئے                           | <b>r</b> •r | اباب۔ اقامت کے بعد فرض نماز کے<br>اس کے گزن میں مفتر است      | 144    | باب۔اذان کاجواب کس طرح دیناحیاہے                                  |
|             | اس نے باہرنگل کرنماز پڑھے لی                             | r•#         | سوااورکوئی نمازنہ پڑھنی چاہئے<br>باب۔مریض کب تک جماعت میں     | 194    | باب۔اذان کی دعا                                                   |
| r+9         | باب۔امام قیام کم کرے لیکن                                | , • ,       | باب سریاں مب مل بھا تھا۔<br>حاضر ہوتارہے گا۔                  | 194    | باب _اذ ان كيليّة قرعه اندازي                                     |
|             | رکوع اور سجدہ پوری طرح کرے                               | ۲۰۱۳        | ں رہوہ رہاں۔<br>باب۔ کیا جولوگ آ گئے ہیں انہیں کے             | 194    | باب-اندھے کی اذان جب کہاہے                                        |
| ri+         | اباب نماز مخضر کیکن مکمل -                               |             | ب ب ب بار رساتھا مام نمازیز ھے گااور کیا بارش                 |        | کوئی وقت بتانے والا ہو                                            |
| r1+         | باب۔جس نے بچے کے دونے کی<br>ایر میں میں میں اور          |             | میں جمعہ کے دن خطبہ دے گا                                     | 194    | باب _طلوع فجر کے بعداذان                                          |
|             | آ واز پرنماز میں تخفیف کردی                              | 4.14        | باب دادهر کھانا حاضر ہے اورا قامت                             | 19/    | باب صبح صادق سے پہلے اذان                                         |
| ř1+         | باب اقامت کے وقت اور اس<br>اس ہنا                        |             | صلوٰۃ بھی ہور ہی ہے                                           | 194    | باب بردواذ انوں کے درمیان ایک                                     |
|             | کے بعد صفول کو درست کرنا<br>صفہ سے مصف                   | 4+14        | باب - آ دمی جواپے گھر کی ضروریات                              |        | نماز کافصل ہے اگر کوئی پڑھنا چاہئے                                |
| <b>11</b> + | باب صفیں درست کرتے وقت<br>میں براگ کی مان میں            |             | میں مصروف تھا کہا قامت ہوئی اوروہ                             | 19/    | باب جوید کہتے ہیں کہ خرمیں ایک ہی                                 |
| rii         | امام کالوگوں کی طرف متوجہ ہونا                           |             | نماز کے لئے ہاہرآ گیا۔<br>و.                                  |        | مؤ ذناذان دے<br>ختا میں میں میں                                   |
| '"          | باب۔ جبامام اور مقتدیوں کے<br>کرکت کا                    | r•۵         | باب ۔ جو تحص نماز پڑھائے اور مقصد                             | 199    | باب_مسافروں کیلئے اذان اورا قامت                                  |
| MII         | درمیان کوئی دیوار حائل ہویا پر دہ ہو                     |             | صرف لوگوں کو نبی کریم ﷺ کی نماز اور                           |        | جب کہ بہت ہےلوگ ساتھ ہوں<br>باب کسی مخص کا ہدکہنا کہ نماز نے ہمیں |
| M11         | باب ـ رات کی نماز<br>میں تکیہ تحریر                      |             | آ پ کےطریقے سکھانا ہو                                         | 199    |                                                                   |
| 7 11        | باب ـ رفع یدین اور تکبیر تحریمه<br>دونوں ایک ساتھ _      | r•0         | باب۔اہل علم وفضل امامت کے زیادہ<br>استحقہ                     |        | ا جھوڑ دیا<br>اب۔ا قامت کے دفت جب لوگ امام                        |
|             | دونوں ایک سما تھے۔<br>باب_نماز میں دایاں ہاتھ با کیں     | <b>.</b>    | الشحق میں۔                                                    | 199    | اب ا فاحت ہے وقت جب نوب امام<br>کودیکھیں تو ک کھڑ ہے ہوں۔         |
| MII         | اباب مار من دایان با ها یا                               | r+4         | باب_جولوگوں کونماز پڑھار ہاتھا کہ<br>سمان دیھی ہے میں سمانیں: | 100    | ود میں و عب طرحے ہوں۔<br>باب۔ اقامت کہی جا چکی اور اس کے          |
|             | ָרָ <i>וּשׁ</i> וֹרָ                                     |             | پہلےامام بھی آ گئے اب یہ پہلے آنے                             | 199    |                                                                   |

| صفحةبر | مضامين                                                   | صفحةبمبر     | مضامين                                                             | صفحه نمبر | مضامین                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| rta    | باب۔جس نے لوگوں کونماز پڑھائی                            | MA           | باب ـ ركوع ميں پيڻے كو برابر كرنااور                               | rir       | باب تکبیرتح بمه کے بعد کیا پڑھا جائے                                     |
|        | ادر پھر کوئی ضرورت یادآئی تو صفول                        |              | طمانیت کی حد                                                       | 0         | باب_نماز میں امام کود یکھنا                                              |
|        | کوچیرتا ہواہا ہرآیا                                      | <b>119</b>   | باب۔رکوع کی دعاء                                                   | rır       | باب نماز میں آسان کی طرف نظرا ٹھانا                                      |
| 779    | اباب دانین طرف ادر بانین طرف                             | <b>119</b>   | باب _اللهم ربناولك الحمد كى فضيلت                                  | rır       | باب-نماز میں ادھرادھرد یکھنا                                             |
| rra    | (نمازے فارغ ہونے کے بعد )جانا<br>لیہ روعہ نے             | <u> ۲</u> ۲• | باب۔رکوع سے سراٹھاتے وقت                                           |           | باب۔امام اور مقتدی کے لئے قر اُت کا                                      |
| '''    | باب کہن، پیازاور گندنے کے<br>متعلق میں ہیں               |              | اطمينان وسكون                                                      | •         | وجوب، اقامت اورسفر ہرحالت میں                                            |
| rr.    | المتعلق روایات<br>باب۔ بچول کا وضو،ان پڑنسل اور          | <b>۲۲</b> +  | باب يىجدە كرتے وقت تكبير كہتے                                      | •         | سری اور جهری تمام نماز دل میں<br>دریت ہے بر                              |
|        | باب په پون دري هوگا، جماعت،<br>وضو کب ضروري هوگا، جماعت، |              | بُوئے جھکے                                                         | ۲۱۳       | اباب۔ظہر میں قرائت<br>سیب                                                |
|        | عيدين ميں ان کی شرکت۔                                    | 114          | باب سیجده کی فضیلت                                                 | 710       | اباب_مغرب میں قرآن پڑھنا                                                 |
| 111    | باب ـ رات اورضج اندهیرے میں                              | ***          | باب ـ سات اعضاء پر سجده                                            | ria       | باب مغرب میں بلندآ وازے قرآن پڑھنا                                       |
|        | عورتون كالمسجار مين آنا                                  |              | مسائلِ نماز                                                        | 110       | باب-عشاء میں تحدہ کی سورۃ پڑھنا                                          |
|        | مسائل جعہ                                                | 222          | باب۔دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا                                   | ria       | باب-عشاء میں قرآن پڑھنا                                                  |
| 1771   | باب- جعه کی فرضیت                                        | 777          | باب يحده ميں باز ؤوں کو پھيلاند ينا ُ                              | ria       | باب۔ فجر میں قر آن مجید پڑھنا                                            |
| ۲۳۲    | آباب- جمعه کے دن خوشبو کا استعال                         |              | چاہئے                                                              | ria       | باب۔ فجر کی نماز میں بلند آ واز ہے                                       |
| rmr    | باب- جمعه کی فضیلت۔                                      | . 111        | باب جو خض نماز کی طاق رکعت (میلی اور<br>تا بر مدیته در سیمند میرید |           | ب به به به اوران میاد بران میاد از این میاد بر هنا<br>افر آن مجید بر هنا |
| rrr    | باب- جمعه کے دن تیل کا استعمال                           |              | تیسری میں تھوڑی در بیٹھے اور پھراٹھ جائے                           | 1 111     | باب-ایک رکعت میں در سورتیں ایک ساتھ                                      |
| rmm    | باب استطاعت کے مطابق احیما                               | ***          | باب يجدول سے اٹھتے وقت تكبير كہنا                                  | ĺ         | یر هنا، آیت کے آخری حصوں کو یر هنا                                       |
|        | کپڑا پہننا جاہئے۔                                        | ***          | باب تشهد میں بیٹھنے کا طریقہ۔                                      |           | می سورة کو (جیبا کقر آن کی ترتیب                                         |
| rrr    | باب بعد كدن مسواك                                        | ۲۲۲          | باب مجن کے نزد یک پہلاتشہدواجب<br>فر                               |           | ہے)اس سے پہلے کی سورۃ سے پہلے                                            |
| rrr    | باب - جمعه کے دن نماز فجر میں کون                        |              | الیال ہے<br>سنیر قبار تبد                                          |           | پڑھنااور کسی سورۃ کے اول حصہ کا پڑھنا                                    |
|        | ی سورة پر نظمی جائے                                      | rra          | باب-آخری قعود میں تشہد<br>میں میں میں میں کا ک                     |           | باب-آخرى دوركعتوں ميں سورة فاتحه                                         |
| ۲۳۲    | باب۔ دیبہاتوں اور شہروں میں جمعہ                         | 779          | باب۔سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا<br>تقدیم کسر بھی ایرین              |           | پڑھی جائے گ                                                              |
| 7777   | باب - جمعہ کے لئے کتنی دور سے آنا                        |              | باب تشہد کے بعد کسی بھی دعا کا اختیار<br>او ضنید                   |           | باب-امام كاآمين بلندآ وازي كهنا                                          |
|        | چاہئے اور کن لوگوں پر جمعہ واجب<br>غسا                   | 44.4         | ہے۔ید عا فرض نہیں ہے<br>باب۔سلام چھیرنا                            | W4 /      | باب-آمین کہنے کی فضیلت                                                   |
|        | ہےادر حسل۔<br>باب۔ جعد کے دن اگر گری زیادہ               | ***          | باب سلام چیرنا<br>باب د جب امام سلام چھیرے تو مقتدی                | PIA       | باب- جب صف تک پہنچے سے پہلے ہی                                           |
| rra    | باب- بمعدع دن الرسري رياده<br>بوجائے تو۔                 | ,,,,         | باب۔بنبہ، کا م علا ہے پیرے و عسدن<br>کوبھی سلام چھیرنا چاہئے       | B .       | کسی نے رکوع کرلیا                                                        |
| rra    | ہوجائے وں<br>باب جمعہ کے لئے چلنا۔                       | 114          | د ن سا ۱.یره پا ب<br>باب نماز کے بعد ذکر۔                          | I M       | باب ـ رکوع میں تکبیر پوری کرنا                                           |
| rra    | باب بہت سے پات<br>باب کو کی شخص جمعہ کے دن اپنے          | <b>***</b>   | باب مار سے بعدو کر۔<br>باب سلام پھیرنے کے بعدامام                  |           | باب يحده ہےاٹھنے پرتکبير                                                 |
|        | شي (مسلمان ) بھائی کواٹھا کراس                           | 11/3         | ب ب و من ابیر ک کے بعد ہا ہا۔<br>مقتد یوں کی طرف متوجہ ہو          | 1         | باب ـ ركوع مين تصيليون كو كهنون يرركهنا                                  |
| L      | L                                                        | <u> </u>     | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                            | J         |                                                                          |

| فهرست       |                                                               |             | ſ•                                                                      |              | تج يديعنى مخضر سيح بخارى                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| صفحةبسر     | مضامين                                                        | صفحةبر      | مضامين                                                                  | صفحةنمبر     | مضايين                                                              |
| rar         | باب _زلز لے اور نشانیوں سے                                    | ۲۳۵         | باب عيد كيلئے بيدل يا سوار ہوكر جانا                                    |              | كى جگه پرنه بيٹھے۔                                                  |
|             | متعلق احاديث                                                  |             | اورنماز خطبہ سے پہلے اذان اورا قامت                                     | rra          | باب-جعه كے دن اذان-                                                 |
| rom         | باب _ برش كا حال التد تعالى كے سوا                            |             | <u> کے بغیرادا کرنا</u>                                                 | 734          | باب۔جمعہ کے لئے ایک مؤذن                                            |
|             | ورکسی کومعلوم نہیں                                            | 700         | باب عید کے بعد خطبہ                                                     | 777          | باب۔امام منبر پراذا نکا جواب دے                                     |
| rar         | باب ـ سورج گر بن کی نماز ـ                                    | 44.4        | باب ایام تشریق مین عمل کی فضیلت                                         | <b>r</b> m4  | باب منبر پر خطبه۔                                                   |
| raa         | باب بسورج كربن مين صدقه                                       | 44.4        | ہاب۔ تکبیر منی کے دنوں میں اور جب                                       | ۲۳۲          | باب-کھڑے ہوکر خطبہ۔                                                 |
| raa         | باب _گربهن کے وقت اس کا اعلان                                 |             | عرفه جائے                                                               | 444          | باب بس نے خطبہ میں ثناء کے بعد                                      |
|             | کہ نماز ہونے والی ہے۔                                         | ۲۳۹         | باب عيدگاه مين دسوين تاريخ كوقرباني                                     |              | امابعد کہر۔                                                         |
| raa         | باب سورج گربن کے وقت<br>ن ت ن ک د ن آ                         | 777         | باب عید کے ون جوراستہ بدل کرآیا                                         | ۲۳۸          | باب۔امام نے خطبہ دیتے وقت دیکھا<br>کہایک شخص محد میں آیا ورپھراس سے |
|             | عذاب قبر سے خدا کی پناہ مانگن<br>ج میں کی زید دیا ہ           |             | · مسائل نماز وتر<br>وتر ا                                               |              | داید ن بدین یا دربهرون<br>د دورکعت پزھنے کیلئے کہا                  |
| ray         | باب ـ سورج گربن کی نماز جماعت<br>کے ساتھ ۔                    | ۲۳۲         | باب۔وتر ہے متعلق احادیث<br>                                             | ۲۳۸          | باب - جمعه کے خطبہ میں بارش کیلئے دعا                               |
| ray         | ے حالا۔<br>باب۔جس نے سورج گر ہن میں                           | rrz         | باب۔وتر کےاوقات<br>میں کی تاریخی                                        | ·rr          | ابد - جعد ك خطب مين خاموش ر بناجا ب                                 |
| Γωτ         | باب۔ ن کے ورق ربان یں علام آزاد کرنا پیند کیا۔                | rr <u>z</u> | اب۔ وتر رات کی تمام نماز وں کے بعد<br>رمھی جائے۔                        |              |                                                                     |
| ray         | باب _گر بهن میں ذکر _                                         |             | پر ن ہوئے۔<br>اباب۔نماز وتر سواری پر                                    | 444          | باب جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کی گھڑی                                |
| <i>t</i> ∆∠ | باب-گربن کی نماز میں قر آن مجید                               | 464<br>464  | ب ب قنوت رکوع سے پہلے اور اسکے بعد                                      | 739          | باب - اگر جمعه کی نماز میں لوگ امام کو<br>چھوڑ کر چلے جا ئیں -      |
|             | کی قراُت بلندآ واز ہے۔                                        | ,,,         | ب ب روب روب<br>استسقاء کے مسائل                                         | 739          | پورر رہے جا یں۔<br>باب ۔ جمعہ کے بعداوراس سے پہلے نماز              |
| raz         | باب به سورهٔ ص کاسحبده به                                     | 444         | باب داستسقاء کابیان                                                     | 774          | ېېږو بېدي بلورون ک پې ۱۶<br>صلو ه خوف                               |
| 102         | باب۔مسلمانوں کے ساتھ مشرکوں<br>مریب                           | 44.4        | باب- نبی کریم کی دع که کفارکو بوسف<br>اب- نبی کریم کی دع که کفارکو بوسف | <b>*</b> /*• | یاں۔<br>باب۔صلوقِ خوف کے بیان میں۔                                  |
|             | کاسجدہ۔مشرک ناپاک ہوتے ہیں<br>میں مضرک کی صدیب منبیر          |             | کے زمانہ کے سے قحط میں مبتلا کر دے                                      | ויוץ         | باب صلوة خوف پيدل ادرسواري پر                                       |
| ran         | ان کے وضو کی کوئی صورت ہی ہمیں<br>ایاب۔ آیت تحیدہ کی تلاوت کی | rai         | باب - جامع مسجد میں استسقاء -                                           | rrr          | باب دیثمن کی تلاش می <i>ں نگلنے</i> والےاور                         |
|             | ا باب-ایت جده می ملاوت ک<br> کیکن سجده نہیں کیا۔              | ror         | باب نبی کریم نے پیشت مبارک صحابہ ً                                      | ,,,          | جن کی تلاش میں دشمن ہوں ان کی نماز                                  |
| ran         | باب سورة اذا السماء                                           |             | ک طرف س طرح کی تھی۔                                                     |              | سواری پراوراشارول ہے۔                                               |
|             | انشقت میں تجدہ                                                | rar         | باب۔دعااستہقاءمیںامام کے ساتھ<br>روگ پرین میں                           | !            | مسائل عيدين                                                         |
| ran         | باب بداز دهام کی وجہ سے تجدہ ک                                |             | عام لوگوں کا ہاتھوا ٹھا نا۔                                             | rrr          | ہاب۔حراب(حیھوٹے نیزے)اور                                            |
|             | ا<br>ا جگدا گرکسی کوند ملے ۔<br>•••                           | rar         | باب۔ ہرش ہونے <u>لگے</u> تو کیادعا کی ج <sup>ی</sup> ے۔<br>ماہ          | .~~          | ڈ ھال عید کے دن<br>باب یعیدالفطر میں عیدگاہ جانے                    |
|             | نمازقصر                                                       | rom         | باب۔ جب ہوا چلتی۔<br>باب۔ نبی کر میم کا بیفر مان که بردا ہوا کے         | rm           | باب سیرا سفرین سیره ه جانے<br>ے پہلے کھا نا                         |
| ron         | اباب قصر کرنے کے متعلق جو<br>اس میں کو میں کتنہ               | rar         | ابب- بن رياه عير مان له پروا اوات<br>زريد مجھ مدد پہنچائي گئ ہے۔        | rrr          | باب قربانی کے دن کھانا                                              |
|             | احادیث آئی ہیں اور کتنی مدت کے                                |             | , •••                                                                   | rrr          | باب_بغيرمنبركى عيدگاه مين نمازيز ھنے جانا                           |

| صفحةبر       | مضامين                                                            | صفحةنمبر        | مضامين                                                                   | صفحةبر | مضامين                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> ∠+  | باب ظہر سے پہلے دور کعت۔                                          | 740             | باب۔ نبی کریم کی نماز کی کیا کیفیت تھی                                   |        | قيام پرقھر کيا جائے۔                                                            |
| 121          | باب۔مغرب سے پہلے نماز                                             |                 | اوررات میں آپ کتنی دریتک نماز پڑھتے                                      | 109    | باب منی میں نماز۔                                                               |
| <u>121</u>   | باب - مکداور مدینه کی مساجد میں                                   |                 | رہتے تھے۔                                                                | 444    | اً باب بنماز قصر کرنے کیلئے متنی مسافت                                          |
|              | نماز کی فضیلت                                                     | ۵۲۲             | باب ـ رات میں نبی کریم کی عبادت اور<br>میں مصلت سے میں                   |        | ضروری ہوگی۔                                                                     |
| 121          | باب _مسجد قباء _                                                  |                 | استراحت ہے متعلق اور رات کی عبادت<br>کے اس حصے ہے متعلق جو منسوخ ہو گیا۔ | f 1*   | باب _مغرب کی نمازسفر میں بھی تین  <br>ارب ھ                                     |
| 121          | باب _ قبرا ورمنبر کے درمیانی حصه کی                               | 777             | ے ان کے سے ان وقع اور ہونا ہے۔<br>باب۔ اگر کوئی رات کی نماز نہ پڑھے      |        | ر کعت پڑھی جائے گی۔<br>نفار                                                     |
|              | نضيلت.                                                            |                 | ہب۔ ارون رائے مار مہر ہے ۔<br>تو شیطان سر کے بیچھے کرہ لگادیتا ہے        |        | باب مقل نمه زسواری پر بسواری کارخ<br>نی کسیان                                   |
| 127          | باب۔نماز میں بولنے کی ممانعت<br>سر                                | 244             | باب۔ جب کوئی مخص نماز پڑھے بغیر<br>ا                                     |        | اخواہ سی طرف ہو۔<br>نفا ن دی م                                                  |
| 1/21         | باب_نماز میں کنگری ہٹانا                                          |                 | موجاتا ہے تو شیطان اس کے کان میں                                         | 171    | اب نفل نماز،گدھے پر پڑھنے کاظم<br>اب دید حرید فرزن                              |
| 121"         | باب۔اگرنماز پڑھتے میں کسی کا<br>ن                                 |                 | پیثاب کردیتا ہے۔                                                         | 141    | باب۔ سفر میں جس نے فرض نماز وں<br>سے پہلے اوراس کے بعد کی سنتیں نہیں            |
|              | جانور بھا گہ، پڑے۔                                                | ۲۲۲             | باب-آخرشب میں دعاءاورنماز۔                                               |        | ع پے اورون کے جمعری میں ان                  |
| <u>7</u> 2 m | باب_نماز مین سلام کا جواب نه دیا<br>سر                            | <b>77</b> 2     | ہب۔جورات کے ابتدائی حصہ میں                                              | 441    | ا<br>باب۔جس نے سفر میں نماز کے بعد کی                                           |
| 121          | جائے۔<br>باب۔نماز میں کمریر ہاتھ رکھنا                            |                 | سور ہااورآ خری حصہ بیدار ہوکر گذارا<br>میں میں                           |        | سنتول کے سواسنن ونوافل پڑھیں                                                    |
| 121          | باب ــ ممارين سرير با هار طلب<br>اباب ـ سحدهٔ سهواورا گرپانچ رکعت | 742             | ہ ب۔ نبی کریم کارات میں بیدارہونا<br>میں میں                             | 141    | اب ـ سفرمین مغرب،عشاءایک ساتھ                                                   |
|              | ب ب ب برده بردرو رپي و ب<br>نماز پڙھ لي۔                          |                 | رمضان اور دوسرے مہینوں میں۔<br>معرف میں میں                              | 747    | باب ـ بیژه کرنمازیز صنے کی سکت نه ہوتو                                          |
| 124          | باب۔ایک شخص نماز پڑھ رہاتھا کس                                    | <b>۲</b> 4∠     | باب عبادت میں شدت اختیار کرنا<br>پندیده نہیں۔                            |        | کروٹ کے بل لیٹ کر پڑھے                                                          |
|              | نے اس سے گفتگو کرنی جا ہی مصلی                                    | rya.            | چسکه میدان.<br>باب-رات میں جس کا معمول عبادت                             | 777    | اباب نماز بینه کرشروع کی کیکن دوران                                             |
|              | نے ہاتھ ہے اشارہ کیا اور اس کی                                    | F 1/N           | بب در الله من المام الموجهور نا<br>کرنے کا ہےا سے اس معمول کو چھوڑ نا    |        | انمازصحت یاب ہوگیایا مرض میں کچھ                                                |
|              | بات س لی ۔                                                        |                 | '<br>اندعائے۔                                                            |        | نفت محسوں کی توبقیہ نماز ( کھڑے ہوکر<br>ان یک                                   |
| <u> </u>     | احکام میت                                                         | MYA             | باب ـ رات کوائھ کرنماز پڑھنے واسے کی                                     |        | لپوری کرہے۔<br>اس میں متین وجہ دا                                               |
| 121          | باب بشرك آخرى چكى كلمه لااله                                      |                 | نضیلت۔                                                                   | 777    | باب۔را <i>ت میں تبجد پڑھنا۔</i><br>کردس نیس                                     |
|              | الاالله پرٹوئی۔                                                   | <b>7</b> 49     | باب نفل نماز وں کودودور کعت کر کے ا<br>متعان                             |        | اباب درات کی نماز کی نضیلت ۔                                                    |
| 120          | اباب۔ جنازہ کے پیچھے چینے کاظلم<br>اس کفیر میں ایس کفیر میں ایس   |                 | پڑھنے سے متعلق روایات<br>وی سے ہ                                         |        | ابب۔مریض کا کھڑانہ ہونا۔<br>ابب۔نی کریمؓ رات کی نماز اور نوافل کی               |
| 140          | باب۔میت کو جب گفن میں لبیٹا جا<br>چکا ہوتو اس کے یاس جانا۔        | 12+             | باب فجر کی دورکعتوں پر مداومت<br>رحمہ نیں برید نفل س                     |        | آباب۔ بی سریم رات کی ممار اور توانس کی ا<br>رغبت الاتے ہیں ضروری نہیں قرار دیتے |
|              | چھ بووران سے پا ن جانا۔<br>باب۔ایک شخص میت کے عزیزوں              | 1/4             | اورجس نے ان کا نام قل رکھا<br>ن فرک کوت مدی میں                          |        | رہت لاتے ہیں سروری میں ہراردیے<br>اب۔ نبی کریمؓ اتن دریتک کھڑے                  |
| 127          | ہاب ایک صلیف سے ریزوں<br>کوخودموت کی خبردیتا ہے۔                  | · <del></del> · | باب فبر کی دورکعتوں میں کیا پڑھا<br>داریز                                |        | ابب بی طرحیا ال در مین مصر سے ا<br>رہنے کہ یاوُں سوج جاتے ہیں۔                  |
| 727          | ر ور رک بر با ہے۔<br>باب فضیلت اس محض کی جس کی                    | 1/4             | ا جائے<br>اب۔ اقامت کی حالت میں حیاشت                                    | ۲۲۴    | رہے یہ پر ان بات یاں۔<br>اباب۔ جو شخص سحر کے وقت سو گیا۔                        |
|              | کوئی اولا دم رج نے اور وہ اجر کی                                  | , <u>,</u> ,    | ب ب د مان مان<br>ک نماز                                                  | r 11.  | اباب۔ بو ک سرتے دست تولیا۔<br>اباب۔ رات کی نماز میں طول قیام۔                   |
|              | نیت سے مبر کرے۔                                                   |                 |                                                                          | F 10   | باب-رات في ثمار ين سون فيام-                                                    |

| فهرست        |                                                                 |               | IF                                                                                                              |              | تجريد ليتن مختفر شيح بخارى                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة بسر     | مضامين                                                          | صفحهٔ نمبر    | مضامین                                                                                                          | صفحهبر       | مضامین                                                                           |
|              | ن دعوت پیش ک جائے گ                                             | <b>*</b> **   | باب بومصیبت کے وقت عملین                                                                                        | 144          | باب-طاق مرتبه سل دینامستحب ہے                                                    |
| ram          | اباب۔جبانیکمشرک موت کے                                          |               | وکھائی دے۔                                                                                                      | 144          | باب ـ (غسل)میت کی دائیں طرف                                                      |
|              | وتت كبتائي لا الله                                              | 7A Q          | باب في جوم صيبت كے وقت النے عُم كو                                                                              | -            | ے شروع کیا جائے۔                                                                 |
| 197          | باب قبرئے پاس محدث کی نفیحت                                     |               | ظاہر نہ ہونے دے۔                                                                                                | <b>7</b> ∠∠  | باب- کفن کے لئے سفید کیڑے                                                        |
|              | اور تله مٰده کا سکےار د گر دبینصنا                              | PAY           | باب نبی کریم کافر مان' بهم تمباری<br>باب نبی کریم کافر مان' بهم تمباری                                          | <b>1</b> 22  | باب۔ دو کپڑوں میں کفن۔                                                           |
| 191          | باب فورنش ہے متعلق احادیث                                       |               | جدانی پرمکنین ہیں۔                                                                                              |              | إِب-ر پي مولَي يابغيرر يي مولَي تي عس كا                                         |
| 496          | ا باب ـ لوگول کی زبان پرمیت کی  <br>  ما                        | 77.4          | باب۔مریض کے پاس رونا۔                                                                                           |              | گفن اور جس کے گفن میں قمیص نہیں دی  <br>  گ                                      |
|              | ا تعریف                                                         | 44.4          | اباب۔ س طرح کے نوحہ دیکا کی ممانعت<br>میں میں نہ                                                                |              | ا نق-                                                                            |
| 190          | باب-عذاب قبر-                                                   |               | ہےادراس پرمؤ افذہ۔<br>کا کا سام کا کا سام کا                                | MA           | باب - جب گفن صرف ای قدر ہوکہ                                                     |
| 797          | باب قبر کےعذاب سے خدا کی پناہ                                   | MZ            | باب۔کوئی اگر جنازہ کیلئے کھڑا ہوتو<br>ان سے بیٹروں ہؤ                                                           |              | سریاپاؤں میں ہے کوئی ایک چھپایا ج<br>سکے توسر چھپانا چاہئے                       |
| 194          | باب میت پرضیح وشام پیش کی                                       | <b>1</b> 77.7 | اہے کب بیٹھنا جا ہئے۔                                                                                           | 129          | ے دسر پھی ہا ہے۔<br>باب ۔ جنہوں نے نبی کریم کے زمانہ                             |
|              | ا جاتی ہے                                                       | 1/1/2         | باب۔جو یہودی کے جنازہ کود ککھ کر<br>کھڑا ہوگیا۔                                                                 |              | باب ہوں نے بار کھااورآ یہ نے اس پر کسی<br>میں کفن تیار ر کھااورآ یہ نے اس پر کسی |
| 794          | باب-مسلمانول کی اولاد ہے متعلق                                  | MZ            | ا سر ، بوغیو-<br>اباب یورتین نهیں بلکه مرد جنازه                                                                |              | ، پیندیدگی کااظہار نہیں کیا۔                                                     |
| 794          | بب۔مشر کین کی نابالغ اولادے                                     |               | ا بھا ئیں۔<br>اٹھا ئیں۔                                                                                         | <b>1</b> 4   | ہاب۔عورتیں جنازے کے ساتھ                                                         |
|              | المتعلق احاديث به                                               | MAA           | ا<br>اباب۔ جنازہ کوتیزی سے لے چلنا                                                                              | 129          | باب۔شوہر کے علاوہ کسی دوسرے پر                                                   |
| rgA          | باب-اچانک موت!                                                  | ra'a          | باب۔ جناز ہ کے پیچھے چلنے کی فضیلت                                                                              | ,            | عورت کاسوگ۔                                                                      |
| 199          | باب- نبي كريمٌ قبركِ متعلق                                      | MAA           | ببود بازرنگ یپ<br>باب قبر پرمساجد کی تعمیر مکروہ ہے                                                             | 14+          | باب ـ قبری زیات ـ                                                                |
|              | مديث                                                            | 17.9          | ب ب ب بر روز اب ا<br>باب ۱ گر کسی عورت کا نفاس کی حالت                                                          | <b>*</b> A • | باب نبي كريمٌ ني اس ارشاد كے متعلق                                               |
| 199          | باب۔مردوں کو برا بھلا کہنے کی                                   |               | ہبات رق درت میں اس کے نماز جنازہ<br>میں انتقال ہوجائے تواس کی نماز جنازہ                                        |              | کے میت کواس کے گھر والوں کے رونے<br>بعض میں                                      |
|              | ممانعت<br>مراس                                                  | r1.9          | باب_نم <sub>ە</sub> ز جنازە مىن سورۇ فاتحەير ھنا_                                                               |              | کی وجہ ہے بعض اوقات عذاب ہوتا ہے                                                 |
| raa          | مسائل زكوة                                                      |               |                                                                                                                 |              | یدا س دفت جب نوحه و ماتم اسکی عادت<br>ربی ہو                                     |
| , , , ,      | باب ـ زکو ة کاوجوباورالله<br>عز وجل کافرمان که نماز قائم کرواور | 11.9          | اباب۔مردے پاؤل کے جاپ کی<br>اس میں بیزوید                                                                       | 121          | ارس.<br>باب_میت برکس طرح کے نوحہ کو ناپسند                                       |
|              | ا مر وو ن ۵ سرمان بهرمار قام سرواور<br>از کو ة دو               |               | آ واز سنتے ہیں۔<br>شخنہ بند ر                                                                                   | ,            | قراردیا گیاہے۔                                                                   |
| <b>1</b> "+1 | ار دورور<br>باب مه زکو ق نه ادا کرنے والے                       | 79+           | باب _ جو شخص ارض مقدس یا ایسی ہی<br>ایر سے ف                                                                    | ra r         | باب۔ گریبان جاک کرنے والے ہم                                                     |
|              | ب<br>پر گناه                                                    |               | کسی جگہ دفن ہونے کا آرز ومند ہو۔<br>نہ ب                                                                        |              | میں نے بیں ہیں۔                                                                  |
| P+r          | پر<br>باب_جس مال کی زکو قادا کردی                               | <b>19</b> +   | اباب_شهیدگی نماز جنازه_                                                                                         | Mr           | باب ـ نبی کریمٌ سعد بن خولهٌ کی وفات                                             |
|              | ج ئے وہ کنز (خزانہ ) نہیں ہے۔                                   | 791           | باب ۱ یک بچهاسلام لایا اور <i>چرا</i> س کا<br>ارتبال سی ت برسرک زیرون                                           |              | پراظهارهم کرتے ہیں۔                                                              |
| p=+          | باب صدقه پاکمائی سے!                                            |               | انقال ہوگیا،تو کیاس کی نماز جنازہ<br>ربھی جائے گی کیا بچے کے سامنے اسلام                                        | rar          | باب مصيبت كونت سرمند دائے                                                        |
|              |                                                                 |               | الم المال |              | کی ممانعت۔                                                                       |

|          | <del></del>                                                     |              | <del></del>                                            |             | <u>بريد-ن سرن بحارن</u>                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| صفحةنمبر | مضامین                                                          | صفحه نمبر    | مضامين                                                 | صفحه نمبر   | مضامين                                     |
| rr       | باب يس قدر مال ھے آ دمي غني                                     | ۳11          | باب- برمسلمان برصدقه أر ( كونى چيز                     | P*+ P*      | باب صدقه ،اس سے پہنے کہ اس                 |
|          | ہوجاتا ہے۔                                                      |              | دینے کیلئے ) نہ ہوتوا چھے کام کرے                      |             | كالينے والاكوئى باقى ندر ہے۔               |
|          | باب لیمجور کا ندازه۔                                            | ۱۳۱۱         | باب ـ ز كو ة ياصدقه كن قدر دياجائے .                   | ما*سا       | باب جہنم ہے بچو ،خواہ تھجور کے ایک         |
| rra r    | باب۔اس زمین سے سوال حصہ<br>د سر شد                              |              | اوراً گُرسی نے بکری دی؟                                |             | اُنکڑے یا کی معمولی سے صدقہ کے             |
|          | يناجس كى سيراني بارث ياجاري نهر                                 | ۳۱۲          | باب ـ سامان داسباب بطورز كوة ـ                         |             | ذ ری <u>د</u> ہو۔                          |
|          | دریا(وغیرہ)کے پالی سے ہوئی                                      | mir          | باب مقرق کوجمع نہیں کیا جائے گااور                     | ٣٠۵         | اباب بخیل اور تندرست کے صدقہ               |
| rra      | اباب کھیں تو زنے کے وقت زکو ق                                   |              | جمع کومتفرق نبیں کیاجائے گا                            |             | ک فضیت _                                   |
|          | الینااور َبیااً مربچه کچل څچو نے گلے تو<br>منونیں کے میں اور کا | mim          | باب ـ دوشر یک اپنا حساب خود برابر                      | ۲۰۲         | إ بب _اً برلاملمي مين كسى مالدار يُصدقه    |
|          | ا ہے منعنہ بین کیا جائے گا؟                                     |              | کرلیں۔                                                 |             | وے دیا۔                                    |
| rra      | باب ـ ئىيا ئونى پناديا ہوا صدقہ خريد                            | mm           | باب ماونٹ کی ز کو ۃ۔                                   | <b>r•</b> ∠ | ا باب-اگر لاعلمی میں اپنے بیٹے کو          |
|          | سنتا ہے؟ ہال دوسرے کے صدقہ کو<br>انہ مند ملاس کا جہ رہنمد       | rir          | باب يكسى پرزكوة بنت مخاض كى واجب                       |             | صدقہ دے دیا۔                               |
|          | خریدنے میں کوئی حرج نہیں۔<br>نری بھی ہیں۔                       |              | ہوئی کیکن بنت نی ضراس کے پاس نہیں                      | . m•4       | اباب برجس نے اپنے خادم کوصد قد             |
| mry.     | ا باب۔ نبی کریم کی از واج کے<br>مند میں میں                     |              |                                                        |             | د ينځ کاحکم د يا اورخورنهيس د يا           |
|          | غالمول پرصدقه -                                                 | ٣١٣          | باب ـ بکری کی زکو ۃ!                                   | <b>۳•</b> Λ | ا باب مسدقه اس حد تک بونا حیا ہے           |
| P74      | ا باب به جب صدقه در پرهای!                                      | 714          | باب ــز کو ة میں بوڑ ھے،عیب دارجانور                   | !           | کهسرماییه باقی رہے۔                        |
| 774      | ا باب - مالداروں ہے صدقہ لیا                                    |              | . اور نەزلىيا جائے البىتداً مرز كو ة وصول              | <b>**</b> * | ا باب مسدقه کی ترغیب دلانااور سفارش        |
|          | جائے اور فقراء پرخرجی کردیا جائے،                               |              | كرنے والامن سب سمجھے تولے سكت ب                        |             | ارى                                        |
| İ        | خواه و دلهين بواب _                                             | ۲۱۲          | باب۔زکوۃ میں لوگو ں کی عمدہ                            | <b>m•</b> 9 | باب به استطاعت بفر صدقه!                   |
| 1 772    | ا باب-امام مُن صدقه دینے والے                                   |              | چيزيں نه بي جائيں!                                     | <b>749</b>  | باب-جس نے شرک کی حالت میں                  |
|          | ] کے حق میں دعا خیرو برئت۔                                      | <b>171</b> 2 | باب۔اعزہ وا قارب کوز کو ۃ دینا                         |             | صدقه دیااور پھراسلام لایا۔                 |
| P72      | اباب۔ جو چیزیں دریا سے نکان<br>ا                                | ۳۱۸          | باب_مسلمان پراسکے گھوڑوں کی زکو ق                      | ۳1+         | اباب ـ خادم كا ثواب جب وه ما لك            |
|          | ا جان تين                                                       |              | انبیں!                                                 |             | کے تھم کے مطابق صدقہ دے اور                |
| rr_      | ا باب-رکاز میں پانچوال حصه                                      | 1719         | باب_يتيمول كوصدقه دينا!                                |             | کوئی بری نیت نه ہو۔                        |
|          | واجب ہے۔                                                        | P19          | باب ـ شو برکویاا پی زیرتر بیت میتیم                    | m1•         | باب التد تعالی کاارشاد:جس نے (اللہ         |
| PPA .    | باب ـ الله تعالى كاارشاد و العاملين                             |              | بچوں کوز کو ۃ دینا۔                                    |             | کےراتے میں) دیااور تقویٰ اختیار کیا        |
|          | عليها( زكوة صدقات حكومت ك                                       | PF1          | باب _سوال _ے دامن بچانا                                |             | اوراح چھائيوں كى تقىدىق كى توجم اس كىلئے   |
|          | طرف ہے وصول کرنے والے                                           | rr }         | ا<br>باب <u>- ج</u> ےالقد تعان <u>ٰ</u> نے سی سوال اور |             | اسہوتیں پیدا کردیں گے لیکن جس نے بخل       |
|          | (حکام)اورصدقه وصول کرینه                                        | }            | ا<br>لا فی کے بغیر کوئی چیز دی                         |             | ئىياادرب بردائى برتى ادراجھائيوں كوجھٹلاما |
|          | واول سے امام کا حساب لین ۔                                      | <b>777</b>   | اباب۔ کوئی شخص دولت بڑھانے                             |             | تواسے ہم دشوار بول میں پھنسادینگے          |
| ۳۳۸      | باب-صدقہ کےاونٹوں پرامام                                        |              | <br>کے لئے سوال کرے۔                                   | ۳۱۰         | بب_صدقه دینه دالےاور نخیل کی مثال<br>      |

| برحت     |                                                                  |          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                         |                  | برید م <sup>س</sup> ری جماری                           |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| صفحةنمبر | مضابين                                                           | صفحةنمبر | مضامين                                                         | صفحةبر           | مضامين                                                 |
| mmm      | ياب_حجراسود كو يوسددينا                                          | mmm      | باب-تلبيه-                                                     | •                | این ہاتھ سے نشان لگا تاہے۔                             |
|          | باب۔ جومکهآیااور هرواپس ہونے                                     | ٣٣٨      | باب سوار ہوتے وقت ، احرام سے                                   |                  | صدقه فطر                                               |
|          | ے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا                                      |          | پېلےاللد تعالی کی حمداوراسکی شبیع و تکبیر                      | PTA              | باب صدقه فطر کی فرضیت                                  |
| יואיים   | ا باب به طواف میں مُفتَّدو                                       | ٣٣٢      | باب _قبله رو جوكراحرام باندهنا                                 | FM               | باب مسدقه عيدسے پيلے۔                                  |
| mul.     | ا باب بيت الله كاطواف ًوني ننگا                                  | mm/r     | باب۔وادی میں اتر نے وقت تلبیہ                                  | r-r9             | باب مسدقه فطر، آزاداورغلام پر                          |
|          | آ دمی نبیں کرسکتااورنه کوئی مشرک قج<br>ایر سر                    | rra      | باب- نی کریم کے عبد میں جس نے<br>باب- نی کریم کے عبد میں جس نے | ı                | مسائل حجج                                              |
| Frr      | ا ترستها ب                                                       |          | آنخضوراً ی طرح احرام با ندها                                   | 4                | باب - حج كاوجوب اوراسكي فضيلت                          |
|          | ا باب ۔ جو کعبہ نہ جائے ، نہ طواف<br>ا                           | rra      | باب التدتعاني كاارشاد كه '' حج كے مہينے                        | mra              | اباب۔اللہ تعالیٰ کاارشادلوگ آپ کے                      |
|          | کرےاورعرفہ چلاجائے اورطواف<br>اردا ک م                           |          | متعنین ہیں                                                     |                  | پاس پیدل اور سوار یول پر دور دراز                      |
| m44      | اول کے بعدہ ئے۔<br>باب۔حاجیول کو پانی بلانا                      | ٣٣٦      | باب _ حج میں تہتع قران اورافراداور                             |                  | راستوں کوطع کرکے اپنامنا قع حاصل                       |
| rro      | ·                                                                |          | جس کے ساتھ مدی نہ ہواہے کج فنخ                                 |                  | كرية تميل گے۔                                          |
|          | ا باب۔ زمزم کے متعلق احادیث ا                                    |          | کرنے کی اجازت                                                  | ۳۳۰              | باب-سفر حج سواری پر۔                                   |
| rra      | باب-صفااورمروه كى سعى واجب                                       | 449      | باب - نبی کریمؓ کے عہد میں تمتع                                | rr•              | باب - حج مقبول کی فضیلت!                               |
| }        | <u>ج</u> ا                                                       | rrq      | باب۔ مکہ میں کدھرے داخل ہوا جائے                               | <b>**</b> *      | باب - حج اورعمرہ کیلئے مکہوالوں کے                     |
| PA4      |                                                                  | rrq      | باب به مکه کی اراضی کی وراثت اوراس                             |                  | احرام باندھنے کی جگہ۔                                  |
|          | احادیث.                                                          |          | کی بیخ وشراءاوریه که سجد حرام میں سب                           | <b>77</b> 1      | باب-ذ والحليفه مين نماز _                              |
| #r4      | ہاب۔حائضہ بیتاللہ کے طواف<br>کے سواتمام مناسک بجالائے            |          | لوگ برابر ہیں                                                  | <b>         </b> | اباب ـ نبی کریم مجره کے رائے تشریف                     |
| ۳۳۷      | ے جوامل میں ماسک بجاتا ہے۔<br>باب ۔ یوم ترویہ میں ظہر کہاں       | p=17+    | باب ـ نبی کریم کا مکه میں نزول                                 | 1                | لے جیتے ہیں۔                                           |
|          | ہب ۔ یوم رونیہ میں تهر ہاں<br>رپڑھی جائے                         | ۳۴4      | باب-كعبكاانبدام!                                               | mmi              | باب ـ نبی کریم اُ کاارشاد که قیق مبارک                 |
| roz      | پر ن جائے<br>باب۔عرفہ کے دن کاروزہ۔                              | اسم      | باب حجراسود کے متعلق روایت                                     |                  | وادی ہے۔                                               |
| mrz      | ا باب۔ ریدے دن دو پہر کوروانگ<br>باب۔عرفہ کے دن دو پہر کوروانگ   | امم      | باب _ جو کعبه میں نه داخل ہوا                                  | ٣٣٢              | باب- کیٹروں پر نگی ہوئی خلوق (ایک قتم<br>این شد سریریة |
| mrz      |                                                                  | ابم      | باب بس نے تعبہ میں جاروں طرف                                   |                  | کی خوشبو) کومین مرتبه دھونا                            |
| mms.     | باب۔میدان عرفه میں مشهرنا<br>باب۔عرفہہے کس طرح والیس ہوا         |          | تنگبير پرهي-                                                   | ٣٣٢              | باب۔احرام کے وقت خوشبو!احرام                           |
|          | 1                                                                | ۲۳۲      | باب ـ رمل کی ابتداء کیوں کر ہوئی                               |                  | کے ارادہ کے وقت کیا پہننا جا ہئے                       |
| r m      | حائے<br>  ماب پہروانگی کےوقت نبی کریم کی                         | ۳۳۲      | باب - مکه آتے ہی پہلے طواف میں ججر                             | mmt .            | باب جس نے تلبید کر کے احرام ہاندھا                     |
|          | ا باب به روا ی مصودت بی طریبان<br>لوگور کوسکون واطمینان کی ہدایت |          | اسود کا استلام (بوسه دینا)اور نین چکروں                        | mmr              | ا باب - ذ والحليفه كقريب لبيك كهنا ا                   |
|          | اورکوڑے ہے اشارہ کرنا۔<br>اعربی اشارہ کرنا۔                      | }        | میں رال کرنا چاہئے                                             | mmm              | باب - حج کے لئے سوار ہونا یا سواری پر<br>کے سریب کا    |
| r m      | باب۔جوایئے گھرکے کمز ورا فراد کو                                 | 444      | باب حجراورغمره میں رمل ۔                                       |                  | کسی کے پیچھے بیٹھنا۔<br>مرکبیاری ک                     |
| '''      | ا باب۔ واپے عمرے کرورا کرارو<br>ارات بی میں جھیج دے تا کہوہ      | 444      | باب_ ججراسود کااشلام چیشری کے ذریعیہ                           | <b>""</b> "      | باب یمرم کس طرح کے کپڑے،<br>اورین روز بہن              |
|          | ا راكبي فاركب لدو                                                |          |                                                                |                  | جادرین اور تهبند پہنے۔<br>مادرین اور تہبند پہنے۔       |

|                   |                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                 |         | <u> </u>                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| صفحةبر            | مضامین                                                            | صفحةبر      | مضامين                                                                                                                                                                                                                          | صفحةبر  | مضامين                                                                    |
| ۳4.               | باب ـ نديه كے طور پر نصف صاع                                      | ۳۵۲         | باب۔جس نے جمرہ عقبہ کی رمی کی                                                                                                                                                                                                   |         | مزدلفه میں قیام کریں اور دعا کریں                                         |
|                   | كھانا كھلانا۔                                                     |             | اورد ہاں تھبرانہیں۔                                                                                                                                                                                                             | 4779    | باب۔جس نے فجر کی نماز مزولفہ                                              |
| P4+               | باب۔شکاراسِ نے کیا جومحر منہیں                                    | raa         | باب به طواف وداع به                                                                                                                                                                                                             |         | میں پڑھی<br>یہ پڑھی                                                       |
|                   | تھا پھراہے محرم کو ہدیہ کیا تو محرم اے<br>اس س                    | raa         | باب _طواف افاضہ کے بعدا گرعورت                                                                                                                                                                                                  |         | باب مزدلفه سے کب روائلی ہوگ                                               |
| ļ                 | کھاسکتاہ۔                                                         |             | حا ئضيه ہوگئی ۔                                                                                                                                                                                                                 |         | باب قربانی کے اونٹوں پر سوار ہونا                                         |
| P*41              | باب۔شکار کرنے میں محرم، غیر<br>م                                  | raa         | باب۔وادی محصب۔                                                                                                                                                                                                                  |         | باب۔جواپے ساتھ قربانی کا جانور نے کے                                      |
| <b>,</b>          | محرم کی اعانت نه کرے۔<br>نیم سے میں میں ایک ا                     | <i>r</i> aa | باب۔ مکہ میں داخلہ سے پہلے ذی طوی<br>معہ تارین کے رسے معہ بر                                                                                                                                                                    |         | جائے۔                                                                     |
| PYF               | باب۔ غیرمحرم کے شکار کرنے کیلئے<br>محرم شکار کی طرف اشارہ نہ کرے  |             | میں قیام اور مکہ سے دالیس میں ذک<br>الحلیفہ کے بطی ءمیں قیام _                                                                                                                                                                  | . ΙωΨ   | باب۔جس نے ذوائحلیفہ میںاشعار کیا                                          |
|                   |                                                                   | ray.        |                                                                                                                                                                                                                                 |         | اور قلاده پیبنایا چراحرام با ندها                                         |
| P4F               | باب۔ سی نے مرم کے لئے زندہ<br>گورخر بھیجا ہوتو قبول نہ کرنا چاہئے | ray         | باب عمره کاوجوب اوراسکی فضیلت<br>حسنج میرای                                                                                                                                                                                     | ιω:     | آباب۔جس نے اپنے ہاتھ سے قلادہ <b>ک</b>                                    |
|                   |                                                                   | ray         | باب جس نے حج ہے پہلے عمرہ کیا<br>ن ن کمڑ : کتن میں                                                                                                                                                                              |         | ا پېنايا                                                                  |
| 747               | باب۔ کون سے جانور محرم مارسکتا                                    | raz         | باب۔ نی کریم نے کتنے عمرے کئے<br>باب۔ تنعیم سے عمرہ۔                                                                                                                                                                            | 201     | باب _ بمريوں كوقلاده پيبنا نا                                             |
| <br>  mym         | اہے<br>اس مید سے ارتبعد                                           | ra2         | باب۔ یا سے مرہ۔<br>باب۔عمرہ کا تواب، بقدر مشقت                                                                                                                                                                                  | 1 1/36  | باب۔روئی کے قلادے                                                         |
| † ' ''  <br>  myr | باب - مکه میں جنگ جائز نہیں ۔<br>می دیر بحد زلاگی دا              |             |                                                                                                                                                                                                                                 | 7 120 1 | باب بة ترباني كے جانوروں كيلئے جھول:                                      |
| F-16-             | باب يحرم كاليجهالكوانا ـ<br>مريزين وي                             | ran         | باب۔عمرہ کرنے والا کب حلال ہوگا۔<br>باب۔ جج،عمرہ، یاغز وہ سے واپسی پر کیا                                                                                                                                                       | rar     | بِاب- كس كا إني بيويوں كى طرف ہے                                          |
| m4km              | باب محرم کا نکاح کرنا۔<br>باب یحرم کا نمسل کرنا۔                  | ran         | باب دی مرہ با کر دہ سے دو مهل پر بیا<br>دعا پڑھی جائے                                                                                                                                                                           |         | انگی اجازت کے بغیر گائے ذبح کرنا 🚶                                        |
| m40               | 'باب بشرم'6 کس کرما۔<br>باب حرم اور مکہ میں احرام کے بغیر         | ran         | رں پر کہ جائے۔<br>باب۔ آنے والے حاجیوں کا استقبال                                                                                                                                                                               | rar     | باب ِمِنْ مِن بَى رَمِيمٌ كَ قربانَى كَ جَلَّهُ                           |
| ' ' '             | ہا ہا۔ سرم اور ملہ ک اسرائم کے بھیر  <br>واخل ہونا۔               | ,,          | و چې د کورک و کړې د کورون و کورون و کورون و کورون کې د کورون کورون کې د کورون کې د کورون کورون کورون کورون کور<br>د کورون |         | قربانی کرنا                                                               |
| <br>  mya         | رین برنانہ<br>باب۔میت کی طرف سے حج اور                            | ran :       | باب۔دوپہر بعدگھر آنا۔                                                                                                                                                                                                           | rar     | باب۔اونٹ ہاندھ کر قربانی کرنا<br>ماہ ماہ تاہ                              |
| ] ' "             | نذراداکر نامردکسی عورت کے بدلہ ،                                  | ran         | باب-جس نے مدینہ کے قریب پینچ کر                                                                                                                                                                                                 | rar     | باب۔قصاب کو قربانی کے جانور میں<br>سے                                     |
|                   | میں حج کرسکتا ہے۔                                                 |             | اپنی سواری تیز کردی _                                                                                                                                                                                                           |         | ے کچھنہ دیا جائے (بطورا جرت)                                              |
| PYY .             | باب- بچول کا حج ۔                                                 | 209         | باب ـ سفرعذاب كاايك فكواب                                                                                                                                                                                                       | rar     | باب۔ کس طرح کی قربانی کے جانوروں<br>کا گوشت خود کھا سکتا ہے ادر کس طرح کا |
| PYY               | باب۔عورتوں کا حج۔                                                 | <b>r</b> 09 | باب ا گرعمرہ کرنے والے کوروک                                                                                                                                                                                                    |         | ا کا توست کودھا سنا ہے اور ک طرح کا  <br>  صدقہ کردیا جائے گا۔            |
| P42               | باب بس نے تعبہ تک پیدل چینے                                       |             | د یا گیا                                                                                                                                                                                                                        |         | سندنہ رویاجائے۔<br>باب ےحلال ہوتے وقت بال منڈ انا                         |
| ]                 | ک نذرمانی۔                                                        | 209         | باب _ جج ہے رو کنا۔                                                                                                                                                                                                             | rar     | ا باب دستان، وسے وقت بال سدانا ہے۔<br>ایا تر شوانا۔                       |
| M42               | باب-مدينه كاحرم-                                                  | ۳4•         | باب حصر میں سرمندانے سے پہلے قربانی                                                                                                                                                                                             | ·       | یا روزان<br>باب۔رمی جمار ( کنگریاں مارنا )                                |
| FIA               | باب-مدینه کی نضییت، مدینه                                         | m4+         | ب<br>باب ـ امتدتعالی کاارشاد''یاصدقهٔ '(دیا                                                                                                                                                                                     | rar     | ہ بے دول بھار، وا دی کے نشیب سے<br>اباب۔رمی جمار، وا دی کے نشیب سے        |
|                   | (برے) آ دمیوں کونکال دیتاہے                                       |             | جائے) پیصدقہ چھمسکینوں کو کھانا                                                                                                                                                                                                 | ror     | ہ ب دری جمارسات کنگر یوں سے                                               |
| m44               | ا<br>باب-مدینه کانام طابه-                                        |             | کھلانے (کی صورت میں ہوگا)                                                                                                                                                                                                       | ror     | اباب۔رق جمار سات سریوں سے  <br>                                           |
|                   | <del></del>                                                       |             | <del></del>                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                           |

| فهرست        |                                                                        |              | 14                                                              |              | تجريد لينى مختفر سيح بخارى                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| صفحةبر       | مضامين                                                                 | صفحةنمبر     | مضامين                                                          | صفحةبر       | مضامین                                                                   |
| MAT          | ېب په صوم وصال پراصرارکرن                                              |              | باب يسحرى اور فجريين كتنا فاصله بونا                            | P79          | باب-جسن مدينه سے اعراض كيا                                               |
|              | والے کومزادین۔                                                         |              | عا ہے۔                                                          | <b>749</b>   | باب-ايمان مدينه كي طرف مث آئيگا                                          |
| MAM          | ا باب۔ کسی نے اپنے بھائی کو فلی                                        | 122          | باب يحرى كى بركت جبكيه وه واجب                                  | M2+          | باب-الل مدينه فريب كرن كاكناه                                            |
|              | روز ہتوڑنے کے لیے قسم دی۔                                              |              | نہیں ہے۔                                                        | rz.          | باب مدينه كے محلات .                                                     |
| FAF          | باب۔شعبان کے روزے۔<br>اس نوسر میں کے۔                                  | <b>7</b> 22  | باب-الرروز ن كي نيت دن ميس كي -                                 | ۳۷.          | باب وجال،مدينه مين نبيس آسكے گا                                          |
| TAT          | ابب نی کریم کے روزے رکھنے<br>اور ندر کھنے کے متعلق روایات              | <b>7</b> 22  | باب ــروزه دار، صبح كواشما تو حبنى تھا                          | <b>1</b> 721 | باب۔مدیند برائی کودور کرتاہے                                             |
| MAG          | اور مدر سے ہے کے ان روایات<br>اباب ہے۔<br>اباب ہے جس نے پیچھانو گول سے | ۳۷۸          | ہب۔روز درار کا پنی بیول سے مہترت                                | , 21         | مهائل روزه                                                               |
| FAC          | ا باب میں اور ان کے پیمان جائر<br>املاقات کی اور ان کے پیمال جائر      | ۳۷۸          | باب_روز ہ داراً ٹر بھول کر کھانی لے۔                            | <b>72</b> 7  | باب ـ روزه کی فضیلت ۔                                                    |
|              | روزه نبين تو ژاپه                                                      | ۳۷۸          | باب کسی نے رمضان میں جماع کیااور                                | <b>12</b> 1  | باب ـ روزه دارول کے لئے ریان                                             |
| MAS          | باب به جمعه کے دن کاروز ہ۔                                             |              | اسکے پاس کوئی چیز ہیں تھی ؛ پھراسے صدقہ                         | ۳ <u>۷</u> ۴ | باب_جس نے رمضان میں جھوٹ بولنا                                           |
| FAS          | ایاب۔ کیا کچھ دن خاص کئے                                               |              | دیا گیا تواس سے کفارہ دے دینا چاہئے<br>سے                       |              | اوراس پرعمل کرنا نه چھوڑا۔                                               |
|              | ا جا بحقے ہیں                                                          | r29          | باب _روز ہ دار کا پچچپنا لگوانا _                               | <b>12</b> 17 | باب-اگر کسی کوگالی دی جائے تواسے سے                                      |
| 710          | اباب۔ایام تشریق کےروزے                                                 | r29          | باب_سفر میں روز ہ اورا فطار ہے<br>سریر میں                      |              | کہنا چاہئے میں روز ہ ہے ہوں۔<br>ف                                        |
| PAY          | اباب-عاشوراك دن كاروزه-                                                | ٣٨٠          | باب ـ رمضان کے بچھروز بے رکھنے<br>کے بعد کسی نے سفر کیا۔        | <b>12</b> 14 | باب روزه،اس مخض کے لئے جو مجرد                                           |
| PAY          | اباب-رمضان میں (نمرز کیلئے)                                            |              | اعے بعد ک سے سرعیات<br>باب یہ نبی کریم کا ارشاد سفر میں روزہ    |              | ہونے کی وجہ سے (زناوغیرہ میں مبتلا<br>. ہوجانے کا )خوف رکھتا ہو۔         |
|              | کفرے ہونے والے کی فضیت۔                                                | <b>77.</b> • | ہ بب یہ بن رہا ہار مار سر ریس روروہ<br>رکھنا کو کی نیکی نہیں ہے |              | . ہوجائے کا ) توف رھماہو۔<br>باب۔ نبی کریم کاارشاد سے جب جاند            |
| r12          | ا باب۔شب قدر کی تلاش آخری                                              |              | یاب-نی کریم کے اصحاب (سفر میں )                                 | ٣٧٣          | باب- بن بريم قارساد ہے جب چاند<br>(رمضان کا )ديکھوتوروزے رکھواور جب      |
|              | سات راتوں میں۔<br>شدر میں میں میں خور                                  | ۳۸٠          | روزه رکھنے یاندر کھنے کی وجہ سے ایک                             |              | (عیدکا) چا نددیکھوتو روزے رکھنا چھوڑ دو                                  |
| PA2          | ا باب۔شب قدر کی تلاش آخری<br>عشرہ کی طاق راتوں میں۔                    |              | دوسرے پرنکتہ چینی نہیں کیا کرتے تھے۔                            | 720          | باب۔عید کے دونوں میننے ناتص                                              |
| raa .        | ا باب۔ رمضان کے آخری عشرہ                                              | <b>m</b> //• | باب۔ کسی کے ذمے روزے رکھنے                                      | İ            | نہیں رہتے۔                                                               |
|              | ايىن عمل                                                               |              | ضروری تھے،اسکاانتقال ہوگیا۔                                     | r20          | باب۔ نبی کریمؓ نے فرمایا ہم لوگ                                          |
| MAA          | بإب-آخرى عشره مين. عتكاف خواه                                          | <b>17</b> /1 | باب ۔ جو چیز بھی آ سانی سے ل جائے                               | i            | حساب كتاب بين جانت                                                       |
|              | کسی مسجد میں ہو۔                                                       |              | پائی وغیرہ اس سے افطار کر لینا چاہئے۔<br>۔                      | r20          | باب۔ رمضان سے پہلے ایک یادودن                                            |
| PAA          | ا باب-معتكف هر مين بلاضرورت                                            | <b>17</b> /1 | باب۔افطار میں جلدی کرنا۔                                        |              | کے روزے ندر کھے جائیں                                                    |
|              | نہآ۔ۓ                                                                  | ۳۸۱          | پاب۔ رمضان میںا گرافطار کے بعد<br>یہ بکا یہ                     | r24          | باب الله عز وجل کارشاد حلال                                              |
| <i>P</i> 7.9 | اباب درات میں اعتکاف۔                                                  |              | (سورج نگل آیا۔<br>ان سے سامین                                   |              | کردیا ہے تمہارے لئے رمضان کی<br>راتوں میںا پی بیویوں سے بے جاب           |
| F/19         | اباب-مسجد میں جیھے۔<br>اباب-کیامعتکف! بی ضروریات                       | MAT MAT      | اباب به بچون کاروزه <sub>-</sub>                                |              | را وں یں پی بیویوں سے ہے جاب<br>ہونا ، وہ تہبارالہاس ہیں تم ان کالباس ہو |
| <u> </u>     | باب-ليا مستف إن سروريات                                                | 1/17         | باب مهوم وصال -                                                 |              |                                                                          |

| فهرست       |                                                                  |                   | 12                                        |              | جريد ين مصرت بخاري                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| صفحة نمبر   | مضامين                                                           | صفحةبر            | مضامين                                    | صفحة نمبر    | مضابين                                                              |
| k+ \        | باب بيچ واليكوتنبيه كداس                                         | <b>790</b>        | باب _سود دينے والا _                      | i            | کیلئے متحد کے دروازے تک جاسکتا ہے                                   |
|             | اونٹ، گائے اور بکری کے دودھ کو                                   | <b>790</b>        | باب-الله تعالى سودكومناديتا ہے اور        |              | اباب۔ رمضان کے درمیانی عشرہ                                         |
|             | (جانور بیچة ونت) تھن میں جمع نہ                                  |                   | صدقات کود و چند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ   |              | میں اعتکانِ ۔                                                       |
|             | اركهنا چاہئے                                                     |                   | نہیں پند کرتا کسی باشکرے گنام گارکو۔<br>آ |              | مسائل خزيد وفروخت                                                   |
| r•a         | باب یخریداراگر چاہے تومصرا ہ کو                                  | ray               | باب-کاری گرادرلو ہارکا ذکر                | <b>179</b> + | باب فرمان باری تعالی: جب پوری                                       |
|             | واپس کرسکتا ہے لیکن اس کے دود ھ                                  | ٣٩٢               | باب ۔ درزی کاذ کر۔                        |              | ہو چکے نماز تو تیمیل پڑوز مین میں اور                               |
|             | کے بدلہ میں (جوٹر یدارنے استعال<br>کیاہے) ایک صاع مجورد بنی پڑگی | 794               | باب گھوڑ وں اور گدھوں کی خریداری          |              | تلاش كروالله تعالى كفضل كو_                                         |
| r+0         | l ' '                                                            | <b>m9</b> ∠       | باب ـ استسقاء كا مريض يا خارش             | · 1791       | بأب ملال ظاهر باور حرام بمي ظاهر                                    |
|             | باب ـ زانی غلام کی تھے۔                                          |                   | ز ده اونٹ خرید نا۔                        |              | ہے کیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ                                |
| <b>Γ•</b> ₹ | باب کیاشهری، بدوی کاسامان کسی                                    | 291               | باب۔ پچھِنالگانے والے کا ذکر              |              | בֶּי, יַיִי יָיִי - בַּ                                             |
|             | اجرت کے بغیر پچ سکتا ہے؟ کیااس<br>کے اس کرخہ ندی کرکٹ            | 291               | باب۔ان چیز وں کی تجارت جن کا پہننا        | 1791         | باب مشتبهات کی تغییر۔                                               |
| ]           | کی مددیااس کی خیرخواهی کرسکتاہے                                  |                   | مردوں اور عورتوں کیلئے مکروہ ہے۔          | ۳۹۲          | اباب به جن کے نز دیک وسوسہ دغیرہ<br>ز                               |
| r+4         | ا باب یتجارتی قافلوں کی پیشوائی<br>کرمین                         | <b>799</b>        | باب۔ایک شخص نے کوئی چیز خریدی اور         | i .          | اشبهات میں سے میں ہیں۔                                              |
|             | کی ممانعت                                                        |                   | جدا ہونے سے پہلے ہی کسی کو ہد کردی        | mam          | اباب بس نے کمائی کے ذرائع کو                                        |
| γ•¥         | باب۔زبیب کی تج زبیب کے بدلہ<br>میں،غلہ کی تج غلہ کے بدلہ میں۔    | 799               | باب يخريد وفروخت ميں دھوكە دينا           |              | اہمیت نبدی۔<br>نکھ پر                                               |
|             | J                                                                |                   | غير پينديده ہے۔                           |              | باب فشکی کی تجارت به                                                |
| γ•¥         | اباب۔جو کے بدلے جو کی نظے۔<br>ا                                  | 799               | باب ـ بازارون كاذكر ـ                     | ۳۹۳          | باب بتجارت کے لئے نکلنا۔                                            |
| r+4         | باب یسونے کوسونے کے بدلہ<br>مدیر میں میدوا                       | <b>1</b> 441      | باب بازار میں شوروغل پرنا پسندیدگی        | ۳۹۳          | باب _ جوروزی میں کشادگ جا ہتا ہو                                    |
| <u> </u>    | میں ادھار بیچنا۔<br>باب۔ دینار کودینار کے بدلہ میں               | <b>(*</b> +1      | باب ـ ناپنے کی اجرت بیچنے اور             | ۳۹۳          | باب- نبی کریم اد حارخریداری                                         |
| r+2         | ا باب دویار دودیار سے بدریہ یا ۔<br>ادھار بیجنا۔                 |                   | دینے والے پر۔                             | <br>         | کرتے ہیں۔                                                           |
| r+A         | ارساریپاد<br>باب۔ چاندی کی بیع، سونے                             | ۲ <b>۰</b> ۲      | باب-ناپ تول کا استحباب                    | man          | باب انسان کااپنے ہاتھ سے کمانااور                                   |
| 1.47        | ب بدلہ میں۔<br>کے بدلہ میں۔                                      | r+r               | باب- نبی کریم کےصاع اور مدکی برکت         |              | ا کام کرنا۔<br>ان خہ نا ہے جہ زیر ا                                 |
| r•A         | باب-ن <sup>یع</sup> مزاہنہ۔                                      | (*+ t*            | باب ـ غله بیچنااوراسکی ذخیرها ندوزی       | ۳۹۴          | باب یخرید و فروخت کے وقت زمی ،<br>وسعت اور فیاضی _                  |
| . M.V       | ب ب ۱۹۰۰ رجمه و<br>باب درخت بر پیل سونے اور                      | سو ډيم            | باب۔ایے بھائی کی تع میں مداخلت نہ         | ĺ            | و سے اور میاں۔<br>اباب۔ جس نے کھاتے کماتے کو                        |
|             | عاندی کے بدلے بینا<br>عاندی کے بدلے بینا                         | , ,               | ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب     | F 417        | باب۔ بن سے ھانے مانے کو ا<br>مہلت دی۔                               |
| <b>Γ*•Λ</b> | باب- تعلول کو قابل انتفاع                                        |                   | وتت اسكے بھاؤ كوند بگاڑے۔                 | rgr          | ا مہنت دی۔<br>ایاب یخرید وفروخت کرنے والول نے                       |
| ]           | ہونے سے پہلے بیخیا۔                                              | ۳۰ ۲۰۰            | باب-نیلامی کی تھے۔                        |              | ہبت ویرو راوست رسے داور وں سے<br>کوئی عیب نہیں چھیایا بلکدایک دوسرے |
| ا<br>۱۳۰۹   | باب- کسی نے قابل انتفاع ہونے                                     | ام 4ما            | باب۔ دھو کے کی بیچ اور حمل کے حمل<br>ا    | ļ            | کی خیر خواہی جائے رہے۔                                              |
|             | ے پہلے پھل بیچاوران پرکوئی آفت                                   | ' <b>+</b>  '<br> | . ب.در رسان مرر و سان ا<br>کامار          | ۳۹۵          | باب محتلف تتم كي تعجور ملاكر بيجنا                                  |
| <u></u>     | 1 - 4- 4- 4                                                      | Ļ,                | 1                                         | <u> </u>     | _ * '                                                               |

| فبرست     |                                                                  |           | 1 <b>A</b>                                                                      |                    | تج يديعنى مخضرتي بخارى                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| صفحة نمبر | مضابين                                                           | صفحة نمبر | مضامين                                                                          | صفحةبر             | مضامین                                                             |
|           | يچى تواس كى ئىڭ رد كردى جائے گ                                   | MD        | باب عسر سے رات تک کی مزدوری                                                     |                    | آئی تو نقصان بیچنے والے کو بھر نایزے گا۔                           |
| רדרי      | باب - حدود مين وكالت -                                           | מוץ       | باب کسی نے کوئی مزدور کیا اور وہ مزدور                                          | ۹ ۱۰۰              | باب _ کوئی شخص هجور،اس سے اچھی هجور                                |
|           | كتاب مزارعت                                                      |           | ا پی مز دوری جھوڑ کر چلا گیا                                                    | •                  | کے بدلے میں بیخاجا ہے                                              |
| רדרי      | ہاب۔ کھیت بونے اور درخت                                          | M2        | باب قبائل عرب میں سورہ فاتحدے                                                   | ۲۰۰۹               | باب-بع محاضره-                                                     |
|           | لگائے کی فضیات۔                                                  |           | ذرىعة جھاڑ پھونک پر جوديا جاتا ہے۔                                              | r+4                | باب ہے کن کے نزویک ہرشہر کی خریدو                                  |
| rrr       | باب می بازی میں (ضرورت                                           | MIA       | باب۔نرکی جفتی ( پراجرت )                                                        | 17+4               | ببت ن سار ریب بر برک رمیدو<br>فروخت ،اجاره اور ناپ تول میں اسی شبر |
|           | ے نیادہ)اشتغال اور جس صدتک<br>ریکا                               |           | مسائِل كفالت                                                                    |                    | كِمتعارف طريقوں برغمل كياجائے گا                                   |
| 1         | اس کا حکم ہوا ہے اس سے تجاوز کرنے<br>کا انجام وعواقب۔            | ۳۱۸       | باب، جب قرض کسی مالدار کی طرف                                                   |                    | ادران کی نیتوں کا فیصلہ و ہیں کے رسم و                             |
| rra       | 1                                                                |           | التقل کیاجائے تواہے ردنہ کرنا چاہئے<br>سے                                       |                    | رواج اور تعامل کے مطابق ہوگا                                       |
|           | باب کھیتی کے لئے کتا پالنا۔                                      | MV        | اب-اگرگسی میت کا قرض کسی (زنده)<br>انتخب سی میده فقال سی ترین                   | ( <sup>1</sup> /4) | باب-کاروبارئےشرکاءکی ہمہمایک                                       |
| rrs       | باب کھیتی کے لئے بیل کا استعمال                                  |           | ا مخص کی طرف منتقل کیاجائے تو جائز ہے<br>میں درجہ ریا                           |                    | دومرے کے ساتھ خرید وفرت                                            |
| rra       | باب۔ مالک نے کہا کھجوریا ( کسی<br>ا میں میں غیریں برین           | M19       | باب ـ التدتعالی کامیارشاد که'' جن لوگوں<br>تر منتسب کی میں سیار                 | <b>۱۳۱</b> ۰       | باب حربی سے غلام خریدنا، حربی کا                                   |
|           | اطرٹ کے بھی) باغ کا سارا کا مہم<br>کیا کرو کھنل میں تم میرے شریک |           | ہے تم نے قسم کھا کرعبد کیا ہے،ان کا<br>حصہ ادا کرو ۔                            |                    | غلام کوآ زاد کرنااور ببه کرنا                                      |
|           | یا بردنوں میں ہیر سے مریف<br>اربو گے۔                            | وبى       | ا صندادا روب<br>ایاب۔ جومخص کسی مردے کے قرض کا                                  | ווא                | باب ـ سور کا مار ڈ النا۔                                           |
| MYY       | ا<br>باب۔ آ دھی یا اس کے قریب                                    |           | ہبات ہو س س طراع کے میں اس اس اس اس استان ہے۔<br>اضامن ہے تواس کے بعداس سے رجوع | ווא                | باب فيرجاندار چزول كي صوريس                                        |
|           | بیداوار پرمزارعت<br>پیداوار پرمزارعت                             | 1         | نبین کرسکتا۔                                                                    |                    | بیخنااوراس میس کیا نابسندیدگی ہے۔<br>شخص                           |
|           | ا<br>باب۔ نبی تریم کے اصحاب کے                                   |           | باب۔وکالت کے مسائل                                                              | ۲۱۲                | باب۔اس مخص کا گناہ جس نے کسی<br>ر                                  |
| MEA       | اوقاف خراجی زمین بهجایه کی اس                                    | rr•       | باب۔ چرواہے نے یاوکیل نے بکری کو                                                |                    | آ زادکو پیچا۔                                                      |
| Ì         | میں مزارعت اوران کا معاملہ۔                                      |           | مرتے یاکسی چیز کوخراب ہوتے د کھے کر                                             | אוא                | باب ـ مرداراور بنو ل کی بیچے۔                                      |
| M72       | باب۔جس نے بنجر زمین کوآ باد کیا                                  |           | ( بگری کو) ذیج یا جس چیز کے خراب                                                | ۲۱۲                | اباب-سط کی قیمت۔                                                   |
|           | باب۔ مالک زمین نے کہامیں                                         |           | ہونے کا خطرہ تھاا ہے تھیک کردیا۔                                                | רוד                | باب- بی سلم، متعین بیانے کے ساتھ                                   |
|           | نتهبین(زمین پر )اسونت تک                                         | ۴۲۰       | باب _ قرض ادا کرنے کیلئے وکیل بنانا                                             | rir                | باب-اس مخف کی بیاسلم جس کےاصل                                      |
|           | باقى ركھونگا جب تك خدا جا بے گا تو                               | ואיז      | باب- کوئی چیز کسی قوم کے وکیل یا                                                |                    | مال موجود ند ہو                                                    |
|           | اييەمعاملىدالخ                                                   |           | انمائندے کوہبہ کی جائے تو جائز ہے                                               |                    | مسائل شفعه                                                         |
| <u> </u>  | باب نبی کریم کے اصحاب زراعت                                      | 777       | اباب کسی نے ایک شخص کووکیل بنایا، پھر                                           | WIF                | باب شفعہ کاحق رکھنے والے کے                                        |
|           | اور کھلول ہےا یک دوسرے کی کس                                     |           | وکیل نے (معاملہ میں ) کوئی چیز حیموڑ<br>کی در معرب کا نہیں                      |                    | سامنے بیچنے سے پہلے شفعہ کی پیشکش۔                                 |
|           | طرن مدد کرتے تھے<br>کتاب مساقات                                  |           | دی اور (بعدیس ) موکل نے اس کی<br>اجازت بھی دے دی تو جائز ہے۔                    | הוה                | باب۔کون پڑوی زیادہ قریب ہے                                         |
| rra       | ا نقت                                                            | Ì         | • • •                                                                           | מומ                | باب-اجاره-                                                         |
|           | اباب-پان ن ا                                                     | ۴۲۳       | باب۔جب وکیل نے کوئی خراب چیز                                                    | מומ                | باب ـ چند قیراط کی اجرت پر بکریاں چرانا                            |

|            |                                                              |                |                                                        |                | 0,0,0,0,2,                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| صفحه نمبر. | مضامين                                                       | صفحةنمبر       | مضامین                                                 | صفحهمبر        | مضامين                                                        |
| 444        | باب-گھروں کے سامنے کا حصداور                                 |                | میں گفتگو۔                                             | 144.4          | باب-جس نے کہا کہ پانی کا مالک پانی                            |
|            | اس میں بیٹھنااوررائے میں بیٹھنا                              |                | مساكل لقطه                                             |                | کازیادہ حقدار ہے تا آینکہ دہ (اپنا کھیت                       |
| ממת        | ا با ب - جب شرکاء کاعام گذرگاہ                               | ۳۳۸ :          | باب۔مالکِ لقط نشانی بتادے واسے                         |                | باغات وغیرہ )سیراب کرلے۔                                      |
|            | کے متعلق اختلاف ہو۔                                          |                | دے دینا جاہے۔                                          | <b>دسا</b> یما | باب- كنوي كاجھرُ ااورا سكا فيصله                              |
| ٨٨٨        | بابارہ لک کی اجازت کے بغیر                                   | ٩٣٩            | باب کوئی تخص راہتے پیس تھجور یا تاہے                   | اهم            | باب ِ۔اس مخص کا گناہ جس نے کسی                                |
|            | مال اشعالینا_                                                |                | ظلم اورغصب کے مسائل                                    |                | امسافرکو پانی نه دیا۔<br>• ب                                  |
| ררר        | اباب۔ جس نے اپنے مال کی                                      | <b>ا</b> المحم | باب-مظالم كابدله-                                      | וייויי         | باب۔ پانی پلانے کی فضیلت                                      |
|            | حفاظیت کیلئے قبال کیا۔                                       | ابراب.         | بإب الله تعالى كاارشاد كه آگاه بوجاؤ،                  | rrr            | باب -جن كے نز ديك حوض اور مشك كا                              |
| אאא        | باب منتی تخص نے دوسرے کا پیالہ<br>سری میں میں                |                | ظالموں پراللہ کی لعنت ہے۔                              |                | ما لک بی اس کے پائی کاحق دار ہے۔                              |
|            | یا کوئی چیز تو ژدی ہو۔                                       | \r\\.          | باب ـ کوئی مسلمان کسی مسلمان پرظلم نه                  | ۲۳۲            | باب۔القداورا سکےرسول ﷺ کے                                     |
| ויירוי     | ا باب۔ کھانے زاد راہ اور سامان<br>م                          |                | کرے نداس پرظلم ہونے دے                                 | i              | سوائس کی چرا گاہ متعین نہیں                                   |
|            | میں شرکت جو چیزیں ناپی یا تو لی<br>ت                         | <b>لبل•</b>    | باب ـ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم              |                | ابب-انسانوں اور جانوروں کا تہرے                               |
|            | جاتی ہیں                                                     |                | ہو یا مظلوم۔<br>منابع                                  |                | پانی بینا۔                                                    |
| rra        | باب-بکریوں کی تقسیم۔                                         | וייין          | باب ظلم، قیامت کے دن تاریکیوں                          | 1              | باب ـ سوگھی لکڑی اور گھاس بیچنا                               |
| ררץ        | باب ۸۴۰ شرکاء کے درمیان انصاف<br>کے ساتھ چیز وں کی قیت لگانا |                | کی شکل میں ہوگا۔                                       | ماسلم          | باب ـ قطعات آراضی ـ                                           |
|            | ے حمالھ پیروں فی میت لفانا<br>اباب۔ تقسیم میں قریدا ندازی۔   | ۱۲۳            | باب - کسی کا دوسر مصحف پر کوئی مظلمہ تھا               | 1              | باب-اً كركس تخف كوباغ كاحاط                                   |
| מאא        | _                                                            |                | اور مظلوم نے اسے معاف کردیا تو کیا                     | ì              | ہے گذرنے کاحق یا کسی نخلستان کے                               |
| rr_        | باب۔غلّے وغیرہ میںشرکت۔<br>رہن کا بیان                       |                | ای مظلمہ کا نام لینا بھی ضروری ہے۔<br>ھیزیں ہے۔        | í              | لئے پانی میں اس کا کچھ حصہ ہے۔                                |
|            | ربن کامیان<br>باب۔ ربن پر سوار ہونا اور اسکا                 | ۳۳۱            | باب۔اس مخص کا گناہ جس نے کسی<br>پر                     | ŀ              | باب بس نے لوگوں سے مال لیاءاسے                                |
| ۲۳۷        | باب ـ ربن پر سوار بوما اور اسفا<br>دوره دوبها_               |                | کی زمین ظلماً لے لی۔<br>پر بیٹیز س                     |                | ادا کرنے کی نیت ہے لیا ہویا بضم کرجانے<br>سریان               |
| ~~^        | دوده که وجهایه<br>باب به را بن اور مرتبن کا گرافتلاف         | ሌሌ!            | باب۔کوئی تخص کسی دوسرے کوئسی چیز ک                     |                |                                                               |
| 60%        | بابدران اور کربان کا کرا معلات<br>بوجائے                     | 444            | اجازت دي توجائز ہے<br>اس من من دور ہے:                 |                | باب _قرض کی ادائیگی _<br>                                     |
|            | مبب .<br>باب ـ غلام آ زاد کرنے کی نضیلت                      | 111            | باب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد''اور سخت<br>حقال ''          | rra            | باب _قرض بوری طرح ادا کرنا                                    |
| MM         | باب کس طرت کے غلام کی آ زادی                                 | ۲۳۲            | جھگڑ الو ہے''<br>باب۔اس خف کا گناہ جو جان بو جھ کر     | ı              | باب ـ مقروض کانماز جنازه                                      |
|            | باب عن رق مصطلا الماروانون ا                                 | ,,,            | باب۔ ان کاہ کاہ بوجان ہو بھر ا<br>ناحق کیلیے لڑے۔      | 1              | باب- مال ضائع كرنے كى ممانعت                                  |
| MA         | ں ہے۔<br>باب۔ دو اشخاص کے مشترک                              | ~~r            | ہاں ہے رہے۔<br>باب _مظلوم کا بدلہ،اگراہے ظالم کا       |                | کتاب خصومات                                                   |
| ""         | باب۔ دون کا ک سے سرک<br>غلام یا کئی شرکاء کی ایک باندی کو    |                | ہ ب بے سوم ہر جہ از رائے جا م<br>مال مل جائے۔          |                | باب ۔مقروض کوا یک جگہ سے دوسری<br>سے منتقاب نہ میں میں میں    |
| 1          | علام یا ک سرہ دی ایک باعدی و م<br>کوئی شریک آزاد کرتا ہے     | 444            |                                                        |                | جگه نتقل کرنے اور مسلمان ویہودی میں<br>جھڑ ہے ہے متعلق احادیث |
| ~~~        | نون تریب راد ترماهیے<br>باب-آ زادی،طلاق وغیرہ میں            | 1 1 1          | باب ۔ کو کی شخص اپنے پڑوی کوا پی دیوار<br>مدی نو سرمہ: |                | 1                                                             |
| الملاط     | باب-ا رادی، طلاق و بیره یال                                  |                | میں کھونٹی گاڑنے سے نہ رو کے۔                          | ۳۳۸            | باب-مدى اورمدى عليدى آپس                                      |

|              |                                                                 |            |                                                                          |            | 0,0,0, 0 2,                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| صغخببر       | مضابين                                                          | صغينبر     | مضامین                                                                   | صغينمبر    | مضابين                                                                    |
| ۸۲m          | صلح کے مسائل                                                    |            | شوہر کے ہوتے ہوئے بھی جائز ہے۔                                           |            | انجھول چوک نہ                                                             |
|              | باب ـ جو خض لوگوں میں باہم صلح                                  | ral        | باب ـغلام یا سامان پو قبضه کب                                            | سرام ا     | باب-ایک مخص نے آزاد کرنے کی                                               |
|              | کرانے کی کوشش کرتا ہے وہ جھوٹا                                  |            | متصور ہوگا۔                                                              |            | نیت سے اپنے غلام کے لئے کہاوہ اللہ                                        |
|              | ر میں ہے۔<br>- ا                                                | ral        | باب۔ایے کپڑے کام ریہ جس کا پہننا                                         |            | کے لئے ہےاورآ زادی کے ثبوت کے ·<br>ا                                      |
| WY.          | اباب۔امام اپنے ساتھیوں سے                                       | **         | پينديده نه بو_                                                           | المرابر فا | کئے گواہ۔<br>شریب                                                         |
|              | کہتا ہے کہ چلوسکے کرانے چلیں                                    | ra∠<br>~^. | باب مشرکین کاہدیہ قبول کرنا                                              | ***        | باب مشرک کوآ زاد کرنا<br>د بکست ک                                         |
| ۸۲۳          | ا باب صلح کی دستاویز کس طرح لکھی                                | ۳۵۸        | اباب_مشر کوں کو ہدیہ دینا۔                                               | , ,        | باب۔جس نے کسی عرب کوغلام بنایا ،<br>میں                                   |
|              | جائے (کیااس طرح کہ)بیاں                                         | raa        | باب ۔عمریٰ اور رقبی کے سلسلے میں                                         | ra•        | پھراہے ہبہ کیا۔<br>باب۔غلام پر بڑائی جنانے کی اور یہ کہنے                 |
|              | بات کی دستاویز ہے کہ فلال بن فلال<br>مند مسلم م                 |            | روایات                                                                   |            | باب علام پر برای جماعے کا ادریہ سے<br>کی کراہت کہ میر اغلام یا میری باندی |
|              | اور فلال بن فلال نے صلح کرلی ہے۔<br>میں میں قبل ان سیان میں     | గాప్త      | ہاب۔دلہن کے زفاف کے لئے کوئی چیز                                         |            |                                                                           |
|              | جبکها سکے قبیلے یانسب کاذ کرنہ کیا ہو<br>میاہ سے عامانہ سرمتعاق |            | مستعارليتا_                                                              |            | باب۔ جب کس کا خادم کھا نالائے<br>باب۔کوئی غلام کو ہارے تو چبرے سے         |
| ۴۲۹          | اباب۔حسن بن علیؓ کے متعلق نبی<br>اس میریں ڈائر کی میں مال       | ra9        | اباب منیحد کی نضیات ۔<br>سریم                                            |            | اباب-وی علام و مار کے ویبر کے تھے<br>بہر حال پر ہیز کرنا جا ہے            |
|              | کریم کاارشاد کہ میرایہ بیٹاسید ہے ۔<br>صلاب سے سے               | !          | گواہوں کے مسائل<br>سند یہ سے کہ سائل                                     | rai        | بہر حمل پر ہیر رہا ہا ہے۔<br>باب ۔مکا تب ہے س قتم کی شرطیں                |
| rz+          | باب -امام صلح کیلیے اشارہ کرسکتا<br>ب                           | ls. A.◆    | باب حق کے خلاف تھی کو گواہ بنایا<br>سیا                                  |            | باب۔مالو سب سے میں میں اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس             |
|              | <u>ح</u> ا                                                      | الاها      | جائے تو گواہی نہ دے۔                                                     |            | ہریں۔<br>ہبدے مسائل                                                       |
|              | شرطوں کے مسائل                                                  |            | باب نا بینا کی گواهی اس کاظلم،اس کا<br>مرد ہی میں نہ                     |            | ہبتہ سے متا ل<br>باب۔ ہبہ، اسکی فضیلتیں اور ترغیب                         |
| ~ <u>~</u> • | باب۔نکاح کےوقت مہر کی شرطیں<br>شرط                              |            | نکاح کرنا، دوسرے کا نکاح کرانا، خریدو<br>فرخیہ ازاں نئے اور اس کی طرفہ   |            |                                                                           |
| rz.          | ا باب۔ جوشرطین حدود میں جائز<br>اینہ                            |            | فروخت،اذان دغیره اوراس کی طرف<br>ہے دہ تمام امور جو آواز سے سمجھے جاسکتے | rar        | اباب_معمولی ہدریہ<br>استشریب قدا کہ ا                                     |
|              | المبين المستعدين                                                |            | ے دونانی ہا ور بوا دار سے ہے جانے م<br>ہوں ، کو قبول کرنا۔               | rar.       | باب-شکارکامدیه قبول کرنا-<br>قبال ۴                                       |
| r21          | ہاب۔مزارعت میں کسی نے بیشرط<br>ایسائ یہ میں نے سرتمہور          | A/ W(      | باب۔عورتوں کا باہم ایک دوسرے<br>ا                                        | rat        | باب۔مدیہ قبول کرنا۔<br>باب۔جس نے اپنے دوست کو ہدیہ بھیجا                  |
|              | لگائی کہ جب میں جا ہون گائمہیں<br>بے وخل کرسکوں گا۔             |            | ب جب میرورون با المین مرسر سرات<br>کی احیمی عادت و اطوار کے متعلق        |            | ہاب کی سے اپ دوست وہدیہ اور<br>اوراس کیلئے اسک کی خاص بیوی کی باری        |
|              |                                                                 |            | گواہی دینا۔<br>گواہی دینا۔                                               |            | اوره کانتظار کو ۔<br>کاانتظار کو ۔                                        |
| 1°2°         | اباب۔ جہادہ اہل حرب کے ساتھ<br>اس کی شن کی ہوں                  | <b>617</b> | باب۔ایک مخص اگر کسی کی تعدیل<br>باب۔ایک مخص اگر کسی کی تعدیل             | raa        | باب - جوہدیہوا پس نہ کیا جانا جا ہے                                       |
|              | مصالحت کی شرا نطاورانگی دستادیز<br>نیا                          |            | ہاب۔ایک نامر فاق عدین<br>کردیتو کا فی ہے۔                                |            | ب در برید کا براید<br>  باب - ہدید کا بدلہ-                               |
| m/A+         | باب۔جوشرطیں جائز میں ،اقرار<br>پر                               | <b>647</b> | باب _ بچون کا بلوغ اورا کی شہادت                                         |            | ب ب مہریہ ہے۔<br>باب مہریہ کے گواہ۔                                       |
|              | کرتے ہوئے استناء                                                | !          | <u></u>                                                                  | ray        | ب ب مرد کااپنی بیوی کواور بیوی کااینے<br>ا                                |
| MAI          | وصیتوں کے مسائل                                                 | ለሦሳ        | باب۔ جب لوگوں نے قشم واجب                                                |            | ښې د روند پې يان مديد تان په<br>شومر کوېد ريـ-                            |
|              | باب وصيتين                                                      |            | ہوتے ہی ایک دوسرے سے پہلے<br>سر ، سرسیشہ س                               | ۲۵۹        | باب۔عورت ایے شو بر کے سوانسی اور                                          |
| MAI          | اباب۔موت کے وقت صدقہ کی<br>ا                                    |            | کھانے کی کوشش کی۔<br>قیر سے                                              |            | کوہبہ کرتی ہے یاغلام آ زاد کرتی ہے تو                                     |
|              | ا تضیات                                                         | ۳۲۸        | باب قتم کیے ل جائے گ ۔                                                   |            |                                                                           |

| برمت   |                                                         |              |                                                                       |             | 076.07 0 ×27.                                          |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| صفحةبر | مضامين                                                  | صفحةنمبر     | مضابين                                                                | صفحتمير     | مضامين                                                 |
| Mar    | باب_جهاد کی ترغیب_                                      | <b>የ</b> ለነ  | باب ـ بردی آنگھوں والی حوریں اور                                      | <b>የ</b> አ1 | باب ـ کیاعورتیں اور بیچ بھی عزیز ول<br>ن               |
|        | اورالله تعالی کاارشاد که مسلمانوں کو                    |              | ان کے اوصاف۔                                                          |             | میں داخل ہوں گے                                        |
|        | جهاد کیلئے تیار کیجئے۔''                                | ۲۸۹          | باب-جس مخض كوالله كراسة مين                                           | ۳۸۲         | باب ِ - الله تعالى كاارشاد كه تيموں كى ديكھ            |
| 797    | اباب۔خندق کی کھدائی<br>فیز                              |              | کوئی صدمه پہنچاہو۔                                                    |             | بھال کرتے رہویہاں تک کہ دہ عمر نکاح<br>ایر سند کر سیات |
| 19m    | باب۔ جو محص کسی عذر کی وجہ ہے                           | ۳۸۷          | باب ـ جوالله كراست مين زخمي مو                                        |             | کوچنج جائیں تواگرتم ان میں ہوشیاری                     |
|        | غز وے میں شریک نہ ہوسکا<br>تاریخ                        | <b>6</b> 477 | باب-الله تعالی کاارشاد که مومنوں میں                                  |             | د کیولوتوان کے حوالے ان کامال کردو                     |
| ۳۹۳    | باب الله تعالی کے رائے میں                              |              | وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وعدہ کو سیج کر                                 |             | ا باب-الله تعالی کا ارشاد" بے شک وہ<br>ا               |
| ,      | روزه رکھنے کی نضیلت۔                                    | 1            | دكھايا جوانبول نے الله تعالی سے كيا تھا،                              |             | الوگ جو تیبموں کا مال ظلم کے ساتھ                      |
| 19m    | باب ہِس نے کسی غازی کوساز<br>است                        |              | لیں ان میں ہے کچھ تواسے ہیں جواپی                                     |             | کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ                          |
|        | وسامان ہے کیس یا خیرخواہی کے<br>ان قائد سے سال کا گل اف |              | نذر پوری کر چکے ہیں (اللہ کے رائے                                     |             | مجرتے ہیں اور عنقریب آگ ہی میں                         |
|        | انساتھا <i>ں کے گھر</i> یار کی تگرانی کی                |              | میں شہید ہوکر )اور کچھا یسے ہیں جو<br>میں                             | l           | جھونگ دیئے جائمینگے۔                                   |
| ۱۳۹۳   | باب۔ جنگ کے موقعہ پر حنوط ملنا                          | i            | ا تظار کررہے ہیں اور اپنے عہد نہے وہ<br>پھر نہد                       |             | باب۔وقف کے تمرال کا نفقہ                               |
| المالم | باب ـ جاسوس دسته کی فضیلت                               |              | پھر نہیں۔<br>سے مان کر سرعوا                                          | 1 M         | باب يسى نے كوئى زمين يا كنواں وقف                      |
| سافيا  | باب بهاد کاهم ممیشه باتی رنهیگا                         | 7% 9         | ہاب۔ جنگ سے پہلے کوئی نیک عمل<br>کریں ہا                              |             | كيااورايخ لئے بھى عام مسلمانوں كى                      |
|        | خواه مسلمانون كاامير عادل هويا ظالم                     | የለግ          | باب سکسی نامعلوم سمت سے تیرآ کر<br>ر                                  |             | ا طرح یانی <u>لینے</u> کی شرط نگائی۔                   |
| F90    | باب جس نے گھوڑا پالا ،اللہ تعالی                        |              | لگا اور جابن لیوا ثابت ہوا<br>د                                       | ~~~         | باب _الله تعالى كاارشا' اے ايمان والو!                 |
|        | كاارشادوَمِنُ رِبَاطِ الْغَيْلِ" كَيْ الْمُ             | 144          | باب جس نے اس ارادہ سے جنگ میں<br>ش کے رہا ہے رہ کا اور                |             | جبتم میں سے کی کی موت آجئے                             |
| ~~~    | روشنی میں۔                                              |              | شرکت کی تا کہاللہ تعالی ہی کا کلمہ بلندرہے                            |             | وصیت کے دفت تمہارے آپس میں گواہ                        |
| Maa    | باب۔ گھوڑ وں اور گدھوں کے نام                           | 144+         | باب۔ جنگ اور غبار کے بعد عسل<br>برزیب کردیں                           | 1           | دو خصم میں ہے معتبر ہوں یاوہ گواہ                      |
| ۲۹۲    | باب۔ گھوڑے کی شخوست سے<br>متعان                         | 144+         | باب کافر مسلمان کوشہید کرنے کے                                        |             | تمهایه بےعلاوہ ہوں۔                                    |
|        | متعلق احادیث                                            |              | بعداسلام لا تا ہے،اسلام پر ثابت قد م<br>تاریخ کا خیر کا نسبیل کیا ہے۔ |             | جها دا ورسيرت                                          |
| MAA    | باب۔گھوڑے کا حصہ<br>میں میں میں دینہ                    |              | رہتاہےاور پھرخود (نی سبیل اللہ)شہید<br>منظم                           | I ~~ A ~~   | باب_جهاداوررسولانشظای                                  |
| m92    | باب-نبي كريم الله كي اومُني                             | ~~.          | ہوتا ہے۔<br>ای جس زین پیغور پاک                                       | 1           | سیرت کی نضیات۔                                         |
| 1°92   | باب یخر ده میں عورتوں کا مردوں<br>ب                     | ١٩٩١         | باب۔جس نے روزے پرغز وے کو  <br>یہ جبوی                                | ነ የአጥ       | باب۔سبے افضل وہ مومن ہے جو                             |
| 1      | کے پاس مشکیزہ اٹھاکے لے جانا                            |              | تر نیچ دی۔<br>باب قتل کے علاوہ بھی شہادت کی                           | •           | ا بنی جان و مال کواللہ کے راستے میں جہاد<br>است اور م  |
| 1°9A   | باب۔عورتوں کا غزوے میں                                  | 1°91<br>     | باب- ن مے علاوہ کی سہادت ن<br>سات صورتیں ہیں                          | í           | کے لئے لگاؤے۔                                          |
|        | زخیوں کی مرہم پٹی کرنا۔                                 |              | · ·                                                                   | MA          | باب الله كراسة مين جهادكرني                            |
| 791    | باب-الله كراسة ميس غزوه                                 | rgr          | اب الله تعالی کاارشاد سلمانوں کے دو<br>ن                              | Į.          | والول کے در ہے۔                                        |
|        | میں پہرہ دینا۔                                          | ]            | افراد جو کسی عذرواتی کے بغیرغز دہ کے موقعہ                            |             | باب الله كے رائے كى مبح وشام اور                       |
| ۸۹۳    | باب _غزوه مین خدمت کی فضیلت                             |              | رائ مرول مين آبيضرب-                                                  |             | جنت میں کسی کی ایک ہاتھ جگہ۔                           |
| L      | <u> </u>                                                |              | <u> </u>                                                              | <u> </u>    |                                                        |

| فهرست     |                                                                            |          | rr                                                                  |        | تجريد ليعنى مخضر صحيح بخارى                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| صفحة نمبر | مضامين                                                                     | صفحهنمبر | مضامین                                                              | صفحهبر | مضامين                                                    |
| ااد       | باب - جهاديين شركت والدين ك                                                |          | ا نکے زیر سامیز ندگی گزاری جائے                                     | ~99    | باب- الله كراسة مين سرحدير                                |
| }         | اجازت کے بعد۔                                                              | ۲•۵      | باب ِلڑائی کے موقعہ پر بیاعبد لینا                                  |        | ایک دن پہرے کی فضیلت                                      |
| SIF       | ا باب ـ اونٹول کی َردن میں هنگی<br>ا : مرته، ::                            |          | کہ کوئی فرار نہاختیار کرے                                           |        | ہاب۔جس نے کمزوراورصالح ہوگول                              |
| 217       | وغيره ہے متعلق روایت۔                                                      | 3•4      | باب ـ لوگوں کیلئے امام کی اطاعت<br>خبہ میں میں تاریخ                | !      | ے لڑائی میں مدولی۔                                        |
|           | باب۔ ک نے فوق میں اپنانام<br>کھوا میا پھراس کی بیوی حج کیسیئے              |          | ائہیں امور میں واجب ہوتی ہے جن کی<br>رہ                             | !      | ابب- تیراندازی کی ترغیب ۔                                 |
|           | جائے تکی یا کوئی اور عذر پیش آ گیا  <br>اجائے تک یا کوئی اور عذر پیش آ گیا |          | مقدرت ہو۔<br>باب۔ نبی کریم ﷺ گردن ہوتے ہی                           |        | اباب۔ ڈھال اور جوا پنے ساتھی کے<br>ڈھال واستعمال کرے۔     |
|           | توان ُوا پِي بيون مَيساتھ جُجَ <u>سَل</u> ِيَّ                             | ۵۰۸      | اباب۔ بن کریم کھی کردن ہوئے کی<br>جنگ نہ شروع کردیتے تو پھر سورج کے |        | ا باب - بالواركي آرائش -                                  |
|           | جائے کی اجازت دے دی جائیگی                                                 |          | بعث جنرون رئیے و پار ورن سے<br>ازوال تک ملتو ی رکھتے                |        | اب لِرُانَي مِينَ نِي كَرِيمٌ كَي زِره اورقيص             |
| air       | ا باب ـ قیدی زنجیرول میں ـ                                                 | ۵+۸      | ہاب: جہاد کے موقعہ پر نبی کریم کا                                   |        | ہے متعلق روایات۔                                          |
| air       | باب۔ دارالحرب پررات کے                                                     |          | يرچم                                                                | ۵۰۱    | ا باب لرائی میں رکیتی کپڑا۔                               |
|           | وقت حمله ہوائچے اورغورتیں<br>ایمیں:                                        | ۵۰۸      | چېورا<br>اباب په مز دور په                                          | 0+r    | اباب رومیوں سے جنگ کے متعلق                               |
|           | [ بھی (غیرارادی صور پر )زحمی<br>  سنگذ                                     | ٩٠٩      | ا<br>باب۔ نِی کریمﷺ کاارشود کہایک مہینہ                             |        | روایت                                                     |
| air       | ہولئیں<br>چا میر سی برقع                                                   |          | کی مسافت یک میرے رعب کے ذریعہ                                       | ۵+۲    | اباب۔ یبود بول سے جنگ۔                                    |
| air       | باب۔ جنگ میں بچوں کافٹل۔<br>اس رویت استریخہ جس ن                           |          | میری مدد کی گئی ہے                                                  |        | اباب ہر کوں سے جنگ ۔                                      |
| ) wn      | باب۔القد تعالی کے مخصوص عذاب<br>ک سزاکسی کونیدی جائے                       | ۵•۹      | باب پے غزوہ میں زادراہ ساتھ لے جانا                                 | ۵۰۳    | ابب مشر مین کے لئے فکست اور                               |
| 316       | باب-گھروں اور باغوں کوجلانا<br>ا                                           | İ        | اورابتدتق لی کاارشاوُ'ا پنے ساتھ زادراہ                             | ·      | زلز لے کی بدوعا۔<br>باب مشرکین کیلئے مدایت کی دعا کہ ان   |
| air       | ابب- جنگ ایک حیال ہے۔                                                      | j        | لے جایا گرو، پس بےشک عمدہ ترین زاد<br>اور آت کے میں                 | ۵۰۳    | ا باب و سریان کے برایک اور اور اسلام کی طرف مائل کردے     |
| ۵۱۵       | باب- جنّگ مین زاع اورا ختلاف                                               | ۵۱۰      | راہ تقوی ہے<br>باب۔ گدھے برکسی کے پیچھے بیٹھنا                      | ۵۰۳    | اباب-نبي كريم كي (غيرمسلموں كو)                           |
|           | ک کراہت اور جو شخص کمانڈرے                                                 | ۵۱۰      | ہاب۔ مرسے پر ک سے بیچے بیطنا<br>باب۔ جس نے رکاب یااسی جیسی کوئی     | ₩41    | اسلام کی طرف دعوت اور نبوت ( کا                           |
|           | حکام کی خلاف ورزی کرے                                                      | <u>.</u> | جب ن سے رہائیا ہے گا جاتا ہے۔<br>چیز پکڑی۔                          | -      | اعتراف)اوریه که خدا کوچیموژ کرانسان                       |
| ۲۱۵       | باب۔جس نے وشمن کو دیکھ کر                                                  | ۵۱۰      | ا<br>باب ۔القدا کبر کہنے کے لئے آ واز کو                            |        | ابابهمایک دوسرے واپنایالنہارنہ بنائیں                     |
|           | بلند آواز ہے کہا"یا صباح"                                                  |          | بلند کرنے کی کراہت                                                  | ۵+۴    | باب بس نے غزوہ کا ارادہ کیا کیکن                          |
| } '       | تا كەلۇگ س كىس ـ                                                           | الد      | باب کسی واد میں اتر تے وقت سجان<br>ا                                |        | اسے داز میں رکھنے کیلیے کسی اظہار کے<br>معنہ معنہ         |
| عاد ا     | باب-مسلمان قیدیوں کو رہا                                                   |          | التدكهنا                                                            |        | موقعه پرذ ومعنین لفظ بول دیااورجس<br>خعواست ساز کرچکا دیا |
|           | کرانے کامسئلہ۔                                                             | ااھ      | باب۔(سفرک حالت میں )مسافر کی وہ<br>ترکیب                            | ۵۰۵    | نے جمعرات کے دن کوچ کو پسند کیا۔<br>پاپ درخصت کرنا ہ      |
| 214       | باب-مشرکین کافدید-                                                         | ı        | اسب عبادتیں لکھی جاتی ہیں، جوا قامت<br>اس بت سے سے ہیں:             |        | • *\                                                      |
| ۵۱۷       | باب د دارالحرب كاباشنده جوامان                                             |          | کے وقت کیا کرتا تھ                                                  | ۵۰۵    | باب-امام کے احکام سنتا اور ان کو بجالا نا                 |
|           | كي بغير دارالاسلام مين داخل بوگيا ہو                                       | ۵II      | باب ـ تنهاسفر ـ                                                     | ۵۰۵    | باب-امام کی جمایت میں گراجائے اور                         |
|           | <u> </u>                                                                   |          |                                                                     |        |                                                           |

| صفحةبر     | مضاجين                                               | صفحه نمبر | مضامين                                            | صفحتمبر       | مضامین                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۱        | باب عبدشكن سے بچاجائے۔                               | ۵۲۳       | باب ـ نبی کریم ﷺ کاارشاد غنیمت                    |               | باب دوفد کو مداید دینا، کیا ذمیوں کی                                     |
| عسد        | ا باب عبد شکنی کرنے والے پر گناہ،                    |           | تمہارے لئے حلال کی کئی ہے                         |               | سفارش کی جاسکتی ہے!اوران ہے                                              |
|            | عبدنیک یائے مل کیساتھ۔                               | arm       | باب فیمس، مسلمانوں کی ضرورتوں                     |               | معاملات کرنا ۔                                                           |
|            | مخلوق کی ابتداء                                      |           | اور مصالح میں خرچ ہوگا                            |               | اباب-امام کی طرف سے مردم تاری                                            |
| ٥٣٣        | باب-اللدتعالي كاس ارشادے                             | ۵۲۳       | باب۔ جس نے کافر مقتول کے سازو                     |               | اباب بجس نے دسمن پر منتح پائی اور                                        |
|            | متعلق روایات اللہ بی ہے جس نے                        |           | سامان میں ہے حمل نہیں لیااور جس نے<br>ا           |               | ا پھر تین دن تک الے میدان میں<br>اور کیا                                 |
| , , ,      | المخلوق کو مپہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی              |           | ا نسى كو(لزائى ميس)قىل كيا تومقتول كا             |               | ا قیام کیا                                                               |
|            | ا کچر دوبارہ (موت کے بعد ) زندہ<br>اس                |           | سامان ای کو ملے گابغیراس میں ہے جمس<br>سرمتیات ہے |               | اباب مسلمان كامال بمشر كيين لوث كر                                       |
|            | [ کرے گا اور پیه ( دوبارہ زندہ کرنا )<br>[ سیمیریت   |           | نکالے ہوئے اورائے متعلق امام کا حکم               |               | الے گئے بھروہ مال اس مسلمان کول                                          |
|            | اتو اور بھی آ سان ہے ( تمہارے                        | ۵۲۵       | باب- ني كريم جو تجهم وكفدالقلوب                   |               | گیا(ملمانوں کےغلبہ کے بعد)۔<br>م                                         |
|            | مشاہدے کی حشیت سے )                                  |           | اور دوسرے لوگول کوشمس وغیرہ دیا                   | ۵۱۹           | باب بس نے فاری یا کسی بھی مجمی                                           |
| ۵۳۳        | اباب سات زمینول کے متعلق                             |           | کرتے تھے                                          |               | از بان میں گفتگو کی ،اللد تعالی کا ارشاد                                 |
|            | روایات۔                                              | 277       | باب دارالحرب میں کھانے کیلئے                      |               | که(الله کی نشانیوں میں )تمہاری زبان                                      |
| ۵۳۳        | ہاہ۔ حیا نداور سورج کے اوصاف                         |           | جو چیزیں ملیں۔                                    |               | اوررنگ کااختلاف بھی ہےاوراللہ تعالیٰ                                     |
|            | ( قرآن مجیدمیں ) بحسبان کے<br>متعدہ                  | ۵۲۷       | باب ـ ذميول سے جزيد لينے دارالحرب                 | ľ             | کا ارشاد کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا<br>الکا سے استقرار ہریں در        |
|            | متعلق۔                                               |           | ہے معاہدہ کرنے ہے متعلق                           |               | النیلن به که وه ای قوم کا ہم زبان تھا<br>(جس میںائکی بعثت ہوئی)          |
| ara        | باب بـالتدتعالی کاارشاد که ده الله بی<br>سرامتان قسر | ۵۲۹       | اب ۔ اگرامام کی شہرے حاکم ہے کوئی                 | ۵۲۰           | l :                                                                      |
|            | ہے جوانی رحمت سے پہلے مختلف قسم                      |           | معامده کرے تو کیا شبرکے تمام دوسرے                | <b>₩</b> 1•   | باب بے خیانت اور اللہ تعالٰی کا ارشاد کہ ا<br>در پری کر زیری کا سے تاریخ |
| ara        | کی ہواؤں کو جھیجتا ہے<br>ان کا ساز کا کارزا          |           | افراد پربھی معاہدہ کے احکام نافذ ہوں              |               | ''اور جوکوئی خیانت کرے گا، وہ قیامت<br>میں اسے لے کرآئے گا۔''            |
| 200        | باب۔ملائکہ کا ذکر۔<br>م                              |           | ا کے ا                                            | ar•           | <u> </u>                                                                 |
|            | باب به جنت کی صفت به                                 | 019       | باب-جس کسی نے کسی جرم کے بغیر                     | ۵۲۱           | اباب معمولی خیانت به<br>معمولی خیانت سر                                  |
| <u>ಎ</u> ಗ | ا باب۔دوزخ کے اوصاف اور<br>ایسے منامیات              |           | المسى معا مد کوتل کیا۔                            | <b>A A</b> 11 | اباب-غازیوں کااستقبال۔                                                   |
|            | ا ہی <i>ہ کہ</i> وہ مخلوق ہے۔<br>ید                  | ٩٢٥       | اب۔کیا سلمانوں کے ساتھ کئے                        | ωri           | اباب نز دے سے دائیں ہوتے ہوئے<br>کیاد عاء پڑھنی جاہئے ۔                  |
| orr        | باب۔اہلیساوراس کی فوج کے                             |           | ہوئے عہد کے توڑنے دالے غیرمسلموں                  | ۵۲۱           | ا میادعاء پر ن چاہے۔<br>اباب۔ سفرے واپسی پر نماز۔                        |
|            | اوصاف_                                               |           | كومعاف كياجا سكتاب                                | arr           | اباب - مفرسے واپی کر ممار۔<br>اباب بنی کریمؓ کی زرہ، عصاء ، ملوار ،      |
| ۵۳۳        | باب-اللَّد تعالى كاارشاد يحسيلا ديئے                 | ۵۳۰       | ا ب ۔ مشرکین کے ساتھ مال وغیرہ کے                 | ωπ            | اباب۔ بی کررہ مصاء ، موار ،<br>پیالہ اور انگوٹنی سے متعلق روایات ، آپ    |
|            | ہم نے زمین پر ہرطر ت کے جانور۔                       |           | ذر بعید اورمعابدہ اور عہد شکنی کرنے<br>           |               | پیالہ دورا وق کے مسل روایات اپ<br>کی وہ چیزیں جنہیں خلفاء نے آپ کی       |
| దిగద       | باب مسلمان كاسب سے عمدہ سر مايہ                      |           | وا کے پر گناہ کا بیان                             |               | ا کا وہ پیرین کا بین صفاء کے آپ کا ا<br>اوفات کے بعداستعال کیا۔          |
|            | وه بکریاں ہوں گی جنہیں وہ پہاڑ کی                    | ۵۳۱       | باب ـ ذى نے كى رحركر ديا تو كيا                   | ۵۲۲           | د قات ہے جدو میں صوب<br>باب ۔ اللہ تعالی کا ارشاد پس جینک اللہ           |
| 1          | چوٹی پر لے کر چلا جائے گا۔                           |           | اےمعاف کیا جاسکتاہے۔                              | wrr           | 1                                                                        |
|            | <u> </u>                                             |           |                                                   |               | كيلي باس كاحمس اوررسول ك لئے                                             |

| فبرست        |                                                            |             | wa.                                                                  |            | ت <sub>جرید</sub> بینی مختصر محج بخاری                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| مرسك منفيراً |                                                            | ص: ز        | rr<br>1                                                              | مذز        |                                                                                 |
| / • • •      | مضامین که نام                                              | صفحةنمبر    | مضامین                                                               | صفحةبر     | مضایین                                                                          |
| 020          | باب-جس نے اپنے نسب کو<br>شتم                               | ۰۲۵         | باب-الله تعالی کاارشاد'' بے شک پولس                                  | ary        | باب۔جب ملھی کئی کے مشروب میں پڑا                                                |
| 02           | سب وشتم سے بچانا چاہا۔<br>باب۔رسول اللہ کے اساء کرای       |             | رسولول میں سے تھے۔<br>رسنت الرین شار دن سر سیم                       | ľ          | جائے تواسے ڈبولینا جائے                                                         |
| ω2,          | ا باب-رسوں اللہ ہے! ساء سرا کی<br>کے متعلق روایات۔         | ٠٢۵         | باب _الله تعالی کاارشاد''اور دی ہم<br>نے داؤڈکوز بور_                | 244        | باب حضرت آ دم عليه السلام او ر<br>ک                                             |
| ۵۲۳          | باب-خاتم النهين الله-                                      | ۰۲۵         | ے دا ود وربور<br>باب۔اللہ تعالیٰ کاارشاد اور ہم نے داؤر              | 1          | ان کی ذریت کی پیدائش۔<br>باب۔اللہ تعالٰی کا ارشاد'' آپ ہے                       |
| ۵۲۳          | وفات النبي ﷺ                                               | 01*         | ہاب اللہ معالی کا ارشاد اور ہم سے داود<br>کوسلیمان عطا کیا الخ       |            | ہاب۔اللہ علی ہ ارساد ہا ہے سے ا<br>ذوالقرنین کے متعلق بیالوگ یو چھتے ہیں        |
| ۵۷۵          | ابب-نی کریم الله کے اوصاف                                  | ודם         | اباب _ فرشتوں نے کہا کدا ہے مریم!                                    | •          | ر بر رین ک ک چیات کا جی ایک ایک ایک ایک آ<br>آپ کہنے کدان کا ذکر میں ابھی تہارے |
| 04A          | باب- نی کریم کی گئی که آئیسی سوتی                          |             | ہبات رئی ہے ہا ہوئی رہے۔<br>بیٹک اللہ نے آپکو برگزیدہ بنایا الح      |            | سامنے بیان کرتا ہوں ہم نے انہیں                                                 |
|              | نتمین کیکن قلب اس وقت بھی بیدار                            | IFG         | باب _الله تعالى كاارشاد كها _الل                                     | l          | زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو                                            |
|              | ار ہتا تھا۔                                                |             | کتاب!اینے دین میں غلونہ کرو                                          |            | مرطرح کا سامان دیا تھا پھروہ ایک راہ پر                                         |
| ۵۷۸          | اباب۔ بعثت کے بعد نبوت کی                                  | Ira         | باب۔اور(اس) کتاب میں مریم کاذکر                                      |            | ہو گئے۔                                                                         |
|              | علامات                                                     |             | سیح جب وہ اینے گھر والوں سے الگ                                      | ۵۵۰        | باب۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد اللہ نے                                                |
| ۵۸۳          | ا باب-الله تعالی کاارشاد کهامل                             |             | ہوکرایک شرقی مکان میں گئیں                                           | ۵۵۸        | ابراہیمٌ کوطیل بنایا الح<br>مراہیم کوطیل بنایا الح                              |
|              | كتاب نبي كواس طرح بيجانة بي                                | 216         | باب عیسیٰ بن مریمٌ کا نزول۔                                          | <i>201</i> | باب الله تعالیٰ کا ارشاد'' انہیں ابراہیم<br>کے میں:                             |
|              | جیسےا پے بیٹوں کو بہجانتے ہیں اور<br>یکی روید کر کے اور جہ | 246         | اب۔ بن اسرائیل کے واقعات کا تذکرہ                                    |            | کے مہمانوں کے واقعہ کی خر کر دیجئے''<br>اور اے میرے رب جھے دکھا دیجئے کہ        |
|              | ا بے شک ان میں سے ایک فریق حق<br>کوجانتے ہوئے چیمیا تاہے۔  | ۲۲۵         | باب۔ بنی اسرائیل کے ابرص، نابینا                                     |            | اورائے بیرے رب بیے دھا دب کہ<br>آپ مردول کو کس طرح زندہ کرتے                    |
| ۵۸۴          | وہائے ،وے پیپی ماہے۔<br>اباب مشرکین کےمطالبہ پرشق ِ        | <b>ω</b> 11 | اور شخيح كا واقعه                                                    |            | ہیں، تا کہ میرادل مطمئن ہوجائے'۔                                                |
| <b></b>      | ا باب- سریان کے مطالبہ پر ل!<br>  قمر کا معجز ہ            | İ           | كتاب الهتاقب وربيه                                                   | ۵۵۸        | یاب۔اوراللہ تعالیٰ کاارشاد کہ یاد کرو                                           |
| ۵۸۵          | باب۔ نبی کریم کے اصحاب ک                                   | ۱۹۲۵        | باب ـ الله تعالى كاارشاد كه "ا _ لوگو! بهم                           |            | اساعيل كوكتاب قرآن مجيد مين، بيثك                                               |
| <b>Uu</b>    | نضيلت                                                      |             | نے تم سب کوایک مرداورایک عورت                                        |            | وه وعدے کے تعے                                                                  |
| ۵۸۹          | باب مناقب حضرت عمر بن خطابً                                |             | ہے پیدا کیاالخ                                                       | ۵۵۹        | باب۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد: قوم شود                                               |
| ۵9+          | باب ـ منا قب عثان بن عفانً                                 | 02.         | اباب قریش کےمنا قب۔<br>میں رسا                                       |            | کے پاس ہم نے ان کے ( قومی )                                                     |
| ۵91          | باب _منا قب على بن الي طالب ً                              | 021         | اب قبیله اسلم، مزینه اور جهینه کا<br>پ                               |            | بھائی صالح کوبھیجا۔<br>۔                                                        |
| 09r          | باب _رسول الله الله الله                                   | ۵۷۲         | تذكره-                                                               | ٩۵۵        | باب۔ کیاتم اس وقت موجود تھے                                                     |
|              | راروں کے مناقب۔<br>داروں کے مناقب۔                         | 02r<br>02r  | باب فحطان کا تذکرہ                                                   | i          | جب يعقوب كي موت كاونت آيا                                                       |
| ۵۹۲          | باب_مناقب زبير بنعوام                                      | 027<br>02r  | باب۔ جاہلیت کے دعووں کی ممانعت<br>میں قرار شدر سریت                  | ۵۵۰        | باب _خضر کا واقعہ موٹ کے ساتھ                                                   |
| ۵۹۲          | باب مناقب طلحه بن عبيد الله عليه                           |             | باب قبیلهٔ خزاعه کاواقعه به ا<br>استخبر زیران مان اماسی کا           | ۰۲۵        | باب ـ الله تعالى كاارشاد 'اورايمان                                              |
| 09r          | باب منا قب سعد بن الي وقاص عظه                             | . SZM       | باب-جسنے اسلام اور جاہلیت کے<br>زمانے میں اپنی نسبت اپنے آباء واجداد | ₩ 1°       | ەبب ئىدخان دارداردارداردارداردارداردارداردارداردارد                             |
| ۵۹۳          | باب نی کریم ﷺ کے داماد۔                                    |             | رمائے یں پی جنت ہے اباءوا جداد<br>کی طرف کی۔                         |            |                                                                                 |
|              |                                                            |             | 300,0                                                                |            | مثال بيان كرتائ -                                                               |

|             |                                                                                |        |                                             |               | 0,0,0,0,0,2,                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| صفحة نمبر   | مضامين                                                                         | صفحةبر | مضامين                                      | صفحةبر        | مضاهين                                                             |
|             | یاد کرو جبتم اپنے پروردگارے                                                    | 7++    | باب ـ زيد بن ثابت من تب ـ                   | ۵۹۳           | باب- نى كريم الله كيمولى زيد بن                                    |
|             | فریاد کررے تھے۔<br>:                                                           | 4++    | باب _ابوطلة كي مناقب _                      |               | عاریههه کے مناقب <sub>س</sub> ے                                    |
| 7117        | باب ۔ ابوجہل کافل ۔                                                            | 400    | باب منا قب عبدالله بن سلام ـ "              | ۵۹۳           | باب-اسامه بن زيده الكاذكر                                          |
| AID.        | باب۔ جنگ بدر میں فرشتوں کی                                                     | 7+1    | اب-مفرت فدیجے نی کریم الله کا               | ۵۹۳           | باب مناقب عبدالله بن عمر ﷺ                                         |
|             | شرکت۔                                                                          |        | نکاح اورآ پ کی نضیات۔                       | ۵۹۳           | باب مناقب عماراور حذيفه ظفه                                        |
| AIF         | باب بنوضيرك يهود يول كاواقعه                                                   | 4+1    | باب - ہند بنت عتبہ بن رسیدگاذ کر<br>ن       | ۵۹۳           | باب مناقب الوعبيده بن جراح عظمه                                    |
| 719         | باب- كعب بن اشرف كاقتل                                                         | 4+1    | باب _زید بن عمر و بن نقیل کا واقعه          | ۵۹۵           | باب ـ منا قب حسن اور حسين ً                                        |
| 44.         | باب _ابورافع عبدالله بن البحقيق                                                | 4+4    | باب _دورجاہلیت _                            | ۵۹۵           | باب ـابن عباس كا تذكره                                             |
| }           | (سلام بن ابی حقیق) کافل۔                                                       | 4.1    | باب ـ نبی کریم ﷺ کی بعثت                    | ۵۹۵           | باب منا قب خالد بن وليدٌ                                           |
| 477         | باب يغز و هَا حد به                                                            | 4.1    | باب نبی کریم اور صحابه گومکه میں مشر کین    | ۵۹۵           | باب _ ابوحذ يفدر ضي الله عنه كے مولا                               |
| 444         | باب۔(قرآن مجید کی آیت)<br>ا                                                    |        | کے ہاتھوں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔<br>۔ |               | سالم ﷺ کے مناقب۔                                                   |
| ,           | جبتم میں ہے دو جماعتیں اس کا                                                   | 404    | باب ٔ جنوں کاذکر۔                           | ۵۹۵           | باب وحفرت عائشه كى فضيلت                                           |
| 1           | خیال کرمیتی تھیں کہ ہمت ہاردیں،                                                | 4+M    | باب ـ حبشه کی ہجرت ـ                        | rpa           | باب-مناقب انصار-                                                   |
|             | درآ ن حالیکه الله دونون کامده گارتها<br>ادرمسلمانون کوتوالله بی پراعما در کھنا | 4+14   | باب ـ جناب ابوطالب كاواقعه                  | rpa           | باب ني كريم على كاار شاد "اگر جحرت                                 |
|             | i i                                                                            | 4+0    | باب-حديث المعراج-                           |               | ک فضیلت نه بیوتی تو میں انصار کی طرف                               |
| 477         | ا حیا ہے۔<br>ایاب۔اللہ تعالیٰ کاار شاد آ پکواس                                 | 4+6    | باب_معراج_                                  |               | اپنے کومنسوب کرتا                                                  |
|             | امر میں کو ئی دخل نہیں ،اللہ خواہ ان کی                                        | 4+D    | باب۔مائشگانی کریم کانکاح آپ کی              | ۲۹۵           | باب۔انصار کی محبت۔                                                 |
|             | تو بُقِول کرے،خواہ انہیں عذاب                                                  |        | لدینهٔ تشریف آوری اور دهمتی                 | 094           | باب ۔انصار سے نبی کریم کاارشاد کہتم<br>رئیسے میں                   |
|             | د _اسلئے كەدە خلالم بين                                                        | 4+4    | باب- نبي كريم ﷺ اورآ پيڪا صحاب              |               | لوگ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو                                       |
| 444         | باب-حضرت حمزةً كي شهادت                                                        | !      | کی مدینه کی طرف ہجرت                        | ۵9 <i>۷</i>   | باب-انصار کے حلیف۔                                                 |
| 777         | باب ـ غزوهُ احد کے موقعہ پرنبی                                                 | YIF    | باب- نی کریم بھااورآ پ کے صحابہ کی          | 094           | باب دانصدر کے گھر انوں کی نضیلت                                    |
|             | كريم الله كوجوزخم پنچے تھے                                                     |        | میندمین آمد-                                | APA           | باب ۱۰۲۷ نبی کریم ﷺ کا ارشا دانصار<br>کرنده کرای کو                |
| מזר         | باب۔وہ لوگ جنہوں نے التداور                                                    | 412    | باب۔ جج کے افعال کی ادائیگی کے بعد          |               | ہے کہ''مبرے کام لیناالح                                            |
|             | اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا                                                 |        | مها جرکا مکه میں قیام<br>نبریہ              | <b>\$9</b> \$ | ہاب۔اوراپے ہے مقدم رکھتے ہیں،<br>اگ خن تا ہیں ہے                   |
| 410         | باب غزوهٔ خندق ،اس کادوسرا                                                     | 411    | باب-جب نبی کریم ظاهدینه                     |               | اگرچەخود فاقەملىن بى ہوں۔<br>نى ئىرىن دىرىنىدىك                    |
|             | نامغز و وَاحزاب ہے۔                                                            |        | تشریف لائے تو آپ کے پاس<br>سیسی میں ت       | ۵۹۹           | باب نی کریم ﷺ کاارشاد کیانسار کے<br>نی کس کرین ایک کار ایس کا خالا |
| 777         | باب غزوهٔ احزاب سے نبی کریم                                                    |        | یہود یوں کے آنے کی تغصیلات                  |               | نیکوکاروں کی پذیرائی کرواوران کے خطا<br>کاروں ہے درگذر کرو۔        |
|             | کی والیسی ،اور بنوقر یظه کامخاصره۔                                             |        | ' غزوات<br>م                                | ۵۹۹           |                                                                    |
| 712         | باب _غزوهٔ ذات الرقاع _                                                        | Alla   | باب يغز وهٔ عشيره                           |               | باب سعد بن معاذب کے مناقب                                          |
| 412         | باب_غزوهٔ بنی المصطلق (مریسیع)                                                 | All    | باب ـ الله تعالی کاارشاد''اوراس وقت کو      | ۵۹۹           | باب-ابی ابن کعب کے مناقب                                           |
| <del></del> |                                                                                |        |                                             |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |

| فهرست       |                                                                                |         | ry                                                 |              | تجريد ليعني مختصر سيج بخارى                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| صفحةبر      | مضابين                                                                         | صفحهمبر | مضامين                                             | صفحةنمبر     | مضامين                                      |
|             | ا ہے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کواے                                                 | 400     | باب _ ججة الوداع _                                 | MY           | باب يغزو و كانمار _                         |
|             | پر ورد گار صارے! ہم کود نیام میں بھی                                           | Mar     | باب يغز وهٔ تبوك به                                | 417          | اباب غز دهٔ حدیبیه -                        |
|             | بہتری دے اور آخرت میں بھی<br>مرید ہے کہ مار                                    | aar     | باب ـ كعب بن ما لك منظم كادا قعه                   |              | باب غزوه ذات القروب                         |
|             | بہتری اور ہم کوآگ کے عذاب                                                      | 775     | باب _ كسرىٰ اور قيصر كورسول الله ﷺ                 |              | باب يغز د و مخيبر ب                         |
| 119         | ے۔ بچائے رکھنا۔<br>باب۔القد تعالی کاارشاد'' وہ لو گوں                          |         | کے خطوط۔                                           | 4 <b>2</b> 4 | باب عمره قضاء به                            |
|             | ہاب۔ الدعای ہار حماد وہ ووں<br>اے لگ لیٹ کرنہیں مانگتے                         | 775     | باب _ نبی کریم کی علالت ووفات                      | 7m2          | باب _غزوهٔ موته ،سرز مین شام میں            |
|             | عرب پي رين اب<br>سورهٔ آل عمران                                                |         | كتاب النفير                                        | 4rz          | الباب اسامه بن زيدٌ لوقبيله جهينه كي شاخ    |
| PYY         | اباب محکم آیتیں<br>اباب محکم آیتیں                                             | YYY     | باب(سوره)فاتحة الكتاب -                            |              | حركات كے خلاف مہم پر بھيجنا                 |
| 144         | ا باب ـ الله تعالىٰ كاارشاد ' بيشك جو<br>الماب ـ الله تعالىٰ كاارشاد ' بيشك جو | YYY     | بأب الله تعالى كاارشاد فلا تجعلوا                  | 777          | باب - فنتح مكه رمضان مين بهواتها            |
|             | بوب کے مدعن کا ہر مار بیت اور ا<br>الوگ اللہ کے عبد اور اپنی قسموں کو          |         | لله انداداً وانتم تعلمون.                          | 424          | باب فتح مكه كے موقعہ پرنی كريم ﷺ            |
| i           | ا قليل قيت برچيخواليخ بين<br>العليل قيت برچيخواليخ بين                         | YYY     | باب _اللدتعالى كاارشادُ 'اورتم پرجم نے             |              | نعكم كهان نصب كياتها                        |
| <b>1</b> 2• | باب لوگوں نے تمہارے<br>اباب کو کو است استعمار ہے                               |         | باول كاسامه كيااورتم پرہم نے من وسلو ي             | אניו         | باب _غزوهٔ اوطاس _                          |
|             | خلاف براسامان اکٹھا کیا ہے'                                                    |         | نازل کیا۔                                          | 464          | باب _غزوهٔ طا ئف _                          |
|             | باب _الله تعالى كاارشاد يقييناتم                                               | ۲۲۷     | باب۔اللہ کا ارشاد جب ہم نے کہا                     | 466          | اب-نىكرىم الشاخ فالدبن                      |
|             | ا<br>لوگ بهت می دلآ زاری کی با تیں                                             |         | کهاس قربیه میں داخل ہو جاؤ۔                        |              | وليد يوني جذيمه کي طرف بھيجا                |
|             | ان ہے (بھی) سنو کے جنہیں تم                                                    | 774     | باب دالتدتعالي كاارشاد ما ننسخ من                  | 414          | باب _عبدالله بن حذافه مبی اورعنقمه بن       |
|             | ے پہلے کتاب مل چکی ہے اور ان                                                   |         | اية اوننسها .                                      |              | مجز زمد کچڻ کی مہم پرروانگی                 |
|             | پ.<br>ہے بھی جوشرک ہیں                                                         | 774     | باب _ التدتعالى كاارشاد" اتحد الله                 | 460          | باب۔ ججۃ الوداع ہے پہلے آپ ﷺ                |
| 721         | باب ــانند تعالیٰ کا ارشاد جولوگ                                               |         | ولداً سبحنه".                                      |              | نے ابوموی اورمعاد گویمن بھیجا               |
| 121         | ا پنے کرتو توں پر خوش ہوتے                                                     | AFF     | بابــالتدتعالى كاارشاد واتخذوا من                  | 414.4        | باب۔ ججۃ الوداع سے پہلے علی بن ابی<br>یہ نہ |
|             | ين<br>اين الخ                                                                  |         | مقام ابراهيم مصلى                                  |              | طالب اور خالد بن وليدُّلُو يمن بهيجنا       |
|             | سورة النساء                                                                    | AFF     | باب ـ الله على كاارشاد "قولوا المنا                | 10Z          | باب غزوهٔ ذوالخلصه -                        |
| 125         | باب ـ الله تعالى كاارشاداً كرشهيس                                              |         | بالله ومآ انزل الينا.                              | YM           | باب _ جرير عقد کي يمن کوروانگي _            |
|             | اندیشہ کرتم تیموں کے باب میں                                                   | 779     | باب بهم نے تم کوامت وسط (امت                       | YM           | باب ـ غزوهٔ سيف البحر ـ                     |
|             | انصاف نەكرسكوگے۔                                                               |         | عادل) بنایا تا کهتم گواه ر بولوگوں پراور           | YIM9         | باب-غزوهٔ عیبیه بن حصن -                    |
| 124         | باب _الله مهمین تمهاری اولا و (کی                                              |         | رسول گواه ربین تم پر                               | •ar          | باب_وفد بنوحنيفه اورثمامه بن اثال           |
|             | میراث)کے بارہ میں تکم دیتا ہے                                                  | 779     | باب ـ الله تعالیٰ کاارشاد' 'ہاں تو تم وہاں         |              | کاداقعه-                                    |
| ۲۷۴         | باب بينك الله ايك ذره برابر                                                    |         | ٰ جا کروا پس آ وَجہاں سے لوگ واپس<br>ایر ترمیں ''  | Tar          | باب_اہل نجران کا داقعہ                      |
|             | بھی ظلم نہیں کر بگا                                                            | 779     | آتے ہیں۔''<br>باب۔اللہ تعالی کاارشاد'' کوئی ان میں | rar          | باب قبيله اشعراورابل يمن كي آمد             |

| فهرست     |                                                                  |          | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | جر پدیسی فضری بخاری                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةبر    | مضامين                                                           | صفحةنمبر | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صفحةبمر      | مضامين                                                                        |
| GAF       | سورة التور                                                       |          | یهان تک که فساد (عقیده) باقی ندره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 740          | باب ١١٠ وقت كياحال بوگا جب بم بر                                              |
| 41/4      | بابِ-جواوًبِ إنى بيويوں وتهمت                                    |          | جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | امت ہےایک ایک گواہ حاضر کرینگے                                                |
|           | لگائیں اورائکے پا <i>س بجواپنے</i>                               |          | سورهٔ برأت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | اوران لوگول پرآپ کوبطور گواه پیش                                              |
|           | (اور) كونى گواه نه بهوتوانكی شبادت                               |          | باب۔ کچھاورلوگ میں جنہوں نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | اریخ                                                                          |
| AAF       | اباب۔عورت سے سزاای طرح<br>امری یہ                                |          | اپنے گناہوں کااعتراف کرلیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140          | باب۔ بے شک ان لوگوں کی جان<br>جنہوں نے اپنے او پرظلم کر رکھا ہے               |
|           | ا ٹل سکتی ہے کہ وہ جا رمر تنبدا گے                               | • A.F    | سورهٔ بهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | ا بہوں ہے اوپر م را راطا ہے۔<br>اباب۔ یقینا ہم نے آپ کی طرف وق                |
|           | سور وَ الفرقان<br>. *                                            |          | باب اس کاعرش ( حکومت) پانی پرتھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | باب دیسیاه م ساب که این اور سایمان پر<br>جمیحی اور یونس ، هاردن اور سلیمان پر |
| AAF       | ا باب۔ بیدوہ لوگ ہیں جواپنے<br>سریا جنری میں                     |          | باب۔آ کیے پروردگار کی بکڑای طرح<br>ریاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | سورهٔ ما نده                                                                  |
|           | چبروں کے بل جہنم کی طرف لے<br>ریستر میں ع                        |          | ہے جب و نہبتی والوں کو پکڑتا ہے<br>سالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y <b>Z</b> Y | ا باب۔اےرسول پہنچاد بیجئے جوآ پ پر                                            |
| <br>  was | جائے جائیں گے۔<br>اس میں عالی م                                  |          | سورة الحجر<br>الريد شدن سن أي أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | رب کی طرف سے نازل ہوا<br>ارب کی طرف سے نازل ہوا                               |
| PAF       | باب بسورة الروم<br>روزيل البير                                   | 4A+      | باب۔اللہ تق کی کاارشاد '' ہاں مگر کوئی<br>اب جبری سے میں سے تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | YZY          | اباب این او پران یا کیزه چیزوں                                                |
| PAF       | سورهٔ تنزیل انسجده<br>ایاب ـ کی کوهمنین جوجوساهان                |          | بات چورک چھپے من بھا گے تواسکے چھپے<br>ایک روثن شعلہ ہولیتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | کوجواللہ نے تمبارے لئے جائز کی                                                |
| 1/17      | ا باب کے ل و مہیں بو ورفسامان<br>خزانہ نخیب میں ان کیلیئے مخی ہے |          | اليك رون ساند.ويين ب<br>سوره محل<br>سوره محل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | میں حرام نہ کر لو۔<br>میں حرام نہ کر لو۔                                      |
|           | ر من يب ين العن اب<br>سورهُ الاحز اب                             | IAF      | ورہ ں<br>باب۔تم میں ہے بعض کونکمی عمر کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 727          | باب ـ شراب ادر جوااور بت اور پانسے تو                                         |
| PAY       | باب ـ (ازواج مطبرات) میں                                         | ,        | وب- من المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ا |              | بس زی گندی با تیں ہیں، شیطان کے                                               |
|           | ہے آپ جس کوچا تیں اپنے ہے                                        |          | رت ربایی با بست<br>سورهٔ بنی اسرائیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>.</b>     | ا کام۔                                                                        |
|           | دوررکھیں اور جس کوچا ہیں ائ                                      | IAF      | ا<br>باب-ا_لوگول کی نسل جنہیں ہم نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144          | باب رایک باتیں مت پوچھو کدا ٹرتم پر<br>ظاہر کردی جائیں وتمہیں نا گوار گذریں   |
| 491       | باب۔اً رتم کسی چیز کوظا ہر کروگ یا                               |          | نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، دہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | ظاہر مردن جائی کو جین کا توار نکرزی<br>سورہ انعام                             |
|           | اے ( دل میں ) پوشیدہ رکھوئے تو                                   |          | ہیٹک بڑے شکر گذار بندے تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | عورہ اعلی<br>باب۔اہتد(اس پرجھی) قادرے کہ                                      |
|           | الله ہر چیز کوخوب جانتا ہے                                       | 406      | باب-آپ کا پروردگارآپ کومقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | ہ جب معدرہ می پر میں مرد ہے۔<br>تہارے اور کوئی عذاب مسط کردے                  |
| 191       | باب۔ بیشک اللہ اور اس کے                                         |          | محمود میں جگہ دے۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | بابیبی وہ لوگ میں جن کوالقد تعالی                                             |
|           | فرشته ني ﷺ بررحت بهيجة بين                                       | 444      | بإب-آپنماز میں نہ تو بہتِ پکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | نے بدایت کی تھی ، سوآ پ بھی ان کے                                             |
| 797       | باب _ان لوگول کی طرت نه ہوجانا<br>بہتھ                           |          | کر پڑھئے اور نہ(بالکل) چیکے ہی چیکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | طريقه پر <del>چائے '</del> '                                                  |
|           | جنبول نيموڻ كوايذا پېنچان كفي                                    |          | پڙھئے''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 441          | ا<br>باب۔ بے حیائیوں کے باس بھی نہ جاؤ                                        |
| 495       | سورهٔ سبا                                                        | 4AF      | سورهٔ کہف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | ودا ملانيه بور (خواه) پوشيده                                                  |
| 17'       | باب۔ یہ تو تم کوبس ایک ڈرانے                                     | 1//1     | باب۔وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے<br>اس کرکنشش کی ہیں مطوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121          | سورهٔ اعراف_درگذراختیار شیجئے اور                                             |
|           | والے ہیں،عذاب شدید کی آمد<br>سر نہا                              |          | پر ورد گار کی نشانیوں کواوراس سے ملنے کو<br>حجمٹلا با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | نیک کام کا حکم دیتے رہنے اور جاہلوں                                           |
|           | ے پہلے<br>سورۃ الزمر                                             | 1/0      | ا بستایا<br>پاپ-ال <i>ندتعالی کاارشاد</i> و انذرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | ے کنارہ کش ہوجایا کیجئے                                                       |
| tar       | وره ۱۰ ر ر<br>باب-اے میرے بندوجواپنے                             | ., ,     | يوم الحسرة-"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 <b>4</b> 9 | سورهٔ انفال: - باب - ان سے لڑو،                                               |
|           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            | i        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | !            |                                                                               |

| فهرست             |                                                                                                            |            | <b>17A</b>                                                                                                                                                     |             | تجريد يعنى مخترميح بغارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةبر            | مضامین                                                                                                     | صفحةبر     | مضامين                                                                                                                                                         | صفحةنمبر    | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۷٠٢               | قر آن کے فضائل:<br>باب۔وی کا نزول کس طرح ہوتا تھا<br>اورسب نے پہلے کوئی آیت نازل<br>ک                      | APF        | باغ بھی ہیں<br>باب۔ جب ملمان عور تیں آ کچے پاس<br>آئیں کہ آپ سے بیعت کریں<br>سالح                                                                              |             | او پرزیاد تیاں کر چکے ہواللہ کی رحمت<br>سے مایوس مت ہوالخ<br>باب لوگوں نے اللہ کی عظمت نہ کی<br>حدیث سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ¿•٣               | ہوئی<br>باب۔ قرآن مجید سات<br>طریقوں سے نازل ہوا<br>سے دیاڑنی کم مصد                                       |            | سورۃ المجمعۃ<br>باب۔دوسروں کے لئے بھی ان میں<br>ہے(آپ کو بھیجا) جوابھی ان میں شامل<br>نہیں ہوئے                                                                |             | جیسی عظمت کر ۱ حاب می تھی<br>سورہ حتم عسق (شوریٰ)<br>باب۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ''سوارشتہ داری<br>کی میت کے''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2+M<br>2+M        | باب بربن نی کریم بھے<br>قرآن مجید کا دور کرتے تھے<br>باب سورہ قبل هو اللّٰه<br>احد" کی نضیلت               | 799        | سورۃ المنافقون<br>باب۔منافق آ کچے پاس آتے ہیں تو<br>کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ                                                                         | <b>190</b>  | ں حبت ہے سورۃ الدخان<br>باب۔اے ہمارے پروردگار! ہم نے اس عذاب کودور کیجئے۔ ہم ضرورایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.r<br>2.r<br>2.a | باب معوذات کی فضیلت<br>باب قرآن کی تلاوت کے دفت<br>سکیت اور فرشتول کا نزول                                 | 499        | كرسول بين<br>سورة التحريم<br>باب-اے نبی! جس چيز كوالله نے آپ<br>كيلئے حلال كيا ہے،اسے آپ كيوں                                                                  | <b>WAA</b>  | ا کر کروری کا کروروی کا کروروی کا کروروی کا کروروی کا کروروی کا کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کرورو<br>ایس کرورو کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی ک<br>ایس کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی ک<br>ایس کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کروروی کرورو |
| 2 · a 2 · a       | باب۔صاحب قرآن پر رشک۔<br>باب ہم میں سب سے بہتر دہ ہے<br>جوقرآن سیکھائے۔<br>باب۔قرآن مجید کی ہمیشہ تلاوت    | 4••        | حرام کردہے ہیں<br>سورۂ القلم<br>باب یخت مزاج ہے اس کے علاوہ<br>بھور                                                                                            | 490         | سورة الاحقاف<br>باب پر جبان لوگوں نے بادل کو<br>اپنی دادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۷٠٢               |                                                                                                            | ۷•۰        | بدنسب بھی ہے<br>ہاب۔ دودن(یادکرنے کے قابل ہے)<br>جب ساق کی مجل فرمائی جائیگ<br>باب تفسیر سور ۂ والناز عات                                                      | <b>797</b>  | بو کے کہ بیتو بادل ہے جوہم پر برسے گا۔<br>باب۔"و تقطعوا ار حامکم"<br>سور و ق<br>باب (جہنم) کے گی کہ چھواد بھی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۷۰۲               | باب۔خوش الحانی کے ساتھ                                                                                     | ۷۰۰        | باب به میر خوره داشار عات<br>ماب یفسیر سورهٔ عبس                                                                                                               | rpr         | باب-سورهٔ والطّور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۷۰۷               | تلاوت.<br>باب-کتنی مدت میں قرآن مجیدختم<br>کیاجانا چاہئے؟اوراللہ تعالیٰ کا                                 | ۷۰۰<br>۷۰۱ | باب سورة ويلً للمطففين<br>باب سورة اذا السماء انشقت                                                                                                            | <b>49</b> ∠ | سورۂ النجم<br>باب۔ بھلاتم نے لات دعزی کے حال<br>میں بھی غور کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷.٠٢              | ارشاد'' کہ کی پڑھوجو کچھ بھی اس<br>میں ہے آسان ہو۔<br>باب جس نے دکھا دے،<br>طلب دنیایا فخر کیلئے قرآن مجید | ۷٠١        | باب سورهٔ والشمس وضحاه<br>باب بال بال اگر شخص از ندآیاتو<br>هماسے پیشانی کے لمل پکر کر تحصیثیں<br>کے، دروغ وخطامی آلودہ پیشانی<br>باب سورهٔ انا اعطیناک الکوثر | <b>49</b> 2 | سورہ اقتر بت الساعة<br>باب ليكن ان كا اصل دعدہ تو قيامت كا<br>دن ہادر قيامت بڑى تخت اور نا گوار<br>چيز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>.</u>          | پڑھا۔                                                                                                      | ۷٠١        | باب سورهٔ قل اعوذبرب الفلق                                                                                                                                     | 494         | سُوُرَةُ الرَّحُسْن<br>باب-ان باغول سے کم درجہ میں دواور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| - /•        |                                                              |                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |            | (J, C, C, C, Z, ).                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| صفحةبسر     | مضامين                                                       | صفحةبر                                 | مضامين                                                                   | صفحةمبر    | مضامين                                                               |
| ۷۱۷         | باب۔عورتوں کے بارے میں                                       | ۷۱۳                                    | باب-نكاح شغار-                                                           | ∠•٨        | اباب قرآن مجيد اس وقت تك                                             |
|             | وصيت                                                         | ۷1۳                                    | باب-آخر میں رسول اللہ ﷺ نے                                               |            | ر پڑھو، جب تک دل گگے۔                                                |
| 212         | باب۔ بیوی کے ساتھ حس                                         |                                        | نكاح متعد سے منع كرديا تھا۔                                              |            | تکاح کابیان                                                          |
|             | معاشرت                                                       | ۷۱۳                                    | باب عورت كااپنے آپ كوئسى صالح                                            |            | اباب-نکاح کی ترغیب-                                                  |
| ۷۱۸         | باب۔شوہر کی اجازت سے عورت کا<br>ننا                          |                                        | مرد کے لئے پیش کرنا۔                                                     | 1          | اباب۔عبادت کیلئے نکاح سے                                             |
|             | لغلی روز ه رکھنا۔                                            | <b>۷۱</b> ۴                            | باب۔شادی سے پہلے عورت کود مکھنا                                          |            | گریزاور ایخ آپ کو حصی بنانا<br>ز                                     |
| <b>∠19</b>  | باب۔سفر کے ارادہ کے وقت اپنی<br>کئی بیو بول میں سے انتخاب کے | ۷۱۳<br>۱۳                              | ہاب۔جن حضرات نے کہا کی عورت کا<br>باب بے مصر نہ                          | •          | پندیدہ ہیں ہے<br>سرین                                                |
|             | ل یو یون می اندازی ـ<br>لئے قرعداندازی ـ                     |                                        | نکاح ولی کے بغیر سیح خبیں ۔<br>بریشن                                     |            | باب- كنواريون كا نكاح ـ                                              |
| <b>∠19</b>  | باب۔شادی شدہ عورت کے بعد                                     | <u> ۱۵</u>                             | باب ـ باپ ما كوئى دوسر المخص كنوارى يا                                   | 1          | اباب-کم عمر کی زیادہ عمر والے کے                                     |
| !<br>!      | ئىسى ئىزارى غورت سىشادى                                      |                                        | بیائی عورت کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر<br>ب                               |            | ساتھشادی۔                                                            |
|             | کرنا، کنواری کے بعد کسی شادی                                 |                                        | نہ کرے۔                                                                  | Į.         | باب۔نکاح میں کفو دین کے اعتبار                                       |
|             | شدہ عورت سے شادی کرنا                                        | Z10                                    | باب میں نے اپنی بیٹی کا نکاح جرا                                         | 1          | ہے<br>باب عورت کی نحوست سے بر ہیز،                                   |
| 250         | باب-جوچیز حاصل نه ہواس برفکر                                 | <u>ا</u> اک                            | کردیاتواسکانکاح ناجائز ہے<br>میں کسی کر سیار                             |            | اللہ تعالیٰ کا ارشاد بلاشیہ تمہاری                                   |
|             | كرناموكن كيمامخايخ ساتھ                                      | 210                                    | باب۔اپنے کس بھائی کے پیغام نکاح<br>پینوں: سے کس مار میں                  |            | بیوموں اور بچوں میں بعض تمہارے                                       |
|             | شوہر کے تعلق کو بڑھا چڑھا کربیان                             |                                        | پینچ جانے کے بعد کسی کو پیغام نہ بھیجنا<br>اور میں اور سی کسی کا میں میں | į.         | ایروین ارز پول میل<br>انتمن میں                                      |
|             | کرنے کی ممانعت۔                                              |                                        | چاہئے یہاں تک کدوہ اس مورت ہے<br>نکاح کر سے یا اپنااراد د بدل د ہے۔      |            | یاب تمہاری وہ مائیں جنہوں نے<br>باب تمہاری وہ مائیں جنہوں نے         |
| <b>471</b>  | باب۔عورتوں کی غیرت اور ان                                    | 414                                    | لکان کر سے یا بہارادہ بدل دھے۔<br>باب۔وہ شرطیں جو نکاح میں جائز          | ł          | نتمہیں دودھ پلایا ہے رضاعت ہے وہ                                     |
|             | کی ناراضگی                                                   | 2''                                    | باب-ده نزین بولان ین عبار  <br>نہیں                                      |            | تمام چیزیں حرام ہوجاتی ہیں جونسب کی                                  |
| <b>∠</b> ۲1 | باب يحرم كے سواكوئي مردكسي                                   | 1 217                                  | یں<br>باب۔وہ عورتیں جودلہن کا بناؤسنگار کر                               |            | وجه سے حرام ہونی ہیں۔                                                |
|             | عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ                                |                                        | ب ب دره رویان بروانی<br>کے شو ہر کے یاس پہنچاتی ہیں                      | 1          | باب ۔ جنہوں نے کہا کہ دوسال کے بعد                                   |
|             | کرے اور الی عورت کے پاس جانا                                 | 414                                    | اب - جب میاں این بیوی کے                                                 |            | رضاعت کااعتبارٹہیں ہونا کیونکہاللہ                                   |
|             | جس کا شو ہر موجود نہ ہو۔                                     |                                        | ياس آئے تو کيا پڑھے۔<br>پاس آئے تو کيا پڑھے۔                             |            | تعالیٰ کاارشاد ہے'' دو پورے سال اس<br>شخصہ کیا ہو میں سے مدار سے میں |
| <b>471</b>  | باب کوئی عورت کسی دوسری عورت                                 | <b>ZIY</b>                             | پ<br>باب ولیمه کریں اگرچه ایک ہی                                         | •          | مخف کیلئے جو چاہتا ہو کہ رضاعت پوری                                  |
|             | سے ملنے کے بعدا پنے شوہر سے                                  |                                        | بكرى ہو۔                                                                 | , <u> </u> | کرے' اور رضاعت کم ہویازیادہ جب<br>بھی جہیں ہوں میں آب                |
|             | اسكاحليه بيان ندكرے۔                                         | I ZIY                                  | إب-ايك بكرى سے كم وليمه كرنا                                             |            | بھی حرمت ٹابت ہوتی ہے۔<br>باب۔ پھوپھی کے نکاح میں ہوتے               |
| 277         | باب۔طویل سفر کے بعد کوئی<br>مخص علی میں ع                    |                                        | اب- دعوت وليمه تبول كرنا - اورا گر                                       | 211        | باب ۔ پھو ہی سے نکاح نہیں کیا ا                                      |
|             | تشخص اپنے گھر (اطلاع کے ا<br>بغیر) رات کے وقت نہ آئے۔        |                                        | سات دن تک کوئی ولیمہ وغیرہ کھلائے                                        | -          | ہونے کی تورٹ سے نکامی میں تیا ا<br>حاسکتا                            |
|             | بعیر)رات نے وقت ندائے۔ <br>                                  |                                        | (توجائزے)                                                                |            |                                                                      |
|             | 1                                                            | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                                          | <u> </u>   | 1                                                                    |

| مضایین صفی بیر مضایین صفی بیر اسل کا خرج جمع کرنا اور زیر پرورش باب کینا کا کا خرج جمع کرنا اور زیر پرورش باب کینا کا از کا خرج جمع کرنا اور زیر پرورش باب ایس کا فرج جمع کرنا اور زیر پرورش باب ایس کا از کا در ایس کا خرج جمع کرنا اور زیر پرورش باب ایس کا در کرنا کا در ایس کا بیان باب ایش کی از کا در ایس کا در کرنا کا در ایس کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کرن کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا در کرنا کا کا کا در کرنا کا کا کا در کرنا کا کا کا در کرنا کا کا کا در کرنا کا کا کا در کرنا کا کا کا کا در کرنا کا کا کا کا کا در کرنا کا کا کا کا کا کا کا در کرنا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تجريد يعن  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| افراد کے اخراجات کی کیاصورت ہوگی گاب ہے۔  افرہ میں لگ جائے یا وہ اکئے یا ہوجائے یا وہ اکئے افراد کے اخراجات کی کیاصورت ہوگی ابات اللہ تعالیٰ کا ارشاد جبتم اللہ ت کے سائل کی ارشاد ہوئے کی کیارہ بیز وں ہیں ہے جن کی ہم نے نہ تعلقہ کا بیان کی ارشاد ہوئے کی کی ارشاد ہوئے کی کی ارشاد ہوئے کی کی ارشاد ہوئے کی کی ارشاد ہوئے کی کی ارشاد ہوئے کی کی ارشاد ہوئے کی کی ارشاد ہوئے کی کی ارشاد ہوئے کی کی ارشاد ہوئے کی کی ارشاد ہوئے کی کی ارشاد ہوئے کی کی ارسیاں کی کو اسلیک کے دن ہی اس کا نام ہوئے کی کی کی کی کی کی کی کی ارشاد ہوئے کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| انوه میں لگ جائے کے مسائل الب اللہ تعالیٰ کا ارشاد جبتم اللہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد جبتم اللہ تعالیٰ کا ارشاد جبتم اللہ تعلیٰ کا ارشاد ہوتے کے اسلام اللہ کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے   | ممکن ہے    |
| الله ق کے مسائل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خیانت ک    |
| ندتعالی کاارشاد احصیناه اور شار در احصیناه اور شار در احصیناه اور شار در احصیناه اور شار در احصیناه اور شاور در احتیال کاارشاد اور احتیال کاارشاد اور احتیال کاارشاد اور احتیال کارش اور کارش احتیال کارش کردن اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا کیا کیا اور کیا اور کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| نے اے یادکیااور شارکر تے اب کے اور کیااور شارکر تے اب کے اور کیااور شارکر تے اب کے شروع میں بسم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,          |
| نے اے یادکیااور شارکر تے اب کے اور کیااور شارکر تے اب کے اور کیااور شارکر تے اب کے اور کیااور شارکر تے اب کے شروع میں بسم اللہ اسکان کے اور کیا ہوتو پیدائش کے دن ہی اس کانا م اللہ اسکان کے اسکان کے سامنے طلاق دی اور کیا اور کیا اور کو اسکان کے سامنے طلاق دی اور کیا ہوتو کیا گائی کے اسکان کی کیا ہوتو کیا گائی کے اسکان کی کیا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بابدالا    |
| س نے طلاق دی ادر کیا اور اس اور دائیں ہاتھ سے کھانا۔  یوی کو اسکے سامنے طلاق دی ادر کیا اور خوان (کٹری کی سین)  ہے۔  الب۔ چپاتی اور خوان (کٹری کی سین)  الب۔ چپاتی اور خوان (کٹری کی سین)  الب۔ چپاتی اور خوان (کٹری کی سین)  الب۔ خپاتی اور خوان کی کھانا  الب۔ فرع۔  الب۔ فرع۔  الب۔ شکار پر ہم اللہ پڑھنا۔  پکوں وہ چیز ہی حرام کرتے ہے۔  الب۔ مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے۔  الب۔ شرکمان سے شکار۔  الب۔ مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے۔  الب۔ مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے۔  الب۔ مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے۔  الب۔ مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے۔  الب۔ مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے۔  الب۔ مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے۔  البی کے لئے طلاق دی ایک کے طلال سے شکار۔  الب کے لئے طلال سے شکار۔  البی کے لئے طلال سے شکار۔  البی کے لئے طلال سے شکار۔  البی کے لئے طلال سے شکار۔  البی کے لئے طلال سے شکار۔  البی کے لئے طلال سے شکار۔  البی کے لئے طلال سے شکار۔  البی کے لئے طلال سے شکار۔  البی کے لئے طلال سے شکار۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لعین ہم۔   |
| یوی کو اسکے سامنے طلاق ا<br>باب۔ جباتی اورخوان (کلائی کی سینی) کے دورکرنا۔<br>باب۔ جباتی اورخوان (کلائی کی سینی) کے دورکرنا۔<br>باب۔ فرع۔<br>کوس نے تمین طلاقوں کی اور سفر قرار چڑے کا دستر خوان ) پر کھانا ہو کے لئے کافی اور شکار کا تھم<br>پ کیوں وہ چیز میں جرام کرتے کے سامند کی سینی کے سامند پر ہونا۔<br>باب۔ شکار پر ہم اللہ پڑھنا۔ کو سامند کے سامند کی سامند پر ہونا۔<br>باب۔ شکار پر ہم اللہ پڑھنا۔ کو سامند کے سامند کی سامند کے سامند کی سامند کے سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کرد کی سامند کی سامند کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ار ہے۔     |
| اب۔ چپاتی اورخوان (کلاری کی سینی) دورکرنا۔ اورسفر ق (چپزے کارسترخوان ) پر کھانا اور خوان کی سینی) دورکرنا۔ اورسفر ق (چپزے کارسترخوان ) پر کھانا دو کے لئے کافی دیجے اور شکار کا کھانا دو کے لئے کافی دیجے اور شکار کا کھانا دو کے لئے کافی بیاب شکار پر ہم اللہ پڑھنا۔ ایک کیوں وہ چیز میں حرام کرتے کے طال بیاب مومن ایک آنت میں کھانا ہے۔ ایک کے طال نے آپ کے لئے طال بیاب مومن ایک آنت میں کھانا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * 1        |
| اورسفرۃ (چڑے کارسز خوان) پر کھانا اور نے تین طلاقوں کی اورسفرۃ (چڑے کارسز خوان) پر کھانا اور کے لئے کافی اللہ بن ھنا۔ ایک کا کھانا دو کے لئے کافی اللہ بن ھنا۔ ایک کا کھانا دو کے لئے کافی اللہ بن ھنا۔ ایک کا کھانا دو کے لئے کافی ایک ایک ہے۔ ایک کا کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے کہ کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے کہ کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے کہ کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ہے۔ ایک کھا  | مرداین     |
| دی اب آیک کا کھانا دو کے لئے کا فی کہ انگری کا کھانا دو کے لئے کا فی کہ اللہ پڑھنا۔ ایک کھانا دو کے لئے کا فی کے اب شکار پر ہم اللہ پڑھنا۔ اسلام کرتے کے کول دہ چیزیں جرام کرتے ہو سکتا ہے۔ اب مؤمن ایک آنت میں کھانا ہے کے حال اسلام کے لئے حال اسلام کی تعلقہ کے اسلام کی تعلقہ کے اسلام کی تعلقہ کے اسلام کی تعلقہ کے اسلام کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کے اسلام کی تعلقہ کی تعلقہ کے تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کے تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کے تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کے تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کے تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کے تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کے تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلق  |            |
| پ کیوں وہ چیزیں حرام کرتے ہوسکتا ہے۔<br>بتعالیٰ نے آپ کے لئے علال باب۔ مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے کہ باب۔ تیر کمان سے شکار۔ مومن ایک آنت میں کھا تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب- ج     |
| تعالی نے آپ کے لئے علال اب مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے کہ اب تیر کمان سے شکار۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اجازت      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب-آ ر    |
| ا ا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | میں جواللہ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کی ہیں     |
| ع، اور اس میں طلاق کی کیا کا ہے۔ نبی کر میں نے بھی کھانے میں کا ۲۹ کیا ہے۔ جسنے اپنا کتر پالا جونہ شکار کا سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| ہوگی۔ عیب نیمان نکالا۔ کیلئے تھاادر نہ مولیتن کی حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صورت:      |
| رت بریرہؓ کے شوہر کے بارے کے اب جو میں پھونکنا۔ کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| يم ﷺ كي سفارش - الب بن كريم ﷺ اور آپ كے صحابة كيا اللہ علي اللہ علي اللہ علي اللہ علي اللہ علي اللہ علي اللہ علي اللہ عليه اور آپ كے صحابة كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | میں نبی کر |
| ان- 20 كرتے تھے۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اباب _لع   |
| سب اشاروں سے اپنی بیوی ۲۵ باب تلبید۔ اشاروں سے اپنی بیوی کا اب تلبید۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اباب- ﴿    |
| کاانکارکرے۔ اب جو شخص اپنے بھائیوں کیلئے مکتف کاب کے اور ذکے۔ اب کے اور دنگے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *          |
| م کالعان کرنے والوں سے کہنا کہ اس کا ناتیار کرے۔ کا ناتیار کرے۔ کا اور کے پاؤل وغیرہ کا اسکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اباب-اما   |
| ے ایک یقینا جمونا ہے۔ تو اب نازہ مجبور کڑی کے ساتھ کاٹنا، بندکر کے تیر مارنایاباندھ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کرتم میں   |
| وع كريكا- اب-تازه تجور اورختك تجور استيرول كانثانه بنانا بابنديده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| رت میں سرمہ کا استعال - اب عدہ قتم کی تھجور۔ باب کے اب کا اب کا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| ند کے مسائل گھر والوں پرخرچ کے کا کاب۔روول سے صاف کرنے ہے کا اب۔مرغی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| المنسلت- المنسلة الكيول كوچاش الكيول كوچاش الكيول كوچاش الكيول كوچاش الكيول كوچاش الكيول كوچاش الكيول كوچاش الكيول كوچاش الكيول كوچاش الكيول كوچاش الكيول كوچاش الكيول كوچاش الكيول كوچاش الكيول كوچاش الكيول كوچاش الكيول كوچاش الكيول كوچاش الكيول كوچاش كالكيول كالكيول كوچاش كالكيول كوچاش كالكيول كوچاش كالكيول كوچاش كالكيول كالكيول كوچاش كالكيول كوچاش كالكيول كوچاش كالكيول كوچاش كالكيول كالكيول كوچاش كالكيول كوچاش كالكيول كوچاش كالكيول كوچاش كالكيول كالكيول كوچاش كالكيول كوچاش كالكيول كوچاش كالكيول كوچاش كالكيول كالكيول كوچاش كالكيول كوچاش كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كوچاش كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كوچاش كالكيول كالكيول كوچاش كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كوچاش كالكيول كالكيول كالكيول كوچاش كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول كالكيول |            |
| د کاا پی بیوی بچول کیلئے ایک کاب ۔ رومال ۔ کا پی بیوی بچول کیلئے ایک کا باب ۔ رومال ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اباب رم    |

| فهرست        |                                                 |             | m                                        |              | تج يديعنى مختفر سيح بخاري              |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| صفحتير       | مضامین                                          | صفحةنمبر    | مضامين                                   | صفحةنمبر     | مضامين                                 |
| 474          | باب مفرکی وئی اصل نہیں ، میہ پیٹ                | ا۳ کے       | باب۔ دوتین سانس میں پینا۔                | 22           | باب-مثک-                               |
|              | کی ایک بیاری ہے۔                                | 201         | باب۔ جاندی کے برتن۔                      | 222          | باب - جانورول کے چبرول برداغدار        |
| 284          | باب به ذات الجحب به                             |             | طب كابيان                                |              | انثاني لگانا_                          |
| ∠~∠          | باب۔ بخار مھنم کی بھاپ ہے                       | 2M          | باب۔ مریض کے کفارہ سے متعلق              | 1            | قربانی کے مسائل                        |
| 202          | باب-طاعون ہے متعلق روایت                        |             | اماديث                                   | 42           | ابب قربانی کا کتنا گوشت کھایا جائے     |
| 404          | باب نظریگ جانے کی صورت میں                      | 2M          | باب۔مرض کی شدت۔                          |              | اور کتنا جمع کیاجائے                   |
|              | ومكرعاب                                         | 2°r         | باب۔مرگ کےمریف کی فضیلت۔                 |              | مشروبات كابيان                         |
| 272          | ا باب - سمانپ اور بچھو کے کائے                  | ∠۳۲         | اب-اس کی فضیات جس کی بینا کی جاتی        | 25X          | باب الله تعالى كاارشاد بلاشبه شراب،    |
| ļ            | امیں جھاز نا۔                                   |             | ر بی بو _                                |              | جوا، بت اور پانسے گندگی میں، شیطان     |
| 202          | ابب-نی کریم ﷺ کادم کرنا                         |             | باب _مریض کی عیادت _                     |              | کے کام ہیں، پس تم ان سے بچتے رہو،      |
| 202          | باب-فال-                                        |             | باب مریض کا کہنا کہ مجھے تکیف ہے یا      |              | تا كهتم فلات ياؤ                       |
| 200          | ا باب-كبانت-                                    |             | كبناكه بائے سراياميري تكليف ببت          | ۷۳۸          | ا باب-شهد کی شراب- اسے ''بتع''         |
| ∠ <i>^</i> ∧ | باب لِعض تقريرين مجھی جادو                      |             | بزهً بن اورا بوب كا كهنا كه ( مجھے بياري | •            | ع بي ا                                 |
|              | ہونی میں۔                                       |             | ہوگئ ہےاورآ پ سب سے زیادہ رحم            | 2 PA         | ابب_ جو خض شراب كانام بدل راس          |
| 41°A         | ا باب - امرانس میں تعدید کی کوئی                |             | کرنے واسے ہیں                            |              | ملال نر لے۔                            |
|              | اصل تبین -                                      |             | باب۔مریض کی موت کی تمنا۔                 | ∠ <b>r</b> q | باب۔ برتنوں اور پھر کے پیالوں          |
| ∠°A          | باب ــ زبر پینااوراس کی دوسر بی ان<br>کار میران | ∠ ~~        | باب مریض کیلئے عمادت کرنے                |              | میں نبیذ بنانا                         |
|              | چیزوں کی جن سے خوف ہودوا کرنا،<br>کر            |             | والے کی دعا۔                             |              | باب ممانعت کے چند مخصوص برتنوں         |
|              | اورناپاک دوا<br>ککه ده                          |             | طب کے تعلق احادیث                        |              | کے استعال کی نی کریم ﷺ کی طرف ہے       |
| ∠~9          | اباب۔ جب مھی برتن میں پڑ                        | 7 44        | باب۔اللہ تعالی نے کوئی بیاری ایک         |              | اجازت.                                 |
|              | ا جائے<br>ا                                     |             | منہیں بنائی جسکا علاج نہ ہو              | 2mg          | باب۔ جن کی رائے میں کچی تھجور کے       |
|              | - <b></b> -                                     | ۷۳۳         | باب۔شفاتین چیزوں میں ہے                  |              | اثیر د کو کی تھجورے شیر ہ میں نہ ملایا |
| <b>4</b> ٣٩  | اباب۔جو تخنوں سے ینچے ہو وہ<br>احدید            | ۷۳۳         | باب۔ شہد کے ذریعہ علاج اور اللہ          |              | جائے، أران سے نشر بيدا ہوتا ہو         |
|              | جہنم میں ہوگا۔<br>پر                            |             | تعالیٰ کا ارشاد''اس میں شفاء ہے          | 2 mg         | باب _ دود ه بینااورالله تعالی کاارشاد  |
| 2r9          | باب د د هاری دارچ در ، پیمنی چا در<br>ن         | i           | لوگوں <u>کے لئے ۔''</u><br>پریز          |              | "ليداورخون كے درميان سے خالص           |
|              | وراونی چا در۔<br>* م                            | ∠ra         | اباب ـ کلونجی ـ                          |              | دودھ پینے والول کیلئے خوشگوار''۔       |
| ∠rq          | اباب-سفیدگیڑے۔ کشرین                            | 200         | باب۔دریائی کست ناک میں ڈالنا             | ∠~•          | باب۔ دورھ کے ساتھ پانی کی آمیزش        |
| ۷۵۰          | باب ـ ریشم بهننااورمردوں کا ہے                  | <u> ۲۳۵</u> | باب۔ بیاری کی وجہ سے بچھنالگوانا         | ۳۰ ک         | باب-گھڑے ہوکر بینا۔                    |
| ,            | اپنے گئے بچھانااور ئس صد تک اس کا               | 284         | باب-جذام-                                | ۲۴۰          | باب۔مثک میں مندلگا کر بینا۔            |

| فبرست  |                                                       |            | Pr                                     |      | تجريد ليتن مختصر محج بخارى            |
|--------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------|---------------------------------------|
| صفحةبر | مضامين                                                | صفحة نمبر  | مضامین                                 | صخيم | مضامين                                |
| 202    | باب۔ پغلخوری نابسندیدہ ہے                             |            | بعلانہ کے۔                             |      | استعال جائز ہے۔                       |
| 202    | باب تعریف میں مبلغنالبند بیفت                         | 20in       | اب قطع رحم كرنے والے كا كناه-          | ۷۵۰  | باب ـ ريثم بچهانا ـ                   |
| 201    | باب وحسداور پدینه بیچی برائی کی                       | 200        | باب برس نے صدرحی کی اس پراللہ          |      | باب مردول كيلئے زعفران كےرنگ كا       |
|        | ممانعت                                                |            | کے افضال ہوں گے۔                       |      | استعال _                              |
| 201    | باب ـ مومن کا اینے کسی گناہ کی                        | 200        | باب۔ صلہ رحی سے رحم کی سیرانی          | ۷۵۰  | باب د باغت اور بغير د باغت ديئے       |
|        | پرده پوشی کرنا                                        |            | ہوتی ہے۔                               |      | ہوئے چڑے کے پاپوش۔                    |
| 201    | باب تعلق تو ژلینااوررسول الله گا                      | ŀ          | باب بدلدد یناصله حمی نبیس ہے۔          | 20.  | باب پہلے ہائیں پیرکا جوتاا تارے       |
|        | ارشاد که می مخص کیلئے میہ جائز نہیں کہ                |            | باب ـ بچ کیماتھ رحم وشفقت، اسے         |      | باب مرف ایک پاؤں میں جوتا پہن         |
| `      | اینے کس بھائی ہے تین دن سے                            |            | بوسەدىينااور گلے سے لگانا۔             |      | ا کرنہ چلیے                           |
|        | زيادة قطع تعلق ركھتے ۔                                |            | باب۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو         | ۵۱ ک | باب كوني مخض إني الكوشي پر ( آنخضور   |
| ∠∆9    | باب۔"اے لوگو! جوامیان لے                              |            | ھے بنائے ہیں۔                          |      | کا) نقش نہ کھدوائے۔                   |
|        | آئے ہو اللہ سے ڈرو اور سے                             | ∠0°        | باب۔ بچه کوران پر رکھنا۔               |      | باب عورتوں کی حال ڈھال اختیار         |
|        | بولنے والوں میں سے ہوجا ڈاور                          | 20°        | باب-انسانون اورجانورون پررهم           |      | كرنے والے مردوں كو گھرے تكالنا        |
|        | حبوث بولنے کی ممانعت                                  | <u>۷۵۵</u> | باب۔ پڑوی کے بارے میں                  | ۵۱ ک | باب_دارهی برهانا_                     |
| 209    | باب-تكليف پرصبر-                                      |            | وصیت کرنے والا۔<br>د                   | ۵۱ ک | اباب خضاب -                           |
| ∠ ۵9   | باب عصدے پر ہیز۔                                      |            | باب۔اس شخص کا گناہ جس کا پڑوی          | 401  | اباب-گھونگھریالےبال۔                  |
| 209    | باب-حياء-                                             |            | اسكے شریے محفوظ نه ہو۔                 | į    | اباب-قزع-                             |
| 409    | ا باب۔ جب حیاء نہ ہوتو جو حیا ہو  <br>ا               | ∠۵۵        | باب۔جواللہ اور آخرت کے دن پر           |      | باب عورت كااپنے إتھ سے اپنے           |
|        | ا کرو                                                 |            | ایمان رکھتا ہووہ اپنے پڑوی کو تکلیف نہ |      | اشو ہر کوخوشبولگا نا۔                 |
| 209    | ا باب۔ لوگوں کے ساتھ فراخی                            |            | ی پیچائے                               |      | باب۔جس نے خوشبو سے انکار              |
|        | ے بیش آنا۔                                            |            | , , , ,                                |      | النبين كيا                            |
| ۷۲۰    | باب مومن ایک سوراخ سے<br>ز                            | Z07        | باب يتمام معاملات ميں زی۔              |      | باب-ذربره-                            |
|        |                                                       | . 1        | باب _مؤموٰں کا باہمی تعاون _<br>بریستہ |      | باب تصویر بنانے والول پر قیامت        |
| 24.    | باب ـشعررجزا ورحدی خوانی کا                           | 204        | باب مصنور کی عادت بد گوئی کی ندهمی اور |      | کے دن کا عذاب۔                        |
|        | جواز_                                                 |            | ندآ پاہے برداشت کرتے تھے<br>مناب       |      | اباب_تصور و ل كوتو ژنا_               |
| ∠4•    | بابداس کی کراہت کدانسان شعر                           | 202        | باب _حسن خلق اور سخاوت اور بکل کا      |      | ادب وتميز كابيان                      |
|        | کواپنااوڑھنا بچھونا بنا لےاوروہ اللہ<br>سرے علمہ تاہی |            | ناپسندیده مونا۔                        | 200  | باب۔الچھےمعاملہ کاسب ہےزیادہ<br>مستشر |
|        | کے ذکر علم اور قر آن سے اسے                           | 202        | باب-گالی اور لعنت وملامت کی<br>ن       |      | مستحق کون ہے<br>سر بر هجن             |
|        | روک دے                                                |            | ممانغت                                 | 20°  | باب- کوئی شخص اپنے والدین کو برا      |

| مهرست    |                                                         |             | <u>, rr</u>                                                                                                        |             | جرید ین مصری بخاری                                      |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| صفحةبسر  | مضامين                                                  | صفحةنمبر    | مضامين                                                                                                             | صفحة نمبر   | مضاجين                                                  |
| 242      | باب-نی کریم بھی کاار شاد کداے                           | ۳۲۷         | باب-جبتم كهاج ئ كيجلس ميل                                                                                          | ۷۲۰         | باب۔" ویلک" کہنے کے بارے میں                            |
|          | الله!ا مرجھ ہے کسی کو تکلیف پینچی                       |             | کشاه گی کرونو کشاه گی کرلیا کروامته                                                                                |             | <b>م</b> ديث                                            |
|          | ہوتو اسے کفارہ اور رحمت بنادے۔                          |             | تمہارے لئے کشادگی کرے گااور جب                                                                                     | 44.         | باب لوگوں کوان کے بابوں کی طرف                          |
| 242      | باب یخل سے پناہ مانگنا۔                                 |             | تم سے کہاجائے (مجلس میں مزیدافراد                                                                                  |             | منسوب کرکے بکاراجائگا۔                                  |
| 242      | باب-نا کاره عمر ، دِنیا کی ترمائش                       |             | كييخ كنجائش پيدا كرنے كيلئے )ا كھ جاؤتو                                                                            | ۷۲۰         | باب - نبی کریم الله کا ارشاد که                         |
|          | اوردوزخ کی آ زمائش ہے پناہ مانگنا                       |             | ائھ جايا كرو                                                                                                       |             | الكرم مومن كادل ہے۔                                     |
| 444      | باب_ می کریم کاارشاد جمارے دب!                          | ۷۲۳         | باب باتهرت احتبا وكرنابه ميقر فصاء                                                                                 | <b>41</b> 1 | اباب میسی نام کو بدل کراس سے اچھا                       |
|          | مهمین د نیامین جھلائی عطا کر                            |             | كو كهتي بين -                                                                                                      | 1           | انام رکھنا۔                                             |
| ZYA      | باب- ني كاكهناا الله! جو يجه                            | 24r         | باب۔ جب تین سے زیادہ افراد ہول قر                                                                                  |             | باب به اپنے کسی ساتھی کواسکے نام میں<br>اب بہ سریب سریب |
|          | میں پہلے کر چکا ہوں اور جو پکھھ                         |             | سر گوش میں کوئی حرج نہیں                                                                                           |             | ہے کوئی حرف کم کر کے پکارنا                             |
|          | بعد میں کروں گااس میں میری                              | 24r         | باب سوتے وقت گھر میں آگ نہ                                                                                         |             | باب۔ اللہ کے نزدیک سب سے                                |
|          | مغفرت فرما                                              |             | رہنے دی جائے۔                                                                                                      | !           | ناپندیده نام-                                           |
| 444      | باب- لااله الاالله كهني فضيلت                           | 44°         | باب۔عمارت کے متعلق روایت۔<br>سبت                                                                                   |             | اباب حجین والے کا الحمد للد کہنا۔                       |
| <u> </u> | ا باب _ سبحان الله کی فضیلت _                           |             | كتاب الدعوات                                                                                                       |             | باب- چھينڪ کالپنديده اور جماني کا                       |
| 249      | بب الدعرة جل كذكركي فضيلت                               | 47r         | باب ـ الله تعالیٰ کا ارشاد ' مجھے پکارو!<br>ریخ                                                                    |             | المالينديده بونا -                                      |
|          | تناب الرقاق                                             |             | لیس تمہیں جواب دوں گا۔<br>رینہ میں                                                                                 |             | اجازت کینے کے متعلق احادیث                              |
| 44.      | ا باب دل میں نرمی درفت پیدا                             | 246         | باب۔سب سے بہتر استغفار۔<br>مرید میں مور ہوں                                                                        |             | باب کم تعداد کی جماعت کابڑی تعداد                       |
| <b>!</b> | کرنے والی احادیث اور مید که زندگی                       | <b>440</b>  | باب۔دن ورات میں نبی کریم کااستعفار<br>"                                                                            |             | دالی جماعت کوسلام کرنا<br>حامی ایستر مشخص               |
| İ        | تو آخرت ہی کی زندگی ہے                                  | 440         | اباب۔توبہ۔<br>اس میں قدر نکو میں سے میری ا                                                                         |             | باب۔ چلنے والے بیٹھے ہوئے محص                           |
| 3        | باب نبي كريم بله كاارشاد ونيا                           | 240         | بب طیل اتھوا میں رخمار کے پنچو کھنا<br>مند کا میں میں کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا می |             | کوسلام کرے۔                                             |
|          | میں اس طرح ہوجاؤ جیسے تم                                | 240         | باب۔ دائیں کروٹ پرسونا۔<br>میں معین سے جس جہ ک                                                                     |             | باب۔ متعار ف اور غیر متعارف<br>کی دری ط                 |
|          | مسافر ہو یاراستہ چلنے والے ہو                           | 244         | باب رات میں جا گئے کے وقت کی دعا<br>ایک ماہ ساتھ کی دیا                                                            |             | سب کوسلام کرنا۔<br>سب سن سمجھ رسازیہ ہوئ                |
| ۷۷۰      | باب۔امیداوراس کی درازی<br>مخفر مشرور کی میں پہنچھ       | 244         | باب۔ دعاعز م ویقین کےساتھ کرئی<br>اور مؤکری ویٹریک کی زیر بیتی کی ن                                                |             | باب اجازت کاھم اسلئے ہے تاکہ                            |
| <u> </u> | اب- جو مخص ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ ا                    |             | عاہے کیونکہ اللہ پر کوئی زبردی کرنے<br>والانہیں ہے۔                                                                |             | (پرائیویٹ کاموں پر) نظرنہ پڑے                           |
|          | گیاتو پھراللہ تعالی کی طرف ہے عمر                       | <b>∠</b> 44 | رانا ین ہے۔<br>باب۔ ہندہ جلد بازی نہیں کرتا تواس                                                                   | 244         | باب۔ شرم گاہ کے علاوہ دوسرے<br>اعضاء کا زنا۔            |
|          | کے بارے میں اس پر جمت تمام<br>گز                        | - ' '       | ہ بب ہے بعد ہائی ہوں میں رہ میں<br>کی دعا تبول کی جاتی ہے۔                                                         | اسوور       | العضاء في رباء<br>باب - بچول كوسلام كرنا -              |
|          | ہوئی                                                    | <b>474</b>  | ہاب۔ پریشانی کے وقت دعا۔                                                                                           |             | باب- بیوں وسلام سرما۔<br>باب- کسی نے بوجیما کہ کون صاحب |
| 441      | باب۔ ایسا کام جس سے اللہ<br>تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو۔ | 272         | باب یخت معیبت سے پناہ۔<br>اباب سخت معیبت سے پناہ۔                                                                  | ۱۱ ـــــ    | اباب کے بیات کی میں!<br>؟ اور جواب ملا کہ میں!          |
|          | لغان في توسعودن مسود ہو۔                                |             | *                                                                                                                  |             | ١٠٥٠ ت ت ت                                              |

|              |                                                 |            |                                                  |            | <u> </u>                              |
|--------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| صفحةبر       | مضامین                                          | صفحةمبر    | مضامين                                           | صفحتمبر    | مضامين                                |
|              | کے ساتھ انہوں نے اللہ کی قتمیں                  | 444        | باب _تواضع _                                     | 441        | باب۔ نیکیوں کے گزر جانے کے            |
| •            | کھائیں۔                                         |            | باب به جوالله سے ملاقات کومجوب رکھتا             |            | بارے میں۔                             |
| 4AM :        | بایب - جب بھول کر کوئی شخص                      |            | ہے،اللہ بھی اس سے ملاقات کومحبوب                 | <b>441</b> | باب مال کی آ زمائش سے بچنے کے ،       |
| i<br>i       | فتم کےخلاف کرے۔                                 |            | رکھتا ہے۔                                        |            | متعلق اورالله تعالى كاارشاد' بلاشبه   |
| ∠^^          | باب ـ الله كالطاعت كيلئے نذر                    | 441        | باب - جائلی -                                    |            | تمہارے مال واولاد آنر مائش ہیں۔       |
| ∠∧~          | باب۔ جو مرگیا اور اس پر کوئی                    | <b>44</b>  | باب ـ الله تعالى زمين كوا بيم شحى ميس            | 228        | باب۔ جو مال (موت سے پہلے              |
|              | نذر باقی ره گئی۔                                |            | -182_2                                           |            | خرچ کرلیا ہے، وہی اسکا ہے۔            |
| 2Ar          | /**                                             |            | باب ـ حشر کس طرح ہوگا۔                           | 44°        | باب- نی کریم علی ادرآپ کے سحاب کی     |
| <u> </u>     |                                                 |            | باب ـ الله تعالي كاارشاد'' كياخيال نهيس          |            | زندگی کیسے گزرتی تھی اوران سے دنیا کی |
|              | قسمول کے کفارے                                  |            | کرتے بیلوگ عظیم دن میں اٹھ ئے                    |            | علىحدگى كے متعلق روايات۔              |
| ۷۸۵          | باب ـ مدينه منوره كا صاع اور                    |            | جائينگے،اس دن جب تمام لوگ رب                     | 22m        | باب عمل پر مداومت اور میاندروی۔       |
|              | نى كريم ﷺ كامد ـ                                |            | العالمين كےحضور كھڑ ہے ہو گئے                    | 228        | باب فوف محساتھامید۔                   |
| 210          | ميراث كابيان                                    | 449        | باب ـ قیامت کے دن قصاص ـ                         | 228        | باب به زبان کی حفاظت اور جوکوئی الله  |
| ۱ ۱۵۸۵       | باب لڑ کے کی میراث اس کے                        | <b>449</b> | باب _ جنت وجہنم کی صفت _                         | i          | اورآ خرت کے دن پرایمان رکھاہے         |
|              | باپ اور ماں کی طرف ہے۔                          | ۷۸٠        | باب ـ حوض کوثر پر ـ                              | i          | اے جائے کہ وہ اچھی بات کھے یا پھر     |
| <b>4</b> 04  | باب۔ بیٹی کی موجودگ میں پوتی                    | ۷۸۱        | باب۔ اللہ کے علم (تقدیر) کے                      |            | <i>چپرے</i> ۔                         |
|              | کی میراث۔                                       |            | مطابق قلم خشک ہو گیا ہے۔                         | 248        | باب۔ گناہوں سے بازر ہنا۔              |
| <b>4 A Y</b> | باب۔ کسی گھرانے کا مولا، اس                     |            | باب۔اللہ کا تھم متعین تقدیر کے                   |            | باب۔ دوزخ کو خواہشات نفسانی           |
|              | گھرانے ہی کا ایک فرد ہوتا ہے اور                |            | مطابق                                            |            | ہے ڈھک دیا گیا ہے۔                    |
| !            |                                                 |            | باب۔ بندہ نذر کو تقذیر کے حوالہ                  | 220        | باب۔ جنت تمہارے جوتے کے تھے           |
| <b>4</b> 84  | ہاب۔جس نے اپنے ہاپ کے سوا                       |            | کروے                                             |            | ہے بھی زیادہ تم سے قریب ہے اور اس     |
|              | کسی اور کامیٹا ہونے کادعو ٹی کیا<br>میں میں میں | ۷۸۲        | باب۔ وہ انسان او راسکے دل کے                     | :          | طرح دوزخ بھی ہے۔                      |
|              | حدود وقصاص کا بیان                              |            | ورمیان میں حائل ہے                               | 440        | باب۔اے دیکھناچاہے جوینچے درجہ کا      |
| <b>4 A Y</b> | باب حیزی اور جوتے سے مارنا ،                    |            | قسموں اور نذروں کا بیان                          |            | ہاہے جس کا مرتبہ                      |
| <b>4</b>     | ہاب۔شراب پینے والے پرلعنت<br>ای نہ میں سے سر    | 2A7        | باب ـ ''الله تعالی لغوقسمول پرتم ہے<br>زیر سر پر |            | اس سےاونجاہے۔                         |
|              | کرنے پرنالپندیدگی اور بیرکہ دہ<br>بھا شد        |            | مواخذہ بیں کرےگا۔البتہان قسموں                   | 440        | باب۔جس نے کس نیکی یا برائی کا         |
|              | مذہب نے نکل ٹبیں جاتا                           |            | پرکرے گاجنہیںتم قصد کرکے کھاؤ<br>نہیں ہوسی       |            | اراده کیا۔                            |
| ۷۸۷          | اباب۔ چورکا نام لئے بغیراس پر                   | ۷۸۳        | باب نبی کریم مشم کس طرح کھاتے تھے                | 44         | باب-امانت كالمصحانا-                  |
|              | العنت بهيجناب                                   | ۷۸۳        | باب ـ الله تعالی کاارشاد که'' پوری پختگی         | <b>4</b>   | ا باب ـ ريا اورشهرت _                 |
|              |                                                 |            |                                                  |            |                                       |

| هرمت        |                                   |                  | <u> </u>                                |            | جريد بي مصرت بخاري                           |
|-------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| صفحهنبر     | مضامین                            | صفحةبر           | مضابین                                  | صفحةبر     | مضامین                                       |
|             | اس نے خیرخواہی نہ کی ہو۔          | ĺ                | باب۔ جب سی نے دیکھا کہ اس               |            | باب ـ الله تعالى كارشاد ' اور چورم داور      |
| 292         | باب به جولوگول كومشقت مين         |                  | نے کوئی چیز کسی طاق سے نکالی اور        |            | چورعورت کا ہاتھ کا ٹو اور کتنے پر ہاتھ کا ٹا |
|             | مبتلا كرے گااللہ تعالیٰ اسے مشقت  |                  | اسے دوسری جگدر کھدیا۔                   |            | جائے گا                                      |
|             | میں مبتلا کر ہےگا۔                | ∠ <del>9</del> 1 | باب _ جوائي خواب كے سلسلے ميں           | ۷۸۷        | باب تعزیراورادب کتناہے۔                      |
| 292         | باب-قاضى كوفيصله يافتوى عصه       |                  | حبھوٹ بولے۔                             | ۷۸۷        | باب ـ غلامول پرتهمت لگانا ـ                  |
| :           | کی حالت میں فعوینا جائے           |                  | باب۔ وہ جس کی نظر میں خواب کی           |            | خون بہا کا بیان                              |
| <b>494</b>  | باب۔ امام لوگوں سے کن الفاظ       |                  | ا پہلی غلط تعبیر تعبیر ہی نہیں ہے۔      |            | باب ـ الله تعالى كاارشاؤ من احياها           |
|             | کے ہاتھ بیعت لے۔                  |                  | فتنوں کابیان                            |            | باب- جان کابدلہ جان ہے اور آ نکھ کا          |
| 292         | l                                 |                  | باب۔ نبی کریم کاارشاد کہ میرے           |            | بدبية نكهاورناك كابدلهناك اوركان كا          |
|             | آ رز وکا بیان                     |                  | بعدتم بعض ایسی چیزیں دیکھوگے جن         |            | بدله كان اور دانت كابدله دانت اور            |
| ∠9∧         | باب-جس کی تمناکرنانالینندیدہ      |                  | ا میں تم اجنبیت محسوں کرو گے۔           |            | زخموں میں قصاص ہے۔                           |
|             | کتاب الله اور سنت رسول کو         | ۷9m              | باب فتنون كاظهور                        | <b>411</b> | باب بہ جس نے سی کے خون کا ناحق               |
|             | مضبوطی ہے تھا ہے رہنا             |                  | باب ـ جود ورجهی آتا ہے اسکے بعد کا      |            | مطالبه کیا                                   |
| <b>49</b> A | باب- نبی کریم کی سنتوں کی اقتدا   |                  | دوراس سے براہوگا۔                       |            | باب-جس نے اپناحق یا قصاص سلطان               |
| <b>499</b>  | باب ـ سوال کی کثر ت اور غیر ضروری |                  | باب ـ نبي كريم الله كاارشاد "جوجم پر    |            | کی اجازت کے بغیر لے لیا                      |
|             | امورے کئے تکلف پرنا پسندیدگ       |                  | ہتھیاراٹھائےوہہم میں سے بیں             |            | باب۔انگلیوں کا خون بہا                       |
| ∠99         | ا باب۔رائے اور قیاس میں تکلف<br>ا |                  | باب ایک ایسافتنا منظمگاجس میں جیٹنے     |            | مرتدوباغيول يت توبه كرانااور                 |
|             | ا کرنے کی مذمت الح                |                  | والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا        |            | جنگ کرنا                                     |
| <b>499</b>  | باب ـ نبی کریم ﷺ کا ارشاد کهتم    |                  | باب زمانه فتنه میں دیہات میں چلے جاتا   |            | اباب-" بلاشبة شرك ظلم عظيم ہے-اگر            |
|             | ا ہے ہے بہلی امتوں کے طریقوں<br>ا |                  | لب۔جب میں قوم پر عذاب نذل کرنے          |            | تم نے شرک کیا تو تہہارا عمل ا کارت           |
|             | کی پیروی کرو گے۔<br>-             | ۷۹۳              | ہاب۔ جب بچھلوگوں کےسامنےکوئی            |            | جائے گا اور یقیناً تم نامرادوں میں           |
| ۸۰۰         | باب - حاكم كا ثواب جبكه وه اجتهاد |                  | بات کہی اور پھر جب وہاں سے نکلاتو<br>سر |            | ہے ہوجاؤگے۔''                                |
|             | کرےاور صحت پر ہویا فلطی کرجائے    |                  | اس کےخلاف بات کہی۔<br>پر                |            | خوابول کی تعبیر                              |
| ۸••         | ا باب۔جس کا خیال ہے کہ نبی        | ۷۹۴              | باب_آ گ کا نکلنا۔                       |            | باب نیکیول کےخواب۔                           |
|             | كريمٌ كاكسى بات يرانكارنه كرنا    |                  | كتاب الاحكام                            | <u>۸۹</u>  | اباب خواب الله كيطرف سي موتاب                |
| :           | ولیل ہے۔ رسول اللہ تھ کے          | ∠9Y              | باب- امام كيلئے سمع و طاعت جبتك         | ∠9•        | باب مبشرات -                                 |
|             | سواکسی اور کاعدم انکار دلیل نبیس  |                  | گناه کاارتکاب نہ کرے۔                   |            | باب_جسنے نی گوخواب میں دیکھا                 |
|             | ·                                 | ∠9Y              | اب حکومت کلامچ پناپسندیدگی۔             |            | باب۔دن کا خواب۔                              |
|             |                                   | ∠9Y              | باب۔ جسے لوگوں کا نگران بنایا گیااور    | <b>491</b> | باب _خواب ميل قيد _                          |
|             | <u></u>                           |                  | <u></u> _                               |            |                                              |

| صفحةبر | مضامين                          | صفحةبر    | مضابين                                | صفحةبر | مضامین .                               |
|--------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------|----------------------------------------|
|        | میں کہاللہ کا کلام بدل دیں      |           | لئے غلبہ ہے اور اسکے رسول کیلئے ہے    |        | توحیدےمسائل                            |
| A+r    | اباب۔ اللہ عزوجل کا قیامت       | A+1       | باب_الله تعالى كاارشاد' الله ايني ذات | ۸**    | باب اس سلسله میں روایات جس میں         |
|        | کے دن انبیا ء علیہم الصلوۃ      |           | ہے تہمیں ڈراتا ہے' اوراللہ تعالیٰ کا  |        | آنحضور الشين إن امت كوالله تبارك       |
|        | والسلام وغيره سے كلام كرنا      |           | ارشاد''(عیبیؓ کی ترجمانی کرتے         |        | وتعالیٰ کی قوحید کی وعوت دی            |
| ۸۰۳    | إباب ــالله تعالی کا ارشاد: ہم  |           | ہوئے) تو وہ جانتاہے جومیرے دل میں     | A+I    | باب۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد میں بہت       |
|        | تراز وکوانصاف پررهیں گےاور      |           | ہے کیکن میں وہ نہیں جانتا جو تیرے دل  |        | روزی دینے ولا بڑی قوت والا ہوں         |
|        | یہ کہ نبی آ دم کے اعمال اورائکے |           | (نفس)میں ہے                           | ۸+۱    | باب_الله تعالى كاار شادُ 'اورو بى غالب |
|        | ا قوال جھی وزن کئے جائیں گے     | <b>1.</b> | باب-الله تعالیٰ کا ارشاد وہ جاہتے     |        | ہے حکمت والاہے۔ پاک ہے تیرے            |
|        |                                 |           |                                       |        | رب،ربعزت کی ذات،اللہ بی کے             |



# عرض ناشر

امیرالمومنین فی الحدیث حفرت امام بخاری کی معروف کتاب "السجامع المصحیح" کتاب اللہ کے بعداضی ترین اور جامعیت کے اعتبار سے بردی ضخیم ہے۔ بقول ابن الصلاح شیخ بخاری میں تمام مندا حادیث مکررات سمیت ۲۵ کا ۲۵ بیں اور مکررات کے علاوہ ۱۰۰۰ احادیث بیں۔ امام بخاری جنہیں حدیث، فقہ ولغت وغیرہ میں امامت کا درجہ حاصل ہے کا مقصد اپنی تالیف میں شیخ احادیث رسول اللہ و اللہ اللہ الم کا اور استنباط مسائل، شہرت حدیث اور طریق روایت کی کثر ت کا ذکر کرنا تھا اس لئے بعض احادیث کا تکرار اور بعید الربط ابواب میں ندکور ہونا ناگزیر تھا جس سے بعض اوقات مطلوب حدیث کو تلاش کرنا عام آومی کے لئے وقت طلب امر تھا۔

کتاب کے فائدہ کو عام اورانتہائی سہل کرنے کے پیشِ نظر مختف حضرات نے سیح بخاری کے اختصارات کئے ہیں۔ زیرِ نظر کتاب '' تجرید بخاری' اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے جس میں سیح بخاری کی احادیث کو بغیر تکرار اور حذف سند کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اس لئے کہ سندکا سیح ہونا مسلم ہے اور عوام الناس کواس کی ضرورت نہیں جبکہ اہلِ علم اصل کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ احادیث متبرکہ کا فیضان عام کرنے اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ احادیث رسول بھی سے روشناس کرانے کی خاطر اسے معتدل لب ولہداور عام فہم ، سلیس ورواں اردو ترجمہ کہیوٹر کتابت اوراعلی معیار کے ساتھ پیش کیا جار ہا ہے اہم وضروری اور تشریح طلب مقامات پرجامع اور خضر فوائد تحریک کے ہیں۔

اللدتعالى سے دعاہے كماس خدمتِ حديث كومؤلف، مترجم، مرتب وناشر كے لئے ذخيرة آخرت عائے اورہميں سنت رسول پر چلنے اورا حادیث كے مطابق على كرنے كى تو فيق عطافر مائے۔ آھين ر

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

# ديباچهُ مؤلف التجريد الصريح

امام زين الدين احمد بن عبد اللطيف الزبيديُّ

اس قتم کے تکرار سے امام بخاری کا مقصدتو بیق کہ اس طرح مدیث کی شہرت اور طریق روایت کی کثرت کا ذکر کیا جائے لیکن اس مجموعہ ً مدیث کا مقصد ہیہے کہ اصل مدیث سے واقفیت حاصل ہو کیونکہ اس کی جملہ احادیث کی صحت کا حال تو سب بی جانتے ہیں کہ بیسب بالکل صحیح احادیث ہیں

امام نو وکّ شرح مسلم کے دیباچہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاریؒ ایک حدیث کے مختلف طریق روایت کومتفرق اور بہت ہی بعید الربط ابواب میں ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ ہے اکثر اوقات ان کی بابت بیٹیال تک نہیں ہوتا کہ ان کا وہاں پرذکر کر زامناسب ہوگا۔

اسی لئے مطلوبہ صدیث کے تمام طریق روایت کا معلوم کرنا اور صدیث کا تلاش کرنا مخت مشکل ہوجا تا ہے اور متاُخرین میں ہے بعض حفاظِ صدیث سے اس طرح فلطی ہو چکی ہے اور بعض اَ حادیث جومتفرق ابواب میں درج تھیں لیکن ان کی طرف ذبہن نہیں پہنچا تو انہوں نے اس حدیث کی بخاری میں موجود گی ہے ہی انکارکر دیا۔

## التجر يدالصريح كى خصوصيات

ا۔ای لئے میری خواہش ہوئی کہ میں الجامع الصحے کی تمام احادیث بغیر تکرار اور اسانید کوحذف کر کے جمع کروں ۔ تا کہ مطلوبہ حدیث بغیر کسی دشواری کے بآسانی مل جائے۔

۲۔اس لئے میں ہر مکررحدیث کوا یک جگہ بیان کرتا ہوں لیکن اگر کسی دوسری جگہ اس روایت میں کوئی مفیداضا فیہ ہوتو میں صرف اضا فی کا ذکر ردیتا ہوں ۔

۳۔اورکہیں پہلے کوئی حدیث مختصر ذکر ہوئی ہے اور بعد میں کہیں اس کی زیادہ تفصیل ہے تو اضافی فائدہ کیلئے میں دوسری روایت نقل ردیتا ہوں ۔

۳۔ اور میں نے اس کتاب میں صرف متصل احادیث ذکر کی ہیں مقطوع اور معلق کوترک کردیا ہے۔

۵۔اسی طرح صحابہ اوران کے بعد کے لوگوں کے اخبار کہ جن کا احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر ہے۔ اس لئے میں نے اُن کو بیان نہیں کیا۔ جیسے حضرت ابوبکڑ وعمرؓ کا سقیفہء بنی ساعدہ کی طرف جانا اور وہاں کی گفتگو۔حضرت عمرؓ کی

شهادت ان کی اپنے بیٹے کی نصیحت یا عثمان کی بیعت کا قصہ وغیرہ وغیرہ۔

۲۔ میں نے ہر حدیث میں صرف اُسی صحابی کا نام ذکر کیا ہے جس نے بیرحدیث روایت کی ہےتا کہ پہلی ہی نظر میں حدیث کے راوی کا نام معلوم ہوجائے۔

ے۔اوررادی کے نام میں انہی الفاظ کا التزام کیا ہے جو بخاریؒ نے ذکر کئے ہیں۔ جیسے بخاری بھی کہتے ہیں عن عائشہ عن ابن عباسٌ ،عن عبداللہ اور بھی کہتے ہیں عن انس این مالک تو اس میں میں نے پوری عبداللہ اور بھی کہتے ہیں عن انس اور بھی کہتے ہیں عن انس این مالک تو اس میں میں نے پوری متابعت کی ہے۔اگر کسی جگداس میں اختلاف نظر آئے تو یہا ختلاف نئے سمجھا جائے۔

خدا کے فضل سے مجھے متعدد مشائخ سے کئی متصل اسانید حاصل ہیں۔ان میں سے ایک سندتو (پہلی سند) ۸۱۴ھ میں دارالخلاف تعزین میں علامہ نفیس الدین ابوالربیع ۔سلیمان بن ابراہیم علوی سے بخاری کے بعض جھے پڑھ کراورا کش سن کراور باقی جھے کی اجازت لے کر حاصل کیا۔اور علامہ نے اس کی سندبطورا جازت حاصل فرمائی۔اورجنہوں نے اپنے استاذ شرف المحد ثین موئ بن موئ علی دشتی معروف بدغز ولی سے کممل پڑھ کر اور علامہ کے دالدکوشیخ ابوالحباس احمد بن ابوطالب حجار سے قولا اس کی اجازت سے اوران کے استاد کوساعاً۔

(دوسری سند) مجھ کوامام ابوالفتے محمہ بن امام زین الدین ابی بکر بن حسین مدنی عثانی ہے اکثر جھے کی ساعاً اور باتی تمام جھے کی بطریق اجازت حاصل ہے اور ای طرح شنخ امام مش الدین ابوالخیرمحمہ بن محمہ بزری دشقی سے اور قاضی علامہ حافظ تقی الدین محمد ابن احمد فاس قاضی مالک سے بطور اجازت سندحاصل ہے۔

اوران تینوں حضرات کوشخ المحد ثین ابواسحاق ابراہیم بن محمد بن صدیق دشقی المعروف بدا بن الرسام سے اور ان کو ابوالعباس تجآر سے اور ان تینوں حضرات کوشخ المحد ثین ابواسحاق ابراہیم بن محمد بن صدیق دشقی المعروف بشیرازی سے اور ان دونوں کو ابوالعباس تجآر سے اور انہیں شخ ابوالوقت عبدالدوّل بن عیسیٰ بن شعیب ہردی صوفی سے اور انہیں شخ عبدالرحمٰن بن محمد مظفر واوُدی سے اور ان کوامام ابو محمد بن احمد بن محمد بن یوسف فد بری سے اور ان کوامام ابو محمد بن احمد بن محمد بن یوسف فد بری سے اور ان کوشخ امام کیر شخ ابوعبداللہ محمد بن اسمیر اسمالی بیر شخ ابوعبداللہ محمد بن اسمالی بیر شن ابوعبداللہ محمد بن اسمالی بیر المحمد بن اسمیر المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن ا

ان کے علاوہ بھی متعدد اسانید ہیں جو حضرت امام بخاری تک پینچتی ہیں۔لیکن میں نے صرف مشہور اور عالی سند کا ذکر کیا ہے اور میں اس کتاب کا نام'' التجر یدالصری کا حادیث الجامع الصحیح'' رکھتا ہوں۔اب خدا تعالیٰ سے التجاہے کہ وام دخواص کواس سے عظیم نفع پینچائے اور محض اپنی رضا کیلئے قبول فرمائے اور ہمارے آقاسید نامحمصلی اللہ علیہ وسلم کے فیل ہمارے تمام مقاصد پورے اورا عمل کی اصلاح فرمائے ، آمین۔

### محدث اعظم امام بخاری رحمة الله علیه کے مختصر حالات زندگی پیدائش ۱۹۴ه ..... وفات ۲۵۲ه

# پیدائش،۱۹۳ه سه وفات ۲۵۲ه نام ونسب مقام و تاریخ بیدائش وتعلیم وتربیت

۔ آ پ کا نام نامی واسم گرامی ابوعبداللہ محمد بن اساعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بردز بہلجھٹی ابنجاری ہے۔۱۳ ارشوال ۱<mark>۹۴ چیس علوم اسلامی کے مشہور</mark> مرکز بمقام بخارا پیدا ہوئے۔

آ نکھ کھلنے سے پہلے ہی سایۂ پدری سرے اُٹھ چکا تھا۔ والدہ محتر مہ کے زیرتر بیت محلّہ کے متب میں ضروری تعلیم حاصل کی۔ اپنے غیر معمولی حافظہ کی بدولت نوسال کی عمر میں پورا قرآن پاک حفظ کر چکے تھے۔ اور دسویں سال فن حدیث کی طرف متوجہ ہوئے اور سولہویں سال تک آپ فن حدیث میں بہترین قابلیت پیدا کر چکے تھے۔

بیدہ زمانہ تھا کہ جب دین ودنیا بیدونوں فن حدیث سے حاصل ہوتے تھے۔ بڑے بڑے سرکاری عہدے اور دنیاوی وجاہت علماءِ حدیث بی کو کمتی تھیں لیکن امام بخاری ابتداء بی سے عابدوز اہد متقی و پر ہیزگار تھے۔اس لئے بغیر کسی لالج کے خدمتِ حدیث ہی میں مصروف رہے۔وہ بھی تقرب در باریاد نیاوی جاہ وعزت کے جھمیلوں میں نہیں پڑے۔

## سفر حج مخصيلِ علم اوروفات

الم بین اپنے بھائی اور والدہ محتر مدے ساتھ جج کیلئے حرمین شریفیں تشریف لے گئے ، آپ کے بھائی اور والدہ تو جج سے فارغ ہوکروا پس وطن تشریف لے آئے لیکن حضرت امام بخاری گووہ سرز مین ایس بھائی کہ بس وہیں مقیم ہوگئے اور حجاز ، یمن ، شام ،عراق اور دیگر اسلامی مراکز میں رہ کرعلم حدیث حاصل کیا۔ اور اس میں ایسا کمال پیدا کیا کہ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے محدث تسلیم کئے گئے اور آج امت مسلمہ میں کون ایسا ہے جو حضرت امام بخاری کی جلالت شان سے واقف نہیں۔

ا مام ترندی جیے ایک لاکھ سے زیادہ طلباء نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا اور اپنے زمانہ کے ظیم محدث کہلائے۔ اس دوران میں آپ نے اپنے وطن آ مدورفت قائم رکھی۔ ایک مرتبہ حاکم صوبہ نے آپ کو بلا کر کہا کہ آپ میر سے بیٹوں کو حدیث کاعلم پڑھائیں۔ لیکن جس وقت میر سے لڑکے آپ کے پاس آئیں آپ دوسر سے طلبہ کو اپنے پاس نہ آ نے دیں۔ یا آپ لڑکوں کو ہمار سے مکان پر آ کردرس حدیث دیا کریں۔ لیکن آپ نے صاف انکار فرمادیا اور کہا کہ بیٹم پینمبر کی میراث ہے میں اس کو ذکیل کرنائیس چا ہتا۔ اس میں ساری امت شریک ہے جس کو فرض ہو میری مجلس میں آکر علم حاصل کر سے۔ اس جو اب سے حاکم تاراض ہوگیا اور آپ کو بخار اسے نکال دیا۔ آپ سمر قدو بخار اکے درمیان مقام فرنگ میں تشریف ہے ۔ اس اب تو مجھے اپنے پاس اب تو مجھے اپنے پاس اب تو مجھے اپنے پاس اب تو مجھے اپنے پاس اب تو مجھے دن کے اس دیا کے کھر دوز بعد ہی شب عید الفطر ۲۵۲ ھیں اس مقام پر باسٹھ سال کی عمر میں انتقال فر مایا۔ ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و احدون

# آپ کی مشہورز مانہ تصانیف

امام بخاری کی تصانف تو بہت ہیں۔ چند مشہور کتب جن کے نام معلوم ہوسکے وہ یہاں درج کی جارہی ہیں۔ (۱) آپ کی سب سے زیادہ مشہور اور عظیم کتاب تو الجامع النج ہے جس کو آپ نے سولہ یا اٹھارہ سال کی مدے میں انتہائی جدوجہداور محت و تحقیق سے تالف فر مایا اور جس میں آپ نے ۲۱ سام حدیثیں بسند میچے درج کی ہیں حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب الجامع السج میں ہرا یک حدیث کھنے کیلئے بیاہتمام کیا ہے کہ ہرحدیث کھنے ہے بل عنسل کیااور دور کعت نماز اداکی اوراتی طرح تمام طادیث کھی گئی ہیں۔جس کو آج ہم میچ بخاری شریف کے نام سے جانتے ہیں اور بیو ہی کتاب ہے جس کو کلام اللہ کے بعد افضل ترین کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کتاب کے تقریباً ایک سوسے ذاکو ترجیے اور شرحیں مختلف زبانوں میں ہوچکی ہیں۔ امام صاحب کی چند دیگر تصانیف یہ ہیں:

|                             |                      |                          | <b>#</b> ,=/       |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| ۲۰ ـ کتاب اکننی             | ١٩٠-الاشربه          | . ۸_رفع اليدين في الصلوة | ۲_الا دبالمفرد     |
| ٢١- كتاب الفواد             | 1۵- كتاب الهبه       | 9_القرأة خلف الإمام      | ٣_الباريخ الكبير   |
| ٢٢ _ كمّا ب الشوابد         | ۲۱ ـ اسامی الصحاب    | ۱۰ بر الوالدين           | ٣ _التاريخ الاوسط  |
| ٢٦٠ قضايا الصحابه والتابعين | ےا_الۇ حدان          | اا_الجامع الكبير         | ۵_التاریخ الصغیر   |
| ۲۴-كتابالمناقب              | ١٨_المبوط            | ۱۲_المسند الكبير         | ۲_خلق افعال العباد |
| ۲۵ ي کتاب الزقاق            | 19_ا <sup>لعلل</sup> | ١٣ ـ النفسيرالكبير       | ۷_ کتاب الضعفاء    |
|                             |                      |                          | ;                  |

ان تصانیف میں سے سیح بخاری اورالا دب المفرد کے اردوز بان میں تراجم شائع ہو پیکے ہیں ممکن ہے بعض دوسری تصانیف کے اردوتر اجم بھی شائع ہوئے ہوں۔واللہ اعلم

> بنده محمر رضی عثانی مدیردارالاشاعت کراچی ۲۰ رزیچ الثانی ا<u>۴ میرو</u>

# ۳۳ تذ کرهٔ صحابه بعنی مختصر حالات راویان تجریدا بنخاری بترتيب حروف تهجى

ا۔ابوامامۃ الباہلی صُدّ کی بن مجلان باہلی ..... آپ ابتدامصر میں تھے، پھر تمص آ گئے آپ نے کثرت سے احادیث روایت کی ہیں جو ابل شام نے جمع کیس اور بہت ہےلوگوں نے ان سے صدیث کی روایت کی ہے ۸ ۸ ھیں ۹۱ سال کی عمر میں انتقال ہوا۔او جمع میں دفن ہوئے۔ ۲۔ ابوا مامہ انصاریؓ ..... آپ کا نام سعد بن سہیں بن حنیف انصاری اوس ہے۔ کیکن کنیت سے ہی مشہور ہیں۔ آنخضرت صلی الته علیہ وسلم کے وصال ہے دوبرس قبل پیدا ہوئے۔ای لئے آپ نے آنخضرت سے کوئی حدیث نہیں سی اپنے والدابوسعید خدری سے سندحدیث حاصل کی اور خودان ہےاورلو گوں نے حاصل کی و اچے میں ۹۲ سال کی عمر میں انتقال فر مایا۔

۔ ہے۔قسطنطنیہ کے جہاد میں بزید بن معاویة کے ساتھ شریک تھے۔ تخت بیاری کی وجہ ہے ۵ ھیں انتقال ہوا۔ اور فصیل قسطنطنیہ کے پنیج آپ کا مزار ہے۔ان ہےا کثرلوگوں نے حدیث کی روایت کی ہے۔

ہم\_ابوبکرصد بق' ''''آ پکااتم گرا می عبداللہ بن عثان ابو قافہ ہے۔نسب آپ کا ساتویں پشت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔آ پوئٹین بھی کہاجاتا ہےآ پتمام موقعوں پرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور بھی جدانہیں ہوئے مردول میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔آپ کا گورارنگ جسم لاغر، اُمجری ہوئی پیشانی اور خضاب لگاتے تھے۔آپ کی پیدائش واقعۂ فیل ہے وُ ھائی سال قبل مکه مرمه میں ہوئی اورانقال منگل کی شب۲۲ رجمادی الا وّل۳۱ ھے ۲۲ سال کی عمر میں مدیندمنورہ میں ہوا۔ان کی زوجہ نے وصیت کےمطابق ان کوخسل دیااور حضرت عمر فاروق نے نمازیز ھائی اورروضۂ نبوی میں آنخضرت ﷺ کے قریب دفن ہوئے۔ آپ کی خلافت کی مدت دوسال حیار ماہ ہے۔

ا کثر صحابہ وتا بعین نے آپ سے حدیث کی روایت کی ہے۔ آپ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں میں افضل اور آپ کی شان میں تعدد آیات قرآن اور کثر احادیث نبوی وارد ہوئی ہیں۔جن ہے آپ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔

۵\_ابوبكر بن نفيع بن حارث .....حارث بن كلاة تقفى كےغلام تھے۔غزوهٔ طائف كےموقعه يرمسلمان ہوئے اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ان کی کنیت ابو بکر ہ رکھی اوران کو آزاد کر دیا تھا۔ پھرانہوں نے بصرہ میں سکونت اختیار کی اور و میں پر ۴ مصیس انتقال فر مایا بہت سے لوگوں نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے۔

۲ \_ ابوبشیرتیس بن عبیدانصاری .....ان کا ناصیح طور پرمعلوم نہیں ہے۔ آپ کی کافی طویل عمر ہوئی اور واقعہ 7 ہ کے کافی عرصہ بعد بہت ہےلوگوں نے ان سے مدیث کی روایت کی ہے۔

ے۔ ابو بروہؓ ہانی بن نیار ..... بیعت عقبہ ثانیہ میں ستر آ دمیوں کے ساتھ تھے۔غزو کا بدراور تمام غزوات میں شریک رہے اور حضرت علیؓ کے زمانہ میں اُن کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی اور حضرت معاویة کے شروع زمانہ میں وفات پائی۔ان کی کوئی اولا دنے تھی۔آپ برابن عاز ب کے چاہیں اوران سے براُبن عاز بُّ اور جابرٌ نے روایت کی ہے۔

٨ \_ ابوحذ يفيه بن عتبه بن ربيعه .... ان كانام مهشم ،مشيم يا ہاشم بتايا جاتا ہے بيد بدرواُ حداورتمام جہادوں ميں شريك ہوئے - جنگ عامه میں۵۳مال کی عمر میں شہید ہوئے۔

9 مُريد عبد الرحمٰن بن سعد انصاريٌ ..... كنيت سے مشہور ہيں۔ بہت سے لوگوں نے ان سے حدیث كی روایت كی ہے حضرت معاویة كے آ خرز مانه میں انتقال ہوا۔

•ا۔ابودر دائے ۔۔۔۔ نام عویمر بن عامرانصاری کیکن کنیت سے مشہور ہیں۔ان کی بیٹی کا نام درداءتھا۔اپنے گھر میں سے سب سے آخر میں

اا۔ابوذ رغفار گُنْ۔ …نام جندب بن جنادہ اسلام لانے میں آپ کا پانچواں نمبر ہے۔اورمشہور عابد وزاہر 'ہا جرصحابہ میں سے ہیں۔غزو ہ خندق کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور پھر وہیں رہ پڑے حفرت عثان کے زمانہ میں مدینہ کے قریب مقام ربزہ منتقل ہو گئے اور وہیں پروفات یا کی۔اکثر صحابہ وتابعین نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے۔

۔ ۱۲۔ ابوسفیان بنضحر بن حرب قریش مصرت امیر معاویہؓ کے والد اور عام الفیل سے دس سال قبل پیدا ہوئے۔ ایام جاہلیت میں قریش کے بڑے اور ڈی ایش میں انگیاں ہوئے۔ ایام جاہلیت میں قریش کے بڑے اور ذی اثر سردار تھے۔ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے دغز وہ حنین میں شرکت کی غز وہ طائف میں ایک آئے کھاور برموک میں دوسری آئکھ جاتی رہنے سے نابینا ہوگئے تھے ،۳۳ ھ میں مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا اور بقیج میں مدفون ہوئے ۔ مفرت عبداللہ بن عباس نے ان سے روایت کی ہے۔

سا۔ ابوسیف ؓ القیس ..... نام برائن اوس انصاری لیکن کنیت سے مشہور ہیں آنخضرت ﷺ کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم کے دودھ شریک بھائی ہیں۔

سما۔ ابوسعید بن مالک انصاری خدری .....کنیت ہے، ی مشہور ہوئے۔ آپ بہت بڑے عالم و فاضل اور کثرت ہے صدیث بیان فرماتے تھے۔ بہت سے صحابہ و تابعین نے ان سے روایت کی ہے۔ ۸۸سرل کی عمر میں ۲۷ھ میں انتقال ہوا۔ اور جنت البقش بن مدفون ہوئے۔ ۱۵۔ ابوشر سنٹے خویلد بن عمر کعمی عدوی ..... فتح مکہ سے قبل مسلمان ہوئے۔ کنیت سے ہی مشہور ہیں جاز میں بڑی عزت کی نظر سے دیکھیے جاتے تھے۔ آپ سے بہت لوگوں نے حدیث کی روایت کی ہے۔ ۲۷ھ کو مدین طبیب میں انتقال فرمایا۔

۱۶۔ ابوطلحہ زید بن سہل انصاری بخاری ....کنیت ہے ہی مشہور ہیں اور انس بن مالک کی والدہ کے دوسرے شوہر ہیں آپ بہترین تیر انداز تھے بیعت عقبہ کے ستر آ دمیوں میں شامل ہیں۔ بدر داُ حداور دوسرے غزوات میں شریک رہے۔ بہت سے صحابہ نے آپ سے روایت کی ہے ستتر سال کی عمر میں ۳ ھیں سمندر میں وفات پائی اور بھرہ کے قریب جزیرہ میں دفن ہوئے۔

ے ا۔ ابوقیا وہ حارث بن ربعی انصار نی ..... آ پ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں میں سے تھے اور تمام مواقع میں نثر یک رہے۔ وفات مدینطیبہ میں ۵۴ھ میں ہوئی۔ بعض کا خیال ہے کہ سر (۷۰) برس کی عمر میں حضرت علیؓ کے زمانہ میں کوفہ میں انتقال ہوا۔

۱۸۔ ابومسعودعقبہ بنعمر وانصاری بدری .... آپ بیعت عقبہ ٹانید میں شریک تھے۔ غزوہ بدرگی شمولیت میں تخت اختلاف ہے۔ آخر میں کوفہ چلے گئے اور حضرت علی کے عہد خلافت ۲۲، ۲۳ ہو میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کوٹر کے بشیراور دوسر بےلوگوں نے آپ بے روایت کی ہے۔
19۔ ابوموی عبد اللہ بن قیس اشعری ..... آپ مکہ مرمہ میں مسلمان ہوئے پھر ہجرت کر کے صشہ چلے گئے پھر وہاں سے اہل سفینہ کے ساتھ روانہ ہوکر آنخضرت میں اللہ علیہ وہملم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ خیبر میں تھے۔ حضرت عراف ۲۰ ہیں ان کوبھرہ کا حاکم بنایا اور آپ نے اہوانہ فتح کیا تھا۔ حضرت عثان کی شروع خلافت تک اس عہد بے پر رہے۔ بعد میں ان کا تبادلہ کوفہ میں ہوا اور حضرت عثان کی شروع خلافت تک اس عہد سے پر رہے۔ بعد میں ان کا تبادلہ کوفہ میں ہوا اور حضرت عثان کی شروع خلافت تک اس عہد سے پر رہے۔ اس کے بعد میں وہر ان کے بعد مکہ دا پس آئے اور ۵۲ ہو میں وہیں انتقال فر مایا۔

۲۰ - ابو ما لک کعب بن عاصم اشعری ۱۰۰ آپ کا نام ای طرح امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ ابن المدین کا خیال ہے کہ ابو ما لک بی سیح ہے۔ بہت سے لوگوں نے ان سے روایت حدیث کی ہے۔ عبد خلافت حضرت عرفین آپ کا انتقال ہوا۔

الا ۔ ابو ہریرہ است آپ کے اصل نام میں بڑاا ختلاف ہے لیکن مشہوریہ ہے کہ زمانہ ، جاہلیت میں عبد عمر نام تھا ، اسلام لانے کے بعد عبد الله یا عبد الله یا عبد الله یا عبد کا لیکن کنیت ایک مشہور ہوئی کہ گویا بس یکی نام تھا اور بہ خطاب آنخصرت صلی الله علیہ و کا میں اس لئے دیا تھا کہ آپ ہروقت اپنے ساتھ بلی لئے رہتے تھے۔ جنگ خیبر کے سال اسلام لائے اور غزوہ خیبر میں شریک جہاد ہوئے۔ اور اس کے بعد سے تو

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ایسے وابستہ ہوئے کہ اکثر اوقات ساتھ رہ کرعلم حاصل کرتے رہے ادریبی وجہ ہے کہ تمام صحابہ سے زیادہ آپ حافظ حدیث تصاور آپ کے حافظ کے لئے آنخضرت نے دعافر مائی تھی۔امام بخاریؒ کا بیان ہے کہ آٹھ سوسے زیادہ صحابہ و تابعین نے حضرت ابو ہر رہے تہ سے حدیث روایت کی ہے آپ نے اٹھتر (۷۸) سال کی عمر میں ۵۵،۵۵یا ۵ صیس مدینہ طیبہ میں انتقال فر مایا۔

۲۲\_ابو جیفہ " نام وہب بن عبداللہ عامری ہے۔ صغار صحابہ میں ہیں اور کوفہ میں رہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سے نابالغ تھے لیکن انہوں نے رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی اور روایت کی ہے۔ بہت سے صحابہ ؓ نے ان سے روایت کی ہے ہم سے کوفہ میں انتقال ہوا۔

۲۳ ــ ابو واقد حارث بن عوف لیثی ..... آپ قدیم الاسلام اورانل مدینه میں شامل ہیں آخر میں مکەمعظمه میں ایک سال مقیم رہے اور پھپتر (۷۵) سال کی عمر میں ۱۸ ھ میں وہیں انتقال فرمایا ـ مقام فح یافتے میں مدفون ہیں ۔

۲۷۷ - ابوجهیم . نام عبدالله یا عبدالله بن حارث بن صمه انصاری ہے۔

7۵۔ابوعبس عبدالرحمٰن بن جبیرانصاریؒ .....کنیت سے مشہور ہوئے نے وہ بدر میں شریک رہے عام طور پر رافع بن ضریح نے ان سے روایت کی ہے۔ • یسال کی عمر میں ۳۴ ھے کو مدینہ طیبہ میں انقال ہوااور بقیع میں فن ہیں۔

۲۶ ۔ اُسامہ بن زید بن حارثہ القصاعی .....ان کی والدہ کا نام بر کہ اور کنیت امّ ایمن تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدعبداللہ کی آزاد کردہ کنیز تھیں ،ان کے بیٹے اسامہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے وقت ان کی عمر بیس سال تھی۔ ابن عبدالبر کا قول ہے کہ ۵۳ ھیں ان کی وفات ہوئی۔ بہت سے لوگوں نے ان سے روایت کی ہے۔

۲۷\_انس ؓ بن مالک بن نضر .....کنیت ابوحز و خزرجی آنخضرت صلی القدعلیه وسلم کے خادم خاص ہیں والدہ کا نام امّ سلیم بنت سلمان ہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت بیدس سال کے تھے۔عہد فاروقی میں بھرہ گئے اور آخر تک وہیں رہے اور تمام صحابہ کے بعد او ھیں وفات پائی۔عمر نوے سال یا ایک سوتین سال ہوئی آپ کثیر الاولاد تھے اور اکثر صحابہ نے آپ سے حدیث کی روایت کی ہے۔

الله عليه و المن المعلم على الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله

۲۹\_اُسید اُسید اُسید استاری اوس ..... بیعت عقبه ثانیه بین شامل سے ، اُسی رات کونقیب مقرر ہوئے تھے۔غز وہ بدراوراس کے بعد کے غزوات میں شریک رہے۔ بہت سے صحابہ نے ان سے روایت کی ہے ۲۰ ھاکومدینہ میں انتقال ہوا۔

۳۰ اشعت بن قیس بن معدی کرب .....کنیت ابومجمد کندی ہے اور بنی کندہ کے بااثر رؤسامیں تھے۔ ۱۰ ھیں بنی کندہ کو لے کرآ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیمر تد ہوگئے کین صدیق اکبرنے ایجمد میں جو مجاہدانہ کوششیں کیس تو اقعت بھر مسلمان ہو گئے اور کوفہ میں قیمر ہے ، ۳ ھیں وہیں انتقال ہوا۔ حضرت حسن بن علی المرتضٰی نے نماز جنازہ پر ھائی ۔ ان سے بہت لوگوں نے روایت کی ہے۔

٣٢- الم المريم م المؤمنين ..... نام ہند بنت اُميّه پہلے ابوسلمہ کے نکاح ميں تقيس اُن کے انقال کے بعد ١٩٨٣ ه ميں آتحضرت صلی الله

علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا۔حضرت امّ سلمہ نے چوراس (۸۴) سال کی عمر میں ۵ھ میں انتقال فرمایا اور بقیع میں دفن ہیں۔ان سے ابن عباسً حضرت عائشۂ اور زینب وغیرہ نے حدیث کی روایت کی ہے۔

ساسا۔ ام حبیبہ مقام المؤمنین ..... آپ کا نام رملہ بنت سفیان ہے اوران کی والدہ حضرت عثان کی پھوپھی تھیں ایک روایت یہ ہے کہ آن مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ میں ان سے نکاح کیا تھا اوران کا مہر چارسویا چر ہزار دینار نجاشی نے طے کیا تھا اور بعد میں آنحضرت نے ان کو وہاں سے بلایا تھا اور بعض روایات یہ ہیں کہ آنحضرت سلی القدعلیہ وسلم نے ان سے مدینہ میں نکاح فرمایا تھا۔ اور حضرت عثمان نے نکاح باندھا تھا۔ حضرت ام حبیبہ نے مہم ھیں انتقال فرمایا۔ اکثر صحابہ نے اُن سے روایت کی ہے۔

ہم اللہ اساء بنت ابو بکرصدیق میں است العطاقین لقب۔اور حضرت عائشصدیقدرضی اللہ عنہا ہے دس سال بڑی ان کی بہن ہیں اور حضرت عبدالقدا بن زبیر کی والدہ ہیں۔ابتداء میں ہی سلام لائی تھیں لیکن بعض کا خیال ہے کہ ستر ہلوگوں کے بعدا سلام لائیس تھیں۔عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے دیں یا ہیں دن بعدا کی سوسال کی عمر میں 20 ھیں انقال فرمایا۔ بیشتر صحابہ نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے۔

۳۵ - امّ قیسٌ بنت تحصن اسد بید .....ابتداء میں بی مکه میں اسلام لا ئیں۔اور عکا شدکی بمشیرہ ہیں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی بیعت ہے مشرف ہوئیں ۔اورمدینہ جمرت کی تھی۔

۳۷۱ - اتم الفصل لبابہ بنت حارث عامریہ.....اتم المؤمنین حضرت میموندٌ کی بمشیرہ اور حضرت عباس بن مطلب کی بیوی ہیں۔روایت ہے کہ حضرت خدیجی بھی بعدیبی عورت مسلمان ہوئیں ۔ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم سے بہت احادیث روایت کی ہیں۔

سے اہم ہانگ .....نام فاطمہ بنت الی طالب حضرت علی المرتقنی کی بہن ہیں۔ ہبیر ہ بن الی ذہب کے نکاتے میں تھیں۔امّ ہانی ہے حضرت علیّ ابن عباسؓ اور دوسر مے صحابہ نے روایت کی ہے۔

۳۸۔امّ شریک ٔ انصاریہ .....ان کا ذکر فاطمہ بنت قیس نے کتاب العدۃ میں کیا ہے کہ آنخضرت نے اُن کوتکم دیا تھا کہتم امْ شریک کے گھر میں عدّت کرلو بعض روایات میں ہے کہامّ شریک عقبہ کی زوجہتھیں۔

۳۹۔امّ عطیدنسیبہ بنت کعب....انہوں نے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم ہے بیعت کی۔اور بہت بزرگ خاتون تھیں اکثر غزوات میں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے ساتھ رہ کر بیاراورزخیوں کی تیار داری کی۔بہت سے اصحاب نے ان سے روایت کی ہے۔

۲۹ - الم العلائة انصاريه... الل مديندان كى حديث معتبر مانته بين ان كے بينے خارجه بن زيدنے ان سے روايت كى -

امیم۔احرام منت ملحان بن خالد نجاریہ.....ام سلیم کی بہن ہیں مسلمان ہونے کے بعد آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم سے بیعت ہو کمیں اور آنخضرت دو پہر کواکٹر ان کے گھر آرام فرماتے تھے۔حضرت عثان کے عہد میں روم کے جہاد میں شریک تھیں وہیں انتقال ہوا۔قبرس میں مدفون ہو کیں۔ان کے بھانجے انس بن مالک اور خادندعبادہ نے ان سے روایت کی ہے۔

۳۲ ۔ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط ..... مکہ میں اسلام لائیں ۔ پھر پیدل ججرت کر کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور مدینہ میں زید بن حارث ، زبیر بن العوام ، عبدالرحمٰن بن عوف اور عمرو بن عاص کے نکاح میں رہیں اور وہیں وفت پائی اور حضرت عثان کی رشتہ کی بہن بھی ہیں۔ ام کلثوم کے بیٹے حمید نے ان سے روایت کی ۔

۳۳۷ ۔ امّ خالدٌ بن سعید بن عاص امویہ .....کنیت ہے مشہور ہیں۔ حبشہ میں پیدا ہوئیں اور بچین میں ہی والدین کے ساتھ مدینہ حییبہ آ گئی تھیں ۔ اور زبیر بن العوام نے ان ہے شادی کی۔اکثر صحابہ نے ان سے روایت کی ہے۔

۳۳ ۔ برائٹ بن عازب ابوعمارہ انصاری ..... آپ نے کوفہ شہر اصیں فتح کیا۔ اور حفزت علی کرم اللہ وجبہ کے ہمراہ جنگ جس وصفین و نہروان میں شریک رہے۔مصعب کے زمانہ میں کوفہ میں انقال ہوا۔ اکثر اصحاب نے ان سے روایت کی۔ ۳۵۔ بریدہؓ بن حصیب اسلمی .....غزوۂ بدر ہے قبل مسلمان ہوئے لیکن بدر میں شریک نہ تھے۔ بیعت رضوان میں موجود تھے۔اصلا مدینہ کے تھے بھر بھر ہ گئے وہاں سے خراسان کے جہاد میں شریک ہوئے اور وہیں ۶۲ ھے میں شہر برز میں یزید بن معاویہ کے زمانہ میں انتقال ہوا۔ بہت ہے لوگوں نے ان سے روایت کی ہے۔ '

۲۷۔ ثابت ؓ بن ضحاک .....کنیت ابوزیدانصاری خزرجی۔ کم سنی میں بیعت رضوان میں شریک تھے۔ فتنا بن زبیر کے زمانہ میں وفات پائی۔ ۲۷۔ جو سرید ؓ بنت حارث امّ المؤمنین ..... آپ کا نام برّ ہ تھا جس کو بدل کر آنخضرت نے جو سریدر کھا تھا۔ غزوہ مریسیع میں قید ہو کر آئی تھیں اور ثابت بن قیس کے حصد میں آئیں انہوں نے مکا تبت کر لی تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا۔ پینسٹھ سال کی عمر میں ۵۱ ھے کو انتقال فرمایا۔ بن عماس ابن عمر اور جابر نے ان سے روایت کی ہے۔

۴۹۔ جریز بن عبداللہ .....کنیت ابوعمرو۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وکلم کے وصال سے چالیس دن قبل اسلام لائے تھے پھر کوفہ چلے گئے دہاں سے قرسیسا چلے گئے ۔اورو ہیں ۵۱ ھے کو وفات پائی ۔اکٹر اصحاب نے ان سے روایت کی ہے۔

۵۰۔ جبیر ٹبن مطعم .....کنیت ابومجمد قرش نوفلی فتح کمہ ہے قبل مسلمان ہوئے اور مدینہ میں مقیم رہے۔ قریش کے نسب نام کے ماہر تھے ،اہر میں مدینہ میں انتقال ہوا۔ اکثر لوگوں نے ان سے روایت کی ہے۔

۵۱ \_ حکیم این حزام .....کنیت ابو خالد قر ثی \_ حضرت خدیج ی جیتیج \_ مکه میں پیدا ہوئے قریش کے معزز لوگوں میں شار ہے ۔ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ۔ اورا یک سوبیس (۱۲۰) سال کی عمر میں ۵۴ ہے کو مدینہ میں انقال ہوا۔

۵۲۔حسانؓ بن ثابت .....کنیت ابوالولیدانصاری۔عرب کے نامورآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے خاص شاعر ہیں۔نصف عمر جاہلیت میں اورنصف اسلام میں گذری ایک سوہیں (۱۲۰) سال کی عمر میں ۴۰ اھ میں وفات پائی ا کا برصحابہ نے ان سے روایت کی ہے۔

سے ۵۔ حارثہ بن وہب نزاعی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے رشتہ کے بھائی کو فیوں میں ثنار ہے۔ ابواسحاق نے ان سے روایت کی۔

۳۵ مراز دار،حفرت عثانؓ .....کنیت ابوعبدالدعیسی \_ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے راز دار،حفرت عثانؓ کی شہادت سے جالیس دن بعد مدائن میں ۳۶،۳۵ هووفات یا کی \_ان سے اکابرصحابہ وصدیقہ عاکشہؓ نے روایت کی \_

۵۵۔حویصّہ "بن مسعود بن کعب انصاری ..... مجیصہ کے چھوٹے بھائی ،غز و کا حدو خندق کے بعدتمام غز وات میں شریک راہے محمد بن سہل اور دوسروں نے ان سے روایت کی ہے۔

۵۲ \_ حفصه "بنت عمر" (امّ المؤمنين) ...... آپ کا والدہ زينب بنت مظعون تھيں \_ پہلے بيتيس بن حذافه بہی کے نکاح ميں تھيں ان کے ہمراہ غز دہ بدر کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئیں شوہر کا انقال ہو گیا تو حضرت عمر نے ابو بکر"اورعثان "سے ان کی بابت کہالیکن وہ خاموش رہے ۔ پھر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ۳ ھیں نکاح میں قبول فر مایا ۔ ساٹھ سال کی عمر میں ۴۵ ھے کو انتقال فر مایا ۔ اکثر اصحاب نے ان سے روایت کی ہے ۔ ۔

۔ ۵۷۔ خباب ؓ بن ارت … کنیت ابوعبداللہ متیں ، جاہلیت میں غلام تھے پھرا بتداء میں ہی مسلمان ہو گئے اور راہ خدا میں قریش کے ہاتھوں بڑی ایذ ائمیں برداشت کیس۔ایک عورت نے خرید کرآ زاد کیا۔آ خرمیں کوفہ میں سکونت اختیار کرلی پھرتہتر سال کی عمر میں سے سے کوانقال ہوا۔ ۵۸۔خولہؓ بنت تحکیم ….عثان بن مظعون کی بیوی اور بڑی نیک خاتون تھیں۔ بہت سے لوگوں نے ان سے روایت کی۔ ۲-رافع بن مکیث جهنی .....واقعه حدیبیین موجود تھے۔ان کے بیٹوں بلال وحارث نے اُن ہے روایت کی۔

۱۱ \_ رفاعہ بن رافع .....کنیت ابومعاذ زرتی انصاری \_ بدرواُ حداورتمام غز وات میں شریک تنے \_اور حضرت علیؓ کے ساتھ جمل وصفین میں مجمی شریک ہوئے حضرت معاویدؓ کے زمانہ میں انتقال ہوا \_ سر

۲۲ \_ ربیع طبنت مسعود ..... آب بزی بزرگ انصار بیر محابیه بین - آپ کی حدیث الل مدینه و بصره کے پاس محفوظ ہے۔

۲۳ ـ زید بین خالد جہنی .....کوفی میں رہے اور بچاس الدعمر میں وہیں ۸ سے میں وفات پائی ۔عطابین بیار نے ان سے روایت کی ہے۔ ۲۴ ـ زید بین ارقم .....کنیٹ ابو ممرخز رجی ،کوفی میں رہے ۲۲ ھیں وہات ہوئی اکثر اصحاب نے ان سے روایت کی۔

۲۵۔ زبیر بنعوام اور ابوعبد الله قرشی .....ان کی والدہ صفیہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بھوپھی تھیں۔ ابتداء میں ہی سولہ سال کی عمر میں اسلام لائے۔ تمام غزوات میں شریک رہے اور غزوہ احد میں کارہائے نمایاں انجام دیئے۔' ٹرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ چونسٹھ سال کی عمر میں ۳۷ ھکوم معرمیں شہید ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ وعروہ نے ان سے روایت کی۔

۲۲ ۔ نینب بین بیت جیش (ام المؤمنین) .....آپ کی والدہ أمير آنخضرت ملی الله عليه وسلم کی پھوپھی تھیں ، زید بن حارث کے زکاح میں مخیس جب انہوں نے طلاق دی تو آنخضرت ملی الله عليه وسلم نے ان سے ازخود نکاح کیا۔ حضرت عائشہ دخی الله عنها فرماتی ہیں کہ زینب تقویٰ و دینداری اور صدقہ وخیرات کرنے میں سب سے زیادہ تھیں اور آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی بیبیوں میں سب سے پہلے ۵۳ برس عمر میں ۲۱،۲۰ ھوکو مدینہ مورہ میں انہی کا انقال ہوا۔

۲۷۔ زرار ہ بن اونے .....ابو حاجب عرثی قاضی بھرہ وابن عباس وغیرہ اکثر صحابہ سے انہوں نے روایت کی اور تنا دہ اورعوف نے ان سے روایت کی ہے۔ نماز کی امامت میں قر اُت کررہے تھے جب فیا ذائی قبو فی النار قور پر پہنچتو تیخ مارکر کر پڑے اورروح پرواز کر گئے۔ ولید بن عبدالملک کے زمانہ ۹۳ ھاوا قعہ ہے۔

۱۸۸ \_ سعظ بن افی وقاص ..... کنیت ابواسحاق اور والد کا نام ما لک بن و بب زبری قرشی ہے۔ ابتداء بی میں مسلمان ہوگئے سے جبکہ عمر سر ہ مسلمان ہوگئے سے جبکہ عمر سر ہ مسلمان ہوگئے سے جبکہ عمر سر ہ مسلم الشقی ۔ آ پعشرہ بیش میں شام بین خدا کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلانے والے ہیں ۔ اور تمام غزوات میں شریک رہے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا تھھ پر میرے ماں باپ فدا علیہ وسلم کی دعا کی بدولت بڑے مستجاب الدعوات سے ۔ سعد اور فربداندام سے ، ستر برس چند مہینے کی عمر میں ۵۵ ہیں اپنے مکان پر جو مدینہ کے قریب تھا انتقال ہوا۔ حضرت عمر وعثان فر میں اپنے مکان بنی کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر وعثان فر میں اس سے آخر میں انہی کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر وعثان نے ان کوکوفہ کا والی مدینہ نے نماز پڑھائی۔ جنت آبقیع میں وفن ہوئے ، عشرہ مین سب سے آخر میں انہی کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر وعثان نے ان کوکوفہ کا والی بنایا تھا۔

۱۹ ۔ سعید ابوال غور عدوی قرشی ، قدیم الاسلام اور عشر ہیں شامل ہیں غز و وَبدر کے سواتمام مواقع ہیں آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ در کے سواتمام مواقع ہیں آن محضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ در کے نامذہ میں سے ان کو حصہ دلایا تھا۔ حضرت عمر جن ہمشیرہ کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے دہ بہن فاطمہ ان کے نکاح میں تھیں۔ ستر سے پھوزیادہ برس کی عمر میں بمقام عثیق ا ۵ ھیں آ ہے کا انتقال ہوا۔ بقیع میں مدفون ہیں۔ کثیر لوگوں نے آ ہے۔ دامیت کی ہے۔

۰ کے سائب ہن زید ... کنیت ابویزید کندی ۲ ھیں پیدا ہوئے اور سات سال کی عمومیں اپنے والد کے ساتھ ججۃ الوداع میں شریک تھے۔زیری اور محد بن پوسف نے ان سے روایت کی ۸۰ھیں انقال ہوا۔ اک۔سمر ڈ بن جندب فراری .....انصار کے حلیف تھے اور اُن حفاظ حدیث میں تھے جنبوں نے کثرت کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی ہیں ،اورسُمر ہ سے اورلوگوں نے روایت کی ہیں ۔ ۵۹ ھے کوبھر ہ میں انتقال فر مایا۔

کا کے۔سفیان بن افی زہیراز دی شنوی .....آپ کی احادیث اہل حجاز کے پاس محفوظ ہیں۔ ابن زہیر نے آپ سے روایت کی ہے۔ ساکے۔سلیمان ؓ بن صرد .....کنیت ابوالمطر ف تزاعی۔ بڑے درجہ کے عابدوز اہد تھے کوفہ میں تر انوے سال عمر میں انقال ہوا۔ ۱۳۷۷۔سلمیڈ بن اکوع .....کنیت ابوسلم اسلمی مدنی، بیعت رضوان میں شامل تھے اور زبردست بہادر اور شجاع تھے۔ استی سال کی عمر میں

22 \_ سلمان فاری مینت ابوعبدالله اصل وطن فارس تھا۔ یہ ایک یبودی کے غلام تھے جس نے مکا تبت کی تو آنخضرت صلی الله علیہ وک ے سلمان اپنی کمائی کے سوا پھھند کھاتے تھے آپ وسلم نے امداد فرماکران کو آزاد کردیا۔ آنخضرت صلی الله علیه وکم نے آپ کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ ۳۵ ھیں شہرمدائن میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت انس وابع ہریر آپ نے آپ کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ ۳۵ ھیں شہرمدائن میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت انس وابع ہریر آپ نے آپ سے دوایت کی ہے۔

۲۷ - سہل بن سعد ساعدی انصاری .....کنیت ابوالعباس نام پہلے حزن تھا پھر آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے سہل تجویذ کیا، آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے وصال کے وقت یہ پندرہ سال کے تھے۔اٹھاسی (۸۸) یا اکیا نوے (۹۱) سال کی عمر میں منام صحابہ کے آخر میں انقال ہوا۔ عباسؓ زہریؓ اور ابو حازم نے آب سے روایت کی ہے۔

ے۔ سہل میں ابی حثمہ .....کنیت محمد میا ابوعمارہ انصاری اوی سے میں پیدا ہوئے۔ کوفہ کی سکونت اختیار کی ۔ لیکن اہل مدینہ میں شار کئے جاتے ہیں۔ وہیں آیکا انقال ہوا۔مصعب بن زبیر کے زمانہ میں بہت لوگوں نے ان سے روایت کی ہے۔

۸۷۔ شداد بن اوس سندیت ابویعلیٰ انصاری، حضرت حسان بن ثابت کے بیتیجے، بیت المقدس میں رہے اس لئے آپ کا شاراہل شام میں ہے۔ علم وطم کے بلند درجہ پر تھے۔ پچھیتر سال عمر میں ۵۸ ھوکوشام ہی میں وفات پائی۔

9 کے سعد این جثامہ لیٹی .....مقام و قان اور ابواہیں رہتے تھے۔آپ کی حدیث اہل جاز کے پاس محفوظ ہے، عہد صدیقی میں وفات ہوئی۔
• ۸ صفیہ میں خیمی بن اخطب .....ام المؤمنین یعنی زوجہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم ۔ صفیہ بنی اسرائیل میں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پہلے کنانہ بن حقیق کی بیوی تھیں ۔ محرم کے ھنزوہ نوم خیر میں کنانہ کے آل کے بعد قید ہوکر آئیں اور دحیہ بن صلیفہ کلبی کے حصہ میں آئیں تو آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے سات غلاموں کے عوض خرید کر آزاد کیا اور کیا اور ان کی آزاد کی کوم ہر قرار دیا، معرف اس میں وفات ہوئی۔ انس وابن عمر وغیرہ نے آپ سے روایت کی۔

۸۱ ۔ صفید بنت شیبہ جی .....اس میں اختلاف ہے کہ انہوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کود یکھایانہیں بمون نے آپ سے روایت کی۔
۸۲ ۔ طلحہ بن عبید الله ..... کنیت ابو محمد قرش ۔ قدیم الاسلام اور عشر ہم میں سے ہیں ۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے ۔ بدر کے موقعہ پرید قریش کے لشکر کی خبر لینے ملے ہوئے تھے ۔ غزوہ اُحد میں خود زخم کھا کر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور این جہید این جو بیس یا پھیتر زخم کھائے۔ آپ سین اور وجیہد آدی تھے جنگ جمل میں چونسٹھ سال کی عمر میں جعرات ارجمادی الآخر ۳۰ ھیں شہید ہوئے۔ آپ سے بہت لوگوں نے روایت کی۔

۸۳ عبدالرحمٰن بن ابی بکرصدیق شسد حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی صلح حدیبیے کے وقت اسلام لائے۔صدیق اکبر کی اولا دیس سب سے بڑے ہیں،۵۳ ھیں وفات ہوئی۔حضرت عائشہ وحفصہ رضی اللہ عنہمانے آپ سے روایت کی ہے۔

اس ۸ ے عبدالله بن الی ادفیٰ .....غزوهٔ خیبروحدیبیاوراس کے بعدتمام غزوات میں شریک رہےاور مدینه میں قیام تھا۔ پھر آنخضرت صلی

التُدعليه وسلم كے وصال كے بعد كوفد چلے گئے ۔ اور وہيں ٨٣ھ ميں وفات ہوكی شعبی وغيرہ نے آپ ہے روايت كی ہے۔

۔ اور عصفان کے درمیان کی مقام پررہتے تھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور محد بن جبیر نے ان سے درمیان کی مقام پررہتے تھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور محد بن جبیر نے ان سے روایت کی ہے۔

۲۸ عبداللد بن ابی بکرصد یق شسست برگی الاسلام بیل نے وہ کا گف میں شریک تھا ہے والد کے عہد خافت اا ھیں شہید ہوئے۔ ۸۷ عبداللد بن زبیر شسسک نیت ابو بکر اسدی قرشی بیکنیت آن مخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ان کے نا نا ابو بکرصد یق آگی کئیت پر گی تھی مہاجرین میں سب سے پہلے مجد قبامہ بیند منورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ۔ صدیق اکبر نے اذان کبی ۔ پھر فورا بی ان کی والدہ اس ءًان کو آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں لا تعین اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی گود میں دیدیا۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے تھور چبا کرا نکے منہ میں وی تواس طرح ان کے پیٹ میں سب سے پہلی جو چیز پیچی وہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سیاح و عام نامی میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعت ہوئے۔ ابل جازیمن اور کیلئے وعافر مائی ہراعتبار سے آپ کے بیشاد فضائل ہیں۔ آٹھ سال کی عمر میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ ابل جازیمن اور عراق وخراسان کے لوگ ان کے مطبع تھے جن کے ساتھ آپ نے آٹھ ج کئے اور کار جمادی اشانی ۲۳ کے کو جان کی کیسف نے مکہ مگر مہ میں ان کو شہید کیا۔ اور تین دن تک لاش کو لاکا نے رکھا۔ بہت ہوگول نے آپ سے روایت کی ہے۔

۸۸ عبداللّٰدٌ بن زید عاصم انصاری ..... بدر میں شریک نہ تصالبتہ غزوۂ اُحد میں شریک ہوۓ اورانہوں نے ہی وحش بن حرب کے ساتھ مل کرمسیلمہ کذاب کول کیااورخود ۲۳ ھ میں جنگ حرّہ میں شہید ہوئے متعددلوگوں نے آپ سے روایت کی ہے۔

۸۹۔ عبداللہ اُن عمر خطاب قرشی عدوی ..... بجپن میں ہی اپنے والد کے ساتھ مکہ میں مسلمان ہوئے غزوہ بدروا حدیث معمری کی وجہ سے شریک ندہو سکے۔ البتہ غزوہ خندت میں شریک ہوئے۔ حضرت عبداللہ بزے پر ہیزگاراور عابدوز ابداور بڑے صاحب علم تھے۔ اپنی زندگی میں ایک ہزار سے زیادہ غلام آزاد کئے ۔ نزول وقی سے ایک سال قبل پیدا ہوئے اور عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے چند مہینے بعد ۲ کے میں شہید ہوئے۔ آپ کی صاف گوئی کی وجہ سے حجاج بن یوسف ان سے ناراض ہوگیا تھا جس نے ایک سازش کے ذریعہ زبر سے ان کوشہید کرادیا، عمر چوراسی یا جھیاسی سال ہوئی۔

• 9 عبداللہ بن عمروبن عاص مہی قرشی .....اپنوالد سے قبل اسلام لائے تھے۔ حضرت عبداللہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم سے کتابت حدیث کی اجازت کی تھی ،ان کی والدہ کا قول ہے کہ وہ رات کو اندھیرے میں نماز پڑھتے اوراس قدرروتے کہ آنکھوں کی پلیس گرگئ تھیں۔ بہت سے لوگوں نے ان سے روایت کی ہے تاریخ اور مقام وفات میں سخت اختلاف ہے۔

۹۳ عباده بن صامت میسین ابوولیدانصاری،عقبهاولی و ثانیهاورتمام غزوات میں شریک تھے۔حضرت عمر کے عہد میں شام میں قاضی و معلم مقرر ہوئے تو تعمص میں رہتے تھے پھر فلسطین، آخر میں رملہ اور بعض روایات کے مطابق بہتر سال کی عمر میں ۳۸ ھے کورشق میں وفات پاک

بہت سے صحابرہ تابعین نے آپ سے روایت کی ہے۔

م ۹ منتبان بن ما لک خزاجی سالمی .....انس ومحود بن رہیج نے ان ہے روایت کی دھنرت معاویہ کے زمانہ میں انتقال ہوا۔

90 - عثمان بن عفان السنة الوعبدالقداموی قرش ہے۔ ابتداء ہی میں صدیق اکبڑے ہاتھ پراسلام لائے اور دومر تبہ ہجرت عبشہ کی ،غزوہ بدر میں اس لئے شریک نہ سے کہ تخضرت نے حضرت رقیہ کی تیار داری کیلئے ان کو وہاں چھوڑا تھا لیکن بدر کی غنیمت ہے ان کا حصہ عطافر مایا۔ بیعت رضوان آپ ہی کی دجہ ہے بوئی اور آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کوعثان کا ہاتھ قرار دیا۔ ذوالنورین اس لئے کہاجا تا ہے کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی دوصا جزادیں آپ کے نکاح میں آئی تھیں یعنی حضرت رقیہ اورام کلثوم حضرت عثان خوبصورت اور بہاجا تا ہے کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی دوصا جزادیں آپ کے نکاح میں آئی تھیں بعنی حضرت رقیہ اورام کلثوم حضرت عثان خوبصورت اور بہت وجیہ شخص سے۔ اسلام کیلئے آپ کی خدمات بہت ہیں۔ کیم میں شہید کے گئے۔ اسود کیم میری یا کسی اور شخص نے عین تلاوت کلام مجید کے وقت آپ کوشہید کیا۔ اصل قاتل کا پیتہ نہ چل سکا۔ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ بہت سے اصحاب نے آپ سے صدیث کی روایت کی ہے۔

97 - عدى بن حاتم طاكى . . . كومين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئے دعفرت على كے ساتھيوں ميں ہيں، جنگ جمل ميں ايك آنكھ ضائع ہوگئ تھى، جنگ صفين ونہروان ميں بھى شريك تھے آخركوفه ميں مقيم ہوگئے اور و ہيں پرايك سوميں سال كى عمر ميں ١٧ ھكو وفات يائى، ايك جماعت نے آپ سے روايت كى ہے۔

9-9-30 بن مسعود سن آپ کفر کی حالت میں واقعہ حدیبیہ میں موجود سے پھر 9 ھے بعد جبکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم طائف سے والی تشریف لا رہے سے ، خدمت نبوی میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوں ۔ تو آپ نے پار 6 ٹی بیویاں تھیں لیکن آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کیا۔ می کواپئی کے عکم سے صرف چار کورکھا۔ پھر آنخضرت سے اجازت لے کراپئی قوم میں گئے اور ان کواسل م کی دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کیا۔ می کواپئی کھڑکی کے پاس کھڑے ہوکرا ذان کہی جب اشہدان لا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ اللہ کے عروہ کی مثان اس شخص کی ہے جس کا ذکر سورہ کیلین میں ہے کہ اس نے اپنی قوم کو خدا کی طرف بلایا اور قوم نے اس کو کل کردیا۔

۹۸ عقبہ بن عامر جہنی .....حضرت معاوید گی طرف سے والی مقرر ہوئے اور پھرا نہی کے حکم سے معزول کئے گئے ۵۸ ھیں مصر ہی میں وفات یائی ۔اکثر صحابہ وتا بعین نے آپ سے روایت کی ہے۔

99 علی این ابی طالب ..... پی کنیت ابوالحن ابوتراب قرش ہے، نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام لائے ، اس وقت آپ کی عمر
آٹھ سے پندرہ سال کے درمیان بتائی گئی ہے۔ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہ کر کارہائے نمایاں انجام دیئے ۔تبوک میں اس
لئے شریک ندہو سکے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بار برداری کے ساتھ روانہ کرکے فرمایا تھا کہ کیا تم اس پرخوش نہیں کہ تم مجھ سے
ایسے ہوجیسے موسی سے ہارون ۔جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے اس دن آپ فلیفہ بنے یعنی بروز جمعہ آاردی الحجہ ۳۵ ہو، اور آپ کی مدت فلا فت
چارسال ساڑھے نو مہینے ہے ۔عبد الرحمٰن بن مجمم مرادی نے کوف میں آپ کوزخی کیا ،اور اس کے تین روز بعد آپ انتقال فرما گئے ۔ حضرات حسنین اور
عبد اللہ بن جعفر نے غسل دیا اور سید باحسن نے نماز جنازہ پڑھائی اور سحر کے وقت دفن ہوئے آپ کے صاحبز اور حسن اور محمد بن حہنیہ نے اور
اکٹر صحابہ وتا بعین نے آپ سے روایت کی ہے۔

••ا۔عمرابن الخطاب مستر پ کی کنیت ابوه صدر قرقی ہے۔ اسلام کے ظہور سے پانچویں یا چھٹے سال اسلام سے مشرف ہوئے ، ان سے قبل انتالیس مرد وعورت مسلمان ہو چکی تھیں آپ کے اسلام لانے پریہ تعداد حالیس ہوگئی۔ ابن عباس نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کو فاردق کیوں کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے تین دن قبل حضرت عمر المسلمان ہوئے تھے اور پھرحق تعالیٰ نے اسلام کیلئے میرے سینے کو کھوں دیا، اور میں نے کلمہ پڑھاتو اس دن کے بعد ہے کوئی چیز مجھ کوآ نخضرت سکی اللہ علیہ وسم ہے زیادہ مجبوب نہ رہی۔ پھر میں اپنی ہمشیرہ ہے پوچھ کر داراتم میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنخضرت نے میرا دامن پکڑ کر کھینچاتو میں گر ہڑا۔ اور میں نے کلمہ پڑھاتو تمام اصحاب نے اس زور سے تکبیر کہی کہ اس کی آ واز کعبہ میں سنی گئی، پھر میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم حق پرنہیں ہیں۔ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھین ہم حق پر ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بھر ہمارا پوشیدہ رہنا ہیار ہے۔ بخدا ہم لوگ فلا ہر ہوں گے اور پھر ہم ہم لوگ آنخضرت کو باہر لائے اور ایک طرف جمز کی حقورت میں تھا، پھر جب ہم کعبہ میں پنچی تو قریش نے مجھ کو دیکھا اور ان کو سخت صدمہ ہوا، اور اللہ تعالی نے میری وجہ سے حق و بطل میں تفریق کر دی بس اسی دن سے آنخضرت سنی اللہ میں اور حضرت عمر کا دوسر سے میں ہوتو علیہ اللہ علیہ وسلم کو مبار کہا ددی۔ عبد اللہ ابن معود کہتے ہیں تمام دنیا کا علم ایک پلڑ سے میں اور حضرت عمر کا دوسر سے میں ہوتو عمر کا علم غالب ہوگا۔

حضرت عمرٌ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے اور آپ پہلے غلیفہ ہیں جن کو امیر المؤمنین کہا گیا۔ صدیق اکبر کے بعد اُن کی وصیت کے مطابق خلافت کا کام آپ کے سپر دہوا۔ اور ساڑھے دس سال خلافت کا کام انجام دیا۔ تریسے سال کی عمر میں بدھ کے دن ۲۱رذی الحجہ ۳۳ ھے کو ابولو کو نے مدینہ میں آپ کوزخی کیا۔ اور اتو اریم محرم ۲۳ ھے کوروضہ نبوی میں دفن ہوئے رحضرت صہیب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی اُور باقی عشر مُعبشرہ اور اکثر صحابہ و تابعین نے آپ سے روایت کی ہے۔

ا • ا عمر و بن ابی سلمه عبداللد بن اسد قرشی . . . آنخصرت سلی الله علیه وسلم کی زوجه ام سلمه کے بیٹے بیں عبشه میں بھرت کے دوسرے سال پیدا ہوئے وصال نبوی کے وقت ان کی عمر نو سال تھی ، خاص آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے احادیث یاد کی تھیں ۔عبد الملک بن مروان کے عبد ۸۳ ھیں انتقال ہوا۔ بہت سے لوگول نے ان سے روایت کی ہے۔

۱۰۱-عمروٌ بن امیہ صحری ... بدر واُحد میں مشرکین کے ساتھ شریک ہوئے۔لیکن مسلمانوں کی اُحد سے واپسی پر اسلام سے مشرف ہوئے۔آ پعرب کے بڑے اور شجاع لوگوں میں تھے۔ پھر اسلام کی طرف سے پہلی جنگ بیرمعو نہ میں شام ہوکرز پر دست کا رنا ہے انجام دیئے۔آنہیں کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنا خط دے کر نجاشی شاہ حبشہ کے پاس دعوت اسلام کیلئے روانہ کیا تھا، اور نج شی مسلمان ہوئے ،عمر و کا شار اہل ججاز میں ہوتا ہے۔حضرت امیر معاویہ کے زمانہ میں یا ۲۰ ھیں مدینہ میں وفات ہوئی ان کے لڑکوں جعفر وعبد القد وغیرہ نے آپ سے روایت کی ہے۔

سا ۱۰ اُعمرو بن حارث خزاعی .....ام المؤمنین حضرت جویرییا کے بھائی ہیں۔اہل کوفد میں شار ہے۔ابودائل اور ابوالعاص نے ان سے روایت کی ہے۔

س ای مورین عوف انصاری بدری .....این اسحاق کے مطابق آپ سہیل بن عمر و عامری کے آزاد کردہ ہیں۔ مدینہ میں قیام رہا۔ کوئی اولا دنتھی۔ مسور بن محزمہ نے آپ سے روایت حدیث کی ہے۔

۵۰۱۔عمران بن حصین .....کنیت ابونجیدخزاع کعمی ۔ فتح خیبر کے بعداسلام لائے۔ساتھ ہی آپ کے والد بھی مسلمان ہوئے۔ بڑے عالم فاضل اور فقیہ ثثار کئے جاتے ہیں۔بصرہ میں قیام رہاوہیں ۵ ھے میں وفات یا کی۔ابور جامطرف وغیرہ نے روایت کی۔

۱۰۱- عمار بن یاسر .....عنسی بن مخزوم کے آزاد کردہ اوران کے حلیف تھے۔ قدیم الاسلام اوران لوگوں میں سے بیں جن کومشر کین مکہ نے اسلام لانے کی وجہ سے تخت تکالیف دی تھیں چنانچے عمار کومشر کین نے آگ سے جلایا اور جب آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم ان کے قریب سے گزرے تو فرمایا اے آگ تو عمار پر اس طرح محدثری ہوجا جیسے ابراہیم پر ہوگئ تھی۔ اور بیاؤل مہاجرین میں سے بین غزوہ بدر اور بعد کے تمام غزوات میں شریک رہے آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے ان کانام طیب المطیب رکھاتھا، جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے ۹۳ سال کی عمر

میں ۳۷ ھ میں مقتول ہوئے ۔حضریت علی وابن عباس اور دیگر اصحاب نے ان سے روایت کی ہے۔

ے اے وف بن مالک انتجنی مسسب سے پہلے غزوہ خیبر میں شریک ہوئے ،ادر فنخ کمدے دن قبیلہ کا شبح کا مصندا بھی لئے ہوئے تھے پھر شام کی سکونت اختیار کرلی اور وہیں ۳ سے میں وفات ہوئی۔اکثر اصحاب نے ان سے روایت کی۔

۱۰۵ اعقبہ بن حارث قرش ..... فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے ،اہل مکہ میں شار ہے ،عبداللہ بن ابی ملیکہ وغیرہ نے ان سے روایت کی ہے۔
۱۰۹ حضرت عائشہ صدیقة شرام المومنین ) .....حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبز ادی ، والدہ کا نام رو مان بنت عامر بن عویر ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے تین سال قبل شوال میں حضرت صدیقتہ سے نکاح فر مایا۔ اس میں اور بھی اتوال ہیں۔ پھر مدینہ منورہ میں شوال ساھ کو جبکہ ان کی عمر نوسال تھی ، رخصت ہو کر آنخضرت کے گھر آنگئیں ، اور مزید نوسال تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ گزار سے اور آنخضرت کے وصال کے وقت ان کی عمر اٹھارہ سال تھی ، ان کے علاوہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں فر مایا ، حضرت عاکشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناس اور احدیث نوی واشعار حضرت عاکشہ رضی اللہ علیہ و کا تھے۔ بیشتر صحابہ و تابعین نے آپ سے روایت حدیث کی ہے ۵ کے ھوکہ یہ میں وفات پائی بعض روایات کے مطابق کا رمضان میں موایت ہوئی آپ نے وصیت فر مائی تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے چن نچے ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی رمضان میں نہ نہ نہ اور میں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی کے نہ نہ نہ ناز جنازہ بڑے وائی ۔

\*اا۔عبدالللہ بن زبیر سنتابعی۔کنیت ابو بکر حمیدی قرشی اسدی ہے۔روایت میں اعلیٰ درجہ کے ثقبہ تھے مسلم بن خالہ وکیع "اور شافعیؓ نے آ آپ سے روایت کی ہے۔اور شافعیؓ کے ساتھ انہوں نے مصر کا سفر کیا اور ان کی وفات تک و ہیں رہے۔ پھر ان کی وفات کے بعد مکہ معظمہ آ گئے، امام بخاریؓ نے اپنے صبحے میں ان سے کافی اصادیث روایت کی ہیں ۱۱ ھیں مکہ معظمہ میں ہی انتقال ہوا۔

ااا عبدالله بن ما لک بحسینه ..... تا بعی آ پ کا پورانا م عبدالله بن ما لک بن قشب از دی ان کی والده بحسینه بنت حارث بن مطلب بین عبدالله کا حضرت امیر معاوییه کے عبد میں ۴ م کوانقال ہوا۔

۱۱۲ عبدالله بن مالک سکنیت ابوتمیم حبشیانی تا بعین مصریمی شار ہے۔ حصرت عمرٌ وابوذرٌ سے حدیث روایت کی ہے۔ ۱۱۳۷ عبیدالله بن عدی بن خباز قرشی سس آن مخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں ہی پیدا ہوئے کیکن تا بعین میں آپ کا شار ہے ولید بن عبدالملک کے زمانہ میں انتقالِ ہوا۔ حضرت عمرٌ وعثانٌ سے انہوں نے روایت کی ہے۔

۱۱۲۰ عروہ بن عامر قرشی تا بعی .....انہوں نے ابن عباس دغیرہ سے اور ان سے عمر و بن ایٹا راور ابوداؤ دنے روایت کی ہے۔
100 ـ (حضرت) فاظممۃ الکبریٰ شسس آنجوں سے الدعلیہ وسلم کی سب سے عزیز اور پیاری صاحبز ادی ہیں اور آپ حضرت خد بجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سب سے جیوٹی لڑکی ہیں، سیدۃ النساء لقب اور حضرت علی کرم اللہ و جہد کی زوجہ ہیں رمضان کا ھیں حضرت علی ہے نکاح ہوا اور ماہ ذکی الحجہ ہیں رفعتی بوئی حضرت علی ہیں کہ میں نے فاطمہ اور ماہ ذکی الحجہ ہیں رفعتی بوئی حضرت علی میں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ ہیں ۔حضرت عاکثہ وضل اللہ علیہ وکئی بات ہوگئ تو سے زیادہ ہی جو لئے والا سوائے آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم کے باس بہنچا تو عاکثہ صدیقہ نے کہا کہ آپ فاطمہ شے ہی بوچھ لیں کیونکہ یہ جھوٹ نہیں بولتیں ۔ آپ کی جب معاملہ آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم کی فات سے تین ماہ یا جو ماہ بعدا تھا کیس سال کی عمر میں ہوئی ،حضرت علی نے غسل دیا اور نماز پڑھائی اور رات میں وہن میں دوئی ،حضرت علی نے غسل دیا اور نماز پڑھائی اور رات میں وہن ہوئیں ۔ حضرت کی ہے۔

۱۱۹ ۔ کعب بن مالک انصاری خزر ہی .....عقبہ ثانیہ میں شریک تضفر و و بدر کی شرکت میں اختلاف ہے۔ کیکن بدر کے بعدتما م غزوات میں شریک رہے۔ البتہ تبوک میں بیاور ہلال بن امیہ ؓ ور مرارہ بن ربیعہؓ بیتیوں شریک نہ ہوسکے تنے، حضرت کعبؓ سے اکثر صحابہ نے روایت کی

ہے، متتر (۷۷)سال کی عمر میں • ۵ ھ کووفات پائی۔

۔ کاا۔کعب بن عجر ہباوی .....ابتداءگوفی میں تھے پھر پچھتر سال عمر میں ۵۱ھ کومدینہ میں وفات ہوئی اکثر صحابہ نے ان سے روایت کی ہے۔ ۱۱۸ مالک بن حویرث کیثی ...... تخضرت صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر ہیں روز تک آپ کے پاس رہے تھے پھر بھر ہ ک سکونت اختیار کر کی تھی۔بھر ہمیں ۵۳ھ کو وفات ہوئی۔ان کے بیٹے عبدالقداور ابوقلد بہنے ان سے روایت کی۔

119 مجاشع بن مسعود سلمی شهبید بوئے۔

• 11 مروان بن حکیم شهبید بوئے۔ ابوعثمان ہندی نے ان سے روایت کی صفر ۲ سے کو جنگ جمل میں شہبید ہوئے۔

• 17 مروان بن حکیم شہبید بوئی۔ بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے کیونکہ ان کی تاری پیدائش میں اختلاف ہے کہ تاہ ہا کی الد علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے کیونکہ ان کے والد حکیم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوا دیا تھا۔ اور پھر بیطا گف میں ہی حضرت عثمان کے عہد خلافت تک رہے۔ اور حضرت عثمان نے اپنے عہد میں ان کو مدینہ بلوایا تو ساتھ ہی مروان بھی آئے۔ پھر دمشق جاکہ ان کا انتقال ہوا۔ بیشتر صحابہ سے انہوں نے اور تابعین نے ان سے روایت کی ہے ، اُن صحابہ میں حضرت علی وعثمان اور تابعین میں عروہ بن زبیر اور حضرت حسین میں علی ہیں۔

۱۲۱ مرداس بن ما لک اسلمی ..... بیعت رضوان میں شریک تضابل کوفہ میں شار ہے تیں بن ابی حازم نے ان سے ایک حدیث روایت کی۔

۱۲۲ مسور بن مخر مہ ..... کنیت ابوعبد الرحمٰن قرش ہے۔ اور عبد الرحمٰن بن عوف کے بھا نجے ہیں ، آپ مکہ مکر مہ میں ہجرت سے دو سال بعد پیدا ہوئے۔ ذی المجہ کھوکو کہ بینہ منورہ لائے گئے۔ آنمخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی عمر آنھ سال تھی اور آپ نے آنمخضرت سے قرآن سن کریا دکیا تھا۔ آپ بڑے جلیل انقدر عالم فاضل صحابی تھے۔ شہادت عثمان شک مدینہ میں رہے۔ پھر مکہ مکر مہ آگئے اور یہاں مقیم رہ اور حضرت معاویہ کے انقال کے بعد بزید سے بیعت کرنا برا خیال کیا تو بزید نے اپنالشکر مکہ دوانہ کیا تو یہ اور ابن زبیر مکہ میں ہی تھے۔ لشکر نے ممک محاصرہ کرلیا۔ تو لشکر کی طرف سے ایک چھران کو آکر لگا۔ تو ای وقت یعنی رہے الا قال ۱۲ ھیں پھر کی جوٹ سے وفات پائی۔ اکثر اصحاب نے ان سے صدیث کی روایت کی ہے۔

سالا۔ مسیّب ؓ بن حزن .....کنیت ابوسعید مخز دی۔ اپنے والد کے ہمراہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ بیعت رضوان میں شامل تھے اہل حجاز میں شار ہے۔ ان کے مبیغے سعید نے ان ہے اور انہول نے اپنے والد ہے روایت کی ہے۔

۱۲۹۴\_معقل بن بیبارمُز نی ..... بیعت رضوان میں شامل تھے، پھر بھر ہ جا کررہے، اوراہل بھر ہ میں بی ان کا شارہے۔انقال ۲۰ ھاور دوسر بے قول کےمطابق حضرت معاویہ کےعہد میں ہوا۔حضرت حسن اور دوسرے حضرات نے ان سے روایت کی ۔

1۲۵۔معن بن برزید بن اضنس سلمی ... .. آپ اور ان کے والداور دادا تیوں صحابی ہیں۔معن غزوہ بدر میں شریک تھے اہل کوف میں آپ کی حدیث ہے۔وائل بن کلب وغیرہ نے ان سے روایت کی ہے۔

۱۲۶ ۔ معیقیٹ بن ابی فاطمہ دوی .....سعید بن ابوالعاص کے مولا۔ اور ابتدائی زمانہ میں مسلمان ہوئے۔ غزوہ بدر میں شریک رہے۔
اور دوسری ہجرت میں حبشہ گئے۔ پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو یہ بھی مدینہ میں حاضر ہو گئے۔ آنخضرت کی مہر
مبارک انہی کے پاس رہتی تھی۔ پھرصدیق اکبراور عمر نے آپ کوخزانجی مقرر فر مایا تھا ۲۰ ھکوا نقال ہوا۔ آپ کے صاحبز او مے محمداور پوتے یاس بن
حارث نے روایت کی ہے۔

172۔ معافر میں جبل .....کنیت ابوعبداللہ انصاری خزر جی۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے ستر انصار میں ہیں۔غزوہ بدراور بعد کے تمام غزوات میں شریک رہے۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وکلم نے آپ کو یمن میں قاضی اور معلم بنا کر بھیجا تھا اور عمر نے معاذ کو ابوعبیدہ بن جراح کے بعد شام میں عامل بنا کر بھیجا تھا اس سال اڑسٹھ (۱۸ ) سال عمر میں ۱۸ھ کو طاعون سے عمواس مقام میں انتقال ہوا۔ عمر ڈابن عباس اور ابن عمر نے آپ سے روایت کی ہے۔

حضرت عمرٌ کے زمانہ میں آپ اپنے بھائی برید کے بعد ملک شام کے حاکم ہوئے۔اور آخر دم تک یعنی چالیس سال حاکم ومتولی رہے اور انتظام خلافت چلاتے رہے واسے ۱۰ ھے میں ومشق میں انتقال ہوا۔ آخر عمر میں لقوہ ہو گیا تھا جس کی دجہ سے اکثر فرماتے کاش میں قریش میں سے ذی طویٰ کا ایک عام خض ہوتا اور ایسی با تنیں ندد کھتا، حضرت معاویہ کے پاس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھتبر کات مشلاً چادر، تہ بند، کرتہ اور موئے مبارک دناخن شریف تھان کی وصیت کے مطابق ان کوائمی کپڑوں کا کفن دیا گیا اور دوسرے تبرکات کے ساتھ دفن ہوئے۔

1**۲۹۔مغیرہ بن شعبہ تقفیٰ "….غز و ۂ خندق کے** سال مسلمان ہوئے ،کوفہ میں رہےاور حضرت معاویہ ؓ کے ایک امیر تھے، • ۵ھوکستر سال کی عمر میں وفات ہوئی ۔بعض لوگوں نے ان سے صدیث کی روایت کی ہے۔

۱۳۰۰ مقدام بن معدی کرب .....کنیت ابوکریمه کندی - اہل شام میں شار ہے۔ وہیں اکیانوے سال کی عمر میں ۸۷ھ کو وفات ہوئی اکثر اصحاب نے ان ہے روایت کی ہے۔

اسا۔ منذ ربن ابواُ سیدسا عدی ..... پیدائش کے فوراً بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں لائے گئے اور آپ نے اپنی ران پر بٹھا کران کا نام منذ ررکھا تھا۔

۱۳۲۱۔مصعب بن سعد بن الی وقاص ...... تا بعی نہیں۔قرثی سیار نے نعیم سے انہوں نے عمر فاروق ؓ سے روایت بیان کی ہے۔ انہوں نے اینے والداور حصرت علیؓ سے اور ابن عرؓ سے سنا اور ان سے ساک بن حرب نے روایت کی۔

سسا میموندام المومنین ..... حارث بلالیه عامریه کالرکی بین پہلے مسعود بن عرثقفی کے نکاح میں تھیں پھر جب انہوں نے الگ کردیا تو البورہم نے آپ سے نکاح کیا۔ پھران کی وفات کے بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم جب عمرہ کوتشریف لے گئے تو مکہ معظمہ سے دس میل دور مقام صرف میں ذیق عدہ کھیں ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت میمونڈ زوج عباس اور اساء بنت عمیس کی ہمشیرہ بیں اور بی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سب سے آخری بی بی بی ابن عباس اور دوسرے اصحاب نے آپ سے روایت کی ہے۔ خداکی قدرت ہے کہ جس مقام سرف میں آپ کا نکاح ہوا تھااسی مقام پر 21 مدر میں انتقال ہوا۔ اور ابن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی۔

۱۳۳۷۔ نعمان بن بشیر ہے۔ ابوعبداللہ انصاری ، ہجرت نبوی کے بعد انصار میں سب سے پہلے پیدا ہوئے ، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میآ ٹھ ماہ سات دن کے تھے بیاوران کے والد صحابی ہیں۔ حضرت معاویہ کے عبد میں کوفہ کے والی مقرر ہوئے پھر اہل حمص نے ۶۲ ھ میں ان کول کردیا۔ اکبڑ اصحاب نے روایت کی ہے۔

۱۳۵۔واثلہ بن اسقع لیٹی مسبخز و کا تبوک کی تیاری کے وقت اسلام لائے اور روایت ہے کہ انہوں نے تین سال تک آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی اوراصحاب صفہ میں تھے۔ پھر بھر ہ، پھر شام میں دمشق کے قریب مقام بلاط میں سکونت اختیار کی تھی۔ پھر بیت المقدس گئے اورا یک سوسال عمر میں وفات ہوئی ،اکثر اصحاب نے ان سے روایت کی۔

(خداکاشکر ہے کہ تج بدابخاری کے رادیوں کے حالات مکمل ہوئے)

### وحی کی ابتداء

#### رسول الله على يرزول وحى كا آغاز كيسے بوا

(۱)حضرت عمر بن الخطاب رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے منبریر ( کھڑے ہوکر) رسول اللہ ﷺ کا بدار شاذ قل کیا کہ اعمال کا امتبار نیتوں کے ساتھ ہے اور آ دمی کونیت ہی کا صلہ متنا ہے۔ چنانچے جس کی ہجرت حصول دنیا کی خاطر ہو پاکسی عورت ہے شنے ہوتواس کی ہجرت اس مدمیں شار ہوگی۔

# كِتَابِ الْوَحْي

باب ا . كَيُفَ كَانَ بَدُهُ الْوَحْى اللَّي وَسُولُ اللَّهِ

(١)عن عُـمَرَ بُن الُحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَلَى الْمِنْبَر يَقُولُ سَمِعُتُ رَشُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّــَمَـا الْاعُمَالُ بالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِي مَّانَوٰي فَمَنُ كَانَتُ هِحُرَتُهُ اللي دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ اللي أَمْرَأَةٍ يَّنُكِحُهَا

فَهِجُرَتُهُ إِلَى مَاهَاجَرَ إِلَيْهِ.

فائدہ: امام بخاری نے کتاب کی ابتداءوجی ہے کی ، کیونکد در حقیقت رسول کا کلام بھی وجی ہی کی ایک قتم ہے۔وجی لغت کے اعتبار ہے سی چیز کا اترنا ہے۔شرعی اصطلاح میں وحی کا تعلق صرف خدا کے کلام سے ہے جو کسی رسول کے اوپر خداکی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ مؤلف نے شروع ہی میں اس چیز کی حقیقت واضح کردی جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے۔اگروخی نہ ہوتی تو قر آن بھی دنیا میں نہ آتا اورا سلام کی دولت ہے لوگ محروم رہ جاتے ۔اس کے تفصیلی احکام سے پہلے وجی کے نزول کا ذکر ضروری تھا۔ جب وجی کا اثبات اور رسول القد ﷺ پراس کا اتر نامسلم ہوگیا تو اب آپ ﷺ کی رسالت واجب انتسلیم ہوگئی اور کسی صاحب عقل کے لئے مجال انکار نہیں رہی۔ وہی کیا چیز ہے اور اس ک حقیقت کیا ہےاس کی طرف ان ابتدائی حدیثو ب میں اظمینان بخش رہنمائی ملتی ہے۔ مؤلف نے اس ابتدائی حصہ کاعنوان وحی کواس لئے قرار دیا ہے کدرسول کے فرمودات جن پر بیکتاب مشتل ہے سرتا سروحی ہے ، خوذ بیں اور وحی کی کیفیت بیر ہے کدرسول فرشتہ سے براہ راست حاصل کرتا ہے اور فرشتہ خدا کی طرف ہے آتا ہے اس لئے رسول کی کہی ہوئی ہر بات لائق یقین ہے۔ بیظا ہر ہے کہ اگر آ دمی وحی کی ماہیت ہی سے ناواقف ہوتو وہ رسول کی اصلیت کیاسمجھ سکتا ہے۔اس باب کے تحت عنوان کے مطابق صرف ایک حدیث نبے۔ باقی حدیثیں بظاہر عنوان ہے الگ ہیں کہاصل مقصد وحی کی اہمیت وعظمت کا اظہار ہے۔ وحی کی ابتداء کس وقت ہوئی اور کس جگہ ہوئی؟ دُونو ں چیزیں آگئیں۔ایک حدیث میں مقام کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں وقت کا۔ پھر وحی کی تعریف میں کلام الہی بھی آ گیا اور کلام رسول بھی آ گیا۔ اصل متن میں باب کے ساتھ میں قرآن کی آیت بھی ذکر کی گئی ہے۔اس ہے اس بات کی طرف اشرہ ہے کہ وجی ایک نئ اور نرالی چیز نہیں بلکہ تم ہے پہلے بر پنج برکے پاس اللہ کی طرف سے پیغام رسانی کا ذریعہ یجی رہا ہے اور عادت اللہ کے موافق ہے۔جس طرح ان پچھلے پنج بروں کی وحی شک و شبہ سے پاکتھی اس طرح تمہاری طرف جو پیغام بھیجا گیا ہے وہ بھی ہرشبہ سے بری اور ہرکوتا ہی سے محفوظ ہے اور گویا ہدایت یا لی کا یہی ایک ذر بعیہ ہے جس کی بدولت انسان صراط متنقم پاسکتا ہے اور گمراہی ہے اسے نجات مل سکتی ہے۔ شروع میں پیصدیث محض اس لئے لائے ہیں کہ خود مؤلف کتاب کی نبیت اور کتاب پڑھنے واٹلے کی درست ہوجائے اوروہ سے نیت کے ساتھ اس کتاب کوشروع کر سکے نیز وجہ ریھی ہے کہ اس حدیث میں ججرت کا ذکر ہے اور اس کے بعد اگلی حدیثوں میں نبی کریم ﷺ کی غار حراکی خلوتوں کی تفصیل ہے جوالیک لحاظ سے ججرت ہے۔ دوسری بات بیہ ہے کہ آ دمی کے ظاہری افعال میں دھو کہ اور ریا بھی شامل ہوسکتا ہے۔ گر جو کام دل کا ہے اس میں کوئی ریا اور دکھا واممکن نہیں۔ اس لئے امام بخاری کے کامقصود یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ کتاب خالص اللہ کے لئے لکھور ہا ہوں۔ ہجرت کہتے ہیں کسی جگہ کویا کسی چیز کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ دینا۔ یاٹسی چیز تے تعلق منقطع کر دینا۔ غارحرا کی طرف آپ کی ہجرت بھی جملہ دنیوی آلود گیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے انقطاع کی حیثیت ر کھی تھی۔اس مناسبت سے بھی بیرحدیث سب سے پہلے ذکر کی گئی ہے۔اس حدیث سے ابتداء کرنے کی ایک وجہ رہجی ہے کہ اسلام کی بنیادوہ عقائد ہیں جن کا تعلق دل سے ہے اور نیت بھی فعل قلب کا نام ہے، اس لئے اسلام کی بنیادی تعلیم جووجی والبام کے ذریعہ پنجیبر کھی کورگ گئی ہے وہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ آ دی سچائی کے ساتھ راہ ہدایت کا طلبگاراور نجات کا خواہش مند نہ ہواوراس کی نیت خالص درکارہے۔

(٢) عَنُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُوَّمِنِيُنَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا الْآ الْحَارِثَ بُنَ هِشَامِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللَّهِ كَيُفَ يَاتِيْكَ الُوَحَى فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْيَانًا يَّاتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْحَرَسِ وَهُو اَشَدُّهُ عَلَى فَيَفُصِمُ عَنِّى وَقَدُ وَعَيْتُ عَنْهُ مَاقَالَ وَاحْيَانًا يَّتَمَثَّلُ لِى الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَاعِي مَا يَفُولُ قَالَتُ عَائِشَةُ وَلَقَدُ رَائِتُهُ فَيُكِلِمُنِي الْوَحْيُ فِي الْيُومِ الشَّدِيْدِ الْبَرُدِ فَيَفُصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَتَفَصَّدُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَتَفَصَّدُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ

۲-ام المؤمنین حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ حارث بن بشام نے رسول اللہ اتب پروجی کیے آتی ہے؟
رسول اللہ ﷺ نے فرمای کہ وحی بھی میرے پاس کھنٹی کی جھکار کی طرح آتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت بھی ہیر بہت شق گزرتی ہے۔ پھریہ کیفیت بھی سے دور ہوجاتی ہے۔ جبکداس (فرشتہ ) کا کہا جھے محفوظ ہوجاتا ہے۔ اور کسی وقت فرشتہ آدئی کی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور جھے سے بات کرتا ہے پھر جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائش کی سردی میں رسول اللہ کھنے کو دیکھا کہ جب وحی کا میان ہے کہ میں نے کڑا کے کی سردی میں رسول اللہ کے کو دیکھا کہ جب وحی کا میان سے پینے بہدنگا۔

فائدہ:۔وجی یاالہام اس خاص سلسد پیغام رسانی کو کہتے ہیں جواللہ کی طرف ہے اپنے برگزیدہ بندول کے ساتھ تخصوص ہے۔اصطلاحی طور پر وجی کا لفظ صرف پینمبروں کے لئے بولا جاتا ہے اور الہہ م عام ہے جواللہ کے دوسر نیک بندول کوبھی ہوتا ہے۔علاء نے لکھا ہے کہ بی شنی کی جھنکار درحقیقت فرشتہ کی آ واز ہے۔ البتہ یہ کہ وجی کن کن کیفیتوں کے ساتھ آتی ہے تو علاء نے اس کے مختلف طریقے نقل کئے ہیں۔ مگر فی الحقیقت چار طرح سے وحی آتی ہے۔ اول یہ کہ اللہ تعالی کا کلام پینمبر براہ راست سنے، جیسے کوہ طور پر موسی علیہ اسلام نے سنا اور معراج میں رسول اللہ ﷺ نے۔دوسر سے یہ کہ کوئی فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آئے۔تیسر سے یہ کہ قلب پر القاء ہو، چو تھے یہ کہ سیچ خواب دکھائی دیں۔ فہ کورہ ترتیب کے لحاظ ہے آخری صورت سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی پہلے خواب دکھائی دیتے ہیں، پھر قلب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہا می کیفیت طاری ہوتی ہے۔ پھر فرشتہ بھی خاص شکل میں وحی لے کر آتا ہے اور اللہ کے کلام کی براہ راست ساعت تو صرف اولوالعزم پینمبروں کا حصہ ہے۔ پیفنیلت ہر نبی کو واصل نہیں ہوئی۔

وحی در حفیقت انسانی تقاضوں کا جواب ہے، الہام بھی اس کی ایک قتم ہے اور یہ جانوروں تک کو ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔ واو حسی ربک السی المنحل ۔اس کے علاوہ عام طور پرانسان الہام سے فائدہ اٹھا تار بتا ہے۔ آج یہ جتنے انکشافات اور جنٹی ایجادات ہور ہی ہیں، ان سب کی بنیا دالہام پر ہے۔ الہام کے ایک اشارہ کے بعد انسانی عقل نے گھوڑے دوڑائے اور نئ نئ چیزیں ایجاد کرڈالیس۔ اس لئے الہام یا وحی ایسی چیز نہیں جس کے تسلیم کرانے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت پیش آئے۔ روز مرہ کی زندگی میں اس قتم کے واقعات چیش آتے ہیں کہ جن سے الہ مکی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔

القد کا پیغ م آیک عظیم الثان ذمہ داری ہے اور انسانی کمال کا آخری درجہ ہے۔ اس بوجھ کا برداشت کرنا بہت دشوار ہے۔ بیداللہ ہی کی دی ہوئی قوت برداشت اور اس کی بخش ہوئی تو فیق ہے جس کی بدولت پیغمبر وحی کی امانت کو اپنے سینہ میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ وحی کی اس عظمت اور گرانباری ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ ﷺ تشریف فرما ہوتے اس گرانباری ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ ﷺ تشریف فرما ہوتے اس کیفیت ہے متاثر ہوئے بغیر ندر ہتی اور پہنچی وحی کی حقانیت کا ایک ثبوت ہے۔

(٣) عَنُ عَآئِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيُنَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا) اللَّهِ عَالَى عَنُهَا) اللَّهِ عَالَتَ اوَّلُ مَا بُدِئَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى مِنَ الْوَمِ فَكَانَ الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَايَرِى رُونِيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَايَرِى رُونِيَا اللَّهُ بَعَلَ فَلَقِ الصَّبُح ثُمَّ حُبِّبَ الِيهِ الْمَدِي اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَى النَّوْمِ فَهُو اللَّهُ عَلَيهِ الْمَدَى اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَهُو اللَّهُ الْمَدَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

س۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بہتاء ہے جھے خواب دیکھتے، سپیدہ سے کی رسول اللہ ﷺ بہتیدہ سے کی خواب دیکھتے، سپیدہ سے کی طرح روثن ہوتا۔ پھر آپ تنہائی پہند ہوگئے اور غار حرامیں خلوت نشین رہنے گئے۔ کئی گئی دان تک اس میں تحث یعنی مسلسل کئی گئی رات عبادت کرتے، جب تک گھر آنے کی رغبت نہ ہوتی اور اس کے لئے تو شہراتھ کرتے، جب تک گھر آنے کی رغبت نہ ہوتی اور اس کے لئے تو شہراتھ

التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبُلَ اَنُ يَّنْزِعَ الْي اَهُلِه وَيَتَزَوَّدُ لِـذَٰلِكَ ثُمَّ يَرُحِعُ اللَّيٰ خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَآءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرآءٍ فَجَآءَهُ الْمَلَكُ فَهَال اقْرَأُ قَالَ قُلُتُ مَآانَا بقارئ قَالَ فَاحَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَنَ إِنِّي الْحُهُدَ ثُمَّ أَرْسَلِّنِي فَقَالَ اقْرَأَ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئَ فَاَحَذَنِيُ فَغَطَّنِيُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّيُ الُجُهُدَ نُدُّمَّ ارْسَلَنِي فَقَالَ إِقُرَا فَقُلُتُ مَااَنَا بِقَارِي قَالَ فَاَخَاذِنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ اَرُسَلَنِي فَقَالَ اقُرَأُ باسُم رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَق اِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْآكُرَمُ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنيْهِ وَسَلَّمَ يَرُجُفُ فُؤَادُه ' فَدَحَلَ عَلَىٰ خَدِيُجَةَ بُنَتِ خُويلَدٍ فَقَالَ زَمِّلُونِي زَيْلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنُهُ الرَّوُ عُ فَقَالَ لِحَدِيْحَةَ وَٱخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقُدُ خَشِيْتُ عَلَىٰ نَفْسِي فَقَالَتُ خَدِيُعَةُ كَلَّا وَاللَّهِ مَايُخُزِيُكَ اللَّهُ ٱبَدَّا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعُدُومَ وَتَقُرِى الطَّيُفَ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَ آئِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتُ بِهِ خَدِيُحَةُ حَتَّى أَتَتُ بِهِ وَرَقَةَ بُنَ نَوُفَلِ بُنِ أَسَدِ بُن عَبُىدِالُعُزَّى ابُنَ عَمِّ خَلَدِيْحَةً وَكَانَ امُرَأَ تَنَصَّرَ فِي الُحَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكُتُّبُ الْكِتْبَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكُتُبُ مِنَ الْإِنُىحِيْلِ بِالْعِبُرَانِيَّةِ مَاشَآءَ اللّٰهُ اَنُ يَّكُتُبَ وَكَانَ شَيْحًا كَبِيرًا قَدُ عَمِي فَقَالَتُ لَه عَدِيدة (رضى الله عنها)يَاابُنَ عَمِّ اسْمَعُ مِنِ ابُنِ أَخِيُكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَاابُنَ أَخِيىُ مَاذَا تَرْيَ فَأَخْبَرَهَ ۚ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ حَبَرَمَا رَاى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّـذِيْ نَزَّلُ اللَّهُ عَلَىٰ مُوسَى يْلَيْتَنِي فِيْهَا جَذَعًا يَّالَيْتَنِيُ ٱكُوُلُ حَيًّا إِذَا يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَمُخُرِجيَّ هُمُ قَالَ نَعُمَ لَمُ يَاْتِ رَجُلٌ ـ قَطَّعبِ مِثُلِ مَاحِثُتَ بِهِ إِلَّا عُوْدِيَ وَإِنْ يُّذُرِ كُنِيُ يَوُمُكَ ٱنْصُرُكَ نَصُرًا مُنْوَزَّرًا ثُمَّ لَهُ يَنْشَبُ وَرَقَةُ آَنُ تُوفِّي وَ فَتَرَالُوَ حُيُّ \_

لے جاتے، پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اورا تنا ہی تو شہاور لے جاتے ، حتی کہ ای غار حرامیں حق آپ پر منکشف ہوا اور فرشتہ نے آ كركه " بره" آپ نے جواب ديا" ميں برها ہوائييں ہوں۔" رسول اللد کا ارشاد ہے کہ فرشتے نے مجھے بکڑ کراتنے زور سے بھینجا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر مجھے چھوڑ کراس نے کہا کہ''یڑھ''میں نے پھر وبی جواب دیا که "میں پر ها موانهیں مول" آپ فر ، تے ہیں که تیسری باراس نے مجھ کوزور سے پکڑ کر چھوڑ دیا اور کہا'' پڑھا ہے رب کے نام کی برکت ہے جس نے (ہرشے) کو پیدا کیا (اور )انسان کوخون کی پیٹکی سے بنایا، پڑھاور تیرارب بڑے کرم والا ہے' تو رسول اللہ ﷺ نے ان آیوں کو دہرایا ( گر ) آپ کا دل (اس انو کھے واقعہ ہے ) کانپ رہا تھا۔ پھرآ پ حضرت خدیجہؓ کے پاس پہنچاور فر مایا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ، انہول نے آپ کو کمبل ار ھادیا۔ جب آپ کا ڈرجا تارہا تو حضرت خدیجیرٌ و پورا قصه سنایا اور فر مایا که مجھے اپنی جان کا خوف ہے، انہوں نے کہا ہر گزنہیں۔خدا کی شم! آپ کواللہ بھی رسوانہیں کرے گا۔ آپ تو کنبہ پرور ہیں، نے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں،مفسوں کے لئے کماتے ہیں،مہمان نوازی کرتے ہیں اورمصائب میں حق کی مدد کرتے ہیں۔اس کے بعد آ پکوورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جوان کے چھا زاد بھائی تھے، وہ زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھا كرت تصريناني انجيل كوعبراني زبان مين لكصة ، جتنا الله كاحكم هوتا، بہت بوڑھے ضعیف اور نابینا ہوگئے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے ان سے کہا کہ اے چیا زاد بھائی! اینے بھتیج کی بات تو سنے، وہ بولے، ا بھتیج! کہوتم کیا دیکھتے ہو؟ آپ نے جو کچھد مکھاتھا بیان کردیا، تب ورقد (باختیار) بول اشھے بیوبی ناموس ہے جواللہ نےموی پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس عہد (نبوت) میں جوان ہوتا ، کاش میں اس وقت تك زنده رہتا، جبكة ك قومة كونكال دے گى، رسول اللہ على نے یو چھا کہ وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں ، جو تخص بھی اس طرح کی چیز لے کر آیا جیسی آپ لائے ہیں، لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اگر مجھے آپ ( کی نبوت ) کاز ماندل گیا تو میں آپ کی یوری مدد کروں گا، پھر کچھہی دنوں بعد ورقہ کا انقال ہو گیا اور ( کچھ عرصہ تک دحی ) کی آید موقوف ربی په

عبر ہے۔ فائدہ:۔خواب عالم روحانی کی ابتدائی منزلوں سے تعلق رکھتے ہیں،خواب دیکھنے والا ایک طرف اپنے اس مادی جسم کے ساتھ ای عالم آب و گل میں موجود ہوتا ہے، دوسری طرف خواب کی کیفیات اس پر بعض ایسے حقائق روثن کرتے ہیں جن تک اس کی عقل مجھی مادی ساز وسامان کے ساتھ پہنچ نہیں سکتی تھی ،اسی کئے سیچ خواب کو نبوت کا ایک جز وقر اردیا گیا ہے۔انبیاعلیہم السلام پہلے پہل پا کیز ہ اور سیچ خواب دیکھتے ہیں ، اس طرح نبوت کی آئندہ سپر دہونے والی ذمہ داریوں ہے ایک گوند من سبت پیدا ہوجاتی ہے۔ گویا نبی کو پیغیرانہ ذمہ داریوں کی تربیت ایک خاص ترتیب سے دی جاتی ہے۔ 🖈 تحنث زمانہ جاہلیت کی اصطلاح ہے، اس دور میں عبادت کا ایک طریقہ بیضا کہ آ دمی کئی گوشے میں سب ے الگ تھلگ کچھ را تیں خدا کے گیان دھیان میں گز ارتا تھا۔اس وقت تک چونکہ رسول اللہ ﷺ کوراہ حق معلوم نہیں ہوئی تھی ،ادھر طبیعت بت پرتی کی گندگیوں سے متنفرتھی ،اس لئے اس دور میں جبکہ وحی ہے آپ کی رہنمائی کا آغاز نہیں ہوا تھا آپ نے اس وقت کی عبادت کا وہ طریشدا ختیار کیا جواپی اصل کے لحاظ ہے درست اور قابل عمل تھا، یعنی دنیا و مافیہا ہے دور ہٹ کراپی اور خدا کی ذات برغور وفکر اور مراقبہ نفس، یمی وہ تحث تھا، پیغمبر بننے سے پہلے جس پر آ پ ممل پیرا تھے۔ ایم حق سے مراداللہ کا دین ہے جس سے آ پ ابتداء میں ناواقف تھے۔ غارحرا میں جرئیل " نے آپ کودین کی حقیقت بتلائی۔ اس واقعہ سے پہلے بھی آپ کواپیاا تفاق نہیں ہوا تھااس لئے بشری تقاضے کے مطابق اس غیرمتوقع صورتحال ہے دوچار ہونے کے بعد دہشت کا طاری ہونا کوئی بعید بات نہیں۔ 🖈 منصب رسالت پر سرفراز ہونے کے لئے جن اوصاف کاملہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بخسن وخوبی آپ ﷺ کے اندر موجود تھے۔اس لئے ابھی تک اسلام کی روشی ہے مستفید نہ ہونے کے باوجودحضرت خدیجہ کواس بات کا یقین تھ کہ محمد ﷺ کی شخصیت میں کوئی ایساجو ہرضرور ہے جس کی بناء پر انہیں کوئی کارنامہ انجام دینا ہے اور انہیں دنیا کی کوئی قوت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھراللہ ایسے مثالی کر دار رکھنے والے بندوں کوٹسی طرح بھی بے یاروید دگارنہیں چھوڑ سکتا ۔اسی حدیث سے ریجی معلوم ہوتا ہے کہ پغیر بھی ان تمام بشری کیفیتوں سے متصف ہوتے ہیں جو کسی انسان میں ہونگتی ہیں،اس لئے وہ پیغمبری کی ساری ذمدداریال قبول کرنے کے بعد بھی انسان ہی رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کے کلمہ شبادت میں جہاں محمد ﷺ کی رسالت کا ذکر ہے وہیں آپ کے بندہ ہونے کی بھی تصریح کردی ہے۔''اشھد ان لاالہالا اللّٰہ واشھد ان مجمد أعبدہ ورسولہ''اگررسول اللّٰہ کا پیغمبر بننے کے لئے بشریت سے خارج ہوناضروری ہوتا تو وی آنے سے قبل آپ کی جملہ انسانی کیفیات بدل جاتیں یاوی کے آغاز کے وقت آپ پرکوئی خون طاری نہ ہوتا۔ ناموس لغت میں راز دان کو کہتے ہیں، یعنی ایساراز دان جواپنا بھی خواہ اور ہمدر دہو،اس کے مقابلہ میں جاسوس کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو وشمن بن کرآ دمی کے رازمعلوم کرنے کی کوشش کرے، یہاں لفظ ناموس سے مراد فرشتہ ہے جو پیغیبروں کے پاس وحی لے کرآتا ہے۔

وحی کا سلسله درمیان میں دویا تین سال موقوف رہا۔

(٤) عَن جَابِرِ بُنِ عُبُدِاللّهِ الْانصارِكَ ( رَضَى اللّه تَعالَى عَنْهُ) قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنُ فَتُرَةِ الْوَحَى فَقَالَ فِي حَدِيْتُهُ بَيْنَا آنَا آمُشِي إِذْ سَمِعُتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَي حَدِيْتُه بَيْنَا آنَا آمُشِي إِذْ سَمِعُتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعُتُ مَنِي بِحِرَآءِ جَالِسٌ عَلَىٰ ثُكُرُسِي بَيُنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَرُعِبُتُ مِنْهُ فَصَلَىٰ ثَكُرُونِ فَرُعِبُتُ مِنْهُ فَرَجَعُتُ فَقُلُتُ زَمِّلُونِي وَمِلُونِي فَانُولَ اللَّهُ تَعَالَىٰ آيَا فَصَعَى الْوَحُي وَتَنَابِع \_

(۳) جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ حضو ۔ کھڑنے وہی کے موقوف ہونے کا حال بیان فرماتے ہوئے یہ (بھی) ارشاد فرمایا کہ میں ایک بار جارہا تھا، اچا تک میں نے آسان سے ایک آ وازئی، آ نکھا ٹھائی تو نظر آیا کہ وہی فرشتہ جو غار حرامیں میرے پاس آیا تھا، زمین اور آسان کے درمیان ایک کری پر بیٹھا ہے جھ پراس منظر سے دہشت ہی چھا گئ اور واپس لوٹ کر میں نے کہا جھے کپڑ ااڑھا دو، مجھے کپڑ ااڑھا دو، اس وقت اللہ نے بیآ بیتی نازل فرمائیں ۔''اے کپڑ ااوڑھنے والے اٹھ اورلوگوں کو عذاب البی سے ) ڈرااور اللہ کی بڑائی بیان کراورا پے کپڑے پاک رکھا ور عذاب البی سے ) ڈرااور اللہ کی بڑائی بیان کراورا پے کپڑے پاک رکھا ور (پلیدی) کو چھوڑ دے۔ پھر وہی تیزی کے ساتھا ور لگا تار آنے لئی

فاكده: دوباره جب وحى كاسلسله شروع موا، بيوا تعداس وقت پيش آيا،اس دوسر دورى سب سے پېلى دى سور ، كمرثر كى ابتدائى آيتي بي

(٥)عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا فِى قَوُلِهِ تَعَالَىٰ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعُجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنَ التَّنزِيُلِ شِدَّةً وَكَانَ مِسَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا فَالَنَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا فَالَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ آنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَايُنُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُمَا) يُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَايُتُ ابُن عَنهُمَا) يُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَايُتُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَنهُمَا كَمَا وَقَالَ سَعِيدٌ آنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَايُتُ ابُن عَنهُمَا ) يُحَرِّكُهُمَا كَمَا لِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ فَحَرَّكُ شَفْتَيْهِ فَانُولَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ فَحَرَّكُ مَا فَالُ فَاسُتَمِعُ لَكَ فَحَرَّكُ وَتَقُرَاهُ وَتَقُرَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ إِنَهُ أَلَا فَاسُتَمِعُ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ إِذَا آتَاهُ جَبُرِيُلُ وَلَكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ إِذَا آتَاهُ جَبُرِيلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا فَا أَنْطَلَقَ جِبُرِيلُ فَرَاهُ النَّيْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمَا فَرَاهُ النَّالَقَ جِبُرِيلُ قَرَاهُ النَّيْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَا فَرَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فَرَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا فَرَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمَا فَرَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمَا فَرَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا فَرَاهُ وَلَا الْعَلَقَ عِبُرِيلُ وَرَاهُ السَّامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا فَرَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا فَرَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا فَرَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا فَرَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا فَرَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِعُ عَلَيْهُ الْمَلْكُولُولُ وَا الْعَلَقُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُو

(۵) حضرت ابن عباس سے کلام البی لات حدد الح کی تفسیر کے سلسد میں سیار شاو ہے کہ رسول اللہ ﷺ نزول وقی کے وقت گرانی محسوں فر مایا کرتے سے اور اس (کی علامتوں) میں سے ایک بیتھی کہ آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس نے کہا، میں اپنے ہونٹ بلاتا ہوں، جس طرح آپ بلاتے تھے (راوی کہتے میں میں اپنے ہونٹ بلاتا ہوں، جس طرح ابن عباس کو ہلاتے ہوئے و یکھا، پھراپنے ہونٹ بلائے) (ابن عباس نے کہا) گھر یہ آپ ابن عباس کو ہلاتے ہوئے دیکھا، پھراپنے ہونٹ بلائے) (ابن عباس نے کہا) پھر یہ آپت از کی کہ اے محمد اقرآن کو جلد جلد یاد کرنے سیلئے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کردینا اور پڑھادینا ہمارا ذمہ ہے۔

حضرت ابن عباس کہتے ہیں یعنی قرآن تمہارے دل میں جمادینا اور تہمیں پڑھادینا پھر جب پڑھ کیں تواس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، ابن عباس فرماتے میں (اس کا مطلب ہیہ ہے) تم اس کوخ موثی کے ساتھ سنتے رہو، اسکے بعد مطلب سمجھادینا تمار ک ذمہ دار ک ہے کہ تم اس کو پڑھو ( یعنی تماس کو محفوظ کرسو ) چنا نچاس کے بعد جب آ کے پاس جبر ئیل (وقی لے کر) آتے تو آپ ( توجہ ہے ) سنتے ۔ جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ ہے اس ( تازہ وقی ) کواس طرح پڑھتے جس طرح جبرئیل نے پڑھایا تھا ( منشاء پیشا کہ وقی کے الفاظ محفوظ میں )

فائدہ:۔رسول اللہ ﷺ یادکرنے کے خیال ہے وقی کوجلدی جلدی و ہرانے کی کوشش فرماتے ،اس پراللہ نے بیآیت نازل فرمائی کہ بیقر آن ہمارا کلام ہے، جس غرض ہے ہم اسے نازل ہونے والی وقی کوسنو، ہمارا کلام ہے، جس غرض ہے ہم اسے نازل ہونے والی وقی کوسنو، اس کو حفوظ کرنے کی فکرنہ کرو، چنانچی قرآن کی آیتول میں خدانے بیا عجاز بھی بیدا فرماد یا کہ وہ ایک معصوم بیچ تک کو یا دہوجاتی ہیں جبد دوسری نم کتا ہیں مختصر ہونے کے باوجود آ دمی یا دئیں کرسکتا، پھرائی آیت ہے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اگریہ نعوذ باللہ محمد کی تابیں بالکل نہ آئیں جن میں خودرسول پاک ہے کوکسی معاملے پر تنبیہ کی تی ہے، نوکا گیا ہے۔

(٦) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اجْوَدَالنَّاسِ وَكَانَ اَجُودَ مَا اللَّهِ صَلَّمَ اجْوَدَالنَّاسِ وَكَانَ اَجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيُلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنُ رَمَضَانَ فَيُدَا رِسُهُ الْقُرُانُ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيُحِ الْمُدُسَلَة

۲۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سب سے زیادہ کئی سے اور رمضان میں (دوسرے اوقات کے مقابلہ میں جب) جبرائیل رمضان کی ہر آئیل رمضان کی ہر ائیل رمضان کی ہر رائیل رمضان کی ہر رائیل میں آپ سے ملا قات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے عرض آنحضرت ﷺ کا فقت کی نفع رسانی میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرہ تے تھے۔

فا کدہ:۔اس حدیث میں ذکر ہے کہ رمضان میں جرائیل آپ سے قرآن کا دورکرتے، یہ اس لئے کہ قرآن دنیا والوں کے لئے رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا۔اس لحاظ سے رمضان سے قرآن کو بہت بڑی مناسبت ہے، گویا یہ نزول وحی کام ہینہ ہے اور اسی کے طفیل یہ نزول رحمت کام ہینہ بن گیا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ جملائیاں کرنی جا ہمیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا ج ئے۔

(٧)عَن عَبُدِاللُّهِ بُنِ عَبَّاسِ ٱخْبَرَه ۚ أَنَّ آبَا سُفْيَانَ بُنَ حَرُب أَخْبَرَه أَلَّ هرَقُلَ أَرُسَلَ الْيُسِهِ فِي رَكُب مِّنُ قُرَيْشُ وَ كَانُوا تُرَجَارًا بِالشَّاءِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلمَ مَادَّ فِيهَا اَبَاسُفِيَالَ وَ كُفَّارَ قُرَيْشِ فَاَتَوُهُ وَهُمُ بِإِيْلِيَاءَ فَدَعَاهُمُ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَه عُظَمَآءُ الرُّوم ثُمَّ دَعَاهُم وَدَعَا تَرُجُمَانَه وَقَالَ أَيُّكُمُ اَقُرَبُ نَسبًا بِهِذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزُعَمُ اَنَّهُ ۚ نَبِيٌّ قَالَ أَبُوْسُ فَيَانَ فَقُلُتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا فَقَالَ أَدُنُوهُ مِنِّي وَقَرِّبُواۤ اصْحَالُه عَاجُعَلُوهُمُ عِنْدَ ظَهُره ثُمَّ قَالَ لِتُمْرُجُمَانِهِ قُلُ نَهُمُ إِنِّي سَآئِلٌ هَذَا عَنُ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَلَّابِنِي فَكَذِّبُوهُ فواللَّهِ لَوُلَاالُحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَاثِرُوا عَلَىَّ كَذِبًا لَكَذَبُتُ عَنْهُ ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَاسَالَنِي عَنْهُ أَنُ قَالَ كَيْفَ نَسَبُه ﴿ فِيْكُمُ قُلُتُ هُوَ فِيْنَا ذُوْنَسَبِ قَالَ فَهَلُ قَـالَ هذَا الْقَولَ مِنْكُمُ اَحَدٌ قَطُّ قَبُلَه ۚ قُلُتُ لَاقَالَ فَهَلُ ـ كَانَ مِنُ ا بَآئِهِ مِنُ مَّلِكٍ قُلُتُ لَاقَالَ فَاشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَآءُ هُمْ قُلُتُ بَلُ ضُعَفَآءُ هُمْ قَالَ اَيَزِيْـدُوُكَ اَمْ يَنْقُصُوكَ قُلُتُ بَلْ يَزِيْدُوْكَ قَالَ فَهَلْ يَرُتُدُّ اَحَدٌ مِّنْهُمُ مَنحُطَةً لِّدِينِهِ بَعُدَ اَلُ يَّدُخُولَ فِيهِ قُلُتُ لَاقَالَ فَهَلُ كُنْتُمُ تَتَّهِمُونَهُ الْكَذِبِ قَبُلَ اَنْ يَقُولَ مَافَالَ قُلُتُ لَاقَالَ فَهَلْ يَغُدِرُ قُلْتُ لَاوَ نَحُنُ مِنْهُ فِي مُمَّدَّةٍ لَّانَدْرِي مَاهُوَ فَاعِلٌ فِيُهَا قَالَ وَلَمُ يُمُكِنِّي كُلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيُهَا شَيْئًا غَيْرَ هذِهِ الْكَلِمَةِ قَالَ فَهَلُ قَاتَلُتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَكُيْفَ كَانَ قِتَالُكُمُ إِيَّاهُ قُلْتُ الْحَرُبُ يَيُنَنَا وَ يُينَهُ سَجَالٌ يَّنَالُ مِنَّا وَ نَنَالُ مِنْهُ قَالَ مَاذَا

۷۔ حفرت عبداللہ بن عباسؓ نے کہا کہ سفیان بن حرب نے بیان کیا کہ برقل ( ہرقل روم کے بادشاہ کا لقب تھا ) نے ان کے باس قریش کے قا فلے میں ایک آ دمی بھیجااور اس وقت بیلوگ تجارت کے لئے شام گئے ہوئے تھے اور وہ بیز مانہ تھا، جب رسول اللہ ﷺ نے قریش اور ابوسفیان ے ایک وقتی عبد کیاتھ تو ابوسفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے یاس الميا (بيت المقدس كا نام ب) ينبيح - جهال مرقل ف أنبيس اين دربار میں طلب کیا تھا،اس کے گردروم کے بڑے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ برقل نے انہیں اوراینے ترجمان کو ہوایا، پھران سے یو چھا کہتم میں ہے کون تحض مدى رسالت كاقر يى عزيزے؟ ابوسفيان كہتے ہيں كدييں بول اشا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں (بین کر) برقل نے تھم دیا کہاس(ابوسفیان) کومیرے قریب لاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پس پشت بٹھا دو۔ پھرا پیختر جمان سے کہا کدان لوگوں سے کہدو کہ میں ابوسفیان ہے اس شخص ( نیعنی محمد ﷺ ) کا حال پوچھتہ ہوں ،اگریہ مجھ ہے جموت بولے تو تم ان کا جموت ظاہر کردینا (ابوسفیان کا قول ہے کہ) خدا کا قتم اگر مجھے پی غیرت نہ آتی کہ بیلوگ مجھ کو جھٹلا کیں گے تو میں آپ کی نبست ضرور غدط گوئی سے کام لیتا۔ خیر پہلی بات جو برقل نے مجھ سے پوچھی وہ بیکها س شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہاوہ تو بڑےنسب والا ہے۔ کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایس بات کہی تھی؟ میں نے کہانہیں، کہنے لگا ،اچھااس کے بروں میں بھی کوئی ، بادشاہ ہواہے؟ میں نے کہانہیں ، پھراس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہانہیں، کمزوروں نے، پھر کہنے لگا، اس کے مبعین روز بروز بڑھتے جاتے ہیں یا گھنتے جارہے ہیں؟ میں نے کہانہیں،ان میں زیادتی ہور بی ہے، کہنے لگا،اچھااس کے دین کو براسمجھ کراس کا کوئی ساتھی کچربھی جاتا ہے؟ میں نے کہانہیں، کہنے

فا کدہ:۔اس سوال سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کا یہ قافلہ ان لوگوں پر شتمل تھا جو مجہ ہے کے کئر مخافیین میں سے تھے اس لئے اس نے ان میں سے ایسے خص کو گفتگو کے لئے منتخب کرنا چاہا جو محہ ہے سے قرابت کی بناء پرزیادہ سے زیادہ واقفیت رکھتا ہواور اسے قابل اعتماد معلوہ ت بہم پہنچا سکے۔ ہے یہ رسول اللہ بھی کا ایک اعجاز ہے کہ آپ کا سب سے بڑا مخالف آپ کے بارے میں خواہش کے باوجود خلط بیانی نہیں کر سکا اور وہی بات اسے کہنی پڑی جو سے تھی ہے کہ مکہ میں سب سے زیادہ بااثر اور اون پیافتبیل قریش کا تھا اور اس میں بھی بی باشم میں سے تھے۔ ہے لیعنی زیادہ تروہ اوگ تھے جن کی دنیوی حیثیت کمزور تھی ور نہ حصرت ابو بکر صدیق محضرت ضد بجے جاتے تھے۔

يَــُامُـرُكُمُ قُنُتُ يَقُولُ اعْبُدُ وا اللَّهَ وَحُدَه ۚ وَلَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيئًا وَّاتُركُوا مَايَقُولُ اَبَاؤُكُمُ وَيَامُرُنَا بِالصَّلواةِ وَ الصِّدُق وَ الْعَلَافِ وَ الصِّلَةِ فَقَالَ لِلتَّرُجُمَان قُلُ لَّهُ \* سَالْتُكَ عَنُ نَسَبِ فَ ذَكَرُتَ أَنَّهُ فِيكُمُ ذُو أَنسَب وَّكَـٰذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا وَسَالُتُكَ هَلُ قَالَ اَحَدٌ مِّنُكُمُ هِذَا الْقَوُلَ فَذَكَرُتَ اَنُ لَّاقُلُتُ لَوُكَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبُلَهُ لَقُلُتُ رَجُلٌ يَّتَأْسِّي بِقَوْل قِيُلَ قَبُلُه ، وَسَالُتُكَ هَلُ كَانَ مِنُ ا بَآئِهِ مِنُ مَّلِكٍ فَذَكُرُتَ أَنُ لَّاقُلُتُ فَلَوُ كَانَ مِنُ ا بَآيَهِ مِنُ مَّلِثِ قُلُتُ رَجُلٌ يَطلُبُ مُلُكَ آبِيهِ وَسَأَلْتُكَ هَلُ كُنْتُمُ تَتَّهِمُونَهُ \* بِالْكَذِبِ قَبُلَ اَنْ يَّتُمُولَ مَا قَالَ فَذَكَرُتَ اَنَ لَافَقَدُ أَعُرِفُ أَنَّهُ ۚ لَمُ يَكُنُ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُذِبَ عَمَى اللُّهِ وَسَأَلُتُكَ اَشُرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوٰهُ أَمْ ضُعَفَآءُ هُمُ فَذَكُرُتَ أَنَّ ضُعَفَآءَ هُمُ اتَّبَعُوهُ وَهُمُ أَتُبَاعُ الرُّسُلِ وَ سَـالُتُكَ اَيَزِيُدُو نَ اَمُ يَنْقُصُو نَ فَذَكَرُتَ اَنَّهُمُ يَزِيُدُو نَ وَكَــٰذَٰلِكَ اَمُـرُالُايُــمَـان حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ اَيَرُتَدُّ اَحَدٌ سَخُطَةً لِّدِيُنِهِ بَعُدَ أَنُ يَّدُخُلَ فِيهِ فَذَكُرُتَ أَن لَّا وَكَـٰذَلِكَ الْإِيُمَانُ حِيُنَ تُحَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ وَسَالُتُكَ هَـلُ يَغُـدِرُ فَذَكَرُتَ أَنُ لَّا وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ لَاتَغُدِرُ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَامُرُكُمُ فَذَكَرُتَ أَنَّهُ يَامُرُكُمُ أَنَّ تَعْبُدُو اللَّهَ وَلَا تُشُركُوا بِهِ شَيْئًا وَّيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَدَةٍ الْأَوُ ثَانَ وَيَامُرُكُمُ بِالصَّلَوٰةِ وَالصِّدُقِ وَالْعَفَافِ فَإِنَّ كَانَ مَانَّقُولُ حَقًّا فَسَيَمُلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَىً هَاتَيُنِ وَقَدْ كُنُتُ اَعْلَمُ اَنَّهُ عَارِجٌ وَلَمُ اَكُنُ اَظُنُّ اَنَّهُ مِنْكُمُ فَلَوُ أَيِّي آعُلَمُ أَيِّي آنُحلُصُ إِلَيْهِ لَتَحَشَّمُتُ لِقَآءَهُ وَلَوُ كُنُتُ عِنُدَه ' لَغَسَلُتُ عَنُ قَدَمَيُهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيّ الِي عَظِيْم بُصُرَى فَدَفَعَه عَظِيْم بُصُرَى

لگا، کیا اینے اس دعویٰ (نبوت) سے پہلے بھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہانہیں، اور اب ہماری اس سے (صلح کی ) ایک مدت تھبری ہوئی ہےمعلومنہیں وہ اس میں کیا کرتا ہے۔ (ابوسفیان کہتے ہیں ) بس اس بات کے سوااور کوئی (حجموٹ) بات میں اس (گفتگو) میں شامل نہ کرسکا۔ برقل نے کہا، کیاتمباری اس سے لڑائی بھی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا ہاں، بولا پھرتمباری اس سے جنگ کس طرح ہوتی ہے؟ میں نے کہا، اڑائی ڈول کی طرح ہوتی ہے بھی وہ ہم ہے (میدان جنگ ) لے لیتے ہیں اور بھی ہم ان ہے، برقل نے یو چھا، وہ تہہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو،اس کا کسی کوشریک نہ بناؤاوراینے باپ دادا کی (شرک کی ) با تیں چھوڑ دو،اور ہمیں نماز پڑھے، سے بولنے، پرہیز گاری اورصلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔(بہسب س کر ) پھر برقل نے اپنے تر جمان ہے کہا کہ ابوسفیان سے کہددے کہ میں نے تم ےاس کانسب یو چھاتوتم نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہے اور پیغمبراپی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں۔ میں نےتم سے یوچھا کہ (وعویٰ نبوت کی ) یہ بات تمہارے اندراس سے سید کسی اور نے بھی کہی تھی؟ توتم نے جواب دیا کنہیں ،تب میں نے (اینے دل میں) یہ کہا کہ اگریہ بات اس سے پہلے کس نے کہی ہوتی تومیں پیٹجھتا کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے بوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے، تم نے کہا کہ نہیں، تو میں نے ( دل میں ) کہا کہان کے بزرگول میں ہےکوئی بادشاہ ہواہوگاتو کہہہ دوں گا کہوہ شخص (اس بہانہ ہے)اینے آباؤاجداد کا ملک (حاصل کرنا) چاہتاہے۔اور میں نے تم سے یو چھا کہ اس بات کے کہنے ( یعنی پنجبری کا و وی کرنے ) سے پہلےتم نے بھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے بتم نے کہا کنہیں ،تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آ دمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بیچے، وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے۔ اور میں نے تم سے یو چھا کہ بڑے لوگ اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور آ دمی بتم نے کہا کہ کمزوروں نے اس کا اتباع کیا ہے ، تو ( دراصل ) یہی لوگ پنیمبرول کے متبعین ہوتے ہیں۔اور میں نے تم سے بوچھا کہ اس کے

فا کدہ: ۔لڑائی ڈول کی طرح:۔ایک عربی کہاوت ہے جوالی موقعوں پر بولی جاتی ہے مطلب بید کداڑائی کا معاملہ ایسا ہے کہاس میں بھی ایک فریق کا میاب ہوجا تا ہے بھی دوسرا۔☆ صلدحی کا مطلب ہے خون کے رشتوں ہے تعلقات باقی رکھنا،عزیز وا قارب سے سلوک کرنا۔

إلىٰ هِرَقُلَ فَقَرَأُهُ ۚ فَإِذَا فِيُهِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ مِنُ مُّحَمَّدٍ عَبُدِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ اللهِ هَرَقُلَ عَظِيُمُ الرُّوُم سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى أَمَّا بَغُدُ فَإِنِّي أَدُعُوكَ بَدِعَايَةِ الْإِسْلَام أَسْلِمُ تَسُلَمُ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجُرَكَ مَرَّتَيُنِ فَإِنّ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنُّمَ الْيَرِيْسِينَ وَ آيَاهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا ا اِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيُنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلَّا نَعُبُدَ اِلَّااللَّهَ وَلَا نُشُركَ بِهِ شَيئًا وَّ لَا يَتَّحِذَ بَعُضْنَا بَعُضًا أَرْبَابًا مِّنُ دُوُن اللُّهِ فَإِنْ تَوَلَّوُ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسُلِمُونَ قَالَ آبُو سُفَيَانَ فَلَمَّا قَالَ مَاقَالَ وَفَرَغَ مِنُ قِرَاءَةِ الْكِتْبِ كَثُرَ عِنُدُه الصَّخَبُ فَارُتَفَعَتِ الْآصُوَاتُ وَأُخُرِجُنَا فَقُلُتُ لِآصُحَابِي حِيْنَ أُحُرِجُنَا لَقَدُ آمِرَ أَمْرُ ابُنَ آبي كَبُشَةَ إِنَّـهَ ۚ يَـحَـافُه ۚ مَلِكُ بَنِي الْاصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوُقِناً أَنَّهُ سَيَطُهَرُ حَتَّى أَدْحَلَ اللَّهُ عَلَىَّ الْإِسُلَامَ وَكَانَ ابْنُ النَّاطُور صَاحِبَ اِيُلِيَآءَ وَهِرَقُلَ سُقُفًا عَلَىٰ نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقُلَ حِيْنَ قَدِمَ اِيُلِيَآءَ أَصُبَحَ يَوُمًا خَبِيْتَ النَّفُس فَقَالَ بَعُضُ بِطَارِقَتِهِ قَدِاسُتَنُكُرُنَا هَيَئَتَكَ قَالَ ابُنُ النَّاطُوُرِ وَكَانَ هِرَقُلُ حَزَّاءً يَّنُظُرُ فِي النُّحُوم فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ سَأَلُوهُ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِيْنَ نَظَرُتُ فِي النَّجُومِ مَلِكَ الْحِتَانِ قَدُ ظَهَرَ فَمَنُ يَّحْتَيْنُ مِنُ هَذِهِ الْاُمَّةِ قَالُواْ لَيُسَ يَخْتَتِنُ إِلَّاالْيَهُودُ فَلَا يُهمَّنَّكَ شَانُهُمُ وَاكْتُبُ الِيْ مَدَآئِنِ مُلَكِكَ فَلَيَقُتُلُوا مَنُ فِيهِمُ مِّنَ الْيَهُودِ فَبَيُنَمَاهُمُ عَلَىٰٓ أَمُرِهِمُ أُتِيَ هِرَقُلُ بِرَجُلٍ فائدہ: ۔ ہرقل کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ دہ نہایت دانشمند،منصف مزاج اور حق پیند آ دمی تھا۔ بیساری گفتگو جوابوسفیان ہے ہوئی یقیناً ایک صاحب عقل آ دمی کونی ﷺ کی دعوت تسلیم کرانے کے لئے کافی ہے۔ بشر طیکداسے حق کی تلاش ہو۔ 🌣 ہرقل نے جس طرح ابوسفیان کی ایک ا یک بات پرغور کیا اوراس کا جواب دیا اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کی روح اور پیغیبروں کی تاریخ سے بخو بی واقف تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی ا یک ایک خصوصیت کا بچھلے بینمبروں سے مقابلہ کر کے اس نتیجہ پر پہنچا کہ آپ نبی برحق میں ۔ 🏗 بینی رسول الله ﷺ اس سلطنت پر بھی غالب آ جا كيں كے جواس وقت ميرے قبضه ميں ہے۔ 🖈 پہلے اس كے پاس رسولِ اللہ ﷺ کا پيد عوت نامہ ﷺ چا تھا اسے د كيھ كراس نے بھر اس قريش قا فلے گورسول اللہ کے ﷺ حالات معلوم کرنے کے لئے بلوایا تھا۔ ابوسفیان کی اس پوری تقریر کے بعد اس نے وہ خط منگوایا اور پڑھا۔ 🛠 دیکھنے میں بڑا ہا دہ خط ہے مگر بڑا پراثر ادر باو قار۔اس قدر جراُت اور بے نگلفی کے ساتھ دنیا کی عظیم الثان سلطنت کے فرمانروا کو اسلام کی دعوت پیش کرناای شخص کا کام ہے جس کواپنی بات کی سچائی کا کامل یقین ہواور جوفی الواقع اپنے دعوے میں سچااور قابل اعتباد ہوے 🖈 یعنی اسلامی قوانین کی بدولت دنیا میں جین وسکون نصیب ہوگا اور اسلام قبول کر کے آخرت میں جنت اور خدا کی رضا نمیسر آئے گی ۔حدیث میں آیا ہے کہ جواہل کتاب اسلام قبول کرلیں انہیں دگنا ثواب ملے گا ،ایک تو پہلی الہامی شریعت کے انتاع کا ، دوسرااس آخری شریعت کے قبول کرنے کا ّ۔

ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہور ہے ہیں جم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں ،اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے بھی کہوہ کامل ہوجاتا ہے۔اور میں نے تم ے بوچھا کہ کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہوکرلوٹ بھی جاتا ہے،تم نے کہانہیں ، تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے، جن کے دلوں میں اس کی مسرت رچ بس جائے۔اور میں نےتم سے یو چھا کہ آیاوہ عہد شکنی کرتے ہیں ،تم نے کہا کنہیں ، پینمبروں کا یہی حال ہوتا ہے ، کیا وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔اور میں نے تم سے بوجھا،وہ تم ہے کس چیز کے لئے کہتے ہیں ہتم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں ، کہاللہ کی عبادت کریں ،اس کے ساتھ کی کوشریک نہ ٹھبرا وَاور تمہیں بنوں کی پرستش ہے روکتے ہیں ، سے بولنے اور پر ہیز گاری کا حکم دیتے ہیں 🖈 ۔لہذا اگریہ باتیں جوتم کہہ رہے ہو، پچے ہیں توعنقریب وہ اس جگہ کا مالک ہوجائے گاجہاں میرے بیہ دونوں یاؤں ہیں، مجھے معلوم تھا کہ وہ (پیغیر) آنے والا ہے ۔ مگر مجھے خیال نہیں تھا کہ وہ تہارے اندر ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تواس سے ملنے کے لئے ہر تکلیف گوارا کراتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا 🚓۔ ہرقل نے رسول اللہ کاوہ خط منگا یا جوآپ نے دحیہ کلبی کے ذریعہ حاکم بھریؒ کے پاس بھیجا تھا اوراس نے وہ برقل کے پاس بھیج دیا تھا 🖈 ۔ پھراس کو پڑھاتواں میں( لکھا) تھا۔

الله كے نام كے ساتھ جونہايت مهر بان اور رحم والا ب، الله كے بندے اوراس کے پیغمبر محمد ﷺ کی طرف سے شاہ روم کے لئے۔اس شخص برسلام ہوجو ہدایت کی پیروی کرے۔اس کے بعد میں تہیں دعوت اسلام دیتا ہوں کہ اسلام لے آؤ گے تو ( دین ودنیا کی ) سلامتی نصیب ہوگی 🏠 اللہ تہمیں دو ہرا نواب دے گا 🖈 اور اگر تم (میری دعوت سے ) روگر دانی

أَرُسَلَ بِهُ مَلِكُ غَسَّانَ يُحْبِرُ عَنُ حبر رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ وَهِرَقُلُ قَالَ اذْهَبُوا فَانُظُرُوا اللَّهُ خَتَمِنٌ هُوَ أَمُ لَافَنَظَرُواۤ الَّذِهِ فَحَدَّثُوهُ الَّهُ مُخْتَتِنٌ وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمُ يَخْتَتِنُونَ فَقَالَ مِرَقُلُ هِنَا مَلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدُ ظَهَرَ ثُمَّ كَتَبَ هَرَقُلُ إلىيٰ صَاحِبِ لَّهُ برُوْمِيَّةً وَكَانَ نَظِيُرَهُ فِي الْعِلْم وَسَارَ هرَقُلُ اللي حِمْصَ فَلَمْ يَرِم حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِّنُ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَاٰيَ هِرَقُلَ عَلَىٰ خُرُو جِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّهُ نَبِيٌّ فَاذِنَ هِرَقُلُ لِعُظَمَآءِ الرُّومِ فِيُ دَسُكُرَة لَّهُ بحِمُصَ ثُمَّ آمَرَ بِأَبُوابِهَا فَغُلِّقَتُ ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ يَامَعُشَرَالرُّومِ هَلُ لَّكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشٰدِ وَ أَنُ يَّثُبُتَ مُلُكُكُمُ فَتَبَايغُوا هذَا النَّبِيَّ فَحَاصُوُّا حَيْصَةَ حُمُرالُوَحُشِ إِلَى الْاَبُوَابِ فَوَجَدُوُهَا قَدُ غُلِّقَتُ فَلَمَّا رَاى هـرَقُـلُ نَـفُـرَتَهُمُ وَايسَ مِنَ الْإِيْمَانِ قَالَ رُدُّوُهُمُ عَلَى قَوَالَ إِنِّي قُلُتُ مَقَالَتِي إِنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمُ عَلَىٰ دِيُنِكُمُ فَقَدُ رَأَيْتُ فَسَحَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنُهُ فَكَانَ دُلِكَ احِرَ شَان هُرُ قَالٍ

کرو گے تو (تمہاری ) رعایا کا گناہ بھی تم ہی پر ہوگا 😭 اور اے اہل کتاب! ایک ایسی بات برآ حاؤجو بھارے تمہارے درمیان بکساں ہے۔ وہ بیر کہ ہم سب اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور سی کواس کا شریک نہ تشہرا کیں اور نہ ہم میں ہے کوئی کسی کوخدا کے سواا بنارب بنائے 🌣 پھر اگروہ اہل کتاب (اس بات ہے )منہ پھیرلیں تو (مسلمانو!)تم ان ہے کہہ دو کہ (تم مانو یا نہ مانو) ہم تو ایک خدا کے اطاعت گزار ہیں 😭 ابوسفیان کہتے ہیں جب ہرقل نے جوکہناتھا کہددیااورخطیز ھرکرفارغ ہوا تواس کےارد گرد بہت شور وغو غاہوا، بہت ہی آ وازیں آھیں اور ہمیں باہر نكال ديا كيايت ميں نے اپنے ساتھيوں سے كہا كدابوكبشہ 🏠 كے ميٹے کامعاملہ تو بہت بڑھ گیا (دیکھوتو) اس سے بنی اصفر (روم) کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ مجھےاس وقت سے اس بات کا یقین ہوگیا کہ حضور ﷺ منقریب غالب ہوکرر میں گے جتی کہ اللہ نے مجھے مسلمان کرویا (راوی کابیان ہے که ) ابن ناطورایلیاء (بیت المقدس) کا حاکم برقل کا مصاحب اور شام كے نصاريٰ كالاث يادري بيان كرنا تھا كەبرقل جب ايلياء) يس آيا۔ ايك دن مج کویریشان حال اٹھا، تواس کے دربار یوں نے دریافت کیا کہ آئ آپ کی صورت بدلی ہوئی یاتے ہیں ( کیاوجہ ہے؟ )ابن ناطور کابیان ہے کہ برقل نجومی تھا۔ علم نجوم میں مہارت رکھتا تھااس نے اپنے ہمنشینوں کے ۔

پوچھنے پر بتایا کہ میں نے آئ رات ستاروں پر نظر والی تو دیھ کہ ضتنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آگیا۔ (بھلا) اس زمانہ میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہود کے ہوا کوئی ختنہ ہیں کرتا ، سوان کی وجہ ہے پر بیٹان نہ ہوں ، سلطنت کے تمام شہروں میں میہ کو ہاں جتنے یہودی ہوں سب آئی کہ دون کے ہیں۔ وہ لوگ ان ہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہر قل کے پاس ایک شخص لا یا گیا جے شاہ غسان نے بھیجے کہ وہ ہاں جتنے رسول اللہ کے حالات بیان کئے۔ جب ہر قل نے (سارے حالات) اس سے من لئے تو کہا کہ جاکر دیکھووہ ختنہ کئے ہوئے ہے یائہوں نے اسے دیکھا تو ہتلا یا کہوہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہر قل نے دساس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے ہتلا یا کہوہ ختنہ کر ہوا ہے۔ ہر قل نے دساس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے ہتلا یا کہوہ ختنہ کر ہوا ہوا کے دست رومیہ وکلکھا اور وہ علم نجوم میں ہر قل کی گرکا تھا۔ پھر خود ہر قل محمل چلا گیا۔ ابھی تھی ہے بادشاہ ہیں جو بیدا ہو بچھ ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست رومیہ وکلکھا اور وہ علم نجوم میں ہر قل کی گرکا تھا۔ پھر خود ہر قل محمل ہوا گیا۔ ابھی تھی ہے کہ دوست کا خطور (اس کے جواب میں) آگیا ہوا ہے ہی صور کے میں موالی ہو کہ کہ کہ کہ کہ بارے میں ہر قل کے موافق تھی کہ کہ روانق ) پنجم ہر ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے آ دمیوں کو اپنے تھی کی مواد والی کی بیت کر لو ہو کہ وہ اس کے بھر وہ دور اور اس کی ہورہ وہ شی گرموں کی طرح دور اور وں کی طرف دوڑ روگر وہ کی میں اور تم اپنی سلطنت کی بقا جا ہے ہم تو ہو ہا ہیں گرمی وہ کہ کہ کی کی آز مائن مقصور تھی ، سووہ میں نے دیکھ کی اس سے تہاری دینی پختی کی آز مائن مقصور تھی ، سووہ میں نے دیکھ کی اس سے تہاری دینی پختی کی آز مائن مقصور تھی ، سووہ میں نے دیکھ کی سے تہاری دینی پختی کی آز مائن مقصور تھی ، سووہ میں نے دیکھ کی دیا ہیں ہو کہ بیا ت کہا ، میں نے جو بات کی تھی اس سے تہاری دینی پختی کی کی آز مائن مقصور تھی ، سووہ میں نے دیکھ کی دیل میں بیات سے دی ہو کہا تو بات کی کی دور کیں ہو کہ بیات کی کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل

فاكده: \_ یعنی جودین تبهارا ہے وہی تمہاری رعایا کا بھی ہوگا اگر عیسائیت پر قائم رہو گے تو رعایا بھی عیسائی رہے گی اوراگر اسلام قبول کرلو گے تو رعایا بھی مسلمان ہوجائے گی جس کا ثواب بادشاہ کے نامۂ اعمال میں درج ہوگا۔ورنداسلام قبول نہ کرنے کا گناہ تمہاراا پنا بھی اورا پئی رعایا کا بھی تہارے سرپررہے گا. عیسائیوں نے تثلیث کاعقیدہ قائم کرلیا تھااور پاور بول ہی کوسب کچھ بچھنے لگے تھے۔قرآن کی اس آیت میں ان کی اس مگراہی کی طرف اشارہ ہے۔ 🖈 بعنی مسلمان کی اصل ذمہ داری تبلیغ ہے۔ اِس کے بعد کوئی نہیں مانتا توبیاس کا فعل ہے۔ 🖈 مکہ کے کفار نبی ﷺ کوطنزا در تحقیر کی غرض سے ابو کبعہ کے لقب سے بیکارا کرتے تھے یہ ایک شخص کا نام ہے جو بتوں کی بجائے ایک ستارے کی بوجا کیا کرتا تھا۔ ﷺ ابوسفیان آخروقت میں جب مکہ فتح ہوا تب اسلام لائے۔ ﷺ آپﷺ نے ہرقل کو بینط ۲ ھیں صلح حدیبیے ہے لوٹے کے بعد دحیہ کلبی ایک قدیم الاسلام صحابی کی معرفت بھیجا تھا۔ 🛪 ہرقل کی اس گفتگو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ مگر ا پے سرداروں کے ڈراور پلک کے خوف سے اس میں اتنی جرأت نہ پیدا ہوئی کہ بغیر کسی جعبک کے اسلام قبول کر لیتا ہے ہول کا یہ کہناان سب لوگوں کے لئے بڑی غیرمتوقع بات تھی اور پھر یک بیک اپنے مذہب کوچھوڑ دینا کیے گوارا کرتے جب کداس مذہب میں عیش وعشرت کی پوری آزادی حاصل تھی ،ان لوگوں کے شوراور ہنگاہے پر کنفرول کرنے اورشہر میں اس قتم کی گڑ بڑ پھیلنے کے خیال سے ہرقل نے قلعہ کے درواز کے بند کرواد کئے تھے ۔ 🖈 جب برقل کو بیانداز ہ ہوگیا کہ یہ بدنصیب لوگ سی طرح اسلام کی طرف نہیں آسکتے تو اس نے بھی اپنا پینتر ابدل دیا۔ چنانچہ جب اس نے کہا کہاس بات سے محض تمہاراامتحان مقصود تھا تو سب کے سب بے وقو ف اس کے سامنے تجدے میں گر پڑے جو گویا تعظیم واطاعت کا اظہار تھا۔ ہرقل کے بارے میں میبھی آیا ہے کہوہ مسلمان ہوگیا تھا مگر سیجے بات یہی ہے کہ اپنی رغبت کے باوجود اسلام قبول نہ کرسکا ادر آخر تک عیسائیت پرقائم رہا۔جبیا کمحدیث کے آخری جملے سےمعلوم ہوتا ہے۔ نیز بیحدیث رسول اللہ کی ابتدائی بعثت کے حالات اورآپ کی ان صفات وخصوصیات پرمشمل ہے جوانبیاء کرام کی ہوتی ہیں۔اس لئے عنوان کے مطابق ہے۔اس سے پید چلنا ہے کہ وحی کے زول کے لئے كس معيار كی شخصيت مطلوب ہے۔ ہرقل نے اى معيار پرآپ كى نبوت كو سجھنے كى كوشش كى - چنانچه آپ كے احوال اس معيار كے مطابق فكي تو اس پراسلام کی حقایتیت ظاہر ہوگئ۔اب سیاس کی بقسمتی حقی کہ وہ اسلام قبول نہ کرسکا قسطلانی نے لکھا ہے کہ ان کے عہد تک یعنی گیار ہویں صدی جحرى تك وه خط برقل كى اولا ديم محفوظ تعااوراس كوتبرك بجهر بزيا متمام سيسونے كے صندوقي مين ركھا كيا تھا۔

### كتاب الايمان

باب ٢. قَوُلِ النَّبِيِ ﷺ بَنِى الْإِسُلامُ عَلَىٰ خَمُسٍ (٨) عَنِ ابْسِ عَمَىٰ خَمُسٍ (٨) عَنِ ابْسِ عُمُرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِى الْإِسُلامُ عَلَىٰ خَمُسٍ شَهَادَةُ أَنُ لَّآ اللهُ وَسَلَّمَ بُنِى الْإِسُلامُ عَلَىٰ خَمُسٍ شَهَادَةُ أَنُ لَّآ اللهُ اللهِ وَاقَامُ الصَّلوٰةِ وِايُتَآءُ الرَّكوةِ وَالدَّهُ وَاقَامُ الصَّلوٰةِ وِايُتَآءُ الرَّكوةِ وَالدَّهُ وَصَوْمُ رَمَضَانً \_

### ايمان كابيان

باب۲۔رسول اللہ ﷺ کا قول کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ر ( ۸ ) حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے (اول )اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں (دوسرے نماز پڑھنا تیسرے ذکو قدینا چوتھے ) حج کرنا (پانچویں) رمضان کے روزے رکھنا

فاکدہ: ایمان لغت کے اعتبار سے کسی بات کو سیح مان لینا ہے اور شریعت میں ایمان کہتے ہیں رسول خداہ کی گلاہ کی اللہ کی طرف سے پیغیر جو کچھ لے کرآ تا ہے اسے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ پانچ ستون ہیں جن پر اسلام کی پوری ممارت کھڑی ہے۔ در حقیقت کلمہ شہادت وہ بنیا دی پھر ہے جس کے بغیر نماز، روزہ، جج اورز کو ق کے سارے ستون بے کار ہیں۔ اصل اہمیت اس عقیدہ کی ہی ہے جو خدا کی تو حیداور محمد کی کی رسالت پر یقین واعتاد سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد زکو ق کو، پھر روزہ کو بھر جے کی رسالت پر یقین واعتاد سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ مگر مسلم نے اپنی روایت میں روزہ کو جج سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ مگر مسلم نے اپنی روایت میں روزہ کو جج سے بہلے بیان کیا گیا ہے۔ مگر مسلم نے اپنی روایت مقابلہ میں جھت کی ہے۔ جہاد کو اس لئے بیان نہیں کیا کہ وہ فرض کفا ہے ہے ، دوسرے یہ کہ جہاد کا مقصد اسلام کی یا نچوں بنیا دوں کے مقابلہ میں جھت کی ہے۔

جو بارش، گرمی اورسر دی سے مکان کومخفوظ رکھتی ہے اس لئے جہا دکو بنیاد میں شامل نہیں کیا۔ البتہ دوسری احادیث بیں اس کی اتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے جن سے میہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کے بغیر اسلام کی میہ پانچ بنیادیں محفوظ نہیں رہ سکتیں، یباں صرف ان باتوں کو بیان کرنا نقسو دتھا جواسلام قبول کرنے اور مسلمان بننے کے لئے ضروری ہیں۔ جو خض ان چیزوں کا قائل اور عامل ہو۔ اس کی نجات اور مدایت کے لئے یہ کافی ہیں۔

#### باب٣. أُمُوُرالْإِيْمَان

(٩)عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ الْإِيُمَانُ بِضُعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً وَالْحَيَآءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيُمَانِ

باب ساران چیز وں کا بیان جواممان میں داخل ہیں (۹) حضرت ابو ہر برہؑ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ ہے نقل کیا کہ آپ نے ارشاد فر مایا کہ ایمان کی ساٹھ سے کیجیہ او پر شاخیس میں اور حیا بھی ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔

فائدہ:۔ایک دوسری حدیث میں سوے بھی زیادہ شاخیس بیان کی ہیں۔مطب یہ ہے کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں جن میں ہے جہ ا شرم بھی ایمان ہی کا ایک جزو ہے۔ بے حجابی، بے شری اور بے غیرتی ایک کا فرانہ خصلت ہے، اس کے مقابلہ میں غیرت اور حیا ہوا بیمان کی شاخ قر اردیا گیا ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اخلاقی خوبیوں کے مجموعے کا نام ہے۔حیاء ہم ادوہ شرم ہے جو بے غیرتی اور بے شری کے کاموں ہے آدمی کو بچائے۔غیرضروری شرم اور بے موقع حیاء دراصل بے کرداری اورنٹس کی کمزوری کا دوسرا نام ہے۔

باب ، اَلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ اللَّهِ مَنُ سَلِمَ اللَّهِ مَنُ سَلِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ  اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱۰) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرٍ وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ (۱۰) حضرت عبدالله بن عمروَّ في رسول الله بيج نقل آبيا كـ (سي) وَ سَـكَم قَـال الْسَمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُوُنَ مِنُ لِسَانِه مَلَى اللهُ عَنُهُ لَمُ سَلِمان مُحْوَظ وَ اللهُ عَنُهُ لَمُ سَلِمان مُحْوَظ وَ اللهُ عَنُهُ لَمُ اللهُ عَنُهُ لَمُ اللهُ عَنُهُ لَمُ اللهُ عَنُهُ لَمُ اللهُ عَنُهُ لَمُ اللهُ عَنُهُ لَمُ اللهُ عَنُهُ لَمُ اللهُ عَنُهُ لَمُ اللهُ عَنُهُ لَمُ اللهُ عَنُهُ لَمُ اللهُ عَنْهُ لَمُ اللهُ عَنْهُ لَمُ اللهُ عَنْهُ لَمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فائدہ:۔مقصدیہ ہے کہ سچا اور پکامسلمان وہ کبلائے گا جو کسی دوسرے مؤمن کواپنے ہاتھ سے یا پی زبان سے کوئی نقصان نہ پہنچائے نہ ہاتھ سے مارے ندمند سے برا بھلا کیم۔ ای طرح اصل جمرت میہ بھر آ دمی اللہ کی منع کی بوئی باتوں ہے رک جائے بعنی سرا سراللہ کا طاعت گزار بن جائے اس حدیث میں مباجرین کو خاص طور پر اس لئے ذکر کیا کہ لوگ صرف ترک وطن کو بجمرت بھے کر دین کی دوسری باتوں میں سستی نہ کرنے لکیں۔ یا جمرت حبشہ یا بجمرت مکہ کی بجائے بجمرت کا ثواب اب اس طرح آ دمی کو حاصل ہوسکتا ہے کہ وہ حرام باتوں کو قطعاً جبوڑ دے۔ نوٹ نہیں ہے اس لئے بخاری کی ان حدیثوں میں شامل ہے جوافراد بخاری کے نام سے موسوم ہیں۔ (ارم سے مہدی ہے اس کے بخاری کی ان حدیثوں میں شامل ہے جوافراد بخاری کے نام سے موسوم ہیں۔ (ارم سے مہدی ہور

باب٥. أَيُّ الْإِسُلامِ أَفْضَلْ باب٥. بمرّ ين اسلام كونسا با

فائدہ:۔اسلام جن عقائد پرمشتل ہےان کو مانے کے بعد آ دمی مسلمان شار کیا جا تا ہے لیکن وہ فقائد جب مملی جامہ پہنتے ہیں اس وقت اسلام کی دنیوی برکات اور اخروی ثواب کا پیچے اندازہ ہوسکتا ہے۔اس حدیث میں ایک ہیچ، بیکے مسلمان کی ایک ملامت، بتلادی بن اسلام اسی محف کا ہے جوابنی زبان سے کسی کو برانہ کے اور اپنے عمل سے کسی کواید انہ پہنچا ہے؛ جوسلیم الطبع،شریف النفس اور سائٹ الی ہو۔ اس حدیث میں اگر چے صرف مسلمانوں کا ذکر کیا گیا ہے مگر دوسری احادیث کے مطابق اس میں ملم وغیر مسلم سے شامل ہیں۔

باب ٢. إطُعَامُ الطَّعَامِ مِنَ ٱلْإِسُلامِ.

(١٢) غَنْ عَبُدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُوْ آَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْإِسُلَامِ خَيَرٌ قَالَ تُطُعِمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْإِسُلَامِ خَيرٌ قَالَ تُطُعِمُ الطَّعَامَ وَتَقُرَءُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعُرفُ الطَّعَامَ وَتَقُرَءُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعُرفُ

باب ۲ - کھانا کھلانا بھی اسلام (کے احکام) میں داخل ہے۔ ۱۲ حضرت عبدالقد بن عمرو سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور ﷺ سے دریافت کیا کہ کون سااسلام بہتر ہے؟ آپ نے جواب دیا کہتم کھانا کھلاؤ، اور جانے ان جانے سب آدمیول کوسلام کرو۔

فائدہ:۔۔۔۔وال کا منشاء سے ہے کہ کون می بات ایس ہے جواسلاً می خوبیوں میں شار کی جائے ، تو آپ نے دد بہترین اسلاً می خصلتوں کا ذکر فر مایا،
کھانا کھلا نااس میں دونوں باتیں داخل ہیں ،اول بھو کے آ دمی کا پیٹ بھرنا ، دوسرے مہمان کی ،مسافر کی اور دوست کی خاطر مدارات کرنا۔اور
دوسری بہترین خصلت ہرمسلمان کوسلام کرنا خواہ وہ واقف ہویا نا واقف ،سلام باہمی محبت ومودت کا ذریعہ ہے اس لئے اسلامی اخوت کا تقاضا
ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جڑ کررہے ،کٹ کرندر ہے اور باہمی سلام کا رواج اس کا بہت مؤثر اور سہل ذریعہ ہے۔

باب2. مِنَ الْإِيْمَانِ اَنُ يُحِبَّ لِلَاخِيُهِ مَايُحِبُّ لِنَفُسِهِ.

(١٣)عن انس بن مالك عَر النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايُؤُمِنُ اَحَدُكُمُ حَتَّى يُجِبَّ لِاَحِيهِ مَايُحِبُّ لِنَفُسِهِ.

باب کے یہ بھی ایمان ہی کی بات ہے کہ جو بات اپنے لئے پیند کرو، وہی اپنے بھائی کے لئے پیند کرو ۱۳۔ حضرت انس بن مالک ٌ رسول اللہ ﷺ نقل کرتے ہیں کہ آپ شے نے فرمایاتم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی وہ بات پیندنہ کرے جواپنے لئے

فائدہ:۔اسلامی اخوت ومحبت کا تقاضا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے باز و بن کرر ہیں۔اس لئے جس قلب میں ایمان کی حرارت ہوگی وہ اپنے میں اور دوسرے مسلمان میں کوئی فرق نہیں رکھے گا۔اس حدیث میں اس بات کی تا کید کی گئے۔ایک مسلمان جس قدر دوسرے مسلمانوں سے بے تعلق اور لا پرواہ ہوگا اسی قدر اس کا ایمان کمز وراور پھسپھسا ہوگا۔ کمال ایمان سیہ ہے کہ دوسرے مسلم انوں کو بھی اپنے ہی جسیا ہمجھے۔

باب ٨. حُبُّ الرَّسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْإِيْمَانِ (١٤) عَنُ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِيُ بِيَدِهِ لَايُؤُمِنُ آحَدُكُمُ حَتَّى آكُونَ آحَبَّ اِلَيْهِ مِنُ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ \_

باب ۸۔رسول اللہ ﷺ کی محبت ایمان کا جزو ہے (۱۴)۔حضرت ابو ہر پر ہُننے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے،تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن (کامل) نہیں ہوسکتا ، جب تک میں اسے اس کے باپ اوراس کی اولا دے (بھی) زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔

۵ا۔ حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عند نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہتم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن ( کامل ) نہیں ہوسکتا جب تک اس کومیری محبت اپنے مال باپ، اپنے بچول، اور سب لوگول (١٥) عَـنُ أنَـس(رضى الله عنه) 'قَـالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُـؤُمِـنُ اَحَـدُكُـمُ حَتَّى اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنُ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَحُمَعِينَ \_

فائدہ:۔اسلام کی دولت ہمیں چونکدرسول القد ﷺ بی کے وسلے سے ملی ہے،اس لئے خدا کے بعد کسی کا حسان اگر ہم ری گردنوں پر ہے تو وہ رسول اللہ ﷺ کا ہے اوراسلام بی وہ وین ہے جس نے ہمیں پرسکون اور ہموار زندگی سرکر نے کے طریقے بتلائے میں ۔مال باپ تو دنیا میں صرف ہمارے آنے کا ایک ذریعہ ہیں۔اس طرح اولا دہمارے نام ونشان کو باقی رکھنے کی ایک صورت ہے۔لیکن بچپن سے لے کرموت تک جو برسوں کی زندگ ہمیں مجم گز ارتے ہیں،اس زندگی کو صدھار نے اورموت کے بعد دائی زندگی کو سنوار نے کے گر ہمیں مجم ﷺ بی سے معلوم ہوئے ہیں۔اس لئے آپ کا احسان سب سے بڑا ہے،اس لئے آپ کا میں موالی ہوگا۔

#### باب ٩. حَلاوَةِ الْإِيْمَان

(١٦) عَنُ أَنْسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلْثُ مَّنُ كُنَّ فِيُهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيُمَانِ اَنُ يَّكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنُ يُتَحِبَّ الْمَرُءَ لَايُحِبُّهُ اللَّلِلْهِ وَانُ يَّكُرَهَ اَنُ يَّعُودَ فِي النَّهِ مَا النَّارِ \_ يَكُرَهَ اَنُ يُقُذَفَ فِي النَّارِ \_

#### باب۹-ایمان کی حلاوت

۲۱۔ حضرت انس ٔ رسول اللہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ، جس کسی میں بینین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی سٹھاس پائے گا۔ وہ بیہ ہیں کہ اس کو اللہ اور اس کارسول ان کے سواہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں اور جس سے محبت کرے اللہ ہی کے لئے کرے اور (تیسرے بید کہ) دوبارہ کفراختیار کرنے کو ایسا ہی براسمجھے جیسا آگ میں ڈالے جانے کو۔

فائدہ:۔ایک مؤمن کواللہ اوررسول کی محبت اوران سے تعلق ساری کا نئات سے زیادہ ہونا چاہئے۔اس لئے کہ ایمان اللہ کی توحید اور سول کی کی رسالت ہی پرموقوف ہے۔ جتنازیادہ ان دونوں سے تعلق ہوگا اتنا ہی ایمان میں کامل اور ایمان کی لذت سے لطف اندوز ہوسکے گا۔ پھرایک مؤمن کے تعلقات دنیاوی اغراض کی بجائے محض اللہ ہی کی خاطر ہونے چاہئیں۔تیسری بات یہ کہ آدمی کو کفر سے جو ایمان کی بالکل ضد ہے، اتنی شدید نفرت ہونی چاہئے جتنی نفرت اور نا گواری آگ میں جلئے سے ہو کتی ہے۔ یہ تینوں با تیں جس میں ہوں گی وہ یہ تینا اور سچامسلمان ہوگا۔ وہی ایمان کے مزے کو پاسکتا ہے اور اس کا مشاہدہ صحابہ ء کرام کی زندگیوں سے سیجئے کہ جس کی جاں سپاری و سرفروشی اور فدایت و جاں شاری سے ایمان کی حلاوت کا ندازہ کیا جاسکتا ہے۔

### باب • ا. عَلَامَةُ الْإِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ

(١٧) عَن آنَس بُن مَالِكٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْإِيْمَانِ حُبُّ الْآنُصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغُضُ الْآنُصَارِ.

باب ا ۔ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے ا۔ حضرت انس بن مالک سول اللہ کھے ہے روایت کرتے ہیں کہ انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے کیندر کھنا نفاق کی علامت ہے۔

فا کدہ۔جس وقت آپ نے بیار شاوفر مایا وہ وقت ہی ایسا تھا کہ انصار کو اللہ کے رسول کی طرف سے بیاء زاز ماتا ہے۔ اس لئے کہ انصار اہل مدینہ کہ یہ جو انہیں مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کی امداد واعانت کی بناء پردیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ کھے نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مدینہ آبی تھی، اس وقت مدینہ کے مسلمانوں نے آپ بھی کی اور ویگر مسلمانوں کی جس طرح اعانت اور رفاقت کی ، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس کا بہت بڑا احسان تھا جس کو اللہ کی طرف سے اس طرح چکایا گیا کہ قیامت تک ان کا ذکر انصار کے معزز نام سے مسلمان لیتے رہیں گے۔ آج بھی انصار کی مجبت اس طرح ضروری ہے جس طرح ان کی زندگی میں تھی۔ اس لئے کہ اس نازک وقت میں آگر اہل مدینہ اسلام کی مدد کے لئے اٹھ کھڑے نہ ہوتے تو بطا ہر صالات بھر عرب میں اسلام کے انجرنے کا کوئی موقع نہ ماتیا اور ہم تک اسلام کی بینمت نہ بہتی جاتی ، اس لئے انصار کی مجبت ایمان کا جزوقر اردی گئی۔

(١٨) عَن عُبَادَة بُن الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا وَّهُوَ اَحَدُ النَّهُ عَلَيُهِ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوُلَهُ عِصَابَةٌ مِّنُ اَصُحَابِهِ بَايِعُونِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوُلَهُ عِصَابَةٌ مِّنُ اَصُحَابِهِ بَايِعُونِي عَلَىٰ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَن لَّا تُسُرِقُوا وَلاَ تَرُنُوا اَن لَّن اَصُحَابِهِ بَايِعُونِي عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا تَسُرِقُوا وَلاَ تَرُنُوا وَلاَ تَمُولُوا فِي مَعْرُولُونَهُ بَيُنَ اللَّهُ وَمَنُ اَصَابَ مِن ذَلِكَ شَيْعًا مِن ذَلِكَ شَيْعًا مِن ذَلِكَ شَيْعًا مِن ذَلِكَ شَيْعًا

۸۔ حضرت عبادہ بن صامت جو بدر کی اڑائی میں شریک تصاور لیلۃ المعقبہ کے نقیبوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس وقت جب آپ ﷺ کے گرد صحابہ گل ایک جماعت موجود تھی، فرزمایا کہ جمھے بیعت کرو اس بات کی کہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں کرو گے، چور کی نہیں کرو گے، وزنا نہیں کرو گے، اور کی نہیں کرو گے، اور کی بہتان با ندھو گے اور کی اچھی بات میں (خداکی) سرشی نہ کرو گے۔ جوکوئی تم میں (اس عہد کو) لورا اللہ کے در کے اور جوکوئی ان (بری باتوں) میں سے کرے گا تو اس کا جراللہ کے ذھے ہے اور جوکوئی ان (بری باتوں) میں سے کرے گا تو اس کا جراللہ کے ذھے ہے اور جوکوئی ان (بری باتوں) میں سے

کی میں مبتلا ہوجائے اور اسے دنیا میں سزادے دی گئی تو بیسزااس کے (گناہوں کے) لئے کفارہ ہوجائے گا اور جوکوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہوگیا اور اللہ نے اس (گناہ) کو چھپالیا تو وہ (معاملہ ) اللہ کے سپرد ہے۔ اگر چاہے معاف ہوجائے اور اگر چاہے سزادے دے۔ (عبادہؓ کہتے ہیں کہ مجرم سب نے ان (سب باتوں) پر آ ہے گئے سے بیعت کرلی۔

فَعُوُقِبَ فِي الدُّنِيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنُ اَصَابَ مِنُ ذلِكَ شَيْعًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ اللَى اللهِ اِنْ شَآءَ عَفَا عَنُهُ وَاِنْ شَآءَ عَاقَبَهُ (فَبَا يَعْنَاهُ عَلَىٰ ذلِكَ )

فائدہ:۔اس صدیث کے داوی جوصحابی ہیں وہ انصاری ہیں اور ان لوگوں ہیں ہے ہیں جنہوں نے مکدآ کر مقام عقبہ میں آپ ہی ہے۔ بیعت کی۔اور اٹل مدینہ کی تعلیم وتربیت کے لئے آپ ہی نے جن بارہ آ دمیوں کو اپنا انب اور نقیب مقرر کیا تھا بیان ہیں۔ ہی اس حدیث ہے آگر چوم احت کے ساتھ انصار کی وجہ سمیہ طاہر نہیں ہوتی لیکن اس ہے اتنا پنہ چاتا ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے جب اسلام کی نفرت اور اعانت کے لئے مکہ آ کررسول اللہ بی ہے بیعت کی تو ای بناء پر ان کا نام انصار پڑا۔انصار جح می مدینہ کے لوگوں نے جب اسلام کی نفرت اور اعانت کے لئے مکہ آ کررسول اللہ بی ہے کہ اسلامی قانون کے مطابق جب ایک بحرم کی سزاد کی جا میں اس کے لئے بیس اکو میں جاتی ہے۔ لیعنی مجراس کو آخرت کی سزائیں متی۔ ہی دوسرام سکہ بیمعلوم ہوا کہ جس سزاد کی جائے تو آخرت میں انہیں متی۔ ہی دوسرام سکہ بیمعلوم ہوا کہ جس طرح بیضر وری نہیں ماگر سزاد ہے تو بیاس کا انصاف ہوا کہ جس طرح بیضر وری نہیں کہ اللہ تعلیم کی رحمت ہے۔ نیکی پر اگر تو اب ندر ہے تو بیاس کی جن نیاز ی ہے اور تو اب عطافر مائے تو بیاس کا کرم ہے۔ جرم معاف کرد ہے تو بیاس کی رحمت ہے۔ نیکی پر اگر تو اب ندر ہے تو بیاس کی بین نیاز ی ہے اور تو اب عطافر مائے تو بیاس کا کرم ہے۔ جرم معاف کرد ہے تو بیاس کی رحمت ہے بینے مرا اس کی بین انہیں کی ہے تو اس کے ایمان کی برکت ہے بینے سرام کہ اس میں داخل کردے اور چا ہے مرا اور خلا میں داخل کر رہے ہیں بات میں معلوم ہوئی کہ کرس عام آدی کے بارے میں بی کہنا کہ بی تو میں اسلامی تعلیم کا پوراخلا صداورا خلاق فاضلہ کا جو ہر آ گیا جو تحق اس صدیث میں اسلامی تعلیم کا پوراخلا صداورا خلاق فاضلہ کا جو ہر آ گیا جو تحق اس صدیث کے مضمون پر عملدر آدر کر لے اس کی نجات ہو تو اس صدیث میں اسلامی تعلیم کا پوراخلا صداورا خلاق فاضلہ کا جو ہر آ گیا جو تحق اس میں صدیث کے مضمون پر عملدر آدر کر کے اس کی نوانت ہو تو تو اس کے مضمون پر عملدر آدر کہ کر کے اس کی نوانت ہو تو اس کی سال مدیث کے مضمون پر عملدر آدر کے اس کی نوانت کے مضمون کی میں میں کو کر کے اس کی نوانت کی سے کو تعلیم کی میں کو کر کی کی کو کر کے اس کی نوان کے مصنون کی کو کر کے اس کی نواند کی کو کر کی کی کو کر کے اس کی کو کر کی کو کر کی کو کر کے اس کی کو کر کر کے اس کی کو کر کی کو کر کی کو کر کر کے اس کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کے کر کر کے اس کر کے

باب ا ١. مِنَ الدِّيُنِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ

کے لئے کافی ہے۔

(١٩) عَنُ آبِي سَعِيُدِ نَ النَّخُدُرِكُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ آنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ آنُ يَّكُونَ خَيْرَ مَالِ السَّمُسُلِمِ عَنَمَ يَّتَبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ \_

باب اافتنوں سے بھا گنا (بھی) دین (ہی) میں داخل ہے اوسے السلامی کے السلامی اللہ کھی نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا (سب سے) عمدہ مال (اس کی) بحریاں ہول گی۔ جن کے پیچھے (انہیں ہنکا تا ہوا) وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اینے دین کو پیچانے کے لئے بھا گنا پھرےگا۔

فائدہ: اس حدیث کے معلوم ہوا کہ آدی کوفتنوں سے ہرحال میں بچناچا ہے اور جب فتندونسا داتنا بڑھ جائے کہ اس کی اصلاح نہ ہو کتی ہوتو ایسے دفت میں گوشنینی اور یکسوئی بہتر ہے۔ اب رہی یہ بات کہ فتنہ سے مراد کیا ہے؟ تو اس میں فتس و فجو رکی زیادتی ، سیاسی حالات کی ابتری اور کمی انظامات کی بدعنوانی ، یہ سب چیزیں شامل ہیں ، جن کا اثر آدمی کی زندگی پر پڑتا ہے اور جن کی وجہ سے اپنے دین کی حفاظت دشوار ہوجاتی ہے۔ ان حالات میں اگر محض دین کی حفاظت کے جذبے سے آدمی کسی تنہائی کی جگہ چلا جائے جہاں فتنہ وفساد سے نی سے تو یہ بھی دین ہی کی بہت ہے اور اس پر بھی آدمی کو اجر ملے گا۔

باب۱۲\_رسول الله ﷺ کاس ارشاد کی تفصیل که میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں'' (۲۰) حضرت عائش فرماتی ہیں که رسول اللہ ﷺ لوگوں کو کس کام کا تھم باب ١٠. قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ " اَنَااَعُلَمُكُمْ بِاللَّهِ" (٢٠) عَنُ عَـاَئِشَةٌ قَـالَتُ كَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَلَيهِ وسَلَّمَ إِذَا أَمَرُهُم مِنَ الْاعْمَالِ بِمَا يُطِيُقُونَ قَالُوْآ إِنَّا لَسْنَا كَهَيْغَتِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَلَكَ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَبُهِكَ ومَا تَأْخَر فَيغُضَبُ حَتَّى يُعْزَفَ الْعَضَبُ فِي وَجُهِم ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ اتَقَاكُمُ وَاعْلَمُكُمُ بِاللَّهِ أَنَا.

دیے تو وہ ایبا بی کام بوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی

(اس پر) سحابہ نے عرض کیا کہ یارسول القد! ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں

ہیں (آپ تو معصوم بین) مگر ہم سے مناہ مرز دہوتے ہیں، آپ ہیں

اپنے سے زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمادیں۔ (بیان کر) آپ بھنا

ناراض ہو گئے حتی کہ فطگی آپ کے چیرہ مبارک سے ظاہر ہوئے گئی، پھر

فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ القدسے ڈرتا ہوں اور تم سب
سے زیادہ اسے دیا تاہوں۔

فائدہ :۔ اس باب کے عنوان میں بھی امام بخاری ٹیڈ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کا تعلق دل سے ہا دریفعل ہر جگہ کیسال نہیں ہوتا۔
رسول اللہ ﷺ کے قلب کی ایمانی کیفیت تمام صحابہ اور سرری مخلوقات سے بڑھ کرتھی۔ نیز صدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت میں میانہ روئ
ہی خدا کو پیند ہے۔ ایسی عبادت جوطاقت سے زیادہ ہو، اسلام نے فرض ہی نہیں کی ہے۔ اس کی فرض کی ہوئی عباد تیں انسان وایک متواز ن
اور خوشگوارزندگی بخشتی میں، جن کی بدولت ایک طرف آ دمی عبدیت کے جذ بے سے سرش رر ہے اور دوسری طرف خدا ک اس دنیا تو بنائے اور
سنوار نے کے لئے اپنی صلاحیتیں ٹھیک ٹھیک ٹریج کر سکے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان معرفت رب کا نام ہے اور معرفت کا تعلق
دل سے ہاں لئے ایمان محض زبانی اقر ارکوئیں کہا جا سکتا۔

باب ١٣. تَفَاضُلُ آهُلِ الْإِيْمَانِ فِي الْاعْمَالِ
(٢١) عَنُ آبِي سَعِيْدِ وَالْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ آهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَآهُلُ النَّارِلِسَّارِ ثُمَّ يَعَفُولُ اللَّهُ اَخْرِجُوا مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَنْ قَالُ حَبَّةٍ مِّسُ حَرُدُل مِّنُ إِيْمَان فَيَخُرُجُونَ مِنْهَا مَنْ قَالُ مَعْ وَالْمَوْلُ فَي نَحْرِالُحْوَا أَو الْحَوَاةِ فَيَنْبَتُونُ قَدَاسُودُوا فَيُللَقُونَ فِي نَحْرِالُحْوَا أَو الْحَوَاةِ فَيَنْبَتُونُ قَدَاسُودُوا فَيُللَقُونَ فِي نَحْرِالُحْوَا أَو الْحَوَاةِ فَيَنْبَتُونُ كَمَا تَنْبُتُونُ الْحَبَّةُ فِي حَانِبِ السَّيلِ آلَمْ تَرَ آنَّهَا تَخُرُجُ صَفَرَآءَ مُلتويَةً وَيُ حَانِبِ السَّيلِ آلَمْ تَرَ آنَّهَا تَخُرُجُ صَفَرَآءَ مُلتويَةً .

ارد ایمان والوں کا عمل میں ایک دوسر ہے ہوھ جانا الد حضرت ابوسعید خدری نبی اکرم کی ہے ہو دوایت کرتے ہیں کہ آپ کی نبی نبی ایم کی ہے ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ کی نبی ایم کی نبی نبیل دوزخ دوزخ میں (جب) داخل ہوجا ئیں گے۔ اس کے بعد القد تعالی فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر (بھی) ایمان ہے، اس کو (دوز خ ہے ) نکاب لو۔ تب (ایسے لوگ) دوزخ ہے نکال لئے ج کیں گے۔ وہ جل کرکو کئے کی طرح سیاہ ہو گئے ہول گے ۔ پھروہ زندگی کی نبر میں ڈالے جا کیں گے بیارش کے پانی میں اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئے کی گیارے درخت تروتان ہا دوارشاداب ہوجا کیس گے ) جس طرح ندی کے کنارے درخت تروتان ہا درخت نہیں دیکھا کہ داندز ردی وہ کل نیج درخت اگ آئے ہیں ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ داندز ردی وہ کل نیج درخت اگ آئے ہیں ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ داندز ردی وہ کل نیج درخت

فا کدہ:۔جس کسی کے دل میں ایمان کم سے کم ہوگا اس کوبھی نجات ہوگی۔ مگر اعمال بدکی سز اجھکتنے کے بعد ، بیالقد کافضل ہے کہا ہے لوگ دوزخ میں جانے کے بعد ایمان کی بدولت سزا کی میعاد پوری کرنے سے پہلے ہی نکال لئے جائیں گے۔اس سے پیجی معلوم ہوا کہ ایمان پرنجات کا مدار تو ہے مگر اللہ کے یہاں اصل مراتب اعمال ہی پرملیس گے۔جس قدر اعمال عمد ہ اور نیک ہوں گے اسی قدراس کی پوچھ ہوگی۔

> (٢٢) عَن أَبِي سَعِيُدِ رِالُخُدُرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ السَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ نِيْنَا انانَآئِمٌ رَأَيْتُ النَّاسُ يُعُرَضُونَ عَلَىَّ وَعَلَيْهِمُ قُمُصٌّ مِّنُهَا مَايَبُلُغُ الْثُدِيَّ وَمِنْهَا مَادُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَىَّ عُمْرُ بُنُ الْحَطَّابِ

۲۲۔ حضرت ابوسعید خدریؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ میں سور ہاتھا، میں نے ویکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کئے جارہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں،کسی کا کرتہ سینے تک ہے اورکسی کا اس سے نیچاہے (پھر)میرے سامنے عمر بن الخطاب لائے گئے ان (کے بدن) پر وعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُهُ قَالُوا فَمَا أَوْلُتَ ذَلِكَ يَارْسُولَ ﴿ جَوْ أَمْيُصَ مِاسِحُكِيتُ مِ يَلِيعِينَ زَمِينَ تَكَ نَيْجِ مِحَابِيَّ فَ اللّه قالَ الدّين \_

يوجها كه يارسول الله! آپ نياس كي كياتعبير لي؟ آپ ﷺ خفرها با کہ(اس) کامطلب ) دین ہے۔

فائدہ:۔استمثیل ہےایک مطلب تو ہیہ ہے کہ اسلام بحثیت دین کے حضرت عمر میں کی ذات میں اس طرح جمع ہوگیا کہ کسی اور کو بیشرف نصيب نہيں ہوا۔ يعنی حضرت عمر ؑ ک شخصيت نے دين کي انفرادي واجتاعي واخلاقي واسلاحي،انظامي وقانو ني اور د في مي سياحي تغمير کا جو کا رنامه انجام دیاہے، سول اللہ ﷺ کے بعد کی اورکو مفخر حاصل نہیں ہوا۔حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ کی شخصیت اپنی فدا کاری و حاں نثاری اور دینی عظمت داملیت کے لحاظ ہے حضرت عمر '' ہے بھی بڑ ھاکر ہے مگر اسلام کو جوتر قی اور بحثیت دین کے جوشوکت وعروج اور جوعظمت ووقار حضرت عمرٌ کی ذات ہے ہوا ہےاں کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی ،ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی شاید ہےاور خلافت کا دور بھی اس کا گواہ ہے۔دوسرےاس سے پیچھی معلوم ہوا کہالتد نے اس امت میں دین کاسب سے زیادہ فیم حضرت عمر ' بی کومطافر مایا تھا۔اس لئے جس کا کرتہ جتنا بڑا تھا (ال کافہم بھی ای در ہے کا تھا)ان کا کرنة سب سے بڑا تھا اس لئے ان کا دین فہم بھی اوروں ہے بڑھ کرتھا، جیسا کہ متعد دروایات ہےمعلوم ہوتا ہے۔

باب ١ . الْحَيَآءُ مِنَ الْإِيْمَان

(٢٠) غَنِ ابُنِ عُمَرُ ۖ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هِ -سلُّـم مَرَّ عَنِيْ رِجُل مِّن الْإنْصَارِ وَهُو يَعِظُ اَخَأُه فِي لْحِمَا ۚ وَفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ فَانَ الْحِيآءُ مِنَ الْإِيْمَانِ

باب الحياء ايمان كاجزب

۲۳ حضرت عبدالله ابن عمرٌ ہے روایت ہے که (ایک مرتبہ) رسول الله ﷺ ایک انصاری کی طرف (ے) گزرے (آپ نے دیکھا) کہ وہ انصاری اینے بھانی کو حیاء کے بارے میں کچھسمجھا رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کداس کوچھوڑ دو، کیونکہ حیاا یمان ہی کا ایک حصہ ہے۔

فائدہ: یانے انصاری بھائی کی شرم آلودعادت پر کچھ روک ٹوک کررہے تھے۔ آپ تی نے اس پر بیار شاوفر مایا کہ شرم کا مادہ دراصل ایمان بی سے پیدا ہوتا ہے۔اس لئے اس کوشرم ترک کرنے کی تلقین مت کرو۔ یونکدانسان کی فطری شرم اسے بہت سے بے حیائی کھاموں ے روک دیتی ہےاوراس کے طفیل ہے آ دمی متعدد گناہوں ہے نی جاتا ہے۔لیکن حیا ہے مرادیبال وہ بے جائز منہیں جس کی وجہ ہے آ دمی کی جراُت مفقو داورقوت عمل ہی مجروح ہوجائے۔

> باب ١٥. فَإِنْ تَابُوُا وَاَقَامُوا الصَّلْوةَ واتَوُاالزَّكُوةَ فَحَلُّوا سَبِيُلَهُمُ

(٢٥) عنُ عَسداللُّسهِ إبُس عُسمَرَ ( رَضي اللَّه تعالىٰ عَنهُمَا) الَّا رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قالَ أُمِرُتُ أَنْ أَقَاتِلِ النَّاسِ حَتَّى يَشُهِدُو آ انُ لَّا إِلٰهَ إِلَّااللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رُسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُو الصَّلُوة وَ يُؤتُنواالنزَّكُوةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِك عَصَمُوا مَنِّي دَمَآتَهُمُ وَأَمُوَالَهُمُ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمُ عَلَى اللَّهِ ــ

باب۵۱۔اللہ تعالیٰ کے ارشاد که''اگروہ( کافر) توبہ کرلیں اورنماز پژهیس اورز کو ة دین توان کاراسته حچھوڑ دو۔

(۲۵) حضرت عبد الله ابن عمر ضي الله تعالى عنهما سے روايت ہے كه رسول الله ﷺ نے ارشاد فر ہایا مجھے ( اللہ کی طرف سے ) پہ تھم دیا گیا ہے کہ لوگوں ہے جنگ کروں س وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کرلیں کہالتد کے سوا کوئی معبودنہیں اور بیا کہ مجمد (ﷺ )التد کے رسول میں اورنما زا داکر نےلگیں اور ز کو ۃ دیں ۔جس وفت و ہ پیکرنے لگیں تو مجھ سےا پنے جان و مال کومحفوظ کر لیس گے سوائے اسلام کے حق کے اور ( ہاتی رہاان کے دل کا حال تو )ان کا حیاب ( سمّاب )اللہ تعالی کے فائدہ:۔اسلام دین فطرت ہاں گئے القد کے نزدیک سی انسان کے لئے یہ ہرگز روانہیں کہ وہ اپ فطری راستہ کوچھوڑ کرکسی دوسری غلط راہ پر چلے۔ وعوت ہلنے ہا تمام جحت کرنے کے بعد اب صرف دوہی راستے رہ جتے ہیں۔ یا اسلام کی چوکھٹ پرول جھکے یا سرجھے، دل کی تبدیل کی جبر سے نہیں ہو تئی ۔لاا تھے اتمام جحت کرنے کے بعد اب صرف دوہی راستے رہ جت ہیں۔ یا اسلام کی قیادت ورہنمائی اور ابنما گی زندگی پر بہر حال اسلام قبضہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لئے اگر کسی کا ول اسلام کی حقانیت کا قائل نہیں ہوتا تو نہ ہو مگر بہر صورت اسے اسلام تو اندی کے سامنے سم اطلاعت خم کرنا پڑے گا اور اس کے لئے طاقت استعال کی جائے گی۔ نیز اسلام خوزیزی کو کسی طرح پسند نہیں کرتا۔ اس لئے کہد دیا گیا کہ جن جرائم کی اسلامی سزامیں جان کالینا ضروری ہے ان کے علاوہ کی انسانی جان کا اتلاف جو بے قصور بھی ہواور مومن بھی ہو، ہرگز ہرگز روانہیں، جرائم کی اسلامی سرامی بیابندی کریں ہے کہ اسلامی سوسائی جن افراد سے مرکب ہوگی ان کے ظاہر بی کا اعتبار ہوگا ،اگر وہ ان رسوم و قواعد اور ان مظاہر ومراسم کی پابندی کریں گے جن کا لخا لیک مسلمان کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے تو وہ یقینا مسلم معاشرہ کے افراد شار ہوں گے۔ اب رہی ان کے خوام کی کو می نے کو وہ کو ان کی کو اور کی کیفیت تو ان کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپر د ہے، وہ خود آخرت میں ان سے خدف کے دیا میں خواہ نواہ کی کی نیت کو نول نا اور اس یرکوئی تھم کی نامی تھی نامیس خواہ نواہ کی کو نیت کو نول نا اور اس یرکوئی تھم کی نامیس کی کو نامیس کو کہ کا نامیس کا میں خواہ نواہ کی ہو کہ کا نامیس کے دیا میں خواہ نواہ کے دیا میں خواہ نواہ کی سے کو کو کا نیت کو نول نامیس کا دونی ہو ۔

#### باب٢١. مَنُ قَالَ إِنَّ الْإِيْمَانَ هُوَ الْعَمَلُ

(٢٦) عَنُ أَبِى هُرَيُرَهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفُضَلُ فَقَالَ اِيُمَالٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ قِيُلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجِّ مَّبُرُورٌ \_

باب ۱۱۔ بعض نے کہاہے کہ ایمان عمل (کانام) ہے۔ ۲۷۔ حضرت ابو ہریرۃ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھے سے دریافت کیا گیا کہ کونساعمل سب سے بہتر ہے؟ آپ بھے نے فرمایا اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لانا ، کہا گیا ، اس کے بعد کونسا ہے؟ آپ بھے نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ، کہا گیا ، پھر کیا ہے؟ آپ بھے نے فرمایا کج مبرور۔

فا کدہ: مخضرالفاظ میں اہم حقیقتوں کی طرف روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ تین بنیادی تکتے اپنی جگہ بہت اہم ہیں،البتہ حج مبروریا حج مقبول کی بات کسی خاص وقتی ضرورت کے تحت بڑھائی گئی ہے۔اپیا متعددا حادیث میں ہوا ہے۔

### باب ١ . إِذَا لَمُ يَكُنِ ٱلْإِسُلامُ عَلَى الْحَقِيُقَةِ

(٢٧) عَنُ سَعُدَ بِنِ وَقَاص (رَضَى الله تَعَالىٰ عَنة ) اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُطَى رَهُطًا وَسَعُدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُطَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعُدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا هُو اَعُحَبُهُمُ اِلَى فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللّهِ مَا اَعُلَمُ مِنهُ فَعُدُتُ مَا اَعُلَمُ مِنهُ فَعُدُتُ اَوْمُسُلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ عَلَيْنِى مَا اَعُلَمُ مِنهُ فَعُدُتُ اَوْمُسُلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ عَلَيْنِى مَا اَعُلَمُ مِنهُ فَعُدُتُ اوَمُسُلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ عَلَيْنِى مَا اَعُلَمُ مِنهُ فَعُدُتُ اوَمُسُلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ عَلَيْنِى مَا اَعُلَمُ مِنهُ فَعُدُتُ اوَمُسُلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ عَلَيْنِى مَا اَعُلَمُ مِنهُ فَعُدُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُدُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمُ مِنهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ للّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# باب کا کبھی اسلام ہے اس کے حقیقی ( لیعنی شرعی )معنی مراز نہیں ہوتے

21۔ حضرت سعد بن ابی و قاص نے یہ خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے چند لوگوں کو کچھ عطافر مایا اور 'میں (سعام جھی و ہاں بیٹھا تھا (یہ کہتے ہیں کہ ) آپ کھی نے ان میں سے ایک محض کونظر انداز کردیا جو مجھے ان سب میں پہند تھا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ نے کس وجہ سے فلاں آ دی کو چھوڑ دیا، خدا کی قتم! میں تو اسے مومن سجھتا ہوں ، آپ نے فر مایا کہ مومن یا مسلمان! کچھ دریا میں خاموش رہا، اس کے بعد اس محف کے متعلق جو جھے معلومات تھیں انہوں نے جھے مجبور کیا اور میں نے دوبارہ وہی بات عرض کی کہ خدا کی قتم! میں تو اسے مومن سجھتا ہوں۔ حضور کی بات فر مایا کہ مومن یا سام جمیم کی ہے اس شخص فر مایا کہ مومن یا سے مومن سے بھر جو کچھ جھے اس شخص نے بارے میں معلوم تھا اس نے تھا ضا کیا۔ میں نے بھر جو کچھ جھے اس شخص کے بارے میں معلوم تھا اس نے تھا ضا کیا۔ میں نے بھر وہی بات عرض کی ۔ حضور کی نے بھر اپنا جملہ دیرایا۔ اس کے بعد کہا کہ اے سعد! اس

کے باوجود کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے اور میں دوسرے کواس خوف کی وجہ سے ( مال ) دیتا ہوں کہ ( وہ اپنے افلاس یا کچے پن کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور ) اللہ اسے آگ میں اوندھانہ ڈال دے۔

فائدہ: معلوم ہوا کہ آدمی کوجس بات کے سیح ہونے کا یقین ہو،اس پرقتم کھا سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ سفارش کرنا جائز ہے اور سفارش قبول کرنا یارد کرنا میکھی جائز ہے۔ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت کسی کے لئے یقینی نہیں۔سوائے عشر ہ ہشرہ کے۔ایک یہ کہ مومن بننے کے لئے محض زبانی اقرار کافی نہیں قلبی اعتقاد بھی ضروری ہے۔ایک بات یہ کہ تالیف قلب کے لئے نومسلموں پر دو پیر صرف کرنا درست ہے۔

# باب ٨ ١. كُفُرَانِ الْعَشِيُرِ

(٢٨) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ (رضى الله تعالى عنهما) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْتُ النَّارَ فَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْتُ النَّارِ فَاذَا اكْفَرُ اهْلِهَا النِّسَآءُ يَكُفُرُنَ فِيلَ اَيَكُفُرُنَ بِاللهِ قَالَ يَكُفُرُنَ الْإحْسَانَ لَوُاحُسَنُتَ قَالَ يَكُفُرُنَ الْإحْسَانَ لَوُاحُسَنُتَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

### باب۱۸\_خاوندگی ناشکری کا بیان

۲۸-حضرت ابن عباسٌ رسول الله ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کی نے فرمایا مجھے دوز خ دکھلائی گئے ہے تو اس میں، میں نے زیادہ ترعورتوں کو پایا ( کیونکہ) وہ کفر کرتی ہیں۔ آپ کی سے بوچھا گیا کہ کیاوہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ آپ کی ایش نے فرمایا ( نہیں ) شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہیں اور (اس کا) احسان نہیں مانتیں (ان کی عادت سے ہے کہ ) اگرتم مدت تک کسی عورت پراحسان کرتے رہو (اور ) بھر تمہاری طرف سے کوئی (نا گوار ) بات پیش آ جائے تو ( کہی ) کے گئے کہ میں نے تو تمہاری طرف سے کھی کوئی بھل کی نہیں دیکھی۔

فائدہ:۔ یہاں خاوندگی ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لئے مؤلف نے پیظا ہر کر دیا کہ کفر کے در ہے بھی مختلف ہیں؟ ایک کفروہ ہے جو ایمان کے مقابلے میں ہے، وہ تو ہر لحاظ سے کفر ہی ہے کیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر بھی کفر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ مگر اس سے مرادکسی حق کا انکار کرنایا کسی حقیقت کو چھپانا ہوتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ ہے آ دمی کا فراور خارج از اسلام نہیں ہوتا۔ نیز اس صدیث سے پر بھی معلوم ہوا کہ خاوند کاحق بہت بڑا ہے، دوسرے بید کھورتیں عام طور پر شکر گزاری کی صفت سے محروم ہوتی ہیں اس لئے اس میں ایک طرف مردوں کے لئے خاوند کاحق مہتی ہیں ہوتا ہے۔ دوسری طرف عورتوں کے لئے عبرت ہے کہ وہ اپنی خلط ردی کی بناء پر دوز نے کا بیدھن بننے سے نیجنے کی کوشش کریں۔

### باب ٩ ا . ٱلْمَعَاصِىُ مِنُ آمُرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَا بِهَا اِلَّا بِالشِّرُك

(٢٩) عَن آبِي ذَر (رَضى الله تعالى عنه) قَالَ إِنَّى سَابَبُتُ رَجُلًا فَعَيَّرُتُه ' بِأُمِّه فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْبِ وَسَلَّم يَاابَاذَرِعَيَّرُتَه ' بِأُمِّه إِنَّكَ امُرُءٌ فِيُكَ جَاهِلِيَّةٌ إِنْحُوانُكُم خَولُكُم جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحُتَ الْحَدِيدَ عَلَهُمُ اللَّهُ تَحُتَ اللهِ اللهُ اللهُ تَحُتَ اللهِ اللهُ اللهُ تَحُتَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

# باب ۱۹۔ گناہ جاہلیت کی بات ہے اور گنام گا رکوشرک کے سواکسی حالت میں بھی کا فرنہ گردا نا جائے

79۔ حضرت ابوذر تخر ماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص (غلام) کو ہرا بھلا کہا، پھر میں نے اسے مال کی گالی) تو رسول کہا، پھر میں نے اسے مال کی گالی) تو رسول اللہ ﷺ نے (بیرحال معلوم کرکے) مجھ سے فرمایا کہ اے ابوذر! تو نے اسے مال (کے نام) سے غیرت دلائی، بے شک تجھ میں (ابھی کچھ) جا ہلیت (کااثر) باتی ہے۔ تہہارے ماتحت (لوگ) تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے (اپنی کسی مصلحت کی وجہ ہے) انہیں تمہارے قبضہ میں دے رکھا ہے تو جس کے ماتحت اس کا بھائی ہوتو اس کو (بھی) وہی کھلا وے جو آپ

بالإرارا وبالانتخاص والمحلق فللفاند كى يەلەرەتى يېزىلىنىڭ ئۇل ر منهاییا خته ۵ مروانونو تم (خورجمی) ووكيان يربي ورثوجية يبالوراء

فائدة أله يبعديث اسلام كاصول مساوات كالعدر يردر اعلان بهاأس معاشق مساوات نكساوي وكوني نظام نبيس يكني اسلام ك ز بردست کامیانی کا لیک گریدمهاوات کاساد داور پراتر اسول بھی ہے جوعبادت سے پاکے رمع شاخ نیسے ہر جزمین سویا ہوا ہے۔ نیز معلوم ہوا كظم كالطلاق ً يناه پر بھى ئياجا تا ہے اور ئناه جيونا بھى : وتا ہے اور برا بھى ، صحابۂ كوائل كے اشویش : وئى كيمۇن سے چيو لے گناه تو سرز د ہوبی جاتے ہیں بھی قصدااور بھی خفستہ کی وجہ ہے ،ان ہروسری آیت نازل ہوئی جس سے پتہ بلا کدایوں نا اپنے کے بعداً سرشرک میں کیا تو نجات ہے، اگر چیمرز وہو کے بول ، اس اللہ دوسرے كن بول كي معافى كالشاتعالى سف وعدد كيا سناء باب ۱۰ ایک ظلمه و مریظلم یه کم ( بھی) او تا ہے۔

باب ٢٠. ظُلُمٌ دُوُن ظُلُم

(٣٠)عمل عمله اللَّه من مسعُود (رَضَى اللَّه نعالَى عنهُما) قال نُسَّا درلتُ الَّذِينِ امْنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيُسمانهُم بطُلم قال اضحابُ رَسُول اللهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنا لَمْ يَطُلِمُ فَاتِرَلَ اللَّهُ عَرُّو حَلَّ إِنَّا السِّلْكَ لظُلُمٌ عظيمٌ \_

باب ٢١. عَلامة الْمُنافق

(٣١)عـنُ ابني هُريرة (رَصِينِ اللّه تعاني عَنه)عن السبي صلَّى اللَّهُ عليه و سلَّم قالَ اللَّ الْمُنافِي للنَّ إذا حدّث كـذب وإدا وعبد أخيف وإدانتس

(٢١) حرية الوهريرة رول الناعة المعطَّلَ رَبُّ بين كَا أَبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا فر مایار منافق کی مارشین تین تین به جب دو کے جھوٹ دوسی، جب ومعرہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خيامتة كريب

٢٠٠ يعفرت عبدالله ( ابن عود ) يت روايت بي أيت الري كـ '' جولوك ائيان الكـ اورائح ل كـ السيخ ايمان وظلم ( كناه ) ت

الگ رَها ،تو عنی بے نے عرض بیایا ، مول املہ ﷺ! ہم میں ہے کون ہے جس

نے کناہ نہ کیا ہوا؟ای پر ہوآ یہ نہ نازل ہوئی'' ہے۔شک شرک بہت بڑاظلم

بإسبالا منافق كي ملا تثير،

فا کدہ: نفاق اس بری خصلت کا نام ہے جو آ دی کی سیرے کو کمزور ،اس کی شخصیت کو بودااوراس کی زند کی ونا کارہ ، ،ا کر کھڑ بی ہے ،ایہا آ دمی نداینے لئے نفع بخش بن سکتا ہے نہ دوسروں کے ہئے۔اس لئے قرآن واحادیث میں منافقین کی خند، ندمت آئی ہے۔اگر کی قوم میں پیغضر بڑھ جائے توسیجھ لینا جا ہے کہاں کی بنیادی کھو گھلی وراس کا منتقبل ناریکہ بوچکا ہے۔ دروغ گوئی، ومدہ تکفی اور خیانت کے بیتین اوصاف وہ ہیں کہ انہیں کوئی بری سے بری قوم اور برتر ہے بدتر نظام اخلاق بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ کو احدام جیسا پائیزہ مذہب اس لئے ایک مسلمان صحیح معنی میں اس وقت تک مسلمان سو بی نہیں سکنا جب تک اس کے اندریہ تین حصلتیں باقی ہیر،۔

( گناه) ت

(٣٢) عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَسْرِو رضي الله عنه الَّ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمِ قالَ أَرْبِعٌ مَّن كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَّمَنُ كَانَ فِيْهِ خَصِيةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِّنَ البِّعَاقِ خَنِّي يَدْعُهِا آدَا اوْتُمِن خَانَ وَاذًا حَدَّثَ كُذُبَ وَإِذَا عَاهَدُغُدْرُوْإِذَا حَاصَمَ

٣٣ حضرت عبراللدين مرؤ ت روايت بي كدرسول الله الم فرمايا حور عاد قیل جس کسی میں ہول تو وہ پورا من فتل ہے، اور جس کسی میں ان جو رواب میں ہے ایک عادیہ بوتو وہ ( بھی ) نفاق بی ہے، جب تک اے چھوز نہ دے (وہ یہ بیں) جمب امین بنایا ہائے تو (امانت میں) خیانت کرے اور جسیہ بات کر ۔ تو جھوٹ ہو لے اور جب ( کی ہے )عمبد کرے تو اسے وهوَارد ہے اور جب (تسی ہے ) لڑے و گالیوں پراتر آئے۔

فائدہ:۔اس حدیث میں اور پہلی حدیث میں کوئی تعارض نہیں۔اس لئے کہ اس حدیث میں''منافق خالص'' کے الفاظ ہیں مطلب میے کہ جس میں میہ چوتھی عادت بھی ہو کہ لڑائی کے وقت ہازاری پن اختیار کرے اور حدود شرافت سے تجادز کرجائے تو اس کا نفاق ہرطرح سے تنمل ہے اوراس کی مملی زندگی سراسرنفاق پربنی ہے اور جس میں صرف کوئی ایک عادت ہوتو بہرحال نفاق تو وہ بھی ہے مگر کم درجہ کا۔

ان احادیث میں نفاق کی جننی علامتیں بتلائی ٹی ہیں وہ مل ہے علق کھتی ہیں یعنی مسلمان ہوئے بعد پھر غمل میں نفاق کا مظام ہ ہواورا اُر نفاق قلب ہی میں ہے یعنی سرے سے ایمان ہی موجود نہیں اور محض زبان سے اپنے آپ کو مسلمان خام کر مج ہے تو وہ نفاق تو یقین کفرو ثرک ہی کے برابر ہے بلکہ ان سے بھی ہڑھ کر ہے البتہ نفاق کی جوعلامتیں عمل میں پائی جا نمیں ان کا مطلب بھی یہ ہی ہے کہ قلب کا اعتقاد اور ایمان کا بودا کمزور سے اور اس میں نفاق کا گھن لگا ہوا ہے۔

#### باب٢٢. قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدُرِ مِنَ الْإِيْمان

(٣٣) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قالَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقُهُمُ لِيُلَةَ الْقَدْرِ الْيِمانَا وَ احْتَسَابًا غُفِرَلَهُ \* ماتقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

#### باب ٢٣. الْجهَادُ منَ الْإِيْمَان

ہب۲۶۔ شب قدر کی بیداری (اورعبودت گزاری) ایمان (بی کا تقاضا) ہے

۳۳۔ حضرت ابو ہریر وَفر ہاتے ہیں که رسول املد ﷺ نے فر مایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لئے ذکر وعبادت میں گزارے اس کے ٹرشتہ گناہ بخش دیجے جائیں گے۔

#### باب۲۳۔ جہاد (بھی )ایمان کا جزوہے

۱۳۳ حضرت ابو ہر ہر ہ میں (جب دکے لئے) نظے، اللہ اس آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں (جب دکے لئے) نظے، اللہ اس کا ضامن ہو گیا کا اللہ تعلی فرما تا ہے کیونکہ )اس کومیر کی ذات پر یقین اور میر سے یغیبرول کی تصدیق نے (اس سرفروق کے لئے گھر سے) نکالا ہے (میں اس بات کا ضامن ہول) کہ یا تو اس کووا پس کردول، تو اب اور مال نفیمت کے ساتھ یا (شہید ہونے کے بعد) جنت میں داخل کردول (رسول اللہ بی نے فرم یا) اورا گرمیں اپنی امت پر (اس کام کو) دشوار نہ ہجھتا تو لشکر کا ساتھ نہ چھوڑ تا اور میر کی خوابش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤل، پھر زندہ کیا جاؤل، پھر اراجاؤل، پھر زندہ کیا جاؤل، پھر ماراجاؤل۔

فائدہ:۔ جہاد کی فضیلت اوراس کی اہمیت بتائی گئی ہے،اللہ کے حضور پیش کرنے کے لئے آ دمی کے پاس جان سے بڑھ کراور کیا چیز ہے، جب آ دمی اس کی خاطر سرد ینے کے لئے نکل کھڑا ہوتو گھراس کی رحمت بے پایاں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوجاتی ہے۔ فتح یاب ہوتو غازی اور مریے تو شہید، دونوں صورتوں میں ثواب کا حصول تقینی۔

۲۳۔ رمضان (کی را توں) میں نفل عبادت ایمان کا جزوہے ۔ ۲۳۔ حضرت ابو ہریہ ہے ۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جو شخص رمضان کی را تیں ایمان و آخرت کے تصور کے ساتھ ذکر وعبادت میں گزارے اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

باب ٢٣. تطوَّعُ قيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الْإِيُمانِ (٣٥) عَنُ أَبِى هُرَيُرَةً آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا نَقَدَّمَ مِنُ ذَنبِهِ.

#### باب٢٥. اَلدِّيْنُ يُسُرِّ

(٣٦) عَنُ آبِي هُرَيُرةَ (رَضِيَ اللّه تَعَالَى عَنُه) عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَنُه) عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّيْنَ يُسُرٌ وَّلَنُ يُشَادَدُوا وَقَارِبُوا يُشَادَدُوا وَقَارِبُوا وَابُشِعُينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوُحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلُحَة.

#### باب۲۵۔ دین آسان ہے

۳۲ حضرت ابو ہر برہ رسول اللہ ایکی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا بلا شبد دین بہت آسان ہے اور جو خض دین بیس تخی (اختیار) کرے گاتو دین اس پر غالب آجائے گا (اسلئے) اپنے عمل میں استقامت اختیار کرواور (جہال تک ہوسکے) میانہ روی برتو، خوش ہوجاؤ ( کہ اس طرزعمل پر اللہ کے یہاں اجر ملے گا) اور ضبح ، دو پہر، شم اور کسی قدررات میں (عیادت) سے مدوحاصل کرو

فائدہ:۔اس مدیث سے معلوم ہوا کہ دین میں تشد دبر تناجمل میں غلوکرنا ،عبادت میں صد سے بڑھ جانا ،اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ایک معتدل اور متوازی زندگی جس میں اللہ کی یا دسے غفلت بھی نہ ہواور دنیاوی زندگی معطل بھی نہ ہو،اسلام کومطلوب ہے۔ایسے لوگ جو بر مسئلہ میں بال کی کھال نکالتے ہیں اور ہر دینی حکم کی اہمیت بلا وجہ بڑھاتے ہیں ، آخر کا رخودا پنی شدت پسندی میں بھنس جاتے ہیں اور نتیجہ بیہ وتا ہے کہ دون نہ دین برجیح طرح ہے مل پیرا ہو سکتے ہیں اور نہ انہیں دینی سہولتوں سے کوئی راحت و فائدہ میسر آسکتا ہے۔ای لئے عنوان میں بتلا دیا ہے کہ اللہ کو سیدھا اور سے اور وہ اسلام ہے، ورنہ مشقتوں اور ریاضتوں کے لئے عیسائیت اور جو گیوں کے طریقے کیا پچھ کم ہیں۔گراللہ کے زدیک بیسب مردود ہیں۔

#### باب٢٦. اَلصَّلواةُ مِنَ الْإِيْمَان

(٣٧)عَن الْبَرَآءِ (رَضِى الْلهُ تَعَالَى عَنُه) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَوَّلَ مَاقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَزَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَوَّلَ مَاقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَزَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْانصَارِ وَاَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْمُنتِ السَمْقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهُرًا اَوُسَبُعَةَ عَشَرَ شَهُرًا وَ كَانَ يُعْجِبُهُ آَنُ تَكُونَ قِبُلَتُه وَبَلَ الْبِيْتِ وَانَّه وَسَلَّى اَوَّلَ صِلوَةٍ صَلَّاهَا صَلواةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَه وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### باب٢٥. حُسُن إسكام المَمرُءِ

(٣٨) عَن أَبِي سَعِيُدِ دِ الْـخُـدُرِيِّ (رضى الله عنه) الخُبَرَه' أَنَّه' سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# باب۲۷-نمازایمان کاجزوہے

#### باب21-آدمی کے اسلام کی خوبی

(۳۸) حفزت ابوسعید خدریؓ نے رسول اللہ ﷺ ویرار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب (ایک) بندہ مسلمان ہوجائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو

يَقُولُ إِذَآ اَسُلَمَ الْعَبُدُ فَحَسُنَ اِسُلَامُه ' يُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنُهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعُدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمُثَالِهَا الىٰ سَبُع مِائَةِ ضِعُفٍ وَّالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَاۤ اِلَّاۤ اَنُ يَّتَحَاوَزَ اللَّهُ عَنُها \_

(یقین و خلوص کے ساتھ ہو) تو القداس کے ہرگناہ کو جواس نے اس (اسلام لانے) سے پہلے کیا ہوگا، معاف فرمادیتا ہے اوراب اس کے بعد بدلہ شروع ہوجاتا ہے۔ (یعنی) ایک نیکی کے عوض دس گئے سے لے کر سات سوگئے تک (ثواب) اورا یک برائی کا اس برائی کے مطابق (بدلہ دیا جاتا ہے) مگر یہ کہ النہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگذر کرے (اوراسے بھی معاف فی مادے۔)

فائدہ:۔ نیکی اور بدی کا اندراج خداوندی رجسٹر میں کس طرح ہوتا ہے ایک شخص ہے جو سچے دل ہے مسلمان ہوجائے جب کوئی عمل سرز د ہوجا تا ہے تو وہ خدا کی نگاہ میں بڑاوزن رکھتا ہے، اب بیاس کا فضل ہے کہ نیکی کا اجر دس گنا اور سا ت سوگنا تک عطافر ہا تا ہے اور برائی کے مطابق اس کی گرفت ہوگی۔ البتہ بیمسئلہ کہ اسلام لانے سے پہلے کے عبد لے میں صرف ایک برائی کصی جاتی ہوائی ہے اور اس ایک برائی کے مطابق اس کی گرفت ہوگی۔ البتہ بیمسئلہ کہ اسلام لانے سے پہلے کے اعمال صالحہ کی کیا نوعیت ہے؟ اس میں علاء اسلام کی رائے مختلف ہے۔ مگرا حادیث و آثار کی روشن میں مختلف نے جورائے احتیار کی ہے وہ بی ہے کہ آگر وہ مختص مسلمان ہوگیا تو اس کے گذشتہ نیک اعمال بھی اس کی نیکیوں میں شامل کر دیئے جاتے ہیں، ورندان سب نیکیوں کا بدلہ ای عالم میں چکا دیا جاتا ہے۔ اسلام کی جس خوبی کی طرف اشارہ ہے وہ بیہ ہی ہے کہ آگر وی کا ول نفاق کے کھوٹ اور ریا کی آلودگی سے بدلہ ای عالم میں چکا دیا جاتا ہے۔ اسلام کی جس خوبی کی طرف اشارہ ہے وہ بیہ ہی ہے کہ آگر وی کا ول نفاق کے کھوٹ اور ریا کی آلودگی ہے۔ بلکل باک ہو۔

#### باب٢٨. اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ اَدُومُه'

(٣٩) عَنُ عَآئِشَةَ (رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنُها) اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ مَنُ هَذِهِ قَالَتُ فُلَانَةٌ تَذْكُرُ مِنُ صَلَاتِهَا قَالَ مَهُ عَلَيْكُمُ مِنُ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ بِمَا تُطِيئُ فُووَ اللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ الْحَبُّهُ الدِّيُنِ اللَّهُ مَادَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ -

# باب۲۸۔اللّٰدکودین(کا)وہ(عمل)سبسے زیادہ پسندہ جس کو پابندی سے کیا جائے۔

ان کے اس حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ (ایک دن) ان کے پاس آئے، اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹی تھی۔ آپ ﷺ نے دریافت کیا بیکون ہے؟ بیل نے عرض کیا فلال عورت، اوراس کی نماز (کے اشتیات اور پابندی) کا ذکر کیا، آپ ﷺ نے فرمایا تھی جاور اس لوکہ) تم براتنا ہی عمل واجب ہے جننے عمل کی تمہارے اندر سکت ہے۔ خدا کی قسم (ثواب دھینے سے) اللہ نہیں اکتا تا۔ گرتم (عمل کرتے کرتے) اکتا جاؤے اور اللہ کو دین (کا) وہی (عمل) زیادہ پسندہ جس کی ہمیشہ پابندی کی جاسکے۔

فائدہ:۔معلوم ہوا کہ عبادت کی زیادتی مطلوب نہیں اس کی پابندگی اور نہیشگی پیند ہے کہ تھوڑ ئے مل میں انبساط وفرحت بھی رہتی ہے اور آ دمی اس کو دیر تک نبھا بھی سکتا ہے اور زندگی کی گونا گول ذمہ دار یول کے ساتھ الیم ہی عبادت اختیار بھی کی جاسکتی ہے جوانسان میں اس کی عبدیت کے احساس کو ہمیشہ اور ہردم برقر ارر کھ سکے اور اسے عام انسانی فرائض کی بجا آ وری ہے روکے بھی نہیں۔

#### باب۲۹\_ایمان کی کمی اور زیادتی

40۔ حضرت انس ٔ رسول اللہ ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فر مایا جس شخص نے لاالے ہ الاالیام کہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر نیکی ( بھی ) نکلے گا اور دوزخ سے وہ شخص ( بھی ) نکلے گا جس نے کلمہ یز ھا اور اس کے دل میں گیہوں کے برابر ایمان ہے اور

#### باب٢٩. زِيَادَةِ الْإِيْمَانِ وَنُقُصَانِهِ

(٤٠) عَنُ أَنَسِ (رَضِّى اللَّه تَعَالَى عَنُهُ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لَآالِهُ الْااللَّهُ وِفِي قَلْبِهِ وَزُنُ شَعِيْرَةٍ مِّنُ خَيْرٍوَّ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لَآالِهَ الْااللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزُنُ بُرَّةٍ مِّنُ خَيْرٍ وَّينْ حُرُجُ مِن النَّارِ مِنْ قَالَ لَآلِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قلبه وَرُدُ دوزخ موه (جَي) نَظِيًا جَس نَكُم يُرها وراس كرال مين أيب ذرہ کے برابرایمان ہے۔

ذَرّة مّن حَير \_

فائدہ: محض زبان ہےکلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، جب تک دل میں اس کلمہ کی حقیقت جاگزین نہ ہو۔ایمان اگر ہے تو سزا بھگتنے کے بعد پھر بخشا جانا بیٹنی ہے۔ نیزاس حدیث میں ایمان کو چند چیزوں ہے تشبیہ دی ہے۔مطلب یہ ہے کہ کم ہے ّم مقدار میں بھی اگرایمان قلب میں موجود ہے تو آخرت میں اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ حدیث میں خیرے ایمان مرادے۔

> (٤١)عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطابِ (رضي الله عنه)الّ رَجُلًا مِّنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ ۚ يَا أَمْيِرَ الْمُؤُ مِنْيِنَ آيَةٌ فَيٰ كتابكُ مُ تَفَرْءُ وُ نِها لَوُ عَلَيا مَعْشَرَالُيهُود بَزَلت لَاتَّخَذُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا قَالَ آيُّ ايَةِ قَالَ الْيَوْمِ آكىملتُ لَكُمُ دِيُنَكُمُ وَٱتْمَمُتُ عَلَيْكُمُ نَعْمَتِيُ وْ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا قَالَ عُمَرُ قَدُ عَرَفْنا ذَلِكَ الله موالمكان الَّذِي نَزَلَتْ فِيُهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عسه و سلَّمَ وَهُوَ قَآئِمٌ بِعَرَفَة يُوْم جُمُعة \_

(ام) حضرت عمر سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیرالمومنین! تمہاری کتاب (قرآن) میں ایک آیت ہے جسم یڑھتے ہو،اگروہ ہم یہودیوں برنازل ہوتی تو ہماس (کےنزول کے ) دن کو بوم عید بنالیتے۔ آپ نے یو چھاوہ کوئی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا (پیہ آیت که ) آج میں نے تمہارے دین کو کمل کر دیااورا بی نعمت تم پرتمام کردی اورتمهارے لئے وین سلام پیند بیا۔ حضرت عمرٌ نے فر ہایا کہ ہم اس دن اوراس مقام کوخوب جانتے میں۔ جب بیآیت رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی (اس وقت) آ ب ﷺ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑ ہے

فائدہ '۔حضرت عمرٌ کے جواب کا مطلب بیہ ہے کہ جمعہ کا دن ،اورعرفہ کا دن ہمارے یبال عید ہی شار ہوتا ہے۔اس لئے ہم بھی ان آیتوں پر اپنی خوثی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھرعرفہ ہے اگلا وُن عیر لفھیٰ کا ہوتا ہے۔اس لئے جتنی خوشی اورمسرت ہمیں ہوتی ہے،تم کھیل تما شداورلہو دلعب كے سوااتنی خوشی نہيں مناسکتے۔

#### باب ٣٠. الزَّكُوةُ مِنَ الْإِسُلام

(٤٢) عَن طلُحَةُ بُن عُبَيْدِ اللّهِ (رضى اللّه تعالى عه) قَالَ جَآءَ رَحُلٌ إِلَىٰ رِسُولِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم مِنْ أَهِلِ نَجُدِ تُآثِرُانِرَّأْسِ نَسْمَعُ دُو يَّ صَوْتِهِ وِ لاَنْفُقَهُ مَا يَقُولُ خَتَّى دَنا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسُلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هِلُ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَآ الَّا آلُ تَـطُوَّ ءَ قَـالَ وَ ذكر لَـه ورسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامُ رَمضان قَالِ هَإِ عِلَيَّ غِيْرُهُ ۚ قَالَ لَاۤ إِلَّا أَنُ تَبْطُوَّ ءَ فَانِ وِ ذَكِرٍ لَهُ ۚ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلُّم الرُّكُولة قال هلْ عَليَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنَّ تُبطوَّ عَ فَالَ فَادِيرِ نُرَّحُلُ وهُو يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيْدُ على هذا و ﴿ غُضَ قال رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

باب، ٣٠ ـ زكوة اسلام (كاركان ميس) ي ي (۴۲) حضرت طلحہ بن مبیداللّہ فر ماتے ہیں کہا کید پرا گندہ ہال نجد کی شخص رسول الله ﷺ كي خدمت مين حاضر جوا، اس كي آواز كي گنگناب توجم سنتے تھے مگراس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جب وہ قریب آ گیا تو (معلوم ہوا کہ) وہ اسلام کے بارے میں کچھآ پ سے دریافت کرر با ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دن اور رات ( کے سب اوقات ) میں یا پنچ نماز س(فرض) ہیں۔اس براس نے کہا، کیااس کےعلاوہ بھی (اور نمازیں) مجھ برفرض ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایانہیں،کیکن اً رتم نفل پڑھنہ یا ہو( تو پڑھ سکتے ہو) اور رمضان کے روزے فرض ہیں۔اس نے کہا، ان کے علاوہ بھی (اور روزے) مجھ پر فرض ہیں۔ آ ب ﷺ نے فرمایا، نہیں ۔ گرنفل روز ہے رکھنا جاہو( تو رکھ سکتے ہو) طلحہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (پھر) اس ہے زکوۃ (کے فرض ہونے) کو بیان کیا (تو) اس نے کہا، کیا اس کے عداوہ (کوئی صدقہ) مجھ پر فرض ہے؟ آپ 🕾

وْسَلَّمُ افْلَحَ إِنْ صَدَقَ.

نے فرمایا نہیں۔ مَّلر جو (خیرات) تم اپنی طرف سے کرنا چاہو۔ طلحہ یہ کہتے بیں کہ پھروہ خفس میہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا، خدا کی قیم ! نداس پر (کوئی چیز) ھٹاؤں گااور نہ بڑھاؤں گا۔ (بین کر) رسول مالقہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر شخص (اپنی بات میں) سچار باتو کامیاب ہے۔

فائدہ:۔کامیاب کا مطاب میہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی سرفرازی اے نصیب ہوگ۔ آپ ﷺ نے سائل کو اسلام کے وہ بنیادی احکام بتلا دیے کہ جن پر اسلامی زندگی کی پوری ممارت تعمیر ہوتی ہے۔ اور میہ بنیادی احکام اپنی جگہ اسلامی اخلاق کی نشو ونما کے لئے سرچشمہ حیات کی حثیبت رکھتے ہیں۔ اگرعقیدہ کی پختگی اور صحح اسلامی مزاج کے ساتھ اسلام کی ان بنیادی حقیقتوں کو اپنالیا جے ئو پھرکوئی وجہ ہیں کہ آدمی کی سیرت کا کوئی گوشہ ناتھ رہ جائے۔ جس کی بدولت کسی ناکامی ہے دوجا رہونا پڑے۔

اور بیرسائل کی سادگی اوراخلاس کی بات ہے کہ اس نے احکام میں کی بیشی کو گوارانہیں کیا ، اگر چہاں م بخاری نے بخاری شریف باب الصیام میں اس روایت میں بیاضا فی بھی کیا ہے کہ ان احکام کے بعد رسول اللہ ﷺ نے است اسلام کے تصیلی احکامات بھی بتائے ، بہر حال حدیث کے مفہوم وم طلب میں اس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

باب اس البّ الجَناعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الْإِيُمان (٤٣) عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُهُ لَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَّمَ قَالَ مِن انَّهِ عَليه وَسَلَّمَ قَالَ مِن انَّهِ عَليه اللهِ الْمُنافَا وَاحْتَسَابًا وَسَلَّمَ قَالَ مِن اللّهِ عِنْى عَلَيْهَا وَيَفْرُع مِنْ دَفْنِها فَإِنَّهُ وَكَان مَعهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُع مِنْ دَفْنِها فَإِنَّهُ وَمِن يَرْجعُ مِن الأَجْرِ بِقِبْرَاطِين كُلُّ فَيُراطٍ مِثْلُ أَنْ لِهِ وَمِن يَرْجعُ مِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ عَلَيْهَا ثُمّ رجع فَبْلِ اللّهُ لَوْنَ فَإِنّهُ إِنّهُ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِا فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِا فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِا فَلْ اللّهُ عَلَيْهِا فَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ عَلَيْهِا فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِا فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ ُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّ

باب ا۳۔ جنازے کے ساتھ جانا ایمان (بی کی ایک شاخ) ہے (میس) حضرت ابو ہر پر ہ نے سر والیت ہے کہ رسول القد ہو نے فرمایا: جو شخص سی مسلمان کے جنازے کے ہمراہ ایمان (کی تازگی) اور محض ثواب کی خاطر جائے اور جب تک (اس کی) نماز پڑھی جائے اور (لوگ) اس کے دنن سے فارغ بول، وہ جنازے کے ساتھ رہے تو وہ دو قیراط ثواب کے ساتھ لوتا ہے۔ ہر قیراط احد پہاڑ کے برابر، اور جو شخص صرف (اس کی) نماز جنازہ پڑھ کر دنن کرنے سے پہلے واپس ہوجائے تو وہ ایک قیراط ثواب کے ترا ترا تاہے۔

فائدہ:۔ایک مسلمان کا آخری حق جود وسرے مسلمانوں پر واجب رہ جاتا ہے وہ یہ ہی ہے کہ اس کواگلی منزل کیلئے نہایت اہتمام وتوجہ سے رخصت کریں۔ ندید کہ جان نکلنے کے بعد اب وہ بالکل اجنبی بن جائے۔ آخرے کے اس طویل سفر پر ہرمسلمان و جان ہے۔ اسلیے اس نمر کی تیاری میں کوئی ہے تو جبی اور لا پر وابی ند برتیں ، چر جبکہ خداوند کریم کی طرف سے اس خدمت پرا تنابڑ اثواب ہے۔ احد پباڑ کے برابرجسمی مثال دی گئی ہے۔ قیراط ایک اصطلاحی وزن ہے۔ یہاں اے کا وہ اصطلاحی مفہوم مراذبیس شمٹیلا اس وزن کا نام لیا گیا ہے۔ منشا ہو ثواب کی ایک بہت بڑی مقدار ہے ہے۔

باب٣٢. خَوْفُ الْمُؤْمِنِ انُ يَّحْبِطَ عَمَلُه وهُو لايشُعُوُ

(٤٤) عَى عَبْدُاللّهِ (إِبِي مَسَعُود رَضِيَ اللّه تَعَالَى عَنْهُ) أَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ) أَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عليْه وَسَلَّمَ قَالَ سِبَابُ الْمُسُلَمُ فُسُوفٌ وَقِنَالُهُ كُفُر.

باب۳۳ مومن کوڈرئے رہنا جائے کہ جیں اس کا (کوئی) ممل اکارت نہ جلا جائے اورائے معلوم بھی نہ ہو

( ۱۳۴۷) حضرت محبد القد ( ابن مسعود ، رضی القد تعالی عنه ) نے بیان فر مایا که رسول الله ﷺ کا ارش د ہے کہ سلمان کوگالی دینافسق ہے اوراس کوآل کرنا کفرے۔

فائدہ:۔مرجبہ کاعقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب ہے بھی مسلمان فاسق نہیں ہوتا۔ حضرت ابن مسعود بھی بیان کردہ حدیث کا حسل یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہے۔جبیبا کہ حضور ﷺ کے مذکورہ ارشاد سے داضح ہوتا ہے۔ لبذ اان ( مرجبہ ) کا بیعقیدہ باطل ہے۔ اس (٥٤) عَن عُبَادَة بُن الصَّامِتُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَكُيلةِ الْقَدُرِ فَتَلَا لَى رَجُلانِ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَرَجَ يُحْبِرُ بِلَيُلةِ الْقَدُرِ فَتَلَا لَى رَجُلانِ مِنَ الْسُمُسلِمِينَ فَقَالَ إِنَّى خَرَجُتُ لِآخُبِرَكُم بِلَيُلةِ مِنَ الْسُعِرَو النَّه عَلَانٌ وَفُلانٌ فَرُفِعَتُ وَعَسَى اللهَ يَكُونُ خَيْرًا لَّكُم فَالْتَ مِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسُعِ وَالتِّسُعِ وَالتِّسُعِ وَالتِّسُعِ وَالتِّسُعِ وَالنِّسُعِ وَالتِّسُعِ وَالنِّسُعِ وَالتِّسُعِ وَالنِّسُعِ وَالنِّسُعِ وَالنِّسُعِ وَالنِّسُعِ وَالنِّسُعِ وَالنِّسُعِ وَالنِّسُعِ وَالنِّسُعِ وَالنِّسُعِ وَالْتِسُعِ وَالْتِسُعِ وَالْتِسُعِ وَالْتِسُعِ وَالْتِسْعِ وَالْتِسْعِ وَالْتِسْعِ وَالْتِسْعِ وَالْتِسْعِ وَالْتِسْعِ وَالْتَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَرْقُ وَالْعَرْقُ وَالْعَرْقُ وَالْعَالَ اللَّهُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَاللَّهُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَقُولَ اللَّهُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَاللَّهُ وَالْعَمُ اللَّهُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَرْقُ وَالْعَلْعَ وَالْعَلْعُ وَالْعَلْعُ وَالْعَلْعُ وَالْعَالَقُولُ اللَّهُ وَالْعَلْعَ اللَّهُ وَالْعَلْعُ وَالْعَلْعُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلْعُ وَالْعَلْعُ وَالْعَلْعُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعِلْعُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَالِعِلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعُلَاقُ وَالْعُلِولَ الْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعِلْعُلَ

(۳۵) حضرت عبادہ بن صامت نے بتلایا کہ (ایک بار) رسول اللہ ﷺ شب قدر (کے متعلق) بتانے کے لئے باہر تشریف لائے، اسے میں (آپ ﷺ نے دیکھا) کہ دومسلمان آپس میں تکرار کررہے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اس لئے تکلاتھا کہ تمہیں شب قدر (کے متعلق) بتلاؤں ۔ لیکن بیاور یہ باہم لاے اس لئے (اس کی خبر اٹھا کی گئی اور شاید بتہارے لئے بہتر ہو) اب اسے (رمضان کی ستا کیسویں، انتیبویں اور چیسویں رات) میں تلاش کرو۔

فا کدہ: مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ چونکہ فلال فلال مخص لڑے اس لئے میں شب قدر کی خبر بھول گیا اور بھولنا اس لئے بہتر ہوا کہ تم شب قدر کی مبارک ساعتوں کو پانے کی زیادہ کوشش کرو۔اور اگر ایک رات متعین ہوجاتی تو لوگ صرف ایک ہی رات عبادت کرتے لیکن مختلف را توں کی وجہ سے اب نہیں عبادت کا زیادہ موقع ملے گا اور شب قدر کا اصل مقصود بھی عبادت اور توجہ الی اللہ ہے۔

اس حدیث سے بیر بھی معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں پھررسول اللہ ﷺ کے سامنے (اور غالبًا متجد نبوی میں) دوسلمان آبس میں جھڑے اور ان کے اس باہمی لڑائی کی وجہ سے شب قدر کاعلم اللہ نے اٹھالیا اور نعمت سے مسلمان محروم ہوگئے ، دوسرے یہ کہ مسلمان کو گناہ سے ڈرنا چاہئے کہ کہیں کوئی بچھلا مل صبط نہ ہوجائے اور کوئی نعمت جو ملنے والی ہے عطانہ کی جائے۔ یہ بھی مرجیہ فرقے کارد ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد پھرمسلمان کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے۔

باب٣٣. سُؤَالُ جِبُريُلَ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ ٱلْإِيْمَانِ وَٱلْإِسُلَامِ وَٱلْإِحْسَانِ وَعِلْمِ السَّاعَةِ (٤٦) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً (رضي اللهُ تعالى عنه) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يُّومًا لِّلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَاالُإِيُمَالُ قَالَ الْإِيْمَادُ أَنْ تُؤُمِنَ بىاللَّهِ وَمَلْئِكَتِهِ وَبِلْقَآئِهِ ورُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعُثِ قَالَ مَاالُاسَلَامُ قَالَ الْإِسَلَامُ أَنْ تَعَبُدَاللَّهَ وَلَاتُشُركَ بِهِ وَ تُقِيْمَ الصَّلواةَ وَتُؤَدِّي الزَّكُوةَ الْمَفُرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَىضَانَ قَالَ مَاالُإحُسَانُ قَالَ اَن تَعُبُدَاللَّهَ كَانَّكَ تَـرَاهُ فَـاِنُ لَــُمُ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّه ۚ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَاالُمَسُؤُلُ بِاعُلَمَ مِنَ السَّآئِلِ وَسَأُخُبِرُكَ عَنُ أَشُرَاطِهَا إِذَا وَلَـذَتِ الْآمَةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهُمِ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمُس لَّايَعُلَمُهُنَّ إِلَّا اللُّهُ تُسمَّ تَلاَ السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَه ؛ عِلْمُ السَّاعَةِ ٱلْآيَة ثُمَّ اَدُبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ فَلَمُ يَرَوُا شَينَتُا فَقَالَ هِذَا جِبُرِيلُ جَآءَ يُعَلَّمُ النَّاسَ

بابسس-جبريل عليه السلام كارسول الله على ايمان، اسلام،احسان اور قیامت کے علم کے بارے میں سوال (۲۷) حضرت ابو ہر روؓ ہے روایت کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ لوگول میں تشریف رکھتے تھے کہ اچا تک آپﷺ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا كدايمان كے كہتے ہيں؟ آب الله في (جواب مين) ارشادفر مايا ك ا بمان میہ ہے کہتم اللہ یر، اس کے فرشتوں پر اور (آخرت میں ) اللہ سے ملنے پراوراللہ کےرسولوں پراور (ووبارہ) جی اٹھنے پریفتین رکھو؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اسلام بیہ ہے کہتم (خالص ) الله کی عبادت کرو، اوراس کے ساتھ کی کوشریک نہ بناؤ اور نماز قائم کرواورز کو ہ کوادا کرو جوفرض ہےاور رمضان کے روزے رکھو۔ (پھر)اس نے پوچھا کداحسان کے کہتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ احسان مدہے کتم اللہ کی اس طرح عبادت کروجیسے کہاہےتم دیکھرہے ہواوراگریہ (تصور)نہ ہوسکے کہاہے دیکھرہے ہوتو پھر (لیمجھوکہ) دہتہبیں دیکھر ہاہے۔(پھر)اس نے پوچھا۔ قیامت کب آئے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ (اس کے بارے میں) جواب دیے والا ، یو حضے والے سے زیادہ کچھنہیں جانتا اور (البتہ ) تنہیں میں قیامت کی علامتیں بتلادوں گا (وہ یہ ہیں) جب لونڈی اپنے آ قا کو جنے گی اور

دِيُنَهُم

جب سیاہ اونٹوں کے چروا ہے مکانات کی تعمیر میں باہم ایک دوسرے ہے بازی لے جائیں گے۔ (ان علامتوں کے علاوہ قیامت کاعم) ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کاعلم اللہ کے سواکسی کوئیس، پھررسول للہ ﷺ نے (بیآ یت) تلاوت فرہ کی ''اِنَّ اللَّهُ عِنْدُه' عِلْمُ السَّاعَة''اس کے بعد وہ خض لو نے لگا تو آپ ﷺ نے فرہایا کہ اے والیس لا وَ۔ (صی بہ نے اسے لوٹانا جا با) وہاں انہوں نے سی کوبھی نہ پایا۔ تب آپ ﷺ نے فرہایا کہ یہ جریل تھے جولوگول کوان کارین سکھلانے آئے تھے۔

فائدہ ۔ایمان،اسلام اوردین بیتین وہ بنیادی لفظ ہیں جن سے ان اصولوں کی تعبیر کی جاتی ہے۔ جن پر ایک مسلمان یقین رکھتا ہے۔ یہ بت کہ بیتینوں لفظ ہم معنی ہیں یا الگ الگ معنی رکھتے ہیں،اس میں علاء کے مختلف اقوال ہیں۔ایمان کہتے ہیں یقین کو،اسلام کے معنی اطاعت کرنے کے ہیں،اوردین ایسے متعدد معنی اپنے اندرر کھتا ہے جس سے ایک مخصوص طرز زندگی مراد لیا جاتا ہے، جسے عم اصطلاح میں ملت اور مذہب بھی کہتے ہیں،ای ترتیب کے لحاظ سے اول یقین لیعنی ایمان کا درجہ ہے، پھراطاعت یعنی اسلام کا اور اس یقین واطاعت کے لئے جن مراسم اور قوانین کی ضرورت ہوتی ہے وہ دین کہلاتے ہیں۔ گر بھی بھی ایک لفظ دوسرے لفظ کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے جس کی متعدد مثالیں قرآن اور احادیث میں موجود ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے بری حکمت کے ساتھ اپنے مخصوص فرشتے کے ذریعہ صحابۂ کرام میں کو تعلیم فرمائی۔ پہلے ایمان یعنی عقائد کی تعلیم دی ، پھر اسلام یعنی اطاعت کے بعد جو کیفیت آدی کی عملی زندگی میں پیدا ہو وہ ہیکہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کا تصور پیش نظر رہے۔ اول تو بہ تصور کہ وہ ذات جو پوری کا نئات کو محیط ہے میر ہے سامنے ہے۔ لیکن چونکہ الی ذات کا تصور آسان نہیں ہے جس کی کوئی مثال نہیں اس لئے کم از کم بی خیال تو رہنا چہ ہے کہ ایسی عظیم المرتبہ ستی میر ہے احوال کی گران ہے ، پھر چونکہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کوئی ربط آدی کا قائم ہوتا ہے تو عبادت ہی سے ہوتا ہے اس لئے خصوصیت کے ساتھ عبادت کو اس طرح ادا کرنے کی تاکید کی گئی تاکہ عبودت محی اللہ کی ربوبیت و مالکیت اور اپنی عبدیت کا حیاس پیدا ہو۔

قیامت کی جن دونشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے،ان میں ہے پہلی نشانی کا مطلب سے ہے کہ اولا داپنی مال سے ایسا برتاؤ کرے گی جیسا کنیزوں سے اور ہاندیوں سے کیا جاتے ہے۔ دوسری نشانی کا مطلب سے ہے کہ محیثیت اور کم رتبہ کے لوگ او نچے عہدوں پر قابض ہوں گے۔او نچی افر کی گافر مانی عام ہوجائے گی۔ دوسرے سے ہازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ہاتی قیامت کا اصل وقت خدا ہی کو معلوم ہے۔وہ ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کے بارے میں ٹھیک ٹھیک ٹھیک تھا کہ کی کو ہے۔ باتی پچھ حسابی طریقوں یا نجوم کے ذریعے سے جومعلو مات حاصل ہوتی ہیں وہ ناتھی اور قیاسی ہوتی ہیں، وہ پانچ چیزیں بارش کے برسنے کا ٹھیک وقت، پیٹ کے لائے یالائی کی تعیین ،موت کا وقت ،آنے والے کل کا حال اور سے کہ قیامت کب ہوگی۔

نیز اس حدیث سے بیجھی معلوم ہوا کہ اللہ کے سواکسی کوغیب کا صحیح حال معلوم نہیں ہوتا ،خواہ وہ رسول ہویا فرشتہ۔

باب۳۳ ـ اس شخص کی فضیلت جودین کو (غلطیوں اور گناہوں ہے )صاف متھرار کھے۔

باب۳۳. فَضُلِ مَن اسْتَبُرَا لِدِيْنِهِ

(٤٧) عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيرِ (رَضِيَ اللَّهِ تَعَالَى عَنُه) قَالَ) سَمِعُتُ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَّالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَّبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعُلَمُهَا كَثِينً مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ السَّبُرَالِلِينِ فَعَ فِى الشُّبُهَاتِ اسْتَبُرَا لِلِينِ فِي حَولَ الْحِمْى يُوشِكُ اللَّهِ فِى الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَّرُطِي حَولَ الْحِمْى يُوشِكُ اللَّهِ فِي الشَّبُهَاتِ وَإِنَّ لِيكُلِ مَلِكِ حِمَّى اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي آرُضِهِ وَإِنَّ لِيكُلِ مَلِكِ حِمَّى اللَّهِ فِي الْحَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتُ مَحَارِمُهُ آلَا وَإِنَّ فِي الْحَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتُ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَالُحَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَالُحَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَالُحَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَالُحَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَالُحَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَالُحَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَالُحَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَالُحَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَالُحَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَالُحَسَدُ كُلُهُ وَإِنَا فَسَدَتُ فَسَدَالُحَسَدُ كُلُهُ وَالْمَالُونَ وَالْحَرَامُ اللَّهُ وَيْ الْعُمَادُ عُسُرَاعً اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَهِي الْقَلُبُ \_

دونوں کے درمیان شبکی چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جا۔
جو حض ان مشتبہ چیز وں سے بچے تو گویا اس نے اپنے دین اور آبرو
سلامت رکھا، اور جو ان شبہات (کی دلدل) میں پھنس گیا، وہ اس
چروا ہے کی طرح ہے جو (اپنے جانوروں کو) محفوظ چراگاہ کے آس پاس
چراتا ہے، ممکن ہے کہ وہ اپنے دھن میں اس چراگاہ میں جا گھسائے۔اس
طرح سن لوکہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ یا در کھوکہ اللہ کی زمین
میں اللہ کی چراگاہ اسکی حرام کردہ چیزیں ہیں اور سن لوکہ جم کے اندرا یک
گوشت کا نکڑا ہے جب وہ سنور جاتا ہے تو ساراجم سنور جاتا ہے اور جب
وہ گرخ جاتا ہے تو پوراجسم گرخ جاتا ہے سن لوکہ پیر گوشت کا نکڑا) دل ہے۔

فا کدہ:۔ بیحدیث میں کتنا پر حکمت اور قیمتی جملہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انسانی جسم کا اصل تعلق دل ہے ہے۔ جب تک وہ کام کرتا ہے انسان کا سارا جسم متحرک ہے اور جس دن اس نے کام کرتا چھوڑ دیا ای وقت زندگی کا سلسلہ ختم ہے، یہ بی دل انسانی اعضاء کی طرح انسانی اخلاق کے لئے کنجی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر دل ان تمام بداخلاقیوں، بے حیا ہوں اور خباشتوں سے پاک ہے جس سے نیچنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے تو انسان کی ساری زندگی پاک مساف ہوگی اور اگر دل بی میں فساد بھر گیا تو پھر آ دمی کا ہر فعل فتنا نگیز اور فساد پر وربن جاتا ہے۔ اس لئے سب سے پہلے عقا کہ کی ورشگی پرزور دیا جاتا ہے۔ اگر دل سنور گیا تو آ دمی کے جسم کی اور روح کی املاح ممکن ہے۔

# باب٥٦. اَدَآءُ الْخُمُسِ مِنَ الْإِيْمَانِ

(٤٨) عَن إِسِ عَبَّاس (رضى الله تعالى عنهما) قَالَ وَكُ دَ عَبُدِالْقَيْسِ لَمَّا اَتُوالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَلَّا اللَّهُ وَسَالُوهُ عَنِ اللَّهُ وَسَالُوهُ عَنِ اللَّهُ وَسَالُوهُ عَنِ اللَّهُ وَسَالُوهُ عَنِ اللَّهُ وَسَالُوهُ عَنِ اللَّهُ وَسَالُوهُ عَنِ اللَّهُ وَسَالُوهُ عَنِ اللَّهُ وَسَالُوهُ عَنِ اللَّهُ وَسَالُوهُ عَنِ اللَّهُ وَسَالُوهُ عَنِ اللَّهُ وَسَالُوهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

باب ٢٥٥ فرص کا داکر نا ( بھی ) ایمان میں داخل ہے

( ٢٨) حضرت ابن عباس نے کہا کہ جب (قبیلہ ) عبدالقیس کا وفد حضور

گل کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے ان سے دریا فت کیا کہ کس قبیلے

کوگ ہیں۔ آپ کے نے فر مایا مرحبا! ان لوگوں کو یا اس وفد کو، بیندر سوا

ہوئے نہ شرمندہ ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہایار سول اللہ! ہم آپ

موئے نہ شرمندہ ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہایار سول اللہ! ہم آپ

مارے اور آپ کے درمیان کفار مفر کا یہ قبیلہ رہتا ہے۔ لہذا ہمیں کوئی

ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مفر کا یہ قبیلہ رہتا ہے۔ لہذا ہمیں کوئی

خرکر دیں اور جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں اور آپ سے انہوں

نے بینے کی چیزوں کی بابت ہو چھاتو آپ کی اللہ پر ایمان (لانے کا)

دیا (اور ) ہو چھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان (لانے کا)

کیا (مطلب) ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول (اس کے

ہارے ہیں) زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کے نے فرمایا اس بات کا اقرار کرنا

کہ اللہ کے سواکوئی ذات عبادت واطاعت کے لائی نہیں اور یہ کہ محمد اللہ

کہ اللہ کے سواکوئی ذات عبادت واطاعت کے لائی نہیں اور یہ کہ محمد اللہ

۸۳

وَانْحُبِرُوا بِهِنَّ مَنُ وَّرَاءَ كُمْ.

کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکو قادا کرنا، رمضان کے روز ہے رکھنا اور بید کہ مال غنیمت میں سے پانچوال حصہ ادا کرو اور چار چیزوں سے انہیں آپ نے منع فرمایا خنتم، دُبا ،نقیر اور مزفت (کے استعال) سے اور فرمایا کہ ان باتوں کو محفوظ کرلوا ورا ہے چیچے رہ جانے والوں کو (جوآپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے انہیں) ان کی خبروے دو۔

فائدہ: فیس جہاد میں حاصل ہونے والے مال کا پانچوال حصہ ہے۔ قبیلے کے لوگوں نے آپ ﷺ ہوہ اعمال دریافت کے جن پرعمل کرکے وہ جنت میں داخل ہوسکیں۔ اس لئے آپ ﷺ نے انہیں صرف احکام بتلائے جن پرعمل کرناان کے لئے ممکن تھا، اسی لئے جج کا تھم بیان نہیں کیا گیا اور چونکہ اس قبیلے کی سکونت الی جگہ تھی جہاں کفار سے ہروقت سامنا تھا، اس لئے جہاد کے سلسلہ میں مال فیس کی اوائیگی کی تاکید فرمائی اور اسے بھی ایمانیات میں واخل فرمایا۔ حدیث میں جن چار چیز دں کے برتن سے ، جن میں شراب وغیرہ بنتی اور بی جاتی تھی۔

باب٣٦. مَاجَآءَ أَنَّ الْاَعُمَالَ بِالنِّيَةِ

(٤٩) عَنُ عُمَرَبنِ النَّحَطَابُ (رضى الله عنه) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عنه) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنه) أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنه) أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَمَّالُ بِالنِيَّةِ وَلِيَّ اللهِ عَمْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَن كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى اللهِ عَمْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَمَن كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

باب۳۶۔اس بات کابیان کہ (شریعت میں) انگال کادارومدارنیت واخلاص پر ہے

(۳۹) حفرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے ارشاد فر مایا کہ اعمال کا دارو مدارنیت پر ہے اور ہر حض کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی ، تو وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کے لئے شار ہوگی اور جس نے حصول دنیا کے لئے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو وہ اس مد میں (شار) ہوگی جس کے لئے اس نے ہجرت افتیار کی۔ ہوگی جس کے لئے اس نے ہجرت افتیار کی۔

فا کدہ: ۔ اس حدیث کے عنوان میں امام بخاری نے بیہ بات ملح ظرکھی ہے کہ آدی کے جملہ افعال اس کے ارادے کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ حدیث بالکل ابتداء میں بھی گزر چکی ہے۔ تقریبا سات جگہ امام بخاری اس روایت کولائے ہیں اور اس میں یا توبہ ثابت کیا ہے کہ اعمال کی صحت نیت پر موقوف ہے یابہ بتلایا ہے کہ قواب کا دارو مدار نیت پر ہے۔ اس جگہ یہی بتلایا گیا ہے کہ قواب صرف نیت پر موقوف ہے۔ بھیے اپنی بال بی پر ورش میراد بنی فریضہ ہے اور حکم خداوندی ہے تو بیخرچ کرنا بھی صدقے میں شار ہوگا اور اس پر صدقے کا قواب ملے گا۔ احماف کے نزد یک نیت کی شرعی حیثیت میں ایک تھوڑ اسابار یک فرق ہے۔ وہ یہ کہ جوافعال عبادت ہیں اور عبادت بھی وہ جو مقصود اصلی ہیں، ان میں نیت ضروری ہے۔ یعنی نیت کے بغیر نہ وہ افعال ہوں گے اور نہ ان پر قواب ملے گا جسے نماز کے لئے فرق وہ روزہ ، جج ، جہاداور جوافعال مقصود اصلی نہیں بلکہ کی عبادت کے لئے محض ایک ذریعہ ہیں ان میں نیت ضروری نہیں ، جیسے نماز کے لئے وضو ، اس میں نیت شرط نہیں۔

(٥٠) عَنُ آبِي مَسُعُودٍ (رَضِيَ الله تَعَالَى عَنُه)عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَاۤ ٱنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَاۤ ٱنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَاۤ ٱنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَيْ

(۵۰) حضرت ابومسعود رضی القد تعالی عند رسول الله ﷺ نقل کرتے بیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا جب آ دمی اپنے اہل وعیال پر ثواب کی خاطر روپیہ خرج کرے (تو) وہ اس کے لئے صدقہ ہے (یعنی ضدقہ کرنے کا ثواب مے گا۔)

بابـ٣٥. قَوُل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيْنُ النَّصِيُحَةُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَائِمَةِ الْمُسُلِمِينَ وَعَآمَّتِهمُ (١٥) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ النَّجِييِ (رضى الله عنه ) قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ إِقَامٍ الصَّلوٰةِ وَايُتآءِ الزَّكوةِ وَالنَّصَحِ لِكُلِّ مُسُلِمٍ.

سے رسول اللہ ﷺ ارشاد کہ دین ،اللہ اور اس کے رسوں اور قائدین اسلام اورعام مسلمانوں کے لئے قبیحت ( کانام ) ہے (۵۱) حفرت جریر بن عبدالقدرضی القد عندارشادفر ماتے بیں کدمیں نے رسول التد على عينماز قائم كرني ، زكوة وين اور برمسلمان كي خيرخوا ي ىربىيت كى ـ

فائدہ:۔ دین کا حاصل صرف سے بے کہ آ دم محض اخلاص و خیرخواہی کے جذبات اینے دل میں رکھے، اللہ کے لئے بھی ،اس کے رسول کے لئے بھی ،اسلامی حکام کے لئے بھی اور دوسرے عام مسلمانوں کے لئے بھی ،اللّٰد کی ذات وصفات کا سیح تصور،اس کی عظمت و رفعت کو پورااحساس اور خالص اس کی اطاعت وعبادت ، بیاللہ کے لئے اخلاص وخیرخواہی ہےاورمسلمان حکام کی اطاعت فی المعروف، دینی رہنماؤں کی تو قیرو تعظیم ،مسائل میںان پراعثاد بیائم مسلمین کی خیرخواہی ہےاوراپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق بیچاننا،ان کے ساتھ شفقت ومروت سے پیش آنا،ان کوامر بالمعروف اور نہی عن المنگر کرنا یہ عام مسلمانوں کے لئے اخلاص وخیر سگالی کا مظاہرہ ہے۔ایک مسلمان کوالقداوراس کے رسول، علماءو حکام اورعوام کے بارے میں یہ ہی روبیا ختیار کرنا چاہئے۔ (٢٥)عَن جَريربن عَبد اللَّهُ ۖ قَالَ إِنِّي ٱتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى (۵۲)حفرت جرير بن عبدالله في فرمايا مين رسول الله كل خدمت میں حاضر ہوااور میں نے عرض کیا کہ میں اسلام برآ یکی بیعت کرتا ہوں اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ أَبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَىَّ وَالنُّصُحِ لِكُلِّ مُسُلِمٍ فَبَايَعُتُهُ عَلَىٰ هَذَا ـُـ

تو آب ﷺ نے مجھ سے اسلام (یر قائم رہنے) کی اور برمسلمان کی خیرخوای کی شرط لی۔ تومیں نے اس پرآپ ﷺ کی بیعت کی۔

كتاب العلم

باب ۳۸ علم کی فضیلت اور کسی شخص ہے کوئی مسئلہ بوحیها جائے اور وہ کسی بات میں مشغول ہوتو این بات بوری کر کے چھرسوال کا جواب دے

(۵۳) حضرت ابو ہربرہؓ نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ جلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ( کیچھ ) بیان فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی (مخص) آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یو چھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ مگررسول اللہ ﷺنے اس کی طرف کوئی توجنہیں فرمائی اورآ پ باتیں کرتے رہے۔کس نے عرض کیا کہ آپ نے اس کی بات ن لی، مگر اس کی بات (درمیان گفتگو میں ) نا گوار معلوم موئی، اور کسی نے کہا بلکہ آپ نے سنائ نہیں، یہاں تک کہ جب آپ نے اپنا (سلسد ) بیان بورا فرمالیا (تو) یو جھا، وہ قیامت کے بارے میں یو چھنے والا کہاں ہے؟ وہ تخف بولا۔ یارسول اللہ! میں (یہاں) موجود ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ جب امانت ضائع ہوجائے تو قیامت کامنتظررہ، اس نے یو چھا ا مانت کس طرح ضائع ہوگی؟ آپﷺ نے فرمایا۔ جب نااہل کوحکومت

# كِتَابُ الْعِلْم

باب٣٨. فَضُل الْعِلْم و مَنُ سُئِل عِلْمًا وَّهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ فَاتَمَّ الْحَدِيْثُ ثُمَّ اَجَابَ السَّآيُل

(٥٣)عَنُ أَبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي مَحُلِسِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ حَآءَه ' إَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضِي رَسُوُ لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعُضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَاقَالَ فَكُرهَ مَاقَالَ وَقَالَ بَعُضُهُمُ لَمُ يَسُمَعُ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثُه وَ قَالَ أَيُنَ أَرَاهُ السَّآئِل عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَاأَنَا يَارَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْآمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ فَقَالَ كَيُفَ اِضَاعَتُهَا قَالَ اِذَا وُسِّدَالُامُرُ اِلَىٰ غَيُر أهلِه فَانْتَظِر السَّاعَة.

کی ہاگ ڈورسونپ دی جائے تو (اس کے بعد ) قیامت کا نتظار کر۔

فائدہ: ۔سلسلہ گفتگومیں جب کوئی شخص غیر متعلق بات بو چھ بیٹھے تو اس وقت اس کا جواب دینا ضروری نہیں، آ داب گفتگو میں ہے کہ بات بوری کر چکنے کے بعد کوئی سوال کرنا چاہئے۔ دوسری بات حدیث سے میں معلوم ہوئی کہ جب اقتدار نااہل لو گوں کے باتھ ہیں ہوائے گا تو دنیا میں فتنے عام ہوج کیں گے اور زندگی میں ایٹری اور انتشار پھیل جائے گا اور بڑھتے بڑھتے جب فساد بوری دنیا کواپی لپیٹ میں لے لے گا تو اس کے بعد قیامت آجائے گی۔

باب ٣٩. مَنُ رَّفَعَ صَوْتَه ' بِالْعِلْمِ

(٥٤) عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمْر (رضى الله عنهما) قَالَ تَحَكَّفَ عَنَى اللهِ عِنهما) قَالَ تَحَكَّفَ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفُرَةٍ سَافَرُنَاهَا فَادُرَكَنَا وَقَدُ اَرُهَقُنَا الصَّلوة وَنَحُنُ نَتَوَضَّأُ فَحَكُنَا نَمُسَحُ عَلَى آرُجُلِنَا فَنَادى بِاعْلَىٰ صَوْتِهِ وَيُلُّ فَخَعَلُنَا نَمُسَحُ عَلَى آرُجُلِنَا فَنَادى بِاعْلَىٰ صَوْتِهِ وَيُلُّ لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيُن او نَلْنَا \_

فا کدہ:۔نماز کا وقت تنگ ہونے کی وجہ سے صحابہ ؓ پاؤں پر فراغت کے ساتھ پانی ڈالنے کے بجائے ہاتھ سے ان پرپانی پھیرنے سگے۔اس وقت چونکہ رسول اللہ ﷺ ان سے ذرافا صلہ پر تھے اس لئے آپﷺ نے پکار کر فرمایا کہ ایڑیاں خشک رہ جا کیں تو وضو پورانہ ہوگا جس کے بتیجے میں قیامت میں عذاب ہوگا۔

> باب ٠٣٠. طَوْحِ الْإِمَامِ الْمَسْئَلَةَ عَلَىٰ اَصْحَابِه لِيَخْتَبرَ مَاعِنُدَهُمُ مِّنَ الْعِلْمِ

(٥٥) عَنِ ابُنِ عُمَر (رَضِى الله تَعَالى عَنهما) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشَّحَرِ شَحَرَةً لَّا يَسُقُطُ وَرَقُهَا وَانَّهَا مَثَلُ الْمُسُلِمِ فَحَدِّ ثُونِي شَحَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبُدُاللهِ مَاهَى فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبُدُاللهِ وَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبُدُاللهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي آنَهَا النَّخُلَةُ فَاسْتَحْيَيُتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِّنَنا مَاهِي يَارَسُولَ اللهِ قَالَ هِي النَّخُلَةُ \_

باب مہرایک مقتداء کا اپنے رفقاء کی علمی آز مائش کے لئے کوئی سوال کرنا

(۵۵) حفرت ابن عمر یخ فرمایا که رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا، درخوں میں ہے ایک ایبادرخت ہے جس کے پتے (خزاں میں) نہیں جھڑتے اور وہ مومن کی طرح ہے تو مجھے بناؤ کہ وہ (درخت) کیا ہے؟ (ایس سن کر) لوگ جنگل درخوں (کے دھیان) میں پڑ گئے۔عبداللہ (ابن عمر) کہتے ہیں کہ میرے تی میں آیا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ لیکن مجھے شرم آئی (که بروں کے سامنے کچھ کہوں) پھر صحابہ نے عرض کیا کہ میارسول اللہ! آپ بی فرمائے وہ کونیا درخت ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا وہ کھجور کا پیڑے۔

فائدہ: کھجور کی مثال اس لئے دی ہے کہ وہ سدا بہار پیڑ ہے۔ پھل اس کا نہایت شیریں ،خوش ذا نقہ،خوش رنگ اورخوشبودار ہوتا ہے۔ایک یے مسلمان کی بیہی شان ہے۔وہ ہر لحاظ سے پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے۔

باب اسم\_( حدیث) پڑھنے اور محدث کے سامنے ( حدیث) پیش کرنے کا بیان (۵۲) حفرت انس بن مالک ؓ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ہمراہ معجد

باب ١٣. اَلْقِرَآءَ قِ وَالْعَرُضِ عَلَى الْمُحَدَّث (٥٦)عَـن آنَسِ بُنِ مَالِكٍ ۖ (قَالَ) بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ

مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجَلٌ عَلَىٰ جَمَلِ فَأَنَاخَه 'فِي الْمسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَه 'ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمُ مُحَمَّدٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِيٌّ بَيْنَ ظَهُرَ انِيُهِمْ فَقُلْنَا هِذَا الرَّجُلُ الْآبُيضُ الْمُتَّكِئُ \_ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَابُنَ عَبُدِالمُطَّلِب فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَدُاجَبُتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي سَآئِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْئَلَةِ فَلاَ تَحِدُ عَلَى فِي نَفُسِكَ فَقَالَ سَلُ عَمَّا بَدَالُكَ فَقَالَ ٱسُالُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنُ قَبُلُكَ اللَّهُ ٱرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمُ فَقَالَ اَللَّهُمَّ نَعَمُ فَقَالَ اَنْشُدُكَ بِاللَّهِ ۚ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْحَمُسَ فِي الْيَوُم وَاللَّيْلَةِ قَالَ اَللَّهُ مَّ نَعَمَ فَقَالَ اَنشُدُكَ بِاللَّهِ ۚ اللَّهُ أَمَرَكَ اَن تَصُومَ هِذَا الشُّهُرَمِنَ السَّنَةِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ ٱنُشُدُكَ بِاللَّهِ ۚ اللَّهُ آمَرَكَ آلُ تَاخُذَ هِذِهِ الصَّدَقَةَ مِنُ آغُنِيَآءِ نَا فَتَقُسِمَهَا عَلَىٰ فُقَرَآءِ نَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ نَعَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ امَنُتُ بِمَا حنُتَ بِهِ وَآنَا رَسُولُ مَنُ وَرَآءِ يُ مِنْ قَوْمِي وَآنَا ضِمَامُ بُنُ تَعُلَبَةَ اَخُو بَنِيُ سَعُدِ بُنِ بَكُرٍ.

میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اونٹ پرسوار (ہوکر ) آیا اور اسے منجد (کے احاطے) میں بٹھلا دیا پھراہے (ری ہے) باندھ دیا اس کے بعد يو چينے لگا، تم ميں سے محمد (ﷺ ) كون بيں؟ اور نبي ﷺ صحابة "كے درميان تکدلگائے بیٹے تھے۔اس پرہم نے کہار صاحب سفیدرنگ کا جوتکر لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا اے عبدالمطلب کے بیٹے! نبی ﷺ نے فرمایا (ہاں کہو) میں جواب دوں گا۔اس پراس نے کہا کہ میں آ پ سے کھھ یو چھنے والا ہوں اور اینے سوالات میں ذراشدت سے کام لول گا، تو آب میرے اور کچھ ناراض نہ ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا یوچھ جوتمباری سمجھ میں آئے۔ وہ بولا کہ میں آپ کواینے رب کی اور آپ سے پہلے لوگوں کے رب کی قتم دیتا ہوں (سیج بتائے) کیا اللہ نے آپ کوتمام لوگوں كى طرف اپناپيغام پنجانے كے لئے بھيجاہے؟ آپ ﷺ نے فر مايااللہ جانتا ہے کہ بال (یبی بات ہے) پھراس نے کہا۔ میں آپ کواللہ کی قتم دیتا موں (بتائيے) كيا اللہ نے آپ كودن رات ميں ٥ نمازيں يرج صنح كاحكم ديا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ بال (یہی بات ہے) چروہ بولا، میں آپﷺ کواللہ کی قشم دیتا ہوں (بتلائے) کیا اللہ نے سال میں اس (رمضان کے )مینے کے روزے رکھنے کا حکم دیاہے؟ آپ اللہ نے فرمایا: الله جائا ہے کہ ہال ( یہی بات ہے ) پھروہ بولا، میں آپ کواللہ کی قتم دیتا ہوں ، کیا اللہ نے آپ کو بیتکم دیا ہے کہ ہمارے مالداروں سے صدقه لے کر جارے غرباء کوتشیم کردیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا، اللہ جانتا ہے کہ ہاں (یبی بات ہے) اس پراس شخص نے کہا کہ جو کچھ (اللہ کی طرف ہے احکام) آپ لے کرآئے ہیں، میں ان پرایمان لایا اور میں ا بني قوم كا جو بيحجيره گئي ہےا بيحي ہوں۔ ميں ضام ہوں ثعلبہ كالڑ كا، بني سعد بن بكر كے بھائيوں ميں ہے ہوں (لعنی ان كی قوم ہے ہوں)

فائدہ:۔حدیث کی روایت کے دوطریقے رائج ہیں،ایک یہ کہ استاد پڑھے اور شاگرد سنے، دوسرایہ کہ شاگرد پڑھے اور استاد سنے۔امام بخارگ نے دونوں طریقوں کی طرف اشارہ کردیا۔بعض محدثین کے نزدیک پہلاطریقہ بہتر ہے۔بعض کے نزدیک دوسرا۔ نیز اس روایت میں ج ذکرنہیں۔گرمسلم شریف کی روایت میں جج کا بھی ذکر ہے اس لئے کہ وہ ارکان دین میں سے ہے۔

باب ۲۲ مناوله کابیان اورائل علم کاعلمی با تیس لکھ کر ( دوسرے )شہروں کی طرف بھیجنا

 باب ٣٢ م. مَايُذُكُو فِي الْمَنَاوَلَةِ وَ كِتَابِ آهُلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ الْي الْبُلْدَانِ (٥٧) عَـنُ عَبُد اللهِ بُنِ عَبَّاشٍّ آخُبَرَهُ (قَالَ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلًا وَّامَرَهُ وَالَّمَرَهُ

(٥٨) عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكُ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا أَوْأَرَادَ أَن يَّكُتُبَ فَقِيا لَهُ إِنَّهُمُ لَا يَعْتُومًا فَاتَّحَذَ خَاتَمٌ مِّنُ فِضَّةٍ لَا يَعْشُهُ هُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ كَانِّيُ آنُظُرُ الىٰ بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.

باب ٣٣. مَنُ قَعَدَ حَيثُ يَنْتَهِى بِهِ الْمَجُلِسُ وَمَنُ رَاى فُرُجَةً فِي الْحَلُقَةِ فَجَلَسَ فِيُهَا

(٥٩) عَنُ أَبِى وَاقِدِ دَاللَّيْثِيّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ وَأَ اَقْبَلَ اِثْنَانَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهب وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَفَا عَلَىٰ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامًّا اَحَدُهُمَا فَرَاى صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامًّا المَحدُهُمَا فَرَاى فَرُحةً فِى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامًّا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامًّا اللهِ حَدُهُمَا فَرَاى حَدلُهُمُ وَامًّا اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ فَلَمَّا فَرَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ فَاوَاهُ اللهُ وَامًا اللهُ وَامًا الله عَرَاللهُ وَامًا الله عَرْكُمُ عَنِ النَّهُ وَامًا الله عَرْكُمُ عَنِ النَّهُ وَامًا الله عَرُ اللهُ عَنْهُ وَامًا الله عَرْدُ وَاللهُ مِنهُ وَامًا الله عَرْدُ فَاعْرَضَ فَاعْرَضَ اللهُ عَنْهُ وَامًا الله عَنْهُ وَامَا اللهُ عَنْهُ وَامًا اللهُ عَنْهُ وَامًا الله عَنْهُ وَامًا الله عَنْهُ وَامًا الله عَنْهُ وَامًا اللهُ عَنْهُ وَامُ اللهُ عَنْهُ وَامًا الله عَنْهُ وَامًا الله عَنْهُ وَامَا اللهُ عَنْهُ وَامًا الله عَنْهُ وَامًا الله عَنْهُ وَامًا اللهُ عَنْهُ وَامًا اللهُ عَنْهُ وَامًا اللهُ عَنْهُ وَامًا الله عَنْهُ وَامًا اللهُ عَنْهُ وَامًا اللهُ عَنْهُ وَامًا اللهُ عَنْهُ وَامًا اللهُ عَنْهُ وَامُ اللهُ عَنْهُ وَامُ اللهُ عَنْهُ وَامُ اللهُ عَنْهُ وَامُ اللهُ عَنْهُ وَامُ اللهُ عَنْهُ وَامُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

پاس لے جائے۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ (شاہ ایران) کے پاس بھیج دیا تو جس وقت اس نے وہ خط پڑھاتوا سے چاک کرڈالا (راوی کہتے ہیں) اور میرا خیال ہے کہ ابن میتب نے (اس کے بعد مجھ سے) کہا کہ (اس کے بعد مجھ سے) کہا کہ (اس واقعہ کوئن کر) رسول اللہ ﷺ نے اہل ایران کے لئے بدعاً کی کہ وہ (بھی چاک شدہ خط کی طرح) کمڑے کمڑے کمڑے موکر (فضامیں) منتشر ہوجائیں۔

(۵۸) حضرت انس بن ما لک نے فرمایا که رسول اللہ ﷺ نے (کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لئے ) ایک خطاکھایا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ جھٹا سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کا خطنہیں پڑھتے (یعنی بے مہر کے خط کومتند نہیں سجھتے) تب آپ جھٹا نے چاندی کی انگوشی بنوائی جس میں دمجھ رسول اللہ'' کندہ تھا۔ گویا میں (آج بھی) آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہاوں

باب ۳۳ رو هخف جو مجلس کے آخر میں بیٹھ جائے اور وہ شخض جو درمیان میں جہاں جگد دیکھے، بیٹھ جائے

(۵۹) حضرت ابوداقد اللیثی سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ہے میں تشریف رکھتے تھے اور لوگ آپ ہی کے پاس (بیٹے) تھے کہ تین آ دئی آئے (ان میں سے) دورسول اللہ ہی کے سامنے بینی گئے اور ایک چلا گیا (راوی کہتے ہیں) پھر دونوں رسول اللہ ہی کے سامنے کھڑ ہے ہوگئے ،اس کے بعدان میں سے ایک نے (جب مجلس) میں (ایک جگہ کچھ) محنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسراا بل مجلس کے پیچے بیٹھ گیا اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا تو جب رسول دوسراا بل مجلس کے پیچے بیٹھ گیا اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا تو جب رسول تہ ہیں تین آ دمیوں کے بارے میں نہ بتا وُں؟ تو (سنو) ان میں سے تہمیں تین آ دمیوں کے بارے میں نہ بتا وُں؟ تو (سنو) ان میں سے شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرم آئی تو اللہ بھی اس سے منہ موڑ اتو اللہ نے نے دیں اور دوسر کے و نے رہے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے منہ موڑ الو اللہ نے نے دیں اور دوسر کے و نے دیں موڑ اتو اللہ نے نے دیں اور دوسر کے و نے دیں موڑ اتو اللہ نے نے دیں اور دوسر کے و نے دیں موڑ اتو اللہ نے نے دیں اور دوسر کے و نے دیں موڑ اتو اللہ نے نے دوسر کے میں نہ موڑ اتو اللہ نے دیں اور دوسر کے و نے دیں میں موڑ اتو اللہ نے نے دیں اور دوسر کے و نے دیں میں موڑ اتو اللہ نے نے دیں اور دوسر کے و نے دیں اور دوسر کے و نے دیں اور دوسر کے و نے دیں اور دوسر کے و نے دیں اور دوسر کے و نے دیں اور دوسر کے و نے دیں اور دوسر کے و نے دیں اور دوسر کے و نے دیں اور دوسر کے و نے دیں اور دوسر کے و نے دیں اور دوسر کے و نے دیں اور دوسر کے و نے دیں اور دوسر کے و نے دیں اور دوسر کے دیں اور دوسر کے و نے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دیں اور دوسر کے دوسر کے دیں اور دوسر کے دوسر کی اور دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر

فائدہ:۔آپ نے مذکورہ تین آ دمیوں کی کیفیت مثال کے طور پر بیان فر مائی۔ایک مخص نے مجلس میں جہاں مجکد دیکمی وہاں بیٹھ گیا، دوسرے نے کہیں جگدنہ پائی تو مجلس کے کنارے جا بیٹھا اور تیسرے نے جگہ نہ پاکر اپنا راستدلیا۔ حالا نکدرسول اللہ پھٹے کی مجلس سے اعراض گویا امتد سے اعراض کو باللہ بھٹے کے تندیماً آپ پھٹے نے اس کے بارے میں شخت الفاظ فر مائے۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مجلس میں آ دمی کو جہ ں جگہ طلح، وہاں بیٹے جانا جا ہے۔

باب٣٣ . قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبّ مُبَلَّغ اَوُعٰى مِنُ سامِع

باب ۴۴ ـ رسول الله ﷺ کاارشاد ہے، بساوقات وہ شخص جسے (حدیث) پہنچائی جائے (براہ راست) سننے والے سے زیادہ (حدیث کو) یا در کھتا ہے۔ دنہ سانہ کی گڑی ہے۔ کی است میں کرتا ہے۔

(۱۰) حضرت الی بحرہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ایک کا تذکرہ کرنے گے کہرسول اللہ ایک اون پر بیٹھے تھا اورا کیے شخص نے اس کی کیل کہ ہم میں آپ کی نے اون پر بیٹھے تھا اورا کیے شخص نے اس کی کیل کھا مرکمی تھی ، آپ کی نے یو چھا یہ کونیا دن ہے؟ ہم خاموش رہے ، حق تجویز فرما کیں گے۔ (پھر) آپ کی فروسرانا م اس کے نام کے ملاوہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا ہے شک۔ (اس کے بعد) آپ کی نی فرمایا، یہ کونیا مہین ہے؟ ہم نے عرض کیا ہے شک۔ (اس کے بعد) آپ کی فرمایا، یہ کونیا مہین ہے؟ ہم نے عرض کیا ہے شک۔ (اس کے بعد) آپ کی فرمایا، یہ کونیا مہین ہے؟ ہم (اس پر بھی) خاموش رہا اور یہ (بی ) سمجھ فرمایا، یہ کونیا مہین نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا ہے شک کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام تجویز فرمایا کیا یہ ذکی الحجہ کا مہین نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا ہے شک ( تب آپ کی نے فرمایا کیا یہ ذکی الحجہ کا مہین نہیں ہی خرص کیا ہے شک ( تب آپ کی نے فرمایا کو یقینا تمہاری جا نیں اور تمہارے نال اور تمہاری آ بی جو کوئی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شریس میں، جو شخص حاضر ہے اسے جا ہے کہ خائب کو یہ ( بات ) اس شہر میں، جو شخص حاضر ہے اسے جا ہے کہ خائب کو یہ ( بات ) پہنچا دے ہواس سے زیادہ (صدیث کا ) محفوظ رکھنے والا ہو۔ پہنچا کے جواس سے زیادہ (صدیث کا ) محفوظ رکھنے والا ہو۔

فائدہ:۔رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ سلمانوں کے لئے باہمی خونریزی حرام ہے۔ایک مسلمان کے لئے دوسرے سلمان ک جان و مال اور آبرو کا احتر ام ضروری ہے۔ فج کے مہینوں میں اہل عرب لڑائی کو براسجھتے تھے۔خصوصاً ذی الحجہ کے مہینے اور فج کے دن کا بہت زیادہ احتر ام کرتے تھے۔اس لئے مثالاً آپ نے اس کو بیان فرمایا۔

باب ٣٥. مَاكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُهُمُ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَى لَا يَنْفُرُوا

(٢١) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رصِي الله تَعَالَى عَنه) قَالَ كَانَ النَّهِ تَعَالَى عَنه) قَالَ كَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْآيَّامِ كَرَاهَةَ السَّامَةِ عَلَيْنًا .

(٦٢) عَنْ أنْسِ (رَضِيَ اللّٰهِ تَعَالَى عَنُه)عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ" يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَ بَشِّرُوا وَ لَا تُنَفِّرُوا"

باب ۲۵- نبی کا لوگول کی رعایت کرتے ہوئے نصیحت فرماتے اور تعلیم دیتے (تاکہ) انہیں ناگوار کی نہ ہو۔ (۱۱) حضرت ابن مسعود کے فرمایا کہ رسول اللہ کے نے ہمیں فیسحت فرمانے کے پچھ دن مقرر کردیئے تھے۔ ہمارے پریثان ہوجانے کے خیال سے (ہرروز وعظ نہ فرماتے )۔

(۲۲) حفرت انس رضی الله عندرسول الله ﷺ سے حدیث قبل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا، آسانی کرو اور تختی نه کرو اور خوش کرو اور نفرت نه دلاؤ۔ فاكرہ: ۔ اسلام دين فطرت ہے، وہ ہميشہ ہميشہ كے لئے اور ہرانسان كے لئے آيا ہے۔ اس لئے بيدين اپنے اندرا پيےاصول ركھتا ہے جو انسانی فطرت کے لئے ناگوارنہیں۔قرآن وحدیث میں تہدید و تنبیہ ہے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ومغفرت کابیان ہے۔اس لئے خاص طور پر ر سول الله ﷺ نے بیاصول مقرر فرما دیا کہ دین کے کسی مسئلہ میں وہ پہلونہ اختیار کروجس ہےلوگ کسی تنگی میں مبتلا ہوجا ئیس یا نہیں اس طرح پندونصیحت نه کروجس سے انہیں خدا کی مغفرت ورحمت کی بجائے اس طر زنبلیغ ہی سے نفرت ہوجائے ۔اسلام کے بیچکیمانہ اورنفسیاتی اصول بی اس کی حقانیت وسیائی کاروشن ثبوت ہے۔

> باب٣٦. مَنُ يُّرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيُن

(٦٣) عَن مَعَاوِية (رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنُه)قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُردِاللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهُهُ فِي الدِّيُنِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعَطِيُ وَلَنُ تَزَالَ هـٰذِهِ الْأُمَّةُ قَـٰ ٓ أَئِـمَةً عَـٰلـيّ أَمُواللّهِ لَايَضُرُّهُمُ مَّنُ خَالَفَهُمُ حَتَّى يَاتِيَ اَمُرُاللَّهِ

باب ٢٦٩ - الله تعالى جس شخص كيساته بهلائي كرنا حابتا ہےاہے دین کی تمجھ عنایت فرمادیتا ہے۔

(١٣) حفرت معاوية فرمايا كديس في رسول الله على كوييفر مات ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعانٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عنایت فرمادیتے ہیں اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، وینے والا تو اللہ ہی ہے اور بیامت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی ، جو شخص اس کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پینچا سکے گا یہاں تک کہ الله کا حکم (قیامت) آجائے۔

فا كده: -اس حديث معلوم ہوا كەفقىد ہوناعلم كاسب سے اونچا درجہ ہے، دوسرے بيكه اسلام قيامت تك دنيا ميں باقى رہے گا -كوئى شخص اس کوروئے زمین سے مٹانا چاہے تو مٹانہیں سکے گا۔ تیسرے یہ کہ نبی کا کام تو صرف تبلیخ احکام ہے۔اللہ کے پیغام کوساری دنیا میں پھیلا دینا ادر ہر مخص کو تقسیم کردینا ہے۔ اب کس کے حصے میں کتناعلم اور کتنا دین آتا ہے، بیاللہ کی مرضی پرموقو نہے۔ ہر شخص کواپنی اپنی استعداد اور صلاحیت کےمطابق دین کی سمجھ دی جاتی ہے۔اوراس سے یہ بھی مراد ہے کہ جو کچھ مال ودولت مسلمانوں میں رسول تقسیم کرتے میں وہ اللہ ہی کی طرف ہے کرتے ہیں۔رسول صرف تقسیم کرنے والاہے،اصل دینے والا اللہ ہی ہے۔

باب ٣٤. الفَّهُمُ فِي أَلْعِلْمِ

(٦٤)عَـن اِبن عُـمَرٌ ۚ قَـالَ كُنَّا عِنْدَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاتِي بِحُمَّارِ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الشَّحَرِ شَحُرَةً مَّتْنَلُهَا كَمَثَلِ الْمُسْلِمِ فَارَدْتُ اَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخُلَةُ فَإِذَآ أَنَا أَصُغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَّتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ هِيَ النَّخُلَةُ

باب ٢٦ علم كى باتيل دريافت كرنے ميں مجھدارى سے كام لين (۲۴) حفزت عبدالله بن عمرٌ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضرتھے کہ آپ کے یاس محجور کا ایک گابھ لایا گیا ( سے دیکھ کر ) آب نے فرمایا کہ در فتوں میں ایک الیا درخت ہے اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ (ابن عمر کہتے ہیں کہ بین کر) میں نے ارادہ کیا کہ عرض کروں کہ وہ ( درخت ) تھجور کا ہے ۔گر چونکہ میں سب سے جھوٹا تفااس کئے خاموش رہا (پھر) رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ وہ تھجور کا (پیز)

فائدہ: ۔ پیدحشرت عبداللہ بن عمری ذہانت و ذکاوت کی بات ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے سوال کا منشاء فوراً سمجھ گئے اوریہ بھی ان کی سمجھداری کی دیل ہے کہ ہزرگوں کے جمع میں ازخود بولنے کوا چھانہیں سمجھا۔

باب ٣٤. ألاغتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ (٦٥)عَن عَبُدِاللَّهِ ابُنِ مَسُعُودٍ (رَضِيَ اللَّه تَعَالَى (۲۵)عبداللہ بن مسعودٌ نے فرمایا که رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ حسد

باب ٧٤ علم وحكمت مين رشك كرنا

عَنه) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاحَسَدَ اِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلُّ اتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَه عَلىٰ هَلَكَتِه فِي الْحَقِّ وَرَجُلُّ اتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقُضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

صرف دوباتوں میں جائز ہے۔ ایک تواس شخص کے بارے میں جے اللہ نے دولت دی ہواوروہ اس دولت کوراہ حق میں خرچ کرنے پرقدرت بھی رکھتا ہوا درایک اس شخص کے بارے میں جے اللہ تعالیٰ نے حکمت (کی دولت) ہے نواز اہو۔ وہ اس کے ذریعہ فیصلہ کرتا ہو (ادراوگوں) کواس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔

ف کدہ: کسی دوسرے کی صلاحیت یا شخصیت یا خوبی یا خوشحالی سے رنجیدہ ہوکر یہ خواہش کرنا کہ اس شخص کی بینمت یا کیفیت ختم ہوجائے اس کا نام حسد ہے۔ لیکن بھی بھی حسد سے مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ آ دمی دوسرے کود کھے کرصرف یہ چاہے کہ کاش! میں بھی ایسا ہی ہوتا، جھے بھی ایسی ہوتا، جھے بھی ایسی ہوتا، جھے بھی ایسی ہوتا، جھے بھی ایسی مناری نے عنوان میں غبط ہی نعمت مل جاتی ہاتی ہا مہناری نے عنوان میں غبط (الاغتباط) کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حسد تو بہر حال ایک مذموم چیز ہے مگر ایسا حسد جس کورشک کہد سکتے ہوں ان دو شخصوں کے مقابلہ میں جائز ہے جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔

# باب ٣٤. قَول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ الْكِتْبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الْكِتْبَ

(٦٦) عَنِ ابُنِ عَبَّاس (رَضِي الله تَعَالَي عَنهما) قَالَ ضَمَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ

باب ٣٨. مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيُرِ

(٦٧) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبَّاسٌ قَالَ ٱفْبَلُتُ رَاكِبًا عَلَىٰ حِمَّارِ آثَان وَّانَا يَوْمَعِذِ قَدُ نَاهَزُتُ الْإِحْتِكَامَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّى بِعِنَى الِىٰ غَيْرِ حِدَارٍ فَمَرَرُتُ بَيْنَ يَدَى بَعُضِ الصَّفِّ وَٱرْسَلُتُ الْآتَانَ تَرْتَعُ فَمَرَرُتُ بَيْنَ يَدَى بَعُضِ الصَّفِّ وَٱرْسَلُتُ الْآتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلُتُ فِي الصَّفِّ وَلَمُ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَى ..

(٦٨) عَنُ مَحُمُودِ بَهِنِ الرَّبِيُعُ قَالَ عَقَلُتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ مَحَّةً مَجَّهَا فِي وَجُهِي وَآنَا ابُنُ عَمُس سِنِينَ مِنُ دَلُو۔ عَمُس سِنِينَ مِنُ دَلُو۔

#### باب سے میں کی کار فرمان کہ اے اللہ اسے قر آن کا علم عطافر ما

(٦٧) حطرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا که (ایک مرتبه) رسول الله ﷺ نے مجھے (سینے سے) لپٹالیا اور فرمالیا که "اے الله اے علم کتاب (قرآن) عطافر ما۔

باب ۴۸۔ بیچ کا (حدیث) سننا کس عمر میں صحیح ہے
(۱۷) حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ میں (ایک مرتبہ) گدھی پر
سوار ہوکر چلا۔ اس زمانے میں، میں بلوغ کے قریب تھا۔ رسول اللہ ﷺ
منل میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار (کی آڑ) نہ تھی تو
میں بعض صفوں کے سامنے ہے گزرااور گدھی کو چھوڑ دیا۔ وہ چرنے گئی گر
میں بعض صفوں کے سامنے ہے گزرااور گدھی کو چھوڑ دیا۔ وہ چرنے گئی گر

(۲۸) حفرت محمود بن الرئيع نے فرمایا کہ جھے یاد ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کرمیرے چیرے پرگل فرمائی اس وقت میں یا کچ سال کا تھا۔

فا کدہ: ۔ فدکورہ حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ۵سال کی عمر کی بات بچہ یا در کھسکتا ہے اوروہ قابل اعتماد ہے۔

باب ٢٩٩- پر صنے اور پڑھانے والے کی فضیلت (١٩) حفرت ابومویؓ نبی کریم پھٹا سے راویت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جس علم ودولت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کی ہی ہے جوزمین پر (خوب) برسے ۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ یانی کو بی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی

باب ٩ ٣. فَصُلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ \* أَسُ مُوُ سُدِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَ

(٦٩) عَنُ آبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَشَنِى اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُلاى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيُّثِ الْكَثِيْرِ اَصَابَ اَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَانْبَتَتِ الْكَلَاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتُ مِنْهَا

آحَادِبُ اَمُسَكَتِ الْمَآءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُواً وَسَفَواُ وَزَرَعُوا وَاَصَابَ مِنْهَا طَآئِفَةً أُحُرى إِنَّمَا هِي وَسَفَواُ وَزَرَعُوا وَاَصَابَ مِنْهَا طَآئِفَةً أُحُرى إِنَّمَا هِي قِينَعَالٌ لَّا يُستَفِ كَلَآءً فَلالِكَ مَثَلُ مَنُ فَيُعَالَّ مَعْلَمَ وَعَلَمَ وَمَشَلُ مَنْ لَهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَمَ وَمَشَلُ مَن لَّهُ يَهُ يَرُفَعُ بِذَلِكَ رَاسًا وَلَمُ يَقْبَلُ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أَرُسِلُتُ بِهِ \_

باب ٥٠. رَفُع الْعِلْمِ وَظُهُوْرِ الْجَهُلِ

(٧٠) عَنُ أَنَسُ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنُ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثَبُتَ الْحَهُلُ وَتُشُرَبَ الْحَمُرُ وَيَظُهَرَ الزِّنَا.

(٧١) عَنُ أَنَسُ قَالَ لَا حَدِنَنَكُمُ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مِنُ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ آنُ يَّقِلَ الْعِلْمُ وَيَظَهَرَ الْحَهُلُ وَيَظُهَرَ الْحَهُلُ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُولُ لَا يَعْمُولُ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُولُ لَيْحَمُسِينَ امْرَاةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ

باب ٥١. فَضُلِ الْعِلْمِ

(٧٢) عَن ابُن عُمَر (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيُنَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيُنَمَا النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيُنَمَا النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا اللَّهِ عَلَيْتُ خَتَّى اَنِّي لَارَى اللَّهِ عَلَيْتُ فَضُلِي عُمَرَ بُنَ النِّهِ عَلَيْتُ فَضُلِي عُمَرَ بُنَ النَّحَطَّابِ قَالُوا فَمَا اوَّلْتَهُ عَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمَ \_

باب ٢ ٥. الْفُتُيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَىٰ ظَهُرِ الدَّآتِيَةِ اَوْغَيُرِهَا

(٧٣) عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ (رضى الله

عنه) أنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي

ہے اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کوروک لیتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچا تا ہے۔ وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں اور پہنے رمین کے بعض خطوں پر پانی پڑا۔ وہ بالکل چیشل میدان ہی تھے۔ نہ پانی کوروکتے ہیں اور نہ سبزہ اگاتے ہیں تو یہ مثال ہے اس محف کی جو دین میں مجھ پیدا کرے اور نفع دیا اس کو اس چیز مثال ہے اس محف کی جو دین میں مبعوث کیا گیا ہوں جو اس نے علم دین سیکھا اور کے جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں جو اس نے علم دین سیکھا اور سیکھا یا اور اس محف کی مثال جس نے سرنہیں اٹھایا ( یعنی توجہ نہیں کی ) اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے تو انہیں کیا۔

باب ۵ علم كازوال اورجهل كي اشاعت

(20) حفرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہل (اس کی جگه) قائم موجائے گا اور (اعلانیہ) شراب لی جائے گی اور زنا کھیل جائے گا۔

(12) حفرت انس نے فر مایا کہ بیس تم سے ایک ایس صدیت بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ بیس نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا یہ میرے بعد تم سے کہ علامات قیامت میں سے بیہ ہے کہ علم کم ہوجائے گا ، زنا بکشرت ہوگا ۔ جہل پھیل جائے گا ، زنا بکشرت ہوگا ۔ جو راوں کی تعداد بردھ جائے گا ، درمرد کم ہوجا کیں گے ۔ حتی کہ ۵۰ کورتوں کا نگراں صرف ایک مردموگا ۔

باب ۵۱ علم کی فضیلت

(2۲) حضرت ابن عرق نے فر مایا کہ بیس نے رسول اللہ کے کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بیں سور ہاتھا (ای حالت میں) مجھے دود ھا ایک پیالہ دیا گیا۔ میں نے (خوب اچھی طرح) پی لیا۔ حتی کہ میں نے دیکھا کہ تازگ میرے ناخنون سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا پس ماندہ عمر بن الخطاب کودے دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ فلطاب کودے دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ

فائدہ علم کودودھ سے تثبیہ دی گئی،جس طرح آ دمی کی نشو ونما اور صحت کے لئے مفید ہےاہے طراوت اور قوت بخشا ہے اس طرح علم بھی انسان کی ترتی وعظمت کا ذریعہ ہے۔ پھر حضرت عمرٌ کوعلوم نبوت سے نسبت تھی دہ بھی اس حدیث سے ظاہر ہوتی ہے۔

باب۵- جانور وغيره پرسوار ۾وکرفتو کي دينا

(۷۳) حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص من سدوایت ہے کہ ججۃ الوداع میں رسول اللہ ﷺ لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے منی میں

خَجَّةِ الُوَدَاعِ بِمِنِّى يِلنَّاسِ يَسْالُوْنَهُ وَجَآءَ رَجَلٌ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَرُجَ الْفَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَرُجَ قَالَ اِذْبَحُ وَلَا حَرَجَ فَالَ اِذْبَحُ وَلَا حَرَجَ فَالَ اِذْبَحُ وَلَا حَرَجَ فَحَمَّاءَ اخَرُ فَقَالَ لَمُ اَشُعُرُ فَنْحَرُتُ قَبُلَ اَنْ اَرُمِي قَالَ الْمَعِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ افْعَلُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَنُ شَيْءٍ قُلِهُمْ وَلَا أُخِرَ اللَّهُ قَالَ افْعَلُ وَلَا أُخِرَ اللَّا قَالَ افْعَلُ وَلَا حَرَجَ \_

کھبر گئے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے نادانتگی میں ذکح کرنے سے پہلے سرمنڈ الیا، آپ ﷺ نے فرمایا (اب) ذکح کرلے اور پہلے سرمنڈ الیا، آپ ﷺ نے فرمایا (اب) دی کہا کہ میں نے نادانتگی میں رمی سے پہلے قربانی کرلی، آپ ﷺ نے فرمایا (اب) رمی کرلے میں راور پہلے کردیئے ہیں (اس داور پہلے کردیئے ہیں (اس دن) آپ ﷺ ہے جس چیز کا بھی سوال ہوا جو سی نے مقدم ومؤ فرکر لی مقی تو آپ ﷺ نے یہی فرمایا کہ (اب) کرلے، اور کچھری نہیں۔

فائدہ: حرج نہ ہونے کا مطلب میہ ہے کہ نادانستگی کی وجہ ہے اگر ترتیب بدل گئی تو کوئی گناہ نہیں ہوا۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک ترتیب جھوڑ دینے سے کفارہ وغیرہ لازم نہیں آتا۔ امام ابوصنیفہ کے نزدیک ترتیب واجب ہے۔ ترک ترتیب سے اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر چدھ یث میں اس جگہ بیت تصریح نہیں کہ آپ نے مسائل کا جواب سواری پر دیا مگر بخاری شریف کتاب انج میں جوحدیث ہے اس میں تصریح ہے کہ آپ منی میں اونٹی برسوار تھے۔

> باب ٥٣. مَنُ آجَابَ الْفُتُيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّاسِ (٧٤)عَن آبِي هُرَيُرَة "عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقَبَضُ الْعِلْمُ وَيَظُهَرُ الْحَهُلُ وَالْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرَجُ قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرَجُ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَّ كَهَا كَانَّهُ 'يُرِيدُ الْقَتُلَ.

باب ۵۳ ماتھ یا سرکے اشارے سے فتوی کا جواب دینا (۲۲) حضرت ابوہریرہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپﷺ نے فر مایا کہ (ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب) علم اٹھالیاجائے گا، جہالت اور فتے ﷺ ل جا تیں گے اور ہرج بڑھ جائے گا۔ آپﷺ سے پوچھا گیا کہ یارسول اللہ اجرج کیا چیز ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا کہ اس طرح، گویا آپ نے اس نے اس مے اس مرادلیا۔

(٧٥) عَنُ اَسُمَاءَ (رضى الله عنها) قَالَتُ اتَيُتُ عَائِشَةَ وَهِى تُصَلِّى فَقُلُتُ مَا شَانُ النَّاسِ فَاشَارَتُ اللهِ عَنها النَّاسُ فِيَامٌ فَقَالَتُ سُبُحَانَ اللهِ السَّمَاءِ فَإِذَا النَّاسُ فِيَامٌ فَقَالَتُ سُبُحَانَ اللهِ اللهِ السَّمَاءِ فَإِذَا النَّاسُ فِيَامٌ فَقَالَتُ سُبُحَانَ اللهِ قُلُتُ ايَّةً فَقَالَتُ سُبُحَانَ اللهِ عَلَانِي الْعَشْيُ وَجَعَلَتُ اَصُبُّ عَلَىٰ رَاسِيَ الْمَآءَ وَكَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَٰنِي عَلَيْهِ فَحَمِدَاللهُ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَٰنِي عَلَيْهِ فَحَمِدَاللهُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَٰنِي عَلَيْهِ فَحَمِدَاللهُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَٰنِي عَلَيْهِ فَعَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَٰنِي عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَٰنِي الْمَآءَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَٰنِي عَلَيْهِ مَعَلَىٰ اللهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَكُمُ اللهُ وَكَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعُولِي اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَمَن اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَمَن اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَاتَّبَعْنَاهُ هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلْثاً فَيُقَالَ نَمْ صَالِحًا قَدُ عَلِمُنَا إِنْ كُنُتَ فَلُ عَلِمُنَا إِلَّ كُلُ كُنُتَ فَي أُو الْمُرْتَابُ لَآ اَدُرِيُ أَيَّ اللَّمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَآ اَدُرِيُ اَدُرِيُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ .

# باب ٥٣. الرّحلَة في المَسأ لَة النَّاز لة؟

(٧٦عَنُ عُقْبَةَ بُنِ الْحَارِثِ آنَّه أَزَوَّ جَ ابْنَةً لِّآبِي آهَابِ بُنِ عَزِيْرٍ فَاتَتُهُ امْرَأَةً فَقَالَتُ إِنِّى قَدُ اَرْضَعُتُ عُقْبَةً وَالَّتِي تَدَوَّ جَ بِهَا قَالَ لَهَا عُقْبَهُ مَااَعُلَمُ انَّكِ اَرُضَعُتِنِي وَالَّتِي تَدَوَّ جَ بِهَا قَالَ لَهَا عُقْبَهُ مَااَعُلَمُ انَّكِ اَرُضَعُتِنِي وَلَي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا آخُيرُونِينِي فَرَكِبَ الِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالْمَدِينَةِ فَسَالَه فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَيف وَقَدُ قِيلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَيف وَقَدُ قِيلَ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْه وَنَكَحَتُ وَقَدُ قِيلَ فَقَارَقَهَا عُقْبَةً وَنَكَحَتُ وَقَدُ قِيلَ فَقَارَقَهَا عُقْبَةً وَنَكَحَتُ وَقَدُ قَيلَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

جاؤگے) کہ جائے گا (قبر کے اندر) کہتم اس آ دی کے بارے میں یہ جانتے ہو؟ تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا، کونسا لفظ فر مایا حضرت اساءً نے مجھے یا دنہیں، وہ کیے گا وہ مجمد کے اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے تو ہم نے اس کو قبول کرایا اور اس کی چیروی کی، وہ مجمد ہیں تین بار (اس طرح کے گا) پھر (اس کر کے اس کو قبول کے گا دام سے سورہ، ہے شک ہم نے جان لیا کہ تو کہ مجمد کے رائی گا دی میں نہیں جانی کہ محمد کے کا در بہر حال منافق یا شکی آ دمی میں نہیں جانی کہ ان میں سے کونسا لفظ حضرت اساءً نے کہا تو وہ (منافق یا شکی ) آ دمی کہے گا کہ جولوگوں کو کہتے شامیں نے (بھی) وہی کہد یا۔

باب۵۵ جب کوئی مسئد در پیش ہوتو اس کے لیئے سفر کرنا (کیساہے؟)

(41) حضرت عقبہ بن حارث نے ابواہاب بن عزیز کی لڑکی ہے نکا ت کیا، تواس کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے گی کہ میں نے عقبہ کواور جس ہے اس کا نکاح ہوا ہے اس کو دودھ پلایا ہے۔ (بیس کر) عقبہ نے کہا مجھنے نین معوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ تب سوار ہوکر رسول لقد ﷺ کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور آپ ﷺ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فر مایا کس طرح (تم اس لڑکی سے تعلق رکھو گے) حالانکہ (اس کے متعلق) یہ کہا گیا ہے تب عقبہ نے اس ٹرکی کو

فائدہ:۔انہوں نے احتیاطاً چھوڑ دیا کہ جب شبہ پیدا ہوگیا تواب شبہ کی بات ہے پچنا بہتر ہے۔مگر جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے توایک عورت کی شہادت اس کے لئے کافی نہیں۔ یہاں ہر بنائے احتیاط آپ ﷺ نے اپیا فرمادیا ورنہ جمہورائمہ کے نز دیک دوعورتوں کی شہادت ضرور کی ہے۔

حچوڑ دیااوراس نے دوسراخاوند کرلیل

باب۵۵۔حصول)علم کے لئے نمبر مقرر کرنا

(24) حفرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں اور میراایک انصاری پڑوی دونوں عوالی مدینہ کے ایک گاؤں بنی امیہ بن پزید میں رہتے تھے اور ہم دونوں باری باری رسول القد کھی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن وہ آتا ، ایک دن میں آتا۔ جس دن میں آتا تو اس دن کی وحی کی اور (رسول اللہ کھی مجلس کی) دیگر باتوں کی اس کواطلاع دیتا تھے۔ اور جب وہ آتا تو وہ بھی ای طرح کرتا تو ایک دن وہ میرا انصاری رفیق اپنی باری کے روز حاضر خدمت ہوا (جب والیس آیا) تو میرا دروازہ بہت زور سے باب٥٥. التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ

(۷۷) عَنُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ كُنُّتُ أَنَا وَ جَارٌ لِّى مِنَ الْآنُصَارِ فِي بَنِي ٓ أُمَيَّةَ بُنِ زَيْدٍ وَهِى مِنُ عَوَالِى الْمَدِيْنَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوُبُ النَّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُزِلُ يَوُمًّا وَّأَنزِلُ يَوُمًّا فَإِذَا نَزَلُتُ جِئْتُهُ \* بِخَبُرِ ذَلِكَ الْيَوُمِ مِنَ الُوحِي وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَنَزَلَ صَاحِيى الْانُصَارِيُّ يَوُمَ نَوْبَتِهِ فَضَرَبَ بَابِي ضَرُبًا شَدِيُدًا الْانُصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَضَرَبَ بَابِي ضَرُبًا شَدِيُدًا

#### باب ٥٦. أَلْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعُلِيُم إِذَا رَأَى مَايَكُرَهُ

(٧٨) عَنُ آبِى مَسُعُودِ الْآنُصَارِيُّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللهِ لَا آكَادُ أُدُرِكَ الصَّلواةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلاَنَّ فَمَا رَأَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ آشَدَّ غَمُا رَأَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ آشَدَّ غَمُا رَأَيُتُ النَّاسُ إِنَّكُمُ مُّنَقِرُونَ فَعَنُ عَمْنُ عَضُبًا مِنْ يَوْمَعِذِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمُ مُّنَقِرُونَ فَعَنُ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلَيُحَقِفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَالضَّعِيفَ وَالضَّعِيفَ وَالضَّعِيفَ وَالضَّعِيفَ وَالضَّعِيفَ وَالْخَعِيفَ وَالْخَعِيفَ وَالْكَاجَةِ.

کھکھٹایا اور (میرے بارے میں) پوچھا کہ کیا وہ یہاں ہے؟ میں گھبرا کر
اس کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک بواسعا ملہ پیش آگیا ( یعنی رسول القہ بھٹے نے اپنی ازواج کوطلاق دے دی) چھر میں ہفصہ کے پاس گیا وہ رد
ری تھیں۔ میں نے پوچھا کیا تہ ہیں رسول القہ بھٹے نے طلاق دی ہے؟ وہ
کہنے لگیں، میں نہیں جانت ۔ پھر میں نبی بھٹی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں
نے کھڑے کھڑے آپ بھٹے سے دریافت کیا کہ کیا آپ بھٹے نے اپنی بویوں کوطلاق دی ہے؟ آپ بھٹے نے فرمایا نہیں۔ تب میں نے ( تنجب سے کہا)' القدا کہر!''

باب ۵۲- جب کوئی نا گوار بات دیکھے تو وعظ کرنے اور تعلیم دیے میں ناراض ہوسکتا ہے۔

(۷۸) حضرت ابومسعود انصاری فرماتے ہیں کدایک شخص نے (رسول اللہ بھٹی کی خدمت میں آ کر) عرض کیا یارسول اللہ افلال شخص کمی نماز پر حامات کی نماز میں شریک نہیں ہوسکا۔
پر حاتا ہے۔ اس لئے میں (جماعت کی) نماز میں شریک نہیں ہوسکا۔
(ابومسعود کہتے ہیں کہ) اس دن سے زیادہ میں نے بھی رسول اللہ بھٹی کو دوران نصیحت میں غضبنا ک نہیں دیکھا۔ آپ بھی نے فرمایا ،اے لوگوتم (ایک شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین ہے ) نفرت دلاتے ہو۔ (سن لو) جو شخص لوگوں کو نماز پر ھائے تو مختصر پر ھائے کیونکہ ان میں بیار،
کمزوراور ضرورت مند (سب ہی قتم کے لوگ) ہوتے ہیں۔

( ٨٠) عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَشْهَا فَلَمَّا أَكُثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَشْهَا فَلَمَّا أَكُثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمُ فَقَالَ مَنُ اَبِي يَارَسُولُ قَالَ اللهُ فَالَ مَنُ اَبِي يَارَسُولُ لَا فَاللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَالُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(۸۰) حضرت ابوموی ٹے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے ہمائی باتیں دریافت کی گئیں جوآپ کونا گوار ہوئیں اور جب (اس متم کے سوالات کی آپ بربہت زیادتی کی گئی تو آپ کوغصر آگیا اور پھر آپ ﷺ نے لوگوں سے فرمایا (اچھااب) بچھ سے جو چاہ بوچھو، تو ایک خص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا، تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرا آ دی کھڑا ہوا اور اس نے بوچھا کہ یارسول اللہ امیرا باپ کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ آ فرحضرت عمر نے آپ ﷺ کے دریافت کے دریافت کے دریافت کرنے ہیں۔

فائدہ: الغواور بے ہودہ سوال کسی صاحب علم سے کرنا ناسمجی اورنادانی کی بات ہے۔ پھر اللہ کے رسول کے ساس قتم کا معاملہ کرنا تو گو یا بہت ہیں تخت بات ہے۔ اس لئے کہ اگر چہ بشر ہونے ہیں تخت بات ہے۔ اس لئے کہ اگر چہ بشر ہونے کے خصہ میں فرمایا کہ جو چاہے دریافت کرو۔ اس لئے کہ اگر چہ بشر ہونے کے خاط سے آپ کے کہ معلوم ہو بات سے معلوم ہو جاتے تھے یا معلوم ہو سکتے تھے، جن کی آپ کو ضرورت پیش آتی تھی۔

#### باب٥٤. تَعُلِيم الرَّجُل اَمَتَه و اَهُلَه ا

(٨٢) عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْثَةٌ لَّهُمُ آجُرَان رَجُلٌ مِّنُ آهُلِ الْكِتْبِ امَنَ عَلَيْهِ وَامَنَ بِمُحَمَّدٍ وَالْعَبُدُ الْمَمُلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتُ عِنْدَهُ آمَةٌ يَطَاهَا فَادَّبَهَا فَاحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَاحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَتَرُوّ حَهَا فَلَهُ آجُرُان.

#### باب٥٨. عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَآءَ وَتَعُلِيُمِهِنَّ.

(٨٣) عَن ابُنِ عَبَّاشٍ قَالَ اَشُهَدُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَوُقَالَ (عَطَآء راوى) اَشُهَدُ عَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَظَنَّ اَنَّه وَلَه لَمُ يُسُمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَامَرَهُ لَ اللَّه عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُنَّ وَامَرَهُ لَ اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ وَالْعَرْطَ وَالْخَرَالُ اللَّهُ عَلَيهِ المَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### ۵۷ ـ مرد کاانی باندی اورگھر والوں کو تعلیم دینا

# باب۵۸\_امام كاعورتول كونفيحت كرنااورتعليم دينا

( ۸۳) حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما نے ارشاد فرمایا کہ میں رسول الله ﷺ کو گواہ بنا کر کہتا ہول ( یا راوی حدیث نے کہا کہ میں ابن عباس کو گواہ بنا تا ہول کہ ) بی ﷺ (ایک مرتبہ عید کے موقع پرلوگوں کی صفوں میں ) نکلے اور آ پ کے ساتھ بلال تھے۔ تو آ پ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو (خطبہ اچھی طرح) نہیں سائی دیا تو آ پ نے انہیں نصیحت فرمائی اور صدیحے کا حکم دیا تو ( یہ وعظ سن کر ) کوئی عورت بالی ( اور کوئی عورت بالی ( اور کوئی عورت بالی ( اور کوئی عورت بالی ( اور کوئی جورت ) انگوشی ڈالنے گئی۔ اور بلال اینے کیڑے کے دامن میں ( یہ چیزیں ) لینے گئے۔

#### باب ٥٩. ٱلْحِرُص عَلَى الْحَدِيُثِ

(٨٤) عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ آنَّه وَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَنْ آسُعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوُمَ الْقِيْمَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم لَقَدُ ظَنَنتُ يَاآبَاهُرَيْرَةَ آنُ لَّا يَسُألَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَقَدُ ظَنَنتُ يَاآبَاهُرَيْرَةَ آنُ لَّا يَسُألَنِي عَنُ هَذَا النَّه وَسَلَّم لَقَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوُمَ حِرُصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ آسُعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوُمَ الْقِيامَةِ مَنْ قَالَ لَا إلَّه اللَّه لَا اللَّه خَالِصًا مِّن قَلْبِه الْمَنْ اللَّه عَلَى الْمَالِكَة اللَّاللَّه خَالِصًا مِّن قَلْبِه الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ خَالِصًا مِّن قَلْبِه الْمُنْ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُلْهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْمُ الْمُومُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

#### باب ٢٠. كَيُفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ.

(٥٥) عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ لَا يَشْوَلُ اللهَ الْعَبَادِ وَلَكِنُ يَقُبِضُ لَا يَشْرِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنُ يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَّنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنُ يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِبَادِ وَلَكِنُ يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ  باب ١ ٢. هَلُ يُجْعَلُ لِلنِّسَآءِ يَوُمٌ عَلَىٰ حِدَّةٍ فِي الْعِلْم

(٨٦) عَنُ آبِيُ سَعِيدِ وَ النَّحُدُرِيِّ ( (رَضِى اللَّه تَعَالَى عَنُه) قَالَ قَالَ النِّسَآءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَه) قَالَ قَالَ النِّسَآءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجُعَلُ لَّنَا يَوُمًّا مِّنُ نَّفُسِكَ غَسَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجُعَلُهُنَّ وَامَرَهُنَّ فَكُانَ فَوَعَظَهُنَّ وَامَرَهُنَّ فَكَانَ فَيَا قَالَ لَهُنَّ مَامِنُكُنَّ امْرَأَةً تُقَدِّمُ تَلْثَةً مِّنُ وَلَدِهَا إلاَّ كَانَ لَهَا حَجَابًا مِّنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاتُنَيْنِ فَقَالَ وَالْمَنَانُ فَقَالَ الْمَرَاةُ وَاتُنَيْنِ فَقَالَ وَالْمَنَانُ وَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ لَكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَالْمُوالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

(وَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً "قَالَ ثَلْثَةً لَمُ يَبُلُغُوا الْحِنْثَ)

#### باب۵۹- حدیث کی رغبت کابیان

(۸۴) حفرت ابو بریرهٔ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یار سول آبا قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ کس کو حصہ معے گا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اسے ابو بریرہ! مجھے خیال تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ قیامت میں سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے دہ خص ہوگا جو سے دل سے یا سے جی سے 'لاالمسے الاللہ'' کے گا۔

#### باب ٢٠ يمكم كس طرح الثما يا جائے گا

(۸۵) حضرت عبدالقد بن عمرو بن العاص نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ اللہ علیہ عبدالقد بن عمرو بن العاص نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ اللہ علیہ کو بندول سے چھین لے الیکن اللہ تعالی علیا ، کوموت دے کرملم کواٹھ لے گا۔ حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، لوگ جابلوں کوسر دار بنالیس گے، ان سے سوالات کئے جائیں گے اور وہ علم کے بغیر جواب دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

# باب ۲۱ ۔ کیاعورتوں کی تعلیم کے لئے کوئی خاص دن مقرر کرنا (مناسب ہے؟)

(۸۱) حضرت ابو معید خدری نے فرمایا کہ عورتوں نے رسول اللہ دی کی خدمت میں عرض کیا (کہ آپ سے مستفید ہونے میں) مردہم سے بڑھ گئے اس لئے آپ اپی طرف نے ہمارے لئے (بھی) کوئی دن مقرر فرمادیں۔ تو آپ گئے نے ،ن سے ایک دن کا وعدہ کرلیا، اس دن عورتوں سے آپ ملے اور انہیں فیصحت فرمائی اور انہیں (مناسب) احکام دیئے جو کھھ آپ نے ان سے زمایا تھا، ان میں سی بھی تھا کہ جوکوئی عورت تم میں سے (اپنے) تین لڑک آگے بھیج دی گئو وہ اس کے لئے دوزخ کی آئر بن جا کمیں گئے۔ اس پر ایک عورت نے کہا کہ اگر دو (بڑکے بھیج دے) بن جا کمیں گئے۔ اس پر ایک عورت نے کہا کہ اگر دو (بڑکے بھیج دے) تفرمایا ہاں اور دو (کا بھی ہے تھم ہے۔) حضرت ابو ہریرہ گئے فرمایا ہاں اور دو (کا بھی ہے تھم ہے۔) حضرت ابو ہریرہ گئے فرمایا ہاں اور دو (کا بھی ہے تھم ہے۔) حضرت ابو ہریرہ گئے فرمایا ہاں اور دو (کا بھی ہے تھم ہے۔) حضرت ابو ہریرہ گئے فرمایا ہاں اور دو (کا بھی ہے تھم ہے۔) حضرت ابو ہریرہ گئے فرمایا ہاں اور دو (کا بھی ہے تھم ہے۔) حضرت ابو ہریرہ گئے فرمایا ہاں۔

فائدہ: یعنی شرخوار بچے کی موت ، ں کے لئے بخش کا ذریعہ ہوجائے گی۔ پہلی مرتبہ تین لڑکے فرمایا، پھر دو،اورایک حدیث میں ایک بچے کے انتقال کا بھی یہی علم آیا ہے۔ نیز بیحدیث پہلی حدیث کی تائید کے لئے لائے ہیں۔ بالغ ہونے سے پہلے بچے کی موت کا کافی رنج ہوتا ہے۔ اس لئے معصوم بچے کی موت ماں کی بخشش کا ذریعہ قرار دی گئی۔

# باب ٢٢. مَنُ سَمِعَ شَيئًا فَلَمُ يَفُهَمُهُ فَرَاجَعَه' حَتَى يَعُوفَه'

(۸۷)عَن عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ حُوسِبَ عُلِّبَ فَقَالَتُ عَائِشَهُ فَقُلُتُ اَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ فَسَوُفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا قَالَتُ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرُضُ وَ لَكِنُ مَّنُ نُوقِشَ الْحسَابَ يَهُلكُ.

# ہاب۱۲ \_ا یک شخف کو کی بات سے اور نہ سمجھے تو دوبارہ دریافت کرے تا کہ (اچھی طرح )سمجھے لے

(۸۷) حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس سے حماب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو حفزت عائشہ فرمایا کہ جش نے فرمای کی بیل نے کہا کہ کیا اللہ نے نہیں فرمایا کہ ختریب اس سے آسان حماب لیا جائے گا؟ تو رمول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بیہ صرف (اللہ کے دربار میں) پیشی ہے۔ لیکن جس کے حماب میں بیرجانی کی گئی (سمجھو) وہ ہلاک ہوگیا۔

فائدہ: حضرت عائشہؓ کے شوق علم اور سمجھداری کی بات ہے کہ جس مسئلہ میں انہیں البھن ہوئی اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے بے تکلف دریافت کرایا ،اللہ کے بہال پیشی توسب کی ہوگی گر حساب فہی جس کی شروع ہوگی وہ ضرور گرفت میں آجائے گا۔

باب ۲۳ ۔ رسول اللہ ﷺ پرجھوٹ باند ھنے والے کا گناہ (۸۹) حضرت علی رضی القد تعالیٰ عند فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ مجھ پرجھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پرجھوٹ باند ھے وہ دوزخ میں واضل ہو۔ تُعَقَّدُورِيَاتُ رَبِي اللَّهُ عَلَيْهُ الشَّاهِدُ الْغَآثِبَ قَالَهُ باب ٢٣. لِيُبَلِّغِ الْعِلْمُ الشَّاهِدُ الْغَآثِبَ قَالَهُ بُنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٨٨) عَنُ اَبِى شُرَيُحُ أَنَّهُ ْ قَالَ لَعَمُرِو بُنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ

(١٨٨) عَنَ الْبُعُونَ الِي مَكَّةَ الْكَذَلُ لِيُ آيُّهَا الْاَمِيرُ الْحَدِّتُكَ فَسُعِيدُ وهو يَسْعِيدُ والله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنُ قَدُلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنُ يَوْمِ الْفَتُح سَمِعَتُهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَ أَبْصَرَتُهُ عَيَنَاىَ حِينَ تَكَلِّهِ مُنَّمَ قَالَ إِلَّ مَكَّةَ حِينَ تَكَلِّهِ مُنَّمَ قَالَ إِلَّ مَكَّةَ حِينَ تَكَلِّهِ وَالْيَوْمِ الله وَلَمُ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُ لِامْرِي يُّوُمِنُ حِينَ الله وَالْيَوْمِ الله وَلَمُ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُ لِامْرِي يُّووُمِنُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الله فِيهَا الله فَي الله فَي الله فَي الله وَيُها الله وَالله وَلَهُ عَلَى الله وَيُها الله وَيُها الله وَلَهُ عَلَى الله وَيُها الله وَلَهُ عَلَى الله وَلَهُ عَلَى الله وَلَهُ عَادَلُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ عَلَى الله وَلَهُ عَلَى الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ عَلَى الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ الله وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّه وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّه وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَل

باب ٢٣. اِثُم مَنُ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ (٨٩) عَن عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُذِبُوا عَلَى فَانَه ' مَنُ كَذَبَ عَلَى فَلْيَلِجِ النَّارِ..

(٩٠) عَنُ سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ الْآكُو عُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ يَّقُلُ عَلَيَّ مَالَمُ أَقُلُ فَلْيَتَبَوَّا مَقُعَدَه 'مِنَ النَّارِ ــ

(٩١)عَنُ اَبِي هُرَيْرَة (رَضِيَ اللُّه تَعَالَى عَنُه) عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُسَمُّوا بِاسْمِي وَلَاتَكُتَنُوا بِكُنُيَتِي وَمَنُ رَّانِيُ فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِيُ فَإِنَّ الشَّيْظِنَ لَايَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنُ كُذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلُيَتَبَوَّا مَقُعَدَه مَنَ النَّارِ \_

(۹۰) حفرت سلمہ بن الا کوغ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جوُمخص میری نسبت وہ بات کرے جومیں نے نہیں<sup>،</sup> کہی،تووہ ایناٹھکانہ دوزخ میں بنالے۔

(۹۱) حضرت ابو ہر بر برضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا (اپنی اولا دکا )میرے نام کے او ہر نام رکھو،مگر میری کنیت اختیار نہ کرو، اور جس مخض نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلاشہ اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا، کیونکہ شبطان میری صورت میں نہیں آ سكتا اور جوخص مجھ برحان بوجھ كرجھوٹ بولے، وہ دوزخ میں ایناٹھ كا نا

فائدہ:۔رسول اللہ ﷺ كی طرف لوگ غلط بات منسوب كر كے دنيا ميں خلق كو گمراہ ادر آخرت ميں دوزخ كو آباد نہ كريں۔ بيره يثين بجائے خوداس بات بردلالت کرتی ہیں کہ عام طور براحادیث کا ذخیرہ مفسدلوگوں کی دست برد مصحفوظ رہااور جتنی احادیث لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑلیں ان کوعلاء نے بچیج اجادیث سے الگ جھانٹ دیا۔ای طرح آپ نے بیجی واضح فرمادیا کہ خواب میں بھی اگر کوئی بات میری طرف منسوب کی جائے تو وہ بھی صحیح ہونی چاہئے کیونگہ خواب میں شیطان رسول اللہ ﷺ کی صورت میں نہیں آ سکتا۔

#### باب٧٥. كِتابَةِ الْعِلْم

(٩٢)عَن أَبِي هُرَيرَةٌ أَنَّ النَّبَيَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنُ مَّكَّةَ الْقَتُلَ أَوِ الْفِيلِ ( وَ اجْعَلُوهُ عَلَى الشَّكَ الْقَتُلَ أَوالْفِيْسَلَ ) وَسُلِّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ وَالْمُومِنُونَ الاَّ وَإِنَّهَا لَمُ تَحِلُّ لِاحَدِ قَبُلِيُ وَلَاتَحِلُّ لِاحَدِ بَعُدِيُ الْآ وَاِنَّهَا حَلَّتُ لِيُ سَاعَةً مِّنُ نَّهَارِ اَلَّا وَإِنَّهَا سَاعَتِيُ هَذِهِ حَرَامٌ لَّايُخْتَلِيٰ شُو كُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدِ فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِحَيْر النَّظَرَيُن إِمَّا أَنُ يُتُعَقِّلَ وَإِمَّا أَنُ يُتُقَادَ أَهُلُ الْقَتِيلِ فَجَآءَ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبُ لِي يَارَسُولَ اللَّهِ فَـقَـالَ اكْتُبُـوُا لِابِـيُ فُلاَن فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ قُرَيُش إِلَّا الْإِذْ حِسرَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجَعَلُهُ ۚ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَـقَـالَ النَّبِـيُّ صَلَّـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذُخِرَ إِلَّا الاذُخرَ

(٩٣) عَنِ ابُنِ عَبَّ اسِ ۖ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى

باب ٦٥ علم كاقلمبند كرنا

(9۲) حفرت ابو ہرریہ سے روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ اللہ نے مکہ ہے تن یا قبل کوروک لیا (اس لفظ کوشک کے ساتھ مجھو الے قسا السفيل (رسول الله ﷺ فرمایا) کهان برایخ رسول اورمسلمانوں کو غالب کردیا اورسمجھ لو کہ وہ ( مکہ ) کسی کے لئے حلال نہیں ہوا، مجھ ہے پہلے اور نہ (آئندہ) بھی ہوگا۔ اور میرے لئے بھی صرف دن کے تھوڑے ہے۔ حصہ کے لئے حلال کردیا گیا تھا۔ بن لو کہوہ اس وقت حرام ہے، نہاس کا کوئی کا نٹا توڑا جائے ، نہاس کے درخت کا ٹے جا ئیں اور اس کی گری پڑی چزبھی وہی اٹھائے جس کا منشا یہ ہو کہ وہ اس شے کا تعارف کرادے گا،تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو (اس کے عزیز وں کو )اس کواختیار ہے دو ہاتوں کا، یا دیت لے یا قصاص۔ اتنے میں ایک یمنی آ دی آیا اور کہنے لگا کہ یارسول اللہ!(یہ مبائل) میرے گئے لکھواد یجئے۔تب آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابوفلاں کے لئے (بیرمسائل) لکھ دو، توایک قریثی مخص نے کہا کہ پارسول اللہ! اذخر کے سوا، کیونکہ اسے ہم گھروں میں بوتے ہیں اوراین قبروں میں ڈالتے ہیں۔ (پین کر) 

(۹۳) حضرت ابن عماسٌ فرماتے میں کہ نبی ﷺ کے مرض میں شدت

الاخرَة

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُعُه عَالَ اثْتُونِي بِكِتَابِ أَكُتُبُ لَكُمُ كِتَابًا لَّاتَضِلُّوا بَعُدَه ' قَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَهُ الْوَجُعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسُبُنَا فَانْحَتَلَفُوا وَكَثُرَاللَّغَطُ قَالَ قُومُوا عَنِّي وَ لَا يَنْبَغِيُ عِنْدِي التَّنَازُ عُـ

باب ٢٦. ألْعِلْم وَالْعِظَةِ باللَّيْل

(٩٤)عَنُ أُمَّ سَلَمَةٌ قَالَتِ اسْتَيُقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَقَالَ شُبُحَانَ اللَّهِ مَاذَآ أُنْزِلَ

اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَساذَا فُتِسحَ مِنَ الْعَزَائِنِ اَيَقِظُوُا صَوَاحِبَ الْـحُـجَرِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَاعَارِيَةٌ فِي

موكن تو آپ ﷺ نے فرمایا كەمىرے ياس سامان كتابت لاؤ تاكد تمہارے لئے ایک نوشتہ لکھ دوں،جس کے بعدتم گمراہ نہ ہوسکو۔اس پر حضرت مُمرٌّ نے (لوگوں ہے) کہا کہ اس وقت رسول اللہ ﷺ پر تکلیف کا غلبہ ہےاور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود سے جوہمیں (مدایت کے لئے ) کافی ہے۔اس پرلوگوں کی رائے مختلف ہوگئی اور بول حیال زیادہ ہونے لگی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو (اس وقت)میرے یاس جھکڑ ناٹھیک نہیں.

#### بأب٢٢ ـ رات كقعليم ديناا وروعظ كرنا

(۹۴) حفزت أمسلمه رضى التدعنها نے فرمایا کدایک رات نبی کریم ﷺ بیدار ہوئے اور فرمایا کہ سجان اللہ! آج کی رات کس قدر فتنے نازل کئے مُنَةِ اور كَتِنْ خزانے كھولے گئے ۔ ان حجرہ واليوں كو جگاؤ ، كيونكه بہت ي عورتیں (جو) دنیا میں (باریک) کیڑا اوڑھنے والی ہیں وہ آخرت میں بر ہندہوں گی۔

فا کدہ: \_مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے خزانے نازل ہوئے اور اس کا عذاب بھی اترا۔ دوسرے پیر کہ بہت می عورتیں جوایسے باریک كير استعال كري كى جس سے بدن نظرا ئے، آخرت ميں انہيں رسواكيا جائے گا۔

باب٧٢. السَّمَر بالُعِلُم

(٩٥) عَن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فِي ٓ احِر حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ قَالَ اَرَءَ يُتَكُمُ لَيُلَتَكُمُ هَذِهِ فَإِنَّ رَاسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِّنُهَا لَايَبُقِي مِثَّنُ هُوَ عَلَىٰ ظَهُرِ الْأَرُضِ آحَدٌ.

فا کدہ:۔یا تو پیمطلب ہے کہ عام طور پراس امت کی عمریں سو برس ہے زیادہ نہیں ہوں گی الیکن محققین کے نز دیک اس کا مطلب وہی ہے جو ظاہری لفظوں سے سمجھ میں آتا ہے۔ چنانچے سب سے آخری صحابی عامر بن واثلہ کاٹھیک سوبرس بعدانقال ہوا۔ا حد کی لڑائی میں ان کی پیدائش ہوئی اورایک سودو برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔

> (٩٦) عَنِ ابُنِ عَبَّساسٌ قَسالَ بِتُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيُمُونَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَهَا فِي لَيُلَتِهَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَآءَ ثُمَّ حَآءَ الِي مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ ثُمَّ قَـالَ نَـامَ الْغُـلَيْـمُ اَوْ كَلِمَةً تُشُبِهُهَا ثُمَّ قَامَ فَقُمُتُ عَنُ يَّسَارِهِ يَـجُعَلَنِيُ عَنُ يَّمِينِهِ فَصَلَّى خَمُسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ

### باب ۲۷ ـ رات کے وقت علمی مذاکرہ ب

(98) حفرت عبدالله بن عمرٌ نے فرمایا که آخرعمر میں (ایک مرتبہ)رسول الله ﷺ نے ہمیں عشاء کی نمازیڑھائی۔جب آپﷺ نے سلام پھیرا تو کھڑے ہوگئے ۔فرمایا کہتمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات ہے سو برس کے آنخرتک کوئی شخص جوز مین پر ہے وہ نہیں رہے گا۔

(۹۲) حفرت ابن عبال سے روایت ہے کہ ایک رات میں نے اپنی خاله میمونه بنت الحارث زوجه نبی کریم ﷺ کے پاس گزاری اور نبی کریم ﷺ (اس دن)ان کی رات میں ان بی کے پاس تھے۔ آپ نے عشاء کی نماز مجدمیں پڑھی ، پھر گھر میں تشریف لائے اور چار رکعت پڑھ کرسو گئے ، پھرا مھےا درفر مایا کہ چھوکھرا سور ہاہے یا ای جبیبالفظ فر مایا ، پھرآ پ(نماز یڑھنے ) کھڑے ہوگئے اور میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہوگیا تو آپ

نے مجھے دائیں جانب ( کھڑا) کرلیا۔ تب آپ نے یانچ رکعت پڑھیں،

صَلَّى رَكُعَتَيْنِ نُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعُتُ غَطِيطُه اللَّمَ خَرَجَ ﴿ كَالْمِرُوو يَرْهِين ، كَارِسوكَ، حَيْ كَدين كَم مِن فَ آب وَ اللَّهُ كَا مَا وَاز سیٰ۔ پھرنماز کے لئے (باہر )تشریف لے آئے۔

إلَى الصَّلو'ةِ

فائدہ: \_ بخاری شریف کتاب النفیر میں بھی امام بخاریؒ نے بیصدیث ایک دوسرے واسطے نے قل کی ہے۔ وہاں بیالفاظ زیادہ ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے کچھ دیرچھنرت میمونہ " ہے باتیں کیں پھرسو گئے ۔اس جملے ہے اس حدیث کاعنوان سیح ہوجا تا ہے ۔یعنی رات کوعلمی

#### باب ٢٨. حِفُظِ الْعِلْم

(٩٧) عَنُ ابِي هُرَيُرة (رَضِي اللَّه تَعَالَى عَنُه) قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ ٱكْثَرَ ٱبُوهُرَيْرَةَ وَلَوُ لَآ ايْنَان فِي كِتَابِ اللَّهِ مَاحَدَّثُتُ حَدِيُشًا ثُمَّ يَتُلُوا إِلَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا أَنُوزُلُنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُدِي الِيْ قَوْلِهِ اَلرَّحِيْمُ إِنَّ إِخُوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَمَانَ يَشُغُلُهُمُ الصَّفُقُ بِالْاَسُوَاقِ وَإِنَّ إِخُوانَيْنَا مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ يَشُغُلُهُمُ الْعَمَلُ فِي آمُوالِهِمُ وَإِنَّ آبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنيُهِ وَسَلَّمَ بَشَبُع بَطُنِهِ وَيَحْضُرُ مَالًا يَحُضُرُونَ وَيَخْفَظُ مَالَا يَحْفَظُونَ \_

(٩٨) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ (رَضِي اللَّه تَعَالَى عَنُه) قَالَ قُلُتُ يَارَشُولَ اللَّهِ إِنِّي ٱسُمَعُ مِنُكَ حَدِيْنًا كَثِيْرًا ٱنُسَاهُ قَالَ ٱبْسُطُ رِدَآءَكَ فَبَسَطُتُّهُ ۚ فَغَرَفَ بِيَدَيُهِ ثُمَّ قَالَ ضُمَّ فَضَمَمُتُه وَمَا نَسِيتُ شَيْتًا بَعدَه.

#### باب ٦٨ علم كومحفو ظركهنا

(٩٤) ابو ہربرہؓ نے فرہایا کہ لوگ کہتے میں کہ ابو ہربرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں اور (میں کہتا ہوں کہ )اگر قر آن میں دوآ بیتی نہ ہوتیں ، میں کوئی حدیث نہ بیان کرتا۔ پھریہ آیت پڑھی (جس کا مطلب یہ ہے ) کہ جولوگ اللہ کی نازل کردہ دلیلوں اور مدایتوں کو چھیاتے ہیں ( آخر آیت )رحیم تک ( حالانکہ واقعہ بہے کہ ) ہمارے مہا ہر بھائی تو بازار کی خریدوفروخت میں گئےرہتے اورانصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مشغول رہتے اور ابو ہر برہ کا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جی جر کرر بتا اور (ان مجلسوں ) میں حاضر رہتا جن (مجلسوں) میں دوسرے حاضر نہ ہوتے اور وہ ( ہاتیں )محفوظ رکھتا جودوس مےمخفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔

(۹۸) حضرت ابو ہریرہ و فرماتے میں کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ! میں آپ سے بہت باتیں سنتا ہوں، مگر جمول جاتا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلا۔ میں نے اپنی چادر پھیلائی۔ آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چیو بنائی اور ( میری حا در میں ڈال دی ) فر مایا کہ جا در کو لپیٹ لے۔ میں نے جا درکو (اپنے بدن پر )لپیٹ لیا (اس کے بعد ) میں کوئی چېزېبېس بھولا۔

فائدہ: ۔حضرت ابو ہریرہؓ کے حق میں بیرسول اللہ ﷺ کی دعا کا اثر تھا کہ انہیں ہر چیزیا درہ جاتی ۔

(٩٩) عَنُ أَبِي هُرَيُهِوَ (رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنُه) قَالَ حَفِظْتُ مِنْ زَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَآتَيْنِ فَامَّا آحَدُهُمَا فَبَسَطُتُّه وَامَّا الْاخَرُ فَلَوُ بَسَطُتُّه وَطُعَ هٰذَا الْبَلُغُوٰمُ ...

(99) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عندارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ﷺ ہے(علم کے) دوظرف یاد کر لئے میں۔ ایک کومیں نے پھیلا دیا ہے اور دوسرا برتن اگر میں پھیلاؤں تو میرا پینرخرہ کاٹ دیا

فائدہ : ۔حضرت ابو ہربرہؓ کے اس ارشاد کا مطلب بعض علاء نے تو یہ بیان کیا ہے کہ علم ظاہر ہے متعلق حدیثیں تو حضرت ابو ہربرہؓ نے د وسروں تک پہنچادیں اور جن حدیثوں کا تعلق علم ہاطن ہے ہے وہ چونکہ عوام کے لئے مفیز نہیں ،ان کی اشاعت سے فتنہ پھیلنے کا خطرہ ہے اس لئے انہوں نے بید بات کھی کدووسری قتم کی حدیثیں بیان کرنے سے جان کا خطرہ ہے اور محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ دوسری حدیثو ا مرادایی حدیثیں میں جن میں ظالم اور جابر حکام کے حق میں وعیدیں آئی ہیں اور فتنوں کی خبریں ہیں۔

باب ٢٩. أَلْإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَآءِ

(١٠٠) عَنُ جَرِيُرُ آنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ لَـه وَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لَاتَرَجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

فائدہ:۔رسول اللہ ﷺ نے کیے کئے حضرت جریز گوتھم دیا کہلوگوں کو توجہ سے بات سننے کے لئے آمادہ کریں۔

باب • 2. مَايُسْتَحَبُّ لِلُعَالِم إِذَا سُئِلَ آئُ النَّاسِ اَعُلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ

(١٠١)عَن أُبَى بُن كَعُب (رَضِي الله تَعَالي عَنه) عَنِ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَامَ مُوسَى السَّبِيُّ خَصْطِيبًا فِي بَنِي ٓ اِسَرَآئِيُلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعُلَمُ فَعَتْبَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ عَلَيْهِ إِذْلَمُ يَـرُدَّالُـعِلُمَ اِلَيْهِ فَاَوْ حَيِ اللَّهُ اِلَيْهِ اَلَّ عَبُدًا مِّنْ عِبَادِيُ بِمَحْمَعِ الْبَحْرَيُنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَارَبٌ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيْلَ لَهُ احْمِلُ حُوْتًا فِي مِكْتَلِ فَإِذَا فَقَدُتَّه وَهُوَ تَّمَّ فَانُطَلَقَ وَانُطَلَقَ مَعَه ْ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بُن نُوْن وَحَمَلًا حُوْتًا فِيُ مِكْتَلِ حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَهَا رُءُ وُسَهُمَا فَنَامَا فَانُسَلَّ الُحُونُ مِنَ الْمِكْتَىل فَاتَّخَذَ سَبِيُلَه ' فِي الْبَحْرَ سَرَبًا وَّكَانَ لِمُوسْنِي وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانُطَلَقَا بِقِيَّةَ لَيُلَتِهِمَا وَيَوْمِهِمَا فَلَمَّآ اَصُبَحَ قَالَ مُوسِي لِفَتَاهُ اتِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنُ سَفَرنَا هِنَا نَصَبًا وَلَمْ يَجِدُ مُوسَى مَشًّا مِنَ النَّصَب حَتَّى جَاوَزَالُمَكَانَ الَّذِيُ أُمِرَ بِهِ فَقَالَ فَنَاهُ أَرَءَ يُتَ إِذُ أَوَيُنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَالِّي نَسِيْتُ الْحُونَ قَـالَ مُـوُسْمِي ذَلِكَ مَـاكُنَّا نَبُع فَارُتَدًّا عَلَيْ أَتَارِهِمَا قَصَصًا فَلَمَّا انْتَهَيَآ إِلَى الصَّخُرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُّسَجِّي

باب ٢٩ ـ عالمول كي بات خاموشي سے سننا ـ

(۱۰۰) حضرت جریرٌ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ان سے ججۃ الووائ میں فرمایا کہ لوگوں کو خاموثی کے ساتھ بات سنواؤ، پھر فرمایا، لوگو! میر سے بعد پھر کا فرمت بن جانا کہ ایک دوسر سے کی گردن مار نے لگو۔

٥ ٤ - جبسى عالم سے بيريو جھاجائے كدلوگول ميركون سب سے زیادہ علم رکھتا ہے تومستحب سی سے کہ اللہ کے حوالے کردے لینی پہ کہہ دے کہ اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے (١٠١) حضرت أبي بن كعب في سول الله والله الله الما على الله على الكاروز) موی علیہ السلام نے کھڑے ہوکر بنی اسرائیل میں خطیہ دیا تو آپ سے یو چھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب ملم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا که میں ہول ۔اس وجہ ہےاللہ کا عمال ان برہوا کہ انہوں نے ملم کوخدا کے حوالے کیوں نہ کردیا۔ تب اللہ تعالی نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ دریاؤں کے تئم پر ہے۔ وہ تجھے ہے زیادہ عالم ہے۔ موی علیدالسلام نے کہااے بروردگار! میری ان سے کیسے ملاقات ہو؟ حکم موا كدايك محصلي توشية مين ركالو، پھر جبتم اس محصلي وهم كردوتو وه بنده تهمين ( وہیں ) ملے گا۔ تب موی عدید اسلام چلے اور ساتھ میں اپنے خادم پوشع بن نون کو لے لیا اورانہوں نے تو شے میں مچھلی رکھ لی، جب(ایک) چھر کے یاس پہنچے تو دونوں اینے سراس پر رکھ کرسو گئے اور مچھلی تو شد دان سے نکل کر دریا میں اپنی راہ جا لگ - اور یہ بات موی علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لئے تعجب انگیز تھی۔ پھر دونوں بقیدرات اور دن میں چلتے رہے۔ جب مبح ہوئی تو موی علیدالسلام نے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ۔اس سفر میں ہم نے (كافي) تكليف الله أي اورموي مديه السلام بالكل نهيس تحفي يتح مكر جب اس جگہ سے آ گے نکل گئے جہال تک أنبيل جانے كا حكم ملاتھا، تب ان كے خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم صحرہ کے پاس تھہرے تھے تو میں مجھلی کو ( کہنا ) بھول گیا۔ (یہن کر ) موی علیہالسلام یو لیے کہ یہ بی وہ

بِشُوْبِ اَوْقَالَ تَسَخَّى بَثَوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوسَى فَقَالَ الُـخَـضِـرُ وَانِّي بِـاَرُضِكَ السَّلَامُ فَـقَالَ اَنَا مُوسْي فَـقَالَ مُوسِي بَنِيُ إِسُرَآئِيُلَ قَالَ نَعَمُ قَالَ هَلُ ٱتَّبِعُكَ عَلَىٰ اَلُ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمُتَ رُشُدًا قَالَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا يَامُوُسِّي إِنِّي عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنُ عِلْمٍ اللُّهِ عَلَّمَنيُهِ لَا تَعُلَمُه 'أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمَ عَلَّمَكُهُ اللُّهُ لَآ اَعُلَمُه ' قَالَ سَتَجدُنِيُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ صَّابرًا وَّلَآ اَعُصِي لَكَ اَمُرًا فَانُطَلَقَا يَمُشِيَان عَلَىٰ سَاحِلُ الْبَحُر لَيُسَ لَهُ مَا سَفِيُنَةٌ فَمَرَّتُ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ فَكَلَّمُ وُهُمُ أَنَّ يُحْمِلُوهُمَا فَعُرَفَ الْحَضِرُ فَىحَمْلُوهُمَا بِغَيْرِ نُولُ فَجَآءَ عُصُفُورٌ فَوَقَعَ عَلَيْ حَرُفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ نَقُرَةً أَوْ نَقُرَتَيُنِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الُخَضِرُ يَامُونِني مَانَقَصَ عِلْمِيُ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم اللُّهِ تَعَمالينَ إِلَّا كَنَـٰقُرَةِ هذِهِ الْعُصَفُورِ فِي الْبَحُر فَعَمِدَ الْخَضِرُ إلىٰ لَوُح مِّنَ السَّفِينَةِ فَنَزَعَه وَقَالَ مُوسْسِي قَوْمٌ حَمَلُونَكًا بِغَيْرِ نَوُلِ عَمَدُتُ اِلِّي سَ فِيُنَتِهِ مُ فَحَرَقُتَهَا لِتُغُرِقَ أَهُلَهَا قَالَ ٱلْمُ ٱقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسُتَطِيُعَ مَعِيَ صَبُرًا قَالَ لَاتُوَا حِذُنِي بِما نَسِيُتُ وَلَا تُرُهِ عُنِي مِنَ آمُرِي عُسُرًا قَالَ فَكَانَتِ الْأُولِيٰ مِنُ مُّـوُسْنِي نِسُيَانًا فَانُطَلَقَا فَإِذَا غَلَامٌ يَّلُعَبَ مَعَ الْغِلْمَان فَاخَذَا لُخَضِرُ بَرَاْسِهِ مِنْ اعُلاهُ فَاقْتَلَعَ رَاُسَه ' بِيَـدِه فَـقَـالَ مُوسَى اَقَتَنت نفُسُ زِكِيَّةً بِغَيْرٍ نَـفْسِ قَالَ اَلَمُ اَقُلُ لَكَ اِنَّكَ لَنُ تَسُتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قَـالَ ابُنُ عُيَيُنَةُ وَهـذَا أَوُكَدُ فَانُطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَتَيَآ اَهُلَ قَرَيَةِ .اسُتَطُعَمَا اَهُلَهَا فَابَوُا اَنَّ يُّضَيَّفُوهُمَا فَوَجَلَا فِيُهَا حِدَارًا يُريُدُ أَنُ يَّنْقَصَّ قَالَ الْخَضِرُ بيَدِهِ فَاَقَامَهُ ۚ فَقَالَ لَهُ مُوسِٰى لَوُشِئْتَ لَاتَّخَذُتَ عَلَيْهِ ٱجُرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدُنَا لَوُصَبَرَ حَنَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنُ اَمُرِهِمَا.

جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی ہتو بچھلے یاؤں لوٹ گئے۔ جب پھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک مخص کیڑا اوڑ ھے ہوئے (موجود) ہے۔موی علیہ اسلام نے انہیں سلام کیا۔ خصر علیہ السلام نے کہا کہ تمباری سرز مین میں سلام کہاں؟ پھرموی علیہ السلام نے کہا کہ میں موی ہوں۔ خصر علیہ السلام بولے کہ بنی اسرائیل کے موئی ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ماں۔ چھر کہا کہ کما میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں تا کہتم مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلاؤ جوخدا نے ممہیں سکھائی ہیں۔ خفر علیہ السلام بولے کہتم میرے ساتھ صبرنہ كرسكو كا موى! مجھاللہ نے ايباملم دما ہے جسے تمنييں حانتے اورتم كو جوعلم دیا ہےا ہے میں نہیں جانتا۔ (اس یر) موی علیدالسلام نے کہا کہ خدا نے حایاتو مجھےصابریاؤگےاور میں کسی بات میں تمہاری خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے کنارے پیدل جیے،ان کے باس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری تو کشتی والول سے انہوں نے کہا کہ میں بھالو، خصر علیہ السلام کوانہوں نے پیجان لیا اور بے کرار سوار کرریا۔اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بینھ گئے۔ پھر سمندر میں اس نے ایک دو چونجیں ماریں (اسے دیکھ کر خصر علیہ السلام بولے كار موى امير اور تبهار علم نے الله كملم ميں سے اتابى كم کیا ہوگا جتنااس چریانے سندر (کے پانی) ہے، پھر خصر علیہ اسلام نے کشتی تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا مویٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو جمیں بلا کرایہ کے سوار کمیااورتم نے ان کی کشتی ( کی لکڑی) اکھاڑ ڈالی تا كەبەد وب جائيں۔خصرعليدالسلام بولے كەكياميں نے نبيس كہاتھا كەتم میرے ساتھ صبر نہیں کرسکو سے۔ (اس بر) موی علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پرمیری گرفت نہ کرو۔مویٰ علیہ السلام نے بھول کریہ بہلا اعتراض کیاتھا، پھردونوں علے (کشتی سے اترکر) ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ نفر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے اے الگ کردیا۔موی علیہ السلام بول پڑے کہتم نے ایک بے گناہ کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا۔خضر علیہ السلام بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ ابن عیدینہ کہتے ہیں کہ اس کلام میں زیادہ تاكيد بي يملے سے پر دولوں چلتے رہے۔ حتى كدايك كاؤں والول ك یاس آئے،ان سے کھانالینا جاہا۔انہوں نے کھانا دیے سے انکار کردیا۔ انہوں نے وہن دیکھا کہ ایک دیوارای گاؤں میں گرنے کے قریب تھی۔

خفرعلیه السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کردیا۔ موی ا علیہ السلام بول اٹھے کہ اگرتم چا ہتے تو (گاؤں والوں) سے اس کی مزدوری لے سکتے تھے۔خضر علیہ السلام نے کہا (بس اب) ہم تم میں جدائی کا وقت آگیا۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے میں کہ اللہ موی علیہ السلام پررتم کر ہے۔ ہماری تمناقتی کہ موی عیہ السلام کچھ دیراور صبر کرتے ، تو مزید واقعات ان دونوں کریان کئی مات

بابا کے کھڑ ہے ہوکر کسی عالم سے سوال کرنا، جو بیٹھا ہوا ہو

(۱۰۲) حفرت ابوموی فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ بھٹی خدمت

میں حاضر ہوااوراس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! اللہ کی خاطر لڑائی کی کیا
صورت ہے؟ کیونکہ ہم ہیں سے کوئی غصہ کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ
سے جنگ کرتا ہے تو آپ بھٹے نے اس کی طرف سراٹھایا اور سراس سے
اٹھایا کہ بوچھنے والا کھڑا تھا، تو آپ بھٹے نے فرمایا جواللہ کے کلے کو سربلند
کرنے کے لئے لڑے وہ اللہ ہی کی راہ میں (لڑتا) ہے۔

#### باب ا ٤. مَنْ سَالَ وَهُوَقَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

(١٠٢) عَنُ أَبِي مُوسَى قَالَ خَآءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَاالُقِتَالُ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ فَإِنَّ اَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضُبًا وَّيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ الِيُهِ رَاسَه عَالَ وَمَا رَفَعَ اللَّهِ رَاسَه الَّا أَنَّه كَانَ فَآئِمًا فَقَالَ مَن قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي

فا کدہ: ایعنی جب اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لئے آ دمی میدان جنگ میں پہنچتا ہے اور غصہ کے ساتھ یا غیرت کے ساتھ جوش میں آ کر لڑتا ہے تو بیسب اللہ ہی کی خاطر سمجھا جائے گا۔اس کوذاتی یا نفسانی جنگ نہیں کہا جائے گا۔

#### باب۲۷۔اللہ تعالی کا ارشاد کہ تہمیں تھوڑ اعلم دیا گیا ہے۔

(۱۰۳) حضرت عبداللہ بن مسعود قرمات بیں کہ (ایک مرتبہ) بیں نی کریم
کی ہمراہ مدینہ کے مختذرات بیں جل رہا تھا اور آپ کھبور کی چھڑی پر
سہارا دے کرچل رہے تھےتو کچھ یہودیوں کا (ادھر سے) گزر ہوا، ان
بیل کچھ پوچھو، ان بیل سے کی نے کہا، مت پوچھو، ایسانہ ہو کہ وہ کوئی ایس
بیل کچھ پوچھو، ان بیل سے کس نے کہا، مت پوچھو، ایسانہ ہو کہ وہ کوئی ایس
بات کہددیں جو تہمیں نا گوار ہو (گر) ان بیل سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور
بات کہددیں جو تہمیں نا گوار ہو (گر) ان بیل سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور
پوچھیں گے۔ پھرایک خف نے کھڑ ہے ہو کہا کہ اے ابوالقاسم! روح کیا
چیز ہے؟ آپ نے خاموثی اختیار کی۔ بیل نے (دل میں) کہا کہ آپ پر
ہوگئی تو آپ کھڑنے (قرآن کا پیکڑا جواس وقت نازل ہواتھا) ارشاد فرمایا
دوح ہیرے رہ بے اس کے کھڑا ہوائی جارے میں پوچور ہے ہیں، کہدو کہ
دوح ہیرے رہ کے کم سے بیلوگ روح کے بارے میں پوچور ہے ہیں، کہدو کہ
مقداردی گئی ہے۔ '(اس کے تم روح کی حقیقت نہیں بچھ کے)

# باب 27. قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَمَآ اُوْتِيُتُهُ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيُلاَّ

(١٠٣) عَنُ عَبُدِ الله (بن مسعود رَضِيَ الله تَعَالَى عَنُه) قَالَ بَيُنَا آنَا آمَشِي مَعَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِبِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ عَسِيْبٍ مَّعَهُ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِّنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعُضُهُمُ لِبَعْضِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَالَ بَعُضُهُمُ لِبَعْضِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَالَ بَعُضُهُمُ لَا تَسْعَلُوهُ لَا يَحِيءَ فِيْهِ بِشَيءٍ تَكُرَهُونَهُ فَقَالَ بَعُضُهُمُ لَا تَسْعَلُوهُ لَا يَحِيءَ فِيهِ بِشَيءٍ تَكُرَهُونَهُ فَقَالَ بَعُضُهُمُ لَا تَسْعَلُوهُ لَا يَعِي اللهِ فَقَالَ بَعُضُهُمُ لَا الرُّوحِ اللهِ اللهُ اللهِ عَنهُ فَقَالَ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ فَلَا الرَّونَ عَنِ الرُّوحِ فَلَا الرَّونَ عَنِ الرَّونَ عَنِ الرَّونَ عَنِ الرَّونَ فَقَالَ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الرَّونَ فَلَا الرَّونَ عَنِ الرَّونَ عَنِ الرَّونَ عَنِ الرَّونَ عَنِ الرَّونَ عَنِ الرَّونَ عَنِ الرَّونَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا -

فائدہ:۔روح کی حقیقت کے بارے میں یہودیوں نے جوسوال کیا تھا،اس کا منشاء بھی یہ ہی تھا کہ چونکہ توریت میں بھی روح کے متعلق یہ بی بیان کیا گیا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ایک چیز ہے۔اس لئے وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ان کی تعلیم بھی توریت کے مطابق ہے یانہیں۔ یا یہ بھی فلسفیوں کی طرح روح کے سلسلہ میں ادھرادھر کی باتیں کہتے ہیں۔روح چونکہ خالص ایک لطیف شے ہے اس لئے ہم اپنی موجودہ زندگ میں جو کثافت سے بھر پور ہے کسی طرح روح کی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتے ۔

# باب 27. مَنُ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُوُنَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنُ لَّا يَفُهَمُوا

(١٠٤) عَن آنَسِ بُنِ مَالِكُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَمَعَاذُ بُنِ مَالِكُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَمَعَاذُ بُنِ جَبَلٍ قَالَ لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَسَعُدَيُكَ قَالَ يَامَعَاذُ بُنِ قَالَ لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَسَعُدَيُكَ ثَلثاً قَالَ مَامِنُ أَحَد يَّشُهَدُ آنُ لَّآ إِنهَ إِلَّا اللَّهُ وَآنَّ مُحَمَدًّا رَّسُولُ اللَّهِ صَدُقًا مِّنُ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَنى النَّارِ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اللهِ مَدُولًا عَنى النَّارِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ مَا أَنْ اللهُ النَّاسَ فَيَسُتَبُشِرُونَ قَالَ إِذًا يَتَكُلُوا اللهِ وَاخْبَرَ بِهَا مُعَاذً عَنْدَ مَوْتِهِ تَأَنَّمًا.

باب ۲۳ عنم کی با تیں کچھلوگوں کو بتا نا اور کچھلوگوں کو نہا نا اس خیال سے کہان کی بچھ بیں نہ آئیں گی۔

نہ بتا نا اس خیال سے کہان کی بچھ بیں نہ آئیں گی۔

حضرت معاذ رسول اللہ ﷺ کے بیچھے سوار کی پرسوار تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اے معاذ المجھ نے عرض کیا ماضر بول اللہ آآپ ﷺ نے (دوبارہ) فرمایا اے معاذ المجھ نے عرض کیا حاضر بول یارسول اللہ! آپ ان فرمایا اے معاذ المجھ نے عرض کیا حاضر بول یا رسول اللہ! تین بار ایسا ہوا (اس کے بعد) آپ نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ! تین بار ایسا ہوا (اس کے بعد) آپ نے فرمایا کہ جو شخص اور محر اللہ کے رسول اللہ! تین بار ایسا ہوا (اس کے بعد) آپ آگرام کر دیتا ہے جو انہوں نے کہایارسول اللہ! کیا اس پر (دوز خ کی) آگرام کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہایارسول اللہ! کیا اس بات سے لوگوں کو باخبر نہ کر دول تا کہ دون خوش ہوں؟ آپ نے فرمایا (جبتم یہ خبر (ساؤ گے) اس وقت تا کہ دونوش ہوں؟ آپ نے فرمایا (جبتم یہ خبر (ساؤ گے) اس وقت تا کہ دونوش ہوں؟ آپ نے فرمایا (جبتم یہ خبر (ساؤ گے) اس وقت

فا کدہ:۔ منشاء یہ ہے کہ ہر خص ہے اس کی عقل کے مطابق بات کرنی چاہئے۔اگرلوگوں ہے ایسی بات کی جائے جوان کی عقل سے باہر ہوتو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو تعلیم نہیں کریں گئے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ کی وہ حدیثیں بیان کروجوان کی سمجھ کے مطابق ہوں۔ورنہ وہ کہیں نا قابل فہم باتیں سن کرایی حدیثوں کو چھٹلانے نہ لگیں، حالانکہ وہ حدیثیں اپنی جگہ بالکل صبح ہوں گی۔

# باب ۲۵\_حصول علم میں شرمانا

لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے (اورعمل چھوڑ دیں گے ) حضرت معاڈ ً نے انقال کے وقت یہ حدیث اس خیال سے بیان فر مادی کہ کہیں

حدیث رسول ﷺ چھیانے کاان ہے آخرت میں مؤاخدہ نہ ہو

(۱۰۵) حضرت امسلم تر ماتی بین کدام سلیم رسول الله ایکی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یارسول الله! الله تعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرما تا (اس لئے پوچھتی ہوں کہ) کیا احتدم سے عورت پر بھی غنسل ضروری ہے؟ رسول الله الله شخصے فرمایا کد (باں) جب عورت پانی د کھے لے (یعنی کیڑے وغیرہ پر پانی کا اثر معلوم ہو۔) تو (یہ من کر) حضرت ام سلمہ نے پر دہ کرلیا، یعنی اپنا چرہ چھپالیا۔ (شرم کی وجہ سے) اور کہایارسول الله! کیاعورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ بھی

#### باب ٤٨. ٱلْحَيّاءِ فِي الْعِلْمِ

نے فرمایا ہاں، تیرے ہاتھ فاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچداس ک صورت کے مشابہ ہوتا ہے۔

فائدہ ۔ ضرورت کے وقت دینی مسائل دریافت کرنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ بے جاشرم سے نہ آدی کو خود کوئی فائدہ پہنچتا ہے نہ دوسروں کو۔ زندگی کے جتے بھی پہلو ہیں وہ ظلوت کے ہوں یا جلوت کے ، تنہائی کے ہوں یا مجلسی، اور اجتماعی ہوں یا انفر ادی، ان سب کے لئے خدانے پچھے حدود اور ضابطے مقرر کے ہیں۔ اگر آدی ان سے ناوا قف رہ جائے تو پھروہ قدم قدم پر ٹھوکر ہیں گھائے گا اور پریشان موگا۔ اس لئے ان تمام ضابطوں اور قاعدوں سے واقعیت ضروری ہے۔ جن سے کی نہ کی وقت واسط پڑتا ہے۔ انصار کی عورتیں ان مسائل کے دریافت کرنے میں کہ قتم کی روایتی شرم سے کام نہیں لیتی تھیں جن کا تعلق صرف عورتوں سے ہے۔ واقعیت کے اگر وہ رسول اللہ ﷺ کے دریافت کرنے میں کی وقت کے ساتھ پہلے اللہ تعالی کی صفت سے ان مسائل کو وضاحت کے ساتھ دریافت نہ کریں تو آج مسلمان عورتوں کواپئی زندگی کے اس گوشے کے لئے کوئی رہنمائی کہیں سے نہ ملتی خواص مواد پر دوسروں سے پوشیدہ دریافت نہ کریں تو آج مسلمان عورتوں کواپئی زندگی کے اس گوشے کے لئے کوئی رہنمائی کہیں سے نہ ملتی خواص بیان فرمائی کہوہ حق دریافت کی حقیت اپنی خواص بیان فرمائی کہوہ حق دریافت کرنے میں واحورتوں جیسی شرم سے کام لیتیں تو اس مسلم میں نہ صرف ہے کی دیثیت بی خوص مواد بیکر وہ حق بیات میں معلول کر بیان فرمائی میں دیان میں نوافت رہنیں۔ اس کھاظ سے پوری امت پر سب سے پہلے رسول اللہ ہے گا کہ بہ برااحسان ہوری طرف صحابی عورتوں کی ہوروت کو مزود دریافت کر فرم کے ساتھ بیکھوں کر بیان فرماد میں جانوں کے بیان میں خورت کو مورت کر تے ہوئے کر آئی ہے۔ دوسری طرف صحابی عورتوں کی برعورت کو خورد کی تھیں عورت کرتے ہوئے کر آئی ہے۔ دوسری طرف صحابی عورتوں کی برعورت کو ضرورت کو تراق ہوئے کر آئی ہے۔

باب۵۷۔ جو شخص شر مائے ، وہ دوسروں کوسوال کرنے کے لئے کہددے۔

(۱۰۲) حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ایسا شخص تھا جے جریان مذی کی شکایت تھی، تو میں نے مقداد کو تھم دیا کہ وہ (اس کے بارے میں) رسول اللہ بھی ہے دریافت کریں تو انہوں نے آپ بھی ہے بوچھا، آپ نے فرمایا کہ اس مرض میں وضو ( فرض ہوتا ) ہے۔

باب۵۵. مَنِ اسْتَحْییٰ فَامَرَ غَیْرَهُ بِالسُّؤَالِ سَدَ مَنِی مِن الْمُ وَرَاهِ مَنْ الْمُرْ وَرَاهِ

(١٠٦)عَنُ عَلِيّ رَضِي اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنُتُ رَجُلًا مَّذَّآءً فَامَرُتُ الْمِقُدَادَ اَنْ يَسُأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَسَالَه فَقَالَ فِيُهِ الْوُصُوءَ ءًـ

فائدہ: حضرت علی عنے رسول اللہ ﷺ سے اپنے رشتہ دامادی کی بناء پر اس مسئلے کے بارے میں شرم محسوس کی مگر چونکہ مسئلہ معلوم کرنا ضروری تھا تو دوسرے صحابی سے ذریعے دریافت کرایا۔اس طرح فطری شرم کالحاظ کرنے کے ساتھ ساتھ دینی حکم معلوم کرلی،اصل مقصد تو احکام دین سے واقفیت ہے، وہ جس صورت سے بھی ہو۔

باب ٢٦. ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ باب ٢٦. مَ عَرِينَا لَمُ الره اور فتوى دينا

(۱۰۷) عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ مِنُ اَيُنَ تَامُرُنَاۤ اَنُ نُهِلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ اَهُلُ الْمَدِينَةِ مِنُ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ اَهُلُ الشَّامِ مِنَ الْحُحُدِفَةِ وَيُهِلُّ اَهُلُ نَحُدٍ مِّنُ قَرُن وَّقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ

(201) حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے که (ایک مرتبہ) ایک آ دی نے مبحد میں کھڑے ہوکرع ض کیا یارسول الله!
آ ہمیں کس جگہ سے احرام باند ھنے کا حکم دیتے ہیں؟ آ پ ﷺ نے ارشاد فر مایا مدینہ والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں اور اہل شام مجفہ سے اور نجد والے قرن سے ہا، بن عمرضی اللہ تعالی عنهمانے فر مایا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ یمن والے یلملم سے احرام کا خیال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ یمن والے یلملم سے احرام

الله ﷺ ہے یا دنہیں۔

وَيُهِلُّ أَهُلُ الْيَمَنِ مِنُ يَّلَمُلَمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمُ بِانْدَهِينِ اورا بَن عُرَّ كَها كرتے تھے كه مجھے يه (آخرى جمله) رسول اَفَقَهُ هَذِهِ مِنُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فا کدہ: \_مبحد میں بہسوال کیا گیا تھااورمبحد ہی میں رسول اللہ ﷺ نے اس کا جواب دیا۔

باب ٧٤. مَنُ اَجَابَ السَّآئِلَ بِاَكُثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ

(١٠٨)عَـن ابُن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَالَه وَ خَالِتُلْبَسِسُ الْمُحُرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيُصَ وَلَاالُعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَاالُبُرُنُسَ وَلَا تَوْبًا مَسَّهُ الْـوَرَسُ أو الزَّعُفَرَانُ فَإِنْ لَّمُ يَحِدِ النَّعُلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيِقْطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ.

یا ہے کے سائل کواس کے سوال سے زیادہ جواب دینا (۱۰۸) حضرت عبد الله ابن عررضي الله تعالى عنمارسول الله على == روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ ﷺ سے یوچھا کہ احرام باند صف والے كوكيا يبننا جائے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمايا كه نيميض يہنے نەصافە باندھے اور نە ياجامە اور نەكوئى سريۇش اور ھے۔ اور نەكوئى زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کیڑا پینے اور اگر جوتے نہلیں تو موزے پہن لے اور انہیں (اس طرح) کاٹ دے کہ وہ نخنوں سے نیجے ہوجائیں۔

فائدہ: \_ورس ایک تتم کی خوشبودار گھاس ہوتی ہے۔ حج کا احرام باند سے کے بعداس کا استعال جائز نہیں \_سائل نے سوال تو مخضر ساکیا تھا گررسول اللہ ﷺ نے تفصیل کے ساتھ اس کو جواب دیا تا کہ جواب ناممل ندرہ جائے ۔

# كتاب الوضوء

باب ٨٨. لَايُقُبَلُ صَلواةٌ بِغَيُرٍ طُهُوُرٍ

(١٠٩) عَن أَبِي هُرَيُرُة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَاتُقُبُلُ صَلوٰةً مَنُ أَحُدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّا فَالَ رَجُلٌ مِن حَضرَ مَوْتَ مَاالُحَدَثُ يَااَبَاهُرَيْرَةً قَالَ فَسَآءً وَفَ أَطْ.

# وضوكابيان

باب۸۷نماز بغیریا کی کے قبول نہیں ہوتی۔

(۱۰۹) حضرت الوہریرہ رضی الند عنبے بیان کیا که رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص بے وضو ہوجائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب تک (دوبارہ) وضو نہ کرے ۔ حضر موت کے ایک شخص نے پوچھا کہ بے وضوہونا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ (پاضانہ کے مقام سے نکلنے والی)

آ واز والى بي آ واز والى موار

فائدہ:۔نمازجس چیزکانام ہوہ وہ درحقیقت اللہ اور بندے کے درمیان اظہار تعلق ہے اس تعلق کے لئے جس یکسوئی اور فراغت قلب کی ضرورت ہوہ بغیراس کے پیدائیں ہوسکتی کہ آدی اپنے فس کے ساتھ جسم کو بھی نجاستوں سے پاک کرے۔ ایک نجاست تو وہ ہے جو ظاہری طور پر بدن سے تعلق رصحی ہو اور نظر آتی ہے مگر آدی اپنے نہاست وہ ہے جو نظر نہیں آتی صرف محسوں ہوتی ہے۔ ای لئے دونوں ہم کی گندگیوں سے پاک ہونے کا تعم دیا گئی ہو۔ اس حدیث میں جس چیز سے وضوئوٹ جانے کی خبر دی گئی ہے وہ الیں چیز ہے کہ جو آ نکھ سے دکھائی نہیں وی ی سے مگر آدی اس کو جو س کرتا ہے اس حدیث میں جس چیز کو وضوئوٹ نے کا سب قرار دیا گیا ہے جو در حقیقت آدی کے ندر بیا حساس پیدا کردے کہ وہ خدا کا بندہ ہونے کا عام طور پر دوسروں کو پیتہ نہیں چلتا اس لئے اگر کوئی نظاہری علامت وضوکے ٹوٹے ڈی مقرر کی جاتی گو جہ وہ وانہیں۔ ہوا خارج ہونے کا عام طور پر دوسروں کو پیتہ نہیں چلتا اس لئے اگر کوئی نظاہری علامت وضوکے ٹوٹے آدی تیاری کرتا ہو سکتا تھا کہ اس طرح مصرف دوسروں کو کھانے اور دھوکہ دینے کے وضوکہ دینے اور اس کا کوئی نظاہری کی مقرر کی جاتی تو مینوں میں کہ انہیں ہونا کہ جب وہ علامت سامنے آتی نئے وضوئوں کے لئے آدی تیاری کرتا ہو سکتا تھا کہ اس طرح وضوکہ سب مقرر کی گئی ہے جس کا تعلق آدی کے اپنے مخیرا در احساس سے ہا۔ اس کے لئے یمکن نہیں کہ وضوئوں کی کے لئے وضوکہ سب مقرر کی گئی ہے جس کا تعلق آدی کے اس سے خوار موسر ہونا ہے۔ اس لئے وضوئوں مینے کے بعد مخصانہ موسر کی سے سے اس اس کے وضوئوں مینے کے بعد مخصانہ وضوکہ میں کہ سے حکمانہ اس کے وضوئوں ہے۔ اس لئے وضوئوں میں کے اور موصر ف خدا دی تھی ہو کہ کے اس کے وضوئوں میں کی طرف سے عطا ہو سکتا ہو۔

1.4

"فساء"ا س ہوا کو کہتے ہیں جوہلگی آ واز ہے آ دمی کے مقعد سے نکتی ہےاور "ضراط "وہ ہواہے جس میں آ واز ہو۔

باب 24. فَضُلِ الْوُضُوَّءَ وَالْغُرَّ الْمُحَجَّلُوُنَ مِنُ اثَارِ الْوُضُوَّءِ

(١١٠) عَن آبِي هُرَيرَةٌ قَالَ إِنِّي سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يُدُعُونَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ غُرَّا مُّحَجَّلِينَ مِنُ اثَارِالُوضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَنْ يُطِيلَلَ غُرَّتَهُ فَلَيفُعَلُ.

باب ۸۹ وضوی نضیلت (اوران لوگول کی فضیلت) جودضو کے نشانات سے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤل والے ہول مے (قیامت کے دن)

(۱۱۰) حضرت ابو ہر مرہ نے فر ملیا کہ میں نے رسول اللہ کھی سے سنا ہے کہ آپ فر مار ہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ یا دُن والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے تو تم میں ہے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چا ہتا ہے تو وہ بڑھانے ۔ ( یعنی وضوا تھی طرح کر ہے )

فا کدہ: ۔ جواعضاء وضومیں دھوئے جاتے ہیں امت میں وہ سفیدا ورروشن ہوں گےان ہی کوغرانجلین کہا گیا۔

باب • ۸۔ جب تک بے وضو ہونے کا لیقین نہ ہو ' · محض شک کی بناء پر نیا وضو کرنا ضروری نہیں۔ باب · ٨. لَايَتَوَضَّا ُمِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسُتَيُقِنَ (١١١) عَنُ عَبدالله بن يزيدالانصاريُّ آنَّه' شَكَآ اللهِ مَلْ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُحَدَّ الشَّيْءَ فِي الصَّلوةِ فَقَالَ لَا يَنْفَتِلُ الْأَيْفَتِلُ الْأَيْفَتِلُ الْأَيْفَتِلُ اللهُ عَنْ مَوْتًا اَوْيَحَدَ رِيُحًا.

ﷺ سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جے بید خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز ( یعنی ہوا لگاتی ) محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہ پھرے یا نہ مڑے۔ جب تک آ واز نہ سے یابونہ پائے۔

باب ۸ \_معمو لی طور پروضوکر نا (۱۱۲) حضرت ابن عباسؑ ہے روایت ہے کہ بی ﷺ سوئے حتیٰ کہ خرائے

لینے لگے۔ پھرآ پ نے نماز بڑھی اور بھی (راوی نے یوں) کہا کہ آ پ

لیٹ گئے پھرخرائے لینے لگے، پھر کھڑے ہوئے۔اِس کے بعدنمازیڑھی

(۱۱۱) حضرت عبداللد بن يزيز سے روايت ہے كه انہول نے رسول اللہ

فائدہ:۔اگرنماز پڑھتے ہوئے رہے خارج ہونے کا شک ہوتو محض شک ہے وضونہیں ٹوٹنا۔ جب تک ہوا خارج ہونے کی آوازیاس کی بدبو محسوس نہ کرے۔

## باب ا ٨. اَلتَّخْفِيُفِ فِي الْوَضُوْءِ

(١١٢) عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَٰى نَفَخَ ثُمَّ صَلَٰى وَرُبَّمَا قَالَ اضُطَحَعَ حَتَٰى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلِّى \_

فائدہ:۔رسول اللہ ﷺ نے رات کو جووضوفر مایا تو یا تو تین مرتبہ ہرعضوکونہیں دھویا، یا دھویا تواجھی طرح ملانہیں،بس پانی تر ادیا۔مطلب یہ ہے کہ اس طرح بھی وضو ہوجا تا ہے۔ ہاتی سہ بات صرف رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خاص ہے کہ نیندے وضونہیں ٹوٹنا تھا، آپ کے علاوہ سی بھی شخص کواگریوں غفلت کی نیند آجائے تواس کا وضونہیں رہتا۔

### باب ٨٢. اِسْبَاغِ الْوُضُوٓءِ وَقَدُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اِسْبَاغُ الْوُضُوٓءِ الْإِنْقَآءُ

(١١٣) عَنُ أَسَامَةَ ابُنِ زَيُدٍ (قال) أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عَرَفَةَ حَتَّى اِذَا كَانَ بِالشِّعَبِ. نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَلَمُ يُسبغ الْوَصُونَ اللهِ قَالَ الصَّلوٰةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ قَالَ الصَّلوٰةُ المُورُدَلِفَةُ نَزَلَ فَتَوَضَّا فَاسُبغَ المُورُدَلِفَةُ نَزَلَ فَتَوَضَّا فَاسُبغَ المُوصُونَ عَنُم اللهُ عَلَى المُعْرِبَ ثُمَّ اَنَاخَ المُورُدَلِفَةً نَزَلَ فَتَوَضَّا فَاسُبغَ المُوصُونَ عَنُم اللهُ عَلَى المَعْرِبَ ثُمَّ اَنَاخَ كَلَّ اِنسَان بَعِيْرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ الْقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى المُعْرِبَ الْعِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّى الْعَشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّى الْعَشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصِلِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّى الْعَشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّى الْعَشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّى الْعَشَاءُ فَصَلَّى المُعْرِبَ الْعَشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّى الْمُعْرِبَ الْعَشَاءُ وَلَامْ يُعِنْ وَلَامُ يُصَلِّى الْمَعْمِ الْعِشَاءُ وَلَامُ يَعْمَلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَمْ لَا الْعَلَى الْمَعْرِبَ الْعَشَاءُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْرَبِ الْعَلَى الْمُعْرِبَ الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَالَ الْعَلَى الْمُعْرِبَ الْعَشَاءُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْمُولِةُ الْمَلْلَ الْعَلَى الْمَعْرِبَ الْعَشَاءُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْمَعْرِبَ الْعَلَى الْمُعْرَبِ اللّهِ الْعَلَى الْمُعْرَابُ الْمُعْرِبِ الْعَلْمُ الْمُعْرِبِ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْرِبِ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُعْرِبِ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلَى الْمُعْرِبِ اللّهِ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

باب۸۲۔ انچھی طرح وضوکرنا۔ ابن عمر کا تول کہ وضو کا پورا کرنا (اعضاء کا) صاف کرنہ ہے

(۱۱۳) حضرت اسامہ بن زیڈ ٹرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عرفہ سے چلے، جب گھاٹی میں پنچے تو اتر گئے آپ نے (پہلے) پیشاب کیا، پھر وضو کیا اورخوب اچھی طرح وضو نہیں کیا۔ تب میں نے کہایار سول اللہ! نماز کا وقت (آگیا) آپ نے فر مایا نماز تہبارے آگے ہے (یعنی مزدلفہ جل کر پڑھیں گے) تو جب مزدلفہ میں پنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا یکھر جماعت کھڑی گئی۔ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر جمخص نے کھر جماعت کھڑی گئی۔ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر جمخص نے اپنے اون کوا پی جگہ بٹھلایا پھر عشاء کی جماعت کھڑی گئی اور آپ نے نماز پڑھی اور ان دونوں نماز وں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔

فائدہ:۔ پہلی مرتبہ آپ نے وضوصرف پاک حاصل کرنے کے لئے کیا تھا، دوسری مرتبہ نماز کے لئے کیا توایک مرتبہ عمولی طور پر کرلیا اور دوسری دفعہ خوب اچھی طرح کیا۔

باب ۸۳۔ چپرے کاصرف ایک چلو (پانی) سے دھونا (۱۱۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے (ایک مرتبہ) وضو کیا تو اپنا چپرہ و تعویا (اس طرح کہ پہلے) پانی کی ایک چلو سے کل کی اور ناک میں پانی دیا۔ پھر پانی کی ایک چلو لی ۔ پھر اس کو اس طرح کیا (یعنی) دوسرے ہاتھ کو ملایا۔ پھر اس سے اپنا چبرہ دھویا پھر پانی کی باب ٨٣. غَسُلِ الْوَجُهِ بِالْيَدَيُنِ مِنُ غُرُفَةٍ وَّاحِدَةٍ (١١٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاشٍ آنَّه تَوَضَّا فَغَسَلَ وَجُهَه أَخَذَ غُرُفَةً مِّنُ مَّآءٍ فَتَمَصُّمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ اَحَذَ غُرُفَةً مِنْ مَّآءٍ فَحَعَلَ بِهَا هَكَذَا اَضَافَهَا الِيْ يَدِهِ الْأُخُرى فَغَسَلَ بِهَا وَجُهَه 'ثُمَّ اَحَذَ غُرُفَةً مِّنُ مَّآءٍ فَغَسَلَ بِهَا

1+9

يَدَهُ الْيُسْنَى ثُمَّ اَحَدَ غُرُفَةً مِّنُ مَّاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسُرِى ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ ثُمَّ اَحَدَ غُرُفَةً مِّنُ مَّاءٍ فَرَشَّ غلى رِجُلِهِ الْيُمنَى حَتَّى غَسَلَهَا ثُمَّ اَحَدَ غُرُفَةً أُحُرى فَغَسَلَ بِهَا يَعْنِى رِحُلَهُ الْيُسْرِى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا لَـ

باب ٨٣. مَايَقُولُ عِنْدَالُخَلَآءِ

(١١٥)عَن انس (رضى الله تعالى عنه )قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَآءَ قَالَ " اَللَّهُمَّ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَآئِثِ"۔

دوسری چلولی اس سے اپنا داہنا ہاتھ دھویا پھر ایک اور چلو لے کر بایاں ہاتھ دھویا پھر ایک اور چلو لے کر بایاں ہاتھ دھویا۔ اس کے بعد سرکامسے کیا۔ پھر پانی کی چلو لے کر داہنے پاؤل پر ڈالی اور اسے دھویا، پھر دوسری چلو سے بایاں پاؤل دھویا۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ ہے کہ اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا

# ۸۴ پاخانہ جانے کے وقت کیا دعا پڑھے

(۱۱۵) حضرت انس صی الله عنه فره تے میں که رسول الله ﷺ جب (قضاء حاجت کے لئے ) پاخانہ میں داخل ہوتے تو (یدد عا) پڑھتے (جس کا مطلب میہ ہے کہ )اے اللہ! میں نا پا کی سے اور نا پاک چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

فاكدہ: ۔ آپ ﷺ پاخانہ (بیت الخلاء) جانے كے وقت بيدعا پڑھتے اور دوسرى حدیثوں میں اوروں كوبھى بيہى دعا پڑھنے كا آپ ﷺ نے تھم دیا ہے۔

#### باب٨٥. وَضُع الْمَآءِ عِنْدَالْخَلَآءِ

(١١٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رضى الله تعالى عنهما) أَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلْآءَ فَوَضَعُتُ لَهُ وَضُوْءً اقَالَ اللَّهُمَّ فَقِّهُهُ وَضُعُ لَذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقِّهُهُ فِي الدِّيُن \_

#### باب۸۵- پاخانه کے قریب پائی رکھنا

(۱۱۲) حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی ﷺ پاخانہ میں تشریف لے گئے۔ میں نے (پاخانے کے قریب) آپ کے لئے وضو کا پانی رکھ دیا (بابرنگل کر) آپ نے بوچھا یہ کس نے رکھا ہے؟ جب آپ کو بتلایا گیا ( کہ کس نے رکھا ہے) تو آپ نے (میرے لئے دع کی اور) فرایا اے اللہ! اس کودین کی مجھ عطافر ما۔

## باب ۸۷۔ بیشاب پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف منہیں کرنا جاہیے

(۱۱۷) حضرت ابوایوب انصاری نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی پاخانے میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے اور نہ اس کی طرف بیت کرے (بلکہ) مشرق کی طرف منہ کراویا مغرب کی طرف۔

## باب ٨٦. لَايُسْتَقْبَلُ الْقِبُلَةُ بِبَوُل وَّلَا بِغَآئِط

(١١٧) عَنُ أَبِي آيُوبُ الْانصارِي (رضى الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَى اَحَدُكُمُ الْعَآيَطَ فَلاَ يَسْتَقُبَل الْقِبُلَةَ وَلا يُولِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوا اَوْ غَرِّبُوا \_

فائدہ: ۔ بیتکم مدیندوالوں کے لئے مخصوص ہے کیونکد مدیند مکدسے جانب شال میں واقع ہے اس لئے آپ نے قضاء حاجت کے وقت پچھم یا پورب کی طرف مندکر نے کا تقاء حاجت کے وقت پچھم یا پورب کی طرف مندکر نے جانام بخاری نے حدیث کے عنوان سے ثابت کر سکتا ہے کہ اگر کوئی آڑس منے ہو تو قبلہ کی طرف مندکر نے یا پشت تو قبلہ کی طرف مندکر نے یا پشت کرنے کہ ممانعت ہے۔ جیس کے مقلف احادیث سے معلق ہوتا ہے۔

باب ۸۷ \_ جو شخص دواینو ل پر بیٹھ کر قضاء حاجت کرے (۱۱۷) حضرت عبداللہ بن عمر ضی اللہ عہما ہے روایت کے کہوگ کئے تھے

باب ۸۵. مَنُ تَبَوَّزَ عَلَىٰ لَبِنَتَيْنِ (۱۱۸) عَـنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَر( رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) آنَه 'كَانَ يَبِقُولُ إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدُتَ عَلَىٰ حَاجَتِكَ فَلَا يَبُتُ الْمَقْدِسِ فَقَالَ عَاجَدُ اللهِ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ لَقَدِارُ تَقَيْتُ يَوْمًا عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ لَّنَا فَرَايُتُ وَمَا عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَايُتُ وَمَا عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَايُتُ وَمَا عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَايُتُ وَمَا عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَايُتُ وَمَا عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَلَىٰ لَبِنَتَيُنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقُدِسِ لِحَاجَتِهِ \_

کہ جب قضاء حاجت کے لئے بیٹھوتو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ بیت المقدی کی طرف (تو بیت کر) عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی حصت پر چڑھاتو میں نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا کہ آپ بیت المقدی کی طرف منہ کر کے دوا پینول پر قضاء حاجت کے لئے بیٹھے ہیں۔

فا کدہ: حضرت عبداللہ بن عمرًا پنی کسی ضرورت ہے کوشے پر چڑ ہے اورا تفاقیدان کی نگاہ رسول اللہ ﷺ پر پڑگئی، حضرت ابن عمرٌ کے اس قول کا منش ء کدلوگ اپنے گھٹٹوں پر بنماز پڑھتے ہیں، یہ ہے کہ قبلہ کی طرف شرم گاہ کارخ اس حال میں منع ہے کہ جب آ دمی رفع حاجت وغیرہ کے لئے بر ہنہ ہو، لباس پہن کر پھریہ تکلف کرنا کہ کسی طرح قبلہ کی طرف سامنا یا پشت نہ ہو، بیزا تکلف ہے جیسا کہ انہوں نے پچھلوگوں کو دیکھا کہ وہ سجدہ اس طرح کرتے کہ اپنا پیٹ رانوں سے بالکل ملالیتے تا کہ شرم گاہ کارخ قبلہ کی جانب نہ ہو۔

حضرت عبداللہ بن عمر نے اس مدیث میں اپنے گھر کی حقیت اور ایک دوسری مدیث میں حضرت هضہ کے گھر کی حصت کا ذکر کیا ،تو حقیقت یہ ہے کہ گھر تو حضرت هضہ ہی کا تھا گر حضرت هضہ کے انتقال کے بعد ورشد میں ان ہی کے پاس آ گیا تھا۔

باب ٨٨. خُرُوج النِّسَآءِ إِلَى الْبَوَاذِ

(١١٨) عَنُ عَآئِشَةَ أَنَّ أَزُوا جَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخُرُجُنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزُنَ الِى الْمَنَاصِعِ وَهِى صَعِيدٌ اَفْيَحُ وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُبُ نِسَآءَكَ فَلَمُ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً مِّنَ اللَّيَالِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً مِّنَ اللَّيَالِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيلةً مِّنَ اللَّيالِي عَشَاءً وَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيلةً مِّنَ اللَّيالِي عَشَاءً وَ كَانَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ الْحِجَابُ فَانُزَلَ الْحِجَابُ فَانُزَلَ الْحِجَابُ فَانُزَلَ الْحِجَابُ فَانُزَلَ الْحِجَابُ فَانُزَلَ الْحِجَابُ فَانُزَلَ الْحِجَابُ فَانُزَلَ الْحِجَابُ فَانُزَلَ الْحَجَابُ.

## باب ٨٩. ألاستِنجآءِ بِالنَمَآءِ

(١١٩) عَن أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ كَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلَامٌ وَمَعَنَا إِدُاوَةٌ مِّنُ مَّآءٍ يَعُنِيُ يَسُتَنُجيُ بِهِ.

باب ۸۸۔ عورتوں کا قضائے حاجت کے لئے باہر نکلنا

(۱۱۸) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی کی بویاں رات میں مناصع کی طرف قضاء حاجت کے لئے جاتیں اور مناصع ایک کھلا میدان ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ بھی ہے کہا کرتے ہے کہا نئی بیویوں کو پر دہ کرائے مگر رسول اللہ بھی نے اس پھل خہیں کیا تو ایک روز رات کوعشاء کے وقت حضرت سودہ بنت زمعد رسول اللہ بھی کی المیہ جو دراز قدعورت تھیں، (باہر) گئیں۔ حضرت عمر نے آئییں آواز دی (اور کہا) ہم نے تمہیں بیچان لیا اور ان کو خواہش بیھی کہ پر دہ (کا تھم) نازل ہوجائے۔ چنانچہ (اس کے بعد) اللہ نے پر دہ (کا تھم) نازل ہوجائے۔ چنانچہ (اس کے بعد) اللہ نے پر دہ (کا تھم) نازل فرمادہ۔

باب٨٩- ياني سے طہارت كرنا

(۱۱۹) حفرت انش بن ما لک نے فرمایا کہ جب رسول اللہ کے رفع ماجت کے لئے نکلتے تو یس اور ایک لڑکا این ساتھ پانی کا ایک برتن کے آتے تھے۔مطلب یہ ہے کہ اس پانی سے رسول اللہ مظاطمهارت کیا کرتے تھے۔

فا کدہ: مٹی ہے بھی پیشاب پاخانے کا گندگی صاف ہوجاتی ہے مگر کمل صفائی اور پوری طہارت پانی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ۔اس لئے پہلے مٹی سے صفائی کا حکم ہے۔ پھریانی ہے۔

۹۰ ۔ استنجاء کے لئتے پائی کے ساتھ نیز ہ (بھی ) لیے جانا (۱۲۰) حضرت انس بن مالک ٹے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ یا خانے میں باب ٩٠. حَمِلُ الْعَنْزَةِ مَعَ الْمَآءِ فِي الْإِسْتَنْجَآءِ (١٢٠) عَن أَنَس بَن مَالِكُ (قَالَ) كَانَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ النَّحَلَّاءَ فَاحْمِلُ أَنَا جات تصة من اورايك الركاياني كابرتن اورنيزه لي كرجات ته ياني وَغُلَامٌ إِدَاوَةً مِنُ مَّآءٍ وَّعَنْزَةً يَسُتَنْحِي بِالْمَآءِ \_

ہے آپ طہارت کرتے تھے۔

فا کدہ:۔ نیزہ ساتھ میں اس لئے رکھتے کہ موذی جانوروں سے حفاظت کے لئے اگر بھی ضرورت پڑے تو اس سے کام لیا جائے یا انتنجے کے لئے زمین سے ڈھیلے تو ڑنے کے لئے اس کو کام میں لایا جائے۔

#### باب ١ ٩. النَّهُي عَنِ الْإِسْتِنُجَآءِ بِالْيَهِيُنِ

(١٢١) عَن اَبِي قَتَادَةً ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمُ فَلاَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَآ أَتِّي الْخَلَّاءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَه 'بيَمِيْنِهِ وَلا يَتَمَسَّحُ

باب ۹۱ ۔ داہنے ہاتھ سے طہارت کرنے کی ممانعت (۱۲۱) حضرت ابوقادہ میان کرتے ہیں کدر سول اللہ ﷺ نے فر مایا۔ جب

تم میں سے کوئی یانی یدیئے تو برتن میں سائس نہ لے اور جب یا خانہ میں جائے ،اپنی شرم گاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دانے ہاتھ سے استنجاءکرے۔

فاكده: وابنے ہاتھ كوكھانے پینے كے كاموں كے ساتھ فاص كرديا گيا ہے اور گندے كاموں كے لئے باياں ہاتھ استعال كرنے كاحكم ہے۔ ای طرح جس برتن میں پانی پیئے اس میں پانی پینے وقت سانس لینے کی ممانعت کی گئی ہے کیونکداس صورت میں یانی کے طلق کے اندرا مک جانے یاناک میں چڑھ جانے کااندیشہ ہوتا ہے۔

#### باب ٩٢. ألاستِنجآء بالُحِجَارَةِ

(١٢٢) عَنُ أَبِي هُرَيُرَة (رَضِي الله عَنه) قَالَ اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ وَكَانَ لَايَـلُتَفِتُ فَدَنَوُتُ مِنْهُ فَقَالَ ابْغِنِيُ اَحُجَارًا اسُتَنْفِضُ بِهَا أَوُنَحُوه وَلَا تَاتِنِي بِعَظْمٍ وَّلَارَوُثٍ فَأَتَيْتُه باَحُحَار بطَرُفِ ثِيَابِيُ فَوَضَعُتُهَا إِلَىٰ حَنُبِهِ وَاعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى آتُبَعَه ' بهنَّد

## باب٩٢ ـ پيھروں ہے استنجاء كرنا

(۱۲۲) حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں که رسول اللہ ﷺ (ایک مرتبہ ) رفع عاجت کے لئے تشریف لے چلے، آپ کی عادت تھی کہ آپ (چلتے وقت) ادھرادھنہیں ویکھا کرتے تھے قیم بھی آ پے بچھے بچھے آ پ کے قریب بینج گیا (مجھے دکھ کر) آپ نے فرمایا کہ میرے لئے بھر ڈھونڈ دوتا کہ میں اس ے یا کی حاصل کروں یا اس جیسا کوئی لفظ فرمایا اور کہا کہ مڈی اور گوبر ندلانا، چنانچہ میں اینے دامن میں پھر ( بھر کر ) آپ کے پاس کے گیااور آپ کے پہلومیں رکھ دیئے اور آپ کے یاس سے بٹ گیا جب آپ (قضاء حاجت ہے)فارغ ہوئے تو آپ نے ان چھروں سے استنجاء کیا۔

فا کدہ: ۔ ہڈی اور گو ہر ہے استنجاء کرنا جا ئرنہیں ، کیجے ڈھیلے نہلیں تو پھراستعال کر سکتے ہیں ۔

#### باب٩٣. لَا يَسْتَنُجِيُ بِرَوُثِ

(١٢٣) عَن عَبُدِاللّهِ بن مَسعُود ( رَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُه ،قَالَ) أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَآئِطَ فَامَرَنِي أَنُ اتِيَهُ بِثَلا ثَةِ أَحُجَارٍ فَوَجَدُتُ حَجَرَيُنِ وَالْتَمَسُتُ الشَّالِتَ فَلَمُ اَحِدُ فَانَحَذُتُ رَوُثَةً فَاتَيُتُهُ بِهَا فَاحَذَ الْحَجْرَيُنِ وَٱلْقَى الرَّوْتَةَ وَقَالَ هَذَا رَكُسِّمِ

## باب۲۱۱ گوبر سے استنجاء نہ کرے

(۱۲۳) حضرت عبدالله (ابن مسعود )رضى الله تعالى عنهماارشادفرمات ہیں کہ بی کریم ﷺ، رفع حاجت کے لئے گئے تو آپﷺ نے مجھے فرمایا کہ میں تین پتھر تلاش کر کے لا وُں ، مجھے دو پتھر ملے ، تیسرا ڈھونڈ انگرمل نہیں سکا تومیں نے خٹک گوبراٹھالیااس کو لے کرآپ ﷺ کے پاس گیا آپ نے پھر (تو) لے لئے گر گوبر پھینک دیا اورارشاد فر مایا یہ نایاک

## باب ٩٠. الُوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

(١٢٤) عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ ( رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ تَوَضَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً\_

#### باب ۹۴ ـ وضومیں ہرعضو کوایک ایک بار دھونا 🌕 (۱۲۴)حفرت ابن عمر سٌ نے فرماما کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو میں اعضاء کو

ایک ایک مرتبه دهوید

فائدہ:۔ بیہ بیان جواز ہے بعنی اگرایک ایک باراعضاء کو دھولیا جائے تو وضو پورا ہوجا تا ہے اگر چیسنت بڑمل کرنے کا ثوا بنہیں ہوا جو تین تین د فعہ دھونے سے ہوتا ہے۔

# باب ٩٥. الُوُضُوءِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ

(١٢٥) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيُدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضًّا مَرَّتَيُن مَرَّتَيُن\_

فاكده: \_ دود وباردهونے ہے بھی وضوہوجا تا ہے اگر چدسنت ادانہیں ہو كی۔

#### باب ٩٦. الْوُضُوءِ ثَلْثاً ثَلْثاً

(١٢٦) عَن عُشَمَانَ بُن عَفَّانَ دَعَا بِإِنَآءٍ فَٱفُرَغَ عَلَىٰ كَفَّيْهِ تَلْتَ مِرَارِ فَغَسَلَهُمَا تُمَّ أَدْخَلَ يَمِينُهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضُمَضَ وَأُسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَه ' ثَلثاً وَّيَدَيْهِ إِلَى الْمِرُفَقَيُن تَلْتَ مِرَار ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ تُلتَ مِرَادِ إِلَى الْكُعْبَيُنِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ تَوَضَّا نَحُوَ وَضُوْءِ يُ هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيُنِ لَايُحَلِّرُتُ فِيُهِمَا نَفْسَهُ عُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ

باب٩٥ \_ وضومين برعضوكود و، د و بار دهونا (۱۲۵)حفرت عبدالله بن زیر ٌ بیان کرتے ہیں که نبی ﷺ نے وضو میں اعضاءكودو، دوبار دهويابه

باب٩٦ \_ وضومين برعضوكوتين تين بار دهونا

(۱۲۲)حفرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ انہوں نے (حمران سے ) یانی کابرتن مانگا(اور لے کر) پہلے اپنی ہتھیلیوں پر نتین مرتبہ یانی ڈالا پھر انہیں دھویا،اس کے بعد ایناداہناً ہاتھ برتن میں ڈالا اور (یانی لےکر ) کلی کی اور ناک صاف کی ۔ پھرتین بارا بنا جیرہ دھویا اور کہنیوں تک تین بار ہاتھ دھوئے۔ پھر سر کامسے کیا۔ پھر تخول تک تین مرتبہ یاوُل دھوئے۔ پھر کہا کہ ر سول الله ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو تحض میری طرح ایبا وضو کرے پھر دو رکعت پڑھے جس میں اپنے آپ ہے کوئی بات نہ کرے ( یعنی خشوع وخضوع سے نمازیڑھے) تواس کے گذشتہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

فاكده: \_اعضاء وضوكاتين باروهوناسنت بي كدرسول الله على كابيهى معمول تفار

## باب،٩٤. الْإِسْتِنْثَارِ فِي الْوُضُوءِ

(٢٧) عَن أبِي هُرَيُرَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ۚ قَالَ مَنُ تَوَضَّا فَلْيَسْتَنْثِرُ وَمَنِ اسْتَجُمَرَ فَلْيُوْتِرُ.

ہے ( یا ڈھیلے ہے ) استنجا کرےاہے جائے کہ طاق عدد (یعنی ایک

یا تین یا یانج یاسات) بی سے کرے۔

باب ٩٨ ـ طاق (لعني بے جوڑ)عدد ہے استنجاء كرنا

باب٩٤ ـ وضومين ناك صاف كرنا

(١٢٧) حضرت ابو بريرةً نبي كريم على سے روايت كرتے بين كرآ ب نے

فر ہایا جو مخص وضوکر ہےاہے حاہئے کہ ناک صاف کرےاور جو کوئی پھر

(١٢٨) حضرت ابو مررة سے روایت ہے که رسول الله ﷺ نے فر مایا که جبتم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے حاہے کہ اپنی ناک میں یائی دے پھر(اسے )صاف کرےاور جو تخص پھروں سے استنجاء کرےاہے جا ہے کہ بے جوڑ عدد (بعنی ایک یا تین پایانج ) سے استنجاء کرے اور جب تم میں ہے کوئی سوکرا مٹھے تو وضو کے یانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اے دھو ہے،

باب ٩٨. الإستِجْمَار وتُوًا.

(١٢٨) عَبِنُ أَبِي هُمرَيُرَةً (رضى الله تعالى عنه) أَكَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمُ فَلَيَحُعَلُ فِي ٓ أَنْفِهِ مَآءً ثُمَّ لَيَسْتَنْثِرُ وَمَنِ استَجْمَرَ فَلُيُوْتِرُ وَإِذَا اسْتَيْفَظَ اَحَدُكُمُ مِّنُ نُّومِهِ فَلْيَغْسِلُ يَلَهُ ۚ قَبُلَ اَنْ يُتَدْجِلَهَا فِي وُضُوءَ ۗ فَالَّا

حَدَكُمُ لَا يَدُرِئَ آيُنَ بَاتَتُ يَدُهُ.

باب ٩٩. غَسُلِ الرِّجُلَيْنِ فِي النَّعْلَيُنِ وَلَا يَمُسَحُ عَلَى النَّعْلَيُنِ.

(١٣٠)عَن عَبد اللّه بن عُـمَر(رضَى اللّه تعالى منهما) وَقَد قِيلَ لَه رَايَتُكَ لَاتَمَسُّ مِنَ الْاَرُكَان لَّالْيَــمَـا نِيَّيْنِ وَرَايَتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبُتِيَّةَ وَرَايَتُكَ ـصُبَعُ بِالصُّفُرَةِ وَرَايَتُكَ إِذَاكُنتَ بِمَكَّةَ اَهَلَ النَّاسُ ذَا رَاوُٱلْهِكِلالَ وَلَـمُ تُهِلَّ انْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةُ الَ عَبُدُاللَّهِ أَمَّا الْاَرُكَانُ فَإِنِّي لَمُ اَرَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُسُ إِلَّالْيَمَا نِيَّيُن وَاَمَّا النِّعَالُ لْسِّبْتِيَّةُ فَانِّيُ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيُسَ فِيُهَا شَعُرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيُهَا فَانَا حِبُّ أَنُ ٱلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفُرَةُ فَانِّيُ رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبَغُ بِهَا فَإِنِّي أُجِبُّ أَنُ صُسِعَ بِهَا وَامَّا الْإِهُلَالُ فَإِنِّي لَمُ اَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ ۖ.

اً کدہ:۔اسلام جس طہارت اور پا کیزگی کا طالب ہاس کا تقاضا ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں آ دمی پا کیزگ اور صفائی کا اہتما سکر ہے۔

باب ٩٩ \_ جوتوں کے اندریا وُں دھونا اور (محض) جوتوں پرمسح نہ کرنا

(۱۳۰) حضرت عبدالله بن عمرٌ ہے (حضرت عبیدالله بن جریج نے ) کہا كداے ابوعبدالرحمٰن! میں ئے تمہیں چارا لیے كام كرتے ہوئے ديكھا جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ کہنے لگے اے ابن جریج وہ ( چار کا نم کیا ہیں، ابن جریج نے کہا کہ میں نے طواف کے وقت آ پ کود یکھاتم دویمان رکنول کے سوا کسے اور رکن کونبیں چھوتے (دوسرے) میں نے آپ کوستی جوتے پہنے ہوئے دیکھااؤر (تیسرے) میں نے دیکھا کتم زردرنگ استعمال کرتے ہواور (پوتھی بات) میں نے بيدكيهي كه جبتم كمه مين تنے ،لوگ (ذي الحبركا) جاند د كھ كر لبيك پکارنے ملکتے ہیں(اور) حج کااحرام باندھ لیتے ہیںاورتم آٹھویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے ؟ خطرت عبداللد بن عمر ؓ نے جواب دیا کہ ( دوسر سے ارکان کوتو میں یول نہیں چھوتا کہ میں نے رسول اللہ عے کو یمانی ر کنوں کےعلادہ کوئیر کن چھوتے ہوئے نہیں دیکھاا درر ہے ستی جوتے ،تو میں نے رسول اللہ ﷺ کوا یہے جوتے پہنے ہوئے دیکھا کہ جن کے چڑے ر بالنہیں تھاورآپان ہی کو پہنے ہوئے وضوفر مایا کرتے تھے،تو میں تھی انہی کو پہننا پند کرتا ہوں ،اور رنگ کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول الله ﷺ کوزردرنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے تو میں بھی ای رنگ سے رنگنا پند كرتا بول اور احرام باند صنى كامعالمديد بكيس في رسول الله الله كواس وقت احرام باند ستة ديكها جب تك آپ كى اونٹنى آپ كو لے كرند چل پرتی

فاكدہ: ۔ابتداء میں جوتوں پرمسح كرنا جائز تھااس كے بعد منسوخ ہوگيا ، دوسرى بات يہ ہے كہ جب رسول اللہ ﷺ چمڑے كے موزے پہنے ہوئے ہوتے تو موزوں پرسے کرنے کے ساتھ جوتوں کے اوپر بھی ہاتھ پھیر لیتے ،اس سے دوسرے یہ بی سجھتے کہ آپ نے جوتوں پر

باب • • ا۔ وضواور عسل میں دہنی جانب سے ابتداء کرنا باب • • ١ . ٱلتَّيَمُّنِ فِي ٱلْوُضُوءَ وَٱلْغُسُلِ (Im) حضرت عائشه رضى التدعنها فرماتى بين كدرسول الله علي جوتا بينخ، ١٣١) عَنُ عَلَيْشَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُها) قَالَتُ ئَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تنکھی کرنے ، وضوکرنے ،اپنے ہرکام میں دہنی طرف سے کام کی ابتداء

کوپہندفر ماتے تھے۔

تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ فِي شَانِهِ كُلِّهِ.

عَالَ رَايِتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَحَالَ صَلَواةً الْعَصُرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الُوضُوَءَ فَلَمُ يَجِدُوا فَاتَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الإِنَّاءِ يَدَهُ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الإِنَّاءِ يَدَهُ وَاسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الإِنَّاءِ يَدَهُ وَامَرُ النَّاسَ الْ يَتَوَضَّا وُا مِنهُ قَالَ فَرَايُتُ الْمَآءَ يَنبَعُ مِن تَحْتِ اصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّا وُا مِن عِنْدِ الحِرهِمُ.

فاكده: ـ يدرسول الله الله كامعجزه تهاكدايك بيالدياني عد كتن بى لوگول في وضوكرليا-

باب ١٠٢. المُمآءِ الَّذِئ يُغُسَلُ بِهِ شَعُرُ الْإِنْسَانِ (١٣٣) عَنُ أَنَس (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ رَاسَه' كَانَ اَبُوطُلُحَةَ أَوَّلَ مَنُ آخَذَ مِنُ شَعُرهِ.

۱۰۲۔ وہ پانی جس سے آ دمی کے بال دھوئے جائیں (پاک ہے ۱۳۳) حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جمۃ الواد، میں جب سرکے بال اتر وائے تو سب سے پہلے ابوطلحہ نے آپ کے بال گئر تھے

اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیااورلوگول کوتھم دیا کہاس ( برتن ) ہے وضو کریر

حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، آپ کی انگلیوں کے نیجے ہے

یانی چھوٹ رہاتھا، یہاں تک کہ ( ق ظلے کے ) آخری آ دمی نے بھی وض

کرلیا یعنی سب لوگوں کے لئے یہ یانی کافی ہوگیا۔

فا کدہ:۔امام بخاری گااس حدیث کے انسان کے بالوں کی پاکی اور طہارت بیان کرنا مقصودہے پھربعض احادیث سے ریجی ثابت ہ ہے کہ آپ بھٹانے اپنے تبرکات لوگوں میں تقسیم فرمائے اس لئے اگر آج بھی کسی مقام پر آپ بھٹے کا موئے مبارک بعینہ موجود ہوتو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔

باب ١٠٣. إِذَا شَرِبَ الْكُلُبُ فِي الْإِنَآءِ

(١٣٤) عَنُ آبِي هُرَيْرَةً " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَسَالَ إِذَا شَرِبَ الْكُلُبُ فِي آِنَآءِ آحَدِكُمُ فَلَيْغُسِلُهُ سَبُعًا.

(١٣٥) عَنُ عَبِدِ اللَّهِ بُن عُمَرُ ۖ قَالَ كَانَتِ الْكِلَابُ لَكِلَابُ تُعَبِّلُ وَتُكُ بِرُفِ اللَّهِ صَلَّى لَيُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِّنُ ذَلِكَ.

باب ۱۰۳- کمابرتن میں سے کچھ کی لے (تو کیا تھم ہے) (۱۳۳) حضرت ابو ہر رہے گئے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جب کمابرتن میں سے (کچھ) کی لے تو اس کوسات مرتبہ دھولو (تو پاک ہوجائے گا)۔

(۱۳۵) حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمانے فرمایا که رسول اللہ ﷺ۔ زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے لیکن لوگ ان جگہوں پر ؛ نہیں چھٹر کتے تھے۔

فائدہ:۔یابتدائی عہد کی بات تھی اس کے بعد جب مساجد کے بارے میں احزام واہتمام کا تھم نازل ہواتواس طرح کی سب باتول ہے منع کرد بر اس لئے اس سے پہلی حدیث سے کتے کے جھوٹے برتن کے بارے میں اتنی تاکید آئی ہے کداسے پانی کے علاوہ ٹی سے صاف کرنے کا بھی تھم۔ باب ۲۰۰۴ من گئم مَرَ الْوُضُو ٓ ءَ اِلَّا ہِاب ۲۰۰۴ لِعِض لوگوں نے نزد یک صرف

مِنَ الْمُخُرَجَيُنِ الْقُبُلِ وَاللَّبُر. (١٣٦) عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

ببیثاب اور پاخانے کی راہ سے وضوٹو ثنا ہے (۱۳۲)حضرت ابو ہر روٌ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَزَالُ الْعَبُدُ فِي صَلواةٍ مَّاكَانَ فِي الْمَسُجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلوْةَ مَالَمُ يُحُدِثُ \_

عَن عُشُمَانَ بُنِ عَفَّانَ قُلُتُ ٱرَايُتَ إِذَا جَامَعَ وَلَمُ يُـمْنِ قَالَ عُثُمَانُ يَتُوَضَّا كَمَا يَتَوَضَّا لِلصَّلوٰةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَه ' قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُه ' مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ \_ فائدہ:۔ بیابتدائی علم تھااس کے بعد دوسری احادیث سے بیہ ندکورہ علم منسوخ ہوگیا اب صحبت (ہمبستری) کرنے پر خسل واجب ہوجا تا ہےخواہ انزال ہویانہ ہو۔

> (١٣٧)عَنُ أَبِي سَعِيُدِدِ النُحُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْسَلَ رَجُلًا مِّنَ الْانْصَارِ فَجَاءَ وَرَاْسُه ' يَـقُـطُرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّنَا أَعُجَلُنَاكَ فَقَالَ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَآ أُعُجلُتَ أَوْقُحِطُتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوَّءُ\_

> > باب٥٠١ الرَّجُلُ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ

(١٣٨) عَنِ المُغِيَرَةِ بُنِ شُعْبَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) انَّه 'كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ وَّأَنَّهُ ۚ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَّهُ ۚ وَأَنَّ الْمُغِيْرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْـمَـآءَ عَلَيُهِ وَهُوَ يَتَوَضَّا فَغَسَلَ وَجُهَه وَيَدَيُهِ وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ وَمُسَحَ عَلَى الْخُفَّيُنِ.

فا كده: \_ بيحديث لا نے كامنشابيے كيوضوميں دوسرے آ دمى كى مدولينا جائز ہے۔

باب ٢ • ١ . قِرَاءَ ةِ الْقُرُانِ بَعُدَ الْحَدَثِ (١٣٩) عَـن عَبُـدَاللّهِ بُن عَبَّاسِ ٱخْبَرَهُ ۚ أَنَّهُ ۚ بَاتَ لَيُلَةً

عِنْـٰدَ مَيْـُمُونَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُه و فَاضُطَحَعُتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضُطَحَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاهَلُهُ فِي طُولِهَا لَنَامَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا تُتَصَفَ اللَّيُلُ أَوْ قَبُلَهُ بِقَلِيلِ أَوْ بَعُدَه ؛ بِقَلِيلِ اسْتَيُقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ يَمُسَحُ النَّوُمَ

عَنُ وَّجُهِ ، بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَا الْعَشُرَ الْايَاتِ الْحَوَاتِمَ مِنُ

اس وقت تک نماز ہی میں گنا جا تا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار كرتائ تا وقتيكه اس كاوضونه وله لے۔

حضرت عثان بن عفان سے بوچھا کہ اً مرکوئی شخص صحبت کرے اور اخراج منی نہ ہو( تو کیاتھم ہے) حضرت عثانٌ نے فر مایا کہ وضوکرے جس طرح نماز کے لئے وضو کرتا ہے اور اینے عضو کو دھولے ۔حضرت عثان كہتے ہيں كه (يه) ميں نے رسول الله على ساہے۔

(۱۳۷) حفرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک انصاری کو بلایا، وہ آئے توان کے سرسے یانی عیک رہاتھا (انہیں دیکھ کر) رسول اللد ﷺ نے فر مایا، شاید ہم نے تہمیں جلدی میں بلوالیا؟ انہوں نے کہا جی باں ، تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی جلدی (کا کام) آپڑے یا تمہیں انزال نہ ہوتو تم پروضو ہے۔ (مخسل ضروری نہیں)

فائدہ: ۔ بیسب روایات ابتدائی عہد کی ہیں ،اب صحبت کے بعد عسل فرض ہے۔خواہ انزال ہو پانہ ہو۔

باب۵۰۱۔ جو شخص اینے ساتھی کو وضو کرائے

(۱۳۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ فخر ماتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں رسول لللہ ﷺ كے ساتھ تھ (وہاں ايك موقع ير) آپ رفع حاجت كے لئے تشریف کے گئے جب آپ کھوالیس تشریف کے آئے آپ نے وضوشروع کیا تومیں آپ (کے اعضاء وضو) پریانی ڈالنے لگا، آپ نے اینے منداور ہاتھوں کودھو یا سر کامسح کیاا ورموز وں پرمسح کیا

باب ۲۰۱- بے وضو ہونے کی حالت میں تلاوت قر آن کرنا (۱**۳۹**)حفزت عبداللہ بن عباس نے انہیں بتلا یا کہ انہوں نے ایک شب رسول اللہ ﷺ کی زوجہُ مطہرہ ،اپنی خالہ حضرت میمونہؓ کے گھر میں ًٹزاری (وہ فرماتے ہیں کہ) میں تکیہ کے عرض ( یعنی گوشہ ) کی طرف لیٹ گیااور ر سول الله ﷺ اور آپ کی اہلیہ نے (معمول کے مطابق) تکیہ کی لمبائی پر (سرر کھ کر) آ رام فرمایا۔رسول اللہ ﷺ ( کچھ دیر کے لئے ) سوئے اور جب آ دھی رات ہوگئی یا اس ہے کچھ پہلے یااس کے کچھ بعد آ ہے بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھول سے اپنی نیند کوصاف کرنے لگے (یعنی نیند دور کرنے کے لئے آئکھیں ملنے لگے ) پھرآ پ نے سورۂ آل عمران کی

سُورَدةِ الْ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ الِي شَنِّ مُّعَلَقَهِ فَتَوضَّا مِنْهَا فَاحُسَنَ وَضُوءَهُ ثُنَمَّ قَامَ يُصَلِّى قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ فَقُمُتُ الِي جَنبِهِ فَوضَع يَدَهُ الْيُمنِي عَلَىٰ رَاسِي وَاحَدَ بِالْدُنِي الْيُمنِي يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ اوْتَرَ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ اوْتَرَ ثُمَّ اضْطَحَعَ حَتْى اتّاهُ السُمُؤذِنُ فَقَام فَصَلَى رَكُعتَيْنِ ثُمَّ الْحَيْمَةِ فَلَا فَصَلَى رَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبُحَ.

آخری دس آیتیں پڑھیں پھرایک مشکیزہ کے پاس جو (حیت میں) انہ ہوا تھا، آپ کھڑ ہے ہو گئے اور اس سے وضو کیا خوب اچھی طرح ۔ پھو کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھنے گئے، حضرت ابن عبائ کہتے ہیں۔ میں نے بھی کھڑ ہے ہو کر اس طرح کیا جس طرح آپ نے کیا تھا، پھر جا کر آپ کھڑ میں کھڑا ہو گیا تب آپ نے اپنا دابنہ ہاتھ میر ہے سر پر رکھ او میر ابایاں کان پکڑ کر اے مروز نے گئے۔ پھر آپ نے دور کعتیں پڑھیں میر ابایاں کان پکڑ کر اے مروز نے گئے۔ پھر آپ نے دور کعتیں پڑھیں اس کے بعد پھر دور کعتیں پڑھیں کھر دور کعتیں پڑھیں کھر دور کعتیں پڑھی کہا دور کعتیں ہے مور رکعتیں کھر دور کعتیں کہا دور کھے اور یہے معمولی (طور پر) پڑھیں پھر ہا ہر تشریف لاکوسی کی نماز پڑھی۔ معمولی (طور پر) پڑھیں پھر ہا ہر تشریف لاکوسی کی نماز پڑھی۔

فا کدہ:۔ نیندےاٹھنے کے بعد آپ نے بغیروضو آیات قر آنی پڑھیں تواس سے ثابت ہوا کہ بغیروضو تلادت جائز ہے۔ پھروضو کر کے تہدد کا بارہ رکعتیں پڑھیں اوراسی وفت عشاء کے وتر بھی ادا فر مائے۔ پھرلیٹ گئے ، قبح کی اذان کے بعد جب مؤذن آپ کواٹھانے کے لئے پہنچا آ آپ نے فجر کی سنتیں پڑھیں پھر فجر کی نماز کے لئے باہرتشریف لے گئے۔

## باب ٢٠٠١. مَسُحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ

(١٤٠) عن عَبدِ الله بن زيد أنّه قال لَهُ رَجُلٌ اتَستَطِيعُ اَنْ تُرِينِي كَيُفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَتَوضَّا فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ نَعَمُ فَدَعَا بِمَآءٍ وَسَلَّمَ يَتَوضَّا فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ نَعَمُ فَدَعَا بِمَآءٍ فَافُرَعُ عَلَى يَدِم فَعَسَلَ يَدَه مُرَّتَيُنِ ثُمَّ مَضُمَضَ وَاستَنفَ رَثَلا ثَا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيُهِ وَاستَنفَ رَثَلا ثَا ثُمَّ عَسَلَ يَدَيُهِ مَرَّتُ مِن مَرَّتَيُنِ مَرَّتَ بِهُ فَاقَبَلَ مَرَّتُ مِن مَرَّتُ بِهُ مَا إلى المُرفَقَينِ ثُمَّ مَسَعَ رَاسَهُ بِيدَيهِ فَاقبَلَ مَرَّتُ بِهِمَا إلى فَاللهُ اللهُ عَلَى المُكانِ الَّذِي بَدَأ مِنهُ ثُمَّ غَسَلَ رَحُلهُ مَ مَدَا مِنهُ ثُمَّ غَسَلَ رَحُليهِ وَلَيْهِ .

باب ١٠٤- بورے سركامسح كرنا

بہبے ۱۰۰ پورسے مرداللہ بی بی سے ۱۰۰ پورسے مردہ ک مردہ (۱۴۰) حضرت عبداللہ بین زیڈ ہے ایک شخص نے کہا کہ کیا آپ مجھے دکا بین زید نے بیل کہ برت تھے؟ حضرت عبداللہ بین زید نے کہا کہ ہاں! تو انہوں نے پانی کا برتن منگوایا ۔ (پانی پہلے اپنی پر ڈالا ، دو مرتبہ ہاتھ دھوئے ۔ پھر تین مرتبہ کلی کی ، تین با ناک صاف کی ، پھر تین دفعہ چہرہ دھویا، پھر کہندوں تک دونوں ہاتھ ہا مرتبہ دھوئے ، پھراپنے دونوں ہاتھوں سے سرکا مسح کیا یعنی اپنے ہاتم مرتبہ دھوئے ، پھراپنے دونوں ہاتھوں سے سرکا مسح کیا یعنی اپنے ہاتم (پہلے) آگے لائے پھر پیچھے لے گئے (مسح) سرکا میں کیا بتدائی جھے ۔ شروع کیا پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں والی لائے جہاا شروع کیا تھا پھراپنے بیردھوئے۔

فَّا كدہ :َ۔ بدامام بخاریؒ اورامام مالک کا مسلک ہے کہ پورے سر کامنے کرنا ضروری کے، احناف اور شوافع کے نزدیک سرے ایک حصہ کام فرض ہے اور پورے سر کاسنت، البتہ حنفیہ چوتھائی سرکے سے کو ضروری کہتے ہیں جس کی تا ئیدایک دوسرے سحابی ابومغفل کی روایت ہے ہو ہے جس میں آپ نے صرف پیشانی پرسے کیا اور باقی سر پڑئیں۔ اس لئے اس حدیث سے پورے سرکے سے کا فرض ہونا ٹابت نہیں ہوتا الب سنت ضرور ہے۔

باب ۱۰۸ لوگوں کے وضوکا بچاہوا پانی استعمال کرنا (۱۳۱) حضرت ابو جحیفہ ؓ نے فر ، یا کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ ہمار۔ پاس دو پہر میں تشریف لائے تو آپ کے لئے وضوکا پانی لایا گیا ، آ

باب ٨٠١. اِسْتَعْمَالِ فَضُلِ وُضُوٓءِ النَّاسِ (١٤١)عَن اَبِي جُحَيُفَةٌ ۖ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى

كَتِفَيُهِ مِثُلَ زَرِّ الْحَجُلَةَ\_

لله عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاحِرَةِ فَأْتِيَ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ فَحَعَلَ لْنَّاسُ يَاخُـذُونَ مِنْ فَضَلِ وُضُوءَ ٥ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ حَمَّلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ رَكُعَتَيُنَ ِ الْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ وَبَيْنَ يِدَيْهِ عَنْزَةً

نے وضوفر مایا تو لوگ آپ کے وضو کا بقیہ پانی پینے لگے اور اے (اپنے بدن یر) پھیرنے لگے۔ پھرآ پﷺ نےظہر کی دور کعتیں پڑھیں اور عصر کی دورگعتیں پڑھیں اورآ پ کے سامنے (آڑ کے لئے )ایک نیزہ ( گڑا ا

کدہ ۔ یہ جنگل کا موقع تھا جہاں آپ نے نماز پڑھی اور اپنامستعمل پانی ان حضرات کوبطور تیرک دیا۔اس ہےمعلوم ہوا کہ انسان کا جھونا پاکنہیں جیسے کہ آپ کی کلی کا پانی اوراس کو آپ نے انہیں پی لینے کا حکم فرمایا۔ نیز صحابہ اپنی والہانہ کیفیت اور رسول اللہ ﷺ سے فدویا ناتعلق ل بناء پرآپ کے وضوء کے بقیہ پانی کو حاصل کرتے تھے اور اس کوشش میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے تھے تا کہ اس تبرک ہے وہ فیض

(١٤٢)عَـن السَّـآئِـب بُن يَزِيُد( رضي الله عنه) قَالُ (۱۳۲)حفرت سائب بن پزیز قرماتے ہیں کہ میری فالہ مجھے نی 🥶 کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرا بھانجا بیار أَهَبَتُ بِيُ خَالَتِيُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـقَـالَتُ يَارَسُولَ اللّهِ إِنَّ ابْنَ أُحْتِي وَقِعٌ فَمَسَحَ رَاسِي ہے۔ تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرااور میرے لئے برکت کی دعا کی زَدَعَالِيُ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضًّا فَشَرِبُتُ مِنُ وَضُوءٍ ٥ ثُمٌّ پھرآپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا یانی پیا ( یعنی جو یانی لُـمُتُ خَـلُفَ ظَهُـرِهِ فَـنَـظَرُتُ الِيٰ خَاتِمِ النُّبُوَّةِ بَيُنَ آپ نے وضو کے لئے استعال فرمایا میں نے وہ لی لیا) پھر میں آپ کے پس پشت کھڑا ہوگیاا ور میں نے مہر نبوت دیمھی جوآ ب کے موندھوں کے درمیان تھی ،وہ ایک تھی جیسی چھپر کھٹ کی گھنڈی یا کبوتر کا انڈا۔

ما کدہ:۔ حنفیہ کے نز دیک صحیح قول کے مطابق وضو کامستعمل پانی خود پاک ہے کین اس ہے کسی دوسرے نا پاک جسم یا کیڑے کو پاک نہیں

باب ۱۳۸۔ خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ وضوکرنا (۱۳۳)حفرت عبدالله بن عر فرماتے ہیں که رسول الله ﷺ کے زمانے میں عورت اور مردسب ایک ساتھ وضوکیا کرتے تھے (یعنی ایک ہی برتن

> ہے وضوکیا کرتے تھے۔) باب الدرسول الشهيكاايك

بهوش آ دمی پراینے وضو کا پانی حجیم کنا

ا (۱۲۴) حفرت جابرا نے فر مایا که رسول اللہ عظیمیری مزاج بری کے لئے تشریف لائے۔ میں (ایما) بیارتھا کہ مجھے ہوش نہیں تھا آپ نے ا بینے وضو کا پانی مجھ پر چھٹر کا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کیا یارسول الله! ميرا وارث كون موكا؟ ميرا تو صرف ايك كلاله وارث باس ير آیت میراث نازل ہوئی۔

باب ااا لگن، پیالی، نکژی اور پقر کے برتن ہے عسل اور وضو کرنا

بْتَوَ ضَّا وُنَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ٩ • ١ . وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امُرَاتِهِ (١٤٣) عَـنِ ابُنِ عُمَرٌ ۖ أَنَّهُ ۚ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ

> باب ١١٠. صَبِّ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَ ةَ عَلَى ٱلْمُغُمَٰى عَلَيْهِ

(١٤٤) عَمِن جَمَابِرٌ قَمَالَ جَمَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوُدُنِي وَ أَنَا مَرِ يُضٌ لَّا أَعُقِلُ فَتَوَضَّاءَ وَ صَـبَّ عَـلَىَّ مِنُ وُ ضُو يَهِ فَعَقَّلُتُ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمِيْسِرَاتُ إِنَّمَسا َيرِ تُسيَّ كَلاَ لَةٌ فَنَزَلَتُ ايَةُ

> باب ا ١١. اَلْغُسُلِ وَالْوَضُوْءَ فِى المِخُضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ

(١٤٥) عَنُ أَنَسُ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلُوةُ فَقَامَ مَنُ كَانَ قَرِيبَ السَّلُوةُ فَقَامَ مَنُ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ الِي آهُلِهِ وَبَقِى قَوُمٌ فَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبٍ مِّنُ حِجَارَةٍ فِيُهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبٍ مِّنُ حِجَارَةٍ فِيهِ مَا يُنُ قَصَعُرَ المِخْصَبُ أَنُ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ فَتَوَ ضَّا الْقَوْمُ كُلُّهُمُ قُلْنَا كُمُ كُنْتُمُ قَالَ ثَمَا نِينَ وَ زِيَادَةً .

(۱۳۵) حضرت انس فرمات ہیں کہ (ایک مرتبہ) نماز کا وقت آگیا تو ایک شخص جس کا مکان قریب ہی تھا۔ اپنے گھر چلا گیا اور (پھی) لوگ رہ گئے تو رسول اللہ ﷺ کے پاس پھر کا ایک برتن لایا گیا جس میں پائی تھا۔ وہ برتن اتنا جھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی تھیلی نہیں پھیلا سکتے تھے (مگر) سب نے اس برتن سے وضوکر لیا۔ ہم نے حضرت انس سے بوچھا کہ تم سنے آدمی تھے۔ کتنے آدمی تھے کہنے گئے ای ۸۰ سے پچھزیدہ تھے۔

(۱۳۷) حضرت ابوموی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک پیالہ

منظایا جس میں یانی تھا پھراس میں آپ نے اپنے وونوں ہاتھوں اور

فائدہ: ۔ پیرسول اللہ ﷺ کاایک مجمزہ تھا کہ اتن قلیل یانی کی مقدارے اتنے لوگوں نے وضو کرلیا۔

(١٤٦) عَنَ أَنِي مُنُوسِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ذَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَآءٌ فَغَسَلَ يَدَيُهِ وَوَ جُهَهُ وَفِيهِ مَآءٌ فَغَسَلَ يَدَيُهِ وَوَ جُهَهُ

(٧٤) عَن عَآ الشَّهُ وَرضى الله عَليه وَسَلَّمَ وَاشَتَدَّ بِهِ وَحَدُهُ اسْتَادُ ذَلَ أَزُوا جَه فِي اَلُ يُمرَّ ضَ فِي بَيْتِي وَجَدُهُ اسْتَادُ ذَلَ اَزُوا جَه فِي اَلُ يُمرَّ ضَ فِي بَيْتِي وَسَلَّمَ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَ سَلَّمَ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَ رَجُلِ فَاذِلَّ لَه عُنيه وَسَلَّمَ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَ سَلَّمَ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَ رَجُلِ رَجُلَيُنِ تَخُطُّ رِجُلاهُ فِي الْاَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَ رَجُلِ اخْرَ قَالَ عُبَيْدُ الله بُنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ اخْرَ قَالَ هُو عَلِي ابْنُ الله عَبْدُ الله بُنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ الله عَرُونَ عَبْدَ الله بُنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ الله عَرُونَ عَلَى الله عَرُ قَلْتُ لَا قَالَ هُو عَلِي ابْنُ الله عَلَي ابْنُ الله عَلَي الله عَلَى مَنِ الرَّجُولُ الله عَرَ الله عَلَى مِن سَبْعِ قِرْبٍ لَمْ تَحْلَلُ اوُ كِيتُهُنَّ لَعَلِي وَسَلَّمَ قُلُ الله عَلَيه وَسَلَّمَ ثُمَّ طَفِقُنَا نَصُبُ الله عَلَيه وَسَلَّم ثُمَّ طَفِقُنَا نَصُبُ الله عَلَيه وَسَلَّم ثُمَّ طَفِقُنَا نَصُبُ وَسَلَّم ثُمَّ طَفِقُنَا الله عَلَيه وَسَلَّم ثُمَّ طَفِقُنَا نَصُبُ وَسَلَّم ثُمَّ طَفِقُنَا الله عَلَيه وَسَلَم ثُمَّ طَفِقُنَا الله عَلَيه وَسَلَّم ثُمَّ طَفِقُنَا الله عَلَيه وَسَلَّم ثُمَّ طَفِقُنَا الله عَلَيه وَسَلَّم ثُمَّ طَفِقُنَا الله عَلَيه وَسَلَّم ثُمَّ طَفِقُنَا الله عَلَيه وَسَلَّم ثُمَّ طَفِقُنَا الله عَلَيه وَسَلَّم ثُمَّ طَفِقُنَا الله عَلَيه وَسَلَّم ثُمَّ طَفِقُنَا الله عَلَيه وَسَلَّم ثُمَّ طَفِقُنَا الله عَلَيه وَسَلَّم ثُمَّ طَفِقُنَا الله عَلَيه وَسَلَّم ثُمَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم أَلِينَا الله قَدُ فَعَلَتُنَّ دُمَ

چېرے کو دھویا اوراسی میں کلی کی۔ (١٥٤) حضرت عائشة نے فرمایا كه جب رسول الله على يهار موس اور آپ کی تکلیف شدید ہوگئی تو آپ نے اپنی (دوسری) بیو یول ہے اس بات کی اجازت کی کرآ ہے کی تمار داری میرے گھر میں کی جائے ،انہول نے آپ کواس کی اجازت دے دی تو (ایک دن) رسول اللہ ﷺ دو آ دمیوں کے درمیان (سہارالے کر ) ہاہر نگلے آپ کے یاؤں ( کمزوری کی وجہ سے ) زمین میں گھٹتے جاتے تھے،حضرت عباسٌ اورا یک اورآ دمی کے درمیان (آپ باہر) لکلے تھے۔عبیداللہ (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عباسٌ گوسائی تو وہ بوے ہم جانتے ہو، وہ دوسرا آ دمی کون تھا۔ میں نے عرض کیا کنہیں ، کہنے لگے وہ علی تھے( پھر بسلسله ُ مدیث) حضرت عا نشرٌ بیان فرماتی تھیں کہ جب نبی ﷺ اینے گھر میں ( یعنی حضرت عائشہ کے مکان میں ) داخل ہوئے اور آ یے کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا،میرےاویرایی سات مشکول کایانی ڈالوجن کے بند نہ کھلے ہوں تا کہ میں (سکون کے بعد) لوگوں کو پچھ وصیت کروں (چنانچه) آپ حضرت هضه رسول الله ﷺ کی ( دوسری ) بیوی کے کونڈے میں بھادیے گئے۔ پھرہم نے آپ یان مشکوں سے پانی ڈالناشروع کیا۔ جب آب نے اشارے سے فرمایا کہ بس اہتم نے (تعمیل تھم) کردی۔ تو اس کے بعدلوگوں کے ماس باہرشریف لے گئے۔

١٣٣ ـ طشت سے (یانی لے کر) وضوکرنا

(۱۴۸) حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پانی کا ایک برتن طلب فرمایا تو آپ کے لئے ایک چوڑے منہ کا بیالہ لا یا گیا جس میں باب ٢ ١ ١. الْوُضُوءِ مِنَ التَوُرِ.

(١٤٨) عَنُ أَنْسُ ۖ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ دَعَا بِا نَاۤ ءٍ مِّنُ مَّاءٍ فَأُتِى بِقَدَحٍ رَحُرَاحٍ فِيهِ شَي ءٌ مِّنُ مَّاءٍ

فَوَضَعَ اصَا بِعَهُ فِيهِ قَالَ انسٌ فَحَعَلُتُ انظُرُ الِي الْمَآءِ يَنبُعُ مِن بَيْنِ اصَابِعِهِ قَالَ انسٌ فَحَزَرُتُ مَنْ تَوَضَّا مَابَيْنَ السَّبُعِينَ الِي الشَّمَانِيْنَ۔

کچھ پانی تھا۔ آپ نے اپنی انگلیاں اس بیالے میں ڈال دیں، انس کہتے ہیں کہ میں پانی کی طرف دیکھنے لگا تو (ایسا معلوم ہوتا تھا کہ) پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہاہیے۔ حضرت انس کہتے میں کہاس (ایک بیالہ) پانی سے جن لوگوں نے وضوکیا،ان کی مقدارستر • کے سے ای • گرتک تھی۔

فائدہ:۔یہاں اس برتن کی ایک خصوصیت بیذ کر کی ہے کہ وہ چوڑ ہے منہ کا تھا۔جس سے مطلب بیہ ہے کہ پھیلا ہوا برتن تھا،جس میں پانی کی مقدار ہے اس ۱۸ مقدار کم آتی ہے۔ پھر بیرسول اللہ ﷺ کام مجز ہ تھا کہ اتن کم مقدار ہے اس ۱۸۰ دمیوں نے وضو کرلیا۔

#### باب١١ ١. الُوُ ضُوْءِ بِالْمُدِّ.

(١٤٩) عَن أَنَسُ قَالُ كَان النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَغُسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ الِي خَمُسَةِ اَمُدَادٍ وَّ يَتَوَضَّاءُ بِالْمُدِّ۔

#### بابهها۔ایک مد (یانی) سے وضوکرنا

(۱۴۹) حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب دھوتے تھے یا اپیے کہا کہ) جب نہاتے تھے تو ایک صاع سے لے کریا پچ مدتک (پانی استعال فرماتے تھے)اور جب وضوفر ماتے تھے تو ایک مد یانی) ہے۔

فائدہ: ۔ مدایک پیانہ ہے جوعرب میں رائج تھا۔جس میں کم از کم سواسیر پانی آتا ہے۔ نیزیہ مقداریں اس وقت کے لحاظ ہے تھیں جس وقت یہ پیانے عرب میں رائج تھے۔کسی خاص مقدار سے وضویا غسل کرنا ضروری نہیں۔ایک محص کی جسمانی قد وقامت کے لحاظ سے پانی کی جنتی مقدار وضوو غسل کے لئے کفایت کرے، اتنی مقدار میں پانی استعمال کرنا چاہئے۔ باقی جومقدار رسول اللہ کھی ہے منسوب ہے اس کوعلاء نے مستحب کہا ہے۔

### باب ١ ١ . ٱلْمَسُح عَلَى الْخُفَّيْنَ.

( 10 ) عَنُ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ رضى الله عنه عَنِ النّبِيّ صَلّى الله عنه عَنِ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ إِنّه مُسَحَ عَلَى الْخُفّيُنِ وَ النّبِيّ صَلّى الله عُمَرَ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ نَعُمُ إِذَا حَدَّ تَكَ شَيئًا سَعُدٌ عَنِ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلاَ تَسُالُ عَنُهُ عَيْرَه .

## باب ۱۱۳ موزوں برمسح كرنا

(۱۵۰) حضرت سعد بن الی وقاص ٔ رسول الله کی سے روایت کرتے ہیں ، کہ رسول الله کی سے روایت کرتے ہیں ، کہ رسول الله کی خاص نے موزوں پر سے کیا اور عبدالله بن عمر ؓ نے حضرت عمر ؓ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہال (آپ نے مسح کیا ہے ) جب تم سے سعدرسول الله کی کوئی حدیث بیان کریں تو اس کے متعلق الن کے سوا (کسی ) دوسرے آدمی سے مت پوچھو۔

فا کدہ:۔اصلی بات میتھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر گوموزوں پرمسے کرنے کا مسئلہ پہلے ہے معلوم نہ تھا۔ جب وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس کوفہ میں آئے اور انہیں موزوں پرمسے کرتے و یکھا تواس کی وجہ پوچھی ،انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے فعل کا حوالہ دیا کہ آپ ﷺ میم مسخ فر مایا کرتے تھے۔اور کہا کہ تم اس کے متعلق اپنے والد حضرت عمر ہے تھد بی کرلو۔ چنا نچے انہوں نے جب حضرت عمر ہے مسئلہ کی تعقیق کی اور حضرت سعد کا حوالہ دیا ، تب انہوں نے فر مایا کہ سعد گلی روایت قابل اعتاد ہے۔رسول اللہ ﷺ جو حدیث نقل کرتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے۔اس کو کسی اور سے تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ بظاہر حضرت عبداللہ بن عمر ہوموزوں پرمسے کا مسئلہ تو معلوم ہوگالیکن وہ غالبًا یہ سمجھتے تھے کہ اس کا تعلق سفر ہے ہے۔ شریعت نے سفر کے لئے یہ سہولت دی ہے کہ آدمی پاؤں دھونے کے بجائے موزے پہنے رہی غالبًا یہ بھی ہے تب انہوں نے اپنی سابق بہنے ان پر پانی کا ہاتھ پھیر لے لیکن جب حضرت سعد ہے معلوم ہوا کہ اس کی اجازت حالت قیام میں بھی ہے تب انہوں نے اپنی سابق رائے سے دوع فرمالیا۔

(١٥١)عَس عَمْرِو بُنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِى (رَضِيَ اللَّهُ تُعالى عَنُه)قَالَ أَنَّه وَاى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسلَّمَ يَمُسَحُ عَنَى النَّحُقَيُنِ \_

(١٥٢)عَن عَمْرِ و بُنِ ٱمَيَّةَ قَالَ رَايُتُ النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَليُهِ وَسَلَّمَ يَمُنسَحُ عَلى عَمَامَتِهِ وَ خُفَّيُهِ ـُ

دیکھاہے۔ (۱۵۲) حضرت عمرو بن امیدالضمر کُ فرہ نے بیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کواینے نمامے اورموز ول برسے کرتے دیکھاہے،۔

(۱۵۱) حضرت عمرو بن اميه الضمري رضي الله تعالى عنه ارشادفر مات

ہیں کہانہوں نے رسول التصلی اللہ علیہ وسلم کوموز وں پرمسح کرتے ہوئے

فائدہ: نال عمامے کامنے کافی نہیں ہے،اس روایت کا مطلب ہے کہ سر کے اگلے جھے پرآپ نے براہ راست مسح فرمایا اور ہاتی سر پر چونکہ عمامہ تھا۔ اس لئے پورے سرکامسے کرنے کی بجائے آپ نے عمامے پر ہاتھ پھیرلیا۔ یہ بی جمہور علاء کا مسلک ہے۔

> باب ١٥٥. إذَ آ أَدُخَلَ رِجُلَيْهِ وَ هُمَا طَا هَرَتَانِ (١٥٣) عَن الْـمُغَيْرَة رضى الله عنه قالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَاهُوَيُتُ لِأَنْزِعَ خُفَيْهِ فَقَالَ دَعُهُمَا فَانِيِّى آدُخَلَتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

باب ۱۱۵ وضو کے بعد موزے پہننا۔

(۱۵۳) حفزت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا، تو میر اارادہ ہوا کہ (وضوکرتے وقت) آپ کے موزے اتار ڈالول ۔ تب آپ نے فرمایا کہ آئییں رہنے دے۔ چونکہ جب میں نے آئییں بہنا تھا تو میرے پاؤل پاک تھے (یعنی میں باوضوتھا) کہذا آپ نے ان پڑسے کرلیا۔

فائدہ:۔موزوں پرمسح کرنے کی روایت کم از کم چالیس صحابہؓ نے کی ہے۔مقیم کے لئے ایک دن ایک رات اور مسافر کے لئے تین دن تین رات کے لئے مسلسل موزے پرمسح کرنے کی اجازت ہے۔

باب ٢ ١ ١. مَنُ لَّمُ يَتَوَضَّا مِنُ لَّحُمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيُقِ (١٥٤) عَن عـمـرو بن اميهُ قَالَ أَنَّهُ وَأَى النَّبِيَّ صَلَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـحُتَزُّ مِنُ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيَ اللَّي الصَّلُوةِ فَٱلْقَى السِّكِينُ فَصَلَّى وَلَمُ يَتَوَضَّاً.

باب۱۱۱- بكرى كا گوشت اور ستو كها كروضونه كرنا

(۱۵۴) حضرت عمر و بن امية نے فرمايا كدانبوں نے رسول اللہ ﷺ كو ديكھا كد بكرى كاشانه كاٹ كركھار ہے تھے۔ پھر آپ نماز كے لئے بلائے گئے تو آپﷺ نے چھرى ڈال دى اور نماز پڑھى، وضونيس كيا۔

فائدہ:۔ابتدائی زمانہ میں آگ پر جو چیز گرم ہوئی ہواور پکی ہواس کو کھانے سے وضوٹوٹ جاتا تھااور نیا وضوکرنے کا تکم تھالیکن بعد میں بیچکم منسوخ ہوگیااب کسی بھی جائز اور مباح چیز کے کھانے ہے وضونہیں ٹو ٹنا۔

باب ١١٠ مَنُ مُصُمَصَ مِنَ السَّوِيْقِ وَ لَمُ يَتَوَصَّاُ. ( ( ١٥٨) عَن سُويُدِ بُنِ اللَّهُ عَمَالُ قَالَ أَنَّه عَرَجَ مَع رَرَ مَعَ رَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَى إِذَا أَ كَانُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ خَتَى إِذَا أَ كَانُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ . كَانُو إِللسَّوِيْقِ فَامَرَ بِهِ فَثُرِّى حَيْبَرَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ . وَعَا بِاللَّويُةِ فَامَرَ بِهِ فَثُرِّى . وَعَا بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاكَلُنَا ثُمَّ فَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاكَلُنَا ثُمَّ صَلَى وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاكُلُنَا ثُمَّ صَلَى وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاكُلُنَا ثُمَّ عَلَى وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ثُمَّ صَلَى وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ثُمَ عَلَى وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ثُمَّ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ثُمَ عَلَى وَلَمَ اللَّهُ عَلَى وَلَمَ اللَّهُ عَلَى وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُ مَنْ اللَّهُ عَلَى وَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ الْمُعْمِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُنَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمِلِي اللْمُنَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(١٥٩)عَنُ مَّيُمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۵۸) حفرت سوید بن نعمان یے فرمایا کہ فتح خیبر والے سال میں رسول اللہ بھے کے ہمراہ صہبا کی طرف جو خیبر کے نشیب میں ہے، پہنچا آپ بھٹنے نے عصر کی نماز پڑھی، پھر تو شے منگوائے گئے تو سوائے ستو کے کچھاور نہیں آیا، پھر آپ نے تھم دیا تو وہ بھگو دیا گیا۔ پھر رسول اللہ بھی نے کھڑ ہے نے کھڑ ہے نے کھڑ ہے نے کھڑ ہے ہوگئے۔ آپ نے کلی کی اور ہم نے (بھی) کلی کی پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضونییں کیا۔

(۱۵۹) حفرت میموندٌ زوجه ُرسول الله ﷺ نے بتلایا که آپ ﷺ نے ان کے پہاں ( بکری کا) شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضونہیں کیا۔

اَكَلَ عِنْدَ هَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمُ يَتَوَضَّاٰ ـ

باب١١٨. هَلُ يُمَضِّمِضُ مِنَ اللَّبَنِ.

(١٦٠)عَن ابُن عَبَّاس رضي الله عنهما أَلَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبُنَّا فَمَضُمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمٍّ

> باب ١١٩. الْوُضُوعِ مِنَ النُّوم وَمَنُ لُّمُ يَرَ مِنَ النَّعُسَةِ وَالنَّعُسَتَيُنِ اَوِالْخَفُقَةِ وُضُوءًاً

(١٦١) عَنُ عَائِشَةَ (رضي الله تعالى عنها )أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ اَحَـدُكُـمُ وَهُـوَ يُصَلِّي فَلُيَرُ قُدُ حَتَّى يَذُهَبَ عَنُهُ النَّوْمُ فَإِذَّ أَحَدَكُمُ إِذَا صَلَّى وَهُو نَاعِسٌ لَّايَدُرِي لَعَلَّهُ يَسُتُغُفِرُ فَيَسُبُّ نَفُسَه'.

باب ۱۱۸ کیا دودھ نی کر کلی کرنا جا ہے

(۱۲۰) حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے دودھ بیا ، پھرکلی کی اورآ پے ﷺ ارشاد فر مایا اس میں پچینا کی ہوتی ہے(ای لئے کلی کی)۔

باب۱۱۹۔ سونے کے بعد وضوکرنا۔ لِعَضَ علماء کے نز دیک ایک با دومر تنه کی اونگ<sub>ھ</sub> ۱ سے با(نیندکا)ایک جھونکا لینے سے وضووا جب نہیں ہوتا

(١٦١) حفرت عائشرض الله عنب روايت بكرسول الله عند ف فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونکھ آ جائے تو اسے عاہے کہ مورہے۔ تا کہ نیند (کااٹر)اس پر سے ختم ہوجائے اس لئے کہ جبتم میں سے کوئی حخص نماز پڑھنے لگے اوروہ اونگھ رہا ہوتو اسے یکھے پتہ نہیں چلے گا کہوہ اپنے لئے (خداہے )مغفرت طلب کررہاہے ہااہے آپ کو ہدعادے رہاہے۔

فائدہ:۔ نیند کے جواوقات ہیںان میں عام طور پرآ دمی نفل نمازیں پڑھتا ہے۔ جیسے تبجد کی نماز ۔اس لئے پیچکم نوافل کے لئے ہے۔فرض نمازوں کو نیند کی وجہ ہے ترک کرنا جا ئزنہیں۔

> (١٦٢) عَنُ أنس (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) عَنِ النَّبيّ صَـلَّـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ فِي الصَّلواةِ فَلُيَنَّمُ حَتَّى يَعْلَمَ مَايَقُرَأً.

> > باب ٢٠١. الْوُضُوْءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثِ

(١٦٣) عَنُ آنَسِ بنِ مَالِكٍ ( رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) فَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدُ كُلِّ صَلَّوة وَقَالَ يُحُرِّئُ أَحَدَنَا الْوُضُو ٓءُ مَالَمُ يُحُدِثُ\_

(۱۶۲) حفرت السُّ رسول الله ﷺ ہے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا که جب تم نماز میں او تکھنےلگوتو سوجاؤ جب تک ( آ دمی کو ) یہ نہ معلوم ہوکہ کیا پڑھ رہاہے۔

باب ۱۲۰ بغیر حدث کے وضو کرنا۔

(۱۲۳)حضرت انسؓ نے فر مایا کہ دسول اللہ ﷺ ہرنماز کے لئے وضوفر مایا كرتے تھے۔ (اور فرماياكہ) ہم ميں سے ہرايك كووضواس وقت تك كافي ہوتا جب تک کوئی وضو کوتوڑنے والی چیز پیش نہ آ جائے ( لیعنی بیٹاب، یا خانے وغیرہ کی ضرورت یانبیندوغیرہ)

فاكدہ: \_ ہرنماز كے لئے نياوضوكرنامستحب ہے مگرايك بى وضوے آدمى كئ نمازيں پڑھ سكتا ہے جيسا كه ندكورہ حديث مے معلوم ہوتا ہے۔

باب ۲۱ ۔ بیشاب ہے نہ بچنا گناہ کبیرہ ہے

(۱۲۴) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ مدینہ یا کے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے (وہاں) آپ نے دو شخصوں کی آ وازشنی ،جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جار ہا تھا تو آ پ نے فرمایا کہان برعذاب ہور ہاہےاور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ ہے نہیں ۔ پھرآپ ﷺ نے فرمایا بات یہ ہے کدا یک خص ان میں سے پیشاب

باب ١٢١. مِنَ الْكَبَآئِرِ أَنْ لَايَسُتَتِرَ مِنْ بَوُلِهِ

(١٦٤)عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ ( رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ مَرَّالنَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَآئِطٍ مِّنُ حِيْطَان الْمَدِينَةِ أَوُمَكَّةَ فَسَمِعَ صَوُتَ اِنْسَانَيُن يُعَذَّبَان فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبَانَ وَمَا يُعَلَّبَان فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَىٰ كَانَ اَحَدُهُمَا لَا يَسُتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمُشِى بِالنَّمِيمَةِ نُمَّ دَعَا بِجَرِيُدَةٍ فَكَسَرَهَا كَسُرَتَيُنِ فَوَضَعَ عَلَىٰ كُلِّ قَبُرٍمِّنُهُمَا كَسُرَةً فَقِيُلَ لَه عَنهُمَا مَالَمُ تَيْبَسَا. يُخفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمُ تَيْبَسَا.

سے بچنے کا اہتما منہیں کرتا تھا اور دوسر نے خص میں چغل خوری کی عادت تھی۔ پھر آپ نے (کھجور کی) ایک ڈال منگوائی اوراس کوتو زکر دوئکڑ سے کیا اوران میں سے ایک ٹکڑا ہرا یک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یارسول اللہ! بید آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے فرہ یا، اس لئے کہ جب تک ید ڈالیاں خشک ہوں اوراس وقت تک ان برعذ ال م ہوگا۔

فائدہ:۔یقبری مسلمانوں کی تھیں یا کفارک؟ اس میں بہت کچھا ختلاف ہے۔لیکن قرین قیاس یہ ہی ہے کہ مسلمانوں کی ہی ہوں گی اس لئے۔ آپ نے تخفیف عذاب کے لئے مجبور کی ٹہنیاں ان کی قبروں پرلگادیں ۔لیکن اس کی مصلحت کیا تھی ،انٹہنیوں کی وجہ سے عذاب کم کیوں ہوا۔ بیالند کی مصلحت ہے۔ غالبًارسول اللہ ﷺ نے بھی وحی کی بناء پریفعل کیا۔

پیٹاب ایک ناپاک چیز ہے۔ اس سے احتیاط کا شریعت میں تاکیدی تھم ہے۔ اس لئے حدیث میں آیا ہے کہ بیٹاب سے بچو۔ کیونکہ قبر کا عذاب اکثر اس کی وجہ سے (بھی) ہوتا ہے۔ خود پیٹاب میں ایک قسم کی سمیت اور زہر ہے۔ صحت کے لحاظ ہے بھی پیٹاب کی آلودگی مفتر ہے ، پھرخود اس کی بد بو ہر سلیم الطبع اور پاکیزہ مزاج آ دی کے لئے ناگوار ہے۔

چغل خوری بھی بخت نامرادتھم کااخلاقی مرض ہے جس ہے آ دمی کی خودا پی شخصیت کو گھن لگتا ہے اور دوسرے افراد بھی اس کے اس مرض کی وجہ ہے زبر دست نقصان اٹھاتے ہیں اسی لئے اس کو بھی عذاب قبر کا سبب بتایا گیا ہے۔

#### باب ١٢٢. مَاجَآءِ فِي غَسُلِ الْبَوُلِ

(١٦٥) عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ اتَّئِتُهُ بِمَآءٍ فَيَغُسِلُ به \_

باب ١٢٣ . تَوْكِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ الْاَعْرَابِيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنُ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ (١٦٦) عَن آبِي هُرَيُرةَ "قَالَ قَامَ آعُرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسُجِدِ فَتَنَا وَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَوُهُ وَهَرِيقُوا عَلَىٰ بَوُلِهِ شُحُلًا مِّنُ مَّآءٍ اَوْذَنُوبًا مِّنُ مَّآءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمُ مُيسِّرِيْنَ وَلَمُ تُبْعَثُوا

باب ١٢٣ . بَوُلِ الصِّبُيَانِ

(١٦٧) عَنُ أُمِّ قَيُسٍ بِنُتِ مِحْصَ ضَرَضَى الله عنها أَنَّهَا

آتَتُ بِابُنِ لَّهَا صَغِيرِ لَّمُ يَاكُلِ الطَّعَامَ الِي رَسُولِ اللَّهِ

#### باب۱۲۲ بیشاب کودهونااور یاک کرنا

(۱۲۵) حفرت انس بن ما لکُٹُفر ماتے بیں کہ رسول اللہ ﷺ جب رفع ماجت کے لئے باہرتشریف لے جاتے تو میں آپ کے پاس پانی لا تا تھا، آپ اس سے استنجاء فرماتے۔

فائدہ:۔ پیشاب کرتے وقت آپ نے اس کوروکانہیں بلکہ صحابہ کو بھی منع فرمادیا کہ اسے پیشاب سے فارغ ہونے دو۔ درمیان میں انسے روکنے سے ممکن ہے کہ اس کا بیشاب بند ہوجا تا اور اسے کوئی تکلیف بیدا ہوجاتی ، بیآ پ کی شفقت وبصیرت کی بات تھی ، البتہ پیشاب کے بعد اس جگہ جہاں اس نے پیشاب کیا تووہاں آپ کی نے پانی بہانے کا تھم دیا۔

## باب،۱۲۴۔ بچوں کے بیشاب کا حکم

(۱۷۷) حفزت ام قیس بنت محضن سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے خدمت میں اپنا جھوٹا بچیہ لے کرآ کیں جو کھا تانہیں کھا تاتھا (یعنی شیر

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجُلَسَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجُرِهِ فَبَالَ عَلَىٰ ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَآيِ فَنَضَحَهُ وَلَمُ يَغُسِلُهُ

خوارتھا) تو رسول اللہ ﷺ نے اسے اپنی گود میں بٹھالیا۔ اس بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کردیا آپ نے پانی منگا کر کپڑے ہچھڑک دیا اوراسے (خوب اچھی طرح نہیں دھویا۔)

فائدہ:۔ پیشاب ہرحال میں ناپاک ہے۔ ندکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بیشاب والے کپڑے کو پاک کرنے کے لئے پانی استعال کیا۔ یعنی جس قدری ضروری تھا اتنادھولیامکن ہے وہ پیشاب بہت معمولی مقدار میں ہوکہ خوب اچھی طرح رَّرُ کردھونے کی ضرورت نہ محسوں فرمائی ہو

#### باب٢٥ ١. الْبَوُلِ قَآئِمًا وَقَاعِدًا

(١٦٨) عَنُ حُذَيْفَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ اتَى النَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ اتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَآئِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَآءٍ فَجَعُتُه عُبِمَآءٍ فَتَوَضَّأً

بب ۱۲۵ کھڑے ہوکراور بیٹھ کر پیشاب کرناس ا(۱۲۸) حفرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ بی کھائی قوم کی کوڑی پرتشریف لائے (وہاں) آپ کھنے نے کھڑے ہوکر پیشاب کیا، پھر پانی کابرتن منگایا، میں آپ کھے کے پاس پانی لے کرآیا تو آپ کھے نے وضوفر مایا۔

فائدہ ۔ پیثاب بیٹھ کرکرنے کاعکم ہے لیکن چونکہ وہ گندامقام تھا، بیٹھ کر پیٹاب کرنے میں نجاست سے کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ تھااس لئے آپ ﷺ نے کھڑے ہوکر پیٹاب فرمایا۔مطلب یہ ہے کہ کی ضرورت کے تحت کھڑے ہوکر پیٹاب کیا جاسکتا ہے اور جب ضرور تا کھڑے ہوکر پیٹاب کرنا جائز ہواتو بیٹھ کرتو بقیناً جائز ہوگا۔

## باب٢٦ ١ . الْبَوُلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالتَّسْتُرُ بِالْحَائِطِ

(١٦٩) عَنُ حُذَيُفَة (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ رايُتُنِى اَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَاشَى فَاتْنِى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُوْمُ اَحَدُكُمُ فَبَالَ فَانْتَبَدُّتُ مِنْهُ فَاشَارَ الَّيَّ فَجِئْتُه فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ حَتَى فَرَغَ۔

## باب۱۲۶ ا\_اپنے (کسی) ساتھی حقریب بیشاب کرنااور دیوار کی آڑلینا

(۱۲۹) حضرت حذیفه تقرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ (ایک مرتبہ) میں اور رسول اللہ ﷺ جارہے تھے کہ ایک قوم کی کوڑی پر (جو ) ایک دیوار کے ینچو رقعی) پنچے تو آب اس طرح کھڑے ہوگئے جس طرح ہم تم میں سے کوئی (شخص) کھڑا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے پیشاب کیا اور میں ایک طرف ہٹ گیا۔ تب آپ نے جھے اشارہ کیا تو میں آپ کے پاس گیا اور پردہ کی غرض ہے ) آپ کی ایز یول کے قریب کھڑا ہوگیا حتی کہ آپ پیشاب سے فارغ ہوگئے

#### باب ١٢٧\_ حيض كاخون دهونا

(۱۷۰) حفرت اساءً کہتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوعرض کیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم میں کسی عورت کو کپڑے میں حیض آتا ہے (تو) وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا (کہ پہلے) ملے پھر پانی سے دگڑے اور پانی سے صاف کرے اور (اس کے بعد) اس کپڑے میں نمازیڑھ لے۔

## باب٢٦ له. غَسُلِ الدَّمِ

فائدہ: کپڑااگر حیض کے خون ہے آلودہ ہوجائے تو اس کودھوکر پاک کرنا ضروری ہے۔

الله عَنها)قَالَتُ جَآءَتُ فَاطِمَهُ إِرْضِى الله عَنها)قَالَتُ جَآءَتُ فَاطِمَهُ بِننتُ آبِى حُبَيْشِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَنَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّى امْرَأَةٌ استَحاصَ فَلَا وَسَنَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّى امْرَأَةٌ استَحاصَ فَلَآ اطُهَرُ اَفَادَ عُ الصَّلوةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ لَاإِنَّمَا ذَلِكَ عِرُقٌ وَّلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا اَقْبَلَتُ عَيْدِ وَسَلَّمَ لَاإِنَّمَا ذَلِكَ عِرُقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا اَقْبَلَتُ عَيْدِ حَيْضَتُكُ فَدَعِى الصَّلوةَ وَإِذَا آدُبَرَتُ فَاغُسِلِى عَنكِ حَيْثَ مَلَيهُ اللهَ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى قَالَ وَقَالَ (راوى) آبِي ثُمَّ تَوَضَّإِي لِكُلِّ صَلوةٍ حَتَى يَحِي ءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ \_

(۱۷۱) حضرت عائش قر ماتی بین کدابو حیش کی لزکی فاطمہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ میں ایک ایک عورت ہول جمے استحاضہ کی جگایت ہے ( یعنی حیض کا خون میعاد اور مقد ار سے زیادہ آتا ہے ) اس لئے میں پاک نہیں رہتی ہوں تو کیا میں نماز چھوز دوں? آپ ﷺ نے فرمایا نہیں یہ ایک رگ ( کاخون ) ہے جیف نہیں جو جب تھے جیض آئے ( یعنی جیض کے مقررہ دن شروع ہوں ) تو نماز چھوڑ دے اور جب یہ دن گزر جا میں تو اپنے (بدن اور کیز ہے ہے خون کو دھوڑ ال ۔ پھر نماز پڑھ، راوی حدیث کہتے ہیں کہ میر ہے والد نے کہا کہ حضور ﷺ نے یہ ( بھی ) فرمایا کہ پھر ہرنماز کے لئے وضو کر ہمتی کہ دوری ( حیض کا ) وقت پھر لوٹ آئے دوری ( حیض کا ) وقت پھر لوٹ آئے دیں کہ ایک کے دینے وضو کر ہمتی کہا کہ حضور کی اور حیض کا ) وقت پھر لوٹ آئے

فائدہ:۔ جوعورت سیان خون کی بے رمی میں مبتلا ہے اس کے لئے تکم ہے کہ ہر نماز کے لئے متعقل وضوکر ہے اور حیض کے جینے دن اس کی عادت کے موافق ہوتے ہیں ان دنوں میں نماز نہ پڑھے۔ اس لئے ان ایا م کی نماز معاف ہے۔ شریعت کا بیتکم اگر چہورت کی زندگی کے ایک ایسے گوشے سے تعلق رکھتا ہے جو نہایت ہی پوشیدہ رہتا ہے لیکن اس کے بارے میں اگر عور توں کو کوئی راہ نمائی نہ ملتی تو وہ اس گوشے سے متعلق ایسی ہدایات سے محروم رہ جا تیں جن سے ان کا دین اور دنیا، روح اور جسم صاف اور پاک ہوسکتا تھا اور جس سے ان کی نفسیاتی اور اضلاقی ، طبی اور وحانی اصلاح ہوسکتی تھی۔ اس بنا پر ایسی تمام احادیث کے بارے میں سے ہی نقطہ نظر رکھنا چا ہے کہ دین لوگوں کی زندگی کے لئے ایک مکمل تعمیری نقشے کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی سا پہلود بنی راہ نمائی کے بغیر اپنے تھے مقام پرفٹ نہیں ہوسکتا، پھر آج کے دور میں اس قسم کی جملہ احادیث کو جن میں عورت مرد کے پوشیدہ معاملات یا تعلقات کی جملہ احادیث کے بارے میں ہوایات دی گئی ہیں ، بیان کر نے میں کسی شرم کی ضرورت نہیں جب کہ جنسی لڑ پچر عام ہو چکا ہے اور جدید تعلیم کے سربراہ مردعورت کے پوشیدہ سے پوشیدہ تعلقات کی تعلیم کو اپنے نزدیک ضروری قرار دینے گئے ہیں جس کی فی الحقیقت کوئی ضرورت نہیں۔

## باب ١٢٨. غَسُل الْمَنِيّ وَفَرُكِهِ

(۱۷۲) عَنُ عَآئِشَةَ رَضَى الله عنها قَالَتُ كُنتُ الْعُهِ عَنها قَالَتُ كُنتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخُرُجُ إِلَى الصَّلُوةِ وَإِلَّ بُقَعَ الْمَآءِ فِي تَوْبِهِ.

باب ۱۲۸ منی کا دهونا اوراس کارگڑنا

> فائدہ:۔مطلب بیہے کہ کیڑا پاک کرنے کے بعداس قابل ہوجاتا ہے کہاس سے نماز پڑھ لی جائے اگر چہوہ خشک نہ ہوا ہو۔ باب ۱۲۹۔اونٹ، ہکری اور چو پایوں کا پیشا ب

اِب۱۲۹\_اونٹ، ہمری اور چو یا یوں کا بینیتا ہے اوران کے رہنے کی جگہ ( کا حکم کیا ہے؟ )

(۱۷۳) حضرت انس "فرمات بین که کچھلوگ عکل یا عریند (قبیلوں) کے آئے اور مدین پہنچ کروہ بیار ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں لقاح میں جانے کا تھم دیا اور فرمایا کہ وہاں کے اونوں کا دودھاور بیشاب بیس

وَالدَّوَآبِ وَالُغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا (١٧٣) عَنُ أنَس (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قَالَ قَدِمَ أنَاسٌ مِّنُ عُكُلٍ وَّعُرَيْنَةَ فَاحُتَوَوُ اللَّمَدِيْنَةَ فَامَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحِ وَّالُ يَّشُرَبُوا مِنُ أَبُوالِهَا

وَالْبَانِهَا فَانُطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتُلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُواالنَّعَمَ فَجَآءَ الْخَبُرُ فِي اَوَّلِ اللَّهَارِ فَبَعَثَ فِي اَثَارِهِمُ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حِيءَ بِهِمُ اللَّهَارِ فَيَعَثَ بِهِمُ وَاللَّهُارِ فَي اللَّهَارُ حِيءَ بِهِمُ فَامَرَ فَقُطِعَ الْدَيهُمُ وَالْقُوا فَلَا يُسْقَون \_

چنانچہ وہ (لقاح کی طرف جہال اونٹ رہتے تھے) چلے گئے ۔ور جب ایجھ ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ کے چروا ہے کوئل کر کے جانوروں کو ہا تک لے گئے ، دن کے ابتدائی جصے میں رسول اللہ ﷺ کے پاس (اس واقعہ کی) خبر آئی ، تو آپ نے ان کے پیچھے آ دی بھیجے جب دن چڑھ گیا تو (تلاش کے بعد) وہ مز مین حضور کی خدمت میں لائے گئے ۔ آپ کے حتم کے مطابق (شدید جرم کی بنا پر) ان کے ہاتھ پاؤل کا ث دیئے گئے ۔ اور مطابق (شدید جرم کی بنا پر) ان کے ہاتھ پاؤل کا ث دیئے گئے ۔ اور آئیس میں اور (مدینہ کی ) پھر لی زمین میں وال دیئے گئے (پیاس کی شدت ہے) پانی ما تگتے تھے مگر انہیں پانی نہیں دراجا تا تھا۔

فائدہ:۔احناف کے نزدیک حلال جانوروں کا پیشا بنجاست خفیفہ کا تھیم رکھتا ہے لینی چوتھائی کپڑے کی بقدرمعاف ہے۔اس روایت میں رسول اللّد ﷺ نے ان لوگوں کواونٹ کے پیشا ب پینے کا جوتھم ذیاوہ وقتی علاج تھا۔ ورنہ پیشاب کا استعمال حرام ہے۔اگر چہشا فعیہ، مالکیہ اور بعض علماء کے نزدیک اس حدیث کی بنا پر اونٹ کا پیشاب پاک ہے مگر جمہور علماء کے نزدیک پیشاب کے بارے میں چونکہ دوسری احادیث میں بخت وعیدیں آئی ہیں اس لئے اس کواس حدیث کی بنا پر یا کنہیں کہا جائے گا بیا کہ وقتی اجازت تھی ۔۔۔

نیزان لوگوں نے ایک ساتھ چارشد پد جرم کئے تھے اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ ﷺ کے احسان ومروت کا جواب بدعہدی و بے مروقی سے دیا، چوری کی قبل کیا، مرتد ہوئے، اللہ اوراس کے رسول ﷺ سے مقابلہ کیاان جرائم کی یہ بی سزا ہو مکتی تھی جوانہیں دی گئی اوراس وقت کے لحاظ سے بیسزا کوئی وحشیا نہ سزائہیں کہلائی جاسمتی ۔ رسول اللہ ﷺ کی حیثیت صرف ایک مصلح اور مرشد ہی کی نہیں تھی بلکہ ایک سیاسی منتظم اور ملکی مد بر ک مجمع تھی اس لئے آپ کومصالح کے پیش نظرا ہے عام جذبہ رافت وشفقت کے برخلاف اس طرح کی سیاسی اور اس انتظامی تدبیروں سے بھی کے مدان دور تھی اور اس انتظامی تدبیروں سے بھی کے مدان دور تھی اور اس انتظامی تدبیروں سے بھی کے مدان دور تھی اس کے ایک اور اس انتظامی تدبیروں سے بھی کے مدان دور تھی اس کے ایک اور اس انتظامی تدبیروں سے بھی کے مدان دور تھی کے مدان دور تھی کے مدان دور تھی کے بیش نظرا ہے تھا میں مدان کے ایک اور اس انتظامی تدبیروں سے بھی کے مدان دور تھی تھی اس کے ایک دور تھی کے دور تھی کے دور تھی تعریب کے ایک دور تھی تعریب کی مدان دور تھی تعریب کے دور تھی تعریب کی مدان کے ایک دور تعریب کی تعریب کے دور تعریب کی تعریب کی مدان کے اس کے دور تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کے دور تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کے دور تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کے تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کے تعریب کی تعریب کے تعریب کی تعریب کے تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کے تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کے تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب

(۱۷۶) عَنُ اَنَس (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ قَبُلَ اَنُ يُبْنَى لَ الْمَسْجِدُ فِي مَرَابُضِ الْغَنَمِ \_

باب • ١٣٠. مَايَقَعَ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمُن وَالْمَآءِ

( (١٧٥) عَنُ مَّيْمُونُةٌ آكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَ سَلَّمَ سُئِلَ عَنُ فَارَةٍ سَقَطَتُ فِي سَمُن فَقَالَ ٱلْقُوهَا

(۱۷۴) حضرت انس بن ما رک رضی الله تعالی عنه نے ارشادفر مایا که رسول الله الله مسجد کی تغییر سے پہلے بکر یوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

فائدہ:۔مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ باڑے میں کپڑاوغیرہ بچھا کراس کپڑے پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

باب ۱۳۰- وہ نجاستیں جو کھی اور پانی میں گرجائیں حضرت میمونہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو کھی میں گر گیا تھا، آپ نے فرویا اس کو نکال دواوراس کے آس پاس (کے کھی) کو نکال چھیئلواورا پنا (بقیہ) تھی استعمال کرو۔

وَمَا حَوُلَهَا وَ كُلُوا سَمُنَكُمُّمُ۔ قائدہ: ۔ ندکورہ حدیث میں جو تھم دیا گیاہے وہ ایسے تھی یا تیل کے متعلق ہے جو تخت اور جما ہوا ہولیکن جو تھی یا تیل جما ہوا نہ ہو پکھلا ہوا ہو، وہ کھانے کے قابل نہیں رہے گا البتۃ اسے کھانے کے علاوہ خارج میں استعال کیا جاسکتا ہے جیسے چراغ وغیرہ میں جلانا۔

(۱۷۱) حفرت ابو ہریرہ رسول اللہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ فی مایا کہ اللہ کی راہ میں مسلمان کو جوزخم لگتا ہے وہ قیامت کے دن

َ ﴿ ١٧٦)عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ كَلُمٍ يُكُلِّمُهُ الْمُسُلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ای حالت میں ہوگا جس طرح لگا تھااس میں سے خون بہتا ہوگا جس کا رنگ (تو)خون کا ساہوگااورخوشبومشک کی ہی ہوگی۔ يَكُوْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتُ تَفَجَّرُ دَمَّااللَّوُنُ لُوْنُ الدَّم والْعَرَفُ عرُفُ الْمِسْكِ.

فائدہ:۔ بظاہراس حدیث کوعنوان (باب) ہے کوئی مناسبت نہیں ،علاء نے اس کی مختلف مناسبتیں اپنے طور پر بیان کی ہیں،حضرت شاہ ولی القدصا حبؓ کے نز دیک اس حدیث سے میڈ ثابت کر نامقصود ہے کہ مشک یاک ہے۔

باب ١٣١. ألبَولُ فِي المَاءِ الدَّائم

(۱۷۷) عَن أَبِي هُرَيرَ ةَ تَعْنِ النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمُ فِي الْمَآءِ الدَّائِمِ الَّذِيُ لَا يَجُرِئُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ بِهِ.

باب ١٣٢. إِذَا أُلُقِى عَلَى ظَهُرِ الْمُصَلِّىُ قَلْدُرَ اَوُجِيُفَةٌ لَمُ تَفْسُدُ عَلَيُهِ صَلَوتُهُ

(١٧٨)عَن عَبُداللُّهِ بُن مَسْغُوُدٍ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْه)قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُوْ جَهُل وَّأَصْحَابٌ لَّهُ مُحْلُوسٌ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَيُّكُمْ يُحِيءُ بِسَعَلَا جَزُوْرِ بَنِي فُلَانِ فَيَضَعُه عَلَىٰ ظَهُر مُحَمَّدِ إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ اَشُقَى الُقَوْم فَحَاءَ بِهِ فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا سَجَدَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَه عَلَى ظَهُرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَآنَا ٱنْظُرُ لَآ أُغُنِيُ شَيئًا لَّوُكَانَتُ لِي مَنَعَةٌ قَالَ فَجَعَلُوا يَضُحَكُونَ وَيُحِيُلُ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعُض وَّرَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاحِدٌ لَّايَرُفَعُ رَاْسَه ' حَتَّى جَاءَ تُهُ فَاطِمَةُ فَصَرَحْتُهُ عَن ظَهُرِهِ فَرَفَعَ رَأْسَه 'ثُمَّ قَالَ اَللَّهُمَّ عَلَيْكَ بقُريش ثَلثَ مَرَّاتٍ فَشَقَّ ذلِكَ عَلَيْهِمُ إِذُ دَعَا عَلَيْهِمُ قَانَ وَكَانُوا يَرَوُنَ اَنَّ الدَّعُوَةَ فِي ذٰلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَحَابَةٌ ئُمَّ سَمِّي اَللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِابِي جَهُلِ وَعَلَيْكَ بِعُتَبَةَ بُنِ أَبِي رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بُنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيُدِ بُنِ عُتُبَةَ وَأُمَيَّةَ ابُنِ حَلَفِ وَعُقُبَةَ بُنِ أَبِي مُعَيُطٍ وَّعَدَّالسَّابِعَ فَلَمُ نَحُفَظُهُ فَوالَّذِي نَفُسِي بَيْدِهِ لَقَدُ رَايُتُ الَّذِين عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ صَرْعَى فِي الْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدُرٍ.

باب اسال کھیرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا (۱۷۷) حفرت ابو ہریرہ کے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا کہتم میں ہے کوئی گھیرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو۔ پیش ب نہ کرے کہ (اس کے بعد) پھراسی میں قسل کرنے لگے۔

باب۲۳۱ ـ جب نمازی کی پشت برکوئی نجاست یا

مردار ڈال دیا جائے تواس کی نماز فاسڈ نہیں ہوتی (۱۷۸)حضرت عبداللہ بن مسعود تحرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے او رابوجہل اور اس کے ساتھی (بھی وہیں ) بیٹھے ہوئے تھے توان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہتم میں سے کوئی شخص قبید کی (جو) اونمنی (زبح ہوئی ہے اس) کی او جھڑی اٹھالا ئے اور (لاکر) جب محر بحدہ میں جا کیں توان کی پیٹھ پررکھ دے،ان میں ہے ایک سب سے زیادہ بدبخت (آ دمی )اٹھااوراد جھڑی لے کرآ ہااور دیکھتا رہا۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجھٹری کو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ (عبداللہ بن مسعودٌ کہتے ہیں ) میں یہ (سب کچھ) دیکھ رہا تھا گر کچھ نہ کرسکتا تھا۔ کاش (اس وقت ) مجھے کچھ زور موتا عبدالله كمت ميں كد (اس حال ميس آپ كود كيوكر) وه لوگ بننے كے اور (ہنسی کے مارے) لوٹ ہوٹ ہونے لگے اور رسول اللہ ﷺ بجدہ میں تھے(بوجھ کی وجہ ہے)ا پناسزہیں اٹھا سکتے تھے جتیٰ کہ حفزت فاطمہ رضی الله عنها آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ پرے اتار کر پھینکا۔ تب آپ نے سراٹھایا۔ پھرتین بارفرمایا، یااللہ! تو قریش کی تباہی کولازم کردے (یہ بات)ان کا فروں کونا گوار ہوئی کہ آپ نے انہیں بددعا دی ،عبدا متد کہتے ہں کہ دہ سمجھتے تھے کہ اس شہر ( مکہ) میں دعا قبول ہوتی ہے پھر آ پ نے (ان میں سے ) ہرا یک کا (جدا جدا) نام لیا کہ اے اللہ!ان کوضرور ہلاک کردے، ابوجہل کو ،عتبہ بن رہیعہ کو، شیبہ ابن رہیعہ کو، ولید بن عقبہ، اميه بن خلف اورعقيه بن الى معيط كو، ساتوس ( آ دمى ) كانام ( بهمى ) ليا

مگر مجھے یا ذہیں رہا،اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ

جن لوگوں کا (بددعا دِیتے وقت) رسول اللہ ﷺ نے نام لیا تھا میں نے ان (کی لاشوں) کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دھ کھا۔

فائدہ:۔اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کی زندگی میں رسول اللہ ﷺ کوکیسی صبر آز مامصیبتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں،اس حدیث سے امام بخاریؒ بیٹا بت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی نجاست پشت پر آپڑے تو نماز ہوجائے گی۔ حالانکہ حقیقت میہ ہے کہ بیاس وقت کا داقعہ ہے۔ جب تفصیلی احکام طہارت وصلوٰ ق کے ناز لنہیں ہوئے تھے نماز کے لئے بدن کا، کپڑوں کا اور نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا جمہور کے نزد یک ضروری ہے۔

> باب100 . الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحُوِهٖ فِي الثَّوُبِ.

(١٧٩)عَنُ أَنَسِ (رَضِمَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ بَذَقَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تُوبِهِ.

(۱۷۹) حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک مرتبہ) اپنے کپڑے میں تھوکا۔

یا ۔ ۱۳۳۳ ۔ کیٹر ہے میں تھوک اور

رینٹ وغیرہ لگ حائے تو کیا حکم ہے

فائدہ: نماز پڑھتے وقت اگرتھوک آئے اورتھو کئے کی قریب میں کوئی جگہنیں تو کسی کپڑے میں تھوک لے تا کہ نماز میں خلل بھی نہ واقع ہوا ورقریب کی جگہ بھی خراب نہ ہو۔

> باب ١٣٣٠. غَسُلِ الْمَوْأَةِ آبَاهَا الدَّمَ عَنُ وَّجُهِهِ (١٨٠) عَن سَهُل بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِيَّ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنه) وَسَالَهُ النَّاسُ وَمَا بَيْنِي وَبَيْنهُ وَبَيْنهُ أَحَدٌ بِآيِ شَيْءٍ دُوِى جُرُحُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَقِي اَحَدٌ اَعَلَمُ بِهِ مِنِّي كَانَ عَلِيٌّ يَحِيءُ بِتُرُسِهِ فِيهِ مَا تَ وَفَاطِمَةُ تَعُسِلُ عَنُ وَجُهِهِ الدَّمَ فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَأُحُرِقَ فَحُشِي بِهِ فِيهِ جُرُحُه !\_

باب ۱۳۴۳ یورت کا پنے باپ کے چہرے سے خون دھونا (۱۸۰) حضرت ہل بن سعد الساعدی رضی القد عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ نبی کریم چھ کے (غزوہ احد میں) زخم پر کوئی دوا استعمال کی گئی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جانے والاکوئی نہیں رہا حضرت علی اپنی ڈھال میں پانی لاتے تھے اور حضرت فاطمہ آپ کے منہ سے خون کو دھو تیں۔ پھر ایک بوریا لے کر جلایا گیا اور آپ کے زخم میں بھر دیا گیا۔

فا کدہ: ۔ والدین کی خدمت کا بہت بڑا اجر ہے پھراگر باپ پیغیبربھی ہوتو اس کا درجہتو بہت بڑھ جاتا ہے۔

باب١٣٥\_مسواك كابيان

 ﴾(١٨١)عَن اَبِي مُوسىٰ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ اَتَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُتُّه ' يَسُتَنُّ

باب١٣٥. السِّوَاكِ

بِسِـوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُولُ أَعُ أَعُ وَالسِّـوَاكُ فِي فِيُهِ كَانَّهُ \* يَتَهَوَّعُــ

فائدہ:۔ جب مسواک زبان پراندر کی طرف کی جاتی ہے تو ابکائی می آتی ہے اور ایک خاص قتم کی آواز نکلتی ہی غالبًا آپ کی یہ ہی کیفیت تھی جوراوی نے بیان کیا۔

(١٨٢) عَنُ حُلَيُفَةٌ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (١٨٢) حفرت حذيفة فرمات بين كدر سول الله على جبرات كواشحة

تواینے منہ کومسواک ہے صاف کرتے۔

وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيُلِ يَشُونُ صُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

فائدہ: ۔مسواک کرنے کی بزی فضیلتیں متعدد احادیث میں آئی ہیں،رسول الله ﷺ تواس کا اتناا ہتما مفر ماتے تھے کہ انقال فرمانے سے یملے تک آپ نےمسواک کی ہے،شرعی اور طبی دونوں لحاظ سے اس کی خاص اہمیت ہے۔

باب١٣٦. دَفُع السِّوَاكِ إِلَى ٱلْآكُبَر

(١٨٣)عَن ابُن عُمَرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرَانِي اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَآءَ نِيُ رَجُلَان اَحَدُهُمَا ٱكْبَرُ مِنَ الاخِرِ فَنَاوَلُتُ السَّوَاكَ الْاصْغَرَ مِنَّهُمَا فَقِيلَ لِيُ كَبِّرُ فَلَا فَعُتُهُ ۚ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا.

باب۲۳۱۔ بڑے آ دمی کومسواک دینا

(۱۸۳) حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرہ یا کہ میں نے اینے آپ کو دیکھا کہ (خواب میں ) مسواک کررہا ہوں ، تو میرے پاس دوآ دمی آئے ،ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا تو میں نے چھوٹے کومسواک دی ۔ پھر مجھ ہے کہا گیا کہ بڑے کو دو۔ تب میں نے ان میں سے بڑے کودی۔

> فائدہ: \_معلوم ہوا کددوسر شخص کی مسواک استعال کی جائتی ہے اگر چیستحب بیہ ہے کداس کودھوکر استعال کرے۔ باب ١٣٤ . فَصُل مَنُ بَاتَ عَلَى الْوَصُوْءِ

(١٨٤) عَن الْبَرَآءِ بُن عَازِبُ ۗ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ إِذَا أَتَيْتَ مَضُجَعَكَ فَتَوَضًّا وُضُوٓءَكَ للِصَّلوٰةِ ثُمَّ اضُطَحِعَ عَلَى شِقِّكَ الْآيُمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَسُلَمَتُ وَجُهِي ٓ إِلَيْكَ وَفَوَّضُكُ آمُرِي إِلَيْكَ وَالْجَاتُ ظَهُرِي ٓ إِلَيُكَ رَغُبَةً وَّرَهُبَةً إِلَيُكَ لَامَلُحَا وَلَا مَنُجَا مِنُكَ إِلَّا إِلَيْكَ اَللُّهُمَّ امَنُتُ بِكِتَامِكَ الَّذِي ٱنْزَلْتَ وَبِنَبِيَّكَ الَّذِي ٓ أَرُسَلُتَ فَإِنْ مُّتَّ مِنْ لَيُلَتِكَ فَٱنْتَ عَلَى الْفِطُرَةِ وَاجُعَلُهُنَّ اخِرَمَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدُدُتُّهَا عَلَى النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغُتُ اللَّهُمَّ امَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي آنُزَلُتَ قُلْتُ وَرَسُولِكَ قَالَ لَاوَنَبِيُّكَ الَّذِي اَرُ سَلُتَ

باب ١٣٧٥ باوضورات كوسونے والے كى فضيلت

(۱۸۴) حفرت براء بن عازب من عن ، كدرسول الله ﷺ في مايا كه جبتم اینے بستر پر لیننے آؤ،اس طرح وضوکر وجیسے نماز کے لئے کرتے ہو، پھر دا ہنی کروٹ پر لیٹے رہو۔اور یوں کہواے اللہ! میں نے اپنا چرہ تیری طرف جھکادیا،اینامعاملہ تیرے ہی سپر دکر دیا۔ میں نے تیرے ثواب کی تو قع اور تیرے عذاب کے ڈریسے تجھے ہی اینا پشت بناہ بنایا۔ تیرے سواکہیں بناہ اورنجات کی جگذئیں۔اے اللہ جو کتاب تونے نازل کی ہیں اس پرایمان لایا۔ جو نبی تو نے (مخلوق کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے میں اس پرایمان لایا۔ تو اگراس حالت میں ای رات مرگیا تو فطرت (لینی دین) پرم سے گا اور اس دعا کوسب باتوں کے اخیر میں پڑھو۔حضرت براء کتے ہیں کہ میں نے رسول الله الله الله المناسخ ال دعا كودوباره يرها - جب مين امنت بكتابك المذي النزلت يريبنجا، ميں نےورسولک (كالفظ) كہا، آپ نے فرمايا نېيس (يول کېو) و نېيک الذي ارسلت.

فائدہ:۔دعا کے الفاظ میں کسی قتم کا تغیر و تبدل کرنا نہ مناسب ہے نہ اس کے پورے اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔رسول اللہ عظا کے فرمودات اپنی جگه بالکل اٹل اور درست ہیں ،ان کےالفاظ میں جوتا خیر ہے، وہ دوسر ہےالفاظ میں ہرگزنہیں ہوسکتی۔

# كِتَابُ الْغُسُلِ

#### باب١٣٨. الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسُل

(١٨٥) عَنُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قُمَّ يَتُوَضَّا كُمَا يَتُوضَّا لِلصَّلواةِ الْحَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتُوضَّا كُمَا يَتُوضَّا لِلصَّلواةِ ثُمَّ يُدُحِلُ اصَابِعَهُ فِي الْماءِ فَيُحَلِّلُ بِهَا أُصُولَ الشَّعُرِ ثُمَّ يُدُحِلُ اصَابِعَهُ فِي الْماءِ فَيُحَلِّلُ بِهَا أُصُولَ الشَّعُرِ ثُمَّ يُعِينُ الْمَاءَ ثُمَّ يَعْمِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَاسِهِ ثَلْثَ غُرَفٍ بِيدِهِ ثُمَّ يُغِيضُ الْمَاءَ عَلى حَلْدِه كُلِّهِ عَلَى اللَّهُ عَرَفٍ بِيدِهِ ثُمَّ يُغِيضُ الْمَاءَ عَلى حَلْدِه كُلِهِ

(١٨٦) عَنُ مَيُمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ تَوَضَّاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَ هَ لَلِهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَ هَ لَلِهُ عَلَيْهِ وَعَسَلَ فَرُجَه وَمَآ اَصَابَه مِنَ الْحَدَى تُمَّ اَصَابَه مِنَ الْاَدْى تُمَّ اَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَآءَ ثُمَّ نَحْى رِجُلَيْهِ فَعَسَلَهُمَا هَذِهِ غُسُلُه مِنَ الْجَنَابَةِ

## باب١٣٩ . غُسُلِ الرَّجُلِ مَعَ امُرَأَتِه

(١٨٧) عَنُ عَآئِشَةَ رضَى اللّه عَنها قَالَتُ كُنتُ اَغُتَسِلُ اَنَا وَالنّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ مِّنُ قَدُح يُقَالُ لَهُ الفَرُقُ.

#### باب ١٣٠ . الْغُسُل بالصَّاع وَنَحُوهِ

(١٨٨) عَن عَائِشَةٌ آنَهَا سُئِلَت عَنُّ غُسُلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَتُ بِإِنَاءٍ نَّحُو مِّنُ صَاعِ فَاغُتَسَلَتُ وَافَاضَتُ عَلَى رَأْسِهَا وَبَيُنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَهُا حَدَالًا

(۱۸۹)عَن جَابِرِبنِ عَبدِاللّهِ (رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنه) أَنَّه سَالَ رَجُل عَن النُّهُ لَعَالَىٰ عَنه) أَنَّه سَالَ رَجُل عَن النُّهُ سُلِ فَقَالَ يَكُفِيكَ صَاعٌ فَقَالَ رَجُلٌ مَّايَكُفِين مَن هُوَاوُفى مِنْكَ شَعُرًا وَّخيرٌ مِّنكَ ثُمَّ امَّنا فِي ثُوبٍ.

# کتاب عسل کے بیان میں باب ۱۳۸ عشل سے پہلے وضو

(۱۸۵) نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطبرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب عنسل فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے پھراسی طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لئے آپﷺ کی عادت تھی ۔ پھر پانی میں اپنی انگلیاں ڈبوتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے۔ پھراپنے ہاتھوں سے تین چوسر پر ڈالتے پھرتمام بدن پر پانی بہالیتے۔

(۱۸۲) حضرت میمونه نبی کریم کی زوجه مطهرهٔ نے فرمایا که نبی کریم کی زوجه مطهرهٔ نے فرمایا که نبی کریم کی نے نبیل دھوئے۔ کیمرا پی شرم گاہ کودھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کودھویا پھر اپنے اوپر پانی بہالیا۔ پھرسابقہ جگہ سے ہٹ کرا پنے دونوں پاؤں کودھویا بیقا آپ کا غسل جنابت۔

# باب۱۳۹۔مردکااپنی بیوی کےساتھ شل

(۱۸۷) حفرت عائشہ نے فرمایا میں اور نبی کریم ﷺ ایک ہی برتن میں عسل کرتے تھے۔اس برتن کوفرق کہا جاتا تھا( فرق میں تقریباً ساڑھے وس سیریانی آتا تھا۔)

باب ۱۳۰۰ صاع یا ای طرح کی کسی چیز سے شل (۱۸۸) ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے نبی کریم ﷺ کے شل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے صاع جیسا ایک برتن منگا یا پھر شسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا ۔ اس وقت ہمارے درمیان اوران کے درمیان پردہ حاکل تھا

(۱۸۹) حضرت جابرٌ تے خسل کے بارے مین پوچھاتو آپ نے فرمایا کہ ایک صاع کافی نہیں ہوگا۔ جابرٌ نے فرمایا کہ فرمایا کہ ایک صاع کافی نہیں ہوگا۔ جابرٌ نے فرمایا کہ بیان کہ بیان کے لئے کافی ہوتا تھا جن کے بال تم سے زیادہ تھے اور جوتم سے بہتر تھے۔ یعنی رسول اللہ ہیں، پھر حضرت جابرٌ نے صرف ایک کپڑا کہیں کرہمیں نمازیرُ ھائی۔

فائدہ:۔ایک صاع میں تقریباً ساڑھے تین سیریانی آتا ہے۔ عسل کے لئے ایک صاع کے مقدار کی کوئی شرعی ابمیت نہیں ہے ای وجہ سے کسی امام فقہ نے اس حدیث کے مضمون پر کوئی بحث نہیں کی صرف امام محمد رحمۃ اللّٰہ علیہ نے اس حدیث کے پیش نظرا یک صاع کو عسل کے لئے معتبر مانا ہے لیکن ان کا مقصد بھی اس سے عسل کو صرف ایک صاع میں محدود کردینانہیں ہے۔

باب ا ١ من أفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا

(١٩٠) عَن جُبَيُر بُن مُطُعَهُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّآ أَنَا فَافِيْضُ عَلَىٰ رَاسِي ثَلاثًا وَاشَارَبَيْدِهِ كِلْتَيْهِمَا

اپنے سر پر مین مرتبہ بہاتا ہوں اور آپ نے اپنے دولوں باتھوں سے اشارہ کیا۔

فائدہ۔اگر بلاکسی شک وتر دد کے صرف ایک مرتبہ بدن پر پانی ڈال لینے ہے بدن کے تمام حصوں کا پوری طرح عسل ہوجائے تو احناف کے نزدیک بھی پیٹسل جائز ہے اورا یسے نسل سے جنابت کا اثر ختم ہوجا تاہے۔

باب ۱۳۲۱۔ جس نے حلاب سے یا خوشبولگا کر غسل کیا

(۱۹۱) حفرت عائش نے فرمایا کہ نی جی جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو

حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے تھے (بہت می دوسری روایتوں میں بعینہ

حلاب منگانے کا ذکر ہے ) پھر (پانی ) اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور سرکے

دا ہے جھے سے غسل کی ابتداء کرتے تھے پھر ہائمیں حصہ کاغسل کرتے تھے

پھرائے دونوں ہاتھوں کوسر کے بچے میں لگاتے تھے۔

باب ١٣٢ . مَنْ بَدَأُ بِالْحِلْابِ آوِالطِيْبِ عِنْدَ الْغُسَلِ (١٩١) عَنُ عَائِشَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُها) قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَّحُوالُحِلَابِ فَاَحَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأً بِشِتِّ رَأْسِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ الْاَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسُطِ

فا کدہ : حطاب ایک بڑا سابرتن ہوتا تھا جس میں اونٹی کا دودھ اہل عرب دو ہے تھے۔ یہاں امام بخاریؓ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بادجود اس کے کہ حلاب میں دودھ کا کچھ نہ کچھ اثر باتی رہتا ہے اگر کوئی شخص اس برتن میں پانی لے کر نہانا چاہتو کوئی مضا کقہ نہیں۔ دودھ بہر حال ایک پاک مشروب ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ معمولی مقدار میں اگر پانی کے اندر پڑجائے یا اس کا کچھ اثر پانی میں مجھ فرق آجائے ۔ اس طرح عسل سے پہلے کوئی خوشبود ارچیز بدن برل کی جائے اور عسل کے بعد اس کا اثر باقی رہتے تھاں میں بھی کوئی حرج نہیں ۔ ہمارے یہاں خوشبود ارچیز عطر وغیرہ عام طور پڑسل کے بعد استعمال کرنے کا رواج ہے لیکن اثر باقی رہی جائے اور عسل کے بعد استعمال کرنے کا رواج ہے لیکن بعض جگہوں میں عسل سے پہلے تیل وغیرہ مل کر خیس کرتے ہیں ۔ اس باب میں اس طرح کی تمام چیز وں کا حکم بتایا گیا ہے خود امام بخاری کہ بعض جگہوں میں عسل سے پہلے تیل وغیرہ مل کر خسل کر اب میں اس طرح کی تمام چیز وں کا حکم بتایا گیا ہے خود امام بخاری کے اس کے بعد ایک باب جا گئی پر عسل کے بعد خوشبو لگائی پر عسل کے بعد خوشبو لگائی پر عسل کے بعد خوشبو لگائی پر عسل کے بعد خوشبو لگائی پر عسل کے بعد خوشبو لگائی پر عسل کے بعد خوشبو لگائی ہو میں بیا ہو تھی اثر الطیب ، " 'باب جس نے خوشبو لگائی پر عسل کے بعد خوشبو کی روشنی میں حال ہو تھی دور سے میں نے حال ہو ایک ایسا برتن بتایا ہے جس میں خوشبور کھی رہتی تھی بعنی آ ہے جس میں کہ وخشبور کھی رہتی تھی بعنی آ ہے جس میں خوشبور کھی رہتی تھی بیان کیا۔ کہ حال کیا میں جہم نے پہلے بیان کیا۔ کہ حال کیا وہ بی جہ جہ ہم نے پہلے بیان کیا۔

باب ١ ٣٣ . إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ

(۱۹۲)عَن عَائِشَةٌ قَالَت كُنْتُ أَطَيّبُ رَسُولَ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَطُوفُ عَلى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصُبِحُ مُحُرِمًا يَنْضَخُ طِيْبًا.

باب۱۴۳ جس نے جماع کیااور پھر دوبارہ کیا

(۱۹۲) حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کوخوشبولگایا اور پھر آپ اپنی تمام ازواج کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کواحرام اس حالت میں باندھا کہخوشبوسے بدن مہک رہاتھا۔

فا کدہ:۔احرام کی حالت میں اگر کوئی شخص خوشبواستعال کرے تو یہ جنایت ہے اور اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے لیکن ابن عمر فرمایا کرتے سے کے کہا گراحرام سے پہلے خوشبواستعال کی گئی اور احرام کے بعد اس کا اثر بھی باتی رہا تو یہ بھی جنایت ہے۔حضرت عائشہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ نے اس کی تر دید کی اور ثبوت میں آنحضور کھٹے کا عمل پیش فر مایا۔ ابوعبدالرحمٰن ابن عمر کی کنیت ہے۔امام ما لک ابن عمر کے مسلک پر ہیں اور جمہورامت احرام سے پہلے کی خوشبو میں کوئی مضا نَقنہیں سیجھتے خواہ اس کا اثر احرام کے بعد بھی باتی رہے۔

(۱۹۳) عَن أَسَسِ بُنِ مَالِكُ ( رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَآئِهِ فِى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَآئِهِ فِى السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ لِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ لِكُنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ الللللِّهُ اللللللْمُ الللللللِّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللِل

(۱۹۳) حفرت انس بن ما لک نے بیان کیا کہ نی کی دن اور رات کے ایک بی وقت میں اپنی تمام از واج کے پاس گئے اور یہ گیارہ تصین (نومنکو حداور دو باندیاں) راوی نے کہا میں نے انس سے بوچھا۔
کیا حضور کھی اس کی قوت رکھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ وقیس مردوں کی طاقت دی گئی ہے

فائدہ:۔راویوں کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ ایک ہی وقت میں عام حالات میں بھی تمام از واج مطہرات کے پاس ہم بستری کے لئے بستری کے لئے جایا کرتے تھے لیکن ایباواقعہ صرف ایک مرتبہ اس وقت پیش آیا ہے جب آپ تمام از واج کے ساتھ جمۃ الوادع کے لئے تشریف لے جارہ ہے تھے۔اس کے علاوہ اور کسی موقعہ پر کسی ایسے واقعہ کا ثبوت نہیں۔اس لئے ترجمہ میں اس کا لحاظ کیا گیا ہے اور اس موقعہ پر عربی کے بعینہ الفاظ کی رعایت نہیں کی گئے۔آنخضرت ﷺ نے میمل جج کے بعض مصالح کی بنایر کیا تھا۔

باب ۱۳۴۸ جس نے خوشبولگائی پھر خسل کیااورخوشبوکااٹر اب بھی باقی رہا

(۱۹۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ارشادفر مایا گویا میں آنحضور ﷺ کی مانگ میں خوشبوکی چیک دیکھے رہی ہوں اور آپﷺ احرام باندھے ہوئے ہیں۔

باب١٣٥ ـ بالون كاخلال كرنا

(190) ام المؤمنين حفرت عائشه رضى الله عنهائے ارشادفر مايا رسول الله بختابت كا عسل كرتے تو اپ ہاتھوں كو دھوتے اور نماز كى طرح وضو كرتے بھراپ ہاتھوں ہوجاتا كرتے بھراپ ہاتھوں ہے بالوں كوخلال كرتے اور جب يقين ہوجاتا كد كھال تر ہوگئ ہے تو تين مرتباس پر پانی بہاتے۔ پھرتمام بدن كاعسل

باب ۱۳۶۱۔ جب معجد میں اپنے جنبی ہونے کو یا دکر ہے تو اس حالت میں باہر آجائے اور تیم نہ کرے۔

(۱۹۲) حضرت ابو ہریرہ کے فرمایا کہ نماز کی تیاری ہورہی تھی اور صفیں درست کی جارہی تھیں کہ درسول اللہ ہے باہر تشریف لائے۔ جب آپ مصلے پر کھڑے ہوچکے تویاد آیا کہ آپ جذبت کی حالت میں ہیں۔ اس وقت آپ نے ہم سے فرمایا، اپنی جگہ کھڑے رہواور آپ واپس چلے گئے گھڑ آپ نے مشل کیا اور واپس تشریف لائے تو سرسے قطرے فیک دے گئے آپ نے نماز کے لئے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز اداکی۔

باب ۱۹۷۷۔جس نے خلوت میں تنہا ننگے ہو کر عنسل کیا (۱۹۷) حضرت ابو ہر برڑ نبی کریم ﷺ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ باب ٢٣ ا. مَنُ طَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَل وَبَقِى آثَوُ الطِّيُبِ

(١٩٤) عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ كَانِّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيُصِ العَلِيُسِ فِى مَفُرِقِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحُرِمٌ.

باب٥٥ ا. تَخُلِيُل الشَّعُر

(١٩٥) عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَّ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَتَوَضَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّا وُضُوءَ هُ للِحَسِّلُوةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ تَحَلَّلَ بِيدِهِ شَعْرَهُ وَضُوءَ هُ للِحَسِّلُوةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ تَحَلَّلَ بِيدِهِ شَعْرَهُ وَضُوعَ هُ اللهِ الْمَاءَ حَتَّى إِذَا ظَنَّ النَّهُ الْمَاءَ تَلَاثُ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ \_

باب ۱۳۲ . إِذَا ذَكَرَفِي الْمَسُجِدِ اَنَّهُ جُنُبٌ خَرَجَ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمَ

(١٩٦) عَنُ آبِي هُرَيُرة (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ الْقَيْسَتِ الصَّلُوةُ وَعُدِلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا فَخَرَجَ اِلْيَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ اَنَّه ' جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمُ ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ اِلْيَنَا وَرَاسُه ' يَقُطُرُ فَكَبَّرَ فَصَلَّيُنَا مَعَه ' \_

باب ١٣٤ . مَنِ اغْتَسَلَ عُرِيَانًا وَّحُدَهُ فِي الْخِلُوَةِ (١٩٧) عَنُ اَبِيُ هُـرَيُرةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ بَنُو اِسْرَائِيلَ يَعُضِ وَكَانَ مُوسَى يَعْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنُظُرُ بَعُضُهُمُ الِي بَعْضِ وَكَانَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَسِلُ وَحُدَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمُنَعُ مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَسِلُ وَحُدَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمُنَعُ مُوسَى اللَّهَ عَلَى حَجَرٍ فَقَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ يَعْتَسِلُ فَوضَعَ شَوْبَه عَلَى حَجَرٍ فَقَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ يَعْتُولُ نَوْبِي يَاحَجرُ بَثُوبِهِ فَكَ اللَّهِ يَقُولُ نَوْبِي يَاحَجرُ بِثَوْبِهِ فَكَ اللَّهِ يَقُولُ نَوْبِي يَاحَجرُ بِثَوْبِهِ فَاللَّهُ مَا بَمُوسَى وَقَالُوا يَعْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا بَمُوسَى وَقَالُوا وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نفر مایا بی اسرائیل نظیم ورائ طرح نباتے تھے کہ ایک شخص دوسر کود کھتا ہوتا لیکن حضرت موئی تنہا خسل فرماتے ۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بخدا موئی کو بمارے ساتھ خسل کرنے میں صرف یہ چیز مانع ہے کہ آپ آماش خصیہ میں مبتلا ہیں ایک مرتبہ موئی خسل کے لئے تشریف لے گئے آپ نے کپڑوں کو پاک پھر پررکھ دیا اتنے میں پھر کپڑوں مسیت گئے آپ نے کپڑوں کو پاک پھر پررکھ دیا اتنے میں پھر کپڑوں مسیت بھاگنے لگا اور موئی بھی اس کے پیچھ بڑی تیزی ہے دوڑ ۔ آپ کہتے جاتے تھے۔ اے پھر، میرا کپڑا، اے پھر میرا کپڑا۔ اس عرصہ میں بی اسرائیل نے موئی کو بوشاک کے بغیر دیکھ لیا اور تینے لگے کہ بخدا موئی کو گئی بھاری نہیں ۔ اور موئی نے کپڑا پالیا اور پھر کو مار نے لگے کہ بخدا موئی کو فرمات مارکا اثر باقی تھا۔

فائدہ: نبی میں کوئی ایباعیب نہیں ہوتا کہ جس سے عام طور پرلوگ نفرت کرتے ہوں۔ چونکہ ایک ایسے ہی عیب کی تہمت بنی اسرائیل آپ پرلگاتے تھے۔اس لیئے خداوند تعالی نے چاہا کہ آپ کی براءت کر دمی جائے اور اس کے لئے بیصورت پیدا کر دی گئی۔اگر میں بھی ایک ایسی صورت سے گذر نا پڑا جو شریعت کی نظر میں نا پسندیدہ تھی لیکن بہر حال براءت مقدم تھی۔ پھر کے بھاگئے ہے اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اس میں بھی جان ہے اور اس کا یہ بھاگنا خدا کے تھم کے مطابق ایک مججزہ کی حثیت رکھتا ہے۔اس قتم کے مباحث کے لئے مناسب موقعہ کتاب الانبیاء ہے۔

(۱۹۸) عَنُ أَبِي هُرَيُرَة (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا اَيُّوبُ يَعُتَسِلُ عُرُيادً مِنُ ذَهَبٍ فَجَعَلَ اَيُّوبُ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنُ ذَهَبٍ فَجَعَلَ اَيُّوبُ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنُ ذَهَبٍ فَجَعَلَ اَيُّوبُ يَعُنَيْهُ فَ يَحْتَثِي فِي تَوْبِهِ فَنَادَهُ رَبُّهُ عَالَيْهُ لَا يَوْبُ اللَّمُ اَكُنُ اَغُنينَكَ عَنَ عَمَّاتَرَى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنُ لَاعِنَى بِي عَنُ بَرَكَتِكَ وَلَكِنُ لَاعِنَى بِي عَنُ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۹۸) حضرت ابو ہر برہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابوب علیہ السلام عسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیال آپ پر گرنے لگیں حضرت ابوب انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے، استے میں ان کے رب نے انہیں آ واز دی۔ اسابوب! کیا میں نے تمہیں اس چیز ہے بے نیاز نہیں کردیا تھا، جے تم و کھر ہے ہو۔ ابوب علیہ السلام نے جواب ویا بال تیرے غلبہ اور ہزرگ کی قسم لیکن تیری ہرکت سے میر سے لئے بے نیازی کیوکرممکن ہے۔

باب ۱۴۸ ـ لوگول میں نہاتے وقت پردہ کرنا

(199) حفرت ام ہانی بنت ابی طالب نے فر مایا کہ میں فق کمہ کے دن رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ شسل کر رہے ہیں اور فاطمہ نے پر دہ کررکھا ہے۔ آنحضور ﷺ نے پوچھا کہ بیکون ہیں؟ میں نے عرض کی کہ میں ام مانی ہوں۔

باب ۱۴۹ جنبی کا پسینه اور مسلمان نجس نهیسِ ہوتا

(۲۰۰) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے کی رات پر نبی کریم چھے سے ان کی ملا قات ہوگئی۔اس وقت ابو ہریرہ جنابت کی حالت

## باب ١٣٨. اَلتَّسَتُرفِي الْغُسُلِ عِنْدَالنَّاسِ

بَابِ٨٠٨ . التسترقِى العَسلَ عِندَاناسِ (١٩٩) عَن أُمِّ هَانِيْ ۽ بِنُتِ آبِي طَالِبٍ قَالَتُ ذَهَبُتُ اِلّى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتُح فَوَجَدُتُهُ ' يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ ' فَقَالَ مَنُ هذِهِ فَقُلُتُ آنَا أُمُّ هَانِيُ ۽ \_

باب ١٣٩ . عَرَقِ الْجُنُبِ وَانَّ الْمُسُلِمَ لَا يَنْجُسُ (٢٠٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضى الله عنهَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنهَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنهَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنهَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله

حُنُبُّ فَانُتَحَسُتُ مِنْهُ فَذَهَبُتُ فَاغَتَسَلُتُ ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا آبَاهُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهُتُ آنُ أُحَالِسَكَ وَآنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.

میں تھے۔ال لئے آ ہت سے نظر بچا کروہ چلے گئے اور خسل کر کے واپنی آ کے تو رسول اللہ ﷺ نے دریافت فر مایا کہ ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے انہوں نے جواب دیا کہ میں جذبت کی حالت میں تھا اس لئے میں نے آپ کے ساتھ بغیر غسل بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرہا سبحان اللہ مومن ہرگر نجس نہیں ہوسکتا۔

فائدہ: ۔لینی الیانجس نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ بیٹھا بھی نہ جاسکے۔اس کی نجاست صرف عارضی ہے جوشس سے ختم ہو جاتی ہے۔ باب ۱۵۰ بنوُم الُجُنُب

(۲۰۱) حفرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے رسول اللہ ﷺ سے و چھا کہ کیا ہم جنابت کی حالت میں سو سکتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایہ بال اوضوکر کے جنابت کی حالت میں بھی سو سکتے ہیں۔

باب ۱۵۱۔ جب دونوں ختان ایک دوسرے سے مل جائیں (۲۰۲) حضرت ابو ہر ہرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب مردعورت کے چہار زانوں میں بیٹے گیا اور اس کے ساتھ کوشش کی توخسل واجب ہوگیا۔ (٢٠١) عَن عُمَرَ بُنَ الْخَطَّائِبِ سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَى رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَرُقُدُ اَحَدُنَا وَهُو جُنُبٌ قَالَ نَعَمُ إِذَا تَوَضَّا اَحَدُكُمُ فَلْيَرُقُدُ وَهُو جُنُبٌ بِعَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ النَّقَى الْخَتَانَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(٢٠٢) عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَلَسَ بَيُنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدُ وَ حَبُ الْغُسُلُ.

فائدہ:۔ائمہ کا اس مسئلہ میں بیا ختلاف ہے کہ اگر میاں ہوی ہم بستر ہوئے اور کی وجہ ہے انزال منی ہے پہلے ہی دونوں ایک دوسرے علیجد ہ ہوگئے تو کیا اس صورت میں ان پر شمل واجب ہوگا یا نہیں۔ احناف کا اس صورت میں مملک بیہ ہے کہ مرد کی شرم گاہ جب عورت کی شرم گاہ میں داخل ہوجائے تو صرف اس دخول ہے شمل دونوں پر ضروری ہوجاتا ہے۔انزال منی ہویا نہ ہواس کی دلیل صحابہ کا اجماع ہے اسمالہ میں کا اس مسئلہ پر طویل بحث کرتے ہوئے صحابہ کے اجماع کے سلسلہ میں کا اس مسئلہ پر طویل بحث کرتے ہوئے صحابہ کے اجماع کے سلسلہ میں کا اس مسئلہ پر طویل بحث کرتے ہوئے صحابہ کے اجماع کے سلسلہ میں کا اس مسئلہ حضرت عمر سے نو گھرا پ یہ مسئلہ اٹھاتو صحابہ نو گا ہوگا ہوگا ؟ حضرت عمر سے خوا ما ہم کے بعد کیا انزال منی کے بعد کیا شمل واجب ہوگا نے مشورہ دیا کہ اس مسئلہ کو معلوم کرنے کا بہترین طریقہ بیت کہ از واج مطہرات کی خدمت میں صاضر ہواتو آپ نے مرابات کی خدمت میں سے تجاوز کر جائے تو شمل واجب ہوجاتا ہے بعنی آپ نے اس کی تا تیر کی اورا یک خفص حضرت عاکشہ صحابہ بیں حاضر ہواتو آپ نے مراب کی فید ہوئی آپ نے مراب کی تو میں اکا برصحابہ کی موجود گی میں بطے ہوا اور حضرت عاکشہ کے فیصلہ پر جواس طریق فی ہے انزال منی ک ضرورت نہیں۔ یہ مسئلہ حضرت عمر نے کا می موجود گی میں بطے ہوا اور حضرت عاکشہ کے فیصلہ پر جواس طریق کی موجود گی میں بطے ہوا اور حضرت عاکشہ کے فیصلہ پر جواس طریق کی میں کیا تو میں میں اکا برصحابہ کی موجود گی میں بطے ہوا اور حضرت عاکشہ کی بہت تو تو کی ہیں سے نیادہ کی تفید پر جواس کے لئے عبرت بنادہ ل گائی سے معلوم ہوا کہ اما اور بعد میں حضرت عمر نے فرمایا کہ اگراس کے خلاف میں نے اب کسی سے پچھنا تو اس کے سے لئے عبرت بنادہ ل گائی سے معلوم ہوا کہ اما اور ایک شرح تو کی میں بہت تو تو ک

# كِتَابُ الْحَيُضِ

باب١٥٢. مَسَائِلُ الْحَيض

(۲۰۳) عَن عَائِشَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُها) قَالَت خَرَجُنَا لَانُرَادُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضُتُ فَدَخَلَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَانَا فَدَخَلَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَانَا أَمُرَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَانَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَانَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ ادَمَ فَاقَضِى مَايَقُضِى الْحَاجُ غَيْرَ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ ادَمَ فَاقَضِى مَايَقُضِى الْحَاجُ غَيْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنُ يِسَاتِهِ بِالْبَقَرِ.

باب1۵۳ . غَسُلِ الْحَآئِض رَاُسَ زَوُجهَا وَتَرُجيُلِهِ

(٢٠٤) عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كُنتُ أُرَجِّلُ رَاسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا حَائِضٌ.

> باب ۱۵۴. قِرَاءَ قِ الرَّجُلِ فِيُ حَجُوامُرَاتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

(٢٠٦) عَن عَآئِشَةَ قَالَتَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِىءُ فِي حَجُرِيُ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقُواالُقُرُانَ

باب100. مَنُ سَمَّى النِّفَاسَ حَيُضًا

(۲۰۷)عَن أُمِّ سَلَمَةَ (رضى الله عنها) قَالَتُ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضُطَجِعَةً فِيُ خَمِيُصَةٍ إِذُ حِضُتُ فَانُسَلَلتُ فَاخَذَتُ ثِيَابَ حَيْضَتِيُ فَقَالَ أَنْفِسُتِ قُلْتُ نَعَمُ فَدَعَانِي فَاضَطَجَعُتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيصَةِ.

# کتاب حیض کے بیان میں باب۱۵۲۔مائلِ حیض

(۲۰۳) حضرت عائشٌ فرماتی تھیں کہ ہم ج کے ارادہ سے نگلے جب ہم مقام سرف میں پنچی تو میں حائشہ فرماتی تھیں۔ اس بت پر میں رور بی تھی کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ آپ نے بوچھا تمہیں کیا ہوگیا۔ کیا حائضہ ہوگئی ہو میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ بیدا کیک ایک چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بینیوں کے لئے لکھ دیا ہے۔ اس لئے تم بھی ج کے افعال بورے کر لو۔ البت بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے نے اپنی ازواج کی طرف ہے گائے کی قربانی کی۔

باب۳۵۱۔ حائضہ عورت کا پنے شوہر کے سرکو دھونا اور اس میں کنگھا کرنا

(۲۰۴۷) حفزت عائشہ نے فر مایا میں رسول اللہ ﷺ کے سر مبارک کو حاکضہ ہونے کی حالت میں بھی کتاکھا کرتی تھی۔

(۲۰۵) ام المؤمنین حضرت عا نشرضی الله تعالی عنها نے بتایا کہ وہ رسول الله الله کلیکو حاکمت ہونے کی حالت میں کنگھا کیا کرتی تھی حالا نکہ رسول الله اس وقت مسجد میں معتلف ہوتے ۔ آپ ﷺ ان وقت مسجد میں معتلف ہونے کے باوجود اپنے حجرہ ہی سے کنگھا کر دیتس ۔

باب ۱۵۳ ـ مرد کااپی بیوی کی گود میں حائضہ ہونے کے باد جود قر آن پڑھنا

(٢٠٦) حضرت عائشد ضی الله عنهانے بیان کیا که نبی کریم ﷺ میری گود میں سرمبارک رکھ کر قرآن مجید پڑھتے تھے عالانکہ میں اس وقت حائضہ ہوتی تھی۔

باب١٥٥ ـ جس نے نفاس کانام حیض رکھا۔

برد المونین حفرت امسلمدرضی الله تعالی عنبانی بیان کیا کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک چا در میں لیٹی ہوئی تھی استے میں مجھے حض آگیا۔

اس لئے میں آ ہت ہے (بستر ہے ) باہرنگل آئی اور اپنے حض کے کیڑے بہن لئے آ تحضور ﷺ نے پوچھا کیا تمہیں نفاس آگیا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں! چر مجھے آپ ﷺ نے بلالیا اور میں چا در میں آپ ﷺ کے ساتھ لیٹ گئی۔

فائدہ: ۔ یعنی جس طرح آنخصور ﷺ نے حیض کی تعبیر نفاس سے فر مائی ۔ نفاس کی تعبیر حیض سے بھی کی جاسکتی ہے وراس طرح نام بدل کر تعبیر کرنے میں کوئی مضا نقہ نہیں لیکن امام بخاری میہاں صرف لغت اور استعال کے فرق کوئہیں بتانا چاہتے بلکہ اس عنوان سے ان کا مقصد سے ہے کہ اصلاً نفاس بھی حیض ہی کا خون ہے کیونکہ حاملہ کو حیض نہیں آتے اور جب ولا دت ہوتی ہے تو فم رحم کھل جاتا ہے اور جمع شدہ خون کثیر مقدار میں نکل آتا ہے جو حمل کی حالت میں فم رحم بند ہوجانے کی وجہ سے رک گیا تھا۔ یہی خون نیچے کی غذا بھی بنتا ہے اور جو باتی چنا ہے وہ نفاس کی صورت میں ولا دت کے بعد نکاتا ہے۔ امام بخاری سے بین کہ نفاس بھی دراصل حیض ہی ہے۔

#### باب ٥٦ ا. مُبَاشَرَةِ الْحَآئِضِ

(٢٠٨) عَنُ عَائِشَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُها) قالَتُ كُنتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ كِلَانَا جُنُبٌ وَّكَانَ يَامُرُنِي فَاتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَانَا حَائِضٌ وَكَانَ يُحُرِجُ رَاسَهُ النَّيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاغْسِلَهُ وَاَنَا حَائِضٌ.

#### باب۱۵۱۔ حاکضہ کے ساتھ مباثرت

(۲۰۸) حفرت عائشہ یے فرمایا میں اور نبی کریم کھی ایک بی برتن میں عنسل کرتے اور دونوں جنبی ہوتے تھے۔اور آپ بجھے حکم فرماتے تو میں ازار باندھ لیتی پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے اس وقت کہ میں حالت حیض میں ہوتی اور آپ اپنا سرمبارک میری طرف کر دیتے۔اس وقت آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور میں حیض میں ہونے کے باد جود آپ بھی کاسرمبارک دھوتی۔

فا کدہ:۔یہ مباشرت شرم گاہ خاص کے علاوہ میں ہوتی تھی اور اس وجہ سے آنخضرت کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے ازار باند ھنے

کے لئے کہتے تھے۔حضرت عاکشہ گی اس جدیث میں متعدد واقعات مختلف حالات کے بیان کئے گئے ہیں اس لئے حدیث کو بجھنے کے لئے
اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ عنسل جنابت کا واقعہ علیحدہ ہے۔ مباشرت کا علیحدہ ادراء تکا نسی کی حالت میں سرمبارک کو دھونے کا علیجدہ۔
اس طرح کے واقعہ متعدد مرتبہ پیش آئے ہوں گے جسیا کہ حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ آنخضور بھی کا اس طرز عمل سے مقصدامت کی تعلیم تھا کیونکہ عمل میں لاکر کی مسئلہ کی اہمیت وحیثیت زیادہ وضاحت کے ساتھ قائم کی جاستی ہے۔ چین کی حالت میں از اربندھوا کر شرم گاہ کے علاوہ کے ساتھ مباشرت سے بہی مقصد تھا درنہ اگر مقصد قضا دیشہوت ہوتا تو دوسری از واج بھی تھیں۔ از واج مطہرات بھی آپ کے اس مقصد کو جھی تھیں اور اس لئے انہوں نے اپنے اس نجی معالمہ کوعوام کے ساسنے بیان کیا۔

(٢٠٩) عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَتُ إِحُدَانَا إِذَا كَانَتُ حَائِضًا فَارَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَسَاشِرُهَا فَالَتُ يَسَاشِرُهَا قَالَتُ يَسَاشِرُهَا قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ إِرْبَهَ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ إِرْبَهَ -

(۲۰۹) حضرت عائشہ نے فرمایا ہم از واج میں سے کوئی جب حائصہ ہوتیں۔ اس حالت میں رسول اللہ بھی مباشرت کا ارادہ کرتے تو آپ ازار باندھ نے کا تھم دیتے ہاو جو دجیف کی زیادتی کے پھر مباشرت کرتے، آپ نے کہاتم میں ایسا کون ہے جو نبی کریم بھی کی طرح اپنی خواہش پر قابوبافتہ ہوگا۔

#### باب، ۱۵۷ ما نضه روز بے چھوڑ دے گی

بنج بسعید خدری نے فرمایا رسول اللہ ﷺ عید اللّٰحیٰ یا عید الفعیٰ یا عید الفعل کے دہاں آپ ورتوں کی طرف گئے الفطر کے موتعہ بیوا صدقہ کرو۔ کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں ہی کو دیکھا۔ انہوں نے عرض کیایا رسول اللّہ الیا کیوں ہے آپ نے فرم یا کہ تم لعن کثرت سے کرتی رہو۔ اورشو ہرکی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل لعن طعن کثرت سے کرتی رہو۔ اورشو ہرکی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل

#### باب ۵۷ ا . تركب حائض الصّوم

(۲۱۰) عَنُ آبِي سَعِيُدِالُحُدُرِيُ قَالَ حَرَجَ رَسُوُلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَضُحٰى اَوُفِطُرِ اِلَي السُّصَلِّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَامَعُشَرَ النَِّسَاءِ تَصَدِّقُنَ فَانِّيُ اُرِيُتَكُنَّ اَكْثَرَ اَهُلِ النَّارِ فَقُلُنَ وَبِمَ يَارَسُولَ اللَّهَ قَالَ تُكْثِرُنَ اللَّعَنَ وَتَكُفُرُنَ العَشِيرَ مَارَايُتُ مِن نَّاقِصَاتِ عَقُلِ وَدِيْنِ اَذُهَبَ لِلُبِّ الرَّحُلِ الْحَسارِ مِن اِحْدَكُنَّ قُلُنَ وَمَا نَقُصَالُ دِيُنِنَا وَعَقُلِنَا الْحَسارِمِ مِن اِحْدَكُنَّ قُلُنَ وَمَا نَقُصَالُ دِيُنِنَا وَعَقُلِنَا يَسُفِ يَسارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَيُسَ شَهَادَةُ الْمَرَاةِ مِثُلَ نِصُفِ شَهَادَةِ المَّرَاةِ مِثُلَ نِصُفِ شَهَادَةِ المَرَاةِ مِثُلَ نِصُفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلُسَ بَلَىٰ قَالَ فَذَلِكَ مِن نُقُصَانِ عَقُلِهَا اللَّهُ مَن نُقُصَانِ اللَّهُ مَن نُقُصَانِ دِينِها.

#### باب ١٥٨. إغْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ

(٢١١) عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ بَعُضُ نِسَآئِهِ وَهِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ مَعَه ' بَعُضُ نِسَآئِهِ وَهِي مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسُتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّم \_

اوردین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کی کوبھی ایک زیرک اور جی ماقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کی کوبھی ایک زیرک اور جر بہ کار مرد کو دیوانہ بنا دینے والانہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کیا اور کیا عورت کی شہادت مرد کی شہادت کے آ دھے برا برنہیں ہے انہوں نے کہا جی ہے۔ آپ بھی نے فرمایا ہیں یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر کہا جی ہے۔ آپ بھی نے فرمایا ہیں یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ بھی نے فرمایا ہیں ہے کہ جب عورت حاکصہ ہوتو نہ نماز پڑھ کی ہے نہ دوزہ رکھ کتی ہے ، تو تو نہ نماز پڑھ کتی ہے نہ دوزہ رکھ کتی ہے ، عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی اس سے دین کا نقصان ہے۔

#### باب ۱۵۸ ـ استحاضه کی حالت میں اعتکاف

(۲۱۱) ام المؤمنین حفرت عائشہ رضی اللہ عنبا سے روایت ہے کہ نبی کریم شکھ کے ساتھ آپ کی بعض از داخ نے اعتکاف کیا حالا نکہ وہ متحاضہ تھیں اور انہیں خون آتا تھا۔ اس لئے خون کی وجہ ہے اکثر طشت اپنے نیچے رکھ پیش ۔

فائدہ:۔استخاضہ ایسےخون کو کہتے ہیں جو ماہواری لینی (حیض) کے علاوہ بیاری کی وجہ ہے آتا ہے اس کے احکام ماہواری کے احکام سے مختلف ہیں۔ آپ ﷺ اس بات سے خوش نہیں تھے اور آپ مختلف ہیں۔ آپ ﷺ اس بات سے خوش نہیں تھے اور آپ ﷺ نے اپنی عدم پہندیدگی کا اظہار بھی فر مایا تھا لیکن اس کے باوجود صاف لفظوں میں اسے روکانہیں لہذا عور توں کے لئے بہتر گھر ہی میں اعتکاف کروہ تنزیبی ہے۔ (فیض الباری س ۳۸۱ ج) اعتکاف کرنا ہے اور مسجد میں اعتکاف کروہ تنزیبی ہے۔ (فیض الباری س ۳۸۱ ج) ا

باب 109. اَلطِّيُبِ لِلُمَرُاةِ عِنْدَغُسُلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ (٢١٢) عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ (رضى اللَّه تعالى عنها) قالْتُ كُنَّا نُنهَى اَلُ نُحِدَّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلْثٍ إِلَّا عنى زَوْجِ اَرُبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشُرَ وَ لاَدَ كُتجلُ وَلاَ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلثٍ إِلَّا فَيْ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلثٍ إِلَّا يَتَعَلَّ وَلاَ لَيْتَعَلَّ وَلاَ لَكُمْ وَقَالِلَّ مَعْ اللَّهُ وَلاَ المُتَعَلِّ وَلاَ عَصُبٍ وَقَدُ رَحَّصَ لَنَا عِنُدَ الطُّهُرِ إِذَا اغْتَسَلَتُ إِحْدَانًا فِي وَقَدُ رَحَّصَ لَنَا عِنُدَ الطُّهُرِ إِذَا اغْتَسَلَتُ إِحْدَانًا فِي مَرْكُ كُسُتِ اَظُفَارٍ وَكُنَّا نُنهٰ في مُن كُسُتِ اَظُفَارٍ وَكُنَّا نُنهٰ في اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ كُسُتِ اَظُفَارٍ وَكُنَّا نُنهٰ في اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

۲۱۲ ۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا کہ جمیں کسی میت پر تین دن سے زیادہ غم منا نے سے روکا جاتا تھا۔ لیکن شو ہر کی موت پر چار مہینے دس دن کے سوگ کا حکم تھا۔ ان دنول میں ہم نہ سرمہ استعال کرتے ، نہ خوشبو اور عصب (یمن کی بنی ہوئی ایک چا در جو رنگیں بھی ہوتی تھی) کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعال نہیں کرتے تھے اور جمیں (عدت کے دنول میں) حیض کے شام کے بعد پچھاظفار (بحرین میں ایک جگہ کا نام یا عورتوں کی ایک خاص خوشبو) کے کست (ایک خوشبو جوچین اور شمیر میں پیدا ہوتی ہے) استعال کرنے کی اجازت تھی اور جمیں جنازہ کے پیچھے پیدا ہوتی ہے) استعال کرنے کی اجازت تھی اور جمیں جنازہ کے پیچھے

باب ۱۵۹ حیض کے مسل میں خوشبواستعال کرنا

باب ۱۶ احیض سے پاک ہونے کے بعد عورت کا اپنے بدن کونہاتے وفت ملنا

چلنے کی اجازت نہیں تھی۔

(۲۱۳) حفزت عائشہ نے فر مایا ایک انصاری عورت نے رسول اللہ ہے

باب • ١ ٦ . دَلُكِ الْمَرُاةِ نَفُسَهَا إذَا تَطَهَّرَتُ مِنَ الْمَحِيُض (٢١٣) عَنُ عَاْتِشَةَرضى الله عنها أَنَّ امُرَاةً سَالَتِ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ غُسُلِهَا مِنَ الْمَحِيُضِ فَامَرَهَا كَيُفَ تَغُتَسِلُ قَالَ حُذِى فِرُصَةً مِّلْ مِّسُكٍ فَتَطَهَّرِى بِهَا قَالَتَ كَيُفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَتُ كَيُفَ قَالَ سُبُحَانَ اللهِ تَطَهَّرِي فَاجْتَذَبْتُهَا إِلَىً فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَالدَّم.

باب ١٢١ . إِمْتِشَاطِ الْمَرُاةِ عِنْدَ غُسُلِهَا مِن الْمَجِيُضِ (٢١٤) عَنُ عَائِشَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْها) قَالَتُ اَهْلَلُتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ فَكُنْتُ مِمَّنُ تَمَثَّعَ وَلَمُ يَسُقِ الْهَدَى زَعَمَتُ اللَّوِدَاعِ فَكُنْتُ مِمَّنُ تَمُثَعَ وَلَمُ يَسُقِ الْهَدَى زَعَمَتُ اللَّهِ احَاضَتُ وَلَمُ تَطُهُرُ حَتَّى دَحَلَتُ لَيُلَةً عَرَفَةَ قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ هذِهِ لَيُلَةً يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعُتُ بِعُمُرَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْحَصْبَةِ فَاعُمْرَنِي مِنَ التَّنْعِيْمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الْتِي الْحَصْبَةِ فَاعُمْرَنِي مِنَ التَّنْعِيْمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي

#### باب ١٦٢ . نَقُضِ الْمَرُأَةِ شَعُرَهَا عِنْدَ غُسُلَ الْمَحِيُض

(٢١٥) عَنُ عَ آئِشَةٌ قَ الْتُ خَرَجُنَا مُوَّافِينَ لِهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْحِجَةِ قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ لَوْ لَا أَنِّي اللهُ اللهُ عَدُيتُ لَاهَلَتُ بِعُمُرةٍ فَاهَلَّ بِعُمُرةٍ وَاهَلَّ بَعُضُهُمُ بِعَمْرةٍ وَاهَلَّ بِعُمُرةٍ وَاهَلَّ بِعُضُهُمُ بِحَجِ وَكُنتُ آنَا مِمَّنُ اهلَّ بِعُمْرةٍ فَادُر كُنِي يَوْمُ عَرَفَةً وَانَا حَائِضٌ فَشَكُوتُ الِي النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعِي عُمْرَتكِ وَانْقُضِي رَاسَكِ وَانْقُضِي رَاسَكِ وَانْقُضِي رَاسَكِ وَامْتَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعِي عُمْرَتكِ وَانْقُضِي رَاسَكِ وَامْتَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ے پوچھا کہ بیں جیف کاغشل کیے کروں؟ آپ کے خرمایا کہ مشک میں بسا ہوا ایک کیڑا لے کراس ہے پاکی حاصل کرو، انہوں نے پوچھا۔ اس ہے کس طرح پاکی حاصل کروں۔ آپ کے نفر مایا، اس ہے پاکی حاصل کرو۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ کس طرح؟ آپ کے نے فرمایا سجان اللہ۔ پاکی حاصل کرو۔ پھر میں نے انہیں اپنی حرف تھنج لیا اور کہا کہ انہیں خون لگی ہوئی جگہوں پر پھیرلیا کرو۔

#### باب ۱۲۱ عورت کاغسل حیض کے بعد کنگھا کرنا

(۲۱۳) حفزت عائشرضی الله عنها نے فر مایا کہ میں نے نبی کر یم ﷺ کے ساتھ جج الوادع کیا میں بھی تمتع کرنے والوں میں شامل تھی اور مہری (قربانی کا جانور) اپنے ساتھ نہیں لے گئ تھی ۔ حضرت عائش نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ حائضہ ہو گئیں ۔عرفہ کی رات آگی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھیں ۔اس لئے انہوں نے رسول اللہ ﷺ کہ یارسول اللہ ﷺ رسول اللہ ﷺ اللہ آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرہ کی نیت کر چی تھی ۔ رسول اللہ ﷺ اللہ آج مرمی رات ہے اور میں عمرہ کی نیت کر چی تھی ۔رسول اللہ ﷺ ایسا ہی کیا۔ چرمیں نے جج پورا کرلیا اور لیلۃ البصبہ میں عبد الرحمٰن کو ایسا ہی کیا۔ چرمیں نے جج پورا کرلیا اور لیلۃ البصبہ میں عبد الرحمٰن کو آخرہ تھی نیت میں ان دورا کی نیت میں ان کی تیت میں کی نیت میں نے کی تھی تعلیم ہے (دورا) عمرہ کرالا ہے۔

## باب۱۹۲۔ حیض کے مسل کے وقت عورت کا اپنے بالوں کو کھولنا

(۲۱۵) حضرت عائشہ نے فرمایا ہم ذی الحجہ کا چاندہ کیصے ہی نکل پڑے۔
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کا دل عمرہ کے احرام کو چاہے تواسے باندھ
لینا چاہئے کیونکہ اگر میں مہدی سہ تھونہ لاتا تو عمرہ کا احرام باندھتا تو اس پر
بعض صحابہ نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے جج کا۔ میں بھی ان لوگوں
میں تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ لیکن میں نے یوم عرفہ تک چین کی حالت میں گذارا۔ میں نے نبی کریم ﷺ سے اس کے متعلق عرض کیا تو آ کی حالت میں گذارا۔ میں نے نبی کریم ﷺ سے اس کے متعلق عرض کیا تو احرام باندھاد احرام باندھاد آئی تو احرام باندھاد وسرے عمرہ کا احرام باندھا۔
آئی فدروب ال سے اپنے عمرہ کے بدلد دوسرے عمرہ کا احرام باندھا۔
میں تعیم گئی اور وہاں سے اپنے عمرہ کے بدلد دوسرے عمرہ کا احرام باندھا۔
(راوی حدیث) بشام نے کہا کہ ان میں سے کی بات کی وجہ سے بھی نہ ېدې دا جب ېونې نه ندروز ه نه صد قه په

## باب۱۲۳۔ حائضہ نماز قضانہیں کرےگی

(۲۱۲) ایک عورت نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ جس زمانہ میں ہم پاک رہتے ہیں (حیض سے) کیا ہمارے لئے اسی زمانہ کی نماز کافی ہے؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیوں تم حروریہ ہو؟ ہم نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں حائضہ ہوتے تھے اور آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے۔یا حضرت عائشہ نے یے فرمایا کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھیں۔ صَوُمٌ وَّ لَا صَدَقَةٌ)\_

باب ١ ٢٣ . لَا تَقْضِى الْحَآئِضُ الصَّلْوةَ

(٢١٦)عَن عَائِشَةٌ أَذَّ امُرَاةً قَالَتُ أَتَحْزِيُ اِحُدَانَا صَـلوتُهَا اِذَا طَهُرَتُ فَـقَـالَتُ اَحَرُورِيَّةٌ أَنُتِ قَدُ كُنَّا نَحِيْضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَامُرَنَا بِهِ أَوْقَالَتُ فَلَا تَفْعَلُهُ .

فائدہ:۔حروراء کی طرف منسوب ہے جو کوفہ ہے دومیل کے فاصلہ پرتھااور جہاں سب سے پہلے خوارج نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کاعلم بلند کیا تھا۔اس وجہ سے خارجی کوحروری کہنے لگے۔خوارج کے بہت سے فرقے ہیں لیکن پید عقیدہ سب میں مشترک ہے کہ جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہے بس صرف اس پڑمل ضروری ہے حدیث کی کوئی اہمیت ان کی نظر میں نہیں۔ چونکہ حائضہ سے نماز کی فرضیت کا ساقط ہو جانا صرف حدیث میں موجود ہے اور قرآن میں اس کے لئے کوئی مدایت نہیں اس لئے مخاطب کے اس مسئلہ کے متعلق پوچھنے پر حضرت عائشٹ نے سمجھا کہ شاید انہیں اس مسئلہ کے ماننے میں تامل ہے اور فرمایا کہ کیا تم حرور ہیہ ہو۔

#### باب۱۲۴۔ حائضہ کے ساتھ سوناجب کہ وہ حیض کے کیٹر وں میں ہو۔

(۲۱۷) حفزت ام سلمہ ؓ نے فر مایا کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ جادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آگیا۔

نیز حفرت ام سلمہ ؓ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ روزے سے ہوتے تھے اورای حالت میں ان کا بوسہ لیتے تھے۔ باب ١ ٢٣ . النَّوُمِ مَعَ الْحَآئِض وَهِيَ فِيُ ثِيَابِهَا

(٢١٧)عَن أمَّ سَلَمَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُها) قَالَتُ حِضُتُ وَانَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ .

فائدہ:۔ان تمام اعمال سے مقصود امت کی تعلیم ہوتی تھی پہلے بھی گئی احادیث میں گذر چکا کہ آپ از واج مطہرات سے چیف کی حالت میں شرم گاہ کے علاوہ سے مباشرت کرتے تھے اور ازار بندھوا لیتے تھے اس سے بھی مقصود صرف امت کی تعلیم تھی اور اس وجہ سے از واج مطہرات نے آپ بھٹے کے بعد ان نجی معاملات کو عام لوگوں کے سامنے بیان فر ما یا کیونکہ وہ نبی کریم بھٹے کے مقصد کو بھتی تھیں۔ نیز حیض کے وقت عام مشرکین اور یہود یوں کا عور توں کے ساتھ میطر زعمل تھا کہ حاکفتہ عورت کے قریب بھی نہیں جاتے تھے اور ہر طرح ترک تعلق کر لیتے تھے۔اسلام میں بھی چیف کو گندگی بتایا گیا ہے کیکن اس میں بہت زیادہ غلو سے کا منہیں لیا گیا۔ چنا نچہ آپ نے عرب کے اس تصور پر ضرب خودا سے عمل سے کئی کام کی حیثیت واہمیت پوری طرح واضح ہوجاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ آ مخصور بھٹ نبوت اور اس کی تمام عظمتوں کے باوجودا نسان ہیں۔

باب١٦٥). شُهُوُ دُالُحَآئِضِ ِ الْعِيْدَيُنِ وَدَعُوةَ الْمُسُلِمِيْنَ

(٢١٨) عَن أُمِّ عَطَيَّةُ أَصَّ قَالَت سَمِعتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ تَخُرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ وَلْيِشْهَدُنَ الْخَيْرَ وَدَعُوةَ الْمُؤْمِنِيْنَ

ی باب۹۳ احائضه کی عیدین میں اور مسلمانوں کے ساتھ دعامیں شرکت

(۲۱۸) حضرت ام عطیہ یے فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جوان لڑکیاں پردہ والیاں اور حائضہ عورتیں ہا ہر نگلیں اور مواقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں اور حائضہ

عورت عیدگاہ سے دور رہے۔

وَ تَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلِّى \_ فا کدہ: ۔ ہدایہ میں اس کی تصریح ہے کہ عورتیں عیدگاہ میں جاسکتی ہیں لیکن موجودہ زمانے میں معاشرہ کے فساد کی وجہ ہے فتویٰ یہ ہے کہ جوان عورتول کو جمعہ عیدیا کسی بھی مردوں کے اجتماع میں نہ جانا جائے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ زمانہ قدیم میں مصلی (عیدگاہ) کے لئے کوئی عمارت نہیں ہوتی تھی ۔لیکن اب اس کی شکل مسجد کی طرح ہوتی ہے اور دیوار کے ذریعیاس کی تہدید کی جاتی ہے۔اس لئے

اس کے اندر جا نصہ عور توں کو نہ جانا جا ہے۔ باب ٢ ٢ ١. اَلصُّفُرَةِ وَالكُدُرَةِ فِي غَيْرِ اَيَّامِ الْحَيْضِ (٢١٩)عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ قَسالَستُ كُنَّسالَانَعُذُ الْكُذُرَةَ

باب۲۲۱۔زرداورمٹیالا رنگ حیض کے دنوں کے علاوہ۔ (۲۱۹) حضرت ام عطیہ ٹے فرمایا کہ ہم زرداور مٹیا لے رنگ کوکوئی اہمیت نہیں دية تھے(لعنی سب کوتیف سمجھتے تھے۔)

فا کدہ: ۔ یہاں برحدیث کے ظاہری الفاظ سے مختلف معانی مراد لئے جاسکتے ہیں ۔ امام بخاری حدیث کا جومطلب بیان کرنا جا ہے ہیں وہ ان کے عنوان سے ظاہر ہے لینی جب حیض آ نے کی مدت ختم ہوجائے تو مٹیا لے پازر درنگ کی طرح کسی چز کے آنے کی حیض کے راستے سے ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے کیکن حیض کے دنوں میں رنگ ہے ہم حیض کے ختم ہونے یا جاری رہنے کا فیصلہ کر لیتے تھے۔شوا فع ال حدیث کامفہوم بیہ بتاتے ہیں کہ ام عطیہ بیہ بتانا چاہتی ہیں کہ چیش کے متعلق ہم ہرز مانہ میں خواہ وہ حیض آنے کا ہویا پاکی کا فیصلہ رنگ سے کیا کرتے تھے۔حنفیہ نے اس کا مطلب بیکھا ہے کہ ہم رنگ کوکسی زمانہ میں کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ بلکہ چیض کے راستہ سے جس رنگ کا بھی خون خارج ہوہم سب کو چیف سجھتے تھے۔ہم نے تر جمہ میں حنفیہ کے مسلک کی رعایت کی ہے۔

باب ٢٤ ١. ٱلْمَرُ آةِ تَجِيْض بَعُدَ ٱلإفَاضَة

(٢٢٠) عَنُ عَآئِشَةٌ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا فَالَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللُّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنُتِ حُيَّ قَلُحَاضَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا الَّمُ تَكُنُ طَافَتُ مَعَكُنَّ فَقَالُوا بَلَى قَالَ فَاخُرُجِي \_

باب٧٨ ١. أَلْصُلُوا ۚ عَلَى النَّفَسَآءِ وَسُنَّتِهَا

(٢٢١) عَـنُ سَـمُرَةَ بُنِ جُنُدُبُ ۖ ٱَنَّ امُرَاَةً مَّاتَتُ فِي بَطُنِ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَسُطَهَا.

یاب ۱۶۷ء عورت جوطواف زبارت کے بعد جا کضیہ ہو (۲۲۰) نی کریم ﷺ کی زوجہ مطبرہ حضرت عائشہ ﷺ روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ ہے کہا کہ یا رسول اللہ !صفیہ بنت حی کو (حج

میں ) حیض آ گیا ہے۔رسول اللہ ﷺ نے فر مایا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جمیں روکیں گی ۔ کیاانہوں نےتم لوگوں کےساتھ طواف ( زیارت )نہیں کیا۔ عورتوں نے جواب دیا کہ کرلیا ہے۔آ پ نے اس برفر مایا کہ پھر چلی چلو

باب ۱۲۸ ـ زيد پرنماز جنازه اوراس كاطريقه

(۲۲۱)حضرت سمرہ بن جندب ؓ ہے روایت ہے کہ ایک عورت کا زچگی میں انقال ہوگیا تو آ نحضور ﷺ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اس وقت آ بان کے جسم کے وسط کوسا منے کر کے کھڑ ہے ہوئے۔

فائدہ: بعض اہل علم نے امام بخاریٌ پراعتراض کیا ہے عنوان اور حدیث میں یہاں مطابقت ٹہیں کیونکہ حدیث میں صرف بیالفاظ ہیں ان کا انتقال پیٹ کی مجہ سے ہوا تھاامام صاحب نے اس برعنوان لگایااسعورت برنماز کابیان جس کا(نفاس) زیجگی میں انتقال ہوائیکن پیاعتراض صحیح نہیں کیونکہ اس حدیث کی دوسری روایت میں نفاس کی حالت میں مرنے کی تصریح موجود ہے۔ یہاں پر بھی فی طن کی تاویل بسبیب بطن یعنی احمل ہے کی جاسکتی ہاں گئے ہم نے ترجمہ میں اس حدیث کی دسری روایوں اور بخاری کے عنوان کی رعایت سے فیطن کا ترجمہ ' زچگی میں'' کیا ہے۔

٢٢٦ حفرت ميمونة جب حائضه جوتى تونماز نبيس يرهتي تقى اوربيكمآب رسول الله چلكى پرير معت جب آپ تجده كرت تو آكيك كير كاكوكى حصه محص تصوحاتا

(٢٢٢) عَن مَيْـمُوُنَةٌ أَنَّهَا كَانَتُ تَكُوُلُ حَآئِضًا لَّاتُصَلِّي وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَآءِ مَسُجِدِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيُ عَلَى خَمُرَتِهِ إِذَا سَجَدَ اَصَانِنِي بَعْضُ تَوُبهِ\_

# كِتَابُ التَّيَثُم

باب ١ ٢ ٩ . وَقُول اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمُ تَجدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهُكُمُ وَأَيْدِيْكُمُ (٢٢٣) عَنْ مَا يَشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ سَعُصْ اَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَآءِ اَوْبِذَاتِ الْجَيْشِ انُقَطَعَ عِقُدُلِّي فَاقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اِلَّتِمَاسِهِ وَاَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيُسُوا عَلَى مَآءٍ فَاتَّتَى النَّاسُ الِي اَبِي بَكُرِ الصِّدِّيُقِ فَقَالُو اَ لَا تَرَى مَاصَنَعَتُ عَبِآئِشَةُ أَقَامَتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَآءٍ وَّلَيْسَ مَعَهُمُ مَّآءٌ فَجَآءَ أَبُوبَكُرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَاْسَه' عَلَى فَحِذِيُ قَدُ نَامَ فَقَالَ حَبَسُتِ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيُسُوُا عَلَى مَآءٍ وَّلَيُسَ مَعَهُمُ مَّآءٌ فَقَالَتُ عَآئِشَةُ فَعَاتَبَنِي ٱبُوبَكُرِ وَقَالَ مَاشَآءَ اللَّهُ أَنُ يَّقُولَ وَجَعَلَ يَطُعَنُنِيُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِيُ فَلَا يَـمُنَعُنِيُ مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـنُيهِ وَسَـلَّمَ عَلَى فَخِذِي فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيُنَ ٱصُبَحَ عَلَى غَيْرِ مَآءٍ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوْ حَلَّ ايَّةَ التَّيْمُمِ فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أُسَيْدُ أَبُنُ الْحُضَيْر مَاهِيَ بِأُوَّلُ بِرَكْتِكُمُ يَاالَ أَبِيُ بَكُرِ قَالَتُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَالَّذِي كُنُتُ عَلَيْهِ فَأَصَبُنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ -

(٢٢٤) عَن جَابِرِ بُنِ عَبُداللهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُطَهُنَّ اَحُدٌ قَبُلِي وَسَلَّمَ قَالَ الْعُطَهُنَّ اَحُدٌ قَبُلِي وَسَلَّمَ قَالَ الْعُطَهُنَّ اَحُدٌ قَبُلِي الْمُصَرِّتُ بِالرَّعُبِ مَسِيْرَةَ شَهُرٍ وَجُعِلَتُ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنُ أُمَّتِي اَدُرَكَتُهُ الصَّلواةُ فَلَيْصَلِّ وَأُجِلَّتُ لِي المَغَانِمُ وَلَمُ تَجِلَّ لِاَحْذِ قَبُلِي فَلُمُ عَلِيتُ الشَّفَ المَّالِقَةُ وَكَانَ النَّبِيُّ اللَّي قَوْمِهِ خَاصَّةً وَاكَانَ النَّبِيُّ اللَّي قَوْمِهِ خَاصَّةً وَاكَانَ النَّبِيُّ اللَّي قَوْمِهِ خَاصَّةً وَالْعَالَ النَّاسِ عَامَّةً .

۔ کتاب تیم کے بیان ملی باب۱۲۹۔خداوند تعالی کا قول'' پھرنہ پاؤپانی تو قصد کروپاک مٹی کااور مل لواپنے منداور ہاتھاس ہے''

(۲۲۳) نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم رسول الله ﷺ کی ساتھ بعض سفر (غزوهٔ بی المصطلق ) میں گئے۔ جب ہم مقام بيدا ، ما ذات الجيش پر منچ تو ميراايك بارگم ہوً ہيا۔ رسول اللہ ﷺ اس ك تلاش میں وہیں مفہر کئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ مفہر کئے کیکن یانی کہیں قریب میں نہیں تھا۔ لوگ ابو مَرصدینؓ کے پاس آئے اور کہا مائشكى كارگذارى نبيس و كيصتير رسول الله علي اورتمام لوگول كوشبراركها ہےاوریانی بھی قریب میں نہیں اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ یانی ہے' پھر الديكر كشريف لائے اس وقت رسول الله ﷺ اپنا سرمبارك ميري ران ير ر کھے ہوئے سور ہے تھے۔ آپ نے فر مایا کہتم نے رسول اللہ ﷺ اور تمام لوگوں کوروک لیا۔ حالا تکہ قریب میں کہیں یانی نہیں اور نہلوگوں کے پائر، پانی ہے۔ عائشہ نے کہا کدابو بکر مجھ پر بہت غصہ ہوئے اور اللہ نے جو پ با انہوں نے مجھے کہااورا بے ہاتھ سے میری کو کھ میں کچو کے لگائے۔رسول رسول الله ﷺ جب صبح کے وقت الشھاتو پانی کا وجود نہیں تھا۔ پھر اللہ تعدلی نے تیم کی آیت نازل فرمائی اورلوگوں نے تیم کیا۔اس پراسید بن هنیر نے کہا۔ آل ابی بکریہ تمہاری کوئی پہلی برّت نہیں ہے۔ حضرت عائشہٌ نے فرمایہ چھر ہم نے اس اونٹ کو ہنایا جس پر میں تھی تو بارای کے نیجے ہے ملا۔

(۲۲۳) حضرت جابر بن عبداللہ ت روایت ہے کہ بی کریم ﷺ نے فر مایا مجھے پانچ چیزیں ایس عطا کی گئی میں جو مجھ سے پہلے کسی کونہیں عطا کی گئی میں اور مجھ سے پہلے کسی کونہیں عطا کی گئی ہے اور تقلیم راحدہ کاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی ہی میری مامت کا جو فرد نماز کے وقت کو (جبال بھی) پالے اسے نماز ادا کر لینی علی حوار میرے لئے نمیمت کا مال حلال کیا گیا۔ مجھ سے پہلے یکسی کیلئے مجھ صالے نہیں تھا اور مجھ شفاعت عطا کی گئی اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کیلئے مبعوث ہوتے تھ لیکن میری بعث تمام انسانوں کیلئے عام ہے۔

## باب • ١ / اَلتَّيَمُّمِ فَى الْحَضُرِ إِذَا لَم يَجِدِ الْمَآء وَحَافَ فَوُتَ الصَّلُوةِ

(٢٢٥) عَن آبِي جُهِيمٌ قَالَ اقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَّحُوبِئُرِ جَمَلٍ فَلَقِيّه وَرَجَلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمُ يُردَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَقْبَلَ عَلَى الْحِدِارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِم وَيَدَيْه ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ باب 121. هَلُ يَنْفُخُ فِي يَدَيْهِ بَعُدَ مَا يَصُرِبُ

بهمَا الصَّعِيدَ لِلتَّيَمُّم

(٢٢٦) عَن عَمَّار بُن يَاسِرٍ لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ اَمَا تَدُكُرُ إِنَّا كُنَّا فِي سَفَرِ اَنَا وَانْتَ فَاجُنَبُنَا فَامًّا اَنْتَ فَلَمُ تَحُلُ وَانَّا وَانْتَ فَاجُنَبُنَا فَامَّا اَنْتَ فَلَمُ تُصَلِّ وَامَّا اَنَا فَتَمَعَّكُ فَصَلَّيْتُ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ للِنَّبِي تُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا وَسَلَّمَ بِهُمَا وَسَلَّمَ مَسَحَ بِهِمَا وَخَهَهُ وَكُفَيْهِ وَكُولَتُهُ فَي فَا فَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَخُهَهُ وَكُولُتُهُ وَلَيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا

باب ۱۵- اقامت کی حالت میں تیم ۔ جب کہ
پانی نہ ملے یا نماز کے چھوٹ جانے کا خوف ہو۔

(۲۲۵) حضرت ابوجہیم نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ جمل کی طرف سے
تشریف لار ہے تھے، راستے میں ایک شخص نے آپ کوسلام کیا لیکن آپ
نے جواب نہیں دیا۔ پھر دیوار کے پاس آئے اور اپنے چبرے اور
باتھوں کا سے (تیم م) کیا۔ پھران کے سلام کا جواب دیا۔
باجب اے اے کیاز مین پر تیم مے لئے ہاتھ مار نے
باجد ہاتھ کو بھونک لینا جا ہے۔

(۲۲۲) حضرت عمار بن یاسر نے عمر بن خطاب سے کہا آپ کو یاد ہے وہ واقعہ جب میں اور آپ سفر میں تھے۔ ہم دونوں کوشسل کی ضرورت ہوگئ آپ نے تو نمی زنبیس پڑھی لیکن میں لوث بوٹ لیا، اور نماز پڑھ لی۔ چمر میں نے نمی کریم ہوت ہے سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فر مایا کہ تمہارے لئے بس اتناہی کافی تھا، اور آپ ہوت نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر انہیں بھون کا اور دونوں سے چبرے اور ہاتھوں کا مسے کیا۔

فائدہ:۔حضرت عمار نے خیال کیا کہ چونکہ وضو کے تیم میں ہاتھ اور منہ پرمٹی سے مسح ضروری ہے۔اس لئے عسل کے تیم میں تمام بدن پرمٹی ملنی چاہئے ۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کر میم ﷺ کے زمانہ میں صحابہء کرام رضوان التعلیم اجمعین مسائل میں اجتہاد کرتے تھے۔ اگر چہ حضرت عمار کا بیاجتہاد غلط ہوگیا۔

### باب121. اَلصَّعِيُدُالطَّيِّبُ وُضُوَّ ءُ الْمُسُلِمِ يَكُفِيُهِ مِنَ الْمَآءِ

(۲۲۷) عَنْ عِمْرَان (بنِ حصين (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ ) قَالَ كُنَّا فِي سَفَر مَّعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا اَسُرِيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي اجْرِ اللَّيْلِ وَقَعُنَا وَقُعةً وَلَا وَقُعةَ اَسُرِيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي اجْرِ اللَّيْلِ وَقَعُنَا وَقُعةً وَلَا وَقُعةً وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْخَطَّابِ الرَّابِعُ وَكَانِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْخَطَّابِ الرَّابِعُ وَكَانِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْخَطَّابِ الرَّابِعُ وَكَانِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا وَرَاى مَالَحَدُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَمَرُ وَرَاى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَمْرُ وَرَاى مَالَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَمْرُ وَرَاى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَمَازَالَ يُكَبِّرُ وَيَرُفَعُ صَوْتَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ كَبِيْرِ وَمَاقَة وَاللَّهُ الْمَلَامُ اللَّهُ الْمَلَامُ اللَّهُ الْمُتَامِلُولَ اللَّهُ الْمُتَعْمُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُتَامِلُولُ اللَّهُ الْمُتَعْمُ الْمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَلْوَلِيلُ الْمَلْقِلَامُ الْمُ الْمُتَامِ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُلْلَالُهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْم

## باب۲۱ ا بیاک مٹی مسلمان کا وضو ہے جو پانی نہ ہونے کی صورت میں کفایت کرتی ہے

حَتَّى اِسْتَيْقَظَ لِصَوُتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكُوا اِلَّيْهِ الَّذِي اَصَابَهُمُ فَقَالَ لَاضَيْرَ وَلَا يُـضِيُرُ إِرْتَحِلُوا فَارُتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيْدِ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضًّا وَنُودِيَ بِالصَّلوٰةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صِلْوتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلِ مُّعُتَزِل لَمُ يُصَلِّ مَعَ الْفَوْمِ قَالَ مَامَنَعَكَ يَافُلًا ثُ أَنْ تُصَلِّي مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتُنِي جَنَابَةٌ وّ لَامَآءَ قَالَ فَعَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكُ فِيُكَ ثُمَّ سَارَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشُتَكَيْ اللُّهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَّشِ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلانًا كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءَ نَسِيه عُوفٌ وَّدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ إِذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْـمَـآءَ فَانُطَلَقَا فَتَلَقَّيَا إِمْرَاةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْسَطِيُحَتَيْن مِنُ مَّآءٍ عَلَى بَعِيُرٍ لَّهَا فَقَالَا لَهَا أَيُنَ الُمَآءُ قَالَتُ عَهُـدِيُ بِـالْـمَآءِ أَمُسَّ هذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوفًا قَالَا لَهَا اِنْطَلِقِينَ إِذَا قَالَتُ اِلنِّي أَيُنَ قَالَآ اِلني رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِيُّ قَالَا هُوَالَّذِي تَعْنِينَ فَانْطَلِقِي فَجَآءَ ابِهَا إِلَى رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَّاهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَاسْتَنْزِلُوُهَاعَنُ بَعِيرِهَا وَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَـلَّـمَ بِإِنَآءٍ فَفَرَّغَ فِيُسِهِ مِنُ أَفُوَاهِ الْمَزَادَتَيُنِ أَوْسَطِيُحَتَيْنِ وَأَوْكَا أَفُوَاهَهُمَا وَاطْلَقَ الْعَزَالِيَ وَنُوْدِيَ فِي النَّاسِ اسُقُوا وَاسُتَقُوا فَسَقِي مَنُ سَقِي وَاسُتَقِي مَنْ شَاءَ وَكَانَ الحِرُذَاكَ أَنُ أَعْطِيَ الَّذِي أَصَابَتُهُ الْحَنَابَةُ إِنَاءً مِّنُ مَّآءٍ قَالَ اذْهَبُ فَافُرغُهُ عَلَيْكَ وَهيَ قَـآئِـمَةٌ تَنُـظُرُ إِلَى مَايُفُعَلُ بِمَآءِ هَاوَ آيَمَ اللَّهِ لَقَدُ أَقُلِعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيُحَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا اَشَدُّ مِلَاةً مِّنُهَا حِيْنَ ابْتَدَءَ فِيُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجُمَعُوا لَهَا فَجَسَمُ عُوا لَهَا مِنُ بَيْنِ عَجُوَةٍ وَّ دَقِيُقَةٍ وَسَويُقَةٍ حَتَّى جَـمَعُوا لَهَا طَعَامًا فَجَعَلُوهُ فِي تُوبٍ وَّحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيُرِهَا وَوَضَعُوا الثُّوبَ بَيُنَ يَلَيُهَا فَقَالَ لَهَا تَعُلَمِينَ مَارَزُنُنَا مِنُ مَّآثِكِ شَيئًا وَّلكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي اَسُقَانَا

ے کبیر کئے لگے۔ای طرح بآ وازبلندآپاس وقت تک تکبیر کہتے رہے جب تک کہ نبی کریم ﷺ ان کی آواز سے بیدار نہ ہو گئے۔ جب آپ بیدار ہوئے تولوگوں نے بیش آمدہ صورت کے متعلق آپ ﷺ ہے عرض کیا۔اس برآپﷺ نے فرمایا کہ کوئی نقصان نہیں۔ سفرشروع کرو۔ پھرآ ہے ﷺ جلنے لگے اورتھوڑی دور چل کر آ پٹھبر گئے۔ پھر وضو کے لئے یانی طلب فرمایا اور وضو کیا، اور اذان کہی گئی۔ پھر آ ب نے لوگوں کے ساتھ نمازادافر مائی۔ جب آپنمازادافر ماچکے تو ایک مخض برآپ کی نظر یڑی جوالگ کھڑا تھااوراس نے لوگوں کے ساتھ نمازنہیں پڑھی تھی۔ آپ خ دریافت فرمایا که اے فلال! تمہیں لوگول کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے کون سی چیز مانع ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے عسل کی ضرورت ہوگئ ہے اور مانی موجود نہیں۔ ان ہے آ ب ﷺ فے فر مایا کہ یاک مٹی سے کام نکالو۔ یبی کافی ہے۔ پھر نبی کریم ﷺ نے سفر شروع کیا تولوگوں نے بیاس کی شکایت کی۔ آپ ﷺ پھر گھبر گئے اورفلاں کو بلایا۔ (ابورجاء نے ان کا نام لیا تھالیکن عوف کو یا ذہیں رہا )اور علیٰ کوبھی طلب فر مایا۔ان دونوں صاحبان ہے آپ نے فر مایا کہ جاؤ یانی کی تلاش کرو۔ یہ تلاش میں نکھے۔ راستہ میں ایک عورت ملی جو یانی کے دومشکیزےاینے اونٹ پراٹکائے ہوئے سوار جارہی تھی۔انہوں نے اس سے بوچھا کہ یانی کہاں ہے؟ تواس نے جواب دیا کہ کل اس وقت میں پانی برموجوز تھی اور ہمارے قبیلہ کے افراد پانی کی تلاش میں پیچھےرہ گئے ہیں۔انہوں نے اس سے کہا،اچھا ہمارے ساتھ چلو۔اس نے یو حیما کہاں تک ؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں۔ اس نے کہاا جے وہی جسے بے دین کہاجا تا ہےانہوں نے کہا، پیروہی ہیں جسے تم کہہ رہی ہو۔ احما اب چلو۔ یہ حضرات اس عورت کو آنحضور ﷺ کی خدمت ممارک میں لائے اور واقعہ بیان کیا۔عمران نے بیان کیا کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتارا، چرنبی کریم ﷺ نے ایک برتن طلب فرمایا اور دونوں مشکیزوں کے منداس میں کھول دیئے۔ پھران کے مندکو بند کر دیا اس کے بعد نیچے کے جھے کے سوراخ کو کھول دیا اور تمام لشکریوں میں منادی کر دی گئی که خود بھی سیر ہوکریانی پئیں اور جانوروں وغیرہ کو بھی یلائیں۔پس جس نے جا ہاسیر ہوکریائی پیااور پلایا۔ آخر میں اس شخص کو بھی ایک برتن میں یانی دیا گیا جسے شسل کی ضرورت تھی۔

فَاتَتُ آهُلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتُ عَنْهُمْ قَالُو مَاحَبَسَكِ يَافُلَانَهُ قَالُو مَاحَبَسَكِ يَافُلَانَهُ قَالَتِ الْعَجَبُ لَقِينِي رَجُلَان فَذَهْبَا بِي الِي هذَا السَّجُلِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِيءُ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَاللَّهِ السَّمَةُ لَكُ لَاسُحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هذِهِ وَهذِهِ وَقَالَتَ بِإصْبَعَيُهَا الْوَسُطَى وَالسَّبَابَةَ فَرَفَعَتُهُمَا الْي السَّمَآءِ تَعْنِي السَّمَآءَ اللَّهُ صَقَّا فَكَانَ الْمُسُلِمُونَ بَعُدُ وَالْاَرْضَ اوُ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَكَانَ الْمُسُلِمُونَ بَعُدُ يَعْدُرُونَ عَلَى مَن حَولَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُصِيبُونَ يَعْدُ الْحَسِرُمُ اللَّهُ مَا لَكُهُ فَقَالَتُ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَالُونَ الْكُمُ فِي الْمُسْرَعِينَ وَلَا يُصِيبُونَ اللَّهُ مَعْمَدًا فَهَلُ لَكُمُ فِي الْمُسْلِمُ فَا اللَّهُ مَعْمَدًا فَهَلُ لَكُمُ فِي الْاِسُلَامَ فَاطَاعُوهَا فَذَيَدُوا فِي الْاِسُلَامِ.

آپ نے فرمایا، لے جاؤ اور خسل کرلو، وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی۔ کہ اس کے پانی کا کیا حشر ہور ہا ہے۔ اور خدا کی تیم جب پانی کا لیا جانا ان سے بند ہوا تو ہم دیکھ رہ کھورہ تھے کہ اب مشکیزوں میں پانی پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ بھر نی کریم کھی نے فرمایا کہ بچھاس کے لئے جمع کرو( کھانے کی چیز) لوگوں نے اس کے لئے عمد قسم کی مجور (عجوہ) آٹا اور ستو اکتھا کردیے جب خاصی مقدار میں بیسب بچھ جمع ہوگیا تو اسے لوگوں نے ایک کپڑے میں کردیا۔ عورت کو اونٹ پر سوار کر کے اور اس کے سامنے وہ کپڑ ارکھ دیا۔ رسول اللہ علی خورت کو اونٹ پر سوار کر کے اور اس کے سامنے وہ کپڑ ارکھ دیا۔ رسول اللہ علی نی میں کوئی کی نے اس سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کی نہیں کی ۔ لیکن خداوند تعالی نے ہمیں سیراب کردیا۔ پھر وہ اپنی میں کوئی کی کافی ہوچی تھی اس لئے گھر والوں نے پوچھا کہ اے فلانی! اتنی دیر کیوں

ہوئی؟اں نے کہاایک جمرت انگیزواقعہ ہے۔ جھے دوآ دی مے اوروہ جھے اس خص کے پاس لے گئے جے بد ین کہاج تا ہے وہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ خدا کی شم وہ تو اس کے اوراس کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے اوراس نے بچے کی انگی اور شہادت کی انگی آ بہان کی طرف اٹھ سراشارہ کیا۔ اس کی مراد آسان ، اور زمین سے تھی ، یا پھر وہ واقعی الند کارسول ہے۔ اس کے بعد جب مسلمان اس قبیلہ کے قرب وجوار کے مشرکین پرجمعہ آور ہوتے تھے کین اس گھر انے کو جس سے اس عورت کا تعلق تھا کوئی نقصان نیس پہنچاتے تھے۔ ایک دن اس نے اپنی قوم کے افراد سے کہا کہ میرا خیال ہوتے تھے کین اس گھر انے کو جس سے اس عورت کا تعلق تھا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ ایک دن اس نے اپنی قوم کے افراد سے کہا کہ میرا خیال ہوتے کہا ہوا کہا ہوا کہا کہ میرا خیال ہوا کہا ہوا کہا ہوا کہا کہ میرا خیال ہوا کہا ہوا کہ کہ میرا فیال ہوا کہ اس میں اگر اس حقیقت سے دیکھا جائے کہ نماز قضا ہوگئی اورا پنے اصل وقت میں ادا نہ ہو تکی نیق کی نیت نماز چھوڑ نے کی نہیں تھی لیکن آگر اس حیوال ہو گئی ہے کوئکہ یہاں نیت کے فیاد کا تو کوئی ہر سے سے سوال ہی نمیں تھا۔ آخصور ہی اور کی کی آئی نیس تھا۔ آخصور ہی تھا می معابد کے ساتھا اس سفر میں اس بے خبری کی نمینہ ہو کہ کوئی ہور جن نکل آیا اور کی کی آئی خور میں کوئی دے۔ اس کے علاوہ خداوند تو انی نے آخصور ہی کوئٹ کی ہور نی کوئٹی وہ اس کی خور میں ہو کہا ہو کی میں اس کے علاوہ خداوند تو الی نے آخصور ہی کوئٹ کے بیاں وہ بھی محض مجبور اور ایک عام انسان کے قالب میں دکھائی دے۔ اس کے علاوہ خداوند تو الی نے آخصور ہی کوئٹ کے بیاں ہوں بی می می میں وہ سمجھاگیا آخصور ہی کوئٹ کے نوال نیس کی گئی ہے جو میک نے تو خود وہ تو کی مقدا وند تو الی نے آخصور ہی کوئٹ کے بیکھی ہور بی کوئٹی میں میں اس کے تو کی میں ہوئٹی کی بیٹوں میں مغرور اور ایک عام انسان کے قالب میں دکھائی دے۔ اس کے علاوہ خداوند تو الی نے آخصور ہی کوئٹ کی بیکھی میں نے کہ کوئٹ کی تو کی میں کوئٹی کی گئی ہے کہاں وہ بی کوئٹی کی نوان میں میں گئی ہے کہا کہ کوئٹی کے کوئٹی کے کہا کہ کوئٹی کی کوئٹی کے کوئٹی کوئٹی کی کوئٹی کوئٹی کی کوئٹی کے کہا کوئٹی کی کوئٹی کے کوئٹی کی کوئٹی کے کوئٹی کے کوئٹی کی کوئٹی کی کوئٹی کوئٹی کوئٹی کی کوئٹی کی کوئٹی کی کوئٹی کوئٹی کوئٹی کوئٹی کوئٹی کوئٹی کوئٹی کوئٹی کوئٹی کوئٹی کی کوئٹی کوئٹی کی کوئٹی کوئٹی کی کوئ

سورخ طلوع ہور ہاتھا اور اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ بھی وجہ ہو عتی تھی کہ ایک ایس جگہ جہاں ایک فریضہ کی ادا میں نادانستہ کوتا ہی ہوئی آپ ﷺ نے وہاں نماز پڑھنا مناسب نہیں سمجھا چنانچے حکم ہے کہ اگر جمعہ کے خطبہ کے وقت کسی کو اونگھ آجائے تو پھروہاں سے ہٹ کر بیٹھنا چاہئے۔

اس غفلت کی نینداس مقصد کے پیش نظر جاری کردی ہو حالا نکہ صحیح حدیث میں ہے کہ نیند میں بھی آپ ﷺ کا قلب مبارک بیدار رہتا تھا اور اس پر کسی قتم کی غفلت طاری نہیں ہوتی تھی۔ جہاں آپ ﷺ نے رات گذاری تھی نماز وہاں سے پچھ دور جا کراس لئے ادا فرمائی کہ ابھی

فائدہ آ:۔اِس حدیث کی بعض روایتوں میں ہے کہ آپ ﷺ نے برتن میں پانی لے کر کلی کی اورا پنے منہ کا پانی ان مشکیزوں میں ڈال دیا۔ اس روایت سے اس بات کی مصلحت بھی بمجھ میں آتی ہے کہ آپ ﷺ نے کیوں مشکیزوں کا منہ کھو لنے کے بعد پھرا سے بند کیا تھا۔ای طرت اس سے میہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ پانی میں برکت پانی کے ساتھ آپ ﷺ کے تھوک مبارک کے مل جانے سے بیدا ہوئی یہ آپ ﷺ کا ایک معجزہ تھا۔ کتاب نماز کے بیان میں

# كِتَابُ الصَّلُوة

باب۳۷ا۔شب معراح میں نماز کس طرح فرض ہو ئی تھی باب ١٤٣ كَيْفَ فُرضَتِ الصَّلْوةُ فِي الْإِسُرَآءِ (۲۲۸)حضرت انس بن ما لک نے فرمایا که ابوذ ربیحدیث بیان کرتے (٢٢٨) عَنُ أَنَس بُن مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُوذُرّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالٌ فُرجَ عَنُ تھے کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے گھر کی حصیت کھول دی گئی اس سَقُب بَيْتِي وَانَا بِمَنَكَّةَ فَنَزَلَ حِبْرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلامُ وقت میں مکہ میں تھا۔ پھر جبرائیل مدیدالسلام آئے اورانہوں نے میرے فَفُرَجَ صَدُرى ثُمَّ غَسَلَه عَسَلَه عَلَاءِ زَمُزَم تُمَّ حَآءَ بطَشْتِ سیندکوچاک کیااوراےزمزم کے پانی سے دھویا۔ پھرایک و نے کاطشت مِّنْ ذَهَبٍ مُّمْتَلِي حِكْمَةً وَإِيْمَانًا فَٱفْرَغَه ْ فِي صِلْريُ لائے جوحکہت اورا بمان ہےلبریز تھا۔اس کومیرے سنے میں ڈال دیااور ثُمَّ أَطُبَقُهُ ۚ ثُمَّ أَنَحَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَآءِ فَلَمَّا سینے کو بند کر دیا۔ پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مجھے آ سان کی حَفْتُ إِلَى السَّمَآءِ الدُّنيَا قَالَ جِبْرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ طرف لے بچے۔ جب میں آسان ونیا پر پہنی تو جرائیل عبدالسام ف

فائدہ: - کتاب الصلوۃ ۔ ہروہ عبادت جوخالق کی عظمت و کبریائی اوراس کی خشیت کی وجہ ہے مخلوق کرے اس کا نام'' صلوۃ'' ہے صلوٰۃ کے مفهوم کی اس وسعت کاخیال کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہتمام مخلوقات میں مصفت پائی جاتی ہے البتہ برمخلوق کاطر یقد صلوٰ ، جدااورا پی خلقت کے مناسب ہے۔قرآن مجید میں ای کی طرف اشارہ ہے کیل قد علم صلوته و تسبیحہ سب نے جان لی این صلوٰ قاور این شیجے۔ اس آیت سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہتمام مخلوقات وظیفہ صلوٰۃ میں مشترک ہے ۔صرف صورت اورطریقہ صلوٰۃ جدا جدا ہے ۔اس طرح مخلوقات خدا کی بارگاہ میں تجده ریز بیں قرآن مجید میں اس کے لئے کہا گیا ہے کہ لله يستجد من في السموات والارض الله كو تجده کرتی ہیں وہ تمام مخلوقات جوز مین اور آسان میں ہیں ۔صلوٰ ۃ کے مفہوم میں اتنی دسعت ہے کہ جناب باری عزاسمہ، بھی اس کے ساتھ متصف ہیں ۔حصرتعلامہانورشاہ صاحب کشمیریؑ نے واقعہ معراج کی ایک حدیث کا ذکر کیا ہے اس میں ہے کہ'' اے محد تشہر و، کہ تمہارے رب صلوٰ قامیں مشغول ہیں۔'' میہ بات علیٰجد و کے کہ خالق کی صلوٰ قاس کی شان کے مطابق ہوگی اور مخلوق جس صلوٰ قاکواوا کرتی ہے وہ اپنی صورت حثیت میں ایک بالکل علیحد ، چیز ہے۔اس طرح امم سابقہ بھی صلوۃ ادا کرتی تھیں لیکن ہماری شریعت کی اصطلاح میں صلوۃ ایک مخصوص عبادت کا نام ہے۔ مخصوص اعمال وارکان کے ساتھ اور اس کا ترجمہ اردو میں ' نماز'' ہے کیا جاتا ہے۔ نماز میں صف بندی ای أمت کی خصوصیت ہے پہلی امتیں بھی اگر چہنماز باجماعت ادا کرتی تھیں لیکن ان کی جماعت میں صف بندی نہیں ہوتی تھی۔ زمین سے اگر کوئی آسان کی طرف جائے توسب سے پہلے آسان کا جوطبقہ پڑے گا اے آیان دنیا کہتے ہیں احادیث سے جیسا کہ معلوم ہوتا ہے آ سان کےسات طبقے ہیں۔ بیعلاقے انسانی دسترس سے باہر ہیں۔اسلام میں اس کی کوئی تعیین موجوز نبیس کہ بیآ سان جن کا ذکر قرآن وحدیث میں موجود ہے جوہر ہیں یاعرض ۔اس پر ہنیت دان اور فلکیات کے ماہرین نے مختلف زمانوں میں مختیف طریقوں سے تحقیقات کی ہیں ۔موجودہ دور کے ماہرین فلکیات کا خیال ہے کہ آسان ایک فضاء لطیف کا نام ہے جس کی کوئی حدود انتہانہیں اورمختف سیارے چاندو سورج وغیرہ اس میں خود بخود تیرتے پھرتے ہے۔اپنے اس نظریہ کے لئے ان کے پاس کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہےا پی فکرودانائی کےمطابق پہلے انہوں نے چند مقد مات بنائے چھران مقد مان کی روشنی میں ایک ایسی چیز کے متعلق ایک نظریہ قائم کیا جسے انہوں نے نہ خود دیکھا ہے اور نہاس کے کسی دیکھنے والے نے انہیں اس کے متعلق کوئی اہم اطلاع بہم پہنچائی ہے یہی وجہ ہے کہ اس قتم کے نظریات مختلف ادوار میں برابر بدلتے رہتے ہیں۔علامہ انور شاہ صاحب تشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے موجودہ دور کے ماہرین فلکیات کی رائے کی ایک صد تک تصویب کی ہے۔انہوں نے لکھا ہے کہ اس نظریہ کوشلیم کر لینے کے بعد بھی ہم اس ہے متعلق اسلامی تصریحات کی وضاحت اس طرح کریں گے کہ یہی غیرمتنا ہی اور لامحد ودفضالطیف مختلف طبقات میں تقشیم ہےاور برطیقہ کا نام آ سان ہے۔اس طرح اسلامی تصریحات کےمطابق سات آ سانوں کی تقسیم ہا سانی ہوجاتی ہے۔

لِنَحازِنِ السَّمَآءِ افْتَحُ قَالَ مَنُ هَذَا قَالَ هَذَا جَبُريُلُ قَالَ هَـلُ مَعَكَ اَحَـدٌ قَـالَ نَعَمُ مَّعِيَ مُحَمَّدٌ فَقَالَ ءَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَآءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلِّ قَاعِـدٌ عَلَى يَمِيُنِهِ ٱسُوَدِةٌ وَّعَلَى يَسَارِهِ ٱسُودَةٌ إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظُرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى فَقَالَ مَرُحَبًا جَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَلِإِبْنِ الصَّالِحِ قُلُتُ لِحِبْرِيُلَ مَنُ هلَّا قَالَ هلَّا آدَمُ وَهذِهِ الْأَسُودَةُ عَنُ يَّمِيُنِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيُهِ فَاهُلُ الْيَمِينِ مِنْهُمُ اَهُلُ الْجَنَّةِ وَالْاَسُودَةُ الَّتِي عَنُ شِمَالِهِ أَهُلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ عَنُ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى حَتَّى عَرَجَ بِيُ الِّي السَّمَاءِ الثَّانِيةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحُ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَاقَالَ الْأَوَّلُ فَنَفَتَحَ قَالَ أَنْسٌ فَذَكَرَانَّه ' وَجَدَفِي السَّمَواتِ ادَمَ وَإِدْرِيْسَ وَمُوسِي وَعِيْسِي وَإِبرَاهِيْمَ وَلَمُ يُثَبِتُ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ۚ ذَكَرَ أَنَّهُ ۚ وَجَعَدَ ادَمَ فِي السَّمَآءِ اللُّنُيَا وَإِبْرَاهِيُمَ فِي السَّمَآءِ السَّادِسَةِ قَالَ أَنَسَّ فَلَمَّا مَرَّحِبُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدْرِيْسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاحِ الصَّالِحِ فَ قُلْتُ مَنُ هَذَا قَالَ هَذَا إَدُرِيُسٌ ثُمَّ مَرَرُثُ بِمُوسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ قُلُتُ مَنُ هِ لَذَا قَدَالَ هِ لَذَا مُوسِي ثُمَّ مَرَرُتُ بِعِيْسِي فَقَالَ مَرُحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاحِ الصَّالِحِ قُلُتُ مَنُ هَذَا قَالَ هَذَا عِيُسْيَ ثُمَّ مَرَرُتُ بِإِبُرَاهِيمَ فَقَالَ مَرُحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَلِإِبُنِ الصَّالِحِ قُلُتُ مَنُ هِذَا قَالَ هِذَا إِبْرَاهِيُمُ وعَنَّ ابُينِ عَبَّاسِ وَاَبَاحَبَّةَ الْأَنْصَارِيُّ كَانَا يَقُولُانٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرُتُ لِمُستَوىً أَسمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ.

آسان کے داروغہ سے کہا کہ کھولو۔ انہوں نے پوچھا۔ آپ کون ہیں؟جواب دیا کہ جبرائیل پھرانہوں نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا مال! میرے ساتھ محمد (ﷺ) ہیں۔ انہوں نے یوچھا کہ کیا ان کے پاس آ پ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا جی ہاں! پھر جب انہوں نے درواز ہ کھولاتو ہم آسان دنیا پر چڑھ گئے۔ وہاں ہم نے ایک شخص کودیکھا جو بیٹے ہوئے تھے۔ان کی دہنی طرف پچھکا لبد تھے اور پکھ کالبد بائیں طرف تھے جب وہ اپنی دائنی طرف دیکھتے تومسکرادیتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے توروتے ۔ انہوں نے مجصر دیکھ کر فر مایا۔ خوش آ مدید۔صالح نبی اورصالح میٹے۔ میں نے جرائیل سے یو چھاریکون ہیں ؟ انہوں نے کہا بیآ وم میں اور ان کے داکیں باکیں جو کالبد ہیں، بیدنی آ دم کی روحیں ہیں۔ جو کالبد دائیں طرف ہیں وہ جنتی روحیں ہیں اور جو بائیں طرف ہیں وہ دوزخی روحیں ہیں اس لئے جب وہ دائیں طرف و کھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور جب بائیں طرف د کھتے ہیں تو روتے ہیں۔ پھر جرائیل مجھے لے کر دوسرے آسان تک پہنچے اوراس کے دار دغہ ہے کہا کہ کھولو۔اس آسان کے داروغہ نے بھی پہلے داروغہ کی طرح بوجھا پر کھول دیا۔حضرت انس نے کہا کہ آنحضور ﷺ نے بیان فرمایا کہ آپ ﷺ نے آسان پر آدم۔ ادریس۔مویٰ۔عیلیٰ اور ابراہیم علیم السلام کو موجود پایااورابوذ ررضی الله عنہ نے ان کے مدارج نہیں بیان کئے۔البتہ یه بیان کیا که آنخضور الله نے حضرت آدم کوآسان دنیایر پایا اور ابرا ہیم کو چھے آسان پر۔نس نے بیان کیا کہ جب جرائیل علیہ السلام نی کریم ﷺ کے ساتھ ادریس علیہ السلام کی خدمت میں بہنچ تو انہوں نے فر مایا خوش آ مدیدصالح نبی اورصالح بھائی میں نے بوچھا بیکون میں؟ جواب دیا کہ یدا درلیں ہیں۔ پھر میں مویٰ علیہ السلام تک پہنچا انہوں نے فرمایا خوش آ مدیدصالح نبی اورصالح بھائی۔ میں نے یوچھا پیکون ہے ؟ جرائیل نے بتایا کہ بیموی (علیہ اسلام) ہیں۔ پھر میں عیسیٰ (علیہ السلام) تک بہنچا۔انہوں نے کہا خوش آ مدیدصالح نبی اورصالح بھائی۔میں نے یو چھا بدكون بي ؟ جرائيل نے بتايا كه بيستى بير پر مين ابرائيم (عليه السلام) تک پہنچا۔انہوں نے فرمایا خوش آ مدیدصا کج نبی ادرصا کج ہیئے۔ میں نے یوچھا یہ کون ہیں ؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ ابراہیم ہیں۔ اور حضرت ابن عمال الم بوحية الانصاري كها كرتے تھے كه نبي كريم ﷺ

ن فرمایا پھر مجھے جرائیل لے ملے،اب میں اس بلندمقام تک پہنچ گیا

بَعَن أَنَس بُن مَالِكٍ (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَي عَنُه) قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ اللّٰهُ عَزَّو جَلَّ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ اللّٰهُ عَزَّو جَلَّ عَلَى مُوسِى فَقَالَ مَافَرَضَ اللّٰهُ لَكَ عَلَى مَرَرُتُ عَلَى مُوسِى فَقَالَ مَافَرَضَ اللّٰهُ لَكَ عَلَى مَرَرُتُ عَلَى مُوسِى فَقَالَ مَافَرَضَ اللّٰهُ لَكَ عَلَى المَّيْكَ قَلَ فَارَجِعُ إلى المَّيْكَ قَلَتُ وَضَعَ شَطُرَهَا فَقَالَ رَاجِعُ اللّٰ وَبَكَ فَارَجَعُ اللّٰ مَرَبَّعُ ثَلُ اللّٰهِ فَلَا فَقَالَ رَاجِعُ وَبَكَ فَا مَعْتُ اللّٰهِ فَقَالَ الرَّجِعُ اللّٰ وَبَكَ فَرَجَعُتُ فَوَضَعَ شَطُرَهَا فَقَالَ رَاجِعُ وَبَكَ فَاللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْمَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِسُكُ.

جہاں میں نے ( لکھتے ہوئے فرشتوں کے ) قلم کی آ وازشی۔ \*حفرت انس بن ما لك في بيان كياكه ني كريم على في مايا پس الله عزوجل نے میری امت پر بچاس نمازیں فرض کیں۔ میں انہیں لے كرواپس لوٹا مويٰ (عليه السلام) تك جب پہنچا تو انہوں نے یو چھا کہ آ ب کی امت پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا؟ میں نے کہا بچاس نمازیں فرض کیں۔ انہوں نے فر مایا آی۔ دالیں اینے رب کی بارگاہ میں جائے کیونکہ آپ کی امت اتنی نماز وں کامخل نہیں کرسکتی ۔ میں واپس ہارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا تو اس میں سے ایک حصه کم کردیا گیا۔ چرمویٰ (علیه السلام) کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کردیا گیا ہے۔انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائے کیونکہ آپ کی امت میں اس کے برداشت کی بھی طافت نہیں۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا۔ پھر ایک حصہ کم ہوا۔ پھر موسیٰ (علیہ السلام) كے ياس جب پہنجاتو انہوں نے كہاكدا ہے رب كى بارگاہ میں پھر جائے کیونکہ آپ ﷺ کی امت اس کا بھی تحل نہیں کرسکتی۔ پھر میں بار بارآ یا گیا پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہنماز س (عمل میں ) یانچ ہیںاور( ثواب میں ) پیاس ( کے برابر ) میرے یہاں باتنہیں بدلی جاتی ۔اب میں موٹ کے یہاں آیا تو انہوں نے پھرکہا کہا ہے رب کے پاس جائے۔لیکن میں نے کہا کہ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جرائیل مجھے سدرۃ امنتہای تک لے گئے۔اس پرایسے مخلف رنگ محیط تھے جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہیں۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں

موتی کے ہار تھاوراس کی مٹی مثک کی طرح تھی۔

فائدہ: پہلے پچاس نمازیں فرض ہوئیں پھر صرف پانچ باتی رہ گئیں۔ یہ پہلے ہی ہے خدا کی مرضی تھی یہ نئے نہیں تھا۔ بلکہ خدا کا منشاء یہ تھا کہ نمازیں صرف پانچ ہی اس امت پر فرض ہوں۔ البتہ طریقہ اس لئے اختیار کیا گیا تا کہ مقصد زیادہ دلنشیں ہوجائے کیونکہ نمازیں پانچ رکھنی تھیں اور ثواب پچاس نمازوں کا دینا تھا۔ بات کو دلنشین کرنے کے لئے احادیث میں بھی یہا نداز بکثر تنافتیار کیا گیا ہے۔ اس روایت میں اس کی کوئی تعیین نہیں کہ نمازیں ہر مرتبہ تنتی کم کی جاتی تھیں صرف شطر کا لفظ ہے۔ بعض روایتوں میں دس کی کی کی تصریح ہے۔ بدر اصل حدیث بیان کرنے والوں کی طرف سے اجمال ہے۔ سے کہ کی پانچ پانچ بانچ بانچ بانچ بانچ بانچ بانچ بانچ نمازوں کی گئی تھی۔ چنانچہ جب آخری مرتبہ صرف پانچ باتی رہ گئی تو آپ کوجاتے ہوئے شرم آئی کیونکہ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ اب سرے ہے نماز ہی معاف کرالی جائے۔ پھر خداوند کریم کے تول لا یہ دل المقول لدی ہے بھی معلوم ہوگیا تھا کہ خدا کی مرضی بھی ہے کہ یانچ باتی رہ بیں۔

102

باب 124. اَلصَّلواةِ فِي الثَّوُبِ الُوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ (٢٣٠) عَنُ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةٌ آَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ قَدُ خَالَفَ بَيُنَ طَرَفَيُهِ \_

(٢٣١) عَن أُمَّ هَانِيُّ قَالَت فَصَلَّى ثَمَانَ رَكُعَاتٍ مُّلُتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ فَلَمَّا انصَرَفَ قُلُت يَارَسُولَ اللهِ زَعَمَ ابُنُ أُمِّى أَنَّهُ قَاتِل رَجُلًا قَدُ اَحَرُتُهُ فُلَانُ بُنُ هُبَيْرَةً فَلَانُ بُنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَحَرُنَا مَنُ اَحَرُتِ يَاأُمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ أُمُّ هَانِيءٍ وَذَاكَ ضُحَى۔

(۲۲۹)ام المؤمنين مختائشرض الله عنها نے فرمایا که الله تعالی نے پہلے دودو رکعتیں نماز کی فرض کی تھیں۔ مسافرت میں بھی اورا قامت کی حالت میں بھی۔ پھر سفر کی نمازیں تواپنی اصلی حالت پر باقی رکھی گئیں۔ البتدا قامت کی نمازوں میں زمادتی کردی گئے۔

باب ۱۷- مرف ایک کپڑے کو بدن پر لیبیٹ کرنماز پڑھنا۔ (۲۳۰) حفرت عمر بن ابی سلمہ تے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک کپڑے میں نماز ادا فرمائی اور آپﷺ نے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف طرف کا ندھے برڈال لیاتھا۔

ر (۲۳۱) حفرت ام ہائی فرماتی ہیں کہ آپ اللہ نے آٹھ رکعت نماز پڑھی ایک ہی کوٹرے ہیں لیسٹ کر، جب آپ فارغ ہوئے تو ہیں نے عرض کی یارسول اللہ میری مال کے بیٹے (علی بن ابی طالب) کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک خص کو ضرور قبل کرے گا حالا نکہ میں نے اسے پناہ وے رکھی ہے یہ ہیرہ کا فلال بیٹا ہے۔ رسول اللہ اللہ نے نے فرمایا کہ ام ہائی نے فرمایا کہ مہ بائی نے فرمایا کہ یہ نے بناہ دے دی۔ ہم نے بھی اسے بناہ دی حضرت ام ہائی نے فرمایا کہ یہ نہاں دے دی۔ ہم نے بھی اسے بناہ دی حضرت ام ہائی نے فرمایا کہ یہ نہان خواست تھی۔

فائدہ: بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ نماز چاشت کی نہیں تھی بلکہ فتح مکہ کے شکریہ کے لئے آپ ﷺ نے پڑھی تھی۔ابوداؤد کی ایک روایت میں اس کی تصرت کے کہ ان آٹھ رکعت میں آپ نے ہر دور کعت پر سلام چھیرا تھا۔ چاشت کی نماز کی ترغیب احادیث میں بہت زیادہ ک گئی ہے لیکن خود آنحضور ﷺ سے اس کا پڑھنا بہت کم منقول ہے۔اس کی حکمت ومسلحت تھی جس کا ذکر طوالت کا باعث ہے۔

(۲۳۲) حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ کسی بو چھنے والے نے رسول اللہ ﷺ سے ایک کیڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کیاتم سب کے پاس دو کیڑے ہیں بھی؟

بائب۵۱۔ جبایک کٹرے میں کو کی شخص نماز پڑھنو کپڑے کو کا ندھوں پر کرلینا جاہئے

(۲۳۳) حضرت ابو ہر رہے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ کسی مخف کوبھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھنی جا ہے کہ اس کے کا ندھوں پر کچھے نہ ہو۔

(۲۳۴) حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے۔ میں اس کی گوائی دیتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ میں نے بیارشاد فرماتے ساتھا کہ جو شخص ایک کیڑے میں نماز پڑھے اسے کیڑے کی دونوں کناروں کو اس کے مخالف سمت کاندھے پرڈال لینا میا ہے۔

(٢٣٢) عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَالَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَنِ الصَّلُوةِ فِى ثَوْبٍ وَّاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَلِكُلِّكُمُ ثَوْبَانٍ. باب21. إذا صَلَى فِي النَّوْب

اب24 . إذا صلى فِي الثوّب الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلُ عَلَى عَاتِقَيْهِ

(٢٣٣) عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه )قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَايُصَلِّى آحَدُكُمُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيُسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءً \_

(٢٣٤)عَن آبِي هُرَيُرَةَ (رضى الله تعالى عنه) يَقُولُ اَشُهَدُ آنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي تَوْبٍ وَّاحِدٍ فَلَيْحَالِفُ بَيْنَ طَرُفَيُهِ.

## باب٢١١. إِذَا كَانَ الثَّوُبُ ضَيَّقًا

(٢٣٥) عَن جَابِرِبنِ عَبدِاللّه (رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنه) قَالَ خَرَجُتُ مَعَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ السُفَارِهِ فَحِئْتُ لَيُلَةً لِبَعْضِ المُرِي فَوَجَدُتُهُ يُصَلِّي السُفَارِةِ فَحِئْتُهُ وَسَلَّيْتُ اللّي جَانِيهِ وَعَلَي تُوثَ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلُتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ اللّي جَانِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَاالسُّرى يَاجَابِرُ فَاخْتِرُتُه بِحَاجَتِي فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَاالسُّرى يَاجَابِرُ فَاخْتَرُتُه بِحَاجَتِي فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَاللَّرى يَاجَابِرُ فَاخْتَرُتُه وَاللّه قُلْتُ فَلَتُ كَانَ وَاسِعًا فَالتَحِفُ بِهِ وَإِلْ كَانَ وَاسِعًا فَالتَحِفُ بِهِ وَإِلْ كَانَ صَلّيقًا فَاتَّرُرُ بِهِ.

# باب ۲۷۱ ـ جب کیٹر اننگ ہو

(۲۳۵) حفرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ میں نی کریم ﷺ کے ساتھ

کسی سفر میں گیا۔ایک رات کسی ضرورت کی وجہ ہے آپ کی خدمت میں
عاضر ہوا۔ میں نے ویکھا کہ آپ ﷺ نماز میں مشغول میں اس وقت
میرے بدن پرصرف ایک کیڑا تھا۔اس لئے میں نے اسے لبیٹ لیا اور
آپ کے پہلومیں ہو کرنماز میں شریک ہوگیا۔ جب آپ نماز سے فارغ
ہوئے تو دریافت فرمایا جابر!اس وقت کیے آئے؟ میں نے آپ سے
اپی ضرورت کے متعلق کہا۔ میں جب فارغ ہوگیا تو آپ ﷺ نے وچھا
کہ بیم نے کیا لیپٹ رکھا تھا جے میں نے ویکھا؟ میں نے عرض کیا گیڑا
تھا۔آپ ﷺ نے کرمایا کہ اگر کیڑا کشادہ ہواکر ہے تو اسے اچھی طرح
لیپٹ بیاکرواورا گرنگ ہوتواس کوتہبند کے طور پر باندھ لیا کرو۔

فا کدہ:۔حضرت جابڑکو چونکہ مسکلہ معلوم نہیں تھا اس لئے انہوں نے کپڑے کے کناروں کواپنی ٹھوڑی ہے دبالیا تھا۔اس طرح بنگی پیدا ہوجاتی ہے جاہئے میتھا کہ کپڑے کو باندھ لیتے۔ کیونکہ حضرت جابڑ کا کپڑا کشادہ نہیں تھا۔ بلکہ تنگ تھا۔

(٢٣٦) عَنْ سَهُلِ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِى أُزُرِهِمُ عَلَى اَعُنَاقِهِمُ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ وَيُقَالُ لِلنِّسَآءِ لَآتُرُفَعُنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَى يَسْتَوى الرِّجَالُ جُلُوسًا۔

(۲۳۷) حفرت مہل ئے فرمایا کہ بہت ہے لوگ نبی کریم ﷺ کے ساتھ بچول کی طرح اپنی گردنوں پر تببند باندھ کرنماز پڑھتے تھے اور عور توں کو حکم تھا کہ اپنے سرول کو (سجدے ہے) اس وقت تک نہ اٹھا ٹیں جب تک مرد پوری طرح پینھ نہ جا کیں۔

#### باب ۷۷امشامی جبه پهن کرنماز پر هنا

(۲۳۷) حفزت مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا کہ بیس نی کریم بی کے ساتھ ایک سفر میں تھا آپ نے ایک موقعہ پر فرمایا مغیرہ ابرتن اٹھالو، میں نے اٹھالیا۔ پھر رسول اللہ بھی چلے اور میری نظروں سے جھپ گئے۔ آپ بھی نے قضائے حاجت کی اس وقت آپ بھی شامی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ ہاتھ کھو لنے کے لئے آسین اوپر چڑھانی چا ہے تھے لیکن وہ نگ تھی۔ اس لئے آسین کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا۔ میں نے آپ بھی کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ آپ بھی نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا اور اپنے خفین پرسے کیا۔ گرار مرحی کے۔

#### باب ٧٤ ا. اَلصَّلُوةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَةِ

(۲۳۷) عَنُ مُغِيْرَةً بُنِ شُعْبَةً (رضى الله تعالى عنه) قَالَ كُننُ مُعَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَنفَو فَالَّ يُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَنفَو فَقَالَ يَامُغِيرَةً خُذِالآدُاوَةَ فَاخَدُتُهَا فَانُطَلَقَ رَسُولُ الله عَنَى فَقَضى الله عَنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّى تَوَارَى عَنِى فَقَضى الله عَنَى فَقَضى حَاجَتَه وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَذَهَبَ لِيُحُرِجَ يَدَه مِن مَلُ الله فَعَلَيْهِ خُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَذَهَبَ لِيُحُرِجَ يَدَه مَن الله فَعَالَه المَعْبَاتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّا وَضُوءَه الله المِصَّلوةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيهِ ثُمَّ صَلَّى -

فائدہ:۔امام بخاریؒ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے کپڑے جنہیں عربی طریقے سے کا ٹااور سلایا نہ گیا ہوانہیں پہن کرنماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں نبی کریم ﷺ نے بھی شامی جبہ پہن کرنماز پڑھی تھی جیسا کہ اس عنوان میں اس کا ذکر ہے اگراس میں کوئی حرج ہوتا تو نبی کریم ﷺ ایسا کس طرح کر سکتے تھے۔امام صاحب یہاں کپڑے کی پاکی یا نا پاکی کی بحث نہیں چھیڑنا چاہتے۔صدیث سے بہی بات معلوم ہوتی ہے۔

# باب ١٧٨. كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّى فِي الصَّلُوةِ وَغَيُرِهَا

(٣٣٨) عَن حَابِربُنِ عَبُدِالله (رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنُه) يُحَدِّثُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ اِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ لَعَبَّاسُ عَمُهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ اِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُهُ عَلَيْ الْبُنَ آخِي لَو حَلَلْتَ اِزَارَكَ فَجَعَلْتَ الْعَبَّاسُ عَمُهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ فَمَارُ إِنَ فَحَلَهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهُ فَسَقَطَ مَعْشِيًّا عَلَيْهِ فَمَارُ إِنَ بَعُدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَمَارُ إِنَ بَعُدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَمَارُ إِنَ بَعُدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَمَارُ إِنَ بَعُدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَمَارُ إِنَ بَعُدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَمَارُ إِنَ بَعُدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَمَارُ اللهُ عَلَيْهِ فَمَارُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### باب ۸ کا نماز اوراس کے علاوہ اوقات میں ننگے ہونے کی کراہت

(۲۳۸) حفرت جابر بن عبدالقد رضی الله عند نے بیان کیا کہ رسول الله ﷺ (نبوت سے پہلے) کعبہ کی تغییر کے لئے قریش کے ساتھ پھر ڈھور ہے تھے۔ آپ ﷺ کے پچا عباس فقت تہبند باند ھے بوئے تھے۔ آپ ﷺ کے پچا عباس نے کہا کہ بھتے، کیول نہیں تم تہبند کھول لیتے اور اے پھر کے نیچے اپنے کا ندھے پررکھ لیتے۔ حضرت جابر نے کہا کہ آپ نے تہبند کھول بیا اور کا ندھے پررکھ لیتے۔ حضرت جابر نے کہا کہ آپ نے تہبند کھول بیا اور کا ندھے پررکھ لیا کورا ہی غش کھا کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ کو کہی نگانہیں دیکھا گیا۔

فائدہ:۔یہ بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے۔اس وقت آپ کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے اور احتیاط وا دب کا تقاضایہ ہے کہ کم کی تعیین کی جائے۔اگر چہ بیدواقعہ نبوت سے پہلے کا ہے کین خدانے اس وقت بھی آپ کھے کی حفاظت کی۔روایتوں میں ہے کہ جب تہبند باندھا گیا تو آپ کھے ہوش میں آگئے تھے۔فقہاءنے کھا ہے کہ انسان پرسب سے پہلے فریضہ ایمان کا ہے پھراپی شرمگاہ چھپانے کا۔عام حالت میں یہ فرض ہے اور نماز کی صحت کے لئے شرط۔

#### باب 4 2 1 . مَا يُسْتَرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

(٢٣٩) عَنُ آبِي سَعِيدِ الْخُدُرِي (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ ) إِنَّه وَ قَالَ نَهٰي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإَشْتِمَالِ الصَّمَّآءِ وَ اَنُ يَّحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي تَوُبٍ وَّاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرُجِهِ مِنْهُ شَيْءً.

باب ٩ ١٤ ـ شرم گاه جو چھپائی جائے گ

(۲۳۹) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ نے صماء کی طرح کیڑا بدن پر لپیٹ لینے سے منع فر مایا اور اس سے بھی منع فر مایا کہ آ دمی ایک کیڑے میں احتباء کرے، اور شرم گاہ پرعلیحد ہ سے کوئی کیڑا نہ ہو۔

فائدہ: ۔ بغت میں صماءاس طرح کپڑا سارے بدن پر لپیٹ لینے کو کہتے ہیں کہ کسی طرف سے کھلا ہوا نہ ہواورا ندر سے ہاتھ نکالنا بھی مشکل ہولیکن فقہاء نے اس کی بیصورت کھی ہے کہ کوئی کپڑا بورے بدن پر لپیٹ لیاجائے پھراس کے ایک کنارے کواٹھا کراپنے کا ندھے پراس طرح رکھ لیاجائے کہ شرم گاہ کھل جائے ۔ فقہاء کی بیقسیر حدیث میں بیان کردہ صورت کے مطابق ہے۔ اہل لغت نے صماء کی جوصورت کھی ہوئی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اور فقہاء کی کھی ہوئی صورت میں نماز پڑھنا حرام ہے۔

احتباءیہ ہے کداکڑوں بیٹھ کر پیڈلیوں اور پیٹھ کوکسی کپڑے سے ایک ساتھ باندھ لیا جائے اس کے بعد کوئی کپڑ ااوڑھ لیا جائے عرب اپنی مجالس میں اس طرح بھی بیٹھا کرتے تھے۔ چونکہ اس صورت میں سرعورت بوری طرح نہیں ہوسکتا تھا۔ اس لئے اسلام مے اس کی ممانعت کردی۔

(٢٤٠) عَنُ أَبِى هُرَيُرَةً (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ نَهَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللَّهَ مَاسِ وَالنِّبَاذِ وَآنُ يَّشْتَمِلَ الصَّمَّآءَ وَآنُ يَّحْتَبِى الرَّجُلُ فِي نَوْبِ وَّاحِدٍ.

(۲۴۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فر مایا کہ نبی کریم ﷺ نے دوطرح کی تیج وفروخت سے منع فر مایا ہے:۔ تیج لماس سے اور نباذ سے اور اس سے بھی منع فر مایا کہ کپڑ اصماء کی طرح لپیٹا جائے اور اس سے بھی کہ آدی ایک کپڑے میں احتہاء کرے۔ فا کدہ:۔عرب میں بچے وفروخت کا ایک پیطریقہ تھا کہ خرید نے والاحمض اپنی آ ٹکھ بندکر کے کسی چیز پر ہاتھ رکھ دیتا تھا۔ دوسراطریقہ یہ تھا کہ خود بیچنے والا آ ٹکھ بندکر کے کوئی چیز خرید نے والے کی طرف پھینکتا۔ان دونوں صورتوں میں متعینہ قیمت پرخرید وفروخت ہوتی تھی پہلے طریقہ کولماس اور دوسرے کونباذ کہتے تھے بیدونوں صورتیں اسلام میں ممنوع ہیں بچے وفروخت کے سلسلہ میں اسلام کا بیاصول ہے کہ اس کے لئے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں بیچنے یا خرید نے والا نا واقفیت کی وجہ سے دھوکا نہ کھا جائے۔

(٢٤١) عَن اَبِي هُرَيُرَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ بَعَتَنِيُ آبُوبَكُرِ فِي تِلُكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِيْنَ يَوُمَ النَّحْرِ نَعْ نَهُ الْكَهِ بَعْدَالُعَامِ مُشُرِكٌ وَلَا يَطُوفَ نَوْ وَلَا يَطُوفَ فِي الْبَيْتِ عُرْيَانٌ ثُمَّ اَرُدَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِي الْبَيْتِ عُرْيَانٌ ثُمَّ اَرُدَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا فَامَرَهَ ' اَنُ يُّوَذِّنَ بِبَرَآءَةٍ قَالَ اَبُوهُ مَرْيُرَةً فَاذَّنَ مَعَنَا عَلِيًّا فَامَرَهَ ' اَنُ يُّوَذِّنَ بِبَرَآءَةٍ قَالَ اَبُوهُ مَرْيُرَةً فَاذَّنَ مَعَنَا عَلِيًّ فِي اَهُلِ مِنِّي يَوْمَ النَّحْرِ لَا يَحُوثُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانً .

(۳۲۱) حضرت ابو ہریرہ ہے نے فرمایا کہ اس جج کے موقعہ پر (جس کے امیر آنخصور ﷺ کی طرف سے حضرت ابو بکر بنائے گئے تھے ) جھے حضرت ابو بکر بنائے گئے تھے ) جھے حضرت ابو بکر نے فوالوں کے ساتھ بھیجا تا کہ ہم منی میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا جج نہیں کرسکتا اور کوئی فیص نظے ہوکر بیت اللہ کا طواف نہیں کرسکتا ور کوئی فیص نظے ہوکر بیت اللہ کا طواف نہیں کرسکتا اور انہیں حکم رسول اللہ کھٹے نے حضرت علی کو حضرت ابو بریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے ویا کہ سورہ براہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے ہمارے ساتھ اس کا اعلان کیا نے کے دن منی میں موجود لوگوں کے سامنے ہمارے ساتھ اللہ کا طواف کوئی مشرک نہ جج کرسکتا ہے اور نہ بیت اللہ کا طواف کوئی فیص نظے ہوکر کرسکتا ہے۔

# باب ۱۸ ـ ران ہے متعلق روایتیں

#### باب ١٨٠. مَا يُذُكُّرُ فِي الْفَخِذِ

رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْهَ وَسَلَّمْ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي رُفَاقِ خَيْبَرَ فَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي رُفَاقِ خَيْبَرَ وَالْ رُكْبَيْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي رُفَاقِ خَيْبَرَ وَإِلَّ رُكْبَيْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَي رُفَاقِ خَيْبَرَ وَإِلَّ رُكْبَيْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَحَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَحَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَحَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَحَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَحَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَحَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَحَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا دَحَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا دَحَلَ اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا دَحَلَ اللّهُ عَلَيْهِ فَسَلّمَ فَلَمَّا دَحَلَ اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا وَخَرَجَ الْقَوْمُ فَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا وَخَرَجَ الْقَوْمُ اللهُ عَمَالِهِمُ فَقَالُوامُحَمَّدٌ قَالَ عَبُدُ الْعَزِيْزِ وَقَالَ بَعْضُ اللهُ عَمَالِهِمُ فَقَالُوامُحَمَّدٌ قَالَ عَبُدُ الْعَزِيْزِ وَقَالَ بَعْضَ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ السَّبِي فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنَ السَّبِي فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنَ السَّبِي فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنَ السَّبِي فَعَالَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنَ السَّبِي فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ مَنَ السَّهُ عَلَى فَحَقَ الْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ مَنَ السَّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنَ السَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانِيِّيَ اللَّهِ اَعُطَيْتَ دِحْيَةً صَفِيَّةً بِنُتَ حُيَّيً سَيِّدَةَ قُرُيُظَةً وَالنَّضِيْرِ لَا تَصُلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَحَدَّءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ فَاعْتَقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ لَهُ ثَالِيَ عَنْدَهُ شَيْءٌ فَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنُ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلَيْجِيءً بِهِ وَبَسَطَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنُ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلَيْجِيءً بِهِ وَبَسَطَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنُ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلَيْجِيءً بِهِ وَبَسَطَ عَرُوسًا فَقَالَ مَن كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلَيْجِيءً بِهِ وَبَسَطَ عَرُوسًا فَقَالَ مَن كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلَيْجِيءً بِهِ وَبَسَطَ عَرُوسًا فَقَالَ فَحَعَلَ الرَّجُلُ يَحِيء بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَحِيء بِالسَّمَنِ قَالَ وَاحْسِبُهُ قَلُ ذَكَرَالسَّويَقَ قَالَ فَحَاسُوا فَقَالَ فَحَاسُوا فَعَالَ وَاحْسِبُهُ وَلَهُ ذَكَرَالسَّويَقَ قَالَ فَحَاسُوا فَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا وَالْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ عَلَيْهِ الْمَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَا الْمُعْلَيْهِ الْمَا الْمُعْلَقُولُ الْمَالَمُ عَلَيْهِ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ

# باب ١٨١. فِي كُمُ تُصَلِّى الْمَرُاةُ مِنَ الثِّيَابِ

(٢٤٣) عَن عَآئِشَةُ عَالَتُ لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْفَحُرَ فَشَهِدَ مَعَهُ نِسَآءٌ مِّنَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْفَحُرَ فَشَهِدَ مَعَهُ نِسَآءٌ مِّنَ اللهِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُرجِعُنَ اللي المُعَرِقُهِنَّ أَحَدُّهِ فَهُنَّ أَحَدُّهِ

(رضی اللہ عنہ) آئے اور عرض کی کہ بارسول اللہ قید یوں میں ہے کوئی باندی مجھےعنایت کیجئے۔آپ ﷺ نے فر مایا کہ جاؤاورکوئی باندی لےلو۔ انہوں نےصفیہ بنت حی کو لے لیا چرا یک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یارسول القد صفیہ جو قریظہ اور نضیر کے سر دارجی کی بیٹی ہیں انہیں آپ نے دحیہ کودے دیا۔ وہ تو صرف آپ ہی کے لئے مناسب تھیں اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کددحیہ کوصفیہ کے ساتھ بلاؤ۔وہ لائے گئے۔ جب نی کریم ﷺ نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ قیدیوں میں ے کوئی اور باندی لے لو۔ راوی نے کہا کہ پھر نبی کریم ﷺ نے صفیہ کو آ زادکردیااورانہیں اینے نکاح میں لےلیا۔ ثابت بنانی نے حضرت انسُّ ے لوچھا کہ ابو مزہ!ان کی مبرآ نحضور ﷺ نے کیا رکھی تھی۔ حضرت انس نے فرمایا کہ خودانبی کی آزادی ان کی مہرتھی اورای پرآپ ﷺ نے تکا ح کیا پھرراہتے ہی میں امسلیم (حضرت انس کی والدہ) نے آئییں دہن بنایا اورنی کریم بھے کے پاس رات کے وقت بھیجا۔ اب نبی کریم بھے دولھاتھ اس لئے آپ نے فرمایا کہ جس کے یاس بھی کچھکھانے کی چیز ہوتو یہاں لائے۔آپ ﷺ نے ایک چمڑے کا دستر خوان بچھایا۔ بعض صحابہ محجور لائے بعض کھی۔عبدالعزیز نے کہا کہ میراخیال ہے حضرت انسؓ نے ستو كالبحى ذكركيا \_ پھرلوگول نے ان كاحلوا بناليا \_ بيرسول الله ﷺ كا وليمه تھا۔

# باب ۱۸۱ء ورت کونماز پڑھنے کے لئے کتنے کپڑے ضروری ہیں

(۲۳۳) حضرت عا ئشدرضی الله عنها نے فر ماید که نبی کریم ﷺ فجر کی نماز پڑھتے تھے اور آپ کے ساتھ نماز میں بہت میں سلمان عور تیں اپنے او پر چا در اوڑھے ہوئے شریک ہوتی تھیں اور اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی تھیں ۔اس وقت انہیں کوئی پہچان نہیں یا تا تھا۔

فائدہ: \_حنفیہ کے نز دیکے عورت کا چہرہ ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ بدن کے تمام حصوں کو چھیا نا ضروری ہے۔

# باب۱۸۲۔ اگر کوئی شخص منقش کپڑ اپہن کرنماز پڑھے ( ۲۳۴) حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ بی کریم ﷺ نے ایک چا در کو اوڑھ کرنم ز پڑھی۔ اس چا در میں نقش ونگار تھے آپ ﷺ نے انہیں ایک مرتبدد یکھا۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فر مایا کہ میری بیے چا درا بوجم کے پاس لے جاؤ۔ اور ان کی ابنجا نیہ چا در لیتے آ و کیونکہ جھے (ڈرہ) مہیں مجھے میری نمازے بی غافل نہ کردے

عره - حقيه مصرد ميك ورت6 پېره م مهداور پاول مے ع

 فا کدہ:۔حضرت ابوجہمؑ نے بہ چادرآپ ﷺ کو ہدیہ میں دی تھی اس لئے جبآپ ﷺ اے واپس کرنے لگے تو ان کی دل جو ٹی کے خیال سے ایک اور چادراس کے بدلہ میں منگوالی تا کہ انہیں یہ خیال نہ گذرے کہ آنمخصور ﷺ نے اس چادرکوسی نارانسگی کی وجہ ہے واپس کیا ہے بعض روایتوں میں بہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں چادر کی نقش ونگار مجھے غافل نہ کردیں۔ یعنی صرف آئندہ کے متعلق خطرہ کا ظہار فرمایا گیا تھا۔

# باب ١٨٣. إِنْ صَلَّى فِى ثَوْبٍ مُّصَلَّبٍ اَوُ تَصَاوِيُرَ هَلُ تَفُسُدُ صَلَوتُه'

(٢٤٥) عَنُ أَنَسُ "قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتُ بِهِ حَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَمِيطِيُ عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لَاتَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعُرِضُ فِي صَلْوِيرُهُ تَعُرِضُ فِي صَلْوِيرُهُ تَعُرِضُ فِي صَلْوِيرُهُ مَا مَا لِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ تَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّ

ا ۱۸۳۔ ایسے کپڑے میں اگر کسی نے نماز پڑھی جس پرصیب
ی تصویر بنی ہوئی تھی۔ کیااس نے نماز فاسد ہو جاتی ہے
(۲۲۵) حضرت انس ٹے فرمایا کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک باریک
رنگین پردہ تھا جے انہوں نے اپنے چرہ کی طرف پردہ کے طور پر لگا دیا تھا
اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا لو۔ کیونکہ
س کے نقش ونگار برابر میری نماز میں ضل انداز ہوتے رہتے ہیں۔

فائدہ:۔ یہاں صرف نماز کے مسائل بیان ہور ہے ہیں۔تصاویر کے نہیں حدیث میں بھی صرف نقش ونگار کا ذکر ہے صلیب یا تصویر ذی روح کے لئے کوئی اشارہ تک نہیں۔

# باب ۱۸۴. مَنُ صَلَّى فِى فَرُّوج حَرِيُرِ ثُمَّ نَزَعَه'

(٢٤٦) عَنُ عُقُبَةَ بُنَ عَامِرَ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ أُهُدِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ أُهُدِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّو جَ حَرِيْرٍ فَلَبَسَه فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَه نَزُعًا شَدِيُدًا كَالْكُارِهِ وَقَالَ لَا يُنْبَغِى هذَا لِلْمُتَّقِينَ.

# باب،۱۸مه جس نے ریشم کی قبا میس نماز پر هی پھراسے اتاردیا

(۲۴۲) حضرت عقبہ بن عامر ٹنے کہا کہ بی کریم ﷺ کوایک ریٹم کی قبا ہدیہ میں دی گئی۔ (ریٹم کے مردوں کے لئے حرام ہونے سے پہلے) اسے آپ ﷺ نے پہنا اور نماز پڑھی لیکن آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بڑی تیزی کے ساتھ اسے اتاردیا گویا آپ اسے پہن کرنا گواری محسوس کررہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا متقبول کے لئے اس کا پہننا مناسبہیں۔

## باب١٨٥ ـ سرخ كير عين نماز برُ هنا

(۲۳۷) حفرت ابو جیفہ ٹے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ کھی کو ایک سرخ خیمہ میں دیکھ جو چیزے کا تھا۔ اور میں نے دیکھا کہ بلال آئے خصور کھی وضوکرار ہے ہیں۔ ہرخص وضوکا پانی حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرر با تھا اگر کمی کو تھوڑا سابھی پانی لل جا تا تو وہ اسے اپنے اور پل لیتا اور اگر کوئی پانی نہ پاسکتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر میں نے بلال کودیکھا کہ انہوں نے اپنا ایک ڈنڈ ا اٹھایا جس کے نیچ لوہے کا پھل لگا ہوا تھا۔ اور اسے انہوں نے گاڑ دیا۔ بی کریم کے ایک ایک سرخ پوشاک (کیڑے میں صرف انہوں نے مرخ دھاریاں پڑی ہوئی تھیں) پہنے ہوئے جو بہت چست تھی تشریف سرخ دھاریاں پڑی ہوئی تھیں) پہنے ہوئے جو بہت چست تھی تشریف

#### باب١٨٥. الصَّلوةِ فِي الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ

(٢٤٧) عَنِ أَسِى جُحَيُفَةٌ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قُبَّةٍ حَمْرَآءَ مِن اَدَمٍ وَرَايَتُ بِلاَلاً اَحَدَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَايُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَايُتُ النَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَايُتُ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنهُ شَيْعًا اَحَذَ مِن اَصَابَ مِنهُ شَيْعًا اَحَذَ مِن اَصَابَ مِنهُ شَيْعًا اَحَذَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمَرَآءَ النَّاسُ وَالدَّوِ آبَ يَمُرُونَ مِن اَيْدِي يَدَي الْعَنزَةِ بِالنَّاسِ رَكَعَتيُنِ وَرَايُتُ مُشَالًا وَالدَّو آبَ يَمُرُونَ مِن اَيْدِي يَدَي الْعَنزَةِ وَالنَّاسِ وَكَعَتيُنِ وَرَايُتُ النَّاسُ وَالدَّو آبَ يَمُرُونَ مِن اَيْدِي يَدَي الْعَنزَةِ وَالنَّاسِ وَكَعَتيُنِ وَرَايُتُ النَّاسُ وَالدَّو آبَ يَمُرُونَ مِن اَيْدِي يَدَي الْعَنزَةِ وَالنَّاسِ وَكَعَتيُنِ وَرَايُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَنزَةِ وَالدَّقَ الْعَنزَةِ فَي النَّاسِ وَالدَّو آبَ يَمُرُونَ مِن اَيْنِ يَدَي الْعَنزَةِ وَاللّهِ الْعَنزَةِ فَي النَّاسُ وَالدَّو آبَ يَمُرُونَ مِن اللهُ عَلْمَ فِي يَدَي الْعَنزَةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَوْرَةِ وَرَايُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ رَةً وَلَالْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْعَلَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَوْلَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَالْعَلَالَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُولُولُولُولً

باب ١٨١. الصَّلُوةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِوَالْحَشَبِ. (٢٤٨) عَن سَه لِ بنِ سَعد (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنه) وَقَد سُئِلَ مِن اَيِّ شَيء الْمِنْبَرُ فَقَالَ مَابَقِى فِي النَّاسِ اعْلَمُ بِهِ مِنِي هُو مِن اَيِّ الْعَلَبَةِ عَمِلَه فَلَانٌ مَولَى فُلاَنَة اعْلَمُ بِهِ مِنِي هُو مِن اَيْلِ الْعَلَبَة عَمِلَه فَلَانٌ مَولَى فُلاَنَة لِي رَسُولُ لِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَيْنَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ اللَّهُ مَلَى الْمَنْهِ وَمَعْ وَالْعَهُ وَوَكَعَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ اللَّهُ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ مَلَى الْمِنْبِو ثُمَّ وَرَكَعَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ وَاللَّهُ عَلَى الْمِنْبُورُ ثُمَّ الْمَعْ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمِنْبُورُ ثُمَّ اللَّهُ مَن مَعَلَى الْمِنْبُورُ فَمَ وَالْمَعُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَنْ رَحَع وَالْمَعَ وَالْمَعَ وَالْمَعَ وَلَى اللَّهُ مَلْمُ وَاللَّهُ مَلْمُ وَاللَّهُ مَا وَالْمَعَ وَالْمَعَ وَالْمَعَ وَلَى الْمَعْمَ وَالْمَعَ وَلَى الْمَنْبُورُ فَعَلَا اللَّهُ مَلَى الْمَنْبُورُ وَمَعَ اللَّهُ الْمُولِى الْمَالَةُ مَا وَالْمَاهُ الْمَالَادُ مَا وَالْمَعَ وَالْمَاهُ وَلَى الْمُعْمَلِي اللَّهُ مَا وَالْمَاهُ الْمَالَادُ مَا وَالْمَاهُ الْمُعْلَى الْمَالَالَةُ مَا وَالْمَاهُ الْمَالَالَةُ مَلَى الْمَعْلَى الْمَالَالَ اللَّهُ الْمَالَالَةُ مِنْ الْمَالَالَةُ مَالَعُمْ وَالْمَاهُ الْمَالَالَةُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمَالَالُولُ الْمُعْلَى الْمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَعْمَلِي مَا الْمَالَالَةُ مَالَالَهُ مَا اللَّهُ مَا وَالْمَالَالَةُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

باب ١٨٤. اَلصَّلُوةِ عَلَى الْحَصِيْرِ.

(٢٤٩) عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِك (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَي عَنُه) اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَلَّمَ لِسَلَّمَ لِسَلَّمَ لِسَلَّمَ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَلَّمَ فَاكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِاصَلِّمَ لِنَا مَنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِاصَلِّمَ لَكُمْ قَالَ أَنَسَ فَقُمُتُ إِلَى حَصِيرٍ لَّنَا قَدِاسُودٌ مِنْ طُولِ مَالْبِسَ فَنَضَحُتُهُ بِمَآءٍ فَقَامَ رَسُولُ قَدِاسُودٌ مِنْ طُولِ مَالْبِسَ فَنَضَحُتُهُ بِمَآءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِي اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ الْسُلِي اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُولُ اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ الْمُعْمَلُولُولُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

باب١٨٨. أَلْصَّلُوةِ عَلَى الْفِرَاشِ

لائے اور ڈندے کی طرف رخ کر کے لوگول کو دور کعت نمی زیڑھائی۔ میں نے دیکھا کہ آ دمی اور جانور ڈنڈے کے سامنے سے گذرر ہے تھے۔ باب ۱۸۲۔ چھتوں براورمنبر اور لکڑی برنماز بڑھنا

(۲۲۸) حفرت بہل بن سعد سے بوچھا گیا کہ منبر نبوی کس چیز کا تھا؟
آپ نے فر مایا کہ اب اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جانے والا کوئی باتی
نہیں رہا۔ منبر غابہ کے جھاؤ سے بنایا گیا تھا۔ فلال عورت کے مولی فلال
نہیں رہا۔ منبر غابہ کے جھاؤ سے بنایا گیا تھا۔ جب وہ تیار کر کے رکھا گیا تو
رسول اللہ ہے اس پر کھڑ ہے ہوئے۔ آپ نے قبلہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا اور تکبیر کہی۔ لوگ آپ کے چھے کھڑ ہے ہوگئے۔ پھر آپ نے ور آن مجد کی آپیس پڑھیں اور رکوع کیا۔ آپ بھی کے چھے تمام لوگ رکوع میں چلے گئے۔ پھر آپ بھی نے اپنا سراٹھایا پھرای عالت میں رکوع میں چلے گئے۔ پھر آپ بھی نے اپنا سراٹھایا پھرای عالت میں ورکوع کی۔ پھر آپ بھی اور قبلہ ہی کی طرف رخ کئے ہوئے بچھے ورکوع کی۔ پھر آگ ہوئے ہوئے بھیے مرکوع کی۔ پھر آگ ہوئے ہوئے بھیے اس کی روئیدادا۔

# باب ١٨٥ - چڻائي پرنماز پڙ هنا

(۲۲۹) حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ ان کی دادی ملیکہ نے رسول اللہ ﷺ کو کھانے کی دعوت دی جس کا اہتمام انہوں نے آپ کے لئے کیا تھا۔ آپ نے کھانا کھانے کے بعد فر مایا کہ آ وُتہ ہیں نماز پڑھادوں۔انس نے کہا کہ میں نے ایک اپنے گھر کی چٹائی اٹھائی جو کثر ت استعال سے سیاہ ہو چگی تھی۔ میں نے اسے پانی سے دھویا پھر رسول اللہ ﷺ نماز کے لئے گھڑ ہے ہوئے اور میں اور یتیم (رسول اللہ کھے کے مولی ابو شمیرہ کے صاحبز او سے شمیرہ) آپ کے چھچے ایک صف میں کھڑ ہے ہوئے اور بور تھی عورت (انس کی دادی ملیکہ) ہمارے چھچے میں کھڑ ی ہوئیں۔ پھر نبی کریم ﷺ نے ہمیں دور کعت نماز پڑھائی اور والیس کھڑی ہوئیں۔ پھر نبی کریم ﷺ نے ہمیں دور کعت نماز پڑھائی اور والیس کھڑی ہوئیں۔ پھر نبی کریم ﷺ نے ہمیں دور کعت نماز پڑھائی اور والیس

#### باب٨٨أ ـ بسر يرنمازيرُ هنا

(۲۵۰) نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے آگے سوتی تھی اور میرے پاؤں آپ کے قبد کی طرف ہوتے تھے۔ جب آپ ﷺ جبدہ میں جاتے تو میرے پاؤں کوآ ہستہ ہے۔ دباد ہے۔ میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی اور آپ ﷺ جب کھڑے ہوجاتے تو

يَوُمَئِذٍ لَيُسَ فِيُهَا مَصَابِيُحُ.

(٢٥١)عَنُ عَائِشُةٌ قَالَت اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيُ وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ عَلَى فِرَاشِ اَهْلِهِ إِعْتِرَاضَ الْحَنَازَةِ

باب ١٨٩. اَلسَّجُودِ عَلَى النَّوْبِ فِي شِلَّةِ الْحَرِّ (٢٥٢)عَنُ اَنسِ بُنِ مَالِكُ ۚ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ اَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوُبِ مِنُ شِدَّةِ الْحَرِ فِي مَكَانِ السُّجُودِ.

# باب • 9 أ . الصلوة في النعال

(٢٥٣) عَنُ أنَسَ بُن مَالِكٌ وَقَد سُثِلَ آكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُصَيِّىُ فِي نَعُلَيُهِ ؟قَالَ نَعَمُ!

میں انہیں پھر پھیلا لیتی اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے۔ (۲۵۱) حضرت عاکشہؓ نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھتے ہوتے اور

میں (حضرت عائشہ ) آپ کے اور قبلہ کے درمیان گھر کے بستر پر اس طرح لیٹی ہوتیں جیسے (نماز کے لئے ) جناز ہ رکھاجا تا ہے۔

باب۱۸۹ گرمی کی شدت میں کیڑے پرسجدہ کرنا

باب ۱۸۹- سرق کی سمات یک پیر سے پر جارہ سرنا (۲۵۲) حضرت انس بن مالکٹ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ بجدہ کے وقت ہم میں سے کوئی بھی گری کی شدت کی وجہ سے کپڑے کا کنارہ بجدہ کرنے کی جگہ رکھ لیتا تھا۔

باب ١٩٠ يغل پهن كرنماز پڙهنا

(۳۵۳) حضرت انس بن ما لک سے بوچھا گیا کہ کیا نبی کریم ﷺ اپنے نعلین پہن کرنماز بڑھتے تھے وانہوں نے فرمایا کہ مال!

فا کدہ: نعل عربی میں ہراس چیز کو کہتے ہیں جس سے پاؤل کی زمین سے تفاظت ہوجائے۔ جوتا اور چیل سب ہی اس میں داخل ہیں گئی والم عرب مخصوص طرز کے نعل میں بہتے تھے جو ہوی حد تک چیل سے مثابہ ہوتے تھے اور عام طور پرنعل کا اطلاق ای کے لئے عرب میں مخصوص تھا۔ شریعت کی نظر میں نعل پہن کرنماز پڑھنا صرف مباح اور جا ترہے۔ مطلوب ہرگز نہیں اس کی تاریخ ہے کہ جب موئی علیہ السلام طور پرتشریف لے گئے تو آپ نعل پہن کرنماز پڑھنا صرف مباح اور جا ترہے۔ مطلوب ہرگز نہیں اس کی تاریخ ہے کہ جب موئی علیہ السلام طور پرتشریف لے گئے تو آپ نعل پہن کرنماز پڑھنا ہوئے تھے جیسا کہ تو آپ نیل پڑھئی کہ آپ اپنا تعلی اتا در یں۔ یہود دیا اس سے ہمچھ لیا کہ نعل کہ نماز جا ترہیں ہوئے چیا نے اس سے ہمچھ لیا کہ نعل کہ تاریخ کے دکھایا۔ بعض روا تھوں میں اس کے ساتھ سی ہمی ہوتا ہے کہ نحل پہن کرنماز پڑھنا مطلوب نہیں ہے ملاحم ف یہ کہ ہود کے ایک بہتی کرنماز پڑھنا مطلوب نہیں ہے ملکہ صرف میں ہوتا ہے کہ نعل پہن کرنماز پڑھنا مطلوب نہیں ہے ملکہ مرف ہیں کہا تھا۔ بعض روا تھوں میں اس کے ساتھ سی ہمی ہمی ہیں تم میں تو آپ نے نمور وجوہ بیان کی گئی ہمیں تم ہم ہمیں تو آپ کے نمور کی علیہ السلام سے تعلین کے اتار نے کے لئے کہا گیا تھا۔ اس کی متعدو وجوہ بیان کی گئی ہمیں تم ہمیں تو تو ہوں ہوتا ہے کہوں ہوتا ہے کہا تاری ہوتا ہمیں پہلے ہے'' انار بک' کو تو اس کے مصلوب نہیں ہوتا ہے کہا ہمیں تعدو ہم ہوتا ہے کہا کہا گیا تار نے کی وجہ یہ ہمیں اس کے معلوم ہوتا ہے کہا واراس کے بیا توش جو ہمیں کرنماز پڑھی جو ہمیں کرنماز پڑھی جا ہے کہا ہمیں کرنماز پڑھی جا ہے کہاں دیا جا کہا ہمیں کرنماز پڑھی جا کے کہاں دیا ہمیں کہا تاری کہا کہاں دیا ہوتی ہوتی ہے کہ جواز اگر چہہ کہاں دیا ہو کہا کہا ہمیں کہا ہمیں کرنماز پڑھی ہو ہو تو ہمیں کرنماز پڑھی ہو ہو تو بیا کہاں دیا ہمیں کرنماز ہوتا ہمیں کرنے کہاں دیا ہمیں کہا ہمیں کہا گیاں دیا نے کہ جوتوں اور کرنی کونکہ ہمیں جو تو کہا چہلوں کو بہن کرا گر جم و کہا جاتے کو بھوں اور بین کر خور ان اس کے جوتوں اور کہا کہا کہا کہا گی تو تو تو بیا کہا کہا گرا ہمائی کر بھور کرنے کہا گی کہ تو تو تو بیا کہا کہا کہا گیاں دیا ہمیں کرنے کہیں کرنے کونکہ بھور کرنے کہا کہا گیاں دیا ہمیں کرنے کہیں کرنے کہیں کرنے کہیں کرنے کہا گرا گرا گر کہا کہا کہ کرنے کہا گیاں دیا کہا گیاں دیا گرا گرا گرا کرنے ک

# باب ۱۹۱ خفین پہن کرنماز پڑھنا

(۲۵۴) حفرت جریر بن عبداللہ نے بیٹاب کیا پھروضوی اورا پے خفین پرمسے کیا۔ پھر کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، آپ سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا۔ تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم کھی کوابیا بی کرتے دیکھا ہے راوی حدیث نے کہا کہ بیرحدیث محدثین کی نظر میں بہت پندیدہ تھی

#### باب ١٩١. اَلصَّلُوةِ فِي الْجِفَافِ

(۲۰۶) عَن جَرِيُر بُن عَبُدِاللَّهِ أَنَّهُ بَالَ ثُمَّ تَوضًا وَمَسَحَ عَلَى حَفَّيُهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فُسُثِلُ فَقَالَ رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثُلَ هذَا. قال الرَّاوى فَكَان يُعُجبُهُمُ لِأَنَّ جَرِيُرًا كَانَ مِنُ اخِرِ

مَنُ اَسُلَمَ \_

باب ۱۹۲۱. يُبُدِى ضَبُعَيُهِ وَيُجَا فِي جَنْبَيُهِ فِي السُّجُوْدِ

(٢٥٥) عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ مَالِكِ بُنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيُهِ حَتَّى يَبُدُو بَيَاضُ اِبطَيُهِ

باب ٩٣ ١. فَضُلِ اِسْتَقْبَالِ الْقِبُلَةِ

(٢٥٦) عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى صَلَى صَلَوتَ نَا وَاستَقُبَلَ قِبُلَتَنَا وَآكُلَ ذَبِيْحَتَنَا فَلْإِلَى صَلَوبًا وَاستُهُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا تُحْفِرُوا اللهَ فِي ذِمَّتِه.

باب ١٩٣ قُولِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّى

(۲۵۷) عَن ابُنِ عُمُرُ آنَّ فَ سُئِلَ عَن رَّجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ لِلْعُمُرَةِ وَلَمُ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ آيَاتِي بِالْبَيْتِ لِلْعُمُرةِ وَلَمُ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ آيَاتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ الْمُوَاتَ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبُعًا وَصَلَّى خَلُفَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ وَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبُعًا وَصَلَّى خَلُفَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ اللهِ السَّوَة خَسَنَة \_

(۲۰۸) عَنِ عبدِ الله ابُنِ عَبَّاسِ (رَضِيَ الله عُ تَعَالَى عَنُهما) قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَافِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمُ يُصَلِّ حَتَى خَرَجَ الْبَيْتَ دَعَافِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمُ يُصَلِّ حَتَى خَرَجَ الْبَيْتَ دَعَافِي تَعْرَجَ رَكَعَ رَكُعَتَيُنِ فِي قُبُلِ الْكُعُبَةِ وَقَالَ هذه والْقِبْلَة .

کونکہ حفرت جریژا خرمیں اسلام لانے دالوں میں تھے۔ باب۱۹۲۔ بجدہ میں اپنی بغلوں کو کھلی رکھے اور اپنے پہلو سے جدار کھے

(۲۵۵) جعزت عبداللہ بن مالک بن بجینہ سے روایت ہے کہ نی کریم پی جب نماز پڑھتے تھ تو اپنے بازوؤں کے درمیان کشادگی کر دیتے تھاور دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگی تھی۔

باب،۱۹۳ قبله كاستقبال كي فضيلت

(۲۵۲) حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیلے نے ارشاد فر مایا جس نے ہماری طرح نماز پڑھی ہماری طرح قبله کارخ کیا اور ہمارے ذیجہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی امان ہے ہی آللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی امان میں ہے وفائی نہ کرو۔

باب،۱۹۴\_اللهٔ عزوجل کا قول ہے که ''مقام ابرا ہیم کومصلی بناؤ''

(۲۵۷) حفرت آبن عمر سے آیک ایسے خص کے متعلق پوچھا جو بیت اللہ کا طواف عمرہ کے لئے کرتا ہے لیکن صفا اور مروہ کی سی نہیں کرتا ہے کیا ایسا شخص (بیت اللہ کے طواف کے بعد) اپنی بیوی ہے ہم بستر ہوسکتا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ نبی کریم کے اپنی نوٹ لائے ۔ آپ نے سات مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابرا ہیم کے پاس دور کعت نماز پڑھی پھر صفا اور مروہ کی سعی کی اور تمہارے لئے نبی کرم کے گئی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔

(۲۵۸) حفرت عبدالتدابن عباس رضی الله عنهمانے ارشاد فر مایا کہ جب
نبی کریم ﷺ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے تو اس کے تمام گوشوں
میں آپ ﷺ نے دعا کی اور نماز نہیں پڑھی۔ پھر جب اس سے باہر
تشریف لائے تو دو رکعت نماز کعبہ کے سامنے پڑھی اور فر مایا کہ یمی
(بیت اللہ) قبلہ ہے۔

فائدہ: ۔حضرت ابن عباس کی روایت میں کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی نفی کی گئی ہے لیکن ابن عمر حضرت بلال سے جو پچھ قل کرتے ہیں اس میں کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی صراحت موجود ہے چونکہ حضرت بلال ایک زَائد بات نقل کر رہے ہیں بعن آپ بھی کا کعبہ کے اندر نماز پڑھنا۔ اس لئے آپ کی بیدروایت اس سلسلہ میں کسی تین اور علم ہی پر بنی ہوسکتی ہے یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی روایت کی اس زیادتی کو چے تسلیم کیا ہے اور تطبیق کی بیصورت نکالی ہے کہ بلال کی روایت کی بناء پر کعبہ کے اندر نماز کے جواز اور ابن عباس کی روایت کی بناء پر تکبیر و تبیج کرنی چاہئے۔

# باب ١٩٦. التَّوَجُّهِ نَحُو الْقِبُلَةِ حَيْثُ كَانَ

(٢٥٩) عَنِ الْبَرَآءُ ۖ فَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَنَّى نَحُوَ بَيْتِ الْمُقَدِّسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهُرًا أَوُسَبُعَةَ عَشَرَ شَهُرًا.

(٢٦٠) عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ (رَضِى اللهُ تَعَلى عَنُه) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَلى عَنُه) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلى رَاحِلَتِهِ خَيْتُ أَرَادَ الْفَرِيُضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقُبَلَ خَيْتُ أَوْادَ الْفَرِيُضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقُبَلَ الْقَلْه .

(٢٦١) عَنْ عَبْدِاللهِ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْه) صَلَّى السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (قَال االراوى) لَآادُرِى زَادَ اَوُنْفَ صَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَه 'يَارَسُولَ اللَّهِ اَحَدَثَ فِى الصَّلُو قَالُ الرَّوُلُ اللَّهِ اَحَدَثَ فِى الصَّلُو قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا فَتَنَى رِحُلَيْهِ وَ اسْتَقُبُلَ الْقِبُلَةَ وَسَحَدَ سَجُدَتَيُنِ وَكَذَا فَتَنَى رِحُلَيْهِ وَ اسْتَقُبُلَ الْقِبُلَةَ وَسَحَدَ سَجُدَتَيُنِ وَكَذَا فَتَنَى رِحُلَيْهِ وَ اسْتَقُبُلَ الْقِبُلَةَ وَسَحَدَ سَجُدَتَيُنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا اَقُبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ قَالَ إِنَّه 'لُوحُدَثَ فِى الصَّلُوةِ شَيْءٌ لَّنَبَا تُكُمُ بِهِ وَلَكِنُ إِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِتَلُكُمُ السَّلُونَ فَلَيْتَ حَرَّالصَّوابَ فَلُيتِمَ عَلَيْهِ ثُمَّ السَّلُونَ فَاذَا نَسِينَ فَذَكِرُونِنَى وَإِذَا شَكَ الْحَدُكُمُ وَاذَا شَكَ اللَّهُ وَابَعَنَ السَّوْلُ فَلَيْتَحَرَّالصَّوابَ فَلُيتِمَ عَلَيْهِ ثُمَّ السَّيْمَ عَلَيْهِ فَمَ اللَّهُ وَابَعَلُ الْمُعَلِيمِ لَمُ اللَّهُ وَابَعْ اللَّهُ وَابَعَلَ اللَّهُ وَابَعَلُ اللَّهُ وَابَعَلُهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَ عَلَيْهِ فَيَ الْمَالِقُ وَابَعَ اللَّهُ وَالْمَالِقِهُ فَلَيْتَحَرَّالطَّوابَ فَلُيْتِمَ عَلَيْهِ أَلَهُ اللَّهُ وَالْمَالِكُونَ اللَّهُ وَالْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# باب۱۹۲\_(نماز میں) قبله کی طرف رخ کرناخواه کہیں بھی ہو

(۲۵۹) حضرت براءاین عازب رضی القد تعالی عنه نے فرمایا که نبی کریم شخصے نے سولہ سال یا سترہ سال تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازس پڑھیں۔

(۲۲۰) حضرت جابر بن عبدالقدرضی القدعنه نے فر مایا که بی کریم پیجیا پی سواری پرخواه اس کارخ کسی طرف ہو (نفل) نماز پڑھتے تھے لیکن جب فرض نماز پڑھنا چاہتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے (نماز پڑھتے)۔

(۲۹۱) حضرت عبدالتہ "نے فرمایا نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھی۔ راوی حدیث نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ نمرز میں زیادتی ہوئی یا کی۔ پھر جب آپ ﷺ نے سلام پھیرا تو آپ ﷺ ہے کہا گیا کہ یارسول اللہ کیا نماز میں کوئی نیا تھم نازل ہوا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا آخر بات کیا ہے؟ لوگوں نے کہا آپ نے اس طرح نماز پڑھی ہے۔ پس آپ ﷺ نے دونوں پاوک سمیٹ لئے اور قبلہ کی طرف رخ کرلیا۔ اس کے بعدد و حجد سے کئے اور سلام پھیرا۔ جب (نماز سے فارغ ہوکر) ہماری طرف متوجہ ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ آگر نماز میں کوئی نیا تھم نازل ہوا ہوت تو آپ ہو ہیں تا چکا ہوتا۔ لیکن میں تو تمہارے بی جیسا انسان ہوں جس طرح تم بھولتے ہو میں بھول ہوں اس لئے جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یا دولا دیا کرواورا گرسی کوئماز میں شک ہوجائے تو اس وقت کمی بھینی صورت تک پہنچنے کی کوشش کرے اور اس کے حمطاباتی پوری کرے پھر سلام پھیر کرد و تجدے کرے۔

فائدہ: ۔ یعنی اس روایت میں نبی کریم ﷺ کے ہواور پھر بجدہ سہو کا جو بیان ہے مجھے معلوم نہیں کہ یہ بجدہ سہونماز میں کسی چیز کے چھوٹ جانے کی وجہ ہے آپ ﷺ نے کی تھایا کسی نماز ہے باہر کی چیز کونماز میں کر لینے کی وجہ ہے لیکن اس کے بعد ہی بخاری کی ایک حدیث خود حضرت ابراہیم ہے روایت کے دار ہے کہ آپ نے بجائے چار رکھت کے پانچ رکھت نماز پڑھ کی تھی اور اس کئے بحدہ سہوکیا تھا۔ (راوی حدیث) ابراہیم کی اس روایت کوان کے شاگرد حکم نے بیان کیا ہے حدیث کی بقیہ سند بعید یہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں زیادتی یا کسی کے لئے شبدا براہیم (راوی حدیث) کوئیس ہوا تھا بلکہ ان کے شاگر دمنصور کو ہوا جنہوں نے اس باب کی روایت کوابراہیم نے قبل کیا ہے۔ اس روایت میں ہے کہ بینماز ظبرتھی۔

باب ۱۹۷ قبلہ ہے متعلق جواحادیث مروی ہیں اور جولوگ بھول کر قبلہ کے علاوہ کسی دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ک نماز کا اعادہ ضروری نہیں سمجھتے

باب ١٩٤. مَاجَآءَ فِي الْقِبُلَةِ وَمَنُ لَّمُ يَرَالُإعَادَةَ عَلَى مَنُ سَهَا فَصَلِّى اللِي غَيْرِ الْقِبلَة

(۲۲۲) حطرت عمر یا میری رائے تین باتوں کے متعلق رب العزت کی وقی کے مطابق ربی۔ میں نے کہا تھا کہ یارسول القدائر ہم مقام ابراہیم کونماز پڑھنے کی جگہ بنا سکتے تو ہڑا اچھا ہوتا۔ اس پر بیآ بیت نازل ہوئی '' اورتم مقام ابراہیم کونماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔'' دوسری آیت حجاب ہے میں نے کہا کہ یارسول القد! اگر آپ اپنی از واج کو پردہ کا حکم دیتے تو بہتر ہوتا کیونکہ ان کے متعبق اچھا اور برے ہرطرح کے لوگ گفتگورتے میں س پر آیت حجاب نازل ہوئی۔ اورا یک مرتبہ تخضور موکر آئی کی از واج مطہرات ہوش وخروش میں آپ چیکی خدمت میں ہمراہ ہوگر آئیں (اپنے پچھمط لبات لے کر) میں نے ان سے کہا تھا کہ ہوسکتا ہے کہ درب العزت تمہیں طلاق دے دیں اور تمہارے بدلے تم سے بہتر مسلمہ بیمیال عنایت کرے تو بیآ بیت نازل ہوئی (جس میں ای طرح کے الفاظ سے امہات کوخطاب کیا گئا تھی)۔

### باب ١٩٨. حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

(٢٦٣) عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَانُخَامَةً فِي الْقِبُلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيُهِ حَتَّى رُءِ يَ وَسَلَّمَ رَانُخَامَةً فِي الْقِبُلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيُهِ حَتَّى رُءِ يَ فِي وَجُهِ به فَقَامَ فَحَكَّه بِيدِه فَقَالَ إِنَّ اَحَدُكُمُ إِذَا قَامَ فِي وَجُهِ به فَقَامَ فَحَكَّه بِيدِه فَقَالَ إِنَّ اَحَدُكُم إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَالَّتِه فَالَّه بُينَه وَبَيْنَ الْحَدُكُم قِبَلَ قِبُلَتِه وَلكِنُ عَنُ يَسَارِهِ الْقِبُلَةِ فَلا يَبُرُ قَنَّ اَحَدُكُم قِبَلَ قِبُلَتِه وَلكِنُ عَنُ يَسَارِهِ الْفَصِيدَ فَقَالَ الْوَيَهُ فَلَ قَرَاتِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ اللهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعُضَ فَقَالَ الْوَيَفُعَلُ هَكَذَاه

# (۲۷۳) حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ بی کریم ﷺ نے قبلہ کی طرف (دیوار پر) بلغم دیکھا۔ یہ چیز آپ ﷺ کونا گوار گذری۔ اور نا گواری آپ کے چہرہ مبارک ہے بھی محسوں کی ٹی پھر آپ ﷺ اشھا ور خودا ہے )صاف کیا اور فر مایا کہ جب کوئی شخص نماز کے سئے کھڑا ہوت ہے تو وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوثی کرتا ہے یا اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اس لئے کوئی شخص قبلہ کی طرف نہ تھو کے۔ ابستہ با کیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ پھر آپ ﷺ ن

این چا در کا کنارہ لیا اوراس برتھو کا اورایک نہ اس پر ڈ ال کرا ہے ال دیا اور

باب ۱۹۸ مبحد ہے تھوک کواینے ہاتھ سے صاف کرنا

فائدہ: بندے کی سرگوشی اپنے رب کے ساتھ تو ظاہر ہے لیکن رب العزت کی سرگوشی میں شرکت یہ ہے کہ اس کی رحمت ورضا متوجہ وجاتی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ رب العزت اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے۔ خطابی نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے وقت قبلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے لہذا ایہ کہا جائے گا کہ اس کا مقصد و مطلوب قبداور اس کے درمیان میں ہے۔ بعض محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے یعنی خدا کی عظمت اور خدا کا ثو اب قبداور اس کے درمیان میں ہے۔ بعض محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے یعنی خدا کی عظمت اور خدا کا ثو اب قبداور اس کے درمیان میں جو بدالبر سے نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں قبلہ کی تعظم و تکریم کے لئے بیا نداز خط ب اختیار کیا گیا ہے۔ نماز کے ملاوہ اوقات میں بھی مسجد میں تھو کنا مسجد کی عظمت وحرمت کے خلاف ہے اور بڑی غلطی ہے۔ ابتداء اسلام میں چونکہ بہت ہے لوگ ان حدود سے ناواقف تھاں لئے اس طرح کے واقعات پیش آئے۔

فرمامااس طرح کرلیا کرو۔

باب ٩٩ ا . كَايَبُصُقُ عَنُ يَّمِينِهِ فِي الصَّلُوةِ.

(٢٦٤) عَن آبِي هُرَيُرَةُو آبَا سَعِيْدٍ قَالَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى نُحَامَةً فِي حَآئِطِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَاةً فَحَنَّهَا فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَاةً فَحَنَّهَا فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَاةً فَحَنَّهَا فَتَنَاوَلَ وَسُلِمَ وَلَا عَنُ تُحْمَةً وَلَا عَنُ يَمِينِهِ وَلَيْتَنَعَمُ قِبَلَ وَجُهِهِ وَلا عَنُ يَمِينِهِ وَلَيْتُصُولِي اللَّهُ مَارِهِ اوْتَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسُرِي.

باب • ٢٠. كَفَارَةُ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

(٢٦٥) عَن أَنسِ بُنِ مَالِكِ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَهِ وَسَلَّمَ الْبُزَاقُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُزَاقُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُزَاقُ فِي الْمُسُجِدِ خَطِئِئَةٌ وَّ كَفَّارَتُهَا دَفُنُهَا.

باب ا ٢٠. عِظَةِ الْإِمَامِ النَّاسِ فِيُ إِتُمَامِ الصَّلُوةِ وَذِكُرِ الْقِبُلَةِ

(٢٦٦) عَنَ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ تَرَوُنَ قِبُلَتِي هَهُنَا فَوَاللهِ مَايَخُفَى عَلَىَّ خُشُوعُ كُمُ وَلَارُكُ بُوعُكُمُ إِنِّي لَآرَاكُمُ مِّنُ وَّرَآءِ ظَهُرِي.

باب199\_نماز میں دا بنی طرف نة تھو كنا چاہئے

(۲۸۴) حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعیدرضی الله عنہمانے خبر دی که رسول الله ﷺ نے مسجد کی دیوار پہلغم دیکھا۔ پھر آپ ﷺ نے ایک کنگری کی اور اسے صاف کردیا اور فر مایا کہ اگر تمہیں تھو کنا ہوتو سامنے یادا ہنی طرف نہ تھوکا کرو۔البتہ بائیں طرف یابائیں قدم کے نیچ تھوک سکتے ہو۔

#### باب ۲۰۰\_متجد میں تھو کنے کا کفارہ

(۲۷۵) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند نے بیان فر ما یا که نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر ما یا که سجد میں تھو کناغلطی ہے اور اس کا کفارہ اسے چھیادینا ہے۔

باب ۲۰۱۱ م کی لوگوں کونھیجت که نماز پوری طرح پڑھیں اور قبلہ کاذ کر۔

(۲۷۷) حفزت ابو ہر رہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا۔ کیا تمہارا بید خیال ہے کہ میرارخ (نماز میں) قبلہ کی طرف ہے۔خدا کی قتم مجھ سے نہ تمہاراخشوع چھپتا ہے نہ رکوع۔ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے دیکھتار ہتا ہوں۔

فائدہ:۔بعض اہل علم نے کہا ہے کہ آنحضور ﷺ کوومی یا الہام کے ذریعہ بیہ معلوم ہوجاتا تھا کہ پیچھے نماز پڑھنے والے کس حال میں ہیں اور کیا کررہے ہیں۔حافظ ابن حجرؒنے حدیث کا بیہ مطلب لکھا ہے کہ یہاں ویکھنے سے مراد ھیقۂ ویکھنا ہے۔ لیعنی آپ کا نیہ مجزہ تھ کہ لوگوں کے اعمال وافعال کی نگرانی کے لئے آپ پشت کی طرف کھڑے لوگوں کو بھی دیکھ سکتے تھے یہ بات عادت وتج بہ کے خلاف ہے اوراس وجہ سے اسے مججزہ کہیں گے۔

باب٢٠٢. هَلُ يُقَالُ مَسُجِدُ بَنِي قُلان

(٢٦٧) عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ أَنَّ رَّسُولَ اللهِ صَّلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْحَيُلِ الَّتِي الْحَيُلِ اللّهِ لَمُ تُصُمَرُ مِنَ الثَّنِيَّةِ إلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَأَذَّ عَبُدَ اللّهِ بُنَ عُمَرَكَانَ فِيمَنُ سَابَقَ بِهَا.

باب۲۰۲ کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ سجد بنی فلاں کی ہے
(۲۶۷) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ
ﷺ نے ان گھوڑ وں کی جنہیں (جہاد کے لئے) تیار کیا گیا مقام حفیاء ہے
دوڑ کرائی۔ اس دوڑ کی حدثثیة الوداع تھی اور جو گھوڑ ہے ابھی تیار نہیں
ہوئے تھے ان کی دوڑ ثدیۃ الوداع ہے متجد بنی زریق تک کرائی۔عبداللہ
بن عمر نے بھی اس گھوڑ دوڑ میں شرکت کی تھی۔

فائدہ:۔اس سے معلوم ہوا کہ آنخصور ﷺ کے عہد مبارک میں کسی معجد کی اس طرح نسبت کی جاتی تھی۔اگر چہ قرآن مجید میں ہے کہ معجد میں خدا کی ہیں لیکن ان کی نسبت اس میں نماز پڑھنے والوں یا اس کے بنانے والوں کی طرف کرنے میں بھی کوئی مضا کھنے نہیں۔جس گھوڑ دوڑ کا حدیث میں ذکر ہے اس میں شریک ہونے والے وہ گھوڑے تھے جنہیں جہاد کے لئے تیار کیا گیا تھا۔(اس سے متعلق مفصل احادیث اور ان پر بحث تفہیم ابنجاری ترجمہ بخاری شریف مطبوعہ دارالا شاعت کتاب الجہاد میں ملاحظہ فرما کیں۔از مرتب محمار قرین

# باب٣٠٣. اَلْقِسُمَةِ وَ تَعُلِيُقِ الْقِنُوفِي الْمَسُجِدِ

(٢٦٨) عَنْ أنسي بُنِ مَالك (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه) قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالِ مِّنَ الْبَحْرِيْنِ فَقَالَ انْتُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلُوةِ وَلَمُ يَلُتَفِتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلُوةَ جَآءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَمَا كَانَ يَسرى اَحُدًا إِلَّاعُطَاهُ إِذْجَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَعُطِنِيُ فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفُسِيُ وَفَادَيْتُ عَقِيُلًا فَقَالَ لَهُ ۚ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ فَحَثَا فِي تَوبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقَلِّلُه ولَلَمُ يَسُتَطِعُ فَقَالَ يَـارَسُولَ اللَّهِ مُرْبَعُضَهُـمُ يَرُفَعُه والَّى قَالَ لَا قَالَ فَارُفَعُهُ أَنُتَ عَلَىَّ قَالَ لَافَنَّرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقَلِّلُهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مُرْبَعُضَهُمْ يَرُفَعُه عَلَيَّ قَالَ لَا قَالَ فَارُفَعُهُ أَنْتَ عَلَىَّ قَالَ لَافَنَثُرَ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَه وَالْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُتُبِعُه ' بَصَرَه ' حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِّنُ حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَّهُ مِنْهَا دِرُهَمِّ۔

# باب ٢٠٣. الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوْتِ

(٢٦٩) عَن مَحْمُودِبُنِ الرَّبِيُعِ الْاَنْصَارِيِّ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه )اَلَّ عِبُبَانَ ابْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنُ اَصُحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مِّنَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُ اَنْكُرُتُ بَصَرِي وَانَا اصلَّى فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَ اَنْكُرْتُ بَصَرِي وَانَا اصلَّى فَدَ اَنْكُرْتُ بَصَرِي وَانَا اصلَّى فَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُ الْمُرْتُ بَصَرِي وَانَا اللَّهِ فَدُ الْمُكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَدَالَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمُعَلِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عِلْمُ الْعُرْتُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْتَى الْمُؤْتِي فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْتَعَلَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَا الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُلِي اللَّهُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْتِي اللْمُؤْتِي الللَّهُ الْمُؤْتِي اللْمُؤْتِي اللْمُؤْتِي اللْمُؤْتِي اللْمُولِي اللْمُؤْتِي الْمُؤْتِولُ الْمُؤْتِي اللْمُؤْتِي الْمُ

# باب۲۰۳\_مبجد میں (کسی چیز کی) تقسیم اور (قنو)خو شے کا لئکا نا

(۲۲۸) حفرت انس فرماتے ہیں کہ نی کریم ﷺ کے یہاں بحرین کامال آیا۔آپ ﷺ نے فر مایا کہ اے مجدیل رکھ دویدان تمام مالوں سے زياده تفاجواب تك رسول الله على خدمت مين آجيك تح چرنبي كريم ﷺ نماز کے لئے تشریف لائے اوراس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ جب آپ ﷺ نماز یوری کر چکے تو آ کر مال کے قریب تشریف فرما ہوئے۔ آپ اس وقت جے بھی دیکھتے اسے عطافر ماتے۔اتنے میں عباس رضی الله عنه تشریف لائے اور فرمایا کہ پارسول الله مجھے بھی عطاء کیجئے کیونکہ میں نے اپنابھی فیرید یا تھااو عقیل کا بھی (بید دنوں حضرات غزوہ بدر میں مسلمانوں کے قیدی تھے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لیجے۔ انہوں نے اپنے کیڑے میں لیا۔ پھراسےاٹھانے کی کوشش کی کیکن نہاٹھا سکے (وزن کی زیادتی کی وجہ سے ) انہوں نے کہا۔ یارسول اللہ کسی کو حکم فرمائے کہ اٹھانے میں میری مدد کرے آپ ﷺ نے فرمایا کے نہیں! انہوں نے کہا کہ پھرآ ہے ہی اٹھاد یجئے آ ہے ﷺ نے اس پر بھی انکار کیا۔ اس لئے عباس نے اس میں سے تھوڑا سا حصہ گرادیا اور باقی ماندہ کو اٹھانے کی کوشش کی (لیکن اب بھی نداٹھاسکے) پھر فرمایا کہ یارسول اللہ كى كوميرى مددكرنے كا حكم ديجے \_ آپ على نے انكاركيا تو انہول نے کہا کہ پھرآ پ بی اٹھاد یجئے کیکن آ پ ﷺ نے اس سے بھی انکار کیا۔ ا س لئے اس میں سے تھوڑا سا اور سامان گرادیا۔ اب اسے اٹھا سکے اور اینے کا ندھے پر لے لیا۔ رسول اللہ ﷺ کوان کی اس حرص پر اتنا تعجب ہوا کہ آپ ﷺ اس وقت تک ان کی طرف برابر دیکھتے رہے جب تک وہ ہماری نظرول سے اوجھل نہ ہو گئے۔رسول اللہ ﷺ و بال سے اس وقت

## تک ندای هے دب تک ایک در ہم بھی باقی رہا۔ باب۲۰۴ گھر وں کی معجدیں

(۲۲۹) حضرت محمود بن ربیج انصاری ؓ نے خبر دی کہ متبان بن ما لک انصاری ؓ رسول اللہ ﷺ کے سحابی اور غزوہ بدر کے شرکاء میں سے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یارسول اللہ! میری بینائی میں پھھ فرق آ گیا ہے اور میں اپنی توم کے لوگول کونماز پڑھا تا ہول لیکن جب موسم برسات آتا ہے تو میر ے اور میری قوم کے درمیان جوشی علاقہ ہے موسم برسات آتا ہے تو میر ے اور میری قوم کے درمیان جوشی علاقہ ہے

لِفَوْمِيْ فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ مُ لَمُ اَسْتَطِعُ اَنُ اتِيَ مَسُجِدَ هُمُ فَأُصَلِّيَ بِهِمُ ووَدِدُتُ يَـارَسُولَ الـلّـهِ إِنَّكَ تَاتِيْنِي فَتُصَلِّيُ فِي بَيْتِيُ فَاتَّخِذُهُ مُصَلَّى قَالَ فَقَالَ لَهُ وَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَافُعَلُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوبَكُر حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسُتَاذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَاذِنْتُ لَهُ فَلَمُ يَحُلِسُ حِيْنَ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ فَالَ آيُنُ تُحِبُّ أَنُ أُصَلِّيُ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَاَشَرُتُ لَهِ \* إِلْي نَاحِيَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ فَكَبَّرَ فَقُمُنَا فَصَفَفُنَا فَصَلَّى رَكُعَتَيُن ثُمَّ سَلَّمَ قَـالَ وَ حَبَسُنَاهُ عَلى خَزِيْرَةٍ صَنَعُنَاهَا لَهُ قَالَ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِّنُ اَهُلِ الدَّارِ ذَوُوُ عَدَدٍ فَاجُتَمَعُوا فَقَالَ قَـائِلٌ مِّنُهُمُ أَينَ مَالِكُ اينُ الدُّحَيْشِنِ اَوْإِبُنُ الدُّحُشُنِ فَقَالَ بَعُضُهُمُ ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُه و فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُلُ ذَٰلِكَ اَلاَ تَرَاهُ قَـدُ قَـالَ لَـآاِلْـهَ إِلَّالـلُّـهُ يُرِيُدُ بِذَٰلِكَ وَجُهَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُه الْعُلَمُ قَالَ فَإِنَّا نَرْيَ وَجُهَه وَنَصِيحَتَه وَلَي الْمُنَافِقِيُنَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِلَّ اللُّهَ عَزَّوَ جَلَّ قَدُ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ الَّااللَّهُ يَبْتَغِيُ بِذَٰلِكَ وَجَهَ اللَّهِ \_

وہ مجرجاتا ہے اور میں انبیں نماز پڑھانے کے لئے معجد تک آنے ہے معذور ہوج تا ہول اور پارسول الله ميري خواہش ہے كه آپ الله مير ب غریب خانه پرتشریف لائیں اور ( سی جگه ) نماز ادا فرہ ئیں تا کہ میں ا ہے نماز پڑھنے کی جگہ بنالوں۔ بیان کیا کہرسول اللہ ﷺ نے فر ماما انشاء القدتعالى مين تمباري اس خوابش كويورا كرول گا\_رسول الله ﷺ اورابو بكر صد بق دوسرے دن جب دن جڑھا تو شریف لائے رسول اللہ ﷺ نے اندر آنے کی اجازت جابی اور میں نے اجازت دی جب آپ ﷺ گھر میں تشریف لائے تو بیٹے نبیس بکہ یو چھا کہتم ایے گھر کے س جھے میں نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے گھر میں ا یک طرف اشارہ کیا۔ رسول اللہ ﷺ (اس جگہ ) کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی۔ ہم بھی آ پ کے بیچھے کھڑ ہے ہو گئے اور صف اِستہ ہو گئے ۔ آ پ ﷺ نے دورکعت نماز پڑھائی چرسلام پھیرا۔ کہا کہ ہم نے آ پ ﷺ کو تھوڑی دیر کے لئے روکا اور آ بﷺ کی خدمت میں خزیر ہ پیش کیا جو آ پ ﷺ کے لئے تیار کیا گیا تھا۔ محلّہ والوں کا ایک مجمع گھر میں لگ گیا۔ مجمع میں ہے ایک شخص بولا کہ مالک بن رخیشن یا (یہ کہا) ابن ذهشن وَصالَی نہیں دیتا۔ اس پر دوسرے نے لقمہ دیا کہ وہ تو منافق ہے جسے خدا اور رسول ہے کوئی تعلق نہیں ۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے فر مایا۔ بیانہ کہو۔ دیکھتے نہیں کہاس نے لااللہ الااللہ کہاہے اس مقصود خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے من فقت کا الزام لگانے والے نے (بین کر) کہا کہ اللہ اوراس کے رسول اللہ (ﷺ) کوزیادہ علم ہے۔ ہم تو اس کی تو جہات اور ہدر دیاں منافقوں کے ساتھ ویکھتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ خداوندتعالی نے لا السه الا الله کمنے والے براگراس کا مقصد خدا ک خوشنودی ہودوز خ کی آ گے حرام کردی ہے۔

فا کدہ:۔ یہاں مجد سے مرادیہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لئے کوئی جگہ خصوص کر لی جائے۔ اس لئے اس پر عام مساجد کے ادکام نافذ نہیں ہوں گے اور جس خص کو یہ گھر میں نماز پڑھنے کے استھ سے گی۔ منیۃ المصلی میں ہے کہ اگر کوئی خص سی ایک مسجد میں ہماز پڑھنے کی فضیلت سے محروم رہے گا۔ (فیض الباری ص میں جو گھر کے احاطہ میں اس نے بنائی ہے نماز باجماعت پڑھے تو وہ مجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت سے محروم ہوتا ہے کہ بینائی بالکل اس جائے ہے گئر ہے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے فر مایا'' اصابنی فی بصوی بعض الشی'' جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بینائی بالکل نہیں جائی ہوئی ہے تھے اور بی گھر پائی ڈال کر انہیں دی تھی کے کہ یہ مادرزادنا بینا تھے کہ خزیرہ عرب کا ایک کھانا۔ گوشت کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے گئرے کر لئے جاتے تھے پھر پائی ڈال کر انہیں پکا یہ جاتا تھا۔ جب خوب یک جاتا تھا۔ تو او پر سے آٹا چھڑک دیتے تھے۔ اسے عرب خزیرہ کہتے تھے۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ گوشت کورات بھر کپا چھوڑ دیتے تھے پھرمنبح کو مذکورہ صورت سے پکاتے تھے۔

الملا حاطب بن الی بلتعہ مومن صادق تھے لیکن آئی بیوی اور بچوں کی محبت میں آنحضور کی گھکرشی کی اطلاع مکہ کے مشرکوں کو دینے کی کوشش کی ۔ میدان کی ایک بہت بری معطی تھی لیکن اس سے ان کے ایمان واسلام میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ممکن ہے مالک بن ذهن کی دنیاوی بمدردیاں بھی منافقوں کے ساتھ ای طرح کی بول اور عام صحابہ نے ان کی اس روش کوشک وشبہ کی نظر دیکھ بولیکن نبی کریم ہے کی اس تصریح کے بعد آپ کے مومن ہونے کی بوری طرح تصدیق بوجاتی ہے آپ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ تھے اور ابو ہریرہ کی ایک عدیث میں ہے کہ جب بعض صحابہ نے آپ کومنافقوں کے ساتھ بمدر داندروش پر شبہ کا اظہار کیا تو آنحضور کی نبیں تھے؟

# باب ٢٠٥. هَلُ تُنُبشُ قُبُورُ مُشُرِكِي الُجَاهِلِيَّةِ وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدَ.

(۲۷۰) عَنُ عَسائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كُرِتَا فَيْهَا تَصَاوِيُرُ فَذَكَرَتَا ذَلِكَ فَلِيَسَةً رَأَيْنَهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُوْلَيْكَ إِذَا كَانَ لَلِبَّنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولَيْكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوا عَلَى قَبُرِهِ مَسْجِدًا فِيهِ بَلُكُ الصَّورَ فَأُولَيْكَ شِرَارُ الْخَلُقِ عِندَاللهِ يُومَ الْقِيمَةِ .

باب۵۰۰ کیاد در جاملیت میں مرے ہوئے مشرکول کی قبروں کوکھود کران پرمسا جد کی تعمیر کی جاسکتی ہے؟

(۲۷۰) حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اس حبیبہ اور اسسلمہ نے ایک کنیسہ کا ذکر کیا جے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ اس میں تصویری تھیں انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم ﷺ ہے بھی کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان کا بیمال تھا کہ ان کا کوئی نیکو کا رصالے شخص فوت ہوجا تا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہی تصویریں بنادیتے۔ بیلوگ خدا کی بارگاہ میں قیامت کے دن مدترین مخلوق ہول گے۔

فا کدہ:۔ انبیاء عیہم السلام کی قبروں پرنماز پڑھنے میں ایک طرح کی ان کی تعظیم و تکریم کا پبلونکلتا ہے اور کفاراور یہود ای طرح گراہی میں مبتلا ہوئے اس لئے یہودیوں کے اس فعل پرلعنت ہے خداکی کہ انہول نے اپنے انبیاء کی قبروں کے پاس مبحدیں بنائیں کیکن مشرکین کی قبروں کو اکھاڑ کر ان پرمبحد کی تعمیر میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ان کی تعظیم کا خیال ہی پیدائیس ہوسکتا۔ اس کے علاوہ مشرکوں کی قبروں کی اہانت جائز ہے۔ اس لئے آنحضور ﷺ کی حدیث اور آپ ﷺ کے عمل میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

(۲۷۱) عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِبُ (رَضِى اللَّهُ عَالَى عَنُه) قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ اعْمَلِى الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ اعْمَلِى الْمَدِيْنَةِ فِي حَيِّ بُقَالُ لَهُمُ بَنُو عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ فَاقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِم اَرْبَعًا وَعِشُرِيْنَ فَاقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّهُ الصَّلُوةُ وَيُصَلِّي فَعَى مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَسْعِدِ فَارْسَلَ اللَّي مَلَا بَنِي النَّعَارِ فَقَالَ عَلَيْهِ النَّهُ الْمَسْعِدِ فَارْسَلَ اللَّي مَلَا بَنِي النَّيَّارِ اللَّهِ لَا اللَّهِ لَا اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُ الْمَلْمُ الْمَالُولُ الْمُ الْمَلْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَلُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالُولُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُو

(۱۲۱) حضرت انس بن ما لک نے بیان کیا کہ جب بی کریم جے مدینہ تشریف لائے تو یہال کے بالائی علاقہ میں بنوعمرہ بن کوف کے بال (قب میں) تشریف لائے تو یہال کے بالائی علاقہ میں بنوعمرہ بن کوف کے بال (قب میں) تشریف روایت ہے ہے کہ آپ جی نے چودہ دن قبامیں قیام فرمایا (اس میں زیادہ سی کے ایک بوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں پرتشریف فرما ہیں۔ ابو بکر صدیق آپ جی کے بیچھے بیٹھے ہوئے ہیں پرتشریف فرما ہیں۔ ابو بکر صدیق آپ جی اروں طرف ہے۔ اس حال میں اور بنو نجار کی جماعت آپ کے چاروں طرف ہے۔ اس حال میں ابوایوب کے گھر کے سامنے آپ جی خاروں طرف ہے۔ اس حال میں کریم کے سیند کرتے سے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے فورا نماز ادا کرلیں۔ آپ جی بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھا کرتے سے اور کرلیں۔ آپ جی بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھا کرتے سے اور

نَطُلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ اَنسٌ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمُ قَبُورُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ اَنسٌ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمُ قَبُورُ المُشْرِكِيْنَ وَفِيهِ خِرَبٌ وَفِيهِ نَحُلٌ فَامَرَ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّم بِقُبُورِ المُشْرِكِيُنَ فَنَبِشَتُ ثُمَّ بِالْخِرَبِ فَسُوِيتُ وَبِالنَّخُلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّبِي صَلَّى النَّحَلُ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيهِ الْحِحَارَةَ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيهِ الْحِحَارَةَ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيهِ الْحِحَارَة وَجَعَلُوا يَنقُلُونَ الصَّخَرَ وَهُم يَرُتَحِزُونَ وَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ وَهُو يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ وَهُو يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ وَهُو يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ اللَّاحُيرَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ وَهُو يَقُولُ اللهُمَّ لَا خَيْرَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ وَهُو يَقُولُ اللهُمَّ لَا خَيْرَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ وَهُو يَقُولُ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ وَهُو يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ وَهُو يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوسَارَ وَالْمُهَا حِرَةً فَي اللهُ الْعَلَيْدِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيمُ الْمِحْرَةِ فَاعْفِيرُ الْمُعَامِولَ وَالْمُعَامِورَةً وَالْعَلَيْدُولِهُ الْمُعَامِورَةً وَالْمُعَامِورَةً وَالْعَلَمُ الْمُعَامِورَةً وَالْعَلَيْمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِمُ وَالْمَعَامِ وَالْمُولِيمُ الْمُعَامِولُ الْعَلَيْمُ الْمُعَامِولُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَامِولَ اللّهُ الْمُعَامِولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

آپ ﷺ نے بہاں مجد بنانے کے لئے فرمایا۔ چنا نچے بنونجار کے لوگوں کو
آپ ﷺ نے بہوا کر فرمایا کہ اے بونجار کے لوگو! تم اپنے اس اصاطہ کی
قیمت لے لوانہوں نے جواب دیا کہ ہیں یارسول اللہ ہم اس کی قیمت نہیں
لیس گے ہم تو صرف خدا وند تعالی ہے اس کا اجر مانگتے ہیں۔ انس ٹے
بیان کیا کہ ہیں جیسا کہ تمہیں بنار ہاتھا یہاں مشرکین کی قبری تھیں۔ اس
احاطہ ہیں ایک ویران جگہ تھی اور پچھ تھجور کے درخت تھے نبی کریم ﷺ نے
مشرکین کی قبروں کو تکم دے کرا کھڑوا دیا۔ ویرانہ کوصاف اور برابر کرایا اور
درختوں کو کٹوا دیا۔ لوگول نے ان درختوں کو مجد کے قبلہ کی جانب
بیجھا دیا اور پھروں کے ذریعہ آئیں مضبوط بنا دیا۔ صحابہ پھراٹھ تے ہوئے
رجز پڑھتے تھے اور نبی کریم ﷺ ان کے ستھے قور یہ کہدر ہے تھے کہ
اے اللہ آخرت کی بھلائی کے علاوہ اور کوئی بھلائی ( قابل توجہ ) نہیں پس
انصار اور مہا جرین کی معظرت فرمائے

فائدہ:۔ جب عرب کسی بڑی شخصیت سے ملنے جاتے توان کی بیا یک وضع تھی کہ تلوار گردن سے لٹکا لیتے تھے۔ حافظ ابن چڑنے لکھا ہے کہ مجبور کےان درختوں سے قبلہ کی دیوار بنائی گئی تھی اور کھڑا کر کے اینٹ اور گارے سے انہیں استوار کردیا گیا تھا۔ یہ مجمی کہا جاتا ہے کہ حجبت کاوہ حصہ جوقبلہ کی طرف تھا اس میں ان درختوں کو استعال کیا گیا تھا۔ رجز شعر سے مختلف چیز ہے۔ یہ نام عرب جاہلیت کار کھا ہوا ہے۔ اس کی صورت فقرہ بندی کی تک بندی کی سی ہوتی ہے۔

باب ۲۰۱-اونٹوں کے رہنے کی جگہ نماز پڑھنا۔ (۲۷۲) حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہانے اپنے اونٹ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اورارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو اسی طرح مزجے و یکھا تھا۔ باب ٢٠٢. الصَّلُوةِ فِي مَوَاضِعِ الْإِبِلِ (٢٧٢) عَن عبُدِاللَّهِ ابُنَ عُمَرَ (رَضِي اللَّه عَنهُما) اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّن عَلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَفُعَلُهُ .

فائدہ۔عرب بکریاں اوراونٹ پالتے تھے۔ یہی ان کی معیشت تھی۔ جہاں رات کے وقت انہیں لا کروہ باندھتے تھے ان میں ایک طرف اپنے بیٹھنے اٹھنے کی بھی ایک جگہ بنالیا کرتے تھے جس کی صفائی کا بھی التزام دکھتے تھے۔ چونکہ مساجد کی ابھی تغییر نہیں ہوئی تھی اورنماز پڑھنے کے لئے اسلام میں کسی خاص جگہ کی قید بھی نہیں تھی اس لئے آنحضور ﷺنے بھی اورصحابہ نے بھی ان باڑوں میں نماز ادافر مائی یہاں کی کوئی تخصیص نہیں تھی جہاں بھی نماز کا وقت ہوجاتا آپ چھی فوراً اداکر لیتے۔ جب مسجد کی تغییر ہوگئ تواب عام حالات میں نماز مسجد ہی میں پڑھنا ضرور کی قرار بایا۔

باب ٢٠٧. مَنُ صَلَّى وَقُدَّ امَهُ تَنُّور اَوُنَارٌ اَوُشَىٰءٌ مِّمَّا يُعْبَدُ فَارَادَبِهِ وَجُهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

(۲۷۳)عَن أنس بُنِ مَالِكِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتُ عَلَيَّ

باب ٢٠٠٤ جس نے نماز پڑھی اورا سے سامنے تور آگ یا کوئی ایس چیز ہوجس کی عبادت (کفار وشرکین کے ہاں) کی جاتی ہواور نماز پڑھنے والے کا مقصداس وقت صرف خدا کی عبادت ہو (۲۷۳) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے سامنے آگ (دوزخ کی) لائی گئی اوراس وقت

النَّارُ وَ أَنَا أُصَلِّمُ .

#### باب ٢٠٨. كَرَاهيَةِ الصَّلْوةِ فِي الْمَقَابِر

(٢٧٤) عَنِ ابُنِ عُـمَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجُعَلُوا فِي أَيُنُوتِكُمُ مِنُ صَلَوتِكُمُ وَ لَاتَتَّخِذُوُهَا قُبُورًا.

(٢٧٥) عَنِ عَآئِشَةَ وَعَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبَّاسٌ قَالَا لَمَّا نَزَلَ برَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطُرَحُ خَـمِيُصَةً لَّه عَـلي وَجُهـ إِذَا اغْتُمَّ بِهِ كَشَفَهَا عَنُ وَّجُهِهِ فَغَالَ وَهُوَ كَلْلِكَ لَعُنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي اتَّخَذُوا قُبُورَ ٱنْبِيَآلِهِمُ مَّسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَاصَنَعُوُا۔

میں نمازیڑھ رہاتھا۔

باب ۲۰۸ مقبروں میں نماز پڑھنے کی کراہیت

( ۲۷ ۲۷ ) حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا اینے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو۔ اور انہیں بالكل مقبره نه بنالو \_

(۲۷۵) حضرت عا نشهٔ اور حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا که نبی کریم ﷺ مرض الوفات میں اپنی جادر کو باربار چیرے پر ڈالتے تھے۔ جب کچھافاقہ ہوتاتو حادر بنا دیتے۔آپ ﷺ نے ای اضطراب ویریشانی کی حالت میں فرمایا خداکی لعنت ہو یہود ونصاری پر کہانہوں نے اینے انبیاء کی قبروں پرمبجدیں بنائیں۔ یہودونصاریٰ کی بدعات ہے آ پے ﷺ لوگوں کوڈرا رہے تھے۔

فائدہ: -آپ ﷺ نے اپنی مرض الوفات میں خاص طور ہے یہودونصاریٰ کی اس بدعت کا ذکر کیا اور اس برلعت بھیجی کیونکہ آپ ﷺ بھی نی تھے اور سابق میں انبیاء وصالحین کے ساتھ ایک معاملہ کیا جا چکا تھا اس لئے آپﷺ چاہتے تھے کہ اپنی امت کو اس بات پر خاص طور ہےمتنہ کردیں۔

# باب ٩ ٠٠. نَوُمِ الْمَرُاةِ فِي الْمَسْجِدِ

(٢٧٦) عَنُ عَـاَئِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها )أَلَّ وَلِيُلَةً حَانَتُ سَوُدًا ءَلِحَيِّ مِنَ الْعَرَبِ فَاعْتَقُوهَا فَكَانَتُ مَعَيْهُمُ قَالَتُ فَحَرَيْتِ صَبِيَّةٌ لَّهُمُ عَلَيُهَا وشَاحٌ اَحْمَرُ مِنُ شُيُورِقَالَتُ فَوَضَعَتُهُ اَوُوَقَعَ مِنْهَا فَمَرَّتُ بِهِ حُدَيَّاةً وَّهُوَ مُلُقًّى فَحَسِبَتُهُ لَحُمًّا فَخَطَفَتُهُ قَالَتُ فَالْتَمَسُّوٰهُ فَلَمُ يَحِدُونُهُ قَالَتُ فَاتَّهَمُونِي بِهِ قَالَتُ فَطَ فِقُوا يُفَيِّشُونِي حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا قَالَتُ وَاللَّهِ إِنَّى لَقَاآئِمَةٌ مَّعَهُمُ إِذُمَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ فَٱلْقَتُهُ قَالَتُ فَوَقَعَ بَيْنَهُ مُ قَالَتُ فَقُلُتُ هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ زَعَمْتُمُ وَٱنِّيا مِنْهُ بَرِيْئَةٌ وَهُوَ ذَاهُوَ قَالَتُ فَحَآءَ تُ الِّي رَسُولُ النُّلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلَمَتُ قَالَتُ عَآئِشُةً فَكَانَتُ لَهَا خِبَآءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْخِفُش.

#### باب ٢٠٩-عورت كالمسجد مين سونا

(۲۷۱)حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ عرب کے سی قبیلہ کی ایک باندی تھی۔انہوں نے اسے آزاد کردیا تھااوروہ انہیں کے ساتھ رہلی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ ان کی ایک لڑی کہیں باہر گئ وہ تھے کا سرخ جڑاؤ بہنے موئے تھی اس باندی نے بتایا کہ یا تو اڑک نے اسے خود کہیں چھوڑ دیا تھایا اس سے گر گیا تھا۔ پھراس طرف سے ایک چیل گزری وہ سرخ جزاؤ پڑا ہوا تھا۔ چیل اسے گوشت سمجھ کر جھیٹ لے گئی بعد میں قبیلہ والوں نے اسے بہت تلاش کیالیکن ملتا کہاں سے ان لوگوں نے اس کی تہمت مجھ یرلگادی اور میری تلاثی لینی شروع کر دی \_انہوں نے اس کی شرم گاہ تک کی تلاثی لی اس نے بیان کیا کہ واللہ میں ان کے ساتھ اس حالت میں کھڑی تھی کہ وہی چیل آئی اور اس نے ان کا زیور گرادیا۔ وہ ان کے سامنے ہی گرا۔ میں نے (اسے دیکھر) کہا کہ یہی تو تھا جس کی تم مجھ پر تہت لگاتے تھے تم لوگوں نے مجھ پراس کا الزام لگایا تھا حالا نکہ میں اس سے بری تھی یہی تو ہے وہ زیور۔اس نے کہا کہاس کے بعد وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اوراسلام لائی ۔حضرت عا کشہؓ نے بیان کیا کداس کے لئے معجد نبوی میں ایک بڑا خیمہ لگا دیا گیا۔ (یا بہ کہا کہ)

حيمونا ساخيمه لگاديا گيا\_

قَالَتُ (عَائِشُةٌ) فَكَانَتُ تَّاتِينِي فَتَحَدَّثُ عِنْدِي قَالَتُ فلاَ تَحُلِسُ عِنْدِي مَحُلِسًا إلَّا قَالَتْ وَيَوْمُ الُوشَاحِ مِنْ تَعاجيُب رَبَّمَا آلَآ إِنَّه مِنْ بَمَدَةِ الْكُفُرِ ٱنْجَانِي قَالَتُ عَـائِشَةُ فَقُلُتُ لَهَا مَاشَانُكِ لَاتَقَعُدِينَ مَعِيَ مَقُعَدًا إلَّا قُلْتِ هَذَا قَالَتُ فَحَدَّثَتُنِي بِهِذَا الْحَدِيثِ.

حفزت عائشہ نے بیان کیا وہ ہاندی میرے باس آتی تھی اور مجھ ہے باتیں کرتی تھی۔ جب بھی وہ میرے یا س آتی تو پیضر ورَ ہتی۔جڑاؤ کا دن ہاےرے کی عجیب نشانیوں میں ہے ایک ہے۔اسی نے مجھے کفر کے شہر ہے نحات دی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ آخر بات کیا ہے؟ جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہوتو یہ بات ضرور کہتی ہوتو پھراس

فائدہ:۔ یہایک خاص واقعہ ہےاورزیادہ ہے زیادہ رخصت کے درجہ میں اس ہے کوئی مئلہا خذ کیا جاسکتا ہے کیونکہ سوتے وقت مسجد کا جو واقعی احتر ام ہےوہ قائم نہیں رکھا جاسکتا۔حضرت عمرؓ کےعبد میں دواجنبی بلندآ واز ہے گفتگو کررے تھے۔آپ نے جب ساتو انہیں بلا کر فرمایا کہ اگرتم لوگ مدینہ کے باشندے ہوتے تو میں تمہیں اس کی سزاد سے بغیر ندر بتا۔ نبی کریم ﷺ کی مسجد میں اس طرح بلند آواز ہے گفتگو کرتے ہو؟ جب مبجد کی عزت وحرمت اس درجہ کمحوظ ہے تو عام حالات میں سونے کی اجازت کس طرح دی جاسکتی ہے اور وہ بھی عورتوں کیلئے؟ حنفیہ کے یہاں مسافروں کااس سے اشتناء ہے۔ ورنہ مردول کیلئے بھی مجدمیں سوناعام حالات میں ایکے نز دیک مکروہ ہے۔ باب•۲۱\_مسحد میں مردوں کا سونا

باب • ٢١. نَوُم الرَّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ

(٢٧٧) عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدُ ۗ قَالَ جَآءَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَنُمُ يَحِدُ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ آيُنَ ابْنُ عَمِّكِ قَالَتُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيُّةٌ فَنَعَ اضَبَنِي فَحَرَجَ فَلَمُ يَقُلُ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لِإنْسَانِ انْظُرُ ايُنَ هُوَ فَجَاءَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي الْمَسْحَدِ رَاقِدٌ فَحَآءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضَطِّحِعٌ قَدُ سَقَطَ رِدَاءُ هُ عَنْ شِيقِّهِ وَأَصَابَهُ تُزَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُه عَنْهُ وَيَقُولُ قُمُ ابَا تُرَابِ قُهُ اَبَا تُرَابِ

(١٧٤) حفرت سهل بن سعد فرمايا كدرسول الله العلاقة فاطمه ك گھرتشریف لائے دیکھا کہ حضرت ملی گھر میں موجودنہیں ہیں اس لئے آپ ﷺ نے فاطمہ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے جیا کے لڑے کہاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ اگواری پیش آ گئی اور وہ مجھ پرخفا ہوکر کہیں باہر چید گئے ہیں اور میرے یہاں قیلولہ بھی نہیں کیااس کے بعدرسول القد ﷺ نے ایک شخص سے مبا کہ ملی کو تلاش کریں کہ وہ کہاں میں وہ آئے اور بتایا کہ سجد میں سوئے ہوئے میں پھر نی کریم ﷺ تشریف لائے۔حضرت ملی کیٹے ہوئے تھے۔ عادرا یا کے بہلو ہے گر گئی تھی اورجسم برمٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ ﷺ جسم سے دھول جھاڑتے جاتے تھا ورفر مارہے تھے اٹھوا بوتر اب، اٹھوا بوتر اب۔

فائدہ:۔چونکہ آپ کے بدن پرمٹی زیادہ لگ گئ تھی اس مناسبت ہے آپ ﷺ نے ابوتر اب فرمایا۔تر اب کے معنی مٹی کے ہیں۔حضرت علیّ کواگر بعد میں کوئی اس کنیت ہے خطاب کرتا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ نبی کریم ﷺ چاہتے تھے کہ جونا گواری پیش آگئ ہے وہ دور ہوجائے اس واقعہ سے اسلام میں رشتہ مصاہرت کی مدارات کی اہمیت کا پیۃ چلتا ہے۔ یہاں بیہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ رات کے وقت سونے اور قبولد کے لئے لیٹ جانے میں بوافرق ہے۔

> باب ٢١١.إذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكُعُ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ أَنْ يَجُلِسَ (٢٧٨)عَنُ أبي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

باب ۲۱۱ ـ جب کو کی مسجد میں داخل ہوتو بیٹھنے سے پہلے دور کعت نماز پڑھنی حا ہے۔ (۲۷۸)حضرت ابوقیادہ تملمی رضی القد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول دورکعت نمازیژھ لے۔

فَلْيَرُكُعُ رَكُعَتَيُن قَبُلُ أَنْ يَحُلِسَ

#### باب٢١٢. بُنيَان الْمَسُجِدِ

(٢٧٩)عَن عَبُداللَّهِ بُن عُمَر (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهما) آخبَرَهُ الَّا الْمَسْحِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَسَقُفُهُ الْجَرِيْدُ وَعَمَدُهُ \* خَشَبُ النَّخُلِ فَلَمُ يَرِدُ فِيْهِ أَبُوبَكُرِ شَيْئًا وَّزَادَ فِيْهِ عُمَرُ وَ بَنَاهُ عَلَى بُنُيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم بِاللِّسِ وَالْحَرِيْدِ وَأَعَادَ عَمَدَه ' خَشَبًا ثُمَّ غَيَّرَه' عُتُمَاكُ فَزَادَ فِيُهِ زِيَادَةً كَثِيْرَةً وَبَنِي حِدَارَه عَالَجِحَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُدَه عِنَ حِجَارَةٍ مَّنْقُوشَةٍ وَّ سَقِّفُه ' بِالسَّاجِ\_

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمُسَجِدَ

# ۳۰۳ مسجد کی نمارت (تقمیر)

اللد على في ارشاد فر ما يا جب كوئي شخص مجد مين داخل بوتو ميض سے يہلے

(۲۷۹)حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبمانے خبر دی کہ نی کریم 🕾 کے عمد میں مسجد پکی اینٹ ہے بنائی گئی تھی ۔اس کی حیمت کھجور کی شاخوں کی تھی اور ستون اسی کی لکڑیوں کے۔ ابوبکڑنے اس میں کسی قشم ک زیاد تی نہیں ک۔ البنة عمررضی اللّہ عنہ نے اسے بڑھایا اوراس کی تعمیررسوں اللّہ ﷺ کی بنائی ہوئی عمارت کےمطابق کچی اینٹوں اور تھجور کی شاخوں سے کی اوراس کے ستون بھی لکڑیوں بی کے رکھے۔ پھر حضرت عثمان صنی اللہ عنہ نے اس کی ٹمارت کو بدل دیاوراس میں بہت سے تغیرات کئے ۔اس کی دیوار <sup>سم منقش</sup> پھروں اور گچھ سے بنا کیں۔اس کے ستون بھی منقش پھروں ہے بنوائے اور حیت سا کھو کی کر دی۔

فاكده: مسجد نبوى آنحضور ﷺ كے عبد ميں بھى دومر تية تمير بوئى تقى \_ پېلى مرتبداس كاطول وعرض ساٹھ ساٹھ باتھ تقا۔ دوبارہ آپ بى کے عہد میں اس کی تعمیر غز و ہُنجیبر کے بعد ہوئی اس مرتبہ اس کا طول وعرض سوسو ہاتھ رکھا گیا۔حضرت عمرٌ نے اپنے دورخلافت میں اس میں مزیداضا فہ کرایا تھا۔حضرت عثمانؓ نے اینے دورخلافت میں طول وعرض بھی بڑھوا دیا تھ اور پختہ بنیادوں پراس کی تعمیر کرا کی بعض سلاطین نے ان تمام تغیرات کو جوعہد نبوی ﷺ میں ہوئے اس کے بعد حضرت عمرا ورحضرت عثان رضی التدعنہما کے عبد میں ہوئے نشا نات لگا کر متاز کر دیا ہے۔اس کے بعد متعدد سلاطین نے بھی مسجد نبوی میں اضا فہ کرایا ۔لیکن بیا یک دوسرے سے متاز نہیں ہیں ۔اوراب مزید اضافه يراضافه بورباب\_

#### باب ٢ ١ ٣ . التَّعَاوُن فِي بِنَآءِ الْمَسْجِد

(٢٨٠)عَن اَبِي سَعِيلًا ۖ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ يَومًا حَتَّى أتْني عَلَى ذِكْرِ بِنَآءِ الْمَسُحِدِ فَقَالَ كُنَّا نَحُمِلُ لَبِنَةُ لَبِنَةً وَّعَـمَّارٌ لَّبِنَتُينِ لَبِنَتُينِ فَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وْسَلَّمَ فَجَعَلَ يَنُفُضُ التَّرَابَ عَنُهُ وَيَقُولُ وَيُحَ عَمَّارِ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدُعُو هُمْ اِلِّي الْجَنَّةِ وَيَدُعُو نَهُ ۚ اِلِّي النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْفِتَنِ

## عمار جنت کی دعوت دیں گےاوروہ جماعت عمارکوجہنم کی دعوت دیےرہی ہوگی ۔حضرتابوسعیڈ نے بہان <sup>ک</sup>یا کی<sup>حض</sup>رت عماررضی لندعنہ کہتے تھے کہ فتنول ہےخدا کی بناد۔

باب۲۱۴۔جس نے متحد بنوائی (۲۸۱)حضرت عثمان بن عفانٌ نے مسجد نبویؓ (اینے ذاتی خرجؓ ہے ) کی تقمیر کے متعلق لوگوں کے اعتراضات کوئٹ کرآ پ نے ارشادفر مایا کہتم

۴ سوتقمیرمسجد میں ایک دوسرے کی مد دکرنا

(۲۸۰)حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ایک دن حدیث بیان فر ما

رہے تھے جب معجد نبوی کی تعمیر کاذ کرآیا تو آپ نے بتایا کہ ہم تو (مسجد کی

تقمیر میں حصہ لیتے وقت ) ایک ایک اینٹ اٹھار ہے تھے <sup>لیک</sup>ن مُمار دو دو اینٹیں اٹھاتے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے انہیں دیکھاتوان کےجسم ہے منی

جھاڑنے لگےاورفر مایافسوس کہ ٹمارکوایک باغی جماعت قبل کرے گی جسے

#### باب ٢ ١ ٢ . مَنْ بَنِي مَسْجِدًا

(٢٨١) عَبِن عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عِمْدَ قَـٰوٰلِ الـنّـاسِ فِيُهِ حِيُنَ بَنْيِ مَسُحِدًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمُ اَكُثُرُتُمُ وَالِّي سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ يَقُولُ مَن بَنى مَسُجِدًا قَالَ بُكُيُرٌ حَسِبُتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِيُ بِهِ وَجُهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَةِ. مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.

باب ٢ ١ ٢ . يَاخُذُ بِنُصُولِ النَّبُلِ إِذَا مَرَّفِى الْمَسْجِدِ (٢٨٢)عَنَ حَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهُ ۖ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَمُسِكُ بِنِصَا لِهَا۔

#### باب ٢١٦. المُرُور فِي الْمَسْجِدِ

(٢٨٣) عَن آبِي مُوسَّى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ قَـالَ مَنُ مَرَّفِى شَنَىءٍ مِّنُ مَّسَاجِدِنَا أَوُاسُوَاقِنَا بِنَبُلِ فَلْيَاخُذُ عَلَى نِصَالِهَا لَا يَعْقِرُ بِكُفِّهِ مُسُلِمًا.

#### باب٢١٧. الشِّعُو فِي الْمَسْجِدِ

(٢٨٤) عَن حَسَّالَ ابُنِ ثَابِتِ وِالْاَنْصَارِيَّ (رَضِيَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَٰهِ عَنْهُ ) يَسُتَشُهِ لُهُ اَبَاهُ رَيُرَةَ اَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلُ سَمِعُتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَاحَسَّالُ المَّهِ عَنُ رَّسُولِ اللهِ اللَّهِ اَللَّهُمَّ اَيِّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ اللهِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اَيِّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اَيِّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

باب٨١٨. أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ

(٦-٥٨٥) عَنُ عَآئِشَةَ التُ لَقَدُ رَ أَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوماً عَلَى

بَابِ حِبُرَتِي وَالْحُبْشَة يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وُ رَسُولُ اللَّه عَيْنَ

يَسترني برِدَاتِه انظُرالي لَعِبهم وَفي رِوَايَة يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمُ

لوگ بہت زیادہ تقید کرنے لگے حالانکہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا تھا کہ جس نے معمود خیال کے جس نے کہا میرا خیال کے جس نے کہا میرا خیال کے کہا میرا خیال کی سے کہ آپ بھٹانے یہ بھی ارشادفر مایا کہ اس سے مقصود خدا وائد تعالیٰ کی رضا ہوتو اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایک مکان جنت میں اس کے لئے بنائیں گے۔

باب ۲۱۵ - جب مسجد سے گذر بے تواپنے تیر کے پھل کو تھا مے رکھے (۲۸۲) حفرت جابر بن عبداللہ ٹے فرمایا کہ ایک محض مجد نبوی سے گذرا وہ تیر لئے ہوئے تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ اس کے پھل کو تھا مے رکھو۔

#### باب۲۱۲\_مىجدىيے گذرنا

(۲۸۳) حفرت ابوموی اشعری نبی کریم کی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگرکوئی شخص ہماری مساجدیا ہمارے بازاروں سے تیر لئے ہوئے گذر ہے تو اسے اس کے کھل کوتھا ہے رکھنا چاہئے۔ایسا نہ ہو کہ اینے ہی ہاتھوں کسی مسلمان کوزخی کردے۔

#### باب ۲۱۷\_مسجد میں اشعار برد هنا

(۲۸۴) حفرت حسان بن ثابت انصاری حفرت ابو ہریرہ گواس بات پر گواہ بنار ہے تھے کہ میں تہمیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، کیاتم نے رسول اللہ کی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہے کہ اے حسان! رسول اللہ کی طرف ہے (مشرکوں کو اشعار میں) جواب دو۔ اے اللہ! حسان کی روح القدس (جرائیل علیہ السلام) کے ذرایعہ مدد کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ شنے فرما بابی! میں گواہ ہوں۔

فائدہ: ۔ مشرکین عرب آنحضور بھی جو کہا کرتے تھے۔ حضرت حسان خاص طور سے ان کا جواب دیتے تھے۔ آپ دریار نبوی کے بلند پایہ شاعر تھے اور مشرکوں کوخوب جواب دیتے تھے۔ آپ کے اس سلسلہ میں واقعات بکشرت منقول ہیں۔ آنحضور بھی آپ کے جواب سے مخطوظ ہوتے اور دعائیں دیتے ۔ مسجد نبوی میں آپ کے لئے خاص طور سے منبرر کھ دیا جا تا اور آپ ای پر کھڑے ہو کرصحابہؓ کے ایک مجمع میں اشعار سناتے جس میں خود نبی کریم بھے بھی تشریف فرما ہوتے ۔ امام بخاری کی بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد میں اشعار پڑھئے میں کوئی مضائقہ نبیں بشرطیکہ وہ شریعت کی حدود سے باہر نہ ہوں ۔ آنخضور بھی حضرت حسان کے ذریعہ شرکین کا عرب کے خاص مزاج کے بیش نظر جواب دلواتے تھے۔

یاب۲۱۸\_حراب دالےمسجد میں

ہا جہ (۲۸۵-۱) حضرت عائش نے فر مایا ایک دن میں نے نی کریم گواپنے جرے کے دروازے پر دیکھ اس وقت حبشہ کے لوگ مجد میں تھیل رہے تھے آپ نے مجھے اپنی چادر میں چھپالیا تا کہ میں اسلے تھیل کود کھ سکوں ایک روایت میں ہے کہ حبشہ کے لوگ چھوٹے نیزوں (حراب) سے مجد میں تھیل رہے تھے۔

فَاقَضه\_

. فائدہ: بعض مالکیہ نے امام مالک ؓ نے نقل کیا ہے کہ بیلوگ مجد میں نہیں کھیل رہے تھے بلکہ مجد سے باہران کا کھیل ہور ہاتھا۔ابن حجرٌ نے کھاہے کہ یہ بات امام مالک ؓ سے ثابت نہیں ہےاوران کی تصریحات کے خلاف ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمرٌ نے ان کے اس کھیل برنا گواری کا اظہار کیا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ نیزوں سے کھیلنا صرف کھیل کود کے درجے کی چیز نبیس ہے بلکہ اس ہے جنگی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں جو دہمن کے مقابلہ کے وقت کام آئیں گی۔مہلبؒ نے فرمایا ہے کہ چونکہ مسجد دین کے اجتماعی کاموں کے لئے بنائی گئی ہے اس لئے وہ تمام کام جن سے دین کی اورمسلمانوں کی منفعتیں وابستہ ہیں۔مجدمیں کرنا درست ہیں۔اگر چبعض اسلاف نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجد میں اس طرح کے کھیل قرآن وسنت سے منسوخ ہو گئے ہیں۔اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ از واج مطہرات کے ساتھ کس درجہ حسن معاشرت کالحاظ رکھتے تھے

باب ٩ ٢ ١ . التَّقَاضِيُ وَالْمُلازَمَةِ فِي الْمَسُجِدِ باب۲۱۹\_قرض كا تقاضها ورقرض دار كالبيحيهامسجد تك كرنا (٢٨٧) عَنُ كَعُب (رَضِيَ اللَّهُ تُعَالَى عَنُه ) أنَّهُ تَقَساضَى ابُنَ اَبِيُ حَدُرَدٍ دَيْشًا كَالُ لَه عَلَيْدٍ فِي المَسْجِدِ فَارْتَفَعَتُ أَصُواتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتُّى كَشَفَ سِمُفَ حُمُورَتِهِ فَنَادَى يَاكَعُبُ قَالَ لَبِّيْكَ يَـارَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُ مِنَ دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْمَآ اِلَّيْهِ أَيُ الشَّطُرَ قَالَ لَقَدُ فَعَلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُمُ

(۲۸۷)حفرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے مجد نبوی میں ابن ابی حدرد سے اپنے قرض کا نقاضا کیا (اس دوران میں ) دونوں کی تفتگو تیز ہوگئی اور رسول اللہ ﷺ نے بھی اینے معتلف سے ن لیا۔ آپ الله يرده مثاكر بابر تشريف لائ اور يكارا كعب ! كعب بول لبك یارسول الله! آب نے فرمایا کہتم ایے قرض میں سے اتنا کم کردو۔ آپ ﷺ كا اشاره تھا كم آروي \_انبول نے كہا يارسول الله! ميس نے كرديا \_ بجرآب الله الله ابن الى حدرد سے فرمایا اجھااب الله واور ادا

فائدہ: حضورا کرم ﷺ اس وقت اعتکاف میں تھے اور مسجد نبوی میں ایک طرف کھجور کی چٹائیوں ہے معتکف بنایا گیا تھا۔ یہ واقعہ غالبًا رات کے وقت پیش آیا۔

# باب ٢٢٠. كَنُس الْمَسْجِدِ و الْتِقَاطِ الْخَرق وَالْقَذٰى وَالْعِيُدَان

(٢٨٨)عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَسُودَ أوامُرَأَةً سَوُدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْحِدَ فَمَاتَ فَسَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ فَقَالُوا مَاتَ فَقَالَ أَفَلاكُنتُمُ اذَنْتُمُونِييُ بِهِ دُلُّونِيُ بِهِ عَلِي قَبُرِهِ أَوقَالَ قَبُرهَا فَأَتِي قَبُرَه وصَلَّى عَلَيُهَا.

باب ٢٢١. تَحُرِيُم تِجَارَةِ الْخَمُر فِي الْمَسُجِدِ (٢٨٩) عَنُ عَـا يُشَهَّ قَـالَـتُ لَـمَّـاأُنُولَتِ الْآيَاتُ مِنُ سُوْرَةِ الْبَقُرَةِ فِي الرِّبْوا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِلِّي الْمَسْجِدِ فَقَرَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمُرِ.

باب ۲۲۰\_مسجد میں جھاڑ ودینااورمسجد سے چیتھڑ ہے، کوژے کر کٹ اورلکڑیوں کوچن لینا۔

(۲۸۸) حضرت ابو ہریرہٌ ہے روایت ہے کہ ایک حبثی مردیا حبثی عورت مىجد نبوي میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ایک دن اس کا انقال ہوگیا تو رسول الله ﷺ نے اس کے متعلق دریافت فر مایالوگوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کر کئی آ یے ﷺ نے اس برفر مایا کہتم نے مجھے کیوں نہ بتایا۔احیمااس کی قبر تک مجھے لے چلو۔ پھرآپ ﷺ تبر پرتشریف لاے اوراس پرنماز پڑھی۔

باب۲۲۱ مسجد میں شراب کی تجارت کی حرمت کا اعلان (٢٨٩) حضرت عائشة نے بیان کیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب سور و بقرہ کی ربوا ہے متعلق آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم ﷺ متحد میں تشریف لے گئے ۔اوران کی لوگوں کے سامنے تلاوت کی ۔ پھرشراب کی تجارت کو حرام قرار دیا۔

باب٢٢٢. الْاَسِيُرِ أَوِ الْغَرِيْمِ يُرُبَطَ فِي الْمَسْجِدِ (٢٩٠) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه ) عَن

رَبِهِ ﴿ ﴾ عَلَى بِهِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عِفْرِيْتًا مِّنَ الْحِنِّ تَعَفَيْتَ عَلَي طَلَّمَ قَالَ إِنَّ عِفْرِيْتًا مِّنَ الْحِنِّ تَعَفَيتَ عَلَى الْبَارِحَةَ أَوْكَلِمَةً نَحُوهَا لِيَقُطَعَ عَلَى الصَّلُوةَ فَأَمُكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ وَارَدُتُ أَنُ الرُبِطَهُ اللَّي سَارِيَةٍ الصَّلُوةَ فَأَمُكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ وَارَدُتُ أَنُ الرَّبِطَهُ اللَّي سَارِيَةٍ

مِّنُ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا اللَهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ آجِي سُلَبِمَانَ رَبِّ هَبْ لِيُ مُلُكًا لِآيَنُبَغِي لِآحَدِ مِّنُ بَعْدِي.

باب ٢٢٣ النَّخيُمة فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضَى وغَيْرِهِمُ (٢٩١) عَنْ عَآئِشَة (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عنها) قَالَتُ أُصِيُبَ سَعُدٌ يَوْمَ الْحَنُدَقِ فِي الْاَكْحَلِ فَضَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيْبٍ فَلَمْ يَرُعُهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ حَيْمَةٌ مِّنْ بِنِي غِفَارٍ اللَّالَدَّمُ يَسِيْلُ النَّهِمْ فَقَالُوا يَااهلَ الْحَيْمَةِ مَاهذَا الَّذِيُ يَاتَيُنَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَإِذَا سَعُدٌ يَّغُذُو حُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ منها.

باب۲۲۲ قیدی یا قرض دارجنهیں معجد میں باندھ دیا گی ہو۔
(۲۹۰) حضرت ابو ہریرہ نبی کریم کھی ہے روایت فرہ تے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ گذشتہ رات ایک سرکش جن اچا نک میرے پاس آیا۔ یاای طرح کی کوئی بات آپ نے فر، ئی وہ میری نماز میں خلل انداز ہونا چا ہتا تھا کیکن خداوند تعالی نے مجھے اس پر قد رت دے دئ اور میں نے سوچا کہ مسجد کے سستون کے ساتھ اسے باندھ دول تا کہ صبح کوئم سب بھی اسے دیکھولیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی ہے دعایا دآگی ''اے میرے رب مجھے ایسا ملک عطا سیجئے جومیرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔''

باب ۲۲۳ مسجد میں مریضوں وغیرہ کے لئے خیمہ
(۲۹) حفرت ما کشڈ نے فرہ یا کہ غزوہ خندق میں سعد (رضی اللہ عنہ)
کے بازو کی ایک رگ (اکحل) میں زخم آگیا تھا۔ اس لئے نبی کریم ﷺ نے مسجد میں ایک خیمہ نصب کر دیا تھا تا کہ آپ قریب رہ کران کی دیچہ بھال کیا کریں۔ مسجد ہی میں بنی غفار کے لوگوں کا بھی خیمہ تھا۔ سعد کے زخم کا خون (جورگ سے بکٹر ت نکل رہا تھا) بہدکر جب ان کے خیمہ تک بہنچا تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ خیمہ والو! تمہاری طرف سے یہ کیسا خون ہمارے خیمہ تک بیات ہے۔ پھرانہیں معلوم ہوا کہ یہ خون سعد کے زخم سے بہا ہے۔ حضرت سعد کا انقال ای زخم کی وجہ سے ہوا۔

فائدہ: امام بخاری مسجد کے احکام میں بڑی توسع کا مسلک رکھتے ہیں۔ اس صدیث ہے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ زخیوں اور مریشنوں وغیرہ کو بھی مسجد میں رکھا جا سکتا ہے۔ بلاکی خاص مجبوری کے حدیث میں جو واقعہ ذکر ہوا ہے بظاہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں اور مجد ہے تعلق ہے کیئن سیرے ابن اسحاق میں بھی واقعہ جس طرح بیان ہوا ہے اس کے معلوم ہوتا ہے کہ بید واقعہ مجد نبوی کا نہیں بلکہ کی اور مجد ہے اس کا تعلق ہے بھر بہاں خاص طور پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ ٹی کر کیا ھیں جب غز وات وغیرہ میں تشریف لے جاتے تو نماز پڑھنے کے لئے کوئی خاص جگہ نتی فرہ لیتے اور چاروں طرف ہے کی چیز کے ذریعہ اسے گھیرد ہے تھے۔ اسحاب سیر ہمیشہ اس کا ذکر مجد کے لفظ ہے کر تے ہیں جا اور گئی خاص جگہ نتی فرہ بیل تشریف کے جاتے تو نماز پڑھنے کر تے ہیں جاری گئی تھا ور چاروں طرف ہے کی چیز کے ذریعہ اسے گھیرد ہے تھے۔ اسحاب سیر ہمیشہ اس کا ذکر مجد کے لفظ ہے کہ ہیں اس معرفی اس کے خاص میں جارے گئی ہوگی ہے کہ خاروں کے خاص میں جارے گئی ہوگی ہے کہ خاروں کے خاص میں جارے گئی ہوگی ہے کہ خاروں کے خاص ہے کہ خاروں کے خاص ہے کہ خاروں کے خاص ہے کہ خاروں کے خاص ہے کہ خاروں کی مجد میں تعلق کے خاص ہے کہ خاروں کے دیت آپ کے خاص ہے کہ خاروں کی مجد میں آب ہوگی ہے کہ کہ ہوں کے سے آپ کی کوئی جگہ ہے اس کے خاروں کی وقت آپ کے مصلے پر واقعہ ہے۔ اس کے خاروں کو بلا کسی خاص ہوروں ہے اسی مجد میں شہرایا ہوں تو گئی ہوگی ہے اس کے خاروں کی میں تھر بیا تھی کی کے فاصلہ پر واقعہ ہے۔ اس کے خاروں کی معرفی کو بلوگی ہو کہ ہوں کی ہور نہیں کے ہور کیا ہے ہیں ہوری کے کہ سے اس کے بعد حضر سے کہ بوتی بلا ہے بید بوتی بلا ہو ہو کے کہ ہیں گئی ہیں گے ہم اس کے سے ایک وقعل مانا تھا کہ وہ جو کے کہ ہیں ہور کے کہ کے تاریں۔

جاہلیت میں بنوقریظہ اورحفرت سعدُ کا قبیلہ دونو ل حلیف تصاور حفرت سعدٌ اپنے قبیعے کے سردار تھے۔حفرت سعدزخی ہونے کی حالت میں بی فیصلہ کے لئے تشریف لائے اور آپ نے اسی موقعہ پران کے لئے فر ہایا تھا کہ اپنے سردار کی تعظیم کے لئے کھڑ ہے ہو ہ ؤ ۔ اس ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ سعدو ہیں کسی جگہ مقیم تھے۔

باب٢٢٣. إِذْ خَالَ الْبَعِيْرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلُعِلَّةِ

(٢٩٢) عَنُ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ شَكُوتُ الِنَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى اَشْتَكِى قَالَ طُوفِى مِنُ وَرَآءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إلى جَنْبِ البَيْتِ يَقُرأُ بِالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ.

باب ۲۲۴ کی ضرورت کی وجہ ہے متجد میں اونٹ لے جانا (۲۹۲) حضرت امسلمڈ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے جہۃ الود ع میں اپنی بیم رکی کے متعلق کہا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے چیچے سوار ہوکر طواف کر لو پس میں نے طواف کی اور رسول اللہ ﷺ اس وقت بیت اللہ کے قریب نمی زیڑھ رہے تھے آپ آیت والطور و کتاب مسطور کی تلاوت کررہے تھے۔

فا کدہ:۔امام بخاریؒ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ بیت القد مسجد حرام میں ہے اس لئے اس کا طواف موار بوکر کرنے سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ ضرورت کی بنا پر مسجد میں اونٹ وغیرہ لے جانا جائز ہے لیکن عبد نبوی میں بیت اللہ کے مداوہ اور کوئی عمارت وہال نہیں تھی ۔صرف ارڈ کرد مکانات تھے بعد میں حضرت عمرؓ نے ایک احاط تھنچوا دیا تھا اس لئے حضرت ام سلمہ کا اونٹ مسجد میں کہاں داخل ہوا؟ حضرت ام سلمہ نماز پڑھنے کی حالت میں آنخصور کے سامنے سے گذری تھیں کیونکہ وہ تھی طواف کرر ہی تھیں اور طواف نماز کے حکم میں ہے۔

(٢٩٣) عَن أَنْسِ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صلَّى اللَّهُ عليه اللَّهُ عَليه وَسَلَّم أَحَدُهُمَا عَبَّادُ بُنُ بِشُرٍ وَٱخْسَبُ الثَّابِي أَسَيْدَ وَسَلَّم أَحَدُهُمَا عَبَّادُ بُنُ بِشُرٍ وَٱخْسَبُ الثَّابِي أُسَيْدَ مُن حُضَيْر فِي لَيْلَةٍ مُظُلِمَةٍ ومَعَهُمَا مِثْلُ المصباحَيْنِ يُصِيعُنَا فَلَم الْفَتْرِقا صَارِمَعَ كُلِّ واحدٍ يُضِيئًا أَن بَيْنَ أَيُدِيهِمَا فَلَمَّا الْفَتْرقا صَارِمَعَ كُلِّ واحدٍ مَنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَى أَنْي أَهُلَهُ .

(۲۹۳) حضرت انس نے بیان کیا کہ دو شخص نبی کر یم پیٹ کی مسجد سے نگا۔
ایک عبود بن بشر اور دوسرے صاحب کے متعمق میراخیاں ہے کہ وہ اسید بن حضیر تھے۔ رات تاریک تھی اور ان دونوں اصحاب کے پاس منور چراٹ کن طرت کوئی چیز تھی جس ہے آگے روشنی تھیاں ربی تھی وہ دونوں اصحاب جب ایک دوسرے سے (راستے میں) جدا ہوئ و دونوں کے ساتھ ان طرت کن ایک دوسرے نے دودوای طرت اینے اگھر پینٹی گئے۔

ف کدہ:۔ یہ دونوں اصحابؓ نمازعشاء کے بعد دیر تک مسجد نبوی میں آنحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر رہے۔ پھر جب یہ باہرتشر ایف لائے تو رات اندھیری تھی اورصحبت نبوی کی برکت ہے راستدمنور کر دیا گیا تھا۔

#### باب۲۲۵\_مسجد میں کھڑ کی اور راستہ ۔

(۲۹۴) حفرت بوسعید خدر کی نے بیان کیا کہ ایک م تبہ بی کریم ﷺ نے خطبہ دیا خطبہ میں آپ ﷺ نے فر مایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ایک بندہ کود نیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا (کہ وہ جس کو چاہا اختیار کرے) بندہ نے آخرت کو بیند کرلیا۔ اس بات پر ابو بکر رونے گئے۔
میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا نے اپنے کی بندہ کو دنیا اور آخرت میں کسی کو اختیار کرنے کو کہا اور بندہ نے آخرت اپنے لئے پند کر لی تو اس میں ان بزرگ (حفزت ابو بکر آ) کے رونے کی کیابات ہے۔ لیکن بات یہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ بی وہ بندہ نے اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ جانے یہ تو یہ دہ جانے اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ جانے یہ تو اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ جانے ایک کے دولے کی کیابات سے زیادہ جانے ایک کے دولے کی کیابات سے زیادہ جانے ایک کے دولے کی کیابات سے زیادہ جانے کی کیابات سے زیادہ جانے کی کے دولے ایک کیابات سے زیادہ جانے کی کے دولے کی کیابات سے زیادہ جانے کے دولے کی کیابات سے زیادہ جانے کی کے دولے کی کے دولے کی کیابات سے زیادہ جانے کی کی کے دولے کی کے دولے کی کیابات سے زیادہ جانے کی کے دولے کی کے دولے کی کے دولے کی کو دولے کی کے دولے کی کے دولے کیا کہ کیابات سے دیابات کے دولے کی کے دولے کیا کہ کیابات کے دولے کیابات کے دولے کیا کہ کیابات کے دولے کی کے دولے کیا کہ کی دولے کیا کہ کیابات کے دولے کی کے دولے کیا کہ کیابات کے دولے کی کے دولے کیا کہ کیابات کے دولے کیا کہ کیابات کے دولے کیا کہ کیابات کے دولے کیا کہ کیابات کے دولے کیا کہ کیابات کے دولے کیا کہ کیابات کے دولے کیا کیا کہ کیابات کے دولے کیا کہ کیابات کے دولے کیا کہ کو دولے کیا کے دولے کیا کہ کیابات کے دولے کیا کہ کیابات کے دولے کیا کہ کو دولے کیا کہ کیابات کے دولے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا

باب٢٢٥. النَّحُوْخَةِ والْمَمَرَّفِي الْمَسْجِد

وَلَوْ كُنُتُ مُتَّحِذًا مِّنُ أُمَّتِيُ خَلِيُلًا لَاتَّخَذُتُ آبَابُكُرٍ وَلَكِنُ أُحُوَّةَ الْإِسُلَامِ وَمَوَدَّتَهُ لَايُبُقَيَنَّ فِي الْمَسُجِدِ بَبِّ اِلَّاسُدَ اِلَّا بَابُ آبِي بَكرٍ ـ

والے تھے۔ آنخضور ﷺ نے ان سے فر مایا۔ ابو بکر آپ روئے مت، اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پراحسان کرنے والے ابو بکر میں اور میں کسی کوفلیل بنا تا تو ابو بکر گو بنا تالیکن اس کے بدلہ میں اسلام کی اخوت ومودت کانی ہے۔ مجد میں ابو بکڑ کے درواز ہے کے سواتمام درواز ہے بند کرد یئے جائیں۔

فا کدہ:۔ آنحضور ﷺ نے اس صدیث میں فر مایا ہے کہ اگر میں کسی کوفلیل بنانا تو ابو بکر گو بنا تا۔ اس پرعلاء نے بڑی طویل بحثیں کی ہیں کہ خلیل کامفہوم کیا ہے اور صبیب اور خلیل میں کیا فرق ہے؟ وغیرہ اگر ان تمام بحثوں کا اختصار کیا جائے تو آخر کاریہ بات آ کر تشہرتی ہے کہ یہاں خلت سے مرادوہ تعلق ہے جو صرف خداوند تعالی اور بندے ہے درمیان ہوسکتا ہے اور اس وجہ ہے آنحضور ﷺ نے ایسے الفاظ فرمائے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور آ ہے ﷺ کے درمیان میں تعلق ممکن ہی نہیں البتہ اسلامی اخوت و محبت کا اعلیٰ سے اعلیٰ جو درجہ ہوسکتا ہے وہ ابو بکر صدیق اور آ ہے ﷺ کے درمیان قائم ہے۔

جب مبحد نبوی کی ابتدائی تغییر ہوئی تو قبلہ بیت المُقدس تھا۔ پھر بیت الله الحرام قرار پایا جومدینہ سے جنوب میں تھا۔ اس وقت مبحد نبوی کا دروازہ شال کی طرف کردیا گیا تھا چونکہ صحابہ رضوان الله علیہم اجمعین کے مکانات مبحد کے چاروں طرف تصاور مبحد میں صحابہ گئے آئے جانے کے لئے کھڑکیاں اور دروازے بنائے گئے تھے۔ اس لئے آپ بھٹ نے مشرق ومغرب کے دروازوں کو بھی بند کردینے کا حکم دیا۔ شال کے ایک دروازے کو چھوڑ کر سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کردی گئیں البتہ ابو بکڑ کے طرف ایک کھڑ کی رہنے دی گئی تھی اور اس ہے آئے خالفت کی طرف ایک کھڑ کی رہنے دی گئی تھی اور اس ہے آئے جانے کی سہولت پوری طرح رہے۔

(٢٩٥) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبًا رَّاسَه بِخِرُقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَاللهَ وَاتَٰنَى عَلَيهِ رَّاسَه بِخِرُقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَالله وَاتَٰنَى عَلَيْهِ نُمَ قَالَ اللهَ وَاتَٰنَى عَلَيْهِ فَعَلَ اللهَ مِنُ ابِي اللهِ مِنَ النَّاسِ اَحَدُّ اَمَنَّ عَلَى فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنُ ابِي ابَي قُحَافَة وَلُو كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيلًا وَالْكِنُ خُلَة اللهِ النَّاسِ خَلِيلًا وَالْكِنُ خُلَة اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۲۹۵) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہا نے بیان فر مایا کہ رسول اللہ علی ایپ مرض وفات میں باہر تشریف لائے۔ سرسے پی بندھی ہوئی تھی۔ آپ علی منبر پرتشریف فر ماہوئے۔ اللہ کی حمد وثنا کی اور فر ما یا کوئی تخص بھی ایسانہیں جس سے ابو بکر بن ابی قی فہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعہ احسان کیا ہوا ور اگر میں کسی کوانسانوں میں خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن اسمام کا تعلق افضل ہے۔ ابو بکر کی کھڑکی کوچھوڑ کراس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جا کیں۔

باب ٢ ٢ ٢ . الأبُوابِ وَالْغَلْقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ (٢٩٦) عَنِ ابُنِ عُمَرَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَةَ فَدَعَا عُثُمَانَ بُنَ طَلْحَةَ فَفَتَعَ البَّابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ وَّأْسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَعُثْمَالُ بُنُ طَلْحَةَ ثُمَّ أَعُيقَ البَّابُ فَلَيْحِ وَعُشَمَالُ بُنُ طَلَحَة ثُمَّ أَعُيقَ الْبَابُ فَلَيْتِ فَقَلْتُ فِي وَعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَابُ عُمَرَ فَدَوَ اقَالَ ابُنُ عُمَرَ فَلَيْتَ فِي اللَّهُ فَقَالَ صَلَّى فِيهِ فَقُلْتُ فِي آيً فَيَالَ ابْنُ عُمَرَ فَذَهَبَ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ فَقَلْتُ فِي آيً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَذَهَبَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ فَقَلْتُ فِي آيً

# باب۲۲۷ کعبه اور مساجد میں درواز ہے اور چنخی

ن کریم کی جب مکتشریف است کے نبی کریم کی جب مکتشریف الائے تو آپ کی نے عثمان بن طلحہ کو بلوایا۔ انہوں نے در وازہ کھوالاتو نبی کریم کی کی بلاگ ، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ اندرتشریف لے گئے پھر دروازہ بند کردیا گیااور دہاں تھوڑی دیر تشہر کر باہر آئے۔ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بلال سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ کہ دونوں آخصور نے اندر نماز پڑھی تھی۔ میں نے پوچھا کس جگہ؟ کہا کہ دونوں ستونوں کے درمیان، حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ یہ یوچھا میں جگہ کا دندر با

أَسُالُه عُكُمُ صَلَّى \_

# باب٢٢٤. الْحَلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ

(۲۹۷) عَنْ عَبدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ (رَضَى الله عنهما) قَالَ سَالَ رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَعَلَى الْمُنْفِي مَاتَرَى فِي صَلوةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِي اَحَدُ كُمُ الصُّبُحَ صَلّى وَاحِدَةً فَاوُتَرَتُ لَهُ مَا صَلّى وَاحِدَةً فَاوُتَرَتُ لَهُ مَا صَلّى وَابَّهُ كُلُهِ وَسَلّى وَاحِدَةً فَاوَتَرَتُ لَهُ مَا لَيْلُلِ صَلّى وَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ بِهِ.

# باب٢٢٨. ألاستِلْقَآءِ فِي الْمَسْجِدِ

(۲۹۸) عَن عَبدِ اللّهِ بن زَيدٌ آنَّه وَاى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلُقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا الْحُدى رَجُلَيْهِ عَلَى الْالْحُرى \_

12 کهآپ ﷺ نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔

#### باب ۲۲۷ مسجد میں حلقه بنا کر بیٹھنا

(۲۹۷) حفرت ابن عمر "نے فر مایا کہ ایک شخص نے بی کریم بھے سے
پوچھا۔ اس وقت آپ بھی منبر پرتشریف فر ماضے کہ رات کی نماز کس طرح
پڑھنے کے لئے آپ فر ماتے میں ۔ آپ بھی نے فر مایا کہ دو، دور کعت کر
کے اور جب طلوع صبح صاد ت قریب ہونے گئے تو ایک رکعت اور اس میں
لے لیمنا چاہئے یہ ایک رکعت اس کی نماز کوطات بنادے گی اور آپ فر مایا
کرتے تھے کہ رات کی آخری نماز کوطات رکھا کرو کیونکہ نبی کریم بھی نے
اس کا تھم دیا ہے۔

# باب٢٢٨\_مسجد مين حيث ليثنا

(۲۹۸) حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم ماز کی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کوچت لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ اپناایک پاؤل دوسرے پررکھے ہوئے تھے

فا کدہ:۔ چت لیٹ کرایک پاؤں دوسرے پررکھنے کی ممانعت بھی آئی ہے اور اس حدیث بیں ہے کہ آنحضور ﷺ خود ای طرح لیٹے اور حضرت عمروغتان بھی اس طرح لیٹا کرتے تھے۔ اس لئے ممانعت کے متعلق کہا جائے کہ یہ اس صورت بیں ہے جب سرعورت کا اہتمام پوری طرح نہ ہو سکے سیکن اگر پورا اہتمام اس کا کوئی شخص کرتا ہے پھراس طرح چت لیٹ کرسونے میں کوئی مضا نقہ ہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آنحضور ﷺ عام لوگوں کی موجودگی میں اس طرح نہیں لینتے تھے۔ بلکہ خاص استراحت کے وقت آپ بھی اس طرح لیٹے ہول گے۔ جب کہ دوسرے لوگ وہاں موجود نہیں رہے ہوں گے ورنہ عام مجمعوں میں آپ جس وقار کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے اس کی تفصیلات بھی احادیث میں موجود ہیں یہ بھی یا در کھن فیاں دور میں عام عرب اورخود آنحضور ﷺ پاند ھتے تھے جس میں شرم گاہ کھل جانے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ یا جاموں میں اس کا خطرہ نہیں۔

#### باب ٢٢٩. الصَّلْوةِ فِي مَسْجِدِ السُّوق

(٢٩٩) عَنُ آبِي هُرَيُرة (رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُوةُ الْجَمِيْعِ تَزِيُدُ عَلَى صَلُوتِهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلُوتِهِ فِي سُوقِهِ خَمُسًا عَلَى صَلُوتِهِ فِي سُوقِهِ خَمُسًا وَعِشُرِيُنَ دَرَجَةً فَ إِنَّ آحدَ كُمُ إِذَا تَوَضَّا فَاحُسَنَ الْوُضُوءَ وَآتَى الْمَسْجِدَ لَايُرِيدُ اللَّالصَّلُوةَ لَمُ يَخُطُ خُطُوقَةً اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَّحَطًّ عَنُهُ بِهَا خَطِيئَةً خَطُوقَةً إِلَّا الصَّلُوةَ لَمُ يَخُطُ حَتَى يَدُخُلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلُوةٍ مَّا كَانَ فِي صَلُوةٍ مَّا كَانَ فِي صَلُوةٍ مَّا كَانَت تَحْسِبُه وَتُصَلِّى الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مَحْلِسِهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَيُعَلِّى الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مَحْلِسِهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَنْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَيُعَلِّى الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مَحْلِسِهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### باب۲۲۹ ـ بازار کی مسجد میں نمازیڑھنا

(۲۹۹) حضرت ابو ہریرہ نبی کریم کی ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ کے نفر مایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں، گھر کے اندریا بازار میں نماز پڑھنے ہیں، گھر کے اندریا بازار میں نماز پڑھنے ہے۔ کونکہ جب کوئی خض وضو کرے اوراس کے تمام آ داب کا کھاظ رکھے۔ پھر مجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے تو اس کے ہرقدم پر اللہ تعالیٰ ایک ورجہ اس کا بلند فرما تا ہے اورایک گناہ اس سے ساقط کرتا ہے۔ اس طرح وہ مجد کے اندر آئے گا۔ مجد میں آنے کے بعد جب تک نماز کے انظار میں رہے گا اسے نماز میں کی حالت میں شار کیا جائے گا اور جب تک اس جگہ جیشا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے۔ تو ملا تکہ اس کے لئے رحمت خداوندی کی دعا ئیں اس نے نماز پڑھی ہے۔ تو ملا تکہ اس کے لئے رحمت خداوندی کی دعا ئیں

ارْحَمُهُ مَالَمُ يُؤْذِ يُحْدِثُ فِيْهِ

# ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔''اےالقداس کی مغفرت کیجئے۔اےالقد!اس پررخم کیجئے۔ ''بشرطیکدریاح خارج کرکے آکلیف نددے۔

فائدہ: ۔اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ باجماعت نماز میں تنہایا بازار میں نماز پڑھنے سے بچیس گنازیاہ تواب ملتا ہے۔ درحقیقت یہاں تنہا اور باجماعت نماز کے تواب کے تفاوت کو بیان کرنامقصود ہے۔ چونکہ عہد نبوی میں بازار محلوں سے ملیحہ ہ تھے اور بازار میں مساجہ نہیں تھیں اس لئے اگر کوئی شخص وہاں نماز پڑھتا تو ظاہر ہے کہ تنہا ہی پڑھتا۔اس لئے ای حیثیت سے حدیث کا یہ تم بھی ہوگا۔اس زہ نہ میں بازار آبادی کے اندر لگتے ہیں اوراگر بازار میں مسلمان آباد ہوں تو مساجد کا بھی اہتمام ہوتا ہے اس لئے بازار میں مساجد کے اندراگر کوئی نماز پڑھے تو پور سے تو ایس انتہا میں ایک انتہا مالئہ مستحق ہوگا۔

# باب ٢٣٠. تَشْبِيُكِ ٱلْاَصَابِعِ فِي الْمَسْجَدِ وَغَيُرهِ

(٣٠٠) عن ابِي مُوسْى (اشعرى رَضِيَ الله عَنْه) عَنِ النَّهِ عَنْه) عَنِ النَّهِ عَنْه اللَّهُ عَنْه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِللَّهُ وَسلَّمَ أَنَّهُ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ لِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

باب ۲۳۰ مسجد وغیرہ میں ایک باتھ کی انگلیاں دوسرے باتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا (۳۰۰) حضرت ابوموی اشعری نبی کریم ﷺ سے روایت فرمات میں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں مش میں رہت کے ہے کہ اس کا ایک حصد دوسرے حصد کو تقویت پہنچا تا ہے اور آپ نے (تمثیلاً) ایک ماتھ کی انگلیوں کو : وسرے ماتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔

فائدہ:۔اس ہے روئنے کی وجہ صرف میہ ہے کہ بدایک بری ہیئت اور لغوحرکت ہے لیکن اگر تمثیل یا اس طرح کے کسی صحیح مقصد کے پیش نظر انگلیوں کوایک دوسری میں داخل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں چنانچہ نبی کریم پھی نے بھی بعض چیزوں کی مثال بیان کرتے ہوئے انگلیوں کواس طرح ایک دوسرے میں داخل کیا تھالیکن بغیر کسی ضرورت مقصد کے مسجد سے باہر بھی مینالپنندیدہ ہے۔

اون ال المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المح

صَلَّى بِنَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحَدَى صَلَوتِى الْعَشِيّ فَصَلَّى بِنَا رَكُعْتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى صَلُوتِى الْعَشِيّ فَصَلَّى بِنَا رَكُعْتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ اللَّى خَشُبَةٍ مَّ عُرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَكَا عَلَيُهَا كَانَّهُ عَضْبَالُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسُرِى وَشَبَّكَ عَلَيْهِ الْمُسْتِى وَشَبَّكَ الْمُسْتِى وَشَبَّكَ الْمُسْتِى وَشَبَّكَ الْمُسْتِى وَضَعَ عَدَّهُ الْاَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ بِينَ اصَابِعِهِ وَوَضَعَ خَدَّهُ الْاَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسُرِى وَحَرَجَتِ السَّنْوَعَالُ مِنُ ابُوابِ الْمُسْجِدِ الْمُسْتِي وَحَرَبَتِ الصَّلُوةُ وَفِى الْقَوْمِ الْمُولِ الْمُسْتِي وَعُمرُ فَهَا لُولُ اللَّهُ الْسِيْتَ الْمَ قُولُ لَيُقَالُ اللَّهَ الْسِيْتَ الْمَ قُولُ لَيُعَالُ اللَّهَ الْسِيْتَ الْمَ قُولُ لَيُقَالُ الْمُسْتِي فَقَالُوا نَعْمَ فَتَقَدَّمَ فَصَلُى مَاتُولُكُ ثُمَّ اللَّهُ الْسِيْتَ الْمَ قُولُ لَيُعَلِّمُ وَسَجَدُ مِثُلُ سَجُودِةِ اَوْاطُولُ أَنَّمَ رَفَعَ رَاسَهُ وَلَى مُنْ اللَّهُ الْسَجُودِةِ اَوْ اَطُولُ أَنَّهُ رَفَعَ رَاسَة وَلَى اللَّهُ الْسَجُودِةِ اَوْ اَطُولُ أَمَّ رَفَعَ رَاسَة وَلَى كَبَرَ وَسَجَدُ مِثُلَ سُجُودِةِ اَوْ اَطُولُ أَثَمَّ رَفَعَ رَاسَة وَلَى لَكَبَرَ وَسَجَدُ مِثُلَ سُجُودِةٍ اَوْ اَطُولُ أَنَّمَ رَفَعَ رَاسَة وَكَبَرَ وَسَجَدُ مِثُلَ سُجُودِةِ اَوْ اَطُولُ أَنَّمَ وَقَعَ رَاسَة وَلَا لَمُ الْسَحِدِ مِثُلَ سُجُودِةِ اَوْ اَطُولُ أَنَّمَ وَقَعَ رَاسَة وَلَا لَمُ الْمَدَالِي اللَّهُ الْمُسْتُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُسْتُولُ وَقَعْمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالَا اللَّهُ الْمُسْتَرِ وَسَجَدُ مِثْلُ اللَّهُ وَالْمُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُعْلَلُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُ

رَاُسَه وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَالُوٰهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُوْلُ نُبَّعُتُ اَلَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيُن قَالَ ثُمَّ سَلَّم.

مخاطب ہوکر پوچھا کیاذ والیدین صحیح کہدر ہے ہیں ۔ حاضرین بولے کے بی بال ! آخر آپ آگے بڑھے اور باقی رکعتیں پڑھیں، پھرسلام پھیرا ہی بیر کمی اور سجدہ کیا معمول کے مطابق یاس سے بھی طویل مجدہ ۔ پھر سراٹھایا اور تکبیر کمی پھر تکبیر کمی اور سجدہ کیا معمول کے مطابق یاس سے بھی طویل ۔ پھر سراٹھایا اور تکبیر کمی ۔ راوی حدیث سے بوچھا گیا کہ کیا پھر سلام پھیرا؟ اتو وہ جواب دیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عمران بن تھین کہتے سلام پھیرا؟ اتو وہ جواب دیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عمران بن تھین کہتے سے کہ پھیرا۔

فائدہ نے محدیث مسئد میں بنیادی میں سے مشہور ہے اور احناف وشوافع کے درمیان ایک اختلافی مسئد میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے تفصیلی بحث اپنے موقعہ پر ہوگی۔ (ملاحظہ فرمائیں تفہیم البخاری)

. باب ا ۲۳. الْمَسَاجِدِ الَّتِيُ عَلَى طُرُق الْمَدِيْنَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِيُ صَلَّى فِيُهَا النَّبِيُّ ﷺ

(٣٠٢) عَن عَبُدِ اللّهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُنُولُ الْحُبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُنُولُ بِنِي السُحُلَيْ فَقَ حِيْنَ يَعْتَمِرُ وَفِي حَجَّتِهِ حِيْنَ حَجَّ بِهِ فِي السُحُلَيْ فَقَ حِيْنَ يَعْتَمِرُ وَفِي حَجَّتِهِ حِيْنَ حَجَّ بِهِ فِي السُحُلِي السُحُلِي السُحُلِي الْحُلَيْفَةَ وَكَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيٰقِ وَكَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيٰقِ وَكَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيٰقِ الْوَحَجِ الْوَحَجِ الْوَعَمِ الْعَنْ وَادٍ فَاذَا ظَهَرَ مِن بَطِنِ وَادٍ النَّاخِ بِالبَطْحَآءِ النِّي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي الشَّرُوقِيَّة فَعْرَسَ الْوَحَجِ اللَّذِي بِحِجَارَةٍ لَنَاخَ بِالبَطْحَآءِ اللَّهِ عِنْدَهُ الْمَسْحِدِ الَّذِي بِحِجَارَةٍ وَلاَ عَلَى الشَّرُوقِيَّة فَعْرَسَ وَلا عَلْى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ الْمَسْحِدِ الَّذِي بِحِجَارَةٍ وَلاَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ الْمَسْحِدِ الَّذِي بِحِجَارَةٍ وَلاَ عَلَى عَلَيْهِ السَّيلُ وَسُلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ يُصَلّى فَدَحَا فِيهِ السَّيلُ اللّهِ عِنْدَهُ فَي بَلْمُ اللّهِ وَسَلّمَ ثُمَّ يُصَلّى فَدَحَا فِيهِ السَّيلُ اللّهِ عِنْدَةً وَلَاكَ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ عَبُدُ اللّهِ السَّيلُ فَيْهِ السَّيلُ فَيهِ السَّيلُ فَيهِ السَّيلُ فَيهِ السَّيلُ فَيهِ السَّيلُ فَيهِ .

وَاَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّتَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حَيثُ الْمَسْجِدُ الصَّغِيرُ الَّذِي دُوْنَ الْمَسُجِدِ الَّذِي بِشَرَفِ الرَّوُجَآءِ وَقَدُ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثُمَّ عَنُ يَّمِينِكَ جِيْنَ تَقُومُ فِي

# باب ۲۳۳۔ مدینے کے راہتے میں وہ مساجداور جگہیں جہاں رسول اللّدانے نماز اوافر مائی

(۳۰۲)حضرت عبدالله بن عمر نے خبر دی که رسول الله ﷺ جب عمرہ کے لئے تشریف نے گئے اور فج کے موقع پر جب فج کے ارادہ ہے نکاے تو ذ والحلیفه میں قیام فرمایا۔ ذوالحلیفه کی مسجد ہے متصل ایک ہول کے درخت کے فینچ اور جب آپ سی غزوہ سے واپس مور ہے موتے اور راستہ ذ والحلیفہ ہے بہوکر گذرتا ہا جج یا عمرہ سے واپسی ہور بی ہوتی تو وا د کُ عتیق کے شیبی علاقد میں اترتے۔ پھرجب وادی کے نشیب سے او پرآتے تو وادی کے بالائی کنارے کے اس مشرقی حصہ پر پڑاؤ ہوتاجباں كنكريوں اور ريت كا كشادہ نالا ہے۔ يہاں آپ رات كوضيح تك آ رام فرماتے تھے۔اس وقت آ پاس مبجد کے قریب نہیں ہوتے جو پھرو<u>ل</u> کی ہے۔آ باس میلے برہھی نبیں ہوتے تھے جس پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ وہاں ایک گہری وادی تھی۔عبداللہ و ہیں نمازیز ھتے تھے۔اس کےنشیب میں ریت کے ٹید تھے اور رسول اللہ ﷺ بہیں نماز پڑھتے تھے · کنگریوں اور ریت کے کشادہ نالہ کی طرف سے سیایا ب نے آ کراس جُبہ کے آثارونشانات کومٹادیا جہاں عبداللہ بن عمرنمازیڑھا کرتے تھے۔ اور حفرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے اس جگہ نما زیر تھی جہاں اب شرف روحاء والی معجد کے قریب ایک جھوٹی ہی معجد ہے۔عبداللہ بن عمراس جگہ کی نشاند ہی کرتے تھے جہاں نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھی تھی کہتے تھے کہ یہاں تمہاری دائنی طرف جب تم مسجد میں ( قبلہ روہوکر ) نمازیز ھنے کے لئے گفڑے ہوتے ہو۔ جبتم مکہ جاؤ (مدینہ

الْمَسُجِدِ تُصَلِّى وَ ذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيُقِ الْيُصْلَى وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الْاَكْبَر رَمْيَةٌ بِمَحَرِ أَوْنَحُودَالِكَ

وَاَنَّ ابُنَ عُمَرَ كَمَانَ يُصَلِّي إِلَى الْعِرُقِ الَّذِي عِنْدَ مُنُصَرَفِ الرَّوُ حَاءِ وَذَلِكَ الْعِرُقُ انْتَهِي طَرَفَة عَلَى حَافَةِ الطَّرِيْقِ دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْـمُنْصَرَفِ وَٱنْتَ ذَاهِبٌ اللَّي مَكَّةَ وَقَدِ ابْتُنِي ثُمَّ مَسْجِدٌ فَلَم يَكُنُ عَبُدُاللَّهِ ابْنُ عُمَرَ يُصَيِّى فِي ذلِكَ الْمَسْجِدِ كَانَ يَتُرْكُه عَنْ يَّسَارِهِ وَوَرَآءَه و وَيُصَلِّي أَمَامَهُ ۚ إِلَى الْحِرُقِ نَـفُسِهِ وَكَانَ عَبُدُاللَّهِ يَرُو حُ مِنَ الرَّوُ حَاءِ فَلاَ يُصَلِّي الظُّهُرَ حَتَّى يَأْتِي ذَٰلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّي فِيُهِ الظُّهُرَ وَإِذَا أَقُبَلَ مِنُ مَّكَّةَ فَإِنُ مَّرَّبِهِ قَبُلَ الصُّبُحِ بِسَاعَةٍ أَوْمِنُ احِرِالسَّحَرِ عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّيَ . بِهَا الصَّبُحَ وَاَنَّ عَبُدَاللَّهِ حَدَّنَهُ ۚ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنُزِلُ تَحُتَ سَرُحَةِ ضَحُمَةِ دُونَ الرُّوَيْثَةِ عَنُ يَّمِيُنِ الطَّرِيْقِ وَوِجَاهَ الطَّرِيُق فِي مَكَان بَطُح سَهُل حَتَّى يُقُضِيَ مِنُ ٱكُمَةٍ دُوَيُنَ بُرَيُدِ الرُّوَيُثَةِّ بِمِينَّلَيْنِ وَقَدِ انْكَسَرَاعُلَاهَا فَانْثَنِي فِي جَوُفِهَا وَهِيَ قَائِمةٌ عَلَى سَاقِ وَّفِي سَاقِهَا كُثُبٌ كَثِيُرةٌ وَأَلَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ ۚ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِصَلَّى فِي طَرَفِ تَلُعَةٍ مِّنُ وَّرَآءِ الْعَرُجِ وَٱنْتَ ذَاهِبٌ إلى هَـضُبَةِ عِنُـدَ ذلِكَ الْـمَسُحِدِ قَبْرَانِ أَوْ تَلَاتُهُ عَلَى الْقُبُور رَضَمٌ مِّنُ حِحَارَةٍ عَنُ يَّمِينُ الطَّريُق عِندَ سَلِمَاتِ الطَّرِيُقِ بَيْنَ أُولَيْكَ السَّلِمَاتِ كَانَ عَبُدُاللَّهِ يَرُوُ حُ مِنَ الْعَرُجِ بَعُدَ أَنْ تَمِيْلَ الشَّمُسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّي الظُّهُرَفِي ذَٰلِكَ الْمَسْجِدِ .

﴿ وَأَنَّ عَبُدَالَكُ مِ بُنَ عُمَرَ حَدَّنَهُ وَأَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عِنُدَ سَرَحَاتٍ عَنُ يَّسَارِ الطَّرِيُقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عِنُدَ سَرَحَاتٍ عَنُ يَّسَارِ الطَّرِيُقِ فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرُشَى ذَلِكَ الْمَسِيلُ لَاصِقٌ بِكُرَاعِ هَرُشَى مَيْنُ مُلُوةٍ وَكَالَ هَرُشَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيُقِ قَرِيُبٌ مِّنُ عُلُوةٍ وَكَالَ

ے) تو یہ چھوٹی معجدرات کے دائن جانب پڑتی ہے۔اس کے اور بزی معجد کے درمیان تھینکے ہوئے بہت سے پھر یا اسی جیسی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔

اورابن عمر (مشہور ومعروف دادی) عرق انطبیة میں نمازیر ہے تھے جو مقام روحاء کے آخر میں ہےاوراس عرق انطبیة کا کنارہ اس راہتے پر جا کرختم ہوتا ہے جو مسجد سے قریب ہے۔مسجد اور روحاء کے آخری · حصہ کے درمیان مکہ جاتے ہوئے اب یہاں ایک مبحد کی تعمیر ہوگئی۔عبداللہ بن عمراس متجدمين نمازنبين يزهته تتص بلكهاس كواين بائين طرف مقابل میں چھوڑ دیتے تھے اور آ کے بڑھ کر خاص وادی عرق انطبیۃ میں نماز پڑھتے تھے۔عبداللہ بنعمروروحاء سے چلتے تو ظہر کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک اس مقام پر نہ پہنچ جائیں جب یہاں آ جاتے پھرظہریز ھتے اورا گر مکہ ہے آ گے ہوتے صبح صادق ہے تھوڑی دیریہیے یا سحرکے آخرمیں وہاں سے گذرتے توضیح کی نمی زنگ وہیں آ رام کرتے اور فجر کی نماز برصت اور عبدالله بن عمر نے بیان کیا کہ بی کریم علی رائے کے دہنی طرف مقابل میں ایک گھنے درخت کے پنیچے وسیع اور نرم علاقد میں قیام فرماتے تھے جو قربدرویث کے قریب تھا۔ پھرآ باس ٹیلہ سے جورویث کے راستے سے قریب دومیل کے ہے چلتے تھے۔اب اس کے اویر کا حصہ ٹوٹ کر درمیان میں اٹک گیا ہے۔ درخت کا تنااب بھی کھڑا ہےاوراس کےارد گردریت کے تودے بکثرت تھیلے ہوئے ہیں۔اور حفزت عبدالله بن عمر رضي الله عنهمانے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے قربیہ عرج کے قریب اس نالے کے کنار نے نماز بڑھی جو پہاڑی طرف جاتے ہوئے پڑتا ہے۔اس مسجد کے پاس دویا تین قبریں ہیں۔ان قبروں پر چھروں کے بڑے برے کورے بڑے ہوئے ہیں۔ راستے کے دانی جانب درختوں کے پاس ان کے درمیان میں ہوکرنماز پڑھی عبداللہ بن عمرٌ قریب عرج سے سورج و ھلنے کے بعد چلتے اور ظہر اس معجد میں آ کر يزهته تقير

عَبْدُاللّٰمِهِ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي اللّٰي سَرُحَةٍ هِيَ أَقُرَبُ السَّرَحَاتِ اِلَى الطَّرِيُقِ وَهِيَ اَطُولُهُنَّ \_

اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ البِنَ عُمَرَ حَدَّثُهُ ۚ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمَسِيُلِ الَّذِي فِي أَدْني مَرَّالطُّهُ رَان قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ حِيْنَ تَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ تَنُزلُ فِي بَطُن ذلِكَ الْمَسِيل عَنْ يَّسَارِ الطَّرِيْقِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ اِلِّي مَكَّةَ لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِل رَسُوُل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيُنَ الطَّرِيُقِ إِلَّا رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ وَانَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّثُهُ ۚ أَنَّ النَّبِيَّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِلْكِي طُوًى وَيَبِينُ حَتَّى يُصُبِحَ يُصَلِّي الصُّبُحَ حِيُنَ يَقُدَمُ مَكَّةً وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلِي أَكُمَةِ غَلِيْظَةِ لَّيُسَ فِي الْمَسُجِدِ الَّذِي بُنِي تُمَّهُ وَلَكِنُ اَسَفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى آكُمَةٍ غَلِيْظَةٍ وَاَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّتُهُ ۚ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِسْتَقُبَلَ قُرُضَتَى الْحَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبِيْنَ الْجَبَلِ الطُّويُلِ نَحُوَ الْكَعْبَةِ فَجَعَلَ الْمَسُحِدَ الَّذِي بُنِيَ تُمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ بطَرَفِ الْأَكُمَةِ وَمُصَلَّى النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اسُفَلَ مِنُهُ عَلَى الْاَكُمَةِ السَّوُدَآءِ تَدُعُ مِنَ الْاَكُمَةِ عَشُرَةَ اَذُرُعَ اَوُنَحُوَهَا ثُمَّ تُصَلِّيُ مُسْتَقَبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْحَبَلِ الَّذِي بَيُنَكَ وَ بَيْنَ الْكُعْبَةِ.

فاصلہ پڑتا ہے۔عبداللہ بن عمرُ اس گھنے درخت کے پاس نماز پڑھتے تھے جوان تمام درختوں میں رائے ہے اور سب مصازیادہ قریب ہے اور سب سے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب

🖈 حفزت عبدالله بن عمرضی التدعنها نے بیان کیا کہ بی کریم ﷺ اسٹیبی جگد میں اترتے تھے جو وادی مرالظہر ان کے قریب ہے۔ مدینہ کے مقابل جب کہ مقام صفراوات ہے اتر اجائے نبی کریم ﷺ اس ڈھلوان کے بالکل نشیب میں قیام کرتے تھے۔ بدراتے کے مائیں جانب بڑتا ہے جب کوئی شخص مکہ جار ہ ہو۔ رائے اور رسول اللہ ﷺ کی منزل کے درمیان صرف بقر کے کمڑے بڑے ہوئے میں اور حضرت عبدالقد بن عمر رضی اللّه عنہمانے بمان کیا کہ نبی کریم ﷺ مقدم ذی طوی میں قیام فرمات تھے۔ رات یہیں گذارتے تھےاور صبح ہوتی تو نماز فجریمییں پڑھتے۔ مکہ جاتے ہوئے یہاں نبی کریم ﷺ کے نماز یر صنے کی جگدایک بڑے سے ٹیلے پڑتھی۔اس محد میں نہیں جواب بنی ہوئی ہے بلکداس سے نیچے ایک بڑا ٹیلہ تھا اور حفزت عبدال**تد** بن عمر رضی اللہ تعالی عنبمانے حضرت نافع سے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے یہاڑ کی ان دوگھا ٹیوں کا رخ کیا جواس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبہ کی سمت میں میں۔ آپ اس مسجد کو جواب وہال تعمیر ہوئی ہے اپنی بائیں طرف کر لیتے تھے ٹیدے کنارے اور نبی کریم ﷺ کے نماز پڑھنے کی جگہاں سے پنچے سیاہ ٹیلے پڑھی۔ ٹیلے ہے تقریبا دس ہاتھ جھوڑ کریہاڑ کی دونوں ًھا نیوں کی طرف رخ کر کے نماز یڑھتے تھے جوتہارے اور کعبہ کے درمیان ہے۔

فائدہ:۔اس طویل حدیث میں جن مقامات میں نبی کریم ﷺ نماز پڑھنے کاذکر ہے ان میں سے تقریباً کثر کے آثارونشانات اب من چکے ہیں حافظ ابن جُرُّ نے لکھا ہے کہ اب ان میں صرف مجد ذی الحلیفہ اور وجا کی مساجد جن کی اس اطراف کے لوگ تعیین کر سکتے ہیں باتی رہ گئی ہیں اس کے علاوہ اس حدیث میں جس سفر کی نمازوں کاذکر ہے وہ سات دنوں تک جاری رہا ہے۔ اور آپ نے پنیٹیس ۳۵ نمازیں رائے میں پڑھی ہوں گی لیکن راویاں حدیث نے اکثر کاذکر نہیں کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ وادی روجاء میں آنحضور ﷺ نے نماز پڑھی اور پھر فر مایا کہ یہاں ستر انبیاء نے نمازیں پڑھیں ہیں۔ ابن عمر کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ جن مقامات میں نبی کریم ﷺ نے نمازیں پڑھیں وہاں بینج کرنماز کے لئے خاص طور سے اہتمام کرنا اور ان سے تبرک حاصل کرنا مستحب ہے ویسے بھی ابن عمر نکی اتباع سنت میں انہائی شدت مشہور ہے لئے وہ سری طرف حضرت عمر کا طرز عمل ہے کہ اپنے کس سفر میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک خاص جگہ نمازیوں ہے کہ لیے دوسر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرر ہے تھے۔ پوچھا کہ کیا بات ہوگوں نے بتایا کہ نبی کریم ﷺ نے یہاں نماز پڑھی تھی اس پرآپ نے فرمایا کداگر کسی کی نماز کا وقت ہوگیا ہے تو پڑھ لے ورندآ کے چلے۔اہل کتب اس کئے بلاک ہوگئے کہ انہوں نے انہیا ، ک آ ٹارکو تلاش کر کے ان پرعبوت گاہیں بنا ئیں۔ابن حجر رحمۃ القد نے اسے نقل کرنے کے بعد لکھ ہے کہ حضرت ہم فاروق کا فرمان ان عام لوگوں کی زیارت سے متعلق ہے جوان مقامات کی بغیر نماز کے زیارت کو ناپند بدہ خیال کرتے ہیں انہیں بینوف تھا کہ ایسے افراد کہیں ان مقامات پر نماز پڑھنا واجب نہ سمجھ بیٹھیں ۔حضرت عبدالقدا بن عمر رضی اللہ عنہما جیسے افراد ہے اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوسکتا تھا۔اس کے علاوہ اس سے پہلے حضرت عتبان کی حدیث گذر چکی ہے کہ آنمے خضور ہوتی نے ان کے گھر ایک جگہ اس لئے نماز پڑھی تھی تاکہ عنبان وہاں نماز پڑھا کریں۔

#### باب ٢٣٢. سُتُرَةِ الْإِمَامِ سُتُرَةً مَنْ خَلُفَهُ

(٣٠٣) عَنِ ابْنِ عُمَر انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ آمَرَ بِالْحَرُبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّى الِّيْهَا وَالنَّاسُ وَرَآءَهُ وَكَانَ يَفْعَلَ ذلكَ فِي السَّفَر فَمِنُ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَآءُ.

#### باب۲۳۲-امام کاستر ہمقتدیوں کاسترہ ہے

(۳۰۳) حضرت ابن ہم تے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب عید کے دن (مدینہ سے) باہم تشریف لے جات تو چھوٹے نیزہ (حربہ) کو گاڑنے کا حکم دیتے وہ جب گاڑ دیا جاتا تو آپ اس کی طرف رٹ کرکے نماز پڑھتے اورلوگ آپ کے چیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ یہی آپ سفر میں بھی کیا کرتے تھے (مسلمانوں کے) خلفاء نے ای طرف کمل کوا ختیار کرایا

(٣٠٤)عن آبِي جُحَيْفَة (رَضِي النَّهُ تعالى عنه)قَالَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبِطُحَآءِ و بَيْنَ يَلَيْهِمْ بِالْبِطُحَآءِ و بَيْنَ يَلَابُهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبِطُحَآءِ و بَيْنَ يَلَابُهِ عَلَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَلَايُهِ الْمَرُأَةُ وَ الْحَمَارُ .

يَذَيْهِ الْمَرُأَةُ وَ الْحَمَارُ .

(۳۰۴) حضرت ابو جھید رضی القد عند نے فر مایا کہ نبی کریم ﷺ نے ان لوگوں کوبطحاء میں نمی زیز هائی۔ آپ کے سامنے عنز و( ڈیڈا جس کے نیچے کھل لگا ہوا ہو) گاڑ دیا گیا تھا۔ ظہر کی دور کعت، عصر کی دور کعت ( مسافر بونے کی وجہ سے ) آپ کے سامنے سے عور تیں اور گدھے اس وقت

لنررر ہے تھے.

فائدہ:۔ حدیث میں ہے کہ کالے کتے۔ گدھے یا عورتیں اگر نمرز پڑھنے والے کے سامنے سے گذریں تو نماز میں خلل پڑتا ہے اوراس وجہ سے راوی نے خاص طور پراس کا ذکر کیا کہ عورتیں اور گدھے پر سوار لوگ نمازیوں کے سامنے سے گذر ہے جہ اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی کہ وجہ مختلف چیزوں کو جمع کر کے بیان کر دیا گیا ہے کہ ان ان کے سامنے سے گذر نے سے نماز میں خلل پڑتا ہے اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی کہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر سامنے سے گذریں تو توجہ بٹتی ہے اور ذہن میں وساوس پیدا ہوتے بیں حدیث میں عورت کو گدھے کہ بر ابرنہیں بتایا گیا بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ اس صنف میں مردوں کے لئے جو کشش ہے نمازی کے سامنے سے گذر نے کے وقت اس کی وجہ سے نماز میں خلل پڑسکتا ہے جو نماز کے لئے معن ہے حدیث کے الفاظ یہ بیں کہ ان کے سامنے سے گزر نے سے نماز ٹوٹ و تی ہے جو اپنے حقیقی معنی پرمحمول نہیں بلکہ صرف ان کی وجہ سے نماز میں خلل کو بتانا مقصود ہے۔

باب ٢٣٣. قَدُرِكُمْ يَنْبَغِى انُ يَّكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّىُ وَالسُّتُرُةِ

(٣٠٥) عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ (رَضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) فالَ كَان بَيُنَ مُصَلِّى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيهِ وَسَلَّمَ وبيُن الُجدَارِ مَمَرَّ الشَّاةِ

باب۲۳۳ مصلی اورستره میں کتنا فاصد ہونا جا ہے

(۳۰۵) حفرت مبل بن سعد رضی الله عند نے بیان فرمایا که نبی سریم عند کے عجدہ کرنے کی جگد اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گذر سے کا فاص فتہ

فائدہ:۔اس موقعہ پر بیہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ خاص بیت اللہ کے سامنے نماز اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے اور طواف کرنے والے اس کے سامنے سے آجار ہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ بیت اللہ کا طوف بھی نماز کے حکم میں ہے۔ بیمسئلہ امام طحاوی نے اپنی مشکل الآثار میں ذکر کیا ہے۔ (فیض الباری ص ۸۱ ج۲)

باب٢٣٣. اَلصَّلواةِ اِلَى الْعَنزَةِ

(٣٠٦)عَن أَنسِ بُنِ مَالِك (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه)قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَسِعُتُهُ أَنَا وَغُلامٌ وَمَعَنَا عُكَازَةٌ أَوْعَصَا أَوْعَنزَةٌ وَمَعَنَا إِذَاوَةٌ فَإِذَا فَرَغَ مِلْ حَاجَتِهِ ناوَلْناهُ الْإِذَاوَةً.

باب ٢٣٥. الصَّلُوةِ إِلَى ٱلْاسُطُوَانَةِ

(٣٠٧) عَن سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنه) فَيُصَلِّى عِنْدَالإسطوانَةِ الَّتِي عِنْدَالمُصُحَف فَقِيل عَنه) فَيُصلِّم اَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلُوةَ عِنْدَ هذِهِ الْاسطُوانَةِ قَالَ فَإِنِّى رَائِتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلُوةَ عِنْدَهُ .

باب ٢٣٦. الصَّلُوةِ بَيُن السَّوَادِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ (٣٠٨) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَكَنَ عَبُدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَكْتَ وَأَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَ بِلَالُ وَعُنُ مَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَ بِلَالُ وَعُنُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِي عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِي عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِي عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِي عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِي عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِي عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِي عَلَيْهِ وَمَكَثَ فَيْهَا وَسَالُتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَاصَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْقَ اللَّهُ عَلَى عَمُودًا عَنُ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنُ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنُ يَسِيدٍ وَ تَلْقَةَ اَعْمِدَةٍ وَرَآءَه وَ كَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِسَقِّةٍ اعْمِدَةٍ وَرَآءَه وَ كَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِسَقِّةٍ اعْمِدَةٍ وَرَآءَه وَ كَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِسَقِّةٍ اعْمِدَةٍ وَرَآءَه وَ كَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِسَقِّةً اعْمِدَةٍ وَرَآءَه وَ كَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ وَمَعْمُودًا عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُولَةً وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَعِذٍ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولَةِ عُلَمْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الل

> باب.٢٣٧ الصَّلُوةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيْرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحُلِ

(٣٠٩) عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّى الِيُهَا قُلُتُ اَفُرايُتَ اِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ قَالَ كَانَ يَاخُذُ الرَّحُلَ فَيَعُدِ لَهُ فَيُصَلِّى اللَّي الجَرَبِهِ اَوْقَالَ مِؤَخِّرِهِ وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يَفُعُلُه .\_ اللَّي اجْرَبِهِ اَوْقَالَ مِؤَخِّرِهِ وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يَفُعُلُه .\_

باب۲۳۳ءعز ہ(وہ ڈنڈاجس کے ینچلو ہے کا کھل لگاہواہو) کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا

(٣٠١) حفرت انس بن مالک نے بیان کیا کہ نی کریم ہے جب رفع حاجت کے لئے تشریف لے جاتے میں اورایک لڑکا آپ کے پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ ہمرے ساتھ عکازہ (وہ ڈنڈا جس کے پیچلو ہے کا پھل لگا ہوا ہو) یا چھڑکی یا عنزہ ہوتا تھا اور ہمارے ساتھ ایک برتن بھی ہوتا تھا جب آنحضور چھے حاجت سے فارغ ہوجاتے تو آپ کووہ برتن دیتے تھے۔

باب ۲۳۵ ستون کوسامنے کر کے نماز پڑھنا (۲۰۰۷) حفرت سلمہ بن اکو ٹا ہمیشہ اس ستون کوسامنے کر کے نماز پڑھتے تھے جو مصحف کے پاس تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اے ابوسلم آپ ہمیشہ ای ستون کوسامنے کر کے نماز پڑھتے ہیں ۔ انہوں نے اس پر فر مایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو خاص طور سے ای ستون کوسامنے کر کے نماز پڑھتے دیکھا تھا۔

باب۲۳۲ - نماز دوستونوں کے درمیان جب کہ تنہا پڑھ رہا ہو (۳۰۸) حفزت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ہے تھی۔ اندرتشریف لے گئے اور اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ بھی۔ پھر دروازہ بند کردیا اور اس میں تھبرے رہے۔ جب بالکل باہر آئے تو میں نے پوچھا کہ نی کریم ہے نے اندر کیا کیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ میں نے پوچھا کہ نی کریم ہے نے اندر کیا کیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کو پیچھے اور اس زمانہ میں بیت اللہ میں چھ ۲ ستون تھے۔ پھر آپ چھ نے نماز پڑھی۔

> باب۲۳۷ ـ سواری،اونٹ، درخت اور کجاوہ کوساہنے کرکے نماز پڑھنا

(۳۰۹) حفرت ابن عمرٌ نبی کریم ﷺ سے روابیت فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ اپنی سواری کوسا منے کر کے عرض میں کر لیتے تھے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پوچھا گیا کہ جب سواری اچھلنے کودنے لگتی تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے (آنحضورﷺ سوادی وقت کیا کرتے تھے) راوی مدیث نے جواب دیا کہ اس وقت کواوے کواپنے سامنے کر لیتے تھے اور اس کے آخری جھے کی (جس پر سوار ٹیک لگا تا ہے۔ ایک کھڑی ک لکڑی) کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ابن عمر بھی ای طرح کرتے تھے۔

باب ۲۳۸۔ چار پائی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا (۳۱۰) حضرت عائشہ نے فر مایا تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنا دیا حالا تکہ میں چار پائی پرلیٹی ہوتی تھی اور خود نبی کریم کی تشریف لائے۔ چار پائی کو ایپ سامنے کرلیا پھر نماز ادا فر مائی۔ جھے اچھانہیں معلوم ہوا کہ میراجسم سامنے آجائے اس لئے میں چار پائی کے بایوں کی طرف سے آہر آگئی۔ کے بایوں کی طرف سے آہر آگئی۔

# باب٢٣٨. أَلصَّلُوةِ اللَّي السَّرِيُرِ

(٣١٠) عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ اَعَدَلُتُمُونَا بِالْكُلُبِ
وَالْحِمَارِ لَقَدُ رَايَتُنِي مُضُطَحِعةً عَلَى السَّرِيْرِ فَيَحِيْ ءُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَوَسَّطَ السَّرِيْرَ فَيُصَلِّيُ
فَاكُرَهُ اَلُ اَسُنَحَهُ فَانُسَلُّ مِنُ قِبَلِ رِجُلِيَ السَّرِيُرِ حَتَّى
انْسَلَّ مِنُ لِّحَافِيُ۔

فائدہ:۔عرب میں چار پائی تھجور کی تپلی شاخوں اور رس سے بنتی تھی۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ چار پائی کوبطورسترہ استعال کرتے تھے۔حضرت عائشہرضی اللہ عنہا چار پائی پرلیٹی ہوئی تھیں اور آپ ﷺ نے ان کے لیٹے رہنے میں کوئی حرج نہیں محسوس فرمایا۔امام بخاری ہی کی ایک حدیث میں ہے کہ عورت ، کتے اور گدھے کے گذرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے بیے حدیث کے ظاہری الفاظ ہیں اور حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے ظاہر سے پیدا شدہ غلطی کی تھے جانے مخاطبوں سے فرمار ہی ہیں۔

## باب ٢٣٩. لِيُرَدَّا لُمُصَلِّى مَنُ مَرَّبَيْنَ يَدَيُهِ

آبُو صَالِح السَّمَان (رَضِى اللَّهُ تَعَالى عَنه عَنه عَلَم اللَّهُ تَعَالى عَنه عَالَى اللَّه تَعَالَى عَنه عَالَى اللَّه عَلَه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَلَه عَلَه عَلَه عَله عَله اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَله عَنه اللَّه عَله عَنه اللَّه عَله عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه اللَّه عَله عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه عَنه اللَّه عَنه عَنه اللَّه عَنه عَنه اللَّه عَنه عَنه اللَّه عَنه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه عَنه اللَّه عَنه عَنه اللَّه عَنه عَنه اللَّه عَنه عَنه اللَّه عَنه عَنه اللَّه عَنه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه عَنه اللَّه عَنه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه عَنه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَنه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَه اللَّه اللَّه اللَّه اللَه اللَّه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه

#### باب۲۳۹-نماز پڑھنے والا اپنے سامنے سے گذرنے والے کوروک دے۔

(۱۳۱۱) حضرت ابوصالح سان نے بیان کیا کہ بیں نے ابوسعید ضدری کو جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھ آپ کسی چیز کی طرف رخ کئے ہوئے لوگول کیلئے اسے ستر ہ بنائے ہوئے تھے۔ابومعیط کے خاندان کے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہو کر گزرجائے ابوسعید نے اس کے سینے پر دھکا دے کر باز رکھنا چاہا۔ جوان نے چارول طرف نظر دوڑائی، لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گزرنے کے نہلا۔ اس لئے وہ پھرای طرف سے نگلے کے لئے لوٹا، اب ابوسعید نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھکا دیا۔ اسے ابوسعید سے شکایت ہوئی اور وہ اپنی سے شکایت مروان کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد ابوسعید بھی تشریف لے شکایت مروان نے کہا اے ابوسعید آپ میں اور آپ کے بھائی کے بچ میں کیا محاملہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی ظرف رخ کر کے میں نے نم کریا تھا کہ جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی ظرف رخ کر کے ہیں اور آپ چیز کوئی سامنے سے گذرنا چا ہے تواسے دیکا وہ دینا چاہئے۔ اگر اب بھی اسے اسرار ہو تو اسے لڑنا تواسے دیکا وہ دینا چاہئے۔ اگر اب بھی اسے اسرار ہو تو اسے لڑنا تواسے دیکا وہ دینا چاہئے۔ اگر اب بھی اسے اسرار ہو تو اسے لڑنا

#### ح<u>ا</u> ہے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ☆

فا کدہ:۔حنفیہ کے نزدیکے مسئلہ میہ ہے کہا گرکوئی جمری نماز پڑھ رہا ہوتو ذرااو نچی آواز کرکے گذرنے والے کورو کنے کی کوشش کرے اورا گرسری نماز ہے تو اس میں مشائخ کے مختلف اقوال ہیں۔ بہتر رہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک آیت کو زور سے پڑھ دے تا کہ گذرنے والا متنبہ ہوجائے ابن عمر ٹانے گذرنے والے سے لڑائی (قبال) کے متعلق جوفر مایا ہے اسے حنفیہ مبالغہ: پرمحمول کرتے ہیں یعنی نماز کی حالت میں گذرنے والے سے مزاحمت کی اجازت نہیں دیتے لیکن شوافع اس کی بھی اجازت دیتے ہیں۔

اس کئے ہے کہ سر ہاور نماز پڑھنے والے کے بڑے ہے اگر کوئی گذر ناچاہے ور نہ سر ہ کے سامنے سے گذر نے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ سر ہ ہوتا ہی اس کئے ہے کہ سامنے سے گذر نے والوں کوکوئی تنگی نہ ہو۔ آنخصور پی کا پیفر مانا کہ اگر پھر بھی نہ مانے تو لڑنا چاہئے اس سے مقصد دل میں اس نعل کی قباحت اور ناگواری کورائخ کرنا ہے۔ نماز ہی کی حالت میں لڑنے کا حکم نہیں ہے۔ گذر نے والے کو شیطان اس لئے کہا کہ وہ خدا اور بندے کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کررہا ہے جو شیطان کا کام ہے۔

# باب ٢٣٠. إثُمِ الْمَآرِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى

(٣١٢) عَن أَبِي جُهَيُ مِ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ يَعُلَمُ الْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ يَعُلَمُ الْمَا رَّيُونَ يَكُلُمُ الْمَا رَبِّيْنَ يَدَيُهِ لَكَانَ أَنُ يَقِفَ الْمَسَلِي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنُ يَقِفَ الْمَسَالِي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنُ يَقِفَ الْمَسَالِي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنُ يَقِفَ الْمُسَالِي مَا أَنُ يَعُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

# باب ٢٣١. ألصَّلُوةِ خَلُفَ النَّائِمِ

(٣١٣)عَنُ عَـآثِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَـلَّـمَ يُـصَـلِّـىُ وَآنَـا رَاقِدَةٌ مُّعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَاذَا اَرَادَاکُ يُّوْتِرَ اَيُقَظَنِيُ فَاَوْتَرُتُ.

٢٣٢. إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيْرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلُوةِ (٣١٤) عَنُ أَبِي قَتَادَةَ الْانصَارِيّ اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاذَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ اُمَامَةَ بِنُتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَابِي زَيْنَتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَابِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَابِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَابِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَابِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَابِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَابِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَابِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَابِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَابِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا إِلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَا مَعَمَلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

باب ۲۲۰ مصلی کے سامنے سے گذرنے پر گناہ (۳۱۲) حضرت ابوجہیم نے فرمایا کدرسول اللہ نے فرمایا تھا۔ اگر مصلی کے سامنے سے گذرنے والا جانت کہ اس کا گناہ کتنا بڑا ہے تو اس کے سامنے سے گذرنے پر چالیس (سال) وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا۔ راوی حدیث نے کہا چھے یا دنہیں کہ انہوں نے چالیس دن کہایا مہینہ یاسال۔

باب ۲۲۲۔سوئے ہوئے تخف کے سامنے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا (۳۱۳) حفرت عائش قرماتی تھیں کہ نبی کریم ﷺ نماز پڑھتے رہتے تھے اور میں عرض میں اپنے بستر پرسوئی رہتی۔ جب وتر پڑھنا چاہتے تو جھے بھی جگادیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی تھی۔

باب۲۳۲ نماز میں اگر کوئی اپنی گردن پر کسی بکی کواٹھا لے۔ ( ۱۳۱۴) حضرت ابو قادہ انصاری رضی اللہ تھائی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کونماز پڑھتے وقت اٹھائے رہتے تھے ( حضرت ابوالعاص بن ربیعہ بن عبد شمس کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ) جب مجدہ میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تواٹھا لیتے۔

فائدہ: حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا خود آنخضور کے اوپر پڑھ جاتی تھیں اور جب آنخضور کے بحدہ میں جاتے تو صرف اشارہ کردیتے اور آپ چونکہ باشعور تھیں اس لئے اشارہ پاتے ہی اتر جاتی تھیں۔راوی نے ای کو" صلبی و ہو حامل لھا" سے تعبیر کیا ہے اور یم مل کیل ہے جس سے نماز فاسر نہیں ہوتی۔ آنخضور کے نے ممل بھی صرف امت کی تعلیم کے لئے کیا تھا۔ عمل کے ذریعہ کسی بات کی تعلیم فطرت کو بیل کرتی ہے اور جس طرح بجے زندگی کے طور طریق مال باپ کے عمل سے سیھتے ہیں امت بھی اپنے نبی کے عمل سے دین کے طور طریقے سیکھتی ہے۔

# كِتَابُ مَوَاقِيُتِ الصَّلُوةِ

باب٢٣٣. مَوَاقِيُتِ الصَّلُوةِ وَفَضُلِهَا

بِالْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودِ الْاَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِالْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودِ الْاَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا هَدُ عَلِمُتَ اَلَّ جَبُرِيُلَ عَلَيْهِ الْهِ مَلْى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَرَلَ فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عُلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

# کتاب اوقات نماز کے بیان میں باہ ۲۴۳ نماز کے اوقات اور ان کے فضائل

(۳۱۵) روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ایک دن نماز میں تاخیر
کی جب وہ عراق میں (گورز) تھے۔اس کے بعد ابو مسعود انصاری ان
کی خدمت میں گئے اور فر مایا۔ مغیرہ! آخر یہ کیا قصہ ہے۔ کیا آپ کو معلوم
نہیں ہے کہ جب جرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے نماز پڑھی اور
رسول اللہ بھی نے بھی نماز پڑھی۔ پھر جرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو
نی کریم بھی نے بھی نماز پڑھی، پھر جرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو
نی کریم بھی نے بھی نماز پڑھی، پھر جرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو
تی کریم بھی نے نماز پڑھی۔ پھر جرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو نی
کریم بھی نے نماز پڑھی۔ پھر جرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جھے اس طرح

و الدوس میں اور اسلام اسراء کے بعد جب کہ پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوگئ تھیں۔ان کے اوقات اور طریقے کی تعلیم دینے کے لئے بھیجے کئے تھے۔امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ السلام اسراء کے بعد جب کہ پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوگئی تھیں۔ان کے اور آنحضور کی خون از پڑھائی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو آنحضور کی خوب نے بھی نماز پڑھی ای کو بتایا گیا ہے بخاری کے علاوہ دوسری کتب احادیث میں تصور تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے آنحضور کی خوب کی وقت کی وہ نمازیر ھی تو آنحضور کی خوب کے اور آنکی کر نمائی تھیں۔اس طرح اوقات نماز کی تعلیم کی تحدید کرنی مقصور تھی کہ پہلے دن پانچوں نمازی اول وقت میں پڑھائیں پھر دوسرے دن آخر وقت میں ۔گویا بتانا بیتھا کہ ان دونوں اوقات کے درمیان میں نماز کا اصل وقت ہے۔ نیز اوقات نماز کی تعلیم بجائے قول کے فعل کے ذریعہ اس لئے کی گئی کہ وقت کی تحدید قول کے ذریعہ اس سلسلے میں تعبیرات مختلف بیں اس لئے مملی طور پر ان ک تعلیم کی ضرورے میں کی گئی۔

# باب ۲۳۳ . ألصَّلُوةُ كَفَّارَةٌ باب ۲۳۳ ـ نماز كفاره ب

رُوسِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ) قَالَ كُنّا اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ) قَالَ كُنّا الْحُلُوسِيَ اللَّهُ عَنهُ فَقَالَ اَيُّكُمُ يَحُفَظُ الْحُلُوسِيَ اللَّهُ عَنهُ فَقَالَ اَيُّكُمُ يَحُفَظُ الْحُلُوسِ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ قَدُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ قَدُلُ وَقَلَاهِ وَوَلَاهِ وَحَارِهِ قَدُلُ وَلَي فِي الْفِتْنَةَ الرَّحُولِ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ اللَّهُ عَلَيهُ وَالطَّدَقةُ وَالْاَمُرُ وَالنَّهُي تُمُوجُ كَمَا قَلَلَ لَيُسَ عَلَيكَ مِنْهَا بَاسٌ يَّآمَمِيرَ الْفَتُنَةَ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا لَبَابًا مُعْلَكَ مِنْهَا بَاسٌ يَّآمَمِيرَ الْفَيْدَ الْمُؤُمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا لَبَابًا مُعْلَكً مِنْهَا بَاسٌ يَآمَمِيرَ الْفَيْدَ وَلَي لِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

حَدَّثُتُه ' بِحَدِيُثِ لَيُسَ بِالْآغَالِيُطِ فَهِبُنَا اَنُ نُسُالَ حُذَيْفَةَ فَامَرُنَا مَسُرُوقًا فَسَالَه 'فَقَالَ الْبَابُ عُمَرُ.

ایک بند دروازہ ہے پوچھا کیا وہ دروازہ توڑدیا جائے گایا (صرف) کھولا جائے گا۔ میں نے کہا تو ڈدیا جائے گا۔ عمر بول اٹھے کہ پھرتو کھی بندنہیں ہوسکتا۔ شقیق نے کہا کہ ہم نے حذیفہ سے پوچھا کیا عمر اس دروازہ کے متعلق علم رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل اس حرح جیسے دن کے بعدرات آنے کا یقین ہوتا ہے۔ میں نے تم سے ایک الی حدیث بیان کی ہے جو غلط قطعا نہیں ہے ہمیں اس کے متعلق حذیفہ ہے کچھ بیان کی ہے جو غلط قطعا نہیں ہے ہمیں اس کے متعلق حذیفہ ہے کچھ بوچھیں) پوچھے میں خوف ہوتا تھا اس لئے مروق سے کہا گیا (کہ وہ پوچھیں) انہوں نے دریافت کیاتو آپ نے بتایا کہ دروازہ خوجمری ہیں۔

فائدہ:۔حضرت حذیفہ فتن وغیرہ سے متعلق احادیث سے عام صحابہ کی بنسبت زیادہ دا تفیت رکھتے تھے اور حفزت عمراً پ سے اس طرح کی احادیث اکثر پوچھا کرتے تھے جس فتند کا ذکر یہاں ہوا ہے بیو ہی فتنہ ہے جو حفزت عمراً کی وفات کے بعد حفزت عمان کے دورخلافت ہی سے شروع ہو گیا تھا آنحضوں تا ہے نے فرمایا تھا کہ بند دروازہ توڑدیا جائے گا۔ یعنی جب ایک مرتبہ فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر ان کا سد باب ناممکن ہوگا چنا نچے امت میں باہم اختلاف وا تفاق اور دوسر سے مختلف فتنوں کی جوفیج ایک مرتبہ حاکل ہوگئ وہ اب تک پائی نہ جاسکی ۔نت نئے فتنے ہیں کہ آئے دن اٹھتے رہتے ہیں۔ فالعیا ذیاللّٰہ من الفتن.

(٣١٧) عَن ابُنِ مَسُعُود (رَضِى اللهُ تَعَالى عَنه) اللهُ تَعَالى عَنه) اللهُ عَلَيهِ رَجُلًا اَصَابَ مِنِ امُرَاةٍ قُبُلَةً فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فَاخْبَرَه فَانُولَ اللهُ عَزَّوجَلَّ اَقِم الصَّلوةَ طَرَفي وَسَلَّم فَاخْبَرَه فَانُولَ اللهُ عَزَّوجَلَّ اَقِم الصَّلوةَ طَرَفي النَّهَاتِ النَّها إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِبُنَ السَّيَاتِ فَصَالَ الرَّجُلُ يَارَسُولَ اللهِ اَلِي هَذَا قَالَ لِحَمِيعٍ أُمَّتِي عُلَمِهُم -

باب٣٣٥. فَضُل الصَّلَوةِ لِوَقْتِهَا

باب ٢٣٢. الصَّلُوثُ الْخَمُسُ كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا (٣١٩) عَنُ آبِي هُرِيْرَةَ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) آنَّهُ سَـمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَرَايَتُمُ لَوُاكَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمُ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمُسًّا مَّاتَقُولُ

ن. (۳۱۷) حفرت ابن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے کی عورت کا بوسہ لے لیا اور پھر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر اس کی اطلاع دے دی۔ اس پر خداوند تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی (ترجمہ) نماز دن کے دونوں جانبوں میں قائم کرو اور پچھ رات گئے، اور بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو ختم کرد ہی ہیں اس شخص نے پوچھا کہ یارسول اللہ! کیا بیصرف میرے گئے ہو آ پ ﷺ نے فرمایا نہیں! میری تمام امت کے لئے۔ میرے کئے ہے تو آ پ ﷺ نے فرمایا نہیں! میری تمام امت کے لئے۔ باب ۲۳۵ نماز وقت بریز ھے کی فضیلت

(۳۱۸) حفرت عبداللہ بن مسعود نے نبی کریم ﷺ ہے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سائمل زیادہ پہندیدہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پر ھنا پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا کہ پھر والدین کے ساتھ دسن معاملت رکھنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ آنحضور نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ آنحضور ﷺ نے مجھے یہ تفصیل بتائی اور اگر میں مزید سوالات کرتا تو آپ اور زیادہ بتا دیتے۔

باب ۲۳۲- پانچوں وقت کی نمازیں گنا ہوں کا کفار ہنتی ہیں (۳۱۹) حضرت ابو ہریہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا۔ آپ بھنے نے فر مایا کہ اگر کمی شخص کے دروازے پر نہر ہواور وہ روزانہ اس میں پانچ مرتبہ نہائے تو تمہارا کیا خیال ہے۔ کیا اس کے بدن

ذَٰلِكَ يُبُهِمِي مِنُ دَرَنِهِ قَالُوا لَايُسْقِي مِنُ دَرَنِهِ شَيُعًا قَالَ فَذَٰلِكَ مِثْلُ الصَّلُواتِ الْحَمْسِ يَمْحُواللَّهُ بِهَا الْحَطَايَا۔

#### باب ۲۴۷. الْمُصَلِّىٰ يُنَاجِىٰ رَبَّه'

(٣٢٠) عَنُ أَنْسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّهُ وَالَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطُ اَحَدُكُمُ ذِرَاعَيْهِ كَالْكُلُبِ وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ .

# باب ٢٣٨. الابراد بالظهر في شدة الحر

(٣٢١) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنَّه وَاللَّه تَعَالَى عَنُه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنَّه وَاللَّه عَالَ اِذَا السُّلَدَ الحَرَّمِنُ فَيُح جَهَنَّمَ وَالسُّتَكَتِ النَّارُ اللَّي رَبِهَا فَقَالَتُ يَارَبِ اَكُلَ بَعْضِيُ وَالشُّتَكَ يَارَبِ اَكُلَ بَعْضِي وَالشُّتَكَ يَارَبِ اَكُلَ بَعْضِي وَالشُّتَكَ يَارَبِ اَكُلَ بَعْضِي بَعْضِ فِي الشِّتَآءِ وَنَفُسٍ فِي الصَّيْفِ وَهُو اَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَهُو اَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَهُو اَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَهُو اَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَهُو اَشَدُّ مَا تَحِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَهُو اَشَدُّ

## باب ٢٣٩. الْإِبْرَادِ بِالظُّهُرِ فِي السَّفُر

(٣٢٢) عَنُ أَبِى ذَرِّ الْغَفَّارِيَّ قَالَ كُنَّا مَعٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَارَادَالُمُوَّ ذِّنُ اَن يُّوَذِّنَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُودُ ثُمَّ اَرَادَ لللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُردُ ثُمَّ اَرَادَ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُردُ ثُمَّ اَرَادَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# باب ٢٥٠. وَقُتِ الظُّهُر عِنْدَالزَّوَال

(٣٢٣)عَن أنسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَرَجَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمُسُ فَصَلَّى الظُّهُرَ فَقَامَ عَلَى الطَّهُرَ فَقَامَ عَلَى المِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عِطْامًا ثُمَّ قَالَ مَنُ أَحَبَّ أَنُ يَّسُئَلُ عَن شَيْءٍ فَلْيَسُئَلُ فَلا تَسْتَلُ عَن شَيْءٍ فَلْيَسْئَلُ فَلا تَسْتَلُ مُ مَادُمُتُ فِي فَلا تَسْتَلُ مُن أَحْبَرُ تُكُمُ مَادُمُتُ فِي فَلا تَسْتَلُ مَادُمُتُ فِي

پر پچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کنہیں یار سول اللہ ہر ًرز نہیں! آنحضور نے فرمایا کہ یہی حال پانچوں وقت کی نماز وں کا ہے کہ اللہ تعالی ان کے ذریعہ گناہوں کو دھلا ویٹا ہے۔

باب ۲۴۷۔ نماز پڑھنے والداپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے (۳۲۰) حضرت انس بن مالک نبی کریم پینے سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضور پینے نے فرومایا کہ تجدہ کرنے میں اعتدال رکھواورکوئی شخص اپنے بازؤں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے ، جب کسی کوتھو کنا ہی ہوتو سامنے یاد ہنی طرف نہ تھو کے ، کیونکہ وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا رہتا ہے۔

باب ۲۲۸ ۔ گرمی کی شدت میں ظہر کو خفنڈ ہے وقت پڑھنا
(۳۲۱) حفزت ابو ہریرہ نجی کریے ﷺ ہے روایت فرماتے ہیں کہ جب گری
شدید ہوجائے تو نماز کو خفنڈ ہے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی تیزی جبنم
کی آگ کی تیزی کی وجہ ہے ہے جبنم نے اپنے دب ہے شکایت کی کہ
میر سے دب (آگ کی شدت کی وجہ ہے) میر بعض نے بعض کو کھالیا۔
اس پر خدا وند تعالی نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس جزم اور اتنہائی شخت سردی
جاڑ ہے میں اور ایک سانس گرمی میں، انتہائی شخت گرمی اور اتنہائی شخت سردی

باب۲۳۹\_سفر میں ظہر کو ٹھنڈ ہے وقت میں پڑھنا احضرت ابو ذر خفاریؓ نے فر مایا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے

(۳۲۲) حفرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تضوفون نے چاہا کہ ظہری اذان دے لیکن نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ شفندا ہونے دو۔ مؤذن نے (تھوڑی دیر بعد) پھر دوبارہ چاہا کہ اذان دے لیکن آپ ﷺ نے پھر فرمایا کہ شفندا ہونے دو جب شلے کاسامیہ ہم نے دکھ لیا (تب اذان کبی گئی) پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی طرف سے ہے اس لئے جب گرمی سخت ہوجایا کر وقط ظہری نماز شفندے وقت میں یہ حاکرو۔

باب ۲۵ ـُز ظهر كاوقت زوال كے فور أبعد

(۳۲۳) حفرت انس بن ما لکٹ نے فرمایا کہ جب سورج مغرب کی طرف جھا تو نبی کریم بھی باہر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھی۔ چرم بر پر تشریف لائے اور قیامت کا تذکرہ کیا۔ آپ بھی نے فرمایا کہ قیامت میں بڑے ظیم حوادث پیش آئیں گے۔ چرآپ بھی نے فرمایا کہ اگر کسی کو چھ پوچھنا ہوتو پوچھ لے، کیونکہ جب تک میں اس جگہ پر ہوں تم جھ

مَقَامِيُ هَذَا فَاكُثَرَالنَّاسُ فِي الْبُكَآءِ وَاكُثَرَ اَلْ يَقُولُ سَلُونِي فَقَامَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ حُذَافَةَ السَّهُمِيُّ فَقَالَ مَنُ آبِي سَلُونِي فَقَالَ مَنُ آبِي قَالَ اللَّهِ بُنُ حُذَافَة السَّهُمِيُّ فَقَالَ مَنُ اَبِي قَالَ اللَّهِ وَبَاللَّهِ رَبَّا رَضِينَا بِاللَّهِ رَبَّا رَضِينَا بِاللَّهِ رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَسَكَتَ ثَبَّمَ قَالَ وَضِينَا بِاللَّهِ رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَسَكَتَ ثَبَمَّ قَالَ وَضِينَا بِاللَّهِ رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَسَكَتَ ثَبَمَ قَالَ عُرضِ هذَا عُرضَتُ عَلَى اللَّهِ وَالنَّارُ انِفًا فِي عُرُضِ هذَا النَّالِطِ فَلَمُ اَرَكَالُحَيْرِ وَالشَّرِ.

ے جوبھی سوال کرو کے میں اس کا جوب دول گا۔ لوگ بہت زیادہ آہ و داری کرنے گئے اور آپ جی برابر فرماتے جاتے سے کہ جو کچھ پو چھنا ہو پچھو۔ عبداللہ بن حذافہ ہمی کھڑے ہوئے دریافت کیا کہ میرے باپ کون ہیں۔ آپ جی نے فرمایا کہ تمہارے باپ حذافہ ہیں آپ اب بھی برابر فرمارہ ہے تھے کہ پو چھوکیا لوچھے ہوا تنے میں حضرت عربہ کھٹنوں کے بل بیٹھ کے افرائنہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ تعدلیٰ کے رب ہونے ، اسلام کے دین ہونے اور گھر ( جی ) کے نبی ہونے سے خوش اور راضی ہیں۔ اس کر تر خصور چپ ہوگ ہیں۔ اس جنت اور دوز خ پیش کی گئی تھیں۔ اس دیوار پر خیر ( جنت میں ) اور جنت میں ) ور جہنم میں ) جیسا میں دیکھا اور کہیں نہیں دیکھا تھا۔ شر ( جہنم میں ) جیسا میں دیکھا اور کہیں نہیں دیکھا تھا۔

(٣٢٤) عَنُ أَبِي بَرُزَةَ (رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصَّبُحَ وَاحَدُنَا يَعُرِفُ جَلِيْسَه وَيَقُرَأُ فِيْهَا مَابَيْنَ السِّتِيُنَ الِّي الصَّبُحَ الْمِائَةِ وَيُصَلِّى السَّلْهُرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصُرَ وَاحَدُنَا يَدُهُ هَبُ إِلَى اَقْصَى الْمَذِينَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِينتُ مَاقَالَ فِي الْمَذِينَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِينتُ مَاقَالَ فِي الْمَذِينَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ الْعِشَاءِ اللَّي شَطُرِ اللَّيُلِ عَالَمَ قَالَ إلى شَطْرِ اللَّيُلِ .

(۳۲۴) حفرت ابو برز ہ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کبی نمیز اس وقت پڑھتے تھے جب ہمارے لئے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پہچاناممکن تھا۔ مبح کی نماز میں آنحضور ﷺ ساٹھ ۲۰ ہے سو ۱۰۰ تک آیتیں پڑھتے تھے اور آپ ظہراس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا۔ اور عصر کی نماز اس وقت ہوتی کہ ہم مدینہ منورہ کی آخری حد تک (نماز پڑھنے کے نماز اس وقت ہوتی کہ ہم مدینہ منورہ کی آخری حد تک (نماز پڑھنے کے بعد جاتے اور پھرواپس آجاتے لیکن دن ابھی بھی باقی رہتا تھا۔ مغرب کا حضرت انس نے جو وقت بتایا تھا وہ مجھے یا ذہیس بھھتے تھے۔ پھرا بو ہریرہ نے فر ایا کہ نصف شب تک (مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے) فر ایا کہ نصف شب تک (مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے)

# باب ٢٥١. تَاخِيُرِالظُّهُرِ الكِّلهِ الْعَصْرِ

(٣٢٥) عَنِ ابُنِ عَبَّاس (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ سَبُعًا وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ سَبُعًا وَشَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ سَبُعًا وَثَمَانِيًّا الطُّهُرَ وَالْعَصُر وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَآءَ \_

(۳۲۵) حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مدینہ میں سات رکعتیں (ایک ساتھ) اور آٹھ رکعتیں (ایک ساتھ) پڑھیں۔ ظہراورعصر (کی آٹھ رکعتیں) اور مغرب اورعشاء (کی سات رکعتیں)۔

فائدہ: مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت سعید ہے ابن عباس سے دریافت کیا کہ آنخضور ﷺ نے اییا کیوں کیا تھا کہ ظہر کی نماز میں اتی تا خیر کردی اورای طرح مغرب کی نماز میں بھی تاخیر کی۔ ابن عباس نے جواب دیا کہ آپ ﷺ چاہتے تھے کہ امت تگی میں ببتلانہ ہوجائے اس سے بھی زیادہ صراحت ایک دوسری حدیث میں ہے جوای حدیث کے رادی جا بربن عبداللہ یعنی ابوالفعثاء سے مروی ہے۔ بیابن عباس کے تلائدہ میں سے بیں ان سے پوچھا گیا کہ غالبًا آنخضور ﷺ نے ظہر کی نماز آخری وقت میں پڑھی ہوگی اورعصر کی شروع وقت میں اسی طرح مغرب کی نماز میں بھی آپ نے تاخیر کی ہوگی اورعشاء کی جلدی پڑھ لی ہوگی اس پر ابوالفعثاء نے فرمایا کہ میرا بھی کہی خیال ہے۔ خود ابن عباس سے بھی نمائی میں اسی طرح روایت ہے اور ان تمام روایتوں سے بیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آنخضور ﷺ بحض اوقات جود ونمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے جس کی تبیر روایتوں میں " عبدل العشاء واخو المغرب واخو الظہر و عبدل العصور"

ے گئی ہے اور نقہاء کی اصطلاح میں اسے ''جسمع بین الصلوتین ''کہا گیا ہے اس جمع کی صورت پنہیں تھی کہ ظہر کی نماز عصر کے وقت یا مغرب کی نماز عشاء کے وقت پڑھتے تھے بلکہ جیسا کہ ابن عباس کی روایتوں میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ جمع کی صورت صرف یہ ہوتی تھی کہ ظر آخر وقت میں پڑھ لیتے تھے اور عصر اول وقت میں ای طرح مغرب آخر وقت میں اور عشاء اول وقت میں ۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ امت کو معلوم ہوجائے کہ عذر پنین آجانے پراس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابو صفیفہ گا بھی یہی مسلک ہے رہے یا در ہے کہ ایسی صورت بھی نہیں ہوئی کہ کوئی نماز اپنے وقت سے پہلے پڑھ لی گئی ہو۔

#### باب٢٥٢. وَقُتِ الْعَصْر

(٣٢٦) عَنُ أنسسِ بُنِ مَالِك (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ اللَّهُ الْعَصُرَ ثُمَّ يَحُرُجُ الْإِنْسَالُ اللَّي بَنِي عَمُوو بُنِ عَوْفٍ فَيَجُدُّهُمُ يُصَلُّونَ الْعَصُرَ.

(٣٢٧) عَن أَنس بُن مَالِك (رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى النَّهُ مِنَ الْعَوَالِيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

باب٢٥٢. اِثْمِ مَنُ فَاتَنْهُ الْعَصْرُ

(٣٢٨) عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي تَقُوتُهُ صَلْوةُ الْعَصُرِ فَكَانَّمَا وَيُرَ اَهُلُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ -

# باب ٢٥٣. إثُم مَنُ تَرَكَ الْعَصُرَ

(٣٢٩) عَنُ بُرَيُدَةٌ فِي يَوُمْ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوُا بِصَلُوةِ الْعَصُرِ فَاِلَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ تَرَكَ صَلُوةَ الْعَصُرِ فَقَدُ حُبِطَ عَمَلُهُ .

باب٣٥٣. فَضُل صَلُوةِ الْعَصُر

(٣٣٠) عَنُ جَرِيُرِ بُنِ عَبُدِاللّهِ (رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ كُنَّا عِنْدَالنّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ اللّهَ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ  الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### باب۲۵۲ یعصر کاوقت

(۳۲۷) حفزت انس بن مالک ؒ نے فرمایا کہ ہم عصر کی نماز پڑھ چکتے اور اس کے بعد کوئی بنی عمر و بن عوف (قبا) کی مسجد میں جاتا تو لوگ ابھی عصر پڑھتے رہتے تھے۔

(۳۲۷) حضرت انس بن ما لک رضی القد تعالی عند نے ارشادفر مایا کہ رسول اللہ ﷺ جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج بلندی پر اور روثن ہوتا تھا پھرا کی مختص مدینہ کے بالائی علاقہ کی طرف جاتا وہاں پہنچنے کے بعد بھی سورج بلندر ہتا تھا۔ مدینہ کے بالائی علاقہ کے بعض مقامات تقریباً چار میل دور ہیں۔

## باب۲۵۲ عفر کے چھوٹ جانے پر گناہ

(۳۲۸) حفزت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنبما سے روایت ہے کہ رسول الله ها في ارشا وفر مایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویاس کا گھر اور مال ضائع ہوگیا۔

باب ۲۵۳ نمازعصر قصداً چھوڑ دینے پر گناہ (۳۲۹) حفرت بریدہ ایک غزوہ میں تھے، بارش کا دن تھا۔ آپ فرمانے گئے کہ عمر کی نماز سویرے پڑھالو کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس نے عمر کی نماز چھوڑ دی اس کاعمل ضائع ہوجا تا ہے۔ باے ۲۵ سے ۲۵ سے کمازعصر کی فضیلت

(۳۳۰) حفرت جریرین عبداللہ رضی اللہ عند نے فرمایا کہ ہم نی کریم ﷺ
کی خدمت میں حاضر تھے، آپ ﷺ نے چاند پرایک نظر ڈالی پُرفر مایا کہ
تم اپنے رب کو (آخرت میں) ای طرح دیکھو کے جیسے اس چاند کو دیکھ
رہے ہواس دیکھنے میں کوئی دھکا پیل بھی نہیں ہوگی پس اگرتم ایبا کر سکتے
ہوکہ سورج طلوع ہونے سے پہلے (فجر) اور سورج غروب ہونے سے
پہلے (عصر) کی نماز وں سے تمہیں کوئی چیز ندروک سکے تو ایبا ضرور کرو۔
پہلے (عصر) کی نماز وں سے تمہیں کوئی چیز ندروک سکے تو ایبا ضرور کرو۔
پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی (ترجمہ) پس اپنے رب کے حمد ک

(٣٣١) عَنُ أَبِى هُرِيْرَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) آلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُولَ فِيكُمُ مَلَيْكِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُولَ فِي صَلَوةِ مَلَيْكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَمِعُونَ فِي صَلَوةِ الْمَعُرِ وَصَلَوةِ الْعَصُرِ ثُمَّ يَعُرُجُ الَّذِينَ بِاتُوافِيكُمُ فَيَسُا لَهُمُ رَبُّهُمُ وَهُو الْعَصَرِ ثُمَّ يَعُرُجُ الَّذِينَ بِاتُوافِيكُمُ فَيَسُا لَهُمُ رَبُّهُمُ مَ وَهُو الْعَلَمُ بِهِمْ كَيُفَ تَرَكُتُم عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكَنَا هُمُ وَهُمُ فَيَسُلَكُمُ وَهُمُ فَيْسَا فَيَمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ مُومُ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ مُ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمُ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ مُ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ و وَالْعَمْ وَالْعُولُ وَالْعُمْ وَالْعُولُ وَالْعُمْ وَالْعُولُ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُولُ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُولُ وَالْعُولُونُ وَالْعُمُ وَالْعُولُونُ والْعُمُونُ والْعُولُونُ والْعُولُونُ والْعُولُونُ والْعُمُونُ والْعُمُ والْعُمْ والْعُولُونُ

(۳۳۱) حضرت ابو ہر پرہ ہے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کہ رات اور دن میں ملائکہ کی ڈیوٹیاں بدلتی زہتی ہیں اور فجر وعصر کی نمیز وں میں (ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں) ان کا اجتاع ہوتا ہے پھر تنہارے پاس رہنے والے ملائکہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو خدا وند تعالی بوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے میرے بندوں کوتم لوگوں نے کس حال میں چھوڑ اوہ جواب دیتے جانتا ہے میرے بندوں کوتم لوگوں نے کس حال میں چھوڑ اوہ جواب دیتے جانتا ہے میرے بندوں کوتم لوگوں نے کس حال میں چھوڑ اوہ جواب دیتے میں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑ اتو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے میں گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

فا کدہ :۔ ظاہر ہے کہ فرشتوں کا یہ جواب انہیں بندوں کے متعلق ہوگا جونماز کے پابند ہیں اور خاص طور سے فجر وعصر کے الین جولوگ پابندنماز نہیں خدا کی بارگاہ میں فرشتے ان کاذکر کس بنیاد برکریں گے۔

باب ۲۵۵۔ جوعصر کی ایک رکعت غروب سے پہلے پہلے پڑھ سکا
(۳۳۲) حفزت ابو ہر رہ درضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ دسول اللہ ﷺ
نے ارشاد فر مایا کہ اگر عصر کی نماز کی ایک رکعت بھی کوئی شخص سور ج
غروب ہونے سے پہلے پڑھ سکا تو پوری نماز پڑھے۔اسی طرح اگر سور ج
طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت پڑھ سکے تو پوری نماز پڑھے۔

باب ٢٥٥. مَنُ اَدُرَكَ رَكُعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلِ الْغُرُوبِ
(٣٣٢) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَدْرَكَ
احَدُكُمُ سَجُدَةً مِّنُ صَلَوةِ الْعَصْرِ قَبْلَ اَلَ تَغُرُبَ
الشَّمُسُ فَلُيُتِمَّ صَلَوتَهُ وَإِذَا اَدْرَكَ سَجَدَةً مِّنُ صَلَوةِ الصَّبُحِ قَبْلَ اَلْ تَعُلُمَ الشَّمُسُ فَلَيْتِمَّ صَلُوتَهُ .

فائدہ ۔ بعض علاء نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ مثلا کوئی شخص نابالغ یا دیوانہ تھایا اس طرح کا کوئی ایساعذر تھا جس سے نماز کم معاف ہو جاتی ہے جب وہ عذر ختم ہوتو عین اس وقت اتفاق سے عصر یا فجر کے وقت میں صرف ایک رکعت کی گنجائش تھی ایسے شخص براس نماز کی یہ قضا واجب ہو جاتی ہے لیکن دوسری متعدد احادیث جو اس سے زیادہ مقصل ہیں اور اس باب سے متعلق ہیں ان کی روشنی میں اس حدیث کی یہ تفسیر درست نہیں ہو بھی مفصل حدیث میں ہے کہ جس نے ایک رکعت نماز امام کے ساتھ پائی اس نے پوری نماز پالی مختلف احادیث کے الفاظ میں اگر چہ اختلاف ہے لیکن مطلوب سب کا بہی ہے کہ اگر کوئی شخص بعد میں آیا اور پھی کھی تھیں آنے والاصرف ایک رکعت میں امام کے ساتھ شرکہ اور عصر کی بھی کوئی قیر نہیں ۔ اس لئے ان کی میں امام کے ساتھ شرکہ جائے گئی کہ ہورگا کے ساتھ عاصل کر لے گا۔ ان تفصیلی روایات میں فجر اور عصر کی بھی کوئی قیر نہیں ۔ اس لئے ان کی مخالط ہوا حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ امام کے ساتھ صرف ایک رکعت کو بانے والا بھی جماعت کی فضیلت سے محروم نہیں ہوسکتا ۔ میں مخالط ہوا حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ امام کے ساتھ میان کی گئی ہے۔

(٣٣٣) عَن عَبدِاللّهِ بن عُمَر (رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عُنهما) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ إِنَّمَا بَقَآؤُكُمُ فِيُمَا سَلَفَ قَبُلَكُمُ مِّنَ الْاُمَمِ كَمَا

(۳۳۳) حفرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے رسول اللہ علی سے سنا آپ فرماتے تھے کہ تم سے پہلے کی امتو ل کے مقابلہ میں تنہاری زندگی (مثلاً صرف) اتنی ہے جتنا عصر سے سورج غروب ہونے

بَيْنَ صَلُوةِ الْعَصُرِ إلِي غُرُوبِ الشَّمُسِ اُوتِي اَهُلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ النَّهَارُ عَجَزُوا التَّوْرَاةِ النَّهَارُ عَجَزُوا فَاعُطُو قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ اُوتِي اَهُلُ الْإِنْجِيلَ الْإِنْجِيلَ فَاعُصِرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَلَعُطُوا فِيُرَاطًا فَي مَا اللَّهُ عَجَزُوا فَلَعُطُوا فِيُرَاطًا فَي مَاعُونَ اللَّهُ عَجَزُوا فَلَعُطُوا فِيُرَاطًا فَي مَا عَجَزُوا فَلَعُنِ اللَّهُ عَرَوبِ الشَّمْسِ فَي مَا عَظِينًا إلى غَرُوبِ الشَّمْسِ فَي مَا عُطِينًا إلى غَرُوبِ الشَّمْسِ فَي مَا عَظِينًا قِيرَاطَينِ فَقَالَ اللَّهُ الْكِتَابَيْنَ آيُ رَبَّنَا فَي مَا عَظِينَا قِيرَاطًا وَنَعُم ثَنَ اللَّهُ عَزَوجَلَّ هَلُ اللَّهُ عَزَوجَلَّ هَلُ اللَّهُ عَزَوجَلَّ هَلُ اللَّهُ عَزَوجَلَّ هَلُ طَلَمْتُكُمُ مِنْ اَحْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُو الْاقَالَ وَهُوَ فَضُلِي فَاللَّوالُو الْاقَالَ وَهُو فَضُلِي اللَّهُ عَزَوجَلَ هَلُ اللَّهُ عَزَوجَلَ هَلُ اللَّهُ عَزَوجَلَ هَلُ اللَّهُ عَزَوجَلَ هَلُ اللَّهُ عَزَوجَلَّ هَلُ اللَّهُ عَزَوجَلَ هَلُ اللَّهُ عَزَوجَلَ هَلُ اللَّهُ عَرَوجَلَ هَلُ اللَّهُ عَرَاكُمُ مِنْ اَحْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُو الْإَقَالَ وَهُو فَضُلِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَرْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْوَلُولُ الْقَالَ وَهُو فَضُلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَرْ الْمُنْ الْمُولِ الْمَالَ اللَّهُ عَرَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَالَ اللَّهُ عَرَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِّلَ عَلَى اللَّهُ عَرَالَ اللَّهُ الْمُعْرَاطُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى الْمُعْلَى اللَّهُ عَرْدُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمُعَلِى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعُلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

باب٢٥٦. وَقُتِ الْمَغُرِب

(٣٣٤) عَن رَافِع بُنِ حَدِيْج (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنه) قَالَ كُنَّا نُصَلِّى المُغْرِبُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَّنُصَرِفُ اَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَبُصِرُ مَوَاقِعَ نَبُلِهِ.

باب۲۵۲\_مغرب کا وقت

تک کا وقت ہوتا ہے۔ تو را ۃ والوں کوتو ارۃ دی گئی تو انہوں نے اس پڑمل

کیا۔ آ دھے دن تک وہ بے بس ہو چکے تھے۔ان لوگوں کوان کے ممل کا

بدلہ ایک ایک قیراط (بقول بعض دینار کا ۲/۴ حصہ اور بعض کے قول کے

مطابق دینار کا بیسواں حصہ ) دیا گیا، پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی

انہوں نے (آ دھے دن ہے) عصر تک اس پرعمل کیے اور عاجز ہوگئے انہیں بھی ایک ایک قیراط کےعمل کا بدلہ دیا گیا۔ پھر (عصر کے وقت)

ہمیں قر آن دیا گیاہم نے اس پرسورج کےغروب تک عمل کیااورہمیں دو

دو قیراط ملے اس بران دوکتاب والوں نے کہا کہ اے ہمارے رب!

انہیں تو آپ نے دورو قیراط دیئے اور جمیں صرف ایک ایک قیراط۔

حالانکیمل ہم نے ان ہے زیادہ کیا تھا۔اللدعز وجل نے فرمایا تو کیا میں

نے اجر دینے میں تم پر کچھزیاد تی کی ہےانہوں نے عرض کی کنہیں ، ضدا وند تعالیٰ نے فرمایا کہ پھریہ (زیادہ اجر دینا) میرانفنل ہے جسے میں

فائدہ نے کی جگد کھڑے ہوکر تیر پھینکا جائے اوروہ کہیں دور جا کر گرے۔ تو مغرب کے بعد پھینکنے والاشخص اپنی اس جگدے تیر گرنے کی جگد کو بخو بی دکھی سکتا تھا جوانصار مدینہ کے ادر گردمختلف علاقوں میں آباد تھے۔ انہیں کے چندافراد کابیان ہے کہ ہم مغرب کی نماز کے بعد جب اپنے گھروں کو واپس ہوتے تو تیر گرنے کی جگہوں کو دیکھ سکتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز دن غروب ہونے کے فوراً بعد پڑھ کی جاتی ہے گھروں کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ سنت متو اتر بھی بھی ہے کہ مغرب کی نماز میں مختصر سورتیں پڑھی جائیں۔

جا ہوں دے سکتا ہوں۔

باب24 . مَنُ كَرِهَ اَنُ يُقَالَ لِلْمَغُوبِ الْعِشَاءُ

(٣٣٥) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ الْمُزَنِى (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) اَنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغُلِبَنَّكُمُ الْاَعُرابُ عَلَى اسُمِ صَلُوتِكُمُ الْمَغُرِبَ قَالَ وَيَقُولُ الْاَعُرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ.

باب ٢٥٧ مغرب كوعشاء كهنانا ببنديده ب

(۳۳۵) حفرت عبدالله مزنی نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا ایسانہ ہوکہ تمہاری''مغرب'' کی نماز کے نام کے لئے اعراب (بدوی اور دیہاتی عرب) کا محاورہ تمہاری زبانوں پر پڑھ جائے۔ فر مایا کہ اعراب مغرب کوعشاء کہتے تھے۔

فائدہ:۔ شریعت کی اصطلاح میں جن نمازوں کومغرب اورعشاء کہاجاتا ہے۔ بدوی عرب ان اوقات کے لئے عشاء اور عتمہ کالفظ بولتے تھے مغرب کوعشاء کہتے تھے اور عشاء کوعتمہ ۔ شریعت چاہتی ہے کہ اس کے رکھے ہوئے نام مسلمانوں کی زبان پر بیں اس لئے اس کی تعلیم دی جار ہی ہے۔ مدینہ کا قدیم نام پیژب تھا۔ آنحضور ﷺ کی ہجرت کے بعد''مدینۃ النبی''نام رکھا گیا۔احادیث میں اس کے لئے بھی آیا ہے کہ پیژب نہ کہاجائے بلکہ مدینہ ہی کے نام سے پکاراجائے بیزبان اور گفتگو کے آداب ہیں۔ یہاں جائز وناجائز ۔۔۔۔) بقیہ صفحہ آئندہ پر)

بقیہ ۔ کی کوئی بحث نہیں ہے جواصطلاح شریعت نے مقرر کردی ہے اس کے خلاف قدیم نام لینے سے اگر چہ معمولی می ایک درجہ میں کراہت ضرور ہوگی لیکن آ داب کے حدود میں یہی وجہ ہے کہ''عتمہ'' کے بجائے شریعت نے عشاء کی اصطلاح خاص کر دی لیکن پھر بھی احادیث میں عشاء کو عتمہ بعض مواقع پر کہا گیا ہے گوالیا بہت ہی کم ہے لیکن ہے تو سہی۔

#### باب ٢٥٨. فَضُل الْعِشَآءِ

(٣٣٦) عَن عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها) قَالَتُ اعْتَم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً بِالْعِشَآءِ وَدُلِكَ قَبُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً بِالْعِشَآءِ وَدُلِكَ قَبُلُ الْدُيْعَ فَالَ عُمُرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ نَامَ النِّسَآءُ وَالصِّبْيَالُ فَخَرَجَ فَقَالَ عُمرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ نَامَ النِّسَآءُ وَالصِّبْيَالُ فَخَرَجَ فَقَالَ لَا عُمرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ نَامَ النِّسَآءُ وَالصِّبْيَالُ فَخَرَجَ فَقَالَ لَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(٣٣٧) عَنُ أَبِي مُوسَى (رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ كُنُتُ آنَا وَأَصُحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ نَرُولًا فِي بَقِيع بُطُحَانَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَسَدِينِة فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَسَدِينِة فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُدَ صَلُوةِ الْعِشَآءِ كُلَّ لَيُلَةٍ نَّفَرٌ مِّنُهُمُ فَوَافَقُنَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّعُلِ عِنْدَ صَلُوةِ الْعِشَآءِ كُلَّ لَيُلَةٍ نَّفَرٌ مِّنُهُمُ فَوَافَقُنَا النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلِّى الهُهَ آرَّاللَّيلُ ثُمَّ فَى بَعُضُ الشُّعُلِ فِي بَعُضُ الشَّعُلِ فِي بَعُضُ الشَّعُلِ فِي بَعُضُ الشَّعُلِ فِي بَعُضُ الشَّعُلِ فَى بَعْضُ الشَّعُلِ فَى بَعْضُ الشَّعُلِ فَى بَعْضَ الشَّعُلِ فَى بَعْضُ الشَّعُلِ فَى بَعْضَ الشَّعُلِ فَى بَعْضَ الشَّعُلِ فَى بَعْضُ الشَّعُلُ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمُ فَلَمَّا فَى خَرَجَ النَّهُ مَعْنَا مِنَ النَّاسِ فَعَلَى مَنْ النَّاسِ عَمْ السَّعِنَا مِنَ النَّاسِ الْمَاعِقَةَ اَحَدُ عَيْدُوكُمُ الْاَيْهِ مَا سَمِعَنَا مِنَ رَّسُولِ اللّٰهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَمِعَنَا مِنُ رَّسُولِ اللّٰهِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى الْكُلُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ السَمِعَنَا مِنُ رَسُولُ اللّٰهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى الْمُعَلِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## باب۲۵۸ عشاء (میں نماز کے انتظار) کی فضیلت

فائدہ:۔ بقیع ہراس جگہ کو کہتے ہیں جہال مختلف انواع واقسام کے درخت ہوں ۔اس طرح کی جگہبیں عرب میں بکثرت تھیں ۔اس لئے تمیز کے لئے اضافت کے ساتھ استعال کرتے تھے۔مثلاً یہی ' دبقیع بطحان''۔

کی ایش رسول اللہ ﷺ نے عشاء کے انتظار میں جو ہمارا امتیاز بتایا تو ہمیں اس سے اس طرح ایک طویل انتظار کی وجہ سے جو ایک سستی می طاری ہوگئ ہوگی آنخصورﷺ نے اس کا اپنے ان ارشادات سے از الہ فرمادیا اس کے علاوہ اس موقعہ پرسیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کھا ہے کہ اہم سابقہ میں عشاء کے وفت کوئی نماز مشروع نہیں تھی۔ اس لئے حدیث میں امت مسلمہ کے اس امتیاز پر بشارت دی گئی ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام اس وقت تک عرب کے اطراف واکناف میں پھیلانہیں تھا اس لئے کفار کے مقابلہ میں مسلمانوں کا یہ اتمیاز بتایا گیا ہے کہ خدا کی تم پر نعمت ہے کہتم اس کی عبادت کرتے ہوا وراس کے لئے رات گئے تک انتظار میں بیٹھے رہتے ہو۔ مدینہ منورہ میں اس وقت تقریباً نومساجہ تھیں اور مبحد نبوی میں نمی زیڑھنے والوں کواس حیثیت ہے بھی خاص اس دن میں بیا متیاز حاصل ہوا تھا کہ اور باتی مساجہ میں تو نماز ختم ہوگئی ہوگی لیکن یہاں ابھی تک لوگ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رکھنی جا ہے کہ عشاء کی نماز میں تاخیر مطلوب ہے حدیث میں ہے کہ اگر میری امت پر شاق نہ گذر تا تو تبائی رات تک میں عشاء کی نماز میں تاخیر مطلوب ہے حدیث میں ہے کہ اگر میری امت پر شاق نہ گذر تا تو تبائی رات تک میں عشاء کی نماز میں تاخیر میں عشاء کی نماز میں تاخیر میں عشاء کی نماز میں تاخیر کرتا۔

باب ٢٥٩. مَا يُكُرَهُ مِنَ النَّوُمِ قَبُلَ الْعِشَآءِ.

(٣٣٨) عَن عَآئِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها) قَالَتُ اعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَآءِ حَتَّى اعْدَهُ وُ الصِّبْيَالُ فَخَرَجَ فَقَالَ ناداهُ عُمَرُ الصَّلُوةَ بَامَ النِّسَآءُ وَالصِّبْيَالُ فَخَرَجَ فَقَالَ مَا يَنْدَاهُ عُمَرُ الصَّلُوةَ بَامَ النِّسَآءُ وَالصِّبْيَالُ فَخَرَجَ فَقَالَ مَا يَنْدَ فَلَا مُنْ الْمِلُ الْاَرْضِ أَحَدٌ غَيْرُ كُمْ قَالَ وَلَا يُصَلِّونُ فِيمًا يُحْدَلِينَةً قَالَ وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمًا بَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْفُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ ال

(٣٣٩) عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنه قَالَ فَحَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ اللَّلَ يَقُطُرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم كَانِّي الْظُرُ الِيهِ اللَّلَ يَقُطُرُ رَاسِهِ فَقَالَ لَوْلَا آلُ اَشُقَّ عَلَى رَاسِهِ فَقَالَ لَوْلَا آلُ اَشُقَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسِلَّم عَلَى رَاسِهِ يَدَه كَمَا أَنْبَاهُ البُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسِلَّم عَلَى رَاسِهِ يَدَه كَمَا أَنْبَاهُ البُّ عَبْلُ عَلَي وَاللَّهِ يَدَه كَمَا أَنْبَاهُ البُّ عَبْلُ وَسِلِّى اللَّهُ عَنه فَبَدَّ دَلِي عَطَاءٌ بَيْنَ اصَابِعِهِ شَيْعًا عَبْلُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَبَدَّ دَلِي عَطَاءٌ بَيْنَ اصَابِعِهِ شَيْعًا مَن اللَّهُ عَنْهُ وَضَعَ اطُرَافَ اصَابِعِه عَلَى قُرُن الرَّاسِ مَثْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْرَّاسِ وَتَى مَسَّتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْوَجُهَ عَلَى الصَّدُع وَلَى الْصَدُع وَلَى اللَّهُ عَلَى الصَّدُع وَلَى اللَّهُ عَلَى الصَّدُع وَلَى الْعَدُع وَلَى الصَّدُع وَلَى اللَّهُ عَلَى الصَّدُع وَلَى الْعَدُع وَلَى الصَّدُع وَلَى السَّهُ اللَّهُ عَلَى الْوَجْهَ عَلَى الصَّدُع وَلَى الصَّدُع وَلَى الصَّدُع وَلَى الْعَدُع وَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَرَفِ لَا يَنْطَشُ اللَّهُ كَذَافِكَ عَلَى الْعَدُع وَلَى الصَّلَى الْعَدَعِ اللَّهُ عَلَى الْعَدُع وَلَى الْعَلَى الْعَدُع وَلَى الْعَدُع وَلَى الْعَدَعِ اللَّهُ الْعَلَم وَلَى الْعَلَمُ وَلَا يَنْطَسُ اللَّه اللَّهُ الْعَلَى الْعَدَع لَى الْعَلَم وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَدَع لَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَدَع وَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَدِي اللَّهُ عَلَى الْعَدَالِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِيلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

#### باب • ٢٦ . وَقُتِ الْعِشَآءِ الى نِصْفِ اللَّيُلِ

(٣٤٠) عَنُ أنس (رَضِى الله تَعَالَى عَنُه) قَالَ الْحَرَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةَ الْعِشَآءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةَ الْعِشَآءِ اللَّه فِي ضَلْى أَنَّم فَالَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوْآ أَمَا انَّكُمُ فِي صَلُوةٍ مَّا انْتَظَرُ تُمُوْهَا.

عَنِ انْسُلِّ قَالَ كَانِّينُ ٱنْظُرُ اللَّي وَبيُصِ خَاتَمِهِ لَيُلَتَئِذٍ

باب 709- نیند کا غلبہ ہوجائے تو عشاء سے پہلے بھی سویا جاسکتا ہے (۳۳۸) حضرت عائشہ رضی القد عنبانے فرہ یا کہ رسول القد ﷺ نے ایک مرتبہ عشہ کی نماز میں تا خیر فرہائی ۔ آخر کار عمر ّ نے پکارا نماز !عورتیں اور بچسو گئے۔ تب رسول القد ﷺ بہرتشریف لائے آپ نے فرہایا کہ روئے زمین پرتمہارے علاوہ اور کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کرتا کہا کہ اس وقت یہ نمی زرباجم عت ) مدینہ کے سوااور کہیں نہیں پڑھی جاتی تھی ۔ صحب باس نماز کوشفق کے عائب ہونے کے بعد رات کے پہلے تبائی حصہ تک (کسی وقت بھی ) پڑھتے تھے۔

(۳۳۹) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبمانے فرمایا کہ نبی
اکرم ﷺ شریف لائے۔ وہ نظر میری نظروں کے سامنے ہے سرمبارک
سے پانی کے قطرے فیک رہے شے اور آپ ﷺ باتھ سر پرر کھے ہوئے
تھے آپ نے فرمایا کہ اً سرمیری امت کے لئے دشواری نہ ہوتی تو میں
انہیں علم ویتا کہ عش ، کوائی وقت پڑھیں۔ نبی کریم ﷺ کے باتھ کی انگلیال
رکھنے کی کیفیت کیا تھی۔ حضرت ابن عباس نے اپنے ہاتھ کی انگلیال
تھوڑی تی کھول دیں اور انہیں سرکے ایک کنارے پر رکھا پھر انہیں ملاکر
یوں سر پر پھیرنے میکے کہ ان کا انگوٹھنا کان کے اس کنارے پر جو چبرے
سے متصل ہے اور داڑھی سے جالگا۔ نہ ستی کی اور نہ جلدی بلکہ ای طرح
کیا (جیسے اویر بین ہوا)۔

#### باب۲۲۰ءشاء کاوفت آ دھی رات تک ہے۔

(۳۳۰) حضرت انس بن ما لک رضی القد عنه نے فرمایا که نبی کریم ﷺ نے (ایک دن) عشاء کی نماز نصف شب میں پڑھی اور فرمایالوگ نماز پڑھ کرسو گئے ہوں گے (یعنی دوسری مساجد میں پڑھنے والے صحابہ )اور تم جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے (گویا) نماز بی پڑھتے رہے۔ حضرت انس ؓ نے فرمایا کہ''گویا اس رات میں آپ کی انگوشی کی چمک کا منظراس وقت میری نظروں کے سامنے ہے۔'' فائدہ:۔رات کی پہلی تہائی تک عشاء کی نماز کومؤخر کرنامتحب ہےاور نصف شب تک جائز ہے بلائسی کراہت کے لیکن اس کے بعدعشا ۔ کی نماز پڑھنا مکروہ تنزیبی ہے۔البتہ مسافراس حکم ہے مشنی ہے۔

#### باب ٢١١. فَضُل صَلْوةِ الْفَجُر

(٣٤١) عَنِ أَبِي مُوسى (رَصِسى اللَّهُ تَعَالَى عَنْه) اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ \_

#### باب ٢٦٢. وَقُتِ الْفَجُو

(٣٤٢) عَنُ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ حَدَّنَهُ أَنَّهُمْ تُسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلُوةِ قُلُتُ كُمْ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدُرُ خَمْسِيْنَ أَوْسِتِيْنِ يَعْنِي ايَةً.

(٣٤٣)عَنسَهُلِ بُن سَعُنتَقَالُ كُنتُ أَتَسَحَّرُ فِي آهَلِيُ ثُمَّ تَكُوْنُ سُرْعَةٌ بِي آنُ أُدُرِكَ صلوةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّهَ \_

# باب٢٦١ ـ نماز فجر کی نضیلت

(۳۴۱) حفرت ابوموی اشعریٔ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے تھنڈے وقت کی دونمازیں پڑھیں (فجر اورعصر) تو وہ جنت میں جائے گا۔

#### باب۲۶۲ فجر كاوفت

(۳۳۲) حفرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ زید بن اثابت نے ان سے بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے (ایک مرتب) نی کریم ﷺ کے ساتھ تحری کھائی چرنما زکے لئے کھڑ ہے ہو گئے۔ میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان میں کتن فاصلہ رہا ہوگا۔ فرمایا کہ بچیاسیاسا کھ آیت (تلاوت کرنے کا)۔

(۳۳۳) حضرت بل بن سعد ؓ نے فر مایا کہ میں اپنے گھر سحری کھا تا تھا پھر نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز فجر پڑھنے کے لئے مجھے جلدی کرنی پڑتی تھی۔

فا کدہ:۔امام بخاریؓ نے اس موقعہ پرجتنی احادیث بیان کی ہیں ان سب ہے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم ﷺ صبح صادق کےطلوع ہونے کےفوراً بعدنماز شروع کر دیتے تھے۔امام مالک،امام احمداورامام شافعی حمیم اللّٰہ کا یہی مذہب ہے کہ نماز فجرصبح صادق کےطلوع کے بعد ہی شروع کردی جائے اوراگر چہاس کی دورکعتوں میں قرآن کی طویل طویل آیتیں پڑھی جائیں گی۔لیکن بہتریبی ہے کہ ابھی اندھیر اباقی رہے جب ہی نمازختم ہوجائے ۔احناف میں اہ ممحمر رحمۃ التدعلیہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز فجر کی ابتداءتو اندھیرے ہی میں کی جائے نیکن قر أت ا تنی طویل ہونی چاہئے کہ جب نمازختم ہوتو احالا کھیل چکا ہو۔امام ابوصنیفہ اورامام ابویوسفٹ فرماتے ہں کہ نماز فجرکی ابتداء بھی اسفار میں کرے اوراختتا م بھی اسفار ہی میں ہو۔اسفار کی انتہاء یہ ہے کہ نماز ہے فارغ ہونے کے بعداً گرکسی دجہ سے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت پیش آ جائ تو اطمینان کےساتھ سورج نکلنے سے پہلے پر ھناممکن ہو۔ یہاں یہ یا در کھنا جا ہے کہ صرف استحباب میں اختلاف ہے۔ جواز اور عدم جواز کا کوئی سوال نہیں ۔احادیث نماز فجر کواسفار میں پڑھنے کے لئے بکثرت مذکور ہوئی ہیں ۔ان تمام احادیث کو پیال ذکر کر ناممکن نہیں ۔مخضرا چنداحادیث ذکر کی جاتی ہیں۔مثلاً حدیث میں نے کہ فجر کواسفار میں پڑھو کہ اس میں اجرزیادہ ہے۔نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ جتنازیادہ اسفارکرو گے۔اجرا تناہی زیادہ ملےگا۔مطلب یہ ہے کہمطلوبہ حدمیں زیادہ سے زیادہ اسفار کیا جائے ۔حضرت ملی این ابی صالب کُ ایک حدیث طحاوی میں ہے کہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم سورج کود کھنے لگتے تھے کہ کہیں طلوع تونمبیں ہو گیا۔حضرت ابن مسعودٌ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کومیں نے صرف ایک دن نماز وقت کے خلاف پڑھتے ویکھا۔مز دلفہ کے دن قجم کی نماز آپ نے اندھیرے میں پڑھی تھی۔ ابن مسعود آنمحضور ﷺ کے ساتھ ان کے گھر کے ایک فرد کی طرح رہتے تھے اور آپ ہے بہت کم جدا ہوت تھے آ پ کی پیشبادت کافی ہے کہآ نحضور ﷺ نے مزدلفہ میں جواندھیرے میں نماز پڑھی تھی وہ آ پ ئے معمول کے خلاف تھی ۔ا:ن مسعوہ ک حدیث حنفہ کےمسلک کی حمایت میں صاف ادرواضح ہےامام بخاریؓ نے جن احادیث کا ذکر کیا ہےاس میں قابل غور ہت یہ ہے کہ تین کہل احادیث رمضان کے مہینہ میں نماز فجریڑھنے ہے متعلق ہیں کیونکہ ان نتیوں میں ہے کہ ہم محری کھانے

> باب ٢٢٣. الصَّلُوةِ بَعُدَ الْفَجُو حَتَّى تَرُتَفِعَ الشَّمُسُ (٢٤٤) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهما قَالَ شَهِدَ عِنُدِى رِجَالٌ مَّرُضِيَّوُنَ وَارُضَاهُمْ عِنُدِى عُمَرُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الصَّلُوةِ بَعُدَالصَّبُحِ حَتَّى تُشُرِقَ الشَّمُسُ وَبَعُدَ الْعَصُرِ حَتَّى تَعُرُبَ.

> (٣٤٥) عَن ابُن عُمَر (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ قَالَ وَالَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَحَرُّوُ ا بَصَلُوتِكُمُ طُلُوعَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَحَرُّوُ ا بَصَلُوتِكُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمُسِ فَاجِرُوا الصَّلُوةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمُسِ فَاجِرُوا الصَّلُوةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمُسِ فَاجِرُوا الصَّلُوةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمُسِ فَاجْرُوا الصَّلُوةَ حَتَّى تَعْنِبُ .

(٣٤٦) عَنُ أَبِي هُرَيُرَة (رَضِى اللَّهُ عَنُه) آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُه) آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ بَيْعَتَيْنِ وَعَنُ لِبُسَتَيْنِ وَعَنُ لِبُسَتَيْنِ وَعَنُ صَلُوةِ بَعُدَ الْفَحْرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ \_ . الشَّمُسُ \_ . الشَّمُسُ \_ .

باب ۲۲۳ فیجر کے بعد سورج بلند ہونے تک نماز نہ پڑھنی چاہئے (۳۴۴) حطرت ابن عباس سے فرمایا کہ مجھے چند خطرات نے جن کی سچائی اور دینداری میں کسی قتم کاشک نہیں کیا جا سکتا اور جن میں سب سے زیادہ میر مے مجوب حضرت عمر تھے بتایا کہ نبی کریم ﷺ نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورٹ ڈو جن تک نماز پڑھنے ہے منع فرمایا ہے۔

(۳۲۵) حفرت ابن عمر یخ خبر دی که رسول الله این خرایا که نماز پر صف کے لئے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھ رہو (کہ سورج ابھی طلوع ہوایا غروب ہونے کے قریب ہاور نماز پر صف کے لئے کھڑے ہوگئے) ۔ اور رسول الله کے فرمایا که سورج طلوع ہونے گئے تو نماز نه پڑھو یہاں تک کہ وہ بلند ہوجائے اور جب سورج غروب ہونے گئے اس وقت بھی نماز نه پڑھو یہاں تک که غروب ہوجائے۔

ن دوطرح کی است ابو ہر برہ ہے ہے دوایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دوطرح کی بھی وفر وخت، دوطرح کی نماز وں سے منع فرمایا ہے۔ آپ ﷺ نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد غروب ہونے تک نماز بڑھنے سے منع فرمایا۔

فائدہ:۔پانچ اوقات ایسے ہیں جن میں نمازنہ پڑھنی چاہئے۔ جب سورج طلوع ہور ہاہو۔ جب غروب ہور ہاہواور ٹھیک آ دھے دن پر جب
کہ سورج سرکے بالکل او پر ہوتا ہے۔ یہ تین اوقات وہ ہیں جن میں کسی قتم کی کوئی نماز جائز نہیں ، نہ نمر ز جنازہ ، نہ تجدہ تلاوت ۔ البتہ اگر کسی
نے نماز عصر نہ پڑھی تواسی دن کی حد تک سورج غروب ہونے کے وقت پڑھ سکتا ہے۔ عصر اگر قضاء ہوتو اس وقت پڑھنا جائز نہیں۔ فیجر کی نماز کے بعد سورج ڈو بنے تک صرف نفل نمازیں مکر وہ ہیں۔ قضاء تجدہ تلاوت ، نماز جنازہ ان دونوں اوقات میں پڑھی جائےتی ہے۔

باب٣٢٣. لَاتُتَحَرَّى الصَّلُوةُ قَبُلَ غُرُوبِ الشَّمُسِ (٣٤٧) عَنُ مُّعَاوِيَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمُ لَتُصَلُّونَ

باب۲۶۴ سورج ڈو بنے سے پہلے نماز نہ پڑھنی جا ہے (۳۴۷) حضرت معاویہ ؑ نے فرمایا کہتم لوگ ایک نماز پڑھتے ہو۔ ہم

صَلوةً لَّقَدُ صَحِبُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَارَ اَيُنَاهُ يُصَلِّيهُمَا وَلَقَدُ نَهْى عَنْهُمَا يَعُنِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصُرِ

باب ٢٦٥. مَا يُصَلَّى بَعُدَالُعُصُرِ مِنَ الْفُوَ آئِتِ وَنَحُوهَا (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُها) قَالَتُ وَالَّذِى ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِى اللَّهَ وَمَا لَقِى اللَّهَ حَتَّى نَقِيلَ اللَّهَ وَمَا لَقِي اللَّهَ حَتَّى نَقِيلَ اللَّهَ وَمَا لَقِي اللَّهَ حَتَّى نَقُلَ عَنِ الصَّلُوةِ وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنُ صَلُوتِه قَاعِدًا تَعْنِى الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصُرِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلُوتِه قَاعِدًا تَعْنِى الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصُرِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلُوتِه قَاعِدًا تَعْنِى الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصُرِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِيهِمَا وَلَا يُصَلِيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ اللَّهُ يَشْقِلَ عَلَى أُمَّتِهِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا وَلَا يُخْتِيقُونَ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ يُحِبُّ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا وَلَا يُحْتِيلُونَ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ يُحِبُّ مَا وَلَا يُحْتِيلُونَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ .

(٣٤٩) عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ رَكُعَتَانِ لَمُ يَكُنُ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُهُمَا سِرَّا وَّلَا عَلَانِيَّةً رَّكُعَتَانِ قَبُلَ صَلُوةِ الصُّبُحِ وَرَكُعَتَانِ بَعُدَالُعَصُ \_

#### باب٢٢٢. الْآذَان بَعُدَ ذِهَابِ الْوَقْتِ

(٣٥٠) عَن أَبِي قَنَادَةَ (رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ سِرُنَا مَعَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً فَقَالَ بَعُضُ اللّهَ عَلَهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً فَقَالَ بَعُضُ اللّهَ عَلَهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً فَقَالَ بَعُضُ اللّقَ وَم لَو عَرَّسَتَ بِنَايَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ احَافُ اَن تَنَامُوا عَنِ الصَّلوةِ قَالَ بِلَالٌ آنَا اُوقِظُكُمُ فَاضَطَحَعُوا تَنَامُوا عَنِ الصَّلَةِ عَينَاهُ فَنَامَ وَاسَنَيهُ عَلِيلًا ظَهُرَه اللّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ طَلَعَ فَاسُتَيهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ وَقَدُ طَلَعَ فَاسُتَيهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ وَقَدُ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّهُ مُس وَاللَّهُ قَبَلَ اللهُ قَلْمَ اللّهُ قَبُصَ مَا اللّهُ قَلْم فَالَ إِنَّ اللّه قَبَصَ مَا اللّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ عِينَ شَآءَ يَا بِلَالُ اللهُ قَبُصَ مَا اللّهُ عَلَيهُ عَيْنُ شَآءَ يَا بِلَالُ اللّهُ قَبُصَ مَا اللّهُ عَلَي كُمُ حِينَ شَآءَ يَا بِلَالُ اللّهُ قَلْم فَا اللّهُ عَلَي كُمْ حِينَ شَآءَ يَا بِلَالُ اللّهُ عَلَي كُمْ حِينَ شَآءَ يَا بِلَالُ اللّهُ عَلَي كُمْ حِينَ شَآءَ يَا بِلَالُ اللّهُ عَلَي كُمْ حِينَ شَآءَ يَا بِلَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

رسول الله ﷺ کی صحبت میں رہے ہیں لیکن ہم نے بھی آپ کو وہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ آپﷺ نے تواس سے منع فرمایا تھا۔ حضرت معاویہؓ کی مرا دعصر کے بعد دور کعتوں سے تھی (جسے آپ کے زمانہ میں بعض لوگ پڑھتے تھے)۔

#### باب271ء عصرکے بعد قضاء وغیرہ پڑھنا۔

(۳۲۸) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے یہاں بلالیا۔ آپ نے عصر کے بعد کی دو رکعتوں کو بھی ترکنیس فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالی ہے جا ملے اور آپ ﷺ کو وفات ہے پہلے نماز پڑھنے میں بڑی دشواری پیش آتی تھی اور اکثر آپ کے میڈ کرنماز اوا فرمایا کرتے تھے۔ اگرچہ نی کریم ﷺ آئیس پوری پابندی کی ساتھ پڑھتے تھے کیوں اس خوف ہے کہ کیس (صی بھی پڑھنے کیس اور اس طرح) امت کو گرال باری ہو۔ آئیس آپ کی مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ آپ کی امت کو گرال باری ہو۔ آئیس آپ کی مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ آپ کی امت کے لئے تخفیف پند کرتے تھے۔

(۳۲۹)ام المؤمنین حفرت عائشه رضی الله تعالی عنبانے فرمایا که دو رکعتوں کورسول الله ﷺ نے بھی ترکنبیں فرمایا۔ پوشیدہ ہو یا عام لوگوں کے سامنے صبح کی نماز سے پہلے دورکعتیں اور عصر کی نماز کے بعد دو رکعتیں۔

# باب۲۲۲۔وقت نکل جانے کے بعداذ ان

(۳۵۰) حضرت ابوقادہ نے فرمایا ہم نبی کریم کے ساتھ ایک دات

چل رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ یارسول اللہ! کاش آپ اب پڑاؤ ڈال

دیتے۔ فرمایا کہ جھے ڈر ہے کہیں نماز کے وقت بھی سوتے نہ رہ جاؤ

(کیونکہ دات بہت گذر چکی تھی اور تمام لوگ تھے ماندے تھے ) اس پر
حضرت بلال ہولے کہ میں آپ لوگول کو جگادوں گا۔ چنانچ سب حضرات

لیٹ گئا اور حضرت بلال نے بھی اپنی پیٹے کجاوہ سے گالی پھر کیا تھا ن ک

بھی آ نکھلگ گئی اور جب نبی کریم چھے بیدار ہوئے تو سور بی طلوع ہو چکا

نیند مجھے بھی نہیں آئی تھی۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ التہ تعالی تمہاری اور ان اور جس کے نتیج میں تم سوج ت

ارواح کو جب چاہتا ہے بیش کر لیتا ہے۔ (جس کے نتیج میں تم سوج ت

ہو) اور جس وقت چاہتا ہے۔ واپس کر دیتا ہے۔ (جس کے نتیج میں تم سوج ب

# بلند ہوگیا اور خوب روش ہوگیا تو آپ ﷺ نے نماز پڑھی۔ باب ۲۶۷۔جس نے وقت نکل جانے کے بعد باجماعت نماز پڑھی

(۳۵۱) حضرت جبر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ مربن خطاب بخروہ خندق کے موقعہ پر (ایک مرتبہ) سورج غروب بونے کے بعد شریف خندق کے موقعہ پر (ایک مرتبہ) سورج غروب بونے کے بعد شریف لائے آپ نفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ سورج غروب بوگیا اور نماز پڑھنا میری لئے ممکن نہ ہو۔ کا۔ اس پر نبی کریم کی نے فر مایا کہ میں نے بھی نہیں پڑھی ہے۔ بھر ہم وادی بطحان ک طرف گئے اور آپ نے نماز کے سے وضو کیا اور ہم نے بھی کیا۔ سورت فروب چکا تھا۔ پہلے آپ کھی کیا۔ سورت فروب چکا تھا۔ پہلے آپ کھی کیا۔ سورت فروب چکا تھا۔ پہلے آپ کھی کیا۔ سورت کے مصر پڑھی اس کے بعد مغرب۔

باب ۲۱۸۔ اگر کسی کونماز پڑھنا یاد خدر ہے تو جب بھی یا آئے پڑھ لے (ان اوقات کے علاوہ جن میں نماز مکروہ ہے) (۳۵۲) حضرت انس بن مالک نبی کریم ﷺ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یا د آجائے پڑھ لینی چاہئے۔ اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ ہے نہیں ہوتا (اور خداوند تعالی کاار شادہے کہ ) نماز میرے ذکر کے لئے قائم کرو۔

### باب٢٦٧ . مَنُ صَلَى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعُدُ ذَهَابِ الْوَقُتِ

(٣٥١) عَن جَابِرِ مِن عَبِدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَسُهُ جَآءَ يُومَ الْخَنُدقِ بَعَدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمُسُ فَحَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارِ قُريُشٍ قَالَ يارَسُولَ اللَّهِ مَاكِدُتُ أُصَلِّى الْعَصُرَ حَتَّى كَادَّتِ الشَّمُسُ تَغُرُبُ مَاكِدُتُ أَصَلِّى الْعَصُرَ حَتَّى كَادَّتِ الشَّمُسُ وَاللَّهِ مَاصَلَّيُتُهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَاصَلَّيُتُهَا فَقُلُهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَاصَلَّيُتُهَا فَقُ مَنَا اللَّي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَاصَلَّيُتُهَا فَقُ مَنَا اللَّهِ مَاصَلَّي المَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَاصَلَّي المَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

## باب ٢٢٨. مَنُ نَسِىَ صَلُوةً فَلَيُصَلَّ إِذَا ذَكَرَ

(٣٥٢) عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَـلَّـمَ قَالَ مَنُ نَسِي صَلْوةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ لَا كَفَّارَةً لَهَا إِلَّا ذَٰلِكَ وَآقِمِ الصَّلْوةَ لِذِكْرِي \_

فائدہ:۔نمازاصلاَ ذکر ہی ہے لیکن اس موقعہ پر آنخصور ﷺ نے اس آیت کی اس لئے تلاوت فرمائی کہ جس طرح ذکر خداوندی کے لئے کوئی متعین وقت نہیں جب چائے ہوئے بڑھ لیجئے۔ابتدا س متعین وقت نہیں جب چاہے سیجئے۔اس طرح نماز جب قضہ ہوگئ تو پھروہ کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں جب یاد آ جائے بڑھ لیجئے۔ابتدا س بات کا خیال رہے کہ کوئی ایساوقت نہ ہوجس میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ پیقیدا حناف کے یہاں ہے۔ بہت سے ساماس کی قید قضا نمازوں کے لئے نہیں لگاتے۔

# باب ٢٦٩. السَّمَرِ مَعَ الْأَهُلِ وَالضَّيُفِ

۲۲۹ گھر والوں اور مہمانوں کے ساتھ رات میں گفتگوکرن (۲۵۳) حضرت عبدالرحمن بن ابی بکڑنے حدیث بیان کی کدا صحب صفہ فقیرا ورسکین لوگ میں دوآ دمیوں فقیرا ورسکین لوگ میں اور بی کریم کی ہے نے فرمایا کہ جس گھر میں دوآ دمیوں کا کھانا ہوتو تیسر بے (اصحاب صفہ میں سے کسی) کو اپنے ساتھ لیتا جائے۔ اور اگر چار آ دمیوں کا کھانا ہے تو پانچویں یا چھنے کو اپنے ساتھ لے جائے۔ ابو بکر شین آ دی اپنے ساتھ لائے اور نبی کریم کھی دس صحابہ کو لے گئے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر شنے بیان کیا کہ گھر کے افراد میں والد۔ والدہ اور میں تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ مجھے یہ یا ذہیں کہ انہوں نے بیکہایا نہیں کہ اور میں تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ مجھے یہ یا ذہیں کہ انہوں نے بیکہایا نہیں کہ

أَبِيُ بَكُرٍ وَّإِنَّ آبَابَكُرِ تَعَشَّى عِنْدَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْعِشْآءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَ بَعُدَمَا مَضى مِنَ اللَّيُل مَاشَاءَ اللُّهُ قَالَتُ لَهُ امْرَاتُهُ • مَاحَبَسَكَ عَنُ أَضُيَافِكَ أَوْقَالَتُ ضَيُفِكَ قَالَ أَوْمَا عَشَيْتِهِمُ قَالَتُ اَبَوُا حَتَّى تَحِيَّ } قَدُعُرِضُوا فَابَوُا قَالَ فَذَهَبُتُ أَنَا فَالْحَتَبَاتُ فَقَالَ يَاعُنُثُرُ وَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا لَاهَنِيُنَّا لَّكُمُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَااَطُعَمُهُ ۗ ٱبْدًا وَّآيُـمُ اللُّهِ وكُنَّا نَاحُذُ مِنُ لُقُمَةٍ إِلَّا رَبَامِنُ أسُفَلِهَا أَكُثَرُ مِنْهَا قَالَ شَبِعُوْا وَصَارَتُ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتُ قَبُلَ ذَلِكَ فَنَظَرَ اِلَّيُهَا ٱبُوبَكُر فَاِذَا هَى كَمَا هي اَوُاكُشُرُ فَقَالَ لِإِمْرَتِهِ لِأَخْتَ بَنِي فِرَاشِ مَّاهِذَا قَالَتُ لَاوَقُرَّةِ عَيُنِي لَهِيَ الْانَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبُلَ ذلِكَ بِثَلَاثِ مِرَارِ فَأَكلَ مِنُهَا أَبُوبَكُرِ وَّقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ مِنَ الشَّيُطَان يَعُنِي يَمِينَه ' ثُمَّ أَكُلَ مِنْهَا لُقُمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصُبَحَتُ عِنْدَه و كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْم عَقْدٌ فَمَضَى الْآجَلُ فَفَرَقُنَا إِثْنَى عَشَرَ رَجُلًا مَّعَ كُلِّ رَجُلٍ مِّنَهُمُ أُنَاسٌ وَاللَّهُ أَعُلَمُ كُمُ مَّعَ كُلِّ رَجُلِ فَأَكَلُوا مِنْهَا اَجُمَعُونَ أَوُ كُمَا قَالَ.

میری بیوی اورا یک خادم جومیر ہےاورابو بکڑ ونوں کے گھر کے لئے تھا۔ یہ بھی تھے۔خود ابو بکر می بھی کے بیبال مشہر گئے (اور غالبا کھان بھی وہیں کھایا۔صورت بیہوئی کہ )نمازعشاءتک آپ دہیں رہے۔ پھر (معجد ے نی کریم ﷺ کے حجرہ مبارک میں ) آئے اور و میں تشہرے رے تا آ ککه نبی کریم ﷺ نے بھی کھانا تناول فرمالیا۔اوررات کا ایک حصد گذر جانے کے بعد جب اللہ تعالی نے جاہ تو آپ گر تشریف لائے۔ بیوی نے کہا کہ کیابات پیش آئی کہ مہمانوں کی خبر بھی آپ نے نہ لی۔ یا یہ کہا کہ مہمان کی خبرنہیں لی۔ آپ نے یو چھا۔ کیاتم نے ابھی انہیں کھانانہیں کھلایا۔انہوں نے کہا کہ آپ کے آنے تک انہوں نے کھانے ہے انکار کیا۔ کھانے کے لئے ان سے کہا گیا تھالیکن وہ نہ مانے عبدالرحمٰن بن ابی بكڑنے بیان کیا كہ میں بھاگ كرچھپ گياتھا۔ ابوبكڑنے يكارا، اے عنثر! آپ نے برابھلا کہااور کو سنے دیے۔ فرمایا کہ کھاؤ تہہیں مبارک نہ ہو۔ خداً کی شم میں اس کھانے کو بھی نہیں کھاؤں گا ( آخرمہمانوں کو کھانا کھلایا گیا) خدا گواہ ہے کہ ہم ادھرایک لقمہ لیتے تھاور نیچے سے پہلے سے زیادہ کھانا ہوجاتا تھا۔ بیان کیا کہ سب لوگ شکم سیر ہو گئے اور کھانا پہلے ہے بھی زیادہ نیج گیا۔ ابو بکر نے دیکھاتو کھانا پہلے ہی اتنایاس سے بھی زیادہ تھا۔ اینی بیوی سے بولے بنوفراش کی بہن! یہ کیابات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری آ کھی شنڈک کی قتم بیتو پہلے سے تکنا ہے پھر ابو بکڑ نے بھی وہ کھانا كھايا اور كہا كەمىراقتم كھانا ايك شيطاني وسوسەتھا۔ پھرايك لقمەاس ميں ے کھایا اور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بقیہ کھانا لے گئے اور آپ ﷺ ک خدمت میں حاضر ہوئے۔ہم مسلمانوں کا ایک دوسرے قبیلے کے لوگوں ہے معاہدہ تھااور معاہدہ کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ (اس قبیلہ کا وفد معاہدہ مے متعلق بات چیت کرنے آیا ہوا تھا) ہم نے وفد کو بارہ سرداروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ہر سردار کے ساتھ کچھ قبیلہ کے دوسرے افراد تھے جن کی تعداد خدا كومعلوم تني تقى \_ پھرسب نے وہ كھانا كھايا او كما قال.

فائدہ: ۔ دوسری روا بتوں میں یہ بھی ہے کہ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھالیا اور اس کے بعد بھی کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔

## كتاب الاذان

#### باب ٠ ٢٤. بَدُءِ الْآذَان

(١٥٥) عَن ابُنِ عُمَرَ (رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنُه) كَانَ يَقُولُ كَانَ الْمُسُلِمُونَ حِينَ قَدِمُواالْمَدِينَةَ يَحْتَمِعُونَ فَيَتُ حَيَّنُو اللَّمَدِينَةَ يَحْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلُوةَ لَيُسَ يُنَادى لَهَا فَتَكَلَّمُوا يَومًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعُضُهُمُ التَّحِدُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارى وَقَالَ بَعُضُهُم بَلُ بُوقًا مِثُلَ قَرُن الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ اولا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِئ بِالصَّلُوةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنيهِ وَسَلَّمَ يَابِلَالُ قُمُ فَنَادِ بِالصَّلُوةِ .

# کتاب مسائل اذان کے بیان میں باب ۲۷۔اذان کی ابتداء

(۳۵۴) حفرت عبداللہ ابن عمرٌ فرماًتے تھے کہ جب مسلمان مدینہ (جرت کرکے) بنچ تو وقت متعین کرکے نماز کے لئے آتے تھے۔اذان نہیں دی جاتی تھی۔ایک دن اس کے متعلق مشورہ ہواکی نے کہا کہ نساری کی طرح ناقوس بنالیا جائے۔اور کوئی بولا کہ یہود یوں کی طرح نرسنگا بنالینا چاہئے نیون عمرٌ نے فرمایا کہ کی شخص کو کیوں نہ جھیجا جائے جو نماز کا اعلان کر دے۔اس پرنبی کریم کھی نے فرمایا کہ بلال!اٹھواور نماز کی منادی کردو۔ ہند

فائدہ قرطبی نے کھاہے کہ اذان کے کلمات باوجود قلت الفاظ دین کے بنیادی عقائداور شعائر پرمشمل ہیں سب سے بہلا لفظ''اللہ اکبر' یہ بتاتا ہے کہ خداوندتعالی موجود ہے اورسب سے بڑا ہے۔ بیلفظ خداوندا کبری کبریائی اورعظمت پردلالت کرتا ہے اشھد ان لا الله الا الله بجائے خودایک عقیدہ ہےاور کلمہ شہادت کا جزور یلفظ بتا تا ہے کہ خداوند تعالی اکیلااور یکتا ہےاوروہی معبود ہے کلمہ شہادت کا دوسرا جزو 'اشہدان منحمد أرسول الله" بجس محمد الله كارسالت ونبوت كي كوابي دى جاتى حي على الصلوة "كارباس كى كهجس فدا کی وحدانیت اورمحد ﷺ کی رسالت کی گواہی دے دی وہ نماز کے لئے آئے کہ نماز قائم کی جارہی ہے۔اس نماز کے پہنچانے والے اوراپیے قول و فعل ہے اس کے طریقوں کو بتانے والے رسول اللہ ﷺ بی تھے۔اس لئے آپ کی رسالت کی شہادت کے بعد فور أبنی اس کی دعوت دی گئی۔اور اگرنمازآپ نے پڑھ لی اور بھام وکمال آپ نے اسے اوا کیا توبیاس بات کی ضامن ہے کہ آپ نے فلاح حاصل کرلی' حسی عملسی الفلاح" نماز کے لئے آئے۔ آپ کو یہاں فلاح یغنی بقاء دائم اور حیات آخرت کی ضانت دی جائے گی۔ آیئے کہ اللہ کے سواعبادت کے لائق اور کو کی نہیں۔اس کی عظمت و کبریائی کے سامیمیں آپ کو دنیا اور آخرت کے شرورو آفات سے پناہ مل جائے گی۔اول بھی اللہ ہے اور آخر بھی اللہ۔خالق كل، ما لك يكتااورمعبود پس اس كى دى بوئى ضانت سے بوھ كراوركون سى ضانت بوسكتى سے الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله" 🖈 واقعه یوں پیش آیا کہ جب نبی کریم ﷺ مدینه منورہ تشریف لائے توایک دن اس بات پرمشورہ ہوا کہ نماز کے وقت کے اعلان کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے، دوسری روایتوں میں ہے کہ جب ناقوس بجانے کابعض لوگوں نے مشورہ دیا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بیلصرانیوں کا طریقہ ہے رسکی (بوق) کا ذکر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ بیتو یہود یوں کا طریقہ ہے ، چھرکسی نے کہا کہ آگ جلا کرلوگوں کو بتایا جائے اس پر آپ نے فر مایا کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ کیونکہ یہ غیرمسلم قوموں کے شعار تھے۔اس لئے نبی کریم نے انہیں اپنا ناپسندنہیں فر مایا۔اس کے علاوہ ان طریقوں میں دوسرے مفاسد بھی تھے بعض لوگوں نے اس کےعلاوہ بھی اذ ان کےطریقے بتائے لیکن اب تک کوئی مناسب بات نہیں کہی گئی تھی۔ آخر حضرت عمر نے ایک عارضی طریقہ پہ بتایا کہ ایک آ دمی کو بھیج کرمنادی کرادی جائے کہ نماز کا وفت قریب ہو گیا ہے۔ آنحضور کے بھی اس تجویز کو پہند فرمایا اور حضرت بلال سے فرمایا کہ جائیں اور منادی کردیں کیکن ابھی لوگ اس فکر میں تھے کہ کوئی مناسب اور ہمیشہ کے کے اعلان نماز کا طریقہ ہونا جا ہے مجلس شوری بر خاست ہوگئ مجلس کے مبران میں حضرت عبداللہ بن زید بھی تھے آ پ بھی اس فکر میں غلطاں و پیچاں تھے چنانچے رات کوسوئے تو خواب میں کسی کواذ ان دیتے ہوئے دیکھاوہ انہیں کلمات کے ساتھ اذان دے رہا تھا جواذان کے لئے استعال ہوتے ہیں۔ آپ نے صبح سورے ہی نبی کریم ﷺ سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا۔ آنحضور ﷺ نے ان کلمات کو پہند فر مایا اور وحی کے ذریعہ یا خودایے اجتمادے ان کلمات کواذان کے لئے مشروع قرار دیا بعد میں مفرت عمر نے بھی بتایا کہ اس رات بعینہ انہیں کلمات کے

ساتھ خودانہوں نے بھی خواب میں کسی کواذان دیتے ہوئے دیکھا تھااذان ہرنماز کے لئے سنت ہےاوراسلام کا ایک شعار ہے۔

باب ۲۷۱. أَلاَذَان مَثْنَى مَثْنَى

(٥٥٥) عَنُ أَنَسِ (بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنُهُ) قَالَ أُمِرَ بَلَالٌ أَنُ يَّشُفَعَ الْآذَانَ وَأَنْ يُّوْتِرَالُإِقَامَةَ إِلَّا\_

كان أيطر بإرق أن يستنع 11 واد الأقَامَةُ .

ببا ۲۷-اذان کے کلمات دومرتبہ کیے جائیں (۳۵۵) حضرت انس ؒ نے فرمایا کہ بلال گوتھم دیا گیا تھا کہ اذان کے کلمات کودودومرتبہ کہیں ادر سوا' فید قیامت المصلوٰة'' کے اقامت کے

کلمات ایک ایک مرتبه کہیں۔

فائدہ:۔اذان ہے متعلق آئمہ کا اختلاف ہے۔احناف کے نزدیک اذان کے پندرہ کلمات ہیں۔طریقہ وہی ہے جیسے آج کل اذان دی جاتی ہے امام شافعیؓ کے نزد یک اذان کے انیس اکلمات ہیں۔ آپ اذان میں ترجیع کے قائل ہیں۔ ترجیع کا مطلب یہ ہے کہ شہاد تین کو سلے بلند آ واز سے کہنے کے بعد پھردودومرتبرانہیں آ ہتہ ہے کہنا چاہئے۔ ہمارے یہاں شہادتین کے کل چارکلمات تھے۔ لیکن امام شافعی رحمة الله عليہ کے بيہاں بڑھ کرآٹھ ہوگئے۔ بقيہ کلمات ميں وہ امام ابو حنيفةٌ کے موافق ہيں۔ امام مالک کا مسلک امام شافعیؒ کے مطابق ہے کیکن تکبیر یعنی الله اکبر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ابتداءاذان میں بھی صرف اسے دو ہی مرتبہ کہنا چاہئے ۔اس طرح آپ کے نز دیک اذان کے کلمات سترہ ہیں۔احادیث میں ان تمام ہی طریقوں سے اذان کا ذکر ملتا ہے۔حضرت ابو محذور ﷺ نحضور ﷺ نے فتح مکہ کے بعد معجد الحرام کامؤ ذن مقرر کیا تھا وہ اس طرح اذان دیتے تھے جس طرح امام شافعیؒ کا مسلک ہے اور ان کا پیجھی بیان تھا کہ بی کریم ﷺ نے انہیں ای طرح سکھایا تھا۔ نبی کریم ﷺ کی حیات میں برابرآ پ اس طرح اذان دیتے رہےاور پھرصحابہ کرام م بےطویل دور میں آپ کا بھی طرزعمل رہا کسی نے انہیں اس سے نہیں روکا۔اس کے بعد بھی مکہ میں اسی طرح اذ ان دی جاتی رہی ۔امام شافعی کے زمانہ میں بھی اذان کا مکہ میں وہی طریقہ رائج تھا جوا مام شافعی کا مسلک ہے اور جس کے بانی حضرت ابومحذورہ ہیں ۔لہذااذان کا پیطریقہ محروہ ہرگزنہیں ہوسکتا۔صاحب بح الرائق نے یمی فیصلہ کیا ہے اور اس آخری دور میں حفیت اور حدیث کے امام حضرت علامہ انورشاہ صاحب تشمیریؓ نے بھی اس فیصلہ کو درست کہا ہے لیکن چونکہ مسجد نبوی میں اذ ان کاوہی طریقہ تھا جو حنفیہ کے نز دیک افضل ہے اور جنفرت بلالؓ برابر اسی طرح اذان دیتے رہے اس لئے ظاہر ہے کہ جوطریقہ خود آ بخضور ﷺ کی موجود گی میں آپ کی مسجد میں رائج ہوگا وہی افضل اور بہتر ہوسکتا ہے۔اس کےعلاوہ اذان کے طریقہ کو حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں دیکھا تھا اور حنفیہ کا طریقہ اذان ان کے بیان کے بھی مطابق ہاں باب کی احادیث میں اقامت کا بھی ذکر آیا ہے کہ صرف ایک ایک مرتباذان کے کلمات کہنے کا حضرت بلال کو حکم تھا۔ چنانچہ امام . شافعی رحمة الله عليه كاليمي مسلك ہے كه اقامت ميں اذان كى طرح كلمات دودومرت نہيں بلكه صرف ايك ايك مرتبه كے جائيں مصرف ''قد قامت الصلوٰة'' دومرتبه کهی جائے امام ابوحنیفهٌ فرماتے ہیں کہ ا قامت اور اذان میں کوئی فرق نہیں جتنے کلمات اس میں تھے اسے ا قامت میں بھی رہنے جا ہمیں حصرت بلال کی اقامت سے متعلق روایت میں ہے کہ آپ ای طریقہ سے اقامت کتے تھے جیسے شوافع کا مسلک ہے کیکن ابو محذور ہ کی اقامت امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق تھی اس طرح فرشتہ جنہوں نے خواب میں اذان کی تعلیم حطرت عبدالله بن زیر مودی تھی ان کی اقامت سے متعلق روایات بھی امام صاحب کے مسلک کی تائید میں جاتی ہیں اور امام طحاوی نے بعض ر دایات الی بھی بیان کی ہیں جن ہےمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال جھی اقامت اذان ہی کی طرح کہتے تھے۔اس بنیاد پرجن روایتوں میں ایک ایک مرتبه کہنے کا ذکر ہے انہیں راوی کے اختصار برمحمول کیا جائے گا۔

# باب٢٢٢ . فَضُلِ التَّاذِيُنِ

# باب۲۷۲-اذان دين کي فضيلت

(۳۵۲) حضرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بڑی تیزی کے ساتھ بھا گنا ہے تا کہ اذان کی آ واز ندس سکے اور جب اذان ختم ہوجاتی ہے تو بھر واپس آ جا تا ہے لیکن جوں ہی ا قامت شروع ہوتی ہے۔وہ پھر بھا گ پڑ اِذَا قُضِيَ التَّنُويُبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخُطِرَ بَيْنَ الْمَرُءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ أَذَكُرُ كَذَا أَذُكُرُ كَذَا لِمَا لَمُ يَكُنُ يَّذُكُرُ حَتَّى يَظِلُّ الرَّجُلُ لَايَدُرِي كَمُ صَلَّى.

#### باب٣٧٢. رَفَع الصَّوُتِ بِالنِّدَآء

عَن أبي سَعِيدالخُدرى (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ سَجِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُولَ فَإِنَّهُ لَايُسُمَعُ مَلاي صَوُتِ الْمُؤَدِّن حِنٌّ وَّ لَاإِنُسٌ وَّ لَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ وَوُمَ الْقِيْمَةِ \_

تاہے۔ جب ا قامت بھی ختم ہوجاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جا تا ہے اور مصلی کے دل میں وسوھے ڈالتا ہے۔ کہتا ہے کہ فلاں بات تمہیں یا زنبیں؟ فلاں بات تم بھول گئے۔ان باتوں کی شیطان یا دومانی کرا تاہے کہاہے خیال بھی نہیں تھا۔اوراس طرح اس شخص کو یہ بھی یادنہیں رہتا کہاس نے کتنی نماز س پڑھی تھیں۔

#### بابس ٢٥٣- اذان بلندآ وازي

صحابی رسول ﷺ حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰد تعالی عنہ نے بیان فر مایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے شاکہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مؤذن کی آ واز جو بھی جن وانس یا اور کوئی سنتا ہے تو قیامت کے دن اس پر گواہی و ہےگا۔

فائدہ:۔مطلب بیہوا کہآ وازسیدهی اوررواں ہونی چاہئے لیکن بلندآ واز ہے اور وقار کو باقی رکھتے ہوئے جس قدر بھی آ واز بلند ہو سکے بہتر ہے۔اذان میں گانے کاطرزاختیار کرلینااور کن کے ساتھ اذان دینے سے قطعاً پر ہیز کرنا چاہئے۔

باب ٢٧٣. مَايُحُقَنُ بِالْآذَانِ مِنَ الدِّمَآءِ

(٣٥٦)عَنُ أنَس (رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ۚ كَانَ اِذَا غَزَابِنَا قَوُمًا لَّمُ يَكُنُ يُّغِيْرُ بِنَاحَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ فَإِنْ سَمِعَ اَذَانًا كَفَّ عَنْهُمُ وَإِنْ لَّمُ يَسُمَعُ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيُهِمُ.

باب ۲۷-اذان جملهاورخون ریزی کے ارادہ کے ترک کاباعث ہے (۲۵۲) حفرت انس نی کریم ﷺ ہے روایت فرماتے ہیں کہ جب نی کریم ﷺ ہمیں ساتھ لے کرغزوہ کے لئے تشریف لے جاتے تو فورا ہی حملہٰ ہیں کرتے تھے مبح ہوتی اور پھرآ پ ﷺ انتظار کرتے۔اگراذ ان ک آوازین کیتے تو حمله کا ارادہ ترک کردیتے اورا گراذان کی آواز ند سائی دىتى توحملەكرتے تھے۔

فائدہ: ۔ تا کہا گر کچھمسلمان اس قبیلہ میں ہں اور وہ بلا روک ٹوک شعائر اسلامی کو قائم کرتے ہیں تو ان کی موجودگی میں کوئی لڑ ائی نہ ہونے پائے۔

# باب ٢٧٥. مَايَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِيُ

(٣٥٧)عَنُ اَبِيُ سَعِيُدِ دالُخُدُرِيّ (رَضِيَ اللّهُ تَعَالَي عَنُه)أَكَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَآءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَايَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.

سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوُمًا فَقَالَ بِمِثْلِهِ اللَّي قَوْلِهِ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ ـ وَ لَـمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ قَالَ لَاحَوُلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ وَقَالَ هَكَذَا سَمِعُنَا نَبِيَّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ.

## باب۵۷-اذان کاجواب کس طرح دیناجاہے

(۳۵۷)حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندرسول الله ﷺ ہے روایت . فرماتے ہیں کہ جبتم اذان سنوتو جس بطرح مؤ ذن اذان دیتا ہےا ی طرح تم بھی کہو۔ حضرت معاویہؓ، ہےا یک دن سنا کہ مؤ ذن کے ہی الفاظ كود برارب تص اشهدان محمداً رسول الله تك اورجب مؤذن نے حبی علی الصلوۃ کہاتو حضرت معاوبیّن لاحول ولا قوة الابالله كبا۔ اور فر مايا كه بم نے نبي كريم ﷺ سے اى طرت سا

# باب٢٧٦. اَلدُّعَآءِ عِنْدَاليَّدَآءِ

باب۲۷۱-اذان كى دعا (۳۵۸) حفرت جابر بن عبدالله سي روايت بكرسول الله الته التامة فرمايا كه جوفض اذان من كري كيداللهم رب هذه الدعوة التآمة و الصلونة القآئمة ات محمد ن الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محمود ان الذى وعدته الميرى شقاعت ملى قرارت

فائدہ:۔اس دعاکے لئے مسنون طریقہ ہے کہ ہاتھ نہا تھائے جائیں۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ سے اس دعاکے لئے ہاتھ کا اٹھ نا ثابت نہیں۔ اگر چہ عام دعاؤں کے لئے ہاتھ اٹھانا آپ سے ثابت ہے لیکن جب اذان کی دعاکے لئے آپ ﷺ نے ہاتھ نہیں اٹھائے تو اس خاص موقعہ میں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہئے جوآپ ﷺ نے اختیار کیا۔

#### باب٢٧٧. الْإِسْتِهَام فِي الْآذَان

(٣٥٩) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنُه) اللّٰهُ وَسُلَّمَ قَالَ لَوُ يَعُلَمُ النَّاسُ رَسُول اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ يَعُلَمُ النَّاسُ مَافِي النِّهَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِدُونَ إِلَّا اَنُ يَسُتُهِ مُوا عَلَيْهِ وَالصَّفِي الْاَوَّلِ ثَمَّ لَا يَحِدُونَ اللّهَ اللهُ يَسُتُهِ مُمُوا عَلَيْهِ لَا اسْتَهَدُوا وَلَو يَعُلَمُونَ مَافِي الْعَتَمَةِ التَّهُ جَيْرٍ لَا اسْتَبَقُوا آلِيُهِ وَلُو يَعُلَمُونَ مَافِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبُح لَا تَوْهُمَا وَلُو حَبُوا.

#### باب 224۔اذان کے لئے قرعداندازی

(۳۵۹) حضرت ابو ہر برہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان اور نماز کی پہلی صف میں کتنا زیادہ ثواب ہے اور پھر ان کے لئے سوائے قرعہ اندازی کے اور کوئی راستہ نہ باتی رہتا تو لوگ اس پر قرعہ اندازی کرتے۔ اورا گر لوگوں کو معلوم ہوجاتا کہ نماز کے لئے جلدی آنے میں کتنا زیادہ ثواب ہے تو اس کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ اورا گر لوگوں کو معلوم ہوجاتا کہ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ اورا گر لوگوں کو معلوم ہوجاتا کہ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ اورا گر لوگوں کے ملئے ضرور آتے خواہ چوتڑوں کے بلئے ضرور آتے خواہ چوتڑوں کے بلئے شرور آتے خواہ چوتڑوں کے بلئے شرور آتے

فائدہ: کسی نزاع کوختم کرنے کے لئے قرعہ ڈالنا ہمارے یہاں بھی معتبر ہے لیکن یہ کوئی دلیل شرعی نہیں اور اس کی وجہ ہے کسی ایک فریق کو فیصلہ کے ماننے پرمجبور نہیں کیا جاسکتا۔

باب ۲۷۸۔ اند سے کی اذان جب کہ اسے کوئی وقت بتانے والا ہو (۳۲۰) حضرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ بلال (رضی اللہ عنہ )رات میں اذان دیتے ہیں (رمضان کے مہینہ میں) اس لئے تم لوگ ھاتے چتے رہوتا آ نکہ ابن مکتوم (رضی اللہ عنہ ) اذان دیں۔ کہا کہ وہ نامینا تھے اوراس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے کہا نہ جاتا کہ صبح ہوگئی ، صبح ہوگئی۔

# باب ۹ ۲۷ مطلوع فجر کے بعداذ ان

(۳۲۱) حضرت هضه م نے خبر دی که رسول اللہ ﷺ کی عادت تھی کہ جب مؤ ذن صبح کی اذان مسج صادق کے طلوع ہونے کے بعد دے چکا ہوتا تو باب ٢٧٨. آذَانِ الْاَعُمْى إِذَا كَانَ لَهُ مَنُ يُخْبِرُهُ (٣٦٠) عَنِ ابنِ عُمَر (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ اَعُمْى لَايُنَادِى حَتَّى يُقَالَ لَهُ اَصْبَحْتَ اَصْبَحْتَ.

باب ٢٧٩. الْاذَان بَعُدَالُفَجُرِ

(٣٦١)عَن حَفُصَةَ أَذَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبُحِ وَبَدَاالصُّبُحُ آپ دوہلکی سی رکعتیں پڑھتے ،نماز فجرسے پہلے۔ باب ۲۸۰ صبح صادق سے پہلے اذان۔

(۳۲۲) حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کریم ہی ہے ہے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بلال کی اذان (طلوع صبح صادق سے پہلے) سمہیں سحری کھانے سے ندروک دے۔ کیونکہ وہ رات میں اذان دیتے ہیں یا (یہ کہا کہ ) نداد سے ہیں۔ تاکہ جولوگ جاگے ہوتے ہیں وہ واپس آ جا کیں (اوراگر کچھکھانا پینا ہے تو کھائی لیس) اور جوابھی سوئے ہوئے ہیں وہ متنبہ ہوجا کیں (اور سحری کی ضروریات سے اٹھر کر فراغت حاصل کرلیں) کوئی بید نہ بچھ بیٹھے کہ فجریا صبح صادق طلوع ہوگئی اور آپ نے اپنی انگلیوں کے اشارہ سے (طلوع صبح کی کیفیت) بتائی۔ انگلیوں کواو پر کی طرف اٹھیا اور پھر آ ہت ہے نے بچھلائے اور فرمایا کہ اس طرح (طلوع فیمر کی جو ہوتی ہے) حضرت زبیر شنے آگشت شہادت ایک دوسرے پر کھی پھر موتی ہے نہیں وائیس وائیس بائیس جانب پھیلا دیا (یعنی آ پ نے بھی طلوع صبح کی کیفیت بیان کی۔

باب،۲۸۱\_ ہردواذ انوں کے درمیان ایک نماز کافصل ہے اگر کوئی پڑھنا چے ہیئے

(۳۲۳) حضرت عبداللہ بن مغفل ؓ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ ہر دواذ انوں (اذ ان وا قامت) کے درمیان ایک نماز کافصل ہے۔ ہر دواذ انوں کے درمیان ایک نماز کافصل ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آ پ ﷺ نے فرمایا کہ اگرکوئی پڑھنا چاہے۔

صَلَّى رَكَعَتَيُنَ خَفِيُفَتَيُنِ قَبُلَ اَنُ تُقَامَ الصَّلوة \_ باب • ٢٨. الآذان قَبُلَ الْفَجُر

(٣٦٢) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُود (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) عَنِ النَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُنَعَنَّ عَنُه) عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُنَعَنَّ اَحَدَكُمُ اَذَانُ بِلَالِ مِّنُ سُحُورِهِ فَإِنَّهُ أَحَدَكُمُ اَذَانُ بِلَالٍ مِّنُ سُحُورِهِ فَإِنَّهُ وَلَيْنَبَةِ نَا يَمُكُمُ وَلِيُنَبِّهَ نَا يَمَكُمُ وَلَيُنَبِهَ نَا يَمَكُمُ وَلَيُنَبِهَ نَا يَمُكُمُ وَلَيُنَبِهَ نَا يَمُكُمُ وَلَيُنَبِهِ نَا يَمُكُمُ وَلَيُنَبِهِ نَا يَمُولُ اللَّهَ عَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

باب ٢٨١. بَيُنَ كُلِّ إِذَانَيُن صَلُوةٌ لِّمَنُ شَآءَ

(٣٦٣) عَنُ عَبُدِ اللهِ ابُنِ مُغَفَّلِ (رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ لَهُ تَعَالَى عَنُهُ فَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيُنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَّوةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَآءَ.

فائدہ۔ گویااس آخری جملہ سے بیواضح کر دیا گیا کہ جو باربار تا کید کی جارہی ہےاس سے منشاءاس نماز کوضرور کی قرار دینانہیں ہے بلکہ صرف استخباب کی تاکید ہے۔

باب ۲۸۲۔ جو میہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک ہی مؤ ذن اذان دے
(۳۲۳) حضرت مالک بن حویث نے کہا کہ میں نبی کریم ﷺ کی
خدمت میں اپنے قوم کے چندا فراد کے ساتھ حاضر ہوا۔ میں نے آپ کی
خدمت میں ہیں دن تک قیام کیا آپ ﷺ بڑے دم دل اور رقیق القلب
تھے جب آپ نے ہمارے اپنے گھر پہنچنے کے اشتیاق کومسوں کر لیا تو
آپ نے ہم سے فرمایا کہتم جا سکتے ہو وہاں جا کرتم اپنی قوم کو دین سکھاؤ
اور نماز پڑھو جب نم اِز کا دفت ہو جائے تو کوئی ایک شخص اذان دے اور جو

باب ٢٨٢. مَنُ قَالَ لَيُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَّاحِدٌ (٣٦٤) عَنُ مَّالِكِ ابْنِ الْحُويُرِث (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ آتَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْرٍ مِّنُ قَوْمِي فَاقَدَمُنَا عِنُدَه عِشْرِيْنَ لَيُلَةً وَّكَانَ رَحِيُمًا رَّفِيُقًا فَلَمَّا رَأَىٰ شَوْقَنَا إلَّى اَهُلِيْنَا قَالَ ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيُهِمُ وَعَلِّمُوهُمُ وَصَلُّوا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلُوةُ فَلَيُؤَذِّنُ لَكُمُ اَحَدُكُمُ وَلَيَؤُمَّكُمُ اكْبَرُكُمُ . تم میں سب سے بڑا ہودہ امامت کرے۔

اب۲۸۳۔مسافروں کے لئے اذان اور اقامت جب کہ بہت سےلوگ ساتھ ہوں۔

(٣٦٥) حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ و ن سے اذان کے لیے فرماتے تھے اور یہ بھی کہ مؤ ذن سے اذان کے بعد یہ کہدد سے کہا پی قیام گا ہوں میں نماز پڑھ لیس۔ یہ سفر کی حالت میں یاسر دبرسات کی راتوں میں ہوتا تھا۔

باب ۲۸۸ کسی محق کا میکہنا کہ نماز نے جمیں چھوڑ دیا

(۳۲۲) حضرت ابو تحادہ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم بھٹا کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آ وازسی ۔

نماز کے بعد دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لئے جلدی کر رہے تھے۔ اس پر آپ بھٹا نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو۔ جب نماز کے لئے آؤ تو وقار اور سکون کو لمح ظر کھونماز کا جو حصد ل جائے اسے پڑھواور جو چھوٹ جائے اسے (بعد بیس) بورا کرلو۔

فائدہ:۔اس مدیث کے آخری ککڑے میں نی کریم ﷺ نے صرف یہی ارشاد فر مایا کہ اگرتم نماز کونہ پاسکو بینیں کہ نماز تہمیں اگر چھوڑ دے یا خال سکے۔گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گفتگو کا ایک ادب بتار ہے ہیں کہ چھوڑ نے والاخودانسان ہے نماز کسی کواپنے فیض سے محروم نہیں کرناچا ہتی۔

اب7۸۵۔ اقامت کے وقت جب لوگ امام کودیکھیں تو کب کھڑے ہوں ا۔

(۳۱۷) حضرت ابوقناد ہ نے بیان کیا کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب نماز کے لئے اقامت کہی جائے تو اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک مجھے دیکھ نہلو۔

> باب ۲۸۱۔ اقامت کہی جا چکی اور اس کے بعد امام کوکوئی ضرورت پیش آئے۔

(٣٦٨) حفرت انس في حديث بيان كى كه نماز كے لئے اقامت موجئ في في اور نبى كريم اللے كو فقص مے مجد كا يك كنارے آ سته آ سته الله فقط فر مار بے تھے۔ آپ الله نماز كے لئے جب تشريف لائے تو لوگ مور ہے تھے۔

باب ۲۸۵ نماز باجماعت کا وجوب (۳۲۹) حفرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا اس

### باب ٢٨٣. الْآذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَّ الْإِقَامَةِ

(٣٦٥) عَنِ ابُنِ عُمَرَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهما) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَامُرُ مُؤَذِّنًا. يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى آثَرِهٖۤ اَلاَ صَلُّوا فِي إلرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِالْمَطِيْرَةِ فِي السَّفَرِ.

باب ٢٨٣. قَوُل الرَّجُل فَاتَتُنَا الصَّلُوةُ

(٣٦٦) عَنُ أَبِى قَتَادَة (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ بَيُنَمَا نَحُنُ أَصَلَّى مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذُ سَمِعَ جَلَيَة رِجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَاشَأُنُكُم قَالُوا اسْتَعَجَلُنَا إِلَى الصَّلُوة قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِذَا آتَيُتُمُ الصَّلُوة فَعَلَيْ الْذَا آتَيُتُمُ الصَّلُوة فَعَلَيْ الْذَا آتَيُتُمُ الصَّلُوة فَعَلَيْ الْمَالُولُ وَمَا فَاتَكُمُ فَعَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ الصَّلُوة فَعَلَيْ الصَّلُوا وَمَا فَاتَكُمُ فَعَلَيْ المَّلُوا وَمَا فَاتَكُمُ فَعَلَيْ المَّلُوا وَمَا فَاتَكُمُ فَعَلَيْ اللَّهُ السَّيْ فَا الْمُرَكِينَةُ فَعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ السَّيْ فَعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

باب ٢٨٥. مَتَى يَقُوْمُ النَّاسُ إِذَا رَاوُ الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ.

(٣٦٧) عَنِ أَبِي قَتَادَةً (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلُوةُ فَلاَ تَقُونُمُوا حَتَّى تَرَوُنِي \_

> باب٢٨٦.الُإمَامِ تَعُرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعُدَ الْإِقَامَتِ

(٣٦٨) عَنُ أَنَسِ (بن مالك ) رَضِى الله عَنهُ قَالَ أَقِيمَ مِن الله عَنهُ قَالَ أَقِيمَ مِن الله عَنهُ قَالَ أَقِيمَ مَن الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسُجِدِ فَمَا قَامَ الله الصَّلوةِ حَتّى نَامَ الْقَوْمُ -

باب، ۲۸۷. وُجُوبِ صَلَوةِ الْجَمَاعَةِ (٣٦٩)عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) اَنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَقَدُ هَمَمُتُ اَنُ امُرَ بِحَطَبٍ لِيُحَطَبَ ثُمَّ آمُرُ بِالصَّلُوةِ فُيُوَذَّنَ لَهَا ثُمَّ امُرُ رَجُلًا فَيَوُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالِفَ اللّي رِجَالِ فَأُحَرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَوْيَعُلَمُ أَحَدُهُمُ اَنَّهُ عَجِدُ عِرُقًا سَمِينًا اَوْمِرُ مَاتَيُن حَسَنَتَيْن لَشَهدَ الْعِشَآءَ

ذات کی متم جس کے قبضہ کدرت میں میری جان ہے میں نے ارادہ کرلیا تھا کہ لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دے دول اور پھر نماز کے لئے کہوں۔
اس کے لئے اذان دی جائے اور کی خفل سے کہوں کہ دہ امامت کریں لیکن میں ان لوگوں کی طرف جاؤں (جو نماز با جماعت کے لئے نہیں آتے) پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دول اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے اگریہ جماعت میں نہ شریک ہونے والے اتنی بات جان لیس کہ انہیں ایک اچھے قتم کی گوشت والی بڈی مل جائے گیا دوعمہ کھریں (کھانے کے لئے) مل جائیں گی تو یہ عشا میں جماعت کے لئے ضرور آئیں۔

فا کدہ: عموماً جماعت میں حاضر نہ ہونے والے منافقین ہوتے تھے اور اس حدیث میں ان ہی کوتہدید کی جارہی ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نما زباجماعت کی اسلام کی نظر میں کتنی اہمیت ہے حنفیہ کے نزدیک بھی نما زباجماعت واجب ہے اور بعض نے سنت مؤ کدہ بھی کہا ہے۔

#### باب٢٨٨. فَضُل صَلْوةِ الْجَمَاعَةِ

(٣٧٠) عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَر (رَضِسَى اللهُ تَعَالَى عَنُه) اللهُ تَعَالَى عَنُه) اللهُ وَسُلَّمَ قَالَ صَلوةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلوةً النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلوةً النَّهَ بِسَبْع وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

## باب۲۸۸ نماز باجماعت کی فضیلت۔

(۳۷۰) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز تنہا نماز پڑھنے سے ستاکیس ورجہ زیادہ افضل ہے۔

فائدہ:۔حضرت ابوہریر گئی (آنے والی) حدیث میں بچیس درجہ اور ابن عمر گی حدیث میں سرئیس درجہ زیادہ ثواب باجماعت نماز میں بتایا گیا بعض محدثین نے ریبھی لکھا ہے کہ ابن عمر کی روایت زیادہ قوی ہے۔اس لئے عدد ہے متعلق اس روایت کو ترجیح بوگی ۔لیکن اس سلسلے میں زیادہ صحیح مسلک ریہ ہے کہ دونوں کو سحیح تسلیم کیا جائے۔ باجماعت نماز بذات خود واجب یا سنت مؤکدہ ہے۔ایک فضیلت کی وجہ تو بہل ہے ۔ پھر باجماعت نماز پڑھنے والوں کے؛ خلائس وتقوی میں بھی تفاوت ہوگا اور ثواب بھی اس کے مطابق کم وجیش ملے گا۔اس کے علاوہ کلام عرب میں ریادتی کو بتانا تھا۔

باب ۲۸۹۔ خبر کی نماز باجماعت پڑھنے کی نضیدت (۳۷۱) حضرت ابو ہر ہرہ رضی القد عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا تھا۔ آپ ﷺ نے ارشاوفر مایا کہ باجماعت نماز تنہا پڑھنے سے مجیس گناہ زیادہ افضل ہے اور رات اور دن کے ملائکہ فجر کی نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہر ہرہ رضی القد عنہ نے فرمایا کہ اگرتم جا ہوتو بہ آیت پڑھو۔ (ترجمہ) فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا پیش ہوگا۔

(۳۷۲) حضرت ابوموی ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ نماز میں اجر کے اعتبار سے سب سے بڑھ کروہ مخض ہوتا ہے جو (مسجد میں نماز کے لئے ) زیادہ دور ہے آئے اور وہ خض جونماز کے انتظار میں بیٹھار بتا باب ٢٨٩. فَضُلِ صلوةِ الْفَجُو فِي جَمَاعَةٍ (٣٧١)عَن أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَفُضُلُ صَلوةُ الْحَمِيْعِ صَلوةَ اَحَدِكُمُ وَحُدَهُ بِيحَمْسَةٍ وَعِشُرِيُنَ جُزُءً وَتَحْتَمِعُ مَلائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلْئِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلوةِ الْفَجْرِثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةَ وَافَرَوْ الِ شِئتُمُ إِنَّ فُرُانَ الْفَجُركَانَ مَشْهُودًا.

(٣٧٢)عَنُ أَبِي مُوسِّى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَعُظُمُ النَّاسِ آجُرًا فِي الصَّلُوةِ أَبَعَدُهُمُ فَابْعَدُهُمُ مَشْيًا وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلُوةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ

اَعُظَمُ اَجُرًا مِّنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ.

ہےاور پھرامام کے ساتھ پڑھتا ہےا ک شخص سے اجر میں بڑھ کر ہے جو (پہلے ہی) پڑھ کر سوجاتا ہے۔

## باب ۲۹-ظهر کی نمازاول وقت میں پڑھنے کی فضیلت

بری ایک جو سے ابو ہر ہے ہیں اس نے کا نول اللہ ﷺ نے فرمایا الیک جنس کہیں جارہاتھا۔ رائے ہیں اس نے کا نول بھری ایک شاخ دیکھی اورائے رائے ہیں اس نے کا نول بھری ایک شاخ دی ہوگئیں اورائے رائے ہیں اس نے کا نول بھری ایک شاخ خوش ہوگیا اورائ کی مغفرت کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شہداء پائے قتم کے ہوتے ہیں طاعون میں مرنے والے، پید کی بیاری (ہیفے وغیرہ) میں مرنے والے، دوب کر مرنے والے (دیوار وغیرہ) ہی ہی چیزے ) اور خدا کے رائے میں (جہادکرتے ہوئے) شہید ہونے والے آپ ہی نے نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ افران ہونے اور پھرائی جونے کا ثواب کتن زیادہ ہے اور پھرائی مصر ہوا کرتے اور پھرائی ہوئے کہ افران کی جائے تو لوگ تر ما اندازی پر مصر ہوا کریں۔ اور آگر لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ نماز اول وقت پڑھ مصر ہوا کریں۔ اور آگر لوگوں کو یہ معلوم ہوجائے کہ نماز اول وقت پڑھ کے نے نفائل کتے عظیم الثان ہیں تو اس کیلئے ایک دومرے پر سبقت کے ضائل کتے عظیم الثان ہیں، تو سر بین کے نل گھسٹ کر آئیں۔ کے ضائل کتے عظیم الثان ہیں، تو سر بین کے نل گھسٹ کر آئیں۔

# باب ٢٩٠. فَضُل التَّهُجيُرالِي الظُّهُر

(٣٧٣) عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) آنَّ رَسُولَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) آنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُّ يَّمُشِى بِطَرِيْقِ وَجَدَ غُصُنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَاجَّرَهُ فَسَمِّكُم الطَّرِيْقِ فَاخَمُسَةٌ فَصَرَ اللهُ ثُمَّ قَالَ الشُّهَدَآءُ خَمُسَةٌ الْمَصُعُ عُورُيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدُمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ \_

رُقَالَ لَوْيَعُلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّدآءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمُ يَجِدُوْآ اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاِسْتَهِمُوا عَلَيْهِ وَلَوُ يَعْلَمُوْنَ مَافِى التَّهُجِيْرِ لَاسْتَبقُوا اللَّهِ وَلَوُ يَعْلَمُونَ مَافِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبُحِ لَاتَوُهُمَا وَلَوْ حَبُوًا۔

فائدہ:۔اس متن میں تین احدیث کوایک ساتھ جمع کردیا گیہ ہے۔ایک وہ واقعہ جس میں راستے سے کانے کی شاخ بٹانے پر منفرت ہو گی۔ دوسری شہداء کے اقسام پر مشتمل۔تیسری اذان اور نماز وغیرہ کی ترغیب سے متعلق لیکن راوی نے سب کوایک ساتھ جمع کر دیا ہے۔امام بخاری رحمۃ علیہ نے اس حدیث کو یہاں اس لئے بیان کیا ہے کہ اس میں اول وقت میں نماز پڑھنے کی بھی ترغیب موجود ہے لیکن امام بخا کی رحمۃ اللّٰدعلیہ خود اس سے پہلے ظہر کی نماز سے متعلق گرمیوں میں ٹھنڈے وقت پڑھنے کی حدیث لکھ چکے ہیں۔امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کا مسلک اس کے مطابق ہے کسی حدیث کے عموم کی وجہ سے بینہ کہدوینا چاہئے کہ ساری نمازیں اول وقت میں پڑھنی مستحب ہیں۔

#### باب ٢٩١. احتِسَاب الْآثَار

(٣٧٤) عَنُ أنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضَى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ بَنِيُ سَلَمَةَ أَرَادُوُ آ أَنُ يَتَحُولُوا عَنُ مَّنَازِلِهِمُ فَيَنُزِلُوا قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَرِهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَرِهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ للَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

باب ۲۹۱۔ ہرقدم پرتواب (۳۷۴) حفرت انس بن مالک نے حدیث بیان کی کہ بنوسلمہ نے اپنے مکانات سے منتقل ہونا چاہا تا کہ بی کریم ﷺ سے قریب کہیں رہائش اختیار کریں ۔ آنحضور ﷺ نے اس رائے کو پسندنہیں فرمایا کہ اپنی آبادیوں کو ویرانہ بنا کر بہلوگ مدینہ میں بس جا کمیں اور آپ ﷺ نے فرمایا کہتم لوگ (محدنہوی میں آتے ہوئے) ہرقدم یرتواب کی نیت رکھا کرو۔

فائدہ:۔ آنحضور ﷺ چاہتے تھے کہ مدینہ کے قرب وجوار کے علاقے بھی آباد رہیں۔ای لئے بنی سلمہ کی اس رائے کوآپ ﷺ نے پہندنہیں فرمایا۔ دین اسلام اپنے مانے والوں کی زندگی کے ہرشعبہ پرحاوی ہے۔ دنیامیں انسان کوئی بھی کام کرے وہ اچھا ہوگایا برا.....

الصَّلُّهِ ةَ مَعُدُ\_

ا پھے کاموں کے تمام متعلقات پر بھی خداکی بارگاہ میں اجروثواب ملتاہے۔ایک شخص جہاد کے لئے اگر گھوڑا پالے۔تو گھوڑے کے کھانے پینے، پیشاب پا خانے، ہر ہی چیز پر اجر ملے گابشر طیکہ نیت خالص ہو۔ای طرح یہاں بتایا گیاہے کہ نماز کے ارادے سے چلنے والے کے ہرنشان قدم پر اجروثواب ہے اس لئے جتنی دورسے کوئی آئے گا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ یائے گا۔

> باب ٢٩٢. فَضُلِ صَلُوقِ الْعِشَآءِ فِي الْجَمَاعَةِ (٣٧٥) عَنُ آبِي هُرَيُرَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ صَلُوةٌ أَتُقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَحُرِ وَالْعِشَآءِ وَلَوُ يَعُلَمُونَ مَافِيهِمَا لَاتَوُهُمَا وَلَوْحَبُوا لَقَدُ هُمَمُتُ اَنُ امْرَالُمُوَذِّنَ فَيُقِيمَ ثُمَّ امْرَ رَجُلًا يَّوُمَّ النَّاسَ تُمَمَّتُ اَنُ امْرَالُمُوَذِّنَ فَيُقِيمَ ثُمَّ امْرَ رَجُلًا يَّوُمَّ النَّاسَ تُمَمَّدُ اللَّهُ عَلَى مَن لَّا يَحُرُجُ إِلَى

> > باب٢٩٣. مَنُ جَلَسَ فِي الْمَسْجِد يَنْتَظِرُ الصَّلُوةَ وَفَضُلِ الْمُسَاجِدِ

(٣٧٦) عَنُ اَبِي هُرَيُرة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنه) عَنِ النَّهُ يَعَالَى عَنه) عَنِ النَّهُ عَلَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبُعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَادِلُ وَشَابٌ نَشَافِي ظِلَّهُ وَرَجُلَا الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نَشَافِي عِبَادَةِ وَرَجُلَانِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلَا قَلْبُهُ مُعَلِّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَان عَبَادَةِ وَرَجُلَان عَنها عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ وَرَجُلَا طَلَبَتُهُ نَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ وَرَجُلًا طَلَبَتُهُ ذَاتُ مَنهُ صَبِ وَجَمَالٍ فَقَالَ النِّي اَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلًا فَاتُ مَنْ اللَّهُ وَرَجُلُ اللَّهُ وَرَجُلًا فَاللَّهُ عَلَيْهُ مِينُهُ وَرَجُلًا فَا اللَّهُ عَالِيًا فَهَاضَتُ عَبُنَاهُ.

باب ٢٩٣. فَصُلِ مَنُ غَدَا إِلَى الْمَسُجِدِ وَمَنُ رَّاحَ (٣٧٧) عَنُ آبِي هُرَيُرَة (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ غَدَآ إِلَى الْمَسُجِدِ اوُرَاحَ اَعَدَّاللَّهُ لَهُ نُزُلَه مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوُرَاحَ. باب ٢٩٥. إِذَا أَقِيْمَتِ الصَّلُوة

ب٢٩٥٠ ، إذا الجيمتِ الصد فَلاَ صَلْوةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

(٣٧٨) عَنُ عَبُدِاللُّهِ بُنِ مَالِكِ بُنِ بُجَيْنَةَ قَالَ اَنَّ

# باب۲۹۲ عشاء کی نماز باجماعت کی نضیلت

(120) حفرت ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ منافقوں پر فجر اورعشاء کی نماز سے زیادہ اورکوئی نماز گران نہیں اورا گرانہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنازیادہ ہوتی سے کرآتے میرا توارادہ ہوگیاتھا کہ مؤ ذن سے کہوں کہ وہ اقامت کہے پھر کسی کونماز پڑھانے کے لئے کہوں اورخود آگ کے شعلے لے کران سب کے گھروں کوجل دوں جوابھی تک نماز کے لئے نہیں آئے ہوں۔

باب۲۹۳۔ جو تحض معجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے،اورمساجد کی فضیلت

باب۲۹۴۔ مسجد میں بار بارآ نے جانے کی نضیلت (۳۷۷) حضرت ابو ہریرہ نبی کریم کی ہے دوایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو خص مسجد میں بار بارحاضری دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں مہمان نوازی ہر ہرآنے اور جانے کی تعداد کے مطابق کریں گے۔ باب۲۹۵۔ اقامت کے بعد فرض نماز کے سوااور کوئی نماز نہ پڑھی جائے

(۳۷۸) حضرت عبدالله بن ما لك ابن محسينه رضى الله عنه نے فرمايا كه

رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَاى رَجُلًا وَّقَدُ أَقِيُسَمَتِ الصَّلوةُ يُصَلّى رَكُعَتَيْنِ فَلَمَّا انُصَرَفَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاثَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلصُّبُحُ اَرْبَعًا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلصُّبُحُ اَرْبَعًا آلِصُّبُحُ اَرْبَعًا.

رسول اللہ ﷺ کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جوا قامت کے بعد دور کعت نماز پڑھ رہا تھا۔ آنحضور ﷺ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگ اس شخص کے اردگر دجمع ہو گئے اور آنحضور ﷺ نے فرمایا۔ کیا صح کی بھی چار رکعتیں ہوگئیں؟

فا کدہ:۔اس صدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرض نمازی اقامت کے بعد سنت جائز ہی نہیں ہو کتی۔ چنا نچے ظواہر نے اسی حدیث کی بنا پر سیکہا ہے کہ اگرکوئی محف سنتیں پڑھ رہا تھا کہ اسنے میں فرض کی اقامت ہوگئ تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔لیکن انکہ اربعہ میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ جمہور کا مسلک بیہ ہے کہ اقامت فرض کے بعد سنت نہ شروع کرنی چاہئے البتہ فجر کی سنتوں کے سلسلے میں اختلاف ہے امام ابو صنیفہ گا مسلک بیہ ہے کہ اگر نماز شروع ہوچی ہے اور کم از کم ایک رکعت ملئے کی توقع ہے تو مسجد سے باہر فجر کی دوسنت رکعتوں کو پڑھ لینا چاہئے ۔ اصل بات بیہ ہے کہ اس حدیث کے ظاہری مفہوم کے مطابق انتمہ اربعہ میں سے کسی کا بھی مسلک نہیں۔ اس لئے بیا کہ اجتہادی مسئلہ بن گیا ۔ اصل بات بیہ ہے کہ اس حدیث کے فیش نظر امام ابو صنیفہ نے ۔ چونکہ احاد دیث میں ہے کہ جس نے ایک رکعت با جماعت بالی اسے جماعت کا ثواب ملے گا۔ غالبًا اسی حدیث کے فیش نظر امام ابو صنیفہ نے ایک رکعت پالی ہے کہ اس محدر میں امام کو پانے کی امید ہو چو بھر بھی فیر کی صنت پڑھنی چاہئے۔ اب تک بیصورت تھی کہ فجر کی بیسنت مسجد سے باہر پڑھی جائے کین بعد میں مشائ خند ہے اس میں بھی تو سیح کہ وکر بھی جائے گئیں بعد میں مشائ خند ہے اس میں بھی تو سعے کام لیا اور کہا کہ مسجد کے اندر کی ایک طرف جماعت سے دور کھڑ ہے ہو کر بھی بیر کعتیں پڑھی جائے ہیں۔

باب٢٩٦. حَدَّالُمَرِيْضِ اَنْ يَّشُهَدَالُجَمَاعَةَ

(٣٧٩) عَن عَائِشَة (رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها) قَالَتُ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فَيهِ فَحَضَرَتِ الصَّلُوةُ فَأَذِّنَ فَقَالَ مُرُواۤ آبَابَكُرٍ فَلْيُصلِّ بِالنَّاسِ فَعَيٰلَ لَه وَ الْ أَبُابَكُرٍ رَجُلَّ اَسِيفٌ إِذَا قَامَ مَرْفَا اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَادُوا اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْفُعِمَ مُرُوا اللَّهُ عَلَيه وَ سَلَّمَ مِنْ الْفُوبَكِرِ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيه وَ سَلَّمَ مِنْ الْفُسِه خِفَةً وَالْ اللَّهُ عَلَيه وَ سَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهُ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهُ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نَّ فِي رِوَا يَةٍ) حَلَسَ عَنُ يَّسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُوبَكُرٍ يُصَلِّيُ قَآيُمًا.

باب ۲۹۱۔ مریض کب تک جماعت میں حاضہ ہوتارہے گا
(۲۷۹) حضرت عائش نے فرمایا کہ نبی کریم بھٹے کے مرض الوفات میں
جب نماز کا وقت ہوااور آپ کواطلاع دی کی تو فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ
لوگوں کو نماز پڑھا ئیں اس وقت آپ بھٹے ہے کہا گیا کہ ابو بکر ٹریٹ رقتی القلب ہیں اگر آپ بھٹے کی بھہ کھڑے ہوئے تو نماز پڑھانا اس
کے لئے مشکل ہوجائے گا۔ آپ بھٹے نے پھر وہی فرمایا اور سابقہ معذرت
آپ بھٹے کے سامنے پھر دہرادی گئی۔ تیسری مرتبہ آپ بھٹے نے فرم یا کہ آ
لوگ بالکل صواحب یوسف (زلینا) کی طرح ہو (کہ دل میں کھ ہے
اور ظاہر پھھاور کر رہی ہو) ابو بکڑ سے کہوکہ نماز پڑھا ئیں۔ پھرابو بکڑ نماز
پڑھانے کے لئے تشریف لائے۔ اسنے میں نبی کریم بھٹے نے مرض میں
پڑھانے کے لئے تشریف لائے۔ اسنے میں نبی کریم بھٹے نے مرض میں
پڑھانے کے لئے تشریف لائے۔ اسنے میں نبی کریم بھٹے نے مرض میں
میں اس وقت آپ کے قدموں کو دیمور بی ہوں کہ نکلیف کی وجہ سے لڑکھڑا
میں اس وقت آپ کے قدموں کو دیمور بی ہوں کہ نکلیف کی وجہ سے لڑکھڑا
میں اس وقت آپ کے قدموں کو دیمور بی ہوں کہ نکلیف کی وجہ سے لڑکھڑا
میں اس میٹھ گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آنحضور بھی نے اور بہ میں۔ کہ آنحضور بھی نے اور بہ بیلو میں بیٹھ گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آنحضور بھی نے اور بہ میں ہے کہ آنحضور بھی نے اور بہ میں ہے کہ آنحضور بھی نے اور بہ میں ہے کہ آنحضور بھی نے اور بہ میں ہے کہ آنحضور بھی دھور سے بہلو میں بیٹھ گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آنحضور بھی دھور

(٣٨٠)عَنُ عَائِشَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها)قَا لَت لَمَّا تَقُلَى عَنُها)قَا لَت لَمَّا تَقُلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ وَجُعُهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ وَجُعُهُ النَّتَاذِنَ اَزُوَاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَاَذِكَّ لَهُ ا

باب٢٩٧. هَلُ يُصَلِّى الْإِمَامُ بِمَنُ حَضَرَ وَهَلُ يَخُطُبُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ.

(٣٨٢) عن آنس (رضى الله تُعَالى عَنه) قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ إِنِّي لَآ اَسْتَطِيعُ الصَّلْوةَ مَعَكَ وَكَانَ رَجُلًا ضَخَمًا فَصَنعَ نِللَّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ إلى مَنْزِلِهِ فَبَسَطَ لَه 'حَصِيرًا وَّنَضَعَ طَوْفَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ طَوْفَ النَّهُ عَلَيْهِ وَكُعَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ الله عَلَيْهِ رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ الله عَليْهِ رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ الله عَليه وَكُعَتيُنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ الله عَليه وَسُلَّمَ يُصَلِّى الشَّعْمِي قَالَ مَارَايَتُه 'صَلَّمَ الله عَليه وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّخى قَالَ مَارَايَتُه 'صَلَّمَ الشَّعْمِي الله عَنهُ المَارَايَتُه 'صَلَّمَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّخى قَالَ مَارَايَتُه 'صَلَّمَا الله الله عَليهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّخى قَالَ مَارَايَتُه 'صَلَّاهَا إلَّا يُومَئِذٍ -

باب ٢٩٨. إذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلُوةُ (٣٨٣) عَنَ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُدِّمَ الْعَشَآءُ فَابُدَوَا بِهِ قَبُلَ آنُ تُصَلُّوا صَلُوةَ الْمَغُرِبِ وَلَا تَعُجَلُوا عَنُ عَشَآئِكُمُ. باب ٢٩٩. مَنُ كَانَ فِي حَاجَةِ

باب ٢٩٩. مَنُ كانَ فِي حَاجَةِ اَهْلِهِ فَأُقِيُمَتِ الصَّلُوةُ فَخَرَجَ

(٣٨٤)عَن عَالِشُكُ ٱنَّهَا سُئِلَت مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

ابو بکڑ کے بائیں طرف بیٹھے اور ابو بکڑ گھڑ ہے ہوکر نماز پڑھ رہے تھے۔
(۳۸۰) ام المؤمنین حفزت عائشہؓ نے فرمایا کہ جب نبی کریم ﷺ بہت
بیار ہو گئے اور تکلیف زیادہ بڑھ گئی تواپی از واج سے اس کی اجازت لی
کہ مرض کے ایام میرے گھر میں گذاریں۔ از واج نے اس کی آپ
ﷺ کواجازت دے دی۔

بیش کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز میں شریک نہ ہوسکا کروں گا۔ بیش کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز میں شریک نہ ہوسکا کروں گا۔ انہوں نے نبی کریم ہی کے لئے کھانا تیار کیا اور آپ چی کواپنے گھر پر دعوت دی۔ انہوں نے ایک چٹائی بچھا دی اور اس کے ایک کنارہ کو دھودیا۔ آنحضور کی نے اس پر دور کعتیں پڑھیں۔ آل جارود کے ایک شخص نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم کی جی چاشت کی نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن کے سوا اور کبھی میں نے آپ چھاکو پڑھتے نہیں دیکھا۔

باب ۲۹۸۔ ادھر کھانا حاضر ہے اور اتا مت صلوۃ بھی ہورہی ہے (۳۸۳) حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کدر سول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر کھانا حاضر کرویا گیا تو مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھالین ح ہے اور کھانے میں بے مزہ بھی نہونا جا ہے۔

پ ' ساب ۲۹۹\_آ دگی جواپے گھر کی ضروریات میں مصروف تھا کہا قامت ہوئی اوروہ نماز کے لئے باہرآ گیا مصرف عائشہرضی القدعنہا ہے دریافت کیا کہ رسول القد ﷺ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتُ كَانَ يَكُوُلُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ تَعُنِي حِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلْوةُ خَرْجَ اِلَى الصَّلْوةِ.

باب • • ٣. مَنُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَلَا يُرِيُدُ إِلَّا أَنُ يُعَلِّمَهُمُ صَلَّوةَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَته (٣٨٥) عَن مَالِكِ بُنِ الْـحُـوَيْرِثِ ۖ قَالَ إِنِّي لُاصَلِّىٰ بِكُمْ وَمَالُرِيْدُ الصَّلُوةَ أُصَلِّى كَيْفَ رَايُتُ السِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى \_

باب ا ٣٠٠. أهُلُ الْعِلْمِ وَالْفَضُلِ آحَقُ بِالْإِمَامَةِ الْمُوْمِنِينَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا) أَنَّهَا قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهَا) أَنَّهَا قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهَا) أَنَّهَا قَالَتُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَيْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِمَ فَي مَقَامِكَ لَمُ يُسُمَعِ عَالِشَهُ قُلُكُ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمُ يُسُمَعِ النَّاسِ فَقَالَتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَياللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتُ عَفْصَةُ لِعَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُولُ اللَّهِ صَلَّياللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اللَّهِ صَلَّياللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ لَكُنْ مُنُومَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَنُهُ عَلَيْهُ وَالْمَنُ عَلَيْهُ وَالْمَاكِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤَامُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

ا پنے گھریں کیا کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ آنحضور ﷺ اپنے گھر کے معمولی کام کاج خود بی کیا کرتے تھے اور جب نمی زکا وقت ہوتا تو فورا نماز کے سئے تشریف لے جاتے۔

باب ۲۰۰۰ جو تحض نماز پڑھائے اور مقصد صرف لوگوں کو نہیں کریم ہے کی نماز اور آپ کے طریقے سکھانا ہو۔ (۳۸۵) حضرت مالک بن حویث نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا۔ میرا مقصدات سے صرف میہ ہے کہ تمہیں نماز کا وہ طریقہ بتادوں جس طرح بی کریم ہے نماز پڑھتے تھے۔

باب ا بسر ابل عم وضل امامت کے زیادہ مستحق ہیں۔
( ۲۸۲) ام المؤمنین حفرت عائشہ نے فرہ یا کدر سول القد ﷺ نے اپ مرض الوفات میں فرما یا کہ ابو بکر سے نماز پڑھنے کے لئے ہو۔ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ابو بکر آپ کی جگہ صرح ہوں گے تو کر تیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ابو بکر آپ کی جگہ صرح ہوں گے تو کر شرت کر میں نے حفصہ سے کہنے کہ وہ نماز پڑھا ہیں۔ آپ فرماتی تھیں کہ میں نے حفصہ سے کہا کہ وہ نماز پڑھا ہیں۔ گیا جگہ کھڑے ہوئے تو گریہ وزاری کی وجہ سے لوگوں کو منا نہ کیس گے اس لئے عمر سے کہنے کہ وہ نماز پڑھا ہیں۔ حفصہ (ام المؤمنین اور حضرت عمر کہ کو الو بھڑ ہے کہ وہ نماز پڑھا ہیں۔ وہ نماز پڑھا ہیں۔ بعد میں حضرت حفصہ سے بھا بی جمر کے ہمائیں۔ وہ نماز پڑھا ہیں۔ بعد میں حضرت حفصہ سے بھا بی سے بھا بی سے بھا ائی نہیں دیکھی۔

فا کدہ:۔اس واقعہ سے متعلق احادیث میں ''صواحب یو سف ''کالفظ آتا ہے۔صواحب صاحبۃ کی جمع ہے لیکن یہاں مراد صرف زینی ہے اس طرح حدیث میں ''انتس' کی خمیر جمع کے لئے استعمال ہوتی ہے لیکن یہاں بھی صرف ایک ذات عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد ہے۔ یعنی زینا نے عورتوں کے اعتراض کے سلسلے کو بند کرنے کے لئے انہیں بظاہر دعوت دی اور اکرام واعز از کیالیکن مقصد صرف یوسف علیہ انسلام کو دکھانا تھا۔ کہتم جمھے کیا ملامت کرتی ہو۔ بات ہی کچھالی ہے کہ میں مجبور ہوں۔ جس طرح اس موقعہ پرزیخا نے اپنے دل کی بات چھپ کے رکھی تھی۔ حضرت عائشی جس کی دلی تمنیا بہتی تھی کہ ابو بکر شماز پڑھا کمیں کیکن آنحضور کھٹے سے مزید تو تی کے لئے ایک دوسر سے عنوان سے بار بار پچھواتی تھیں۔ حضرت عائشی اور فرمایا کہ میں تم ہے بھی بھائی کیوں دی کھنے گئی۔

(۳۸۷) حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آنحضور ﷺ کے مرض الوفات میں ابو بکر صدیق ،نماز پڑھاتے تھے۔ دوشنبے دن جب

(٣٨٧)عَن أَنَسِ بنِ مَالِكُ ۗ أَنَّا أَبَابَكُرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمُ فِي وَجُعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي تُوُفِّي فِيُه حَتَّى إِذَا كَانَ يَوُمُ الْإِنْنَيْنِ وَهُمُ صُهُوفٌ فِي الصَّلُوةِ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتُرَالُحُحُرَةِ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتُرَالُحُحُرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَانَّ وَجُهَهُ وَرَقَةُ مُصُحَفِ ثُمَّ تَبَسَمَ يَضُحَلُ فَهُ مَصُحَفِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَكُصَ الُوبُكُرِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَكُصَ البُوبُكُرِ عَلَى عَقِبِيهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَكُصَ البَّوبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْخَى السِّتُرَ فَتُوفِي مِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْخَى السِّتُرَ فَتُوفِي مِنُ يَوْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْخَى السِّتُرَ فَتُوفِي مِنُ يَوْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْخَى السِّتُرَ فَتُوفِي مِنْ يَوْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَالِي الْمُعَلِيْ وَالْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِيْ وَالْمَعُولُونَ فَيْ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيْ الْمُعْمَالُونَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُونُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمِ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعَلِمُ الْمُعُولُولَ الْمُعَلِمُ الْمُعْمِقُولُ الْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُو

باب ٢ • ٣. مَنُ دَحَلَ لِيَوُمَّ النَّاسَ فَجَآءِ. الْإِمَامُ الْاَوَّلُ فَتَاَحَّوَ الْاَوَّلُ اَوْلَمُ يَتَاَحَّوُ

(٣٨٨)عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدِ الشَّاعِدِيِّ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إلى بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ لِيُصُلِحَ بَيْنَهُمُ فَحَانَتِ الصَّلُوةُ فَحَآءَ الْمُؤذِّلُ إِلَى آبِي بَكُر فَقَالَ أَتُصَلِّي النَّاسَ فَأُقِيْمَ قَالَ نَعَمُ فَصَلِّي ٱبُوبَكُرِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلُوةَ فَتَحَلَّصَ حَتُّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ ٱبُوبَكُرِ لَّا يَلْتَفِتُ فِي صَلوتِهِ فَلَمَّا أَكُثَرَ النَّاسُ التَّهُفِيْقَ الْتَفَتَ فَرَاى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ الِيَهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ آن امْحُثُ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُوبَكُر يَّدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَاۤ أَمَرَهُ ۚ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَصَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْحَرَ ٱبُوبَكُرِ حَتَّى اسُتَوٰى فِي الصَّفِّ وَتَغَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيُهِ وَسَـلُـمَ فَـصَـلْى فَلَـمُّا انْصَرَفَ قَالَ يَاابَابَكُر مَّامَنَعَكَ أَنُ تَثُبُتَ إِذُ آمَرُتُكَ فَقَالَ أَبُوبَكُرٍ مَّاكَانَ لِإِبْنِ اَسِي قُحَافَةَ أَنُ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِيُ رَايَتُكُمُ أَكُثَرُتُمُ التَّصُفِيُقَ مَنُ نَّابَهُ شَيُءَ فِي

لوگ نماز میں صف باند سے کھڑے تھے تو آنخصور ہے ججرہ کا پردہ بنائے
کھڑے کھڑے ہماری طرف د کھیر ہے تھے۔ چبرہ کمبارک قرطاس ابیش
کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ آپ ہے خوشی سے مسکراد ہے۔ ہمیں اتن سرت
و بیخودی ہوئی کہ خطرہ ہوگیا تھا کہ کہیں ہم سب نبی کر یم بھی کود کھنے میں نہ
مشغول ہوجا کیں (نماز پڑھتے میں) ابو بکڑ رجعت قبقری کر کے صف
کے ساتھ آ ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی کر یم بھی نماز کے لئے
تشریف لاکیں گے۔لیکن آپ بھی نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو۔
پھریدہ ڈال دیا۔ آنخضرت بھی کی وفات ای دن ہوئی۔

باب ۳۰۱- جولوگول کونمازیژ هار باتها که پیلےامام بھی آ كئة اب يديملي آنے دالے بيھے بيس مان بيس، (۲۸۸) حفرت بهل بن معدساعدي سے روایت ہے کدرسول اللہ علی بن عمر بن عوف میں ( قباء میں ) صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے تتھے وہاں نماز کاوقت ہوگیا۔ مؤ ذن (حضرت بلال ) نے ابو بر سے آ کر کہا کہ کیا آپنماز بڑھا کیں گے۔ اقامت کبی جاچکی اور ابو برصدیق نے فرمایا کہ ہاں۔ابو بمرصدیق، نے نماز پڑھائی اور جب رسول اللہ ﷺ شریف لائے تولوگ نماز میں تھے۔آپ ایکھفوں ہے گذر کر پہلی صف میں پہنچے۔ لوگوں نے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارا (تا کہ حضرت ابو بکرا تخضور ﷺ کی آ مد پرمطلع ہوجا ئیں)کیکن ابو بکررضی اللہ عنہ نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دية تص جب لوگول نے پيهم ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع كيا تو آپ متوجه ہوئے، اور رسول الله کھاو دیکھا آپ کھ نے اشارہ سے آئیس اپن جگہ رہے کے لئے کہا۔اس پرابو برصدیق نے اپنے ہاتھ اٹھا کرخدا کی تعریف کی کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں بیاعز از بخشا پھرآپ ہیچھے ہٹ گئے اور صف میں شامل ہو گئے اس پر نبی کر یم علی نے آ کے بوئے کرنماز پڑھائی۔نمازے فارغ ہوکرآپ ﷺ فرمایا کدابو بکر جب میں نے آپ کو حکم دے دیا تھا پھرا پنا کام (امامت) کرتے رہنے ہے آپ کیوں رک گئے۔ابو بکر ڈ بو لے كدابوقا فد كے بيٹے (يعنى ابوبرا) كى يدهشيت نبيس تقى كدرسول الله الله كى موجودگى ميس نماز بره ماسكے ـ بحررسول الله الله عقد فرمايا كه عجيب بات ہے میں نے دیکھا کہتم لوگ تالیاں بجارہے تھے۔ اگر نماز میں کوئی بات

صَلُوتِهِ فَلُيُسَبِّجُ فَإِنَّهُ وَإِذَا سَبَّحَ الْتَفِتَ اِلَيُهِ وَ إِنَّمَا ﴿ فِينَ آَئِهِ كَهُ كَا تُواس كَي طرف توجہ کی جائے گی اور بہ تالی بجا ناعورتوں کے سئے خاص ہے۔

التَّصُفِيُقُ للِنِّسَآءِ\_

فاکدہ: ۔مصنفءبدالرزاق کی ایک روایت ہےمعلوم ہوتا ہے کہ بہوا قعہ تیسری س ہجری کا ہے۔ یہی دچہ ہے کہنماز کےاندربعض ایسی چیز س صحابہ نے کیں جن پر آنحضرت ﷺ کو تنبید کرنی پڑی۔ مثلاً: آپ ﷺ نے تالی بجانے پرٹو کا۔ اس طرح بعض روایتوں میں ہے کہ ہاتھ اٹھ نے ر پھی ابو بکڑ' کوآپ ﷺ نے تنبیہ فرمائی تھی۔اس کےعلاوہ نماز میں ہاتھ اٹھانا اور حمد کرنایا نبی کریم ﷺ کاصفوں کو چیزتے ہوئے پہلی صف میں پنچنا پیسب دورنبوت کی خصوصیات تھیں۔اب اس کےمطابق عمل درست نہیں ہوسکتا۔اس موقعہ یریہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نبی کی موجودگ میں امت کا کوئی فرد امام نہیں بن سکتا۔عیستی کے نزول کے بعد حضرت مہدی بھی صرف ایک مرتبہ آمام ہول گے اور وہ بھی اس وجہ ہے کہ ا قامت انہیں کے لئے پہلے کہی جا چکی ہوگی ۔ پھر بھی دوا یک مرتبہ ایسے اتفا قات پیش آ جاتے ہیں کہ امتی نبی کی موجودگی میں امامت کر لیتا ے۔منداحد کی ایک حدیث میں ہے کہ کس نبی کی وفات اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کوئی نہکوئی امتی ان کی موجودگی میں امام نہیں بنا۔ آ نخضور ﷺ نے بھی متعددموا قع پربعض صحابہ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی تھی ۔ایک مرتبہ غز وہ تبوک کےموقعہ پر جب امام عبدالرحمٰن ٰبن عوفؑ تھے۔ دوسری مرتبہ قباء میں صلح کرانے کے لئے جب گئے تھے۔ تیسری مرتبہ مرض الوفات میں ابو پکڑ کی امامت میں جس واقعہ کا حدیث میں ذکر ہے اس کی بعض تفصیلات یہ ہیں کہ آنحضور ﷺ نے خود ہدایت فر مائی تھی کہ اگر صلح کرانے میں دیر ہواور نماز کا وقت ہوجائے تو ابو بکڑے نماز پڑھانے کے لئے کہنا چونکہ ابو بکڑیہ سیجھتے تھے کہ آپ ﷺ کا بیٹھم لزوم کے لئے نہیں تھا بلکہ صرف اکرا ما تھا۔اس لئے آپ بیچھے ہٹ گئے۔

باب٣٠٣. إنَّمَا جُعِلَ ٱلْإِمَامُ لَيُؤْتَمَّ بِه

(٣٨٩)عَن عَـ آفِشُهُ ۖ قَـ الَـت لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلُنَا لَاوَهُمُ يَنْتَظِرُونَكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ ضَعُوا لِيُ مَآءً فِي الْمِحْضَبِ قَالَتُ فَ فَعَلْنَا فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغُمِي عَلَيْهِ ثُمٌّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَاوَهُمُ يَنْتَظِرُونَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِي مَآءً فِي الْمِنْحَضَبِ قَالَتُ فَهَعَلْنَا فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغُمِيَ عَلَيُهِ ثُمَّ آفَاقَ فَقَالَ آصَلَّى النَّاسُ قُلُنَا لَاهُمُ يَنْتَظِرُونَكَ يَارَسُولَ اللُّهِ قَالَ ضَعُوا لِيُ مَآءً فِي الْمِحْضَبِ قَالَتُ فَفَعَلْنَا فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِي عَلَيُهِ ثُمَّ أَفَاق فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلُنَا لَاهُمُ يَنْتَظِرُو نَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَالبَّاسُ عَكُوفٌ فِي الْمَسُجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلُوةِ الْعِشَاءِ الْاخِرَةِ فَارُسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي آبِيُ بَكُرِ بِأَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَاتَناهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَـلَّـمَ يَـاُمُرُكَ اَنُ تُصَلِّى بِالنَّاسِ فَقَالَ اَبُوبَكُرٍ وَّكَانَ

باب، ۳۰۳-امام اس کئے ہے تا کداس کی اقتداء کی جائے (۲۸۹) حفرت عا نشر سے روایت ہے کہ جب آپ بھی کا مرض بڑھ گیا توآپ علائے دریافت فرمایا کرکیالوگوں نے نماز بڑھ لی۔ہم نے عرض کی نہیں یارسول اللہ! لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا كدميرك في ايك لكن مين بإنى ركادو-عائشة في بيان كيا كه بم في ر کودیا۔اور آپ نے بیٹر کرسٹ کیا۔ پھرا تھنے کی کوشش کی لیکن آپ پر عثی طاری ہوگئ اور جب افاقہ ہوا تو پھر آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ كيالوكول في نماز يره لى - بم في عرض كي نبيس يارسول الله على الوك آپ کا تظار کرد ہے ہیں۔آپ ﷺ نے (پھر) فرمایا کیگن میں میرے لئے پانی رکھ دو۔ عائش نے بیان کیا کہ ہم نے تعمل حکم کردی اور آپ ﷺ نے بیٹھ کر طنسل کیا۔ پھرا ٹھنے کی کوشش کی لیکن (دوبارہ) عشی طاری ہوگئی۔ جب افاقہ مواتو آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کیالوگوں نے نماز پڑھ ل ہے۔ ہم نے عرض کی کہ نہیں یارسول الله! لوگ آپ کا انظار کررہے میں۔آپ ﷺ نے (پیر) فرمایا کہ آئن میں پانی لاؤاور آپﷺ نے بینے كرطنسل كيا\_ پهرامضنے كى كوشش كى كيكن غشى طارى ہوگئى اور پھر جب افاقد مواتو دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے ہم نے عرض کی کہ نہیں یارسول اللہ! آپ کا انتظار کرر ہے ہیں ۔لوگ مجدمیں عشاء کی نماز

رَجُلًا رَّقِيُهُ اللَّهُ عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ اَحَقُ بِنَالِكَ فَصَلَّى اَبُوبَكُرِ تِلْكَ الْآيَّامَ \_

کے لئے نبی کریم ﷺ کا بیٹے ہوئے انظار کررہے تھے۔ آخرالام آپ ﷺ نے ابو بکڑ کے پاس آ دمی بھیجا کہ وہ نماز پڑھادیں بھیج ہوئے خض نے آ کرکہا کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ سے نماز پڑھانے کے لئے فر مایا ہے۔ ابو بکڑ بڑے رقیق القلب تھے۔ انہوں نے عمر سے کہا کہ وہ نماز پڑھا کیں حضرت عمر نے جواب ویا کہ آپ اس کے زیادہ مشتحق بین ۔ پھران (یماری کے ) ونوں میں ابو بکر نماز پڑھاتے رہے۔

#### باب ۱۳۰۴ مقتدی کب محده کریں

(۳۹۰) حفرت براء بن عازب رضی الله عند نے فرمایا کہ جب نبی کریم شیسمع الله لمن حمدہ کہتے تھے تو ہم میں ہے کوئی بھی اس وقت تک نہیں جھکتا تھا۔ جب تک آنحضور ﷺ میں نہ چیے جاتے پھر ہم بھی بحدہ میں جاتے تھے۔

0-11- مام سے پہلے سراٹھانے والے کا گناہ
(۳۹۱) حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ نے قل کرتے تھے کہ
آپ نے فرمایا کیا وہ مخص جوامام سے پہلے سراٹھالیتا ہے اس بات سے
نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالی اس کے سرکو گعرہے کے سرکی طرح بنادے یا اس کی
صورت گعرہے کی بنادے۔

باب ۲ ۳۰۰ غلام اور آزاد کردہ غلام کی امامت (۳۹۲) حضرت انس بن مالک نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا (اپنے حکام کی ) سنواوراطاعت کروخواہ ایک ایساحبثی کیوں نہ حاکم بنادیا جائے جس کا سرانگور کی طرح ہو۔

> باب ۲۰۰۵ به جب امام نماز پوری طرح نه پژهے اور مقتدی پوری طرح پڑھیں۔

(۳۹۳) حضرت ابو ہریرہ کے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرہ یا تہمیں نماز پڑھائی جاتی ہے پس اگرامام نے ٹھیک نماز پڑھائی تواس کا ثواب تہمیں ملے گااورا گرغلطی کی تو تہمیں ثواب ملے گااور گناہ امام یر ہوگا

باب، ۳۰۸۔ جب (نماز پڑھنے دالے) صرف دوہوں تو مقتدی امام کے دائیں جانب مقابل میں کھڑا ہوگا۔ (۳۹۴) حضرت ابن عباسؒ نے فرمایا کہ میں ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنبا کے بیبال سویا۔ اس رات نبی کریم ﷺ کی بھی وہیں سونے کی باری باب٣٠٣. مَتَى يَسُجُدُ مَنُ خَلُفَ الْإِمَامِ (٣٩٠)عَن الْبَرَآء بـنِ عَـازِبُ ۖ قَالَ كَادُ رَسُولُ اللّٰهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ لَمُ يَحُنِ اَحَدُّ مِّنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعُدَهُ .

باب٥ • ٣. إِثْمِ مَنُ رَّفَعَ رَاسَه ' قَبُلَ الْإِمَامِ

(٣٩١)عَن أَبِي هُرَيُرَةٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَمَا يَخْشَى آحَدُكُمُ اَوُ اَلاَ يَخْشَى آحَدُكُمُ إِذَا رَفَعَ رَاسَه وَ قَبُلَ الْإِمَامِ آنُ يَخْعَلَ اللَّهُ رَاسَه وَاسَ حِمَارٍ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَه صُورَةً حِمَارٍ.

باب٢ • ٣٠. إمَامَةِ الْعَبُدِ وَالْمَوُلَى

(٣٩٢) عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْمَعُوا وَاطِيْعُوا وَإِنِ اسْتُعُمِلَ حَبَشِيٌّ كَانَّ رَاسه وَ رَبِيبَةً.

> باب ـ ٣٠٠. إِذَا لَمُ يُتِمَّ الإمَامُ وَاتَمَّ مَنُ خَلُفَهُ

(٣٩٣) عَنُ آبِي هُرَيُرَةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنُ آصَابُوا فَلَكُمُ وَإِنُ آخُطَأُوا فَلَكُمُ وَعَلَيْهِمُ \_

> باب ٣٠٨. يَقُومُ عَنُ يَّمِيْنِ الْإِمَامِ بِحِذَ آئِهِ سَوَ آءً إِذَا كَانَا اثْنَيْن

(٣٩٤)عَسَ ابُنِ عَبَّاسٍ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه)قَالَ نِمُتُ عِنُدَ مَيُمُونَةً وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عِنْكَهَا تِلُكَ النَّيْلَةَ فَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَقُمْتُ عَنُ يَسَارِهِ فَاَخَذَىِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلَّى تَلَثَ عَشَرَةَ رَكُعَةً ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَحَ وَكَانَ اِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ آتَاهُ الْمُؤذِّذُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمُ يَتَوَضَّا ـ

تھی۔آپنے وضوئیااور نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوگئے۔ میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوگیا۔اس لئے آپ کھٹے نے جھے پکڑ کردائیں طرف کر دیا۔ پھر تیرہ رکعت نماز پڑھی اور سو گئے۔ یباں تک کہ سانس لینے لگے۔ نبی کریم کھٹے کی عادت تھی کہ جب سوتے تو سانس لیتے تھے پھر مؤذن آیا تو آپ کھٹے بہرتشریف لے گئے۔آپ نے اس کے بعد (فجر کی) نماز پڑھی اور وضونہیں کیا۔

# باب٩٠٣. إذَا طَوَّلَ الْإِمَامُ و كَانَ لِلرِّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ وَصَلَّى

(٣٩٥) عَن جَابِر بُن عَبْدِ الله (رَضَى اللّٰهُ تَعَالَى عَنه) فَالَ كَانَ مُعَادُ بُنُ جَبَلٍ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تُمَّ يَرْجِعُ فَيُوُّ مُّ قَوْمَه فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأ عِلَيهِ وَسَلَّمَ تُمَّ يَرْجِعُ فَيُوُّ مُّ قَوْمَه فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأ بِالْبَقَرَةِ فَانُصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَانَ مُعَاذٌ يَّنَالُ مِنهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ بِالْبَقَرَةِ فَانُصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَانَ مُعَاذٌ يَّنَالُ مِنهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَتَالٌ فَتَالٌ فَتَالٌ فَتَالٌ ثَلْتَ مِرَادٍ وَسَلَّى الله فَتَالُ فَتَالٌ فَتَالٌ قَلْتُ مِرَادٍ الله فَاتِنَا قَاتِنًا وَآمَرَه 'بِسُورَتَيُنِ مِنُ اَوْسَطِ المُفَصَّل \_

باب۹۰۰۰۔ جباں م نے نماز طویل کردی اور کسی کوضرورت تھی اس لئے اس نے باہرنگل کرنماز پڑھ لی

(۳۹۵) حفرت جابر بن عبداللہ ّنے فر مایا کہ معاذ بن جبل، نبی سریم ﷺ
کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور پھر والیس آ کر اپنی قوم کے لوگوں کو نماز
پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ عشہ ، میں سور کہ بقرہ پڑھی اس لئے ایک شخص
باہر آ گیا (نماز سے ) معاذ رضی اللہ عنہ کو اس سے نا گوار کی رہنے گئی۔
لیکن جب بیہ بات نبی کریم ﷺ تک پہنچی تو آ پ ﷺ نے تین مرتبہ قان۔
قان فرایا۔ یا فاتن ۔ فاتن ۔ فاتن ( فتنہ میں ڈالنے والا ) فرمایا اور اوساط مفصل کی دوسور توں کے پڑھنے کا حکم دیا

فا کدہ ۔ حضرت معاف گاتعلق قبیلہ بوسلمہ سے تھا۔ بوسلمہ کے گھر مدینہ کی آخری سرحد پرتھے۔ حضرت معاف اوران کی قوم کے دوسرے افراد مخرب کی نماز آنحضور ہی کے مہتر میں پڑھے اور گھراپ گھروں کو والیس ہوتے تو لوگ عشاء کی نماز قبیلہ ہی کی مجد میں پڑھے حضرت معافق من مغرب کی نماز کے بعد حضرت معافق میں بیٹھ گئے اور کافی دیر ہوگئی اس لئے آپ نے عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھ کی ۔ پھراپ قبیلہ میں آئے تو چونکہ یہاں امام آپ ہی تھا اس لئے عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھ کی ۔ پھراپ قبیلہ میں آئے تو چونکہ یہاں امام آپ ہی تھا اس لئے عشاء کی نماز یہاں آپ نے می سے اس لئے عشاء کی نماز یہاں آپ نے صاحب جنہیں کے صفر ورت رہی ہوگی نماز تو ڈری اورخود سے نماز پڑھ کی ۔ اس پس منظر کے بعد امام شافع کے مسلک کے لئے اس حدیث میں کو کی دیس باقی نہیں رہی ۔ ان کا مسلک ہے کہا ام نفل نماز پڑھ کی ۔ اس پس منظر کے بعد امام شافع کے مسلک کے لئے اس حدیث میں کو کی دیس باق نہیں رہی ۔ ان کا مسلک سے کہا مام نفل نماز پڑھ کی ۔ اس پس منظر کے بعد امام شافع کے مسلک کے لئے اس حدیث میں اس کہ دعشاء کی نماز آپ نبی کر کم کھی کے ساتھ پڑھے اور پھر قبی ہوائی کی عادت میکھی کہ عشاء کی نماز آپ نبی کر کم کھی کے ساتھ پڑھے والے کی امامت میں فرض پڑھی جاسم کی ہو ہو کے ۔ اس لئے نفل نماز پڑھ نہیں آپ نفل کی نبیت کرتے رہے ہوں گے ۔ اس لئے نفل نماز پڑھی جاسات میں فرض پڑھی ہو ہو اول کی دوبارہ آئر ہو مائی اور اس کے متعلق ہے کہ آخصور پھینے نظی کی اظہار فر مایا ۔ کمکن ہاں وہ ہے بھی پڑھی اور پھر قوم والوں کو دوبارہ آئر پڑھائی اور اس کے متعلق ہے کہ آخصور پھینے نظی کی اظہار فر مایا ۔ کمکن ہاں وہ ہی آئی ۔

باب ۱۳۱۱مام قیام کم کریے لیکن رکوع اور تجدہ پوری طرح کرے (۳۹۲)حضرت ابومسعودؑ نے نر مایا کہ ایک شخص نے کہایار سول اللہ! میں باب • ا ٣. تَخْفِيُفِ الْإِمَامِ فِى الْقِيَامِ وَاِتُمَامِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ (٣٩٦)عَن أَبِى مَسَعُود (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه) أَلَّ رَجُلًا قَالَ وَاللّٰهِ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي لَا تَاخَّرُ عَنُ صَلُوةِ
الْغَدَاةِ مِنُ اَجُلِ فُلَانِ مِمَّا يَطِيُلُ بِنَا فَمَا رَايَتُ رَسُولَ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ اَشَدَّ غَضَبًا مِّنُهُ
يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْكُمُ مُنَقِّرِينَ فَٱيُّكُمُ مَاصَلَّى
يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْكُمُ مُنَقِّرِينَ فَٱيُّكُمُ مَاصَلَّى
بِالنَّاسِ فَلْيَتَحَوَّزُ فَالِّ فِيهِمُ الصَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ
بِالنَّسَاسِ فَلْيَتَحَوَّزُ فَالِّ فِيهِمُ الصَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ
بِالنَّسَاسِ فَلْيَتَحَرَّزُ فَاللَّهِي صَلَّى الله عَيْف وَالكَبِيرَ
وَذَا الْحَاجَةِ عَنْ مَعَادً آلَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمِ وَالسَّمُ وَالسَّمِ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمَ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالْعَلَى وَالسَّمُ وَالْمَالُولُ إِلَا اللَّهُ وَالسَّمُ وَالْمَالَ وَالسَّمَ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالْمَالُولُ إِلَيْكُولُ الْمَلْلُ الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمُعَلِّيْلُ الْمَالُمُ الْمُلْكُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمَلْفُولُ الْمُعْلَى وَالسَّمُ وَالْمَالُولُ الْمَلْكُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُعْلَى وَالْمَلُولُ الْمُعْلَى وَالْمَلْمُ الْمُؤْمِ وَالْمَلْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالسَّلَالَ الْمُلْلُولُ الْمُؤْمِ وَالْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

باب ١ ٣١. الله يُجَازِ فِي الصَّلُوةِ وَاكُمَا لِهَا (٣٩٧)عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُوْجِزُ الصَّلُوةَ وَيُكُمِلُهَا.

باب ٢ ا٣. مَنُ أَخَفَّ الصَّلُوةُ عِنْدَ بُكَآءِ الصَّبِي (٣٩٨)عَن أَبِي قَتَادَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه)عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَآقُومُ فِي الصَّلُوةِ أُرِيُدُ اَنْ اَطَوِّلَ فِيهَا فَاسُمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيّ فَاتَحَوَّزُ فِي صَلُوتِي كَرَاهِيَةَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ \_

باب٣١٣. تَسُوِيَةِ الصَّفُوُفِ عِنُدَا لُإِقَامَةِ وَبَعُدَهَا وَبَعُدَهَا رُوَالِمَةِ وَبَعُدَهَا (٣٩٩) عَن النَّعُمَان بُنِ بَشِيُر (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَا فَكُمُ وَسَلَّمَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَا فَكُمُ وَهُكُمُ وَلَيْخَا لِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمُ وَلَيْحَالُمَ لَيْسَوُّنَ

ل دونا ثابت ہے۔ باب ۳۱ ۳. اِقْبَالِ اُلاِمَامِ عَلَى النَّاس عِنْدَ تَسُويَةِ الصَّفُوُفِ.

(٤٠٠) عَن آنَس بُن مَالِكٍ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنه) قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَوةُ فَاقَبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجُهِ فَقَالَ آقِينُمُوا صُفُوفَكُمُ وَتَرَآصُوا فَايِّنُ اَرَاكُمُ مِّنُ وَرَآءِ ظَهُرِئ -

صبح کی نماز میں فلاں کی وجہ ہے در میں جاتا ہوں۔ کیونکہ وہ نماز کو بہت طویل کر دیتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کونفیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضب ناک اور بھی نہیں دیکھا۔ آپ ﷺ نے فر ، یا کہتم میں سے بعض ، لوگوں کو بھگانے کا باعث بنے ہیں جو خض بھی نماز پڑھائے تو بکی پڑھائے کیونکہ نمازیوں میں کمزور بوڑ ھے اور ضرورت والے سب ہی ہوتے ہیں۔ حضرت معادّ ہے روایت ہے کہ آپ نے ان سے فر مایا تم نے سَبِّح اسُمَ رَبِّكَ الْاَعُلَى وَ الشَّمُسِ وَ صُحْهَا وَ اللَّيُلِ إِذَا يَعُنْهَى کیون نہ پڑھی

# باب اا المرينماز مخضرتيكن مكمل

(٣٩٧) حفرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنب حديث بيان فرمائى كم نبي كريم الله نماز كو خضر ليكن كممل طور ير يزية تقد

باب۳۱۲- جس نے بچے کے رونے کی آواز پرنماز میں تخفیف کردی (۲۹۸) حضرت ابوقادہ نی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نماز دیر تک پڑھنے کے ارادہ سے کھڑا ہوتا ہوں ۔لیکن کی بچے کی آواز من کرنماز کوہلی کردیتا ہوں کہ کہیں اس کی ماں پر (جونماز میں شریک ہوگی شاق نہ گذر ہے۔

باب۳۱۳۔ قامت کے وقت اوراس کے بعد صفوں کو درست کرنا (۳۹۹) حضرت نعمان بن بشیر نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کرلو۔ ورنہ خدا تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دےگا۔

فائدہ ۔اس سے امام بخاری میں بتانا چاہتے ہیں کہ رونے سے نماز میں کوئی خرائی نہیں آتی لیکن اگر کسی ذاتی پریشانی یا مصیب کی وجہ سے آدمی نماز میں رونے گئے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے۔البتہ جنت یا دوزخ کے ذکر پراگر رونا آیا تو یہ میں مطلوب ہے۔ حدیث مرفوع سے آنحضور گئاناز میں رونا ثابت ہے۔

# باب۳۱۳ صفیں درست کرتے وقت امام کالوگوں کی طرف متوجہ ہونا

(۴۰۰) حضرت انس بن مالک رضی الله عنه نے فرمایا که نماز کے لئے اقامت کمی گئی تورسول الله ﷺ نے اپنارخ ہماری طرف کیا اور فرمایا که اپنی صفیں درست کرلواور شانے ملا کر کھڑے ہوجاؤ۔ میں تم کو پیچھے سے مجمی دیکھار ہتا ہوں۔

## باب ٥ اس. إذَا كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوُم حَآئِطٌ اَوْسُتُرَةٌ.

(١٠١) عَنُ عَائِشَةَ قَالَّتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَحِدَارُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ السُّحُورَةِ قَصِيْرٌ فَرَاى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى مَعَهُ أَنَاسٌ يُصَلُّون بِصَلُوتِهِ فَاصُبَحُوا فَيَعَهُ أَنَاسٌ فَعَامُ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ فَقَامَ مَعَهُ أَنَاسٌ فَتَكُو وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَخُورُجُ فَلَمَّا اصُبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ وَسَلَّى خَدِيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَخُورُجُ فَلَمَّا اصُبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ اللهُ عَشِيْتُ اللهُ كَاللهُ مَلُوةُ اللّهُ لِي اللهُ عَلَيْهِ إِنِّي خَدِيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَخُورُجُ فَلَمَّا اصُبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ إِنِّي خَدِيْتُ اللهُ عَلَيْهِ إِنِي اللهُ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

## باب ٢ ١ ٣. صَلُوةِ اللَّيُلِ.

(٤٠٢) عَن زيدِبنِ ثَابتٍ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ ۖ قَالَ رَسُو لُ الله صَلَّى اللَّهُ عَنيُهِ وَسَلَّمَ قَدُ عَرَفُتُ الَّذِيُ رَايُتُ مِنُ صَنِيعِكُمُ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمُ فَإِنَّ اَفْضَلَ الصَّلوةِ صَلوةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

# باب ١ ٣٠. رَفُعِ الْيَدَيُنِ فِي التَّكْبِيُرَةِ الْاُولِيٰ مَعَ الْإِفْتِتَاحِ سَوَآءً.

(٤٠٣) عَن ابن عُمَر (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حَذُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حَذُ وَمَنُكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلُوةَ وَإِذَا كَبَرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَاسَه وَمِنَ الرَّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَ لِكَ ايُضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَه وَرَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ وَكَانَ لَا يَفُعَلُ اللَّهُ لِمَن حَمِدة وَرَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ وَكَانَ لَا يَفُعَلُ ذَلِكَ فِي السَّمُودِ.

# باب ٣١٨. وَضُع الْيُمُنى عَلَى الْيُسُرَى فِي الصَّلُوةِ

(٤٠٤) عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ رضيى الله عنه قَالَ كَانَ نَاسٌ يُّوُمَرُونَ آنُ يَّضُعَ الرَّجُلُ الْيَدَالْيُمُنِي عَلَى ذَرَاعِهِ الْيُسُرِىٰ فِي الصَّلُوةِ \_

### باب۵سا۔ جبامام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی دیوار حائل ہو باہر دہ ہو۔

(۱۰۸) حضرت عائش نے فر مایا کہ رسول اللہ کھرات میں اپنے جرہ کے اندر نماز پڑھتے تھے۔ جرہ کی دیواری چھوٹی تھیں اس لئے لوگوں نے نبی کریم کھی کود کھے لیا اور آپ کی اقتداء میں نماز کے لئے کھڑے ہو گئے۔ صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر دوسروں سے کیا۔ پھر جب دوسری رات آپ کھڑے ہوئے تو لوگ آپ کی اقتداء میں اس رات بھی کھڑے ہوئے۔ یہ صورت دویا تین راتوں تک رہی اس کے بعد رسول اللہ کھی میٹے رہے اور نماز کے لئے تشریف نہیں لائے پھر جب صبح کے وقت لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈرا کہ کہیں رات کی نمازتم برفرض نہ ہوجائے (اس شدت اشتیاق کود کھے کہ)۔

#### باب۳۱۲\_رات کی نماز

(۲۰۲) حفرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارا جو طرز عمل میں نے دیکھا اس کی وجہ جانتا ہوں ( یعنی شوق عبادت وا تباع) لیکن لوگو! اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھا کرو۔ کیونکہ سوائے فرائض کے اور تمام نمازوں کو گھر میں ہی پڑھنا فضل ہے۔

### باب ۱۳۷۷ وقع یدین اور تکبیرترم بمهدونوں ایک ساتھ

(۳۰۳) حفرت عبدالله ابن عمر سروایت ہے که رسول الله الله جی جب نمازشروع کرتے تو این دونوں ہاتھ مونڈ هوں تک اٹھاتے تھے اور ای طرح جب رکوع سے اٹھاتے تو طرح جب رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے تھے (رکوع سے سرمبازک اٹھاتے تھے) آپ کہتے تھے کہ سمع الله لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد اور بیر فع یہ بن مجدہ میں جاتے وقت نہیں کرتے تھے۔

# باب ۱۳۱۸ نماز مین دایان باته با کین پررکهنا

( ۴۰۴) حفزت بہل بن سعدرضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ (رسول اللہ ﷺ وگوں کو حکم تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں

باب ٩ ٣١. مَايُقُرَأُ بَعُدَالتَّكُبيُر.

(٤٠٥) عَنُ أنس أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَابَكُروَّعُمَرَكَانُوا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلُوةَ بِٱلْحَمْدُ لِلَّهِ

عَنَ أَبِي هُرَيْرَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه)قَالَ كَانَ رَسُهُلُ البلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْـقِـرَآءَةِ اِسْكَاتَةً قَالَ أَحْسِبُهُ ۚ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ بَابِي انت وَأُمِّي يَارَسُولَ اللَّهِ اسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْـهِـرَآءَةِ مَاتَقُولُ قَالَ اقُولُ :اَللَّهُمَّ بَاعِدُبَيْنِي وَبَيْنَ خَـطَايَايَ كَمَا بَاعَدُتَّ بَيُنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ اَللَّهُمَّ لَهِ بَنِي مِنَ النَحَطَايَا كَمَا يُنقِّي الثُّوبُ الْاَبْيِضُ مِنَ الدُّنْسِ اَللَّهُمُّ اغْسِلُ خَطَايَايَ بِالْمَآءِ وَالثُّنُجِ وَالْبَرُدِ.

باب ۱۱۹ تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھا جائے

(۴۰۵)حضرت انس بن ما لک رضی اللّدعنهٔ ہے روایت ہے کہ نبی َ سریم عي اورابو بكراور تمرض الله تنجمال المحسمة لله رب العلمين عنماز شروع کرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی فر مایا کدرسول اللہ ﷺ تکبیر تح بمداور قر أت كے درميان تھوزى ديرجي رہتے تھے۔ ميں نے بد يار سول الله ! آب برمیرے مال باپ فداہوں۔ آپ اس تکبیرا ورقر اُت کے درمیان کی خاموثی کے دوران کیا پڑھتے ہیں؟ آ ہیا ﷺ نے فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں۔(ترجمہ) اے مللہ میرے اور گناہ کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اورمغرب میں ہے، اے اللہ مجھے گناہوں ہے اس طرت یاک کردے جیسے سفید کیڑامیل سے یاک ہوتا ہے۔اے اللہ! میرے گنا ہوں کو یانی برف اور او لے سے دھودے۔

فائدہ: حفیہ اور حنابلہ کے یہاں زیادہ بہتر ہے سب حانک السلھم النج پڑھنا۔ شوافع یبی دعالیند کرتے ہیں جس کی روایت امام بخار کی نے کی۔احادیث میں دونوں دعا کیں ہیں۔حضرت عمر نے ایک مرتبہ سب حانک اللهم النح بلندآ واز ہے بھی پڑھی تھی۔تا کہ لوگ جان لیں ۔اس باب کی پہلی حدیث میں ہے کہ نماز الجمد للہ ہے شروع کرتے تھے۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ'' جبر'' الجمد للہ ہے شروع ہوتا تھا۔ کیونکہ قرأت اورتكبير كے درميان كى دعا آہتہ ہے آپ پڑھتے تھے۔

باب ٣٢٠. رَفَع الْبَصْرِ إِلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلُوةِ

(٤٠٦)عَن خُبَابِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قِيلَ لَهُ آكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الظُّهُرِ وْالْعَصْرِ قَالَ نَعْمُ فَقُلْنَا بِمَ كُنْتُمُ تَعْرِفُونَ ذَاكَ قَالَ بإضطراب لِحِيَتِهِ۔

باب۳۰-نماز میں امام کود کھنا

(۲۰۲) حضرت خیاب رضی الله عنه ہے یو جھا گیا که کیار سول اللہ ﷺ خلبر اورعصر کی رکعتوں میں قرأت كرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا كه بال! بم نے عرض کی کہ آپ لوگ یہ ہاے کس طرح سمجھ جاتے تھے؟ فر مایا کہ آپ کی داڑھی کی حرکت ہے۔

فائدہ:۔ابن منیزؒ نے فرمایا کہ مقتدی کا اوم کونماز میں دیکھنانماز باجماعت کے مقاصد میں داخل ہے(بشرطیکہ امام سامنے ہو )

باب٣٦ \_ نماز مين آسان كي طرف نظرا ثها نا (۴۰۷) حضرت انس بن ما لک نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر ما يا ايسے لوگوں كا كيا حال ہوگا جونماز ميں اپنى نظرير آسان كى طرف اٹھاتے ہیں۔ آپ ﷺ نے اس سے نبایت محق کے ساتھ روکا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس سے ہزآ جاؤور نہ تمہاری آئٹھیں نکال کی جائیں گ

باب۳۲۳ نماز میں ادھرادھرد کھنا

(۴۰۸) حضرت عاکشہ نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے نماز میں

باب ١ ٣٢ . رَفْع الْبَصَرِ إِلَى السَّمَآءِ فِي الصَّلْوةِ (٤٠٧)عَنْ أنَس بن مَالِكٍ حَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَابَالُ اَقُوَامٍ يَّرُفَعُونَ ٱبْصَارَهُمُ اِلَى السَّمَاءِ فِيُ صَلُوتِهِمُ فَاشُتَدَّ قَولُهُ ۚ فِي ذَٰلِكَ حَتَّى قَالَ لَيُنْتَهُنَّ عَنُ ذَٰلِكَ أَو لَتُخْطَفَنَّ أَبُصَارُهُمُ.

باب ٣٢٢. الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلْوةِ.

(٤٠٨) عَنُ عَـاْ ثِشُهُ ۗ قَـالَتُ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلُوةِ فَقَالَ هُوَ الْحَبُلُوةِ فَقَالَ هُوَ الْحَبَلَاسُ يَخْتَلِسُهُ الشَّيُطَانُ مِنْ صَلُوةِ الْعَبُدِ

باب ٣٢٣. وُجُوْبِ الْقِرَآءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَامُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَصَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجُهَرُ فِيْهَا وَمَا يُخَافَتُ

(٤٠٩)عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ (رَضِمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ شَكَى آهُلُ الْكُوفَةِ سَعُدًا إِلَى عُمَرَ فَعَزَلَهُ \* وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكُوا حَتَّى ذَكَرُو ٓ ٱلَّهُ ۗ لَايُـحُسِنُ يُصَلِّي فَأَرُسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَاأَبَاإِسُحَاقَ إِنَّ هَـؤُلاءِ يَنزُعُـمُونَ أَنَّكَ لَاتُحْسِنُ تُصَلِّي قَالَ أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ فَالِّي كُنُتُ أُصَلِّي بِهِمُ صَلُوةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخُرِمُ عَنُهَا أُصَلِّي صَلْوةً الُعِشَاءِ فَأَرُكُدُ فِي الْأُولَيَيُن وَأَخِفُّ فِي الْاُخُرَ يَيُن قَالَ ذَاكَ الظُّنُّ بِكَ يَاأَبَا إِسْحَاقَ فَأَرْسَلَ مَعَه ورُجُلًا أَوْ رِجَالًا اِلَى الْكُوْفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ آهُلَ الْكُوْفَةِ وَلَمُ يَدَعُ مَسُحِدًا إِلَّا سَالَ عَنْهُ وَيَثْنُونَ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا حَتَّى دَخُلَ مَسْحِدًا لِّبَنِي عَبَس فَقَامَ رَجُلٌ مِّنُهُمُ يُـقَـالُ لَهُ 'أَسَامَةُ بُنُ قَتَادَةٌ يُكُنِي آبَاسَعُدَةً فَقَالَ آمَّا إِذَا نَشَدُتَّ مَا فَإِنَّ سَعُدًا لَّا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يُقُسِمُ بِالسُّويَّةِ وَلَا يَعُدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعُدٌ أَمَا وَاللَّهِ لَّادُعُوَلَّ بِثَلَاثٍ اَللُّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبُدُكَ هِذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَآءً وَّ سُمُعَةً فَاطِلُ عُمْرَه ' وَاطِلُ فَقَرَه ' وَعَرّضُهُ بِالْفِتَنِ وَكَانَ بَعُدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ شَيْخٌ كَبِيْرٌ مَفْتُونٌ أصَابَتُنِي دُعُوَةُ سَعْدِ \_

(قَالَ عَبُدُالُ مَلِكِ فَأَنَا رَأَيْتُهُ ' بَعُدُ قَدُ سَقَطَ خَاجِبَاهُ عَلَى عَيُنَيهِ مِنَ الْكِبَرِ وَإِنَّهُ ' لَيَتَعَرَّضُ لِلُحَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغُمِزُهُنَّ ) . الطُّرُقِ يَغُمِزُهُنَّ ) .

(٤١٠) عَنُ عُبَادَةً بنِ الصَّامِت رضي اللُّه عنه أنَّ

ادھرادھرد کیھنے کے بارے میں پوچھا۔ آپ ﷺ نے فر مایا کہ بیتو ایک ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔

> باب۳۲۳ اما ماورمقندی کے لئے قر اُت کا د جوب،ا قامت اور سفر ہر حالت میں سری اور جہری تمام نماز وں میں

(۴۰۹) حضرت جابر بن سمرةُ نيكبا كهابل كوفه نے حضرت سعد · ي · ي كي حضرت عمر فاروق کے شکایت کی تھی۔ اس لئے آپ کومعز ول کر کے حضرت عمرٌ نے عمارٌ کو کوفیہ کا عامل بنایا۔ کوفیہ والوں نے ان کے متعلق بہ تک کہد دیا تھا کہ وہ تو اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھتے۔ چنانچہ حضرت عمر 🚣 ان کو بلا بھیجا۔ آپ نے ان ہے یو چھا کہ ابوانحق! ان کوفیہ والوں کا خیال ہے کہتم اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے۔اس برآ پ نے جواب دیا کہ خدا گواہ ہے میں تو انہیں نبی کریم ہی کی طرح نمازیز ھا تا تھا اس میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتا تھا۔عشا ء کی نماز پڑھا تا تو اس کی پہلی دور کعتوں میں ( قر اُت) طویل کرتااور دوسری دور گعتیں ملکی پڑھتا۔عمرؓ نے فرمایا کہ ابو اسحاق! تم ہے امید بھی یہی تھی۔ پھر آپ نے سعد ؑ کے ساتھ ایک یا کئی آ دمیوں کو کوفیہ بھیجا۔ قاصد نے ہر ہرمید میں ان کے متعلق جا کر یو چھا۔ سنب نے آپ کی تعریف کی ۔ لیکن جب محد بنی عبس میں گئے تو ایک شخص جس کا نام اسامه بن قباده تھا اور کنیت ،بوسعدہ تھی۔ کھڑا ہوا۔اس نے کہا کہ جب آپ نے خدا کا داسطہ دے کر یو چھاہے تو (سنیئے کہ ) سعد نه جہاد کرتے تھے۔ نہ مال کی تقسیم میچ کرتے تھے اور نہ فیصبے میں عدل و انصاف کرتے تھے۔حضرت سعدؓ نے (یہن کر ) فرمایا کہ خدا کی قتم! میں (تمہاری اس بات پر ) تین دعا کیں کرتا ہوں اے اللہ اگرتیر ایہ بندہ حجوثا ہےاورصرف ریا ونمود کے لئے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر دیجئے اور اسے خوب محتاج بنا کرفتنوں میں مبتلا کر دیجئے ۔اس کے بعد وہ مخص اس درجہ بدحال ہوا کہ) جب اس ہے بوجھا جاتا تو کہتا کہ ایک بوڑھا اور پریشان حال ہوں۔ مجھے سعد کی بددعا لگ کئ تھی۔

(عبدالملک نے بیان کیا کہ میں نے اسے دیکھاتھ۔اس کی بھویں بڑھاہے کی وجہ سے آنکھول پر آگئی تھیں لیکن اب بھی راستوں میں وہ لڑیوں کو چھیٹر تا پھر تا تھا۔)

(۳۱۰) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ' سے روایت ہے کہ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاصَلُوةَ لِمَنُ لَّمُ يَقُرَأُ بِفَا تِحَةِ الْكِتَابِ.

(١١) عَنُ اَبِي هُرَيُرَة (رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُه) اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ فَقَالَ ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَرَجَعَ عَلَي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَكَي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَكَيْرُ ثُمَّ افُرَأَ مَاتَيسَّرَ مَعَكَ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلُوةِ فَكَيِّرُ ثُمَّ افُرَأُ مَاتَيسَّرَ مَعَكَ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلُوةِ فَكَيِّرُ ثُمَّ افُرَأُ مَاتَيسَّرَ مَعَكَ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلُوةِ فَكَيِّرُ ثُمَّ افُرَأُ مَاتَيسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرُانِ ثُمَّ ارُفَعُ حَتَى تَطُمَيْنَ مَالِحَدًا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَى تَطُمَيْنَ سَاجِدًا ثُمَّ ارُفَعُ حَتَى تَطُمَعِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارُفَعُ حَتَى تَطُمَعِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارُفَعُ حَتَى تَطُمَعِنَّ مَا عَلَى الْمَعْمَ وَتَى مَلُولِكَ كُلِهُ اللهُ وَالْمَعُنَّ مَا مُعَلَى فِي صَلُولِكَ كُلِهُ اللهُ عَلَى فَى صَلُولِكَ كُلِهَا.

رسول الله ﷺ نے فرمایا جوسورہ'' فاتحہ'' نہ پڑھے اس کی نماز نہیں جوتی

(۱۱۲) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ہے سے میں تشریف لا کا اسکے بعد ایک اور مجمر ہیں تشریف لا کا اسکے بعد ایک اور محص آیا۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر نبی کریم ہے کہ سلام کیا آپ بھٹے نے سلام کا جواب دے کرفر مایا کہ واپس جا وَ اور پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ محفی واپس گیا اور پہلے کی طرح پھر نماز پڑھی۔ اور پھر آ کر سلام کیا۔ لیکن آپ بھٹے نے اس مرتبہ بھی بہی فرمایا کہ واپس جا وَ اور دو بارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ بھٹے نے اس طرح تین مرتبہ کیا۔ آخر اس خص نے کہا کہ اس ذات کی قسم طریقہ نہیں جا نتا اس لئے آپ جھے سکھا دیجئے۔ آپ بھٹے نے فرمایا کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوا کروتو پہلے جبیر کہو پھر آ سانی کے ساتھ جنتی جب نماز کے لئے کھڑے ہوا کروتو پہلے جبیر کہو پھر آ سانی کے ساتھ جنتی جب نماز کے لئے کھڑے ہوا کرو۔ اس کے بعد رکوع کرو۔ اچھی طرح رکوع موجاء آپ کے بعد بحدہ کرواور بوجاء آپ کے بعد بحدہ کرواور بوجاء آپ کے بعد بحدہ کرواور بوجاء آپ کے بعد بھر جاؤ۔ اس کے بعد بوجاء آس کے بعد بحدہ کرواور بیٹے جاؤ۔ اس طرح کی بیٹے جاؤ۔ اس طرح کی بھر جاؤ۔ اس کے بعد بوجاء آس کے بعد بھر جاؤ۔ اس طرح کی بھر جاؤ۔ اس طرح کی بھر جاؤ۔ اس طرح کی بھر جاؤ۔ اس طرح کی بھر جاؤ۔ اس کے بعد بھر جاؤ۔ اس طرح کی بھر جاؤ۔ اس طرح کی بھر جاؤ۔ اس طرح کی بھر جاؤ۔ اس طرح کی بھر جاؤ۔ اس طرح کی بھر جاؤ۔ اس طرح کی بھر جاؤ۔ اس طرح کی بھر جاؤ۔ اس طرح کی بھر جاؤ۔ اس طرح کی بھر جاؤ۔ اس طرح کی بھر جاؤ۔ اس طرح کی بھر جاؤ۔ اس طرح کی بھر جاؤ۔ اس کی بعد بھرہ کرو۔ اس کی بعد بھرہ کرو۔ اس کی بعد بھرہ کرو۔ اس کی بعد بھرہ کرو۔ اس کی بعد بھرہ کرو۔ اس کی بعد بھرہ کرو۔ اس کی بعد بھرہ کرو۔ اس کی بعد بھرہ کرو۔ اس کی بعد بھرہ کرو۔ اس کی بعد بھرہ کرو۔ اس کی بعد بھرہ کرو اس کی بعد بھر کرو۔ اس کی بعد بھرہ کرو۔ اس کی بعد بھر کرو۔ اس کی بعد بھرہ کرو۔ اس کی بعد بھرہ کرو۔ اس کی بعد بھرہ کرو۔ اس کی بعد بھرہ کرو۔ اس کی بعد بھر کرو۔ اس کی بعد بھرہ کرو۔ اس کی بعد بھر کرو۔ اس کی بعد بھر کرو۔ اس کی بعد بھر کرو۔ اس کی بعد بھر کرو۔ اس کی بعد بھر کرو۔ اس کی بعد بھر کرو۔ اس کرو۔ اس کی بعد بھر کرو۔ اس کی بعد بھر کرو۔ اس کی بعد بھر کرو۔ اس کی بعد بھر کرو۔ اس کی بعد بھر کرو۔ اس کی بعد بھر کرو۔ اس کی بعد بھر کرو۔ اس کی بعد بھر کرو۔ اس کی بعد بھر کرو۔ اس کی بعد بھر کرو

فائدہ:۔روایات میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں کہ اگر امام نماز پڑھار ہا ہواس وقت بھی مقتدی کے لئے قر اُت قر آن ضروری ہے۔احادیث میں جو پچھ بیان ہوا ہے!احناف ان میں ہے کسی چیز کے مشر نہیں اور نہ ان کے خلاف مسلک رکھنے والوں کے لئے اس میں کوئی واضح دلیں ہیں جو پچھ بیان ہوا ہے وہ تعلق امام شافع کے بہاں ہے ناظرین اس موقعہ پربس ایک بنیادی ہات کا خیال رکھیں کہ نماز با جماعت میں امام اور مقتدی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق امام شافع کے بہاں ہو منبیق آئی ہیں آئیس کی روثنی میں بہاصول انتہائی کمزور ہے اور امام شافع بھی احادیث سے باہر نہیں ۔لیکن امام حنیفہ نے جن احادیث کی روثنی میں فیصلہ کیا ہے وہ اس باب میں بہت واضح اور روثن ہیں۔

#### باب۳۲۴\_ظهرمیں قرات

(۱۲) حضرت ابوقبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ ظہر کی بہلی دورکعتوں میں سور ہ فائحہ اور دومزید سورتیں پڑھتے تھے۔ ان میں طویل قر اُت کرتے تھے لیکن آخری دوا رکعتیں ہلکی پڑھاتے تھے کہمی کبھی آپ سور ہ فاتحہ اور دو میں آپ سور ہ فاتحہ اور دو مزید سورتیں پڑھتے تھے۔ اس کی بھی پہلی رکعتیں طویل پڑھتے۔ اس مزید سورتیں پڑھتے اس کی بھی پہلی رکعتیں طویل پڑھتے۔ اس طرح صبح کی نماز کی پہلی رکعت طویل کرتے اور دوسری ہلکی۔

#### باب ٣٢٣. الْقِرَآءَةِ فِي الظُّهُرِ.

(۲۱۶) عَن اَبِي قَتَادَة (رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ كَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه ) قَالَ كَالَ النَّبِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَيَّنِ الْأُولَيَيْنِ مَس صَلوةِ الظُّهُرِ بَفَاتِحةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولِي وَيُعَمِّرُ فِي النَّانِيَةِ وَيُسُمَعُ الْآيَةَ اَحْيَانًا وَ كَانَ يَقُرُأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي يَقُرُأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأَلْوَلِي مِن صَلوةٍ فِي الشَّابِح وَيُقَصِّرُ فِي النَّانِيَةِ.

# باب ٣٢٥. الْقِرَآءَةِ فِي الْمَغُرِبُ

(٤١٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ اِنَّ أُمَّ الْفَضُلِ سَمِعَتُهُ وَ هُوَ يَقُرُأُ وَالْمُرُسَلَاتِ عُرُفًا فَقَالَتُ يَابُنَى لَقَدُ ذَكَّرُتَنِي هُوَ يَقُرَأُ وَالْمُرُسَلَاتِ عُرُفًا فَقَالَتُ يَابُنَى لَقَدُ ذَكَّرُتَنِي بِقَرَآءَ تِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لَا يِحْرُ مَاسَمِعَتُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِب

(٤١٤)عَن زَيْد بُن ثَابِتقَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِطُولِيَ الطُّولَيَيْنِ

باب٣٢٦. الْجَهُر فِي الْمَغُرب.

(٥١٥)عَن جُبَيُرِ بُنِ مُطُعِم ۖ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ

باب ٣٢٧. الْقِرَآءَ وَفِي الْعِشَآءِ بِالسَّجُدَةِ.

(٤١٦) عَنُ اَبِي رَافِعٌ قَالَ صَلَّيُتُ مَعَ اَبِي هُرَيْرَةَ الْعَنَمَةَ فَقَرَأً "إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ" فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَاهِذِه؟ قَالَ سَجَدُتُ فِيهَا خَلَفَ آبِي الْقَاسِمِ (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ)فَلَا أَزَالُ اَسُحُدُ فِيهَا حَتَى الْقَاهُ.

باب ٣٢٨. الْقِرَآءَ قِ فِي الْعِشَآءِ. (٤١٧) عَنِ الْبَرَآء بنِ عَازِبِ ثُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْعِشَآءِ بِالتَّيْنِ وَالزَّيُتُونِ وَمَا سَمِعُتُ اَحَدًا اَحُسَنَ صَوْتًا مِّنَهُ اَوْقِرَآءَةً .

باب ٣٢٩. الُقِرَآءَ وَ فِي الْفَجُر.

(٤١٨) عَنَ آبِي هُرَيُرةَ يَقُولُ فِي كُلِّ صَلَّوةٍ يُقُرَأُ فَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسُمَعَنَا كُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسُمَعَنَا كُمُ وَمَا اَخُفِي عَنَّا اَخُفَيْنَا عَنُكُمُ وَإِنْ لَمُ تَزِدُ عَلَى أُمِّ الْقُرْآن اَخُزَاتُ وَإِنْ زِدُتَّ فَهُوَ خَيْرٌ.

باب • ٣٣٠. الْجَهُر بِقَرَآءَةِ صَلُوةِ الْفَجُرِ.

(٤١٩) عَن (عبدالله) ابن عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اِنْ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اِنْ طَلَقَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِّنُ اَصْحَابِهِ عَامِدِيْنَ الِي سُوقِ عُكَّاظٍ وَقَدُحِيْلَ بَيْنَ

#### باب۳۲۵\_مغرب میں قر آن پڑھنا

(۳۱۳) حفرت ابن عباس فر مایا که ام فضل رضی القدعنها نے انہیں'' والمرسلات عرفا'' پڑھتے ہوئے شا پھرفر مایا کہ بیٹے! تم نے اس سورة کی تلاوت کر کے مجھے ایک بات یا دولادی۔ آخر عمر میں آنحضور کھے کو مغرب میں یہی آیت پڑھتے سنی تھی۔

(۳۱۳) حضرت زید بن ثابت یے فر مایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کودولمبی سورتوں میں سے ایک پڑھتے ہوئے سنا۔

باب۳۲۲ مغرب میں بلندآ واز سے قرآن پڑھنا (۳۱۵) حضرت جبیر بن مطعمؑ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو مغرب میں سورۂ طور پڑھتے ساتھا۔

باب ٣٢٧ عشاء مين مجده كي سورة بره هنا

(۳۱۲) حضرت الورافع نے بیان کیا کہ میں نے ابو ہریرہ کے ساتھ عشاء پڑھی آپ نے افداالسماء انشقت کی تلاوت کی اور تجدہ کیا اس پر میں نے بونے کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس سورۃ میں میں نے ابو القاسم علی کے چیچے تجدہ کرول گا۔ القاسم علی کے جیچے تجدہ کرول گا۔ باب ۳۲۸ عشاء میں قرآن پڑھنا

( ٣١٧) حفرت براء بن عازبؓ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو عشاء میں والزیتون پڑھتے سار آپﷺ سے زیادہ اچھی آواز اور میں نے کسی کئیس نی یا چھی قرائ۔

## باب٣٢٩\_ فجرمين قرآن مجيد يؤهنا

(۳۱۸) حضرت ابو ہر روہ (صحابہ سے) فرماتے تھے کہ ہر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی جن میں نبی کریم پھٹے نے ہمیں سایا تھا ہم بھی مہیں ان میں سائیں گے اور جن میں آپ ﷺ نے آ ہستہ سے قرات کی تھی ہم بھی ان میں آ ہستہ سے قرات کریں گے اور اگر سور و فاتحہ سے فرات کریں گے اور اگر سور و فاتحہ سے زیادہ نہ پڑھو جب بھی کافی ہے لیکن اگر زیادہ پڑھو اور بہتر ہے۔

باب ۳۳۰ ۔ فجر کی نماز میں بلند آ واز سے قر آ ن مجید بڑھنا (۳۱۹) حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے فر مایا کہ نبی کریم ﷺ ایک مرتبہ چند صحابہؓ کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف گئے ۔ اب شیاطین کو آسان کی خبریں سننے سے روک دیا گیا تھا اور ان پرشہاب ٹا قب سے بیکے جانے گئے تھے۔ الشَّهِ الْجَبُ فَرَجَعَتِ الشَّياطِينُ الِّي قَوْمِهِمْ فَقَالُوا الشُّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّي قَوْمِهِمْ فَقَالُوا مَا اللَّي اللَّي اللَّي قَوْمِهِمْ فَقَالُوا عَلَيْ اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي الْمُ اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

(٤٢٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَآ أُمِرَ وَسَكَتَ فِيُمَآ أُمِرَ وَسَكَتَ فِيُمَآ أُمِرَ وَسَكَتَ فِيُمَآ أُمِرَ وَسَكَتَ فِيُمَآ أُمِرَ وَسَكَتَ فِيمَآ أُمِرَ وَسَكَتَ فِيمَآ أُمِرَ وَسَكَتَ فِيمَآ أُمِرَ وَمَاكَ اللَّهِ وَمَاكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَسَنَةً \_

باب ا ٣٣. الُجمُعِ بَيْنَ السُّوُرَتَيْنِ فِى رَكُعَة ٍ وَّالُقِرَآءَ قِ بِالُخَوَاتِيْمِ وَبِسُوْرَةٍ قَبُلَ سُورَةٍ وَّباَوَّل سُورَةٍ

(٤٢١) عَنُ (عَبُدِ الله) أَبُنِ مَسُغُود (رَضِى الله تَعَالى عَنُه، حَاءَ رَجُل ) فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي عَنُه، حَاءَ رَجُل ) فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ فِقَالَ هَذًا كَهَ لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرِكُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِيُنَ شُورَةً مِّنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرِكُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِيْنَ شُورَةً مِّنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرِكُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِيْنَ شُورَةً مِّنَ المُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ -

اس لئے شیاطین اپی قوم کے یاس آئے اور یو چھا کہ کیا بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آسان کی خبری سننے سے روک دیا گیا ہے اور (جب بم آسان كى طرف جاتے بي تو) بم يرشباب ثاقب يھينكے جاتے ہیں۔شیاطین نے کہا کہ آسان کی خبریں سننے سے رو کنے ک کوئی ننی وجہ بوگى۔اس لئےتم مشرق ومغرب میں برحرف کھیل جاؤ۔اوراس سبب <sup>کو</sup> معلوم کرو جوتمہیں آسان کی خبریں سننے سے رو کنے کا باعث ہواہے۔ وجد معلوم کرنے کے لئے نکلے ہوئے شیاطین تہامہ کی طرف گئے۔ جہاں نبی كريم ﷺ عكاظ كے بازار كو جاتے ہوئے مقام نخلہ ميں اپنے اسى ب کے ساتھ نماز فجریڑھ رہے تھے۔ جب قرآن مجیدانہوں نے ساتو غور ہےاس کی طرف کان لگادئے۔ پھر کہا۔ خدا کی تشمیہی ہے جوآ سان کی خبریں سننے سے روکنے کا ہاعث بنا ہے۔ پھروہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا۔قوم کے لوگو! ہم نے حیرت انگیز قر آن سنا جوسید ھے رائے کی طرف مدایت کرتا ہے اس لئے ہم اس برایمان لاتے ہیں اورایئے رب کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھبراتے۔اس پر نبی کریم ﷺ پر بیآیت نازل بولی قبل او حبی المی (آپ کہے کہ مجھے وق کے ذریعہ تایا گیاہے) اور آپ پر جنول کی گفتگو وحی کی گئی تھی۔

(۲۲۰) حضرت ابن عباس نے فرماید که نبی این کوجن نمازوں میں بنند آواز ہے قرآن مجید پڑھنے کا حکم تھا آپ نے ان میں بلند آواز ہے پڑھااور جن میں آ ہت پڑھنے کا حکم تھا آپ نے ان میں بلند آواز ہے بڑھااور جن میں آ ہت پڑھا۔ خداوند تعالیٰ بھول نہیں ہے تھے ( کہ بھول کراس سلسے کا کوئی حکم قرآن میں نازل نہیں کیا) بلکہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی تمہ رے لئے بہترین اسوہ ہے باب اسسال ایک رکعت میں دوسور تیں ایک ساتھ پڑھنہ، آیت کے باب اسسال کی کورق کو رہیا کہ قرآن کی ترتیب ہے) اس سے پہلے کی سورة کو (جیسا کہ قرآن کی ترتیب ہے) اس سے پہلے کی سورة سے بہلے پڑھنااور کسی سورة کے اول حصہ کا پڑھنا (۲۲۱) ایک شخص حضر ہے بیا براہ معرف کی خدمت میں عاضر بوااور کب کہ میں نے رات ایک رکعت میں مفصل کی سورة پڑھی ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نورتوں کو جانت ہوں ۔ جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں۔ کہ کیا اس طرح (جلدی جلدی بیری پڑھی۔ جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں۔ پڑھتے تھے آپ نے مفصل کی ہیں سورتوں کا ذکر کیا ۔ ہم رکعت کے لئے میں ان ہم معنی سورتوں کو جانت ہوں ۔ جنہیں نبی کر یم ﷺ ایک ساتھ ملا کر دو، دوسور تیں۔

فا کدہ:۔دوسورتوں کا کیک رکعت میں پڑھنا۔حنفیہ کے یہاں بھی جائز ہے۔البتہ بعض صورتوں میں ناپندیدہ ہے۔ای طرح حنفیہ کے بال متحب سے ہے کہ ایک رکعت میں پوری سورۃ پڑھی جائے۔بعض جھے کو پڑھنا اور بعض کو چھوڑ دینا اگر چہ جائز یہ بھی ہے ترتیب قرآن کے خلاف مقدم سورۃ کو بعد میں اور مؤخر کو پہلے پڑھنا مکر وہ ہے۔ابن جمیم نے یہی کھاہے۔ترتیب کی رعایت تلاوت قرآن میں واجب ہے۔ نماز کے لئے واجب نہیں اس لئے اس ترتیب کے ترک ہے جبرہ سہونییں لازم ہوگا۔ جتنی بھی روایات اس کے متعلق آئی ہیں وہ سب ترتیب سے پہلے کی ہیں اس لئے حنفیہ کے مسلک کے خلاف نہیں۔

> باب ٣٣٢. يَقُرأُ فِي الْانْحُرَيَيُنِ بِقَاتِحَةِ الْكِتَابِ (٤٢٢) عَن أَبِي قَتَادَةٌ ۖ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَسَانَ يَقُسِراً فِسِي الظَّهْرِ فِي الْأُولَيْيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ
وَسُورَتَيُنِ وَفِي السَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيْيُنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ
وَيُسْمِعُنَا الْاَيَةَ وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكُعَةِ الْاُولِي مَايُطِيُلِ فِي
الرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصَّبُحِ

باب٣٣٣. جَهُر الْإِمَام بالتَّامِيُن.

(٤٢٣) عَنُ أَبِي هُمرَيْرُةٌ أَكَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَآمِنُوا فَإِنَّهُ مَنُ وَّافَقَ تَامِينُهُ تَامِينَ الْمَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ \_

باب ۳۳۲ - آخری دورکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گ (۲۲۲) حفرت بوقرہ ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ظہر کی پہلی دورکعتوں میں سورۂ فاتحہ اور دوسورتیں پڑھتے تھے اور آخری دو رکعتوں میں صرف سورۂ فاتحہ پڑھتے تھے بھی بھی جمیں آیت سنا بھی دیا کرتے تھے (تعلیم کے لئے) اور پہلی رکعت میں قرائت دوسری رکعت سے زیادہ کرتے تھے۔عصراورضیح کی نمازوں میں بھی یہی معمول تھا۔

باب ٣٣٣ \_ امام كا آمين بلندآ واز ہے كہنا

(۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ نے خبر دی کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب ا امام آمین کے تو تم بھی کہو۔ کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہوگی اس کے تمام گناہ معاف کرد ئے جائیں گے۔

فائدہ: نماز میں ''آ مین' سورہ فاتحہ کے ختم ہونے پر کہنی چاہئے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ البتہ بعض ائمہ کا مسلک اس سلسلے میں ہے کہ نماز میں بھی آ مین زور سے کہی جائے رکین امام ابوصنیفہ اورا مام مالک رحمۃ التدعلیمائے نزدیک آ مین آ ہستہ ہے کہنی چ ہے ۔ امام بخار گ نے جو حدیث اس موقعہ پر بیان کی ہے اس سے بیٹا بہت نہیں ہوتا کہ بلند آ واز ہے آ مین نماز میں بھی کہی جائے گی۔ بعض صحابہ کاعمل بھی تسل کیا ہے۔ مثلاً: ابن زبیر اور ان کے ساتھ نماز پڑھنے والے اتنی بلند آ واز ہے آ مین کہتے تھے کہ مجد گوئے اٹھتی تھی۔' علامہ انورشاہ صاحب کشمیر گ نے لکھا ہے کہ غالبًا بیاس زمانہ کا واقعہ ہے جب آ پ فجر میں عبد الملک پر قنوت پڑھتا تھا اور جس طرح کے حالات اس زمانہ کا واقعہ ہے جب آ ب فجر میں عبد الملک پر قنوت پڑھتا تھا اور جس طرح کے حالات اس زمانہ کا واقعہ ہے جب آ بیاب میں امام بخاری نے ایک حدیث قل کی ہے اور اس کے علاوہ بھی دو صحیح احادیث ہیں۔ لیکن تمام اس درجہ بہم کہ واضح طور بر کس سے بھی یہ پہنیں چاتا کہ بلند آ واز ہے آ مین نماز میں کہی جائے گی یہ نہیں۔ اس لئے اعدیث ہیں۔ لیکن تمام اس درجہ بہم کہ واضح طور بر کس سے بھی یہ پہنیں چاتا کہ بلند آ واز ہے آ مین نماز میں کہی جائے گی یہ نہیں۔ اس لئے انکہ ہے اور اسے آئے ایک اور جب احتاج کی وابی ان احادیث کی وابی کا میں امام بخاری کے ایک میں نماز میں کہی جائے گی و نہیں۔ اس کے اس کا کہ بلند آ واز ہے آ مین نماز میں کہی جائے گی یہ نہیں۔ اس

باب ٣٣٣ - آمين كين كين كافضيلت

(۳۲۳) حضرت ابو بربرة سے روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ اگر کوئی شخص آمین کیج اور ملائکہ نے بھی اسی وقت آسان پر آمین کبی۔ اس طرح ایک کی آمین دوسرے کے ساتھ ہوگئی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

باب ٣٣٣. فَضُلِ التَّامِيُنِ.

(٤٢٤)عَنُ أَبِي هُرَيْرُةٌ آنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ إِذَا قَالَ اَحَدُكُمُ امِينَ وَقَالَتِ الْمَلائِكَةُ فِي السَّمَ آءِ امِيُنَ فَوَافَقَتُ إِحَادُهُمَا اللَّحُرى عُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ

باب٣٣٥. إذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ.

(٤٢٥) عَنُ أَبِي بَكُرَةَ أَنَّهُ انْتَهى اِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبُلَ اَلُ يَّصِلَ اِلَى الصَّفِّ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ جَرُصًا وَ لَا تَعُدُ

باب ٣٣٦. إِتُمَامِ التَّكْبِيُرِ فِي الرُّكُوع

(٢٠٦) عَنُ عَـمُرَانَ ابُنِ حُصَيْنُ قَالَ صَلَّى مَعَ عَلِيّ بِالْبَصُرَةِ فَقَالَ ذَكَّرَنَا هِذَا الرُّجُلُ صَلُوةً كُنَّا نُصَلِّيها مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّه كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَـ

باب ٣٣٥. التَّكْبِيُر إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُوُدِ.

(٤٢٧) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ( الله صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الله الصَّلُوةِ يُكْبِرُ حِيْنَ يَقُومُ ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الله الصَّلُوةِ يُكْبِرُ حِيْنَ يَقُومُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه وَيُن يَرُفَعُ صُلْبَه مِنَ الرَّكُعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ رَبَّنَا لِكَ الْحَمُدُ ثُمَّ يُكْبِرُ حِيْنَ يَهُو يُ ثُمَّ يُكْبِرُ حِيْنَ يَرُفَعُ رَاسَه وَيُ الصَّلُوةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقُضِيَهَا وَيُكَبِّرُ مِيْنَ يَرُفَعُ رَاسَه ثُمَّ يَفُعِلُ ذَلِكَ فِي الصَّلُوةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقُضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ مِنَ الظِّنْتَيْنَ بَعُدَ المُحلُوس \_

باب ٣٣٨. وَضُعِ الْآكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) (٤٢٨) عَن مُصُعَب بُن سَعُدٍ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ )صَلَّينتُ إلى جُنبِ آبِي فَطَبَّقُتُ بَيْنَ كَفَّى ثُمَّ وَضَعْتُهُ مَا بَيْنَ فَخِذَى فَنَهَانِي آبِي وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُه وَضَعْتُهُ مَا بَيْنَ فَخِذَى فَنَهَانِي آبِي وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُه فَنَهُ يَنَا عَلَى الرُّكبِ.

باب ٣٣٩. إسُتِوَآءِ الطَّهُوِ فِي الرُّكُوعِ وَالْإِطْمَانِيْنَةِ (٤٢٩) عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ كَانَ رُكُوعُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَسُحُودُه وَبَيْنَ السَّحُدَتَيُنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوع مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَآءِ.

باب ٣٣٥ - جب صف تک پہنچنے ہے پہلے ہی کسی نے رکوع کرلیا ( ٣٢٥) حفرت ابو بکرہ ﷺ کی طرف گئے آپ اس وقت رکوع میں تصاس کئے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے رکوع کرلیا۔ پھراس کاذکرنی ﷺ ہے کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ خدا تمہارے شوق کواورزیادہ کر لیکن دوبارہ ایسانہ کرنا

# باب ۱۳۳۹ - رکوع مین تکبیر بوری کرنا

(۲۲۸) حفرت عمران بن حمین سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھر ہیں انہوں نے اس علی کے ساتھ بھر کہا کہ ہمیں انہوں نے اس نماز کی یادولائی جوہم نبی کریم جھ کے ساتھ پڑھتے تھے۔انہوں نے بتایا کہ نبی کریم جھی اٹھتے یا جھکتے تو تکبیر کہتے۔

باب ٣٣٧\_ سجده سے اٹھنے پر تکبیر

( ٣٢٧) حفرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه نے فرمایا كدرسول الله الله جب بمازك لئے كھڑے ہوتے وقت كبير كتے تھے بھر ركوع كرتے وقت كبير كتے تھے بھر جب سراٹھاتے تو سمع المله لمن حمدہ كتے اور كھڑے ہى كھڑے دبنا لك المحمد كتے بھر جب بحدہ ك بتكر جب بحدہ كراٹھاتے ويكر جب بحدہ ك بير كتے اور جب بحدہ سے سراٹھاتے بہ كير مناز ميں كرتے تھے۔ يہال تك كہ نماز پورى كر ليتے تھے قعد داولى سے المحضے پر بھى كبير كتے تھے۔ يہال تك كہ نماز پورى كر ليتے تھے قعد داولى سے المحضے پر بھى كبير كتے تھے۔

باب ۳۳۸ \_ رکوع میں تصیلیوں کو گھنٹوں پررکھنا (۲۲۸) حفرت مصعب بن سعد ؓ نے فر مایا کہ میں نے اپنے والد کے پہلو میں (ایک مرتبہ) نماز پڑھی اورا پی دونوں تصیلیوں کو ملا کر رانوں کے درمیان میں انہیں کر دیا (رکوع میں) اس پرمیر سے والد نے مجھے ٹو کا اور فر مایا کہ ہم بھی پہلے اسی طرح کرتے تھے لیکن بعد میں اس سے روک دیا گیا تھا اور تھم ہوا تھا کہ ہم اپنے ہاتھ گھنٹوں پر کھیں (رکوع میں)۔

باب۳۳۹۔رکوع میں پیٹھ کو برابر کرنااور طمانیت کی صد (۲۲۹) حضرت براءرضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کا رکوع ، سجدہ، دونوں سجدوں کے درمیان کا وقفہ اور جب رکوع سے سراٹھاتے، تقریباً سب برابر تھے، قیام اور قعد دل کے سوا۔

باب • ٣٣٠. الدُّعَآءِ فِي الرُّكُوعِ.

(٤٣٠) عَنُ عَآئِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُها قَالَّتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُحُودِهِ سُبُحنَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمُدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِي \_

باب ۱۳۴۰ رکوع کی دعا ( ۴۳۰ ) حفزت عا ئشەرخى اللەعنهانے ارشادفر ماما كەنبى كريم ﷺ ركوع اور تجده میں فرمایا کرتے تھے۔سبحانک اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفرلي.

فا کدہ:۔رکوع اور بجدہ میں جوتبیع پڑھی جاتی ہے اس میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں۔البتداس مدیث کے پیش نظر کہ'' رکوع میں اپنے رب کی تعظیم کرواور بندہ تجدہ کی حالت میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے تجدہ میں دعا کیا کرو کہ تجدہ کی دعائے قبول ہونے کی زیادہ امید ہے' بعض ائمہ نے بحدہ کی حالت میں دعا جائز قر اردی ہےاور رکوع میں دعا کو کروہ کہاہے۔امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں دعا تکا کیکمخصوص ترین وقت حالت مجد ہ کو بتایا گیا ہے اس میں رکوع میں دعا کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ حدیث ا ے تابت ہے کہ بی کریم ﷺ رکوع اور محدہ دونوں حالتوں میں دعا کرتے تھے۔ابن امیرالحاج نے تمام دعا نمیں جماعت تک میں اس شرط پر جائز قرار دی میں کہ مقتدیوں پراس ہے کوئی گراں باری نہ ہو۔

> باب ا ٣٣٠. فَضُل اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ (٤٣١)عَـنُ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

> (٤٣٢)عَـنُ أَبِيُ هُرَيُرَةَ قَالَ لَأَقَرَّ بَنَّ صَلُوةَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُنُتُ فِي الرَّكُعَة الانحِرَةِ مِنُ صَلُوةِ الظُّهُرِ وَصَلُوةِ الْعِشَآءِ وَصَلُوةٍ الصُّبُح بَعُدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه ' فَيَدُعُو لِلُمُؤُمِنِيُنَ وَيَلُعَنُ الْكُفَّارَ\_

(عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْفَجُرِ وَالْمَغُرِب).

وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّه ' مَنُ وَّافَقَ قَوْلُه ' قَوُلَ الْمَلْئِكَةِ غُفِرَلَه 'مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ\_

فا کدہ:۔ان نماز وں میں جس قنوت کا ذکر ہےوہ'' قنوت نازلہ'' ہے حنفیہ کے یہاں بھی جن نماز وں میں قر اُت قر آن بلندآ واز سے کی جاتی ہے یعنی صبح مغرب اورعشاء میں ،ان میں کسی پیش آمدہ مصیبت وغیرہ کے لئے دعاا ورمخالفوں کے لئے بددعا کی جاسکتی ہے۔

> (٤٣٣)عَنُ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ الزُّرَقِيّ رِ ضي الله عنه قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُّصَلِّيُ وَرَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَاْسَه عِنَ الرَّكُعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَه عَالَ رَجُلٌ وَّرَآءَه ورَبَّنَا وَلَكَ الُحَمُدُ حَمُدًا كَثِيْرًا طَيْبًا مُّبَارَكًا فِيُهِ فَلَمَّا انُصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ

بإب ٣٨١ اللهم ربنا ولك الحمد كافضيت (٢٣١) حفزيت ابو بريرة سے روايت ہے كه نبي كريم على نے فرمايا كه جبامام سمع الله لمن حمده كيرةتم (مقترى) اللهم ربنا ولک البحد کہو کیونکہ جس کا پہنا ملائکہ کے کہنے کے ساتھ ہوتا ہےاں کے پچھلےتمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

(۲۳۲) حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لومیں حمہیں نبی کریم ﷺ کی نماز کے قریب قریب نمازیز ھرکردکھا تا ہوں۔ چنا نچہ ابوہریرہؓ ظہر، عشاءاور صبح كي آخرى ركعتول مين قنوت يرها كرتے تھے۔سمع الله لے من حمدہ کے بعدیعنی مؤمنین کے حق میں دعا کرتے تھے اور کفاریر لعنت بصحتے تھے۔

( حضرت انسؓ نے فر مایا کہ قنوت فجر اور مغرب میں پڑھی جاتی تھی )۔

(٣٣٣) حفرت رفاعه بن رافع زرق رضي الله عند نے فرمایا كه بم نبي كريم بهى كى اقتدامي نمازيز صة تھے۔ جب آپ بھر كوع سے سرا فعا تے توسمع الله لمن حمده كتے تھاكي فض نے بيھے سے كہا "ربنا ولك الحمد حمد اكثيرا طيبا مباركا فيه" آپ نے نما ز ہے فارغ ہوکر دریافت فرمایا کہ کس نے پیکلمات کیے ہیں۔

رَأَيْتُ بِضُعَةً وَّتُلْثِينَ مَلَكًا يَّبُتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكُتُبُهَا

باب،٣٣٢ الطَّمَانِينَةِ حِينَ يَرُفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ يُصَلِّي فَاإِذَا رَفَعَ رَأْسَه مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ

باب ٣٣٣. يَهُويُ بِالتَّكْبِيُر حِيْنَ يَسُجُدُ

(٤٣٥)عَن اَبِي هُرَيْرُةٌ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ يَرُ فَعُ رَاسَه ' يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَه وربَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَدُعُو لِرِجَالِ فَيُسُمِّيهُمُ بِ أَسْمَآ يِهِمُ فَيَقُولُ اَللَّهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بُنَ الْوَلِيْدِ وَ سَلَمَةَ بُنَ هِسَامٍ وَّعَيَّاشَ بُنَ أَبِيُ رَبِيُعَةً وَالْمُسْتَضَعَفِيُنَ مِنَ الْـمُـؤُ مِنِيْـنَ اَلـلَّهُمَّ اشُدُدُ وَطُأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجُعَلُهَا عَلِيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ وَاهُلُ الْمَشُرِقِ يَوْمَئِذِ مِّنُ مُّضَرَ مُخَالِفُونَ لَه '\_

(٤٣٤) عَنُ تَابِتٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَنسّ يَنْعَتُ لَنَا صَلُوةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَان

باب۳۴۴ ـ رکوع ہے سراٹھاتے وقت اظمینان وسکون ( ۴۳۴ ) حضرت ثابت ﴿ يان كيا كه حضرت السَّ جميل نبي كريم ممكي نماز کاطریقه بتاتے تھے۔ جنانچہ آپنمازیڑھتے اور جب اپنا سررکو ع ے اٹھاتے تو آئی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم سوچنے لگتے کہ شاید بھول

کنے والے نے جواب دیا کہ میں نے اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں

نے تمیں سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کے لکھنے میں ایک

دوس سے برسبقت نے جانا جا ہتے تھے۔

باب ٣٨٣ يجده كرتے وقت تكبير كہتے ہوئے جھكے ( ۴۳۵ ) حضرت ابو ہررہ ہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ جب سرمبارک (رکوع ہے)اٹھاتے تو سمع البلیہ لیمین حمدہ. رہنیا ولک الحمد فرماتے تھے۔لوگوں کے لئے دعائیں کرتے اور نام لے لے کر فرماتے۔اےاللہ! ولیدین ولیدہ سلمہ بن ہشام ،عیاش بن ربیعہ اور تمام کمزورمسلمانوں کو ( کفار ہے ) نجات دیجئے۔اے اللہ! قبیلہ مفنر کے لوگوں کونخل کے ساتھ کچل دیجئے۔اوران پرالیاقط مسلط کیجئے جیب کہ یوسف عدیدالسلام کے زمانہ میں آیا تھا۔ان دنوںمصرعرب کےمشرک میں آپ کے خالفین میں تھے۔

فا کدہ:۔اس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ نام لے کرکسی کے حق میں دعایابددعا کرنے ہے نماز نہیں ٹوئتی حالانکدا گرصرف کسی مخص کا نام نماز میں لے ریا جائے تو نمازٹوٹ جاتی ہے اوراس کے حق میں اگر دعا کی جائے اوراس ضمن میں نام آئے تو نماز نہیں ٹوئتی۔

### بالسههه سيحده كي فضيلت

(۴۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے یو حیما یا رسول اللد! كيا بم اين ربكو قيامت مين وكي سكين عدي آب ف (جواب کے لئے) یو چھا۔ کیا تہہیں چودھویں کے جاند میں جب کہاس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو، کوئی شیہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہبیں یا ر سول اللد! پھر آپ نے یو چھا۔ اور کیا تہمیں سورج میں جب کداس کے قریب کہیں بادل نہ ہوشیہ ہوتا ہے لوگ بولے کہبیں۔ پھرآ پ ﷺ نے فر ماما کہ رب العزت کوتم اسی طرح دیکھو گے۔لوگ قیامت کے دن جمع کئے جائیں گی خدا وند تعالی فرمائے گا کہ جو جسے پوجنا تھا اس کی اتباع کرے۔ چنانچہ بہت ہےلوگ سورج کے پیھیے ہولیں گے بہت ہے جاند

# باب ٣٣٣. فَضُل السُّجُودِ.

(٤٣٦) عَن أبي هُرَيُرَّةً أَنَّ النَّاسَ قَالُوْا يَارَسُولَ اللَّهِ هَلُ نَرْي رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيْمَةِ قَالَ هَلُ تُمَارُوُنَ فِي الْفَمَر لَيْلَةَ الْبَدَر لَيُسسَ دُونَه، سَحَابٌ قَالُوُا لَايَارَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ فَهَلُ تُمَارُوُنَ فِي الشَّمُسِ لَيُسَ دُوُ نَهَا سَحَابٌ قَالُوُا لَاقَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوُنَه' كَذَٰلِكَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوُمَ الْقِيْمَةِ فَيَقُولُ مَن كَانَ يَعُبُدُ شَيئًا فَلْيَتَّبِعُهُ فَمِنْهُمُ مَّنُ يَّتَّبِعُ الشَّمُسَ وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّتَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّتَّبُعُ الطَّوَاغِيٰتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيُهَا مُنَا فِقُوهَا فَيَاتِيُهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمُ

كتاب الاذان

كاورببت سے بتوں كے بدامت باقى رە جائے كى اس ميں بھى منافقين ہوں گے جن کے باس خداوند تعالی آئنیں گے اوران ہے کہیں گئے کہ میں ، تمہارا رب ہوں۔منافقین کہیں گے کہ ہم یہیں اپنے رب کے آئے تک کھڑے رہیں گے۔ جب بھارارب آئے کا تو بھمات پہیان ٹیس ک ینانچه الله عزوجل ان کے پائں (ایک صورت میں جے وو پیچان میں) آئئیں گےاورفر مائیں گے کہ میں تمہارا رہ ہوں وہ بھی کہیں گے کہ آ ہ ہارے رب ہیں چرابلد تعالی انہیں بلائے گا۔ بل صراط جہنم کے اویر بنا دیاجائے گا اور میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گذرنے والاسب سے یملارسول ہوں گا۔اس روزسواءا نبیاء کے کوئی مات بھی نہ کرسکے گااورا نبیاء بھی صرف بہ کہیں گے اے اللہ محفوظ رکھئے ، اے اللہ محفوظ رکھئے اور جہنم ب میں معدان کے کانٹول کی طرح آ تکس ہوں گے۔سعد ن کے کانے تو تم نے دیکھے ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ماں ('' پ نے فر ویا) تو وہ سعدان کے کا نٹوں کی طرح ہوں گے۔البتذان کے طول وعرنس کو (سوااللہ تعالیٰ) کے اور کوئی نہیں جانتا ہے آئنس لوگوں کوان کے اعمال کے مطابق تحییج لیں گے۔ بہت سے لوگ ایے عمل کی وجہ سے بلاک، بہت سے مکٹر ئے گٹر ہے ہوجائیں گے پھران کی نجات ہوگی۔جہنمیوں میں سےایند تعالی جس پررحم فرمانا چاہیں گے تو ملائکہ کو تکم دیں گئے کہ جواللہ تعالی ہی ک عبادت کرتے تھے انہیں باہر نکامیں۔ چنانچہوہ باہر نکلیں گی اورموحدوں کو تجدے کے آثارے پیچانیں گے۔اللدتعالٰ نے جہنم پر عجدہ ک آثار کا جلانا حرام کر دیاہے جنانجہ یہ جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو اثر تحد ہ کے سواان کے تمام بی حصول کوآ گ جلا چکی ہوگی جب جہنم سے باہر ہول گےتو بالکل جل چکے ہوں گے اس لئے ان پر ماء حیات ڈالہ جائے گا جس ہےان میں اس طرح تازگی آ جائے گی جیسے سیاب کے کوڑے کر کٹ پر سلاب تھمنے کے بعد سنرہ اُگ آتا ہے پھرالند تعالی بندوں کے فیصلہ ہے فارغ ہوجائے گالیکن ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان اب بھی ہاتی رہ حائے گا۔ یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری دوزخی شخص ہوگا۔اس کا چرہ دوزخ کی طرف ہے اس لئے کیے گا کہاہے رب! میرے چیرے کو دوزخ کی طرف ہے پھیرد ہجئے کے کونکہ اس کی بوبزی بی تکیف دہ ہےاور اس کی تیزی مجھے جلائے دیتی ہے۔ خداوند تعالی یو چھے گا کیااً رتمہاری ہے تمنا پوری تر دی جائے تو تم دو . اُہ کوئی نیاسوال تونبیں َ رو گے؟ بندہ کیے گا

فَيقُوْلُونَ هٰذَا مَكَانُمَا حَتَّى يَاتِينَا رَبُّنَا فَادَا حَآءَ رَبُّنَا عَرَفْناهُ فَيَاتِيُهِمُ اللَّهُ عَزّو جَلَّ فَيَقُولُ انا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنُتَ رَبُّنَا فَيَدَعُوهُمْ وَبُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهْنَّمَ فَاكُونِ أَوَّلِ مَنْ يَجُوْزُ مِنِ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ وَلَايَتَكَلَّمُ يَوْمَنَذِ احَدَّ إِلَّا الرُّسُلُ وَكَلاَّمُ الرُّسُل يَوْمَئِذِ اللَّهُمُّ سلِّمْ سَلِّمْ وَفِي جَهْنَمَ كلا لَيْبُ مِثُلُ شَوْكِ السَّعُدَانِ هَلُ رَأَيْتُمُ شُوْكَ السَّعِدَانِ قَالُوا نَعُمُ فَإِنَّهَا مِثُلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَانَّهُ ۚ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَخطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَّنْ يُوبِقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُخُرُدِلُّ ثُمَّ يُنْجُونُ حَتِّي إِذَا أَرَادَ اللَّهُ وَحُمة مِنْ أَرَاد مِنْ أَهِلِ النَّارِ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلْئِكَةَ أَنْ يُحرِحُوا مِنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِا تَرِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ اَنُ تَاكُلَ اَتْرَالسُّحُودِ فَيُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ كُلِّ ابْنِ اَدَمَ تَاٰكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُوْدِ فَيُخْرَجُوْنَ مِنَ النَّارِ قَدِامُتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمُ مَّآءُ الْحَيَاةِ فَينْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَـفُـرُ ثُحُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيُنَ الْعِبَادِ وَيَّبُقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْحَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُـوَ اخِـرُ اَهُلِ النَّارِ دُحُولًا الْحَنَّةَ مُقُبِلًا بِوَجُهِمَ قِبَلَ النَّارِ فَيَقُولُ يَارَبِّ اصْرِفُ وَجُهِيُ عَنِ النَّارِ فَقَدُ قَشَبَنِيُ رِيُحُهَا وَٱحْرَقَنِيُ ذَكَاءُ هَا فَيَـقُولُ هَلُ عَسَيْتَ اِنْ فُعِلَ ذَٰلِكَ بِكَ اَنْ تَسْغَلُ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَـقُولُ لَا وعِزَّتِكَ فَيُعْطِي اللَّهَ عَزَّوَ حَلَّ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَّ مَيْثَاقٍ فَيَصْرِفُ اللَّهَ وَ حَهِـه عَنِ النَّارِ فَإِذَا اقبِلَ بِهِ غَلَى الْحَنَّةِ رَّاي بَهُ خَتَهَا سَكَتَ مَاشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسُكُتَ ثُمَّ قَالَ يَارَبٌ قَدِّمُنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ ۚ ٱلْيُسَ قَـٰذُ أَعُطَيْتَ الْعُهُوٰذَ وَالْمِيْثَاقَ أَنُ لَّاتَسُأَلَ غَيْرَالَّذِي كُنُتَ سَالُتَ فَيَقُولُ يَارَبَ لَااَكُولُ اَشْقِي خَلُقِكَ فَيَقُولُ فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيْتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ

غَيْرَه ' فَيقُولُ لَاوَعِزَّتِكَ لَا آسُالُكَ غَيْرَ ذلِكَ فَيُعَطِيُ رَبُّه ' مَاشَآ ، مِنْ عَهُدِ وَّمِيْشَاقِ فَيُقَدِّمُه ' الني بَابِ الْجَنَّة فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَاى زَهُرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضُرَةِ وَالسُّرُوْرِ فَيَسُكُثُ مَاشَآءَ اللَّهُ أَنُ يَسُكُتَ فَيَـقُـوُلُ يَـارَبِّ أَدُحِلُنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَيُحَكُ يَاابُنَ ادَمَ مَاانَعُ دَرَكَ ٱلْيُسَ قَدُ أَعُطَيْتَ الْعَهْدَ وَالسَمِينَاقَ أَنَ لَّاتَسُالَ غَيْرَالَّذِي أَعُطينَ فَيَقُولُ يَارَبُ لَاتَجُعَلْنِيُ اَشُقِي خَلُقِكَ فَيَضُحَكُ اللُّهُ مِنْهُ ثُمَّ يَاٰذَكُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمُنِيَّتُهُ ۚ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ زِذُ مِنْ كَذَا وَكَذَا اَقَبَلَ يُلَّكِّرُه ' رَبُّه ' حَتَّى إِذَا انْتَهَتُ بِهِ الْاَمَانِيُّ قَالَ اللُّهُ لَكَ ذَٰلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَقَالَ أَبُو سَعِيْدِ النُّحُدُرِيُّ لِابِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ لَكَ ذٰلِكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ قَالَ اَبُوهُ هُرَيْرَةَ لَمُ اَحْفَظُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَوْلَهُ لَكَ ذلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ ٱبُوسَعِيْدٍ إِنَّى سَمِعُتُه ' يَقُولُ ذَلكَ لَكَ وَعَشُرَةُ أَمُثَالِهِ..

نبیں تیرےغلیہ کی نتم! شخص خداوندتعالی سے برطرح عبد و میثاق کرے گا (کہ پھرکوئی دوسراسوال نہیں کر رگا) اور خدا وند تعالی جہنم کی طرف ہے اس کا مند پھیر دیگا۔ جب جنت کی طرف رخ ہوگیاا وراسکی شادانی نظروں کے سامنے آئی تو اللہ نے جتنی دیرجایا جیب رہے گالیکن پھر بول پڑے گا اےاللہ! مجھے جنت کے درواز ہ کے قریب پہنچاد یجئے۔اللہ تعالی یو جھے گا کیاتم نے عہدویان نبیس ماندھے تھے کہ اس ایک سوال کے سوااور کوئی سوال تم نہیں کرو گے۔ بندہ کیے گااے رب مجھے تیری مخلوق میں سب ہے زیادہ بدبخت نہ ہونا جائے ۔اللدرب العزت فرمائے گا کہ پھر کیا ضانت ہے کہ اگر تمہاری بیتمنا بوری کر دی گئی تو دوسرا کوئی سوال چونہیں کرو گے؟ بندہ کیے گانہیں تیریءزت کی قشم اب دوسرا کوئی سوال تجھ سے نہیں کروں گا چنانچہ اینے رب سے ہر طرح عہدو یمان باندھے گاا ور جنت کے دروازے تک پہنچادیا جائیگا دروازہ پر پہنچ کر جب جنت کی پہنائی تازگی اور مسرتون كود كيهي كالتوجب تك الله تعالى حاسبي كاليين آخر بول یڑے گا اے رب! مجھے جنت کے اندر پہنچا دیجئے ۔ اللہ تعالی فرمائے گا افسول ابن آ دم اکس قدرتو بشکن ہوکیا (ابھی) تم نے عبد و پیان نبیں باندھے تھے کہ جو کچھ دے دیا گیااس ہے زیادہ ادر کچھ نہیں مانگو گے بندہ کے گااے رب! مجھےاپی سب سے زیادہ بدنفیب مخلوق نہ بنائے۔

خدا وندقد وس بنس بڑے گا اور اسے جنت میں بھی داخلہ کی اجازت عطا کردے گا اور پھر فریائے گا مانگو کیا ہیں تمباری تمنا کیں؟ چنانچہ وہ اپنی تمنا کیں (القد تعالیٰ کےسامنے )رکھےگااور جب تمام تمنا کیں ختم ہوجا کیں گی تواللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں چیزاور مانگو۔فلاں چیز کامزید سوال کرو۔خود خداوند قد دس یاد د بانی فرمائے گااور جب تمام تمنا کیں ختم ہوجا کیں گی تو فرمائے گا کہتمہیں بیسب اوراتن ہی اور دی گئیں ابوسعید خدریؑ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عندے کہا کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ بیاوراس ہے دس گناہ اور تمہیں دی گئیں اس پرابو ہریرة نے فرمایا کدرسول اللہ ﷺ کی یہی بات صرف مجھے یاد ہے کہ مہیں بیتمام تمنا کیں اور اتنی ہی اور دی گئیں لیکن ابوسعیڈ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو بیر کہتے سناتھا کہ بیاوراس کی دس گناتہ مہیں دی گئیں۔ فائدہ:۔اس حدیث میں ہے کہ موحدوں کوآ ثار عبدہ ہے پہچانا جائے گا۔ میفصل حدیث صرف اس ایک ٹکڑے کی وجہ ہے عبدہ کی فضیلت بیان كرنے كے لئے لائى گئى ہے۔

بوری حدیث تفهیم ابخاری ترجمه بخاری شریف مطبوعه دارالاشاعت کتاب الرقاق میں جنت اور دوزخ کی صفت میں ملاحظ فر ما کیں۔ رہور مذبذ باب ٣٢٥. السُّجُودِ عَلَى سِبُعَةِ اَعُظُمٍ.

(٤٣٧) عَن ابُن عَبَّ اسِ (رَضِى اللَّه عَنُه)قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرُتُ أَنُ ٱسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعُظُم عَلَى الْحَبُهَةِ وَاشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكُبَتَيْنِ وَ اَطُرَافِ الْقَدُمَيُنِ وَلَا نَكُفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعُرَ.

باب۳۵مرسات اعضاء يرسجده

(۲۳۷) حفرت ابن عباس کابیان ہے کہ نبی کریم ﷺ فرمایا مجھے سات اعضاء بریجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ پیشانی پراورا یے ہاتھ سے ناک کی طرف اشره کیااور دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں یا وَل کی انگلیوں پر، اس طرح کہند کیڑے میٹن نہ مال۔

# كتاب الصّلواة

باب ٣٣٢. الْمَكُثِ بَيْنَ السَّجُدَ تَيُن.

(٤٣٨) عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه)قَالَ إِنِّى لَا الُّوُ اَنُ اصَلِّى بِكُمْ كَمَا رَا يُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّى بِنَا قَالَ (الراوى) كَانَ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ يَّصُنَعُو نَهُ كَانَ آفَلُ ابْنُ مَالِكٍ يَصْنَعُو نَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْعًا لَمُ ارَكُمْ تَصْنَعُو نَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَالِكٍ يَصْنَعُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدُ نَسِى وَبَيْنَ السَّحُدَ تَيُنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدُنسِي .

# باب ٣٣٤. لَا يَفْتَوِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

(٤٣٩) عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اعْتَدِ لُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يُبْسُطُ اَحَدُكُمُ ذِرَا عَيُهِ إِنْبسَاطَ الْكُلُبِ.

> باب ٣٣٨. مَن اِسْتَوَىٰ قَاعِدًا فِيُ وِتُو مِّنُ صَلوتِهِ ثُمَّ نَهَضَ.

(٤٤٠) عَنُ مَالِك بُن الْحُويُرِثِ اللَّيْثِي (رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُنطَّمَ يُنطَنُ حَتَّى يُصَلِّقِهِ لَمْ يَنهَضُ حَتَّى يَستوىَ قَاعِدًا.

باب ٣٣٩. يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنُهَضُ مِنَ السَّجُدَتَيُنِ

(٤٤١) عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فَحَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِيْنَ رَفَعَ رَاسَه عَنَ السُّجُودِ وَحِيْنَ سَحَدَ وَحِيْنَ رَفَعَ وَحِيْنَ قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ وَ قَالَ هَكَذَا رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَـ

#### باب • ٣٥٠. سُنَّتِ الْجُلُوْسِ فِي التَّشَهُّدِ

(٤٤٢) عَنْ عَبُدِاللّهِ بُنِ عَبُدِاللّهِ أَنَّه عَانَ يَرى عَبُدِاللّهِ أَنَّه كَانَ يَرى عَبُدَاللّهِ أَنَّه كَانَ يَرى عَبُدَاللّهِ بُنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلوٰةِ إِذَا حَلَسَ فَفَعَلْتُه وَ أَنَا يَوُمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ فَنَهَا نِي عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ وَقَالَ إِنَّامَا سُنَّةُ الصَّلوٰةِ أَنُ تُنْصِبَ رِحُلَكَ الْيُمُنَى

### ۔ کتاب مسائلِ نماز کے بیان میں

باب۲۳۳۔ دونوں مجدوں کے درمیان بیٹھنا (۴۳۸) حضرت انس بن ہالک نے فر میا کہ میں نے جس طرح نبی کریم کینماز پڑھتے دیکھا تھا بالکل ای طرح تم لوگوں کونماز پڑھانے میں کسی

کوئی کی نہیں چیوڑتا۔(راوی) نے بیان کیا کہ حضرت انس بن ملک کوئی کی نہیں چیوڑتا۔(راوی) نے بیان کیا کہ حضرت انس بن مالک ایک ایسائمل کرتے تھے جے میں تمہیں کرتے نہیں دیکھتے والا سمجھتا کہ محول گئے ہیں اورای طرح دونوں تجدول کے درمیان اتن دیر بیٹھر ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ کھول گئے ہیں۔

باب ۳۴۷ سیجده میں باز ؤوں کو پھیلا نید ینا چاہئے (۴۳۹) حضرت انس بن مالک نبی کریم ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تجدہ میں اعتدال کوملوظ رکھواورا پنے باز وکتوں کی طرح نہ پھیلا دیا کرو۔

> باب ۳۲۸۔ جو شخص نماز کی طاق رکعت (پہلی اور تیسری میں تھوڑی دیریبیٹھے اور پھراٹھ جائے

( ۱۳۲۰) حضرت ما لک بن حوریث لیثی رضی الله عند نے ارشادفر مایا که آپ نے بی کریم کھی کونماز پڑھتے دیکھا۔ آپ کھی جب طاق رکعت میں ہوتے تو (سجدہ سے فارغ ہونے کے بعد ) اس وقت تک ندائھتے جب تک تھوڑی دیر بیٹھ ندلیتے۔

باب ۳۴۹ سجدول سے اٹھتے وقت تکبیر کہنا

(۱۳۴۱) حفزت سعید بن حارث نے کہا کہ ابوسعیدؓ نے نماز پڑھائی اور سجدہ سے سر اٹھاتے وقت اور دونوں سجدہ سے سر اٹھاتے وقت اور دونوں رکعتوں سے کھڑے ہوتے وقت آپ نے بلند آ واز سے تہیر کہی اور فر مایا کہ میں نے کریم ﷺ کواس طرح کرتے دیکھاتھا۔

# باب ۳۵۰ يشهد مين بينض كاطريقه

(۱۳۴۲) حفرت عبداللہ بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کو ہمیشہ دیکھتے کہ آپ نماز میں چہار زانو ہیٹھتے ہیں (انہوں نے بیان کیا کہ) میں ابھی نوعمر تھا میں نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا لیکن عبداللہ بن عمر اس سے رو کا اور فرمایا کہ نماز میں سنت بیرے کہ (ہیٹھنے وَتَشْنِى الْيُسْرَى فَقُلْتُ اِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ اِلَّ رَجُلَايَ لَا تَحْمِلَا نِّيُ\_

میں) دایاں پاؤل کھڑارکھواور بایاں پاؤل کھیلادو۔ میں نے کہا کہ آپ تواسی (میری) طرح کرتے ہیں اس برآپ نے فرمایا کہ میرے پاؤل میرابار نہیں اٹھایاتے۔

فائدہ:۔اس مئلہ میں چاروں اوم مختلف میں ۔حنفیہ کے یہاں و بی معروف ومشہور طریقہ ہے لیکن دوسرے ائمہ کے یہاں الگ الگ اس کے طریقے ہیں اور سب ثابت ہیں ۔صرف اختیار اور استحباب میں اختلاف ہے۔حنفیہ کے یہاں غورت اور مرد کے بیٹھنے کے طریقے میں بھی اختلاف ہے۔عورتوں کے لئے'' تورک' مستحب ہے اور یہی ان کے لئے مناسب بھی ہے۔ابودر داء کی ایک مرسل حدیث بھی اس سلسلے میں ہے جو حنفیہ کے مسلک کی تائید کرتی ہے۔

(٤٤٣) عن مُخَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بْنِ عَطَآءً أَنَه كَانِ خَالِسًا مَّع نَفْرٍ مِّنُ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَائِيَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَائِيَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَائِيَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَائِيَّهُ الْاَعْمَلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَائِيَّهُ اللَّهُ عَلَى يَعْوَدَ كُلُّ يَعَدَيْهِ مِنْ رُكَبَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ امْكُنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكَبَيْهِ وَاذَا رَكَعَ امْكُنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكَبَيْهِ فَا فَا يَعْمُ وَكُلُّ يَعْمُونَ عَلَيْهِ الْمُعْرَقِ وَلَا اللَّهُ السَّوْحِ وَتَعْمَى يَدَيْهِ عَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(٤٤٤) عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ بُحَيْنَةَ (رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنه) قَالَ وَهُوَمِنُ اَزُدِشَنُوءَةً وَهُو حَلِيفٌ لِبَنِي عَبُدِ مَنافٍ وَكَالُ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَلَى بِهِمُ الظُّهُرَ فَقَامَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَلَى بِهِمُ الظُّهُرَ فَقَامَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَلْ يَجُلِس فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَى الرَّكُ عَتَيْنِ اللهُ وَلَيْنِ لَهُ يَجُلِس فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَى إذَا قَصْمَى المُصَلَوة وَا نُتَظَرَ النَّاسُ تَسُلِيمُهُ عَبُرَ وَهُوَ النَّاسُ فَسَحِدَ سَجُدَ تَيُن قَبُلَ اَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ.

(۳۳۳) حضرت محر بن عمروبن عطا، رضی القدعند نے بیان بیا کہ وہ چند صحابۂ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ ذکر بی کریم ﷺ کی نماز کا چلا قوا ہو حمید ساعدی رضی اکلالہ عند نے کہا کہ مجھے نی کریم ﷺ کی نماز ( کی تفصیدات ) تم سب سے زیادہ یاد بیں۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو مونڈھوں تک لے جاتے، جب رکوئ کرتے تو گھنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح تھام لیتے اور بیٹھ کو جھکا دیتے۔ پھر جب سر اٹھاتے تو اسطرح سیدھے کھڑے ہوجاتے کہ تمام جوڑ درست ہوجاتے کہ تمام جوڑ درست ہوجاتے کہ تمام جوڑ درست ہوجاتے ۔ جب بحدہ کرتے تو اپنے ہاتھ (زمین پر) اس طرح رکھتے کہ نہ بلکل پھیلا ہوا ہو تا اور نہ مثا ہوا۔ پاؤں کی اٹھایاں قبلہ کی طرف رکھتے اور دایاں کھڑا رکھتے اور دایاں کھڑا رکھتے اور دایاں کھڑا رکھتے اور دایاں کھڑا رکھتے اور دائیں کو کھڑا کر جب تر بیٹھے تو بائیں پاؤں کو آگے کر لیتے اور دائیں کو کھڑا کر جب تحری مربتہ میٹھتے تو بائیں پاؤں کو آگے کر لیتے اور دائیں کو کھڑا کر دیتے پھر مقعد پر ہیٹھتے۔

باب اسمار جن کے نز دیک پہلاتشہدوا جب نہیں ہے

( ۱۳۳۳) حفرت عبداللہ بن بحسینہ رضی اللہ عنہ نے فر ماید ( ان کا تعلق قبیلہ از دشنوہ سے تھا۔ آپ بی عبد مناف کے حلیف اور ریبول اللہ عنہ کے صحابی سے کا کہ بی کریم کے نے ظہری نماز پڑھائی آپ دور عتول کے بعد کھڑے ہوگئے اور بیٹے نہیں دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے گھر نماز کے آخری حصہ میں جب کہ لوگ آپ کے سالم کھیرنے کا انتظار کر رہے تھے، آپ نے بیٹے بی بیٹے بی بیٹے تکبیر کبی اور سلام سے پہلے دو بجدے کے گھرسلام کھیرا۔

فائدہ ۔ مراد قعد ہ اولی ہے اور واجب بمعنی فرض ہے بعنی جن کے زر کیک تعد ہ اولی فرغن نہیں ہے۔ کیونکہ اس عنوان کے تحت جو صدیث ہے اس میں ہے کہ قعد ہ اولی آپ سے چھوٹ گیا تھا تو اس کی تلافی سجد ہ سہوسے فر مائی۔ اگر فرض ہوتا تو اس کی تلافی سجد ہ سہو ہے مکن نہیں تھی بلکہ نماز ہی فاسد ہو جاتی اور اگر قعد ہ اولی صرف سنت ہوتا تو سجد ہ سبو کے ذریعیۃ تلافی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ واجب سے مراد فرض ہے اور خود قعد ہ اولی ندا تنا ہم ہے کہ اس کے چھوٹے سے نماز فوسد ہوجائے اور ندا تنا غیرا ہم کے اس کے لئے سے بھار فوسد ہوجائے اور ندا تنا غیرا ہم کے اس کے لئے سے بدۃ سہوبھی ندکیا جائے بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے اور اس کو احناف' واجب' کہتے ہیں محدثین اور شوافع واجب لفظ اور اصطلاح میں اگر چہنیں مانتے لیکن اس کے مملی مظاہر مانے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اس کی ایک مثال یہی ہے۔ حنفیہ نے جب اس طرح کی چیز دیکھیں جونہ فرض ہیں اور نہ سنت تو انہوں نے ' واجب' کی ایک الگ اصطلاح اختر اع کی۔

# باب٣٥٢ التَّشَهُّدِفِي الْأَخِرَةِ.

(٤٤٥) عَن عَبُدِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَالَ) كُنَّا إِذَاصَلَّيْنَا خَلُفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَى جَبُرِيلً وَمِيكَ آئِيلًا السَّلاَمُ عَلَى جَبُرِيلًا وَمِيكَ آئِيلًا السَّلاَمُ عَلَي جَبُرِيلًا وَمِيكَ آئِيبًا السَّلاَمُ عَلَي اللَّهُ هُوَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ هُوَا لَسَّلاَمُ فَلَيقُلُ النَّحِيَّاتُ لِللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَة السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَة السَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اللَّهُ وَالسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ الصَّالِحِينَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ الصَّالِحِينَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ الصَّالِحِينَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ الصَّالِحِينَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ  اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### باب٣٥٢\_آخرى قعود مين تشهد

(۳۳۵) حفرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جب ہم نبی کریم کھے یہ چھے نماز پڑھتے تو کہتے (ترجمہ) سلام ہو جرائیل اور میکائیل پر۔سلام ہو فلال اور فلال پر۔ نبی کریم کھے ایک مرتبہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ خدا خود اسلام ' ہے اس لئے جب کوئی نماز پڑھے تو یہ کبے فرمایا کہ خدا خود اسلامتی ، تمام عبادات اور تمام بہترین تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ آپ پرسلام ہو،ا بنی اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں (آپ پرنازل ہوتی رہیں) ہم پرسلام اور اللہ کے صالح بندوں پرسلام (جب تم پرنازل ہوتی رہیں) ہم پرسلام اور اللہ کے صالح بندوں پرسلام (جب تم پرنازل ہوتی رہیں) ہم پرسلام اور اللہ کے صالح بندوں کو پہنچے گا) میں گواہی دیتا ہوں کہ گھراس کے بدک اللہ کے اور رمول ہیں۔ بندے اور رمول ہیں۔ بندے اور رمول ہیں۔

فا کدہ:۔یہ قعدہ کی دعاہے جیے تشہد کہتے ہیں۔ بندہ پہلے کہتا ہے کہ تحیات، صلوات اور طیبات اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ یہ تین الفاظ مُل و تول کی تمام محاس کوشامل ہیں بعنی تمام خیراور بھلائی خداوند قد وس کے لئے ٹابت ہے اورای کی طرف سے ہے۔ پھر نبی کریم ﷺ پرسلام بھیجا گیااور اس میں خطاب کی ضمیراختیار کی گئی کیونکہ صحابہ کو بید عاسکھائی گئی تھی اور آپ اس وقت موجود تھاب جن الفاظ کے ساتھ ہمیں بید عاء پنچی ہے اس طرح پڑھنی جا ہے۔

اس دعا کی ترتیب یہ ہے کہ جب بندہ نے باب ملکوت پر تحیات صلوات اور طیبات کی دستک دی اور حریم قدس سے داخد کی اجازت بھی ال گئ تو اس عظیم کامیا بی پر بندہ کویا دآیا کہ یہ سب پچھ نبی رحمت کی برکت اور آپ کی اتباع کے صدقہ میں ہوا ہے اس لئے والہا نہوہ نبی کو نخاطب کر کے سلام بھیجا ہے کہ حبیب اپنے حرم میں موجود ہے۔" السلام علیک ایھا النبی ورحمة الله وبر کاته،" بخاری کی یہی دعا حنفیہ کے بہال مستحب ہا حادیث میں اس کے لئے دوسری دعائیں بھی آتی ہیں۔

#### باب سلام پھيرنے سے يہلے كى وعا

(۳۲۲) نی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ عائشہ نے خبر دی رسول اللہ ﷺ نماز میں بید عاکر تے تھے (ترجمہ) اے اللہ قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں دجال کے فتنہ سے، تیری پناہ مانگتا ہوں ادراے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں فتنوں سے، تیری پناہ مانگتا ہوں گنا ہوں سے اور قرض سے ۔ کسی (یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ ) نے گنا ہوں سے اور قرض سے ۔ کسی (یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ ) نے آخصور ﷺ سے کہا کہ آپ تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ ، نگتے ہیں!

#### باب. الدُّعَآءِ قَبُلَ السَّلام

(٤٤٦) عَنُ عَآئِشَةَ زَوُجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَا َحُبَرَتُه اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَدُ عُو فِي الصَّلُوٰةِ اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ وَاَعُودُ بِكَ مِنْ فِتَنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُودُ بِكَ مِنْ فِتَنَةِ الْمَحْيَا وَفِتَنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَاثَمِ وَالْمَعُرَمِ فَقَالَ لَهُ قَآئِلٌ مَّا أَكْثَرَ مَا تَسُتَعِيدُ مِنَ الْمَغُرَم فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذِبَ وَإِذَا وَ عَدَا خُلف.

(٤٤٧)عَنُ اَبِيُ بَكُر دِ النَصِّدِيُقِ رَضِيَ اللَّهُ تعالَى عَنْهُ أنَّـه و قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُنِيُ دُعَاءً اَدُعُوا بِهِ فِي صَلوتي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمُتُ نَفُسِيُ ظُلُمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا ٱنُّتَ فَاغْفِرُلِيُ مَغْفِرَةً مِّنُ عَنُدِكَ وَارْحَمُنِيُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيُمِ.

# باب. مَايَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَآءِ بَعُدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبِ

(٤٤٨) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بن مسعود (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه)قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَامَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الصَّلوٰةِ قُلُنَا السَّلَامُ عَنِي اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَان وَّفُلَان فَقَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا تَقُو لُواً السَّلاَّمُ عَلَى اللَّهِ فَإِلَّ اللَّهُ هُوَالسَّلاَّمُ وَللكِنْ قُولُوا اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلامُ عَلَيُكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبُرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّا لِحِيْنَ فَانَّكُمُ إِذَا قُلُتُمُ ذَلِكَ أَصَابَ كُلُّ عَبُدِ فِي السَّمَآءِ أَوُ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرُضِ لَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَالشُّهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُه ' نُمَّ لِيَنَحَيَّرُ مِنَ الدُّعَآء أَعُجَبَه ' اللَّهِ فَيَدُعُوا.

اس پرآ پ ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہوجا تا ہے تو جھوٹ بوسا ہےاوروعدہ کا یا سنہیں رہا تا۔

(۲۳۷) حضرت ابو بمرصد ہیں نے رسوں امتد ﷺ ہے کہا کہ آپ مجھے کوئی الی دعاسکھاد بیجئے جسے میں نماز میں پڑھا کروں؟ آپ نے فرہایا کہ بیہ دعا پڑھا کرو۔ (ترجمہ) اے اللہ! میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ گناہوں کوآپ کے سوا دوسرا کوئی معاف کرنے والانہیں مجھے اپنے یاس سے بھر پورمغفرت عطا فر مائے اور مجھ پررخم کیجئے کہ مغفرت کرنے اوررحم کرنے والے آپ ہی ہیں۔

# باب۔ تشہد کے بعد نسی بھی دعا کا اختیار ہے۔ بیدعافرض ٹبیں ہے

( ۲۲۸ ) حفرت عبدالله بن معود الني فرمايا كه جب بم نبي كريم علي افتداء میں نماز پڑھتے تو ہم (قعود میں ) یہ کہتے کہ اللہ پرسلام ہواس کے بندوں کی طرف ہے۔فلاں اور فلاں پرسلام ہو۔اس پر نبی کریم ﷺنے فرمایا که به نه کهوکه' الله پرسلام' کیونکه سلام تو خود الله کا نام ہے۔ بلکه به کہو(ترجمہ) دوام وبقا۔تمام عبادات اورتمام بہترین تعریفیں اللہ کے لئے ہیں آپ براے نبی سلام ہواوراللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر اور اللہ کے صالح بندول پر سلام ہو ( کیونکہ جب تم یہ کہو گے تو آسان برخدا کے تمام بندوں کو بہنچ گا۔ یا (پیکہا کہ) آسان اورز مین کے ورمیان (تمام بندول پر مینچه گا) میں گواہی دیتا ہوں کداللہ کے سوااور کوئی معبودنہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ مجمداس کے بندے اور رسول ہیں۔اس کے بعددعا کا اختیار ہے جوا سے پیند ہواس کی دعا کرے۔

فا کدہ:۔ دعا کی مختلف اقسام ہیں جتنی دعا کیں نبی کریم چھی سے منقول ہیں ان میں سے جو جا ہے کرسکتا ہے البتہ زیادہ بہتریہ ہے کہ ایسی دعا کرے جو ہرطرح کی خیروفلاح کی جامع ہو۔

### باب التّسلِيُم

(٤٤٩)عَن أُمِّ سَلَمَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها)قَالَتَ كَانَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ آپ کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دریٹھ ہرتے تھے۔ حِيْنَ يَقُصِيُ تَسُلِيْمَهُ وَمَكَثَ يَسِيْرًا قَبُلَ اَنْ يَّقُوْمَ.

# باب يُسَلِّمُ حِيْنَ يُسَلِّمُ الإُ مَامُ

(٥٥٠) عَنُ عِتُبَانَ ابُن مَالِكٍ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه)

## باب -سلام پھيرنا

(۴۴۹)حفرت امسلمةً نے فرمایا که رسوں الله ﷺ جب سلام پھیرتے تو سلام کے ختم ہوتے ہی عورتیں کھڑی ہوجا تیں (بابرآ نے کے لئے ) پھر

باب - جب امام سلام پھير نومقتدي کو بھي سلام پھيرنا جا ہے (۲۵۰) حضرت عتمان بن ما لک رضی الله عند نے فرماید کہ ہم نے رسول

قاَلَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوُلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَلَّمُنَا حِيْنَ سَلَّمَ \_

### باب. الذِّكُر بَعُدَ الصَّلواةِ

(٥١) عَن ابُن عَبَّالِيَّ (أَخْبَرَهُ) اَكَّ رَفُعَ الصَّوُتِ بِالذِّكْرِ حِيْنَ يَنُصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ اَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِلْإِلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ -

(٤٥٣) عَن الْمُغِيْرَة ابُن شُعُبَة (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه كَتَبَ ) الله مُعَاوِيَة اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلَوْةٍ مَكْتُونَةٍ: لَا اللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَه لَا شَرِيْكَ لَه لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَىٰ وَحُدَه لَا شَرِيْكَ لَه لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللَّهُمَ لَا مَانِعَ لِمَا اعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لَمَا مَنْعَتَ وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ مُعْطِى

الله بلائے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر جب آپ بلائے سلام پھیرا تو ہم نے بھی پھیرا۔

#### باب نماز کے بعد ذکر

(۳۵۱) حضرت ابن عبائ سے روایت ہے کہ بلند آ واز سے ذکر ، فرض نماز سے فارغ ہونے پر نبی کریم ﷺ عہد مبارک میں رائج تھا ۔اور حضرت ابن عبائ نے فرمایا کہ میں ذکر سن کرلوگوں کی نماز سے فراغت کو مجھے جاتا تھا۔

(۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فقراء نبی کریم ہے فہدمت میں حاضر ہونے اور کہا کہ امیر ورئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ در ہے والی جنت کوحاصل کرلیں گے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی رہنے تیں اور جینے روز ہے ہم رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فضیلت حصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ فج کرتے ہیں ۔ وہ جباد کرتے ہیں ، اور صدقے دیتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ لو میں شہیں ایک ایسا عمل بتا تا ہوں کہ اگر تم نے اس پر آپ نے فرمایا کہ لو میں شہیں ایک ایسا عمل بتا تا ہوں کہ اگر تم نے تمہار ہے مرتب تک پھر کوئی نہیں بہنے سکتا اور تم سب سے اجھے ہو جا وگر اس کے جو بھی ہم کر تی ہیں انہیں تم پالو گے اور اس کے جو بھی ہم کر تی ہیں انہیں تم بیاتیں مرتب تی گھی کہ اس کر و سے ہم میں ان کے جو بھی ہم کمی رائلہ اکبر (اللہ اکبر) کہا کرو بھر ہم میں اختیار ہو تو تیسی مرتب اور سبح سے ان اللہ اکبر چوتیس مرتب کہیں گے۔ میں نے اس پر آپ کھی سے دوبارہ رجو کا کہو تا آئکہ ہرایک ان میں سے بنتیس مرتبہ ہوجائے۔

کیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بنتیس مرتبہ ہوجائے۔

کیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بنتیس مرتبہ ہوجائے۔

کیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بنتیس مرتبہ ہوجائے۔

(۳۵۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ گوایک خط الکھوایا کہ نبی کریم ﷺ برفرض نماز کے بعد فرماتے (ترجمہ) اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نبیس۔ بادشاہت اسی کی بین عبادت کے لائق نبیس۔ بادشاہت اسی کی ہے، اور تمام تعریف ابی کے لئے ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! جھے تو دیتا ہے اس سے رو کئے والا کوئی نبیس۔ جھے تو نہ دے اسے دیئے والا کوئی نبیس۔ جھے تو نہ دے اسے دیئے والا کوئی نبیس اور کسی مالدار کواس کی دولت و مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہ پہنچا سکیس گی۔

باب. يَسْتَقُبِلُ الْإِ مَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ.

اللُّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا صَلَى صَلُوةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِمِ

باب ۔سلام پھیرنے کے بعدامام مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو (٤٥٤) عَنُ سَـمُـرةً بُن جُنُدُبُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى ﴿ ٣٥٣) حضرت سمره بن جندبٌ نے فرمایا که بی کریم ﷺ نماز کے بعد ہاری طرف متوجہ ہوتے تھے۔

فائدہ: مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نمازے ارغ ہونے کے بعداگرامام اپنے گھر جانا جاہتا ہے تو گھر چلا جائے کیکن اگر مسجد میں بیٹھنا جا ہتا ہے تو سنت پیہ ہے کہ دوسر ہے موجودہ لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے۔ عام طور سے آنحضور ﷺ اس وقت دین کی باتیں صحابہ کو بتاتے تھے جیبا کہاس باب کے تحت ندکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ آج کل دائیں یابائیں طرف رخ کرکے بیٹھنے کاعام طور پررواج ہےاس کی کوئی اصل نہیں۔نہ بیسنت ہےاورنہ متحب۔ جائز ضرور ہے۔اگرا مام دائیں جانب جانا چاہتا ہے تو ای طرف کومڑ کر چلا جائے اوراگر بائیں طرف جانا جا ہتا ہے توبائیں طرف مڑجائے۔

> (٥٥) عَنُ زَيُدِ بُنِ حَالِدِدِ النَّهَ لَيْ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) أَنَّه ' قَالَ صَلَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ صَلونةَ الصُّبُحِ بالُحُدِّ يُبِيَّةٍ عَلَى آثر سَمَآءٍ كَانَتُ مِنَ اللَّيل فَلَمَّا انُصَرَفَ أَقَبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقالَ هَلُ تَدُرُ وُنَ مَاذَا قَـالَ رَبُّكُمُ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴿ اَعُلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنُ عِبَادِي مُؤمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنُ قَالَ مُطِرُنَا بِفَضُلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤُمِنٌ بِيُ وَكَا فِرٌ بِالْكُوَاكِبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرُنَا بِنُوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِيُ وَ مُؤْمِنٌ بِالْكُوَاكِبِ.

(۲۵۵) حفرت زید بن خالد جہن کے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں حدید پیرین صبح کی نماز پڑھائی۔رات کو بارش ہوچکی تھی۔نماز سے فارغ ہونے کے بعد آب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تمہیں معلوم ہے تمہارے ربعز وجل نے کیا فرمایا۔لوگوں نے کہا کہ اللہ اوراس کے رسول زبادہ جانتے ہیں (آپ ﷺ نے فرمایا کہ )تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ جہ ہوئی تو میرے کچھ بندے مجھ پرایمان لانے والے ہوئے اور کچھ میرے منکر۔جس نے کہا کہ بارش اللہ کے نضل اور اس کی رحمت ہے ہم پر ہوتی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لاتا ہے اور ستاروں کا انکار کرتا ہے۔ کیکن جس نے کہا کہ بارش فلاں اور فلاں پخھتر کی وجہ سے ہوئی ہےتو وہ میرا منکر ہے ادر ستاروں پر ایمان لاتا ہے۔

فائدہ: عرب ستاروں پریقین رکھتے ہیں اور ان کا بیعقیدہ بن گیاتھا کہ فلاں ستارہ بارش برساتا ہے اور فلاں قحط سالی لاتا ہے اسلام اس کا ا نکار کرتا ہے ستاروں کے طبعی آ ثار گرمی اورسر د**ی ض**رور ہیں کیکن سعادت اورنحوست میں اس کی کوئی تا ثیرنہیں ۔ یہ بات عقل وتجر ہے کے بھی خلاف ہے۔البتہ جس طرح موسم برسات میں بارش ہوتی ہےاور عام طور سے لوگ بعض شواہد سے میسمجھ جاتے ہیں کہ اب بارش ہوگی۔اس طرح بعض ستاروں کے طلوع ہے بھی بارش کا انداز ہ لگایا جاسکتا ہے لیکن دوسرے موسی آ ٹارکی طرح میھی کوئی قابل یقین چیز نہیں ہے!

باب۔جس نے لوگوں کونمازیژ ھائی اور پھر كوئى ضرورت يادآئى توصفوں كوچيرتا ہوا باہرآيا

(۴۵۱)حضرت عقبہؓ نے فر ماما کہ میں نے مدینہ میں نبی کریم ﷺ کی اقتدء میں ایک مرتبع صرکی نماز پڑھی۔سلام پھیرنے کے بعد آ بھی جلدی سے کھڑے ہوئے اور صفول کو چیرتے ہوئے آپ کی زوجہ مطہرہ کے گھر کے حجرہ کی طرف گئے ۔لوگ آپ ﷺ کی اس تیزی کی وجہ ہے گھبرا گئے تھے چنانچہ آ ب جب باہرتشریف لائے اور سرعت کی وجہ ہے لوگوں کی جیرت کومحسوس کیا تو فرمایا کہ ہمارے پاس ایک سونے کا ڈلا

باب مَنُ صَلَّى بالنَّاس فَذَكُو حَاجَتَه ' فَتَخَطَّاهُمُ

(٤٥٦) عَنُ عُقُبَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه)قَالَ صَلَّيْتُ وَرَآءَ النَّبِيِّ صَلَّمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصُرَ فَسَلَّمَ فَقَامَ مُسُرعًا فَتَحَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعُض حُـجُـر نِسَـآئِـه فَفَزعَ النَّاسُ مِنْ سُرُعَتِه فَخَرَجَ اِلْيُهِمُ فَرَاى أنَّهُمُ قَدُ عَجِبُوا مِنْ شُرْعَتِهِ قَالَ ذَكَرُتُ شَيْعًا مِنْ تِبُرٍ عِنْدَنَا فَكَرِ هُتُ أَنْ يَحْيِسَنِي فَأَمَرُتُ بِقِسُمَتِهِ (تقسیم کرنے سے) چ گیا تھا اس لئے میں نے پیندنہیں کیا کہ اللہ کی طرف توجہ سے وہ مانع رہے چنانچہ میں نے اس کی تقسیم کا تھم دے دیا ہے۔ باب۔ دائمیں طرف اور بائمیں طرف (نماز سے فارغ ہونے کے بعد) جانا

(۲۵۷) حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشادفر مایا کہ کوئی شخص اپنی نماز میں سے کچھ بھی شیطان کو نہ دے اس طرح کہ دہنی طرف سے اپنی خص اپنی نماز میں سے اپنی کریم کھی کواکٹر ہائیں طرف لوشنے ویکھا۔

باب کہن، پیاز اور گندنے کے متعلق روایات

(۲۵۸) حفرت جابر بن عبداللہ فنے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص سے درخت کھائے تو اسے ہماری مجد میں نہ آنا چاہئے۔
میں نے بوچھا کہ آپ کی مراداس سے کیاتھی انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی مرادصرف کے ہمان سے تھی ( مخلد بن بزیر نے ابن جریج کے واسطہ سے (الانیه کے بجائے)الانت نہ نقل کیا ہے (یعنی آپ ﷺ کی مرادصرف ہمن کی بدیو ہے تھی)

باب. ألا نُفِتَالِ وَأَلَا نُحِرَافَ عَنِ الْيَمِيُنِ وَالشِّمَال

(٤٥٧)عَنُ عَبُدِ اللَّه (ا بن مسْعودٌ )لَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمُ لِـلشَّيُطَان شَيْعًا مِّنُ صَلوٰتِه يَرَآى اَنَّ حَقَّا عَلَيُهِ اَنُ لَّا يَنُصَرِفَ اِلَّاعَنُ يَّمِيُنِهِ لَقَدُ رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ كَثِيرًا يَّنُصَرِفُ عَنُ يَّسَارِهِ.

باب. مَاجَآءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ وَالْبَصُلِ وَالْكُرَّاثِ

(٤٥٨) عَن جَابِر بُن عَبُدِ الله(رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ قَالَى عَنُه) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنُ اَكُلَ مِنُ هَذِهِ الشَّحَرَةِ ( يُرِيدُ التُّومَ) فَلاَ يَغُشَا نَافِي مَسُجِدِنَا قُلُتُ مَا يَعُنِي بِهِ قَالَ مَاأَرَاهُ يَعُنِي الْآنَيَّهُ

(وَقَالَ مُخُلَدُ بَنُ يُزِيدَ عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ إِلَّا نَتُنَهُ)

فائدہ: کی بھی بد بودار چیز کو مجد میں لے جانایا اس کے استعال کے بعد مسجد میں جانا کر وہ ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ لوگ اس کی بد بوسے تکلیف اوراذیت محسوس کریں گے اور پھر مجدایک پاک اور مقدس جگہ ہے جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے۔ چنا نچہ ایسے کی بھی محض سے اگر لوگ بد بومسوس کرنے لکیس تو مسجد سے اسے باہر کر وینا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بد بودار چیز استعال کر کے مبجد میں جانے کی کراہت بہت زیادہ ہے استعال حلال ہے لیکن نماز اور ذکر کے اوقات میں مگروہ ہے اورا گرانہیں اس طرح استعال کیا جائے کہ ان کی بد بوجاتی رہو تاتی در ہوتا استعال حلال ہے لیکن نماز اور ذکر کے اوقات میں مگروہ ہے اورا گرانہیں اس طرح استعال کیا جائے کہ ان کی بد بوجاتی در ہوتا تا میں میں جاتو ان کے استعال کے بعد ذکر کرنا نماز پڑھنا یا مبجد میں جانا مگروہ نہیں ہے۔ کیونکہ کراہت کی جواصل وجھی وہ ختم ہوگی۔ اسلام میں عبادت اور ذکر اللہ کے ایک ہو۔ حدیث میں ہے کہ مجانے کے بعد مندا چھی طرح صاف کرلیا کرو کیونکہ ذکر اللہ کے ایک ایک کم کو میں دکھ لیتے ہیں۔ اس سے ذکر اللہ کی عظمت اور اس کی نقدیس کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

(٥٩ ٤) عَن جَابِرِبُن عَبُدِاللّه (رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُه) زَعَمَ اللّهُ تَعَالَى عَنُه) زَعَمَ اللّهُ تَعَالَى عَنُه) زَعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَكَلَ ثُومًا اَوُ بَصَلًا فَلْيَعُتَزِلُنَا اَوُ فَلْيَعُتَزِلُ مَسُحِدَنَا وَلَيقُعُدُ فُرُمًا اَوُ بَصَلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَتِى بِقَدُرٍ فِي بَيْتِهِ وَ سَلَّمَ أَتِى بِقَدُرٍ فِي بَيْتِهِ وَ سَلَّمَ أَتِى بِقَدُرٍ فِي بَيْدِ خَصِرَاتٌ مِّنُ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيُحًا فَسَأَلُ فَيُعْرِرَ بِهَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرِّبُوهَا إلى بَعْضِ فَانُحبِرَ بِهَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرِّبُوهَا إلى بَعْضِ أَصَحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَاهُ كُرةَ أَكُلَهَا فَقَالَ كُلُ

(۴۵۹) حضرت جابر بن عبداللہ تے روایت ہے کہ نی کر یم بھے نے فر مایا
کہ جولہ ن یا بیاز کھائے ہوئے ہوتو اسے ہم سے دور رہنا چاہئے۔ نی کریم
کہ ) ہماری معجد سے دور رہنا چاہئے اور گھر ہی میں رہنا چاہئے۔ نی کریم
گھ کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں مختلف قتم کی ترکاریاں
تھیں۔ آپ بھی نے اس میں بوحسوس کی اور اس کے متعلق دریافت کیا۔
اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈائی گئی تھیں وہ آپ بھی کو بتا دی گئیں۔
بعض صحابہ عموجود تھے۔ آپ بھی نے فر مایا کہ ان کی طرف بیسالن بو معا

دو۔ آپﷺ نے اسے کھانا پینزئییں فرہ یا اور فرمایا کہتم لوگ کھاؤ۔میری جن ہے سرگوشی رہتی ہے تمہاری نہیں رہتی۔ فَانِيّ أُنَاجِيُ مَنُ لَّا تُنَاجِيُ\_

فا کدہ:۔مراد ملائکہ سے ہے۔ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ کھی خدمت میں اس طرح کا ایک سالن پیش کیا گیا۔ جب آپ نے بد بومحسوس کی تو کھانے سے انکار کیا۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ نہ کھانے کی وجد کیا ہے تو فر مایا کہ اللہ کے ملائکہ سے مجھے شرم آتی ہے اور بد حرام نہیں ہے۔ ابن جزم نے بد بودار ترکاریوں کا کھانا بغیر بد بو کے ازالہ کے حرام لکھا ہے کیونکہ رید جماعت سے مانع ہیں اور جماعت ان کے نز دیک فرض عین ہے کیکن ظاہر ہے کہ ان واضح احادیث کی موجودگی میں آپ ﷺ نے خود فرمایا کہ بیررام نہیں ہیں اور آپ کے دور میں عام طورے بیتر کاریاں کھائی جاتی رہیں ان کی حرمت کوس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

باب وُضُوُءِ الصِّبْيَانِ وَمَتِي يَجِبُ عَلَيْهِمُ الغُسُلُ باب \_ بچوں كا وضوءان برغسل اور وضوكب وَالطَّهَوْرُ وَحُضُورِهِمُ الْجَمَاعَةَ وَالْعِيْدَيْنِ

(٤٦٠)عَنِ ابُنِ عَبّ اسِ (رَّضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنُه قَالَ)اقَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم مَرَّعَلَى قَبُرِ مُّنْبُودٍ فَامَّهُمُ وَصَفُّوا عَلَيْهِ \_

ضروری ہوگا، جماعت،عیدین میںان کی شرکت

(٢٦٠) حضرت ابن عباس في فرمايا كه (ايك مرتبه) ني كريم على ايك ٹوٹی ہوئی قبرے گذررہے تھے وہاں آنحضور ﷺ نے نمازیڑ ھائی ۔لوگ آپین کی اقتداء میں صف بستہ تھے۔

فائدہ: \_ بیجان میں ہے کسی جیر کے مكلف نہیں۔ بالغ ہونے كے بعد جب تمام احكام ان پر نافذ ہوں گے جب ہى وہاں چيزوں كے بھى مكلّف ہوں گے۔البنتہ عادت ڈالنے کے لئے نابالغی کے زمانہ ہے ہی ان باتوں بران سے ممل كروانا شروع كردينا حيا ہے۔

جیہا کہ دوسری احادیث میں ہے کہ ابن عباس اُس وقت تک نابالغ تھے اور آپ نے بھی دوسرے صحابہٌ کے ساتھ نماز میں شرکت کی تھی ۔اس سے ز مانه نابالغی میں نمازیڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔

> (٤٦١)عَنُ اَبِيُ سَعِيُدِ نِ الْـخُدُرِيِّ (رضي الله تعاليٰ عنه )عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الْغُسُلُ يَوْمَ الُجُمُعَةِ وَاحِبٌ عَلَى كُلِّ مُحُتَلِمٍ.

(۴۷۱)حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہان ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جعد کے دن ہر بالغ کے لئے عسل ضروری ہے۔

فائدہ:۔اہم مالک کے یہاں جعد کا عسل واجب ہے حنفیہ کے نزدیک میسنت ہے لیکن بعض صورتوں میں ان کے نزدیک بھی واجب سے یعنی جب کسی کے جسم میں پسینہ وغیرہ کی وجہ سے بدبو پیدا ہوگئ ہواور عام لوگوں کواس بدبوسے تکلیف پنیچ توغسل واجب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے بھی یہی منقول ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کے پاس ابتدءاسلام میں کپڑے بہت کم تھے،اس لئے کام کرنے میں پسینہ ک وجہ ہے کپڑوں میں بدبو پیدا ہو جاتی تھی اورای بدبوکود ورکرنے کے لئے اس دور میں جمعہ کے دن عسل واجب تھا۔ پھر جب القد تعالی نے مسلمانوِں کو وسعت دی تو بیہ وجوب باقی نہیں رہا اس ہے معلوم ہوا کہ اصل وجہ وجوب بد بوے لوگوں کی اذیت تھی اس لئے اب بھی ایسے ا فراد ریخسل واجب ہوگا جن کے کپڑے یا پسینے کی ہد ہو ہے لوگ اذیت محسوس کریں مخسل صرف بالغ پر واجب ہوتا ہے ای کو بیان کرنے کے کئے بیرحدیث یہاں لائے ہیں۔

> (٤٦٢)عَسن عَبُيدِ الله ابُن عَبَّاس (رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُه)قَالَ لَه وَجُلُّ شَهِدُتُّ الْخُرُو جَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ قَالَ ثَعْمُ وَلَوُلَا مَكَّانِي مِنْهُ مَاشَهِدُ تُّه' يَعُنِيُ مِنُ صِغَرِهِ إِلَى الْعَلَمِ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيُر بُنِ

(٣١٢) حضرت ابن عباسٌ سے ايک شخص نے بيد يو چھا تھا كدكيا بي كريم على كے ساتھ آپ عيدگاه گئے تھے۔ ابن عباسٌ نے فرمايا كه بال! اور جتنه میں کم عمر تھاا گرآ پ کے دل میں میری قدر نہ ہوتی تو میں آپ کے ساتھ جانہ سکتا تھا۔ کثیر بن صلت کے مکان کے پاس جونشان ہے وہاں آپ

تشریف لائے۔

الصَّلْتِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اتَّى النِّسَآءَ فُوعَظُهُنَّ وَذَكَّرَ هُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنُ يَّنَصَدَّقُنَ فَجَعَلَتِ الْمَرُءَةُ تُهُوي بِيَـٰدِهَا الِيٰ حَلُقِهَا تُلُقِي فِيُ ثَوُبِ بِلاَ لِ ثُمَّ آتٰي هُوَ وَ بلاَلُ الْبَيْتَ ـ

# باب٣٥٣. خُرُوُج النِّسَآء إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلَ وَالْغَلَسِ

(٤٦٣) عَن ابُن عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) عَن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَاٰذَنَكُمْ نِسَآ وَكُمُ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسُجِدِ فَأُذَنُوا لَهُنِّ \_

# كِتَابُ الْجُمُعَةِ

باب٣٥٣. فَرُض الْجُمُعَةِ

لِقَول اللَّهِ تَعَالَىٰ إِذَانُوُدِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِنْ يُّوم الُحُمُعَةِ فَاسُعَوُا اِلِّي ذِكُراللَّهِ وَذَرُواالْبَيْعَ ذَلِكُمُ خَيُرَّلَّكُمُ اِلْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ لَـ

اندهیرے میں عورتوں کامسجد میں آنا (۴۲۳) حفرت ابن عمر نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے تھے کہ اگر تمہاری بیویاںتم سے رات میں محد آنے کی احازت مانگیں تو تم لوگ انہیںاس کی اجازت دے دیا کرو۔

تشریف لے گئے تھے۔ آپ علی نے خطبہ دیا پھرآپ علی عورتوں کی

طرف تشریف لائے اور انہیں بھی وعظ وتذ کیرکی۔ آپﷺ نے ان ہے

صدقہ کرنے کے لئے کہا۔ چنانچہ عورتوں نے اپنے زیورا تارا تار کر بلال ّ

کے کیڑے میں ڈالنے ٹمروع کردئے آخرآ مخضور ﷺ بلال کے ساتھ گھر

باب۳۵۳۔رات کے وقت اور مبح

# کتاب مسائل جمعہ کے بیان میں باب۳۵۳ ـ جمعه کی فرضیت

خدا وند تعالیٰ کے اس فر مان کی دجہ ہے کہ''جعد کے دن جب نماز کے لئے یکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑ واور خرید وفروخت چھوڑ دو کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہےا گرتم سیجھ جانتے ہو۔''

فائدہ:۔فائدہ:۔''جمعہ''استجلس کی یاد ہے جوآ خرت میں ہوا کرے گی اور جس میں مؤمنین ،انبیاءاورصدیقین اپنی منزلوں میں جمع ہوا کریں گے اس دن خداوند قد وس کی رویت بھی انہیں حاصل ہوگی ۔ شنبہ کا دن یہود یوں کا اور دوشنبہ نصاری کا'' جمعہ'' ہے ۔ دنوں کی موجود ہتر تیب کے اعتبار سے جمعہ جس دن پڑتا ہے۔ایک ہفتہ میں یہی دن ان اہل کتاب کی تعظیم کا بھی دن تھالیکن ان کی تحریف کے بعدیہ دن شنبہ اور دو شنبہ ہو گئے'' سبت'' جس کے معنی عربی میں شنبہ کے ہوتے ہیں ۔عبرانی زبان میں بیلفظ تعطیل کے معنی میں استعال ہوتا ہے ۔علامہ انورشاہ صاحب تشميريٌ نے لکھا ہے كەتوراة كے مطالعہ كے بعد ميں نے يہى فيصله كيا كه سبت جمعہ ہى كو كہتے تھے۔اس ميں ہے كہ حضرت موى بنى اسرائیل کو جمعہ کے دن نفیخت کرتے تھے اور انہیں'' نبی سبتی'' کی بشارت دیا کرتے تھے۔ انجیل میں ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک شخص کو جمعرات کے دن صولی پر چڑھایا اورانہیں جلدی مارنے کی اس وجہ سے کوشش کی کہ'' سبنت'' کا دن نہ آ جائے ۔ ظاہر ہے کہ جمعرات کے بعد جمعہ ی ہوتا ہے جس کی تقدیس کوتو ڑنے سے بنی اسرائیل ڈررہے تھے۔اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کسبت ان کے بہال موجودہ جمعہ کے لئے ہی استعال ہوتا تھا۔

> (٤٦٤)عَن ابي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنه)أنَّهُ سَـمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحُنُ الْآخِرُونَ الْسَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ بَيْدَاَّنَّهُمُ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبُلِنَا ثُمَّ هَذَا يَوُمُهُمُ الَّذِي فُرضَ عَلَيُكُمُ فَاخْتَلَفُوا فِيُهِ فَهَدَا نَاالِلُّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيُهِ تَبُعٌ الْيَهُودُ غَدًّا وَّ النَّصَارِيٰ بَعُدَ غَدِ.

(۲۲۴) حضرت ابوہریہ انے بی کریم ﷺ سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم دنیامیں تمام امتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں سب سے مقدم رہیں کے فرق صرف بیہ ہے کہ انہیں کتاب ہم سے پہلے دی گئ تھی۔ بی (جمعہ) ان كابھى دن تھا جوتم يرفرض ہوا ہے اليكن ان كاس بارے ميں اختلاف ہوا اورالله تعالی نے جمیں بیدون بتادیا اس لئے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے۔ یہوددوم سےدن ہول گےاورنصاریٰ تیسرےدن۔ 🖈 🖈

كتاب الجمعه

فاكده: - اس بارے ميں علماء كا اختلاف ہے كه بعينه يمي جمعه ان يرفرض موا تقااور پيمرانهوں نے اپن طبیعت كے مطابق تعظيم وعبادت كا دن خداوند کی مرضی کےخلاف اختیار کیا لیکن بعض علاء نے لکھا ہے کہ اس کی ہدایات دے کرتعیین خودان کے اجتہاد پر چھوڑ دی گئی تھی لیکن وہ صحیح تعیین نہیں کرسکے۔ ۱۰ محشر میں دنوں اور سمتوں کا حساب دنیا کے حساب سے مختلف ہوگا دنیا میں پہلا دن شنبہ کا ہے اور آخری دن جمعہ ہے کین محشر میں معالمان کے بالکل بھکس ہوگاوہاں پہلادن جعد کا ہوگا۔اس لئے امت محمد بیکا حساب سے پہلے ہوگا اور بقیدامتوں ہےاس کے بعد۔

#### باب٣٥٥. الطِّيُب لِلمُجْمُعَةِ

(٤٦٥)عَن اَبِيُ سَعِيُ لِأَقَالَ اَشُهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الْغُسُلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَاحِبٌ عَـلَى كُلِّ مُحْتَلِم وَّاكُ يَّسُتَنَّ وَاكُ يَّمَسُّ طِيبًا الُ وَّ جَدَ \_

#### باب٣٥٢. فَصُل الْجُمُعَةِ

(٤٦٦) عَنُ أَسِي هُرَيُرَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنِ اغُتَسَلَ يَوُمَ الُجُمُعَةِ غُسُلَ الْحَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَّمَنُ رَّاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَفَرَةً وَّمَنُ رَّاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ كَبُشًّا أَقُرَنَ وَمَنُ رَّاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ دَحَاجَةً وَمَنُ رَّاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلْئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكُرَ.

### باب۳۵۵ جمعه کے دن خوشبو کا استعمال

(470) صحابی رسول حضرت ابوسعید خدری (رضی الله تعالی عنه) نے فرمایا که میں شاہد ہوں کہ رسول اللہ ﷺنے ارشا دفر مایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ برحسل مسواك اورخوشبولگانا أگرميسر آسكے ، ضروري ہے۔

#### باب۳۵۶-جعد کی فضیلت

(٢٢٧) حضرت ابو ہریرہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جو خص جعد کے دن عسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویاس نے ایک اونٹ کی قربانی دی (اگر اول وقت جامع مسجد میں پہنچا) اور اگر دوسرے وقت گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی اور جوتیسرے وقت گیا كوياس نے ايك سينك والے ميند هے كي قرباني دى اور جو چوتھ وقت گیا توایک مرغی کی قربانی دی اور اگر یا نجویں وقت گیا توایک انڈے کی قربانی دی۔کیکن جب امام خطبہ کے لئے باہرآ جاتا ہےتو ملائکہ، ذکراللہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

فائدہ:۔اس حدیث میں ثواب کے یانج درج بیان کئے گئے ہیں۔ جمعہ میں حاضری کا وقت صبح ہی سے شروع ہوجا تا ہے اورسب سے سہلا تُوابِای کو ملے گا جو صبح کے وقت جمعہ کے لئے مسجد میں آ جائے ۔سلف کاای پڑمل تھا کہ وہ جمعہ کے دن صبح سویرے مسجد میں چلے جاتے تھے اورنمازے فارغ ہونے کے بعدگھر جاتے تو پھر کھانا کھاتے اور قبلولہ وغیرہ کرتے۔ دوسری احادیث میں ہے کہ جب امام خطبہ کے لئے منبر پر آجاتا بتو ثواب لكهن والفرشة اين رجرول وبندكردية بين اورذكر الله سنني مين مشغول موجات بين-

#### باب200۔ جمعہ کے دن تیل کا استعال

(۷۲۷) حضرت سلمان فارسی رضی الله عند ہے روایت ہے کہ نبی کریم الله نے فرمایا کدا گرکوئی محض جعد کے دن عسل کرے، خوب مقدور جر یا کی حاصل کرے۔تیل استعال کرے یا گھرمیں جو خوشبو ہواہیے استعال کرے اور پھر جعہ کے لئے نکلے اور دوآ دمیوں کے درمیان نہ تحصے۔ پھر جتنی ہو سکے نمازیڑ ھے اور جب امام خطبہ دینے لگے تو خاموش سنتار ہے تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

# باب،٣٥٤ الدُّهُنِ لِلْجُمُعَةِ

(٤٦٧)عَنُ سَلُمَانَ الْفَارِسِيِّ (رضى الله تعالىٰ عنه) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يُّومَ الْحُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُمَا اسْتَطَاعَ مِنُ طُهُرٍ وَّ يَدَّ هِنُ مِنُ دُهُ نِهِ أَوْيَمَسُ مِنُ طِيُبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخُرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيُن ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَه عُمَّ يُنصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَلَهُ مَا يَيْنَهُ وَ مَا بَيْنَ الْحُمُعَةِ الْأُ

فائدہ:۔اس سے مرادیہ ہے کہ بالوں کوسنوارے اور ان کی پراگندگی کو دور کرے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیاہ صفائی اور یا کیزگی مطلوب ہے۔

(٤٦٨) عَنُ طَاوِ سُ قُلُتُ لِا بُنِ عَبَّاسٍ ذَكَرُوا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اغْتَسِلُوا يَوُمَ الْحُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُ وُسَكُمُ وَإِنْ لَّمُ تَكُونُوا جُنبًا وَّاصِيْبُوا مِنَ الطَّيْبُ الطَّيْبُ الطَّيْبُ الطَّيْبُ الطَّيْبُ فَنَعَمُ وَاَمَّا الطِّيْبُ فَلَا أَدُرى ...

#### باب، ٣٥٨ . يَلبسُ أَحُسَنَ مَايَجدُ

(19 ٤) عَن عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ (رضى الله تعالى عنه) رَاى حُلَّةً سَيَرَآءَ عِندَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَوِاشُتَريُتَ هذِهِ فَلَيِسْتَهَا يَوُمَ الْحُمُعَةِ وَ رَسُولَ اللهِ لَوِاشُتَريُتَ هذِهِ فَلَيِسْتَهَا يَوُمَ الْحُمُعَةِ وَ لِلْهُ فَدِ اَذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنهَا حُلَلٌ فَا عُطْى عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ مِنهَا حُلَلٌ فَا عُطَى عُمَرَ بُنَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنهَا حُلَلٌ فَا عُطى عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ مِنهَا حُلَلًا فَا عُطى عُمَرَ بُنَ النَّحَطَّابِ مِنهَا حُلَلًا فَا عُطى عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ مِنهَا حُلَلًا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلَّا مِنهَا وَقَد قُلْتَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلْ مَا كُسُكُهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

(۴۷۸) حفرت طاؤک ٹے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس سے دن دریافت کیا کہ وجعہ کے دن دریافت کیا کہ وجعہ کے دن اگرچہ جنابت نہ بولیکن عشل کیا کرواورانپے سرول کورهویا کرواورخوشبو الگایا کرو۔ابن عبس نے اس پر فر مایا کے عسل تو ٹھیک ہے لیکن خوشبو کے متعلق مجھے علم نہیں۔

اب ۱۳۵۸۔ استطاعت کے مطابق اچھا کیڑا پہناچا ہے
اب ۱۳۵۸۔ استطاعت کے مطابق اچھا کیڑا پہناچا ہے
محد نہوی کے دروازے پر (فروخت ہوتے) ویکھا انہوں نے فرمایا کہ
محد نہوی کے دروازے پر (فروخت ہوتے) ویکھا انہوں نے فرمایا کہ
یارسول اللہ! بڑا اچھا ہوتا اگر آپ اسے خرید لیتے اور جعہ کے دن اور وفو و
جب آتے تو ان کی پذیرائی کے لئے آپ اسے پہنا کرتے۔ اس پر
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں
کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کے پاس اسی طرح کے کچھ
طے آئے تو اس میں سے ایک طلہ آپ کھے نے عمر بن خطاب کو عطا
فرمایا۔ حضرت عمر نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ نے عمر بین خطاب کو عطا
مالانکہ اس سے پہلے عطار دی حلوں کے بارے میں آپ کو جو پچھ فرمانا
مالانکہ اس سے پہلے عطار دی حلوں کے بارے میں آپ کو جو پچھ فرمانا
مالانکہ اس سے پہلے عطار دی حلوں کے بارے میں آپ کو جو پچھ فرمانا
مالانکہ اس سے پہلے عطار دی حلوں کے بارے میں اسے تمہیں پہننے کے لئے
مالی کو دے دیا جو کھ میں رہتا تھا۔

فائدہ:۔آپ ﷺ کے پاس ایک عمامہ تھاجب وفود آتے تو آپ ﷺ اے پہنا کرتے تھے۔

#### باب ٩ ٣٥. السِّواكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(٤٧٠) عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَـلَّمَ قَـالَ لَـوُلَا اَكُ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِى اَوُلُولَا اَكُ اَشُقَّ عَلَى النَّاسِ لَا مَرُ تُهُمُ بِالسِّواكِ مَعَ كُلِّ صَلوْةٍ عَن اَنسُنَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرُتُ عَلَيْكُمُ فِي السِّواكِ

باب • ٣٦. مَايُقُرَ أَفِي صَلواةِ الْفَجُرِيَوُمَ الْجُمُعَةِ

(٤٧١) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَرضي الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِي الْفَجُرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْمَّ

#### باب ۳۵۹ جمعہ کے دن مسواک

( ۰۷۰) حضرت ابو ہر برہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا اگر میری امت پرشاق نہ گزرتا یا بی فر مایا کہ اگر لوگوں پرشاق نہ گذرتا تو میں ہرنماز کے وقت مسواک کا انہیں حکم دے دیتا۔

حضرت انس نے بیان کیا که رسول الله علی نے فرمایا که میں تم سے مسواک کے متعلق بہت کچھ کہد چکا ہوں۔

باب ۲۰۱۰ جمعہ کے دن نماز فجر میں کون می سورۃ پڑھی جائے (۱۲۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نے ارشاد فر مایا کہ نبی کریم ﷺ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں آلے تسنویل اور هل اتبی عملے الانسسان

-تَنْزِيُلُ وَهَلُ اَتَى عَلَى الْإِنْسَان

#### باب ا ٣٦ . الْجُمْعَةِ فِي الْقُرِي وَالْمُدُن

(٤٧٢) عَنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ (قَالَ) سَمِعُتُ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمُ رَاعٍ وَ كُلُّكُمُ مَاعٍ وَ كُلُّكُمُ مَسْئُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ مَسْئُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَ الْمَرُأَةُ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَسْئُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَ الْمَرُأَةُ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي اَهْلِهِ وَهُو مَسْئُولَةٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ اَوَ الْمَرُأَةُ رَاعٍ فِي مَالِ اللهِ وَهُو مَسْئُولَةٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ اَوَ الْمَرُأَةُ رَاعٍ فِي مَالِ اللهِ وَهُو مَسْئُولُ عَنُ رَّعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبُتُ رَاعٍ فِي مَالِ اَبِيهِ وَهُو مَسْئُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبُتُ اللهُ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ اَبِيهِ وَهُو مَسْئُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالْ عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَمُو مَسْئُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالْ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَالْ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَالْ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَمُو مَسْئُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَمُو مَسْئُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَمُو مَسْئُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَمُو مَسْئُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَمُو مَسْئُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَالْ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَالْ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَالْ وَالرَّجُولُ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَالْعَاقِ مَالُولُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنُ مَالٍ وَالْعَلْمُ مَنْ اللّهُ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَالْعَوْلُ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَالْعَوْلُ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَالْعَاقِ مَالُولُ وَالْعَلْمُ مَنْ اللّهُ عَنُ مَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ مَالًا اللّهُ اللّهُ وَالْعَلْمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللللّ

# باب ٣٢٣. مِنُ اَيُنَ تُؤُ تِيَ الْجُمُعَةُ وَ · عَلَى مَنُ تَجِب وَعْسل ،وَقُت الْجُمُعَةِ

(٤٧٣) عَنُ عَائِشَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) زَوُج النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَتُ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْحُمُعَةَ مِنُ مَنَازِلِهِمُ وَالْعَوَالِى فَيَا تُوْنَ فِى الْغُبَارِ يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَحُرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمُ وَهُوَ عِنْدِى فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَو آنَّكُمُ تَطَهَّرُ تُمُ لِيُومِكُمُ هَذَا۔

(عَن عَائِشَةَ كَانَ النَّاسُ مَهُنَةَ ٱنْفُسِهِمُ وَكَانُوا إِذَا رَا حُوا الِّي الْحُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَهُتَهِمُ فَقِيلَ لَهُمُ لَوا غَتَسَلُتُمُ.) اللَّي النَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِلَّهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ حَقَّ اَنُ يَّغَتَسِلُ فِي كُلِّ مَسُلِمٍ حَقَّ اَنُ يَغْتَسِلُ فِي كُلِّ مَسُلِمٍ حَقَّ اَنُ يَغْتَسِلُ فِي كُلِّ مَسُلِمٍ وَحَسَدة.

عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى النَّمُسُـ

فائدہ ۔عنوان باب سے بیمسکلہ بتایا گیا ہے کہ جب کسی جگہ جمعہ کی شرائط پائی گئیں اور وہاں جمعہ ہوا تو اب کن لوگوں کے لئے جمعہ کی نماز ضرور می ہوگی اور کتنی دور سے جمعہ کے لئے آنا چاہئے ۔حنفیہ کا ایک قول اس سلسلے میں بیر ہے کہ صرف اس شہر کے لوگوں پر جمعہ واجب ہوگا جس کے آس پاس جودیہات ہیں خواہ وہ قریب ہول یا دوران پر جمعہ واجب نہیں لیکن زیادہ بہتر بیہ ہے کہ شہر کے تمام لوگوں پر جمعہ واجب ہوا ورآس پاس کے دیہا توں میں جہاں تک اذان کی آواز پہنچ سکے ان پر بھی واجب ہے۔فیض الباری جلد نمبر آ

يزهة تقيه

#### باب ۲۱ سر دریها تون اورشهرون مین جمعه

(۲۷۲) حضرت عبداللہ بن عمر ؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سنا کہ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سنا کہ آپ نے فرمایا تم میں کا ہر فرد گران ہے اور اسے ماتحوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا امام گران ہے اور اس سے سوال اسکی رعیت کے بارے میں ہوگا۔انسان اپنے گھر کا گران ہے اور اس سے اسکی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا خادم اپنے آتا کے مال کا تگران ہے اور اس سے اسکی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا خادم اپنے آتا کے مال کا تگران ہے اور اس سے اسکی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ابن عمر ؓ نے فرمایا میرا خیال ہیکہ آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنے والد کے ماں کا تگران ہے اور اسکی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا اور تم میں سے ہر فرد گران ہے اور اس ہوگا۔

باب ۳۱۳ - جمعہ کے لئے کتنی دور ہے آتا چاہئے اور
کن لوگوں پر جمعہ اور خسل واجب ہے اور جمعہ کا وقت
(۳۷۳) حضرت عائشہ نے فرمایالوگ جمعہ کی نماز پڑھنے اپنے گھروں ہے
اور عوالی مدینہ (تقریباً مدینہ ہے چارمیل دور) ہے (مجد نبوی میں) آیا
کرتے تھے۔ لوگ گردو غبار میں چلے آتے تھے۔ گرد میں انے ہوئے اور
پیسنہ میں شرابور، پسینہ ہے کہ تصمنانہیں جانتا! ای حالت میں ایک شخص رسول
اللہ اللہ اللہ کود کھر کر فرمایا کاش تم لوگ اس دن (جمعہ ) غسل کرلیا کرتے ۔
کی حالت کود کھر کر فرمایا کاش تم لوگ اس دن (جمعہ ) غسل کرلیا کرتے ۔
الحصرت عاکش فرمای تھیں کہ لوگ اپنی کاش تم لوگ خسل کرلیا کرتے ۔
ای حالت میں چلے آتے تھے اسلے ان ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا کہ ہر مسلمان پر
حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا کہ ہر مسلمان پر
حضرت ابو ہریرہ سے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے دن (جمعہ ) غسل کرے
حضرت ابو ہریرہ سے سراور بدن کو دھوئے۔

حفزت انس بن ما لک رضی الله عنه' ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سورج ڈھلتے ہی جعد کی نماز پڑھ لہا کرتے تھے۔

# باب ٣٢٣. إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّيَوْمَ الْجُمُعَةِ

(٤٧٤)عَـن أنِّس بُـن مَـالِكِ يَّقُولُ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرُدُ بَكَّرَ بِالصَّلَوْةِ وَإِذَا اشْتَدَّالُحَرُّ اَبُرَدَ بالصَّلوٰةِ يَعُنِي الْجُمُعَةَ

#### باب ٣١٣. الْمَشْي إِلَى الْجُمُعَةِ

(٤٧٥)عَـن اَبِي عَبُسُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اغْبَرَّتُ قَدَمَاهُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَىَ النَّارِ ـ

# باب ٣٦٣ جمعه کے لئے چلنا

(24) حضرت الوعبس في فرمايا كديس في رسول الله على ساب کہ جس کے قدم خدا کی راہ میں گرد آلود ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے دوز خریر حرام کردیتا ہے۔

باب۳۲۳\_جمعه کے دن اگر گرمی زیادہ ہوجائے تو

(۴/۲۸)حضرت انس بن ما لک ؓ نے فر ماما کدا گرسردی زیادہ پڑتی تو نبی

كريم الله نمازيبلے بڑھ ليتے تھے ليكن جب گرى زيادہ ہوتى تو تھنڈے

وقت نماز پڑھتے۔آپ کی مراد جمعہ کی نماز سے تھی۔

فا كده: \_ 'سبيل الله' كالفظ جب حديث مين آتا بوا المرحديث اس ي جهادمراد ليتي بير ـ چنانچه عام محد ثين حديث كاس حصكوجهاد ہی ہے متعلق سمجھتے ہیں۔غالبًاامام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ کے نز دیک اس میں تعمیم ہےاسی لئے انہوں نے جمعہ کے باب میں اس کا ذکر کیا۔ باب٣١٥. لا يُقِينُمُ الرَّجُلُ أَخَاه

باب٣١٥ \_ كوئي شخص جمعه كيدن ايخ كسي (مسلمان) بھائی کواٹھا کراس کی جگہ پر نہ بیٹھے

(۲۷۱) حضرت ابن عمرٌ نے فرمایا که نبی کریم بھے نے اس سے منع کیا ہے کہ کوئی شخص اینے مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے۔ دریافت کیا گیا کہ کیا یہ جمعہ کے لئے ہوانہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اورغیر جمعہ تمام دنوں کے لئے بیٹکم ہے۔

### باب۳۲۷\_جمعه کے دن اذان

(۴۷۷) حضرت سائب بن زیدرضی الله عنه نے فرمایا که نی کریم ﷺ اور ابو بكراور عمر رضى التدعنهما كے عبد ميں جعد كى پہلى اذان اس وقت دى جاتی تھی جب امام منبر بر فروکش ہوتے لیکن حضرت عثانً<sup>ع</sup> کے عہد میں جب مسلمانوں کی کثرت ہوگئی تو وہ مقام زوراء سے ایک اور اذان دلوا نے لگے۔

يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَقُعُدُ فِي مَكَانِهِ (٤٧٦)عَـن ابُـن عُـمَـر(رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُقِيْمَ الرَّجُلُ اَحَاهُ مِنُ مَّقُعَدِهِ وَ يَجُلِسُ فِيُهِ (قِيلَ ) الْجُمُعَةَ ؟قَالَ الْجُمُعَةَ وَغُيُرَهَا.

#### باب ٣٦٦. الْآذَان يَوُمَ الْجُمُعَةِ

(٤٧٧) عَنِ السَّآئِبِ ابُنِ يَزِيُدَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَـالَ كَـانَ الـنِّدَآءُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ ۚ إِذَا حِلْسَ الْإِ مَامُ عَلَى اللهِ نَبَر عَلى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ فَلَمَّا كَانَ عُثُمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَالبِّدَآءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوُرَآءِ.

فائدہ: ۔مبیبا کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ اور صاحبین رضوان اللّٰہ علیهم کے عہد میں اذان جمعہ کے لئے بھی ایک ہی تھی۔ یہ اذان مسجد سے باہر دی جاتی تھی ۔ابوداؤ د کی ایک حدیث میں ہے کہ جب مسلمانوں کی کثرت ہوئی تو زوراء سے ایک اوراذ ان دی جانے گی اورمقصداس سے بیتھا کہلوگ خرید وفروخت بند کردیں۔ بظاہراس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دوسری اذان جو نبی کریم ﷺ اورصاحبین کے عہد میں کہلی تھی بجائے مسجد سے باہر کےاب مسجد ہی میں امام کے سامنے دی جانے لگی اور حضرت عثمان کی اذ ان اس کے بجائے باہر دی ۔ جانے لگی تھی۔اس کے بعدامت کا برابراس پرعمل رہا اور حالات کے پیطریقہ مناسب بھی تھا۔اس لئے بعد میں ائمہ نے بھی اس کے مطابق عمل کیا۔اس حدیث میں ہے کہ حضرت عثانؑ نے تیسری اذان کی زیاد تی گھی۔راوی نے اس میں اقامت کوبھی اذان میں شار کیا ہے ورنہ جمعہ میں واقعی اذ ان دو ہیں ۔اور تیسری اقامت۔

☆امام بخاری رحمۃ اللّٰہ علیہ کہتے ہیں کہزوراء مدینہ کے بازار میں ایک جگہ ہے۔

#### 777

# باب٣٢٤. المُؤَذِّن الْوَاحِدِ يَومَ الْجُمُعَةَ

(٤٧٨) عَنِ السَّآئِبِ بُنِ يَزِيُدَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) آَنَّ الَّذِي زَادَ التَّاذِينَ التَّالِثَ يَوْمَ النَّجُمُعَةِ عُتَمَانُ بُنُ عَفَّان حِينَ كَثُرَ اهُلُ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنُ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُؤَذِّذٌ غَيْرَ وَاحِدٍ وَ كَانَ التَّاذِيْنُ يَوْمَ النَّهُ مُعَة حِينَ يَجُلِسُ الْإِمَامُ يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ.

باب ٣٧٨. يُجِيبُ الإ مَامُ عَلَى الْمِنبُو إِذَا سَمِعَ النِّدَآءَ (٤٧٩) عَنمُعاوِيةَ بُن آبِى سُفُيانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ خَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ اللَّهُ آكبَرُ اللَّهُ اَكبَرُ اللَّهُ اَكبَرُ اللَّهُ اَكبَرُ اللَّهُ اَكبَرُ اللَّهُ اَكبَرُ فَقَالَ اللَّهُ اَكبَرُ اللَّهُ اللَّهُ اَكبَرُ اللَّهُ اللَّهُ اَكبَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَحَمَّدًا لَا الله فَقَالَ مَعَاوِيةُ وَانَا قَالَ اَشْهَدُانَ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله قَالَ الله عَالَى الله عَلَيهِ وَ رَانًا فَلَمَّا الله عَلَى الله عَلَيهِ وَ الله عَلَى الله عَلَيهِ وَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَ سَلَمَ عَلَى هِذَا المُحلِسِ حِينَ اذَّنَ الْمُؤذِنُ مَا سَمِعْتُمُ مِنْ مَقَالَتِي مِن مَقَالَتِي .

# باب ٣٦٩. التُحطّبةِ عَلَى المِنبَر

(٤٨٠) عَن جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ (رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنه) قَالَ كَانَ جِدُعٌ يَّقُومُ عَلَيُهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ كَانَ جِدُعٌ يَّقُومُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاتِ فَلَكَ مَثْلَ اَصُواتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَوَضَعَ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَوضَعَ مَدُهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَوضَعَ مَدُهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَوضَعَ مَدَهُ عَلَيْهِ .

## باب ٢٥٠. الْخُطُبَةِ قَائِمًا

(٤٨١) عَنِ ابْنِ عُمَر (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنه) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخُطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَفُعُدُ ثُمَّ يَقُعُدُ ثُمَّ يَقُعُدُ ثُمَّ يَقُعُدُ ثُمَّ يَقُعُدُ ثُمَّ يَقُعُدُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخُطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقُعُدُ ثُمَّ

# باب ا ٣٤. مَنُ قَالَ فِي خُطُبَةِ الثَّنَآءِ اَمَّا بَعُدُ

(٤٨٢) عَن عَمُرو بُن تَغُلِب (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَالِ اَوْسَبُي فَقَسَمَهُ فَاعُطَى رِجَالًا وَّتَرَكَ رِجَالًا فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِيُنَ

#### باب۳۱۷۔جمعہ کے لئے ایک مؤ ذن

(۳۷۸) حضرت سائب بن یزیدرضی الله عنه نے فرمایا که جمعه میں تیسری اذان کی زیادتی کرنے والے حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه بیں۔ جب که مدینه میں لوگ بہت زیادہ ہوگئے تھے۔ نبی کریم ﷺ کے صرف ایک مؤت کے سرف ایک مؤذن تھے اور جمعه کی اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام نبر پر فرکش ہوتے۔

#### باب ۲۸ سرامام منبریراذان کاجواب دے

(927) حفرت معاویه بن الی سفیان منبر پرتشریف رکھتے تھے۔ مؤذن نے اذان شروع کی "المله اکبر المله اکبر" معاوید نے جواب دیا، "المله اکبر الله اکبر الله الاالله." معاوید نے جواب دیا، وانا، اور میں بھی خدا کی وحدا نیت کی شہادت دیتا ہوں، مؤذن نے کہا "اشھد ان محمداً رسول الله." حضرت معاوید نے فرمایا و انسا (اور میں بھی محمداً رسول الله." حضرت معاوید نے فرمایا و انسا (اور میں بھی محمد ایکی رسالت کی شہادت دیتا ہوں) جب مؤذن نے اذان پوری کرلی تو آپ نے فرمایا۔ عاضرین! میں نے رسول الله ایک ادان دیتے مناجیسے تم نے مجمد سنا۔

#### باب۳۶۹ منبر برخطبه

(۴۸۰) حفزت جبر بن عبداللہ نے فر مایا کدایک تناتھا جس پر نبی کریم ﷺ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے۔ جب آپ ﷺ کے لئے منبر بن گیا (اور آپ ﷺ نے تنے پرٹیک نہیں لگایا) تو ہم نے اس سے قریب الولادت اوْمُنی کی طرح رونے کی آ واز سی۔ پھر نبی کریم ﷺ نے منبر سے از کردست مبارک اس پردکھا۔

#### باب ۳۷۰ کھڑے ہوکر خطبہ

(۲۸۱) حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کھڑے ہوکر خطبہ دیتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے اور پھر کھڑے ہوتے تھے جیسے تم لوگ بھی آج کل کرتے ہو۔

باب اسے میں نے خطبہ میں ثناء کے بعد اما بعد کہا ( ۴۸۲ ) حفرت عمر و بن تغلب رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد کے پاس کچھ مال یا قیدی لائے گئے آپ کھٹ نے بعض صحابہ کواس میں سے عطاء کیا اور بعض کو کچھ نہیں دیا۔ پھرآپ کومعلوم ہوا کہ جن لوگوں

تَرَكَ عَتَبُوُافَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ أَثُنَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ امَّا بَعُدُ فَوَاللَّهِ إِنِّي أُعُطِي الرَّجُلَ وَادَعُ الرَّجُلَ وَالَّبُلُ وَالَّذِي اَدَعُ آحَبُ إِلَىَّ مِنَ الَّذِي أُعُطِي وَلَكِنُ أُعُطِي اَقُواماً لِّمَا اَرْى فِيى قُلُو بِهِمُ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ وَاكِلُ اقْوَامًا إِلَى مَاجَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِني وَالْخَيْرِ فِيهِمْ عَمْرُو بُنُ تَغُلِبَ فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةٍ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَالنَّعَمِـ

عَنُ أَبِي حُمَيُدِ دالسَّاعِدَى (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) (قَالَ) أَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَشِيَّةً بَعُدَ الصَّلُوةِ فَتَشَهَّدَ وَاثُنِّي عَلَى اللَّهِ مِمَّا هُوَ اَهُلُهُ ۚ ثُمَّ قَالَ أَمَّا يَعُد\_

کوآپ ﷺ نے نہیں دیا تھا انہیں اس کارنج ہوااس لئے آپ نے اللہ کی حمد اورتعریف کی چمر فرمایا۔ اما بعد۔ بخدا میں بعض لوگوں کو دیتا ہوں اور بعض کوئییں دیتالیکن میں جس کوئہیں دیتاوہ میر ینز دیک اس سے زیادہ محبوب سے جسے میں دیتا ہوں میں گوان لوگوں کو دیتا ہوں جن کے دلوں میں بےصبری اور لا کچمحسوس کرتا ہوں کیکن جن کے دل اللہ تعالیٰ نے خیر اور بے نیاز بنائے ہیں میں ان پراعتماد کرتا ہوں عمر وین تغلب بھی ایسے ہی لوگول میں ہے ہے بخدا میرے لئے رسول اللہ ﷺ کا یہ ایک کلمہ سرخ اونٹول سے زیادہ محبوب ہے۔

(ابوحمیدساعدیؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نمازعشاء میں کھڑ ہے ہوئے۔ یملے آپﷺ نے کلمہ شبادت پڑھا۔ پھرالند تعالی کی شان کے مناسب اس کی تعریف کی اور پھرفر مایا۔امابعد۔ )

فائدہ: ۔اس حدیث میں بیذ کرہے کہ آنحضور ﷺ نے اپنے خطبہ میں إما بعد فرمایا۔امام بخاریٌ بتانا چاہتے ہیں کہ اما بعد کہنا سنت کے مطابق ہے۔ کہاجاتا ہے کہسب سے پہلے حفزت داؤڑ نے بیکہاتھا۔ آپ کا' دفصل خطاب'' بھی یہی ہے۔ پہلے خداوند قدوس کی حمد وتعریف پھر نبی كريم ﷺ پرصلوة وسلام بھيجا گيا اور اما بعد نے اس تمبيد كواصل خطاب سے جداكر ديا۔ اما بعد كا مطلب يہ ب كه حمد وصلوة كے بعد اب اصل خطاب شروع ہوگا۔

🖈 سرخ اونٹ عرب میں نہایت قیمتی ہوتے تھے اور وہ لوگ عمو ماکسی چیز کی عظمت اور اس کے عزیز ہونے کو تمثیلا اس کے ذریعہ واضح کرتے تھے (۸۳۳) حفرت ابن عباسٌ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ منبر پرتشریف لائے۔منبر پریہ آپ کی آخری مجلس تھی۔ دونوں شانوں سے حادر لیئے ہوئ آپ بیٹھ تھاور سرمبارک پرایک پی باندھ رکھی تھی۔ آپ نے حمد وثنا کے بعد فر مایا کہ لوگو! میری بات سنو۔ چنانچہ لوگ آپ کی طرف کلام مبارک سننے کے لئے متوجہ ہوگئے ۔ پھر آ پ ﷺ نے فر مایا۔ اما بعد۔ یہ قبیلہ انصار کے لوگ (آنے والے دور میں) تعداد میں بہت کم ہوجا ئیں گےاور دوسرےلوگ بہت زیادہ ہوجا ئیں گے پس محمد کی امت کا جو مخص بھی حاکم ہواورا نے نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت ہوتو انصار کےصالح لوگوں کی پذیرائی کرےاور بروں ہے درگذر کرے۔

(٤٨٣)عَن ابُن عَبَّاس (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَدَّمَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ احِرُ مَحُلِسِ جَلَسَه ' مُتَعَطِّفًامِلُحَفَةً عَلَى مَنُكِبَيْهِ وَقَدُ عَصَبَ رَأْسَه بعَصَابَةِ دَسِمَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاتُّني عَلَيُهِ تُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اِلَيَّ فَتَابُواۤ اِلَيهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّابَعُدُ فَاِلَّ هـذَا الْحَيّ مِنَ الْاَنْصَارِ يَقِلُّونَ وَيَكُثُرُالنَّاسُ فَمَنُ وَّلِيَ شَيْئًا مِّنُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ فَاسْتَطَاعَ أَنُ يَّضُرَّ فِيُهِ اَحَدًا وَّ يَنُفَعَ فِيُهِ اَحَدًا فَلْيَقُبَلُ مِنُ مُّحُسِنِهِمُ وَيَتَحَاوَزُعَنُ

فا کدہ:۔ بیآ پ کامبحد نبوی میں سب ہے آخری خطبہ تھا آپ کی میر پیشین گوئی واقعات کی روشنی میں کس قدر صحیح ہے۔انصاراب دنیا میں کہیں خال خال ہی ملّتے ہیں،اورمہاجرین اور دوسر ہے شیوخ عرب کی نسلیں تمام عالم اسلامی میں پھیلی ہوئی میں۔اس شان کریمی پر قربان جائے اس ا حسان کے بدلہ میں کہ انصار نے آپ ﷺ کی اور اسلام کی سمپری اور مصیبت کے وقت مدد کی تھی آپ اپنی تمام امت کواس کی تلقین فرمار ہے ہیں کرانصارکوا پنامحن مجھیں۔ان میں جواچھے ہوں اِن کے ساتھ حسن معاملت بڑھ چڑھ کر کریں اور بروں سے درگذر کدان کہ آباء نے اسلام کی بڑی کیمپری کےعالم میں مدد کی تھی اس باب میں جتنی حدیثیں آئی ہیں و مختلف موضوع ہے متعلق ہیں اور یہاں ان کا ذکر صرف اس وجہ ہے بھوا ہے کہ کسی خطبہ وغیرہ کے موقعہ پراما بعد کااس میں ذکر ہے۔

باب٣٧٢. إِذَارَاَى الْإِ مَامُ رَجُلاً جَآءَ وَهُوَ يَخُطُبُ آمَرَهُ ۚ أَنُ يُصَلِّي رَكُعَتَيُن.

(٤٨٤) عَنُ جَابِر بُن عَبُدِاللَّه (رضي الله تعالى عنه) قَـالَ جَآءَ رَجُلٌ وَّالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَّكُ فَقَالَ لاَ قَالَ قُهُ فَارُكُعُ۔

باب۳۷۲-امام نے خطبہ دیتے وقت دیکھ کہ ایک شخص مىجدىيں آيا اور پھراس ئے دور کعت پڑھنے کے لئے کہا۔ (۲۸۴)حفرت حابر بن عبداللہ نے فرماما کہ ایک شخص آیا، نبی کریم ﷺ جمعه كا خطبه دے رہے تھے۔ آپ ﷺ نے بوچھا كداے فلان كياتم نے نمازیڑھ لی؟اس نے کہا کہ نہیں! آپﷺ نے فرمایاا جھااٹھواور دورکعت

فائدہ:۔اس مدیث کی بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم ﷺ ابھی منبر پر بیٹے ہوئے تھے کہ خص مذکور آیا۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے خطبہ شروع نبیں کیا تھا۔احناف کے نزدیک خطبہ جب شروع ہو چکا ہوتو سنتیں یاتحیۃ المسجد نہ پڑھنی چاہنے بلکہ خطبہ سناچاہے کہ یہ واجب ے اور وہ صرف سنت ۔

باب٣٧٣. الإستِسْقَآءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(٤٥٥) عَنُ أنس بُن مَالِكٍ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ اَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهٍ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فِي يَوُم جُمُعَةٍ قَامَ اَعُرَابِيٌّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ السَمَالُ وَجَاعَ الْعَيَالُ فَادُعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرى فِي السَّمَآءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِيُ نَفُسِيُ بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّي تَّارَالسَّحَابُ أَمْثَالَ الْجَبَال ثُمَّ لَمُ يَنُزلُ عَنُ مِّنْبَرَهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُعَلَى لِحُيَتِهِ فَمُطِرُ نَايَوُمَنَا ذَلِكَ وَ مِنَ الْغَدُوَمِنُ ﴿ بَعُدِ الْغَدِوَ الَّذِي يَلِيُهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأَخُرِى فَقَامَ ذلِكَ الْاعُرَابِيُّ أَوْقَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَمَارَشُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَآءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادُعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيُهِ فَقَالَ:

اللُّهُمَّ حَوَالَيْنَاوَلَا عَلَيْنَا فَمَايُشِيرُ بِيَدِهِ اِلِّي نَاحِيَةٍ مِّنَ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتُ وَصَارَتِ الْمِدَيْنَةُ مِثْلَ الْحَوْبَةِ وَسَالَ الْمُوادِئُ قَنَاةٌ شَهُرًا وَّ لَمْ يَحِيُ أَحَدٌ مِنُ نَّا حِيَةٍ الَّا حَدَّثَ بِالْجَوُدِ..

باب٣٧٣. الإنصاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخُطُب (٤٨٦)عَن أَبِي هُـرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلُتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ

باب۳۷۳۔جمعہ کے خطبہ میں بارش کے لئے دعا

(۱۸۵) حضرت انس بن مالک نے فر مایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے عبد میں قحط بڑا۔ نبی کریم ﷺ خطیہ دے رہے تھے کہ ایک اعرانی نے کہا یارسول الله! مال تباه ہوگیا اور اہل وعیال دانوں کوترس گئے ۔ آ پ ﷺ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ ہے دعاءفر مائمیں۔ آپ ﷺ نے باتھ اٹھائے۔ اس ونت بادل كاليك نكزا بهي آسان برنظرنبيس آر بانقا-اس ذات َ فقم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے ابھی آپ ﷺ نے باتھوں کو نیچ بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی طرح گھٹاا ند آئی اور ابھی منبر ہے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے ویکھا کہ بارش کا یانی آپ ﷺ کی ریش مبارک سے ٹیک رہا تھا۔اس دن ،اس کے بعداور پھرمتواتر اگلے جمعہ تک ہارش ہوتی رہی ( دوسر ہے جمعہ کو ) یہی اعرابی پھر کھڑ اہوایا کہا کہ وکی د دسرا هخص کھڑا ہوااور عرض کی کہ پارسول اللہ! عمارتیں منہدم ہوئئیں۔ اور مال واسباب ووب كنائية بارك لنادع كيجار أب الشاري النادع كيجار أب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہا ہے اللہ اب دوسری طرف بارش برسائے اور ہم ہے روک دیجئے۔ آپ ﷺ ہاتھ سے بادل کے جس طرف بھی اشارہ کرتے ا دھرمطلع صاف ہوجا تا سارا مدینہ تالا ب کی طرح بن ً بیا تھا۔ وادیاں مہینہ جر برابر بہتی رہیں اور اطراف وجوانب سے آنے والے بھی اینے یہاں بھر پور بارش کی خبر دیتے تھے۔

باب ۲۷ سار جمعہ کے خطبہ میں خاموش رہنا جا ہے (۲۸۱) حفرت ابو ہررہ کے خبر دی کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جب امام جمعه كاخطبه دے رہا ہواورتم اینے قریب بیٹھے ہوئے تخص سے كہوكہ

ٱنْصِتُ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ فَقَدُ لَغَوْتَ.

باب ٣٤٥. السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

(٤٨٧) عَنُ آبِي هُرَيُرَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) اَلَّ رَسُولَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوُمَ الْحُمُعَةِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوُمَ الْحُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ صَاعَةٌ لَا يُوا فِقُهَا عَبُدٌ مُسُلِمٌ وَّهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّى يَسُالُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا اَعُطَاهُ إِيَّاهُ وَاَشَارَ بِيلِهِ يُقَلِّمُهَا.

''حیب رہو'' تو یہ بھی لغوحر کت ہے۔

باب 2010 - جعد کے دن دعا تبول ہونے کی گھڑی ( ۴۸۷) حضرت ابو ہریرہ تے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جعد کے ذکر میں ایک مرتبہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلم بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہواور کوئی چیز خداوند قد وس سے ما نگ ربا ہوتو خداوند اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے ہاتھ کے اشارے سے آپ ﷺ نے اس وقت کی کی ظاہر کی ۔

فا کدہ:۔ بیساعت اجابت ہے اکثر احادیث میں جمعہ کے دن عصراور مغرب کے درمیان کی تعیین بھی ملتی ہے کہ انہی نمازوں کے درمیان میں تھوڑی دیر کے لئے بیساعت اُتی ہے۔اس کی تعیین میں اس کے علاوہ اور آتو ال بھی ہیں۔ کے علاوہ اور اقوال بھی ہیں۔

باب ٢٧٣. إِذَا نَفَرَا لَنَّاسُ عَنِ الْإِمَامِ فِي صَلُواةِ الْجُمُعَةِ ( ٤٨٨) عَن جَابِر بُنِ عَبُدِ اللَّهِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه) قَالَ بَيْنَمَا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا الْفَيْلَتُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا الْفَيْلَ عَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَّا إِنْنَا عَشَرَ رَجُلاً مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَّا إِنْنَا عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتُ هَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَّا إِنْنَا عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتُ هَذِهِ اللَّهِ يَهُ وَإِذَا رَاوُا تِجَارَةً اَولَهُوا ذِ انْفَصُّوا فَنَائِمًا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا

باب۲ سات اگر جمعه کی نماز میں لوگ امام کو چھوڑ کر چلے جا کیں (۲۸۸) حضرت جاہر بن عبداللہ نے حدیث بیان کی کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔اتنے میں غلہ لئے ہوئے چند تجارتی اونٹ ادھرسے گذرے اور حاضرین ای طرف متوجہ ہوگئے۔ نبی کریم ﷺ کے ساتھ کل بارہ آ دمی باتی رہ گئے اس پر بیر آیت اتری۔ (ترجمہ) اور جب بیاوگ تجارت اور کھیل دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کوکھڑ اچھوڑ دیے ہیں۔

فائدہ:۔یہواقعہ اسلام کے ابتدائی دورکا ہے۔دوسری سیح کے روایتوں میں ہے کہ آنحضور کے خطبہ دے رہے تھے۔ابتداء اسلام میں جعہ کے خطبہ کا بھی وہی طریقہ تھا جو آج کل عیدین کا ہے یعنی نماز کے بعد خطبہ ہوتا تھا۔ نسائی کی ایک حدیث میں ہے کہ بی کریم کے عیدین کی نماز کے بعد فر مادیتے تھے کہ جس کا جی چاہے وہ شہر جائے اور جس کا جی چاہ جائے غالبًا ابتداء میں عیدین کے خطبہ کی اتنی اہمیت نہیں تھی اور اس بناء پرصحابہ نے جعہ کے خطبہ کو بھی سمجھا ہوگا کہ اس کا سنمنا ضروری نہیں ہے چنا نچے جب سامان تجارت و یکھا تو ضرورت مندصحابہ ترید وفروخت بناء پرصحابہ نے کے لئے کے لئے لیکن اس پر بھی سخت تنبیہ کی گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عنوان میں ''نماز'' بی کا ذکر کیا ہے لیکن یہ صرف صدیث کے لئے گئے کیکن اس پر بھی سخت بنبیہ کی گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عنوان میں ''نماز'' بی کا ذکر کیا ہے لیکن یہ صرف صدیث کے الفاظ کے تنبی میں یعنی چونکہ صدیث میں متعلقات نماز پرنماز کا اطلاق ہوا ہے امام صاحبؓ نے بھی وہ تعبیر باقی رکھی۔

باب ٣٧٧. الصَّلْوةِ بَعُدَ الْجُمُعَةِ وَقَبُلَهَا

(٤٨٩) عَنُ عبدالله بُنِ عُمَر (رَضِى الله تَعَالى عَنُه)

اَدٌّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَليه وَ سَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى 
قَبُلَ الظُّهُرِ رَكْعَتَيْنِ وَ بَعُدَ هَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعُدَ الْمَغْرِبِ

رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِه وَبَعُدَ الْعِشَآءِ رَكُعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّى 
بَعْدَ الْحُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرفَ فَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ -

باب22سے بہلے نماز

(۴۸۹) حفزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ظہر سے پہلے دور کعت اور مغرب کے بعد دور کعت اپنے گھر میں پڑھتے تھے، اور عشاء کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے، اور جمعہ کے بعد دور کعتیں پڑھتے۔ کے بعد دور کعتیں جب واپس ہوتے تب پڑھتے۔

فا کدہ:۔ غالبًا امام بخاریؒ کی شرائط کے مطابق انہیں کوئی ایسی صدیث نہیں ملی جس میں بیذ کر ہوکہ آنحضورﷺ جمعہ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی سنتیں پڑھتے تھاسی لئے انہوں نے عنوان تو جمعہ کالگایا لیکن صدیث میں صرف ظہرسے پہلے اور بعد کی سنتوں کا ذکر ہے۔ ک والی سنتوں کا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جمعہ ظہر ہی کا قائم مقام ہے۔ دوسری احادیث میں جمعہ سے پہلے اور بعد کی دونوں سنتوں کا ذکر ہے۔ ممکن ہے عنوان میں انہیں احادیث سے فائدہ اٹھایا ہو۔

# كِتَابِ صَلْوة الْخَوُفِ

#### باب٨٧٨. صلوة الخوف

(٤٩٠) عَن عَبُد اللهِ بُن عُمَر (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُه)
قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ
نَحُدٍ فَوَازَيُنَا الْعَدُ وَفَصَا فَفُنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّى لَنَا فَقَامَتُ طَائِفَةٌ مَّعَهُ وَاقْبَلَتُ طَّائِفَةٌ مَّعَهُ وَاقْبَلَتُ طَّائِفَةٌ مَّعَهُ وَاقْبَلَتُ طَّائِفَةٌ عَلَى الْعَدُو فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمِنُ مَّعَهُ وَسَحَدَ سَجُدَ تَيْنِ ثُمَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِهِمُ رَكُعَةً وَافَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِهِمُ رَكُعةً وَافَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِهِمُ رَكُعةً وَسَجُدَ تَيْنِ ثُمَّ سَجُدَ تَيْنِ ثُمَّ سَلَمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ فَرَكَعَ لِنَهُسِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِهِمُ رَكُعةً وَسَجُدَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِهِمُ رَكُعةً وَسَجَدَ مَن مُحَدَ تَيْنِ ثُمَّ سَلَمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ فَرَكَعَ لِنَهُسِهِ وَسَحَدَ تَيْنِ ثُمَّ سَلَمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ فَرَكَعَ لِنَهُ مِن اللهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَدَ تَيْنِ ثُمَّ سَلَمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ فَرَكَعَ لِنَهُ عَلَيْهِ وَسَدَدَ مَن مُعَدَ تَيْنِ ثُمَّ سَلَمَ فَقَامَ مُكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ فَرَكَعَ لِنَهُ عَلَيْهِ وَسَعَدَ مَعُولَةً وَسَحَدَ سَحُدَ تَيْنِ ثُمَ اللهُ مُعَدَّكُونِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# کتاب صلوق خوف کی تفصیلات باب ۳۷۸ صلوق خوف کے بیان میں

(۴۹۰) حضرت عبدالقد بن عمر نے فرمایا کہ میں نجد کے اطراف میں نبی کریم بھے کے ساتھ غزوہ میں شریک تھا۔ مقابلہ کے وقت ہم صف بستہ ہوگئے اس کے بعد رسول القہ بھے نے ہمیں نماز پڑھائی (مسلمانوں میں ہوگئے اس کے بعد رسول اللہ بھے کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہوگئ اور دوسر فی جماعت وشمن کے مقابلہ پر کھڑی رہی۔حضور اکرم بھے نے اپنی اقتداء میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ایک رکوع اور دو تجدے گئے۔ پھر اقتداء میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ایک رکوع اور دو تجدے گئے۔ پھر اب دوسری جماعت کی جگہ دواپس آگئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اب دوسری جماعت (حضور اکرم بھے کے پاس) آئی۔ ان کے ساتھ بھی اس کے بعد دونوں جماعت لیک رکوع اور دو تجدے گئے۔ پھر آپ بھی نے سلام پھیردیا۔ اس کے بعد دونوں جماعتوں نے (باری باری) اس سابقہ جگہ آگر ایک اس سابقہ جگہ آگر ایک اس سابقہ جگہ آگر ایک الک رکوع اور دو و تحدے گئے۔

فاکدہ: اس حدیث میں اس نماز کی تفصیلات بیان ہوئی جوخوف اور دشمن سے مقابلہ کے وقت کے لئے خاص طور سے مشروع ہوئی تھی۔ غزوات میں نیان کا اقداء میں بڑھیں ۔ لیکن جس طرح کی صورت حال سامنے ہا گر بیک وقت تمام مسلمان نماز میں مشغول ہوجا ئیں تو ہروت دشن کے کی اقداء میں پڑھیں ۔ لیکن جس طرح کی صورت حال سامنے ہا گر بیک وقت تمام مسلمان نماز میں مشغول ہوجا ئیں تو ہروت دشن کے اور اعلی کے مدم کا خطرہ!امام ابو بوسٹ کی طرف بیتول منسوب ہے کہ صلوہ خوف صرف آنحضوں بھی کے تمہد مبارک تک کے لئے مشروع تصنوح ہو وجہ میتھی کہ تمام مسلمان آپ بھی کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی خواہش مندہ ہوتے سے کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی اس درجہ ترب اور خواہش مسلمان میں مسلمانوں میں نہیں ہے ۔ جس کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی اس درجہ ترب اور خواہش ہواس گئی کو کہ اس کی مقابلہ کے اوقات میں اب نماز اس مخصوص طریقہ ہے ۔ کیونکہ قرآن کی جمد ماسکو ہوئی ہوا کہ کی مسلمانوں میں ایس کے اور اس کی مشروعیت منسوخ نہیں ہوئی ہے ۔ کیونکہ قرآن بید میں اس کی تفسیل ہوگی ہواران کے طریقہ کے مسلمانوں میں ایسے مقتداء تو بہر حال ہو گئے ہیں جن کی اقتداء میں اشارہ تک موجو ذہیں پھراگر چرپنج برجیسی مرکزی شخصیت اب کوئی نہیں کین مسلمانوں میں ایسے مقتداء تو بہر حال ہو گئے ہیں جن کی اقتداء میں ایسے مقتداء تو بہر حال ہو گئے ہیں جن کی اقتداء میں کئے جیش نظر خوف کی نماز کا ایک مخصوص طریقہ بتا ہا ہے جب شریعت نے مسلمانوں میں ایسے مقتداء تو بہر حال ہو کیا ہوئی حکمت بالغہ نماز میں طریقہ کی نماز کا ایک مخصوص طریقہ ہتا ہا ہے جب شریعت نے میں کیا چیز مانع بن سکتی ہے۔ اس کے علاء نے لکھا ہے کہ امام کہ ان کی بھر میں کہ بھی نماز کی اس کے خواہش کی نماز کا کیک مخصوص طریقہ ہتا ہا ہے جو اس کے جیش نظر خوف کی نماز کا ایک مخصوص طریقہ ہتا ہا ہے جو اس کے جب شریعت نے میں کیا چیز مانع بن سکتی ہے۔ اس کے علاء نے لکھا ہے کہ امام کہ ان کہ ان کی بن سکتی ہے۔ اس کے علاء نے لکھا ہے کہ امام کہ ان کہ ان کہ بیات کی بی کی تر آن مجید میں کئی جی نماز کی ان کہ کہ ان کے حالت کے علاء نے لکھا ہے کہ ان کہ کہ ان کہ کہ ان کہ کہ ان کہ کہ کہ ان کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کہ کو کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو ک

تفسیلات بیان نبیں ہوئی ہیں۔ بلکہ صرف اشاروں پراکتفا کیا گیا ہے۔ نماز کی جملہ تفصیلات خود حضورا کرم ﷺ نے اپنے قول وعمل کے ذیابعہ واضح کی تھیں۔البیۃ صرف صلوۃ خوف کے طریقے کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔صلوۃ خوف حضورا کرم ﷺ ہے مختلف طریقوں ہے منقول ہے۔ابوداؤ دنسائی میں ان طریقوں کی تفصیلات زیادہ وضاحت کے ساتھ متی ہیں ۔ابن قیم نے زادالمعہ دمیں ان تمام روایتوں کا تجزیه کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگران تمام روایتوں پرغور کیا جائے تو چھطریقے ان ہے تبجھ میں آتے ہیں۔ چونکہ حضورا کرم ﷺ سے خودید نماز مختلف طریقول ہے۔اس لئے ائمہ کا اس سلسلہ میں اختلاف بھی ناگز پرتھا۔حضرت علامہ انورشاہ صاحب تشمیریؓ نے لکھا ہے كه ميراغالبٍ كمان بيب كقرآن في قصداً صلوة خوف كطريقه ميل إجمال سے كام ليا۔ تاكة وسع، جوشريعت كامقصود ہے، باقى رب اورکسی قشم کی تنگی نہ پیدا ہونے یائے۔اگر قرآن میں صرف کسی ایک طریقہ کی تعیین ہوجاتی تواس کے خلاف ممکن نہیں تھا۔ خفی فقہ کی کتا ہوں میں عام طور سے صلوٰ ۃ خوف کا پیطریقہ لکھا ہے کہ فوج کے دوجھے کر لئے جائیں ایک حصہ محاذیر کھز ارہے اور دوسرانمازیز ھنے کے لئے آئے۔اہ م اس جماعت کوایک رکعت جب پڑھا چکے توبیامام کے پیچھے سے ہٹ جائے اور محاذ پر جا کر کھڑ ابوج ئے۔اب وہ لوگ نماز پڑھنے کے لئے آئیں گے جوابھی محاذیر تھے۔ یہ بھی صرف ایک رکعت امام کی اقتداء میں پڑھیں گے۔امام کی نمازاب یوری ہوچکی لیکن مقتدیوں میں ہے کئی کی بھی پوری نہیں ہوئی۔اس لئے امام تو فارغ ہو گیاالبتہ مقتدی اپنی سابقہ جگہ پرآ کرنماز پوری کریں۔اس کی صورت پیہو گی کہ جن لوگوں نے یہے امام کی اقتداء میں ایک رکعت پڑھی تھی اب وہ پھراس سابقہ جگہ پرآئیں گے ۔اس دوران میں دوسری جماعت محاذیر جا چکی ہوگی اور پیر پہلی جماعت اپنی باقی ماندہ ایک رکعت پوری کر کے جب محاذیر جائے گی تو دوسری جماعت بھی اس جگہ آ کر باقی ماندہ رکعت پڑھے گی۔ یہ صورت صرف اس لئے اختیار کی جائیگی تا کہ دشمن کے اچا تک حملہ کا تحفظ کیا جائے۔اس نماز میں بہت میں رعایتیں ایسی ہیں جوعام حالت میں نہیں ہوتیں۔مثلانمازیڑھنے ہی میں لوگ آ جابھی سکتے ہیں۔فقہاءنے لکھاہے کہ پینمازی حالت میں چینا ہے(اکمشی فی الصلوۃ )اوراس سے نماز فاسپزہیں ہوتی۔نماز چلتے ہوئے پڑھنے (الصلوٰۃ ماشیا) سے فاسد ہوتی ہے۔ یہا یک نکتہ ضرور ہے بیکن ہبر حال عام حالات میں تواس حد تک '' اکمشی فی الصلوق'' کی بھی اجازت نہیں! البتہ اگر جنگ دست بدست ہورہی ہوتو نماز نہیں پڑھی جا سکتی ۔خود آنحضور ﷺ نے غزوہ احزاب میں جنگ کی وجہ سے نماز قضا کی تھی اورعصر مغرب کے بعد پڑھی تھی۔ دوسرے ائمہ کے یہاں اس نماز کے دوسرے طریقے بھی ہیں۔ حنفیہ کے بیان کردہ طریقہ سے تھوڑے بہت مختلف عالبًا امام بخاریؒ نے بھی حنفیہ کے ہی طریقہ کو پیند فرمایا ہے۔ حدیث میں جتنے طریقے بیان ہوئے۔ جائزسب ہیں۔اختلاف صرف استحباب میں ہے۔

> باب٣٧٨ .صَلواةِ الْخَوُفِ رِجَالًا وَّرُكُبَانًا رَّاجِلٌ قَآئِمٌ

(٩٩١) عَـنُ عَبداللّهِ أَبْنِ عُمَر (رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنُه ،قَالَ) إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا\_

( وَ زَادَ ابُنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَاِنُ كَانُوا اَكْثَرَ مِنُ ذَلِكَ فَلَيُصَلُّوا قِيَامًا وَّ رُكُبَانًا.)

باب ٣٧٨ صلا ة خوف پيدل اورسواري پر، راجل (پيدل چلنے والے کے معنی ميں ہے چلنے والا، يبهال) کھڑ ہے ہونے والے کے معنی ميں ہے (۴۹) حضرت ابن ممرّ نے بيان کيا کہ جب جنگ ميں لوگ ايک دوسرے سے گھ جائيں تو کھڑ ہے (سرکے اشاروں سے نماز پڑھيں) اور ابن ممرَّ نے نبی کريم ﷺ ہے اپنی روايت ميں اضافہ بيد کيا ہے کداگر لوگ اس سے بھی زيادہ بول تو پيدل اور سوار (جس طرح بھی ہو سکے) نماز پڑھيں۔

فائدہ:۔ آخر میں جو تول نقل کیا ہے اس کا پچھ مطلب صاف نہیں سمجھ میں آتا کہ کہنا کیا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے شارعین کا اس عبارت کے مفہوم متعین کرنے میں بڑااختلاف ہے۔ اس عبارت میں شرط تو موجود ہے لیکن جزاء کا پچھ پیڈنییں۔ ہم نے ترجمہ میں عبارت کے مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ حاصل اس کا بدہے کہ جنگ دست بدست ہور ہی ہواور نماز پڑھنی مشکل ہوجائے تو اشاروں سے نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی امام محمد شواد کے لئے اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں دیکھی جسکتی ہے۔

باب ٣٤٩. صَلواةِ الطَّالِب وَالْمَطُلُوبِ رَاكِبًا وَّالِيُمَاءً.

(٤٩٢) عَنِ ابُنِ عُمَرَ (رَضِى الله تَعَالى عَنُه) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَنُه) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْاحْزَابِ لَا يُصَلِّيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْاحْزَابِ لَا يُصَلِّيُ الله عَصُرَ فِي الطَّرِيُقِ وَقَالَ بَعُضُهُمُ لَا نُصَلِّي بَعُضُهُمُ لَا نُصَلِّي بَعُضُهُمُ الله عَصُر فِي الطَّرِيُقِ وَقَالَ بَعُضُهُمُ لَا نُصَلِّي عَنْ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمُ يُعَنِّفُ فَلَمُ يُعَنِّفُ احَدًا مِنْهُمُ وَ سَلَّمَ فَلَمُ يُعَنِّفُ احَدًا مِنْهُمُ .

باب ۲۷۹ - ویمن کی تلاش میں نکلنے والے اور جن کی تلاش میں نکلنے والے اور جن کی تلاش میں دشن ہوں ، ان کی نماز سواری پر اور اشار وں سے تلاش میں دشن ہوں ، ان کی نماز سواری پر اور اشار وں سے فارغ ہوتے ہی ہم سے یہ فر مایا تھا کہ کوئی شخص ہو قریظہ جنیخ سے پہلے عصر نہ پڑھے لیکن جب عصر کا وقت آیا تو بعض صحابہ نے راستے ہی میں نماز پڑھ کی اور بعض صحابہ نے کہا کہ بوقریظہ چنچنے سے پہلے ہم نماز نہیں نماز پڑھ کی اور بھی صحابہ نے کہا کہ بوقریظہ چنچنے سے پہلے ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور بچھ صفرات کا خیال سے تھا کہ ہمیں نماز پڑھ کینی چاہئے۔ بلکہ کیونکہ آنے خضور بھی کا مقصد یہ نہیں تھا (کہ نماز ہی نہ پڑھی جائے۔ بلکہ صرف جلدی چنچنے کی کوشش کرنے کے لئے آپ بھی نے کسی پڑھی نا گواری کا جب آپ بھی نے کسی پڑھی نا گواری کا جب آپ بھی نے کسی پڑھی نا گواری کا اظہار نہیں فر مایا۔

فائدہ۔ غزوہ احزاب جب ختم ہوگیا اور کفارنا کا م ہوکر چلے گئے تو آنخصور بھٹے نے فورا ہی مجاہدین کو تھم دیا کہ ای حالت میں خیبر چلیں جہاں مدینہ کے یہودی رہتے تھے۔ جب آنخصور بھٹا مدینہ تشریف لائے تو ان یہودیوں نے ایک معاہدہ کے تحت ایک دوسرے کے خلاف کی جنگی کاروائی میں حصہ نہ لینے کا عہد کیا تھا۔ خفیہ طور پر یہودی پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے لیکن اس موقعہ پر انہوں نے کھل کر کفار کا ساتھ دیا۔ کیونکہ کفار کی طرف سے مدیب بڑی کارروائی تھی اوراگر اس میں انہیں کا میابی ہوجاتی تو مسلمانوں کی ہمیشہ کے لئے کھل کر کفار کا ساتھ دیا۔ کیونکہ کفار کی طرف سے مدیب بڑی کہ بیآ خری اور فیصلہ کن لڑائی ہوگی۔ وہ یہ بھی تبجھ کر اس میں شرکت کی تھی کہ بیآ خری اور فیصلہ کن لڑائی ہوگی۔ وہ یہ بھی تبجھ کے مسلمانوں کی اس میں شرکت ایک تھیں جرم تھا اس لئے آنخصور بھٹنے جا ہا کہ بغیر کی مہلت کے انہیں جالیا جائے اوراس وجہ سے آپ بھی اس سے بہی تبھا کہ آپ کا مقصد صرف بعجلت بنوقہ بظ بہنچنا تھا۔ اس حدیث میں مینہیں ہو انہوں نے سواری پر بی نماز پڑھی تھی یا نیچے اثر کر اس لئے مصنف کا اس حدیث سے استعدلال درست نہیں ہوسکتا۔

# كِتَابُ الْعِيُدَيُن

باب • ٣٨٠. الُحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَوُمَ الْعِيْدِ

(٤٩٣)عَنُ عَمَا يُشَهُ "قَمَالَتُ دَّخَلَ عَلَى النَّبِيُّ اللَّهُ وَعِنُدِي حَارِيَتَان تُغَيِّيان بِغِنَاء بُعَاثٍ فَاضُطَحَعَ عَـلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجُهَه ۚ وَذَخِلَ ٱبُوبَكُر فَانُتَهَرَنِي وَقَالَ مِزُمَارَةَ الشَّيُطَانِ عِنُدَ النَّبِيِّ ﴾ فَأَفْبَلَ عَلَيُهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ دَعُهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزُتُهُمَا فَخَرَحَتَا وَكَانَ يَوُمَ عِيُدٍ يَّلُعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَامَّاسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَ المَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلُتُ نَعَمُ فَاقَامَنِي وَرَآءَهُ خَدِّي عَلَىٰ خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمُ مَا بَنِي ٱرْفَدَةً حَتَّى إِذَامَلِلْتُ قَالَ لِي حَسُبُكِ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ فَاذُ هَبِي \_

وَفِيٌ رِوَايَة قَالَتُ آنَا انْظُرِ إِلَى الْحَبُشَة وَهُمُ يَلْعَبُون فِي المَسُحِدِ فَ زَحَ رَهُم عُمَر فَقَالَ النَّبِيُّ عَشَدعُهُم

امِنابَنِيارُ فِلَه يَعْنِي مِنَ الْآمن.

ادرایک روایت میں مج که حضرت عا نشافر ماتی ہیں میں حبشہ کے لوگوں کو دیکھ رئی تھی جو مجدمیں (نیزوں کا) تھیل دکھار ہے تقے عرشے انہیں ڈانٹالیکن آپ ﷺ نے فرمایا نہیں کھیلنے دو۔ بنوار فدہ!تم اطمینان سے کھیل دیکھاؤ

تى بال آپ الله في فرمايا كه پرجاؤ\_

باب ۲۸- حراب (جھوٹے نیزے) اور ڈھال عید کے دن(۱)

(۲۹۳)حضرت عائشٌ نے فرمایا آپ تھیمرے ہاں شریف لائے اس وقت میرے پاس دولا کیاں بعاث (۲) کی نظمیں پڑھ رہی تھیں آ بسر

پرلیٹ گئے اور چہرہ دوسری طرف چرلیاا سکے بعد ابو بکرا ہے، آب نے

مجھے ڈاننا اور فرمایا یہ شیطانی حرکت آپ کی موجودگ میں ہورہی ہے

بھرآپ ﷺ متوجہ ہوئے اور فر مایا انہیں پڑھنے دو پھر جب آپ نے توجہ

مٹائی تومیں نے انہیں اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں (۳) اور عید کا دن تھا۔ حبشہ

کے پچھلوگ ڈھال اور حراب (چھونے نیزے) سے کھیل رہے تھے۔خود

میں نے کہایا آپ ﷺ نے فرمایا سے کھیل دیکھوگی؟ میں نے کہا جی ہاں۔

پرآپ ﷺ نے جھے اپنے پیچے کھڑا کرلیا۔ میرا چرہ آپ کے چرہ کے

او پرتھااورآ پگر مار ہے تھے کہ خوب بنی ارفدہ (حبشہ کے لوگوں کالقب) خوب! پھر جب میں تھک گئ تو آپ ﷺ نے فر مایا '' ہیں!' میں نے کہا

فائدہ:۔ا۔اسعنوان کے تحت جو حدیث بیان ہوئی ہے اس سے مینہیں ثابت ہوتا کہ عید کے دن ایبا کرنا مسنون ہے چونکہ مسلمانوں کے اس زمانہ میں کفار کے ساتھ جنگ کے حالات چل رہے تھاں لئے آنخضور ﷺ نے بیچا ہا کہ کفار پرمسلمانوں کی طاقت کا اظہار ہوجائے۔ پھر صدیث میں میر کھن نہیں ہے کدامحاب حراب آنحضور بھے کے ساتھ عیدگاہ تک گئے تھے۔ نہ آپ بھے نے محابد کو ہتھیار بند ہو کرعید گاہ جانے کا بھی تھم دیا۔ بلکہ حدیث سے بظاہر سیمجھ میں آتا ہے کے عیدگاہ سے داپس کے بعد' اصحاب حراب' نے مظاہرہ کیا تھا۔ ابن منیر نے لکھا ہے کہ امام بخاری کااس عنوان ہے مقصدیہ ہے کہ عید کے دن عام دنوں سے زیادہ خوشی اور انبساط کامظاہرہ کرنا جا ہے ۔

۲۔ بعاث مدینہ سے دودن کے فاصلہ پرایک گاؤں کا نام ہے۔انصار کے قبیلہ اوس کا یہاں ایک قلعہ بھی تھا۔انصار کے دوقبیلوں اوس وخزرج کے درمیان عرب کی مشہورال ائی بہیں ہوئی تھی۔ لکھتے ہیں کہ ایک سوہیں ۲۰ اسال تک اس لڑائی کا سلسلہ قائم رہااوس نے خزرج کے بہت سے متاز سر دار وں کواس لڑائی میں مارا تھا۔مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کےموقعہ پر جونظمیس کہی گئے تھیں ۔ انہیں وہ لڑ کیاں پڑھ رہی تھیں ۔

سا۔ایک روایت میں ہے کہ آنحضور ﷺ نے ابوبکر اسے کہا کہ ابوبکر انہیں پڑھنے و۔ ہرقوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ بخاری ہی میں بیصدیت دوبارہ بھی آئے گی اس میں ہے کہوہ لڑکیاں گانے والیاں نہیں تھیں۔ قرطبی نے اس پر لکھاہے کہ عام طور سے گانے والی عورتیں جس طرح ہوتی ہیں بیان میں سے نہیں تھیں بلکہ عید کی خوشی میں پڑھر ہی تھیں۔ یہ یا در ہے کہ اجنبیہ کے چہرے اور ہاتھوں کود مکھنا جائز ہے کین جب حالات خراب ہو گئے تو سدباب ذریعہ کے طور پراسکی بھی ممانعت کر دی گئی۔ یہاں آپ ﷺ کے طرزعمل پر بھی غور کرنا جا ہے کہ آپ نے اگر چہرو کانہیں لیکن خوداس میں شرکت بھی نہیں کی بلکہ چہرہ دوسری طرف کرلیا۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہا گرچہ یہ چیز جائز ہے گیئن پچھشر بیٹ کی نظر میں پندیدہ بھی نہیں اوراس سے دشتعال تو ہرگزیسندیدہ نہیں ہوسکتا۔امامغزائی نے لکھاہے کہ بعض مباح ایسے ہوتے ہیں کہان براصرار گناہ صغیرہ بن جاتا ہے۔

# باب ١ ٣٨. الْآكُلِ يَوُمَ الْفِطُرِ قَبُلَ الْخُرُورِج

# باب ٣٨٢. ألا كُلِ يَوْمَ النَّحُرِ

(٩٥) عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِب (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه)
قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاَصْحٰى بَعُدَ الصَّلُوةِ فَقَالَ مِنْ صَلَّى صَلُوتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقُدُ اصَابَ النَّسُكَ وَمَن نَّسَكَ قَبُلَ الصَّلُوةِ فَإِنَّهُ قَبُلَ الصَّلُوةِ فَإِنَّهُ فَقُالَ ابُو بُرُدَةَ بُنُ دِينَارٍ خَالُ الصَّلُوةِ وَلَا نُسُكُ لَهُ فَقَالَ ابُو بُرُدَةَ بُنُ دِينَارٍ خَالُ الصَّلُوةِ وَلَا نُسُكُ شَاتِي قَبُلَ الصَّلُوةِ وَعَرَفُتُ اللَّهِ فَإِنَّى نَسَكُتُ شَاتِي قَبُلَ الصَّلُوةِ وَعَرَفُتُ اللَّهِ فَإِنَّى نَسَكُتُ شَاتِي قَبُلَ الصَّلُوةِ وَعَرَفُتُ اللَّهِ فَإِنِّى الصَّلُوةِ وَالْمَشَاتِي وَعَرَفُتُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِنَّى الصَّلُوةَ قَالَ شَاتُكَ شَاةً لَحْمِ شَاتِي وَ عَمَنُ اللَّهُ فَالَ اللَّهِ فَإِنَّ عَنُد نَا عَنَاقًالَّنَا جَذَعَةً اَحَبُ اللَّهِ فَإِنَّى عَنَى اللَّهُ فَالَ نَعَمُ وَلَنُ تَحْزِي عَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَنَى الْمَاتُكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتُكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

باب٣٨٣. الْخُرُوُجِ إِلَى المُصَلِّى بِغَيْرِ مِنْبَرِ

(٤٩٦)عَنْ أَبِي سَعِيُدِدِ الْمُحَدُرِي (رَصِيَ اللَّهُ تَعَالَي

عَـنٰه)قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ يَوْمَ الْفِطُرِ وَالْاَضُحِيْ اِلَى الْمُصَلَّى فَاَوَّلُ شَيْءٍ يَّبَدَأُ بِهِ

الصَّـلونُّ لَمُّ يَنْصَرفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ

جُلُوسٌ عَلَىٰ صُفُو فِهِمُ فَيَعِظُهُم وَيُوصِيْهِمُ وَيَا مُرُهُم

باب ۳۸۱ عیدالفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کھانا (۴۹۴) حضرت انس بن مالک نے فر مایا که رسول اللہ چیئی عیدالفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں کھالیتے تھے اور طاق عدد کھجوروں کی بھی کھاتے تھے۔

#### باب۳۸۳ قربانی کے دن کھانا

ر (۲۹۵) حضرت براء بن عازب نے فرمایا کہ نی کریم ﷺ نے عید اللحی کی نمرز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمیا تھ کہ جس نے ہماری طرت نماز پڑھی اور ہماری طرح قربانی کی اس نے قربانی ٹھیک طرح کی لیکن جو خف نماز سے پہلے قربانی ہے اووہ کوئی قربانی ہو اللہ نماز سے پہلے قربانی ہے اووہ کوئی قربانی منیں۔ حضرت براء کے ماموں ابو بردہ بن دیناریت کر بولے کہ یارسول اللہ! میں نے اپنی کمری کی قربانی نمی ز سے پہلے کردی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ کہا نہ نے کہا کہ دن ہے۔ میری کمری آگر کھر کا پہلا فہ بچہ ہے تو بہت اچھا ہو، اس خیال سے میں نے بکری فرخ کردی اور نماز کے لئے آ نے ہمری گوشت کی بکری ہوئی (یعنی قربانی نہیں ہوئی) ابو بردہ بن دینار نے کہا کہ میرے پاس ایک چارم بیند کا بکری کا بچہ ہے اور مجھے دو ج بکر یوں کے بدلہ میں بھی زیادہ عزیز ہے۔ کیا اس سے میری قربانی ہوج کے گا تا ہے بھی نیادہ عزبانی اس عمری کی قربانی اس عمرے کے بدلہ میں بھی زیادہ عزیز ہے۔ کیا اس سے میری قربانی اس عمرے کے بدلہ میں بھی نیادہ عزبانی اس عمرے کے بدلہ میں بھی نیادہ عزبانی اس ایک نہیں ہوگی۔

فا کدہ:۔اس سے پہلے جوعیدالفطر کے سلسلے میں صدیث بیان ہوئی اس میں تھا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے آپ بھی بھی کھی کھاتے تھا س لئے عنوان میں بھی اس کی قیدلگادی کیکن عیدالفتی سے متعلق صدیث میں اس طرح کا کوئی لفظ نہیں اس لئے یہاں بھی مطلق رکھا۔
عیدالفتی میں مستحب بیہ ہے کہ قربانی کا گوشت سب سے پہلے کھائے۔اس صدیث میں ہے کہ اس شخص نے کہا تھا کہ یہ کھانے ہوئے کا دن ہے۔
اسلامی نقطۂ نظر سے بھی بیدن خوشی منانے اور کھانے پینے ہی کا ہے۔حضورا کرم بھی نے اس شخص کو چار مہینے کے جانور کی قربانی کی اجازت دے دی تھی۔اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہارے علاوہ اور کس کے لئے بیجا کرنہیں۔

باب۳۸۳ ـ بغیرمنبر کی عیرگاه میں نماز پڑھنے جانا

(۳۹۲) حفرت ابوسعید خدر گئے فرمایا کہ نی کریم کی عید الفطراور مید الفی کے دن عید گاہ تی کریم کی عید الفطراور مید الفی کے دن عید گاہ تی لئے اپ کی نماز کے خات میں بیٹھے ہوئے ہوئے میں میں بیٹھے ہوئے ہوئے میں بیٹھے ہوئے ہوئے میں بیٹھے ہوئے ہوئے میں انہیں وعظ وقعیحت کرتے ۔ آپ کی باتوں کا حکم دیتے آگر جہاد کے لئے کہیں

فَانُ كَانَ يُرِيدُ أَنَ يَقُطَعَ بَعُنَّا قَطَعَهُ أَوُيَامُرَ بِشَى ءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنِ لَا النَّاسُ عَلَى فَلَمُ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجُتُ مَعَ مَرُوَانَ وَهُوَامِيرُ الْمَدِينَةِ فِى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجُتُ مَعَ مَرُوَانَ وَهُوَامِيرُ الْمَدِينَةِ فِى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجُتُ مَعَ مَرُوَانَ وَهُوَامِيرُ الْمَدِينَةِ فِى أَضُحِ اَوُفِطْرٍ فَلَمَّا اتَيْنَا الْمُصَلِّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بُنُ الصَّلَى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بُنُ الصَّلَةِ الصَّلَةِ الصَّلَةِ الصَّلَةِ فَعَبَدُ تَعْ فَخَطَبَ قَبُلَ الصَّلَةِ فَعَلَى الصَّلَةِ فَعَبَدُ تَعْ فَخَطَبَ قَبُلَ الصَّلَةِ فَعَلَى اللَّهِ فَقَالَ يَا آبًا سَعِيدٍ قَدُ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّ مَا عَلَمُ فَقَالَ إِنَّ مَا عَلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌمِّمَا لَا أَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّ مَا عَلَمُ فَقَالَ إِنَّ السَّلَوةِ فَحَعَلَنَهَا الصَّلُوةِ فَحَعَلَنَهَا الصَّلُوةِ فَحَعَلَنَهَا الصَّلُوةِ فَحَعَلَنَهَا الصَّلُوةِ فَحَعَلَنَهَا الصَّلُوةِ فَحَعَلَنَهَا الصَّلُوةِ فَحَعَلَنَهَا الصَّلُوةِ فَحَعَلَنَهَا الصَّلُوةِ فَحَعَلَنَهَا الصَّلُوةِ فَحَعَلَنَهَا الصَّلُوةِ فَحَعَلَنَهَا الصَّلُوةِ فَحَعَلَنَهَا الصَّلُوةِ فَحَعَلَنَهَا الصَّلُوةِ فَحَعَلَنَهَا الصَّلُوةِ فَعَعَلَنَهَا الصَّلُوةِ فَلَا الصَّلُوةِ فَعَعَلَنَهَا الصَّلُوةِ فَعَعَلَنَهُا الصَّلُوةِ فَعَعَلَنَهَا الصَّلُوةِ فَعَعَلَنَهُا الصَّلُوةِ فَعَعَلَى الصَّلُوةِ فَعَعَلَى المَالُولَةِ فَعَمَلُونَا الصَّلُولَةِ فَلَا الصَّلُولَةِ فَعَعَلَى المَلْفَالُولُ الصَّلُولَةِ فَعَمَلُنَا الْمَلُولُ الصَلَيْفِ الْمَاسِطِي الْمَلْوَةِ فَعَمَلُولُ الْمُقَالُ الْمَلْفَالُولُ الْمَلْولَةِ الْمَعْلُولُ الْمُلْفِي الْمِنْ الْمَلْفَالُ الْمُعَلَى الْمَلْفَالُ الْمَلْفَالَ الْمَلْفَالُ الْمَلْفَالُولُ الْمُلْفَالُولُ الْمَلْفَالِ الْمَلْفَالِهُ الْمُلْفَالُولُ الْمُنْفَالُولُ الْمُلْفِي الْمَلْفَالُولُ الْمَلْفَالِهُ الْمُلْفَالُولُ الْمُلْفَالُولُ الْمُلْفَالُولُولُ الْمُلْفَالُولُ الْمُعْلُولُ الْمُلْفَالِولَ الْمُلْفَالِهُ الْمُلْفَ

لشکر جیجے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لئے تیار ہوجانے کے لئے فرماتے۔ کی بات کا تھم دینا ہوتا تو تھم دیتے۔ اس کے بعد واپس تشریف لاتے، ابو سعید نے بیان کیا کہ لوگ برابرای سنت پر قائم رہ کیان چر میں مروان کے ساتھ عیدالفطر یا عیدالفتیٰ کے دن عیدگاہ آیا جب بیمہ یہ کا میر ہوا۔ ہم جب عیدگاہ پنچ تو وہاں میں نے کثیر بن صلت کا بنایا ہوا ایک منبر دیکھ جاتے ہی مروان نے چابا کہ اس پر نماز سے پہلے (خطبہ دینے کے لئے) چڑھ اس لئے میں نے اس کا دامن پکڑ کرکھنچا لیکن وہ جھٹک کر اوپر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ دالتہ تم نے کہ کہ اے ابوسعید جوتم سجھتے ہووہ بات ختم ہوگئی۔ میں نے کہا کہ بخدا۔ جو میں جانتا ہوں اس بعد رخطبہ سننے کے لئے ) نہیں بیضتے اس لئے میں نے خطبہ کو نماز کے بہتر ہے جونیس جانتا۔ اس نے کہا کہ بمارے دور میں لوگ نماز کے بعد (خطبہ سننے کے لئے) نہیں بیضتے اس لئے میں نے خطبہ کو نماز سے بہتر ہے جونیس جانتا۔ اس نے کہا کہ بمارے دور میں لوگ نماز کے بعد (خطبہ سننے کے لئے) نہیں بیضتے اس لئے میں نے خطبہ کو نماز سے بہتر ہے جونیس جانتا۔ اس نے کہا کہ بمارے دور میں لوگ نماز کے بعد (خطبہ سننے کے لئے) نہیں بیضتے اس لئے میں نے خطبہ کو نماز سے کہا کہ دور میں لوگ نماز کے بیک کہ دور میں لوگ نماز کے بیک کہ دور میں لوگ نماز کے بیک کہ دور میں لوگ نماز کے بیک کہ دور میں لوگ نماز کے بیک کہ دور میں لوگ نماز کے بیک کہ دور میں اور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیں دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیں دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی

فائدہ:۔مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم کے عہد میں عیدگاہ میں منبز نہیں رکھا جاتا تھا۔ آپ کے دور میں عیدگاہ کے لئے کوئی خاص عمارت بھی نہیں تھی۔ بلکہ میدان میں عیداور بقرعید کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ مروان جب مدینہ کا امیر ہوا تو اس نے عیدگاہ میں خطبہ کے لئے منبر بھوایا۔ لیکن عام طور سے اس طرز عمل کو جب لوگوں نے پیند نہیں کیا تو اس نے منبر بھوانا بند کر دیا تھا اور اس کے بجائے بھی اپنوں کا منبر خودعیدگاہ میں بنوادیا تھا۔ عیدین میں خطبہ نماز کے بعد دینا چاہئے تھا لیکن مروان نے سنت کے خلاف پہلے ہی خطبہ تروع کر دیاروایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے خود معلوم ہوتا ہے کہ اس نے خود معلوم ہوتا ہے کہ اس نے خود اس خارے اس کی جو وجہ بیان کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے خود اس خارجی اس کے اس نے خود اس کی جو اس خالہ کیا تھا۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت عثان رصی اللہ عنہ نے بھی نمی ز سے پہلے عید کا خطبہ دیا تھا لیکن انہوں نے عذر کی وجہ سے اپیا کیا تھا۔

باب٣٨٣. المُمشى وَالرُّكُوْبِ الِي الْعِيْدِ وَالصَّلْوةُ قَبْلَ الْخُطُبَةِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَّلَا اِقَامَةٍ

(٤٩٧) عَنِ ابُنِ عَبَّاشٌ وَعَنُ جَابِرِبُنِ عَبُدِ اللهِ (رَضِيَ اللهِ (رَضِيَ اللهِ أَنْ يَكُنُ يَوُمَ الْفِطرِ وَلَا اللهَ تَعَالَى عَنُهما) قَالَ لَمُ يَكُنُ يَوُمَ الْفِطرِ وَلَا يَوُمَ الْفِطرِ وَلَا يَوْمَ الْفِطرِ وَلَا يَوْمَ الْفَطِرِ وَلَا

## باب٣٨٥. الْخُطْبَةِ بَعُدَالُعِيْدِ

(٤٩٨) عَنِ ابْسِ عَبَّاسٌ قَالَ شَهِدُتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِي بَكْرِوَعُثُمَانَ فَكُلُّهُمُ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبُلَ الْخُطْبَةِ

باب ۳۸ مید کے لئے بیدل یا سوار ہوکر جانا اور نماز خطبہ سے پہلے اذان اورا قامت کے بغیر۔

( ۲۹۷ ) حضرت ابن عباس اور جابر بن عبداللله في خبر دى كه عبدالفطريا عبد الفتى كى نماز كے لئے اذان نبيس دى جاتی تھى ( يعنی نبی كريم ﷺ اور خلفائے راشد بن كے عهد ميں )

#### باب۳۸۵۔عید کے بعد خطبہ

(۴۹۸) حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں عید کے دن نی کریم ﷺ اور ابو کرمیم ﷺ اور کرمیم اللہ ابوک نی کریم ﷺ اور کرمیم اللہ کیا ہوں بیلوگ نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے تھے۔

باب٣٨٦. فَضُلِ الْعَمَلِ فِي آيَّامِ التَّشُرِيُق

(٤٩٩) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا الْعَمَلُ فِى آيَّامِ الْفَضَلَ مِنْهَا فِى هذِهِ قَالُو وَلَا الْجِهَادُ قَالَ وَلَا الْجَهَادُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ يَرُجِعُ بِشَي عِ اللَّهِ فَلَمُ يَرُجِعُ بِشَي عِ

باب ٣٨٤. التَّكْبِيُرِ فِي اَيَّامِ مِنَى وَّإِذَا غَدَا الِي عَرَفَة ( • • • ) عَن مُحَمَّدِ بُنِ آبِي بَكْرِ دالثَّ فَ فِيَّ قَالَ سَالُتُ انَسَ بُنَ مَالِكٍ وَّ نَحُنُ غَادِيَانِ مِنُ مِنِي الِي عَرَفَاتٍ عَنِ التَّلْبِيَةِ كَيُفَ كُنتُهُم تَصُنعُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُلَبِّى الْمُلَبِّيُ لَا يُنكَّرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنكَرُ عَلَيْهِ وَيُكبِّرُ الْمُكبِّرُ

باب.٣٨٨. النَّحُرِ وَالذِّبُحِ يَوُمَ النَّحُرِ بِالْمُصَلِّى (٥٠١) عَنِ ابُنِ عُمَرُّأَكَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْجَرُاوُ يَذُبَحُ بِالْمُصَلِّى

باب ٣٨٩. مَنُ خَالَفَ الطَّرِيُقَ إِذَا رَجَعَ يَوُمَ الْعِيْدِ (٥٠٢) عَنُ جَابِرِبنِ عَبُدِاللَّهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوُمَ عِيُدٍ خَالَفَ الطَّرِيُقَ

> اَبُوَابُ الَوِتُو باب ۳۹۰. مَاجَآءَ فِي الُوتُر

( ٤ · ٥) عَن عُرُوَةَ (رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنُه) اَنَّ عَائِشَةَ اَخُبَرَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيُ اِحُدَى عَشَرَة رَكُعَةً كَانَتُ تِّلُكَ صَلوْتَه 'تَعْنِى بِاللَّيْلِ فَيَسُجُدُ السَّجُدَةَ مِنُ ذَلِكَ فَدُرَ يَقُرَأُما اَحَدُكُم

باب۳۸۶ ایام تشریق مین عمل کی فضیلت

(۹۹۹) حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا ان (ایام تشریق کے) دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں!لوگوں نے پوچھااور جہاد میں بھی نہیں؟ آپ نے فر مایا کہ ہاں! جہاد میں بھی نہیں سوااس شخص کے جوابی جان و مال خطرہ میں ڈال کر (جہاد کے لئے) نکلااور والی آیا تو سب کچھ کھو چکا تھا

باب ٢٨٧ يكبير منى كے دنوں ميں اور جب عرفہ جائے
(٥٠٠) حفزت محمد بن الى بكر ثقفی نے كہا كہ ميں نے انس بن مالك سے
تلبيد كے متعلق دريافت كيا كه آپ لوگ نبى كريم اللہ كے عہد ميں اسے
من طرح كہتے تھے۔ اس وقت ہم منی سے عرفات كی طرف جارہے
تھے، انہوں نے فرمایا كه تلبيد كہنے والے تلبيد كہتے اور تكبير كہنے والے
تکیر۔اس میں كوئی اجنبیت محسون نہیں كی جاتی تھی۔

باب۳۸۸\_عیدگاہ میں دسویں تاریخ کو قربانی (۵۰۱)حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺعیدگاہ میں قربانی کرتے تھے۔

باب۳۸۹ عیر کے دن جوراستہ بدل کرآیا (۵۰۲) حفرت جابر بن عبداللّدرضی اللّه عند نے فر مایا کہ نبی کریم ﷺ عید کے دن (عیدگاہ سے ) راستہ بدل کرآتے تھے۔

> نماز وتر کے مسائل کے باب ۳۹۰۔ دتر ہے متعلق احادیث

(۵۰۳) حفرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے رات میں نماز کے متعلق دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ رات میں دو دور کعت کر کے نماز پڑھنی چاہئے اور جب طلوع صادق کا وقت قریب ہوجائے تو ایک رکعت اس کے ساتھ ملالینی چاہئے جو ساری نماز کو طاق بنادے۔

(۵۰۴) حفرت عروہ فی خدیث بیان کی کہ عائشٹ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ کی بہی نمازتھی۔ مرادان کی رات کی نماز سے تھی۔ آپ کا مجدہ ان رکعتوں میں اتنا طویل ہوتا تھا کہ سراٹھانے سے پہلےتم میں سے کوئی شخص بھی بچیاس آیتیں پڑھ سکتا ہے

اور فجر کی نماز سے پہلے آپ دور کعتیں پڑھتے تھے اس کے بعد داہتے پہلو پر لیٹے رہتے۔ آخر مؤ ذن نماز کی اطلاع دینے آتا۔ ُ خَـمُسِيُنَ ايَةً قَبُلَ اَنُ يَّرُفَعَ رَاسَهُ وَيَرُكَعُ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ صَلوقةِ اللهَحُرِ ثُمَّ يَضُطَحِعُ عَلى شِقِّهِ اللا يُمَنِ حَتَّى يَاتِيه المُؤَذِّلُ لِلصَّلوةِ

فاكدہ: ور كى نماز سے متعلق علاء كا اختلاف ہے كہ واجب ہے يا سنت؟ ور كى كتنى ركعتيں ہيں ايك ہى سلام سے برهى جائيں گى ، يا دو سلامول سے رات کی نماز (صلا ۃ اللیل ) سے یہاں مرادمغرب اورعشاء کے علاوہ ہے اور جے نماز تہجد کہتے ہیں محدثین عام طور سے صلاۃ اللیل اوروتر کوعلیجد ہ ذکر کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وتر اور صلاۃ اللیل ان کے یہاں دونمازیں ہیں کیکن چونکہ دونوں میں یا ہم ربطاقوی ہے۔ چنانچدا گرکوئی تجد پڑھنا جا ہے تو مستحب یمی ہے کہ وتر کی نماز تبجد کے بعد پڑھے اور یہی حضور اکرم ﷺ کا بھی معمول تھا۔اس لئے صلاۃ الليل (تہجد) كورتر كابوب ميں اوروتر كوصلاة الليل كابواب ميں بھى ذكر كردية ہيں۔حنفيه كابھى نقطه نظر بالكل يہى ہے۔وہ يہ كہتے ہيں كه حضورا کرم ﷺ کے معمول سے معلوم ہوتا ہے کہ وتر بھی صلاۃ اللیل ہی کا ایک حصہ ہے اور اس کے باوجود اپنی قر اُت \_ رکعات اور صفات کی تعیین کی وجہ سے ایک منتقل نماز بن گئی ہے کیکن شوافع رحمہم اللہ کے نزد یک ان میں کوئی فرق نہیں۔وہ کہتے ہیں کہ وتر کی کم ہے کم ایک رکعت اور زیادہ سے زیادہ گیارہ رکعتیں ہیں ۔ بعض شوافع نے تیرہ رکعتیں بھی بتائی ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نز دیک وتر واجب بھی نہیں ۔ احناف بچونکہ صلوٰ ۃ کیل اوروتر میں فرق کرتے ہیں اور دونوں کی صفات میں بھی فرق کرتے ہیں اس لئے انہوں نے کہا کہ وتر صرف تین رکعت ہے اور واجب ہے۔لیکن جولوگ نماز وتر اور صلاۃ لیل میں کوئی فرق نہیں کرتے ان کے نز دیک بیواجب نہیں۔احادیث میں ہے کہ بی کریم ﷺ از واح مطہرات کو ورز کے لئے جگاتے تھے۔لیکن صلاۃ اللیل کے لئے نہیں جگاتے تھے۔ای طرح آپ کا حکم اس کے متعلق یہ تھا کہ آخرشب میں پڑھی جائے کیکن جو صحابہ ؓ خرشب میں بیدار ہونے کا پوری طرح اعتاد ویقین نہ رکھتے ہوں انہیں تھٹم تھا کہ اول شب میں اسے پڑھ لیس پھراگر و تر چھوٹ جائے تواس کی قضابھی ضروری ہے۔عام سنن کےخلاف اس کی رکعتیں اور وفت بھی متعیٰن ہیں اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ اس کا ترک جائز نہیں ہے پھر ہمارااور شوافع کا اس میں اور کیاا ختلا ف باقی رہا۔ سوااس کے کہ ہم لفظ'' واجب''اس کے لئے استعال نہیں کرتے۔ تیسرا اختلاف بیہ ہے کہ ان کے ہاں افضل وتر کو دومرتبہ سلاموں کے ساتھ پڑھنا ہے ۔ لیکن ہمارے یہاں اس کے لئے صرف ایک مرتبہ سلام پھیرنا عاع عديث مين جوطريقيان موس بين ان مين دونون طرح تنجاكش ب-اختلاف صرف افضليت كاب-

باب،۳۹۱ وتر کے اوقات

(۵۰۵) حفرت عائشرضی الله عنها نے فرمایا کدرسول الله دی نے رات کے ہر حصد میں ہی وتر پڑھی ہے اور آپ کی وتر کا آخری وقت صبح صادق سے پہلے تک تھا۔ باب ١ ٣٩. سَاعَاتِ الْوِتُوِ

(٥٠٥) عَنُ عَـآئِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تعالَى عَنُهَا) قَالَتُ كُـلُّ اللَّيُـلِ اَوُتَـرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَانْتَهٰى وِتُرُهُ اِلَى السَّحَرِ \_

فا کدہ:۔دوسری روانیوں میں ہے کہ آپ نے وتر اول شب میں بھی پڑھی ، درمیان شب میں بھی اور آخر شب میں بھی۔ گویا عشاء کے بعد سے صبح صادق کے پہلے تک وتر پڑھنا آپ ﷺ سے ثابت ہے۔حافظ ابن مجرِّر نے لکھا ہے کہ مختلف حالات میں آپﷺ نے وتر مختلف اوقات میں پڑھی۔غالبًا تکلیف اور مرض وغیرہ میں اول شب میں پڑھی تھی اور مسافرت کی حالت میں درمیان شب میں انکین عام معمول آپ کا اسے آخر شب ہی میں پڑھنے کا تھا۔

باب۳۹۲۔وتر رات کی تمام نماز وں کے بعد پڑھی جائے (۷۰۲) حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وتر رات کی تمام نماز وں کے بعد پڑھا کرو۔

باب٣٩٢. لِيَجْعَلَ اخِرَ صَلُوتِهِ وِتَرُا (٥٠٦) عَـنُ عَبُـدِ الـلّٰهِ بُـنِ عُـمَرَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجُعَلُوا آخِرَ صَلُوتِكُمُ بِاللَّيُلِ وِتُرًا فا کدہ: ۔ یعنی اگر تبجد پڑھنا ہے تو وتر تبجد کے بعد پڑھی جائے۔ شریعت میں مطلوب یہ ہے کہ رات کی سب ہے آخری نماز ہے کہ وتر کے بعد بھی رات کی نماز میں جودو، دور کعت سنتوں کا ذکر آتا ہے انہیں بیٹھ کر پڑھنازیادہ بہتر ہے۔

### باب٣٩٣.الُوِتُرِ عَلَى الدَّآبَّةِ

(٥٠٧) عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ عُمَر قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيْرِ.

باب۳۹۳۔ نماز وتر سواری پر (۵۰۷) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے فر مایا کہ نبی کریم ﷺ اونٹ ہی پر وتر مڑھ کیا کرتے تھے۔

فائدہ:۔دوسری متعددروا یوں میں ہے کہ خود ابن عمر رضی اللہ عنہ وترکی نماز کے لئے سواری نے اترے ہیں اور آپ نے بینماز سواری پڑہیں پڑھی دونوں حدیثوں کے تعارض کومحدثین نے اس طرح ختم کیا ہے کہ ابن عمر بھی ان صحابہ میں بتھے جو وتر اور صلوٰ قالیل میں کوئی فرت نہیں کرتے سے اور سب پر ہی وترکا اطلاق کرتے تھے۔اس لئے بخاری کی اس حدیث کے متعلق کہا جائے کہ صلوٰ قالیل کے متعلق آپ نے یہ بدایت وتر کے عنوان سے دی تھی لیکن جن دوسری روایتوں میں ہے کہ وتر پڑھنے کے لئے آپ سواری سے اتر جاتے تھے اور زمین پر پڑھتے تھے۔وہ تھی وتر ہے۔احماف کا مسلک بھی یہی ہے کہ وتر سواری پر نہ پڑھی جائے۔

# باب ٣٩٣. الْقُنُوتِ قَبُلَ الرَّكُوعِ وَبَعُدَهُ

(٥٠٨) عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيْنَ قَالَّ سُئِلَ اَنَسُ بُنُ مَاكِ (٥٠٨) عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيْنَ قَالَّ سُئِلَ اللَّهُ عَلَيُهِ مَاكِثٍ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) اَقَنَتَ النَّبِيُّصَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبُحِ قَالَ نَعَمُ فَقِيُلَ اَوُقَنَتَ قَبُلَ الرَّكُوعِ قَالَ بَعُدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا ـ قَالَ بَعُدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا ـ

(٩٠٥) عَن عَاصِمْ قَسَالُ سَالُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَدُ كَانَ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَدُ كَانَ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَدُ كَانَ الْقُنُوتِ وَ لَهُ بَعُدَه وَ قَالَ قَبُلَه قَالَ قَبُلَه قَالَ قَبُلَه قَالَ اللَّهِ عَدَه اللَّهُ عَلَيه فَإِلَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه فَقَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم بَعُد الرُّكُوعِ شَهْرًا أَرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ زُهَا عَ سَبُعِينَ رَجُلًا إلى قَوْمٍ مِن الْمُشْرِكِينَ فَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شَهُرًا يَدُعُوا عَلَيْهِمُ وَبَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شَهُرًا يَدُعُوا عَلَيْهِم .

عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ قَنْتَ النَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ قَنْتَ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَهْرًا يَّدُعُوا عَلَى رِعْلِ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَهْرًا يَّدُعُوا عَلَى رِعْلِ

باب ۳۹۴ \_ قنوت رکوع سے پہیدادراس کے بعد (۵۰۸) حضرت محمد بن سیرین نے فرمایا کہ آنس بن مالک سے بو چھاگیا کہ کہ کیا نبی کریم ﷺ نے شیح کی نماز میں قنوت پڑھی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! چھر بوچھا گیا کہ کیارکوع سے پہلے آپ ﷺ نے اس دعا کو پڑھا تھا؟ تو آپ نے درکا جا کہ کہ درکوع کے تھوڑی دیر بعد۔

(۵۰۹) حضرت عاصم نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک سے قنوت کے متعلق پوچھا تو آپ نے فر مایا کہ دعائے قنوت (حضورا کرم ﷺ کے دور میں) پڑھی جاتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ رکوع سے پہلے یااس کے بعد۔ آپ نے فر مایا کہ رکوع سے پہلے۔ عاصم نے کہا کہ آپ بی کے حوالہ سے فلال شخص نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ نے رکوع کے بعد فر مایا تھا۔ اس کا جواب حضرت انس نے یہ دیا کہ انہوں نے نعط سمجھا۔ رسول اللہ ﷺ نے رکوع کے بعد صرف ایک مہینہ دعائے قنوت پڑھی تھی۔ غالبًا اللہ ﷺ نے رکوع کے بعد صرف ایک مہینہ دعائے قنوت پڑھی تھی۔ عالبً قاریوں کی ایک جماعت کو جس میں اللہ بی اس وقت ) جب آپ چھی نے قاریوں کی ایک جماعت کو جس میں تقریباً سرصحابہ تھے مشرکوں کے قبیلہ میں بھیجا تھا۔ بدع بدی کرنے والوں اور رسول کے بیباں آپ نے نہیں نہیں بھیجا تھا۔ بدع بدی کرنے والوں اور رسول اللہ بی معاہدہ تھا (لیکن انہوں نے عہدشکن کی ) تو آ مخصور ﷺ نے اللہ مینینہ تک ان کے حقور ﷺ نے اللہ مینینہ تک ان کے حقور ﷺ نے اللہ مینینہ تک ان کے حقور ﷺ کے اللہ مینینہ تک ان کے حقور ہے میں بدوعا کی۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند نے فر مایا که نبی کریم ﷺ نے ایک مہینة تک دعائے قنوت پڑھی تھی ۔اوراس میں قبائل رعل وذکوان پر بددعا

وَّ ذَكُوَ الَ\_

عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ كَانَ ﴿ فَصْرِتَ انْسَ بَنِ مَا لَكَ رضى اللَّهُ عَنْه اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ كَانَ ﴿ فَصْرِتَ انْسَ بَنِ مَا لَكَ رضى اللَّهُ عَنْه أَلَى كَانَ ﴿ وَصَرِي عَهِدَ مِينَ تنوت مغرب اور فجر میں تھی۔

الْقُنُوْتُ فِي الْمَغُرِبِ وَالْفَحْرِ. فائدہ: \_معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ الله علیہ کے پاس'' قنوت وتر'' ہے متعلق کوئی حدیث نہیں تھی۔ای لئے انہوں نے اس عنوان کے تحت جتنی احادیث ککھی ہیں وہ سب' قنوت نازلہ'' ہے متعلق ہیں جو کسی آفت یا افتاد کے وقت کے لئے مشروع ہے۔ایسے مواقع پر اب بھی قنوت پڑھی جاتی ہے''قنوت وتر''حنفیہ کے مسلک میں سال بھر پڑھی جائے گی۔وترک آخری رکعت میں رکوع ہے پہلے ایکن امام شافعی رحمة اللّٰدعليه كے نز ديك قنوت فجر ميں ہميشه پڑھى جائے گى اوروتر ميں صرف رمضان كے آخرى دنوں ميں \_

# اَبُوَابُ اِلْا سُتِسُقَآءِ

باب٩٥٥. ألاستيسُقاء

باب99ساستىقاءكابيان

(۵۱۰)حضرت عبدالله ابن عمرٌ نے فر ماما که نبی کریم ﷺ استبقاء کے لئے تشریف لے گئے اورا پی جیا درکو بلٹا۔

استسقاء کےمسائل

(١٠)عَن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرٌ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُنَسُقِي وَحَوَّلَ رِدَآءَه'.

فا کدہ:۔صاحب ہدایہ نے لکھاہے کہ استیقاء نام ہے دعااور استعفار کا ۔ آنحضور ﷺ نے ہمیشہ استیقاء کے موقع پرنماز نہیں پڑھی۔ بلکہ بعض مرتبه بغیرنماز بھی دعا استیقاء کی تھی۔اس ہےمعلوم ہوا کہاصلا استیقاء دعا اور استغفار ہی کا نام ہےاور اس دعا کے لئے اس سے پہلے نماز بھی یڑھی جاسکتی ہے کہ میددعاءکوقبول کردانے کا ایک ذریعہ ہے۔دعاءاستہقاء کے مختلف طریقے ہیں عام الات میں ہاتھ اٹھا کرید دعاء کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد کی جاتی ہے اورشہر سے باہر عیدگاہ میں جاکر کی جاتی ہے۔ صلوٰۃ استبقاء کے لئے خطبہ مسنون نہیں ہے۔ لیکن صاحبین اس ب اختلاف کرتے ہیں اورعمل بھی صاحبین ہی کےمسلک پر ہے۔بعض احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ آنحضور ﷺ نے رواءمبارک بھی اس موقعہ پر بلیث دی تھی۔ بیصرف امام کے لئے مستحب ہے۔ رداء کا اب استعال نہیں ہے اس لئے اگر امام کے پاس بڑا سارو مال ہوتو اس کو پلیٹ لے۔عیدین اور کسوف کی نماز اس طرح استیقاء واجب نہیں ہیں لیکن شیخ شمس الدین سروجی نے ہدار کی شرح میں نقل کیا ہے کہ امام وقت کے تکم سے مید چیزیں واجب ہوجاتی ہیں جموی نے الا شباہ وانظائر کے حاشیہ میں اس کی تصریح کی ہے کہ قاضی کے تکم ہے روز ہواجب ہوسکتا ہے۔ای طرح استیقاء کے لئے اگرامام حکم عام جاری کرد ہے تو یہ بھی واجب اور ضروی ہوجائے گا۔اسلام میں امیرالمؤمنین کو وقتی انتظامی امور میں اس طرح کے اختیارات ہوتے ہیں اوران کے تھم پر وجوب صرف انہیں کے دور تک رہے گا۔ اُن کے بعد خود بخو دیو وجوب ختم ہوجائے گا۔ یہ یا در ہے کہ امیر المؤمنین کے حکم کوشری احکام میں کوئی دخل نہیں ہے۔خلفاء راشدین کا درجہ دوسرے امراء مومنین کے مقابلہ میں اس ہے بھی بڑھ کر ہے۔انہیں شارع کی حیثیت واختیارات اگر چہ حاصل نہیں میں لیکن بعض امور میں امت نے ان کے ممل کوشری حیثیت بھی دی ہے مثلاً تر اور کے لئے جماعت وغیرہ اس کے علاوہ بہت سے امورا نظامیہ جن کوحفزت عمرؓ نے اپنے دورخلافت میں جاری کیا تھا۔ بعد میں فقہاء نے انہیں ایک مذہب کی حیثیت دے دی اور ان پراحکام شرعیہ کی طرح عمل کیا۔اس طرزعمل کی بنیاد نبی کریم ﷺ کا پیفر مان ہے کہ میرے بعدابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی اقتداء کرو۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین کا منصب شارع اور عام خلفاء مسلمین کے درمیان ایک الگ منصب ہے جس کا درجہ شارع سے کم اور عام خلفاء سے بڑھ کر ہے۔ (فیض البری صفحہ ۲۷۸۔ ۲۷۷، جلد دوم) باب ٣٩٢. دُعَآءِ النَّبِي اللَّهِي

باب۳۹۶ نبی کریم ﷺ کی دعا که کفارکو یوسف کے زمانہ کے سے قحط میں مبتلا کردے

اجُعَلُهَا سِنِيُنَ كَسِنِيُ يُوْسُفَ

(١١٥)عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً (رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْه) الَّ (۵۱۱) حضرت الو ہر ہرہؓ ہے روایت ہے کمہ نبی کریم ﷺ جب سرمبارک

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ الْاحِرَةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ انْجِ عَيَّاشَ بُنَ آبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ انْجِ الْوَلِيْدَ ابْنَ الْوَلِيْدِ اللَّهُمَّ انْجِ الْوَلِيْدَ ابْنَ الْوَلِيْدِ اللَّهُمَّ انْجِ الْوَلِيْدَ ابْنَ الْوَلِيْدِ اللَّهُمَّ انْجِ الْوَلِيْدَ ابْنَ الْوَلِيْدِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الحَعَلَهَا سِنِيْنَ كَسِنِي يُوسُفَ طَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ الجُعَلَهَا سِنِيْنَ كَسِنِي يُوسُفَ وَاللَّهُ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَاسُلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ لَهَا

(١٢٥) عَن عَبُدِاللهِ (بن مسعودٍ (رَضِى اللهُ تَعَالى عَنه) قَالَ إِلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَاى مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَاى مِنَ النَّاسِ إِدُبارًا فَقَالَ اللّهُمَّ سَبُعًا كَسَبُع يُوسُفَ فَاَخَذَ لَهُمُ سَنَةٌ حَصَّتُ كُلَّ شَيءٍ حَتَّى اَكُلُوا الْحُلُودَ لَهُمُ الْمَينَةَ وَالحِيف وَيَنفظُرُ اَحَدُهُمُ إلى السَّمَاءِ فَيَرى وَالْمَينَةَ وَالحِيف وَينفطُرُ اَحَدُهُمُ إلى السَّمَاءِ فَيَرى الدُّحَانَ مِنَ النَّحُوع فَاتَاهُ أَبُو سُفيانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اللَّهُ حَالَ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّحِم وَإِنَّ قَوْمَكَ إِلَّا لَهُمُ مَ وَيصِلَةِ الرَّحِم وَإِنَّ قَوْمَكَ قَالَ اللَّهُ عَرَّو جَلّ:

فَارَتَقِبُ يَوُمَ تَأْتِى السَّمَآءُ بِدُخَانَ مُبِيْنِ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّكُمُ عَآلِدُونَ يَوُمَ نَبُطِشُ الْبَطُشَةَ الْكُبُرَاى فَالْبَطُشَةُ يَوُمَ بَدُرٍ فَقَدُ مَضَتِ الدُّحَانُ وَالْبَطُشَةُ وَالِلَّزَامُ وَايَةُ الرُّومِ-

آخری رکعت (کے رکوع) سے اٹھاتے تو فرماتے کہ اسے اللہ عیاش بن ابور بیعہ کو نجات دلائے۔ اسے اللہ ولید بن ولید کو نجات دلائے۔ اسے اللہ ولید بن ولید کو نجات دلائے۔ اسے اللہ! کمز وراور نا توال مسلمانوں کو نجات ولائے (کفارے) اے اللہ! معنر کو تحق کے ساتھ پامال کر دیجئے، اور نبی کریم اے اللہ انہیں یوسف کے زمانہ کے ساتھ قحط میں مبتلا کر دیجئے، اور نبی کریم کاللہ مخفوظ نے فرمایا کہ قبیلہ غفار کی اللہ مغفرت کرے۔ قبیلہ اسلم کو اللہ مخفوظ رکھے۔

(۵۱۲) عبدالله بن مسعود ی نے فرمایا که نبی کریم کی نے جب لوگول کی سرکشی دیم می تو آپ نے فرمایا که اے الله انہیں یوسف کے ذمانہ کے سے قط میں جتا کہ دو بیخے۔ چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ ہر چیز بناہ ہوگی اور لوگول نے چرئے اور مرد ارتک کھانے شروع کردئے، بھوک کی شدت کا بیام ہوتا تھا کہ آسان کی طرف نظر اٹھائی جاتی تو دھوئیں کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ آخر ابوسفیان حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد (کھی آپ لوگوں کو الله کی طاعت اور صلد رحمی کا تھم دیتے ہیں۔اب آپ کی قوم برباد ہورہی ہے اس لئے آپ خدا سے ان کے حق میں دعا کیجئے۔ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس دن کا انتظار کرو جب آسان پرصاف دھوال تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس دن کا انتظار کرو جب آسان پرصاف دھوال گرفت کریں مے (کفار کی) سخت گرفت بدر کی لڑائی میں ہوئی تھی۔ وھوئیں کا معاملہ بھی گذر چکا (جب بخت قحط پڑاتھا) اخذ وبطش اور آیت رومساری پیشن گوئیاں یوری ہو چکیں۔

فائدہ:۔ یہ جرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضورا کرم ﷺ مکہ میں تشریف رکھتے تھے قبط کی شدت کا بیام تھا کہ قبط زرہ علاقے ویرانے بن گئے تھے۔ابوسفیان نے اسلام کی اخلاقی تعلیمات اورصلہ رحمی کا واسطہ دے کروتم کی درخواست کی ۔حضورا کرم ﷺ نے پھر دعا فرمائی اور قبط ختم ہوا

> عَن عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَر قَالَوَرُبَّمَاذَكُرُتُ قُولَ الشَّاعِرِ وَآنَا آنُظُرُ اللّهِ وَجُهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَسُقِى فَمَا يَنُولُ حَتَّى يَحِيشُ كُلُّ مِيْزَابٍ وَّأَبَيضُ يُسْتَسُقَى النَّعَمَامُ بِوَجُهِهِ ثِمَالُ الْيَتْلَى عِصْمَةٌ لِللَّ رَامِلُ وَهُو قَولُ آبِى طَالِبٍ (وابيض يستسقى الغمام بوجهه ـ ثمال اليتامى عصمة للا رامل)

> (٥١٣)عَـن عُمَر بُن الْخَطَّابِ( رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْه)

حضرت عبدالله ابن عراف فرمایا که اکثر مجھے شاعر (ابوطالب) کاشعریاد آ جاتا ہے۔ میں نبی کریم ﷺ کی طرف دیکھ دہاتھا کہ آپ دعاء استسقاء (منبر پر) کررہے ہیں اور ابھی (دعاء سے فارغ ہوکر) اترے بھی نہیں تھے کہ تمام نالے لبریز ہوگئے۔ شعر

تسر جمد: سفیدرو، جن کے واسطے سے بارش کی دعا کی جاتی ہے۔ تیموں کے ملا می اور بیواؤں کے ملجاء۔

(۵۱۳) حفرت عمر،عباس بن عبدالمطلب على وسليد عدماء استغفار

كَانَ إِذَا قَحَطُوا استَسُقَى بِالْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِالُمُطَّلِبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّاكُنَّا نَتَوَسَّلُ الْيَكَ بِنَبِيْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسُقِيْنَا وَ إِنَّا نَتَوَ سَّلُ الِيَكَ بِعَمِّ نَبِيّنَا فَاسُقِنَا۔ (قَال اَنس رَضِيَ اللَّهُ عَنُه فَيُسُقَوُنَ)۔

کرتے۔آپ فرماتے کہ اے اللہ! ہم اپنے نی کھی کو وسلہ بناتے تھے اور (حضور اکرم کھی کی برکت ہے ) آپ بارش برساتے تھے اب ہم اپنے نی کھی کے چھا کو وسلہ بناتے ہیں۔آپ بارش برسا ہے۔ حضرت انس نے بیان فرمایا کہ چنانچہ بارش خوب برتی۔

فا کدہ: ۔ خیرالقرون میں دعا کا بھی طریقہ تھا اور سلف کا عمل بھی ای پر ہا کہ مردوں کو وسیلہ بنا کروہ دعائییں کرتے ہے کہ آئییں تو عام حالات میں دعاء کا شعور بھی ٹہیں ہوتا بلکہ کی زندہ مقرب بارگاہ ایز دی کو آئے بڑھاد ہے تھے۔ آئے بڑھ کروہ دعا کر وہ دیا مردوں کو وسیلہ بنانے پر آئین کہتے جاتے ہے حضرت عباس کے ذریعہ ای طرح توسل کیا گیا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر موجود یا مردوں کو وسیلہ بنانے کی کوئی صورت حضرت عبر گی دات ہو سکتی تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر موجود یا مردوں کو وسیلہ بنانے کی کوئی صورت حضرت عبر گی دات ہو سکتی تھی۔ اسے ناج بڑھ رادویا ہے بہر حال اگر حافظ ابن تیمید گی طرح اس مسللہ یا غیر موجود سے توسل کے جواز کا فتو کی متا خرین کا ہے کین حافظ ابن تیمید ہے اسے ناج بر خال اگر حافظ ابن تیمید گی طرح اس مسللہ میں محمد ول عادر حضرت عبر گا طرز کمل اس مسللہ میں بہت زیادہ واضح ہے۔ اور پھی بیس تو اس بدعت وفساد کے دور میں سدباب ذریعہ کے طور پر ہی تبی اس طرح کے توسل سے لوگوں کورد کنا میں بہت زیادہ واضح ہے۔ اور پھی بیس تو اس بدعت وفساد کے دور میں سدباب ذریعہ کے طور پر ہی تبی اس طرح کی تھی۔ اے اللہ آف خت اور معیبت بغیر میں حاضر ہوئی ہے۔ سیدا آئی تو ہوئی ہے۔ بیس اس کے جواز کا فتو ہی بیس میں جو کے خوار تو ہوئی ہے۔ بیس میری قدر دومزلت تھی اس لیا تو م جھے آگے بڑھا کر تھا کہ تھی اس میری قدر دومزلت تھی اس لیا تو م جھے آگے بڑھا کر تھی کہ اس میاں تھی ہوئے کے ماران رحمت سے ہمیں میں جو کے خوار سوئی افتد اے کہ دار کی ایس میں جوئی ہوئی کے دساتھ ایس میں ہوئی ہے۔ بیس اس میں ہوئی ہوئے کے اس میں اس کے بھی کو وسیلہ بناؤ۔ چنا نے دعاء سراب شیعے بیچ کا باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیس لوگو! رسول اللہ بھی کی احتراب ذریعہ ہوئے کا بار گی میں ان کے بھی کو وسیلہ بناؤ۔ چنا نے دعاء است تا ہے کہ کہ کہ مون کے اس کو تھی پر فلی کی وادر خدا کی بارگاہ میں ان کے بھی کو وسیلہ بناؤ۔ چنا نے دعاء است تا ہے کہ کی بارش ہوئی کہ تا حد نظر پائی تھی۔

نسُقاآء في الْمَسْجِدِ الْجَامِع باب ٣٩٧ - جامع مسجد مين استسقاء

(۵۱۳) حضرت انس بن ما لک نے ایک خص کاذکر کیا جومنبر کے سامنے والے دروازہ سے جمعہ کے دن مسجد نبوی میں آیا تھا۔ رسول اللہ اللہ اللہ کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے بھی کھڑے کھڑے رسول اللہ اللہ کھڑ کو خاطب کر کے کہا۔ یارسول اللہ! مال واسباب تباہ ہو گئے اور راستے بند ہوگئے۔ (یعنی انسان اور سواریاں بھوک کی وجہ سے کہیں آنے جانے کہ قابل نہیں رہے) آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعاء فرما ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعاء فرما ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ تھائی نے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ تھائی نے مالیہ ہمیں سیراب سے کے اس اللہ ہمیں سیراب سے کے اس اللہ ہمیں سیراب سے کے اس اللہ ہمیں سیراب کی کے اس اللہ ہمیں سیراب کی کے مالیہ میں نہیں تھا (کہ ہم بادل انس نے نہیان کی کہ اوجود نہ دیکھ سے کا انس نے بیان فرمایا کہ سلع بہاڑی کے ہوئے وی دور دور کہ مادل ہونے کے باوجود نہ دیکھ سکتے ) انس نے بیان فرمایا کے سلع بہاڑی کے ہوئے وہ سال کی طرح بادل نمودار ہواور بھی آسان تک بہنے کر ویاروں جھے سے ڈھال کی طرح بادل نمودار ہواور بھی آسان تک بہنے کر ویاروں

باب ٣٩٧. الإستِسُقآء في الْمَسُجِدِ الْجَامِعِ (١٤) عَن آنَس بُن مَالَك (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنه) يَذُكُرُ الَّ رَجُلاً دَخَلَ يَوْمَ اللَّهِ مُعَةِ مِن بَابِ كَانَ وِجَاهَ الْمِنبُرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَحُطُبُ فَاسُتَقَبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْاَمُوالُ وَانْقَطَعتِ السُّبُلُ فَادُعُ اللَّهَ اَن يُغِينَنا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيُهِ فَقَالَ:

الشَّـمُـسَ سَبُتًا ثُـمَّ دَحَلَ رَجُلٌ مِّنُ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْحُمُعُةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَحُطُبُ فَاسْتَقْبَلُه فَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَـلْكَـتِ الْا مُـوَالُ وَانْـقَـطَعَتِ الشُّبُلُ فَادُعُ اللَّهَ اَنُ يُّـمُسِكَهَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ تُمَّ قَالَ: اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْاكَام و الْحِبَالِ وَ الظِّرَابِ وَ الْأَوْ دِيَةِ وَ مَنَابِتِ الشَّحَرَةِ. قَالَ فَانُقَطَعَتُ وَ خَرَجُنَا نَمُشِيُ فِي الشَّمُسِ\_

#### باب٣٩٨. كَيُفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهُرَهُ الَّى النَّاسِ

قَـالَ رَأيُتُ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ خَرَجَ يَسْتَسُقِي قَالَ فَحَوَّلَ الِّي النَّاسِ ظَهْرَه ' وَاسْتَقُبَلَ الْقِبُمَةَ يَـدُعُـوُا ثُمَّ حَوَّلَ رِدَآءَهُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكُعَتُين جَهَرَ فِيُهِمَا بِالْقِرَآءَةِ.

باب ٩ ٣٩. رَفْع النَّاسِ أَيُدِيهِمُ مَّعَ الْإِمَامِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ يُرْي بَيَاضُ إِبُطَيُهِ۔

(٥١٥)عَن عَبدِ اللَّهِ بن زَيد (رَضِيَ النَّهُ تَعَالَى عَنُه)

(٥١٦) عَنُ أنَّس بُن مَالِكٍ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا يَرُ فَعُ يَدَيْهِ فِي شَهُ ، و مِّنُ دُعَا بُهِ إِلَّا فِي الْإِ سُتِسُقَآءِ وَإِنَّهُ ۚ يَرْفَعُ حَتَّى

طرف کھیل گیااور ہارش شروع ہوگئی۔ بخدا ہم نے سورج ایک ہفتہ تک نہیں دیکھا۔ پھرایک شخص دوسرے جمعہ کوای درواز ہ ہے آیا رسول اللہ ﷺ کھڑے خطبہ وے رہے تھے اور اس شخص نے کھڑے کھڑے آپ کو مخاطب کیا۔ پارسول اللہ! ول منال پر تنابی آگنی اور راستے بند ہو گئے۔ اللدتعالیٰ ہے دعا کیجئے کہ ہارش روک دے پھررسول اللہ ﷺ نے دست مبارک اٹھائے اور دعا کی کہ اب ہمائے اردگر دیارش برسائے ہم ہے ا ہے روک دیجئے۔ ٹیلوں، یہاڑوں، یہاڑیوں، وادیوں اور باغوں کو سیراب کیجئے (یعنی مدینہ کے جارول طرف جہاں بارش نہیں ہوگی ہے وہاں برسائیے ) انہوں نے بیان کیا کہ اس دعا سے بارش کا سلسلہ بند ہو گیااور ہم نکلے تو دھوپ نکل چکی تھی۔

#### یا۔۳۹۸۔ نبی کریم ﷺ نے پشت مارك سحابة كي طرف تس طرح كي هي

(۵۱۵) حضرت عبدالله بن زیدرضی الله عنه نے فرمایا که میں نے نبی کریم الله كو، جب آب استقاء كے لئے باہر نكلے تقرور يكھا تھا آپ الله نے پشت مبارک صحابۂ کی طرف کر دی اور قبلدرو ہوکر دعا کی ، پھر حیا در پلٹی اورد ورکعت نماز پر می بس کی قرائت قرآن میں آب نے جہر کیا تھا۔

باب999۔ دعااستہ قاء میں امام کے ساتھ عام لوگوں کا ہاتھ اٹھانا (۵۱۱) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه نے فرمایا که نبی کریم ﷺ وعا و استبقاء کے سوااور کسی دعاء کے لئے ہاتھ (زیادہ) نہیں اٹھاتے تھے اور استبقاء میں ماتھوا تنااٹھاتے تھے کہ بغلوں کی سفیدی نظرآ جاتی تھی۔

فائدہ:۔ابوداؤد کی مرسل روایتوں میں یہی صدیث اس طرح ہے کہ''استیقاء کے سواپوری طرح آپ ﷺ کی دعامیں بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھ'اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ بخاری کی اس روایت میں ہاتھ اٹھانے کے انکار سے مرادیہ ہے کہ بمبالغہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔اس روایت سے یے کسی طرح بھی ثابت نہیں ہوسکتا کہ آپ چھن دعاؤں میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ پینخ نوویؑ نے تمیں ایسی احادیث کلھی ہیں جس سے دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ماتا ہے اس لئے ایک وہم اور قطعاً غلط بات ہے کہ آنخصور ﷺ دعا کے لئے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔

#### باب • • ٣٠. مَا يُقَالُ إِذَا مَطَرَت

(٧١٥)عَنُ عَآثِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُ إِذَا رَأَى الْمَطُرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَيَّبًا نَّافِعًا.

ا باب ۲۰۰۰ بارش ہونے لگےتو کیادعا کی جائے

( ۱۵ )حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بارش ہوتی و نکھتے تو یہ دعا کرتے۔ اے اللہ! لفع بخش ہارش برمائیے۔

#### باب ا ٠٣. إِذَا هَبَّتِ الرِّيُحُ

(٥١٨) عَن أنَس مُن مَالِكٍ يَّقُولُ كَانَتِ الرِّيُحُ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتُ عُرِفَ دَٰلِكَ فِي وَجُهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم .

باب ا ۱۹۰۰ جب بواجلتی (۵۱۸) حضرت انس بن ما لک رضی القدعنہ نے بیان کیا کہ جب تیز ہوا چلتی تواس کا اثر حضورا کرم ﷺ کے چبرۂ مبارک پرمحسوں ہوتا تھا۔

ف کدہ: یعنی دعاءاستے اعکامقصد بارش کی طلب ہے اور بعض اوقات بارش کے ساتھ ہوا بھی ہوتی ہے اس لئے ایسے وقت حضور پر کیا کیفیت گذرتی تھی اور آپ کیا کرتے تھے اس کو اس باب میں بیان کرنا چاہتے ہیں آندھی ہے آنحضور پھیمتا ٹر ہوتے تھے اور دعا کرتے تھے ایک دعاء یہ ہے '' اللہم انبی اسئلک من خیر ما امرت به واعو ذبک من شرما امرت به''

#### باب ٢ • ٣. قوُلِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصُرِثُ بِالصَّبَاءِ

( ٩٩١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهما) اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهما) اَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسلَّمَ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَالْهَلِكَتُ عَادٌ بِاللَّهُ بُوْرِ.

#### باب ٣٠٣. مَاقِيُلَ فِي الزَّلَا زِل وَ اللَّا يَاتِ

(٥٢٠) عَنِ ابُنِ عُمَر (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهما) عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنهما) عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنا وَفِي يَمُنِنا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمْنِنا قَالُوا وَفِي نَجُدِنَا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَعْمِنا وَفِي يَمْنِنا قَالُوا وَفِي يَحُدِنا ؟ فَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

باب ٣٠٣. لَا يَدُرِئُ مَتَى يُجِئُ الْمَطُرُ اِلَّا اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ ( ٥٢٥) عنِ ابُنِ عُمَر ( رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهما) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مِفْتَا حُ الْغَيْبِ خَمُسٌ قَالَ النَّهُ لَا يَعْلَمُ اَحَدٌ مَّا يَكُونُ فِي عَدٍ وَّلَا يَعْلَمُ اَحَدٌ مَّا يَكُونُ فِي عَدٍ وَّلَا يَعْلَمُ اَحَدٌ مَّا يَكُونُ فِي عَدٍ وَلَا يَعْلَمُ اَفْسُ مَّاذَا يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْارْحَامِ وَلَا تَعْلَمُ الْفُسُ مَّاذَا يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَطَرُدِ وَلَا تَعْلَمُ اللَّهُ وَمَا تَدُرِئُ نَفُسٌ بِاكِي ارْضٍ تَمُونُ وَمَا يَدُرى اَخُسِ بَاكِي ارْضٍ تَمُونُ وَمَا يَدُرى الْمَطَرُدِ

باب۲۰۴۰ نبی کریم ﷺ کا یفر مان که پروابوا کے ذریعہ مجھے مدد پہنچائی گئی ہے (۵۹۱) حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ مجھے پروابوا کے ذریعہ مدد پہنچائی گئی (اشارہ غزوہ احزاب کی طرف ہے) اور

قوم عاد پچھوا ہوا کے ذریعہ ملاک کردی گئی تھی۔

باب ۲۰۳۰ زلز لے اور نشانیوں سے متعلق احادیث (۵۲۰) حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ کی نے فرمایا اے اللہ ابہارے شام اور یمن پر برکت نازل فرمائے۔ اس پرلوگوں نے کہ اور جمارے نجد کے لئے بھی برکت کی دعا کرد جمئے ۔ لیکن آپ کی نے پھر وی کہا ''اے اللہ! ہمارے شام اور یمن پر برکت نازل فرمائے۔ پھرلوگوں نے کہا۔ اور ہمارے نجد میں ؟ تو آپ کی نے فرمایا کہ وہاں تو زلز لے اور فتنے ہوں گے اور شیطان کی سینگ وہیں سے طلوع ہوتی ہے۔

باب ۲۰۰۳ بارش کا حال القد تعالی کے سوااور کسی کو معلوم نہیں ادر ۵۲۱) حضرت ابن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا نیب کی پانچی کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوااور کوئی نہیں جانتا کسی کو معلوم نہیں کہ کا کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے ۔ کل کیا کرنا ہوگا اس کا کسی کو عمر نہیں ۔ نہ کوئی ہیں جانتا ہے کہ موت کس خطر ارض میں آئ گ وار نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ بارش کب ہوگی۔

# اَبُوَابُ الْكُسُوُفِ

#### باب ٥٥ ٣. اَلصَّلواةِ فِي كُسُوُفِ الشَّمُس

(٥٢٢) عَنُ آبِي بَكُرَة (رَضِّى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُكَسَفَتِ الشَّمُسُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُرُّ رِدَآءَه وَخَتَى فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُرُّ رِدَآءَه وَخَتَى فَقَامَ رَسُولُ اللَّمَسُ جَدَّ فَدَ خَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكُعَتَيْنِ حَتَّى انْحَلَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا انْحَلَتِ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا انْتَمْسُ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكُسِفَانَ لِمَوْتِ آحَدٍ وَّإِذَا رَايَتُمُوهَا فَصَلُّوا وَادْعُوا عَتَى يُكَشَفَ مَابِكُمُ \_

# س**ورج گر**ہن سے متعلق احادیث بابہ ۴۰۵ سورج گرہن کی نماز

(۵۲۲) حفرت ابو بکر ہ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر تنے کہ سورج گر ہم ﷺ کی خدمت میں حاضر تنے کہ سورج گر ہم ﷺ (اٹھ کر جلد کی میں) چا در گھییٹے ہوئے مجد میں گئے۔ آپ ﷺ نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی۔ تا آ نکہ سورج صاف ہوگیا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ سورج اور چا ندمیں گر ہمن کی موت کی وجہ نے نہیں لگتا۔ لیکن جب تم گر ہمن دیکھوتو اس وقت تک نماز اور دعا کرتے رہو جب تک صاف نہ ہوجائے۔

فائدہ: نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں سورج گرہن صرف ایک مرتبداگا تھا۔ جب بھی اس طرح کی کوئی نشانی یا اہم چیز آ پﷺ دیکھتے تو نمازی طرف رجوع کرتے تھے۔ سورج گربن بھی اللہ تعالی کی ایک نشانی ہے اور جب حضور اکرم ﷺ کے عہد میں گربن لگا تو فوراً آپﷺ نے نماز کی طرف رجوع کیا۔ نماز دورکعت پڑھی تھی لیکن بہت زیادہ طویل! ہررکعت میں آپ ﷺ نے دورکوع کئے۔ان رکعتوں کے رکوع اور سجدے بھی بہت طویل تھے جب تک گر بمن رہا آپ برابر نماز میں مشغول رہے ۔ سورج گر بن سے متعلق روایتیں متعدد اور مختلف ہیں ۔ بعض روا بیوں میں ہے کہ آپ ﷺ نے اس نماز میں بھی عام نماز وں کی طرح صرف ایک رکوع کیا تھا۔ بہت ہی روایتوں میں ہررکعت میں دورکوع کا ذکر ہے اور بعض میں تین اور یانج رکوع تک بیان ہوئے ہیں۔علامہ انورشاہ صاحب کشمیریؒ نے لکھا ہے کہ اس باب کی تمام روایتوں کا جائزہ لینے کے بعد صحیح روایت وہی معلوم ہوتی ہے جو بخاری میں موجود ہے یعنی آپ ﷺ نے ہر رکعت میں دورکوع کئے تھے۔عام نماز میں ہر رکعت کے لئے صرف ایک رکوع ہے۔ جب حضور اکرم ﷺ نے صلوۃ کسوف میں خصوصیت کے ساتھ دورکوع کئے تو بہت سے صحابہ "نے اس ہے بیا شنباط کیا کہ بینماز عام نماز وں سے اپنی خصوصیات کے اعتبار سے مختلف ہے اور اس میں ایک سے زیادہ رکوع کئے جاسکتے ہیں۔ بعد میں صحابے کے اس سلسلے میں فناوکی کو بہت سے راویوں نے مرفوع روایت کی طرح بیان کردیا جس سے پی غلط نبی پیدا ہوگئ۔آ محضور ﷺ نے صلوٰ ہ کسوف میں دورکوع اس لئے کئے تھے کہ نماز میں آپ کوا پسے مشاہدات ہوئے اور قدرت کی وہ نشانیاں سامنے آ کیں جن کا مشاہدہ دوسری نمازوں میں نہیں ہوا کسی نشانی کے مشاہدہ پرسجدہ یا رکوع میں جلا جانا شریعت میں معلوم ومعروف ہے۔ ابن عیاس نے جب ام المؤمنين حضرت ميونةً كي وفات كي خبرسي تو فورا سجده مين حلي كئے كه بيهي الله تعالى كى ايك نشانى تھی ۔ آنحَ ضور ﷺ جب فاتح كى حيثيت ہے مکہ میں داخل ہوئے تو اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ آپ ﷺ اپنی سواری پڑاس طرح بھکے ہوئے تھے جیسے رکوع کرنے والوں کی بیئت ہوتی ہے۔ اس طرح دیار شود سے جب آپ کا گذر موااس وقت بھی آپ کھی نہی مبیت تھی۔ رکوع اور سجد ،عبدیت کا کامل اظہار ہے اس لئے آیت الله كمشابده يرة تخضور الله أور صحابه كرام ال كياكرت تي تي صلوة كوف مين بهي آب الله كارت الله كادشابده كيا موكا-اس ك ایک رکوع کے بعد پھر دوبارہ رکوع کیا۔لیکن آپ نے نماز کے بعد خود عام امتیو پ کوبیہ ہدایت دی تھی کہ بینماز بھی عام نماز وں کی طرح پڑھی جائے کیونکدایک مزیدرکوع وجہ آیات اللہ کامشاہرہ تھاجس کے مقتضاء پرنماز میں عمل کرناصرف شارع ہی کامنصب ہاس لئے احناف کابیہ مسلک ہے کہ کسوف کی نماز بھی عام نماز دن کی طرح پڑھی جائے۔جن روایتوں میں متعددرکوع کا ذکر ہے اس کے متعلق بعض احناف نے بید کہاہے کہ چونکہ آپ نے طویل رکوع کیا تھا اور اس وجہ سے صحابہ رکوع سے سراتھا اٹھا کریدد کھتے تھے کہ آنحضور کھڑے ہوگئے یانہیں اور اس طرح بغض نے جو پیچھے تھے یہ بھولیا کہ گی رکوع کئے گئے ہیں۔شاہ صاحبؓ نے کھاہے کہ یہ بات انتہائی نامناسب اور متاخرین کی ایجاد ہے

(٣٢٥) عَنِ الْمُغِيْرَةِ ابُنِ شُعْبَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ كَسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الشَّمُسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَوْتِ ابْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَلَا يَكُسِفَان لِمَوْتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اب ٢ • ٣. الصَّدُقَةِ فِي الْكُسُوُفِ

(٤٢٥) عَنُ عَائِشَة (رَضِى اللّهُ تُعَالَى عَنُها)) أَنَّهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَصَامَ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ اللّهُ عَلَيْهِ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَصَامَ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ وَهُو دُونَ الرَّكُوعَ الْاَوْلِ ثُمَّ مَ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ وَهُو دُونَ الرَّكُوعَ الْاَوْلِ ثُمَّ مَنُلَ مَافَعَلَ فِي الرَّكُوعَ الْاَوْلِ ثُمَّ انصَرَفَ وَقَدُتَ اللهُ عَرَى السَّمُودَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُوعَ الْاَحْرِي مَنُلَ مَافَعَلَ فِي الرَّكُوعَ اللهُ وَالْمَالُ السَّمُودَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُوعَ اللهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ َاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

باب ٧٠٧. النِّدَآءِ بِالصَّلُوة جَامِعَةٌ فِي الْكُسُوُفِ (٥٢٥) عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرِو (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهما) قَالَ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نُو دِى إِنَّ الصَّلُوةَ جَامِعَةٌ.

باب ٨٠٨. اَلتَّعَوُّذِ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ فِي الْكُسُوُفِ (٢٦٥) عَنُ عَائِشَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَنَّ يَهُودِيَةً حاءَ تُ تَسُالُهَا فَقَالَتُ لَهَا اَعَاذَكِ اللَّهُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِفَسَالَتُ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

(۵۲۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ "نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے عبد میں سورج گربمن اس دن لگا تھا جس دن (آپ ﷺ کے صاحبزادے) مصرت ابراہیم "کی وفات ہوئی۔ بعض لوگ یہ کہنے گئے کہ گربمن حضرت ابراہیم "کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اس کی تردید کی کہربمن کسی کی موت وحیات پڑہیں گلتا۔ البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرواور دعا کی کرو۔

#### باب۲۰۲۰ سورج گرئن میں صدقه

(۵۲۳) حضرت عائش نے فرویا کے رسول اللہ ﷺ کے عہد میں سوری گربن لگاتو آپ نے لوگول کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے ایک طویل قیام کے بعد دکوئ کیا اور دکوئ میں بھی بہت دیر تک رہے۔ پھر دکوئ کے افراد کوئ میں بھی بہت دیر تک رہے۔ پھر دکوئ کے اور دیر تک رہے بعد دیر تک دوبارہ کھڑ ہے رہے نیکن ابتدائی قیام سے پچھ کم او رپخر دکوئ کیا بہت طویل لیکن پہلے سے خضر۔ پھر بجدہ میں گئے اور دیر تک سجدہ کی حالت میں رہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے اس طرح کیا، جب آپ فارغ ہوئے تو گربن صاف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ سورج اور چا نداللہ کی نشانیاں بیں اور کسی کی موت و حیات سے انہیں گربن نہیں لگا۔ جب تم گربن لگا ہواد کیھوٹو اللہ تعالی سے دعا کرو، تبہیر کربن نہیں لگا۔ جب تم گربن لگا ہواد کیھوٹو اللہ تعالی سے دعا کرو، تبہیر کہو، نماز پڑھواور صدقہ کرو۔ پھر آپ بین اور کسی کوئیل آئی کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے، اے امت محمد! واللہ جو پچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہوتا تو بنتے کم اور روتے زیادہ۔

باب ٢٠٠٥ گربمن كے وقت اس كا اعلان كه نماز ہونے والى ہے (۵۲۵) حفزت عبد لله بن عمر ورضى الله تعالى عنهمانے حدیث بیان كى كه جب رسول الله ﷺ كے عہد ميں سورج گربهن لگا تو بيا علان كيا گيا كه نماز ہونے والى ہے۔

باب ۲۰۸ سورج گربن کے وقت عذاب قبر سے خدا کی پناہ مانگنا (۵۲۷) نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ عائشٹ نے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس کسی ضرورت سے آئی اس نے آپ سے کہا کہ اللہ آپ کوقبر کے عذاب سے بچائے۔ پھر عائشٹ نے رسول اللہ ﷺ سے بوچھا کہ کیا لوگوں وَسَلَّمَ آيُعَذِّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَآئِذًا بِاللَّهِ مِنُ ذُلِكَ (تُمَّ اَمَرَهُمُ اَنُ يَّنَعَوَّذُوا مِنُ عَذَابِ الْقَبُر).

کوقبر میں بھی عذاب ہوگا؟ اس پر سول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی کی اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ (اس خطبہ میں آپ نے لو ول کو ہدایت فرمائی کہ عذاب قبر سے خداتعالیٰ کی پناہ مانگیں۔)

فائدہ:۔بعض روایتوں میں ہے کہ جب یہودیہ نے حضرت عائشہ سے عذاب قبر کا ذکر کیا تو آپ نے فر مایا کہ چلو! قبر کاعذاب یہودیوں کو ہوگا مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق ۔ آپ کوعذاب قبر سے متعلق ابھی تک کچھ معلوم نہیں تھا در غالبًا اس طرف ذہن بھی نہیں گیا ہوگا ۔لیکن اس یہودیہ کے ذکر پر آپ نے آنحضور ﷺ سے پوچھا۔اسی روایت کے آخر میں ہے کہ آنحضور ﷺ نے صحابہ ءکرام کوعذاب قبر سے پناہ مانگنے کی مدایت فر مائی اور بینماز کسوف کے خطبہ کا واقعہ ہے 9 ھییں ۔

#### باب ٩ ٠٣. صَلُوةِ ٱلكُسُوُف جَمَاعَةً

(٧٢٥) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبّاس (رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ مِا) قَالَ إِنْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَيْ عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحُوا مِّنُ قِرَآءَةِ سُورَةِ الْمَنْهُ وَسَلَّم فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحُوا مِّنُ قِرَآءَةِ سُورَةِ الْمَقَرَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ! رَايُنَا كَ تَنَاوَلُتَ شَيْعًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَايَنَاكَ تَكُعُكُعُتَ فَقَالَ النِّي رَايَتُ الْحَنَّة مَ مَنْهُ مَا بَقِيَتِ الْحَنْمَ وَلَيْتُ الْحَنَّة مَ مَنْهُ مَا بَقِيَتِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ قَالَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

باب • ١ ٠ . مَنُ اَحَبَّ الْعِتَاقَةَ فِي كُسُوُفِ الشَّمْسِ ( ٢٨ ٥ ) عَنُ اَسْمَاءَ قَالَتُ اَمْرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِتَاقَةِ فِي كُسُوُفِ الشَّمُسِ ـ

#### باب ١ ١ ٣. الذِّكُر فِي الْكُسُوُف

(٢٩) عَنْ أَبِي مُوسى (رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْه) قَالَ خَسَفَتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَسَفَتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَا عَدْ فَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنزِعًا يَخُشى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنزِعًا يَخُشى الله تَكُونَ السَّاعَةُ فَاَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّى

#### باب۹۰، سورج گربن کی نماز جماعت کے ساتھ

(۵۲۷) حفرت عبداللہ بن عباس نے فر مایا کہ نبی کریم ﷺ کے عبد میں سورج گربن لگا تو آپ ﷺ نے نماز پڑھی۔ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ اتنی دریمیں سورہ بقر ہی جائتی تھی۔ کہ اتنی دریمیں سورہ بقر ہی جائتی تھی۔

باب ۲۱۰- جس نے سورج گر بن میں غلام آزاد کرنا پسند کیا (۵۲۸) حضرت اساءرضی اللہ عنہانے فرمایا کدرسول اللہ ﷺ نے سورج گر بن میں غدام آزاد کرنے کے لئے فرمایا تھا۔

#### باب اام \_گربن میں ذکر

(۵۲۹) حضرت ابوموی اشعری رضی القدعند نے فرمایا کہ سورج میں گر بہن لگا تو آپ ﷺ بہت گھبرا کر اضے۔آپ ڈرے کہ کہیں قیامت نہ برپاہوجائے۔آپ نے مسجد میں آکر بہت ہی طویل قیام، طویل رکوع اور

بِاطُولِ قِيَامُ وَّرُكُوعُ وَسُجُودٍ مَّا رَايُتُهُ فَطُّ يَفُعَلُهُ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ لَا تَكُونُ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ لَا تَكُونُ لِمَا رَايُتُهُ وَلَا تَكُونُ لِللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ لَا تَكُونُ لِللَّهُ بِهَا لِمَدُوتِ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ وَلَيكِنُ يُتَحَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ وَلَيكِنُ يُتَحَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ وَلَا اللَّهُ فَافُزَ عُوا اللَّهِ ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَا بِهِ وَ اِسْتِغْفَارِهِ

طویل مجدول کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے بھی آپ کا کواس طرح نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بینشانیاں ہیں جنہیں القد تعالیٰ بھی تجا ہے۔ یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آئیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ اپنے بندول کو متنبہ کرتا ہے اس لئے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر۔اس سے دعا اور استغفار کی طرف رجوع کرو۔

فائدہ: قیامت کی کچھ علامات ہیں جو پہلے ظاہر ہوں گی اور پھراس کے بعد قیامت ہر پاہوگی کیکن اس حدیث میں ہے کہ آنحضور پھائی حاست میں ہی قیامت کی کوئی علامت نہیں پائی جاسمی ہے۔ اس لئے اس حدیث کے مکڑے حاست میں ہی قیامت کی کوئی علامت نہیں پائی جاسمی ہے۔ اس لئے اس حدیث کے مکڑے کے متعلق میکہا گیا ہے کہ آپ اس طرح کھڑے ہوئے جیسے ابھی قیامت آ جائے گی۔' گویا اس ہے آپ کی خشیت وخوف کی حالت کو ہتا نا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کود کھر ایک خاشع و خاضع کی بھی کیفیت ہوجاتی ہے۔ حضور پھا کر بھی گھٹا دیکھتے یا آندھی چل پڑتی تو آپ مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کی نشان جلالی و بھی کہی کیفیت ہوجاتی ہے۔ کہ قیامت کی علامتیں ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کی شان جلالی و تہاری میں گھی سے کہ اس وقت بھی کہی کیفیت ہوجاتے ہو میں اس کی طرح سے کے ذریعہ جنت کی بشارت دی گئی تھی لیکن آپ فرمایا کرتے تھا گرحشر میں میرامعالمہ ہرا ہر سرا ہر میں ختم ہوجائے تو میں اس پرداضی ہوں اس کی وج بھی یہی تھی۔

باب ۱۲ ۱۳ ، الْجَهُوِ بِالْقِرَآءَ قِ فِي الْكُسُوفِ بالسِر ۵۳ ) حفرت عائش فَ فرايا كه بي كريم الله فالدي من كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازين كانمازي كانمازي كانمازين كانمازي كانمازين كانمازين كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانمازي كانما

#### باب ۱۳ مرسورهٔ ص کاسجده

(۵۳۱) حفزت ابن عباس رضی الله عنه نے فرمایا که سورهٔ ص کے سجدہ میں ہمارے لئے کوئی تا کیزنہیں ہے۔اور میں نے نبی کریم ﷺ کواس میں سجدہ کرتے دیکھاتھا۔ باب ١٣١٣. سَجُدَةِ صَ

(٥٣١) عَنِ ابُنِ عَبَّاس (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ صَ لَيُسَ مِنُ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدُرَ اَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ فِيهاً.

فائدہ:۔نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سورہ کس میں تجدہ کیا اور پھرفر مایا کہ بیتجدہ داؤڈ نے تو بہ کے لئے کیا تھا۔ہم تو محض شکر کے طور پراس میں تجدہ کرتے ہیں۔اس حدیث میں ''لیس من عزائم السیجو د'' کا بھی بیم طلب ہے کہ تجدہ تو داؤڈ کا تھا اور انہیں کی سنت پرہم بھی شکراً بیتجدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤڈ کی تو بہ قبول کر لی تھی۔

باب ۲۱۴ مسلمانوں کے ساتھ مشرکوں کا سجدہ مشرک ناپاک ہوتے ہیں ان کے وضوء کی کوئی صورت ہی نہیں (۵۳۲) حفرت ابن عباس رضی اللّہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سورۃ النجم میں سجدہ کیا تو مسلمانوں مشرکوں اور جن وانس نے آپ باب ٢ . شُجُوُدِ الْمُسُلِمِيُنَ مَعَ اللهُ الْمُسُلِمِيُنَ مَعَ اللهُ الْمُسُلِمِيُنَ مَعَ الْمُشُوعَ الْمُشُوعَ الْمُشُوعَ نَجَسٌ لَيُسَ لَهُ وُضُوَّةً (٣٢٥) عَنِ ابُنِ عَبَّاشٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّحْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسُلِمُونَ وَالْمُشُرِكُونَ

وَ الْحِنُّ وَ الْإِنْسُ \_

فَلَهُ يَسُجُدُ فِيهَا \_

المحاسم المحده كيا-

باب ۱۵ م آیت مجدہ کی تلاوت کی کیکن مجدہ نہیں کیا (۵۳۳) حضرت زید بن ثابت ؓ نے تیقن کے ساتھ اس کا اظہار کیا کہ نبی کریم ﷺ کے سامنے سورۃ النجم کی تلاوت آپ نے کی تھی اور آنمخضور ﷺ نے (اس وقت) سجد نہیں کیا تھا۔

فائدہ:۔ آنحضور ﷺ نے کسی وجہ سے اس وقت سجدہ ہیں کیا ہوگا۔ اس روایت سے بیلازم نہیں آتا کہ سرے سے تجدہ آپ نے کیا ہی نہیں۔

باب٢ ١ ٣. سَجُدَةِ إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ

(٥٣٤) عَن أَبِي سَلمة (رضى الله تعالى عنه) قَالَ رَأَيتُ أَبَا هُرَيْرَةً (رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْه) قَرَأً إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ فَسَجَدَ بِهَا فَقُلُتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً أَنَمُ أَرَكَ تَسُحُدُ قَالَ لَو لَمُ أَرَا لنَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ لَمُ استحد لَمُ استحد لَمُ استحد لَمُ

باب٥ ١ ٣ . مَنْ قَرَا السَّجُدَةَ وَلَمْ يَسُجُدُ

(٣٣٥)عَن زَيُدِبُن ثَابِت (رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنُه)

فَزَعَمَ أَنَّهُ ۚ قَرَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَالنَّحُم

باب ١٤ مَنُ لَّمُ يَجِدُ مَوْضِعُ اللِّسُجُودِ مِنَ الزِّحَامِ (٥٣٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهما) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ السُّورَةَ الَّتِيُ فِيهُا السَّجُدَةُ فَيَسُجُدُ وَنَسُجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ اَحَدناً مَكَانًا لِمَوْضِع جَبُهَتِهِ.

# اَبُوَابُ تَقُصِيرُ الصَّلُواةِ

باب ۱۸ ۴. مَاجَآءَ فِی التَّقُصِیُرِ وَکَمُ یُقِیُمُ حَتَّی یِقَصِّرَ

(٥٣٦) عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنه) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنه) قَالَ الْقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشُرَ يُقَصِّرُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشُرَ الْفَاسَا فَرُنَا تِسُعَةَ عَشَرَ قَصَّرُنا وَ إِنْ زِدُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصُرُنا وَ إِنْ زِدُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصُرُنا وَ إِنْ زِدُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصُرُنا وَ إِنْ زِدُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْعَةً عَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَالِهُ عَلَالْمُ عَلَيْكُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالَالِهُ ع

(٥٣٧) عَن اَنْسُ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَـلَّـمَ مِنَ الْمَدِينَةِ اللّى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّى رَكَعَتَيُنِ رَكُعَتَيُنِ حَتَّى رَجَعُنَا إلَى الْمَدِينَةِ قُلُتُ اَقَمُتُم بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ اَقَمُنَا بِهَا عَشُرًا.

باب ٢١٦ سورة اذا السماء انشقت مي جده

(۵۳۳) حضرت ابوسلمہ ٹے فر مایا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ گوسورہ
اذالسماء انشقت پڑھتے ویکھااور آپ نے اس میں تجدہ کیا میں نے
کہا کہ یا ابا ہریرہ! کیا میں نے آپ کو تجدہ کرتے نہیں دیکھا ؟اس کا
جواب آپ نے یہ دیا کہ اگر میں نبی کریم کی کو تجدہ کرتے نہ یکھا تو میں
بھی نہ کرتا۔

باب ۱۳۷۷ \_ از دحام کی وجہ سے تجدہ کی جگہ اگر کسی کو نہ ملے

(۵۳۵) حفرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ نبی کریم ﷺ کسی ایک

سورة کی تلاوت کرتے جس میں تجدہ ہوتا ۔ پھر آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی

آپ کے ساتھ تجدہ کرتے تو اس وقت حال یہ ہو جاتا کہ پیشانی رکھنے کی

بھی جگہ ندملتی تھی ۔

نماز قصر کرنے سے متعلق مسائل باب ۱۸ می قصر کرنے کے متعلق جوا حادیث آئی ہیں اور کتنی مدت کے قیام پر قصر کیا جائے (۵۳۲) حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ ( مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر ) انیس دن گھبر سے رہے اور برابر قصر کرتے رہے۔ اس لئے انیس دن کے سفر میں ہم بھی قصر کرتے ہیں اور اس سے اگرزیا دہ ہوجائے تو پوری نماز پڑھتے ہیں۔

(۵۳۷) حضرت انسؓ نے فرمایا کہ ہم مکہ کے ارادہ سے مدینہ سے چلے تو برابر نبی کریم ﷺ دورکعت پڑھتے رہے تا آ نکہ ہم مدینہ واپس لوث آئے (رادی) نے پوچھا کہ آپ کا مکہ میں پچھدن قیام بھی رہاتھا؟ تو کہا کہ دس دن تک ہم وہال تھرے تھے۔ فاكدہ:۔مسكدیہ ہے كەسفرىيں چاردكعت فرض نماز صرف دوركعت پڑھى جائے گى ۔گمرمغرباور فجر كي فرض نماز میں جوعلى التر تيب تين اور دو رکعت ہیں ان میں قصرنہیں ہے جس جگہ آ ب کامستقل قیام ہے وہاں سے اڑتالیس میل یاس سے دورکہیں سفر کا ارادہ ہے تب شریعت سفر کی ہیں ہوات آ پ کودے گی۔اڑ تالیس میل ہے کم مسافت کے سفر میں شریعت سفر کی مراعات نہیں دیتی سفر میں شرعی مراعات اس کی دشوار یوں اورضرورتوں کی وجہ سے ہے کیکن اڑتالیس میل ہے کم کا سفرشریعت کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ابگھرے اڑتا کیس میل یااس ہے بھی زیادہ دورآ پ پہنچ چکے ہیں۔وہاں ارادہ پندرہ دن یااس سے زیادہ قیام کا ہو گیا تو سفر کی رعایت بھرختم ہوجائے گی۔ابآ پ شریعت کی نظر میں مسافز نہیں ہیں گھرسے اڑتالیس میل دور قیام کی ایک اور صورت ہے آپ سفر کر کے کہیں پہنچے منزل پر پہنچ کر قیام کیا۔اراد ہ تھا کہ دو حیار دن میں واپسی ہوگی کیکن ضرورتیں ہیں کہا کیک سے ایک پیدا ہوتی جارہی ہیں اورارادہ برابرملتو ی ہوتا جا تا ہے اوراس طرح مہینہ دومہینہ ہیں سالوں وہیں تھم رے دہے تو آپ اس مدت قیام میں خواہ دوسال ہے بھی تجاوز کر جائے شرعی مسافر رہیں گی ۔ شریعت کی نظر میں اعتبار آپ کے ارادہ اور نیت کا ہے ۔ مستقل پندرہ دن قیام کی نیت کر لیجئے تو مسافرت کی حالت خود بخو د ہوجائے گی۔اس عنوان کے تحت جودوروایتیں بیان ہوئی ہیں ان میں نیبلی روایت فتح مکہ متعلق ہے۔ بدروایت ابن عباس رضی اللہ عند کی ہے اس میں ہے کہ آنحضور ﷺ نے انیس دن مکہ میں قیام کیا تھا بعض روایتوں میں اٹھارہ اوربعض میں پندرہ دن کا بھی ذکر ہے۔ راویوں کے اطناب واختصار ہے دنوں کی کمی بیشی ہوگئی اور سب روایتیں ملیج ہیں لیکن میدت قیام جتنے دن بھی رہی ہواس میں بنیادی بات میہ کدآ مخصور ﷺ کی اتنے دنوں تک قیام کی نیت نہیں تھی۔ مکہ فتح کرنے گئے تھے وہاں قیام کے ارادہ ہے آپ تشریف نہیں لے گئے تھے۔ فنخ وشکست کا حال کسی کومعلوم نہیں ہوتا کہ کب ہوگی ۔اس لئے جب تک قیام کرنا پڑتا بلاکس تعین آپ مکہ میں قیام کرتے ۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو کیجھ ضرور تیں تھیں جس کی وجہ سے وہاں قیام میں کچھ دنوں کا اوراضا فہ کر دیا۔ بہرحال فتح کمہ کے موقعہ پر مکہ میں پندرہ دن یااس ہے زیادہ قیام کا ارادہ نہیں تھا۔ بید دسری بات ہے کہ وہاں قیام کی مجموعی مدت اس ہے بھی زیادہ ہوگئ تھی۔ دوسری روایت اس عنوان کے تحت حضرت انس کی ہے۔اس کا تعلق ججۃ الوداع کے واقعہ ہے ہے اس مرتبہ فتح کمکی صورت نہیں تھی کیکن اس موقعہ پر مدت قیام کل دس دن بتائی گئی ہے اور اتمام کے لئے پندرہ دن اقامت ضروری ہے علامہ انورشاہ صاحب تشمیریؓ نے کھا ہے کہ کوئی حدیث مرفوع سیجے ایسی نہیں ہے جس میں مدت قصری تحدیدی گئی ہو۔ گویا آئمہ کے یہاں اس کی تحدیدزیادہ تران کےاجتہادیم بنی ہے۔غیر مرفوع احادیث کی روشنی میں۔

#### باب ١٩ ٣. الصَّلواةِ بِمِنَّى

(عَنُ وَّهُبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ امَنَ مَاكَانَ بِمِنًى رَّكُعَتُنُنِ) -

(٥٣٩) عَن عَبُد الرَّحُ مِٰنِ بُن يَزِيُد (قَال) صَلَّى بِنَا عُشُمَالُ بُنُ عَفَّالَ بِمِنِّى اَرْبَعَ رَكُعَاتٍ فَقِيُلَ فِى ذَلِكَ لِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ فَاسُتَرُجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَّكُعَتَيْنِ

#### باب٩١٣ \_منيٰ مين نماز

(۵۳۸) حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ ابو بکر ؓ اور عمرؓ کے ساتھ منی میں دو رکعت (چار رکعت والی نماز ول میں) پڑھی۔عثمان ؓ کے ساتھ بھی ان کے دورخلافت کی ابتداء میں دو ہی رکعت پڑھی تھیں کین بعد میں آیے نے یوری پڑھی تھیں۔

(حضرت وہبؓ نے فرمایا، نبی کریم ﷺ نے منیٰ میں امن کی حالت میں دو رکعت نماز پڑھائی تھی۔)

(۵۳۹) حضرت عبدالرحمن بن يزيد فرمايا كه جميل عثان بن عفان في خورايا كه جميل عثان بن عفان في خورايا كه جميل عثان بن عفان خورايا في من حوال الله والله واجعون بن مسعود في كريم على كريم الله كالته من دوركعت نماز پرهمي تقى الوبكر

وَصَلَّيُتُ مَعَ آبِى بَكْرِ دِ الصِّدِّيُقِ بِمِنَّى رَّكُعَتَيُنِ ۗ وَصَلَّيُتُ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ بِمِنَّى رَّكُعَتَيُنِ فَلَيُتَ حَظِّىُ مِنُ اَرْبَعِ رَكُعَاتٍ رَّكُعَتَان مُتَقَبِّلَتَان \_

صدیق کے ساتھ بھی دورکعت پڑھی تھی۔اور عمر بن خطابؑ کے ساتھ بھی دو ہی رکعت پڑھی تھی۔ کاش میرے حصہ میں ان چار رکعتوں کے بجائے دومقبول رکعتیں ہوتیں۔

فائدہ: حضوراکرم ﷺ اورابو بکروعمرض اللہ عنہا کی منی میں نماز کا ذکراس وجہ سے کیا کہ آپ حضرات جج کے ارادہ سے مکہ جاتے اور جج کے ارکان اداکرتے ہوئے منی میں بھی قیام ہوتا۔ یہاں سفر کی حالت میں ہوتے تھاس لئے قصر کرتے تھے حضوراکرم ﷺ ابو بکراور عمرضی اللہ عنہا کا ہمیشہ یہی معمول تھا کہ منی میں قصر کرتے تھے۔عثانؓ نے بھی ابتدائی دورخلافت میں قصر کیالیکن بعد میں جب پوری چار رکعتیں آپ نے بھی ابتدائی دورخلافت میں قصر کیالیکن بعد میں جب پوری چار رکعت پڑھنے کا نے پڑھیں ، تو ابن مسعودؓ نے اس پر سخت نا گواری کا اظہار فر مایا۔دوسری روایتوں میں ہے کہ حضرت عثانؓ نے بھی پوری چار رکعت پڑھنے کا عذرییان کیا تھا۔ یہ تمام احادیث بتاتی ہیں کہ شرکی حالت میں قصر کو بہت اہمیت حاصل ہے چنانچا مام ابوضیفہؓ کے زد کے سفر میں قصر واجب ہے۔

#### باب ٣٢٠. فِي كُمُ تُقُصَرُ الصَّلواةُ

( ٤٠ ٥) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامُرَأَةٍ تُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّخِرِ اَنُ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرُمَةٌ \_

باب ۲۰۰۰ نماز قصر کرنے کے لئے کتنی مسافت ضروری ہوگی (۵۴۰) حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کسی خاتون کے لئے جوالقداوراس کے رسول پرایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ ایک دن رات کا سفر بغیر کسی ذی رحم محرم کے کرے۔

فائدہ: ۔ حدیث میں ایک دن کاسفر بغیر ذی رحم محرم کے کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ فقہ حنفی کی کتابوں میں عام طور سے یہی مسئلہ کھا ہوا ہے کہ عورت کے لئے بغیر ذی رحم محرم سفر جائز نہیں ہے سفر کی کسی مسافت کی تعیین کے بغیر ۔ البتہ اگر فتنہ کا خوف نہ ہوتو ذی رحم محرم کے بغیر بھی عورت سفر کر سکتی ہے۔

#### باب ٢١ ٣٢. يُصَلِّى الْمَغُوبَ ثَلاثاً فِي السَّفَرَ

(٤١) عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَر (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما) قَالَ رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْحَلَهُ الشَّيْرُ يُقِيهُ المَعْرِبَ فَيُصَلِّيهُا تَلاَثاً ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ اعْحَلَهُ السَّيْرُ يُقِيهُ الْمَعْرِبَ فَيُصَلِّيهُا تَلاَثاً ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلُبُثُ حَتَّى يُقِيمُ الْعِشَآءَ فَيُصَلِّيهُا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا يُسَبِّحُ بَعُدَ الْعِشَآءِ حَتَّى يَقُومَ مِن حَوْف اللَّيل .

باب ٣٢٢. صَلُوقِ التَّطُوعِ عَلَى الدَّوَاتِ حَيُثُمَا تَوَجَّهَتُ (٢٤٥)عَن جَابِربُن عَبُدِاللَّهِ (قَالَ) اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى التَّطُوعَ وَهُو رَاكِبٌ فِى غَيْرِ الْقَبُلَةِ.

باب ۲۲۱ مغرب کی نماز سفر میں بھی تین رکعت پڑھی جائے گ حفرت عبداللہ بن عرر نے فرمایا کہ میں نے خودد یکھا کہ جب نی کر یم ہے (منزل مقصود تک) جلدی پہنچنا چاہتے تو پہلے مغرب کی اتامت ہوتی اوراس کی آپ تین رکعت پڑھاتے اوراس کے بعد سلام پھیرتے۔ پھر تھوڑی دریتو قف کر کے عشاء پڑھاتے اوراس کی دو ہی رکعت پر سلام پھیرتے۔عشاء کے فرض کے بعد آپ سنین وغیرہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ اس کے لئے آدھی رات بعدا تھے۔

باب ۴۲۲ نفل نمازسواری پر ،سواری کارخ خواه کسی طرف ہو (۵۴۲) حفزت جابر ،ن عبداللہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ )نے ارشا دفر مایا کہ نبی کریم ﷺ نفل نماز سواری پر غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے بھی پڑھتے تھے۔

فائدہ:۔۔۔واری پرنماز پڑھنے کے لئے تحریمہ کے وقت قبلہ کی طرف رخ ہوناا مام شافعیؒ کے یہاں شرط ہے کیکن حفیہ کے یہاں صرف متحب ہے پھر سواری کارخ جدھر بھی ہوجائے نماز میں اس ہے کوئی خلل نہیں ہوگا۔

### باب ٣٢٣ صَلاةِ التَّطَوُّع عَلَى الْحِمَارِ

(٣٤٥) عَن أَنَس بَن سِيُريُن (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَـالَ اسْتَـهُبَلُنَا أنَسًا حِيُنَ قَدِ مَ مِنَ الشَّامِ فَلَقَيْنَا هُ بِعَيُن الُحَانِب يَعْنِي عَنُ يَّسَارِ الْقِبُلَةِ.

رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ لَمُ افْعَلُهُ \_

# باب ٣٢٣. مَنُ لَّمُ يَتَطَوَّعُ

(٤٤) عَنِ ا بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاقَالَ (وَ فِي

التُّمُر فَرَايَتَه ' يُصَلِّي عَلى حِمَار وَّ جُهُه ' مِنُ ذَا

فَـٰقُلُتُ رَايُتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبُلَةِ فَقَالَ لَوُ لَا أَنِّي رَايُتُ

#### باب۳۴۴ \_سفر میں جس نے فرض نماز وں ہے پہلے اور اس کے بعد کی سنتیں نہیں پڑھیں فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلواةِ وَ قَبُلَهَا

(۵۴۴)حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سفر کرر ہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ السفر) صَحِبُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ ارَّهُ يُسَبِّحُ فِبِ السَّفَرِ وَ قَالَ جَلَّ ذِكُرُهُ ۚ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُول اللَّهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةً.

میں نبی کریم ﷺ کی صحبت میں رہا ہوں میں نے آپ کوسفر میں نفل پڑھتے کبھی نہیں دیکھااوراللہ جل ذکرہ کا خود فرمان ہے کہ تمہارے لئے رسول 

باب٣٢٣ نفل نماز، گدھے پریڑھنے کا تھم

(۵۴۳) حفزت انس بن سیرین نے بیان کیا کہ انس شام ہے جب

واپس ہوئے (حجاج کی خلیفہ سے شکایت کرکے) تو ہم نے ان کا

استقبال کیا۔ جماری ان سے ملاقات عین التمر (عراق سے شام حاتے

ہوئے شام کے قریب ایک جگہ کا نام) میں ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ

گدھے پرنماز پڑھ رہے تھاور آپ کارخ قبلہ سے بائیں طرف تھا اس یر میں نے دریافت کیا کہ میں نے آپ کو قبلہ کے سوادوسری طرف رخ کر

کے نماز پڑھتے دیکھاہے؟ حضرت السُّ نے اس کا جواب بیددیا کہ اگر میں

رسول الله الله الله الله المرت ندد ميمة توميس بهي ندكرتاب

فائدہ:۔سفر کی مشکلات کے پیش نظر جب فرض نمازیں چار کے بجائے دور کعتیں رہ گئیں تو فرائض کے ساتھ جوسنتیں بڑھی جاتی ہیں انہیں بدرجہاولی نہ پڑھنا جاہئے؟ خودفقہاءحفیہ کے اس ہے متعلّق اتوال ہیں اور دل کالگتی بات امام محمدٌ کی ہے۔ آپ نے فر مایا کہ مسافر اگر ابھی راستے میں ہےتو سنتیں اسے نہ پڑھنی چاہئیں اورا گرمنزل مقصود تک پہنچ گیا تو پھر پڑھنا ہی بہتر ہے۔

باب۳۲۵\_جس نے سفر میں نماز کے بعد کی سنتوں کے سواسنن ونو افل پڑھیں

(۵۴۲)حضرت عامر بن رہیعہؓ نے فر مایا کہ میں نے خود ویکھا کہ رسول الله على سفر مين نفل نمازين سواري يريز هية تقى خواه سواري كا رخ كس طرف بھی ہوتا۔

باب ٣٢٥ مَنُ تَطُوَّعَ فِي السَّفَر فِيُ غَيُر دُبُر الصَّلَوَاتِ

(٤٦) عَن عَامِرِينِ رَبِيعَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) أَنَّهُ ' رَايَ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى السُّبُحَةَ بِالَّليُلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظُهُرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَ جُّهُتُ بِهِ\_

فائدہ:۔ بخاری شریف کے بعض شخوں میں پہلے اور بعد دونوں سنتوں کا ذکر ہے لیکن زیادہ سیجے وہی نسخہ ہے جس کا ترجمہ یہاں کیا گیا۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک سفر میں نوافل وسنن کی جوُنفی احادیث میں مذکور ہے اس سے مراد صرف وہی سنتیں ہیں جو فرائض کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ تہجد وغیرہ۔وہ نمازیں جوفرائض کے اوقات کے علاوہ پڑھی جاتی ہیں یا وہ سنتیں جوفرض سے پہلے مسنون ہیںان کی فعی حدیث میں نہیں۔

> باب ٢٦ ٣. اَلْجَمُعُ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشآءِ (٤٧) عَنِ ابُنِ عَبَّ السُّ قَـالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهُرِ وَ الْعَصُرِ إِذَا

باب والهوا سفرمين مغرب ادرعشاءا يك ساته (۵۴۷)حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے بیان کیا کہ رسول الله ﷺ مر میں ظہراورعصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے تھے۔اسی طرح مغرب اورعشاء

كَانَ عَنَى ظَهْرِ سَيْرِ وَ يَحْمَعُ بَيْنِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَآءِ كَبْمِي الكِماتِي يُرْحَقِي تقر

فائدہ:۔سفروغیرہ میں نبی کریم ﷺ دووقت کی نماز ایک ساتھ پڑھتے تھے لیکن شارحین کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ آیا بینمازیں ایک ہی ونت پڑھی جاتی تھیں یعنی ظبرعصر کے وتت اورمغربعشاء کےونت یاصرف ظاہر میں بدایک ساتھ ہوتی تھیں ور نداس کا طریقہ یہ ہوتا کہ ظہر آ خری ونت اورعصرا بتدائی ونت میں پڑھی جاتی تھی۔ ٹانی الذکرشرح حنفیہ کی ہے۔

#### باب ٣٢٨. إذَا لَمُ يُطِقُ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنُب

(٤٨) عَنُ عِـمُرَانَ ابن حُصَيْن رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتُ بِيُ بَوَا سِيْرُ فَسَالُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وْسلَّمْعُنِ الصَّلا ةِ فَقَالَ صَلَّ قَائِمًا فَالُ مُمْ تَسُتَطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنَّ لَّهُ تَسْتَطِعُ فَعَلَىٰ جَنْبٍ.

باب ١٩ ٣ . اذا صَلَّى قَاعِدًا ثُم صَحَّ أَوُ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ مَابَقِيَ.

(٩ ٤ ٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا ٱخْبَرَ تُهُ ٱنَّهَا مُمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلوه الَّليُل قَاعِدًا قَطَّ حَتَّى اَسَنَّ فَكَانَ يَقُرَأُ قَاعِدًا حَتُّسي إِذَا أَرَا دَ أَنُ يَّرُكَعَ قَامَ فَقَراءَ نَحُوًا مِنُ ثَلَاثِيُونَ ايَةًاوُارُ بَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ (يَفُعَلُ فِي الرَّكُعَتِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَاذِا قَصْى صَلاَتَه ' نَظَرَ فَإِن كُنتُ يَقُظيٰ تَحَدَّثَ مَعِيَ وَ إِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اِضُطَجَعً\_)

#### باب ۴۲۸ ـ بیپهٔ کرنماز پژھنے کی سکت نہ ہوتو کروٹ کے بل لیٹ کریڑھے

(۵۴۸) حضرت عمران بن حصین نے فرمایا که مجھے بواسیر کا مرض تھا اس لئے میں نے نبی کریم ﷺ سے نماز کے متعلق دریافت کیا۔ آ ب نے فر مایا که کھڑے ہوکرنمازیڑھا کرواً براس کی سکت نہ ہوتو بیٹھ کر ،اوراً براس ک بھی نہ ہوتو پہلو کے بل لیٹ کر۔

باب ۱۹ منماز بینه کرشروع کی کیکن دوران نماز صحت یاب ہوگیایا مرض میں کچھ نفتے محسوں کی تو بقیہ نماز ( کھڑ ہے ہوکر ) پوری کرے (۵۲۹) ام المومنين عائشه رضى الله عنها في خبر دى كرة ب في رسول الله كوبهي بيڻھ كرنمازيڙھتے نہيں ديكھا تھا۔البتہ جب آپضعيف ہوگئے تو قرأت قرآن نماز میں بیٹھ کر کرتے تھے پھر جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہوجاتے اور پھرتقریباً تمیں جالیس آیتیں پڑھ کر رکوع کرتے۔ ( دوس ی رکعت میں بھی ای طرح کرتے ۔ نماز سے فارغ ہونے برد کیھتے کہ میں حاگ رہی ہوں تو مجھ ہے یا تیں کرتے لیکن اگر میں سوقی ہوئی ۔ ہوں تو آپ بھی لیٹ جاتے تھے۔ )

فائدہ: کھڑے ہوکررکوع وجود کرنے میں منجملہ بہت ہے دوسرے مقاصد کے ایک بیٹھی رہا ہوگا کہ بیٹھ کر رکوع وسجدہ کھڑے ہونے کے مقابیہ میں پوری طرح ادانہیں ہوسکتا تھا۔مصنف ؒ نے بخاری میں اس سے پہلے ایک باب میں اسی وجہ سے بیٹھ کررکوع اور بحدہ کی عبیر'' ایماء'' ہے کی ہے،اس حدیث میں عائشہ کابیان ہے کہ آنحضور ﷺ رات کی نماز کے بعد یا مجھ ہے باتیں کرتے ور نہ لیٹ جاتے فجر کی سنتیں بھی آپ ای وقت پڑھتے تھا حناف کا اس سلسلے میں مسلک یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کے بعد گفتگو مکروہ ہے بعض سلف کا بھی یہ مسلک رہا ہے کیکن آنحضور ﷺ ہے سنت فجر کے بعد گفتگو ثابت ہے بہر حال نبی کریم ﷺ کی گفتگواور عام لوگوں کی گفتگو میں فرق ہےا تی طرح اس حدیث میں سنت فجر کے بعد لیٹنے کاذکر ہے احناف کی طرف اس مسکلے کی نسبت غلط ہے کہ ان کے نز دیک سنت فجر کے بعد لیٹنا بدعت ہے۔اس میں بدعت کا کوئی سوال ہی نہیں بیتو حضور ﷺ کی عادت تھی ۔عبادات سےاس کا کوئی تعلق بھی نہیں البیۃ ضروری سمجھ کر فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا پیندید نہیں خیال کیا جا سکتا۔اس حیثیت ہے کہ پیحضورا کرم ﷺ کی ایک عادت تھی اس میں بھی اگر آپ کی اتباع کی جائے تو ضرورا جروثواب ملے گا۔

اب ۱۳۰۰ رات میں تبجد برڈھنا

(۵۵۰)حضرت ابن عباسٌ نے فرمایا که نبی کریم ﷺ جب رات میں تبجد کے لئے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے ۔''اےاللہ ہرطرح کی حمد تیرے

باب • ٣٣٠. التَّهَجُّدِ بِاللَّيُل (٥٥٠)عَن ابُنِ عَبَّاسِ( رَّضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا )قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ الَّلِيُل

يَتَهَجَّدُ قَالَ:

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ اَنْتَ قَيْمُ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَنُ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمُدُ لَكَ مُلَكُ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَنُ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمُدُ اَنْتَ انُو رُ السَّمُوْا تِ وَالْاَرْضِ وَمَنُ وَلَكَ الْحَمُدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعُدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقِّ وَلَكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقِّ وَالنَّارُ حَقِّ وَ النَّبِيُّونَ حَقِّ وَ مُحمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌ وَ النَّبِيُّونَ حَقٌ وَ مُحمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌ وَ النَّبِيُّونَ حَقٌ وَالنَّارُ عَقٌ وَ النَّبِيُونَ حَقٌ وَالنَّلُهُمَّ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّارُ وَقُ وَ النَّبِيُونَ حَقٌ وَالنَّلَهُمَّ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكَ وَالنَّلَ مَعْ وَلَيْكَ الْمُثَلِّ وَالْمُكَ وَالِيُكَ الْمُثَلِّ وَالْمُنْ وَالْمُورُ وَمَا اعْلَيْكَ وَالْمُكَ وَالْمُكَ وَالْمُورُ وَمَا اعْلَيْكَ الْمُقَدِّمُ وَ وَمَا اعْلَيْكَ الْمُقَدِّمُ وَاللَّهُ عَيْرُكَ وَمَا اعْلَيْكَ الْمُقَدِّمُ وَمَا الْمُقَدِّمُ وَمَا اعْلَيْكَ الْمُؤَدِمُ وَمَا اعْلَيْكَ الْمُؤَدِمُ وَمَا الْمُقَدِمُ وَمَا اعْلَيْكَ الْمُورُكُ وَمَا اعْلَيْكَ الْمُقَدِمُ وَمَا الْمُؤْتِولُ لَالِهُ عَيْرُكَ وَمَا الْمُؤْتِ وَلَالِهُ عَيْرُكَ وَالِلْهُ عَيْرُكَ وَالِلَهُ وَلَالِهُ عَيْرُكَ وَلَالِهُ عَيْرُكَ وَلَالِهُ عَيْرُكَ وَلَالِهُ عَيْرُكَ وَالْمُؤَورُ وَلَالِهُ عَيْرُكَ وَلَالِهُ عَيْرُكَ وَلَالِهُ عَيْرُكَ وَلَالِهُ عَيْرُكَ وَلَالِهُ عَيْرُكَ وَلَالِهُ عَيْرُكَ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ عَيْرُكَ وَلَالِهُ عَيْرُكَ وَلَالِهُ عَيْرُكَ وَلَالِهُ وَلَالِهُ عَيْرُكَ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ عَيْرُكَ وَلَالِهُ عَيْرُكَ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالْكُولُولُ وَلِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالَالَعُولُ وَلَا الْمُؤْتِولُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالْعُولُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَا الْمُؤْتِولُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَا الْعَلَالَةُ وَلَا لَا مُع

لئے ہے تو آسان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام کلوق کا قیم ہے۔
اور حدتمام کی تمام بس تیرے بی لئے ہے آسان وزمین اور ان کی تمام کلوق ت پر حکومت صرف تیری بی ہاور حمد تیرے بی لئے ہے تو حق ہے۔ تیرا وعدہ حق اور زمین کا نور ہے اور حمد تیرے بی لئے ہے تو حق ہے۔ تیرا وعدہ حق ہے۔ تیری ملا قات حق ہے تیرا فرمان حق ہے جنت حق ہے دوز خ حق ہے۔ انبیاء حق میں مطبع بول اور تحق میں اور قیامت حق ہے۔ اے القد المیں تیرا بی مطبع بول اور تحق پر ایمان رکھتا ہوں تحق پر توکل ہے تیری بی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تیر ہی عطاء کے بوئے دلائل کے ذریعہ بحث کرتا ہوں اور تجھی کو کھم بنا تا ہوں۔ پس جو خطا کیس مجھے سے پہلے ہوئیں اور جو بعد میں ہوں گی ان سب کی مغفرت فرما خواہ وہ اعلانیہ ہوئی ہوں یا خفیہ بعد میں ہوں گی ان سب کی مغفرت فرما خواہ وہ اعلانیہ ہوئی ہوں یا خفیہ آگے کرنے والا اور چیچے رکھنے والا تو بی ہے۔ معبود صرف تو بی ہی یا (یہ کہا کہ) کہ کہا کہ ) تیر سواکوئی معبور نہیں۔

فائدہ: عالبًا آپ بیدعا بیدار ہونے کے بعدوضو سے پہلے کیا کرتے تھے (فیض الباری ص ۲۰۹۹ ج۲)

باب ا ٣٣. فَضُلِ قِيَامِ اللَّيُلِ.

(١٥٥) عَن عبدالله بنِ عُمَّرُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ السَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآى رُو يَا قَصَّهَا على رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَنَّيْتُ اَلَ اَرْى رُو يَا فَاقَصَّهَا عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَنَّيْتُ اَلَ اَرْى رُو يَا فَاقَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايُتُ فِي كُنْتُ اَنَامُ فِي الْمَسُجِدِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايُتُ فِي عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايُتُ فِي عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايُتُ فِي النَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايُتُ فِي اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايُتُ وَيَعَلَّا اللَّهِ مِنَ النَّارِ فَكَانَ مَلَكُ اخَرُ فَقَالَ لِي لَهُ اللَّهُ لَو كَانَ يُعَمَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نِعُمَ الرَّجُلُ عَبُدُ اللَّهِ لَو كَانَ يُصَلِّى مَلَى اللَّهُ مَنَ اللَّهُ لَو صَلَّى اللَّهُ مَنَ اللَّهُ لَو كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيُلِ فَكَانَ بَعُدُلًا يَنَامُ مِنَ اللَّيُ لِ اللَّهِ لَو كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيُ لِ فَكَانَ بَعُدُلًا يَنَامُ مِنَ اللَّيُلِ إِلَا قَلِيلًا .

باب٣٢٢. تَرُكِ الْقِيَامِ لِلْمَرِ يُضِ

(٢٥٥))عَن جُندُكِ قَالَ اِشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمُ يَقُمُ لَيُلَةً اَوُ لَيُلَتَيْنِ

# باب اسهم رات کی نماز کی فضیلت

(۵۵۱) حفزت عبداللہ ابن عمرضی التہ عنہمانے فرمایا کہ لوگ نی کریم ﷺ
کی زندگی میں جب خواب و کیھتے تو آپ ﷺ سے بیان کرتے۔ میرے بھی دل میں پیخواب و کیھتے تو آپ ﷺ سے بیان کرتے۔ میر سے بھی دل میں پیخواب شی کو گئی خواب و کیھا اور آپ سے بیان کرتا۔ میں ابھی نو جوان تھا اور آپ کے زمانہ میں مجد میں سوتا تھا۔ چنا نچہ میں نے خواب دیکھا کہ دوفر شتے مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے میں نے دیکھا کہ دوزخ کنویں کے منہ کی طرح بنی ہوئی تھی۔ اس کے دوج نب تھے۔ دوزخ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہیں میں بہچا تا تھا۔ میں کہنے لگا دوزخ سے خدا کی پنہ ہیا آپ نے بیان کیا کہ پھر بہا کہ ڈرونہ۔ پیخواب میں نے بیاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ ڈرونہ۔ پیخواب میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو صنایا اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو سنایا۔ تعبیر میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ عبداللہ بہت خوب لڑکا ہے۔ کاش رات تعبیر میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ عبداللہ بہت خوب لڑکا ہے۔ کاش رات میں بہت کم میں ناز پڑھا کرتا اس کے بعد عبداللہ بن عمرضی اللہ عندرات میں بہت کم میں ناز پڑھا کرتا اس کے بعد عبداللہ بن عمرضی اللہ عندرات میں بہت کم صنے ہیں۔

#### باب ٣٣٢\_م يض كا كفر انه هونا

(۵۵۲) حضرت جندبؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ بیمار ہوئے تو ایک یا دو رات تک (نماز کے سئے ) کھڑ نے بیس ہوئے۔ باب٣٣٣. تَحُوِيُضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلواةِ اللَّيُلِ وَالنَّوَافِلِ مِنُ غَيُرِ ايُجَابٍ

(٥٣ ٥) عَنُ عَلِي بُنَ آبِي طَالِبِ آخُبَرَهُ ۚ آنَّ رَسُولَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنُتَ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً فَقَالَ آلا تُصَلِّيانَ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً فَقَالَ آلا تُصَلِّيانَ فَقُلُتُ يَارَسُولَ الله أَنْ فَلَنْ الله وَسَلَّمَ الله وَاذَا شَآءَ آنُ يَبُعَتَنَا بَعَثْنَا فَانُصَرَفَ الله الله فَاذَا شَآءَ آنُ يَبُعَتَنَا بَعَثْنَا فَانُصَرَفَ حِيْنَ قُلُنَا فَانُصَرَفَ حِيْنَ قُلُنَا فَانَعُمُ وَهُو يَقُولُ وَ كَانَ الله نُسَانُ آكثَرَ مُولَى عَدُلاً وَ كَانَ الله نُسَانُ آكثَرَ مَنْ عَدُلاً وَ عَدَلًا وَاللهُ المُتَرَ

باب۳۳۴ نبی کریم گئرات کی نمازاورنوافل کی رغبت دلاتے ہیں ،ضروری نہیں قرار دیتے

(۵۵۳) حضرت على بن ابى طالبُّ نے خبر دى كه رسول الله ﷺ ايك رات ان كے اور فاطمه كے يہاں آئے آپ نے فرمايا كه كياتم لوگ نماز نہيں پڑھو گے۔ ميں نے عرض كيا كه يارسول اللہ! ہمارى روحيں خدا كے قضه ميں جيں جب وہ چاہتا ہے كہ وہ جميں اٹھاو ہے تو ہم اٹھ جاتے ہيں ہمارى اس عرض پر آپ واپس تشریف لے گئے آپ نے اس كاكوئى جواب نہيں دیا۔ كين واپس جاتے ميں نے سنا كه آپ شران پر ہاتھ مار كركهدر ہے تھے كه انسان بڑا ججت باز ہے۔

فائدہ: \_ بینی آپ نے حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کورات کی نماز کی طرف رغبت دلائی لیکن حضرت علیٰ کا عذر سن کرآپ چپ ہوگئے۔ اگر بینماز ضروری ہوتی تو حضرت علیٰ کا عذر قابل قبول نہیں ہوسکتا لیکن چونکہ نماز نفل تھی اس لئے آپ نے بھی پچھ نہیں فرمایا \_ البتہ جاتے ہوئے تاسف کا اظہار ضرور کردیا۔ غالبًا آپ کو حضرت علیٰ کی حاضر جوابی پڑھی تعجب ہوا ہوگا۔

(٥٥٤) عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ إِنُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَ هُوَ يُحِبُّ اَنَ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفُرَضَ يُحِبُّ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفُرَضَ عَلَيْهِ مَا سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُحَةَ الضَّحى فَطُّ وَإِنِّى لَا سَبَّحَهَا \_

لْ قَطَّ وَاِنِّى لَا سَبِّحُهَا \_ باب٣٣٥. قِيَامُ النَّبِيِّ حَتِّى تَر مَ قَدَ مَا هُ

(٥٥٥) عَن الْمُغِيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ) يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّهِ عَنهُ) يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقُومُ أَوْ لَيُصَلِّى حَتَى تَرِمَ فَدَ مَا وُ لَيُصَلِّى حَتَى تَرِمَ فَدَ مَا وُ لَوْ سَا قَالُهُ فَيُ قَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُو رًا.

باب٢٣٣. مَنُ نَّامَ عِنْدَ السَّحَرِ.

(٥٥٦) عَن عَبُداللَّهِ ابْنَ عَمُرِو بَنِ الْعَاصِ (رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا ) اَخْبَرَه أَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَه 'آحَبُ الصَّلَةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةً دَاو 'دَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ اَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاؤُ دَ السَّلَامُ وَ اَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاؤُ دَ السَّلَامُ وَ تَعَلَيْهِ وَكَانَ يَنَامُ يُصُفَ اللَّيْلِ وَ يَقُومُ ثُلُتُه وَيَنَامُ سُدُ سَه وَ يَصُومُ مُ يُومًا وَ يُفْطِرُ يَومًا \_

ر ۵۵۳) حفرت عائش نفر مایا که دسول الله الله الله الممال باوجودان کے کرنے کی خوابش کے اس خیال سے ترک کردیتے تھے کہ دوسرے صحابہ بھی اس پر (آپ کود کیو کر) عمل شروع کردیتے اور اس طرح اس کے فرض ہوجانے کا امکان ہوجاتا چنانچہ رسول الله اللہ فی نے چاشت کی نماز کھی نہیں پڑھتی ہوں۔

باب ۴۳۵ نبی کریم ﷺ اتن دیرتک کھڑے رہتے کہ پاؤل سوج جاتے ہیں

(۵۵۵) حفرت مغیرہ بن شعبہ ؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ آئی دریاک کھڑے نماز پڑھتے رہتے کہ آپ کے قدم یا (بیکہا کہ) پنڈلیوں پرورم آ جاتا تھا۔ جب آپ سے اس کے متعلق عرض کیا جاتا تو فرناتے ''کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنول۔''

باب ۳۳۷ ـ جو محض سحر کے وقت سو گیا۔

(۵۵۷) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پندیدہ نمازیں داؤڈ کی نماز کا طریقہ ہے اور روزہ میں بھی داؤڈ بی کے روزہ کا۔ آپ آدھی رات تک سوتے تھے اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گذارتے تھے۔ پھر باقی ماندہ رات کے چھٹے جھے میں بھی سوتے تھے۔ ای طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔

(عَن عَـآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا (سُئِلَ) كَانَ آحَبُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ الدَّائِمُ قُلُتُ مَنْي كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ )

عَنِ الْا شُعَثِ ( رَضِىَ الله تَعَالى عَنُه )قَالَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى \_

عَنُ عَآئِشَة (رَضِيَ اللهُ تعالى عَنُهَا) قَالَت: مَاٱلْقَاهُ السَّحُرُ عِنُدِي إِلَّا نَائِمًا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَـ

(حفزت عائشہ سسوال کیا گیا کہ نبی کریم ﷺ کوکون سامل پندیدہ تھا۔ آپ نے جواب دیا کہ جس پر مداومت اختیار کی جائے (خواہوہ کوئی بھی نیک کام ہو) دریافت کیا کہ آپ (رات میں نماز کے لئے ) کب کھڑے ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ جب مرغ کی آ واز سنتے۔) حضرت افعی ٹے بیان کیا کہ مرغ کی آ واز سنتے ہی کھڑے ہوجاتے دفرند افعی ہے۔

حفرت عائشہؓ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے یہاں سحر کے وقت رسول اللہ ﷺ کو ہمیشہ لیٹے ہوئے پایا ( یعنی تہجد کے بعد فجر کی نماز سے پہلے تھوڑی دیر کے لئے لیٹا کرتے تھے )۔

فاكده - سحررات كي خرى چيم حصيكو كہتے ہيں۔ الله عراقي نے اپني كتاب سيرت ميں لكھا ہے كہ بى كريم على كے يہاں ايك سفيدمرغ تعا

#### باب ٣٣٤. طُوُلِ الْقِيَامِ فِي صَلَوْةِ اللَّيُلِ.

(٧٥٥) عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ (بن مسعود رَضِى اللَّهُ تعالى عَنُه) قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيُلَةً فَلَكُم يَزَلُ فَائِمًا حَتّٰى هَمَمُتُ بِا مُرِ سَوْءٍ قُلْنَا وَ مَا هَمَمُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

# باب ٣٣٨ . كَيْفَ صَلواةُ النَّبِي ﷺ وَكَمُ كَانَ النَّبِي ﷺ أَيْصَلِّي مِنَ الْلَيْلِ.

(٥٥٨) عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ صَلُوةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ تَلَاثَ عَشْرَةَ رَكُعَةً يَّعُنِى بِاللَّيُلِ. اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى عَنُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيُلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكُعَةً اللَّهُ عَنُهَا الْوَتُرُ وَرَكُعَتَا الْفَحُرِ.

## بَابِ ٣٣٩. قِيَامِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيُلِ وَنَوُمِهِ وَمَا نُسِيخَ مِنُ قِيَامِ اللَّيُلِ

(٥٥٩) عَن أَنْسِ (رضى الله تعالى عنه قَالَ) كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفُطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتّٰى ثَظُنَّ اَنُ لَّا يَصُومَ مِنْهُ وَ يَصُومُ حَتّٰى نَظُنَّ اَنُ لَّا يُفُطِرَ مِنْهُ شَيْعًا وَ كَانَ لَا تَشَاءُ اَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا

#### باب ١٩٣٧ درات كي نماز ميس طول قيام

(۵۵۷) حضرت عبدالقد بن مسعود ؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک مرتبدرات میں نماز پڑھی۔ آپ نے اتناطویل قیام کیا کہ میرے دل میں ایک غلط خیال پیدا ہو گیا تھا ہم نے دریافت کیا کہ وہ خیال کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ بیٹھ جاؤں اور نبی کریم ﷺ کا ساتھ چھوڑ دوں۔

باب ۲۳۸م۔ نبی کریم ﷺ کی نماز کی کیا کیفیت تھی
اوررات میں آپ تنی دیر تک نماز پڑھتے رہتے تھے
(۵۵۸) حفرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ
کی نمی زمیرہ رکعت ہوتی تھی آپ کی مرادرات کی نماز ہے تھی۔
(ام المؤمنین حفرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم ﷺ
رات میں میرہ رکعتیں پڑھتے تھے۔ وتر اور فجر کی دوسنت رکعتیں ای میں
ہوتیں۔)

باب ۱۳۹۹ رات میں نبی کریم کی کا وات اور استراحت سے متعلق جومنسوخ ہوگیا متعلق اور رات کی عبادت کے اس تھے ہے متعلق جومنسوخ ہوگیا (۵۵۹) حضرت انس ؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی کم ہمینہ میں روزہ نہ رکھتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ اس مہینہ میں روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ اور کسی مہینہ روزہ رکھیا شروع کرتے تو خیال ہوتا کہ اب اس مہینہ کا ایک دن مجمی بغیر روزہ کے نہیں جائے گاتم آنحضور کی کورات کے کسی بھی جھے میں

نماز بڑھتے دکھ سکتے تھا ی طرح کی بھی جھے میں سوتے دکھ سکتے تھے۔

إِلَّا رَأَيْتُه وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُه .

فائدہ:۔ آنحضور ﷺ کاعام نفل نمازا درروز ہے کے متعلق کوئی خاص ایسامعمول نہیں تھ جس پر آپ نے مدادمت اختیار کی ہو۔ نماز آپ رات کے جس جھے میں جائے میں جائے ہیں جائے ہیں جھوڑ بھی دیتے تھے مقدار بھی متعین نہیں تھی اس کے حالیہ جب آپ کی نمازاورروز سے بیان کرتے ہیں تو تعبیرات ایسی بی اختیار کرتے ہیں جسی اس حدیث میں حضرت انس نے اختیار کی ۔ میلمحوظ رہے کہ تہجد وغیرہ نمازوں کا ذکر یہاں نہیں ہور ہاہے۔ بلکہ نمازروز ہے کے عام نوافل کا ذکر ہے۔

باب • ٣٣ . عَقُدِ الشَّيُطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّاسُ إِذَا لَمُ يُصَلِّ بِاللَّيُلِ

(٥٦٠) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنُهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: يَعْقِدُ الشَّيُطَانُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: يَعْقِدُ الشَّيُطَانُ عَلَى قَافِيةٍ رَاسٍ آحَدِ كُمْ إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدةٍ يَّضُرِبُ كُلَّ عُقُدةٍ عَلَيْكَ لَيُلِّ طَوِيْلٌ فَارْ قُدُ فَإِنِ اسْتَيُقَظَ فَذَكَرَ كُلَّ عُقُدةٍ عَلَيْكَ لَيُلٌ طَوِيْلٌ فَارْ قُدُ فَإِنِ اسْتَيُقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتُ عُقَدةٌ فَإِنْ صَلَّى اللَّهَ انْحَلَّتُ عُقُدةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتُ عُقُدةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتُ عُقُدةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتُ عُقُدةٌ فَإِنْ السَّيْطَ الْمَيِّبَ النَّفُسِ وَإِلَّا اَصُبَحَ انْشِيطًا طَيِّبَ النَّفُسِ وَإِلَّا اَصُبَحَ خَبِيْتَ النَّفُسِ وَإِلَّا اَصُبَحَ خَبِيْتَ النَّفُسِ كَسُلَانً .

باب ۴۳۰ ۔ اگر کوئی رات کی نماز نہ پڑھے توشیطان سرکے چیچے گرہ لگادیتاہے ۔

(۵۲۰) حضرت ابو ہریرہ کے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ شیطان آ دمی کے سر کے پیچھے سوتے وقت تین گر بیں لگا دیتا ہے ہر گرہ پر اس کے احساس کو اورخوا بیدہ کرتے ہوئے ذہمن میں بید خیال ڈالٹا ہے کہ رات بہت طویل ہے اس لئے ابھی سوتے جاؤ لیکن اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے نماز پڑھئے لگتا ہے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت چاتی و چو بند یا کیزہ خاطر اٹھتا ہے ور نہ ست اور بد

فائدہ:۔اسگرہ کاتعلق عام مثال سے ہے۔شیطان کی آ دمی پرغالب آ جانے کی طرف اشارہ ہے۔ باب اس میں اِ ذَا فَامَ وَلَمُ يُصَلِّ بِغيرسوجاتا

باب ا ٣٣. إذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيُطَانُ فِي أُذُ نِهِ.

(٥٦١) عَنُ عَبُدِ اللّهِ (بن مسعودٍ رَضِيَ اللّهُ تعالى عَنُهُ ) قَالَ ذُكِرَ عِنُدَ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُّ فَعَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُّ فَقِيلًا مَا زَالَ نَا ئِمَا حَتَى اَصُبَحَ مَاقَامَ اِلَى الصَّلُوةِ فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَالُ فِي أُذُنِهِ.

سوتار ہتا ہے اور رات میں نماز کے لئے بھی نہیں اٹھتا۔اس پر آپ نے فر ، یا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کردیتا ہے

باب۲۴۴-آخرشب مین دعاءاورنماز

ہے تو شیطان اس کے کان میں بیشاب کردیاہے

(۵۲۱) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے فر مایا که نبی کریم ﷺ کی

مجلس میں ایک شخص کا ذکر آیا تو کسی نے اس کے متعلق کہا کہ مجتب تک پڑا

(۵۲۲) حفرت ابوہریرہ سے روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تارک وتعالی ہررات اس وقت آسان دنیا پرتشریف لاتے ہیں جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ عز وجل فرماتے ہیں کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں ۔ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں ، کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے دوں ، کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کردوں ۔

باب ٣٣٢. الدُّعَآءِ وَ الصَّلِوةِ مَنُ اخِرِ اللَّيُلِ

(٦٢) عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِي اللّٰهُ تَعالَى عَنُهُ اَلَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَالَى عَنُهُ اَلَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَنُزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيُلَةٍ اللّٰي السَّمَآءِ الدُّنيَا حِيْن يَيْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيُلَ اللّٰي الله حِرُ يَقُولَ مَنُ يَّدُ عُونِي فَاسْتَجِيْبَ لَهُ مَنُ يَسُا لَيْ فَاعُفِرَلَهُ وَلَا مَنُ يَسُا لَيْ فَاعُفِرَلَهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ ُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِلّٰ

باب ٣٣٣. مَنُ نَامَ اَوَّلَ اللَّيُل وَاَحُينَى آخِرَه'

(٩٦٣) عَنِ الْاَسُود (رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ سَالُتُ عَنَهَا كَيُفَ كَانَ صَلَوةً سَالُتُ عَنَهَا كَيُفَ كَانَ صَلَوةً السَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيُلِ قَالَتُ كَانَ يَنَامُ السَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيُلِ قَالَتُ كَانَ يَنَامُ السَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيُلِ قَالَتُ كَانَ يَنَامُ السَّبِيِّ صَلَّى فَرَا شِهِ فَإِذَا السَّمُ عَوْدُ وَ تَبَ فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغتسَلَ وَ اللّه تَوضَا وَ حَرَجَهِ

باب ٣٣٣ . قِيَامِ النَّبِيِّ عِلَىٰ بِاللَّيُلِ فِيُ رَمُضَانَ وَ غَيُرِهِ.

(٥٦٤) عَنْ أَبِي سَلْمَة بُنِ عَبُدِالرَّ حُمْنُ (فَالَ) 'أنَّه ' سَالَ عَآئِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيُفَ كَانَتُ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمُضَانَ فَقَالَتُ مَاكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ في رَمُضَانَ وَ لَا فِي غَيْرِهِ عَلَى الحُدى عَشَرَة رَكُعَةً يُصَلِّى ارْبَعًا فَلاَ تَسْعَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى يُكُنَّ قَلَاتُ يَارَسُولُ اللَّهِ اَتَنَامُ قَبُلَ اَنُ لَا اللهِ اَتَنَامُ قَبُلَ اَنُ اللهِ اَتَنَامُ قَبُلُ اَنُ اللهِ اَتَنَامُ قَلُبُ .

باب ٣٣٥. مَا يُكُر هُ مِنَ التَّشُدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ. (٦٥) عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكِ (رَّضِىَ اللَّهُ تعالى عَنُه) قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبُلٌ مَمُدُودٌ بَيْنَ السَّارِ يَتَيُنِ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَبُلُ قَالُوا هَذَا حَبُلٌ لِحَبُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاحُلُّوهُ لِيُصَلِّ اَحَدُكُمُ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتُ المَّدُ كُمُ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ

باب ۴۴۳ جورات کے ابتدائی حصہ میں سور ہااو ۔ آخری حصہ بیدار ہوکر گذارا۔

(۵۲۳) حضرت اسودرضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ میں نے حضرت عائشہ "
سے بو چھا کہ نبی کر یم ﷺ کی رات کی نماز کا کیادستورتھا؟ حضرت عائشہ ّ
نے فر مایا کہ شروع میں سور بتے اور آخر میں بیدار ہوکر نماز پڑھتے تھے ۔ اس کے بعد بستر پر آجاتے اور جب مؤذن اذان دیتا تو جلدی سے اٹھ بیٹھتے۔ اگر ضرورت ہوتی تو عسل کرتے ورنہ وضوکر کے باہر تشریف لے ماتے۔

#### باب ۱۳۳۴ نبی کریم ﷺ کارات میں بیدار ہونارمضان اور دوسر مے مبینوں میں

(۵۱۵) حفرت اس بن ما مک نے فرمایا که بی کریم ﷺ (معبد میں)
تشریف لائے آپ کی نظرا کیے رس پر پڑی جود وستونوں کے درمیان کھینچی
ہوئی تھی۔ دریافت کیا کہ بیری کیسی ہے صحابہ نے عرض کیا کہ بیدنہ نب بی
رسی ہے جب وہ (نماز پڑھتے پڑھتے) تھک جاتی ہیں تو اس کو پکڑ لیتی ہیں
نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ نہیں! اے کھول دو۔ ہر محض کود کجمعی اور نشاط کے
ساتھ نماز پڑھنی چاہئے اور تھک جانے پرچھوڑ دین چاہئے۔

فائدہ: مطلب میہ ہے کہ آ دمی کوعبادت اتنی ہی کرنی چاہئے جس میں اس کا نشاط اور دلجمعی ہقی رہے عبادت میں تکلف سے کام نہ لینا چاہئے شریعت اِس کی تحدید نہیں کرتی کہ کتنی دیرعبادت کی جائے بلکہ صرف مطلوب عبادت میں روح کی بالیدگی اور نشاط ہے اگر کوئی اپنی طاقت سے زیادہ عبادت کرے گاتو اس کے بہت سے نقصانات خودعبادت میں پیدا ہوجانے کا خطرہ ہے۔ مثلاً: آئندہ کے لئے ہمت بار جائے گا۔ دوسری عبادت جیوٹ جانے کے بھی خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے نمازیا دوسری عبادت میں انسان کو اتن ہی دیرصرف کرنی چاہے جتنی طاقت ہواور جس پر ہمیشہ مداومت ہو سکے ، اب ہر شخص کی طاقت اور شوق عبادت جدا ہیں۔

باب ٣٣٧ . مَا يُكُرَ هُ مِنْ تَرُكِ قِيَامِ اللَّيُلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ.

(٦٦٥) عَن عَبُداللَّهِ بُن عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ (رَضِى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا )قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبُدَاللَّهِ لَآتَكُنُ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيُلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيُلِ.

باب ٣٣٤. فَضُلِ مَنُ تَعَارً مِنَ اللَّيُلِ فَصَلِّي.

(٦٧) عَن عُبَادَة فَ بَن الصَّامِت (رَضِى الله تَعَالَى عَنه) عَن الله تَعَالَى عَنه) عَن الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَن تَعَارَّ مِنَ اللهُ وَحُدَه وَ اللهِ عَلَى اللهُ وَحُدَه وَ اللهُ وَحُدَه وَاللهُ وَ اللهُ وَكُلُه اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ الله وَلَا اللهَ الله وَ اللهُ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله

باب ۲ ۲۲ میں جس کامعمول عبادت کرنے کا ہےا سے اس معمول کوچھوڑ نانہ جا ہے

(۵۲۲) جفرت عبدالله بن عروبن عاص رضی الله تعالی عند نے صدیث بیان کی کدرسول الله ﷺ نے فرمایا:

اے عبداللہ! فلاں کی طرح مت ہوجانا وہ رات میں عبادت کیا کرتا تھا پھرچھوڑ دی۔

باب ۳۴۷۔ رات کواٹھ کرنماز پڑھنے والے کی فضیلت (۵۲۷) حضرت عبادہ بن صامتؓ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو خص رات کو بیدار ہوکر یہ دعا پڑھے

(ترجمہ) اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ نہ اس کا کوئی شریک ۔ ملک اس کے لئے ہے اور تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ اللہ کے سواکوئی معبود تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ اللہ کے اللہ کے سواء کسی کو مہیں نہیں نہ اور اللہ سب سے ہڑا ہے اور طاقت وقوت اللہ کے سواء کسی کو حاصل نہیں۔ "چھر میر پڑھے (ترجمہ) اے اللہ میری مغفرت کیجے" یا (میہ کہا کہ) کوئی دعا کر ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے پھرا گراس نے وضو کیا (اور نماز پڑھی) تو نماز بھی مقبول ہوتی ہے۔

فا کدہ:۔ابن بطالؒ نے اس حدیث پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر یہ وعدہ فرما تا ہے کہ جومسلمان بھی رات میں اس طرح بیدارہ و کہ اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی تو حید،اس پر ایمان ویقین ۔اس کی کبریائی اور سطنت کے سامنے تسلیم اور بندگی ،اس کی نعمتوں کا اعتراف اور اس پر اس کا شکر وحمد اور اس کی ذات پاک کی تنزیہ و تقدیس ہے جمر پورکلمات زبان پر جاری ہوجا کیں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے اور اس کی نماز بھی بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوتی ہے اس لئے جس مخفل تک بھی بیحد یث پہنچا ہے اس پر عمل کو غنیمت سمجھنا چا ہے اور اپنے رب کے لئے تمام اعمال میں نیت خالص پیدا کرنی چا ہے کہ سب سے پہلی شرط قبولیت یہی خلوص ہے۔

(٥٦٨) عَن آبِي هُرَيُرة (رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنُه) وَهُوَ يَقُصُصُ فِي قَصَصِهِ وَهُوَيَدُ كُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ابْنَ رَوَاحَةً م

وَفِيُنَا رَسُولُ اللّٰهِ يَتُلُو كِتَابَه وَإِذَا انَشَقَّ مَعُرُوفٌ مِنَ الْفَحْرِ سَاطَع أَرَانَا الْهُدى مَعُرُوفٌ مِنَ الْفَحْرِ سَاطَع أَرَانَا الْهُدى بَعُدَالْعَطَى فَقُلُو بُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَاقَالَ وَاقِعُ مِنْ فِرَاشِهِ وَاقِعُ مِنْ فِرَاشِهِ وَاقِعَ مَنْ فِرَاشِهِ وَاقَالَ النَّتُ قَلَتُ بِالْمُشُرِكِينَ الْمَضَاحِع إِذَا اسْتَثُقَلَتُ بِالْمُشُرِكِينَ الْمَضَاحِع

(۵۱۸) حضرت ابو ہریرہ اپنے مواعظ میں رسول اللہ ﷺ الرکر رہے
تھے۔ پھر آپ نے فر مایا کہ تمہارے بھائی نے یہ کوئی غلط بات نہیں کہی
ہوئے آپ کی مرادعبداللہ بن رواحہ سے تھی (عبداللہ بن رواحہ کے کہ
ہوئے اشعار کا ترجمہ) ہم میں اللہ کے رسول موجود ہیں جواس کی کتاب
اس وقت تلاوت کرتے ہیں جب فجر طلوع ہوتی ہے آپ نے ہمیں
گراہی سے نکال کرصیح راستہ دکھایا ہے اس لئے ہمارے دل پورایفین
رکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے فرمادیا ہے وہ خروو واقعہ ہوگا آپ رات بستر
سے اپنے کوالگ کر کے گذارتے ہیں جب کہ مشرکوں سے ال کے بستر
ہوجمل ہورہے ہوتے ہیں

(979) عَنِ ابُنِ عُمَرَ (رَضِىَ اللَّهُ تعالى عَنُهُمَا) قَالَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِيَدِي قِطُعَةَ استَبُرَقِ فَكَانِّي كَالَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ بَيْدِي قِطُعَةَ استَبُرَقِ فَكَانِّي كَانِّي لَا أُرِيْدُ مَكَانًا مِنَ النَّا فِي وَرَايُتُ كَانَّ اثْنَيْنِ اتَيَانِي ارَادَا الْحَنَّةِ إِلَّا طَارَتُ إِلَيْهِ وَرَايُتُ كَانَّ اثْنَيْنِ اتّيَانِي ارَادَا الْحَنَّةِ الْمُمَا مَلَكُ فَقَالَ لَمُ تُرَعُ اللَّا عَنْهُ.

باب ٣٣٨. مَاجَآءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى

(۵۲۹) حفرت ابن عمرضی الله عنهما نے فرمایا که میں نے بی کریم ﷺ کے عہد میں فواب دیکھا کہ گویا استبرق (دبیز زرتارریشی کپڑا) کا ایک کلاا میرے ہاتھ میں ہے جسے میں جنت میں جس جگہ کا بھی ارادہ کرتا ہوں تو بیادھراڑ کے چلاجا تا ہے اور میں نے دیکھا کہ جسے دو آ دی میرے پاس آ نے اور انہوں نے مجھے دوزخ کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک فرشتہ ان سے آ کر مدا اور (مجھے سے) کہا کہ ڈرونہیں (اور ان سے کہا کہ اسے چھوڑ دو)

باب لفل نمازوں کودود ورکعت کر کے بڑھنے سے متعلق روایات (۵۷۰) حضرت جابر بن عبداللد في بيان كيا كدرسول الله الميميس اين تمام معاملات میں انتخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی سورہ، آپ فرماتے کہ جب کوئی اہم معاملہ سامنے ہوتو فرض کے سواد ورکعت پڑھنے کے بعد بددعا کیا کرو۔ (ترجمہ)ا باللہ میں تجھ سے تیرے علم کے واسطہ سے خیر طلب کرتا ہوں۔ تیری قدرت کے واسطہ ے طاقت مانگتا ہوں اور تیر بے ظیم فضل کا طلب گار ہوں کے قدرت تو ہی ر کھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں علم تیرے ہی یاس ہے اور میں کچھ نہیں جانتااورتو تمام پوشیدہ چزوں کو حانے والا ہےا ہے اللہ اگرتو جانتا ہے کہ یہ معاملہ (جس کے لئے استخارہ کر رہا ہے اس کا نام اس موقع پر لین چاہئے ) میرے دین، دنیا اور میرے معاملہ کے انجام کے اعتبار سے میرے لئے بہتر ہے یا ( آپ نے بیفر مایا کہ )میرے معاملہ میں وقتی طور یراورانجام کے اعتبارے (خیرے) تواہے میرے لئے مقدر فرماد یجئے اوراس کاحصول میرے لئے آسان کرد بیجئے اور پھراس میں میرے لئے برکت عطا کیجئے اوراگر آپ جانتے ہیں کہ بیمعاملہ میرے دین، دنیا اور میرے معاملہ کے انجام کے اعتبارے براہے یا (آپ نے بیکباکہ) میرےمعالمہ میں قتی طور پراورانجام کے اعتبار سے (براہے) تو اسے مجھ سے ہٹاد یجئے پھرمیرے لئے خیرمقدرفر مادیجئے ، جہاں بھی وہ ہواور اس سے میرے دل کومطمئن بھی کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کدانی ضرورت كانام ليناجا ہے۔

فا کدہ:۔استخارہ سے کاموں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ بیضروری نہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد کوئی خواب بھی دیکھا جائے یا کسی دوسرے ذریعہ سے بیمعلوم ہوجائے کہ پیش آمدہ معاملہ میں کون می روش مناسب ہوگی۔اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ طبعی رجحان بی کی حد تک کوئی بات استخارہ سے دل میں پیدا ہوجائے حدیث میں استخارہ کے بینو اکد کہیں بیان نہیں ہوئے ہیں اور واقعات سے بھی پید

لقیبہ: ۔ چلتہ ہے کہاستخارہ کے بعد بعض اوقات ان میں ہے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ، بلکہاستخارہ کا مقصد صرف طلب خیر ہے ۔ جس کا م کا اراد ہ ہے یا جس معاملہ میں آپ الجھے ہوئے ہیں۔ گویااستخارہ کے ذریعہ آپ نے اسے خدا کے علم اور قدرت پر چھوڑ دیا اوراس کی بارگاہ میں حاضر ہوکر پوری طرح اس پرتو کل کا دعدہ کرلیا۔'' میں تیر علم کے واسطہ سے تجھ سے خیرطلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے داسطہ سے تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل کا خواست گار ہوں ۔'' بیتو کل وتفویض نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اور پھر دعا کے آخری الفاظ'' میرے لئے خیر مقدر فرما دیجئے جبال بھی وہ ہواوراس پرمیرےقلب کومطمئن بھی کرو بیجئے'' یہ ہےرضا بالقصنا، کی دعا کہالتد کے نز دیک معاملہ کی جونوعیت صحیح ہے کا ماس کے · مطابق ہواور پھراس پر بندہ اینے لئے ہرطرح اطمینان کی بھی دعا کرتا ہے کہ دل میں اللہ کے فیصلہ کے خلاف کسی قتم کا خطرہ بھی نہ پیدا ہو۔ دراصل استخاره کی اس دعاء کے ذریعہ بندہ اول تو تو کل کا وعدہ کرتا ہے اور پھر ثابت قدمی اور رضا بالقصنا کی دعا کرتا ہے کہ خواہ معاملہ کا فیصلہ میری خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ خیر ہے۔اور میرا دل اس ہے مطمئن اور راضی ہوجائے اورا گر واقعی کوئی خلوص دل ہے اللہ تعالی کے حضور میں بیدونوں باتیں پیش کرد ہے تو اس کے کام میںاللہ تعالی کے فضل وکرم سے برکت یقیناً ہوگی ۔استخارہ کاصرف یہی فائدہ ہےاور اس سے زیادہ اور کیا جائے۔

#### باب ٩ ٣٣. تَعَاهُدِ رَكُعَتَى الْفَجُر وَ مَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا.

(٥٧١)عَنُ عَا يُشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ لَمُ يَكُن النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِّنَ النَّوَافِل اَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكُعَتَى الْفَجُرِ.

#### باب ٥٠٠م. مايقر أفي ركعتَى الفجر

(٥٧٢)عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قاَلَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ يُخَفِّفُ رَكُعَتَيْنِ اللَّتَيُنِ قَبْلَ

صَلُوةِ الصُّبُحِ إِنِّي لَاقُولُ هَلْ قَرَأَ بِأُمَّ الكِتَابِ.

فائدہ:۔حضرت عائشہرضی اللہ عنہاصرف ان کے اختصار کو بتانا چاہتی ہیں۔اسی طرح کی روایتوں کی بناء پرامام مالک رحمۃ التدعلیہ نے بیفر مایا کہ فجر کی سنت میں صرف سور ہَ فاتحہ پڑھی جائے گی ۔لیکن عہ م امت کے نز دیک فاتحہ کے ساتھ کسی اور سور ہ کا ملانا بھی ضروری ہے۔

#### باب ٣٥٠١. صَلواةِ الصُّحيٰ فِي الْحَضَر

(٥٧٣) عَـنُ أَبِسَي هُـرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ أَوُصَابِي خَـلِيُـلِيُ بِثَلَاثٍ لَّالَهُ عُهُنَّ حَتَٰى اَمُوُتَ صَوْمٍ ثَلَاثَهِ اَيَّامُ مَّنُ كُلِّ شُهُرٍ وَّصَلوٰةِ الضَّحيٰ وَ نَوْمٍ عَلَىٰ وِ تُرِـ

#### الرَّكُعَتَان قَبُلَ الظُّهُر.

(٥٧٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَانَ لَايَدَعُ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهُرِ وَرَكُعَتَيْنِ قَبَلَ الْغَدَا ةِ\_

# باب ۴۴۴ \_ فجر کی دورکعتوں پر مداومت اورجس نے ان کا نام نفل رکھا

(۵۷۱)ام المؤمنين حضرت عائشه رضي الله عنها في بيان فرمايا كه ني کریم ﷺ کسی نفل نماز کی ، فجر کی دور کعتوں سے زیادہ یا بندی نہیں کرتے ، \_==

باب • ۴۵ \_ فجر کی دورکعتوں میں کیا بڑھا جائے (۵۷۲) حفرت عائش نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ مبح کی (فرض) نماز ے پہلے کی دو(سنت)رکعتوں کو بہت مختصرر کھتے تھے۔ کیا آپ ﷺ میں سور وَ فاتح بھی پڑھتے تھے تو میں پیھی نہیں کہہ عتی۔

بإب اهم اقامت كي حالت مين حياشت كي نماز (۵۷۳) حفرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند نے فرمایا کد مجھے میر نے فلیل نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے کہ موت ہے پہلے انہیں نہ چھوڑوں ہر مہینہ میں تین دن روز ہے، جا شت کی نماز اور وتر کے بعدسونا۔

#### ظهرسے پہلے دور کعت

(۵۷۴)ام المؤنين حفرت عائشه رضي التدعنها نے فرمایا كه نبي كريم ﷺ ظہر سے پہلے حیار رکعت اور صبح کی نماز سے پہلے دوا رکعت نماز پڑھنی نہیں ' حھوڑتے تھے۔

باب ٣٥٢. الصَّلواةِ قَبُلَ الْمَغُرِبِ.

(٥٧٥)عَن عَبُداللّهِ الْمُزنِّي (رضي الله تَعَالى عنه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبُلَ صَلُوا قِ الْمَغُرب قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنُ شَآءَ كَرَاهِيَّةَ أَنُ يَّتَّحِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً\_

باب۲۵۴ مغرب سے پہلے نماز

(۵۷۵)حضرت عبداللّٰہ مزنی رضی اللّہ عنہ نے حدیث بیان کی ان ہے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کے فرض سے پہلے نمازیرُ ھا کرو، دوسری مرتبه آب نے فرمایا کہ جس کا جی جا ہی کیونکہ اپ کو یہ بات پسندنہ تھی کہلوگ اےضروری تمجھ بیٹھیں۔

فائدہ: مغرب کی اذان اورنماز کے درمیان کوئی سنت ہے پانہیں؟ ابتداءاسلام میں کچھسے بەرضوان الله علیهم کاعمل اس برضر ورتھا اور رسول اللہ ﷺ کی مرضی کےخلاف بھی ہیے بات نہیں تھی ۔ لیکن بعد میں آپ ﷺ کے دور میں ہی اس پڑمل ترک کردیا گیا تھااور آپ کے بعد بھی اس پر عمل نہیں تھا۔اس لئے جیسا کہ شخ ابن ہامؑ نے ککھا ہے بینماز جس کااس حدیث کے تحت ذکر ہے جائز تو ضرور ہوگی ۔لیکن مستحب وغیرہ نہیں کہی جاستی۔ بخاری میں اس باب کی دوسری حدیث ہے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہؓ کے دور میں بھی اس پڑمل ترک ہو چکا تھا اور ابوتميم كواسے يرمصة ديكھ كرعقبه كوجيرت ہوئي!

> باب٣٥٣. فَضُلِ الصَّلواةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ (٥٧٦)عَنُ أَبِيي هُرَيُرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ تَلَا تُعَ مَسَاجِدَ الْـمَسُجدِ الْحَرَامِ وَ مَسُجدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ مَسُجدِ الْاَ قُصٰيٰ۔

باب۳۵۳ ـ مکهاور مدینه کی مساجد میں نماز کی فضیلت (۵۷۱) صحالی رسول حضرت ابو ہر ریرہ ( رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ) سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ تین معجد وں کے سواکسی کے لئے شدر حال نه کرو \_مىچد حرام، رسول الله ﷺ کی مىجدا ورمىجداقصلی \_

فائدہ:۔اس حدیث میں صرف ان تین مساجد کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔اس سے بیٹ بھنا صحیح نہیں ہوسکتا کہ ان کے سواکسی مقدس جگہ کے لئے سفر جائز ہی نہیں ہوسکتا امام ابن تیمیہ ؒ نے اس صدیث کی وجہ ہے یہاں تک لکھودیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی قبر کی زیارت کی نبیت ہے بھی سفر (شدرحال) جائز نہیں البتہ مسجد نبوی کی زیارت کے لئے سفرمستحب ہےاور پھر جب آ دمی مدینہ پنچنج گیا تو آ تحضور ﷺ کی قبرمبارک کی زیارت اب مستحب ہوگی ۔ کیکن ان کا پیمسلک جمہورامت کے یہال مقبول نہیں ہوا۔ ہزاروں سلف نے حضورا کرم ﷺ کی قبر کی زیارت کی نیت سے شدر حال کیا ہے اورامیت نے بھی اس میں کوئی نکارت نہیں محسوس کی ہجہورامت کے نز دیک زیارت قبر نبی متحب ہے۔ دراصل اس حدیث کازیارت قبورے کوئی تعلق بھی نہیں۔ بیتو صرف ان مساجد کی فضیلت بیان کرتی ہے۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلواةٌ فَيُ مَسْحِدِي هٰذَاحِيُرٌ مِنُ ٱلُفِ صَلوْةِ فِيُمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسُجِدَ الْحَرَامَ

باب ٥٨٣. مَسُجِدِ قُبَاءَ.

(٥٧٨)عَن ابُن عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنُهُمَا) كَانَ لَا يُصَلِّيُ مِنَ الضَّحِي اِلَّا فِيُ يَوُمَيُن يَوُمَ يُقُدَمُ بِمَكَّةَ فَإِنَّه 'كَالَ يَقُدَمُهَا ضُحًى فَيَطُوُفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكُعَتَيُنِ خَلُفَ الْمَقَامِ وَ يَوُمَ يَأْتِي مَسُجِدَ قُبَاءَ فَإِنَّهُ ۚ كَانَ يَا تِيُهِ كُلُ سَبُتٍ فَإِذَادَ خَلَ الْمَسُحِدَ كُرهَ أَنُ

(٧٧) عَـنُ أَبِيُ هُـرَيُرَةَرَضِيَ اللّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ﴿ ٤٧٧) حَفرت ابو ہریرہ رضی اللّه عندے روایت ہے کہ رسول اللّه ﷺ نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے سواتمام مسجد وں میں نماز ے ایک ہزار درجہ زیادہ بہتر ہے۔

باب۳۵۴ مسجد قباء

(۵۷۸) حفزت ابن عمرٌ جا شت کی نماز صرف دودن پڑھتے تھے جب مکہ آتے کیونکہ آپ مکہ مکر مہ حاشت ہی کے وقت آتے تھے۔اس وقت پہلے آپ طواف کرتے اور پھرمقام ابراہیم کے پیچھے دورکعت پڑھتے تھے اورجس دن آپ مسجد قباء میں تشریف لاتے آپ کا یہاں ہر شنبہ کوآنے کا معمول تھا۔ جب آ پ مسجد کے اندر آ تے تو نماز پڑھے بغیر باہر نکلنے کو

يَخُرُجَ مِنُهُ حَتَّى يُصَلِّى فِيهِ قَالَ وَكَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُهُ وَاكِبًا وَمَا شِيًّا وَ قَالَ إِنَّمَا اَمُنَعُ كَمَا رَايَتُ اَصُحَابِي يَصْنَعُونَ وَلاَ اَصْنَعُ اَحَدًا اَلُ يُصَلِّى فِي اَيِّ سَاعَةٍ شَآءَ مِنْ لَيُلٍ اَو نَهَا رِغَيْرَ اَنُ لَا تَتَحَرَّوُ اطُلُوعَ الشَّمُسِ وَلاَغُرُو بَهَا .

باب ٢٥٥. فَضُلِ مَا بَيْنَ الْقَبُرِ وَالْمِنْبَرِ.

(٥٧٩) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَا بَيُنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوُضَةٌ مِّنُ رَيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي.

پندنہیں کرتے تھے۔ آپ بیان کرتے تھے کدرسول اللہ ﷺ بہاں سوار ہو کراور پیدل دونوں طرح آتے تھے۔ اور فر مایا کرتے تھے کہ میں ای طرح کرتا ہوں جیسے میں نے اپنے ساتھیوں کو کرتے ویکھالیکن تہہیں رات یا دن کے کمی بھی جھے میں نماز پڑھنے سے نہیں روکتا۔ صرف سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھا کرو۔

باب ۴۵۵ قبراورمنبر کے درمیانی حصہ کی فضیلت (۵۷۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ایک جنت کا نکڑا ہے اور میرامنبر میرے حوض پر ہے۔

فائدہ:۔چونکہ آپایے گھریعنی حضرت عائش کے حجرہ میں مدفون ہیں اس لئے مصنف نے اس حدیث پرعنوان'' قبراور منبر کے درمیان' لگایا حافظ ابن حجرؒ نے ایک روایت کی تخ تج کی ہے جس میں (بیت) گھر کے بجائے قبر ہی کا لفظ ہے گویا عالم تقدیر میں جو پچھ تھا اس کی آپ نے بہلے ہی خبردے دی تھی اس حدیث کی مختلف شرحیں ہیں اور سب سے مناسب سے ہے کہ بید حصہ جنت ہی کا ہونے کا بہونے کے بعد جنت ہی کا ایک حصہ بن جائے گا۔ اس لئے یہ کسی تاویل کے بغیر جنت کا ایک باغ ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ' میرامنبر میرے حوض پر ہے'' مطلب میہ ہے کہ حوض بہیں پر ہوگا

باب ٢ ٣٥ . مَا يُنَهِي مِنَ ٱلكَّلاَمِ فِي الصَّلوَّةِ.

(٥٨٠) عَنُ عَبُدِاللّٰهِ (رَضِى اللّٰهُ تعالى عَنهُ) قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عِلَى وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى نُسَلِّمُ عِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الصَّلَوْقِ فَيْرُدُ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعُنَا مِنُ عِنْدِ النَّجَاشِي الصَّلَوْقِ فَيَرُدُ عَلَيْنَا وَقَالَ (النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ مَلَّمَنَا عَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدُّ عَلَيْنَا وَقَالَ (النّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِنَّ فِي الصَّلُوْقِ شُغُلًا.

(٥٨١) عَن زَيُدبُن اَرُقَكُمُ (قَالَ) إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي السَّلُوةِ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ السَّمُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ الصَّلُواتِ اَللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّكُوتِ \_ الصَّلُواتِ اللَّهُ عَلَى السَّكُوتِ \_ الصَّلُواتِ اللَّهُ عَلَى السَّكُوتِ \_ الصَّلُواتِ اللَّهُ عَلَى السَّكُوتِ \_ السَّلُوتِ مِنْ اللَّهُ عَلَى السَّكُوتِ \_ السَّلُوتِ \_ السَّلُواتِ اللَّهُ عَلَى السَّلُولِ اللَّهُ عَلَى السَّلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْم

باب ٣٥٧. مَسُح الْحَصَا فِي الصَّلواةِ.

(٨٢) عَن مُعَيُقِيُبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ فَالَ فِي سَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ فَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّى التُّرَابَ حَيْثُ يَسُجُدُ قَالَ اِلْ كَنْتَ فَاعِلًا فَوَا حِدَةً.

#### باب ۲ ۵۲ مناز میں بولنے کی ممانعت

(۵۸۰) حفرت عبداللہ نے بیان کیا کہ (پہنے) نی کریم ﷺ نماز پڑھتے ہوئے اور ہم سلام کرتے تو آپﷺ اس کا جواب دیتے تھے اس کئے جب ہم نجاشی کے یہاں سے واپس ہوئے (حبشہ سے) تو ہم نے (پہلے کی طرح نماز ہی میں ) سلام کیا لیکن اس وقت آپﷺ نے جواب نہیں ویا بلکہ (نماز سے فارغ ہوکر) فرمایا کہ نماز میں مشغولیت ہوتی ہے۔

(۵۸۱) حفرت زید بن ارقیم نے فرمایا کہ ہم نبی کریم ﷺ کے عبد میں نماز پڑھنے میں گفتگو کرلیا کرتے تھے کوئی بھی اپنے قریب کے نمازی سے اپنی ضرورت بیان کردیتا تھ۔ پھرآیت "حافی طواعلی الصلوات الخ" اتری اورہمیں (نماز میں) خاموش رہنے کا حکم ہوا۔

#### باب ۷۵۷ نماز میں کنگری ہٹانا

(۵۸۲) حضرت معیقیب رضی القدعنہ نے حدیث بیان کی کہرسول اللہ علیہ نے ایک شخص سے جو ہر مرتبہ سجدہ کرتے ہوئے کنگریاں برابر کرتا تھا فرمایا کہا گر کرنا ہوتو صرف ایک مرتبہ کیا کرو۔

باب ٣٥٨. إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فِي الصَّلوْةِ

(٥٨٣) عَن أَبِى بَرزَةَ الاسلمى قَالَ إِنِّى غَزَوُتُ مَعَ رَسُو لِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوُسَبُعَ غَزَوَاتٍ أَوَتَمَانَ غَزَوَاتٍ وَشَهِدُتُ تَيُسِيرَه وَ إِنِّى إِنْ كُنْتُ أَنُ أَرَاجِعُ مَعَ دَابَّتِى أَحَبَّ إِلَى مِنْ أَنُ اذَعَهَا تَرُجِعُ إلى مَالَفِهَا فَيَشُقَّ عَلَى ..

باب ٩٥٩. لا يَرُدُّ السَّلامَ فِي الصَّلواةِ.

(٥٨٤) عَنُ جَابِرِ بِنِ عَبُدِاللّٰه (رَضِى اللّٰهُ تَعِالَى عَنُهُمَا) قَالَ : بَعَثَنِى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَاجَةٍ لَّه وَ فَانُ طَلَقُتُ ثُمَّ رَجَعُتُ وَ قَدُ قَضَيْتُهَا فِى حَاجَةٍ لَّه وَ فَانُ طَلَقُتُ ثُمَّ رَجَعُتُ وَ قَدُ قَضَيْتُهَا فَاتَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدَّ عَلَيْ فَلَمُ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِهِ فَقُلُتُ فِى يَدُرَدَّ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَجَدَ يَدُو فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَجَدَ نَفُسِى لَعَلَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَجَدَ عَلَى الله عَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدَّ عَلَى الله عَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدَّ عَلَى فَعَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدُ عَلَى الله فَعَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدَّ عَلَى فَوَقَعَ فِى قَلْمِي الشَّهُ مِنَ الْمَرَّةِ الله وَلَى ثُمَّ سَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدً عَلَى فَوَقَعَ فِى قَلْمِ اللّٰهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدً عَلَى فَوَقَعَ فِى قَلْمِ اللّٰهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ فَلَى اللهُ كُنتُ الْمَرَّةِ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه الله عَلَيْ وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوجِها إلى غَيْرِ الْقِبُلَةِ لَى اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوجِها إلى غَيْرِ الْقِبُلَةِ .

باب ٢٠٠٠. الْخَصُر فِي الصَّلُوةِ.

(٥٨٥)عَنُ آبِي هُرَيُرَة َ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ نُهِيَ اَكُ يُصَلِّي اللَّهُ عَنُهُ قَالَ نُهِيَ اَكُ يُصَلِّي اللَّهُ عَنُهُ قَالَ نُهِيَ اَكُ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.

باب ا ٣٦. الصَّلْوة السَّهو، إذَا صَلَّى خَمُسًا.

(٥٨٦) عَنُ عَبُدِاللّٰهِ (رَضِىَ اللّٰهُ تعالى عَنْهُ) اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى الظُّهُرَ خَمُسًا فَقِيلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ خَمُسًا فَقِيلَ لَهُ اَزِيْدَ فِي الصَّلُوةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتَ خَمُسًا فَسَحَدَ سَجُدَ تَيُن بَعُدَمَاسَلَّمَ.

باب ٢٢٣. إذَا كَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى فَاشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ (مَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا،قَالَت) عَنْهَا،قَالَت)

باب ۲۵۸۔ اگر نماز پڑھتے میں کسی کاجانور بھاگ پڑے
(۵۸۳) حضرت ابو برزہ اسلی نے فرہ یا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ
چھ یا سات یا آٹھ غزووں میں شریک رہا ہوں اور میں نے آپ کی
سہولتوں کاخودمشاہدہ کیا ہے، اس لئے اس بات سے کہ وہ چھوٹ کراپنے
اصطبل میں چلی جائے اور میرے لئے دشواری ہو۔ میرے نزدیک یہ
زیادہ بہتر تھا کہ میں اسے واپس لوٹالاؤں۔

باب ٢٥٩ - نماز مين سلام كاجواب ندديا جائے

ر ۵۸۴) حفرت جابر بن عبدالله نف فرمایا که رسول الله ﷺ نے مجھا پی ایک ضرورت کے لئے بھیجا۔ میں جاکر والی آیا۔ میں نے کام انجام و دور یا تھا۔ میں نے بی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر سلام کیا لیکن آب ﷺ نے کوئی جواب نددیا۔ اس سے بچھا تنار نج ہوا کہ اللہ بی بہتر جانتا ہے میں نے دل میں کہا کہ ثایدرسول الله ﷺ جھے پراس لئے خف ہیں جانتا ہے میں نے دل میں کہا کہ ثایدرسول الله ﷺ جھے پراس لئے خف ہیں کہ میں نے تاخیر کی۔ میں نے پھر دوبارہ سلام کیا اور جب اس مرتبہ بھی آپ ﷺ نے کوئی جواب ندیا تو پہلے سے بھی زیادہ رخی ہوا۔ پھر میں نے رسیری مرتبہ کی سلام کیا اور اب آپ ﷺ نے جواب دیا اور فر مایا کہ جواب دیا اور فر مایا کہ جواب دیا اور فر مایا کہ جواب دیا اور فر مایا کہ جواب دیا اور فر مایا کہ جواب دیا اور اب آپ ﷺ نے اور طرف تھا (غالبًا نفل پڑھ رہے اور رخ آپ ﷺ کا قبلہ کے سواکسی اور طرف تھا (غالبًا نفل پڑھ رہے ہوں گے)

باب ۲۰ ۲۰ \_ نماز میں کمریر ہاتھ رکھنا

(۵۸۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ نے فر مایا کہ کمریر ہاتھ رکھ کرنماز پڑھنے سے روکا گیا تھا۔

باب ۲۱ م يحده سهواورا گريانج ركعت نمازيزهالي

(۵۸۱) حفرت عبداللہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ بھنے نے ظہر میں

پانچ رکعت پڑھ لیں۔ اس لئے آپ بھنے سے بوچھا گیا کہ کیا نماز کی

رکعتیں بڑھ گئ ہیں؟ آپ بھنے نے فرمایا کیابات ہے؟ کہنے والے نے کہا

کہ آپ بھنے نے پانچ رکعت پڑھی ہیں، اس پر آپ بھنے نے دو تجد ہے ۔ حالانکہ آپ بھنے بلام پھیر کیا تھے۔

باب ۲۲۳ ۔ ایک شخص نماز پڑھ رہاتھا کسی نے اس سے گفتگو کرنی جاہی مصلی نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کی بات س لی (۵۸۷)ام سلمۂ نے فرمایا میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا کہ آپ ان نمازوں سَمِعتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهَى عَنُهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ ' يُصَلِّيهِمَا حِيُنَ صَلَّى الْعَصُرَ ثُمَّ دَحَلَ وَ عِنْدِى نِسُوةٌ مِّنُ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْانُصَارِ فَأَرْسَلُتُ الْيَهِ الْحَارِيَةَ فَقُلُتُ قُومِي بِحَنِّهِ قُولِي لَه ' تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعَتُكَ تُنهى عَنْ هَاتَيْنِ وَارَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ اَشَارَ بِيَدِهِ فَاسُتَ الْحِرِي عَنْهُ فَفَعَلَتِ الْحَارِيَةُ فَاشَارَ بِيَدِهِ فَا سُتَانَحَ تُنهُ فَلَمَّا انصَرَفَ

قَالَ يَابِنُتَ آبِى أُمَيَّةَ سَالُتِ عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصُرِ وَ إِنَّهُ 'آتَانِي نَاسٌ مِّنُ عَبُدِالْقَيُسِ فَشَعَلُونِي عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعُدَ الظُّهُرِ فَهُمَا هَاتَانِ

كِتَابُ الجَنَائِز

باب ٣٦٣. مَنُ كَانَ اخِرُ كَلامِهِ لَا اِللهُ اللَّهُ (٥٨٨) عَنُ آبِى ذَرِّ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ )قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ے رو کتے تھے لیکن ایک دن میں نے دیکھا کے عمر کے بعد آپ خود یدو
رکعتیں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد آپ میر ے گھر تشریف لائے میر نے
پاس انصار کے قبیلہ بنوترام کی چند تور تیل ہیٹی ہوئی تھیں اس لئے ہیں نے
ایک باندی کو آپ ہیٹی کی خدمت میں بھیجا، میں نے اے ہدایت کردی تھی
کہ وہ آپ کے پہلومیں کھڑی ہوکر ہیہ کہ کہ اسلمہ نے پوچھا ہے یارسول
اللہ میں نے ساہے کہ آپ ان دور کعتوں ہے منع کرتے تھے حالانکہ میں
د کھی رہی تھی کہ آپ خود آئیس پڑھ رہے ہیں۔ اگر آنحضور ہیٹی ہاتھ سے
اشارہ کریں تو تم پیچھے ہٹ جانا۔ باندی نے اسی طرح کیا اور آپ نے ہاتھ
سے اشارہ کریں تو تم پیچھے ہٹ گئی پھر جب آپ فارغ ہوئے تو فر مایا کہ بنو
امید کی بیٹی! تم نے عصر کے بعد کی دور کعتوں ہے متعلق بوچھا تھا۔ میر سے
پاس عبدالقیس کے کچھوگ آگئے تھے اور ان کے ساتھ مصروفیت میں میں
ظہر کے بعد کی دور رکعتیں نہیں پڑھ سکا تھا۔ اس لئے آئیس اس وقت پڑھا۔
پڑھا۔

# کتاب احکام میت کے بیان میں باب۳۲۳ جس کی آخری چکی کلمہ لاالہ الااللہ پرٹوٹی

فائدہ:۔اس موضوع پراصل جگہ بحث کی تو کتاب الا ہمان تھی کیکن جب میت اور جنازوں کا ذکر آیا تو مصنف کو یہاں بھی پچھ کھیا ہی پڑا۔
حدیث میں ہے کہ کلمہ شہادت جس نے بھی پڑھ لیاوہ جنتی ہے کیکن دوسری طرف احادیث میں مختلف برے اعمال پر سزا اور عذاب کی بھی وعید ہے جس سے صاف ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے باوجود برے اعمال کی موجود گی میں آ دی سزا سے نہیں نئے سکتا اور شریعت کی بھی ہی منشا، موجود کلمہ شہادت کی اصل تا ثیرتو بہی ہے کہ وہ آدمی کوجہ ہم سے صاف نکال لے جائے لیکن بہاس کی اصل تا ثیرای وقت ظاہر ہو سکتی ہے جب کوئی کلمہ گواس کے مقتصیات پر پوری طرح عمل کرے۔ پر کلمہ جنت کی بنی بقینا ہے کین اس تجی کی حفاظت بھی ضروری ہے۔اگر آپ نے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔اگر آپ نے اس کی حفاظت بھی طور کی ہوں کی حفاظت بھی کوئی کلمہ گواس کے مقتصیات ہو تا کا کھول سے بار آپ نے اس کی حفاظت بھی کا دندانوں کو مخفوظ رکھے ورند آخرت بوانے کے بعد کھول ناممکن ہوگا ہوں کے اندانوں کو مخفوظ رکھے ورند آخرت میں الشہ تعالیٰ خوداس کی بنی کئی کے دندانوں کو مخفوظ رکھے ورند آخرت میں الشہ تعالیٰ خوداس کی بنی کوس سے کہا تا لاوہ کھول سے ساتھ آیا ہو ۔ کا اس حدیث میں اس کے برے اعمال کا بدلد دیں گے پھر' نہر حیات' میں اسے ذالیس گے کہ جس کا ذکر احادیث میں تعصیل کے ساتھ آیا ہو۔ صحابہ کو میاش کا اس کہ ہم نے جا بلیت میں بہت سے برے اعمال کے تصول نیز جا بلیت میں اس اسلام لانے سے بہلے چوری یاز ناکیا ہو۔ صحابہ کو میاشکال اکثر ہوتا تھا کہ ہم نے جا بلیت میں بہت سے برے اعمال کے تصول کیا اسلام لانے کے بعدوہ سب معاف ہو جا تیں گے؟ اس حدیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے اور معافی کا اعلان ہے۔

(٥٨٩) عَنُ عَبُدِاللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّاتَ لَا يُشُرِكُ بِاللَّهِ صَلْعًا دَحَلَ النَّهِ اللَّهِ صَلْعًا دَحَلَ النَّهِ اللَّهِ صَلْعًا دَحَلَ النَّهِ اللَّهِ صَلْعًا دَحَلَ النَّهَ اللَّهِ صَلْعًا دَحَلَ النَّهَ اللَّهِ صَلْعًا دَحَلَ النَّهَ اللَّهِ صَلْعًا اللَّهِ صَلْعًا اللَّهِ صَلْعًا اللَّهِ صَلْعًا اللَّهِ صَلْعًا اللَّهِ صَلْعًا اللَّهِ صَلْعًا اللَّهِ صَلْعًا اللَّهِ صَلْعًا اللَّهِ صَلْعًا اللَّهِ صَلْعًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَا

(۵۸۹) حضرت عبداللہ فی بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مراکہ اللہ کاشریک شہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا اور میں میہ کہتا ہوں کہ جو اس حال میں مراکہ اللہ کا کوئی شریک نہ تشہراتا ہوتو وہ جنت میں حائے گا۔

فا کدہ: صحیحین میں میردایت مختلف طریقوں سے آئی ہے اورسب میں یہی ہے کہ بیآ خری طراجس میں مومن کے لئے جنت کی بثارت ہے خودا بن مسعودگا اپنا قول ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودگا و حضرت جابڑیا حضرت ابوذر گی حدیث معلوم نہیں تھیں جس میں اس آخری نکڑے کی نبیت بھی آنحضور کی کی طرف ہے۔

باب٣٢٣. الْاَمُوِ بِاتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

( • 9 °) عَنُ الْبَرَآ ع (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه ) قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِسَبُعٍ وَّنَهَانَا عَنُ سَبُعٍ ... اَمَرَنَا بِالِّبُاعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِسَبُعٍ وَنَهَانَا عَنُ سَبُعٍ ... اَمَرَنَا بِالِّبَاعِ الْحَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيُضِ وَ إِجَا بَةِ اللَّاعِي وَنَصُرِ الْمَظُلُومُ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشُمِينِ الْعَاطِس. وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشُمِينِ الْعَاطِس. وَ نَهَانَا عَنُ انِيَةِ الْفِضَةِ وَ حَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ وَ لَهُانَا عَنُ انِيَةِ الْفِضَةِ وَ حَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ وَالدِّيْنَاجِ وَ الْقَسِيِّ وَالْإِسْتَبُرَقِ

باب۷۲۷۔ جنازہ کے پیچھے چلنے کا حکم

(۵۹۰) حضرت براء بن عازب نے فرمایا کہ جمیں نی کریم ﷺ نے سرت باتوں کا تھم دیا تھا۔ اور سات باتوں سے روکا تھ۔ جمیں آپ ﷺ نے تھم دیا تھا(۱) جنازے کے پیچھے چلنے کا(۲) مریض کی عیادت کا(۳) دعوت قبول کرنے کا(۴) مظلوم کی مدد کرنے کا (۵) فتم پوری کرنے کا(۲) سلام کے جواب دینے کا (۷) چھینک پریسر حسك الله کہنے کا۔ اور آپ ﷺ نے جمیں منع کیا تھا (۱) چاندی کے برتن سے کہنے کا۔ اور آپ ﷺ نے جمیں منع کیا تھا (۱) چاندی کے برتن سے (۲) سونے کی انگوشی سے (۳) ریشم سے (۴) دیاج سے (۵) قسی سے (۲) استبرق ہے (۵) قسی

فائدہ: ۔ ساتویں کا ذکریہاں چھوٹ گیا۔ یا مصنف سے سہوہوایاان کے شخ سے ور نہ دوسری روایتوں میں اس کا ذکر ہے۔

باب٣١٣. الدُّ خُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعُدَ الْمَوُّتِ إِذَا أُدُرِ جَ فِي كَفُنِهِ.

(٩٩١) عَن أُم الْعَلَاءِ اِمُرَأَةً مِّنَ الْانْصَارِ بَايَعُتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَالت) أَنَّهُ اقْتُسِمَ الْمُهَاجِرُونَ فَسُرَعَةً فَطَارَ لَنَاعُتُمَانُ بُنُ مَظُعُون فَانُزَلْنَاهُ فِي أَبِيَا تِنَا فَوَحِعَ وَجُعَهُ الَّذِي تُوفِي فِيهِ فَلَمَّا تُوفِي وَ عُسِلَ وَ عُسِلَ وَ عُسِلَ وَ عُسِلَ وَ عُسِلَ وَ عُسِلَ وَ عُسِلَ فَعَيْهِ فَقَلْتُ مِحْقَةً اللهِ عَلَيْكَ آبَا السَّائِبِ فَشَهَادَ تُى عَلَيْكَ آبَا السَّائِبِ فَشَهَادَ تُى عَلَيْكَ آبَا السَّائِبِ فَشَهَادَ تُى عَلَيْكَ آبَا السَّائِبِ فَشَهَادَ تُى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَمَا يُدُرِيكِ آلَّ الله فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ عَلَيْكَ آبَا السَّائِبِ فَشَهَادَ تُى مَلَى الله عَلَيْهِ وَ عَلَيْكَ آبَا السَّائِبِ فَشَهَادَ تُى عَلَيْهِ وَ عَلَيْكَ آبَا السَّائِبِ فَقَلْتُ بَابِي اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْكَ آبَا السَّائِبِ فَقَلْتَ بَابِي اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْكَ آبَا السَّائِبِ فَقَلْتَ بَابِي النَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَا يُدُولِكُ آلَ الله فَقَالَ النَّهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ الله السَّائِبِ فَقَلْتُ بَابِي الْنَهُ عَلَيْهِ وَ الله وَمَا يُدُولُ الله فَمَن يُكُو مُهُ الله فَقَالَ اللّهِ مَا الله مَا الله عَمَانَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَالله مَا الله وَمَا يُدُولُ لَا الله وَالله مَا الله مُن الله مَا الله مُوالله الله مَا الله الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا المُولِى مَا الله مَا الله مَا اله مَا المُولِى الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا المَالِمُ الله مَا الله مَا الله مَا المَالِمُ الله مَا الله مَا المَاله مَا الله مَا المَالِمُ المَا المَالِمُ المَالِمُ ال

باب۳۲۴ میت کوجب کفن میں لپیٹا جاچکا ہوتواس کے پاس جانا

(۱۹۵) حضرت ام علاء (انصاری ایک خاتون جنہوں نے بی کریم ﷺ سے بیعت کی تھی ) نے فرمایا کہ مہاج بین کے لئے قرعہ اندازی ہوئی۔ عثان بن مظعون ہمارے جھے ہیں آئے چنا نچ ہم نے انہیں اپنے گرخوں آئے جنا نچ ہم نے انہیں اپنے گرخوں آئے جنا نچ ہم نے انہیں اپنے گو فات کے بعد عشل دیا گیا اور کفن میں لیسٹ دیا گیا تو رسول اللہ ﷺ شریف لائے۔ میں نے کہا ابوسائب! آپ پراللہ کی رحمتیں ہوں میری آپ کے متعلق شہادت ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی تکریم اور پذیرائی کی ہے اس پر نی کریم اور پذیرائی کی ہے اس پر نی کریم اور پذیرائی کی ہے اس پر نی پذیرائی کی ہے اس پر نیدا ہوں پذیرائی کی ہے؟ میں نے کہایار سول اللہ! میرے باپ آپ پر فیدا ہوں پھر کس کی اللہ تعالیٰ کے بہاں پذیرائی ہوگی ؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس

رَسُولُ اللّٰهِ مَا يُفُعَلُ بِي قَالَتُ فَوَا لِلَّهِ لَا أَزَكَى آحَدًا بَعُدَه 'آبَدًا\_

میں شبنہیں کدان کا انتقال ہو چکا ہے اور خدا گواہ ہے کہ میں بھی ان کے لئے خیر ہی کی تو قع رکھتا ہوں لیکن بخدا مجھے اپنے متعلق بھی معلوم نہیں کہ میر ہے ساتھ کیا معالمہ ہوگا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ام عداء نے کہا کہ خدا کی قتم اب میں کسی کے متعلق بھی شہادت (اس طرح کی ) نہیں دوں گی۔

فائدہ: عام طور سے چونکہ موت کے بعد آ ومی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اوراس وجہ سے مردہ کو چا دروغیرہ سے چھپادینے کا تکم ہے۔ اس لئے یہ سوال قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ موت کے بعد کسی کود کھنا مناسب ہے اینہیں نخفیؓ نے تو یہاں تک کہا ہے کوشل دینے والوں کے سواندش کوئی نہ دیکھے۔ امام بخارگ اس کے جواز کو بتانا چاہتے ہیں۔

(٥٩٢) عَن جَابِر بُن عَبُدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنهُمَا قَالَ لَمَّا قُتِلَ اَبِي جَعَلُتُ اَكُشِفَ الثَّوْبَ عَنُ وَجُهِم اَبُكِى لَمَّا قُتِلَ اَبِي جَعَلُتُ اَكُشِفَ الثَّوْبَ عَنُ وَجُهِم اَبُكِى وَينهُ هُونِي عَنهُ والنَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنهَانِي فَحَدَعَ لَتُ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبُكِى فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُكِينَ فَاطِمَةُ تَبُكِى فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُكِينَ مَازَالَتِ الْمَلَا يُكَةُ تَبُكِينَ مَازَالَتِ الْمَلَا يُكَةً تُظُهُوه .

باب ٣٦٥. الرَّجُلُ يَنعَى إلى اَهُلِ الْمَيُتِ بِنَفُسِهِ. (٩٩٥) عَنُ آبِي هُرَيُرَ ةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ خَرَجَ إلَى المُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمُ وَ كَدَّ اَرْبَعًا.

(٩٤) عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهِ عَنُهُ قَالَ قَالَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ اللَّهِ مُنَ اللَّهِ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اَحَذَا لرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ اَحَذَ هَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رُمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاحَةَ فَاصِيبَ وَإِنَّ عَيْنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَذُو فَا إِنْ ثُمَّ اَحَذَها خَالِدُ بُنُ الوَلِيدِ مِن غَيْرِ المُرَةِ فَفُتِحَ لَهُ .

#### باب ٢٥ ٣. فَضُلِ مَنُ مَّاتَ لَه وَلَدٌ فَاحُتَسَب

(٥٩٥) عَنُ أَنَس (رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ قَالَ النّبِيُّ صَلّى مَنُهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ النَّاسِ مَامِنُ مُسُلِمٍ لِنَّاسٍ مَامِنُ مُسُلِمٍ لِنَوَفَى لَهُ ثَلَاتٌ لَّمُ يَبُلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا اَدُخَلَهُ اللّهُ الْجَنَّةُ

(۵۹۲) حفرت جابر بن عبداللہ ٹے فرمایا کہ جب میرے والدقل کر دوتا تھا۔ دیئے گئے تو میں ان کے چہرہ پر پڑا ہوا کیڑا کھول کھول کر روتا تھا۔ دوسرے لوگ تو میں اس سے روکتے تھے لیکن نبی کریم ﷺ کچھ نہیں کہہ رہے تھے آخر میری چچی فاطم بھی رونے لگیں تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ میت کو اٹھاتے نہیں ملائکہ تو برابر اس پراپنے پروں کا سامہ کئے رہیں گی۔

باب ۲۵ ۳۲۵ ۔ ایک شخص میت کے عزیزوں کوخود موت کی خبر دیا ہے (۵۹۳) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نجاشی (شاہبش) کی جس دن وفات ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے اس دن اس کی موت کی خبر دی تھی ۔ پھر آپ عیدگاہ کی طرف گئے ۔ صحابہ صف بستہ ہو گئے اور آپ ﷺ نے چار تکبیری کہیں (نماز جنازہ پڑھائی)

(۵۹۴) حضرت انس بن ، لک ٹے بیان کیا کہ نبی کریم کے نے فرمایا کہ زیر کریم کے نے فرمایا کہ زید ٹے جھنڈا سنجالا اور وہ بھی قتل ہوگئے پھر جعفر ٹے سنجالا اور وہ بھی قتل ہوئے۔ پھرعبداللہ بن رواحہ نے سنجالا اور وہ بھی قتل ہوئے اس وقت رسول اللہ بھٹی کی آئھوں سے آنسو جاری تھے۔ (آپ نے فرمایا) اور پھر خالد بن ولید ٹے خودا پے طور پر جھنڈا اٹھالیا اور ان کی سرکردگی میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔

باب ۲۵ می فضیلت، اس شخص کی جس کی کوئی اولادم جائے اور وہ اجرکی نیت سے صبر کرے ا

(۵۹۵) حفرت انس فی نیان کیا که نبی کریم کی نے فرمایا که کسی مسلمان کے اگر تین نابالغ بچ مرجا کیں تو اللہ تعالی اس رحمت کے نتیجے میں جوان بچوں سے دہ رکھتا ہے، مسلمان (بچے کے ماں باپ) کو بھی

حنت رکا

بفَضُل رَحُمَتِهِ إِيَّاهُمُ\_ فائدہ: - نابالغ بچوں کی وفات پراگر ماں باپ صبرکریں تواس پرثواب ملتا ہے قدرتی طویراولا د کی موت انسان کے لئے بہت بڑا حادثہ ہے اور اسی لئے اگر کوئی اس پر پیمجھ کرصبر کر جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے دیا تھااورا ب اس نے اٹھالیا تواس حادثہ کی سنگینی کےمطابق اس برثوا ہے بھی اتنا ہی زیادہ ملے گااس کے گناہ معاف ہوجا تیں گےاورآ خرت میں اس کی قیام گاہ جنت ہوگی ۔ یہاں اس بات کا بھی لحاظ رہے کہ حدیث میں نابالغ اولا د کے مرنے پراس اجرعظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بالغ کا ذکر نہیں ہے۔ حالا نکہ بالغ اورخصوصاً جوان اولا دکی موت کا سانحہ بہت برا ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کیہ بچے ماں باپ کی اللہ تعالی ہے۔ مفارش کرتے ہیں ۔ آبعض روایتوں میں ایک بیجے کی موت پر بھی یہی وعدہ موجود ہے۔ جہاں تک صبریرثواب کاتعلق ہےوہ بہرحال بالغ کی موت پریھی ملے گا۔

#### باب ٣٢٦. مَايُسْتَحَبُّ اَنُ يَّغُسِلَ وتُرًا.

(٥٩٦)عَنُ أُمَّ عَـطِيَّةَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا )قَالَتَ دَحَلَ عَـلَيُـنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَغُسِلُ ابُنتَه و فَقَالَ اغسلُنَهَا ثَلاَثًا أَوْ حَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِـمَـاءٍ وَّسِدُرٍ وَّاجُعَلُنَ فِي الْاخِرَةِ كَا فُوْرًا فَاِذَا فَرَغُتُنَّ فَاذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغُنَا اذَنَّاهُ فَٱلْقِي اِلْيُنَا حَقُوه 'اَشُعِرُنَهَا

باب٧٤ ٣. يَبُدَأُ (الغسل)بمَيَا مِنِ الْمَيَّتِ.

(٥٩٧) عَنُ أُمَّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللِّهُ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُسُلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَا ضِعِ الْوُضُوءِ مِنُهَا۔

#### باب ٣٦٨. الثِّيَابِ الْبَيْضِ لِلْكَفَنِ.

(٥٩٨) عَنُ عَـآئِشَةٌ أَذَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابٍ يَمَا نِيَةٍ بيُض سَحُوُ لِيَّةٍ مِّنُ كُرُ سُفٍ لَيُسَ فيُهِنَّ قَمِيُصٌ وَّلَا عِمَامَةٌ \_

#### باب ٢٩ ٣. الْكَفُنِ فِي ثَوْبَيُنِ.

(٩٩٥) عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ ( رَضِيَ اللَّهُ تعالَى عَنُهُما) قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذَا وَقَعَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَوَ قَصَتُهُ قَـالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغُسِلُوهُ بِمآءٍ وَّ سَدُرِ وَّ كَفِّنُـوُهُ فِي ثُوْبَيُن وَلاَ تُحَيِّطُوهُ وَلاَ تُحَمِّرُوا رَاسَه' فَإِنَّهُ ' يُبُعَثُ يَوُمَ الْقِيْمَةِ مُلِبِّيًّا.

#### باب ۲۱۲ مطاق مرتبعسل دینامتحب ہے

(۵۹۲)حضرت ام عطية نے بيان كيا كه جم رسول الله الله كا صاحبز ادى کوشسل دے رہے تھے کہ آ پﷺ تشریف لائے اور فر مایا کہ تین یا یا نچ مرتبعنسل دو، یااس سے بھی زیادہ، یانی اور بیری کے پتول سے اور آخر میں کا فور کا بھی استعمال کر لیزا۔ پھر فارغ ہو کر مجھے اطلاع دے دینا۔ چنانچہ جب ہم فارغ ہوئے تواطلاع دی۔ آپ نے اپنااز ارعنایت فر مایا

باب ٢٤٧٥ ـ (عنسل)ميت كي دائين طرف سي شروع كياجائ (۵۹۷) حضرت ام عطیه "نے بیان کیا که رسول الله ﷺ نے اپنی صاحبزادی کوشسل کے وقت فر مایا تھا کہ دائیں طرف سے اور اعضاء وضو سے عسل شروع کیاجائے۔

# باب ۲۸ م کفن کے لئے سفید کیڑے

(۵۹۸) حضرت عا ئشەرىنى اللەعنها سے روايت ہے كەرسول الله ﷺ كو یمن کے تحولی ( یمن میں ایک جگہ ) کے تین سفیدسو تی کیڑوں میں گفن ، دیا گیاتوان میں نقیص تھی نے تمامہ۔

#### باب۲۹ سر دو کیڑوں میں گفن

(۵۹۹)حضرت ابن عبائ نے بیان کیا کہ ایک شخص میدان عرفہ میں ( عج کے موقعہ یر ) وقوف کئے ہوئے تھے کدا پی سواری سے گریزے اور سواری نے انہیں کچل دیا۔ نبی کریم ﷺ نے ان کے لئے ارشادفر مایا کہ یانی اور بیری کے بتوں سے عسل دے کر دو کیڑوں میں انہیں گفن دیا جا ئے۔ بی بھی ہدایت فرمائی کہ ندانہیں خوشبولگائی جائے اور ندسر چھیایا حائے کہ بہ قیامت کے دن تلبسہ کہتے ہوئے اٹھیں گے۔

فا کدہ:۔ حنفیہ کے نزد کیکفن تین قتم کے ہوتے ہیں۔(۱) کفن سنت ،(۲) کفن کفایت اور (۳) کفن ضرورت ۔ حدیث میں جوصورت ہے وہ کفن کفایت کی ہے۔

#### باب • ٣٤ . الْكَفَنِ فِى الْقَمِيُصِ الَّذِىُ يُكَفُّ اَوُلَا يُكَفُّ وَمَنُ كُفِّنَ بِغَيْرٍ قَمِيُص

(٦٠١)عَنُ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَاللهِ بُنَ أُبَيِّ بَعُدَ مَادُفِنَ فَٱخْرَحَهُ \* فَنَفَتَ فِي فِيهِ مِنُ رِّيُقِهِ وَالْبَسَهُ \* قَمِيْصَه \* \_

### باب ا ٣٤. إِذَا لَمُ يَجِدُ كَفَنًا إِلَّا مَا يُوَارِيُ رَاُسَهُ ۖ اَوْقَدَمَيُهِ غُطَّى رَاْسُهُ .

(٦٠٢)عَن خُبَاب (رَّضِى الله تعالى عُنه) قَالَ هَاجَرُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجُهَ اللهِ فَوَقَعَ اَجُرُنَا عَلَى اللهِ فَمِنَّا مَنُ مَّاتَ لَمُ يَاكُلُ مِنُ اللهِ فَمِنَّا مَنُ مَّاتَ لَمُ يَاكُلُ مِنُ اللهِ فَمِنَّا مَنُ مَّاتَ لَمُ يَاكُلُ مِنُ اللهِ فَمِنَّا مَنُ مَّاتَ لَمُ يَاكُلُ مِنُ اللهِ فَمِنَا مَنُ مَّاتَ لَمُ يَاكُلُ مِنُ اللهِ فَمِنْ وَ مِنَّا مَنُ اينَعَتُ اللهِ فَمَنْ وَ مِنَّا مَنُ اينَعَتُ لَهُ مَنْ اللهِ فَمَنْ وَمِنَّا مَنُ اينَعَتُ لَهُ مَنْ اللهِ فَمَنْ اللهِ فَمَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا بَهَا رَاسَه وَاللهُ عَلَيْنَا بَهَا رَاسَه وَرَحَتُ مَا الله فَرَحَتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## باب ۲۷۰ تر پی ہوئی یا بغیرتر پی ہوئی قیص کا کفن اور جس کے کفن میں قیص نہیں دی گئ

(۱۰۰) حضرت ابن عمر نے حدیث بیان کی کے عبداللہ بن ابی (منافق) کا جب انقال ہوا تو اس کے بیٹے (صحابی ) نی کریم کھی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! والد کے گفن کے لئے آپ اپنی محصے عنایت فرمائے اور ان کے لئے رحمت اور مغفرت کی دعا کیجئے چنانچہ نی کریم بھی نے اپنی قبیص (غایت مروت کی وجہ سے) عنایت کی اور فرمایا کہ جھے بتانا میں نماز جنازہ پڑھوں گا انہوں نے اطلاع بھوائی لیکن جب آپ بھی نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھے تو عمر نے آپ کی نماز پڑھانے کہ کو بیچھے سے کیڑلیا اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ بھی کومنافقین کی نماز پڑھنے کی نماز پڑھنے کی کارشاد ہے؟ آپ بھی نے فرمایا کہ جھے اختیار دے دیا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ کارشاد ہے 'آپ استغفار کیجے۔ اللہ انہیں برگز معافی نوراگر آپ چا ہیں تو ستر مرتبہ استغفار کر لیجئے۔ اللہ انہیں برگز معافی اور اس کے بعد معافی نہیں کرسکتا۔' پہنا نچہ نبی کریم بھی نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد یہ آب سے نہیں کرسکتا۔' کیا تھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ یہ آب سے۔'

(۱۰۱) حضرت جابر نفر مایا که نبی کریم کاتشریف لائے تو عبدالله بن الی کودفن کیا جار ہاتھا آپ کھنے نے اسے قبر سے نکلوایا اور آپ کھے نے اپنا لعاب دہن اسکے منہ میں ڈالا اور اسے اپنی قمیص پہنائی (اس سے معلوم ہوا کہ کفن میں تربی یا ملی ہوئی قمیص دی جاسکتی ہے)

# اے ۱۰ ۔ جب کفن صرف اس قدر ہو کہ سریا پاؤں میں سے کو کی ایک چھپایا جاسکے تو سرچھپانا جاہئے

(۱۰۲) حفرت خباب نے حدیث بیان کی کہ ہم نے نبی کریم ایک کے اسلے محرت کی تھے۔
ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہجرت کی تھے۔
اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجرملناہی تھا۔ چنانچہ ہمار بے بعض ساتھی انتقال کر
گئے اور (اس دنیا میں) انہوں نے اپنے کئے کا کوئی پھل نہیں دیکھا۔
معصب بن عمیر آئیں لوگوں میں تھے اور ہمارے بہت سے ساتھی ایسے
میں جوابی دنیا میں اس کے ثمرات دیکھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا

149

كتاب الجنائز

رِجُلَاهُ وَإِذَا غَطَّيُنَا رِجُلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ۚ فَامَرَنَا النَّبِيُّ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نُغَطِّىَ رَاْسَه ْ وَاَنُ نَّحُعَلَ عَلى رِجُلَيهِ مِنَ الْإِ ذُخِرِ

### باب ٣٤٢. مَنُ اِسُتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ.

(٦٠٣) عَنُ سَهُ لِ (رَضِى اللَّهُ تعالى عَنُه، قَالَ) إِلَّ الْمُرَأَةُ جَاءَ تِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِبُرُدَةٍ مَّنُسُو جَةٍ فِيهَا حَاشِيتُهَا اَتَدُرُون مَا الْبُرُدَةَ قَالُوا الشَّمُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْبُرُدَةَ قَالُوا الشَّمُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الشَّم مُحتَاجًا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُحتَاجًا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مُحتَاجًا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مُحتَاجًا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مُحتَاجًا اللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مُحتَاجًا اللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مُحتَاجًا اللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مُحتَاجًا اللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مُحتَاجًا اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مُحتَاجًا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مُحتَاجًا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مُحتَاجًا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم مُحتَاجًا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم مُحتَاجًا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم مُحتَاجًا اللَّه مَاسَالَتُه وَ اللَّه مَاسَالَتُه وَ اللَّه مَاسَالَتُه وَ اللَّه مَا سَالَتُه وَ اللَّه مَا اللَّه عَلَيْه وَ اللَّه عَلَيْهُ وَاللَّه مَاسَالَتُه وَ اللَّه مَا اللَّه مَا اللَّه اللَّه اللَّهُ عَلَيْه وَ اللَّه عَلَيْه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَالَا اللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَعُولَا اللَّهُ وَالْمُوالَعُولَا اللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَالْ

باب٣٢٣. إِنَّبَاعِ النِّسَاءِ الُجَنَائِزَ. (٢٠٤) عَـنُ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ نُهَيُنَا عَنِ اَّتِبَاعِ الْحَنَآئِزِ وَلَمُ يُعَزَمُ عَلَيْنَا.

باب ٣٧٣. حَدِّالُمَوُا قِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا. (٦٠٥) عَن أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَتُ) سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَجِلَّ لِا مُرَاةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ اللاَّحِرِ تُجدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ اَشُهُرٍ وَعَشُرًا ثُمَّ دَحَلُتُ عَلَى زَيْبَ بِنُتِ جَحْشٍ حِيْنَ

رہے ہیں (مصعب بن عمیر ) احد کی اڑائی میں شہید ہوئے تھے۔ گفن میں ایک کہ اگر اس سے سر ایک چا در کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی اور وہ بھی ایسی کہ اگر اس سے سر فرطکتے ہیں تو سر کھل جا تا فرطکتے ہیں تو سر کھل جا تا ہے۔ یہ در کھے کرنی کریم بھے نے ارشا دفر مایا کہ سرڈ ھک دواور پاؤں پر سبز گھاس ڈال دو۔

باب ٢٢٢ \_ جنهول نے نبي كريم ﷺ كے زمانه ميس كفن تيارد كھا اورآپ نے اس پر کسی ناپسندید گی کااظہار نہیں کیا (۲۰۳)حفرت مهلٌ نے فرمایا کہ ایک خاتون نی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک بنی ہوئی ''بردہ'' لاکیں اس کے حاشیے ابھی جول کے تول باقی تھے (لعنی نی تھی) سہل بن سعد یہ نے پوچھا کہ 'بردہ بھی جانے ہوتو لوگوں نے کہا جی ہاں! جا در کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ٹھیک بتایا۔ تو اسعورت نے حاضر خدمت ہوكرعرض كيا كديس نے اينے ہاتھ سے اسے بنايا ہے اور آپ کو پہنانے کے لئے لائی ہوں۔ نبی کریم ﷺنے وہ کپڑا قبول کرلیا جیسے آ پکواس کی ضرورت رہی ہو پھرا سے ازار کے طور پر باندھ کر باہرتشریف لا ئے تو ایک صاحب نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ بڑی اچھی جاور ہے آپ ﷺ مجھےعنایت فرماد بجئے اس پرلوگوں نے کہا کہ آپ نے (مانگ كر) كچھا چھانبيں كيا۔رسول القد ﷺ نے اسے ضرورت كى وجہ سے بہنا تھا اورآپ نے ما تک لیے۔آپ کو یہ معلوم ہے کہ آنخصور کی کسوال کورد نہیں کرتے۔ان صاحب نے جواب دیا کہ خدا گواہ ہے میں نے پہننے کے لئے آپ ﷺ سے چا در نہیں ما تکی تھی بلکدا پنا کفن بنانے کے لئے ما تکی تھی۔ سہل نے بیان کیا کہ وہی چا دران کا کفن بنی۔

باب۳۷۳ یورتیں جنازے کے ساتھ (۲۰۴)حضرت ام عطیہ ؓ نے بیان کیا کہ ہمیں (عورتوں کو) جنازے کے ساتھ چلنے کی ممانعت تھی لیکن بہت زیادہ شدیدنہیں ۔

باب ٢٧ ٢ شوہر كے علاوہ كسى دوسر بے پر عورت كاسوگ (١٠٥) نبى كريم ﷺ كى زوجہ مطہرہ حضرت ام حبيبہ نے فرمايا كہ ميں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے كہ كوئى بھى عورت جو اللہ اور يوم آخر پر يقين ركھتى ہواس كے لئے شوہر كے سواكسى كى موت پر بھى تين دن سے زيادہ كا سوگ منانا جائز نہيں ہے۔ ہاں، شوہر پر چار مہينے وس دن تك غم منائے گی۔ پھر میں زینب بنت بحش کے یہاں جب ان كے بھائى كا انتقال ہوا گی۔ پھر میں زینب بنت بحش کے یہاں جب ان كے بھائى كا انتقال ہوا تُوفِّى اَخُوهُا فَدَعَتُ بِطِيْبٍ فَمَسَّتُ ثُمَّ قَالَتُ مَالِيُ بِالطِّيْبِ فَمَسَّتُ ثُمَّ قَالَتُ مَالِيُ بِالطِّيْبِ مِنُ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّيُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِإ مُرَاةٍ تُومِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّاحِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَثٍ اللَّا عَلَى زَوْجٍ وَالْيَوْمِ اللّاحِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلْثٍ اللَّا عَلَى زَوْجٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

باب٥٥٨. زِيَارَةِ الْقُبُورِ.

(٦٠٦) عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ (رَضِى اللَّهُ تعالى عَنُهُ) قَالَ مَرَّالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبُكِى عِنْدَ قَبُرٍ فَقَالَ آتِقِى اللَّهَ وَاصُبِرِى قَالَتُ الْيَكَ عَنِّى فَإِنَّكَ لَمُ تُصَبُ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعُرِفُهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُتُ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ تَحِدُ عِنُدَه 'بَوَّابِينَ فَقَالَتُ لَمُ اَعُرِفُكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبُرُ عِنُدَ الصَّدَمَةِ اللَّهُ ولِي .

تو گئی۔انہوں نے خوشہومنگوائی اوراسے لگایا پھر فر مایا کہ مجھے خوشہو کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیکن میں نے بی کریم ﷺ کومنبر پریہ کہتے سنا ہے کہ کسی مجھی عورت کے لئے جواللہ اور یوم آخر پریقین رکھتی ہو، جائز نہیں ہے کہ کسی میت کا سوگ تین دن سے زیادہ منائے۔لیکن شوہر کاغم (عدت) حیار مہینے دیں دن تک منانا ہوگا۔

#### باب۵۷ قبر کی زیات

(۲۰۲) حفرت انس بن مالک نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کا گذرایک عورت پر ہوا جوقبر پر بیٹھی رور بی تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور مبر کرو۔ وہ عورت بولی جو رکبھی ، یہ مصیبت تم پر پڑی ہوتی تو پہتہ چالا۔ وہ آپ کو پہچان نہیں سکی تھی۔ چر جب اسے بتایا گیا کہ آپ ﷺ نبی کریم ﷺ خصح تو اب وہ آخضور ﷺ کے دروازہ پر پہنی ۔ وہاں اسے کوئی دربان بھی نہ ملا۔ پھراس نے عرض کی کہ میں آپ کو پہچان نہ کی تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ صبر کی قیمت تو صدمہ کے شروع میں ہوتی ہے۔

فائدہ: مسلم کی حدیث میں ہے کہ ' میں نے تہمیں قبر کی زیارت کرنے ہے منع کیا تھا لیکن اب کر سکتے ہو۔ ' اس ہے معلوم ہوا کہ اہتداء اسلام میں ممانعت تھی اور پھر بعد میں اس کی اجازت بل گئے۔ امام بخار کی کو غالباً کوئی حدیث اس طرح کی نہیں ملی جوان کی شرا لط کے مطابق ہوا ہی لئے وہ ایسی حدیث لائے جس سے جواز اور عدم جواز کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ۔ حالا نکہ اس باب میں صاف اور واضح احادیث موجود تھیں۔ احادیث میں بیتھی ہے کہ قبروں پر جایا کروکہ اس سے موت یاد آتی ہے یعنی اس سے آدمی کے دل میں رقت بیدا ہوتی ہواں کوئی قبروں پر جانے کا حجے مقصد رکھتا ہوتو نیکی اور تقویٰ کی تحریک کا یہ باعث ہے۔ قبروں پر جانے کی اجازت میں شریعت کے وہی مصالح اور مقاصد ہیں جن جانے کی آخضور پھڑنے نے خود تقریح صاف الفاظ میں کردی ہے ۔ عرب جالمیت میں بہی بت پر تی اور شرک کا محرک تھی اس لئے عربوں کے دل و دماغ سے اس پر انے تخیل کو پوری طرح مثادیئے کے لئے شروع میں قبروں پر جانے ہی سے بڑا عبرت کدہ ہیں اور اس دنیا کی حقیقت اور ہوتو وہاں جا کر عبرت بھی حاصل کر سکتا ہے کہ اس دنیا میں بیقریں انسان کے لئے سب سے بڑا عبرت کدہ ہیں اور اس دنیا کی حقیقت اور انسان کی بے ایکن سے بڑا عبرت کدہ ہیں اور اس دنیا کی حقیقت اور انسان کی بے ایکن سے بڑا عبرت کدہ ہیں اور اس دنیا کی حقیقت اور انسان کی بے بڑا تو برائی پر شاہد! اس لئے قبروں کی زیارت کے مقاصدا سی طرح کے ہونے چاہیں۔

باب ٣٧٦. قَوْلِ النَّبِي اللَّهِ يُعدَّبُ الْمَيْثُ بِبَغْضِ بُكَاءِ آهُلِه عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوحُ مِنْ سُنَّتِه

(۲۰۷) عَنُ أُسَامَةُ بُن زَيْدِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا) فَالَ ارْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ الَّ ابْنَةُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِيهِ الَّ ابْنَا لَيْ وُسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ إِلَّ ابْنَا لِيهُ وَاللَّهُ مَا انْعُطَىٰ وَكُلَّ عِنْدَهُ بِاَحَلٍ مُسَمَّى لِللَّهِ مَا اَحَذَ وَلَهُ مَااَعُطَىٰ وَكُلَّ عِنْدَهُ بِاَحَلٍ مُسَمَّى فَلَتَصْبِرُ وَلُتَحْتَسِبُ فَارُسَلَتُ الِيهِ تُقُسِمُ عَلَيْهِ لَيَاتِيَنَّهَا فَلَتَسُبِرُ وَلُتَحْتَسِبُ فَارُسَلَتُ الِيهِ تُقُسِمُ عَلَيْهِ لَيَاتِيَنَّهَا

باب ۲ کاس نبی کریم ﷺ کاس ارشاد کے تعلق کہ میت کواس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ ہے بعض اوقات عذاب ہوتا ہے۔ بیاس وقت جب نوحہ و ماتم اس کی عادت رہی ہو۔ (۲۰۷) حضرت اسامہ بن زیڈ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم ﷺ کی صاحبزادی زینب نے آپ ﷺ کواطلاع کرائی کہ ان کا ایک لڑکا قریب المرگ ہے اس لئے آپ ﷺ تشریف لائیں۔ آنخصور ﷺ نے آئیس سلام کہلوایا اور کہلوایا کہ اللہ تعالی نے جو لے لیاوہ اس کا تقااور جواس نے دیا تھاوہ جھی اس کا تقااور جرچیزاس کی بارگاہ سے وقت مقررہ پروقوع پذیر

فَقَامَ وَمَعَهُ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً وَمُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ وَابَى بُنُ كَعُبٍ وَ زَيُدُ بُنُ تَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ إلى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيُّ وَ نَفُسُهُ تَتَقَعُقَعُ قَالَ حَسِبُتُهُ أَنَّهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَنِّ فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعُدٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هذَا فَقَالَ هذِهِ رَحُمَةٌ جَعَلَهَا اللّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرُحَمُ اللّهُ مِن عِبَادِهِ الرُّحَمَاءً۔

ہوتی ہے اسلئے صبر کریں اور اللہ تعالیٰ ہے اجرکی تو قع رکھیں پھر حضرت نیب نے بتا کیدا ہے یہاں بلوا بھیجا۔ اب رسول اللہ پھی جانے کے لئے اشھے۔ آپ پھی کے ساتھ سعد بن عبادہ ، معاذ بن جبل ، ابی بن کعب زید بن ثابت اور بہت ہے دوسرے صحابہ تھے بچے کورسول اللہ بھی کے ساسنے لا یا گیا تو بچہ کی جال کی کا عالم تھا حضرت اسامہ نے فرمایا کہ جیسے مشکیزہ ہوتا ہے (اور پانی کے کرانے کی اندر ہے آ واز آ تی ہے۔ ای طرح جان کن کے وقت بچہ کے اندر ہے آ واز آ رہی تھی ) بیدد کھے کر رسول اللہ بھی کئی کے وقت بچہ کے اندر ہے آ واز آ رہی تھی ) بیدد کھے کر رسول اللہ بھی کی نے فرمایا کہ بیدرحمت ہے جے اللہ تعالیٰ ہے کہ یا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟ آپ بھی نے فرمایا کہ بیدرحمت ہے جے اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ہے دلوں میں رحمانے اور اللہ تعالیٰ رحم دل بندوں برحم فرما تا ہے۔

فا کدہ:۔اس مسکد میں حضرت ابن عمرا اور حضرت عاکثہ کا ایک مشہورا ختلاف تھا کہ میت پراس کے گھر والوں کے نوحہ کی وجہ ہے عذا بہ ہوگا یا نہیں ؟ حضرت عاکثہ کا تھا یہ جہوں ہوتا کیونکہ برخض صرف اپنے عمل کا ذیمہ دار ہے۔ قرآن میں خود ہے کہ کی پر دوسرے کی کوئی ذیمہ داری نہیں ''لا تسور واز دہ وزر اخوی ''اس لئے نوحہ وجہ ہے جس گناہ کے مرتکب مردہ کے گھر والیوں کے گھر والیوں نے گھر والیوں کے قر والیوں کے گھر والیوں کے نوحہ سے عذاب ہوتا ہے۔'' عدیث صافت کی اور خاص میت کے لئے ایکن ابن عمر کے پیش نظر بیحہ یہ ہوئی آئے حضور بھر کا ارشاد ایک خاص واقعہ ہے متعلق تھا۔ کی یہودی عورت کا انتقال ہوگیا تھا اس پراصل عذاب کوئی وجہ سے ہور ہا تھا کہ وہ اس کے استحقاق کے خلاف اس کا ماتم کر رہے تھے اور خلاف واقعہ وجہ سے ہور ہا تھا کہ کی مزید میں نہیں تھا کہ وہ اس کے استحقاق کے خلاف اس کا ماتم کر رہے تھے اور خلاف واقعہ نئیوں کواس کی طرف منسوب کر رہے تھے۔ اس لئے آئے خضور بھر نے اس موقعہ پر جو پچے فرم ایا وہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں تھا گئی علاء نے دس مرک طرف حضرت ابن عمر کی حدیث کو بھی ہر حال میں نافذ نئیوں کواس کی طرف حضرت ابن عمر کی حدیث کو بھی اس استدلال کو تسلیم نیا سے ۔دوسری طرف حضرت ابن عمر کی حدیث کو بھی ہر حال میں نافذ نہیں کیا بلکہ اس کی نوک بیک دوسرے شرق اصول وشواہد کی دوشنی میں درست کے گئے ہیں اور پھراسے ایک اصول کی حیثیت ہے تسلیم کیا گیا ہے ۔علی اس حدیث کی جو محتلف و جو ہو تفصیل ت بیان کی ہیں آئیس ما فطابن مجر نے نفصیل کے ساتھ کھا ہے۔

(٦٠٨) عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ شَهِدُنَا بِنُتًا لِّرَسَوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرَسُولُ بِنَتًا لِّرَسَوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبَرِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبَرِ قَالَ فَرَايُتُ مَعَلَى الْقَبَرِ قَالَ فَقَالَ هَلُ مِنْكُمُ رَجُلٌ لَّمُ فَرَايُتُ عَيْنَيْهِ تَدُمَعَانِ قَالَ فَقَالَ هَلُ مِنْكُمُ رَجُلٌ لَّمُ يُعَالِبُ فَقَالَ هَلُ مِنْكُمُ رَجُلٌ لَّمُ يُعَالِفُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْحَةَ آنَا قَالَ فَانْزِلُ قَالَ فَنزَلَ فَعَالَ فَنزَلَ فَيْ قَبُرهَا.

(٦٠٩)عَن عُمَر (رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذّبُ

(۱۰۸) حفرت انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی کریم کی کی ایک صاحبزادی (ام کلثوم کے جنازہ میں شریک تھے، حضورا کرم کی قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی گئی آ تکھیں جرآئی تھیں آ نحضور کی نے بیاک کام نہ کیا گئی نے بیال کام نہ کیا ہو؟ اس پر ابوطلح ٹر ہولے کہ میں ہوں آ نحضور کی نے فرمایا کہ پھر قبر میں اتر دے چنانچہ دہ ان کی قبر میں اتر دے۔

(۲۰۹) حضرت عمرٌ نے فرمایا که رسول الله ﷺ نے فرمایا تھا کہ میت پراس کے گھر والوں کے رونے سے بعض اوقات عذاب ہوتا ہے۔ ابن عباس بِسَعُضِ بُكَاءِ اَهُلِهِ عَلَيْهِ. قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ ذَكُرُتُ ذَلِكَ لِعَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا فَقَالَتُ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَوَ اللَّهِ مَاحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبَ الْمُؤُمِنَ بِبُكَاءِ اَهُلِهِ عَلَيْهِ وَللْكِنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيْزِيُدُ الكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ آهُلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ الْقُرْآنُ وَلا تَرْرُوازرَةٌ وزُرُ انْحرى.

(٦١٠) عَن عَآئِشَةَ رضِىَ اللَّهُ عَنهَا زَوُجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَتُ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُورِديَّةٍ يَّبُكِى عَلَيْهَا اَهُلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمُ لَيَبُكُونَ عَلَيْهَا اَهُلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمُ لَيَبُكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبُرِهَا.

باب ٧٧٧. مَا يُكُرَهُ مِنَ النِيَاحَةِ عَلَى الْمَيّت (٦١١) عَنِ الْمُ غَيُرَةِ (رَضِى اللَّهُ تعالى عَنُهُ) قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِلَّ كَذِبًا عَلَىَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى اَحَدٍ مَّنُ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ.

" نے فرمایا کہ جب حضرت عمر کا انقال ہوگیا تو میں نے اس کا ذکر حضرت عائشہ سے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت عمر پر ہو۔ بخد ارسول اللہ ﷺ نے بینیں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مؤمن کواس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذا ب دیتا ہے بلکہ آپ ﷺ نے بیفر مایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرکا عذا ب سے عذا ب رکھر والوں کے رونے کی وجہ سے اور زیادہ کر دیتا ہے۔ اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اور زیادہ وزنی ہے کہ کے بعد آپ نے فرمایا کہ قرآن کی دلیل سب سے زیادہ وزنی ہے کہ دکوئی کسی کے گناہ کا ذمہ دارا وراس کے مواخذہ کا اٹھانے والانہیں۔ دوکوئی کسی کے گناہ کا ذمہ دارا وراس کے مواخذہ کا اٹھانے والانہیں۔

(۱۱۰) نی کریم کی زوجہ مطہرہ عائشٹ نے فر مایا کہ نی کریم کی کا گذر ایک یہودی عورت پر ہواجس کی موت پراس کے گھر والے رور ہے تھے اس وقت آپ کی نے فر مایا کہ بیاس پر رور ہے ہیں حالانکہ قبر میں اس پر عذاب ہور ہاہے۔

باب ۷۷۷ میت پرکس طرح کے نوحہ کونا پسند قرار دیا گیا ہے

(۱۱۱) حفرت مغیرہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے بیسنا کہ
میرے متعلق کوئی جموئی بات کہنا عام لوگوں سے متعلق جموٹ بولنے کی
طرح نہیں (کیونکہ آپ ﷺ نبی سے اور آپ کے متعلق معمولی جموٹ
سے بھی بڑے بڑے مفاسد کا دروازہ دین میں کھل سکتا ہے) میر سے
متعلق جو محض بھی قصد اُ جموٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنالیتا ہے۔ میں
نے نبی کریم ﷺ سے سنا کہ کسی میت پراگر نوحہ و ماتم کیا جاتا ہے تو اس
نوحہ کی وجہ سے بھی اس پرعذاب ہوتا ہے۔

فا کدہ:۔حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کومیت پرنو حہ سے متعلق حدیث سنائی تھی۔ آپ نے تمہید کے طور پر ایک حدیث پہلے سنا دی جس کا مقصد بیتھا کہ جو حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں اسے پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کروں گا اور اس میں کسی قتم کی غلط بیانی کا شائب بھی نہیں ہوگا۔ شائب بھی نہیں ہوگا۔

باب ۲۷۸ گریبان جاک کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں (۱۱۲) حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو عورتیں اپنے چروں کو پیٹی ہیں، گریبان جاک کرلیتی ہیں اور جاہلیت کا طرزعمل اختیار کرتی ہیں (کسی کی موت پر) وہ ہم میں ہے نہیں ہیں۔ باب ۲۵۹ نی کریم ﷺ سعد بن خولہ کی وفات پراظہار غم کرتے ہیں سعد بن خولہ کی وفات پراظہار غم کرتے ہیں (۱۳۲) حضرت سعد بن ابی وقاص "نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ جة

باب ٢٥٨. لَيُسَ مِنَّا مَنُ شَقَّ الْجُيُوبَ. باب ٢٨٨. لَيُسَ مِنَّا مَنُ شَقَّ الْجُيُوبَ. (٦١٢) عَنُ عَبُدِاللَّهِ (رَضِى اللَّهُ تعالى عَنُهُ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ مِنَّا مَنُ لَّطَمَ الْحُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ. باب ٢٤٩. رَثَى النَّبِيُّ عَلَيْ سَعْدَ بُنَ خَوْلَةً "

(٦١٣)عَن سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقُاصِ ( رَضِيَ اللَّهُ تعالى

الوداع کے سال میری عیادت کے لئے تشریف لائے۔ میں سخت بھار تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میرامرض شدت اختیاد کر چکا ہے۔میرے پاس مال واسباب بہت ہیں اور صرف ایک لڑی ہے جو دارث ہوگی تو کیا میں ایے دوتہائی مال کا صدقہ کر دول؟ آپ نے فر مایا کنہیں۔ پھر میں نے عرض کیا که آ د هے مال کا صدقہ کردوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا كەلىك تہائى كردواور يەجى زيادە ہے۔اگرتم اپنے وارثوں كواپنے چھيے مالدار چھوڑ وتو بیاس سے بہتر ہوگا کہ مختاجی میں انہیں اس طرح پھوڑ کر جاؤل كدلوگول كے مامنے ہاتھ بھيلاتے پھريں يہ يادر كھوكہ جوخر چ بھى تم الله تعالیٰ کی رضا جو کی کی نیت ہے کر و گے تو اس پر تمہیں اجر ملے گاحتیٰ کہ اس لقمہ پر بھی تمہیں ثواب ملے گا جوتم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو پھر میں نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! میرے ساتھی مجھے چھوڑ کر (ججة الوداع کے لئے ) چلے جارہے ہیں ۔ (۱) اس برآ مخصور ﷺ نے قرمایا کہ یہاں رہ کربھی اگرتم کوئی نیک عمل کرو گے تواس سے تمہارے مدارج بلند ہول کے اورشایدتم ابھی زندہ رہو گے اور بہت ہے لوگوں کو (مسلمانوں کو)تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہتوں کو ( کفار ومرتدین کو ) نقصان! ( پھر آپ نے دعا فرمائی ) اے اللہ! میرے ساتھوں کو ہجرت پراستقلال عطا فرمااوران کے قدم پیچیے کی طرف نہلوٹا۔لیکن مصیبت زدہ سعد بن خولہ تصاور رسول الله ﷺ نے ان کے مکہ میں وفات یا جانے کی وجہ سے اضہار غم کیا تھا۔(۱)

فائدہ:۔اس موقعہ پرحضوراکرم ﷺ نے اسلام کاوہ زریں اصول بیان کیا ہے جواجمّا گی زندگی کی جان ہے۔ا حادیث کے ذخیرہ میں اس طرح کی احادیث کی کی نہیں اوراس سے ہماری شریعت کے مزاج کا پیتہ چلنا ہے کہوہ اپنی اجباع کرنے والوں سے کس طرح کی زندگی کا مطالبہ کرتی ہے خدا وند تعالیٰ خودشارع ہیں اورانہوں نے اپنی تمام دوسری کاوقات کے ساتھ انسان کو بھی پیدا کیا ہے۔اس لئے انسان کی طبیعت میں فطری طور پر جور بھانات اور صلاحیتیں موجود ہیں ۔ خداوند تعالیٰ اپنے احکام واوام میں انہیں نظر انداز نہیں کرتے شریعت میں معاد و معاش سے متعلق جن احکام وادام میں انہیں نظر انداز نہیں کرتے شریعت میں معاد و معاش سے متعلق جن احکام وادام میں انہیں نظر انداز نہیں کرتے شریعت میں معاد و معاش سے متعلق جن احکام وادام میں انہیں نظر انداز نہیں کی رضا کے مطابق ہو سکے اور زمین میں شرو فسارت کی اہمیت کے پیش نظر ہے کہ جن پر معاشرہ کی اصلاح و بقاء کا مدار ہے ۔ حدیث کا بید حصہ کیا گر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں اہمیت کے پیش نظر ہے کہ جس کی ترتیب ہے ۔ کوئی نہیں جا وتنا کہ اس میں حظام ہی جہوں کی کوشش کرتا ہے تو تھا و تھی اجر و تو اب کا باعث ہے ۔ یہے اواض جا تھی ہیں اس ملام نے دی اور اس میں اس کی وجہ ہے کوئی کی نہیں ہوتی ہے میں اس سلسلہ کی ایک حدیث بہت واضح ہے آئی خواس کی ہوئی ہو کیا ہوگا ؟ آپ تھی نے کہا دراج بھی پائی تی اس کی وجہ ہے کوئی کی نہیں ہوتی ہوئی ہوگیا ہوگا ؟

اس سے سمجھا جاسکتا ہے کہ شریعت ہمیں کن حدود میں رکھنا چاہتی ہے اور اس کے لئے اس نے کیا کیا جتن کے ہیں اور ہماری بعض فطری رجی نات کی وجہ سے جو ہڑی خرابیاں پیدا ہو سکتی تھیں ان کے سد باب کی کس طرح کوشش کی ہے۔ حافظ ابن تجرؓ نے لکھا ہے کہ اس کے باوجود کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینے اور دوسر سے طریقوں سے خرچ کرنے کا داعیہ نفسانی اور شہوانی بھی ہے، خود پہلقمہ جس جسم کا جزء بینے گاشو ہرائ سے منفع ہوتا ہے لیکن شریعت کی طرف سے پھر بھی اجرو ثواب کا وعدہ ہے اس لئے اگر دوسروں پرخرچ کیا جائے جن سے کوئی نسبت و قربت نہیں اور جہاں خرچ کرنے کے لئے پچھوزیا دہ مجاہدہ کی بھی ضرورت ہوگی تو اس پر اجرو ثواب کس قدر مل سکتا ہے۔ تاہم یہ یا در ہے کہ ہر طرح کے خرچ اخراجات میں مقدم اعزہ واقرباء ہیں اور پھر دوسر ہے لوگ کہ اعزہ چرخرچ کرکے آدمی شریعت کے کئی مطالبوں کوا کے ساتھ پورا کرتا ہے اے کوئکہ آپ بیار تھے اور ساتھ جانہیں سکتے تھے اس لئے اس کا دخیر میں اپنی عدم شرکت پر رنج وغم کا اظہار کررہے ہیں بعض روا تیوں میں ہے کہ یہ فتح کہ کہ کا واقعہ ہے۔

السعد بن خولہ مہاجرین میں سے تھ لیکن آپ کی وفات مکہ میں ہوگئ تھی۔ یہ بات پندنہیں کی جاتی تھی کہ جن لوگوں نے القداور رسول سے تعلق کی وجہ سے اور القد کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہجرت کی تھی وہ بلا کسی تخت ضرورت کے مکہ میں قیام کریں چنا نچے سعد بن وقاص مگہ میں بیار ہوئے تو ہاں سے جلدنگل جانا جا ہا تھ کہ کہیں وہیں وفات نہ ہوجائے اور رسول القد کے نے بھی سعد بن خولہ پراس لئے اظہار تم کیا تھا کہ مہاجر ہونے کے باوجودان کی وفات مکہ میں ہوگئ تھی۔ اس کے ساتھ آپ نے اس کی بھی دعا کی کہ اللہ تعالی صحابہ کو ہجرت پر استقلال عطافر مائے تا ہم نیہیں کہا جاسکتا کہ بینقصان کس طرح کا ہوگا کیونکہ یہ تکوینات سے متعلق ہے۔

باب • ٣٨٠. مَا يُنهى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ
(٦١٤) عَنُ آبِي بَرُدَةَ بُن آبِي مُوسَى قَالَ وَجِعَ
آبُومُوسْى (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنِه) وَجُعًا فَغُشِيَ عَلَيهِ
وَرَأُسُه وَنِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِّنُ اَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ اَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ
عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَنَا بَرِي مِّ مِّمَّنُ بَرِئَ مِنْهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَالسَّاقَة وَالشَّاقَة .

باب ۲۸۰ مصیبت کے وقت سرمنڈ وانے کی ممانعت۔
(۱۹۳) ابو بردہ ہن ابی موی سے روایت ہے کہ حضرت ابوموی اشعری بیار پڑ گئے ، ان پرغثی طاری تھی اور ان کا سران کی ایک بیوی (ام عبداللہ بنت ابی رومہ) کی گود میں تھا (انہوں نے ایک زور کی چیخ ماری) ابوموی اس وقت پچھ بول نہیں سکتے تھے لیکن جب افاقہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی ان چیز ول سے بری ہوں جن سے رسول اللہ بھے نے برائت کا اظہار فرمایا تھا۔
رسول اللہ بھٹے نے (کسی مصیبت کے وقت) چلا کر رونے والی سرمنڈ ادیئے والی اور گریان جا کہ اور کی اور اللہ بھانے کے اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی دور کی کر نے والی عور توں سے اپنی برات کا اظہار فر مایا تھا۔

باب ۱۸۸ جومصیبت کے وقت عمکین دکھائی دے
(۱۱۵) حضرت عائش نے فرمایا کہ جب نبی کریم بھٹا کوزید بن حارثہ،
جعفر اورعبداللہ بین رواحہ گل شہادت (غزوہ عموقہ میں) کی اطلاع ہوئی تو
رسول اللہ بھٹاس وقت اس طرح تشریف فرما تھے کئم کے آثار آپ بھٹا
کے چہرے پر نمایاں تھے۔ میں دروازے کے سوراخ سے دیکھر ہی تھی۔
اسنے میں ایک صاحب آئے اورجعفر کے گھر کی عورتوں کے رونے کاذکر
کیا۔ آپ بھٹانے ارشاد فرمایا کہ انہیں رونے سے منع کرو چنانچہ وہ گئے
لیکن واپس آکر کہا کہ وہ تو نہیں مانتیں۔ آپ بھٹانے پھر فرمایا کہ انہیں
منع کرو۔ اب وہ تیسری مرتبہ واپس ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! وہ

باب ١ ٨٨. مَنُ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعُورُ فَيْهِ الْحُزُنُ (٦١٥) عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ لَمَّا جَآءَ السَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَتُلُ بُنِ حَارِثَةَ وَجَعُفَرٍ وَابُنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعُرَفُ فِيْهِ الْحُزُلُ وَآنَا أَنْظُرُ مِنُ صَائِرِ الْبَابِ شَتِّ الْبَابِ فَآتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ نِسَآءَ صَائِرِ الْبَابِ شَتِّ الْبَابِ فَآتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ نِسَآءَ جَعُفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَ هَنَّ فَامَرَهُ أَلُ يَّنُهَا هُنَّ فَذَ هَبَ ثُمَّ اَتَاهُ الشَّائِيَةَ لَمُ يُطِعُنَهُ فَقَالَ انْهَهُنَّ فَآتَاهُ التَّالِيَةَ قَالَ وَاللهِ فَزَعَمَتُ آنَّهُ قَالَ فَاحُثُ وَاللهِ عَلَيْنَا يَارَسُولِ اللهِ فَزَعَمَتُ آنَّهُ قَالَ فَاحُثُ فِي أَفُواهِهِنَّ التَّرَابَ.

تو بہت چڑھ گئی ہیں (عمرہ نے کہا کہ ) عائشہ کو یقین تھا کہ (ان کے اس کہنے پر ) آنحضور ﷺ نے فر مایا کہ پھران کے مندمیں مٹی جھونک دو۔

فائدہ۔" فاحث فی افو اھھن التو اب" ان کے منہ میں مٹی جھونک دو' ایک محاورہ ہے اوراس سے مراد صرف کسی بات کی ناپندیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔ واقعی اور حقیقی اس کا مفہوم مراذ ہیں ہے۔ اس طرح کے محاور ہے اردو میں بھی استعال ہوئے ہیں۔ عائشہ نے اس موقعہ پر آپ کے طرزعمل سے یہ مجھا کہ اس وقت کا نوحہ جوجعفر کے گھر کی عورتیں کررہی تھیں۔ شریعت کی نظر میں اگر چہ پینندیدہ نہیں تھا سیکن مباح ضرورتی اس کئے آنحضور بھے نے کوئی زیادہ سخت کلمہ ارشاد نہیں فر مایا۔ عائشہ گا منشاء یہ ہے کہ اگر اس وقت آنحضور بھے ہے بار باران کے رونے پیٹنے کا ذکر نہ کیا جاتا تو بہتر تھا۔ کہ آپ بھی کو بھی اس سے رنج ہوا اور وہ عورتیں باز بھی نہ آئیں یعنی کہنے والے نے اپنے دل کی ایک بات کہدد کی اور رسول اللہ بھی کی اگواری خاطر کا لحاظ نہیں کیا۔

باب ٣٨٢. مَنُ لَّمُ يُظُهِرُ حُزُنَه 'عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ

(١١٦) عَن أَنس بُن مَالِكِ رَضَى اللهُ عَنهُ يَقُولُ الشَّكَى ابُنٌ لِآبِى طَلْحَةً قَالَ فَمَاتَ وَابُوطَلَحَةً وَالْ فَمَاتَ وَابُوطَلَحَةً خَارِجٌ فَلَمَّا رَأْتُ إِمْرَاتُهُ أَنّهُ قَدَ مَاتَ هَيْعَاتَ شَيْعًا وَنَحَّتُهُ فِي حَانِبِ الْبَيْتِ فَلَمَّا حَآءَ أَبُو طَلُحَةً قَالَ وَنَحَتُهُ فِي حَانِبِ الْبَيْتِ فَلَمَّا حَآءَ أَبُو طَلُحَةً قَالَ كَيْفَ الْغُلَامُ قَالَ قَدُ هَدَأَتُ نَفُسُهُ وَارْجُو اَن يَكُونَ كَيْفَ الْغُلَامُ قَالَ قَدُ هَدَأَتُ نَفُسُهُ وَارْجُو اَن يَكُونَ كَيْفَ النَّهُ مَا الْفَي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بُمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَا كَالَ مِنْهُمَا وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَا كَالَ مِنْهُمَا وَقُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَمَا كَالَ مِنْهُمَا وَقُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَمَا كَالَ مِنْهُمَا وَقُلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَا كَالَ مِنْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَا كَالَ مِنْهُمَا وَقُلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَعَلَّ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(قَالَ سُفُينُ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْا نُصَارِ فَرَآيُتُ لَهُمَا يَسُعَةَ أَوُ لَادٍ كُلُّهُمُ قَدُ قَرَأَ الْقُرُانَ)

۸۲۲- جومصیبت کے وقت اپنے کم کوظا ہر نہ ہونے دے طبیعت خراب بھی اس بن ما لک فرمار ہے تھے کہ ابوطلحہ کے ایک لڑکے ک طبیعت خراب بھی ۔ ان کا انقال بھی ہوگیا۔ اس وقت ابوطلحہ کھر میں موجود نہیں شھان کی بیوی نے جب دیکھا کہ بیچ کا انقال ہوگیا تو انہوں نے نہیں تھان کی بیوی نے جب دیکھا کہ بیچ کو نہلا دھلا، کفنا کے گھر کے ایک طرف رکھ دیا ابوطلحہ جب تشریف یک لاے تو بیچ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے سکون ہوگیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب آرام کرر ہا ہوگا۔ ابوطلحہ نے سمجھا کہ وہ صبح کہ ہوئی تو غسل کیا، لیکن جب پھر باہر جانے کا ادادہ کیا تو بیوی نے واقعہ کی ہوئی تو غسل کیا، لیکن جب پھر باہر جانے کا ادادہ کیا تو بیوی نے واقعہ کی مساتھ نماز پڑھی اور اپنے تمام حالات سے آپ بھی کو مطلع کیا۔ اس پر ساتھ نماز پڑھی اور اپنے تمام حالات سے آپ بھی کو مطلع کیا۔ اس پر رسول اللہ بھی نے فرمایا کہ شاید اللہ تعالی تم دونوں کی اس رات میں رسول اللہ بھی نے فرمایا کہ شاید اللہ تعالی تم دونوں کی اس رات میں برکت عطا فرمائے گا۔ (سفیان نے بیان کیا کہ انصار کے ایک فرد نے بیان کیا کہ میں نے ابوطلحہ کی انہیں بیوی ہے ۱۹ اولا دیں دیکھیں، سب کے بتایا کہ میں نے ابوطلحہ کی انہیں بیوی ہے ۱۹ اولا دیں دیکھیں، سب کے بیان کیا کہ میں نے ابوطلحہ کی انہیں بیوی ہے ۱۹ اولا دیں دیکھیں، سب کے سب قرآن کے عالم تھے۔)

فائدہ:۔مطلب تو یہ تھا کہ بچے کا انتقال ہوگیا ہے جس طرح مرض سے افاقہ سکون کا باعث ہوتا ہے بظاہر موت سے بھی سکون نظر آتا ہے کہ
یہاری اور تکلیف کی وجہ سے جس پریشانی کا اظہار مریض سے ہوتا ہے موت کے بعد وہ کیفیت ختم ہوجاتی ہے۔ دوسر سے جملہ کا مطلب اس
توقع کا اظہار ہے کہ بچہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے بھی اچھا معاملہ ہوا ہوگالیکن ابوطلح کو چونکہ صورت حال کاعلم نہ تھا اس لئے اپنی ہوی کے اس پُر
اطمینان جواب سے انہوں نے سمجھا کہ بچہ کوافاقہ ہوگیا ہے اور اب وہ سو ہوا ہے اس لئے مزید روگ اس سلیلے میں مناسب نہیں سمجھی اور آرام
سے سوئے ،ضروریات سے فارغ ہوئے اور بیوی کے ساتھ قرب بھی ہوا۔ اس پر آنحضور ﷺ نے برکت کی بشارت دی۔ بدان کے غیر معمولی
صبر وضبط اور خداوند تعالیٰ کی حکمت پر کمال یقین کا ثمرہ تھا۔ بیوی کی اس اداشناسی پر قربان جائے کہ س طرح انہوں نے اپنے شوہر کوایک ذبنی
کوفت سے بچالیا۔ جس کے نتائج اس دفت بہت عگمین نکل سکتے تھے۔ جب حضرت ابوطلح پر تھکے ماندے اور پہلے ہی سے نٹر ھال آئے تھے۔

باب ٣٨٣. قَوُلِ النَّبِيِّ ﷺ إنَّابِكَ لَمَحْزُو نُوُنَ

باب ٢٨٣. الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيُضِ.

(٦١٨) عَنُ عَبُواللهِ بُنِ عُمَرَ (رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا) قَالَ الشَّكَى سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً شَكُوى لَّه وَ فَآتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَعُودُه مَعَ عُبدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ وَسَعُدِ بُنِ وَقَاصٍ وَعَبُد اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ اللَّهِ مِن مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ مَ فَلَمَّا دَحَلَ عَلَيْهِ فَوَ جَدَه فِى غَاشِيةِ آهُلِهِ فَقَالَ عَنهُ مَ فَلَكَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ قَدَلُ مِن مَسْعُودُ وَصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم بَكُوا فَقَالَ اللهِ فَبَكى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم بَكُوا فَقَالَ الا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِهِذَا عَلَيْهِ وَ سَلَّم بَكُوا فَقَالَ الا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِهِذَا وَاسَارَ إِلَى لِسَانِهِ اَوْيَرُحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذِّبُ بِهِذَا وَاسَارَ إلى لِسَانِهِ اَوْيَرُحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذِّبُ بِهِذَا وَاسَارَ إلى لِسَانِهِ اَوْيَرُحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذِّبُ بِهِذَا وَاسَارَ إلى لِسَانِهِ اَوْيَرُحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذِّبُ بِهِذَا وَاسَارَ الله عَلَيْه.

( وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَضُرِبُ فِيُهِ بِالْعَصَا وَيَرُمِيُ بِالْحِجَارَةِ وَ يُحَثِّي بِالتَّرَابِ-)

بابـ٣٨٥. مَايُنهٰى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكاَءِ وَالَّزِجُرِ عَنُ ذٰلِكَ (٦١٩) عَنُ اَمَّ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ اَخَذَ عَلَيْنَا

باب ۲۸۳ نی کریم کی کافر مان دہم تمہاری جدائی پر ممکین ہیں الاحات کے حضرت انس بن مالک نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ کے کے ساتھ ابوسیف لوہار کے بیبال گئے یہ ابراہیم (رسول اللہ کے کے صاحبزاد ہے گودودھ پلانے والی خاتون کے شوہر تھے۔ آ پ کے ان ابراہیم گولیا اور پیار کیا۔ پھراس کے بعدہ ممان کے بیبال گئے اس وقت ابراہیم کی جل کی کا عالم تھا۔ رسول اللہ کھی آئیسیس جرآ کیں تو عبدالرحمٰن بن عوف بول پڑے کہ یا رسول اللہ اور آپ بھی! حضورا کرم عبدالرحمٰن بن عوف بیل پڑے کہ یا رسول اللہ اور آپ بھی! حضورا کرم تفصیل سے واضح کی آپ بھی نے فرمایا، آئھوں سے آ نسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈھال ہے، پھر بھی ہم کہیں گے وہی جس میں ہمارے رب کی رضا ہو۔ اوراے ابراہیم ہم تہماری جدائی پرغمنا کے ہیں۔

#### باب ٨٨ \_ مريض کے پاس رونا

(۱۸۱) حضرت عبدالقد بن عمرضی الله عنها نے بیان کی کہ سعد بن عباده اسکی مرض میں مبتلا تھے، نبی کریم بھی عیادت کے لئے عبدالرحمٰن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبدالله بن سعود ؓ کے ساتھ ان کے یہال تشریف لئے گئے۔ جب آپ اندر گئے تو تیار داروں کے بچوم میں انہیں پایا۔ اس لئے آپ بھی نے دریافت فرمایا کہ کیاوفات ہوگئی؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول الله! نبی کریم بھی (ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رویزے ۔ لوگوں نے جوحضور اکرم بھی کوروتے ہوئے دیکھا تو سب رویزے ۔ لوگوں نے خرمایا کہ سنو! الله تعالی آئکھوں کے آنو پر بھی مواب نہیں دے گا اور تہدل کئے میر ۔ ہاں اس کا عذاب اس کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا اور تہدل کئے میر ۔ ہاں اس کا عذاب اس کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ بھی نے زبان کی طرف اشارہ کیا (ادراگر اس زبان سے موتا ہے، آپ بھی نے دبان کی رحمت کا باعث بھی بنت ہے اور میت کو اس کے گئے دو اس کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے۔ (حضرت عمرؓ میت پر ماتم کر نے پر ڈ نٹرے سے مارتے تھے۔ پھر چھنگتے تھے اور منہ میں میت پر ماتم کر نے پر ڈ نٹرے سے مارتے تھے۔ پھر چھنگتے تھے اور منہ میں میت پر ماتم کر نے پر ڈ نٹرے سے مارتے تھے۔ پھر چھنگتے تھے اور منہ میں مئی جھونک دیتے تھے۔)

"باب۵۸۸\_س طرح کے نوحہ و بکا کی ممانعت ہے اوراس پر مؤ اخذہ

(١١٩) حضرت ام عطية نے فر مايا كدرسول الله अ نے بيعت ليتے وقت

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ عِنُدَ الْبَيْعَةِ اَلُ لَا نَنُوْحَ فَمَا وَقَّتُ مِنَّا امُرَاةٌ غَيْرَ خَمُسِ نِّسُوَةٍ أُمِّ سُلَيْمٍ وَأُمِّ عَلَاءٍ وَابُنَةِ اَبِيُ سَبُرَةَ امُرَاةٍ مُعَاذٍ وَّامُرَاتَيُنِ اَوُابُنَةِ اَبِيُ سَبُرَةً وَ امْرَأَ ةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرِى.

ہم سے عہدلیا تھا کہ ہم نو حہٰ ہیں کریں گی ہیکن پانچ عورتوں کے سوااور کسی نے وفا کاحق نہیں ادا کیا بیعور تیں ام سلیم ،ام علاء ،ابوسرہ کی صاحبز ادی جومعاذ کے گھر میں تھیں اس کے علاوہ دوعور تیں یا بید کہا کہ ابوسرہ کی صاحبز ادی ،معاذ کی بیوی اور ایک دوسری خاتون ؓ)

فا کدہ: ۔ حدیث کے راوی کو بیشک ہے کہ بیابوسرہ کی وہی صاحبزادی ہیں جومعاذ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھیں یا کسی دوسری صاحبزادی کا یہاں ذکر ہےاورمعاذ کی جو بیوی اس عہد کاحق اداکر نے والوں میں تھیں وہ ابوسرہ کی صاحبزادی نہیں تھیں ۔

#### باب ٢ ٨٨. مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ.

(٦٢٠) عَنُ عَامِرِ بُنِ رَبِيْعَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِذَارَاى اَحَدُ كُمُ جَنَازَةً فَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَ حَتَّى يُخَلِّفَها اَو يُحَلِّفَهُ وَاللَّهُ مُ حَتَّى يُخَلِّفَها اَو يُحَلِّفَهُ وَاللَّهُ مُ كَتَّى يُخَلِّفَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْمِنُ قَبُلِ اَنُ تُتَخَلِّفَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَمِنُ قَبُلِ اَنُ تُتَخَلِّفَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَمِنُ قَبُلِ اَنْ تُتَخَلِّفَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(٦٢١) عَنُ سَعِيد المُم قُبَرِيِّ عَنُ ابِيهِ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَا كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَا فَا خَذَ ابُوهُ مُرُوانَ خَنَازَةٍ فَا فَا خَذَ ابُوهُ مُرُوانَ فَحَدَاءَ ابُوسَعِيدٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ فَحَدَاءَ ابُوسَعِيدٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ فَحَدَدَ بِيدِ مَرُوانَ فَقَالَ قُمُ فَوَ اللهِ لَقَدُ عَلم هذَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ لَقَدُ عَلم هذَا اَنَّ النَّبِيِّ صَدَق لَلهُ عَلَيهِ وَ سَلَّم نَهَا نَاعَنُ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُوهُ مُرَيْرَةً صَدَق.

باب ۲۸۲ کوئی اگر جنازہ کے لئے کھڑا ہوتوا سے کب بیٹھنا چا ہے (۹۲۰) حفرت عامرین رہید سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ جب کوئی جنازہ دیکھے تو اگر اس کے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو کھڑا ہوجانا چاہئے تا آئکہ جنازہ آگے نکل جائے یا آگے نکل جانے کے بحائے خود جنازہ رکھ دیا جائے۔

(۱۲۱) حضرت سعید مقبری فی فر مایا کدان کے والد نے بیان کیا کہ ہم ایک جنازہ میں تھے کہ ابو ہریرہ فی فی مروان کا ہاتھ پکڑا اور یہ دونوں صاحب جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھ گئے اتنے میں ابوسعید تشریف لائے اور مروان کا ہاتھ پکڑ کرفر مایا کہ اٹھو! بخدایہ (ابو ہریرہ فی جنیں اس سے روکا تھا۔ ابو ہریرہ نے فر مایا کہ انہوں نے نی کریم کی کیا ہے۔

فائدہ: حضرت ابو ہریرہ گویہ حدیث یا دنہیں رہی تھی اور پھر جب حضرت ابوسعید خدریؓ نے یاد دلائی تو آپ کو یاد آئی اور آپ نے اس کی تصدیق کی ۔ جنازہ کے ساتھ بدر کار کھا وکا معاملہ انسانی عزت وشرافت کے پیش نظر ہے اور اس لئے آپ تھے نے جنازہ کو دیکھ کر کھڑ ہے ہوجانے کے لئے بھی فرمایا تھا۔ کی اس کم مختلف وجوہ بیان کی محتلف وجوہ بیان کی سیار معالمہ کرنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے جس کی تفصیلات حدیث میں موجود ہیں۔ سیرحال میت کے ساتھ پوری انسانی عزت وشرف کا معاملہ کرنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے جس کی تفصیلات حدیث میں موجود ہیں۔

#### باب ٨٨٠. مَنُ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُوُدِيّ.

(٦٢٢) عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ مَرَّبِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَقُمَنَا بِهِ فَقُلُنَا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ قَالَ إِذَارَايَتُمُ النَّجَنَازَةَ فَقُومُوا.

باب٣٨٨. حَمُلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دَوْنَ النِّسَآءِ (٦٢٣)عَن اَبِي سَعِيُدِ دِالْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ

باب ۸۸۷۔ جو يہودي كے جناز ه كود كيوكر كھڑا ہوگيا

(۱۲۲) مفزت جابر بن عبدالله في بيان كيا كه بهار سما منے سے ايك جنازه گزراتو نبى كريم ﷺ كھڑے ہو گئے اور ہم بھى كھڑے ہو گئے ۔ پھر ہم نے كہايار سول اللہ! بيتو يبودى كا جنازه تھا تو آپ ﷺ نے فرمايا كه جب تم جنازه كود كھوتو كھڑے ہوجاؤ۔

باب ۴۸۸۸ءورتین نہیں بلکہ مرد جناز ہ اٹھا ئیں (۱۲۳) حضرت ابوسعید خدریؑ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَتِ
الْحَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّحَالُ عَلى اَعْنَاقِهِمُ فَانُ كَاسَ
صَالِحَةً قَالَتُ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتُ غَيْرَ صَالِحَة قَالَتُ
يَاوَ يُلَهَا ايُنَ يَذُ هَبُولَ بِهَا يَسُمَعُ صَوُ تَهَا كُلُّ شَيءُ
إِلَّا الْإِنْسَالُ وَ لَوُ سَمِعَهُ صَعِقَ.

#### باب ٩ ٨م. السُّرُعَةِ بِالْجَنَازَةِ

(٦٢٤)عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَسُرِعُوا بِالْجَنَازَةَ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَحَيْرٌ تُقَدِّ مُونَهَا وَإِنْ تَكُ سوى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رَقابَكُمُ.

# باب • ٩٩. فَضُلِ اِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

(٦٢٥) عَن ابُن عُمَرُ آلَّ أَبَاهُرُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ مَن تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيُرَاطٌ فَقَالَ اَكُثَرَ اَبُوهُرَيْرَةً عَلَهُ عَيْدُا فَا فَعَلَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَكُثَرَ الْبُوهُرَيْرَةً وَ قَالَتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فَقَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فَقَالَ البُن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَقَدُ فَرَّطُنَا فِي قَرَارِيُطَ البُن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَقَدُ فَرَّطُنَا فِي قَرَارِيُطَ كَثِيرُوقٍ.

فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہوتا ہے اور مرداسے کا ندھوں پراٹھاستے ہیں تو اگر وو نیک تھا تو کہتا ہے مجھے لے چلو! لیکن اگر نیک نہیں ہے تو کہتا ہے۔ ہائے بربادی! یہ مجھے کہاں گئے جارہے ہیں۔اس آ واز کوانسان کے سواتمام مخلوق خداستی ہے۔ اگر انسان کہیں من پائے تو تڑپ حائے۔

# باب ۹۸۹ ۔ جنازہ کو تیزی سے لے چلنا۔

(۱۲۳) حفرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ جنازہ لے کر بسرعت آگے برمو (وقار بے ساتھ) کیونکہ اگر وہ صالح ہے توایک فیر ہے جسے تم آگے ) جھیج رہے ہواورا گراس کے سوا ہے توایک شر ہے جسے تم ہیں این گردنوں ہے اتار ناہے۔

# باب ۴۹۰ ۔ جنازہ کے پیچھے چلنے کی نضیلت

(۱۲۵) حفرت ابن عمر ؓ نے بیان کیا کہ آبو ہریرہؓ نے فرمایا کہ جو جنازہ

کے پیچھے چلے اسے ایک قیراط کا تواب سے گا۔ ابن عمر ؓ نے فرمایا کہ
ابوہریہؓ احادیث بہت بیان کرتے ہیں (اور زیادتی کی صورت میں بھول
جانے کا خطرہ ہوتا ہے) لیکن ابوہریہؓ کی عائشہؓ نے بھی تقدیق کی فرمایا
کہ میں نے رسول القد ﷺ سے بیار شادخود سنا ہے اس پرابن عمرؓ نے کہا کہ
پھرتو ہم بہت سے قیراط چھوڑ کے ہیں

فاكده: \_روايت ميل لفظ "فوطت" كمعنى بين كه الله كى تقدير سے ميس في ضائع كرديا ـ

فا مدوہ۔ دروایت یں نقط کو طف سے کہ ابو ہریرہ ہے۔ مید حدیث من کرابن عمر نے حضان کردیا۔

مرفی اور مسلم کی روایتوں میں ہے کہ ابو ہریرہ ہے مید حدیث من کرابن عمر نے حضرت عائشہ سے نصدیق چاہی تھی اور جب آپ نے نصدیق کر دی تو آپ کوافسوں ہوا کہ اس لاعلمی کی وجہ سے بہت نے جنازوں کے ساتھ قبراط جھوڑ چکے ہیں۔ شروع میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت آپ نے نسلیم نہیں کی ۔ کیونکہ آپ خود بھی صحابی تھے اور بڑے درجہ کے صحابہ میں آپ کا شارتھا اس لئے ایک ٹی بات جب سی تو تعجب ہوا اور حضرت ابو ہریرہ کی سروایت تسلیم نہیں کی ۔ کیونکہ آپ خور بھی صحابی تھے اور بڑے درجہ کے صحابہ میں آپ کا شارتھا اس لئے ایک ٹی بات جب سی تو تعجب ہوا اور حضرت ابو ہریرہ گی اس روایت تسلیم نہیں کرسکتا کیونکہ وہ احادیث بیشرت روایت کرتے ہیں اور اس صورت میں سہوونسیان کے خطرہ کور ذمیس کیا جا سکتا ۔ ابن عمر گوابو ہریرہ پراس انکار کے متعلق حافظ ابن مجر گلھ گئے ہیں کہ اہل علم میں با ہم ایک دوسرے کا انکار کوئی ٹی بات نہیں ہے۔

باب ا 99. مَا يُكُرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ (٦٢٦) عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى (1 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرُضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ لَعَنَ وَفَا اللَّهُ الْيَهُودَوَ النَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيا آئِهِمُ وَلَا ذَلِكَ لَابُرزَ قَبُرُهُ عَيْرَ أَنِيا آئِهِمُ الْمَسَحِدًا قَالَتَ وَلَولًا ذَلِكَ لَابُرزَ قَبُرُهُ عَيْرَ أَنْفِي الْمُ

# باب ۲۹۱ قبر پر مساجد کی تغمیر مکروہ ہے

(۱۲۲) حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے مرض وفات میں فر مایا کہ یبود اور نصاریٰ اللہ تعالیٰ کی رحت سے اس لئے دور کر دیئے گئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پرمساجد بنائی تھیں۔فر مایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپﷺ کی قبر کھلی جگہ بنائی جاتی (اور حجرہ میں نہ ہوتی) کیونکہ مجھے ڈراس کا ہے کہ کہیں آپ کی قبر بھی متجدنہ بنالی جائے۔

أَخُشِي أَنُ يُتَّخِذَ مَسُحدًا\_

فائدہ:۔ یا درہے کہ یہودیوں کی طرح عیسائی بھی انبیاء بنی اسرائیل پرایمان رکھتے ہیں اور جس طرح یہودیوں نے ان انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنائی تھیں عیسائی بھی اس جرم میں ان کے شریک تھے۔اس حدیث سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسّلہ ایک لمحہ کے لئے بھی ثابت

> باب ٩٢ م. الصَّلواةُ عَلَى النُّفَسَآءِ إِذَا مَاتَتُ فِي نِفَاسِهَا.

(٦٢٧) عَنُ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَآءَ النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امُرَأَةٍ مَّاتَتُ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيُهَا وَ سَطَهَا.

باب٩٣٣. قِرَأَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجِنَازَةِ (٦٢٨)عَـنُ طَلُحَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ عَوُفٍ ۖ قَالَ صَلَّيْتُ خَـلُفَ ابُثِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأُ بِفَاتِحَةِ ٱلكِتَابِ قَالَ لِتَعُلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةً.

باب۴۹۲ \_ اگر کسی عورت کا نفاس کی حالت میںانقال ہوجائے تواس کی نماز جناز ہ

( ١٢٧ ) حضرت سمرةً نے بیان کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی اقتداء میں ا یک عورت کی نماز جناز ه برهمی تقی جس کا نفاس میں انتقال ہو گیا تھار سول 

باب۹۹۳ نماز جنازه میں سورهٔ فاتحه پژهنا (۱۲۸)حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف ؓ نے فرمایا کہ میں نے ابن عباس کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر فرمایا کتههیں معلوم ہونا چاہئے کہ بیسنت ہے۔

فائدہ:۔حنفیہ کے نزدیک بھی نماز جنازہ میں سورۂ فاتحہ پڑھنا جائزہے۔جب دوسری دعاؤں سے اس میں جامعیت بھی زیادہ ہے تواس کے ریٹر صنے میں حرج کیا ہوسکتا ہے۔البتہ دعا اور ثناء کی نیت سے اسے ریٹر ھنا جا ہے قر اُت کی نیت سے نہیں۔

باب ٣٩٣. الْمَيَّتُ يَسْمَعُ خَفُقَ النِّعَالِ.

(٦٢٩) عَنُ أَنَس (رَّضِيَ اللَّهُ تعالى عَنُهُ )عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:الْعَبُدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبُرِهِ وَتُولِّي وَذَهَبَ اَصْحَابُه ، حَتَّى إِنَّه ، لَيَسْمَعُ قَرُعَ نِعَالِهِمُ أَتَاهُ مَلَكًان فَأَقُعَدَاهُ فَيَقُو لَأَن لَه مَاكُنُتَ تَقُولُ فِي هِذَا الرَّخُلِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَيَقُولُ أَشُهَدُ أَنَّه عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُه وَيُقَالُ انَظُرُ الِي مَقُعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبُّدَ لَكَ اللَّهُ بِهِ مَقُعَدًا مِّنَ الْحَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا حَمِينَعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدُرِي كُنُتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطُرَ قَةٍ مِّنُ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِينُ حُميُحَةً يُّسُمَعُهَا مَنُ يَّلِيُهِ إِلَّا الثَّقَلَيُنِ \_

باب۴۹۴ مردے یاؤں کے جاپ کی آ واز سنتے ہیں (۱۲۹) حفرت الس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کولوگ جب رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے یاؤل کی جاپ کی آواز سنتا ہے پھر دوفر شیتے آتے ہیں اسے بٹھ تے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص محمد رسول اللہ ﷺ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتہ ہوں کہ آ پ ﷺ اللدكے بندے اوراس كے رسول ہيں۔اس جواب پراس سے كہاجا تاہے کہ بید کیھوجہنم کا اپناا یک ٹھکا نالیکن (اس یقین کی وجہ ہے جس کا اظہارتم نے کیا )اللہ تعالی نے جنت میں تمہارے لئے ایک مکان اس کے بجائے بنا دیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ پھراس بندہ مؤمن کو جنت اور جہنم دونوں دکھائے جائیں گی۔رہا کا فریا منافق تواس کا جواب پیہوگا کہ مجھے معلوم نہیں۔ میں نے لوگوں سے ایک بات کہتے سی تھی اور وہی میں نے بھی کہی ،اس ہے کہا جائے گا کہ نتم نے کچھ مجھا اور نہ (اچھےلوگوں کی ) پیروی کی ۔اس کے بعداس کوایک لوہے کے ہتھوڑے سے بڑی زور سے

ماراجائے گااوروہ استے بھیا نک طریقہ پر چیخے گا کہ انسان اور جن کے سوا قرب وجوار کی تمام مخلوق سے گی۔ فیز نب

باب ۴۹۵ - جو خض ارض مقدس یا ایسی بی کسی جگه دفن ہونے کا آرز ومند ہو

(۱۳۴) حضرت الو ہریرہ نے بیان کیا کہ ملک الموت موٹ کی خدمت میں بھیجے گئے وہ جب آئے تو موٹ نے انہیں ایک زور کا چانٹا مارا، وہ واپس اپنے رب کے حضور میں پنچے اور عرض کیا کہ آپ نے جھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جومرنا نہیں چاہتا (موٹ کے چانے سے ان کی ایک بندے کی طرف بھیجا جومرنا نہیں چاہتا (موٹ کے چانے کی اس کے اللہ تعالی نے ان کی آئھ پہلے کی طرح کر دی اور فر مایا کہ دوبارہ جاؤاوران سے کہو کہ آپ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹے کرد کھئے اور پٹھ کے جتنے بال آپ کے ہاتھ میں آجا نمیں، ان کے ہربال کی بیٹو اور پٹھ کے جتنے بال آپ کے ہاتھ میں آجا نمیں، ان کے ہربال کے بدلے ایک سال کی زندگی دی جاتی ہوگا؟ (ان سالوں کے پورا پیغام پہنچاتو) آپ نے کہا اے اللہ پھر کیا ہوگا؟ (ان سالوں کے پورا بیغام پہنچاتو) آپ نے فر مایا کہ پھر موت ہے۔ موٹی بولے تو ابھی کیوں نہ آجائے پھر اللہ تعالی نے فر مایا کہ فراست کی کہ انہیں اس طرح جسے پھر پھیکا کہ نی جاتا ہے ارض مقدس قریب کردیا جائے۔ ابو ہریرہ نے نے بیان کیا کہ نی امرکے یاس راستے کے قریب ہے۔ (۱)

# باب 9 4°. مَنُ اَحَبَّ الدَّفُنَ فِي الْكَوْرَ فِي الْكَوْرَ فِي الْكُوهَا. الْكُوهَا.

فائدہ:۔ عینی میں ہے کہ حضرت موٹی کی طبیعت میں شدت بہت زیادہ تھی، چنانچہ آپ غصہ ہوتے تو غضب کی وجہ سے آپ کی ٹوپی تک جل جاتی تھی۔ یہ بات کوئی اتنی زیادہ قابل اعتادا گر چنہیں ہے لیکن بہر حال پہلی امتیں جہم وجشہ ، طاقت وقوت میں ہم سے بدرجہ بڑھ جڑھ کرتھیں اور یہ بات موجودہ دور کی تحقیقات کی روشن میں بھی تسلیم کر لی گئی ہے وہ تو بہر حال ہی تھے، معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں قبض ارواح کا طریقہ ہمارے زمانے سے مختلف تھا اور انبیاء کی موت سے پہلے ملک الموت کے لئے یہ بھی ضروری تھا کہ پہلے ان سے اس بات کے متعلق بھی گفتگو کر لیں کہ ان کی موت مقدر کا دن اگر چہ آگیا ہے کہاں اللہ کی طرف سے انہیں اختیار ہے۔ وہ زندگی پند کریں تو زندہ رہ سے جہں ۔ لیکن ملک الموت نے موٹی سے اس کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کہ بلکہ صرف و فات کی خبر دے دی اور اس پرموٹی کو بہت غصہ آیا اور آپ نے طمانچہ مارا۔

الموت نے موٹی سے اس کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی بلکہ صرف و فات کی خبر دے دی اور اس پرموٹی کو بہت غصہ آیا اور آپ نے طمانچہ مارا۔

المقدس میں ایک قبہ بنوا یا اس شاند بھی کے مہد میں رہا ہوگا اس کی نبیاد اسرائیلی روایات ہیں کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے الکی قبر سے غالباس کی بنیاد اسرائیلی روایات ہیں کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے ملی فن کی قبر کے قبر کی قبر کی قبر کے قبل اس کی بنیاد اسرائیلی روایات ہیں کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے میں دہی فن کی آرز وجائز ہے۔

میں فن کی آرز وجائز ہے۔

باب ۴۹۲\_شہید کی نماز جنازہ (۲۳۱) حضرت جابر بن عبداللہ ؓ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے احد کے باب ۲۹۳. الصَّلواةِ عَلَى الشَّهِيُدِ. (۲۳۱)عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ (رَضِيَ اللَّهُ تعالى

عَنُهُ مَا )قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَجُمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنُ قَتُلَى أُحُدٍ فِى ثَوْبٍ وَّاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُ مُ أَكُثَرُ انحَدًّا لِلُقُرِآنِ فَإِذَا أَشِيْرَ لَهُ اللَّى اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحُدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُؤُلَاءِ يَوُمَ القِيَامَةِ وَاَمَرَ بِدَفُنِهِمُ فِى دِمَا ثِهِمُ وَلَمُ يُعُسَلُوا وَلَمُ يُصَلَّ عَلَيْهِمُ.

> باب ٩ ٢ . إِذَا اَسُلَمَ الصَّبِئُ فَمَاتَ هَلُ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَهَلُ يُعُرَضُ عَلَى الصَّبِيّ الْإِسُلَامُ

(٦٣٢)عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابُن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا اَنُحبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي رَهُطٍ قِبَلَ ابُن صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُ وُهُ يَلُعَبُ مَعَ الصِّبْيَان عِندَ ٱطُّم بَنِيكُ مَغَالَةً وَقَدُ قَارَبَ بُنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ فَلَمُ يَشُعُرُ حَتْيٌ ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّم بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لِابُنِ صِيَّادٍ تَشُهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَنَظَرَ الِّيهِ ابُنُ صَيَّادٍ فَقَالَ اَشُهَدُ انَّكَ رَسُولُ الْاُمِّيِّيْنَ فَقَالَ ابُنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ٱتَشُهَّدُ انِيَّ رَسُولُ اللهِ فَرَفَضَه وَقَالَ امَنُتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ فَفَالَ لَهُ مَاذَا تَرَى قَالَ ابُنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِيُ صَادِقٌ وَّكَاذِبُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم خَلَطَ عَلَيْكَ الْاَمُرُ ثُمَّ قِمَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم إِنِّي قَدُ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيُعًا فَـقَـالَ ابُنُ صَيَّادٍ هُـوَا لِدُّخُ فَقَالَ اخُسَاْفَلَنُ تَعُدُ وَقَدُرَكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ دَعْنِيُ يَ ارَسُولَ اللَّهِ اضُرِبُ عُنُقَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنْ يَكُنُ هُوَ فَلَنُ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنَّ لَّمُ يَكُنُ هُوَ فَلاَ خَيْرَ لُكَ فِي قَتُلِهِ وَقَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ انْطَلَقَ بَعُدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَأَبَيُّ بُنُ كَعُبِ إِلَى النَّحُلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ وَهُ وَ يَخْتِلُ آنُ يَّسُمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيئًا قَبُلَ آنُ يَّرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ فَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَهُوَ

دو، دوشہیدوں کو ملاکرایک کپڑے کا گفن دیا تھا اور پھر دریافت فرماتے کہ ان میں قرآن کے خارف اشارہ سے بتایا جاتا تو آپ ﷺ لحد میں اس کو آپ ﷺ لحد میں اس کو آپ ﷺ لحد میں اس کو تون میں سہادت دوں گا پھر آپ ﷺ نے سب کوخون میں لت بت وفن کرنے کا تھم ویا۔ انہیں نے شل دیا گیا تھا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئے تھی۔

باب،۹۷ - ایک بچهاسلام لایاا در پھراس کا نتقال ہوگیا،تو کیااس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور کیا بچے کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جائے گی (١٣٢) حطرت عبدالله ابن عمر فخردي كه عمر رسول الله ظف كساته کچھ دوسرے اصحاب کی معیت میں ابن صیاد کی طرف گئے آپ کو وہ بنو مغالہ کے قلعہ کے یاس بچوں کے ساتھ کھیلنا ہوا ملا۔ ابن صادقریب البلوغ تھا۔اے آنحضور ﷺ کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہوئی لیکن آپ ﷺ نے اس پراپنا ہاتھ رکھا تواہے معلوم ہوا۔ پھرآ پﷺ نے فر مایا کیاتم گوائی دیتے ہو کہ میں الله کا رسول ہول ۔ ابن صیاد رسول الله على كى طرف د کی کر بولا۔ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہتم امیوں کے رسول ہو۔ پھراس نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا، کیاتم گوائی دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں۔اس بات پررسول اللہ ﷺ نے اسے چھوڑ دیاا در فرمایا پس الله اوراس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ ﷺ نے اس سے پھر پو چھا کہ کیا چیزیں منہیں نظر آتی ہیں۔ابن صیاد بولا کہ میرے یاس ایک سچا اور ایک جھوٹا آتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ معاملہ تم پر مشتبہ ہو گیا ہے پھر آپ ای نے فر مایا، اچھا بتا ؤمیرے دل میں اس وقت کیا ہے۔ ابن صیاد بولا میرے خیال میں دھواں کی سی کوئی چیز ہے۔ آنخصور ﷺ نے فرمایا ذلیل ہوجا۔ اپنی حیثیت سے زیاوہ بات نہ کراس پرعمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے اس کی گرون مارنے کی اجازت د یجئے۔ آنحضور ﷺ نے فر مایا کہ اگر بید جال ہے تو تمہارا کوئی زوراس پر نہیں چلے گااورا گریہ د جال نہیں تو اتے تل کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں جوگا۔ اور سالم نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول الله عظاوراني بن كعب اس خلستان كي طرف كي جهال ابن صياد موجودتھا۔ آنخضور ﷺ بن صیادے دیکھنے سے پہلے جاتے تھے کداس کی

مُضُطَجعٌ يَغنِيُ فِي قَطِيُفَةٍ لَّهُ فِيُهَا رَمُزَةٌ اَوْزَمُرَةٌ فَرَأَتُ اُمُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يِتَّقِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يِتَّقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اللهُ بَحُدُوع النَّخُلِ فَقَالَتُ لِابُنِ صَيَّادٍ يَاصَافِ وَهُوَ اسُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَثَارَ ابُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ البُنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْتَرَكَتُهُ بَيَّنَ لَا صَيَّادٍ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْتَرَكَتُهُ بَيَّنَ لَيُ

باتیں سنیں۔ پھر جب آنحضور ﷺ نے اسے دیکھا تو وہ ایک چادر میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ کچھاشارے کر رہاتھا یا ہلگی ہی آ واز اس کی طرف سے سائی دے دے رہی تھی۔ رسول القد ﷺ دختوں کی آ زیے کر جار ہے تھے (تاکہ کوئی آ زیے کھی اور آپ ابن صیاد کی کیفیتوں اور خود سے اس کی باتوں کوئن سکیں اکیکن اس کی مال نے آپ ﷺ کو دیکھ لیا اور اپنے بیٹے باتوں کوئن سکیں ابن صیاد کے بیا۔ صاف! (پیابن صیاد کا نام تھا) پیر ہے تھے اپنے بیان صیاد اٹھ بیٹا۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر اس کی مال نے اسے اپنی حالت میں رہنے دیا ہوتا تو بات صاف ہوجاتی۔

فائدہ: ۔ دور نبوت میں ابن صیادنا می یہودی کالڑکا عجیب وغریب کیفیات رکھتا تھااس کی کیفیتوں کا پچھاندازاس روایت سے بھی ہوتہ ہے۔
حضورا کرم چی نے جب اس کے متعلق سناتو آپ چی نے ذاتی طور پراس کی کیفیتوں اور حرکتوں کود کھنا چا بااوراس کے لئے آپ چیپ کر
اس کے قریب تک گئے کیکن بعد میں جب اس کی مال نے بتادیا تو وہ متنبہ ہوگیا۔ آنحضور چیزاس سے متعلق معلومات حاصل کرنا چا ہتے تھے
لیکن مال کوخطرہ ہوگیا کہ معلوم نہیں ان کا کیا ارادہ ہے۔ اس لئے وہ آپ چی کے ابن صیاد کے پاس جانے سے بہت ڈرتی تھی۔ ابن صیاداس
زمانے میں ابھی نابالغ تھا۔ قریب البلوغ ۔ عرب کے کا ہنوں کی طرح مشتبہ انداز کی اور دور خی باتیں کرتا تھا۔ در حقیقت یہ فطری کا ہن تھا۔
ابن خلدون نے کہانت کی ایک قسم فطری کہانت بھی لکھا ہے لیعن میہ پیدائش ہوتی ہے کسی اکتساب کی ضرورت اس کے لئے نہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ آن مخصور چینے نے ابن صیاد کے سامنے اسلام پیش کیا۔ عنوان سے اس کی بہی مناسبت ہے۔

(٦٣٣) عَنُ أَنَسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخُدُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَاتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنُدَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنُدَ رَاسِهِ فَقَالَ لَه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَدَ فَقَالَ لَه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلَمَ فَعَرَجَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلَمَ فَعَرَجَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلَمَ فَعَرَجَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلَمَ فَعَرَجَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمَ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمَ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَالْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَاللّٰهُ عَلْمُ عَلَاهُ اللّٰهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ

(٦٣٤) عَن أَبِي هُرَيُرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَلَّرَانِهِ او يُنَصِّرانِهِ او يُمَحَسانِهِ كَمَا لَيُسِطَرةِ فَلَهُ البَهِي مَةُ بَهِي مَةً جَمَعَاءَ هَلَ تُجِسُّونَ فِيهَا مِنُ جَدَعَاءَ هَلَ تُجِسُّونَ فِيهَا مِنُ جَدَعَاءَ هَلَ تُجِسُّونَ فِيهَا مِنُ جَدَعَاءَ هَلَ تُجَسُّونَ فِيهَا مِنُ جَدَعَاءَ أَنَّ اللَّهُ تَعَالى عَنُه) فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبُدِيلَ لِخَلَقِ اللَّهِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبُدِيلَ لِخَلَقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّهُ.

(۱۳۳) حضرت انس بن مالک نے بیان کیا کہ ایک یہودی کا لڑکا نبی کر یم بھی اس کر یم بھی اس کر یم بھی اس کی خدمت کیا کرتا تھا ایک دن وہ بیار ہوگیا تو نبی کر یم بھی اس کی عیادت کے لئے تشریف لائے آپ بھی اس کے سربانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مسلمان ہوجا واس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ و ہیں موجود تھ اس نے کہا ابوالقاسم جو کچھ کہتے ہیں مان لو چنا نچہ وہ اسمام لایا پھر جب آنحضور بھی باہر نکلے تو آپ نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ بزرگ و بہر کا کہاس نے اس بح کوجہنم ہے بچالیا۔

(۱۳۳۷) حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ہو گئے نے فرمایا کہ ہر نومولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین اسے یہودی نصرانی یا مجوی بنادیتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے ایک جانو را یک جی سالم جانور جینا ہے کہ تم اس کا کوئی عضو (پیدائشی طور پر ) کثابواد کی محصے ہو؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کی فطرت ہے جس پر لوگول کواس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالی کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہی دین قیم ہے۔

# باب40 م. إِذَا قَالَ الْمُشُرِكَ عِنْدَ الْمَوْتِ لَآاِلهُ إِلَّا اللَّهُ.

(٦٣٥) عَنِ الْمُسَيِبِ بِن حَزِنَ قَالَ لَمَّا حَضَرَتُ اَبِمَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَآءَهُ وَسَولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ اَبِهَ جَهُلٍ مُنَ هِشَامٍ وَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ اللَّهُ مَلَيَة بُنِ الْمُعْيُرَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآبِي طَالِبٍ يَاعَمٌ قُلُ لَآ الله الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآبِي طَالِبٍ يَاعَمٌ قُلُ لَآ الله الله الله كَلِمة الله ابُنُ آبِي لَكَ بَهَا عِنْدَ الله ابُنُ آبِي لَكَ بَهَا عِنْدَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُرِ ضُهَاعَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُرِ ضُهَاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُر ضُهَاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُر ضُهَاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُر ضُهَاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُر ضُهَاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُر ضُهَاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُر ضُهَاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَيْهِ مَا كَانَ لِلنَّهِ الْله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَالله عَلْهُ عَلَيْهِ مَا كَانَ لِلنَّهِ عَلَيْهِ الله عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّه الله عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا كَانَ لِللْهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه الله عَلَيْهِ وَاللّه عَلْهُ الله عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه الله عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه الله عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّه الله الله عَلْهُ الله الله عَلَيْه الله الله عَلْه عَلَيْه الله الله عَلْه عَلَيْه الله الله عَلْهُ الله الله عَلْه الله عَلْهُ الله عَلْه ال

# باب٩٨ ٣ مَوُعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبُر وَقُعُوْدِ اَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

(٦٣٦) عَنُ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا فِي جَنَارَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرُ قَدِ فَاتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ فَقَعَدَ وَقَعَدُنَا حَولَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ فَقَعَدَ وَقَعَدُنَا حَولَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُمُ مِنُ اَحَدٍ وَمَامِنُ يَنْكُسُ مَّنُ اَحَدٍ وَمَامِنُ يَنْفُسٍ مَّنُفُوسَةٍ إلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاللَّا فَلُ مَنْ كُتِبَ شَعَيْدَةً فَقَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُولَ اللَّهِ قَلُهُ اللَّهِ السَّعَادَةِ وَالنَّارِ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# باب ۴۹۷ جب ایک مشرک موت کجتائے "لاالله الله ا

(۱۳۵) حفرت مسيّب بن حزن في خرمايا كه جب ابوطالب كى وفات كا وقت قريب آ گيا تورسول الله الله وقت الرجهل بن بشام اورعبدالله بن البي الميه بن مغيره موجود يل الله الا الله (الله كي ان سے رشاد فرمايا كه چيا! آ ب ايك مرتبه لا الله الا الله (الله كي اكو كي معبوذييس) كبرد يجئ تا كه بي الله تعالى كى بارگاه بيل الله (الله كي الله الا الله (الله كي الله يل عبوذييس) كبرد يجئ تا كه بيل الله تعالى الله الوجبل اورعبدالله بن الي الميه بوك كه ابوطالب كيا تم عبدالمطلب كه دين سے پيمرجا و كي رسول الله بي برابردين اسلام ان كے سامنے پيش ابوطالب كي آخرى بات دیمراتے رہے۔ دين سے بي مراب اور ابن الي اميه بھی اپنی بات دیمراتے رہے۔ ابوطالب كی آخری بات بي كور عبول الله بي بات دیمراتے رہے۔ ابوطالب كی آخری بات بی كی كہ وہ عبدالمطلب كو ين پر بین انہوں كے لئے طلب مغفرت كرتا رہوں گا تا آ نكه بجھے منع كرديا جائے اس پر الله تعالى نے آ بيت ما كسان للنبى الآية نازل فرما كی جائے اس پر الله تعالى نے آ بيت ما كسان للنبى الآية نازل فرما كی رحس میں كفاروشركين كے لئے استغفاركي ممانعت كردي گئي تھى۔)

# باب ۴۹۸ \_قبر کے پاس محدث کی نصیحت اور تلاندہ کا اس کے اردگر دبیٹھنا

(۱۳۲) حضرت علی نے بیان کیا کہ ہم بقیع غرقد میں ایک جنازہ کے ساتھ تھے پھر رسول القد ﷺ تشریف لائے اور بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ ﷺ کے باس ایک چھری تھی جے آپ نے زمین پرڈال کراس سے نشانات بنانے گئے پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ انسان کے ایک ایک فرمایا کہ انسان کے ایک ایک فرد کو جنت اور جہنم کے لئے پہلے ہی سے کھا جاچ کا ہے اور یہ بھی کہ کون شقی ہے اور کون سعید۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا یارسول اللہ! پھر کیوں نہ ہم اپنی تقدیر پر اعتماد کرلیں اور عمل چھوڑ دیں جوسعید روعیں ہوں گی وہ فود بخو دائل سعادت کے انجام کو پنچیں گی اور جوشق ہوں گی وہ اہل شقاوت کے انجام کو پنچیں گی۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا (نہیں بلکہ) سعیدر وحول کے لئے ایکھے کام کرنے میں ہی آسانی فرمایا تی ہے۔ معلوم ہوتی ہے اورشقی روحوں کو ہرے کاموں میں آسانی نظر آتی ہے۔ معلوم ہوتی ہے اورشقی روحوں کو ہرے کاموں میں آسانی نظر آتی ہے۔ معلوم ہوتی ہے اورشقی روحوں کو ہرے کاموں میں آسانی نظر آتی ہے۔

#### باب ٩ ٩ م. مَاجَآءَ فِي قَاتِلِ النَّفُس.

(٦٣٧) عَنْ تَسَابِتِ بُنِ الضَحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ السَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَلَفَ بِمِلَّةِ غَيْرِ الْإِسُلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنُ قَتَلَ نَفَسَهُ بِحَدِيْدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ \_

عَنُ جُنُدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ بِرَجُلٍ حِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفُسَه وَقَالَ اللَّهُ بَدَرَنِي عَبُدِي بِنَفْسِهِ خَرَّمُتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ (رَضِى الله تعالى عَنُهُ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَنُهُ) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَخُنُقُ نَفُسَه ' يَخُنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطُعُنُهَا فِي النَّارِ.

# باب ۹۹۹ خورکش سے متعلق احادیث

(۱۳۷) حفرت ثابت بن ضحاک سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو محف اسلام کے سواکسی اور ملبت پر ہونے کی جھوٹی قسم قصداً کھائے تو وہ دیباہی ہوجائے گاجیبا کہ اس نے اپنے لئے کہا ﷺ اور جو محف اپنے کودھاردار چیز ہے ذبح کرلے اسے جہنم میں عذاب ہوگا

حضرت جندب سے روایت ہے کہ آپ کے نے فرمایا کہ ایک زخمی تخف نے فرمایا کہ ایک زخمی تخف نے (زخم کی تکلیف کی حجہ سے) خود کو ذکح کر ڈالا۔ اس پرالقد تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ نے خود بخو داپنی جان لی اس لئے میں بھی اس پر جنت حرام کرتا ہوں۔ حضرت آبو ہر پر ہ نے بیان کیا کہ دسول اللہ کھی نے فرمایا کہ جو شخص خود اپنا گلا گھونٹ کر جان دے ڈالتا ہے وہ جہنم میں بھی اس طرح کرتا ہے اور جواپی جان اپ بی نیزہ سے لے لیتا ہے وہ جہنم میں بھی نے اس طرح کرتا ہے۔ اس طرح کرتا ہے۔ اس طرح کرتا ہے۔

فائدہ: - ﷺ اس کی صورت بیہے کہ مثلاً کسی نے کہا کہ اگر فلال کام نہ ہوا تو میں یہودی یا نصر انی ہوجاؤں گا۔اب اگروہ حانث ہو گیا تو کافر ہوجائے گااورا گرحانث نہ ہواتو کافرنہیں ہوگالیکن بہر حال اس کی شٹاعت باتی ہے۔

#### باب • • ٥. ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيَّتِ.

(٦٣٨) عَن أنس بُن مَالَكٍ رَضِى اللَّهُ عَنَّهُ يَقُولُ مَرُّوا بِحَنَازَةٍ فَأَثَنُوا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرُّوا بِأُحُرى فَأَثَنُوا عَلَيْهَا شَرَّا فَقَالَ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرُّوا بِأُحُرى فَأَثَنُوا عَلَيْهَا شَرَّا فَقَالَ وَجَبَتُ فَ فَاللَّهُ عَنَهُ مَا وَجَبَتُ فَقَالَ عَمَدُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنهُ مَا وَجَبَتُ فَ عَلَيْهِ جَيرًا فَوَجَبَتُ لَهُ النَّهُ اللَّهُ عَنهُ مَا وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ أَنْتُم شُهَدَآءُ اللَّهِ عَلَى الْآرُض.

(٦٣٩)عَن عُمَر بن الخطاب (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَـالَ قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسُلِمٍ شَهِدَ لَهُ اَرُبَعَةٌ بِخَيْرٍ ادُخَلَهُ اللهُ الْجَنَّة فَقُلْنَا وَثَلاَ ثَةٌ قَالَ وَثَلاَ ثَةَ فَقُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمُ نَسُالُهُ عَنِ الْوَاحِدِ

# باب • • ۵ ـ لوگوں کی زبان پرمیت کی تعریف

(۱۳۸) حفرت انس بن ما لک نے فر مایا کہ صحابہ کا گذرایک جنازہ سے ہوا۔ لوگ اس کی تعریف کرنے گئے تو رسول اللہ ﷺ نے فر مایا واجب ہوگئ پھر دوسر نے جنازہ سے گذر ہوا تو لوگ اس کی برائی کرنے گئے آخصور ﷺ نے پوچھا کہ میں خطاب نے پوچھا کہ کیا چیز واجب ہوئی ؟ آخصور ﷺ نے فر مایا کہ جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی ہے اس کے لئے جنت واجب ہوگئ۔ اور جس کی تم نے برائی کی ہے اس کے لئے دوز نے واجب ہوگئ۔ تم لوگ روئے ارض پراللہ تعالیٰ کے گواہ ہو

(۱۳۹) حفرت عمرین خطاب نے بیان کیا کدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا تھا کہ جس مسلمان کے حق میں چار شخص خیر کی شہادت دے دیں اللہ اسے جنت میں واخل کرتا ہے ہم نے کہا اور اگر تین دیں آپﷺ نے فر مایا کہ تین پر بھی ، پھر ہم نے پوچھا اور اگر دوا شہادت دیں؟ آپﷺ نے فر مایا کہ کہ دو پر بھی ہم نے ایک کے متعلق دریا فت نہیں کیا تھا۔

# باب ا ٠٥. فِي عَذَابِ الْقَبُر

(٦٤٠)عَـنِ البَـرَآءِ بُـنِ عَـازِبِ رَضِىَ اللَّهِ عَنُهُمَا عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقُعِدَ الْمُؤُمِنُ فِي قَبُرُهُ أَيِّى ثُمَّ شَهِدَ أَنُ لَّا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللُّهِ فَمَذَٰلِكَ فَوَلُه ' يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا بِالْقَوْل الثَّابتِ\_

(٦٤١) عَن عَبُدِ اللَّهِ إِبُن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٱخُبَرَهُ ۚ قَالَ إِطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَهُل الُقَ لِيُبِ فَقَالَ وَجَدُتُهُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا فَقِيُلَ لَهُ تَدُعُوا أَمُوا تُنا فَقَالَ مَا أَنْتُمُ بِأَسُمَعَ مِنْهُمُ وَلَكِنُ لاَّيُحيُبُوُ نَ\_

عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الـلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمُ لِيَعُلَمُونَ ٱلانَ اَنَّ مَا كُنَّتُ ٱقُولُ حَقٌّ وَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى " إنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي "\_

تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتُنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَتِنُ فِيْهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَٰلِكَ

ضَجَّ الْمُسُلِمُونَ ضَجَّة.

#### باب۵-عذابقبر

(۲۲۰)حضرت براء بن عازبٌ سے دوایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا كهمومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جائے پھروہ شہادت دے كه الله كے سوا کوئی معبودنہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں تو یہ خدا تعالیٰ کے اس فریان کی تعبیر ہے کہ' اللہ تعالیٰ مومنوں کو صحیح بات کہنے کی توفیق اور اس پر استقلال بخشاہے۔''

(۱۲۲) حضرت ابن عمر فے فرمایا کہ نی کریم ﷺ کنویں (جس کنویں میں بدر کے مشرک مقتولین کو ڈالا گیا تھا) والوں کے قریب آئے اور فرمایا تمہارے رب نے جوتم سے وعدہ کیا تھا اسےتم لوگوں نے صحیح یالیا۔ كى صحابى نے عرض كيا كرآب مردول كوخطاب كرتے ہيں؟ آب الله نے فرمایا کہتم ان سے زیادہ سننے والے نہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ جواب بیں دے سکتے۔

حضرت عائش تن فرمایا كدرسول الله على كارشاد كا مقصد بيتها كداب انہیں پیۃ چل گیا ہوگا کہ میں نے ان سے جو کچھ کہا تھا وہ حق تھا کیوں کہ خداوند تعالیٰ کاارشاد ہے کہتم مردوں کو(اپنی بات ) سنانہیں سکتے ۔

فاكده: \_اس سے بہلے جوروایت ابن عمر کے حوالہ سے بیان ہوئی معنے ماکشتگی بیروایت اس کی تر دید کرتی ہے ماکشتر کے کہنے کا مقصد بیہے کہ قرآن نے خود فیصله کُردیا ہے کہ مردے زندوں کی باتیں نہیں سن سنے" انک لاتسیمع الموتی" اس کئے آنحضور بھے کے بدرے موقعہ پرارشاد کامطلب یہ ہے کہ میں نے ان کوزندگی میں اللہ تعالیٰ کے راستے کی دعوت دی تھی کیکن انہوں نے اس سے انکار کردیا تھا اور مجھے حبطلایا تھا۔اب انہیں معلوم ہوا ہوگا کہ میری بات صحیح تھی لیکن ابن عمر کی روایت کے مقابلہ میں عائشہ کی روایت کوعلائے امت نے شلیم ہیں کیا ہے کونکہ قران مجید کی آیت کا مقصد صرف بیہ ہے کہ مرد ہے ہر حال میں زندوں کی باتیں نہیں سنتے کیکن بعض اوقات س بھی لیتے ہیں ، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی سنانے کی ہوتی ہے اسکے علاوہ ابن عمر کی روایت متعدد دوسرے واسطوں ہے بھی اسی طرح مروی ہے اور ان سب سے ایک ہی مفہوم سجھ میں آتا ہے گویا آ مخصور ﷺ نے بدر کے مشرک مقتولین کو خاطب فرمایا تو الله تعالی کے حکم سے انہوں نے آپ ﷺ کی آواز سی کی تھی اس وجدے آپ اللہ فار مایا تھا کہ بیسنے میں تم سے پھے کم نہیں ہیں عالم برزخ عالم دنیا سے ایک الگ عالم ہے جہاں آ دمی موت کے بعد قیامت تک رہےگا۔ قیامت کے بعدجس عالم میں تمام مخلوقات پنجیں گی اس کا نام عالم آخرت ہے۔ جب عالم برزخ عالم دنیا ہے الگ ہے ۔ تو ظاہر ہے کہ براہ راست ایک عالم کا آ دمی دوسرے عالم کے آ دمی کوا پناپیغا منہیں پہنچا سکتا کیکن اگر خداوند تعالیٰ جا ہے تو اس میں کوئی استبعاد بھی نہیں کہنا چاہئے کہ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہائے قرآن وحدیث سے استنباط کو بھی نہیں خیال کیا گیا ہے۔

لئے کھڑے ہوئے تو آپ ﷺ نے قبر کے فتنہ کا ذکر کیا، جہال انسان آنہ مائش میں ڈالا جائے گا جب حضور اکرم ﷺ اس کا ذکر کر رہے تھے تو مسلمان کی ہیکیاں بندھ گئیں۔

# باب٢ • ٥. التَّعَوُّذِ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ.

(٦٤٣) عَنُ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ قَالَ خَرَجَ الشَّمُسُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ وَجَبَتِ الشَّمُسُ فَسَمِعَ صَوُتًا فَقَالَ يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا.

وَعَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو : اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُبكَ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ وَمِنُ عَذَابِ النَّارِ وَمِنُ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنُ فِتُنَةِ الْمَسِيَحِ الدَّجَّالِ.

# باب ٥٠٣. ٱلْمَيَّتُ يُعُرَضَ عَلَيْهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ

(٦٤٤) عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اَلَّ رَسُولَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا مَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُه وَ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنُ اَهُلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مِنُ اَهُلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْم الْقِيَامَةِ .

#### باب ٤٠٣ مَاقِيُلَ فِي أَوْلَادِ الْمُسْلِمِيُنَ

(٦٤٥) عَن الْبَرَآءِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ لَمَّا تُوُفِّى الْهُ عَنُهُ قَالَ لَمَّا تُوفِّى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ لَهُ وَلِيَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ.

#### باب٥٠٥. مَاقِيُلَ فِي اَوْلَادِ الْمُشُرِكِيُنَ

(٦٤٦) عَنُ عبدالله ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ النَّهُ تَعَالَى عَنُهِما) فَالَ سُجِّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُما) فَالَ سُجِّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَوُلَادِ الْمُشُرِكِيْنَ فَقَالَ اللهُ اِذُ خَلَقَهُمُ اَعُلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيُنَ.

باب۲۰۵ قبر کےعذاب سے خدا کی بناہ

(۱۳۳) حفرت ابوالوب نے بیان کیا کہ بی کریم بھی بابرتشریف لے گئے ، مورج غروب ہوچکا تھا۔ اس وقت آپ کو ایک آواز سن کی دی ریبودیوں پران دی (یبودیوں پران کی قبر میں عذاب ہور ہاہے

# باب۵۰۳۔میت پر صبح وشام پیش کی جاتی ہے

( ۱۳۴۷) حضرت عبداللہ بن عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مرجاتا ہے تواس کی قیام گاہ (عالم برزخ میں ) اسے مبح وثام دکھائی جاتی ہے خواہ وہ جنتی ہویا دوزخی، اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری ہونے والی قیام گاہ ہے، جب تنہیں اللہ تعالی قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا۔

# باب ۴۰ - ۵ - مسلمانوں کی اولا دیے متعلق (۱۳۵) حضرت براء ؓ نے فرمایا کہ جب ابراہیم کا انتقال ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ انہیں ایک دودھ پلانے والی جنت میں مے گی ( کیونکہ اس کا انتقال بچین میں ہوا تھا۔)

باب 400 مشركين كى نابالغ اولا دسے متعلق احاديث المركين كى نابالغ اولا دسے متعلق احاديث ( ١٣٢) حضرت عبدالله ابن عبال نے بيان كيا كہ نبى كريم ﷺ نے فرمايا مشركوں كے نابالغ بچوں كے متعلق دريافت كيا گياتو آپ ﷺ نے فرمايا كداللہ تعالى نے جب انہيں بيدا كيا تھااى وقت وہ خوب جانباتھا كدكيا كر س گے۔

فا کدہ: نابالغ بچ شریعت کی نظر میں معصوم اور غیر مکلّف ہیں۔ اس لئے اس بات پر اجماع ہے کہ سلمانوں کی نابالغ اولا دنجات پائے گرائین چونکہ بہت سے معاملات میں بچے والدین کے تابع سمجھے گئے ہیں اس لئے امام ابوصنیفہ رحمۃ الله عدید نے غیر سلموں کی نابالغ اولا د کے سلسلے میں تو قف کیا ہے تو قف کا مطلب میہ ہے کہ بعض کی نجات ہوجائے گل اور بعض کی نہیں ہوگی۔ کن کن کی نجت ہوگی اور کن کن کی نہیں ہوگی؟ بیضدائی بہتر جانتا ہے۔ بیٹکو بینیات کے متعلق ہے کیونکہ ملی اعتبار سے وہ ابھی تک غیر مکلّف تھے اب ان کی تقدیر میں کیا تھا؟ فیصلہ ای بنیاد پر ہوگا!!

(۱۳۷) حضرت سمرہ بن جندب ؑ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نماز (فرض) یر صنے کے بعد (عموماً) ہماری طرف توجفر ماتے تھے اور پو چھتے تھے کدرات کس نے کوئی خواب ریکھاہے؟ (بدفجر کی نماز کے بعد ہوتا تھا) انہوں نے بیان کیا کہ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تواہے بیان کر دیتا تھا اورآپ اللهاس كى تعير اللدكى مشيت كے مطابق ديتے تھے، چنانچيآپ على في بم سے معمول كے مطابق دريافت فرماياد كياكس في كوئي خواب ويكهاب بم نے عرض كيا كەكسى نے نبين ديكھا،اس برآب ﷺ نے فرمايا کیکن میں نے خواب دیکھا ہے کہ دوآ دمی میرے یاس آئے انہوں نے میرے ہاتھ تھام لئے اور مجھے ارض مقدس میں لے گئے۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہایک شخص تو بیضا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑ اسے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا آئنس تھا، جے وہ بیٹھنے والے کے منہ کے جبڑے میں لگا کراس کے سر کے بھیجے تک چیر دیتا تھا۔ چھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی ای طرح كرتا تظا، اس دوران ميں اس كا پہلا جبڑ اصبح اور اپني اصل حالت میں آ جا تا تھااور پھر پہلے کی طرح وہ اسے دوبارہ چیرتامیں نے یو چھا کہ بیہ کیاہے؟ میرے ساتھ کے دونوں آ دمیوں نے کہا کہ آ گے چلو، چنانچہ ہم آ گے بڑھے تو ایک شخص کے پاس آئے جوسر کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا محخص ایک بڑا سا پھر لئے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس پھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کو کچل دیتا تھا جب اس کے سر پر پھر مارتا تو سر پرلگ کروہ دور چلا جاتا تھا کہ سروو بارہ اچھا خاصا دکھائی ویے لگتا۔ بالکل ایسا ہی جیسے يبلا تھا، واپس آ كروہ پھراہے مارتا، ميں نے يو چھا بيكون لوگ ميں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آ کے چلو، چنانچہ ہم آ کے بڑھے، ایک گڑھے ک طرف جس کے اوپر کا حصہ تو تنگ تھا، لیکن نیچے کشادگی تھی، نیچے آگ جل رہی تھی، جب آگ کے شعلے بھڑک کراو پر کوا ٹھتے تو اس میں موجود لوگ بھی اٹھ آتے اور ایبا معلوم ہوتا کہ اب با ہرنکل جائیں گے کیکن جب شعلے دب جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے تھے۔اس تنور میں نظے مرداور عورتیں تھیں میں نے اس موقعہ پر بھی یو چھا کہ ید کیا ہے لیکن اس مرتبہ بھی جواب یہی ملا کہ آ گے چلو، ہم آ گے چلے،اب ہم خون کی ایک نہر کے قریب تھے نہر کے اندرایک شخص کھڑا تھااوراس کے چی میں ا کی شخص تھا جس کے سامنے پھر رکھا ہوا تھا۔نہر کا آ دمی جب با برنگلنا ۔ حاہتا تو پھر والاشخص پھر سے اس کے منہ میں اتنی زور سے مارتا کہ وہ اپنی

(٦٤٧) عَنُ سَمُرَةَ ابُن جُنُدُب (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه) قَـالَ كَـازَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَوةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِ فَقَالَ مَنُ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤ يَا قَالَ فَاِدُ رَائُ اَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُولُ مَا شَآءَ اللَّهُ فَسَئَا لَنَا يَومًا فَقَالَ هَلُ رَاي مِنْكُمُ أَحَدٌ رُؤيَا قُلْنَا لَا قَىالَ لَكِنِّي رَايُتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيُنِ آتَيَانِي فَاحَذَا بِيَدِي فَانحرَجَانِي إلى أرض مُقَدَّ سَةٍ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَّرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُوبٌ مِنُ حَدِيْدٍ يُدُخِلُه وَي شِدُقِهِ حَتَّى يَبْلَغُ قَفَاهُ ثُمَّ يَفُعَلُ بِشِدُقِهِ الاحَر مِثُلَ ذلِكَ وَيَلْتَئِمُ شِدُقُه م هَذَا فَيَعُودُ فَيَضْنَعُ مِثْلَه و فَقُلَّتُ مَا هذَا قَالَ أنطَلِقُ فَانُطَلَقُنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضُطَحِع عَلَى قَفَاهُ وَ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَاسِهِ بِفِهُرِ اَوْصَخُرَةً فَيَشُدَخُ بِهَا رَاسَه وَإِذَا ضَرَبَه عَدَهُ الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ اِلَّيْهِ لِيَا نَّحَذَٰهُ فَلَا يَرُجعُ اِلِّي هَذَا حَتَّى يَلْتَهِمَ رَاسُهُ وَعَادَ رَاسُه 'كَمَا هُوَ فَعَادَ اِلَّهِ فَضَرِبَه ' قُلُتُ مَن هَذَا قَالَ ٱنطَلِقُ فَانُطَلَقُنَا إِلَى نَقُبِ مِثْلُ التَّنُّورِ اَعُلاَهُ ضَيَّقٌ وَّ اسفَلُه ؛ وَاسِعٌ تَتَوَقَّدُ تَحْتَه ، نَارٌ فَاذِا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادُوُا يَخُرُجُونَ فَإِذَا خَمَدَتُ رَجَعُوا فِيُهَا رِجَالٌ وِّنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلتُ ما هذا قَالَاانُطَلِقُ فَانُطَلَقُنَا حَتَّى أَتَينَا عَلَى نَهُرِ مِّن دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَ عَلَى وَسُطِ النَّهُرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيُهِ حِجَارَةٌ فَاَقُبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهُرِ فَاذَا اَرَادَانُ يَّنُحُرُجَ رَمَاهُ الرَّجُلُ بِحَجَرِ فِي فِيُهِ فَرَدَّه حَيُثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَآءَ لِيَخُرُجَ رَمْي فِي فِيُهِ بِحَجَرِ فَيَرُ جِعُ كَمَا كَانَ فَقُلُتُ مَا هَذَا قَالَ أَنطَلِقُ فَانُطَلَقُنا حَتَّى آتَينا إلى رَوُضَةٍ خَضَرَآءَ فِيُهَا شَجَرَةٌ عَظِيُمَةٌ وَفِي أَصُلِهَا شَيُخٌ وَصِبْيَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيُبٌ مِّنَ الشَّحَرَةِ لَيُن يَدَيُهِ نَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدًا بَيُ الِّي الشُّ جَرَةِ فَادَ خَلَانِيُ دَارًا لَمُ اَرَقَظُّ احْسَنَ وَ أَفْضَلَ مِنْهَا فِيُهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَّ شَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبُيَالٌ ثُمَّ ٱخُرَجَانِيُ مِنْهَا فَصَعِدًا بِيُ اِلَى الشَّحَرَةِ فَٱدُ خَلَانِيُ

دَارًا هِي آحُسَنُ وَاَفَضَلُ فِيهَا شُيُوخٌ وَّ شَبَابٌ قُلُتُ طَوَّ فُتُ مَانِي اللَّيْلَةَ فَاخْبِرَانِي عَمَّا رَآيَتُ قَالَا نَعُمُ آمَّا الَّذِي رَايَتَه ' يُشَقُّ شِدُقُه ' فَكُذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالكَذِبَةِ اللَّهَ عَمَّا رَآيَتَه ' يُشَقُّ شِدُقُه ' فَكُذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالكَذِبَةِ فَتُحْمَلُ عَنُهُ عَنُهُ عِبَه الْكَيْ الْافَاقَ فَيُصَنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ وَالَّذِي رَايَتَه ' يُشُدَخُ رَاسُه ' فَرَجُلٌ عَلَّمهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَآنَ فَنَامَ عَنُهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعُمَلُ فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ اللَّي يَوْمِ القِيَامَةِ وَ الَّذِي رَايَتَه ' فِي النَّقَبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ اللَّه وَالَّذِي رَايَتَه ' فِي النَّقَبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَاللَّذِي رَايَتَه ' فِي النَّقَبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَاللَّذِي رَايَتَه ' فِي النَّقَبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَاللَّذِي وَاللَّي عَوْلَه ' فَاوُلا وُ النَّي مَا اللَّهُ مُ اللَّه وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّه وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّه وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّه اللَّهُ مُ اللَّه اللَّهُ مُ وَاللَّه اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّه اللَّه اللَّهُ مَالَاكُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّه اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

پہلی جگہ پر چلاجا تا اورا ی طرح جب بھی وہ نگلنے کی کوشش کرتا گران محق اس کے منہ میں اتنی ہی زور سے مارتا کہوہ اپنی اصلی جگہ چلاجا تا ہیں نے بوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آ کے چلو، چنا نچہ ہم آ گے برع سے اورا یک سبز باغ میں آ نے باغ میں ایک بہت بڑا درخت تھا اس درخت تھا اس درخت تھا اس درخت تھا اس درخت تھا اس درخت سے قریب ہی ایک شخص اپنے سامنے آ گ سلگا رہا تھا ، دونوں میر ساتھی مجھے لے کر درخت پر چڑ سے ،اس طرح وہ مجھے اپنے دونوں میر ساتھی مجھے اپنے کہ درخت سے قریب ہی ایک شخص اپنے سامنے آ گ سلگا رہا تھا ، گھر لے گئے۔ اس سے زیادہ حسین و حوبصورت اور بابرکت گھر میں نے کھی ہیں نے محمد سے اس کھر سے نکال کرا یک اور درخت پر چڑ ھا لے سے میر ساتھی مجھے اس گھر سے نکال کرا یک اور درخت پر چڑ ھا لے سے میر ساتھی ہی مجھے اس گھر سے نکال کرا یک اور درخت پر چڑ ھا لے برکت تھا اس میں بوڑ سے اور جوان تھے۔ میں نے کہا تم لوگوں نے مجھے رات بھر سیر کرائی ، کیا میں نے جو بچھ دیکھا ہے اس کے متعلق بھی پچھ بتا و رات بھر سیر کرائی ، کیا میں بان! وہ جوتم نے دیکھا ہے اس کے متعلق بھی پچھ بتا و رات بھر سیر کرائی ، کیا میں ان وہ جوتم نے دیکھا ہے اس کے متعلق بھی پچھ بتا و رات بھر سیر کرائی ، کیا کہ ہاں! وہ جوتم نے دیکھا ہے کہ اس آ دمی کا جبڑا و میاڑ اجار ہا ہو وہ جوٹا آ دمی تھا اور جوٹی ہا تیں بیان کیا کرتا تھا بھاڑ اجار ہا ہو وہ جوٹا آ دمی تھا اور جوٹی ہا تیں بیان کیا کرتا تھا بھاڑ اجار ہا ہو ہوٹا آ دمی تھا اور جوٹی ہا تیں بیان کیا کرتا تھا ہوٹا آ دمی تھا اور جوٹی ہا تیں بیان کیا کرتا تھا

اس بے دوہر بوگ سنتے تھے اور اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جایا کرتی تھی اس کے ساتھ قیامت تک یہی معاملہ ہوتار ہے گا۔ جس شخص کوتم نے دیکھا کہ اس کا سرکھا جار ہاتھا تو وہ ایک ایسان تھا جے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا لیکن وہ رات کو پڑا سوتا تھا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا اس کے ساتھ بھی بھیل قیامت تک ہوتار ہے گا اور جنہیں تم نے تنور میں دیکھا وہ زانی تھے اور جنہیں تم نے نہر میں دیکھا وہ سود خور تھے اور ان کے اردگر دیجے ، لوگوں کی نابالغ اولا تھیں۔ جوشح تے اور اور وہ بزرگ جو درخت کی جڑ میں بیٹے ہوئے جضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے اردگر دیجے ، لوگوں کی نابالغ اولا تھیں۔ جوشح آگ جو ار ہاتھا وہ دوز نے کا دار و نہ تھا اور وہ گھر جس میں تم پہلے داخل ہوئے عام مومنوں کا گھر تھا اور یہ گھر جس میں تم اب کھڑ ہے اور اور کہ کی جزائیل ہوں اور یہ جرائیل ہوں اور یہ میرے اور پر بادل کی طرح کوئی چیز میں جہرائیل ہوں اور یہ میں ہوں کہ میرے اور کی طرح کوئی چیز ہے (یعنی وہوں اور کہ کھوں نے دوالا مکان بہت او پر تھا صاف دکھائی نہیں دیتا تھا اس لئے بادل کی طرح محسوس ہوا) میرے ساتھوں نے کہا کہ تمہارامکان ہے اس پر میں نے کہا مجھے اپنے مکان میں جانے دو، انہوں نے یہ جواب دیا ابھی تمہاری عمر باتی ہے جوتم نے پوری نہیں گی۔ جب پوری ہوجائے گ

#### باب٢ • ٥. مَوُتِ الفُجَآءَ ةِ بَغُتَةً.

(٦٤٨) عَنُ عَآئِشَةَ أَنُ رَجُّلًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّى افتُلِتَتُ نَفُسُهَا وَاظُنُّهَا لَوُ تَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ فَهَلُ لَهَا آجُرٌّ إِنْ تَصَدَّقَتُ عَنُهَا قَالَ نَعَمُ

#### باب۲۰۵-اجانک موت!

(۱۲۸) حضرت عائش نے فرمایا کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ ہے پوچھا کہ میری والدہ کا اچا تک انتقال ہوگیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں گفتگو کا موقعہ ملتا تو وہ صدقہ کر تیں کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کردوں تو انہیں اس کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! ملے گا۔

# باب ٢٠٥. مَاجَآءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ

(٦٤٩) عَنُ عَآئِشَةَ ((رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُها) قَالَتُ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها) قَالَتُ اِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَعَذَّرُ فِي مَرَضِهِ آيُنَ آنَا الْيُومَ آيُنَ آنَا غَدًا اِسْتِبطَاءً لِيَومِ عَآئِشَةَ فَلَ اَسْتِبطَاءً لِيَومِ عَآئِشَةَ فَلَ اَسْتِبطَاءً لِيَومِ عَآئِشَةَ فَلَ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَ نَحْرِي وَ نَحْرِي وَ ذَخْرِي وَ نَحْرِي وَ ذَخْرِي وَ ذَخْرِي وَ ذَخْرِي وَ فَخْرِي وَ فَخْرِي وَ فَخْرِي وَ فَخْرِي وَ فَخْرِي وَ فَخْرِي وَ فَخْرِي وَ فَخْرِي وَ فَخْرِي وَ فَخْرِي وَ فَخْرِي وَ وَفَخْرِي وَ فَخْرِي وَ وَفَخْرِي وَ وَفَخْرِي وَ وَفَخْرِي وَ وَفَخْرِي وَ فَخْرِي وَ وَفَخْرِي وَ وَفَخْرِي وَ فَهُ وَالْمُهُ اللَّهُ بَيْنَ سَخْرِي وَ وَفَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ فَالِلْهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِي اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُونَ فِي بَيْتِي وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُسْتِهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُنْ فِي بَيْتِي وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُؤْنِ وَالْمُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَ فِي اللَّهُ الْمُؤْنَ فِي الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَ فَلَا الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَالَ وَالْمُؤْنَالِمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُ

# باب،۵- نبی کریم ﷺ کی قبر کے متعلق

(۱۲۹) حضرت عائشہ نے بیان کیا کدرسول اللہ ﷺ پے مرض الوفات میں گویا اور اجازت لینا چاہتے تھے (فرماتے) آج میری باری کن کے بیال ہے، کل کن کے بیال ہوگی؟ عائشہ کی باری کے دن کے متعلق آپ خیال فرماتے تھے کہ بہت بعد میں آئے گی چنا نچہ جب میری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ میرے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ میرے سے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ میرے سے اور میرے ہی گھر میں مدنون ہیں!!

فائدہ: ۔ یعنی چونکہ تمام از واج مطہرات کے یہاں قیام کی آنخضور ﷺ نے باری مقرر کی تھی اور پوری طرح اس کی پابندی کرتے تھا اس لئے جب آپ کومرض الوفات لاجق ہوا تو آپ کی خواہش بیتھی کہ عائشگی باری کا دن جلدی آئے کیونکہ آپ کوان کے یہاں زیادہ آرام ل سکتا تھا، لیکن دوسری طرف متعینہ باری کے بھی پابند تھے۔ اس لئے آپ اس کا ذکر کرتے تھے کہ آج کس کے یہاں باری ہے اورکل کس کے بہاں ہوگی آپ ﷺ کوعائشگی باری کا شدت ہے گویا انظار تھا!

باب ٥٠٨. مَا يُنْهِى مِنْ سَبِّ ٱلاَ مُوَاتِ.

(٦٥٠) عَنُ عَآثِشَةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى وَ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّو الْاَمُواتَ فَإِنَّهُمُ قَدُ اَفْضَوُ الِلَّي مَاقَدَّمُوا.

# كِتَابُ الزَّكُوةِ

باب ٩ • ٥. وَجُوبِ الزَّكُوةِ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوُجَلَّ وَاقِيْمُواالصَّلواةَ وَاتُوا الزَّكُوة

(701) عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ مَعَاذُا اللَّى اليَمَنِ فَقَالَ أُدعُهُمُ اللَّى شَهَادَةِ أَنُ لَا اللَّهُ وَ اَنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمُ اَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعَلِمُهُمُ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ حَمُسَ صَلَوَاتٍ فَى اَعُلِمُهُمُ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ حَمُسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيلَةٍ فَإِنْ هُمُ اَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعُلِمُهُمُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَرْضَ عَلَيْهِمُ حَمُسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيلَةٍ فَإِنْ هُمُ اطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعُلِمُهُمُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٦٥٢) عَنَ آبِي آيُّوبَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) اَلَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْبِرُنِي بِعَمَلِ يُدُخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ مَالَهُ مَالَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إِرِبٌ مَّالَهُ تُعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيئًا

باب ۸۰۵مردول کو برا بھلا کہنے کی ممانعت!! (۱۵۰) حفرت عائشہؓ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا مردول کو برا بھلامت کہو، کیونکہ انہوں نے جیسا بھی عمل کیا تھااس کا بدلہ پالیا۔

کتاب مسائل زکوۃ کے بیان میں باب۹۰۵۔زکوۃ کاوجوباوراللہ عزوجل کافرمان کے نمازقائم کرواورز کو ۃ دو

(۱۵۱) حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے معاد گو کین (کاعامل بنا کر بھیجا) اور فرمایا کرتم انہیں دعوت اس گوائی کی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نبیس اور یہ کہ میں اللہ کارسول ہوں اگر وہ لوگ تبہاری سے بات مان لیس تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پانچ وقت روز انہ کی نمازیں فرض کی بیس اگر وہ لوگ یہ بات بھی مان لیس تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کا بچھ صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر انہیں کھتا جو ل کو حد یا جائے گا۔

(۱۵۲) حفرت ابوابوب نے فرمایا کہ ایک شخص نے نبی کریم بھے سے دریافت کیا کہ آپ مجھے کوئی ایساعمل بتائے جو جنت میں لے جائے اس پرلوگوں نے کہا کہ آخریہ کیا چاہتا ہے لیکن نبی کریم بھے نے فرمایا کہ بیتو بہت اہم ضرورت ہے (پھر آپ نے جنت میں لے جانے والے عمل بہت اہم ضرورت ہے (پھر آپ نے جنت میں لے جانے والے عمل

وَّ تُقِيْمُ الصَّلواةَ وَتُوْتِي الزَّكواةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَـ

(٦٥٣) عَنُ أَبِي هُرَيُرَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) اَلَّ اَعُرَابِيًا اَتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلِّنِي عَلَى عَنُه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلِّنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلُتُه وَخَلْتُ الْحَنَّة قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِك بِهِ شَيعًا وَّنُقِيمُ الصَّلوةَ المَكتُوبَةَ وَتُوءَ دِّيُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَعًا وَتُصُومُ رَمُصَانَ قَالَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَرَّه أَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَرَّه أَلُ يَنظُرَ اللَّي رَجُلٍ مِّنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَرَّه أَلُ يَنظُرَ اللَّي رَجُلٍ مِّنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَرَّه أَلُ يَنظُرَ اللَّي رَجُلٍ مِّنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَرَّه أَلُ يَنظُرَ اللَّي رَجُلٍ مِّنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ سَرَّه أَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ سَرَّه أَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ سَرَّه أَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ سَرَّه أَلُو اللَّهُ اللَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ سَرَّه أَلُو اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ سَرَّه أَلَا لَيْ يَنْظُرَ اللّه مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ سَرَّه أَلَى اللَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ سَرَّه أَلَا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه اللَّه الْعَلْمُ اللَّه الْمَنْ اللَّه الْمُ الْعَلْمَ الْمَكُونُ الْمُ الْحَلْمُ الْمُ

(٢٥٤) عَن آبِي هُرَيُرةً (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْمُوبَكِدِ وَكَفَرَ مَن كَفَرَ مِنَ العَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرُتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرُتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ فَعَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَمَنُ قَالَهَا فَقَدُ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفُسَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ہتائے کہ )اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو۔اس کا کوئی شریک نہ تھیراؤ۔ نماز قائم کرواورصدرحی کرو۔

(۱۵۳) حضرت ابوہریہ گنے فرویا کہ ایک اعرابی نبی کریم کے فرمایک مدمت میں حاضرہ وااورع ض کی گئے آپ بجھے کوئی ایسا عمل بتائے جس پر میں اگر مداومت کرول تو جنت میں جاؤں آپ نے فروای کہ اللہ کی عبادت کرواوراس کا کسی کوشریک نہ تھم ہراؤ فرض نماز قائم کرو فرض زکوۃ تعبادت کرواوراس کا کسی کوشریک نہ تھم ہوا کہ ایس ذات کی قتم جس کے دواور مضان کے روز رکھواع ابی نے کہا کہ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ان میں کوئی زیادتی میں نہیں کرول گئے۔ فروایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کے دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے جو جنت والوں میں ہوتو اسے اس شخص کو دیکھنا حائے (کہ بیشتی ہے)۔

(۱۵۴) حفرت ابو ہریزہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ کھی کی وفت ہوئی اور خلیفہ ابو بر رہ ہوئے ادھر عرب کے بہت سے قبائل نے انکار شروع کر دیا تو عمر نے فر میا کہ آپ رسول اللہ کھی کاس فرمان کی موجود گی میں کیو کمر جنگ کر سکتے ہیں کہ '' بجھے تکم ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ لا المہ الا الملہ کی شبادت نہ دے دیں اور جوشص اس کی شہادت دے دے گا تو میری طرف سے اس کا مال وجان محفوظ ہوجائے گا سوااس کے حق کے (یعنی قضاص وغیرہ کی صور تیں اس سے مشتی ہیں ) اور اس کا حساب اللہ تعالی کے ذمہ ہوگائی پر ابو بکر نے جواب دیا کہ بخدا میں ہر کا حق ہو تا کو قال کا حق ہے خدا کی قسم اگر انہوں نے چار مبینے کے بیجے کے دینے ہی کا کوق ہے خدا کی قسم اگر انہوں نے چار مبینے کے بیجے کے دینے ہی کا کا کی ہے خدا کی قسم اگر انہوں نے چار مبینے کے بیجے کے دینے ہے بھی انکار کیا جے وہ رسول اللہ بھی گو دیتے تھے تو میں ان سے لڑوں گا عمر نے فرمایا تھا اور بعد میں ، میں بھی اس نتیجہ پر پہنچا کہ ابو بکر گوشرح صدر عطافر مایا تھا اور بعد میں ، میں بھی اس نتیجہ پر پہنچا کہ ابو بکر گوشرح صدر عطافر مایا تھا اور بعد میں ، میں بھی اس نتیجہ پر پہنچا کہ ابو بکر گوشرح صدر عطافر مایا تھا اور بعد میں ، میں بھی کا اس نتیجہ پر پہنچا کہ ابو بکر گوشرح صدر عطافر مایا تھا اور بعد میں ، میں بھی اس نتیجہ پر پہنچا کہ ابو بکر گوشرح صدر عطافر مایا تھا اور بعد میں ، میں بھی کا اس نتیجہ پر پہنچا کہ ابو بکر گوشرح کو تھے ابور میں اس میں بھی اس نتیجہ پر پہنچا کہ ابور بھی اس میں بھی ہوں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ابور کی تو بیات

فائدہ:۔ جب حضوراکرم ﷺ کی وفات ہوئی تو عرب کے ان تمام قبائل میں جو مدینہ ہے دور تھے ایک بے چینی پھیل گئی۔حضوراکرم ﷺ زندگی ہی میں ساراعرب حلقہ بگوش اسلام ہو چکا تھا، لیکن بہر حال پوری قوم بدویا نہ اور مرکز گریز زندگی کی ہمیشہ ہے عددی تھی ۔حضوراکرم ﷺ نی تھے اس لئے ان کی امارت اور سرداری مسلم تھی! قبائلی عربوں کا کہنا پیتھا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کر لیکن تمہاری اطاعت کیوں کریں؟ جس طرح تم نے (مدینہ والوں نے) ایک اپناامیر منتخب کیا ہے ہم بھی ایک امیر منتخب کرلیں گے اور زکو ق ہم نہیں دیں گے ہم بھی ایک امیر کو دیگن ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے تھے اسلام کے احکام میں دخنہ اندازی ہے۔ زکو قابلکل اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز

نماز پڑھنے کا اقرار ہےاورز کو ۃ دینے سے انکار۔ یہ کیااسلام ہے؟ ہرمسلمان کوز کو ۃ بھی دینی ہوگ۔ جب تم نے کلمہ شبادت پڑھ لیا توز کو ۃ سے انکار خدا کے حکم اور اس کے دیئے ہوئے دستور کے مطابق حکومت سے بغاوت ہے اور ہم ان تمام لوگوں سے جنگ کریں گے جو اس بغاوت میں حصہ لیں ،عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے تھا کہ اس بغاوت پران ہے جنگ حضور اکرم ﷺ کے دیئے ہوئے احکام کے خلاف ہے آ مخصور ﷺ کے فرمان کا مقصد حفزت عمر کے نزد کیے صرف بیتھا کہ ہم جنگ صرف انہیں لوگوں ہے کر سکتے ہیں جواللہ اور رسول پرایمان ندر نکھتے ہوں کیکن جولوگ اس کلمہ کی شہادت دے دیں ان ہے جنگ جائز نہیں ان کے کہنے کا مقصد بیرتھا کہ زکو ۃ نیددینا اور کلمہ شبادت کا اقر ارنہ کرنا دوالگ چیزیں ہیں اگر کوئی شخص کلمہ شہادت کے بعد زکو ۃ ہے انکار کر دیتو وہ کا فرنہیں ہوجا تا کہ ہم ان ہے جنگ کریں ۔حضرت صدیق اکبر کواس سے انکارتھا کیونکہ کلمہ شہادت کی طرح ، زکو ق ، حج اور دوسری تم م ضروریات دین پریقین دائیان مسلمان کے لئے ضروری ہے لیکن ایک اور بات تھی ان لوگوں نے نہ کلمے شہادت ہے انکار کیا تھا نہ نماز سے نہ زکو ۃ یا کسی بھی ضروریات دین ہے، بلکہ ان کا انکار صرف اس مرکزی زندگ ے تھا جے رسول اللہ ﷺ قائم کر گئے تھے چنانچے انہوں نے کہا بھی ریتھا کہ " منا امیرو منکم امیر''یعنی انبیں زکو ۃ دینے ہے انکارنہیں تھا بلکہاں مرکزی زندگی ہےا نکارتھا جوخلا فت اسلامی ان کے لئے ضروری قر ارد ہےرہی تھی گویاوہ چاہتے تھے کہ زمانۂ جابلیت کی طرح ہرقبیلہ کا ایک الگ امیر ہواورز کو قاسی کو دی جائے اس لئے حضرت صدیق رضی اللہ عند کا اعلان جنگ انتظامی مصالح کی بنا پرتھا کیونکہ خلافت ہے انہوں نے بغاوت کی تھی اوراسلام کے اس مرکزی اور دستوری اسٹیٹ کو ماننے سے انکار کیا تھا جسے اللہ کے رسول ؓ قائم کر گئے تھے اور جوابھی بالکل ابتدائی مراحل ہے گز ررہی تھی اس ہے ابو ہمرصدیق رضی اللہ عنہ کی اعلیٰ تدبیراور سیا ی بصیرت کا پیۃ چلتا ہے کہ جب عرب کا اکثر حصہ اس مرکزی زندگی ہے انکار کرچکا تھا جواسلام میں مطلوب تھی تو آپ نے اعلان جنگ اس طرح کیا کہ سب راہ راست پرآ گئے اس وقت سب سے بڑا سوال بیتھا کہ آج جن لوگوں نے زکو ۃ مدینہ سیجنے ہے انکار کیا تھا کہ وہ آئندہ اسلام کے دوسرے مسائل کواپنی خواہشات کے تابع کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟

یبال سے بات قابل ذکر ہے شخ نووی ؒ نے خطابی کے حوالہ سے ریکھا ہے، کہ حضور ﷺی وفات کے بعدتمام قبائلی عرب میں ارتداد پھیل گیا تھا۔ عالانکہ سے ایک نہایت بے بنیاد بات ہے، خطابی نے غالبًا زکو ہ سے انکار کرنے والوں کو بھی مرتدین کی صف میں شار کر لیا ابن حزم نے اس کی بری شدت کے ساتھ تر دیدگی ہے۔ بیٹے کہ آنخصور ﷺی وفات کے بعد پچھلوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ایمان اور یقین کے معالمہ میں بالکل صفر تھے مرتد ہوکر مسلمہ وغیرہ کے گروہ سے جاملے تھے لیکن میلوگ بہت کم تھے، زیادہ تعدادان لوگوں کی تھی جوز کو ہ مدینہ تھے کے خلاف ہوگئے تھے، پھر بھی ایسے قبائل میں بہت سے خلص مسلمان تھے اور اسلام کی ردح کو بچھتے تھے، انہوں نے اس کی بخت مخالفت کی، چنانچہ بہت جدد باغیوں پر قابو یالیا گیا اور جن لوگوں نے ارتداداختیار کیا تھا ان کا بھی استیصال ہوگیا!

#### باب • ١ ٥ . إِثِمُ مَانِعِ الزَّكُوَّةِ

(٥٥٥) عَن أَبِيهُ رَيُرَةَ (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنه) يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَاتِى الْإِبلُ عَلى صَاحِبِهِ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ إِذَا هُولَمُ يُعُطِ فِيُهَا حَقَّهَا تَطَأَهُ عَلَى خَيْرِ مَا حَبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا عِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ إِذَا لَمُ يُعُطِ فِيهُا حَقَّهَا تَطَأَهُ بِإَظُلا فِهَا كَانَتُ إِذَا لَمُ يُعُطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَأُهُ بِإِظُلا فِهَا كَانَتُ إِذَا لَمُ يُعُطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَأُهُ بِإَظُلا فِهَا كَانَتُ إِذَا لَمُ يُعُطِ فِيهَا حَقَهَا تَطَأُهُ بِإِظُلا فِهَا وَتُلْ مَا اللهَ اللهُ عَلَى وَمِن حَقِّهَا اللهُ تُحلَّمُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَعِن حَقِهَا اللهُ اللهُ المُلكُ المَالِكُ عَلَى وَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُولُ يَامُحَمَّدُ فَا قُولُ لَا امْلِكُ عَلَى وَقِبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُولُ يَامُحَمَّدُ فَا قُولُ لَا امْلِكُ

#### باب ۱۵ ـ ز کو ة نهادا کرنے والے پر گناہ!

(۱۵۵) حضرت ابو ہریرہ یہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرویا کہ اون (قیامت کے دن) اپنان مالکوں کے پاس جنبوں نے ان کا حق (زکو ہ نہیں دیا تھا اس سے زیادہ موٹے تازے ہوکر آئیں گے (جیسے پہنا میں) ان کے پاس تھا اور انہیں اپنے کھر وں سے روندیں گے بکریاں بھی اپنے ان مالکوں کے پاس جنبوں نے ان کے قرنہیں دیئے تھے پہلے سے زیادہ موٹی تازی ہوکر آئیں گی اور انہیں اپنے کھر وں سے روندیں گی اور انہیں اپنے کھر وں سے روندیں گی اور انہیں اپنے کھر وں سے روندیں گی اور انہیں سینگ ماریں گی ، رسول اللہ کھینے نے مایا کہ اس کا حق یہ بھی ہے کہ یانی پر دو با جائے (اگر کوئی مسکین اور محتاج اس سے مائے تو اسے کہ یانی پر دو با جائے (اگر کوئی مسکین اور محتاج اس سے مائے تو اسے

لَكَ شَيئًا قَدُ بَلَّغُتُ \_ وَلَا يَاتِي بِبَعِيْرِ يَحُمِلُهُ عَلَى رَقَبَةٍ لَهُ 'رُغَآءٌ فَيَـقُولُ يَامُحَمَّدُ فَاقُولُ لَا اَمُلِكُ لَكَ شَيئًا قَدُبَلَّغُتُ \_

ویے کے لئے ) آپ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی شخص قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ اس کی گردن پرایک ایسی بحری لدی ہوئی ہوجو چلارہی ہواور جھ سے کہے کہ اے تھر (مجھے عذاب سے بچائے ) اور میں اسے یہ جواب دوں کہ تمہارے لئے میں پچھ نیس کرسکتا (میرا کام پہنچانا تھا سومیں نے پہنچا دیا، ای طرح کوئی شخص اونٹ لئے ہوئے قیامت کے دن نہ آئے۔ اس پر اونٹ کو چڑھادیا گیا ہواونٹ چلارہا ہواور وہ فود مجھ سے فریاد کرے کہ اے تھر! (مجھے بچائے ) اور میں یہ جواب دے دول کہ تمہارے لئے میں پچھ بیائے کا ور میں یہ جواب دے دول کہ تمہارے لئے میں پچھ بیل کرسکتا۔ میں نے خدا کا پیغام پہنچادیا تھا!

فائدہ: حضورا کرم کھامت کومتنبر فرمارہے ہیں کہ سی کا مال ومنال، اونٹ بھری یا کوئی چیز چوری کرنے کی سز القد تعالیٰ کے یہاں کیا ملے گی۔ آپ کھی کا مقصد یہ ہے کہ ایسے گئنجگار کو ہیں بھی نہیں بچا سکتا اور میری طرف ہے بھی اسے صاف جواب ملے گا اس لئے پہلے ہی لوگ آنے والی دنیا کی جزاء وسزاء کو بھولیں تا کہ قیامت کے دن ان فہ کورہ حالتوں ہیں نہیں نہ آتا پڑے، حدیث میں اس کی تصریح نہیں کہ یہ س بات کی سزاہوگی جمکن ہے کہ ان کی ذکو ہ نہ اور کے چورکو قیامت میں اس طرح کی سزادی جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی ذکو ہ نہ ادا کرنے والے کی بیسزا ہو۔ یا کسی اس سلسلے کی دوسری خیانت کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کے گناہ قیامت میں جسم اور صورت اختیار کرلیں گے اور انہیں سے اور گورکو کی سزادی کے اور کی سرا ہوگی کی سرا ہو۔ یا کسی اس سلسلے کی دوسری خیانت کی نے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کے گناہ قیامت میں جسم اور صورت اختیار کرلیں گے اور انہیں سے اوگ د کھ کیس گے!

(٢٥٦) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ (رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اتَاهُ مَالًا فَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اتَاهُ مَالًا فَلَمُ يُورَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اتَاهُ مَالًا فَلَمُ يُورَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقُرَعَ لَهُ وَبِيبَتَانَ يُطَوِقُه عَيْهِ يَومَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاجُذُ بِلِهُ رِمَتُهِ يَعْنِى بِشِدُقَيَ هِ ثَمَّ يَعُولُ الْفَامَةِ ثُمَّ يَاجُدُ بِلِهُ رِمَتُهِ يَعْنِى بِشِدُقَيَ هِ ثَمَّ يَكُولُ الله مَا الله مَا الله مِن فَضُلِه هُو يَحْرَالله مُن الله مِن فَضُلِه هُو خَيْرًا لَهُ مُ اللّهُ مِن فَضُلِه هُو خَيْرًا لَهُ مُ اللّهُ مِن فَضَلِه هُو الْقَيَامَة وَ لَا مَا اللهُ مَن مَا اللّهُ مِن فَضُلِه هُو اللّهُ مِن اللّهُ مِن فَضَلِه هُو اللّهُ مِن اللّهُ مِن مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن فَصَلِه هُو اللّهُ مَا اللّهُ مِن مَا اللّهُ مِن مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن مَا اللهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن مَا اللهُ مَا اللّهُ مِن مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن مَا اللّهُ مِن مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُن مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُن مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ

(۲۵۲) حضرت ابو ہر پر ڈنے بیان کیا کہ رسول اللہ کے نے مایا کہ جے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوۃ ادانہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہر یلے سانپ کی صورت اختیار کرلے گا کہ زہر کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے ہوں گے اس کی آ تکھوں کے پاس دوسیاہ نقطے ہوں گے (جیسے سانپ کے ہوتے ہیں) چھر وہ سانپ اپ دونوں جبڑ وں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا ہیں تہارا مال اور خز انہ ہوں۔ اس کے بعد آپ کے نیز کے گا ور کہے گا ہیں تہارا مال اور خز انہ ہوں۔ اس کے بعد آپ کے نیز کے قاور کہے گا ہیں تہارا مال اور خز انہ ہوں۔ اس کے بعد آپ کے نیز کو قوصد قات نہیں دیے کہ ان کا مال ان کے لئے خیر لیتے ہیں (یعنی زکو قوصد قات نہیں دیے) کہ ان کا مال ان کے لئے خیر سے مال کے معاملہ میں انہوں نے بخل کیا ہے، قیامت میں اس کا طوق ابن کی گردن میں پہنایا جائے گا'!!

فا کدہ:۔ دنیا میں بھی اکثر مدفون خزانوں پرا ژدھے اور سانپ کے موجود ہونے کے قصے مشہور ہیں بیاتی عام بات ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خزانے اور سانپ میں کوئی خاص مناسب ہے کہ دنیا میں بھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے اور قیامت میں بھی مال جمع کرنے والوں کے خزانے سانپ ہی کی صورت اختیار کرلیں گے۔

باب ١١٥ مَاأَدِّىَ زَكُوتُه وَلَيْسَ بِكُنْزِ (٢٥٧)عَن أَبِيسَعِيُد (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) يَقُولُ

باب،ا۵۔جس مال کی زکو ۃ ادا کردی جائے وہ کنز (خزانہ) نہیں ہے (۲۵۷) حضرت ابوسعید خدریؓ نے بیان کیا کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا

قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ فِيُمَا دُوُنَ خَـمُسِ اَوَاقِ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيُسمَا خَمَسِ ذُودٍ صَدَقَةٌ وَّ لَيُسَ فِيُمَا دُونَ خَمُسَةِ اَوْسَقِ صَدَقَةٌ.

# باب ٢ ١ ٥ . الصَّدَقَةِ مِنْ كَسُبِ طَيّب

(۲۰۸) عَنُ آبِي هُرَيُرةَ (رَضِنَى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ تَصَدَّقَ بِعَدُلِ تَمُرَةٍ مِّنُ كَسُبٍ طَيّبٍ وَّلاَ يَقُبَلُ اللَّهُ الَّا الطَّيِّبَ بِعَدُلِ تَمُرَةٍ مِّنُ كَسُبٍ طَيّبٍ وَّلاَ يَقُبَلُ اللَّهُ الَّا الطَّيِّبَ فَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

کہ پانچ اوقیہ ہے کم (چاندی) میں صدقہ (زکوة) نہیں ہے، پانچ اونٹوں سے کم میں صدقہ نہیں ہے اور پانچ وس سے کم (غله) میں صدقہ نہیں ہے!!

# باب،٥١٢ صدقه ياك كمائى سے!

(۱۵۸) حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو محض پاک کمائی سے ایک مجود کے برابر صدقہ کرتا ہے کہ اللہ تعالی صرف پاک کمائی کے صدقہ کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے پاکل قبول کرتا ہے بالکل ای طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے نیچ کو بڑھا تا ہے ( کھلا پلاکر ) تا آئیاں کا صدقہ پہاڑے برابر ہوجاتا ہے

فائدہ: ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں بیصدقہ برافیتی ہے اوراس سے اللہ کی رضاحاصل ہوتی ہے!

#### باب ١٣ ٥. الصَّدَقَةِ قَبُلَ الرَّةِ.

(٢٥٩) عَن حَارِثَة بُن وَهُب (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) فَالَ سَمِعُتُ النَّهُ تَعَالَى عَنُه) فَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَالَّ يَّمُشِى الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَحِدُ مَنُ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْجِئتَ بِهَا بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَحُدُ مَنُ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْجِئتَ بِهَا بِالْاَمُسِ لَقَبِلتُهَا فَأَمَا اليَوُمَ فَلا حَاجَةَ لِي فِيْهَا.

باب ۱۳۳۵ صدقہ، اس سے پہلے کہ اس کا لینے والا کوئی باقی ندر ہے (۱۵۹) حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عند نے فرمایا کہ میں نے بی کریم ﷺ سے ساتھ کہ صدقہ کرو، ایک ایساز مانہ بھی آنے والا ہے جب ایک شخص اپنے مال کا صدقہ لے کر تلاش کرے گا اور کوئی اسے قبول کرنے والانہیں ملے گا (جس کے پاس صدقہ لے کر جائے گا) وہ جواب بید سے گا کہ اگرتم کل اسے لائے ہوتے تو میں قبول کر لیتا کیونکہ آج مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی!!

فائدہ:۔زین بن منیرؒ نے فرمایا ہے کہ اس عنوان سے مصنف ؓ اس بات پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ صدقہ یاز کو ہ تکالنے میں '' ٹال مٹول سے کا م نہ لینا چاہئے، بلکہ جس دن واجب ہوجائے بلاکسی تاخیر فورا نکال دینا چاہئے کہ کسی تاخیر کے بغیرز کو ہ مستحقوں کو پہنچا دینے سے وہ برکت بھی شروع ہوجاتی ہے جس کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے۔ بخاری شریف میں اس عنوان کے تحت دی گئی تمام احادیث میں حضورا کرم کھٹے نے صدقہ اورز کو ہ دینے کی ترغیب میں بیا نداز اختیار فرمایا ہے کہ ایک زمانہ وہ بھی آنے والا ہے جب زمین اپنی دولت اگل دے گی اورصد قد لینے والا کو فی باتی نہیں رہے گی اس الکوئی باتی نہر سرجہ کی اس الکے این نہیں رہے گی اس کے ایک اس کے دورکو تغییر سرحموا درصد قد نکالنے میں تاخیر نہ کرو!

(٦٦٠) عَنُ أَبِي هُرَيُرَة (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ قَالَ اللَّهِ تَعَالَى عَنُه) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرَ فِي يَكُثُرَ فِي كَثُر فَي يَكُثُر فَي الْمَالُ فَيَفِيضُ حَتَّى يُهِمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنُ يَّقَبَلُ صَدَقَتَه وَ وَحَتَّى يُعُرَضَه فَيَقُولُ الَّذِي يُعُرِضُه عَلَيْهِ لَا الرَبَ لِي .

(۱۲۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ قیامت آنے سے پہلے مال و دولت کی بہتات ہوجائے گی اور سب مالدار ہوجا کیں گے اس وقت صاحب مال کواس کی فکر ہوگی کہاس کا صدقہ کون قبول کرےگا، اورا گرکسی کودینا بھی چاہے گا تو جواب ملے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے!!

رَجُلَانَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَهُ وَجُلَانَ اَحَدُهُ مَا يَشُكُو الْعَيلَةَ وَاللَّحُرُ يَشُكُو قَطَعَ السَّبِيلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا السَّبِيلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا السَّبِيلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا الْعِيلُةَ فَإِلَّ السَّاعَةَ لَا قَطَعُ السَّبِيلُ فَإِنَّهُ لَا يَاتِي عَلَيْكَ اللَّا قَلِيلٌ حَتَى تَحُرُجَ السَّعِيرُ اللَّهِ عَلَيلُ مَكَةً بِغَيْرِ حَفِيرٍ وَّ آمَّا الْعَيلَةَ فَإِلَّ السَّاعَةَ لَا الْعِيلُةَ فَإِلَّ السَّاعَةَ لَا الْعِيلُةَ الْمَا الْعَيلَةَ فَإِلَّ السَّاعَةَ لَا يَعْفُولُ مَنْ اللَّهِ لَيسَ بَيْنَهُ وَمَلَا يَعْفُولَ اللَّهِ لَيسَ بَيْنَهُ وَلَكَ يَعْفُولُ اللَّهِ لَيسَ بَيْنَهُ وَلَكَ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَلَيْ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَلَكَ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَلَكَ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَلَى اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ مَالَّا فَيَقُولَنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُومُ اللَّهُ وَلَا يَرَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

باب ٥ ١ ه. اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوُبِشِقِ تَمُرَةٍ وَّ الْقَلِيُلِ مِنَ الصَّدَقَةِ

(٦٦٢) عَنُ آبِي مَسْعُودِ وِالْإِنصَارِيِّ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انطَلَقَ آحَدُنَا إِلَى الشُّوقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيْبُ المُدَّوَاِلَّ لِبَعْضِهِمِ الْيَوْمَ لَمِا ثَةَ ٱلْفِ.

(۲۲۱) حضرت عدى بن حائم نے بيان كيا كه ميں نبي كريم ﷺ كى خدمت میں حاضرتھا کدو شخص آئے۔ایک شخص فقراور فاقد کی شکایت لئے ہوئے تھااور دوسرےکوراستول کے غیر مامون ہونے کی شکایت تھی( ڈاکوؤں ادرا چکوں ہے) اس پر رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ایبا زمانہ آنے والاہے جب ایک قافلد مکہ سے کس نگران یا محافظ جماعت کے بغیر نکلے گا (اوراہے کوئی راستے میں خطرہ نہیں ہوگا) اور رہا فقرو فاقہ تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک (مال ودولت کی فراوانی کی وجہ ہے بیرحال نہ ہوجائے کہ) ایک شخص اپناصدقہ لے کر تلاش کر ہے لیکن کوئی اسے لینے والہ نہ ملے۔ پھر اللہ تعالی کے سامنے ایک شخص اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے ادراللدتعالی کے درمیان نہ کوئی بردہ حائل ہوگا اور نہ تر جمانی کے لئے کوئی تر جمان ہوگا پھراللہ تعالٰی اس ہے یوچھیں گے کیا میں نے تہہیں مال نہیں ویا تھا؟ وہ کہے گا کہ آ پ نے دیا تھا۔ پھرالتد تعالی ایوچھیں گے کہ کیا میں نے تمہارے یا س اپنا پیغیرنہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا کہ آپ نے بھیجا تھا۔ چر وہ شخص اینے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا پھر بائیں طرف دیکھے گا اور ادھر بھی آگ بی آگ، پس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہئے خواہ ایک تھجور کے نکڑے ( کا صدقہ کر کے اس کا ثبوت دے) اگریہ بھی میسر نہ آسکے تو ایک اچھی بات کے ذریعہ (الله سےایے خوف کا ثبوت دینا جا ہے!!)

پ باب۵۱۴۔جہنم ہے بچو بخواہ تھجور کے ایک ٹکڑے یاکسی معمولی ہےصدقہ کے ذریعہ ہو

(۱۹۲) حضرت الومسعود انصاری رضی التدعنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے جب ہمیں صدقد کرنے کا حکم دیا تو ہم میں سے بہت سے بازار میں جا کر بار برداری کرتے اور اس طرح ایک مدحاصل کرتے (جے صدقد کر دیتے تھے) لیکن آج انہیں میں بہت سول کے پاس ل کھ لاکھ (درہم یادینارہیں)

فائدہ:۔مطلب بیہ ہے کہ انسان دوزخ میں اپنے گناہ کی وجہ ہے جائے گا اورز کو ق بصدقہ ،اور خیرات سے گناہ جھڑتے ہیں اس لئے چاہئے کہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ وخیرات کرے۔اس سلسلے میں صدقہ کی جانے والی چیز کی قلت وکٹرت کا بھی خیال نہ ہونا چاہئے ، چیز خواہ کتنی ہی حقیر کیوں نہ ہواسے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اجروثو اب ملتا ہے۔صدقہ کا مفہوم دینے لینے کی صدود سے بھی آ گے ہے، حدیث میں ہے کہ میٹھی بات بھی صدقہ ہے اوراس صدقہ سے بھی گناہ جھڑتے ہیں اس کا مطلب (بقیہ صفحہ آئندہ یر) بقیہ:۔ یہ جمی ہوسکتا ہے کہ معمولی سے معمولی حقوق کا بھی پاس ولحاظ ہونا چاہئے۔اگر کسی کا کسی پر تنکے برابر بھی کوئی حق ہے توا ہے بھی چکا دینے کی کوشش میں کوئی کسر نہا تھار کھنی چا ہے۔ اگر کسی کا کوشش میں کوئی کسر نہا تھار کھنی چا ہے!!
﴿ جب ابتداء اسلام میں صدقہ نکا لئے کا حکم ہوا تو لوگ بہت تھتائی اورغریب تھے لیکن اللہ اور رسول کی اطاعت کا بدعا کم تھا کہ باز ارمیں جاتے محنت مزدوری کرتے اور جو پچھ حاصل ہوتا صدقہ کر دیتے۔ آج بدعا لم ہے کہ انہیں غرباء کے یہاں ہزاروں اور لاکھوں کے وارے نیارے ہوتے ہیں ، یہ خدا کافضل ہے۔صدقہ کرنے والوں کو دنیا میں بھی بدیریا ہوراس کا بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں اس کا اجرتو بہر حال متعین ہے!!

(٦٦٣) عَنْ عَآئَشَة (رَضِى اللّٰهُ تَعالَى عَنُه) قَالَتُ دَخَلَتِ امُرَأَةٌ مَعَهَا ابتَان لَهَا تَسُئَالُ فَلَمُ تَجِدُ عِنْدِى فَخَلَتِ امُرَأَةٌ مَعَهَا ابتَان لَهَا تَسُئَالُ فَلَمُ تَجِدُ عِنْدِى شَيئًا غَيْرَ تَمُرَةٍ فَاعُطِينُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتُهَا بَيْنَ ابنَتَيُهَا وَلَمْ تَاكُلُ مِنْهَا ثُمَّ فَامَتُ فَخَرَجَتُ وَدَخَلَ النَّبِي وَلَمْ تَاكُلُ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتُ فَخَرَجَتُ وَدَخَلَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَاخْبَرُتُه فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتُلِي مِنُ هَذِهِ البَنَاتِ بِشَنْيُ كُنَّ لَه سِتُرًا مِنَ النَّارِ.

باب ١ ٨ . فَضُلِ صَدَقَةِ الشَّحِيُح الصَّحِيُح

(٦٦٤) عَن أبى هُرَيُرَة (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ جسآء رَحْلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فَقَالَ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّه اَيُّ الصَّدَقَةِ اَعُظُمُ اَجُرًا قَالَ اَنْ تَصَدَّق وَانْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ نَحشى الفَقْرَوَ تَامُلُ الغِنى وَانْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ نَحشى الفَقْرَوَ تَامُلُ الغِنى وَلَاتُمُهُلُ حَتَى إِذَا بَلَغَتِ الحُلُقُومَ قُلُتَ لِفُلانٍ كَذَا وَلَا لَهُ لَا وَقَدُ كَانَ لِفُلانِ

(۱۹۲۳) حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ ایک عورت اپنی دو بچیوں کو لئے مائلی ہوئی آئی۔ میرے پاس ایک مجود کے سوااس وقت اور پچھ نہیں تھا، میں نے وہی دے دی اس ایک مجود کواس نے اپنی دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیا اور خود نہیں کھایا، پھر وہ اٹھی اور چلی گئی اس کے بعد نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کے متعلق کہا۔ آپ نے فر مایا کہ جس نے ان بچیوں کی وجہ نے دو کو معمولی سے بھی ابتلاء میں ڈالاتو بچیاں اس کے لئے دوز نے سے تجاب بن جائیں گی!!

باب ۱۹۳۳ بخیل اور تندرست کے صدقہ کی فضیلت (۱۹۲۳) حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی کہ ایک خض نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کی ، پارسول اللہ! کس طرح کے صدقہ میں سب سے زیادہ اجر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس صدقہ میں جے تم صحت کے وقت بخل کے باوجود کر و تمہیں ایک طرف تو فقر کا ڈر ہو کہ صدقہ کیا گیا تو کہیں سارا مال بی ختم نہ ہوجائے ) اور دوسری طرف مال دار بننے کی خواہش اور امید (کہ اگر کچھ دیا لیا جائے تو مال میں خوب اضافہ ہوگا) اور (اس کام میں) تامل وتو قف نہ ہونا چاہئے کہ جب جان طلق تک آ جائے (موت کے وقت) تو اس وقت کہنے گئے کہ فلال کے طلق تک آ جائے (موت کے وقت) تو اس وقت کہنے گئے کہ فلال کے لئے اتنا۔ حالانکہ وہوا باللہ کا ہوچکا ہے!!

فائدہ:۔اگرعقل کے پیانہ پرتولا جائے تو موت کے دفت وصیت پراعتبارنہ ہونا چاہئے تھا کیونکہ موت کا دفت جب بالکل قریب آگیا تو قانونا اب کا مال اس کی ملکیت سے نکل کر دوسرے ورثاء کی ملکیت میں چلا جاتا ہے لیکن شریعت کا بیاحسان ہے کہ تہائی مال میں وصیت کی اجازت دے دی ہے حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ موت کا دفت آنے سے پہلے صدقہ اور خیرات کر بینی چاہئے۔ یہ کوئی عقلندی نہیں ہے کہ جب موت کا دفت آجائے تو آپ وصیتیں کرنے بیڑھ جائیں۔ یہ صرف شریعت کا احسان ہے کہ تہائی مال میں وصیت کی اس نے اجازت دی ہے، در ندوہ مال تواب کسی اور کا ہوچکا ہے!

(770) عَنُ عَآئِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تعالَى عنها ، قالتُ ) الَّ بعُص ازواج السَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه و سَلَّم قُلُ للبَيّ صلّى اللَّهُ عليْه و سلّم أَبُنا اسْرَ عَ نَكُ لحافا قال

(110) حفرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کی بعض از واج نے آپﷺ سے وچھا کدسب سے پہلے ہم میں آپ سے کون جاسے گا (یعنی آپ کی وفات کے بعد) آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب اَطُولُكُنَّ يَدًا فَاَحَذُو القَصَبَةَ يَّذرَعُونَهَا فَكَانَتُ سَوُدَةُ اَطُولَهُنَّ يَدًا فَعَلِمُنَا بَعُدُ إِنَّمَا كَانَتُ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتُ اَسُرَعَنَا لَحُوقًا بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَنَّمَ وَكَانَتُ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ \_

ے زیادہ طویل (کھلا ہوا) ہوگا۔ اب ہم نے ایک لکڑی سے پیائش شروع کردی تو سودہ سب لے باتھ والی لکلیں لیکن بعد میں ہم نے سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے ہے آپ کی مرادصدقہ (زیادہ) کرنے سمجھی اور سودہ ہی سب سے پہلے نبی کریم ہے سے جاملیں صدقہ کرنا آپ کامحبوب مشغلہ تھا۔

فائدہ: یعنی بظاہر ہاتھ بھی آپ کے طویل تھے اور چونکدرسول اللہ ﷺ کی بات سمجھنے میں ابتداءً ہم نے غلقی ہوئی اس لئے اس وقت بھی آپ کے متعلق خیال ہوا کہ آپ ہی سب سے پہلے حضورا کرم ﷺ ہے جاملیں گی لیکن بعد میں جب اپنی غلطی کا حساس ہوا تو اس وقت بھی آپ ہی کو اولیت حاصل رہی ، کیونکہ سخاوت میں بھی سب سے بڑھ کر آپ ہی تھیں چنا نچہ آپ ہی کا سب سے پہلے انتقال ہوا ہعض علاء نے لکھا ہے کہ حضرت زیب کا سب سے پہلے انتقال ہوا تھا اور وہ بھی بڑی بخیہ تھیں اور بعض نے دوسری از واج کا نام لیا ہے لیکن اس کی دوسری روا نیوں میں اس کی تصریح ہے کہ سودہ گا سب سے پہلے انتقال ہوا اور آپ ہی سب سے زیادہ بخیہ تھیں!

باب٥ ١ ٥. إذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيّ وَّهُو لَا يَعُلَمُ

رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ قَلْلَ رَجُلٌ لا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ قَلْلَ رَجُلٌ لا رَسُولَ اللّهِ صَلّقَتِه فَوضَعَهَا فِي يَدِسَارِقِ نَصَدّقَتِه فَوضَعَهَا فِي يَدِسَارِقِ فَاصُبَحُوا يَتَحَدَّنُولَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقِ فَقَالَ اللّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ لَا تَصَدَّقَةٍ فَخَرَجَ بَصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بَصَدُ قَتِهِ فَوضَعَهَا فِي يَدِزَانِيَةٍ فَاصُبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِقَ اللّيلَةَ فَوضَعَهَا فِي يَدِزَانِيةٍ فَاصُبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِقَ اللّيلَةَ عَلَى زَانِيةٍ فَقَالَ اللّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى زَانِيةٍ فَقَالَ اللّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى وَانِيةٍ فَاصُبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِقَ اللّيلَةَ لَا تَصَدَّقَتِه فَوضَعَهَا فِي يَدِغَنِي عَلَى عَنِي فَقَالَ اللّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَنِي فَقَالَ اللّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَنِي فَقَالَ اللّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَنِي فَقَالَ اللّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَنِي فَقَالَ اللّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَنِي فَقَالَ اللّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَنِي فَقَالَ اللّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَنِي فَقَالَ اللّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَنِي فَقَالَ اللّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَنِي فَقَالَ اللّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَنِي فَقَالَ اللّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَنِي فَقَالَ اللّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَنِي فَقَالَ اللّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَنِي فَقَالَ اللّهُ عَلَى عَنِي فَقِيلَ الْحَمُدُ عَلَى اللّهُ عَنْ زِنَاهَا وَامَّا الغَيْنُ فَلَعَلَهُ وَاللّهُ عَنْ وَالْعَلُومُ اللّهُ عَزَّو جَلًا النَّالَةُ عَنْ وَالْعَلُومُ الْعَلَاهُ اللّهُ عَزَّو مَلَا الْعَنِي فَلَعَلَهُ عَلَى عَنِي فَلَعَلُهُ اللّهُ عَزَّو مَلَا الْعَلَاهُ اللّهُ عَنْ وَلَعَلَهُ اللّهُ عَنْ وَالْعَلَهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ الْعَلَهُ الْعَلَهُ عَلَهُ عَلَى عَنْ وَالْعَلَهُ اللّهُ عَنْ وَالْعَلْهُ اللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَهُ اللّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

باب۵۱۵۔ اگر لاعلمی میں کسی مالدار کوصد قد دے دیا (۲۲۲) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، ایک شخص نے (بنی اسرائیل کے کہا کہ مجھےصدقہ دینا ہے۔ چنانحہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ رکھ دیا' صبح ہوئی تو لوگوں کی زبان يرچ چا تھا، كەسى نے چوركوصدقە دے ديااں شخص نے كہا كەاپ الله! تمام تعریف تیرے لئے ہے! میں پھرصدقہ کروں گا چنانچہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا اور اس مرتبہ ایک زانیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور جب صبح ہوئی تو پھر چرچا تھا کہ رات کسی نے زانی عورت کوصدقہ دے دیا'اس شخص نے کہا،اےاللہ متمام تعریف تیرے لئے ہے میں زانیہ کواپناصدقہ دے آبا! اچھا پھرصدقہ نکالوں گا۔ چنانچہ ایناصدقہ لئے ہوئے نکلا، اور اس مرتبها یک مالدار کے ہاتھ لگاضیج ہوئی تولوگوں کی زبان برتھا کہ ایک مالدار کوکسی نے ایناصدقہ دے دیاہے اس مخص نے کہا کداللہ! حمد تیرے لئے بی ہے! میں ایناصدقہ ) چورزانیہ اور مالدار کودے آیا (جوسب کے سب غیر مستحق تھے )کیکن اسے (اللہ تعالی کی طرف سے ) بتایا گیا کہ جہال تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلے جانے کا سوال ہے تو اس میں اس کا امکان ے وہ چوری سے باز آ جائے اس طرح زانیہ کوصدقہ کا مال مل جانے پر اس کا امکان ہے کہ وہ زنا ہے باز آجائے اور مالدار کے ہاتھ میں یڑنے کا یہ فائدہ ہے کہا ہے عبرت ہوا در پھر جواللہ عز وجل نے اسے دیا ہے وہ خرچ کرے۔

فائدہ:۔دوسری روایتوں میں ہے کہ اس نے رات میں صدقہ دیاتھ کیونکہ رات ہی میں دینے گی نذر مانی تھی، بینی اسے کچھ پیٹنیس چلا اور این اس کے دوبارہ دیا اور ای طرح برابر ہوتا رہا غلطی اس وجہ ہوجاتی تھی کہ نذر کے مطابق رات کوصدقہ دیا جاتا تھا۔ نیز دوسری روایتوں میں ہے کہ اس صدقہ کے قبول بارگاہ اللّٰی ہونے کی بھی بشارت دی گئی تھی کہ نذر کے مطابق رات کوصدقہ دیا جاتا تھا۔ نیز دوسری روایتوں میں ہے کہ اس صدقہ کے قبول بارگاہ اللّٰی ہونے کی بھی بشارت دی گئی تھی کیونکہ دینے والے کی نیت میں خلوص تھا۔ اللّٰہ تعالیٰ بھی آز مانا چاہتے تھے۔ چنا نچہ بار بار فلطی ہوئی اور پھر اس کے علم میں بھی لایا گیا۔ دینے والے نے اپنی می ہر طرح کی کوشش کرلی کہ صدقہ محتق کو پہنچ جائے امام بخاری گانا چاہتے ہیں کہ لاعلمی میں اگر صدقہ مالدار کے ہاتھوں پڑ جائے اور دینے والے کی نیت میں خلوص ہوتو مقبول ہوتا ہے، حفیہ کے نزدیک بھی بہی مسئلہ ہے۔ البتہ پوری طرح سوچ سمجھ کردینا چاہئے۔ یا در بے کہ یہ بحث صدقہ واجب یا فرض یعنی زکو تایا نذروغیرہ کی ہے اگرنفی صدقہ ہواور لاعلمی میں دے دیا جائے تو اس میں کی مضا نقتہ کا سوال ہی نہیں۔

باب ٢ ١ ٥ . إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى إَبْنِهِ وَ هُوَ لَا يَشُعُرُ.

(٦٦٧) عَن مَعُن بُن يَزِيُد (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ بَايَعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَاوَ آبِي وَحَدِّى وَخَاصَمُتُ اِلْيَهِ وَحَدِّى وَخَاصَمُتُ اِلْيَهِ وَحَالَ اَبِي يَزِيدُ اَخُرَجَ دِنَانِيْرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا وَكَانَ اَبِي يَزِيدُ اَخُرَجَ دِنَانِيْرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئتُ فَاخَذُتُهَا فَاتَيْتُه بِهَا فَوَضَعَهَا فَعَالَ اللهِ عَلْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئتُ فَاخَذُتُهَا فَاتَيْتُه بِهَا فَوَضَعَهَا وَخَاصَمُتُه اللهِ مَالِيَّاكَ اَرَدُتُ وَخَاصَمُتُه اللهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكَ مَا نَويُتَ يَايَزِيدُ وَلَكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَايَزِيدُ وَلَكَ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَايَزِيدُ وَلَكَ مَا الْحَدُلُتَ يَامَعُنُ ...

باب ۱۹ ۹ ۔ اگر لاعلمی ہیں اپنے بیٹے کوصد قد دے دیا

( ۱۹۲۷) حضرت معن بن بزید ؓ نے کہا کہ میں نے اور میرے والد اور
میرے دادانے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی آپ ﷺ نے
میری منگنی بھی کرائی تھی اور آپ ﷺ بی نے نکاح بھی پڑھایا تھا اور میں
آپ کی خدمت میں ایک جھگڑ الے کرحاضر ہوا تھا' واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ
میرے والدیزید نے کچھ دینارصد قد کی نیت سے نکالے تھا سے انہوں
نے مجد میں ایک شخص کے یہاں رکھ دیا میں گیا اور میں نے اسے لیا،
پھر جب اسے لے کر والد کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ بخدا
میرا ارادہ شہیں دینے کا نہیں تھا، یہی جھگڑ امیں رسول اللہ ﷺ کی خدمت

میں لے کرحاضر ہوا تھاا ورآ پ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ دیکھویزید! جوتم نے نیت کی تھی اس کا ثوات تہبیں ملے گا اور معن! جوتم نے لے لیا وہ اب

فائدہ:۔بظاہراس مدیث سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ العلمی میں اگر بیٹا باپ کا صدقہ ادا ہوجاتا ہے۔ مالداروالے مسئلہ کی طرح ۔ غالبًا مصنف ؓ کے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے یعنی خواہ صدقہ واجب اور فرض ہو یانفل باپ کا اگر العلمی میں بیٹے کول جائے تو ادا ہوجاتا ہے کین حدیث میں اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کہ بہر صورت ادا ہوجاتا ہے۔خفیہ کے یہاں مسئلہ بیہ ہو کہ فرض یا واجب صدقہ یعنی زکو ہ وغیرہ باپ کی اگر بیٹا لاعلمی میں لے کرخرج کرد ہے تو وہ ادا نہیں ہوتی لیکن اگر صدقہ نفلی ہوتو ادا ہوجاتا ہے نقہاء نے مالداراور باپ بیٹے کورق وہ کو ہوتی ہے کہ مالداراور غریب میں امتیاز عام حالات میں بعض او قات دشوار ہوجاتا ہے لیکن باپ بیٹے کا فرق تعلق بہت ظاہراورواضح ہوتا ہے اور ہر محض جانتا ہے ۔خصوصاً باپ اور بیٹے کوتو بہر حال معلوم ہوتا ہے البیت غلی صدقات میں اس سلسلے میں بھی توسع سے کام لیا گیا!

. باب ١ / ٥. مَنُ اَمَرَ خَادِمَه' بالصَّدَقَةِ وَلَمُ يُنَاوِلُ بِنَفُسِهِ ،

(٦٦٨)عَنُ عَآئِشَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها) قَالَتُ

صدقه دینے کاحکم دیااورخو دنہیں دیا

( ۲۱۸ ) حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایہ اگرعورت

باب۵۱۲ جس نے اپنے خادم کو

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا ٱنْفَقَتِ ٱلمَرَاةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفُسِدَةٍ كَانَ لَهَا ٱجُرُهَابِمَا ٱنْفَقَتُ وَلِيَحَارِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ وَلِيْخَارِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمُ ٱجْرَ بَعْضِ شَيْئًا.

آپینشوہر کے مال سے پھیخرچ کرے (اللہ کے راستہ میں) اور اس ک نیت شوہر کی بونچی ہر بادکرنی نہ ہوتو اے اس کے خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے اور شوہر کو اس کا اجر ملتا ہے کہ وہی کما کے لایا تھا، خز انچی کا بھی یہی حکم ہے ایک کے ثواب سے دوسرے کے ثواب میں کوئی کی نہیں آتی!

فائدہ:۔خادم، ملازم اوروہ تمام لوگ جن کے پاس مالک کامال امانت کی حیثیت ہے ہے اگر مالک کی اجازت سے کسی کوصد قد دیں تو اس میں صدقہ کا تھوڑ ابہت ثو اب انہیں ملے گا،اس تھم میں بولی وغیرہ بھی آ جاتی ہے کیونکہ یہ بھی اپنے شوہر کے مال کی امین ہوتی ہیں گو یا صدقہ دینے میں جس درجہاور جس طرح کا بھی کسی نے حصہ لیا ہے ثو اب اسے ضرور ملے گا۔ نیبیں ہے کہ اگر کسی نے صدقہ نکا لئے والے کا ہاتھ بنایا تو اس کے اصل ثو اب میں کمی کرکے ہاتھ بنانے والے کوثو اب دیا جائے گا بلکہ ہر خص کونیت،اخلاص اور مل کے مطابق ثو اب ملے گا۔

باب ١ ٥ . لَاصَدَقَةَ إِلَّا عَنُ ظَهُرٍ غِنى

باب ۵۱۸ صدقد ای حدتک بونا چاہئے که سرمایہ باقی رہے (۲۱۹) حفزت کیم بن حزام سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا! او پر کاہاتھ نیچ کے ہاتھ سے بہتر ہے پہلے انہیں دو جو تہارے زیر پرورش ہیں بہترین صدقہ وہ ہے جو سرمایہ کو بچا کر کیا جائے جو سوال سے بچتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتے ہیں اور جو دوسرول (کے مال) سے بے نیازی اختیار کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بھی بے نیاز بنادیتا ہے۔

فائدہ:۔ شریعت کامقصدیہ ہے کہ تمام سرمای صدقہ میں نہ ڈالنا چاہئے، بلکہ ای حد تک صدقہ کرنا چاہئے کہ سرماییان کے پاس بھی باتی رہے جس کے او بار بھی کیا جاسکے اورا پی ضرورت، حیثیت کے مطابق پوری کی جاتی رہے۔ نیز حدیث کے پہلینکو کے مطلب بیہ ہے کہ صدقہ دینے میں خیرہے، نہ کہ لینے میں ۔صدقہ دینے والے کا ہاتھ اور لینے والے کا پنچای تعجیر کوحدیث میں اختیار کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ او جودلوگوں کے سرمنے ہاتھ نہ کچھیلانا چاہئے بلکہ صبر واثبات سے کام لینا چاہئے " ید علیا" یعنی او پر کا ہاتھ اسکا ہے جواحتیاج کے باوجود نہیں مانگا اور " ید سفلی" یعنی نیچ کا ہاتھ اس کا ہے جواحتیاج کے باوجود نہیں مانگا اور " ید سفلی" یعنی نیچ کا ہاتھ اس کا ہے جو مانگا پھرتا ہے حدیث میں دونوں مقبوم کی گئجائش ہے!!

(٦٧٠) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بَنِ عُمَرَ (رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهِما) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَنْهِما) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ الْيَدُ العُلْيَاهِيَ الْمَنْفِقَةُ العُلْيَاهِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفُلَى فَالْيُدُالعُلْيَاهِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفُلَى فَالْيُدُالعُلْيَاهِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفُلَى فَالْيُدُالعُلْيَاهِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفُلِي فَالْيُدُالعُلْيَاهِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفُلِي فَالْيُدُالعُلْيَاهِيَ المُنْفِقَةُ وَالسُّفُلِي فَالْيُدُالعُلْيَاهِيَ المُنْفِقَةُ وَالسُّفُلِي فَالْيُدُالعُلْيَاهِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفُلِي فَالْيُدُالعُلْيَاهِيَ اللّهَ الْعُلْيَاهِي اللّهُ الْعُلْيَامِي اللّهُ الْعُلْيَامِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْيَامِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ هُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

> باب 19. التَّحْرِيُصِ عَلَى الصَدَقَةِ والشَّفَاعَةِ فِيهَا. (٦٧١)عَن أَبِي مُوسْى (رَضِيَ اللَّه نَعَالَى عنه) قَالَ كَان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا جَآءَه' السَّآئِلُ أَوْطُلِبَتُ اللَّهِ حَاجَةٌ قَالَ اشْفَعُوا تُوجَرُوا وَنَقْصِى اللَّهُ عَلَى نسال بيبةٍ مَاشَآءَ.

باب، ۵۱۹ رصدقہ کی ترغیب دلانا اور سفارش کرنا!! (۲۷) حضرت ابومویؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آسرکوئی مانگنے والا آتا یا آپ ﷺ کے سامنے کوئی ضرورت پیش کی جاتی تو آپ ﷺ فرماتے کہتم سفارش کروکہ تہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالی اپنے نبی کی زبان سے جوفیصلہ جا ہتا ہے۔ فائدہ:۔مطلب سے ہے کہ جب آپ بھی کی خدمت میں ضرورت پیش کی جاتی تو آپ بھی صحابہ سے فرماتے کہتم بھی اس کی سفارش کرواور کچھ کہا کروکہ تمہاری اس سفارش پڑتمہیں اجر ملے گا،اگر چہ بیضروری نہیں کہ اس ضرورت کے متعلق میرا فیصلہ تمہاری سفارش کے مطابق ہو، کیونکہ اللّٰد تعالی کو جومنظور ہوتا ہے وہ میں فیصلہ کردیتا ہوں۔البتہ تم نے اگر سفارش کی تو بہرصورت میں اپنی اس سفارش کا ثواب مل جائے گا!

> (۲۷۲) عَنُ اَسُمَآءَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُها) قَالَتُ قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُوكِى فَيُوكِى عَلَيْكِ. (وَفِى رِوَايَةٍ) لَا تُحصِى فَيُحصِى اللَّهُ عَلَيْكِ.

(۱۷۲) حفرت اساءرضی التدعنها نے بیان کیا کہ جھے سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا کہ بخل نہ کرنا کہ ( کہیں اس سے ) تمہارے رزق میں بھی تنگی ہوجائے!!(اورا یک دوسری روایت میں ہے کہ )ادر گننے نہ لگ جانا کہ تنہیں بھی گن کر لے!!

فا کدہ:۔ بیصدقہ کے لئے ترغیب کا انداز ہے، مخاطب کے مزاج اور حالات کی رعایت کے ساتھ ۔ یعنی جس قدر ہو سکے صدقہ کرو، ہیشہ ر، جب عام حالات میں جب اس سے کسی مسئلہ کا استنباط ہوگا تو اس میں شرائط اور مواقع کا بھی لحاظ ہوگا اور شریعت کے قانون ، قاعد ہے کے مطابق ہی کوئی چیز اس سے مستنبط کی جائے گی اس سے پہلے حدیث گزر چکی کہ اپنے سارے سر مایہ کوصدقہ و خیرات میں نہ لنادینا چا ہئے بلکہ اپنے اللہ کے اور اپنی اولا داور خاندان والوں کے لئے بھی باقی رکھنا چا ہے ۔ بعض صحبہؓ نے اللہ کے راستے میں اپناتمام مال واسباب قربان کرنا چا ہائیکن آن محضور ﷺ نے اس مدکورہ عذر کے ساتھ روک دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جب ایک موقعہ پراپنے تمام مال واسباب کی قربانی دی آپ سے نے قبول فرمالی ۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ عام اصول اور دستور سے کے مستثنیات بھی ہوتے ہیں!!

# باب • ٥٢. الصَّدَ قَةِ فِيُمَا اسْتَطَاعَ.

(٦٧٣) عَنُ اَسُمَآءَ بِنُت آبِي نَكُمٍ أَنَّهَا جَاءَ تِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُكِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُكِ وَسَلَّم فَقَالَ لَا تُوْعِي فَيُوْعِي اللَّهُ عَلَيُكِ ارْضَحِيُ مَا استَطَعُتِ.

#### باب۵۲۰\_استطاعت *جرصد*قه!!

(۱۷۳) حفرت اساء بنت انی بکرصد این نے فرمایا که نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور فرمایا که منکے میں بند کر کے ندر کھنا کہ اللہ تعالی تنہیں لگا بندھادینے لگے۔اپنی استطاعت بھرلوگوں میں تقسیم کرو!!

باب،۵۲۱ جس نے شرک کی حالت میں صدقہ دیا اور پھراسلام لایا (۲۷۳) حفرت کیم بن حزام نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی کہ یارسول اللہ! ان چیزوں سے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جنہیں میں جا بلیت کے زمانہ سے صدقہ غلام آزاد کرنے اور صدر حی کے طور پر کیا کرتا کھا کیا اس کا مجھے اجر لے گا، نبی کریم کی نے فرمایا کہ تم اپنی تمام بھلا کوں کے ساتھ اسلام لائے ہو جو تم نے کیلے کی تھیں!!

باب ٥٢١ مَنُ تَصَدَّقَ فِي الشِّرُكِ ثُمَّ اَسُلَمَ.
(٦٧٤) عَنُ حَكِيْم ابُنِ حِزَام (رَضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه)
قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ اَرَايُتَ اَشْيَآءً كُنتُ اتَحَنَّتُ بِهَا
فِي الحَاهِلِيَّةِ مِنُ صَدَقَةٍ اَوْعِتَاقَةٍ وَصِنَةٍ رَحِمٍ فَهَلُ فِيُهَا
مِنُ اَجْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اسْلَمُتَ
عَلَى مَاسَلَف من خَيْر.

فائدہ: ۔ بیحہ بیٹ اس سے پہلے کتاب الایمان میں گزر چکی ہے۔ اس پراصل بحث کا موقع و ہیں تھا کفار کی عبادات کا تو بہر حال کوئی اعتبار نہیں وہ عذاب کا باعث تو بن سکتی ہوائی جا لیا ہے۔ البتہ کفار کے حسن طلق ،صلد رحمی ، بھائی چارہ اور معاملات ہے تعلق دوسری نیکیوں کا اعتبار ہوتا ہے آگر چہ نجات اس سے بھی نہیں ہوگی ، لیکن عذاب میں کچھ تخفیف ضرور ہوجائے گی ، چنا نچہ اس حدیث میں اس طرح کی چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے آئر چہ نجات اس سے بھی نہیں ہوگی ، لیکن عذاب میں کچھ تخفیف ضرور ہوجائے گی ، چنا نجہ اس حدیث میں اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ ہے ، آئس خضور پھیٹے کے جواب کا مطلب بیہ ہے کہ تم اپنی تمام اچھی عادتوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے ہواور جوتم نے نیک اعمال کئے میں ان پر ثواب بھی ملے گا۔

باب ۵۲٫۲. اَجُوالُخَادِمِ اِذَا تَصَدَّقَ بِٱمُو صَاحِبِهِ غَيُرَ مُفْسِدٍ.

(٦٧٥) عَنُ آبِي مُوسى (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الخَازِلُ الْمُسُلِمُ الْآمِينُ الَّذِي اللَّهِ كَامِلًا الْآمِينُ الَّذِي الَّذِي اللَّهِ عَلَيْهِ كَامِلًا مُّوفِّرًا طَيِّبٌ بِهِ نَفُسُه وَيَدُفَعُه إلَى الَّذِي الَّذِي الْمَرَلِه بِهِ آحَدُ الْمُتَصَدِّقَدُ .

بساب ۵۲۳. قَـوُلِ السَّلْسِهِ عَـزَّوُجَلَّ فَامَّا مَنُ اَعُطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسنى فَسَنُيسِرُه وَ لِلْيُسُرَى وَاَمَّا مَنُم بَخِلَ وَاسْتَغُنى وَكَذَّبَ بِالْحُسُنَى فَسَنُيسِرُه وَلِلْعُسُرى الآيةَ (٦٧٦) عَنُ أَبِي هُرَيُرةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ مَا مِنُ يَّومٍ يُصُبِحُ العِبَادُ فِيْهِ إِلَّا مَلَكَان يَنُوزِ لَان فَيَقُولُ اَحَدُ هُمَا اللَّهُمَّ اَعُطِ مُنْفِقًا حَلَفًا وَيَقُولُ الانحرُ اللَّهُمَّ اعْطِ مُمُسِكًا تَلَقًا \_

باب ٥٢٣. مَثَلُ المُتَصَدِّق وَالبَجِيل.

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَ) قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا حُبَّبَان مِنَ حَدِيدٍ مِنُ ثُدَيِّهِ مَا اللَّي تَرَاقِيهِ مَا فَامَّا المَنْفِقُ فَلا يُنْفِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُحْفِى بِنَا نَهُ وَ اللَّهَ عَلَى جَلْدِهِ حَتَّى تُحْفِى بِنَا نَهُ وَ اللَّهَ عَلَى جَلْدِهِ حَتَّى تُحْفِى بِنَا نَهُ وَ تَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

باب۵۲۲\_خادم کا ثواب، جب وہ ما لک کے حکم کے مطابق صدقہ دے اور کو کی بری نیت نہ ہو!!

(۱۷۵) ابوموی سے روایت ہے کہ نبی کریم کھے نے فرمایا خزانجی مسلمان اور اما نتدار جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اور بعض اوقات فرمایا وہ چیز بوری طرح دیتا ہے جس کا سرمایہ کے مالک نے حکم دیا اور اس کا دل بھی اس ہے خوش ہے اورای کو دیتا ہے جسے دینے کے لئے مالک نے کہا تھا تو وہ دینے والد بھی صدقہ دینے والوں میں سے ایک ہے۔

باب ۵۲۳ الترتعالی کاارشاد ہے کہ جس نے (التد کے راسے میں)
دیا اور تقوی کی اختیار کیا اور اچھائیوں کی تصدیق کی تو ہم اس کے
لئے سہولتیں پیدا کر دینگے، لیکن جس نے بخل کیا اور بے پروائی
برتی، اور اچھائیوں کو جھٹلایا تو اسے ہم دشواریوں میں پھنسادینگے
دی ، اور اچھائیوں کو جھٹلایا تو اسے ہم دشواریوں میں پھنسادینگے
دن ایسانہیں جاتا کہ جب بند ہے جس کو اضحے ہیں تو دو فرضے نہ اتر تے
دن ایسانہیں جاتا کہ جب بند ہے جس کو اضحے ہیں تو دو فرشے نہ اتر تے
دو ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ! خرج کرنے والے کو بدلہ د ہے کے
اور دور اکہتا ہے کہ اے اللہ! ممسک اور بخیل کو نقصان سے دوچا رہے ہے۔

(۱۷۷) حضرت الوہریرہ رضی القدعنہ نے نبی کریم کی کویہ کہتے ساتھا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے دوشخصوں کی ہی ہے جس کے بدن پر لوہ کا جب ہے سینے سے ہنسلی تک کا۔ جب خرچ کرنے کا عادی (تخی) خرچ کرتا ہے تو اس کے تمام جسم کو (وہ جب) چھپالیتا ہے، یا (راوی نے یہ کہا) کہ تمام جسم پرچیل جاتا ہے اور اس کی انگلیاں اس میں حجیب جاتی ہیں۔ لیکن بخیل حجیب جاتی ہیں۔ لیکن بخیل جب جاتی ہیں۔ لیکن بخیل جب جاتی ہیں۔ لیکن بخیل جب جاتی ہیں۔ لیکن بخیل جب جب جاتی ہیں۔ لیکن بخیل جب جب جاتی ہیں۔ لیکن بخیل جب جاتی ہیں۔ ایکن بحیل جب جاتی ہیں۔ ایکن بخیل جب جاتی ہیں۔ ایکن بحیل جاتی ہیں۔ ایکن بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو جبے کا ہم صلقہ اپنی جگہ ہے چہت جاتی ا

ہے، بخیل اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہو یا تا۔

باب۵۲۴\_صدقه دینے والے اور بحیل کی مثال!!

فائدہ: یعنی صدقہ دینے کاعادی قدرتی طور پر کھلے دل کا ہی ہوسکتا ہے اور بخیل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص لوہے کی زرہ پہنتا ہے، یہ زرہ پہلے سینے پر پہنچائی جاتی ہے پھراس کے بعد ہاتھ اس کی آستیوں میں ڈالے جاتے تصاوراس کے دوسرے جھے اپنی جگہ پر درست کئے جاتے سے بیاڑائی کے مواقع پر دشمن سے حفاظت کے لئے استعمل کی جاتی تھی۔ چونکہ صدقہ دینے کے عادی اور تی کا دل کھلا ہوا ہوتا ہے اس لئے جب وہ صدقہ ذکالتا ہے تو خلوص اور اچھی نیت سے نکالتا ہے اسلئے اس کی میپرزرہ سے باؤں تک محیط ہوجاتی ہے اور اس کے دنیاوی وافروی وشمنوں سے محفوظ رکھتی ہے ایک بخیل برے دل سے صدقہ نکالتا ہے اس کی طبیعت بھی اپنی چیز کسی دوسرے کو دینے کے لئے پوری طرح تیار نہیں ہوتی چینا نچے اول تو وہ صدقہ ہی نکالتا نہیں اور اگر نکالتا بھی رہے تو برے دل ہے جس سے اسے کوئی (بقیصفحة میندہ پر)

بقیہ: ۔ خاص فائدہ نہیں ہوتا اس کی زرہ جواس کی محافظ بن سکتی تھی پہلے ہی مرحلہ میں سینہ سے چیٹ کررہ جاتی ہے،اورجسم کے تمام دوسر سے اعضاء غیر محفوظ پڑے رہتے ہیں اس تمثیل کا ایک مفہوم رہبی ہوسکتا ہے کہ بخاوت، اورصد قہ خیرات کی عادت اتن بڑی خوبی ہے کہ بہت می دوسری برائیوں پراس سے پردہ پڑجا تا ہے گویا زرہ نے اس کے تمام حصہ کو چھپالیا جس سے وہ محفوظ بھی ہو گیا اور کوئی اس کے جسمانی عیوب بھی نہیں دیکھ پا تاکیکن بخل اتنی بڑی برائی ہے جواس سے کسی عیب کو چھپانا تو کجا اور بدنا می اور رسوائی کا باعث بن جاتی ہے لین آئی ہے جواس سے کسی عیب کو چھپانا تو کجا اور بدنا می اور رسوائی کا باعث بن جاتی ہے لین اسے خرچ کرتا کی حصد قات نکال کر چاہتا ہے کھر برے دل سے خرچ کرتا ہے اور بدنام ہوتا ہے اس تمثیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزد کی سخاوت بہت بڑی نیکی ہے اور بخل بہت بڑی بدی!!

# باب٥٢٥. عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ صَدَقَةٌ فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ فَلَيُعُمَلُ بِالْمَغُرُونِ.

(٦٧٨) عَن أَبِي مُوسى (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنه) عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَانَبِيَّ اللَّهِ فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ فَقَالَ يَعُمَلُ صَدَقَةٌ فَقَالُ يَعُمَلُ بِيدِهِ فَيَنُفَعُ نَفُسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنُ لَّمُ يَجِدُ فَالَ يَعِينُ ذَاللَحَاجَةِ الْمَلُهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ يُعِينُ ذَاللَحَاجَةِ الْمَلُهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ فَلْيَعُمُ لُ بِالْمَعُرُوفِ وَلَيُمُسِكُ عَنِ الشَّرِ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ.

بابـ۵۲۵ ـ ہرمسلمان پرصدقہ ہے۔اگر ( کوئی چیز دینے کے لئے ) نہ ہوتوا چھے کام کرے

(۱۷۸) حفرت ابوموی سے روایت ہے کہ بی کریم بھی نے فر مایا کہ ہر مسلمان کے لئے صدقہ کرنا ضروری ہے صحابہ نے پوچھاا ہے اللہ کے بی! اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ نے فر مایا کہ پھرا ہے ہاتھ سے کام کر کے خود کو بھی نفع پہنچانا چاہئے اور صدقہ بھی کرنا چاہئے ،صحابہ بو لے اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو؟ فر مایا پھر کسی صابت مند فریادی کی مدد کرنی چاہئے ، صحابہ نے عرض کی اگر اس کی بھی سکت نہ ہوفر مایا پھرا چھا کام کرنا چاہئے ۔ اور برائیوں سے بازر بنا چاہئے کہ اس کا صدفتہ بھی ہے!!

فاکدہ: یعنی انسان کواپی زندگی اس طرح گزار نی چاہئے کہ جس صد تک بھی ہوسکے وہ لوگوں کے لئے نفع بخش ثابت ہو، ہرا چھائی جوانسان کرتا ہے اس کا نفع خود اسے بھی پنچتا ہے اور دوسر بے لوگ بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ اس سے نفع اندوز ہوتے ہیں ۔ گویا اچھائی اور نیکی پوری انسانیت کی خدمت ہے اور پوری انسانیت کی صلاح ہے انسان کو نفع رسال ہونا چاہئے ، جس صد تک بھی ہوسکے اورا گرکسی میں نفع پہنچانے کی کوئی صلاحیت اور طاقت نہیں تو کم از کم برائیوں سے تو ضروررک جانا چاہئے ۔ اس صدیث میں دین کے ایک بہت اہم اصول کی طرف توجہ ولائی گئی۔ اسلام آپنے مانزع البقاء ''کے نظریہ کورد کرتا ہے اس کی نظر میں ایک انسان کا کم سے کم فریضہ ' نقائے باہم'' کی تفصیلات پڑمل کرنا ہے اسلام آپنے مانے والوں سے اس سے بھی زیادہ بہت کچھ چاہتا ہے ، وہ تمام چیزیں جن سے آجا کی زندگی اطمینان سکون ، مسرت ، نیکی اور طہارت سے بھرجائے آپ سے جتنی بھی ہوسکے اپنی استطاعت بھردوسروں کی مدد سے بھرجائے آپ سے جتنی بھی ہوسکے اپنی استطاعت بھردوسروں کی مدد سے بھرجائے آپ سے جتنی بھی ہوسکے اپنی استطاعت بھردوسروں کی مدد سے بھرجائے آپ سے جتنی بھی ہوسکے اپنی استطاعت بھردوسروں کی مدد سے بھرجائے آپ نے درائی کو ٹھیک کر لیجئے اور ایک استہام کے بھی تھی اور کی بیان کی طرح ربیئے کم از کم بری باتوں سے تورک جائے !!

باب ٢ ٢٥. قَدُرُكُمُ يُعُطَىٰ مِنَ الزَّكُوةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَنُ اَعُطَىٰ شَاةً.

(٦٧٩) عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) اَنَّهَا قَالَتُ بُعِثَ الِّي فَسَيَبَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَارُسَلَتُ اللَّي عَنْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ عَالِيْهُ وَسَلَّمَ عِنْدَ كُمُ شَيِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ كُمُ شَيِّ فَقَالَتُ لَا إِلَّا مَارُسَلَتُ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنُ ذَلِكَ لَلْسَابَةُ فَقَالَ هَاتِ فَقَدُ بَلَغَتُ مَحِلَّهَا.

باب۵۲۲\_ز کو ہیاصدقہ کس قدر دیاجائے اورا گر کسی نے بکری دی؟

(۱۷۹) ام عطیہ یف فر مایا کہ نسیبہ انصاریہ کے یہال کس نے ایک بکری سیجی ، اس بکری کا گوشت انہول نے عائشہ کے یہال بھی بھیج دیا پھر بھی کریم کی نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ عائشہ نے کہا کہ اور تو کوئی چیز نہیں البتہ اس بکری کا گوشت جونسیبہ نے بھیجا تھا۔ فر مایا کہ وہی لاؤکہ وہ اپنی جگہ بھنچ چکا ہے!!

فائدہ: نسبیہ کو جو بکری ملی تھی اسی بکری کا گوشت انہوں نے عائش کے یہاں بھیجا اور رسول امتد ﷺ نے وہ گوشت تناول فر مایا اگر چہ آپ صدقہ قبول نہیں کرتے تھے لیکن چونکہ صدقہ ضرورت مندکو ملنے کے بعدای کا بہوجا تا ہے اس لئے نسبیہ کا بھیجا ہوا گوشت اب صدقہ نہیں رہا تھا۔
اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ ملکیت بدل جانے سے اس چیز کی اصل حیثیت بھی بدل جاتی ہے بعنی اگر کسی غریب ،ضرورت مندکو کسی نے صدقہ دیا تو وہ صدقہ جب اصل مالک کی ملکیت سے نکل کر اس غریب کی ملکیت میں آ جائے تو اس کی حیثیت اب صدقہ کی نہیں رہ جائے گ بلکہ عام چیزوں کی طرح ضرورت منداگر چاہے تو اسے فروخت بھی کر سکتا ہے اگر کوئی ایسا مہمان ہوجس کے لئے شرعاً صدقہ لینا جائز نہیں تو اسے بھی کھلا سکتا ہے کیونکہ غریب کوصدقہ دینے کا مطلب اس کی ضرورت پوری کرنا ہے اب جس طرح بھی وہ مناسب سمجھا سے اپی ضرورت کے مطابق استعال کرے!

#### باب ٥٢٧. الْعَرُض فِي الزَّكُواة

باب۵۲۷ ـ سامان واسباب بطورز کو ة

(۱۸۰) حضرت انس نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے انہیں (اپنے دور خلافت میں صدقات ہے متعلق ہدایت دیتے ہوئے) القداور رسول کے حکم مے مطابق پہلکھاتھا کہ جس کا صدقہ بنت مخاض تک پہنچ گیا اور اسکے پاس بنت مخاض نہیں تھا بلکہ بنت لبون تھا تو اس سے وہی لے لیا جائے گا اور اس کے بدلہ میں صدقہ وصول کرنے والا بیس درہم یا دو بحریاں دے دے گا اور اگراس کے پاس بنت مخاض نہیں ہے بلکہ ابن لبون ہے تو بیا بن لبون کے لیا جائے گا اور اس صورت میں کچھ دیا نہیں جائے گا۔

فا کدہ:۔اس باب میں مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زکوۃ کسی اور چیز پرواجب ہوئی تھی اور جتنی واجب ہوئی تھی اتی ہی قیت کی کوئی دوسری چیز نکال دی گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔حنفیہ کے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے اس سلسے میں مصنف آنے مختلف آثار بطور دلیل بیان کئے ہیں اور اگر چیعض کا تعلق براہ راست زکوۃ سے نہیں ہے لیکن مصنف کے یہاں چونکہ استدلال میں بہت توسیع ہے اس لئے انہوں نے زکوۃ کو بہت سے غیر متعلق لیکن مسائل مماثل برقیاس کیا ہے!!

نیز اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق کا فرمان ہیہے کہ زکو ۃ میں اگر بنت مخاض واجب ہے اور بنت مخاض ما لک کے پاس نہیں ہے تو اس صورت میں بنت لبون لے کر جو بنت مخاض ہے زیادہ قیمت کا ہوتا ہے بقیہ قیمت جوزا کد ہوگی ، لک کو واپس کر دی جائے گ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز زکو ۃ میں واجب ہواس کے علاوہ دوسری اتنی ہی قیمت کی چیزیں دی جاشتی ہیں بنت مخاض اور بنت لبون وغیرہ مختلف عمر کے اونٹ کو کہتے ہیں ۔

# باب٥٢٨. لَايْجُمَعُ بَيْنَ مُتفرِّقِ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجُتَمِع

(٦٨١)عن أنسً (رضى الله تَعَالى عَنه،قال) أَنَّ الْبَاكِمِ كَتَعالى عَنه،قال) أَنَّ الْبَاكِمِ كَتَب له الله عليه ورض رسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولا يُخمَعُ بين مُتَفرِّقٍ وَ لَا يُفَرَّقُ بَين مُحَتمِعٍ حَشْنة الصَّدَقَة.

# ہ ب ۵۲۸\_متفر ق کوجمع نہیں کیا جائے گا اورجمع کومتفرق نہیں کیا جائے گا

(۱۸۱) حضرت انس نے فرمایا کہ ابو بکررضی اللہ عنہ نے انہیں وہی چیز کسی تھی جےرسول اللہ ﷺ نے ضروری قرار دیا تھا۔ یہ کہ متفرق کوجمع نہ کیا جائے ،صدقہ (کی زیادتی یا کمی ) کے خوف جائے ،صدقہ (کی زیادتی یا کمی ) کے خوف

فائدہ: جمہورعاماء کے یہاں چونکہ مویش کے کی ایک جگہ ہونے اور متفرق جگہ ہونے کی صورت میں، ملکیت سے قطع نظر، زکوۃ اوراس کے لینے سے متعلق اثر پڑتا ہے اس حدیث کے نکڑے سے انہوں نے یہی مطلب اخذکیا ہے کہ اگر مویش متفرق اور متعدد جگہوں میں ہیں تو انہیں متعدد جگہوں اور چراگا ہوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا ایکن امام اور نہیں زکوۃ لیتے یادیتے وقت ایک جگہ نہیں کیا جائے گا اور ایک جگہ ہیں تو انہیں متعدد جگہوں اور چراگا ہوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا ایکن امام ابوصنے نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ ان کے یہاں صرف ملک کا ابوصنے نہیں دور کوۃ میں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ ان کے یہاں صرف ملک کا اختلاف اور تعدد ذکوۃ پر اثر انداز ہوتا ہے اس لئے اس حدیث کی تفریق واجتماع سے صرف ملکیت کی حد تک تعدد اور اجتماع مراد ہے ہیں۔ تفسیلات میں چونکہ بہت طوالت تھی اس لئے اسے اس مختصر نوٹ میں نہیں لایا جاسکتا، فقہ کی کتابوں کا اس کے لئے اہل علم مطاعہ کر سکتے ہیں۔

# باب۵۲۹\_دوشر یک اینا حسابخود برابر کرلیں

(۱۸۲) حضرت انس رضی اللہ عنہ نے انہیں وہی بات آلہمی تھی جو رسول اللہ ﷺ نے ضروری قرار دی تھی رید کہ جب دوشر کیک ہوں تو ۱ واپن حساب برابر برابر کرلیں (، یے سرمار پر کے مطابق )۔

فائدہ: یعنی دوآ دی کسی کام تجارت وغیرہ میں شریک ہیں تو جب زکو ۃ اورصدقات وصول کرنے والا افسر آئے گا تو وہ اس کا انتظار نہیں کرے گا کہ یہ بیشر کاء اپنے مال تقسیم کرلیں اور پھران کے سرمایہ ہوگا الگ زکو ۃ لی جائے بلکہ پورے سرمایہ میں جوز کو ۃ واجب ہوگا افسر اس واجب زکو ۃ کو جے تقسیم کرلیں'' تفریق مجتبع اور جمع متفرق' اس واجب زکو ۃ کو لے لے گا، اب یہ شرکاء کا کام ہے کہ حساب کے مطابق واجب شدہ زکو ۃ کے حصات کے لیے اس انداز ہوتا ہے اور اس کی تفصیلات بھی طویل ہیں کے باب میں ہم نے جس اختلاف کی طرف اشارہ کیا تھا وہی اختلاف اس صورت میں بھی اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی تفصیلات بھی طویل ہیں طاؤس اور عطائے کے اتحاد کا ہے نہ کہ جوار اور مکان کے اتحاد کا ب نہ کہ جوار اور مکان کے اتحاد کا ب نہ کہ جوار اور مکان کے اتحاد کا ب نہ کہ جوار اور مکان کے اتحاد کا ب نہ کہ جوار اور مکان کے مبارت سفیان کی عبارت کے مفایق کی جائے گی!!

#### باب۵۳۰ اونٹ کی ز کو ۃ

(۱۸۳) ابوسعید خدریؒ نے فرمایا ایک اعرابی نے رسول اللہ ﷺ ہے جمرت کے متعلق بو چھ، آپ ﷺ نے فرمای، افسوس! اسکی تو بڑی شان ہے کیا تمبارے پاس صدقہ دینے کے لئے کچھاونٹ بھی بیں اس نے کہا کہ بال،!اس پر آپ ﷺ نے فرمایا اگرتم سات سمندر پار بھی ممل کروگ تو التہ تعالی تمبارے ممل کوضائع جانے نہیں دے گا

باب ۵۳ کی پرز کو 8 بنت مخاص کی واجب ہوئی کیکن بنت مخاص اس کے پاس نہیں ہے!! (۲۸۴) حضرت انس نے فرمایا کہ ابو بکڑنے ان کے پاس صدقات کے ان فریضوں کے متعلق لکھا تھا جن کا اللہ نے اسپے رسول اللہ ﷺ کو کھم دیا تھا یہ کہ جس کے اونٹوں کا صدقہ جذعہ تک پہنچ گیا اور جذعہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ حقہ ہوتو اس سے صدقہ میں حقہ بی لیا جائے گالیکن اس کے ساتھ وہ

#### باب ٥٣٠. زكوة الإبل

باب ٥٢٩. مَاكَانَ مِنَ الخَلِيُطَين

فَإِنَّهُما يَتُرَاجِعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسُّويَّةِ

(٦٨٢) عَـن اَنْسِشٍ (قَـالُ) اَنَّ اَبَاابَكُرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِى

فَرْضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ وَمَا كَانَ مِنُ

خَلِيُطُيُنِ فَإِنَّهُمَا ينَراجَعَانِ بِينَهُمَا بِالسُّويَّةِ..

(٦٨٣) عَنُ أَبِي سَعِيْد البَّحْلَدِيَّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَالَ رَسُولَ اللهِ عَنُ أَبِي اللهُ عليه و سَلَّمَ عَنِ الهِ خَرَة فَفَالَ وَسَوْلَ اللهِ عَنْ الهِ خَرَة فَفَالَ وَيَحْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ صَدَقَتَهَا قَلَ نَعْمُ قَالَ فَاعْمل مِنْ وَرَآء البِحَارِ فَإِنَّ اللّه لَنُ يَتُرُكَ مَنْ عَمَلِكَ شَيْعًا وَمَنْ عَمَلِكَ شَيْعًا وَمَنْ عَمَلِكَ شَيْعًا وَاللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله

## باب ۵۳۱. مَنُ بَلَغَتُ عِنْدَه' صدقَةُ بِنُتِ مَخَاصٍ وَّلَيسَتُ عِنْدَه'

(7/4) عَن أَنَسَ (رصِنَى اللهُ تَعَالَى عَنُه، قَالَ) أَنَّ اللهُ لِهُ اللهُ وَسُولُهُ اللهُ وَسُولُهُ اللهُ وَسُلَمَ مِن لَلغتُ عِلده مِن الإبل صدقة الحدد والمستفعدة حدد حدقة والسنة عدد حدعة وعنده حققة

فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيَنِ إِنِ اسْتَيسَرَ قَـالَـه ۚ أَوْعِشْرِيُنَ دِرُهَـمَّا وَّمَنُ بَلَغَتُ عِنْدَه ۚ صَدَقَةُ الُحِقَّةِ وَلَيُسَتُ عِنُدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنُدَهُ الْحَذْعَةُ فَإِنَّهَا مُنْقَبَلُ مِنْـهُ الْحَلَعَةُ وَيُعُطِيهِ المُصَدِّق عِشُريُنَ دِرُهَـمَااَوُشاتَيُن وَمَنُ بَلَغَتُ عِنْدُه صَلَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيُسَتُ عِنُدَه ۚ إِلَّا بِنُتُ لَبُون فَإِنَّهَا تُقُبُلُ مِنْهُ بِنُتُ لَبُون وَّيُعُطِي شَاتَيُن اَوُعِشريُّنَ دِرُهَمًا وَّمَنُ بَلَغَتُ صَدَقَّتُهُ بِنُتَ لَبُونِ وَعِنُدَهُ ۚ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقُبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعَطِيُهِ المُصَلِّقُ عِشُريُنَ دِرُهَمًا أَوْشَاتَيُن وَمَنُ بَلَغَتُ صَدَقَتُهُ بِنُتَ لَبُوُن وَلَيُسَتُ عِنُدَه وَعِبُدَه بنتُ مُخَاضِ فَإِنَّهَا تُقُبَلُ مِنْهُ مِنْتُ مُخَاضٍ وَّ يُعُطِي مَعَهَا عِشُريُنَ دِرُ هَمًا أَوُ شَاتَينِ\_

بمریاں بھی لی جائیں گی اگران کے دینے میں اسے آسانی ہوورنہ ہیں درہم لئے جائیں گے (تا کہ حقد کی کی کو یورا کرلیا جائے )اوراً کر کی برصد قد میں حقدداجب ہوا ہوا درحقداس کے پاس نہ ہو بلکہ جذعہ ہوتو اس سے جذعہ ہی لیا آ جائے گااورصدقہ وصول کرنے واله زکو ة دینے والے کوبیں درہم یاد و بکریاں دےگا(تاکہ جوزیادہ عمر کا جانور صدقہ وصولی کرنے والے نے لیاہے ماس میں منہاہوجائے اور حساب برابر ہوجائے )اورا گرکسی بیصدقہ حقہ کے برابر ہو گیا اور اس کے پاس صرف بنت لبون ہے تو اس سے بنت لبون لے لیا جائے گا اور صدقہ دینے والے کو دو بکریال یا بیس درہم مزید دینے پڑیں گے اورا گرنسی برصدقہ بنت لبون کا واجب ہؤاور ہے اس کے پاس حقیہ تو حقہ ہی این سے لیا جائے گا اور (اس صورت میں) صدقہ وصول کرنے والا ہیں درہم یا دو بکریاں صدقہ دینے والے کودے گا اورا گرکسی پرصدقہ میں بنت لبون واجب ہوا اور بنت لبون اس کے پاس نہیں تھا بلکہ بنت مخاض تو اس ہے بنت مخاص بے لیاجائے گالیکن ز کو ق دینے والا اس کے ساتھ دو بکریاں یا بیس در ہم دےگا۔

فا *كد*ه: \_ **جذعه** يعني جارسال كاونث جس كايا نچوال سال چل رېامو \_ **حقه يعني تين** سال كاونث جس كا چوتفا سال چل رېامو \_ **بينت ايبون** ليعني دوسال كااونث جس كاتيسراسال چل رياهو **ـ بينت هخاض ي**عني ايك سال كااونث جس كا دوسراسال چل رياهو بیتفصیلات اونٹ کی زکو ہ کی ہیں تمام تفصیلات تو فقہ کی کتابوں میں ملیں گی ،مصنف ؒ یہ بتانا چاہتے ہیں کہاونٹ کی زکو ہ میں مختلف عمر کے جواونٹ واجب ہوئے ہیں اگر کسی کے پاس اس عمر کا اونٹ نہ ہوجس کا دیناصد قبہ کےطور پر واجب ہوا تھا تو اس سے کم یازیادہ عمر کے اونٹ بھی دے سکتا ہے البتہ کم دینے کی صورت میں خوداین طرف سے اور زیادہ دینے کی صورت میں صدقہ وصول کرنے والے کی طرف سے روپے یا کوئی اور چیزاتنی مالیت کی دی جائے گی جتنی کی ٹمی یازیاد تی ہوئی ہو، فقداورمسائل کی کتابوں میں ہے کہ پچیس اونٹو ل پر بنت مخاض ز کو ۃ میں ویناوا جب ہے چھتیں اونٹوں پر بنت لبون، چھیالیس پر حقداورا کسٹھ پر جذعہ۔

یہاں تک تو تمام ائمہا تفاق کرتے ہیں کہاونٹوں کی تعداد جب ایک سومیں تک پہنچ جائے تو دوحقہ واجب ہوتے ہیں لیکن اگراس ہے بھی زیادہ اونٹوں کی تعداد پیچی ہوئی ہوتو حنفیہ کے یہاں اس کی زکو ۃ کاطریقہ یہ ہوگا کہ اب نئے سرے سے اونٹوں کی گنتی کی جائے اورجس طرح ابتدائی شار میں اونٹوں کی تعداد کی کمی یا زیاد تی پرمختلف قشم کے اونٹ واجب ہوئے تھے اسی طرح اب پھر سابقہ قاعدہ کے مطابق واجب ہوں گے دوسری مرتبہ شارا یک سو پچاس پرآ کررک جائے گا،اس شار میں ہر 'پانچ اونٹوں پر پچپیں تک، یعنی مجموعی تعدادا یک سوپناکیس ہونے تک ایک بکری ز کو ۃ کےطور پر واجب ہو گی لیکن ایک سوپنتالیس اونٹ جب بورے ہو گئے تو دو حقے اور ایک بنت مخاض واجب ہوں گے اور ایک سو پیجاس پرتین حقے ہوجا ئیں گے اور پھر دوبارہ ثنار کے مطابق ، ز کو ۃ شروع ہے واجب ہوگی ،اس سلسلے میں حنفیہ کے مسلک کے لئے بھی ولائل اورا حادیث ہیں ،علامدانورشاہ کشمیریؓ نے اس پر بڑی بے نظیر بحث کی ہے۔اہل علم فیض الباری ازصفیہ، تا۳۹ جلد ۳ دیکھ سکتے ہیں باب۵۳۲ - بكرى كى زكوة!

باب ٥٣٢. زَكُواةِ الغَنَم

(٦٨٥)عَن أنَس (رَضِيَ النَّلَهُ تَعَالَى عَنُه ،قَالَ)أَذَّ أَبَا بَكُر كَتُبَ لَهُ اللَّهِ الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ اللَّهِ البَّحْرَين

(١٨٥) حفرت انس في بيان كيا كه ابو بكر في جب أنبيس بحرين (عامل) بنا کر بھیجا تھا توان کے لئے یہا حکامات لکھ بھیجے تھے!!

بِسُمِ اللَّهِ الرحمٰنِ الرَّحِيُمِ هذِهِ فَرِيُضَةُ الصَّدَفَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الـمُسُـلِـمِينَ وَالَّتِي اَمَرَاللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ فَمَنُ سُتِلَهَا مِنَ ٱلمُسَلِمِينَ عَلَى وَجُهِهَا فَلَيُعُطِهَا وَمَنُ سُئِلَ فَوُقَهَا فَلاَ يُعُطِ فِي أَرْبَعِ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ مِن كُلِّ خَمُسِ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتُ خَمُسًا وَّعِشُرِيُنَ اِلْي خَـمُس وَّتَلْثِينَ فَفِيهُا بنُتُ مَحَاض ٱنْشِي فَالِذَا بَلَغَتُ سِئَّةٌ وَّ تَلْثِينَ اللَّي حَمُسٍ وَٱرْبَعِينَ فَفِيُهَا بِنُتُ لَبُونِ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتُ سِتَّاوَّ أَرْبَعِينَ اللَّي سِتِّيُـنَ فَلَهُا حِلَّةٌ طَرُوُقَةُ الْحَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتُ اللي وَاحِـدَةٍ ۚ وَّسِتِّيُنَ اِلِّي خَمُسِ وَسَبُعِيْنَ فَفِيُهَا جَذَعَةٌ فَإِذا بَلَغُتُ يَعُنِي سِتَّةً وَّسَبُعِينَ اللِّي تِسْعِينَ فَفِيهَا اسنتَ البُولَ فَإِذَا بَلَغَتُ إِحُدى وَتِسْعِيْنَ إِلَى عِشُرِيْنَ وَمِائَةٍ فَـفِيُّهَا حِقَّتَان طَرُوُقَتَا الحَمَل فَاِذَازَادَتُ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنُتُ لَبُون وَّفِي كُلِّ خَـمُسِينَ حِقَّةٌ وَّمَنُ لَّمُ يَكُنُ مَعَهُ ۚ إِلَّا ٱرْبَعُّ مِّنَ اللَّهِ بِلَ فَلَيُسِسَ فِيُهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنُ يَّشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتُ خَـمُسًا مِّنَ الْأَبِلِ فَفِيهُا شَاةٌ وَّفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَآئِمَتِهَا إِذَا كَانَتُ أَرْبِعِينَ إِلَى عِشُرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا زَادَتُ عَلْى عِشْرِينَ وَمَائَةٍ إِلَى مِائَتَيُن شَاتَان فَإِذَا زَادَتُ عَلَى مِائَتيُنِ إِلَى ثَلَثِ مِائَةٍ فَفِينَهَا ثَلثُ شِيَاهٍ فَإِذَازَادَتُ على ثُلَثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَاِذَا كَانَتُ سَآئِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنُ ٱرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِـدَةً ۚ فَلَيُسَ فِيُهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرُّقَّةِ رُبُعُ العُشُرِ فَإِنُ لَّهُ تَكُنُ إِلَّا تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيٌّ إِلَّا أَن يُشَآء رَبُّهَا.

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو برا مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے یہ صدقہ کاوہ فریفنہ (جومیں تہہیں لکھ رباہوں) ہے جسے رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کے لئے ضروری قرار دیا تھا اور رسول اللہ ﷺ کواللہ تعالیٰ نے اس كا تحكم ديا تھا۔ اس لئے جو شخص مسلمانوں سے ان تفصیلات كے مطابق (جو اس حدیث میں ہیں) مانگے تو مسلمانوں کو اسے دیدینا چاہئے ورنہ نید بنا جا ہئے ، چوہیں یااس ہے کم اونٹ میں ہریا نج اونٹ پر ایک بمری واجب ہوگی لیکن جب اونٹوں کی تعداد بچیس تک بہنچ جائے گ تو پچيس سے پنيتيس تك بنت مخاض واجب ہوگى جو ماده بوتى ہے، جب اونٹ کی تعداد چھتیں تک پہنچ جائے (تو چھتیں سے) پینتالیس تک بنت لیون مادہ واجب ہوگی ، جب تعداد چھیالیس تک پہنچ جائے ( تو چھیالیس ے ) ساٹھ تک میں حقہ واجب ہوگی جو جفتی کے قابل ہوتی ہے، جب تعداد البیم تک بہنے جائے (اکسی سے) پچھٹر تک جذعہ واجب ہوگا، جب تعداد چھہتر تک پہنچ جائے (تو چھہتر ہے) نوے تک دو بنت لبون واجب ہوں گی، جب تعدادا کیانوے تک پہنچ جائے (تواکیانوے سے ) ایک سوہیں تک دوحقہ واجب ہوں گی جوجفتی کے قابل ہوتی ہیں۔پھر جب ایک سوبیں سے بھی تعداد آ کے تک پہنچ جائے تو ہر چالیس پرایک بنت لیون واجب ہوگی اور ہر بچاس پرایک حقداوراگر کی کے پاس حیار اونٹ سے زیادہ نہیں ہیں تو اس پرز کو ۃ واجب نہیں ہوگی کیکن جب اس کا اللہ چاہے اوراس کے پانچ ہوجائیں تو اس پر ایک بمری واجب ہوجائے گی ادران بحریوں کی زکو ہو (بیال کو کشر حصے جنگل یامیدان وغيره ميں) چر كر گزارتى بيں اگران كى تعداد چاليس تك پہنچ گئى ہو( تو عایس سے ) ایک سومیں تک ایک بکری واجب ہوگی اور جب ایک سو بیں سے تعداد بڑھ جائے (تو ایک سومیں سے) دوسو تک دو بکریاں واجب ہول گی اگر دوسو ہے بھی تعداد بڑھ جائے ( تو دوسو ہے ) تین سو تک تین بکریاں واجب ہوں گی اور جب تین سو ہے بھی تعداد آ گے بڑھ جائے گی تواب ہرایک موبرایک بمری واجب ہوگی ، کین اگر کشخف کے چرنے والی بکریاں چالیس سے بھی کم مول توان پرز کو ہ واجب نہیں ہوگ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کومنظور ہو (اور تعداد چالیس تک پہنچ جائے تو ایک بکری واجب ہوگی) اور جا ندی میں زكوة جا ليسوال حصه واجب ہوتی ہے۔ کیکن اگر کسی کے پاس ایک سونوے ( درہم ) ہے زیادہ نہیں ہیں تو اس پر

ز کو قواجب نہیں ہوگ۔ بال جب اس کارب چاہے (اور درہم کی تعداد دوسوتک پہنچ جائے تو پھراس پرز کو قواجب ہوتی ہے اس چاہیں اس حصہ کے حیاب ہے )

فا ئدہ:۔ یہ یادرہے کہ بکریوں کی طرح اونٹ اور گائے وغیرہ میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ سال کا اکثر حصہ چرکر اپنا پیٹ بھرتی ہیں تب ان میں زکو ۃ واجب ہوگی ورنہ وہ مویثی جنہیں مالک گھر پر ہاندھ کرچارہ پانی دیتا ہوان پرزکو ۃ واجب نہیں ہوتی۔

> باب ٥٣٣. لَا يُؤخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارِ وَلَا تَيُسٌ إِلَّا مَاشَآءَ المُصَّدِقُ

(٦٨٦)عن أنَسٍ أَرضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ) الَّ أَبَابُكُرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَراللَّهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَلا يُخرَبُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَّلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيُسٌ إِلَّا مَا شَآءَ المُصَّدِقُ.

باب ۵۳۳-ز کو ق میں بوڑھے،عیب داری ورنداور ند زلیاجائے،
البتہ اگرز کو ق وصول کرنے والامناسب سمجھے تو لے سکتا ہے
(۲۸۲) حضرت انس رضی القدعنہ نے حدیث بیان کی کہ ابو بکر رضی اللہ
عنہ نے انہیں رسول اللہ ﷺ کے بیان کردہ احکام کے مطابق ککھا تھ کہ
ز کو ق میں بوڑھے، عیبی اور نر نہ لئے جا کیں اگر صدقہ وصول کرنے والا
من سب سمجھے، تو لے سکتا ہے)

فائدہ:۔مطلب بیہ ہے کہ زکوۃ میں خراب اورعیب دار جانورنہیں لئے جائیں گے، کیونکہ بیاصولاً غلط ہے کہ جانور ہرطرح کے تھے اور جب زکوۃ دینی ہوئی توسب سے خراب جانورز کوۃ میں نکال دیا جائے۔البتۃ اگرز کوۃ وصول کرنے والاج نور میں ایی خوبی دیکھے جس سے اس کے عیب کونظر انداز کیا جاسکے، تو وہ اسے لے سکتا ہے۔اس طرح نراونٹ مادہ کے مقابلہ میں کم قیمت ہوتا ہے اس لئے مادہ ہی کی جائے کیونکہ ساری تفصیلات مادہ ہی کوسا منے رکھ کر طے ہوئی تھیں۔

باب ٥٣٣. لا تُؤ حَدُ كَرَآئِمُ امُوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ
(٦٨٧) عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللَّهُ تَسَعَالَى عَنُه) اَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمَّا بَعَثَ مَعَادًا عَلَى
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمَّا بَعَثَ مَعَادًا عَلَى
الْيَسَمَنِ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمَّا بَعْثَ مَعَادًا عَرَفُوااللَّهَ وَلَّ مَا تَدُعُو هُمُ اللَّهِ عَبَادَةً اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوااللَّهَ فَا خُيرُهُمُ اَنَّ اللَّه تَعالَىٰ قَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ خَمُسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمُ وَلَيْلَتِهِمُ فَإِذَا فَعَلُولٍ فَاخْيرُهُمُ اَنَّ اللَّه تَعالَىٰ قَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ خَمُسَ صَلَواتٍ فِي يَوْمِهِمُ وَلَيْلَتِهِمُ فَإِذَا فَعَلُولٍ فَاخْيرُهُمُ اَنَّ اللَّه تَعالَىٰ قَدُ فَرَضَ عَلِيهِمُ وَلَيْلِتِهِمُ وَلَيْلَتِهِمُ وَلَا فَعَلُولٍ فَاخُيرُهُمُ اَنَّ اللَّهُ تَعالَىٰ قَدُ فَرَضَ عَيهِمُ وَكُولُهُمُ وَاتَّقِ كَرَائِمَ فَعُرُائِهِمُ وَاتَقِ كَرَائِمَ الْمُوالِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ

باب ۵۳۴ رز کو قامین لوگول کی عمدہ چیزیں نہ لی جا کیں!

(۱۸۷) ابن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے معاذ کو

بین بھیجا توان سے فرمایاد کیھو، تم ایک ایسی قوم کے بہال عارہے ہوجو

اہل کتاب (عیسائی نیبودی) ہیں اس لئے سب سے پہلے انہیں اللہ کی
عبادت کی دعوت دینا جب وہ اللہ تعالی کو پیچان لیس توانیس بتانا اللہ تعالی نے ان کے لئے دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں جب وہ

اسے بھی اداکریں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالی نے ان پرزکو قافرض قرار دی
ہے جوان کے سرمایہ سے لی جائے گی (جوصاحب نصاب جول کے) اور
انہیں کے غریب طبقہ میں تقسیم کردی جائے گی جب اسے بھی وہ مان لیس انہیں کے غریب طبقہ میں تقسیم کردی جائے گی جب اسے بھی وہ مان لیس کے توان سے زکو قاوصول کرنا البت کہ دچیزیں زکو قائے کے حور پر لینے سے)

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ زکو ہ کے طور پر نہ بہت اچھی چیزیں لی جائیں نہ بہت بری، بلکہ اوسط درجہ کی چیزیں لی جائیں کی جس میں نہ دینے والا زیر بار ہونہ لینے والا بیت المال \_

#### باب٥٣٥. الزَّكواة عَلَى الْآ قَارِب

يَقُولُ كَانَ أَوُ طَلَحَةَ آكَتَرَ الْانصارِ بِالمَدِينَة مَالًا مِّنُ يَقُولُ كَانَ أَوُ طَلَحَةَ آكَتَرَ الْانصارِ بِالمَدِينَة مَالًا مِّنُ يَخُولٍ وَكَانَ الْمُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ مُسُنَقُسِلَة المَسْحِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْنَقُسِلَة المَسْحِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُهَا وَيَشُرَبُ مِنُ مَّآءٍ فَيْهَا طَيِّبِ قَالَ انَسٌ فَلَى مَا أُنزِلَنَ هَذِهِ اللَّيَةُ لَنُ تَنَا لُواالبِرَّ حَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا فَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ تَبَارَكَ و تَعَالَى يَقُولُ لَنُ تَنالُوا البِرَّ حَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحتُونَ وَإِنَّ اَحَبُّ اَمُوالِي وَسَلَّمَ فَقَالَ يَلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُ وَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَع ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَع ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَع ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَع ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَد سَمِعْتُ مَا قُلُتَ واتِي اَرَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ بَع ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَد سَمِعْتُ مَا قُلُتَ واتِي اَرَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ بَع ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَد سَمِعْتُ مَا قُلُتَ واتِي اَرَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَسَلَّمَ بَع ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَد سَمِعْتُ مَا قُلْتَ واتِي اَرَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُولِلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْلِلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

#### با ۵۳۵\_اعزه واقارب کوز کو ة دينا!

( ۲۸۸ ) حضرت انس بن مالك في فرمايا كدا بوطلحةً مدينه مين انصار مين سب سے زیادہ مالدار تھے اپنے نحلستانوں کی وجہ سے اوراینی تمام جو سُمدار میں ہے سب سے زیادہ پیندانہیں بیرجاء کا باغ تھا، یہ باغ مسحد نبوی ﷺ کے بالکل سامنے تھا اور رسول اللہ ﷺ اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کاشیریں یانی پی کرتے تھانس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سے آیت نازل ہوئی'' تم نیکی اس وقت تک نہیں پایجتے جب تک اپنی پیندیدہ چیز نفرچ کرواتو بوطلح رسول الله عیدی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض ک کہ پارسول اللہ! الله تبارک وتعالی فرما تا ہے کہتم اس وقت تک نیکی نہیں ماسكتے جب تك إين پينديده چز نه خرچ كرؤاور مجھے بيرجاء كى حائدادسب ے زیادہ پیند ہے اس لئے وہ القد تعالی کی راہ میں صدقہ ہے اس کی بنگی اور اس کے ذخیرہ آ خرت ہونے کا امیدوار ہول، اللہ کے حکم سے جہال آپ اسے مناسب مجھیں استعال کیجئے۔ بیان کیا کہ بیئن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خوب!به برا ہی مفید مال ہے بہت ہی فائدہ مندے اور جو بات تم نے کہی میں نے بھی سن لی ہے۔ میں من سب سمجھتا ہوں کدا ہے ایخ اعز وہ ا قرباء کو دے ۽ الوابوطلح رضي الله عنه بولے يا رسول الله (ﷺ) ميں ايب ہي کروں گا، چنانچانہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور اپنے جیا کے لڑکوں کو

(۱۸۹) حضرت ابوسعید ضدری نے بیان کی کہرسول اللہ جی عیدالشحی یا عیدالفطر کے موقع برعیدگاہ تشریف لے گئے، پھرلوگوں کو نصحت کرنے کے لئے متوجہ ہوئے اورصدقہ کا حکم دیا، فرمایا، لوگوا صدقہ ، و، پھر آپ عورتوں کی طرف گئے اور ان سے بھی فرمایا، عورتوں نے بوچھا کہ یا سول جہنم میں اکثریت تمہاری ہی، دیکھی ہے عورتوں نے بوچھا کہ یا سول اللہ! اید کیوں ہے؟ آپ کی نے فرمایا اس لئے کہتم تعن وطعن زیادہ کرتی ہواوراپنے شوہر (کے حسن معاملت) کا انکار کرتی ہو۔ میں نے تم کرتی ہواوراپنے شوہر (کے حسن معاملت) کا انکار کرتی ہو۔ میں نے تم کرتی ہواوراپنے شوہر (کے حسن معاملت) کا انکار کرتی ہو۔ میں نے تم کرتی ہواورا ہے شوہر (کے حسن معاملت) کا انکار کرتی ہو۔ میں نے تم کرتی ہواورا ہے شوہر اپنی مقبی میں لیتی ہو! ہاں اے عورتو ! پھر آپ واپس تشریف لائے اور جب گھر پنچے تو اہن مسعود کی یوی نین آپ آپ کا ایک اور اجب گھر پنچے تو اہن مسعود کی یوی نین آپ گئی نے دریافت فرمایا کہ کون می زینب؟ کیونکہ ذینب نام کی ہیت تی

الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ لِي حُلِيٌّ فَارَدُتُّ اَنُ اتصَدَّقَ بِهِ فَرَعَمَ ابُنُ مَسْعُودٍ اَنَّهُ وَوَلَدَهُ اَحَقُّ مَنُ تَصَدَّفُتُ بِهِ عَلَيهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زُوجُلُك، وَوَلَدُك آحَقُّ مَنُ تَصَدَّقُتِ بِهِ عَلَيْهِمُ.

عورتیں تھیں ) کہا گیا کہ ابن مسعود کی بیوی ، آپ جھے نے فر مایا چھا آئییں اجازت دے دو چنا نچہ اجازت دے دی گئی انہوں نے آ کرعرض کیا کہ یارسول اللہ آپ جھے نے آج صدقہ کا تھم دیا تھا اور میرے پاس بھی ایک زیور تھا جے میں صدقہ کرنا چاہتی تھی لیکن ابن مسعود ہے خیال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اور ان کے لڑکے زیادہ مستحق ہیں جن پر میں صدقہ کروں گی رسول اللہ جھے نے اس پرفر مایا کہ ابن مسعود نے تیج کہا تہمارے شو ہراور تہمارے لڑکے اس صدقہ کے ان سے زیادہ مستحق ہیں ۔ جنہیں تم صدقہ کے طور پرید دگی۔

فا کدہ:۔اس حدیث میں اس کی کوئی تصریح نہیں کہ ابن مسعودٌ کی بیوی جوصد قد دینا جا ہتی تھیں وہ نفلی تھایاز کو ۃ۔احناف کے مسلک کی بنا پر بیوک شوہر کوز کو ۃ نہیں دے سکتی اور نہ کوئی ایسے شخص کودے سکتا ہے جس کے اخراجات کی کفالت اس کے ذمہ واجب ہواس لئے ہم بیہیں گے کہ حدیث میں نفلی صدقہ مراد ہے زکو ۃ نہیں! ظاہر اور سیاق عبارت سے بھی اس کی تائیر ہوتی ہے

> باب ۵۳۲. لَيُسَ عَلَى المُسُلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (٦٩٠) عَنُ آبِي هُرَيُرَة (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى المُسُلِمِ فِي فَرَسِهِ وَخُلا مِهِ صَدَقَةٌ.

باب ۵۳۱\_مسلمان پراس کے گھوڑوں کی زکو ہنہیں!! (۱۹۰)حفرت ابو ہر پر ہ گابیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ۔ مسمان پر اس کے گھوڑے اور غلام کی زکو ہ واجب نہیں ۔

فائدہ: گھوڑے اگر سواری، باربرداری یا جہاد کے لئے رکھے گئے ہوں تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ اسے گھوڑوں کی زکو ۃ داجب نہیں ہوتی، لیکن اگر بجی گھوڑے تجارت کے لئے ہوں تو اس پرسب کا اتفاق ہے کہ ان گھوڑوں کی زکو ۃ جب نصاب پورا ہوجائے، واجب ہوگی اب ایک تیبری صورت ہے ہے کھوڑے تو فیرہ کے لئے پال ہے اور اس کے پاس نر، مادہ برطرح کے گھوڑے موجود ہیں تو حفیہ کے ملک کی بنا پر ایسے گھوڑوں کی زکو ۃ بھی واجب ہوگی۔ اسی طرح غلام اگر تجارت کے لئے ہوں تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ ذکو ۃ واجب ہوگی اس صورت ہے کے ہوں تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ ذکو ۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح غلام کی زکو ۃ نہیں ہوتی۔ کین امت اس بات پر اتفاق کرتی ہو گہری تھی ہوگا ، دنوں میں کوئی نہ کوئی صورت ایک سب کے یہاں ہے کہ نصاب پورا ہونے پر ان کی زکو ۃ نہی پڑتی ہواں میں کہ خوار ہونے کی اسی کوئی نہوئی صورت ایک سب کے یہاں ہے کہ نصاب پورا ہونے پر ان کی ذکو ۃ بین پڑتی ہواں سائے احتاق ہے ہی ہوئی صورت ایک سب کے یہاں ہے کہ نصاب پورا ہونے پر ان کی ذکو ۃ ہوں کہ ان کے احتاق ہوتے ہیں کہ جس طرح غلام ہوتے ہیں ہوگئی ہوئی ضور دیا ہے بیاں ہونے مارہ ہیں جو ضور کہ جس کوئی سوار ہیں ہوئی کے عہد میں گھوڑوں کی بڑی قانے تھی ، آپ واقعات یا دیجئے ، بدر مور کہ کو تو خود عمرضی اللہ عنہ ہی گھوڑ ہے کہ ہوئی کے عہد میں گھوڑوں کی بڑی قانے تھی ، آپ واقعات یا دیجئے ، بدر کے موقعہ پر مسلمانوں کے پاس تمین گھوڑوں کی براکوئی چیز لینے کا تھم ہے جب کہ ورسے جانوروں کی ذکو ۃ بیت المال میں آئے گی ، ما لک کواس کا تو نہیں کہ کہ کوئی دیا تو برائے جانوروں کی ذکو ۃ ورسے جانوروں کی ذکو ۃ ورسے جانوروں کی ذکو ۃ ورسے دیاریا سے خور رہا ہے جانوروں کی ذکو ۃ ورسے دیاریا ہیں کہ کہ کوئی دیا تو تو کوئی دیا تو تو ہوئی کوئی دیا تو تو ہوئیس کہ برات کو تو بیس المبال کوئلو ۃ وے دے بہر حال ہوا کہ ایک اور میں مسئلہ ہوا در چونکہ گھوڑا نہا ہیت کار آ مد جانور ہواں کا تو نہیں کہ کہ کوئی دیا تو تو کوئی دیا تو تو کوئی دیا تو تو ہوئیس کہ کی دیا تو تو ہوئیس کہ کہ ہوئی کی ہوئیں کی کوئی دیا تو تو کہ کوئی دیا تو تو ہوئی کوئی دیا تو تو ہوئی کی کوئی دیا تو تو ہوئی کوئی دیا تو تو ہوئی کوئی دیا تو تو ہوئیس کوئی دیا ہوئی دیاریا ہوئیس کوئی دیا تو تو ہوئیس کوئی دیا تو تو ہوئیس کوئی کوئی دیا تو تو ہوئی کوئی دیا تو تو ہوئیس کوئی کوئی کوئی دیا تو تو تو تو تو

#### باب ٥٣٧. الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَهُى

(٦٩١)عَن اَبِي سَعِيُدٍ الْخُدُرِي(رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه)يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْم عَلَى ٱلمِنْبَرِ وَجَلَسُنَا حَوْلَهُ ۚ فَقَالَ إِنَّا مِمَّا اَحَافُ عَلَيْكُمُ مِّنُ بَعُدِى مَايُفْتَحُ عَلَيْكُمُ مِّنُ زَهُرَةٍ الدُّنْيَا وَزَيْنَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ أَوْيَاتِي الخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ \* مَاشَانُكَ تُكَلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُكَ فَرَايُنَا أَنَّه ' يُنْزَلُ عَلَيُهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرَّحُضَاءَ وَقَالَ أينَ السَّآئِلُ وَكَانَّه ' حَمِدَه ' فَقَالَ إِنَّهُ لَايَاتِيُ الخَيْرُ بِالشَّرِّوَالَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبيُعُ يَقُتُلُ أَوْيُلِمَ إِلَّا اكِلَةُ الْنَحْضِرِ أَكَلَتُ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتُ خَـاُصِـرَتاهَا اسْتَقُبَلَتُ عَيْنَ الشَّمُسِ فَثَلَطَتُ وَبَالَتُ وَرَتَعَتُ وَإِنَّ هِذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ خُلُوّةٌ فَنِعُمَ صَاحِبُ المُسْلِم مَا أعُطىٰ مِنْهُ المِسْكِيْنَ وَاليَتِيْمَ وَابْنَ السَّبِيُلِ أَوُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ \* مَنُ يَاحُذُه ' بِغَيُر حَقِّه كَالَّذِي يَا كُلُ وَلا يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيُداً عَلَيْهِ يَومَ الْقِيْمَةِ.

#### باب ۵۳۷ يتيمون كوصدقه دينا!

(۲۹۱)حفزت ابوسعید خدریؑ نے فرہ یا کہ نبی کریم ﷺ ایک دن منبریر تشریف فرما ہوئے،ہم بھی آپ نے چارول طرف بیٹھ گئے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہارے متعلق اس بات سے ڈرتا ہوں کہتم پر دنیا ک خوش حالی اوراس کی زیبائش اور آرائش کے درواز ہے کھول دیئے جا کیں گے،ایک شخص نے یو چھا، پارسوںاہتد! کیااچھائی برائی پیدا کرے گی اس یر نبی کریم ﷺ خاموش ہو گئے اس لئے اس شخص ہے کہا جانے لگا کہ کیا بات تھی ہم نے نبی کر یم ﷺ سے ایک بت بوچی لیکن آ تحضور ﷺ سے بات نہیں کرتے پھر ہم نے محسوں کیا کہ آپ ﷺ پر وی نازل ہور ہی ہے۔ بیان کیا کہ پھرآ نحضور ﷺ نے پسینہ صاف کیا ( کیونکہ وحی نازل ہوتے وقت اس کی عظمت کی وجہ سے پسینہ آنے لگتا تھا )اور پھر یو چھا کہ سوال كرنے والے صاحب كہال بين بم في محسول كيا كه آب على في اس کے (سوال کی ) تعریف کی پھر آپ ﷺ نے فرمایا کداچھائی برائی نہیں پیدا کر علی لیکن موسم بہار میں بعض ایس گھا س بھی اگتی ہے جو جان لیوایا تکلیف دہ ثابت ہوتی ہں۔البتہ ہر مالی چرنے والاوہ طانور نے جاتا ہے جوخوب چرتا ہے اور پھر جب اس کی دونوں کو تھیں بھرجاتی ہیں تو سورج کی طرف رخ کر کے یا خانہ پیشاب کردیتا ہے اور پھر چرتا ہے ای طرح پیماں ودولت بھی ایک خوشگوار سنج ہزار ہےاورمسممان کا وہ مال کتنا عمرہ ہے جومسکین، میتیم اور مسافر کو دیا جائے۔ یا جس طرح نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا ہاں اگر کوئی شخص استحقاق کے بغیر زکو ۃ لے لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے مخص کی طرح ہے جو کھا تا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور قیامت کے دن بہاس کے خلاف گواہ ہوگا۔

فائدہ:۔ اس تمثیل کا مقصدیہ ہے کہ اچھائی کواگر اچھی اور مناسب جگہوں میں استعال کیا جائے یا اچھائی کوحاصل کرنے کے لئے غلاطریقے نہ اختیار کئے جائیں تواس سے برائی نہیں پیدا ہو کئی ہاں اگر مناسب جگہوں میں اس کا استعال نہ ہوتو اس سے برائی پیدا ہوتی ہے۔

باب ۵۳۸ \_ شوہر کو یاا پنی زیرتر بیت میٹیم بچوں کوز کو قادینا (۱۹۲) حضرت ابن مسعودً کی بیوی زینبؓ نے بیان کیا میں مسجد میں تھی اور رسول اللہ ﷺ کو میں نے ویکھا تھا کہ آپﷺ بیفر مارہے تھے، صدقہ کرو، خواہ اپنے زیور بی کا ہوز نینبؓ عبداللہؓ (اپنے شوہر) پر بھی خرج کرتی تھیں اور چند تیموں پر بھی جوان کی پرورش میں تھاس کئے انہوں نے باب ۵۳۸. الزَّكُوةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْايْتَامِ فِي الْحِجُرِ (۲۹۲) عَنُ زَيُنَبَ امُرَاةِ عَبُدِاللَّه (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُها) قَالَتُ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْحُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَصَدَّفُنَ وَلَو مِنُ حُلِيَّكُنَّ وَكَانَتُ زَيْنَامٍ فِي حَجْرِهَا وَكَانَتُ زَيْنَامٍ فِي حَجْرِهَا فَقَالَتُ لِعَند الله سَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّحرِئُ عَبَى اَنُ انْفِقَ علَيْكُ وَعلَى ايُتَامٍ فِى حَجُرِئُ مِس الْصَدَقةِ فَقَالَ سَلِى انْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَطَلَقُتُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَحَدُثُ السَراة مَّ مِنَ الآنُ فَقُلُنَا سَلِ النَّبِيَ وَسَلَّمَ فَوَحَدُثُ السَراة مَّ مَنَ الآنُصَارِ عَلَى البَابِ حَساسَمَ فَوَحَدُثُ السَراة مَّ مَنَ الآنُصَارِ عَلَى البَابِ حَساسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُحزِئُ عَنِي اللهِ فَقُلُنَا سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَي صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُحزِئُ عَنِى اللهُ فَقُلُنَا سَلِ النَّبِيَّ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عبداللہ ﷺ کہا آپ رسل اللہ ﷺ نے پوچھے کیا وہ صدقہ بھی ادا بہوجائے گا جو میں آپ پراور ان بیہول پرخری کروں جو میری پرورش میں ہیں لیکن ابن مسعود ؓ نے رامان بیہول پرخری کروں جو میری پرورش میں ہیں لیکن ابن مسعود ؓ نے رامان کہ خود سول اللہ ہو گاں وقت آپ ہے کے درواز نے پرایک انصاری خاتون میری بی جیسی ضرورت لے کر موجود تھیں، چر بمارے پاس سے بلال کررے تو بم نے الن سے بہ میں اپنے شو ہراور چندا پی زیر پرورش میم بچول پرخری کردوں گی بم نے میں اپنے شو ہراور چندا پی زیر پرورش میم بچول پرخری کردوں گی بم نے اور دریافت کیا تو آ محضور ﷺ نے فرمایا دونوں کون، خاتون میں؟ بیہوں! آپ ہی عبداللہ کی دریافت فرمایا دونوں کون، خاتون میں؟ بیوی! آپ ہی جواب دیا کہ بال (صدقہ ادا بوجائے گا) اور انہیں بیوی! آپ ہی خواب دیا کہ بال (صدقہ ادا بوجائے گا) اور انہیں بیوی! آپ ہی کے دایک قرابت کا جراور دومراصد قد کا

فا کدہ: عبداللہ بن مسعودٌ بروی غربت کی زندگی گزارتے تھے لیکن ان کی بیوی کے پاس ذرائع تھے جن ہے وہ خرچ اخراجات کیا کرتی تھیں۔

(٦٩٣) عَنُ رَيْنَبَ بِنُتِ أُمِّ سَلَمَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُها) قَالَتُ قُلُتُ يَارَسُولُ اللَّهَ اَلِيَ اَجُرَّ الْ اَنْفَقَ عَلَى بَسَى ابِي سَلَمَةُ إِنَّما هُمُ بَنِي فَقَالَ الْفِقِي عَلَيْهِمُ فَلَكَ اَجُرُمَا اَنْفَقَتِ عَلَيْهِمُ فَلَكَ اَجُرُمَا اَنْفَقَتِ عَلَيْهِمُ \_

(٦٩٤) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قال امَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِصَدَقَةٍ فَقِيْلَ مَنَعَ ابُنُ جمِيلٍ وَخَالِدُ بُنُ وَلِيُدٍ وَعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِالُمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَنُقِمُ بُنُ جَمِيلٍ اللَّه انَّهُ 'كَانَ فَقِيرًا فَاعُنَاهُ اللَّهُ وَامَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمُ تُظُلِمُونَ خَالِدًا قَدِاحُتَبَسَ ادُرَاعَه ' وَاعْتَدَه ' فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَامَّا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِالُمُطَّلِبِ فَعَيَّمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَها.

( ۲۹۳ ) حضرت زینب بنت ام سلمہ نے بیان کیا کداگر میں ابوسلمہ کی اولاد پرخرچ کرول تو مجھے تواب سے گا کیونکہ وہ میری بھی اولاد میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ بال ان پرخرچ کروئی آس کا اجر کے گا۔

اجر کے گا۔

(۱۹۳) حفرت ابوہری مض التدعنہ نے بیان کیا کدر سول التہ اور عراق وصول کرنے کے لئے بھیجا) پھر آپ کواطلات میں گئی (عمر نے اطلاع دی) کہ ابن جمیل خالد بن ولید اور عباس بن عبدالمطلب نے صدقہ دینے سے انکار کردیا ہے اس پر نبی کریم ہے نے فرمایا کہ ابن جمیل کیا انکار کرتا ہے۔ ابھی کل تک تو وہ فقیر تھا 'پھر القداور اس کے رسول (کی دعاء کی برکت) نے اسے مالدار بنا دیا، باتی رہے خالد ، تو ان پرتم لوگ زیادتی کرتے ہو، انہوں نے تو اپنی زر بیں التہ تعالی کے راستے میں دے رکھی ہیں اور عباس بن عبدالمطلب تو وہ رسول اللہ کے راستے میں دے رکھی ہیں اور عباس بن عبدالمطلب تو وہ رسول اللہ انہیں وین ہے جو صدقہ وصول کیا جاسکتا ہے وہ اور اتنابی اور

فائدہ ۔۔ حدیث میں تین اصحاب کا واقعہ ہے ابن جمیل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پہلے منافق تھے لیکن بعد میں تو یہ کی اور مخلص مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوگئے تھے اپنی ابتدائی زندگی میں بینہایت غریب اور مفلوک الحال تھے جب بی کریم کئی مدید تشریف لائے تو آپ نے ان کے لئے دعا کی تھی آپ کی دعار کی دعا کی برکت ہے مال و دولت کی ان کے پاس کوئی کی نہیں تھی (بقیہ صفحہ گزشتہ ) اور ایک زمانہ آگیا تھا کہ یہ لاکھوں میں تلتے تھے جب مال و دولت بے پناہ ہوگئی تو مدینہ کا قیام ترک کر کے بادیہ میں جائیہ تھے اور نماز و بجھان اور جمعہ کی حاضری سب کچھوڑ دی تھی جس وقت رسول اللہ بھی کا آ دمی زکو قوصول کرنے ان کے پاس آیا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا رسول اللہ بھی اس برنام اس کہ حکم اندان کے ماتھ کہ بیٹ کی انداز کو معقول عذر برمحمول کیا اس حدیث میں ہے کہ ابن جمیل کے انکار پر رسول اللہ بھی نے اظہار نا گواری فرمایا لیکن و داور صاحبان کے انکار کو معقول عذر برمحمول کیا اس حدیث میں ہے کہ ابن جمیل کے انکار پر رسول اللہ بھی نے اظہار نا گواری فرمایا لیکن و داور صاحبان کے انکار کو معقول عذر برمحمول کیا خوانی کریم بھی ان سے ان کی ذکو قرض کے طور پر لے لیت تھا اور پھر آئیس فتی ضروریات پرخری کرتے تھے جب زکو قرکا مال آتا تو خوانی کی ذکو قرک کیا تھی ان سے سوال ہی غلط تھا، عباس کی ذکو قراد اور چکی تھی، اس لئے ان سے سوال ہی غلط تھا، عباس سے عباس کی ذکو قرص لیا تھا اتنا اس مدیس جمع کردیتے ،لہذا عباس میکی ظرف اشارہ ہے۔

#### باب ٥٣٨. الاستِعْفَافِ عَن الْمَسْئَلَةِ

(٦٩٥) عَنُ آبِي سَعِيْدِ دالخُدُرِى (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) اَلَّ أَنَاسًا مِّنَ الانصَارِ سَالُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطَاهُمُ حَتَّى نَفِدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطَاهُمُ حَتَّى نَفِدَ مَا عَنْدَهُ وَسَلَّمَ فَأَعُطَاهُمُ حَتَّى نَفِدَ مَا عَنْدَهُ وَسَلَّمُ فَلَا أَذُخِرَهُ وَسَالِعُهُ وَمَنُ يَسُتَغُنِ يُغُنِهِ اللَّهُ عَسُكُمُ وَمَنُ يَسُتَغُنِ يُغُنِهِ اللَّهُ وَمَنُ يَسُتَعِفَ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنُ يَسُتَغُنِ يُغُنِهِ اللَّهُ وَمَنُ يَسُتَعُنَ يُعُنِهِ اللَّهُ وَمَنُ يَسَتَعُمَ مَنَ يَسُتَعِفَ يُعِفِّهُ اللَّهُ وَمَنُ يَسُتَعُنَ يُعُنِهِ اللَّهُ وَمَنُ يَسَتَعِفَ مَنَ الصَّبُرِهُ اللَّهُ وَمَا أَعُطِى اَحَدٌ عَطَآءً خَيرًا وَمَنْ يَسَعَمِنَ الصَّبُرِ.

(٦٩٦) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنُه) اَكَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِيُ بِيَدِهِ لَانٌ يَّاخُذَ اَحَدُكُمُ حَبُلَه 'فَيَحْتَطِبُ عَلَى ظَهُرِهِ خَيْرٌ لَّه 'مِنُ اَنْ يَاتِيَ رَجُلًا فَيَسُالَه 'اَعُطَاه 'اَوْمَنعَه '

(٦٩٧) عَنِ الزُّبَيرِبُنِ الْعَوامِ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانُ يَاخُذَا حَدُكُمُ حَبُلُه فَيَاتِي بِحُزُمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهِرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجُهَه عَيْرٌلَّه مِنْ اَنْ يَسْالَ النَّاسَ اعْطَوهُ اَوْمَنْعُوهُ.

#### باب ۵۳۸ \_سوال سے دامن بچانا!

(190) حضرت ابوسعید خدری نے فرمایا کہ انصار کے بعض لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سوال کیا تو آپ نے انہیں دیا پھر انہوں نے سوال کیا اور آپ ﷺ نے پھر دیا ، جو چیز آپ کے پاس تھی اب وہ ختم ہو پھی تھی نہیں رکھوں گا اور جو مخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ تعالی بھی اسے نوال کے مواقع سے محفوظ رکھتے ہیں جو شخص سب نیازی برتا ہے تو اللہ تعالی بھی اسے تعالی بھی اسے بیا کہ بھی اسے بیا کہ بھی اسے بیا نہیں اور کسی کو تھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اسے استقلال دیتے ہیں اور کسی کو تھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بیا یا کہ بیاں فعر سے نیاد کی کھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بیا یا بیاں فعر نہیں ہو کے بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں نہیں ہو کہ بیاں فعر نہیں ہو کہ بیاں نہیں ہو کہ بیاں نہیں ہو کہ بیاں نہیں ہو کہ بیاں نہیں ہو کہ بیاں نہیں ہو کہ بیاں نہیں ہو کہ بیاں ہو کہ بیاں نہیں ہو کہ بیاں نہیں ہو کہ بیاں نہیں ہو کہ بیاں ہو کہ بیاں ہو کہ بیاں ہو ک

البرسی (۱۹۲) حضرت ابو ہر پرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا! اس ذات کی سم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے ایک شخص ری سے لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر اپنی پیٹھ پراٹھا لائے (جنگل سے اور پھر انہیں بازار میں فروخت کر کے رزق حاصل کر ہے) اس شخص سے (دین اور دنیا دونوں میں) بہتر ہے جو کسی کے پس آ کر سوال کرتا ہے جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اسے دے یا نہ دے۔

( ۱۹۷ ) حضرت زبیر بن عوامؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایاتم میں ہے کوئی بھی اگر ( ضرورت مند بہوتو رسی لے کر آئے اورلکڑ یوں کا گھا باندھ کر اپنی پیٹے پر رکھ لے اور اسے بیچے اگر اس طحرح القد تعالی اس کی عزت کو محفوظ رکھ لے تو بیراس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے اسے لوگ ویں بیانہ دیں۔ قال سالتُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وَ سَلَّم فَاعُطانِى الله عَلَيه وَ سَلَّم فَاعُطانِى قَلْمُ سَأَلتُه وَ سَلَّم فَاعُطانِى ثُمَّ سَأَلتُه وَ سَلَّم فَاعُطانِى ثُمَّ سَأَلتُه وَ سَلَّتُه وَ سَلَّم فَاعُطانِى ثُمَّ قَالَ يَاحُكُنُ مُ الله فَاعُطانِى ثُمَّ قَالَ يَاحُكُنُ مَا تَعْدَه وَ مَن اَخَذَه بِإِشْرَافِ بِسَخَاوَة نَفُسٍ بُورِكَ مَه فِيه وَ مَن اَخَذَه بإشرافِ نَفُسٍ لَّم يُبَارَكَ لَه فِيه وَكَانَ كَالَّذِى يَاكُلُ وَ لَا يَشْبَعُ الْمَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِّنَ الْبَدِالسُفُلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلتُ الْبَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِّنَ الْبَدِالسُفُلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلتُ الْبَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِّنَ الْبَدِالسُفُلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلتُ يَارَسُولَ الله وَ الذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ لَا الرَّزَأُ أَحَدًا بَعُدَكَ يَاكُلُ وَكُنَ الله عَلَى حَكِيمٌ الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَر دَعَاهُ الله عَلَى الله عَمَر وَكَانَ أَبُو بَكُو يَلُهُ فَيَالِى العَلَم عَلَى حَكِيمً الله عَمَر دَعَاهُ الله عَلَى حَكِيمٌ الله عَمَر دَعَاهُ الله عَلَى حَكِيمٌ إِلَى اعْمَر وَعَلَى الله عَمْر المُسلِمِينَ عَلَى حَكِيمٌ إِلَى اعْمَولُ الله عَمَر وَعَلَى الله عَمْر المُسلِمِينَ عَلَى حَكِيمٌ إِلَى اعْمَولُ الله عَمَر الله عَلَى الله عَمْر الله عَلَى الله عَمْر الله عَمْر وَعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْر الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

( ۱۹۸ ) حضرت حکیم بن حزام منے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ے کھ مانگاء آپ کے خطافر مایا میں نے چر مانگا اور آپ کھ نے پھرعطا فرمایا:اس کے بعد آ پ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حکیم! بیدولت بری شاداب اور بہت ہی مرغوب ہےاس لئے جو خفس اسے دل کی سخاوت کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں برکت ہوتی ہے اور جولالج کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں برکت نہیں ہوتی اس کی مثال استخف جیسی ، ہوتی ہے جو کھا تا ہے لیکن آ سورہ نہیں ہوتا،او پر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے (بہرحال) بہتر ہے۔ حکیمؑ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی اس ذات کی قتم جس نے آپ کون کے ساتھ مبعوث کیا ہے اب اس کے بعد کسی ہے کوئی چیز نہیں لوں گا تا آ نکہ اس دنیا ہی سے جدا ہوجاؤں، چنانچہ ابو بَر صدیق عکیمٌ گوکوئی چیز دینا چاہتے تو وہ قبول کرنے ہے انکار کر دیتے تھے! پھر عمر نے بھی انہیں دینا جا ہا تو انہوں نے اس کے لینے ہے بھی انکار تردیا اس برعمرٌ نے فروایا کہ مسلمانو! میں تمہیں حکیم کے معاملہ میں گواہ بنا تا ہوں ، کہ میں نے ان کاحق انہیں دینا جا ہاتھا لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر و یا ہے حکیم ٌرسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعدای طرح کسی ہے بھی کوئی چیز لینے سے ہمیشہانی زندگی بھرانکارکرتے رہے۔

فائدہ: \_ بیصحابہ رضوان اللہ علیہم کی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عبد میں پچنگی اور استقلال کی ایک معمولی میں مثل ہے جو وعدہ کیا تھا اسے اس طرح پورا کردکھایا کہ اب اپناحق بھی دوسروں سے نہیں لیتے ۔ فرضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین!

باب۵۳۹۔ جے اللہ تعالیٰ نے کسی سوال اور لالچ کے بغیر کوئی چیز دی

(۱۹۹) حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ مجھے کوئی چیز عطافر ماتے تو میں عرض کرتا کہ آپ مجھے سے زیادہ عمان کو وے دیجئے کیکن آنحضور ﷺ فرماتے کہ پکڑو بھی ،اگر تمہیں کوئی ایسا مال ملے جس پر تمہاری حریصا نہ نظر نہ ہوتو اس نہ ہوتو اس کر چھے بھی نہ برق

کے پیچے بھی نہ پڑو۔ بہب،۵۴۰ کوئی شخص دولت بڑھانے کے لئے سوال کرے (۷۰۰) حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بیان کیا کدرسوں اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایہ، جو شخص لوگوں کے سامنے ہمیشہ ہاتھ پھیلا تار ہتا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح الشے گا کہ چبرہ پر گوشت ذرا بھی نہ ہوگاں آ مخصور ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورتی اتنا قریب ہوجائے گا کہ پسینہ آ دھے کان باب ٥٣٩. مَنُ اَعْطَاهُ اللَّهُ شَيئًا مِّنُ غَيُر مَسُئَلَةٍ وَّلا اِشُرَافِ نَفُس

(٩٩٩) عَنُ عُمَّر (رَضِعَى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُطِينِي العَطآءَ فَاقُولُ اَعُطِهِ مَنُ هُوَ اَفْقَرُ اِلَيْهِ مِنِّى فَقَالَ خُذه إِذَا جَاء كَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيِّ وَّأَنْتَ غَيْرُ مُشُرِفٍ وَلَا سَآئِلٍ فَحُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتُبعُهُ نَفُسَكَ \_

باب • ٥٣٠. مَنْ سَالَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

(٧٠٠) عَن عَبْداللهِ بُن عُمْرٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايِزَالِ الرَّجَلُ يَسُالُ النَّاسَ حَتَّى يَاتِى يَوُمَ النَّاسَ حَتَّى يَاتِى يَوُمَ النَّيْسَ مَة لَيْسِ فِي وَجُهِهِ مُزْغَةُ لَحْمٍ وَّقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَذُنُو ا يَومَ القَيْمَة حَتَّى يُبُلُغَ الْعَرْقُ بِصْفَ الْأَذُن فَبَيْنَا

هُـمُ كَإِلِكَ اِسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ \_

#### باب ١٩٥. حَدُّ الغِنيٰ

(٧٠١)عَن أَبِي هُوَيُرَةَ (رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنُه)عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُسَ المِسُكِيُنُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْاكلَةُ وَالْاكلَتَانِ وَلكِنِ المِسْكِيُنُ الَّذِي لَيُسَ لَهُ عِنَّى وَّيَسُتَحُييُ وَلَا يَسُأُلُ النَّاسَ اِلْحَافًا \_

تک پہنچ جائے گالوگ ای حالت میں آ دم سے فریاد کریں گے پھرموی ہے کری گے، پھر مجمد ﷺ ہے۔

# باب ۵۴۱ کس قدر مال سے آ دی غنی ہوجا تاہے

(۷۰۱) حضرت ابوہر برہؓ ہے روایت ہے کہ نی کریم ﷺ نے فر مایا مسکین وہنیں ہے جےایک دو لقمے در در پھراتے میں مئلین وہ ہے جس کے پاس مال نہیں لیکن ۔ سے شرم آتی ہے اور وہ لوگول سے مانگنے میں اصرار نہیں

فا كده: قرآن مجيديل جوآيا ہے كفقراء كوصدقد دياجائ تو فقير كہتے كے ہيں؟ اوراس كے مقابله مين غى كون كہلائے كا كدا سے صدقد لينا درست نہ ہوگا اس کی تشریح حدیث ہے کی کہ آنمحضور ﷺ کا ارش دہے کہ جس کے پاس اتنارویبیہ پبیسہ نہ ہو کہ وہ اس ہے اپی ضروریات زندگی پوری کر سکے تو وہ فقیر ہےاورا گر، ضرورت کے مطابق ہے تو وہ غنی ہے اورا سے صدقہ یاز کو ۃ نہ لینی چا ہے اس کے بعددیے والوں کے لئے ہی ضروری ہے کہ مانگنے والوں سے زیادہ وہ ان محتاجوں کا خیال رکھیں جولوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے ادرصد قہ کے مال کے مستحق میں لیکن آ عزت نفس کا پاس و خیال رکھتے ہیں سوال کرنے والوں کے لئے بھی پیضروری ہے کہ مانگنے ہے حتی الا مکان بچیں اور مانگنے میں اصرار تو بہر حال نہ کریں صدقہ وخیرات وہی ہضم ہوتی ہے جوخوثی ہے ملے اسلام زندگی کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور برطبقد کی رعایت کرتا ئے گدا گری اسلام میں ایک کمھ کے لئے بھی پیندنہیں بلکہ ہر شخص کواپنی محنت کی کمائی کھیانے پراسلام نے زور دیا ہے اور دوسروں پر ہار بننے ہے رو کا ہے لیکن دوسری طرف احادیث میں مانگنے والے کو کچھ نہ پچھ دینے کی بھی تا کید کی گئی ہے کہ اگراس نے مانگ کراپنے آپ کو ذکیل کیا تو تم از کمتم اس کوذلیل نه کرواوراسلای عزت وشرافت کااس کے ساتھ برتا و کرو،غریبوں کواس کی تا کید کہ دہ ہاتھ پھیلانے ہے بچیں اورامیروں کو اس کی تا کید کہ وہ اگر کوئی ہاتھ پھیلا دے تو اےمحروم نہ کریں۔ ہاں اور جوغریب اورمختاج عزت اورنفس کا خیال رکھتے ہیں اور مانگتے نہیں پھرتے انہیں ان کے گھر جا کریوری عزت کے ساتھ دینا جا ہے۔

#### باب، ٥٣٢. خَرُص التَّهُر

(٧٠٢)عَنُ اَبِيُ حُمَيُدِ بالهَّنَاعِدِى(رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ غَزُو نَامَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ فَلَمَّا جَآءَ وَادِيُ القُرٰي إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيْقَةٍ لَّهَا فَفَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاصْحَابِهِ أُخْرُصُوا وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَةَ أَوْسُقِ فَقَالَ لَهَا ٱحْصِي مَا يَخُرُجُ مِنُهَا فَلَمَّا اتَّيْنَا تَبُوكَ قَالَ أَمَا إِنَّهُ ۚ سَتَهُتُ اللَّيٰلَةَ رِيْحٌ شَدِيُدَةٌ وَّلَا يَقُومَنَّ اَحَدٌّ وَّمَنُ كَانَ مَعَهُ بَعِيُرٌ فَلَيُعْقِلُهُ فَعَقَلُنَاهَا وَهَبَّتُ رِيُحٌ شَـدِيُدَةٌ فَقَامَ رَجُلِّ فَٱلْقَتُهُ بِحَبَل طَيّ وَّاهُدى مَالِكُ ٱيُلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَغُلَةً بَيُضَآءَ وَكَسَاهُ بُرُدًا وَّكَتَبَ لَـه 'بِحَرهِمْ فَلَمَّا أَتْنِي وَادِيَ القُرْي قَالَ

# باب۴۵ می محجور کا ندازه!

(۷۰۲) ابوحمید ساعدیؓ نے بیان کیا ہم غزہ تبوک کے لئے نبی کریم 寒 کے ساتھ جارہے تھے جب ہم وادی قری (مدینه منورہ اور شام کے درمیان ایک قدیم آبادی) ے گزرے تو ہماری نظر ایک عورت پر پڑی جواینے باغ میں موجودتھی رسول اللہ ﷺ نے صحابہ رضوان علیهم اجمعین ہے فر مایا کہاں کے کھلوں کا انداز ہ لگاؤ،حضورا کرم ﷺ نے دی وی ک انداز ہ لگایا، پھراس عورت ہے فر مایا کہ یادر کھنا، کتنی زکوۃ اس کی ہوگی، جب ہم تبوک پہنچ تو آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ آئ رات بڑی زور کی آ ندھی چلے گی اس لئے کوئی شخص باہر نہ نکلے اور جس کے پاس اونٹ ہوں تو وہ اسے باندھ دیں، چنانچہ بم نے اونٹ باندھ دیئے اور آندھی بری زورکی آئی ایک شخص ( کسی ضرورت کے لئے ) باہر نکلے تو ہوائے انہیں جبل طے ہے گرادیا (کیکن ان کا انقال نہیں ہوا اور پھر رسول اللہ ﷺ ک للْمَرُاةِ كُمُ جَاءَتُ حَدِيقَتُكَ قَالَتُ عَشُرةَ اَوْسُقِ خَرَصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّي مُتَعَجَّلٌ الْي المَدِيْنَةِ فَمَنُ ارَادَ مِنْكُمُ اَنُ يَتَعَجَّلَ امْعِي فَلُيْتَعَجَّلُ الْكَي المَدِيْنَةِ ) ـ قَالَ البُنُ الْكَارِ كَلِمةً مَعْنَاهُ اَشُرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ ) ـ قَالَ البُنُ طَابَةٌ فَلَمَّا رَاى أُحُدًا قَالَ المَذَا حَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُهُ اللهَ الْحَبِرُ كُم بِخَيْرٍ دُورِ اللهَ نُصَارِ قَالُوا بَلَى قَالَ دُورُبَنِي سَاعِدَةَ النَّهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

خدمت میں حاضر ہوئے ) ایلہ کے حام نے نی کریم کے کوسفید خچراور
ایک چادر کا ہدیہ جیجا آنحضور کے نے تحریری طور پراسے اس کی حکومت پر
برقرارر کھا پھر جب وادی قرکی (واپسی میں ) پنچے تو آپ نے اس عورت
سے پوچھا کہ تمہارے باغ میں کتنا پھل آیا تھا اس نے کہا کہ رسول اللہ کے کے اندازہ کے مطابق دس وس آیا تھا اس کے بعدرسول اللہ کے فرماید کہ میں مدینہ جلد (قریب کے راستہ ہے ) جانا چاہتا ہوں اس لئے جو کوئی میر ہے ساتھ جلدی پنچنا چاہے وہ آجائے رحضور اکرم کے مدینہ کے قریب بنج گئے تو آپ کے نے فرمایا کہ بیہ جابا در مدینہ منورہ ) پھر جب آپ کھی نے احدد یکھا تو فرمایا کہ بیہ جابا در مدینہ منورہ ) پھر جب آپ کھی نے احدد یکھا تو فرمایا سے محبت رکھتہ ہے اور بم میں میں انساد کے سب سے اچھے گھر انے کی مخت رکھتے ہیں کیا میں انصاد کے سب سے اچھے گھر انے کی مغت اندہ نے فرمایا کہ بونجار کا گھر اند۔ پھر بنوساعدہ کا یا (بیفر مایا بنونجار کا گھر اند۔ پھر بنوساعدہ کا یا (بیفر مایا کہ ) بنی حارث بن خزرج کا گھر اند۔ اور انصار کے تمام بی گھر انوں میں خیر ہے

فائدہ:۔اس کا طریقہ یہ ہے کہ امیر المونین کی طرف ہے، جب باغوں میں پھل آ جائیں، ایک دیانتدار افسر باغ کے مالکوں کے یہاں جائے اورانہیں ساتھ لے کرمناسب طریقوں سے باغ کے پھل کا انداز ہ لگائے کہ س قدراس میں پھل آ سکتا ہے اوراس میں ز کو ۃ کتنی مقدار واجب ہوگی،اس اندازہ کے بعد حکومت کے آ'دمی جھے اصطلاح میں'' خارص'' کہتے ہیں،واپس آ جائے اور باغ کا مالک جس طرح ج ہے اپنا باغ استعال کریاور جب پھل یک جائیں تواس کی زکوۃ میت المال کوادا کردے، پیطریقداس لئے اختیار کیا جائے گا کہ باغ کے مالک سمی کی خیانت نہ کرسکیں ، دوسری طرف مالکوں کوبھی سہولت رہے گی کہوہ کسی پابندی کے بغیر بھلوں کوجس مصرف میں جیا ہیں صرف کریں گویا اس میں بیت المال اور باغ کے مالکان سب ہی کا فائدہ ہے بعض حضرات نے احناف کی طرف اس کی نسبت کی ہے کہ ان کے یہاں میصورت درست نہیں ہے حنی فقہ کی کتابوں میں کچھاس طرح کی عبارت بھی ہے جس سے اس طرح کا خیال ہوسکتا ہے لیکن علامہ انورشاہ کشمیرگ نے کھاہے کہ پرنسبت سیجے نہیں۔اس کا اعتبار احناف کے یہاں بھی ہے،البتہ ہمارے یہاں بیر' حجت ملزمہ' نہیں ہے۔ یعنی اگر اندازہ لگانے میں اسلامی حکومت کے آ دمی اور باغ کے مالک کا اختلاف ہوجائے تو اس صورت میں حکومت کے آ دمی کی بات ، ننی ضروری نہیں ہوتی ، کیونکہ صرف انداز ہادر تخینہ کوامر فاصل قرار نہیں دیا جاسکتا۔حنفیہ کےمسلک کی بناء براس میں فائدہ صرف اس قدر ہے کہ بیرمالکوں کے لئے یا د د بانی ہوجائے گی کہ بیت المال کا اس میں کتنا حق ہے، حدیث میں بیجی ہے کہ انداز ہ لگاتے وقت ماکنوں کو پچھ جھوٹ بھی دے دین حاسے، آ تحضور ﷺ نے'' خارصین'' سے فرمایا ہے کہ تہائی تھلوں کی چھوٹ دے دواورا گرتہائی کی نہیں دے سکتے تو چوتھائی کی دے دو' کیونکہ باغ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں مانگنے والے بھی آتے رہتے ہیں، مالکوں کے اعز ہ اور اقر با اور پڑ وسیوں میں بھی پچھضرورت مند ہو تکتے ہیں اور باغ کے پھل کی تقشیم عام طور سے خود بھی ضرورت مندوں میں لوگ کرنا جا ہتے ہیں اس سئے اس پہلو کی بھی رعایت کی گئی ،حدیث کے اس ۔ نگڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کی نظر میں اس کی حیثیت انداز ہ اور تنحمینہ سے زیادہ نہیں ، ظاہر ہے کہ انداز ہ لگاتے وقت بیضروری نہیں ہوتا کہ جواندازہ لگایا جائے وہ صحیح بھی ہوگا، کیونکہ اس طرح کے معاملات میں غلطی متوقع ہوتی ہے، غالبًا تہائی یا چوتھائی کی جھوٹ میں شریعت کے پیش نظریہ بھی ہے کہ خاص طور سے مالکوں کا کوئی نقصان نہ ہوجائے۔امام شافعیؓ کے نز دیک خارص کا فیصلہ حجت ہے

لیکن جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ ہمارے یہاں ایسانہیں ہے۔

جب نبی کریم ﷺ تبوک پنچے تو ایله کا حاکم یوحنا بن روبہ خدمت نبوی ﷺ میں حاضر ہوا ، آنحضور ﷺ سے اس نے صلح کر لی تھی اور آپ ﷺ کو جزید بینا منظور کرلیا تھا ، اس حاکم نے آپ کوسفید خچر کامدید یا تھا۔ یہ خیال رہے کہ خچریا گدھے کی سواری عرب میں معیوب نہیں تھی!

> باب۵۳۳. اَلْعُشْرِ فِيُمَا يُسُقَىٰ مِنُ مَآءِ السَّمَآءِ وَالُمَآءِ الجَارِى

(٧٠٣) عَن عَبِدِ اللّهِ بن عُمَرَ (رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهِما) عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيُمَا سَقَتِ السَّمَآءُ وَالْعَيُولُ اَوَكَانَ عَثْرِيّا الْعُشُرُ وَمَاسُقِيَ بِالنَّضُح نِصُفُ الْعُشُر.

باب ٥٣٣. آنحذ صَدَقَةِ التَّمُرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخُلِ وَهَلُ يُتُرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمُرَ الصَّدَقَةِ (٧٠٤) عَنُ آبِي هُرَيرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُوتِي بِالتَّمُرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخُلِ فَيجِئُ هذا بِتَمُرِهِ وَهذا مِنُ ثَمَرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كُومًا مَّنُ تَمُرٍ فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَينُ يَلْعَبَان بِذلِكَ التَّمُرِ فَاخَدُا حَدُهُمَا تَمُرَةً فَجَعَلَهُ فِي فِيهِ فَنَظَرَ اللهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَأَخُرَجَهَا مِنُ فِيهِ فَقَالَ اَمَا عَلِمُتَ اَنَّ ال مُحَمَّدِ لَا يَا كُلُونَ الصَّدَقَة \_

> باب ۵۳۵ هَلُ يَشُتَرِىُ صَدَقَتَهُ وَلَابَاسَ اَنُ يَشُتَرِى صَدَقَةَ غَيُره

(٧٠٥) عَن عُمَر (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) يَقُولُ حَمَلُتُ عَلَى عَنُه) يَقُولُ حَمَلُتُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَاَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَه فَارَدُتُ اَنَّ اَشْتَرِيَه وَ ظَنَنْتُ اَنَّه يَبِيعُه برَحُصِ عِنْدَه فَارَدُتُ اَنَّ اَشْتَرِيه وَظَنَنْتُ اَنَّه يَبِيعُه برَحُصِ فَسَالُتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِه فَسَالُتُ النَّائِد فِي صَدَقَتِك وَ اِنْ اعْطَاكَه بِدِرُهمٍ فَإِنَّ العَآئِد فِي صَدَقَتِه كَا لُعَآئِد فِي قَيْتِه .

باب ۵۴۳ اس زمین سے دسواں حصہ لینا جس کی سیرانی بارش یا جاری نہر دریا (وغیرہ) کے پانی سے ہوئی سیرانی بارش یا جاری نہر دریا (وغیرہ) کے پانی سے ہوئی وہ خور عفر سے مداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نفر مایا وہ زمین جے آسان (بارش کا پانی) یا چشمہ سیراب کرتا ہو، یا وہ خود بخود سیراب ہوجاتی ہوتو اس کی پیداوار سے دسواں حصہ لیا جائے گا اور وہ زمین جے کنویں سے پانی تھینج کر سیراب کیا جاتا ہوتو اس کی پیداوار سے بیسواں حصہ لیا جائے گا۔

باب ۵۳۴ ۔ پھل توڑنے کے وقت زکو ۃ لینا۔ اور کیا
اگر بچہ پھل چھونے گئے تواہے منع نہیں کیا جائے گا؟
اگر بچہ پھل چھونے رشی القد عنہ نے فرمای کدر سول القد ہے کے
پاس توڑنے کے وقت کھجور لائی جاتی تھی، ہر خص اپنا حصہ لاتا اور نوبت
یہاں تک پہنچی تھی کہ کھجور کا ڈھیر لگ جاتا تھا (ایک مرتبہ حسن اور حسین اور حسین الی بی کھجور کے پاس کھیل رہے تھے کہ ایک نے ایک کھجور اٹھ کراپنے
منہ میں رکھ لی کیکن رسول القد کھے نے جو نہی دیکھا تو ان کے منہ سے وہ
کھجور نکال کی اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ محمد کی اولاد صدقہ نہیں کھجور نکال کی اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ محمد کی اولاد صدقہ نہیں

باب ۵ م می ای اینادیا ہواصد قد خرید سکتا ہے؟

ہاں دوسرے کے صد قد کوخرید نے میں کوئی حرج نہیں!

(۵۰۵) حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے اپنا ایک گھوڑا اللہ تعالیٰ کے

راستہ میں ایک شخص کو دے دیا لیکن اس شخص نے گھوڑے کوخراب کر دیا

اس لئے میں نے چاہا کہ اسے خریدلوں ۔ میرا یہ بھی خیال تھا کہ وہ اسے

داموں بیچنا چاہتا ہے چنانچہ میں نے رسول اللہ کھی ہے اس کے

متعلق، پوچھا تو آپ کھی نے فرمایا کہ اپناصد قہ واپس نہ لو، خواہ وہ تمہیں

ایک درہم میں ہی کیوں نہ دے کیونکہ دیا ہوا صدقہ واپس لینے والے کی

مثال قے کر کے چاہنے والے کی طرح ہے!!

فائدہ:۔ چونکہ ایک صورت میں صدقہ لینے والا عام حالات میں ضرور پچھ نہ پچھ رعایت کر ہی دیتا ہے اس لئے حدیث میں اس کی ممانعت کی گئی ، ور نہ فقہ اور قانون کے اعتبار سے بیصورت جائز ہے۔اگر چہ مناسب اور مشخب یہی ہے کہ نہ خریداجائے!

باب ۵۴۶ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی از واج کے غلامول پرصدقه!

(201) حضرت ابن عباسؓ نے بیان کیا کہ نی کریم ﷺ نے دیکھ کہ میموندرضی اللہ عنہا کی باندی کو جو بکری صدقہ میں کسی نے دی تھی وہ مری ہوئی پڑی تھی اس پر آپﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے چمڑے کو کیوں نہیں کام میں لاتے لوگوں نے کہا کہ بیتو مردہ ہے لیکن آپﷺ نے فرمایا کہ حرام تو اس کا کھانا ہے!

باب ۵۳۲. أَلصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٧٠٦) عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ وَحَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَيْتَةً أَعُطِيتُهَا مَوُلَاةٌ لِّمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا انْتَفَعْتُمُ بِجِلْدِهَا قَالُوا اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ اِنَّمَا حُرِّهَ اَكُلُهَا.

فاكده: \_ یعنی مطلب به بے كه مرده جانور كا چراد باغت كے بعد استعال میں لا يا جاسكتا ہے ـ

باب ۵۴۷. إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

(٧٠٧)عَنْ اَنَسٍ (رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنُه)اَكَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيُرَةَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَلَنَا هَدِيَّةٌ \_

باب ٢٨٥ ـ جب صدقه دے ديا جائے!

(202) حفرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم بھی کی خدمت میں وہ گوشت بیش کیا گیا جو بربرہ کوصد قد کے طور پر ملا تھا تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ بہ گوشت ان برصد قد تھا اور ہمارے لئے بدیدی،

فائدہ:۔زکو ۃ یاصدقہ دینے کامقصدیہ ہے کہ تئے ہواں کا پوری طرح مالک بنادیا جائے ۔ مختاج اس صدقہ کا بالکل اس طرح مالک ہوجاتا ہے جس طرح صدقہ دینے سے کوئی پر ہیز نہیں رہا۔ مختاج جے جس طرح صدقہ دینے سے کوئی پر ہیز نہیں رہا۔ مختاج جے جائے ہے۔ حاسب سے دے سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ یہ سکتا ہے۔ ی

باب ۵۳۸. أَخُذِ الصَّدَقَةِ مِنَ باب ۵۳۸ مالدارول سے صدقه لياجائے نِيَآءِ وَتُورَدُّ فِي الْفُقَورَ آءِ حَيْثُ كَانُوُ اللهِ الْفُقَرِ آءِ حَيْثُ كَانُوُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۵۰۸) ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے معاؤگو جب یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہتم ایک ایک قوم کے بیماں جارہے ہو جو اہل کتاب ہیں اس لئے جب تم وہاں پہنچوتو آئیس دعوت دو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اس بات میں جب تمہاری اطاعت کر لیس تو آئیس بتاؤ کہ اللہ تعالی نے ان پر روز اند دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں، جب وہ اس میں بھی تمہاری مان لیس تو آئیس بتاؤ کہ اللہ تعالی نے ان کے سے صدقہ دینا ضروری قرار دیا ہے بیان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فریوں پرخرچ کیا جائے گا بھر جب وہ اس میں بھی تمہاری مان میں تو ان کے ایک واللہ عالی کے ایک عربی برخوں پرخرچ کیا جائے گا بھر جب وہ اس میں بھی تمہاری مان میں تو ان

الا غُنِيآءِ وَتُردُّفِي الفُقَرآءِ حَيثُ كَانُوُا (٧٠٨)عَنُ ابن عَبَّاس (رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْه)قَالَ عَلَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ عَيْنَ بَعَثَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ سَتَاتِى قَوُمًا اهُلُ الْكَتَابِ فَاذَا حِيْنَ بَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ صَلَواتٍ فَا كُنْ مُن اللَّهُ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ حَمُسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمُ اطَاعُو اللَّهُ بِذَلِكَ فَا يُحِرُهُمُ فَا اللَّهُ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ صَدَقَةً تُؤ حَدُّ مِنُ اعْنِيَآءِ هِمُ وَلِيَةٍ فَإِنْ هُمُ اطَاعُو اللَّهُ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمُ اطَاعُوالَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَ وَتُولِدُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ مَا طَاعُوالَكَ بِذَلِكَ فَا يَاكَ وَ وَلَيْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ مَا طَاعُوالَكَ بِذَلِكَ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ مَا طَاعُوالَكَ بِذَلِكَ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ

بَيُنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

باب ٥٣٩. صَلُواقِ الإَمَامِ وَدُعَآئِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَة (٧٠٩) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي اَوُفَى (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه)قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَتَاهُ قَوُمٌّ بِصَدَقَتِهِمُ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الِ فُلَانِ فَاتَاهُ آبِي

## باب • ۵۵. مَايُسْتَخُرَجُ مِنَ الْبَحُر

(٧١٠) عَنُ أَبِي هُرَيْرَة (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مِّنُ بَنِي اِسُرَائِيلَ سَالَ بَعُضَ بَنِي اِسُرَآئِيلَ أَنُ يُسُلِفَهُ الْفَ دِيُنَارٍ فَدَفَعَهَا الْيُهِ فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمُ يَحِدُ مَرُكَبًا فَاحَدُ خَشُبَةً فَنَقَرَهَا فَادُخَلَ فِيهَا الْفَ دِينَارٍ فَرَمْي بِهَافِي البَحْرِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ اسْلَفَهُ وَإِذَا بِالخَشْبَةِ فَاخَدَهَا لِاهُلِهِ حَطَبًا (فَذَكَرَ الْحَدِيثَ )فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَالُمَالَ ..

باب ۵۴۹-امام کی صدقہ دینے والے کے حق میں دعا خیر وبرکت (209) حضرت عبداللہ بن الی اوٹی نے بیان کیا کہ جب کوئی قوم اپنا صدقہ لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ ﷺ فرماتے'' اے اللہ! آل فلال کو خیر و برکت عطافر ما''میرے والد بھی اپنا صدقہ لے کر حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے اللہ! آل الی اوفی کوخیر و برکت عطافر ما۔

### باب ۵۵- جوچیزیں دریا سے نکالی جاتی ہیں

(۱۰) حضرت ابو ہریرہ نبی کریم ہے سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ایک دوسر سے اسرائیل سے قرض مانگاس نے درمیان ایک دریا کا فاصلہ دوسر فرض لے درمیان ایک دریا کا فاصلہ ہوگیا پھر جب قرض ادا کرنے کا وقت قریب آیا تو) مقروض دریا کی طرف آیا، لیکن اسے کوئی سواری نہیں ملی اس لئے اس نے ایک کٹڑی کی اس میں سوراخ کیا اور اس کے اندرا یک ہزار دینارر کھ کر دریا میں بہادیا، اتفاق سے وہ شخص جس نے قرض دیا تھا (سمندر کی طرف) گیا وہاں اس کی نظرایک کٹڑی پر پڑی (جو دریا کے کنار کے گی ہوئی تھی ) اس نے اپنے کئری کو اس نے جراتو اس میں سے مال نکار۔ گھر کے ایندھن کے لئے اسے اٹھالیا (پھر پوری حدیث بیان کی ) ب گئری کواس نے چراتو اس میں سے مال نکار۔

فائدہ:۔ بیدواقعداس لئے مصنف ؒ نے یہاں ذکر کیا کہ دریا کا اس میں ذکر ہے، ہمارے یہاں دریا سے نکلی ہوئی چیزوں میں پانچواں حصہ واجب نہیں ہوتا ہم اسے رکازنہیں سمجھتے!

### باب ا ٥٥. فِي الرِّكَازِ الْجُمُسُ

(٧١١) عَنُ آبِي هُرَيُرَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجُمَآءُ جُبَارٌ وَالْبِئرُ جُبَارٌ وَّالمَعُدِنُ جُبَارٌ وَّفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

باب ۵۵۔ رکاز بیس پانچوال حصد واجب ہے (۱۱۷) حفرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ چوپایہ (اگر کسی کاخون کردیت و) معاف ہے کنویں (میں گر کراگر کوئی مرجائے تو) معاف ہے اور کان (کے حادثہ میں اگر کوئی مرجائے تو) معاف ہے اور رکاز ہے یا نچواں حصد وصول کیا جائے گا۔

فائدہ:۔ایک ہیں معدنیات یعنی جو چیزیں زمین کے اندراللہ تعدلی کے علم سے بیدا ہوتی ہیں اور دوسری چیز ہے کنزیا دفینہ یعنی جھے کسی انسان نے زمین میں فن کیا ہو، بیدونوں دوالگ چیزیں ہیں۔ دونوں کامشترک نام'' رکاز'' ہے اور حفیہ کے یہاں دونوں میں پانچواں حصہ واجب ہوتا ہے جو بیت المال میں جمع کیا جائے گا،البتہ مسلمانوں کے دفینے اس سے مشکی ہیں مسلمانوں کے دفینے کا حکم لقطہ کا ہے جسے حق الا مکان اصل مالک تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔

باب ٥٥٢. قَـوُلِ السَّلْهِ تَعَالَىٰ "وَ السَّلْهِ تَعَالَىٰ "وَ السَّعَسَامِسِلِيُسِنَ عَلَيُهُسَا "و مُحَاسَبَةِ المُصَلِّةِ قِيْنَ مَعَ الْإِمَامِ

(٧١٢)عَنُ أَبِي خُمَيْدِ والسَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعُمَلَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَي صَدَقَاتِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَجُلًا مِّنَ الْاسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَيْ سُلَيْمٍ يُّدُعَى ابْنُ اللَّتِيَّةَ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَه'.

باب ۵۵۳. وَ سُمِ الِامَامِ اِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ (۲۱۳)عُر أنَس بِن مَالِكٍ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَال غَدَوُتُ اللّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَبُدِاللّهِ بُنِ آبِى طَلُحَةً لِيُحَنِّكُه وَ فَوَافَيْتُه فِى يَدِهِ الْمِيْسَمُ يَسِمُ إِبلَ الصَّدَقَةِ

## كتاب صدقة الفطر

باب ۵۵۴. فَرُض صَدَقَةِ الْفِطُر

(٧١٤) عَنِ ابُنِ عُمَر (رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكُوهَ الفِطُرِ صَاعًا مِّنُ تَمَرٍ اَوُصَاعًا مِّنُ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبُدِ وَالنحرِّ وَالخَرِّ وَالخَرِّ وَالخَرِّ وَالخَرِّ وَالخَرِّ وَالْكُبِيْرِ مِنَ المُسُلِمِيْنَ وَالخَرَّبِهَا اَنْ تُؤذَى قَبُلَ خُرُوجِ النَّاسِ الِكَى الصَّلوٰةِ \_

باب، ۵۵۲ دالقد تعالی کا ارشاد 'و العسامیلین علیها ''که (زکو ق صدقات حکومت کی طرف سے وصول کرنے والے (حکام) اور صدقه وصول کرنے والوں سے امام کا حساب لینا (۲۱۲) حضرت ابوحمید ساعدیؓ نے بیان کیا که رسول اللہ ﷺ نے بی اسد کے ایک شخص ابن لتبیہ کو بی سلیم کا صدقہ وصول کرنے پر عامل بنایا جب وہ آئے تو آپ ﷺ نے ان سے حساب لیا۔

باب ۵۵۳۔ صدقہ کے اونٹول پر امام اپنے ہاتھ سے نشان لگا تا ہے (۲۳) حضرت انس بن ، لک نے فرمایا کہ میں عبداللہ بن ابی طلحہ کو لے کر رسول اللہ کھی کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ ان کی تحسیک کردیں یعنی اپنے منہ سے کوئی چیز چبا کر ان کے منہ میں ڈال (دیں) میں نے اس وقت دیکھا کہ آپ کھی کے ہاتھ میں نشان لگانے کا آلہ تھا اور آپ کھاس سے صدقہ کے اونٹول پرنشان لگارے تھے۔

# کتاب صدقہ فطر کے بیان میں بب۵۵سدقہ فطری فرضیت

(۱۴) حضرت ابن عمرٌ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ ن '' فطر کی زکو ۃ ''(صدقہ فطر) ایک صاع مجبور یا'' جو فرض قرار دی تھی، غلام ، آزاد مرد ، عورت جبوٹے و بڑے تمام مسلمانوں پر! آپ کا پیتھم تھا کہ نماز (عید) کے لئے جانے سے پہلے میصدقہ (محتاجوں کو) دے دیا جائے (تا کہ جو محتاج ہیں وہ بھی دل جمعی اور خوش کے ساتھ عید منا کمیں

فا كده: ۔ امام شافع كى طرح مصنف بھى صدقة فطركوفرض قرارديت بيں ليكن امام ابوضيفة كے يہاں بيدواجب ہے امام شافع كا خدہب بي بھى ہے كہ صدقة فطركى فرضيت كے لئے نصاب شرط نہيں ہے لئے ساں اصاب شرط نہيں ہے كہ صدقة الفطر كے نصاب ميں فرق ہے ذرق ق انہيں اموال ميں ضرورى ہے جونمو كے قابل بيں ليكن صدقة الفطر كے نصاب كے لئے بيشرط نہيں ، اس فرق كا تعلق ائمة كے اجتہاد ہے ہے بظاہر حدیث سے امام شافع كے مسلك ہى كائير ہوتى ہے ليكن امام ابوضيفة كاكہنا بيہ ہے كہ احاديث ميں صدقه فطركوزكو ق كہا گيا ہے اس لئے ذكوة كى شرائط يہاں بھى ملحوظ رہيں گ

#### باب ٥٥٥. الصَدَقَةِ قَبُلَ العِيُدِ

(٧١٥) عَنُ آبِي سَعِيُدِ رَالُخُدُرِيِّ قَالَ كَيَّا نُخُرِجُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَاعًا مِّنُ عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطُرِ صَاعًا مِّنُ طَعَامُنَا الشَّعِيْرَ وَالزَّبِيُبَ وَالْاَ بِيُبَ وَالْآبِيُبَ وَالْآبِيُبَ وَالاَّ بِيُبَ

#### باب٥٥٥ صدقة عيدسے پہلے!

(21۵) حفرت البوسعيد خدري رضى القد تعالى عند نني بيان فرمايا كه بم نبی کريم ﷺ کے عبد ميں عيد الفطر کے دن ایک صاع کھانا نکالتے تھے ابو سعيد رضى القد عند نے بيان کيا کہ جمارا کھانا (ان دنوں) جو، زبيب، پنير اور مجبور تھا۔

ف کرہ: کھجور، جو، پنیروغیرہ کے مقابلہ میں سب سے عمرہ مجھی جاتی تھی،صحابہ صدقہ میں عمرہ ترین چیزیں دے کرخدا کی رضاورحت کے متوقع بنتے تھے شریعت میں مطلوب بھی اپنی پہندیدہ اورعمہ ، چیز صدقہ میں دینا ہے اگر کوئی شخص بے کار اور غیر ضروری چیزوں کو نکالتا بھی ہے تو کیا کمال کرتاہے!

سب يرفرض قرار دياتها ـ

باب ٥٥٦. صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الحُرِّ وَالمَملوكِ (٧١٦) عَن ابُن عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطُرِ صَاعًا مِّنُ شَعِيْرٍ أَوْصَاعًا مِّنُ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيْرِ وَٱلكَبِيْرِ وَٱلحُرِّ وَٱلْمَمْلُولِدِ

#### كتاب المناسك

باب200. وُجُوبِ ٱلحَجّ وَ فَصُلِهِ

وَقَـوُلِ اللَّهِ تَـعَـالـي وَلِلَّهِ عَليَ النَّاسِ حِجُّ ٱلبَّيْتِ مَن اسُتَطَاعَ اِلَيْدِ سَبِيُلًا وَمَنُ كَفَرَفَاِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَن العْلَمِينَ \_الآية)

(٧١٧) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّ الْسِّ قَالَ كَانَ الْفَضُلُ رَدِيُفَ رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآ ءَ تِ امُرَأً أَهُ مِّنُ خَثُعَمَ فَجَعَلَ ٱلفَّضُلُّ يَنْظُرُ اِلَّيْهَا وَتَنْظُرُ الِّيهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُرِفُ وَجُهَ ٱلفَضُلِ إِلَى الشِّقَ الاحَر فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ فَرِيُضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ ادُرَكَتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لَّا يَثْبَتُ عَلَى الرَّاحَلَةِ أَفَا كُثُّح عَنْهُ قَالَ نَعَمُ وَ ذَٰلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِـ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے' ان لوگول پر جنہیں استطاعت ہواللہ کے لئے بیت اللہ کا قصد کرنا ضروری ہے اور جس نے (حج کا) اٹکار کیا تو خدا وند تعالیٰ تمام کا ئنات ہے بناز ہے۔

باب ۵۵۲ مدقه فطر، آزاداورغلام پر

(۲۱۷)حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ عنہ نے فر مایا! رسول اللّٰہ ﷺ نے ایک

صاع جویاایک صاع تھجور کا صدقہ فطر، چھوٹے، بڑے، آ زاداورغلام

کتاب مسائل حج کے بیان میں

باب۵۵\_ فج كاوجوب اوراس كى فضيلت

(۷۱۷) حضرت عبدالله بن عبائ نے بیان کیا کہ فضل رسول الله 😹 کے ساتھ سواری کے بیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ فتعم کی ایک عورت آ ئی فضل اسعورت کو دیکھنے لگے وہ عورت بھی انہیں دیکھیر ہی تھی کیکن رسول الله ﷺ فضل کا چیرہ دوسری طرف کرنا جائے تھے اس عورت نے کہا کہ یارسول اللہ! اللہ کا فریضہ حج میرے والد کے لئے ( قاعدہ کے مطابق) ادا کرنا ضروری ہوگیا نیکن وہ بہت بوڑ ھے ہیں کیا میں ان کی طرف سے مجج کر سکتی ہوں؟ آنحضور ﷺنے فرمایا کہ ہاں!( یہ جمۃ الوداع كاواقعه ہے۔)

فائدہ: عج كب فرض ہوا؟ اس ميں علاء كا اختلاف ہے بعض كا خيال ہے كه ٥ ه ميں بعض نے ٦ ه يا ٥ ه يا ٧ ه اور بعض نے ٩ ه كہا ہے قرآن کی آیت ہےمعلوم ہوتا ہے کہ حج صاحب استطاعت لوگوں برفرض ہے استطاعت ہے مرادصرف سامان سفریعنی زادرا حلہ ہی نہیں بلکہ صحت جسمانی اور مالی بھی ضروری ہے عورت کے لئے چپرہ اور ہتھیلیاں چھیانا ضروری ٹہیں ہیں ،نماز کے اندراورنماز سے باہرعورت کے لئے پردہ کا کیسال حکم ہےاورعورت کسی اجببی کےسامنےا گرفتنہ کا خوف نہ ہوتوا پنا چہرہ اور ہتھیلیاں کھلار کھ سکتی ہے، کیکن زمانہ کے بدل جانے کی وجہ سے اب پوری طرح پر دہ کرنے کا فتویٰ دیا گیا ہے، نبی کریم ﷺ نے فضل کا چیرہ بھی احتیاطاً پھیردیا تھا

> باب٥٥٨. قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَاتُوكَ رِجَالًا وَّ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّا تِيُنَ مِنُ كُلِّفَجٌ عَمِيْقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمُ (٧١٨)عَـن ائن عُمَر (َرَضِـيَ الـنَّـهُ تَـعَالَى عَنُه)قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَركَبُ

باب۵۵۸\_الله تعالیٰ کاارشادلوگ آیکے پاس پیدل اورسواریوں پردور دراز راستوں کوقطع کر کے اپنامنا فع حاصل کرنے آئیں گے ( ۱۸ ) حضرت ابن عمر رضی الله عنه نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوذی الحلیفه میں دیکھا کہ اپنی سواری پر چڑھ رہے ہیں ، پھر جب یوری طرح بیٹھ گئے تولبیک کہا (احرام برندھا)

گئے تھے آپ کی زامہ بھی وہی تھی!

رَاجِلَتَه ' بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِيْنَ تَسْتَوِي قَائِمَةً.

## باب ٥٥٩. اَلُحَجّ عَلَى الرَّحُلِ

(٧١٩)عَـن اَنَسٍ (رَضِيَ الْلَهُ عَنُه )اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحُلٍ وَّ كَانَتُ زَامِلَتَهُ .

فا کدہ:۔زاملہایسےاونٹ کو کہتے ہیں جس پر کھاناوغیرہ ضرورت کی چیزیں رکھی جاتی تھیں۔عام طور سے اس کے لئے ایک الگ جانور ہوتا تھا۔ راوی کا مقصد یہ ہے کہ آنخصور ﷺ جس اونٹ پر سوار تھے اس پر آپ کی ضرورت کی چیزیں بھی رکھی ہوئی تھیں ۔

# باب ٥ ٢٠. فَضُلِ الْحَجِّ الْمَبُرُوْدِ

(٧٢٠) عَنُ عَاثِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِيُنِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَاأَنَّهَا قَالَتُ اللَّهِ نَرَى الجهَادَ اَفُضَلَ الْعَملِ اَفَكَ لُخَملِ الْعَملِ اَفَكَ لُخَملِ الْعَملِ اَفَكَ لُحَملِ الْعَملِ اَفْكَ لُخُملُ الْجَهَادِ حَجُّ مَبُرُورٌ.

## بب ٥١٠ ج مقبول كي فضيلت!

باے۵۵۹۔سفر حج سواری پر

ا(۱۹) حضرت الس في بيان كيا كه نبي كريم الله بهي بهي سواري ير فج كے لئے

(۷۲۰) ام المونین ع رَشْرُ نے فر مایا کہ میں نے بو چھا، یار سول اللہ! ظاہر ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، چھر ہم بھی کیوں نہ جہاد کریں؟ آنحضور ﷺ نے فر مایاسب سے افضل جہاد مقبول جہاد ہے۔

فائدہ: یعنی وہ قج جس میں کوئی جنابت نہ ہوئی ہواور قج اداکرنے والے نے کوئی کام آ داب قج کے خلاف نہ کیا ہو،لوگوں میں جو پیمشہور ہے کہ جمعہ کے دن اگر قج پڑے تو قج اکبر ہوتا ہے اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں قج اکبر کا لفظ قر آن مجید میں بھی آیا ہے سیکن دوسرے متی میں ۔ حج سے مظالم اور بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے ۔البتہ دوسرے گناہ معاف ہوجاتے ہیں اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ صرف صغائر معاف ہوجاتے ہیں سیار بھی ،اکثر علماء کا خیال یہی ہے کہ کہائر اور صغائر سب حج مقبول سے معاف ہوجاتے ہیں ، (فیض الباری صعائر میں ہے کہ کہائر اور صغائر سب حج مقبول سے معاف ہوجاتے ہیں ، (فیض الباری صعائر سے سے کہ کہائر اور صفائر سب ج

(٧٢١) عَن آبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنه)قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمُ يَرُفُثُ وَلَمُ يَفُسُقُ رَجَعَ كَيُومٍ وَّلَدَّتُهُ أُمُّهُ .

(۷۲۱) حضرت ابو ہر برہ نئے فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو بیفرہ تے سنا کہ جس شخص نے اللہ کے لئے اس شان سے جج کیا کہ نہ کوئی فخش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا، جیسے اس کی مال نے اسے جناتھا (حج مقبول یامبر دریہی ہے)

باب ا ۲۵ ۔ جج اور عمرہ کیلئے مکہ والوں کے احرام باند ھنے کی جگہ (۲۲) حضرت عبدالقدائن عباسٌ نے بیان کیا کہ بی کریم ﷺ نے مدینہ والوں کے احرام کے لئے مجفہ ۔ نجد والوں کے لئے حجفہ ۔ نجد والوں کے لئے قرن منازل یمن والوں کے لئے بلملم متعین کیا تھا یبال سے ان مقامات والے بھی احرام باندھیں گے اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جوان راستول ہے آئیں اور حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں لیکن جن کی اقامت میقات اور مکہ کے درمیان ہے تو وہ احرام اس جگہ کیوٹ مکہ سے باندھیں جہال سے آئیں سفر شروع کرنا ہے چنانچہ مکہ کے لوگ مکہ سے بی احرام ہاندھیں گے۔

## باب ١ ٥٢. مُهَلِّ أَهُلِ مَكَةً لِلْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ

(٧٢٢) عَنُ عَبدِ الله ابُنِ عَبَّاسٍ (رَضِّى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهما) فَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ كَنُهما) فَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لَاهُ لِ الشَّامِ الْحُحُفَةَ وَلِاهُلِ الشَّامِ الْحُحُفَةَ وَلِاهُلِ الشَّامِ الْحُحُفَةَ وَلِاهُلِ الشَّامِ الْحُحُفَةَ وَلِاهُلِ النَّمَنِ يَلَمُلَمَ هُنَّ لَهُ لَ المَنازِلِ وَلِاهُلِ النَّمَنِ يَلَمُلَمَ هُنَّ لَهُ لَ المَنازِلِ وَلِاهُلِ النَّمَنِ يَلَمُلَمَ هُنَّ لَهُ لَهُ وَلَاهُلِ النَّمَنِ يَلَمُلَمَ هُنَّ لَهُ لَهُ وَلَاهُ لِللَّهُ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَيْرِهِنَّ مِمَّنُ ارَادَالُحَجَّ وَاللَّهُ مَنْ الرَادَالُحَجَّ وَاللَّهُ مَرَّةً وَمَن كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِن حَيْثُ أَنْشَا حَتَى اللَّهُ مَرَّةً مِنْ مَيْتُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَيْدُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فائدہ: جج اور عمرہ کے میقات میں مصنف کے نز دیک کوئی فرق نہیں انکین احناف کے یہاں بعض صورتوں میں فرق ہے اس حدیث کی بنا یراہ م شافعیؒ کہتے ہیں کہاحرام صرف انہیں کے لئے ضروری ہے جو حج یاعمرے کاارادہ ربھتے ہوں اگر کوئی تجارت کی نیت ہے حرم میں جانا عیا ہے تو اس کے لئے احرام باندھنا ضروری نہیں ،لیکن امام ابو حنیفہ ؒ کے نز دیک بیمسئلہ ہے کہ خواہ مقصد کچھ ہو حدود حرم میں احرام کے بغیر داخل نہیں ہوا جاسکتا امام صاحبؒ کے نز دیک احرام اس بقعۂ مبارک کی تعظیم کے لئے ضروری ہے جج یا عمرہ کی اس میں کوئی تخصیص نہیں۔اس سليلے كى تفصيلات كامطالعہ فقہ ومسائل كى كتابوں ميں كيا جاسكتا ہے۔

## باب٥٢٢. الصَّلْوةِ بذِي الْحُلَيْفَةِ

(٧٢٣)عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن عُمَرٌ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ بِالْبَطُحَآءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا وَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ يَفُعَلُ ذَلِكَ \_

باب٥١٣. خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى طَوِيُقِ الشَّجَرَةِ (٧٢٤)عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُن عُمَرَ (قَالَ)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُرُجُ مِنُ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدُخُلُ مِنُ طَرِيْقِ المُعَرَّسِ وَآكَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسُجدٍ الشَّحَرةِ وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الحُلَيْفَةِ بِبَطُنِ الوَادِيُ وَبَاتَ حَتَّى يُصُبِحَـ

( ۲۲۳ ) حضرت عبدالله بن عمرٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بطحاء ذوالحلیفه میں اپنی سواری رو کی پھر وہیں آپ ﷺ نے نماز پڑھی، عبدالله بن عربهي ايبابي كرتے تھے۔

باب٥٦٢ ـ ذوالحليفه مين نماز!

باب۵۱۳ نبی کریم عظی تجره کے رائے تشریف لے چلتے ہیں (474) حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما نے فر ماما كه رسول الله ﷺ تجر ه كراسة سے گزرتے ہوئے"معرل"كراست يرآ جاتے تھے كه بي كريم ﷺ جب مكه جاتے تو شجرہ كى مىجد ميں نماز يڑھتے تھے كيكن واپسى ذ والحليفه كي بطن وادي ميس نمازير صقر آپ بھيرات وہيں گزارتے تا كەسىم ہوھاتى۔

فائدہ: ۔اصل مقام کا نام ذوالحلیفہ تھالیکر اے''شجرہ'' کے نام ہے بھی یکارا جانے لگا تھااب اسی مقام کا نام'' بئرعلی'' ہے۔ بیلی بن ابی طالب کی طرف منسوب نہیں، بلکہ بیعلی دوسرے ہیں، حدیث میں'' معرس'' کا لفظ آیا ہے۔ بیجی ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ کے قریب، ان مقامات کی نشاندہی آج کل مشکل ہے کیونکہ تمام نشانات مٹ چکے ہیں۔غالبًا مدینہ سے جاتے ہوئے سب سے پہلے ذوالحلیفہ پڑتا ہے پھر معرس اوراس کے بعدوادی عقیق ، سہودی نے لکھاہے کہ بیتمام مقامات قریب قریب ہیں۔

> باب ٥٦٣. قُولِ النَّبِي ﷺ أَلْعَقِيْقُ وَادٍ مُّبَارَكٌ (٧٢٥)عَن عُمُرَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) يَقُولُ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِ ٱلْعَقِيُقِ يَقُولُ أَتَانِيُ الَّلِيُلَةَ اتٍ مِّنُ رَّبِّي فَقَالَ صَلَّ فِي هَذَا الُوَادِي المُبَارَكِ وَقُلُ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ

(٧٢٦)عَن عَبُدِاللُّهِ بن عُمَر (رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنُهما)عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ۚ أُرِيَ وَهُـوفِي مُعَرَّسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطُنِ الوَادِيُ قِيُلَ لَهُ ' إنَّكَ بَبطُحَآءَ مُبَارَكَةٍ ..

باب،۵۶۸ نبی کریم ﷺ کاارشاد کہ فقیق مبارک وادی ہے!! (414) حفزت عمرٌ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے وادی عقیق میں ت آب ﷺ نے فرمایا تھا کرات میرے یاس میرے دب کا ایک فرستادہ آیااورکہا کہ'اسمبارک وادی' میں نماز پر هواوراعلان کردو کہ حج کے ساتھ میں نے عمرہ کا احرام بھی باندھ لیا ہے!!

(۷۲۷) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمانے نبی کریم ﷺ ہے روایت فر مائی کہ معرس کے قریب ذوالحلیفہ کی طن وادی (وادی عقیق) میں آپ كوخواب دكھايا گيااورآ پ ہےكہا گيا تھا كهآ ڀاس ونت''بطحا مباركہ'' میں ہیں۔

## باب٥٢٥. غَسُلِ الْخَلُوق ثَلْثَ مَوَّاتِ مِنَ الثِّيَابِ

(٧٢٧)عَن يَعُلَى (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه)قَالَ لِعُمَرَ أَرِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ يُوحِيٰ إِلَيْهِ قَالَ فَبَيْبَهَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعِرَّانَةِ وَمَعه ٰ نَفَرِّمِّنُ اَصْحَابِهِ جَآءَ ه ٰ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرِي فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُهُمُرَةٍ وَهُوَ مُتَصَمِّخٌ بِطِيُبِ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً فَحَاءَهُ الَّوحِيُ فَأَشَارِ عُمَرُ إلى يَعُلى وَعَلَى رَسُول النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوبٌ قَدُاُظِلَّ بِهِ فَٱدُخِلَ رَاسَه ' فَاِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُّ الوَجْهِ وَهُو يَغِطُّ ثُمَّ شُرّى عَنْهُ فَقَالَ ايُنَ الَّذِي سَالَ عَى الْعُمْرَةِ فَأَتِيَ بِرَجُلِ فَقَالَ إغْسِلِ الطِّيبِ الَّذِي بِكَ تَلْتَ مَرَّاتِ وَّانُزِعُ عَنُكَ الْجُبَّةَ وَاصْنَعُ فِي عُمُرَتِكَ كَمَا تَصُنَّعُ فِي حَجَّكَ.

## باب ٥٢٦. الطَّيْب عِنْدَالْإِحْرَام وَمَا يَلُبَسُ إِذَا اَرَادَانُ يُحُرِمَ

(٧٢٨) عَنُ عَـآئِشَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كُنْتُ ٱطَيّبُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِيْنَ يُحْرِّمُ وَلِحِلِّهِ قَبُلَ أَنْ يَّطُوفَ بَالْبَيْتِ.

## باب ٥٦٧. مَنُ اَهَلُ مَلَبَدًا

(٧٢٩)عَن ابن عمر (رَضِيَ اللَّهُ تَبْعَالَي عَنُه) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا. فائدہ: ۔ یعنی کسی لیسد ارچیز کا استعال کر کے آپ نے بالوں کو اس طرح جمع کر دیاتھا کہ احرام کی حالت میں وہ پرا گندہ نہ ہونے یا ئیں۔

#### باب٧٤٥. الْإِهْلَالْ عِنْدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ

(٧٢٩)عَن ابن عُمَرَ مَا اَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِيُ مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ\_

## باب۵۲۵ ـ کپڙوں پر گلي ہوئي خلوق (ایک قتم کی خوشبو ) کوتین مرتبه دهونا!!

(۷۲۷)حفرت یعلی تصرعمر ہے کہا بھی آپ مجھے نبی کریم ﷺ کواس حال میں دکھائے۔ جب آپ پروحی نازل ہورہی ہوانہوں نے بیان کیا کہ ابھی رسول اللہ ﷺ جمر انہ میں اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ قیام فرما تھے کدایک شخص نے آ کردریافت کیا کہ یارسول اللہ! اس شخص کے متعلق آ ب کا کیا تھم ہے جس نے عمرہ کا احرام باندھااس طر<sup>ح</sup> کہ اس کے کیڑے خوشبو میں بسے ہوئے تھے؟ نبی کریم ﷺ اس پرتھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو گئے پھرآ پ پر وحی نازل ہوئی تو عمرؓ نے یعلیؓ کو اشارہ کیا یعلی حاضر ہوئے تو رسول اللہ ﷺ ایک کیڑے کے سایہ میں تشریف رکھتے تھے انہوں نے کیڑے کے اندراینا سرکیا تو کیاد پکھتے ہیں کہ روئے مبارک سرخ ہے اور سانس کی آ واز زور زور ہے آ رہی ہے (وح کی عظمت کی وجہ سے آپ ایک میر کیفیت تھی ) چرید کیفیت ختم ہوئی تو آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ وہ تخص کہاں ہے جس نے عمرہ کے متعلق سوال کیا تھا چخص مٰدکور حاضر کیا گیا تو آپﷺ نے ارشاد فر مایا کہ بیخوشبو جولگار کھی ہےاہے تین مرتبہ دھولواور اپنا جبدا تار دو،عمرہ میں بھی اسی طرح کروجس طرح حج میں کرتے ہو،۔

> باب۵۲۷۔احرام کے وقت خوشبو!! احرام کے ارادہ کے وقت کیا پہننا جا ہے

(۷۲۸) نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ عائشہ نے فرمایا جب رسول اللہ ﷺ احرام باند صة تومين آب كاحرام كے لئے ادراى طرح بيت الله ك طواف سے پہلے حلال ہونے کے لئے ،خوشبولگا یا کرتی تھی۔

باب۵۶۷۔جس نے تلبید کرکے احرام ہاندھا (2۲۹)حفرت عبدالله ابن عمرٌ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے تلبید کی حالت میں لبیک کہتے (احرام باندھنے کے لئے ) سار

باب ١٤٥ ـ ذ والحليفه ك قريب لبيك كهنا (۲۲۷) حفزت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فر مار ہے تھے که رسول الله · الله في المرام باندهاتها!! ﴿ مَا مِنْ الرَّامِ بِانْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

باب ٥٦٨. الرُّكُوبِ وَالْإِرُ تِدَافِ فِي الْحَجِ

(۷۳۰) عَنُ ابُنِ عَبَّاسِ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) اَنَّ أَسَامَةَ كَانُ إِبُنِ عَبَّاسٍ (رَضِىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ أَسَامَةَ كَانُ رِدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عَرُفَةِ إِلَى المُزُدَ لِفَةِ ثُمَّ اَرَدَفَ الْفَضُلَ مِنَ المُزُ دَلِفَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ فَكِلَا هُمَا قَالَ لَمُ يَزِلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى حَتَّى رَمْى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ \_

باب ٩ × ٥ .مَايَلُبَسُ الْمُحُرمُ مِنَ القِيَابَ وَالْاَرُدِيَةِ وَالْازَار (٧٣١)عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَبَّاس (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهما) قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السَمَدِيْنَةِ بَعُدَ مَاتَرَجُلْ وَادُّهَنَّ وَلَبسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَ هُوَ وَأَصُحَابُه \* فَلَمُ يَنُهَ عَنُ شَيْ مِنَ الْارُدِيَةِ وَالْازَارِ اَنُ تُلْبَسَ إِلَّا الْمُزَعَفَرَةَ الَّتِي تَرُدَعُ عَلَى الْجلدِ فَأَصْبَحَ بذِي الْحُلِيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَه عَتَّى اسْتَواى عَلَى البِّيُدَآءِ اَهَلَّ هُوَوَاصَحَابُهُ وَقَلَّدَ بُدُنَهُ وَ ذَٰلِكَ لِخَمُس بَقِيْنَ مِنُ ذِي القَعُدَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ لِآرُبَعِ لَيَالِ خَلُونَ مِنُ ذِي الحَجَّةَ فَطَافَ بِالبَيْتِ وَسَعَى بَيُنَ الصَّفَا وَالْمَمْرُوةِ وَلَمُ يُهلِّ مِنُ اَجُل بُدنِهِ لِإَنَّهُ ۚ قَلَّدَهَا ثُمَّ نَزَلَ بِأَعُلِي مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُوَ مُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلَمُ يَـقُـرَب ٱلـكَـعُبَةَ بَـعُدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنُ عَرَفَةَ وَامَرَ اصْحَابَهُ أَنْ يَطُّوُّهُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ لَنَّمَ يُقَصِّرُوا مِنْ رُّؤُسِهِمْ ثُمَّ يُحِلُّوا وَذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنُ مَّعَهُ بُدُنَةٌ قَلَّدَهَا وَمَنُ كَانَتُ مَعَهُ امْرَاتُهُ . فَهِيَ لَهُ عَلَالٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيابُ

### باب • ٥٤. التَّلْبِيَةِ

(٧٣٢) عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْه) آنَّ تَـلُبِيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ

باب ۸۱۸- ج کے لئے سوار ہونا یا سواری پرکسی کے پیچھے بیٹھنا (۵۳۰) حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے فر مایا کہ عرفہ سے مزدلفہ جاتے ہوئے اسامہ رسول اللہ ﷺ کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر مزدلفہ سے منی جاتے وقت فضل رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھ گئے تھے، دونوں حضرات نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ کہتے رہے تھے۔

باب ۵۲۹ محرم کس طرح کے کیڑے، حادریں اور تبہندیہنے (۲۳۱) حفرت عبدالله بن عباسٌ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ تنگھا کرنے تیل لگانے اور از ار اور رداء پہننے کے بعد اپنے صحابہ رضوان علیم اجعين كے ساتھ مدينه سے تشريف لے حلي آپ نے اس وقت زعفران میں رنگے ہوئے ایسے کیڑے کے سواجس کارنگ بدن پرلگتا ہو،کسی قشم کی چادر یا تبیند سیننے سے منع نبیں کیا دن میں آپ ﷺ ذوالحلیفہ بہنچ گئے (اوررات و میں گزاری) پھرآ ہے ﷺ سوار ہوئے اور بیداء میں آ ہے۔ نے اور آپ کے ساتھیوں نے لبیک کہااور اپنے اونٹوں کو قلاوہ پہنایاذی قعدہ کے مہینے میں ابھی یا نچ ون باتی تھے۔ پھر آپ جب مکہ پہنچے تو ذی الحجه کے چاردن گزر چکے تھے آپ ﷺ نے یہاں بیت اللّٰد کا طواف کیااور صفا اور مروہ کی سعی کی آپ (طواف وسعی کے بعد) حلال نہیں ہوئے کیونکہ قربانی کے جانور ساتھ تھے اور آپ نے ان کی سرون میں قلادہ ڈال دیا تھا آپ فجو ن کے قریب مکہ کے بالا کی حصہ میں اترے نج کا احرام آپ کا اب بھی ہاتی تھا، بیت اللہ کے طواف کے بعد پھر آپ وہاں ہےاس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک میدان عرفہ ہے وا پس نه ہو لئے آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں پھراپنے سرول کے بال ترشوا کر حلال ہوجا ئیں پہ فرمان ان لوگوں کے لئے تھا جن کے ساتھ<sup>ے</sup> قربانی کے جانور نبیں تھ (حلال ہونے کے بعد حج سے پہلے ) اً سُ کے ساتھ اس کی بیوی ہے تو وہ اس ہے ہم بستر ہوسکتا تھا۔ اس طرت خوشبواور (سلے ہوئے) کیڑے کا استعال بھی اب جائز تھا۔

#### باب ۵۷- تلبیه

( ۲۳۲ ) حضرت عبداللد بن عمر ف فرها كدرسول الله الله على كا تلبيد بيق" و حاضر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول السر بول ال

## باب ا ۵۷. التَّحْمِيْدِ وَالتَّسُبِيُحِ وَالتَّكْبِيُرِ قَبُلَ الِاهُلالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّآبَةِ

(٧٣٣) عَنُ أنَسٍ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ صَلَّى النَّهُ يَعَالَى عَنُه) قَالَ صَلَّى النَّهُ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَ نَحُنُ مَعَهُ بِالمَدِينَةِ النَّهُ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَ نَحُنُ مَعَهُ بِالمَدِينَةِ النَّهُ مَ النَّعَ النَّهُ وَ الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى السُتَوَتُ بِهِ عَلَى البَيْدَآءِ حَمِدَ اللَّهَ وَ سَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ اَهُلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ البَيْدَآءِ حَمِدَ اللَّهَ وَ سَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ اَهُلَّ بِحَجِ وَعُمْرَةٍ وَالنَّيْدَآءِ حَمِدَ اللَّهَ وَ سَبَّحَ وَكَبَرَ ثُمَّ الْهَلَ بِحَجِ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِي وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتِ بِيدِهِ قِيَامًا وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمَدِينَةِ كَبشَيْنِ المُلَحَيْنِ وَسَلَّمَ بِالمَدِينَةِ كَبشَيْنِ المُلَحِيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمَدِينَةِ كَبشَيْنِ المُلَحَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمَدِينَةِ كَبشَيْنِ المُلَحَيْنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمَدِينَةِ كَبشَيْنِ المُلَكِيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمَدِينَةِ كَبشَيْنِ المُلَحِيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمَدِينَةِ كَبشَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمَدِينَةِ كَبشَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمَدِينَةِ كَبشَيْنِ المُلَكِيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمَدِينَةِ كَبشَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ بِالمَدِينَةِ عَبْسَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالَعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَلَيْنَاتِ الْعَلْمِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً وَاللَّهُ وَالْمَالَعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَلْمُ وَالْمَا اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الْعَلَيْدِ وَالْمَالَةِ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ وَالْمَالَعُونَ الْمَالَعُونَ الْعُلْمُ الْعَلَمُ وَاللَّهُ وَالْمَالَعُونَ الْعَلَيْمَ وَالْمَا عَلَيْهِ الْعَلَا اللَّهُ

### باب ٥٤٢. الْإِهْلَال مُسْتَقْبِلَ القِبُلَةِ

(٧٣٤) عَنُ نَّافِع (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ كَالَ ابْنُ عُسَمَرَ إِذَا صَلَّى النَّعَ الْمَ يَدِدة بِيذِى الْحُلِيْفَةِ آمَرِ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحلَتُ ثُمَّ رَكِبَ فَإِذَا اسْتَوَتُ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبُلَة قَائِمًا ثُمَّ يُمُسِكُ حَتَّى إِذَا جَآءَ ثُمَّ يُمُسِكُ حَتَّى إِذَا جَآءَ ذَا طَوَى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصُبِحَ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اعْتَسَلَ ذَاطُوى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصُبِحَ فَإِذَا صَلَّى الغَدَاةَ اعْتَسَلَ وَرَعْمَ أَلَّ وَسُلَمَ فَعَلَ وَرَعْمَ أَلَّ وَسُلَمَ فَعَلَ وَلِكَ.

## باب٥٧٣. التَّلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَفِي الوَادِيُ

(٧٣٥) عَن ابُن عَبَّاسَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّامُوسَىٰ كَانِّى اَنْظُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّامُوسَىٰ كَانِّى اَنْظُرُ اللَّهِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الوَادِيُ يُلَتِّيُ،

تمام حمد تیرے لئے بی ہےاور تمام نعمتیں تیری بی طرف سے بیں، ملک تیرا بی ہے، تیرا کوئی شر کے نہیں!!

## بابا ۵۷ سوار ہوتے وقت، احرام سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اوراس کی تعبیع و تکبیر!!

(۱۳۳) حفرت انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں ،ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، ظہری نماز چاررکعت پڑھی اور ذوالحدیفہ میں عصر کی دورکعت، آپ رات کو و بیں رہے ، جب ہوئی تو مقام بیداء سے سواری پر بیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمر، اس کی تنبیج اور تجبیر کہی ، پھر حج اور عمرہ کے لئے ایک ساتھ احرام باندھا، لوگوں نے بھی آپ ﷺ کے ساتھ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا جب ہم مکہ آئے تو آپ کے حکم سے لوگ حلال ہوگئے (افعال عمرہ ادا کرنے کے بعدوہ لوگ جنہوں نے ہمتع کا حرام باندھا تھا!) پھر یوم ترویہ میں سب نے جج کا احرام باندھا، پھر فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے سے اون ذیح کے حضور کریم تھے نے مدینہ میں بھی دوسینگوں والے مینڈ ھے ذیح کئے تھے اکرم ﷺ نے مدینہ میں بھی دوسینگوں والے مینڈ ھے ذیح کئے تھے اگرم ہے۔ کا حرام میاندھان باندھان باندھان ہیں ہے۔ کے حضور الحرام باندھان باندھان ہے۔

( ۲۳۳ ) حطرت نافع رضی التدعنہ نے بیان کیا کدا بن عمرٌ جب ذوالحلیفہ میں صبح کی نماز پڑھ چیاتو سواری تیار کرنے کے لئے فرمایا ، سواری لائی گئ تو آپ اس پر سوار ہوئے اور جب آپ کو لے کر کھڑی ہوگئ تو آپ کھڑے ہو کر قبلہ روہو گئے اور چر تبدیہ کہنا شروع کیا تا آ نکہ حرم میں داخل ہو گئے۔ وہاں پہنچ کرآپ لبیک کہنا بند کر دیتے میں پھر طوی تشریف لاکر رات و میں گزارتے میں ، صبح ہوتی ہو تھا نہز پڑھتے میں اور فسس کرتے میں ساتھ میہ ہوتی ہے تھے کہ رسول اللہ کھڑے ہے ہی ای طرح کیا تھا۔

## باب ۵۷۳-وادی میں اترتے وقت تلبیہ (۷۳۵) حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ آپ کھے نے بیفر مایا تھا کہ گویا موی علیہ السلام کومیں دیکھر ہا ہول کہ جب آپ وادی میں اترتے ہیں تو تببیہ کہتے ہیں۔

فا کدہ:۔ غالبًا موکل نے اپنی زندگی میں جج نہیں کیا تھااس لئے وفات کے بعد کے عالم مثال میں جج کیاعیسٹنے بھی جج نہیں کیا تھا چنا نچر آپ قرب قیامت میں نزول کے بعد جج کریں گے وفات کے بعد عالم مثال میں صالح بندوں کے لئے عمل نیک احادیث ہے تابت ہے۔ حدیث میں ہے کہ آنخ ضور پیٹے نے موٹی کوان کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا،اس طرح کی احادیث بکثرت ہیں اور بیامت کا اجماعی مسئلہ ہے۔

220

## بَابِ ٤٥٤ مَنُ اَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَاهُلال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

(٢٣٦) عَنْ آبِي مُوسى (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنه) قَالَ بَعَشَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِى بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطُحَاءِ فَقال بِمَا اهْلَلْتَ فَقُلْتُ اهْلَلْتُ مَقَلْتُ اهْلَلْتُ مَقَلْتُ اهْلَلْتُ مَقُلْتُ اهْلَلْتُ مَقَلْتُ اهْلَلْتُ مَقَلْتُ اهْلَلْتُ مَقَلْتُ اهْلَلْتُ مَقَلْتُ اهْلَلْتُ مَقَلْتُ اهْلَلْتُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ مَعَكَ مِنْ هَدُي قُلْتُ الْمَلُوفَ بِالبَيْتِ فَطُفْتُ مِنْ هَدُي قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ وَالْمَوْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرْفَى فَآحُلُكُ فَآخُلُكُ فَآتُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرُوقِ أَنَّهُ المَرْفَى فَآحُلُكُ وَالْمُوفَ بِالبَّيْتِ فَقَلْمَ مَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُمْرَةَ لِللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُمْرَة لِللَّهِ "وَاكُ نَّاخُذَ بِسُنَّةٍ لَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمُ يَحِلَّ حَتَى نَحَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمُ يَحِلَّ حَتَى نَحَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمُ يَحِلَّ حَتَى نَحَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمُ يَحِلَّ حَتَى نَحَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمُ يَحِلَّ حَتَى نَحَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمُ يَحِلَّ حَتَى نَحَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمُ يَحِلَّ حَتَى نَحَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمُ يَحِلَّ حَتَى نَحَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمُ يَحِلَّ حَتَى نَحَرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمُ يَعِلَ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ

### باب ۵۷- نی کریم ﷺ کے عہد میں جس نے آنخصور ﷺ کی طرح احرام یا ندھا،

(2017) حضرت ابوموی نے بیان کیا کہ جھے نی کریم ﷺ نے میری قوم کے پاس کین جیجا تھا! جب (ججہ الوداع کے موقع پر) ہیں آیا تو آپ کے پاس کین جیجا تھا! جب (ججہ الوداع کے موقع پر) ہیں آیا تو آپ کے سے بطاء میں ملاقات ہوئی آپ کے ذریافت فرمایا کس کا احرام باندھا ہے؟ میں نے عرض کی کہ آنخضور کے نے جس کا باندھا ہو، آپ کے نے دریافت فرمایا کیا تنہارے ساتھ مبدی ہے (قربانی کا جانور) میں نے عرض کی کہ نہیں! اس لئے آپ کے نے فیم کہ نے بحصے کم دیا کہ میں بیت القد کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کروں۔ اس کے بعد آپ کے نے طال ہوجانے کے لئے فرمایا، چنانچے میں اپنی قوم کی ایک خاتون کے پاس آیا، انہوں نے میرے سرکا کنگھا کیا۔ یا میراسردھویا، پھر عمر کا دور آیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب پر عمل کرنا چاہئے کہ اس میں پورا کرنے کا ادر جمیں نی کریم کے کہ سنت پر بھی عمل کرنا چاہئے کہ آپ قربانی کا جانور اور جمیں نی کریم کئی صنت پر بھی عمل کرنا چاہئے کہ آپ قربانی کا جانور ذرج میں نی کریم کئی کا خانور خوے ہے۔

فائدہ:۔ابن جُرِّ نے مختلف روا یتوں کی روشی میں یہ لکھا ہے کہ بیخا تون ابوموی رضی التدعنہ کی بھا وج تھیں!
امام بخاریؓ بیواضح کرنا چاہتے ہیں کہ آیا اگر کو کی شخص احرام اس طرح باند ھے کہ فلال شخص نے جس طرح کا احرام باندھا، اس طرح کا میں بھی باندھتا ہوں تو اس سے وہ محرم ہوجائے گایا نہیں؟ حنفیہ کا مسلک بیہ ہے کہ محرم تو ہوجائے گالیکن افعال جج کے شروع کرنے سے پہلے اسے اس کی تعیین کرنی پڑے گی کہ وہ اپنے اس احرام سے دوعبادتوں، حج اور عمرہ میں کون سی عبادت بجالائے گا حضرت ابومویؓ اور حصرت علیٰ دونوں بزرگوں نے نبی کریم ہوجائے گایا ہو باندھا، لیکن ابوموںؓ کو بیتھم ہوا کہ وہ عمرہ کے بعد حلال ہوجا میں اور پھر احرام حج باندھیں ، موالہ وہ موالہ وہ علی گوالیا کو کی تھی جس کا مطلب بید دوسری طرف علی گوالیا کو کی تعلیم نہیں ابلا احرام باقی رکھی جس کا مطلب بید وہ مواکہ وہ ختی میں حل کہ بیکن نہ تھی جس کا مطلب بید وہ وہ مواکہ وہ ختی میں اختلاف ہوجا تا ہے اس کے معلوم ہوا کہ اصل احرام تو اس طرح کی نہیت سے ہوجا تا ہے کیکن نہت کی تعیین نہیں ہوئی دونوں سے کہ کہ کہ مواکہ وہ اس طرح کی نہیت سے ہوجا تا ہے کیکن نہت کی تعیین نہیں ہوئی اور افعال حج یا عمرہ کرنے ہوجا تا ہے کیکن نہت کی تعیین نہیں ہوئی اور افعال حج یا عمرہ کرنے سے پہلے کر لینا ضروری ہے۔

باب ٥٧٥. قُولِ اللّهِ تَعَالَى اللّحَةُ اشُهُرٌ مَّعُلُومَات (٧٣٧)عَنُ عَآئِشَةَ (رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُها) قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَشُهُرِ المَحَجِّ ولَيَالِي الْحَجِّ فَنَزَلْنَا بِسَرفٍ قَالَتُ فَخَرَجَ اللّي اصْحَابِهِ فَقَالَ مُن لَمْ يكُنُ مِّنكُمْ مَعَهُ هَدُى فَاحَبٌ الدُعَعَلَهَا عُمُرَةً فَلَيفُعَلُ وَمَنُ كَانَ مَعَهُ هُدُى فَاحَبٌ

باب۵۷۵۔اللّہ تعالیٰ کاارشاد کہ'' ج کے مہینے متعین میں،
(۷۳۷) حفرت عائشہ نے بیان فر مایا ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ج کے مہینوں میں جج کی را توں میں اور جج کے ایام میں نکلے۔ہم نے مقام سرف میں قیام کیا پھرنی کریم ﷺ نصی بہ وخطاب کر کے ارش دفر مایا کہ جس کے ساتھ مدی (قربانی کا جانور) نہ ہو، اور وہ چاہتا ہو کہ اپ احرام کو صرف عمرہ کا بنالے تو اسے ایسا کر لینا جاسے مدی قَالَتُ فَالاَحِدُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنُ اَصُحَابِهِ قَالَتُ فَامَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٌ مِّنُ اَصُحَابِهِ فَكَانُوا اَهُلَ قُوَّةٍ وَّكَانَ مَعَهُمُ الهَدُيُ فَلَمُ يَقُدِ رُواعَلَى الْعُمْدَة

ہے وہ ایسانہیں کرسکتا، عائشہ ؓ نے بیان فر مایا کہ آنحضور ﷺ کے بعض اصحاب نے اس فر مان پڑمل کیا اور بعض نے نہیں کیا۔ نیز رسول اللہ ﷺ اور آپ کے بعض اصحاب جواستھاعت وحوصلہ والے تھے ان کے ساتھ ہدی بھی تھی اس لئے وہ تنہا عمرہ نہیں کر سکتے تھے (یعنی تنع ، جس میں عمرہ کرنے کے بعد حاجی حلال ہو جاتا ہے اور پھر نئے سرے سے جج کا احرام باندھتاہے)

فا کدہ:۔ چونکہ دوردراز سے احرام باندھ لینے کی صورت میں جنایات کا خطرہ رہتا ہے اس لئے آپ نے پہندئمیں فرمایا۔ پہلے آپ بی نے رخصت دی تھی پھر جب آپ بی کہ پنچے تو افعال ج شروع کرنے سے پہلے آپ نے تھم دیا بعض روا بیوں میں ہے کہ کس نے اس پولل نہیں کر اس روایت میں اگر چہ بعض کا لفظ ہے کیکن اکثریت نے تامل کیا تھا اس بر آنحضور کے بہت غصہ ہوئے ، اہل عرب ج کے مہینوں میں عمرہ کرنا اچھا نہیں جھتے تھے اور تامل بھی غالبًا اسی وجہ سے ہوا تھا، آنحضور بھی کا تھا محض رخصت کے درجہ میں تھا اور آپ غصہ اس وجہ سے ہوئے تھے کہ صحابہ نے اللہ کی دی ہوئی ایک رخصت برعمل کرنے میں اظہار تامل کیا تھا بہت سے مواقع پر آپ بھی کا اس طرح کی وجوہ کی بنا پر غصہ خابت ہے ، سفر میں روزہ رکھنے کی وجوہ کی بنا پر غصہ خابت ہے ، سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ ہے تھی آپ نے ایک مرتبہ نفلی کا اظہار فرمایا تھا اور فرمایا کہ '' سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ ہے گائی نہیں ہے' بعض امہات مؤمنین نے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا ، آپ بھی نے ان کے حیموں کود یکھا تو نا گواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ '' اچھا نیکی کرنے چلی ہیں'' یہ مثال بھی ای نوعیت کی ہے۔

باب ۵۷۲. التَّمَتُّع وَالِقرانِ وَالِّا فُرَادِ بِالحَجِّ وَفَسُخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمُ يَكُنُ مَّعَهُ ۚ هَدُىٌ

(٧٣٨) عَنُ عَآئِشَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُها) قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَنَرِى الَّا انَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمُنَا تَطَوَّفُنَا بِالبَيْتِ فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَنَرِى الَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمْ يَكُنُ سَاقَ الْهَدُى اَنُ يَجِلَّ فَحَلَّ مَنُ لَسُمُ يَكُنُ سَاقَ الْهَدُى وَنِسَاوُهُ لَا يَسُقُنَ فَاحُلُلَنَ مَنُ لَسُمُ يَكُنُ سَاقَ الْهَدُى وَنِسَاوُهُ لَا يَسُقُنَ فَاحُلُلَنَ مَنُ لَسُمُ يَكُنُ سَاقَ الْهَدُى وَنِسَاوُهُ لَا يَسُقُنَ فَاحُلُلُنَ مَنُ لَسُمُ يَكُنُ سَاقَ الْهَدُى وَنِسَاوُهُ لَا يَسُقُنَ فَاحُلُلُنَ لَيُلِمَ اللَّهُ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمُرَةٍ لَي لَيْلَةُ الْحَصُبَةِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمُرَةٍ وَحَجَّةٍ وَّارُجِعُ انَا بِحَجَّةٍ قَالَ اوُمَا طُفُتِ لَيَالِى قَدِمُنَا وَكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَتُ صَفِيَّةً مَا الرَّانِي مَكُمَةٍ قُلُتُ مَوْعِدُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ قَالَتُ صَفِيَّةً مَا الرَّانِي اللَّهُ عَمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ قَالَتُ صَفِيَّةً مَا الرَّانِي اللَّهُ عَمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ قَالَتُ صَفِيَّةً مَا اللَّهُ عَمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ قَالَتُ صَفِيَّةً مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ للَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

باب ۲ ۵۷\_ جج میں تمتع ،قران اورافراداورجس

کیا؟ میں نے کہ، کیوں نہیں! آپ نے فرمایا، پھر کوئی حرج نہیں چلی چلو۔

فائدہ:۔حضرت عائشہؓ کے حائصہ ہوجانے کاعلم آنحضور ﷺ کو پہلے ہی سے تھااور آپ کی بدایت کے مطابق ہی انہوں نے عمرہ چھوڑ دیا تھااس روایت میں محض راوی کی تعبیر کافرق ہے۔

(٧٣٩) عَنُ عَآئِشَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُها) انَهَا قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ فَصِنَا مَنُ اَهَلَّ بِعُمُرَةٍ وَّمِنَّا مَنُ اَهُلَّ بِحَجِّ وَ عُمُرَةٍ وَمِنَّا مَنُ اَهُلَّ بِحَجِّ وَ عُمُرَةٍ وَمِنَّا مَنُ اَهُلَّ بِحَجِّ وَ عُمُرَةٍ وَمِنَّا مَنُ اَهُلَّ بِحَجِّ وَ عُمُرَةً وَمِنَّا مَنُ اَهُلَّ فِلَا مَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَامَّا مَنُ اَهُلَّ بِالحَجِّ اَوْجَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَامَّا مَنُ اَهُلَّ بِالحَجِّ اَوْجَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَامَّا مَنُ اَهُلَّ بِالحَجِّ اَوْجَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمُ يَحِلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ

(2004) حضرت عائش نے بیان کیا کہ ہم ججۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چلے، بہت سے لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھاتھ، بہتوں نے حمرہ کا احرام باندھاتھ، بہتوں نے صرف حج کا، رسول اللہ ﷺ کھی حج کا احرام باندھے ہوئے تھے، جن لوگوں نے صرف حج کا احرام باندھاتھا یا جج اور عمرہ دونوں کا تو وہ یومنح تک حلال نہیں ہوئے تھے۔

فائدہ:۔اس سلسلے میں بنیادی بات میہ ہے کہ احرام میں صرف نیت کا اعتبار ہوتا ہے الفاظ میں اپنے اس دلی ارادہ کا اداکر ناضر وری نہیں ہے رسول اللہ پیتی قاری سے ہوئی اس کی دلیل میہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہدی تھی اور آپ نے نود تھم دیا تھا، جیسا کہ متواتر احادیث بخاری میں آئیس میں کہ جس کے ساتھ ہدی ہے وہ عمرہ کے بعد حلال نہیں ہوسکتا ۔اس لئے ظاہر ہے کہ آپ نے بھی جب عمرہ کیا۔ جیسا کہ احادیث صححہ ہے تا بت ہوتا سے بعد آپ حلال نہیں ہوسکتے تھے۔راوی اس میں آپ کے احوال مختلف اس وجہ سے بیان کرتے میں کہ ان کی نظر عام طور سے محض تبلید کے الفاظ پر ہوتی تھی ،کبھی تلبید میں آپ صرف حج کہتے تھے بھی عمرہ اور بھی دونوں۔ جن لوگوں نے جو سنا اس اعتبار سے آپ کے جے کے متعلق فیصلہ کیا۔

(٧٤٠) عَنُ مَّرُوانَ بُنِ الْحَكَمُ قَالَ شَهِدُتُ عُثُمَانَ وَعَلِيًّا وَعُشُمَانُ يَنْهِي عَنِ الْمُتَعَةِ وَآنُ يُّجُمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَا رَاىٰ عَلِيٍّ آهَلَ بِهِمَا لَبَيْكَ بِعُمْرَةِ وَحَجَّةٍ قَالَ كُنْتُ لَاادَعُ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُولِ آحَدٍ.

( ۲۴۰ ) حضرت مروان بن تکم نے بیان کیا کہ عثمان اور علی رضی التدعنہما کو میں نے دیکھا ہے عثمان کی اور عمرہ ایک ساتھ کرنے سے رو کتے تھے لیکن علی نے اس کے بوجود دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا اور کہا" لمبیک بعد مدوقہ و حجہ ق" آپ نے فرمایا تھا، کہ میں کسی ایک شخص کی بات پر رسول القد ﷺ کی سنت کوئیس جھوڑ سکتا۔

فائدہ: حضرت عمر سے بھی ای طرح کی مخالفت منقول ہے ان بزرگوں کی طرف ہے اس کی ممانعت کوئی اے ناج نز سمجھ کرنہیں ہوتی تھی بلکہ محض اس وجہ سے کدان کے نزدیک افضل حج کا طریقہ بیتھا کہ تنہا حج کیا جائے شریعت کی نظر میں پندیدہ بیہ ہے کہ مسلمان اپنا سفر حج کے لئے کریں اور ای طرح عمرہ کے لئے ایک علیحہ ہ سفر کریں، بیان لوگوں کے لئے ہے جو دومر تبہ سفر کی استطاعت رکھتے ہوں حضرت عمر شے منع کرتے ہوئے قرآن کی بیآیت پڑھی تھی " و اقسمو اللحج و العمر قللہ'' یعنی پوری طرح حجم ای صورت میں ہوگا جب دونوں الگ الگ دوسفر کئے جائیں گے، لیکن جن لوگوں میں اتنی استطاعت نہ ہوظ ہر ہے، ان سے ایک عب دت، عمرہ حجمورہ نے ہوئی کر کہنا جو سکتا ہے، حضرت عمر اور یا حضرت عثمان کے ارشاد کا جو منشاء تھا اس سے اختلاف کسی کوئیس ہوسکتا لیکن ضابط عام حالات کے لئے ہوتا ہوا دخیرے یہاں حج کا افضل طریقہ عام حالات میں قران ہے حضرت علی بی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ بھی نے جو اور عمرہ ایک ساتھ خود کیا تھا اس کے حضرت عثمان کی بات پر میں کیوں آپ بھی کے طریقہ کو چھوڑ وں!!

(٧٤١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ كَانُوايَرُوْنَ الْعُمْرَةَ فِى اَشُهُرِ الْحَجِّ اَفُحَرَ الْفُحُورِ فِى الْارْضِ وَيحْ عَلُونَ الْعُمْرَةَ فِى اَشُهُرِ الْحَجِّ اَفُحَرَ الْفُحُورِ فِى الْارْضِ وَيحْ عَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَ يَقُولُونَ إِدَا بَرَأَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَتَّمَ وَاصَحَابُهُ الْتَبَيْحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّيُنَ بِالْحَجِّ فَامَرَهُمُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَتَّمَ وَاصَحَابُهُ عَمْرَةً فَتَعَا ظَمَ دَلِكَ عِنْدَ هُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَالُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

(٧٤٢) عَنْ حَفُصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهَا اللَّهِ مَاشَاكُ النَّاسِ حَلُّوابِعُمْرَةٍ وَّلَمُ النَّاسِ حَلُّوابِعُمْرَةٍ وَّلَمُ تَحُلِلُ اَنْتَ مِنْ عُمُرَتِكَ قَالَ اِنِّى لَبَّدُتُ رَاسِى وَقَلَّدُتُ هَدِئِ فَلاَ أُحِلُّ حَتَّى اَنْحَرَد

(٧٤٣) عَن أَبُو حَمْزَةً نَصُرُ بُنُ عِمْرَانَ الضَّبَعِيُّ قَالَ تَمَشَّعُتَ فَنَهَا الْحَبُعِيُّ قَالَ تَمَشَّعُتَ فَنَهَا الْحَيْفِ فَاللَّ فَسَالُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ فَامَرَنِي فَرَايُتُ فِي حَبِّ مَبُرُورٌ فَرَايُتُ فِي حَبِّ مَبُرُورٌ وَمُكَا يَقُولُ لِي حَبِّ مَبُرُورٌ وَمُ عَمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةً فَانُحَبَرُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَةُ النَّبِي فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(٧٤٤) عَن جَابِر بُن عَبُدِاللّه (رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُه) اللّهُ حَجَّمَ مَعَ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ سَاقَ الْبُدُنَ مَعَه وَقَدُ اَهَلُوا بِالْحَجِّ مُفُرَدًا فَقَالَ لَهُمُ اَحِلُّو مِنُ إِحْرَامِكُم بِطُوافِ البَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ مِنُ إِحْرَامِكُم بِطُوافِ البَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَقَصَرُوا أَتُم اَقِيمُوا حَلَالًا حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمَ التَّرُويُه فَا هَا مَتُعَةً فَقَالُوا الَّتِي قَدِمُتُم بِهَا مُتُعةً فَقَالُوا عَلَوا الَّتِي قَدِمُتُم بِهَا مُتُعةً فَقَالُوا كَيْنَ نَدِحَعَلُها مُتُعةً وَقَدُ سَمَّينا الْحَجَّ فقال الْعَلُوا كَيْنَ لَا يَحِلُ مَنِي الْهَدَى لَفَعَلْتُ مِثْنَ الَّذِي مَا مَرْتُكُم وَ لَكِنُ لَا يَحِلُّ مِنِي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغ الْهَدَى الْمَدَى لَفَعَلْتُ مِثْنَ الَّذِي

(۳۷) حضرت ابن عبائ نے بیان کیا کہ عرب سجھتے تھے کہ جج کے دنوں
میں عمرہ کرنا روئے زمین پر سب سے بری بات ہے بہ لوگ محرم کوصفر بنا
لیتے ہیں اور کہتے تھے کہو جب اونٹ کی پیٹے ستا لے، ان کے نشانات قدم
مٹ چکیں اور صفر کا مہینہ ختم ہوجائے (لیعنی حج کے ایام مرز رج کیں) تو
عمرہ حلال ہوتا ہے بھر جب نبی کریم چھ اپنے صحابہ کے ساتھ چوتھی کی حب کو حج کا احرام باند ھے ہوئے آئے تو آپ چھ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے کو عمرہ بنالیں۔ یہ حکم (عرب کی سابقہ خیل کی بنا پر) عام صحابہ پر بڑا گراں گزرا، انہوں نے بوچھا، یا رسول اللہ! کیا چیز حلال ہوگئی ؟ حج اور عمرہ کے (درمیان) آپ نے فرمایا کہ تمام چیزیں حلال ہوگئی ؟ حج اور عمرہ کے (درمیان) آپ نے فرمایا کہتمام چیزیں حلال ہوگئی گ

( ۲۴۲ ) آنخصور کی زوجه مطهره هفصه یف بیان کیامیں نے رسول اللہ کی ایت ہے اور لوگ تو عمره کرے اللہ کی بات ہے اور لوگ تو عمره کر کے حال ہوگئی آپ حلال نہیں ہوئے آپ نے فرمایا میں نے اپنے سرکی تعلید (بالوں کو جمانے کے لئے ایک لیس دار چیز کا استعمال کرنا) کی ہے اور میں اپنے ساتھ مدی (قربانی کا جانور ) لایا ہوں اس لئے میں قربانی کرنے سے پہلے طال نہیں ہوسکتا۔

(۷۳۳) حضرت ابوجمز ہ نفر بن عمران ضبیعی نے بیان کیا میں نے تج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام ہا ندھا تو کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا،اس لئے میں نے ابن عباس سے اس کے متعلق دریافت کیا آپ نے ممتع کرنے کے لئے کہا پھر میں نے ایک شخص کوخواب میں دیکھا مجھے سے کہدر ہا ہے کہ '' جج بھی مقبول اور عمرہ بھی۔'' میں نے خواب ابن عباس کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ بینی کر کیم ہے کی سنت تھی،

مَحلَّه و فَفَعُلُوا \_

باب ۵۷۷ التَّمَتُّع عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٧٤٥) عَنُ عِمُرانَ بُنِ حُصَيْن (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ تَمَتَّ عُنا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ الْقُراكُ قَالَ رَجُلٌّ بِرَايِهِ مَا شَآءً

باب٥٧٨. مِنُ أَيُنَ يَدُخُلُ مَكَّةً

(٧٤٦) عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ مَكَّةً مِنَ التَّنِيَّةِ الْعُلَيَا وَ يَخُرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلَيَا وَ يَخُرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفُلي.

(٧٤٧) عَنْ عَآئِشَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنها) قَالَتُ سَأَلُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ عَنِ الْجِدَار امِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ فَمَالَهُمْ لَمْ يُدُجِلُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ الَّ قَوْمَكِ قَصْرَتْ بَهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَالُ بَابِهِ مَالَا الَّ قَوْمَكِ قِيلًا خِلُوا مَنْ شَاءُ وَا مُرْتَفِعُ عَاقالَ فَعل ذَلِكَ قُومُكَ لِيُدُ خِلُوا مَنْ شَاءُ وَا وَنولا اللَّهُ قُومُكَ لِيُدُ خِلُوا مَنْ شَاءُ وَا وَنولا اللَّهُ قُومَكَ حَدِيْثُ عَهُدِهِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

(٧٤٨)عَنُ عَآئِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى فَعَنُها) لَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَا عَآئِشَةُ لَوُلا الَّ قَوُمُ لَ حَدِيْتُ عَهْدٍ بِجَاهِيةٍ لَامُرْتُ بِالبَيْتَ فَهُدِهَ فَادُحَلُتُ فِيْهِ مَاأُخُرِجَ مِنْهُ والزَقْتُهُ بِالْاَرْضِ وَحَعَلْتُ لَهُ بَا بَينِ بِابًا شرُقِيًّا وَّبَابًا غَرُبِيًا فَبَلَغتُ بِهُ اَسَاسَ الرَاهِبُمَ \_

باب ۵۷۹. تَورِيثِ دُورِ مَكَّةِ وبيعِهاو شِرَائِهَاوَاَنَّ النّاسِ فِي المسجد الحَرَام (۷٤۹) عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيُد(رَضِيَ اللَّهُ عَنْه)أَنَّهُ قَال

جس طرحتم سے کہدر ہاہوں اب میرے لئے کوئی چیز اس وقت تک حلال نہیں ہو عمق جب تک میرے قربانی کے جانوروں کی قربانی نہ ہوجائے۔چنانچ صحابے آپ کے قلم کی قلمیل کی۔

باب ۵۷۷ نبی کریم ﷺ کے عہد میں تمتع!!

(۵۴۵) حضرت عمران بن حصین نے بیان کیا کدرسول اللہ ﷺ کے عبد میں ہم نے تہتع کیا تھا اور قر آن بھی نازل ہوا تھا (اس کے جواز میں )اب ایک شخص نے اپنی رائے سے جوچا ہا کہد یا۔

باب ۵۷۸ - مکدمیں کدھرے داخل ہوا جائے (۷۴۲) حضرت ابن عمر رضی امتد عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ مکہ میں ثنیہ علیا کی طرف ہے داخل ہوتے تھے اور ثنیہ سفلی کی طرف سے نکلتے تھے۔

(۷۴۸) حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ، عائشہ!اگرتمہاری قوم کا زمانہ جالمیت سے قریب نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو گرانے کا حکم دے دیتا، تا کہ (نی تعمیر میں) اس حصہ کو بھی داخل کر دول جو اس سے نکل گیا ہے ، اسے زمین کے برابر کر دیتا اور اس کے دو دروازے بنادیتا ایک مشرق کا اور ایک مغرب کا اور اس طرح حضرت ابراہیم کی بنیادیراس کی تعمیر ہوجاتی۔

باُب ۵۷۹ مکه کی اراضی کی وراثت اوراس کی بیچ وشرا ،اوریه که محبرحرام میں سب لوگ برابر ہیں مصرت اسامہ بن زیڈنے یو چھایار سول اللّہ! آپ مَدیمن مَبال يَّا رَسُول اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلُ تَرَكَ عَقِيْلٌ مِّنُ رِّبَاعٍ أَوْ دُوْرٍ وَ كَانَ عَقِيُلٌ وَّرِثَ يَقُولُ لَا يرتُ المُؤمِنُ الْكَافِر \_

قیام فرمائیں گے، کیا اپنے گھر میں قیام ہوگا؟ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، عقیل نے گھر ہمارے لئے چھوڑا ہی کب ہے عقیل اور طالب، ابو طالب کے وارث ہوئے تھے، جعفراورعلی گووراثت میں کچھنیں ملاتھا، کیونکہ یہ دونوں مسلمان ہوگئے تھے اور عقیل ڈرابتداء میں ) اور طالب اسلام نہیں لائے تھے اس بنیاد پر عمر فرمایا کرتے تھے کہ مؤمن کافر کا وارث نہیں ہوتا۔

فائدہ: احناف اور شوافع کا اسلطے میں اختلاف ہے کہ مکہ کی اراضی وقف ہیں یا ملک ۔ شوافع کے زویک توبہ ملک ہیں وقف نہیں لیکن احن ف کہتے ہیں کہ وقف ہیں ۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد ہے ہی چلی آرہی ہیں ان کا کوئی ما لک نہیں اس اختلاف کی اصل اس بات کے اختلاف میں ہے کہ آنحضور ﷺ نے مکہ پرصلے کے ذریعے قبضہ کیا تھا یالز کراسے فتح کیا تھا اگر لڑائی کے بعد اس کی فتح جو الیکن تو یہ بھی ثابت ہوجا تا ہے کہ مکہ کی اراضی وقف ہیں کیونکہ لڑائی کے بعد مفتوحہ ملک قانو نا غازیوں میں تقسیم ہوجانا چاہے ادادہ سے نشریف لے اس کا ایک اپنے ہی کہ آن خصور ﷺ ہزاروں صحبہ بگی فوج لے کر مکہ فتح کر نے کے ارادہ سے نشریف لے گئے تھے اور معمولی ہی سی لیکن بعض مقامات پرخون خرابہ بھی ہوا، پھر اب اس ابتداء کے بعد، مکہ کی فتح کوسلی فتح کس طرح کہ جاسکت ہے؟ مغلوب قوم غالب کے مقابلہ میں انجام کا رہتھیار تو ڈالے ہی گی، مکہ میں بھی میں صورت پیش آئی لیکن امام شافع ابتداء کا عتبار نہیں کرتے، بیک کہ گئے اور اس وجہ ہے وہ اکہ اس اختلاف کی بنیاد یہی ہوا دام ہی جارئ بھی مام شافع کے ساتھ ہیں!

نیز یہ بھی ایک شوافع کی دلیل ہے کہ حضرت عقیل گوابوطالب کی وراثت ملی تھی اورانہوں نے آپنے تمام گھر نے دیئے تھے اگر ملکیت نہ ہوتی تو بیچے کیوں پھر آنخصور ﷺ نے بھی اس پر کچھنہیں فرمایالیکن ایک بات اور ہے، ابوطالب کے گھر وں میں جعفر اور علی رضی اللہ عنہما کا بھی حق تھا اور قبیل نے سب نچ ویا تھا۔ ظاہر ہے کہ بیفر وخت ایک الی جائیداد کی ہوتی جس کے ایک بڑے جھے کے وہ ، لک نہیں تھے آنخصور ﷺ نے اس پر پچھنہیں کہا۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کا اس سے کوئی تعرض نہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ ایک بات ہو چکی تھی آپ ﷺ نے کچھاس کے تعالی معلوم ہوتا ہے کہ اس اور یہ بین ۔

باب • ٥٨. نُزُولِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَكُّةَ ( ٥٥٠) عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِيَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِيَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنَى ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النَّخَدِينَ بَنِي كِنَانَةَ حَيثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْمُحَصَّبِ وَذَٰلِكَ الْ تُويُشَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمُ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

# باب ا ۵۸. هَدُمِ ٱلكَبُعَبَةِ

(٧٥١)عَن أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه) قَالَ

باب ۵۸ ـ نبی کریم ﷺ کا مکه میں نزول

باب،۵۸- کعبہ کا انہدام! (۵۵) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَرِّبُ ٱلكَعْبَةَ ذُوالسُّويُقَتَيْن مِنَ ٱلحَبَشَةِ \_

## باب ٥٨٢. مَاذُ كِرَ فِي الْحَجَرِ ٱلاَسُودِ

(٧٥٢)عَنُ عُمَرَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) أَنَّهُ عَا إِلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) أَنَّهُ عَا َ إِلَى السَّحَ حَرِّ لَا السَّحَ حَرِ اللَّهُ وَلَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَاقَبَّلُتُكَ .

#### باب ٥٨٣. مَنُ لَم يَدُخُلِ الْكَعْبَة

(٧٥٣)عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي اَوُفِي (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ اِعْتَمَررَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالبَيْتِ وَصَلَّى جَلُفَ الْمَفَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَه مَنُ يَسْتُرُه وَمِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَه وَجَلِّ اَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكَعْبَةَ قَالَ لَا \_

فر مایا که کعبه کودویتلی پنڈلیوں والاحبثی تباہ کرےگا!!

#### باے۵۸۲\_حجراسود کے متعلق روایت

(۷۵۲) حصرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا۔ پھر موں ایک پھر ہو، نہ کس کو دیا۔ پھر موں نہ کس کو نقصان پہنچا سکتے ہونہ نفع ۔ اگر رسول اللہ ﷺ کو تمہیں بوسہ دیتے نبدد کیلت تو میں کہمی نبددیتا۔

#### باب۵۸۳ جو کعبه میں نه داخل ہوا

(20m) حفرت عبدالله بن الى او فى رضى الله عند فر ما يا كدر سول الله في غيره كياتو آپ في في بيت الله كاطواف كر كے مقام ابرائيم كے يحجج دور كعتيں پڑھى، آپ كے ساتھ ايك صاحب تھے جو آپ كے اور لوگوں كے درميان آڑ ہے ہوئے تھے، ان سے ايك صاحب في دريافت كيا، كيا رسول الله في كعبہ كے اندر تشريف لے گئے تھے؟ تو انہوں نے بتا كرنيس!

فائدہ:۔ بیت اللہ کے اندر جانا کوئی ضروری نہیں آنحضور ﷺ نود جہۃ الوداع کے موقعہ پراندر نہیں گئے تھے آپ صلح حدیبہ کے بعد جب عمرہ قضا کرنے مکہ تشریف لے گئے تواس موقع پر آپ بیت اللہ کے اندر نہیں گئے تھے عمرہ بعر انہ کے موقع پر بھی نہیں گئے تھے بید والیے مواقع ہیں جب بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے اور غالباً آپ ای وجہ سے اندر نہیں گئے ہوں گے، پھر جب مکہ فتح ہوا تو آپ اندر تشریف لے گئے اور بتوں سے کعبہ کی تطبیر کی ججۃ الوداع کے موقع پر کعبہ کے اندر بت نہیں تھے لیکن اس مرتبہ بھی آپ اندر نہیں گئے ،اس لئے مسکلہ یہ ہوگا کہ کعبہ کی دشوت کے اندر جانا ممکن ہو سکے تو یکل مستحب ہے لیکن دشوت و سے کر اندر جانے کی کوشش نہ کرنی چاہئے!

#### باب ٥٨٣. مَنُ كَبَّرَ فِي نَوَاحِي أَلكَعُبَةِ

(١٥٤) عَنِ ا بُنِ عَبَّاس (رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ اللهُ رَسُولَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ اَبَى اَنُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ اَبَى اَنُ يَدُخُورَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِهَا فَالخُورِ حَتُ وَالحُرَجُو الْبُرَاهِيمَ وَالسُمَاعِيلَ عَلَيهِ مَا السَّلامُ فِي اَيُدِ يُهِمَا اللهَ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَلَمُ يُصَلِّ فِيهِ .

باب ۵۸۸-جس نے کعبہ میں چاروں طرف تکبیر پڑھی ( ۵۵۲) حفرت ابن عباس ٹے فرمایا رسول اللہ ہے جب ( مکہ) تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کے اندر جانے سے اس لئے انکار کر دیا اور وہ نکا لے دیا کہ اس میں بت رکھے ہوئے تھے، پھر آپ نے حکم دیا اور وہ نکا لے گئے لوگوں نے (خانہ کعبہ سے ) ابراہیم اور اساعیل علیجا السلام کے بت بھی نکا لے ( ان بتوں کے ) ہاتھوں میں فال نکا لئے کے تیر تھے۔ ید کھ کر رسول اللہ بھی نے فرمایا اللہ ان مشرکوں کو برباد کرے، انہیں اچھی طرح سے معلوم تھا کہ ان بزرگوں نے تیر سے فال بھی نہیں نکالی اس کے طرح سے معلوم تھا کہ ان برتشریف لے گئے اس کے چاروں طرف تکبیر بعد آپ بیت اللہ کے اندر نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔

فائدہ:۔ بہت ی مشرکانہ رسوم کے ساتھ تیر سے فال نکالنے کا طریقہ بھی عمر و بن کمی کا ایجاد کیا ہوا تھا قریش کو اس کاعلم تھ عمر تو ظاہر ہے کہ ابراہمیم کے بہت بعد پیدا ہوا۔ لیکن قریش کا بیٹلم تھا کہ انہوں نے ابراہیم اور اساعیل علیہاالسلام کے بتوں کے باتھوں میں تیر دے دیئے تھے۔ آنحضور ﷺ نے ان کی اسی افتراء پر بددعا دی۔

### باب٥٨٥. كَيُفَ كَانَ بَدُأُ الرَّمُلِ

(٥٥٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ قَدِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَصْحَابُهُ وَ فَقَالَ اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَصْحَابُهُ فَقَالَ المُشْرِكُونَ اَنَّهُ يَقُدَمُ عَلَيْكُمُ وَفُدٌ وَهَنَهُمُ حُمَّى يَقُدرَبُ فَقَالَ المُشُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَشُرِبَ فَامَرَهُم النَّبِيقُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَرُ مَلُوا الاَشُواطَ الثَّلاثَة وَاَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرَّكُنيْنِ وَلَمْ يَمُنَعُهُ اَنْ يَّا مُرَهُمُ اَنْ يَرُ مَلُوا الاَشُواطَ كُلَّهَا إلَّا الْإِنْفَا أَعْلَيْهِمُ.

## باب ۵۸۲. اِسْتِكَامِ ٱلْحَجْرِ ٱلاَسُوَدِ حِيْنَ يَقُدَمُ مَكَّةَ إَوَّلَ مَا يَطُوفُ وَ يَرُمَلُ ثَلثًا

(٧٥٦)عَن عَبدِ اللّه بنِ عُمَر (رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنُهما) قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ يَقُدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكُنَ الاسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ تَلَثَةَ اَطُوافٍ مِّنَ السَّبْعِ.

#### باب ٥٨٧. الرَّمُل في الحَجّ وَٱلْعُمُرَةِ

(٧٥٧) عَن عُمَر بُنِ الحَطَّاب (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ لِللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ لِللَّهُ كَنِ آمَاوَ اللَّهِ إِنِّى لَاعُلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا عَنُه وَلَا تَنْفَعُ وَلَوُلَا أَنِّى رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسُتَلَمَتُكَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسُتَلَمَتُكَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ وَمَالَنَا لِلرَّمِلِ إِنَّمَا كُنَّا رَائِنَابِهِ المُشْرِكِيُنَ وَقَدُ اَهُلَكُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَلاَ نُحِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَعَه وَسَنَع أَرْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَمَ فَلاَ نُحِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَمَ فَلاَ نُحِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَع فَلاَ نُحِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَمَ فَلاَ نُحِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَلاَ نُحِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نُحِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نُحِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ نُحِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا نُحِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نُحِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نُعِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُنْ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلَةُ الْ

## باب۵۸۵ ـ رمل کی ابتداء کیوں کر ہوئی

( که ) حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ ( کمہ ) تشریف لائے تو مشرکول نے کہا کہ تمہارے بیبال ایسے لوگ آئے ہیں جنہیں یثر ب ( مدینہ منورہ ) کے بخار نے کمز در کر رکھا ہے اس لئے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ تین چکروں میں رمل ( تیز چلن جس سے اظہار قوت ہو ) کریں اور دونوں رکنوں کے درمیان حسب معمول چلیں۔ چونکہ آپ کے چیش نظر انہیں پوری طرح انجام دینا تھا، صرف ای وجہ سے آپ نے تمام چکردں میں رمل کا حکم نہیں دیا۔

باب ۲۸۸ - مکم آتے ہی پہلے طواف میں ججرا سود کا استلام (بوسہ دینا) اور تین چکروں میں رمل کرنا جاہئے (۷۵۲) حضرت عبدالقد ابن عمر (رضی القدعنهما) نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ چھکود مکھا، جب آپ مکہ تشریف لاتے تو پہلے طواف میں حجر اسود کو بوسہ دیتے اور سات چکروں میں سے تین میں رمل کرتے تھے۔

#### باب ۵۸۷\_ حج اور عمره میں رمل

(۷۵۷) حفرت عمر بن خطاب نے جر اسود کو خطاب کر کے فرمایا بخدا بجھے خوب معلوم ہے کہتم صرف پھر ہو، نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہونہ نقصان اور اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تمہیں استلام کرتے (بوسہ دیے) نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی نہ کرتا، اس کے بعد آپ نے استلام کیا، پھر فرمایا، اور ہمیں رمل کی بھی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے تو اس کے ذریعہ مشرکول کو (اپی قوت) دکھائی تھی، پھر فرمایا جو ممل رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے اے چھوڑ نا جم پہنے نہیں کرتے۔

فائدہ: حضرت ابن عباسؓ نے فر مایا رمل صرف ایک وقتی مصلحت تھی سنت نہیں لیکن عام علماءامت اسے سنت کہتے ہیں خود جمہور صحابہ کے عمل سے بھی اور قول سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ حنفیہ کا مسلک اس سلسلے میں بیہ ہے کہ جس طواف کے بعد بھی ،صفامروہ کی سعی ہوگ ،اس طواف میں رمل بھی ہوگا اس کے سواطواف میں رمل نہیں۔

(٧٥٨)عَنِ ابْنِ عُمَر (رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ مَاتَرَكُتُ السِّكَةُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ مَاتَرَكُتُ السِّكَةُ السِّكَامَ هَذَيُنِ الرُّكُنيُنِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَآءٍ مُنُدُ رَايَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنتُلُمُهُمَا.

باب٥٨٨. استِكلمِ الرُّكْنِ بِالمِحْجَنِ

(٩٥٩) عَنِ ابْنِ عَبَّالُ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بِعِيْرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بمِحْجَن \_

باب ٥٨٩. تَقُبِيُلِ الْحَجَرِ

(٧٦٠)عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَرَبِي قَالَ سَأَلَ رَجُلُ دابُنَ عُمَرَ عَنِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَلِمُهُ وَيُقَبِلُهُ وَقَالَ اَرَايَتَ اِلْ زَوُحِمَتُ اَرَايَتَ اِلْ زَوُحِمَتُ اَرَايَتَ اِلْ مَلِيَهُ وَسَلَّمَ يَسُتَلِمُهُ وَيُقبَلُهُ وَسَلَّمَ يَسُتَلِمُهُ وَيُقبَلُهُ وَسَلَّمَ يَسُتَلِمُهُ وَيُقبَلُهُ وَسَلَّمَ يَسُتَلِمُهُ وَيُقبَلُهُ وَسَلَّمَ يَسُتَلِمُهُ وَيُقبَلُهُ

∠۵۸) حضرت این عمرٌ نے فرمایا جب میں نے رسول اللہ ﷺ کو ان دونوں رکن میمانی کا اسلام کرتے دیکھا، میں نے بھی اس کے اسلام کو، خواہ بخت حالات ہول یا نرم نہیں چھوڑا۔

باب ۵۸۸ حجراسود کا استلام چیزی کے ذریعہ (۷۵۹) حضرت ابن عباسؓ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ججۃ الوداع کے موقع پراپنی اومٹنی پرطواف کیا تھا اور آپ ججراسود کا استلام ایک چیشری کے ذریعہ کررے تھے

باب۵۸۹\_حجراسود کو بوسه دینا

(۷۱۰) حضرت زبیر بن عربی نے بیان کیا کہ ایک شخص نے ابن عمر سے جراسود کے استلام (بوسد دیے) کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کواس طرح کا استلام کرتے اور بوسہ دیتے دیکھا ہے اس پراس شخص نے کہا کہ اگر از دھام ہموجائے اور میں پیچھےرہ جاوں پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ ابن عمر نے فرمایا کہ اس اگر وگر کو یمن میں چھوڑ کے آؤ، میں نے رسول اللہ ﷺ ویکھا ہے کہ آپ حجراسود کا استلام کررہے تھے اور اسے بوسہ دے رہے تھے۔

فائدہ:۔معلوم ہوتا ہے کہ بیسائل یمن کارہنے والاتھا ابن عمر گونا گواری اس بات پر ہوئی کہ صدیث رسول کے بعد پھراس میں اختالات نکا لے جارہے ہیں رسول اللّٰہ کی سنت اور آپ بھٹ کے طریقہ کے ساتھ اس درجہ لگا وُصحابہ کوتھا، غالبًا آپ نے سائل کے طرزہ یہ ہمجھا ہوگا کہ رسول اللّٰہ بھٹی صدیث کے مقابلہ میں اپنی رائے سے کام لے رہاہے، اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ از دحام وغیرہ کی صورت میں چھڑی کے ذریعہ بھی استلام کیا جاسکتا ہے اور آنمحضور بھٹے نے ایک مرتبہ خودایسا کیا تھا۔

باب • 9 ه. مَنُ طَافَ بِالْبَيْتِ اِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبُلَ اَنُ يَرُجِعَ اِلَى بَيْتِهِ

(٧٦١) عَن عَـ آئِشَة ( قَـ الت ) أَنَّ أَوَّلَ شَيْ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوضَا ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَـمُ تَكُنُ عُمْرَةٌ ثُمَّ حَجَّ أَبُوبَكُرٍ وَعُمَرُ مِثْلَهُ - \_

باب ۵۹۰ جومکه آیااورگھر واپس ہونے سے پہلے ہیت اللّد کا طواف کیا

(۷۱) حضرت عائشرضی التدعنہانے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ جب ( مکہ ) تشریف لائے تو سب سے پہلاکام آپ نے بیکیا کہ وضوکیا پھر طواف کیا آپ کا بیمل عمرہ کے لئے نہیں تھااس کے بعد ابو بکر اور عمرٌ نے بھی اس طرح حج کیا۔

( ۲۹۲ ) حضرت عبدالله بن عمر فرمایا که رسول الله علی فر مکه ) آف کے بعد سب سے پہلے مج اور عمرہ کا جوطواف کیا ،اس کے تین چکروں میں آپ نے سعی (رال) کی اور باقی چار میں حسب معمول

سَخَدَتَيُنِ ثُمَّ يَطُوُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ. باب ا ٥٩. الْكَلام فِي الطَّوَافِ

(٧٦٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) اَلَّ النَّبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ النَّبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنسُان رَبَطَ يَدَهُ الْيَ إِنسَان بِسَيْرٍ اللَّهُ النَّبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ اوْ بِشَيْ عَيْرِ ذَلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ خُذُبِيَدِهِ

باب ۲ ۵۹. لَايَطُوفَ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَحُجُّ مُشُرِكٌ

(٧٦٤) عَن أَبِي هُرَيُرةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه)

اَنَّ اَبَا بَكُرِ دالصَّدِيْقَ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي اَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ حَجَّةِ الُودَاعِ يَومُ النَّاسِ اَنُ لَّا يَحُجَّ بَعُدَ الْعَامِ مُشُرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرُيَانً "

باب ۵۹۳. مَنُ لَّمُ يَقُرَبِ ٱلكَّعُبَةَ وَلَمُ يَطُفُ حَتَّى يَخُورُجَ إِلَى عَرُفَةَ وَ يَرُجِعَ بَعُدَ الطَّوَافِ ٱلأَوَّلِ يَخُورُجَ إِلَى عَرُفَةً وَ يَرُجِعَ بَعُدَ الطَّوَافِ ٱلأَوَّلِ (٧٦٥) عَنُ عَبُد اللَّهِ بُنِ عَبَّاشٌ قالَ قَدِمَ النَّبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فَطَافَ سَبُعًا وَسَعٰى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فَطَافَ سَبُعًا وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَ اوَالْمَرُوةِ وَلَمُ يَقُرَبِ الْكَعُبَةَ بَعُدَ طَوَافِهِ بَيْنَ الصَّفَ مَنْ عَرُفَةً .

باب ٥٩٣. سِقَايَةِ الْحَآجَ

(٧٦٦) عَنِ ابُنِ عُمَر (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه)قَالَ اسْتَأَذَنَ النَّعِسَاسُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَبْدِ بِمَكَّةَ لَيَا لِىَ مِنىً مِّنُ اَجَلِ سِقَايَتِهِ فَاَذِنَ لَهُ .

(٧٦٧) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَآءَ إِلَى السَّقَايَةِ فَاسُتَسُعْى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَافَضُلُ اذُهَبُ إِلَى أُمِّكَ فَاسُتَسُعْى فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِنُ فَاتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِنُ

چے۔ پھر دور کعت نماز پڑھی اور صفامروہ کی سعی کی۔ با ۔ 91 کے طواف میں گفتگو

(۷۱۳) حفرت ابن عبائ نے فرمایا کہ نبی کریم پیٹی کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے اپناہاتھ دوسر شخص کے ہائی سے گزرے جس ندھ رکھاتھ، دوسر شخص (کے ہاتھ) سے تسمہ یاری باکسی اور چیز سے باندھ رکھاتھ، آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے کاٹ دیا اور پھر فرمایا کہ اگر ساتھ بی چلنا ہے تو) ہاتھ پکڑ کے چلو۔ (اس روایت سے معلوم ہوا کہ طواف میں آنمضور ﷺ نے گفتگو کی فی اور پہ جائز ہے۔

باب۵۹۲ بیت الله کاطواف کوئی نظا آدی نہیں کرسکتا اور نہ کوئی مشرک حج کرسکتا ہے

(۷۱۴) حضرت الوہرری ہے فرمایا کدابو بکرصد این رضی اللہ عند نے،اس جج کے موقعہ پرجس کا امیر رسول اللہ ﷺ نے انہیں بنایا تھا، انہیں یو منج میں ایک مجمع کے سامنے بیاعلان کرنے کے لئے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج بیت اللہ نہیں کرسکتا، اور نہ کوئی شخص نظا طواف کرسکتا ہے۔

باب۵۹۳جوکعبرندجائے، نیطواف کرےاور عرفہ چلا جائے اورطواف اول کے بعد جائے۔

(۲۲۷) حضرت عبدالله بن عباس یے فرمایا که رسول الله هی مکه تشریف لائے اور سات (چکروں کے ساتھ ) طواف کیا۔ پھر صفام وہ کی سعی کی ماس معی کے بعد آپ کعبداس وقت تک نہیں گئے جب تک عرفہ سے والی نہ ہو گئے۔

باب،۵۹۸-حاجیوں کو پانی بلانا

(۲۹۱) حضرت عبدالقد ابن عمرضی الله عنهمانے بیان کیا کہ عباس بن عبدالمطلب ؓ نے رسول الله ﷺ کے دنوں میں تھمرنے کی اجازت جابی تو لیانے کے لئے مکہ میں منی کے دنوں میں تھمرنے کی اجازت جابی تو آپ نے اجازت دے دی۔

(272) حفرت ابن عباس فے فرمایا که رسول الله اپنی بلانے کی جگہ (زمزم کے باس) تشریف لائے اور پانی ما نگا (جج کے موقعہ پر) عباس نے کہا کہ فضل! پنی مال کے یہاں جا کا اوران کے یہاں سے پانی ما نگ لا کہ کیے (یہی) یانی پلاؤ عباس نے مانگ لا کہ کیے (یہی) یانی پلاؤ عباس نے مانگ لا کہ کیے کہ کے اس کے ایکن رسول اللہ بھی نے فرمایا کہ مجھے (یہی) یانی پلاؤ عباس نے

عِنُدِهَا فَقَالَ اسْقِنِي قَالَ يَارَسُولَ اللّهِ اِنَّهُمْ يَجُعَلُونَ اَيُدِيَهُمْ فِيُهِ قَالَ اسْقِنِي فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ اَنِي زَمُزَمَ وَهُمُ يَسْقُونَ وَيَعُمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ لَولَا أَنْ تُعُلَبُوا لِنَزَلُتُ حَتَّى اَضَعَ الْحَبُلَ عَلَى هذِهِ يَعْنِي عَاتِقَه وَ اَشَارَ اللّى عَاتِقِه ـ

#### باب ٥٩٥. مَاجَآءَ فِي زَمُزَمَ

(٧٦٨)عَن ابُنِ عَبَّالُ حَدَّثَهُ وَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمُزَم فَشَرِبَ وَهُوَ قَآئِمٌ ..

#### باب ٢ ٩٧. وُجُوب الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ

(٧٦٩)عَن عُرَوَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه، قَالَ) سَأَلُتُ عَـآئِشَةَ فَـقُـلـتُ لَهَا اَرَأيتِ قَولَ اللّهِ تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَالْـمَـرُوةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنُ حَجَّ البّيُتَ أُواعُتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنُ يَطَّوَّ فَ بِهِمَا فَوَ اللَّهِ مَاعَلَى أَحَدِ جُنَاجٌ أَذُ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوَةِ قَالَتُ بِعَسَمَا قُلُتَ يَاابُنَ أُخْتِي إِنَّ هِذِهِ لَوْكَانَتُ كَمَا اَوَّلُتُهَا كَانَتُ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنُ لَّايَطُّوُّفَ بِهِمَا وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتُ فِي الْانْصَار كَانُوا قَبُلَ أَنُ يُسُلِمُوا يُهلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعُبُدُونَهَا عِنْدَالمُشَلُّل فَكَان مَنُ اَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنُ يَّطُو فَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوَةِ فَلَمَّا أَسُلُمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ قَـالُوُا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ اَنُ نَّطُوفَ بالصَّفَا وَالْمَرُوةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنُ شَعَآثِراللَّهِ الآيَةَ قَـالَـتُ عَـآيَشَةُ وَقَـدُ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّوَافَ بَيْنَهُمَا فَيُسَ لِاَحَدِ أَنُ يُّتُرُكَ الطُّوافَ بَينَهُ مَا ثُمَّ أَخْبَرُتُ أَبَابُكُرِ بُنَ عَبُدِالرَّحُمْنِ فَقَالَ إِنَّ هِذَالِعِلُمْ مَاكُنتُ سَمِعُتُهُ ۚ وَلَقَدُ شَمِعُتُ رِحَالًا مِنُ اَهُلِ الْعِلْمِ يَذُكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلَّا مَنُ ذَكَرَتُ عَـآئِشَةُ مِمَّنُ كَانَ يُهلَّ لِمَنَاةَ كَانُوا يَطُوفُونَ

عرض کیا، یا رسول اللہ! برخض اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیتا ہے اس کے باوجودرسول اللہ ہیں کہتے رہے کہ مجھے (یبی پانی پلا اُچنا نچر ہے نے پانی میں ڈور ہے تھے اور پانی بیا، پھرزمزم کے قریب آئے، لوگ کویں سے پانی کھینچ رہے تھے اور کام کررہے تھے آپ نے (انہیں دیکھ کر فرمایا کام کرتے جاؤ کہ ایک اجھے کام پر لگے ہوئے ہو پھر فرمایا (اگر بید خیال نہ ہوتا کہ آئندہ لوگ) متہمیں پریشان کردیں گے تو میں بھی اثرتا اور رسی اپنے اس پر کھ لیتا، مراد آپ کی شانہ سے تھی آپ نے اس کی طرف شارہ کر کے کہا تھا (یعنی تمہارے ساتھ ماءزمزم میں بھی نکالتا)۔

### باب۵۹۵\_زمزم کے متعلق احادیث

(۷۲۸) حفرت ابن عباس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوز مزم کا پانی پلایا تھا آپ ﷺ نے پانی کھڑے ہوکر پیا تھا۔

### باب497۔صفااورمروہ کی معی واجب ہے

(۲۹۹) حضرت عروہ نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ سے دریافت کیا، الله تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق آپ کا خیال ہے' صفاا ورمروہ القد تعالیٰ کے شعائر (اللہ کی اطاعت اور فر مانبرداری کے لئے نشان راہ) ہیں اس لئے جو بیت اللہ کا حج یاعمرہ کرےاس کے لئے ان کا طواف کرنے میں كُونَى مضا نَقتْهُ بِين ـ '' بخدا پھر تو كُونَى حرج نه ہونا جائے اگر كُونَى صفا اور مروہ کی سعی نہ کرنی جاہے۔ عائشہ نے فرمایا بھتیجے! تم نے بری بات کہی ہے،اگر بات وہی ہوتی جس کی تم ناویل کرر ہے ہوتو واقعی ان کی سعی كرنے ميں كوئى حرج نه ہوتا ،كيكن بيرآيت تو انصار كے لئے اترى تھى ، جو اسلام سے پہلے منات بت کے نام یر، جومشلل میں رکھا ہوا تھا اور جس کی یہ یوجا کرتے تھے احرام ہاند ھتے تھے بیلوگ جب (زمانہ ء جاہلیت ) میں احرام باندھتے تو صفا مروہ کی سعی کواحیھا خیال نہیں کرتے تھے اب جب اسلام لائے تو رسول اللہ ﷺ ہے اس کے متعلق دریافت کیا کہا کہ یا رسول الله! بم صفا اور مروه كا طواف احيمانهيں سجھتے تھے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔ عائشٹ نے فرمایا که رسول اللہ ﷺ نے ان دو یہازوں کے درمیان سعی کی سنت جھوڑی ہے اس لئے کسی کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اسے ترک کر دے، پھر میں نے اس کا ذکر عبدالرحمٰن بن انی بکر سے کیا توانہوں نے فر مایا کہ بیتو ایسی بات ہے کہ میں نے اب تك نبين سى تقى بلك مين في بهت اصحاب علم عن يسناب كداس

استثناء کے ساتھ جن کے متعلق عائشہ نے یہ بیان کیا ہے وہ (زمانہ جاہیت میں) مناۃ کے نام پراحرام باندھتے تھے کہ تمام لوگ صفااور مروہ کی سعی کیا کرتے تھے (زمانہ جاہلیت میں) چر جب اللہ تعالی نے قرآن میں بیت اللہ کاذکر کیا اور صفااور مروہ کی سعی کاذکر نہیں کیا تو لوگوں نے کہا، یار سول اللہ! ہم صفام وہ کی سعی (زمانہ جاہلیت میں) کیا کرتے تھے اور اللہ تعالی نے بیت اللہ کاذکر کیا ہے لیکن صفاکا ذکر نہیں کیا، تو کیا اگر ہم صفام وہ کی سعی کرلیا کریں تو اس میں کوئی حرج ہے؟ اس پر اللہ تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی (ترجمہ ) صفااور مروہ اللہ تعالی کے شعائر ہیں، الخ

فائدہ :۔اس صدیث میں آیت کے شان نزول کے متعلق جس اختلاف پر بحث کی گئی ہے۔ حافظ ابن تجرُّ نے اس پرا کی طویل محاکمہ کے بعد کھا ہے کہ غالبًا انصار کے زمانۂ جاہلیت میں دوفر قے تھے، جن کا ذکر حدیث میں تفصیل سے ہاور جب آیت نازل ہوئی اوراس میں حکم صرف طواف کا تھا تو دونوں کو تامل ہوا کہ صفاا ور مروہ کی سعی کرنی چاہئے یا نہیں۔ کیونکہ تھا تو وہ بہر صورت سب کے نزدیک جاہلیت کا کام تھا آیت میں صرف ان کے اس خیال کو دور کیا گیا ہے۔ چنانچے حنفیہ کے یہاں صفاا ور مروہ کی سعی واجب ہاور بہت سے اہمہ کے یہاں رکن ہے حضرت عردہؓ نے آیت کی جوتو جیہ بیان کی اور اس سے انہوں نے یہ مجھا کہ سعی واجب نہیں وہ صرف آیت کے الفاظ کی بنیاد پر تھا، لیکن عائشہؓ کے جواب کا حاصل میتھا کہ آیت کے شان نزول کو مجھے بغیراس کے حقیقی مفہوم ومنشاء کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔

سعی ( دوزنا ) کرتے تھے

باب ٥٩٧. مَاجَآءَ فِي السَّعي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوة (٧٧٠) عَنِ ابُنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ اللَّ وَل خَعبَّ تَلاَثَا وَ مَشَى اَرْبَعًا وَكَانَ يَسُغى بَطُنَ المَسِيُلِ إِذَا طَافَ نَبُنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ.

> باب ٥٩٨. تَقُضِى الْحَآئِضِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالبَيْتِ

(٧٧١) عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ (رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ اهَلَّ النَّبِيُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَاصْحَابُه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْدِ مِنهُمْ هَدُى غَيْرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلُحَةً وَقَدِمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلُحَةً وَقَدِمَ عَلِي مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلُحَةً وَقَدِمَ عَلِي مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَالنَّيِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَالنَّيِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَالنَّيِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَالنَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَالنَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصَحَابَه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَالنَّيِيُّ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

کے میں مقبوم ومشاء کا سین ہیں لیا جاسکہ ۔ باب کہ 29 صفااور مروہ کی سعی ہے متعلق احادیث (۷۷۷) حفرت ابن محرِّ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ پہلاطواف کرتے تو اس کے تین چکروں میں رال کرتے اور بقیہ چار میں معمول کے مطابق چلتے اور جب صفا اور مروہ کی سعی کرتے تو آپ بطن مسیل میں

> باب ۵۹۸ حائضہ بیت اللہ کے طواف کے سواتمام مناسک بجالائے

(۱۷۷) حفرت جابر بن عبداللہ رضی القد عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے اور آپ کے اصحاب نے تج کا احرام با ندھا، آنحضور اور طلحہ کے سوا اور کسی کے ساتھ بدی نہیں تھی ، ملی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے اور الن کے ساتھ بھی بدی تھی اس لئے نبی کریم ﷺ نے حکم دیا کہ (سب لوگ این چج کے احرام کو ) عمرہ کا کرلیس پھر طواف او رسعی کے بعد بال ترشوالیس اور حلال ہو ج کیں ، لیکن وہ لوگ اس حکم سے متنی ہیں جن کے ساتھ بدی ہو، اس پر صحابہ نے کبا کہ کی ہم منی اس طرح ج کیں گے کہ اس ساتھ بدی ہو، اس پر صحابہ نے کبا کہ کی ہم منی اس طرح ج کیں گے کہ اس سے پہلے اپنی بیویوں سے ہم ستر ہو بھی ہوں سے بہلے معلوم ہونی تو آپ ﷺ کومعلوم ہونا تو میں

النَّبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوِاسُتَقُبَلْتُ مِنُ اَمُرِى مَااسُتَدُ بَرُتُ مَااَهُدَيْتُ وَلَوُلَا اَنَّ مَعِيَ الْهَدَى لَا حُلَلْتُ .

ا پے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اور جب قربانی کا جانور ساتھ نہ ہوتا تو میں بھی (عمرہ اور حج کے درمیان) حلال ہوجا تا۔

فائدہ: صحابہ کویہ بات عجیب معلوم ہوئی کہ دواحرام کے درمیان حلال ہوا جائے اور منی جانے سے پہلے تک اپنی ہویوں سے ہم بستر ہونا جائز رہے،اس کئے انہوں نے اپنا اشکال رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش کیا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ صحابہ کے اشکال کی وجہز مانہ جابلیت کا بیٹیال تھا کہ حج کے ایام میں عمرہ بہت ہوا ہے۔

باب ۵۹۹ یوم ترویه میں ظهر کبال پڑھی جائے
(۷۷۲) حضرت عبدالعزیز بن رفع نے کب کہ میں نے انس بن ، کئے
سوال کیا تھا کہ رسول اللہ ہی نے ظہر ادر عصر یوم ترویه میں کبال پڑھی
تھی؟ اگر آپ کو آنحضور ہی کا کوئی عمل وقول یاد ہے تو مجھے بتائے؟
انہوں نے جواب دیا کہ منیٰ میں! میں نے پوچھا کہ بارھویں تاریخ کوعصر
کہال پڑھی تھی؟ فرمایا کہ ابطح میں، پھر انہوں نے فرمایا کہ جس طرح
تمہارے حکام کرتے ہیں ای طرح تم بھی کرو۔

باب ۲۰۰ یو فیہ کے دن کاروزہ

(۷۷۳) حضرت ام صل رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ عرفہ کے دن لوگوں کو رسول اللہ ﷺ کے روزے کے متعلق شبہ ہوا اس لئے میں نے دودھ بھیجا جسے آپ نے پی لیا (جس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ روزے سے نہیں تھے۔)

باب ۲۰۱ مرفه کے دن دو پبرکوروانگی

(۷۷۳) ابن عمر عرف کے دن جب سورج ڈھلنے لگا تو تشریف لائے میں بھی آئے کے ساتھ تھا آپ نے جاج کے خیمہ کے پی بلندآ واز سے پکارا۔ جائی باہر نکلا اسکے بدن پر کسم میں رنگا ہوا از ارتھا، اس سے پوچھا، ابوعبدالرحمن کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر سنت کے مطابق عمل چاہتے ہوتو یہی روائگی کا وقت ہے اس نے پوچھا، کیا ای وقت بخرمایا کہ بال! جاج نے کہ چھر مجھے تھوڑی ک مہلت دیجئے میں نہالوں، پھر چلول گا، اسکے بعدا بن عمر (سواری سے) اتر گئے اور جب جاج بابر آیا تو (ابن عمر) کے درمیان چلنے لگا، میں نے کہا اگر سنت پر عمل کا ارادہ ہے و خطب میں، اختصار اور قوف (عرف ) میں جلدی کرنا۔ اس پروہ ابن عمر کی طرف و کیمنے لگا عبداللہ نے (ارکا منشاء معلوم کرکے) کہا کہ بچ کہا۔

باب۲۰۴ ـ میدان عرفیه میں تھبرنا (۷۷۵) حفزت جبیر مطعمؑ نے فرمایا کہ میراایک اونٹ گم ہوگیا تھا اور (٧٧٢) عَنُ عَبُدِ العَزِيُزِ بُنِ رُفَيع (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ سَالُتُ اَنْسَ بُنَ مَالِكٍ قُلُتُ اَحْبِرُنِي بِشَيْ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُنَ صَلَّى

باب ٩ ٩٩. أَيْنَ يُصَلِّى الظُّهُرَ فِي يَوُمِ التَّرُويَةِ

الظُّهُرَ وَ الْعَصُرَ يَوُمَ التَّرُويَةِ قَالَ بِمِنِّى قُلُتُ فَايُنَ صَلَّى الْعُصُرَ يَوُمَ التَّرُويَةِ قَالَ بِمِنَّى قُلُتُ فَالُ نَفَعَلُ الْعَصُرَ يَوُمَ النَّفُرِ قَالَ بِالاَ بُطَحِ ثُمَّ قَالَ اُفعَلُ كَمَا يَفُعَلُ أَمَرَ آ وَ كَ \_

باب • ٢٠٠. صَوْمٍ يَوُمٍ عَرُفَةَ

(٧٧٣) عَنُ أُمِّ الفَضُلِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها) شَكَّ النَّاسُ يَوُمَ عَرُفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثُتُ اِلَى النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثُتُ اِلَى النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ .

باب ا ٢٠ . التَّهُجِيْرِ بِالرَّوَاحِ يَوُمَ عَرُفَةً .

(٧٧٤) عَنِ ابْنِ عُمر (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنه) اَنَّه جَاءَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِيْنَ وَالَتِ الشَّمُسُ فَصَاحَ عِندَ سُرَادِقِ السَّحَجَّاجِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصُفَرَةٌ فَقَالَ مَالَكَ يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحَمٰنِ فَقَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنتَ تُريدُ السُّنَّةَ قَالَ هَلَهِ وَلَكَ عُنَى اَبُونِ عَنَى اَيُدُ السُّنَةَ عَلَى وَالسَّعَةَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَانْظِرِنِي حَتَّى أُويُصَ عَلَى وَالسَّعَةَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَانْظِرِنِي حَتَّى أُويُصَ عَلَى وَالسَّيةَ عَلَى وَالسَّيةَ وَعَجَلِ الْوُقُوفَ فَحَعَلَ يَنْظُرُ اللَّيقَ السَّنَةَ وَعَجَلِ الْوُقُوفَ فَحَعَلَ يَنْظُرُ اللَّي عَبُدِ اللَّهِ فَالَ صَدَق \_

باب٢٠٢. ا**لْوُقُوفِ بِعَرُفَةَ** (٧٧٥)عَـن جُبَيْرٍ بُنِ مُطُعِم(رَضِـىَ الـلَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ اَضُلَلُتُ بَعِيْرًا لِّي فَذَ هَبْتُ اَطُلُبُهُ ۚ يَوُمَ عَرَفَةَ فَرَايُتُ النَّبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرُفَةَ فَقُلُتُ هذَا وَاللَّهِ مِنَ الحُمُس فَمَا شَانُهُ \* ههُنَا \_

میں اس کی تلاش کرنے گیا تھا، یدن عرفہ کا تھا، میں نے دیکھ کہ نبی کر میم عرفہ کے میدان میں کھڑے ہیں میری زبان سے نکلا خدایا! بیاتو قریش ہیں پھریہاں کیوں کھڑے ہیں۔

فائدہ: جاہلیت میں مشرکین جب اپنے طریقوں کے مطابق جج کرتے تو دوسرے تمام لوگ عرفات میں وقوف کرتے تھے لیکن قریش کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اہل وعیال میں اس لئے وقوف کے لئے حرم ہے باہر نگلیں گے تخضور کے بھی قریش میں ہے تھے اور اسلام نے ان غلط اور نامعقول تصورات کی بنیاد ہی اکھاڑ دی تھی اس لئے آنخضور کے اور تمام مسلمان قریش اور غیر قریش کے امتیاز کے بغیر، عرفہ ہی میں وقوف پذیر ہوئے ، عرفہ حرم ہے باہر ہے اس لئے راوی کو چرت ہوئی کہ ایک قریش اور اس دن عرفہ میں!

باب ٢٠٣. السَّيْرِ إِذَا دَ فَعَ مِنْ عَرَفَةَ

(٧٧٦) عَن أَسَامَة بَن زِيدُ قَالَ أَنَّه سُئِل كَيُفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيْرُ فِي حَجَّةِ السَّوْدَاعِ حِيْنَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِينُرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجُوَةً نَصَّ \_ \_

بالسَّكِيْنَةِ عِنْدَالْإِفَاضَةِ وَاشَارَتِهِ اللَّهِ عَلَيْ السَّوُطِ
بِالسَّكِيْنَةِ عِنْدَالْإِفَاضَةِ وَاشَارَتِهِ اللَّهِ مَ بِالسَّوُطِ
(۷۷۷) عَن ابُن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ
النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ عَرَفَةَ
فَسَمِعَ النَّبِيُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ وَرَآءَهُ وَسَعَم النَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ وَرَآءَهُ وَخَرًا شَدِيدًا وَضَرُبًا لِلاِ بُلِ فَاشَارَ بِسَوُطِهِ اليَهِمُ وَقَالَ رَجُرًا شَدِيدًا وَضَرُبًا لِلا بُلِ فَاشَارَ بِسَوُطِهِ اليَهِمُ وَقَالَ أَيْهَا النَّاسُ عَلَيْكُمُ بِالسَّكِيْنَةِ فَإِنَّ الْبِرَّلِيُسَ بِالاَيْضَاعِ۔

باب٥٠٪. مَنُ قَدَّمَ ضَعَفَةَ اَهُلِهِ بِلَيُلٍ فَيَقِفُونَ بِالْمُز دَلِفَةِ وَيَدُعُونَ . وَ يُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

(٧٧٨) عَنُ اسْمَاءَ (رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُها) أَنَّهَا نَزَلَتُ لَيُلَةً جَمُع عِنُدَ المُزُدَلِفَةِ فَقَامَتُ تُصَلِّى فَصَلَّتُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتُ يَا بُنَىَّ هَلُ غَابَ القَمَرُ قُلُتُ لَا فَصَلَّتُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتُ يَا بُنَىَّ هَلُ غَابَ القَمَرُ قُلُتُ نَعَمُ قَالَتُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتُ نَعَمُ قَالَتُ فَارَ تَحَلُنَا وَ مَضَيْنَا حَتَى رَمَتِ الْحَمُرَةَ ثُمَّ فَالَتُ رَجَعَتُ فَصَلَّتِ الصَّبُحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلُتُ لَهَا يَا هَنْنَاهُ مَا أَرَانَا إِلَّا قَدُ غَلَّسُنَا قَالَتُ يَا بُنَى إِلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى مَا أَرَانَا إِلَّا قَدُ غَلَّسُنَا قَالَتُ يَا بُنَى إِلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

باب ٢٠٣ عرفه سے کس طرح والیس ہواجائے
(۷۷۱) حفرت اسامہ سے پوچھا گیا کہ جمۃ الوداع کے موقع پر
آ مخضور ﷺ کے والیس ہونے کی (میدان عرفہ سے ) کیا کیفیت تھی؟
انہوں نے جواب دیا کہ درمیانی چال ہوتی تھی لیکن اگر راستہ صاف ہوتا تو تیز طلتے تھے۔

باب ۲۰۴۰ روانگی کے وقت نبی کریم کی کی لوگوں کو سکون واطمینان کی ہدایت اورکوڑ سے اشارہ کرنا۔
(۷۷۷) حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ عرفہ کے دن (میدان عرفہ ہے) وہ نبی کریم کی کے ساتھ آرہے تھے، آنحضور کی نے پیچھے خت شور (اونٹ ہانکنے کا) اور اونٹوں کو مارنے کی آ وازشی تو آپ کی نے ان کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کیا اور فرمایا، لوگوسکینہ و وقار سے چلو (اونٹوں کو) تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے۔

باب ۱۰۵ ۔ جواپے گھر کے کمزورافرادکورات
ہیں میں بھیج دے تاکہ وہ مزدلفہ میں قیام کریں اور
دعاءکریں ، مراد چا ندغروب ہونے کے بعد بھیجنے ہے ہے
نماز پڑھنے گئیں ، کچھ دیر تک نماز پڑھنے کے بعد پوچھا بیٹے کیا چا ندؤوب
نماز پڑھنے گئیں ، کچھ دیر تک نماز پڑھنے کے بعد پوچھا بیٹے کیا چا ندؤوب
گیاہے؟ میں نے کہا کہ نہیں اس لئے وہ دوبارہ نماز پڑھنے گئیں ، پچھ دیر
بعد دریافت فرمایا کہ کیا اب چا ندؤوب گیا؟ کہا گیا کہ باں! انہوں نے
فرمایا کہ اب آ گے چلو (منی میں ) چنانچہ ہم ان کے ساتھ آ گے چلے وہ
(منی میں ) رمی جمرہ کرنے کے بعد پھروا پس آ گئیں اور شنج کی نماز اپنی
قیام گاہ پر پڑھی ، میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے اندھیرے ہی میں

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ\_

(٧٧٩) عَنُ عَآئِشَةَ (رَضِى اللَّهُ عَنُها) قَالَتُ نَزَلْنَا اللَّهُ عَنُها) قَالَتُ نَزَلْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَوُدَةً أَنُ تَدُ فَعَ قَبُلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَ كَانَتُ امْرَادَةٌ بَسَطِيئَةً فَاَذِنَ لَهَا فَدَ فَعَتُ قَبُلَ حَطُمَةِ النَّاسِ وَ الْمَرَادَةٌ بَسَطِيئَةً فَاَذِنَ لَهَا فَدَ فَعَتُ قَبُلَ حَطُمَةِ النَّاسِ وَ الْمَرَادَةٌ بَسَطِيئَةً فَاذِنَ لَهَا فَدَ فَعَتُ قَبُلَ حَطُمَةِ النَّاسِ وَ الْمَرَادَةٌ بَطِيئَةً فَاكْنُ اكُونَ الْمَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلْم عَلَيْه وَلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَالْمُعُولُونَ اللّه عَلَيْه وَالْمُعُولُولُه وَالْمُعُولُولُولُه وَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم

#### باب٢٠٢. مَنُ يُصَلِّى الْفَجُرَ بِجَمُع

(٧٨٠) عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيُدَ (رَضِّيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) قَالَ خَرَجُنَا مَعْ عَبُدِ اللَّهِ إِلَى مَكَّةَ ثَمَّ قَدِمُنا جَمَعًا فَصَلَّى الصَّلُوةِ وَّحُدَهَا بِاَذَان وَّ جَمَعًا فَصَلَّى الصَّلُوةِ وَّحُدَهَا بِاَذَان وَ الْفَامَةِ وَ العَشَاء بَيُنهُ مَا ثُمَّ صَلَّى الفَّحُر وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمُ يَطُلُعِ الفَحُرُ وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمُ يَطُلُعِ الفَحُر وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمُ يَطُلُعِ الفَحُر وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمُ يَطُلُعِ الفَحُر وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمُ يَطُلُعِ الفَحُر وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمُ يَطُلُعِ الفَحُر وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَكُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَكُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَكُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَكُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلَيه وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَكُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلَهُ عَنْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلَهُ عَنْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَنْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَنُهُ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّه

باب ٢٠٤. مَتَى يَدُ فَعُ مِنُ جَمُع

(٧٨١) عَن عُمَرَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّه صَلَى بِحَمْع دِ الصُّبُحَ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ إِنَّ المُشْرِكِيُنَ كَانُوا لَا يُضِونَ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ اَشُرِقَ ثَيْرُ وَإِنَّ النَّبِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ ثُمَّ افَاضَ قَبُلَ الْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ.

نماز پڑھ لی، انہوں نے فرمایا بیٹے! رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کواس کی اجازت دے دی ہے۔

ب کریم کے مضرت عائش نے بیان کیا کہ جب ہم نے مزدلفہ میں قیام کیا تو نی کریم کے نے سودہ کولوگوں کے اڑد حام سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت دے دی تھی، وہ بھاری بدن کی خاتون تھیں اس لئے آپ کے اجازت دے دی تھی چنانچہ وہ اڑد حام سے پہلے روانہ ہو تئیں لیکن ہم لوگ و ہیں تھہرے رہے اور صبح کوآپ کے ساتھ گئے میرے لیکن ہم لوگ و ہیں تھہرے رہے اور صبح کوآپ کے ساتھ گئے میرے لئے ہرخوش کن چیز سے بہتر تھا، اگر میں بھی سودہ کی طرح آ نحضور کے سے جاجازت لے لیتی۔

## باب۲۰۲۔جس نے فجر کی نماز مز دلفہ میں پڑھی

باب ۲۰۷\_مز دلفه ہے کب روائلی ہوگی

(۷۸۱) حضرت عمرٌ نے مزولفہ میں فجر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ تھبرے اور فرمایا، مشرکین (جابلیت میں یبال سے) سور ن نگلنے سے پہلے نہیں جاتے تھے، کہتے تھ تیر (منی کوج تے ہوئے بائیں طرف مکہ کا ایک بہت بڑا پہاڑ) چیک اور روثن ہوج لیکن نبی کریم ﷺ نے مشرکول کی مخالفت کی اور سورج نگلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔

## باب٨٠٢. رُكُوب البُدُن

(٧٨٢) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا يَّسُوقُ بَدَنَةٌ فَقَالَ اِرْكَبُهَا فَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ اِرْكَبُهَا فَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ فَالَ اِرْكَبُهَا وَيلَكَ فِي التَّا لِثَةِ آوُفِي الثَّانِيَةِ \_

#### باب ۲۰۸ قربانی کے اونٹوں پرسوار ہون

(۷۸۲) حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا که رسول الله ﷺ نے ایک شخص کو قربانی کا جانور لے جاتے دیکھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس پرسوار ہوجا وَ، اس شخص نے کہا کہ بیتو قربانی کا جانور ہے تو آپ ﷺ نے گھر فرمایا اس پرسوار ہوجا وَ، اس نے کہا کہ بیتو قربانی کا جانور ہے تو آپ ﷺ نے کہ گھر فرمایا، افسوس سوار بھی ہوجا وَ (ویسلک آپ نے) دوسری یا تیسری مرتد فرمایا۔

فائدہ: نامانا جاہلیت میں سائبہ وغیرہ ایسے جانور جو مذہبی نذر کے طور پرچھوڑ دیئے جاتے تضام بان پرسوار ہونا بہت معیوب سیجھتے تھا ہی تصور کی بنیاد پر بیصحا بی بھی قربانی کے جانور پرسوار نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے انہیں جب سوار ہونے کے لئے کہا تو عذر بھی انہوں نے کہی کیا کہ قربانی کا جانور ہے کین اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں تھی اس لئے آنحضور ﷺ نے بااصرار انہیں سوار ہوئے کے سئے فرمایا، تاکہ جہلیت کا ایک غلط تصور ڈبمن سے نکلے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تھے ہوئے ہوں اور ضرورت کے باوجود نہ سوار ہوئے ہوں۔ جس کی وجہ سے آنمحضور ﷺ نے اصرار فرمایا۔

#### باب ٩ • ٢ . مَنُ سَاقَ الْبُدُنَ مَعَهُ .

(٧٨٣)عَن ابُن عُمَر رَضِي اللَّهُ عَنهُما قَالَ تَمْتَع رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ ثُمَّ اَهَلَ بِالْحَجِّ وَاهَدى فَسَاقَ مَعَهُ الهَدُى مِنُ ذِى الحُلَيفةِ وَبَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن ذِى الحُلَيفةِ وَبَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهَلَ بِالْعُمْرَةِ اِلْيَاسُ مَعَ السَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ اِلْي الحَجِ فَكَالَ السَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ اِلْي الحَجِ فَكَالَ مِن النَّاسِ مَن اَهُدى فَسَاقَ الهَدى وَمِنهُمُ مَّن لَمْ يُهُدِ فَكَالَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً فَلَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً فَلَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً فَكَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً فَلَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكُةً فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً مَرُمُ مِن مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً وَمُن لَمْ يَحُدِهِ هَدُيًا وَيُحَمِّ وَلِي الْمَعِ وَلَيْهُ وَمَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرُونَ وَالْمَ لَيْعِلَ الْمَع فَى الْمَع فِي الْمَع فِي الْمَع وَلِي الْمَع إِلَى الْهَلِهِ وَلَا مَعْعَ إِلَى الْهُلِهِ وَلَا مَعْعَ إِلَى الْهُلِهِ وَلَيْعَامُ وَلَى الْمَع فِي الْمَع وَسَلَّمَ وَالَى الْمَع وَلَا مَعْعَ إِلَى الْمُلِهِ وَلَيْ الْمُعْ الْمَا الْمَع وَلَيْ الْمَعْ وَلَا مَعْعَ إِلَى الْمُعْ الْمُع الْمَا الْمُعِمْ اللَّهُ الْمُعْ الْمُع الْمُعْمَ الْمُع الْمُعْ الْمُع الْمُ الْمُع وَلِي الْمُعْمِ الْمُع الْمُع الْمُع الْمُ الْمُع الْمُ الْمُع الْمُع الْمُع الْمُعْمُ اللْمُ الْمُعْ الْمُع الْمُع الْمُ الْمُع الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُع الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْ

## باب • ١ ٢. مَنُ اَشُعَرَ وَ قَلَّدَ بِذِى الحُلَيْفَةِ ثُمَّ اَحُرَمَ

(٧٨٤) عَنِ المِسُورِ ابْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُوانَ قَالَا خَرَجَ

# باب٩٠٠ ـ جواپے ساتھ قربانی کاجانور لے جائے۔

جة الوداع كم موقعه پر جج كے ساتھ عمرہ بھى كيا تھا اور بدى اپنے ساتھ كے سے آپ بدى ذوالحليفہ سے ساتھ لے کر گئے تھے۔ آ مخصور ﷺ كي سے عمرہ کھی كيا تھا اور بدى اپنے ساتھ كے سے آپ بدى ذوالحليفہ سے ساتھ لے کر گئے تھے۔ آ مخصور ﷺ كم ساتھ جمرہ كي بي الم بي بيلے عمرہ كے لئے ولوگوں نے نبى كر يم ﷺ كم ساتھ جمرے كا بھى احرام بندھا، كيئن بہت سے لوگ اپنى ساتھ بدى ( قربنى كا جانور ) لے گئے تھے اور بہت سے نبيل لے گئے سے اور بہت سے نبيل لے گئے سے اور بہت سے نبيل لے گئے سے اور بہت سے نبيل لے گئے سے اور بہت سے نبیل لے گئے مقواد سے كہا كہ جو تحص بدى ساتھ لا يا ہے اس كے لئے جج پورا بونے تك كوئى بھى ايى چيز طال نبيل بوعتى جي اس نے اپنے اوپر (احرام كی وجہ ہے ) حرام كر ليا ہے ، كيئن بوعتى جن كے ساتھ بدى نبيل ہو وہ بيت اللہ كا طواف اور صفااور مروہ كی سعى جن كے ساتھ بدى نبيل اور طلال ہوجا كيں۔ پھر جج کے لئے (از سرنو) احرام باندھيں ، ايس شخص اگر بدى نہ بائے تو تين دن كے روزے ايا م جج ميں اور سات دن كے همروا لپى يرد کھے۔

باب ۱۱۰ جس نے ذوالحلیفہ میں اشعار کیااور قلادہ پہنایا پھراحرام باندھا (۷۸۴) حضرت مسورین مخر مدّاور مروانؑ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فِي بِضُع عَشُرَةَ مِائَةً مِّنُ اَصُحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْهَذِي وَاشْعَرَ وَاحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ.

مدینہ سے تقریباً اپنے ایک بزاراصی بے ساتھ نکلے، جب ذی الحلیفہ پنچ تو نبی کریم ﷺ نے مدی کو قلادہ پہنایا اور اشعار کیا پھر عمرہ کا احرام باندھا۔

فائدہ:۔ بیت اللہ کی تعظیم و تکریم مشرکوں کے دلوں میں تھی ، زمانہ جاہلیت میں لوٹ مار عام تھی لیکن جن جانوروں کے متعلق معلوم ہوجاتا کہ بیت اللہ کے لئے ہیں اس سے کوئی تعارض نہیں کیا جاتا تھا اس لئے اس طرح کے جانوروں کو یا تو قلاوہ پہنادیا جاتا تھا یا اونٹ وغیرہ کے کو بان پر تیروغیرہ سے زخم کردیا جاتا تھا تا کہ کوئی ان سے بیت اللہ کی نذر جھے کر تعارض نہ کر ہاں آخری صورت کو اشعار کہتے تھے۔ مشرکیوں میں بیات عام تھی اور آنخصور بھی ہے بھی ثابت ہے کہ آپ نے اشعار کیا تھا، لیکن آنخصور کے ساتھ سوقر پانی کے جانور تھے۔ اور آپ ہی نے صرف ایک کا شعار کیا تھا اس لئے امام ابوصنیفہ رحمۃ القد علیہ نے کہا ہے کہ اشعار نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ شرقی اشعار کی صورت ایس ہے کہ جس سے جانور کوئی خاص تکیف نہ ہواور آگر اس کی عام اجازت اب بھی دے دی جائے تو عام طور سے اس ہیں ہونے گئے گئی، پھر بیوئی واجب فرض نہیں ہے تخصور بھی نے بھی صرف ایک کا اشعار کیا تھا اور اس میں بھی یہ مصلحت پیش نظر ہو کتی تھی کہ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں کہیں ان جانوروں کے ساتھ بے احتیاطی نہ کریں اور اگر اشعار کردیا جائے تو اس سے حسب معمول پر ہیز کریں۔

#### باب ١ ١ ٢. مَنُ قَلَّدَ القَلْائِدَ بِيَدِهِ

(٧٨٥) عَن زِيادِ بُنِ آبِي سُفُيانَ كَتُبَ الله عَآئِشَةَ رَضِيَ اللّه مُن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّه مَن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنهُ مَا قَالَ مَن اَهُدى هَدُيًا حَرُمَ عَلَيهِ مَا يَحْرُمُ عَلَي عَنهُ مَا قَالَ مَن اَهُدى هَدُيًا حَرُمَ عَلَيهِ مَا يَحْرُمُ عَلَي اللّهُ الْحَاجِ حَتّى يُنحَرَ هَذيه '، فَقَالَتَ عَآئِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنها لَيْسَ كَمَا قَال ابن عَبَّاشِ آنَا فَتَلُتُ قَلَائِدَ هَدِي رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عليهِ وسَسَّم بِيدَى ثُمَّ بَعَث بِهَا مَع رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَليهِ وسَلَّم بِيدِه ثُمَّ بَعَث بِهَا مَع رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَليهِ وَسَلَّم بِيدِه ثُمَّ بَعَث بِهَا مَع أَبِي وَسَلَّم بِيدِه ثُمَّ اللّهُ عَليهِ وَسَلَّم بَيدِه وَسَلَّم بَيدَة وَسَلَّم فَا اللهُ عَليهِ وَسَلَّم بَيدَة وَسَلَّم بَدُومُ مَعَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَليهِ وَسَلَّم بَيْدِه فَي اللّهُ عَليهِ وَسَلَّم بَدُومُ اللّه عَليهِ وَسَلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدِي اللّه عَليه وَسَلَّم بَدَاهُ وَسَلَّم بَدُومُ اللّه عَليه وَسَلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدُهُ وَاللّهُ عَليه وَسَلَّم بَدُومُ اللّه عَليه وَسَلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدَةً وَسَلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدِه وَسَلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدُه وَسَلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدُه وَسَلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدُهُ وَسُلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدُهُ وَسَلَّم بَدُهُ وَسُلُه وَسُلْمُ اللّه مُعَلَّم اللّه عَلَيْه وَسُلَم اللّه مَا مَعْ اللّه مَا عَالِم اللّه عَلْه وَسُلُم اللّه عَلَيْه وَسُلَم اللّه عَلَيْه وَسُلْم اللّه مُعْمَدُه وَسُلَم اللّه عَلَيْه وَسُلُم اللّه مُعَلّم واللّه مُعْمَا اللّه عَلَيْه وَسُلُم اللّه مُعْمَلُه وَاللّه مُعْمَالِه وَالَه اللّه مُعْمَلُه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه والله واللّه والله واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه والله واللّه والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله واله

#### باب ۲۱۱ برس نے اپنے ہاتھ سے قلادہ پہنایا۔

(۵۸۵) حطرت زیاد بن ابی سفیان فی مورشائش کولکھ کہ عبداللہ بن عباس نے فر مایا ہے جس نے بدی بھیج دی ہے اس پروہ تمام چیزیں حرام ہوجاتی ہیں جوالک حاجی پرحرام ہوتی ہیں تا آئکہ اپنے بدی کی قربانی کر دے ،اس پرعائش نے فر مایا ،ابن عباس نے جو پچھ فر مایا بات وہ نہیں ہے میں نے خود نبی کریم ﷺ کے قربانی کے جو نوروں کے قلادے اپنے ہاتھ سے بے ہیں پھر آنحضور ﷺ نے ان جانوروں کو قلادہ پہنایا اور میر بواللہ کے ساتھ آئیں بھیج دیا ،لیکن اس کے باوجود آپ نے کی بھی ایک چیز کوالی ہی برحرام نہیں کیا جواللہ نے آپ کے حلال کی تھی ۔ اور بدی کی قربانی کی قربانی کی حرام نہیں کیا جواللہ نے آپ کے لئے حلال کی تھی ۔ اور بدی کی قربانی کی ۔

فاكدہ: يه وكاواقعہ ہے، جس سال ابو بكر صديق رضى الله عند نے آنخصور على كائيت سے فح كيا تھا، آنخصور على كافح جو جحة الوواع كے نام سے مشہور ہے اس كے بعد ہوا۔

#### باب٢١٢. تَقُلِيُدِ ٱلغَنَم

(٧٨٦) عَنُ عَـآئِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ اَهُدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً عَنَمًا.

وعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ كُنْتُ اَفْتِلُ القَلائِذَ لِلنَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَيُقَلِّدُ الغَنَمْ وَيُقِيْمُ فِي اهدهِ حلالًا.

## باب، ۱۱۳ \_ بكريون كوقلاده بهبنانا

(۷۸۱) حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے قربانی کے لئے (بیت اللہ) بمریال بھیجی تھیں۔

حفرت عائشہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ﷺ کے (قربانی کے جانوروں کے ) قلادے بٹاکرتی تھی۔ آنحضور ﷺ نے ہمری کو بھی قلادہ پہنایا ہے اورخود حلال اپنے اہل وعیال کے ساتھ مقیم تھے ( کیونکہ آپ نے اس سال جج نہیں کیا تھا۔)

باب ۱۳ روئی کے قلادے (۷۸۷) ام المؤمنین می اکشہ نے بیان کیا کہ میرے پاس جوروئی تھی اس کے قلادے میں نے قربانی کے جانوروں کے لئے ہے۔ باب ۲۱۴ قربانی کے جانوروں کے لئے جھول (دروں کے دیا تھے تھے۔

( ۸۸۸ ) حفرت علی نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے ان قربانی کے جانوروں کے جھول اور ان کے چیزے کے صدقہ کا حکم دے دیا تھا جن کی قربانی میں نے کردی تھی۔

ہبہ ۲۱۵ کسی کا پنی بیو یوں کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر، گائے ذ<sup>ہم</sup> کرنا

(249) حفرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (جی کے لئے) نکلے تو ذی قعدہ کے پانچ دن باتی تھے، ہم صرف جی کا ارادہ لے کر نکلے تھے، جب ہم مکد ہے قریب پنچ تو رسول اللہ ﷺ نے تکم دیا کہ جس کے ساتھ بدی نہ ہو، وہ جب طواف کر لے ورصفا مروہ کی سعی کر لے تو طلل ہوجائے، عائشہ نے بیان کیا کہ قربانی کے دن جمارے یہاں گئے کہ گاگوشت لایا گیا تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ (لانے والے نے) کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی از واج کی طرف سے قربانی کی ہے۔

باب ۲۱۲ منی میں نی کریم کی کی قربانی کی جگہ قربانی کرنا (۷۹۰) حضرت عبدالقدرضی القد عنه قربانی کی جگه قربانی کرتے تھے، حضرت عبیدالقد (راوی حدیث) نے بتایا که مرادنجی کریم کی کی قربانی کی جگہ ہے تھی۔

باب ١١٤ \_ اونث باند ه كر قرباني كرنا \_

(291) حضرت زیاد بن جبیر بنے بیان کیا کہ مین نے دیکھا کہ ابن عمر ایک فخص کے پاس آئے جو اپنا قربانی کا جانور بھا کر ذیج کر رہا تھا انہوں نے فز مایا کہ اسے کھڑا کر دواور باندھ دو (پھر قربانی کرو) کہ رسول اللہ کھی کی سنت ہے۔

باب ۲۱۸ \_قصاب کوقر بانی کے جانور میں سے کچھ نہ دیا جائے ، (بطورا جرت) (۷۹۲) حضرت علیؓ نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم ﷺ نے حکم دیا تھا کہ باب٣١٢. القَلاَّئِدِ مِنَ العِهْنِ

(٧٨٧) عَـنْ أُمِّ الـمُـؤمِنِيْـنَ عَـآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَآئِدَ هَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي \_

باب ٢١٣ . اَلجَلال للبُدن

(٧٨٨)عَنْ عَلِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَٰنِي رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اَتَصَدَّقَ بِحِلَالِ الْبُدُنِ الَّتِيُ نَحْرُتُ وَبِجُلُوْدِهَا \_

> باب ٢١٥. ذَبُحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنُ نِسَآئِهِ مِنُ غَيْرِ اَمُوهِنَّ

(٧٨٩) عَن عَ آئِشَةَ (رَضِى اللّه تَعَالَى عَنْها ، قَالَسَ ) خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنُ ذِى الْقَعْدَةِ لَانَرْى إِلّا الْحَجَّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِن مَّكَةَ اَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمُ يَكُنُ مَّعَه وَهُدَى إِذَا طَافَ وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ آنُ يَحِلَّ قَالَتُ فَدُحِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ وَاللَّمَ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْوَاجِهِ.

باب ٢١٦. النَّحُوفِي مَنْحَوِ النَّبِي عَلَيْ بِمِنَى (٧٩٠)عَن عَبُداللَّهِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ مَنْحَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَهُ وَ سَلَّهُ.

باب ١٤. نَحُوِ الْإِبِلِ مُقَيَّدَةً

(٧٩١) عَنُ زِيَادِ بُنِ جُبَيْرٍ (رَضَى الله عنه) قَالَ رَايُتُ ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدُ اَنَاخَ بَدَنَتَه 'يَنُحُرُهَا قَالَ ابْعَثُهَا قِيَامًا مُّقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

باب ٢١٨. لَايُعُطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدِّي شَيْنًا (٧٩٢) عَنُ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اَمَرَنِي النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَقُومَ عَلَى الْبُدُنِ وَلَا أُعُطِىَ عَلَى الْبُدُنِ وَلَا أُعُطِىَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جَزَارَتِهَا.

## باب ۲۱۹. مَايَاكُلُ مِنَ الْبُدُن وَمَا يُتَصَدَّق

(٧٩٣)عَن جَابِر بُن عَبُدِاللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنَّا لَانَاكُلُ مِنُ لُحُومٍ بُدُنِنَا فَوُقَ تَلْثِ مِنَّى فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا فَأَكُلُنَا وَتَزَوَّدُنَا.

باب ٢٢٠. الْحَلُقِ وَالتَّقُصِيُرِ عِنْدَالْاِحُلَالِ

(٧٩٤)عَن ابُن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ

عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللهُمَّ ارُحَمِ الْمُحَلِقِينَ فَالْوُا وَالْمُقَصِّرِينَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ يَارَسُولَ اللهُ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ يَارَسُولَ اللهُ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ يَارَسُولَ اللهُ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ يَارَسُولَ اللهُ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ عَلَى اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(٧٩٥) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِيُنَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِيُنَ قَالَوا وَالْمُقَصِّرِيُنَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِيُنَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِيُنَ

(٧٩٦)عَنُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ قَالَ قَصَّرُتُ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ.

میں قربانی کے جانوروں کی دیکھ بھال کروں اور ان کے ذبح کرنے کی اجرت کے طور بران میں سے کوئی چیز نہ دوں۔

باب ۲۱۹ کس طرح کی قربانی کے جانوروں کا گوشت خود کھا سکتا ہے اور کس طرح کا صدقہ کر دیا جائے گا (۳۹۷) حضرت جابر بن عبداللہ ؓ نے فرمایا ہم اپنی قربانی کا گوشت منی کے بعد تین دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے، پھر آنحضور ﷺ نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کہ کھاؤ بھی اور ساتھ بھی لے جاؤ۔ چنانچہ ہم نے کھایا اور ساتھ لائے۔

باب ۱۴۰ ـ حلال ہوتے وقت بال منڈ انایاتر شوانا ( ۲۹۴ ) حضرت ابن عمر رضی القدعنہ فرماتے تھے کہ رسول القد ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقعہ پر اپناسر منڈ وایا تھا۔

(290) حضرت ابو ہریرہ میان کیا کرسول اللہ کھنے نے فرمایا ، اے اللہ مندوانے والوں کی مغفرت فرمایئے صحابہ نے عرض کی اور ترشوانے والوں کے لئے (بھی دعا فرمائیے) لیکن آنحضور کھنے نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا، اے اللہ! منذوانے والوں کی مغفرت فرمائیے، صحابہ نے عرض کی اور ترشوانے والوں کی بھی! تیسری مرتبہ آنحضور کھے نے فرمایا، اور ترشوانے والوں کی بھی (مغفرت فرمائیے)
شوانے والوں کی بھی (مغفرت فرمائیے)

(۷۹۲)حضرت معاویةٌ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے بال قینچی ہے تراشے تھے۔

فائدہ: اعمال جج سے فارغ ہونے کے بعد حاجی کوسر کے بال منڈوانے یا ترشوانے چاہئیں۔ دونوں صورتیں جائز ہیں اور کسی ایک کے کرنے میں کوئی مضا تھ نہیں لیکن آنحضور ﷺ نے منڈوانے والوں کوزیادہ دعااس لئے دی کہ انہوں نے شریعت کے حکم کی بجا آوری بڑھ چڑھ کرکی، ایک حدیث میں بھی آپ نے اپنی دعا کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ نیزیہ ججۃ الوداع کا واقعہ نہیں ہے لیکن سوال میہ ہے کہ پھر کب کا واقعہ ہے؟ کیونکہ معاویا ہے ہاتھ سے بال تراشنے کی روایت کررہے ہیں، شار حیں حدیث کو وقت کی تعیین میں بڑے اشکال پیش آئے ہیں میں جرت سے پہلے کا واقعہ ہو، کیونکہ سرکی روایات سے بیٹا بت ہے کہ آنحضور کی ججرت سے پہلے بھی جج کرتے تھے۔

#### باب ۲۲۱. رَمْی الُحِمَار

(٧٩٧) عَنُ وَّبَرَة (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ سَأَلْتُ الْهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ سَأَلْتُ الْهُ عُنُهُمَا مَتَى أَرُمِى الْجَمَارَ وَقَالَ إِذَا رَضَى الْجَمَارَ وَقَالَ إِذَا رَضَى إِمَامُكَ فَارُمِهِ فَاعَدُتُّ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمُسُ رَمَيْنَا.

### باب ٢٢٢. رَمُي الْجِمَارِ مِنْ بَطُن الْوَادِي

(٧٩٨) عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيُدُ ۗ اَلَ رَمْى عَبُدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ اللَّهِ مِنْ بَاللَّهِ مِنْ بَطْنِ الرَّحُمْنِ الَّ نَاسًا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ وَالَّذِي لَا اللهَ غَيْرُهُ ﴿ هَذَا مَقَامُ الَّذِي لَا اللهَ غَيْرُهُ ﴿ هَذَا مَقَامُ الَّذِي لَا اللهَ غَيْرُهُ ﴿ هَذَا مَقَامُ اللَّذِي النَّذِي النَّذِي اللهَ عَيْرُهُ ﴿ هَذَا مَقَامُ اللَّذِي النَّذِي النَّذِي اللهُ عَيْرُهُ ﴿ هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ إِلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُو

### باب۲۲-رمی جمار ( کنگریاں مارنا )

(۷۹۷) حفرت وبرہؓ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمرٌ سے پوچھا کہ میں ری جمارکب کروں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تمہاراامام کرے تو تم بھی کرو،لیکن میں نے دوبارہ ان سے یہی مسئلہ پوچھا تو فرمایا کہ ہم انتظار کرتے رہے اور جب زوال شمس ہوجاتا تو رمی کرتے۔

#### باب۲۲۲ ـ رمی جمار، وادی کے نشیب سے

(29۸) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید نے بیان کیا کہ عبداللہ نے وادی
کے نشیب (بطن وادی) میں کھڑے ہوکر رمی کی تو میں نے کہا، یا ابا
عبدالرحمٰن! پچھلوگ تو وادی کے بالائی علاقہ سے رمی کرتے ہیں اس کا
جواب انہوں نے بیدیا کہ اس ذات کی شم جس کے سواکوئی معبود نہیں
یہی (بطن وادی) ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے (رمی کرتے وقت)
جن برسور و لقرہ نازل ہوئی تھی۔

فا کدہ:۔۔ورۃ بقرہ کا خاص اس لئے ذکر کیا کہ اس میں بہت سے افعال حج کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، گویا مقصدیہ ہے کہ ان کامقام ہے کہ جن پر حج کے احکام نازل ہوئے تھے۔

# باب٣٢٣. دَمْي الْجِمَادِ بِسَبُعِ حَصَيَاتٍ،

(٧٩٩) عَنُ عَبُدِاللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْكَهُ عَنُهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْكَجَمْرَةِ الْكُبُرَى وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنُ يَّسَارِهِ وَمِنَّى عَنُ يَصِينِهِ وَرَمْى بِسَبُعِ وَقَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي الَّذِي أُنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

#### باب ٢٢٣. مَنَ رَّمني جَمُرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِف

(٨٠٠) عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرُمِى اللهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرُمِى الْحَمْرَةَ الدُّنُيَا بِسَبْعِ حَصَبَاتٍ يَّكِبِّرُ عَلَى إَثْرِ كُلِ حَصَا فَ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسُهِلَ فَيَقُومُ مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طُويلًا وَيَدُعُو وَيَرُفَعُ يَدَيُهِ ثُمَّ يَرُمِى الْوُسُطَى ثُمَّ يَاخُولُ وَيَرُفَعُ يَدَيُهِ ثُمَّ مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدُعُو وَيَرُفَعُ يَدَيُهِ ثُمَّ مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدُعُو وَيَرُفَعُ يَدَيُهِ ثُمَّ مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدُعُو وَيَرُفَعُ يَدَيُهِ ثُمَّ يَسُمِى حَمَرَةَ ذَاتِ الْعَقْبَةِ مِنْ بَطُنِ الْوَادِي وَلاَيقِفُ يَسُرُمِى عَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقْبَةِ مِنْ بَطُنِ الْوَادِي وَلاَيقِفُ يَسُمِ وَلاَيقِفُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعُلُهُ .

باب ۲۲۳ ۔ رمی جمارسات کنگریوں سے اللہ عنہ مجرہ عقبہ کچ پاس پنچے تو بیت اللہ عنہ جمرہ عقبہ کچ پاس پنچے تو بیت اللہ آپ کے بائیں طرف تھا اور منی دائیں طرف، پھر سات کنگریوں سے رمی کی اور فرمایا کہ جس ذات پر سورۂ بقرہ نازل ہوئی تھی اس نے بھی اس طرح رمی کی تھی ۔

باب ۱۲۳ ۔ جس نے جمرہ عقبہ کی رمی کی اور وہاں تھہرانہیں
(۸۰۰) حضرت ابن عمر تقریب کے جمرہ کی رمی سات کنگریوں کے ساتھ

کرتے اور ہر کنگری کے ساتھ تجبیر کہتے تھے پھر آگے بڑھتے اور ایک
ہموارز مین پر پہنچ کر قبلہ رو کھڑ ہے ہوجاتے اسی طرح دیر تک کھڑ ہے،
ہموارز مین پر پہنچ کر قبلہ رو کھڑ ہے ہوجاتے اسی طرح دیر تک کھڑ ہے،
ہاتھا ٹھا کردعا کرتے رہتے پھر جمرہ وطلی (درمیان یا دوسر نے نمبر پر) کی
ہوجاتے، پھر ہا کیس طرف بڑھتے اور ایک ہموارز مین پر قبلہ رو کھڑ ہے
ہوجاتے، یہاں بھی دیر تک ہاتھ اٹھا کردعا کیس کرتے رہتے اس کے بعد ہون وادی سے جمرہ عقبہ کی رئی کرتے ۔ اس کے بعد آپ کھڑ ہے نہ ہوتے
بطن وادی سے جمرہ عقبہ کی رئی کرتے ۔ اس کے بعد آپ کھڑ گواسی طرح
کرتے دیکھا تھا۔

#### باب ۲۲۵. طَوَافِ الْوَدَاعِ

(٨٠١) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ أُمِرَالنَّاسُ الْكُهُ عَنُهُمَا قَالَ أُمِرَالنَّاسُ الْكَيْتِ الَّلَا أَنَّهُ وَ الْحِرُ عَهُدِهِمُ بِالْبَيْتِ الَّا أَنَّهُ وَ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ \_

#### باب۷۲۵ بطواف و داع به

(۱۰۸) حضرت ابن عبس رضی الله عنها نے بیان کیا کہ لوگوں کواس کا تھم تھا کہ ان کا آخری وقت بیت اللہ کے ساتھ ہو ( یعنی طواف کریں ) البتہ حاکضہ سے بیمعاف ہوگیا تھا۔

فا کہ ہ:۔طواف دداع احناف کے یہاں واجب ہے کیکن حائضہ اورنفساء پر داجب نہیں ہے ابن عمر کا پہلے بیفتو کی تھا کہ حائضہ اورنفساء کو انتظار کرنا چاہئے ، پھر جب جیض اورنفاس کا خون بند ہوجائے تو طواف کرنے کے بعد واپس ہونا جا ہے کیکن جب انہیں نبی کریم ﷺ کی بیصدیث معلوم ہوئی تو اپنے مسلک سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔

(٨٠٢) عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنهُ حَدَّتَهُ اَنَّ النَّهُ عَنهُ حَدَّتَه وَ اَنَّ النَّهُ عَنهُ حَدَّتَه وَ النَّهِ وَ سَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرِ ثَمَّ وَالْمَحَصِّبِ ثُمَّ رَفَدَ رَقَدَةً بِالمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ الله البَيْتِ فَطَافَ بِه \_

ر كِب إلى البيتِ قطاف بِهِ \_ باب ٢٢٢. إذَا حَاضَتِ الْمَرُاةُ بَعُدَ مَاأَفَاضَتُ (٨٠٣) عَنِ ابُنِ عبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رُخِّصَ (١٠٠٥) مَن ابُنِ عبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رُخِّصَ

(٣٠٢) عَنِ ابنِ عِبَاسِ رَصِي الله عَنهما قال رَخِصَ لِـلُحَآئِضِ اَنُ تَنُفِرَ اِذَا اَفَاضَتُ قَالَ وَسَمِعُتُ ابُنَ عُمَرَ يَـقُـوُلُ اِنَّهَـا لَاتَنُـفِرُ ثُمَّ يَقُولُ بَعُدُ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّــ

### باب ٢٢٧. الْمُحَصَّب

(٨٠٤) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَيُسَ التَّحُصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مُنْزِلٌ نَّزَلَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(۸۰۲) حضرت انس بن ما لک رضی الله عند نے ارشادفر مایا کہ نبی کریم کے نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھی پھر تھوڑی دیر کے لئے محصب میں سور ہے اس کے بعد سوار بوکر بیت الله کی طرف تشریف لے گئے، اور طواف کیا۔

باب ۲۲۲ \_طواف افاضہ کے بعد اگر عورت حائضہ ہوگئ (۸۰۳) حضرت ابن عباسؓ نے بیان کیا کہ عورت کو اس کی اجازت ہے کہا گروہ طواف افاضہ (طواف زیارت) کرچکی ہواور پھر (طواف وداع سے پہلے) حیض آجائے تو (اپنے گھر) واپس چلی جائے اس کے بعد ،آپٹر ماتے تھے کہ نبی کریم ﷺ نے عورتوں کو اس کی اجازت دی تھی۔

#### باب ۲۲۷\_وادی محصب

(۸۰۴) حضرت ابن عباس رضی الله عنه نے بیان کیا کہ محصب میں الرّ نے کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تو صرف رسول الله ﷺ کے قیام کی جگه تھی؟

فائدہ: یعنی محسب میں آنحضور ﷺ نے بعض وقتی آسانیوں کے خیال سے قیام کیا تھاور نہ یہاں کا قیام نہ ضروری ہےاور نہاس کا افعال حج ہے کوئی تعلق ہے؟

> باب ٢٢٨. النُّرُولِ بِلِنِى طُوَى قَبُلَ اَنُ يَلْخُلَ مَكَّةَ وَالنُّرُولِ بِالْبَطُحَآءِ الْحَيْهِ فِى الْحُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنُ مَكَّةَ (٨٠٥) عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانَ إِذَا اقْبَلَ بَاتَ بِذِى طُوًى حَتَى إِذَا اَصْبَحَ دَحَلَ وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِى طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَى يُصُبِحَ وَكَانَ يَذُكُرُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفُعَلُ ذَلِكَ.

باب ۲۲۸ - مکہ میں داخلہ سے پہلے ذی طوی میں قیام اور مکہ سے واپسی میں ذی الحلیفہ کے بطحاء میں قیام (۸۰۵) حضرت ابن عمرٌ جب مکہ آتے تو ذی طوی میں رات گزارتے تھے اور جب صبح ہوتی تو شہر میں داخل ہوتے اس طرح واپسی میں بھی ذی طوی سے گزرتے اور وہیں رات گزارتے ، فرماتے تھے کہ نبی کر یم کی ہمی اس طرح کرتے تھے۔

## باب ٢٢٩. وَجُوبُ الْعُمُرَةِ وَفَضُلُهَا

(٨٠٦) عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَـلّـي الـلّٰهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمُرَةُ اِلَى الْعُمُرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبُرُورُ لَيُسَ لَهُ ۚ جَزَآةٌ اِلَّاالُجَنَّةُ \_

## باب ٢٣٠. مَن اعْتَمَرَ قَبُلَ الْحَجّ

(٨٠٧) عَن عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ سَالَ ابَّنَ عُمَرَّعَنِ العُمُرَةِ قَبُلَ الحَجِّ فَقَالَ لَا بَاسَ قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ ابُنُ عُمَرَ اِعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ اَنُ يَحُجَّ ـ

باب ٢٣١. كم اعتَمَرَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَسَجِدَ فَإِذَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا السَّمسَجِدَ فَإِذَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنَهُمَا جَالِسٌ إلى حُحُرة قِعَائِشَة ثُمَّ قَالَ لَه كم اعتَمَر رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعٌ إِحُلاهُنَّ فِى رَجَبَ فَكُرُوهُ يَاأُمَّاهُ يَا أُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرُوةٌ يَاأُمَّاهُ يَا أُمَّ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ عُرُوةٌ يَاأُمَّاهُ يَا أُمَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرُوةٌ يَاأُمَّاهُ يَا أُمَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اعْتَمَرَ الْهُ عَلَيْهِ وَهُو وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُا اللّهُ عَلَيْهِ وَمُو وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمُا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمَ الللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّه

## باب ۲۲۹ مره کاو جوب اوراس کی فضیلت،

(۸۰۲) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ،ایک عمرہ کے بعد دوسراعمرہ دونوں کے درمیان کے گنا ہوں کا کفارہ ہے اور حج مبر ورکی جز اجنت کے سوااور کچھنیں۔

### باب،۲۳۰ جس نے حج سے پہلے عمرہ کیا

(۸۰۷) حضرت عکرمہ بن خالد ؓ نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے ج سے پہلے عمرہ کرنے کے متعلق پوچھا تو ابن عمر ؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے جج کرنے سے پہلے عمرہ کیا تھا۔

### باب ۲۳۱ نی کریم ﷺ نے کتنے عمرے کئے

(۸۰۸) حفرت بجابد نے بیان کیا کہ میں اور عروہ بن زبیر مجد میں واخل
ہونے وہاں عبداللہ ابن عمر عائشہ کے جربے سے فیک لگائے بیٹے تھان
سے بوچھا کہ نبی کریم بھٹنے نے کتے عمرے کئے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ
چار اور ایک رجب میں کیا تھا، کیکن ہم نے پیند نہیں کیا کہ اس کی تر دید
کریں حضرت عروہ نے بوچھا کہ اے میری مال ،اے ام الموشین! ابو
عبدالرصٰن کی بات آپ بن ربی ہیں؟ عائشہ نے بوچھا وہ کیا کہ درہے ہیں
انہوں نے کہا کہ کہ درہے ہیں کہ رسول اللہ بھٹے نے چار عمرے کئے تھے
جن میں سے ایک رجب میں کیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ ابوعبدالرحمٰن
پر رحم کرے، آنحضور بھٹے نے تو کوئی عمرہ ایسانہیں کیا جس میں وہ فود
موجود ندر ہی ہوں، آپ بھٹے نے رجب میں تو بھی عمرہ نہیں کیا تھا۔

فائدہ: ۔ آنحضور ﷺ سے رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ ثابت نہیں۔حضرت ابن عمرؓ نے غلطی سے اس مہینہ کام لے لیاای کے متعلق رادی نے کہا کہ اس کی تر دید ہم نے مناسب نہیں تیجی ۔حضرت عائش مختصرت عروہؓ کی خالہ تھیں، اس لئے انہیں ماں کہہ کے پکارا اور ام المؤمنین توضیں ہی ۔

(٨٠٩) عَنُ قَتَادَةَ (رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ سَالُتُ اَنَسًا رَضِى اللّهُ عَلَيُهِ اَنَسَا رَضِى اللّهُ عَلَيُهِ اَنَسَا رَضِى اللّهُ عَلَيُهِ اَنْسَا رَضِى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلّمَ قَالَ اَرْبَعٌ عُمْرَةُ الحُدَيْبِيَّةِ فِي ذِى القَعُدَةِ حَيثُ صَدَّةُ السَمُسُرِ كُونَ وَعُمْرَةٌ مِّنَ العَامِ المُقبلِ فِي ذِي القَعْدَةِ حَيثُ صَالَحَهُمُ وَ عُمْرَةٌ الْجَعِرَّ انَةِ اذا قَسَمَ الشَّعَ اَرَاهُ حُنيُن قُلتُ كُمْ حَجَّ قَالَ وَاحِدَةً.

(۸۰۹) حضرت قادہ نے حضرت انس کے بوچھا کہ نبی کریم بھی نے کتنے عمرے کئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چارے عمرہ حدیبیہ، ذی قعدہ میں جب مشرکین نے آپ بھی کوروک دیا تھا پھرذی قعدہ ہی میں ایک عمرہ، دوسرے سال جس کے متعلق آپ نے مشرکین سے سلح کی تھی اور عمرہ جرانہ، جس موقعہ پر آپ نے غنیمت، غالباً حنین کی ہفتیم کی تھی، میں نے پوچھا، اور آ مخصور بھی نے جج کتنے کئے؟ فرمایا کہ ایک۔

فائدہ:۔ بیراوی کاسہوہے کیونکہ دوسرے سال نبی کریم ﷺ کاعمرہ قضا کا تھا،حدیبیہے کے موقعہ پرمشرکیین کی مزاحت کی وجہ ہے آپ ﷺ نے عمرہ نہیں کیااور چونکہ نیت کر کے نکلے تھے،اس کئے اس کی قضا آئندہ سال کی معلوم ہوتا ہے کہ عبارت کی ترتیب غلط ہونے کی وجہ سے مفہوم ، بدل گیا ہے درنہائی کی دوسری روایتوں میں ترتیب واقعہ کے مطابق ہے۔

> (٨١٠) عَنُ قَتَادَةً (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ فَقَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُثُ رَدُّوهُ وَمِنَ القَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَعُمْرَةً فِي ذِي قَعُدَةٍ وَ عُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

(٨١١)عَن البَرَآء بُن عَازِب رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا يَقُولُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعُدَةِ قَبُلَ أَنْ يَّحُجَّ مَرَّتَيُن.

(۸۱۰) حضرت قادة نے بیان کیا کہ میں نے اس سے (آ مخضور ا کے عمرہ کے متعلق) یو جھا تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ ایک عمرہ کرنے نکلے تھے ، جس میں آپ کومشرکین نے واپس کر دیا تھا اور دوسرے سال (اس) عمرہ حدید ہ (کی قضا) کی تھی اورایک عمرہ ذی قعدہ میں اور ایک اینے حج کے ساتھ کیا۔

(۸۱۱) حضرت براء بن عازب رضی الله عنه نے ارشادفر مایا که نبی کریم الله في المائي المرابي المياد وعمر المائي تقيد

فائدہ:۔اصل بیہ بے کہ آنحضور ﷺ نے میار عمروں کی نبیت کی تھی الیکن راوی اس کے شار کرنے میں مختلف ہو گئے بعض نے عمرہ حدید یو شار کیا کداگر چہ آ ب عمرہ کی نیت کر کے مطبے تھے کیکن مشرکین کی مزاحمت کی وجہ سے پورانہ ہوسکا پھر آئندہ سال اس کی قضا کی بعض نے عمرہ جعرانہ کوشارنہیں کیا، کیونکہ بیعمرہ آپ ﷺ نے رات میں کیا تھا اور بعض نے حج کے عمرہ کوچھوڑ دیا کیونکہ وہ حج کے اِفعال ہے اس عمرہ کو جوآپ ﷺ نے قارن کی حیثیت سے کیا تھا، جدانہ کر سکے آئہیں اعتباری اوراضا فی وجوہ سے راویوں کی روایتیں مختلف ہو کئیں۔

## باب۲۳۲ شعیم سے عمرہ

ر انہیں تھم دیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کواپنے ساتھ لے جا کیں ، اور تنظیم ہے انہیں عمرہ کرالا تیں ،۔

() ما لک بن بعضم السب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یو حیصا، یا رسول الله! كيابير (عمره ، حج كے درميان حلال ہونا ) صرف آب بى كے لئے ہے؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا کنہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے۔

#### باب۲۳۳ ـ عمره کا ثواب، بقدرمشقت

(۸۱۳) حضرت عا نَشَةٌ نے کہا کہ یارسول اللہ! لوگ تو دونسک (حج اور عمرہ) کر کے واپس ہور ہے ہیں اور میں نے صرف ایک نسک (حج) کیا ہےاس بران ہے کہا گیا کہ پھرا نظار کریں اور جب یاک ہوجا ئیں تو تعیم جاکر دہاں ہے(عمرہ کا)احرام با ندھیں پھرہم سےفلال جگہ آمیں اور بیکهاس عمره کا ثواب تمهارے خرچ اور مشقت کے مطابق ملے گا۔

#### باب ٢٣٢. عُمُرَةِ التَّنُعِيم

(٨١٢)عَن عَبُدِالرَّحُهُنِ ابُنِ اَبِيُ بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَـنُهُمَا أَخُبَرَهُ ۚ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ ۚ أَنُ يُرُدِفَ عَآئِشَةَ وَيُعُمِرَهَا مِنَ التُّنْعِيُمِ \_

﴾ أنَّ سُرَاقَةَ بُنَ مَالِكِ ابُن جُعُشُم لَقِيَ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرُمِيُهَا فَقَالَ ٱلكُّمُّ هذِهِ خَاصَّةً يَّارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَابَلُ لِللَّا بَدِ.

#### باب ٢٣٣. أجُر العُمُرَةِ عَلَى قَدُر النَّصَب

(٨١٣)عَن عَـآئِشَة رَضِيَّ اللَّهُ عَنُهَا يَارَسُولَ اللَّهِ يَـصُـدُرُ النَّـاسُ بنُسُكين وَاصُدُرُ بنُسُكِ فَقِيلَ لَهَـا انتَظِرِيُ فَإِذَا طَهُرُتِ فَانْحُرُجِي إِلَى التَنْعِيُم فَاهَلِّي ثُمٌّ اثتِنَا بِمَكَانِ كَذَا وَلكِنَّهَا عَلى قَدُرِ نَفَقَتِكَ أَوُ نَصَبِكَ

فائدہ: ۔ یعنی حضرت عائشہ کاعمرہ اور تمام اصحاب کے عمرہ سے افضل تھا کیونکہ انہوں نے اس کے لئے انتظار کی تکلیف برداشت کی اور ایک قدرتی مجبوری کی وجہ ہے مشقت بھی زیادہ اٹھائی۔

# باب ٢٣٣. مَتَّى يَحِلُّ المُعُتَمِرُ

(١٤) عَن السُمَاء بِنُتِ آبِي بَكُرٍ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها) تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتُ بِالْحَجُونِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَنُها) تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتُ بِالْحَجُونِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ لَقَدُ نَزَلُنَا مَعَه وهُنَا وَنَحُنُ يَوُمَيْدٍ خِفَافٌ قَلِيُلٌ ظَهَرُنَا قَلِيلًا خَهَرُنَ انَا وَأُحْتِى عَآئِشَهُ وَالنَّرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

باب ٢٣٥. مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ آوِ الْعُمُرَةِ آوِ الْعُرُوِ (٥١٨) عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا) اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَنْهُمَا) اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَ فَلَ مِن غَرُو اَو حَجِّ اَوْعُمرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرُفِ مِنَ الْاَرضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرُ اتِ ثُمَّ يَقُول: لَا اِللَّهُ اللَّهُ وَحَدَهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيرٌ البُونَ لَهُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَ هُو عَلَى حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَهُومَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَهُومَ وَهُومَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَهُو عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَهُو عَلَى حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَ فَهُو الْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُكُ وَلَهُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَاللَّهُ الْمُمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَا اللَّهُ الْمُلُكُ وَلَا لَمُ اللَّهُ الْمُلُكُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَا اللَّهُ الْمُلُكُ وَلَا اللَّهُ وَعُدَهُ وَعُلَو الْمُولَامُ وَالْمُولَ عَلَيْ الْمُعُلِقُ وَالْمُولَ عَامِدُونَ عَالِمُ اللَّهُ الْمُؤَمِّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُكُ وَلَا اللَّهُ الْمُلُكُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُلُكُونَ اللَّهُ الْمُعُولَ الْمُعُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْم

## باب ٢٣٢. اِسْتِقُبَالِ ٱلْحَآجِ القَادِمِينَ وَالثَّلا تَةِ عَلَى الدَّآبَةِ

(٨١٦) عَرِ ابُنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ مَكَّةَ اسْتَقُبَلَتُهُ أُغُيلِمُهُ بَنِي عَبُدِالمُطلبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيُهِ وَاخَرَ خَلُفَهُ .

#### باب ٢٣٧. الدُّخُول بالعَشِي

. (١٧٨)عَنُ آنَس ( رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ ) فَالَّ كَانَ النَّبِيّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطُرُقُ آهُلَه ' لَيُلًا كَانَ لَا يَدُخُلُ اِلَّا غُدُوةً اَوُ عَشِيَّةً \_

وَ عَـنُ جَـا بِرٍ رَضِّىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنُ يَكُل عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنُ يَّطُرُقَ اَهْلَهُ لَيُلاً \_

باب ٢٣٨. مَنُ اَسُرَعَ نَاقَتَهُ اِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

یا ہے ۲۳۳۴ یمرہ کرنے والا کب حلال ہوگا

(۸۱۴) حفرت اساء بنت انی بکر جب بھی جون پہاڑ ہے ہوکر گزرتیں تو یہ ہمین دومین 'نازل ہوں اللہ کی مجمد ﷺ پر ،ہم نے آپ کے ساتھ یہیں قیام کیاان دنوں ہمارے پاس (سامان) بہت بلکے پھیکے تصوار یاں بھی کم تھیں اور زادراہ کی بھی کمی تھی میں نے ،میری بہن عائشہ ، زبیراور فلاں رضی اللہ عنہم نے عمرہ کیا اور جب بیت اللہ کا طواف کر چکے تو (صفا اور مردہ کی سعی کے بعد) ہم حلال ہو گئے ، جج کا احرام ہم نے شام کو ماندھا تھا۔

باب ۱۳۵۷ ۔ جج ، عمرہ ، یا غزوہ سے واپسی پر کیا دعاء پڑھی جائے
( ۱۵۵ ) حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ جب کی غزوہ ،
ج یا عمرہ سے واپس ہوتے تو جب بھی کی بلند جگہ کا پڑھا و بوتا تو تین مرتبہ تکمیر کہتے اور بید عا پڑھتے '' اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، وہ تنہا ہے ، اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، وہ تنہا ہے ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ملک اس کا ہے اور حمداس کے لئے ہے ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ، م واپس ہور ہے ہیں تو بہ کرتے ہوئے اور اس کی حمد کرتے ہوئے ، اللہ نے رب کے حضور تجدہ کرتے ہوئے اور اس کی حمد کرتے ہوئے ، اللہ نے ، اللہ نے ، اللہ نے اپنا وعدہ سی اگر دکھایا ، اپنے بندے کی مدد کی اور سارے فشکر کوئنہا شکست دے دی۔''

### باب ۱۳۲۷\_آنے والے حاجیوں کا استقبال اور تین آدمی ایک سواری پر

(۸۱۲) حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ مکہ تشریف لائے تو عبدالمطلب کے چند بچوں نے آپ کا استقبال کیا ، آپ نے ایک بچے کو (اپنی سواری کے ) آگے بٹھالیا اور دوسرے کو پیچھے۔

## باب ٢٣٧ ـ دو پېر بعد گهر آنا

(۱۵) حفرت انس نے بیان کیا کہ دسول اللہ ﷺ (سفرے) رات میں گھر نہیں پہنچتے تھے۔ یاضج کے وقت پہنچ جاتے تھے یا دو پہر کے بعد۔ نیز حضرت جابر نے فر مایا کہ دسول اللہ ﷺ نے گھر رات کے وقت اتر نے منع کیا تھا (مطلب یہ ہے کہ سفر سے گھر رات میں آنے کا معمول نہ بنان چاہئے۔ اتفاق اور ضرورت کی بات الگ ہے ہ

باب ١٣٨ \_جس نے مدينہ كقريب بيني كرايي سواري تيز كردي

(٨١٨)عَن أنَسِ ( رَضِى اللَّهُ عَنُه ) يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ فَأَبُصَرَ ذَرَجَاتِ المَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَه ' وَإِنْ كَانَتُ دَأَبَّةٌ

(۸۱۸) حضرت انس ؓ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ ﷺ سفر سے واپس ہوتے اور مدینہ کے بالائی علاقوں پرنظر پڑتی توا پنااونٹ تیز کردیتے ،کوئی دوسراجانور بھی ہوتا تواہے بھی تیز کردیتے تھے۔

فا کدہ:۔ابوعبداللہ نے کہا کہ حارث بن عمیر نے حمید کے واسطہ سے اس حدیث میں یہ زیادتی بھی کی ہے کہ'' مدینہ سے محبت اور لگاؤ کی وجہ سے سواری تیز کردیتے تھے۔حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے وطن سے مشر وعیت ،سفر میں وطن کا اشتیاق اور اس کی طرف گن کا ثبوت ہوتا ہے وطن سے محبت ایک قدرتی بات ہے اور اسلام نے بھی اسے سراہا ہے۔

## باب ٢٣٩. السَّفُرُ قِطُعَةٌ مِّنَ العَذَابِ

(٨١٩)عَلْ أَبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَهُ عَنِ الغَدَابِ يَمُنَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قِطُعَةٌ مِنَ العَدَابِ يَمُنعُ الحَدَّكُمُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنُومَهُ فَإِذَا قَضَى نَهُمَتَهُ فَلَيْعَجُلِ إِلَى اَهُلِهِ.

## باب • ٢٣٠. إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ

(٨٢٠)عَن ابُنُ عَبّاسُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَّا قَدُ أُحْصِرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ رَاسَه وَ حَامَعَ نِسَآءَهُ وَنَحَرَ هَدُيه حُتّٰى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا \_

## باب۱۳۹-سفرعذاب کاایک فکڑاہے

( ۱۹۹ ) حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے دوایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا ، سفر تو ایک عذاب ہے، آ دمی کو کھانے ، پینے اور سونے ( ہرا یک چیز ) سے روک دیتا ہے اس لئے جب اپنی ضرورت بوری کرلوتو فوراً گھر واپس آ جایا کرو۔

باب ۲۴۰ \_ اگر عمرہ کرنے والے کوروک دیا گیا (۸۲۰) حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، رسول اللہ ﷺ جب روک دیئے گئو آپ نے اپناسر منڈ ایا،از واج مطہرات کے پاس گئے اور قربانی کی پھرآئندہ سال ایک عمرہ کیا۔

فا کدہ: محصر احصار سے اسم مفعول ہے، احصار لغت میں بھی مرض یا دشمن دونوں کی وجہ سے رکاوٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور حج کی شرعی اصطلاح میں احناف کے بہاں بھی اس سے یہی مراد ہے، بعض اسلاف نے بھی اس کے یہی معنی شرعی اصطلاح میں مراد لئے میں ۔امام شافعیؒ اس سے صرف دشمن کی رکاوٹ مراد لیتے ہیں اگر چہ آیت جس میں احصاء کا ذکر ہوا ہے وہ دشمنوں ہی سے متعلق نازل ہوئی تھی کیکن ہم حال لفظ عام ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اسے صرف دشمن کی رکاوٹ سے خاص کر دیا جائے اور پھر بیاری تو بعض اوقات جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔

#### باب ۱۲۴ - هج سے رو کنا

(۸۲۱) حضرت ابن عمرٌ فرماتے تھے کیا تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ کی سنت کافی نہیں ہے، اگر کسی کوجی ہے روک دیاجائے تو (اگر ممکن ہوسکے) است بیت اللہ کا طواف کرنا چاہئے اور صفا اور مروہ کی سعی پھر ہراس چیز سے حلال ہوجانا چاہئے (جواس کے لئے) (جج کی وجہ سے) حرام محیں اور (اس کے بدلہ میں) دوسرے سال جج کرنا چاہئے، پھر قربانی کرنی چاہئے یا اگر قربانی نہ مطرقوروزے رکھنے چاہئیں۔

#### باب ١ ٢٣. ألا حُصَارِفي الحَجّ

(۸۲۱)عَن ابُن عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ الْيُسَ حَسُبُكُمُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِللَّهُ حُبِسَ اَحَدُكُمُ عَنِ السَحَجِّ طَافَ بِالبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ حَلَّ مِنُ كُلِّ شَيْ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا فَيُهُدِى آوُ يَصُومُ إِنْ لَّمُ يَجِدُ هَدُيًا۔ باب ٢٣٢. النَّحُو قَبُلَ ٱلحَلُقِ فِي ٱلحَصُرِ (٨٢٢)عَيْ الْمِسُورِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،قَالَ)اَثَّ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ قَبُلَ اَنْ يَّحُلِقَ وَ أَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحَرَ قَبُلَ اَنْ يَّحُلِقَ وَ أَمَرَ السَّاهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ قَبُلَ اَنْ يَّحُلِقَ وَ أَمَرَ

باب٣٣٣. قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ اَوُ صَدَقَةٍ وَّهِيَ اِطُعَامُ سِتَّةٍ مَسَاكِيُنَ

(٨٢٣) عَن كَعُب ابن عُجُرة (رَضِى الله تَعَالَى عَنُه) قَالَ وَقَفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالْدُ حَلَيْهِ وَسَلَّم بِالْدُ حَلَيْهِ وَسَلَّم بِالْدُ حَلَيْهِ وَسَلَّم بِالْدُ حَدَيْبِيَّةِ وَرَاسِى يَتَهَافَتُ قَمَلًا فَقَالَ يُوذِيُكَ هَوَامُّكَ قُلَتُ نَعَمُ قَالَ فَاحُلِق رَاسَكَ أَوُ قَالَ احُلِقُ هَوَامُّكَ فَي نَزَلَتُ هَذِهِ الآيةُ فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيئُسًا اَوْبِهِ قَالَ فِي مِنْ رَّاسِهِ إلى اجرِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صُمْ قَلْلُهُ قَلَيْهِ وَسَلَّم مُ مُثَلِّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صُمْ قَلْلُهُ آيًا م أَو تَصَدَّقُ بِفَرُقٍ بَيْنَ سِتَّة وَانسُك بِمَا تَيْسَرَد

باب ٢٣٣٠. الإطعام فِي الفِدْية نِصْفُ صَاعِ (٨٢٤) عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مُغفَّلِ قَالَ جَلَسُتُ اللَّي كَعُبِ بُنِ عُجُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ فَسَأَلُتُهُ عَنِ الفِدُيةِ فَقَالَ نَزَلَتُ فِيَّ خَاصَّةً وَهِي لَكُمُ عَآمَةً ، مَا أُرِي تَجِدُ شَاةً فَقُلُتُ لَا فَقَالَ فَصُمُ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ أَو اَطُعِمُ سِتَةَ مَسَاكِيُنَ لِكُلِّ مِسُكِيُنِ نِضِفُ صَاعٍ۔

> باب ۲۳۵ . إِذَا صَادَالُحَلالُ فَاهُدَى لِلْمُحُرِمِ اَكَلَهُ

(٨٢٤) عَنُ عَبُدِ اللهِ بُن آبِي قَتَادَهُ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) قَالَ انْطَلَقَ آبِي عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَاحُرَمَ اَصْحَابُهُ وَلَهُ يُحْرِمُ وَحُدِّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَّ عَدُوَّا يَغْزُوهُ بِغَيْمَةٍ فَانُطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا آبِي مَعَ اَصْحَابِهِ تَضَحَّكَ بِعُضُهُمُ إلى بَعْضَ فَبَيْنَمَا آبِي مَعَ اَصْحَابِهِ تَضَحَّكَ بِعُضُهُمُ إلى بَعْضَ فَنَتُ بَعْضُ فَا بَوْمَا وَ حُشِ فَحَمَلَتُ عَلَيْهِ بَعْضُ فَنَتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْبَتُهُ وَ اسْتَعَنَّتُ بِهِمُ فَأَبُوا الْ يُعِينُونِي فَطَعَ نَتُهُ وَاسْتَعَنَّتُ بِهِمُ فَأَبُوا الْ يُعِينُونِي فَا فَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

باب ۱۴۲۔ حصر میں سرمنڈ انے سے پہلے قربانی۔ (۸۲۲) حضرت مسور رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے (صلح حدید بیے کے موقعہ پر) قربانی ،سرمنڈ انے سے پہلے کی تھی اور اپنے اصحاب کو بھی اسی کا حکم دیا تھا۔

باب ۲۲۳ الله تعالی کاارشاد' یاصدقد' (دیاجائے) یہ صدقہ چھ سکینوں کو کھانا کھلانے (کی صورت میں ہوگا)
مدت چھ سکینوں کو کھانا کھلانے (کی صورت میں ہوگا)
میرے پاس آ کر کھڑے ہوئے قوجوئیں میرے سرے برابرگری جاربی میں آپ نے فرمایا یہ جو ئیں تمہارے لئے تکلیف دہ ہیں میں نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا ، پھر سرمنڈ الویا آپ نے صرف یہ فرمایا کہ منڈ الو، انہوں نے بیان کیا کہ بیآ ہے میرے ہی بارے میں نازل ہو گئی کداگر میں کوئی تکلیف ہو آخر آ ہے تک ہے ہم میں کوئی تکلیف ہو آخر آ ہے تک ہے ہم میں کوئی مریض ہویا اس کے سرمیں کوئی تکلیف ہو آخر آ ہے تک ہے ہم میکنوں کو کھانا دے دویا جو میسر ہواس کی قربانی کردو۔

باب ۱۳۳۳ فدید کے طور پرنصف صاع کھانا کھلانا (۸۲۳) حضرت عبداللہ بن مغفل نے بیان کیا کہ میں کعب بن ابی مجر ہ اللہ کے ساتھ بیشا ہوا تھا، میں نے ان سے فدید کے متعلق پو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ (قرآن مجید کی آیت) اگر چہ خاص میرے بارے میں نازل ہوئی تھی لیکن تھم اس کاسب کے لئے ہے۔ (کیا تمہارے پاس کوئی بحری ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں! آپ نے فرمایا کہ چھرتین دن کے دوزے دکھ لو، یا چھمسکینوں کو کھانا کھلادو، ہر مسکین کو آ دھا صاع۔)

باب۲۴۵۔شکاراس نے کیا جومحرمہیں تھا پھر اسے محرم کو ہدیہ کیا تو محرم اسے کھا سکتا ہے کا چینہ تا عبد اللہ بین الی قاد ٹا نے نہاں کیا کہ میں

(۸۲۲) حفرت عبداللہ بن الی قمارة نے بیان کیا کہ میرے والدسلے صدیبیہ کے موقعہ پر (شمنوں کا پہتد لگانے ) نکلے پھران کے ساتھیوں نے تو احرام باندھ لیا لیکن (خود انہوں نے ابھی ) نہیں باندھا تھا (اصل میں ) نبی کریم کے کو پیا طلاع دی گئی تھی کہ مقام غیقہ میں دشمن ان کی تاک میں میں اس لئے نبی کریم کے ناتھ نے (ابوقادہ اور چندصحابہ کوان کی تلاش میں ) روانہ کیا، میرے والد (ابوقادہ ) اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے کہ بیلوگ ایک دوسرے کود کھے کہ کے کر مینے لگے (میرے والد نے بیان کیا کہ ) میں ایک دوسرے کود کھے کہ کھر میننے لگے (میرے والد نے بیان کیا کہ ) میں

اَكُلُنَا مِنُ لَحُمِهُ وَ خَشِينَا اَلُ نُقُتَطَعَ فَطَلَبُتُ النَّبِيَّ سَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفَعُ فَرَسِى شَاوًا وَّاسِيرُ خَاوًا فَكَ فَرَسِى شَاوًا وَّاسِيرُ خَاوًا فَكَ فَرَسِى شَاوًا وَّاسِيرُ خَاوًا فَكَ فَلَ فَكَ فَا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَرَكُتُهُ ' بِتَعَهَىنَ وَهُوَ قَآئِلٌ السَّقَيَا فَقُلُتُ يَارَسُولَ لَلْهِ إِنَّ اَهُمُ فَلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اَهُمَ لَكَ يَقُرَئُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحُمَةَ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اَهُمُ مُ قَلْتُ السَّلَامَ وَرَحُمَةَ اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنْ السَّفَيا فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحُمَةَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحُمَةً اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحُمَةً اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَمَارَ وَحُشٍ وَعِنْدِى مِنْهُ وَاضِلَةٌ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوا وَهُمُ مُحُرِمُونَ ٤ مَنُ وَكُولَ اللَّهُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَعَنْدِى مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوا وَهُمُ مُحُرِمُونَ ٤ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّلَامَ وَعُمْ مُحُرِمُونَ ٤ مِنْهُ فَالْتَالُولُ وَهُمْ مُحُرِمُونَ ٤ مِنْهُ الْفَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوا وَهُمُ مُحُرِمُونَ ٤ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَالُةُ فَقَالَ لِلُقُومِ كُلُوا وَهُمْ مُحُرِمُونَ ٤ مَنْ السَّلَةُ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوا وَهُمْ مُحُرِمُونَ ٤ مَوْلَا اللَّهُ السَّقِيمَ الْلَهُ الْمُسُولَةُ وَالْمُ الْمُعُولُ وَالْمُ الْمُولِ وَالْمُومِ الْمُعْلَى الْمُعْرَادُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ الْمُرْمُونَ وَالْمُومِ الْمُعَلِّي الْمُعْمَالَ اللَّهُ الْمُعْمِمُونَ الْمُلْعُولُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُنْ الْمُعَرِّي الْمُعْلِى الْمُعْمِمُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعَلِي الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمِمُ الْمُومُ الْمُعُمُونُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُونَ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعُولُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْم

نے جونظرا شائی تو ایک گور خرسا منے تھا، میں اس پر جھپنا اور نیز سے اسے شنڈا کر دیا، میں نے اپ ساتھیوں کی مدد چاہی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا چر ہم نے اس کا گوشت کھایا، اب ہمیں بید ڈر ہوا کہ کہیں (رسول اللہ بھٹے ہے) دور نہ رہ جا کیں چنا نچہ میں نے آنخصور بھٹی کو تلاش کرنا شروع کر دیا، بھی اپنے گھوڑے کو تیز کر دیتا اور بھی آ ہستہ آخر رات گئے بنوغفار کے ایک شخص سے ملاقات ہوگئی۔ میں نے ان سے رات گئے بنوغفار کے ایک شخص سے ملاقات ہوگئی۔ میں نے ان سے جدا ہوا تو آپ بھٹی کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جب میں آپ سے جدا ہوا تو آپ بھٹی مقام تھی میں میں متھا ور آپ کا ارادہ تھا مقام سقیا میں جدا ہوا تو آپ بھٹی مقام تھی نہیں گئی خدمت میں حاضر ہوکر ) میں نے کوش کی ، یا رسول اللہ! آپ کے اصحاب سلام اور اللہ کی رحمت بھیج ہیں، انہیں ڈر ہے کہ کہیں وہ بہت بیچھے نہ رہ جا کیں اس لئے آپ ان کا انظار کریں، پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ! میں ہے آپ بھٹی نے لوگوں اس کا کچھ بچا ہوا گوشت اب بھی میرے پاس ہے آپ بھٹی نے لوگوں اس کا کھانے کے لئے فرمایا حالانکہ سب محرم تھے۔

فائدہ:۔اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ محرم شکار کا گوشت کھا سکتا ہے۔ بعض اسلاف کا بید سلک ہے کہ جس طرح محرم کے لئے شکار کرنا جائز نہیں سے طرح اس کا گوشت بھی کیا ہو یا اس کے لئے شکار نہیں ہے،خواہ اس نے خود شکار کیا ہو یا اس کے لئے شکار کس کے لئے شکار نہیں کے لئے شکار کس کے لئے شکار نہیں کہا ہو پھر بھی جائز نہیں ،احناف کا اس سلسلے میں مسلک ہیہ ہے کواگر محرم نے خود نہ شکار کیا نہ کسی تھی کہا گوشت کھ سکتا ہے عدیث میں بھی بھی صورت ہے ابوقادہؓ کے ساتھ جولوگ تھے انہوں نے ابوقادہؓ کی کوئی مدن نہیں کی لیکن خود ابوقادہؓ چونکہ محرم نہیں تھے اس لئے انہوں نے شکار کیا تو سب نے اس کا گوشت کھایا ان کے ساتھ یوں نے بھی اور نبی کریم ﷺ کے ساتھ جانے والوں نے بھی۔

باب۔ شکار کرنے میں محرم، غیر محرم کی اعانت نہ کرے (۸۲۵) حفرت ابوقادہ نے بیان کیا کہ ہم نی کریم پھٹا کے ساتھ مقام قاحہ میں تھے۔ بعض اصحاب تو محرم تھے اور بعض غیر محرم۔ میں نے دیکھا کہ میر سے ساتھی ایک دوسرے کو چھود کھارہ ہیں، میں نے جونظر اٹھائی تو ایک گور فرسا منے تھا ان کی مراد بیتھی کہ ان کا کوڑا گرگیا اور اپنے ساتھیوں ہے اسے اٹھانے کے لئے انہوں نے کہ ایکن ساتھیوں نے کہا ہم تہاری مدنہیں کر سکتے (کیونکہ محرم تھے) اس لئے میں نے خود اٹھالیا اس کے بعداس گور فرکے پاس ایک میلے کے پیچھے سے آیا اور اسے مارلیا کھر میں اسے اپنے ساتھیوں کے پاس لایا۔ بعضوں نے تو یہ کہا کہ (ہمیں بھر میں اب کھا لینا چاہئے کہا کہ نہ کھانا چاہئے، پھر میں نی

باب. لايُعِينُ الْهُحُومُ الْحَلَالَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ (٨٢٥)عَنُ آبِي قَتَادَةَ (رَضِى اللَّهُ تعالى عَنهُ) قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالقَاحَةِ وَمِنَّا الْمُحُرِمُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالقَاحَةِ وَمِنَّا الْمُحُرِمُ وَمِنَّا عَيْدُا وَوَلَ شَيْعًا وَمَنْ عَيْدُى وَقَعَ سَوُطُهُ فَقَالُوا لَعَينُكُ عَلَيهِ بِشَىءٍ إِنَّا مُحُرِمُونَ فَتنَا وَلُتُهُ فَا خَدُتُهُ لَا تَعِينُكَ عَلَيهِ بِشَىءٍ إِنَّا مُحُرِمُونَ فَتنَا وَلُتُهُ فَا اللَّهُ عَلَيه بِشَىءٍ إِنَّا مُحُرِمُونَ فَتنَا وَلُتُهُ فَا اللَّهُ عَلَيه بِشَىءٍ إِنَّا مُحُرِمُونَ فَتنَا وَلُتُهُ فَا اللَّهُ عَلَيه بِشَىءٍ إِنَّا مُحُرِمُونَ فَتنَا وَلُتُهُ فَا اللَّهُ عَلَيه فَا اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ وَهُوَ امَامَنَا فَسَالُتُهُ فَا اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ امَامَنَا فَسَالُتُهُ فَقَالَ كُلُوا وَقَالَ بَعُضُهُمُ لَا اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ امَامَنَا فَسَالُتُهُ فَقَالَ كُلُوهُ حَلَالً .

## کریم ہے کی خدمت میں آیا، آپ ہم ہے آگے تھے، میں نے آپ سے مسلہ بو چھاتو آپ نے بتایا کہ کھالو، بیطل ہے۔ مسلہ بو چھاتو آپ نے بتایا کہ کھالو، بیطل ہے۔ باب ۲۳۲ ۔ غیرمحرم کے شکار کرنے کے لئے جمرم شکار کی طرف اشارہ نہ کرے۔

(۸۲۲) حضرت ابوقادہ نے فرمایا کے صحابہ جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پنچے ، تو عرض کی یا رسول اللہ اہم سب لوگ تو محرم تھے، کیکن ابو قادہ نے احرام نہیں باندھاتھا، پھر ہم نے کچھ گور خرد کچھے اور ابوقادہ نے ان پر جملہ کر کے ایک مادہ کا شکار کرلیا، اس کے بعدا یک جگہ ہم نے قیم کیا اور اس کا گوشت کھایا ، پھر خیال آیا کہ ہم محرم ہونے کے باوجود شکار کا گوشت کھا بھی سے تی جو پچھ باقی بچاوہ ہم ساتھ لائے ہیں، اس لئے جو پچھ باقی بچاوہ ہم ساتھ لائے ہیں، آپ آپ بھی نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ سب نے کہا کہ نہیں، اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر باقی ماندہ گوشت بھی کھالو۔

باب کی نے محرم کے لئے زندہ گور خربھیجا ہوتو قبول نہ کرنا چاہے ( ATZ ) حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت سے کہ صعب بن جثامہ لیٹن جب وہ ابواء یا ودان میں تھے تو انہوں نے رسول اللہ کھی کوایک گور خر کا ہدید یا تو آنحضور کھی نے اسے واپس کر دیا تھا پھر جب آپ نے ان کے چہرے کا رنگ دیکھا ( کہ واپس کرنے کی وجہ سے وہ ملول ہو گئے میں ) تو آپ کھی نے فرمایا کہ واپسی کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم محرم ہیں۔

باب ۱۳۸ کون سے جانو رمحرم مارسکتا ہے (۸۲۸)ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی القدعنہا سے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے فرمایا: پانچ طرح کے جانو را سے ہیں جوسب کے سب موذی ہیں اور انہیں حرم میں بھی مارا جاسکتا ہے۔کوا، چیل، بچھو، چو ہا، اور کا شخ والا کتا۔

(۸۲۹) حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم نی کریم ﷺ کے ساتھ منی کے عالم منی کے عالم منی کے عالم منی کے عالم منی کے عالم منی کے عالم منی کہ آپ کی تلاوت کرنے گے اور میں آپ کی زبان سے اسے سیکھنے لگا ابھی آپ نے تلاوت ختم بھی نہیں کی تھی کہ ہم پر ایک سانپ گرا، نبی کریم کھے نے فرمایا کہ ایسے مار ڈالو، چنانچے ہم اس کی طرف بڑھے لیکن وہ

# باب ۲۳۲. لَايُشِيْرُالُمُحُرِمُ اِلَى الصَّيُدِ لَكَى يَصُطَادَهُ الْحَلالُ

(٨٢٦) عَن آبِي قَتَادَة (رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنه ،قَال) فَلَمَّا اَتُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا اَحْرَمُنَا وَقَدُ كَانَ آبُو قَتَادَةَ لَمُ يُحْرِمُ فَرَايَنَا حُمُرَ وَحُشِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا آبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَمِنُهَا اَتَانًا فَحَمُرَ وَحُشِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَمِنُهَا اَتَانًا فَحَمُرَ وَحُشِ فَحَمَلُنَا مِن لَّحُمِهَا ثُمَّ قُلْنَا آنَاكُلُ لَحُمَ صَيْدٍ وَنَحُنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلُنَا مَابَقِى مِن لَحْمِهَا قَالُ مِنكُمُ وَنَ فَحَمِلَ عَلَيْهَا آوُاشَارَ الِيُهَا قَالُوا لَاقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

باب ٧٣٧. إِذَا اَهُدَى لِلُمُحْرِمِ حِمَارًا وَّحْشِيًا حَيًّا لَّمْ يَهُبُلُ (٨٢٧) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ الصَّعُبِ بُنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيُ أَنَّهُ اَهُدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَّحْشِيًا وَهُوَ بِاللَّهُ وَآءِ اَوْبِوَدَّالَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحُشِيًا وَهُو بِاللَّهُ وَالَّهِ اَلَى اللهِ مَلْدَهُ وَمُوهِ قَالَ إِنَّا لَمُ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا اللهُ نَرُدَّهُ وَعَهِ قَالَ إِنَّا لَمُ نَرُدَّهُ وَعَلِيكَ إِلَّا اَنَّا لَمُ نَرُدَّهُ وَعَلِيكَ إِلَّا اللهُ عَلَيْكَ إِلَّا اللهُ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

### باب ٢٣٨. مَايَقُتُلُ الْمُحُرِمُ مِنَ الدُّوَآبِ

(٨٢٨)عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَمُسٌ مِّنَ الدَّوَآبِ كُلُّهُنَّ فَالسِقَ يُتُقَلَّهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدْأَةُ وَالْعَقُرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلُبُ الْعَقُورُ.

(٨٢٩) عَنُ عَبُدِاللّهِ (رَضِيَ اللّهُ تعالى عَنُهُ) قَالَ بَيُنَهَا نَحُنُ مَعَ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَارٍ بِمِنَّى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ وَالْمُرُسَلَاتِ وَإِنَّهُ لِيتُلُوهَا وَإِنِّيُ لَاتَلَقَّاهَا مِنُ فِيُهِ وَإِلَّ فَاهُ لَرَطُبٌ بِهَا إِذْ وَنَبَتُ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوهَا فَابُتَدَرُنَاهَا فَذَهَبَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمَاكَ كَياس پر آنخضور الله فَ فرماياكه بسطرت تم اس ك شري وُقِيَتُ شَرَّكُمُ كَمَا وُقِيْتُمُ شَرَّهَا.

محفوظ ہو گئے وہ بھی تمہارے شریے محفوظ حلا گیا۔

(٨٣٠)عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ قَالَ لِلُوزَعْ فُويُسِقٌ وَلَمْ اَسْمَعُهُ آمُرَ بِقَتُلِهِ.

(۸۳۰) نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطبرہ عاکشہ رضی اللّٰہ عنبیا نے فرمایا کہ رسول الله ﷺ نے چھکلی کوموذی کہاتھالیکن میں نے آپ ﷺ سے یہ بیس سنا کہ آپ نے اسے مارنے کا بھی تھم دیا تھا۔

فائدہ: ۔ پہلے آچکا ہے کہمرم کے لئے شکار وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بعض موذی جانوروں کے مارنے کی اجازت ہے، جیسا کہ ان احادیث ہےان کی تفصیل معلوم ہوتی ہے،اس مسلم میں ائمہ کا اختلاف ہےامام شافعیؒ کے نزد یک ،تمام وہ حیوانات جن کا گوشت کھاناشریعت میں منع ہے ،محرم انہیں مارسکتا ہے امام مالک کے یہال تمام موذی جانوروں کو مارنا جائز ہے لیکن امام ابو حنیفہ یے کہاہے کہ جن کے مارنے کی خوداعادیث میں اجازت دی گئی ہے، صرف انہیں جانوروں کو محرم مارسکتا ہے اب مثلاً بچھو مارنے کی اجازت حدیث میں ہے تو بچھو جیسے تمام حشرات الارض ، اسی همن میں آ جائیں گے ، بعض حالات میں درندوں کا مارنا بھی جائز ہے بہر حال احادیث میں چند مخصوص جانوروں کے مارنے کی اجازت ہے، کوئی تھم عام اس سلسلے میں نہیں۔اب آئمہ کا بیاجتہاد ہے کہ انہوں نے اس باب کی تمام احادیث کوسا سنے رکھ کراس کا اصل مقصد کیاسمجھاہے۔

### باب ٢٣٩. لَايَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ

(٨٣١) عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ لَاهِجُرَةَ وَلٰكِنُ جِهَادٌ وَّ نِيَّةٌ وَّ إِذَااسُتُنُفِرُتُمُ فَانُفِرُوا وَإِنَّ هِذَا الْبَلَدَ حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمْواتِ وَالْاَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بحُرُمَةِ اللُّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَإِنَّهُ لَمُ يَحِلُّ الْقِتَالُ فِيُهِ لِاَحَدِ قَبُلِيُ وَلَمُ يَحِلَّ لِيُ إِلَّاسَاعَةً مِّنُ نَّهَارِ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّي يَوْمِ الْقِينَمَةِ لَايُعْضَدُ شَوْكُمهُ وَلَايُنَفَّرُ صَيْدُه وَلا يُلتَقَطُ لَقُنَطُه والله مَنْ عَرَّفَهَا وَلا يُحْتلى خَلَاهَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَارَسُوُلَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذُخِرَ فَإِنَّهُ \* لقَيْنِهِمُ وَلِبُيُوتِهِمُ قَالَ قَالَ الَّا الْإِذُخِرَ.

### باب ۲۴۹ ـ مکه میں جنگ جائز نہیں

(۸۳۱)حضرت ابن عباسٌ نے بیان کیا که رسول الله عظے نے فتح مکہ کے موقع رفر مایا، اب ہجرت نہیں رہی لیکن (اچھی) نیت کے ساتھ جہاداب بھی باقی ہےاس لئے جب مہیں جہاد کے لئے بلایا جائے تو تیار ہوجانا۔ اس شہر مکہ کواللّٰد تعالٰی نے اسی دن حرمت عطا فر مائی تھی جس دن اس نے آ سان اورز مین بیدا کئے تھاس لئے بداللہ کی دی ہوئی حرمت کی وجہ ہے حرام ہے یہاں کس کے لئے بھی جھ سے پہلے جنگ جائز نہیں تھی اور مجھے تھی ایک دن تھوڑی در کے لئے اجازت ملی تھی اس لئے بہشہراللّٰہ کی قائم کی موئی حرمت کی وجہ سے قیامت تک کے لئے حرام بےنداس کا کا نا کا نا جائے نہاس کے شکار بھڑ کائے جا کیں اور اس شخص کے سواجوا علان کا ارادہ ر کھتا ہوکوئی یہاں کی گری پڑی چیز نداٹھائے اور ندیہاں کی گھاس ا کھاڑی حائے،عمال مولی، مارسول اللہ اذخر، (ایک گھاس) کی احازت دے د بچئے کیونکہ میکاریگرول کو گھرول کے لئے ضروری ہے تو آپ نے فر میا اذخر کی اجازت ہے۔

فا کدہ: ۔یعنی جب مکہ'' دارالاسلام'' ہوگیا تو ظاہرے کہ وہاں ہے ہجرت کا کوئی سوال ہی باقی نہیں ربا،اس لئے آپ ﷺ نے اعلان فرمایا کہ ہجرت کا سلسلہ توختم ہو گیالیکن · · جہاد کا ثواب اچھی اور نیک نیت کے ساتھ قیامت تک باقی رہے گا۔

# باب ٢٥٠. اَلُحجَامَةِ لِلْمُحُرِم

(٨٣٢) عَنِ ابُنِ بُحَيْنَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ احْتَجَمَ النَّهُ عَنُهُ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحُرِمٌ بِلَحْي جَمَلٍ فَيُ وَسُلَّمَ وَهُوَ مُحُرِمٌ بِلَحْي جَمَلٍ فَيُ وَسُطَ رَاسِهِ.

#### ياب • ٦٥ ـ محرم كاليجيمنالكوانا

(۸۳۲) حضرت ابن بحسینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے، جب کہ آپ محرم تھے، اپنے سرکے بچ میں مقام کمی جمل میں پچھپنا لگوایا تھا۔

فا کدہ:۔ بچھنالگوانے کے بارے میں مسلہ یہ ہے کہ اگراس کے لئے بال کا منے پڑی تب تو صدقہ دینا پڑتا ہے اور اگر بال کا شنے کی ضرورت پیش نہ آئے تو صرف بچھنالگانے میں کوئی حرج نہیں۔

### باب ١ ٧٥. تَزُوِيُج الْمُحُرِمِ

(٨٣٣) عَـنِ ابُـنِ عَبَّـاسِ رَضِّـكَى اللَّهُ عَنُهُمَا اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ \_

#### باب ۱۵۱ محرم کا نکاح کرنا

(Arm) حفرت ابن عباس رضی الله عندنے فرمایا کدرسول اللہ ﷺ نے جب میموند سے نکاح کیاتو آپ ﷺ محرم تھے۔

فائدہ:۔اس سئلہ میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ احرام کی حالت میں نگاح کیا جاسکتا ہے یانہیں۔امام ابوحنیفہ دھمۃ اللہ علیہ کا بہی مسلک ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح میں کوئی حرج نہیں۔منوع صرف عورت کے پاس جانا ہے، بخاری کی بیحدیث صاف ہے کہ آنحضور بھے نے احرام کے باوجود میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا،لیکن بعض احادیث سے اس کے خلاف مفہوم ہوتا ہے اور وہ دوسرے ائمہ کی دلیل ہے۔

# باب ٢٥٢. الاغتِسَالِ لِلْمُحُومِ

(٨٣٤)عَن عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَبّاسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنهُ وَالْمِسُورِ بُنِ مَحُرَمَةَ الْحَتَلَفَا بِالأَبُوآءِ فَقَالَ عَبُدُاللّٰهِ بُنُ عَبّاسٍ يَعُسِلُ الْمُحْرِمُ رَاسَه وَقَالَ مِسُورُ لَا يَعُسِلُ الْمُحْرِمُ رَاسَه وَقَالَ مِسُورُ لَا يَعُسِلُ الْمُحْرِمُ رَاسَه وَقَالَ مِسُورُ لَا يَعُسِلُ الْمُحْرِمُ رَاسَه فَارُسَلَنِي عَبُدُاللّٰهِ بُنُ عَبّاسٍ لِا يَعُسِلُ اللّٰهِ بُنُ عَبّاسٍ اللّٰهَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَن الْفَرَنيُنِ وَهُو يَسُتُر بِقُوبٍ فَسَلَّمَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَن الْفَرَاللّٰهِ بُنُ حُنيُنِ ارْسَلَني اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَن عَبُدُاللّٰهِ بُنُ حُنيُنِ ارْسَلَنِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُسِلُ رَاسَه وَهُوَ مُحْرِمٌ عَبُدُ اللّهِ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُسِلُ رَاسَه وَهُو مُحُرِمٌ مَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُسِلُ رَاسَه وَهُو مُحُرِمٌ مَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُسِلُ رَاسَه وَهُو مُحُرِمٌ مَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُسِلُ رَاسَه وَهُو مُحُرِمٌ مَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُسِلُ رَاسَه عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه مَعْلَى وَاسَه عُلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَاللّه وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه

(۸۳۴) حفرت عبدالله بن عباس اورمسور بن مخر مدُّ كامقام ابواء مين (ایک مسئله بر)اختلاف موا،عبدالله بن عباس توبیه کہتے تھے کہ محرم اپناسر دھوسکتا ہے لیکن مسور کا کہنا ہے کہ محرم کوسر نہ دھونا چاہئے پھر عبداللہ بن عماس ؓ نے (راوی حدیث عبداللہ ؓ ) کو حضرت ابوابوب انصاری ؓ کے یہاں (مسّلہ یو چھنے کے لئے ) بھیجا، میں جب اس کی خدمت میں پہنچا تو وہ کنوس کے کنار بے شل کررہے تھے ایک کیڑے سے انہوں نے پردہ كرركها تفامين في بيني كرسلام كيا توانبون في دريافت فرمايا كدكون مو؟ میں نے عرض کی کہ میں عبداللہ بن حنین ہوں آپ کی خدمت میں مجھے عبدالله بن عباس في بيجاب، يددريافت كرف كے لئے كداحرام كى حالت میں رسول اللہ ﷺ مرمبارک کس طرح دھوتے تھے؟ انہوں نے كيرر إرجس بريرده تها) التحدر كوكرات نياكيا، اب آيكاسرد كهائي دےرہاتھا، جو خص ان کے بدن پریانی ڈال رہاتھا اس سے انہوں نے یانی ڈالنے کے لئے کہااس نے ان کے سریریانی ڈالا، پھرانہوں نے · ا پیغ سر کو دونوں ہاتھوں سے ہلایا اور دونوں ہاتھ آ گے لے گئے ،اور پھر پیچھے لائے ،فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کوائی طرح کرتے ویکھا ہے (احرام کی حالت میں)۔

باب ۲۵۳. دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ اِحْرَامِ (۸۳۵) عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَامَ الْفَتُحِ وَعَلَى

رَاسِهِ الْمِغُفُرُ فَلَمَّا نَزَعَه عَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ ابُنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِالُكُعُبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ.

باب ۱۵۳ حرم اور مکہ میں احرام کے بغیر داخل ہونا (۸۳۵) حفرت انس بن مالک نے فرمایا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ بھی جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پرخود تھا جس وقت آپ نے اے اتارا تو ایک شخص نے آکر اطلاع دی کہ ابن خطل کعبہ کے پردے ہے آکر چمٹ گیا ہے آپ بھی نے فرمایا پھر بھی اسے قل کردو۔

فا کدہ: حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ آنحضور ہے نے فر مایا جولوگ تج یا عمرہ کے ارادہ نے تکلیں انہیں احرام با ندھ کر کہ میں داخل ہونا چا ہے مصنف ؓ کے چیش نظر وہی حدیث ہے کہ اس میں صرف تج اور عمرہ کا نام لیا گیا ہے بہت سے لوگ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے حرم میں جاسکتے ہیں ان کا احادیث میں کوئی ذکر بھی نہیں اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ احرام ، کہ میں داخل ہونے کے لیے صرف انہیں لوگوں کے لئے ضروری ہے جو جج اور عمرہ کا ارادہ رکھتے ہوں اور حدیث میں صرف آنہیں لوگوں کو احرام کا تھم ہے امام شافق ؓ کا بھی بھی مسلک ہے لیکن امام ابو حنیف ؓ کے نزد یک احرام ہراس شخص کے لئے ضروری ہے جو حدود حرم میں داخل ہو، خواہ جج اور عمرہ کی حدیث میں مسلک ہے گئی امام ابو تھا امرادہ سے بیان کی اس مسلک ہے گئی امام ہو نواہ حج اس میر میں ہوئے اور عمرہ کا حدیث میں جے اور عمرہ کی حدیث میں جے اور عمرہ کی حدیث میں جے اور عمرہ کی حدیث میں جے اور عمرہ کی حدیث میں جو اور عمرہ کی حدیث میں جے اور عمرہ کی حدیث میں جے اور عمرہ کی حدیث میں جو ایک میں میں جو نے حدیث میں ہے کہ حدیث میں ہے کہ حدیث میں ہوئے اور عمرہ کی کیا۔ حدیث میں ہے کہ دس آب ہے کہ میں کہ کہ حصال ہوا تھا اور نہ میر ہے بعد کس کے لئے طال ہونے کی اجازت ہے آب کی مواد ہے۔ یہی وہ وقت ہے بیں کہ اس سے مراد قبال کی حدیث میں نے بیا تھا اس وہ جو اس کے خلاف ہو جہ اس کے خلاف ہم جنگ آز ما کی محافی کا اعلان کردیا گیا تھا اور ان چندوشمنان اسلام میں ہے جنہیں اس وقت نہیں کیا گیا جب اسلام کے خلاف ہم جنگ آز ما کی محافی کا اعلان کردیا گیا تھا۔

باب ٢٥٣. اَلْحَجِّ وَالنَّذُورِ عَنِ المَيَّتِ وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ ٱلمَرُأَةِ

(٨٣٦) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا اَنَّ امُرَأَةً مِّنُ جُهَيْنَةَ جَاءَ تُ الِّي النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ اللَّهُ أُمِّتِى مَاتَتُ اَفَحُجَّ عَنِّى مَاتَتُ اَفَحُجَّ عَنُها أَرَايَتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ عَنُها أَرَايَتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيُنَ اكْنُتِ قَاضِيَةً أُقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ اَحَقُّ بِالوَفَآءِ. دَيُنَ اكْنُتِ قَاضِيَةً أُقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ اَحَقُّ بِالوَفَآءِ.

باب، ۱۵۴ میت کی طرف سے مج اور نذرادا کرنا اور مرد کسی عورت کے بدلہ میں مج کرسکتا ہے

(۸۳۲) حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ قبیلہ جہینہ کی ایک خاتون، نبی کریم کی کہ دمت میں حاضر ہوئیں اور بتایا کہ میری والدہ نے جج کی نذر مائی تھی، لیکن حج نہ کرسکیں اور ان کا انتقال ہوگیا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آخضور کی نے فر مایا کہ ہاں، ان کی طرف سے تم حج کرلو، کیا اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم اسے اوا نہ کرتیں؟ اللہ کا قرض تو اس کا سب سے زیادہ ستی ہے کہ اسے پورا کیا جائے تہمیں اللہ تعالی کا قرض اوا کرنا چا ہے۔

فائدہ: عبادات تین طرح کی ہوتی ہیں، یان کاتعلق انسان کے صرف جسم وجان سے ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ یا انسان کے بدن اور جسم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ صرف روپیے، مال ودولت خرج کرنے سے ادا ہوجاتی ہے، اس کی مثال ہے زکوۃ تیسری قسم عبادت کی وہ ہے جس میں جسم اور جان کے ساتھ مال ودولت بھی لگانی پڑتی ہے اور اس کی مثال ہے جے یہلی قسم جس میں نماز اور روزہ آتے ہیں وہی شخص اپنے ادا کرسکتا ہے جس پریفرض یا واجب وغیرہ ہوئے تھے اس میں نیابت اور وکالت کا کوئی سوال ہی نہیں

اس کے کہان کا مقصدا تعاب نفس ہاور یہ مقصداسی وقت حاصل ہوسکتا ہے جب خود وہ تحفی ان کی ادائیگی کرے جس پریہ فرض یا واجب ہے، ووسری قتم یعنی زکو ۃ میں نیابت ووکالت بہر صورت چل سکتی ہے کیونکہ اس کا مقصدا یک جن کوستی تک پنچانا ہوتا ہے اور وہ جن مستحق تک نیابت و وکالت بر صورت چل سکتی ہے کیونکہ اس کا مقصدا یک جن ایک ہونے کے ساتھ فی الجملہ بدنی بھی وکالت کے ذریعہ بھی ہے ساتھ نی الجملہ بدنی بھی ہے اور اس کئے عذر کے وقت شریعت نے اس میں نیابت کی اجازت دی ہے مصنف نے اس حدیث کے عنوان میں کھا ہے کہ مردکی عورت کے بدلہ میں جج کرسکتا ہے حدیث میں اگر چہاس کا کوئی ذکر نہیں لیکن مسلم صاف ہے اگر چہد دنوں کے احرام میں معمولی سافرق ہوتا ہے چر اس میں کوئی مضا کفتہ نہیں۔

#### باب٧٥٥. حَجّ الصِّبْيَان

(٨٣٧)عَنِ السَّآثِبِ بُنِ يَزِيُدَّ رَضِىَ اللَّهُ عَنُه قَالَ حَجَّ اَبُى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ٱبُنُ سَبُعِ سِنِيْنَ۔ سِنِيْنَ۔

### باب ١٥٥ - بچول كاحج

(APZ) حضرت سائب بن یزید نے فرمایا کہ مجھے ساتھ لے کر (میرے والد نے) رسول اللہ ﷺ کی معیت میں جج کیا تھا میں اس وقت سات سال کاتھا۔

فا کدہ:۔ بچوں کی تمام عبادات کا شریعت نے اعتبار کیا ہے، البتہ چونکہ شریعت نے خودانہیں عبادت کا، بالغ ہونے سے بہبے، مکلّف نہیں قرار دیا ہے اس لئے تمام فرائض، بچوں کی طرف سے فٹل رہیں گے، ج میں بھی یہی صورت ہے بچپن میں اگر کوئی ج کرے تو شریعت کی نظر میں اس کا اعتبار ضرور ہے، لیکن بڑے اور بالغ ہونے کے بعد اگر جج کی شرائط پائی گئیں تو پھر دوبارہ جج فرض ہوجائے گا۔ کیونکہ بہلا جج نفلی ہوا تھا۔

#### باب ٢٥٢. حَجّ النِّسَآء

(۸۳۸ عَنِ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِكُمِّ سَنَانَ الاَ نُصَارِيَّةٍ مَامَنَعَكِ مِنَ الحَجِّ قَالَتُ الْمُ صَنَانَ الاَ نُصَارِيَّةٍ مَامَنَعَكِ مِنَ الحَجِّ قَالَتُ الْمُوفُلانَ تَعْنِي زَوُجَهَا كَانَ لَهُ نَاضِحَان حَجَّ عَلَى اَبُوفُلان تَعْنِي وَالاَّحَرُ يَسُقِى اَرُضًا لَّنَا قَالَ فَإِلَّا عُمُرَةً فِي المَضَاذَ تَقْضِي حَجَّةً اَوُحَجَّةً مَّعِي.

#### باب۲۵۲ يورتون کا حج

(۸۳۸) حفرت عبدالتدابنء بس رضی التدعنهمانے فرمایا کہ جب رسول اللہ ﷺ جمالت انساریڈ سے اللہ ﷺ جمالت انساریڈ سے دریافت فرمایا کہ تمہیں مج کرنے سے کیا چیز مانع رہی تھی؟ انہوں نے عرض کی کہ ابوفلاں! مراد ان کے اپنے شوہر سے تھی، ان کے پاس دو اونٹ تھے، ایک پرتو وہ خود مج کو چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین سیراب کرتا ہے۔ آپ نے اس پرارشاد فرمایا رمضان میں عمرہ مج کی قض بن جائے گایا (آپ نے یہ فرمایا کہ) میر ساتھ حج (کی قضابن جائے گا

فائدہ:۔ آنحضور ﷺ کے بہاتھ جج کرنے کی بہت بڑی نصلیت تھی، جس سے ام سنان محروم رہ گئتھیں، جج ان پرفرض نہیں تھا، اس لئے آنحضور ﷺ نے ان کی دلداری کے لئے فرمایا کہ رمضان میں اگروہ عمرہ کرلیں تو اس محرومی کا کفارہ بن جائے گا اس سے رمضان میں عمرہ کی فضیلت بھی سمجھ میں آتی ہے۔

(۸۳۹) عَن آبِى سَعِيُد (رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) غَزَا مَعَ الْهَ عَنَه عَرْدَا مَعَ الْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنُتَى عَشُرَةً غَزُوَةً قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُواتًا عَن وَهُ مَا كَرِيمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَارِباً عَن وه فِي كَريمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَارِباً عَن وه فِي كَريمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي مَعَانَبَا فَى يَعْدَيُكُمُ عِن النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي مَعَانَبَا فَى يَعْدَيُكُمُ عِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي مَعْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَانَتِهَا فَى يَعْدَيْكُمُ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ السَّاءُ فَرَامُرَأَةً مَسِيرَةً يَوْمَيْنِ كُرے جب تك اس كما اللّهُ عَلَيْهِ وَمَيْنِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۸۳۹) حضرت ابوسعید ی نی کریم کی کے ساتھ بارہ غزوے کے سخے آپ نے فرمایا کہ میں نے چار با تیں نی کریم کی سے تی تقیس، یا یہ کہ چار با تیں وہ نی کریم کی سے نقس کرتے (آپ نے فرمایا کہ) یہ با تیں مجھے انتہائی پہند بھی ہیں، یہ کہ کوئی عورت، دودن کا سفراس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی ذور خم محرم نہ ہو، نہ عمید

لَيُسسَ مَعَهَا زَوُجُهَا آوُ ذُو مَحُرَمٍ وَّلَا صَوْمَ يَوُمَيُنِ الْفِطْرِ وَالْاَ ضُومَ يَوُمَيُنِ الفِطْرِ وَالْاَ ضُحِي وَلَا صَلْوةَ بَعُدَ صَلْوتَيُنِ بَعُدَ العَصْرِ حَتَّى تَطُلُعَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ وَبَعُدَالصَّبُح حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ الِّلا إلى ثَلثَةِ مَسَاجِدَ الشَّمُدِ الْحَرَامِ وَمَسُجِدِي وَمَسُجِدِ اللَّ قُصىٰ۔ مَسُجِدِ الْحَرَامِ وَمَسُجِدِي وَمَسُجِدِ اللَّهُ قُصىٰ۔

#### باب٧٥٧. مَنُ نَذَرَ الْمَشْيَةَ إِلَى ٱلكَعُبَةِ

(٨٤٠) عَنُ أنَسٍ رَضِى الله عَنهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَاى شَيئخًا يُّهَادِى بَيْنَ ابنيهِ قَالَ مَابَالُ هذَا قَالُ وَاللهُ عَنْ تَعُذِيبِ هذَا فَالُوا نَذَرَ أَنُ يَّمُ شِي قَالَ إِنَّ الله عَنْ تَعُذِيبِ هذَا نَفُسَه وَ لَعَنِي المَرَه أَن يَرُكب \_ \_

(٨٤١) عَنُ عُقُبَةَ بُنِ عَامِر (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ نَدُرَتُ اللَّهِ وَاَمَرَتُنِى اَنُ نَدُرَتُ اللَّهِ وَاَمَرَتُنِى اَنُ اَسْتَفُتِيتُهُ أَسُتَفُتِيتُهُ وَسَلَّمَ فَاَسُتَفُتَيتُهُ وَسَلَّمَ فَاسُتَفُتَيتُهُ وَسَلَّمَ فَاسُتَفُتَيتُهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَفُتَيتُهُ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَفُتَيتُهُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِتَمُش وَلِتَرُكَبُ.

## باب٧٥٨. حَرَمِ ٱلْمَدِيْنَةِ

(٨٤٢) عَنُ أَنْسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ المَدِينَةُ حَرَمٌ مِّنُ كَذَا اللَّهِ كَذَا لَا يُحُدَثُ فِيهَا حَدَثٌ مَّنُ اَحَدَثَ فِيهَا حَدَثٌ مَّنُ اَحَدَثَ فِيهَا حَدَثٌ مَّنُ اَحَدَثَ فِيهَا حَدَثٌ مَّنُ اَحَدَثَ فِيهَا حَدَثٌ مَّنَ اَحَدَثَ فِيهَا حَدَثٌ مَّنَ اَحَدَثَ فِيهَا حَدَثٌ مَّنَ اللهِ وَمَلْئِكَتِه وَالنَّاسِ اَحُمَعِيْنَ۔

(٨٤٣) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُرِّمَ مَابَيْنَ لَابَتَى المَدِيْنَةِ عَلَى لِسَانِسَى قَالَ وَآتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي لِسَانِسَى قَالَ وَآتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي حَارِثَةَ فَدُ خَرَجُتُم مِّنَ النَّهُ فِيُهِ \_

(٨٤٤) عَنُ عَلِيّ (رَضِيَ اللّٰهُ تعالى عَنُهُ) قَالَ. مَاعِنُدَنَا شَيٌّ إِلَّا كِتَابُ اللّٰهِ وَهذِهِ الصَّحِيْفَةُ عَنِ النَّبِيّ

الفطراورعيدالفتي كروز بركه جائيں، نه عصرى نماز كے بعد غروب ہونے سے پہلے ہونے سے پہلے اور نہ سبح كى نماز كے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے كوئى نماز پڑھى جائے اور نہ تين مساجد كے سواكسى كے لئے شدر حال (سفر) كياجائے ،معجد حرام ،ميرى معجداور معجداقصلى \_

باب ١٥٧- جس نے كعبة تك پيدل چلنے كى نذر مانى ( ٨٣٠) حضرت انس بن مالك رضى الله عند نے فر مایا كه نبى كريم انے ایک بوڑھے تخص كود يكھا جوا پنے دو بيٹوں كا سہرا لئے چل رہا تھا، آپ انے بوچھا، ان صاحب كاكير حال ہے؟ لوگوں نے بتایا كه انہوں نے پیدل چینے كى نذر مانى تھى، اس پر آپ نے فر مایا كه الله تعالى اس ہے بیدل چینے كى نذر مانى تھى، اس پر آپ نے فر مایا كه الله تعالى اس ہے بے نیاز ہے كہ بیا پنے كواذیت میں ذالیں، پھر آپ انے انہیں سوار ہونے كا تحكم دیا۔

(۸۴۱) حضرت عقبہ بن عامر ً نے بیان کیا میری بہن نے نذر مانی تھی کہ بیت اللہ وہ پیدل جا کیں گی، پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے بھی پوچھ اوں چنانچہ میں نے آپ ﷺ سے بھی پوچھاتو آپ نے بیاں ورسوار بھی ہوجا کیں۔

#### باب ۱۵۸- مدینه کاحرم

(۸۴۲) حفرت السِّ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، مدید حرم ہے، فلاں جگہ سے فلال جگہ تک، اس حدیث نہ کوئی درخت کا ٹا جائے نہ کوئی جنابت کی جائے اور جس نے بھی کوئی جنابت کی، اس پراللہ تعالی اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی بعنت ہے۔

(۸۴۳) حفرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ نی کریم ﷺ نے فرمایا میری زبان سے مدینہ کے دونوں پھر یلے علاقہ کے درمیان کے حصے کی حرمت قائم کر دی گئی ہے۔ نی کریم ﷺ بنو حارثہ کے یہاں آئے اور فرمایا، بنو حارثہ! میراخیال ہے کہتم لوگ حرم سے باہر ہو گئے ہو، پھر آپ ﷺ نے مؤکرد یکھا اور فرمایا کہنیں بلکتم لوگ حرم کے اندرہی ہو۔

(۸۴۴) حفرت علی نے بیان کیا کہ جارے پاس اللہ کی کتاب اور نبی کریم ﷺ کے اس صحیفہ کے سواجو نبی کریم ﷺ کے حوالہ سے ہے اور کوئی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَّابَيْنَ عَآبِرِ إلى كَنْا مَنُ آحَدَتَ فِيهَا أَوَاوَى مُحُدِثًا فَعَلَيهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَسْلِمِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا صَرَفَ وَلَا عَدُلٌ وَقَالَ ذِمَّةُ المُسلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ فَمَنُ اَخْفَرَ مُسلِمًا فَعَلَيْهِ لَعَنَهُ اللَّهِ وَالمَلْكِمِيْنَ وَاحِدَةٌ فَمَنُ اَخْفَرَ مُسلِمًا فَعَلَيْهِ لَعَنَةُ اللَّهِ وَالمَلْكِمِيْنَ وَاحِدَةٌ فَمَنُ اَخْفَرَ مُسلِمًا فَعَلَيْهِ لَعَنَةُ اللَّهِ وَالمَلْكِمَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ضَرُفٌ وَلَا عَدُلٌ وَمَن تَنولُني قُومًا بِغَيْرِ إِذُن مَوَالِيهِ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلْكِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَكَا عَدُلٌ.

چیز (شرعی احکام کے متعلق لکھی ہوئی صورت میں ) نہیں ہے مدید، عائر سے فلال مقام تک حرم ہے جس نے اس صدمیں جنابت کی یا کسی جنابت کرنے والے کو پناہ دی تو اس پر القد تعالیٰ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل، فرمایا کہ تمام مسلمان کی (دی ہوئی امان مسلمان کی (دی ہوئی امان میں، دوسرے مسلمان نے ) بدعہدی کی تو اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل۔

فائده: حضرت على في نبي كريم الله كي بهت ي احاديث قلم بندكر لي تعين مسجح بخاري كي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة مين امام بخاریؒ کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کا لکھا ہوا مجموعہ حدیث، جو محیفہ علی سے مشہور ہے، کافی صخیم تھا اس میں زکو ۃ ،حرمت مدینہ، خطبہ ججۃ الوداع اوراسلامی دستور کے نکات، جوانہوں نے آنحضور ﷺ سے تھ لکھ لئے تھے اس حدیث میں کتاب اللہ کے ساتھ،جس صحیفہ کا ذکر ہے بیوہی صحیفه علی ہے حضرت علیٰ اس صحیفہ کا اکثر حوالہ دیا کرتے ہیں۔() کفار کے ساتھ حالت جنگ میں اگر کسی بھی مسلمان نے کسی دشمن کافرگوامان دے دی تو نمام مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مسلمان کی دی ہوئی امان کاپاس ولحاظ رکھیں اوراس کا فرکو کسی مشم کا نقصان یااذیت نه پینچنے دیں اگراس عہدوا مان کاکسی مسلمان نے لحاظ نہ کیااور بدعہدی کی تواس پر بعنت ہے۔ نیز جس طرح مکہ حرم ہےاسی طرح مدینہ بھی حرم ہے کیونکہ ان احادیث میں بھراحت مدینہ کوحرم کہا گیا ہے حنی فقہ کی بعض کتابوں میں بینضریج کر دی گئی ہے کہ مڈینڈ کے لئے کوئی حرمنہیں علامہانورشاہ صاحب کشمیرکؓ نے لکھا ہے کہ جبا حادیث سے بھراحت اس کا ثبوت ماتا ہےتو اس طرح کی تعبیر کی گنجائش نہیں رہ جاتی جیسے بعض حنفی فقد کی کتابوں میں ہےانہوں نے لکھا ہے کہان فقہاء نے جس نقطہ نظر کی بنیاد پر لکھا ہےوہ بنیاد توضیح ہےالبتہ قصور تعبیر کا ہے اگر اس تعبیر کی بجائے بیلکھ دیا جائے کہ حرم اگر چدمدینہ کا بھی ہے لیکن مکد کے حرم کی طرح نہیں ہے کیونکہ مکہ کے حرم کے جواحکام ہیں وہ مدینہ کے حرم کے نہیں اس لئے حرمت مدینہ کی بھی ثابت ہے لیکن مکہ کی حرمت سے مختلفِ! تو بات صاف تھی کیونکہ تمام امت کا اِس کے م ملابق عمل ہے مکہ کے حرم سے اگر درخت کاٹ لئے جائیں تو اس پر جزاء واجب ہوجاتی ہے لیکن مذینہ کے حرم سے درخت کا شنے پرکسی نے جزاءوا جبنہیں قرار دی،اسی عنوان کی ایک حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم ﷺ مدینہ جمرت کر کے تشریف لائے اور مسجد بنانے کاارادہ کیا تو آپ ﷺ نے درخت کا شنے کا تھم دیا تھا اور اس تھم کے مطابق تھجور کے جو درخت تھے وہ کاٹ دیئے گئے تھے اس طرح کے واقعت خود دور نبوٹ میں ملتے ہیں، درحقیقت مدینہ کوحرم قرار دے کراس حرم کے درخت کا شنے کی جوآپ ﷺ نے ممانعت فر مائی تھی اس ہے مقصد صرف یہ تھا کہ مدینہ سے ایسے درخت نہ کائے جائیں جن ہے حرم کی رونق اوراس کی ہریالی کونقصان پنچے۔

باب-مدیندگی فضیلت، مدیند (برے) آدمیوں کونکان ویتا ہے (برے) مدیندگی فضیلت، مدیند (برے) آدمیوں کونکان ویتا ہے (۸۴۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے بیان فرمایا کہ مجھے ایک ایسے سہر (میں جمرت کا) حکم ہوا ہے جودوسرے شہروں کومغلوب کرے گا (کفار و من فقین) اسے یثرب کہتے ہیں و مدینہ ہے (برے) لوگوں کواس طرح باہر کردیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کرنگ ہے کو کار کے نگ کو۔

باب ٢٥٩. فَضُلِ المَدِيْنَة وَانَّهَا تَنْفِيُ النَّاسَ (٥٤٨) عَن آبِي هُرَيُرَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ) يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرَتُ بِقَرْيَةٍ تَاكُلُ الْقُرَىٰ يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ المَدِيْنَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي ٱلكِيُرُ نُحُبُتَ الحَدِيْدِ.

## باب ٢ ٢ : ٱلْمَدِيْنَةُ طَابَةٌ

(٨٤٦) عَنْ أَبِي خُمَيدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلُنَا مَعَ النَّهِ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكٍ حَتَّى أَشُرَفُنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هذِهِ طَابَةً.

### باب ١ ٢٢. مَنُ رَّغِبَ عَنِ الْمَدِينَةِ

(٨٤٧) عَن آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَتُرُكُونَ السَّهِ يُنَةَ عَلَى خَيْرِمَا كَأَنَتُ لَا يَعْشَاهَا إِلَّا العَوَافِي يُرِيُدُ عُوافِي السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَاجِرُ مَنُ يُّحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنُ عُوافِي السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَاجِرُ مَنُ يُّحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنُ مُرْيُنَةَ يُرِيُدَانِ المَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجَدَانِهَا وَحُولُ مَنْ يَعْمَمِهِمَا فَيَجَدَانِهَا وَحُولُهُمَا حَتَّى إِذَا بَلَعَاتَنِيَّةَ الوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وَجُوهُهُمَا.

(٨٤٨) عَنُ سُفُيْنَ بُنِ آبِي زُهَيْرٍ (رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنُهُ) أَنَّهُ فَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومٌ يَبُسُّونَ وَسَلَّمَ يَقُومٌ يَبُسُّونَ فَيَاتِي قُومٌ يَبُسُّونَ فَيَاتِي قُومٌ يَبُسُّونَ فَيَاتِي قُومٌ يَبُسُّونَ لَهُمُ لَوْ كَانُوا يَعُلَمُونَ وَيُفْتَحُ الشَّامُ فَيَاتِي قُومٌ يَبُسُّونَ لَهُمُ لَوْ كَانُوا يَعُلَمُونَ وَيُفْتَحُ الشَّامُ فَيَاتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ عَيْرَ لَهُمُ لَوْ كَانُوا يَعُلَمُونَ وَيُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ يَعُلَمُونَ وَيُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِالْهُلِيهِ مُ وَمَنُ اطَاعَهُمُ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمُ لَوْكَانُوا يَعُلَمُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ فَيَعْمَعُمُ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ فَيَعْمَونَ فَيَتَحَمَّلُونَ يَعْلَمُونَ فَيَعْمَونَ فَيَتَحَمَّلُونَ فَيَعْمَونَ فَيَعْمَونَ فَيْكُونَ لَهُمُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ وَيُفْتَحُمُ الْمُحْلِينَةُ خَيْرٌ لَهُمُ لَوْكَانُوا يَعْمَعُونَ وَيُفْتَعُ الْعَلَمُ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمُ لَوْكَانُوا يَعْمَعُونَ الْمُلَونَ فَيْكُونَ لَهُمُ لَوْكَانُوا يَعْمَعُونَ وَيُعْتَعُونَ الْمَاعِقُهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمُ لَوْكَانُوا يَعْمَعُونَ وَيُعْتَعُونَا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمُ لَوْكَانُوا يَعْمَعُونَ وَيُعْتَعُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَمَنُ اطَاعَهُمُ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمُ لَوْكَانُوا يَعْمَعُونَا وَالْمَدِينَةُ وَلَامِلَا عَلَيْهُمُ وَلَامِدُونَا لَعُلَمُ وَلَامِلُونَا لَعَلَقُونَا وَلَيْ فَعُرُونَا لَوْلَامِلُونَا لَعُونَا لَهُ لَعُلُونَا لَعُلُونَا لَوْلُونَا لَعُلَونَا لَعْلَمُونَا لَعَلَمُ لَونَا لَعْلَامُونَا وَمَنْ الْعَلَمُ لَوْلُونَا لَيْهُ مُولَالِهُ لَوْلُونَا لَهُ لَعَلَمُ لَاللَّهُ لَلْمُ لَاللَّهُ لَعُلُونَا لَعُلَمُ لَعُلُونَا لَوْلُونَا لَعَلَالُهُ لَعُلُونَا لَالْمُعُلِقُونَا لَالْمُعُلِقُونَا لَعَلَمُ لَاللَّهُ لَعُلُونَا لَعُلَمُ لَعْلَمُ لَعْلَالِهُ لَعُلُونَا لَعُلُونَا لَعُلَمُ لَعُلُونَا لَعُلَالِهُ لَعَلَمُ لَعُلُونَا لَعُلَالُونَا لَعُلُونَا لَعُلَالُونَا لَعُلَعُلُونَا لَعُلُونَا لَعُلَيْعُونَا لَعُلُونَا لَوْلُونُ لَعُلُون

#### باب۲۲۰ ـ مدینه کا نام طابه

(۸۴۲) حفرت ابوحمیدرضی امتدعنہ نے بیان کیا کہ ہم غزوہ ہوک ہے، نبی کریم ﷺ کے ساتھ واپس ہوتے ہوئے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپﷺ نے فرمایا کہ بیہ صطابہ۔

#### باب ۲۲۱ ۔ جس نے مدینہ سے اعراض کیا

(۱۸۳۷) حضرت ابو ہر پر ہُ نے بیان کیا کہ میں نے رسول القہ ﷺ سے سنا آپ نے فرہایا تھا کہ لوگ مدینہ کو بہتر حالت میں جھوڑیں گے چھر وہاں ایسے حیوانات کی ریل پیل ہوجائے گی جو چارے کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں، آپ کی مراد در ندوں اور پرندوں سے تھی، پھر آخر میں مزید کے دو چروا ہے مدینہ آئیں گے تا کہ اپنی بحر یوں کو ہا تک کے لے جائیں، لیکن وہاں انہیں صرف وحش جانور نظر آئیں گے، آخر ثنیة الوداع تک جب پنجیس گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے (بیقرب قیامت کا تک جب پنجیس گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے (بیقرب قیامت کا واقعہ ہے۔)

(۸۴۸) حضرت سفیان بن ابی زبیر ؓ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ یمن فتح ہوگا تو پچھ لوگ اپنی سوار یوں کو دوڑاتے ہوئے لائیں گے اوراپ گھر والوں کو اوران کو جو ان کی بات مان جائیں گے، سوار ہوکر لے جائیں گے ( یمن میں قیام کے لئے ) کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ بی ان کے لئے بہتر تھا، اورشام فتح ہوگا تو پچھ لوگ اپنی سوار یوں کو دوڑاتے ہوئے لائیں گے ادراپ گھر والوں اور تمام ان لوگوں کو جوان کی بات مان لیس گے اپنے ساتھ لے جائیں گے، کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ بی ان کے لئے بہتر ہوئے لائیں گے اوراپ گو تیز دوڑاتے ہوئے لائیں گے اوراپ کی بات مان لیس گے اپنے ساتھ لے اوراپ گھر والوں کو اور جوان کی بات مان لیس گے اپنے ساتھ لے اوراپ گھر والوں کو اور جوان کی بات مان لیس گے اپنے ساتھ لے جائیں گے، کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ بی ان کے لئے بہتر تھا۔

فا کدہ:۔ان احادیث میں جوپیشن گوئی کی گئی ہے وہ حرف بحرف صحیح نکلی اوریہ آنحضور کی کی نبوت پر شاہد عدل ہے علامہ تشمیر کی نے لکھا ہے کہ اکثر صحابہ رضوان التعلیم اجمعین کے حالات میں ملتا ہے کہ جب مما لک فتح ہوئے تو وہ لوگ دور دراز علاقوں میں پھیل گئے ،لیکن اپنے آخری وقت مدینہ پہنچ گئے اور وفات اسی مقدس شہر میں ہوئی۔

باب ٢٢٢. الأيمَانُ يَارِزُ إِلَى المَدِينَةِ

(٨٤٩) عَـنُ اَبِيُ هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَـلَّـى الـلّٰهُ عَـلَيُـهِ وَسَـلّـمَ قَالَ اِنَّ الْإيمَانُ لَيَارِزُ اِلَى

ہاب۲۶۳۔ ایمان مدینہ کی طرف سمٹ آئے گا (۸۴۹) حضرت ابو ہر ریو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ایمان مدینہ کی طرف اس طرح سمٹ آئے گا، جیسے سانپ اپنے بل میں

المدِيْنَةِ كَمَا تَارِزُ الحَيَّةُ اِلٰي جُحْرِهَا.

### باب ٢٦٣. إثُم مَنُ كَادَاهُلَ ٱلْمَدِيْنَةِ

(٨٥٠)عَس سَعُد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَكِيْدُ اَهُلَ الْمَدِيُنَةِ أَجَدٌّ إِلَّا إِنْمَاعَ كَمَا يَنُمَاعُ الِمُلْحُ فِي الْمَآءِ

#### باب ٢٦٣. اطَام الْمَدِيْنَةِ

(٨٥١)عَن أُسَامَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَشُرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ عَلَى أَطُم مِّنُ اطَامِ المَدِيْنَةِ فَـقَـالَ هَلُ تَرُوُكَ مَاأُراي إِنِّي لَارَي مَوَاقِعَ الفِتَنِ حِلَالَ بِيُوتِكُمُ كَمَوَاقِعُ ٱلقَطْرِ.

### باب٧٦٥. لَا يَدُ خُلُ الدَّجَّالُ المَدِيْنَةَ

(٨٥٢) عَنُ اَبِي بَكُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَدُخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعُبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبُعَةُ أَبُوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَّلَكَانَ

(٨٥٣)عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ النُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ ٱلمَدِيْنَةِ مَلَائِكَةٌ لَّا يَدُخُلُهَا الطَّاعُونُ وَ لَاالدَّجَّالُ.

(١٥٤) عَن أنس بُن مَالِكٍ (رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنُ بَلَدٍ اِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَالُ إلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ لَيُسَ مِن نِّقَابِهَا نَـقُبٌ إلَّا عَلَيُهِ الْمَلئِكَةُ صَآفِّيُنَ يَحْرِسُونَهَا ثُمَّ تَرُجُفُ الْـمَـدِيْنَةُ بِأَهْلِهَا ثَلْتُ رَحَفَاتٍ فَيُخُرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرِ

(٨٥٥)عَن أبي سَعِيُدِ دالخُدُرِيُّ (رَضِيَ اللَّهُ تعالَى عَنُهُ) قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَـدِيْشًا طُـوِيُلاً عَـن الدَّجَّالِ فَكَانَ فِيُمَا حَدَّثَنَا بِهِ اَنُ قَالَ يَاتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ اَنُ يَّدُخُلَ نِقَابَ

آ جایا کرتاہے۔

باب۲۲۳ ۔ اہل مدینہ سے فریب کرنے کا گناہ (۸۵۰) حفرت سعد ی بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے ساتھا، كدابل مدينه كےساتھ جو تخف بھی فريب كرے گاوہ اس طرح گھل جائے گا،جیے نمک یانی میں گھل جایا کرتا ہے۔

#### باب۲۲۴ ـ مدینه کے محلات

(۸۵۱) حفرت اس مدَّنے فرمایا آپ ﷺ نے ایک بلند مقام ے مدینہ کے محدات میں سے ایک محل دیکھ اور فر مایا جو پچھ میں دیکھ ربا ہوں تہہیں بھی نظر آ رہاہے؟ میں بوندوں کے ًرنے کی طرح ،تنہارے گھروں میں فتنوں کے نازل ہونے کی جگہوں کود کیچر ہاہوں۔

### ياب٧٦٥ ـ د جال مدينه مين نبيس آ سکے گا

(۸۵۲)حضرت الوبكرةً ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، مدینہ یر د جال کارعب بھی نہیں پڑے گا اس دور میں مدینہ کے سات درواز ہے۔ ہول گے اور ہر دروازے پر دوفر شتے ہول گے۔

(۸۲۳) حفزت ابو بریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ، مدینہ کے راستوں پر فرشتے میں نہاس میں سے طاعون آ سکتا

(۸۵۴)حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، کوئی ایباشرنہیں ملے گا جے دجال نے یا مال نہ کر دیا ہو، سوائے مکداور مدینہ کے کدان کے ہرراہتے برصف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جوان کی حفاظت کریں گے پھرمدینہ کی زمین تین مرتبہ کا نیے گ جس سے ایک ایک کافر اور منافق کواللہ تعالی (حرمین شریقین سے ) باہر کردےگا۔

(۸۵۵) حضرت ابوسعیدخدریؓ نے بیان کیا کہ ہم سے رسوں اللہ ﷺ نے د حال کے متعلق طویل حدیث بیان کی آپ نے اپنی حدیث میں بھ بھی ارشادفر مایاتھا کہ د جال مدینہ کی ایک ویران زمین تک پہنچے گا ،حالانکہ مدینہ میں داخلہاس کے لئے ممکن نہیں ہوگا اس دن ایک شخص اس کی طرف

السَمدِيْنَةِ يَنَنْزِلُ بَعُضَ السِّبَاحِ بِالِمَدِيْنَةِ فَيَخُرُجُ اللَّهِ يَوْمَئِذِ رَّجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ اَوُ مِنُ حَيْرِ النَّاسِ فَيَقُولُ اللَّهِ اَشْهَدُ انَّكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْنَهُ فَيَقُولُ الدَّجَالُ اَرَايُتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْنَهُ فَيَقُولُ الدَّجَالُ اَرَايُتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْنَهُ فَيَقُولُ الدَّجَالُ اَرَايُتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْنَهُ فَيقُولُ الدَّجَالُ اَرَايُتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَدِيْنَهُ فَيقُولُ حِيْنَ يُحْيِيهِ وَاللَّهِ فَي اللَّهُ مَا كُنْتُ قَطُّ اَشَدَّ بَصِيرَةً مِّنِي الْيَوْمَ فَيقُولُ الدَّجَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْقَالُهُ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْقَدُّهُ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْقَدُّهُ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْقَدُّهُ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْقَدُّلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْقَدُّلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ 

#### باب ٢ ٢ ٢ . المَدِيْنَةُ تَنْفِي الخَبَث

(٨٥٦) عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ جَآءَ اَعُرَابِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَنُهُ جَآءَ اَعُرَابِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ عَلَى الإسكلامِ فَجَآءَ مِنَ الغَيدِ مَحُمُومًا فَقَالَ اقِلنِي فَأَبِي ثَلثَ مِرَارٍ فَقَالَ الْمَدِينَةُ كَالُكِيْرِ تَنْفِي خَبَتْهَا وَ تَنْصَعُ طَيْبَها.

(٨٥٧) عَنُ آنَسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعُفَى مَاجَعَلَتَ بِمَكَةً مِنَ الْبَرَكَةِ \_

(٨٥٨)عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِيْنَةَ وُعِكَ الْمُوبَكُرِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِيْنَةَ وُعِكَ المُوبَكُرِ وَ الْحَدُّتُهُ الْحُمَّى يقولُ الْمُوبَكُرِ وَ الْمَحَبِّحِ فِي اَهُلِهِ مَكُلُ الْمُسرِئِ مُّسَصَبَّحٌ فِي اَهُلِهِ كُلُ الْمُسرِئِ مُّسَصَبَّحٌ فِي اَهُلِهِ وَالْمَوْتُ اللَّهُ عَنْهُ الحُمَّى يَرُفَعُ عَقِيرَتَهُ عَلَيْهِ وَكُلَ الْمَالُ الْوَالُولِيَعَ عَنْهُ الحُمَّى يَرُفَعُ عَقِيرَتَهُ عَقِيرَتَهُ وَكُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُسْتَعَالَ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُسْتَعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَمُ الْمُعْتَعَالِمُ الْمُعْتَ

نکل کرآ گے بڑھے گا میلوگوں میں ایک بہترین فرد ہوگا یا (بیفر مایا کہ)
بہترین لوگوں میں ہوگا، وہ شخص کے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہتم وہی
د جال ہوجسکے متعلق جمیں رسول اللہ ﷺ نے اطلاع دی تھی، د جال کہے گا
کیا اگر میں اسے قبل کر کے پھر زندہ کر ڈ الوں تو تم لوگوں کو میرے معاملہ
میں کوئی شہرہ جائے گا اس کے حواری کہیں گے کہنیں چنا نچے د جال انہیں
قبل کر کے پھر زندہ کردے گا جب د جال انہیں زندہ کرد ہے گا تو وہ کے گا،
بخدا جس درجہ مجھے آج تمہارے متعلق بھیرت حاصل ہوئی اتن بھی نہ تھی
د جال کے گا، لا و تواسے قبل کروں لیکن اس مرتبہ وہ قابونہ پاسکے گا۔

### باب۲۲۲ ـ مدینه برائی کودور کرتا ہے

(۸۵۲) حفرت جابڑنے فرور کہ ایک اعرابی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام پر بیعت کی ، دوسرے دن آیا تواسے بخار پڑھا ہوا تھا کہنے لگا کہ میری بیعت فنخ کرد بیجئے آپ ﷺ نے تین مرتبة وا نکارکیا، پھر فر مایا مدینہ کی مثال بھٹی کی ہے کہ میل کچیل کودور کر کے خالص جو ہرکو نکھاردیت ہے۔

(۸۵۷) حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله کھے نے فرمایا اے الله اجتنی آپ نے مکہ میں برکت عطافر مائی ہے مدینہ میں اس سے دوگی برکت نازل فرمائیے۔

(۸۵۸) حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ کے مدینہ تشریف لاے تو ابو بکر اور بلال بخار میں مبتلا ہو گئے ابو بکر جب بخار میں مبتلا ہو کے ابو بکر جب بخار میں مبتلا ہو کے ابو بکر جب بخار میں مبتلا ہو کے تو یہ شعر پڑھتے تھے ہر آ دی اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے، حالا نکہ موت اس کے چپل کے سمہ ہے بھی زیادہ قریب ہے اور بلال کا بخار ار او آپ بلند آ واز سے بیاشعار پڑھتے تھے کا ش! ایک رات، میں مکہ کی وادی میں گزار سکتا اور میں جنے روں طرف اذخر اور جلیل (گھاس) ہوتیں ۔ کاش! ایک دن میں جنہ کے پانی پر پہنچتا اور کاش میں شامہ اور طفیل (پہاڑوں کو دکھ سکتا ۔ کہا کہ اے اللہ! شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خف کو اپنی رحمتوں سے اس طرح دور کر دے جس طرح انہوں نے جمیں اپنے وطن سے اس بیاری کی زمین میں نکالا ہے، پھر رسول اللہ کے فرمایا، اے اللہ بمارے دلوں میں مدید کی محبت اس طرح بیدا کردے جس طرح بیدا کردے جس طرح مکہ کی ویدا سے بھی زیادہ! اے

حَبِّبُ إِلَيْنَا المَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْاَشَدَّ اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَحِّحُهَا لَهَا وَانْقُلُ حُمَّاهَا اللهِ صَحِّحُهَا لَهَا وَانْقُلُ حُمَّاهَا اللهِ السُحُحُفَةِ قَالَتُ وَقَدِمُنَا المَدِيْنَةَ وَهِيَ اَوُ بَأُ اَرُضِ اللهِ قَالَتُ فَكَانَ بُطُحَانُ يَحْرِيُ نَحُلًا تَعْنِي مَآءً اجِنَا اللهِ قَالَتُ فَكَانَ بُطُحَانُ يَحْرِيُ نَحُلًا تَعْنِي مَآءً اجِنَا

اللہ! ہمارے صاع اور ہمارے مد میں برکت عطافر مااور اسے ہمار لیے۔ مناسب کردے، یہاں کے بخار کو جمفہ نتقل کردے ،عاکثہ ٹنے بیان کیا کہ جب ہم مدینہ آئے تو بیہ خدا کی سب سے زیادہ و باوالی سر زمین تھی،انہوں نے (اس کی وجہ) بتائی کہ دادی بطحان (مدینہ کی ایک وادی)۔ سے متعفن اور بد بوداریانی بہاکرتا تھا۔

فائدہ:۔رسول اللہ ﷺ کی دعاء کی برکت سے یہاں کی بیاریاں بیسرختم ہوگئیں تھیں۔

# كِتَابُ الصَّومِ باب٢٦٤. فَضُل الصَّوم

(٨٥٩) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنُهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ تَعالى عَنُهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَنَهُ ) أَنَّ فَلَا يَسرُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَهُ وَلَا يَسرُولُ اللَّهِ تَعَالَى مِنُ رِيْح الْمِسُكِ فَلَم السَّائِم السَّائِم السَّائِم اللَّهِ تَعَالَى مِنُ رِيْح الْمِسُكِ يَسرُكُ طَعَامَه والْحَسنَة واللَّه تَعَالَى مِنُ رَيْح الْمِسُكِ يَسرُكُ طَعَامَه والْحَسنَة بِعَشْرِ اَمِثنَا لِهَا۔

# کتاب مسائل روزہ کے بیان میں باب ۲۱۷ ۔ روزہ کی نضیات

(۸۵۹) حضرت ابو ہریہ وضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ فی فرمایاروزہ ایک ڈھال ہے اس لئے (روزہ دار) نہ ہے ہودہ گوئی کرے اور نہ جاہلا نہ افعال ۔ اور اگر کوئی شخص اس ہے لانے مرنے کے لئے کھڑا ہموجائے یا اسے گالی دی تو جواب صرف بیہ ہونا چاہئے کہ میں روزہ دار ہمول (بیالفاظ) دومر تبہ (کہدد ہے) اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ۔ روزہ دار کے منہ کی بوالقد کے نزدیب مشک کی خوشبو سے زیادہ پندیدہ اور پاکیزہ ہے (القد تعالی فرماتا ہے) ہندہ اپنا اور اپنی شہوات میر سے لئے چھوڑتا ہے ، روزہ میر سے لئے جھوڑتا ہے ، روزہ میر سے لئے جاور میں بی اس کا بدلہ دول گا اور اس میں (دوسری) نیکیول (کا قواب بھی) اصل نیکی کے دس گنا ہوتا ہے۔

فا کدہ:۔روزہ وَ هال ہے دنیا میں شہوات نفسانی وغیرہ ہے اور آ جرت میں اللہ تعالیٰ کے غضب،عذاب اوردوز خے۔ دوسری تمام عبادات آ دمی دکھاوے کے لئے کرسکتا ہے،صرف روزہ ہی ایک الیی عبادت ہے جس کا تعلق براہ راست اللہ تعالی اور بندے کے درمیان ہوتا ہے کوئی خض اگر چاہتے وجیپ کرکھا فی سکتا ہے لیکن اگر وہ روزہ پورے آ داب کے ساتھ رکھتا ہے تو گویاس کا بعث صرف اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی رضا کے حصول کی خواہش اور قلب کا تقویٰ ہی ہوسکتا ہے ۔ پس جب روزے کا باعث صرف اللہ تعالیٰ کا خوف وخشیت گھبرا تو اللہ تعالیٰ ہی براہ راست اس کا بدلہ دیں گے اب ایک آ دمی غور کرے کہ جب انعام دینے والے اللہ تعالیٰ بوں اور انعام بھی وخشیت گھبرا تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دیا جا کے گائیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روزہ میں کوئی بہت بن ی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی خاص اپنے قالیٰ ہی کی طرف سے دیا جا جا گائیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روزہ میں کوئی بہت بن ی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی خاص اپنے وسامنے ہو، کی بہت بن ی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی خاص اپنے جو سامنے ہو، کی بھرانعام اور اگرام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، تحدید تعین کس کی قدرت میں ہورنہ عام قاعدہ یہی ہے کہ نیکی کا بدلہ اصل سے جوسامنے ہو، کی جرانعام اور اگرام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، تحدید تعین کس کی قدرت میں ہورنہ عام قاعدہ یہی ہے کہ نیکی کا بدلہ اصل ہوں گانا ہو جائے گا

### باب ٢٦٨. الرَّيَّان لِلصَّائِمِيُنَ

(١٣٠) عَنُ سَهُلِ (رَضِيَ اللَّهُ تعالَى عَنُهُ) عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابَا يُتَالُ لَهُ الرَّيَّالُ يَدُخُلُ مِنهُ الصَّآئِمُونَ يَوْمَ القِيلَمَةِ لَا يَدُخُلُ مِنهُ الصَّآئِمُونَ الصَّآئِمُونَ الصَّآئِمُونَ الصَّآئِمُونَ الصَّآئِمُونَ الصَّآئِمُونَ الصَّآئِمُونَ الصَّآئِمُونَ المَّا يَدُخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمُ فَإِذَا دَخَلُوا أَعُلِقَ فَلَمُ يَدُخُلُ مِنْهُ آحَدٌ غَيْرُهُمُ فَإِذَا دَخَلُوا

(٨٦١) عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ (رَضِى اللَّهُ تعالى عَنُهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ أَنَفَقَ رَوُجَيُنِ فِسَى سَبِيلِ اللَّهِ تُودِى مِنُ ابُوابِ الْجَنَّةِ يَاعَبُدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنُ كَانَ مِنُ اَهُلِ الصَّلُوةِ دُعِى مِنُ بَابِ الصَّلُوةِ وُمَنُ كَانَ مِنُ اَهُلِ الصَّلُوةِ دُعِى مِنُ بَابِ الصَّلُوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اَهُلِ الصَّيَامِ دُعِى مِنُ بَابِ الْجَهَادِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اَهُلِ الصَّيَامِ دُعِى مِنُ بَابِ الْصَدَقَةِ وُعَى مِنُ بَابِ الصَّدَقَةِ وَعَى مِنُ بَابِ الصَّدَقَةِ وَعَى مِنُ بَابِ الصَّدَقَةِ وَعَى مِنُ بَابِ الصَّدَقَةِ وَعَى مِنُ بَابِ الصَّدَقَةِ وَعَى مِنُ بَابِ الصَّدَقَةِ وَعَى مِنُ بَابِ الصَّدَقَةِ وَعَى مِنُ بَابِ الصَّدَقَةِ وَعَى مِنُ بَابِ مَنَ اللَّهُ عَنُهُ بَابِي الْتُهُ مَنُ وَابِ مِنُ اللَّهُ عَنْهُ بَابِي الْتُوابِ مِنُ اللَّهُ عَنْهُ بَابِي الْتُهُ مَا مَلَى مَنْ وَعَى مِنُ تِلْكَ الْا بُوابِ كُلِهَا قَالَ الْعَرَابِ كُلِهَا قَالَ الْعَلَى الْا بُوابِ كُلِهَا قَالَ الْعَلَى الْا بُوابِ كُلِهَا قَالَ نَعُمُ وَارُجُوا آلُ تَكُولُ مِنْهُم.

(٨٦٢) عَنُ آبِي هُرَيُرَهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَآءَ رَمَضَانُ فُتِحَتُ اَبُوَاتُ الْجَنَّةِ

(٨٦٣) عَن آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهُرُ رَمَضَانَ فُتِحَتُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ وَ غُلِّقَتُ أَبُوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلُسِلَتِ الشَّيَاطِيُنُ.

(٨٦٤) عَنِ ابُن عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَايَتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَايَتُمُوهُ فَا فَطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيُكُمُ فَاقُدُرُوالَهُ (لهلال رمضان ).

## باب ۲۲۸ ـ روزه داروں کے لئے ریان

(۸۲۰) حضرت بہل سے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے فر مایا جنت کا ایک دروازہ ہے " ریان' قیامت کے دن اس دروازہ سے صرف روزہ دار بی داخل ہو سکتے ہیں ان کے سوا کوئی اس سے داخل نہیں ہوسکتا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ اور روزہ دار کھڑ ہے ہوجا کمیں گے (جنت میں اس دروازہ سے جائے گا اور جب بیلوگ اندر چیے جا کمیں گے تو دروازہ بند کردیا جائے گا جائے گا اور جب بیلوگ اندر نے جائے گا۔

(۸۲۱) حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں دومر تبہ خرج کیا اسے جنت کے در داز ول سے بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے! بید در دازہ اچھا ہے، جو خص نمازی ہوگا اسے نماز کی ہوگا اسے نماز کے در دازہ سے بلایا جائے گا، جو مجابد ہوگا اسے جہاد کے در وازہ سے بلایا جائے گا، جو مجابد ہوگا اسے خرد وازہ سے بلایا جائے گا اور جو صدقہ کرنے والا ہوگا، اسے صدقہ کے در وازہ سے بلایا جائے گا اور جو صدقہ کرنے والا ہوگا، اسے صدقہ کے در وازہ سے بلایا جائے گا اس پر ابو بکر سے نو چھا، میرے مال باب آب پر فعد ابول یا رسول اللہ! جو لوگ ان در وازوں ( میں سے کسی ایک در وازہ) سے جائیں گئی گئی گوئی ایسا بھی جائیں گئی گئی گوئی ایسا بھی ہوگا جے ان سب در وازوں سے بلایا جائے؟ آخضور کھے نے فرمایا کہ ہوگا جے اس باور مجھے امید ہے کہ آبیس میں ہول گے۔

(۸۲۲) حضرت ابو ہر رہ ہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا، جب رمضان آتا ہے، توجنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔

(۸۲۳) حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسان کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیاجاتا ہے۔

(۸۱۴) حضرت ابن عمر نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سنا، آپ فرمار ہے تھے کہ جب چاندرمضان کے مہینہ کا دیکھوتو روزہ شروع کر دواور جب چاند (شوال کا) دیکھوتو افطار شروع کر دواور اگر بدلی ہوتو اندازہ سے کام کرو (یعنی رمضان کا جاند)۔

## باب ٢٢٩. مَنُ لَّمُ يَدَعُ قَوُل الزُّوْرِ وَٱلْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ

(٨٦٥) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلّه مَنْ لَهُ يَذَعُ قَولَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّهِ حَاجَةٌ فِي آنٌ يَّذَعُ طَعَامَهُ وَ شدائه ...

### باب ٧٧٠. هَلْ يَقُولُ إنِّى صَائِمٌ إذَا شُتِمَ

(٨٦٦) عن آبِي هُرُيْرَة (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمِلِ ابْنِ ادَمَ لَه ' إلَّا الصِّيَامِ فَإِنَّه 'لِى وَآنَا أَجُزِى بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ آحَدِكُمُ فَلاَ يَرُفُتُ وَالصَّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ آحَدِكُمُ فَلاَ يَرُفُتُ وَالصَّيَامُ وَلَا يَصُحَبُ فَإِنُ سَآبَة ' آحَدٌ آوَ فَاتَلَه ' فَلَيقُلُ إِنِّى المُروُّ صَابَة مُ الصَّائِمِ وَلَا يَصُومِهُ لَيَعُلُونُ فَمِ الصَّائِمِ وَلَا يَعُلُونُ فَمِ الصَّائِمِ الْمَسْكِ لِلصَّائِمِ فَرُ حَتَانَ اللَّهِ مِن رِّيْحِ المِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرُ حَتَانِ يَفُرُحُهُمَا إِذَا أَفُطَرَ فَرِحَ وَ إِذَا لَقِي رَبَّه ' فَرِحَ بِصَوْمِهِ \_ يَفُرُحُهُمَا إِذَا أَفُطَرَ فَرِحَ وَ إِذَا لَقِي رَبَّه ' فَرِحَ بِصَوْمِهِ \_ يَفُرُحُهُمَا إِذَا أَفُطَرَ فَرِحَ وَ إِذَا لَقِي رَبَّه ' فَرِحَ بِصَوْمِه \_ يَفُومُ مِهُ الْمَسْكِ لِلصَّائِمِ فَرُحَ بِصَوْمِه \_ يَفُومُ مَا إِذَا أَفُعَلَ وَلَ إِذَا لَقِي رَبَّه ' فَرِحَ بِصَوْمِه \_ يَفُولُهُ مَا إِذَا أَنْهِي رَبَّه ' فَرِحَ بِصَوْمِه \_ يَفُومُ مِهُ مَا إِذَا أَنْ فَلَمْ فَلَ عَلَا إِلَيْهُ مُن اللَّهُ الْمَعْلَ فَرَحَ بِصَوْمِه مِنْ رَبِيهُ إِلَى الْمَالَعُ فَى الْمَسْكِ لِلصَّائِمِ فَرَحَ بِصَوْمِه مِنْ رَبِيهُ إِلَيْهُمُ الْمَعْرَ فَيْ عَلَى مَالْمَالِكُ لِلْمُ الْمَالَقِي مَ وَلَهُ الْمَلْمُ فَلَا يَوْمُ لَهُ الْمَعْلَ فَلَا عَلَى الْمُعْلَ فَلَا عَلَى الْمُولَ فَا لَهُ الْمَلْمُ لَيْعِ الْمُؤْلُونُ لَعَلَامُ الْمَالُولُ الْمَعْمَا لِلْمَالِكُ لَعَلَامُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِ لَعُلُولُ الْمَالَعُولُ الْمَالِي الْمَلْمُ الْمَالِي الْمُعْلَى الْمُؤْلِ الْمِلْمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِمُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمَعْمَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالَعُ الْمَالَعُولُ الْمُؤْلِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمِلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْلِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمَلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ

#### باب ا ٧٤. الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَنُ نَفُسِهِ العَزُوْبَةَ

(٨٦٧) عَنُ عَلُقَمَةَ (رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قَالَ بَيُنَا آنَا أَمُسِى مَعَ عَبَدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ضَلَّى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَ وَ حُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَ وَمَنُ لَمُ وَجُ فَالِنَّهُ لِللهِ صَلَّى اللهُ وَجَاءً \_

# باب٢٧٢. قَوُلِ النَّبِيِ ﷺ اِذَا رَا يُتُمُ الهِلالَ فَصُومُوا وَ اِذَا رَايَتُمُوهُ فَافْطِرُوا ا

(٨٦٨) عَنَ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ مُ لَلَّهِ مَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهُرُ تِسُعٌ

## باب۲۲۹\_جس نے رمضان میں حھوث بولنااوراس پڑمل کرنانہ چھوڑ ا

(۸۲۵) حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ نے بیان فرمایا که رسول القد ﷺ نیار شاد فرمایا که اگر کوئی شخص حجموت بولنا اور اس پر عمل کرنا (روز رے رکھ کر ) نبیس حجمور تا ہے تو القد تعالی کو اس کی کوئی ضرورت نبیس کہ وہ اپنا کھانا، پینا حجمور دے۔

# باب ۲۷-کیاا گرکسی کوگالی دی جائے تواسے میہ کہنا چاہئے کہ میں روزہ سے ہوں

(۸۲۲) حضرت ابو بریرهٔ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرہ یا کہ
این آ دم (انسان) کا برعمل خود اس کا اپنا ہے، سوائے روزے کہ وہ
میرے لئے ہے اور میں بی اس کا بدلہ دول گا اور روزہ ایک ڈھال ہے
میرے لئے ہوتو اسے ہے بودہ گوئی نہیں کرنی چا ہئے اور نہ بی
شور مچانا چا ہئے ، اگر کوئی شخص اس سے گالم گلوچ کرنا یا لڑنا چا ہے تو اسکا
جواب صرف یہ بونا چا ہئے کہ میں روزہ سے بول، اس ذات کی تنم جس
کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے
نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پہندیدہ ہے، روزہ دار کو دوخوشیاں حاصل
بول گی (ایک تو) جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے (اور دوسرے)
جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کا (بدلہ پاکر) خوش ہوگا۔
باب اے ۲ ہے روزہ ، اس شخص کے لئے جو مجر دہونے کی
وجہ سے (زناوغیرہ میں مبتلا ہوجانے کا) خوف رکھتا ہو

باب۲۵۲- نبی کریم کی کا ارشاد ہے جب جاند (رمضان کا) دیکھوتو روز سے رکھواور جب (عیدکا) جاند دیکھوتو روز سے رکھن چھوڑ دو (۸۲۸) حضرت عبداللہ بن عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھے نے فرمایا، ایک مہینہ کی (کم از کم انتیس راتیں) ہوتی ہیں اس لئے (انتیس

فَا كُمِلُوا العِدَّةَ تَلْثِيُنَ.

(٨٦٩) عَنُ أُمّ سَلَمَةَ (رَضِيَ اللّهُ تعالى عَنُهَا )اَلَّ النَّبيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلي مِنُ يِّسَآبُهِ شَهُرًا فَلَمَّا مَضي تِسُعَةٌ وَعِشُرُوُكَ يَوَمًا غَدَا أَوُرَاحَ فَقِيُلَ لَهُ ۚ إِنَّكَ حَلَّفُتَ آَنُ لَآتَــُدُخُــلَ شَهُـرًا فَـقَـالَ إِنَّ الشُّهُرَ يَـكُـوُنُ تِسُـعَةً وَعِشْرِيْنَ يَوُمَّا.

#### باب٣٧٢. شَهَرَا عِيُدِ لاَّ يَنْقُصَان

(٨٧٠)عَـن عُبُـدالـرَّحُمْن بُن اَبِيُ بَكَرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهْرَان لَا يَنْقُصَان شَهُرًا عِيْدٍ رَّمَضَانُ وَ ذُوُ الحَجَّةِ\_

وَّعِشُرُوْنَ لَيْلَةً فَلاَ تَصُوُمُوا حَتَّى تَرَوُهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ ﴿ يُورَى هِوجانے پر )جب تک چاندندد مکھلو، روز ہ شروع نہ کرواوراً مرچاند حجیب جائے تو بورے تیں کراد۔

(۸۲۹)حضرت امسلمه یف فرمایا که نبی کریم این از واج سے ایک مهیند تک جدارہے پھر جب انتیس دن یورے ہو گئے تو صبح کے وقت یا شام کے وقت آبان کے پاس تشریف لے گئے۔ سی نے کہا کہ آپ نے تو عبد کیا تھا کہآ یا کی مہینہ تک اپنے یہاں تشریف نہیں لے جا کمیں گے( حالانکہ ابھی انتیس دن ہوئے تھے کہ آپ ﷺ تشریف لے گئے ) تو آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے

باب۳۷۲۔عید کے دونوں مہننے ناقص نہیں رہتے (٨٧٠) حضرت عبدالرحمن بن الى بكر ه رضى اللَّه عنه نے فر مایا كه نبي كريم ﷺ نے فر مایا ، دومہینے ناقص نہیں رہتے ، مرادعید ، رمضان اور ذی الحجہ کے دونوں مهينے ہیں۔

فائدہ:۔ امام بخاری رحمة الله عليہ نے الحق رحمة الله عليہ سے قال كيا ہے كه حديث ميں يہ بشارت دى گئى ہے كه دوميني يبلے اگر ناقص، يعنى انتیس کے ہوں پھربھی ان کے اجر میں کوئی ٹمینہیں ہوتی لیعنی اجرتمیں دنوں ہی کا ملے گا۔

> (٨٧١)عَنابُنَ عُـمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكَتُبُ وَلَا نَحُسُبُ الشَّهُرُ هِكَذَا وَ هِكَذَا يَعُنِي مَرَّةً تِسُعَةً وَعِشُرِيُنَ وَ مَرَّةً تُلْثِيُنَ \_

> > باب٧٤٥. لَا يَتَقَدَّ مَنَّ رَمَضَانَ بصوم يَوم وَلا يَوُمَيُن

(٨٧٢) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَقَدَّ مَنَّ اَحَدُ كُمُ رَمَضَانَ بِصَومِ يَـوُمِ اَوُ يَوُمَيُنِ إِلَّا اَنُ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوُمَه و فَليَصُمُ ذَٰلِكَ الْيَوُمَ ـ

باب ٢٧٨. قول النَّبي الله كَتُبُ وَلَا نَحُسُبُ باب ٢٧٨ ـ نِي رَيم الله النَّبي اللَّهُ الدَّن النَّبي جانة (۸۷۱)حفرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، ہم ایک بے پڑھی کھی قوم ہیں، ند کھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا، مہینہ، یول ہےاور یول ہے،آپ کی مراد ایک مرتبہ انتیس (دنوں سے )تھی اور ایک مرتبهمیں ہے۔

> باب۵-۲۱ رمضان سے پہلے ایک یا دودن کے روزے نہر کھے جا نیں

(٨٧٢)حفرت ابو ہر روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا، کوئی شخص رمضان ہے پہلے (شعبان کی آخری تاریخوں میں )ایک یا دو دن کے روزے نہ رکھے، البتہ اگر کسی کوان میں روزے رکھنے کی عادت ہوتو وہ اس دن جھی روز ہر کھلے۔

فا کدہ:۔شک کےدن روزہ ندرکھا جائے۔لینی انتیس تاریخ کواگر چا ندنید کھائی دیا،بادل یا غبار کی وجہ سے اور بیت عین نہ ہوسکا کہ چا ند ہوایا نہیں تو اس دن روز ہ ندر کھنا جا ہے ۔اس حدیث میں ہے کہ رمضان سے پہلے ایک یا دودن کے روز ہے ندر کھے جا نیں ۔

مقصد آپ کا بیتھا کہ اس طرح روزہ رکھنے سے رمضان کا غیر رمضان سے التباس پیدا ہوسکتا تھااور شریعت اس طریقہ کو پہندنہیں کرتی ہے اس وجہ سے آپ ﷺ نے بار باریہ فر مایا کہ چاند د کھے کر ہی روز ہے شروع کئے جائیں اور چاند د کھے کر بی روزوں کا سلسد ختم کر دیا جائے لیکن اس سلسلے میں ایک اور حدیث بھی ہے جس کی تخ تنج تر مذی نے کی ہے کہ جب نصف شعبان باقی رہ جائے تو بھرروز ہے نہ رکھو۔

علامدانورشاہ صاحب شمیریؒ نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں روزے رکھنے سے ممانعت، امت پر شفقت کی وجہ ہے ہے۔ لیعنی جب رمضان مبارک سامنے آ رہا ہے تو اب اس کی تیاریوں میں لگ جانا چاہئے اور روز نہیں رکھنے چاہئیں تا کہ رمضان سے پہلے ہی کہیں کم ور نہ ہوجا ئیں کہ یہ مہینہ عبادت اور محنت کا مہینہ ہے، لیکن جس حدیث میں ایک دن یا دو دن کے روز وں کی ممانعت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کی قائم کردہ حدود میں کی قسم کی دخل اندازی نہ ہونے پائے اور امت کہیں احتیاط اور تقشف میں نفل اور فرض کی تمیز نہ کھو بیٹھے۔ اس لئے بعض فقہائے حنفیہ نے لکھا ہے کہ فاص خص اہل علم کے لئے یوم شک کے روز سے میں کوئی کراہت نہیں کیونکہ ان سے حدود شریعت کے قائم رکھنے کی تو قع ہے۔ حدیث کے آخری جھے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بعض خاص دنوں میں روزہ رکھنے کا عادی تھا اور اتفاق سے وہ دن انہیں چاہئے کہ تا خری جھے کا مطلب ہے ہے کہ اگر کوئی شخص بعض خاص دنوں میں روزہ رکھنے کا عادی تھا اور اتفاق سے وہ دن

باب ٧٧٦. قُولِ اللّهِ عَزو جَلَّ ذِكُرُه' أُحِلَّ لَكُمُ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ اِلَى نِسَآئِكُمُ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمُ وَٱنْتُمُ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

(۸۷۳) عَنِ ٱلبَّرَآءِ (رَضِى الله تُعَالَىٰ عَنُه) قَالَ كَانَ الرَّجُلُ اَصْحْبُ مُحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَابَعًا وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَابِعًا وَسَلَّمَ وَلاَ يُفُطِرَ لَمُ يَاكُلُ لَيُلَقَه وَ وَلاَ قَيْسَ بُنَ صِرُمَةَ لَيُلَقَه وَ وَلاَ قَيْسَ بُنَ صِرُمَةَ الْانُصَارِيِّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ آتَى امُرَاتَه فَقَالَ لَهَا آعِنُدَكِ طَعَامٌ قَالَتُ لاَولَكِنُ ٱنطَلِقُ فَاطُلَبُ فَقَالَ لَهَا آعِنُدكِ طَعَامٌ قَالَتُ لاَولَكِنُ ٱنطَلِقُ فَاطُلَبُ فَقَالَ لَهَا آعِنُدكِ طَعَامٌ فَاللّه عَيْنَه عُينَاه فَحَآء تُه المُراتَه وَاللّهُ وَلَيْ وَسَلَّمَ فَنزَلَتُ هَذِهِ الاَيَة : فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنزَلَتُ هَذِهِ الاَيَة : فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنزَلَتُ هَذِهِ الاَيَة : فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنزَلَتُ هَذِهِ الاَيَة : فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنزَلَتُ هَذِهِ الاَيَة : فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنزَلَتُ هَذِهِ الاَيَة : فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنزَلَتُ هَذِهِ الاَيَة : فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنزَلَتُ هَذِهِ الاَيَة : فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنزَلُتُ هَذِهِ الاَيَة : فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنزَلُتُ هَذِهِ الاَيَة : فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنزَلُتُ هُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنزَلُتُ هُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنزَلُتُ هُو اللّهُ الْمُولَةُ وَالْمَا وَ شُرَامُوا وَ شُرَامُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ اللّهُ الْمُولِة وَ اللّهُ الْمُولِة وَالْمَالَة عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَالِكُولُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

باب۲۷۲ ـ اللهٔ عز وجل کا ارشاد حلال کر دیا ہے تمہارے لئے رمضان کی را توں میں اپنی بیویوں سے بے حجاب ہونا ، وہتمہار الباس ہیں تم ان کالباس ہو

ے بے جاب ہونا، وہ مہارالباس ہیں م ان کالباس ہو

(۸۷۳) حفرت براء ابن عاذب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ (ابتداء میں)

محمد ﷺ کے صحابہ جب روزہ ہے ہوتے (رمضان میں) اورافطار کا وقت آتا

وروزہ دارا گرافطار ہے بھی پہلے سوجاتے تو پھراس رات میں بھی اور آنے

والے دن میں بھی انہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی تا آئکہ پھرشام ہو
جاتی (تو روزہ افطار کر سکتے تھے) قیس بن صرمہ افساری روزے ہے تھے،
جب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی ہیوی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ

تہبارے پاس کھانے کے لئے بچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ (پچھی) نہیں

ہرب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی ہیوی واپس آئی اور آنہیں (سوتے ہوئے)

اس لئے آئکھ لگ گئی، جب ہیوی واپس آئی اور آنہیں (سوتے ہوئے)

دیکھا تو فرمایا، افسوس تم محروم ہی رہے لیکن آ دھے دن تک آنہیں غشی آگئی،

دیکھا تو فرمایا، افسوس تم محروم ہی رہے لیکن آ دھے دن تک آنہیں غشی آگئی،

جب اس کا ذکر نبی کریم کھی ہے کیا گیا تو بیت بنازل ہوئی حلال کردیا گیا،

تہمارے لئے رمضان کی راتوں میں اپنی ہویوں سے بہجاب ہونا، اس پر صحابہ بہت خوش ہوئے اور بیآ ہے۔ نازل ہوئی ''کھاؤ، ہیو یہاں تک کہ متاز موجائے تہمارے لئے معی کی سفید دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادتی) سیاہ دھاری (صبح صادی ) سیاہ دھاری (صبح صادی ) سیاہ دھاری (صبح صادی ) سیاہ دھاری (صبح صادی ) سیاہ دو سیاہ دھاری (صبح صادی ) سیاہ دو سیاہ دی سیاہ دی سیاہ دو سیاہ میں کی سیاہ دھاری (سبح سیاہ کی سیاہ دی سیاہ سیاہ کی سیاہ دی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سیاہ کی سی

فائدہ: ۔ان آیات کے شان نزول میں بعض دوسرے واقعات کا ذکراحادیث میں آتا ہے، بہر حال اس میں کوئی استبعاد نہیں، کس آیت کے نازل ہونے کی متعدد وجوہ ہو علق ہیں۔

قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيُطُ الَالِيَضُ مِنَ النحيط الاسود عمدت اللي عِقالِ اسود واللي عِقال ٱبْيَـضَ فَحَعَلُتُهُمَا تَحُتَ و سَادَتِي فَجَعَلُتُ ٱنْظُرُ فِي الَّمَلِيْلِ فَلاَ يَسُتَبِيُنُ لِنِي فَغَدَوُ تُ اِلِّي رِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُتُ لَهُ ۚ ذَٰلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَٰلِكَ سَوَادُ الَّليُل وَبيَاضُ الَّنَهَارِ.

باب٧٤٧. قَدُرِكُمْ بَيْنَ السُّحُورِ وَصَلُوةِ الفَجْرِ (٥٧٥)عَـنُ زَيُدِ بُن ثَابِت(رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْه) قَالَ تَسَحَّرُنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ الِي الصَّـلوةِ قُلُتُ كُمُ كَانَ بَيْنَ الْاذَانِ وَالسُّحُورِ قَالَ

باب٧٧٨. بَرُكَةِ السُّحُورِ مِنُ غَيْرِ إِيْجَابِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً\_

باب ٧٤٩. إِذَا نُولَى بِالنَّهَارِ صَوُمًا

(٨٧٧)عَنُ سَلَمَةَ ابُنِ الْإَكُوعِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ

(٨٧٤)عَنُ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِم ( رضى الله تعالى عنه )

قَدُر خَمُسِينَ ايَةً \_

(٨٧٦)عَن أنَس بُن مَالِكٍ لللهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَنُه) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتُ رَجُلاًّ يُّنَادِيُ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ اَنْ مَّنْ اَكُلَ فُلُيِّتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمُ وَمَنُ لَمُ يَاكُلُ فَلَا يَاكُلُ ـ

(۸۷۴)حضرت عدی بن حاتمؓ نے بیان کیا کہ جب بیرآیت نازل ہو کی '' تا آئکہ ممتاز ہوجائے تمہارے نئے سفید دھاری سیاہ دھاری ہے۔'' تو میں نے ایک سیاہ رسی لی اور ایک سفید دونوں کو تک ہے نیچے رکھاں پھر انہیں میں رات دیکھتار ہا( کہ جب دونوں ایک دوسرے سے متناز ہوں تو کھانے ینے کا وقت حتم متحموں ) کیکن (رات میں ) ان کا رنگ ایک دوسرے ہے ممتاز نه ہوا، جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کداس سے مرادتو رات کی تاریکی (صبح کاذب)اوردن کی سفیدی (صبح صادق) ہے تھی۔ باب ۲۷۷ یحری اور فجر میں کتنا فاصلہ ہونا جا ہے

(٨٧٨) حضرت زيد بن ثابت نے فر مايا كە سحرى بىم نبى كريم ﷺ كے ساتھ کھاتے اور پھرآ پ ﷺ نماز کے لئے کھڑے ہوجاتے تھے۔ میں نے یو چھا كه تحرى اوراذان ميس كتنا فاصله بوتا ہے توانہوں نے فرمایا كه بچاس آيتيں (بڑھنے) کے برابر۔

باب۸۷۷ سے کی برکت جبکہ وہ واجب نہیں ہے (٨٤٦) حضرت انس بن ما لك في بيان كيا كدرسول الله على في فرمايه، سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہے۔

ہا۔ ۱۷۹۔ اگرروز بے کی نیت دن میں کی (ALL) حفزت سلمہ بن اکوع ° نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے عاشورہ کے دن ایک شخص کو بیاعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ جس نے کھانا کھالیا ہے،وہ اب (دن ڈو بے تک روزہ کی حالت میں ) بورا کرے یا (بیفر مایا کہ ) روزہ ر کھےاورجس نے نہ کھایا ہووہ (تو بہر حال روز ور کھے ) نہ کھائے۔

فا کدہ:۔ یہ بادر ہے کہ عاشورہ کاروز ہرمضان کےروزوں کی فرضیت ہے پہلے فرض تھااس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رمضان کےروز ہے عاشورہ کے بجائے متعین اورفرض ہوئے توان میں بھی بہضروری نہیں کہ رات ہی ہے روز ہے کی نیت ہو، کیونکہ جب عاشورہ کاروز ہفرض تھا ،تو خود آنخصور ﷺ نے جیسا کہاس حدیث میں ہے دن میں ان لوگوں کے لئے باقی رکھنے کا اعلان فر مایا جنہوں نے کھانا نہ کھایا ہو۔معلوم ہوتا ہے کہاس روز ہ کی مشر وعیت بھی خاص اسی دن ہوئی تھی۔

باب ۲۸-روزه دار، مبح کوا گفاتو جنبی تھا باب ٢٨٠. الصَّآئِمُ يُصْبِحُ جُنَّبًا

(۸۷۸)حضرت عائشة درام سلمةً نے خبر دی که (بعض مرتبه) فجر ہوتی تو رسول اللد الله الله الل كرساته جنبي موت تھے۔ پھرآ ياسل كرت، حالانكهآپ تھروزے ہوتے تھے۔

(٨٧٨)عَنِعَا يُشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدُرِكُهُ الفَحْرُ وَهُوَ خُنُبٌ مِّنُ اَهُبِهِ ثُمَّ يَغُتَسِلُ وَيَصَوُمَ.

## باب ١ ٢٨ ١. أَلُمُبَاشِرَةِ لِلصَّآئِم

(۸۷۹)عَنُ عَـآئِشَةَ (رَضِـىَ اللّٰه تَعَالَىٰ عَنُها)قَالَتُ كَـانَ النَّبِـيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَآئِمٌ وَكَانَ امُلَكَكُمُ لِإِرْبِهـ

# باب ٢٨٢. الصَّآئِم إِذَا أَكُلَ أَوْشُربَ نَاسِيًا

(٨٨٠) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)عَنِ النَّهِ تَعَالَىٰ عَنُه)عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَسِيَ فَاكَلَ وَشَرَبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَه فَإِنَّمَا اَطُعَمَه اللَّهُ وَسَقَاهُ.

### باب ۲۸۳. إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ شَيِّ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلَيُكَفِّرُ

(۱۸۸۱) عَن ابِي هُرَيُرة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنه) قَالَ ايُن مَا نَحُنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ هَلَكُتُ قَالَ مَالَكَ فَالَ وَاللَّهِ هَلَكُتُ قَالَ مَالَكَ فَالَ وَاللَّهِ هَلَكُتُ قَالَ مَالَكَ مَلَا اللَّهِ هَلَكُتُ قَالَ مَالَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَجِدُ رَقَبَةً تُعُتِقُهَا قَالَ لَا فَالَ فَهَالُ تَسْتَطِيعُ أَنُ تَصَوْمَ شَهْرَيُنِ مُتَنَا بِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَهَالُ تَسْتَطِيعُ أَنُ تَصَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَنَا بِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَهَالُ تَسْتَطِيعُ أَنُ تَصَوْمَ شَهْرَيْنِ مَسَكِينًا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَهَالُ أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَبَينَا نَحُنُ عَلَى ذَلِكَ أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيَعالَ اَنَا قَالَ خُدُهَا فَلَا اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيَعالَ اَنَا قَالَ خُدُهَا وَاللَّهُ مَا بَيْنَ لَا بَتُنَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيَعالَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيَعالَ اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَيْ اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ مَتَى السَّائِلُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ مَتَى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ حَتَى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ عَتَى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ حَتَى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ عَتَى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ عَتَى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ عَلَى الْعَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَلَيه وَسُلَمَ عَلَى الْكَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسُلَمَ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْه الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

باب ۲۸۱ ۔ روز ہ دارگی اپنی ہیوی ہے مباشرت (۸۷۹) حفرت عائشہ ٹنے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ روزہ ہے ہوتے تھے لیکن (اپنی از واج کے ساتھ تقبیل (بوسہ لینا) ومباشرت (بیج جسم سے لگالینا) بھی کر لیتے تھے آنحضور ﷺ سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو

باب۲۸۲\_روزه دارا گر بھول کر کھا پی لے (۸۸۰)حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، اُ سرکسی نے بھول کر کھا پی لیا ہوتو اپناروزہ جاری رکھنا چا ہے کہ بیا سے اللہ نے کھا یا ادر سیراب کیا۔

باب ۱۸۳ کسی نے رمضان میں جماع کیا اوراسکے یاس کوئی چیز نہیں تھی، پھرا سےصدقہ دیا گیا تواس سے کفارہ دیو دینا جاہئے (٨٨١) حفرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہوکرعرض کی، یارسول اللہ! میں تو ہلاک ہوگیا۔ آنحضور ﷺ نے دریافت فرمایا کیا بات ہوئی؟اس نے کہا کہ میں نے روزہ کی حات میں اپنی بیوی ہے جماع کرلیا ہے،اس يررسول الله على في دريافت فرمايا كه كياتمبار بياس كوئى غلام ب جي آ زاد کرسکو، اس نے کہا کہ ہیں، چرآ پ نے دریافت فرمایا، کیا ہے بہ یے دومیننے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کی کنہیں! آخرآ پ ﷺ نے یوچھا کیا تمہارے اندر ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلانے کی استطاعت ہے؟ اس نے اس کا جواب نفی میں دیاء راوی حدیث نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ پھرتھوڑی در کے لئے تھہر گئے ، ہم بھی اپنی اس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ﷺ کی خدمت میں ایک بڑا ٹوکر ا(عرق نامی) پیش کیا گیا، جس میں تھجوریں تھیں، عرق ٹوکرے کو کہتے ہیں۔ آ تحضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں عاضر ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اسے لواور صدقہ کر دو، اس شخص نے کہا، یارسول اللہ! کیا میں اینے سے زیادہ مختاج پرصدقہ کردوں؟ بخدا ان دونوں پھر ملے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھر سے زیادہ مخاج نہیں ہے، اس پر نبی کریم ﷺ اس طرح بنس پڑے کہ آپ کے دانت دکھائی دیئے پھرآ بے ﷺ نے ارشاد فرمایا کہا بنے گھر والوں ہی کو

فائدہ: دوزے کے کفارے کے اصول جہورامت کے یہاں یہ ہے کہ اگر غلام اس کے پاس ہوتو اسے آزاد کردے، اسلام نے غلامی کی رسم کو پہند نہیں کیا ہے، لیکن اس کی اتی مختلف اور متنوع شکلیں دنیا میں موجود تھیں کہ یکدم ان کا منانا بھی ممکن نہیں تھا، اس لئے آنحضور بھے نے صرف اس سلیلے میں اصلاحات کردیں اور غلام کے ساتھ جوایک مظلومیت کا تصور قائم تھا۔ اس کی تمام صور توں کو آپ نے ختم کر نے کا اعلان کردیا پھر غلام آزاد کرنا چر غلام آزاد کرنا چر غلام آزاد کرنا خردی ہوگیا ہے اسلام سے غلامی کا رواج ختم ہوگیا ہے اس لئے رواج بالآخر ختم ہی ہوگیا۔ اس کے اعتبار سے پہلے تو غلام آزاد کرنا ضروری ہے، لیکن اب غلامی کا رواج ختم ہوگیا ہے اس لئے اس کا سوال پی نہیں رہتا۔ دوسرے درجہ میں اسلام نے یہ بتایا کہ اگر غلام نہ ملیں یا کسی کے پاس غلام نہ ہوں تو دو مہینے کے روز ہے رکھنا ضروری ہیں، اگراشنے روز ہے رکھنے کی استطاعت نہ ہوتو سائھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے۔ اب امام بخاری کی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ان میں سے بچھنہ ہواور صدقہ میں کہیں سے کوئی چیز طبح تو اس کو کفارہ میں دے دینا چاہتے۔ ایک روایت میں ہی ہی ہے کہ آنحضور بھی بی نہاں نہیں ہے کہ نہ ہواور صدقہ میں کہیں سے کوئی چیز طبح تو اس کے لئے صدقہ کا پیطریقہ جائز نہ ہوگا

#### باب ٢٨٣. الْحِجَامَةِ

(٨٨٢) عَنِ ابُنِ عَبَّالِ آلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وَسَلَّمَ أَحْتَجَمَ وَهُوَ ضَآئِمٌ.

# باب، ۲۸ \_روزه دار کا پچچنا لگوانا

(۸۸۲) حضرت ابن عبائ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے احرام کی حالت میں بھی پچھینا لگوایا۔ مالت میں بھی پچھینا لگوایا۔

فائدہ: قدیم زمانہ میں خراب خون نکالنے کی ایک صورت تھی جس کا نام پچھنالگوانا تھااس صورت میں نکالنے والے کو بھی اپنے منہ کا استعال کرنا پڑتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ پچھنالگوانے والا اور لگانے والا ، دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیکن اس حدیث کو جمہور علاء امت حقیقت پر محمول نہیں کرتے بلکہ اس کی تاویل کرتے ہیں۔ اسی طرح قے کے سلسلہ میں بھی مصنف کا مسلک اپنے اسی اصول پر ہے کہ اندر سے باہر نگلنے والی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹنا، کیکن جمہور امت کے یہاں روزہ ٹوٹنے کا کیاصول نہیں ہے۔

# باب ٢٨٥. الصَّوْمُ فِي السَّفُرِ وَأَلِا فُطَارُ

(۸۸۳) عَن ابُنَ آبِي اَوُفَى (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ نِانُزِلُ فَاجُدَحُ لِى قَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ الشَّمُسُ قَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ الشَّمُسُ قَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ الشَّمُسُ قَالَ اِنْزِلَ فَاجُدَحُ لِى قَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ الشَّمُسُ قَالَ انْزِلَ فَاجُدَحُ لِى فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ وَالَ انْزِلَ فَاجُدَحُ لِى فَالَ إِذَا رَائِتُمُ اللّٰيُلَ فَشَرِبَ ثُمَّ وَالَ إِذَا رَائِتُمُ اللّٰيُلَ الْقَالَ مِنْ هَهُنَا فَقَدُ أَفْطَرَ الْصَّآئِمُ \_

(۸۸۶) عَنُ عَـآئِشَةَرَضِى اللَّهُ تعالى عَنُهَازَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَنُ حَمُزَةً بُنَ عَمُرِو دِ اُلاَسُلَمِیُّ فَالَ لِبلنَّبِی صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَصُومُ فِی السَّفِر وَكَانَ كَثِیرَ الصِّيَامِ فَقَالَ اِنُ شِئتَ فَصُمُ وَاِنُ شِئتَ فَاصُمُ وَاِنُ شِئتَ فَاصُمُ وَاِنُ شِئتَ فَاصُمُ وَاِنُ شِئتَ فَاصُمُ وَاِنْ شِئتَ فَاصُمُ وَاِنْ شِئتَ فَاصُمُ وَاِنْ شِئتَ فَاصُمُ وَاِنْ شِئتَ فَاصُمُ وَانْ شِئتَ فَاصُمُ وَانْ شِئتَ

#### باب۷۸۵\_سفر میں روز ہ اور افطار

(۸۸۳) حضرت ابن افی اوفی نے فر مایا ہم رمول اللہ کے ساتھ سفر میں سے (روزہ کی حالت میں) آنحضور کے نے ایک صاحب سے فر مایا اثر کر میرے کئے ستو گھول او، انہوں نے عرض کیا، یار سول اللہ انجمی تو سورج باقی ہے لئین آپ کا حکم اب بھی یہی تھا کہ اثر کر میرے لئے ستو گھول او۔ چنا نچہ وہ اثر سے اور ستو گھول دیا پھر آپ کے ایک طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ جب تم دیکھوکہ رات یہاں سے شروع ہو چکی ہے تو روزہ کو افطار کر لیمنا چاہے۔ تم دیکھوکہ رات یہاں سے شروع ہو چکی ہے تو روزہ کو افطار کر لیمنا چاہے۔ (یعنی اس وقت سورج ڈوب جاتا ہے)۔

(۸۸۴) نبی کریم کی فروجه مطهره حضرت عائشہرضی اللہ عنہانے فرمایا کہ جمزہ بن عمرواسلمی نے نبی کریم کی سے عرض کی کہ میں سفر میں بھی روزے محقت ہوں، وہ روزے بکثرت رکھا کرتے تھے (رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں بیس) آنخصور کی نے فرمایا کہ اگر جی جا ہے تو روزہ رکھو، اور جی جا ہے دوزہ رکھو، اور جی جا ہے دوزے رہو۔

باب ٢٨٢. إذَا صَامَ أَيَّامًا مِّنُ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ (٨٨٥) عَـن ابْن عَبَّاسٌ أَنَّ رسُهُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ خَرَجَ اللي مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ الْفطرَ فأفطرَ النَّاسِ

۳/ باب۲۸۲ ـ رمضان کے پچھر وزےر کھنے کے بعد کسی نے سفر کیا (٨٨٨) حفرت ابن عباسٌ نے فرمایا كه نبى كريم ﷺ (فتح مكد كے موقعه ير) كدكى طرف رمضان ميں چلے تو آپ روز ہ سے تھے، كيكن جب كديد پنچ تو روز ہر کھنا چھوڑ دیااور صحابیلیم اجمعین نے بھی آ ہے کود کھے کرروزہ چھوڑ دیا۔

فائدہ:۔اس حدیث ہےمعلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں جس دن سفرشروع ہوااس دن کا رونہ ہر رکھنا بہتر ہے لیکن پھرسفر کے باقی ایام میں روزہ ندر کھنا جائے، کیونکدرسول اللہ ﷺ نے ایسائی کیا تھا۔ (ابوعبداللہ نے کہا کہ عسفان اور قدید کے درمیان کدیدایک تالاب ہے۔)

> (٨٨٦) عَنُ اَبِي الدَّرُدَآءِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ حرجنا مع النِّسيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعُض أَسْفَارِهِ فِي يُومِ حَارِّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَاسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِيْنَا صَآئِمٌ إِلَّا مَاكَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ رَوَاحَةً \_

(۸۸۲) حضرت ابودرداء رضی الله عند نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم 继 کے س تھ ایک سفر کرد ہے تھے، دن انتہائی گرم تھا، گرمی کا یہ عالم تھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ اپنے سرول کو پکڑ لیتے تھے، نبی کریم ﷺ اور ابن رواحہ کے سوااور کو کی شخص ، شرکاء سفر میں روز ہے ہیں تھا۔

> باب ٧٨٧. قَولِ النَّبِي ﷺ لَيُسَ مِنَ الْبَرِ الصُّومُ فِي السَّفُرِ (٨٨٧)عَـنُ جَـابِـرِ بُـنِ عَبُـدِالـلَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفُر فَرَاي زَحَامًا وَّرَجُلًا فَقَدُ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَاهِذَا فَقَالُوا صَآئِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ البرّ الصَّوُمُ فِي السَّفَرِ.

باب ١٨٨- ني كريم الله كاارشاد سفريس روزه ركھناكوكى نيكى نہيں ہے (٨٨٨) حظرت جابرً نے فر مایا كدر سول الله على ايك سفر ميس تھے، آپ نے ایک جمع دیکھا جس میں ایک خض پرلوگوں نے سامیکررکھا ہے۔آپ نے وریافت فرمایا که کیابات ہے؟ لوگول نے کہاا یک روز ہ دار ہے، آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ سفر میں روز ہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔

> باب ١٨٨. لَمُ يَعِبُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُضُهُمُ بَعُضًا فِي الصَّوُمِ وَالْإِ قُطَارِ

(٨٨٨) عَنُ أَنَس بُن مَالِكِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى ٱلمُفُطِرِ وَلَا المُفُطرِ عَلَى الصَّائِمِ.

باب ١٨٨ ـ نبي كريم ﷺ كاصحاب (سفرميس) روزه ركھنے يانه رکھنے کی وجہ سے ایک دوسرے پر تکت چینی نہیں کیا کرتے تھے۔ (۸۸۸)حفرت انس بن مالک نے فرمایا کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ (رمضان میں ) سفر کیا کرتے تھے (سفر میں بہت سے روزہ سے ہوتے اور بہت سے چھوڑ دیتے )کیکن روزہ دار بے روزہ دار پراور بے روزہ دار روزہ دار رکسی شم کی نکته چینی نہیں کرتے تھے۔

#### باب ٢٨٩. مَنُ مَّاتَ وَعَلَيْهِ صَوُمٌ

(٨٨٩) عَنُ عَآئِشَة(رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُها)أَكَّ رَسُوُلَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ مَّاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صامَ عَنْهُ وَلِيُّه '\_

باب ٢٨٩ كسى كي وروز ركض خروري تهي اسكاانقال موكيا (٨٨٩)حضرت عائشةٌ سے روایت ہے کدر سول الله ﷺ نے فرمایا ، اُلرکوئی شخص مرجائے اوراس کے ذہبے روزے واجب ہوں تو اس کے ولی کواس کی طرف سے روزے قضا کرنے جاہئیں۔

فائدہ:۔ای حدیث کی بناء پرامام احمدُ نے فرمایا ہے کہ نذر کے روزے،نذر ماننے والے نے اگرانہیں ندر کھا ہواورا نقال ہو گیا ہو،اگر کوئی اس کاولی وغیرہ نذر ماننے والے کی طرف ہے رکھنا چاہے تو ادا ہوجاتے ہیں ،البتہ رمضان کے روز وں میں اس طرح کی نیابت نہیں چلے گی کونکہ اس حدیث کی بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے بیتکم نذر کے روز وں سے متعلق دیا تھ، کیکن امام ابوصنیفڈ کے نز دیک کسی بھی صورت میں روزے کی نیابت نہیں چل علق ۔ حنفیہ کے مسلک کی تائید میں بھی ایک حدیث ہے۔'' کو کی شخص کی دوسرے کے بدلہ میں روزے نہ رکھے۔'' دوسری احادیث بھی احناف کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں۔

## باب • ٢٩. يُفُطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ بِالْمَآءِ وَغَيْرِهِ

( ٨٩٠) عَن عَبُدال لَهِ ابُن آبِي اَوْفِي (رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهِ) قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهِ) قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو صَالَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو صَالَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ قَالَ انْزِلُ فَاجُدَ لَنَا لَنَاقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْا مُسَيْتَ قَالَ انزِلُ فَاجُدَ لَنَا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِلَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ انْزِلُ فَاجُدَ لَنَا فَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِلَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ انْزِلُ فَاجُدَ لَنَا فَانَزَلَ فَاجُدَ لَنَا فَنَرَلَ فَحَدَ عَنَم قَالَ لَوْ ارَائِيتُمُ اللَّيْلَ اقْبَلَ مِن هَهُنا فَقَدُ الْفَرْ الصَّارِقِ.

#### باب ١ ٩٩. تَعُجيُل الْإِفْطَار

( ٨٩١) عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) اَنَّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَّا عَجَّلُوا الْفِطُرَ.

باب ٢٩٢. إِذَا أَفُطَرَ فِي رَمُضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمُسُ (٨٩٢) عَنُ أَسْمَآءَ بِنُتِ أَبِى بَكُر (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُها) قَالَتُ أَفُطُرُنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ غَيْم ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمُسُ.

#### باب ٢٩٣. صَوْمِ الصِّبْيَانِ

(۸۹۳) عَنِ الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) فَالَتُ اَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم غَدَاةً عَالَيْهِ وَسَلَّم غَدَاةً عَالَيْهِ وَرَاءَ اللَّي قُرَى الْانْصَارِ مَنْ اَصُبَحَ مُفُطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ وَمَنُ اَصُبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمُ قَالَتَ فَكُنَّا نَصُومُهُ وَمَنُ اَصُبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمُ قَالَتَ فَكُنَّا نَصُومُهُ وَمَنُ اَصُبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمُ قَالَتَ فَكُنَّا نَصُومُهُ وَمُن اَصُبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمُ قَالَتَ فَكُنَّا نَصُومُهُ وَمُن اَصُبَحَ صَائِمًا فَلَيْصُمُ قَالَتَ فَكُنَّا نَصُومُهُ وَمُن الطَّعَامِ اللَّعَبَةَ مِنَ الْعَهْنِ وَالْعَلَيْنَاهُ ذَاكَ العَهْنَ يَكُونُ عِنْدَالُافِطُول \_ حَتَى يَكُونُ عِنْدَالُافُطُول \_ حَتَى يَكُونُ عِنْدَالُافُطُول \_ وَالْمَالِ \_ وَالْمَعَامِ الْعُلَيْنَاهُ ذَاكَ السَّعَامِ الْعُمْنَ عَنْدَالُوفُطُال \_ وَالْمَعْلَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُلْمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

# باب ۲۹۰۔جو چیز بھی آسانی سے ل جائے پانی وغیرہ اس سے افطار کر لینا چاہئے۔

(۸۹۰) حضرت عبداللد بن الى اوفى رضى اللدعند نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جارے تھے، آنحضور ﷺ روزے سے تھے، جب سور ٹی غروب ہوا لو آپ نے فرمایا کہ اتر کر ہمارے سئے ستو گھول دو، انہوں نے عرض کی .

یارسول اللہ! کاش تھوڑی دیر اور تھبرتے ۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ اتر کر ہمارے لئے ستو گھول دو۔ چنا نچہ انہوں نے پھر عرض کی یارسول اللہ! انجی تو دن باقی ہے۔ آپ نے انہوں نے پھر عرض کی یارسول اللہ! انجی تو دن باقی ہے۔ آپ نے انہوں نے پھر فرمایا کہ جب تم دیکھوکہ دات ادھ نے اتر کرستو گھول دو۔ چنا نچہ انہوں نے ایم فرمایا کہ جب تم دیکھوکہ دات ادھ نے آپ گئی توروزہ کو افطار کر لینا چا ہے۔ آپ ﷺ نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔

#### باب۲۹۱\_افطار میں جلدی کرنا

(۸۹۱) حفزت سبل بن سعد تے رویت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گ جب تک افطار کی جلدی کا اہتمام (یعنی وقت ہوتے ہی ) باقی رہے گا۔

باب ۲۹۲ فیل آیا (۸۹۲) حضرت اس بنت الی بکررضی الله عنبی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے عبد میں مطلع ابر آلود تھ، ہم نے جب افطار کریا تو سورج نکل آیا۔

#### باب۲۹۳ \_ بچوں کاروز ہ

(۱۹۹۳) حضرت ربیج بنت مسعود نے بیان کیا کہ عاشورا کی آئی کو آئی خضور ایسان کیا کہ عاشورا کی آئی کو آئی خضور ایسان کیا دور انسان کے انساز کے کلوں میں منادی فرمادی کہ میں تک جس نے ھائی ابیا ہو وہ دور دور وہ دار کی طرح ) پورے کرے اور جس نے چھے کھایا بیا نہ ہو وہ روز سے سے رہے۔ انہول نے بیان کیا کہ پھر بعد میں بھی رمضان کے روز وں کی فرضیت کے بعد ہم اس دن روز ہ رکھتے تھے اور اپنے بچول سے بھی رکھواتے تھے انہیں ہم روٹی کے بدلہ کریا دے کر بہا ہے دیے رہے۔ کوئی کھانے کے لئے روتا تو وہی دیتے تھے۔ جب کوئی کھانے کے لئے روتا تو وہی دیتے تھے۔

تا آئکهافطارکاونت آجا تا۔

#### باب۲۹۴ ـ صوم وصال

( ۸۹۲) حفرت ابوسعید نے رسول اللہ ﷺ ہے۔ نا، آنحضور ﷺ فرمار ہے تھے کہ سلسل (بلا محر دافطار) روز ہے ندر کھو، ہاں اگر کوئی وصال کرنا چاہتو وہ محری کے وقت تک ایب کرسکتا ہے۔

# باب٣٩٣. صوم الُوصَالِ

(٨٩٤) عَنُ اَبِي سَعِيُد (رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) اَنَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) اَنَّهُ السَّحِعُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوُلُ لَاتُوَا صِلُوُا فَايُّكُمُ إِذَا اَرَادَ اَنُ يُّوَاصِلَ فَلَيُواصِلُ حَتَّى السَّحَر \_

فا کدہ:۔روزے دن کے رکھے جاتے ہیں،رات کی ابتداء غروب آفتاب ہے ہوتی ہے۔طلوع صبح صادق ہے رات کا سسلہ تم ہوتا ہے اور دن کی ابتداء ہوتی ہے ''صوم وصال' دن کے ساتھ رات میں بھی روز ہے کے شلسل کوقائم رکھنے کا نام ہے۔ شریعت کا روز ہے ہے جو مقصد ہے وہ دن کے روز وں بی سے پورا ہوجاتا ہے اور چونکہ مقصد تعب اور مشقت میں ڈالنا نہیں ہے اس لئے صوم وصال کی ممانعت کر دی گئ ہے۔ البتہ حضورا کرم ﷺ صوم وصال یعنی سحر وافطار کے بغیر گئ کی دن رات کے روز ہے رکھتے تھے کیونکہ آپ ﷺ کواس کی طاقت بخشی گئ تھی۔ البتہ حضورا کرم ﷺ صوم وصال یعنی سحر وافطار کے بغیر گئ گذار دے پھر جب سحری کا وقت ہوتو سحری کھالے ، سحری ضروری کھالینی چاہئے ، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔

### باب ٢٩٥. التَّنُكِيُل لِمَنُ أَكُثَرَ الُوصَالَ

رَهِ ٨٩٥) عَن أَبِي هُرَيُرَةً (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الُوصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ وَجُلٌ مِّنَ الْمُسُلِمِينَ إِنَّكَ تَوَاصِلُ فِي الصَّوْلَ اللَّهِ قَالَ وَأَيُّكُمُ مِثْلِي إِنِّي اَبِيتُ يُطُعِمُنِي رَبِّي يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَيُّكُمُ مِثْلِي إِنِّي اَبِيتُ يُطُعِمُنِي رَبِّي وَيَسُعِينَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ وَأَيُّكُمُ مِثْلِي إِنِّي اَبِيتُ يُطُعِمُنِي رَبِّي وَيَسُعِمُ وَيَسُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

باب ١٩٥٦ ـ صوم وصال پراصرار کرنے والے کوسز اوینا ( ۱۹۵۸) حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلسل ( کئی دن تک محر وافظار کے بغیر) روزے ہے منع کیا تھی، اس پر ایک صحالی نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ تو وصال کرتے ہیں؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا میری طرح تم ہیں ہے کون ہے؟ رات ہیں میرارب جھے کھلاتا ہے اور سیراب کرتا ہے۔ لوگ اس پر بھی جب صوم وصال رکھنے سے نہ رک تو آپ آپ شی نے ان کے ساتھ دودن تک وصال کیا، پھر چاندنکل آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر چاندند کھائی ویتا تو ہیں اور وصال کرتا۔ گویا جب وہ صوم وصال سے نہ رک تو آپ شی نے ان کی سزا کے طور پر یہ کرنا چا با قصا۔ (پس تم اتن ہی مشقت اٹھاؤ جشنی تمہارے اندر طاقت ہے۔)

فائدہ:۔شریعت کا سب ہے اہم مقصد ہیہ ہے کہ انسان کسی تامل کے بغیر اللہ کے تکم کے سامنے سرتسلیم نم کرد ہے، تکم جیسا بھی ہواس میں اپنی طرف سے کسی قسم کی بھی زیادتی یا کی سخت مہلک ہے۔ جب ہم نے آنحضور بھٹی رسالت کو مان لیا، وہی کے ذرائع پر کامل ایمان لائے اور اس کے متعلق یہ ہمارایقین ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اب اس میں کسی تامل کی گنجائش نہیں رہ جاتی ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری فطرت بنائی ہے اس کئے اس کی طرف سے تمام احکام اس اصل فطرت کو سامنے رکھ کرنازل ہوئے ہیں۔ ان احکام میں عزیمیت کے ساتھ کچھ رصتیں بھی دی گئی ہیں۔ جب کسی معاملہ میں شریعت خودرخصت دے دے تو اب اس رخصت پڑیمل کرنا ضروری ہے کیونکہ خدا کی مرضی یہی ہے۔ آنخضور بھٹن نے صحاب "کوصوم وصال ہے منع کیا ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ، انسانوں پر رحمت وشفقت پیش نظر تھی ، بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ رضا اس میں ہے کہ وصال کیا جائے لیکن شریعت کی نظر میں مشقت کی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت نیش نظر تعی ہونکہ ورضا کی ہے۔

باب ٢٩ ٢. مَنُ أَفْسَمَ عَلَى اَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطُوعَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُه ) قَالَ اخى النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانُ وَآبِي الْحَى النّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانُ وَآبِي الْحَرُدَآءِ فَرَاى أُمَّ اللَّرُدَآءِ فَرَاى أُمَّ اللَّرُدَآءَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَآبَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَآءَ اللَّهُ وَاللَّهُ 
باب۲۹۲ کسی نے اپنے بھائی کوفلی روز ہوڑ رنے کے لئے قتم دی (٨٩٢) حفزت الى جحيفةً ني بيان كيا كدرسول الله ﷺ ني سلمان اور ابوالدرداءً میں مواخاۃ کرائی تھی (ہجرت کے بعد) ایک مرتبہ سلمان ً ابوالدرداء سے ملاقات کے لئے گئے تو ام الدرداء کو بہت پھٹے برانے حال میں دیکھاتو ہو چھا کہ بیرحالت کیول بنا رکھی ہے؟ ام الدرداءً نے جواب دیا که بهتمهر رے بھائی ابوالدر داءُ دنیا کی طرف کوئی توجیز ہیں رکھتے پھرابوالدرداء تشریف لائے اوران کے سامنے کھانا حاضر کیا اور کہ کہ تناول کیجئے ، بہجھی کہا کہ میں روز ہے ہے بہوں حضرت سلمانؑ نے فر ہاا كه ميں اس وقت تك نہيں كھاؤں گا جب تك آپ خود شريك نه ہوں گے۔ پھر وہ کھانے میں شریک ہوگئے (اور روز ہ تو ڑ دیا) رات ہوئی تو ابوالدرداءعبادت کے لئے اٹھے،سمانؑ نے فرمایا کہ سوجائے، چنانچہ وہ سو گئے پھر( تھوڑے وقفہ کے بعد ) عودت کے لئے اٹھے اوراس مرتبہ مجھی سلمان ؓ نے فرمایا کہ سوجائے، پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمانؓ نے فر مایا کہا جھااب اٹھئے۔ چنانجدد ونوں نے نماز پڑھی۔اس کے بعد سلمان نے فر مایا کہ آپ کے رب کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کی جان کا بھی آ ب پرحق ہے اور آ پ کی بیوی کا بھی آ پ پرحق ہے۔اس لئے ہرصاحب حق کی ادائیگی کرنی چاہئے۔ پھر آپ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ ہے اس کا تذکرہ کیا تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ سلمان نے سیج کہا۔

فائدہ:۔احناف کامسلک بیہ ہے کنفلی روز ہے یانمازا گرکسی نے تو ڑ دی خواہ کسی عذر کی دجہ سے یاعذر کے بغیر ہرحال میں ان کی قضا واجب ہے کیونکے نفلی عبادات کامکلف اللہ تعدلی نے انسانوں کوئیس بنایا ہے۔ابا گر کوئی خود کر ہے تو اس پر تو اب ملتا ہے،کین جس طرح نذر مان لینے سے واجب ہوجاتی ہے،اسی طرح جب نفل شروع کر دی تو گویا نذر کی طرح اپنے پر واجب کرلیا۔اب اگر تو ڑے گا تو قضا واجب ہوگی۔امام بخار کی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کی وجہ سے تو ڑ اتو قضائبیں ورنہ واجب ہے۔

نیزای مدیث کی دوسری روایتوں میں ہے کہ ام درداءً نے فرمایا۔ کہ آپ کے بھائی دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دنیا کی عورتوں کی طرف انہیں کوئی توجنہیں ۔ حضرت سلمان رضی اللہ عند نے جواس وقت طرزعمل اختیار کیا ہے اس کا مقصد ابودرداءً کوان کی رائے سے پھیرنا تھا کیونکہ اللہ تعالی نے دوسر ہے جن بندوں کے حقوق واجب کئے ہیں اللہ کے واجبی حقوق کے بعد ان کی رعایت بھی ضروری ہے۔ ان کی بیوی کوشکایت تھی وہ خود بھی بڑی درجہ کی صحابیت تھیں اور صحابی کی صاحبز اوکی تھیں کین بہر حال غیر معمولی طور پرعبادت میں جبر ومشقت اختیار کرنے سے خود آنم محضور کی نے نم مایا ہے۔ اس لئے حضرت سلمان شنے انہیں سمجھایا کہ اتن زیادتی نہ ہونی چاہدے۔

باب۲۹۷۔ شعبان کے روزے (۸۹۷) حضرت عائشہؓ نے فرویا کہ رسول اللہ ﷺ جب روزہ رکھنے لگتے باب٧٩ . صَوْمِ شَعْبَانِ (٧٩ ٨)عَنْ عَائِشَةَ (رَضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُها)قَالَتُ كَانَ تو ہم (آپس میں) کہتے کہ اب آپ روز ہ رکھنا جھوڑیں گے ہی نہیں اور جب روز ہ جھوڑتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روز ہ رکھیں گے ہی نہیں! میں نے رمضان کو جھوڑ کر رسول، مقد کھیے کو بھی پورے مہینۂ کا روز ہ رکھتے نہیں دیکھا اور جینے روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے، میں نے کسی مہینۂ میں

۳۸۴

غن غَائشة ((رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنها) قَالَتُ لَمُ يَكُن السَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصُومُ شَهْرًا اكْثَر من السَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصُومُ شَهْرًا نَشُولً من شعبان فَانّه وَكَانَ يَقُولُ شَعْبَانَ كُلَّه وَكَانَ يَقُولُ خَدَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَمُّوا واحتُ الصَّلُوة الْي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دُوْوهَ عَلَيْهِ و إِلَّ قَلَّتُ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صلوةً دَاوَم عَلَيْها.

رسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُولَ لَا

يُـفَ طِرُ وَ يُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَايَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّمي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكُمَلَ صِيَام شَهْرِ الَّا

رمضَانَ وَمَا رَايُتُهُ الْكُثَرَ صِيَامًا مِّنُهُ فِي شَعْبَانَ.

اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کوئیس دیکھا۔
حضرت عائشہ نے فرمایا کدرسول اللہ ﷺ شعبان سے زیادہ کسی اور مہینہ
میں روزے نہیں رکھتے تھے، شعبان کے اکثر ایوس میں آپ روزہ سے
رہتے۔ آپ ﷺ فرمایا کرتے کہ مل وہی اختیار کروجس کہ میں طاقت
ہو کیونکہ اللہ تعالی (ثواب دینے سے ) نہیں بٹتے جب تک تم خود ندا کتا
جاؤ۔ نبی کریم ﷺ اس نماز کوسب سے زیادہ پہند فرماتے تھے جس پر
مداومت اختیار کی جائے۔ خواہ کم بی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ آنحضور ﷺ
مداومت اختیار کی جائے۔ خواہ کم بی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ آنحضور ﷺ

# باب ۲۹۸. مايُذُ كُرُ مِنُ صَوْم النَّبِي ﷺ وَ اِفْطَارِهِ

ہاب،٦٩٨ - نبی تربيمﷺ كےروز ہے ركھنےاور ندر كھنے كے متعلق روايات رت حميد رضی اللہ عنہ نے فر مايا كہ ميں نے انس

(٨٩٨) غس خميد قال سالت انساعن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كُنتُ أحبُ أن اراه مِن الشّهر صلا عليه وسلّم فقال ما كُنتُ أحبُ أن اراه مِن الشّهر صلا علم الآرائية ولا مِن الشّهر صلا علم الآرائية ولا أي الله الله عليه ولا مسستُ حرّة ولا حريرة ألين من كف رسُول الله صلى الله عليه وسلّم ولا شهمتُ مسكة ولا عبيرة اطيب رائحة من رائحة رسُول الله صلى الله عليه وسلّم.

( ( ( ( ( ر الله عند نے فر ما یا کہ بیل نے انس کے نبی کریم کے روز وں کے متعلق یو چھا تو آپ نے فر ما یا کہ جب میرا دل چا بتا کہ آپ چھی کو روز ہے ہے دیکھوں تو میں آپ چھی کو روز ہے ہی دیکھتا اور بغیر روز ہے کے چا بتا تو بغیر روز ہے ہی دیکھتا۔ رات میں گھڑے ( نماز پڑھتے ) چا بتا تو ای طرح نمی زپڑھتے دیکھتا اور سوت بوے چا بتا تو ای طرح دیکھتا۔ میں نے نبی کریم چھی کے دست مبارک ہوئے چا بتا تو ای طرح دیکھتا۔ میں نے نبی کریم چھی کے دست مبارک مشک و نمبر کو آپ چھی کی خوشبو سے یا کیزہ یا یا۔

### باب ٩ ٩ ٢. مَنُ زَارَ قَوْمًا فَلَمُ يُفُطِرُ عِنُدَ هُمُ

باب 199۔جس نے کچھلوگوں سے ملاقات کی اوران کے یہاں جا کرروز ہنیں تو ڑا۔

(٩٩ ٪) عَنْ أَنْس (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْه) دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَاتَتُهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ صَلَّى اللَّهُ عليهِ و سَلَّم على أُمِّ سُنَيْمٍ فَاتَتُهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ فَالَ اعْيَدُ و اسَمْنَكُمْ فِي سِقائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وَعَائِهِ فَالْ اعْيَدُ و اسَمْنَكُمْ فِي سِقائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وَعَائِهِ فَالِّيْمِ مَا أَيْنِيتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَآهُلِ بَيْتِهَا فَقَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ وَآهُلِ بَيْتِهَا فَقَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ يَارِسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي خُويُصَةً قَالَ مَاهِي قَالَتُ خَادِمُكَ عَادِمُكَ عَارِسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي خُويُصَةً قَالَ مَاهِي قَالَتُ خَادِمُك

أَنسٌ فَمَا تَرَكَ حَيْرُ احِرَةٍ وَّلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا بِهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارُوَقَهُ مَا لِاَقْوَمَ اللَّهُمَّ ارُزُقَهُ مَا لَاوَقَلَ اللَّهُ الْمَارِ اللَّهُ مَا لَا نُصَارِ مَاللَّا وُحَدَّ تَنِي البَنتِي المَينَةُ أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلِّبِي مُقُدَمُ الْحَجَّاجِ نِالْبَصُرَةَ بِضُعٌ وَعِشُرُونَ وَمِاقَةً \_

باب • ٠٠. صَوم يَوُم الْجُمُعَةِ

(٩٠٠) عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادٍ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ

عَنُه)قَـالَ سَـالُـتُ جَـابِرًا أَنَهٰى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

(٩٠١) عَنُ جُوَيُرِيَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ أَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا يَوُمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ

فَـقَـالَ أَصُمُتِ آمُسِ قَالَتُ لَاقَالَ تُرِيُدِيْنَ اَكُ تَصُوُمِيْنَ

وَسَلَّمَ عَنْ صَوْم يَوْم الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمُ ! \_

غَدًا قَالَتُ لَا قَالَ فَأَفُطِرى\_

کون؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے خادم انس (ام سلیم ؓ کے بیٹے) پھر آ نخصور ﷺ نے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر و بھلائی نہ چھوڑی جس کی ان کے لئے دعا نہ کی ہوآپ نے دعا میں فر مایا اے اللہ! انہیں مال اور اولا و عطا فر ما اور اس میں برکت دے۔ (انس کا بیان تھا کہ) چنا نچہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں ، اور مجھ سے میری بٹی امینہ نے بیان کیا کہ حجاج کے بھرہ آنے تک صرف میری اولا دمیں تقریباً ایک سومیں کا انتقال ہو چکا تھا۔

#### باب ۲۰۰۰ جمعه کے دن کاروزہ

(۹۰۰) محمد بن عباد رضی القد عنه نے فرمایا که میں نے حضرت جابڑے
پوچھا،کیا نبی کریم کھنے نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے مے منع فرمایا تھا۔انہوں
نے جواب دیا کہ ہاں!۔

(۹۰۱) حضرت جورید بنت حارث نفر مایا نبی کریم شیزان کے یہاں جعد کے دن تشریف لے گئے (اتفاق سے) وہ روزہ سے تھیں آپ شیخ ان سے دریافت فر مایا ، کیا کل گزشتہ بھی روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کنہیں۔ پھر آپ ﷺ نے دریافت فر مایا کیا آئندہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ جواب دیا کنہیں! آپ نے فر مایا کہ پھرروزہ تو ژدو۔

فائدہ:۔فقہ حنفی کی متند کتاب''الدرالمختار'' میں ہے کہ جمعہ کے دن کاروزہ مکروہ ہے، کیکن یہ بھی تشدد ہے، زیادہ سے زیادہ مفضول کہا جاسکتا ہےاور یہ بھی خارجی عوارض کی وجہ سے کہ کہیں اس سے لوگوں کے عقائد نہ بگڑ جائیں اورعوام اسے ضرورت سے زیادہ متبرک دن سمجھ کرخالص اسی دن کا التزام نہ کرنے لگیں در نہ بیدن عیدوغیرہ کی طرح نہیں۔اسی طرح سنچرکوروزہ رکھنے کی ممانعت یہود کے ساتھ تشبہ پیدا ہوجانے کی وجہ سے ہے۔ (فیض الباری صفحہ ۲ کا ۲۶)

#### باب ا ٠ ٤. هَلُ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْآيَّام

(٩٠٢) عَنُ عَلُقَ مَا قُلُتُ لِعَآئِشَهُ هَلُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصُّ مِنَ الْآيَّامِ شَيْعًا قَالَتُ لَاكَانَ عَمَلُهُ وِيُمَةً وَآيُكُمُ يُطِيُقُ مَاكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيُقُ.

### باب ٢ • ٤. صِيام أيَّام التَّشُرِيُقِ

(٩٠٣) عَنُ عَآئِشَةَ وَعَنِ ابُنِ عُمرَ (رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهِما) قَالَا لَمُ يُرَخَّصُ فِي إِيَّامِ التَّشُرِيُقِ اَلُ يُصَمَّنَ اللهُ يَرَخُّفُ فِي إِيَّامِ التَّشُرِيُقِ اَلْ يُصَمَّنَ اللهَ لَيَ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهَ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لِي اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لِي اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لِي اللهُ لِيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَا لَهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لَيْ اللّهُ لِي اللّهِ لَيْ اللّهُ لِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي الللّهُ لِي الللّهُ لِلللّهُ لِلْمُ لِلللّهُ لِي اللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلْمُ لِللللّهُ لِلْمُ لِللللّهُ لِي اللللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلللّهُ لِي

### باب ا ٠٠ - كيا كچه دن خاص كئے جاسكتے ہيں

(۹۰۲) حضرت علقمہ یہ عاکشہ سے بو چھا کیارسول اللہ کے نے (روزہ وغیرہ عبادات کے لئے) کچھدن مخصوص و متعین کرر کھے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ کے برعمل میں مدادمت ہوتی تھی اور دوسرا کون ہے جورسول اللہ کے جائے طاقت رکھتا ہو؟

### باب۲۰۷-ایام تشریق کے روزے

(۹۰۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عمرٌ دونوں نے بیان کیا کہ سوا اس شخص کے جس کے پاس (جج میں) قربانی کا جانور نہ ہو (تمتع کرنے والا حاجی کے )اورکس کوایا م تشریق میں روز ہے کی اجازت نہیں ہے۔ فائدہ:۔ یومنح لیعن عیدالاضحٰیٰ کی دسویں تاریخ کے بعدایا م تشریق آتے ہیں۔اس میں اختلاف ہے کہ یومنح کے بعد دودن ایا م تشریق کے ہیں یا تین دن بہر حال احناف کے یہاں ایا متشریق میں بھی روز ہے رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔اس میں قارن اورمتمتع وغیرہ کا کوئی فرق نہیں لیکن بعض نے ان دنوں کے روزے کی مطلقاً اجازت دی ہے اور بعض نے صرف تمتع کرنے والے حاجی کوا جازت دی ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ اہام بخاری رحمۃ الندعلیہ کے نزدیک بھی صرف حج تمتع کرنے والے کے لئے اجازت ہے۔ یہی وجہ ہے کہوہ ابن عمرٌ اور عا کشہرضی الله عنها کی روایات لائے ہیں جو یہی مسلک رکھتے تھے، درنہ دوسری روایات حضرت علی اورعبداللہ بن عمرو بن عاص رضی الله عنهم ہےاحناف کےمسلک کےمطابق منقول ہیں۔

#### باب٣٠٤. صِيَام يَوُم عَاشُوُرَآءَ

(٩٠٤)عَنُ عَآئِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قَالَتُ كَانَ يَومُ عَاشُورُ آءَ تَصُومُهُ قُرَيُشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ ۚ فَلَمَّا قَدِمَ الْـمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَامَرَ بصِيامِهِ فَلَمَّا فُرضَ رَمَضَالُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ فَمَنُ شَآءَ صَامَهُ وَمَنُ شَآءَ تَرَكُهُ \_

#### باب۳۰۷ ماشورا کے دن کاروزہ

(۹۰۴)حضرت عا نُشرُ نے بیان کیا کہ عاشورا کے دن جاہلیت میں قریش روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ ﷺ بھی رکھتے تھے۔ پھر جب آ پ 🚝 مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہاں بھی اس دن روزہ رکھا اور اس کا لوگوں کو مکم بھی دیالیکن رمضان کی فرضیت کے بعد آپ ﷺ نے اس کا (التزام) حجهورُ ديا\_اب جوچا بتار كھتااور جوچا بتانه ركھتا\_

فائدہ:۔عاشورامحرم کی دسویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ابن عباسؓ ہے جو بیمنقول ہے کہ یوم عاشورانویں تاریخ ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ دسویں کے ساتھ نویں تاریخ کا بھی روز ہ رکھنا سنت ہے۔ ورنہ خود انہیں سے ایک روایت میں بھراحت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم عاشورا لینی دسویں محرم کےروزے کا حکم دیا تھا۔

> (٩٠٥) عَن ابُن عَبَّاس (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَة فَرَاَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوُمَ عَ آشُورُ آءَ فَقَ الَ مَاهِذَا قَالُوا هِذَا ايَوُمٌ صَالِحٌ هٰذَا يَوُمٌ نَّجَّى اللَّهُ بَنِيُ اِسُرَاءِ يُلَ مِنُ عَدُوٍّ هُمُ فَصَامَهُ مُوسٰى قَالَ فَأَنَا اَحَقُّ بِمُوسْى مِنْكُمُ فَصَامَهُ وَ أُمَّرُ بِصِيَامِهِ.

(٩٠٥)حضرت عبدالقدابن عباسٌ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ مدینہ تشریف لائے، آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورا کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔آپ ﷺ نے ان سے اس کا سب دریافت فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ بدایک احصادن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کوان کے دشمن (فرعون ) ہے نحات دلائی تھی اس لئے موئی " نے اس دن کا روز ہ رکھا تھا۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ پھرہم موی ؓ کے (شریک مسرت وغم ہوٹ میں)تم سے زیادہ مستحق میں، جنانچہ آ پﷺ نے اس دن روز ہ رکھ اور صحابه کوبھی اس کاحکم دیا۔

فائدہ: ۔مشرکین قریش زمانہ جاہلیت ہی ہےاس دن روز ہر کھتے تھے۔غالبًا یکسی اللہ کے نبی کی باقیات میں سے ہوگا۔اس روایت میں یہ بھی تھا کہ آنحضور ﷺ کی اس دن مکہ میں ہی روز ہ رکھتے تھے۔اور جب مدینة تشریف لائے تو آپ نے انصار کو بھی اس کاحکم دیا تھا۔ بعض روا نیول میں بہ بھی ہے کہ عیسائی بھی اس دن روز ہ رکھتے تھے۔ان سے معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ شریعتوں میں اس دن کا روز ہمشروع تھا۔ بہر حال آ تحضور ﷺ کا یہودیوں ہے سوال اور پھرمویٰ علیہ السلام ہے اظہار تعلق واقعیت اور حقیقت کے ساتھ اس کا بھی اہتمام ہے کہ آپ نے ان کی نالیف قلب کے لئے پیطرزعمل اختیار فرمایا تھا جیسا کہ بعض دوسرے مسائل میں بھی آپ نے ایسا کیا تھا۔

(٩٠٦) عَن أبي هُرَيُرَةٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ﴿ ٩٠١) حَفرت ابو بريرة نے رمول اللَّه ﷺ سے شاكة كرا چرمضان ك

باب ٢٠٨٠ فَضُلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ باب ٢٠٨٠ رمضان مين (نمازكيدية) كفر بون والى فضيات

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِرَمَضَانَ مَنُ قَامَه اِيُمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَه مَا تَقَدَّمَ مِنُ دَنْبِهِ.

باب 2 • 2. التِمَاسِ لَيُلَةِ الْقَدُرِ فِي السَّبْعِ الْآوَاخِرِ (٩ • ٧) عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ رِجَالًا مِنُ اَصُحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ أُرُو الْيَلَةَ الْقَدُرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْآوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَى زُوْيَاكُمُ قَدْ تَّوَاطَاتُ فِي السَّبْعِ الْآوَاخِرِ فَمنُ كَانَ مُتَحَرِّيُهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبِعِ الْآوَاخِرِ.

(٩٠٨) عَنْ أَبِيُ سَلَمَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ سَالَتُ أَبَا سَعِيدٍ وَ كَانَ لِيُ صَدِيْقًا فَقَالَ اعْتَكَفُنَا مَعَ السَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشُرَ الْاوُسَطَ مِن السَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشُرَ الْاوُسَطَ مِن رَمَضَانَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ إِنِّي رَمَضَانَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ إِنِّي الْمَعْشُرِ الْاَوَاخِرِ فِي الْوِتُرِ وَإِنِّي رَايُتُ أَنِّي السُّحُدُ فِي الْمَعْشُرِ الْآوَاخِرِ فِي الْوِتُرِ وَإِنِّي رَايُتُ أَنِّي السُّحُدُ فِي الْمَعْشُرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُرْجِعُ فَرَجَعُنَا وَمَانَزى فِي السَّمَآءِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُرُجِعُ فَرَجَعُنَا وَمَانَزى فِي السَّمَآءِ قَرَعَةً فَحَرَاتُ حَتَّى سَالَ سَقُفُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالطَّيْنَ عَنَى السَّمَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالطَّيْنَ عَى السَّمَةَ وَالطَّيْنَ عَنَّى السَّمَةِ وَلَيْ الْمَاعِينَ فِي جَبُهُ وَالْمَامِينَ فَى جَبُهُ وَالْمَلِي وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَامِينَ فَى السَّمَاءِ وَالطَّيْنَ عَنْهُ وَالْمَامِينَ فَى جَبُوهِ وَالْمَامِ وَالْمَامِينَ فَى السَّمَاءِ وَالطَّيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَامِينَ فَى السَّمَاءِ وَالطَلْمِ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِ وَالْمَامِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَامِينَ وَالْمَامِ وَالْمَامِينَ الْمَامِينَ وَالْمَامِ وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمُ الْمَامِينَ الْمَامِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ الْمَامِلُونَ الْمَامِلُمُ الْمَامِلُونَ الْمَالْمَامِ الْمَامِلُولُهُ الْمَا

باب ٢ • ٨. تَحَرِّىُ لَيُلَة الْقَلُو فِي الُوتُو مِنَ الْعَشُو الْآ وَاحِرِ (٩ • ٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاس (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) اَنَّ السَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الاَ وَاحِرِ مِن رَّمَضَالَ لَيُلَةُ الْقَدُرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقى فِي سَابِعَةٍ تَبْقى فِي خَامِسَةٍ تَبْقى۔

متعلق فرمار ہے تھے جوشخص بھی اس میں ایمان ، نیت اجر وثواب کے ساتھ نماز کے لئے کھڑ اہوگاس کے بچھلے گناہ معاف ہوج کیں گے۔

باب۵۰ کے۔شب قدر کی تلاش آخری سات را توں میں (۹۰۷) حضرت ابن عمر ؓ نے فر مایا کہ نبی کریم ﷺ کے چنداصی ب کوشب قدر خواب میں (مضان کی )سات آخری تاریخوں میں دکھائی گئی تھی۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فر مایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب سات آخری تاریخوں پر متفق ہوگئے میں اس کئے جسے اس کی تلاش ہودہ انہیں سات آخری تاریخوں میں تلاش کرے۔

(۹۰۸) حضرت ابوسلم یہ نے بیان کیا کہ میں نے ابوسعید خدر کی سے

(شب قدر کے متعلق) پو چھا وہ میر ہے دوست تھے، جواب دیا کہ ہم نبی

کریم چھ کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرہ میں اعتکاف میں بیہ ہے،

بیں تاریخ کی صبح کوآ مخصور پھ تشریف لائے اور ہمیں خطبد یا، آپ نے

فرمایا کہ مجھ لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن بھلا دی گئی یا (آپ نے یہ فرمایا کہ

فرمایا کہ مجھ لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن بھلا دی گئی یا (آپ نے یہ فرمایا کہ

کرو، میں نے یہ بھی دیکھ ہے (خواب میں) کہ میں کیچڑ میں بجدہ کررہا

بول ۔ پس جولوگ رسول القد ﷺ کے ساتھ اعتکاف میں بینے بول وہ

ویس ہوجا کیں۔ چنانچہ ہم واپس آگئے۔ اس وقت آسان پر بادل کا

ایک کھڑا بھی نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بول آگئے اور بارش آئی ہوئی

ایک کھڑا بھی نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بول آگئے اور بارش آئی ہوئی

کہ مجد کی جھت سے پائی ٹیٹ لگا۔ چھت کھور کی شاخوں سے بنی بوئی

میں کے بھرنمازی آق مت بوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول المدی کی کھی میں میں نے کھی کھی بیشائی برنم یاں دیکھا۔

مجدہ کرر سے تھے۔ میں نے مٹی کا اگر آپ پھی کی بیشائی برنم یاں دیکھا۔

باب۲۰۰-شب قدر کی تلاش آخری عشره کی طاق را تول میں (۹۰۹) حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشره میں تلاش کرو، جب نو دن باقی رہ جا کیں یا پانچ دن باقی رہ جا کیں۔ حاکمیں۔

فائدہ:۔شب قدر سے متعلق اعادیث مختلف ہیں، بعض میں کسی بھی تخصیص کے بغیرعشرہ اخیرہ میں عبادت کا حکم ہے اور بعض سے عشرہ اخیرہ کی خاص طاق راتوں میں عبادت کا حکم مفہوم ہوتا ہے۔ یہ بہرحال متعین ہے کہ غیرطاق راتوں میں خاص طور پرعبادت کا حکم کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔نو ،سات یا پانچ طاق عدد ہیں ،کیکن اسی وقت جب مہینہ انتیس کا ہو،اگر کہیں مہینہ تیں کا ہو گیا تو یہی طاق ہوجا کیں گے۔ اس کے ان احادیث کی روثنی میں جن میں خاص طاق را توں میں عبادات کا حکم ہے، یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ طاق را توں کی تعیین کِس طرح کی جائے؟ علامہ انورشاہ صاحب کشمیریؓ نے اس کے ثار کا جوطریقۃ ککھا ہے وہ اس سلیلے کی احادیث کی روشنی میں زیادہ قریب الی الفہم معلوم ہوتا ہے۔انہوں نے اس کے شار کے لئے ذیل کا نقشہ دیا ہے۔

انہوں نے لکھا ہے کہ سارااختلاف اس کے ثنار کرنے کی صورت سے پیدا ہوتا ہے۔اگرایک سے ثنار شروع کیا جائے تو بھی سات، یا نچے اور نو طات نہیں یڑتے لیکن اگر آخر سے یعنی تمیں سے شار کیا جائے تو یہی پھر طاق پڑ جاتے ہیں۔ آپ نقٹے میں ویکھے ۲۳ تاریخ بھی ایک طرح سے طاق ہےاورا کیے طرح غیرطاق عشرہ آخیر کے تمام ایام کا یہی حال ہے۔شب قدر کی تعیین میں شریعت کی طرف سے ابہام کو ہاقی رہنے دیا گیا ہے،اس میں شریعت کی کوئی مصلحت بھی اس لئے یہ کیا بعید ہے۔اگراس کے ثار کرنے میں ابہام رہے دیا گیا ہوا وراس طرح ابہام درا بہام خود شریعت نےمصلختا پیدا کیاہو۔ابنعباسؓ کی ایک حدیث ہے کہشب قدر کوچوہیں تاریخ کی رات میں تلاش کرو۔اس سے بیاشکال پیداہوتا تھا کہ چوہیں تو طاق بھی نہیں، پھراس میں شب قدر کی تلاش کس طرح حکم حدیث کے تحت کی جائے گی کیکن شاہ صاحبٌ کے دیئے ہوئے نقشے کی روشنی میں ایک صورت میں پیھی طاق بن جاتا ہے۔اس طرح اس باب کی تمام احادیث بزی آسانی کے ساتھ حل ہوجاتی ہیں۔

> (٩١٠) عَنابُن عَبَّاس(رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَيٰ عَنُه) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ فِي الْعَشُرِهِيَ فِيُ تِسُعٍ يَّمُضِيُنَ آوُفِيُ سَبُعٍ يُبُقِيُنَ يَغنِيُ لَيَلَةَ الْقَدُرِ.

> باب ٢٠٤. الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الْاَ وَاخِرِ مِنْ رَّمَضَانَ (٩١١)عَنُ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُها)قاَلَتُ كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ الْعَشُرُ شَدَّ مِنزرَهُ وَ أَحْيِي لَيُلَه وَ آيُقَظَ آهَلَه . \_

> > باب٨٠٥: الْإعْتِكَافِ فِي ٱلْعَشُر الْاَوَاحِرِ وَالْإِعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِكُلِّهَا

(٩١٢)عَنُ عَآئِشَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعُتَكِفُ الْعَشُرَ الْاَوَاخِرَ مِنُ رَّمَضَانَ حَتَّى تَـوَفَّاهُ اللَّـهُ ثُمَّ اعُتَكَفَ أزُوَ اجُه مِن بَعُدِه \_

باب ٩ ٠ ٤. الْمُعْتَكِفُ لَايَدُخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ (٩١٣)عَن عَآئِشَةَ زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَتُ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَاسَه وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَ جُّلُه وَكَالَ لَايَدُخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا \_

(٩١٠) حضرت ابن عباسٌ نے بیان کیا که رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، وہ (آخری) عشرہ میں پڑتی ہے، جب نو راتیں گذر جائیں یا سات راتیں باقی رہ جائیں ، آپ کی مراد شب قدر سے تھی۔

باب ٤٠٤ رمضان كة خرى عشره مين مل (۹۱۱) حضرت عا نشرٌ نے بیان کیا کہ جب (رمضان کا) آخری عشرہ آتا تو نبي كريم ﷺ بوري طرح مستعد ہوجاتے ،ان راتوں ميں آپ خود بھي جا گئے تھے اوراینے گھر والوں کوبھی بیدار کرتے تھے۔

باب۸۰۷-آخریعشره میں اعتكاف،خواه كسىمسجد ميں ہو

(٩١٢) نبي كريم كا كن زوجه مطهره حضرت عائشه رضى الله عنها في فرمايا كه نبی کریم ﷺ اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف كرتے رہے اور آپ كى وفات كے بعد آپ كى ازواج مطهرات اعتكاف كرتى تقيل ـ

باب٩٠٥\_معتكف كفرمين بلاضرورت ندآئ (٩١٣) نبي كريم ﷺ كى زوجه مطهره عائشه رضى اللدعنها نے بيان كيا، آنحضور ﷺ محد میں (اعتکاف کی حالت میں ) سرمبارک میری طرف كردية اور مين اس مين كنگها كرديتي آنخضور على جب معتكف ہوتے تو بلاضرورت گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے۔

### باب • ا ٤. الْإِعْتِكَافِ لَيُلاً

(٩١٤) عَن عُمَرَ (رَضِى اللَّهُ عَنُه) سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُه) سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُه بَالُدَ فِى الْحَاهِلِيَّةِ اَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ كُنْتُ نَذَرُتُ فِى الْحَاهِلِيَّةِ اَنُ اعْتَكِفَ لَيُلَةً فِى الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ قَالَ اَوَفِ بِنَذُرِكَ. الْعَرَامِ قَالَ اَوَفِ بِنَذُرِكَ. الْاَحْبِيَةِ فِى الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ قَالَ اَلْمَسُجِدِ

(٩١٥) عَن عَآئِشَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَادَ اَنُ يَعْتَكِفَ فَلَمَّا انصرَفَ اللَّي الْمَكَانِ الَّذِي اَرَادَ اَنُ يَعْتَكِفَ إِذَا اَخْبِيُةٌ خِبَأَهُ عَآئِشَةَ وَخِبَأَهُ حَفْصَةَ وَخِبَأَهُ رَيْسَبَ فَقَالَ البَرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ ثُمَّ انصرَفَ فَلَمُ يَعْتَكِفَ حَتَّى اعْتَكَفَ عَشُرًا مِّنُ شَوَّالٍ.

باب٢ ا ٧. هَلُ يَخُوُجُ الْمُعُتَّكِف لِحَوَآثِجِهِ إِلَى بَابِ الْمَسُجِدِ

(٩١٧) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشُرَة آيَّامَ فَلَمَّا كَانَ

الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَومًا \_

باب الكه رات مين اعتكاف

(۹۱۴) حفرت عمرضی الله عنه نے نبی کریم ﷺ سے عض کیا، میں نے جا بلیت میں بیندر مانی تھی کہ مجدحرام میں ایک رات کے لئے اعتکاف کرول گا؟ آنخصورﷺ نے فرمایا کہ اپنی نذر بوری کرلو۔

#### باب اا کے مسجد میں خیمے

(۹۱۵) حضرت عائشہ رضی الله عنہانے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے اعتکاف کارادہ کیا تھاتو کئی خیمہ ہیں ، عائشہ گا خیمہ ہیں ادر ندیب گا ہیں ، اس پر آپ نے فرمایا ، اچھاا سے انہوں نے نیکی سمجھ لیا ہے! پھر آپ ﷺ واپس تشریف لے گئے اور اعتکاف نہیں کیا بلکہ شوال کے (آ خری) عشرہ میں اعتکاف کیا۔

باب۱۱۷-کیامعتکف اپنی ضروریات کے لئے معجد کے دروازے تک جاسکتا ہے۔

(۹۱۲) نی کریم بی کی زوجہ مطہرہ صفیہ نے فرمایا کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ میں، جب رسول اللہ بی اعتکاف کئے ہوئے تھے، آپ سے ملغے مبحد میں آئیں، تھوڑی دیر با تیں کیں پھر واپس ہونے کے لئے کھڑی ہوئیں۔ نی کریم بی بھی انہیں پہنچانے کے لئے کھڑے ہوئے۔ جب وہ ام سلمہ کے دروازے کے قریب والے مبحد کے دروازہ پر پہنچیں تو دوانصاری ادھرسے گذرے اور نی کریم بی کوسلام کیا۔ آخصور بی نے فرمایا کی تامل کی ضرورت نہیں یہ (میری یوی) صفیہ بنت جش ہیں۔ ان دونوں صحابہ نے عرض کیا سجان اللہ یا رسول اللہ ان پر آخصور بی کا یہ جملہ برنا شاق گذرا، لیکن آخصور بی کے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑ تار ہتا ہے، مجھے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑ تار ہتا ہے، مجھے فرمایا کہ شیواک کہیں تبہارے دلوں میں کوئی بدگمانی نہ بیدا ہو۔

فائدہ جین اسلم مگا بیددوازہ راستہ میں تھا۔ آنحضور ﷺ حضرت صفیہ گودروازہ تک چھوڑنے آئے تھے، رات کا وقت تھا، بعض روایتوں میں ہے کہ ان دونوں حضرات نے آنحضور ﷺ نے حضور ﷺ نے حضور ﷺ نے حضور ﷺ نے حضور ﷺ نے دولوں میں آپ ﷺ کے لئے جس درجہ پاک وصاف سے بچنے اور معاملات کو واضح اور صاف رکھنے کی تاکید کرتی ہے۔ آنحضور ﷺ نی متھا درصحابہ ؓ کے دلوں میں آپ ﷺ کے لئے جس درجہ پاک وصاف خیالات ہوں گے دوکا میں بھی کی دوسرے حال صاف کردی۔ بالات ہوں گے دوکا میں بھی کی دوسرے کے لئے کیوکر ہونے لگے، کیکن اس کے باوجود آنحضور ﷺ نے صورت حال صاف کردی۔ باب ۲۱ اے۔ رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف باب ۲۱ اے۔ رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف

باب۳۱۷ ـ رمضان کے درمیائی عشرہ میں اعتکاف (۹۱۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ ہر سال رمضان میں دیں دن کا اعتکاف کرتے تھے، کیکن جس سال آپ ﷺ کی وفات ہوئی اس سال آپ ﷺ نے ہیں دن کا اعتکاف کیا۔

كِتَابُ الْبُيُورُ عِ

وَقَوُلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

خ**ر بدوفر وخت کے مسائل** القد تعالی کارشاد: تمہارے لئے خرید د فروخت حلال رکھی ہے کیکن سود کو حرام قرار دیا ہے،

باب، الم فرمان باري تعالى " پهر جب يوري بو كي نماز تو کچیل پژوز مین میں اور تلاش کرواللہ تعانی کے فضل کو (۹۱۸) حضرت عبدالرحمان بن عوف من في فرمايا، جب بم مدينه آئے ( جحرت کر کے ) تو رسوں اللہ ﷺ نے میرے اور سعد بن رہے انصار ی کے درمیان مواخاۃ ( بھائی حیارہ ) کرائی ۔ سعد بن رہیج " نے کہا کہ میں انصار کےسب سے زیادہ مالدارافراد میں سے ہوں۔اس لئے اینا آ دھا مال میں آپ کودیتا ہوں اور آپ خود کھے لیں کہ میری دو بو یوں میں سے آپ کوکون زیادہ پند ہے۔ میں آپ کے لئے اپنے سے جدا کردوں گا، جب ان کی عدت بوری ہوجائے گی تو آپ ان سے شادی کر لیں۔راوی نے بیان کیا کہاس برعبدالرحمانؓ نے فر مایا ، مجھےان چیز وں کی ضرورت نہیں ہے۔(بیہ بتائے کہ) کیا یہاں کوئی بازار بھی ہے جہاں کارو بار ہوتا عبدالرحمانؓ پنیراور گھی لائے ( بیچنے کے لئے ) بیان کیا کہ پھر وہ برابر (خریدوفروخت کے لئے بازار ) جانے گئے۔ کچھدنوں بعد آپ رسول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زر درنگ کا نشان کیڑے یاجسم پرلگا ہوا تھا۔رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا، کیا شادی کرلی۔فرمایا کہ ہاں! آ تحضور ﷺ نے دریافت فرہ یا کس ہے؟ عرض کی کہ ایک انساری خاتون ہے، دریافت فرمایا اور مبرکتنا دیا؟ عرض کیا کہ ایک سمن کی برابرسونا دیا، یا (بیکها که ) سونے کی ایک تشکی دی چرنی کریم ﷺ نے فر مایا، ایھا تو پھر دلیمہ کر و،خواہ ایک بکری ہی کا ہو۔

فائدہ: قریش تجامت پیشہ تصاور مدینہ کے لوگ کیتی باڑی کیا کرتے تھے، جب اسلام آیا اور مسلمانوں نے مکہ ہے جبرت کی تو مہا جرین نے جو اکثر قریش تصدید میں تجارت اور کاروباری زندگی اختیار کی اور انصار تو کھیتی اور باغبانی کیا ہی کرتے تھے۔ امام بخاری پی بتانا چاہتے ہیں کہ تجارت کھیتی اور دنیاوی کاروبار زندگی کی ضروریات میں سے ہیں۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا سچا نہ جب اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، پھر زندگی کی ضرورت کو پوری کرنے ہے کس طرح روک سکتا ہے، البتہ اس کی تاکید ضرور کردی گئی ہے کہ تمام کاروبار، تجارت اور زندگی کی دوڑ میں اپنی نفع کے لئے کوئی شخص دوسرے کو کسی تصاف پنیچانے کی کوشش نہ کرے حضورا کرم چھڑکا عہد سب سے مبارک عبد تھا، کیکن اس میں تجارت بھیتی، باغبانی اور زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے جدو جہد ہوتی تھی۔ "نواۃ من اللہ ہب اسونے کی ایک تصلی ، اہل عرب کی اصطلاح میں پانچ در جم در جم کو کہتے ہیں اور خاص اس کے لئے اس کا استعمال ہے۔ لیکن " ذنہ نواۃ من ذہب "ایک تصلی برابرسونا، بیا یک عام ترکیب ہے اور پانچ در جم سے زیادہ بھی آیک تصلی سونے کاوزن ہوسکتا تھا اور اس زمانہ میں تو تیت ہر صال اس سے زیادہ بی ہوگی۔

## باب 1 0 م . الحَلالُ بَيِّنٌ وَّ الْحَرَامُ بَيِّنٌ وَّ بَيْنَهُمَا مُشُتَبِهَاتٌ

(٩١٩) عَنِ النَّعُمانَ بُنِ بَشِيرُ (رَضَىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالسَّمَ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالسَّمَ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْمَحْرَامُ بَيِّنٌ وَ بَيْنَهُمَا المُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنُ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا استَبَانَ لَهُ ٱتُرَكَ وَمَنِ الْجَتَمِ اَوْشَكَ اَنُ يُواقِعَ الْحَتَرَأُ عَلَى مَا يَشُكُ فِيْهِ مِنَ الْإِثْمِ اَوْشَكَ اَنُ يُواقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَ عَاصِي حِمَى اللَّهِ مَنُ يَرُتَعَ حَوْلَ الْحِمْى يُوشِكَ اَن يُواقِعَ حَولَ الْحِمْى يُوشِكَ اَن يُواقِعَ الْحَمْى اللَّهِ مَن يَرُسُكَ اَن يُواقِعَ الْحِمْى يُوشِكَ اَن يُواقِعَ اللَّهِ مَن يَرُسُكَ اللَّهِ مَن يَرْتَعَ حَولَ الْحِمْى يُوشِكَ اَن يُواقِعَهُ -

باب۵۱۷۔حلال ظاہر ہےاور حرام بھی ظاہر ہے لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔

(919) حضرت نعمان بن بشیر "نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے گا، جن کے گناہ ہونے کا تعین نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا واضح ہے لیکن جو شخص ان چیزوں کے کرنے کی جرائت کرلے گا جن مونا واضح ہے لیکن جو شخص ان چیزوں کے کرنے کی جرائت کرلے گا جن کے گناہ ہونے کا شہوا مکان ہے تو یہ غیر متو تع نہیں کہ وہ ان گنا ہوں میں بھی مبتلا ہوجائے جو بالکل واضح اور تینی ہیں۔ گناہ اللہ تعالیٰ کی چرا گاہ ہے جو (جانور بھی) چرا گاہ کے اردگر دیچرے گاس کا چرا گاہ کے اندر چلا

فائدہ: عرب جاہلیت میں بادشاہ اور امراء اپنے جانوروں کے لئے مخصوص چراگاہ رکھتے تھے۔کوئی بھی دوسر اتحض اس میں اپنے جانور نہیں جراسکتا تھا۔لیکن اگر غلطی ہے کسی کا جانوران چراگاہوں کے اندر چلا جاتا تو اسے بڑی شخص سزا میں دی جاتی تھیں،اس لئے اس خوف ہے کہ کہیں جانور چراگاہ کے اندر نہ چلے جائیں،لوگ اپنے جانوروں کوالی مخصوص چراگا ہوں سے بہت دورر کھتے تھے اور قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ یہاں پر اسے صرف بات مجھانے کے لئے بیان کیا گیا ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح بادشاہوں کی چراگاہ باحر مت بھی جاتی ہے اور ان میں ورث خص داخل ہونے کی جرائت نہیں کرتا،ای طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ی چیزیں حرام قرار دی ہیں اور بیحرام چیزیں اس کی خصوص چراگا ہیں ہیں،کوئی حض اگر ان میں داخل ہونے اور اس کی حرمت کو تو ڈنے کی کوشش کرے گا ہے خت سے اور ان کے قریب وہ کے اس کے قریب وہ کہنے کہ خصوص چراگا ہیں جو شریعت نے کئی مصلحت کی وجہ سے واضح طور پراگر چہ حرام یا مکر وہ قرار نہیں دی ہیں،کیئن شریعت کی نظر میں وہ پہندیدہ جھی نہیں یا جیزیں ہیں جو شریعت نے کئی مصلحت کی وجہ سے واضح طور پراگر چہ حرام یا مکر وہ قرار نہیں دی ہیں،کیئن شریعت کی نظر میں وہ پہندیدہ کی گئی ہے کسی خارجی قرید کی اور مشتبہ ہوگیا نہیں کی تعبیرامور مشبہ سے گئی ہے کئی خارجی قرید کی واد مشتبہ ہوگیا نہیں کی تو جہ سے ان کا جواز مشتبہ ہوگیا ہو۔ انہیں خارجی قرید کی وجہ سے ان کا جواز مشتبہ ہوگیا نہیں کی تعبیرامور مشبہ سے گئی ہے کئی اس کی خارجی قرید کی کوشر سے کا گئی ہے کہت کی خارجی کی دور سے ان کا جواز مشتبہ ہوگیا نہیں کی تعبیرامور مشبہ ہوگی گئی ہے کئی خارجی خارجی کی دور سے کا گئی ہے کہت کی خارجی کی دیا کہت کی دور سے کی گئی ہے کئی خارجی کی دور سے کی گئی ہے کئی خارجی کی کوشر کیں کی خارجی کی دور سے کی گئی ہے کئی خارجی کی دور سے کی گئی ہے کئی خارجی کی دور سے کی گئی ہے کی خور سے کی گئی ہے کئی خارجی کی دور سے کی گئی ہے کی خور سے کی گئی ہے کی کی خارجی کی دور سے کی گئی ہے کئی خور سے کر کی خور سے کی گئی ہے کی کئی کی خور سے کی گئی ہے کہت کی خور سے کئی کو کر سے کی گئی ہے کی کئی کی کر کی خور سے کی گئی ہے کی کئی ہے کئیں کو کی کئی کی کئیں کی کی کئیں کی کئی کر کی کئی کی کی کئی کی کر کی کئی کی کر کی کئی کر کی کئی کر کی کئی کر کی کئی کی کئی کر کی کئی کر کئی کو کئی کر کی کئی کر کر کی کئی کی کر کر کی کئی کر کر

### باب۲۱۷\_مشتبهات کی تفسیر

(۹۲۰) حضرت عائش نے بیان کیا کہ عقبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو (مرتے وقت) وصیت کی تھی کہ زمعہ کی باندی کالڑکا میراہے، اس لئے تم اسے اپنی زیر پرورش لے لینا۔ انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقعہ پر سعد بن ابی وقاص نے اسے لے لیا اور کہا کہ میرے بھائی کالڑکا ہے اور وہ اس کے متعلق مجھے وصیت کر گئے تھے لیکن میرے بھائی کالڑکا ہے اور وہ اس کے متعلق مجھے وصیت کر گئے تھے لیکن عبد بن زمعہ نے اٹھ کر کہا کہ میر میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی باندی کا لڑکا ہے، انہیں کے دفراش میں اس کی ولا دت ہوئی ہے۔ آخر دونوں حضرات میں مقدمہ نی کر کیم بھٹ کی خدمت میں لے گئے ، سعد نے عرض کیا

#### باب ٢ ١ ٤. تَفُسِيرُ الْمُشْتَبِهَاتِ

(٩٢٠) عَنُ عَآئِشَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُها) قَالَتُ كَانَ عُقُبَةُ ابُنُ ابِي وَ قَاصِ عَهِدَ الِي اَحِيُهِ سَعُدِ بُنِ اَبِي كَانَ عُقُبَةُ ابُنُ اَبِي وَقَاصِ عَهِدَ الِي اَحِيُهِ سَعُدِ بُنِ اَبِي وَقَاصِ اَلَّ ابُنَ وَلِيُدَة ِ زَمُعَة مِنِّى فَاقَبِضَهُ قَالَتُ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتُحِ اَحْذَه شَعُدُ بُنُ اَبِي وَقَاصٍ وَ قَالَ ابُنُ اَحِي عَهِدَ النَّي فِيهِ فَقَامَ عَبُدُ بُنُ زَمُعَة فَقَالَ اَحِي وَ ابْنُ وَلَيْدَة أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا اللَّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ ابْنُ اَحِي وَ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ الحِي وَ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ الحِي كَانَ قَدُ عَهِدَ النَّي فِيهِ فَقَالَ عَبُدُ بُنُ زَمُعَةَ الحِي وَ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ الحِي وَ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ اللَّهِ الْمُنُ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهِ الْمُنُ اللَّهِ الْمُنُ الْمُعُلِي وَ ابْنُ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنُ الْمُولُ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهِ الْمُنْ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُنُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُلُولُ اللَّهِ الْمَنْ الْمُعُلُولُ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُلِقُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ عَلْمَ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهِ الْمَلْمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ ا

وَلَيُدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَاعَبُدُ بُنَ زَمُعَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوُمَةَ بِنُتِ زَمُعَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ احتَىجبى مِنْهُ لِمَارَ آى مِن شِبُهه فَمَارَاهَا حَتَّى لَقِي

یار سول اللہ! میرے بھائی کالڑ کاہے، مجھےاس کی انہوں نے وصیت کی تھی اورعبد بن زمعہ نے عرض کیا بیمیرا بھائی ہے اور میرے باپ کی باندی کا لڑ کا ہے انہیں کے فراش میں اس کی ولادت ہوئی ہے۔اس پررسول اللہ ﷺ نے فرمایا عبد بن زمعہ! لڑکا تو تمہارے ہی ساتھ رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا ،لڑ کا فراش کے تحت ہوتا ہے اور زانی کے حصہ میں پھر ہے ، پھر سودہ بنت زمعہ سے جوآ نحضور ﷺ بیوی تھیں، فرمایا کہ اس اڑ کے سے یردہ کیا کرو، کیونکہ آ ب نے عتبہ کی شاہت اس لڑ کے میں محسوں کرلی تھی۔اس کے بعداس کڑ کے نے سودہ م کوبھی نہ دیکھا، تا آ کلہ اللہ تعالیٰ

فائدہ: - زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ کی اشخاص کا کسی ایک عورت ہے، جو عام حالات میں باندی ہوا کرتی تھی نا جائز تعلق رہتا، پھر جب اس کے بچہ پیداہوتا تواس سے تعلق رکھنے والوں میں کوئی بھی مخص اس بچے کا دعویدار ہوجا تا اور بیچے کا نسب اس سے قائم کر دیا جاتا تھا اور اس کی زیر پرورش آجا تا تھا۔ حدیث میں جس کاذ کر ہے وہ اسی نوعیت کا ہے۔ عتبہ کی موت کفر پر ہوئی تھی اور اسلام کے شدید ترین دشمنوں میں تھا، لیکن اس کے بھائی حضرت سعد اجل صحابہ میں ہیں۔ زمعہ کی ایک باندی تھی،جس کے ساتھ عتبہ نے زنا کیا تھا، جب مرنے لگا تو سعد گویہ وصت کر گیا کہ اس باندی کے جب بچہ پیدا ہوتو تم اے اپنے زیر پرورش لے لینا، کیونکہ وہ میرا بچہ ہے پھر حالات بدلے، سعد جم حر کرکے مدینة تشریف لے گئے اور مکہ والوں سے ہرتتم کے تعلقات منقطع ہوگئے ۔اِس باندی کے بچہ بیدا ہوالیکن سعدؓ ایسے اپنی زیر پر ورش نہ لے سکے ، بھائی اگر چہ کا فرتھااور آنخصور ﷺ کواس ہے شدیدترین تکلیفیں کپنجی تھیں لیکن بہر حال اسلام نسب اورخون کے تعلق کی پوری رہ یت ِ کرنے پر زور دیتا ہے۔اس لئے جب مکہ فتح ہوا تو سعدؓ نے بھائی کی وصیت پوری کرنی جاہی اور جاہا کہ اس بچے کواپنی زیر پرورش لے لیں ۔ لیکن زمعہ کےصاحبزادےعبدبن زمعہ مانع آئے اور کہا کہ میرے والد کی باندی کا بچہ ہے اس لئے اس کا جائز مستحق میں ہوں ،اس پس منظر کے بعد جو فيصله رسول الله على في كياو على قابل غور ب- حنفيه اور شوافع ك ثبوت نسب كم مئله مين اختلافات مين اوراس سلسله مين طويل مباحث مين امام بخاریؓ نے جس بات کی وضاحت کے لئے اس باب کے تحت یہاں بیرحدیث بیان کی ہے وہ ہے مشتیبات کی تفسیر۔ ایک طرف آ تحضور ﷺ نے ام المومنین سودہ رُگواس بچے سے پردہ کا حکم دیا اور دوسری طرف بچے کوعبد بن زمعہ کو دے دیا۔اگر بچہ واقعی زمعہ کا تھا تو حفزت سودهً كويرده كأحكم نه بهونا چاہئے تھا، كونكه وہ بھى زمعه كى بينتھيں اوراس طرح وہ بچهان كا بھائى موتا تھا اورا گر بيچ كانسب زمعه سے نہيں ثابت ہوتا تو عبد بن زمعہ کو بچے ندملنا جا ہے تھا۔ امام بخاری کے نز دیکے حضرت سودہ کو پردہ کا حکم اسی اشتباہ کی وجہ نے احتیاطا دیا گیا تھا کہ باندی کے ناجائز تعلقات عتبہ سے تھے اور بیچے میں اس کی شاہت آتی تھی "المولد للفراش" (لڑ کافراش کا ہوتا ہے) کے مفہوم میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ یوں فراش کامفہوم یہ ہے کہ عورت ہے جو تخص جائز طور پہستری کاحق رکھتا ہو۔حفیداس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ بچہ مکیت میں تمہارے ہی رہے گا اگر چہنب ثابت نہ ہواور شوافع اس جملہ سے نسب ثابت کرتے ہیں۔ بہرحال فراش کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض قوی ہیں اور بعض ضعیف۔ یہ تمام مباحث کتاب النکاح کے ہیں۔

> باب، ا ٤. مَنُ لَّمُ يَرَالُو سَاوِسَ وَنَحُوَهَا مِنَ الْمُشَبَّهَاتِ (٩٢١)عَنُ عَآ يَشِهَ (رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) أَكَّ قَوْمًا قَـالُـوُايَـا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَّاتُو نَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدُري

باب ۱۷ے۔جن کےنز دیک وسوسہ وغیرہ شبہات میں سے نہیں ہیں (٩٢١) حضرت عائشة نے فرمایا كه کچھ لوگوں نے عرض كيا: يارسول الله! بہت سے لوگ ہمارے یہال گوشت لاتے ہیں،ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا

اَذَكَرُ وااسُمَ اللَّهِ عَلَيُهِ اَمُ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ.

بُاب ١٨ ك. مَنُ لَّمُ يُبَالِ مِنْ حَيثُ كَسَبَ الْمَالَ (٩٢٢) عَنُ أَبِى هُرَيُرَةً ﴿ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاتَى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَّا يُبَالِى الْمَرُهُ مَا اَحَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالَ اَمُ مِّنَ الْحَرَامِ

### باب ٩ ا ٤. التِّجَارَةِ فِي الْبَرِّ

(٩٢٣) عَن آبِي الْمِنْهَالِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْه) يَقُولُ سَالُتُ اَبُنَ اَرُقَمَ عَنِ الصَّرُ فِ سَالُتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٍ وَّزَيُدَ ابُنَ اَرُقَمَ عَنِ الصَّرُ فِ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَ يُنِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّرَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ عَلَيْهِ وَالْمَالَعُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَعُ وَالْمَا عُلْمُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عُلَا عَلَا عُلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمَ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي

#### باب • ٤٢. الُخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ

باب ا 2۲. مَنُ اَحَبَّ ٱلبَسُطَ فِي الرِّزُقِ (٩٢٥)عَنُ اَنَسُّ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ

کہاللہ کا نام انہوں نے لیا تھایا نہیں؟ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فر مایا تم بسم اللہ یا ہے کے اسے کھالیا کرو۔

باب ۱۸۷۔ جس نے کمائی کے ذرائع کواہمیت نہ دی ۹۲۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند نے بیان کیا کہ بی کریم ﷺ نے فر مایا: لوگوں پر ایک اید دور آئے گا کہ انسان اپنے ذرائع آمدنی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ طلال ہے ماحرام۔

# باب219\_خشکی کی تجارت

974 \_ حضرت ابوالمنهال في بيان كيا كه يل في براء بن عازب اورزيد بن ارقم رضى الله عنها سے سونے جاندى كى خريد وفر وخت كے معلق بو چھاتو ان دونوں حضرات نے فر مايا كه بم نبى كريم ﷺ كے عبد ميں تاجر تھے، اس لئے بم نے آپ سے سونے جاندى كى خريد وفر وخت كے متعتق بو چھا تھا، آپ ﷺ نے جواب بيد يا تھا كه (لين دين) ہاتھوں ہاتھ ہوتو كوئى حرج نبيس، كيكن ادھار كى صورت ميں غير درست ہے۔

#### باب،۷۲ ۔ تجارت کے لئے نکلنا

917 \_ حضرت ابوموی اشعری نے حضرت عمر بن خطاب ہے ( کے کہ) اجازت چاہی لیکن اجازت نہیں ملی، غالباً آپ اس وقت مشغول سے اس کے ابوموی واپس آگے، پھر عمر فارغ ہوئے تو فرمایا کہ عبداللہ بن قیس (ابوموی واپس آگے، پھر عمر فارغ ہوئے تو فرمایا کہ عبداللہ بن قیس (ابوموی ) نے آواز دی تھی انہیں اجازت دے دو۔ حضرت ابوموی پھر آئے تو عمر نے انہیں بلالیا۔ (واپس چلے جانے کی وجہ دریافت کرنے پر) ابوموی نے کہا کہ ہمیں اس کا حکم (آنحضور ﷺ ہے) واپس چلے جانا چاہئے۔ ) اس پرعمر نے فرمایا، کوئی گواہ لاؤ، ابوموی انصار واپس چلے جانا چاہئے۔ ) اس پرعمر نے فرمایا، کوئی گواہ لاؤ، ابوموی انصار کی مجلس میں گئے اور ان سے صدیث کے متعلق بوچھا ( کہ کیا کس نے اس آخصور ﷺ میں کئے اور ان سے صدیث کے متعلق بوچھا ( کہ کیا کس نے اس سے چھوٹے ابوسعیڈ دینئے۔ چنا نچہ وہ ابوسعیڈ گوساتھ لائے۔ عمر نے اس سے چھوٹے ابوسعیڈ دینئے۔ چنا نچہ وہ ابوسعیڈ گوساتھ لائے۔ عمر نے برفرمایا کہ آنے کھور فرمایا کہ آنے کی مراد تجارت سے تھی۔ باز اروں کی خرید وفروزی میں کشادگی جا ہتا ہو باب اس کے ۔ جوروزی میں کشادگی جا ہتا ہو

۹۲۵ حضرت انس بن ما لک نے بیان کیا کہ میں نے سنا ،رسول اللہ 🥶

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنَ سَرَّهُ ۚ اَنُ يَّبُسُطَ لَهُ ۗ رزْقُهُ ۚ اَوْ يُنُسَالَه ۚ فِي اَتْرِهٖ فَلْيَصِلُ رَحِمَه ۚ \_

## باب٢٢ ٨. شِرَآءِ النَّبِي النَّسِيئةِ

(٩٢٦) عَنُ آنس (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) أَنَّه 'مَشَى إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُبُرٍ شَعِيرٍ وَّ إِهَالَةٍ سَنِحَةٍ وَلَقَدُ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرعًا بِالْمَدِيْنَةِ عِندَ يَهُ وُدي وَاَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لَاهُلِهِ وَلَقَدُ سَمِعْتُه 'عِندَ يَهُ وُدي وَاَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لَاهُلِهِ وَلَقَدُ سَمِعْتُه 'يَقُولُ مَأَامُسْى عِندالِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَأَامُسْى عِندالِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ بُرٍّ وَلَاصَاعُ حَبٍ وَإِنَّ عِندَه 'لَتِسُعَ نسوةِ۔ صَاعُ بُرٍ وَلَاصَاعُ حَبٍ وَإِنَّ عِندَه 'لَتِسُعَ نسوةِ۔

#### باب ٢٣٣. كَسُب الرَّجُل وَعَمَلِه بِيَدِهِ

(٩٢٧) عَنِ الْمِقُ دَامِ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ حَيْرًا مِّنُ اَنْ يَّاكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاكُلُ مِنْ عَمَلَ يَدِهِ.

باب 4۲۳. السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَآءِ وَالْبَيْعِ (٩٢٨) عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَيْ عَنُه) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَابَاعَ وَإِذَا اشْتَرْى وَإِذَا اقْتَضِي.

#### باب2٢٥. مَنُ أَنْظَرَ مُؤْسِرًا

باب۲۲۲. إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمُ يَكُتُمَا وَنَصَحَا (٩٣٠)عَنحَكِيُم بُنِ حِزامِ(رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)

فرمار ہے تھے کہ جو شخص اپنی روزی میں کشادگی حیابتا ہویا زندہ رہنے کی مہلت حیابتا ہوتو اسے صلد رحمی کرنی حیاہئے۔

باب۲۲۔ نی کریم ﷺ ادھار خریداری کرتے ہیں۔
۹۲۹ حضرت انس نبی کریم ﷺ کی خدمت میں جو کی روثی اور بگزا ہوا خراب روغن (سالن کے طور پر) سے گئے۔ آنخضور ﷺ نے اس وقت اپن زرہ مدینہ میں ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی تھی اوراس سے اپنی گھروالوں کے لئے جوقرض لیا تھا۔ میں نے خود آپ کو یہ فرمات ساکہ آلی جس میں ان کے پاس ایک مطروات کی تیہوں یا ایک صاع کوئی غلہ موجود رہا ہو، حالانکہ آپ کی ازوائی مطہرات کی تعداونو تھی۔

باب۲۲سان کااپنے ہاتھ سے کمانا اور کام کرنا ۹۲۷ حضرت مقدامؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی ہوگی، جوخود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے دوزی حاصل کرتے تھے۔

باب ۲۲۷ مے خرید و فروخت کے وقت نرمی، وسعت اور فیاضی ۹۲۸ مے حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسے خص پر رحم کیا جو بیچے وقت، خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت (قرض وغیرہ کا) فیاضی اور وسعت سے کام لیتا ہے۔

باب۵۲۵۔ جس نے کھاتے کماتے کومہلت دی

۹۲۹۔ حضرت حذیفہ ؓ نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا، گزشتہ امتوں کے
کسی شخص کی روح کے پاس فرشتے آئے اور پوچھا کہ تم نے پچھا چھے کام

بھی کئے ہیں؟ روح نے جواب دیا ہیں اپنے ملازموں سے کہا کرتا تھ کہ
وہ کھاتے کماتے لوگوں کو (جوان کے مقروض ہوں) مہلت دیا کریں اور
ان پرختی نہ کریں۔ بیان کیا کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا، پھر فرشتوں نے بھی
ان پرختی نہ کریں اور خی نہیں کی۔

باب۲۷۔خرید وفروخت کرنے والوں نے کوئی عیب نہیں چھپایا بلکہ ایک دوسر سے کی خیرخواہی چاہتے رہے ۹۳۰۔حضرت علیم بن حزامؓ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا،خریدنے

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيّعَانِ بِالْخِيَسَارِ مَالَـمُ يَتَفَرَّقَا أَوُ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَاكَ صَدَقَاوَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَ اِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتُ بَرُكَةُ بَيْعِهِمَا ـ

### باب٧٢٤. بَيُع الْخِلْطِ مِنَ التَّمُر

(٩٣١) عَنُ آبِي سَعِيدِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ كُنَّا نُرُزَقُ تَمُرَ الجَمْعِ وَهُوَ الْحِلُطُ مِنَ التَّمْرِ وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَّلَادِرُهَمُينِ بِدِرُهَمٍ.

اور پیچنے والول کواس وقت تک اختیار (نیج کوختم کردینے کا) ہوتا ہے جب تک دونوں جدانہ ہول یا سپ نے (مالے میشفر قا کے بجائے ) حتی یہ نسفر قدافر مایا (آنخصور ہی نے مزیدار شادفر مایا ) پس اگر دونوں نے سپائی سے کام لیا اور ہر بات صاف صاف کھول دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے ایکن اگر کوئی بات چھپائے رکھی یا جھوٹ کہی توان کی برکت ختم کردی جاتی ہے۔

باب 272 م مختلف قسم کی تھجور ملا کر بیچنا۔

98- حضرت ابوسعید ٹنے بیان کیا کہ ہمیں (نبی کریم کی طرف ہے) مختلف قتم کی محبوریں ایک ساتھ ملا کرتی تھیں اور ہم دوصات محبورایک صاع کے بدلہ میں جو دیا کرتے تھے۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ دوصاع ایک درہم کے ساتا ایک صاع کے بدلہ میں نہ بچی جائے اور نہ دودرہم ایک درہم کے بدلہ میں نہ بچی جائیں۔

فائدہ:۔ جب مختلف قسم کی تھجورا کی میں ملادی جائے گی تو ظاہر ہے کہ بعض اچھی ہوگی اور بعض اچھی نہیں ہوگی ، تو کیااس تفاوت کے باوجود اس کی بچے وفروخت جائز ہوگی یانہیں؟ امام بخاری اس صدیث ہے یہ تنا جائے جیں کہ اس طرح کی تھجور کی بچے وفروخت میں کوئی مضا کہ نہیں ہے کیونکہ اچھائی یا برائی جو پچھ بھی ہے، سب ظاہر ہے۔ البتہ یہی اگر کسی ٹوکر ہے وغیرہ میں اس طرح رکھ دی گئی کہ خزاب قسم کی تھجور تو اندر کے حصہ میں کردی اور جواجھی تھی وہ او پر دکھانے کے لئے رکھ دی تو یہ صورت جائز نہیں ہو سکتی ۔ صدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک درہم ، دو درہم کے بدلہ میں نہ بچی جائے۔

#### باب ٢٨ ع. مُوْكِل الرّبَا

(٩٣٢) عَن عَون بن آبِي جُحَيُفَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ رَأَيْتُ آبَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ رَأَيْتُ آبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ تَمَن الْكُلُبِ نَهْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ تَمَن الْكُلُبِ وَشَلَّمَ : مِنْ تَمَن الْكُلُبِ وَشَدَّمَ وَالْمَوْشُومَةِ وَالْكِلِ وَتَحَمَنِ الْمُصَوِّرَ \_ . الرِّبَا وَمُوْكِلِه وَلَعَنَ المُصَوِّرَ \_ . الرِّبَا وَمُوْكِلِه وَلَعَنَ المُصَوِّرَ \_ .

#### باب ۲۸ کے سود دینے والا

997 - حضرت عون ابن ابی جیفه ی نے فر مایا میں نے اپ والد کوایک پیچینا لگانے والا غلام خریدتے دیکھا، بیدد کی کران سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم ﷺ نے کتے کی قیمت اور خون کی قیمت کے سے منع فر مایا ہے، آپ نے گود نے والی اور گدوانے والی کو (گودنا لگوانے ہے) سود لینے والے اور سود دینے والے کو (سود لینے یا دینے کے منع فر مایا اور تصویر بنانے والے برلعنت جیجی۔

فائدہ:۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں اس کی تفصیل ہے کہ غلام خریدنے کے بعداس کے پاس جوسامان پچھٹالگانے کا تھا اسے انہوں نے تڑوادیا تھا اور اس پران کے صاحبز ادے نے سوال کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس روایت میں پچھا جمال ہے جس کی شرح دوسری روایت کرتی ہے اور اس سے وجہ سوال کی معقولیت بھی سمجھ میں آجاتی ہے۔

> باب 7 4 2. يَمْحَقُ اللّهُ الرّبَا وَيُرُبِى الصَّدَقْتِ وَاللّهُ لَايُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ (٩٣٣)عَن اَبِي هُرَيُرَة (رَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قَالَ

باب۷۲۹ ــاللەتغالى سودكومٹاديتا ہے اورصدقات كودو چند كرتا ہے اوراللەتغالى نہيں پہند كرتاكسى ناشكر سے گنا برگار كو ۹۳۳ ـ حضرت ابو ہربرہ ہے نیان کیا كہ میں نے خود نبی كريم ﷺ كو بيد سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلْفُ مُنَفِّقَةٌ لِّلْسِّلْعَةِ مُمُحِقَةٌ لِّلْبَرَ كَةٍ.

#### باب ٢٣٠. ذِكُر الْقَيْن وَالْحَدَّادِ

(٩٣٤) عَنُ حَبَّابِ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنه) قَالَ كُنتُ قَيْدًا فِي الْحَاصِ ابْنِ وَآئِلِ قَيْدًا فِي الْحَاصِ ابْنِ وَآئِلِ دَيُنٌ فَاتَيْتُهُ ' اَتَقَاضَاهُ قَالَ لَا أُعْطِيلُكَ حَتَّى تَكُفُر دَيْنُ فَاتَيْتُهُ ' اَتَقَاضَاهُ قَالَ لَا أُعْطِيلُكَ حَتَّى تَكُفُر بِمُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَقُلُتُ لَا أَكُفُرُ حَتَّى اللَّهُ ثَمَّ تُبْعَثُ قَالَ دَعْنِي حَتَّى اَمُونَ وَ ابْعَثَ فَالَ دَعْنِي حَتَّى اَمُونَ وَ ابْعَثَ فَسَاوُتِي مَا لًا وَ وَلَدًا فَاقْضِيكُ فَنزَلَتُ (هذه الاية)" اَفَرَ فَسَاوُتِي مَا لًا وَ وَلَدًا الصَّلَعَ اللَّهُ وَلَيْنَ مَا لًا وَ وَلَدًا اطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّحَدَ عِنْدُ الرَّحُمٰنِ عَهُدًا "\_

#### باب ا 2٣. ذِكُر الْخَيَّاطِ

(٩٣٥) عَنِ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ ثُلَّةً عُوُلُ إِذَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّعَهُ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّعَهُ قَالَ اللَّهِ صَلَّعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ انَسُ بُنُ مَالِكِ فَذَهَبُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُبُرًا وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ فَرَايُتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَبَّعُ الدُّبَاءٌ وَقَدِيدٌ فَرَايُتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَبَّعُ الدُّبَاءَ مِن يَومَعِذِ ـ الشَّاتَ عَنْ يَومَعِذٍ ـ الدُّبَاءَ مِن يَومَعِذٍ ـ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَبَّعُ الدُّبَاءَ وَقَدِيدٌ فَرَائِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَبَّعُ الدُّبَاءَ وَنُ يَومَعِذٍ ـ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَتَنَبَّعُ الدُّبَاءَ وَمَا يَعُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعُمَالًا عَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### باب ٢٣٢. شِرَآءِ الدَّوَآبِّ وَالْحَمِيْر

(٩٣٦) عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ (رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ كُنتُ مَعَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَالُهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاشَانُكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاشَانُكَ فَلَتُ نَعَمُ قَالَ مَاشَانُكَ فَلَتُ البَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَازَلَ مَحْدُنُه وَمَعَنِه ثُمَّ قَالَ الرُّحَبُ فَرَكِبُتُ فَلَقَدُ رَايُتُه وَمُحَدِه ثُمَّ قَالَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ

۔ فرماتے سنا کہ (سامان بیچتے وقت دوکان دار کی )قتم سےسامان تو جلد ی کک جاتا ہے کیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔

#### باب ۲۳۰ ـ کاری گراورلو بار کاذ کر

۹۳۳ حضرت خباب نے فرمایا کہ میں دور جاہلیت میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا، عاص بن واکل پر میرا قرض تھا، میں ایک دن تقاضا کرنے گیا۔
اس نے کہا کہ جب تک تم محمد (ﷺ) کا انکار نہیں کرو گے میں تہارا قرض نہیں دول گا، میں نے جواب دیا کہ میں آ نخضور ﷺ کا انکار اس وقت تک نہیں کرول گا جب تک القد تعالی تمہاری جان نہ لے لے اور پھرتم دوبارہ اٹھائے جاؤگے، اس نے کہا کہ پھر مجھے بھی مہلت دو کہ میں مرجاؤں، پھر دوبارہ اٹھایا جاؤں اور مجھے مال اور دولت ملے اس وقت میں بھی تمہارا قرض ادا کردول گا۔ اس پر بیآ یت نازل ہوئی، کیا تم نے ماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ (آخرت میں) مجھے مال اور اولا ددی جائے گی۔

#### ناب ۱۷۳۱-درزی کاذ کر

978 حضرت انس بن ما لک رضی الله عند نے فرمایا کد ایک درزی (صحابی) نے رسول اللہ ﷺ کو کھانے پر مدعو کیا، حضرت انس بن ما لک شرضی الله عند نے فرمایا میں بھی دعوت میں آنحضور ﷺ کے ساتھ گیا۔ دائی نے روٹی اور شور باجس میں کدواور گوشت پڑا ہوا تھا، رسول اللہ ﷺ کے قریب کردیا، میں نے دیکھا کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کے قتلے پیالے میں تلاش کررہ سے تھے۔ اسی دن سے میں بھی کدو کو پند کرنے لگا۔

#### باب۳۳۷\_گھوڑوںاورگدھوں کی خربیداری

947 رحفرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نی کریم ہے کے ساتھ ایک غزوہ میں تھا، میرا اونٹ تھک کرست پڑگیا اس لئے بیچھے رہ گیا گھر آپ چھے اور میر اونٹ کواپنی چھڑی سے بچو کو کاگئے اور فر مایا کہ اب سوار ہوجاؤ چنانچہ میں سوار ہوگیا۔ اب یہ حال ہوگیا (اونٹ کے تیز چلنے کی وجہ سے ) کہ مجھے اسے رسول اللہ اللہ شکے کے برابر بینچنے سے روکنا پڑجاتا تھا (راستے میں) آپ نے دریا دفت فر مایا۔ شادی ہمی کرلی؟ عرض کیا جی بال اوریا دریا دریا دریا دریا دیا ہے تا ہا ہا جھی کرلی عرض کیا جی ہاں! دریا دت فر مایا کسی کنواری سے کی یا بیا ہتا

تَزَوَّ حُتَ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ بِكُرًا اَمُ ثَيْبًا قُلُتُ بَلُ ثَيْبًا قَالَ اَمْ ثَيْبًا قُلُتُ بَلُ ثَيْبًا قَالَ اَمْ اَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِنَ قَالَ اَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا وَتَسَمُّسُطُهُ نَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَ قَالَ اَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا وَتَسَمُّ اللَّهُ عَمَلَكَ قُلْتُ وَقَدِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلِي وَقَدِمُ تَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلِي وَقَدِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلِي وَقَدِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلِي وَقَدِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلِي وَقَدِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے توایک بیابتا سے کرلی ہے۔ فرمایا، کسی کنواری ہے کیوں نہ کی کہتم بھی اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی تمہار ہے ساتھ کھیلتی (حضرت جابر بھی کنوارے تھے ) میں نے عرض کیا کہ میری کی بہنیں ہیں (اور والدہ کا انقال ہو چکاہے )اس لئے میں نے یہی پیند کیا کہالی عورت سے شادی کروں جوانہیں جمع رکھے،ان کے کنگھا کرے، اوران کی گرانی کرے پھر آپ نے فرمایا کداچھاابتم پینچنے والے ہو، اس لئے جب پہنچ جاؤتو خوب مجھ سے کام لینا۔اس کے بعد فر مایا کیاا پنا اونٹ میر گے؟ میں نے کہا جی ہاں! چنانچہ آپ نے ایک اوقیہ میں خرید لیارسول الله ﷺ مجھ سے پہلے ہی (مدینہ ) پہنچ گئے تھے اور میں دوسرے ون مبح کو پہنچا پھر ہم مبحد آئے تو میں نے آنحضور ﷺ کومبحد کے دروازے پر پایا۔ آنحضور ﷺ نے دریافت فرمایا کیاابھی آئے ہو؟ میں نے عرض کیا جی (ابھی آ رہا ہوں) فرمایا گھرا پٹااونٹ جھوڑ دواورمسجد میں جاکے دو رکعت نماز یڑھ لو۔ میں اندر گیا اور نماز بڑھی۔ اس کے بعد آنحضور ﷺ نے بلال کو حکم دیا کہ میرے لئے ایک اوقیہ جاندی تول دیں۔انہوں نے ایک اوقیہ تول دی اور پڑلہ (جس میں جاندی تھی) بھاری رکھا۔ میں لے کے چلاتو آپ ﷺ نے فرمایا جابر کوذرا بلانا۔ میں نے سوچا کہ اب میرااونٹ پھر مجھے واپس کردیں گے، حالانکہ اس ہے زیادہ نا گوار میرے لئے اور کوئی چیز نہیں تھی، چنانچہ آ پ ﷺ نے یہی فرمایا که بیا پنااونٹ اوراس کی قیمت بھی تمہاری ہے۔

باب ٢٣٣. شِرَآءِ الْإبل الْهِيُم

(٩٣٧) عَن عَمُرٍ وَ (رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُه) كَانَ ههُنَا رَجُلِّ بِالسَّمُهُ نَوَاسٌ وَكَانَتُ عِنْدَهُ إِبِلَّ هِيُمٌ فَذَهَبَ الْبُنُ عُمَرَ فَاشُتَرَى تِلُكَ الْإِبلَ مِنُ شَرِيُكِ لَّهُ فَحَآءَ اللّهِ شَرِيُكُه فَعَرَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَقَالَ مِمَّنُ بِعُتَهَا قَالَ مِنْ شَيخ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَيُحَكَ ذَاكَ وَاللّهِ بُنُ عُمَرَ مِنُ شَيخ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَيُحَكَ ذَاكَ وَاللّهِ بُنُ عُمَرَ مَنْ شَيخ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَيُحَكَ ذَاكَ وَاللّهِ بُنُ عُمَرَ مَن شَيخ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَيُحَكَ ذَاكَ وَاللّهِ بُنُ عُمَرَ مَعْ مَن شَيخ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَيُحِكَ ذَاكَ وَاللّهِ مُن عُمَر فَكَ اللّهُ عَلَيه وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعُهَا رَضِينَا بِقَضَآءِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

باب ۲۳۳ داسته عامریض یا خارش زده اونت خرید نا ۱۹۳۸ د حضرت عمرة نے بیان کیا یباں (کمہ میں) ایک شخص نواس نا می تھا، استهاء کا مریض دابن عمر گئے اور اس کے باس ایک اونٹ تھا، استهاء کا مریض دابن عمر گئے اور اس کے شریک سے وہی اونٹ خرید لائے ۔ وہ شخص آیا تو اس کے شریک نے کہا کہ ہم نے وہ اونٹ بی دیا۔ اس نے پوچھا کہ سے بیچا؟ شریک نے کہا کہ ہم نے وہ اونٹ بی دیا۔ اس نے پوچھا کہ سے بیچا؟ شریک نے کہا تو ابن عمر شخے ۔ چنا نچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے شریک نے آپ کو ایک استہاء کا مریض اونٹ بی دیا ہے اور واپس لے جا ور بیان کیا کہ جب وہ اسے لے جانے لگا تو ابن عمر نے فرمایا کہ پھرا سے واپس لے جاؤے بیان کیا کہ جب وہ اسے لے جانے لگا تو ابن عمر نے فرمایا کہ بھرا سے واپس لے جاؤے بیان کیا کہ جب وہ اسے لے جانے لگا تو ابن عمر نے فرمایا کہ ایکس اس کے جائے دیا ہو ابن عمر نے فرمایا کہ بھرا سے واپس لے جاؤے بیان کیا کہ جب وہ اسے لے جانے لگا تو ابن عمر نے فرمایا کہ ایکس کے جائے دیاں کیا کہ جب وہ اسے لے جانے لگا تو ابن عمر نے فرمایا کہ اچھا بیمیں رہے دوہ ہم رسول القد ہو تیک کے فیصلہ پر راضی جب آب

نے فرمایا تھا کہ )لاعدوی (یعنی امراض متعدی نہیں ہوتے یا کس برظلم و زیادتی نہ ہونی جاہیے)

باب ۲۳۴\_ پچھنالگانے والے کاذکر۔

9۳۸ حضرت انس بن ما لک نے فرمایا که ابوطیبہ نے رسول اللہ ﷺ کے پچھنالگایا تو آنمخصور ﷺ نے ایک صاع کھجور (بطور اجرت) انہیں دینے کے لئے کہااوران کے مالک سے کہا کہ ان کے خراج میں کی کردو۔

باب ٢٣٧. ذِكُر الْحَجَّام

(٩٣٨) عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْه) قَالَ حَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ اهْلَهُ أَلُ يُتَحَقِّفُوا مِنُ عَراجه.

فائدہ: خراج سے یہاں مرادز مین کاخراج نہیں ہے، بلکہ کسی غلام ہے روزا نہ جو یا لک وصول کرتا ہے وہ یہاں مراد ہے۔اس کی صورت پیہ جوتی تھی کہ غلام اپنا آزادانہ کا روبار کرتے تھے لیکن اپنے مالکول کوروزانہ یا مابانہ انہیں کچھ دین پڑتا تھا۔ اس میں کی کے لئے ان کے مالک سے آپ ﷺ نے فرمایا تھا۔

(٩٣٩)عس ابن عبّاس (رضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عنه) قال الحتَحبَ النّبيُّ صلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ وَاعْطَى الَّدِيُ حجمه ولو كان حراما لَّم يُعطِهِ.

باب 200. التِّجَارةِ فِيُمَا يُكُرَهُ لُبُسُه للرِّجال والنِّسآءِ

9۳۹ حضرت ابن عباس رضی القدعنہ نے بیان کیا کہ نبی مریم ﷺ نے پچھنالگوایا اور جس نے پچھنالگایا تھا اسے (اجرت بھی) دی۔اگراس کی اجرت حرام ہوتی تو آپ بھی نہ دیتے۔

> باب2002۔ان چیزوں کی تجارت جن کا پہننامردوں اور عور توں کے لئے مکروہ ہے

بهدام المونین عائش فرایا کدانبول نے ایک گرافریداجس میل تصویری تھیں، رسول القدی فظر جوئی سپر پڑی، آپ دروازے پر بی کھڑے ہوگئے اور اندر شریف نییں لائے۔ میں نے آپ بیٹ کے چرہ مبارک پر جونا پہندیدگ کے افراد کھیتو عرض کیایار سول القدامیں اللہ کی مبارک پر جونا پہندیدگ کے افراس کے رسول سے معافی مائتی ہوں، میر اقصور کیا ہے؟ آئی محضور بین نے اس پر فر مایا کدیدگدا کیا ہے؟ میں نے ہو کہ میں نے مبارک کی تصویر کے خریدا تھا تا کہ آپ اس پر نیکھیں اور سی سے نکیک لکا کمیں ۔ آٹی تصویر کھنے والے لوگوں کو قیامت کے دن مذاب دیا جائے گئے کہ گوگوں نے جس کی والے لوگوں کو قیامت کے دن مذاب دیا جائے گئے کہ گر کو اس کے جس کی گئے ہوں ہوئی تا کہ قراما کے بین اس کر میں تو تا کہ جس کی گئے ہوں ہوئی کے بین اس کر دیا ہوئی کے جس کی اس کے جس کی اس کے جس کی میں میں داخل نمیں داخل نمیں ہوئے۔ گئے ہوئی میں داخل نمیں داخل نمیں داخل نمیں داخل نمیں داخل نمیں داخل نمیں داخل نمیں داخل نمیں داخل نمیں داخل نمیں داخل نمیں داخل نمیں ہوئے۔

فی کدہ ۔ احن ف کے یبال کی چیز کوٹرید لینے کامفہوم صرف اتنا ہے کہ وہ چیز ٹرید نے والے کی مکیت میں آگئ، با سکے بعداس کا استعمال بھی جائز ہے یہ نہیں، پیٹریدوفر وخت کی صدو بحث ہے خارتی ہے۔ اس اصول کی روشی میں اً سرک نے کوئی ایسا کیٹر ایجی جس کا ستعمال مردول کے ت جائز نہیں تھا تو یہ بچھ جائز ہے۔ یہ بحث ہی سرے ہے ملیحدہ ہے کہ خوداس کا پہننا جائز ہے یا نہیں، یہ تو خرید نے والا ذکھے گا کہ خوداس کے سے اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں ممکن ہے وہ خودا ہے لئے نہیں بلکہ اپنے گھر کی بچیول اور عور تول کے سئے ریشم کا کیٹر اخریدر باہویا کوئی اور ضرورت ہو۔

#### باب۷۳۷. إِذَا اشْتَرَٰى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنُ سَاعَتِهِ قَبُلَ اَنْ يَتَفَرَّقَا

(٩٤١) عَنِ ابُنِ عُمَر (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَكُنتُ عَلَى بَكُرٍ صَعُبٍ لِّعُمَرُ فَكَانَ يَعُلِبُنِى فَيَتَقَدَّمُ اَمَامَ الْقَوْمِ فَيَرُجُّرُه عُمَرُ وَيَرُدُه أَمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَرُجُرُه عُمَرُ وَيَرُدُه فَيَ فَيَرُجُره عُمَرُ وَيَرُدُه فَيَ فَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بِعُنِيهِ قَالَ هُوَ فَقَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ هُو لَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَالَ هُو لَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو لَكَ يَاعَه اللَّهِ وَسَلَّمَ فَو لَكَ يَاعَه اللَّهِ وَسَلَّمَ فَو لَكَ يَاعَبُدَاللَّهِ بُنَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو لَكَ يَاعَبُدَاللَّهِ بُنَ عَمْرَ تَصُنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ.

#### باب ٢٣٤. مَا يُكُرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ

(٩٤٢)عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ 'يُخدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعُتَ فَقُلُ لَّا حِلَابَةً

## باب۲۳۷-ایک شخص نے کوئی چیز خریدی اور جدا ہونے سے پہلے ہی کسی کو ہبہ کردی

باب ۷۳۷ - خریدوفروخت میں دھوکہ دیناغیر پہندیدہ ہے ۹۳۲ - حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ وہ اکثر خرید وفروخت میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس پر آنخصور ﷺ نے فرمایا کہ جب تم کس چیز کی خرید وفروخت کیا کروتو یوں کہ دیا کروکہ' دھوکا کوئی نہ ہو۔'

فائدہ:۔سوال بیہ ہے کہان الفاظ کے کہددیئے ہے وہ کس طرح محفوظ رہ سکتے تھے،علماء نے اس کی مختلف تو جیہد کی ہے۔بعض ا کابر نے لکھ ہے کہ یہال خیارشرط مراد ہے۔ یعنی انہیں ان الفاظ سے تین وُن کا اختیار بوجا تا ہے کہا گراس عرصہ میں انہیں کوئی بات نظر آئے تو وہ سامان واپس کر سکتے تھے۔

#### باب ٣٨/ مَاذُكرَ فِي الْاَسُوَاقِ

(٩٤٣) عَن عَائِشَة (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْها) قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَغَرُوا جَيْشُ نِالْكُعْبَةَ فَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَغَرُوا جَيْشُ نِالْكُعْبَةَ فَا اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَغَرُوا جَيْشُ بِاللَّهُ عَنْهُ بِاللَّهِ عَنْهُ بِاللَّهُ كَيْفَ يُحْسَفُ بِاللَّهِ كَيْفَ يُحْسَفُ بِاللَّهِ كَيْفَ يُحْسَفُ بِاللَّهِ كَيْفَ يُحْسَفُ بِاللَّهِ عَنْهُ مَ وَالْحِرِهِمُ وَفِيُهِمُ اللَّهُ كَيْفَ يُحْسَفُ مِنْهُمُ وَالْحِرِهِمُ وَالْحِرِهِمُ وَالْحِرِهِمُ وَالْحِرِهِمُ اللَّهُ كَيْفَ يُحْسَفُ بِالوَّلِهِمُ وَالْحِرِهِمُ وَالْحِرِهِمُ أَنَّهُ وَمَن لِيُسَ مِنْهُمُ وَالْحِرِهِمُ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَنُونَ عَلَى اللَّهُ عَنْوا عَلَى اللَّهُ عَنْوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعِلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ الْمُعْلَى الْمُعْلَ

(٤٤) عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْه)قَالَ

#### باب ۲۳۸ مه بازارون کاذکر

947 حضرت عائشت نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرہ یا ایک نظر کی ہے۔ فرہ یا ایک نظر کعبہ پر فوج گئی کرے گا، جب وہ مقام بیدا، پر پنچ گا تو آئیس شروع سے آخر تک زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ عائشتہ نے کہ، یارسول اللہ! شروع سے آخر تک کیوئر دھنسا دیا جائے گا جبکہ و میں بازار بھی ہول گے اور وہ لوگ بھی جوان نشکر یول میں ہے نہیں ہول گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بال شروع ہے آخر تک دھنسا دیا جائے گا، پھر اپنی نیتول کے مطابق ان کا حشر ہوگا۔

٩٨٧ \_حطرت انس بن ما لك ّ نے فرمایا كه نبي كريم ﷺ ايك مرتبه بازار

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوُقَ فَقَالَ رَجُلٌ يَّا آبَالُقَاسِمِ فَالْتَفَتَ الِّيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّمَادَعَوُتُ هذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوُا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوُا بِكُنِيْتِي

میں تھے کہ ایک شخص نے کہا، یا ابوالقاسم! نبی کریم پھی اس کی طرف متوجہ ہوگئے ( کیونکہ آپ کی کنیت بھی ابوالقاسم تھی ) اس پراس شخص نے کہا کہ میں نے تو اس کو بلایا تھا ( ایک دوسر فیخص کو جو ابوالقاسم ہی کنیت رکھتا تھا ) آنحضور چھنے نے فر مایا کہتم ہوگ مجھے میرانام لے کر پکارا کرو، کنیت سے نہ پکارا کرو ( کیونکہ آپ اپنے اسم مبارک میں منفر د تھے، کین کنیت بہت ہے لوگوں کی ابوالقاسم تھی )۔

فائدہ:۔اہل عرب کی عادت میتی کہ جس کی ان کے دلول میں عظمت ہوتی اور وہ اے اپنے میں بڑا سمجھتے ،اس کا نام نہیں لیت سے بلکہ ہمیشہ کنیت سے یاد کرتے تھے۔لیکن نبی کریم ﷺ کی کنیت بعض دوسرے اصحاب کی بھی تھی۔البتہ نام میں آپ ﷺ منفر دہتے۔اس لئے آپ ﷺ نے روک دیا اور فرمایا کہ میراتو تم لوگ نام ہی لیا کرو، کنیت کی مجھے ضرورت نہیں۔ یہ یا در ہے کہ تخضور ﷺ نے اس حدیث میں کنیت ہے جو منع فرمایا ہے وہ صرف آپ کی کنیت ہے آپ کو یاد کرنا جائز ہے کیونکہ ممانعت کی اصل وجہ باتی نہیں رہی،خود صحابہ رضوان الذھیہم اجمعین بعد میں آپ کا ذکر رہے وقت آپ کی کنیت کا استعمال کرتے تھے،اس باب میں حدیث کا اس کئے ذکر ہوا کہ اس میں آنحضور ﷺ کے بازار جانے کا ذکر رہے۔

(٩٤٥) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ الدَّوُسِي (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَآئِفَةِ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَآئِفَةِ النَّهَارِ لَا يُكَلِّمُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَآئِفَةِ النَّهَارِ لَا يُكلِّمُهُ حَتَّى اتَى سُوقَ بَنِي اللَّهُ مَا كُلِمُهُ وَقَالَ اللَّهُ مُلْكُعُ فَعَالَ اللَّهُ مَّ لُكُعُ فَحَبَسَتُهُ شَيْعًا فَظَنَّتُ انَّهَا تُلْبِسُهُ سِحَابًا اَو تُعَبِّلُهُ فَحَبَسَتُهُ شَيْعًا فَظَنَّتُ انَّهَا تُلْبِسُهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ اَحْبِبُهُ فَحَبَامًا وَقَالَ اللَّهُمَّ اَحْبِبُهُ وَاجْبَهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ اَحْبِبُهُ وَاجْبُهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ اَحْبِبُهُ وَاجْبُهُ وَاجْبُهُ مَنْ يُحِبُّهُ .

946 \_ حضرت ابو ہر یہ دوی رضی اللہ عنبے فرمایا کدرسول اللہ ایک دن کے ایک حصہ میں تشریف لے چے، نہ آپ نے مجھ سے کوئی بات ک اور نہ میں نے آپ سے، ای طرح آپ بی قدیقاع کے بازار میں آئے، پھر (والیس ہوئے اور) فاطمہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے اور فرمایا وہ پاجی (حسن گوازراہ محبت بہ کہ تھا) کہال ہے؟ فاطمہ (کسی مشخویت کی وجہ فورأ) آپ بھی کی خدمت میں نہ آسکیں۔ میں نے خیال کیا، ممکن ہے حسن گوکرتا وغیرہ بہنا رہی ہول یا نہلا رہی ہول تھوڑی ہی دیر بعد حسن دوڑے ہوئے آئے، آخضور کی نے انہیں سینے سے لگالیا اور بیارکیا۔ پھر فرمایا، اے اللہ اسے محبوب رکھ اور اس شخص کو بھی محبوب رکھ جو برکھ جو برکھ اور اس شخص کو بھی محبوب رکھ جو برکھ جو برکھ جو ب

(٩٤٦) عَن ابُن عُمَّرٌ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكُبَانَ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبُغَثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبُغَثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبُغثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبُغثُ عَلَيْهِ مَ مَّنُ يَمُنَعُهُمُ اَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ وَتَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ يُبَاعَ الطَّعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَى يَسُتَوُفِيَهُ..

۱۹۳۹ حضرت ابن عمر یے فرمایا کہ صحابہ، بی کریم ﷺ کے عبد میں غلہ قافلوں سے فرید نے تو آ نحضور ﷺ ان کے پاس کوئی آ دی بھیج کر، دہیں پر جہاں انہوں نے غلہ فریاد سے اور اسے غلہ کر اسے دہاں عام طور سے غلہ بکتا تھا۔ اور این عمرضی القد عنہ نے بیصے سے منع فرمایات کی کہ بی کریم ﷺ نے غلہ پر قضہ کرنے سے پہلے اسے بیچنے سے منع فرمایا تھا۔

فاكده: \_اس حديث كالفاظ مختلف ميں بعض ميں ہے كہ جہاں غلة ريداجا تاوہاں سے متقل كرنے كا حكم ہوتا تھا بعض حديث كالفاظ يد ميں

کہ اس پر بوری طرح قبضہ کرنے سے پہلے اس میں کی قتم کے تصرف سے آپ بھٹے نے منع فر مایا تھا۔ جیسا کہ اس حدیث کی آخری روایت میں ہے۔ بعض روایتوں میں صرف قبضہ کرنے کا حکم ہے۔ ان تمام روایتوں کا قدر مشترک سیمجھ میں آتا ہے کہ کہ خرید نے والا بیچنے والے سے سامان کا یا جو چیز بھی خریدی گئی ہے، تخلیہ کر دے۔ اب اس کی صور تیں مختلف ہوں گی ، ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کر نابھی اس کی ایک صورت ہے۔ اس پر قبضہ کر لینا بھی اس کی ایک صورت ہے۔ زمین اگر کسی نے خریدی تو اسے اپنے قبضہ میں لانے کی ایک الگ شکل ہوگی، جس کا مدار عوف عام پر ہے۔ درحقیقت اس روایت میں غلہ کے نتقل کرنے کا حکم احتیاط کے خیال سے ہے کہ جہاں خریدا ہو وہیں بیچنا شروع کر دینا کچھا چھا نہیں معلوم ہوتا۔ بلکہ بیچنا وہیں جا بس کی املاء کے خور جو رہی ہو۔

#### باب ٧٣٩. كَرَاهِيَةِ السَّخُبِ فِي السُّوقِ

(٩٤٧) عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَار (رَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ لَقِينَتُ عَبُدَ اللّهِ بُنَ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِّ قُلُتُ اَخْبِرُنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوُرَةِ بِبَعُضِ صِفَتِهِ قَالَ اَجَلُ وَاللّهِ إِنَّهُ لَمُوصُوفَ فِي التَّوْرَةِ بِبَعُضِ صِفَتِهِ قَالَ اَجَلُ وَاللّهِ إِنَّهُ لَمُوصُوفَ فِي التَّوْرَةِ بِبَعُضِ صِفَتِهِ فِي النَّوْرَةِ بِبَعُضِ صِفَتِه فِي النَّوْرَةِ بِبَعُضِ صِفَتِه فِي النَّوْرَةِ بِبَعُضِ صِفَتِه وَى النَّوْرَةِ بِبَعُضِ صِفَتِه وَى النَّوْرَةِ بِبَعُضِ صِفَتِه وَى النَّوْرَةِ بِبَعُضِ صِفَتِه وَنَدِيرًا وَجِزَرًا لِلْاُمِيِّينُ أَنْتَ عَبُدِي وَرَسُولِي سَمَّيتُكَ السَّيقَةَ وَلَكِنُ يَعُفُو وَيَعُفِرُ الْكُسُواقِ وَلَا يَلُكُ عَبُدِي وَلَا يَلِيطُ وَلَا سَعَابٍ فِي السَّيقَةِ السَّيقَةَ وَلَكِنُ يَعُفُو وَيَعُفِرُ اللّهُ وَيَعُفِرُ اللّهُ وَيَعُفِرُ اللّهُ وَيَفَتَحُ بِهَا اعْيُنًا عُمِياً وَاذَانًا صُمَّا وَاذَانًا صُمَّا وَاذَانًا صُمَّا وَقُلُوا اللّهُ وَيَفَتَحُ بِهَا اعْيُنًا عُمِياً وَاذَانًا صُمَّا وَاذَانًا صُمَّا وَقُلُوا اللّهُ وَيَفَتَحُ بِهَا اعْيُنًا عُمِياً وَاذَانًا صُمَّا وَقُلُوا اللّهُ وَيَفَتَحُ بِهَا اعْيُنًا عُمِياً وَاذَانًا صُمَّا وَاذَانًا صُمَّا وَقُلُوا اللّهُ وَيَفَتَحُ بِهَا اعْيُنًا عُمَيًا وَاذَانًا صُمَّا وَاذَانًا صُمَّا وَقُلُوا اللّهُ وَيَفَتُحُ بِهَا اعْيُنًا عُمَيًا وَاذَانًا صُمَّا وَاذَانًا صُمَّا وَقُلُوا اللّهُ وَيَفَتَحُ بِهَا الْعَيْنَا عُمَيًا وَاذَانًا صُمَّا وَالْمَالَا اللّهُ وَيَفَتَحُ بِهَا الْعَيْنَا عُمَيًا وَاذَانًا صُمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَفَتَحُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمَالِقُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُتَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### باب۷۳۹\_بازار میں شوروغل پرنالبندیدگی

المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور الله المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المج

فا کدہ:۔اس موقعہ پر پیکھی ذہن نشین کر کیجئے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ ایک جلیل القدر صجابی ہونے کے ساتھ توراۃ کے بھی عالم تھے اور اس پر بڑی گہری نظرر کھتے تھے۔

# باب • ٢٨. الْكَيْلِ عَلَى الْبَآئِعِ المُعُطِى

(٩٤٨) عَنُ جَابِرٍ (رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ تُوفِي عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمُرِو بُنِ حِزَامٍ وَعَلَيْهِ دِينٌ فَاسْتَعَنُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَيُنٌ فَاسْتَعَنُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِمُ فَلَمْ يَفُعَلُوا فَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِمُ فَلَمْ يَفُعَلُوا فَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُمُ فَلَمْ يَفُعَلُوا فَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَى حِدَةٍ وَعَدُقَ زَيْدٍ عَلَى تَسْمَرَكَ اَصُنَافًا الْعَجُوةَ عَلَى حِدَةٍ وَعَدُقَ زَيْدٍ عَلَى

باب ۲۰ ۱۰ - ناپنے کی اجرت بیچنے اور و بینے والے پر ۱۹۸۹ - حضرت جابر نے فرمایا کہ جب عبداللہ بن عمرو بن حزام کی وفات ہوئی تو ان کے ذیعے کچھ لوگوں کا قرض تھا، اس لئے میں نے نبی کریم کھے کے ذریعہ کوشش کی کہ قرض خواہ بچھا ہے قرضوں میں کمی کر دیں ۔ نبی کریم کے ان سے کہا (قرض میں کمی کرنے کے لئے ) لیکن وہ نہیں مانے ۔ اب آنحضور کے نے مجھ سے فرہ یا کہ جاؤ اور اپنی تمام کھجور کی قسموں کو الگ اور عذت میں کمی کھجور کی انگ کرلو۔ (عجوہ ایک خاص قسم کی کھجور ) کوالگ اور عذت

حِدَةٍ ثُمَّ اَرُسِلُ اِلَىَّ فَفَعَلُتُ ثُمَّ اَرُسَلُتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ عَلَى اَعُلَاهُ اَوُ فِي وَسُطِهِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُطِهِ ثُمَّ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّذِي لَهُمُ وَ فَاللَّهُمُ الَّذِي لَهُمُ وَ بَعْنَ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّذِي لَهُمُ وَ بَعْنَ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّذِي لَهُمُ وَ بَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### باب ١ ٧٨. مَايُستَحَبُ مِنَ الْكَيْل

(٩٤٩) عَنِ الْمِقَدَامِ بُنِ مَعُدِى كَرِبُ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ كِيْلُوُا طَعَامَكُمُ يُبَا رِكَ لَكُمُ

#### باب٧٣٢. بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ وَمُدِّهِ

(٩٥٠) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهِ) عَنِ النَّهِ تَعَالَىٰ عَنُه عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَ دَعَا لَهَا وَحَرَّمُتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ ابْرَاهِيْمُ مَكَّةَ وَ دَعَا لَهَا وَحَرَّمُتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ ابْرَاهِيْمُ مَكَّةً وَدَعُوتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثلَ مَادَعَآ ابْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةً

#### باب٣٣٨. مَايُذُ كَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكُرَةِ

(٩٥١)عَن ابنِ عُمَر (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قَالَ رَايُتُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قَالَ رَايُتُ اللَّهُ يَضُرَبُونَ عَلَى عَهُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤُووُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤُووُهُ الله وَحَالِهِمُ -

(٩٥٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى اَنْ يَبِيُعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوُفِيَهُ قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّالُمِّ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَاءً.

(٩٥٣) عَن عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابُّ يُخْبِرُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّاهَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالبُرِّرِبًا إِلَّاهَاءَ وَهَاءَ والتَّمُرُ بِالتَّمُرِبًا إِلَّاهَا وَلَا

زید ( محجور کی ایک قتم ) کوالگ کر کے میرے پاس بھیج دو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بھیج دیا۔ آنخضور ﷺ اس کے سرے پریا ہے میں بیٹھ گئے اور فر مایا کہ اب ان قرض ان لوگوں کا تھا میں نے اوا کردو۔ میں نے نا پنا شروع کیا۔ جتنا قرض ان لوگوں کا تھا میں نے اوا کردیا۔ پھر بھی میری تمام مجور جوں کی تو ں تھی، جیسے اس میں سے ایک حب برابر کی بھی کی نہیں ہوئی تھی۔

#### اله2-ناي تول كااستحباب

969 حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا، اپنے غلے کو ناپ لیا کرو، اس میں تنہیں برکت ہوگی۔

٢٨٧ ـ نبي كريم الله كصاع اور مدكى بركت

900 - حضرت عبدالله بن زیر نے کہانی کریم کی نے فر مایا کہ ابرا بینم نے کہ کی حرمت قرار دی تھی اور اس کے لئے دعافر مائی تھی ۔ میں بھی مدینہ کو اس طرح باحرمت قرار دیتا ہوں جس طرح ابرا ہمیم نے مکہ کو باحرمت قرار دیا تھا اور اس کے لئے اس کے مدوصاع (غلد نا پنے کے دو پیانے) کی برکت کی اس طرح دعا کرتا ہوں جس طرح ابرا ہم علیہ السلام نے مکہ کے لئے دعا کی تھی ۔

باب ۳۳ ۷ ـ غله بیخنااوراس کی ذخیره اندوزی

901۔ حضرت ابن عمر نے بیان کیا کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو تخمینے سے غلہ خرید تے تھے کہ نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں انہیں اس بات پر سزادی جاتی کہ اس غلہ کواپن قیم گاہ تک لانے سے پہلے (وہیں جبال وہ اسے خرید ہے ) ﷺ دیں۔

90۲۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نی کریم ﷺ نے غلہ پر پوری طرح قبضہ سے پہلے اسے بیچنے سے منع فرمایا تھا۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیتو درہم کا درہم کے بدلہ بیخیا ہوا، جبکہ ابھی غلہ ادھار بی پرچل رہا ہے۔

۹۵۳ حضرت عمر بن خطابٌ رسول الله ﷺ سے روایت کرتے تھے کہ آپ ﷺ نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے میں (خریدنا) سود میں واخل ہے، الاید کے نفقہ ہو۔ گیہوں گیہوں کے بدلہ میں (خریدنایا بیچنا) سود میں

هَآءَ وَهَآءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًّا إِلَّا هَآءَ وَهَآءً\_

باب ٢٣٣. لايبيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوُمِ آخِيهِ حَتَّى يَا دُنَ لَهُ اَوْ يَتُرُكَ (٩٥٤) عَنُ اَبِى هُرَيُرةَ (رَضَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قَالَ نَهْ ي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لَبَادٍ وَّلا تَنَا جَشُوا وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ اَجِيهِ وَلا يَخُطَبُ عَلَى إِنَا بِعُلْبَةِ آخِيهِ وَلا تَسْالُ الْمَرُاةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَكُفَأ مَافِي إِنَا لِهَا۔

داخل ہے،الاید کہ نفتہ ہو۔ گیہوں گیہوں کے بدلہ میں (خرید نایا بیچنا) سود میں داخل ہے،الاید کہ نفتہ ہو کھجور کھجور کے بدلہ میں سود ہے الاید کہ نفتہ ہو اور جو جو کے بدلہ میں سود ہے الاید کہ نفتہ ہو۔

باب ٢٣٨ - اپنے بھائی کی بھے میں مداخلت نہ کرے اور کسی اپنے بھائی کی بھے میں مداخلت نہ کرے اور کسی اپنے کہائی کے بھاؤ کو نہ بگاڑے۔
۲۵۹ - حضرت ابو ہر برہ نے فر مایا نبی کریم پھٹے نے ان سے منع کیا تھا کہ کوئی شہری کسی بدوی ( دیہاتی کا مال واسباب ) یتجے اور وہ سے کہوئی ( مامان خرید نے کی نیت کے بغیر ( دوسرے اصل خرید اروں سے ) بڑھ کر سامان خرید نے کی نیت کے بغیر ( دوسرے اصل خرید اروں سے ) بڑھ کر کوئی شخص ( کسی عورت کو ) دوسرے کے بغیام نکاح کے ہوتے ہوئے اپنا کوئی شخص ( کسی عورت کو ) دوسرے کے بغیام نکاح کے ہوتے ہوئے اپنا بغیام نہ بھیجے اور کوئی عورت ، اپنی کسی و نی بہن کو اس نیت سے طلاق نہ دوائے کہ اس کے حصہ کوخو د حاصل کر لے۔

باب۵۴۷ نیلامی کی بیع

9۵۵۔حفرت جابر بن عبداللّٰدٌ نے فر مایا کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام اپنے مرنے کے بعد کی شرط کے ساتھ آ زاد کیا۔ لیکن اتفاق ہے وہ شخص باب٥٣٥. بَيُعِ الْمُزَا يَدَةِ

(٩٥٥)عَنُ جَابِرِبُنَ عَبُدِاللَّه (رَضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اللَّهُ وَعَالَىٰ عَنُهُ اللَّهُ وَاحْتَاجَ فَاخَذَهُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنُ يَشُتَرِيْهِ مِنِّى فَاشُتَرَاهُ نُعِيْمُ بُنُ عَبُدِاللهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ ' إِلَيْهِ.

مفلس ہوگیا تو نی کریم ﷺ نے اس کے غلام کو لے کرفر مایا کہ اسے مجھ سے کون خرید کا۔اس پرفیم بن عبداللہ نے اسے اتن اتنی قیمت پرخرید لیا اور آنخضور ﷺ نے غلام ان کے حوالہ کردیا۔

فائدہ:۔ نیلام کوعر بی میں'' بیع مزایدہ'' کہتے ہیں۔شریعت میں اس کی صورت یہ ہے کہ کسی کی بولی پر بولی دینا، وہی جوآج بھی نیلام کامفہوم سمجھا جاتا۔ چونکہ اس میں نیلام کرنے والے اور تمام بولی دینے والوں کی رضامندی ہوتی ہے اس لئے کوئی حرج نہیں ہے۔جیسا کہ اس سے پہلے اس کی وضاحت کردی گئی ہے۔ابنتہ آج کل نیلام میں بعض ایسی تفاصیل بھی داخل ہوگئ ہیں جونا جائز اور حرام تک ہیں،اس لئے شریعت کے حدود میں تو نیلام کی اجازت ہوگی کین اس سے ہا ہراجازت نہیں ہوگی۔

اس حدیث میں جس شرط کے ساتھ غلام آزاد کرنے کے لئے اس سے کہا تھا شریعت میں ایسے غلام کو مدبر کہتے ہیں۔ شوافع اس حدیث سے مدبر کی تیج کے جواز کو ثابت کرتے ہیں۔احناف کہتے ہیں کہ بید برمقید تھا اس لئے بیجا جاسکتا تھا۔

باب٢ ٣٧. بَيْعُ الْغَوَرِ وَ حَبَلِ الْحَبُلَةِ

(٩٥٦) عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ ابُنِ عُمَرُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَكَانَ بَيُعًا اللهِ عَنُ بَيْعٍ حَبُلِ الْحَبُلَةِ وَكَانَ بَيُعًا يَّتَبَايَعُهُ اهُلُ الْحَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبُتَاعُ الْحَزُورَ الِّي الْكَانَ الْرَّجُلُ يَبُتَاعُ الْحَزُورَ الِّي اللهِ الْعَزُورَ الِّي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ المُلْمُ اللهِ اللهُ الله

باب ۲۴۷ \_ دھو کے کی بچے اور حمل کے حمل کی بیچے ۱۹۵۹ \_ حضرت عبداللہ بن ممرؓ نے فر مایا که رسول اللہ ﷺ نے حمل کے حمل کی بچے ہے منع فر مایا تھا۔ اس بھے کا طریقہ جاہلیت میں رائج تھا، اس شرط کے ساتھ لوگ افٹنی فرید تے تھے کہ وہ اوٹنی بچہ جنے ، پھر ( اس کا بچہ ) جو اس وقت اس کے پیٹ میں ہے جے ۔

فائدہ:۔ جاہلیت میں پیطریقہ تھا کہ بعض اوقات کی جانور کے حمل کے متعلق بیکہاجاتا کہ اس حمل کے جوحمل تھیں سے اتنی قیمت پرخرید لو، بعض لوگوں نے کہاہے کہ حمل کے حمل کی بیچ نہیں ہوتی تھی بلکہ کسی قرض وغیرہ کی مدت اس سے متعین کی جاتی تھی۔ شریعت نے دونوں سے منع کیا ہے، کیونکہ ان طریقوں میں کھلے ہوئے مفاسد ہیں۔

باب2 ٣٨. النَّهِي لِلْبَآثِعِ اَنُ لَّا يُحَفِّلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ

(٩٥٧)عَن آبِي هُرَيُرةَ (رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصِرُّوُ الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَصَرَ النَّظُرَيْنِ بَيْنَ اَلَ يَّحْتَلِبَهَا اِئْ شَأَءَ اَمُسَكَ وَإِنْ شَآءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمُرٍ ـ

باب ٢٧٤ ـ بيچنے والے كوتنبيد كدا سے اونٹ، گائے اور بكرى كے دودھكو (جانور بيچتے وقت) تھن ميں جمع ندر كھنا چاہئے، ١٩٥٧ حضرت ابو ہريرة سے روايت ہے نبى كريم ہو نئے نے فرمايہ، (بيچنے كے لئے) اونئى اور بكرى كے تقنول ميں دودھكو جمع نہ كروليكن اگر كسى نے دھوكہ ميں آكر) كوئى ايبا جانور خريدليا تو اسے دودھ دو ہے كے بعد دونول افتيارات ہيں، چاہتو جانوركوروك لے (اى قيمت پرجو طے ہوئى تھى) اگر چاہتے والى كردے، مزيدا يك صاع مجوركے ساتھ۔

فائدہ: بعض لوگ خریداروں کودھوکا دینے کے لئے یہ کرتے تھے کہ جب انہیں اپنا کوئی جانور بیچنا ہوتا اوروہ دودھ دیتا ہوتا تو کئی دن تک اس کے دودھ کونہیں دو ہتے ، تا کہ جب خریدار آئے تو تھن کو چڑھا ہوا دیکھ کہ بہت دودھ دینے والا جانور ہے۔ بہت سے خریدار دھو کے میں آ جاتے ہیں کہکن دوسر ہے ہی دن اصل حقیقت کا پہتے چل جاتا کہ واقعی دودھ کتنا ہے۔ پہلے اسلام اس سے منع کرتا ہے کہ کس کے لئے جائز نہیں کہ اس طرح غلط حربے اپنے کسی بھائی کو دھوکا دینے کے لئے اختیا کرے ، لیکن اگر کوئی شخص باز نہیں آتا تو شریعت خریدنے والے کو قانونی اختیا دو تی ہے کہ وہ وہ ان بی رہ جاتی ہیں۔ اختیار دی جا کہ وہ وہ وہ تی ہیں۔ اختیار دی جا کہ وہ وہ ان بی رہ جاتی ہیں۔

اول میر کہ حقیقت حال کے علم کے باد جود وہ اپنے معاملہ پر مطمئن ہے اور اپنے کونقیصان میں نہیں سمجھتا۔ اگر صورت حال میہ ہوتو اے اس کاحق ہے کہ جانورکوواپس نہ کرے بلکہ اپنے استعال میں لائے ، تیج اس صورت میں نافذ سمجی جائے گی ، کین اگروہ اپنے معاملہ سے مطمئن نہیں ہے تو شریعت اختیار دیتی ہے کہ وہ معاملہ کو ننخ کردے اورخریدا ہوا جانور واپس کر کے اپنی قیمت لے لے۔۔ ائمہ فقہ کے درمیان اس مسّلہ کا اختلاف بہت مشہور ہے۔ایسے جانورکو''مصراۃ'' کہتے ہیں۔اس باب کی احادیث میں یہ ہے کہ مصراۃ دراصل ما لک کوواپس کرنے کی صورت میں ایک صاع تھجور بھی مزید دینی پڑے گی۔بعض روایتوں میں ایک صاع غلہ کا ذکر آیا ہے۔ شوافع کا سلک بھی یہی ہے۔ بیمزید ایک صاع تھجوردینااس لئے ضروری ہے کہاس جانور کے دودھ کوخریداراستعال کرچکا ہے۔اس لئے جب بیج ہی سرے سے فینح ہوگئی تو اس استعال کے تاوان کے طور پر جوخریدار نے بیچنے والے کے مال ہے کیا ہے،اہے ایک صاع محجوریا ایک صاع غلہ دینا پڑے گا۔لیکن احناف کا پیمسلک نہیں، وہ کہتے ہیں کہ دھوکہ خود بیچنے والے نے دیا ہٹریدار نے صرف اتنا کیا کہ جباسے اصل واقعہ کاعلم ہو گیا تو جانو راس نے واپس کردیا۔ اب اصل ذمه داري توبيحين والے كى ب،خريدار سے كوئى تاوان كيوں وصول كيا جائے؟ پھريجى ظاہر ہے كدا كرتاون ہى دينا تھرا تو جتنا نقصان ہوا ہے اس کے مطابق تاوان دینا چاہئے، پہلے ہی سے ایک خاص مقدار کی تعیین کیونکر کی جاسکتی ہے۔ امام طحاویؒ نے حنفیہ کی طرف سے ایک الگ ہی جواب دیا ہے اپنے خاص طرز پر کیکن ہر حال میں حدیث صاف ہے اور امام شافعیؓ کے مسلک کی حمایت میں بہت واضح ۔ علامه انورشاه صاحب تشميريٌ نے لکھا ہے اور دل کو گئی بات لکھ گئے ہیں کہ حدیث دیانت پر محمول ہوگی یعنی حنفیہ جو کہتے ہیں وہ اس صورت میں ہے جب معاملہ عدالت میں پہنچ جائے کیونکہ عدالت کے تمام نصلے ظاہراور واقعہ کی سطح پر طے ہوتے ہیں۔اسلئے وہاں جب اصل واقعہ اور خریدار کی مجبوری کودِ مکھا جائے گا پھر بیچنے والے کے دھو کے کوتو فیصلہ یہی ہوگا کہ تاوان نہ ہو۔البتہ نجی حدود میں بہتریہی ہے کہ خریدار تاوان میں ایک متعین مقدار کھوریا غلہ کی دے د<sup>ن</sup>ے، کیونکہ بہر حال اس نے بیچنے والے کی ایک چیز استعال کر لی ہے۔ بیتقو کی اور دیانت کے حدود میں اور حدیث میں صرف اس پہلو پر روشنی ڈال گئے ہے۔ یہ فیصلہ علامہ شمیر گٹنے ایک اصول کے تحت کیا ہے۔ جو فقہاءا حناف کا قائم کیا ہوا ہے۔ باب ۴۸ ۷ خریدارا گرچاہے تومصراۃ کوواپس باب ٧٨٨. إِنْ شَآءَ رَدَّالُمُصَرَّاةَ

وَ فِئ حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِّن تَمُو

(٩٥٨)عَن أَبِي هُرَيُرَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)) يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّلةً فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَّضِيَهَا ٱمُسَكَّهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلَبَتِهَا صَاعٌ مِّنُ تَمْرٍ.

# باب ٩ ٣٠. بَيُعِ الْعَبُدِ الزَّانِى

(٩٥٩)عَنُ أَبِي هُرَيُرَة وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)انَّه، سَمِعَه ' يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتِ ٱلاَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلَيَحُلِدُهَا وَلا يُثَرِّبُ ثُمَّ إِنْ زَنْتَ فَلُيَحُلِدُهَا وَلَا يُثَرِّبُ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلُيَبِعُهَا وَلَوُ بِحَبُلٍ مِّنُ شَعُرٍ.

کرسکتاہے، کیکن اس کے دودھ کے بدلہ میں (جو خریدارنے استعال کیاہے)ایک صاع تھجورد بنی بڑے گی ٩٥٨ وحفرت ابو ہر روا نے كہا كدرسول الله الله على عفر مايا جس شخص نے ''مصراة'' كمرى خريدى اوراسے دوہا تو اگر وہ اس معاملہ پر راضى ہے تو اسے اپنے لئے روک لے ادر اگر راضی نہیں ہے تو (واپس کر دے اور ) اس کے دود ھ کے بدلہ میں ایک صاع تھجور دینا جا ہے۔

#### باب ۲۸۵ ـ زانی غلام کی تیج

909 حصرت ابو ہرریہ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی باندی زنا کرے اور اس کے زنا کا ثبوت (شرعی) مل جائے تو اسے کوڑے لگوانے جاِ ہمکیں کیکن لعنت ملامت نہ کرنی جا ہے ،اس کے بعد پھرا گروہ زنا کرنے تو کوڑے لگوانے چاہئیں لیکن لعنت ملامت اب بھی نہ کرنی چاہئے۔ پھراگر تیسری مرتبہ بھی زنا کرے تواہے بچے دینا چاہئے، حاہے بال کی ایک رس کے بدلہ میں ہی کیوں نہ ہو۔

باب • 20. هَلُ يَبِيُعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ اَجُرِوَّهَلَ يُعِينُنُهُ ا ُوْيَنُصَحُه '

(٩٦٠) عَن ابَّنِ عَبَّاس (رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقَّوُا الرُّكُبَانَ وَلَا يَبِينُعُ حَاضِرٌ لِبُنَّادٍ قَالَ فَقِيُلَ لِابُنِ عَبَّاشٍّ مَاقَولُه وَلَه لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَه وسمُسَارًا.

باب ۲۵۰ کیاشهری، بدوی کاسامان کسی اجرت کے بغیر نچ سکتا ہے؟ اور کیااس کی مددیااس کی خیرخوابی کرسکتا ہے ۹۲۰ حضرت ابن عباس نے کہا کہ نبی کریم ہے نے فرمایا (تجارتی) قافلوں کی پیشوائی نہ کیا کرو اور شہری، کسی دیباتی کا سامان نہ بیچ۔ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ حضورا کرم ہے کے اس ارشاد کہ'' کوئی شہری، کسی دیباتی کا سامان نہ بیچ، کیا مطلب ہے تو فرمایا کہ۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا دلال نہ بیغ۔

فائدہ: مصنف ؒ یہاں بیر بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث میں جوآیا ہے کہ شہری کو بدوی کا سامان نہ بیچنا چاہئے تو یہ ممانعت خاص صورت میں ہے۔ یعنی جب شہری کی نیت معاملے میں بری ہو،کیکن اگر محض خیر خواہی کے ارادہ سے وہ ایسا کرر ہا ہواورکو کی اجرت بھی نہ لیتا ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ، کیونکہ ہر مسلمان کوایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی چاہئے جہاں تک بھی ہوسکے۔

> باب ا 20. النَّهُي عَنُ تَلَقِّيُ الرُّكِبانِ عَنَ مُ تَ رُوالْلُهُ مُ مُ رَدَّ مِن اللَّهُ عَنُ الرُّكِبانِ

(٩٦١) عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ 'عَنُه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعُضُكُمُ عَلَى بَيُعِ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعُضُكُمُ عَلَى بَيْعِ بَعُض وَّلَا تَلَقُّوا السِّلُعَ حَتَّى يُهُبَطَ بِهَا إِلَى السُّوُقِ.

باب، 20۔ تجارتی قافلوں کی پیشوائی کی ممانعت ۹۲۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کہا کہرسول اللہ ﷺ نے فرویا کہ کو کی شخص کسی دوسرے کی تیج میں مداخلت نہ کرے اور کوئی (بیچنے والے قافلوں کے )سامان کی طرف نہ بڑھے تا کہ وہ بازار میں آجا کیں۔

فائدہ: تجارتی قافلوں کی پیشوائی کے لئے مصنف "نقلہ آدہا ہے اس لئے وہ آگے بڑھ گیا اور شہر میں پہنچنے سے پہلے ہی ان کا مال و سے بہت بڑھی ہوئی ہے، اب کسی تا جرنے نا کہ کوئی تجارتی قافلہ آدہا ہے اس لئے وہ آگے بڑھ گیا اور شہر میں پہنچنے سے پہلے ہی ان کا مال و اسبا بخرید لیا۔ اس میں ایک نقصان تو خود اس شہر کے باشندوں کا ہے کہ اگر قافلے والے خود اپناسامان بیچے تو عام قیت سے پچھ نہ پھستا انہیں مل جاتا۔ دوسرانقصان اس قافلہ کا ہوا کہ لاعلمی میں یقینا کم قیمت پر اس نے اپناسامان بیچے تو عام تیا کہ اکہ ایسا کرنا محروہ ہے لیکن مصنف کی عبارت سے ظاہر ہورہا ہے کہ قطعاً باطل ہے اس طرح کی بیچ میں بہر حال معاملہ کی اصل سیکھی انکار نہیں کرتے ۔ یعلم ظرور ہے کہ اگر اس طرز عمل ہے کی کونقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو بلکہ حالات سے کومعلوم ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

باب 20٢. بَيْعِ الزَّبِيْبِ بِالزَّبِيْبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ (٩٦٢) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرُ الَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمُرِ بِالتَّمْرِ كَيُلًا وَ بَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالْكَرَمِ كَيُلًا.

باب 20۳. بَيُعِ الشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ (٩٦٣) عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْس (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) اَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَسَمَسَ صَرُفًا بِمِاثَةِ دِيْنَارِ فَدَعَانِي طَلُحَةُ

باب ۔ زبیب کی بیچ زبیب کے بدلہ میں، غلہ کی بیچ غلہ کے بدلہ میں ۱۹۲۴ ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فر مایا که رسول اللہ ﷺ نے مزاہنہ سے منع فر مایا تھ، مزاہنہ ، مجبور کو مجبور کے بدلہ میں ناپ کر اور زبیب ( خشک انگور یا انجیر) کوزبیب کے بدلہ میں ناپ کر بیچنے کو کہتے ہیں۔

باب200۔ جو کے بدلے جو کی بیچ

94۳ حضرت ما لک بن اوس رضی الله عند نے فر مایا که انہیں سو دینار بھنانے تھے پھر مجھے طلحہ بن عبیداللّٰہ ؓ نے بلایا اور ہم نے (اپنے معاملہ کی)

بُنُ عُبَيُدِاللّٰهِ فَتَسَرَاوَضُنَا حَتَّى اصَطَرَفَ مِنِّى فَا اَحَتَّى يَاتَى خَازِنِى فَا خَذَاللَّهَ مَا لَحَتَّى يَاتَى خَازِنِى فَا خَذَاللَّهَ مَا لَحَتَّى يَاتَى خَازِنِى مِنَ الْخَابَةِ وَعُمَرُ يَسُمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ عَتَى تَاحُذَ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَاحُذَ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَا مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

باب ۵۳. بَيُع الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

(٩٦٤) عَن أَبُوبَكُرَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنه) قَالَ رَسُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنه) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالْفَضَّةَ بِالْفَضَّةِ اللَّاسَوَآءُ بَسَوَاءٍ وَالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ اللَّاسَوَآءُ بَسَوَاءٍ وَالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ اللَّاسَوَآءُ بَسَوَاءٍ وَالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ اللَّهَبِ بَسُواءٍ وَالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ مَسُواءٍ وَالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولَاللَّةُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُو

وَعَنُ اَبِي سَعِيُدِ دِ الْخُدُرِيِّ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) اَلَّ رَسُولَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا اللَّهُ عَلَى بَعُضٍ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلا تَبِيعُوا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

باب٥٥٥. بَيُع الدِّيُنَارِبِالدِّنَيارِ نَسَاءً

(٩٦٥) عَن آبِي سَعِيد رالُخُدُرِي رَضِيَ الله تَعَالَى عَنُه يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرُهُمُ بِالدِّرُهُم فَقُلُتُ لَهُ فَإِلَّ اللَّهِ مَنَالُتُهُ فَقُلُتُ لَهُ فَإِلَّ ابُنَ عَبَّالُ فَ فَقُلُتُ لَهُ فَإِلَّ ابُو سَعِيدٍ فَسَالُتُهُ فَقُلُتُ سَمِعُتَهُ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوُ وَجَدُتَه فِي سَمِعُتَه مِنَ النَّهِ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَا اَقُولُ وَانْتُمُ اَعُلَمُ بِرَسُولِ كَتَابِ اللهِ قَالَ كُلَّ ذَلِكَ لَا اَقُولُ وَانْتُمُ اعْلَمُ بِرَسُولِ كَتَابِ اللهِ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَا اَقُولُ وَانْتُم اَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِي وَلاكِنِينَ الْحَبَرِيٰ السَّامَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَارِبًا إلَّا فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَارِبًا إلَّا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَارِبًا إلَّا فِي

بات چیت کی اور ان ہے میرا معاملہ ہوگیا۔ وہ سونے (دینار) کو اپنا ہاتھ میں لے کر النے پلننے لگے اور کہنے لگے کہ ذرا میر نے نزانجی کو غابہ سے آلیے دو (تو میں تبہارے بیدوینار بھنادوں گا) عربیمی ہماری بات س رہے تھے، آپ نے فرمایا، جب تک تم ان سے (اپنے دینار کے عوض درہم یا کوئی چیز جس کا معاملہ ہوا ہوگا، لے نہ لو، ان سے جدا نہ ہونا رسول اللہ بھی نے فرمایا کہ سونا سونے کے بدلہ میں، اگر نقذ نہ ہوتو سود ہوجا تا ہے، جو، جو ہے بدلہ میں اگر نقذ نہ ہوتو سود ہوجا تا ہے، جو، جو کے بدلہ میں اگر نقذ نہ ہوتو سود ہوجا تا ہے، اور مجمور مجور کے بدلہ میں اگر نقذ نہ ہوتو سود ہوجا تا ہے، اور مجمور مجمور کے بدلہ میں اگر نقذ نہ ہوتو سود ہوجا تا ہے، اور مجمور مجمور کے بدلہ میں اگر نقذ نہ ہوتو سود ہوجا تا ہے، اور مجمور مجمور کے بدلہ میں اگر نقذ نہ ہوتو سود ہوجا تا ہے، اور مجمور مجمور کے بدلہ میں اگر نقذ نہ ہوتو سود ہوجا تا ہے، اور مجمور مجمور کے بدلہ میں اگر نقذ نہ ہوتو سود ہوجا تا ہے، اور مجمور مجمور کے بدلہ میں اگر نقذ نہ ہوتو سود ہوجا تا ہے، اور مجمور کے بدلہ میں اگر نقذ نہ ہوتو سود ہوجا تا ہے، اور مجمور کے بدلہ میں اگر نقذ نہ ہوتو سود ہوجا تا ہے، اور مجمور کے بدلہ میں اگر نقذ نہ ہوتو سود ہوجا تا ہے، اور مجمور کے بدلہ میں اگر نقذ نہ ہوتو سود ہوجا تا ہے، اور مجمور کے بدلہ میں اگر نقد نہ ہوتو سود ہوجا تا ہے، اور مجمور کے بدلہ میں اگر نقد نہ ہوتو سود ہوجا تا ہے۔

باب 20 سونے کو سونے کو بدلہ میں ادھار بیچنا ۱۹۲۹ حضرت ابو بکر گائے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا سونا، سونے کے بدلہ میں اس وقت تک نہ بیچو جب تک (دونوں طرف سے) برابر برابر نہ ہو، البتہ سونا چاندی کے بدلہ میں اور چاندی دونوں طرف سے برابر نہ ہو، البتہ سونا چاندی کے بدلہ میں اور چاندی سونے کے بدلہ میں اور چاندی سونے کے بدلہ میں جس طرح چاہونی کئے ہو۔

حضرت ابوسعید خدریؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا سونا سونے کے بدلے میں اس وقت تک نہ پہنچ جب تک دونوں طرف سے برابر برابر نہ ہو، دونوں طرف سے کی یازیادتی کورواندر کھواور نہ ادھار کونقنہ کے بدلے میں نہ پیچو۔

باب 200- دینار کے بدلہ میں ادھار بی ناکود ینار کے بدلہ میں ادھار بی نار کے بدلہ میں اور درہم درہم کے بدلہ میں (بی جاسکتا ہے) اس پران سے کہا گیا کہ ابن عباس قواس کی اجازت نہیں دیتے۔ ابوسعید نے بیان کیا کہ بن عباس قواس کی اجازت نہیں دیتے۔ ابوسعید نے بیان کیا کہ پھر میں نے ابن عباس سے اس کے متعلق پوچھا کہ آپ نے بینی کریم کی سے کی بات کا میں مری نہیں ہوں! رسول اللہ کے فرمایا کہ ان میں کے کی بات کا میں مری نہیں ہوں! رسول اللہ کے اسامہ نے خبر دی تھی کہ رسول اللہ کے فرمایا (کی احادیث) کو رسول اللہ کے فرمایا (کی دکورہ صورتوں میں) سودصرف ادھار کی صورت میں ہوتا ہے۔

#### باب ٢ ٥٤. بَيْع الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيْنَةً

(٩٦٦) عَن آبِي الْمِنُهَالِ قَالَ سَالُتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبِ وَزَيْدَ بُنَ اَرْفَمَ عَنِ الصَّرُفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنُهُمَا يَقُولُ هَـذَا خَيُرٌ مِّنِّي فَكِلاهُمَا يَقُولُ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيُنَا.

#### باب٥٤ ك. بَيْع الْمُزَا بَنَةِ

(٩٦٧) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ عُمَر (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهما) اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَبِيعُوا التَّمَرَ حَتَّى يَبُدُوصَلَاحُه وَلَا تَبِيعُوا التَّمَرَ بِالتَّمُرِ

وَعْنُ زَيْدٍ ابْنِ تَسَابِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ بَعُدَ ذَلِكَ فِى بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوُ بِالتَّمُرِ وَلَمُ يُرَجِّصُ فِى غَيْرِهِ.

باب 20۸. بَيْعِ الثَّمَوِعَلَى رُءُ وُسِ النَّخُلِ بِاللَّهَ بِ وَالْفِطَّةِ (٩٦٨) عَنُ جَابِرٍ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ التَّمْرِحَتَّى يَطِيُبَ وَلَايْرُهُمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَى وَكَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ وَعَنُ آبِي هُرَيُرَةً آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ وَعَنُ آبِي هُرَيُرةً آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ آوُدُونَ خَمْسَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ آوُسُقٍ آوُدُونَ خَمُسَةِ آوُسُقٍ آوُدُونَ خَمُسَةِ آوُسُقٍ آوُدُونَ خَمُسَةِ آوُسُقِ آوَدُونَ خَمُسَةِ آوَسُقِ آوَدُونَ خَمُسَةِ آوُسُقِ آوَدُونَ خَمُسَةِ آوُسُقِ آوَدُونَ خَمُسَةِ آوُسُقِ آوَدُونَ خَمُسَةِ آوَسُقِ آوَدُونَ خَمُسَةً آوُسُونَ آوَدُونَ خَمُسَةِ آوَسُقِ آوَدُونَ خَمُسَةِ آوَسُقُ آوَدُونَ خَمُسَةِ آوَ الْسَقِ آوَدُونَ خَمُسَةً آوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُونَا الْعَلَيْمِ وَسَلَّمَ الْعَمْ الْعَرَاقِيلَ الْعَمْسَةِ الْعُسُونَ الْعُرَاقِ الْعَرَاقِ الْعَرَاقِ الْعَرَاقِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَسُونَا الْعَرَاقِ الْعَمْ الْعَرَاقِ الْعَرَاقِ الْعَرَاقِ الْعَلَيْهِ وَسُلَعَ الْعَمْ الْعَرَاقِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَمُ الْعَلِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلَمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَمُ الْعُمُ الْعُلُولُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُمْ الْعَلَمُ الْعُلَ

#### باب ٩ ٥٤. بَيْع الثِّمَارِ قَبُلَ أَنُ يَّبُدُوَ صَلَاحُهَا

(٩٦٩) عَنْ زَيْدِ بَنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ فِي عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ لِلشِّمَارَ فَإِذَا جَدَّالَنَّاسُ وَ حَضَرَتَقَا ضِيهِمُ قَالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ 'إِذَا اصابَ الشَّمَسَرَ الدَّمَانُ اصَابَه 'مُرَاضٌ اصَابَه فَالَ المُبْتَاعُ إِنَّه 'إِذَا فَشَامٌ عَاهَاتٌ يَّحَتَّحُونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَتُ عِنْدَه 'الخصُومَةُ فِي ذَلِكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَتُ عِنْدَه 'الخصُومَةُ فِي ذَلِكَ فَامَا لَافَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَتُ عِنْدَه 'الخصُومَةُ فِي ذَلِكَ فَامَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَتُ عِنْدَه صَلَاحُ الشَّمَرِكَالُمَشُورَةِ يُعْفُومَتِهِم.

باب ۷۵۱ - چاندی کی بیجی ،سونے کے بدلہ میں ۱۹۲۹ - حضرت ابوالمنبال نے بیان کیا میں نے براء بن عازب اور زید بن ارقع سے نیج صرف کے متعلق پوچھا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کے متعلق فرمایا کہ یہ بہتر ہیں، پھر دونوں نے بتایا کہ رسول اللہ کھیے نے سونے کوچاندی کے بدلے قرض کی صورت میں بیچنے ہے منع فرمایا تھا۔ باب ۷۵۷ - بیج مزابنہ باب کے کے دیکھ مزابنہ

912 وحفزت عبداللہ بن عمر ﴿ فَ كَهَا كَهِ رسول الله ﷺ فَي فرمايا كَمُّ لَ وَهِمَا اللَّهِ ﷺ وَ وَمِايا كَمُّ ل (درخت پر)جب تك قابل انتفاع نه بهوجا كيس، أنبيس نه يتجور درخت پر لكي بهوئي تحجوركو،خشك تحجوركي بدلے ميں نه بيجو،

حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ بعد میں رسول آنند ﷺ ہے تیج عربیک، تریا خشک تھجور کے بدلہ میں، اجازت دے دی تھی لیکن اس کے سواسی صورت کی اجازت نہیں دی تھی۔

باب ۵۵۸۔ درخت پر پھل ، سونے اور جاندی کے بدلے بیخنا ۱۹۲۸۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے کھجور، پکنے سے پہلے بیچنا سے ذرہ برابر بھی درہم ودینار کے سوکسی اور چیز کے بدلے نہ بیچی جائے ، البتہ عربیکا اس سے استثناء کیا تھا۔ نیز حضرت ابو ہر بر ہ فرمایا کہ نی کریم ﷺ نے پانچے ویق یا اس سے کم میں بیچ عربیکی اجازت دی تھی۔

باب 209 - بھلوں کو قابل انتفاع ہونے سے پہلے بیخیا ۱۹۹ - حضرت زید بن ثابت ؓ نے فرمایا کدرسول اللہ ﷺ کے عہد میں لوگ بھلوں کی خرید وفر وخت کرتے سے (درخوں پر پکنے سے پہلے) جب پھل توڑنے کا وفت آتا اور مالک قیمت کا) تقاض کرنے آت تو خریدار پیندر کرنے گئے تھی (دمان) اس لئے پھل بھی خراب ہوگئے (مراض) اور قشام بھی ہوگیا (ایسی بیاری کہ پھل بھی خراب ہوگئے (مراض) اور قشام بھی ہوگیا (ایسی بیاری کہ پھل بھی خراب ہوگئے (مراض) اور قشام بھی ہوگیا (ایسی بیاری کہ پھل جھڑت (تاکہ قیمت میں کی کرالیس) جب رسول اللہ ﷺ کے پاس اس مطرح کے مقدمات بھڑت بینچنے لگے تو فرمایا کہ جب اس طرح کے جھڑئے ختم نہیں ہوگئے تو تم لوگ بھی قابل انتقاع ہونے نے پہلے بھلوں کو جھٹرے ختم نہیں ہوگئے تو تم لوگ بھی قابل انتقاع ہونے نے پہلے بھلوں کو جھٹرے ختم نہیں ہوگئے تو تم لوگ بھی قابل انتقاع ہونے نے پہلے بھلوں کو ختم نہیں ہوگئے تو تم لوگ بھی قابل انتقاع ہونے نے پہلے بھلوں کو ختم نہیں ہوگئے تو تم لوگ بھی قابل انتقاع ہونے نے پہلے بھلوں کو ختم نہیں ہوگئے تو تم لوگ بھی قابل انتقاع ہونے نے مشورہ دیا تھا

عَن جَابِرَبُنَ عَبُدِاللَّهِ ۖ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَنُ تُبَاعَ التَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقَّحَ فَقِيلَ مَاتُشَقَّخُ قَالَ تَحْمَأَرُّ وَتَصُفَارُ وَيُوكِلُ مِنْهَا.

باب • ٧٦. إِذَابَاعَ الْقِمَارَ قَبُلَ أَنْ يَبُدُو صَلَاحُهَا ثُمَّ أَصَا بَتُهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَا يُعِ

(٩٧٠) عَنَ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْي عَنُ بَيْعِ الْتِّمَارِ حَتَّى تُحْمَرً فَقَالَ حَتَّى تُحْمَرً فَقَالَ أَرَّهِى قَالَ حَتَّى تَحْمَرً فَقَالَ أَرَايُتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَاخُذُا حَدُّكُمَ مَالَ اَخِيهِ.

باب ا ۷۲. إِذْ آ اَرَادَ بَيْعَ تَمُو بِتَمُو خَيُو مِنهُ (۹۷۱) عَنُ آبِي هُرَيُرة (رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعُمَلَ رَجُلاً عَلَي خَيْبَرَ فَحَاءَه ' بِتَمُو جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمُو خَيْبَرَ هَكَذَاقَالَ لَا وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّا خُذَالصَّاعَ مِنُ هذا بالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيُنِ بالتَّلائِة فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلُ بع الْحَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَع بالدَّرَاهِم حنيبًا۔

باب٢٢ ك. بَيْع الْمُحاضَرَةِ

(٩٧٢) عَنْ اَنْسُ بُنِ مَالِكٍ اَنَّهُ ۚ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاضَرَةِ وَالْمُلَا مَسَةِ وَالْمُنَا بَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

باب ٧٣٧. مَنُ اَجُرْى اَمْرَالُامُصَارِ عَلَى مَايَتَعَارَ فُون بَيْنَهُمْ فِى الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزُنِ وَسُنَنِهِمُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَا هِبِهِمُ الْمَشُهُورَةِ (٩٧٣) عَنُ عَـآئِشَة (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُها) قَالَتُ هندٌامُ مُعاوِيَة لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اَبَا

نیز حضرت جابر بن عبداللہ ؓ نے فر مایا نبی کریم ﷺ نے پھلوں کو' آسٹی '' سے
پہلے بیچنے سے منع کیا تھا۔ پوچھا گیا کہ تشقی کے کہتے ہیں؟ تو فر مایامائل بسرخی یامائل بزردی ہونے کو کہتے ہیں کداسے کھایا جا سکے۔

باب ۲۷ ۔ کسی نے قابل انتفاع ہونے سے پہلے پھل ہیجے
اور ان پر کوئی آفت آئی تو نقصان بیچے والے کو بھر ناپڑے گا
م ۹۵ ۔ حفرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے
کیچلوں کو' زہو' سے پہلے بیچنے ہے منع کیا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ زہو
کے کہتے ہیں تو جواب دیا کہ سرخ ہونے کو۔ پھر آنحضور ﷺ نے فر میا
میم ہیں بتاؤں ( پکنے سے پہلے بی اگر باغ چے دیئے جایا کریں اور ) اللہ
تعالیٰ کے تکم سے پھلوں پر کوئی آفت آجائے تو تم اپنے بھائی کا مال آخر
کس چیز کے بدلے لوگے؟

باب ۔ کوئی شخص کھجور، اس سے اچھی کھجور کے بدلے میں بیچنا جا ہے۔ ۱۹۵ ۔ حضرت ابو ہر رہ فر مایا کدر سول اللہ ہی نے خیبر میں ایک شخص کو عامل بنایا (زکوۃ وصد قات وصول کرنے کے لئے) وہ صاحب (زکوۃ وغیرہ وصول کرنے کے لئے) وہ صاحب (زکوۃ در یافت فر مایا کہ کیا خیبر کی تمام کھجور اس طرح کی تھیں ؟ جواب دیا کہنیں، مخدار سول اللہ ابیم توای طرح کی ایک صاع کھجور (اس سے گھٹیا درجہ کی) دوصاع ، تین صاع کھجور (اس سے گھٹیا درجہ کی) تمنین صاع کے بدلہ میں لیتے ہیں۔ تخضور ہے نے فر مایا کہ ایس نہ تیا کر والبہ تھجور کودرا ہم کے بدلہ میں بی کر دان درا ہم سے انھی قتم کی کھجور خرید سکتے ہو۔

باب۲۲ کے بیع محاضرہ

927 حضرت انس بن ما لک نے بیان کیا کہ نبی کریم کی نے تع محاقلہ، محاضرہ، ملامسہ، منابدہ اور مزابنہ سے منع فرمایا تھا۔ (محاضرہ، پکنے سے پہلے فصل کو کھیت بی میں بیجنے کا نام ہے)

۱۹۳۷۔ جن کے نز دیک ہرشہر کی خرید وفر وخت، اجارہ اور ناپ تول میں اسی شہر کے متعارف طریقوں پڑ مل کیا جائے گا اور ان کی نیتوں کا فیصلہ وہیں کے رسم ورواج اور تعامل کے مطابق ہوگا ۱۹۷۳۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ معاویہ کی والدہ ہندنے رسول اللہ ہے کہا کہ ابوسفیان بخیل آ دمی ہیں، تو کیا اگر میں ان کے مال میں

سُفُيَانَ رَجُلٌ شَحِيئٌ فَهَلُ عَلَىَّ جُنَاحٌ آلَ احُذَ مِنُ مَّالِهِ سِرَّاقَالَ خُذِي أَنُتِ وَبَنُوكِ مَا يَكُفِيكِ بالْمَعْرُوفِ.

سے چھپا کر کچھ لےلیا کروں تو کوئی حرج ہے۔ آنخصور کھنے فر مایا کہ تم اپنے لئے اور اپنے بیٹوں کے لئے نیک نیتی کے ساتھ اتنا لے عتی ہو جوتم لوگوں کے لئے کافی ہوجایا کرے۔

فائدہ:۔جس جگہناپ ہول اورخرید وفروخت میں جوطریقے رائج ہیں وہ اگر شرعی اصول وضوابط کےخلاف نہیں ہیں تو تمام معاملات میں انہیں متعارف طریقوں پڑمل ہوگا اور کسی معاملہ میں اگر اختلاف وغیرہ ہوجائے تو فیصلہ کے وقت وہاں کے رسم ورواج وغیرہ کوسامنے رکھنا ہوگا۔ اس ک جزئیات وتفصیلات فقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔خودمصنف ؓ نے بھی اس کی بعض جزئیات ککھی ہیں۔

#### باب٧٢٢. بَيْع الشَّرِيُكِ مِنْ شَرِيْكِ

(٩٧٤) عَنُ جَابِرٌ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفُعَةَ فِي كُلِّ مَال لَّمُ يُقُسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُدُدُو صُرفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفُعَةً.

باب ٢٥٥. شِرَآءِ الْمَمُلُوكِ مِنَ الْحَوْبِي وَ هَبَتِه وَعِتُهِهُ وَهِلَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ وَصَلَّى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ السَّلَامُ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ السَّلامُ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ السَّلامُ اللَّهِ اللَّهُ عَليهِ السَّلامُ مِن الْمُلُوكِ اَوْجَبَّارٌ مِن الْمُلُوكِ اَوْجَبَّارٌ مِن الْمُلُوكِ اَوْجَبَّارٌ مِن الْمُلُوكِ اَوْجَبَّارٌ مِن الْمُلُوكِ اَوْجَبَّارٌ مِن الْمَلُوكِ الْحَبَارِةِ فَعَالَ الْمُرَاةِ هِي مِن الْحُسَنِ اللَّهِ الْمَن الْمُلُوكِ الْحَبَى الْمُلَوكِ الْمُعَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَ قَالَ أَبُو هُرَيرَة(رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قَالَتُ اللَّهُمَّ إِنُ يَّـمُـتُ يُـقَـالُ هِـيَ قَتَـلَتُهُ فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ اِلَيْهَا فَقَامَتُ

باب کاروبار کے شرکاء کی باہم ایک دوسرے کے ساتھ فتر یدوفر وخت ماجہ مایک دوسرے کے ساتھ فتر یدوفر وخت محاس کے حضرت جائڑ نے فرمایا کہ رسول اللہ فتھ نے شفعہ کاحق ، ہراس مال میں قرار دیا تھا جو تقسیم نہ ہوا ہو، لیکن جب اس کی حد بندی ہوجائے اور رائے بھی مختلف ہوجائیں تو شفعہ کاحق باتی نہیں رہتا۔

یاب2۲۵ یرنی سے غلام خربدنا ،حربی کاغلام کوآ زاد کرنا اور ہیہ کرنا 940 حضرت ابوہریرہؓ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارہؓ کے ساتھ جمرت کی توایک ایسے شہر میں پہنچے جہال ایک بادشاہ رہتا تھا یا ( بەفر مایا کہ ) ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔اس ہے ابراہیم'' کے متعلق کہا گیا کہ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت عورت لے کریہاں آئے ہیں۔ بادشاہ نے آٹ سے پچھوا بھیجا کہ ابراہیم! میہ خاتون جو تمہارے ساتھ ہیں،تمہاری کیا ہوتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میری بہن میں (لیعنی وینی رشتہ کے اعتبار ہے ) پھر جب ابراہیم (باوشاہ کے یہاں ہے) سارہؓ کے یہاں آئے توان سے کہا کہ (بادشاہ کے سامنے )میری بات نہ حیثلا نا، میں تنہمیں اپنی بہن کہہ آیا ہوں۔ بخدا اس روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ چنانچہ آ پ نے حضرت سارہ کو بادشاہ کے بہاں بھیجا، بادشاہ حضرت سارہ کے پاس گیا۔ اس وقت حفرت سارہ وضو كر كے نماز ير صنے كھرى ہو كئ تھيں - انہوں نے الله کے حضور میں یہ دعا کی''اےاللہ!اگر میں تجھ پراور تیرے رسول ﴿ ابراہیم ﴾ پرایمان رکھتی ہوں اورا گرمیں نے اپنے شوہر کے سوااینی شرم گاہ کی حفاظت کی ہے تو ، تو مجھ پرایک کا فرکونہ مسلط کر۔'' اتنے میں وہ باوشاہ بلبلا يااوراس كاياؤن زمين مين وهنس كيا

حفزت ابو ہریرہ نے کہا کہ حفزت سارہ نے اللہ کے حضور میں عرض کیا، اے اللہ! اگریدم گیا تو لوگ کہیں گے کہ ای نے مارا ہے۔ چنانچدوہ پھر

تَوَضَّاءُ وَتُصَلِّى وَتَقُولُ اللَّهُمُّ اِنْ كُنْتُ امَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَاحْصَنْتُ فَرُجِي الَّا عَلى زَوُجِي فَلَا تُسَلِّطُ عَلَىَّ هذَا الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكض بِرِجُلِهِ \_

وَ قَالَ أَبُوهُرَيُرَةَ (رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) فَقَالَتُ اللّهُمَّ اللّهُ مَّالَىٰ عَنُه) فَقَالَتُ اللّهُمَّ اللهُ يَّالُهُمَّ اللهُ يَعُلَىٰ عَنُه) فَقَالَتُ اللّهُمَّ اللهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### باب ٧٢٧. قَتُل الْخِنُزيُر

(٩٧٦) عَن آبِي هُرَيْرَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْه) يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسِي بِيدِهِ لَيُوسِكُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَبُنُ مَرَيْمَ حَكَمًا مُقُسِطًا فَيُكُمُ بُنُ مَرَيْمَ حَكَمًا مُقُسِطًا فَيُكُم بُنُ مَرَيْمَ حَكَمًا مُقُسِطًا فَيُكُم بُنُ مَرَيْمَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَ فَيُكُم بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَقَتُلُهُ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَ يَفْيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### باب٧٢٤. بَيْعِ التَّصَاوِيُرِ الَّتِيُ لَيْسَ فِيْهَا رُورٌ وَّمَا يُكُرَهُ مِنُ ذَلِكَ

(٩٧٧) عَنُ سَعِيدِ ابُنِ آبِى الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابُنِ عَبُسُ الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابُنِ عَبُسُ اِذْاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَآ ابِاعَبُسُ وَنَ صَنْعَةِ يَدِى اللهُ عَنْهُ الْحَيْشَتِى مِنُ صَنْعَةِ يَدِى السَّاسِ إِنِّى السَّنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ لَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَصُورَةً فَإِلَّ اللهُ مُعَذِّبُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَصُورَةً فَإِلَّ اللهُ مُعَذِّبُهُ عَلَيْهِ اللهُ مُعَذِّبُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَيُهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

چھوٹ گیا (یعنی اس کے پاؤل زمین سے باہرنکل آئے) حضرت سارہ کی طرف بڑھا۔ حضرت سارہ کی طرف بڑھا۔ حضرت سارہ کی طرف بڑھا۔ حضرت سارہ کی طرف بڑھا۔ حضرت سارہ کی جم نماز پڑھے گی تھیں اور یہ دعا کرتی جاتی تھیں ''اے القد! اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو بچھ پر اس کا فرکومسلط نہ کر۔' چنا نچہ وہ پھر بلبلا یا اورا سکے پاؤل زمین میں دھنس گئے۔ فرمایا کہ حضرت سارہ نے کہ اس نے مارا پھر وہی دعا کی کہ' اے اللہ! اگر میمر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس نے مارا سندی کی اب دوسری مرتبہ ہی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا (اللہ کی کی ہے ' اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا (اللہ کی کی سے ) آخروہ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے تو میرے یہاں آیک شیطان تھے دیا، اسے ابراہم کے پاس لے جاؤ اور انہیں آجر (حضرت ہاجرہ) کو بھی دے دو بھر حضرت سارہ ابراہم کے پاس لے جاؤ اور انہیں آوران سے کہا کہ دیکھے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کافرکو کس طرح ذکیل کیا اورائی چھوکری دے دی۔

#### باب۲۲۷\_سور کامار ڈالنا

۲ - ۹۷ - حضرت ابو ہریرہ ًنے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس ذات کی فتم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم (عیسی )تم میں ایک عاول اور منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے، وہ صلیب کوتوڑ ڈالیس گے، سوروں کو مارڈ الیس گے اور جزیہ کو ختم کردیں گے۔ اس وقت مال و دولت کی اتن فراوانی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ دے گا۔

#### باب۷۶۷۔غیرجاندار چیزوں کی تصوریں بیخناادراس میں کیانالپندیدگ ہے

942 - حضرت سعید بن الی حسن نے کہا کہ میں ابن عباس کی خدمت میں حاضرتھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابوعباس! میں ان لوگوں میں سے بول جن کی معیشت اپنے باتھ کی صنعت پرموقوف ہے اور میں پیقسویریں بنا تا ہوں۔ ابن عباس نے فر ، یا میں تمہیں صرف وبی بات بتادوں گا جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سی ہے میں نے آئے ضور ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا تھا جس نے بھی کوئی تصویر بنائی تو اللہ تعالی اسے اس وقت تک عذاب دیتارہے گا جب تک وہ شخص ابنی تصویر میں جان نہ فرال مکنا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال عن کہ کے ) وہ بھی اس میں جان نہیں وال سکنا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا کی فرال حکا (بین فرال حکا (بین فرال حکا کی فرال حکا کی فرال کی فرال حکا (بین فرال حکا کی فرال حکا (بین فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا (بین فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی فرال حکا کی خوال حکا کی خوال حکا کی خوال حکا کی خو

اَبُيْتَ اِلَّا اَنُ تَصُنَعَ فَعَلَيْكَ بِهِذَا الشَّجَرِ كُلِّ شُئِ لَيُسَ فِيُهِ رُوْحٌ قَالَ اَبُوُ عَبُدِاللهِ سَمِعَ سَعِيْدُ ابُنُ اَبِي عُرُوبَةَ مِنَ النَّضُرِبُنِ اَنَسِ هذَا الْوَاحِدَ

#### باب٧٢٨. إثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا

(٩٧٨) عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) عَنِ النَّبِيّ صَنلَّى اللَّهُ تَنَهُ اَنَا اللَّهُ تَنَهُ اَنَا اللَّهُ تَنَهُ اَنَا اللَّهُ تَنَهُ اَنَا اللَّهُ تَنَهُ اَنَا اللَّهُ تَنَهُ اَنَا اللَّهُ تَنَهُ اَنَا اللَّهُ تَنَهُ اَنَا اللَّهُ تَنَهُ اَنَا اللَّهُ تَنَهُ اَنَا اللَّهُ تَنَهُ اَللَّهُ تَنَهُ اللَّهُ تَنَهُ اللَّهُ تَنَهُ اللَّهُ تَنَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللللَّةُ اللَّالِمُ اللللللِّلِي الللللَّةُ الللللَّةُ الللللللِّةُ اللللللِّلِمُ الللَّةُ الللللِّةُ ال

# باب ٧٩٩. بَيُعِ الْمَيْتَةِ وَالْاَصْنَامِ

(٩٧٩) عَنُ جَايِرِ بُنِ عَبُدِ الله (رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنُه) النَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ عَامَ الْفَقَتُحِ وَهُو بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّه وَرَسُولَه عَرَّمَ بَيْعَ الحَمُرِ الْفَتَحِ وَهُو بِمَكِّةَ إِنَّ اللَّه وَرَسُولَه عَرَّمَ بَيْعَ الخَمُرِ وَالْحَمُونَةِ وَالْحَمُونَةِ وَالْحَمُونَةِ وَالْحَمُونَةِ وَالْحَمُونَةِ وَالْحَمُونَةِ وَالْحَمُونَةِ وَالْحَمُونَةِ وَالْحَمُونَةِ وَالْحَمُونَةِ وَالْحَمُونَةِ وَالْحَمُونَةِ وَالْحَمُونَةِ وَالْحَمُونَةِ وَالْحَمَةِ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَالّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَلّه وَلّه و

#### باب • 22. ثَمَنِ ٱلكَلْبِ

(٩٨٠) عَنُ آبِي مَسْعُودِ دِ الْآنُصَّارِي (رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) أَدَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ تَمَنِ الْكُلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوَانِ الْكَاهِنِ۔

کر) اس شخص کا سانس چڑھ گیا اور چیرہ زرد پڑ گیا۔ابن عباس ؓ نے فرمایا کہ افسوس!اگرتم تصویریں بنانا ہی چاہتے ہوتو ان درختوں کی اور ہر اس چیز کی جس میں جان نہیں ہےتصویریں بناسکتے ہو۔

# باب ۲۸ ۷۔اس شخص کا گناہ جس نے کسی آ زاد کو بیجا

948 وحفرت ابو ہریرہ رضی القد عند نے کہا کدرسول القد ایکھ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں فریق بنوں گا۔ ایک وہ خض جس نے میرے نام پرعبد کیا اور پھر تو ڑ دیا۔ دوسرا وہ خض جس نے کسی آزاد انسان کو بچ کراس کی قیمت کھائی (اور اس طرح ایک آزاد کو غلام بنانے کا سبب بنا) اور وہ خض جس نے کوئی مز دور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا، لیکن اس کی مزدور کہیں دی گئی۔

#### باب4۲۹\_مرداراور بتول کی بیچ

#### باب ۷۷- کتے کی قیمت

• ۹۸۰ حضرت ابومسعود انصاری رضی الله عندنے فرمایا که رسول الله هی نے کتے کی قیمت، زانیه کی اجرت اور کائن کی اجرت سے منع فرمایا تھا۔

# كِتَابُ السَّلَمِ

#### باب ا ٧٤. السَّلَمِ فِي كَيُلٍ مَعْلُومٍ

(۲۹۸۱) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَالنَّاسُ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَالنَّاسُ يُسُلِفُونَ فِى الثَّمَ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ اَوْقَالَ عَامَيْنِ اَوْ تَلْقَةً فَيُسُلِفُ فِى كَيْلٍ مَعُلُومٍ فَلَيُسُلِفُ فِى كَيْلٍ مَعُلُومٍ وَوَزُن مَّعُلُومٍ.

# کتاب بیج سلم کے بیان میں باب 22- بیج سلم معین پیانے کے ساتھ

941۔ حضرت ابن عباسؓ نے فر آمایا کہ جب نبی کریم ﷺ مدینہ تشریف لاے تو (مدینہ کے) لوگ مجلوں میں ایک سال اور دوسال کے لئے تج سلم کرتے تھے یا انہوں نے بیا کہا کہ دوسال اور تین سال (کے لئے کرتے تھے) آنحضور ﷺ نے فر مایا کہ جو شخص بھی کھجور میں بچ سلم کرتے تھے) آنحضور گئے نے فر مایا کہ جو شخص بھی کھجور میں بچ سلم کرتے تھے) تحضور گئے نے فر مایا کہ جو شخص بھی کھجور میں بچ سلم کرتے تھے) کے خصور گئے نے ایم تعین بیانے یا متعین وزن کے ساتھ کرنی جا ہے۔

فائدہ: ۔ نظامہ، الی بیچ ہے جس میں قیمت پہلے دے دی جاتی ہے اور وہ سامان جوفر وخت کیا گیا بعد میں حوالہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اصل مال کی غیر موجودگی میں خرید وفروخت ہو جاتی ہے۔ اسی لئے اس کے لئے بیضروری ہے کہ مقدار، جنس، اصل مال اور جس جگہ و مقام پر وہ مال خریدار کے حوالہ کیا جائے گاسب کی تعیین پوری طرح کر دی جائے تا کہ اصل اس طرح متعین ہوجائے کہ گویا وہ سامنے ہے اور اس کی طرف اشارہ کر کے تعیین کر دی گئی ہے۔ اسی لئے تمام اموال میں بیری نہیں چلتی، صرف انہیں چیزوں میں چلتی ہے جونا پی اور تولی جاسکیں یا انہیں شار کی جائے اور باہم ان معدودات میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہو۔ اصل مقصد رہ ہے کہ چونکہ اصل مال موجود نہیں ہے اس لئے انہیں صورتوں میں بینچ کی جائے جنہیں بعد میں اصل مال خرید ارکود ہے وقت کوئی نزاع نہ پیدا ہوسکے۔

باب ٢ ٧٢. السَّلَمِ إلَى مَنُ لَيُسَ عِنْدَهُ أَصُلُّ

(٩٨٢) عَن مُحَمَّدُ بُنَ أَبِى الْمُحَالِدِ (رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ) قَالَ بَعَثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ شَدَّادٍ وَّ بُوبُرُدَةَ اللهِ عَبُدِاللهِ مَن شَدَّادٍ وَّ بُوبُرُدَةَ اللهِ عَبُدِاللهِ مِن اللهُ هَلَ كَانَ اَصْحَابُ عَبُدِاللهِ مَن اللهُ هَلَ كَانَ اَصْحَابُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالُ عَبُدُ اللهِ كَنَّا نَسُالُهُمْ عَن ذَلِكَ ثُمَّ وَالرَّيْتِ فِى كَيُلٍ مَّعُلُومٍ إلى أَجَلِ مَعُلُومٍ فَلُتُ الله عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ اصَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُسَالُتُهُ وَقَالَ كَانَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُسَالُتُهُ وَقَالَ كَانَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ نَسُالُهُمُ اللهُ مَا كُنَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ نَسُالُهُمُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ نَسُالُهُمُ اللهُ مَا كُنَا عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ نَسُالُهُمُ اللهُ مُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ نَسُالُهُمُ اللهُ مُ اللهُ مَا كُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ نَسُالُهُمُ اللهُ مُ اللهُ مَا لَهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ نَسُالُهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مَا لَهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَالَة مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ نَسُالُهُمُ اللهُ مُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ نَسُالُهُ مُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

باب۲۵۷۔ اس شخص کی بیج سلم جس کے اصل ، ل موجود نہ ہو ابو بردہ اب عجم بدالتہ بن شداد اور ابو بردہ نے ، عبدالتہ بن الجی اور گئے کے پاس بھیجا اور ہدایت کی کدان سے پوچھوکہ کیا نی عبدالتہ بن الجی اور ہدایت کی کدان سے پوچھوکہ کیا نی محبد میں گیہول کی بیج سلم کرتے تھے۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ ہم شام کے انباط (ایک کا شکار قوم) کے ساتھ گیہوں، جوار، زیتون متعین پیانے اور متعین مدت کے لئے بیج کیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ صرف ای شخص سے آپ لوگ لیے کیا کرتے تھے۔ میں اس اصل مال موجود ہوتا تھا؟ فرمایا کہ ہم عبدالرحمٰن بن ابزی کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے ان سے بھی لوچھا، ان سے بھی لوچھا، آپ کے عبد ان بی کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے ان سے بھی لوچھا، آپ کے عبد مبدالرحمٰن بن ابزی کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے ان سے بھی لوچھا، مبدالرحمٰن بن ابزی کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے ان سے بھی لوچھا، مبدالرحمٰن بن ابزی کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے اس سے بھی نہیں پوچھتے تھے کہ ان ن کے عبد مبدرک میں بیچ سلم کیا کرتے تھے اور ہم میر بھی نہیں پوچھتے تھے کہ ان ن کے کھیتے ہے کہ ان ن کے کھیتے سے کہ ان ک

فائدہ: ۔ تی سلم میں بیشرطنہیں ہے کہ جس مال کی تیج کی جارہی ہےوہ بیچنے والے کے گھریااس کی ملکیت میں موجود بھی ہو، بلکہ صرف اتنا کافی ہے کہ بیچنے والا اسے دینے کی قدرت رکھتا ہو۔خواہ باز ارسے خرید کریا کسی بھی جائز طریقے ہے۔

# كِتَابُ الشُّفُعَة

# باب ٧٤٣. عَرُضِ الشُّفُعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ

#### باب ٨٧٨. أَيُّ الْجَوَارِ أَقُرَبُ

(٩٨٤)عَنُ عَآئِشَة (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْه) قَالَتُ قُلُتُ يارسُوُلَ اللَّهِ اِنَّ لِيَ حَارَيُنِ فَالِّي آيَهِمَا أُهُدِىُ قال اِلّى أَقر بهمَا مِنْثِ بَابًا\_

#### باب٥٧٧. فِي الْإجارَةِ

(٩٨٥) عَنُ أَبِي مُوسِي (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ الْقَبُلُتُ الِّي عَنُه) قَالَ الْقَبُلُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمعِيَ رَجُلَانَ مِنَ الْأَشْعَرِيئِنَ فَقُلْتُ مَاعَلِمُتُ اَتَّهُمَا يَطُلُبَانِ الْعَمَلَ فَقَالَ لَنُ اَوْلَانَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنُ اَرَادَهُ : .

# کتاب مسائلِ شفعہ کے بیان میں باب ۷۷۷۔ شفعہ کاحق رکھنے والے کے سامنے بیچنے سے پہلے شفعہ کی پیشکش

٩٨٣ حضرت عمرو بن ثریدً نے ، کہا کہ میں سعد بن ابی وقاص کے پاس کھڑا تھا کہ مسور بن مخر مذاشریف لاے اور اپناہاتھ میرے ایک شانے پر رکھا، استے میں نبی کریم ہی کے کے مولی ابورافع میں ہی آگئے اور فرمایا کہ استعدا تمہارے قبیلہ میں جومیرے دوگھر میں انہیں تم خرید لو۔ سعد نے فرمایا کہ بخدا میں تو انہیں نہیں خرید ول گا۔ اس پرمسور نے فرمایا کہ جی نہیں متہمیں خرید نا ہوگا۔ سعد نے فرمایا پھر میں چار بزار سے زیادہ نہیں دے سکتا اور وہ بھی قسط وار۔ ابورافع نے فرمایا کہ جمھے پانچ سودین ران کے ل رہے ہیں، اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان سے بیسانہ ہوتا کہ پڑوی اپنے سودین رائر پرتمہیں ایک ہر وی کا زیادہ مستحق ہوتا ہے تو میں ان گھرول کو چار بزار پرتمہیں میر نہ دونوں کھر ابورافع نے سعد گودے دیاراس کے ل رہے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں گھرابورافع نے سعد گودے دیے۔

باب ہے۔ کون پڑوی زیادہ قریب ہے

۹۸۴۔ حضرت عائشۂ نے فرمایا کہ میں نے پوچھایار سول اللہ! میرے وہ پڑوی ہیں، میں ان دونوں میں ہے کس کے پاس مدیم پھیجوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہے۔

#### باب۵۷۷-اجاره

9۸۵ حضرت ابوموی اشعری نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ اللہ فی خدمت میں حاضر ہوا، میرے سی کھ (میرے قبیلہ) کے دوصاحب اور تھے میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ دونوں صاحبان عامل بننے کے خواہشند ہیں، س پر آنحضور اللہ نے فرمایا کہ جو شخص عامل بنے کا خواہش مند ہوگا ہم اے ہر سرنامال نہیں گے۔

فائدہ: اجارہ، عام طور سے مزدوری کے معنی میں بولا جاتا ہے، فقہ کی اصطلاح میں کٹی تحف کو کوئی انسان اپنی ذات کے منافع کا ایک متعین اجرت پر مالک بناد ہے تو اسے اجارہ کہتے ہیں۔ اجیر کی دوشمیں فقہاء نے لکھی ہیں۔ ایک اجیر مشترک کہ جب تک وہ کامنہیں کر لیتا جس براس کے ساتھ اجارہ کا معاملہ ہوا تھا، اس وقت تک وہ اجرت اور مزدوری کا مستحق نہیں ہوتا، دوسرے اجیر خاص، کہ دہ محض اپنی ذات کو ایک متعین مدت تک سی میردگی میں دینے سے اجرت کا مستحق ہوجاتا ہے، خواہ کام کرے یا نہ کرے۔

ہب ۲۷۷۔ چند قیراط کی اجرت پربکریاں چرانا ۹۸۲۔ حضرت ابو ہریرہ کے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالی نے باب ٧ ٧٤. رَعْي الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيُطَ (٩٨٦)عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْه)عَنِ النَّبِي

ْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّارَعَى الُغَنَمَ فَقَالَ اَصُحَابُه ۚ وَانْتَ فَقَالَ نَعَمُ كُنُتُ ٱرْعَاهَا عَلِي قَرَارِيُطَ لِاَهُلِ مَكَّةً.

بابَ ٧٧٧. الإ جَارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ

(٩٨٧)عَـنُ اَبِـيُ مُـوُسْـي (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُسُلِمِيْنَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَتُلِ رَجُلِ نِاسُتَاجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَه عَمَلاً يَوُمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلى أَجْرِ مَّعُلُومٍ فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصُفِ النَّهَارِ فَقَالُوالَا حَاجَةً لَنَا اِللَّ ٱجُرِكَ الَّذِي شَرَطُتَّ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ فَقَالَ لَهُمُ لَا تَفُعَلُواۤ اَكُمِلُوابَقِيَّهُ عَمَلِكُمُ وَخُذُوۤ ٓ اَجُرَكُمُ كَامِلًا فَأَبَوُا وَتَرَكُوا وَاسْتَا جَرَاجِيْرَيْنِ بَعُدَهُمُ فَقَالَ لَهُمَا ٱكُمِلَا بَقَيَّةَ يَومِكُمَا هَذَا وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطُتُ لَهُمُ مِّنُ الْاَجُىرِ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِيْنَ صَلُوةِ الْعَصُرِ قَالَا لَكَ مَاعَمِلُنَا بَاطِلٌ وَّلَكَ الْاَجُرُ الَّذِي جَعَلُتَ لَنَا فِيُهِ فَقَالَ لَهُمَا أَكُمِلَا بَقِيَّةً عَمَلِكُمَا فَإِنَّ مَابَقِي مِنَ النَّهَارِ شَيْمِيءٌ يَّسِيْرٌ فَاَبَيَاوَ اسْتَاجَرَ قَوُمًا اَنُ يَّعُمَلُوالَهُ بَقِيَّةَ يَوُمِهِمُ فَعَمِلُوا بَقَيَّةَ يَوُمِهِمُ حَتَّى غَابَتِ الشَّمُسُ وَاسْتَكُمَلُوا أَحُرَالُفَرِيُقَيُنِ كِلَيهِمَا فَلْلِكَ مَثَلُهُمُ وَمَثَلُ مَاقَبِلُوُ امِنُ هَذَا النُّورِ\_

کوئی الیا نی نہیں بھیجاجس نے بحریال نہ چرائی ہوں، اس پر آ ب کے اصحاب رضوان الله عليه المعين يوجيها اورآپ نے بھي؟ فرمايا كه بال! ميس بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیراط کی اجرت پر جرایا کرتا تھا۔

باب 222 عصر سے رات تک کی مز دوری

٩٨٧ وحضرت ابوموي اشعريّ نے كہاكه نبي كريم على نے فرومايا كەمسلمان یبودونصاریٰ کی مثال ای ہے کہ ایک شخص نے چند آ دمیوں کومز دور کیا ہو کہ سب اس کا کام صبح سے رات تک متعین اجرت پر کریں۔ چنانچہ کھھ لوگوں نے بیکام آ دھے دن تک کیا ہو، پھر کہا ہو کہ بمیں تمہاری اس مزدوری کی ضرورت نہیں ہے جوتم نے ہم سے طے ک ہے۔ بلکہ جو کا مہم نے کردیا ہے وہ بھی غلط تھا۔اس براس شخص نے کہا ہو کہ ایبانہ کروا پنابقیہ کام بورا کر لواورای بوری مزدوری لے جاؤ کیکن انہوں نے انکار کردید ہواور حچھوڑ کر چلے آئے ہوں۔اس کے دومز دوروں نے بقیہ کام کیا ہواور اس شخص نے ان سے کہا ہو کہ بیدن پورا کرلوتو میں تمہیں و بی اجرت دول گا جو پہلے مردوروں سے طے کی تھی۔ چنانچدانہوں نے کام شروع کیا، لیکن عصر کی نماز کاوفت ہوا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے جوتمہارا کام كرديا ہے وہ بالكل بركارتھا، وہ مزدورى بھى تم اپنے ياس بى ركھوجوتم نے ہم سے طے ک تھی۔ اس محض نے ان سے کہا ہو کدا پنا بقید کام بورا کرلو، دن بھی اب بہت تھوڑا ساباتی رہ گیا ہے۔لیکن وہ نہ مانے ہوں۔پھراس مخض نے ایک دوسری قوم کومزد وررکھا ہوکہ بیدن کا جوجصہ باقی رہ گیاہے اس میں بیکام کردیں چنانچہان لوگوں نے سورج غروب ہونے تک دن کے بقیہ حصہ میں کام کیا اور دونوں فریقول کی بوری مزدوری حاصل کر بی۔پس یمی ان اہل کتا ہے اوران کی مثال ہےجنہوں نے اس نور کوقبول کرلیا ہے۔

فا کدہ:۔استمثیل میں اللہ کے دین سے یہودونصاری کے انحراف اور پھرامت مسلمہ کے اس کام کو پورا کرنے کی پیشین گوئی موجود ہے کام الله تعالیٰ کا ہے، پہلےاس نے یہودیوں سے کام کے لئے کہا، لیکن وہ چھمیں کام چھوڑ کر چلے گئے۔ پھرنفرانیوں کو کام پرلگایالیکن انہوں نے بھی انحراف کیا۔ آخر میں آنحضور ﷺ کی امت متعین کی گئی جواس کام کو پورا کرنے کے لئے نگلی۔ بیحدیث متعددروا بیوں ہے آئی ہےاورائمہ بعض مواقع پران سے مسائل فِقہ میں استدلال بھی کرتے ہیں۔حضورا کرم ﷺ کی ایک پیشین گوٹی بھی اس حدیث میں موجود ہے کہ آپ ﷺ کی امت اپنا کام پورا کرے گی۔ چنانچہ مخالفین اور موافقین سب ہی یہ باتِ شلیم کرتے ہیں کہ شریعت محمدیہ میں تغیرو تبدل نہ ہوسکا۔ قرآن جس حالت میں پہلے تھااسی حالت میں اب بھی ہے اورمسلمان بہر حال اس پر کسی نہ کسی درجے میں عمل کر ہی رہے ہیں اور ساتھ ہی ہی<sup>تھی تسلی</sup>م ہے، خود یہودونصاریٰ کو کہان کی کتابیں اس طرح محفوظ نہیں جس طرح ان کے انبیاء پر نازل ہوئی تھیں۔ بیلحوظ رہے کہ کام کا بنیادی نقطه اس امانت کی حفاظت ہے جواللہ تعالی نے کسی امت کے لئے نازل فرمائی ہو۔

MIY

### باب۸۷۷۔کس نے کوئی مز دور کیااوروہ مز دورا نی مز دوری حچوژ کریلا گیا۔الخ

90۸\_حفرت عبدالله بن عمرضى الله عنمانے فرمایا كه میں نے رسول تھے، رات گذارنے کے لئے انہوں نے ایک غار کی بناہ لی اس کے اندر داخل ہوئے،اتنے میں یہاڑ ہےا یک چٹان لڑھکی اوراس سے غار کا منہ بند ہوگیا۔سب نے کہا کہ اب اس چٹان سے تمہیں کوئی چزنجات دیے والی ہیں ہوااس کے کہ سب اپنے سب سے زیادہ اچھے عمل کا واسطہ دے کرالندتعالی ہے دعا کریں ،ان میں ہے ایک شخص نے اپنی دعا شروع کی اے املد! میرے والدین بہت بوڑھے تھے اور میں ان سے پہلے کسی کو دودھ نہیں بلاتا تھا، ندایے بال بچوں کواور ندایے مملوک (غلام وغیرہ) کو۔ایک دن مجھےایک چیز کی تلاش میں دریہوگٹی اور جب میں گھر واپس ہوا تو وہ سو <u>کھکے تھے۔ پھر</u>میں نے ان کے لئے شام کا دود ھانکالا <sup>ب</sup>سکین ان کے پاس لایا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ مجھے یہ بات برگز اچھی معلوم نہیں مونی کدان سے پہلے اینے بال بچوں یا اینے کسی مملوک کو دودھ پلاؤں، اس لئے میں و ہیں کھڑاریا، دودھ کا پیالہ میرے ماتھ میں تھا اور میں ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرر ہاتھا۔اور صبح بھی ہوگی!اب میرے وابدین بیدار ہوئے اور اپنا شام کا دودھاس ونت پیا۔ اے امتد! اً سر میں نے بیہ کام تیری خوشنو دی اور رضا کو حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو اس چٹان کی مصیبت کوہم ہے ہٹا دے ۔ اس دعا کے نتیجہ میں صرف اتنا راستہ بن رکا كه نكانا اس سے اب بھی ممكن نہ تھا نبي كريم ﷺ نے ارشاد فرمايا پھر دوسرے نے دعا کی اے اللہ! میرے چیا کی ایک لڑک تھی، سب سے زیادہ میری محبوب! میں نے اےاسے لئے تیار کرنا جابالیکن اس کا روپیہ میرے بارے میں غلط ہی رہا۔ اس زمانہ میں ایک سال اسے کوئی سخت ضرورت ہوئی اور وہ میر ہے باس آئی۔ میں نے اسے ایک سوہیں دینار اس شرط يرديئے كەخلوت ميں وہ مجھ سے ملے، چنانجداس نے ايسابى كيا، اب میں اس پر قابو پاچکا تھالیکن اس نے کہاتمہارے لئے بیج زنبیس کہ اس مہرکوتم حق کے بغیرتو ڑو۔ بیس کر میں اینے برے ارادے سے باز آ گیااوروہاں سے جلاآ با۔ حالانکہ وہ مجھے سب سے بڑھ کرمجبوتھی اور میں نے اینادیا ہوا سونا بھی واپس نہیں لیا۔ اے اللہ! اگریہ کام میں نے

#### باب ۷۷۸. مَن اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ أَجُرَه الخ

(٩٨٨)عَن عَبداللَّهِ بُن عُمَر (رَضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) أَقَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انطَلَقَ ثَلْثَةُ رَهُطٍ مِّمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمُ حَتَّى اَوَوُالْبُيْتَ إِلَى غَارِ فَدَ خَلُوهُ فَانُحَدَرَتُ صَخُرَةٌ مِّنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتُ عَلَيُهِمُ الْغَارَ فَقَالُوا إِنَّهُ لَايُنْجَيُكُمْ مِّنُ هَدِهُ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدُعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعُمَالِكُمْ فَقَالَ زُجُلٌ مِّنْهُمُ اللَّهُمَّ كَانَ لِي اَبَوَانَ شَيْخَان كَبِيْرَان وَكُنْتُ لَا اغْسِقُ قَبِلُهُ مَا اَهُلًا وَّمَالًا فَنَالَىٰ بِي فِي طَلَبِ شي يَوْمًا فَلَمْ أُرِحُ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَخَلَبْتُ لَهُ مَا غُبُولُ قَهُمَا فَوَجَدُ تُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكُرِهَتُ اَلُ ٱغُبِقَ قَبُلَهُمَا ٱهُلَا ٱوْمَالًا فَلَبِثُتُ وَالْقَدَّ عِلَى يَذَيَّ انتظِرُ اسْتِيقًا ظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الفَجْرُفَاسْتِيقَظَا فَشربا غُبُوْقَهُمَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعُلْتُ ذَٰلِكَ ٱبتِغَآءَ وَجُهِكَ فَ فَرَّجَ عَنَّا مَا نَحُنُ فِيُهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَتُ شَيْئًا لَايَسْتَ طِيْعُونَ الخُرُوجَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ الْاخَرُ اللَّهُمَّ كَانَتُ لِي بنُتُ عَمّ كمانَتُ أَحُبُّ النَّماسِ إِلَى فَأَرُدُتُّهَا عَنُ نَّفُسِهَا فَامْتَنَعْتُ مِنِّي حَتِّي أَلَمَّتُ بِهَاسَنَةٌ مِّنُ السَّنيُنِ فَجآء تُبِي فَاعُطَيْتُهَا عِشُرِينَ وَمَائَةَ دِيْنَارِ عَلَى أَنْ يُخَلِّي بَيْنِيٰ وَنَينَ نَفُسِهَا فَفَعَلَتُ حَتَّى إِذَا قَدَرُتُ عَلَيْهَا قَسَالَتُ لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْحَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّمِ فَتَحَرَّخُتُ مِنَ الْوُقُوْعَ عَلَيْهَا فَانْصَرَفُتُ عَنْهَا وَهِيَ احَبُ النَّاسِ إِلَىَّ وَتُرَّكُتُ الذَّهَبَ الَّذِي اعْطَيْتُهَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنُتُ فَعَلْتُ ذَالِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافُرُجُ غَسَّامًا نَـٰحُنُ فِيْهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخُرَةُ غَيْرَانَّهُمُ لَا يَسْتَطِيُعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وْسَلَّمَ وَقَالَ التَّالِثُ اللَّهُمُ إِنِّي استَاجَرُتُ أَجَرَاءَ فَاعُكُنُّهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلِ وَّاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ \*

وَذَهَبَ فَشَمَّرَتُ اَحُرَه ' حَتَّى كَثُرَتُ مِنُهُ الْا مُوالُ فَ حَمَّا كَثُرَتُ مِنُهُ الْا مُوالُ فَحَمَآءَ نِى بَعُدَ لَهِ الْإِلِي اللهِ الْحَرِي فَقَالَ يَا عَبِدَاللهِ الَّالِيلِ وَالبَقَرِ فَقُلُتُ لَا تَسْتَهُزِئُ بِي فَقُلُتُ وَالْعَنَمِ وَالرَّقِنِقِ فَقَالَ يَاعَبُدَاللهِ لَا تَسْتَهُزِئُ بِي فَقُلُتُ إِنِّى لَا اسْتَهُزِئُ بِي فَقُلْتُ اللهِ لَا تَسْتَهُزِئُ بِي فَقُلْتُ إِنِّى لَا استَهُزِئُ بِي فَقَالَ يَاعَبُدَاللهِ لَا تَسْتَهُزِئُ بِي فَقُلْتُ اللهِ اللهَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

صرف تیری رضا کو حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو تو ہماری اس مصیبت کو دور کردے۔ چنانچہ چان فر رای اور صلی ، کین اب بھی اس سے باہر نہیں آیا جاسکتا تھا نبی کریم چھٹے نے ارشاد فر مایا اور تیسرے نے دعا کی ، اے اللہ! میں نے چند مزدور کئے تھے ، پھر سب کوان کی مزدوری دی لیکن ایک مزدور ایسا لکلا کہ اپنی مزدوری ہی چھوڑ گیا، میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا اور (پچھوٹوں کی کوشش کے نتیجہ میں) بہت پچھ منافع ہوگیا پھر پچھوٹوں کے بعدوہ می مزدوری دے دو میں نے کہا، یہ جو پچھتم دیکھ موگیا پھر پچھوٹوں کے بعدوہ می مزدوری دے دو میں نے کہا، یہ جو پچھتم دیکھ مزدوری کو کاروبار میں لگا کر حاصل کیا ہے ) وہ کہنے لگا ، اللہ کے بندے! میرا فدات نہیں کرتا، چنانچہ وہ سب پچھ میرا فدات نہیں کرتا، چنانچہ وہ سب پچھ اس بیل مناق نہیں کرتا، چنانچہ وہ سب پچھ اگر میں نے کہا، میں فداتی نہیں کرتا، چنانچہ وہ سب پچھ اگر میں نے بیسب پچھ تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو اگر میں نے بیسب پچھ تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو اماری اس مصیبت کو دور کرد سے چنانی ہٹ گئی اور وہ سب باہر اگر میں نے بیسب پچھ تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو اماری اس مصیبت کو دور کرد سے چنانی ہٹ گئی اور وہ سب باہر اگر میں نے بیسب پچھ تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو اماری اس مصیبت کو دور کرد سے چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ سب باہر اگھ ہے۔

#### باب ۷۷۸۔ قبائل عرب میں سور ہ فاتحہ کے ذریعہ جھاڑ چھونک پر جودیا جاتا تھا۔

949 - حضرت ابوسعید خدری شنے فرمایا کہ آنخصور والے گئے چند صحابہ سم میں تھے، دوران سفر عرب کے ایک قبیلہ میں ان کا قیام ہوا، صحابہ نے چاہا کہ انہیں قبیلہ والے اپنا مہمان بنالیں لیکن انہوں نے اس سے انکارکیا، اتفاق سے ای قبیلہ کے سردار کوسانپ نے ڈس لیا، قبیلہ والوں نے اپنی والی کہ ہرطرح کی کوشش کرڈالی، لیکن ان کا سردارا چھانہ ہو سکا۔ ان کے قبیلہ میں قیام کے ہوئے ہیں ممکن ہے کہ کوئی چیزان کے پاس نکل آئے۔ فبیلہ میں قیام کے ہوئے ہیں ممکن ہے کہ کوئی چیزان کے پاس نکل آئے۔ منانپ نے قبیلہ میں قیام کے ہوئے ہیں آئے اور کہا کہ بھائیو! ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اس کے لئے ہم نے ہرطرح کی کوشش کرڈالی لیکن فائدہ کچھ بھی نہ ہوا کیا تہمارے پاس کوئی چیز ہے؟ ایک صحابی نے لیکن فائدہ کچھ بھی نہ ہوا کیا تہمارے پاس کوئی چیز ہے؟ ایک صحابی نے لیک مفارح تے کہا کہ اور کہا کہ عربی ان کے لئے کہا تھا اور تم نے اس سے انکار کردیا تھا، اس لئے اب میں بھی اجرت کے بغیر نہیں جھاڑ سکتا۔ آخر بگریوں کے ایک ریوڑ پران کا معاملہ طے ہوا (صحابی نہیں جھاڑ سکتا۔ آخر بگریوں کے ایک ریوڑ پران کا معاملہ طے ہوا (صحابی

#### باب 9 22. مَا يُعُطَى فِي الرُّقَيْة عَلَى آخياء الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

 فَانُطَلَقَ يَمُشِى وَمَابِهِ قُلُبَةٌ قَالَ فَاوُفُوهُمُ جُعُلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمُ جُعُلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمُ جُعُلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمُ عَلَيْهِ فَقَالَ الَّذِي رَفِّي لَاتَفُعُلُوا حَتَى نَإِتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذُكُرُمَا يَامُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى وَسُلَّمَ فَذَكُرُوالَهُ فَقَالَ وَمَا رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوالَهُ فَقَالَ وَمَا يُسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوالَهُ فَقَالَ وَمَا يُسُولُ اللّهُ صَلَّى يَسُولُ اللَّهُ صَلَّى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَعَكُمُ سَهُمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَعُلُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلْكُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُلَّهُ وَسُلَّا فَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمْ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّهُ عَلْهُ وَسُلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَي

وہاں تشریف نے گئے ) اور الحمد لله رب العالمین پڑھ پڑھ کرچھو چھوکیا۔ ایبامحسوں ہوا جیسے کسی کی رسی کھول دی گئی ہو، وہ اٹھ کر چلنے لگا۔
تکلیف ودرد کا نام ونشان بھی نہیں باتی تھا، پھرانہوں نے طشدہ اجرت صحابہ کود ہے دی۔ کسی نے کہا کہ اسے تقسیم کرلو، لیکن جنہوں نے جھاڑا تھا وہ بو نے کہ نبی کریم بھی کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے کوئی تصرف نہرکرنا چاہئے۔ پہلے ہم آپ بھی سے اس کا ذکر کرلیں، اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کیا تھی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کرلیا ، اس کے بعد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کرلیا ۔ آخضور بھی نے فرمایا، بیتم کیے کہتے ہوکہ سورہ فاتح بھی ایک منتر ہے ( بلکہ بیتو خدا کا کلام اور حق ہے ) اس کے بعد آپ بھی نے فرمایا میں کہتم نے فیک کیا ، اسے تقسیم کرلواور ایک حصہ میر ابھی لگاؤ۔ اور رسول اللہ بھی بنس بڑے۔

فا کدہ: جھاڑ پھوتک یا تعویذ وغیرہ کی اجرت لینا۔ یہ اگر حدود شریعت کے اندر ہوں تو اس کی اجرت جائز اور حلال ہے، کیونکہ اس میں کسی قتم کی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہوسکتا تھا۔ ٹھبر نے اور کھانے کے لئے کسی قسم کا انتظام اس کے سواکوئی اور نہیں تھا کہ مسافر کسی کا مہمان بن جائے۔ اس لئے صحابہ نے اس کی درخواست کی۔ آنحضور کھی نے بھی اسی وجہ سے اجنبیت کی حالت میں مہمان بنانے کی خاص طور سے تاکیو فرمائی ہے۔ ویسے عام حالات میں بھی میز بانی کے فضائل اسلام میں بہت زیادہ ہیں اور ضیافت کی تاکید بھی پوری طرح موجود ہے۔ اور بخاری شریف میں متعدد واقعات اس نوعیت کے ملیس کے کہ جب بھی کسی قسم کے مسائل میں صحابہ کوتر دد ہوا تو آنخضور کی نے شبہات کو پوری طرح دور کرنے کے لئے اور تاکہ ان کی دلداری بھی ہوجا سے فرمایا کہ میر ابھی اس میں حصالگاؤ۔

#### باب ٠ ٨٨. عَسُب الْفَحُل

(٩٩٠)عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضَىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قَالَ نَهَى النَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قَالَ نَهَى النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَسُبِ الْفَحُلِ

# كتاب الكَفَالَةِ

باب ا 2٨. إذَا حَالَ عَلَى مَلِيّ فَلَيْسَ لَهُ وَد

(٩٩١) عَنُ آبِسَى هُرَيَسُرَةَ (رَضَىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) عَنُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطُلُ الْعَنِيِّ ظُلُمٌ وَّمَنُ النَّبِعِ عَلَى مَلِيٍّ فَلُيَتَّبِعُ۔

باب ۷۸۲. إِنْ اَحَالَ دَيُنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ

باب ۲۸- نرکی جفتی (پراجرت)
۹۹- حضرت ابن عمر رضی القدعنهمانے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے نرکی جفتی (پراجرت لینے) ہے منع کیا تھا۔

کتاب مسائل کفالت کے بیان میں باب، جب قرض کسی مالداری طرف نتقل کیاجائے تواہد دند کرناچاہئے 199۔ حضرت ابو ہریرہ ٹے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، مالداری طرف سے ادر کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالہ کیا جائے تواسے قبول کرناچاہئے۔

باب۷۸۲۔اگر کسی میت کا قرض کسی (زندہ) شخص کی طرف منتقل کیا جائے تو جائز ہے

(٩٩٢) عَنُ سَلَمَة بُنِ الْآكُوعِ (رَضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنُدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَوْالَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثَمَّ التِي قَالُوالَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ التِي قَالُوالَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ التِي فَالُوالَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ التِي بَحَنَازَةٍ أَخُرى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ عَلَيْهَا فَقَالُ مَعَلَى عَلَيْهِ فَقَالُ اللَّهِ صَلَّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلُ عَلَيْهِ وَيُنٌ قِيلَ نَعَمُ قَالَ فَهَلُ تَرَكَ شَيْعًا فَقَالُوا تَلْنَهُ وَنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهِا ثُمَّ أَتِى بِالنَّالِثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهِا فَقَالُ وَنَا نَعْمُ قَالَ فَهَلُ عَلَيْهِ وَيُنٌ قَالُوا تَلْنَهُ وَنَا نَعْمُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَيُنْ قَالُوا عَلَيْهِ وَيُنْ قَالُوا تَلْنَهُ وَعَلَى صَاحِبِكُمُ قَالَ ابُوقَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ وَيُنَ وَاللَّهُ وَعَلَى صَاحِبِكُمُ قَالَ ابُوقَتَادَةً صَلِّ عَلَيْهِ وَيَلَ اللهِ وَعَلَى مَا حِبِكُمُ قَالَ ابُوقَتَادَةً صَلِّ عَلَيْهِ وَيَلَ اللهِ وَعَلَى مَاحِبِكُمُ قَالَ ابُوقَتَادَةً صَلِّ عَلَيْهِ مَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى وَيُهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى دَيْنُهُ فَصَلَى عَلَيْهِ وَا اللهِ وَعَلَى وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَالْمَا اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

میں حاضر تھے کہ ایک جنازہ آیا۔لوگوں نے آنحضور ﷺ ہے عرض کیا كه آب اس كى نمازير هاديجيئ -اس ير آنحضور ﷺ نے يو چھا كيا اس پر کوئی قرض تھا؟ صحابہ نے بتایا کہ نہیں! کوئی قرض نہیں تھا۔ آ تحضور ﷺ نے دریافت فر مایا تو میت نے کچھ تر کہ بھی چھوڑا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کوئی تر کہ بھی نہیں چھوڑا پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔اس کے بعدایک دوسراجنازہ لایا گیا۔صحبہ ؓ نے عرض كيايارسول الله! آپ ان كى نماز جناز ەربر هاد يجئے ، آنحضور ﷺ نے وريافت فرمايا-كسى كا قرض بهى ميت يرتفا؟ عرض كيا كيا كه تها، آ تخضور ﷺ نے پھر دریافت فر مایا، کچھتر کہ بھی چھوڑا ہے؟ لوگول نے کہا کہ تین وینار چھوڑے ہیں۔ آپ نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھرتیسرا جنازہ لایا گیا۔صحابہ نے آنخصور ﷺ کی خدمت میں عُرض کیا کہاس کی نماز جنازہ پڑھاد یجئے۔آپ نے ان کے متعلق بھی وی دریافت فرمایا، کیا کوئی تر که چھوڑا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، آ نحضور ﷺ نے دریافت فرمایا،اوران پر کسی کا قرض بھی تھا؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں! تین وینارتھا۔ آنحضور ﷺ نے اس پرارشاوفر مایا کہ پھراپنے ساتھی کی تم لوگ نماز پڑھاو۔حضرت ابوقیادہؓ (ایک صحابی کواس فضیلت سے محروم ہوتے دیکھ کر) بولے، یارسول اللہ! آپ ان کی نماز ير هاديجيّ ، قرض ان كاليس ادا كردول كابه تب آ تحضور ﷺ نے نماز پڑھائی۔

99۲۔حفرت سلمہ بن اکوع نے فرمایا کہ ہم نبی کریم ﷺ کی خدمت

باب ۸۳ التدتعالی کابدارشاد که دجن لوگول سے تم فی شم کھا کرعبد کیا ہے، ان کا حصدادا کرو۔'' ۱۹۹۳ حضرت عاصمؓ نے کہا کہ میں نے انسؓ سے بوچھا، کیا آپ کو بیہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا، اسلام میں عبد و پیان نہیں معتبر ہول گے و انہول نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے خود انصاری اور قریش کے درمیان میرے گھر میں عبد و پیان کرایا تھا۔ قریش کے درمیان میرے گھر میں عبد و پیان کرایا تھا۔

باب ۲۸۸۔ جو شخص کسی مردے کے قرض کا ضامن بے تو اس کے بعد اس سے رجوع نہیں کرسکتا ۱۹۹۴۔ حضرت جابر بن عبد اللہ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر بحرین سے (جزیہ کا) مال آیا تو میں تہہیں اس طرح دوں گا،کیکن بحرین سے مال نبی کریم ﷺ کی وفات تک نہیں آیا، پھر جب اس کے بعد وہاں

#### باب ٨٣٪. قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ عَقَدَتُ اَيُمَانُكُمُ فَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمُ

(٩٩٣)عَن عَاصِم (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ قُلُتُ لَا اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ قُلُتُ لَا نَسَلَمُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نَسَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيُنَ قُرَيُشٍ وَّالْاَنُصَارِ فِي دَارِيُ۔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيُنَ قُرَيُشٍ وَّالْاَنْصَارِ فِي دَارِيُ۔

# باب ۷۸۴. مَنُ تَكَفَّلَ عَن مَّيِّت دَيْنًا فَلَيْسَ لَه ' اَنَ يَرُجِعَ وَبِهِ

(٩٩٤) عَنُ جَابِرِبُنِ عَبُدالله(رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُقَدُ جَأْءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدُاعُطَيْتُكَ هكذا وَهكذا فَلَمُ يَجِيءُ مَالُ

#### باب ٨٥٥. وَكَالَةِ الشَّريُكِ

(٩٩٥) عَنُ عُقُبة بُنِ عَامِر (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) اَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَعُطَاهُ عَنَمًا يَقُسِمُهَا عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُطَاهُ عَنَمًا يَقُسِمُهَا عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَعِّ أَنْتَ \_

#### باب ۷۸۲. إِذَا اَبُصَرَ الرَّاعِيِّ اَوِالُوَ كِيُلُ شَاةً تَمُوُتُ اَوُ شَيْئًا يَفُسُدُ ذَبَحَ وَاصُلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

(٩٩٦) عَن كَعُبِ ابْنِ مَالِك (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) أَنَّه 'كَانَتُ لَهُمُ غَنَمٌ تَرُعَى بِسَلَع فَابُصَرَتُ جَارِيَةٌ لَّنَا بِشَلَة مِّ كَانَتُ لَهُمُ كَنَمْ تَرُعَى بِسَلَع فَابُصَرَتُ حَجُرًا فَذَ بَحَتُهَا بِهِ بِشَلَة مِّ نَعَنَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ يَسُالُه وَ وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ يَسُالُه وَ وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ يَسُالُه وَ وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ قَالُه وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ ذَاكَ يَسُالُه وَ وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ ذَاكَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ ذَاكَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ ذَاكَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ ذَاكَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ ذَاكَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ ذَاكَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ ذَاكَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ ذَاكَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ ذَاكَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ ذَاكَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ ذَاكَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ ذَاكَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ ذَاكَ اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم عَنْ ذَاكَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ ذَاكَ اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم وَاللَّه اللَّه عَلَيْه وَسُلُوه وَ اللَّه عَلَيْه وَاللَّه اللَّه عَلَيْه وَاللَّه اللَّه عَلَيْه وَلَه اللَّه عَلَيْه وَاللَّه اللَّه عَلَيْه وَاللَّه اللَّه عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَاللَّه اللَّه عَلَيْه وَاللَّه اللَّه عَلَيْه وَاللَّه اللَّه عَلَيْه وَاللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الْتَلْه عَلَيْه وَاللَّه اللَّه  اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِقُولُ اللَّهُ

باب ٧٨٤. الُو كَا لَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ (٩٩٧) عن أبِي هُريُرة (رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْه قَالَ) اَنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَاغْلَظَ فَهَمَّ بِهَ أَصُحَابُه فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ

ے مال آیاتو ابو بگر نے اعلان کرادیا کہ جس ہے بھی نبی کریم ﷺ کا کوئی وعدہ ہویا آپ کے پاس کسی کا (قرض) ہوتو وہ ہمارے پاس آ جائے۔ چنانچہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے یہ با تمیں فرمائی تھیں۔ ابو بکر ؓ نے مجھے ایک لپ بھر کردیا، میں نے اسے شار کیا تو پانچ سوکی رقم تھی۔ پھر فرمایا کہ اس کے دوگنا اور لے لو۔

#### باب ۷۸۵ و کالت کے ممائل

998 - حضرت عقبہ بن عامر ٹن فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے کچھ بکریاں ان کے حوالہ کی تھیں تا کہ صحابہ میں ان کی تقسیم کردی جائے۔ ایک بکری کا بچہ (تقسیم کے بعد) بتی نج گیا جب اس کاذکر انہوں نے آنحضور ﷺ سے کیا تو آ پھے نے فرمایا کہ اس کی قربانی تم کرلو۔

باب ۲۸۷۔ چروا ہے نے یاوکیل نے بحری کو

مرتے یاکی چیز کوخراب ہوتے دکھ کر ( بحری کو )

وزگیا جس چیز کے خراب ہونے کا خطرہ تھا اسے ٹھیک کردیا

1998 حضرت کعب بن ، لک نے فرمایا کہ ان کے پاس بحریوں کا ایک

ریوڑ تھاجو سلع پہاڑی کے قریب چرنے جا تا تھا (انہوں نے بیان کیا کہ )

ہماری ایک باندی نے ہمارے بی ریوڑ کی ایک بحری کو (جب کہ وہ چربی تھی ) دیکھا کہ مرنے کے قریب ہے ، اس نے ایک پھر تو ڑکراس بحری کو ذرجی دو لیک کردیا پھر (جب وہ فہ بوحہ بحری گھر آئی تو ) انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب تک میں نی کریم پھڑے سے اس کے متعلق نہ ہو چھ لول، اس کا گوشت نہ کھا تا یا جب تک میں کی کو نبی کریم پھڑے کی خدمت میں اس کے متعلق ہو چھنے کے لئے نہ جھجوں (اوروہ مسئلہ معلوم کر کے نہ آجا ہے اس کا گوشت نہ کھا تا ) چنانچہ انہوں نے نبی کریم گھے معلوم کر کے نہ آجا ہے اس کا گوشت نہ کھا تا ) چنانچہ انہوں نے نبی کریم گھے نے اس کے متعلق ہو چھا پر (بیہ بیان کیا کہ ) کسی کو (بوچھنے کے لئے ) بھیجا اور نبی کریم گھڑے نے اس کا گوشت کھا نے کے لئے ہی فرمایا۔

باب کے 24 کے قرض اوا کر نے کے لئے ہی فرمایا۔

باب ک۸۷۔ قرس ادا رئے کے لئے ویس بنانا ۱۹۹ دھرت ابو ہریرہ نے فرمایاایک شخص نی کریم بھیا سے (اپ قرض کا) تقاضہ کرنے آیا اور سخت ست کہنے لگا، صحاب ( کواس کے طرز ممل سے غصر آیا اور دہ) اس کی طرف بڑھے، لیکن آنحضو نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ جس کا کسی پرحق ہوتو وہ کہنے سننے کا بھی حق رکھتا ہے پھر آپ نے فرمایا اس کے

اَعُطُوهُ سِنَّا مِثْلَ سِنَّهِ قَالُو يَارَسُولَ اللَّهِ لَانَجِدُ إِلَّا اَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ اَعُطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمُ احْسَنَكُمُ قَضَاءً.

#### باب ۷۸۸. إذَا وَهَبَ شَيْئًا لِّوَكِيُلِ اَوُشَفِيْع قَوْم جَاز

(٩٩٨)عَن الْمِسُورَ بُنَ مَخُرَمَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) اَخْبَرَه' اَنَّا رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حِيْنَ جَاءَه ' وَفِلْ هَـوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَالُوهُ أَنُ يَرُدُّ اِلْيُهِدُمُ آمُوَالَهُمُ وَسَبُيَهُمُ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَىَّ اصَدَقُهُ فَأَحتَارُوُاۤ إِحُدَى الطَّائِفَتَيُنِ إِمَّا السَّبُىَ وَ إِمَّا الْمَالَ وَقَدُكُنتُ اسْتَأْ نَيْتُ بِهِمُ وَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَانُتَظَرَّهُمُ بِضُعَ عَشَرَةَ لَيُلَةً حِيْنَ قَفَلَّ مِنَ الطَّآئِفِ فَلَمَّا تَبَّينَ لَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيُرُرَادِّ إِلَيْهِمُ إِلَّا إِحْدَى الطَّآ تِفَتَيُن قَالُوا فَإِنَّا نَحْتَارُ سَبُيَنَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ فَأَتَّنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ إِخُوَانَكُمُ هُؤُلَّاءٍ قَدْجَاءُ وُنَا تَائِبِيْنَ وَإِنِّي قَدُرَايُتُ اَنُ اَرُدَّالِيُهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنُ اَحَبَّ مِنْكُمُ أَنْ يُطَيّبَ بِذَلِكَ فَلَيَفُعَلُ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَكُونَ عَملي حَظِّهِ حَتَّى نُعُطِيه وايًّاهُ مِنُ أوَّل مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفُعَلُ فَقَالَ النَّاسُ قَدُ طَيِّبُنَا ذٰلِكَ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَا نَدُرى مَنُ آذِنَ مِنْكُمُ فِي ذٰلِكَ مِمَّنُ لَّمُ يَاٰذَنَ فَارُحِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا اِلْيُنَا عُرُفَآ أُكُمُ ٱمُرَكُمُ فَرَحَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَآؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوآ إِلْي رَسُول اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمُ قَدُ طَيَّبُوا وَ أَذِ نُوُا.

جانور (جوقرض میں تھا) کی عمر کا جانور دے دو۔ صحابہ ؓنے عرض کیا کہ یارسول اللہ! اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے (لیکن اس عمر کا نہیں) آنخصور ﷺ نے فرمایا کہ اسے وہی دے دو کیونکہ سب سے اچھا آ دمی وہ ہے جو (دوسروں کا حق) یوری طرح اداکر دیتا ہو۔

باب ۸۸۷ کوئی چیز کسی قوم کے وکیل یا نمائندے کو ہبدکی جائے تو جائز ہے۔

99٨ وحفرت مسور بن مخرمة نے فرمایا كه نبي كريم على ك خدمت ميں (غز وہ حنین میں فتح کے بعد ) جب ہواز ن کا وفدمسلمان ہوکر حاضر ہوا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہان کے مال ودولت اوران کے قیدی انہیں واپس كرديئے جائيں، نبي كريم ﷺ نے فر مايا كەسب سے زيادہ تجي بات، مجھے سب سے زیادہ پند ہے۔ تمہیں اپنے دومطالبوں میں سے صرف کسی ایک ہی کوا ختیار کرنا ہوگا، یا قیدی واپس لےلویا مال! میں اس برغور وفکر كرنے كى وفدكومہلت بھى ديتا ہوں۔ چنانچەرسول الله ﷺ نے طائف ہے واپسی کے بعدان کا (هر انه ) میں تقریباً دس دن تک انتظار کیا پھر جب قبيله ہوازن كے نمائندول يريد بات واضح ہوگئ كدة تحضور عظان کے مطالبہ کا صرف ایک ہی جزشلیم کرسکتے ہیں تو انہوں نے (دوبارہ ملا قات کر کے ) کہا کہ ہم صرف اینے ان لوگوں کو واپس لینا جائے ہیں جوآ ب کی قید میں ہیں۔ اس کے بعدرسول اللد ﷺ نے مسلمانوں کو خطاب کیا، پہلے اللہ تعالی کی اس شان کے مطابق ثناء بیان کی چرفر مایا اما بعد! متمہارے بھائی تو یہ کر کے تمہارے باس آئے تھے،اس لئے میں نے مناسب سمجھا کدان کے قیدیوں کو واپس کر دوں ،اب جو مخص اپنی خوشی سے ایسا کرنا جا ہے ( بعنی قبلے والوں کے جو آ دمی جس کے پاس ہوں وہ انہیں مچھوڑ دے) تو اسے کر گذر نا چاہئے اور جو شخص بیہ جا ہتا ہو کہ اس کا حصہ باقی رہے اور ہم اس کے حصہ کواس وقت واپس کردیں جب اللہ تعالی (آج کے بعد) سب سے پہلا مال غنیمت کہیں سے دے تواہ بھی کرگزرنا جا ہے (اوراس کا حصہ آئندہ مال غنیمت حاصل ہونے تک محفوظ رے گا) یہن کرسب لوگ بول پڑے کہ ہم بخوشی رسول اللہ اللہ خاطر، ان کے قیدیوں کو جھوڑنے کے لئے تیار ہیں، کیکن رسول اللہ ا خرمایا که اس طرح بم اس کی تمیز نہیں کر سکتے کہ س نے اجازت دی اورکس نے نہیں۔اس لئے (اینے اپنے خیموں میں) واپس جاؤ اور

وہاں سے تمہار سے نمائند ہے تہارا فیصلہ ہمارے یاس لائیں۔ چنانچے سب لوگ واپس چلے گئے اور ان کے سر داروں نے (جونمائندے تھے) ان ےصورتحال پر گفتگو کی ، چروہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورآ پ ﷺ کو بتایا کہ سب نے بخوشی وطیب خاطرا جازت دی ہے۔ باب۸۹۔ کسی نے ایک شخص کووکیل بنایا، پھر وکیل نے (معاملہ میں ) کوئی چیز جھوڑ دی اور (بعدمیں)موکل نے اس کی اجازت بھی دے دی تو جائز ہے 999 حضرت ابو ہربرہؓ نے فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے رمضان میں ز کو ق کی حفاظت کے لئے وکیل بنایا (میں حفاظت کرر ہاتھا کہ ) ایک مخف میرے پاس آبااورغلہ میں سے (جس کی میں حفاظت کررہاتھا) اٹھانے لگا، میں نے اسے پکڑلمااور کہا بخدا میں تنہیں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔اس براس نے کہا کہ خدا کی تتم! میں بہت مختاج ہوں، بال بیچ ہیں اور بردی سخت ضرورت ہے۔انہوں نے بیان کیا کہ (اس کی اس گریدوزاری پر) میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تورسول القد ﷺ نے مجھ سے دریافت فرمایا، ابو ہریرہ! گذشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہایارسول اللہ!اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا تھا۔ اس لئے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آ تحضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ تم ہے جموث بول گیا، ابھی پھر آ ئے گا۔ رسول الله ﷺ کے اس ارشاد کی وجہ ہے یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا، اس لئے میں اس کی تاک میں لگار ہااور جب وہ آ کے غلبہ اٹھانے لگا ( دوسری رات) تو میں نے اسے (اس مرتبہ بھی) پکڑا اور کہا کہ تہمیں رسول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر کرنا ضروری ہے، کیکن اے بھی اس کی وہی التجاتقي ، مجھے چھوڑ دو، میں مختاج ہوں ، بال بچوں کا بوجھ ہے،اب بھی نہیں آؤل گا، مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ شبح ہوئی تو رسول الله ﷺ نے مجھ سے فرمایا، ابو ہررہ! تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اس نے پھرای سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا تھا، مجھے رحم آ گیا،اس لئے چھوڑ دیا۔ آپ نے اس مرتبہ یمی فرمایا کہتم سے جھوٹ بول گیا ہے اور پھرآئے گا۔ تیسری مرتبہ پھر میں اس کی تاک میں تھا اوراس نے آ کرغلہ اٹھا نا شروع کیا تو میں نے اسے پکڑلیا اوركها كتمهيل رسول الله كلي كالمحدمت مين يهنجانا ضروري موسكيا له يتيسرا

#### باب ٩ ٨٨. إذَ ا وَكَّلَ رَجُلاً فَتَرَكَ الْوَكِيْلُ شَيْنًافَاجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ

(٩٩٩) عَن أَبِي هُرَيُرَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ وَكَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفَظِ زَكُونِةِ رَمَضَانَ فَاتَانِيُ اتٍ فَجَعَلَ يَحُثُومِنُ الطَّعَام فَاَجَدُتُه ْ وَقُلُتُ وَاللَّهِ لَارُفَعَنَّكَ اللي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ وَّعَلَيَّ عِيَالٌ وَّلِي حَاجَةٌ شَدِيُدَةٌ قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحُتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاأَبَاهُرَيْرَةَ مَافَعَلَ أَسِيُرُكَ الْبَارِحَةَ قَالَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ شَكَاحَاجَةً شَدِيُدَةً وَّ عِيَالَّافَرَحِمْتُه ' فَحَلَّيُتُ سَبِيلَه ' قَالَ اَمَاۤ إِنَّه ' قَدُ كَـٰذَبَكَ وَ سَيَعُودُ فَعَرَفُتُ أَنَّهُ ۚ سَيَعُودُلِقُولِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَعُودُهُوَرَصَدُتُّهُ وَخَآءَ يَحْتُو مِنُ الطَّعَامِ فَأَحَدُ تُه ۚ فَقُلُتُ لَارُفَعَنَّكَ اللَّي رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعُنِيُ فَإِنِّيُ مُحَتَاجٌ وَّعَلَىَّ عَيَالٌ لَّا أَعُودُفَرَحِمْتُه ۚ فَخَلَّيْتُ سَبِيُلَه ۚ فَاصُبَحُتُ فَفَالَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَا آبَا هُرَيْرَةً مَا فَعَلَ إِسِيْرُ كَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللُّهِ شَكَاحَاجَةً شَدِيدَةً وَّعِيَالًا فَرَحِمْتُه وَخَلَّيْتُ سَبِيُهِهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ ۚ قَدُ كَذَبَكَ وَ سَيَعُودُ فَرَصَدُتُّهُ ۗ الشَّالِثَةَ فَحِاءَ يَحُثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَدُتُه ' فَقُلُتُ لَارُفَعَنَّكَ اللِّي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا اخِرُ ثَلْثِ مَرَّاتٍ إِنَّكَ تَرْعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ فَالَ دَعُنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمْتِ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا قُلُتُ مَاهُوَ قِبَالَ إِذَا أَوَيُتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقُرَا ا يُهَ ٱلْكُرُسِيِّ اللَّهُ لَآ

اِلَّهَ اِلَّا هُـوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ فَاِنَّكَ لَنُ يَّزَالَ عَلَيُكَ مِنُ اللَّهِ حَافِظٌ وَّلَا يَقُرَبَنَّكَ شَيُطَالٌ حَتَّى تُصبحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحُتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللُّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَافَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ لَيُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَّنْفَعُنِيَ اللُّهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَه وَالَ مَاهِيَ قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أَوَيُتَ اللي فِرَاشِكَ فَاقُرَاايَةَ الْكُرُسِيِّ مِنْ أَوّ لِهَا حَتَّى تَخْتِمَ اللُّهُ لَا اِللهَ الَّا هُوَالحَيُّ الْقَيُّومُ وَقَالَ لِي لَنُ يَّـزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَّلَا يَقُرُبُكَ شَيُطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُواۤ ٱحُرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَآ اَنَّهُ ۚ قَدُ صَدَقكَ وَهُوَ كَذُوبٌ تَعُلُمُ مَنُ تُحَاطِبُ مُنُذُ ثَلْثِ لَيَالٍ يَّآآبَاهُرَيُرَةَ قَالَ لَا قَالَ ذَاكَ شَيْطَالٌ.

#### باب • 94. إِذَا بَاعَ الُوَكِيْلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُه ' مَرُ دُوُ دُ

(١٠٠٠)عَن اَبِي سَعِيُدٍ دالْخُدُرِيِّ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ جَآءَ بلالٌ إلَى النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَتَمُرِبَرُنِيّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَيَنَ هٰذَا ۚ قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمُرِّرَدِّيٌّ فَبِعُتُ مِنْهُ صَاعَيُنِ بِصَاعِ لِيَطُعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم فَقَالَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ اَوَّهُ اَوَّهُ عَيْنُ الرَّبَا عَيُنُ الرّبَا لَاتَفُعَلُ وَلَكِنُ إِذَا أَرَدُتَّ أَنُ تَشْتَرِيَ فَبع التُّمُرَ ببَيُع اخَرَثُمَّ اشُتَرِهِ.

موقعہ ہے، ہر مرتبہتم یقین دلاتے ہو کہ پھراس جرم کا اعادہ نہیں کروگے کیکن بازنہیں آتے ۔اس نے کہا اس مرتبہ مجھے چھوڑ دوتو میں تہہیں چند اليه كلمات سكھادوں جس سے اللہ تع الى تمہيں فائدہ بہنچائے گا۔ میں نے یو چھاوہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب اپنے بستریر لیٹنے لگوتو آیت الكرى يرْهو الله لااله الاهوالحي القيوم "يوري آيت يرْه وْالو( اس آیت کی برکت ہے )ایک نگران القد تعالیٰ کی طرف ہے برابرتمہرری حفاظت كرتار ہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اس مرتبہ بھی میں نے اسے حچوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسوں اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا گذشته رات تهارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ!اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا كداللد تعالى مجھے نفع كبنجائے گا، اس لئے ميں نے اسے جھوز ديا۔ آ تحضور على فرمايا كدوه كلمات كيامين؟ مين في عرض كيا كداس في بتايا، جب بستر يرليثوتو آيت الكرى يزهاد، شروع سے آخرتك "السلسه لااله الا هو الحي القيوم" راس نے مجھ سے کہا کاللہ تعالیٰ کی طرف سےتم پر (اس سورۃ کے پڑھنے کی برکت سے ) برابر ایک نگران مقرر رہے گا ورضح تک شیطان تمہار ہے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔صحابہ 🕆 خیر کو سب سے آ کے بڑھ کرلے لینے کے مشاق تھے۔ نبی کریم ﷺ نے (ان کی میہ بات س کر ) فرمایا کہ اگر چہ وہ جھوٹا تھالیکن تم سے بچے بول گیا ہے۔ ابو ہریرہ! بیہ بھی معلوم ہے کہ تین راتوں سے تمہارا سابقد کس سے تھا؟ ابو ہربرہ نے کہانہیں! آنحضور ﷺ نے فر مایا کہ وہ شیطان تھا۔ باب ۲۹۰ د جب وکیل نے کوئی خراب

چیز بیمی تواس کی بیچ رد کردی جائے گی

(٠٠٠) دهزت ابوسعید خدریؓ نے فر مایا که بلالؓ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں برنی محبور (محبوری ایک خاص فتم) لے کرحاضر ہوئے بی کریم ﷺ نے دریافت فرمایا بیکہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس خراب تھجورتھی، اس کے دوصاع، اس کی ایک صاع کے بدلے میں دے کرہم اسے لائے ہیں تا کہ نی کریم ﷺ تناول فرما کیں۔اس وقت آنحضور ﷺ نے فرمایا: توبہ تو بدہ بیتو سود ہے۔ بالکل سود! ایسانہ کیا کرو، البتہ (اچھی کھجور) خریدنے کا ارادہ ہوتو (خراب کھجور ﷺ کراس قیت ہے)خریداکرو۔

#### باب ١ ٩٤. الُوكَالَةِ فِي الْحُدُودِ

# كِتَابُ المُزَادِعَةِ

باب ٢٩٢. فَصُلِ الزَّرُع وَالْغَرُسِ (١٠٠٢)عَنُ آنس (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ مُسُلِمٍ يَّغُرِس غَرُسًا اَوَ يَزُرَع زَرُعًا فَيَا كُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوُ إِنْسَالٌ اَوْبَهِيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ .

باب 4° 2. مَا يُحُذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الْإِشْتِعَالِ بِالَّةِ الزَّرُع اَوُ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ الَّذِی اُمِرَ بِهِ بِالَّةِ الزَّرُع اَوُ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ الَّذِی اُمِرَ بِهِ (۱۰۰۳) عَنُ آبِی اُمَامَةَ الْبَاهِلِی (رَضِیَ اللَّهُ تَعَالیٰ عَنُه) فَالَ وَرَای سِحَّةً وَشَینشًا مِّنُ اللَّهِ الْحَرُثِ فَقَالَ سَمِعُتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ لَایَدُ حُلُ هذَا بَیْتَ قَوْمٍ إِلَّا اَدُ خَلَهُ الذُّلَّ \_

#### باب ۹۱ سار حدود میں و کالت

ا ۱۰۰ د حضرت عقبہ بن حارث نے بیان کیا کہ نعیمان یا ابن نعیمان کو آخصور ﷺ کی خدمت میں حاضر کیا گیاانہوں نے شراب پی لی تھی، جو لوگ اس وقت گھر میں موجود تھے رسول اللہ ﷺ نے انہیں سے انہیں مارنے کے لئے کہا۔ اور میں بھی مار نے والوں میں تھا۔ ہم نے جوتوں اور چھٹریوں سے انہیں مارا تھا۔

# کتاب مزارعت کے بیان میں باب ۹۲ کے میان میں باب ۹۲ کے کھیت ہونے اور درخت لگانے کی فضیلت ۱۰۰۲ حضرت انس بن مالک نے کہارسول اللہ کھانے فرمایا کوئی بھی مسلمان جوایک درخت کا پودالگا تا ہے یا کھیت میں نے ہوتا ہے پھراس سے برند،انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں دہ اس کی طرف سے صدق ہے۔

باب 29 کے بھیتی باڑی میں (ضرورت سے زیادہ) اشتغال اور جس حد تک اسکا حکم ہوا ہے، اس سے تجاوز کرنے کا انجام وعواقب میں مدتک اسکا حکم ہوا ہے، اس سے تجاوز کرنے کا انجام وعواقب مدت اللہ عنہ کی نظر پھالی اور کھیتی کے بعض دوسرے آلات پر پڑی تھی تو آپ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم کھی سے سنا ہے، آپ کھی نے فرمایا کہ جس قوم کے گھر میں یہ چیز داخل ہو جاتی ہے توا ہے ساتھ ذات بھی لاتی ہے۔

فا کدہ:۔معاثی زندگی میں ذراعت کی اہمیت سے انکارنہیں کیا جاسکا، کین بیالیا پیشہ ہے کہ آدی اگراس میں ضرورت ہے زیادہ انتہا کہ افتقیار کرنے قطبیعت پر بھدے بن اور دہقانیت کا غلبہ ہوجاتا ہے، ایتھے خاصے لوگوں کو دیکھا گیا جوابی زندگی میں کافی مہذب اور شائستہ سے کہ جب کی بھی وجہ سے انہوں نے زراعت اور بھیتی باڑی میں زیادہ اہتخال وانبہاک افتقیار کرلیا تو ان کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آگیا، ان کا ہرانداز بدل گیا اور کی بھی چیز میں گاؤں کے کسانوں اور کا شتکاروں سے وہ مختلف نہیں رہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان زندگی میں بنیادی حیثیت تقوئی، کے جس شعبہ میں بھی رہے متمدن اور مہذب رہے۔ اسلام نے معاشرہ کے متعلق ایک خاص تخیل پیش کیا ہے، جس میں بنیادی حیثیت تقوئی، خوف خدا اور عام انسانوں کے ساتھ حسب مراتب حسن معاملات پر ہے۔ جب انسان کھیتی باڑی یا کس بھی ایسے دنیاوی کام میں زیادہ انبہاک افتیار کرے گا، جس سے اسلام کے بنیادی نظریات کو بچھنے اور بر سے بہت جب انسان کو یاد خدا سے نہ خاص تو بیا ہو تھی اور بر سے سالام نے تجارت، زراعت اور صنعت، سب ہی کی دل کھول کر ہمت افزائی کی ہے، لیکن ہر موقعہ پر اس کا خیال رکھا ہے کہ سے چیز بیں انسان کو یاد خدا سے نہ غافل کرنے پائیس، اور کہیں پیٹ کے دھندے ایک دوسرے پر ظلم، ایک دوسرے کا حق نا جائز طور پر چھنے پر نہ آبادہ کردیں۔ انسان جو پیشہ بھی افتیار کرے معزن طریقے پر کرے اور خدا کو کی موقعہ پر نہ بھولے۔

کرے معزن طریقے پر کرے اور خدا کو کی موقعہ پر نہ بھولے۔

#### باب ٢٩٨٠. اقْتِنآءِ الْكُلُب لِحَرُثِ

(١٠٠٤) عَنُ اَبِي هُرَيُرَا ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَمُسَكَ كَلُبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يُومٍ مِّنُ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ إِلَّا كَلُبَ حَرُثٍ اَوْمَاشِيَةٍ .

#### باب٥٩٥. اِسْتِعُمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ

(١٠٠٥) عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلَّ رَّاكِبٌ عَلَى بَقَرَةِ نِالتَفَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلَّ رَّاكِبٌ عَلَى بَقَرَةِ نِالتَفَتَ اللَّهِ فَقَالَتُ لَمُ أُخُلَقُ لِهِذَا خُلِقُتُ لِلْحِرَاثَةِ قَالَ امَنُتُ بِهِ آنَا وَأَبُوبَكُم وَعُمَرُو آخَذَ اللَّائِمُ لَلَّ لَلَّهُ مَنَ لَّهَا يَوْمَ السَّبُع يَوْمَ اللَّاعِي فَقَالَ الذِّنُبُ مَن لَّهَا يَوْمَ السَّبُع يَوْمَ لَارَاعِي لَهَا غَيْرِي قَالَ امْنُتُ بِهِ آنَا وَابُوبَكُم وَعُمَرُ وَعُمَرُ فَالَ الْمَنْتُ بِهِ آنَا وَابُوبَكُم وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ فَالَ الْمَنْتُ بِهِ آنَا وَابُوبَكُم وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ فَالَ الْمَنْتُ بِهِ آنَا وَابُوبَكُم وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاكُم وَالْعَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاكُمَةُ وَهُمَا يَوُمَونِ فِي الْقَوْمِ )

# باب۹۴ کھیتی کے لئے کتایالنا

۱۰۰۴- حضرت ابو ہریر اُ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، جس شخص نے کوئی کتار کھا، اس نے روز اندا پے عمل میں سے ایک قیراط کی کمی کرلی، البتہ کھیتی یامولیش (کی حفاظت کے لئے) کتا اس مے منتشیٰ ہیں۔

#### باب290 کیتی کے لئے بیل کااستعال

۵۰۰۱- حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ بی کریم کے نے فرمایا، ایک خص (بی اسرائیل میں ہے) ایک بیل پر سوار جارہا تھا کہ وہ بیل اس کی طرف متوجہ ہوا (اور خرق عادت کے طور پر گفتگو کی اس نے کہا کہ میں اس کے لئے نہیں پیدا ہوا ہوں، میری تخلیق تو کھیت جو نے کے لئے ہوئی ہے۔ آنحضور کے نیدا ہوا ہوں، میری تخلیق تو کھیت جو نے کے لئے ہوئی ہے۔ آنحضور کے نے فرمایا کہ (بیل کے اس نطق پر) میں ایمان لایا اور ابو بکر وعربھی! اور ایک بھیٹر یا بولا، بھیٹر نے نے ایک بکری پکڑئی تو چروا ہے نے اس کا بیجھیا کیا۔ بھیٹر یا بولا، بوم سیخ (قیامت کے قریب جب فتنہ وفساد کی وجہ سے ہو فض پریثان حال ہوگا ) میں اس کی گرانی کون کرے گا، جب میر سے سوااس کا کوئی چروا ہانہ ہوگا۔ آنحضور کھی نے فرمایا کہ میں اس پر (بھیٹر نے کے نطق پر) ایمان لایا اور ابو بکر وعربھی)۔

(ابوسلمة "نے بیان کیا کدابو بکر وعمر صی الله عنهااس مجلس میں موجو زمیس تھے۔

فا کدہ:۔ آنخصور ﷺ کوابو بکراور عمر رضی اللہ عنہا پر اتنااعتا وتھا کہ ایک خرق عادت بیان کر کے آپ نے اپنے ساتھان کے بھی اس پر ایمان کی شہادت دے دی۔

## باب ٧ ٩٩. إِذَا قَالَ اكْفِنِيُ مؤُنَةَ النَّخُلِ اَوُغَيْرِهٖ وَ تُشُرِكُنِيُ فِي الثَّمَرِ

(۱۰۰٦) عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قَالَ قَالَتِ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قَالَ قَالَتِ الْإِنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُؤْنَةَ وَبَيْنَ الْمُؤْنَةَ وَبَيْنَ الْمُؤْنَةَ وَنَشُرُكُكُمُ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعُنَا وَ اَطَعُنِا \_

(۱۰۰۷)عَن رَافِعَ بُنَ حَدَيُحِ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ كُنَّا اَكْثَرَ اَهُلِ الْمَدِينَةِ مُزُّدَرَعًا كُنَّا نُكُرِى الْاَرُضَ بِالنَّا حِيَةِ مِنُهَا مُسَمَّى لِسَيِّدِ الْاَرْضِ قَالَ فَمِمَّا يُصَابُ

باب ۹۹- مالک نے کہا تھجوریا (کسی طرح کے بھی) باغ کاسارا کامتم کیا کروچھل میں تم میرے شریک رہوگے

۲۰۰۱\_ حفرت ابو ہریرہ نے کہا کہ انصار نے نی کریم بھے کے سامنے اس کی چیش کش کی کہ ہمارے باغ آپ ہم میں او رہمارے (مہاجر) بھائیوں میں تقسیم کردیں کیکن آپ بھے نے اس سے انکار کیا تو انصار نے (مہاجرین سے) کہا کہ آپ لوگ باغ میں کام کردیا سیجے اور اس طرح بھل میں ہم اور آپ شریک رہا کریں۔ اس پرمہا جرین نے کہا کہ ہم نے سنا وریہ ہمیں تسلیم ہے۔

ے ۱۰۰ دھنرت رافع بن خدتج نے فرمایا مدینہ کے دوسرے باشندول کے مقابلہ میں ہمارے پاس کھیت زیادہ تھے، ہم کھیتوں کواس شرط کے ساتھ دوسروں کو جو تنے بونے کے لئے دیا کرتے تھے کہ کھیت کے ایک متعین ذَالِكَ وَتَسُلَمُ الْاَرُضُ وَمِمَّا يُصَابُ الْاَرُضُ وَيَسُلَمُ ذلِكَ فَنُهِيْنَا وَ اَمَّاالذَّهُبُ وَالْوَرِقُ فَلَمُ يَكُنُ يَوُمَئِذٍ

ھے(کی بیداوار) مالک زمین کے لئے ہوتالیکن بعض اوقات ایما ہوتا کہ خاص اس حصے کی بیداوار ماری جاتی اور سارا کھیت محفوظ ربتا اور بعض اوقات سارے کھیت کی بیداوار ماری جاتی اور بیخاص حصہ محفوظ رہ جاتا۔ اس لئے جمیں اس طرح معاملہ کرنے ہے منع کردیا گیا۔ سونا اور چاندی ان دنوں (اتنا) نہیں تھ (کہ اس ہے مزدوری کی جاسکے، اس لئے عمو مایہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا)۔

باب 292۔ آدھی یااس کے قریب پیداوار پرمزارعت

۱۰۰۸ د حضرت عبدالقد بن عمر فی خبر دی که رسول القد ﷺ نے (خیبر کے کہود یوں سے) وہاں (کی زمین میں) پھل بھی اور جو بھی پیداوار ہواس کے آدھے پر معاملہ کیا تھا آنحضور ﷺ اس میں سے اپنی از واج کوسوس دیتے تھے، جس میں ای وس کھور ہوتی اور بیں وس جو۔

دھنرت ابن عب س نے فر مایا کہ بی کریم ﷺ نے فر مایا تھا کہ اگر کو کی شخص این عبائی کو (اپنی زمین) بخش دے، بیاس سے بہتر ہے کہ ایک متعین

باب ٧٩٧. المُزارَعَةِ بالشَّطُو

(١٠٠٨)عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ اَخْبَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الـكُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخُرُجُ مِنُهَا مِنُ تَسُمرٍ اَوْزَرْعِ فَكَانَ يُعطِى اَزُوَاجَهُ مِائَةَ وَسُقٍ تَمَانُونَ وَسُقَ تَمَرٍ وَّعِشُرُونَ وَسُقَ شَعِيْرٍ.

عَنابُنَّ عَبَّاسُ اللَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلُهُ يَـمُنَحَ اَحَدُكُمُ اَحَاهُ خَيُرٌلَّهُ مِنُ اَلْ يَّاخُذَ عَلَيْهِ خَرُجًا مَعُلُوْمًا.

فائدہ:۔ جب کوئی شخص اپنا کھیے کی دوسر ہے کو بونے کے لئے دی تو اسے مزارعت کہتے ہیں۔ اس معاملہ کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ہیکہ دو ہیں ہمتھیں کرلیا جائے کہ اسے کہ ایک بڑا سا مقطعہ ہے، کھیت کا ما یک معاملہ اس طرح کرے کہ فلاں حصہ زیمن ہے جو پیداوار حاصل ہوگی وہ میری ہے تو بیصورت قطعاً جائز نہیں ، اس طرح اگر پہلے ہی سے بیمتھیں کرلے کہ بہر حال میں اتنا غلہ لوں گا، خواہ پیداوار کچھ بھی ہو، بیتھی جائز نہیں۔ کیونکہ بیا کہ اید معاملہ ہے، جس میں جو کچھ تی نہیں ہے کہ بہر حال میں اتنا غلہ لوں گا، خواہ پیداوار کچھ بھی ہو، بیتھی جائز نہیں۔ کیونکہ بیا کہ اید معاملہ ہے، جس میں جو کچھ تی نہیں اس نے کہ بہر حال میں اتنا غلہ لوں گا، خواہ پیداوار کچھ بھی ہو، بیتھی جائز نہیں۔ کیونکہ بیا اس معاملہ کی میں بعضا اوقات بہت خطرناک نتائج پیدا کرتا ہے۔ اس لئے شریعت نے اس سے قطعاً دوک دیا ہے۔ حدیث میں اس سے پہلے اس طرح کے معاملہ کی میں نعت کرنامقصود ہے۔ حدیث میں اس سے پہلے اس طرح کے معاملہ کی میں نعت کرنامقصود ہے۔ حدیث میں اس سے پہلے اس طرح کے معاملہ کی میں ان کا کہائی پرد ہے کہیں ، ان کرنامقصود ہے۔ حدیث میں اس سے کہیت کی مطلب بیہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس زمین اتنی حاصل ہو کہ وہ دور رکو کو بنائی پرد ہے کہیں ، ان کہید اس سے درحقیقت شریعت کی اطرح سے کہیت کی اس میں ہتر ہیں ہے۔ درحقیقت شریعت کی نظر میں ملکیت سے معتصفی زمین کی وہ حیث ہیں اور شرع اور اس کی اس میں ہتر ہیں ہتر ہیں ہتر ہیں ہتر ہیں ہتر ہیں ہتر ہیں ہتر ہیں ہتر ہیں ہتر ہیں ہتر ہیں ہتائی کہیدہ میں تو بہر حال وہ اس کا ما لک ہواد اگر کی ہیں دے سکتا ہے۔ شریعت میں تو بہر حال وہ اس کا مالک ہواد اگر کی ہی دے سکتا ہے۔ شریعت اس سے دون خود ہی اس میں کہتر ہیا ہو کہ وہ خود ہی اس میں کہتر ہیا ہی کہت میں تو بہر حال وہ اس کا مالک ہواد کو خود ہی اس سے دو کو نہیں ، البت اسے نہند یہ ونظر نظر کوارس نے واضی خرور کردیا ہے۔ شریعت اس سے دور خود ہی اس سے دور نہیں کہتائی کہائی کہت ہو کہتر ہوں کے دور کو بیات سے دور خود ہی اس سے دور نہیں ہوں کیا گی کہت ہو کہتر ہی دور خود ہی اس سے دور نہیں کو بیات کی ہوئی کو دور کر کے ہو

محصول وصول کرے۔)

باب ۷۹۸. اَوُقَافِ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَاَرضِ الْخَرَاجِ وَمُزَارَ عَتِهِمُ وَمُعَامَلَتِهِمُ (۱۰۰۹)عَـن عُـمُـر (رَضِـىَ اللَّـهُ تَعَالَىٰ عَنُـه قَال)

باب ۷۹۸ ـ نبی کریم ﷺ کے اصحاب کے او قاف خراجی زمین ،صحابہ کی اس میں مزارعت اوران کا معاملہ ۲۰۰۱ ـ حضرت عرص نے فرمایا کہ اگر بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال

لَوُلاَاخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَافَتِحَتُ قَرُيَةٌ إِلَّا قَسَمُتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيُبَرَـ

#### باب 994. مَنُ أَحْيَا أَرُضًامُّوَا تَا

(١٠١٠) عَنُ عَائِشَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَيْ عَنُها)عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَعُمَرَ اَرُضًا لَيُسَتُ لِأَحَدِ فَهُوَاحَقٌ \_

باب • • ٨. إذَا قَالَ رَبُّ الْأَرُضِ اُقِرُّكَ مَآاَقرَّكَ اللُّهُ وَلَمْ يَذُكُرُ اَجَلًا مَعُلُومًا فَهُمَا عَلَى تَرَا ضِيهُمَا (١٠١١)عَنُ ابُن عُمَر (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه ،قَال)اَكَّ عُـمَرَ بُنَ الْخَطَابُ ٱجُلَى الْيَهُوُدَ وَالنَّصَارِي مِنُ اَرُض الُحِحَازِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِيُنَ ظَهَرَ عَلَيُهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُسُلِمِينَ وَ اَرَادَ اِخَرَاجَ الْيَهُورِد مِنْهَا فَسَالَتِ اليُهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقِرَّ هُمُ بِهَاۤ اَنُ يَكُفُّوا عَمَلَهَا وَلَهُمُ نِصُفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نُقِرُّ كُمُ بِهَا عَلَى ذْلِكَ مَاشِئْنَا فَقَرُّوُا بِهَا حَتَّى أَجُلًا هُمُ عُمَرُ إِلَى تَيُمَا ءَ وَ أُريُحَآءً.

نه ہوتا تو جینے شہر بھی فتح ہوتے جاتے غازیوں میں تقسیم کرتا جاتا۔ بالکل ای طرح جس طرح نی کریم ﷺ نے خیبر کی تقسیم کر دی تھی۔

#### باب٩٩٧ ـ جس نے بنجرز مین کوآ باد کیا

• ا • ا۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا،جس نے کوئی ایسی زمین آباد کی جس پرکسی کاحق نہیں تھا تو اس زمین کا وہی مستحق ہوجا تاہے۔

باب ۸۰۰ ما لك زمين نے كہاميں تمهيل (زمين ير)اس وقت تک با تی رکھوں گا جب تک خدا جا ہے گا ،تو پیہ معاملہ الخ اا ا احضرت ابن عمرٌ نے فرمایا کہ عمر بن خطابٌ نے یہود یوں اور عیسائیوں کوسرز مین حجاز ہے منتقل کردیا تھا اور جب نبی کریم ﷺ نے خیبر یر فتح یائی تھی تو آ ب نے بھی یہودیوں کو وہاں سے دوسری جگہ بھیجنا جاہا تھا۔ جب آ پکووہاں فتح حاصل ہوئی تواس کی زمین اللہ،اس کے رسول الله ﷺ ورمسلمانوں کی ہوگئ تھی۔آ نحضور ﷺ کا ارادہ یہودیوں کو دہاں ے نتقل کرنے کا تھالیکن یہود یوں نے رسول اللہ ﷺ ہے درخواست کی كه آپ ہمیں پہیں رہنے دیں،ہم (خیبر کے خلستان اور آ راضی ) كاسارا کامخود کریں گے اوراس کی پیداوار کا نصف حصہ لے لیں گے (اور بقیہ نصف خراج مقاسمہ کے طور پر ادا کریں گے ) اس پر رسول اللہ علقے نے فرمایا که احیجاجب تک ہم چاہیں تہہیں اس شرط پریہاں رہنے دیں گے۔ چنانچہ دہ لوگ و ہیں مقیم رہے اور پھرعمرؓ نے انہیں تیاءادرار بچاء بھیج دیا۔

فائدہ:۔ یہاں مصنف رحمتہ الله علیہ نے خیبر کی آ راضی کا حکومت اسلامیہ ہی کو مالک قرار دیا ہے اور پھراس سے بیمسکا اخذ کیا ہے کہ بٹائی کا معاملہ مدت کی تعین کے بغیر بھی ، جب کہ فریقین اس پر رضا مند ہوجائیں ، جائز ہوسکتا ہے ، حالانکہ اس بات پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ مدت کے ابہام کی صورت میں نہ مزارعت ( کھیت کا بٹائی پر دینا ) جائز ہے اور نہ اجارہ۔اس سے احناف کے اس مسلک کی تائیہ ہوتی ہے کہ خیبر کی اراضی کے اصل مالک یہودی ہی تھے، اور آنخصور ﷺ کا ان سے معاملہ خراج مقاسمہ کے طور پرتھا کہ اس میں مدت کے تعین کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ حدیث کامفہوم صاف، احناف کےمسلک کو ماننے ہی کی صورت میں ہوتا ہے۔ تماء اور اریحاء اسلامی حدودمملکت ہی کےشہر ہیں۔شام کےقریب۔

MYL

باب ۱۰۸۔ نبی کریم ﷺ کےاصحاب زراعت اور مچلوں سے ایک دوسرے کی کس طرح مدد کرتے تھے ١٠١٢ حفرت ظهير بن رافع نے فر مايا كه نبى كريم ﷺ نے جميل ايك ايسے کام ہے منع کیا تھا جس میں ہمارا (بظاہرانفرادی) فائدہ تھا۔اس بر کہا

باب ١ • ٨. مَاكَانَ مِنُ اَصُحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاسِيُ بَعُضُهُمُ بَعُضًا فِيُ الزَّرَاعَةِ وَالشَّمَرَةِ (١٠١٢)عَن ظُهَيُر بُن رَافِع(رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قَالَ ظُهَيْرٌ لَقَدُ نَهَانَا رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَمُرِكَانَ بِنَارَافِقًا قُلُثُ مَاقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاتَصُنَعُونَ بِمُحَاقِلِكُمُ قُلُتُ نُوَاحِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الْآوُسُقِ مِنَ التَّمُرِ وَالشَّعِيسِرُ قَسَالَ لَا تَنفُعَلُوا إِزرَعُوهَا اَوْرَعُوهَا اَوُامُسِكُوهَ -

(قَالَ رَافِع (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قُلُتُ سَمُعًا وَّطَاعَةً.

(۱۰۱۳) عَن ابُنَ عُمَرَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ) كَانَ يُكُرِى مَزَارِعَهُ عَلَى عَهُدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَابِي بَكُرٍ وَعُمَّمَا وَعُمُّمَا وَصَدُرًا مِّنُ مُعْوِيَةً ثُمَّ حُدِيثَ بَكُرٍ وَعُمْمَا وَصَدُرًا مِّنُ مُعْوِيةً ثُمَّ حُدِيثَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ نَهْ عَنُ كَرَاءِ الْمَزَارِعِ فَذَهَبَ ابُنُ عُمَرَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَافِعِ فَسَالَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَفَدَ عَلِمُتَ انَّاكُنَا عَنُ كَرَاءِ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنُ كَرَاءِ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَرَاءِ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَرَاءِ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَكَرُ قَدُ عَلِمُتَ انَّاكُنَا وَسُكُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَسُلُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُفِيءٍ مِّنَ التَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمَاعَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمَاعَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمَاعَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسِنْ التَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاعَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسِنْ التَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمَاعَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمَاعَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسِنْ التَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ التَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السُولِهِ السَّمَاعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَعْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ السُلِهُ عَلَيْهِ وَالْمَاكُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَامِعُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَامِعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَامِعُولُ الْمَامُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيْهِ الْمَامُ عَلَيْهِ الْمَامِعُ الْمَالَعُلَمُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَامُ الْمَالِمُ عَلَيْهِ الْمَامُ عَلَيْهِ الْمَامُ عَلَيْهُ الْمَامُ الْمَامُ عَا

گیا کدرسول القد ﷺ نے جو کچھ بھی فرمایا ہوگا، وہ حق ہے۔ حفزت ظہیر "
نے بیان کیا کہ مجھے رسول القد ﷺ نے بتایا اور دریافت فرمایا کہ تم لوگ
اپنے کھیتوں کا معامد کس طرح کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم اپنے کھیتوں
کو (بونے کے لئے ) نہر کے قریب کی زمین کی شرط پردیتے ہیں۔ یہ ن
کرآ مخصور ﷺ نے فرمایا کہ ایسا نہ کروایا کرو، یا خوداس میں کا شت کیا کرو
یا دوسروں کو کرنے دو (اجرت لئے بغیر) ورندا ہے یوں ہی چوڑ دو۔
حضرت رافع نے بیان کیا کہ میں نے کہا (آپ ﷺ کا یہ فرمان) میں نے
مناور (عظم کو) بحالا وَں گا۔

۱۰۱۳ - حفرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے کھیتوں کو نبی کریم کئی، حضرت ابو بکر، عمر اور عثان رضی اللہ عنہم کے عبد میں اور معاویہ کے ابتدائی عبد خلافت میں کرایہ پردیتے تھے، کھر رافع بن خدت پردینے سے منع کیا تھا (بیان کر) ابن عمر "، رافع بن خدت ہے کے پاس تشریف لے گئے ابن عمر شنے ان سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا نبی کریم کیا ہے نے کھیتوں کو کرایہ پر دینے سے منع کیا تھا۔ اس پر حضرت ابن عمر "نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم کی گئے کے عبد میں ہم اپنے کھیتوں کو اس شرط کے ساتھ بٹائی پر دیتے تھے کہ نبر (کے قریب) کی پیداوار اور کچھ کھاس ہماری دہے گئے۔ دیتے تھے کہ نبر (کے قریب) کی پیداوار اور کچھ کھاس ہماری دہے گ

فائدہ:۔حضرت رافع بن خدیج نے قانون نہیں بلکہ احسان اور ایٹار کے طریقہ کو بتایا۔حضرت ابن عمر کے ذہن میں جواز اور عدم جواز کی صورت تھی۔ آپ کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ مدینہ میں جو بیطریقہ رائج تھا کہ نہر کے قریب کی پیداوار مالک زمین لیتا تھا، آنحضور ﷺ نے اس سے منع فر مایا تھا۔مطلقا بٹائی سے منع فر مایا تھا۔مطلقا بٹائی سے منع فر مایا تھا۔میستخبات بڑمل،ایٹاراور باہمی ہمدردی کی ایک مثال ہے۔

(۱۰۱۶) عَس عَبُدِ اللّهِ ابُنَ عُمَرَ (رَضِى اللّهُ أَتَعَالَيٰ عَنه وَرَضِى اللّهُ أَتَعَالَيٰ عَنه وَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنه وَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ اَلَّ الْاَرْضَ تُكُرى ثُمَّ خَشِى عبدُ اللّهِ اَن يَكُونَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَحُدَثَ فِى ذَلِكَ شَيْعًا لَمُ يَكُن يَعُلَمُه وَ فَتَرَكَ كِرَآءَ الْاَرْض ـ دلك شَيْعًا لَمُ يَكُن يَعُلَمُه فَتَرَكَ كِرَآءَ الْاَرْض ـ

(١٠١٥) عَنُ أَبِي هُرِيَرَةَ (رَضِيَ اللهُ مُتَعَالَىٰ عَنُه) أَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله مُتَعَالَىٰ عَنُه) أَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ

۱۰۱۴۔ حضرت عبداللہ بن عرش نے بیان کیا، رسول اللہ ﷺ کے عبد مبارک میں مجھے معلوم تھا کہ زمین کو کرائے پر (نگان یا بٹائی کی صورت میں) دیا جاسکتا ہے۔ مجھر سی خیال ہوا کھ مکن ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس سلسلے میں کوئی نئی ہدایت فرمائی ہو، جس کا علم انہیں نہ ہوا ہو، چنانچہ انہوں نے زمین کوکرائے پر دینا بند کر دیا تھا۔

۱۰۱۵ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ ایک دن صدیث بیان فرما رہے تھے ، ایک بدوی بھی مجلس میں حاضر تھے کہ اہل

جنت میں سے ایک شخص نے اپ رب سے بھتی کی اجازت چاہی۔ اللہ تعالی نے اس سے ارشاد فر مایا، کیا اپنی موجودہ حالت پرتم راضی نہیں ہو؟ اس نے کہا کیو نہیں! لیکن میرا بی بھتی کوچا ہتا ہے (چنانچا سے اجازت دی گئی) آنخصور ہے نے فر مایا کہ پھر اس نے نی (جنت کی زمین میں) ڈالا، پلک جھیکتے میں وہ اگ بھی آیا، پک بھی گیا اور کا ہے بھی لیا گیا اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح ہوئے۔ اب ابتد تعالی فر ما تا ہے ابن آ دم! اسے رکھ لوہ تہارا بی کی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ اس پر بدوی نے کہا کہ بخدا وہ تو کوئی قریش یا انصاری بی ہوگا، کیونکہ یہی لوگ کا شتکار ہیں، جہاں تک ہمار اتعلق ہے ہم کھیتی ہی نہیں کرتے۔ نبی کریم ہے اس بات پر ہنس دیے۔

# کتاب مساقات کے بیان میں باب۸۰۲ یانی کانسیم

۱۱۰۱د دھزت ہل بن سعد نفر مایا کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا آپ نے اس کے مشروب کو پیا۔ آپ کی دائیں طرف ایک نوعمر لڑکے تھے اور بڑے بوڑھے لوگ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، آنحضور ﷺ نے دریافت فر مایا، لڑکے! کیاتم اس کی اجازت دوگ کے میں (بچا ہوا مشروب) بڑوں کو دے دوں؟ انہوں نے عرض کیا، کارسول اللہ! آپ سے بچے ہوئے اپنے حصہ کا میں کسی پر بھی ایمار نہیں کرسکتا۔ چنا نچی آنحضور ﷺ بے بھا ہوا مشروب انہیں کودے دیا۔

# كِتَابُ المُسَاقَاةِ باب٨٠٢. فِي الشُّرُب

(١٠١٦) عَن سَهُ لِ بُنِ سَعَدٍ (رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ وَسَلّمَ بِقَدِح عَنُهُ ) قَالُ أُتِى النّبِيُّ صَلّمي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِقَدِح فَشَرِبَ مِنُهُ وَعَنُ يَّمِينِهِ عُلَامٌ اَصُغَرُ الْقَوْمِ وَالاَ شَياخُ عَنُ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا غُلَامُ اتّأذَنُ لِي اَنُ اُعُطِيهُ الْاشياخَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا غُلَامُ اتّأذَنُ لِي اَنُ اُعُطِيهُ الْاشياخَ فَالْ مَاكُنُتُ لِاوُثِرَ بِفَصُلِي مِنْكَ آحَدًا يَّا رَسُولَ اللّهِ فَالْا مَاكُنُتُ لِاوُثِرَ بِفَصُلِي مِنْكَ آحَدًا يَّا رَسُولَ اللّهِ فَاعُطَاهُ إِيَّاهُ.

فا کدہ: ۔ مساقات، تقی ہے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں سیراب کرنا۔ مساقات کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ باغ یا کھیت میں مالک کسی دوسر ہے مخص سے کام لے اور اس کی مزدوری نفذی کی صورت میں نہ دے بلکہ معاملہ اس پر طے ہوا کہ باغ یا کھیت کی جو بیداوار ہوگی وہ دونوں، مالک اور عامل کے درمیان مشترک ہوگی، مزارعت اور مساقات کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے۔

یہ نوعمرائ کے حضرت ابن عباس سے اسلام میں مجلس کا اصول میہ ہے کہ کوئی چیز اگر تقسیم کی جائے تو صف کی دائیں طرف ہے شروع کی جائے۔ آنخصور پیلے سیدالناس سے اور مشروب بھی آپ ہی کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ اس لئے آپ نے اس میں سے پی کر جب تقسیم کرنا چاہا تو اسی اصول کی بناء پر آپ کو دونی جانب سے شروع کرنا تھا۔ دوسری طرف مجلس اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ تمام شیوخ اور ہزرگ صحابہ کا خیال کر کے ابن صحابہ بائیں طرف بیٹھے ہوئے سے اور دائیں طرف آپ کے صرف حضرت ابن عباس شے۔ آپ سے نے بزرگ صحابہ کا خیال کر کے ابن عباس سے اس کی اجازت چاہی تھی کہ اپنا حصہ انہیں دے دیں ، لیکن آپ اس ایثار پر تیار نہ ہوئے۔ حدیث میں اس کی تصریح نہیں کہ پیالے میں دودھ تھایا پانی ، غالبًا مصنف کا رجحان ہیہ ہے کہ خالص پانی تھایا پانی ملا ہوا دودھ ، اور ثابت میہ کرنا چاہتے ہیں کہ آخصور ﷺ نے کہ خالص بانی کا بہہ کیا ابن عباس گو۔

نْ عَنُه )أنَّهَا حُلِبَتُ 🌏 حضرت انس بن ما لكَّ نے بیان کیا که رسول الله ﷺ کے لئے ایک گھر

عُنُ أنَس بُن مَالِكِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)أَنَّهَا حُلِبَتُ

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ دَاحِنٌ وَهَى فِي ذَارِ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ وَّشِيُبَ لَبُهَا بِمَآءٍ مِّنَ الْبُوْرِالَّتِي فِي ذَارِ أَنَسٍ فَاعُطِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدَحَ فَشَرِبَ مِنُهُ حَتَّى إِذَا نَزَعَ القَدَحَ مِنُ فِيهِ وَ عَلَى يَسَارِهِ أَبُوبَكُرٍ وَ عَنُ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ عُمَرُ وَخَافَ اَنُ يُعُطِيهُ اللَّعْرَابِيَّ أَعُطِ اَبَابُكُرٍ يَّارَسُولَ اللَّهِ عِنْدَكَ فَاعَطَاهُ اللَّعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ عَنْدَكَ يُمَن .

#### باب٣٠٨. مَنُ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَآءِ اَحَقُّ بِالْمَآءِ حَتِّى يَرُوِى

(١٠١٧)عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ آَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايُمْنَعُ فَضُلُ الْمَآءِ لِيُمُنَعَ بَهِ الْكَلَّالِ

عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةِ اَنَّ رَٰسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمُنَعُوا فَضُلَ الْمَآءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضُلَ الْكَلاِ

میں بندھی رہنے والی ہمری کا دودھ دھویا گیا، بمری حضرت انس بن مالک "ہی کے گھر میں تھی، پھراس کے دودھ میں اس کنویں کا پانی ملا کر جوانس "ہی کے گھر میں تھا آنحضور ﷺ کی خدمت میں اس کا ایک پیالہ پیش کیا گیا آنحضور ﷺ نے اسے پیا، جب اپنے منہ سے پیالے کو آپ نے جدا کیا تو با کیس طرف ابوبکر شخصا ور دا کیس طرف ایک اعرائی! عمر گئے ذہن میں طرف ایک آنہوں میں یہ بات آئی کہ آپ پیالہ اعرائی کو دے دیں گے۔ اس لئے انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ابوبکر گودے دیجئے، لیکن آنحضور ﷺ نے پیالہ انہی اعرائی کو دیا جوآپ کی دا کیس طرف تھے اور فر مایا کہ دا کیس طرف سے اور فر مایا کہ دا کیس طرف سے شروع کرنا جائے۔

باب ۸۰۳-جس نے کہا کہ پانی کا مالک پانی کا زیادہ حقد ارہے تا آ نکہ وہ (اپنا کھیت باغات وغیرہ) سیراب کرلے کا ۱۰۱۔حضرت ابوہریر ہے نے کہا کہ رسول اللہ ﷺنے ارشاد فرمایا، فاضل پانی ہے کسی کو نہ روکنے کا باعث بن جائے۔

نیز حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فاضل پانی سے کسی کو نہ روکنے کا سبب بن جاؤ۔

فائدہ:۔اس کامفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی محض کسی ایسی غیر آبادز مین میں اپنی کسی ضرورت کے لئے کنوال کھود ہے،جس کے قریب پانی کا نام و
نشان نہ ہواور پھراپنے مویثی چرانے کے لئے وہاں کچھلوگ جائیں تو کنوال کھودنے والا اپنی ضرور یات کے مطابق پانی لے لینے کے بعد اس
کا مجاز نہیں ہوتا کہ وہاں پہنچنے والے لوگوں کو اس پانی کے استعال ہے روک دے۔ بیضرور ہے کہ پہلے اپنی ضرورت کے مطابق پانی کا وہی
زیادہ ستی ہے۔ نیز جب پانی کے استعال ہے منع کیا جائے اور قرب وجوار میں کہیں پانی نہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی چروا ہا وہاں اپنے مویثی نہیں
لے جاسکتا۔ اس طرح اس علاقے میں جو چری نیچ گی ، پانی ہے روکنے والواسے بھی روکنے کا سبب ہے گا۔

#### باب. الْخُصُومَةِ فِي الْبِنُو وَالْقَضَآءِ فِيهَا بِاب كُوي كَا جَمَّرُ ااوراس كافي علم

101۸۔ حضرت عبداللہ ؓ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا، جو شخص کوئی ایسی فتم کھائی جس کے ذریعہ وہ کسی مسلمان کے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہواوروہ فتم کھی جھوٹی ہوتو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر بہت زیادہ غضبناک ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے آبیت نازل کی کہ' جولوگ اللہ کے عہداورا پی قسموں کے ذریعہ تھوڑی پونجی خرید تے ہیں الح

پھر اشعث تشریف لائے اور پوچھا (عبداللد بن مسعودٌ) نے تم سے کیا حدیث بیان کی؟ راوی نے جب حدیث نقل کی تو فرمایا عبداللہ نے صحیح (١٠١٨) عَنُ عَبُدِ الله بن مَسُعُود (رَضِيَ الله أَ تَعَالَىٰ عَنُه) عَنِ الله أَ تَعَالَىٰ عَنُه) عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِيُنٍ يَّقَتَطِعُ بِهَا مَالَ امُرِئٍ هُوَ عَلَيْهَا فَاحِرٌ لَّقِيَ اللّه وَهُو عَلَيْهَا فَاحِرٌ لَقِيَ اللّه وَهُو عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِي اللّه وَهُو عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِي اللّه وَهُو عَلَيْهَا وَاللّه الله وَ الله وَ أَيمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا الايَةً .

فَجَآءً الأَشُعَثُ فَقَالَ مَاحَٰذً تَكُمُ أَبُو عَبُدِ الرَّحُمْنِ فِيَّ أُنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ فِيَّ أُنْ لِكُمْ أَبُو عَبُدِ الرَّحُمْنِ فِيَّ أُنْ لِكُمْ فِي أَرْضِ ابِنِ عَمِّ لِيُ

فَقَالَ لِيُ شُهُودُكَ قُلُتُ مَالِي شُهُودٌ قَالَ فَيَمَيْنُهُ قُلْتُ يَّارَسُولَ اللَّهِ إِذَا يَحُلِفُ فَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَذَا فَانُزَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ تَصُديُقًا لَّهُ \* \_

باب ٨٠٣٠ إثْم مَنُ مَّنعَ ابْنَ السَّبيُل مِنَ الْمَآءِ (١٠١٩)عَن أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)يَقُوُلُ قَـالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلْثَةٌ لَايَنظُرُ اللّٰهُ اِلْيُهِ مُ يَومَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزكُّيُهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ ۚ فَضُلُ مَآءٍ بِالطَّرِيُقِ فَمَنَعَهُ مِنُ ابُنِ السَّبِيُلِ وَرَجُـلٌ بَايعَ إِمَامًا لاَّ يُبَايِعُه ۚ إلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ اَعُطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَّـمُ يُعُطِهِ مِنْهَا سَخِطَ وَرَجُلٌ اقَامَ سِلُعَتَهُ \* بَعُدَ الْعَصُرِ فَقَالَ وَاللَّهِ الَّذِي لَاإِلٰهَ غَيْرُه ۚ لَقَدُ أُعُطِيُتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّ قَه ورَجُلٌ ثُمَّ قَرَأَ هذِهِ الْآيَةِ\_ "إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهَدِللَّهِ وَأَيْمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا"

باب٥٠٨. فَضُل سَقَى المآءِ.

(١٠٢٠)عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)أَدَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَينَا رَجُلٌ يَمشِي فَاشُتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِعُرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكُلُبِ يَلُهَتُ يَاكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَش فَقَالَ لَقَدُ بَلَغَ هذًا مِثُلُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلَا خُفَّه 'ثُمَّ أَمُسَكُه ' بِفِيُهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكُلُبِ فَشَكَرَاللَّهُ لَه ' فَغَفَرَكَه ' قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَآتِم أَجُرًا قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَّطُبَةٍ ٱجُرِّد

حدیث بیان کی بهآیت میرے ہی ہارے میں نازل ہوئی تھی۔میراایک كنوال ميرے چيا زاد بھائى كى زمين ميں تھا (پھر نزاع ہوا تو) آ تخضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ اپنے گواہ لاؤ؟ میں نے عرض کیا کہ ًواہ " تو میرے یاس نہیں ہیں آنحضور ﷺ نے فرمایا پھر فریق مخالف کی قتم پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ پارسول اللہ! پھرتو بیٹم کھالے گا۔ بہن کر رسول الله ﷺ نے مدهديث ذكر كى اور الله تعالىٰ نے بھى آب كى تصديق کرتے ہوئے آیت نازل فرمائی

باب ۸۰۸-اس مخص کا گناه جس نے کسی مسافر کو یا نی نه دیا 19 احضرت الوبريرة نے كہا كەرسول الله ﷺ نے فرمایا، تين طرح كے لوگ وہ ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالی نظر بھی نہیں اٹھائیں گے اور نہانہیں یاک کریں گے بلکہ ان کیلئے وروناک عذاب ہوگا۔ایک وہ خص جس کے یاس راہتے میں فاضل یانی ہواوراس نے کسی مبافر کواس کے استعال ہے روک دیا۔ اور وہ محض جوامام ہے بیعت صرف دینار کے لئے کرہے، کہ اگر امام اسے پچھے دیا کرے تو وہ راضی رے ورنہ ناراض ہوجائے۔اور و څخص جواپنا (بیچنے کا) سامان عصر بعد ئے کر کھڑ ابوا اور کہنے لگا کہ اس اللہ کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھےاس مال کی قیمت اتنی اتنی وی حاربی تھی (لیکن میں نے اسے نہیں پیچا)اس برایک شخص نے اسے پچے سمجھا (اور وہ سامان اس کی بتائی ہوئی قیت پرخریدلیا) پھرآپ نے اس آیت کی تلاوت کی''وہ لوگ جواللہ تعالی کےعبداورا پی قسموں کے ذریعہ تھوڑی پوکجی خرید تے ہیں۔

باب٥٠٨ ـ ياني يلانے كى فضيلت

٢٠١٠ حضرت ابو بريرة في كها كدرول الله الله الله الك تحفل جاربا تھا کہ اسے تحت پیاس لگی۔ چنانچہ اس نے ایک کویں میں اتر کر پانی پیا پھر جب بابرآیا تو کیاد کھتا ہے کہ ایک کتابانی رہا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے کیچڑ جاٹ رہاہے اس نے (اینے دل میں) کہا، یہ بھی اس ونت الی ہی بیاس میں مبتلا ہے جیسے ابھی مجھے گئی ہوئی تھی ( چنانچہ وہ پھر کنویں میں اتر ااور )اینے چمڑے کے موزے کو (یانی ہے ) بھر کر اے اپنے منہ سے پکڑے ہوئے او برآیا اور کتے کویانی پلایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کی مغفرت کی ۔ صحابہ نے عرض کیا، یار سول الله! کیا ہمیں چو یاؤں پر بھی اجر ملے گا، آپ نے ارشادفر مایا، ہر

#### جاندار میں تواب ہے

### باب ۸۰۹-جن کے نزد یک حوض اور مشک کاما لک ہی اس کے پانی کا حق دار ہے۔

۱۰۲۱ \_ حضرت ابو ہر رہ گئے کہا کہ رسول اللہ ﷺ فرہ یا اس ذات کی فتم ، جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے۔ میں (قیامت کے دن)
اپنے حوض سے کچھ لوگوں کو اس طرح دور کر دوں گا جیسے اجنبی اونٹ حوض سے دور کیوگائے جاتے ہیں۔

### باب ٢ • ٨. مَنُ رَّانَ اَنَّ صَاحِبَ الْحَوُضِ وَالْقِرُبَةِ اَحَقُّ بِمَآثِهِ

(١٠٢١) عَن أَبِيهُ رَّيُرَةً (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) عَنِ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِى بِيَدِهِ لَا تُؤُودُنَّ عَنُ حَوْضِى كَمَا تُذَادُ الْغَرِيْبَةُ مِنَ الْإِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ.
الْحَوْضِ.

فائدہ:۔مطلب بیہ ہے کہ جب پانی کوکوئی اپنے برتن میں رکھ لے یاا پنی مملو کہ زمین کے کسی حصہ میں اے روک لے تواب پانی کا مالک و ہی ہےاوراس کی اجازت کے بغیراس میں ہے پانی لینا درست نہیں ہے۔

(۱۰۲۲) عَنُ اَسِى هُسرَيُرة (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) عَنُ النَّهُ يَعَالَىٰ عَنُه) عَنُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلْثَةٌ لَّا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلَا يَنْظُرُ النَّهِمُ رَجُلِّ حَلَفَ عَلَى سِلُعَةٍ لَقَدُ الْعُطِى بِهَا اَكُثَرُ مِمَّا اُعُطِى وَهُوَ كَاذِبٌ وَّرجُلِّ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِيَةٍ بَعُدَ الْعَصُرِ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ عَلَى مَنْ عَفُلَ مَآءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ الْيَوْمَ اَمُنَعُكَ مَسْلِم وَرَجُلُ مَنَعُ فَضُلَ مَآءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ الْيَوْمَ اَمُنَعُكَ فَضُلَ مَالَمُ تَعْمَلُ يَدَا كَ.

۲۲ - احضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین طرح کے آدمی ایسے ہیں جن سے تیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات بھی نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف نظرا تھا کر دیکھے گا۔ وہ مخص جو کسی سامان کے متعلق قسم کھالے کہ اسے اس کی قیمت اس سے زیادہ دی جارہی تھی جتنی اب دی جارہی ہے والنکہ وہ اپنی اس قسم میں جھوٹا ہو۔ وہ خص جس نے جھوٹی قسم عصر کے بعد اس لئے کھائی کہ اس کے ذریعہ ایک مسلمان کے مال کوہضم کر جائے۔ وہ مخص جو فاضل پانی سے کی کورو کے اللہ تعالی فرمائے گا کہ آئی میں اپنافضل اس طرح تہمیں نہیں دوں گا جس طرح تم نے ایک ایسی چیز کے ذاکد جھے کو نہیں دیا تھا، جسے فور تمہارے ہاتھوں نے بنایا بھی نہ تھا۔

باب ۷۰۸۔ القداور اسکے رسول کھے کے سواکسی کی چراگاہ متعین نہیں ۱۰۲۳۔ حضرت صعب بن جثا مدرضی اللہ عند بیان فرمایا کدرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کے سواکسی کی چراگاہ متعدد نہیں

باب ۸۰۸ ۔ انسانوں اور جانوروں کا نہر سے پانی پینا ۱۰۲۴ ۔ حضرت ابو ہر پرہ ٹے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، گھوڑ اا کی شخص کے لئے پردہ ہے اور تیسرے کے لئے وال ہے جس کے لئے گھوڑ اجروثواب کا باعث ہے وہ شخص ہے جواللہ کی راہ کے لئے اس کی پرورش کرے وہ اسے کی ہریا لے میدان میں باندھے یا (راوی نے کہا کہ ) کسی باغ میں ، تو جس قدر بھی وہ اس ہریا لے میدان یا

#### باب ٢٠٨. لاحِمْى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ عَلَى

(١٠٢٣) عَن الصَّعُبَ ابُنَ جَثَّامَةَ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ عَنُه) قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ لَاحِمْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ لَاحِمْى اللَّهِ وَلَرُسُولِهِ .

باب ٨٠٨. شُرُبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِ مِنَ الْانْهَارِ ( ٢٤) عَنْ اَبِي هُرَيُرَة ( رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه ) اَنَّ رَسُولَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه ) اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ لِرَجُلٍ الْحَيْلُ لِرَجُلٍ اللَّهِ قَالَ الْحَيْلُ لِرَجُلٍ اللَّهِ قَالَ الْحَيْلُ لِلْرَجُلِ اللَّهِ قَاطَالُ بِهَا فِي مَرُجِ اللَّهِ قَاطَالُ بِهَا فِي مَرُجِ اَوْرَوْضَةٍ فَمَا اَصَابِتُ فِي طَيْلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرُج اَوْ الْوَرَوْضَةِ فَمَا الْمَرُج اَوْ اللَّهِ اللَّهِ قَاطَالُ مِنَ الْمَرُج اَوْ

باغ میں چرےگا،اس کی صنات میں لکھاجائے گا۔اگراتفاق ہےاس کی

۳۳۳

الرَّوُضَةِ كَانَت لَهُ حَسنَاتٍ وَّلَوُ انَّهُ انْقَطَعَ طِيلُهَا فَاسَتَنَّتُ شَرَفًا اَوُشَرَفَيْنِ كَانُتَ اثَارُهَا وَ اَرُواتُهَا حَسنَاتٍ لَهُ وَشَرِبَتُ مِنهُ وَلَمُ حَسنَاتٍ لَهُ فَهِي لِذَالِكَ حَسنَاتٍ لَهُ فَهِي لِذَالِكَ الْحُرِّ وَّ رَجُلٌ رَّبَطَهَا تَغَنِيًّا وَ تَعَفُّقًا ثُمَّ لَمُ يَنُسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِ هَافَهِي لِذَالِكَ سِتُرَّ وَجُلُ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِ هَافَهِي لِذَالِكَ سِتُرَّ وَجُلُ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِ هَافَهِي لِذَالِكَ سِتُرَّ وَرَجُلُ رَبُطَهَا فَعَيْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وِزُرَّ سُعِلَ لَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَرُرُو سُعِلَ لَ مَسُولُ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَرُرُو سُعِلَ لَ مَسُولُ اللهِ عَلَي فِيهَا شَيَّ إِلَّا هَذِهِ الْاَيَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُالُ عَلَيْ فِيهَا شَيِّ إِلَّا هَذِهِ الْاَيَةُ وَمَلُ مَنْ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَ حَيُرًا يَرَهُ وَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَ حَيُرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَ حَيُرًا يَرَهُ وَمَلَ مَا أَنْ فَلَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَ حَيُرًا يَرَهُ وَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَ حَيُرًا يَرَهُ وَ مَنْ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَ حَيْرًا يَرَهُ وَمَلُ عَلَيْهِا لَعَنْ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَ حَيُرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَ خَيْرًا يَرَهُ فَي مَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ فَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ری توٹ گئی اور گھوڑا ایک یا دومرتبہ آگے کے پاؤں اٹھا کرکودا، تواس کے
آثار قدم اور اس کا گوبرلید بھی مالک کی حسات میں لکھا جائے گا۔ اگر وہ
گھوڑا کسی نہر سے گذرا اور اس نے اس کا پانی پیا تو خواہ مالک نے اس
پلانے کا ارادہ نہ کیا ہولیکن یہ بھی اس کی حسنات میں لکھا جائے گا۔ تواس نیت
سے پالا جانے والا گھوڑ اانہیں وجوہ کی بنا پر باعث تواب ہے۔ دوسر اشخص وہ
ہے جولوگوں سے بے نیاز رہنے اور ان کے سامنے دست سوال بڑھانے
سے بچنے کے لئے گھوڑ ایا تاہے، پھر اس کی گردن اور اس کی پشت کے سلسلے
میں اللّہ تعالی کے جن کو بھی فراموش نہیں کرتا تو یہ گھوڑا آپنے مالک کے لئے
میں بالتا ہے تو یہ گھوڑ ایا تاہے، چوگھوڑے والی ہے۔ رسول اللّہ بھی ہے گرھوں
کی بارے میں دریا فت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچھے اس کے تعلق
کوئی تھم وتی سے معلوم نہیں ہوا ہے، سوا اس جامع اور منفرد آیت کے ''جو
گوئی تھم وتی سے معلوم نہیں ہوا ہے، سوا اس جامع اور منفرد آیت کے ''جو
شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، اس کا بدلہ پائے گا اور جوذرہ برابر بھی برائی
کرے گائی کا بلالہ پائے گا۔''

### باب ٩ ٠٨. بَيْع الْحَطَب وَالكَلاءِ

(١٠٢٥) عَنُ عَلِيّ ابُنِ آبِي طَالِب (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ) أَنَّه وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا أَخُرَى فَانَحْتُهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا أُخُرَى فَانَحْتُهُمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا أُخُرَى فَانَحْتُهُمَا يَوْمَا عِنُدَ بَالِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا إِذْ حَرًا لِآبِيعَه وَمَعِى صَائِعٌ مِّن بَيْى الْمُعَلِيقِ وَمَعِى صَائِعٌ مِّن بَيْى فَي اللَّهُ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَة ( رضى الله قَدُنُ اللَّهُ عَلَى عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَة ( رضى الله تعالى عنها) وَحَمُزةٌ بُن عَبُدِ الْمُطَّلِبُ يَشُرَبُ فِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَة ( وضى الله قَلْتُ اللَّهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَ الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ وَ الله الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهِ وَ الله الله عَلَيْهِ وَ الله الله عَلَيْهُ وَ الله الله عَلَيْهِ وَ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهِ وَ الله الله الله عَلَيْه وَالله عَلَيْهُ الله الله الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْه وَالله عَ

عِنُدَه 'زَيُدُ بُنُ حَارِثَةَ (رضى الله عنه) فَاحُبَرُتُه ' الْحَبَرَ فَحَرَجَ وَمَعَه 'زَيُدٌ فَانُطَلَقُتُ مَعَه ' فَدَحَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَه ' وَ قَالَ هَلُ ٱنْتُمُ إِلَّا عَبِيدٌ لِابَآئِ فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتَهَهُ قِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنُهُم وَ ذَلِكَ قَبُلَ تَحْرِيمِ الْخَمُدَ.

میں نبی کے خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی خدمت میں اس وقت زید بن حارث کی خدمت میں اس وقت زید بن حارث کی خدمت میں اس وقت زید بن حارث کی موجود سے میں نے آپ کو واقعہ کی احلاع دی تو آپ (حمزه میں بھی آپ کے ساتھ سے حضور کی جب حمزہ کے بیبال پنچ اور (ان کے اس فعل پر) خفکی کا اظہار فر ما یا تو حمزہ نے نظر اٹھا کر کہا '' تم سب' میر نے آباء کے غلام ہو، حضور اگرم کی الٹے پاؤل والی ہوئے اور ان کے پاس سے چلے آئے۔ بیشر اب کی حرمت سے سلے کا واقعہ ہے۔

فائدہ:۔جیسا کہ حدیث میں خوداس کی تصریح ہے کہ بیدا قعد شراب کی حرمت ہے پہلے کا ہے اوراس وقت تک بہت ہے مسلمان شراب پیتے سے اور بہت سے دوسر ہے ایسے افعال کرتے تھے جن کی حرمت نہیں نازل ہوئی تھی اور جہنہیں حرمت کے نازل ہونے کے بعد یک لخت چھوڑ دیا تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم بھٹے کے چھاتھ اور اس طرح رشتہ میں بڑے تھے۔ اس لئے شراب کی مستی میں بڑے فنح کے ساتھ انہوں نے حضور اکرم بھٹے سے بیکلمات کے ۔حضور بھٹور آس لئے واپس تشریف لائے کہ ایسے مواقع پر جب انسان کے ہوش و ہواس درست نہ ہوں اس طرح پیش آنے کے بعد تھمرنا مناسب نہیں ہوتا۔ بی حدیث اس باب میں اس لئے یائے ہیں کہ اس میں گھاس فروخت کرنے کا ذکر ہے۔

### باب ١ ١ ٨. الْقَطآئِع

(۱۰۲٦) عَنِ أَنَسِ (رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَلِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَلِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعُلِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعُلِيهِ مِنَ الْبَحُرِيُنِ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ حَتَّى تُقُطِعَ لِإِخُوانِنَامِنَ الْمُهَاجِرِيُنَ مِثَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### باب ١ ٨. الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ اَوُ شِرُبٌ فِيُ حَآئِطٍ اَوُ فِيُ نَحُلٍ

(۱۰۲۷) عَن عَبداللّه بن عُمرَ (رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهما) قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهما) قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ ابْتَاعَ نَحُلَّا بَعُدَ أَن تُوَبِّرَ فَثَمَرَتُهَا لِبُبَائِعِ إِلَّا أَن يَّشُتَرِطَ النَّهُ بَتَاعَ عَبُدًا وَّلَهُ مَالٌ فَمَا لُهُ لَلَّهُ مَالٌ فَمَا لُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَّةُ اللَّهُ الللْلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

باب٢ / ٨. مَنُ اَخَذَ اَمُوالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَآءَ هَا اَوُ إِتُلاَ فَهَا

### باب ۱۸ - قطعات آراضی

1017- حضرت انس نَّ فَر ما یا که نبی کریم ﷺ فے بحرین میں پچھ قطعات آراضی دینے کا (انصار کو) ارادہ کیا تو انصار نے عرض کیا کہ (ہم اس وقت تک نہیں لیس گے) جب تک آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اسی طرح کے قطعات نہ عنایت فرمائیں اس پر آنحضور ﷺ نے فرما یا کہ میرے بعد (دوسرے لوگوں کو) تم پر ترجیح دی جایا کرے گی تو اس وقت تم میرے بعد (دوسرے لوگوں کو) تم پر ترجیح دی جایا کرے گی تو اس وقت تم صبر کرنا ، تا آ نکہ جھے ہے آ ملو۔

بر رہ ۱۹۰۰ میں سور سے اور جا باغ کے احاطے سے گذرنے کا حق یا گئی کے احاطے سے گذرنے کا حق یا گئی کے احاطے سے گذرنے کا حق یا کئی کی خلستان کے لئے پانی میں اس کا پچھ حصہ ہے اس اس کا پچھ حصہ ہے اس کے حفرت عبد التد این عمر نے فرمایا میں نے درول اللہ کے این اور خت بیجا تو (اس مال کی فصل کا) پھل بیچ والے ہی کا رہتا ہے، ہاں اگر خریدار شرط لگا دے والے ہی کا رہتا ہے، ہاں اگر خریدار شرط لگا دے والے کا ہوتا نے کوئی ایسا غلام بیچا جس کے پاس پچھ مال تھا تو وہ مال بیچ والے کا ہوتا ہے، ہاں اگر خریدار شرط لگا دے تو بیصورت متعنی ہے۔ ہاں اگر خریدار شرط لگا دے تو بیصورت متعنی ہے۔ باب اگرامی جس نے لیا ہو یا ہفتم کر جانے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کوئی ایسا کی اس کے لئے کے لئے کے لئے کا موتا کے لئے کے لئے کوئی ایسا کی ایس کے لئے کوئی ایسا کی کوئی کی نہ سے لیا ہو یا ہفتم کر جانے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کوئی ایسا کوئی کی نہ سے کیا ہو یا ہفتم کر جانے کے لئے کے لئے کوئی ایسا کوئی کی نہ سے کے لئے کوئی کی نہ سے کے لئے کوئی کے لئے کوئی کے کہ کوئی کے لئے کوئی کے کہ کوئی کر کے کی نہ سے کے لئے کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کہ کوئی کی کہ کوئی کی کی کے کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کر کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کیا کہ کوئی کی کے کہ کوئی کی کوئی کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کے کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ ک

(١٠٢٨) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ أَخَذَ آمُوالَ النَّاسِ يُرِيُسُدُ أَدَاءَ هَا أَدَّى اللَّهُ عَنُهُ وَمَنُ أَخَذَ يُرِيدُ إِتَلَا فَهَا اتَّلَفَةُ اللَّهُ.

#### باب ١٨. أَدَآءِ الدُّيُوُن

(۱۰۲۹) عَنُ أَبِي ذَرِّ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَبُصَرَ يَعُنِيُ ٓ اُحُدًا قَالَ مَا أُحِبَ اَنَّهُ يُحُولُ لِي ذَهَبًا يَّمُكُثُ عِنُدِى مِنُهُ قَالَ مَا أُحِبَ اَنَّهُ يُحُولُ لِي ذَهَبًا يَّمُكُثُ عِنُدِى مِنهُ فَالَ مَا أُحِبَ اللَّهُ عَلَيْ إِلَّا مَنُ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا اللَّكُتُ رِيُنَ هُمُ الاَقَلُولُ اللَّهَ مَنُ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَ نَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْ

### باب ٣ ١ ٨. حُسُنِ الْقَضَاءِ

(١٠٣٠)عَنُ حَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَبُدِاللَّهِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ آتَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي

۲۸ • ا۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ آپ ﷺ نے فر مایا: جو کوئی لوگوں کے مال قرض کے طور پرادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو القد تعالی بھی اسے ادا کرنے کے سامان بیدا فرمادیتا ہے، ورجو کوئی نددینے کے ارادہ سے لیت ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس مال میں کوئی نفع نہیں رہنے دیتا۔

### باب۸۱۳\_قرض کی ادا ئیگی

۱۰۲۹\_حضرت ابوذر ٹے بیان کیا کہ میں نی کریم ﷺ کے ساتھ تھا۔ حضورا کرم ﷺ نے جب دیکھا، آپ کی مرادیہاڑ (کودیکھنے) ہے تھی، تو فرمایا کمہیں ربھی پیندنہیں کروں گا کہا گراحدسونے کا ہوجائے (اورتمام کا تمام میرے قبضہ میں ہو) تو اس میں سے میرے پاس ایک دینار کے برابر بھی تین دن سے زیادہ ہاتی رہے، سوااس دینار کے جو میں کسی کو قرض ادا کرنے کے لئے رکھانوں، پھرارشادفر ماہا، دنیا میں زیادہ ( مال ) والے ہی (عموماً ثواب کا) کم حصہ پاتے ہیں،سواان افراد کے جواینے مال و دولت کو بول اور بول خرچ کریں (راوی حدیث) ابوشہاب نے اینے سامنے دائیں طرف اور بائیں طرف اشارہ کرکے واضح کیا (مال کواللہ کے رائے میں خوب خوب خرج کرنے کو) لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ پھرآ نحضور ﷺ نے فرمایا کہ پہبیں تشہر ہےرہواور آ بتھوڑی دورآ کے کی طرف بڑھے۔ میں نے کچھآ وازئی (جیسے آپ سی سے گفتگو فرمارہے ہوں )۔ بیں نے جا ہا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاؤں، کیکن کھرآ پ کا ارشاد یادآ یا که'' بہیں اس وقت تک تھبرے رہنا جب تك مين نه آجاؤل ''اسكے بعد جب آنحضور ﷺ شریف لائے تو میں نے عرض کیایار سول اللہ! میں نے کچھ ساتھایا (راوی نے بیکہا کہ) میں نے کوئی آ واز سی تھی۔ آ بھے نے فر مایاتم نے بھی سنا! میں نے عرض کیا ہاں! آ ب اللہ فائد نے فرویا کہ میرے یاس جرائیل علیدالسلام آ ئے تھے اور يدكهد كئ ميل كةمهارى امت كاج تحف بهى اس حالت ميس مرع كاكدالله کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھراتا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے یو چھا کہا گرچہ وہ اس طرح ( کے گناہ ) کرتار ہا ہوتو انہوں نے کہا کہ ہاں آ خرکار،اگراسلام براس کی موت ہوئی تو جنت میں ضرور جائے گا۔

### باب ۸۱۸\_قرض بوری طرح ادا کرنا

٠٣٠ ا حضرت جابر بن عبدالله ن فرمایا که میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آ ہے مجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے۔ آنحضور ﷺ نے الْمَسُجِدِ فَقَالَ صَلِّ رَكُعَتَيْنِ وَكَانَ لِيُ عَلَيْهِ دَيُنَّ فَقَضَانِيُ وَزَادَنِيُ۔

### باب٥١٨. الصَّلوةِ عَلَى مَنُ تَرَكَ دَيْنًا

(۱۰۳۱) عَنُ اَبِى هُرَيْرَة (رَضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) اللَّهُ اَعَالَىٰ عَنُه) اللَّهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنُ مُّوْمِنِ إِلَّا وَانَا النَّبِيُّ الْكَانِيةِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنُ مُّوْمِنِ اللَّهِ وَانَا اوُلَا حِرَةِ اِقْرَءُ وَآ اِلْ شِئْتُمُ النَّبِيُّ اولَا حِرَةِ اِقْرَءُ وَآ اِلْ شِئْتُمُ النَّبِيُّ الْوَلْمَ النَّبِيُّ اللَّهُ وَمِنُ النَّهُ وَاللَّهُ مَنُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَلُ كَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### باب٢ ١٨. مَايُنُهِي عَنُ إِضَاعَةِ الْمَال

(۱۰۳۲) عَنِ المُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَة (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَيْ عَنهُ) قَالَ قَالَىٰ عَنهُ) قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهُ كُمُ عُقُوقَ الْاُمَّهَاتِ وَوَأَدَالْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ عَلَيْهُ كُمُ قَيْلُ وَقَالَ وُكَثَرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.

### كِتَ**ابُ فِي الْخَصُومَاتِ** باب ١٨. مَّايُذُكَرُ فِي الْإَشْخَاص

. وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسُلِمِ وَالْيَهُوُدِ

(۱۰۳٤) عَنُ آبِي هُرَيُرَة (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ) قَالَ السَّبَّ رَجُلَّ مِن الْيَهُودِ السُّبَ رَجُلَّ مِن الْيَهُودِ قَالَ الْمُسُلِمِينَ وَرَجُلَّ مِن الْيَهُودِ قَالَ الْمُسُلِمُ وَالَّذِي اصطفى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَلَمِينَ فَقَالَ الْيَهَوُدِيُ وَالَّذِي اصطفى مُوسَى عَلَى الْعَلَمِينَ فَقَالَ الْيَهَوُدِيُ وَالَّذِي اصطفى مُوسَى عَلَى الْعَلَمِينَ

فرمایا که دورکعت نماز پڑھاو۔میرا آنحضور پر قرض تھا آپ ﷺ نے اسے ادا کیااورزیادہ بھی دیا (اپن طرف ہے)۔

#### باب۸۱۵ مقروض کانماز جنازه

اسوار حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ بی کریم ﷺ نے فرمایا، ہرمومن کا میں دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اگرتم چاہوتو یہ آیت پڑھلان نجی مومنوں سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں' اس لئے جومومن بھی انقال کرجائے اور مال جھوڑ ہے تو ورثاء اس کے مالک ہوتے ہیں، جو بھی ہوں اور جو محض قرض جھوڑ ہے یا عیال جھوڑ نے تو وہ میں ہوں۔ میرے یاس آ جا کیں کہان کا ولی ہیں ہوں۔

#### باب۸۱۶ مال ضائع کرنے کی ممانعت

۱۰۳۲ - حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا، اللہ تعالی نے تم پر ماں (اور باپ) کی نافر مانی، الرکیوں کوزندہ وفن کرنا، (واجب حقوق کی )ادائیگی نہ کرنا اور (دوسروں کا مال ناجا ئز طریقہ پر)لینا حرام قرار دیا ہے اور فضول بکواس کرنے کثرت سے سوالات کرنے اور مال ضائع کرنے کونا پیند قرار دیا ہے۔

# کتاب خصومات کے بیان میں

باب ۱۵۸ مقروض کوایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کرنے اور مسلمان اور یہودی میں جھڑے سے متعلق احادیث کرنے اور مسلمان اور یہودی میں جھڑے سے متعلق احادیث ۱۹۳۰ محضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے فرمایا میں نے ایک محض کوتر آن کی خلاف منا تھا۔ اس لئے میں ان کا ہاتھ تھا ہے آنحضور ﷺ کی خدمت میں لئے گیا۔ آنحضور ﷺ کی خدمت میں لئے گیا۔ آنحضور ﷺ نے دونوں میں لئے گیا۔ آنحضور ﷺ نے بیان کیا، میرا یقین ہے کہ آنحضور ﷺ نے درست پڑھے ہو۔ رادی نے بیان کیا، میرا یقین ہے کہ آنحضور ﷺ نے بیان کیا، میرا یقین ہے کہ آنحضور ﷺ نے بیان کیا، میرا یقین ہے کہ آنحضور ﷺ نے بیان کیا، میرا یقین ہے کہ آخلاف کرکے میں کہ وگئے تھے۔

۱۰۳۴۔حفرت الو ہریرہ نے بیان کیا کہ دو مخصوں نے، جن میں ایک مسلمان اور دوسرا یہودی تھا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ مسلمان نے کہا، اس ذات کی متم جس نے محمد کھی کو تمام دنیا والوں میں منتخب کیا اور یہودی نے کہا، اس ذات کی متم جس نے موٹ کو تمام دنیا والوں میں منتخب کیا۔

فَرَفَعَ الْمُسُلِمُ يَدَه عَنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجُهَ الْيَهُودِيِّ فَلَا مُسَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمَ فَسَالَه عَنُ ذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فائدہ:۔انبیاء میں ایک دوسر بے پر فضیلت ٹابت ہے، کین اس کی ممانعت بھی آنحضور کے نفر مائی ہے۔فضیلت اور ترجے میں عام طور سے لوگ اعتدال کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک کی فضیلت میں اس طرح لگ جاتے ہیں کہ دوسر ہے کی تنقیص ہوجاتی ہے اور ممانعت اسی لئے آئی ہے۔ جہاں تک آنحضور کے کاس ارشاد کا سوال ہے کہ'' مجھے موئی (علیہ السلام) پر ترجے ندو۔' تو اسے علماء نے آپ کی کو اضع پر محول کیا ہے۔ اس طرح کی متعدد احاد یہ متعدد اخبیاء کے بارے میں مختلف مواقع پر آپ کے نور ائی ہیں۔ ہم ان سب کو حضور اکر م کی گئی تو اضع پر محول کریں گے۔ جن روا تحول میں آپ کی فضیلت کا ذکر آیا ہے وہی اصل میں عقیدہ ہیں۔ بہر حال افضلیت اور مفضو لیت کے باب میں احتیاط کا داستہ یہی ہے کہ زیادہ جراکت سے کام نہ لیا جائے اور نہ اس میں کوئی انہاک اختیار کیا جائے ، کیونکہ اس طرح عموماً حد سے باب میں احتیاط کا در سے ہے۔ اس طرح نے ہیں اور بھارا کی محقیدہ ہیں۔ بہر دی سے کہ اس طرح کے مباحث میں پڑا جائے۔ یہود کی اور مسلمان کے واقعہ کو دیکھئے کہ نبی کریم کی نے کس طرح آئیں سمجھایا اور ان سے کس بات کا مطالبہ کیا ہے۔

(۱۰۳٥) عَنُ أَنَسِ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ) أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ حَارِيَةٍ بَيُنَ حَحْرَيُنِ قِيلَ مَنُ فَعَلَ هَذَابِكَ أَفَلَالُ أَفَلَانٌ حَتَى سُمِّى الْيَهُودِيُّ فَأُومَتُ برَاسِهَا فَاكُولُ أَفَلَانٌ خَتَى سُمِّى الْيَهُودِيُّ فَأُومَتُ برَاسِهَا فَالْحَدِدُ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَبِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَاسُهُ بَيُنَ حَجْرَيُنِ

1000۔ حضرت انس نے فرمایا کہ ایک یہودی نے ایک باندی کا سر دو پھروں کے درمیان میں کر کے پچل دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ بیمعاملہ کس نے کیا ہے؟ فلاں نے بطیاں نے جب یہودی کا نام آیا تواس نے اپنے سر سے اشارہ کیا (کہ ہاں!) یہودی پکڑا گیا اور اس نے بھی اعتراف کرلیا۔ چنانچہ نی کریم ﷺ نے تھم دیا اور اس کا سربھی دو پھروں کے درمیان کر کے پکل دیا گیا۔

فا کدہ:۔امام شافعی قصاص میں مماثلت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح اور جن اذیوں کے ساتھ قاتل نے تل کیا ہوگا ای طرح اسے بھی قتل کردیا جائے۔ کیکن امام ابوضیفہ کے نزدیک قصاص میں مماثلت نہیں ہے بلکہ قصاص کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اس کی گردن تلوار سے ماردی جائے۔اس حدیث میں اگر چہ قصاص کا ذکر آیا ہے لیکن احناف کے نزدیک اس کی حیثیت تعزیر کی ہے۔ قاتل میہودی ڈاکو قعا، اور اس نے عورت کے زیورات اتار کئے تھے اور اسے نہایت بے دردی سے مارا تھا، اس کئے اسے سیاسیۂ اور تعزیر اُس کے طرح کی سزادی گئی۔

باب ٨ ١ ٨. كَلام الْحُصُوم بَعْضِهِمُ فِي بَعْض (١٠٣٦) عَنُ عَبُدِاللّهِ (رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَلَفَ عَلى يَمِينُ وَهُوَ فِيهُا فَاحِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسُلِمٍ لَّقِي اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَالُ قَالَ فَقَالَ الْاشْعَثُ فِيَّ وَاللّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِّنَ الْيَهُودِ

باب ۸۱۸ ـ مدعی اور مدعی علیه کی آپس میس گفتگو
۱۰۳۲ ـ حضرت عبداللّه فی کها که رسول الله الله فی نیم مایا، جس نے کوئی
حجموثی قسم جان ہو جھ کر کھائی تا کہ مسلمان (یا غیر مسلم) کا مال نا جائز
طریقه پر حاصل کر ہے تو وہ اللّه کے سامنے اس حالت میں پیش ہوگا کہ
خداوند قدوس اس پر نہایت غضبناک ہونگے ۔ اس پر حضرت اشعث نے
کہاوالله! مجمدے ہی متعلق ایک مسلے میں آپ بھی نے یور مایا تھا میر ب
ادر یہودی کے درمیان ایک زمین کا معاملہ تھا۔

فائدہ:۔اگر حاکم عدالت کے سامنے مدعی اور مدعی علیہ نے ایک دوسرے کے خلاف سخت کلامی کی یا نامناسب الفاظ استعال کئے تو اس پر عدالت انہیں کوئی تعزیر دے سکتی ہے؟ حدیث میں اس مسئلہ کی وضاحت کی گئی ہے۔اصل میں مصنف کا مقصد زیادہ واضح نہیں ہوا کہ نامن سب الفاظ اور سخت کلامی کی حدود کیا ہے۔ ویسے اس میں شبہ کی گنجائش ہی کیا ہے کہ عدالت کے باہر بھی اگر بعض سخت الفاظ کس کے متعلق استعال کئے جائیں تو اس کی سزاخود اسلامی قانون میں موجود ہے۔ پھر عدالت کا احترام تو بہر حال ضروری اور وہاں کھڑے ہوکر کوئی نامن سب لفظ کسی کے متعلق استعال کرنا یقینا قابل سزا ہوگا۔

# كِتَابٌ فِي اللَّقُطَةِ

باب ٩ ١٨. وَإِذَا اَخْبَرَهُ وَبُ اللَّقُطَةِ بِالْعَلامَةِ دَفَعَ اللَّهِ الْكَالِمَةِ دَفَعَ اللَّهِ الْكَالُمَةِ دَفَعَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ)

قَالَ لَقِينتُ أُبِيَّ بُنَ كَعُب (رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ)

قَالَ لَقِينتُ أُبِيَّ مُن كَعُب (رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ)

فَقَالَ اَخَدُتُ صُرَّةً مِّائَةَ دِينَارٍ فَاتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِّفُهَا حَولًا فَعَرَّفُتُهَا حَولًا فَعَرَّفُتُهَا حَولًا فَعَرَّفُتُهَا مَولًا فَعَرَّفُتُهَا اللهُ المَدُنعُ اللهُ المَعْرَفَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

# كتاب مسائل لقط كے بيان ميں

باب ۱۹۹۹ مالک لقط نشانی بتاد ہے تواسے دید دینا چاہئے

۱۹۳۷ مار حضرت سوید بن غفلہ ؓ نے فرمایا میں نے ابی بن کعب ؓ سے

۱۹۳۵ ملاقات کی توانہوں نے کہا کہ میں نے سود ینار کی ایک تھیلی (کہیں راستے

میں پڑی ہوئی) پائی میں اے رسول اللہ کے کہ خدمت میں لایا تو آپ

میں پڑی ہوئی) پائی میں اے رسول اللہ کے خدمت میں المایا تو آپ

تک اعلان کیا ، لیکن مجھے کوئی ایسا شخص نہ ملا جواسے پچپان سکتا اسلئے میں

تک اعلان کیا ، لیکن محمد میں حاضر ہوا۔ آپ نے بحرفر مایا کہ ایک سال

تک اس کا اعلان کرتے رہو۔ میں نے اعلان کیا ، لیکن مالک مجھے

نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ حاضر ہوا۔ اس مرتبہ آ مخصور کھی نے فرمایا کہ ایک

نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ حاضر ہوا۔ اس مرتبہ آ مخصور کھی نے فرمایا کہ ایک

تھیلی کی ساخت، دینار کی تعداد اور تھیلی کے بندھن کوذ ہن میں محفوظ رکھو،

اگراس کا مالک آ جائے (تو علامت بو چھکر اسے واپس کردینا) ورندا پنے فرج میں اسے استعال کرلو۔ چنانچے میں اسے اپنے افراجات میں لایا۔

نرچ میں اسے استعال کرلو۔ چنانچے میں اسے اپنے افراجات میں لایا۔

فائدہ: ۔ لقط ہراس چیز کو کہتے ہیں جورائے میں پڑی ہوئی ملے اورکوئی مخص اے اٹھائے، ہرائی شے متروک پڑبھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جس کا کوئی ما لک معلوم نہ ہو۔ احناف کے یہاں بی تقم صرف دیا تنا ہے ور نہ عدالت میں اس کا فیصلہ شہادت کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ اس میں وجدان اور گمان غالب ہے بھی فیصلہ ہوسکتا ہے۔ اعلان سے متعلق اس حدیث میں جوایک یا کئی سالوں کی تحدید ہے اس میں اس کا سب سے پہلے لحاظ رکھنا چاہئے کہ مخاطب ایک صحابی ہیں ، جلیل القدر صحابی! اور اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اتن طویل مدت تک اعلان کرتے رہنے کا تھم صرف انتہائی احتیاط اور تقویل کے پیش نظر ہے۔ احتاف میں خود مدت اعلان کی تحدید ہے متعلق اختلاف ہے۔ اور علامہ انور شاہ صاحب نے مبسوط

کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ دیانت کے ساتھ، پانے والاخوداس کا فیصلہ کرلے کہ کتنے دنوں تک اسے اعلان کرنا جا ہے تا کہ اگر دور قریب میں کوئی مالک ہوتواس تک بات پہنچ جائے اور پھرای قول کوخود بھی پہند کیا ہے۔ اس طرح اگر گری ہوئی چیز جو پائی گئی ہے ( لقط ) اس کی قیت دس درہم ( تقریباً ڈھائی روپے ) سے کم ہوتواس میں بھی اختلاف ہے۔ اگرا کی مدت تک اعلان کرتے رہنے کے بعد بھی اصل ما لک نہیں ملا تو لقطہ پانے والا اسے اپی ضرور یات میں خرج کر سکتا ہے اور اس میں تفصیل ہے ہے کہ اگر پانے والا نم یب اور چتاج ہے تو اعلان کے بعد اسے اپی ضروریات میں خرج کی خواہ ایک میں جائے تو بہر حال اسے وہ چیز لوٹانی پڑے گی ، خواہ ایک مدت تک اعلان کرتے رہنے کے بعد اسے اپی ضروریات میں خرج ہی کیوں نہ کر چکا ہو۔

### باب ٨٢٠. إِذَا وَجَدَ تَمُرَةً فِي الطَّرِيْقِ

(١٠٣٨) عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّىٰ لَانُقَلِبُ اِلَّى اَهُلِیُ فَاجَدُ التَّمُرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِیُ فَارُفَعُهَا لِا كُلَهَا ثُمَّ انْحَشَى اَنْ تَكُورُ لَ صَدَقَةً فَا لُقَيْهَا.

# باب ٨٢٠ ـ كونى شخص راسته مين تھجور پا تا ہے

۱۰۳۸ دھنرت ابوہریرہ ٹے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، میں اپنے گھر جاتا ہوں اور وہاں مجھے میرے بستر پر تھجور پڑی ہوئی ملتی ہے۔ میں اسے کھانے کے لئے اٹھالیتا ہوں، کیکن پھریہ خطرہ گذرتا ہے کہ نہیں صدقہ کی نہ ہو۔اس لئے چھوڑ دیتا ہوں۔

فا کدہ:۔ بیالی چیز ہے جس کے متعلق متیقن طریقے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مالک اسے تلاش کرتانہیں چھرے گا بلکہ عام حالات میں ایسی معمولی چیزوں کا کوئی خیال بھی نہیں کرتے۔

# كِتَابٌ فِي الْمَظَالِمِ وَالْغَصُبِ بِابِ ١ ٨٢. قِصَاصِ الْمَظَالِمِ

(۱۰۳۹) عَنُ آبِي سَعِيُدِ رِالْحُدُرِيِّ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ) عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَلَصَ الْمُؤُمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بَقَنَطَرَةٍ بَيُنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيسَوُا بَقَنَطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيسَوُا بَقَنَطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّذِي الْجَنَّةِ وَالنَّذِي الْحَنَّةِ فَوَالَّذِي نَفُسُ إِذَا نُقُّولُ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ لاَحَدُهُمُ بِمَسُكَنهِ فِي الدُّنيَا۔

# ظلم اورغصب کے مسائل باب۸۲۱ مظالم کابدلہ

۱۳۹-دحفرت ابوسعید خدری نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی (حساب کے بعد) تو آئیس ایک بل پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا، روک لیاجائے گا اور وہیں ان کے ان مظالم کابدلد دے دیاجائے گا جو باہم دنیا میں کرتے تھے، پھر جب ان کی تحقیہ و تہذیب (روحانی) ہو چکے گی تو آئیس جنت میں داخلہ کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی تم اجس کے قبضہ وقدرت میں محمل جائے گی۔ اس ذات کی تم اجس کے قبضہ وقدرت میں محمل جائے گا دہ بہتر مل کے این ہے، ان میں سے ہو خض اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی زیادہ بہتر طریقہ پر بہجانے گا۔

فائدہ: علامة رطبیؒ نے لکھا ہے کہ بیدوسرا بل صراط ہوگا، پہلا بل صراط وہ ہوگا جس سے تمام اہل محشر کو، ان مقدس ہستیوں کے استثناء کے بعد جو حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گی، گذر ناپڑ ہے گا اور ایک طبقہ بھی ایسا ہے جواس بل سے نہیں گذر پائے گا اور بیدو ہوگ ہیں جن کے انتہائی سکین مظالم کی پاواش میں جہنم خود آئیں کھینچ لے گی۔ بیہ پہلا بل صراط اکبر ہے۔ جولوگ اس مرحلہ پر نجات پاجا ئیں گے اور وہ صرف مسلمان ہوں گے تو آئیں جنت کی طرف جاتے ہوئے ایک خاص بل پر روک لیاجائے گا۔ یہاں مسلمانوں کے صغیرہ گنا ہوں کی سزادی جائے گے۔ یہاں دو کے جانے والوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جسے دوبارہ دوزخ کی طرف بھیجا جاسکے بلکہ مظالم کی تحقیہ کے بعد آئییں جنت میں داخل کیا جائے گا۔

### باب ٨٢٢. قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ اَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِيْنَ

رَجُلُ مَنَ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَمَلَ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى عَنَهُ) قَالَ اللّهُ عَالَى عَنهُ) قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمْرَ الحِدِّ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّحُوٰى فَقَالَ سَمِعُتَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّحُوٰى فَقَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّهَ يُدُنِى المُوولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّهَ يُدُنِى المُومُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسُتُرهُ وَيَقُولُ إِنَّ اللّهَ يُدُنِى المُومُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسُتُره وَيَقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ يَدُنِى المُومُ مِنَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الظّلِمِينَ عَلَى الظّلِمِينَ عَلَى الطَّلِمِينَ عَلَى اللّهِ عَلَى الطَّلِمِينَ عَلَى الطَّلِمِينَ عَلَى الطَّلِمِينَ عَلَى الطَّلِمِينَ عَلَى اللّهِ عَلَى الطَّلِمِينَ عَلَى الطَّلِمِينَ عَلَى الطَّلِمِينَ عَلَى الطَّلِمِينَ عَلَى الطَّلِمِينَ عَلَى الطَّلِمِينَ عَلَى الطَّلِمِينَ عَلَى الطَّلِمِينَ عَلَى الطَّلِمِينَ عَلَى الطَّلِمِينَ عَلَى الطَّلِمِينَ عَلَى الطَّلِمِينَ عَلَى الطَّلِمِينَ عَلَى الطَّلُومِينَ عَلَى الطَّلِمِينَ عَلَى الطَّلِمِينَ عَلَى الطَّلِمِينَ عَلَى الطَّلْمِينَ عَلَى الْمُعْمَلُومُ الْمُنْ الْمُعْمَلُومُ الْمُؤْمِينَ عَلَى الطَّلْمِينَ عَلَى الطَّلْمِينَ عَلَى الطَّلْمِينَ عَلَى الطَّلْمِينَ عَلَى الطَلْمِينَ عَلَى الطَّلْمُ الْمُؤْمِينَ عَلَى الطَلْمُ الْمُؤْمِينَ اللّهُ عَلَى الطَلْمُ الْمُؤْمِينَ اللّهُ الْمُؤْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُؤْمِينَ اللّهُ الْمُؤْمِينَ اللّهُ الْمُؤْمِينَ اللّهُ الْمُؤْمِينَ اللّهُ الْمُؤْمِينَ اللّهُ الْمُؤْمِينَ اللْمُؤْمِينَ اللْمُؤْمِينَ الللّهُ الْمُؤْمِينَ اللّهُ الْمُؤْمِي اللّه

باب ٨٢٣. لَا يَظُلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ وَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ عَبُدِ اللهِ ابْنَ عُمَرَ (رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ ما) اَخْبَرَه وَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُسْلِمُه وَمَن فَرَّجَ عَالَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَن فَرَّجَ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَن فَرَّجَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنه كُرْبَةً مِّن كُرُبَةً مِن كُرْبَةً مِن كُرْبَةً مِن كُرْبَةً مِن مُسْلِمً استَرَه الله يَوْمَ القِيمَةِ.

باب ۸۲۳. أعِنُ آخَاكَ ظَالِمُا أَوُمَظُلُومًا (۱۰٤۲) عَنُ آنَس رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُصُرُ آخَاكِ ظَالِمًا اَوْمَ ظُلُومًا قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ هذَا نَنْصُرُهُ مَظُلُومًا فَكَيُفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَاخُذُ فَوُقَ يَدَيُهِ.

### باب۸۲۲ الله تعالیٰ کاارشاد که ''آگاه موجاوَ، ظالموں پرالله کی لعنت ہے۔''

باب۔ کوئی مسلمان کی مسلمان پڑھلم نہ کرے نہاں پڑھلم ہونے دے اسم ا۔ حضرت عبداللہ بن عرش نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے ہیں اس پڑھلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو خض اپنے بھائی کی ضرورت بوری کرتا ہے جو خض کی مسلمان کی ایک ہولئہ تعالی اس کی ضرورت بوری کرتا ہے جو خض کی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے گا، اللہ تعالی اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور فرمائے گا اور جو خض مسلمان (کے عیب کی) پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالی قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔

باب ۸۲۴ این بھائی کی مدد کرو،خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ۱۹۳۰ حضرت انس نے بھائی کہ در کرو،خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم کی مدد کرو،خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ۔ صحابہ نے عرض کیا، یارسول اللہ! ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں، کیکن ظالم ہونے کی صورت میں اس کی مدد کس طرح ہوگی؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ (ظالم کی مدد کی صورت میں سے کہ)

#### اس كا ماتھ پكر لو۔

فائدہ:فالم کی مدد کاطریقہ ینہیں کہ اس کوظم کرنے دیا جائے بیتو خوداس برظلم ہوگا بلکہ اس کی مدد کوطریقہ یہ کہ اسظلم کرنے سے بازر کھنے کی کوشش کی کی جائے ۔ حدیث میں کنابیاس سے ہے کہ اسے عملاً روک دینا چاہئے اگر اتن طاقت ہواورا گروہ سمجھانے سے بازنہ آتا ہو کیونکہ فلالم کے ساتھ اس سے بڑی ادر کوئی خیرخواہی نہیں۔

باب ٨٢٥. الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَّوُمَ الْقِيمَهِ

(١٠٤٣) عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَّوُمَ الْقِيْمَةِ

### باب ٨٢٢. مَنُ كَانَتُ لَهُ مُظُلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُل فَحَلَّلَهَا لَهُ هَلُ يُبَيِّنُ مَظُٰلِمَتَهُ

(١٠٤٤) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَاذَ لَهُ مَ ظُلَمَةٌ لِاَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَاذَ لَهُ مَ ظُلَمَةٌ لِللَّهُ مِنهُ الْيَوْمَ فَظُلَمَةٌ وَلَيْتَحَلَّلُهُ مِنهُ الْيَوْمَ فَبُلُ اللَّهُ عَمَلٌ قَبُلُ اللَّهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخِذَ مِنُ مَيْنَاتٌ مَظُلَمَتِهِ وَإِنْ لَّمُ تَكُنُ لَهُ عَمَلٌ حَسَنَاتٌ أَخِذَ مِنُ سَيْنَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

باب ۸۲۵ ظلم، قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا ۱۰۳۳ معزرت عبداللہ بن عررضی اللہ عند نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا۔

باب ۸۲۲ کسی کا دوسر شخص پرکوئی مظلمہ تھا اور مظلوم نے
اسے معاف کر دیا تو کیا اس مظلمہ کا نام لینا بھی ضروری ہے

ہم ۱۰۴۴ دھنرت ابو ہر پرہ نے کہا کہ رسول اللہ کھنے نے فر مایا، اگر کسی خض کا
ظلم (مظلمہ) دوسر نے کی عزت پر ہویا اور کسی طریقہ سے ظلم کیا ہوتو اسے
آج ہی، اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرالے، جس دن نہ دینار
ہوں، نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے
میں وہی لے لیا جائے گا اور اگر کوئی نیک عمل نہیں ہوا تو اس کے ساتھی
(مظلوم) کی برائیاں کی جائیں گی اور اس پرڈ ال دی جائیں گی۔

فائدہ: مظلمہ ہراس ظلم کو کہتے ہیں جو کوئی برداشت کرے، جو چیزیں کسی سے ظلماً لی جائیں ان پربھی مظلمہ کا اطلاق ہوتا ہے۔اس کامفہوم بہت عام ہے۔محسوس اور غیرمحسوس سب پراس کا اطلاق ہوسکتا ہے،اگر کسی نے کسی کی عزت پرجملہ کیا تو اسے بھی مظلمہ کہیں گے۔اسے کوئی ناجائز تکلیف پہنچائی یااس کی کوئی چیز زبردستی لے لی تو اسے بھی مظلمہ کہیں گے۔اس لئے ہم نے اس لفظ کا تر جمہ نہیں کیا، بلکہ عربی کے بعید لفظ کو باتی رہنے دیں۔

> باب ۸۲۷. اِثْمِ مَنُ ظَلَمَ شَيْئًا مِّنَ الْآرُضِ (۱۰٤٥) عَن سَعِيدَ بُنَ زَيُدٍ رَضِى اللَّهِ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ ظَلَمَ مِنَ الْآرُضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْع اَرَضِيْنَ.

> (١٠٤٦) عَن ابنِ عُمَّرٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحَذَ مِنَ الْاَرُضِ شَيْعًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوُمَ الْقِيْمَةِ اِلَى سَبُع اَرُضِيْنَ

> باب٨٢٨. إِذَا اَذِنَ اِنْسَانٌ لِلْآخَرَ شَيْنًا جَازَ (١٠٤٧) عَنُ جَبُلَةَ (رَضِىَ الـلّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ) قَالَ كُنَّا

باب ۸۲۷۔ اس مخص کا گناہ جس نے کسی کی زمین ظلماً لے لی ۱۰۴۵۔ حضرت سعید بن زید نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ہے ہے سا۔ آپ بھے نے فرمایا کہ جس نے کسی کی زمین ظلماً لے لی اسے سات زمین کا طوق پہنا یا جائے گا۔

۱۰۴۲ حضرت عبدالله ابن عمرٌ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا، جس شخص نے ناحق کسی زمین کا تھوڑا ساحصہ بھی لیا تو قیامت کے دن اسے سات زمینوں تک دھنسادیا جائے گا۔

باب کوئی شخص کسی دوسر ہے کو کسی چیز کی اجازت دی و جائز ہے ۱۰۴۷۔ حضرت جبلہ نے بیان کیا کہ ہم بعض اہل عراق کے ساتھ مدینہ بِالْمَدِيْنَةِ فِي بَعُضِ اَهُلِ الْعِرَاقِ فَاصَابَنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابُنُ النَّبُيُر (رَضِي اللَّه عَنه ) يَرُزُقُنَا التَّمَرَ فَكَانَ ابُنُ عُمَر (رَضِي اللَّه عَنهُما) يَمُرُّبِنَا فَيَقُول إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْاَقْرَانِ اللَّا اَنُ يَّسُتَا ذِنَ الرَّجُلُ مِنكُمُ اَخَاهُ.

باب ٨٢٩. قَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَهُوَ اللهُ صَامِ (١٠٤٨) عَنُ عَآئِشَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَبَغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْاَلَدُ الْخَصِمُ۔

باب • ٨٣٠ اِثْمٍ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ وَ النَّبِيِ ( ١٠٤٩) عَن أُمْ سَلَمَةَ (رَضِى اللَّه عَنها) رَوُجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجُرَتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجُرَتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجُرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ كَاتِينِي الْتَحْصُمُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ كَاتِينِي الْتَحَصُمُ فَلَعَلَّ بَعُضَ فَاحُسِبُ أَنَّهُ فَلَعَلَّ بَعُضَى لَهُ بِذَالِكَ فَمَن قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسُلِمٍ ضَدَقَ فَأَقْضِى لَهُ بِذَالِكَ فَمَن قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسُلِمٍ فَإِنَّهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ فَلْيَاخُذُهَا أَوْ فَلْيَتُرُكُهَا ـ

باب ٨٣١. قِصَاصِ الْمَظُلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ (١٠٥٠) عَنُ عُقُبَةَ ابْنِ عَامِرِ (رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ) قَالَ قُلْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ تَبْعَثْنَا فَننُزِلُ بِقَوْمٍ لَّا يَشُرُونَا فَمَا تَرْىٰ فِيْهِ فَقَالَ لَنَا إِنْ نَزَلْتُم بِقَوْمٍ فَمُرَ لَكُمُ بِمَا يَنبَغِى للِضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَّمُ يَفُعَلُواً فَخُذُوا مِنْهُمُ حَقَّ الضَّيفِ.

فا كدہ:۔احناف نے اس باب ميں كہاہے كه اگر كسى شخص نے دوسرے كسى شخص كا مال ظلماً ليا تو مال كے اصل ما لك كوية ت ہے كه اگروہ بعينه اپنامال يااس جنس سے كوئى دوسرامال، ظالم سے واپس لے سكتا ہے تو واپس لے لے۔اسے بيتن نہيں ہے كہ ظالم كاجو مال بھى پائے

میں مقیم سے، وہاں ہمیں قبط سے دوچار ہونا پڑا، ابن زبیر گھانے کیلئے ہمارے پاس مجور بجوایا کرتے سے اور ابن عمر ہماری طرف سے گذرتے تو فرماتے کہ رسول اللہ ہے نے (جب بہت سے لوگ مشتر کہ طریقہ پر کھارہے ہوں تو) دو مجوروں کوایک ساتھ ملاکر کھانے سے منع فرمایا تھا۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنے دوسرے ساتھی سے (یا ساتھیوں سے) اجازت لے لے (اور اجازت دے دیں تو کوئی مضا گفتہیں)۔

باب ۸۲۹\_اللہ تعالیٰ کاارشاد''اور سخت جھگڑ الوہے'' ۱۹۳۸\_حفرت عائشۂ نے کہا کہ نمی کریم ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پہاں سب سے زیادہ مبغوض وہ شخص ہے جو سخت جھگڑ الوہو۔

باب ۱۹۳۰ اس تخص کا گناہ جو جان ہو جھ کرنا حق کیلئے لڑے
۱۹۹۰ او جی کریم بھٹی کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ ٹنے فرمایا کہ رسول اللہ بھٹے نے
اپنے ججرے کے دروازے کے سامنے جھڑے کی آواز من اور جھڑا ا
کرنے والوں کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ان سے فرویا کہ میں
جھی ایک انسان ہوں اس لئے جب میرے یہاں کوئی جھڑا الے کر آتا تا
جو ہوسکتا ہے کہ (فریقین میں ہے) ایک دوسرے کے مقابے میں
زیادہ قصیح و بلیغ ہواور میں (اس کی زورتقریراورمقد ہے کو پیش کرنے کے
سلسلے میں موزوں ترتیب کی وجہ سے) ہے جھے لوں کہ بچے وی کہدر ہا ہے اور
اس طرح اس کے حق میں فیصلہ کردوں اس لئے میں جس شخص کے لئے
اس طرح اس کے حق میں فیصلہ کردوں ( غلطی سے ) تو دوز نے کا ایک ٹلز ا
ہوتا ہے، چا ہے تو وہ اسے لے درنہ چھوڑ دے۔

باب ۱۹۳۱ مظلوم کابدلہ، اگراسے ظالم کا مال بل جائے ۱۹۵۰ دھنرت عقبہ بن عامر ٹے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم ﷺ ہے عرض کیا، آپ ہمیں (مختلف مہمات پر) ہیجتے ہیں اور (بعض اوقات) ہمیں ایسے قبیلے میں قیام کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہماری ضیافت بھی نہیں کرتے، آپ کی ایسے مواقع کے لئے کیا ہدایت ہے؟ حضورا کرم ﷺ نے ہم سے فرمایا اگر تمہارا قیام کسی قبیلے میں ہواور تم سے ایسا برتاؤ کیا جائے جو کسی مہمان کے مناسب ہے تو تمہیں اسے قبول کرنا چاہئے ،لیکن ان کی طرف سے اگر اس طرح کی کوئی پیش رفت نہ ہوتو مہمانی کاحق ان سے وصول کرلو۔

> باب ۸۳۲. لَايَمُنَعُ جَارٌ جَارَه' اَنُ يَّغُوِزَ خَشَبَه' فِي جِدَارِهِ

(١٠٥١) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ) اَلَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ) اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُنعُ جَارٌ جَارَهُ أَنُ يُعُولُ اَبُوهُ مَرَيْرَةً مَارَهُ أَن يُعُولُ اَبُوهُ مَرَيْرَةً مَالِئ اَرَاكُمُ عَنهُا مُعُرِضِينَ وَاللَّهِ لَارْمِينَّ بِهَا بَيْنَ مَالِئ اللَّهِ لَارْمِينَّ بِهَا بَيْنَ مَاكِنَا فَكُهُ.

باب۸۳۳. اَفْنِيَةِ الدُّوْرِ وَالْجُلُوْسِ فِيُهَما وَالْجُلُوْسِ عَلَى الصُّعَدَات

(١٠٥٢) عَنُ آبِي سَعِيُدٍ النُحُدُرِيِّ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ) عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالْحُدُوسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالْحُدُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا مَالَنَا اللَّهِ إِنَّمَا هِي مَجَالِسَ نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا اَبَيْتُمُ إِلَّا المُحَالِسَ فَاعُطُوا الطَّرِيْقِ وَقَالَ عَضَّ الْمُحَالِسَ فَاعُطُوا الطَّرِيْقِ قَالَ غَضَّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذَى وَرَدُّالسَّلَامِ وَامُرٌ بِالْمَعُرُوفِ وَنَهُي عَنِ المُنكَرِدِ

باب۸۳۲ ۔ کوئی مخص اپنے پڑوی کواپی دیوار میں کھوٹی گاڑنے سے ندرد کے۔

۱۰۵۱۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا،
کوئی محض اپنے پڑوی کو اپنی دیوار کو کھونٹی گاڑنے سے نہ رو کے۔ نیز
حضرت ابوہریر قفر مایا کرتے تھے، یہ کیا بات ہے کہ میں تنہیں اس سے
اعراض کرنے والا پاتا ہوں، بخدا میں اس مدیث کا تبہار ہے سامنے برابر
اعلان کرتار ہتا ہوں۔

باب۸۳۳ گھروں کےسامنے کا حصہ اوراس میں بیٹھنااورراستے میں بیٹھنا۔

۱۰۵۲ - حضرت الوسعيد خدري نے كہا كه نبى كريم الله نے فر مايا ـ راستوں پر جيھے ہے ہو ميں ـ وہى پر جيھے ہے ہو ميں ـ وہى مارے بيھے كى جگہ ہوتى ہے كہ جہاں ہم با تيل كرتے ہيں اس پر حضور اكرم الله نے فر مايا كه اگر وہاں بيھے كى مجورى ہو راست كو بھى اس كا حق دو ـ صحابہ نے بوچھا اور راستے كاحق كيا ہے؟ حضور اكرم الله نے مفاور السنے كاحق كيا ہے؟ حضور اكرم الله نے مايا كه (راستے كاحقوق يہ ہيں) نگاہ نچى ركھنا، ايذا رسانى سے بچنا، ملام كاجواب دينا، اچھى باتوں كے لئے لوگوں سے كہنا اور برى باتوں سام كاجواب دينا، اچھى باتوں كے لئے لوگوں سے كہنا اور برى باتوں

يەروڭنا.

باب ٨٣٣. إِذَا انْحَتَلَفُوا فِي الطَّرِيُقِ الْمِيْتَآءِ (١٠٥٣)عَن آبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ)قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيُقِ بِسَبُعَةِ اَذْرُعٍ۔

باب ٨٣٥. النُّهُبلي بِغَيُرِ اِذُن صَاحِبِهِ ((١٠٥٤)عَن عَبُداللَّهِ بُن يَنزِيُدالُانُصَارِتَّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُبِي وَالْمُثْلَةِ.

باب ۸۳۲. مَنُ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ (۱۰٥٥)عَن عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرو (رَضِىَ اللَّهُ عَنهما) قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيئًد.

باب ٨٣٧. إذَا كَسَرَ قَصْعَةُ أَوْشَيْنًا لِغَيْرِهِ (١٠٥٦) عَنُ أَنَسِ (رَضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنُدَ بَعُضِ نِسَآيِهِ فَأَرُسَلَتُ إِحُدَّى أُمَّهَاتِ الْمُومِنِيْنَ مَعَ خَادِم بِقَصْعَةٍ فِيُهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتُ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ كُلُوا وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيْحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ \_

> باب ۸۳۸. الشِّرْكَةِ فِيُ الطَّعَامِ وَالنَّهُدِ وَالْعُرُوضِ

(١٠٥٧) عَنُ سَلَمَةُ (رَضِى اللَّهُ عَنها) قَالَ خَفَّتُ اَزُوادُالُقَوم وَامُلَقُوا فَاتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحُرِ إِبِلِهِم فَاذِنَ لَهُمُ فَلَقِيَهُمُ عُمَرُ فَا خَبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَآوُ كُمُ بَعُدَ إِبِلِكُمُ فَدَخَلَ عَلَى

باب۸۳۴۔ جب شرکاء کاعام گذرگاہ کے متعلق اختلاف ہو ۱۰۵۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایار سول اللہ ﷺنے فیصلہ کیا تھا کہ جب رائے (کی زمین) کے بارے میں جھگڑا ہوجائے تو سات گر چھوڑ دینا چاہئے (کوئی ممارت وغیرہ اتنا حصہ چھوڑ کر بنانی چاہئے)

باب۱۸۳۵۔ مالک کی اجازت کے بغیر مال اٹھالینا ۱۵۵۴۔ حضرت عبداللہ بن بزید انصاریؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے غارت گری اور مثلہ ہے منع کیا تھا۔

باب ۱۸۳۲- جس نے اپنے مال کی حفاظت کیلئے قال کیا ۱۰۵۵ دھرت عبداللہ بن عرز نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ فرمایا کہ جوخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مثل کردیا گیاوہ شہید ہے۔

باب ١٩٣٧ کس خص نے دوسرے کا پيالہ يا کوئى چيز توڑ دى ہو
١٩٥١ حضرت انس نے فر مايا کہ نبی کريم على ،از واج مطبرات ميں سے
١٩٥١ کسی ایک کے بيہاں تشريف رکھتے تھے۔ امبات المونين ميں سے ایک
نے وہيں آپ کے لئے خادم کے ہاتھ ایک پيالہ یعنی کچھ کھانے کی چيز
ہجوائی۔ (جن ام المونين کے گھر آپ کھی تشریف رکھتے تھے انہيں اپنی
سوکن کی اس بات پر غصہ آگيا اور ) انہوں نے ایک ہاتھ اس پيالہ پر مارا
اور پيالہ (گرکر) ٹوٹ گيا۔ حضور اکرم کھی نے پيالے کو جوڑ ااور جو
کھانے کی چیز تھی اسے اس میں دوبارہ رکھ کر فر مايا کہ کھاؤ۔ آپ کھیا نے
پيالہ لانے والے (خادم) کو روک ليا اور وہ پيالہ بھی نہيں بھيجا بلکہ
جوٹوٹ کيا تھاائے نہيں بھجواديا اور
جوٹوٹ کيا تھاائے نہيں بھجواديا اور

باب ۸۳۸ کھانے ،زادراہ اور سامان میں شرکت جو چیزیں نابی یا تولی جاتی ہیں

20•ا حصرت سلمہ نے فرمایا کہ لوگوں کے توشے فتم ہو گئے اور فقر وقتا بی آگئی تو لوگ نبی کریم بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اپ اونوں کو ذرج کرنے کی اجازت لینے (تا کہ انہیں کے گوشت سے پیٹ بھر سکیں) حضور اکرم بھے نے انہیں اجازت دے دی۔ لیکن راستے میں عمر کی

النبسيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادِ فِى النَّاسِ فَيَاتُونَ بِفَضُلِ اَزُوادِهِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعًا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّطَعِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعًا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعًا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعًا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَانْتُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانْتُهُ وَانْتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّ

ملاقات ان ہے ہوگئ تو آئیس بھی ان لوگوں نے اطلاع دی۔ عمر انے فر مایا کہ اونٹوں کے بعد پھر باتی کیارہ جائے گا (اگر آئیس بھی ذی کر دیا گیا تو دشواریاں اور بڑھ جائیں گی) چنا نچہ آپ رسول اللہ کھنے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فر مایا کہ یارسول اللہ! اگر انہوں نے اونٹ بھی ذی حاضر ہوئے تو پھر باتی کیارہ جائے گا؟ آپ کھنے نے فر مایا کہ اچھاتم لوگوں کر لئے تو پھر باتی کیارہ جائے گا؟ آپ کھنے نے فر مایا کہ اچھاتم لوگوں میں اعلان کردوکہ ان کے پاس جو پھر تو شے نئی رہے ہیں وہ لے کر یہاں آ جائیں۔ اس کے لئے ایک چڑے کا دستر خوان بچھا دیا اور لوگوں نے تو شے ای دستر خوان پر لاکرر کھ دیئے۔ اس کے بعد آپ کھنا تھے اور اس میں برکت کی دعا فر مائی۔ اب آپ نے پر تنوں میں برکت کی دعا فر مائی۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں سے تو شے اپ برتنوں میں بھر لئے۔ سب لوگ بھر پچے تو رسول اللہ کھنے نے فر مایا ''میں گوائی دیتا بھوں کہ اللہ کے سواکوئی معبوز نہیں ، اور رہے کہ میں اللہ کارسول ہوں۔

(۱۰۰۸) عَنُ أَبِى مُوسْى (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْالشُعَرِيِّيْنَ إِذَآ اَرُمَـلُوا فِى الْغَزُوِ اَوُقَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمُ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوا مَاكَانَ عِنْدَهُمُ فِى ثَوْبٍ وَّاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمُ فِى إِنَا إِوَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمُ مِّنِى وَآنَا مِنْهُمُ۔

• ۱۰۵۸- حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، قبیلہ اشعر کے لوگوں کا جب غز وات کے موقعہ پرتوشہ کم ہوجا تا ہے یا مدینہ (کے قیام) میں ان کے بال بچوں کے لئے کھانے کی کی ہوجاتی ہے تو جو بچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ ایک کپڑے میں جع کر لیتے ہیں، پر وہ جھ سے پھر آپس میں ایک برتن سے برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں، پس وہ جھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔

# باب ٨٣٩. قِسْمَةِ الْغَنَعِ بَاب ٨٣٩. كِربول كَلْسَيم

100- حضرت رافع بن خدی نے فربایا کہ ہم رسول اللہ اللہ اللہ اللہ میں مقام ذوالحلیفہ میں مقیم سے لوگوں کو بھوک کی ، ادھر (غنیمت میں) اونٹ اور بحریاں ملی تعیس ، نبی کر بم اللہ کھر کے بیچے سے ، لوگوں نے جلدی کی اور ذرح کرے ، ہاٹھ یاں جڑھادیں ۔ لیکن بعد میں نبی کر بم کھٹانے عظم دیا اور ہاٹھ یاں الٹ دی گئیں بعنی تقسیم کرنے کیلئے ان سے گوشت نکال لیا گیا مجر آنحضور کھٹانے تقسیم کیا اور دس بحریوں کو ایک اونٹ کے مقابلہ میں رکھا۔ ایک اونٹ اس میں سے بھاگ گیا تو لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے گئے لیکن اس نے سب کوتھکا دیا۔ قوم کی باس گھوڑ کی کوشش کرنے گئے لیکن اس نے سب کوتھکا دیا۔ قوم کی باس گھوڑ کی کوشش کرنے گئے لیکن اس نے سب کوتھکا دیا۔ قوم کی باس گھوڑ کی کم شف کے بات روک دیا۔ بھر حضور اکرم کھٹا نے اس روک دیا۔ بھر حضور اکرم کھٹا نے اس روک دیا۔ بھر حضور اکرم کھٹا نے اس دوک دیا۔ بھر حضور اکرم کھٹا نے فرمایا کہ ان جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح سرشی ہوتی ہے۔

(١٠٥٩) عَن رَافِع بُنِ خَدِينج (رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ) قَالَ كُنَا مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِذِي الْسُحُلَيْفَةِ فَاصَابُوا إِبِلّا وَعَنمًا السُحُلَيْفَةِ فَاصَابُوا إِبِلّا وَعَنمًا السُحُلَيْفَةِ فَاصَابُوا إِبِلّا وَعَنمًا السُحُلَيْفَةِ وَسَلَّم فِي أُخُرَيَاتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي أُخُرَيَاتِ الْقَدُومَ فَعَجلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقَدُورَ فَامُ وَفَامَرَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالْقُدُورِ فَأَكُفِقَتُ ثُمَّ فَسَمَ صَلَّى اللّهُ عَسُرةً مِنها بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَعَدَلَ عَشُرةً مِنها بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَعَدَلَ عَشُرةً مِنها اللّهُ مُنهًا بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ مِنها عَلَيْكُمُ مِنها فَاصُنعُوبِهِ فَمَا غَلَبُكُمُ مِنها فَاصُنعُوبِهِ فَمَا غَلَبُكُمُ مِنها فَاصُنعُوبِهِ فَمَا غَلَبُكُمُ مَنها فَاصُنعُوبِهِ فَمَا غَلَبُكُمُ مِنها فَاصُنعُوبِهِ فَمَا غَلَبُكُمُ مَنها فَاصُنعُوبِهِ فَمَا غَلَبُكُمُ مَنها فَاصُنعُوبِهِ فَمَا غَلَبُكُمُ مَنها فَاصُنعُوبِهِ فَمَا غَلَبُكُمُ مَنها فَالُولُ الوافِع وَاللّه وَمُعَلِيهِ فَمَا غَلَبُكُمُ مَنها فَالْمَا فَاصُنعُوبِهِ فَمَا غَلَمُ أَنْ الْعَدُو الْعَدُو الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَلَى الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَلَى اللّه الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَالُ (الرافع) آلِنَا نَرُجُوا وَنَحَافُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَمْ الْعَلَى الْعَلَالُهُ الْعَدُولُ الْعَدِي الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَى الْعَلَالُولُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَالُولُ الْعِلْمُ الْعَلَيْدُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَالُ الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَالُولُ الْعَلَى الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالَ الْع

وَّلَيُسَتُ مُدَّى اَفَنَدُبَحُ بِالْقَصَبِ قَالَ مَآانُهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسُمُ اللَّهِ عَلَيُهِ فَكُلُوهُ لَيُسَ السِّنَّ وَالظُّهُرَ وَسَأَحَدِّتُكُمُ عَنُ ذَلِكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظَمٌ وَّاَمَّا الظُّهُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

### باب • ٨٣٠. تَقُوِيُمِ الْاَشْيَآءِ بَيْنَ الشُّرَكَآءِ بِقِيْمَةِ عَذْلِ

(١٠٦٠) عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ (رَضِىَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ) عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ) عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنُ اَعْتَقَ شِقُصًا مِّنُ مَّـمُلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُه وَي مَالِهِ فَإِنُ لَّمُ يَكُنُ لَّه مَالً قُومٍ السَّسُعِى غَيْرَ مَشُقُوقٍ عَلْه اسْتُسْعِى غَيْرَ مَشُقُوقٍ عَلْه مَالُه عَلَيْه مَالُه عَلَيْه مَالُه عَلَيْه عَلْم مَشَقُوقٍ عَلَيْه مَالُه اللهُ عَلَيْه مَالِه فَالله عَنه مَالِه فَالله عَلَيْه مَالُه الله عَلَيْه مَالله عَلَيْه مَالُه الله عَلَيْه مَالله عَلَيْه مَالله عَلَيْه مَالله مَالله الله الله الله المَسْعَى عَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

باب ١ ٨٣٠. هَلُ يُقُرَعُ فِي الْقِسُمَةِ وَالْإِسْتِهَامِ فِيهِ (١٠٦١) عَن السُّعُمَانَ بُنَ بَشِيُر (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالُواقِعِ فِيهَا كَمَثُلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَاصَابَ بَعْضُهُمُ اعْلَاهَا وَبَعْضُهُمُ اَسُفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي اَسُفَلِهَا إِذَا اسْتَقُوا مِنَ الْمَآءِ مَرُّوا عَلَى مَن فَوقَهُم فَقَالُوا لَوْ اَنَّا حَرَقُنَا فِي نَصِيبِنَا حَرُقًا وَلَمُ نُو فَهُم وَمَا اَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِن اَنَعِدُوا عَلَى الْهَدِيهِمُ نَحَوا وَنَحُوا جَمِيعًا.

اس سے ان جانوروں میں ہے بھی اگر کوئی تمہیں عاجز کرد ہے تو اس کے ساتھ تم ایسا ہی معاملہ کرو ( جیسا صحالی نے اس وقت کیا ) رافع نے عرض کیا کہ کل دشمن کا خطرہ ہے، ہمار ہے پاس چھریاں نہیں ہیں ( اگر تلوار سے جانور ذئح کریں تو وہ خراب ہو سکتی ہیں، حالا نکہ دشمن کا خطرہ ابھی موجود ہے۔ کیا ہم بانس سے ذئح کر سکتے ہیں؟ ) آنحضور ہے نے اس کا جواب بید یا کہ جو چیز بھی ( کا شیخ کے قابل ہواور ) خون بہاد ہاور ذبحہ پراللہ تعالیٰ کانام بھی لیا گیا ہوتواس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ۔ البت دانت تو اور ناخن سے نہ ذئح کرنا چاہئے۔ اس کی وجہ میں تمہیں بتا تا ہوں ، وانت تو اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے۔

### باب ۸۴۴۔ شرکاء کے درمیان انصاف کے ساتھ چیزوں کی قیمت لگانہ

• ۲ • ۱ - حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرہ یا: جس نے اپنے غلام کا ایک حصہ آزاد کر دیا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنی مال سے غلام کو بوری آزادی ولاد ہے، کیکن اگراس کے پاس اتنامال نہیں ہے تو انصاف کے ستھ غلام کی قیمت لگائی جائے گی، پھر غلام ہے کہا جائے گا (کدا پی آزادی کی) کوشش کرے (بقیہ حصہ کی قیمت کما کرادا جائے گا (کدا نجی آزادی کی) کوشش کرے (بقیہ حصہ کی قیمت کما کرادا کرانے کے بعد ) کیکن غلام پراس سلسلہ میں کوئی دیا و نہیں ڈالا جائے گا۔ باہ ۸۸ تقسیم میں قرعدا ندازی

۱۲ • ۱- حضزت نعمان بن بشر سے کہا کہ نی کریم کے نے فرمایا، اللہ کی صدود پر قائم رہے والے (اطاعت گذار) اور اس میں مبتلا ہوجانے والے (یعنی اللہ کے احکام ہے میخر بنہ ہوجانے والے) کی مثال ایک وم کی ہے جس نے (باہم مُشترک) ایک شتی کے سلسلے میں قرعہ اندازی کی قرعہ اندازی کی قرعہ اندازی کے درعاندازی کے بیچہ میں قوم کے بعض افراد کوشتی کے اوپر کا اندازی کی قرعہ ملا اور بعض کو نیچ کا ۔ جولوگ نیچ تھے، انہیں (دریاسے) پائی لینے کے لئے اوپر ہے گزرتا پڑتا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ہی حصہ میں ایک سوراخ کرلیں تا کہ اوپر والوں کو ہم سے کوئی افیت نہ پہنچے۔ اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو ہم سے کوئی افیت نہ پہنچے۔ اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو ہم سے کوئی افیت نہ پہنچے۔ اب والے جھے میں سوراخ کرلیں تو تمام کشتی والے ہلاک ہوجا کیں گئی والے میں اور ساری کشتی ہی والے کیا۔

فا کدہ: اس حدیث میں دنیا کی مثال ایک ایس سنگی ہے جس میں سوار جماعت ایک دوسر نے فلطی ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ علی ساری دنیا کے انسان ایک قوم کی حیثیت ہیں اور بیدھرتی ایک شنی کی مانند ہے۔ اس شنی ہیں سلمان بھی سوار ہیں اور کا فرجمی، گنا ہگار بھی اور فرم انہر دار بھی! اگر ظلم و گنا ہوا کہ دور دورہ ہوا تو اس ہے کوئی ایک یا صرف وہ کی جماعت متاثر نہیں ہوگی جو اس میں مبتلا ہے بلکہ پوری قوم، بھی اور فرم انہر دار بھی! اگر ظلم و گنا ہوگی ،ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں کی ایک فرد کی نیکیوں اور گنا ہوں ہے ہمہ گیرا ثر ات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ اس نے دوسر کا خمیازہ ہوگی ،ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں کی ایک فرد کی نیکیوں اور گنا ہوں کے ہمہ گیرا ثر ات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالی یہ گئاتا ہوگی ،ہم اپنی دور مرہ کی ایک ایک انہوں کے دوسر کا خمیازہ تھگتے گی۔ اگر نینچ والوں نے اپنے حصے میں سوراخ گناہ کو دنیا ہے ختم کریں۔ کشتی میں بیٹھنے والی دو پارٹیوں میں ہرایک دوسر کا خمیازہ تھگتے گی۔ اگر نینچ والوں نے اپنے حصے میں سوراخ کر دیا تو اس میں شہنییں کہ انہوں نے اپنی ملک میں تھرف کیا ہیں اگر شتی ڈور کی تھا تھا کہ کہ انہوں کو میں کے دوسر کا میں کہ دیار کی دوسر کا خمیازہ کی تھا تھا کہ دوسر کا کہ ہیں تھر و کر بیوں کی دوسر کی انہوں کے دار آخرت میں انہوں سے بور اللہ تعالی دوسر کی اللہ کی میں ہیں گئا دور فرما نہر دار میندوں پر عاکم کیا ہو دور کتے ہیں اس طرح مخلوط و مشتبر میں گئا۔ کی معام اور ہرائیوں سے بیں عام نافر مانی اور مرشی کے نتیج میں اگر صرف کنا ہماری میں ہی خدا کی مصالے و تھم کے خلاف ہوگا۔ ہر تی ، باطل سے ، ہر تو اب گناہ سے دار آخرت میں ، میر تو اب گناہ سے دار آخرت میں ، میر تو اب گناہ سے دار آخرت میں ، میر تو اب گناہ سے دار آخرت میں ، میر تو اب گناہ سے دار آخرت میں ، میر تو اب گناہ سے دار آخرت میں ، میر تو اب گناہ سے دار آخرت میں ، میر تو اب گناہ سے دور آخرت میں ۔ میر تو اب گناہ کی در تو ان کی در آخرت میں ، میر تو اب گناہ کی در کا در کو دینے کے میں میں کی میں کوئی کی میں ہم خدا کی مصالے و تھم کے خلاف ہوگا۔ بیوں یا نہیں کی در کر تو بیا گناہ کی در تو اب گناہ کی در کوئی کی در تو بیا گناہ کی در تو اب گناہ کی در کا در کوئی کی در کی میں کوئی کی در تو بیا گناہ کوئی کی در کوئی کی کوئی کی در کی کوئی کوئ

### باب ٨٣٢. الشِّرُكَةِ فِي الطُّعَامِ وَغَيْرِهِ

(١٠٦٢) عَن عَبُدِ اللّهِ بُنِ هِشَامٍ (رَضِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنه) وَكَانَ قَدُ اَدُرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّه وَيُنِينَ بُنتُ حُمِيدٍ إلِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللّهِ بَايِعُهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللّهِ بَايِعُهُ فَقَالَ هُو صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَاسَه وَدَعَالَه وَعَن زُهُرَة بُنِ مَعْبَدٍ هُو صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَاسَه وَدَعَالَه وَعَن زُهُرة بُنُ هِشَامِ اللَّه الله عَنهُ الله بَعْدَ وَعَالَه وَعَن رُهُرة بُن هِشَامِ الله السَّوقِ فَيشَور (رَضِى الله تَعَالَى عَنهُ مَا) فَيقُولَان لَه الله عَمْر وَابُن الرَّاعِق الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ دَعَالَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيْلُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ دَعَالَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيْلُولَ المَّامِ الرَّاحِلَة كَمَا هِيَ فَيَبُعَثُ بِهَا الْمَامُ المَّرُولِ.

# كِتَابُ الرَّهن

### باب٨٣٣. الرَّهُنُ مَرُكُوْبٌ وَّمَحُلُوبٌ

(١٠٦٣)عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّهُنُ يُرُكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُهُونًا وَّلَبَنُ اللَّرِّ يُشُرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا

### باب٨٣٢ غلّه وغيره مين شركت

۱۲۰۱- حضرت عبداللہ بن ہشام نے نبی کریم ﷺ کا عبد مبارک پایا تھا،
ان کی والدہ زینب بنت جمیدٌ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آپ کو لے کر
حاضر ہوئی تھیں اور عرض کیا تھا کہ یارسول اللہ! اس سے عبد لے لیجئے
(اسلام کا) آ مخصور ﷺ نے فرمایا کہ بیتواجی بچہہہ۔ پھر آپ ﷺ نے
ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لئے دعا کی۔ اور زبرہ بن معبد قرماتے
ہیں کہ ان کے واواعبداللہ بن ہشام، انہیں اپنے ساتھ بازار لے جاتے
ہیں کہ ان کے واواعبداللہ بن ہشام، انہیں اپنے ساتھ بازار لے جاتے
ہو جان غلہ خریدتے، ابن عمراور ابن زبیر رضی اللہ عنہ اس اگر کا لوکہ آپ کے لئے
موجاتی تو وہ فرماتے ہمیں بھی اس تجارت میں شریک کرلوکہ آپ کے لئے
رسول اللہ ﷺ نے برگت کی دعا کی تھی۔ چنانچہ وہ آئییں شریک کرلیتے اور
اکٹر پورے ایک اونٹ (کے اٹھانے کے لائق غلہ) کا نفع حاصل ہوتا اور
اسے وہ گھر بھیج دیتے۔

### ر بهن کابیان

باب ۸۳۳ مرمن پرسوار هونا اوراس کا دود هدو منا

۱۰۹۳ دحفرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، رہن جب تک مرہون ہے اس پر ہونے والے اخراجات کے بدلہ میں سوار ہوا جا سکتا ہے۔ اس طرح دودھ دینے والے جانور کا دودھ بھی اس پر ہونے

كَانَ مَرُهُونًا وَّعَلَى الَّذِي يَرُكَبُ وَيَشُرَبُ النَّفَقَةُ

باب ٨٣٣. إذا انحتلفَ الرَّاهنُ وَالْمُرْتَهِنَّ

باب٨٣٥. فِي الْعِتْق وَفَصُلِهِ

(١٠٦٥) عَن أَبِي هُرَيُرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنه) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلِ اَعْتَقَ امُرَأً مُسُلِمً ا رُجُلِ اَعْتَقَ امُرَأً مُسُلِمًا اِسْتَنُقَ ذَاللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِّنُهُ عُضُوا مِّنُهُ مِنَ النَّارِي

باب ٨٣٢. أَيُّ الرِّقَابِ ٱفْضَلُ

سَالُتُ النَّبِيَ وَرِّ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قَالَ سَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْعَمَلِ اَفُضَلُ سَالُتِهِ قَلْتُ الْغَمَلِ اَفُضَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْعَمَلِ اَفُضَلُ قَالَ اَيُمَا لَّ إِللَّهِ وَجَهَا لَا فِي سَبِيلِهِ قُلْتُ فَاتُ الرِّقَابِ اللَّهِ وَجَهَا لَا فِي سَبِيلِهِ قُلْتُ فَاتُ الرِّقَابِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

باب ٨٣٧. إذًا اعْتَقَ عَبُدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ اَوْاَمَةً بَيْنَ الشُّورَكَآءِ

(١٠٦٧) عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهِما أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَنْهِما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَعْتَقَ شِرُكًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ الْعَبُدِ قُوِّمَ الْعَبُدُ لَمَنَ الْعَبُدِ قُوِّمَ الْعَبُدُ قِيمَ الْعَبُدُ قَيْمَ الْعَبُدُ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ وَعَتَقَ عَلَيْهِ

والے اخراجات کے بدلے میں پیاجا سکتاہے۔جوشخص سوار ہوگا، یااس کا دودھ ہے گا،اخراجات اس کے ذہے ہوں گے۔

باب ۸۳۳ را بن اور مرتبن کا اگراختلاف ہوجائے ۱۰۹۳ دعفرت ابن فی ملیکہ ٹے فرمایا کہ میں نے ابن عباس کی خدمت میں (مسلد دریافت کرنے کے لئے ) لکھا تو انہوں نے اس کے جواب میں تحریفر مایا کہ نبی کریم کے نے فیصلہ کیا تھا کہ مدعی علیہ ہے صرف قسم لی مائے گی۔ (اگر مدعی گواہی نہیش کرسکا)۔

باب۸۴۵ فلام آزاد کرنے کی فضیلت

۱۰۲۵ - حضرت الو ہریرہ نے کہا کہ نبی کریم بھٹانے فرمایا کہ جس مخص نے بھی کسی مسلمان (غلام) کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کی آزادی کے بدلے، اس مخض کے بھی ایک ایک عضو کو دوزخ سے آزاد کردےگا۔

باب ۲۸ ۸ کس طرح کے غلام کی آزادی افضل ہے اور ۱۹۲۱ میں نے رسول اللہ ﷺ پوچھا کونساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ پوچھا کونساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رائے میں جہاد کرنا حضل رائے میں جہاد کرنا حضل ہے؟ آپ نے فرمایا جوسب سے زیادہ قیمتی ہواور مالک کی نظر میں جس کی سب سے زیادہ قدر ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر مجھ سے بید نہ ہو سکا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پھر کسی کاریگر کی عدد کرویا کسی بے ہنرکوکوئی کام سکھا دو (اور اس طرح غلام کی آزادی اور خلق اللہ کے ساتھ حسن معاملت کرو) انہوں نے کہا کہ اگر میں بین می نہ کر سکا؟ اس پر آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ پھرلوگوں کوا پ شریعے فظ وما مون کردو، کہ یہ بھی ایک صدفہ ہے، جبے پھرلوگوں کوا پ شریعے والدین اور کرو گے (یعنی کسی کونکلیف واذیت نہ پہنچانا بھی ایک ورجہ شریعی کئی ہے)۔

باب،۸۴۷۔دواشخاص کے مشترک غلام یا کی شرکاء کی ایک باندی کوکوئی شریک آزاد کرتا ہے

104- حضرت عبدالله بن عمر نے کہا که رسول الله ﷺ نے فرمایا، جس نے کسی مشترک غلام کے اپنے حصے کوآ زاد کردیا اور اس کے پاس اتنا مال بھی تھا کہ غلام کی پوری قیمت اس سے اوا ہو سکے تو اس کی قیمت انسان عدل کے ساتھ لگائی جائے گی اور بقیہ شرکاء کوان کے حصے کی قیمت (اس

وَ إِلَّا فَقَدُ عَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ.

باب٨٣٨. الْخَطَاءِ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ (١٠٦٨)عَنُ أَبِي هُوَيُورَة (رَضَى أَللُّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قَالَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَلِي عَنُ أُمَّتِي

مَاوَسُوَسَتُ بِهِ صُدُورُهَا مَالَمُ تَعُمَلُ اَوُ.تَكَلُّمُ

بقیہ کی آ زادی کے لئے غلام کوخودکوشش کرنی جا ہے۔ باب۸۴۸\_آ زادی،طلاق وغیره میں بھول چوک ١٨٠١ حضرت ابو بريرة في كها كدرسول الله الله الله تعالى في میری امت کے افراد کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو جب تک انہیں عمل یازبان برنہلائے ،معاف فرمایا ہے۔

کے وال سے ) دے کر فلام کوائ کی طرف سے آزاد کردیا جائے گا ور نہ

(اگراس کے پاس مال نہیں ہےتو)غلام کا جوحصہ آزاد ہو چکاوہ ہو چکا اور

فائدہ: بحس کا ترجمہ ہم نے بھول چوک سے کیا ہے ۔مصنف بے اس کیلئے دولفظ '' خطاونسیان' استعال کئے ہیں۔خطا کامفہوم فقہاء نے بیہ لكهاب كه كهنا كجهاور جابتا تفااورزبان بركهم آسيا مثلاً كوئي مخص سجان البدكهنا جابتا تفااورزبان برآسيا انست حسو (تم آزاد مو)اورغلام سامنے تھا۔نسیان کے مغنی بھو لنے کے بیں۔فقہاء نے اس کی بھی صور تیں کھی ہیں۔ ناوا تفیت، خطاءاورنسیان کا اسلامی قانون میں اعتبار کیا گیا ہے اور امام بخاری اس سلسلے میں سب ہے آ گے ہیں۔ البتہ احناف کی فقد میں اس کا بہت ہی کم اعتبار ہے۔ شاذ و نا درخاص خاص مسائل میں ۔امام بخاری ؓ نے اس باب میں جس توسع سے کام کیا ہے اس کی ایک مثال مذکورہ مسئلہ بھی ہے۔اگریہ کہد یا جائے کہ نیت کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا تو پھر ہرعمل اور ہرتصرف کے لئے نیت کا مطالبہ ہونے لگے گا،جس کا کوئی قائل نہیں۔ پیصدیث کہ دعمل پراجرنیت کےمطابق ملتا ہے'اس کامفہوم صرف اتناہے کہ اگرنیت اچھی ہے تو اجروثو اب کامستی ہوگا اورا گرنیت بری ہے تو اجز نہیں ملے گا۔ رہی یہ بحث کیمل کی صحت موقوف ہےنت پر اس سے حدیث میں سرے سے کوئی بحث ہی نہیں کی گئے۔

> باب ٩ ٨٨. إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبُدِهِ هُوَ لِلَّهِ وَنَوَى الْعِتُقَ وَالْآشُهَادُ فِي الْعِتُقِ

(١٠٦٩)عَنُ اَسِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّهُ لَمَّا اَقَبَلَ يُرِيُدُ الْإِسُلَامَ وَمَعَه عُلَامُه صَلَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنُهُمَا مِنُ صَاحِبِهِ فَأَقْبُلَ بَعُدَ ذَلِكَ وَأَبُوهُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَّعَ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَسلُّمَ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ هِذَا غُلَامُكَ قَدُ اَتَاكَ فَقَالَ اَمَا إِنِّي ٱشُهدُكَ آنَّه عَرٌّ قَالَ فَهُوَ حِينٌ يَقُولُ:

يَسالَبُلَةً مِّسنُ طُولِهَا وَعَنَسآلِهَا عَــلَّـى أَنَّهَـا مِنُ دَارَـةِالُـكُفُر نَـجُـتِ

باب ٨٥٠. عِتْق الْمُشْرِكِ

(١٠٧٠) حَكِيُهُمَ بُنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَعْتَقَ فِي التحاهليَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَّحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيْرِ فَلَمَّا أَسُلَمَ حَـمَـلَ عَـلَى مِاثَةِ بَعِيُرِ وَاعْتَقَ مِاثَةَ رَقَبَةٍ قَالَ فَسَأَلُتُ

باب۸۴۹ ایک شخص نے آزاد کرنے کی نیت سے اپنے غلام كيليئه كهاوه الله كيليح ب اورآ زادي ك ثبوت كيلير كواه

۲۹ احضرت ابو ہرریؓ نے فرمایا کہ جب وہ اسلام قبول کرنے کے ارادے سے نکلے (مدینہ کے لئے ) تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا ( ا تفاق ہے رائے میں ) دونوں ایک دوسرے سے مچھڑ گئے جب ابو ہر رہا ہ (مدینه و اینے کے بعد) حضورا کرم ﷺ کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھاتو ان كے غلام بھى اجا تك آ گئے ۔آپ ﷺ نے فر مايا ، ابو بريره! بياوتمهارا غلام آھيا۔ابو ہريرہ نے فرمايا، ميں آپ کوگواہ بنا تا ہوں کہ بيرآ زاد ہے۔ حفرت ابو ہرمیہ انے مدینہ پہنچ کر پیشعر کیے

" لائے رے طول شب اور اس کی سختیاں اگر چہ دارالکفر سے نجات بھی ای نے دلائی ہے باب ۸۵- مشرك كوآ زادكرنا

• ٤٠١ حضرت عكيم بن تزامٌ نے اپنے كفر كے زمانے ميں سوغلام آزاد کے تھاورسواونوں کی قربانی دی تھی مجر جب اسلام لائے تو سواونوں کی قربانی دی اور سوغلام آزاد کئے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ اَرَءَ يُستَ اَشُيْآءَ كُنُتُ اَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنْتُ قَالَ فَهَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسُلَمْتَ عَلى مَاسَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ.

#### باب ا ٨٥. مَنُ مَّلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيُقًا

(۱۰۷۱) عَن اِبنِ عُمَرَ (رَضَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْه) أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْه) أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصُطَلِقِ وَهُمُ عَلَى الْمُأَةِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمُ عَلَى الْمَآءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمُ وَاصَابِ يَوْمَئِلٍ جُوَيُرِيَةً \_

(١٠٧٢) عَنْ أَبِى هُرِيُرةَ (رضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ مَازِلْتُ أُحِبُ بَنِي تَمِيْمٍ مُنُذُ ثَلَاثٍ سَمِعتُ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِمُ سَمِعتُهُ وَسُلَّمَ يَقُولُ فِيهِمُ سَمِعتُهُ وَسُلَّمَ يَقُولُ فِيهِمُ سَمِعتُهُ وَسُلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ صَدَقَاتُهُمُ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِه صَدَقَاتُهُمُ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِه صَدَقَاتُ قُومِنَا وَكَانَتُ سَبِيَّةٌ مِنْهُمُ عِنْدَ عَآئِشَةَ فَقَالُ اللَّهِ السَمْعِيلَ .

#### باب ۸۵۲. كراهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرِّقِيُق وَقَولِه عَبدى اَو اَمَتِي

(۱۰۷۳) عن أبى هُرَيُرة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ لَا يَقُلُ اَحَدُّكُمُ الْطَعِمُ رَبَّكَ وَلَيَقُلُ سَيِّدِيُ الطَّعِمُ رَبَّكَ وِلَيَقُلُ سَيِّدِيُ مَوْلَائَ وَلَيَقُلُ سَيِّدِيُ مَوْلَائِ وَلَيَقُلُ فَتَاىَ مَوْلَائِ وَلَيَقُلُ فَتَاى وَفَتَاتِي وَفُلَامِي \_ . وَفَتَاتِي وَفُلَامِي \_ .

الله ﷺ عن بوچھایارسول الله! بعض ان اعمال کے متعلق آنحضور ﷺ کا کیا فتوی ہے جنہیں میں گفر کے زمانہ میں کرتا تھا۔ ثواب حاصل کرنے کیلئے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرہ یا جونیکیاں تم پہلے کر چکے ہو، ان سب کے سمیت اسلام میں داخل ہوئے ہو۔''

باب ا ۸۵۔ جس نے کسی عرب کو غلام بنایا، پھرا سے ہہہ کیا ا ۱۵۰ د حضرت عبدالقد ابن عمر نے فرمایا نبی کریم ﷺ نے بنو المصطلق پر جب حملہ کیا تو وہ بالکل عافل تھے اور ان کے مویش پانی پی رہے تھے، ان کے لڑنے والوں کو تل کر دیا گیا تھا اور تورتوں بچوں کو قید کر لیا گیا تھا۔ انہیں قید یوں میں جو ریڈ (ام المومنین) بھی تھیں۔

ا ۱۰۵۲ حضرت ابو ہر ہر ہ فر مایا، تین باتوں کی وجہ ہے جنہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان سے سنا ہے میں بنوتم ہے ہیشہ محبت کرتا ہوں گا۔ آپ ﷺ انکے بارے فر مایا کرتے تھے بدلوگ دجال کے مقابعے میں میری امت میں سب سے زیادہ شخت ثابت ہوں گے (ایک مرتبہ) بنوتم میں کے یہاں سے صدقات (وصول ہوکر) آئے تو رسول اللہ ﷺ نے فر مایا، میں ماری قوم کے صدقات ہیں۔ بنوتم می کی ایک عورت قید ہوکر عائشہ کوئی تو آپ ﷺ نے فر مایا سے فر مایا اے آزاد کردوکہ بدا معیل کی اولاد میں سے تو آپ ﷺ نے فر مایا سے فر مایا اے آزاد کردوکہ بدا معیل کی اولاد میں سے تو آپ ﷺ نے فر مایا سے فر مایا اے آزاد کردوکہ بدا معیل کی اولاد میں سے نو آپ شاہ کے نواد میں سے نو آپ شاہ کے نواد میں سے نو آپ شاہ کے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میا سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے نواد میں سے

# باب۸۵۲ مفلام پر بڑائی جنانے کی اور یہ کہنے کی کراہت کہ''میراغلام''یا''میری باندی۔''

سا ۱۰۷ - حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ کے نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص (کسی غلام یا کسی بھی شخص ہے) یہ نہ کیج کہ ''اپنے رب (پائے والے،) کو کھانا کھلا کہ'' اپنے رب کو وضو کراؤ۔ اپنے رب کو پائی پلاؤ۔ بلکہ صرف میرا سردار، میرے آقا (سیدی ومولای) کبنا چاہئے۔ اس طرح کوئی شخص بینہ کیے'' میرا بندہ، میری بندی'' بلکہ یوں کہنا چاہئے:'' میرا آدی۔ میری لونڈی۔

فائدہ: مصنف کا مقصدیہ ہے کہ غلاموں اور باندیوں پران کے مالکوں کو بڑائی نہ جنائی چاہئے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے تمام انسان برابر ہیں اور شرف و امتیاز ایک انسان کو دوسر ہے پرصرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ اسلام نے سطحی قتم کی مساوات کا ڈھنڈ و رانہیں بیٹا ہے، انسانوں میں طبقات اور نوعیتوں کے فرق کوشلیم کیا ہے، اس کے باوجود سب کا حاکم اور سب کا مالک اللہ تعالی ہے اور اس کی حاکمیت و مالکیت کا یقین وتصور سب پرمقدم ہے۔ آقا اگر غلام کو' میراغلام' یا' میری باندی' جیسے الفاظ سے مخاطب کرتا ہے تو اس سے اس کے دل کے کبرو عجب کی نشاند ہی ہوتی ہے اس لئے احادیث میں اس منع کردیا گیا کہ ایسانہ کہیں مصنف بخاری شریف میں قرآن کی آ بیتر بھی لائے ہیں

جن میں آنبیں الفاظ سے خطاب ہوا ہے تو مقصداس کا بیہ ہے کہ احادیث میں ممانعت تہذیب و تادیب کے لئے ہے۔ انسانوں کو خاص فطرت کے پیش نظر خداوند تعالیٰ اگراہیۓ کلام میں یہی فرما تا ہے توبات دوسری ہے۔

#### باب٨٥٣. إِذَا اتَّاهُ خَادِمُه عَامِهِ

(١٠٧٤) عَن أَبِي هُرَيُرَةً (رَضَيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ) عَنِ السَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَتَى اَحَدَّكُمُ خَادِمُهُ السَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَتَى اَحَدَّكُمُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَّمُ يُحُلِسُهُ مَعَهُ فَلُيْنَا وِلَهُ لُقُمَةً اَوُلُقُمَتَيُنِ الطَّعَامِهِ فَإِنَّ لَمُ يُحُلِسُهُ مَعَهُ فَلُيْنَا وِلَهُ لُقُمَةً اَوُلُقُمَتَيُنِ الْمُلْقَالَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَا فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

باب ۸۵۳. إِذَا ضَرَبَ الْعَبُدَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجُهَ (١٠٧٥) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنُه) عنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ اَحَدُكُمُ فَلْيَحْتَنِبِ الْوَجُهَ.

### باب۸۵۳۔۔ جب کسی کا خادم کھا نالائے

۳۵۰ احضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب کسی کاخادم کھا نال کے اور وہ اسے اپنے ساتھ ( کھلانے کیلئے ) نہ بھی سکے تو ایک یا دو لقمضر ورکھلانا چاہئے یا (آپ نے لقمہ اولقمتین کی بجائے ) اکلہ او اکلتین فرمایا کیونکہ کام توسارا اس نے کیا ہے۔

باب ۸۵۴ کوئی غلام کومار ہے تو چبرے سے بہرحال پر ہیز کرنا جا ہے ۱۰۷۵ حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب کوئی کسی سے جھگڑا کرے(اوراسے مارے) تو چبرے(پر مارنے) سے بہرحال پر ہیز کرنا چاہئے۔

فا کدہ:۔ مار پیٹ میں چبرے پر مارنے سے پر ہیز صرف غلام کے ساٹھ خاص نہیں ہے۔ یہاں چونکہ غلاموں کا بیان ہے،اس لئے عنوان میں ای کاخصوصیت سے ذکر کیا۔ بلکہ چبرے پر مارنے سے پر ہیز کا حکم تمام انسانوں بلکہ جانوروں تک کے لئے ہے۔

#### باب٨٥٥. مَايَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَب

رَبِيرَةَ جَآءَ ثُ تَستَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنُ قَضَتُ بَرِيْرَةَ جَآءَ ثُ تَستَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنُ قَضَتُ مِنُ كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنُ قَضَتُ مِنُ كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنُ قَضَتُ اللهِ عَلَيْكِ فَإِنَّ اللهِ عَلَيْكِ فَإِنَّ اللهِ عَلَيْكِ فَاللهِ فَإِنَّ اللهِ عَلَيْكِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَلَكُولُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَابَالُ فَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَابَالُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَابَالُ اللهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَابَالُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَابَالُ اللهُ مَلَوْ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَاللهِ الِلَهُ وَالْمَالُولُولُ اللهُ وَالْولُولُ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَاللهُ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

# باب٨٥٥ ـ مكاتب ك سي من شرطين جائزين

۲۵۰۱۔ حضرت عائشہ نے فرامایا کہ حضرت بربرہ ان کے پاس، اپنے معاملہ کتابت میں مدد لینے کے لئے آئیں ابھی انہوں نے پچھ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ میں نہ و لینے کے لئے آئیں ابھی انہوں نے پچھ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا کہ تم اپنے ، لکول کے پاس جاؤ، اگر وہ یہ پہند کریں کہ تمہارے معاملہ کتابت کی پوری رقم میں ادا کر دوں اور تمہاری ولاء میرے ساتھ قائم ہوتو میں ایسا کر سمقی ہوں ۔ بربرہ نے نہ سے سورت اپنے مالکول کے سامنے رکھی، کیکن انہوں نے انگار کیا اور کہا کہ اگر وہ لیا نہ اگر وہ الکول کے سامنے رکھی، کیکن انہوں نے انگار کیا اور کہا کہ اگر وہ لیکن تمہاری ولاء ہمارے ہی ساتھ قائم رہے گی عائشہ نے اس کا ذکر رسول اللہ ﷺ نے اس کا ذکر رسول اللہ ﷺ نے اس کا ذکر ولاء تو اس کے ساتھ ہوتی ہے جو آ زاد کرے ۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اور اگر وہ لوگوں سے خطاب کیا اور فر مایا کہ پچھلوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ ایک شرطیں لوگوں سے خطاب کیا اور فر مایا کہ پچھلوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ ایک شرطیں لگائے گاجس کی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ پس جو بھی ایک شرطی لگائے گاجس کی اصل کتاب اللہ میں موجود نہ ہوتو وہ نہ قبل ممل گشرے گئی موجود نہ ہوتو وہ نہ قبل ممل گشرے گئی موجود نہ ہوتو وہ نہ قبل ممل گشرے کیا گئی اور مضبوط ہے۔ کی الکتی اور مضبوط ہے۔ کی الکتی اور مضبوط ہے۔ کی الکتی اور مضبوط ہے۔ کیا لگتی اور مضبوط ہے۔ کیا کہ اللہ تقالی کی شرط تی (عمل

فاكدہ: فلائى كے باب ميں مكاتبت ايك ايما معالمہ ہے جس كے ذريعه غلام متعدد قسطوں ميں ايك خاص رقم اپنے آقاكود كرخودكو آزاد كراسكتا ہے داحناف كہتے ہيں كدمكاتب كوزكوة دى جاسكتى ہے آيہ قرآنى ميں اس كى طرف اشارہ موجود ہے دمطلب سے كہ جب اپ كى غلام سے كتابت كامعالمہ طے كرليا تواپئى طرف ہے بھى اس كى مدركرنى چاہئے تاكداسے كاميا بى حاصل ہو۔

# كِتَابُ الهِبَةِ بهدكِمِ

باب٨٥٢. الْهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحُرِيُضِ عَلَيُهَا

(١٠٧٧) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَانِسَآءَ الْمُسُلِمَاتِ لَاتَحْقِرَلَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوُ فِرُسِنَ شَاةٍ.

فائدہ:۔مطلب سے کہاہے پڑوسیوں کے پاس ہدایا وغیرہ سے جے رہنا جاہئے۔اگر کسی کے پاس زیادہ ہیں تو جو پھی بھی معمولی سے معمولی چیز اس کا بھی ہدیہ سے بیٹ تامل نہ کرنا چاہئے۔ بکری کے کھر کا ذکر صرف ہدید کی کم قیمتی کے فلا ہر کرنے کے لئے آیا ہے۔

(۱۰۷۸) عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ تعالى عَنُهَا اَنَّهَا فَالَتُ لِعُرُوةَ ابُنَ اُخْتِى إِنْ كُنَّا لَنَنظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَّةَ اَهِلَةٍ فِى شَهْرَيُنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِى الْهِلَالِ ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازٌ فَقُلُتُ يَاحَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازٌ فَقُلُتُ يَاحَالَةُ مَا كَانَ يُعِيشُكُمُ قَالَتِ الْاَسُودَانِ التَّمَرُ وَالْمَآءُ إِلَّا إِنَّهُ مَا كَانَ يُعِيشُكُمُ قَالَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْرَاكٌ مِنَ مَا كَانُ وَالْمَآءُ إِلَّا إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْرَاكٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْرَاكٌ مِنَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْرَاكٌ مِنَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَانِهِمُ فَيَسُويْنَاهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَانِهِمُ فَيَسُويْنَاهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَانِهِمُ فَيَسُويْنَاهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَانِهِمُ فَيَسُويْنَاهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَانِهِمُ فَيَسُويْنَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَانِهِمُ فَيَسُويْنَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلَامً عَلَيْهِ وَسُلِيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً عَلَيْهِ وَسَلَعُونَاهُ وَسُلِكُمُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَعُهُ وَالْعُلُومُ الْعَلَيْمُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَالْمَالِعُلُمُ عَلَيْهُ واللَّهُ وَالْمَاعُولُولُولُومُ الْعَلَيْمُ لِلْهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ وَالْمَاعُولُولُومُ الْعَلَيْمُ لَعَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ لَعَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ لَمُ الْعَلَمُ لَعَلَيْكُولُ

### باب ٨٥٤. الْقَلِيْلِ مِنَ الْهِبَةِ

(١٠٧٩) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ (رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) عَنِ النّبِي صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) عَنِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُدُعِيتُ اللّى ذِرَاعِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُدُعِيتُ اللّى ذِرَاعَ اللّهَ كَرَاعَ الْوَكِرَاعَ اللّهَ لَحُرَاعً اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ  اللّهُ #### باب٨٥٨. قَبُول هَدِيَّةِ الصَّيْدِ

(١٠٨٠)عَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آنُفَحُنَا آرُنَبًا بِمَرِّا لِنظَّهُرَانِ فَسَعَى الْقَوُمُ فَلَغِبُوا فَادُرَكُتُهَا فَاحَدُتُهَا فَاتَيُستُ بِهَا ابَا طَلُحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِهَا الِّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَرِكِهَا اَوُفَحِذَيْهَا قَالَ

# ہبہ کے مسائل باب۸۵۷۔ ہبد کی ضیلتیں اور ترغیب

22. احضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اے مسلمان خوا تین! ہرگز کوئی پڑوئن اپنی دوسری پڑوئن کیلئے (معمولی مدید کوہمی) حقیر نہ سمجھے ،خواہ بکری کے کمر کاہی کیول نہ ہو۔

۸۷۰۱- دهنرت عائشہ رضی اللہ عنہائے دهنرت عروہ سے فرمایا بمیرے ہمائے (رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں حال بیتھا کہ) ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسراد کھتے پھر تیسراد کھتے۔ اس طرح دودو مہیئے گذر جاتے اور رسول اللہ ﷺ کے گھروں میں آگ نہ جلی تھی۔ پوچھا کہ خالہ! پھر آپ نہ جلی تھی۔ پوچھا کہ خالہ! پھر آپ نہ خار مایا صرف دوچیزوں ، کمجوراور آپ نے نہ مایا صرف دوچیزوں ، کمجوراور پانی پر (گذر ہوتا تھا) البتہ رسول اللہ ﷺ کے چندانصاری پڑوی تھے، جن پانی پر کارودہ دیے والی بکریاں تھیں اوروہ رسول اللہ ﷺ کے یہاں بھی ان کادودہ کہ بنیا جایا کرتے تھے۔ آپ ﷺ اسے ہمیں پلاتے تھے۔

#### باب ١٨٥٥ معمولي مديد

94 • ا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بھٹانے فرمایا، اگر مجمعے دست یا پائے (کے گوشت) پر بھی بلایا جائے تو میں قبول کرلوں گا اور مجھے دست یا پائے (کے گوشت) کا ہدید بھیجا جائے تو اسے قبول کرلوں گا۔

#### باب٨٥٨ ـ شكار كامدية بول كرنا

۰۸۰ دهرت انس فی فرمایا مرافظیر ان میں ہم نے ایک فرگوش کا پیچھا کیا (لوگ اس کے پیچھے) دوڑے اور آھے تھکا دیا اور میں نے قریب کی کیا اور اس کے پیچھے کو ابوط کی کیا اور اس کے پیچھے کا یا دونوں رانوں کا گوشت نی کریم کی خدمت میں بھی

فَخِذَيُهَا لَاشَكَّ فِيُهِ فَقَبِلَهُ ۚ قُلُتُ وَأَكُلَ مِنْهُ قَالَ وَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ بَعُدُ قَبِلَهُ ا

#### باب ٨٥٩. قَبُول الْهَدِيَّةِ

(١٠٨١) عَنِ ابُنِ عَبَّالِ قَالَ اَهْدَتُ أُمُّ حَفِيٰدٍ خَالَةُ بُن عَبَّاسِ اِلِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقِطًا وَّسَمُنَّا وَّاضُبًّا فَاكُدُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسْلَّمَ مِنَ الْآقِطِ وَالسَّمُنِ وَتَرَكَ الطَّسَبُّ تَقَلُّوا فَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ فَأَكِلَ عَلَى مَآثِدَةِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوُ كَانَ حَرَامًا مَّآ ٱكِلُ عَلَى مَآثِدَةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

بھیجا۔ (یقین کے ساتھ راوی نے ) کہا کہ دونوں رانیں ہی آپ نے جیجی تھیں اس میں کوئی شہنہیں! آپ ﷺ نے اسے قبول فرمایا تھا۔ یو جھا كياكماس ميس سي آپ على في تناول بھى فرماياتھا؟ جواب دياكه تناول تجى فرما یا تھا۔ پھر آ پ نے فرمایا کہ آ پ ﷺ نے وہ ہریہ قبول کیا تھا۔ باب۸۵۹\_بدیه تبول کرنا

۱۰۸۱۔حضرت ابن عماس رمنی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی خالہ ام حفید ؓ نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پنیر، کھی اور گوہ کابدیہ پیش کیا۔حضورا کرم ﷺ نے پنیراور تھی میں سے تناول فر مایا بمیکن گوہ پسند نہ ہونے کی وجہ سے چیوڑ دی۔ ابن عباسؓ نے فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ کے (اس) وسترخوان بر ( گوہ کوبھی ) کھایا گیا اور اگر وہ حرام ہوتی تو حضور اکرم ﷺ کے دسترخوان ىربىمى نەكھائى جاتى ـ

فائدہ: کوہ کے مروہ ہونے برتوسب کا اتفاق ہے، کین محدثین کے یہاں اس کا گوشت مکروہ تنزیبی ہے اور فقہاء احناف مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ دیگراحادیث ہے اسکے گوشت پرسخت نا گواری مفہوم ہوتی ہے۔ اسکے علاوہ گوہ نہایت بدترین جانور ہے اوراس کے گوشت میں سمیت مجھی ہوتی ہے۔

> (١٠٨٢)عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالُ كَانَ رَسُـوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَآ أَتِيَ بِطَعَامِ سَالَ

> عَنْهُ اَهَدِيَّةٌ اَمُ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيْلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِٱصُحَابِهِ كُمُوُا وَلَمُ يَأْكُلُ وَإِنْ قِيُلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُلَ مَعَهُمُ.

> (١٠٨٣) عَنُ أنْسِ ابُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالَى عَنُه قَـالَ أُتِـىَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ فَقِيْلَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَّ لَنَا هَديَّةً ـ

> > باب • ٨٢ . مَنُ أَهُدُائَ إِلَى صَاحِبهِ وَتَحَرِّى بَعُضَ نِسَآئِه دُوُنَ بَعُضِ

(١٠٨٤)عَنُ عَــآئِشُةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُا اَكَّ نِسَـآءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ حِزْبَيُن فَحِرُبٌ فِيُهِ عَالِيشَةُ وَحَفَصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ وَالْحِزُبُ الْاخَرُ أُمُّ سَلَمَةً وَسَآثِرُ نِسَآءِ رَسُول اللَّهِ

۱۰۸۲\_حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا که رسول الله ﷺ کی خدمت میں جب کوئی کھانے کی چیز لائی جاتی تو آپ دریافت فرماتے، یہ ہدیہ ہے یا صدقہ؟ اگر کہاجاتا کہ صدقہ ہے تو آپ ﷺ اپنے اصحاب سے فرماتے کہ کھاؤ کیکن خود نہ کھاتے اور اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے تو آپ ﷺ خود بھی ہاتھ بڑھاتے اور صحابی<sup>ٹ</sup> کے ساتھ تناول فرماتے۔

١٠٨٣ حضرت الس في بيان كيا كدرسول الله الله الله على خدمت مين ايك مرتبہ گوشت پیش کیا حمیا۔ اور یہ بتایا گیا کہ بربرہ کوسی نے صدقہ میں دیا ہے ۔ کیکن حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کدان کے لئے بیصدقہ ہے اور ہارے لئے (جب ان کے واسطہ سے پہنچاتو) مدیدہے

باب ۸۲۹ جس نے اپنے دوست کو ہدیہ جھیجااور اس کے لئے اس کی تسی خاص بیوی کی باری کا نتظار کیا ١٠٨٣ ـ حضرت عائشٌ نے فرمایا که نبی کریم ﷺ کی از واج کی دو جماعتیں تھیں، ایک میں عائشہ، هفصه اور سودہ رضوان الله علیهن اور دوسری جماعت میں ام سلمہ اور بقیہ از واج مطہرات رضوان اللہ علیہن تھیں۔ مسلمانوں کورسول اللہ ﷺ کی عائش ؒ کے ساتھ محبت وتعلق کاعلم تھا۔اس

لئے جب کی کے پاس کوئی مدینہ ہوتا اور وہ اسے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کرنا جا بتا تو اتظار کرتا۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ کی عائشہ کے گھر میں قیام کی ماری ہوتی تو ہدیہ دینے دالےصاحب اینامد پہھنورا کرم ﷺ کی خدمت میں بھیجے ۔اس پرامسلمہ کی جماعت کی ازواج مطہرات نے آپی میں صلاح مشورہ کیا اور ام سلمۂ ہے کہا کہوہ رسول اللہ ﷺ ہے تُفتَّلُورَ بِي مَا كُهُ بِﷺ لوَّول ہے فرمادیں کہ جےمیرے بیبال مدید بھیجنا ہووہ ( ُسی کی خاص باری کا انتظار کئے بغیر ) جمال بھی آ نحضور ﷺ ہوں و میں بھیجا کر ہے ۔ چنانجے ان از داج رضوان اللہ علیہن کے مشور ہ کے مطابق انہوں نے رسول اللہ ﷺ ہے کہا، کیکن حضور اگرم ﷺ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ پھران از واج نے یو چھا تو بتادیا کہ مجھے آپ ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا۔از واج مطہرات نے کہا کہ چرایک مرتبہ کہو، پھر جب آپ کی باری آئی تو دوبارہ انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا۔ اس مرتبہ بھی آ ہے ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب از واج نے یو جمیا تو پھروہی بتایا کہ آپﷺ نے مجھےاس کا کوئی جواب بی نہیں دیا۔ از وات نے اس مرتبدان ہے کہا کہ آنحضور کواس مسئلہ پر بلواؤ تو سہی۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے پھر کہا۔حضور اکرم ﷺ نے اس مرتبہ فرمایا عائشہ کے بارے میں مجھےاذیت نہ دوعائش کے سواای از واج میں سے کس کے کیڑے میں بھی مجھ پروحی نازل نہیں ہوئی ہے امسلمہ نے بیان کیا کہ(حضورا کرم ﷺ کےاس فرمان پر )انہوں نے عرض کیا، آپ کو ایذاء پہنجانے کی وجہ سے القد کے حضور میں میں تو تو بہ کرتی ہوں، یارسول الله! پھران از واج نے رسول اللہ ﷺ کی صاحبز ادمی فاطمہ '' کو بلا ہا دران کے ذریعہ حضورا کرم ﷺ کی خدمت میں پیکہلوایا کہ آپ ﷺ کی از واج الدكر كى بنى كے بارے ميں خدا كے لئے آپ سے عدل جا ہتى ہيں ۔ چنانچہ انہوں نے بھی آپ ﷺ ہے ً نفتگو کی حضور اکرم ﷺ نے فرمایا، میری بٹی! کیاتم وہ بسندنہیں کرتی ہو جو میں پیند کروں؟ جواب دیا کہ کیوں نہیں! اس کے بعد وہ واپس آ گئیں اور از واج کو اطابا یہ دی ۔ انہوں نے ان سے بھی دوبارہ خدمت نبوی میں جانے کے لئے کہا۔لیکن آ پ نے دوبارہ جانے سےا نکار کیا تو انہوں نے (ام المونین) زینب بنت جحش م وبھیجا۔وہ خدمت نبوی میں حاضر ہو ئیں تو انہوں نے تخت گفتگو کی اور کہا کہ آپ ﷺ کی از واج ابوقیافہ کی بٹی کے بارے میں آپ ﷺ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْعَلِمُوا حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَآئِشَةَ فإذًا كَانَتُ عِنُدُ اَحَدِهِهُ هَدِيَّةٌ يُّرِيُدُ اَنُ يُهُديَهَا الْح رسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ أَخَّرَهَا حَتَّى اذَا كان رسُولُ الله صنَّبي اللهُ عَليْه وسَلَّمَ في بيَت عِلْنَشْةُ رَضِيَ اللَّهُ عِنها بِغُثُ صاحبُ الْهَدِيَّةِ الرِّ رَسُولِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنيه وَ سَنَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَة رضي اللَّهُ عنها فكلَّم حزبُ أمَّ سلَمَةً فقُدُر لها كنَّمِيُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم يُكلَّمُ النَّاسَ فَيقُولُ مِنْ اراَد الْ يُهُدِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ هِدِيَّةً فَلْيُهُدِهِ الَّيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ لُيُوْتِ نِسَآءِ هِ فَكَلَّمَتُهُ أُمُّ سِلْمَةَ بِمَا قُلُنَ فَلَمُ يَقُلُ لَّهَا شَيْئًا فَسَالُنَهَا فقَالَتْ مَاقَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا فَكَلِّمِيْهِ قَالَتُ فَكَنَّمَتُهُ حِيْنَ دَارَ الْيُهَا ٱيُضًا فَلَمْ يَقُلُ لَّهَا شِيئًا فَسَالْنَهَا فَقَالَتَ مَاقَالَ لِيُ شَيْئًا فَقُلُنَ لَهِا كُلُّمِيْهِ حَتَّى يُكلِّمَكِ فَدَارَ إِلِيْهَا فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَ لَهَا لَاتُـوُٰذِيْبِي فِي عَآئِشَةَ فَإِنَّ الوَحْيَ لَمَ يَاتِنِي وَأَنَا فِي تُوب المرَّلَةِ إِلَّاعَ ائِشَة قَالَتْ فَقَالَتُ أَتُوبُ إِلَى اللّهِ مَلُ ايداءِ لَهُ يَارِسُولَ اللَّهِ ثُمَّ انَّهُنَّ دَعَوُنَ فَاطِمَةَ بِنُتَ رشول الله صبتي الله غليه وسلّم فارسلن إلى رسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ إِنَّ نِسَاتَكَ ينشُذبك اللَّهَ العدل في بنتِ أبي بَكُر فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَ يائسيَّةُ أَلَا تُحبِّين ماأجِبُ قَالَتُ بَلَى فَرَجَعَتُ إِلِّهِنَّ فَأَحْبِرِتُهُمْ فَقُلُنَ رَجِعِي إِلَيْهِ فَأَبِتُ أَنُ تَرُجِعَ فَأَرْسَلُنَ ريب بنت حَجْش فاتَّنهُ فاغلظتْ وَقَالَتُ إِنَّ نِسَاءَ كَ يِنْشُلُنكَ اللَّهَ الْعَلْلَ فِي بِنْتِ ابْنِ أَبِي قَحَافَةَ فَرُفَعَنتُ صَوْتَهَا حَتَّى تَناوَلْتُ عَآئِشَةَ وَهِي قَاعِدَةٌ فَسَبَّتُهَا حَتَّى أَنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِينُظُرَ اِلَى عَـآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هُلُ تَكَلُّمُ قَالَ فَتَكُمُّ لَمْتُ عَلَّائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهَا حَتّٰى اَسكَتُتُهَا قَالَتُ فَنَظَرَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللي عَآئِشَةَ وَقَالَ إِنَّهَا بِنْتُ اَبِيُ بَكُرْدٍ.

ے خدا کے لئے انصاف مانگی ہیں۔ان کی آ واز بلند ہوئی اور انہوں ن عائشہ کو بھی نہیں پوڑا عائشہ و ہیں بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے (ان کے منہ پر) انہیں برا بھلا کہا۔رسول اللہ اللہ عائشہ کی طرف دیکھنے لگے کہ دیکھیں کچھ بولتی ہیں یانہیں۔ بیان کیا کہ عائشہ بھی بول پڑیں اور زینب کی بہ توں کا جواب دینے مکیس۔اور آخر انہیں خاموش کر دیا چھر سول اللہ کھیا نے عائشہ کی طرف دیکھ کرفر مایا کہ یہ بو بگر کی بیٹی ہے۔

فائدہ:۔اگرکی خص کے نکاح میں ایک سے زیادہ ہویاں ہوں تو ان میں اہم ،تمام معاملات میں عدل وانصاف اور برابری قائم رکھنا شوہ کے سے سے خوب کے سے ضور کوئی دو مراخص مدید ہوئیں ہوں ہے ہوں کے مطابق تو اس کے خوب ہوئیں کے تباں قیام پذیر ہو۔ اپنی باری کے مطابق تو اس کی ذمدواری شوہر پنہیں آتی اور جو پھواس کے پاس بدید میں آیا ہے اس کے لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ تمام ہویوں میں اسے برابر برابر تقتیم کرے۔شوہر پر سماوات اور عدل کے سلطے میں صرف دی امور ضروری ہیں جن کا وہ خود فرد دارہ ہم شاہ سونے کی باری مقر کر رکا تھائے پڑے اور دوسری ضروریات میں انصاف اور مساوات ہو کہ مارات کے مطابق نے دوسری مشروری ہیں جن کا وہ میں باہم آپ نے اپنی مظہرات کے مطابق کو کا دوسری خوا کی بھی میں انسان کو اس میں انسان کو اس مشاہرات کے بہم مناقشے کی بھی سرون ہوئی ہیں اور ہو خصو اسے مطابرات کے بہم مناقشے کی بھی صرف آئی ہی حقیقت ہے۔ ان کے مناقشوں کے بارے میں اس بنیادی امری کی اظ کو اس کے مناقشوں کے بارے میں اس بنیادی امری کی اظ کا دوان کے مطابرات کے مطابرات کے مطابرات کے مطابرات کے مطابرات کے مطابرات کی دوبہ سے متاز ہیں اور وہ ہے تقو کی مخوا ہو سے تعلق رکھنا ناموں کی ہیں ہوجاتی تھیں اور آپ مطہرات کے مطابرات کی دوبہ سے متاز ہیں اور وہ ہے تقو کی مخوا ہشات نفسانی کی خالفت، دیا پر آخرت کو تی اور تصورا کرم کے مطہرات اپنی بعض خصوصیات کی وجہ سے متاز ہیں اور وہ ہے تقو کی مخوا ہشات نفسانی کی خالفت، دیا پر آخرت کور جی اور کی خوا ہشات نفسانی کی جوابی کی میں اس مخالات میں بھی خرو بر کی ہو کی دوبہ کی مدل اسلام کو الذفتوائی ان کے گھر بلوموا ملات میں اس کو اس کی خواب کا مناص موٹر پر بھی اس معاملات میں ان کاعز میں ان کاعز می ان کاعز میں ان کاعز میں ان کاعز میں ان کاعز می ان کاعز میں ان کاعز میں ان کاعز میں ان کاعز میں ان کاعز میں ان کاعز میں ان کاعز میں بھی خرو برکت ہے اور ان کی خلوت میں بھی خرو برکت ہے اور ان کی خلوت میں بھی خرو برکت ہے اور ان کی خلوت میں بھی خرو برکت ہے اور ان کی خلوت میں بھی خرو برکت ہے اور ان کی خلوت میں بھی خرو برکت ہے اور ان کی خلوت میں بھی خرو برکت ہے اور ان کی خلوت میں بھی خرو برکت ہے اور ان کی خلوت میں بھی خرو برکت ہے اور ان کی خلوت میں بھی خرو برکت ہے اور ان کی خلوت میں بھی خرو برکت ہے اور ان کی خلوت میں بھی خرو برکت ہے اور ان کی خلوت میں بھی خرو

### باب ١ ٨٦. مَالَا يُوَدُّ مِنَ الْهَدِيَّةِ

(١٠٨٦) عَن أنَسُ لَا يَرُدُّال طِّيْبَ قَالَ وَزَعَمَ أَنَسُ أَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُرُدُّ الطِّيْبَ.

#### باب ٨٢٢. المُكَافَاةِ فِي الْهِبَةِ

(١٠٨٧) عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيِّتُ عَلَيْهَا.

#### باب٨٢٣. أَلِاشُهَادِ فِي الْهِبَةِ

(١٠٨٨)عَى النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ (رَضِيَ النَّهُ تعالَىٰ عَنُه)

باب ۸۱۱ جو مدیدوالپس نه کیا جانا چاہئے ۱۰۸۷ حضرت انس بن مالک ٔ خوشبور دنہیں کرتے تھے بلک یَونکه فر ماید کرتے تھے که نبی کریم ﷺ بھی خوشبوکو دالپس نہیں کیا کرتے تھے۔

#### باب۸۲۲ بریدکابدله

۱۰۸۷\_ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی القدعنها نے بیان کیا کہ رسول القد ﷺ ہریہ قبول فرما لیا کرتے تھے۔ کے ایک کیا بدلہ بھی دے دیا کرتے تھے۔

#### باب۸۲۴ مربدیے گواہ

١٠٨٨ حضرت نعمان بن بشرعنبر يربيان فره رب تھ كدمير ، والد

وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعُطَانِى أَبِى عَطِيَّةً فَقَالَتُ عَمُرَةً بِنُتُ رَوَاحَةً لَآ اَرُضَى حَتَّى تُشُهِدَ رَسُولَ اللهِ عَمُرَةً بِنُتُ رَوَاحَةً لَآ اَرُضَى حَتَّى تُشُهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى النَّي النَّي النَّي النَّي مِنُ عَمْرَةً بِنُتِ رَوَاحَةً عَطِيَّةً فَامَرَتُنِى اَنَ الشُهِدَكَ يَارَسُولَ عَمْرَةً بِنُتِ رَوَاحَةً عَطِيَّةً فَامَرَتُنِى اَنَ الشُهِدَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللهُ وَاللهِ عَلَيْتَ سَآتِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هِذَا قَالَ لَاقَالَ فَاتَقُوا اللَّهُ وَاعُدِلُوا بَيْنَ اَولَادِكُمْ فَرَجَعَ فَرَدًّ عَطِيَّتَهُ .

نے جھے ایک عطید دیا تو عمرہ بنت رواحد (نعمان کی والدہ) نے کہا کہ جب تک آپ رسول اللہ کھال اس پر گواہ نہ بنا کیں میں تیار نہیں ہو گئی۔ چنانچد (حاضر خدمت ہوکر) انہوں نے عرض کیا کہ عمرہ بنت رواحہ ہے، اپنے میٹے کو میں نے ایک عطید دیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں آپ کھا کو اس پر گواہ بنا لوں ۔حضور اکرم کھے نے دریافت فرمایا، کیا اس جسیا عطید اپنی تمام اولا دکو آپ نے دیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں ۔ اس پر آپ کھا نے فرمایا کہ اللہ ہے ڈرواورا پی اولا دیے درمیان عدل وانسان کو قائم رکھو، چنانچہ وہ والیس ہوئے اور ہدیدوالیس لے لیا۔

باب ٨٢٥. هِبَةِ الرَّجُلِ لِإِمْرَأَتِهِ وَالْمَرَأَةِ لِزَوْجِهَا ( ١٠٨٩) عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَآتِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلُبِ يَقِيُ تُهُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْتِهِ.

### باب ٨ ٢ ٨. هِبَةِ الْمَرُاةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتُقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَآنِزٌ

(۱۰۹۰) عَن مَيْمُونَةَ بِنُتَ الْحَارِثِ (رَضَى اللَّهُ الْعَالَىٰ عَنُها) اَخْبَرَتُهَا أَنَّهَا اَعْتَقَتُ وَلِيُدَةً وَلَمُ تَسْتَأَذِنِ النَّبِعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي النَّهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي النَّهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتُ اَشْعَرْتَ يَارَسُولَ اللهِ آنِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتُ اَشْعَرْتَ يَارَسُولَ اللهِ آنِي اللهِ آنِي اللهِ آنَي اللهِ آنَي اللهِ اللهِ آنَي اللهُ اللهِ آنَي اللهُ اللهِ آنَانِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

باب ۸۲۵۔ مرد کا پنی بیوی کواور بیوی کا اپنے شو ہر کو ہدیہ، ۱۹۸۰۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ نی کر یم اللہ نے فرمایا، اپنا ہدید واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے پھر حیات جا تا ہے۔

باب ۱۸۲۱ عورت اپنشوہر کے سواکسی اورکو ہبہ کرتی ہے یا فلام آزاد کرتی ہے تو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی جائز ہے فلام آزاد کرتی ہے تو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی جائز ہے ۱۰۹۰ ام المؤمنین میمونہ بنت حارث نے ایک باندی نی کریم کی باری آپ کے اجازت لئے بغیر آزاد کردی۔ پھرجس دن نی کریم کی باری آپ کے گھر قیام کی تھی، انہوں نے خدمت نبوی کی میں عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کو بھی معلوم ہوا، میں نے اپنی باندی آزاد کر دی ہے۔ آن خصور کی نے فرمایا، اچھاتم نے آزاد کردیا! انہوں نے عرض کیا کہ آب فرمایا کہ آگر اس کے بجائے تم نے اپنے ماموں کودے دی ہوتی تو تہیں اس نے بھی زیادہ اجرمای۔

فا کدہ:۔اگرعورت اپنامال کسی کو ہبدکرتی ہے یا اپناغلام آزاد کرتی ہے تواس کے لئے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ شوہر کی اجازت کے . بغیرا سے ان تصرفات کا اختیار اور حق ہے۔البتہ اگر کوئی عورت بے عقل وشعور ہے کہ کسی معاملہ کی اسے تمیز نہیں توالی صورت میں عام لوگوں کو بھی تصرفات سے روک دیا جاتا ہے۔اوراس لئے عورت کو بھی روکا جائے گا۔

> (١٠٩١) عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقُرَعَ بَيُنَ نِسَآئِهِ فَايَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يُقُسِمُ لِكُلِّ امْرَاةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيُلَتَهَا غَيْرَ اَنَّ سَهُودَةً بِنُتَ زَمُعَةً وَهَبَتُ يَوْمَهَا وَلَيُلَتَهَا لِعَآئِشَةَ زَوُج

ا ا ۱۰ - حضرت عائشٹ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی از واج کے لئے قرعہ اندازی کرتے اور جن کا حصہ نکل آتا آئیں کو اپنے ساتھ (سفر میں) لے جاتے ۔حضورا کرم ﷺ کا یہ بھی معمول تھا کہ اپنی تمام از واج کے لئے ایک ایک دن اور رات کی باری مقرر کردی تھی ، البتہ (آخر میں) سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہانے ( کبرش کی وجہ سے ) البتہ (آخر میں) سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہانے ( کبرش کی وجہ سے )

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَتَغِيُ بِثَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

### باب ٨٢٨. كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبُدُ وَالْمَتَاعُ

(۱۰۹۲) عَنِ الْمِسُورِ بَنِ مَخُرَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْبِيَةٌ وَّلَمُ يُعْطِ مَخُرَمَةَ مِنهُا شَيْعًا فَقَالَ مَخَرُمَةُ يَابُنَى انْطَلِقُ بِنَآ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُطَلَقُتُ فَقَالَ ادْخُلُ فَادُعُهُ لَهُ فَخَرَجَ إلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُطَرَ إلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَبَاءً مِنْهَا فَقَالَ خَبَانَا هذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ إلَيْهِ فَقَالَ وَضَى مَحُرَمَةً وَيَهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى مَعْرَمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَى فَقَالَ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى مَعْرَعَةً وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه فَا لَكُ عَالَ عَنْظُرَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُعْرَعَةً لَا عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَا لَهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَالَ عَلَاهُ وَعَلَالَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ

#### باب٨٢٨. هَدِيَّةِ مَايُكُرَهُ لُبُسُهَا

(۱۰۹۳) عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُما قَالَ اَتَى النَّهِ عَنُهُما قَالَ اَتَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمُ يَدُخُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمُ يَدُخُلُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى رَايَتُ عَلَى بَابِهَا سِتُرًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى رَايَتُ عَلَى بَابِهَا سِتُرًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى رَايَتُ عَلَى بَابِهَا سِتُرًا مَّوْشِيَّا فَقَالَ مَالِى وَللدُّنِيَا فَاتَاهَا عَلِيٍّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا مَّوْشِيَّا فَقَالَ مَالِى وَللدُّنِيَا فَاتَاهَا عَلِيٍّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَ مَالِى وَللدُّنِيَا فَاتَاهَا عَلِيٍّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَ مَالِى فَلَانِ وَلِيهِ إِمَا شَآءَ قَالَ تُرُسِلُ بِهِ إِلَى فُلَانِ اللهُ عَلَيْهِ عِمْ حَاجَةً.

ا پی باری عائشگودے دی تھی ،اس سے ان کا مقصد حضورا کرم کھی رضا وخوشنودی حاصل کرنائتی ۔

باب ۸۶۷ فالم یاسامان پر قبضه کب متصور ہوگا ۱۹۹۱ دعفرت مسور بن مخر مد فی فر مایار سول اللہ ﷺ نے چند قبائی تقسیم کیس ادر مخر مر گواس میں سے ایک بھی نہیں دی، انہوں نے (مجھ سے ) فر مایا بیٹے چلو۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں چلیں میں ان کے ساتھ چلا ۔ انہوں نے فر مایا کہ اندر جاؤ اور حضور ﷺ سے عرض کر و کہ میں آپ کا منظر کھڑا ہوں چنانچہ میں جا کر حضور اکرم ﷺ و بلا لایا۔ آپ ﷺ اس

وقت انہیں قباؤں میں سے ایک قبا پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فر مایا کہاں چھیے ہوئے تھے۔ لوید قباتمہاری ہے۔حضرت مسورؓ نے بیان کیا کہ مُرمرٌ

نے قباءی طرف دیکھا، حضورا کرم ﷺ نے فر مایا بخر مہ خوش ہو گئے۔

باب ۸۲۸ ایسے کپڑے کا ہدیہ جس کا پہنا پسندیدہ نہ ہو

۱۹۳ د حفرت ابن عرِّ نے فرمایا کہ آپ شا فاطمہ ؓ کے گھر تشریف لے گئے

لیکن اندر نہیں گئے (بلکہ بابر ہی سے واپس چلے آئے) جب علی گھر آپ ان اسے ان کا فرکر کیا (کہ آپ شا گھر میں تشریف نہیں لائے)

فاطمہ ؓ نے ان سے اس کا فرکر کیا (کہ آپ شا گھر میں تشریف نہیں لائے)

علی نے اس کا فرکر حضور اکرم بھی سے کیا تو آپ نے فرمایا میں نے اس کے

در واز بر پردھاری وار پردہ لئکا دیکھا تھا، مجھے دنیا کی آ رائش وزیبائش سے کیا

مروکار! (اس لئے واپس چلا آیا) علی "نے آکر فاطمہ ؓ سے حضور اکرم بھی کی مروکا واپس چلا آیا) علی "نے آپنی آپ بھی جس طرح کا جا ہیں اس

سلے میں حکم فرما کیں (آپ بھی وجب یہ بات پنجی تو) آپ بھی نے فرمایا

کے فلال گھر انے میں اسے ججوادیں۔ انہیں ضرورت ہے۔

کے فلال گھر انے میں اسے ججوادیں۔ انہیں ضرورت ہے۔

فائدہ:۔دروازہ پر کیٹر الٹکانا ناجائز نہیں تھا،کیکن فاطمہ آپ ﷺ کی صاحبز ادی ہیں،اور آپ ﷺ وان سے غایت درجہ محبت ہے۔اس کئے آپﷺ دنیا میں جس طرح ہرطرح کی آ رائش وزیبائش ہے الگہ ہوکرر ہنا چاہتے ہیں، وہی ان کے لئے بھی آپﷺ نے پیندفر مایا اور آس لئے نا گواری کا ظہار فرمایا۔

> عَنُ عَلِيٌ قَالَ اَهُلاَى اِلنَّهِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَآءَ فَلَبِسُتُهَا فَرَايَتُ الْغَضَبَ فِي وَجُهِم فَشَقَقُتُهَا بَيْنَ نِسَآئِيُ.

> باب ٨٦٩. قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشُوكِيُنَ. (١٠٩٤)عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُر ( رَضِيَ اللَّهُ

حفرت علی نے بیان کیا کہ نی کریم ﷺ نے مجھے ایک رئیمی حلہ ہدیہ میں دیا تو۔ میں نے اسے پہن لیالیکن جب غصے کے آ فارروئے مبارک پرد کیھے تو اسے (اپٹے گھرکی) عورتوں میں بچاڈ کرتشیم کردیا۔

باب ۲۹ بیر مشرکین کا مدیر قبول کرنا ۱۹۴۰ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکڑنے بیان کیا کہ ہم ایک سوتمیں آ دمی غَنْهُما) قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَيْنَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَ مَع اَحَدٍ مِّنْكُمُ طُعَامٌ فَإِذَا مَع رَجُلِ صَاعٌ مِّنُ طَعَامٌ اَوْنَحُوهُ مَّ مَنْكُمُ طُعَامٌ فَإِذَا مَع رَجُلِ صَاعٌ مِّنُ طَعَامٍ اَوْنَحُوهُ فَفَعُ حِن ثُمَّ حَلَّا مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسُوادِ عَطِيَّةً اَوْقَالَ النَّهِ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ بَسُوادِ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوادِ البَطْن لَن يُشُوى وَ أَيْمُ اللَّهِ مَافِى التَّاتِينَ وَالْمِائَةِ اللَّهُ مَنْ مَوادِ البَّانِينَ وَالْمِائَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حُزَّةً مِّنُ سَوَادِ الْبَطْن لَن يُشُوى وَ أَيْمُ اللَّهِ مَافِى التَّاتِينَ وَالْمِائَةِ اللَّا قَلُ كَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حُزَّةً مِّنُ سَوَادِ النَّالِينَ فَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حُزَّةً مِّنُ سَوَادِ خَزَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حُزَةً مِّنُ سَوَادِ خَزَالنَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَالْكَانَ عَالَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَالْمَعْمَ وَالْمَعْمُ وَلَعُمْ وَالْمَائِةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمَافِة الْمُعْمَلِيةِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمَ وَالْمَعْمَالِهُ الْمُعْمَلِيةِ وَالْمَعْمَ وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمَ وَالْمَالَةُ وَالْمَعْمُونَ وَشَبِعُنَا فَالَد الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْبَعِيْرِ اوْ كَمَا قَال لَهُ صَلَامَ الْمُوادِ وَشَعْمَالُهُ الْمُعْمِلُولُ وَشَعْمَالُ وَالْمُ عَلَى الْمُعْمَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَافِقُولُ وَشَبِعُنَا وَالْمُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمِ الْمُعْمَلِي وَالْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِولُ وَسُوالِهِ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ وَالْمُعْمَا وَالْمَا الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعْمُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالَلُولُ الْمُعْمَا فَالَامُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَا فَالْمُعِلَا ال

رسول القدی کے ساتھ کھانے کی کوئی چیز بھی ہے۔ ایک سے بی کے ساتھ فرمایا، کیا کی کے ساتھ کھانے کی کوئی چیز بھی ہے۔ ایک سے بی کراز قد تقریبا ایک صاغ کھانا (آٹا) تھا وہ آٹا گوندھا گیا۔ پھر ایک دراز قد مشرک بکریاں بانگتا ہوا آیا حضور اکر می نے نے دریافت فرمایا، یہ بیچنے مشرک بکریاں بانگتا ہوا آیا حضور اکر می نے نے دریافت فرمایا، یہ بیچنے کیلئے ہے۔ حضور اکر می نے اس کی کاجی بھونے کے بی فریاں، پھر ذیح کی کئی۔ حضور اکر می نے اس کی کاجی بھونے کے بی فریدی، پھر ذیح کی گئی۔ حضور اکر می نے اس کی کاجی بھونے کے بی کہا، بخدا، ایک سوتیس اصحاب میں سے برائی کو آپ کے نے فورابی میں سے کاٹ کردیا جواس وقت موجود تھے انہیں تو آپ کی نے اس کابر کی میں کے گوشت کودو بڑی قابول میں رکھ ، اور سب نے فوب سیر ہوکر کھای۔ جو کی گئی تھا اے اون پر رکھ کر بھر واپس لانے۔ او کما قال۔ کی گھوقا ہوں میں نے گئی تھا سے اونٹ پر رکھ کر بھر واپس لانے۔ او کما قال۔

فائدہ:۔جس طرح مشرکوں یعنی غیر مسلموں کا ہدیتیول کرنا جائز ہے، انہیں ہدید ینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔البتہ اگر کوئی غیر مسلم دار لحرِب میں رہتا ہے اور جس ملک کا وہ باشندہ ہے، مسلمان ملک کا تعلق اس کے ساتھ غیر دوستانہ ہے با جنگ کے سے حالات چل رہے ہیں تو سی مسلمان کے لئے درست نہیں ہے کہ دہ کوئی ایسا ہدید دارالحرب کے غیر مسلم باشندوں کو دے جوئز ائی وغیرہ میں کارآ مد ہوسکتا ہو۔ حضرت اساءً، ابو بکر گئی صاحبز ادی کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبدالعز کی تھا۔حضرت ابو بکر ٹرنے انہیں جا بلیت کے زمانے میں طلاق دے دی تھی اور وہ مشرکتھیں۔حضرت اساءً ، ابو بکر گئی صاحبز ادی کی والدہ کا باہر نہیں دی تھی وغیرہ کا ہدید لیے نے انکار کر دیا تھا اور انہیں ایپ گئی آنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ پھر جب حضور اکرم بھی ہے انہوں نے بوچھا تو آپ بھی نے انہیں اپنی والدہ کے ساتھ صدر حمی اور حسن معاملت کا تھی دیا۔ان کا اسلام ثابت نہیں ہے۔

#### باب ٨٥٠. الُهَدِيَّةِ لِلْمُشُرِكِيُنَ

(١٠٩٥) عن أسمآء بنت آبي بكر رَّضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَتُ قَدِمتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشُرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ قَالَتُ قَدِمتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشُرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ مَشُولً مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ قُلُتُ وَهِيَ راغِبَةٌ أَفَاصِلُ أُمِّي قَالَ نَعَمُ صِلْيُ أُمَّنِي.

### باب ا ٨٤. مَاقِيُلَ فِي الْعُمُرِي وَالرُّقُبِي

(١٠٩٦) عَنُ جَارِ بِنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَصِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَصِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قصي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرِي اَنَّهَا لِمَنُ وَهَبَتُ له'.

#### باب ۸۷ مشرکول کو مدید دینا

1090 - حضرت اساء بنت الى بكرٌ نے فر مايا كه رسول الله ﷺ كا عبد ميں ميرى والدہ جومشر كه تصور اكرم ﷺ ميرى والدہ جومشر كه تصور اكبرہ ﷺ سے بع جيما، ميں نے يہ بھى كہا كه وہ (جمھ سے ملاقات كى) بہت خواہشمند ميں تو كيا ميں اپنى والدہ كے ساتھ صلد حى كر سكتى ہوں؟ آنحضور ﷺ نے فر مايا كه بال! بنى والدہ كے ساتھ صلد حى كرو۔

بابا ۸۷۔عمریٰ اور رقعی کے سلسلے میں روایات

۱۰۹۱۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے عمریٰ کے متعلق فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کا ہوجا تا ہے جسے بہہ کیا فائدہ: عمریٰ اور قبی یہ دونوں عقد جابلیت میں رائج تھے، ایک شخص دوسرے سے بہ کہتا کہ جب تک تم زندہ ہویہ مکان تمہارا ہے تو خفیہ کی تفسیر کے مطابق یہ ایک شخص تفسیر کے مطابق یہ ایک شخص تفسیر کے مطابق یہ کے مطابق عمر کھر دوسر شخص اے استعمال کر سکے گا۔ قبی کی صورت بیتھی کہ کو کی شخص کہتا، یہ میرا گھر ہے۔ اگر میں پہلے مرگیا تو تم اسے لے لینا، لیکن اگر تم مجھ سے پہلے مرگئے تو میرا ہی رہے گا۔ فقہاء کے یہاں اس باب میں تفسیلات ہیں، حضورا کرم بھی کے ذیا بے میں جس مفہوم کے لئے ان الفاظ کا استعمال ہوتا تھی ضروری نہیں کہ بعد میں بھی بعینہ وہی اس کا مفہوم رہا ہو۔ غالبًا ائمہ کے اختلاف کی ایک وجہ رہ بھی ہے۔

#### باب ٨٤٢. ألا سُتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَالْبِنَاءِ

ر (۱۰۹۷) عَن عَبُدالُوَاحِدِ ابُن ايْمَن (رَضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ حَدَّنَنِي اَبِي قَالَ دَخَلُتُ عَلَى عَآئِشَةً وَعَلَيْهَا وَرُعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمُسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتُ اِرُفَعُ بَصَرَكَ اللَّي حَارِيَتِي أَنظُرُ النَّهَا فَانَّهَا تَزُهَى اَن تَلْبَسَهُ وَمَ الْبَيْتِ وَقَدُكَالَ لِي مِنْهُنَّ دِرُعْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ فِي الْبَيْتِ وَقَدُكَالَ لِي مِنْهُنَّ دِرُعْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ السَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَانَتُ اِمُرَاةٌ تُقَيَّنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَانَتُ اِمُرَاةٌ تُقَيَّنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَانَتُ اِمُرَاةٌ تُقَيَّنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَانَتُ الْمُرَاةُ تُقَيَّنُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَانَتُ الْمُرَاةُ تُقَيِّنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدِينَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ الْمُولِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْدُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولِي الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَلِيْدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَلِيْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالَقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيْدُ اللَّهُ الْمُعَالَقُلُهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلَةُ الْمُعَلِيْدُ اللَّهُ الْمُعَالَقُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعْلِيْ الْمُعَلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعِلَّى الْمُعْلَقُولُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعَلِّيْ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعِلَّى الْمُعْلِيْمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعُلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعِلَّى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِيْمُ الْمُعُلِيْمُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْ

باب ۸۷۲ - دلبن کے زفاف کے لئے کوئی چیز مستعارلینا ۱۰۹۷ - حضرت عبدالواحد بن ایمن رضی اللہ عنہ نے فرہ یا کہ مجھ سے میرے والد نے کہا کہ میں عائش گی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ قطر ایمن کا ایک دبیز کھر درا کپڑے کی قمیص پہنے ہوئی تھیں ۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، ذراانظرا کھ کرمیری اس باندی کوتو دیکھو، اسے گھر میں یہ کپڑا کہ پہنے سے انکار ہے، حالا نکدرسول اللہ کھی کے زمانے میں میرے پاس اس کی قمیص تھی ۔ جب کوئی ولہن بنائی جاتی تو میرے یہاں آ دمی تھیج کروہ تھی میگر کے تھی میرے یہاں آ دمی تھیج کروہ تھی میں میکھی کہ تھی کہ تھی میں کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی ک

فا کدہ:۔ آج بھی اس کا رواج ہے کہ غریب اور محت ح لوگ اپنی شادی بیاہ کے مواقع پر بہت می چیزیں مستعار لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس استے چینے نہیں ہوتے کہ خرید میں عرب میں بھی اس کارواج تھا۔عا کشہ نتانا بیرچاہتی ہیں کہ اب اپنے گھر میں جس طرح کے کپڑے پہننے سے انکار ہے،رسول اللہ ﷺ کے عہد میں وہی کپڑا شادی کے موقع پر مستعار لیا جاتا تھا۔

#### باب٨٤٣. فَضَلِ الْمَنِيُحةِ

(۱۰۹۸) عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ (رَضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمَهَا حِرُونَ الْمَدِيْنَةَ مِنُ مَّكَةَ وَلَيُسَ فِالْدِيْهِمُ يَعْنِى شَيْئًا وَكَانَتِ الْاَنْصَارُ آهُلَ الْاَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْاَنْصارُ عَلَى اَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَّارَ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْاَنْصارُ عَلَى اَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَّارَ وَالْعُونَةَ وَكَانَتُ أَمَّ عَبُدِاللَّهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ أَمَّ اَنْسٍ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةِ رَدَّالُهُ مَا وَرَعْ مِنْ قَتُلِ الْهُ الْالْمُعَلِيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةِ رَدَّالُهُ مُ الْمَا عَرَعْ مِنْ قَتُلِ الْكَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةِ رَدَّالُهُ مُ الْمَالُونُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةِ وَدَّالُهُ مُهُمُ الْمَدِينَةِ وَلَا اللَّهُ الْمَدِينَةِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِولُونَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَامِ وَاللَّهُ الْمَالِمُ الْمَدِينَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِمُ الْمَدِينَةُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْم

#### باب۸۷۳منیحه کی فضیلت

۱۰۹۸ - حضرت انس بن ما لک رضی الله عند نے بیان کیا کہ جب مہاجرین مکہ سے مدید آئے تو ان کے ساتھ کوئی بھی سامان نہ تھا، انصار زمین اور جائیداد والے تھے، انصار نے مہاجرین سے یہ معاملہ کرلیا کہ وہ اپنے اموال میں سے آئیں ہر سال پھل دیا کریں گے اور اس کے بدلے میں مہاجرین ان کے باغات میں کام کیا کریں گے ۔ انس کی والدہ ام سلیم جو عبداللہ بن ابی طلح گی بھی والدہ تھیں، نے رسول اللہ کے کھور کا ایک باغ مہدینہ دیا تھا کیکن آنحضور کھیے نے وہ باغ اپنی موالاة ام ایمن کو جو اسامہ بدینہ کی والدہ تھیں عنایت فرمادیا تھا۔ حضرت انس بن مالک بن زید گی والدہ تھیں عنایت فرمادیا تھا۔ حضرت انس بن مالک مورئ اور مدینہ والی تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کوان کے بدایا والیس کردیئے جو انہوں نے کیلول کی صورت میں دے رکھے تھے والیس کردیئے جو انہوں نے کیلول کی صورت میں دے رکھے تھے والیس کردیئے جو انہوں نے کیلول کی صورت میں دے رکھے تھے والیس کردیئے جو انہوں نے کیلول کی صورت میں دے رکھے تھے والیس کردیئے جو انہوں نے کیلول کی صورت میں دے رکھے تھے والیس کردیئے جو انہوں نے کیلول کی صورت میں دے رکھے تھے والیس کردیئے جو انہوں نے کیلول کی صورت میں دے رکھے تھے والیس کردیئے جو انہوں نے کیلول کی صورت میں دے رکھے تھے والیس کردیئے جو انہوں نے کیلول کی صورت میں دے رکھے تھے والیس کردیئے جو انہوں نے کیلول کی صورت میں دے رکھے تھے والیس کردیئے جو انہوں کے پاس بھی خیبر کی غیمت میں سے مال

كَانُوُا مَنَحُوهُمُ مِّنُ ثِمَارِهِمُ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الِّي أُمِّهِ عِذَاقَهَا وَاَعُطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ اَيُمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَآئِطِهِ.

(١٠٩٩) عن عَبُداللهِ بُن عَمْرٍ و (رَضَيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) يَّقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعُونَ خَصُلَةٌ اَعُلَاهُنَّ مَنِيُحَةُ الْعَنْزِ مَلِمِنُ عَامِلٍ يَّعْمَلُ بِخَصُلَةٍ مِّنُهَا رَجَاءَ تَوابِهَا وَتَصُدِيْقَ مَوْعُودُهَا اللَّه اَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّة .

### كتاب الشهادات

باب ٨٧٣. لَا يَشُهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أَشُهِدَ (١١٠٠) عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرُنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ أَمَّ اللهِ يُعَنِينَ يَلُونَهُمُ أَمَّ اللهِ يَعْمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَةً وَالْمَ تَسُبِقُ شَهَادَةً الْحَدِهِمُ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَه وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

آ گیاتھا)۔ آنخضور نے انسؓ کی والدہ کا باغ بھی واپس کردیا اورام ایمنؓ کو اس کے بجائے اپنے باغ میں سے ( کچھ درخت) عنایت فرمائے۔

199-د حفرت عبداللہ بن عمرة میان کرتے تھے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، چالیس خصلتیں، جن میں سب سے اعلی وارفع دودھ دینے والی بکری کا ہدیکرنا ہے ایک ہیں کہ جو شخص ان میں سے ایک خصلت پر بھی عال ہوگا، ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سی سجھتے ہوئے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اے جنت میں داخل کرے گا۔

# كتاب: گواهول كے مسائل

باب ۸۷-حق کے خلاف کسی کو گواہ بنایا جائے تو گواہ ی ندرے ۱۰۰ دھرت عبداللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، سب سے بہتر میرے قرن کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جواس کے بعد ہوں گے، پھر وہ لوگ جواس کے بعد ہوں گا وراس کے بعدا پسے لوگوں کا زہانہ آئے گا، جن کی (زبان سے لفظ) شہادت قسم سے پہلے نکل جائے گا اور قسم شہادت نے پہلے۔

فا کدہ:۔مطلب بیہ ہے کہ گواہی دینے کےمعاملہ میں بالکل بے قابو ہوں گے۔دلوں میں دین کی کوئی اہمیت باقی ندرہے گی اور جھوٹی تچی ہر طرح کی گواہی کے لئے انہیں تیار کیا جائے۔اس معاملہ میں ان کی خفیف الحرکتی کا بیالم ہوگا کہ کہنا چاہیں گے لفظ شہادت اور زبان سے نکل جائے گی لفظ تسم اسی طرح کھانی چاہیں گے تسم اور زبان سے نکلے گالفظ شہادت۔

(۱۱۰۱) عَن أَبِي بَكُرَة (رَضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَا أُنَبِّئُكُمُ بِأَكْبَرِ اللَّهِ قَالَ الْإِشُرَاكُ الْكَبَائِدِ تَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ قَالَ الْإِشُرَاكُ الْكَبَائِدِ تَلَى اللَّهِ قَالَ الْإِشُرَاكُ بِاللَّهِ وَعَقُوقُ الْوَالِدِينِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِئًا فَقَالَ بِاللَّهِ وَعَقُوقُ الْوَالِدِينِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِئًا فَقَالَ الْآوُورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيُتَهُ وَسَكَت .

ا ا ا حضرت ابو بحرة نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بوٹ گناہ نہ بتاؤں؟ تین مرتبہ آپ نے اس طرح فر مایا۔ صحابہ نے عرض کیا ، کیوں نہیں ، یارسول اللہ! آپ نے فر مایا کہ اللہ کا کسی کوشریک تفہرانا ، والدین کی نافر مانی کرنا ، آپ اس وقت تک فیک لگائے ہوئے تھے ، لیکن اب (آنے والی بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے) ہوئے تھے ، لیکن اب (آنے والی بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے) آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فر مایا ، ہاں اور جھوٹی شہادت بھی ، حضورا کرم ﷺ نے اس جملے کو اتنی مرتبد دہرایا کہ ہم کہنے گئے (اپنے دل میں ) کاش! آپ ﷺ فاموش ہو جاتے۔

فائدہ:۔یصحابہ کی حضورا کرم ﷺ کے ساتھ محبت کا معاملہ تھا کہ آپ ایک بات کو بار بار فرمانے گے تو انہیں بی خیال گذرا کہ اس سے آپ ﷺ کو نکلیف میں نہ ڈالیں۔

باب ٨٧٥. شَهَادَةِ الْاعْمَىٰ وَاَمُرِهُ وَنِكَاحِهِ وَاِنْكَاحِهِ وَمُبَايَمَتِهِ وَقَبُولِهِ فِى التَّاذِيُنِ وَغَيْرِهِ وَمَا يُعُرَفُ بِالْاَصُوَاتِ

باب۵۷۸ ـ نابینا کی گواہی ،اسکاتھم ،نکاح کرنا ،دوسرے کا نکاح کرانا ،خرید وفر وخت ،اذ ان وغیر ہ اوراس کی طرف سے وہ تمام امور جوآ واز سے سمجھے جاسکتے ہوں ،کوقبول کرنا

۱۰۱۱ حضرت عائش نے بیان کیا کہ بی کریم اللہ نے ایک شخص کو مجد میں قرآن مجید بڑھتے سنا تو فرمایا، ان پر اللہ تعالی رحم فرمائے، مجھے انہوں نے اس وقت فلال اور فلال آ یتی یا و دلادی جنہیں میں فلال فلال سورتوں میں کھوانا بھول گیا تھا۔ عباد بن عبداللہ نے اپنی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے نیزیادتی کی ہے کہ بی کریم کھے نے میرے گھر میں تبجد کی نماز پڑھی، اس وقت آ پ کھے نے عبادگی آ وازسی کہ وہ مجد میں نماز ڑھ رہے ہیں، آپ کھے نے بوچھا، عائشہ! کیا یہ عباد کی آ واز فرمایا، اے اللہ عباد پر رحم فرمایا، اے اللہ عباد پر رحم فرمایا، اے اللہ عباد پر رحم فرمایا، اے اللہ عباد پر رحم فرمائے۔

فائدہ: ۔ حنفی فقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نابینا کی شہادت اکثر جزئیات میں قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ شہادت کے باب میں عمو مابینا کی کی ضرورت ہوتی ہے، جن جزئیات کا مصنف ؒنے ذکر کیا ہے ان میں احناف کے یہاں بھی نابینا کی شہادت قبول کی جا عمق ہے۔

باب ۸۷۷ یورتول کا باہم ایک دوسر ہے کی اچھی عادت واطوار کے متعلق گواہی دینا

ساماا۔ حضرت عائشٹ نے فرمایارسول اللہ کے جب سفر میں جانے کا ارادہ کرتے تو اپنی از واج کے درمیان قرعہ اندازی کرتے، جن کا حصہ نکانا، سفر میں وہی آپ کے ساتھ جاتی تھیں۔ چنا نچہ ایک غزوہ کے موقعہ پر جس میں آپ کے ساتھ جاتی تھیں۔ چنا نچہ ایک غزوہ کے موقعہ پر حصہ میرا نکلا۔ اب میں آپ کے ساتھ تھی، یہ واقعہ پردے کی آیت حصہ میرا نکلا۔ اب میں آپ کے ساتھ تھی، یہ واقعہ پردے کی آیت کے نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ اسلئے مجھے ہودج سمیت سوار کیا جاتا تھا اور اس طرح ہم روانہ ہوئے اور ہم اور ایس ہوئے اور ہم مین اور ہم روانہ ہوئے والی ساتھ تھی خزوہ سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور ہم مین خروہ کے اور ہم ایس نوع کے تو ایک رات آپ نے کوچ کا اعلان کرادیا۔ جب کوچ کا اعلان کرادیا۔ جب کوچ کا اعلان کرادیا۔ بعب کوچ کا اعلان کرادیا۔ بعب کوچ کا اعلان کرادیا۔ بعب کوچ کا اعلان کرادیا۔ بعب نوی اور میں انہ بعد کجاوے کے قریب آگئی۔ وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا سینٹ ٹولا تو میر اظفار کے جزع کا ہارموجو دئیس تھا۔ اس لئے میں وہاں دوبارہ پنچی کر جو میں نے اپنا سینٹ ٹولا تو میر اظفار کے جزع کا ہارموجو دئیس تھا۔ اس لئے میں وہاں دوبارہ پنچی (جہاں تھاء حاجت کے لئے گئی تھی) اور میں نے ہارکو تلاش کیا۔ اس تلاش میں در ہوگئی۔ اس عرصے میں وہ اصحاب جو مجھے سوار دوبارہ کیچی (جہاں تھاء حاجت کے لئے گئی تھی) اور میں نے ہارکو تلاش کیا۔ اس تلاش میں در ہوگئی۔ اس عرصے میں وہ اصحاب جو مجھے سوار کیا۔ اس تلاش میں در ہوگئی۔ اس عرصے میں وہ اصحاب جو مجھے سوار

#### باب ٨٧٦. تَعُدِيُلِ النِّسَآءِ بَعُضِهُنَّ بَعُضًا

كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَاۤ اَرَادَ اَنَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَاۤ اَرَادَ اَنَ يَخُرُجَ سَهُمُهَا خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ فَاقُوعَ بَيْنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَعَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ فَاقُوعَ بَيْنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَعَرَجَ سَهُ مَهُ اللّهُ حَرَبَ بِهَا مَعَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ غَزُوتِهِ فَانَا الْحِحَابُ فَانَا أَحُومَ لُ اللّهِ مَل فَخَرَجَ وَالْنُولَ فِيهِ فَسِرُنَا حَتَى إِذَا فَرَغَ وَسَلّمَ مِنْ غَزُوتِهِ تِلْكَ أَحُم مَلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ غَزُوتِهِ تِلْكَ وَمَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ غَزُوتِهِ تِلْكَ وَمَفْلَ وَقَلْمَ مَنْ غَزُوتِهِ تِلْكَ حِيْنَ اذَنُو اللّهِ مِلْ المَّدِينَةِ اذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلُ فَقَمُتُ حَتَى جَاوَزُتُ الْحَيْشَ وَفَقَى مَنَ حَدَّى اللّهُ الرَّحِيلُ فَقَمْتُ مَلْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ مِنْ عَلْوَرُتِهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ هُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ئرت تھے آئے اور میرا ہود ن اٹھا کرمیرے اونٹ پررکھ دیا۔ وہی یجی منجھے کہ میں اس میں میٹھی ہوئی ہوں ۔ان دنوںعور تیں ملکی پھنگی ہوا َ سرتی تھیں، بھاری بھر کم نہیں۔ گوشت ان میں زیادہ نہیں رہتا تھا کیونکہ سب معمولی غذا کھاتی تھیں۔اس لئے ان لوگوں نے ہود نج کواٹھایا توانہیں اس کے بوجھ میں کوئی فرق محسوں نہیں ہوا۔ میں پول بھی نوعمرلز کی تھی۔ چنانچدان اصحاب نے اونٹ کو ما نگ دیا اور خود بھی اس کے ساتھ چلنے كُلُهُ مِبِ لشَّكُر روانه بهو حِكَا تو مجھ اپناہار ملا اور میں پڑاؤ كى جَبَّد آئى ، ليكن وباں کوئی تنفس موجود نہ تھا۔اس سئے میں اس جگد ٹنی جہاں پہلے میرا قیام تھا، میرا خیال تھا کہ جب وہ لوک مجھے نہیں یا کیں گے تو لیمیں لوٹ کر آئیں گے(اپی جگہ بہنچ کر) میں پول ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ میری آ نکھالگ گئی اور میں سوگنی۔صفوان بن معطس سلمی ثم زکوانی کشکر کے بیچھے تھے (تا كەنشكرىوں ئى تىرى ببوئى چېزو ب كواش كرانېيى ان كے مالك تك پنجائیں۔آپﷺ کی طرف ہے آپ می کام کے لئے مقرر تھے)وہ میری طرف ہے گزرے توایک سوئے انسان کا سار نظریڑا۔اس لئے وہ قریب پنیج، پردہ کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھے حکے تھے۔ان کے اناللہ یڑھنے پر میں بیدار ہوگئی۔آخرانہوں نے اپنااونٹ بٹھایا اورا گلے یا وُں کو موڑ دیا ( تا کہ بلاکسی مدد کے میں خود سوار ہوسکوں ) چنانچہ میں سوار ہوگئی۔ اب وہ ادنٹ پر مجھے بٹھائے ہوئے وہ خوداس کے آگے آگے چلنے لگے، ای طرح جب ہم شکر کے قریب پہنچے تو لوگ جمری دو پہر میں آ رام کے لئے پڑاؤڈال چکے تھے(اتی ہی بات تھی جس کی بنیادیر ) جے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا۔ اور تہمت کے معاصلے میں پیش پیش عبرابلد بن الی بن سلول (منافق ) تھا پھر ہم مدینہ '' گئے اور میں ایک مہینہ تک بھار رہی۔ تہمت لگانے والول کی باتوں کا خوب چرجا ہور ہاتھا۔ اپنی اس بیاری کے دوران مجھےاس ہے بھی بڑا شبہ ہوتا تھا کہ ان دنوں رسول اللہ ﷺ کا وہ لطف وكرم بھى ميں نہيں ديھتى تھى جس كا مشامدہ اپنى تچھلى بيار يوں ميں كرچكى تھى۔بس آپ ﷺ گھريس جنب آتے توسلام كرتے اور صرف اتنا دریافت فرمالیت، مزاج کیما ہے؟ جو باتیں تہمت لگانے والے کھیلارے تھے، ان میں ہے کوئی بات مجھےمعلوم نہیں تھی۔ جب میری صحت کچھ ٹھیک ہوئی تو (ایک رت) میں ام منطح کے ساتھ مناصع کی طرف گنی ( به بهری قف ئے حاجت کی جگھی ) ہم صرف یہاں رات ہی

وَكَانَ الِّنَسَآءُ إِد دُّلِكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلُن ولَمْ يَغْسَهْنَ اللَّحُمُ وَإِنَّمَا يَاكُلُنَ الْعُلْقَة مِن الصَّعَامِ فَلَمْ يَسْتُنْكِر الْتَقَوْمُ حِيْنَ رَفَعُوهُ ثِقُلَ الْهَوْدَجِ فَاحْتَمَلُوهُ وَكُنتُ خَارِيَةً حَدِيثَةً البِّنِّ فَبَغَثُوا الْجَمَّلِ وَسَارُوا فَوَجَدُتُّ عَقُدِي بِعُدَ مَااسُتَمَرَّ الْحَيْشُ فَحِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فيُه أَحَـدٌ فَامَمْتُ مَنْزلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ فَظَننُتُ انَّهُمْ سَيُفُهِ دُوْ بِي فَيَسُرِ جَعُونَ اِلَيَّ فَبَيْنَا اَنَا جَالِسَةٌ غَسِتُني عَيْنَايَ فَنِمُتُ وَكَانَ صَفُوَاكُ بُنُ الْمُعَطَّلِ السُّلمَيُ تُمَّ الرَّكُوَابِيُّ مِنُ وَّرَآءِ الْحِيْشِ فَأَصْبَحِ عِنْدُ مَنْزِلِي فراي سَوْادَ اِسَانَ نَّائِم فَأَتَائِي وَكَانَ يَرَانِي قَبُلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْ قَطُتُ بِإِسْتِرُ جَاعِهِ حِيْنَ أَنَا خَ رَاحَلته فَوَطِيء يَـدَهَا فَرَكِبْتُهَا فَانُطَلَقَ يَقُودُبي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْحِيشَ بَعُدَ مَانَزَلُوا مُعَرَّسِينَ فِي نَحُوالظَّهِيرَةِ فَهَلَثَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلِّي الْإِفْكَ عَبْدُاللَّهِ بُنُ أَبِيَّ بُسِ سُلُول فقَدِمْنَا المَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهُرًا يُفِيضُونَ مِنْ قَـوُل اَصُـحَـابِ الْإِفُكِ وَيُرِيُبُنِي فِي وَجَعِيْ آنِّيُ لَـآارَى مِـنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ النَّطَفَ انَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْنُهُ حِيْنَ أَمُرَضُ إِنَّمَا يَدُخُلُ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيفَ تِيُكُمُ لَـآاشُعُرُ بِشَيْءٍ مِّنُ ذَلِكَ حَتَّى يَعْدُونَ عَدْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطُحٍ قَبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبَرِّزِنَا فَلَهُ مُسَكِّحٍ قَبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبَرِّزِنَا لَانَحُرُ جُ إِلَّا لَيُلَّا إِلَى لَيُل وَ ﴿ لِكُّ قَبُلَ أَنُ تَتَّحِذُ الْكُنُفَ قَرِيْبًا مِّنُ بُيُوٰتِنَا وَاَمَرُنَا اَمَرُالُعَرَبِ الْأَوْلِ فِي الْبَرِيَّةِ اَوْفِي التَّنَزُّهِ فَأَقْبَلَتُ آنَا وَأُمُّ مِسْطَح بَنُتُ آبِي رُهُم نَمْشِي فَعَشْرَتْ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتُ تَّعِسَ مِسُطَحٌ فَقُلُتُ لَهَا بنُسَ مَاقُلُتِ آتَسُبَيْنَ رَجُلًا شَهِدَ بَدُرًا فَقَالَتُ يَاهَنتَاهُ أَلَمُ تَسْمَعِي مَاقَالُوا فَاخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ اَهُلِ الْإِفْكِ فَازُدَدُتُ مَرَضًا إلى مَرَضِيُ فَلَمَّا رَجَعُتُ الِي بَيْتِيُ دَخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تِيُكُمْ فَقُلُتُ ائْذَذُ لِيُ إِلَى أَبُوَيَّ قَالَت وَأَنَا حِيْنَةِ إِذْ أُرِيُدُ آنُ أَسُتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قَبَلِهِمَا فَأَذِنَ لِيُ

میں آتے تھے۔ بیال زمانہ کی بات ہے جب ابھی ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں نے تھے۔ میدان میں حانے کے سلسلے میں ( قضائے حاجت کے لئے ) ہمارا طرز عمل قدیم عرب کی طرح تھا۔ میں اورام مطح بنت ابی رہم چل رہے تھے کہوہ اپنی جا در میں الجھ کر گریڑ ساور ان کی زبان سے نکل گیا۔ مطح برباد ہو۔ میں نے کہابری بات آپ نے زبان سے نکالی۔ ایسے تحض کو برا کہدرہی میں آپ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے۔وہ کینےلگیں ارے وہ جو کچھان سبھوں نے کہاہے وہ آ پ نے نبیں سا پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی ساری باتیں سائی اور ان با توں کوس کرمیری بیوری اور بڑھ ٹی۔ میں جب اینے گھر واپس ہوئی ۔ تو رسول الله ﷺ اندرتشریف لائے اور دریافت فر مایا، کیسا ہے مزاج؟ میں نے آ ہے اس کے سے عرض کیا کہ آ ہے جھے والدین کے یبال جانے کی اجازت دیجئے۔ سوفت میراارادہ بیھا کہان ہے خبر کی تحقیق کروں گی۔ آنحضور ﷺ نے مجھے جانے کی اجازت دے دی اور میں جب گھر آئی تو میں نے اپنی والدہ ہے ان باتوں کے متعلق یو حیھا جولوگوں میں ، پھیلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے فرمایا، بٹی! اس طرح کی باتوں کی پرواہ نہ کرو،خدا کی قتم شاید بی ایسا ہو کہتم جیسی حسین وخوبصورت عورت کسی مرد کے گھر میں ہواہ راس کی سوئنیں بھی ہوں، پھر بھی اس طرح کی ماتیں نہ پھیلائی جایا کریں۔ میں نے کہا، سجان اللہ! (سوکنوں کا کیا ذکر ) وہ تو دوسر بےلوگ اس طرح کی باتیں کررہے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہوہ رات میں نے وہں گذاری صبح تک یہ عالم تھا کہ آ نسونہیں تھمتے تھے اور نەنىندە كى صبح بوكى تورسول الله ﷺ نے اپنى بيوى كوجداكرنے كےسلسلے میں علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زیدرضی التدعنهما کو بلوایا ، کیونکہ وحی (اس سليلے ميں)اب تکنهيں آئی تھی۔اسامەرضی الله عنہ کو آپ ﷺ کی اینے اہل کے ساتھ محبت کاعلم تھا،اس لئے ای کے مطابق مشورہ دیا اور کہا،آپ ﷺ کی بیوی، یارسول اللہ بخداہم ان کے متعلق خیر کے سوااور کے منہیں جانتے لیکن علی رضی القد عنہ نے فرمایا، بارسول اللہ! القد تعالٰی نے آپ ﷺ پرکوئی تنگی (اس سلسلے میں) نہیں کی ہے۔عورتیں ان کے مواجهی بہت ہیں۔ باندی ہے بھی آپ ﷺ دریافت فرمالیجے۔ وہ میں بات بیان کریں گی۔ چنانچے رسول اللہ ﷺ نے بریرہ رضی اللہ عنها کو بلایا ( یا کشدرضی الله عنها کی خاص خادمه )اور دریافت فرمایا۔ بربر و کماتم نے

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُ اَبَوَيَّ فَقُلْتُ لِأُمِّىٰ مَايَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ فَقَالَتُ يَابُنَيَّةُ هَوِّني عَلَى نَـ هُسِكِ الشَّـاٰنَ فَـوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَاةٌ قَطُّ وَضِيْئَةً عِنْدَ رَجُلِ يُجِبُّهَا وَنَهَا ضَرِآئِرُ إِلَّا أَكْثَرُنَ عَلِيُها فَفُلْتُ شُبِحَانَ اللَّهِ وَ لَقَدْ يَتَحَدُّثُ النَّاسُ بِهِذَا قَالَتُ فِيتُ تِلْكَ السَّلِلةَ حَتَّى اصْبَحْتُ لَايْرَقَالِيٰ ذَمْعٌ وَّلَا أَكْتَحِلُ بنَوْمِ ثُمَّ أَصْبِحْتُ فَدَعَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ ابُنَ اَسِيُ طَالِبٍ وَّأُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ حِيْنَ استُلبَثَ اللوَحيُ يَستشيرُهُ مَما فِي فِرَاق اَهْلِهِ فَامّا أُسَامَةَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَهُمُ فَفَالَ أُسَامَةُ أَهُـلُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَلَا نَعْلَمُ وَاللَّهِ إِلَّا خَيْرًا وَّ أَمَّا عَلِيًّ بُنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَنُ يُضِيِّقَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ وَّسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقَتَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِرِيْرَةً فَقَالَ يَابَرِيُرَةُ هَلُ رَايُتِ فِيْهَا شَيْئًا يُرِيُبُكِ فَقَالَتُ برِيْرَةُ لَاوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِلْ رَايُتُ مِنْهَا أَمُرًّا أَغُمِصُهُ عَلَيْهَا ٱكْتَمَرَ مِنُ ٱنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْتُةُ السِّنّ تَنَامُ عَن الْعَجِيْنِ فَتَاتِي الدَّاجِنُ فَتَاكُلُه وَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَّوْمِهِ فاسْتَعُذَرَ مِنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ أُبَيِّ بُنِ سَلُوُلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ يَّعُذِرُنِيُّ مِنْ رَّحُل بَلَغَنِيي أَذَاهُ فِي أَهُلِي فَوَاللَّهِ مَاعَلِمْتُ عَلَى أَهْلِيُ إِلَّا خَيْرًا وَقَدُ ذَكُرُوا رَجُلًا مَّاعَلِمُتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَّمَاكَانَ يَدُخُلُ عَلَى اَهُلِيُ إِلَّا مَعِيَى فَـقَامَ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنَا وَاللَّهِ اَعُـذِرُكَ مِـنُكَ إِنْ كَـانَ مِـنَ الْآوُس ضَرَبُنَا عُنُقَه وَإِنْ كَانَ مِنُ إِخُوَانِنَا مِنَ الْخَزُرَجِ آمَرُتَنَا فَفَعَلْنَا فِيْهِ أَمْرَكَ فَقَامَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً وَهُو ۖ سَيِّذُالُخَزُرَجِ وَكَانَ قَبْلَ ذلكَ رجُلًا صَالِحًا وَّلْكِنِ الْحَتِمَلَتُهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ كَذَبُتَ لَعَمْرُاللَّهِ لاَتَقْتُلُه ۚ وَلاَتَقْدِرُ عَلَى ذَٰلِكَ فَقَامَ أُسيْـدُ بْنُ الْحُضَيْرِ فَقَالَ كَذَبْت نَعَمُرُاللَّهِ وَاللَّهِ لَنَقُتُلَنَّهُ ۚ

عائش میں کوئی ایسی چیزی دیکھی ہے جس تہمیں شبہ ہوا ہو۔ بریرہ نے عرض کیا،اس ذات کی قتم جس نے آپ اللہ کوت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ان میں ایک کوئی چیز بھی نہیں دیکھی جس کاعیب میں ان پر لگاسکوں، اتنی بات ضرور ہے کہ وہ نوعمرلز کی ہیں، آٹا گوندھ کرسو جاتی ہیں اور پھر (ان کی لا پرواہی اور غفلت کی دجہ سے ) بکری آتی ہے اور کھالیتی ہے۔رسول الله ﷺ نے ای دن (منبریر) کھڑے ہو کرعبداللہ بن الى بن سلول کے بارے میں مدد چاہی۔آپ كانے فرمايا كراكا ايے مخض کے بارے میں میری کون مدد کرسکتا ہے جس کی مجھے اذیت اور تکلیف دہی کا سلسلہ اب میری ہوی کے معاطع تک پین کے چکا ہے، بخدا، اپی بوی کے بارے میں خیر کے سوا اور کوئی چیز مجھے معلوم نہیں (ان کی جرائة ويكهيك ) نام بهى اس معاسل ميس ايك ايسة وى كالياب جس کے متعلق بھی میں خیر کے سوا اور کچھنہیں جانتا۔خودمیرے گھریٹس جب مجی وہ آئے ہیں تو میرے ساتھ ہی آئے ہیں۔ (بین کر) سعد بن معاذ رضى الله عنه كھڑ سے ہوئے اور عرض كيا يارسول الله! والله يس آ ب كى مدد كرون گا۔ اگر وہ مخص (جس كے متعلق تهت لگانے كا آپ ﷺ نے اشارہ فرمایا تھا) اوس سے ہوگا تو ہم اس کی گردن ماردین کے ( كيونك سعد بن معاد قبلہ اوس کے سردار تھے ) اورا گرخزرج کا آ دی ہے تو آپ 🚜 ہمیں تھم دیں، جو بھی آپ کا تھم ہوگا، ہم تغیل کریں گے۔ پھر سعد بن عبادةٌ كمرت موئ اورآب قبيله خزرج كے سردار تھے۔ حالا نكه اس بے سلے آپ بہت صالح تھے، کین اس وقت (سعد بن معالاً کی بات بر) حميت سے غمر ہو گئے تھے اور کہنے لگے (سعد بن معاد اے) خدا کے دوام و بقام کی فتم ، تم جموث بولتے ہو، ندتم اسے قل کر سکتے ہو اور ند تمہار ہے اندراس کی طاقت ہے۔ پھراسید بن تغیرزٌ گھڑے ہوئے (سعد بن معاد کے بھازاد بھائی )اور کہا خدا کاتم! ہم اے ل کردیں سے (اگر رسول الله الله الله الما الكول شرنبيس ره جاتا كدتم بعي منافق مو، كونكه منافقوں کی طرف سے مدافعت کرتے ہو، اس پر اوس وخزرج دونوں قبلول کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور آ مے بوجے ہی والے تھے کہ رسول الله ﷺ جوابھی تک منبر پرتشریف رکھتے تھے منبر سے اڑے اور لوگون كونرم كيا، اب سب لوگ خاموش موشك اور حضور اكرم عليمي خاموش ہوگئے ۔ ہیںاس دن بھی روتی رہی ، ندمبرا آنسوتھمتا تھااور نہ نیند

فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُحادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِيُنَ فَثَارَالُحَيَّانِ الْاوُسُ وَالْخَرُرَجُ حَتْى هَـشُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمُ حَتَّى سَكُتُوا وْسَكَنْتَ وَبَكَيْتُ يَوُمِيُ لَايَرُفَأَلِيُ دَمُعٌ وَّلَا اكْتَحِلُ بِننَوُم فَأَصُبَحَ عِنُدِئَ آبَوَاىَ وَقَدُ بَكَيُتُ لَيُلَتَيْن وَيَوُمَّا حَتُّى اَظُنُّ آنَّ الْبَكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي قَالَتَ فَبَيْنَاهُمَا حَالِسَان عِنُدِي وَأَنَا أَبَكِي إِذَا اسْتَاذَنْتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْانُصَارُ فَاذِنْتُ لَهَا فَحَلَسَنْتُ تَبُكِي مَعِي فَبَيْنَا نَحُنُ كَنْلِكُ إِذَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَاسَ وَلَمُ يَحُلِسُ عِنْدِي مِنُ يُّوُمٍ قِيْلَ فِي مَاقِيلَ قَبُلَهَا وَقَدُ مَكَثَ شَهُرًا لَايُولِخِي اِلْيَهِ فِي شَانِي شَيْءٌ قَىالَتُ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ يَاعَآئِشَهُ فَإِنَّهُ 'بَلَغِنِي عَنُكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنُتِ بَرَهَاعَةً فَسَيْرٌ قُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنُتِ ٱلْسَمُسِ فَىاسُتِغُفِرِى اللَّهَ وَتُوْبِيَّ إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبُدَ إِذَااعُتَرَفَ بِذَنُبِهِ ثُبٌّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيُهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ ۚ قَلَصَ دَمُعِي حَتَّى مَاأُحِسٌ مِنْهُ قَطَرَةً وَقُلْتُ لِآبِي أَجِبِ عَيْيُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ مَااَدُرِى مَاآقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ لِاُمِّي اَحِيُبِي عَنِّييُ رَسُولَ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِيُمَا قَـالَ فَقَالَتُ وَاللَّهِ مَااَدُرِئ مَاأَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الـلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ وَأَنَا حَارِيَةٌ حَدِيْتُهُ البِّسِ لَا ٱقْرَأُ كَثِيُرًا مِّنَ الْقُرُان فَقُلُتُ إِنِّى وَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمُتُ أَنَّكُمُ سَمِعْتُمُ مَّايَتَحَلَّثُ بِدِ النَّاسُ وَوَقَرَفِي أَنْفُسِكُمُ وَصَدَّقَتُمُ بِهِ وَلَئِنُ قُلْتُ لَكُمُ إِنِّي بَرِيْعَةٌ وَاللَّهُ يَعُلَمُ إِنِّي لَبَرَيَعَةٌ لَاتُصَدِّقُونِي بِذلِكَ وَلَيْنُ اِعْتَرَفُتُ لَكُمُ بِامُرِ وَاللَّهُ يَعُلَمُ إِنِّي بَرِيْعَةٌ لَتُصَدِّقَتِي وَاللَّهِ مَاۤ اَجْدُلِيُ وَلَكُمُمٌّ مِثُلَّا إِلَّا اَبَسا يُوسُفَ إِذَ قَسالَ فَصَبُسرٌ حَسِينُلٌ وَاللُّهُ المُسْتَعَانَ عَلَى مَاتَصِفُونَ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَرِّقَنِي اللَّهُ وَلَكِنَ وَاللَّهِ مَاظَنَتُتُ أَنْ

يُّنُولَ فِي شَانِي وَحُيًا وَّلَانَا ٱحْقَرُفِي نَفُسِي مِنُ ٱلْ يُّتَكَلَّمَ بِالْقُرُانِ فِي أَمُرِي وَلكِنِّي كُنْتُ أَرْجُوا أَنْ يَّرِي رَسُوٰلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوُمِ رُؤُيًا يُبَرِّئُنِي اللُّهُ فَوَاللُّهِ مَادَامَ مَجُلِسَه وَلَا خَرَجَ أَحَدُّ مِّنُ آهُلِ الْبَيْتِ حَتُّى ٱنْرَلَ عَلَيْهِ فَاحَدَه ' مَاكُانَ يَاخُذُه ' مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتَّى انَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَق فِيُ يَوُم شَاتٍ فَلَمَّا سُرِّىَ عَنُ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَضُحَكُ فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا اَنُ قَـالَ لِيي يَـاعَآثِشَةُ اِحْمَدِي اللَّهِ وَبَرَّأَكِ اللَّهُ فَقَالَتُ لِيُ أُمِّي قُومِيُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَــُقُلُتُ لَاوَاللَّهِ لَا ٱقُومُ اِلَيْهِ وَلَا ٱحْمَدُ اِلَّااللَّهَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّ الَّذِينَ جَآءُ وُا بِالْإِفُكِ عُصْبَةٌ مِّنُكُمُ الَّايْتِ فَلَمَّا ٱنْزَلَ اللَّهُ هِذَا فِي بَرَآءَ تِي قَالَ ٱبُوبَكُرِ الصِّدِّيقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسُطَح ابُنِ ٱثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنَّهُ وَاللَّهِ لَآ أُنَّفِقُ عَلَى مِسُطَح شَيئًا أَبَدًا بَعُدَ مَاقَالَ لِعَآئِشَةَ فَأَنْزَلَ اللُّهُ تَعَالَى وَلَأْ يَاتَلِ أُولُوالْفَصُلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ اللَّي قَوْلِهِ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ فَقَالَ ٱبُوبَكُرِ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ آنْ يَعْفُهِ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إلى مِسْطَح الَّذِي كَانَ يُحْرِي عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأَلُ زَيُنَبَ بِنُتَ حَحْشٍ عَنُ أَمْرِى فَقَالَ يَازَيْنَبُ مَاعَلِمُتِ مَارَايَسَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ أَحْمِيُ سَمُعِيُ وَبَصَرِيُ وَاللَّهِ مَاعَلِمُتُ عَلَيْهَا إِلَّا خَيْرًا قَالَتُ وَهِيَ الَّتِي كَانَتُ تُسَامِينِي فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ \_

آتی تھی، پھرمیرے یاس میرے والدین آئے، میں دوراتوں اورایک دن سے برابرروتی رہی تھی۔اییا معلوم ہوتا تھا کہروتے روتے میرے دل کے تکڑے ہوجا کیں گے۔والدین ابھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انصاری خاتون نے اجازت جای اور میں نے ان کواندر آنے کی اجازت دے دی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کررونے لگیں۔ہم سب اس طرح (بیٹے رور ہے تھے ) کدرسول اللہ ﷺ اندر تشریف لائے اور بیٹھ گئے ۔جس دن سے میر ہے متعلق وہ باتیں کہی جار ہی تھیں جو بھی نہیں کہی گئ تھیں،اس دن سے میرب یاس آپنہیں بیٹھے تھے۔آپ علیہ ایک مہینے تک انظار کرتے رہے تھے،لیکن میرے معاملے میں کوئی وحی آپ برنازل نہیں ہوئی تھی عائشہ تنے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم ﷺ نے تشهد برهی اور فرمایا، عائشه "تمهارے متعلق مجھے بدید با تیں معلوم ہوئی ہیں،اگرتم اس معاملے میں بری ہوتو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری برأت ظاہر كرد ب كااورا كرتم نے گناه كيا ہے تو الله تعالىٰ ہے مغفرت جا ہواوراس کے حضور تو بدکر و کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر تو بہ كرتا بو الله تعالى بهي اس كى توبة قول كرتا ہے۔جوں بى آپ على نے ا بي الفتكونم كى ميراة نسوال طرح خنك موكئ كداب ايك قطره بهى محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے والد (ابو بکر اسے کہا کہ آپ رسول الله الله على عنعلل كه كبّ ليكن انهون فرمايا، بخدا محصنين معلوم كمبنى كل مجمدكيا كهنا جائع ، چربيس نے اپني والده سے كهاك رسول الله الله الله على في جو يجه فر ماياء اس كم تعلق آنحضور الله عد آپ يكه كبيّر انهول نے بھى يېي فرماديا كە بخدا مجھے نہيں معلوم كەرسول الله ﷺ ہے کیا کہنا جا ہے۔ام المؤمنین حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا تهمیں نوعمرار کی تھی ،اقر آن مجھے زیادہ یا دنہیں تھا، میں نے کہا، خدا گواہ ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی لوگوں کی افواہ سی ہے اور آپ لوگوں کے دلوں میں وہ بات بیٹھ گئ ہے اوراس کی تصدیق بھی آپ لوگ کر چکے ہیں،اس لئے اب اگر میں کہوں کہ میں (اس بہتان ہے) بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں واقعی اس سے بری ہوں ، تو آپ لوگ میری اس معاملے میں تصدیق نہیں کریں ہے، لیکن اگر میں ( گناہ كو) اينے ذيہ لے لوں، حالانكه الله تعالیٰ خوب جانتا ہے كه ميں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ میری بات کی تصدیق کردیں

گے، بخدا، میں اس وقت اپنی اور آپ لوگول کی کوئی مثال یوسف علیہ السلام کے والد ( یعقو ب علیہ السلام ) کے سوانہیں پاتی کہ انہوں نے بھی فرہ یا تھا''پس مجھےصبرجمیل عطاہواور جو کچھتم کہتے ہواس معاملے میں میرامد دگار القد تعالی ہے۔''اس کے بعد بستریر میں نے اپنارخ دوسری طرف کرلیا، اور مجھامیتھی کہ خودالندتعالی میری براُت کریں گے،لیکن میراید خیال بھی نہ تھا کہ میر نے متعلق وحی نازل ہوگی ،میری اپنی نظر میں حیثیت اس سے بہت معمولی تھی کہ قرآن مجید میں میرے متعلق کوئی آیت نازل ہو۔ ہاں مجھے اتنی امید ضرورتھی کہ آپ ﷺ کوئی خواب دیکھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ مجھے بری فرمادے گا۔ خدا گواہ ہے کہ ابھی آپ ﷺ اپنی جگہ ہے اٹھے بھی نہ تھے، اور نہ اس وقت تک گھر میں موجود کوئی باہر نکلاتھا کہ آپ پر وحی نازل ہونے لگی اور (شدت وحی ہے ) آپ جس طرح پسینے پسینے ہوجاتے تھے وہی کیفیت اب بھی تھی ، پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ ﷺ کے جسم مبارک برگرنے لگے، حالانکہ سردی کا موسم تھ۔ جب وحی کا سلسلہ نتم ہوا تو آپ ﷺ بنس رہے تھے اور سب سے پہلاکلمہ جو آپ ک زبان سے نکلاوہ پیتھایا: عائشہ لند کی حمدییان کروکہ اس نے تہہیں بری قر اردیا۔ میری والدہ نے کہاجا وُرسول اللہ ﷺ کے سامنے جا کر کھڑی ہوجاؤ۔ میں نے کہانہیں،خدا کی تتم! میں حضورا کرم ﷺ کے سامنے جا کر کھڑی نہیں ہوں گی،سوائے اللہ کے اور کسی کی حمد بیان نہیں کروں گی۔اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی تھی (ترجمہ)''جن لوگول نے تہمت تراثی کی ہے، وہتم میں سے پھھلوگ ہیں۔''جب التد تعالی نے میری برأت میں بیآیت نازل فرمائی توابوبکر رضی التدتعالی عنینے جوسطح بن اثاثۂ کےاخراجات قرابت کی وجہ سےخود بی اٹھاتے تھے،کہا کہ بخدا،اب میں منطح پر کوئی چیزخرج نہیں کروں گا، کہ وہ بھی عائشہ رضی التد تعالی عنہا پر تہمت لگانے میں شریک تھے۔ ( آپ غلط نبی اور نا دانستہ طور پر شریک ہو گئے تھے ) اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی''تم میں سے صاحب فضل وصاحب مال لوگ قتم نہ کھائیں'' اللہ تعالیٰ کے ارشادغفور رحیم تک، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنے کہا کہ خدا کی تتم بس! اب میری یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالی میری مغفرت کردے۔ (مطعے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف روپیہ اختیار کرنے کی وجہ سے )چنانچے مطع کو جوآپ پہلے دیا کرتے تھے، وہ پھردینے لگے۔رسول اللہ ﷺ نے ام المؤمنین حضرت زینب بنت جش رضی القد تعالى عنها سے بھی میرے متعلق بوچھاتھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ زینب اہم (عائشہ کے متعلق) کیا جانتی ہو؟ اور کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں اینے کان اوراینی آ نکھ کی حفاظت کرتی ہوں ( کہ جو چیز میں نے نہ دیکھی ہویا نہنی ہووہ آ پ سے بیان کرنے لگوں ) خدا گواہ ہے کہ میں نے ان میں خیر کےسوااور کچھنیں ویکھا۔ام المؤمنین حضرت عائشہرضی اللّٰہ تعالی عنہانے بیان کیا کہ یہی میری ہمسرتھیں ،کیکن اللّٰہ تعالیٰ نے انبیں تقوی کی وجہ سے بچالیا ( کسی خلاف واقعہ بات کہنے ہے )

فا کدہ:۔ بیطویل حدیث فذکورہ عنوان کے تحت اس لئے لائے ہیں کہ اس میں بریرہ رضی التدعنہا کی شبادت کا ذکر ہے کہ حضورا کرم کے اس حدیث میں ان سے حضرت عاکشہ کے متعلق دریافت فر مایا اور انہوں نے آپ کے خصائل واخلاق پراطمینان کا اظہار کیا تھا۔ اسی طرح اس حدیث میں نے نہ بنہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کا بھی ذکر ہے۔ نیز سعد بن عباد ورضی اللہ عنہ مدید کے مقابلہ میں جو بات آپ کی نے کہی اسے ہمیں دوسرے نقط نظر سے دیکی اسلام کی جمایت ونصرت میں گذری الیکن سعد بن معافر رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں جو بات آپ کی نے کہی اسے ہمیں دوسرے نقط نظر سے دیکھنا چاہئے۔ حضرت عاکشرضی اللہ عنہا پر جو ہمت لگائی تھی ، ہوہ بھی بہت تعلین تھی اور رسول اللہ کی کواس واقعہ سے انتہائی صدمہ پہنچا تھا۔ حضور اگرم کی ذری میں ایسے واقعات شاید ہی ملیس کہ آپ کی ذری کی مجابہ سے اس طرح مدد چاہی ہو۔ اگر چیئور کیا جائے تو یہ واقعہ بھی دین اور پوری امت کا مسکد تھا۔ ہبر حال حضورا کرم کی وجہ سے میکھی دین اور پوری امت کا مسکد تھا۔ ہبر حال حضورا کرم کی خور سے بھی دین اور پوری امت کا مسکد تھا۔ ہبر حال حضورا کرم کی خور سے بھی کی ورم سے میکھی دین اور پوری امت کا مسکد تھا۔ ہم کے جو کہ بات بھی کی کہ بات بھی کی دوسرے کے جائی دہرے کے جائی دھن تھے اور سالہا سال کی ہا ہم خوز پر الزائیوں نے الی قبیلہ اوں سے تعلق رکھتا تھا۔ ابھی چند سال کی ہا ہم خوز پر الزائیوں نے الی قبیلہ اوں سے تعلق رکھتا تھا۔ ابھی چند سال کی ہا ہم خوز پر الزائیوں نے الیک دوسرے کے جائی دھن تھے ورسالہا سال کی ہا ہم خوز پر الزائیوں نے الیک دوسرے کے جائی دھن تھے ورسالہا سال کی ہا ہم خوز پر الزائیوں نے الیک دوسرے کے خلاف ف دلوں میں بغض و کیج ہیں مضور حکور کے مطرف میں کوئی

واقعہ ہی پیش نہ آیا ہو لیکن بہر حال پشتہ اپشت کی وشمنی ہی ۔ عربوں کی وشنی اشکوک وشبہات کا پوری طرح ختم ہونا ممکن بھی نہ تھا۔ جب سعد بن معاق نے کھڑے ہو کر حضورا کرم کھی کواپنی مدد کا یقین دلایا تو سعد بن عبادہ نے سمجھا کہ بہ ہم ہے بدلہ لینا چاہتے ہیں اوراسی لئے بیکلمات آپ کی زبان پر آگئے ۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ سعد بن عبادہ نے و ہیں پراس کا اظہار بھی فرمادیا تھا کہ اے معاذ ایس ہوتے ہیں۔ اس پر سعد بن معادہ نے دشمنیوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں جو جاہلیت کے زمانہ میں ہم لوگوں میں باہم تھیں ۔ تبہارے دل اب بھی صاف نہیں ہوتے ہیں۔ اس پر سعد بن معادہ نے فرمایا کہ میرے دل کی بات القد تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اس پس منظر کے بعد ابن عبادہ کے لئے گئی کی بنیادل جاتی ہے۔ حضرت عاکشہ کا بھی مقد ہے کہ ابن عبادہ بڑے ہیں نہ اس کے معاملہ میں صحابہ نے اپنے خوندان اور ماں یہ مقصد ہے کہ ابن عبادہ برا سے معاملہ میں معاملہ تھا لیکن جب مقابل کی طرف سے شکوک وشبہات ہوں اوران کے لئے کسی ذکسی درجہ میں بنیاد بھی ہو کہ بھی پرداہ ہیں کہ بہ جاتا ہے اور اس تمام بحث میں جائل عربوں کی حمیت ، ان کا ختم ہونے والا کینیادر معمولی ہی بات پراپی جان لڑا دینے والا وی اس کے ختم ہونے والا کین زراسی بات صدیوں باتی رہنے والی خون ریز جنگوں کا پیش خیمہ نابت ہوئی میں بھوظ رکھنا چاہئے۔

باب ٨٧٧. إذَ ا زَكْبِي رَجُلٌ رَّجُلًا كَفَاهُ

باب ۸۷۷۔ ایک خص اگر کسی کی تعدیل کردی تو کافی ہے ۱۹۰۷۔ محضرت ابو بکرہ گئے بیان کیا کہ ایک خص نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے دوسرے خص کی تعریف کی، تو آپ نے فرمایا، افسوس! تم نے اپنے ساتھی کی گردن کا ن ڈالی، اپنے ساتھی کی گردن کا ن ڈالی، کئی مرتبہ (آپ نے اسی طرح فرمایی) پھر ارشاد فرمایی، اگر کسی کے لئے کئی مرتبہ (آپ نے اسی طرح فرمایی) پھر ارشاد فرمایی، اگر کسی کے لئے اسی کی تعریف کرنا نا گزیر ہی ہوجائے تو یوں کہنا چاہئے کہ میں فلال خص کوابیا سمجھتا ہوں، و لیے اللہ اس کے لئے کافی ہے اور اسکے باطن سے بھی واقف ہے، میں قطعیت اور یقین کے ساتھ کسی کی تعدیل نہیں کرسکتا ہال! اسکے متعلق اسے معلوم ہیں، اگر واقعی وہ کرسکتا ہال! اسکے متعلق اسے معلوم ہیں، اگر واقعی وہ باتیں اسکے متعلق اسے معلوم ہیں، اگر واقعی وہ باتیں اسکے متعلق اسے معلوم ہیں، اگر واقعی وہ باتیں اسکے متعلق اسے معلوم ہیں۔ اگر واقعی وہ باتیں اسکے متعلق اسے معلوم ہیں، اگر واقعی وہ باتیں اسکے متعلق اسے معلوم ہیں۔

فائدہ: ۔ تعدیل کامفہوم ہے کسی کی عدالت پر گواہی دینا۔ عدالت کے وصف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آ دمی شریف اور عمدہ عادات واخلاق کا ہو اوراس میں شجیدگی اور مروت ہو، یوں تو عربی میں عدالت کا تنہوم بہت وسیع ہے لیکن قضاوقا نون کے باب میں زیادہ شدت ہے کام لیا گیا تو پھر میچے معنوں میں گواہ کا ملنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔اس لئے مفہوم کی تعیین میں صرف اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ واقعی اور تھی گواہیاں با آسانی مل سمیں اوراس میں زیادہ موشکا فی کاموقعہ باقی ندر ہے۔

باب٨٧٨. بُلُوع الصِّبُيَانِ وَشَهَادَتِهِمُ

(١١٠٥) عَن ابُن عُمَر (رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَه' يَوُمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابُنُ اَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً فَلَمُ يُحِزُنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوُمَ الْخَنُدَقِ وَاَنَا ابُنُ خَمُسَ عَشَرَةً فَأَجَازَنِي -

باب ۸۷۸ بچوں کا بلوغ اوران کی شہادت

۵-۱۱- حضرت عبدالقد ابن عمر رضی الله عنهمانے فرمایا کدا حدکی لڑائی کے موقعہ پروہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے (محاذ پر جانے کیلئے) پیش ہوئے تو انہیں اجازت نہیں ملی ،اس وقت ان کی عمر چودہ سال تھی ، پھرغزوہ خندق کے موقعہ پر پیش ہوئے تو اجازت مل گئی ،اس وقت آپ کی عمر پندرہ سال تھی۔

## باب ٩ ٨٨. إذَا تَسَارَعَ قَوُمٌ فِي الْيَمِينِ

(۱۱۰٦) عَنُ اَبِي هُرَيُرَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه)اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه)اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمِ الْيَمِيُنَ فَالسَّرَعُوا فَامَرَ اَنُ يُّسُهَمَ بَيُنَهُمُ فِي الْيَمِيْنِ اَيُّهُمُ يَكُولُكُمْ عَرَضَ الْيَمِيْنِ الْيَهُمُ عَرَضَ الْيَمِيْنِ الْيَهُمُ عَرَضَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْيَمِيْنِ الْيَهُمُ عَلَى الْيَمِيْنِ الْيَهُمُ عَلَى الْيَمِيْنِ الْيَهُمُ عَلَى الْيَمِيْنِ الْيَهُمُ عَلَى الْيَمِيْنِ اللَّهُمُ عَلَى الْيَمِيْنِ الْيَهُمُ عَلَى الْيَمِيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### باب ٨٨٠. كَيُفَ يُسْتَحُلَفُ

(١١٠٧) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَانَ حَالِفًا فَلَيَحُلِفُ بِاللَّهِ أَوُ لِيَصُمُتُ.

## كِتَابُ الصُّلح

باب ۸۸۱. لَيُسَ الْكَاذِبُ الَّذِى يُصُلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

(١٠٨) عَن أُمَّ كُلُنُوم بِنُتَ عُقُبَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا) اَخْبَرَتُهُ اَنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصُلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا اَوْيَقُولُ خَيْرًا.

باب ۸۸ فتم کیے لی جائے گ ۱۰۱ حضرت عبداللہ بن عُرِّ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا، اگر کسی کوشم کھانی ہی ہے تو اللہ کی شم کھائے ور نہ خاموش رہنا چاہئے۔ کتاب: صلح کے مسائل باب ۸۸۱۔ جو شخص لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے وہ جھوٹانہیں ہے

۱۱۰۸ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہانے نبی کریم ﷺ کو بیفر ماتے ساتھا کہ جھوٹا وہ نہیں ہے جولوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لئے کوئی اچھی بات کی چغلی کھائے، (یاراوی نے) بیقول حیراً کہا

فائدہ:۔ احناف کے یہاں صراحۃ جھوٹ بولنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ البتہ مصالح کے پیش نظر تعریض و کنایہ جھوٹ سے کیا جاسکتا ہے۔ انہیں مصالح میں سے ایک مصلحت دوآ دمیوں میں باہم صلح کرانا بھی ہے کہ اس میں فریقین کے سامنے اس کے خلاف کی باتیں اس طرح رکھی جائیں کہ دونوں کے دل صاف ہوجائیں اور صلح ہوجائے۔

> باب ٨٨٢. قَوُلِ الإَمَامِ لِآصَحَابِهِ اِذُهَبُوْا بِنَا نُصُلِحُ (١١٠٩) عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ رَضِى اللهُ تعالى عَنهُ اَنَّ اَهُلَ اَعَالَى عَنهُ اَنَّ اَهُلَ قَبَاءَ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامُوا بِالْحِجَارَةِ فَانُحبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اذْهَبُوا بِنَا لُصُلِحُ بَيْنَهُمُ \_

باب ۸۸۳. كَيْفَ يُكْتَبُ هَلَاا مَاصَالَحَ فَكَانُ بُنُ فَكَانِ وَفَكَانُ بُنُ فَكَانٍ وَّإِنُ لَّمُ يَنْسُبُهُ اللَّى قَبْيلَتِهِ اونَسَبِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْسُبُهُ اللَّى قَبْيلَتِهِ اونَسَبِهِ (۱۱۱۰)عَنِ الْبَرَآءِ (رَضِــَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنه)قَالَ اعْتَمَرَ

باب ۸۸۲-امام اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ چلوسلے کرانے چلیں ۱۱۰۹ حضرت مہل بن سعد نے کہا قبا کے لوگوں نے آپس میں جھڑا کیا اور نوبت یہاں تک پنچی کہ ایک دوسرے پر پھر پھینکے جضور اکرم پھیکو جب اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا، چلوہم ان میں باہم صلح کرائیں گے۔

باب ۸۸۳ صلح کی دستاویز کس طرح لکھی جائے
( کیا اس طرح کہ) ہیاس بات کی دستاویز ہے کہ فلال بن فلال اور فلال
بن فلال نے کم کی ہے۔ جبکہ اس کے فلیلے یانسب کا ذکر نہ کیا ہو
۱۱۱۔ حضرت براء ابن عازب ٹے فر بایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ذیقعدہ کے

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعُدَةِ فَابِي اَهُلُ مَكَّةَ أَنُ يَّدَعُوهُ يَدُخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمُ عَلَى أَنُ يُقِينَمَ بِهَا تَهْتَةَ أَيَّامِ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هذا مَافَاضَى عَلَيُهِ مُتَحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالُو لَانُقِرُّ بِهَا فَلُو نَعُلُمُ انَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَامَنَعَكَ لَكِنُ ٱنُتَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ آنَا رَسُولُ اللُّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيّ أُمْحُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَاوَاللَّهِ لَااَمُحُوك اَبَدًا فَاحَذَ رَسُوُّلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ فَكَتَبَ هِذَا مَاقَاضِي عَلَيْهِ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبُدِاللَّهِ لَايَدُخُلُ مَكَّةَ سَلَاحٌ إِلَّا فِي الْقِرَابِ وَأَنُ لَّايَخُرُجَ مِنُ اَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنُ اَرَادَ اَنُ يَّتَّبَعَهُ ۚ وَأَنُ لَّا يَـمُـنَعَ أَحَدًا مِّنُ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنُ يُّقِيُمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَىٰ الْآجَلُ اتَوُا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلُ لِّصَاحِبكَ ٱنحُرُجُ عَنَّا فَقَدُ مَضَى الْآجَلُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبِعَتُهُمُ ابْنَةُ حَمْزَةً يَاعَمٌ يَاعَمٌ فَتَنَا وَلَهَا عَـلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ دُونَكِ ابُنَةَ عَمِّكِ حَمَلَتُهَا فَاخْتَصَمَ فِيُهَا عَلِيٌّ وَّزَيُدٌ وَّجَعُفَرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَحَقُّ بِهَا وَهِيَ إِبْنَةُ عَمِّي وَقَالَ جَعُفُرٌ ابُنَةُ عَمِّيُ وَخَالَتُهَا تَحْتِيُ وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ أَحِيُ فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْحَالَةُ بِ مَنُزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِعَلِيِّ أَنْتَ مِنِّىُ وَآنَا مِنُكَ وَقَالَ لِجَعُفَرِ اَشُبَهُتَ حَلُقِيُ وَخُلُقِيُ وَقَالَ لِزَيْدِ اَنْتَ اَخُوْنَا وَ مَوُ لَا نِنَا\_

مبینے میں عمرہ کا احرام باندھا (اور مکہ روانہ ہوئے) لیکن مکہ کے لوگوں نے آپ کوشہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ آخر صلح اس بر ہوئی کہ (آئندہ سال) آ پ مکہ میں تمین دن تک قیام کریں گے جب اس کی دستاو پر لکھی جانے لگی تواس میں لکھا گیا کہ بیدہ صلحنامہ ہے جومحدرسول اللہ ﷺ نے کیا ہے۔ کیکن مشرکین نے کہا کہ ہم تو اسے نہیں مانتے، بس آ ب صرف محد بن عبداللہ ہیں۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ میں رسول التدبھی ہوں، اورمحمر بن عبدالتد بھی۔اس کے بعد علیؓ سے فر مایا کہ رسول التد کا لفظ مٹادو۔انہوں نے عرض کیا نہیں،خدا کی شم! میں بیلفظاتو کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ آخر آنحضور ﷺ نے وستادیز لی اور لکھا کہ بیاس کی دستادیز ہے کہ محمد بن عبداللہ نے اس شرط مرصلح کی ہے کہ مکہ میں وہ ہتھیار نیام میں رکھے بغیر داخل نہیں ہوں گے،اگر مکہ کا کوئی باشندہ ان کے ساتھ جانا جا ہے گا تو وہ اسے ساتھ نہ لے جا کیں گے، لیکن ان کے اصحاب میں ہے کوئی شخص مکہ میں رہنا جیا ہے گا تو اے وہ نہ روكيس ك\_ جبآ كنده سال آپ الششريف لے كے اور كميس قيام کی) مت بوری ہوگئ تو قریش علی کے پاس آئے اور کہا کدایے صاحب سے کہنے کدمدت بوری ہوگئ ہے اور اب وہ یہاں سے چلے جا کیں۔ چنانچہ نی کریم الله کدے دوانہ ہونے گلے۔اس وقت حضرت جز اً کی ایک نیکی چیا چیا کرتی آئیں علی نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا۔ پھر فاطمہ کے پاس ہاتھ پکڑ کرلائے اور فرمایا اپنی چھازاد بہن کو بھی ساتھ لےلو۔ چنانچے انہوں نے انہیں این ساتھ سوار کرلیا۔ پھرعلی، زیداورجعفررضی الدعنہم کے باہم نزاع ہوا علیؓ نے فرمایاس کامستی زیادہ میں ہویہ میرے چیا کی بگی ہے۔ جعفر فرایاییمرے بھی چاک بی ہے اوراس کی خالدمرے تکاحیس بھی ہے۔زیڈ نے فرمایا بیمرے بھائی کی بی ہے۔ نبی کریم اللہ نے بی ک خالہ کے حق میں فیصلہ کیا اور فرمایا کہ خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے پھر علیٰ سے فرمایا کہتم مجھ سے ہوادر میں تم سے ہول جعفر ٹے فرمایا کہتم صورت اور عادات واخلاق سب میں مجھ سے مشابہ ہو، زیڈ سے فر مایا کہتم ہمارے بھائی بھی ہواور ہمارے مولا بھی۔

باب،۸۸۸ حسن بن علی رضی الله عنهما کے متعلق نبی کریم ﷺ کا ارشاد که میرایه بیٹا سید ہے اااا حضرت ابو بکر ہؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کومنبر پریفر ماتے سنا ہے کہ حسن بن علی ؓ آنخصور ﷺ کے پہلومیں تھے اور آنخصور ﷺ کی

باب ۸۸۳. قَوُلِ النَّبِي ﴿ الْمَالِي الْمَالِي ﴿ اللَّهِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ اللَّي اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ اللَّي

جَنْبِهِ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَّعَلَيْهِ أَخْرَى ويَقُولُ إِنَّ ابُنِنِيُ هِـذَا سَيِّـدٌ وَّلَعَلَّ اللَّهَ أَنُ يُصُلِحٍ بِهِ بَيْنَ فِئَتُيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنِ.

باب ٨٨٥. هَلُ يُشِيرُ الْإِمَامُ بِالصَّلَحِ

كِتَابُ الشُّرُوطِ

باب ٨٨٦ الشُّرُوط فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقُدَةِ النِّكَاحِ (١١١٣) عَنْ عُقُنَةَ بُنِ عَامِرٍ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَقُّ الشُّرُوطِ اَنَ تُوفُوا به مَااسْتَحْلَلْتُمْ به الْفُرُوجَ \_

باب٨٨٨.الشُّرُوُطِ الَّتِي لَاتَحِلُّ فِي الْحُدُودِ

(١١١٤) عَنُ آبِي هُمَا قَالَا إِنَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ وَزَيْدِ بُنِ خَالِدِ الْحُهُنِي إِنَّهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْاَعْرَابِ آتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَارَسُولَ اللَّهِ اَنُشُدُكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْخَصْمُ انْشُدُكَ اللَّهَ الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ الْخَصْمُ الْاَخْرُ وَهُو اَفْقَدُ مِنْهُ نَعَمُ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْخَصْمُ الْاَخْرُ وَهُو اَفْقَدُ بِيكَتَابِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي الْفَالِيْدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْغَنَمُ وَلَّ الْمُعَلِي الْمَالِي اللَّهُ الْوَلِيُدَةً وَالْغَنَمُ وَدُّ

لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی حسن کی طرف ادر فرماتے کہ میرا میہ بیٹا سردار ہے اور شاید اس کے ذریعہ اللہ تعالی مسلمانوں کے دوعظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔

باب۸۸۵۔کیاامام کئے کے لئے اشارہ کرسکتا ہے

۱۱۱۱۔ حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ فروازے پر جھگڑا سنے والوں کی آ واز سنی ،اور آ واز بلند ہوگئ کھی۔ قصہ بیتھا کہ ایک خص دوسرے سے قرض میں کھی کرنے اور مطالبے میں نرمی بر نے کیلئے کہدر ہا تھا اور دوسرا کہتا تھا خدا کی قسم میں بنییں کر سکتا آخر رسول اللہ ﷺ نکی طرف سے ور فرمایا اس بات پر خدا کی قسم کھانے والے صاحب کہاں بیں کہ وہ ایک اچھا کا منہیں کریں گے۔ ان صح بی نے عرض کیا ، میں بی بول یارسول اللہ! میرا فریق جو چا بتا ہے وہ بی کردوں گا۔

## شرطوں کے مسائل

باب۸۸۵-نکاح کے وقت مبرکی شرطیں

۱۱۱۳۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی القد عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا، وہ شرطیں جن کے ذریعہ تم نے عور توں کی شرمگا ہوں کو حلال کیا ہے، پوری کی جانے کی سب سے زیادہ مستحق ہیں۔

باب ٨٨٨\_ جوشرطين حدود مين جائز نبين بين

۱۱۱۱۔ حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہمانے بیان کیا کہ دیہات کے رہنے والے ایک صاحب رسول اللہ کے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یارسول اللہ! میں آپ سے اللہ کا واسط دے کر کہتا ہوں کہ آپ میرافیصلہ کتاب اللہ کی روشی میں کردیں، دوسر فریق نے جواس سے زیادہ مجھدار تھے، کہا کہ جی بال، کتاب اللہ سے بی ہمارافیصلہ فرمائے اور جھے (اپنا مقدمہ پیش کرنے کی) اجازت دیجئے حضورا کرم کئی نے فرمایا کہ پیش کرو انہوں نے بیان کرن شروع کیا کہ میرابیا الن صاحب کے یہاں مزدور تھا۔ پھر اس نے ان کی بیوی سے زنا کرلیا۔ جب جھے معلوم ہوا کہ (زنا کی سزامیں) میرالڑ کارجم کردیاجائے گاتو میں جب محملوم ہوا کہ (زنا کی سزامیں) میرالڑ کارجم کردیاجائے گاتو میں کے متعلق ہو چھاتو انہوں نے بتایا کہ میر بے لڑکے کو (زنا کی سزامیں، کیونکہ دہ غیرش دی شدہ تھا) سوکوزے لگائے جا کیں گاورایک سال

عَلَيْكَ وَعَمَى ابْنِكَ جَلَدُ مِائَةٍ وَّتَغُرِيْبُ عَامٍ أُعُدُ يَا أَنْيُسُ الْحِي الْمَرَاةِ هَذَا فَإِن اعْتَرَفَتُ فَارُجُمُهَا قَالَ فَعَدَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَرُجِمَتُ.

#### باب ۸۸۸. إذا اشترط في المُزَارَعَةِ إذَا شِئتُ آخُرَجُتُكَ

(١١١٥)عَنِ ابُنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُما)قَالَ لَمَّا فَدَعَ أَهُلُ خَيْبَرَ عَبُدَاللَّهِ ابْنَ عُمَرَ قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلِي أَمُوالِهِمُ وَقَالَ نُقِرُّكُمْ مَاأَقَرَّكُمُ اللَّهُ وَأَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ فَعُدِي عَلَيْهِ مِنَ اللَّيُلِ فَفُدِعَتُ يَدَاهُ وَرِجُلَاهُ وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرُهُمُ هُمُ مَ لُوُّنَا وَتُهَمَّتُنَا وَقَدُ رَأَيْتُ إِجُلَآئَهُمْ فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحَقِيُق فَقَالَ · يَما أَمِيْرَ الْمُؤُمِنِيُنَ أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَا مَلَنَا عَلَى الْآمُوَالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا فَقَالَ عُمَرُ اَظَنَنُتَ اَيُّى نَسِيُتُ قَوُلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَكَيُفَ بِكَ إِذَا أُخُرِجُتَ مِنُ خَيْبَرَ تَعُدُوبِكَ قُلُوصُكَ لَيُلَةً بَعُدَ لَيُلَةٍ فَقَالَ كَانَتُ هَذِهِ هُزَيْلَةً مِنْ أبي القَاسِم قَالَ كَذَبْتَ يَاعَدُوَّاللَّهِ فَاجُلَاهُمُ عُمَرُوَ اَعُطَاهُمُ قِيْمَةَ مَاكَانَ لَهُمْ مِّنَ التَّمَرِ مَالًا وَّابِلًا وَّعُرُوضاً مِّنُ اَقُتَابِ وَّجِبَالِ وَّغَيْرِ ذَلِكَ.

کے لئے شہر بدر کردیا جائے گا۔البتداس کی بیوی رجم کردی جائے گ۔
رسول اللہ ﷺ نفر مایا،اس ذات کی شم جس کے قضہ قدرت میں میری
جان ہے، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا، باندی اور بکریاں تمہیں
واپس ملیس گی،البتہ تمہارے لڑکے کوسوکوڑے لگائے جا کیں گے اور یک
سال کے لئے شہر بدر کیا جائے گا۔ اچھا، انیس تم اس عورت کے بیال
جاؤ، اگر وہ بھی اعتراف کرے (زن کا) تو اسے رجم کردو (کیونکہ وہ
شادی شدہ تھی ) بیان کیا کہ انیس اس عورت کے بیال گئے اور اس نے
اعتراف کرلیا۔اس لئے رسول اللہ ﷺ کے تھم پررجم کی گئے۔
اعتراف کرلیا۔اس لئے رسول اللہ ﷺ کے تھم پررجم کی گئے۔
باب ۸۸۸۔مزارعت میں کسی نے بیشرط لگائی کہ
جب میں جا بوں گا تمہیں ہے دخل کرسکوں گا

١١١٥ حضرت عبدالقدابن عمرٌ نے فرمایا جب ان کے (باتھ یاؤل) خیبر والوں نے تو ڑ ڈالے وعمرٌ خطیہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ نے جب خیبر کے یہود یوں ہے ان کی جائیداد ك مليل مين معامله كياتها توآب في فرماياتها كه جب تك الله تعالى تمہیں قائم رکھے، ہم قائم رہل گے۔اسکے بعدعبداللہ بن عمرٌ و مال اپنے اموال کے سلسلے میں گئے تو رات کوان کے ساتھ ظلم و تعدی کا معاملہ کیا گیا، جس سے ان کے ہاتھ یاؤں ٹوٹ گئے، خیبر میں ان (بہودیوں) کےسوااورکوئی ہماراد تمن نہیں ، وہی ہمارے دعمن میں ادرانہیں پرجمیں شبہ ہے۔اس لئے میں انہیں شہر بدر کردینا ہی مناسب سمجھتا ہوں۔ جب عمرُ نے اس کا پخته ارادہ کرلیا تو الی حقیق ( ایک یہودی خاندان ) کا ایک شخص آ بااور کہا کہ یاامپرامومنین کیا آ پیمیں شہر بدر کردیں گے، حالا نکہ محمّہ نے ہمیں یہاں باقی رکھاتھااور ہم سے جائیداد کا ایک معاملہ بھی کیا تھااور اس کی (ہمیں خیبر میں رہنے دینے کی ) شرط بھی آپ نے لگا کی تھی۔ عمرٌ نے اس بر فرمایا کیا تم یہ مجھتے ہو میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان بھول گیا ہوں جب حضور اکرم نے تم ہے کہ تھا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم خیبر ے نکالے حاؤ کے اور تمہارے اونٹ تمہیں راتوں رات لئے پھریں گے۔اس نے کہا، یہ تو ابوالقاسم ( آنحضور ﷺ) کا ایک مذاق تھا ، ممرّ فرمایا، خدا کے وشمن! تم نے جھوئی بات کہی۔ چنانچے عمرٌ نے انہیں شہر بدر کردیا اور انکے بھلول کی (یاغ کی) اونٹ اور دوسرے سامان، یعنی کاوےاوررسال وغیرہ سب کی قیت ادا کر دی۔

فائدہ: حضرت ابن عمرض اللہ عنہ خیبر میں اپنے کاروبار کے سلسے میں گئے تھے۔ یہودیوں نے موقعہ پاکر آپ کوایک باما خانہ سے نیجے گرادیا تھا جس سے آپ کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے تھے۔ نیز خیبر کی فتح کے بعد حضورا کرم کھنے نے ان کی جائیداد (جواب اسلامی حکومت کے قضہ میں آچکی تھی ) میں ان سے مزارعت کا معاملہ کرلیا تھا اور یہ بھی فر مادیا تھا کہ بیہ معاملہ ہمیشہ کے لئے نہیں بلکہ جب تک القد تعالی چاہے گا یہ معاملہ رہے گا، اس کے عمر نے ان سے یہ معاملہ نئے کردیا اور چونکہ مسلمانوں کے خلاف ان کی دشمنی اور معاندا نہ سرگر میاں برد تھی جاری تھیں اس کے اسلامی دارالسلطنت سے دورانہیں دوسری جگہ نتھی کروادیا گیا۔ اور جب خیبر نئے ہوا تو آپ نے اس میودی سے خاطب ہوکر یہ خت جائے اسلامی دارالسلطنت سے دورانہیں دوسری جگہ نشیل کروادیا گیا۔ اور جب خیبر نئے ہوائی آور پھر تمہیں کہیں دوردراز مقام پر جملہ نم ناپڑے گا، جہاں گئی دن میں اونٹ کے ذریعتم پہنچو گے۔

# باب ٩ ٨٨. الشُّرُوُطِ فِي الْجِهَادِ وَ بِابِ ٨٨٩ جِهاد، اللَّرب كَ ما تَهِ الْمُصَالَحَةِ مَعَ اهُلِ الْمُحُرُبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوُطِ مِلْ الْمُصَالَحَةِ مَعَ اهْلِ الْمُحُرُبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوُطِ مِلْ الْمُصَالَحَةِ مَعَ اهْلِ الْمُحَرُبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ مِنْ الْمُصَالَحَةِ مَعَ اهْلِ الْمُحَرُبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ مِنْ الْمُصَالَحَةِ مَعَ اهْلِ الْمُحَرِبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ مِنْ الْمُصَالَحَةِ مَعَ اهْلِ الْمُحَرِبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ مِنْ الْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُلْمِينِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلِ اللْمُعْلِيلِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

فا کدہ: \_ یعنی کوئی بھی ایبامطالبہ جس کی وجہ سے حرم میں قتل وخون سے رکا جاسکے ۔ حرم کی عظمت کا پاس ضروری ہے، اس لئے میں ان کے ہرا یسے

(١١١٦)عَـنِ الْـمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُوان(رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُما) قَالَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الُحُدَيْبِيَّةِ حَتَىٰ كَانُوُابِبَغْضِ الطَّرِيُقِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا خَالِدَ بُنَ الْوَلِيْدِ بِالْغَمِيْمِ فِي خَيْلِ لِقُرَيْشِ طَلِيْعَةً فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِيْنِ فَوَاللَّهِ مَاشَعَرَبِهِمُ خَالِلَّا حَتَّىٰ إِذَا هُمُ بِقَتَرَةِ الْحَيْشُ فَانُطَلَقَ بِرُكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشِ وَّسَارَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يَهُبِطُ عَلَيْهِمُ مِنْهَا بَرَكَتُ به رَاحِلَتُه وَقَالَ النَّاسُ حَلُ حَلُ فَالَحَّتُ فَقَالُوانَحَلَاتِ الْقَصُوَآءُ خَلَاتِ الْقَصُوَ آءُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلاتُ الْقَصُوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بحُلُق وَّ لَكِنُ حَبَسَهَا حَاسِ الْفِيْلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَـفُسِيُ بِيَدِهِ لَا يَسْئَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُماَتِ اللَّهِ إِلَّا اَعُطَيْتُهُمُ إِيًّا هَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَ تَبَتُ قَالَ فَعَدَلَ عَنُهُمُ حَتَّى نَزَلَ بِأَقُصَى الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى ثَمَدِ قَلِيُلِ المَمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا فَيَمُ يَلَبُثُهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ وَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الْعَطْشُ فَا نُتَزَعَ سَهُمًا مِّنُ كِنَانَتِهِ ثُمَّ آمَرَهُمُ اَنُ يَّ جُعَلُوهُ فِيهِ فَوَااللَّهِ مَازَالَ يَحِيشُ لَهُمُ بِالرِّيِّ فَبَيْنَمَا

مطالبے کو مان لوں گا۔

۱۱۱۲۔حضرت مسور بن مخر مدُّاور مروانٌّ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ حديبيركموقع ير فكل تص\_ابهى آبرات بى ميں تصرك مايا، خامد بن ولیڈ جوابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے قریش کے چندسواروں کے ساتھ ہاری نقل وحرکت کا ندازہ لگانے کے لئے مقام عمیم تفہرے ہوئے ہیں۔ اس لئے تم لوگ ذات الیمین کی طرف سے جاؤ تا کہ خالد کوکوئی انداز ہ نه ہوسکے۔پس خدا گواہ ہے کہ خالد کوان کے متعلق کیچھ بھی علم نہ ہوسکا اور جب انہوں نے اس شکر کا غبار اٹھتا ہوا دیکھا تو قریش جلدی جلدی خبر وئے گئے۔ادھرنی کریم ﷺ چلتے رہے اور جب ثنیۃ المراءیر پہنچے،جس سے مکہ میں لوگ اترتے ہیں تو آنحضور ﷺ کی سواری بیٹھ گی صحابہ کہنے لگے حل حل (اوٹٹی کواٹھانے کے لئے )لیکن وہ اپنی جگدے نہ آٹھی ۔صحابہً نے کہا تصواءاڑ گئی تصواءاڑ گئی (تصواءحضور اکرم ﷺ کی اونٹی کا نام تھا) کیکن آنحضور ﷺ نے فر مایا که قصواءاڑی نہیں ہے اور نہ بیاس کی عادت ہے۔اسے تواس ذات نے روک سیاہے جس نے ہاتھیوں (کے لشکر) کو ( مكه مين داخل مونے سے ) روكا تھا۔ (يعنى الله تعالى نے ) چرآب ﷺ نے فرمایا۔اس ذات کی قشم جس کے فبضہ میں میری جان ہے قریش جوبھی ایب مطالبہ رتھیں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم ہوگی تو میں ان کا مطالبہ منظور کرلوں گا 🏠 آخر آپ ﷺ نے اوٹنی کو ڈانٹا تو وہ اٹھ گئی۔ بیان کیا کہ چرنی کریم عصحابہ سے آ کے نکل گئے اور حدیب کے آخری كنارے تد (ايك چشمه يا كرها) پر جہال ياني كم تفاآ ب على فيام

کیا۔لوگ تھوڑ اتھوڑ ا پانی استعمال کرنے <sup>سک</sup>ے اور پھر یانی ختم ہو گیا۔اب رول الله على سے بياس كى شكايت كى كئى تو آپ على نے اپنے تركش ے ایک تیر نکال کر دیا کہ اے پانی میں ڈال دیں۔ بخدایانی انہیں سیراب کرنے کے لئے اپلنے لگا اور وہ لوگ پوری طرح سیراب ہوئے۔ لوگ ای حال میں تھے کہ بدیل بن درقاءخزائ ؓ اپنی قوم خزامہ کے چند افراد کو لے کر حاضر ہوئے۔ بہلوگ تہامہ کے رہنے والے تھے اور رسول الله ﷺ کے خیرخواہ تھے، انہوں نے اطلاع دی کہ میں کعب بن لوی اور عامر بن لوی کو پیچھے چھوڑے آر ہا ہوں جنہوں نے حدیبیے کے یانی کے ذخیروں برا پنابزاؤ ڈال دیا ہے۔ان کےساتھ بکثرت دودھ دینے والی اونٹیاں میں اور ہرطرح کا سامان ان کے ساتھ ہے۔وہ لوگ آپ ہے لزیں گے اور آپ کے بیت اللہ پہنچے میں مزاحم ہول گے لیکن آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہم کسی سے اڑنے کے لئے نہیں آئے ہیں بلکہ صرف عمرہ کے لئے آئے ہیں اور واقعہ بیہ کے کمسلسل اڑا ئیوں نے قریش کو سلے ہی مزور كرديا ہے اور انہيں بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔اب اگر وہ چاہيں توہيں ایک مدت تک (لڑائی کا سلسلہ بندر کھنے کا ان ہے معاہدہ کرلوں گا )اس عرصہ میں وہ میرے اورعوام کفار ومشرکین عرب کے درمیان نہ بڑیں اور مجھےان کےسامنےا پنادین پیش کرنے دیں پھرا گرمیں کامیاب ہوجاؤل اوراس کے بعدوہ حیا ہیں تواس دین میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں جس میں اورتمام لوگ داخل ہو چکے ہوں گے لیکن اگر مجھے کا میا بی نہ ہوئی تو انہیں بھی آ رام ہوجائے گالڑائی اور جنگ سے۔اوراگرانہیں میری اس پیش کش ہے انکار ہے تو اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میراتن سر سے جدانہیں ہوجاتا میں دین کے لئے برابرلژ تارہوں گا یا پھرخدا وند تعالیٰ اسے نافذ فرما دے گا۔ بدیل (رضی اللدعنه) نے کہا کہ قریش تک آپ کی گفتگومیں پہنچاؤں گاچنانچہ وہ روانہ ہوئے اور قریش کے یہاں <u>پہن</u>ے اور کہا کہ ہم تمہارے یاس اس شخص (نبی کریم ﷺ)کے یہاں ہے آئے ہیں اور ہم نے اسے کچھ کہتے ساہے اگر تم چاہوتو تمہارے سامنے ہم اسے بیان کرسکتے ہیں۔قریش کے ب وقو فوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں کہتم اس شخص کی کوئی بات ہمیں سنا ؤلیکن جولوگ صاحب رائے تصانہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو کچھ کہتم نے سناہے ہم سے بیان کردو۔انہوں نے کہا کہ میں نے اسے

هُـمُ كَـذَٰلِكَ إِذُ جَآءَ بُدَيُلُ بُنُ وَرُفَاءَ الُخُزَاعَيُّ فِي نَفَرٍ مِّنُ فَوُمِهِ مِنُ خُرَاعَةَ وَكَانَ عَيْبَةَ نُصُح رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنُ اَهُلِ تِهَامَةَ فَقَالَ اِنِّي تَرَكُتُ كَعْبَ بُنُ لُوَيِّ وَّ عَامِرَ بُنَ لُوَيّ نَزَلُوا اعُدَادَ مَيَاهِ الْحُدَيْبِيَّةِ وَمَعَهَمُ الْعُوْدُ الْمَطَافِيْلُ وَهُمُ مُقَا تِلُوكَ وَ صَـَآدُّوُ لَكَ عَـنِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمُ نَحِيءُ لِقِتَالِ اَحَدٍ وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِيْنَ وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدُ نَهِ كُتُهُمُ الْحَرُبُ وَأَضَرَّتُ بِهِمُ وَإِنَّ شَاءُ وَا مَادَدُتُهُمُ مُدَّةً وَّ يُحَلُّوابَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ فَإِلَّ أَظُهَرْ فَإِنْ شَاءُ وُا أَنْ يَلَدُخُلُوا فِيْمَا ذَحَلَ فِيْهِ النَّاسُ فَعَلُوا وَإِلَّا فَقَدُ حَمُّوا وَإِنْ هُمُ اَبُوافُوا لَّذِي نَفُسِيُ بيَدِهٖ لَأُقَاتِلَنَّهُمُ عَلَىٰ اَمُرِىُ هَذَا حَتَّى تَنُفَرِدَ سَالِفَتِيُ وَلَيُنفِذَنَّ اللَّهُ أَمُرَهُ ۚ فَقَالَ بُدَيُلٌ سَابَيِّغُهُمُ مَّاتَقُولُ فَانُطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيشًا قَالَ إِنَّا قَدُجئنَاكُمُ مِنُ هَذَا الرَّجُل وَسَمِعُنَاهُ يَقُولُ قَولًا فَإِنْ شِنْتُمُ اَنْ نَّعُرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا فَقَالَ سُفَهَآؤُهُمُ لَاحَاجَةَ لَنَا أَنُ تُخُبِرَنَا عَنُهُ بِشَيْءٍ وَّقالَ ذَوُوا الرَّأى مِنْهُمُ هَاتِ مَاسَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعَتُه ۚ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّ نَهُمُ بِمَا قَالَ النَّسِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُرُوةً بُنُ مَسْعُودٍ فَفَالَ اِي قَنُوم السُّتُم بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ السُّتُمُ بِالْوَلَدِ قَالُوا بَلِي قَالَ فَهَلُ تَتَّهِمُونِيي قَالُوا لَاقَالَ السُّتُمُ تَعُلَمُونَ أَيِّي إِسْتَنُفَرْتُ أَهُلَ عُكَاظٍ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَيَّ جِئْتُكُمُ بِاَهْلِيُ وَوَلَدِيُ وَمَنُ اَطَاعَنِيُ قَالُوا بَلِي قَالَ إِنَّ هنذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمُ خُطَّةَ رُشُدٍ ٱقْبِلُوْهَا وَدَعُونِي اتِيهِ قَالُوا اثْتِهِ فَاتَاهُ فَحَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوًا مِّنُ قَوُلِهِ لِبُدَيُلِ فَقَالَ عُرُوَّةُ عِنْدَ ذَلِكَ أَيُ مُحَمَّدُ أَرَايُتَ إِن اسُتَاصَّلُتَ امُرَ قَوُمِكَ هَلُ سَمِعُتَ بِأَحَدٍ مِّنَ الْعَرَبَ احُتَاحَ اَهُلَهُ وَبُلَكَ وَ إِنْ تَكُنِ الْاُحْرِي فَإِنِّي وَاللَّهِ لَارِي وُجُوهًا وَّانِييُ لَارِي اَشُوَابًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيُقًا اَكُ

(آنحضور ﷺ) کو بدید کہتے ساہے اور پھر جو کچھ انہوں نے آنحضور ( ﷺ) سے سنا تھاوہ سب بیان کر دیا تو عروہ بن مسعود (جواس وقت تک کفار کے ساتھ تھے ) کھڑے ہوئے اور کہا کہاتے قوم کے لوگو! کیاتم میری اولاد کے درج میں نہیں ہو۔ تو سب نے کہا کیول نہیں اب انہوں نے چھر کہا کیا میں تمہارے باپ کے درجے میں نہیں ہوں؟ اور ہدردی کے اعتبار سے انہوں نے چھر کہا کیاتم لوگ مجھ پرسی فتم کی تہت لگاسکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نبیں۔انہوں نے پوچھا کیاتمہیں معلوم نہیں ے کہ میں نے عکا ظ والول کوتمہاری طرف ہے محمد (ﷺ) کے ساتھ مزنے کے لئے بلایا تھااور جب انہوں نے انکار کیا تو میں نے اپنے گھر کے اور ان تمام لوگوں کوتمہارے سامنے لا کر کھڑا کردیا تھا جنہوں نے میرا کہنا مانا تھا۔ قریش نے کہا کہ کیوں نہیں، بیسب باتیں درست ہیں،اس کے بعد انہوں نے کہا، دیکھو، اب اس شخص تعنی نبی کریم ﷺ نے تمہارے سامنے اچھی اچھی اور مناسب تجویز رکھی ہے، اسے تم قبول کر لواور مجھے اس کے پاس گفتگو کے لئے جانے دو،سب نے کہا آپ ضرور جائیے۔ چنانچيعروه بن مسعود آنحضور ﷺ خدمت ميں حاضر ہوئے اور آپﷺ ے گفتگوشروع کی ۔حضورا کرم ﷺ نے ان ہے بھی وہی باتیں کہیں جو آپ ﷺ بدیل ہے کہہ کی تھے۔عروہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا، اے تھے اِتنہیں بتاؤ کہ اگر تم نے اپنی قوم کونیت و نابود کر دیا تو کیا اپنے ہے پہلے سی بھی عرب کے متعلق تم نے سنا ہے کداس نے اپنے گھرانے کا نام ونشان منادياليكن اگر دوسري بات وقوع يذير بهوني (يعني آپ علي ك دعوت کوتمام عرب نے تبول کر لیا تو اس میں بھی آ پ ﷺ کوکوئی فائدہ نہیں كونكه ) بخدامين (آپ ﷺ كے ساتھ ) كچھتواشراف كود كھتا ہوں اور کچھادھرادھرکےلوگ ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ ( اس وقت ) یہ سب بھا گ جائیں گےاورآ پﷺ کوتنہا حچوڑ دیں گے۔(اورآ پ کی قوم کی مدد بھی آ کیے ساتھ نہ ہوگی )اس پر ابو بکر ہولے اسصص ببطر اللات (عرب ک ایک گالی ) کیوں کر ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس سے بھاگ جا کیں گے اور آ پ کو تنہا جھوڑ دیں گے۔عروہ نے یو چھا پیکون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ابوبکڑ ہیں عروہ نے کہا ہاں اس ذات کی قتم جس کے قبضه وقدرت میں میری جان ہے اگرتمہارا مجھ پرایک احسان نہ ہوتا جس کی اب تک میں مکافات نہیں کرسکا ہوں،تو تمہیں جواب ضرور دیتا۔

يَّ فِرُّوْ أَوْيَدَعُوكَ فَقَالَ لَهُ 'أَبُوبُكِرٍ أَمُصِصُ بِبِظُرِ اللَّاتِ أنَحُنُ نَفِرٌ عَنُهُ وَ نَدَعُهُ فَقَالَ مَنُ ذَا قَالُوا أَبُوبَكُر قَالَ اَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوُلَايَدٌ كَانَتُ لَكَ عِنْدِي لَمُ ٱجُزِكَ بِهَا لَاجَبُتُكَ قُالَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ اَحَذَ بلِحُيَتِهِ وَالْمُغِيْرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ قَاآئِمٌ عَلَى رَاسُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيٰفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَكُلَّمَا اَهُوٰى عُرُوَّةُ بِيَدِهِ إلى لِحْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ يَدَهُ سَنُعُلِ السَّيُفِ وَقَالَ لَهُ ۚ أَجِّرُ يَدَكَ عَنُ لِحُيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ عُرُوَّةً رَاسَه وَقَالَ مَنُ هَذَا قَالُوا الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةَ فَقَالَ آيُ غُذَرُ ٱلْسُتُ ٱسُعِى فِيُ غَـدُ رَتِكَ وَكَانَ الْـمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيّةِ فَقَتَلَهُمُ وَاحَذَ امُوالَهُمُ ثُمَ جَآءَ فَاسُلَمَ فَقَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَّا الْإِسُلَامَ فَأَقْبَلُ وَامَّا الْمَالَ فَلَسُتُ مِنْمَهُ فِي شَيى إِنَّا عُرُو ةَ جَعَلَ يَرُمُقُ أَصُحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنَيُهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَاتَنَخَّمَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحَامَةً إِلَّا وَقَعَتُ فِي كُفِّ رَجُلِ مِّنهُم فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَه ، وَحِلُدَه وَإِذَا اَمَرَهُمُ ابْتَّدَرُوا اَمْرَهُ وَ إِذَا تُوضًّا كَادُوا يَـ قُتَتِـ لُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُواۤ اَصُوا تَهُمُ عِنْدَه وَمَا يُحِدُّونَ الِّيهِ النَّظَرَ تَعُظِيُمًا لَّهُ فَرَجَعَ عُرُوَةً إِلْى اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَىُ قَوُم وَاللَّهِ لَقَدُ وَفَدُتُّ عَلَى الُـمُـلُوكِ وَوَفَـدُتُ عَـلى قَيْصَرَوَ كِسُراى وَالنَّجَاشِيّ وَاللُّهِ إِنُ رَّايُتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهِ ۚ اَصُحَابُه ۚ مَايُعَظِّمُ ٱصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا وَّاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفَّ رَجُل مِّنْهُمُ فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَهُ وَجِلُدَهُ وَإِذَا آمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا آمُرَهُ وإذَا تَوَضَّأَ كَادُوُ يَـقُتِيلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا اصواتَهُمُ عِنْدَه ومَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَغُظيُمًا لَّهُ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمُ خُطَّةَ رُشُد

فَاقَبَلُوْهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي كِنَانَةَ دَعُوٰنِي اتِيْهِ فَقَالُوا ائْتِهِ فَلَمَّا أَشُرَفَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَصْحَابِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَا فُلَانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُتَعَظِّمُونَ الْبُدُنَ فَابُعَثُوهَالَه ۚ فَبُعِثَتُ لَهُ وَاسْتَقُبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ فَلَمَّا رَاى ذَٰلِكَ قَالَ سُبُحَانَ اللُّهِ مَا يَنْبَغِي لِهٰؤُلآء اَنُ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنُهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُبُنُ حَفُصَ فَقَالَ دَعُونِي اتِيهِ فَفَالُوا ائتِهِ فَلَمَّا اَشُرَفَ عَلَيْهِمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَٰذَا مِكْرَزُ وَهُوَ رَجُلٌ فَاحِرٌ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ اذَاجَآءَ سُهَيْلُ بُنُ عَمُرو وَقَالَ مَعْمَرٌ فَانْحَبَرَنِي أَيُوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّهُ لَمَّاجَآءَ سُهَيُلُ بُنُ عَمُرِو قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى فائدہ:۔ ہرشخص اپنے فکراور ماحول کےمطاً بق سو چتا ہے،عرب میں کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنی قوم سے الگ رہ کربھی کوئی بڑائی اور

بیان کیا کہوہ نبی کریم ﷺ ہے پھر گفتگو کرنے لگے اور گفتگو کرتے ہوئے آپ ﷺ کی داڑھی ممارک پکڑ لیا کرتے تھے مغیرہ بن شعبہ نی کریم الله کے باس کھڑے تھے، تلوار لٹکائے ہوئے اور سر پر خود پہنے موئے عروہ جب بھی نبی کریم ﷺ کی داڑھی کی طرف ہاتھ لے جاتے۔ تو مغیرةًا بناباتھ تلوار کے دیتے پر مارتے اوران ہے کہتے کہ رسول اللہ ﷺ کی داڑھی ہے اپنا ہاتھ ہٹاؤ! عروہ نے اپنا سراٹھایا اور پوجھا یہ کون صاحب میں؟لوگوں نے بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ ٌعروہٌ نے انہیں مخاطب کر کے کہا،اےعدو کیااہ تک تیرے کرتوت میں بھگت نہیں ریا؟اصل میں مغیرةً اسلام لانے سے پہلے جالمیت میں ایک قوم کے ساتھ رہے تھے، پھران سب تولل کر کےان کا مال لے لیا تھا۔اس کے بعد مدینہ آئے اور اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ان کا مال رکھ دیا کہ جو جا ہیں اس کے متعلق حکم فر مائیں لیکن آنحضور ﷺ نے فر مایا کہ

عظمت حاصل کرسکتا ہے لیکن اسمام نے کا یا بلیٹ دی، جو چیز سوچی بھی نہ جاسکتی تھی وہ ایک واقعہ اور حقیقت کی صورت میں سب کے سامنے تھی حضرت عروہ بن مسعود ٔ جوابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور قُر لیش کے ساتھ اپنے وفت کے اعلیٰ درجہ کے مدیر اور ذی رائے اصحاب میں تھے۔عمر بھی بہت تھی اور اسی کے مطابق تجربات تھے۔سارےعرب خصوصاً قریش میں آپ کا بڑا اعتاد قائم تھا۔ سلح حدیبیہ کے موقع پریہی قریش کے نمائندہ بن کرآ نحضور ﷺ سے گفتگو کرنے آئے تھے اس وقت ان کا بی خیال تھا، جیسا کہ ایک عرب سوچ سکتا تھ کہ دوسروں پراس درجداعتاد آنحضور ﷺ کی بہت بڑی غلطی ہے۔اب تک بہت ہی لڑائیاں قریش مسلمانوں سےلڑ چکے تھے اور پیہم شکست و ہزیمت نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔حضورا کرم ﷺ نے جب ان کے سامنے کی پیش ش کی تو قریش کے ذی رائے افراد نے اس پر لبیک کہا، جاتے تھے کہ اے قبول نہ کرنا موت کے مرادف ہے۔حضورا کرم ﷺ بھی قریش ہی کے ایک فردیس اور عروہ حضورا کرم ﷺ سے یہ کہ رہے ہیں کہ آپ کی قوم جس درجہ تباہ ہو چکی ہے وہ خود آپ کے لئے بھی تشویش کا باعث ہونا عیاہئے ۔ کیونکہ کوئی شخص اپنی قوم کو خالف بنا کر کامیا بنہیں ہوسکتا۔اصل میں دونوں باتیں غلط نہمی پرمنی تھیں۔عروہ مضورا کرم ﷺ ہےاب تک دور ہی رہے تھے اس لئے وہ اس طرز پرسوچ سکتے تھے۔ جانے والے جانتے تھے کہ حضورا کرم ﷺنے ہمیشہ قریش کی خیرخواہی جاہی۔ آپ ﷺ دنیا والوں کے لئے رحمت تھے اور قریش پرہی کیا انحصار سارے عرب ادر ساری دنیا کی خیرخواہی آپ کے پیش نظرتھی ۔اگریہ بات نہ ہوٹی توا سے موقعہ پر جب قریش بری طرح پسیا ہو کیلے تھے آپ ان کے سامنے کی پیش کش نہ کرتے اور صلح میں آپ نے جورویہ اختیار کیا اور جس طرح دب کرصلح کی وہ اس بات کا واضح شوت ہیں کہ آ پ کے پیش نظر صرف قوم کی بھلائی اور اسلام کی تبلیغ تھی ۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ آپ نے اپنی قوم کواپنا مخالف بنار کھا ہے آور بید آ ب کے لئے نقصان دہ ہے۔ غالبًاس سے زیادہ غلط بات بھی نہ کہی گئ ہوگی ۔ سوچنے والااپنے ماحول کے مطابق سوچماہے اور پنہیں دیکھتا كه نجس كے متعبق وہ سوچ رہاہے۔اس كاماحول كياہے؟ كياصحابة ہے بھى زيادہ كوئى جرب نثار قوم دنيا ميں بيدا ہوئى ہے؟ كيامخالف وموافق كونى بهي آج سوج سكتاب كه صحابة تخضور الفي كاساته كسي وقت بهي جيمور سكت تهيد؟

🖈 عرب کا پیطریقہ تھا کہ بڑوں سے گفتگو کرتے وقت ان کی داڑھی پر ہاتھ لے جاتے تھےاور پکڑلیا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں یہی چیز معيوب بيكن عرب مين اس كاعام رواج تفايه

اسلام تو میں قبول کرتا ہوں، رہا ہے مال، تو میرااس سے کوئی واسط نہیں۔ عروةً كن أنكيول ہے رسول اللہ ﷺ كے اصحاب ( كي نقل وحركت ) ديكھتے رہے پھرانہوں نے بیان کیا کہ بخداا گربھی رسول اللہ ﷺ نے بلغم بھی تھو کا توان کے اصحاب نے اسینے ہاتھوں پراسے لے لیا اور اسے اپنے چہرے اور بدن پرمل لیا۔ کسی کام کا اگر آپ نے حکم دیا تو اس کی بجا آوری میں ا یک دوسرے پرلوگ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ آپ ﷺ وضو كرنے لگے تو اليا معلوم ہوا كه آپ ﷺ كے وضو كے پانى براڑائى موجائے گی، یعنی ہر خص اس پانی کو لینے کی کوشش کرتا تھا۔ جب آب گفتگوكرنے لگتے توسب پرخاموثی جھاجاتی، آپ ﷺ كى تعظيم كاپيمال تھا کہ آپ ﷺ کے ساتھی نظر بحر کر آپ ﷺ کود کیے بھی نہ کتے تھے۔ عروہ جب اینے ستھیوں سے ملے توان ہے کہا، اے لوگو! بخدا میں بادشا ہوں کے دربار میں بھی وفد لے کر گیا ہوں۔ قیصر وکسری اور نجاثی سب کے وربار میں، کیکن خدا کی قتم! میں نے بھی نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے مصاحب اس کی اس درجہ تعظیم کرتے ہوں جنتی محمہ ﷺ کے اصحاب آپ کی کرتے تھے۔ بخدا اگر محمد ﷺ نے بلغم بھی تھوک دیا تو اِن کے اصحاب نے اسے اسنے ہاتھوں پر لے لیا اور اسے اپنے چہرے اور بدن پرمل لیا۔ آپ ﷺ نے انہیں اگر کوئی علم دیا تو ہر محض نے اسے بجالانے میں ایک دوسرے پرسبقت کی کوشش کی ۔ آپ ﷺ نے اگر وضوکی تو ایسامعلوم ہوا كة أب على ك وضو يراثرائى موجائ كى - آب على ف جب تفتكو شروع کی تو ہرطرف خاموثی جھا گئی،ان کے دلول میں آپ کی تعظیم کابیہ عالم کدآ پ کونظر بھر کرنہیں دیکھ سکتے۔انہوں نے آپ کے سامنے ایک بھلی صورت رکھی ہے۔ تمہیں جا ہے کہ اسے قبول کرلو۔ اس پر بنو کنانہ کا ایک شخص کہنے لگا کہ اچھا مجھے بھی ان کے یہاں جانے دو لوگوں نے کہا، تم بھی جاسکتے ہو۔ جب بدرسول الله الله اور آپ علی کے اصحاب رضوان الذعليهم اجمعين ك قريب بينج توحضورا كرم ﷺ نے فرمایا كه بیفلال شخص ہے، ایک ایک قوم کا فرد جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں۔اس لئے قربانی کے جانوراس کے سامنے کردو( تا کہ معلوم ہوج نے کہ جارا مقصد عمرہ کے سوا اور کیجھنہیں ہے ) صحابہؓ نے قربانی کے جانوراس کے سامنے کردیے اور تلبیہ کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ جب اس نے بیہ منظرد یکھا تو کہنے لگا کہ بجان اللہ! قطعاً مناسب نہیں ہے کہا یسے لوگوں کو

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ اَمْرِكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهُرِيّ فِي حَدِيْتِهِ فَجَآءَ سُهَيُلُ بُنُ عَمُرو فَقَالَ أَكْتُبُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ كِتَابًا فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَاتِبَ فَقَالَ ٱكْتُبُ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم قَالَ سُهَيْلٌ أَمَّا الرَّحُمْنُ فَوَاللَّهِ مَاادُري مَاهُوَ وَلَكِنَ أَكْتُبُ بِالسَّمِكَ اللَّهُمَ كَمَا كُنُتَ تَكُتُبُ فَقَالَ المُسُلِمُونَ وَاللَّهِ لَانَكُتُبُهَا إِلَّا بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمُّ ثُمَّ قَالَ هَذَا مَاقَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ سُهَيُلّ وَاللَّهِ لَوُكُنَّا نَعُلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَاصَدَدُ نَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَـلُنَاكَ وَلِكِنِ اكْتُبُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنيُهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِن كَذَّبْتُمُ ونِيُ أَكْتُبُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ الزُّهُرِيُّ وَ ذَلِكَ لِقَولِهِ لَا يَسُأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيْهَا خُرُمَاتِ اللُّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمُ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَنْ تُمَخَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفُ بِهِ فَقَالَ سُهَيُلٌ وَاللَّهِ لَاتَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ اَنَّا أُحِذُنَا ضُغُطَّةً وَ لَكِنُ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيُلٌ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَاتِيُكَ مِنَّا رَجُلٌ وَ إِنْ كَانَ عَلَى دِيُنِكَ إِلَّا رَدَدُتَّهُ ۚ إِلَيْنَا قَالَ الْمُسُلِمُونَ شُبُحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْـمُشُرِكِيُنَ وَقَدُحَاءَ مُسُلِمًا فَبَيْنَمَاهُمُ كَذٰلِكَ إِذُ دَخَلَ أَبُو خُمنُ دَلِ بُنُ شُهَيُلِ بُنِ عَمْرِو يَرْسُفُ فِي قُيُودِهٖ وَقَدُ خَرَجَ مِنُ اَسُفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمْي بِنَفُسِهِ بَيْنَ اَظُهُر الْمُسلِمِينَ فَقَالَ سُهَيُلٌ هذَا يَامُحَمَّدُ اَوَّلُ مَـاأُوْخِيدُكَ عَـلَيُـهِ آنُ تَـرُدُّهُ ۚ إِلَىَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّالَمُ نَقُضِ ٱلكِتَابَ بَعُدُقالَ فَوَا للَّهِ إِذًا لَّمُ أُصَالِحُكَ عَلى شَيْءٍ اَبَدًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فَاحِزُهُ لِيُ قَالَ مَا أَنَا بِمُحِيْرِهِ لَكَ قَالَ بِلَي فَا فُعَلُ قَالَ مَا آنَا بِفَا عِلِ قَالَ مِكُرَ زُ بَلُ قَدُ أَجَرُنَاهُ لَكَ قَالَ أَبُو جُنُدَ لِ أَيُ مَعُشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ أُرَدُّ إِلَى

الْمُشُركيْنَ وَ قَدُ حِثْتُ مُسُلِمًا الْا تَرَوُنَ مَاقَدُ لَقِيْتُ وَكَانَ قَدُ عُذِّبَ عَذَاباً شَدِيُداً فِي اللَّهِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَا تَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقُـلُتُ السَّتَ نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلِي قُلُتُ السَّنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلِي قُلُتُ فَلِمَ نُعُطِيُ اللَّانِيَّةُ فِي دِينِنِنَا إِذَٰ قَالَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَ لَسُتُ اَعُصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي قُلْتُ اَوَ لَيُسَ كُنُتَ تُحَدِّثُنَآ انَّا سَنَاتِيُ الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بِلِي ۚ فَاخِيرُ تُكَ أَنَّا نَاتِيهِ الُعَامَ قَالَ قُلُتُ لَاقَالَ فَإِنَّكَ اتِيُهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ قَالَ فَا تَيُتُ أَبَا بَكُرِ فَقُلُتُ يَاأَبَابَكُرِ أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلِي قُلُتُ اَلَسُنَا عَلَى الْحَقِّ وَ عَدُوُّنا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلُتُ فَلِمَ نُعُطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِيُنِنَاۤ اِذَٰكُ قَالَ ٱيُّهَا الرَّحُلُ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيُسَ يَعْصِيُ رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِرُه ۚ فَاسْتَمُسِكُ بِغَرْزِهِ فَوَاللَّهِ إِنَّه ۚ عَلَى الْحَقّ قُلُتُ الْيُسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَاتِي الْبَيْتَ وَ نَـطُوُفُ بِهِ قَالَ بَلِّي أَفَاحُبَرَكَ إِنَّكَ تَأْتِيُهِ الْعَامَ قُلُتُ لَا قَـالَ فَـإِنَّكَ تَـاُتِيُهِ وَ مُطَّوِّفٌ بِهِ قَالَ الزُّهُرِيُّ قَالَ عُمَرُ فَعَمِكُتُ لِذَالِكَ أَعُمَالًا قَالَ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ قَضِيَّةٍ ٱلكِتَبَابِ قَبَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِهِ قُوْمُوا فَانُحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا قَالَ فَوَاللَّه مَا قَامَ مِنُهُمُ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذلِكَ ثَلْثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمُ يَقُمُ مِّنُهُمُ أَحَدٌ دُخَلَ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَامَالَقِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتُ أُمَّ سَلَمَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ٱتُّحِبُّ ذَٰلِكَ ٱخُرُجُ ثُمَّ لَاتُنكَلِّمُ اَحَدًا مِّنهُمُ كَلِمَةً حَتَّى تُنحَرَ بُدُنكَ وَتَدُعُوا حَالِقَكَ فَيَحُلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمُ يُكَلِّمُ اَحَدًا مِّنُهُمُ حَتَّى فَعَلَ ذلِكَ نَحَرَبُدُنَهُ وَدَعَا حَالِقَه ا فَحَلَقَه ا فَلَمَّا رَاوُا ذٰلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعُضُهُمْ يَحْلِقُ بَعُضًا حَتَّى كَادَ بَعُضُهُمُ يَقُتُلُ بَعُضًا غَمًّا ثُمَّ جَآءَه'

بیت الله سے روکا جائے اس کے بعد قریش میں سے ایک دوسر اُخف مرز بن حفص نامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے بھی ان کے یہاں جانے دو۔ سب نے کہا کہ تم بھی جاسکتے ہو۔ جب وہ آنحضور ﷺ اور صح بہ ﷺ تقریب مواتوآپ ﷺ نے فرمایا کہ بی مرز ہے ایک بدترین شخص ایروہ نی کریم ﷺ ے گفتگو کرنے لگا۔ ابھی وہ گفتگو کر ہی رہاتھا کہ مہیل بن عمرو آگیا۔معمر نے (سابقه سند کے ساتھ ) بیان کیا کہ مجھے ابوب نے خبردی اور انہیں عکر مدنے کہ جب سبل بن عمروآ یا تونی کریم ﷺ نے فرمایا کے تمہارامعامد آسان (سبل) ہوگیا۔معمرنے بیان کیا کہ زہری نے اپنی حدیث میں اس طرح بیان کیا تھ کہ جب سمبل بن عمروآیا تو کہنے لگا (آنحضور ﷺ ہے) کہ ہمارے اوراپنے درمیان (صلح کی)ایک تحریر کھ لو، چنانچہ نبی کریم ﷺ نے کا تب کو بلوایا اور فرمایا كوكهوبه بهم الله الرحمن الرحيم يسهيل كهنه لكا، رحن كو بخدا مين نبيس جانبا كهوه كياچيز بي؟ البيتم يول لكه سكته مو "باسمك الملهم" جيس يمليكها كرتے تھے ﴿ مسلمانوں نے كہا كه بخدا جميں ''بهم الله الرحمٰن الرحمٰن الرحيم'' کے سوا اور کوئی دوسرا جملہ نہ لکھنا جا ہے ۔لیکن آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ باسمك اللهم بى لكودو پرآب ﷺ نے لكموايا۔ يرمحدرسول الله على ع صلح نامد کی دست آویز ہے ( ﷺ) سہیل نے کہا۔ اگر ہمیں بیمعلوم ہوتا كه آپ على الله بين تونه بم آپ كوبيت الله سے روكتے اور نه آپ ے جنگ کرتے۔ پس آ ب صرف اتنا لکھے کہ ''محمد بن عبداللہ''اس پر رسول الله ﷺ فرمایا: الله گواه ہے کہ میل اس کارسول ہوں، خواہ تم میری تکذیب ہی کرتے رہو کھو جی۔''محد بن عبداللد'' زہری نے بیان کیا کہ بیسب کچھ (رعایت اوران کے ہرمطالبہ کو مان لینل) صرف آپ کے اس ارشاد کا متیجہ تھا (جو پہلے ہی آ پﷺ بدیل رضی اللہ عنہ سے کہہ یکے تھے) کہ قریش مجھ ہے جوبھی ایسامطالبہ کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ ی حرمتوں کی تعظیم مقصود ہوگی تو میں ان کے مطالبے کو ضرور تسلیم کر لول گا۔اس لئے نبی کریم ﷺ نے سہیل سےفر مایا۔لیکن (صلح کے لئے) شرط یہ ہوگی کہتم لوگ بیت اللہ ہمیں طواف کرنے کے لئے جانے دو گے۔ سہیل نے کہا، بخداہم (اس سال)ا بیانہیں ہونے دیں گے،عرب کہیں گے کہ ہم مغبوب ہو گئے تھے (اس لئے ہم نے اجازت وے دی) البتہ

فائدہ:۔ جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب کسی تحریر کی ابتداء میں یہی کلمہ لکھا کرتے تھے۔اس طرح بھی اللہ کے نام سے ابتداء کی جاتی تھی۔ اور آنحضور ﷺ ابتداء اسلام میں اس طرح لکھتے تھے۔ پھر جب آیتہ انغمل نازل ہوئی تو آپ پوری طرح بسم اللہ الرحمن الرحيم لکھنے لگے۔ آئندہ سال کے لئے اجازت ہے۔ چنانچہ یہ بھی لکھیا۔ پھر سہیل نے کہا کہ بیشرط بھی ( لکھ لیجئے ) کہ ہماری طرف کا جو شخص بھی آ ب کے یہاں جائے گا ،خواہ وہ آپ کے دین ہی پر کیوں نہ ہو آپ اسے ہمیں واپس کر دیں گے۔مسلمانوں نے (پیشرطان کرکہا، سجان اللہ! ایک ایسے محف کو) مشرکوں کے حوالے کس طرح کیا جاسکتا ہے۔ جومسلمان ہوکرآیا ہو۔ ابھی یمی با تیں ہور ہی تھیں کہ ابو جندل بن سہیل بن عمرو ( رضی القدعنہ ) اپنی بیزیوں کو تھیٹے ہوئے پہنچہ وہ مکہ کے شیمی علاقے کی طرف ہے بھا گے تصاوراب خودکومسلمانول کے سامنے ڈال دیا تھا۔ سہبل نے کہا! اے محر! یہ پہلا مخص ہے جس کے لئے (صلح نامہ کے مطابق) میں مطالبہ کرتا مول کہ آ ب اسے ہمیں واپس کر دیں۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ ابھی تو ہم نے (صلح نامہ کی اس دفعہ کا فیصلہ نہیں کیا توسہیل نے کہا کہ پھراللہ کی فتم اس وقت میں آپ ہے کسی چیز پر بھی صلح نہیں کروں گا۔ نبی کر یم ﷺ نے فرمایا، مجھ پراس ایک کو( دے کر )احیان کر دو۔اس نے کہا کہ میں الیاتهمی احسان تبھی نہیں کرسکتا۔ آنحضور ﷺ نے فر مایا کہ نہیں تهبیں احسان کروینا جاہے کیکن اس نے یہی جواب دیا کہ میں ایسالبھی نہیں کر سكنا۔ البته كرزنے كہا كەچلى بىم اس كا احسان آپ يركرتے بيں۔ ابوجندل نے فرمایا۔مسلمانو! میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، کی مجھے پھر مشرکوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا؟ کیا میرے ساتھ جو پچھ معاملہ ہوا ہے تم نہیں دیکھتے ؟ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رائے میں بڑی سخت اذیتیں پہنچائی گئے تھیں۔رادی نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی التدعنہ نے فرمایا، آخر میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا، کیا ہی واقعداور حقیقت نہیں کہ آ ب ﷺ اللہ کے نبی میں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا ہم حق پرنہیں ہیں؟ اور کیا جارے وثمن باطل یر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں! میں نے کہا، پھر ہم اینے وین کے معاطعے میں کیوں دہیں۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی حکم عدولی نہیں کرسکتا اور وبی میرا مدد گار ہے۔ میں نے کہا کیا آ ہے ہم سے پنہیں فرماتے تھے کہ ہم بیت اللہ جا کیں گے اوراس کا طواف کریں گے؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ تھیک ہے لیکن کیا میں نے تم سے بیکہاتھا کہ ای سال ہم بیت اللہ پہنچ جائیں گے عمر نے کہا نہیں آپ نے اس قید کے ساتھ نہیں فر مایا تھا۔ آنحضور ﷺ نے فر مایا کہ پھر

نِسُوةٌ مُؤمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْآ اِذَا جَآ ءَكُمُ الْمُؤُمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ حَتَّى بِلَغَ بعِصَم الْكُوَافِر فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذِ دامُرَاتَيْنِ كَانَتَا لَهُ \* فِي الشِّرُكِ فَتَزَوَّ جَ إِحُلاهُ مَا مُعاوِيَةُ بُنُ اَبِي سُفُيَانَ وَالْانْحُراي صَفُوالَ بُنُ أُمَيَّةَ ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَجَآءَهُ 'أَبُوْبَصِيرُ رَّجَلٌ مِّنُ قُرَيْشِ وَهُوَ مُسُلِمٌ فَارُ سَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا ٱلْعَهُ لَهُ الَّذِي جَعَلُتَ لَنَا فَدَ فَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوا يَاكُلُونَ مِنْ تَمُر لَّهُمْ فَقَالَ ٱبُوبَصِيرِ لِاَحَدِ الرَّجُلَيُنِ وَاللَّهِ اِنِّي لَارَى سَيْفَكَ هَـذَا يَـا فُلاَنُ جَيّداً فَاسُتَلَّهُ الْاحْرُ فَقَالَ اَحَلُ وَاللَّهِ إِيَّهُ \* لَجَيَّدٌ لَقَدُ جَرَّبُتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبُتُ فَقَالَ أَبُو بُصِيرِ أَرِنِي أنْظُرُ الِّيُهِ فَأَمُكُنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ ٱلاخَرُ حَبُّى آتَى الْمَدِيْنَةَ فَدَحَلَ الْمَسْجِدَ يَعُدُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ رَاه ' لَقَدُرَاي هذَا زُعُرًا فَلَمَّا انْتَهْيِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَتَلَ وَاللَّهِ صَاحِبِيُ وَ اِنِّي لَّمَقُتُولٌ فَجَآءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا نَبِيَ اللَّهِ قَدُ وَاللَّهِ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ قَدُرَدَدُتَنِي ٓ اللَّهِمُ ثُمَّ أنَحَانِيَ اللَّهُ مِنْهُمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ حَرُبِ لَوْ كَانَ لَهُ ۚ آخِذٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدَّهُ لِلَّهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيُفَ الْبَحْرِ قَـالَ وَيَـنُـفَيِتُ مِنْهُمُ أَبُوجَنُدَلَ ابُنُ سُهَيُلِ فَلَحِقَ بِأَبِيُ بَصِيُرٍ فَحَعَلَ لَايَخُرُجُ مِنْ قُرَيْشِ رَجُلٌّ قَدُ اسُلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيُرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتُ مِنْهُمْ عَصَابَةٌ فَوَاللَّهِ مَايَسُمَعُونَ بِعِيْرِ خَرَجَتُ لِقُرَيْشِ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اعُتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمُ وَاَحَذُوا اَمُوَالَهُمُ فَأَرْسَلَتُ قُرَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنَا شِدُهُ وِاللَّهِ وَالرَّحِمِ لَمَّا أَرْسَلَ فَمَنُ آتَاُه فَهُوَا مِنْ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِّيُهِمُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَّى وَهُـوَالَّـذِي كَفَّ اَيُدِيَهُمْ عَنُكُمْ وَاَيُدِيَكُمْ عَنُهُمْ بِبَطُنِ

مَكَّةَ مِنُ بَعُدِ أَنُ أَظُفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ حَتَّى بَلَغَ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْحَاهِلِيَّةِ وَكَانَتُ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللهُ وَلَهُ يُقِرُّوا بِبِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَحَالُوا بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ.

اس میں کوئی شبہبیں کہتم بیت اللہ تک پہنچو گے اور اس کا طواف کر و گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ چھر میں ابو بکڑ کے یہاں پہنچا اور ان سے بھی یہی پوچھا۔ ابو بکر مکیا یہ حقیقت نہیں کہ آنحضور عظیم اللہ کے نبی ہیں؟ انہوں نے بھی فرمایا کہ کیوں نہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہم حق پڑ ہیں ہیں؟

اور کیا جمارے دشمن باطل برنہیں ہیں؟ انہول نے کہا کیول نہیں! میں نے کہا چھر ہم اینے دین کےمعاصے میں کیوں دہیں؟ ابوبکر سنے فرمایا، جناب بلا شک وشبرحضور ﷺ اللہ کےرسول ہیں ۔ وہ اپنے رب کی حکم عدو لینہیں کر سکتے ۔اوران کا رب ہی ان کا مدد گار ہے پس ان کی رہی مضبوطی سے پکڑلو۔خدا گواہ ہے کہ وہ حق پر میں ۔ میں نے کہا کیا آپ ہم سے بینبیں کہتے تھے کہ عنقریب ہم بیت اللہ پہنچیں گے اوراس کا طواف کریں گے۔فرمایا کہ بیر مجھ صحیح ہے،مین کیا آنحضور ﷺ نے آپ سے بیفرمایا تھا کہ ای سال آپ بیت اللہ ﷺ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ہیں۔ ابو بکڑ نے فر مایا، پھراس میں بھی کوئی شک وشبنہیں کہ آپ بیت اُللد پہنچیں گے اوراس کا طواف کر ٹیں گے۔زہریؒ نے بیان کیا کے مرز نے فر ، یا بعد میں میں نے اپن اس عبلت پسندی کی مکافات کے لئے تیک المال کئے ﴿ ۔ پھر جب صلح نامہ ہے آپ ﷺ فارغ ہو چکے تو صحابہ رضوان التعلیم اجمعین سے فر مایا، اب اٹھواور (جن جانوروں کوساتھ لائے ہوان کی ) قربانی کرلواور سربھی منڈ الو۔ انہوں نے بیان کیا کہ خدا گواہ ہے۔ صحابہ میں ہے ایک شخف بھی نداٹھااور تین مرتبہآ پ نے یہی جملے فر مایا۔ جب کوئی نداٹھا تو حضور ﷺ امسمہ (ام المؤمنینؓ ) کے خیمہ میں گئے اوران ہے لوگوں کے طرز عمل کا ذکر کیا۔ ام سلم "نے فرمایا اے اللہ کے نبی اکیا آپ بدیسند کریں گے کہ باہرتشریف لے جائیں اور کسی سے پھھ نہ کہیں۔ بلکہ اپنا قربانی کا جانورذ کح کرلیں اوراپنے حجام کوبلالیں جوآپ کے بال مونڈ دے۔ چنانچے حضورا کرم ﷺ باہرتشریف لائے کسی سے کچھنیں کہااور یہی سب کچھ کیا ا پنے جانور کی قرب نی کرلی اور اپنے حجام کو بلوایہ جس نے آپ پھٹے کے بال مونڈ ہے جب صحابہ نے دیکھا تو وہ بھی ایک دوسرے کے بال مونڈ نے لگے،ایسامعلوم ہوتاتھا کررنج وغم میں ایک دوسرے سے لئر پڑیں گے، پھر آنحضور ﷺ کے پاس ( مکہ سے )چندمومن (خواتین آئیں) توالند تعالی نے پیچکم نازل فرمایا۔اپلوگو! جوابمان لا چکے ہو، جبتمہارے پاس مومن عورتیں ججرت کر کے آئیں توان کاامتحان لےلو، ''بسعے صب الكوافو تك "اى دن حفرت عمرٌ نے اپنى دو بوليول كوطلاق دى، جواب تك شرك كى حالت ميں تھيں ( كيونكدابتدائے اسلام ميں مشركة كورتوں ہے شادی کی ممانعت نبیں تھی اوراب ہوگئ تھی ،ان میں ہے ایک ہے تو معاوید بن ابی سفیانؑ نے نکاح کرلیا تھااور دوسری ہے مفوان بن امیہ نے ۔ اس کے بعدرسول اللہ ﷺ مینہ واپس تشریف لائے تو قریش کے ایک فردابوبصیرٌ حاضر ہوئے ( مکدے فر، رہوکر ) وہ مسلمان ہو چکے تھے۔قریش نے انہیں واپس لینے کے لئے دوآ دمیوں کو بھیجااورانہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے، چنانچ حضورا کرم ﷺ نے ابوبصیر گو واپس کر دیا۔ قریش کے دونوں افراد جب انہیں لے کرواپس ہوئے اور ذوالحلیفہ پہنچے تو تھجور کھانے کے لئے انزے جوان کےساتھ تھی۔ ابوبصیر ً نے ان میں سے ایک سے فرمایا بخدا تہباری تکوار بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے ساتھی نے تکوار نیام سے نکال دی،اس خض نے کہا، ہاں خدا کی تتم ،نہایت عمدہ تلوار ہے، میں اس کابار ہاتج بہ کر چکا ہوں۔ابوبصیراس پر بولے کہ ذرا مجھے بھی تو دکھا ؤاوراس طرح اسےاپیے قبضہ میں کرلیا۔ پھر اس شخص ( تلوار کے مالک) کوالیی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔اس کا دوسرا ساتھی بھاگ کرمدینہ آیا اورمسجد میں دوڑتا ہوا داخل ہوا نبی کریم ﷺ نے جبا سے دیکھا تو فرمایا پیٹخص کچھ خوف ز دہمعلوم ہوتا ہے جب وہ آنخصور ﷺ کے قریب پہنچاتو کہنے لگا خدا کی قسم میراساتھی تو مارا گیا اور میں بھی مارا جاؤں گا (اگرآپاوگوں نے ابوبصیر کوندرو کا) استے میں ابوبصیر بھی آگئے اور عرض کیا اے اُللہ کے نبی! خدا کی قتم اللہ تعالیٰ نے آپ کی فرمدداری پوری کردی آپ جھے ان کے حوالے کر چکے تھے لیکن اللہ تعالی نے مجھے ان سے نجات دلائی حضوراکرم ﷺ نے فرمایا۔ نامعقول اگراس کا کوئی مددگار ہوتا تو پھرلز ائی کے شعلے بھڑک اٹھتے ۔ جب انہوں نے حضور اکرم ﷺ کے پیالفاظ نے توسیجھ گئے کہ آپ بھر کفار کے حوالے کر دیں گے،اس لئے وہاں سے نکل گئے اور دریا کے ساحل پر آ گئے ۔ راوی نے بیان کیا کہا پنے گھر والوں ہے ( مکہ سے ) جھوٹ کرابو جندل پھی جو سہیل کے بیٹے

تصابوب برائے ہوا میں اور اس سے مال تھا کہ قریش کا جو تھی اسلام لاتا (بجائے مدینہ آنے کے ) ابوب برائے ہوہ ہا ہے اس اسام لاتا (بجائے مدینہ آنے کے ) ابوب برائے ہوہ ہا ہے ( تجارت کے لئے ) تو اے طرح ایک جماعت بن گئی اور خدا گواہ ہے بیلوگ قریش کے جس قافلے کے متعلق بھی بن لیتے کہ وہ شام جارہا ہے ( تجارت کے لئے ) تو اے رائے ہی میں روک کرلوٹ لیتے اور قافلہ والول گوٹل کر دیتے ۔ اب قریش نے نئی کریم کئے گئے کے بہاں اللہ اور رحم کا واسط دے کر درخواست بھبجی کہ آپ کی کو بھبجیں، ( ابوب میر اور اس کے دوسرے ساتھیوں کے بہاں کہ وہ قریش کی ایذاء ہے رک جائیں ) اور اس کے بعد جو تحض بھی آپ کے بہاں جائے گا ( مکہ ہے ) اسے امن ہے چنا نچر آنحضور کئے نے ان کے بہاں اپنا آ دمی بھبجا اور اللہ تعالیٰ نے بیم آب نے بعد اور ان کے ہا تھر ان کے اور ان کے ہا تھر کی بھر کہ بھر کو ان اس کے بعد کرامی جس نے روک دیئے تھے تبہارے ہا تھر ان سے اور ان کے ہا تھر ہم ہے ( یعنی جنگ نہیں ہو کی تھی ) ان کی حمیت ( جاہلیت ) میری کہ انہوں نے کہتم کوغالب کر دیا تھا ان پر، یہاں تک کہ بات جاہلیت کے دور کی بے جا تھا یہ تک بہنے گئی تھی '') ان کی حمیت ( جاہلیت ) میری کی کہ انہوں نے اسے ماللہ المو حمن المو حیم نہیں لکھنے دیا اور آ ہے کے لئے اللہ کے بیت اللہ جانے ہی بہونے کا قرار نہیں کیا ( اور بیا لفاظ کو اور یکے ) ای طرح انہوں نے بسے اللہ المو حمن المو حیم نہیں لکھنے دیا اور آ ہے کے بیت اللہ جانے ہی و نع ہے۔

فا کدہ: نه معامدہ میں جوییشرط قریش نے رکھی تھی کہ ہمارا جو بھی آ دمی مدینه فرار ہو کر جائے اسے ہمارے حوالے کرنا ہوگا،انہوں نے خود ہی بیہ شرط واپس کے لی۔ 🏗 نیز جس سال صلح حدیبیہ ہوئی، اس وقت تک مسلمان پہلے سے بہت زیادہ قوی اور طاقت وریتھ۔ اس کئے حدیبیہ تک پہنچنے کے باو جودعمرہ نہ کرنے کا بہت سے صحابہ " کو بڑارنج تھا۔ آنخصور ﷺ نے جب کفار سے سلح کی تو کفار کی شرا کط بھی مان لیں تھیں جن مین کفارزیادتی پر تھے۔کیکن بہر حال یہی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا خاص طور سے حضرت عمرؓ نے آنحضور ﷺ سے گفتگو کرنے میں بڑی جرأت سے کام لیا تھا جس کا انہیں زندگی بھرافسوں رہااورای کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بیجا جرأت کی مکافات کے لئے بہت سے نیک اعمال کئے تا کہ اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کومعاف کر دے۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔اس دن سے اپنی جرأت کی مكافات كے لئے ميں برابرروزے ركھتار ہا۔صدقات ديتار ہا، نماز (نوافل) پرطستار ہااورغلام آزادكرتار ہا۔اس موقعہ پرحضرت ابو كمرصديق رضی الله عند کا ثبوت خاص طور پر قابل ذکر ہے اور نبی کریم ﷺ کے جوابات کے ساتھ آپ کا توارد بھی حدیث میں یہ جو جملہ آیا ہے کہ عمر نے بوچھا، کیا آپ ﷺ ہم سے کہتے نہیں تھے کہ ہم'' بیت اللہ جاکراس کا طواف کریں گے۔' اُس سے صرف اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے صرف طواف کاذکر کیا تھا کہ ہم سب بیت اللہ پنچیں گے اوراس کا طواف کریں گے۔ رہی ہدبات کہ آپ نے سال اور وقت کی تعیین کے ساتھ کوئی بات کہی ہوتو ایسانہیں ہوا تھا قدرتی طور پر جب آپ نے عمرہ کے ارادہ سے سفر شروع کیا تو صحابہ ڈکے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ اس مرتبہ ہم بیت اللہ ضرور پہنچ جا کیں گے اور طواف بھی ہوگا ، کیونکہ آنحضور ﷺ اس کا ذکر پہلے ہی کر چکے تھے اور جوش وجذ بے کی حالت میں عمر ، رضی اللہ عنہ بھی یہ یا د ندر کھ سکے کہ آنحضور کا وعدہ وقت کی تعیین کے ساتھ نہیں تھا۔ جب یا دولا یا گیا تو آنہیں بھی یاد آیا اوراپی غلطی کا احساس ہوا اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی ہے کہ آنحضور ﷺ نے عمرہ کا خواب دیکھا تھاواقدی جس کی حدیث کے باب میں روایات پر زیاد ہ اعتماد نہیں کیا جاسکتا، کی ایک روایت میں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ آپ سے مدینہ میں بیخواب دیکھا تھا اگر واقدی کی اس روایت کو بھی شلیم کرلیا جائے تو کوئی مضاً نقهٔ نہیں کیونکہ خواب میں کسی وفت کی تعیین نہیں تھی اور بہر حال حدید ہیے واقعے کے بعد آپ نے عمرہ تو کیاہی تھالیکن تیجے روایات سے بیٹابت ہے کہ بیخواب آپ ﷺ نے حدیبیمیں ویکھا۔ جب صحابہؓ بہت مضطرب ہوئے اس وقت آپ کوخواب میں دکھایا گیا تا کہ صحابه كالضطراب ختم ہوبہر حال اس واقعہ سے می**قطعاً ثابت نہیں ہوتا كہانبی**اء كی خبریں بھی واقعہ کے خلاف ہوسكتی نہیں اگرایسا خدانخواستہ ہوسكتا تو پھردین پراعتاد کیسے باقی رہ سکتا تھا۔ قر آن نے خوداس <del>طرح کے تخی</del>لات کی بڑی شدت سے تر دیدگ ہے۔

باب ۸۹۰ جوشرطیں جائز ہیں،اقر ارکرتے ہوئے استثناء ۱۱۱۸۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ نے کہا کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے فرمایا۔ باب • ٨٩. مَايَجُوزُ مِنَ الْإِشْتِرَاطِ وَالثَّنْيَا فِي الْإِقْرَارِ (١١١٨) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُه) أَنَّ رَسُولَ

نَ اللهُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ لِلَّهَ تِسُعَةً وَّتِسُعِينَ اِسْمًا مِانَةَ اِلَّا وَاحِداً مَنُ اَحُصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

## كِتَابُ الوَصَايَا

باب ۱ ۸۹. الْوَصَاى

(١١١٩) عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرُ ۖ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاحَقُ المُرِيءِ مُّسُلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِيُ وَيُهِ يَبِينُ لَيُلَتَيُنِ إِلَّا وَصِيَّتُهُ وَمَكْتُوبَةٌ عِنْدَهِ.

(١١٢٠) عَنُ عَمْرِو بُنَ الْحارِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحِي جُوَيْرِيَةَ بِنُتِ الْحرِثِ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَوْتِهِ مَاتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَوْتِهِ دِرُهَمَّ وَلَا شَيْعًا إِلَّا بَعُلَتَهُ وَلَا شَيْعًا إِلَّا بَعُلَتَهُ الْبَيْضَآء وَسَلَاحَهُ وَارُضًا حَعَلَهَا صَدَقَةً .

عَن طَلَحَة بُن مُصَرِّفٍ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ)قَالَ سَالُتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ اَبِى اَوُفَى هَلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هَلُتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَوُصِىٰ فَقَالَ لَا فَقُلُتُ كَيفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الُوَصِيَّةُ اَوُ أُمِرُوا بِالُوَصِيَّةِ قَالَ اَوُصَىٰ بِكِتَابِ اللَّهِ مِلْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِلْهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِلْهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَلَّى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

#### باب ٢ ٨٩. الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِي هُرَيُرةً (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنه) قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنَّ الصَّدَقَةِ اَفُضَلُ قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَانْتَ صَحِيحٌ أَيُّ الصَّدَقَةِ اَفُضَلُ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَتُمُهُلُ حَتَى حَرِيصٌ تَامُلُ الْغِنى وَتَخْشَى الْفَقُرَ وَلَا تُمُهُلُ حَتَى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ قُلُتَ لِفُلَانِ كَذَا وَلَهُ لَانِ كَذَا وَقَدُ كَاللَّهُ لَا لَهُ لَانٍ كَذَا وَقَدُ كَاللَّهُ لَانَ عَذَا وَقَدُ كَاللَّهُ لَانَ عَلَانًا وَقَدُ كَاللَّهُ لَانَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَانَ عَذَا وَقَدُ كَاللَّهُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

باب ٨٩٣. هَلُ يَدُخُلُ النِّسَآءُ وَٱلوَلَدُ فِي الْاَقَارِبِ (١١٢٢)عَن أَبِي هُرَيُرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنه)قَالَ

الله تعالی کے ننانوے نام بیں یعنی ایک کم سو، جو شخص ان سب کومخفوظ رکھے گاوہ جنت میں داخل ہوگا۔

## کتاب: وصیتوں کے مسائل باب۸۹۱ وصیتیں

۱۱۱۹ء عبداللہ بن عمر ؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا، کسی مسلمان کے لئے جس کے پاس وصیت کے قابل کوئی بھی چیز ہو، درست نہیں کہ دورات بھی وصیت کولکھ کراپنے پاس محفوظ کئے بغیر گذارد ہے۔

111- رسول اللد ﷺ کے نبتی بھائی عمر و بن حارث ؓ نے جو جو بریہ بنت حارث ؓ (ام المؤمنین) کے بھائی تھے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی وفات کے وقت سوائے اپنے سفید خچر، اپنے ہتھیا راور اپنی زمین کے جسے آپ نے صدقہ کردیا تھا، نہ کوئی درہم چھوڑ اتھا نہ وینار، نہ غلام نہ باندی اور نہ کوئی اور چز۔

حضرت طلحہ بن مصرف نے عبداللہ بن ابی او فق سے سوال کیا ، کیار سول اللہ فقی نے کوئی وصیت کی تھی؟ انہوں نے فر مایا کے نہیں! اس پر میں نے پوچھا پھر وصیت کس طرح لوگوں پر فرض ہوئی؟ یا (راوی نے اس طرح بیان کیا کہ وصیت کا تھم کی کوکر دیا گیا ، فر مایا کہ حضورا کرم بھی نے لوگوں کو کتاب اللہ بڑمل کرنے کی وصیت کی تھی (اور کتاب اللہ میں وصیت کا تھم موجود ہے۔)

#### باب۸۹۲ موت کے دقت صدقہ کی فضیلت

۱۲۱۱۔ حضرت ابو ہری ہے بیان فرمایا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ ﷺ نے پوچھایا رسول اللہ ﷺ فرمایا یہ کہ تم صدقہ تندری کی حالت میں کروکہ (تم اس مال کو باقی رکھنے کے )خواہش مند بھی ہو، جس سے پچھسر مایہ جمع ہوجانے کی تمہیں امید ہواور (اسے خرچ کرنے کی صورت میں ) محتاجی کا ڈر ہواں کا رخیر میں تاخیر نہ کروکہ جب روح حلق تک بہنچ جائے تو کہنے بیٹھ جاؤ کہ اتنا مال فلال کے لئے۔ حب روح حلق تک بہنچ جائے تو کہنے بیٹھ جاؤ کہ اتنا مال فلال کے لئے۔ حال نکہ اس وقت وہ فلال کا (وارثول کا) ہو چکا ہوگا۔

باب۸۹۳ کیاعورتیں اور بچے بھی عزیز وں میں داخل ہوں گے ۱۱۲۳ دھنرت ابو ہریرہؓ نے بیان فرمایا کہ جب بیآیت کریمہ نازل ہوئی قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِبُنَ اَنْزَلَ اللّهُ عَزَوَجَلَّ وَانْذِرُ عَشِيرَ تَكَ الْاَفْرَئِينَ قَالَ يَا مَعُشَرَ قُرَيْشٍ عَزْوَجَلَّ وَانْذِرُ عَشِيرَ تَكَ الْاَفْرَئِينَ قَالَ يَا مَعُشَرَ قُرَيْشٍ اَوْكَلِمَةً نَحُوهَا اشْتَرُوا انْفُسَكُمُ لَآاغُنِي عَنْكُمُ مِنَ اللّهِ اللّهِ شَيْئًا يَّاعَبُّاسُ بَنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ لَا اُغْنِي عَنْكُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللّهِ لَا الْغَنِي عَنْكِ مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَيَا ضَفِيّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللّهِ لَا اللهِ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنُتُ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَاشِئتِ مِنْ مَالِي مَنْ مَالِي عَنْكِ مِنَ اللّهِ لَا اللهِ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنُتُ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَاشِئتِ مِنْ مَالِي كَانُ عَنْكِ مِنَ اللهِ لَا اللهِ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنُتُ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَاشِئتِ مِنْ مَالِي كَانُكُونُ مِنَ اللهِ شَيْئًا .

## باب ٨ ٩ ٨. قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَابْتَلُوا الْيَتْمَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنُ انَسُتُمْ مِّنُهُمُ رُشُدًافَادُفَعُواۤ النِّكَامَ اَمُوالَهُمُ

(۱۱۲۳) عَنِ ابُنِ عُمَر (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُه) اَنَّ عُمُر (رَضِيَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِ عُمَلَ (رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ الذِي اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ الذِي اللهِ الذِي السَّفَدُتُ مَا لا نَخُلًا فَقَالَ النَّبِيُ وَمُلَّى اللهِ الذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصُلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُوهَبُ وَلا يَوْمَدُ وَلَا يُوهَبُ وَلا يُوهَبُ وَلا يُوهَبُ وَلا يُوهَبُ وَلا يُوهَبُ وَلا يُوهَبُ وَلا يُوهَبُ وَلا عَنْ الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمُسَاكِينِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَسَاكِينِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمُسَاكِينِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمُنَا وَاللَّهُ عَلَى مَنْ وَلِيهِ اللهَ عَلَى مَنْ وَلِيهِ اللهُ عَلَى مَنْ وَلِيهِ اللهُ عَلَى مَنْ وَلِيهِ اللهُ عَلَى مَنْ وَلِيهِ الْمُعَلِّ وَلِيهِ الْمَعْمُولُ وَا الْوَيُولِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَيْرُهُ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ

باب ٨٩٥. قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِنَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُونَ اَمُوَالَ الْيَتَمْى ظُلُمًا اِنَّمَا يَاكُلُونَ فِى بُطُونِهِمُ نَارًا وَسَيَصُلُونِ سَعِيْرًا

(١١٢٤) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه) عَنِ النَّهِ تَعَالَى عَنُه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى صَلَّى النَّبُعَ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبُو السَّبُعَ النَّهُ وَمَا هُنَّ قَالَ الثِّبُو لُكُ النَّهُ وَمَا هُنَّ قَالَ النَّيْرُ لُكُ

کہ''آپاپ چقر بی رشتہ داروں کوڈرائے۔'نورسول اللہ ﷺ فضاور ارشاد فرمایا، اے معشر قریش یا ای طرح کا کوئی دوسرا کلمہ فرمایا، اپنی جانوں کوخریدلو(اللہ ہے،اسلام اور نیک عمل کے ذریعہ اینان نہ لاک لو) میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے قطعاً نہیں بچا سکتا (اً رتم ایمان نہ لاک اے بنی عبد مناف؟ میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے قطعاً نہیں بچا سکتا، اے عباس بن مطلب! میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے قطعاً نہیں بچا سکتا، اے صفیہ (رسول اللہ ﷺ کی چوچی کی میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے قطعاً نہیں بچا سکتا، اے فاطمہ بنت محمد! میرے مال میں سے جو چا ہو مجھ سے ما تک لولیکن اللہ کی پکڑ سے میں تمہیں بھی نہیں بچا سکتا۔

باب۸۹۴ مالله تعالیٰ کاارشاد که 'اورتیموں کی دیکھ بھال کرتے رہو، یہاں تک کہوہ عمرِ نکاح کو پہنچ جائیں ۔ تواگرتم ان میں ہوشیاری دیکھ لوتوان کے حوالےان کا مال کر دو

الاله حضرت ابن عمر رضی القد عنها نے کہا کہ عمر نے اپنی ایک جا کداد صدقہ کر کے رسول اللہ اللہ عنہا کے حوالے کردی ( کہ جس طرح چاہیں اس کا حکم بیان کریں) اس جا کداد کا نام تمنع تھا اور بدایک باغ تھا۔ عمر نے عرض کیا، یارسول اللہ! مجھے ایک جو کداد کی ہے اور میرے خیال میں نہا ہت عمدہ ہے۔ اسلئے میں نے چاہا کہ اسے صدقہ کردوں تو نبی کریم کی شی نے فر مایا اسے اصل کے ساتھ صدقہ کردو کہ نہ بچا جا سکے، نہ بہد کیا جا سکے اور نہ اس کا کوئی وارث بن سکے، صرف اسکا پھل کام میں لایا جا تا رہے چنا نچو عمر نے اسے معدقہ کردوں کیلئے امن میں کوئی مضا کہ اور شتہ داروں کیلئے تھا۔ اور سے متع اور کہ سے متع کہ اس مقدار کہ اس کے متولی کیلئے اس میں کوئی مضا کہ نہیں ہوگا اگروہ مناسب مقدار میں کھا نے یا اپنے کئی دوست کو کھلا کے بشر طیکہ اس میں سے جمع کر نے کا ارادہ نہ ہو۔

باب۸۹۵ ـ الله تعالیٰ کاارش د'' بے شک وہ لوگ جو تیبیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب آگ ہی میں جھونک دیئے جائیں گے۔''

۱۱۲۳ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایاست چیزوں سے جو بتاہ کر دینے والی ہیں بچتے رہو، صحابہؓ نے پوچھایار سول اللہ! وہ کون سی چیزیں ہیں؟ حضور اکرم ﷺ نے فر مایا اللہ کے ساتھ کسی کوشریک

بِاللّٰهِ وَالسِّحُرُ وَقَتُلُ النَّفُسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَاكُلُ الرِّبُوا وَاكُلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنْتِ الْمُؤْمِنَا تِ الْعْفِلاتِ \_

#### باب ٢ ٩ ٨. نَفُقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقُفِ

(١١٢٥) عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَشُوُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِيْنَارًا مَّا تَرَكُتُ بَعْدَ نَفَقةِ نِسائِي وَمَوُنَهُ عَامِلِي فَهُوصَدَ قَدِّ

## باب ٨٩٧. إِذَا وَقَفَ اَرُضًا اَوُبِئرًا وَ اشْترَطَ لِنَفُسِه مِثْل دِلْآءِ الْمُسْلِمِيُن

(١١٢٦) عَن عُشْمَان (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنه)حَيْثُ حُوْصِرَ اشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ آنْشُدُكُمُ ولَا أَنْشُدُ اللَّ

اَصْحْبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّتُمُ تَعُلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَفرَ بِعُرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَفرَ بِعُرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَّرُ تُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَفرَ بِعُرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَّزُ اللَّهُ قَالَ مَن جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسُرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَّزُ تُهُمُ قَالَ فَصَدَّقُوهُ بَمَا قَالَ \_

تھ برانا، جادو کرنا، کسی کی جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے یعنی حق کے بغیر، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ آنا، پاک دامن بھولی بھالی عور توں پر تبہت لگانا۔

#### باب۸۹۲ وقف کے نگرال کا نفقہ

۱۱۲۵۔ حضرت ابو ہر رہے گئے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا، میرے ورثہ دینار (وورہم) تقسیم نہ کریں، میری از واج کے نفقہ اور میرے عامل ک اجرت کے بعد جو کچھ ہے وہ صدقہ ہے۔

باب ۸۹۷ ۔ کسی نے کوئی زمین یا کنواں وقف کیا اور
اپنے لئے بھی عام مسلمانوں کی طرح پانی لینے کی شرط لگائی
۱۲۲۱ ۔ حضرت عثمان جب می صرے میں لئے گئے تھے تو (اپئے گھر کے)
و پر چڑھ کرآپ نے باغیوں سے فرمایا تھا میں تم سے خدا کا واسط دے کر
پوچھتا بول اور صرف نبی کریم ﷺ کے اصح ب سے پوچھتا ہوں کیا آپ
لوگوں کو معلوم نہیں ہے جب رسول القد ﷺ نے فرمایا جو شخص بئر رومہ کو
کھود ہے گا اور اسے مسلمانوں کیلئے وقف کر دے گا، تو اسے جنت کی
بشارت ہے تو میں نے بی اس کنویں کو کھودا تھا۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم
نہیں ہے کہ حضورا کرم نے جب فرمایا تھا جیش عسرت (غرز و ہُ تبوک پر
بشارت ہے تو میں نے بی اس کنویں کو کھودا تھا۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم
جانے والالشکر) کو جو شخص ساز وسامان سے لیس کرے گا اسے جنت کی
جانے والالشکر) کو جو شخص ساز وسامان سے لیس کرے گا اسے جنت کی
درجہ کیوں سرگرم ہو؟ آپ کی ان باتوں کی سب نے تھد بی کی تھی۔

فائدہ: اگر کسی نے اپنے وقف کی منفعت سے خود بھی فائدہ اٹھانے کی شرط گائی تواس میں کوئی مض کقنہیں۔ ابن بطال نے کہا ہے کہ اس مسئلہ میں کہ بھی اختلاف نہیں کہ اگر کسی نے کوئی چیز وقف کرتے ہوئے اس کے منافع سے خود یا پنے رشتہ داروں کو نقع اندوز ہونے کی بھی شرط لگائی توجائز ہے مثلاً: کسی نے کوئی کنواں وقف کیااور شرط لگائی کہ عام مسلمانوں کی طرح میں بھی اس میں سے پانی لیا کروں گا تو وہ بھی پانی نئر ط لگائی توجائز ہوگی۔ نیز بر رومہ، مدینہ کا ایک مشہور کنواں ہے، جب مسلمان مدینہ جرت کر ہے آئے تو یہی ایک ایسا کنواں تھا جس کا پانی شیریں تھا حضور اکرم بھی کے ارشاد پرا سے حضرت عثان نے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کردیا تھا۔ خریداری کی تعبیر کھودنے سے اس صدیث میں کی گئی ہے۔

باب ٨٩٨. قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا شَهَادَةُ بَيُنِكُمُ اِذَاحَضَرَ اَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الُوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَاعَدُلٍ مِّنْكُمُ اَوُ احْرَانِ مِنْ غَيُرِكُمُ

(١١٢٧) عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ (رَضِّىَ اللَّهُ عَنهُما)قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مَنُ بَنِي سَهُمٍ مَعَ تَمِيْمِ دالدَّارِيِّ وَعَدِيِّ

باب ۸۹۸۔ اللہ تعالی کا ارشاد 'اے ایمان والو! جبتم میں سے کسی کی موت آ جائے وصیت کے وقت تمہارے آ پس میں گواہ دو شخص تم میں سے معتبر ہوں یووہ گواہ تمہارے علاوہ ہوں کا اے حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ بنوسہم کے ایک صاحب (بذیل نامی جو مسلمان بھی تھے ) تمیم داری اور عدی بن بداء کے ساتھ (شام

سُنِ بَدَّآءِ فَمَاتَ السَّهُمِى بِأَرُضِ لَيُسَ بِهَا مُسُلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِّنُ فِضَّةٍ مُحَوَّصًا مِّنُ ذَهَبٍ فَاحُلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وُجدَ الْحَامُ بِمَكَّةَ فَقَالُوا اِبْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِي فَقَامَ الْحَامُ بِمَكَةَ فَقَالُوا اِبْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِي فَقَامَ رَجُلان مِن اَولِيَسآءِ هِ فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَااحَقُ مِن مَكَلان مِن اَولِيَسآءِ هِ فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَااحَقُ مِن شَهَادَتِهِ مَا وَإِنَّ النَّهُ اللَّذِينَ امْنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ ....الخ

كِتَابُ الجهَادِ وَالسِيَرِ باب ٩٩٨. فَضُلِ الْجهَادِ وَالسِّيَرِ

(١١٢٨) عَن آبِي هُرَيُرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ جَآءَ رَجُلَّ اللَّهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَآءَ رَجُلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعُدِلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلِّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعُدِلُ الْحِهَادَ قَالَ ( رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) لَا أَحِدُهُ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) لَا أَحِدُهُ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ وَلَا تَفُتُرُ وَتَصُومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

باب • • 9 . أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤُمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ

(١١٢٩) عَن أَبِي سَعِيُدِ دِالنُحُدُرِيَّ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤُمِنٌ يُحَاهِدُ فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤُمِنٌ يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَنفُسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا تُمَّ مَنُ قَالَ مُؤُمِنٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنفُسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا تُمَّ مَنُ قَالَ مُؤُمِنٌ فِي شَبِيلِ اللَّهِ بِنفُسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا تُمَّ مَنُ قَالَ مُؤُمِنٌ فِي شَبِهِ مِن اللَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّه.

تجارت کے لئے گئے تھے۔ بنوسہم کے آ دی کا انفاق ہے ایک ایسے مقام پر انتقال ہو گیا جہاں کوئی مسلمان نہیں رہتا تھا اور انہوں نے موت کے وقت اپنے انہیں دونوں ساتھوں کو اپنا مال واسباب حوالے کر دیا تھا کہ ان کے گھر پہنچا دیں، پھر جب بیلوگ مدینہ والیس ہوئے تو (سامان میں) ایک چاندی کا جام موجو دنہیں پایا جس میں سنہرے نقوش بنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کھانے نے ان دونوں ہی ساتھیوں سے تسم لی (اور اس طرح معاملہ نتم ہوگیا) پھر وہی جام مکہ میں پایا گیا اور ان لوگوں نے اس طرح معاملہ نتم ہوگیا) ہتا ہا ہم نے اسے تمیم اور عدی سے خریدا ہے اس اس طرح معاملہ نتم ہوگیا) ہتا ہا ہم نے اسے تمیم اور عدی سے خریدا ہے اس اشھا اور قدم کھا کر کہا کہ ہماری گوائی ان کی گوائی کے مقابلہ میں قبول کے افتح اور قسم کھا کر کہا کہ ہماری گوائی ان کی گوائی کے مقابلہ میں قبول کے جانے کے زیادہ لائق ہے، بیہام ہمارے رشتہ دار بی کا ہے۔ بیان کیا کہ بیات نیس المذیب المنوا میں انہیں کے بارے میں نازل ہوئی تھی: یہا یہا المذیب المنوا میں تھیادہ وہ بینکیم الخے۔

كتاب: جهاداورسيرت كى تفصيلات باب ٨٩٩ جهاداوررسول الله م كي سيرت كى فضيلت

۱۲۸ الد حفرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ایک صاحب رسول اللہ کھی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جھے کوئی ایساعمل بناد بیجئے جو جہاد کے برابر ہو؟ آپ نے فرمایا ایسا کوئی عمل میں نہیں جانتا (جو جہاد کے برابر ہو) پھر آپ کھی نے فرمایا کیا تم اتنا کر سکتے ہو کہ جب بجاہد (جہاد کے کے لئے محاذ پر) جائے تو تم اپنی مجد میں آ کرنماز پڑھنی شروع کر دواور (نماز پڑھتے رہواور درمیان میں) کوئی ستی اور کا بلی تم میں محسوس نہوں ای طرح روز سے دیکھنے لگو اور (کوئی دن) بغیر روز سے کے نہ گزر ہے؟ ان ماحب نے عرض کیا، بھلا اتنی استطاعت کے ہوگی۔

باب • • ۹ \_ سب سے افضل وہ مومن ہے جواپی جان وہ ال کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے لگاد ہے۔ ۱۱۲۹ \_ ابوسعید خدریؓ نے بیان کیا کہ عرض کیا گیا ، یارسول اللہ! کون لوگ سب سے افضل ہیں؟ آپ نے فر مایا ، وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کر ہے ، صحابہؓ نے پوچھااس کے بعد کون ہوگا؟ فر مایا وہ مومن جس نے پہاڑی کسی گھائی میں قیام افتیار کرلیا ہے ، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اور لوگول کے شر سے محفوظ رہنے کیلئے اس

نے سب سے طع تعلق کرلیا ہے۔

۱۳۰۰ د مفرت ابو ہر یرہ وضی القد عنہ نے کہا کہ میں نے رسول القد ﷺ سے سنا آپ فرمار ہے تھے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثل اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوب جانتا ہے جو (خلوص کے ساتھ صرف اعلاء کلمة اللہ کے لئے) اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ اس شخص کی مثال ہے جو برا برنماز پڑھتار ہے اورروزہ رکھتار ہے اور اللہ تعالی نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کیلئے اس کی ذمہ داری لے لی ہے کہ اگر اسے وفات جہاد کرتے ہوئے اگر اسکی شہادت ہوئی) تو جنت میں داخل کرے گایا چھرزندہ وسلامت (گھر) ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ والیس کرے گا۔

باب۱۰۹۔اللہ کے رائے میں جہاد کرنے والوں کے در ہے

اساا۔حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو محض اللہ اور رمضان کے روز ب

اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روز ب

رکھے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا،خواہ اللہ کے

راستے میں جہاد کرے یا ای جگہ پڑار ہے، جہاں پیدا ہوا تھا۔صحابہ نے

وض کیا یا رسول اللہ ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دیں؟ آپ نے

فرمایا کہ جنت میں سودر ہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے میں جباد

فرمایا کہ جنت میں سودر ہے ہیں، ان کے دوور جول میں اتنا فاصلہ

فرمایا تھا آسان اور زمین میں ہے، اس لئے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوتو

فردوس مانگووہ جنت کا سب سے درمیانی درجہ ہے اور جنت کے سب سے

بند در ہے پر (میرا خیال ہے کہ حضور ﷺ نے اعلیٰ الجنہ کی بجائے فوقہ

فرمایا تھا) رحمان کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں نگتی ہیں۔

باب۲۰۹ اللہ کے راستے کی ضبح و

شام اور جنت میں کسی کی ایک ہاتھ جگہ

شام اور جنت میں کسی کی ایک ہاتھ جگہ

۱۳۳۲ حضرت انس بن ما لک رضی الله عند نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایاء الله کے راستے میں گذرنے والی ایک شیح یا ایک شام دنیاو مافیہا سے بو ھرکر ہے۔

۱۱۳۳ دهنرت ابوہریرہ نے کہا کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت میں ایک ہاتھ جگداس کی تمام بہنا ئیوں سے بڑھ کر ہے جہاں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے اور آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبحیا ایک شام

(١١٣٠) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنهُ) قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ اللّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُحَاهِدِ فِي سَبِيُلِ اللّهِ وَاللّهُ اَعُلَمُ بِمَن يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاللّهُ اَعُلَمُ بِمَن يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَ تَوَكَّلَ اللّهُ لِلمُحَاهِدِ سَبِيلِهِ بِأَن يَّتَوَفَّاهُ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ آوُيَرُجِعَه سَالِمًا مَعَ اَجُرٍ اَو غَنيُمَةٍ.

باب ا • 9. قرَجَاتِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيُلِ اللّهِ رَسُولُ اللّهِ عَنهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ امَنَ بِاللّهِ وَسَلَّمَ مَنُ امَنَ بِاللّهِ وَسَلَّمَ مَنُ امَنَ بِاللّهِ وَبَرَسُولُ اللّهِ وَاقَامَ الصَّلُوةَ وَصَامَ رَمُضَانَ كَانَ حَقَّا عَلَى اللّهِ اَنُ يُدُخِلَهُ الْحَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ اَوْجَلَسَ فِي اللّهِ اَنْ يَكُن حَقَّا عَلَى اللهِ اَنْ يَدُخِلَهُ الْحَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ اَوْجَلَسَ فِي اللّهِ اَنْ يَكُم اللّهِ اَوْجَلَسَ فِي الْحَنَّةِ مِاثَةَ دَرَجَة اَعَدَّهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

باب ٢ • ٩. الغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَ قَابَ قَوْسِ اَحَدِ كُمُ مِّنَ الْجَنَّةِ

(١١٣٢) عَنُ أنْسِ بُنِ مَالِكِ (رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ) عَنِ النَّهُ عَنهُ) عَنِ النَّهِ عَنهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغَدُوَةٌ فِى سَبِيُلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَافِيُهَا۔

(١١٣٣) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنهُ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَابُ قَوُسٍ فِي الْحَنَّةِ خَيْرٌ مِـمَّا تَـطُلُعُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ وَ تَغُرُبُ وَقَالَ لَغَدُوَةٌ مريع ف ري و الله خيرٌ ممّا تَطُلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ الله عِيرُ صَرْبِهِ مِ يسور قطلوع اورغروب بوتا ہے۔ أَوْرُوْ حَةٌ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ خَيرٌ مِمَّا تَطُلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ الله عِيرُ صَرْبِهِ مِ يسور قطلوع اورغروب بوتا ہے۔

#### باب ٩٠٣. الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَصِفَتِهِنَّ

(١١٣٤)عَنُ أنَس بُن مَالِكٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ قَالَ لَوُاكًا امْرَاةً مِّنَ أَهُلِ الْحَنَّةِ اطَّلَعَتُ اللَّي اَهُل الْأَرْضِ لَاضَاءَ تُ مَابَيْنَهُمَا وِلْمَلَاتُهُ رِيْحًا وَلْنَصِيْفُها عبى رأسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

#### باب ٩٠٣ من يُنكَبُ فِي سبيل اللَّهِ

(١١٣٥) عَنْ أَنْس (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ)قالَ بَعِتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ اقُوامًا مَّنْ بِنِي سُليْمِ اِلِّي بَنِيُ عَامِرٍ فِي سَبْعِيْنَ فَلَمَّا قَدِمُوْاقَالَ لَهُم خَالِيُ أَتَقَدَّمُكُمُ فَإِنْ أَمَّنُونِيُ حَتَى أُبَلِّعَهُمُ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِلَّا كُنْتُم مِنِّي قَرِيْبً فَتَقَدَّمَ فَأَمَّنُوهُ فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَاوُمَوُّوا إِلَى رَجُلُ مِّنُهُمْ فَطَعَنَهُ \* فَأَنْفِيرُهُ ۚ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فُزُتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثُمَّ مَالُوْا عَلَى بَقِيَّة أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمُ إِلَّا رَجُلًا أَعْرَجُ صَعِدَ الْحَبَـلَ قَـالَ هَـمَّـامٌ فَـاُرَاهُ اخَرَ مَعَه وَالْحَبَر جُبُريْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِيِّ ضِلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمِ أَنَّهُمُ قَدُلْقُوا ربَّهُمُ فَرَضِيَ عَنْهُمُ وَٱرْضَاهُمُ فَكُنَّا نَقْرَأَ اَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنُ قَدُ لَقِيُنَا رَبَّنَا فَرضِيَ عَنَّا وَٱرْضَانَا ثُمَّ نُسِخَ سَعُدُ فَدَعَا عَلَيْهِمُ أَرْبِعِينَ صَبَاحًا عَلَى رَعُلَ وَّذَكُوانَ وبَنِي لِحُيَانَ وَبَنِي عُصَيَّةَ الَّذِينَ عَصْوُ االلَّهَ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

باب ۹۰۳ بڑی آئکھوں والی حوریں اوران کے اوصاف ۱۱۳۴ دھنے تانس بن والک نی کریم ﷺ کے حوالہ ہے فر ماتے تھے کہ اً گر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھا نگ بھی لیے تو زمین وآ سان ا نی تمام وسعتوں کے ساتھ منور ہوجا ئیں اور خوشبو سے معطر ہوجا ئیں ، اسکے سرکا دویہ بھی دنیاو مافیہا ہے بڑھ کرے۔

باب، ٩٠\_جش شخص كوالقد كے رائے ميں كوئى صدمه يہني ہو ۱۱۳۵۔حضرت انسؓ نے بیان کیا کہ نی کریم ﷺ نے بنوسلیم کے ستر افراد بنو عامر کے بیال بھیجے تھے۔ جب یہ سب حضرات (بیر معونہ یر ) پہنچے تو میرے مامول (حرام بن ملحان ) نے کہا کہ میں (بنوسلیم کے یہاں ) پہلے ِ جا تا ہوں ،اگر مجھے انہوں نے اس بات کا امن دے دیا کہ میں رسول امتد ﷺ کی ہاتیں ان تک پنجاؤں(تو فبہا) ورنہتم لوگ میرے قریب تو ہوبی۔ چنانچہوہان کے پہال گئے اورانہوں نے امن بھی دے دیا۔ابھی وہ قبیلہ کے لوگوں کورسول اللہ ﷺ کی باتیں سنا ہی رہے تھے کہ قبیلہ والوں نے اپنے ایک آ دمی عامر بن طفیل کواشارہ کیا اور اس نے نیزہ آپ کے پوست کردیا نیزہ آریار ہوگیا۔اس دنت ان کی زبان سے نکلا اللہ کبر، کامیاب ہوگیامیں، کعبہ کے رب کی قشم!اس کے بعد قبیلہ والے حرام کے بقیہ ساتھیوں کی طرف ( جومہم میں ان کے ساتھ تھے اور ستر کی تعداد میں تھے) ہز ھےادرسب کوتل کر دیا۔البتہ ایک صاحب جوکنگڑے تھے یہاڑیر چڑھ لگئے، ہمام (راوی حدیث) نے بیان کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب اوران کے ساتھ (پیاڑیر چڑھے ) تھے (عمرو بن امیٹمیری )اس کے بعد جبرائیل نے نبی کریم ﷺ کوخبردی کہ آپ کے ساتھی القد تع الی ہے ج<u>امعے ہیں، پس ال</u>تدخود بھی ان سےخوش ہےاورانہیں بھی خوش کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم ( قرآن کی دوسری آیتوں کے ساتھ بہ آیت بھی ) پڑھتے تھ (ترجمہ) جوری قوم کے لوگوں کو یہ پیغام پینچادو کہ ہم اپنے رب سے آ ملے ہیں پس ہمارا رہ ہم سےخود بھی خوش ہےاور ہم کو بھی خوش کر دیا ہے۔''اس کے بعد بہآیت منسوخ ہوگئ۔ نبی کریم ﷺ نے حالیس دن تک صبح کی نمه زمیں قبیلہ رعل، ذکوان، بنی لحیان اور بنی عصبہ کے لئے بددعاء کی تھی جنہوں نے اللہ اوراس کے رسول ﷺ کی نافر مانی کی تھی۔

فا کدہ:۔ یہاں راوی کو وہم ہوگیا ہے، حضورا کرم ﷺ نے قبیلہ بنوسلیم کے لوگوں کونہیں بھیجاتھا، بلکہ جن لوگوں کوآپ ﷺ نے بھیجاتھا وہ انصار میں سے تصاورتمام حضرات قاری قرآن تھے۔آپ ﷺ نے بنوعامر کے پاس ان حضرات کوخو دانہیں کی درخواست پرقبیبہ میں اسلام کی تبلیغ کے لئے بھیجاتھا۔اس مہم کے ساتھ غداری کرنے والے قبیلہ بنوسلیم کے لوگ تصاور انہیں نے دھوکا دے کرسب کوشہید کیاتھا چونکہ ان لوگوں کا مقصد صرف تبلیغ تھا،اس لئے یہ غیر سلم تھے۔روایت میں وہم خودامام بخاریؓ کے شیخ حفص بن عمر کو ہوا ہے۔

> (۱۱۳٦) عَنُ جُنُدُبِ بُنِ سُفُيَان (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيُ بَعَضِ الْمُشَاهِدِ وَقَدُ دَمِيَتُ اِصْبَعُه وَقَالَ هَلُ اَنْتِ الَّا اِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِي سَبِيُلِ اللَّهِ مَالَقِيُتِ.

باب٥٠٥. مَنُ يُنجَرَحُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)اَلَّ رَسُولَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى لَيْكُلَمُ اَحَدٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ اَعُلَمُ بِمَن يُكُلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ اَعُلَمُ بِمَن يُكُلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ اَعُلَمُ بِمَن يُكُلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ اَعُلَمُ بِمَن يُكُلَمُ لَكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالرَّيْحُ اللَّهُ لَى اللَّهُ لَيْ اللَّهُ وَالرَّيْحُ والرِّيْحُ والْمِسْكِ -

بسّاب ٢٠٩٠ قَـ وُلِ السَّلْسِهِ تَعَسالْى مِسنَ الْسَمُسُوُمِ نِيُسنَ دِجَسالٌ صَسدَقُ وُا مَساعَساهَ دُوا السَّلَهَ عَلَيْسِهِ فَمِنْهُمُ مَسنُ قَسطْسى نَسحُبَسه وَمِسنُهُمُ مَسنُ يُسنن صَطلى وَمَسابَد لُسوًا تَبُسدِيلًا

(١٣٨) عَنُ أَنَسِ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ غَابَ عَمِى آنَسُ بُنُ النَّصُرِ عَنُ قِتَالِ بَدُرٍ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ غِبُتُ عَنُ آوَّلِ قِتَالِ قَاتَلُتَ الْمُشُرِكِينَ لَئِنِ اللَّهُ مَا اَصُنعُ فَلَمَّا اللَّهِ عَبُدَى قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لِيَرَيَنَ اللَّهُ مَا اَصُنعُ فَلَمَّا اَشُهَدَنِى قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لِيَرَيَنَ اللَّهُ مَا اَصُنعُ فَلَمَّا كَاللَّهُمَّ كَادُ يَوهُ أَحُدٍ وَانكَ شَفَ الْمُسُلِمُونَ قَالَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَاللَّهُ عَنى المُشُرِكِينَ ثُمَّ وَابُرَأُ اللَّهُ عَنى المُشُرِكِينَ ثُمَّ وَابُرَأُ اللَّهُ عَنى المُشُرِكِينَ ثُمَّ مَعَاذٍ فَقَالَ يَاسَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَاسَعُدُ بُنُ اللَّهُ عَنهُ وَرَبِ النَّصُو إِنِّي اللَّهُ عَنهُ وَمَا اسْتَطَعُتُ مَن اللَّهُ عَنهُ وَمَا اسْتَطَعُتُ اللَّهُ عَنهُ وَمَا اسْتَطَعُتُ اللَّهُ عَنهُ وَمَا اسْتَطَعُتُ اللَّهُ عَنهُ وَمَا اسْتَطَعُتُ اللَّهُ عَنهُ وَمَا السَتَطَعُتُ اللَّهُ عَنهُ وَمَا السَتَطَعُتُ اللَّهُ عَنهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنهُ وَاللَّهُ عَنهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنهُ وَاللَّهُ عَنهُ اللَّهُ الْمُسْتِولِ اللَّهُ الْمُعُلُولُ اللَّهُ الْمُسْتَلِعُهُ اللْمُسْرِينَ الْمُعَلِي الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُالِمُ الْعُلُولُ اللْمُعُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُلِي الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُلِي الْمُعْلِقُولُ اللْمُعُلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُعُلِي الْمُعَالِمُ اللْمُعُلِي اللْمُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعُلِقُولُ الْمُع

۱۳۱۱ حضرت جندب بن سفیان نے فرمایا کہ بی کریم کھی کسی لڑائی کے محاذ پر موجود تھے اور آپ کھی ایک انگلی زخمی بوگئی تھی ، آپ نے فرمایا (انگل سے مخاطب ہوکر) تمہاری حقیقت ایک زخمی انگلی کے سوااور کیا ہے، البتہ (اہمیت اس کی مدے کہ) جو پچھتہ ہیں ملا ہے، البتہ کے راستے میں ملا ہے۔

#### باب۵۰۹ ـ جواللد كراسة ميں زخمي موا

۱۱۳۷ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ کی نے فر مایا ، اس ذات کی متم جس کے قبضہ وقد دت میں میری جان ہے جو خض بھی اللہ کے رائے میں زخی ہوا ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کے رائے میں کون زخی ہوا ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کے رائے وہ ہوا ہے ۔ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے زحمول سے خون بہدر ہا ہوگا ، رنگ تو خون ہی جیسا ہوگا لیکن خوشبومظ جسی ہوگ ۔ باب ۲ ۹۰ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ 'مومنول میں وہ لوگ ہیں جہنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا جہنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا جہنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا جہنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا (اللہ کے رائے ہیں اور اینے میں شہید ہوکر ) اور کچھا لیے ہیں جوانظار کرر ہے اللہ کے رائے میں اور اینے عبیں جوانظار کرر ہے ہیں اور اینے عبد سے وہ پھر نہیں ۔''

۱۳۸ د حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے چھانس بن نضر رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں حاضر نہ ہو سکے تھے۔ اس لئے انہوں نے عرض کیا، یارسول اللہ! میں کہلی ہی لڑائی سے غیر حاضر تھا جو آ ہے گئے نے مشرکیین کے خلاف لڑی تھی لیکن اب اللہ تعالی نے اگر جھے مشرکیین کے خلاف کری تھی لیکن اب اللہ تعالی نے اگر جھے مشرکیین کے خلاف کسی لڑائی میں شرکت کا موقعہ دیا تو اللہ تعالی دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں (اور کتنی جو انمروی کے ساتھ کفار سے لڑتا ہوں) پھر جب احد کی لڑائی کا موقعہ آیا اور مسلمانوں کو اس میں پسپائی ہوئی تو انہوں نے کہا اے اللہ! جو پچھے مسلمانوں سے ہوگیا ہے میں آ پ کے حضور میں اس کی معذرت چش کرتا ہوں (کہ وہ جم کرنمیں لڑے ورمنتشر ہوگئے) اور جو کچھ ان مشرکین نے کیا ہے میں اس سے برائت ظاہر کرتا ہوں (کہ

(١٣٩) عَن زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ نَسَخُتُ الصُّحُفَ فِى الْمَصَاحِفِ فَفَقَدُتُ ايَةً مِّن سُورَةِ الْاَحْزَابِ كُنتُ اَسُمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِهَا فَلَمُ آجِدُهَا إِلَّا مَعَ حُزَيْمَةَ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُ بِهَا فَلَمُ آجِدُهَا إِلَّا مَعَ حُزَيْمَةَ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ وَجُلَيْنِ وَهُو قَولُهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ شَهَادَةً رَجُلَيْنِ وَهُو قَولُهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقُوا مَاعَاهَدُو اللَّهُ عَلَيْهِ .

انہوں نے تیرے اور تیرے رسول ﷺ کے خلاف محاذ قائم کیا) پھروہ آ گے بڑھے(مشرکین کی طرف) تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہے سامن ہوا، ان سے انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا اے سعد بن معاذ! میرا مطلوب تو جنت ہے اور نضر (ان کے والد) کے رب کی قتم میں جنت کی خوشبواحد یہاڑ کے قریب باتا ہوں سعد رضی اللّٰدعنہ نے کہا، بارسول اللّٰہ! جوانہوں نے کر دکھایا اس کی مجھ میں بھی سکت نکھی ،انس نے بیان کیا کہ اس کے بعد جب انس بن نضر گوہم نے پایا تو تکوار نیز ہے اور تیر کے تقریباً استی ۸۰ زخم آپ کے جسم پر تھے، آپ شہید ہو چکے تھے مشرکول نے ان كا مثله بناديا تھا اوركو كى شخص انہيں پېچان ندسكا تھا،صرف ان كى بهن الگیوں سے انہیں بچان کی تھی۔ انسؓ نے بیان کیا ہم سمجھتے ہیں یا (آپ نے بچائے نوی کے )نظر (کہامفہوم ایک ہے) کہ بیآ یت ان کے اوران جسے مومنین کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ''مومنوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وعدہ کوسیا کردکھایا جوانہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔''آ خرآیت تک،انہوں نے بیان کیا کہانس بن نضر کی ایک بہن ر بیٹ نامی نے کسی خاتون کے آگے کے دانت توڑ دیئے تھے۔اس لئے رسول الله على في الله عنه الله عنه الله عنه في الله عنه في عرض کیا بارسول اللہ اس ذات کی قتم جس نے آپ کوخل کے ساتھ مبعوث کیا ہے (قصاص میں ) ان کے دانت آپ نہ تڑوا کیں (انبیں خدا کے فضل ہے بدامیرتھی کہ مدعی قصاص کومعاف کر کے تاوان لینامنظور کرلیں کے ) چنانچہ مدعی تاوان پر راضی ہو گئے ۔اس پر رسول اللہ ﷺ نے فر مایا كەلىڭد كے كچھ بندےا يہے ہیں كەاگروہ التدكانام لے كرفتم كھاليس توالله خودات بوری کرتاہ۔

۱۳۹۱۔ حفرت زید بن ثابت نے بیان کیا جب قرآن مجید کے منتشر اولاق کوایک مصحف کی (کتابی) صورت میں جمع کیا جانے نگاتو میں نے ان متفرق اوراق میں سور ہا حزاب کی ایک آیت نہیں پائی جس کی رسوں اللہ علی ہے برابرآپ کو تلاوت کرتے ہوئے سنتار ہاتھا (جب میں نے اے تلاش کیا تو صرف خزیمہ بن ثابت انصار کی کے یہاں وہ آیت مجھے کی۔ یہ خزیمہ وہی ہیں جن کی تنہا شہاوت کو رسول اللہ علی نے دوآ دمیوں کی شہادت کے برابرقر اردیا تھا۔ آیت بیٹی "مِسنَ اللہ علی نے دوآ دمیوں کی شہادت کے برابرقر اردیا تھا۔ آیت بیٹی "مِسنَ اللہ عُلَیْ نِن دِ جَالً صَدَدَ فَوْ مِنْ نِن دِ جَالً صَدَدَ فَوْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْهِ "

فائدہ: حضرت ابو بکڑ کے عہد خلافت میں جب آپ کی رائے سے قرآن کے متفرق اور منتشر اجزاء کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا جانے لگا تو جمع کرنے والے اجلہ صحابہ کی جماعت میں ایک مشہور ومعروف شخصیت زید بن ٹابٹ کی تھی ۔ حدیث کامفہوم پیہے کہ جب وہ مصحف جمع کرر ہے تھے توایک آیت کہیں لکھی ہوئی نہیں مل رہی تھی اور تلاش کے بعد صرف خزیمہ بن ثابت کے یہاں ملی ، پوں تو قرآن از اول تا آخر ا یک ایک حرف کی احتیاط اور رعایت کے ساتھ سینکٹروں ہزاروں صحابہ کو یادتھااوراس میں بیآییت بھی شامل تھی جوزید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو نہیں مل رہی تھی لیکن آپ بیے چاہتے تھے کہ جس طرح حضورا کرم ﷺ کی اپنے سامنے کھوائی ہوئی دوسری تمام آیات مل گئی ہیں بیآیت بھی کہیں ے مل جائے اور بالآ خروہ مل گئی۔ بیمطلب ہرگز نہ تمجھ لیا جائے کہ کسی کواس آیت کے قر آن مجید میں ہونے کا پیتہ ہی نہ تھا اور زید بن ثابت نے صرف ایک صحابی کی شبادت پر اعتماد کر کے اسے قرآن میں شامل کر دیا۔خودان کا بیان ہے کہ میں اس آیت کورسول اللہ ﷺ ہے آپ کی حیات میں سنتار ہاتھا۔اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ جہاں تک یاد ہونے کا تعلق ہے اور مید کہ بیآ ہے کھی اور دوسری آیات کی طرح قرآن مجید کا جزء ہےاس پرخودانہیں بھی اعتاد تھا ،اکبتہ کھی ہوئی انہیں نہیں مل رہی تھی اوراسی کی انہیں تلاش تھی ۔ ظاہر ہے کہ جب زیدین ثابت محضورا کرم ﷺ نے بار ہاس کیکے تھے اور انہیں آیت یا دھی تو ان تمام صحابہ کو بھی یا در ہی ہوگی جوقر آن کے پورے حافظ رہے ہوں گے۔ جہال تک اس کی صداقت کاتعلق نےخودحضرت عمرٌ ہے روایت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بیآیت رسول انٹد ﷺ نے نی تھی۔ ابی بن کعب اور ہلال بن امیہ ہے بھی اسی طرح روایت ہے۔ ظاہر ہے کہ بیکوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تمام صحابہ اور حفاظ قرآن کی فروز فروا شہادت ضروری ہو، پس قر آن کی دوسری آیات کی طرح بیرآیت بھی انہیں یادتھی اور جس طرح ان حفرات نے جوقر آن کے حافظ تھے بھی قر آن کی ایک آیات کانام لے لے کراس کی شہادت نہیں دی کہ فلاں آیت مجھے یاد ہے اور میں نے اسے رسول اللہ ﷺ کوتلاوت کرتے سنا ہے اس کے متعلق بھی کسی نے نہیں کہاالبتہ جنہیں صورت حال کاعلم ہوااورزید بن ثابت کی بلاش و تفص پرمطلع ہوئے انہوں نے مزیدا حتیاط کے خیال ہے اپنی تائید بھی پیش کردی خزیم بیشن کے پاس بیآیے گئی ہوئی ماتھی ،ایک جلیل القدر صحافی ہیں غزوہ بدراوراس کے بعد کے مغازی میں حضورا کرم ﷺ کے ساتھ برابرشریک رہے ہیں اورایک موقعہ پرحضورا کرم نے ان کی تنہاشہادت کودوآ دمیوں کی شہادت کے برابرقرار دیا تھا۔

## باب ٤٠ ٩. عَمَلٌ صَالِحٌ قَبُلَ الْقِتَالِ

(١١٤٠) عَنِ الْبَرَاء (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) يَقُولُ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُّقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُّقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ يَسارَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَقَاتِلُ فَاسُلَمُ ثُمَّ قَاتِلُ فَاسُلَمُ ثُمَّ قَاتِلُ فَقَتِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ قَلِيُلًا وَّا حَرَى كَثِيرًا لَيَ

## باب،٩٠٤ جنگ سے بہلے کوئی نیک عمل

۱۱۳۰۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک صاحب زرہ بند حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں پہلے جنگ میں شریک بوجاؤں یا پہلے اسلام لاؤں؟ (یہ ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے) حضور اکرم جھے نے فرمایا:
پہلے اسلام لاؤ پھر جنگ میں شریک بونا چنانچہ دہ اسلام لائے اور اس کے بعد جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہوگئے۔ رسول اللہ جھے نے فرمایا کہ عمل کم کیالیکن اجر بہت یا یا۔

باب ۹۰۸ کسی نامعلوم سمت سے تیر آ کرلگا اور جان لیوا ثابت ہوا ۱۱۳۱ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ ام الربیج بنت براء رضی اللہ عنہا جو حدیثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا اے اللہ کے نبی! حارثہ کے بارے میں بھی آپ مجھے کچھ بتا ئیں گے (کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے

#### باب ٨ • ٩ . مَنُ أَتَاهُ سَهُمٌ غَروُبٌ فَقَتلَهُ

(١٤١) عَنُ أَنَّ سِ بُنَ مَ اللَّهِ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ) اَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنُتَ الْبَرَاءِ وَهِى أُمُّ حَارِثَةَ بُنِ سُرَاقَةَ السِّي اللَّهِ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَانَبِيَّ اللَّهِ الآ تُحَدِّنُنِي عَنُ حَارِثَةً وَكَانَ قُتِلَ يَوُمَ بَدُرٍ اَصَابَهُ سَهُمٌ تُحَدِّنُنِي عَنُ حَارِثَةً وَكَانَ قُتِلَ يَوُمَ بَدُرٍ اَصَابَهُ سَهُمٌ

غَرَّبٌ فَاِنُ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرُتُ وَاِنُ كَانَ غَيْرَ دَلِكَ اِجْنَهَ لُتُّ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ قَالَ يَاأُمَّ حَارِثَةَ اِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرُدَوُسَ الْاَعُلَى \_

#### باب ٩٠٩. مَنُ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

(١١٤٢) عَنُ آبِى مُوسى (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ الِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ جَاءَ رَجُلٌ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلدِّكُرِ وَالرَّجُلُ فَمَنُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالرَّجُلُ فَمَنُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَن قَاتَلَ لِتَكُولُ كَلِمَةُ اللَّهُ هِي الْعُلْيَا فَهُوَفِي سَبِيلِ اللَّهِ سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ هِي الْعُلْيَا فَهُوَفِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ هَي الْعُلْيَا فَهُوَفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### باب • ١ ٩. الْغُسُل بَعْدَ الْحَرُب وَالْغُبَار

(١١٤٣) عَنُ عَآئِشَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ يَوْمَ النَّخَنُدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ يَوْمَ النَّخَنُدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ فَاتَاهُ جِبُرِيُلُ وَقَدُ عَصَبَ رَاسَهُ الغُبَارُ فَقَالَ وَضَعْتَ السِّلَاحَ فَوَاللَّهِ مَاوَضَعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَايُنَ قَالَ هَهُنَا وَاوُمَا إلى بَنِي قُريُظَةً قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَايُنَ قَالَ هَهُنَا وَاوُمَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـ

ساتھ کیا معاملہ کیا ) حارثۂ بدر کی لڑائی میں شہید ہوگئے تھے۔آنہیں نامعلوم سمت سے ایک تیرآ کرلگا تھا۔ اگروہ جنت میں ہے تو صبر کرلوں گی اورا گر کہیں اور ہے تو اس کے لئے روؤں دھوؤں گی۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا۔ اے ام حارثہ! جنت کے بہت درجے میں اور تمہارے جٹے کو فردوں اعلی میں جگہ فی ہے۔

## باب۹۰۹۔جس نے اس ارادہ سے جنگ میں شرکت کی تا کہ اللہ تعالیٰ ہی کاکلمہ بلندر ہے

۱۳۲۱۔ حضرت ابوموی اشعری رضی التدعنہ نے بیان فرمایا کہ ایک صحافی رضی التدعنہ نی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے نتیمت حاصل کرنے کے لئے اور ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے شہرت کے لئے اور ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے تا کہ اس کی دھاک (دوسرول پر) بیٹھ جائے ، تو ان میں شرکت کرتا ہے تا کہ اس کی دھاک (دوسرول پر) بیٹھ جائے ، تو ان میں سے القد کے راستہ میں کس کی شرکت ہوئی ؟ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس ارادہ سے جنگ میں شریک ہوتا کہ القد بی کا کلمہ بلند رہے تو بیشرکت القد تعالیٰ کے راستے میں ہوگی۔

باب ۹۱۰ ۔ جنگ اور غبار کے بعد عسل

ساا دھرت عائشہ رضی التدعنہا نے کہ رسول اللہ جے جب خندق کی جنگ سے (فارغ ہوکر) واپس ہوئے اور ہتھیار رکھ کرعنسل کرنا چاہاتو جبرائیل علیہ جبرائیل علیہ السلام نے ، آپ کا سرغبار سے اٹا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ نے ہتھیارا تارد ئے۔خدا کی قتم ، میں نے تواہمی تک ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔حضورا کرم نے دریافت فرمایا تو پھر اب کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا ادھر، اور بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ عائشہ رضی التد عنہا نے بیان کیا کہ پھر رسول التد کے نوقر نظہ کے خواف اشارہ کے خلاف اشکرکشی کی۔

فاكده: \_ كيونكدانهول في معامد ي كي خلاف خندق كي جنگ مين حضوراكرم على كي خلاف حصدليا تها \_

باب ١ ١ ٩. الْكَافِرُ يَقْتُلُ الْمُسُلِمَ ثُمَّ يُسُلِمُ فَيُسَدِّدُ بَعُدُ وَ يُقْتَلُ

(١١٤٤) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضُحَكَ اللَّهُ اللهِ رَجُلَيْنِ يَقُتُلُ احَدُهُمَا الْآخَرَ يَدُنُخُلَان الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ

باب ااو کافر ، مسلمان کوشهید کرنے کے بعد اسلام لاتا ہے ، اسلام پر ثابت قد رم رہتا ہے اور پھر خود (فی سیسل اللہ ) شہید ہوتا ہے ۱۹۲۸ - حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا اللہ تعالیٰ ایسے دواشخاص پر مسکر اپڑتا ہے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا اور پھر دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں پہلا اللہ کے راست

هَذَا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ فَيُفْتَلُ ثُمَّ يُتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ

میں جنگ میں شریک ہوتا ہے اور شہید کردیا جاتا ہے (اس لئے جنت میں جاتا ہے) اسکے بعد اللہ تعالی قاتل کی توبہ قبول کر لیتا ہے (یعنی قاتل مسلمان ہوجاتا ہے) اور وہ بھی شہید ہوتا ہے۔

فائدہ: یعنی ضابطہ تو یہ ہے کہ قاتل اور مقتول ایک ساتھ جنت یا جہنم میں جمع نہ ہوں گے، اگر مقتول اور شہید (القد کے راستے میں ہوا ہے) تو یقیناً ایسے انسان کا قاتل جہنم میں جائے گالیکن خداوند قادر و تو انا خود اپنی قدرت کے بجائبات ملاحظہ فرما تا ہے اور اے ہنسی آجاتی ہوئی اور اس شخص نے کا فروں کی طرف سے لڑتے ہوئے ایک مسلمان مجاہد کو شہید کردیا پھر خدا کی قدرت کہ اسے بھی ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور اس کے خود اور اس طرح قاتل اور مقتول دونوں جنت میں داخل کئے جاتے ہوں اور خداوند قدوس جب اپنی قدرت کا بیہ بجو بددیکھتا ہے تو اے خود ہی ہنسی آجاتی ہے۔

(١١٤٥) عَنُ آبِي هُرَيُرةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ التَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِعَيْبَرَ ابَّعُدَ مَاافُتَتَحُوهَا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْهِمُ لِي فَقَالَ بَعُضُ بَنِي سَعِيْدِ ابْنِ الْعَاصِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فَقَالَ ابْوُهُرَيْرَةَ هَذَا قَاتِلُ بُنِ لَا تَعُصُ بَنِي سَعِيْدِ ابْنِ الْعَاصِ وَاعْجَبًا لِوَبُرِ تَدَلَّى قَوْلَ اللَّهِ فَقَالَ ابْنُ سَعِيْدِ بُنِ الْعَاصِ وَاعْجَبًا لِوَبُرِ تَدَلَّى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَدُيُهِ مَنَ اللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ وَاللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ وَلَمَّ يُهِنِي عَلَى يَدَيُهِ وَاللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ وَاللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ وَاللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ وَاللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ وَاللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ وَاللَّهُ عَلَى يَدَيُهُ وَلَمَ عَلَى عَلَى يَدَيُهِ وَاللَّهُ عَلَى يَدَيُهُ وَاللَّهُ عَلَى يَدَيُهُ وَلُهُ عَلَى يَدَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى يَدَيُهُ وَاللَّهُ عَلَى يَدَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ وَالْمَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهُ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهُ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى يَدَيْهُ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَى يَدَى اللَّهُ عَلَى يَدَى اللَّهُ عَلَى يَدَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعُلْمُ الْعَالِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَا الْعُلْمُ اللْعَلَا الْ

۱۳۵ احضرت بو ہر یرہ رضی القد عنہ نے بیان کیا کہ میں جب رسول القد علیہ کی خدمت میں حضر ہوا تو آپ خیبر میں پڑاؤڈ الے ہوئے تھے۔
خیبر فتح ہو چکا تھا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میرا بھی مال غنیمت میں حصد لگا ئے۔ سعید بن العاص کے صاحبز ادے (ابان بن سعید رضی اللہ عنہ) نے کہا، یارسول القد! ان کا حصہ نہ لگا ہے اس پر ابو ہر یرہ ہو لے کہ سے شخص تو ابن قو قل (نعمان بن مالک ) کا قاتل ہے (احد کی لڑائی میں) ابان بن سعید نے کہا، کتنی عجیب بات ہے ایک وہر (بلی سے چھوٹا ایک عرب کا جانور جس کی دم اور کان چھو لے چھوٹے جھوٹے ہوتے ہیں) جو ضان کی بہاڑی سے آنے والوں کے ساتھا تر آیا ہے۔ جھے پر ایک مسلمان کے تل کا عیب لگا تا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں عزت دی اور جھے اس کے ہاتھوں ذکیل ہونے سے بھاریا۔

پاب۹۱۲ جس نے روز سے برغز و سے کوتر بیج دی
۲۳۱۱ حضرت انس بن مالک رضی القد عنہ نے بیان کیا کہ ابوطلحہ رُسول
اللہ ﷺ کے عہد میں غزوات میں شرکت کے خیال سے روز سے (نفلی)
نہیں رکھتے تھے،لیکن آپ کی وفات کے بعد میں نے انہیں عیدالفطراور
عیدالضحیٰ کے سواروز ہے کے بغیر نہیں دیکھا۔

باب۹۱۳ قبل کےعلاوہ بھی شہادت کی سمات صورتیں ہیں ۱۳۷۷ دھنرت انس بن مالک رضی القد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ طاعون ( کی موت ) ہرمسلمان کے لئے شہادت ہے۔

#### باب ٢ ١ ٩ . مَنُ إِخْتَارَ الْغَزُوعَلَى الصَّوُم

(1127) عَنُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَٰي عَنُه) قَالُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لَا يَصُومُ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اَجَلِ الْعَزُو فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اَجَلِ الْعَزُو فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اَرَاهُ مُفُطِرًا اللَّه يَوْمَ فِطُر اَوْ اَضْحَى ـ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اَرَاهُ مُفُطِرًا اللَّه يَوْمَ فِطُر اَوْ اَضْحَى ـ

### باب ١٣. ٩. الشَّهَادَةُ سَبُعٌ سِوَى الْقَتُل

(١١٤٧) عَسُ أَنَسِ بُنِ مَالِك (رَّضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِّكُلِّ مُسُلِمٍ. باب ١٣ . قَوُلِ اللّهِ تَعَالَىٰ لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوَمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الطَّرَرِوَ الْمُجَاهِدُونَ . الخ الْمُوَمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الطَّرَرِوَ الْمُجَاهِدُونَ . الخ (١٤٨) عَنُ زَيْدَ بُنَ ثَابِت (رَضِى اللّهُ تَعَلَيْ وَسَلَّمَ امُلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امُلَى عَلَيْهِ اللّهِ وَسَلَّمَ امُلَى عَلَيْهِ اللّهِ عَالَ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَالَ فَجَآءَهُ ابُنُ أُمْ مَكْتُوم وَهُو يُمِلُهَا عَلَى سَبِيلِ اللهِ قَالَ فَجَآءَهُ ابُنُ أُمْ مَكْتُوم وَهُو يُمِلُهَا عَلَى فَعَلَى فَعَلَى اللهُ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى عَلَى وَكَانَ رَجُلًا اَعُمْى فَانَزلَ اللّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى وَكَانَ رَجُلًا اَعْمَى فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَحِذُهُ عَلَى فَحِذِي وَكَانَ رَجُلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَحِذُهُ عَلَى فَحِذِي وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَحِذُهُ عَلَى فَحِذِي تُمْ سُرِى وَلَهُ فَانُزلَ اللّهُ عَنَى جَفُتُ اللهُ عَنَو الطَّرَرِ.

باب ٩ ١ ٩ . التَّحْرِيُض عَلَى الْقِتَالِ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ

(١١٤٩) عَن انَس (رَضِيَى اللَّهُ عَنه) حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنه) حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّحَنُدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْاَنْصَارُ يَحُفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمُ يَكُنُ لَّهُمُ عَبِيلًا يَعُمَّ لُونَ مَا بِهِمُ مِّنَ النَّصَبِ يَعْمَدُونَ ذَلِكَ لَهُمُ إِلَّا الْعَيْشَ عَيْشُ اللَّحِرَةِ فَاعُفِرُ وَالنَّهُمَّ إِلَّا الْعَيْشَ عَيْشُ اللَّحِرَةِ فَاعُفِرُ لِللَّانُصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ . لِللَّانُصَارِ وَالمُهَاجِرَةِ فَقَالُوا مُجيبِينَ لَهُ . لَكُنُ النَّذِينَ بَايَعُوا مُحَيِينَ لَهُ . فَكُنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا فَحُلُ الْمَحْدَةِ الْمَابَقِينَا اَبَدًا

باب٢١٩. حَفُرِ الْخَنُدَقِ

(١٥٠) عَنُ أنَسِ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْآنُصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنُدَقَ حَوُلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْآنُصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنُدَقَ حَوُلَ الْمَهِينَةِ وَيَنُقِهُمُ وَيَقُولُونَ التَّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمُ وَيَقُولُونَ نَحُنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسُلامِ مَابَقِينَا آبَدًا وَالنَّبَى صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِينُهُمُ وَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِينُهُمُ وَ يَقُولُ اللهُمَّ

باب ۱۹۲۹ - الله تعالی کاارشاد دمسلمانوں کے وہ افراد جوکسی عذر واقعی کے بغیر غزوہ کے موقعہ پراپنے گھروں میں آ بیٹھے رہے الخی ۱۳۸ الے حفرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے فر مایا رسول اللہ کے نہمیں یہ آ بیت کھوائی لا بستوی المقاعدون من المؤمنین والم مجاهدون فی سبیل الله، پھرابن ام مکتوم آ کے اور حضورا کرم کی اس وقت مجھ سے آ بیت کھوار ہے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ!اگر مجھ میں جہاد کی استطاعت ہوتی تو میں بھی جہاد میں شریک ہوتا، وہ نابینا تھے ۔ اس پر اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے رسول اللہ کے پروتی نازل کی، اس وقت حضورا کرم کی کی ران میری ران پر تھی (وقی کی شدت کی وجہ ہے گئی ران کا اتنا ہو جھ محسوس ہوا کہ مجھے ڈر ہوگیا تھا کہ کہیں میری ران پھٹ نہ جائے۔ اس کے بعد وہ کیفیت آ ب سے ختم ہوئی تو اللہ عالم رائی نازل فر مائی۔

## باب۹۱۵ جہادی ترغیباوراللہ تعالیٰ کاارشاد ''مسلمانوں کو جہاد کے لئے تیار کیجئے۔''

اسرہ الاسرہ اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ بی کریم ﷺ (غروہ خندق شروع ہونے سے بچھ پہلے جب خندق کی کھدائی ہورہی تھی) خندق کی کھدائی ہورہی تھی) خندق کی کھدائی ہورہی تھی خندق کی کھدائی ہورہی تھی انسارہ صوان اللہ علیہ م اجمعین سردی کے باوجود صبح بی صبح خندق کھود نے.

میں مشغول ہیں۔ ان کے پاس غلام بھی نہیں سے جوان کی اس کھدائی میں مدد کرتے۔ جب حضورا کرم ﷺ نے ان کی تھکن اور بھوک کود یکھا تو آ پ مدد کرتے۔ جب حضورا کرم ﷺ نے ان کی تھکن اور بھوک کود یکھا تو آ پ نے دعافر مائی۔ اے اللہ زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے ہیں انسار اور مہاجرین کی آ پ مغفرت فرما ہے۔ صحابہ نے اس کے جواب میں کہا در میں کہا عبد کیا ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے'۔

باب۹۱۲ خندق کی کھدائی

• ۱۱۵۔ حضرت انس بن ما لک نے بیان کیا کہ (جب تمام عرب کے مدینہ منورہ پر حملہ کا خطرہ ہوا تو ) مدینہ کار در مہاجرین انصار خند ق کھود نے میں مشغول ہو گئے ۔ مٹی اپنی پشت پر لا دلا دکر منتقل کرتے تھے اور (یہ رجز) پڑھتے تھے ۔ ''ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد ﷺ کے ہاتھ پر اس وقت تک اسلام کے لئے بیعت کی جب تک ہماری جان میں جان ہے'' نی

إِنَّه ' لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ اللَّاحِرَة فَبَارِكُ فِي الْانصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ . وَالْمُهَاجِرَةِ . وَالْمُهَاجِرَةِ .

(١٥١) عَنِ الْبَرَآءِ (رَضِىَ الله تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْاَحْزَابِ يَنُقُلُ النُّرَابَ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْاَحْزَابِ يَنُقُلُ النُّرَابَ وَقَدُ وَارَاى النُّرابُ بَيَاضَ بَطُنِهِ وَهُو يَقُولُ:

لَوُلَاانَتَ مَآاهُتَدُيْنَا ﴿ وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَلَا صَلَّيْنَا فَالْرِلِ السَّكِيْنَةَ عَلَيْنَا ﴿ وَنَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا اللَّهِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَالْقَيْنَا اللَّهِ الْاَلْدَالُ اللَّالَاقُيْنَا ﴿ اللَّالَالَيْنَا اللَّهِ الْأَلْوَالْوَلَا فَتَنَةً البَيْنَا

باب ١٤ . مَنُ حَبَسَهُ الْعُذُرُ عَنِ الْغَزُو

(١٥٢) عَنُ أنس (رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنُه) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَنُه) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَنُه) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ إِنَّ اَقُوامًا بِالْمَدِينَةِ خَلُفَنَا مَاسَلَكُنَا شِعْبًا وَّلا وَادِيًا إِلَّا وَهُمُ مَّعَنَا فِي حَبَسَهُمُ الْعُذُرُ.

باب ١٨ . فَضُلِ الصَّوْمِ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ ـ

(١٥٣) عَنُ آبِي سَعِيُدِ (رَضِّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قَالَ سَمِعُتُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قَالَ سَمِعُتُ النَّهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ صَامَ يَوُمُ النَّهِ سَبِيلِ اللهِ بَعَدَ اللهُ وَجُهَه عَنِ النَّارِ سَبُعِينَ خَرِيْفًا.

باب 9 1 9 . فَضُلِ مَنُ جَهَّزَ غَازِيًّا اَوُ خَلَفَه' بِخَيُرٍ

(١٥٤)عَنُ زَيُدُ بُنُ خَالِدٍ (رَضِىَ اللّه تَعَالَىٰ عَنُه) أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَعَالَىٰ عَنُه) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرِ فَقَدُغَزَا.

فا کدہ:۔ فی سبیل اللہ، جس کا ترجمہ ہم نے'' اللہ کے راستے میں'' کیا ہے۔اس سے مرادامام بخاریؒ کے نز دیک قر آن وحدیث میں جہاد ہے اوران احادیث میں بھی وہی مراد ہے۔

کریم ان کے اس رجز کے جواب میں بید دعا فرماتے۔ ''اے اللہ آخرت کی بھلائی نہیں۔ پس آپ انصار اور مماجر بن کوبرکت عطافرمائے۔

الالد عضرت براء بن ع زب رضی الله عند نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علی کوغزوہ احزاب (خندق) کے موقعہ پر دیکھا کہ آپ مٹی (جو کھود نے کی وجہ نے کلی تھی) منقل کررہے تھے۔مٹی ہے آپ علی کے بیٹ کی سفیدی چیپ گئی تھی اور آپ فرمارہ ہے تھے۔'' (اے اللہ!) اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت نصیب نہ ہوتی ۔ اور نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھے آپ ہم پرسکون واطمینان نازل فرما دیجئے۔ اور اگر دشمنوں نے بم پر شکم کیا ہے۔ فرکون ختم ہوتی ہمیں ثابت قدمی عطافر مائے جن لوگوں نے ہم پرظلم کیا ہے۔ جب وہ کوئی فتنہ بیا کرنا چا ہے ہیں تو ہم ان کی نہیں مائے۔

باب ۱۹۷ - جو تحض کسی عذر کی وجہ سے غزوے میں شریک نہ ہوسکا ۱۵۲ دخترت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جی کریم بھی ایک غزوے پر تھے تو آپ نے فرمایا کہ بچھلوگ مدینہ میں ہمارے بیچے رہ گئے ہیں، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں (جہاد کے لئے) چلیں وہ (معنوی طور پر) ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ صرف عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ صرف عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔

باب ۹۱۸ ۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ۱۱۵۳ ۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے بی کریم سے سنا، آپ ﷺ فرماتے تھے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ایک دن بھی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے ستر سال تک محفوظ رکھے گا۔ ف

باب۹۱۹۔جس نے کسی غازی کوساز وسامان ہے لیس یا خیرخواہی کے ساتھاس کے گھریار کی مگرانی کی۔

(١٥٥) عَنُ أَنَا اللَّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَلُمْ يَلُكُ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ اللَّا عَلَى اَزُوَاجِهِ فَقِيُلَ لَهُ فَقَالَ اِنِّيُ اَرُحَمُهَا قُتِلَ اَخُوْهَا مَعِيَ -

### باب ٢٠ ٩. التَّحَنُّطِ عِنْدَ الْقِتَال

(١٥٦) عَنُ مُوسَى بُنِ أَنَسَ (رَصِيَ الله تَعَالَىٰ عَنُه) فَإِلَ وَذَكَرَ يَوُمَ الْيَمَامَةِ قَالَ آثَى آنَسٌ ثَابِتَ بُنَ قَيْسٍ وَقَدُحَسَرَ عَنُ فَجِذَيهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ يَاعَمٌ مَا يَحْبِسُكَ آنُ لَا تَجىءَ قَالَ الانَ يَاابُنَ اَحِي وَجَعَلَ مَا يَحْبِسُكَ آنُ لَا تَجىءَ قَالَ الانَ يَاابُنَ اَحِي وَجَعَلَ يَتُحَنَّطُ يَعُنِي مِنَ الْحُنُوطِ ثُمَّ جَآءَ فَجَلَسَ فَذَكرَ فِي الْحَدِيْثِ إِنْكِشَافًا مِّنَ النَّاسِ فَقَالَ هَكَذَا عَنُ وَجَعَلَ فَي الْحَدِيْثِ إِنْكِشَافًا مِّنَ النَّاسِ فَقَالَ هَكَذَا عَنُ وَحَدُوهِ مَنَ الْحَدُولِ اللَّهُ عَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِعُسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِعُسَ مَاعَوَّ دُتُّهُ اَقُوالُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِعُسَ مَاعَوَّ دُتُّهُ اَقُوالُهُ مَا هَا كُذَا عَنُ مَاعَوَّ دُتُّهُ اَقُوالُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسَ مَاعَوَّ دُتُّهُ اَقُوالَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسَ مَاعَوَّ دُتُّهُ الْوَالَ لَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسَ

#### باب ٩٢١. فَضُل الطَّلِيُعَةِ

(١٥٧) عَنُ جَابِرِ (رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَّاتِينِي بِحَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَّاتِينِي بِحَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْآبُينِ الله عَلَيهِ بِحَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ مَنُ يَّاتِينِي بِحَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ النَّبِي عَلَيهِ وَسَلَّمَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ الله عَليهِ عَوَارِيًّا وَحَوَارِيًّ الرَّبَيْرُ.

## باب ٩٢٢. الْجِهَادُ مَاضٍ مَّعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِ

(١٥٨) عُرُوةُ الْبَارِقِي (رَضِيَّ اللَّه تَعَالَىٰ عَنُه) اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْلُ الْمُغَنَمُ.

100 ار حضرت انس بن ما لک رضی التدعنہ نے فرہ یا کہ نبی کریم ﷺ مدینہ میں ام سلیم اوالدہ انس کے گھر کے سوا (اور کسی کے یہاں بکشرت) منبیں جایا کرتے تھے۔ آپ ﷺ کی از واق مطہرات کا اس سے استثناء ہے۔ حضورا کرم ﷺ سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے، اس کا بھائی (حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ) میرے ستھ تھا اور وہ شہید کردیا گی تھا۔

#### باب ۹۲۰ ۔ جنگ کے موقعہ پر حنوط ملنا

۱۵۱۱۔ حفرت موی بن انس نے بیان کی، جنگ کیامہ (مسلیمہ کذاب اور مسلمانوں کی لڑائی ابو بکر کے عبد خلافت میں) کا وہ ذکر کرتے تھے۔ بیان کیا کہ انس بن مالک ثابت بن قیس کے بہاں گئے، انہوں نے اپنی ران کھول رکھی تھی (اور حنوط لل رہے تھے) انس نے کہا بچا، اب تک آپ کیوں نہیں تشریف لائے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے ! ابھی آتا ہوں اور وہ حنوط لگانے لگے، پھر تشریف لائے اور بیٹھ گئے (مرادصف میں شرکت ہے ہے۔) انس نے گفتگو کرتے ہوئے مسلمانوں کی طرف چھ شکرت ہے ہے۔) انس نے گفتگو کرتے ہوئے مسلمانوں کی طرف چھ شکست خوردگی کے آثار کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھارے س منے کے ساتھ ہم کا فروں سے دست برست لڑیں۔ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہم ایسا بھی نہیں کرتے تھے (یعنی بہلی صف کے لوگ ڈٹ کر کے ساتھ ہم ایسا بھی نہیں کرتے تھے (یعنی بہلی صف کے لوگ ڈٹ کر ایپی تشون کو بہت بری چیز کا عادی بن دیا ہے۔

#### باب ۹۲۱ جاسوس دسته کی فضیلت

2011۔ حضرت جابر بن عبدالقدرضی القدعنہ نے بیان کیا کہ بی تر یم ﷺ نے جنگ احزاب کے موقعہ پر فر مایا، دشمن کے شکر کی خبر میرے پاس کون لاسکت ہے؟ زبیررضی اللّہ عنہ نے فرمایا کہ میں، آپﷺ نے دوبارہ پوچھادشمن کے لشکر کی خبر کون لا سکے گا؟ اس مرتبہ بھی حضرت زبیررضی اللّه عنہ نے فرمایا کہ میں! اس پر بی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ہر بی کے حواری (مخصوص اور قریبی میں! اس پر بی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ہر بی کے حواری (مخصوص اور قریبی اصحاب) ہوتے ہیں اور میر ہے واری زبیر ہیں۔

باب بہاد کا حکم ہمیشہ باتی رہیگا خواہ مسلمانوں کا امیر عادل ہویا ضالم ۱۵۸ د حفرت عروہ بارتی رضی القد عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، خیرو برکت قیامت تک گھوڑے کی بیشانی کے ساتھ رہے گ۔ ای طرح ثو اب اور مال غنیمت بھی۔

## باب٩٢٣. مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا . لِقَوُلِهِ تَعَالَى وَمِنُ رِبَاطِ الْخَيُلِ

(١٥٩) عَنُ أَبِى هُرَيْرَة (رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُه) يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَ تَصُدِيُقًا لِوَعَدِهِ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَ تَصُدِيُقًا لِوَعَدِهِ فَلَرَسَّا فِي مَيْزَانِهِ يَوْمَ فَالَّهُ فِي مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقَامَة.

## باب۹۲۳ جِسَ نے گھوڑ ایالا، اللہ تعالی کاارشاد ''وَمِنُ دِّبَاطِ الْحَیْلِ'' کی روشنی میں

1109۔ حضرت ابو ہر یہ وضی القد عند نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ پرائیان کے ساتھ اوران کے دعدہ کو سچا جانتے ہوئے اللہ تو اس گھوڑ ہے کا ہوئے اللہ تو اس گھوڑ ہے کا کھانا، پینا اوراس کا بول و براز سب قیامت کے دن اس کی میزان میں ہوگا۔ (یعنی سب پر تواب ملے گا۔)

فائدہ: مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گھوڑے میں جوخیر وبرکت کے متعبق حدیث آئی ہے وہ اس کے آلہ جباد ہونے کی وجہ سے ہاور جب قیامت تک ہی رہے گا اور چونکہ قیامت تک ہی رہے گا اور چونکہ قیامت تک ہی رہے گا اور چونکہ قیامت تک آنے والا ہر دور خیر نہیں ہوسکتا بلکہ اچھا اور برا دونوں طرح ہوگا اس لئے مسلمانوں کے امراء بھی بھی صالح اور اسلامی شریعت کے پوری طرح پابند ہول گے اور بھی ایسے نہیں ہول گے ہلیکن جہاد کا سلسلہ بھی نہ بند ہونا چاہئے ، کیونکہ یہ اعلاء کلمۃ القداور دنیا و آخرت میں سرمایہ کا در ایعہ ہے ،اس لئے حق کے مفاد کے پیش نظر ظالم تھر انوں کی قیادت میں بھی جہاد کیا جائے گا اور ایک تحف کے ذاتی نقصان کو جماعت کے لئے نظر انداز کر دیا جائے گا۔

## باب ٩٢٣. إسْمِ الْفَرَسِ وَٱلْحِمَارِ

(١١٦٠) عَنُ سَهُ لِ بنِ سَعُدٍ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاثِطِنَا فَرَسٌّ يُقَالُ لَهُ اللَّحَيْفُ.

(١٦٦١) عَنُ مُعَافِ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ كُنتُ رِدُفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَامُعَادُ هَلُ تَدُرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُ اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ قُلتُ اللَّهُ وَرَسُولُه وَلَا يُشُرِكُوا بِهِ شَيئًا حَقَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْ لَيَعْبَدُوهُ وَلَا يُشُرِكُوا بِهِ شَيئًا وَحَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ الْ لَا يَعْبَدُوهُ وَلَا يُشُرِكُوا بِهِ شَيئًا وَحَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ الْا يُعَدِّبُ مَن لَّا يُشُرِكُوا بِهِ شَيئًا فَقَلَا أَبَشِرُبِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرُهُمُ فَعَلَى اللهِ الْقَلَا أَبَشِرُبِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرُهُمُ فَا اللهِ الْعَلَا اللهِ الْقَلَا أَبَشِرُبِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرُهُمُ فَا اللهِ اللهِ الْعَلَا اللهِ الْعَلَا اللهِ الْعَلَامُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(١١٦٢) عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ كَادَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسُتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لَّنَا يُقَالُ لَهُ مَنُدُوبٌ فَقَالَ مَارَايُنَا مِنُ فَزَعٍ

## باب۹۲۴\_گھوڑ وں اور گدھوں کے نام

• ۱۱۱ے حضرت سبل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی نے بیان فر مایا کہ ہمارے باغ میں نبی کریم ﷺ کا ایک گھوڑ اربتا تھا جس (گھوڑ ہے ) کا نام کحف تھا۔۔

الاالد حفرت معافر رضی التدعند نے بیان کیا کہ نبی کریم کی جس جس گدھے پر سوار سے میں اس پر آپ کی کے پیچے بیٹے اہوا تھا۔ اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ حضورا کرم کی نے فر مایا، اے معافر! کیا تمہیں معلوم ہے کہ التد تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، التد اور اس کے رسول کوزیادہ علم ہے۔ حضورا کرم کی نے فر مایا۔ اللہ کاحق اپنے بندوں پر بیہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور بندوں کاحق اللہ کی عبادت کریں اور بندوں کاحق اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور بندوں کاحق عذاب ندر دے دوں؟ آخو ضور کی نے فر مایا، لوگوں کو اس کی بشارت ندود ورنہ نہ دروں؟ آخو ضور کی نے فر مایا، لوگوں کو اس کی بشارت ندود ورنہ (غلط طریقہ پر) اعتماد کر بینصیں گے اورا المال سے نفر ت بر تیں گے۔ اس بن ما لک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رات کے وقت مدینہ میں بچھ خطرہ سامحسوں ہوا تو نبی کریم کی نے نام مندوب تھا۔ پھر آپ مدینہ میں گھوڑا عاریۂ منگوایا۔ گھوڑے کا نام مندوب تھا۔ پھر آپ

نے فر مایا کہ خطرہ تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا،البتہ گھوڑا تو سمندرہے۔

وَّ اِنُ وَّجَدُنَهُ لَبَحُراً.

## باب ۹۲۵ \_ گھوڑ ہے کی نحوست سے متعلق احادیث ۱۹۲۳ حضرت عبداللہ بن عمرٌ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ نحوست صرف تین چیزوں میں ہے ۔ گھوڑ سے میں ، عورت میں اور گھر میں۔

باب ٩٢٥. مَايُذُكُو مِنْ شُنُومِ الْفَرَسِ (١٦٤) عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَـالَ سَـمِـعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الشُّوَّمُ فِى تَلْثَةِ فِى الْفَرَسِ وَالْمَرَأَةِ وَالدَّارِ.

فاکدہ: عام طور سے احادیث میں انہی تین چیزوں کو منحوں بتایا گیا ہے۔ البتدام سلمہ گل ایک روایت میں تلوار میں بھی نحوست کا ذکر ہے۔ ان احادیث کیعض طرق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے صرف خبر کے طور پر بیفر مایا تھا، انشاء یا کوئی حکم نہیں ہے۔ چنا نچا ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائش کے سامنے جب فرکورہ حدیث کا ذکر ہوا تو آپ نے اس برنا گواری کا اظہار فر مایا کہ آنمخصور ﷺ نے سام طور سے ان تین چیزوں میں نحوست بھی جاتی تھی نے یہ برگز نہیں فر مایا تھا کہ اس میں کوئی فر مایا تھا کہ جا بلیت کے زمانہ میں عام طور سے ان تین چیزوں میں نحوست بھی ہے۔ حضورا کرم چھے نے فر مایا کہ نحوست اور بدشگونی اور خوست کی فلی کردی ہے۔ حضورا کرم چھے نے فر مایا کہ نحوست اور بدشگونی اور خوست کی نفی کردی ہے۔ حضورا کرم چھے نفر مایا کہ نحوست اور بدشگونی قطعاً لا یعنی چیز میں بین بین ہو بھی اس کی ہمت افزائی کا کوئی سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ بعض محد ثین نے لکھا ہے کہ الرائے خبر کی بجائے ایک حکم مان لیا جائے، پھر بھی اس سے مقصود جا ہم عناصر ہے، بلکہ ان تیوں چیزوں میں نحوست کی خصیص ہے معصود یہ ہے کہ بینتیوں چیزوں میں نحوست کی خصیص ہے مصود دیہ ہے کہ بینتیوں چیزوں کا ذری میں اور اور کواری زندگی میں انسان کا ان سے سابقہ رہتا ہے، گھوڑ ااور تلوار خاص طور سے عرب کی زندگی کے اہم عناصر میں خوست کی خصیص کو خوست کی خوست (می می) دور کو کی خوست کی خوست اور خب کوئی چیز موافق نہ آئے تو اسے ترک کردیا ہی بہتر ہوتا ہے۔ پس حدیث موست (می می) سے مرادصرف عدم موافقت ومطابقت ہی ہو سکتا ہے کہ اس میں گھی تھی آدی جتال ہوجا تا ہے۔

#### باب927\_گھوڑے کا حصہ

1170 حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله عنهمانے فرمایا كه رسول الله ﷺ نے (مال غنیمت سے) گھوڑے كے دو جھے لگائے تھے اور اس كے مالك كا الك كا الك كا الك حصر۔

#### باب ٩٢٦. سِهَامِ الْفَرْسِ

(١١٦٥) عَنِ ابُنِ عُـمرَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلُفَرَسِ سَهُمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهُمَّا۔

فائدہ:۔امام ابوصنیفہ رحمتہ القدعلیہ نے فرمایا ہے کہ امام اگر مصلحت دیکھے تو ایسا کرسکتا ہے، ویسے بیکوئی قاعدہ نہیں ہے، کیونکہ بہر حال گھوڑے کو انسان پرفضیلت دینے کی کوئی وجنہیں ۔بعض روا بچوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت تقسیم کرتے وقت حضورا کرم ﷺ نے غازیوں کو دوطبقوں میں تقسیم کردیا تھا،ایک وہ جن کے پاس گھوڑا تھا،انہیں تو آپ ہڑڑنے نے دوجھے دیئے اور جو پیدل تھے،انہیں آپ نے صرف ایک حصد دیا

> (١٦٦٦) عَن آبِي اِسُحْقٌ قَالَ رَحُلٌ لِلْبَرَاء بُنِ عَازِبِ آفَرَرُ تُسُمُ عَنُ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ حُنيَنِ قَالَ لَكِنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَفِرُّ اِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمَا رُمَاةً وَّاِنَّا لَمَّا لَقِيْنَا هُمُ

حَمَلْنَا عَلَيْهِمُ فَانُهَزَمُوا فَاقَبَلَ الْمُسُلِمُونَ عَلَى الْعَنَائِمِ وَاسْتَقْبَلُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ وَاسْتَقْبَلُونُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَاسْتَقْبَلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَفِرَّ فَلَقَدُ رَايَتُهُ وَانَّهُ لَعَلَى بَعُلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ \_

## باب ٩٢٧. نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(١٦٦٧) عَنُ أَنْسِ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قَالَ كَانَ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه)قَالَ كَانَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضُبَآءَ لَاتُسُبَقُ قَالَ حُمَيُدٌ اَولَاتَكَادُ تُسُبَقُ فَجَآءَ اَعْرَابِيٌّ عَلَى الْتُسُبِقُ فَجَآءَ اَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النُمسُلِمِينَ حَتَى عَرَفَهُ فَعَوْدٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّمسُلِمِينَ حَتَى عَرَفَهُ فَقَالَ حَقَّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

تھا) بڑے تیرانداز تھے، جب ہماراان سے سامنا ہوا تو ہم نے حملہ کر کے انہیں شکست دے دی۔ پھر مسلمان غیست پرٹوٹ بڑے اور دشمنوں نے تیروں کی ہم پر بارش شروع کردی۔ پھر بھی رسول اللہ بھیا پی جگہ سے نہیں ہے تھے۔ میراخود مشاہدہ ہے کہ آپ بھیا پنے سفید نچر پر سوار تھے، ابوسفیان رضی اللہ عنداس کی لگام تھا ہے ہوئے تھے اور آپ بھی فر مار ہے تھے کہ 'میں نبی ہوں ،اس میں جموٹ کا کوئی شائر نہیں ، میں عبدالمطلب کی اولاد ہوں۔ ''

## باب ٩٢٧ - نبي كريم اونتني

۱۱۷۱ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه نے فرمایا که نبی کریم کی ایک اونئی تھی جس کا نام عضباء تھا، کوئی اونئی اس ہے آ گے نہیں بر حتی تھی (یعنی چلئے میں بہت تیز تھی) (راوی حدیث) حمید نے کہایا (شک کے ساتھ) کوئی اونئی اس ہے آ گے نہیں بڑھ عمق تھی ۔ پھرایک اعرائی ایک نوجوان اور توی اونئی پرسوار ہو کر آئے اور حضورا کرم کی کی اونئی سے ان کا اون نے آگے نکل گیا۔ مسلمانوں پر بید بڑا شاق گذرا، لیکن جب حضور اکرم کی کوئی ہوا تو آپ کی نے فرمایا کہ الله تعالی پرجی ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہوتی ہے وہ گراتا ہے۔

فا کدہ:۔علاءسیرت اس بارے میں متفق نہیں ہیں کہ قصواء، جدعاءاورعضباء بید حضورا کرم ﷺ کی تین اونٹنیوں کے نام تھے یااونٹنی صرف ایک تھی اور نام اس کے تین تھے۔دونوں قول موجود ہیں۔

> باب ٩٢٨ . حَمُلِ النِّسَاءِ الْقِرَبِ الَى النَّاسِ فِي الْغَزُو (١٦٦٨) عَنُ عُمَرَ ابُنَ الْحَطَّابِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِّنُ يَسَاءِ الْمَدِيْنَةِ فَبَقِى مِرُطٌ جَيَّدٌ فَقَالَ لَه ' بَعُضُ مَنُ عِنُدَه ' يَااَمِيْرَ الْمُؤُمِنِيُنَ اعْطِ هَذَا اِبُنَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الَّتِي عِننُدَكَ يُرِيدُونَ أَمَّ مُلِيطٍ مَنُ يَسَاءِ الْاَنْصَارِ مِمَّنُ بَايَعَ سُلَيطٍ احَقُّ وَأُمَّ سُلِيطٍ مَنُ يِّسَاءِ الْاَنْصَارِ مِمَّنُ بَايَعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ فَإِنَّهَا كَانَتُ تَزُورُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ.

باب ۱۹۲۸ غزوہ میں عورتوں کامردوں کے پاس مشکیزہ اٹھا کے لے جانا ۱۹۲۸ دھرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی خواتین میں کچھ چا در یں تقسیم کیں، ایک نی چا در یک گئی تو بعض حضرات نے جوآپ کے پاس بھی کی نواسی کو دے پاس بی تھے کہا، یاامیر المونین! یہ چا در رسول اللہ بھی کی نواسی کو دے دیجئے جوآپ کے گھر میں بین، ان کی مراد (آپ کی بیوی) ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ اسے تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ام سلیط رضی اللہ عنہ اس کی زیادہ مستحق ہیں۔ یہام سلیط رضی اللہ عنہ ان ان انصار خواتین میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ بھی سے بیعت کی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ احد کی لڑائی کے موقعہ پر ہمارے لئے مشکیزے (یانی کے ) اٹھا کرلاتی تھیں۔

باب 9 ۲۹. مُدَاوَاةِ النِّسَآءِ الْجَرُحٰى فِى الْغَزُوِ (١١٦٩) عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنُتِ مُعَوَّذٍ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُها) قَالَتُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسُقِى وَ نُدَاوِى الْجَرُحٰى وَنَرُدُّالْقَتْلَى اِلَى الْمَدِيْنَةِ

باب ٩٣٠. الحَرَاسَةِ فِي الْغَزُو فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ كَالَٰثُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُها) قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهِرَ فَلَمَّا قَدِمَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهِرَ فَلَمَّا قَدِمَ السَّمَدِينَةَ قَالَ لَيُستَ رَجُلًا مِّنُ اصَحَابِي صَالِحًا يَسُحُرُسُنِي اللَّيْلَةَ إِذُ سَمِعْنَا صَوُتَ سِلَاحٍ فَقَالَ مَنُ هَذَا ؟ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمُتُ لِا حُرُسَكَ هِذَا ؟ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمُتُ لِا حُرُسَكَ وَنَامَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(١٧١) عَنُ أَبِي هُ رَيُرة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه ) عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعِسَ عَبُدُ الدِّيُنَارِ وَعَبُدُ الدِّرُهَمِ وَعَبُدُ الْقَطِينَ فَقِ وَعَبُدُ الْخَمِيصَةِ اِنُ اعْطَى رَضِي وَإِنْ لَمْ يُعُطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانتَكَسَ وَإِذَا الْعُطِي رَضِي وَإِنْ لَمْ يُعُطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انتَقَشَ طُوبِي لِعَبْدِ اخِدِ بِعْنَان فَرَسِهِ فِي شِيكَ فَلَا انتَقَشَ طُوبِي لِعَبْدِ اخِدٍ بِعْنَان فَرَسِه فِي شِيكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَو

باب ٩٣١. فَضُلِ الْحِدُمَةِ فِي الْغَزُوِ (١١٧٢) عَنُ أنس بَن مَالِثٍ قَالَ خَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِني خَيْبَرَ آنُحدِمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ

باب ۹۲۹ یورتوں کاغزوے میں زخیوں کی مرہم پٹی کرنا ۱۲۹ دھنرت رئیج بنت معوذ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ (غزوہ میں) شریک ہوئے تھے(مسلمان) زخیوں کو پائی پلاتے تھے اورزخیوں کی مرہم پٹی کرتے تھے اور جولوگ شہید ہوجاتے ان کومدینا ٹھا کرلاتے تھے۔

باب ۹۳۰ راالقد کے رائے میں غزوہ میں پہرہ دینا 
۱۹۳۰ راالقد کے رائے میں غزوہ میں پہرہ دینا 
۱۹۳۰ رائے اکثر رضی القد عنها بیان کرتی تھیں کہ نبی کر یم ﷺ نے 
۱۹ رائی رائ ) بیداری میں گذاری، مدینہ پہنچنے کے بعد آپ ﷺ فرمایا، کاش میر ہے اصحاب میں سے کوئی صالح ایبا آتا جو رائے میں ہمارا 
پہرہ دیتا (ابھی یہی باتیں ہوری تھیں) کہ ہم نے ہتھیار کی جھنکار تی، 
حضورا کرم ﷺ نے دریافت فرمایا، یہ کون صاحب ہیں؟ (آنے والے 
نے کہا، میں ہوں، سعد بن الی وقاص) آپ کا پہرہ دینے کے لئے تیار 
ہوں، پھرنی کریم ﷺ سوئے۔

باب ۱۳۳ فروہ میں خدمت کی فضیلت ۱۷۲ حضرت انس بن مالک رضی اللّد عند بیان کرتے تھے کہ میں رسول اللّہ ﷺ کے ساتھ خیبر (غزوہ کے موقعہ یر) گیا، میں آپ کی خدمت کیا

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحِعًا وَبَدَا لَهُ أُحُدُّ قَالَ هذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ .\_

(۱۱۷۳) عَنُ أنَسٍ (بن مالك رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَـالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُنَا ظِلَّا

قَ الَ كُننًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرُنَا ظِلَّا اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرُنَا ظِلَّا اللَّهِ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرُنَا ظِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَعُمَلُوا شَيْعً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ وَعَالَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُفُطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْآجُرِ.

کرتا تھا۔ پھر جب حضورا کرم ﷺ واپس ہوئے اور احد پہاڑ دکھائی دیا تو آپﷺ نے فرمایا کہ بیدوہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔

ساکاا۔حضرت انس رضی القدعنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ (ایک سفر میں) تنے (بعض صحابہ اُروزے سے تنے اور بعض نے روزہ نہیں رکھا تھا) ہم میں زیادہ بہتر سایہ میں وہ شخص تھا جس نے اپنے کپڑے سے سامیہ کررکھا تھا۔ ( کیونکہ بعض حضرات سورج کی تپش سے بیخنے کے لئے صرف اپنے ہاتھ سے اپنے او پر سامیہ کئے ہوئے تھے) کیکن جوحضرات روزے سے تنے وہ کوئی کام نہ کر سکے تنے (تھکن اور کمزوری کی وجہ سے) اور جن حضرات نے روزہ نہیں رکھا تھا تو وہ اپنے اونٹ کی وجہ سے) اور جن حضرات نے روزہ نہیں رکھا تھا تو وہ اپنے اونٹ (یانی میں لے گئے اور روزہ داروں کی) خوب خوب خدمت بھی کی اور (دوسرے تمام کام کئے) نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ آج وثو اب کوروزہ درکھنے والے لے گئے۔

فائدہ:۔مصنف ؒاس غزوہ میں غازیوں کی خدمت میں فضیلت بتانا چہتے ہیں، کیونکہ حدیث میں اس طبقہ کوسراہا گیا ہے اوراجروثواب کا زیادہ مستحق قراردیا گیاہے جنہوں نے غازیوں کی خدمت کی تھی، حالانکہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا۔حدیث کا مفہوم ہیہ بے کہ روزہ اگر چہ خرمخض ہے اور مخصوص ومقبول عبادت ہے، پھر بھی سفر وغیرہ میں ایسے مواقع پر جب کہ اس کی وجہ سے دوسرے اہم کام رک جانے کا خطرہ ہوتو روزہ نہ رکھنا افضل ہے، جو واقعہ خدمت میں ہے اس میں بھی بہی صورت پیش آئی تھی کہ جولوگ روزے سے تھے وہ کوئی کام تھن کی وجہ سے نہ کر سکے، کین بے روزہ داروں نے پوری تندبی سے تمام خدمات انجام ویں، اس لئے ان کا ثواب بڑھ گیا۔ اسلام میں عبادت کا نظام انسان کی فطرت کے مطابق اور نہایت معقول طریقہ پر قائم ہے۔ دین نے فرائض و واجبات میں مدارج قائم کئے ہیں اور ان مدارج کا پوری طرح جو لحاظر کھے گا، اللہ کے نزدیک اس کی عبادت اس کی عبادت اس کی عبادت اس کی عبادت اس کی عبادت اس کی عبادت اس کے عبادت کی خاطر ، اس لئے تواب کے بھی زیادہ و تواب لے گئے ، حالا نکہ انہوں نے ایک اہم عبادت کی خاطر ، اس لئے تواب کے بھی زیادہ و تواب لے گئے ، حالا نکہ انہوں نے ایک اہم عبادت کی خاطر ، اس لئے تواب کے بھی زیادہ و تواب کے گئے ، حالا نکہ انہوں نے ایک اہم عبادت کی خاطر ، اس لئے تواب کے بھی زیادہ و تواب کے گئے ، حالانکہ انہوں نے ایک اہم عبادت کے حدیث میں اس لئے تواب کے بھی زیادہ متحق ہوئے۔

## باب ٩٣٢. فَضُلِ رِبَاطِ يَوُمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(١٧٤) عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ اِلسَّاعِدِيّ رَضَى الله عنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه وَسَلَّمَ قَالَ رِبَاطُ عِنه الله عَنه وَسَلَّم قَالَ رِبَاطُ يَومُ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيرٌ مِّنَ الدُّنيَا وَمَا عَلَيهَا وَمَوْضِعُ سَنُوطٍ اَحَدِكُمُ مِّنَ الدُّنيَا وَمَا عَلَيهَا وَمَوْضِعُ سَنُوطٍ اَحَدِكُمُ مِّنَ الدُّنيَا وَمَا عَلَيْهَا وَاللهُ اَو الدُّنيَا وَمَا عَلَيْهَا وَاللهُ اَو اللهُ اَو اللهُ اَو الغَدُوةُ خَيرٌ مِّنَ الدُّنيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَا عَلَيْهَا اللهِ اَو الغَدُوةُ خَيرٌ مِّنَ الدُّنيَا وَمَا عَلَيْهَا .

باب ٩٣٣. مُنِ اسْتَعَانَ بِالصُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ فِي الْحَرُبِ

باب۹۳۳ - القد کے رائے میں سرحد پرایک دن پہرے کی فضیلت ماراد حضرت بہل بن سعد ساعد کی رضی القد عند سے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے فر مایا ، اللہ کے رائے میں دشمن سے ملی ہوئی سرحد پر ایک دن کا پہرہ دینا دنیا و مافیبا سے بڑھ کر ہے۔ جنت میں کسی کے لئے ایک کوڑ ہے منت کی جگہ دنیا و مافیبا سے بڑھ کر ہے اور اللہ کے رائے میں ایک شبح کا یک شار دینا دنیا و مافیبا سے بڑھ کر ہے ۔

باب ۹۳۳-جس نے كمزوراورصالح لوگوں سے اثرائى ميں مددلى

(١١٧٥) عَنُ مُّضَعَبِ بُنِ سَعُدِ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُه) قَالَ رَاى سَعُدُ اَلَّ لَهُ فَضُلَّا عَلَى مَنْ دُونَه فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تُنصَرُونَ وَتُرُزَقُونَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تُنصَرُونَ وَتُرُزَقُونَ اللَّه بِضُعَفَآ وَكُمُ.

عَنُهُ عَنُ آبِي سَعِيُدِ الْخُدُرِيِّ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي زَمَانٌ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي زَمَانٌ يَعْزُو فِئَامٌ مِّنَ النَّاسِ فَيُقَالُ فِيكُمُ مَّنُ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتِي وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفْتَحُ ثَمَّ يَأْتِي وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفْتَحُ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فَيُقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفْتَحُ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فَيُقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفْتَحُ أَصَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفَتَحُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفَتَحُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفَتَحُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْقَالُ نَعَمُ فَيُفَتَعُ لَعُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ الْعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلِا

## باب ٩٣٣. التَّحُرِيُضِ عَلَى الرَّمُي

(١١٧٧) عَنُ آبِي ٱسَيُدٍ (رَضَى اللّهُ عَنهُ) قَالَ قَالَ اللّهُ عَنهُ عَالَى قَالَ اللّهِ عَنهُ قَالَ قَالَ النّبِي صَلّم يَوُمَ بَدُرٍ حِينَ صَفَفَنا لِقُرَيْشِ وَصَفُّوا لَنَا إِذَا كُثَبُو كُمُ فَعَلَيْكُمُ بِالنّبُلِ.

باب ٩٣٥. المُمِجَنِّ وَمَنُ يَّتَتَرَّسُ بِتُوسِ صَاحِبِهِ (١١٧٨) عَنُ عُمرَ (رَضِى اللَّهُ عَنهٌ) رَقَالَ كَانَتُ اَمُوالُ بَنِي النَّضِيُرِ مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمُ يُوحِفِ الْمُسُلِمُونَ عَلَيْهِ بِحَيْلٍ وَلَارِكَابٍ فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَةً وَكَانَ يُنفِقُ عَلَى اَهُلِه نَفْقَة سَنَتِه ثُمَّ يَحْعَلُ مَابَقِى فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيْلِ اللَّهِ

۵۷۱۱۔ حضرت مصعب بن سعد رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ سعد بن الی وقاص کا خیال تھا کہ انہیں دوسرے بہت سے صحابہ پر (اپنی مالداری اور بہادری کی وجہ ہے) فضیلت حاصل ہے تو نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ تہاری مدداور تہاری روزی (اللہ تعالی کی طرف ہے) انہیں کمزوروں کی وجہ ہے تہہیں دی جاتی ہے۔

۲ کاا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کر یم پیلیے نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی جماعت غزوے پر عوگ، پوچھ جائے گا کہ کیا جماعت میں کوئی ایسے ہزرگ ہیں جنہوں نے نبی کریم پیلی کی صحبت اٹھائی ہو۔ کہا جائے گا کہ ہاں، تو (دعا کے لئے انہیں آئے بڑھا کے ) ان کے ذریعہ فتح کی دعا مائٹی جائے گ۔ پھرا یک زمانہ آئے گا، اس وقت اس کی تلاش ہوگی کہ کوئی ایسے ہزرگ مل جا ہیں جنہوں نے نبی کریم پیلی کے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہو (یعنی تابعی ) ایسے بھی بزرگ مل جا ہیں ہزرگ مل جا ہیں کے بعد ایک دور آئے گا اور ان کے ذریعہ فتح کی دعا مائٹی جائے گی۔ اس کے بعد ایک دور آئے گا اور (بیا ہوں سے ) پوچھا جائے گا کہ کیا تم ہیں کوئی ایسے ہزرگ ہیں جنہوں نے نبی کریم پیلی کے صحابہ کے شاگر دوں کی کے محابہ کے شاگر دوں کی کی دعا مائٹی ہوائے گا۔ کہ ریا ہون کے ذریعہ فتح کی دعا مائٹی ہوائے گا۔

#### باب۹۳۴-تیراندازی کی ترغیب

22 اا حضرت الواسيد نے بيان كيا كه نى كريم الله نے بدر كى لا الى كے موقعہ پر جب ہم قريش كے مقابله ميں صف بسته كھڑ ہو گئے تصاوروہ ہمارے مقابله ميں تيار ہو گئے تھے، فر مايا كه اگر (حمله كرتے ہوئے) قريش تمہارے قريب آج ميں تو تم لوگ تيراندازى شروع كردينا (تاكه وہ يتھے بننے پر مجبور ہوں۔)

باب ۹۳۵ ۔ وُھال اور جواب ساتھی کے وُھال کو استعال کرے ۱۲۵ ۔ وُھال اور جواب ساتھی کے وُھال کو استعال کرے ۱۲۵ ۔ وَھار تارہ کی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنونسیر کے اموال وجا کداد کی دولت الیک تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھٹی کی ولایت و مگرانی میں دے دی تھی، مسلمانوں کی طرف سے کسی حملہ اور جنگ کے بغیر، تو یہ اموال خاص رسول اللہ بھٹی کی مگرانی میں تھے جن میں سے آپ بھٹا پی از واج کوسالا نہ نفقہ بھی وے ویتے تھے اور باقی ہتھیا راور گھوڑوں پرخرج کے کہ موقت تیاری رہے کرتے تھے تا کہ اللہ کے راستے میں (جہاد کے لئے) ہروقت تیاری رہے

كتاب الجعاد

(١١٧٩)عَنُ عَلِيِّ قَالَ مَارَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَـلَّمَ يُفَدِّىُ رَجُلًا بَعُدَ سَعُدٍ سَمِعُتُهُ يَقُولُ اِرُمِ فِدَاكَ آبِي وَاُمِّيُ-

## باب٩٣٦. حِلْيَةِ السُّيُوُفِ

(١١٨٠) عَن آبِي أَمَامَة (رَضِيَ اللَّهُ عَنُه) يَقُولُ لَقَدُ فَتَتَ اللَّهُ عَنُه) يَقُولُ لَقَدُ فَتَتَ الْفُتُورُ وَهَمُ الذَّهَبَ وَلَالُكُ سُيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَلَالُكَ وَلَالُكَ وَلَالُكَ وَالأَلُكَ وَالْأَلُكَ وَالْعَدَيُدَ.

## باب ٩٣٤. مَاقِيُلَ فِي دِرُعِ النَّبِي الثَّوَ الْقَمِيُصِ فِي الْحَرُّبِ

(۱۱۸۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهما) قَالَ قَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى قُبَّةٍ اللَّهُمَّ إِنِّي انْشُدُكَ عَهُدَكَ وَوَعُدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمُ اللَّهُمَّ إِنِّي انْشُدُكَ عَهُدَكَ وَوَعُدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمُ تُعْبَدُ بَعُدَالَيَ وَمُ فَاخَذَ ابُوبَكُرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسُبُكَ يَعْبَدُ بَعُدَالِيَ وَمُ فَاخَذَ ابُوبَكُرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسُبُكَ يَعْبَدُ اللَّهِ وَلَيَ اللَّهُ مَ وَيُولُونَ يَعْبُولُ سَيُهُزَمُ الْحَمُحُ وَيُولُونَ اللَّهِ بَلَا السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ اَدُهمى وَامَرُّ۔ وَلَّا نَعْبُ مَ بَدُرِ.

## باب٩٣٨. الْحَرِيُر فِي الْحَرُب

(١١٨٢) عَن أَنسٍ ثَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ وَالزُّبَيُرِ فِيُ ' فَمِيُصٍ مِّنُ حَرِيْرٍ مِّنُ حِكَّةٍ كَانَتُ بِهِمَا.

(١١٨٣) عَنُ أَنْسِ أَنَّ عَبُدَالرَّ حُمْنِ بُنَ عَوُفٍ

9 کاا۔ حضرت علیؓ بیان کرتے تھے کہ سعد بن ابی وقاص کے سوامیں نے کسی کے سوامیں نے کسی کے سوامیں نے کسی کے سوامیں نے کسی کے متعلق نبی کریم ہیں سنا کہ آپ نے خود کوان پر فدا کیا ہو، میں نے سنا کہ آپ فرمار ہے تھے تیر برساؤ (سعد ) تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔

## باب۹۳۶\_ تلواری آ رائش

• ۱۱۸- حضرت ابوامامہ بابلی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہے کہ ایک قوم (صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین) نے بہت می فتو حات کیس اور ان کی تکواروں کی آ رائش سونے چاندی سے نہیں ہوتی تھی بلکہ اونٹ کی پشت کا چڑہ، را نگا اورلو ہاان کی تکواروں کے زیور تھے۔

## باب ٩٣٧ لرائي مين نبي كريم ﷺ كى زره اور قيص متعلق روايات

ا ۱۱۸ احضرت ابن عباس رضی التدعنهما نے بیان کیا کہ نبی کریم ہے وعافر ما رہے تھے (غزوہ بدر کے موقعہ پر) اس وقت آپ ایک قبہ میں تشریف فرما سے کہ کہ اس اللہ میں آپ سے آپ کے عہد اور آپ کے وعدے کا وسیلہ دے کرفریا دکرتا ہول (آپ کی اپنے رسولوں کی مد داور ان کے خالفوں کو حکست سے متعلق) اے اللہ! اگر آپ چاہیں تو آج کے بعد آپ کی عبادت نہ کی جائے گی (مسلمانوں کے استیصال کی صورت میں ) اس پر عبادت نہ کی جائے گی (مسلمانوں کے استیصال کی صورت میں ) اس پر الویکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ بکڑ لیا اور عرض کیا، بس سے بحث ! یارسول اللہ! آپ بھی اب رب کے حضور اکرم اللہ! آپ بھی ارب کے حضور بہت گریہ وزاری کر بھے ، حضور اکرم بیت آپ بیت تھی (ترجمہ)' جماعت (مشرکین) جلد ہی فلست کھا جائے گی اور راہ فرار اختیار کرے گی، اور قیامت کے دن کا ان ہے وعدہ ہے اور قیامت کا دن بڑا ہی بھیا تک اور تیامت کے دن کا ان ہے وعدہ ہے اور قیامت کا دن بڑا ہی بھیا تک اور تیامت کے دن کا ایک ہوگا دن گیا فالد نے حدیث بیان کی بررکے دن (کایہ واقعہ ہے )

## باب ۹۳۸\_لڑائی میں ریشمی کپڑا

۱۱۸۲ حضرت انس بن ما لک نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم ﷺ نے عبدالرحمٰن بن عوف اورز بیررضی الله عنبما کوریشی قمیص پہننے کی اجازت دے دی اور سبب خارش تھی جس میں بیدنوں حضرات مبتلا ہو گئے تھے۔

۱۱۸۳۔حفرت انس رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف

وَ النُّرُبَيْرَ شَكُوا اِلَى النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي الْـقــمُلَ فَارُخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيْرِ فَرَايُتُهُ عَلَيْهِمَا فِيُ غَزَاةٍ.

اورز بیر بن عوام رضی التدعنها نے نبی کریم ﷺ ہے جوؤں کی شکایت کی کہ ان کے بدن میں ہوگئی میں تو رسول القد ﷺ نے انہیں ریشی کیڑے کے استعمال کی اجازت دی تھی، پھر میں نے غزوے کے موقعہ پر انہیں ریشی کیڑا ایسنے ہوئے ویکھا۔

فائدہ:۔اگرتانابانادونوں ریشم کے ہوں تو ایسا کیڑا پہننہ بہرصورت حرام ہادراگر صرف تاناریشم کا ہونہ بانا تو ایسا کیڑا استعال کرنا قطعاً حلال ہے لیکن اگر صرف باناریشم کا ہوتو صرف لڑائی کے موقع پراس کے استعال کو جائز کہا گیا ہے اگر چیڑائی میں بعض علاء نے ہرطرح کے ریشی کیڑے کی اجازت بھی دی ہے حدیث شریف میں خارش کی وجہ سے اجازت کا ذکر ہے۔ طب کی کتابوں میں اس کی تصریح ہے کہ ریشی کیڑا خارش کے لئے مفید ہے۔

#### باب ٩٣٩. مَاقِيُلَ فِي قِتَالِ الرُّوْم

(۱۱۸٤) عَنُ أُمِّ حَرَامِ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنها) أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَوَّلُ جَيُشٍ مِّنُ أُمَّتِى يَغُزُونَ الْبَحْرَ قَدُ اَوْجَبُوا قَالَتُ أُمُّ جَيُشٍ مِّنُ أُمَّتِى يَغُزُونَ الْبَحْرَ قَدُ اَوْجَبُوا قَالَتُ أُمُّ حَيُشٍ مِّنُ أُمَّتِى حَرَامٍ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهُ اَنَا فِيهِمْ قَالَ اَنْتِ فِيهِمْ ثُمَّ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ جَيْشٍ مِّنُ أُمَّتِى يَغُرُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغُفُورٌ لَهُمْ فَقُلُتُ اَنَا فِيهِمْ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ لَا .

#### باب • ٩٣٠ قِتَالَ الْيَهُوُدِ

(١١٨٥) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ (رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنهِ مَرَ (رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنهِ مَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُعَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُعَالِي اللّهِ وَرَآءَ الْحَجَرِ فَعَالَيْهُ وَرَآءَ الْحَجَرِ فَيَقُولُ يَاعَبُدَ اللّهِ هِذَا يَهُودِيٌّ وَّرَآئِي فَاقَتُلُهُ \_

(١١٨٦) عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ حَتَّى يَقُولُ الْيَهُودَ عَنَى يَقُولُ الْيَهُودَ يَ يَامُسُلِمُ هَذَا يَهُودِيُّ وَرَآءَهُ الْيَهُودِيُّ يَامُسُلِمُ هَذَا يَهُودِيُّ وَرَآئِي فَاقَتُلُهُ

#### باب۹۳۹ \_رومیوں ہے جنگ کے متعلق روایت

۱۸۳ ا۔ حضرت ام حرام رضی القد عنبانے حدیث بیان کی کہ میں نے نبی

کر یم ﷺ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے پہلالشکر جو

دریائی سفر کر کے غزوے کے لئے جائے گا اس نے (اپنے لئے اللہ تعالی کی رحمت و مغفرت) واجب کر لی۔ ام حرام رضی القد عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یارسول القد! کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی ؟ حضور اگرم ﷺ نے فرمایا کہ بال تم بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ پھر نبی کر یم ﷺ نے فرمایا، سب سے پہلالشکر، میری امت کا، جوقیصر (رومیوں کا بادشاہ) کے فرمایا، سب سے بہلالشکر، میری امت کا، جوقیصر (رومیوں کا بادشاہ) کے شہر پر چڑھائی کرے گاان کی مغفرت ہوگی، میں نے عرض کیا، میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی ؟ یارسول اللہ آنخضور ﷺ نے فرمایا کہیں۔

#### باب مہم 9۔ یہودیوں سے جنگ

۱۸۵ دورت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا (ایک دورآئے گاجب) تم یہودیوں سے جنگ کروگ اوروہ شکست کھا کر بھا گتے پھریں گے) کوئی یہودی اگر پھر کے پیچھے حجیب جائے گا تو وہ پھر بھی بول اٹھے گا کہ ''اے اللہ کے بندے! یہ یہودی میری پیچھے چھیا بیٹھا ہے،الے آل کر ڈالو۔''

۱۸۱۱۔ حضرت ابو ہریرہ ئے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہودیوں سے تمہاری جنگ ند ہولے گ ادروہ پھر بھی اس وقت (اللہ تعالیٰ کے عکم سے ) بول اٹھے گا جس کے پیچھے یہودی چھیا ہوا ہوگا کہ اے مسلمان! یہ یہودی میری آ ڈ کے کر چھیا ہوا ہے،اسے قبل کرڈ الو(یہ قرب قیامت میں عیسیٰ کے نزول کے بعد ہوگا۔)

باب ١ ٩٣. قِتَال التُّرُكِ.

(١١٨٧) عَن آبِي هُرَيُرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنه) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنه) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا لَتُركَ صِغَارَ الْاَعُيُنِ حُمُرَ الُوجُوهِ ذُلْفَ الْأَنُوفِ كَانَّ وَحُرُهَ اللَّاعَةُ حَتَّى وَحُرهَ السَّاعَةُ حَتَّى اللَّاعَةُ عَتَى اللَّهُ عَلَى السَّعَةُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالَهُمُ الشَّعَرُ.

#### ہا۔ ۱۹۴۰ تر کوں سے جنگ

۱۸۵۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کرلو گے، جن کی آئکھیں چھوٹی ہوں گی، چبرے سرخ ہوں گے، ناک چھوٹی اور چیٹی ہوگی، ان کے چبرے ایسے ہول گے جیسے و ہری ڈھال ہوتی ہے اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایک ایک قوم سے جنگ نہ کرلو گے جن کے جوتے بال کے بے بوئے ہول گے۔

فا کدہ: ۔ترکول کے بارے میں احادیث میں جو کچھ بھی مذمت وغیرہ آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ قوم کافرتھی اوران ہے جنگ یا ان کی کسی بھی حیثیت ہے کہ ان کے کفر کے زمانے میں ان سے ان کی کسی بھی حیثیت ہے کہ ان کے کفر کے زمانے میں ان سے مسلمانوں کو انتہائی نقصانات پہنچے ہیں ۔لیکن اب یہ قوم مسلمان ہے اس لئے احادیث میں جن امور کاذکر ہوا ہے وہ اس دور کے ترکول پر یا جب وہ صقعہ بگوش اسلام ہوئے نافذ نہیں کئے جاسکتے ۔حضرت علامہ انورشاہ صاحب کشمیر کٹ نے کھا ہے کہ دنیا میں تین اقوام ایسی ہیں جو پوری کی پوری اسلام لائی ہیں ۔عرب، ترک اور افغان اگر کسی نے بعد میں ان میں سے تکفیر کیا تو اسلام لائی ہیں ۔عرب، ترک اور افغان اگر کسی نے بعد میں ان میں سے تکفیر کیا تو اسلام لانے کے بعد کیا ہے۔

باب ٩٣٢. الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشُرِكِيْنَ بِالْهَزِيْمَةِ وَالزِّلْزَلَةِ (١١٨٨) عَن عَبُدِاللَّهِ ابُنِ آبِى اَوُ فَى (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْاَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْاَحْزَابِ عَلَى الْمُشُرِكِيْنَ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ مُنُزِلَ الْكِتْبِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ اهْزِمِ الْاحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمُهُمُ وَزُلُزِلُهُمُ.

باب ۹۴۲ \_ مشرکین کے لئے شکست اور زلز لے کی بددعا ۱۸۸ \_ حضرت عبداللہ بن ابی اوئی رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احزاب کے موقعہ پررسول اللہ ﷺ نے بیدعا کی تھی (ترجمہ) اے اللہ! کتاب کے مازل کرنے والے (قیامت کے دن) حماب بزی سرعت سے لے لینے والے ، اے اللہ! (مشرکول اور کفار کی) جماعتوں کو جوملمانوں کا استیصال کرنے آئی ہیں) شکست دیجئے اے اللہ! انہیں شکست دیجئے اے اللہ! انہیں شکست دیجئے اور انہیں جمنجوڑ کرر کھ دیجئے ۔ ''

(١١٨٩) عَنُ عَآئِشَة (رَضِى الله عَنها) أَنَّ الْيَهُودَ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اَلسَّامُ عَلَيْكَ فَلَعُنتُهُمُ فَقَالَ مَالَكِ قُلْتُ اَوَلَمُ تَسُمَعُ مَاقَالُوا قَالَ فَلَمُ تَسُمَعِيُ مَاقُلُتُ وَعَلَيْكُمُ.

۱۸۹ حضرت عائشہ رضی القدعنها نے فر مایا کہ بعض یہودی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، السام علیم (تم پرموت آئے) میں نے ان پرلعنت بھیجی (ان کی اس بیہودگی کی وجہ ہے) حضورا کرم ﷺ نے فر مایا کیابات ہوئی؟ میں نے عرض کیا، انہوں نے ابھی جو کہا تھا آپ نے نہیں سنا کہ میں نے اس نہیں سنا کہ میں نے اس کا کیا جواب دیا۔ اور تم پر بھی۔''

فائدہ: یعنی میں نے کوئی برالفظ زبان سے نہیں نکالا بصرف ان کی بات لوٹادی۔ اس لئے نامعقول اور بیہودہ حرکتوں کا جواب یوں ہی ہونا چاہئے۔ باب ۹۳۳ میں نے کئی برائی ہوئیت کا دعا للمُشُورِ کِیْنَ بِالْهُدْی لِیَتَأَلَّفُهُمُ (١٩٠)عَن أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه)قَدِمَ طُفَيُلُ بُنُ عَمُرِو الدَّوسِيُّ وَأَصْحَابُه عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ دَوُسًا عَصَتُ وَأَبَتُ فَادُعُ اللَّهَ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكَتُ دَوُسٌ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِدَوُسًا وَّائْتِ بِهِمُ۔

### باب ٩٣٣. دُعَآءِ النَّبِي ﷺ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالنَّبُوَّةِ وَاَنَ لَّايَتَّخِذَ بَعُضُهُمُ بَعُضًا اَرْبَابًا مِّنُ دُوُنِ اللَّهِ

باب٩٣٥. مَنُ اَرَادَ غَزُوةً فَوَرِّى بِغَيْرِهَا وَمَنُ اَحَبَّ النُحُرُوجَ يَوْمَ النَّحِمِيُسِ (١٩٩٢)عـنُ كَعُب بُنِ مَالِكٍ (رَضِىَ اللَّهُ عَنُه)يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَمَّا يُرِيْدُ

190-حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ طفیل بن عمر الدوی اللہ کا کہ اللہ وک اللہ وک اور اللہ کا کہ یا رسول اللہ افتیار دول کے لوگ سرکشی پراتر آئے ہیں اور اللہ کا کلام سننے ہے ) انکار کرتے ہیں، آپ ان پر بددعا کیجئے بعض صحابہ نے کہا کہ اب (اگر حضور اکرم کے نان پر) بددعا کی تو دول کے لوگ برباد ہوجا کیں حضور اکرم کے نے فرمایا۔ اے اللہ! دول کے کے لوگ برباد ہوجا کیں حضور اکرم کے نے فرمایا۔ اے اللہ! دول کے کے لوگ کی جنے اور انہیں (دائر ہ اسلام میں ) تھینج لائے۔

باب۹۴۳-نبی کریم ﷺ کی (غیرمسلموں کو) اسلام کی طرف دعوت ادر نبوت (کا اعتراف) اوریہ کہ خدا کوچھوڑ کرانسان باہم ایک دوسرے کواپنا پالنہار نہ بنائیں

اااا۔ حضرت بہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور انہوں نے بی کریم بھٹے ہے سنا، آپ نے خیبر کی لڑائی کے موقعہ پر فرمایا تھا کہ اسلامی جھنڈ امیں ایک ایسے خص کے ہاتھ میں دوں گاجس کے ذر بعد اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا، اب سب لوگ اس تو قع میں تھے کہ در کھئے جھنڈ اکسے ملتا ہے، جو صبح ہوئی تو سب (جو سرکر دہ تھے) اسی امید میں رہے کہ کا ش انہیں کو ل جائے لیکن آپ بھٹے نے دریافت فرمایا علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہوہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ آخر آپ کے حکم ہے انہیں بلایا گیا، آپ بھٹے نے اپنالعاب دبین ان کی آئھوں میں لگا دیا اور فور اُبی وہ اچھے ہوگئے، جیسے پہلے کوئی تکلیف بی نہ ربی ہو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بم ان (یہودیوں ہے) اس وقت تک جنگ کریں گے۔ جب تک یہ ہمارے جیسے (مسلمان) نہ ہو جائیں لیکن حضور اکرم بھٹے نے فرمایا ابھی اور ان کے لئے جو چیز ضروری ہے اس کی خبر کردو (پھر اگر دہ نہ مائیں تو تو قف کرو، پہلے ان کے میدان میں اتر کر انہیں اسلام کی دعوت دے لو، اور ان کے لئے جو چیز ضروری ہے اس کی خبر کردو (پھر اگر دہ نہ مائیں تو تو قف کرو، پہلے ان کے میدان میں اتر کر انہیں اسلام کی دعوت دے لو، اور ان کے لئے جو چیز ضروری ہے اس کی خبر کردو (پھر اگر دہ نہ مائیں تو تو تیں میں سرخ اونوں سے بڑھ کر کہ جو کی میں سرخ اونوں سے بڑھ کر کہ جو تی میں سرخ اونوں سے بڑھ کر کہ جو کہ تھیں میں خور کی تو تو سے بڑھ کر کہ ہوگی ہو ایت بل جائے تو تو تو سے بڑھ کر کہ جو تی میں سرخ اونوں سے بڑھ کر کردو (پھر اگر دہ نہ مائیں تو تو تو سے بڑھ کر کردو کی کھر اگر ہو کہ نے در بعد ایک شخص کو بھی ہو ایت بل جائے تو

یہ ہارے ں یں مرن ہوں سے بر طار ہے۔ باب ۹۴۵ ۔ جس نے غزوہ کا ارادہ کیالیکن اسے راز میں رکھنے کے لئے کسی اظہار کے موقعہ پر ذومعنین لفظ بول دیا اور جس نے جمعرات کے دن کوچ کو پہند کیا ۔ ۱۱۹۲۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ عموماً جب کسی غزوے کا ارادہ کرتے تواس کے اظہار میں ذومعنین

غَزُوةً يَّغُزُوهَا إِلَّا وَرَى بِغَيُرِهَا حَتَّى كَانَتُ غَزُوةً تَبُوكٍ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَرِّ تَبُوكٍ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَرِّ شَدِيْدٍ وَاسْتَقُبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَّمَفَازًا وَّاسْتَقُبَلَ غَزُو عَدُو حَدُو كَثِيْرٍ فَحَدَّى لِلمُسْلِمِينَ امْرَهُمْ لَيَنَاهَبُوا أَهُبَةِ عَدُو هِمُ وَالْحَبَرُهُمُ بِوجهِهِ الَّتِي يُرِيدُكَانَ يَقُولُ لَقَلَمَا عَدُو هِمُ وَالْحَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُرُجُ إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُرُجُ إِذَا حَرَجَ فِي سَفُرِ الَّا يَوْمَ الْحَمِيْسِ.

### باب٢٣٢. التَّوُدِيُع

الفاظ استعالی کرتے، جب غزوہ تبوک کا موقعہ آیا تو چونکہ بیغزوہ بڑی سخت گری میں ہوا تھا، طویل سفر اور ٹاپو طے کرنا تھا اور مقابلہ مجی بہت بڑی فوج سے تھا، اس لئے آپ نے مسلمانوں سے اس کے متعلق واضح طور پر فرمادیا تھا تا کہ دشمن کے مقابلہ کے لئے پوری تیاری کرلیں چنا نچہ (غزوہ کے لئے) جہاں آپ کو جانا تھا (یعنی تبوک) اس کا آپ نے وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیا تھا۔ حضرت کعب بن ما لک فرمایا کرتے تھے کہ عموا رسول اللہ بھی جعرات کے دن سفر کے لئے نکلتے تھے۔

### باب۲۹۹ ـ رخصت کرنا

ا اور حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایک مہم پر بھیجا اور ہمیں ہدایت کی کہ اگر فلال فلال دوقر یشیوں کا آپ نے نام لیا۔ بل جو تین تو آئیس آگ میں جلا دینا، انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم نے کوچ کا ارادہ کیا تو آپ کی خدمت میں رخصت ہونے کے حاضر ہوئے اس وقت آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تہ ہیں بدایت کی تھی، کہ فلال فلال اشخاص اگر تم ہمیں مل جا کیں تو آئیس آگ میں جلاد ینا لیکن حقیقت سے ہے کہ آگ کی مزاد ینا اللہ تعالی کے سوا اور کی کے لئے مناسب نبین ہے اس لئے اب آگر وہ تم ہمیں مل جا کیں تو آئیس قرائیس قرائیس قرائیس قرائیس قرائیس قرائیس قرائیس قرائیس قرائیس قرائیس قرائیس کے سام کے سوا اور کی کے لئے مناسب نبین ہے اس لئے اب آگر وہ تم ہمیں میں تا کی تو آئیس قرائیس قرائیس قرائیس کے سام کی تو آئیس قرائیس قرائیس کے سام کی تو آئیس کے سام کی کردینا۔

فائدہ:۔انسان،خواہ کتناہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، بلکہ کسی بھی جاندار کو بعد میں خود حضورا کرم ﷺ نے آگ سے جلانے کی سزا کی ممانعت کردی تھی، یہ آپ کا حکم اس سے پہلے کا ہے اور خداوند تعالٰی کی طرف سے بھر نثر بعت اسلامی کا قانون یہی قرار پایا ہے کہ خواہ جرم کتناہی شکین کیوں نہ ہوجلانے کی سزاکسی کو بھی نہ دمی جائے،جیسا کہ خوداس حدیث کے آخر میں اس کی تصریح ہے۔

### باب ٩٣٤. السَّمُع وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ

(١٩٤) عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمُعُ وَالطَّاعَةُ حَقَّ مَالَمُ يُؤمَرُ بِالمَغُصِيَّةِ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً.

### باب،٩٣٨ . يُقَاتَلُ مِنُ وَرَاءِ الْإمَامِ وَيُتَّقَى بِهِ

(١٩٥) عَن آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَصُولَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ الاَحِرُونَ السَّابِقُونَ وَبِهِذَا الْإِسُنَادِ مَنُ اَطَاعَنِيُ فَقَدُ

باب،٩٢٧ مام كاحكام سننااوران كو بجالانا

۱۱۹۳- حفرت ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا (حکومت اسلامی کے احکام) سننا اور بجالانا (ہر فرد کے لئے) ضروری ہے، جب تک گناہ کا حکم نہ دیا جائے، کیونکہ اگر گناہ کا حکم دیا جائے ویکرنہ اے سننا چاہئے۔ جائے تو پھرنہ اے سننا چاہئے اور نہ اس پڑمل کرنا چاہئے۔

باب ۹۴۸۔ امام کی حمایت میں لڑ اجائے اوران کے زیرسا بیزندگی گز اری جائے۔

190 د حفرت ابو ہر رہ گئے نبی کریم ﷺ سے سنا ، آپ فرماتے تھے کہ ہم آخری امت ہونے کے باوجود (آخرت میں) سب سے پہلے اٹھائے جاکیں گے، اور ای سند کے ساتھ روایت ہے کہ جس نے میری اطاعت رَبِّ عَلَيْهُ وَمَنُ عَصَانِيُ فَقَدُ عَصَى اللَّهُ وَمَنُ يُطعِ الْكَهُ وَمَنُ يُطعِ الْكَمِيرَ فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَمَنُ يُطعِ الْآمِيرَ فَقَدُ عَصَانِيُ الْآمِيرَ فَقَدُ عَصَانِيُ وَإِنَّهُ مَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنُ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى. بِهِ فَإِنْ اَمَرَ بِتَقُوى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ آجُرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ.

کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ، اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی اس نے میری اطاعت کی ، اس نے میری اطاعت کی ، اور جس نے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی ، امام ک مثال ڈھال جیسی ہے کہ اس کے پیچھے رہ کر جنگ کی جاتی ہے اور اس کے ذریعہ (وشمن کے حملہ ہے) بچا جاتا ہے۔ پس اگر امام تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کا تھم دے اور انصاف کو شعار بنائے تو اسے اس کا اجر ملے گا، کیکن اگر اس کے خلاف کجے گا تو اس کا گناہ اس پر ہوگا۔

باب ٩٣٩. الْبَيْعَةِ فِي الْحَرُبِ اَنُ لَا يَفِرُّوا (١١٩٦) قَالَ ابُنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجَعْنَا مِن الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا إِثْنَانَ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعُنَا تَحْتَهَا كَانَتُ رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ (قَالَ الراوى، فَسَالَتُ نَافِعًا )عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمُ عَلَى المَوْتِ قَالَ لَابَايَعَهُمُ عَلَى الصَّبُرِ.

باب ۹۳۹ ۔ لڑائی کے موقعہ پر سے عہد لینا کہ کوئی فرار نہ اختیار کرے ۱۹۲۱ ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر صی اللہ فنہمانے بیان کیا کہ (صلح حدیسیہ کے بعد) جب ہم دوسرے سال چرآئے تو ہم میں سے (جنہوں نے صلح حدیسیہ کے موقعہ پر حضور اکرم جی سے عہد کیا تھا) دو خض بھی اس درخت کی نشان دبی پر شفق نبیس سے جس کے نیچ ہم نے رسول اللہ جی سے عہد کیا تھا اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی ﴿ (راوی حدیث نے کہا کہ میں نے حضرت نافع "سے بوچھا کہ ) حضور اکرم جی نے صحابہ ہے کس بات پر بیعت لی تھی ، کیا موت پر لی تھی ؟ فر ایا کہ نہیں بلکہ صبر واستقامت پر بیعت لی تھی ۔

(١٩٧٧) عَنُ عَبدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ لَمَّا كَانَ زَمَنُ اللهُ عَنُهُ قَالَ لَمَّا كَانَ زَمَنُ الحَرَّةِ آتَاهُ اتِ فَقَالَ لَهُ أَنَّ ابُنَ حَنُظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى هٰذَا اَحَدَّ بَعُدَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

2911۔ حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عند نے بیان کیا کہ جرہ کی لڑائی کے ذمانہ میں ایک صاحب ان کے پاس آئے ادر کہا کہ عبداللہ بن خطلہ لوگوں سے (یزید کے خلاف) موت پر بیعت لے رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کر سول اللہ ﷺ کے بعد میں اب اس پر کسی سے بیعت (عہد) نہیں کروں گا۔

فائدہ: ۔ یعنی مقام حدیبیہ مسلم سے پہلے رسول اللہ ﷺ کے سامنے تمام صحابہؓ کے ساتھ میں نے اس کا عہد کیا تھا۔ وہ ایک عہد کا فی ہے، آپ کے بعد کسی کے سامنے اس عہد کی اب ضرورت نہیں۔

(١٩٩٨) عَنُ سَلَمَةَ (بن الاكوع) رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَايَعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَدَلُتُ الى ظِلِّ الشَّحَرَةِ فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ يَاابُنَ الْاَكُوعِ اللَّهُ تَبَايعُ الشَّعَلَةُ فَالَ وَايَضًا فَبَايعُتُهُ الشَّانِيَةَ فَعُلَى أَيِّ شَى ءٍ كُنتُمُ الشَّانِيَةَ فَقُلَتُ اللَّهِ عَلَى أَيِّ شَى ءٍ كُنتُمُ الشَّانِيَةَ فَقُدُ بَالَهُ قَالَ عَلَى المَوْتِ .

119۸۔ حضرت سلمہ بن الا کوع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ (حدیبیہ کے موقعہ پر) میں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت (عہد) کی پھر ایک درخت کے سائے میں آ کر کھڑا ہوگیا، جب لوگوں کا بجوم کم ہوا تو آنحضور ﷺ نے دریافت فرمایا، ابن الا کوع! کیا بیعت نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کیا، یارسول اللہ! میں تو بیعت کر چکا ہوں، آنحضور ﷺ نے فرمایا، کیک ایک مرتبہ اور! چنا نچہ میں نے دوبارہ بیعت کی (یزید بن الی عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن الا کوع رضی اللہ عنہ سے بوچھا، ابوسلم!اس دن آپ حضرات نے کس بات کا عبد کیا تھا؟ فرمایا کہ موت کا۔

(١٩٩٨) عَنُ مُجَاشِعِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اَتَيُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنُهُ قَالَ اَتَيُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَاخِيُ فَقُلُتُ بِايِعْنَا عَلَى الْهِجْرَةُ لِاهْلِهَا فَقُلُتُ عَلَامَ لَهِجْرَةُ لِاهْلِهَا فَقُلُتُ عَلَامَ تُبَايِعُنَا قَالَ عَلَى الْإِسُلامِ وَالْجِهَادِ.

1998۔ حضرت مجاشع رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ (فتح مکہ کے بعد) حضور اگرم گئی کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ ہم سے ہجرت پر بیعت لے لیجئے، آنحضور گئے نے فرمایا کہ ہجرت تو (مکہ کے فتح ہونے کے بعد وہاں سے) ہجرت کر کے آنے والوں پرختم ہوگئی میں نے عرض کیا، پھر آپ ہم سے کس بات پر بیعت لے لیس گے؟ آنحضور گئے نے فرمایا کہ اسلام اور جہاد پر۔

### باب • 90 . عَزُمِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيُمَا يُطِيُقُونَ

باب ۹۵-لوگوں کے لئے امام کی اطاعت انہیں امور میں واجب ہوتی ہے جن کی مقدرت ہو۔

( ١٢٠٠) قَالَ عَبُدُ اللهِ رَضَى اللَّهُ عَنُهُ لَقَدُ اَتَانِى الْيَوْمَ رَجُلٌ فَسَالَلْنِي عَنُ اللهِ وَضَى اللَّهُ عَنُهُ لَقَدُ اَتَانِى الْيَوْمَ رَجُلٌ فَسَالَلْنِي عَنُ اَمْرٍ مَا دَرَيُتُ مَا اَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ اَرَايُنا فِي اَرَّايُنا فِي الشَّيَاءِ لَانُحُصِيهَا فَقُلُتُ لَهُ وَ اللهِ مَا اَدُرِى مَا أَقُولُ لَكَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا فِي اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْنَا فِي اللهِ عَلَيْنَا فِي اللهِ مَا النَّبِي صَلَّى اللهِ عَلَيْنَا فِي المُر اللهِ مَرَّةً اللهِ عَلَيْهَ وَسَلَّم فَعَسْى اَلُ لَا يَعُزَمُ عَلَيْنَا فِي اَمُر إلَّا مَرَّةً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعَسْى اَلُ لَا يَعُزَمُ عَلَيْنَا فِي اَمُر إلَّا مَرَّةً

• ۱۲۰ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور الی بات پوچی کہ میری کچھ بھو میں ندآیا کہ اس کا جواب کیا دوں ، اس نے پوچھا، مجھے یہ مسئلہ بتا ہے کہ ایک شخص مسر ور اور خوش ہمیں ربند ہوکر ہمارے حکام کے ساتھ جہاد کے لئے جاتا ہے، پھر حکام، ہمیں (اور اسے بھی الی چیزوں کا مکلف قرار دیتے ہیں جو ہماری طاقت سے باہر ہیں؟ تو ہمیں الی صورت میں کیا کرنا چاہئے ) میں نے اس حَتَّى نَفْعَلَهُ وَإِنَّ آحَدَكُمُ لَنُ يَّزَالَ بِخَيْرِ مَااتَّقَى اللَّهُ وَإِذَاشَكَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَالَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ وَ أَوْشَكَ أَنُ لَاتَحِدُوهُ وَالَّذِي لَاإِلَهُ إِلَّاهُو مَا أَذُكُرُ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا كَالتَّغُبِ شُرِبَ صَفُوهُ وَ يَقِي كَذِرُه .

ے کہا بخدا، مجھے بچھ بجھ نہیں آتا کہ تمہاری بات کا کیا جواب دول، البتہ جب ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (آپ کی حیات مبارکہ میں) تھے تو آپ کو کیات مبارکہ میں) تھے تو ہم کوکی بھی معاملہ میں صرف ایک مرتبہ تھم کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراً بی اے بجالاتے تھے۔ یہ یادر کھنے کی بات ہے کہ تم لوگوں میں اس وقت تک خیرر ہے گی جب تک تم اللہ تعالی ہے ڈرتے رہ، اوراً ہر تمہارے ول میں کسی معاملہ میں شبہ پیدا ہوجائے (کہ کرنا چاہئے یا نہیں) تو کسی عالم ہے اس کے متعلق بوجھ کے مسلے ہدوے ، وہ دور بھی آپیں) تو کسی عالم ہے اس کے متعلق بوجھ کے مسلے ہددے ) تمہیں نہیں آپی کی طرح ہے جس کا اچھ اور صاف حصہ تو بیا جا ہے وہ وہ ادر کے اس پائی کی طرح ہے جس کا اچھ اور صاف حصہ تو بیا جا جہ وہ وگھ کے کہا ہے اور گدلا باتی رہ گیا ہے (تھوڑی مقدار میں)۔

باب ا ٩٥. كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَالَمُ مَ يُقَاتِلُ اَوَّلَ الشَّمُسُ يُقَاتِلُ اَوَّلَ الشَّمُسُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعُضِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعُضِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعُضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعُضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعُضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعُضِ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمُ فَي بَعُضِ النَّاسِ قَالَ اللَّهُ النَّالَةُ العَلْوِ فِي النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوُ الِقَاءَ العَلْوِ وَسَلُمُ وَاللَّهُ المَّالِ السَّيُوفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنُولُ اللَّهُمَ مُنُولُ السَّيُوفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنُولُ السَّيُوفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنُولُ السَّيَو فِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنُولُ السَّيَو فِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنُولُ السَّيَو فِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنُولُ السَّيَعِ وَالْمَوالِ وَهَاذِمَ الْاَحْدَابِ الْمُؤْلِ السَّيَعِ فِي النَّالَةُ مَا اللَّهُمَ مُنُولُ السَّيَعِ وَالْمَورَةِ الْمَالِ السَّيْوِ فِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنُولُ السَّعَابِ وَهَاذِمَ الْاَحْدَابِ الْمُؤْلِ الْمَالِ السَّيْوِ فِ وَالْمَالِ السَّيْوِ فِي الْمَالِ السَّيْمِ فِي اللَّهُ الْمَالَةِ مَا اللَّهُمَّ مُنُولُ السَّيْمِ فَى الْمَالَ اللَّهُمَّ مُنُولُ السَّيْمِ فِي الْمَالِ السَّيْمِ فِي الْمَالِ السَّيْمِ فِي الْمَالَ اللَّهُمُ مَا وَانْصُرِنَا عَلَيْهِمْ وَانْصُرِنَا عَلَيْهِمْ وَانْصُورَنَا عَلَيْهِمْ وَالْمَورَا عَلَيْهِمْ وَالْمَورَالَ عَلَيْهِمْ الْمَالِ السَّيْمِ الْمَالِي السَّيْمِ الْمَالِي السَّيْمِ الْمَالِ السَّيْمِ الْمَالِقِي الْمُولِ السَّوْمِ الْمَالِي السَّيْمِ الْمَالِقُولُ الْمُولِلُهُ الْمُولِلُولُ الْمُولِي الْمُلْمُ الْمُولِ السَّلَمُ الْمُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ السَّلَمُ الْمُعَلِقُولُ السَّلَمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ السُلَّمُ الْمُولُ السَّلَمُ الْمُعْلِقُولُ السَلَّمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِقُولُ السَلِيْمُ الْمُعْلِقُولُ السَلَّمُ الْمُعْلَمُو

باب ۱۹۵۰ نی کریم ﷺ اگردن ہوتے ہی جنگ نہ
شروع کردیتے تو پھرسورج کے زوال تک ملتوی دکھتے
۱۲۰۱ حضرت عبداللہ بن الج اوئی رضی اللہ عنہما نے فر مایا کدرسول اللہ ﷺ
نے ایک غزوہ کے موقعہ پر،جس میں لڑائی ہوئی تھی، سورج کے زوال
تک جنگ شروع نہیں کی، اس کے بعد آپ ﷺ صحابہ ہے مخاطب
ہوئے، اور فر مایا لوگو، دشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش اور تمنا دل میں نہ
رکھا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے امن وعافیت کی وعاء کیا کرو۔ البتہ جب
دشمن سے لہ بھیٹر ہوہی جائے تو پھر صبر واستقامت کا شوت دو، یادر کھوکہ
جنت تلواروں کے سائے تلے ہے اس کے بعد آپ نے فر مایا، اے اللہ!
کتاب کے نازل کرنے والے، بادل بھینے والے، احزاب (دشمن کے مقابلے دستوں) کوشکست دینے اور ان کے مقابلے دستوں) کوشکست دینے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد کھئے۔

باب ٩٥٢. مَاقِيُلَ فِي لِوَآءِ النَّبِي ﷺ (١٢٠٢)العَبَّاسُ يَقُولُ لِلزُّبَيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ ههُنَا اَمْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ تَرُكُزَ الرَّايَةَ۔

باب۹۵۲ جہاد کے موقعہ پرنبی کریم ﷺ کا پرچم ۱۲۰۴ دھنرت عباس رضی اللّہ عنہ زبیر رضی اللّہ عنہ سے کہدر ہے تھے کہ کیا یہاں نبی کریم ﷺ نے آپ کو پرچم نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔

#### باب۵۳-مزدور

۱۲۰۳۔حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک تھا اور ایک نو خیز اونٹ پر سوار تھا باب٩٥٣. الآجير

(١٢٠٣)عَن يَعُلِي بِنُ أُمَيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ غَزَوُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ كتاب الجهاد

فَحَمَلتُ عَلى بَكْرٍ فَهُوَ اَوْنَقُ اَعُمَالِي فِي نَفُسِي فَاسُتَا حَرُتُ اَعُمَالِي فِي نَفُسِي فَاسُتَا حَرُتُ الْحَرَ فَاسَتَا حَرُتُ الْحَرَ الْحَرَ الْحَرَ الْحَرَ الْمَا الاَحْرَ فَانْتَزَعَ يَدَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَزَعَ نَنِيَّتَهُ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَهَا فَقَالَ اَيَدُفَعُ يَدَهُ اللَّكَ فَتَقُضَمُهَا كَمَا يَقُضَمُ الْفَحُلُ:

میرے اپنے خیال میں میرا بیٹمل، تہام دوسرے اٹھال کے مقابعے میں سب سے زیادہ قابل اعتاد تھا (کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا) میں نے ایک مزدور بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا، پھروہ مزدورا کیٹ مخص (خود یعلی ابن امیہ رضی اللہ عنہ ) سے لڑ پڑا اور ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ میں وانت سے کاٹ لیا، دوسرے نے جو اپنا ہاتھ اس کے منہ سے محصینی اتو اس کے آگے کا دانت ٹوٹ گیا، وہ شخص نبی کر میم ہے کی خدمت میں صاضر ہوا (کہ میرے دانت کا بدلہ دلوائے ) لیکن آنحضور ہے کے ہاتھ میں ما اس کے مقابل کے منہ میں ما اس کے مقابل کے میں ما ہم کے کہ میں دوانت کا بدلہ دلوائے الیکن آنحضور ہے کے ہاتھ کے تھا والے پرکوئی تا دان نہیں عائد کی یا بلکہ فرمایا تمہارے منہ میں وہ اپنا ہاتھ کیوں بی رہنے دیا تا کہ تم اسے چہا جا وَجیبے اونٹ چہا تا ہے۔

فائدہ: ایعنی مجاہدین نے جہاد کے لئے جاتے وقت اگر پھر مردور متعین کر کے اپنے ساتھ لے لئے اپی ضروریات اور کام وغیرہ کے لئے تو کیا میمزدورا پی مزدوری پالینے کے بعد بنیمت کے مال کے بھی مستحق ہوں گے یانہیں؟ ای مسئلہ کا جواب اس باب میں دیا گیا ہے۔

### باب٩٥٣. قَوُلِ النَّبِيِّ ﷺ نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ مَسِيْرَةَ شَهُر

(١٢٠٤) عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ آكَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ آكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ آكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فَبَيْنَا آنَا نَائِمٌ أُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحٍ خَزَائِنِ الْاَرْضِ فَوُضِعَتُ فِي يَدِي قَالَ آبُوهُرَيْرَةً وَقَدُ ذَهَبَ الْاَرُضِ فَوُضِعَتُ فِي يَدِي قَالَ آبُوهُرَيْرَةً وَقَدُ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَتُمُ تَنْتَثُلُونَهَا

باب ۹۵۳ - نی کریم کارشاد، که ایک مهیدی مسافت تک میر دی سخ کاارشاد، که ایک مهیدی مسافت تک میر در عب ک ذریعه میری مدد کی گئی ہے ۱۲۰ دھنرت ابو ہریرہ رضی الله عنه نے بیان کیا که رسول الله کے فرمایا، مجھے جامع کلام (جس کی عبارت مختفر، فسیح و بلیغ اور معنی بحر پور ہوں) دے کر مبعوث کیا گیا ہے، اور رعب کے ذریعه میری مدد کی گئی ہوں) دے کر مبعوث کیا گیا ہے، اور رعب کے ذریعه میری مدد کی گئی اور میر سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی تنجیاں میر سے پاس لائی کہ کئیں اور میر میں اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ بھاتو جا چھے (اپنے رب کے پاس) اور (جن خزانوں کی وہ کنجیال تھیں) انہیں تم اب نکال دے ہو۔

فائدہ ۔اس خواب میں حضوراکرم ﷺ کویہ بشارت دی گئ تھی کہ آپ کی امت اور آپ کے تبعین کے ہاتھوں دنیا کی دوسب سے بڑی سلطنتیں فتح ہوں گی اوران کے نزانوں کے وہ مالک ہوں گی، چنانچہ بعد میں اس خواب کی واضح اور کمل تعبیر مسلمانوں نے دیکھی کہ دنیا کی دو سب سے بڑی سلطنتیں،ایران وروم مسلمانوں نے فتح کیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی ای طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تمہاری ہدایت کی آورا بے کام کی تحمیل کر کے خداوند تعالیٰ سے جالے کیکن وہ خزانے اب تمہار نے ہاتھ میں ہیں۔

باب،۹۵۸ غروه میں زادراہ ساتھ لے جانا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد 'اپنے ساتھ زادراہ تقویٰ ہے ساتھ زادراہ تقویٰ ہے ۱۲۰۵ حضرت اساء بنت ابی بکر رضی اللہ عنبانے بیان کیا کہ جب رسول اللہ علیہ نے مدینہ جمرت کا ارادہ کیا تو میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

باب ٩٥٣. حَمُلِ الزَّادِ فِي الغَزُوِ وَقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ حَيْرَ الزَّادِ التَّقُولى (١٢٠٥) عَنُ اَسُمَاءَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا فَالَتُ صَنَعُتُ شُفُرَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَيْتِ أَبِي بَكرٍ حِيْنَ أَرَادَ أَنْ يُّهَا جِرَ إِلَى المَدِيْنَةِ قَالَتُ فَلَمُ نَحِدُ لِسُفُرَتِهِ وَلَالِسِقَائِهِ مَانَرُبطُهُمَا بِهِ فَقُلُتُ لِابِيُ بَكْرِ وَاللَّهِ مَااَجِدُ شَيْئًا اَرْبِطُ بِهِ اِلَّا نِطَاقِي قَالَ فَشُقِّيْهِ بِـإِثُنِّيُـنِ فَـارُبِـطِيُـهِ بـوَاحِدٍ السِّقَآءَ وبالْاحَرةِ السُّفُرَةَ فَفَعَنُتُ فَلِذَٰلِكَ سُمِّيتُ ذَاتَ النَّطَاقَيُنِ.

باب٩٥٥. الرِّدُفِ عَلَى الحِمَار

(١٢٠٦)عَنُ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَكَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ على اكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيُفَةٌ وَارُدَفَ أَسَامَةَ وَرَاءَهُ ..

(١٢٠٧) عَنُ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَقُبَلَ يَوُمَ الْفَتُح مِنُ اَعُلَى مَكَّةَ عَـلي رَاحِلَتِهِ مُرُدِفًا أَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ وَمَعَه ' بِلَالٌ وَمَعَه ' عُثمَانُ بُنُ طَلُحَةً مِنَ ٱلحَجَبةِ حَتَّى آنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ فَإَمَرَهُ أَنْ يَّاتِيَ بِمِفْتَاحِ البَيْتِ فَفَتَحَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَه وُاسَامَةُ وَبِلالٌ وَعُثُمَانُ \_

باب ٩٥٢. السَّفُرِ بالمَصَاحِفِ إِلَى اَرُضِ العَدُو (١٢٠٨)عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنُ يُسَافَرَ بِالقُرآن إلى أرُضِ العَدُوِّ

فائدہ:۔وٹٹمن کےعلاقوں میں قرآن مجید لے کرجانے ہے اس لئے ممانعت آئی ہے، تا کہاس کی بےحرمتی نہ ہو، کیونکہ جنگ وغیرہ کےمواقع

باب٥٤ . مَايُكُرَهُ مِنُ رَفُع الصَّوْتِ فِي التَّكْبِيُرِ (١٢٠٩)عَنُ أَبِي مُوُسْىِ الْاَشْعَرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ كُنَّا مَعَ رَسُوُل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا اَشُرَفُنَا

ك لَمر آپ كے لئے سفر كا ناشتہ تيار كيا تھ، انہوں نے بيان كيا كہ جب آپ کے ناشتے اور یانی کو ہاندھنے کے لئے کوئی چیز نہیں ملی تو میں نے ابوبکڑ ہے کہا کہ بجز میرے کمر بند کے اور کوئی چیز اے باندھنے کے لئے نہیں ہےتوانہوں نے فر مایا کہ پھراس کے دونکڑے کرلو،ایک ہے ناشتہ باندھ دینااور دوسرے سے یائی چنانچہ میں نے ایسا ہی کیااوراسی وجہ ہے میرانام''ذات النطاقین'' ( دو کمر بندوں والی )یڑ گیا ہے۔

### باب۹۵۵۔ گدھے پرسی کے پیچھے بیٹھنا

۲۰۱۱ حضرت اسامه بن زیدرضی التدعنها نے فر مایا که رسول الله ﷺ ایک گدھے پرسوار تھے، اس کی زین پر ایک حیادر بچھی ہوئی تھی اور (مجھ کو)اسامہرضی اللہ عنہ کوآپ نے بیچھے بٹھار کھا تھا۔

١٢٠٤ حضرت عبداللدرضي الله عند نے فر مایا كه فتح مكه کے موقعہ بررسول الله ﷺ مكه كے بالا في علاقه ہے اپني سواري يرتشريف لائے اسامه رضي اللّٰدعنہ کوآ پ نے اپنی سواری پر چیھیے بٹھایا تھا اور آ پ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ (آپ ﷺ کے مؤ ذن ) بھی تصاور آپ کے ساتھ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تصےعثان بن طلحہ بی کعبہ کے حاجب تھے،حضور اکرم ﷺ نےمسجدالحرام کے قریب اپنی سواری بٹھا دی،اوران سے کہا کہ بیت الله الحرام کی تنجی لائیں۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور رسول اللہ ﷺ ا ندر داخل ہو گئے ، آ پ کے ساتھ اسامہ بلال اور عثمان رضی الله عنهم بھی

باب ۹۵۶ جس نے رکاب یاسی جیسی کوئی چیز پکڑی۔ ١٢٠٨\_حضرت عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما نے فرودیا که رسول اللہ ﷺ نے دشمن کے علاقے (بعنی دارالکفر ) میں قران مجید لے کر جانے سے منع کیا

رممکن ہے قرآن مجیدان کے ہاتھ لگ جائے اوراس کی وہ تو ہین کریں۔ ظاہرہے کہ اس کے سوااور کیا وجہ ہو علی ہے۔ باب902۔اللہ اکبر کہنے کے لئے آواز کو بلند کرنے کی کراہت

١٢٠٩ حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه نے فر مایا که ہم رسول الله ﷺ كيساته تصاور جب بهي كسي وادى ميس اترتة تو لاالمه الا الله أورالله

عَلَى وَادٍ هَلَّ لُنَا وَكَبَّرُنَا إِرْ تَفَعَتُ أَصُواتُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَايُّهَا النَّاسُ إِرْبَعُوا عَلَى ٱنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَاتَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمُ إِنَّهُ السَّمِيعُ قَرِيبٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّه .

باب ٩٥٨. التَّسُبِيُح إِذَا هَبَطَ وَادِيًا

(١٢١٠) عَنُ جَابِر بُن عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ

باب٩٥٩. يُكْتَبُ لِلْمُسَافِر

مِثُلُ مَاكَانَ يَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ

(١٢١١)عَـنُ أبيي مُـوسْي (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) قَالَ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ العَبُدُ

أَوْسَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَاكَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيتًا.

كُنَّا إِذَا صَعِدنا كَبَّرِنَا وِإِذَا نَزَلُنَا سَبَّحُنَا\_

ا كبركت اور بهاري آ واز بلند بوحاتي -اس لئے حضورا كرم ﷺ نے فر مايا ، اے لوگو! اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، کیونکہ تم نسی بہرے یا غائب کونہیں یکار رہے ہو، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا اورتم سے بہت قریب ہے،مبارک ہےاس کا نام اور بڑی ہےاس کی عظمت۔

فا کدہ: خصوصاً جب جہاد، جنگ کا موقعہ بھی نہ ہو،اس عنوان کے تحت جو حدیث ہےاس میں بھراحت اس کی مخالفت بھی نہیں ہے،البتہا یک مناسب طریقہ کی نشان دہی کی گئی ہے، یعنی جب خدا حاضراور ناظر ہے تواہے پکارنے میں چیننے اور چلانے کے کیامعنی! وقدراورآ ہشکی کے ساتھ اسے بکاریئے۔اوراس سے دعا سیجئے۔

باب ۹۵۸ کسی وادی میں اتر تے وقت سبحان اللہ کہنا ١٢١- حضرت جابر بن عبداللدرضي الله عنه في بيان كي كه جب بم (كسي بلندی یر ) چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور جب ( کسی نشیب میں ) اترتے تھےتو سجان اللہ کہتے تھے۔

باب۹۵۹\_(سفر کی حالت میں )مسافر کی وہ سب عبادتیں کھی جاتی ہیں، جوا قامت کے وقت کیا کرتا تھا ا۲۱ا۔حضرت ابوموی اشعری رضی اللّٰہ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب بندہ بیار ہوتا ہے یا سفر کرنا ہےتو وہ تمام عبادات کلھی حاتی ہں جنہیں اقامت وصحت کے وقت وہ کیا کرتا تھا۔

فائدہ: یعنی سفربھی ایک عذر ہے اور بیاری بھی۔ ونوں صورتوں میں آ دی بڑی حد تک مجبور ہوجاتا ہے۔اس لئے شریعت نے اس کالحاظ کیا ے اور ان دونوں مجبوریوں پر رعایات دی ہیں۔ بہت می دوسری رعایتوں کے ساتھ ایک سب سے بڑی خوش خبری میہ ہے کہ جن عبادات کا مسافر یامریض عادی تھااور سفر یا مرض کی وجہ سے انہیں چھوڑنے پر مجبور ہوا تو اللہ تعالی حچوڑنے کے باوجوداس کا تو اب اس کے نامہ اعمال میں لکھتار ہتا ہے۔

### باب•97-ينهاسفر ۲۱۲ دھنرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے

فرمایا، جتنامیں جانتا ہوں اگر دوسروں کو بھی (تنباسفر کرنے کی مفترتوں کا) ا تناعلم موتا تو كوكى سوار بھى رات ميں تنبا سفرنه كرتا۔

باب911 جہاد میں شرکت ،والدین کی اجازت کے بعد الارحفرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه بيان كرتے تھے كه ايك صاحب نی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے جہاد میں شرکت کی اجازت جابی، آپ نے ان ہے دریافت فرمایا، کیا تمہارے والدین

باب ٢٠ ٩. السَّيْرِ وَحُدَهُ (١٢١٢)عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْيَعُلَمُ النَّاسُ مَافِي الْوَحُدَةِ مَا أَعُلَمُ مَا سَارَرَاكِبٌ بِلَيُلِ وَحُدَه .

باب ١ ٢ ٩. ٱلجهادِ بِإِذُن الْآبَوَيُنِ (١٢١٣)عَنُ عَبُداللَّهِ بُن عَـمُرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَاذَنَهُ فِي الْحِهَادِ فَقَالَ أَحَيٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ

فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ

باب ٩ ٢٢ . مَاقِيْلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحُوهِ فِي اَعْنَاقِ الْإَبِلِ (١٢١٤) عَن آبِي بَشِيْرِ دِالْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ اَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعُضِ اَسُفَارِهِ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ حَسِبُتُ انَّهُ قَالَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولًا اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسُولًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَيْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسُلِكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بساب ٩ ٢٣. مَسنِ اكتُوسبَ فِسى جَيُسشِ فَخَرجَتُ اِمْرَاتُه، حَاجَّةُ اَوْكَسانَ لَسه، عُدُرٌ هَسلُ يُؤُذَنُ لَسه،

﴿ (١٢١٥) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ اللَّهُ عَنهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ السَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحُلُونَ رَجُلُّ بِامُرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَكُ امْرَأَةً إِلَّا وَمَعَهَا مَحُرَمٌ فَقَامَ رَجُلُّ فِي عَرُوةٍ وَلَا تُسَافِرَكُ المُرَاقِينَ فِي غَرُوةٍ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَحَذَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

باب ٩ ٢٣. الأساراي في السَّلاسِل

(١٢١٦) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَجَبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدُخُلُونَ الجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ.

> باب ٢٦ ٩. اَهُلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالدَّرَارِئُ

(١٢١٧) عَنِ الصَّعُبِ بَن جَمَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ مَرَّبِي اللَّهُ عَنهُ قَالَ مَرَّبِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاَبُوَاءِ اَوْبِوَدَّانَ وَسُئِلَ عَنُ المُشُرِكِينَ فَيْصَابُ مِن المُشُرِكِينَ فَيْصَابُ مِن نِسَائِهِمُ وَزَرَارِيُهِمُ قَالَ هُمُ مِنُهُمُ وَسَمِعْتُهُ وَيَقُولُ مِن نِسَائِهِمُ وَزَرَارِيهِمُ قَالَ هُمُ مِنْهُمُ وَسَمِعْتُهُ وَيَقُولُ

زندہ ہیں؟انہوں نے کہا جی ہاں،آپ ﷺ نے فرمایا کہ پھرانہیں کوخوش رکھنے کی کوشش کرو۔

باب۹۲۲\_اونٹوں کی گردن میں گھنٹی وغیرہ سے متعلق روایت ۱۲۱۸\_حفرت ابوبشیر انساری رضی القدعنہ نے خبر دی کدوہ ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے اور لوگ اپنی خواب گا ہوں میں تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنا ایک قاصد بھیجا، یہ اعلان کرنے کے لئے کہ جس شخص کے اونٹ کی گردن میں تانت کا قلادہ ہو یا کسی قتم کا بھی قلادہ ہو، وہ اسے کا شدے ۔

باب ۹۱۳ کی نے فوج میں اپنانا م کھوالیا، پھراس کی بیوی جج
کے لئے جانے گئی یا کوئی اور عذر پیش آگیا تو اسے (اپنی بیوی
کے ساتھ جج کے لئے جانے کی ) اجازت دے دی جائے گ
۱۲۱۵ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا کہ میں نے نبی کر یم چیکا
سے سنا آ،پ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی (غیرمحرم) عورت کے ساتھ تنہائی
میں نہ بیٹھے، کوئی عورت اس وقت تک سفر نہ کرے جب تک اس کے
میاتھ کوئی محرم نہ ہوا تنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا:
یار سول اللہ! میں نے فلال غزوے میں اپنانا م کھوادیا تھا، اور ادھر میری
یوی جج کے لئے جاری ہیں؟ حضورا کرم کھٹے نے فرمایا کہ پھرتم بھی جاؤ

باب۹۲۴\_قیدی زنجیروں میں

۱۲۱۲۔ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا الیے لوگوں پر اللہ کو تعجب ہوگا، جو جنت میں داخل ہوں گے (حالا نکہ دنیا میں اسپنے کفز کی وجہ سے ) وہ بیڑیوں میں تھے (لیکن بعد میں اسلام. لائے اورای لئے جنت میں داخل ہوئے۔)

باب ۹۲۵\_دارالحرب پررات کے وقت حملہ ہوا بچے اور عورتیں بھی (غیرارادی طور پر) زخمی ہو گئیں

الا احضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ بی کریم ﷺ مقام ابواء یا ودان میں میرے پاس گزرے تو آپ سے بوچھا گیا کہ مشرکین کے جس قبیلے پر شب خون مارا جائے گا کیا ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قبل کرنا ورست ہوگا؟ آنخضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ بھی آئییں

لَاحِمًى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ

میں سے میں اور میں نے آنحضور ﷺ سنا کہ آپ فرمار ہے تھے، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے سوااور کس کی حمی نہیں ہے (جس کی حمایت وحفاظت ضروری ہو )۔

فائدہ:۔اسلام کا تھم یہ ہے کہ لڑائی میں عورتوں بچوں یا بوڑھوں کوکوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر رات کے وقت مسلمان ان پرحملہ آور ہوئے تو ظاہر ہے کہ اندھیر ہے میں ،خصوصاً جب کہ دشمن اپنے گھروں میں عافل سور باہوگا،عورتوں بچوں کی تمیز مشکل ہوجائے گی اب اگرید تا ہوجائے گی اب اگرید تا ہوجائے گی اب اگرید تا ہوجائے گی اب اگرید تا ہوجائے گی اب اگرید تا ہوجائے ہوئی گئاہ نہیں ہوگا، شریعت کا مقصد صرف میہ ہے کہ قصد آاور ارادہ کر کے عورتوں بچوں یا لڑائی وغیرہ سے عاجز بوڑھوں کولڑائی میں کوئی تکلیف نہ پہنچانی چاہئے اور نہ انہیں قبل کرنا چاہئے۔ بایک اگر حالات کے پیش نظر )عورتوں اور بچوں کوئل نہ کیا جائے۔ بایک منہوع صرف قصد آاور ارادہ آئیس قبل کرنا ہے۔ اس کی بہت ہی واضح نظیر یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں اگر دار الحرب کے کفار نے لیخن ممنوع صرف قصد آاور ارادہ آئیس ہو سے اس کی بہت ہی واضح نظیر یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں اگر دار الحرب کے کفار نے ایپ یہاں کے مسلمانوں کو آگے کر دیا، تو ظاہر ہے کہ ایسے موقعہ پر اسلای فوج پہائی نہیں اختیار کر سکتی، بلکہ اس کا سب سے پہلانشا نہ کھار کی طرف سے آتے ہوئے وہی مسلمان ہوں گئیس ہوجانا خود اسلامی سلطنت کے لئے مصربے وہی مسلمان ہوں گئیس اختیار کرنا پڑے گا، یہی حال کفار کی عورتوں اور بچوں کے لئے مصربے ہے بہا ہوجانا خود اسلامی سلطنت کے لئے مصربے ہوئی کہ ایس بھوجانا خود اسلامی ہوئی ہوئی ہوئی کورتوں اور بچوں کے لگی کا بھی ہے۔

### باب ٩٢٦. قَتُلِ الصِّبْيَانِ فِي الْحَرُبِ

(١٢١٨) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَخُبَرَهُ الَّ امْرَاةُ وَحَدَّتُ الْحَبَرَهُ الَّ امْرَاةُ وَحَدَتُ فِي بَعُضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَتُلُ مَقَتُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتُلَ النِّسَآءِ وَالصِّبُيَانِ.

### بابك ٩٦٤. لَايُعَدَّبُ بِعَذَابِ اللَّه

(١٢١٩) عَنُ عِكْرَمَةَ (رَضِىَ اللَّهُ عَنَهُ) اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنَهُ) اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنَهُ اَلَّ عَبُّاسٍ فَقَالَ لَوُكُنتُ اَنَا لَلْهُ عَنَهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَسُمُ أَحَرِقُهُ مُ لِاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتُعَدِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ \_

(١٢٢٠) عَن أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَرَصَتُ نَمُلَةً نَبِيا مِنَ الْاَنْبِيآءِ فَامَرَ بِقَرْيَةِ النَّمُلِ فَأُحُرِقَتُ فَاوُحَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### باب٩٢٦ جنگ ميں بچوں كائل

۱۲۱۸۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم ﷺ کے ایک غزوہ (غزوہ فتح) میں ایک مقتول عورت پائی گئی، تو آنخصور ﷺ نے عورتوں اور بچوں کے قل برنا گواری کا ظہار فرمایا۔

باب ٩٧٧ - الله تعالی کے مخصوص عذاب کی سزاکسی کوند دی جائے ۱۲۱۹ - حضرت عکر مد نے فر مایا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو (جوعبداللہ بنسبا کی تبیح تھی اور خود علی رضی اللہ عنہ کوا پنار ہے ہمتی تھی ) جلا دیا تھا۔ جب بیا اطلاع ابن عباس رضی اللہ عنہ کو لی تو آپ نے فر مایا کہ اگر میں ہوتا تو بھی انہیں نہ جلاتا کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا تھا کہ اللہ کے عذاب کی سزاکسی کوند دو، البتہ انہیں قبل ضرور کرتا ، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے کہ بعد ارشاد فر مایا ہے کہ بعد کے بعد کا فرہ وجائے ) اسے قبل کردو۔

۰۱۲۲ حضرت ابو ہریرہ کے فرمایا میں نے رسول اللہ عظیہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ ایک چیونی نے ایک نبی (سیا اصلاۃ والله م) کوکاٹ لیا تھا تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کے سارے گھر وندے جلاد یئے گئے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو کیا تم ایک ایک امت کوجلا کرخاک کردوگے جواللہ تعالیٰ کی تبیح بیان کرتی ہے۔

### باب،٩٦٧ . حَرُق الدُّور والنَّخِيُل

(١٢٢١)عَسْ جَرِيْر (رضِيَ اللَّهُ عَنه) قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَليُه وَسَلَّمُ الا تُريُحُنِي مِنْ ذِي الخلصة وكان لينًا في حنْعَم بُسَمَّى كَعْبة البِمَاللة قَالَ فَانْطِلْقُتُ فِي خَمْسِيْنَ وَمِائَةَ فَارْسَ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلِ قِالَ وَكُنْتُ لَاأَثُبُتُ عَلَى الُحيل فضَرَبَ فِي صَلَري حتّى زَايَتُ أَثَرَ اصابعهُ في صَـٰذريُ وَقَالَ اللَّهُمَّ تُبَّنَّهُ وِاجْعِلْهُ هَادِيا مَهُدبًّا فَانْطَلقَ إَيْهَا فَكُسِرُهَا وَخَرَّقَهَا ثُمَّ بِغَثَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يُخْبِرُهُ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيْرِ وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالبَحْقِّ مُاجِئتُكَ خَتَّى تَرَكَتُهَا كَانَّهَا جَمَلٌ أَجُوَ فُ أَوُ أَجُرَبُ قَالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرَجَا لهَا خمُسَ مَرَّات \_

### باب ٩٢٨. الحَرُبُ خَدُعَةٌ

(١٢٢٢)غَـنَ ابِي هُـزَيْرة رصى اللهُ عنهُ عن النَّبيّ صلَّى اللَّهُ عنيهِ وسلَّم قال هنك كِسْرِي تُمَّ لا يكُولُ كِسْرِ ى بَعْدَه \* وَقَيْصَرُ لِيُهْلِكُنَّ ثُمَّ لَايَكُونُ قَيْصِرُ بُعْدَهُ ۚ وَلَتُـقُسَمَ إِنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ سَمَّى الحرب خدعةً.

### باب ٩٦٧ - گھروں اور باغوں کوجلانا

ا۲۲۱ حضرت جریر بن عبدالقدر ضی للدعنه نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللَّه ﷺ نے فرماہ، ذوالخلصہ کو (برباد کر کے ) مجھے خوش کیوں نہیں کر دیتے۔ یہذوانخلصہ قبیلہ تنعم کا ایک بتکیدہ تھا،اے ُ بعیۃ الیمانیۃ کہتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں قبیلہ اٹمس کے ایک سویجا س سواروں کو لیے کر جلا، یہ سب حضرات بڑے اچھے گھوڑ سوار تھے کیکن میں گھوڑے ک سو ری اچھی طرینہیں کریاتا تھا، آنحضور ﷺ نے میرے سنے پر (اپنے ماتھ ہے ) مارامیں نے انگشتیا ئے مہارک کا نشان اپنے سینے پر دیکھا ، پھر فر ہایا اے اللہ! گھوڑے کی پشت پراھے ثبات عطافر ہائے اور دوسرے کو مدایت کی راہ دکھانے والا اورخود مدایت پایا ہوا بنائے،اس کے بعد جرس رضی الله عندروانه ہوئے اور ذو والخلصه کی میں رت کو ًسرا کراس میں آ گ ایکا وی، پھررسول اللہ ﷺ کواس کی اطلاع جھجوا کی جربیرضی اللہ عنہ کے قاصد نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کرعرض کیااس ذات کی قشم جس نے آ ہے کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں اس وقت تک آپ کن خدمت میں حاضہ نہیں ہوا، جب تک ہم نے ذواخلصہ کوایک خالی بیٹ والے اونٹ کی طرح نہیں بنا دیا یا (انہوں نے کہا)خارش زدہ اونت کی طرت (مراد وررانی ہے ہے، بیان ً میا کہ میان َ رآ پ ﷺ نے قبیعہ احمس کے سوار وال اورقبیدہ کے تمام لوگوں کے لئے یا کچ مرتبہ برکت کی دعا گ۔

### با ۔ ٩٦٨ - جنگ ایک طال ہے

۱۲۲۲\_حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرہ یا، کسری (ایران کا مادشاد) بریاد و ملاک ہوجائے گا اوراس کے بعد کوئی کسری نبیس آئے گا اور قیصر ( روم کا بادشاہ ) بھی ہلابک و ہر باد ہوگا (شام کے علاقہ میں )اوراس کے بعد (شام میں ) کوئی قیصر ہاقی نہیں رے گا۔ اور تم لوگ ان کے خزانے اللہ کے رائے میں تقسیم کرلو گے اور ر سول الله ﷺ نے ٹرائی کو حال فر مایا تھا۔

فائدہ ۔عنوان حدیث ہےلیا گیاہے،مطلب بیہے کہ طاقتورہے طاقتورفریق کے قق میں بھی جنگ میں فتح ک پیشین ًونی نہیں ک جائتی اور نہ جنگ میں صرف س بب پراعتو دکیا جاسکتاً ہے بلکہابیا ہوتا ہے کہ فتح یا بی ئے تمام امکا نات 'سی بھی مرحلہ پرایک فریق کے حق میں روثن ہوتے ہیں اور ک بھی ملطی اورشکست خورد وفریق کی کوئی بھی چال جنگ کانقشہ بیٹ دیتی ہےاور فاتحانہ پیش قدمی کرنے والامنٹ بھرمیں مفتوح ہوکر ہتھیا رڈال دیتا ہے۔ یہ چیز قدیم میں بھی تھی اورموجودہ دور کی لڑا ئیوں کا بھی یمی حال رہاہے۔اسلئے لڑائی ایک حیال ہے زیادہ اور کچھنیٹں ایکامنہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کیدیٹمن کوشکست دینے کے لئے خفیہ تد امیراختیار کی جاسکتی میں ،اس طرح عملاً حیال بازی ہے کام لیا جاسکتا ہے، ذومعنی الفاظ یا طرزعمل اختیار کرے بھی دشمن کو دھوے میں رکھا ہا سکتا ہے لیکن جہاں تک مدر، برعبدی اورجھوٹ کا تعلق ہے تو بیسی صورت میں جائز نہیں ، نیاڑ کی کے دوران اور ندا سکے بعد!

باب ٩٢٩ ـ جنگ مين نزاع اوراختلاف كي كرابت اور جو تخص کمانڈ رکے حکام کی خلاف ورزی کر ہے؟

۱۲۲۳ ۔ حضرت براء بن عاز ب رضی القد عنه حدیث بیان کرتے تھے کیہ رمول اللہ ﷺ نے احد کی جنگ کے موقعہ پر (تیراندازوں کے ) ایک پیدل دیتے کا امیرعبد بتدین جبیر رضی ابلدعنه کو بنایا تھا اس میں بچاس افراد تے حضورا کرم ﷺ نے انہیں تا کید کر دی تھی کہ اگرتم یہ بھی دیکھ لوکہ، ( ہم قبل ہو گئے اور ) برندے ہم برٹوٹ پڑے ہیں، پھر بھی اپنی اس جگہ ہے نہ بنمنا، جب تک میں تم لوگوں کو بلا نہ جھیجوں،ای طرح ا ً رتم یہ دیکھو کہ کفار کو ہم نے شکست دے دی ہے اور انہیں مامال کر دیا ہے پھر بھی یہال سے نہ ٹلنا جب تک میں تمہیں نہ بھلا بھیجوں، پھر اسلامی لشکر نے کفارکوشکست دے دی برا ہ بن عازب رضی التدعنہ نے بیان کیا کہ بخدا میں نے مشرک عورتوں کو دیکھا (جو کفار کے ساتھ جنگ میں ان کی ہمت بر حانے کے لئے آئی تھیں کہ ) تیزی کے ساتھ بھاگ رہی تھیں،ان کے یازیب اور پنڈلیاں دکھائی دےرہی تھیں اوراینے کیٹروں کواٹھائے ہوئے تھیں( تا کہ بھا گئے میں کوئی دشواری نہ ہو)عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا کہ غنیمت ،اے قوم ،غنیمت تمہارے سامنے ہے تمبارے ساتھی (مسلمان) غالب آئے ہیں،اب س بات کا نظار ہے اس برعبداللد بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، کیا تمہیں جو ہدایت ر سول الله ﷺ نے کی تھی ہتم اے بھول گئے ؟لیکن وہ لوگ اس پرمصرر ہے کہ دوسر سے اصحاب کے ساتھ ہم بھی غنیمت جمع کرنے میں شریک رہیں گے( کیونکہ کفاراب پوری طرت شکست کھا کر بھاگ چکے ہیں اوران کی طرف سے خوف کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی) جب یہ لوگ(اکثریت)ا نی جگہ چھوڑ کر چیے آئے توان کے چبرے پھیردیئے گئے اور (مسلمانوں کو ) شکست کا سامن ہوا۔ یہی وہ گھڑی تھی جب رسول الله ﷺ نے اپنے ساتھ میدان میں ڈے رہنے والے صحابہ کی مختصہ جماعت کےساتھ (میدان چھوڑ کرفرار ہوتے ہوئے )مسلمانوں کو (پھر این موری سنجال لینے کے لئے ) آواز دی تھی (کوعبراللہ! میرے یاس آ جاؤ میں اللہ کارسول ہوں، جوکوئی دوبارہ میدان میں آ جائے گا اس کے لئے جنت ہے )اس وقت رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مارہ اصحاب کے سوا اور کوئی بھی ہاتی نہیں رہ ً ما تھا۔ آخر (اس افرا تفری کے نتیجہ میں )

باب ٩٦٩. مَايُكُرَهُ مِنَ التَّنَازُع وَالْإِخْتِلَافِ فِي الْحَرُبِ وَعُقُوبَةُ مِنْ عَصْى إِمَامَهُ ۗ (١٢٢٣)عَنِ الْبَرَاء بُن عَازِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجَالَةِ يَـوُمَ أُحُـدٍ وَكَـانُـواخَـمُسِيْـنَ رَجُلًا عَبُدَاللَّهِ بُن جُبَيْر فَـقَـالَ اِنْ رَايُتُمُونَا تَخُطَفُنَا الطَّيْرُفَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمُ هدًا حَتَّى أُرْسِلَ اللُّكُمُ وَاِنْ رَايَتُمُونَا هَزَمُنَا الْقَوُمُ وَاوْطَأُنَاهُمُ فَلَا تَبُرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ فَهَزَمُوهُمُ قَــالَ فَــاَنَـا وَاللُّـهِ رَايُتُ النِّسَـاءَ يَشُتَدِدُنَ قَدُبَدَتُ خَلاجِلُهُنَّ وَاسُوْقُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ فَقَالَ اَصْحَابُ عَبُدِاللِّيهِ بُنِ جُبَيُرِ الغَنِيمَةُ ايَ قُوْمِ الغَنِيُمَةُ ظَهَرَ ٱصْحَابُكُمُ فَمَا تَّنْتَظِرُوْنَ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ جُبَيْرٍ أنَسِيُتُمْ مَاقَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالُـوُا وَالـلّـهِ لَنَا تِينَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيُمَةِ فَلَمَّا ٱتَّبُوهُـمُ صُرِفَتُ وَجُوهُهُمُ فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ فَلَاكَ اذُ يَـدُعُوهُمُ الرَّسُولُ فِيُ أُخْرَاهُمُ فَلَمُ يَبُقَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ إِثْنَى عَشَرَ رَجُلًا فَاصَابُوا مِنَّا سَبْعِيْنَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصُحَابُهُ أَصَابَ مِنَ المُشُرِكِيُنَ يَومَ بَدُرِ ٱرْبَعِيْنَ وَمِائَةً، سَبُعِيْنَ أسيُرًا وَسَبُعِينَ قِتِيُلًا فَقَالَ أَبُوسُفَيَانَ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ تَّلَاثَ مَرَّاتِ فَنَهَا هُمُ النَّسِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ يُحِيْبُوهُ ثُمَّ قَالَ أَفِي القَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ثَلْثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَـالَ أفِسي الْـقَوُم ابُنُ الْحَطَّابِ ثَلثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَ اللي ٱصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَّا هِؤُلَاءِ فَقَدُ قُتِلُوا فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبُتَ وَاللَّهِ يَاعَدُوَّاللَّهِ إِنَّا الَّذِينَ عَدَدُتَ لَاحْيَاءٌ كُلُّهُمُ وَ قَدُ بَقِيَ لَكَ مَايَسُوءُكَ قَالَ يَوُمٌّ بِيَوم بَـدُر وَالُحَرُبُ سِجَالٌ إِنَّكُمُ سَتَحِدُونَ فِي الْقَومِ مُثُلَّةً لَـمُ أَمُرُبِهَا وَلَمُ تَسُؤنِي ثُمَّ أَخَذَ يَرُتَحِزُ أَعُلُ هُبَلُ أَعُلُ هُمَالُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَّ تُحِيْبُونُهُ لَهِ ا قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ مَانَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ اَعُلَم هَاجَالٌ ہمارے سرآ دی شہید ہوئے، بدر کی جنگ میں آ مخصور ﷺ نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشرکین کے ایک سوچالیس افراد کوان سے جدا کیا تھا۔ سرّ ان میں قیدی تھے اور سرمقتول۔ (جب جنگ ختم ہوگئ توایک پہاڑیر

قَالَ إِنَّ لَنَا الْعُزَّى وَلَاعُزَّى لَكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَانَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَانَقُولُ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ مَانَقُولُ قَالُ وَلَامُولِي لَكُمُ.

ہاب ۹۷۔جس نے دشمن کود کھے کر بلند آ واز سے کہا'' یا صباح'' تا کہ لوگ س لیں

المتاا حضرت سلمہ بن اکوع رضی القد عنہ نے بیان کیا کہ میں مدینہ منورہ نے غابہ (شام کے راستہ میں ایک مقام) جارہا تھا، غابہ کی گھائی پر ابھی میں پہنچا تھا کہ عبدالرحمٰن بن عوف رضی القد عنہ کے ایک غلام مجھے ملے، میں پہنچا تھا کہ عبدالرحمٰن بن عوف رضی القد عنہ کے ایک غلام مجھے ملے، میں نے کہا، کیابات پیش آئی ؟ کہنے گئے رسول اللہ بھی کی اونٹنیاں چھین کی گئیں، میں نے پوچھا کس نے چھینا؟ بتایا کہ قبیلہ غطفان اور فزارہ کے لوگوں نے پھر میں نے تین مرتبہ بہت زور سے چیخ کر' یاصباح یاصباح'' کہااتی زور سے کہ مدینہ کے جاروں طرف میری آ واز پہنچ گئی، اس کے کہااتی زور سے کہ مدینہ کے جاروں طرف میری آ واز پہنچ گئی، اس کے لعد بہت تیزی سے آگے بڑھا اور انہیں جالیا (جنہوں نے حضور اکرم برسانے شروع کردیئے (آپ بہت ایکھ تیرانداز تھے) اور یہ کہنے لگا، برسانے شروع کردیئے (آپ بہت ایکھ تیرانداز تھے) اور یہ کہنے لگا، میں ابن اکوع ہوں اور آج کاون کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے، آ خرتمام میں ابنی میں نے ان سے چیڑ الیں، ابھی وہ پائی نہ پینے پائے تھے اور انہیں ہائک کر واپس لانے لگا کہ اپنے میں رسول القد ہے بھی مل گئے انہیں ہائک کر واپس لانے لگا کہ اپنے میں رسول القد ہے بھی مل گئے انہیں ہائک کر واپس لانے لگا کہ اپنے میں رسول القد ہے بھی مل گئے انہیں ہائک کر واپس لانے لگا کہ اپنے میں رسول القد کے بھی مل گئے انہیں ہائک کر واپس لانے لگا کہ اپنے میں رسول القد کے بھی مل گئے

باب • ٩ ٧ . مَنُ رَاَى الْعَدُوَّ فَنَادِٰى بِإَعْلَىٰ صَوُتِهِ يَاصَبَاحَاهُ حَبِّى يُسُمِعَ النَّاسُ

(١٢٢٤) عَنُ سَلَمة (رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ) أَنَّهُ قَالَ خَرَجُتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا نَحُو الْغَابَةِ حَتَّى إِذَا كُنتُ بَعْنِيَةِ الْغَابَةِ الْقِينِي عَلَامٌ لِعَبُدِالرَّ حُمْنِ بُنِ عُوفٍ قُلُتُ بَنَيَةٍ الْغَابَةِ لَقِينِي عَلَامٌ لِعَبُدِالرَّ حُمْنِ بُنِ عُوفٍ قُلُتُ بَنَيَةٍ الْغَابَةِ لَقِينِي عَلَامٌ لِعَبُدِالرَّ حُمْنِ بُنِ عُوفٍ قُلُتُ مَا يَكُنَ مَالِينَ مَا اللَّهُ عَلَيهِ وَسَدَّمَ قُلُتُ مَنُ اَخَذَهَا قَالَ غَطُفَاكُ وَفَزَارَةُ فَصَرَحُتُ وَسَدَّمَ قُلُتُ مَا اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهِ عَلَيهُ مَ اللَّهُ عَلَيهِ وَالْيَومُ يَومُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ الرَّضَة فَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ الرَّضُولَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلُتُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ فَقُلُتُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ فَقُلُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلُتُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ فَقُلُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلُتُ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوْمِهُمُ اللهُ عَلَيهُ وَسُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَعُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُعُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

میں نے عرض کیا یارسول اللہ!وہ لوگ (جنہوں نے اونٹ چھنے تھے پیاسے ہیں اور میں نے انہیں پانی پینے سے پہلے ہی ان اونٹیوں کو چھڑا لیا تھا اس لئے ان لوگوں کے پیچھے کچھلوگوں کو بھیج دیجئے حضورا کرم ﷺ نے اس موقعہ پرفر مایا، اے ابن الاکوع! جب کسی پر قابو پا جاؤ تو پھراس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور بیتو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ لوگوں کی ان کی تو م واے مدد کرتے ہیں۔)

### باب اع مسلمان قیدیوں کور باکرانے کامسکلہ

۱۲۲۵۔ حضرت ابوموی اشعری رضی القدعنہ نے بیان کیا کہ دسول اللہ ﷺ نے فرمایا''عانی'' یعنی قیدی کو حجزایا کرو بھو کے کو کھلایا کرواور بیمار کی عیادت کیا کرو۔

۱۲۲۹ حضرت ابو جحیفہ رضی القد عنہ نے بیان کیا کہ میں نے علی رضی القد عنہ سے پو چھا، آپ حضرات (اہل بیت) کے پاس کتاب القد کے سوااور بھی کوئی وحی ہے (جو آپ حضرات کے ساتھ خاص ہو، جسیا کہ شیعان علی خیال کرتے تھے) آپ نے اس کا جواب دیا ہاس ذات کی قتم ، جس نے دانے کو (زمین) چیر کر نکالا ، اور جس نے روح پیدا کی ، میں اس کے سوا اور پچھنہیں جانتا کہ القد تعالیٰ کسی مردسلم کوقر آن کا فہم عطا فرما دے یا وہ چیز جو اس صحیفہ میں ( لکھی ہوئی ) ہے۔ ابو جمیفہ رضی الشعنہ نے پوچھا اور اس صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا کہ دیت کے احکام ، قیدی ( مسلمان ) کور با کرانا اور یہ کہ کسی مسلمان کو کسی کا فرکے بدلے میں نقل کیا جائے۔

### باب ا ٩٤. فِكَاكِ الْأَسِيْر

(١٢٢٥)عَسْ أَبِي مُوسْنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُكُّوُا الْعَانِيُ يَعنِي الْآسِيْرَ وَاَطْعِمُوا الْحَاتِعَ وَعُودُوا الْمَرِيْضَ\_

(١٢٢٦) عَنُ آبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَلْتُ لِعَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَلْتُ لِعَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ هَلُ عِنُدَكُمْ شَيْئٌ مِنَ الوَحِي اللَّهَ مَافِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَا النَّسُمَةَ مَا اعْلَمُهُ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقَرُانِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيُفَةِ قَالَ العَقَلُ هَذَهِ الصَّحِيُفَةِ قَالَ العَقَلُ وَكَاكُ الْاَسِيرِ وَاَنُ لَا يُقْتَلُ مُسُلِمٌ بِكَافِرٍ

فائدہ: حضوراکرم ﷺ کی کچھا حادیث حضرت علی کرم اللہ و جہہ کے پاس کھی ہوئی تھیں، جنہیں آپ اپنی تلوار کے نیام میں رکھتے تھے یہاں اس کی طرف اشارہ ہے۔

باب ٩٧٢. فِدَاءِ ٱلمُشُركِيُنَ

(٢٢٧) عَنُ أَنَس بُن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنُ رِجَالًا مِّنَ الْلَهُ عَنهُ أَنُ رِجَالًا مِّنَ الْلَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْاَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ الذَّنُ فَلَنْتُرُكُ لِإِبْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسِ فِذَاءَهُ فَقَالَ لَاتَدَعُونَ مِنْهَا دِرُهَمًا \_

باب٩٧٣ . ٱلْحَرُبِيُّ إِذَا دَخَلَ دَارَاُلْإِسُلَامِ بِغَيْرِ اَمَانٍ

### باب92۲\_مشركين كافديه

۱۲۲۷۔ حضرت انس بن مالک رضی الله عند نے حدیث بیان کی کہ انصار کے بعض افراد نے رسول اللہ ﷺ ہے اجازت جا بی اور عرض کیا، یارسول اللہ! آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیں کہ ہم اپنے بھانجے عباس (رضی اللہ عند) کا فدید معاف کردیں، لیکن حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ان کے "فدید میں ہے ایک درہم بھی معاف نہ کرنا۔

باب۹۷۳ دارالحرب کا باشنده جوبغیرامان کے بغیر دارالاسلام میں داخل ہو گیا ہو 

### باب ٩٧٣. جوانز الُوَفُدِوهَلُ يُسْتَشُفُعُ إلى آهُل الذِّمَّة وَمُعَامَلَتِهِمُ

رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا أَنّهُ قَالَ يَوْمُ الْخَمِيْسِ ثُمّ بَكِي حَتَى يَوْمُ الْخَمِيْسِ ثُمّ بَكِي حَتَى عِلَمُ الْخَمِيْسِ ثُمّ بَكِي حَتَى حَلَيْهِ وَسَلّم وَحَعُهُ عَوْمُ الْخَمِيْسِ فَقَالَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم وَحَعُهُ عَوْمُ الْخَمِيْسِ فَقَالَ الله صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَحَعُهُ عَوْمُ الْخَمِيْسِ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْهُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم قَالًا وَعُونِي اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم قَالً وَعُونِي فَالَوْا هَحَر رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ وَعُونِي فَالَّذِي فَالَوْا هَحَر رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ دَعُونِي فَالّذِي أَنْه وَاوْضَى عِنْدَ مَوْتِهِ الْنَه وَاوْضَى عِنْدَ مَوْتِه بِسَلْم اللّه عَلَيْه وَسَلّم كَيْنَ مِنْ جَزِيرة الْعرب بِسَلْم اللّه عَلَيْه وَمَاكُنتُ أُجِيْرُهُم وَنْسِيْتُ وَالْمِعْدُ وَالْمِعْدُ وَالْمِعْدُ وَالْمِعْدُ وَالْمُعْمِولِ اللّه وَالْمِعْدُ وَالْمُعْمِولِ اللّه وَالْمِعْدُ وَالْمُعْمُ وَنُعِيْدَ وَالْمُعْمُ وَنُعِيْدَ وَالْمُعْمِولِ اللّه وَالْمُعْمَلِي اللّه وَالْمُعْمَلُولُ اللّه وَالْمُعْمَالَ اللّه وَالْمُعْمِولِ اللّه وَلَهُ وَالْمُعْمُ وَنُعِيْدَ وَالْمُعْمِيْ وَالْمُعْمِولِ اللّه وَلَهُ وَالْمُعْمِولَ اللّه وَلَهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِولُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلَا اللّه وَالْمُعْمِولُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلَهُ وَلَهُ وَالْمُعْمِولُ اللّه وَلَهُ وَلَهُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلَا اللّه وَلَهُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلَاللّه وَلَهُ اللّه وَلَهُ وَلَهُ اللّه وَلَهُ وَلَهُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلَهُ وَلَا اللّه وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّه وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّه وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّه وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلَهُ اللّهُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا

### باب940. كتَابَةِ الْإمَامِ النَّاسِ

(١٢٣٠) عَنْ حُدْيِفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَنْهِ وَسلَّم أَكْتُوالِيٰ مَنْ تَلَقَّظُ بِالْإِسُلامِ مِن النَّاسِ فَكَتَبُنَا لَهُ الْقَا وِخَمْسَ مِائَةٍ رَجُلٍ فَقُلْنَا نَحْ الْفًا وِخَمْسَ مِائَةٍ فَلَقَدُ رَايُتُنَا أَبْتُلِيْنَا نَحْ اللَّهُ وَخَمْسُ مِائَةٍ فَلَقَدُ رَايُتُنَا أَبْتُلِيْنَا

۱۲۲۸۔ حضرت سلمہ بن اکوٹ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ کے یہاں مشرکول کا ایک جاسوس آیا، حضور اکرم اس وقت سفر میں تھ (غزوہ هوازن کے لئے تشریف لے جارہے تھے) وہ جاسوس صحابہ رضوان اللّه عیم الجمعین میں بیشاور با تیں کیں، گھروالیس چلا گیاتو آ مخضور ﷺ نے فرہا یا کہ اے تلاش کر فیل کردو، چنانچیا ہے (سلمہ بن اکوٹ نے قبل کردیا اور آ جاسکے دیا اور آ جاسکے دیا اور آ جاسکے دیا اور آ جاسکے دیا اور آ جاسکے دیا اور آ جاسکے دیا اور اور اور اور اور اور ایک کودلواد ہے۔

### باب، ۹۷ وفد کو ہدایادینا، نیاذ میوں کی سفارش کی جاسکتی ہے!اوران سے معاملات کرنا

۱۲۲۹\_حضر ت ابّن عماس رضی التدعنه نے بیان کیا کہ جمعرات کا دن ۔اور معلوم ہے جمعرات کا دن ئیا ہے، کچرآ ہےا تناروئے کہ نگریاں تک بھیگ كئيں آخر آپ نے فرمايا كه رسول الله ﷺ كے مرض الوفات ميں شدت اس دن ہوئی تھی ،تو آ پ نے فر ہایا کہ قلم دوات لاؤ تا کہ میں تمہارے لئے ا ا یک ایپا دستورکھ جاؤں کہتم اس کے بعدبھی ہےراہ نہ ہوسکو( کیکن عمر رضی اللَّه عنه نے تکیف کی شدت و کمھ کر فر مایا که اس وقت آنحضور ﷺ شخت تکلیف میں مبتلا میں اور بھارے ماس کتاب اللہ عمل و مدایت کے لئے موجود ہےاں وقت آ پ کو تکلیف دینی مناسب نہیں )اس پرلوگوں میں اختلاف پیدا ہوگیا،آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ نبی کی موجودگی میں تناز عُ واختلاف مناسب نبیں ہے، صحابہ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ تم لوگوں ہے اعراض کررہے ہیں، آنحضورﷺ نے فرمایا کہ اچھا،اب مجھےا بی حالت پر حپھوڑ دو، میں جن کیفیات ( مراقبہ اور لقاء خداوندی کے لئے آ مادگی و تیاری میں ہوں، وہ اس ہے بہتر ہے جس کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو (لینی مدایات کصناوغیرہ)اورآ نحضور ﷺ نے اپنی وفات کے وقت تین وصیتیں کی تھیں۔ یہ کہمشرکین کو جزیر ہُ عرب سے باہر کردینا، دفو دکواسی طرح مدایا دیا کرنا جس طرح میں دیتا تھا،اور تیسری بدایت میں بھول گیا۔

### باب٩٤٥ امام كي طرف ہے مردم شاري

۱۲۳۰۔ حضرت حذیفہ رضی التہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول التہ ﷺ نے فر مایا جولوگ اسلام لا چکے ہیں (اور جنگ کے قابل ہیں) ان کے اعداد و ثمار جمع کر کے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ہم نے ذیڑھ ہزار مردول کے نام لکھ کرآپ ﷺ کی خدمت میں پیش کئے۔ ہم نے آنحضور ﷺ سے عرض کیا،

حنَّى الَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّى وَحَدُه ۚ وَهُوَ حَائِفً \_

### باب ٩٤٢. مَنْ غَلَبَ العَدُوّ فَاقَامَ عَلى عَرُصَتِهِمُ ثَلا ثَا

(١٢٣١)عَـنُ أَبِي طَلْحَةَ رضَـيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّم اللَّه عَلَى قومِ اقَام بالْغَرْصةِ تَلْتُ لَيَالً.

### باب ٩٤٠. إذا غنم المُشُرِكُونَ مَالَ المُسُلِم ثُمّ وَجده ٱلمُسُلِم

(١٢٣٢) عن البن عُمَرَ رَضِى اللهُ عنهُمَا قَالَ ذهب فَرسُ لَه وَ فَا خَلَهُ الْمُسْلِمُونَ فَرُدُ فَرسُ لَه وَ فَاخَدَهُ العَدُو فَظَهَرَ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ فَرُدُ عَلَيْهِ فِي رَمِنِ رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّمُ وَابق عَلَيْهِ فِي رَمْنِ رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّمُ وَابق عَلَيْهِ فَلَه مَا لَمُسلِمُونَ فَرَدّهُ عَلَيْه حَالِدُ بنُ الولِيْد بعدائتي صلّى الله عليه وسند. عليه حالِدُ بنُ الولِيْد بعدائتي صلّى الله عليه وسند.

### باب٩٧٨. مَنُ تَكَلَّمَ بِالفَارِسِيَّةِ والرَّطَانَةِ وَقَوُلُه عَالَى وَاخْتِلافُ اَلْسِنَتِكُمُ وَاَلُوَانِكُمُ وَمَا اَرْسَلُنَا مِنُ رَسُوُل إِلَّا بِلِسَان قَوْمِهِ

(١٢٣٣) عنُ خابر بن عَبُدِ الله رَضِيَ الله عَنهُما قالَ قَلْتُ عَنهُما قالَ قَلْتُ يَارَسُولَ الله فَرَبَحْنَا بُهَيمةً لَنَا وَطَحَنتُ صاعًا مِنْ شَعِيْرِ فَتَعَالَ انْتَ وَنَفرٌ فَصَاحَ النّبِيُّ صلَّى الله عَليهِ وَسَلَّم فَقَال يَاآهِلَ النَّحندَ قِ اللَّه صَنعَ مَلَا بُكُهُ.

(١٢٣٤)عن أمِّ حالِيدٍ بنت حالِدٍ بنِ سَعيْد (رضى اللهُ تعالى علهُ) قَالَتُ اتَيتُ رسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ مُعَ ابِي وَعَلَى قَمِيْصُ أَصْفَرُ قَالَ رسُولُ الله

ہ رک تعداد ڈیڑھ بزار ہوگئ ہے کیا اب بھی ہم ڈریں گے؟ لیکن تم دیکھ رہے ہوکہ (آنخصور ﷺ کے بعد) ہم فتوں میں اس طرح گھ گئے کہ مسلمان تنہانم زیز ھتے ہوئے بھی درنے لگاہے۔

### باب ۹۷۹۔جس نے دشمن پر فتح پائی اور چھرنین دن تک ان کے میدان میں قیام کیا

ب رہیں ہی سے ایوالے رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ نمی کریم ﷺ کو جب ک قوم پر فتح حاصل ہوتی تو میدان جنگ میں آپ تین دن تک تیا مفر ، تے تھے۔

باب ٩٧٤ \_ سيمان كا مال بمثر كين لوث مرلے يُخ، پھروہ مال اس مسلمان ول كيا؟ (مسلمانوں كے نلابہ كے بعد) ١٢٣٢ ل حضرت ابن مُرِّ نے بيان كيا كه ان كا ايك تُھورُ احْجوث كيا تحاور وثمنوں نے ان پر قبضة كرلي تق، پُھرمسمانوں ونسبہ حاصل ہوا تو ان كا تھوڑ ا انبيں واپس كرديا گيا تھا ہي واقعہ رسوں اللہ ﷺ كے عبد مبارك كا ہے اى طرح ان كے ايك نلام نے بھائك مرروم بيں پناہ حاصل مرلى تحقى، پُھر جب مسلمانوں وس ملك پر نعبہ حاصل ہوا تو خالد بن وميد رضى اللہ عنہ نے ان كا غلام انبيں واپس كرديا تھا، ہي واقعہ ني كريم ﷺ كے بعد كا ہے۔

باب ۹۷۸۔ جس نے فارسی یا کسی بھی تجمی زبان میں گفتگو کی اور اللہ تعالی کاارشاد کہ (اللہ کی نشانیوں میں ) تہماری زبان اور رنگ کا اختلاف بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کاارشاد: ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا لیکن سے کہ وہ اسی قوم کا ہم زبان تھا (جس میں ان کی بعثت ہوئی ) ۱۳۳۳۔ حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ اہم نے ایک چھوٹا سائمری کا بچید نی کیا ہے اور چھ گھوں کیا یارسول اللہ ایم نے ایک چھوٹا سائمری کا بچید نی کیا ہے اور چھ لئے ہیں اس سے آپ دوچار آ دمیوں کوس تھ لے کرتشر ایف لائیں اور کھان ہمارے گھر پر تناول فرما کیں ) لیکن آ محضور ہے نے باواز بیا ہے، واز بین الیکن آ محضور ہے تا کہ رہنے ہوا۔ بین الیکن آ محضور ہے کہ واز بین میں الیکن آ محضور ہے۔ بین الیکن آ محضور ہے۔ بین الیکن آ محضور ہے۔ بین الیکن آ محضور ہے۔ بین الیکن آ محضور ہے۔ بین الیکن آ محضور ہے۔ بین کی بین کے بین کیا ہوں کے بین کیا ہمانہ تیار کر لیا ہے، بین کی کی کیا تھانا تیار کر لیا ہے، بین کے بین کیا کیا کیا تھانا تیار کر لیا ہے۔ بین کیا کہ کیا کہ کیا کہ تا ہم کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا تیار کر کیا ہوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کر کر کیا کہ کیا کہ کی

۱۳۳۷۔ حضر ت ام خالد بنت خالد بن سعیدرضی الله عنبمان بیان کیا کہ میں رسول الله ﷺ کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضہ ہوئی، میں اس وقت ایک زردرنگ کی قمیص پہنے ہوئے تھی ، حضورا کرم ﷺ نے اس پر

## باب 9 2 9. الْغُلُولِ وَ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ مَن يُغُلُلُ يَاتِ بِمَاغَلَّ يَوُمَ الْقِيامَةِ

(١٢٣٥) عَن آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ قَامَ فِينَا السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ الْمُرَهُ قَالَ لَا الْفِيَنَ آحَدَكُمُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ عَلى وَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا تُغَاءٌ عَلى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمةٌ يَقُولُ رَقَبَتِه شَاةٌ لَهَا لَهُ اللَّهِ عَلَى رَقَبَتِه فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَعْلَى رَقَبَتِه بَعِيرٌ لَهُ وُعَاءٌ يَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ اعْتُنِى فَأَقُولُ اللَّهِ اعْتُنِى فَأَقُولُ اللَّهِ اعْتُنِى فَأَقُولُ اللَّهِ اعْتُنِى فَأَقُولُ اللَّهِ اعْتُنِى فَأَقُولُ اللَّهِ اعْتُنِى فَأَقُولُ لَا اللَّهِ اعْتُنِى فَأَقُولُ لَا اللَّهِ اعْتُنِى فَأَقُولُ لَا اللَّهِ الْعَنْمَ فَا اللَّهِ اعْتُنِى فَأَقُولُ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

### باب • ٩٨ . الْقَلِيُل مِنَ الْعُلُول

(۱۲۳٦) عَنُ عبدِ اللّهِ بُنِ عَمُرُو (رَضِّىَ اللهُ تَعَالَى عَنهِ ما اللهُ تَعَالَى عَنهِ ما اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَقَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنظُرُونَ اللهِ فَوَجَدُوا يَنظُرُونَ اللهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدُ غَلَهَا \_

فرمایا''سندسنہ'(عبداللہ نے کہا کہ بیانظ طبقی زبان میں اچھے کے معنی میں آتھے کے معنی میں آتا ہے )انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں مہر نبوت کے ساتھ (جو پشت مبارک پڑھی ) کھیلنے گلی تو میر ہے والد نے مجھے ڈانٹا الیکن آنحضور ﷺ نے فرمایا اسے ڈانٹو مت، پھر آپ نے (درازی عمر کی) دعادی کہا سی قیص کو خوب پہنو اور پرانی کرو، پھر پہنواور پرانی کرو۔

باب949 ـ خيانت ،اوراللّٰدتعاليٰ كاارشاد كه 'اورجوكوئي خیانت کرے گا،وہ قیامت میں اسے لے کرآئے گا'' ١٢٣٥ حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کنا کہ نی کریم ﷺ نے ہمیں خطاب فرمایا اور خیانت ( غلول ) کا ذکر فر مایا اوراس جرم کی ہولنا کی کوداضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم میں ہے کسی کوبھی قیامت کے دن اس حالت میں نہ یا وٰل گا کہاس کی ٹردن میں بکری ہواور چلا رہی ہو۔ یا اس کی گردن پرگھوڑا ہواور وہ چلار ماہواور وہ تخض بیفریا دکر ہے کہ پارسول اللّٰد! میری مددفر ہائے کیکن میں بیہ جواب دے دوں گا کہ میں تمہاری مدد نہیں کرسکتا۔ میں تو ( خدا کا پیغام )تم تک پہنچا چکا ہوں ،اوراس کی گردن یراونت ہواور چلار ہاہواور وہ تخص فریا د کرر ہاہو کہ یارسول القد! میری مدد فرما ہے بیکن میں بیہ جواب دے دول گا کہ میں تمہاری کوئی مدنبیں کرسکتا میں تو خدا کا پیغام تمہیں پہنچا چکا تھا، با(وہ اس حال میں آئے) کہ اس کی گردن پرسونا چاندی ہواور مجھ نے کیے، پارسول اللہ! میری مدوفر ہائے کیکن میں اس سے بیہ کہ دوں گا کہ میں تمہاری کوئی مدونہیں کرسکتا، میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تہمیں پہنچا چکا تھا۔ یا اس کی گردن پر کیڑے کے مکڑے حركت كررہ به بول اور و فريا دكرے كه يارسول الله! ميرى مدد كيجي اور میں کہدول کہ میں تمہاری کوئی مدر نہیں کرسکتا ، میں تو پہلے ہی پہنچا چکا تھا۔

### باب ۹۸ معمولی خیانت

۱۳۳۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرورضی الله عنهمانے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ کے سامان واسباب پر ایک صاحب متعین تھے جن کا نام کر کرہ تھا ان کا انتقال ہوگیا تو آنخصور ﷺ نے فرمایا کہ وہ تو جہنم میں گیا، صحابہ انہیں و کیھنے گئے تو ایک عباءان کے یہاں سے ملی، جسے خیانت کر کے انہوں نے رکھ لی تھی۔

فا کدہ: عبوء کی خیانت اگر چہ عمولی خیانت تھی ،کیکن اس کی بھی سز انہیں جھکتنی پڑے گی ،ای گناہ کی وجدے آنحضور چھ نے ان کے جہنم میں وخول کے متعلق فر مایا

### باب ١ ٩٨٠. اِسْتَقُبَالِ الغُزَاةِ

(۱۲۳۷) قَال عَبُداللَّه اِبَنُ الزُّبَيْرِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ اَتَذْكُرُ اِذْ تَلَقَّيْنَا وَنُهُمُ اَتَذْكُرُ اِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُمُ اَنَا وَاَنْتَ وَابُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنَا وَاَنْتَ وَابُنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمُ فَحَمَلُنَا وَ تَرَكَكَ.

(١٢٣٨) قَالَ السَّائِبُ بُنُ يَزِيُدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَهَبُنَا نَتَلَقَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَعَ الصبيان الى تَنِيَّةِ الوَدَاعِ

### بَابِ ٩٨٢. مَايَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الغَزُو

(١٢٣٩) عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَقُفَلَهُ مِنْ عُسُفَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنَى رَاحِلَتِهِ وَقَدُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنَى رَاحِلَتِهِ وَقَدُ ارْدَفَ صَفِيَّةَ بننت حُيى فَعَثَرَتُ نَاقَتُهُ فَصُرِعًا جَمِيعًا فَاقْتَحَمَ أَبُوطُ لَحَة فَعَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِى اللَّهُ فَاقتَحَمَ أَبُوطُ لَحَهُ اللَّهُ جَعَلَنِى اللَّهُ وَالتَّاهَا فَالْقَالُ عَلَيْكَ الْمَرُدَّةَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِى اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَا وَاصَلَحَ لَهُمَا مَرُكَبُهُمَا فَرَكِبَا وَاكْتَنَفُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا مَرُكَبُهُمَا فَرَكِبَا وَاكْتَنَفُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا مَرُكَبُهُمَا فَرَكِبَا وَاكْتَنَفُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمُا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَعُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسُلُونَ عَالِمُ وَسَلَّمُ فَيْعَالَعُمُ وَمَا مُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْكُولَ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَاهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَا عَلَاهُ اللَّهُ عَلَاهُ عَلَيْكُولُولَا عَلَاهُ عَ

باب ٩٨٣. الصَّلُوة إِذَا قَلِمَ مِنُ سَفَرِ (١٢٤٠) عَن كَعُبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّ إِذَا قَدِمْ مِنُ سَفَرٍ ضُحَّى دَخَلَ المَسْجَدَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْن قَتُلَ أَنُ يَحُلِسَ.

### باب ۹۸۱ - غازیون کااستقبال

۱۲۳۷۔ حضر تعبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا متہمیں یاد ہے، جب میں اور تم اور ابن عباس رضی اللہ فیم اللہ فیم کے استقبال کے لئے آگئے تھے (غزوے سے واپسی پر) انہوں نے کہا کہ بال اور حضورا کرم لی نے نہیں سوار کرلیا تھا اور جمیں چھوڑ دیا تھا۔

۱۲۳۸۔ حضرت سائب بن یزیدرضی اللّہ عند نے فر مایا (جب رسول اللّه کی ،غزوہ جوک سے والیس تشریف لارہے متھ تو) ہم بچوں کوساتھ لے کر آپ کا استقبال کرنے شدیۃ الوداع تک گئے تتھے۔

باب۹۸۲\_غزوے ہے داپس ہوتے ہوئے کیادعاء پڑھنی جا ہے ۱۲۳۹ ۔حضرت الس بن مالک رضی اللّٰدعنہ نے بیان کیا کہ عسفان ہے واپس ہوتے ہوئے ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔حضور اکرم ﷺ بی اونٹنی برسوار تھےاور آ ہے کی سواری پر ہیچھے(ام المؤمنین) صفیہ رضی اللہ عنهاتھیں۔ اتفاق ہے آپ کی اونٹی پھل گئی اور آپ دونوں گر گئے اسے میں ابوطلحہ رضی اللہ عنہ بھی فورا اپنی سواری ہے کودیر سے اور بولے، یا رسول اللد! الله مجھے آپ برفدا کرے۔حضور اکرم ﷺ نے فرمایا سلے عورت کا خیال کرو۔ابوطلحہ رضی القدعنہ نے ایک کیٹر ااپنے چہرے پرڈ ال لیا، پھرصفیہ رضی اللہ عنہا کے قریب آئے اور وہی کیٹر ا (جو آپ تک اپنے او پر ڈالے ہوئے تھے، تا کہ ام المونین ٹرنظر نہ پڑے )ان کے او پر ڈال ویا، اس کے بعد دونوں حضرات کی سواری درست کی ، جب آپ سوار ہو گئے تو ہم رسول اکرم ﷺ کے جارول طرف آ گئے، پھر جب ہم مدیند کے قریب پہنچ تو آ تحضور ﷺ نے بید عاء پڑھی''ہم اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں، توبہ کرنے والے، اپنے رب کی عبادت کرنے والے اوراس کی حمد پڑھنے والے ہیں۔'' آنحضور ﷺ بیدها برابر پڑھتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے۔

ہاب۹۸۳۔سفر سے واپسی پرنماز ۱۲۳۰۔حفرت کعب رضی القدعنهما نے فر مایا که نبی کریم ﷺ جب سفر سے واپس ہوتے تو بنیھنے سے پہلے دورکعت نماز پڑھتے تھے۔

باب ٩٨٣. ما ذُكِرَ من دِرْع النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسلم وعضاه وسيفه وقذحه وخاتمه وما استعمل الْخُلَفاءُ بَعُدهُ مِن ذلك

(١٢٤١)عن عِيْسَى بنُ طهٰ مان(رضِي اللَّهُ نعالَي عنهُ) قبالَ احرج إلينا أنس (رَصِيَ اللَّهُ نَعَالَى عنه) نعلين جَرُدا وَيَن لَهُمَا قِبَالَاد فحَدَّثَنِي ثَابِتِ البُنَاِنيُّ بَعْدُ عن انس أَنَّهُمَا نَعُلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَـ

(١٢٤٢)عس ابني بنردُةً أقال اخرجتُ اليباعائشةُ رصىي اللُّهُ عنها كِسَاءً مُلبَّدًا وِقَالَتُ في هذا نُزع رُو حُ النبيي صلَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عِن ابِي بردة قَالَ الحرخت الينا عَانَسَةُ إِزَارًا عَلِيْظًا مِمَّا يُصْعُ باليمنِ وكساءً من هذِه الَّتِي يَدُعُونَهَا المُلَبَّدَةِ\_

(١٢٤٣)عن انس بن مالكِ(رَضَى اللَّهُ عنُهُ) أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وِ سَلَّمُ الْكُسرَ فَاتَّحَذْ مَكَانَ الشُّعب سِلسنة مِنْ فضَّة.

### باب٩٨٥. قُول اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ

(١٢٤٤) عَنُ جَابِرِ بنِ عَبْداللَّه الْأَنْصَارِي(رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ ولد لِرَجُلٍ مِنَّ غُلَامٌ فَسَمَّاهُ القاسمَ فىقىالت الانصارُ لانكنيك اباالقاسم وَ لَانُنعمُكَ عَيْنًا فاتمي النبي صلّى اللهُ عليه وسلّمَ فقال يَارَسُول اللّه وُلِد لِي غُلامٌ فُسمَّيتُه القايمَ فقالتِ الانصارُ لانكنيث ابالقاسم ولا تُنعِمُك عَيْنًا فقال النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وَسِلَّمَ احْسَنَتِ ٱلْانصَارُ سَمُّوا بإسُمِي وَلَا تكنُّوا بكُنيتِي فَإنَّمَا انَا قَاسِمٌ.

(١٢٤٥)عن ابي هُرَيْرَةَ رضِي اللهُ عنه أَنَّ رسُولَ اللّه صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمْ قالَ ماأُعْطِيْكُمْ وَالاامْنَعُكُمْ انَّا قاسِلْمُ أَضعُ حَيْثُ أُمِرْتُ.

(١٢٤٦) عنُ حَولَةَ الانصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ

**۵۱** بابیم۹۸-نبی کریم ﷺ کی زرہ،عصا ءمبارک آپ کی تلوار، بیالہ اورانگۇشى سىمتىلق روايات ـ اورآپ كى وەچىزىي جنهيى خلف . نے آپ کی و فات کے بعد استعال کیا

١٢٣١ \_ حضرت عيسى بن طهمان نے حدیث بیان کی ، کہا کہ انس مِنسی املہ عندین ما لک نے جمیس دو بوسیدہ چپل نکال کر دھا ہے۔ جن میں دو تیے لَّیے ہوئے تھےاس کے بعد پھر ثابت بنائی نے مجھ ہے اس رضی ابلد عنہ کےحوالہ سے حدیث بیان کی کہ وہ دونوں چپل نبی کریم ﷺ کے تتھے۔

١٢٣٢\_حضرت ابوبردةً ن بيان كيا كه ها تُشْرِضي الله عنها نه بميس ايب پیوندنگی ہوئی جا درنکال کر دَھائی اورفر مایا کہائی کیٹر سے میں نبی کریم پ ک روح فیض ہو کی تھی اورا بو برد ہ ٔ نے فرما یا کہ ما کشدر ضی اللہ عنہا نے یمن کی بنی ہوئی ایک موٹی ازار ( تہبند )اورا ق طرح کی کسا، ( کرت ک حَبُّه يَهِنِينَ كَالَّيْرًا) جِسِالوَّكِ ملبده كَتِيمَ تِصِيبَمين نكال كَرِدَها في -

١٢٨٣ \_ حفرت انس بن ما لك رضى الله عند نے فرمایا كه نبي كريم ﴿ كَا پیالہ تو ٹ سیا توانہوں نے نوٹی ہوئی جگہوں کو جاندی سے جوڑ دیا۔

> باب٩٨٥ ـ الندتعالي كالرشاد كه ' پُس بِ شك اللَّدے لئے ہےاس کاخمس اور رسول کے لئے

۱۲۳۴ د حفرت جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عند نے بیان کیا کہ ہمار ہے قبیلہ میں ایک شخص کے بیباں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا ( اب قاعدہ کے لحاظ ہے ان کی کنیت ابوالقاسم ہوتی تھی ، )ئیکن انصار نے کہا کہ ہم مہمیں ابوالقاسم کہہ کر بھی نہیں یکاریں ہے ہم اس طرت تمہارا دل بھی خوش نہ ہونے دیں گے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ، کہا نصار نے نہایت مناسب طرزعمل ختیار کیا میرے نام یر نام رکھا کروئیکن میری کنیت برانی کنیت ندر کھو کیونکہ میں قاسم (تنقیم کرنے والا) ہوں۔

١٢٣٥ حضرت الوهريره رضى القدعند بروايت بي كدر سول الله الله الله فرمایا جمہیں ندمیں کوئی چیز دیتا نہتم ہے سی چیز کوروئتا میں تو سہ ف تشیم کرنے والا بول، جہاں جہاں کا مجھے حکم ہے بس میں رکھو یہ بوں۔ ۲۳۲۱۔حضرت خولہ انصار بدرضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ ہے

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ إِنَّ رِجالًا يَتَحَوَّضُونَ في مالِ اللَّهِ بغَير حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القيامَة

(١٢٤٧)عَـنُ ابِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عنه )قال قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزا نَبِيٌّ مِنَ الانُبِيَأ فَقَسالَ لِيقَوْمِهِ لَا يَتُبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَاةٍ وَهُوَ يْرْبِيدُ انْ يَبْنِنِي بِهَا وَلَمَّا يَبُنِ بِهَا وَلَا أَحَدِّ بَنِي بُيُوتًا وَ لَهُ يُرُفِّعُ سَقُو فَهَا وَ لَا اَحَدٌ اشتراى غَنمًا أَوْ خَلِفَاتِ وهُو يَنتَظِرُ وَلادها فَغَزَا فَدَنَا مِنَ القَرُيَةِ صَلَاةَ العَصُر أَوْقرِيْبًا مِن ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمُسِ إِنَّكِ مَامُوُرَةٌ وَاَنَا مَامُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسُهَا عَلَيْنَا فَحْبِسَتُ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَسُيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَاثِمَ فَجَاءَ تُ يَغْنِي النَّارَ لَتَأَكُّلَهَا فَلَمُ تَـطْعَمُهَـا فَقَالَ انَّ فيُكُمْ غُلُولًا فَلَيْبَا يَعْنِي مِنْ كُلِّ قبيُـلَةٍ رجُـلٌ فَلَزِقَتْ يَدُرَجُلِ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُم الْغُلُولُ فَلْيُبَايِعِنِي قَبِيلَتُكَ فَمِرقَتْ يَدُرَجُلِينِ أَوْ ثَلْثَةِ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيْكُمُ اللُّهُ لُولُ فَجَاءُ وُا بِرَاسِ مِثْلِ رَاسِ بَقَرَةٍ مِنَ اللَّهَ مِب فَوضَعُوها فَجَاءَ تِ النَّارُ فَأَكَلَتُهَا ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمُ وَرَأَى ضَعُفْنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا.

میں نے سنا آپ فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں غلط طریقہ پرتصرف کرتے ہیں اور انہیں قیامت کے دن آگ ملے گی۔

باب نبی کریم ﷺ کاارشا دغنیمت تمہارے لئے حلال کی گئی ہے ١٢٨٧ حضرت ابو ہريرہ رضي الله عنه نے بيان كيا كه رسول الله ﷺ نے فرمایا: انبیاء میں ہے ایک نبی (علیہ السلام) نے غزوہ کا ارادہ کیا تو اپنی قوم (بنی اسرائیل) ہے کہا کہ میرے ساتھ کوئی الیاشخص جس نے ابھی نئی شادی کی ہو کہ دلبن کے ساتھ کوئی رات بھی نہ گزاری ہو، اور وہ رات گز ارنا جا ہتا ہو، و پیخض جس نے گھر بنایا ہوا درا بھی اس کی حیبت نہ بناسکا ہو، اور وہ مخض جس نے ( حاملہ ) بکری یا حاملہ اونٹنال خریدی ہوں اور اسے ان کے بیجے جننے کا انتظار ہوتو (ایسے لوگوں میں سے کوئی بھی) ہمارے ساتھ غزوہ میں نہ چلے، پھر، ہوں نے غزوہ کیا اور جب اس آبادی سے قریب ہوئے تو عصر کا وقت ہوگیا بااس کے قریب وقت ہوا، انہوں نے سورج سے فر مایا کہتم بھی مامور ہواور ہم بھی مامور ہیں،اے اللہ! اے ہمارے لئے اپنی جگہ برروکے رکھئے (تا کہ غروب نہ ہواور لڑائی ہے فارغ ہوکر ہم عصر کی نماز پڑھ سکیں) چنانچہ سورج رک گیا اوراللَّه تعالىٰ نے انہیں فتح عنایت فرمائی۔ پھرانہوں نےغنیمت جمع کی اور آ گاہے جلانے کے لئے آئی لیکن نہ جلاسکی ، نبی علیہ السلام نے فر مایاتم میں ہے کسی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے (اسی دجہ سے آ گ نے اسے نہیں جلایا) اس لئے برقبیلہ کا ایک فرد آ ممر میرے ہاتھ پر بیعت کرے (جب بیعت کرنے لگے تو) ایک قبیلہ کے شخص کا ماتھ ان کے ہاتھ سے جےٹ گیاانہوں نے فر ماما کہ خیانت تمہارے ہی قبیبے میں ہوئی ےاتمہارے قبلے کے تمام افراد آئیں اور بیعت کریں۔ چنانچہاس قبلے کے دویا تین آ دمیوں کا ہاتھ اس طرح ان کے ہاتھ سے جمٹ گیا تو آپ نے فرمایا خیانت تہمیں لوگوں نے کی ہے (آخرخیانت تسلیم کر لی گئ اور) وہ لوگ گائے کے سرکی طرح سونے کا ایک سرلائے (جوننیمت میں ہےاٹھالیا گیاتھا)اوراہےرکھ دیا (غنیمت میں) تب آگ آ کی (اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیونکہ کچھلی امتوں میں غنیمت کا استعال کرنا جائز نہیں تھا)اوراسے جلاً گئی۔ پھرغنیمت اللہ تعالٰی نے ہمارے لئے جائز قرار دے دی، ہماری کمزوری اور عجز کودیکھ اس لئے ہمارے لئے جائز قرار دی۔

۳۲۵

باب ٩٨٤. أَنُ النُحُمُسَ لِنُوائِبِ المُسْلِمِيْنِ

(١٢٤٨) عَنِ عَبدِ الله ابنِ عُمرَ رَضِىَ اللّهُ عَنهُمَا أَنَّ رَسولَ اللّهُ عَنهُمَا أَنَّ رَسولَ اللّه صَلَى اللّهُ عَليهِ وَ سَلّمَ بَعَثَ سَريَّةً فِيْهَا عَبدُ اللّه قَبَلُ فَحَانَتُ عَبدُ اللّه عَيْرًا فَكَانَتُ سِهامُهُ مُ النّهَ عَشَرَ بَعيرًا وَ أَحَدَ عَشَرَ بَعيرًا وَ أَحَدَ عَشَرَ بَعيرًا وَ أَحَدَ عَشَرَ بَعيرًا وَ أَحَدَ عَشَرَ بَعيرًا وَ أَحَدَ عَشَرَ بَعيرًا وَ أَعَلُوا

سِهامهم ابنی عشر بغِیرا و احد ع بعدًا بعدًا۔

(١٢٤٩) عَنُ جَابِرِ بِنِ عَبُدِالله رَضِى الله عَنُهُمَا قَالَ بَيُنَمَا رَسُولُ الله عَنُهُمَا قَالَ بَيُنَمَة بَيُنَمَة وَسَلَّمَ يَقُسِمُ غَنِيْمَة بِلُجِعُرَ آنَةٍ إِذِ قَالَ لَه 'رَجُلٌ اعدل فَقَالَ لَه 'شَقِيْتُ إِنُ لَمُ اعدلُ.

باب٩٨٨. مَنُ لَمُ يُخَمَّس الاسلابَ وَمَنُ قَتَل قَتِيُّلا فَلَه 'سَلَبُهُ مِنُ غَيْراَن يُخَمِّسَ وَحُكم الْإِمَام فيه

(١٢٥٠)عَنُ عبيدِالرَّحْمَن بِن عوف(رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ بَيْنَا انا واقفٌ في الصف يَوُمَ بَدُر فَىٰظِرُتُ عَنْ يَحِيُنِي وَشِمَالِي فاذا أَنَا يَغُلَا مَيُن مِنَ الانْصَار حدِيْثَةٍ إِسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ أَنُ اكونَ بين أَضْلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزْنِي احِدُهما فقال ياعَمّ هَلُ تعرف 'أَبَاجَهُ ل قُلُتُ نَعَمَ مَاحَاجَتُكَ اِلَيْهِ يَاابُنَ أَحِيُ قَالَ ٱخْسِرْتُ اَنَّه يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَـفُسِـيُ بِيَدِهِ لَئِينِ رَايتُه ' لَايُفَـارِقُ سَوَادِيُ سَوَادَه 'حَتَّى يَمُوْتَ ٱلْأَعْجَلُ مِنَّا فَتَعَجَّبُتُ لِذَالِكَ فَغَمَزَنِي الْاَخِرُ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا فَلَمُ ٱنْشَبُ انْ نَظَرُتُ اِلْي آبِي جَهُلِ يَجُولُ فِي النَّاسِ قُلُتُ الا أَنَّ هَٰذَا صَاحبُكُنمَا الَّذِئُ سَالتُمَانِي عَنُه فَابْتَدَرَاه بسَيفَيهمَا فَضَرَ بَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَفا إلى رَسُول اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْبِراهُ، فقالِ أَيُّكُمَا قَتَلَهُ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آتَا قَتَلْتُهُ ۚ فَقَالَ هَلِ مَسَحُتُمَا سَيفَيْكُمَا قَالَا لافَنظَرَ فِي السَّيْفَيُنِ فَقَالَ كِلَاكُمَا قَتَلَهُ وَسَلَبُهُ لِـمُـعَـاذِ بُنِ عِمرو بُنِ الْحَمُوحِ وَكَانَا مَعَاذِ بنَ عَفرَاءَ

باب ٩٨٧ خس، مسلمانو ل كی ضرورتو ل اور مصالح میں خرج ہوگا ۱۲۴۸ حضرت این عمر رضی امتد عند نے فر مایا كدر سول القد ﷺ نے نجد كی طرف سے ایک مهم روانه كی ، (اور میں ) عبداللہ بن عمر رضی القد عند مهم كوفلی تفی ، ساتھ تھے، غنیمت کے طور پر اونٹیول كی ایک بڑی تعداد اس مهم كوفلی تفی ، اس لئے اس کے شرکا ، کو حصے میں بھی بارہ یا گیارہ گیارہ اونٹ ملے تھے اور ایک ایک اونٹ واجبی حصول کے ملاوہ بھی انہیں دیا گیا تھا۔

۱۲۳۹ حضرت جابر بن عبدالقدرضى القدعند نے بیان کیا کدرسول القد ایک مقام جمر اندمین غنیمت تقسیم کررہ سے کدا یک خض نے کبر، انصاف سے کام لیجئے! آز مخضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں بھی انصاف سے کام نہ لوں تو تم گمراہ ہو جاؤ۔

باب ۹۸۸۔ جس نے کا فرمقتول کے ساز وسامان میں سے ٹمس نہیں لیہ اور جس نے کسی کو (لزائی میں )قتل کیا تو مقتول کا سامان اس کو ملے گا بغیراس میں سے ٹس نکالے ہوئے اور اس کے متعلق امام کا حکم ۱۲۵۰۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف (رضی القدعنہ) نے بیانِ کیا کہ بدر کی

لڑا کی میں، میں صف کے ساتھ کھڑا تھا، میں نے جودا ئیں بائیں نظر کی ،تو میرے دونوں طرف قبیلہ انصار کے دونوعمرلڑ کے کھڑے تھے، میں نے سوجا، کاش میں ان کی وجہ ہے مضبوط ہوتا، ایک نے میری طرف اشارہ کیااور یو چھا، چیا، آپ ابوجبل کوبھی پہیانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بال، کیکن میٹےتم لوگوں کواس ہے کیا کام ہے؟ لڑکے نے جواب دیا مجھے معلوم ہواہے وہ رسول اللہ ﷺ کو گالیاں دیتا ہے اس ذات کی قشم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے اً سر مجھے وہ مل گیا تو س وقت تک میں اس سے جدانہ ہوں گا، جب تک ہم ہے کوئی، جس کے مقدر میں پہلے مرنا ہوگا، مرنہ جائے گا، مجھےاس پر بڑی جیرت ہوئی ( کہاس نوعمری میں اتنے جرات مندانہ حوصلہ رکھتا ہے ) پھر دوسرے نے اشارہ کیا اور وہی ہا تیں اس نے بھی کہیں۔ابھی چندمنٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے ابوجہل دکھائی دیا، جولوگوں میں ( کفار کے شکر میں ) برابر پھرر ماتھا، میں نے ان لڑکوں سے کہا کہ جس کے متعلق تم یو چھر ہے تھے وہ س سنے ( پھر تا ہوا نظر آ رہاہے) دونوں نے اپنی تلواریں سنجالیں اوراس پر جھیٹ پڑے اور حملہ کر کےاسے قبل کر ڈالااس کے بعدرسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضرِ ہوکرآ پکواطلاع دی، آنحضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہتم دونوں میں

ومعاذَ بنَ عمرِو بنِ الحموح\_

# ے اسے قبل کس نے کیا ہے؟ دونوں جوانوں نے کہا کہ میں نے کیا ہے۔ اس لئے آپ نے ان سے دریافت فر مایا کہ کیاا پی تعواریں صاف کر لی ایس؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں پھر آ مخصور ﷺ نے دونوں تلواروں کو دیکھا اور فر مایا کہ تم دونوں بی نے اسے قبل کیا ہے اور اس کا ساز وسامان معاذ بن عمرو بن حموح کو ملے گا۔ یہ دونوں نوجوان معاذ بن عفراء اور معاذ بن عمرو بن جموح تھے (رضی اللہ عنہما)۔

## باب ۹۸۹ نبی کریم ﷺ جو پچھ مؤلفہ القلوب اور دوسر ہے لوگوں کو خس وغیرہ دیا کرتے تھے

۱۲۵۱۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ قریش کو میں تالیف قلب کے لئے دیتا ہوں، کیونکہ جا بلیت سے ابھی نکے ہیں۔

اور حضرت انس بن مالک رضی التدعند نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ ﷺ کوفیمیلہ ہوازن کے اموال میں سے فنیمت دی اور آنحضور ﷺ قریش کے چنداصحاب کو (تالیف قلب کی غرض سے ) سوسو اونٹ دینے گئے تو بعض انصاری صحابہ نے کہا ،اللہ تعالی رسول اللہ ﷺ ک مغفرت کرے آنحضور ﷺ قریش کودے ہے ہیں اور ہمیں نظرانداز کر دیا ہے حالا تکہ ان کا خون ہماری تلواروں سے فیک رہا ہے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا گئ تحضور ﷺ کے سامنے جسب اس گفتگو کا ذکر ہوا تو آپ نے انصار کو بلایا اور انہیں چڑے کے سامنے جسب اس گفتگو کا ذکر ہوا تو سواکسی دوسر ہوگئ کو آپ نے نہیں بلایا تھا جب سب حضرات جمع مواکسی دوسر ہوگئ تو آنحضور ﷺ بھی تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ آپ ہوگئو تو آبان تک صحیح ہے؟ ہوگئوں کے بارے میں جو بات مجھے معلوم ہوئی وہ کہاں تک صحیح ہے؟ انصار کے بچھ دار صحاحب نہم و انصار کے بچھ دار صحاحب نہم و انصار کے بچھ دار صحاحب نہم و انصار کے بچھ دار محال بہ نے عرض کیا ، یارسول اللہ! ہمارے صاحب نہم و رائے افرادکوئی الی بات زبان پڑئیس لائے ہیں۔

1501۔ حفرت جبیر بن مطعم رضی القد عنہ نے خبر دی کہ ہم رسول القد ﷺ
کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ صحابہ کی فوج تھی ، خنین کے غروے سے
واپسی ہور ہی تھی ، راہتے میں کچھ بدو آپ ﷺ سے مانگنے گئے اور اتنا
اصرار شروع کر دیا کہ آپ کوایک ببول کے سابی میں آنا پڑا، آنحضور ﷺ
وہیں رک گئے، چادر مبارک ببول کے کانٹول سے الجھ کراو پر چلی گئی (اور

### باب ٩٨٩. مَاكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُطِى المؤلفةَ قَلُو بُهُمُ وَ ْغَيْرَ هُمُ مِنَ الْخُمُسِ و نحوِه

(١٢٥١) عَنْ أَنسَ رَضِى اللّه عنه قَالَ قَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُعْطِى قُرِيشًا آتَأَلَّفُهُمُ لِآنَّهُمُ حَدِيثُ عَهُدٍ بِجَاهِلِيّةٍ.

وَ قَالَ انسُ بِنُ مَالِكٍ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنهُ) اَنَّ نَاساً مِنَ الانصارِ قَالُوا لِرَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ الانصارِ قَالُوا لِرَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ الْمُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ الْمُولِ هَوَالِ هَوَارِنَ مَاافاء اللّٰهُ فَطَفِقَ يُعُطِى رِجَالًا مِنُ قُريشُ اللهِ عَفر اللّٰهُ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُطِى قُرَيشًا وَيَدَعُنا وَسَيُوفُنا مَسَولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَالَتِهِمُ فَارُسُلُ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ فَسَلَّمَ بِمَقَالَتِهِمُ فَارُسُلُ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ فَسَلَّمَ بِمَقَالَتِهِمُ فَارُسُلُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَليهِ فَسَلَّمَ بِمَقَالَتِهِمُ فَارُسُلُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمُ اللهُ عَليهِ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ مَعَهُمُ احدًا غَيْرَهُمُ فَاللهُ فَلَمُ يَقُولُوا وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ فَلَمُ يَقُولُوا وَسَلَّمَ اللهِ فَلَمُ يَقُولُوا اللهِ فَلَمُ يَقُولُوا اللهِ فَلَمُ يَقُولُوا اللهِ فَلَمُ يَقُولُوا اللهِ فَلَمُ يَقُولُوا اللهِ فَلَمُ يَقُولُوا اللهِ فَلَمُ يَقُولُوا اللهِ فَلَمُ اللهِ فَلَمُ يَقُولُوا اللهِ فَلَمُ يَقُولُوا اللهِ فَلَمُ يَا اللهِ فَلَمُ يَقُولُوا اللهِ فَلَمُ يَقُولُوا اللهِ فَلَمُ يَا اللهِ فَلَمُ يَقُولُوا اللهِ فَلَمُ يَقُولُوا اللهِ فَلَمُ يَقُولُوا اللهِ فَالَهُ فَلَمُ يَقُولُوا اللهِ فَالَهُ اللهِ فَلَمُ يَقُولُوا اللهُ اللهُ فَلَمُ يَقُولُوا اللهُ فَلَمُ يَقُولُوا اللهُ فَلَمُ يَقُولُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(١٢٥٢) عَنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِم (رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ)

أَنَّهُ بِينَا هُوَ مَعَ رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ

النَّاسُ مُقُبِلًا مِنُ حُنَيْنٍ عَلِقَتْ رسول الله صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإعُرَابُ يسألونه حتى اضطَرُّوه إلَى

سَمُرَةٍ فَخَطِفَتُ رداءَه فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عليْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَعُطُونِي رَدَائِي فَلُوكَانَ عَدَدُ هذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًّا لَقَسَمُتُهُ بَيُنَكُمُ ثُمَّ لَاتَجِدُونِي بَخِيْلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا.

(١٢٥٣) عَنُ أَنَس بُنِ مَالَكٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَنت أَمْشِى مَعَ النَّبِيّ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَعليه كَنت أَمْشِى مَعَ النَّبِيّ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَعليه بُرُدٌ نَحُرَانِيٌّ غَلِيظِ الحاشِيةِ فَادُرَكَهُ أَعُرَابِيٌّ فَحَذَبه وَخَذَبه مَدُيدة شَدِيدة خَتْبى نَظِرُتُ الى صَفْحَة عَاتِقِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أَثَّرَتُ بِه حَاشِية الرداء من شدة جَدُبَتِه مُ ثَمَّ قَالَ مُرلى مِنْ مَالِ الله الله الله الله عَندَك فالتعت الِيه فَضَحِك ثُمَّ آمَرَله بعَطاء و

(١٥٤) عَنُ عَبِدِ الله رَضِيَ الله عَنُهُ قَالَ لَمَا كَانَ يَوُمُ حُنَين الرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَاسًا فِي القِيسَمَةِ فَاعَظَى الْآقُرَعَ بن حابس مائة من الابل واعطى عيينة مثل ذلك واعطى أنَاسًا مِنُ اشراف العَرَبِ فَآ تَرَهُمُ يومئذٍ في القِسُمَةِ قَالَ رَجُلٌ واللهِ انَ هَدِهِ الْقِسُمَةِ قَالَ رَجُلٌ واللهِ انَ هَدِهِ الْقِسُمَةِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

باب ٩٩٠. مَايُصِيُبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي آرُضِ الْحَرُبِ (١٢٥٥) عَنِ ابُنِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَصِيبُ في مغازينا العَسَلَ وَالعِنَبَ فَنَأْكُلُه ولا نَرْفَعُه.

بدوؤں نے اے اپ قبضہ میں کرلیا) آنخضور ﷺ نے فر مایا کہ میری حادروالی کردو، اگر میرے پاس اس کانے دار بڑے درخت کی تعداد میں مولیثی ہوتے تو وہ بھی میں تم میں تقسیم کردیتا۔ جھے تم بخیل، جھوڑ، اور بزدل نہیں پاؤگے۔

۱۲۵۳ د حضرت النس بن ، لک رضی الله عند نے بیان کیا کہ میں نبی کریم الله عند نے بیان کیا کہ میں نبی کریم کا اور ھے ہوئے تھے۔ اسے میں ایک اعرابی آپ کے قریب پہنچ اور انہوں نے بڑی شدت کے ستھ چا در بکڑ کر تھینچی، میری نظر شاند مبارک پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ تھینچے والے کی شدت کی مجد سے چا در کے حاشیہ پر اثر پڑگیا ہے! پھران اعرابی نے بہا کہ الله کا جو مال آپ کے ساتھ ہاں میں سے مجھے بھی دینے کا حکم فر مائے، آئحضوران کی طرف متوجہ ہوئے ادر مسکرائے، پھرآپ نے انہیں دینے کا حکم فر مایا۔

170۴ حضرت عبداللدرضی الله عند نے بیان کیا، حنین کی لڑائی کے بعد نبی کریم ہے نے نے (غنیمت کی) تقسیم میں بعض حضرات کے ساتھ (تایف قلب کے لئے) ترجیحی معاملہ کیا، اقرع بن حالہی رضی الله عند کوسواونٹ دیے، اسے بی اونٹ میمینہ رضی الله عند کود کے، اسی طرح اس زور بعض دوسرے اشراف عرب کے ساتھ بھی تقسیم میں آپ نے ترجیحی سلوک کیا، اس پرایک شخص (معتب بن قیشر منافق) نے کہا کہ خدا کی قتم اس میں نہ تو میل کو لئی وظر رکھا گیا ہے اور نہ اللہ تعالی کی خوشنو دی اس سے مقصو دربی ہے میل نے کہا کہ واللہ! اس کی اطلاع میں رسول اللہ کے کوشرور دول گا، چنانچہ میں آخصور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کوائی کی اطلاع میں رسول اللہ کے کوشرور دول گا، واللہ! من کر فرمایا، اگر اللہ اور اس کی اطلاع میں حاضر ہوا اور آپ کوائی کی اطلاع وی نہوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کوائی کی اطلاع وی نہوں کی جمال نہ کر سے بھی وی نیادہ اور میں بہنچائی گئیں تھیں اور انہوں نے صبر کی تھا۔

باب ۹۹۰ دارالحرب میں کھانے کے لئے جو چیزیں ملیں ۱۲۵۵ د حضرت ابن عمر رضی القدعنہمانے بیان کیا کہ (نبی کریم ﷺ کے عبد میں) غزووں میں ہمیں شہداورانگور ملتاتھ ہم اسے کھاتے تھے (جتنا کھا سکتے تھے) لیکن اسے جمع نہیں کرتے تھے۔

(١٢٥٦) عُمرَ بن الحطائِ قَبُل مَوْتِهِ بسَنَة فَرَّقُوا بَيْس گُل ذي مُخْسِره مِنَ الْمُجُوسِ وَلَمْ يَكُن عِمْرُ الحيدالجزية من المحوس حتّى شُهدَ عبدُالرحمْن بنُ عه ف الله رسُول الله صلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم احلها من

باب ١ ٩٩. الجزيّةِ والمُوادَعَةِ مَعَ اهُلِ الْحرُب محُوْس هخر\_

(١٢٥٧)عن عمرو بن عوف الانصاري وهو حميفُ بني عامر بن لُؤي وكان شَهد بذرًا احمره انّ رسُول اللّه صلِّي اللّهُ عليه و سَلَّم بعث اباعبيدة بـنَ الحراح الَي البحرين يأتي بحزّيها وَكان رسُولُ الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هُو صَالَح اهُلَ البحرين وِامَّرَ عَلَيْهِمُ العلاء بن الحضَرَ مِيَّ فَقَدِم ابوعُبيدة بَمال من البحريل فسمعت الانصار بقُدُوم ابي عُبيدة فَوَافَتُ صَلَاةً الصبح مع النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُ سَلَّمَ فَلَمَّا صِلَّى بِهِمُ الفَجِرَانُصِرِفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ \* فبشم رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عليْه وسَلَّمَ حَيْن رآهم وقيال اظُنُّكُمْ قَدُ سَمِعْتُمْ انَّ ابا عُبيْدة قَدُجآء بشيَّ قسائبوا اجبل بسارنسول التبه قبال فبالبشروا والمأوا مايسُرُّكُم فواللَّهِ لَا الْعَقْرِ الْحَشْيِ عليكم وَلَكِنُ احشر عَلَيْكُمُ انْ تُبْسِطُ عِلَيْكُمُ الدُّلْيَا كَمَا بُسِطْتُ عَنْهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَا فَشُوهَا كُمَاتِنَا فَشُوهَا وَ تُهٰلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكُتُهُمْ.

(١٢٥٨) بَعَتَ عُمَرُ النَّاسَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)فِي اصناءِ الْأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ المُشْرِكِيْنَ فَأَسْلَمَ الهُرْمُزَانُ فَقَالَ آتِي مُسْتَسَيِّرُكَ فِي مَغَازِيُّ هَذِهِ قَالَ نَعَهُ مِثْلُهَا ومتأرم فيها مِن الناس مِنْ عَدُوَّ المُسْبِمِيْنَ مَتُلُ ضائر له راسُ وله عناخان وله وجُلان فإنْ كُسِرَ

باب فرموں ے جزید لینے ، دارالحرب سے معاہدہ کرنے مے تعلق ۲۵۲ا۔حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مکتوب ان کی و فات ہے پہلے اہل بصرہ کے پاس آیا کہ مجوسیوں کے ہرؤی رحم میں (اً سرانہوں نے اس کے باوجود آپس میں شادی کر لی ہوتو ) جدائی کراد و عمر یضی اللہ عنہ مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے، ٹیکن جب عبدالرحمن بن عوف رضی انڈ عنہ نے ً وای دی که رسول اللہ ﷺ نے ججر کے مجوسیوں ہے جزیہ لیا تھا(تو آپ بھی لینے گھے۔)

۱۲۵۷ د حفرت عمرو بن عوف انصاری رضی اللدعنه نے خبر دی آ پ بنی عام بن لوی کے حدیف تھے اور جنگ بدر میں شریک تھے ،آپ نہیں خبر دی که رسوں اللہ ﷺ نے ابومبیدہ بن جرات رضی اللہ عنہ کو بح ین جزیبہ وصول کرنے کے لئے بھیجا تھا ،آنحضورﷺ نے بحسین کے نوکوں سے ساتھ كَ تَقَى اوران برِ ملاء بن حضر مي رضي القدعنه كوحاً م بنايا تقا، جب ابومبيده رضی اللہ عنہ بحرین کا مال لے کر آئے تو انصار کو بھی معلوم ہوا کہ ابوسبیدہ رضی اللہ عند آ گئے میں، بینانچہ فجر کی نماز سب حضرات نے نبی کریم ﷺ ئے ساتھ پڑھی، جب نماز آ خصور ﷺ پڑھا چکے تولوگ آ محصور ﷺ کے سامنے آئے ، آنحضور ﷺ انہیں دیکھ کرمسکرائے اور فرمایا کہ میرا خیال ے ہتم نے تن لیا ہے کہ ابوملیدؤ کچھ لئے مرآئے میں؟ انصار صلی اللہ عنہم نے عرض کیا جی بال ، یارسول اللہ! آنحضور ﷺ نے فرمایا ، تہمیں خوش خبری ہو،اوراس چیز کے لئےتم پرامیدرہوجس ہے تہبیں خوشی ہوگی کیکن خداک قتم، میں تمہارے بارے میں مختاجی اور فقر سے نہیں ڈرتا ) مجھے خوف ہے <del>و</del> اس بات کا کہ دنیا کے درواز ہتم پراس طرح کھول دیئے جائیں کے جسے تم ہے سمبے لوگوں پر کھول دیئے گئے تھے اور پھر جس طرح انہوں نے اس کے لئے منافست کی تھی تم بھی منافست میں پڑ جاؤ گے اور یہی چنے شہبیں بھی اسی طرح ملاک کر دے گی جیسے تم ہے کہلی امتو <sub>س</sub>کوا<sup>ی</sup> واس نے ملاك كياتھا۔

۱۲۵۸ کفار سے جنگ کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوجوں کو (فارس کے)شہروں کی طرف جیج تو ( جب الشّر قادسیہ پہنچ اور از انّی کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکا ) تو ہ<sub>ر</sub> مزان (شوستہ کا حا<sup>ت</sup>م ) نے اسلام قبول كرليا (عمرضي التدعنداس كے بعد اجمر مع ملات ميں اس مصورہ سيت تھے) حضرت عمر رضی القدعنہ نے اس سے فرمایا کہتم سے ان (ممالک

أَحَدُ الحَنَاحُيُنِ نَهَضَتِ الرِّجُلَان بِحَنَاحٍ وَالرَّاس فَإِنْ نُسِرَالُجَنَاحُ الاَخَرُ نَهَضَتِ الرَّجُلَانُ وَالرَّاسُ وَإِنْ شُدِخَ الرَّاسُ ذَهَبُتَ الرَّحُلَانُ وَالرَّحَنَا حَال وَالرَّاسُ فَالرَّاسُ كِسُرى وَالْجَنَاحُ قَيضَرُ وَالْجَنَاخُ الاخرُ فَارِسُ فَمُر الْمُسُلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا اللي كِسُرِي وَقَالَ بكرو زيَادٌ جَمِيْعًا عن جُبَيْرِ بُن حَيَّةَ قَالَ فَنَدَبَنَا عسمرُو اسْتَعْمَلَ علينا النعمانَ بن مُقَرِّن حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ العَدُوِّ وَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسرَى فِي أَرْبَعِينَ ٱلْفًا فَقَامَ تَرُجُمَانًا فَقَالَ لِيُكَلِّمُنِي رَجُلٌ مِنكُمْ فَقَالُ ٱلمُغِيْرَةُ سَلُ عَمَّا شِئتَ قَالَ مَا ٱنتُهُ قَالَ نَحُنُ أُنَاسٌ مِنَ العَرَبِ كُنَّا فِي شَقَاءٍ شَدِيُدٍ وَبَلاءٍ شَدِيُدٍ نَمَصُّ الْحِلْدَ وَالنَّوَى مِن الْجُوْعِ وَنَلْبَسُ الوَبَرَ وَالشَّعَرَ وَنَعُبُدُالشَّجَرَ وَالْحَجَرَ فَبُيُّنَا نَحُنُ كَذَٰلِكَ إِذْبَعَثَ رَبُ السَّمْوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِينَ تَعَالَى ذِكُرُهُ وَحَلَّتُ عَظَمَتُهُ ۚ إِلَّيْنَا نَبِيًّا مِنْ اَنْفُسِنَا نَعُرِفُ اَبَاهُ وَأُمَّهُ ۚ فَامَرَنَا نَبِيَّنَا رَسُولُ رَبَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نُقَاتِلَكُمُ حَتَّى تَعُبُدُوا اللَّهَ وَحُدَه ْ اَوْ تُؤَدُّوا الْحِزَيَة وَ. · أَحبَرَنَا نَبِينًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ رِسَالَةِ رَبَّنَا أَنَّهُ · مَنُ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى ٱلحَنَّةِ فِي نَعِيمٍ لَمُ يُرَمِثْلَهَا قَطُّ وَمَنُ بَقِي مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمُ فَقَأْلُ النُّعُمَاكُ رُبَّمَا ٱشُهَدَكَ اللَّهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يُنُدِمُكَ وَلَمُ يُخْزِكَ وَلكِيِّي شَهدُتُ القِتَالَ مَعَ رَسُوُلِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَهَبُّ الْارُوَاحُ وَتَحضُرَ الصَّلْوَ اتَ\_

فارس وغیرہ) پرمہم بھیخے کے سلسلے میں مشورہ جا ہتا ہوں اس نے کہا کہ جی ہاں! اس ملک کی مثال اور اس میں رہنے ذالے اسلام دشمن یا شندوں کی مثال ایک ایسے برندے جیسی ہے جس کے مرہے دوباز و میں وردویاؤں میں اگراس کا ایک بازوتوڑ دیا جائے تو دہ اینے دونوں یا وَس برا یک باز و اورایک پر کے ساتھ کھڑارہ سکتا ہےا گر دوسرا باز وبھی تُوڑ دیا جائے تو وہ اینے دونوں یاؤں اور سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے،لیکن اگر سرتوڑ دیا جائے تو دونوں یا ؤں، دونوں باز واور سرسب بے کاررہ جا تا ہے پس سرتو کسریٰ ہےایک باز وقیصر ہےاور دوسرا فارس!اس لئے آپ مسلمانوں کو تھم د بیجئے کہ پہلے وہ کسر کی برحملہ کریں بکر بن عبدالقداور زیاد بن جبیر دونول حضرات نے بیان کیا کہ ان سے جبیر بن حمد نے بان کیا (ای مشورہ کےمطابق ) ہمیں عمر رضی القدعنہ نے طلب فر ماما (غزوہ کے لئے ) اورنعمان بن مقرن رضی القدعنه کو جهارا امپرمقرر کیا ، جب ہم وثمن کی سر ز مین (نہاوند ) کے قریب پہنچے تو کسریٰ کا عامل جالیس ہزار کالشکر لے کر ہاری طرف بڑھا، پھرایک ترجمان نے سامنے آ کرکہا کہتم میں ہے کوئی ایک شخص (معاملات یر) گفتگو کرے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے (مسلمانوں کی نمائندگی کی اور ) فر مایا کہ جوتمہار ہےمطالبات ہوں انہیں بیان کرو،اس نے یو چھا،آ خرتم لوگ ہوکون؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں ہم انتہائی ید بختیوں اورمصیبتیوں میں مبتلاتھ، بھوک کی شدت میں ہم چمڑے اور گھلیاں چوسا کرتے تھے اون اور بال ہماری بوشاک تھی اور پھروں اور درختوں کی ہم پرستش کیا کرتے تھے، ہماری مصبتیں ای طرح قائم تھیں کہ آسان اور زمین کے رب نے، جس کا ذکرا بی تم معظمت وجلال کے ساتھ سر بلند ہے، ہماری طرف ہاری ہی طرح (کے انسانی عادات و خصائص رکھنے والا) نبی بھیجا، ہم اس کے باپ اور ماں، (لیعنی خاندان کی عالی نسبی ) کو جانتے ہیں،انہی ہمارے نیفخاللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں عکم دیا کہ ہم تم سے جنگ اس وفت تک کرتے رہیں جب تک تم اللہ وحدہ کی عبادت نہ کرنے لگو، یا پھر (عدم اسلام کی صورت میں) جزید ینا نہ قبول کرلو، اور جارے نبی ﷺ نے ہمیں اینے رب کا یہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ (اعلاء کلمة اللہ کے لئے رٹے ہوئے ) ہمارا جوفر دہھی تل کیا جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جہاں اسے آرام وراحت ملے گی اور جوافرادان میں سے زندہ ہاقی رہ جا ئیں ،

گے وہ ( نتج حاصل کر کے ) تم پر حاکم بن عمیں گے پھر (اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہ جنگ کب شروع کیا جائے ) نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ سے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ای جیسی جنگوں کے مواقع پر بار بانبی کر یم چھے کے ساتھ رکھاا دران تمام مواقع نرتمہیں کوئی ندامت ندا ٹھائی پڑی اور نہ کوئی رسوائی! ای طرح میں بھی رسول اللہ بھی کے ساتھ غزوات میں شریک رہا ہوں۔ اور آنحضور چھے کامعمول تھا کہ اگر آپ دن کے ابتدائی جھے میں جنگ شروع نہ کرتے تو انتظار کرتے یہاں تک کہ ہوائیں چلئے گئیں اور نماز کا وقت ہوجا تا ( تب جنگ شروع کرتے ، نماز ظہر سے فارغ ہوکر )۔

باب۹۹۲ ۔ اگرامام کس شہر کے حاکم ہے کوئی معاہدہ کرے تو کیا شہر کے تمام دوسرے افراد پر بھی معاہدہ کے احکام نافذ ہوں گے

1709۔ حضرت ابوحمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کند سول اللہ ﷺ کے ساتھ ہم غزوہ تبوک میں شریک تصاور ایلیہ کے حاکم نے آنخضور ﷺ کوایک سفید خچراور ایک چا در بدیہ میں جیجی تھی اور آنخضور ﷺ نے ایک دستاویز کے ذریعیاس کے ملک پراسے حاکم باقی رکھا۔

باب۹۹۳ ہس کسی نے کسی جرم کے بغیر کسی معامد کول کیا ۱۲۹۰ دخرت عبداللد بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، جس نے کسی معامد کول کیاوہ جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گا، حالا تک ہے۔ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے سوگھی جاسکتی ہے۔

باب ۹۹۴ - کیا مسلمانوں کے ساتھ کئے ہوئے عہد

کو ڈرنے والے غیر مسلموں کو معاف کیا جاسکتا ہے

۱۲۲۱ - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ جب خیبر فنخ ہوا تو

(یہودیوں کی طرف سے بی کریم کی کی خدمت میں بکری کے ایسے

گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر تھا، اس پر آنحضور کی نے

دریافت فر مایا کہ جتنے یہودی یہاں موجود ہیں انہیں میرے پاس جع کرو

چنانچے سب آگئاس کے بعد آنحضور کی نے فر مایا کددیکھو، میں تم سے

ایک بات پوچھوں گا، کیا تم لوگ سے صحح واقعہ بیان کردوگے سب نے کہا

کہ جی ہاں! آنحضور کی نے دریافت فر مایا تمہارے والدکون تھے؟

انہوں نے کہا کہ فلاں! آنحضور کی نے فر مایا تم جموت ہولتے ہو،

انہوں نے کہا کہ فلاں! آنحضور کی نے فر مایا تم جموت ہولتے ہو،

### باب ٩ ٩ . إِذَا وَادَعَ الْإِمَامُ مَلِكَ القَرْيَةِ هَلُ يَكُونُ ذَٰلِكَ لَيُقِيَّتِهِمُ

(١٢٥٩) عَنُ أَبِي حُمَيُدِ دالسَّاعِ يَدِي قَالَ غَزُونَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوكَ واهلاى مَلِكُ أَيَلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بردًا وَكَتَب لَهُ بِبُحُرِهِمُ.

### باب٩٣٣. إِنْمِ مَنُ قَتَلَ مُعَاهَداً بِغَيْرٍ جُرُمٍ

(١٢٦٠)عَنُ عَبُدِاللَّه بنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمُ يُرِحُ رَائِحَةَ الجَنَّةِ وَإِنَّ رِيُحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ اَرَبَعِينَ عَامًا

### باب ٩٩٣. إِذَا غَدَرَ الْمُشُرِكُونَ بِالْمُسُلِمِيُنَ هَلُ يُعْفَى عَبُّهُمُ

(١٢٦١) عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ لَمَّا فَيَهُ وَسَلَّمَ شَاةٌ فَيَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فَيَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْمِعُوا فِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْمِعُوا فِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمِعُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَقَالَ إِنِي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلُ انْتُمُ صَادِقِيَّ عَنُهُ فَقَالُوا نَعَمُ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ابُوكُمُ قَالُوا نَعَمُ فَلَالٌ فَقَالَ النَّيِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ابُوكُمُ قَالُوا نَعَمُ فَلَالٌ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ابُوكُمُ قَالُوا صَدَقَتَ فَالَ لَهُمُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ابُوكُمُ قَالُوا صَدَقَتَ فَالَ فَهَلُ النَّيْمُ صَادِقِيٍّ عَنُ شَيْ إِنْ سَالُتُ عَنُهُ فَقَالُوا عَدُهُ فَقَالُوا فَهَلُ الْفَهُلُ انْتُمُ صَادِقِيٍّ عَنُ شَيْ إِنْ سَالُتُ عَنُهُ فَقَالُوا عَدُهُ فَقَالُوا فَهَلُ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا عَدُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اللَّهُ عَنُهُ فَقَالُوا فَهُلُوا فَهَلُ الْفَهُلُ الْفَعَلُ عَنُهُ فَقَالُوا عَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّيْ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعُمُ الْفَالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعُلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعُلِقُولَ الْمُعُلِّمُ الْمُعُلِّةُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلُولُ الْمُعُلُولُ اللَّهُ عَلَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ الْعِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُلُولُ الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَ

نَعَمُ يَااَبِاالَقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبُنَا عَرَفَتَ كِذُبَنَا كَمَا فَيُ مَرُ أَهُلُ النَّارِ قَالُوا نَكُونُ عَرَفْتَهُ فِي اَبِينَا فَقَالَ لَهُمْ مَنُ اَهُلُ النَّارِ قَالُوا نَكُونُ فِيهُا يَشِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم النَّبُيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِحْسَالُوا فِيهَا وَاللَّهِ لَانَحَلُفُكُمْ فِيهَا اَبَدًا عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنْ سَالتُكُم عَنُهُ شَعْ إِنْ سَالتُكُم عَنُهُ فَقَالَ هَلُ جَعَلتُكُمْ فِي هَذِهِ فَقَالُ هَلْ جَعَلتُكُمْ فِي هَذِهِ فَقَالُ هَلْ جَعَلتُكُمْ فِي هَذِهِ الشَّاعِ أَنْ سُرَيع وَ إِنْ كُنتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ وَ إِنْ كُنتَ نَبِيًّا لَمُ اللَّهُ لَا نَصْرَيحُ وَ إِنْ كُنتَ نَبِيًّا لَمُ مَلَكُمُ عَلَى ذَلِكَ لَكُم يَطُوا اَرَدُنَا إِنْ كُنتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ وَ إِنْ كُنتَ نَبِيًّا لَمُ مَلًا مُ مَلَكُمُ عَلَى ذَلِكَ لَهُ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ لَا مُشَرِيحُ وَ إِنْ كُنتَ نَبِيًا لَمُ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ لَمُ مَلَودًا اَرَدُنَا إِنْ كُنتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ وَ إِنْ كُنتَ نَبِياً لَمُ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ لَهُ مَا مُنْ مَعْمَلُكُمْ عَلَى ذَلِكَ لَا مُنْ مَنْ مَا كُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ مَا عَلَى ذَلِكَ اللَّهِ الْمُقَالِدُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللِّهُ الل

تبہارے والدتو فلال تھے سب نے کہا کہ آپ سے فرماتے بیں چر آ تحضور ﷺ نے ان ہے دریافت فر مایا کہا گر میں تم ہے ایک اور بات یوچھوں تو تم صحح واقعہ بیان کردو گے؟ سب نے کہا، جی بال، یا اباالق سم! اوراگرہم جھوٹ بھی بولیں تو آپ ہمارے جھوٹ کواس طرح پکڑلیں گے جس طرح آپ نے ابھی ہمارے ولد کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو کپڑلیا تھا۔حضوراکرمﷺ نے اس کے بعد دریافت فرمایا کہ دوزخ میں جانے والےلوگ کون میں انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے لئے تو ہم اس میں جائیں گے لیکن پھر آپ لوگ ہماری جگہ داخل کر دیئے جائیں گے(اور ہم جنت میں ملے جائیں گے)حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کہتم اس میں بربادرہو، خدا گواہ ہے کہ ہم تمہاری جگداس میں بھی داخل نبیں کئے جائیں گے، پھرآپ نے دریافت فرمایا کہا ً رمیں تم ہے کوئی بات یوچھوں تو کیاتم مجھ ہے تھے واقعہ بتادو گے؟ اس مرتبہ بھی انہوں نے کہا کہ ہاں اے ابوالقاسم! آنحضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کیاتم نے اس بَری کے گوشت میں زبر ملایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، آنحضور ﷺ نے دریافت فرمایا که ایساتم نے کیوں کیاتھ؟ انہوں نے کہا کہ جمارا مقصد به تھا کہ اگر آ پ جھوٹے ہیں (نبوت میں) تو ہمیں آ رام مل جائے گا(آپ کے زہر کھالینے کے بعد)اوراگرآپ واقعی نبی ہں تو یہ زہر آپکوکوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔

باب ٩٩٥. المُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ بالعَهُدِ الْمُشْرِكِيْنَ بِالمَالِ وَغَيْرِه وَاِثْمُ مَنُ لَمُ يَفِ بالعَهُدِ (١٢٦٢) عَنُ سَهُلِ بُنِ آبِي حَثْمَة قَالَ انطلق عبدُاللَّه بنُ سَهِلٍ وَمُحَيَّصَةُ ابن مَسْعُودِ بنِ زَيْد إلى خَيْبَرَ وهي يومئذ صُلحٌ فتفرقا فاتى محيصة الى عبداللهِ بن سهل وَهُو يَتَشَحَّطُ فِي دَمِه قَتِيلًا فَدَ فَنَه أُثُمَّ قَدِمَ السَّمَدِينَةَ فَانطلق عبدُالرحض ابن سهل وَمُحيصه الْمَدِينَةَ فَانطلق عبدُالرحض ابن سهل وَمُحيصه وَحُويَّصَتُه ابنا مَسْعُود إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَبِّرُ كَبَرُ وَهُو وَحُدَثُ الْقُونَ عَبدُالرَّحُمْنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ كَبِّرُ كَبَرُ وَهُو وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ كَتَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّمُ مَا وَصَاحِبَكُمُ قَالُوا وَكَيْفَ نَحُلِفُ وَتَسْتَحَقُّونَ فَاتِلَكُمُ اوصَاحِبَكُمُ قَالُوا وَكَيْفَ نَحُلِفُ

باب ٩٩٥ مشركين كے ساتھ مال وغيره ك ذرايعه صلح اور معاہده اور عبد شكنى كرنے والے پر گناه كابيان الملا المحترت مبل بن الى حميہ شكنى كرنے والے پر گناه كابيان بن الى حمير اللہ بن مبل اور محيصہ بن مسعود بن زيرضى اللہ عنہ خيبر گئے ، ان دنوں خيبر ( كے يہود يوں ہے مسلمانوں كى ) صلح تقى ، پھر دونوں حضرات (خيبر پہنچ كر اپنے اپنى كاموں كے لئے ) جدا ہو گئے ۔ اس كے بعد محيصہ رضى اللہ عنہ عبداللہ بن سبل كے پاس آئے تو كياد كيھتے ہيں كہ انہيں كى نے شہيد كر ديا ہاور وہ خون ميں تزپ رہے ہيں ( جب روح قبض ہوگئ تو ) انہوں نے عبداللہ رضى اللہ عنہ كو فن كر ديا ۔ پھر مدينہ آئے ۔ اس كے بعد عبدالرحن بن سعد رضى اللہ عنہ ان كر يم شيخ كى خدمت ميں حاضر ہوئے ۔ گفتگو (عبداللہ رضى اللہ عنہا نى كر يم شيخ كى خدمت ميں حاضر ہوئے ۔ گفتگو ادر حویصہ رضى اللہ عنہا نى كر يم شيخ كى خدمت ميں حاضر ہوئے ۔ گفتگو

وَ لَـمُ نَشُهَدُ لَمُ نَرَ قَالَ فَتُبرِئُكُمُ يَهُودُ بِخَمُسِينَ فَقَالُوا كَيْفَ نَـاخُـدُ اَيُـمَانَ قَومٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عِنْدِهِ

عبدالرطن رضی اللہ عنہ نے شروع کی تو آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ جو صاحب عمر میں بڑے ہوں انہیں گفتگو کرنی چا ہے۔ عبدالرطن رضی اللہ عنہ سب ہے کم عمر تھے۔ چنانچہ وہ خاموش ہو گئے اور حیصہ اور حویصہ رضی اللہ عنہ مانے گفتگو شروع کی آنحضور ﷺ نے دریافت فرمایا، کیاتم لوگ اس پرحلف اٹھا سکتے ہو، تا کہ جس شخص کی نشاند ہی قاتل کی حیثیت ہے تم کر رہے ہوائل پرتمہاراحق ثابت ہو سکے، ان حضرات نے عرض کیا کہ ہم ایک ایسے معاطع میں قسم سطرح کھا سکتے ہیں جس کا ہم نے فود مشاہدہ نہ کیا ہو، آنخضور ﷺ نے فرمایا کہ پھر کیا یہود تمہارے دعوے ہائی مرائت اپنی طرف سے بچائی قسمیں پیش کر کے کردیں؟ ان حضرات نے عرض کیا کہ کھار کی قسمول کا ہم س طرح اعتبار کر سکتے ہیں! چنانچ حضور اگرے خود اپنے پائل سے ان کی دیت اداکر دی۔

### باب ٩ ٩ . هَلُ يُعُفَى عَنِ الذِّمِّي إِذَا سَحَرَ

(١٢٦٣)عَنُ عَآئِشَةَ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنها)اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُجِرَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَسَلَّمَ شُجِرَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَسَنَعُهُ

باب ۹۹۹۔ ذمی نے کسی پر سحر کردیاتو کیاا سے معاف کیا جاسکتا ہے ۱۲۲۳۔ حضرت عائشہ رضی التہ عنہا نے فر مایا کہ نبی کریم ﷺ پر سحر کردیا گیا تھا تو (اس سحر کے اثر کی وجہ ہے بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ سجھتے کہ آپ نے فلال کام کرلیا ہے، حالا تکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔

فائدہ: علامہ انورشاہ صاحب شمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آنحضور کے رخوروں کے معاملہ میں حرکر دیا گیا تھا، لینی آپ کے محسوں کرتے کہ آپ جماع پر قادر ہیں، حالا تکہ ایسانہ ہوتا، آپ نے لکھا ہے کہ حرکی میں معروف و مشہور ہے اورار دومیں اس کے لئے کہتے ہیں کہ' فلاں مردکو باندھ دیا۔' آنمحضور کے پر جو حر ہوا تھا وہ اس حد تک تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے دمی اورشر بعت پرکوئی انرنہیں پڑتا۔ نبی اپنی ندرگی میں بہر حال انسان ہی ہوتا ہے اور انسان کی طرح نفع نقصان بھی اٹھا تا ہے، البتہ ومی اورشر بعت کے تمام طریقے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالی سے ہے، وہ قادر وتو انا ہے اس لئے وہ خودا پنے پیغام اور ومی کی تھا طت کر سکتا ہے۔ اس بحث سے قطع نظر کہ تحرکی کیا حقیقت ہے، ہمار سے یہاں آئی بات سلیم شدہ ہے کہ آنمخصور کے پر جس طرح کا بھی تحرکیا گیا ہوا ور آپ ہی جس درجہ بھی اس سے متاثر رہے ہوں۔ بہر حال آپ کی دعوت، خدا کا پیغام اور ومی اس سے قطعاً بغیار رہی ، آپ کو ذہول ونسیان یوں بھی کی وجہ سے ہوجا یا کہ کہ کرتا تھا تو وہ نبوت ورسالت کے منائی نہیں ہے، کیونکہ نبوت سے متعلق کسی بھی معاملہ میں اور ومی کی معاملہ میں اور ومی کی معاملہ میں ہوا۔ یہ کھوظ رہے کہ سے کرکا شرجس درجہ بھی آپ بھی پر ہوا تھا وہ ایک معمولی مدت تک تھا، پھر وہ اثر جاتار ہاتھا، جسیا کہ کوئی ذہول یانسیان نہیں ہوا۔ یہ کھوظ رہے کہ سے کرکا شرجس درجہ بھی آپ بھی پر ہوا تھا وہ ایک معمولی مدت تک تھا، پھر وہ اثر جاتھا، جسیا کہ موامر یہ سیاحت سے سے متاب تہ ہے۔

### باب، ٩٩٠. ما يُحُذَرُ مِنَ الغَدُر

(١٢٦٤)عَنُ عَوُف بِنِ مَالِك(رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) قال اتيتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غَزُوَةِ تَبُوكَ وَ هُـوَ فِي قُبَّةٍ مِن اَدَمٍ فقال أُعُدُدُ سِتًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ

### باب ٩٩٧ء عهد شكني سے بچاجائے

۱۲۶۳۔ حضرت عوف بن مالک رضی الله عنه نے بیان کیا کہ میں غزوہ تبوک کے موقعہ پر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپاس وقت چوک کے ایک فیمے میں تشریف رکھتے تھے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ

مَوْتِي ثُمَّ فَتُحُ بَيُتِ المُقَدَّسِ ثُمَّ مَوْتَالٌ يَاخُذُ فِيكُمُ كَقُعَاصِ الْعَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ المَالِ حَتَّى يُعُطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَنْ سَاحِطًا ثُمَّ فِتُنَةٌ لَا يَبُقَى بَيُتُمِنَ الْعَرَبِ الَّا دَحَلَتُهُ ثُمَّ هُدُنَةٌ تَكُولُ بَيْنَكُمُ وَ بَيْنَ بَنِي الْاَصْفَرِ فَيَخُدِ رُولَ فَيَاتُونَكُمُ تَحُتَ ثَمَا نِينَ غَايَةٍ تَحُتَ كُلِّ غَايَةٍ اتَّنَا عَشَرَ الْفًا۔

### باب٩٩٨. إثْهُ من عَاهَدَ ثُمَّ غَدَر

(١٢٦٥) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنه قَالَ كُيُفَ انْتُمُ إِذَا لَمُ تَحْتَئِبُوا دِينَارً وَلَادِرُهَمًا فَقِيلَ لَهُ فَكَيُفَ تَرْى ذَٰلِكَ كَائِنًا يَاآبَاهُرَيْرَةَ قَالَ إِي وَالَّذِي نَفُسُ ابي هُرَيْرَةَ بِيدِهِ عَنُ قَولِ الصَادِقِ المَصُدُوقِ قَالُوا عَمَّ ذَاكَ قَالَ تُنتَهَكُ ذِمَّةُ اللّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشُدُّ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ قُلُوبَ اهْلِ الذمه فَيَمُنعُونَ مَافِي ايُدِيْهِمُ.

### باب ٩ ٩ ٩. إثْمُ الْعَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

(١٢٦٦) عَنُ أنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوُمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اَحَدُهُمَا يُنُصَبُ وَقَالَ الْاخَرُ يُرى يَوُمَ الْقِيَامَةِ يُعُرَفُ به\_

قیامت کی چھ شرطیں شار کرلو، میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وہا جوتم میں اتن شدت سے پھیلے گی جیسے بحریوں میں طاعون پھیل ایک وہا جوتم میں اتن شدت سے پھیلے گی جیسے بحریوں میں طاعون پھیل ایک جاتا ہے۔ پھر مال کی کثر ت اس درجہ میں کہ ایک خض سود بیار بھی اگر کسی کود ہے گا تو اسے اس پر ناگواری ہوگی۔ پھر فتنہ، اتنا ہدا کست خیز کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لیسٹ میں نہ آگیا ہوگا، پھر صلح، جو تمہار ہے اور بنی الاصفر (روم) کے درمیان ہوگی، لیکن وہ عہد شکنی کریں گے اور ایک عظیم شکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے اس میں اس علم ہوں گے اور ایک عظیم کے تحت بارہ بزار فوج ہوگی۔

### **1/29۔معاہدہ کرنے کے بعدعہد شکنی کرنے والے پر گناہ**

۱۳۱۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس وقت تمبارا کیا حال ہوگا، جب نہ تمہیں درہم ملے گا اور نہ دینار (جزیدا ورخراج کے طور پر) اس پر کسی نے کہا کہ جناب ابو ہریرہ! آپ کس بنیاد پر فرماتے ہیں کہ ایسا ہو سکے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں اس ذات کی قسم اجس کے بیضہ وقد رت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، بیصاد ق المصدوق کے گا ارشاد ہے لوگوں نے بوچھا تھا کہ بیا کہ ہوجائے گا؟ تو آپ کے نفر مایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد (جو اسلامی حکومت غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے لئے کرے گی) تو ڑا جانے گلے گا تو اللہ تعالی بھی ذمیوں کے دلوں کو تحت کردے گا اور وہ اپنامال دینا بند کردیں گے۔

باب 999 عبد شکنی کرنے والے پر گناہ ،عبد نیک یا ہے عمل کیساتھ ۱۲۲۲ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، قیامت کے دن ہرعبد شکن کے لئے ایک جمنڈا ہوگا ان میں سے ایک صاحب نے یہ بیان کیا کہ وہ جمنڈا گاڑ دیا جائے گا۔ (اس کے عذر کی علامت کے طور پر) اور دوسرے صاحب نے بیان کیا کہ اسے قیامت کے دن سب دیکھیں گے اس کے ذریعہ اسے پہیانا جائے گا۔

### كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقَ

باب • • • ١ . مَاجَاءَ فِي قُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي يَبُدَأُ الْخَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُه •

(١٢٦٧) عَنُ عِمُرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ جَآءَ نَفَرٌ مِنُ بَنِى تَمِيْمٍ إِلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَابَنِى تَمِيْمٍ أَبَيْرُوا قَالُوا بَشَّرُتَنَا فَاعُطِنَا فَتَعَيْرَ وَجُهُهُ فَجَاءَهُ أَهُلُ اليَمَنِ فَقَالَ يَااَهُلَ اليَمَنِ الْفَهَا بَنُو تَمِيْمٍ قَالُوا قَبِلُنَا فَاَحَذَ الْيَمَنِ الْفَبِيرِي وَفَقالَ يَااَهُلَ اليَمَنِ الْفَبَدُو البُسُرى اِذُنَمُ يَقُبَلَهَا بَنُو تَمِيْمٍ قَالُوا قَبِلُنَا فَاَحَذَ الْجَلَقِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَدِّثُ بَدُءَ الحَلَقِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَدِّثُ بَدُءَ الحَلَقِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَدِّثُ بَدُءَ الحَلَقِ وَالْعَبِي لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَدِّثُ رَاحِلَتُكَ تَفَلّتُ لَعَلَيْهِ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَدِّثُ رَاحِلَتُكَ تَفَلّتُ لَعَلَيْ فَالَ يَاعِمُرَادُ رَاحِلَتُكَ تَفَلّتُتُ لَعَلَيْمِ لَهُ الْمَالَ يَاعِمُرَادُ رَاحِلَتُكَ تَفَلّتُ لَا فَقَالَ يَاعِمُرَادُ رَاحِلَتُكَ تَفَلّتُ لَا فَالَ يَاعِمُ وَاللّهُ مَالَهُ مَا فَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمَالَةُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمَالَةُ عَلَقَالَ عَالَى اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالَةُ عَلَيْهُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعُولَ اللّهُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْلَقِي اللّهُ الْمَالَةُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعَلِيقِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### مخلوق کی ابتداء

باب ۱۰۰۰-اللہ تعالی کے اس ارشاد ہے متعلق روایات کہ اللہ ہی ہے جس نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی پھر دوبارہ (موت کے بعد ) زندہ کرنا ) تو اور بھی آسان کے بعد ) زندہ کر ہے گا اور یہ (دوبارہ زندہ کرنا ) تو اور بھی آسان کے

۱۳۶۷۔ حضرت عمران بن حسین رضی القد عنہانے بیان کیا کہ بی تمیم کے پچھلوگ نی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ ب نے ان سے فرمایا کہ اے بی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ ب نے ان سے فرمایا کہ اے بی تمیم کے لوگو! تمہیں خوشخبری ہو، وہ کہنے گئے کہ بشارت جب آ پ نے دی تو اب پچھ ہمیں دیجئے بھی! اس پر حضورا کر مر ہے کہ فرم میں کمان کا رنگ بدل گیا، پھر آ پ کی خدمت میں کمن کے لوگ آ ئے تو آ پ نے ان سے فرمایا کہ اے کمن کے لوگو! جب بنوتمیم کے لوگوں نے خوشخبری کو قبول نہیں کیا تو اب ہم اسے قبول کر لو، انہوں نے عرض کیا کہ ہم فرمانے نے قبول کیا، پھر آ نحضور کی گھالوق اور عرش اللی کی ابتداء کے متعلق گفتگو فرمان کی ابتداء کے متعلق گفتگو فرمان کی ابتداء کے متعلق گفتگو فرمان کی گھران رضی القدعنہ کہتے ہیں) کاش! (اس اطلاع پ) میں حضوراکرم کی کی مجلس سے نداخمتا۔

۱۳۹۸ حضرت عمران بن حمین رضی القد عند نے صدیث بیان کی کہ میں نبی کر یم بیٹی کی ضدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اونٹ کو در واز ہے پر باندھ دیا اس کے بعد بی تھیم کے بچھ لوگ خدمت نبوی بیٹی میں حاضر ہوئے آخصور بیٹی نے ان سے فر مایا، اے بنو تیم ابتثارت قبول کرووہ کہنے لگے کہ جب آپ نے ہمیں بثارت دی ہے تو اب دومر تبد مال د بیجئے۔ پھر کین کے چند اصحاب خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، آخصور بیٹی نے ان کیس کے چند اصحاب خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، آخصور بیٹی نے ان کو ابنو تیم مالا کہ بتارت قبول کر لوا ہے بین کے لوگو! بنو تیم والوں نے تو نبیں قبول کی ارسول اللہ! پھر انہوں نے عرض کی ہم نے قبول کی یا رسول اللہ! پھر انہوں نے عرض کی ہم نے قبول کی یا رسول اللہ! پھر انہوں نے عرض کی ہم نے متعلق سوال کریں، حضور اکرم انہوں نے عرض کی بیدائش وغیرہ کے) معاطلے کے متعلق سوال کریں، حضور اکرم موجود نہیں ،اس کا عرش پانی پر تھا، لوح محفوظ میں ہر چیز کے متعلق لکھ دیا گیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسان وز مین پیدا کی (ابھی یے کلمات، رشاد گرما رہے تھے کہ ) ایک صاحب نے ان سے (راوی حضرات عمران رضی فرما رہے تھے کہ ) ایک صاحب نے ان سے (راوی حضرات عمران رضی

عَلَبتُ غَضبيُ \_

اللّہ عنہ ) ہے کہا کہ ابن الحصین تمہاری سواری بھاگ گئی، میں اس کے بیجھے دوڑا،کیکن وہ اتنا طویل فی صلہ طے کر چکی تھی کہ سراب بھی وہاں سے نظرنہیں آتا تھا،خدا گواہ ہے،میرادل بہت پچھتایا کہ کاش میں نے اسے حِيورٌ ديا ہوتا (اور آنحضورﷺ کی حدیث نی ہوتی )

١٢٦٩ حضرت ابو بريره رضى الله عنه نے بيان كيا كه نبي كريم ﷺ نے ارشاد فرمایا: الله عز وجل فرماتا ہے، کہ ابن آ دم نے مجھے گالی دی وراس کے لئے بیمن سب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا،اس نے مجھے جھٹلایا اور اس کے لئے پیھی مناسب نہ تھااس کی گالی بیرے کہ وہ کہتا ہے ،میرے لڑ کا ہےاوراس کا حجٹلا نا بیہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے پیدا کیا دوبارہ(موت کے بعد )زندہ نہیں کرسکتا۔

(١٢٧٠) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ • ١٢٥ حضرت ابوبرره رضى الله عنه نے بيان كيا كدرسول الله ﷺ نے رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللَّهُ ٱلحَلُقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهِ ۚ فَوْقَ ٱلْعَرُشِ إِنَّ رَحُمَتِي

(١٢٦٩) عَنْ اَسِيٰ هُرَيُرَةَ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ انَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ يَقُولُ اللَّهُ شَتَمَنِي ابْنُ ادْمَ وَمَا يَنْبَعِي لَهُ ۚ اَنُ يَشُتَمنِيُ وَيُكَذِّ بُنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۗ امّا شتْمُه فَ فَوَوُّلُه وَلَا لِي وَلَدًا وَآمَّا تَكُذِيبُه فَقُولُه ، لَبُس يُعِيْدُنِيُ كَمَا لَدَأَ نِي \_

فا كده: \_ آپ جانتے بیں كه اس طرح كے تمام الفاظ اور جيلے الله تعالى كى شان ميں ، ہمارى فہم اور ذہن كى مناسبت سے استعمال كئے جاتے ہیں ورنداللد تعالی جہاں بھی ہےاور جس طرح بھی،اپی شان حقیقی کےساتھ ہے،اوراس کی حقیقت سیحضے ہے بہم فانی اورضعیف انسانوں کے

باب ا • • ا . مَاجَآءَ فِي سَبُع أَرْضِيُنَ

(١٢٧١)عَنْ أَبِي بَكُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَاكُ قَدِاسُتَدَارَ كَهَيتَتِهِ يَوْمَ خَلِقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ السَّنَةُ إِثَّنَا عَشَرَ شَهُرًا مِنْهَا ٱرْبَعَةٌ حُرُمٌ تَلْقَةٌ مَتَوَالِيَاتُ ذُوالِقَعُدَةِ وَذُوالحَجَّةِ وَالمُحْرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَالَّذِي بَيْنَ جُمَادي وشَعْبَاك.

باب٢ • • ١ . صِفَةِ الشَّمُس وَالقَمَرِ ، بحُسُبَان (١٢٧٢)عن أبي ذَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لِأَبُى ذرّ حين غَرَبَتِ الشمسُ تَــَدْرِي أَيُنَ تَـدْهِبُ قُلُتُ اللَّهِ وَ رَسُولُه ' اَعَلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذُهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحُتَ الْعَرُشِ فَتَسْتَأْذِن فَأَذِنَ لَهَا

ارشادفر مایا: جب الله تعالی مخلوق کو پیدا کر چکا تواینی کتاب ( لوح محفوظ ) میں جواس کے پاس عرش پرموجود ہےاس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب برغالب ہے۔

ا ۱۲۷ حضرت ابوبکر ہ رضی التدعنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: زماندایی اصلی حالت پرآگیا،اس دن کےمطابق جس دن الله تعالیٰ نے آ سان اور زمین پیدا کی تھی ،سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے، حیار مہینےاس میں سے حرمت کے ہیں، تین تو متواتر ، ذی قعدہ ذی الحجہ اور

بابا••۱-سات زمینوں کے متعلق روایات

محرم اور (چوتھا) رجب مھنر، جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان

ہا۔۔چاندادرسورج کےاوصاف(قرآن مجیدمیں) بحسبان کے متعلق ۱۲۷۲ حضرت ابوذ ررضی الله عنه نے بیان کیا که نبی کریم ﷺ نے ، جب سورج غروب ہواتو ان ہے فرمایا کہ معلوم ہے بیسورج کہال جاتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کوعلم ہے، حضور اکرم ﷺ نے فر مایا کہ یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے بحدہ کرتا ہے اور پھر

و يُوشِكُ انُ تسُجُد فَلا يُقْبلَ مِنْهَا وَتَسْتَأْذِنَ فَلاَيُوَذَنَ لَهَا يُـقَالُ لَهَا اِرْجِعِي من حَيْثُ حِئتِ فَتَطلُعُ مِنُ مَغْرِبِهَا فَذَلِكَ قُولُهَ عَالى وَالشَّمُسُ تَجُرِيُ لِمُسْتَقَرِّ لَها ذَلِكَ تَقْدِيُرُ الْعَزِيْزِالعَليمِ

(١٢٧٣) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَرَضِي اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ مَنُهُ مَ كُوَّرَانِ يَوْمَ اللَّهُ مُسُ وَالقَمُرُ مُكُوَّرَانِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ

### باب٣٠٠ ا . مَاجَاءَ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ الَّذِيُ اَرُسَلَ الرِّيَاحَ بُشُرًّا بَيْنَ يَدَى دَحُمَتِهِ

(١٢٧٤) عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى مَخِيلَةً فِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى مَخِيلَةً فِي السَّمَآءِ السَّمَآءُ الْحَرَجَ وَ تَغَيَّرُ وَجُهُهُ فَاذَا المُطرَتِ السَّمَآءُ سُرِّىً عَنُهُ فَعَرَّفَتُهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاادُرِى ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاادُرِى لَعَلَهُ عَارِضًا مُستَقبِلَ لَعَلَه عَارِضًا مُستَقبِلَ الْهُ عَلَيْهِ مَا الْاَيةَ .

### باب ١٠٠٣ . ذِكر المَلائِكَةِ

(١٢٧٥) قَالَ عبدُ الله (رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ) حَدَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ اَحَدَّكُمُ يُحُمَّعُ خَلَقُهُ وَيَ بَطُنِ المَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ اَحَدَّكُمُ يُحُمَّعُ خَلَقُهُ وَيُ وَلَقُهُ وَيُ بَطُنِ الْمَصْدُ فَقَ مِثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضَعَةً مِثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مَصَدَّ اللهُ مَلَكًا فَيُومَرُ بَارُبَعِ مُصَلَّعَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَنْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُومَرُ بَارُبَعِ كَلِيمَ اللهُ مَلَكًا فَيُومَرُ بَارُبَعِ كَلِيمَ اللهُ مَلَكًا فَيُومَرُ بَارُبَعِ كَلِيمَ اللهُ مَلَكًا اللهُ مَلَكًا فَيُومَرُ بَارُبَعِ مَلَهُ وَرِزقَهُ وَاجَمَهُ وَ كَلِيمَ اللهُ مَلَكًا الرَّحُلَ مِنكُمُ شَيقًا وَاللهُ الرَّحُلَ مِنكُمُ المَاكَلُ مَنْ الحَنَّةِ اللهُ ذِرَاعٌ لَيَعُمُ لُ حَتَّى مَا يَكُولُ بَينَهُ وَبَينَ الحَنَّةِ اللهُ ذِرَاعٌ لَيَعُمُ لُ حَتَّى مَا يَكُولُ بَينَهُ وَبَينَ الحَنَّةِ اللهُ ذِرَاعٌ لَيَعُمُ لُ حَتَّى مَا يَكُولُ بَينَهُ وَبَينَ الحَنَّةِ اللهُ المَنْكُمُ المَالَعُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ اللهُ المَالَعُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اجازت چاہتا ہے (دوبارہ آنے ک) اوراسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے، جب بیتجدہ کرے گا تو اس کا مجدہ قبول نہ ہوگا اور اجازت چاہے گالیکن اجازت نہ سے گ (قیامت کے دن) بلکہ اس سے کباجائے گا کہ جہال سے آئے تھے وہیں واپس چلے جاؤ، چنا نچاس دن وہ مغرب بی سے طلوع ہوگا، التہ تعالیٰ کے ارشاد" والشہ مس تجری لمستقر لھا ذلک تقدیر العزیز العلیم" میں ای طرف اشارہ موجود ہے۔

سا ۱۲۷ه حضرت اابو بریره رضی القد عند نے بیان فرمایا که نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا که ( آخرت ) قیامت کے دن سورج اور چاند کو لپیٹ دیا حائے گا۔

باب ۱۰۰۱ الله تعالی کے اس ارشاد سے متعلق روایت که 'و و الله تعالی ہی ہے جواپی رحمت سے پہلے مختلف قسم کی ہواؤں کو بھیجنا ہے ہم کا ارحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب بی کریم ہے بادل کا کوئی ایسا مکڑاد کھتے جس سے بارش کی توقع ہوتی تو آ پ بھی آ گے بھی آتے بھی چھیے جاتے ، بھی اندر تشریف لاتے ، بھی باہر جاتے اور چبرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا ، کین جب بارش ہونے لگتی تو پھر یہ کیفیت باتی ندر بہتی ، ایک مرتب عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے متعلق آ نحضور کے سے بارش ہونے باتی ہیں کے متعلق آ نحضور کے ہیں جانا ، ممکن ہے یہ بادل بھی ویسا ہی ہوجس کے متعلق قوم عاد نے کہا تھا، جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف جاتے دیکھا تھا، آخر آ یت جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف جاتے دیکھا تھا، آخر آ یت جب انہوں نے بادل کے رحمت کا بادل ہے، حالا نکہ وہی عذاب تھا۔)

#### باب، ۱۰۰ ـ ملائكه كاذكر

1720 حضرت عبداللہ فی نیان کیا کہ ہم سے صادق المصدوق رسول اللہ ہی نے مدیث بیان کی فرمایا کہ ہم سے صادق المصدوق رسول اللہ ہی نے مدیث بیان کی فرمایا کہ تمہاری خلیق کی تیاری تمہاری مال کے پیٹ میں چالیس دن تک کی جاتی ہے۔ (نطفہ کی صورت میں ) اتنے ہی دنوں تک وہ مجرایک بستہ خون کی صورت اختیار کئے رہتا ہے اور پھروہ اسے بی دنوں تک ایک مضغہ گوشت رہتا ہے اس کے بعد التد تعالی ایک فرشتہ جیجتے میں اور اسے چار باتوں (کے لکھنے) کا حکم دیتے ہیں اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل ، اس کا رزق ، اس کی مدت حیات اور یہ کہ تی قبل ہے یا سعید، لکھ لے۔ اب اس نطفہ میں روح ڈالی جاتی ہے (خداکی

فَيُسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُه 'فَيَعُمَلُ بِعَمَلِ اَهُلِ النَّارِ وَيَعُمَلُ عَلَيْهِ حَتَّى مَا يَكُولُ بَينَه 'وَبَينَ النَّارِ اِلَّاذِرَاعُ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكَتَابُ فَيَعُمَلُ بِعَمَلِ اَهُلِ الحَنَّةِ.

(١٢٧٦) عَنُ أَبِي هُرَيْرَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ العَبُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ العَبُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ العَبُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ العَبُدَ اللَّهُ العَبُدَ اللَّهُ يَجِبُّ فَلَاناً فَاحُبِبُهُ فَيُجِبُّهُ وَاللَّهَ يُجِبُّ وَلَاناً فَاكْبِبُهُ فَيُجِبُّهُ وَاللَّهَ يُحِبُّ جَبُرِيلُ فِي اَهْلِ السَّمَاءِ اللَّهَ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَاناً فَاحْبُوهُ فَيُحِبُّهُ اللَّهُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الْلَارُضِ -

(۱۲۷۷) عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهَا زَوُجِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ انَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ المَلَا ئِكَةَ تَنُزِلُ فِي العَنَانِ وَهُو السَّحَابُ فَتَذَكُرُ الْاَمُرَ قُضِى فِي السَّمَاءِ فَتَستَرِقُ الشَّيَاطِيُنُ السَّمُعَ فَتَسُمَعُهُ فَتُوحِيْهِ إِلَى الكُهَّانِ فَيَكُذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ مِنُ عِنُدِ

(٢٧٨) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ النُّحُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلُبُونَ كُلِّ بَابٍ مِنْ آبُوابِ الْمَسْجِدِ الْمَلائِكَةُ يَكْتُبُونَ الْكَوْلَ فَاذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَالصَّحُفَ وَجَاؤُوا يَسْتَمعُونَ الذَّكُرَ.

(١٢٧٩) عَنِ البَرَاءِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّم لحسانٍ أَهُجُهُمُ اَوُهَاجِهِمُ وَحَبْرِيُلُ مَعَكَ.

متعین کی ہوئی تقدیراس قدرنا قابل تغیر ہے کہ) ایک شخص (زندگی بھر نیک) عمل کرتار ہتا ہے اور جب جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آجاتی ہے اور دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے ای طرح ایک شخص (زندگی بھر برے) اعمال کرتار ہتا ہے اور جب دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باتی رہ وجاتا ہے (موت کے قریب) تو اس کی تقدیر آڑے آتی ہے فاصلہ باتی رہ وجاتا ہے (موت کے قریب) تو اس کی تقدیر آڑے آتی ہے اور جنت والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے۔ (تو بہرکے)

۲۷۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ بی کریم ﷺ نے فرمایا
کہ جب اللہ تعالی کسی بندے ہے محبت کرتے ہیں تو جبرا کیل علیہ السلام
سے فرماتے ہیں کہ اللہ فلال شخص سے محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے
محبت رکھو! چنا نچہ جبرا کیل علیہ السلام بھی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں پھر
جبرا کیل علیہ السلام تمام اہل آسان کو ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلال شخص
سے محبت رکھتے ہیں اس سے سب لوگ اس سے محبت رکھیں، چنا نچہ تمام
اہل آسان اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں اس کے بعدروئے زمین پر بھی
اسے مقبولیت حاصل ہوجاتی ہے!

۱۳۷۷۔ نی کریم کی دوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نی کریم کی اور عنان کی سے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ ملائکہ عنان میں اتر تے ہیں اور عنان سے مراد بادل (یا آسان) ہے (راوی حدیث کی رائے میں) یہاں ملائکہ ان امور کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا فیصلہ آسان میں (جناب باری کی بارگاہ نے) ہو چکا ہوتا ہے اور یہیں سے شیاطین کچھے چوری چھیے ن کی بارگاہ نے) ہو چکا ہوتا ہے اور یہیں سے شیاطین کچھے چوری چھیے ن لیتے ہیں، پھر کا بنول کواس کی اطلاع دیتے ہیں اور یہ کا بن سوجھوٹ اپنی طرف سے لگا کراسے بیان کرتے ہیں۔

۱۲۷۸ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا ، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے متعین ہوجاتے ہیں اور سب ہیلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو ترتیب کے ساتھ کھتے جاتے ہیں ، پھر جب امام بیٹھ جاتا ہے (منبر پر خطبے کے لئے) ، تو یہ فرشتے اپنے رجشر بند کر لیتے ہیں اور ذکر (خطبہ) سنے لگ جاتے ہیں۔ فرشتے اپنے رجشر بند کر لیتے ہیں اور ذکر (خطبہ) سنے لگ جاتے ہیں۔

9-11- حفزت براء رضی الله عنه نے بیان کیا که نبی کریم ﷺ نے حسان رضی الله عنه سے فر مایا: مشرکین مکه کی تم بھی جو کرویا (بیفر ، بیا که )ان کی جو کا جواب دو، جبرائیل علیه السلام تمہارے ساتھ ہیں۔

(١٢٨٠) عَنُ عَ آئشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَاعَآئشَةُ هَذَا جِبُرِيلُ يَقُرأَ عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَرَحُمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَرَكَاتُهُ وَتَرَى مَالَا اَرَى تُرِيُدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَرَى تُرِيدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي

(١٢٨١) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لجبريلَ الا تَزُورُنَا اكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا قَالَ فَنَزلَتُ وَمَا تَتَنَزَّل إلَّا بِأَمُرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيدِينَا وَمَا خَلْفَنَا (الايَة).

(۱۲۸۲) عَنِ ابنِ عَبّاسٍ رَضِىَ اللّهُ عَنهُمَا أَدَّ رَسُولَ اللهُ عَنهُمَا أَدَّ رَسُولَ اللهُ عَنهُمَا أَدَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقُرَانِي جبريلُ عَلى حرفٍ فَلَنمُ أَزَلُ أَسُتَزِيدُه 'حَتَّى انْتَهَى اللّى سَبْعَةِ أَخُرُفٍ.

• ۱۲۸ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ فرمایا، اے عائشہ! یہ جرائیل آئے ہیں شہیں سلام کہدر ہے ہیں۔ میں شہیں اللہ و برکاتہ آپ بیس ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ والیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاته آپ ﷺ وہ چیزیں دیکھے ہیں جنہیں میں نہیں دیکھے عتی ، عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد نبی کریم ﷺ سے تھی۔

۱۲۸۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے جبرائیل علیہ السلام ہے ایک مرتبہ فرمایا ہم سے ملاقات کے لئے جتنی مرتبہ آ ہے جیان کیا کہ اس پر بیہ آ ہے ایان کیا کہ اس پر بیہ آ ہے نازل ہوئی ''اور ہم نہیں اتر تے لیکن آ پ کے رب کے تھم نے'' آخر اس کا ہے جو کچھ کہ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے'' آخر آ ہے تک''!

1۲۸۲ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے بیان کیا که رسول الله علیہ نے فرمایا، جبرائیل علیه السلام نے قرآن مجید مجھے (عرب کے) ایک ہی لغت کے مطابق پڑھ کر سکھایا تھالیکن میں اس میں برابراضا فہ کی خواہش کا ظہار کرتار ہا، تا آ نکہ سات لغات عرب براس کا نزول ہوا۔

فائدہ ۔ قرآن مجیدی سات قراُتوں کی طرف اشارہ ہے جن کا تفصیلی شوت صحیح روایات واحادیث سے ہے، جیسا کہ ہرزبان میں مختلف مقامات کی زبان کا اختلاف ہوتا ہے اردو، اپنے محدود دائرے کے باوجود، اپنے محاور دں اور زبان کا بڑا اختلاف رکھتی ہے، بکھنواور دلی کی مکسالی بولیوں میں زمین اور آسان کا فرق ہے، عرب میں توبیحال تھا کہ ہر قبیلہ ایک الگ دنیا میں رہتا تھا اور محاورے، بلکہ، زبر تک کے فرق کو انتہا کی درج میں ملحوظ رکھا جاتا ہے، مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید اپنے معنی اور مقصد کے اعتبار سے اگر چدا یک ہے لیکن قرات میں مزول کے اعتبار سے فرود خداوند کریم نے اس کی سات قراً تیں عرب کے قصیح و بلیغ قبیلوں کی زبان کے اعتبار سے قرار دی ہیں۔

(١٢٨٣) عَن يَعَلَى بِن أُمَيَّه رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَبِمِعُتُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَبِمِعُتُ النَّبِي سَبِمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يقرأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوُانِامَالِكَ.

(۱۲۸٤) عَنُ عَائشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهَا زَوجِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيُهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيُهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ انَّهَا قالتُ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ هَلُ اتْى عَلَيُكَ يَوُمٌ كَانَ اشدَّ من يوم أُحُد قَالَ لقد لَقِينتُ من قَومِكَ مَالَقِيتُ وَكَانَ اَشَدُّ مَالَقِيتُ مِنهُمْ يَومَ العَقبَةِ اذ عَرَضُتُ نفسى عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيُلَ بَنِ عَبْدِ يَالِيُلَ بُنِ عَبْدِ كَالَا اللهَ مَالَودُتُ فَانُطَلَقُتُ وَآنَا اللهُ وَالَا اللهُ اللهُ عَرَضُتُ نفسى عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيُلَ بُنِ عَبْدِ مَالَودُتُ فَانُطَلَقُتُ وَآنَا اللهُ عَالَدُوتُ فَانُطَلَقُتُ وَآنَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَضُتُ نفسى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

۱۲۸۳ حضرت یعلی بن امیدرضی الله عندنے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم کی سے سنا، آپ منبر پراس آیت کی تلاوت فر مارہے تھ" و نادو ایا مالک "(اوروه پکاریں گےاہے مالک) (داروغه جنم کانام)۔

۱۲۸۴۔ نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ عائشہ صنی اللہ عنہانے بیان کیاانہوں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا، کیا آپ پرکوئی دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟ آنحضور ﷺ نے اس پر فرمایا (تمہیں معلوم ہی ہے کہ ) تمہاری قوم (قریش) کی طرف سے میں نے کتنی مصبتیں اٹھائی ہیں کیکن اس سارے دور میں یوم عقبہ کا واقعہ مجھ پرسب سے زیادہ بحنت تھا، یہ وہ موقعہ ہے جب میں نے (طائف کے سردار) ابن عبدیالیل بن عبد کال

مَهْمُومٌ عَلَى وَجُهِي فَلَمُ أَسْتَفِقُ إِلَّا وَٱنَا بِقَرُنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَاْسِي فَإِذَا آنَا بِسَحَابَةٍ قَدُ اَظَلَّتْنِي فَنَظُرُتُ فَإِذَا فِيُهَا حِبْرِيْلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَومِكَ نَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدُ بَعْثَ إِلَيكَ مَلَكَ الحِبَالِ لِتَامُرهُ بِمَا شِئتَ فِيهِمْ فَنَادَانِي ملكُ الحِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَىَّ تُمَّ قَالَ يَامُحَمَّدُ فَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا شِئتَ إِنْ شِئتَ أَنُ أُطُبِقَ عَلَيْهِمُ الْانْحِشَبِينِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ بَلِ أَرْجُو أَنْ يُحِرْجَ اللَّهُ مِنْ أَصُلَابِهِمْ مِن يْعُبُدُاللّه وَحُده لايشُرك بهِ شَيْئًا.

کی پناہ کے لئے اپنے آپ کوپیش کیا تھا سکین اس نے میرے مطالبے کورد کردیا تھا۔ میں وہاں ہے انتہائی ملول اور رنجیدہ والیس ہوا، پھر جب میں قرن التعالب بہنی تب میراغم کچھ بلکا ہوا۔ میں نے اپنا سراٹھ یا تو کیا و کھتا ہول کہ بدلی کا ایک ٹکڑا اوپر ہے اور اس نے مجھ پرسا پیرر کھا ہے، میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اس میں موجود میں انہوں نے مجھے آ واز دی اورکہا کہاللہ تعالی آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں س چکاہےاور جوانہوں نے رد کر دیاہے وہ بھی! آپ کے پاس اللہ تع لی نے یہر ڈول کے فرشتے کو بھیجا ہے آپ ان کے بارے میں جو جا ہیں اس کا اسے حکم دیجئے۔اس کے بعد مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی، انہوں نے مجھےسلام ئیااور کہا کہا ہے مجمد! پھرانہوں نے وہی ہات کہی ( جو جبرائيل عليه السلام كبه حيك تھ) آب جو حامين (اس كا حكم مجھ فرمائے )اً رآپ جا ہیں تو میں احتبین ان پرلاد کر ٹرادوں، نبی کریم ﷺ نے فر مایا، مجھے تواس کی امیر ہے کہ اللہ تعالی ان کی صلب ہے ایک اولا د یپدا کرے گا جوتنہا ای اللہ کی عبادت کرے گی اوراس کے سرتھ کسی کو شریک ناپھیرائے گی۔

فائدہ:۔پیطائف کاوہ داقعہ ہے جب وہاں کے سر دار دل کے اشارے پر پھر برسائے گئے تھے، جب ابوطالب کا انتقال ہوا تو آنحضور ﷺ اس امید برطائف گئے تھے کمکن ہے وہاں کے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوجائیں اور آپ ﷺ کے ساتھ ہمدر دی کریں، آپ ﷺ نے و ہاں پہنچ کروہاں کے تین سرداروں کواسلام کی دعوت دی،اپنی قوم کی کج روی،اسلام بیزاری اور آپ کے ساتھ غلط طرز تمل کی داستان انبیس سائی کیکن ان سب نے آپ کی دعوت کونہایت بدتمیزی کے ساتھ رد کیا اور جب آپ واپس تشریف لانے لگے تو آپ کومزید ستانے کے لئے ظالموں نے آپ برپھر برسائے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

> 🖈 مکہ کے دومشہور پہاڑ مراد ہیں ،جبل ابوتبیس اور قعیقعان محدثین نے اس کے علاوہ دوسرے بہاڑوں کے نام بھی لئے ہیں! (١٢٨٥)أَبُواِسُحَاق الشيبَانِيُّ قَالَ سَأَلُتُ زرَّ بنَ حُبَيُش عن قول اللَّهِ تَعَالَى فَكَانَ قَابَ قَوسَيُن اوادني فَاوُ حْمِي اللِّي عَبُيدِهِ مَآأُو حَي قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ مسعود أنَّه وأى حبريل له ستَّمِائَةِ جَنَاحٍ.

> > (١٢٨٦) عَنُ عبدِاللُّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدُ رَأَى مِن ايَاتِ رَبِّهِ الكُنِيرِي قَالَ رَاي رَفُرَفًا اَنُحضَرَ سَدًّا فُقَ السَّمَاءِ\_

١٢٨٥ حضرت ابواسحاق شيبائي نے صديث بيان كى كه ميس نے زربن حبيشٌ ـےالتدتعالیٰ کے ارشاد "ف کان قیاب فیوسین او ادنہی ف وحيي البي عبده ما اوحي" كم تعلق يوجها توانهول نے بيان كيا کہ ہم سے ابن مسعودٌ نے بیان کیا تھا کہ آنحضور ﷺ نے جبرائیل ملیہ السلام کو ( این اصلی صورت میں ) دیکھا توان کے جیمہ وباز و تھے!

۱۲۸۲\_حفرت عبدالله رضی الله عنه نے (الله تعالی کے ارشاد)" لے قلہ رای مسن آیات رب الکبری " کے متعلق فرمایا کہ آنحضور ﷺ نے ایک سبزرنگ کا بچھون دیکھا تھا جوآ سان میں افق برمحیط تھا۔

(١٢٨٧)عَسُ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَادَعَا الرَّجُلُ امْرَاتَه' إلى فِرَاشِهِ فَابَتَ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتُهَا الْمَلائِكَةُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَايُتُ لَيْلَةً أُسُرِيَ بِي مُوسْي رَجُلًا ادَمَ طَوَالًا جَعُدًا كَا نَّهُ مِن رِجَالٍ شَنُولَة وَرَأَيْتُ عِيسْمِي رَجُلًا مَربُوعًا مَربُوعَ الْحَلقِ الَّي الحُمْرَةِ وَالبيَاضِ سَبُطَ الرَّاسِ وَرَايُتُ مَلَكًا خَازِنَ النَّارِ وَاللَّهُ حَالَ فِي ايَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ فَلَاتَكُنُ فِي مِرُيَةٍ مِنُ لِقَائِهِ \_

باب٥٠٠١. مَاجَاءَ فِي صِفَة الجَنَّةِ وَٱنَّهَا مَخُلُوقَةٌ (١٢٨٩)عَنُ عَبُدِاللَّهِ بن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهما قَالَ قَالَ رسولُ اللُّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ اَحَـدُكُـمُ فَـاِنَّـهُ يُعُرَضُ عَلَيْهِ مَقُعَدُهُ الغَدَاةِ وَالعَشِيّ فَإِنْ كَانَ مَنُ أَهُلِ الْحَنَّهِ فَمِنُ أَهُلِ الْحَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنُ أهل النَّار فَمِنُ أَهُلِ النَّارِ\_

(١٢٩٠)عَنُ عَمُرَان بن حصين(رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَـنُـهُ)عَنِ النّبيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَطَّلَعُتُ فِي الحَنَّةِ فَرَايُتُ أَكُثَرَ أَهُلِهَا الفقراءَ وَاطَّلَعُتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ.

(١٢٨٨)عَينُ ابنَ عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عن النَّبيّ

۱۲۸۸ حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، شب معراج میں نے موسی علبہ السلام کودیکھ تھا، گندمی رنگ، قد نکلتا ہوااور بال گھنگھریالے تھے،ایسے لگتے تھے جیسے قبیلہ شنوءہ کا کوئی تشخص اور میں نے عیسٹی کوبھی دیکھا تھا، درمیانہ قند ،سڈول جسم رنگ سرخی اورسفیدی لئے ہوئے اور سر کے بال سید ھے تھے(لیعنی تھنگھریا لےنہیں تھے)اور میں نے جہنم کے داروغہ کوبھی دیکھا تھااور د حال کوبھی منجملہ ان آیات کے جوالند تعالیٰ نے آپ کو دکھائی تھیں، پس (اپنی) ان سے ملاقات کے بارے میں آپ سی شک وشیہ میں ندر ہے۔

۱۲۸۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا، اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کوایے بستریر بلایا، کیکن اس نے آ نے

ے انکار کر دیا اور مرداس پر غصہ ہو کر سوگیا تو صبح تک فرشتے اس عورت پر

لعنت بھیجے رہتے ہیں (اگر یہ و، قعدرات میں پیش آیا ہو )

باپ۵۰۰۱ جنت کی صفت کے متعلق روایات

۱۲۸۹۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جب کوئی شخص مرتا ہے تو ( روزانہ ) صبح وشام اس کی قیام گاہ اس کےسامنے لائی جاتی ہےا گروہ جنتی ہے تو جنت کی قیام گاہ اس کےسامنے لا کی جاتی ہےا گروہ دوزخی ہےتو دوزخ کی۔

• ۱۲۹۔ حضرت عمران بن حصین رضی اللّٰدعنہ نے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا میں نے جنت میں جھا تک کر دیکھا تو جنتیوں میں زیادتی فقراء کی نظر آئی اور میں نے دوزخ میں جھا نک کردیکھا تو دوز خیوں میں زیاد تی عورتوں کی نظر آئی۔

فا کدہ: ۔ پیلحوظ رہے کہ یہاس وقت کا نبی کریم ﷺ کا صرف مشاہدہ ہے۔ ممکن ہے اس وقت عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ رہی ہو، بہر حال حدیث میں جنس عورت کا کوئی تھمنہیں بیان ہوا ہے اور نہ ہرز مانے کی کیفیت کا مشاہدہ تھا،عورتوں میں کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پر مردوں میں نہیں ہوتے بعض احادیث میں عورتوں کی جہنم میں کثرت کی وجہ آئہیں عیوب کا پایا جانا تنایا گیا ہے۔ بہر حال حدیث میں عورتوں کی تنقیص نہیں کی گئے ہے بلکہ جبیبا کہ بعض دوسری احادیث میں اشارہ ہے عورتوں کواپنے مخصوص عیوب سے دامن بچانے کی ترغیب دی گئے ہے

> (١٢٩١)عَـنُ أبي هُرَيُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَينَا نَحُنُ عِنُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا قَالَ بَينَا أَنَا نَـائِـمٌ رَايَتُـنِي فِي الحَنَّةِ فإذَا إِمُرَأَةٌ تَتَوَضَّاءُ الِي جَانِب

ا ۱۲۹۱ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے یاس بیٹے ہوئے تھاتو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی، میں نے اس میں ایک عورت کود یکھا جوا یک محل کے کنارے وضو

قَصْرٍ فَقُلْتُ بِمَنَ هَذَا الْقَصُرُ فَقَالُوْا لِعُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ فَذَ كُرُتُ غَيْرَتَهُ فَ وَلَيْتُ مُدُبِرًا فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ اَعَلَيكَ اَغَارُ يَارَسُولَ اللَّهِ

رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَوَّل زُمُرَةٍ تَلِجُ الْحَنَّةَ وَسُورُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَوَّل زُمُرَةٍ تَلِجُ الْحَنَّة صُورَتُهُم عَلَى صُورَةِ القَمْرِ لَيلَةَ البَدُرِ لَا يَبُصُقُونَ فِيهَا صُورَتُهُم عَلَى صُورَةِ القَمْرِ لَيلَةَ البَدُرِ لَا يَبُصُقُونَ فِيهَا وَلاَ يَتَعَوَّطُونَ انِيَتُهُم فِيهَا الذَّهَبُ السَّسَاطُهُم مِنَ الدَّهَب وَالفِصَّةِ وَمُحَامِرُهُمُ اللَّلُوةُ وَرَشُحُهُم المِسُكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم زَوْحَتَان يُرَى وَرَشُحُهُم المِسُكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم زَوْحَتَان يُرَى مُخَمَّ شُوفِهِما مِن وَرَاءِ اللَّحَم مِنَ الحُسَنِ لااحْتِلافَ مَنْ الحُسْنِ لااحْتِلافَ بَيْنَهُم وَلَاتَبَاعُض قُلُوبُهُم قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِحُونَ اللَّهَ بَكُرةً وَعَشِيًّا۔

(١٢٩٣) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ ان رَسُولَ اللّه صَلّى اللّهُ عَنُهُ ان رَسُولَ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَوَّلُ زُمُرَةٍ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرَ لَيُلَةَ البَدُرِ وَالَّذِينَ عَلَى اِتُرِهِمُ كَاشَدِّ كَو كَبِ إِضَاءَةً قَلُوبُهُ مُ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ كَو كَبِ إِضَاءَةً قَلُوبُهُ مُ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لَاخْتِلَافَ بَيْنَهُ مُ وَلَا تَبَاعُضَ لِكُلِّ امْرِئُ مِنْهُمُ لَا خُتِلَافَ بَيْنَهُ مُ وَلَا تَبَاعُضَ لِكُلِّ امْرِئُ مِنْهُمُ لَا خُتِلَافَ بَيْنَهُمُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخْ سَاقِهَا مَن وَرَاءِ لَكُرَا وَحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخْ سَاقِهَا مَن وَرَاءِ لَكُوبُ وَحَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخْ سَاقِهَا مَن وَرَاءِ لَكُمْ مَا اللّهُ بُكَرَّةً وَعَشِيًا لَكُمْ مَنَ النّهُ بُكَرَّةً وَعَشِيًا لَكُوبُ وَلَا يَنْصُقُونَ انِيَتُهُمُ لَا يَسُقَمُونَ وَلَا يَنْصُقُونَ انِيَتُهُمُ اللّهُ هَبُ وَوُقُودُ مَنَا اللّهَ مُ اللّهُ هُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ وَوَقُودُ مَنَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَلُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ (١٢٩٤) عَنُ سَهُلِ بُن سَعُدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَيدُ حُلَّ مِن امَّتِي سَبعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الَّةِ الفِ لَايَدُحُلُ اَوَّلُهُمُ حَتَى يَدُخُلَ اجْرُهُمُ وَجُو هُهُمُ عَلَى صُورَةِ القَمْرِ لَيَلَةَ البَدُرِ. الحِرُهُمُ وَجُو هُهُمُ عَلَى صُورَةِ القَمْرِ لَيَلَةَ البَدُرِ. (١٢٩٥) عَنُ انسِ رَضِى اللَّه عنه قَالَ الهُدِيَ للنَّيِي

کرر بی تھی میں نے بوچھا میکل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے مجھے بنایا کہ عمر بن خطاب کا۔ مجھے اس وقت ان کی غیرت یاد آئی اور میں وہاں سے لوٹ آیا (اندر داخل نہیں ہوا) یہ بن کر عمر رضی اللہ عندرود یئے اور کہنے عملے، کیا آپ کے ساتھ بھی غیرت کرول گایا رسول للہ؟

الا الدولي نے فر ما یا جنت کے درسول اللہ ولی نے فر ما یا جنت میں داخل ہونے والی سب سے پہلی جماعت والول کے چبر سے ایسے منور ہول گئے جید داخل ہوگ ان ہول گئے جید داخل ہوگ ان ہول گئے جیرے ایسے منور کے چبر سے سے زیادہ چمکدار ستار سے جیسے ہول گے۔ ان کے دل ایک ہول گے ۔ ان کے دل ایک ہول گے ۔ ان کے دل ایک ہول گے کہ کوئی بھی اختلاف ان میں نہ ہوگا اور نہ ایک دوسر سے بغض وحسد کا کوئی سوال ہوگا ، برخض کی دو بیویاں ہوں گی ان کے حسن و خوبصورتی کا بیا مالم ہوگا کہ ان کے پنڈلیوں کا گودا گوشت کے او پر سے دکھائی دے گا وہ اس میں ضبح شام اللہ کی تنبیج کرتے رمیں گے نہ ان کے دان کے اور بیاس سے کسی بیاری کا گذر ہوگا ، نہ ان کی برتن سونے اور جا ندی کے ہول گے اور کا میصونے کے ہول گے اور کا کیسے سے نہ کی ان کے برتن سونے اور جا ندی کے ہول گے اور کا کیسے سونے کے ہول گے اور کا کیسے سے نہ کی بال کے ہول گے اور کا کیسے سونے کے ہول گے اور کا کیسے سونے کے ہول گے اور کا کیسے سے کی جا کا دوان کی انگیہ شیوں کا ایند شن الوہ کا ہوگا ۔

۱۲۹۴۔ حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا، میری امت میں سے ستر ہزاریا (آپ نے بیفر مایا کہ ) سات لا کھی ایک جماعت جنت میں بیک وقت داخل ہوگی اور ان سب کے چہرے ایسے ہول کے جیسے چودھویں کا چپا ند ہوتا ہے۔

1۲۹۵۔ حضرت انس بن ما لک رضی التہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةُ سندُسٍ وَكَانَ يَنهَى عَنِ الحَرِيُر فعَجَبَ النَّاسُ مِنهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعُدِ بنِ معاذٍ في الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنُ هذا.

(١.٢٩٦) عَنْ انس بُن مالكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّ فِي الجنَّه لَشَحَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامِ لَا يَقُطَعُهَا ـ

(١٢٩٧) عَنُ أَبِي هُرَيُرةَ رَضِى اللَّه عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاقرأُ وا إِن شِئتُمُ وَظِلِّ مَّهُ مُدُودٍ وَلَقَابُ قَوسِ اَحَدِكُمُ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ وَظِلِّ مَّهُ مُثُودٍ وَلَقَابُ قَوسِ اَحَدِكُمُ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّهُ اللَّهُ الْأَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١٢٩٨) عَنُ أَبِي سَعِيُدِ دِالَخُدرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اهلَ الحنة عن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اهلَ الحنة يَتَرَاءَ وُنَ يَتَرَاءَ وُنَ الْمُشرِقِ الْكَو كَبَ الدُّرِيِّ الغَسابِرَ فِي الْافْقِ مِنَ الْمَشرِقِ الْكَو كَبَ الدُّرِيِّ الغَسابِرَ فِي الْافْقِ مِنَ الْمَشرِقِ الْكَو كَبَ الدُّرِيِّ النَّف اللهِ تِلْكَ اللهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الانبيَاءِ لَا يَبُلُغُها غَيْرُهُمُ قَالُ اللهِ وَالَّذِي نَفْسِي مَنَازِلُ الانبيَاءِ لَا يَبُلُغُها غَيْرُهُمُ قَالَ اللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ امْنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِيْنَ .

باب ٢ • • ١ . صفةِ النَّار وَأَنَّهَا مخلوقةٌ

(١٢٩٩) عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عنها عن النبي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابُرِدُوُها اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابُرِدُوُها بِالمَاءِ

(١٣٠٠)عَنُ اَبِي هُـرَيُرةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) ان رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمُ جُزُءٌ مِنُ

کی خدمت میں سند ت (ایک خاص قسم کاریشم) کا ایک جبہ ہدید پیش کیا گیا۔ آنحضور ﷺ (مردول کے لئے) ریشم کے استعمال سے پہلے ہی منع کر چکے تھے، صحابہ نے اس جیے کو بہت ہی پیند کیا تو آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہتر ہیں۔

۱۲۹۲ حضرت انس بن ما لک رضی الله عند نے حدیث بیان کی که نبی کریم کی نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار سو سال تک چل سکتا ہے اور پھر بھی اس کو طے نہ کر سکے گا۔

۱۲۹د حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ بی کریم ﷺ نے فرمایا جنت میں ایک موارسوسال تک چات میں ایک سوارسوسال تک چل سے گا۔ اور اگر تمہارا جی چاہے توبیآ یت پڑھائو 'و طِلْ مَّهُدُو د '' اور کسی خص کے لئے ایک کمان کے برابر جنت میں جگداس پوری کا ننابت ہیں جگراس پوری کا ننابت ہیں جس برسورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔

۱۲۹۸۔ حضرت ابوسعید خدری رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ
نے فرمایا، جنت پانے والول کوان سے اوپر کے بالا خانوں میں رہنے
والے (یعنی دوسرے) ان سے بلند مرتبہ جنتی ایسے نظر آ کیں گے جیسے
مشرق ومغرب کی جانب، بہت دور، افق پر جیکنے والا کوئی ستارہ مہمیں نظر
آ تا ہے ان میں ایک طقہ کو دوسرے پر جوفضیلت حاصل ہوگ اس کی وجہ
سے مراتب میں یے فرق ہوگا۔ صحابہ رضی القد شہم نے عرض کیا یا رسول القد!
سے تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں انبیاء کے سوا اور کوئی نہ پاسکے گا؟ بہ تحضور ﷺ نے فرمایا کنہیں، اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں
میری جان ہے بیان لوگوں کے محلات ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان
میری جان ہے بیان لوگوں کے محلات ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان
لاکے ہوں گے اور انبیاء کی تصدیق کی ہوگی (اورا یمان اور تصدیق کا پورا

باب۲۰۰۱۔دوزخ کے اوصاف،اوریہ کہ وہ کُلُوق ہے۔ ۱۲۹۹۔ام کمؤمنین حفزت عا کشہرض اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا بخارجہم کے سانس کے اثر سے ہوتا ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کرلیا کرو۔

• ۱۳۰۰ حضرت ابو ہر رہ درخی اللہ عنہ ہے روایت ہے کدر سول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہاری (دنیا کی) آ گ جہم کی آ گ کے مقابلے میں ستروال

سَبُعِيْنَ جُزُءًا مِنُ نَارٍ جَهَنَّمَ قِيُلَ يَارِسولَ الله انَ كَاستُ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتَ عَلَيُهِنَّ بِتِسُعَةٍ وَسِتِّينَ جُزُءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا.

حصہ ہے (اپنی سرمی اور بلاکت خیزی میں) کسی نے پو چھایا رسول اللہ! ( کفار اور گنبگاروں کے عذاب کے لئے تو) بیہ بہری دنیا کی آگ بھی بہت تھی! آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں ،جہنم کی آگ انہتر گنا بڑھ کر ہے۔

فائدہ:۔اس حدیث کی بعض روایتوں میں عدد کی کمی بیشی بھی ہے۔مقصد صرف انتہائی شدت کو بیان کرنا ہے ،م طور سے یہ اعدادعرب کے محادر ہے میں مبالغہاور کسی چیز کی انتہائی (زیادتی کو بیان کرنے کے لئے بولے جاتے تھے،مرادان اعداد میں منحصر نہیں بوتی تھی۔

(۱۳۰۱) عَنُ أُسَامَة (رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ سَمِعْتُ السِّى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول يُحَاءُ سَمِعْتُ السِّى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول يُحَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القيَامَةِ فَيُلقى فى النَّارِ فَتَنُدَ لِقُ اَقْتَابُهُ فِى النَّارِ فَتَنُدَ لِقُ اَقْتَابُهُ فِى النَّارِ فَيَدُورُ الحِمَارُ برَحَاهُ فَيَحْتَمِعُ فِى النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ اى فُلاَنُ مَاشَانُكَ اليُسَ الْهُلُولُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ اى فُلاَنُ مَاشَانُكَ اليُسَ كُنْتَ تَامُرُنَا بِالمَعُروفِ وَتَنُهَا نَا عَنِ المُنكرِ قَالَ كُنتَ امُركَمُ مِ بِالمَعُروفِ وَتَنُهَا نَا عَنِ المُنكرِ وَاتِيهِ وَانهَاكُمُ عَنِ الْمُنكر وَاتِيهِ وَانهَاكُمُ عَنِ الْمُنكر وَاتِيهِ وَانهَاكُمُ عَنِ

۱۳۰۱ - حضرت اسامہ نے فرمایا آنحضور ﷺ کو میں نے یہ فرماتے سنتھا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا گا میں اس کی آئکھیں باہر نگل آئیں گی اور وہ شخص اس طرح چکر لگانے لگے گا۔ جیسے گدھا بی چکی برگردش کیا کرتا ہے ( تیزی کے ستھ ) جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آکر جمع ہوجا کیں گے اور اس سے کہیں گے ،اے فلاں! بیتمہاری کیا درگت بی! کیاتم ہمیں اچھے کام کرنے کے لئے نہیں کہتے تھے اور کیا تم برے کاموں سے ہمیں منع کم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا ، برے کاموں سے تہمیں منع بھی کرتا تھا لیکن میں اسے خود کیا کرتا تھا۔

## باب ٢٠٠١. صِفَةِ إِبْلِيْسَ وَجُنُودِه

# باب،۱۰۰۷۔ اہلیس اور اس کی فوج کے اوصاف

۲۰۱۱۔ حضرت عائشہ صی التدعنہانے بیان کیا کہ بی کریم ﷺ پر حربوگیا تھا، آپ کے ذبن میں یہ بات ہوتی تھی کہ فلال کام میں کرسکتا ہوں لیکن آپ اے کرنہیں پاتے تھے، ایک دن آپ نے بلایا (عائشہ صی ہوا، کو) اور پھر دوبارہ بلایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم بھی ہوا، اللہ تعالی نے مجھے وہ چیز بتادی ہے، جس میں میری شفاء مقدر ہے، میر ب پاس دو حضرات آئے ایک صاحب تو میرے سری طرف بیٹے گئے اور دوسرے پاؤل کی طرف پھر ایک صاحب نے دوسرے سے کہا انہیں (آئحضورکو) بیاری کیا ہے؟ دوسرے صاحب نے جواب دیا کہ انہیں ہوا ہوا نہوں نے پوچھا، بحران پر کس نے کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن اعصم نے، پوچھا کہ وہ تحر (ٹونا) رکھا کس چیز میں ہے؟ کہا کہ کنگھے میں، اعصم نے، پوچھا کہ وہ تحر (ٹونا) رکھا کس چیز میں ہے؟ کہا کہ کنگھے میں، کتان میں اور بھور کے خشک خوشے کے غلاف میں۔ پوچھا اور وہ چیز یں

فقالَ لَا اَمَّا اَنَا فقد شفانِيَ اللَّه وَ خَشِيْتُ اَنُ يُثِيْرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرَّا ثُمَّ دُفِنَتِ البئرُ\_

(١٣٠٣) عَن آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِي الشَّيُطَانُ اَحَدَّكُمُ فيَ قُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ حلق رَبَّكَ فَاذَا بَلَغَهُ فَلْيَسُتَعِذُ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ.

(١٣٠٤) عَنُ عَبُدِ الله بن عُمَرَ رَضِى اللهُ عنهما قَالَ رَايْتُ رَسُولَ اللهُ عَنهما قَالَ رَايْتُ رَسُولً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(١٣٠٥) عَنُ جَابِرِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ النَّبِي صَلَّى اللَّيلَ فَكُنُهُ وَاللَّيلَ السَّيْطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِدٍ فَاذَا فَكُنُهُ وَاصِبْيَا النَّكُمُ فَإِنَّ الشَّيْطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِدٍ فَاذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَدَلُوهُمْ وَاعُلِقُ بَابَكَ وَاذْكُر اسمَ اللَّهِ وَاطُفِى مِصْنَاحَكَ وَاذْكُر اسْمَ اللَّهِ وَاوُلُوى مِصْنَاحَكَ وَاذْكُر اسْمَ اللَّهِ وَاوُلُوى مِصْنَاحَكَ وَاذْكُر اسْمَ اللَّهِ وَاوُلُو تَعُرُضُ عَلَيْهِ شَيئًا.

(١٣٠٦) عَنُ سلَيْمَانَ بِنِ صردِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ كُنتُ جالسًا مع النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلانِ يستَبَّان فاحدُهما إِحْمَرَّ وَجُهُه وَانْتَفَخَتُ أَوْدَاجُه فقال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَاعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنُهُ مَا يَحدُلُو قال آعُوذُ بِاللَّه من كَلِمةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنُهُ مَا يَحدُلُو قال آعُوذُ بِاللَّه من

میں کہاں؟ کہا کہ بیرذ روان میں! پھرنی کر یم ﷺ بیرذ روان تشریف لے گئے، اور واپس آئے تو عائشہ رضی القد عنبا سے فر مایا وہاں کے تھجور کے درخت ایسے بیں جیسے شیطان کی تھویڑئ! میں نے آنحضور ﷺ سے پوچھا، ووٹو نا آپ نے نکلوایا بھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کنییں مجھے تو القد تعالیٰ نے خود شفاد ہے دی ہے اور میں نے اسے اس خیال سے نہیں نکلوایا کہ کہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں کوئی مفسدہ نہ جھیل جائے اس کے بعد وہ کنواں پاٹ دیا گیا۔

۱۳۰۳ حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کر تا ہے کہ فلال چیز کس نے پیدا کی فلال چیز کس نے پیدا کی اور آخر میں بات یہاں تک پہنچ تا ہے کہ خود تمہارے رب کوکس نے پیدا کی، جب اس حد تک پہنچ جائے تو اللہ سے پناہ ما گئی چاہئے اور تصورات کا سلسلختم کردینا چاہئے۔

سسل الله عبدالله بن عمر رضی الله عنهمانے بیان فرمایا که میں نے رسول الله علی کور الله عنها که میں الله عنها کا الله علی کور الله علی کور الله علی که بان! فتندای طرف ہے جہال سے شیطان کا سینگ ٹکاتا ہے۔

1000 حضرت جابر رضی التدعنہ نے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ رات شروع ہوتے ہی اپنے بچوں کو اپنے پاس (گھر میں جمع کر لیا کرو کیونکہ شیاطین ای وقت ہجوم کرنا شروع کرتے ہیں پھر جب رات کی پچھتار کی مچھیل جائے تو انہیں چھوڑ دو (سونے کے لئے) بھر اللہ کانام لے کر اپنا دروازہ بند کرو،اللہ کانام لے کر چراغ بجھا دو، پانی کے برتن اللہ کانام لے کر ڈھک دو اور دوسرے برتن بھی اللہ کانام لے کر ڈھک دو اور اگر ڈھکن نہ ہو) تو عرض میں ہی کوئی چیز رکھ دو۔

۲ •۱۳- حضرت سلیمان بن صردرضی الله عنه نے بیان کیا کہ میں نبی کریم کی خدمت میں بیضا ہوا تھااور (قریب ہی) دو آ دمی گالم گلوج کر رہے تھے اسنے میں ایک شخص کا چبرہ (غصے سے سرخ ہوگیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں آ نحضور ﷺ نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمه معلوم ہے کہا گر شخص اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ جا تارہ باگر شخص پڑھ لے (ترجمہ) الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنُهُ مَايَجِدُ فَقَالُوا لِهِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ فَقَالَ اللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ فَقَالَ وَهَلُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ فَقَالَ وَهَلُ بِي جُنُونٌ \_

(١٣٠٧) عَنُ آبِي هُبرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّنَاؤُبُ مِنَ الشَّيطَانَ فَإِذَا تَشَاءَ بَ آحَـدُكُمُ فَليَرُدَّهُ مَااسُتَطَاعَ فَإِلَّ ٱحَدَّكُمُ إِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيُطَانُ.

میں پناہ مانگنا ہوں اللہ کی شیطان ہے، تو اس کا غصہ جاتا رہے گا لوگوں نے اس پراس سے کہا کہ نبی کریم ﷺ فرمار ہے ہیں کہ تہبیں شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ مانگنی چاہے ،اس نے کہا کیا میں کوئی دیوانہ ہوں!

۱۳۰۷ حضرت ابوبریرہ رضی التدعنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم جی نے فرمایا جمائی شیطان کی طرف سے ہے پس جب کسی کو جمائی آئے تو اسے حتی اللہ مکان روکنے کی کوشش کرنی چاہئے، کیونکہ جب (جمائی لیتے موئے) آدمی" با"کرتا ہے شیطان اس پر ہنتا ہے۔

فائدہ:۔ جس طرح جمائی کوشیطان کی طرف ہے کہا گیا ہے، چھینک کی اسناددوسری احادیث میں رحمان کی طرف ہے گئی ہے، وجہ یہ ہے کہ جمائی سستی اور کسل کی علامت ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اس کے اس کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے کیونکہ خبائث اور برائیول کی نسبت شیطان کی طرف ہوتی ہے دوسری طرف اگر کسی بیمری کا نتیجہ نہ ہوتو عام حالات میں چھینک ہے طبیعت میں نشاط اور جودت پیدا ہوتی ہے اس لئے اس کی نسبت رحمان کی طرف کی گئی، کیونکہ طیبات اور تمام اچھائیاں اللہ کی طرف منسوب ہیں۔

(١٣٠٨) عَنُ آبِي قَتَادَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ السَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ آحَدُ كُمُ حُلُمًا يَخَافُهُ وَالْمَحُلُمُ مَنَ الشَّيْطَانِ وَلَيْتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا يَخَافُهُ فَلْيَبُصُقُ عَنُ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ وَاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ وَاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا

(۱۳۰۹)عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيقَظَ آرَاهُ آحَدُكُمُ مِنُ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَليَستَنْثِر ثَلْثًا فَإِلَّ الشَّيطَانَ يَبِيتُ عَلى خَيْشُومِهِ:

باب ٨ • ٠ ١ . قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَبَتَّ فِيُهَا مِنُ كُلِّ دَابَّةٍ

(١٣١٠) عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى المِنبَرِ يَقُولُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى المِنبَرِ يَقُولُ اقْتُلُوا ذَاالطُفْيَتَينِ وَالْابْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخُطُ مِسَان البَصَرَ وَيَستَسُقِطَانِ الْحَبَلَ قَالَ عَبُدُاللَّهِ يَسطُ مِسَان البَصَرَ وَيَستَسُقِطَانِ الْحَبَلَ قَالَ عَبُدُاللَّهِ فَبَدُاللَّهِ فَبَيْنَا اَنَا الطَارِدُ حَيَّةً لِاقْتُلَهَا فَنَادَ إِنِي ٱبُولُهَا بَهَ لَاتَقْتُلُهَا فَنَادَ إِنِي ٱبُولُهَا بَهَ لَاتَقْتُلُهَا فَنَادَ إِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ امَرَ فَقُلُهُا فَقُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ امَرَ

۱۳۰۸ حضرت ابوقیادہ رضی اللّہ عند نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا اچھا خواب اللّہ تعالیٰ کی طرف سے ہاور برا خواب شیطان کی طرف سے ہاور برا خواب دیکھے تو ہائیں طرف تقوتھو کر سے ہاں سے اگرکوئی برااور ڈراؤنا خواب دیکھے تو ہائیں طرف تقوتھو کر کے اللّہ کی شیطان اے کوئی نقصان نہ پہنچا سے گا۔

9 • ۱۳۰۱\_ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارش وفر مایا کہ جب کو نبی مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا چاہئے، کیونکہ شیطان رات بھراس کی ناک کے سرے پر رہتا ہے۔
رہتا ہے۔

باب۸۰۰-الله تعالی کاارشاد ادر پھیلا دیئے ہم نے زمین پر ہرطرح کے جانور

۱۳۱۰ د حضرت ابن عمر رضی التد عنبمانے نبی کریم کی سے سنا، آپ کی منبر پرخطبد دیتے ہوئے فرمار ہے تھے کہ سانپوں کو مار ڈ الا کر و (خصوصاً) ان کو جن کے سروں پر دو نقطے ہوتے ہیں۔ اور دم بریدہ سانپ کو بھی، کیونکہ یہ دونوں آ نکھ کی روشی تک کو زائل کر دیتے ہیں (اگر آ دمی کی نظر ان پر پڑ جائے) اور حمل تک گرا دیتے ہیں (اگر کوئی عورت انہیں دیکھ لے) عبداللہ بن عمر شنے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ایک سانپ کو مارنے کی کوشش

بِـقَتُـلِ الـحَيَّـاتِ قَـلَ إِنَّـه ' نَهٰى بَعُدَ ذَلِكَ عَنُ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ وهِيَ الْعَوَامِرُ\_

کررہاتھا کہ مجھ سے ابولبابہ رضی امتد عنہ نے پکارکرکہا کہ اسے نہ ماریئے میں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے تو سانپوں کو مار نے کا حکم دیا تھا لیکن انہوں نے بتایا کہ بعد میں پھر آ مخضور ﷺ نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے منع کردیا تھا، ایسے سانپ عوامرکہلاتے ہیں۔

فائدہ: حدیث کے ظاہری الفاظ سے تعیم مفہوم ہوتی ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروثی ہے کہ ممانعت خاص مدینہ منورہ کے گھرول کے سانپول کو مارنے کی حد تک ممانعت کی تعلیم کی ہے۔ کے سانپول کو مارنے کی حد تک ممانعت کی تعلیم کی ہے۔ بہر حال ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ عموماً گھروں کے سانپ جنات ہوتے ہیں جو بھی بھی سانپ کی صورت میں متشکل ہوجاتے ہیں۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں متقول ہے کہ آنحضور کے نامیا۔ ان گھروں میں رہنے والے سانپ عوام ہوتے ہیں۔ اس لئے جب تم انہیں دیکھلوتو تین (مرتبہ یادن) انہیں متنبہ کرو، اگراس کے بعد بھی وہ بازنہ آئیں تو آئیوں مار ڈالو۔

# باب 9 • • ا . خَيْرُ مَالِ المُسُلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ

(١٣١١) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ آنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ آنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال رَاسُ ٱلكُفُرِ نَحُوَالُمَشُرِقِ وَالفَحْرُ وَالخُيلَاءُ فِي آهُلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالفَدَّادِيْنَ اَهُلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالفَدَّادِيْنَ اَهُلِ الْغَنَمِ.

(۱۳۱۲) عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَمُرِو آبِي مَسُعُودٍ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ آشَارَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَدِهِ نَحُو اليَّمَنِ فَقَالَ الْإِيْمَانُ يَمَانِ هَهُنَا آلَا إِنَّ القَسُورَةَ وَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَسُورَةَ وَعَلَىٰ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْ اللْمُولِلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

(۱۳۱۳)عَنُ آبِي هُرِيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ آَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ آَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعُتُمُ صِيَاحَ الدِّيُكَةِ فَسُالُوا اللَّهَ مِنُ فَضُلِهِ فَإِنَّهَا رَأْتُ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعُتُمُ نَهِينُقَ النَّهَ مِنَ الشَّيُطَانِ فَإِنَّهُ رَاى شَيْطَانِ فَإِنَّهُ وَلَا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ مِنَ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ مِنَ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ مِنَ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ وَالْهَ وَاللَّهُ مِنَ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ مِنَ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ السَّيطُولَ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَالَالِهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ ال

(١٣١٤)عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةً رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُقِدَتُ اُمَّةً مِنُ بَنِي اِسُرَائِيُلَ

باب ۱۰۰۹ مسلمان کاسب سے عمدہ سرمایہ وہ بکریاں ہول گی جنہیں وہ پہاڑ کی چوٹی پر لے کر چلا جائے گا۔

ااسا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کفر کی بنیاد مشرق میں ہاور نخر اور تکبر گھوڑے والوں ، اونٹ والوں اور کسانوں میں ہوتا ہے جو (عموماً) گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں لیکن بکری والوں میں سکینت ہوتی ہے۔

۱۳۱۲ دھنرت عقبہ بن عمر وا بومسعود رضی الله عنها نے بیان کیا کہ رسول الله ﷺ نے یمن کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان تو اوھر ہے، یمن میں وہاں، اور قساوت اور شخت دلی اس طرف ہے جدھر سے شیطان کے دونوں سینگ طلوع ہوتے ہیں (سورج کے طلوع کے وقت، مشرق کی طرف سے ) قبیلہ ربیعہ، اور مصرکے کسانوں میں، ان کے اونٹوں کی دم کے پیچھے۔

اسال حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا، جب مرغ کو ہا گگ دیے سنا کرو (سحر کے وقت) تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کے لئے دعاء کیا کرو، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر ( بانگ دیتا ہے) اور جب گدھے کی آ واز سنوتو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کہ وہ شیطان کود کھ کر ( آ واز دیتا ہے۔)

۱۳۱۳\_ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایہ ، بنی اسرائیل کا ایک طبقہ (مسخ ہونے کے بعد ) ناپید ہو گیا کچھ معلوم لَايُدُراى مَافَعَلَتُ وَإِنِّى لَاأُرَاهَا اِلَّا الْفَارَّ اِذَا وُضِعَ لَهَا الْبَالُ الشَّاءِ الْبَالُ الشَّاءِ الْبَالُ الشَّاءِ شَرِبَتُ وحَدَّثُتُ كَعُبًا فَقَالَ آنُتَ سَمِعُتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُه وَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ لِى مِرَارًا فَقُلتُ النَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَنْتَ سَمِعُتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُه وَقُلتُ نَعَمُ قَالَ لِى مِرَارًا فَقُلتُ الْفَاقُرُا التَّوْرَاةَ .

باب ٩ • • ١ . إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِى شَرَابِ اَحَدِكُمُ فَلُيَغُمِسُهُ فَسِانًا فِى إِحُدَى جَسنَساحَيُسهِ دَاءً وَفِى الْاُحُرِي شِفَساءً

(١٣١٥) عَن آبِي هُرَيُرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي النَّبَابِ فِي شَرَابِ آحَدِكُمُ فَلَيُغُمِسُهُ ثُمَّ لِيَنْزِعُهُ فَالَّ فِي اِحُدى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَ اللَّخُرِي شِفَاءً.

(١٣١٦) عَنُ اَسِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُفِرَ لِإِمْرَاةٍ مُومِسَةٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُفِرَ لِإِمْرَاةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتُ بِكَلَهُ ثَالَ كَادَ يَقتُلُهُ العَطشُ فَنَزَعَتُ حَفَّهَا فَاو ثَقتُهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتُ لَهُ مِنَ المَاءِ فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ.

باب ١٠١٠ خَلُقِ ادَمَ صَلُواتُ اللَّه عَلَيُهِ وَ ذُرِّيَتِهِ (١٣١٧) عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَطُولُهُ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَطُولُهُ مِنَ سِتُّونَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ إِذُهَبُ فَسَلِّمُ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ المَلَائِكَةِ فَاسُتَمِعُ مَايَحَيُّونَكَ فَإِنَّهُ تَحَيَّتُكَ وَتَحَيَّةُ ذُرِّيَّتَكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيُكُمُ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحُمَةُ اللَّهِ فَكُلُّ مَنُ يَدُخُلُ الحَنَّةَ عَلَى صُورَةِ ادَمَ فَلَمُ يَزَلَ الحَلُقُ يَنُقُصُ

تہیں ان کا کیا ہوا، میرا تو خیال ہے کہ انہیں چوہے کی صورت میں منٹے کر دیا گیا تھا چو ہوں میں سنٹے کر دیا گیا تھا چو ہوں کے سامنے جب اونٹ کا دود ھر کھا جاتا ہے تو وہ اسے نہیں پیتے ،کیکن اگر بکری کا دود ھر کھا جائے تو پی جاتے ہیں، پھر میں نے مید میٹ حضرت کعب احبار ؓ ہے بیان کی تو انہوں نے (حیرت ہے) پوچھا کیا واقعی آ ب نے آ نحضور ﷺ سے مید صدیث نی ہے؟ کی مرتبہ انہوں نے میدوال کیا میں اس پر بولا ، کیا میں نے تو رات پڑھی ہے (کہ اس میں سے دیکھر بیان کردوں گا۔)

باب 9 • • ا - جب کھی کسی کے مشروب میں پڑجائے
تواسے ڈبولینا چاہئے کیونکہ اس کے ایک پر میں بیاری (کے
جراثیم) ہوتے ہیں اور دوسر سے میں اس کی شفاء ہوتی ہے۔
100 ا - حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم ﷺ نے
فرہ یا جب کھی کسی کے مشروب میں پڑجائے تواسے ڈبولینا چاہئے اور پھر
نکال کر پھینک دینا چاہئے ، کیونکہ اس کے ایک پر میں (بیاری کے جراثیم)
ہوتے ہیں اور دوسر سے میں اس کی شفا ہوتی ہے۔

۱۳۱۱ \_ حفرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نی کریم ﷺ نے فرمایا ایک فاحشہ عورت کی اس وجہ سے مغفرت ہوگئ تھی کہ وہ ایک کئے محافر یب سے گزررہی تھی جوایک کنویں کے قریب کھڑا ہانپ رہا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بیاس کی شدت کی وجہ سے ابھی مرجائے گا اس عورت نے اپنا جوتا نکالا اور اس میں اپنا دو پٹہ باندھ کراس کے لئے پانی نکالا اور سے کا چائی کا واس کی مغفرت اس کی طبح کے والی کی وجہ کے جائی گائی واس کی مغفرت اس کی اللہ کی وجہ ہے ہوگئ تھی !

باب • ا • ا - حضرت آدم علیه السلام اوران کی ذریت کی پیدائش کا اسال حضرت ابو بریره رضی الله عند به روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، الله عزوجل نے آدم علیه السلام کو پیدا کیا توان کی لمبائی ساٹھ ہاتھ بنائی پھر ارشاد فرمایا کہ جا و اور ان ملائکہ کوسلام کرود کیموکن الفاظ سے وہ تمہار سلام کا جواب دیتے ہیں کیونکہ وہی تمہار ااور تمہاری ذریت کا سلام و جواب ہوگا، آدم علیہ السلام (گئے اور) کہا السلام علیک در حمۃ الله، گویا نہوں نے ''ورحمۃ الله'' کا اضافہ جواب ہوگئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم کی شکل وصورت میں کیا۔ پس جوکوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم کی شکل وصورت میں

نتى الاَنَــ

داخل ہوگا۔ آ دم علیہالسلام کے بعدانسانوں میں (حسن و جمال اورطول و عرض کی ) کمی ہوتی رہی تا آ نکہ نوبت اس دورتک پینچی۔

١٣١٨\_حضرت انس رضي المدعنه نے بیان کیا که عبدالله بن سلام گو (جو تورات اورشریعت موسوی کے نہایت اونچے درجے کے عالم تھے)جب رسول الله ﷺ کی مدینه تشریف آوری کی اطلاع ملی تو وه آنحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں آپ سے تین چیزوں کے متعلق یو چھوں گا،جنہیں نبی کے سوااور کوئی نہیں جانتا قیامت کی سب سے پہلی علامت؟ وه كونسا كهانا ب جوسب سے پہلے اہل جنت كو كھانے كے لئے دیا جائے گا؟ اور کس چیز کی وجہ سے بچدانے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ آنحضورﷺ نے فرمایا کہ جیریل علیہ السلام نے ابھی ابھی مجھے آ کراس کی اطلاع دی ہے اس برعبدالقدرضی اللّٰدعنہ بو لے کہ ملائکہ میں یہی تو یہو دیوں کے دشمن ہیں آنحضور ﷺ نے فرمایا۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظہور پذیر ہوگی جولوگوں کو مشرق ہے مغرب کی طرف لے جائیگی ۔سب سے پہلا کھانا جواہل جنت کی ضیافت کے لئے پیش کیا جائے گا۔ وہ مجھل کی کلیجی کا ایک منفر دنگزا ہوگا (جوسب ے زیادہ لذیذاوریا کیزہ ہوتا ہے )اور بچے کی شاہت کا جہاں تک تعلق ہے، توجب مرد، عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی سبقت كرجاتى ہے تو بيداس كى شكل وصورت پر ہوتا ہے ليكن اگر عورت كى منى سبقت کر جاتی ہے تو پھر بچے عورت کی شکل وصورت پر ہوتا ہے (بین کر ) عبدالله بن سلام بول ا مضي د ميس گواني دينا مول كرآپ الله كرسول میں پھرعرض کیا یا رسول املہ! یہود حیرت انگیز حد تک جھوٹی قوم ہے اً ر آب کے دریافت کرنے سے پہلے میرے اسلام کے متعلق انہیں علم ہوگیا تو آپ کے سامنے مجھ پر ہرطرح کی تہتیں دھرنی شروع کردیں گے (اس کئے ابھی انبیں میرے اسلام کے متعلق کچھ نہ بتائے ) چنانچہ کچھ يبودي آئے اورعبداللہ كھركاندر بيھ كئے آنخضور ﷺ نے ان سے دریافت فرمایاتم لوگول میں عبداللہ بن سلام کون صاحب ہیں؟ سارے یبودی کہنے لگے، ہم میں سب سے بزے عالم اور ہمارے سب سے بزے عالم کےصاحبزادے! ہم میں سب سے زیادہ بہتر اور ہم میں سب ہے بہتر کے صاحبزادے! آنحضور ﷺنے ان سے دریافت فرمایا، اگر عبدالله مسلمان ہوجائیں بھرتمہارا کیا طرزعمل ہوگا؟ انہوں نے کہا کہاللہ

(١٣١٨)عَنُ أنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَلَغَ عَبُدَاللَّهِ بُنَ سَلَام مَقُدَمُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنُ تَلَاثِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ مَاأَوَّلُ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَاكُلُهُ ۚ أَهُـلُ الْـحَنَّةِ وَمِنُ آيِّ شَيْءٍ يُنُزَعُ الوَلَدُ الِلي أَبِّيهِ وَمِنُ اَيِّ شَيْئٍ يُنْزَعُ إِلَى أَخُوَالِهِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَبَّرَنِي بِهِنَّ انفًا جِبُرِيُلُ قَالَ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ ذَاكَ عَدُوُّالْيَهُودِ مِنَ المَلائِكَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَمَّا اَوَّلُ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحُشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشُرِقِ اِلَى المَغُرِبِ وَامًّا أوَّلُ طَعَامِ يَاكُلُهُ ۚ أَهُلُ الْجَنَّةَ فَرِيَّادَةٌ كَبِدِ حُوْتٍ وَأَمَّا الشَّبَه فِي الوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِي المَرُاةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُه ' كَانَ الشَّبَهُ لَه ' وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشَّبَه ' لَهَا قَالَ اَشُهَدُ انَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُـوُدَ قَوُمٌ بُهُـتٌ إِنْ عَلِمُوا بِإِسْلَامِي قَبُلَ اَنْ تَسُألَهُمُ بَهَتُولِيي عِنُدَكَ فَحَاءَ تِ الْيَهُودُ وَدَخَلَ عَبُدُاللُّهِ الْبَيُتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَيُّ رَجُلِ فِيُكُمُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ سَلَامٍ قالُوا اَعُلَمُنَا وَابُنُ اَعُـلَمِنَا وَّاَحُبَرُنَا وابُنُ اَحُبَرِنَا فَقَالَ رَسُوٰلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَرَايَتُمُ اَنُ اَسُلَمَ عَبِدُاللَّهِ قَالُوا اَعَاذَهُ اللَّهُ مِنُ ذَلِكَ فَخَرَجَ عَبُدُاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ فَقَالَ اَشُهَدُ اَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه فَقَالُوا شَرُّنَا وَابُنُ شَرِّنَا وَوَقَعُوا فِيُهِ. تعالی انہیں اس مے محفوظ رکھے اسے میں عبداللہ رضی اللہ عند ہا ہر تشریف لا کے اور کہا'' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمداللہ کے رسول میں ۔اب وہ سب ان کے متعلق کہنے گئے کہ ہم میں سب سے بدترین شخص اور سب سے بدترین شخص کا بیٹا! وہیں ساری حقیقت کھل گئی۔

(۱۳۱۹)عَنُ أَبِى هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ (۱۳۱۹ عَرْبِهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (۱۳۱۹ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (عبدالرزاق كَى) روايت كى طرح يعنى الرقوم بى امرائيل نه بوتى تو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَ يَعْنِى لَوُلاَ بَنُوالسُرَائِيلَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُوهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَوَرَت الْجِنْورِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوُلاَ حَوَّا ءُ لَمُ تَنْحُنُ انْثَى زَوْجَهَا لَمُ عَالِمُ اللهُ عَنْهُ وَلَو اللهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ وَلَو اللهُ عَلَيْهِ وَلَو اللهُ عَنْهُ وَلَو اللهُ عَنْهُ وَلَو اللهُ عَنْهُ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

فائدہ:۔ بنی اسرائیل کومن سلو کی انعام الٰہی کے طور پر ملاتھا اور انہیں اس کے جمع کر کے رکھنے کی ممانعت کر دی گئی تھی کیکن وہ نہ مانے اور انہوں نے جمع کر ناشروع کر دیا ، سزا کے طور پر سلوکی کا گوشت سڑا دیا گیا اسی طرف حدیث میں اشارہ ہے لیکن اسی طرح سب سے پہلے حضرت حواعیباالسلام نے شیطان کی سازش کے نتیجہ میں حضرت آ دم علیہالسلام کو جنت کے درخت کے کھانے کی ترغیب دی تھی ، یہی عادت ان کی اولا دمیں بھی منتقل ہوگئی۔ خیانت سے اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

( ١٣٢٠) عَنُ آنَسٍ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) يَرُفَعُهُ أَلَّ اللَّهَ يَعَالَى عَنُهُ) يَرُفَعُهُ أَلَّ اللَّهَ يَقُول الإَهُ وَ اَهِلِ النَّارِ عَذَابًا لَوُ أَلَّ لَكَ مَافِى الْالرُضِ مِن شَيِّ كُنُتَ تَفُتَدِى بِهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَقَدُ سَالُتُكَ مَاهُوَ اَهُوَ لُ مِنْ هذَا وَ أَنْتَ فِى صُلُبِ ادْمَ اَلُ لَاَتُشُرِكَ مِنْ هَذَا وَ أَنْتَ فِى صُلُبِ ادْمَ اَلُ لَاتُشُرِكَ بِي فَابَيْتَ إِلَّا الشِّرُكَ

۱۳۲۰ د حفرت انس رضی القد عند نے نبی کریم ﷺ کے حوالہ سے فر مایا کہ القد تعالیٰ (قیامت کے دن) اس شخص سے پوچھے گا جے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا گیا ہوگا کہ اگر دنیا میں تمہاری کوئی چیز ہوتی تو کیاتم اس عذاب سے نبحت پانے کے لئے اسے بدلے میں دے سکتے تھے؛ وہ شخص کہ گا کہ جب تم آ دم کی شخص کہ گا کہ جب تم آ دم کی پیٹے میں شختو میں نے تم سے اس سے بھی معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا (یوم پیٹے میں ) کہ میراکسی کو بھی شریک نے شہرانالیکن (جب تم دنیا میں آ کے بیٹاق میں ) کہ میراکسی کو بھی شریک نے تفہرانالیکن (جب تم دنیا میں آ کے بیٹاق میں ) کہ میراکسی کو بھی شریک نے تفہرانالیکن (جب تم دنیا میں آ کے بیٹی اسی شرک کا راستہ اختیار کیا۔

(۱۳۲۱) عَنُ عَبُدِاللَّه بِنِ مَسُعُود رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُقْتَلُ نَفسٌ ظُلُمَّا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ ادْمَ الْاَوَّلِ كِفُلٌ مِنُ دَمِهَا لِاَنَّه' اَوَّلُ مَنُ سَنَّ القَتُل.

باب ١٠١١. قول السلسة تَعَالَى : وَيَسُسُلُونَكَ عَنُ ذِي القَرُنَيُنِ قُلُ سَاتلُوُ عَلَيكُمُ مِنهُ ذِكُرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْاَرض وَاتَينَاهُ مِن كُلِّ شَيْ سَبَبًا فَاتَبَعَ سَبَبًا

۱۳۲۱ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب بھی کوئی انسان ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو آ دم علیہ السلام کے سب سے پہلے بینے (قابیل) کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل کا طریقہ سب سے پہلے ای نے ایجہ دکیا تھا۔
باب اا ۱۰ ا۔ اللہ تعالی کا ارشاد 'آپ سے ذوالقر نیمن کے متعلق بیاب اا وی سے ہیں آپ کہ ان کا ذکر میں ابھی تمہار سے بیاوگ ہو چھتے ہیں آپ کہئے کہ ان کا ذکر میں ابھی تمہار سے سامنے بیان کرتا ہوں ہم نے انہیں زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے انہیں زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے انہیں دیا تھا کھروہ ایک راہ پر ہولئے''

(١٣٢٢) عَنُ زَينبَ ابنة جَحْشِ رَضِى الله عَنها أن النبي صَلَى الله عَليه وَسَلَم دَخلَ عليها فزعًا يَقُولُ لااله الله الله ويُل لِلعَرَبِ مِنُ شَرِّقَدِ اقتَرَبَ فُتِحَ اليَوُمَ مِنُ رَدُم يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثُلُ هذِه وَحَلَّق بِاَصُبَعِه الإبهام وَالَّتِي تَلِيها قَالَتُ زَينَبُ ابنة جَحْشِ فقلتُ يَارَسُولَ الله اَنهُ بِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمُ إِذَا كَثُهُ النَحْمَةُ.

1971- حضرت زینب بنت جش رضی القد عنها نے فر مایا که نبی کریم الله ان کے یہاں تشریف لائے آپ گھبرائے ہوئے تھے پھرآپ نے فر مایا الله تعالیٰ کے سوااور کوئی معبود نہیں۔ عرب میں اس شرکی وجہ سے تباہی مج جائے گی جس کے دن اب قریب آنے کو ہیں، آج یا جوج و ماجوج نے دیوار میں اتنا سوراخ کرلیا ہے، پھرآ مخصور کھی نے انگو تھے اور اس کے قریب کی انگلی سے حلقہ بنا کر تبایا ام المونین نہنب بنت جش رضی الله عنها نے بیان کیا کہ میں نے سوال کیا یارسول الله! کیا ہم اس کے باوجود مول گے؟ ملک کر دیتے جائیں گے کہ ہم میں صالح اصحاب بھی موجود ہوں گے؟ ہم خصور کھی نے فر مایا کہ ہاں، جب فسق و فجور بڑھ جائے گا۔

(١٣٢٣) عَنُ أَبِيُ سَعِيدِه النحدري رَضِيَ اللَّهُ عَنُه عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَادَيُكَ وَالنَّي وَلَا يَعُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَادَمُ في قُولُ الخَيرُ فِي يَدَيُكَ وَالنَّي وَالنَّي فَي النَّارِ قَالَ مِن فَي قُولُ اَخْرِجُ بَعُثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعُثُ النَّارِ قَالَ مِن كُلِ الْفِ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسعَةُ وَتِسعِينَ فَعِنُدَه ' يَشِيبُ كُلِ الْفِ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسعَةُ وَتِسعِينَ فَعِنُدَه ' يَشِيبُ الصَّغيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُلٍ حَمُلَهَا وَتَرَى النَّاسَ الصَّغيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُلٍ حَمُلَها وَتَرَى النَّاسَ فَكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ فَالُوا حِدَ قَالَ ابُشِرُوا فَاللَّهُ مَا اللَّهِ وَالنَّا ذَلِكَ الوَاحِدَ قَالَ ابُشِرُوا فَاللَّهُ مِن يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ الفَّا أَنْهُ مَلَ اللَّهِ فَالَ الْمَرَّ وَالْمَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْمَالَةُ مَ فَالَ الْمَالَةُ مُ فِي النَّاسِ اللَّهُ كَالشَّعُرَةِ السَّودَاءِ فَي حِلْدِ ثَورٍ ابَيُضَ او كَشَعُرَةٍ بَيضَاءَ فِي حِلْدِ ثَورٍ السَّودَاءِ فَي حِلْدِ ثَورٍ ابَيُضَ او كَشَعُرَةٍ بَيضَاءَ فِي جِلْدِ ثَورٍ ابَيْضَ او كَشَعُرَةٍ بَيضَاءَ فِي جِلْدِ ثَورٍ اللَّهُ مَا الْمَدَدِ وَي النَّاسِ الَّا كَالشَّعُرَةِ السَّودَاءِ فَي حِلْدِ ثَورٍ الْمُولَ الْمَالَةُ مُولِ الْمَالَةُ فَي جِلْدِ ثَورٍ الْمَالَةُ مُولِ الْمَالَةُ وَلِي الْمَالَةُ وَي حِلْدِ ثَورٍ الْمَعْرَةِ السَّودَاءِ السَّودَ وَاللَّهُ مَا الْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَا الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَعْرَةِ السَّودَاءِ السَّودَ وَالْمَواعِ فَي النَّاسِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُ الْمُعَلِّ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا

۱۳۲۳۔حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالی ( قیامت کے دن ) فرمائے گا، اے آ دم! آ دم علیہ السلام عرض كريس كے ہرونت ميں آپ كى اطاعت وبندگى كے لئے حاضر ہوں، ساری بھلائیاں صرف آپ ہی کے قبضے میں ہیں التد تعالی فرما تعليًّا جہنم ميں جانے والول کو باہر زکالو آ دم عليه السلام عرض کريں گے، اے اللہ! جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالی فرمائے گا کہ ہرایک بزار میں سے نوسوننا نو ہے! اس وفت ( کی ہولنا کی کا اور وحشت کا پیاعالم ہوگا کہ) بچے بوڑ ھے ہوجا ئیں گے اور برحاملہ عورت اپناحمل ساقط کردے گی اس وقت تم (خوف و وحشت کی وجہ سے ) لوگوں کو مد ہوتی کے عالم میں دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گےلیکن اللّٰد کا عذاب بڑا ہی سخت ب'صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! (ایک ہزار میں سے) وہ ایک شخص (جنت کامستحق) ہم میں ہے کون ہوگا؟ آنحضور ﷺ نے فر مایا کہ تمہیں بثارت ہووہ ایک آ دی تم میں سے ہوگا اور ایک بزار (جہنم میں جانے والے) یا جوج و ماجوج کی قوم ہے ہوں گے، پھر آنحضور ﷺ نے فرمایا اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے تو تع ہے كمتم (امت مسلمه) تمام الل جنت كے چوتھائى ہو گےاس پرہم نے (خوشی میں ) الله اکبر کہا، پھر آپ نے فر مایا کہ مجھے تو قع ہے کہتم تمام الل جنت كاليك تبائى مو كے چربم نے اللہ اكبركها تو آپ ﷺ نے فر ما مجھ توقع ہے کہ تم لوگ تمام اہل جنت کے نصف ہوئے چرہم نے اللہ اکبر كبار پيرآپ نے فرمايا كه (محشريس) تم لوگ تمام انسانوں كے مقابع میں اتنے ہو گے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر سیاہ بال ہوتے ہیں یا جتنے

سمسی ساہ بیل کےجسم پرسفید بال ہوتے ہیں۔

یرنگران تھااللہ تعالیٰ کے ارشادالحکیم تک۔

۱۳۱۲ – اللہ تعالی کا ارشاد ' اللہ نے ابراہیم کو طبیل بنایا ' اور ' بیشک ابراہیم کو جی حقیت ہے ) ایک امت تھے اللہ تعالی کے مطبع وفر مال بردار ' اللہ تعالی کا ارشاد کہ '' بیشک ابراہیم نہایت نرم طبیعت اور بڑے ہی برد بار تھے ' '' بیشک ابراہیم نہایت نرم طبیعت اور بڑے ہی برد بار تھے ' ' ۱۳۲۷ – حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نفر مایا جم لوگ حشر میں نظے پاؤل ، نظیجہم اور غیر مختون اٹھ نے جو کے گھر آپ ﷺ نا اس آیت کی تلاوت کی کہ '' جیسہ کہ ہم نے پیدا کیا تھی بہلی مرتبہ اسے ہی لوٹ کی ہیں گے یہ بماری طرف سے ایک وعدہ ہے جس کو ہم پورا کر کے رہیں گے ۔' اور انبیاء میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑ ا پینایا جائے گا اور میر سے اصحاب میں سے بعض کو جنم کی السلام کو کپڑ ا پینایا جائے گا اور میر سے اصحاب میں سے بعض کو جنم کی طرف نے جایا جائے گا تو میں پکاراٹھوں گا کہ یہ تو میر سے اصحاب ہیں میر سے اصحاب ہیں بھی وہی جملہ کہوں گا جو عبد ان کو گوں نے پھر کفراضیار کرلیا تھا۔اس وقت میں بھی وہی جملہ کہوں گا جو عبد ان کو کو نامی کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کی کو ساتھ کیا گیا کہ تھا کہ کو ساتھ کی کھا کہ کو ساتھ کیا کہ کے ساتھ کے ساتھ کیا گیا کہ کی کو سے کہ کی کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا گیا کہ کیا گا کہ کی کو ساتھ کیا گیا کہ کی کو ساتھ کیا گیا کہ کی کو ساتھ کیا گیا کہ کو ساتھ کیا کہ کی کو ساتھ کیا گیا کہ کو ساتھ کیا گیا کہ کو ساتھ کی کو ساتھ کیا گیا کہ کو ساتھ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کی کو ساتھ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کو ساتھ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کو ساتھ کی کھی کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کو ساتھ کیا گیا کہ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کی کو ساتھ کی کھا کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ

باب ١٠١٠ قولِ اللهِ تَعَالَىٰ وَاتَّخَذَاللَّهُ اِبرَاهِيْمَ خَلِيًلا وَقَولِهِ اِنَّ اِبرَاهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا وَقَولِهِ اِنَّ اِبرَاهِيْمَ لاَ وَّاةٌ خَلِيُمٌّ

(١٣٢٤) عَن البُنِ عَبَّاسَ رَضِي اللَّهُ عَنُهُ مَاعَنِ الَّنبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ مَاعَنِ الَّنبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُورونَ حُفَاةً عُرَاةً عُرُلًا ثُمَّ قَرَا كَمَا بَدَأَنَا اَوَّلَ حَلقٍ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَ وَاَوَّلُ مَنُ يُكسَىٰ يَومَ القِيَامَةِ عَلَيْنَ وَاَوَّلُ مَنُ يُكسَىٰ يَومَ القِيَامَةِ الرَّاهِيمُ وَإِنَّ أَنَاسًا مِنْ اَصْحَابِي يُوخَذبِهِمُ ذَاتَ السِّمَالِ فَاقُولُ اَصَحَابِي فَيقُولُ إِنَّهُمُ لَمُ الشِّمَالِ فَاقُولُ اَصَحَابِي اَصُحَابِي فَيقُولُ إِنَّهُمُ لَمُ الشِّمَالُ العَبُدُ الصَّالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ مُندُ فَارَقْتَهُمُ فَاقُولُ كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَادُمُتُ فِيهِمُ اللهِ قَولِهِ الْحَكِيمُ .

فائدہ: ۔ بید بہات کے وہ بخت دل اورا کھڑ بدوی ہول گے جو برائے نام اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور آنخضور کے وفات کے ساتھ ہی پھر مرتد ہوگئے تھے اور اسلام کے خلاف صف آ راء ہوئے تھے۔ چنانچہ ایسے بہت سے بدوی عربوں کا ذکر تاریخ میں موجود ہے جو یا تو منافق تھے اور اسلام کے غلبہ سے خوف ز دہ ہوکر اسلام میں داخل ہوگئے تھے، یا پھر برائے نام اسلام میں داخل ہوگئے تھے اور انہوں نے اسلام سے بھی کوئی دلچہی سرے سے لی بی نہیں تھی ایسے کمزور ایمان مسلمانوں کا بی ایک طبقہ وہ تھا جو آنخضور بھی کی وفات کے ساتھ ہی مرتد ہوا اور خلافت اسلام سے بھی کوئی دلچہی سے حفلاف جنگ کے بھر شکست کھائی یافتل کئے گئے ۔ معتمد اور مشہور صحابہ میں سے کوئی بھی اس حدیث کا مصد اق نہیں اور بھر اللہ ان میں سے ہرا کیک کی زندگی کے اور اق آئیکے کے طرح صاف اور واضح ہیں۔

(١٣٢٥) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللّه عَنه عَنِ النّبِي صَلّى اللّه عَنه عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ يَمقَى إِبرَاهِيمُ اَباهُ اذَرَ يَومَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ يَمقَى إِبرَاهِيمُ اَبُهُ انْرَاهِيمُ اللّهِ عَلَى وَحِهِ اذَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ فَيَقُولُ لَهُ اِبْرَاهِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ  اللللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللل

1878ء حضرت ابوہریرہ رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم کھے نے فر مایا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آفر رہے قیامت کے دن جب ملیں گے تو الن کے چبرے پر سیاہی اور غبار ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری رسالت کی مخالفت نہ سے جئے۔ وہ کہیں گے کہ آج میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا ابراہیم عیہ السلام کہیں گے کہ آج میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا ابراہیم عیہ السلام کہیں گے کہ اے دن رسوانمیں کریں گے کہ آج ہے قیامت کے دن رسوانمیں کریں گے آج اس رسوائی سے بڑھ کر اور کون کی رسوائی ہوگی کہ میرے کریں گے کہ میرے

يَـاالِـرَاهِيـُـمَ مَـاتَـحُـتَ رِحـلَيُكَ فَيـنُظُرُ فَاِذَا هُوَ بِذِبُحٍ مُلتَطِحِ فَيُونَحَذُ بِقَوَائِمِه فَيُلقى فِي النَّارِـ

(١٣٢٦) عَنُ آبِي هُرَيُرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهُ عَنهُ قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ منُ اكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اَتَقَاهُمُ فَقَالُوا لَيُسَ عن هذَا نَسُأَلُكَ قَالَ فَيُوسُفُ نَبِيُّ الله ابنُ نَبِي اللَّهِ ابُنِ نَبِي اللَّهِ ابْنِ نَبِي اللَّهِ ابْنِ نَبِي اللَّهِ ابْنِ نَبِي اللَّهِ قَالَ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هٰذَا نِساً لِكَ قالَ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّه قَالُوا لَيْسَ عَنُ هٰذَا نِساً لِكَ قالَ فَعَنُ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسالُونَ خِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الْإَسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا \_

(۱۳۲۷) عَن سَمُرةَ (رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنه) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه وَسَلّم اَتَانِى اللَّهَ اتِيَان رَسُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اَتَانِى اللَّهَ اتِيَان فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ طَوِيلٍ لَا اكَادُارَى رَاسَه طُولًا وَإِنّه الْبَرَاهِيمُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم \_

(۱۳۲۸)عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عنهما وَ ذَكَرُوا لَهُ السَّجَالَ بَيُنَ عَينيهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ اَوُكَ ف رقالَ لَمُ السَّمَعُةُ وَلَكِنَّهُ قَالَ اَمَّا اِبْرَهِيمُ فَانظُرُوا اللى صَاحِبِكُمُ وَامَّا مُوسِلى فَحَعُدٌ ادَمُ عَلى حَمَلٍ اَحْمَرَ مَحطُومٍ بِخُلبَةٍ كَانِّي انظُرُ اللهِ اِنْحَدَرَ فِي الوَادِي.

والد (آپ کی رحمت ہے) سب سے زیادہ دور ہیں اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے جنت کا فرول پر حرام قرار دی ہے پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیم تمہارے قدموں کے نیچ کیا چیز ہے؟ دیکھیں گے تو ایک ذیج کیا جوا جانورخون میں تھڑ اہوا وہاں پڑا ہوگا اور پھراس کے پاؤل پکڑ کرسے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

۱۳۲۱۔ حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! سب نے دیا دہ شریف کون ہے؟ آنحضور کی نے فرمایا جوسب سے زیادہ پر ہیزگار ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم آنحضور کی سے اس کے متعلق نہیں بوچھتے آنحضور کی نے فرمایا کہ بھر اللہ کے نبی یوسف بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ اس کے بن فلیل اللہ (سب سے زیادہ شریف بیں) صحابہ نے کہا کہ ہم اس کے متعلق بھی نہیں بوچھتے آنحضور کی نبی نبی انجھا، عرب کے فاندانوں کے متعلق تم بوچھا چاہتے ہوجو جا المیت میں شریف تھے، اسلام میں بھی وہ شریف ہیں ( بلکہ اس سے بڑھ کر ) جب کہ دین کی سجھا نہیں آ

۱۳۲۷۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا رات میرے پاس (خواب میں) دوفر شتے (جرائیل و میکائل) آئے پھرید دونوں حضرات مجھے ساتھ لے کرایک لمبے بزرگ کے پاس گئے وہ استے لمبے تھے کدان کا سرمیں نہیں و کچھ پا تا تھااور بیابرا تیم علیہ اسلام تھے

۱۳۲۸۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنبما کے سامنے د جال کالوگ تذکرہ کر رہے ہے کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا'' کافر'' یا (یوں لکھا ہوگا)''ک، ف من ،'' ابن عباس رضی الله عنہ نے فرمایا کہ آنخصور ﷺ سے میں نے بیہ حدیث نبیان فرمائی کہ حدیث نبیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام (کی شکل و وضع معلوم کرنے) کے لئے تم اپنے صاحب کو دکھے سکتے ہو، اور موئی علیہ السلام میانہ قد، گندم گوں، ایک سرخ اونٹ پرسوار تھے جس کی لگام محبور کی چھال کی تھی جیسے میں انہیں اس وقت بھی وادی میں انہیں اس وقت بھی وادی میں انہیں اس وقت بھی

فائدہ: ۔ صاحب کم کے لفظ سے اشارہ آنحضور ﷺ نے اپنی ذات مبارک کی طرف کیا تھا، کیونکہ آنحضور ﷺ،ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔

(١٣٢٩)عن أبِي هُرَيْرَة ( رَضِيَ اللَّه عَنْهُ) قَالَ قَالَ

١٣٢٩\_حفرت ابو بريره رضى القدعند نے بيان فرمايا كه نبى كريم على نے

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِخْتَتَنَ اِبرَاهِيُمُ عَلَيْهِ السلام وَهُوَ ثَمَا نِيُنَ سَنَةً بِالقَدُّوْمِ \_

(١٣٣٠)عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَرَضِي اللَّهُ عَنُه قال لَم يَكَذِبُ إِبرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذِبَاتِ تِْستِينَ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزُّو جَلَّ قَولُهُ ۚ إِنِّي سَقِيُمٌ وَقَولُه ' بَلُ فَعَلَه ' كَبِيْرُهُمُ هِذَا وَقَالَ بَينَا هُوَ ذَاتَ يَوم وَسَارَةُ إِذَا أَتَى عَلَى جَبَّارِ مِنَ ٱلْجَبَابِرَةِ فَقِيَّا لَهُ الَّ هِهُ نَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحسَنِ النَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأ لَه عَنها فَقَالَ مَن هذا قَالَ أُخْتِي فَاتَى بِسَارَة قَـالَ يَـاسَـارَـةُ لَيسَ عَلى وَجُهِ الأرُضِ مُومِنٌ غَيريُ وَغَيرُكِ وَأَنَّ هِنَا سَالَنِي فَاحِبَرُتُه النَّكِ أُحْتِي فُلًا تُكَذِّبيُنِيُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَنَمَّا ذَخَلَتُ عَلَيْهِ ذَهُبَ يَتَّنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَأَجِذَ فِقَالَ أُدُعِي اللَّهَ لِي وَلَاأَضُرُّكِ فَـدَعَتُ اللَّهَ فَأُطُلِقَ ثُمَّ تَنَا وَلَهَا الثانِيَةَ فَأَخِذَ مِثلَهَا اوُ اَشَـدَّ فَقَالَ أُدُعِيُ الله لِي وَلا اَضُرُّكِ فَدَعَتُ فَاطُلِقَ فَدَعَا بَعُضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّكُمُ لَمُ تَاتُوني بانِسَان إنَسمَّا أَتَيتُمُونِي بشَيطَان فَانُحدَمَهَا هَاجَرَ فَاتَتُهُ وَهُوَّ قَائِمٌ يُصَلِّي فَاوُمَا بِّيدِهِ مَهْيَا قَالَتُ رَدَّاللَّهُ كَيُدَ ٱلكَافِر أوالُفَاجر فِي نَحُرهِ وَٱنحُدَمَ هَاجَرَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَة تِلْكَ أُمُّكُمُ يَابَنِيُ مَاءِ السَّماءِ

ارشادفر مایا که حضرت ابرا ہیم علیه السلام نے ای ۸۰سال کی عمر میں ختنه کرایا تھا،مقام قد دم میں۔

• ۱۳۳۰ حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین مرتبہ جھوٹ بولا تھا، دوان میں سے خالص اللہ عز وجل کی رضا کے لئے تھے ایک تو ان کا فرمانا (بطور توریہ کے ) کہ ''میں بیار ہوں اور دوسراان کا پہفر مانا کہ'' بلکہ یہ کا م توان کے بڑے (بت) نے کیا ہے''اور بيان كيا كهابك مرتنه ابراتيم عسه السلام اورساره رضي الله عنها ابك ظالم بادشاہ کی حدودسلطنت سے گزرر ہے تھے بادشاہ کواطلاع ملی کہ یہاں ایک خص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوبصورت ترین عورت ہے بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنا آ دمی بھیج کر انہیں بوایا اور سارہ رضی اللہ عنہا کے متعلق یو چھا کہ یہ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بہن ( دینی رشتے کے اعتبار ہے ) پھر آ بسارہ رضی اللہ عنہاکے پاس آئے اور فرمایا کہاہے سارہ! یہاں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی بھی مؤمن نہیں ہے،ا دراس با دشاہ نے مجھے ہے یو جھا تو میں نے اس سے کہددیا ہے کہتم میری بہن ہو( دینی اعتبار سے )اس لئے اہتم کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا بنوں، پھراس ظالم نے سارہ رضی اللّٰہ عنہا کو بلوایا اور جب آپ اس کے پاس کئیں تو اس نے آپ کی ۔ طرف ہاتھ بڑھانا چاہا،کیکن فوراً ہی پکڑلیا گیا (خدا کی طرف ہے ) پھروہ کہنے لگا کہ میرے لئے اللہ تعالی ہے دعا کرو( کہاں مصیبت ہے مجھے نجات دے) میں ابتہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، چنانچہ آپ نے الله سے دعا کی اور وہ جھوڑ دیا گیا لیکن چھر دوسری مرتبہاس نے ماتھ بر هاما اوراس مرتبه بھی اس طرح پکڑ لیا گیا بلکہ اس ہے بھی زیادہ سخت! ادر کہنے لگا کہ اللہ سے میرے لئے دعا کرو، میں ابتہ ہیں کوئی نقصان نہ پنجاؤل گا حضرت سارہ نے دعا کی اوروہ چیوڑ دیا گیااس کے بعداس نے ایے کسی حاجب (ایک معزز درباری عہدہ) کو بلا کر کہا کہتم لوگ میرے پاس کسی انسان کونبیں لائے ہو، بیتو کوئی سرکش جن ہے (جاتے ہوئے ) حضرت سارہ کواس نے حضرت باجرہ رضی اللہ عنہا کی خدمت کے لئے دیاجب حضرت سارہ آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نمازیر ہرے تھے آپ نے ہاتھ کے اشارہ سے ان کا حال یو چھاانہوں نے فر ماما کہ اللہ تعالیٰ نے کا فریا (یہ کہا کہ ) فاجر کے فریب کوای کے منہ

پردے مارا، اور باجرہ کو خدمت کے لئے دیا۔ ابو ہریرہ ٹنے فرمایا کہ اے بنی ماءالسماء (اہل عرب)تمہاری والدہ یہی (حضرت ہاجرہ ہیں۔)

> (١٣٣١)عَنُ أُمِّ شَريكِ رَضِيَ النَّه عَنُها أَنَّ رسولَ النَّه صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ بِقَتُلِ الوَزَغِ وَقَالَ وَكَانَ يَنْفَخُ عَلَى إِبرَاهِيُمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

(۱۳۳۲) عَن ابنِ عَبَّاسٍ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُما) اَوَّلُ ماَ الحَذَالنَسَاءُ المِنْطَقَ مِنُ قِبَلِ أُم اسماعيلَ التحذت مِنطَقاً لَتُعَفِّى الْرِهاعلى سارة ثُمُ جاء بها ابراهيم وبابنها اسماعيلَ وهى ترضِعُه حتى ابراهيم وبابنها اسماعيلَ وهى ترضِعُه حتى وَضَعَهُ مَا عند البيتِ عِندَ دَوُحَةٍ فَوُقَ زَمُزَمَ فى اعْلَى المسجدِ وليس بمكة يَومَئِذٍ احدٌ وليس بهكة يَومَئِذٍ احدٌ وليس بها ماءٌ فو ضعهما هنالك ووضع عندهما جرابًا فيهِ تمرٌ وسقاءً فِيهِ ماءٌ ثُم قَفَى ابرَاهِيمُ أَيُنَ تَذَهُبُ فَتَبِعَتُهُ امُ اسماعيلَ فقالَتُ يَالِبرَاهِيمُ آيُنَ تَذَهُبُ فَقَالَتُ اللهُ الوادي الَّذِي ليس فيه إنُسٌ وَلاشَيُ فقالَتُ فقالَتُ اللهُ اللهُ مَرَارًا وجعل لَا يلتفتُ إلَيهُا فَقالَتُ فقالَتُ اللهُ الذي المراهيمُ حتى إذَا كان لَه الله الذي المَراهيمُ حتى إذَا كان لَا يُضَمَّعُنَا ثُمَّ وجعتُ فانطلَقَ ابراهيمُ حتى إذَا كان

اسسا۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے گرگٹ کو مارنے کا تھم و یا تھا اور فر مایا اس نے ابرا ہیم کی آگ پر پھو تکا تھا (تا کہ اور بھڑ کے جب آپ کوآگ میں ڈالا گیا تھا۔)

۱۳۳۲ حضرت ابن عباس رضی القد عنها نے بیان کیا کہ عورتوں میں (کام اور مصروفیت کے وقت کر پر) نیکا باندھنے کا طریقہ (اساعیل کی والدہ (ہاجرہ علیہ السلام) سے چلا ہے، سب سے پہلے انہوں نے پڑکا اس لئے باندھاتھا تا کہ سارہ علیہ السلام کی ناراضگی کودورکردیں (پڑکا باندھ کرخود کو فادمہ کی صورت میں پیش کر کے) چر انہیں اور ان کے بینے اساعیل کو ابراہیم (علیہ مالسلام) ساتھ لے کر نظے، اس وقت ابھی آ ب اساعیل علیہ السلام کودودھ پلاتی تھیں اور بیت اللہ کے قریب ایک بڑے درخت علیہ السلام کودودھ پلاتی تھیں اور بیت اللہ کے قریب ایک بڑے درخت کے پاس جوزمزم کے او پر مسجد الحرام کے بالائی جھے میں تھا، انہیں لاکر بھادیا، ان دنوں مکہ کسی تھی انسان کے وجود سے خالی تھا اور ہاجرہ کے سے بوڑ دیا، اور ان کے لئے ایک چرے کے تھیے میں تھجورا ورایک مشکیرہ میں پانی رکھ دیا (کیونکہ اللہ توالی کا حکم یہی تھا) پھر ابراہیم علیہ السلام میں پانی رکھ دیا (کیونکہ اللہ توالی کا حکم یہی تھا) پھر ابراہیم علیہ السلام میں پانی رکھ دیا (کیونکہ اللہ توالی کا حکم یہی تھا) پھر ابراہیم علیہ السلام میں بانی میں بانی رکھ دیا (کیونکہ اللہ توالی کا حکم یہی تھا) پھر ابراہیم علیہ السلام کیا سے میں بانی رکھ دیا (کیونکہ اللہ توالی کا حکم یہی تھا) پھر ابراہیم علیہ السلام کیا تھا میں بانی دونوں میں بانی کی دونے اساعیل علیہ دیا دونوں کے لئے کیا کہ کیا کہ کی دونے اس وقت اساعیل علیہ دیا

السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور کہا کہا ہے ابراہیم!اس آب و کیاہ وادی میں جہاں کو کی جھی متنفس موجود نہیں آپ ہمیں چھوڑ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے پار ہاراس جملے کو دہرایالیکن ابراہیم علیہ السلام ان ك طرف وكيصة نهيس تق آخر باجره عليها السلام نے يو جھاكيا الله تعالى نے آپ کواس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بال،اس پر ماجره عليها السلام بول أشيس كه پھر الله تعالى جميں ضائع نہيں كرے گا، چنانچه وه واپس آگئیں اور ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے جب وہ مقام ٹنیة پر جہال سے بیلوگ آپ کود مکی ہیں سکتے تصفیق آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ان الفاظ میں دعا کی آپ نے ہاتھ اٹھا کرعرض کی "میرےرب! میں نے اینے خاندان کواس وادی غیر ذی نراع میں تھہرایا ہے۔''( قرآن مجید کی آیت) یشکرون تک آپ کے دعائیہ کلمات ُلقَل ہوئے ہیں اساعیل علیہ السلام کی والدہ انہیں دودھ پلانے ۔ لگيس اورخود ياني يينےلگيس، آخر جب مشكيزه كا سارا ياني ختم هو كيا تو وه پیاسی رہنے لگیں،اوران کےصاحبز دے بھی پیاسے رہنے گئے،وہ اب د کیورہی تھیں کہ سامنے ان کالخت جگر (پیاس کی شدت سے چے و تاب کھار ہاہے یا کہا کہزمین پرلوٹ ریاہے، وہ وہاں سے ہٹ گئیں، کیونکہ اس حالت میں انہیں دیکھنے ہے دل بے چین ہوتا تھاصفا پہاڑی، وہاں ہے سب سے زیادہ قریب تھی وہ اس پر چڑھ گئیں ( مانی کی تلاش میں ) ادر وادی کی طرف رُنٹ کر کے دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی متنفس نظر آتا ہے، کیکن کوئی انسان نظر نہ آیا وہ صفا ہے اتر تکئیں اور جب وادی میں پنجیں تواپنادامن اٹھالیا (تا کہ دوڑتے وقت نہ الجھیں) اور کسی پریشان حال کی طرح دوڑنے لگیں پھروادی ہے نکل کرمروہ پہاڑی پر آئیں اس ير كھڑى ہوكرد كيھنےلكيس كەكبىس كوئى متنفس نظرا ٓتا ہے،ليكن كوئى نظر نه آيا اس طرح انہوں نے سات مرتبہ کیا۔ابن عبس رضی التدعنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، (صفااور مروہ کے درمیان) لوگوں کے لئے سعی ای وجہ ہے مشروع ہوئی (ساتویں مرتبہ )جب وہ مروہ پر چڑھیں تو انہیں ایک آ واز سنائی دی انہوں نے کہا، خاموش! پیخود اینے ہی ہے وہ کہدر ہیں تھیں اور آ واز کی طرف انہوں نے کان لگا دیئے آ واز اب بھی سنائی دے رہی تھی چرانہوں نے کہا کہ تمہاری آ واز میں نے ت اگرتم میری مددکر کیتے ہوتو کروکہا، کیا دیکھتی ہوں کہ جہاں ابز مزم ( کا کنوال

عِمدالثنيةِ حيث لَايَرَوُنُه استقبلَ بوجهه البيتَ تُمَّ دَعْنَا بِهِ وُلَاءِ الكلماتِ وَرَفَعَ يَدَيُهِ فقال رَبِّ إِنِّي ٱسْكَنُتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرُع حَتَّى بَلَغَ يَشْكُرُونَ وَجَعَلَتُ امُ اسِماعِيلَ تُرْضِعُ اسماعيلَ وتَشُرَبُ من ذلك الماءِ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَافِي السِّقَاءِ عَطِشَتُ و عَطِشَ ابنُها وجعلتُ تَنْظُرُ الِّيهِ يَتَلَمَّظُ اوقىال يَتَلَبَّطُ فَانْطَلَقُتُ كَرَاهِيَةَ انْ تَنْظُرَ اليه فَوَجدت الصفا أقرَبَ حبلٍ في الارضِ يليها فقامتُ عليه ثم اِسْتَقُبَلَتُ الوادي تُنْظُرُ هَلُ تَراي احدًا فلم تَرَا إحداً فَهَبَطَتُ من الصفاحَتَى إذًا بلغتِ الوادي رفعتُ طَرَفَ دِرُعِهَا ثم سَعَتُ سَعْيَ الانسان المَجهُودِ حتى حاوزتِ الواديَ ثم أتَتِ المروةَ فقامتُ عليها ونظرتُ هل تَراي اَحَدًا فلم تَرَ أحداً ففعلتُ ذلك سَبُعَ مَرَّاتٍ قال ابنُ عباس قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ سَعُي النَّاسِ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا اشَرِفَتُ عَلَى المَرُوّةِ سَمِعَتُ صوتًا فقالت صَهٍ تُريدُ نفسَها ثم تَسَمَّعَتُ فَسَمِعَتُ ايضًا فقالتُ قَد أَسُمَعُتَ ان كان عندكَ غُوَاتٌ فَإِذَا هِي بِالمَيكِ عند مَوْضِع زَمُزَمَ فَبَحَثَ بِعَقِيهِ اوقىال بىجناجە حتى ظهرالماء فجعلتُ تَحَوَّضُه، وَ تَقُولُ بِيَدِهَا هِكَذَا وجعلتُ تَغُرِفُ قال ابنُ عباسِ قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللَّهُ أُمَّ اسـمَاعِيلَ لَوُتَرَكَتُ زَمُزَمَ اوقال لَوُلَمُ تَغُرِفُ مِنَ المَاءِ لَكَانتُ زَمُزَمُ عِينًا مَعِينًا قال فشربتُ وَٱرُضَعَتُ ولدَها فقال لَهَا المَلِكُ لَاتِحافُو الضَيْعَةَ فَإِنَّ هِهُنَا بَيْتَ اللَّهِ يَبُنِي هِذَا الغُلَامُ وَٱبوُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَايُضِيّعُ أَهُلُهُ وَكَانَ البَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الارض كالرَّابِيَةِ تَاتِيهِ السُيُولِ فتاخُذُ عن يمينِهِ وَشِمالِهِ فكانت كَذلِكَ حتى مَرَّتُ بهمُ رُفُقَةٌ مِن جُرُهُمَ اواهلُ بيتِ مِنُ جُرُهُمَ مُقبِليُنَ مِن طريق كَدَاءِ

ہے) وہیں ایک فرشتہ موجود ہے فرشتے نے اپنی ایزی سے زمین میں گڑھا کردیایا بیکہا کہاایے بازو ہے،جس سے وہاں یانی ظاہر ہوگیا، حضرت ہاجرہ نے اسے حوض کی شکل میں بنا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کردیا (تاک پانی بہنے نہ یائے)اور جلوے یانی آیے مشکیزہ میں ڈ النے کلیں، جب وہ بھرچگیں تو وہاں ہے چشمہ ابل پڑاا بن عماس رضی التدعند نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا اللہ! ام اساعیل پر رحم کرے اگرزمزم کوانہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا، یا آپ نے فرمایا کہ چلو ہے مشکیزانه جرابوتا تو زمزم (تمام روئے زمین پر )ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا بیان کیا که حضرت ہاجرہ نے خود بھی وہ یانی پیا اور ایے بیٹے اساعیل علیہ السلام کو بھی بلایا اس کے بعدان سے فرشتے نے کہا که اینے ضیاع کا خوف ہر گزنه کرنا، کیونکہ یہیں خدا کا گھر ہوگا، جے یہ بچہ اورا سکے والدنتمبر کریں گے اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اب جہاں بیت اللہ ہے،اس وقت وہاں ٹیلے کی طرن زمین آتھی ہوئی تھی۔ سلاب کا دھارا آتا اوراس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کرلے جاتا اس طرح وہاں کے شب وروز گزرتے رہے اور آخرایک دن قبیلہ جرہم کے پچھلوگ وہاں سے گزرے یا (آپ ﷺ نے بیفرمایا) کو قبیلہ جرہم . کے چندگھرانے ،مقام کداء ( مکہ کا بالا کی حصہ ) کے راہتے ہے گز رکر مکہ کے نشیمی علاقے میں انہوں نے بڑاؤ کیا، (قریب ہی) انہوں نے منڈلاتے ہوئے کچھ پرندے دیکھےان لوگوں نے کہا کہ یہ پرندہ یانی پر منڈلار ہاہے، حالانکداس سے پہلے جب بھی ہم اس وادی سے گزرے، یبال پانی کا نام ونشان بھی نہ پایا آخرانہوں نے اپناایک آ دمی یا دوآ دمی بصیح، وہان انہوں نے واقعی یانی پایا چنا نچہ انہوں نے واپس آ کریانی کی موجودگی کی اطلاع دی،اب بیسب لوگ یہاں آئے بیان کیا کہاس عیل علیه السلام کی والدہ اس وقت پانی پر ہی بیٹھی ہوئی تھیں ان لوگوں نے کہا که کیا آپ ہمیں اینے پڑوں میں قیام کی اجازت دیں گی؟ ہاجرہ علیہا السلام نے فرمایا کہ ہال، کیکن اس شرط کے ساتھ کہ یانی پر تہارا کوئی حق ( ملكيت ) كانبين قائم ہوگا انہوں نے اسے تسليم كرليا ابن عباس رضى الله عندنے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کداب ام اساعیل کویڑوی مل گئے تھے بنی آ دم کی موجودگی ان کے باعث انس و دل بستگی تو تھی ہی چنانچدان لوگوں نے خود بھی یہاں قیام کیا اور اینے قبیلے کے دوسرے ،

------فَـنَـزَلُوا فِي اسفِل مَكَّةَ فَرَأُوا طَائِرًا عَائِفًا فَقَالُوا إِنَّ هندًا الطائرَ لِيَدُورُ عَلَى ماءِ لَعَهُدُنا بهذا الوادي وما فيه ماءٌ فَارسَلُوا جَرِيًا أَوُ جَرِيَّين فَإِذَاهُمُ بِالْمَاءِ فَرَجَعُوا فَاخُبَرُوهُمُ بِالماءِ فَأَفَبَلُوا قالَ وامُ اسماعيل عندالماء فقالوا أتَاذَنِينَ لَنَا أَنُ نُنُزِل عندكِ فقالتُ نعم ولكن لاحقَّ لكم في الماءِ قَـالُوا نَعَمُ قال ابنُ عباس قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَالْفَى ذٰلِكَ أُمَّ اِسمَاعِيلَ وَهُيَ تُحِبُّ الْأَنْسَ فَنَزَلُوا وَأَرْسَلُوا الى أَهْلِيهِمْ فَنَزِلُوا معهم حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا اهِلِ أَمُيَاتٍ مِنْهُم و شب الغُلامُ و تَعَلَّمُ العربية مِنْهُمُ وَأَنفَسَهُمْ وَأَعُجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ فَلَمَّا أَذُرَكَ زَوَّ جُوهِ امرَاـةً منهم وماتتُ امُ اسماعيل فجاء ابراهيمُ بعد ماتَزَوَّ جَ اسماعيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتُهُ فَلَمْ يَجِدُ اسماعيلَ فَسَأَلُ امراتَه عَنْهُ فقالت خَرَجَ يبتغِي لَنَا ثُمَّ سَالَهَا عن عَيشِهِمُ وَهيئتِهِم فقالت نَحُنُ بِشْرِّ نحن في ضَيُقِ وَشِدَّةٍ فسكت اليه قَالَ فَإِذَا حَاءَ زَوُ خُكِ فَاقرَئِي عَلَيْهِ السَّلام وقُولِي له يُغَيِّرُ عتبةَ بَابِهِ فلما جاء اسماعيلُ كانَّهُ انَسَ شيئًا فَقَالَ هَل جَاءَ كُمُ مِنُ آحَدٍ قالتُ نعم جائنا شيخٌ كـذا وكـذا فَسَـالَـنَا عنك فاخبرتُه وسَالني كيفَ عَيُشُنَا فَأَخِبِرِتُهِ انا في جَهُبِدِ وشدةٍ قال فهل أَوْصَاكِ بشَيِّ قَالَتُ نعم أَمَرَنِي أَن أَقُراً عليكِ السلامَ ويقولُ غَيْرُ عَتْبَةَ بَابِكَ قال ذاكَ أبي وقد أَمَرَنِيُ أَنُ أُفَارِقَكِ اللَّحِينِي بِأَهْلِكِ فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمُ أُنحُرى فَلَبِتَ عَنُهُمُ ابراهيمُ مَاشاءَ اللَّه ثُمَّ ٱتَاهُمُ بَعُدُ فَلَمُ يَحِدُهُ فَدخلَ عَلَى امراتِه فَسَأَلُها عنه فَقَالَتُ خَرَجَ يبتغي لنا قال كَيْفَ أَنْتُم وسَالَهَا عن عيشِهم وهيئتِهم فقالتُ نَحُنُ بِعَيرٍ وَسَعَةٍ واثنتُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ مَاطعامُكم قالتُ اللَّحمُ قال فما شرابُكم قالت الماءَ قال اللُّهمُّ بَارِكُ لَهُمُ في

لوگوں کوبھی بلوایا اورمب لوگ بھی یہبیں آ کر قیام پذیر ہو گئے اس طرت یہاں ان کے کئی گھرانے آ کرآ باد ہوگئے اور بچد (اساعیل علیہ السلام جرہم کے بچوں میں) جو ان ہوا اور ان سے عربی سکھ لی، جوانی میں ا العليل عليه السلام اليسع متع كداً ب يرسب كي نظرين المحتى تحيس اورسب ے زیادہ آپ بھلے لگتے چنانچہ جرہم والوں نے آپ کی اپنے قبیلے ک ایک لڑی سے شادی کر لی چر اساعیل علیہ السلام کی والدہ (ہاجرہ عیبالسلام) کا بھی انقال ہو گیا حضرت اساعیل کی شادی کے بعدابراہیم علیہ السلام یہاں، اینے حچھوڑ ہے ہوئے سرمایہ کو دیکھنے تشریف لائے ا ساعیل علیہ السلام گھریرموجودنہیں تھے اس لئے آپ نے ان کی بیوی ہےان کے متعلق دریافت فرمایا۔انہوں نے بتایا، کیروزی کی تلاش میں کہیں گئے ہیں۔ پھرآ ب نے ان سے ان کی معاش وغیرہ کے متعلق دریافت فرمایا توانہوں نے کہا کہ حالت اچھی نہیں ہے بردی تنگی ترشی میں گزراوقات ہوتی ہےاس طرح انہوں نے شکایت کی ابراہیم علیہالسلام نے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے توان سے میراسلام کہنا اور یہ بھی کہوہ اینے دروازے کی چوکھٹ کو بدل ڈالیں پھر جب اساعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو جسے انہوں نے بچھ انسیت محسوں کی اور فر مایا کیا کوئی صاحب پیماں آئے تھے؟ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں ایک بزرگ اس اس صورت کے بہال آئے تھاور آپ کے بارے میں یو چھرہے تھے میں نے انہیں بتایا( کہ آپ باہر گئے ہوئے ہیں) پھرانہوں نے یو چھا کہ تمہاری معیشت کا کیا حال ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ جاری گزراوقات بڑی تنگی ترشی ہے ہوتی ہے اساعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے شہیں کچھ نفیحت بھی کی تھی؟ ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں، مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کوسلام کہدوں اور کہدگئے ہیں کہ آپ اسے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں اساعیل علیدالسلام نے فرمایا کہوہ ہزرگ میرے والد تھے اور مجھے بیچکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں جدا کر دوں اب تم اینے گھر حاسکتی ہو، چنانجدا ساعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی اور بنوجر ہم ہی میں ایک دوسری عورت سے شادی کرلی جب تک القد تعالی کومنظور رہا، ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں نہیں آئے پھر جب کچھ دنوں کے بعدتشریف لائے تو اس مرتبہ بھی وہ اپنے گھر موجودنہیں تھے آب انکی بیوی کے یہاں گئے اوران سے اساعیل کے متعلق دریافت فر مایا

اللحم والماءِ قَالِ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَلَم يَكُنُ لِهِم يَومَئِذِ حَبٌّ وَلُوكَانُ لَهُمُ دَعَا لَهُمُ فِيهِ قَالَ فَهُمَا لاينحُلُو عليهما احدٌ بغير مكة إلَّا لم يُوَ افِقَاهُ قالَ فاذا جاءَ زو جُكِ فَأَقرَئِي عليه السلام وَمِرُيهِ يُثَبِّتُ عَتَبَةَ بَابِهِ فلما جاء اسماعيلُ قال هَلْ أتَاكُمُ مِن احدٍ قالت نَعَمُ أتانًا شيخٌ حسنُ الهيئةِ وَٱتَّنَتُ عليهِ فَسَالَنِي عَنكَ فاحبرتُه فَسَالَنِي كيفَ عيشُنا فاحبرتُه انا بِخَيْرِ قال فاَوصَاكِ بشَيَّ قالتُ نعم هو يقرَأُ عليكَ السلامَ ويَامُرُكَ ان تُثَبَّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكِ أَبِي وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ آمَرَنِيُ انْ أُمُسِكُ تُمَّ لَبِثَ عنهم مَاشاءَ اللَّهُ تُمَّ جَاءَ بَعُدُ ذلِكَ واسماعيلُ يَبُرى نبلًا لَهُ تُحْتَ دَوُحَةٍ قريبًا من زُمزَمَ فَلُمَّا رآه قام اليه فصنعا كما يصنع الوالد بالوليد والولد بالوالد ثم قال يااسماعيلُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِأَمُر قال فاصُنَعُ مَاأَمَرَكَ رَبُّكَ قَالَ وتُعِيُنُنِي قبال وَٱعِينُكَ قال فَإِنَّ اللَّهَ اَمَرَنِيُ اَكُ ٱبْنِيَ هَهُنَا بَيتًا وَ أَشَارَ الِّي أَكُمَّةِ مُرْتَفِعَةِ على ماحَوُلَهَا قال فَعِنْدَ ذلك رَفَعَا القَوَاعِدُ من البيت فجعلَ اسماعيلُ يَاتِي بالحجارة وابراهيمُ يَبُنِيُ حتى اذا أَرْتَفَعَ البناءُ جَاء بهذا الحَجر فَوَضَعَه 'لَه ' فقام عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُنِي واسماعيلُ يناولهُ الحجارةَ وهُمَا يقولَان رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِينُ عُ الْعَلِيُمُ قال فَجَعَلًا يَسنيَان حَتَّى يَدُورا حَولَ البيت وَهُمَا يقو لان رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنُتَ السَّمِيعُ العَلِيُمُ.

انہوں نے بتایا ہمارے لئے روزی تلاش کرنے گئے بیں ابراہیم علیہ السلام نے بوچھا کہتم لوگوں کا کیسا حال ہے؟ آپ نے ان کی ٹزر بسراور د وسرے حالات کے متعلق دریافت فرمایا انہوں نے بتایا کہ بمارا حال بہت اچھا ہے، بڑی فراخی ہے انہوں نے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی تعریف وثنا کی۔ابراہیم علیہالسلام نے دریافت فرمایا کہتم لوگ کھاتے کیا ہو؟انہوں نے بتایا کہ گوشت! آپ نے دریافت فرمایا اور پیتے کیا ہو؟ بتایا کہ پانی! ابراہیم علیہالسلام نے ان کے لئے دع کی،اےاللہ!ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرمائیےان دنوںانہیں اناج میسز نہیں تھااگرانا جنجی ان کے کھانے میں شامل ہوتا تو ضرور آ پ اس میں بھی برکت کی دعا کرئے آنحضور ﷺ نے فرمایا کے صرف گوشت اور پانی پرخوراک میں انحصار، مداومت کے ساتھ مکہ کے سوااورکسی خطہ زمین پر بھی موافق نہیں ( مکہ میں اس پر انحصار مداومت ابراہیم عذیبالسلام کی دعا کے نتیج میں موافق آ جا تا ے ابرا ہیم نے جاتے ہوئے )ان سے فرمایا کہ جب تمہارے ثو ہروا پس آ جائیں توان سے میراسلام کہنااوران سے کہد ینا کہاہے دروازے کی چو کھٹ کو باقی رکھیں جب اساعیل علیہ السلام تشریف لائے تو یو چھا کہ یہاں کوئی آیا تھا،انہوں نے بتایا کہ جی باں،ایک بزرگ! بڑی انجھی وضع و شکل کے آئے تھے، بیوی نے آنے والے بزرگ کی تعریف کی ، پھرانہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق یو جھااور میں نے بتادیا پھرانہوں نے یو جھا كتمبار \_ گزربسركاكيا حال سے تو ميں نے بتايا كه بم اچھى حالت ميں ہيں اساعيل عليه السلام نے دريافت فرمايا كيا انہوں نے تمہير كوكى وصيت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ کوانہوں نے سلام کہا تھا اور تھم دیا تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں اساعیل علیہ السلام نے فرمایا که بد بزرگ میرے والد تھے چوکھٹتم ہواورآپ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ تہبیں اپنے ساتھ رکھوں پھر جتنے دنوں اللہ تعالی کومنظور ربا ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں نہیں تشریف لے گئے جب تشریف لائے تو دیکھا کہ اساعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں (جہاں ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ گئے تھے) اینے تیر بنارہے تھے جب اساعیل علیہ السلام نے ابر ہیم علیہ السلام کو دیکھا تو سروقد کھڑے ہوگئے۔اورجس طرح ایک باپ اٹیے بیٹے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہی طرزعمل ان دونوں حضرات نے ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کیا پھر ابرا ہیم علیہ السلام نے فرمایا ، اساعیل! اللہ تعالی نے مجھے ایک علم دیا ہے اساعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے جو تھم آپ کو دیا ہے آ پ اسے ضرورانجام دیجئے۔انہوں نے فرمایا اورتم بھی میری مدد کرسکو گے؟ عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں ای مقام پرایک گھر بناؤل (التد) )اورآپ نے ایک اونچے میلے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے چاروں طرف! آنحضور ﷺ نے فرماید کہ اس وقت ان دونوں حضرات نے بیت اللہ کی بنیاد پرعمارت کی تعمیر شروع کی اساعیل علیہ السلام پھر اٹھااٹھا کر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام تغمیر کرتے جاتے تھے جب دیواریں بلند ہوگئیں تو اساعیل علیہ السلام یہ پھر لائے اورابراہیم علیہ السلام کے لئے اسے رکھ دیا ب ابراہیم علیہ السلام اس پھر پر کھڑے ہوکرنٹمیر کرنے لگے اساعیل علیہ السلام پھر دیئے جاتے تھے اوریہ دونوں حضرات بیدعا پڑ جے جاتے تھے'' ہمارے دب'' ہمار ک طرف سے قبول سیجئے ، بے شک آپ بڑے سننے والے ، بہت جاننے والے ہیں'' فرمایا کد دونوں حضرات تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے حیاروں طرف گھوم گھوم کرید دعایز ھتے رہے''ہمارے رب!ہماری طرف سے بیقبول بیجئے ، بے شک آپ بڑے سننے والے بہت جانے والے ہیں۔

(١٣٣٣) عَن آبِي ذر رَضِيَ اللّٰهُ عَنُه قَالَ قُلْتُ يَهُ الْارضِ اَوَّلُ يَهُ الْارضِ اَوَّلُ يَارَسُولَ اللّهِ اَيُّ مسجدِ وُضِعَ في الْارضِ اَوَّلُ قَالَ المسجدُ الحَررامُ قال قلتُ ثم اَيُّ قَالَ المسجدُ الاقصى قلت كم كَالَ بينهما قال ارْبَعُولَ سنةً ثُمَّ اَيْنَمَا اَدُرَكَتُكَ الصَّلَاةُ بَعُدُ فَصَلِّهُ فَالَّ الفَضُلَ فِيهِ.

۱۳۳۳۔ حضرت ابوذررضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! سب سے پہلے روئے زمین پرکون کی محبور تقمیر ہوئی تھی، آنحضور ﷺ نے فر مایا کہ مجد حرام! انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے عرض کیا اور اس کے بعد؟ فرمایا کہ مجد اقصیٰ (بیت المقدس) میں نے عرض کیا ان دونوں مساجد کی تقمیر کے درمیان کتنا وقفہ رہا ہے؟ آنخضور ﷺ نے فرمایا کہ چالیس سال لیکن اب جہاں بھی نماز کا وقت ہوجائے فوراً سے ادا کرلوکہ فضیلت اسی میں ہے (کہوفت یرنماز براھی جائے۔)

(۱۳۳٤) عَن أَبِي حُمَيُد السَّاعِدِيُّ رضى الله عَنهُ انَّهُ مُ قَالُوا يَارسُولَ الله كَيْفَ نُصَلِّي عليكَ فقال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ رسولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى اللهُ عَلَيهِ وَ رَبِّيتِه كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَازواجِه وَذُرِيَّتِه كَمَا اللهُ عَلَى اللهِ الرَاهيُم وَبَارِك عَلَى مُحَمَّدٍ وَازواجِه وَذُرِيَّتِه كَمَا بَاركتَ عَلَى اللهِ الرَاهيُم إنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ.

(١٣٣٥) عَن ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّه عَنهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الحسن والحسينَ ويقول إلَّ اَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِها اسمَاعِيُلَ وَإِسُحَاقَ اعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِن كُلِّ شَيطَانٍ وَهامَّةٍ ومن كُلِّ شَيطَانٍ وَهامَّةٍ ومن كُلِّ شَيطَانٍ وَهامَّةٍ ومن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

بسباب ۱۰۳۱. قَسولِسه عَسزَوَجَسلٌ وَنَبِّستُهُسمُ عَسنُ ضَيْفِ اِبسرَاهيُسمَ وَرَبٌّ اَرِنسیُ كَیفَ تُسحُسیِ السَمَوُتلی وَقَولِسهِ وَللبِکِسُ لِیَسطُ مَئِنَّ قَلْہِیُ

' (١٣٣٦)عَنُ أَبِى هُرَيُرَةً رَضِى الله عَنُه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْبَرَاهِيْمَ إِذُ قَالَ رَبِّ آرِنِي كَيْفَ تُحْيى المَوتَى قَالَ الْوَلَى الْمَوتَى قَالَ الْوَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَرْضُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

باب ١٠١. قَولِ اللّه تَعالَى وَاذَكُرُ فِى الْكِتَابِ اِسْمَاعِيُلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعُدِ (١٣٣٧)عَنُ سَلُمَةَ بنِ الاَكُوع (رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى

۱۳۳۳ حضرت ابوحمید ساعدی رضی القد عنه نے خبر دی کہ صحبہ نے عرض کی یارسول اللہ ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ یوں کہا کرو۔ ''اے اللہ'' رحمت نازل فرما محمہ پر، ان کی از واج اوران کی ذریت پر جیسا کہ تو نے اپنی رحمت نازل فرمائی ابرا جیم پر، اور اپنی برکت نازل فرمائی ابرا جیم علیہ السام پر، ہے شک تو انتہائی ستودہ صفات براور عظمت والا ہے۔

۱۳۳۵ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا که حضور تحسن اور حصن اور حضرت حسن اور حضرت حسن اور حضرت حسن اور حضرت حسین کے لئے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے تمہارے جدامجد ابراہیم بھی ان کلمات کے ذریعہ اللہ کے کامل و السلام کے لئے طلب کیا کرتے تھے، میں پناہ ما نگما ہوں اللہ کے کامل و مکمل کلمات کے ذریعہ برجنس کے شیطان سے، برزیر یاج جانور سے، ادر برضر ررسان نظر سے۔

باب ۱۹۳۱ الله تعالی کا ارش دُ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے واقعہ کی خبر کرد ہجئے '' اور الله تعالی کا ارشاد ' اے میر رے رب مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردول کو کس طرح زندہ کرتے ہیں'' ارشاد' اور لیکن اس لئے کہ میرا دل مطمئن ہوجائے'' تک۔ ۱۳۳۱ دھرت ابو ہریہ وضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہم ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں شک کے زیادہ ستی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میر سے رب! مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردول کو جب انہوں نے کہا تھا کہ میر ادل نہیں لائے ؟ میں طرح زندہ کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا، کیاتم ایمان نہیں لائے ؟ موجائے (پوری طرح) اور اللہ لوط علیہ السلام پر رقم کرے کہ انہوں نے ہوجائے (پوری طرح) اور اللہ لوط علیہ السلام پر رقم کرے کہ انہوں نے میں رہتا ہو جتنی مدت تک یوسف علیہ السلام رہے جھے و بلانے والے کی بات ضرور متنی مدت تک یوسف علیہ السلام رہے جھے و بلانے والے کی بات ضرور متنی مدت تک یوسف علیہ السلام رہے جھے و بلانے والے کی بات ضرور متنی مدت تک یوسف علیہ السلام رہے جھے و بلانے والے کی بات ضرور متنی مدت تک یوسف علیہ السلام رہے تھے و بلانے والے کی بات ضرور مان لیتا (جب وہ بادشاہ کی طرف سے انہیں بلانے آیا تھا)

باب۱۰۱۳ اوراللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ اور یاد کروا ساعیل کو کتاب قرآن مجید میں، بے شک وہ وعدے کے سیجے تھے ۱۳۳۷۔حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ

عَنُهُ) قَالَ مَرَّ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على نَفَرٍ مِنُ اَسُلَمَ على نَفَرٍ مِنُ اَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْمُوا بَنِي إسمَاعِيلَ فَإِنَّ اَبَاكُمُ كَانَ رَامِيًّا وَانَّا مَعَ بِيى فُلَان قَالَ فَامُسَكَ اَحَدُ الفريُقَيُنِ وَانَسا مَعَ بِيى فُلَان قَالَ فَا مُسَكَ اَحَدُ الفريُقَيُنِ بِايديْهِمُ فَقَالُ رَشُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِايديْهِمُ قَالَ إِرْمُولَ فَقَالُوا يَارَسُولَ الله فَرمِي وَانُتَ مَعَكُمُ كُلِّكُمُ۔

# باب ١٠١٠. قُولِ اللَّهِ تَعاْلَىٰ وَ إِلَىٰ ثَمُوُدَ آخَاهُمُ صَالِحًا

(۱۳۳۸) عَنِ عَبُدِ اللّه ابُنِ عُمَر (رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ ما) أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَما نزل الحِجُرَ فِي غَزُوةِ تبوكَ أَمَرَهُم ان لايشُربُوا من بعرها وَلَا يَسُتَقَوُا منها فَقَالُوا قد عَجَنَّا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَا الْمَعَمَّدُ مُ أَنُ يَطُرَحُوا ذلِكَ العَجِينَ وَيُهُرِقُوا ذلِكَ المَعَجِينَ وَيُهُرِقُوا ذلِكَ المَاءَ

باب ١٠١٥ أَمُ كُنتُمُ شُهَلَاءَ اِذَ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ (١٣٣٩) عَن اُبُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَنهُمَا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قال الكريمُ ابُنُ الْكريمِ ابن الكريم يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ بُنِ اِسْحَاقَ ابن اِبرَاهيمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

باب ١٠١٠ حِدِيْثُ الخَضِرِ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلامُ (١٣٤٠)عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عنه عَنِ النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا سُمِّى الخَضِرَ آنَّهُ 'جَلَسَ عَلَى فَرَوَةٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَهُتُرُ مِنُ خَلُفِهِ خَضُرَاءَ۔

(۱۳٤۱) عن حابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال كُنَّ مع رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنِيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنِيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنِيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال الكَّباتُ وَالَّهُ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال عَلَيْكُمُ مِالاَسُودِ مِنْهُ فَإِنَّهُ اَطَيَبُهُ وَالُوا اَثْحُنتَ تَرُعَى

قبیلہ اسلم کی ایک جماعت سے گزرے جو تیراندازی میں مقابہ کررہی تھی آنحضور ﷺ نے فر مایا، بنوا ساعیل! تیراندازی کئے جاؤ کہ تمبارے جد امجہ بھی تیرانداز تھے۔اور میں بنوفلاں کے ساتھ ہوں بیان کیا کہ یہ سنتے ہی دوسر نے فریق نے تیراندازی بند کر دی آنحضور ﷺ نے فر مایا، کیا بات ہوئی تم لوگ تیرکیوں نہیں چلاتے،انہوں نے عرض کی یارسول اللہ! جب آپ فریق مقابل کے ہاتھ ہو گئے تو اب ہم کس طرح تیر چلا سکتے ہیں اس پر آنحضور ﷺ نے فر مایا کہ اچھا، مقابلہ جاری رکھو میں تم سبب

#### باب۱۰۰' الله تعالی کاارشاد' 'اورتو مثمود کے پاس ہم نے ان کے ( قومی ) بھائی صالح کو بھیجا منہ مصرور میں عصر صفر سائن میں نفسان کے کو بھیجا

۱۳۳۸- حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہما نے فر مایا که رسول اللہ ﷺ نے جب حجر (شمود کی بستی ) میں پڑاؤ کیا ،غز وہ تبوک کے لئے جاتے ہوئ تو آپ ﷺ نے سحابہ کو حکم دیا کہ یہاں کے کنوؤں کا پانی نہ پئیس اور نہ اپنے برتنوں میں ساتھ لیس ،صحابہ نے عرض کی کہ ہم نے تو اس سے اپنا آٹا بھی گوندھ لیا اور پانی اپنے برتنوں میں بھی رکھ لیا آ مخضور ﷺ نے آئیس حکم دیا گوندھ لیا اور پانی اپنے دیں اور پانی بہادیں۔

باب ۱۵۰۱ کیاتم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کاوقت آیا است است است کریم ﷺ نے فرمایا، شریف بن شریف بن شریف بن شریف بن تعقوب بن استاق بن ابراہیم علیه السلام تھے۔

ساباب۱۱۰۱-خضرعلیهاسلام کاواقعه موی علیهالسلام کے ساتھ ۱۳۴۰-خضرت ابو بریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایہ، خضر علیهالسلام کا بینام اس وجہ سے پڑا کہ وہ ایک صاف اور ہے آب و گیاہ ، زمین پر بیٹھے تھے، لیکن جول بی اٹھے تو وہ جگہ سر سبز وشاداب تھی۔

اسمار حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عند نے بیان کیا که (ایک مرتبه) ہم رسول الله ﷺ کے ساتھ (سفر میں تھے) پیلو کے پھل توڑنے گئے، آئخ صور ﷺ نے فر مایا کہ جوسیاہ ہوگئے ہوں انہیں توڑو، کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کیا آنخ صور ﷺ نے بھی بکریاں چرائی

الغَنَمَ قَالَ وَهَلُ مِنُ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدرَ عَاهَا\_

كَفَضُلِ الثُّرِيدِ عَلَى سَائرِ الطُّعَامِ.

باب ١٠١. قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلا لِلَّذِيْنَ الْمُ مَثْلا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا الْمُرَاةَ فِرعُونَ إلى قَولِهِ وَكَانَتُ مِنَ القَانِتِينَ (١٣٤٢) عَنُ آبِي مُوسْى رَضِى اللَّه عَنُه قال قَالَ رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَنيهِ وَسَلَّمَ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ رسولُ اللَّه عَنهُ أَمُن النِّسَاءِ إلَّا اسِيةُ امْراةُ فِرعُونَ كَثِيرٌ وَلَمُ يَحَمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا اسِيةُ امْراةُ فِرعُونَ وَمَريَمُ بنتُ عمرانَ وَإِنَّ فَضُلَ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءِ وَمَريَمُ بنتُ عمرانَ وَإِنَّ فَضُلَ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءِ

باب ١٠١٨. قولِ الله تعالى وَإِنَّ يونُسَ لَمِنَ المُرُسَلِيُن (١٣٤٣) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال مَاينبَغِي لِعَبُدٍ اَنُ يَقُولُ اِنِّي خَيُرٌ مِنُ يُونُسَ بنِ مَتَّى ونَسَبَهُ اللى ابيه\_

باب 1 • 1 • 1 . قَوُلِ اللّه تَعالَى وَاتَيُنَا دَاؤَدَ زَبُورًا (١٣٤٤) عَنُ آبِى هُرَيُرَةً رَضِى اللّهُ عَنُه عَنِ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُقِفَ عَلى دَاؤَدَ عَلَيْهِ السَّلامُ القُرآنُ فَكَانَ يَامُرُ بِدَوَاتِهِ فَتُسُرجُ فَيقَرَأُ ٱلقرآنَ قَبُلَ اَنْ تُسْرَجَ دَوَّابُهُ وَلَا يَاكُلُ إِلّا مِنْ عَمَل يَدِه.

# باب ١٠٢٠ . قولِ الله تعالى وَوَهَبنَا لِدَاوْدَ سُلَيُمَانَ نِعُمَ العَبُدُ اِنَّهُ وَاب

(۱۳٤٥) عَن آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عنه انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَثَلِى وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثُلِ رَجُلِ اسْتَوقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الفَرَاشُ وَهذِهِ النَّاسِ كَمَثُلِ رَجُلِ اسْتَوقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الفَرَاشُ وَهذِهِ النَّاسِ كَمَثُلِ رَجُلِ اسْتَوقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الفَرَاشُ وَهذِهِ النَّاسِ كَمَثُلِ الفَرَاتُ مَعَهُمَا اللَّوَاتُ اللَّهُ مَا خَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَقَالَت اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ حَرَى النَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ہیں؟ آنحضورﷺ نے فر مایا کہ کوئی نبی الیانہیں گز راجس نے بکریں نہ چرائی ہوں۔

باب ۱۰۱۰ الله تعالی کاارش د' اورایمان والوں کے لئے الله تعالی فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے وکا نت من القانتین' تک۔ ۱۳۴۲ حضرت ابوموی رضی الله عنه نے بیان کیا که رسول الله ﷺ نے فرمایا: مردول میں سے تو بہت کامل اٹھے، کیکن عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیدرضی الله عنها اور مریم بنت عمران عیباالسلام کے سوااور کوئی کامل نبیں پیدا ہوئی اور عورتوں پر عائشہ (رضی الله عنها) کی فضیلت ایسی ہے جسے تمام کھانوں پر ٹریدگی۔

باب ۱۰۱۸\_الله تعالی کاارشاد' بے شک پونس رسولوں میں سے تھے اسسس است میں اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کی شخص کیلئے مناسب نہیں کہ مجھے پونس بن متی سے بہتر قرار دے، آپ ﷺ نے ان کے والد کی طرف منسوب کر کے ان کا نام لیا تھا۔

باب ۱۹۹۱ - الله تعالی کاارشاد اوردی جم نے داؤ دکوز بور سهم سے داؤ دکوز بور سهم سے داؤ دکوز بور سهم سے ۱۹۹۰ - دخرت ابو جریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ہے اللہ مایا: داؤد علیہ السلام کے لئے قرآن (یعنی زبور) کی قرأت بہت آسان کر دی گئے تھی، چنانچہ وہ اپنی سواری پرزین کسنے کا تھم دیتے تھے اور اورزین، کسی جانے سے پہلے ہی پوری زبور کی تلادت کر لیتے تھے اور آپ سرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔

باب ۲۰ اللہ تعالی کا ارشاد اور ہم نے داؤدکوسیمان عطاکیا وہ بہت اجھے بندے تھے وہ بہت رجوع ہونے والے تھے ۱۳۲۵۔ حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم کی ہے ہے ساآپ نے فرمایا کہ میری اور تمام انسانوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہی ہے جس نے آگ روثن کی ہو، پھر پروانے اور کیڑے مکوڑے اس آگ میں گرنے لگے ہوں اور آخصور کی نے فرمایا کہ دو مورش تھیں اور دونوں کے بیچے تھا سے میں ایک بھیٹریا آیا اور ایک مورت کے جیے کو اٹھا کے گیا، ان دونوں میں سے ایک بھیٹریا آیا اور ایک مورت کے جیٹے کو اٹھا کے گیا، ان دونوں میں سے ایک بھیٹریا آیا اور ایک مورت کے جیٹے کو اٹھا کے گیا ہے اور دوسری نے کہا تھا مقدمہ تمہارے جیٹے کو لئے گیا ہے اور دوسری نے کہا کہ بھیٹریا تمان مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا مقدمہ نے کہاں اپنا کہا کہا کہ بعد وہ نے کہا کہا کہ کہا کہ بعد وہ نے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کے کہا کہ بعد وہ نے کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کہا کہ کے کہا کہ کو کہا کہ کے کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کو کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہ کے کہا کہ کے کہ کے کہ کے کہا کہ کے کہا کے کہ

بِالِسِّكِيُنِ اَشُقُّه ' بَيُنَهُمَا فَقَالَتِ الصَّغرَى لَا تَفُعَلُ يَرحَمُكَ اللَّهُ هُوَا بُنُهَافَقَضى بِهِ لِلصَّغُرَى \_

> بساب ٢٠١١. وَإِذْ قَسالَتِ الْمَلائِكَةُ يَامَرِيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلْى نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ

(١٣٤٦)عَن عَلِيِّ رَضِيَ اللَّه عَنْه يَقُولُ سَمِعُتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولَ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ النب عمرانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةً.

(١٣٤٧) عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبُنَ الإبِلَ أَحْنَاهُ عَلَى طِفُلٍ وَارْعَاهُ عَلَى زَوُج فِي ذَاتِ يَدِه.

باب ۱۰۲۲ . قَوُلِهِ يَااَهُلَ الكِتَابِ لَاتَغُلُوا فِي دَينِكُمُ ( ۱۳٤۸) عَنُ عُبَادَةً (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَالَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ شَهِدَ ان لاالِهَ اللَّهُ وَحَدَه ' لَا شَرِيُكَ لَه ' وَ اَلَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه ' وَ رَسُولُه ' وَ اَلَّهُ عَبدُه ' وَ رَسُولُه ' وَ اَلَّ مُرَيّمَ وَرَسُولُه ' وَ كَلِمَتُه ' الْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَ السَحِنَّةُ حَقِّ وَ النَّارُ حَقِّ ادْ خَلَهُ اللَّهُ النَّهُ الْحَنَّة عَلى مَا كَانَ مِنَ العَملِ.

باب ۱۰۲۳ . وَاذْكُرُفِى الكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتُ مِن اَهْلِهَا (۱۳٤٩)عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ) عَنِ النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمُ يَتكَلَّمُ فِي المَهْدِ

دونوں سلیمان بن داؤدعلیہ السلام کے یہاں آئیں اور انہیں صورت حال کی اطلاع دی انہوں نے فرمایا کہ اچھا، چھری لاؤاس بچے کے دوگلڑے کر کے دونوں کے حصے دے دوں، چھوٹی عورت نے بیس کر کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے الیانہ سیجئے میں نے مان لیا کہ یہاسی بڑی کالڑکا ہے اس پرسلیمان علیہ السلام نے اس چھوٹی کے حق میں فیصلہ کیا۔

باب ۱۰۲۱ اور (وہ دفت یا دکرو) جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم! بےشک اللہ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے، اور پاک کردیا ہے اور آپ کو دنیا جہاں کی بیویوں کے مقابلے میں برگزیدہ کرلیا ہے ۱۳۲۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ نیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آنحضور ﷺ فرمار ہے تھے کہ مریم بنت عمران عیبها السلام (اپنے زمانہ میں) سب سے بہترین خاتون تھیں اور اس امت کی سب سے بہترین خاتون تھیں (وضی اللہ عنہا)۔

۱۳۷۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا کہ اونٹ پرسوار ہونے والیول (عربی خواتین ﷺ سے سنا آپ سے بہترین قریشی خواتین ہیں، اپنے بچے پرسب سے زیادہ شفقت و محبت کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال واسباب کی سب سے بہتر مگران ومحافظ!۔

باب۲۲۰ الله تعالی کاارشاد 'اے اہل کتاب! اپنے دین میں غلونہ کرو اسلام ۱۳۲۸ حضرت عبادہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہا اور یہ کہ تھاس کے بندے اور رسول میں اور اس کا کلمہ میں جے اللہ نے پہنچا دیا تھا مریم تک اور ایک جان ہیں اس کی طرف ہے اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوز خ تک اور ایک جان ہیں اس کی طرف ہے اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوز خ حق ہے تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا، (آخر الا مر) اللہ تعالی اسے جنت میں واض کریں گے۔

باب۲۳۰-اور(اس) کتاب میں مریم کاذکر تیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوکر ایک شرقی مکان میں گئیں ۱۳۴۹\_حفرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، گہوارہ میں تین بچوں کے سوا اور کسی نے گفتگونہیں کی اول عیسیٰ علیہ إِلَّا تَلْنُةٌ عِيُسْنِي وَكَانَ فِي بَنِي اِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ْ جُرْيحٌ كَانَ يُصَلِّي جَاءَتهُ أُمُّهُ وَلَدَ عَتُهُ فَقَالَ أَجِيبُهَا أَواُصَلِّي فَقَالَتُ اللُّهُمَّ لَاتُمِتُهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ الْـمُوْمِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرَّضَتُ لَهُ ٱمُرَادَةٌ وَكَلَّمَتُهُ فَأَبِي فَأَتَتُ رَاعِيًا فَأَمكَنتُهُ مِنُ نَفُسِهَا فَوَلَدَتُ غُلَامًا فَقَالَتُ مِنْ جُرَيْجِ فَأَتُوهُ فَكَسَرُوا صَوُمَعَتُه ' وَٱنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ فَتَوَضَّأٌ وَصَلَّى ثُمَّ آتَى الْعُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَاغُلَامُ قَالَ الرَّاعِي قَالُوا نَبُنِي صَوْمَعَتَكَ مِنُ ذَهَبِ قَالَ لَا إِلَّا مِنُ طِيْنِ وَكَانَتُ الْمُرَاةٌ تُسرُضِعُ إِبُنَّا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِسِبٌ ذُوْشَارَةٍ فَقَالَتُ اَللَّهُمَّ اجْعَلُ ابُني مِثلَهُ فَتَرَكَ تَسْدُيَهَا وَأَقَبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ لَاتَجُعَلُنِي مِثلَه عَنَّمَ اَقُبَلَ عَلَى نَدُيهَا يَمَضُّه وَالَ أَبُوهُرَيْرَةً كَالِّيي انْظُر إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَصُّ اصُبَعَهُ تُمَّ مُرَّ بِاَمَةٍ فَفَالَتُ اللَّهُمَّ لا تَحعَل ابْنِي مِثْلَ هذِهِ فَتَرَكَ ثَدُيهَا فَقَالَ اَللَّهُمَّ اجْعَلنِي مِثْلُهَا فَقَالَتُ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ حَبَّارٌ مِنَ الحَبَابِرَةِ وَهٰذِهِ الْأَمَةُ يَقُولُونَ سَرَقَتِ زَنَيْتِ وَلَمْ تَفُعَلُ.

السلام (دوسرے کا واقعہ بیہے کہ ) بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے، نام جرئ تھا، وہ نماز بڑھ رہے تھے کہ انکی والدہ نے انہیں یکارا، انہوں نے (اینے دل میں) کہا کہ میں اپنی والدہ کا جواب دوں یا نماز پڑ ھتار ہوں؟ آخرانہوں نے نمازنہیں توڑی) اس پرائکی والدہ نے (غصہ ہوکر) بدد عا کی ،اےاللہ!اس وقت تک اسے موت نہ آئے جبتک بہزانیہ عورتوں کا چرہ نہ دیکھ لے جربج اپنے عبادت خانے میں ریا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک عورت آئی اوران سے گفتگو کی ایکن انہوں نے (اس کی خواہش پوری کرنے ہے) انکار کیا۔ پھرایک چرواہے کے یاس آئی اوراسے اپنے اوپر قابودے دیا اس سے ایک بچے پیدا ہوااوراس نے ان پر یہ تہمت دھری کہ بیہ جریج کا بچہ ہے۔ان کی قوم کے لوگ آئے اوران کا عبادت خانہ توڑ دیا، انہیں نیچے ا تار کر لائے اور انہیں گالی دی۔ پھر انہوں نے وضوکر کے نماز پڑھی،اس کے بعد بیج کے پاس آئے اور س سے بوچھا کہتمہاراباپ کون ہے؟ بچہ(اللہ تعالی کے حکم سے ) بول پڑا کہ چرواها! اس بر ( ان کی قوم شرمنده جوئی اور کها، که جم آیکا عبدت خانه سونے کا بنائیں گےلیکن انہوں نے کہا کہ نبیں مٹی ہی کابنے گا۔ تیسرا واقعہ) ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی،اینے بیچے کو دودھ یا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار نہایت وجیہ اورخوش پوش گز را۔ اس عورت نے دعا کی کہاےاللہ! میرے بیچے کوبھی اس جبیبا بنا دیے کین بچہ (اللہ کے حَمَّم ہے) بول پڑا کہا ہےالتد! مجھےاں جبیہا نہ بنانا، پھراس کے سننے ہے لگ کردودھ پینے لگا،ابو ہر پرہ رضی اللّٰدعنہ نے بیان کیا کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہاہوں کہ نبی کریم ﷺ اپنی انگلی چوس رہے ہیں ( بیچے کے دود ھ ینے لگنے کی کیفیت بیان کرتے وقت!) پھرایک باندی اسکے پاس قریب ہے لیے جائی گئی (جسے اسکے مالک ماررہے تھے) تو اسعورت نے دعا کی کہا ہے اللہ! میرے بیچے کواس جیسا نہ بنانا، بیچے نے پھراس کا پیتان حچوڑ دیااورکہااےاللہ! مجھےاس جیسا بنادےاس عورت نے یو چھاایساتم کیوں کہدرہے ہو؟ بیجے نے کہا کدو وسوار ظالموں میں سے ایک ظالم خص تھااوراس باندی ہےلوگ کہدرے تھے کہتم نے چوری اور زنا کیا حالانکہ اس نے کچھ کی نہیں کیا تھا۔

(١٣٥٠)عَن ابُنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُما) قَالَ قَالَ النبيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُتُ عيسيٰ وَمُوسٰي

• ۱۳۵۰ حضرت ابن عمر رضی القدعنهما نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے بیان فر مایا کہ میں نے عیسیٰ،موریٰ اور ابرا ہیم علیہم السلام کودیکھا بھیسی علیہ السلام

٦٢٢

وَابْرَاهِيْمَ فَأَمَّا عِيسْنِي فَأَحُمَرُ جَعُدٌّ عَرِيْضُ الصَّدُرِ وَأَمَّا مُوسْنِي فَأَدَمُ جَسِيُمٌ سَبُطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّـ

(١٣٥١) عَنَ عَبُدِ اللّٰهِ (رَصِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ) ذَكَرَ السبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمًا بَيْنَ ظَهُرَى السّاس المَسِيْح الدّجّالَ فقالَ إِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاعُورَ الْاَ السّاس المَسِيْح الدّجّالَ فقالَ إِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاعُورَ الْاَ اللّٰهَ لَيْسَ بِاعُورَ الْاَ اللّٰهَ لَيْسَ بِاعُورَ الْاَ اللّٰهَ لَيْسَ بِاعُورَ الْاَ اللّٰهُ فَينَهُ اللّٰهَ عَنْهَ طَافِيةٌ وَارَانِي اللّٰيَلَةَ عِنْدَ الْكَعُبَةِ فِي المَنَامِ فَإِذَا رَجُلُ المَّعْدِ يَقُطُرُ رَاسُه مَاءً وَاضِعًا رَجُلُ الشَّعْرِ يَقُطُرُ رَاسُه مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَي رَجُلُ الشَّعْرِ يَقُطُرُ رَاسُه مُا مَاءً وَاضِعًا مَنُ هَذَا فَقَالُو اهذَا المِسْيُح بُنُ مَرْيَمَ ثُمَّ رَايُتُ رَجُلًا وَرَاءَهُ جَعُدًا قَطَطًا اعُورَ الْعَيْنِ اليمنى كَاشَبَهِ مَنُ وَمُولِ أَلَا المَسِيْحُ بُنُ مَرْيَمَ ثُمَّ رَايُتُ رَجُلًا وَرَاءَهُ جَعُدًا قَطَطًا اعُورَ الْعَيْنِ اليمنى كَاشَبَهِ مَنُ رَجُلًا وَالمَالِينَ فَعُلْتُ مَنُ هَذَا قَالُوا المَسِيْحُ اللّٰهُ مَنُ هَذَا قَالُوا المَسِيْحُ اللّٰهُ مَنُ هَنَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْكِبَى رَجُلًا يَلَا المَسِيْحُ اللّٰهُ مَنْ هَذَا قَالُوا المَسِيْحُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ المَسِيْحُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الل

(١٣٥٢) عَن ابنِ عُمَر (رَضِى اللهُ عَنُهُ) قَالَ لاَوَاللهِ مَاقَالُ النَّهِ مَاقَالُ النَّهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْعيسى آحُمَرَ وبكن قَالَ بَيْنَمَا أَنَانَائِمٌ أَطُوفُ بِالكَعْبَةِ فَاذَا رَجُلُ ادَمُ سَبُطُ الشَّعُرِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنُطُفُ رَاسُهُ مَاءً وَيُهُرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً فَقُلُتُ مِن هَذَا قَالُوا ابُنُ مَرُيَمَ وَيُهُرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً فَقُلُتُ مِن هَذَا قَالُوا ابُنُ مَرُيمَ فَذَهَ التَّوْتُ فَاذَا رَجُلَّ آحُمَرُ جَسِيمٌ جَعُدُ الرَّاسِ فَذَهَ التَّوْسِ الْمَعْنَى كَالَّ عَينَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ قُلْتُ مَن هَذَا التَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابُنُ قَطَنِ .

نہایت سرخ منگھر یالے بال والے اور چوڑے سینے والے تھے۔ اور موی (علیہ السلام گندم گول، دراز قامت اور سیدھے بالول والے تھے) جسے کوئی قبلہ زط کافر دہو۔

ا ۱۳۵۱ و حفرت عبدالقد رضی القد عند نے بیان کیا کہ بی کریم ہے ایک دن لوگوں کے سامنے د جال کا ذکر کیا اور فر مایا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نانہیں ہے، لیکن د جال دائمی آ نکھ سے کا ناہوگا (اسلئے اس کا خدائی کا دعویٰ بداہۂ غلط ہوگا ) اسکی آ نکھ اٹھے ہوئے انگور کی طرح ہوگی اور میں نے رات کعبہ کے پاس خواب میں ایک گندی رنگ کے آ دی کو دیکھا، گندی رنگ کے آ دمیوں میں شکل وصورت کے اعتبار سے سب سے نیادہ حسین وجمیل! ان کے سرکے بال شانوں تک لئک رہے ہوئے وہ پائی فیک رہا تھا اور دونوں ہاتھ دوآ دمیوں کے شانوں پر رکھے ہوئے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، مرسے فرشتوں نے بتایا کہ آ بی تی بین؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ آ بی تی بین؟ تو کود یکھا تحت اور مز ہوئے بالوں والا اور دائی آ نکھ سے کا ناتھا، اسے میں نے ایک شخص کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیت اللہ کا طواف میں نے ایک شخص کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف میں نے بین چھا یہ وی بیت اللہ کا طواف میں نے بین چھا یہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا میں نے بین چھا یہ کون ہے؛ فرشتوں نے بتایا کہ دجال ہے۔

1801 حضرت عبدالله ابن عمرٌ بیان کیا که ہرگزنہیں، فداکی قتم! بی کریم الله نظیم نظیم نظیم کے تعلق بنہیں فر مایا تھا کہ وہ سرخ تھے، بلکه آپ نے بیڈورمایہ تھا کہ میں نے خواب میں ایک مرتبہ بیت الله کا طواف کرتے ہوئے ایپ کو دیکھا تھا، اس وقت مجھے ایک صاحب نظر آئے جوگندمی موئے اور سرسے پانی صاف کر رہے تھے، دوآ دمیوں کے درمیان ان کا سہارالئے ہوئے اور سرسے پانی صاف کر رہے تھے، میں نے پوچھا کہ آپ کون صاحب ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ ابن مریم علیہ السلام میں۔ اس پر میں نے انہیں غور سے جود یکھا تو مجھے ایک اور تحق بھی دکھائی دیا جو سرخ مونا سرکے بال مڑ ہے ہوئے ، اور دائنی آئی تھے۔ کانا تھا۔ اس کی آئی ایسے دکھائی دی تھی جسے اٹھا ہواا گور ہو، میں نے پوچھا کہ بیکون کی آئی اس سے شکل وصورت میں ابن کھر بیت زیادہ مشابہ تھے۔

(۱۳۵۳) عَنُ أَبِي هُرَيرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) فال سمعتُ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول آنَا أَوُلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول آنَا أَوُلَى النَّامِ النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ وَالْآنِبِيَاءُ أَوُلَادُ عَلَّا تٍ لَيْسَ بَيْنِي وَبَينَهُ ' نَبِيٌّ \_

(١٣٥٤) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسْسى بِن مَرُيَمَ فِي الدُّنياَ والاَّخِرَةِ وَالْاَانْبِيَاءُ اِخُوَةً لِعَلَّاتٍ أُمَّهَا تُهُمُ شَتَّى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ ..

(١٣٥٥) عَنُ آبِي هُرَيْرةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) عَنِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال رَأى عيسى بُنُ مَرُيّمَ رَجُلًا يَسُرِقُ فقال له أَسَرَقُتَ قَالَ كَلَّا وَاللَّهِ الَّذِيُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيسلى امَنْتُ بِاللّهِ وَكَذَّبُتُ عَيْنِي.

(١٣٥٦) عَن عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنهُ يقولُ عَلَى المَنبَر سَمعتُ النبي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ يقول لَا تَطُرُونِي كَمَا اَطُرَتِ النصاري عيسي بنَ مَرَيْمَ فَإِنَّمَا آنَا عَبُدُهُ فَقُولُوا عَبُدُاللهِ وَرَسُولُهُ.

باب ۱۰۲۳ من ولِ عيسَى بنِ مريمَ عَلَيهِ السَّلامُ (۱۳۵۷) عَن أَبِى هُرَيُرَة (رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْتُمُ إِذَا نَزَلَ نُنُ مَرْيَمَ فِيُكُمُ وَإِمَامُكُمُ مِنْكُمُ \_

باب 1 • ٢٥ ما ذكرَ عَنُ بَنِي اِسُرَائِيلَ (١٣٥٨) قَالَ عُقُبَةُ بِن عِمرٍ و (رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ) لِحُذَي فَةَ اَلاَ تُحَدِّثُنَا مَاسَمِعتَ مِنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّى سَمِعْتُهُ وَقُولُ إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا فَامَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ اَنَّهُ النَّالُ فَمَاءٌ بَارِدٌ وَاَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ اَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ

الا المحرت الوہررہ فئے نیان کیا کہ میں نے رسول اللہ بھی ہے سنا آپ فر مار ہے تھے کہ میں این مریم (عیسیٰ علیه السلام) سے دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ قریب ہوں انبیاءعلاقی بھائیوں کی طرح ہیں اور میر سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نبیس مبعوث ہوا۔

۱۳۵۴۔ حضرت ابو ہر برہ رضی القد عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم کھٹے نے فرمایا، میں عیسیٰ بن مریم سے اور لوگوں کی بہنست سب سے زیادہ قریب موں، دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی! اور انبیاء علاقی بھا ئیول کی طرح میں۔ مسائل فروع میں اگر چہ اختلاف ہے، لیکن دین وعقیدہ سب کا ایک ہی ہے

1800ء حضرت ابو ہر میرہ دختی استدعنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا بھیلی بن مریم علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا پھراس سے دریافت فرمایا تم نے چوری کی؟ اس نے کہا کہ ہرگزنہیں ،اس ذات کی قسم جس کے سواکوئی معبور نہیں ،عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ برایمان لایا اور میری آئھوں کو دھوکا ہوا۔

۱۳۵۲ حضرت عمر رضی الله عند نے منبر پر فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بوھا و جیسے میں تو صرف بن مریم کونصاری نے ان کے مرتبے سے زیادہ بر ھادیا ہے میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں اس لئے یہی کہا کرو (میرے متعلق) کہ اللہ کا بندہ اور اس کارسول۔

باب ۱۳۲۴ ایسی بن مریم علیه السلام کانزول ۱۳۵۷ - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارا اس وفت کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں اتریں گے (تم نم زیڑ ھ د ہے ہوگے ) اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔

باب ۱۰۲۵ بنی اسرائیل کے واقعات کا تذکرہ
۱۳۵۸ حضرت عقبہ بن عمر ورضی اللہ عند نے حذیفہ رضی اللہ عند ہے کہا کیا
آپ وہ حدیث ہم سے نہیں بیان کریں گے جوآپ نے رسول اللہ ﷺ
سے بن تقی ؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضور ﷺ کو یہ فرماتے ساتھ ا کہ جب د جال فکے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے لیکن جولوگوں کو آگ دکھائی دے گی وہ تصند اپانی ہوگا اور حذیفہ رضی اللہ

تُحُرِقُ فَمَنُ اَدُرَكَ مِنْكُمُ فَلْيَقَعُ فِي الَّذِي يَرَى اَنَّهَا نَارٌ فَالِّهُ عَذَبٌ بَارِد فَقَالَ وَسَمِعُتُه يَقُولُ اَنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ السَمُوتُ فَلَكَ اللَّهَ عَلَمَهُ اِذَا اَنَامِتُ السَمُوتُ فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الحَيَاةِ اوْصَى اَهُلَهُ اِذَا اَنَامِتُ فَاجُمَعُوا لَى حَطَبًا كَثِيرًا وَاوْقِدُوا فِيهِ نَارًا حَتَّى إِذَا اَكَلَتُ لَحُمِي وَحَلَبًا كَثِيرًا وَاوْقِدُوا فِيهِ نَارًا حَتَّى إِذَا الكَلَتُ لَحُمِي وَحَلَقَتُ اللّى عَظْمِي فَامتُحِشَتُ اللّى عَظْمِي فَامتُحِشَتُ اللّى عَظْمِي فَامتُحِشَتُ اللّهَ فَعَدُو اللّهُ فَي فَعَلُوا فَحَمَعُهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَالَ مَن خَشَيَتِكَ فَعَلُوا فَحَمَعُهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَالَ مَن خَشَيَتِكَ فَعَفُرَ اللّهُ لَهُ .

(١٣٥٩) عَن آبِي هُرَيُرَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ) خَمْسَ سِنِيْنَ فَسَمِعُتُهُ 'يُحَدِّثُ عن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال كَانَتُ بَنُواسِرَائِيلَ تَسُو سُهُمُ الا نُبِياءُ كَلُّمَا هَلَكَ نبيِّ خَلَفَهُ 'نَبِيٌّ وَإِنَّهُ 'لَا نبِيَّ بَعُدِیُ كَلُّمَا هَلَكَ نبیِّ خَلَفَهُ 'نَبِیٌّ وَإِنَّهُ 'لَا نبِیَّ بَعُدِیُ وَسَيَكُولُ خَلَفَاءُ فَيَكُثرُونَ قَالُوا فَمَا تَامُرُنَا قَالَ وَسَيَكُولُ خَلَفَاءُ فَيَكُثرُونَ قَالُوا فَمَا تَامُرُنَا قَالَ فَوابِبَيْعَةِ اللولِ فَالْاَوَّلِ اَعْطُوهُمُ مَقَالُوا فَمَا اللَّهُ اللَّهُ سَائِلُهُمُ عَمَّا استَرْعَاهُمُ \_

(۱۳٦٠)عَنُ آبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَبِعُنَّ سننَ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ شِبرًا بِشِبرٍ وَذِرَاعًا بنذِرَاعٍ حَتَّى لَوُسَلَكُوا حُجُرَضَبٍ لِشِبرٍ وَذِرَاعًا بنذِرَاعٍ حَتَّى لَوُسَلَكُوا حُجُرَضَبٍ لَسَلَكُ مُوهُ قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ لَسَلَكُتُ مُوهُ قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنُ مَنْ اللهِ الْمَالِي

(١٣٦١) عَنُ عبدِ الله بنِ عمرِو أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوايَةً وَحَدِّثُوا عَنُ بنِي اِسُرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنُ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔

عند نے بیان کیا کہ میں نے رسول القد کھی کو یفر ماتے سنا کہ ایک شخص کی موت کا جب وقت آ گیا اور وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوں ہوگیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میری موت واقع ہوجائے تو میرے لئے بہت ساری لکڑیاں جمع کرنا اس میں آ گ لگان (پھر میری نعش اس میں ڈال دینا) جب آ گ میرے گوشت کوجلا چکے اور آخر ہڑی کو بھی جلا دیتو ان جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس لینا اور کی تند ہوا والے دن کا انتظار کرنا اور (الیے کسی دن) میری راکھ کو دریا میں بہادینا۔ اس کے گھر والوں نے ایسانی کیا۔ لیکن اللہ تعالی نے اس کی راکھ کوجمع کیا اور اس سے دریا فت کیا، ایسانم نے کیوں کروایا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ تیرے میں خوف سے اے اللہ اللہ تعالی نے اس وجہ سے اس کی مغفرت فرمادی۔

۱۳۵۹ حضرت ابو ہر پرہ سے روایت ہے کہ آنحضور ہے نے فر مایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاءان کی سیاس راہنمائی بھی کیا کرتے تھے جب بھی ان کے کوئی نبی وصال فرماتے تو دوسرے ان کی قائم مقامی کے لئے موجود ہوتے لیکن میرے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے، صحابہ نے عرض کیا کہ ان کے متعلق آپ کا ہمیں کیا تھم ہے؟ آنحضور گئے صحابہ نے عرض کیا کہ ان کے متعلق آپ کا ہمیں کیا تھم ہے؟ آنحضور لازم جانو اور ان کا جوج ہے ہاں کی اوائیگی میں کوتانی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی ان سے قیامت کے دن ان کی دعایا کے بارے میں سوال کرے گا (کہ انہیں جوفرض سونیا گیا تھا اس ہے کس طرح دہ عہدہ برآ ہوئے۔)

۱۳۷۰۔ حضرت ابوسعید خدری رضی التدعنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم الشے نے فرمایاتم لوگ پہلی امتوں کی قدم برقدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی داخل ہوگے،ہم نے پوچھا، یارسول التد! کیا آپ کی مراد پہلی امتوں سے یہودونصاریٰ ہیں؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ پھرادرکون ہوسکتا ہے۔

۱۳۹۱ حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، اگر چدایک آیت ہی ہو سکے اور بنی اسرائیل کے واقعات تم بیان کر سکتے ہواس میں کوئی مضا نقذ نبیں، اور جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ باندھا تو اسے اپنے جہنم کے ٹھکانے کے لئے تیار

رہنا جائے۔

(۱۳٦٢)عَن أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عنه قال أَنَّ رسولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال إِنَّ اليَّهُودَ وَالنَّصَارِيٰ لَا يَصُبُغُونَ فَخَالِفُوهُمُ

(۱۳٦٣) عَن جُنُدُب بن عَبُدالله (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيسَمَنُ كَانَ قَبَلَكُمُ رَجُلٌ به جُرحٌ فَجَزَعَ فَاخَذَ سِكِّيْنًا فَحَرَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقًا الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ اللهُ تَعالَى بَادَرُنِي عَبُدِي بِنَفْسِه حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْحَنَّة \_

بالب٢٦٠١. حديث ابرصَ واعمى واقرعَ فِي بني إِسُرَائيل (١٣٦٤)عَن أبي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) إنه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول إِنَّ ثَلْثَةً فِي بَنِي اِسرَائِيُلَ ٱبْرَصَ وَٱقُرَعَ وٱعمٰي بَدَا اللَّهِ ٱكَ يَبتَلِيَهُمُ مُ فَسِعَتَ اِلَيْهِمُ مَلَكًّا فَأَتَى الْابرَصَ فَقَالَ اَيُّ شَيِّ أَحَبُّ اِلَيكَ قَـالَ لَـوُنٌ حَسَنٌ وَجلُدٌ حَسَنٌ قَدُ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَه ْ فَذَهَبَ عَنْهُ فَأَعُطِي لُونًا حَسَنًا وَجِلُدًا حَسَنًا فَقَالَ أَيُّ ٱلمَالِ أَحَبُّ اِلَيكَ قَالَ الْإِبِلُ اَوْقَبِالَ البَقُرَ هُـوَشَكَ فِي ذَٰلِكَ أَنَّ الْاَبرَصَ وَالْاقْرَعَ قَالَ اَحَدُهُ مَا الإِبلُ وَقَالَ الْاخَرُ البَقَرُ فَأُعَطِي نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ يُبَارِكَ لَكَ فِيُهَا وَاتِّي الأقُرَعَ فقال أَيُّ شَيئ احَبُّ اللَّكُ قَالَ شَعُرٌ حَسَنٌ وَيَدْهَبُ عَنِّي هَذَا قَدُ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ \* فَذَهَبَ وَأَعُطِيَ شَعُرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ ٱلْمَالِ اَحَتُّ اِلَيْكَ قَـالَ البَقَرُ قَالَ فَأَعُطَاهُ بَقَرَةً حَامِلًا وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيُهَا وَاتَّى الْاعُمْنِي فَقَالَ اَيُّ شَيَّ اَحَبُّ اِلْيُكَ قَالَ يَرَدُّاللَّهُ إِلَى بَصَرِي فَأُبُصِرُ بَهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَه وَرَدَّاللُّهُ اِلَّيْهِ بَصَرَه وَالَ فَأَيُّ الْمَال اَحَبُّ اِلَيُكَ قَالَ الْغَنَمُ فَاعُطَاهُ شَاةً وَالِدًا فَٱنْتِجَ هٰذَان وَوَلَّدَ هَٰذَا فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِنُ ابِلٍ وَلِهٰذَا وَادٍ مِنُ بَقَرٍ وَلِهٰذَا

۱۳۶۲ حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ نے بیان کیا کدرسول القد ﷺ نے فرمایا، یہود ونصاری ( داڑھی وغیرہ میں ) خضاب نہیں دیتے تم لوگ اس کے خلاف طریقہ اختیار کرو ( یعنی خضاب دیا کرو۔ )

۱۳۷۳ د حفرت جندب بن عبدالقدرض الله عند نے بیان کیا کہ نبی کریم الله عند نے بیان کیا کہ نبی کریم الله عند نے فرمایا، پچھلے زمانہ میں ایک شخص (کے ہاتھ میں) زخم ہوگیا تھا اور اسے اس سے بری تکلیف تھی آخراس نے چھری سے اپناہا تھے کاٹ ایراس کا نتیجہ بیہوا کہ خون مسلسل بہنے لگا، اور اسی سے وہ مرگیا پھرالقد تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے نے خود میرے پاس آنے والی عجلت کی اس لئے میں نے بھی جنت اس پرحرام کردی۔

باب۲۲۱۔ بنی اسرائیل کے ابرص، نابینا اور طنیجے کا واقعہ ۱۳۶۴ حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے سنا آنخصور ﷺ نے فر مایا کہ بی اسرائیل میں تین شخص تھے، ایک ابرص، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا، اللہ تعالیٰ نے جاہا کہ ان کا امتحان لے، چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، فرشتہ پہلے ابرص کے پاپ آیا،اوراس ہے پہلے یو چھا تہمیں سب سے زیادہ کیا چیز پند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھار نگ اور اچھی جلد، کیونکہ (ابرص ہونے کی وجہ سے ) مجھ سے لوگ پر ہیز کرتے ہیں۔ بیان کیا کہ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیاری جاتی رہی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیاا ورجلد بھی انچھی ہوگئی فرشتے نے یو چھاکس طرح کا مال تم زیادہ پیند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اونٹ یا اس نے گائے کو کہا۔ اسحاق بن عبدالله كواس سلسلے ميں شك تھا كه ابرص اور منجے، دونوں ميں ایک نے اونٹ کی خواہش کی تھی اور دوسرے نے گائے کی۔ (اس کی تعیین کے سلسلے میں شک تھا) چنانچہا ہے صاملہ اونٹنی دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ حمہیں اس میں برکت دےگا، پھر فرشتہ شنج کے پاس آیا، اوراس ہے یو چھا کہ مہیں کیا چیز پیند ہے؟ اس نے کہا کہ عمدہ بال، اورموجودہ عیب میراختم ہوجائے، کیونکہ لوگ اس کی دجہ سے مجھ سے پر ہیز کرتے ہیں، بیان کیا کیفرشتہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرااور اس کاعیب جاتا رہا،اور اس کے بچائے عمدہ بال آ گئے ۔ فرشتے نے یو چھا، کس طرح کا مال پیند كروكي؟ ال نے كہا كه گائے! بيان كيا كه فرشتہ نے اسے گائے حاملہ

وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ ' آتَى الْأَبُرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيُنَتِهِ فَـقَالَ رَجُلٌ مِسُكِينٌ تَقَطَعَتُ بِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلاَ بَلاَ عَ الْيَوُمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ اَسُعَالُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوُنَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا اَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِيُ سَفَرِي فَقَالَ لَهُ وَالَّا الْحُقُوقَ كَثِيْرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَانِّي اَعُرِفُكَ اَلَمُ تَكُنُ اَبُرَصَ يَقُذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَاعُطَاكَ الـلُّهُ فَقَالَ لَقَدُ وَرِئْتُ لِكَابِرِ عَنُ كَابِرِ فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتَ وَأَتَى الْاَقُرَعَ فِيُ صُورَتِهِ وَهَيْنَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَاقَالَ لِهِذَا فَرَدَّ عَلَيُهِ مِثُلَ مَارَدَّ عَلَيْهِ هِذَا فَقَالَ إِنْ كُنُتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللُّهُ إِلَى مَاكُنُتَ وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُوْرَتِه فَقَالَ رَجُلٌ مِسُكِيْنٌ وَابُنُ سَبِيل وَتَقَطَّعَتُ بِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِيُ فَلاَ بَلاَ عَ الْيَوُمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ اسْأَلُكَ بِ الَّذِي رَدَّ عَلَيُكَ بَصَرَكَ شَاةً اتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي فَقَالَ قَدُكُنُتُ أَعُمَى فَرَدَّاللَّهُ بَصَرِي وَفَقَيْرًا فَقُدُ ٱغُمنانِي فَحُدُمَاشِئُتَ فَوَاللَّهِ لَا أَجُهَدُكَ الْيَوُمَ بِشَيْءٍ اَحَـذُتَه ولِلَّهِ فَقَالَ اَمُسِكُ مَالَكَ فَانَّمَا ابُتُلِيُتُمُ فَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيُكَ.

دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تنہیں اس میں برکت دے گا، پھرا ندھے کے ماں فرشتہ آیا،اورکہا کہ مہیں کیا چزیہندے؟اس نے کہا....کراللہ تعالیٰ مجھے بصارت دے دے تا کہ میں لوگوں کود مکھ سکوں۔ بیان کہا کہ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بصارت اسے واپس کر دی پھر یوچھا کہ کن طرح کا مال تم بسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ بکریاں! فوشتے نے اسے حاملہ بمری دے دی چرتینوں جانوروں کے بیچے پیدا ہوئے (اور کچھ دنوں بعدان میں آئی برکت ہوئی )ابرص کے اونٹوں ہے اس کی وادی جر گئی، شنج کے گائے بیل ہے اس کی وادی جر گئی اور اندھے کی کر بوں سے اس کی وادی بھر گئی، پھر دوبارہ فرشتہ اپنی اس پہلی ہیئت وصورت میں ابرص کے پہال آیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین آ دمی ہوں،سفر کا تمام سامان واسباب ختم ہوچکا ہے اور القد تع کی کے سوااور کسی ہے مقصد برآ ری کی تو تعنہیں الیکن میں تم ہے ای ذات کا واسطه دے کر جس نے تنہمیں اچھارنگ اوراچھی جلداور مال عطا کیے ،ایک اونٹ کاسوال کرتاہوں جس سے سفر کی ضرور بات پوری کرسکوں اس نے فرشتے ہے کہا کہ حقوق اور بہت ہے ہیں (تمہارے لئے گنجائش نہیں) فرشتے نے م کہا، غالبًا میں تمہیں بیجا متا ہوں، کیا تمہیں برص کی بیاری نہیں تھی جس کی وجہ ہے لوگتم ہے گھن کیا کرتے تھے، ایک فقیراور قلاش! پھرتمہیں اللہ تعالیٰ نے بدچنر سعطاکیں؟اس نے کہہ کہ بہساری دولت تو پشتہایشت ہے چلی آ رہی ہے،فرشتے نے کہا کہا گرتم حجو نے ہوتواللہ تعالیٰتم کواپنی پہلی حالت بر لوٹا دے پھر فرشتہ سننچ کے باس اپنی پہلی اس ہیئت و صورت میں آیا اوراس سے وہی درخواست کی اس نے بھی وہی ابرص والا جواب دیا ، فرشتہ نے کہا اگرتم حصو نے ہوتو اللہ تعالیٰ تنہیں اپنی پہلی حالت برلوٹادےاں کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور این ای پہلی صورت میں! اور کہا کہ میں ایک مسکین آ دمی ہوں،سفر کے تمام اسباب ووسائل ختم ہو بیکے ہیں اور سوااللہ تعالی کے کسی سے مقصد برآ ری کی تو قع

نہیں، میں تم سے،اس ذات کا واسطہ دے کرجس نے تہمیں تمہاری بصارت دی ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفری ضروریات پوریسکوں۔
اند ھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالی نے مجھے بصارت عطافر مائی اور واقعی میں فقیر ومفلس تھا اور اللہ تعالی نے مجھے مالدار بنایا،تم جتنی بکریاں جاہو لے سکتے ہو۔ بخدا جب تم نے خدا کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی جا ہے لیو، میں تمہیں ہر گرنہیں روک سکتا،فرشتہ نے کہا تم اپنامال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا، اور اللہ تعالی تم سے راضی اورخوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض۔

(١٣٦٥) عَنُ آبِي سَعِيْدٍ (رَضِي اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ) عن النبي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ كَانَ فِي بَنِيُ السَرَائِيُلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسُعَةً وتِسُعِيْنَ اِنُسَانًا ثُمَّ خَرَجَ اسْرَائِيُلَ رَجُلٌ اِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يسالُ فَأَتَى رَاهِبًا فَسَالَه وقالَ لَه وَهُلٌ مِنْ تَوُبَةٍ فَقَالَ لَا فَقَالَ لَه وَجُلٌ اِئتِ قَرُيَةً كَذَا لَا فَقَالَ لَه وَجُلٌ اِئتِ قَرُيَةً كَذَا لَا فَقَالَ لَه وَجُلٌ اِئتِ قَرُيةً كَذَا وَكَذَا فَا وَحَى اللّٰهُ الْحَالِي هَذِهِ فَا وَحَى اللّٰهُ اللّٰي هَذِهِ الْ تَقَرَّبِي وَاوُحَى اللّٰهُ اللّٰي هذِهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰي هذِهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ هذِهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمَا بَيْنَهُمَا فَوْجِدَ اللّٰهُ اللّٰهُ هذِهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّ

(۱۳۹۷) عَنْ عَامِر بن سَعُدِ بنِ آبِي وَقَاص (رَضِي اللهِ تَعَالَى عَنْهُ) عَنْ اَبِيهِ الله صَمِّعة بُنَ اللهُ عَلَهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

۱۳۱۵ حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم اور پھر مسئلہ پوچھے نکلا تھا وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کیا اس گناہ سے تو ہی کوئی صورت ممکن ہے؟ راہب نے جواب دیا کہ نہیں ۔ اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا پھر وہ (دوسروں سے) پوچھے لگا آخرا سے ایک راہب نے جواب دیا کہ آخرا سے ایک راہب کو بھی قتل کر دیا پھر وہ (دوسروں سے) پوچھے لگا آخرا سے ایک راہب نے بتایا کہ فلال بستی میں جاؤ (وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا، لیکن آدھے راسے بھی نہیں پہنچا تھا کہ) اس کی موت واقع ہوگئی، موت کے وقت اس نے اپناسینا اللہ بتی کی طرف کرلیا۔ آخر رحمت ہوگئی، موت کے وقت اس نے اپناسینا اللہ بتی کی طرف کرلیا۔ آخر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں باہم نزاع ہوا (کہ کون اسے کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں باہم نزاع ہوا (کہ کون اسے قا) تھم دیا کہ اس کی نعش سے قریب ہوجائے اور دوسری بستی کو (جہال کے فرشتوں سے فریا کہ اس کی نعش سے دور ہوجائے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب کی نوش سے دور ہوجائے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب کی نعش سے دور ہوجائے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب کی نعش سے دور ہوجائے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب دونوں کا فاصلہ دیکھواور (جب نا پاتو) اس بستی کو (جہاں وہ تو بہ کرنے جار ہا تھا۔ ایک بالشت نعش سے زیادہ قریب پایا گا۔ اور داس کی مغفرت ہوگئی۔ اور داس کی مغفرت ہوگئی۔ اور داس کی مغفرت ہوگئی۔ اور داس کی مغفرت ہوگئی۔

۱۳۱۲ - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ایک شخص نے دوسر شخص سے اس کی جائیداد خریدی، جائیداد کے خریدارکواس جائیداد میں ایک گھڑا ملاجس میں سونا تھا جس سے وہ جائیداداس نے خریدی تھی اس سے اس نے کہا کہ مجھ سے اپناسونا لے لو۔ جائیداداس نے خریدی تھی اس سے اس نے کہا کہ مجھ سے اپناسونا لے لو۔ کیونکہ میں نے تم سے زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا لیکن سابق مالک نے کہا کہ میں نے تو زمین کوان تمام چیز وں سمیت تہمیں فروخت مالک نے کہا کہ میں نے تو زمین کوان تمام چیز وں سمیت تہمیں فروخت کردیا تھا جواس کے اندرموجود ہو۔ بیدونوں ایک تیسر شخص (حضرت دا کو حفلہ اللہ میں ایک بیس اپنا مقدمہ لے گئے۔ فیصلہ کرنے والے نے ان دونوں سے پوچھا کیا تمبار ہے کوئی اولاد بھی ہے؟ اس پرایک شخص نے کہا کہ میری ایک لڑی ہے فیصلہ کرنے والے نے ان سے کہا کہ لڑے کا لڑی سے ذکاح کردو اور سونا انہیں پرخرج کردواور یوں کار خیر میں لگادو۔

انہیں پرخرج کردواور یوں کار خیر میں لگادو۔

والدكواسامه بن زيرضى الله عنه سے يه يو چھنے سنا تھا كه طاعون ك

بارے میں آب نے رسول الله بھے سے کیا سناتھا؟ انہوں نے بیان کیا کہ

وَسَلَّمَ في الطَّاعُونِ فقالِ اسامةُ قال رسولُ الله صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعِونُ رِجُسٌ أُرُ سِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنُ بَنِي إِسرَائِيلَ أَوْعَلَى مَنْ كَانَ قَبُلُكُمُ فَإِذَا سَمِعُتُمُ بِهِ بِأَرُضِ فَلاَ تَقُدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنتُمُ بِهَا فَلَا تَمْحُرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ أَبُوالنضر لايُخُرِجُكُمُ إِلَّا فِرَارًا منه\_

(١٣٦٧)عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنُهَا زَوج النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالتُ سألتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطاعونِ فَانْحُبَرَنِيُ أَنُّهُ عَذَابٌ يَبُعثُمهُ اللُّمهُ عَملي مَنُ شَاءَ وَأَكَّ اللَّهَ جَعَمَهُ رحمةً للمؤمنين لَيْس من أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُوُنَ فَيَمُكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحُتَسِبًا يعلمُ أنَّهُ لَايُصِيبُهُ إِلَّا مَاكَتَبَ الله لَه الله كَانَ لَه مِثُلُ آجُرِ شَهِيَدٍ.

(١٣٦٨)قَسالَ عَبُدُاللَّه بن مَسْعُودٍ (رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ) كَأَيِّي أَنْظُرُ الى النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُكِيُ نَبِيًّا مِنِ الْاَنْبِيَاءِ ضَرَبَهِ ۚ قَوْمُه فَاَدُمَوُهُ وَهُوَ يَـمُسَـحُ الـدَّمَ عَـنُ وَجُهـِهِ ويقول اللَّهُمَّ اغُفِرُ لِقَوْمِيُ فَإِنَّهُمُ لَايَعُلَمُونَ.

(١٣٦٩)عَن ابنَ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما) حَـدَّتُه أَنَّ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال بَيْنَمَا رَجُلُّ يَجُرُّ اِزَارَهُ مِنَ الحُيلَاءِ نُحسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَحَلَحَلُ فِي الْأَرُضِ إِلَى يوم القيامةِ.

## كتاب المناقب

بساب ٢٠٠١. قسول السكسه تُعَسالُسي يَسَآأَيُّهَا النَّسَاسُ إِنَّا خَلَقُنَاكُمُ مِّنُ ذَكْرٍ وَّأُنْثِي وَجَعَلُنَاكُمُ شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواً.

آنحضور ﷺ نے فرماہا ، طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا یا ( آ پ ﷺ نے بیفر مایا کہ ) ایک گذشتہ امت پر ( بجائے اسرائیل کے ) اس لئے جب کسی جگہ کے متعلق تہہیں معلوم ہوجائے ( کدوہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے) تو وہاں نہ جاؤ۔ کیکن اگر کسی الی جگہ بید و بانچیل جائے جہاں تم پہلے ہے موجود ہوتو وہاں ہے راہ فرار بھی نداختیار کرو۔ ابوالنضر نے بیان کیا کہ ایسا ہونا چاہئے کہ صرف بھا گنے کی غرض سے نہ لکاؤ' ( یعنی اگر کوئی دوسری ضرورت طبعی کی وجہ ہے وہاں سے کہیں جانا ہوجائے تواس میں کوئی مضا یَقہ بھی نہیں۔ )

١٣٧٧ ـ ني كريم ﷺ كي زوجه بمطهر ه حضرت عا كشيصد يقه رضي الله عنها نے بیان کیا کہ میں نے آنحضور ﷺ سے طاعون کے متعلق یو حصاتو آپ نے فرمایا که بدایک عذاب ہےاللہ تعالیٰ جس پر جاہتا ہے بھیجتا ہے کیکن اسی کو الله تعالی نے مومنوں کے لئے رحمت بنا دیا ہے اگر کسی مخص کی بہتی میں طاعون کی وہانچیل جائے اور وہ صبر کے ساتھ خدا کی رحمت ہے امیدلگائے ہوئے وہیں تفہرار ہے کہ ہوگا وہی جوالمد تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے تواسے ایک شہید کے برابر ثواب ملے گا۔

۱۳۷۸\_حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فر ماما، گویا نبی کریم ﷺ کاروئے انورمیری نظروں کے سامنے ہے۔ جب آپ انبیائے سابقین میں سے ایک نبی کا واقعہ بیان کررہے تھے کہان کی قوم نے انہیں مارااور خون آلود کر دیا لیکن وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام خون صاف کرتے جاتے تھاور بیدعا کرتے جاتے تھے'اےاللہ! میری قوم کی مغفرت فرمایئے کہ بہلوگ جانتے نہیں۔''

۲۹سار حضرت ابن عمر رضی التدعنهما نے حدیث بیان کی که نبی کریم ﷺ نے فرمایا، ایک شخص تکبر کی وجہ ہے اپنا تہبند زمین سے تھسیتا ہوا جارہا تھا کهاسے زمین میں دھنسادیا گیااوراب وہ قیامت تک یوں ہی زمین میں دهنتااور پیج وتاب کھا تا چلاجائے گا۔

كتاب المناقب (مفاخرومكارم) باب ١٠٢٧ - ا داورالله تعالی کا ارشاد که "ا ب لوگو! ہم نے تم سب کوایک مرداورایک عورت سے پیدا کیا ہے اورتم کو مختلف قومیں اور خاندان بنادیا ہے تا کہ ایک دوسرے کو بہجان سکو

(١٣٧٠) عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِى الله عَنه عَنُ رَسولِ الله صَلَّى الله عَنه عَنُ رَسولِ الله صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمُ فِي الاسلامِ إِذَا فَقَهُوا خِيَارُهُمُ فِي الاسلامِ إِذَا فَقَهُوا خِيَارُهُمُ فِي الاسلامِ إِذَا فَقَهُوا وَتَحدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هذَا الشَّانِ اشَدَّهُمُ لَهُ كَرَاهِيَّةً وَتَحدُونَ شَرَّالنَّاسِ ذَاالُوجُهَيُّنِ الَّذِي يأتى هؤلَاءِ بِوَجهٍ .

(۱۳۷۱) عَنُ آبِي هُريرةَ رَضِي الله عَنُهُ آنَّ النَّبَّ صَلَّى الله عَنهُ آنَّ النَّبَّ صَلَّى الله عَنهُ آنَ النَّبَّ صَلَّى الله عَنهُ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشِ في هذا الشَّأَن مُسُلِمِهِم وَكَافِرُ هُمُ تَبَعٌ لِكَا فِرِهِمَ مُسُلِمِهِم وَكَافِرُ هُمُ تَبَعٌ لِكَا فِرِهِمَ وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيارُهُمُ في الحاهلِيَّةِ خيارُهُمُ في الحاهلِيَّةِ خيارُهُمُ في الإسكام إذا فَقَهُوا تَجِدُونَ مِن خَيْرِ النَّاسِ اشَدَّ النَّاسِ كَرَاهِيَةً لِهٰذَا الشَّان حَتَّى يَقَعَ فِيُهِ.

باب ٢٤٠١. مناقِبُ قُرَيْش

رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنهُ مُ يَحَدُّ اَنّهُ بَلَغَ مُعاوية وهو عِندَه في تَعَالَى عَنهُ مُ يُحَدِّ اَنّه بَلَغَ مُعاوية وهو عِندَه في وَقَدٍ مِن قَرَيْتُ اللّه بَن عمرو بن العاصِ يُحَدِّث اَنّه سيكون مَلِكٌ من قَحُطَانَ فَغَضَبَ مُعاوية فقام فاثنى على الله بِمَا هُوَاهُلُه ثم قال امّا بعد فانه بَلَغني أنَّ رِجَالًا مِنكُمُ يَتَحَدَّثُونَ احاديث ليسَتُ فِي كِتَابِ اللّهِ وَلَا تُؤثَرُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّه عَلَى وَسُلّم فَاوِلْفِكَ جُهَّالُكُم فَايَّاكُم وَالاً مَانيً لللهُ اللّه عَليه وَسَلّم فاولِفِكَ جُهَّالُكُم فَايَّاكُم وَالا مَانيً اللّه عَليه وَسَلّم عَليه وَسَلّم فاولِفِكَ جُهَّالُكُم فَايَّاكُم وَالا اللهِ صَلّى الله عَليه وَسَلّم عَليه وَسَلّم فاولِفِكَ جُهَّالُكُم فَايَّاكُم وَالا يَعْمَونَ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيه وَسَلَّم عَلَيه وَسَلَّم عَلَيه وَسُلّم عَلَيه وَسُلُم عَلَيه وَسُلّم عَلَيه وَسُلّم عَلَيه وَسُلّم عَلَيه وَسُلّم عَلَيه وَسُلّم عَلَي وَجُهم مَا اقَامُو اللّهُ يُن وَجُهم مَا اقَامُو اللّهُ يُن وَجُهم مَا اقَامُو اللّهُ يُن وَحُهم مَا اقَامُو اللّهُ يُن وَحُهم مَا اقَامُو اللّهُ يُن وَحُهم مَا اقَامُو اللّهُ يُن وَحُهم مَا اقَامُو اللّهُ يَنْ وَحُهم مَا اقَامُو اللّهُ يَن وَحُهم مَا اقَامُو اللّهُ يَاللّهُ عَلَى وَجُهم مَا اقَامُو اللّهُ عَلَى وَحُهم مَا اقَامُو اللّهُ عَلَى وَحُهم مَا اقَامُو اللّهُ عَلَى وَحُهم مَا اقَامُو اللّهُ عَلَى وَحُهم مَا اقَامُو اللّهُ عَلَى وَحُهم مَا اقَامُو اللّهُ عَلَى وَحُهم مَا اقَامُو اللّهُ عَلَى وَحُهم مَا اقَامُو اللّهُ عَلَى وَحُهم مَا اقَامُو اللّهُ عَلَى وَحُهم مَا اقَامُو اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى وَحُهم مَا اقَامُو اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَحُهم مَا اقَامُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَحُهم مَا اقَامُ واللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَحُهم مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اے ۱۱۔ حضرت ابو ہر یرہ وضی القدعنہ سے روایت ہے کہ نبی کر یم ﷺ نے فر مایا، اس (خلافت کے) معاملے میں لوگ قریش کے تابع رہیں گے، عام مسلمان قریش مسلمانوں کے تابع رہیں گے، جس طرح عام کفار، قریش کفار کے تابع رہتے چلے آئے ہیں۔ اور انسانوں کی مثال کان ی ہے۔ جولوگ جالمیت کے دور میں بہتر سے وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر ہیں، جب کہ انہوں نے دین کی سجھ بھی وصل کر لی ہوتم دیکھو گے بہتر ہیں، وہی ثابت ہوں گے جوخلافت وامارت کے عہد کے بہتر ین اور لائق وہی ثابت ہوں گے جوخلافت وامارت کے عہدے کو بہت زیادہ نالپند کرتے رہے ہوں، یہاں تک کہ جب انہیں اس کی ذمہ داری قبول کرنی ہی ہوئی (تو نہایت کا میاب اور بہتر ثابت ہوئے۔)

# باب،١٠٢٤ قريش كيمناقب

الاسلامة من الله عند كله الله على الله الله على الله عند كله الله عند كله الله عند كله الله عند كله الله عند كله الله عند كله الله عند كله الله عند حديث بيان كرتے بيل كوغلالله بن عمر بن عاص رضى الله عند حديث بيان كرتے بيل كوغلا يب كوغلال بيا كوئل الله عند حديث بيان كرتے بيل كوغلا يب معاويہ رضى الله عند غصے ہوگے، في علا الله عند أله الله عند أله الله على الله كله الله كالله ین کوقائم رکھیں گے (انفرادی اوراجتماعی طوریر۔)

فا کدہ: حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص رضی اللہ عنہ نے تو رات کا مطالعہ کیا تھا، یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے علم میں بھی رہی ہوگی ادھران کی بیان کرنوہ حدیث کا جے محمد بن جبیر ٹنے قل کیا تھا، آئییں علم نہیں تھا۔ اس لئے آئییں شبہوا کہ یقیناً یہ حدیث انہوں نے تو رات سے نقل کر کے یوں بی بے سند بیان کردی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سنتے بی غصے ہوگئے اورلوگوں کو جوان کے علم میں حقیقت حال تھی اس سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے بی کریم کے تھی کا حوالہ بھی نہیں دیا تھا۔ اس لئے معاویہ رضی اللہ عنہ کا شبہ یقین میں بدل گیا۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث بھی میں اللہ عنہ کے واسط سے بھی یہ حدیث مقول ہے۔ بن محمل ان کا ذکر حدیث میں ہے ، ان کے متعلق روایات سے بہتہ چاتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوں گے اور غالبًا اسلام کے آخری حکمران ہوں گے۔

(١٣٧٣)عَـنِ ابُـنِ عُـمَـرَ رضى الله عَنْهُمَا عن النبيّ صَمَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَزَالُ هذَا الْاَمُرُ فِي قُرَيْشٍ مَابَقِيَ مِنْهُم اثْنَانِ

(١٣٧٤) عَنُ جُبِيرِ بِنِ مطعم (رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ مَشيُتُ أَنَا وعشمالُ بِنُ عَفَانَ فقال يارسولَ الله اعطيتَ بنى المُطلبِ وتَرَكْتَنَا وَإِنَّمَا نَحُنُ وَهُمُ مِنْكَ بِمَنُولَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَنُوهَا شِمْ وَبَنوالُمُطَّلِبِ شَيْ وَاحِدٌ.

(١٣٧٥) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنه قَالَ رَسُولُ الله عَنه قَالَ رَسُولُ الله عَنه قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسلَّمَ قُرَيْشٌ وَالْانصارُ وَجُهَيْنَةُ ومُزَيْنَةُ وَاسْلَمُ وَاشْحَعُ وَغِفَارُ مَوَالِيِّ لَيْسَ لَهُمُ مَولًى دُونَ الله وَرَسُولِهِ.

(١٣٧٦) عَنُ أَبِي ذَرِ رَضِيَ اللّٰهِ عَنُهِ أَنَّهُ سَمِعَ النبيَّ صَلَّى الله عَنُهِ أَنَّهُ سَمِعَ النبيَّ صَلَّى الله عَنُهِ الله عَنُهِ أَدِّعَى لِغَيُرِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَهُ وَ يَعُلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنِ ادَّعَى قُوْمًا لَيُسَ لَهُ فِيهُمُ فَلَيْتَبَوَّا مَقُعَدَةً مِنَ النَّادِ.

(١٣٧٧) وَاثِلَةَ بُنِ الْاَسُقَعِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ اعظمِ الفِرَى ان يَدَّعِى الرَّجُلُ اللهِ عَيْرِ اَبِيْهِ أَوُ يُرِى عَيْنَهُ مَا لَمُ تَرَاوُ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَمُ يَقُلُ.

ساسا۔ حضرت بن عمر رضی القد عنہما ہے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے فر مایا۔ یہ خلافت اس وقت تک قریش کے ہاتھوں میں باقی رہے گ۔ جب تک ان میں دوافراد بھی ایسے ہوں گے (جوعلی منہاج النبو ق حکومت کرنے کی پوری صلاحیتیں رکھتے ہوں۔)

۳ سارحفزت جبیر بن مطعم رضی القدعنه نے بیان کیا کہ میں اورعثان بن عفان رضی اللہ عنہ چل رہے تھے کہ انہوں نے عرض کی، یارسول اللہ! بنومطلب کوتو آپ نے عطا فر مایا اور جمیں نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ آپ کے لئے جم اوروہ ایک درجے کے تھے۔ آنخضور کھے نے فر مایا کہ ( سیح کہا) بنوباشم اور بنومطلب ایک ہی ہیں۔

۵ سارحفرت ابو ہر رہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا، قر کش بی کریم ﷺ نے اور عفاد میرے مولا (مدد گار اور سب سے زیادہ قریب) ہیں اور ان کا بھی مولا اللہ اور اس کے رسول کے سول رکوئی نہیں۔

۲ سا دهنرت ابوذ ررضی الله عنه نے نبی کریم کھی سے سنا آپ فرمار ہے سے کہ جس شخص نے بھی جان بو جھ کرا پنے باپ کے سوا اور سے اپنا نسب ملایا جس سے اس کا کوئی (نسبی) تعلق نہیں تھا۔ تو اسے اپنا ٹھکا نا جہنم میں سمجھنا جا ہے۔

۸ نے ۱۳۵۸ حفرت واحلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہتھے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ سب سے بڑا بہتان میہ کہ آدمی اپنے والد کے سواا پنا نسب کسی اور سے ملائے یا جو چیز اس نے نہیں دیکھی ہے (خواب میں) اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے یا رسول اللہ کی طرف ایسی حدیث منسوب

# کرے جوآ پنے نے نے فر مائی ہو۔

باب ٢٨ - ١ . فِحُو اَسُلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيَنُةً وَجُهَيْنَةً (١٣٧٨) عَنُ عَبدِ اللّٰه بُنِ عُـمَرَ (رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ ما) اَحُبَرَه اَنَّ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَعَسَلَّمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ -

(۱۳۷۹) عَنُ آبِي بَكرة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَيْ عَنُهُ) قَالَ اَنَّ الاقرعَ بِن حابسِ قال للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاقرعَ بِن حابسِ قال للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انصا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجيج مِن اسلمُ وغِفَارٍ ومزينة (وَاحُسِبُه وَ جُهَيُنَةَ ابن ابي يعقوب شَكَّ) قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَايَتَ اِنْ كَانَ اسْلَمُ وَغَفَّارُ وَمُزَيْنَةُ وَاحْسِبُه وَ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تميم وبَنِي وَمُرَيْنَةُ وَاحْسِبُه وَ عَطَفَالُ خَابُوا وَ خَسِرُوا قَالَ نَعُمُ قَالَ عَامِرٍ وَاسَدٍ وَغَطَفَالُ خَابُوا وَ خَسِرُوا قَالَ نَعُمُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه إِنَّهُمُ لِحِيرٌ مِنْهُمُ.

# باب ۲۸ ۱۰ قبیله اسلم ،مزینه اورجهینه کاتذ کره

9271- حضرت الوبكرة في فرمايا كه اقرع بن حابس رضى الله عند في بي كريم على سعوض كيا كه آنخضور على سع اسلم، غفار اور مزينه بيرا خيال بي كه انبول في جهينه كا بهى نام ليا - كے قبائل في بيعت كى ب (اسمام بيراس موقعه برشك راوى حديث محمد بن الى يعقوب كوتھا) آنخضور على في دريافت فرمايا تمبارا كيا خيال بي، كيا اسلم، غفار، مزيند ميرا خيال بي كه آنخضور على في جيئه كا بهى نام ليا كے قبائل بنوتميم، وبنوعامر، اسد اور غطفان كے قبائل سے بهتر بيں يا ناكام ونام او بي ؟ انبول في عرض كيا كه بيلوگ ناكام و نام او بي ؟ انبول في عرض كيا كه بيلوگ ناكام و نام او بي ؟ انبول في قرمايا كه اس كيا كه بيلوگ ناكام و نام او بيس اس بير آنخضور على في الدكر قبائل قرمان بي اول الذكر قبائل قرمان كيا ديس بير بين ميرى جان بي اول الذكر قبائل

فا کدہ: بہالیت کے دور میں جہینہ ،مزینہ، اسلم اور غفار کے قبیلے بن تمیم، بنی اسد وغیرہ سے کم درجہ کے سمجھے جاتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو انہوں نے اسے قبول کرنے میں سبقت کی اور اسلام میں نمایاں کام انجام دیئے، اس لئے شرف وفضیلت میں بنوتمیم وغیرہ قبائل سے بڑھ گئے حدیث میں یہی ارشاد ہوا ہے۔

#### باب۲۹-افحطان کا تذکره

۱۳۸۰ د حفرت ابو ہر رو ایت میکد نی کریم علی نے فرمایا قیامت اس وقت تک بر پائیس موگی جب تک قبیلہ قبطان میں سے ایک شخص نہیں پیدا مو لیس کے جومسلمانوں کی قیادت کی باگ ڈورائے ہاتھ میں لیس کے۔

## باب ۳۰ ۱۰ حاملیت کے دعووں کی ممانعت

۱۳۸۱ حضرت جابر رضی الله عند نے بیان کیا کہ ہم نبی کر یم ﷺ کے ساتھ غزوں میں شریک تھے کہ مہاجرین بڑی تعداد میں ایک جگہ جمع ہوگئے، وجہ یہ ہوئی کہ مہاجرین میں ایک صحابی تھے، بڑے زندہ دل! انہوں نے ایک انساری صحابی کو (مزاحاً) مار دیا۔ اس پر انساری بہت غصے ہوگئے اور نوست یہاں تک پینچی کہ (جاہلیت کے طریقے پر اپنے اپنے اعوان و

#### باب ١٠٢٩. ذكر قَحُطَانَ

(١٣٨٠)عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهِ عَنْهُ عَنِ النبيّ ضَلِّي اللّٰهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحُرُجَ رَجُلٌ مِنُ قَحُطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ.

#### باب ٢٠٠٠ . مَا يُنُهِى مِنُ دعوَى الجا هلية -

(۱۳۸۱) عَنُ جَابِسِرَضِيَ الله عَنُه يَقُول غَزَوُنَا مَعَ النَّهِ عَنُه يَقُول غَزَوُنَا مَعَ النَّهِ صَلَّم وَقَدُ ثاب مَعَه نَاس مِنَ النَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ ثاب مَعَه نَاس مِنَ النَّهَاجِرِيُن النَّهَاجِرِيُن رَجُل لَعَابٌ فَكَسَعَ أَنْصَارٍ يَّافَعَضِبَ الانصارِيُّ يَا غَضَبًا شَدِيُدًا حتى تَدَاعَوُا وَقَالَ الانصارِيُّ يَا

لَلْانُصَارِ وقال المهاجريُ يالَلُمُهَاجِرِينَ فَخَرَجَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَابِالُ دَعُوى اَهُلِ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَابِالُ دَعُوى اَهُلِ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ الْمَهاجريِ الانصارِيَّ قَالَ فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوْهَا فَإِنَّهَا خَبِينَةٌ وقَالَ عبدُالله بنُ اَبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوْهَا فَإِنَّهَا خَبِينَةٌ وقَالَ عبدُالله بنُ اَبِي سلولٍ قَدُ تَدَاعَوُا علينا لئن رَجَعُنَا الى المدينةِ ليُخرِجَنَّ الآعزُ مِنهَا الآذَلُّ فَقَالَ عمرُ الانقتلُ يليخرِجَنَّ الله هذا الحبيثَ لعبدالله فقال النبيُّ صَلَّى يارسول الله هذا الحبيثَ لعبدالله فقال النبيُّ صَلَّى الله عَدُ النَّاسُ إنَّهُ كَانَ يَقُتُلُ الصَّحَابَهُ وَسَلَّمَ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ إنَّهُ كَانَ يَقُتُلُ اصَحَابَهُ وَسَلَّمَ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ إنَّهُ كَانَ يَقُتُلُ

انصاری کی) ان حفرات نے دھائی دی، انصاری نے کہا، اے قبائل انصار! مدکو پہنچواورمہاجر نے کہا! مدکو پہنچو۔ استے میں نی کریم ہے باہر تشریف لائے اور دریافت فرماًیا، کیا بات ہے، یہ جاہلیت کے دعوے کسے؟ آپ کے صورت حال دریافت کرنے پر مہاجر صحابی کے انصاری صحابی کو مار دیے کا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جاہلیت کے دعوے ختم ہونے چاہئیں کیونکہ یہ نہایت بدترین چیز ہے۔ عبداللہ بن الی سلول (منافق) نے کہا کہ یہ مہاجرین اب ہمارے خلاف اپنے اعوان و انصار کی دہائی دیے گئے ہیں، مدینہ واپس ہوکر باعزت، ذکیل کو یقینا کال دے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی یا رسول اللہ! ہم اس خبیث عبداللہ بن الی گوئل کیوں نہ کردیں؟ لیکن آنحضور کھے نے فرمایا، ایسانہ ہونا چاہئے کہ (بعد میں آئے والی سلیس) کہیں کہ محمد اپنے سرتھیوں ایسانہ ہونا چاہئے کہ (بعد میں آئے والی سلیس) کہیں کہ محمد اپنے سرتھیوں کوئل کردیا کردیا کرتے تھے۔

## باب١٣٠ القبيله خزاعه كاواقعه

۱۳۸۲ ۔ حضر نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرما یا کہ عمر و میں اللہ عنہ نے ارشاد فیر میں اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرما یا کہ میں نے عمر و بن عامر بن کمی خزاعی کو دیکھا کہ جہنم میں اپنی انتزیاں گھیٹ رہا تھ ۔ اور یہی عمرو وہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ کی بدعت نکالی تھی۔

باب۱۰۳۲-جس نے اسلام اور جاہلیت کے زمانے میں اپنی نسبت اپنے آباء واجداد کی طرف کی اسلام اور جاہلیت کے اسلام اور جاہلیت کے ۱۳۸۳ دھنرت ابن عباس رضی الله عنہمانے بیان کیا کہ جب بی آیت اتری'' آپ اپنے قریبی عزیزوں کوڈرائے۔'' تو نبی کریم ﷺ نے قریش کی مختلف شاخوں کو بلایا'' اے بنی فہر!اے بنی عدی!''

باب ۱۰۳۳۔ جس نے اپنے نسب کوسب وشتم سے بچانا چاہا ہے۔ اسکان رضی اللہ عنہ نے بان کیا کہ حسان رضی اللہ عنہ نے بی کریم ﷺ سے مشرکین (قریش) کی جوکرنے کی اجازت چاہی تو آخصور ﷺ نے فرمایا کہ پھر میرے نسب کا کیا ہوگا؟ (کیونکہ آپ بھی قریش تھے) اس پر حسان رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں آپ کواس طرح نکال لے جاؤں گا جیسے آئے میں سے بال نکال لیاجا تا ہے۔

#### باب ١ ٠٣٠ . قِصَّة خُزَاعَةَ

(١٣٨٢) عَنُ أَبِى هُرَيُرةَ رَضِى الله عَنُه أَن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنُه أَن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنُه الله عَنُه أَن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ قال عمرُو بن لُحَيِّ بن قَمَعَة بُن خِنَدِ فَ أَبُو خُزَاعَة \_ وَقَالَ أَبُوهُرَيُرةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُبتُ عَمْرَ وبُن عَامِر بُن لُحَيِّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُبتُ عَمْرَ وبُن عَامِر بُن لُحَيِّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُبتُ عَمْرَ وبُن عَامِر بُن لُحَيِّ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُبتُ عَمْرَ وبُن عَامِر بُن لُحَيِّ النَّه وَكَانَ أَوَّلُ مَن سَيَّبَ السَّوَآئِب.

# باب ۱۰۳۲. من انتسب إلى آبائِه في الاسلام والجاهلية

(١٣٨٣)عَن ابُنِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّه عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزلتُ وَأَنْذِهُ عَشِيرَتَكَ الْاَقُرِينِ خَعَلَ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذَهِى عابَنِي فِهُرٍ يابَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذَهِى عابَنِي فِهُرٍ عابَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ

## باب ۱۰۳۳ من احب ان لايسُبَّ نَسَبُهُ

(١٣٨٤) عَنُ عَائِشةَ رضى الله عَنُهَا قَالَتُ اِسُتَأَذَنَ حسانُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هجاءِ المشركين قال كَيْفَ بَنسبِي فقال حسانُ لَاسُلَّنَكَ مِنهم كما تُسَلُّ الشعرةُ من العجين.

باب ١٠٣٣ . بَابِ ماجاء في اسماءِ رسول الله ﷺ (١٣٨٥)عَنُ جُبير بن مُطُعِم رَضِيَ اللَّه عَنُه قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَنيُهِ وَسَلَّمَ لِيُ خَمْسَةُ ٱسُمَاءِ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ و أَنَا الماحِي الَّذي يمحُو اللَّهُ بِي الْكُفُرَ وَأَنَا الحاشرُالَّذي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيُ وَأَنَا الْعَاقِبُ.

(١٣٨٦)عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَّ تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَتَمَ قُرَيْسَ وَلَعُنَهُمَ يَشُتِمُونَ مُذَمَّمًا ويَلُعَنُونَ مُذَمَّمًا وَآنَا مُحَمَّدٌ

## باب ١٠٣٥ . خاتِم النَّبييَنَ ﷺ

(١٣٨٧)عَنُ جَابِر بن عَبدِاللّهِ رَضيَ اللّه عَنهُمَا قَالَ قَـالَ الـنبـيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِيُ وَمَثَلُ الانبياءِ كَرَجُلِ بَنْي دَارًا فَأَكُمْلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لِبِنَةِ فَحَعَلَ النَّاسُ يَبُعُمُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ لَوُلَا مَوُضِعُ اللَّبِنَةِ.

(١٣٨٨)عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قال إنَّ مَثَلِيُ وَمَثَلَ الانبياءِ مِنُ قَبُلِي كَمَثَلِ رَجُلِ بَنْي بَيْتًا فَأَحْسَنَه وَأَجُمَلَه والجُمَلَه والله مَوُضِمَ لَبِنَةٍ مِنُ زاوِيَةٍ فَحَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعُجُبُونَ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتُ هِذِهِ اللَّبَنَّةُ قَالَ فَانَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتُمُ النَّبِيِّينَ.

## باب١٠٣٦. وفات النبي على

(١٣٨٩)عَنُ عَائِشةَ رَضِيَ اللّه عَنهَا أَنِ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِّنِي وَهُوَ ابُنُ ثلاثٍ وَّسِتِّين \_

ب ب۳۳۰۱۔رسول اللہ ﷺ کے اساء گرامی کے متعلق روایات ١٣٨٥\_حفرت جبير بن مطعم رضي القدعنه نے بيان کيا که رسول الله ﷺ نے فرمایا، میرے یانج نام ہیں، میں محمد، احمد اور ماحی (مثانے والا ) ہوں کداللہ تعالیٰ میرے ذریعہ کفر کومٹائے گا اور میں''حاش'' ہوں کہتمام انسانوں کا ( قیامت کے دن ) میر ہے بعد حشر ہوگا اور میں'' عا تپ'' ہوں (بعد میں آنے والا۔)

٣٨٧ \_حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا،تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قریش کےسب وشتم اورلعنت و ملامت کو مجھے سے کس طرح دور کرتا ہے، مجھے وہ مذمم کہہ کرسب وشتم کرتے ہیں مزم کہہ کر مجھےلعت ملامت کرتے ہیں حالانکہ میرانام (اللہ تعالیٰ ک طرف ہے) محمدے۔

# . باب۱۰۳۵ خاتم النبيين ﷺ

۱۳۸۷۔حضرت حابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰدعنہمانے بیان کی کہ نی کریم ﷺ نے فر مایا،میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسی ہے جسے کس شخص نے کوئی مکان بنایا دا آویزی اور برحثیت سے اسے کامل وکمل کر دیا،صرف ایک ا بینٹ کی جگہ ہاتی رہ گئی تھی ۔لوگ اس گھر میں داخل ہوتے اور (اس کے حسن ودلآ ویزی ہے) حمرت زدورہ جاتے اور کہتے کاش! بدایک اینٹ کی جگہ بھی خالی ندر ہتی (اوراس اینت کی جگدیر کرنے والے اور مکان ک دلآ ویزی کو ہر حیثیت ہے تھیل تک پہنجانے دائے آنحضور ﷺ ہیں۔ )

۱۳۸۸ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایس ہے جیسے ایک تشخص نے ایک گھربنایا ہوااوراس میں ہرطرح حسن و دلآ ویزی پیدا کی ہو،کیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی ہو۔اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف ہے گھوم کر دیکھتے اور حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کیکن میربھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پرایک اینٹ کیوں ندر کھی گئی؟ تومی*ں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النہین ہو*ں۔

## باب١٠٣٠ وفات النبي ﷺ

١٣٨٩ حضرت عائشرضي الله عنها نے فرمایا كه نبي كريم ﷺ نے تریسی سال کی عمر میں وفات یا ٹی تھی۔

۵۷۵

(١٣٩٠) عَن الْجَعَيْد بُنِ عَبدِ الرحمٰن رَايُتُ السَّائِبَ بُن يَنِيُدُ ابْنَ اَرْبَعِ وَّتِسُعِينَ جِلُدًا مُعْتَدلًا فَقَالَ قَدُ عَلِمُتُ مَامُتَعِثُ بِهِ سَمْعِي وَبَصَرِي اللَّابِدُعَاءِ رَسُولِ عَلِمُتُ مَامُتَعِثُ بِهِ سَمْعِي وَبَصَرِي اللَّابِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّ خَالَتِي ذَهَبَتُ بِي اللَّهِ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّ خَالَتِي ذَهَبَتُ بِي اللَّه لَهُ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّه اللَّه الله الله الله الله له قَالَ فَدَعَالِي ..

باب ١٠٣٧. صِفةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٣٩١) عَنُ عُفَّبَةَ بُنِ الْحَارِثِ (رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ) قَالَ صَلَّى ابُوبَكُرِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ الْعَصُرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِى فَرَاى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبينانِ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِه وَقَالَ بِآبِى شَبِيهٌ بِالنَّبِيّ لَاشَبِيةٌ بِعَلِيّ وَ عَلِيٌّ يَضُحَكُ \_

(١٣٩٢) عَنُ أَبِي جُحَيُفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ مَا السَّلَامُ يَشْبَهُهُ \* فَقِيلَ آبِي جُحَيُفَةَ صِفُهُ لِيُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ عَشُرَةً قُلُوصًا قَالَ فَقَبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ عَشُرَةً قُلُوصًا قَالَ فَقَبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ اللهُ نَقُبِضَهَا.

(١٣٩٣) عَن عَبدَ اللهِ بن بُسرِ (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ) صاحبَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ارايتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ارايتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَ شَيْحًا قَالَ كَالَ فَي عَنْفَقَتِهِ شعراتٌ بيُضٌ \_

(١٣٩٤) عَنُ انسِ بنِ مالكِ رضى اللَّه عَنُهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسسَ بِالطَّوِيُلِ البائِس وَلَا بِالْقَصِيْرِ وَلَا بِالْاَبْيَضِ الْاَمُهَ قِ وَلَيُسسَ بِالْاَدَمِ وَلَيُسسَ بِالْحَعُدِ القَطَطِ وَلَا بِالسَّبُطِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَاسٍ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَاقَامَ

1090۔ حضرت جعید بن عبدالرحمن نے کہا میں نے سائب بن یزیدرضی التدعنہ کو چورا نو سے سال کی عمر میں دیکھا کہ نہایت قوی و توانا تھے کمر ذرا بھی نہیں جھی تھی، انہوں نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ میرے اعضاء وحواس میں جواتی توانائی ہے وہ صرف رسول اللہ بھے کے دعا کے نتیج میں ہے۔ میری خالہ مجھے ایک مرتبہ آنحضور بھی کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کی یارسول اللہ! یہ میرا بھانجہ بیار بور ہا ہے! آ پ اس کیلئے وعاء فرما دیجئے انہوں نے بیان کیا کہ پھر آنحضور بھی نے میرے لئے دعا فرمائی۔ دیجئے انہوں نے بیان کیا کہ پھر آنحضور بھی نے میرے لئے دعا فرمائی۔

## باب،۱۰۳۷ نبی کریم ﷺ کے اوصاف

۱۳۹۱ حضرت عقبہ بن حارث نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ عصر کی نماز سے فی رغ ہوکر باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ حسن رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ نے انہیں اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور فرمایا،میرے باپتم پر فدا ہوں،تم میں نبی کریم پھیلا کی شاہت ہے کئی کی نہیں ۔ اس برعلی رضی اللہ عنہ نبس دیے۔

۱۳۹۲ حضرت الوجیفه رضی التدعنه بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم کھی کود یکھا ہے، حسن بن علی رضی التدعنه بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم کھی کود یکھا ہے، حسن بن علی رضی التدعنہ ہے عرض کیا کہ آپ آنحضور کھی سرخ وسفید کے اوصاف بیان فرماد یجئے۔ انہوں نے فرمایا آنحضور کھی نے ہمیں تیرہ تھے، یکھ بال سفید ہوگئے تھے (آخر عمر میں ) آنحضور کھی نے ہمیں تیرہ اونٹیوں کے دیئے جانے کا حکم دیا تھا لیکن ابھی ان اونٹیوں کوہم نے اپنے قبضہ میں ہمی نہیں لیا تھا کہ آپ کھی وفات ہوگئی۔

ساسوں اللہ علیہ کے صحابی عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے بوچھا گیا کہ کیارسول اللہ ﷺ آخر عمر میں ) بوڑ سے دکھائی دیتے تھے؟ انہول نے فرمایا کہ حضوراکرم ﷺ کی ٹھوڑی کے چند بال سفید ہو گئے تھے۔

۱۳۹۴۔ حضرت انس بن مالک رضی القد عند نے بیان فرمایا که رسول الله ﷺ نہ بہت لیے تصاور نہ گندی گئے نہ بالکل سفید تصاور نہ گندی رنگ کے، نہ آپ ﷺ نے بال بہت زیادہ گھنگھریا لے سخت تصاور نہ بالکل سیدھے لینکے ہوئے۔ اللہ تعالی نے آپ کوچالیس سال کی عمر میں مبعوث فرمایا اور آپ ﷺ نے مکہ میں دس سال تک قیام کیا اور مدینہ میں

بِـمَـكَّةَ عَشُـرَ سنين و بالمدينه عشرَ سنين فَتَوَقَّاه اللَّهَ وليس في راسِه ولِحُيَتِهِ عشرو نَ شعرةً بيضاءَ \_

(١٣٩٥) عَن البَرَاءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجُهَّا وَأَحْسَنَهُ عَلُقًا لَيُسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ.

(١٣٩٦)عَنُ قَتَادَةَ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ)قَالَ سألتُ أَنسًا إِهْلُ خَضَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِنَّمَا كَانُ شَيُّ فِي صُدُعَيْهِ.

(١٣٩٧) عَنِ الْبَرَاءِ بنِ عازبِ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُبُوعًا بُعَيْدَ مابَيْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُبُوعًا بُعَيْدَ مابَيْنَ الْمَنْ كِبَيْنِ لَهُ شَعْرٌ يَبُلُغُ شَحْمَة أُذُنَيْهِ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرًا ءَ لَمُ اَرَ شَيْعًا قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهُ \_

عَنْ آبِي اِسْحَاقٌ قال سُئِلَ البراءُ أَكَانَ وَجُهُ النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مثلَ السيف قَالَ لَابَلُ مثلَ القَمرِ

(١٣٩٨)عَن أبي جُحيُفَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)قَالَ خَرَجَ رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالهَا جرة إلى السطحاءِ فَتَوضَّا أَتُمَّ صَلَى الظُّهُرَ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ اللَّهُ رَكَعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَعَنُ أبِي جُحَيْفَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ وَرَائِهَا المارةُ وقامَ تَعَالَىٰ عَنهُ وَرَائِهَا المارةُ وقامَ الناس فحعلوا ياخُذُونَ يديه فيمسحون بهما وبحُوهُ هَا عَلَى وَجُهِي فَإِذَا هِمَا الْمَدُنُ بِيَدِم فَوضَعُتُهَا عَلَى وَجُهِي فَإِذَا هِمَا الْمَدُنُ مِنَ النَّلُحِ وَاطُيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسُكِ

(۱۳۹۹)عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ)اَكَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعَثِتُ مِنُ خَيْرٍ قُـرُون بَنِي ادَمَ قَرْنًا فَقَرُنًا حَتَّى كُنْتُ مِن الْقَرنِ الّذِي كُنْتُ فِيْهِ.

دس سال تک قیام کیا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کووف ت دی تو آپ ﷺ کے سراور داڑھی کے میں بال بھی سفیدنہیں تھے۔

1 اسم اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی حسن و جمال میں بھی سب سے بڑھ کر تھے اور عادات واخلاق میں بھی سب سے بہتر تھے آپ ﷺ کا قد نہ بہت لا نباتھا اور نہ چھوٹا۔

۱۳۹۱۔ حضرت قادہ نے بیان کی کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے انہوں پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے جھی خضاب بھی استعمال فرمایا تھی کی دونوں کنیٹیول پر (سرمیں) چند بال سفید تھے۔

۱۳۹۷۔ حضرت براء بن عازب رضی القدعنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ
درمیانہ قد ہے۔ آپ ﷺ کا سینہ بہت کشادہ اور کھلا ہوا تھا آپ ﷺ
کر سرکے) بال کا نوں کی لوتک لٹکتے رہتے تھے۔ میں نے حضورا کرم
کو ایک مرتبہ ایک سرخ حلہ میں دیکھا۔ میں نے اتناحسین اور دیآ ویز
منظر بھی بھی نہیں ویکھا تھ۔ حضرت ابواسحات نے بیان کیا کہ کی نے براء
رضی اللہ عنہ سے بوچھا کہ کیارسول اللہ ﷺکا چہرہ کموار کی طرح تھا؟ انہوں
نے فرمایا کنہیں، چہرہ مبارک جیا نہ کی طرح تھا۔

۱۳۹۸۔ حضرت ابو جیفہ رضی القدعنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ہے دو پہر

کے وقت (سفر کے ارادہ سے ) نکلے، بھی ء پر پہنچ کر آپ نے وضوء کیا، اور
ظہر کی نماز دور کعت پڑھی اور عصر کی بھی دور کعت پڑھی۔ (جب آپ کھی
نماز پڑھ رہے تھے تو) آپ کے سامنے ایک چھوٹا سانیزہ (بطورسترہ کے
) گڑا ہوا تھا۔ اس نیزے کے آگے سے آنے جانے والے آجا رہے تھے
پھر صحابہ آپ بھی کے پاس آگئے اور آپ بھی کے ہاتھ کو لے کر اپنے
چہروں پر اسے پھیرنے گے ابو جیفہ نے بیان کیا کہ میں نے بھی د
مہارک کو اپنے چہرے پر رکھا۔ اس وقت دہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈے

۱۳۹۹\_ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، انقلاب زمانہ کے ساتھ ساتھ مجھے بنی آ دم کے بہترین خانوادوں میں منتقل کیا جاتار ہا۔ اور آخر دور میں میر او جود ہوا جس میں کہ مقدرتھا۔۔

فائدہ: مطلب میہ ہے کہ آ دم علیہ السلام کے بعد آنخضور کے نسب کے جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سب آ دم علیہ السلام کی اولا دمیں سے بہترین خانوادے تھے۔ آپ کے اجداد میں ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھراساعیل علیہ السلام ہیں جوابوالعرب ہیں۔اس کے بعدعر بوں کے جتنے سلسلے ہیں ان سب میں آنخصور کی کا خانوادہ سب سے زیادہ بلندتر اور رفیع المز لت تھا۔ آپ کا تعلق اساعیل علیہ السلام کی اولاد کی شاخ کنانہ سے، پھر قریش سے پھر بنی ہاشم سے ہے۔

(١٤٠٠) عَن ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّه عَنُهُمَا آنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُدُلُ شَعُرَهُ و كَانَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُدُلُ شَعُرَهُ و كَانَ السَّمَ رَحُونَ يَفُرِ كُونَ رَوَّسَهُمُ فَكَانَ آهُلُ الْكِتابِ يَسُدِلُونَ رُوَّسِهِم وَكَانَ رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوافَقَتَ آهُلُ الكتابِ فيما لم يُؤْمَر فِيُهِ بِشَيْ ثُمَّ فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأسَهُ السَّعَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ رأسَهُ وَسَلَّمَ رأسَهُ وَسَلَّمَ رأسَهُ وَسَلَّمَ رأسَهُ وَسَلَّمَ رأسَهُ وَسَلَّمَ رأسَهُ وَسَلَّمَ رأسَهُ وَسَلَّمَ رأسَهُ وَسَلَّمَ رأسَهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ رأسَهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ رأسَهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُعُونُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَا وَالْمَعُونُ وَالْمُولُ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِمُ وَسُولُ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُؤْمُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَامِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ الْمُولُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْم

(١٤٠١)عَنُ عَبدِالله بُنِ عَمرٍو رَضى الله عَنُهُمَا قَالَ لم يكنِ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَجِّشًا وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنُ خِيَارِ كُمُ أَحُسَنُكُمُ اَخُلَا قاً\_

(١٤٠٢) عَنُ عَائِشةَ رضى الله عَنُها أَنَّهَا قالتُ مَاخُيَرَ رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَيُنَ آمُرَيُنِ إِلَّا اخَدَّ اَيُسَرَهُ مَا مَالَمُ يَكُنُ إِثُمًا فَإِنْ كَانَ إِثُمَّا كَانَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ إِلَّا أَنْ تُنتَهَى حُرُمَةُ اللهِ فَيَنتَقِمُ لِللهِ بِهَا۔

(١٤٠٣) عَنُ أَنَسٍ رَضِى اللّه عَنُه قَالَ مَامَسِسُتُ حَرِيُرًا وَلَادِيْبَاجًا أَلْيَنَ مِنُ كَفِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَلَاشَهِمُتُ رِيُحًا قَطِّ اَوُ عَرُقًا قَطُّ اطُيَبَ مِنُ رِيحِ اَوْعَرُفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ۔

(١٤٠٤) عَنُ آبِي سَعِيدِ النَّحُدُرِي (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ كَانَ النبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدَّ حَيَاءً من العذراءِ فِي خِدُرهَا عَن شُعْبَةُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) مثله

ا ۱۹۰۰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبمانے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ بدزبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے، آپﷺ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ خص ہے جس کے اخلاق سب سے اجھے ہوں۔

۲۰۰۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ جب بھی دو چیزوں میں کسی ایک کے اختیار کرنے کے لئے کہا گیا تو آپ بھے نے ہمیشہ اس کو اختیار فرمایا جس میں زیادہ سہولت ہوئی۔ بشرطیکہ اس میں کوئی گناہ کا کوئی شائبہ بھی ہوتا۔
میں کوئی گناہ کا پہلونہ نکتا ہو، کیونکہ اگر اس میں گناہ کا کوئی شائبہ بھی ہوتا۔
تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور رہتے اور آنحضور کھے نے اپنی ذات کے لئے بھی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن اگر اللہ کی حرمت کوکوئی تو تاتقام لیتے تھے۔
تو رُتا تو آپ بھی اس سے ضرور انتقام لیتے تھے۔

سر ۱۳۰۸۔ حضرت انس بن مالک رضی الله عند نے بیان کیا کہ بی کریم ﷺ کی ہشتیلی سے زیادہ نرم و نازک کوئی حریرو دیباج میرے ہاتھوں نے بھی منہیں چھوڑا اور نہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی خوشبویا آپ کے پیننے سے زیادہ بہتر اور یا کیزہ کوئی خوشبویا عطر سونگھا۔

۳۰۴۰ حضرت ابوسعید خدری رضی القدعنه نے بیان کیا که رسول الله ﷺ پرده نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔اور حضرت شعبہ نے اسی طرح حدیث بیان کی (اس اضافہ کے ساتھ که) جب کوئی خاص

وإذا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ فِي وَجُهِم

(١٤٠٥) عَنُ اَسِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ مَاعَابَ النبيُّ صَلَّى الله عَنْه قَالَ مَاعَابَ النبيُّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ طعامًا قَطُّ ان اشتهاه اكله والاتَرَكه.

رَ ٤٠٦) عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيْتًا لَوُعَدَّهُ الْعَادُّ لَا حُصَاهُ قالتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حُصَاهُ قالتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَ يكن يَسُرُدُ الحديثَ كَسَرُدِ كُمُ.

# باب ٣٨٠ ا. كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيُنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلُبُهُ

(١٤٠٧) عَنُ أَنُسَ بُنَ مَالِك (رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ) قَالَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن مَسُجِدِ لَيُلَةَ أُسُرِىَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن مَسُجِدِ الْكُعْبَةِ جَاءَ ثَلاَ ثَةُ نَفْرٍ قَبُلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن مَسُجِدِ الْكُعْبَةِ جَاءَ ثَلاَ ثَةُ نَفْرٍ قَبُلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مُعُو فَقَالَ اَوْسَطَهُمُ مَسُجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ اولَهُمُ اللّٰهُمُ هُو فَقَالَ اَوْسَطَهُمُ مَسُجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَيْكَةً أُخْرِى فِيمَا يُرَى قَلُبُهُ فَلَلْمُ مَنْ مَلْمُ مُ حَتَّى جَاءُ وَالْيُلَةً أُخْرَى فِيمَا يُرَى قَلْبُهُ وَالسَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمَةٌ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلُبُهُ وَالسَّامَ فَلُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمَةٌ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلُبُهُ وَكَانَتُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمَةٌ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلُبُهُ وَكَانَامُ قَلُهُمُ فَتَوَلَّاهُ وَلَا يَنَامُ قَلُوبُهُمْ فَتَوَلَّاهُ وَكَانَامُ قَلُوبُهُمْ فَتَوَلَّاهُ وَكَانَامُ قَلُوبُهُمْ فَتَوَلَّاهُ وَكَانَامُ قَلُهُ وَسَلَّمَ فَا وَلَا مَالًا مُعَلِيهُ وَسَلَّمَ فَا السَّمَا عَرَامُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مَ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ فَتَوَلّاهُ وَلَا مَالًا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَرَجُ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَالْمَالُولُولُولُهُ اللّٰهُ عَلَاهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَاهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَاهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

# باب٩٣٠ . عَلا مَاتُ النُّبُوَّةِ فِي الاسُلام

(١٤٠٨) عَنُ أَنَسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ أَتِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّورَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَحَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَتَوضَّأُ اللَّقُومُ قَالَ قَتَادَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قُلُتُ لِإِنَسٍ كَمُ كُنْتُمُ قَالَ تَلْتَمِا لِهِ أَوْزُهَاءَ ثَلًا نَعِالَةٍ.

بات پیش آتی تو آنحضور ﷺ کے چیرے براس کا اثر ظاہر ہوج تا۔

۵۰/۱۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے بھی کسی کھانے میں عیب نبیس نکالا، اگر آپ ﷺ کو مرغوب ہوتا تو تناول فرماتے ورنہ چھوڑ دیتے۔

۱۳۰۲۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہ نبی کریم ﷺ (اتی متانت اور ترتیل کے ساتھ) باتیں کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص (آپ ﷺ کے الفاظ) شار کرنا چاہتا تو کرسکتا تھا اور رسول اللہ ﷺ تو تمہاری طرح یوں جددی جددی اتیں نہیں کیا کرتے تھے۔

# باب،۱۰۳۸ نبی کریم ﷺ کی آ تکھیں سوتی خصیر کیکن قلب اس وفت بھی بیدارر ہتا تھا

2011- حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه مجد حرام میں نبی کر یم ایک معراج سے متعلق ان سے حدیث بیان کررہے تھے کہ (معراج سے پہلے)
معراج سے متعلق ان سے حدیث بیان کررہے تھے کہ (معراج سے پہلے)
تین فرشتے آئے، بیآ پ جی پروٹی نازل ہونے سے بھی پہلے کا واقعہ ہور ہے۔ اس وقت آپ مہر حرام میں (دوآ دمیوں کے درمیان میں)
مورہ تھے۔ ایک فرشتے نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ دوسر نے کہا کہ پھر جو درمیان والے ہیں، وہی سب سے بہتر ہیں۔ تیسر نے کہا کہ پھر جو سب سے بہتر ہیں انہیں ساتھ لے چلو۔ اس رات صرف اتنابی واقعہ پیش آئے۔ پھرآ نحضور کھیے نے انہیں نہیں ویکھا۔ لیکن یہی حضرات ایک رات اورآئے۔ اس حالت میں جب صرف آپ کا قلب بیدارتھا۔ حضورا کرم گا کہ تھیں جب سوتی تھیں، قلب آپ کے کا اس وقت بھی بیدار رہتا کی آئی میں بیدار رہتا ہے۔ پھر جرائیل عبیہ اسلام نے انظام واہتمام اس وقت بھی بیدار رہتا ہے۔ پھر جرائیل عبیہ اسلام نے انظام واہتمام کیا اورآئے کوآسان پر لے گئے۔

## باب ۱۰۳۹ بعثت کے بعد نبوت کی علامات

۸۰۰۸ د حفرت انس بن ، لک رضی القدعند نے بیان کیا کدرسول القد اللہ کی خدمت میں ایک برتن حاضر کیا گیا (پانی کا) حضوز اکرم ہے اس وقت مقام زوراء میں تشریف رکھتے تھے۔حضور اکرم کی نے اس برتن پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس میں سے پانی ، آپ کی انگیوں کے درمیان سے البلنے لگا اور اس پانی سے بوری جماعت نے وضوء کیا۔ قادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی القد عنہ سے بوچھا، آپ حضرات کتی تخداد میں تھے؟

انہوں نے فر مایا کہ تین سویا تقریباً تین سو۔

(١٤٠٩) عَنُ عَبُدِاللّه (رَضِى اللّهُ عَنهُ) قَالَ كُنّا نَعُدُ الْاَيْاتِ بَرَكَةً وَانْتُمْ تَعُدُّوْنَهَا تَخُويُفًا كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفرٍ فَقَلَّ الماءُ فَقَالَ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفرٍ فَقَلَّ الماءُ فَقَالَ الله وَسُلَّمُ وا فَضَلَةً مِنُ مَاءٍ فَحَاءُ وا بِانَاءٍ فيه ماء قليلٌ فَادُخُلَ يَدَهُ في الإناءِ ثُمَّ قَالَ حَى عَلى الطَّهُورِ المُبَارَكِ وَالبَرَكَةُ مِنَ الله فلقد رأيتُ الماءَ يَنبَعُ مِن الله فلقد رأيتُ الماءَ يَنبَعُ مِن بين اصابع رسول الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدُ كُنّا نَسمع تَسُيِعَ الطَّعَام وَهُو يُؤكَلُ.

(١٤١٠) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ (رَضِى اللَّه عَنُه) عن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تُقَاتِلُوا قَوُمًا نِعَالُهُمُ الشَّعُرُ وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرُكَ صِغَارَ الْاعُيُنِ حُمْرَ الُوجُوهِ ذُلْفَ الْانُوفِ كَانَّ وُجُوهَهُمُ الْاعُيُنِ حُمْرَ اللَّمُطَرَقَةُ وَتَحِدُونَ مِن خَيْرِالنَّاسِ اَشَدَّهُمُ كَرَاهِيَةً لِهِنَا الْاَمْرِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيارُهُمْ فِي الْحَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الْإِسُلامِ وَلَيَا تِيَنَّ عَلَى اَحَدِكُمُ زَمَانٌ لَآنُ يَرَانِي اَحَبُّ اللَّهِ مِنْ اَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ آهُلِهِ وَمَالِهِ \_

(١٤١١) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنُه ان النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُه ان النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا حُوزًا وَكَرُمَانَ مِنَ الْا عَاجِمِ حُمْرَ الُوجُوهِ فُطُسَ الْانوفِ صِغَارَ الْاعْيُنِ وُجُوهُ هُهُمُ الْمَجَالُّ الْمُطُرَقَةُ نِعَالُهُمُ السَّعُدُ \_

(١٤١٢)عَنُ أَبِي هُـرَيُرَة رَضِـيَ السَّله عَـنُه قَالَ قَالَ ۚ رَسُـولُ الـلَّـه صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُهُلِكُ النَّاسَ هذَا

۹۰ ۱۱ ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیات و معجودات کو ہم باعث برکت سجھتے تھے اور تم لوگ اسے باعث خوف جانے ہو۔ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ بی کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور پائی تقریباً ختم ہوگیا، آنحضور بی نے فرمایا کہ جو بچھ بھی پائی نے گیا ہوا سے تلاش کر و چنانچ سحابہ کیک برتن میں تھوڑا سا پائی لائے۔ آنحضور بی نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈال دیا اور فرمایا کہ بابرکت، پائی کی طرف آؤاور برکت تو اللہ بی کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ آنحضور بی کی انگلیوں کے درمیان میں سے پائی ابل رہا تھا اور ہم بعض تو اس کھانے کو تبیج کرتا ہوا بھی سنتے تھے جو (نی کریم بی کے ساتھ) کھایا جاتا تھا۔

اسمار حضرت ابوہریرہ رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ،
فرمایا: قیامت اس وقت تک نبیں بر پاہوگی جب تک تم ایک ایک قوم کے
ماتھ جنگ نہ کرلوگے جن کے جوتے بال کے ہول گے اور جب تک تم
ترکوں سے جنگ نہ کرلوگے جن کے جوتے بال کے ہول گے اور جب
تک تم ترکوں سے جنگ نہ کرلوگے ، جن کی آئیس چھوٹی ہول گی چہر بے
تک تم ترکوں سے جنگ نہ کرلوگے ، جن کی آئیس چھوٹی ہول گی چہر بے
مرخ ہول گے ، ناک چھوٹی اور چیٹی ہوگ ۔ چہر سے ایسے ہول گی جواس
محاملہ (خلافت کی ذمہ داری اٹھانے سے سب سے زیادہ دور بھا گتا ہو
الابید کہ اسے اٹھانا ہی پڑ جائے (تو اخلاص کے ساتھ اس سے عبدہ
برآ ہونے کی ہرطرح کوشش کرتا ہے ) لوگوں کی مثال کان کی تی ہے ۔ جو
افراد جابلیت میں بہتر سے وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر ہیں ، اور تم پر
ایک الیاد ور بھی آئے والا ہے (حضورا کرم ﷺ کی وفات کے بعد ) کہ
عجمے دیکھنے کی تمن اسے اسے ابل و مال سے بھی ہڑھ کر ہوگی ۔

اا ۱ ا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی۔ جب تک تم مجم کے مما لک خوز وکر مان سے جنگ نہ کرلو گے چبرے ان کے سرخ ہول گے، ناک چیٹی ہوگی، آ تکھیں چھوٹی ہول گی۔ چبرے ایسے ہول گے جیسے پٹی ہوئی وھال ہوتی ہے اور ان کے جوتے بالوں کے ہول گے۔

. ۱۳۱۲\_حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اس فبیلہ قریش کے بعض افراد ( طلب دنیا وسلطنت کے پیچھے ) لوگوں کو الُحَى مِنُ قُرِيشِ قالوا فَمَاتَا مُرُنَا قالَ لَوُ اَنَّ النَّاسَ الْحَتَزُلُو هَمْ وَعَنُ اَبِي هُرِيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) يقول أسمعتُ الصادقَ المصدوقَ يقولُ هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَى غِلْمَةٍ قال ابوهريرة يَدَى غِلْمَةٌ قال ابوهريرة إن شِئتَ اَدُ اُسَمِّيَهِمُ بَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ.

(١٤١٣)عَنُ حُذَيُفَة بنَ اليَمَان (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَـنُـهُ) يَـقُـوُلُ كَانَ النَّاسُ يسُالُون رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحيرِ وكنتُ اَسُأَلُهُ عن الشر مخافةَ ان يُدُركَنِيُ فقلتُ يارسولَ اللَّهِ إِنَّا كنَّا فِي حاهليةٍ وشرِ فَحَائنااللُّهُ بِهٰذَا الخيرِ فهل بعد هذا الخيرِ من شرِ قَالَ نعم قلت وهَلُ بعد ذلك الشرِ من خيىر قىال نىعىم وفيه دَخَنٌ قلت ومادَخُنُه ُ قال قَوُمٌ يَهُـدُونَ بِغَيْرِ هَـدُيِي تَعُرِفُ مِنْهُمُ وَتُنْكِرُ قُلُتُ فَهَلُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اللَّحَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمُ دُعَاةٌ الِي ٱبُوَابِ جَهَنَّمَ مِنُ اَجَابَهُمُ إِلَيْهَا قَذَ فُوهُ فِيُهَا قُلُتُ يارَسولَ اللُّه صِفْهُم لَنَما فَقَالَ هُمُ مِنُ جِلُدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِٱلْسِنَتِنَا قُلُتُ فَمَا تَاْمُرُ نِيُ إِنْ اَدُرَ كَنِيُ ذَٰلِكَ قَالَ تَلُزَمُ حَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمُ قُلُتُ فَإِن لَمُ يَكُنُ لَهُمُ جَـمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلُ تِلُكَ الفِرقَ كُلُّهَا وَلَوُ اَنُ تَعَضَّ بِأَصُلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدُركَكَ الْمَوُتُ وَانْتَ عَلَى ذَلِكَ.

ہلاک وہر بادکردیں گے۔ صحابہ ؓ نے عرض کیاا لیے وقت کے سے آنخضور کی کا ہمیں کیا تھم ہے آنخضور کی نے فر مایا، کاش لوگ اس ہے بس علیٰجدہ ہی رہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے فر مایا کہ میں نے الصادق والمصدوق کی ہے ساکہ آپ فرہ رہے تھے کہ میری امت کی ہربادی قریش کے چندنو جوانوں کے باتھوں ہوگی مروان (راوی حدیث ) نے پوچھا نو جوانوں (غلمة) کے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ تمہاراجی چاہے تو میں ان کے نام لے دوں! بنی فلاں، بنی فلاں!

۱۳۱۳۔حفزت حذیفہ بن الیمان رضی اللّدعنہ بیان کر تے تھے کہ دوسر ہے صحابہ تورسول اللہ ﷺ نے خیر کے متعلق سوال کیا کرتے تھے انکین میں شر کے متعلق بوجھتا تھا،اس خوف سے کہ کہیں میری زندگی میں ہی نہ یبدا ہوجائے۔(اس لئے اس دور کے متعلق آنحضور ﷺ کے احکام مجھے معلوم ہونے چاہئیں) تو میں نے ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ سے سوال کیا، یا رسول الله! ہم حاملیت اورشر کے زمانے میں تھے، پھراللہ تعالی نے ہمیں بہ خیر (اسلام)عطافر مائی۔اب کیااس خیر کے بعد پھر شرکا کوئی ز مانیآ ئے گاء آنحضور ﷺ نے فر مایا کہ ہاں۔ میں نے سوال کیا، اوراس شرکے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ ہاں الیکن اس خیر پر کچھ دھے ہول گے۔ میں نے عرض کی۔ وہ دھے کیے ہول گے؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جومیری سنت اور طریقے کے علادہ طریقے اختیار کریں گے ہتم ان میں (خیرکو) پیچان لو گے ۔اس کے ہاوجود (ان کی بدعات کی وجہ ہے )انہیں ناپسند کرو گے۔ میں نے سوال کیا، کیااس خیر کے بعد پھرشر کا زمانہ آئے گا؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ ہاں،جہنم کے درواز وں کی طرف بلانے والے پیدا ہوجا کیں گےاور جو ان کی پذیرائی کرےگا ہے وہ جہنم میں جھونک دیں گے۔ میں نے عرض کیا پارسول اللہ! ان کے اوصاف بھی بیان فرما دیجئے ۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہماری ہی قوم و مذہب کے ہوں گے، ہماری ہی زبان بولیں گے۔ میں نے عرض کی پھراگر میں ان کا زمانہ یا وَں تو آپ کا میرے لئے کیا حکم ہے؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ سلمانوں کی جماعت اوران کے امام کا ساتھ نہ چھوڑ نا۔ میں نے عرض کی ۔ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت نه ہوئی اور ان کا کوئی امام نه ہوا؟ حضور اکرم ﷺ نے پھر فرمایا، پھران تمام فرقوں ہے اپنے کوالگ رکھنا ،اگر چیمنہیں اس کے لئے کسی

(١٤١٤) عَنُ عَلِى رَضِى اللّهُ عَنُهُ اذا حَدَّنَتُكُمُ عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَانُ آخِرٌ مِنَ السَّمَاءِ آحَبُ إِلَى مِنُ آنُ آكُذِبَ عَلَيْهِ وَ اذَا حَدَّ تُتُكُمُ السَّمَاءِ آحَبُ إِلَى مِنُ آنُ آكُذِبَ عَلَيْهِ وَ إِذَا حَدَّ تُتُكُمُ السَّمَاءِ آحَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَاتِي فِي الجِرِ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَاتِي فِي الجِرِ الرَّمَانِ قُومٌ حُدَثًاءُ الاسنانِ سُفُهَاءُ الاَحُلامِ يَقُولُونَ الرَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثًاءُ الاَسْنَانِ سُفُهَاءُ الاَحْلامِ يَقُولُونَ مِنَ الإسلامِ كَمَا يَمُرُقُ مِنَ الإسلامِ كَمَا يَمُرُقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْمُسَلّامِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُ مُ مَنَ الرَّمِيَّةِ لَا يُحَاوِزُ إِيْمَانُهُمُ حَنَاجِرَهُمُ فَايَنَمَا لَسَّهُ مُ مَنَ الرَّمِيَّةِ لَا يُحَاوِزُ إِيْمَانُهُمُ حَنَاجِرَهُمُ فَايَنَمَا لَلهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ المُرَّ لِمَنْ قَتَلَهُمُ مَوْلًا فَيَالُوهُمُ فَانَّ قَتَلَهُمُ المُرَّ لِمَنْ قَتَلَهُمُ المُرَّ لِمَن قَتَلَهُمُ مَوْلَ اللّهِ مَا مُولًا لِمَن قَتَلَهُمُ المُرَّ لِمَن قَتَلَهُمُ مَولَا اللّهِ مَا مَا اللّهُ مَا مُولًا لِمَن قَلَلُهُمُ مَولَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُولًا لِمَن قَتَلَهُمُ مَولَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَا مُولًا لِمَن قَتَلَهُمُ المُرَدِ الْمَاكِمُ وَاللّهُ اللّهُ الْمَاكِمُ الْمَالَةُ مُ الْمَاكِمُ الْمُولِدَةُ اللّهُ الْمَالَةُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ الْمَاكِمُ اللّهُ الْمَاكِمُ الْمَالَعُ اللّهُ الْمُولِقُولُ الْمُعَالَةُ الْمَاكِمُ اللّهُ الْمَاكِمُ الْمُ الْمَاكِمُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمَاكِمُ اللّهُ الْمَاكِمُ اللّهُ الْمُولُولُ الْمَاكِمُ اللّهُ الْمُعُلِقُولُ اللّهُ الْمُعَالَمُ اللّهُ الْمَاكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُعُمُ المُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِقُولُ اللّهُ الْمُعُلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(١٤١٦) عَنُ أَنَس بُنِ مَالكٍ رَضِىَ الله عَنُه أَنَّ النبي صَلَّى الله عَنُه أَنَّ النبي صَلَّى الله عَنُه أَنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم افْتَقَدَ ثَابِتَ بنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلٌ يارسولَ الله انا أعلمُ لكَ عِلْمَه فاتاه فَوَجَدَه عَالسًا

کاسامناہو) یہاں تک کہ تہاری موت آ جائے اور تم ای حالت میں ہو۔

۱۳۱۴۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا، جب تم سے میں کوئی حدیث

رسول اللہ ﷺ کے واسطہ سے بیان کروں، تو میرے لئے آ سان پر سے

گرجانا اس سے بہتر ہے کہ آ مخضور ﷺ کی طرف کسی جموث کی نبیت

کروں۔البتہ جب ہماری باہمی معاملات کی بات چیت ہوتو جنگ ایک

عیال ہے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ آ خرز مانہ
میں ایک جماعت پیدا ہوگی، نوعمروں اور بے وقو فول کی ، زبان سے ایک

میں ایک جماعت پیدا ہوگی، نوعمروں اور بے وقو فول کی ، زبان سے ایک

میں کیک جود نیا کی بہترین بات ہوگی۔لیکن اسلام سے اس طرح

علق سے نیخ ہمیں اتر کے گا ہم انہیں جہاں بھی پاؤ ، آل کردو، کیونکہ ان کا قبل ، قاتل کردو، کیونکہ ان کا قبل ، قاتل کے دور کیونکہ ان کا قبل ، قاتل کے دور کیونکہ ان کا قبل ، قاتل کے دور کیونکہ ان کا قبل ، قاتل کردو، کیونکہ ان کا قبل ، قاتل کے لئے قیامت کے دن باعث اجر ہوگا۔

ررخت کی جرا دانت سے پکرنی بڑے (خواہ کسی قسم کے بھی مشکل حالات

١٣١٥ حضرت خباب بن ارت رضى الله عند نے بیان کیا کہ ہم نے رسول الله ﷺ عند کا بیت کی ، آپ اس دفت اپنی ایک چا در اوڑ سے کعبہ کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹے ہوئے تھے ، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کا کہ آ نحضور ﷺ ہمارے لئے کہ دکیوں نہیں طلب کرتے ، ہمارے لئے کہ آ نحضور ﷺ نفر مایا کہ (ایمان لانے کی کہ آ نحضور ﷺ نفر امیں ) گذشتہ امتوں کے افراد کے لئے گڑھا کھودا جاتا تھا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا تھا ، پھر آ رام ان کے مر پررکھ کران کے دوئلزے کرد یئے جاتے تھے اور بیسزاہمی انہیں ان کے دین سے روک نہیں سکتی تھی ، لوہ کے کتا کھوان کے گوشت میں دھنسا کران کی ہڈیوں اور پھوں کرد پھیرے جاتے تھے اور بیسزاہمی انہیں ان کے دین سے نہیں روک سکتی تھی ۔ خدا گواہ ہے کہ بیام (اسلام ) بھی کمال کو پنچے گا اور ایک زمانہ آئے گھی ۔ خدا گواہ ہے کہ بیام (اسلام ) بھی کمال کو پنچے گا اور ایک زمانہ آئے کہ ایک سوار مقام صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا۔ لیکن فرن نہیں ہوگا یا پھرا ہے بھیڑ یوں کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو ذرف نہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہیں جو اور کی بیتے ہو۔

۱۳۱۷۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند نے فر مایا کہ نبی کریم ﷺ کوایک دن ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نبیس ملے تو ایک صحافی نے کہا، یارسول اللہ! میں آپ کے لئے ان کی خبر لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے یہاں آئے تو في بيته مُنَكِساً راسه فقال ماشانُك فقال شر كان يَرفع صوتَه فوق صوتِ النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقد حبط عمله وهو من اهلِ النارِ فاتى الرجلُ فَاخُبَرَه انه قال كذا وكذا فقال موسى بن انس فر جع المردة الاجرة ببَشَارة عظيمة فقال اذْهَبُ اليه فَقُلُ لَه وَ إِنَّكَ لَسُتَ مِنُ اهلِ النَّارِ وَلَكِنُ مِنْ اهلِ الْجَنَّة.

(١٤١٧) عَنِ الْبَرَاء بُنِ عَارَبِ رَضِيَ اللَّه عَنهُمَا قَرَأُ رحلٌ الكَهْفَ وفي الدرِالدَّابَّةُ فجعلتُ تَنُهِرُ فَسَلَّمَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ اوسحابةٌ غَشِيتُهُ فَذَكَرَه للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال إقرأ فَلاَنُ فَإِنَّهَا السَّكِينةُ رَلتُ للقرآنِ اوتَنزَّلَتُ للقرآنِ

(١٤١٨) عَن ابُنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللَّه عَنهُمَا أَن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنهُمَا أَن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اخا دَخَلَ عَلى اعرابي يعودُه قال وَكَانَ النَّبيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اذا دَخَلَ عَلى مَريضٍ يعودُه قال لابَاسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فقال لَه لابَاسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فقال لَه لابَاسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قال قُلْتَ طهورٌ كَلا بَلُ هي حُمَّى تَفُورُ او تَتُورُ عَلى شَيْخِ كَبير تُزِيرُهُ القبورَ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَنَعُمُ إِذًا \_

(١٤١٩) عَنُ أنس رَضِى الله تعالى عَنُه قَالَ كَانَ رَجِلٌ نصرانيًا فَاسُلَمَ وقرأ البقرةَ وَالَ عمران فكان يكتبُ للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعَادَ نصرانيًا فكان يَقُول مايدري مُحَمَّدٌ إلَّا ماكتبتُ له فاماته

دیکھا کہ اپ گھر ہیں سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہ کہ برا حال
ہے یہ بد بخت۔ نبی کریم ﷺ کی آ واز کے سامنے آنحضور ﷺ سے بھی
او نجی آ واز سے بولا کرتا تھا اور اس لئے اس کا عمل غارت گیا اور یہ
دوز خیول میں ہوگیا ہے۔ وہ صحابی آنحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر
ہوئے اور آپ کو اطلاع دک کہ ثابت رضی القد عنہ بول کبدرہ میں۔
موئی بن انس نے بیان کیالیکن دوسری مرتبہ وبی صحابی ثابت رضی القد عنہ
کے پاس ایک عظیم بشارت لے کر واپس ہوئے۔ آنحضور ﷺ نے ان
سے فرمایا تھا کہ ثابت کے پاس جا اور اس سے کہوکہ وہ اہل جہنم میں سے
ہوئے مایا تھا کہ ثابت کے پاس جا اور اس سے کہوکہ وہ اہل جہنم میں سے
نبیں ہے۔ بلکہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔

کا ۱۱ ۔ حضرت براء بن عاز بّ نے بیان فرمایا کہ ایک صحابی نے (نماز میں) سورہ کہف کی تلاوت کی ، ای گھر میں گھوڑ ابندھا ہوا تھا۔ گھوڑ کے نے اچھلنا کو دنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ بادل کے ایک فکڑ ہے نے ان پرسایہ کررکھا ہے۔ اس واقعہ کا ذکر انہوں نے نبی کریم گئے ہے کیا تو آپ نے فرمایا کہ تلاوت کو مزید طول دینا چاہئے تھا، کیونکہ یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی یا دینا چاہئے تھا، کیونکہ یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی یا دینا جائے راوی نے تنزلت للقرآن (کے الفاظ کیے۔)

۸۱۲ ارحفرت ابن عباس رضی الله عنبمانے بیان کیا کہ بی کریم ﷺ ایک اعرابی کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے، آنخضور ﷺ جب بھی کس مریض کی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تو فرماتے کوئی مضا نقتہ نہیں، انشاء الله (مرض گناہوں کو) دھل دے گا، آپ نے اس اعرابی سے بھی یہی فرمایا کہ ' کوئی مضا نقہ نہیں، انشاء الله! گناہوں کو دھل دے گا۔ اس نے اس پر کہا، آپ کہتے ہیں گناہوں کو دھلے والا ہے، قطعا غلط ہے۔ یہ تو نہایت شدید تسم کا بخار ہے یا (راوی نے) تورکبا (دونوں کا منہوم ایک ہے) کہ اگر کسی بوڑھے کو آجا تا ہے تو قبر کی زیارت کرائے بغیر نہیں رہتا۔ آنخضور ﷺ نے فرمایا کہ چربوں ہی ہوگا۔

۱۳۱۹ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه نے بیان کیا کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا، پھر اسلام میں داخل ہو گیا تھا، سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لی تھی اور نبی کریم ﷺ کی (وحی کی ) تماہت بھی کرنے لگا تھالیکن پھروہ شخص عیسائی ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کے لئے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اس کے عیسائی ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کے لئے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اس کے

الله فدفنوه فَاصُبَحَ وقد نَفَظَتُهُ الْاَرْضُ فقالوا هذا فِعُلُ محمد واصحابه لَمَّا هَرَبَ منهم نَبشُوا عن صاحبنا فَالْقُوه فَحَفَرُوا لَه وَاعَمَقُوا فاصبَحَ وقد لَفَظَتُهُ الارضُ فَقَالُوا هذَا فعل مخمدٍ واصحابِه نَبشُوا عن صاحبنا لما هَرَب مِنْهُمُ فَالْقُوه فَحَفَرُوا له وَاعَنمَقُوا لَه وَ الارضِ مااستطاعوا فاصبح قد لَفَظَتُه الارضُ فَعَلِمُوا اَنَّه لَيْسَ مِنَ الناسِ فَالْقُوهُ -

(١٤٢٠) عَنُ جَابِرِ رَضَى اللّه عَنُه قَالَ قَالَ النبيُّ صَلَّى الله عَنُه قَالَ قَالَ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ هَل لَكُمُ مِن أَنُمَاطٍ قُلُتُ وَانَّى يَكُونُ لَنَا الْاَنُمَاطُ قَالَ اَمَا إِنَّه سَيَكُون لَكُمُ الْاَنُمَاطُ فَانَا اَقُولُ لَهَا يعنى امراته اَنِّرِي عنى اَنُمَا طَكِ فَتَقُول الم يقلِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا ستكون لَكم الانُماطُ فَاَدَعُهَا.

(١٤٢١) عَنُ عَبُدِ الله رَضَى الله عَنُه أَن رَسُولَ الله صَلَى الله عَنُه أَن رَسُولَ الله صَلَى الله عَنُه أَن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال رَآيَتُ النَّاسَ مُحَتَمِعِينَ فِي صَعِيدٍ فَقَامَ ابُوبَكُرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا اَوُذَنُو بَيْنِ وَفِي بَعْضِ نَرُعِه ضَعُفٌ وَاللَّه يُعْفِيرُ لَه 'ثُمَّ اَحَذَها عُمَرُ فَلُهُ مَرَعِه خَمَةً الله الله عَمْرُ فَاسُتَحَالَتُ بِيَدِهِ غَرُبًا فَلَمُ اَرَعَبُقَرِيًّا فِي النَّاسِ يَفُرِي فَرَيَّهُ وَيَّا فِي النَّاسِ يَفُرِي فَرَيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ \_

سوا اسے اور پھے بھی معلوم نہیں (نعوذ باللہ) پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق اس کی موت واقعہ ہوگی اوراس کے آ دمیوں نے اسے دفن کر دیا۔
لیکن ضبح ہوئی توانہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش زمین سے باہر پڑی ہوئی کے انہوں نے کہا کہ یہ محمد ( رہنی ) اوراس کے ساتھیوں (رضی اللہ عنہم ) کافعل ہے چونکہ ان کا دین اس نے جھوڑ دیا تھا۔ اس لئے انہوں نے اس کی قبر کھودی اور لاش کو باہر نکاں کر بھینک دیا ہے چنانچہ دوسری قبر انہوں نے کھودی ، بہت زیادہ گہری !لیکن ضبح ہوئی تو پھر لاش باہر تھی ۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے کہ کہ کہ کہ کہ کہ یہ کہ چیا اور اس کے ساتھیوں کافعل ہے۔ مرتبہ بھی انہوں نے لاش باہر بھینک دی ہے۔ پھر انہوں نے قبر کھودی اور جشنی انہوں نے لاش باہر بھینک دی ہے۔ پھر انہوں نے قبر کھودی اور جشنی انہوں نے لاش باہر بھینک دی ہے۔ پھر انہوں نے قبر کھودی اور جشنی گہری ان کے بس میں تھی ، کر کے اسے اس کے اندر ڈال دیا۔ لیکن ضبح ہوئی تو پھر لاش باہر تھی ۔ اب انہیں یقین آ یا کہ یہ کی انسان کا کام نہیں ہوئی تو پھر لاش باہر تھی ۔ اب انہیں یقین آ یا کہ یہ کی انسان کا کام نہیں ہوئی تو پھر لاش باہر تھی ۔ اب انہیں یقین آ یا کہ یہ کی انسان کا کام نہیں ہوئی تو پھر لاش باہر تھی ۔ اب انہیں یقین آ یا کہ یہ کی انسان کا کام نہیں ہوئی تو پھر لاش باہر تھی ۔ اب انہیں یقین آ یا کہ یہ کی انسان کا کام نہیں ہوئی تو پھر لاش باہر تھی ۔ اب انہیں یقین آ یا کہ یہ کی انسان کا کام نہیں ہوئی جونانچی انہوں نے اسے دی نے پھر انہوں نے اسے دیانچی انہوں نے اسے دیانچی انہوں نے اسے دیانکی انسان کا کام نہیں جونانچی انہوں نے اسے دیانچی انہوں نے اسے دو نہی دیانچی انہوں نے اسے دیانچی انہوں نے اس کے دیانچی انہوں نے اسے دیانچی انہوں نے اسے دیانچی انہوں نے اس کے دیانہوں نے اسے دیانچی انہوں نے اس کی تعربی انہوں نے دیانچی انہوں نے اس کو دیانچی کی انہوں نے دیانچی دیانچی انہوں نے دیانچی انہوں نے دیانچی انہوں نے دیانچی انہوں نے دیانچی کی دیا کے دیانچی کی دیا کے دیانچی کی دیا کی دیا کے دیانچی کی دیا کے دیانچی کی دیا کے دیا کیا کی دیا کی کی دیا کے دیا کی دیا کے دیا کی دیا کے دیا کی کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا ک

٠١٣١ - حضرت جابررضی القدعند نے بیان کیا که (ان کی شادی کے موقعہ پر) نبی کریم ﷺ نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس نمط (ایک خاص قسم کے بسترے) ہیں؟ میں نے عرض کیا، ہمارے پاس نمط کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس پر آنمخضور ﷺ نے فرمایا، یا در کھو، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے پاس نمط ہول گے۔ اب جب میں اس سے بعنی مرادا پی بیوی سے تھی، کہتا ہوں کہ اپنے نمط ہنالوتو وہ کہتی ہے کہ کیا نبی کریم ﷺ نے تم سے نبیل کہنا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب تمہارے پاس غمط ہوں گے، چنا نجیہ کہنا تھی کہ بیاس وہیں رہنے دیتا ہوں۔
میں انہیں وہیں رہنے دیتا ہوں۔

ا۱۲۳ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میں نے (خواب میں) ویکھا کہ لوگ ایک میدان میں جمع ہیں۔ پھر ابو بکر (رضی اللہ عنہ) اٹھے اور ایک یاد و ڈول پائی بھر کر انہوں نے نکالا، پائی نکا لئے میں بعض اوقات ان میں کمزوری محسوں ہوتی تھی اور اللہ ان کی مغفرت کر سے پھرڈول عمر (رضی اللہ عنہ) نے سنجالی۔ جس نے ان کے ہاتھ میں ایک بڑے ڈول کی صورت اختیار کرلی، میں جس نے ان جیسا مد براور بہادر انسان نہیں ویکھا جو اس درجہ جرات اور حسن تد ہیر سے کام کا عادی ہو (اور انہوں نے اپنے ڈول کھینچ) کہ لوگوں نے اور خن وائوں کے بیٹھنے کی جگہ کو یانی سے بھرایا۔

بساب ١٠٣١. قَـوُلِ السَّلْسِه تَعَسَالْسِي يَعُرِفُونَسِه' كَمَا يَعُرِفُونَ اَبْنَاءَ هُمُ وَإِنَّ فَرِيُقًا مِّنْهُمُ لَيَكُتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمُ يَعُلَمُونَ

توريعا بيهم يعلمون المحق وهم يعلمون الله عَنهُ مَا اَنَّ الله عَنهُ مَا اَنَّ الله عَنهُ مَا اَنَّ الله عَنهُ مَا اَنَّ الله عَنهُ مَا الله وَ مَلَى الله عَنهُ وَ سَلَّمَ الله عَنهُ وَ سَلَّمَ الله عَنهُ وَ سَلَّمَ الله عَليه وَ سَلَّمَ ما تَحِدُونَ فِى النَّهُ وَلَا مَنهُ مَا الله عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ ما تَحِدُونَ فِى النَّورَاةِ فِى شَانِ الرَّحم فَقالُوا نَفُضَحُهُمُ وَيُحَلَدُونَ فِى النَّورَاةِ فِى شَانِ الرَّحم فَقالُوا نَفُضَحُهُمُ وَيُحَلَدُونَ فِى النَّورَاةِ فِي شَانِ الرَّحم فَقالُوا نَفُضَحُهُمُ وَيُحَلَدُونَ بِالتَّورَاةِ فَنشَرُوهُ هَا فَوضَعَ أَحَدُ هُمْ يَدَه عَلَى ايَةِ الرَّحم فَاتَوا فَقَرَا مَا بَعُدَها فَقَالَ له عبدالله ابنُ سَلام فَقَرَا مَا بَعُدَها فَقَالُوا صَدَقَ الرَّحم فَقَالُوا صَدَقَ الرَّحم فَقَالُوا صَدَقَ الله عَبدالله ابنُ سَلام يَا الله عَبدالله ابنُ سَلام يَا الله عَلَى الله عَبدالله الله صَلَّى الله عَلَى الله صَلَّى الله عَلَى الله صَلَّى الله عَلَى الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَرُحما ـ

باب ۱۰۳۲. مؤالِ المشركينَ أَنُ يُرِيَهِم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اية فاراهم انْشِقَاق القَمَرِ (۱٤۲٤)عَنُ عَبُدِاللَّه بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنُه

۱۳۲۲۔ حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا کہ جرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ نی کریم ﷺ کے پاس آئے اور آپ سے گفتگو کرتے رہے۔ اس وقت حضور اکرم ﷺ کے پاس ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیٹی ہوئی تھیں۔ جب حضرت جرائیل علیہ السلام چلے گئے تو حضور اکرم ﷺ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے وریافت فرمایا، یہ کون صاحب سے اوکما قال، ابوعثان نے بیان کیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، خدا گواہ ہے، میں سمجھے بیٹی تھی کہ قصے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، خدا گواہ ہے، میں سمجھے بیٹی تھی کہ وہ وہ دحیہ کبی بین آخر جب میں نے حضور اکرم ﷺ کا خطبہ سن جس میں آپ جبرائیل علیہ السلام (کی آمد کی) اطلاع دے رہے تھے تو میں سمجھی کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہی تھے۔ اوکما قال۔

باب ۲۰۱۱ الله تعالیٰ کاارشاد که''

اہل کتاب نی کواس طرح پہچانے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو بہچانے ہیں اوربے شکان میں سے ایک فریق حق کوجائے ہوئے چھیا تاہے ١٣٢٣ حضرت عبداللد بن عمر رضى الله عنها نے فر مایا كه يهودرسول الله على کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اور آپ کو بتایا کہان کے ایک مر داور ایک عورت نے زن کیا ہے۔ آنحضور ﷺ نے ان سے دریافت فر مایا، رجم کے بارے میں تو رات میں کیا تھم ہے؟ انہوں نے بتایا یہ کہ ہم انہیں بے عزت اورشرمندہ کریں اورانہیں کوڑے لگائے جائیں۔اس برعبدالقدین سلام رضی الله عند نے فرمایا (جواسلام لانے سے پہلے تورات کے بہت بڑے عالم متمجھے جاتے تھے ) کہتم لوگ غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، تورات میں رجم کا تھم موہود ہے۔ پھر یبودی تورات لائے اور اسے کھولا لیکن رجم سے متعلق جو آیت تھی اسے ایک یہودی نے اپنے ہاتھ سے چھیا لیا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی آیتیں پڑھ ڈالیں۔ عبدالله بن سلام رضی الله عنه نے کہا کہا جھاا با پناہاتھ اٹھاؤ، جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم موجود تھی۔اب وہ سب کہنے لگے کہ عبداللد بن سلامٌ نے سچ کہا تھا، اے محمد! تورات میں رجم کی آیت موجود ہے۔ چنانچہ آنحضور ﷺ کے حکم سے ان دونوں کورجم کیا گیا۔

۱۰۴۲ ا۔ مشرکین کے اس مطالبہ پر کہ انہیں نبی کریم ﷺ کوئی معجزہ دکھا ئیں۔حضورا کرم ﷺ نے شق قمر کامعجزہ دکھایا تھا ۱۴۲۴۔حضرت عبداللہ بن مسعودﷺ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ کے عہد

قىال انشَقَّ الُقَمَرُ عَلَى عَهُدِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَّتَيُنِ فِقالِ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشُهَدُ وُا۔

(۱٤۲٥) عَنُ عُرُوَ قَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ)ان النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُطَاهُ ديناراً يَشُتَرِى له بِهِ شاةً فاشترى لَه به شَاتَيُنِ فباع احلاهما بِدِينار وجاءه بدينارٍ وشاةٍ فَدَعَاله بالبَرَكةِ في بَيْعِه وكان لَوِاشْتَرَى الترابَ لَرَبحَ فيه \_

باب ١٠٣٣. فَضَائل أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ وَمَن صَبِحِب النَّبِي ﷺ اور آه' مِنَ المسلمين فهو من أَصْحَابِه

قَالَ اَتَتِ امْرَاَةٌ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)
قَالَ اَتَتِ امْرَاَةٌ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهَا ان
تَرُجِعَ اليه قالتُ ارايتَ ان جِئْتُ ولم اَجِدُك كانَّهَا
تَقُول الموت قال عليه السَّلام إن لَمُ تَجَديني فَاتِي

(١٤٢٧) عَنُ عَمَّار (رَضِى اللَّهُ عَنُهُ) يَقُول رأيتُ رَسُولَ اللَّهُ عَنُهُ) يَقُول رأيتُ رسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَه الاحمسةُ أَعُبُدِ وامْرَأُ تَان وأَبُوبَكر \_

(١٤٢٨) عَنُ أَبِي الدَّرُدَاء رَضِي اللَّه عَنُه قَالَ كُنتُ جَالَسًا عندالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا فَبَلَ البوبكرِ آخِذَا بِطَرَفِ ثوبه حتى أبدى عن ركبتةٍ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم آمَّا صَاحِبُكُم فقد غَامَر فَسَلَّم وقال الله كَانَ بيني وبين ابن الحطاب شيّ فَاسَرَعُتُ اليه ثم قدمتُ فسالتُه أَن يَغُفِرَ لِي فَابَى عليَّ فاقبلتُ اليك فقال يَغُفِرُ اللَّه لَكَ يَا أَبَابَكُرٍ فَلَانًا ثُمَّ ان عمر نَدِم فَاتي منزلَ ابي بكرٍ فسأل آئمً ابو بكرٍ فسأل آئمً ابو بكرٍ فسأل آئمً الي النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فسلّم فحعل وجهُ النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فسلّم فحعل وجهُ النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم فسلّم فحعل وجهُ النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

میں چاند کے دونکڑے ہوگئے (حضور اکرم ﷺ کے معجزہ کے طور پراللہ تعالیٰ کے علم ہے)اور آنخصور ﷺ نے فر مایا تھا کداس پر گواہ رہنا۔

۵۲۲۵۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں ایک دینار دیا کہ اس کی بکری خرید لائیں۔ انہوں نے اس دینار سے دو بکر یاں خریدی پھر ایک بکری کو ایک دینار میں نچ کر دینار بھی واپس کر دیا اور ایک بحری بھی پیش کر دی۔ حضور اکرم ﷺ نے اس پر ان کی خرید و فروخت میں برکت کی دعاء کی۔ پھر تو ان کا بید حال تھا کہ اگرمٹی بھی خرید تے تو اس میں بھی انہیں نفع ہو جاتا۔

باب ۱۰۳۳ ما۔ نبی کریم بھے کے اصحاب کی فضیلت ومسلمانوں کے جس فردنے بھی آنحضور بھٹی کا حجت اٹھائی ہویا آپ بھٹاکا دیدار اسے نصیب ہوا ہووہ آپ بھٹاکا صحابی ہے۔

۱۳۲۷۔ حضرت جبیر بن مطعم "نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے ان سے دوبارہ آنے کے لئے فرمایا۔ انہوں نے کہا، کیکن اگر میں نے آپ کونہ پایا پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ غالبًا وہ وفات کی طرف اشارہ کررہی تھیں ۔ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا اگرتم مجھے نہ پاسکیں تو ابو بکر (رضی اللہ عنہ ) کے پاس چلی جانا۔

۱۳۲۷۔ حضرت عمار رضی الله عنه بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول الله ﷺ کواس وقت دیکھاتھا جب آپ کے ساتھ (اسلام لانے والوں میں پانچ غلام، دوعورتوں اور ابو بمرصد بق رضی الله عنهم کے سواا در کوئی نہ تھا۔

الم ۱۳۲۸ د صفرت ابودرداء رضی الله عند نے بیان کیا کہ میں بھی نبی کر یم ﷺ
کی خدمت میں حاضرتھا کہ ابو بکر رضی الله عندا ہے کیڑے کا کن رہ پکڑے ہوئے آئے ، ( کیڑ انہوں نے اس طرح پکڑ رکھا تھا کہ ) اس سے گھٹنا کھا گیا تھا۔ حضورا کرم ﷺ نے بید حالت دیکھ کر فرمایا ، معلوم ہوتا ہے تبہار ہے دوست کی سے لڑآئے ہیں۔ پھر ابو بکر رضی الله عند نے حاضر ہو کرسلام کیا اور عرض کی یا رسول الله! میر ہا اور ابن خطاب کے درمیان کہتے ہات ہوگی تھی اور اس سلیلے ہیں، میں نے جلد بازی سے کام لیا لیکن بعد میں مجھے ندامت ہوئی تو میں نے ان سے معافی چاہی ، اب وہ مجھے معانی کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ اسی لئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا۔ اے ابو بکر ! تہمیں الله میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا۔ اے ابو بکر ! تہمیں الله میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا۔ اے ابو بکر ! تہمیں الله

(١٤٢٩) عَنُ عَمَرو بُنِ الْعَاصِ رَضَى الله عَنُه أَن النّبِيّ صَلّم الله عَنُه أَن النّبِيّ صَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَنَه على جَيْشِ ذَاتِ السّلاسلِ فَقلتُ أَيُّ النّاسِ احبُّ الِيُكَ قال عائِشَةُ فقلتُ مِنَ الرجالِ فقال آبُوها قلتُ ثم مَنُ قال عُمَرُ بُنُ الْخَطّابِ فَعَدَّ رَجالًا.

(١٤٣٠) عَنُ عَبُدِ الله بُنِ عمرَ رضى الله عَنهُمَا قَالَ قَالُ مَنْ مَن حَرَّتُوبَهُ فَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حَرَّتُوبَهُ خُيلاءَ لَـمُ يَنظُرِ الله الله الله القيامة فقالَ ابوبكر إلَّ احَد شِقَّى تَوْبِي يَسْتَرْجِي الا ان اتَعَاهَدَ ذلك منه فقال رسولُ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَسُتَ تَصْنَعُ ذلِكَ خُيلاءً

(١٤٣١)عَنِ آبِي سَعِيُدِ الْحُدُرِي رَضَى الله عَنْه قَالَ قَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَسُبُّوا أَصُحَابِي فَلَوُ اَنَّ أَحَدَكُم أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّاحَدِهِمُ وَلَا نَصِيْفَه.

معاف کرے، تین مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ آخر عمر رضی القد عنہ کو بھی ندامت ہوئی اوروہ ابو بکر رضی القد عنہ کے گھر پہنچاور پوچھا، یہ ابو بکر موجود بیں؟ معلوم ہوا کہ موجود نہیں بیں تو آپ بھی حضور اکرم کے کہ مدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ حضور اکرم کے کا چبرہ مبارک متغیر ہوگیا(نا گواری کی وجہ ہے) اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈرگئے اور گھٹنول کے بل بیٹے کرعرض کرنے گئے، یار سول القد! خدا گواہ ہے زیادتی میری طرف ہے تھی، دومر تبہ یہ جملہ کہا آنحضور کے نے فرمایا، اللہ نے بجھے تمہاری طرف مبعوث کیا تھا اور تم لوگوں نے کہا تھا کہ تم جھوٹ ہو لئے ہو، لیکن طرف مبعوث کیا تھا اور تم لوگوں نے کہا تھا کہ تم جھوٹ ہو لئے ہو، لیکن ابو بکر شی تو باتوں اور اپنی جان اور مال کے ذریعہ انہوں نے میری مدد کی تھی تو کیا تم لوگ میرے ساتھی کو مجھوے الگ کر دو گے۔ دو مرتبہ تا جملہ فرمایا اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی مرتبہ تا تحضور کی نے یہ جملہ فرمایا اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی کے کہا تھی کہ بیس بہنچائی۔

1979۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عند نے صدیث بیان کی کہ نبی کر یم اللہ عند نے صدیث بیان کی کہ نبی کر یم اللہ عند نے انہیں غزوہ ذات اسلاسل کے لئے بھیجا، عمر ورضی اللہ عند نے بیان کیا کہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کوکس شخص سے ہے؟ آپ ایک نے فر مایا کہ عائشہ سے میں نے پوچھا، اور مردوں میں؟ فر مایا اس کے والد سے میں نے پوچھا اس کے بعد فر مایا کہ عمر بن خطاب سے اس طرح آپ ایک ایک نے کئی اس کے بعد فر مایا کہ عمر بن خطاب سے اس طرح آپ ایک ایک کے اس طرح آپ ایک کے نام لئے۔

۱۳۳۰ حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها نے بیان کیا که رسول الله ﷺ نے فرمایا جو خض اپنا کپڑا (پاجامه یا تہبند وغیرہ) کبروغرور کی وجہ سے زمین پڑھسیٹنا چلے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی که میرے کپڑے کا ایک حصد لئک جایا کرتا ہے البتدا گرمیں پوری طرح تکبداشت رکھوں (تو اس سے بچناممکن ہوگا) حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ آپ ایسا تکبر کے طور پر نبیں کرتے (اس لئے آپ اس تھم کے تحت داخل نہیں میں)۔

۱۳۳۱۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، میرے اصحاب کو برا بھلانہ کہوا گر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرج کرڈالے تو ان کے ایک مدغلہ کی برابری بھی نہیں کرسکتا اور نہان کے آ دھے مدکی۔

۱۲۳۲ حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند نے خبر دی که آپ نے ایک دن اینے گھر میں وضو کیا اور اس ارادہ ہے نکلے کہ آئ ون جررسول اللہ 🕏 کی رفاقت میں گذاروں گا۔انہوں نے بیان کیا کہ پھر آ ہے مجدنبوی میں حاضر ہوئے اور حضور ا کرم ﷺ کے متعلق پوچھا تو و ہاں موجودلوگوں نے بتایا کہ آنحضور ﷺ تو تشریف لے جاچکے ہیں اور آپ اس طرف تشریف لے گئے۔ چنانچہ میں آنحضور ﷺ کے متعلق یو چھنا ہوا آپ کے چھے چھے نکلا اور آخر میں نے دیکھا کہ آپ (قباء کے قریب ایک باغ بئر آرلیں میں داخل ہورہے ہیں۔ میں دروازے پر میٹھ گیا اوراس کا درواز ہ کھجور کی شاخوں سے بنا ہواتھ۔ جب حضورا کرم ﷺ قضاء حاجت كر يكے اور وضو بھى كرلياتو ميں آپ ﷺ كے ياس كيا۔ ميں نے ديھاك آپ بئراریس (اس باغ کے کویں) کے منہ پر بیٹھے ہوئے تھے،اپی پنڈلیاں آپ نے کھول رکھی تھیں اور کنوئیں میں پاؤل لٹکائے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کھی کوسلام کیا اور پر روایس آ کر باغ کے دروازے پر بینھ گیا۔ میں نے سوچا کہ آج میں رسول اللہ ﷺ کا در بان رہوں گا پھر ابو بكر رضى الله عند آئے اور وروازہ كھولنا جابا تو ميں نے يو حصا كه كون صاحب بیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ابوبکر! میں نے کہ تھوڑی دری شہر جائے۔ پھر میں حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کی کہ ابو بكرٌ دروازے پرموجود بيل اور آپ سے اجازت جا ہے ہيل (اندر آنے کی ) آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دواور جنت کی بشارت بھی! میں درواز ہ پرآیا اورا بو بکررضی اللّه عنہ ہے کہا کہا ندرتشریف لے جائے اور رسول اللہ ﷺ نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ابو بکر رضی اللّٰدعنہ اندر داخل ہوئے اور اس کنویں کے منہ پرحضور اکرم ﷺ کی د فني طرف مينھ گئے اوراينے دونوں ياؤں كنوئيں ميں لئكا لئے جس طرح حضورا کرم ﷺ لٹکائے ہوئے تھے اور اپنی پندلیوں کو بھی کھول لیا تھا پھر میں واپس آ کراپی جگہ بیٹھ گیا۔ میں آتے وقت اپنے بھائی کو وضوکر تا ہوا جھوڑ آیا تھا۔ وہ میرے ساتھ آنے والے تھے۔ میں نے اپنے ول میں کہا۔ کاش اللہ تعالیٰ فلاں کوخبر دے دیتاان کی مرادا پنے بھائی ہے تھی اور انہیں یہاں کسی طرح پہنچا دیتا۔اتنے میں کسی صاحب نے درواز ہ پر دستک دی میں نے یو چھا کون صاحب ہیں؟ کہا کہ عمر بن خطاب میں نے کہا کہ تھوڑی در کے لئے تھر جائے۔ چنانچہ میں حضور اکرم ﷺ کی

(۱٤٣٢)عَنُ أبي مُوسْى الأشْعَرَى (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) انَّه ' تُوَضَّافَي بَيْتِه ثُمَّ خَرَجَ فقلتُ لَالْزَمَنَّ رسـول الـلّـه صَـلَّـى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ لَا كُوْنَنَّ مَعْهُ ْ يَوْمِيُ هِـذَا قِـال فـحـاء المسجد فَسَالَ عن النبيّ ضنعي الله تحليه وسلكم فقالوا خرج ووجه ههنا فحرجتُ على إثَّرِه لَسُالُ عَنْهُ حتى دَحل بِترَارِيسِ فحلستُ عندالباب وَ بَابُها مِنُ جَرِيُدٍ حتى قَضَى رسولُ اللُّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَه و فتوضأ وقمتُ اليه فَاذَا هو جالسٌ على بثرِاريسٍ وتُوَسَّطَ قُفَّهَا وكَشَفَ عن سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا في البئر فسلمت عليه ثم الصرفتُ فَحَلَسْتُ عندالباب فقلتُ لَاكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليومَ فجاء ابوبكر فَدَفَعَ البابَ فَقُلُتُ مَنُ هَذَا فقال ابوبكر فقلتُ على رسُلِكَ ثم ذهبتُ فقلتُ يارسولَ اللُّه هذا ابوبكرِ يَسْتَأْذِنُ فقال اتُذَنُّ له وِ بَشِّرُه بِالحِنةِ فَأَقبِلتُ حتى قلتُ لابي بكرٍ أُدُحُلُ ورَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُكَ بالحنةِ فيدحس ابوبكر فجلس عن يمين رسول الله صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَه عُن في الْقُفِّ وَدَلِّي رِجليه في البئر كما صَنَعَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكَشَفَ عن ساقيه ثم رجعتُ فجلستُ وقد تركتُ أَحِيُ يَتَوَضَّا وَيَلُحَقُنِي فقلتُ إِن يُردِالله بفلان حيرًا يريدُ أخاه يَأْت بِهِ فَإِذَا انسَالٌ يُحَرِّكُ البَابُّ فَقَلْتُ مَنُ هـ ذا فـ قال عمرُ بن الحطاب فقلتُ على رِسُلِكَ ثم جنُتُ الى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسلّمتُ عليه فقلتُ هذا عمرُ بن الحطاب يَستاذِكُ فيقيال اتُنذَنُ لِيهُ و بَشِّرُه بالجنةِ فجئتُ فقلتُ أُدُخُلُ وبَشَّرك رسولُ اللُّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالحنةِ فدخل فَجَلَسَ مع رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النُّفُقِّ عن يساره ودَلِّي رِجُلَيْـهِ في البئر ثم

رجعتُ فحلستُ فَقُلْتُ إِلَّ يُردِاللَّهُ بفلان حيرًاياتِ به فحاء انسالٌ يُحَرِّكُ البابَ فقلتُ مَنَ هذا فقال عشمانُ بن عفان فقلتُ على رِسُلِكَ فحثتُ الى رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاحبرتُه فقال اتُذَنُ له و بَشِّرُهُ بالحنةِ عَلى بَلُوى تُصِيبُهُ وَ فَحَتُتُه فقلتُ له أَدُخُلُ و بَشَّرَكُ رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَحَدَالله وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَالله وَلَهُ وَالله وَالله وَلَوْ اللهُ وَالله وَالله وَلَيْهِ وَالله وَلَهُ وَسَلَمَ الله وَالله والله (١٤٣٣) عَن أنسَ بُنَ مَالكٍ رَضىَ الله عَنه حَدتَّهُم أَن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أُحُدًا وَأَبُوبَكر وَعَمرُ وعِثمانُ فَرَجَفَ بِهِم فَقَال أَثَبُتُ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيُقٌ وَشَهِيدانِ \_

(١٤٣٤) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عَنهُمَا قَالَ إِنِّى لَوَاقِفٌ فِى قَومٍ فَدَعَوُا الله لعمرَ بنِ عُمَر الحَطَابِ وَقَد وُضِعَ على سريره اذا رجلٌ مِن حَلُفِى قد وضع مِرْفَقَة على مَنكِبى يقول رحمك ان كنتُ لاَرُجُو اَن يحعلك الله مع صاحبيك لِآنِي كثيرًا مماكنتُ اسَمعُ رسُولَ الله صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّم يقول كنتُ وابوبكر وعمرفان كنت وابوبكر وعمرفان كنت لاَرُجُو اَن يحعلك الله عهما فالتَفَتُ فاذا هو على لاَرْبُو الله على الله عهما فالتَفَتُ فاذا هو على بن ابى طالب.

خدمت میں حاضر ہوااور سلام کے بعد عرض کیا کہ عمرٌ بن خطاب درواز ہے یر کھڑے ہیں اور اجازت جاہتے ہیں۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دواور جنت کی بشارت بھی پہنچادو۔ میں واپس آیا اور کہا کہ اندرتشریف لے جائے اور آپ کورسول اللہ ﷺ نے جنت کی بشارت دی ہے آ یہ بھی داخل ہوئے اور حضور اکرم ﷺ کے ساتھ اسی من ہریا کیں طرف بیٹھ گئے اوراپنے یا وَل کنوئیں میں لٹکا لئے۔ میں بھر درواز ہ یز· آ کربیٹھ گیا۔اورسو جتار ہا کہ کاش اللہ تعالیٰ فلاں (آپ کے بھائی) کے ساتھ خیرجا ہے اور انہیں یہال پہنجاد ہے۔اتنے میں ایک صاحب آئے اور دروازے پر دستک دی۔ میں نے بوجیما ،کون صاحب ہیں؟ بولے کہ عثان بن عفان میں نے کہا تھوڑی دریے لئے تو قف بیجئے۔ میں حضور اكرم على كے ياس آيا اور آپ كوان كى آمد كى اطلاع دى۔ آنحضور على نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دواور ایک مصیبت پر جوانہیں بہنچے گی جنت کی بشارت پہنچا دو۔ میں دروازے پر آیا اور ان سے کہا کہ اندر تشریف لے جائے حضور اکرم ﷺ نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، ا یک مصیبت پر جوآ پ کو ہنچے گی۔ آپ جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ چبوترہ پر جگنہیں ہے۔اس لئے آب دوسری طرف حضورا کرم ﷺ کے سامنے بیٹھ گئے۔

۱۳۳۳ حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه نے حدیث بیان کی که جب نبی کریم ﷺ ، ابو بکر ، عمر اور عثمان رضی الله عنهم کوساتھ لے کر اُحد بہاڑ پر چڑھے تو احد بہاڑ کانپ اٹھا۔ حضورا کرم ﷺ نے فر مایا ، احد! قر ارپکڑ کہ جھے پرایک نبی ، ایک صدیق اور دوشہید ہیں۔

سر الله عنه الله عنه الله عنها نے بیان کیا کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا جوعمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لئے دعا کیں کرر ہے سے ،اس وقت آپ کا جنازہ تا بوت پر رکھا ہوا تھا استے میں ایک صاحب نے میرے پیچھے ہے آ کرمیرے شانوں پر اپنی کہدیاں رکھ دیں اور (عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے ) کہنے گا اللہ آپ پر دم کرے ۔ جھے تو یبی تو قع تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں (حضور اکرم ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ) کے ساتھ (فن) کرے گا۔ میں اکثر رسول اللہ کو یوں فرماتے ساکرتا تھا۔ کہ 'میں ، ابو بکر اور عمر تھے۔'''میں نے اکرتا تھا۔ کہ 'میں ابو بکر اور عمر تھے۔'''میں نے ور ابو بکر اور عمر کے ۔' اس لئے مجھے تو اور ابو بکر اور عمر کے ۔' اس لئے مجھے تو اور ابو بکر اور عمر کئے۔' اس لئے مجھے تو

یمی تو قع تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کوانہیں دونوں حضرات کے ساتھ رکھے گا۔ میں نے مڑکر جود یکھا تو آپ علی رضی اللہ عنہ تھے۔

# باب ۴۴۸ ۱-ابوحفص حضرت عمر بن خطاب قرشی عدوی رضی الله عنه کےمنا قب۔

۱۳۳۱ حضرت انس بن ما لک رضی التدعند نے فرمایا کہ ایک صاحب نے رسول التد ﷺ سے قیامت کے متعلق پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی ؟ اس پر حضور آکرم ﷺ نے فرمایا اور تم نے قیامت کے لئے تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے عرض کی کچے بھی نہیں سوا اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ پھر تمہارا حشر بھی انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں بھی اتی خوثی کی بات سے بھی نہیں ہوئی ہوگی جتنی آپ محبت رکھتا ہوں احتر انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں اللہ عنہ کے اس ارشاد سے بوئی کہ ' تمہارا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں اللہ عنہ کے اور محبت رکھتا ہوں اور ان سے اپنی اس محبت کی وجہ سے امید وار ہوں کہ میراحش انہیں حضرات کے ساتھ ہوگا۔ اگر چہ میر سے علمان کے جسے نہیں ہیں۔

۱۳۳۷۔ حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ،تم سے پہلی بنی اسرائیل کی امتوں میں پھھلوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ نبی نہیں ہوتے تھے اور اس کے باوجود، (فرشتوں کے ذریعہ ) ان سے کلام ہوا کرتا تھا۔ اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہوسکتا ہے تو وہ

# باب ٢٠ ٠ ١. مناقب عمرَ بن الخطاب ابى حفصِ القرشى الْعَدَوِيّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

(١٤٣٥) عَنُ جَابِر بِنِ عَبُدِ اللَّهُ رَضَى اللَّه عَنهُ مَا قَالَ فَالَهُ مَا اللَّهُ عَنهُ مَا قَالَ النبيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَايُتُنِي دَحَلَتُ الحَنَّةَ فَالَ النبيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَايُتُنِي دَحَلَتُ الحَنَّة فَاذَا اَنا بالرُّمَيُ صَاءِ إِمُرَأَةِ آبِي طَلُحَةً وَسَمِعُتُ حَشَفةً فَعُدًا بِهَ لَا لَوْرَايُتُ قَصُرًا بِفِنَائِهِ فَقُلتُ مَنُ هَذَا فَقَالَ هِذَا بِلَالٌ وَرَايُتُ قَصُرًا بِفِنَائِهِ حَارِيَةٌ فَقُلتُ لَمَنُ هَذَا فَقَالَ لِعُمَرَ فَأَرَدُتُ آنُ اذَحُلَهُ فَالُهُ مَرُ بِأُمِّي وَآبِي فَاللَّهُ اللَّهُ اعَلَيْكَ اعَارُ .

(١٤٣٦) عَنُ أنَسٍ رَضَى اللّه عَنُه أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن السَّاعَةِ فقال متى السباعة قال ومَاذَا أَعُددُت لَهَا قَالَ لَاشَى الا أَنِّى السباعة قال ومَاذَا أَعُددُت لَهَا قَالَ لَاشَى الا أَنِّى أَحِبُ اللّه وَرَسُولَه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال أَنْتَ مَعَ مَنُ أَحُبَبُتَ قَالَ انسٌ فما فَرِحَنَا بِشِي فَرَحَنَا بِقولِ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْبَ مَعَ مَنُ أَحُبَبُتَ قَالَ انسٌ فما فَرِحنا بِشِي فَرَخَنا بِقولِ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَابِكرو انسَّ فَانَا أُحِبُ النبي صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ وَابَابِكرو عمم وَ وَاللهُ مَا بَعُبِينُ إِيَّاهُمُ وَالْ لَمُ عَملُ بِعُبِينً إِيَّاهُمُ وَالْ لَمُ اعْملُ بِعْنِ الله عَملُ الله عَملُ اعْملُ بِعْنِ الله عَملُ اعْملُ اعْملِهم.

(۱ ٤٣٧) عَنُ آبِي هُرَيُرةَ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ) قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَنُهُ) قَالَ قَالَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ كَانَ فِيُمَنُ كَانَ قَبُمُنُ كَانَ فَيُمَنُ كَانَ فَيُمَنُ كَانَ فَيُمَنُ كَانَ فَيُمَنُ كَانَ فَيُمَنُ كَانَ فَيُمَنُ مَنَ لَكُونُوا لَيُكَلِّمُونَ مِنْ غَيْرِ اَنُ يَكُنُ مِنُ أُمِّتِي مِنهم اَحَدٌ فَعُمَرُ.

عمر( رضی القدعنه ) بیں۔

باب ٢٠٨٥- ابوعمر وعثان بن عفان القرشي رضي الله عنه كے مناقب ١٣٣٨\_حضرت ابن عمر عروايت ي كدان كے ياس الل مصرميس سے أيك شخص آيا اور كينے لگا كه اے ابن عمر! ميں آپ سے ايك بات يو چھنا چاہتا ہوں ،امید ہے کدآ ب مجھے بتا کیں گے، کیا آپ ومعلوم سے کہ عَثَانِ رضى اللّه عنه نے احد کی لڑائی ہے راہ فرار اختیار کی تھی؟ ابن عمر رضی التدعنهما في فرماياك بال ايه بهواتها، پهرانهول في يوجها كيا آ بكومعلوم ہے کہ وہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ جواب دیا کہ بال ،ابیا ہوا تھا،انہوں نے یو حصا، کیا آ پ کومعلوم ہے کہ وہ بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے جواب دیا کہ ہاں ریجھی تھیجے ہے۔ یہ ن کران کی زبان سے نکلا ،اللہ اکبراتوا ہن عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا قریب آجاؤ ، میں تتهبیںان واقعات کی تفصیر سمجھا ؤں گا۔احد کی اٹر ائی ہے فرار کے متعلق میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ بدر کی لڑائی میں عدم شرکت کا واقعہ یہ ہے کہان کے نکات میں نبی کریم ﷺ کی صاحبزادی تھیں اور اس وقت بہارتھیں اور حضورا کرم ﷺ نے فر مایا تھا (لڑائی میں عدم شرکت کی احازت دیتے ہوئے) کیتمہیں اتنا ہی اجرو تواب ملے گا جتنا اس شخص کو جو بدر کی لڑائی میں شریب ہوگا اورای کے مطابق مال غنيمت سے حصہ بھی! اور بيعت رضوان ميں عدم شركت كا واقعہ یہ ہے کہ اس موقعہ پر وادی مکہ میں کوئی بھی شخص (مسلمانوں کی طرف کا )عثمان رضی الله عنه نسے زیاد ہ ہر دلعزیز اور بااثر ہوتا تو حضوراً سرم ﷺ ای کوآپ کی جگہ وہاں جھیتے ، یہی وجہ ہوئی تھی کہ آنحضور ﷺ نے انبیں مکہ بھیج ویا تھا ( تا کہ قریش کو یہ باور کرایا جائے کہ آنحضور ﷺ صرف عمرہ کی غرض ہے آئے میں ہڑائی بر ً مرتقصود نہیں )اور جب بیعت رضوان ہور بی تھی تو عثمان رضی القدعنه مکہ جا چکے تھے۔اس موقعہ پرحضور ا کرم ﷺ نے اینے داہنے ہاتھ کواٹھا کرفر مایا تھا کہ بیعثان کا ہاتھ ہےاور پھراسے اینے دوسرے ہاتھ پر رکھ کرفر مایا تھا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف ہے ہے۔اس کے بعدابن عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کرنے والے شخف ہے فرمایا کہ جاؤان باتوں کو ہمیشہ یا درکھنا (تا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے۔ خلاف کوئی حذیه نه پیدا ہو۔ )

باب ٢٥٠٥. مناقب عثمان بن عفان ابي عَمُرو القرشي عَسْد (١٤٣٨)عَن بُن عُمَرُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا)أَنَّه جَاءَه رَجُلٌ مَنُ أَهُـل مِصر فَقَالَ هَلُ تَعْلَمُ أَنَّ عِثمانَ فَرَّ يَسُومَ أُحُدٍ قال نعم فقال تَعُلُّمُ أَنَّهُ 'تَغَيَّبُ عن بدر ولم يَشْهَدُ قال نعم قال تَعُلَمُ أَنَّهُ تَعَيَّبَ عَنَ بِيعةٍ الرضوان فلم يَشُهَدُهَا قال نعم قال اللَّهُ أَكُبَرُ قال ابِنُ عُمَرَ تَعَالَ أُبَيِّنُ لَكَ أَمَّا فِرَارُهُ ۚ يَوْمَ أُحُدِ فَاشْهَدُ أنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ وغَفَرَلَه واما تَغَيُّه عن بدر فانه كَانَتُ تُحْتَهُ بنتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكانتُ مريضةً فقال له رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن لَكَ أَجُرَ رَجُلِ مِمَّن شَهِدَ بدرًا وسَهُمَه وأمَّا تَنغَيُّبُه عن بيعةِ الرَّضوان فَلَوُ كَانَ اَحَدًّا عَزَّ ببطن مكةَ من عثمانَ لَبَعَتُه المَكَانَه الْبَعَثَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عثمانَ و كانتُ بيعةُ الرضوان بعدَ ماذَهَبَ عُتُمَانُ الى مكةَ فقال رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُمْنِي هذِهِ يَدُ عثمانَ فَضَرَبَ بِهَا على يَدِهِ فقال هذه لَعُثُمَانَ فقال له ابن عمر إذهب بها الآن مَعَكَ.

# باب ٢ ° ° ١ . مناقبِ على بنِ اَبِى طَالِب القَرُشِي الهَاشُمِي اَبِي الُحسن رَضِيَ اللَّه عَنْهُ

(١٤٣٩) عَنُ عَلِي (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) اَنَّ فاطِمَة رَضَى اللَّهُ عَنُهُ) اَنَّ فاطِمَة رَضَى اللَّه عَنُها شَكَتُ ماتَلُقى من الرَّالرِخي فَأْتِي النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبِي فانطَعَقَتُ فَلَمُ تَجدُهُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البي فانطَعَقَتُ فَلَمُ تَجدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَبرتُه عائشةُ بمجىءِ فاطمة فحاء النبي صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْنَا وَقَدُ اَحَدُنَا مَضَاجِعَنَا فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْنَا وَقَدُ اَحَدُنَا مَضَاجِعَنَا فَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَكَانِكُمَا فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى فَلَا عَلَى مَكانِكُمَا فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَلَدُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمُ اللَّهُ وَلَلْمُكُمَا اللَّهُ وَلَيْمُنَ وَ لَمُحَمَدًا لَللَّةً وَ تَلْثِينَ وَلَمُحَمَدًا لَللَّةً وَ تَلْثِينَ وَلَحُمَدًا لَللَّةً وَ تَلْثِينَ وَلَمُحُمَدًا لَللَّهُ وَلَلْمُنَا وَلَا اللَّهُ وَلَكُيْنَ وَلَهُ وَمُ اللَّهُ وَلَلْمُنَا وَلَالُمُنَا وَلَا لَيْلُولُ وَلَا لَيْمَا وَلَكُمَا مِنُ خَادِمٍ.

باب ٢٠ ٠ ١ . منا قب قرابة رسولِ الله على ومَنْقَبَةِ (١٤٤٠)عَنِ المِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ (رَضِىَ اللهُ عَنُهُ)اَن رسول الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ قال فاطمة بَضُعَةٌ مِنْي فَمَنُ اَغُضَبَهَا اَغُضَبَنِي.

(١٤٤١) عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قالَتُ دَعَا النبي صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا قالَتُ دَعَا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاطمةَ ابنتَه في شَكُواه الذي فَبِيضَ فِيهَا فسارَها بشئ فَبَكَتُ ثم دَعَاهَا فَسَارَها فَضَحِكَتُ ثم دَعَاهَا فَسَارَها فَضَحِكَتُ ثم مَا لَيْكُ فقالتُ سارَّنِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاحبرني أنه يُقْبَضُ في النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاحبرني أنه يُقْبَضُ في وَحَعِه الَّذِي تُوفِي فيه فبكيتُ ثم سَارَّنِي فَاخْبَرَني أولُ اهل بيته اتبَعُه وضَحِكتُ ــ

# باب۲۶۰۱\_ابوالحسن حضرت على بن ابي طالب القرش البه شي رضي اللّدعنه كےمنا قب

اسمار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ نبی کر یم ﷺ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے مرض کے موقعہ پر بلایا جس میں آپ کھی کی وفات ہوئی تھی۔ پھر آہتہ ہے کوئی بات کہی تو آپ رونے کئیں۔ پھر آ مخصور کے نامیس بلایا اور آہتہ ہے کوئی بات کہی تو آپ سے اس مینے لگیں۔ پھر آ مخصور کے نامیس بلایا اور آہتہ ہے کوئی بات کہی تو آپ سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے بتایا کہ پہلے جب مجھ ہے آئحضور کے نے آب ہے اس آہتہ ہے یہ کہا تھا کہ آ مخصور کے اپنی اس بیاری میں وفات پاجائیں گے جس میں آپ کی وفات ہوئی۔ میں اس پر رونے لگی۔ پھر مجھ سے آخصور کے نامی بیت میں سب سے تحضور کے نامی بیت میں سب سے مناموں گی۔ اس پر میں ان کی تھی۔

باب ١٠٣٨. مناقب الزبير بن العوام أ

(١٤٤٢) عَنُ عَبُلِالله بُنِ الزُبيُر (رَضِىَ اللهُ عَنهُ) قَالَ كُنُتُ يومَ الآحزابِ جُعِلْتُ آنَا وعُمَرُ بنُ ابى سلمةَ فَى النِّسَاءِ فنظرتُ فاذا آنَا بالزبيرِ على فَرَسِه يَحْتَلِفُ فَى النِّسَاءِ فنظرتُ فاذا آنَا بالزبيرِ على فَرَسِه يَحْتَلِفُ اللّي بَنِي قريظةَ مَرَّتَيُنِ او تَلاَثًا فلما رَجَعُتُ قلتُ ياابتِ رَأَيْتُكَ تَحْتَلِفُ قال اوهل رَايْتَنِي يَابُنَيَّ قلتُ نعم قال كان رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قال مَن يَاتِ بَنِي قُريطَهُ فانطلقتُ فلما رجعتُ بَنِي يُحْبَرِهِمُ فانطلقتُ فلما رجعتُ بَنِي يُحْبَرِهمُ فانطلقتُ فلما رجعتُ خَمَعَ لِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ابَويُهِ فقال فِذَاكَ ابِي وامِي -

باب ١٠٣٩. ذكر طلحة بن عُبيدالله الله الله

(١٤٤٣) عَنُ أَبِي عُثُمَاكَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) قَال لَم يَبُقَ مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعضِ تلك الايامِ الَّتِي فَاتَلَ فِيهِنَّ رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غيرُ طلحة وسعدٍ عن حديثهما \_

عن قيس بن ابى حازم قال رايتُ يَدَ طلحةَ الَّتِي وَقَى بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد شَلَّتُ.

باب • ٥ • ١. مناقبِ سَعُدِ بُن اَبِي وَقَاصِ الزهرى ﴿ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) يَقُولَ ( ٤٤٤) عَنُ سَعد (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) يَقُولَ جَمَعَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَوَيْهِ يَوُمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَوَيْهِ يَوُمَ الْحُدِ.

باب ٥ ° ا . ذكر أصهار النبي على المنهم ابوالعاص بن الربيع،

(١٤٤٥) عَنِ الْمِسُورَ بنَ مِحرَمَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ إِنَّ عَلِيَّا خَطَبَ بنُتَ ابى جهل فسمعتُ بذلك فاطمةُ فَاتَتُ رسولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالتُ يَنزُعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَاتَغُضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ

باب ۱۰۴۸ زبیر بن عوام ﷺ کے مناقب

۱۳۲۲ - حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنها نے بیان کیا کہ جنگ احزاب کے موقعہ پر جھے اور عمر بن ابی سلمہ رضی الله عنہ کو کورتوں میں چھوڑ دیا گیا تھا (کیونکہ دونوں حضرات بچے تھے) میں نے اچا تک دیکھا کہ زبیر رضی الله عنہ (آپ کے والد) اپنے گھوڑ ہے پر سوار بنی قریظ (یہودیوں کا ایک قبیلہ) کی طرف آجارہ بین ، دویا تین مرتبہ ایسا ہوا۔ چھر جب وہاں قبیلہ) کی طرف آجارہ بین ، دویا تین مرتبہ ایسا ہوا۔ چھر جب وہاں ہے والیس آیا تو میں نے عرض کی ، والدصاحب! میں نے آپ کوئی مرتبہ آتے جاتے دیکھا، آپ نے فرمایا، بینے! کیا واقعی تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے عرض کی جی ہاں! آپ نے فرمایا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ میں نے جو بنوقر بظہ کی طرف جاکران کی (نقل وحرکت کے متعلق) اطلاع میر سے پاس لاسکتا ہے؟ اس پر میں گیا اور جب میں والیس آیا تو اطلاع میر سے پاس لاسکتا ہے؟ اس پر میں گیا اور جب میں والیس آیا تو تو خرمایا کہ میر سے ہاں باہے میر فیدا ہوں۔

باب ۲۹ ۱۰ حضرت طلحه بن عبيد الله عظم كاتذكره

۱۳۴۳۔ حضرت ابوعثمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعض ان جنگوں میں جن میں رسول اللہ ﷺ خود شریک ہوئے تھے (احد کی جنگ) طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہا کے سوااور کوئی باتی نہیں رہاتھا۔

حضرت قیس بن ابی حازم ہے بیان کیا کہ میں نے طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ دیکھا ہے جس سے آپ نے رسول اللہ ﷺ کی (جنگ احد میں ) حفاظت کی تھی کہ بالکل بکار ہوچکا تھا۔

باب ۱۰۵۰ سعد بن ابی وقاص الز ہری ﷺ کے مناقب ۱۳۳۸ مناقب ۱۳۳۳ مفرت سعد رضی الله عنه بیان کرتے تھے کہ جنگ احدے موقعہ پرمیرے لئے نبی کریم ﷺ نے اپنے والدین کا ایک ساتھ ذکر کیا (اور فرمایا کہ میرے ماں باپتم پرفدا ہوں۔)

باب ۱۰۵- نبی کریم ﷺ کے داماد ابوالعاص بن ربیع بھی آپﷺ کے داماد تھے

۱۳۳۵ ۔ حضرت مسور بن مخر مدرضی اللہ عند نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عند اللہ جہل کی لڑکی کو (جومسلمان تھیں) پیغام نکاح دیا، اس کی اطلاع جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہوئی تو آپ رسول اللہ ﷺ کے پاس آ سمیں اور عرض کی کہ آپ کی قوم کا خیال ہے کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی خاطر (جب

بِنْتَ آبِي جَهُلِ فقام رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّعَةَ ابْنَالُعَاصِ فَسَمَعَة حين تَشَهَّدَ يقول آمَّا بَعُدُ انْكُحْتُ آبَاالُعَاصِ بُننَ الرَّبِيْعِ فَحَدَّنَيْيُ وَصَدَقَنِيُ وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضُعَةٌ مِنِّي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضُعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي اللهِ الرَّبِي اللهِ اللهِ المَّهِ المَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ رَجُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْدَ رَجُولٍ اللهِ فَتَرَكَ عَلَيْ الجَطُبة \_

عن مسْوَر (رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ) سمعتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه و سَلَّمْ و ذكر صِهْرًا له من بَني عَبْد شَمْس فَٱتُنٰى عَلَيْه فِي مُصَاهَرَتِه اياه فَاحُسَنَ قالَ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفِيٰ لِيٰ۔

#### باب٥٣٠١. ذكر اسامة بن زيد عقد

(١٤٤٧) عَنُ عَائِشَة رَضِى اللَّه عَنهَا أَنَّ امرأةً من بني مَخْرُوم سَرقَتُ فقالوا من يُكَلِّمُ فيها النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يحترئُ آحدٌ ان يُكلِّمَه فَكلَّمَه اسامة بسُ زيدٍ فقال إِنَّ بَنِي إسرائِيلَ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ لَوُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ لَوُ كَانَ أَنْ فَاطِمَةُ لَقَطَعُتُ يَدَهَا.

انہیں کوئی تکلیف دی) کسی پرغصہ نہیں آتا، اب دیکھے بیعلی (رضی القد عنہ) ابوجہل کی بیٹیوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس پرآنحضور ﷺ نے صی برگوخطاب فرمایا، میں نے آپ کوکلمہ شہادت پڑھتے سنا، پھرآپ نے فرمایا، امابعد! میں نے ابوالعاص بن رہے سے (زیبنبرضی القدعنہا کی حضورا کرم ﷺ کی سب سے بڑی صاحبزادی) شاد کی گو انہوں نے جو بات بھی کمی اس میں وہ سے اتر ہا، اور بلا شبہ فاطمہ پھی میر ہے (جسم کی) ایک عکرا ہے اور مجھے یہ پندنہیں کہ وئی بھی اسے نکیف دے، خدا کی قسم! رسوں اللہ ک بی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے پی س جی نہیں موسیقیں چنانی بیٹی ایک شخص کے پی س جی نہیں ہوسیتیں چنانچ علی رضی اللہ عنہ نے شادی کا ارادہ ترکردیا۔

حضرت مسور رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا۔ آپ نے بنی عبد شمس کے اپنے ایک داود کا ذکر کیا اور حقوق داود کی ک ادا کیگی میں ان کی وقع الفاظ میں تعریف فرمائی اور پھر فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات بھی کہی تچی کبی اور جو وعد دبھی کیا یوراکر دکھایا۔

باب ۱۹۵۱ نبی کریم ﷺ کے مولی زید بن حارثہ ﷺ من قب الاسلام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ایک مہم جیجی اوراس کا امیراسامہ بن زیدرضی اللہ عنہی کو بنایا۔ ان کے امیر بنائے جانے پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو آنحضور ﷺ نے فر مایا اگر آج تم اس کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کر مہے ہوتو اس سے کہلے اس کے باپ کے امیر بنائے جانے پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا اور پہلے اس کے باپ کے امیر بنائے جانے پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا اور خصص خدا گواہ ہے کہ وہ (زید رضی اللہ عنہ امارت کے مستق تھے اور مجھے سب نے دوہ عن بی سے داور یہ (اسامہ رضی اللہ عنہ ) اب ان کے بعد مجھے سے نیادہ عن اس سے نادہ عن اس

#### باب۵۳-اراسامه بن زید پیشه کاذ کر

کے ۱۳۸۲ دھنرت عائشہ کے روایت ہے کہ بی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر کی تھی قریش نے بیسوال اٹھایا (اپی مجس میں) کہ نبی کر یم ہی کی خدمت میں اس عورت کی سفارش کون لے جاستنا ہے؟ کوئی اس کی جرائت نہیں کرسکنا تھا۔ آخراس مدبن زیڈ نے سفارش کی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بیدستور بن گیا تھی کہ جب کوئی شریف چورک کرتا تو اس کا باتھ کچھوڑ دیتے ، لیکن اگر کوئی معمولی درجے کا آدمی چورک کرتا تو اس کا باتھ کا نے آر آن فرصہ نے چورک کی جوتی تو میں اس کا جھی باتھ کا فنا۔

(١٤٤٨)عَنُ أُسَامَةً بُنِ زِيُد رَضَىَ اللَّه عَنهُمَا حَدَّثَ عن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه كان ياخُذُه' وَالْحَسَنَ فيقول للَّهُمَّ احِبَّهُمَا فَانِّيُ أَحِبُّهُمَا

باب ۱۰۵۳ مناقَبِ عبدِ الله بن عمر بن الخطاب في الله عَنهَ الله عَنهَ الله عَنهَ الله عَنهَ النبي صَلَّى الله عَنهَ الله عَنهَ الله عَنهَ الله عَنهَ الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه وَسَلَّم قَالَ لَهَا اِلَّ عَبُدَ الله وَجُلٌ صَالِحٌ.

باب ٥٥٠ ا. مَنَاقب عمار وحذيفة رضى الله عَنهُما (٥٠٠) عَنُ إِبْرَاهَيُمُ قَالِ ذَهَبَ علقمة الى الشامِ فلما دَخَلَ المَسْجَدَ قالَ اللهم يَسِّرُلِي جليساً صالحًا فلما دَخَلَ المَسْجَدَ قالَ اللهم يَسِّرُلِي جليساً صالحًا فَلما دِخَلَ المَسْجَدَ قالَ اللهم يَسِّرُلِي جليساً صالحًا فَصَالَ مِنُ اهل الكوفة قَالَ أَليُسسَ فيكم اومنكم صاحبُ السِّرِّالَّذِي لايَعْلَمُه عَيْره عنى حذيفة قال صاحبُ السِّرِّالَّذِي لايَعْلَمُه عَيْره بعنى حذيفة قال قلتُ بلى قالَ اليُس فيكم اومنكم الذي اَجَارَه الله فَلتُ بلى قالَ اليُس فيكم الله عَليه وَسَلَم يعنى من الشيطان يعنى عمارًا قلت بلى قالَ اليَسَ فيكُم المنكم الذي عَليه قالَ اليَسَ فيكُم المنكم على كان عبد الله يقراء وَ اللّيُلِ إِذَا يَغُشَى والنّهَارِ إِذَا يَكُم حَلَي قالَ مَازالَ بِي هؤكَاء حَثَى كَادُوا يَسْتَنْزِلُونِي عَنُ شَيْ سمعتُهُ مَن رسُولِ حَثَى كَادُوا يَسْتَنْزِلُونِي عَنُ شَيْ سمعتُهُ مَن رسُولِ حَثَى كَادُوا يَسْتَنْزِلُونِي عَنُ شَيْ سمعتُهُ مَن رسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم.

باب ١٠٥٦. مَنَاقِبُ ابى عبيدةَ بنِ الجراح عَلَيهُ (١٤٥١)عَن أنسس بُنِ مَالِك (رَضِى اللَّهُعَنُهُ)اَلَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال اِلَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ اَمِيْنًا وَاِلَّ اَمِيْنَنَا اَيَّتُهَا الْاُمَّةُ اَبُوعبيدَةَ بُنُ الجَرَّاحِ..

۱۳۴۸۔ حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہمانے حدیث بیان کی کہ نبی کریم ﷺ انہیں اور حسن کو (رضی اللہ عنہما) کپڑیلیتے تقے اور فرماتے تھے، اے اللہ! آپ انہیں اپنامجوب بنالیجئے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔

باب ۵۰-عبدالله بن عمر الله که مناقب ۱۰۵۰ و مناقب ۱۳۲۹ و حضرت هفصه رضی الله عنها سے روایت ہے که رسول الله ﷺ نے ان سے ارشاد فر مایاتھا، که عبدالله مردصالح ہے۔

باب۵۵۰ اعمار اور حذیفه رضی الله عنهما کے مناقب • ۱۳۵۰ حفرت ابرابیمٌ نے بیان کیا کہ حضرت علقمہ تشام تشریف ہے گئے اورمسجد میں جا کریپہ دعا کیا ہےاللہ! مجھےایک صالح ہم نشین عط فرہائے چنانچيآ پکوابودرداءرضي التدعنه کی صحبت نصیب ہوئی۔ابودر داءرضي الله عند نے دریافت فرمایا آپ کاتعلق کبال سے ہے؟ عرض کی کہ کوفہ ہے، اس پرآ پ نے فر مایا کیا تمہار ہے یہاں نبی کریم ﷺ کے راز دارنہیں ہیں كەجنہيں ان كے سوا اور كوئى نہيں جانتا \_ آپ كى مراد ابوحذيفه رضى الله عنہ سے تھی۔ انہول نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی ، جی ماں موجود ہیں۔ پھرآپ نے فرمایا، کیاتم میں وہ تخص نہیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے این نبی ایک کی زبانی شیطان سے اپنی پناہ دی تھی، آپ کی مراد ممارض الله عنه سے تھی۔ میں نے عرض کی کہ جی بال وہ بھی موجود میں پھر آپ نے فرمایا کہ کیاتم میں مسواک والے اور تکیہ والے نبین میں میں نے عرض کیا، جی بال وہ بھی موجود ہیں۔اس کے بعد آ پ نے دریافت فر مایا كه عبدالله بن مسعودً أيت "والسليل إذا يسغشسي والنهار إذا تجلی " کی قرأت کس طرح کرتے تھے؟ میں نے بہاکہ آپ (ماحلق كے حذف كے سرتھ)"المذكر والانشى" يرْهاكرتے تھاس يرآپ نے فرمایا کہ بیشام والے ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ جس طرح میں نے ر سول اللہ ﷺ سے سنا تھا ( اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے، جبیہا کہ ا بن معودً کی روایت ہے بھی اس کی توثیق ہوئی )اس ہے مجھے ہٹادیں۔

باب ۵۲۱-ابوعبیدہ بن جراح ﷺ کے مناقب ۱۳۵۱-حفرت انس بن مالک رضی القدعنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول القد ﷺ نے فرمایا، برامت میں امین ہوتے میں اور اس امت کے امین ابوعبیدہ بن جراح میں (رضی القدعنہ)

باب ٥٤٠ ا. مَنَاقِبُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيُن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِمُا (١٤٥٢)عَن البراءَ رضي اللَّه عَنْهُ قال رَايُتُ النبيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ والحَسَنُ عَلَى عاتِقِهِ يقول اللَّهُمَّ إِنِّي أُجِبُّه ' فَأَجِبُّهُ \_

(١٤٥٣)عَنُ أَنَسِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)قال لم يكن أَحَدٌ ٱشْبَهَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الحَسَنِ بُن

(١٤٥٤)عَنْ عَبُدِاللُّه بُنَ عَمرِو (رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَىٰ عَـنُهُـما) سَالَه عن المُحُرم يَقُتُلُ الذَّبَابَ فقال أهُلُ العراق يَسُألُون عن قَتْلِ الذُّبَابِ وقد قتلوا ابنَ ابنةِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَـنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا رِيُحَا نَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا۔

باب٥٨٠ ا. ذِكر ابن عَبَّاس رضِيَ اللَّه عَنْهُمَا (١٤٥٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُما) قال ضَمَّنِي النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الى صَدُرِهِ وقال اللُّهُمَّ عَلِّمُهُ الحِكْمَةَ\_

باب ٩ ٥ • ١ . مَنَاقِب خَالِدِ بنِ الْوَلِيُدِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ (١٤٥٦)عَـنُ أَنَس رَضيَ اللَّه عَنُه أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْي زَيُدًا وجَعُفَراً وَابُنَ رَوَاحَةَ للناس قبل ان ياتِيَهُمُ خَبَرُهم فَقَال آخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيُبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعُفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَا ابُنُ رَوَاحَةَ فَأَصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَلْهُ فَان حَتَّى أَخَذَهَا سَيُفٌ مِنُ سُيُوُفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيُهِمُ.

باب • ٢ • ١ . منا قب سالم مولى ابي حذيفة على (١٤٥٧)عَنُ عَبُدِاللَّهُ بْنِ عَمْرِو (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما)

باب۵۰۰ا حسن اورحسین رضی الله عنهما کے مناقب ۱۳۵۲ حضرت براءرضی الله عند نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا،حسنؑ آپ کے شانہ مبارک پر تھے اور آپ بیفر مار ہے تھے کہ اے اللہ! مجھے اس سے محبت ہے آ بھی اس سے محبت رکھئے۔

۱۳۵۳۔ حضرت انس رضی امتد عنہ نے بیان کیا کہ حسن بن علی رضی امتدعنهما ے زیادہ اور کوئی شخص نبی کریم ﷺ سےمشابنہیں تھا۔

۴۵۴ \_حضرت عبدالله بنعمر ورضی الله عنهما ہے کسی نے محرم کے بارے میں یوچھاتھاشعبہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہا گرکوئی شخص (احرام کی حالت میں ) مکھی مار وے ( تو اسے کیا کفارہ وینا پڑے گا؟ ) اس پر عبدالله بن عمرورضی التدعنہ نے فرمایا عراق کےلوگ مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جب کہ یہی لوگ رسول اللہ ﷺ کے نوا سے کولل کر چکے ہیں، جن کے بارے میں آنحضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ بید دنوں حضرات حسن دخسین رضی اللهٔ عنهما ) د نیامیں میر ہے لئے دو پھول ہیں۔

باب۵۸۰۱۱ بن عباس رضی الله عنهما کا تذکره ۱۳۵۵\_حضر ت عبدالتدا بن عباس رضى التدعنهما نے فر مایا که مجھے نبی کریم ﷺ نے اینے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے اللہ! اے حکمت کاعلم عطا

باب۵۹-خالد بن وليدرضي التدعنه كےمنا قب ۲۵۱۔حضرت انس بن مالک رضی اللّہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے سس طلاع کے پہنچنے سے سلے زید ،جعفراور ابن رواحدر ضوان اللہ عیہم کی شہادت کی خبرصی بہ گوسنادی تھی ، آ پ نے فر مایا کہ اب اسلامی علم کوزید رضی اللہ عنہ لئے ہوئے ہیں اور وہ بھی شہید کر دیئے گئے۔اب جعفر رضی القدعند نے علم اٹھالیا اور وہ بھی شہید کر دیئے گئے اب ابن رواحدرضی القد عنہ نے علم اٹھا لیا ہے اور وہ بھی شہید کر دیئے گئے ۔حضور ا کرم ﷺ کی آ نکھوں ہے آنسو جاری تھے اور آخر اللہ کی تلواروں میں ہے ایک تلوار (خالدین ولیدرضی الله عنه ) نے اٹھالیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح عنایت فر ما گہ۔

باب ۲۰ ا ابوحد يفد رضي التدعنه كے مولاسالم عربت كے مناقب ے ۱۳۵۷ حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما نے فر مایا کیہ میں نے رسول فقال سَمِعُتُ رسولَ الله صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولَ اِسْتَقُرِءُ وُا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبُدِاللَّهِ بن مسعود فَبَدَأَ بِهِ وَسَرِمِ مولى ابى حُذَيفة وَأَبَيَّ بنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بن جَبَل \_

## باب ١ ٢ • ١ . فضل عَائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا

### باب ٢٢٠ ا. مَنَاقِبُ الْانْصَار

(١٤٥٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ كَالَ يَوْمُ بُعَاتَ يَـوْمًا قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ افْتَرَقَ ملؤهُمُ وَقُتِلَتُ سَرَوَاتُهُمُ وَ جُرِّحُوا فَقَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ

# باب ١٠ ٢٣. قُولِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ مِنَ الْاَنْصَار

(١٤٦٠)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ امْرَأُ مِنَ الْاَنْصَارِ . اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ امْرَأُ مِنَ الْاَنْصَارِ . المُتِ الْاَنْصَارِ . المُتِ الْاَنْصَارِ . المُتِ الْاَنْصَارِ . المُتِ الْاَنْصَارِ . المُتَا الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُنْسَارِ . المُتَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُنْسَارِ . المُتَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُنْسَارِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَامِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْلِ

(١٤٦١)عَـن الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّـهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ الْانصَارُ لَايُحِبُّهُمُ الَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمُ إِلَّا مُنَافِقٌ فَمَنُ اَحَتَّهُمْ اَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنُ

الله ﷺ کویفرماتے ساہے، چاراشخاص سے قرآن سیکھو، عبداللہ بن مسعود آخصی اللہ عنہ سے ہی کی ، اور آخصور ﷺ اللہ عنہ سے ہی کی ، اور البوحذیفہ کے مو اسالم، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم ،

باب ۲۱ • ۱۔ حضرت عائشہ رضی التدعنبا کی فضیت ۱۳۵۸۔ حضرت عائشہ رضی التدعنبا نے فرمایا کہ (نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک غزوہ میں جانے کے لئے ) آپ نے (اپنی بمن) اس زے ایک بارعاریة کے لئے ) آپ نے (اپنی بمن) اس زے ایک بارعاریة کے لئے کئے چند صحابہ کو بھیجا اس دوران میں نماز کا وقت ہوگیا توان حضرات نے بغیر وضو کے نماز پڑھ کی پھر جب آنحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے صورت حال کے متعنق عرض کی۔ اس کے بعد تیم کی آیت ن زاں ہوئی۔

باب۲۲۰ الصادر ضوان الله يهم كمن قب

90% دھرت عائشہر صلی للدعنہ نے بیان کیا کہ بعث کی جگگ کو (جو اسلام سے پہلے اوس و خزرج میں بوئی تھی) اللہ تعالی نے اپنے رسول بلہ اللہ بی مقدر کرر کھا تھ، چننچہ جب آنحضور تشریف بائے تو مدینہ میں انصار کی جماعت افتراق وشتت کا شکارتھی اوران کے سردار قتل کئے جا چکے تھے یا زخمی کئے جا چکے تھے یا زخمی کئے جا چکے تھے تو اللہ تعالی نے اس جنگ و آنحضور کے سے پہلے اس لئے مقدر کیا تھا کہ انصار کا اسلام میں داخس ہونا مشکل ندر ہے

۲۱۲ - نبی کریم ﷺ کاارشادا که''اگر ججرت کی فضیلت نه بهوتی تومیس انصار کی طرف اپنی کومنسوب کرتا ۱۲۲۰ - حضرت ابو بریره رضی القدعنه نے که نبی کریم ﷺ نے اگر ججرت کی فضیلت نه بهوتی تومیس انصار کاا یک فرد کہلوانا پیند کرتا۔
باب ۲۲۰ ارافصار کی محبت

ا ۱۳۶۱ حضرت براءً نے بیان فر مایا که نبی کریمؓ نے فر مایا انصار ہے صرف مومن ہی محبت رکھ سکتا ہے اور ان سے صرف منافق ہی بغض و دشمنی رکھ سکتا ہے پس جوشخص ان سے محبت رکھے گااس ہے اللہ محبت رکھے گااور جوان

أَبْغَضَهُمُ أَبْغَضَهُ اللَّهُ\_

**99** بخفر ،ر کھے گا اللہ تعالی اس ہے بغض رکھے گا۔

# باب٧٥٠ . قُول النَّبِي ﷺ لُِلْانُصَارِ أَنْتُمُ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ

(١٤٦٢) عَنُ أنَّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ وَالصِّبُيَانَ مُقْبِلِينَ قَالَ حَسِبُتُ أَنَّهُ ۚ قَالَ مِنْ عُرُس فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمْثُلًا فَقَالَ اللَّهُمَّ انْتُمُ مِنُ اَحَبِّ النَّاسِ الْتَيّ قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارِ.

عَلْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ تِ امُوَأَةٌ مِنَ الْاَ نُـصَـار اِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا صَبِيُّ لَهَا فَكَلَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمُ اَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ مَرَّتُينٍ ـ

## باب١٠٢١. أَتُبَاعِ الْآنُصَارِ

(١٤٦٣) عَنُ زَيْدِ بُن أَرْقَم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتِ الْانْصَارُ لِكُلِّ نَبِيِّ أَتُبَاعٌ وَإِنَّاقَدِاتَّبَعُنَاكَ فَادُعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ ٱتِّبَاعَنَا مِنَّا فَدَعَا بِهـ

### باب٧٤٠١. فَضُل دُور الْأَنْصَار

(١٤٦٤)عَنُ أَبِي حُمَيُد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنَّ خَيْرَ دُوُرِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ ثُمَّ عَبُدِ الْاَ شَهَلِ ثُمَّ دَارُبَنِي الحَارِثِ ثُمَّ بَنِيُ سَاعِدَةً وَفِي كُلِّ دُوُ رِ ٱلأَنْصَارِ خَيْرٌ فَلَحِقُنَا سَعُدَ بُنَ عُبَادَةً فَـقَـالَ أَبُوْاسَيُدِ اللَّهِ تَرَ الَّا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَنَّمَ خَيَّرَ الْاَنْصَارَ فَجَعَلْنَا احِيُرًا فَأَدُرَكَ سعدُ النبئ صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إنحيّر دُورَ الانصار فجعلنا احرًا فَقَالَ اَولَيْسَ بِحَسْبِكُمُ اَنُ تَكُوْ نُوُ امِنَ الْحِيَارِ \_

# باب١٠١٥ أنفارت ني كريم ﷺ كا ارشاد کہتم لوگ مجھےسب سے زیادہ عزیز ہو

۲۲ سار حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے (انصار کی )عورتوں اور بچوں کوغالیاً کسی شادی ہے واپس آتے ہوئے دیکھاتو آ کھڑے ہو گئے اور تین مرتبہ فر ماہا،اللہ!تم لوگ مجھےسب سے زبادہ عزیز ہو۔

حضرت انس بن ما لک رضی اللّٰہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار کی ایک خاتون نی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں ان کے ساتھ ان کا ایک بحب بھی تھا آنحضور ﷺ نے ان سے گفتگوفر وئی، پھرفر مایا،اس ذات کوشم جس کے قبضہ وقدرت میں میری حان ہےتم لوگ مجھےسب سے زیادہ عزیز ہودو مرتنباآ بنے بہجملدارشادفرمایا۔

#### باب۲۲۰۱\_انصار کے حلیف

۱۳۶۳\_حضرت زید بن ارقم رضی اللّه عنه نے فرمایا که انصار نے عرض کی یار سول اللہ! ہرنی کے حلیف ہوتے ہیں اور ہم نے آ ب کی انتاع کی ہے اسلئے آپ ابتد تعالی ہے دعافر مائیں ہمارے حلیفوں کوبھی ہماری ہی طرح قرار دے ( کہانہیں بھی انصار کہا جائے اوران کے ساتھ بھی وہ مراعات کی جائیں جوہمار سےساتھ ہوں) تو آنحضور ﷺ نے اس کی دعافر مائی۔

# باب۲۷۰ ارانصار کے گھر انوں کی فضیلت

۲۴ ہما۔ حضرت ابوحمید رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایاانصارکاسب ہے بہترین گھرانہ بنونجار کا گھرانہ ہے پھرعبداشبل کا، پھر بنی حارث کا، پھر بنی ساعدہ کا اور خیر انصار کے تمام گھرانوں میں ہے۔ پھر ہماری ملاقات سعد بن عبادہ رضی اللّٰہ عنہ ہے ہوئی تو ابواسید رضی التدعنہ نے ان ہے کہا، آپ کومعلوم نہیں،حضورا کرم ﷺ نے انصار کے بہترین گھرانوں کی نثاند ہی کی اور ہمیں سب سے اخیر میں رکھا چنانچہ سعد رضی اللہ عند آنحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی بارسول الله! انصار کے سب سے بہترین خانوادوں کا بیان ہواا ورہم سب سے اخیر میں کردئے گئے ،آنحضور ﷺ نے فرمایا، کیا تمہارے لئے بیکانی نہیں کہتمہاراخانوادہ بھی بہترین خانوادہ ہے۔

باب ٢٠١٠. قَوُلِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَنُصَارِاصِبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحُوض (١٤٦٥)عَنُ اُسَيْدِ بُنِ حُضَيْرٍ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) اَنَّ رِجُلًا مِنَ الْاَنُصَارِقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ الاَ تَسْتَعْمِلُنِيُ كَمَا اسْتَعْمَلُتَ فُلاناً قَالَ سَتَلُقُونَ بَعْدِى اَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

(١٤٦٦) عَن آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُول قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَقُول قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَنْصَارِ إِنَّكُمُ سَتَلُقُونَ بَعُدِى أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَونِي وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوْضِ. الْحَوْضِ.

باب٧٨٠ أ. وَيُواْ ثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ (١٤٦٧)عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً رَضِي اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ اللَّي نِسَائِهِ فَقُلُنَ مَا مَعَنَا إِلَّالُمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَضُمُّ أَوُ يُصِيفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَا فَانُطَلَقَ بِهِ اِلَى امْرَأْتِهِ فَقَالَ أَكُرِمِي ضَيْفَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ مَا عِنُدُنَا إِلَّا قُوْتُ صِبْيَانِي فَقَالَ هَيِّئ طَعَامَكِ وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ وَ نُوّمِيْ صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً فَهَيَّأَتُ طَعَامَهَا وَاصْبَحَتُ سِرَاجَهَا وَنَوَّمَتُ صِبُيَانَهَا ثُمَّ قَامَتُ كَانَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطُفَأَتُهُ فَجَعَلَا يُريَانِهِ أَنَّهُمَا يَاكُلَان فَبَاتَا طَاوِيَيُن فَلَمَّا أَصُبَحَ غَدَا اِلِّي رَسُولِ اللَّه صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ أَوُ عَجِبَ مِنْ فَعَالِكُمَا فَٱنْزَلَ اللَّهُ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوْكَانَ بهم حَصَاصَةً وَمَن يُتؤق شُحَّ نَفْسِه فَأُوالِكَ هُمُ الْمُفْلِحُو لَـ

باب ١٠١٧ - نبی کريم ﷺ كاار شادانصار سے که 'صبر کے ام لینا یہاں تک کہتم مجھ سے حوض پر ملا قات کرو (قیامت کے دن) ۱۳۹۵ - حضرت اسید بن هنیر رضی القد عند سے روایت ہے کہ ایک انصار کی سے موالی نے عرض کی یار سول القد! فلال شخص کی طرح مجھے بھی آپ عامل بناد ہجتے ، آنحضور ﷺ نے فرہ یا کہ میر سے بعد (دنیا وی معاملات میں) تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی ،اس لئے صبر سے کام لینا یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر آماد ۔

۱۴۲۷۔ حضرت انس بن ما لک رضی القد عند نے بیان کیا کہ بی کریم ﷺ نے انصار سے فرمایا میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی اس وقت تم صبر سے کام لینا، یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو، اور میری تم سے ملاقات حوض پر ہوگی۔

باب ۲۸ ۱۰ اوراييز محمقدم ركھتے بين، اگر چيخودفاقه مين،ي مون ۲۲ مارحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک صاحب (خود الو برریةً ) رسول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آب ﷺ نے انہیں از واج مطہرات کے یہاں بھیجا(تا کہان کی ضیافت کریں )از واج نے کہلا بھیجا کہ ہمارے یاس یانی کے سوا اور پچھ نہیں ہے اس پر آنحضور ﷺ نے فرمایان کی کون ضیافت کرے گا ایک انصاری صحالی نے عرض کی کہ میں کروں گا چنانچہ وہ اپنے گھر لے گئے اورا پنی بیوی ہے کہا کەرسول اللہ ﷺ کےمہمان کی خاطرتو اضع کرو۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے سوااور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہےا ہے نکال دواور جراغ جلالواور بچےا گر کھانا مانگتے ہیں تو انہیں سلا دو۔ بیوی نے کھانا نکال دیااور چراغ جلا دیا اورایے بچول کو( بھوکا) سلا دیا پھر وہ دکھا تو بیہ رہی تھیں جیسے چراغ درست کر رہی ہوں کیکن انہوں نے اسے بھا دیا۔ اسکے بعد دونوں میاں بیوی مہمان پر بیرظا ہر کرنے ملکے کہ گویا وہ بھی ان کے ساتھ کھارہے ہیں (اندھیرے میں ) کیکن ان دونوں حضرات نے رات ( اپنے بچوں سمیت ) فاقہ سے گذار دی مہیج کے وقت جب و ہ صحالی آنحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فر مایاتم دونوں میاں ہوی کے طرزعمل بررات اللہ تعالی مسکرا دیا (یا پیفرمایا که) پسند کیا اس پر القد تعالی نے بیرآیت نازل فر مائی۔''اور (انصارٌ )اینے ہے مقدم رکھتے ہیں۔( دوس بے صحابہٌ کو )اگر جہخود فاقہ

ہی میں ہوں اور جواپی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے تو ایسے ہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں۔'' باب ۲۹۹۔ نبی کریم ﷺ کارشاد کہ انصار کے نیکو کاروں

باب ۱۹۹۰ نبی کریم از کاارشاد کدانسار کے نیکوکارول
کی پذیرائی کرواوران کے خطاکارول سے درگذر کرو
۱۳۹۸ حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کدابوبکر اور
عباس رضی اللہ عنہ ماانسار کی ایک مجلس سے گذر ہے، دیکھاکہ تمام ابل مجلس
مور ہے ہیں، پوچھا، آپ حضرات کیوں رور ہے ہیں؟ اہل مجلس نے کہا
کدابھی ہم رسول اللہ کھی کی مجلس کا ذکر کرر ہے تھے جس میں ہم بیٹنا
کرتے تھے (یہ آنحضور کی کے مرض الوفات کا واقعہ ہے ) اس کے بعد
یہ خضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعہ کی اطلاع دی۔
بیان کیا کہ اس پر آنحضور کی بہر تشریف لائے، سرمبارک پر کپڑے کی
ایک پئی بندھی ہوئی تھی، بیان کیا کہ پھر آنحضور کی منبر پر تشریف لائے
اور اس کے بعد پھر بھی منبر پر آپ نہ تشریف لائے، آپ نے اللہ کی حمدو
اور اس کے بعد فرہ بیا، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ
میرےجم و جان ہیں، انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریاں پورئ کیس، لیکن
اس کا بدلہ جو آنہیں ملنا چاہئے تھا (جنت) وہ ملنا ابھی باقی ہے اس لئے تم

۱۹ سار حضرت ابن عباس رضی الته عنهما نے بیان کیا کہ بی کریم ﷺ باہر تشریف لائے آ پانے دونوں شانوں سے چا دراوڑ ھے ہوئے تشاور (سرمبارک پر)ایک سیاہ پی (بندھی ہوئی) تھی۔ آخر آ پ منبر پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا کے بعد فر مایا، اما بعدا ہے لوگو! دوسروں کی تو بہت کم ہوجائے گی ایکن انصار کی تعداد بہت کم ہوجائے گی اور وہ ایسے ہوجا کیس کی جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے لیس تم میں سے جو خص بھی کسی اسے معاملہ میں بااختیار ہوجس کے ذریعہ کسی کو نقصان و نفع پہنچا سکتا ہوتو اسے معاملہ میں بااختیار ہوجس کے ذریعہ کسی کو نقصان و نفع پہنچا سکتا ہوتو اسے درگذر کرنا چاہئے۔

باب • ۷٠ ا ـ سعد بن معافظ کے مناقب • ۷۰ ا ـ سعد بن معافظ کے مناقب در سول اللہ ﷺ سے سناء آپ نے فرہایا کہ سعد بن معافظ کی موت پرعرش بل گیا۔

(١٤٦٩) عَن ابُن عَبّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنهُما يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعليه مِلْحَفةٌ مُتَعَطّفًا بِهَا عَلى مَنْكِبَيْهِ وَعَليهِ عِصَابَةٌ دَسُمَاءُ حَتّى مُتَعَطّفًا بِهَا عَلى مَنْكِبَيْهِ وَعَليهِ عِصَابَةٌ دَسُمَاءُ حَتّى خَلَسَ عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ امَّا جَلَسَ عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ امَّا بَعُدُ ايُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَيَقِلُّ الْانصَارُ بَعُدُ ايُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَيَقِلُّ الْانصَارُ حَتَى يَكُونُوا كَالمِلْح فِي الطَّعَامِ فَمَنُ وَلِي مِنكُمُ امُرًا يَضُرُ فِيهِ احَدًا اوَيَنهُ فَعُهُ فَلْيَقْبَلُ مِن مُحسِنهِمُ وَيَخَدَاوَزُ عَن مُسِيئهِمُ

باب ١ ٤٧٠ . مناقبِ سعدِ بن معاذِ ﷺ (١٤٧٠) عَنُ جَابِر رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعُدِ بُنِ مُعَاذ باب ا ٤٠١. مَنَاقِبِ أُبِي بُنِ كَعُبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ ( ١٤٧١) عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللّهَ اَمَرَنِيُ اَنَ اَقْرَهَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهَ اَمَرَنِيُ اَنَ اَقْرَهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَابَيِّ اللّهَ اَمَرَنِيُ اَلَ اَقْرَهُ عَلَيْكَ لَهُ مَنْ اللّهُ اَمْرَنِيُ اللّهُ اَعْرَفِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُو

باب ٢٠٢٢. مَنَا قِبِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ (١٤٧٢) عَنُ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ السَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْانْصَارِ اَبَى وَمُعاذَ بُنُ جَبَلٍ و آبُوزَيْدٍ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ قُلُتُ لِانَسٍ مَنُ ابُوزَيْدٍ قَالَ اَحَدُ عُمُومَتِيُ.

باب٣٥٠ ا . مَنَاقِب أَبِي طَلُحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (١٤٧٣)عَـنُ أنَّس رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوُمُ أُحُدٍ إِنْهَ زَمَ النَّاسُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُوطُلُحَةَ بَيْنَ يَدِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَبُهِ وَسَلَّمُ مَحُوبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ وَكَانَ أَبُوطُلُحةُ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدًا الْقِدِّ يَكُسِرُ يَوْ مَئِذِ قَوْ سَيْنِ أَوْ تَلَاثًا وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَه الْحُعُبَةُ مِنَ النَّبُلِ فَيَقُولُ انشُرُهَا لِآبِي طلُحَةً فَأَشُرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنظُرُ الِّي الْقَوْم فَيَحُّولُ أَبُوطَلَحَةَ يَانَبِيَّ اللَّهِ بِٱبِيُ ٱنُتَ وَأُمِّيلُ لَاتُشْرِفُ يُصِيبُكَ سَهُمٌّ مِنْ سِهَام الْقَوْمُ نَحُرى دُوُنَ نحرك وَلَقَدُ رَأَيْتُ عَاقِشَة بنُتَ أَبِي بَكُر وَأُمَّ سُلَيْم وَإِنَّهُ مَا لَمُشَمِّزَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تُنْقِزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِ مَا تُفُرِغَانِهِ فِي أَفُواهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تُرْجعَان فَتُمُلَّا نِهَا ثُمَّ تَحِيْئَانَ فَتُفُرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدُ وَقَعَ السَّيفُ مِنْ يَلَأَى أَبِي طَلَحَةَ إِمَّا مَرَّتَيُنِ وَإِمَّا تُلاَثًا\_

باب اکوا۔ ابی ابن عبرضی اللہ عنہ کے مناقب الاس الدین کے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ اسمالہ حضرت انس بن ما مک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ابن البی کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالی نے بھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کوسورہ" لم یکن اللہ بین کفوو ا" ناوی، ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی ، کیا اللہ تعالی نے میری تعیین بھی فرمائی ہے؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ بال، اس پر ابی رضی اللہ عنہ رونے گے۔

باب۲۷-۱-زیدبن ثابت رضی الله عنه کے مناقب ۱۹۷۲-هنرت انس رضی الله عنه نے فرمایا که نبی کریم ﷺ کے عبد میں حیار افراد اور ان سب کا تعلق قبیله انصار سے تھا، قرآن مجید پر سند سمجھ جاتے تھے۔ ابی بن عب، معاذبین جبل، ابوزید اور زید بن ثابت میں نے پوچھا، ابوزید کون میں جانبول نے فرمایا کہ میرے ایک چیا۔

باب ۲۵۰۱ را بوطلحه رضى الله عنه كے مناقب

٣٤٧ الدهفرت انس رضي القدعنه نے بیان کیا کہا حد کی ٹزائی کے موقعہ پر جب صحابةً بني كريم ﷺ كے قريب ہے ادھرادھرمنتشر ہونے گگے تو ايوطلحه رضی اللّہ عندال وقت اپنی ایک ڈھال ہے آنحضور ﷺ کی حفاظت کر رہے تھے ابوطلحہ رضی القدعنہ بڑے تیراند زیتھے اور خوب تھینج کرتیر چلایا کرتے تھے۔ چنانچداس دن دویا تین کمانیں آپ نے توڑ دی تھیں اس وقت گرکوئی مسلمان ترکش لئے ہوئے گذرتا تو آنحضور ﷺ فی ماتے کہ ال کے تیرابوطلحہ کودیے وا تحضور ﷺ صورت حال کا جائزہ لینے کے نئے ا چک کر دیکھنے لگتے تو ابوطلحہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے۔ یا نبی اللہ! آپ پر میرے باپ اور مال فدا ہوں ،ا چک کر ملاحظہ نہ فر ، کیں کہیں کوئی تیر آنحضور ﷺ کونہ لگ جائے۔میراسینہ آنحضور ﷺ کے سنے کی ڈھال بنا رہےاور میں نے عائشہ بنت الی بکراورام سلیم (ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ) کودیکھا کہ اپناازارا ٹھائے ہوئے (غازیوں کی مددیمیں بڑی مستعدی کے ساتھ مشغول) تھیں (ردہ کا تھم نازل ہونے سے پہیے) (کیٹر ا انہوں نے اتنا اٹھار کھا تھا کہ ) میں ان کی پنڈلیوں کے زیور د کیھ سکتا تھا۔ انتہائی سرعت کے ساتھ مشکیزے اپنی پیٹھوں پر لئے ہوئے جاتی تھیں اور مسلمانول کو بلا کرواپس آتی تھیں اور پھرانہیں بھرکر لے جاتیں اوران کا یانی مسلمانوں کو بلاتیں اور ابوطلحہ رضی القدعنہ کے ہاتھ سے اس دن دویا تین مرتبہ کلوار حیموٹ حیموٹ کر گریڑی تھی۔

باب ٢٠٤٣. مَنَاقِبِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (١٤٧٤) عَن سَعُدِ ابْنِ آبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْه قَالَ مَاسِمُعتُ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِاَحَدٍ يَسُمْشِي عَلَى الْارْضِ إِنَّه مِن اَهُلِ الْحَنَّةِ إِلَّا لِعَبُداللّهِ بُنِ سَلَامٍ قَالَ وَفِيهِ نَزَلْتُ هذِهِ الْاَيْةُ وَشَهِدَ شَاهدٌ مِن بَنِي إِسُرَائِيلَ الْاَيَةَ \_

(١٤٧٥) عَنُ عُبُدِاللَّهِ بُنِ سَلَام (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ إِللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَصَصُتُهَا عَلَيْهِ وَرَايُتُ كَانِّي فِي رَوْضَةٍ ذَكَرَ وسلَّم فَقَصَصُتُهَا عَلَيْهِ وَرَايُتُ كَانِّي فِي رَوْضَةٍ ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَحُضُرَتِهَا وَوَسُطُهَا عُمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ سَعَتِهَا وَحُضَرَتِهَا وَوَسُطُهَا عُمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ السَّفَلُه فِي السَّمَاءِ فِي اَعُلَاهُ عُرُوةٌ فَقِيلَ لَي السَّمَاءِ فِي اَعُلاهُ عُرُوةٌ فَقِيلَ لَي السَّمَاءِ فِي اَعُلاهُ عُرُوةٌ فَقِيلَ لَي السَّمَاءِ فِي اَعُلاهُ عَرُوقٌ فَي اَعْلَاهَا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اَللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَذَلِكَ الْعُمُودُ الْإِسُلَامُ وَذَلِكَ الْعُمُودُ عَلَيْهِ عُمُودُ الْإِسُلَامُ وَذَلِكَ الْعُمُودُ الْإِسُلَام حَتَّى تَمُوتَ الْوَتُقَى فَانُتَ عَلَى النَّي عُمُودُ الْإِسُلَام حَتَّى تَمُوتُ الْعُرُوةُ عُرُوةً الْوَتُقَى فَانُتَ عَلَى الْمُرَامِةُ عَلَيْهِ الْإِسُلَام حَتَّى تَمُوتُ الْعُرُوةُ عُرُوةً الْوَتُقَى فَانُتَ عَلَى الْإِسُلَام حَتَّى تَمُوتُ الْعُرُودُ الْإِسُلَام حَتَّى الْمُتَالَعُ الْعُمُودُ الْإِسُلَام حَتَّى تَمُوتُ الْعُمُودُ الْإِسُلَام حَتَّى تَمُوتُ الْمُعُلِيةِ الْوَلَالَ الْعُرُودُ الْإِسْلَام حَتَّى تَمُوتُ الْمُعُودُ الْإِسْلَام حَتَّى تَمُوتُ الْعُمُودُ الْإِسْلَام حَتَّى تَمُوتِ اللَّهُ الْمُؤْودُ الْإِسْلَام حَتَّى الْمُؤْمِقُودُ الْإِسْلَام حَتَّى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِودُ الْإِسْلَام حَتَّى الْمُؤْمِودُ الْمُؤْمِودُ الْكُومُ الْمُؤْمِودُ الْمُؤْمِودُ الْمُؤْمِودُ الْمُؤْمِودُ الْمُؤْمِودُ الْمُؤْمِودُ الْمُؤْمِودُ الْمُؤْمِودُ الْمُؤْمِودُ الْمُومُ الْمُؤْمِودُ الْمُؤْمِودُ الْمُؤْمِودُ الْمُؤْمِودُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُودُ الْمُؤْمُودُ الْمُؤْمُودُ الْمُؤْمِودُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمُودُ الْمُؤْمُودُ الْمُؤْمُودُ الْمُؤْمُودُ الْمُؤْمُودُ الْمُؤْمُودُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُودُ الْمُؤْمُودُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُودُ الْمُؤْمُودُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

## باب20 · ا. تَزُويُجَ النَبِي ﷺ خُدِيُجَةَ وَفَضُلِهَارَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا

(١٤٧٦) عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ مَا غِرُتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرُتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرُتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرُتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَبْرُ ذِكْرَهَا وَلَكِنُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُكْبُرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ حَدِيْحَةَ ثُمَّ يَنُعَثُهَا فِي صَدَائِقِ حَدِيْحَةَ ثُمَّ يَنُعَثُهَا فِي صَدَائِقِ حَدِيْحَةَ ثُمَ يَكُنُ فِي الدُّنِيَا المُرَاةً فَرُبُمَا قُلْتُ لَهُ كَانَتُ وَكَانَ فِي الدُّنِيَا المُرَاةً الْالْحَدِيْحَةَ فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَ لِي مِنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ لِي مِنْهَا

باب ٢٥-١-عبدالله بن سلام رضى القدعنه كے مناقب ٢٥-١١-عبدالله وقاص نے بيان كيا كه ييں نے نبى كريم ﷺ عبدالله بن سلام رضى القدعنه كے سوااور كسى كے متعلق مين بيل سنا كه وہ ابل جنت ميں ہے بيل - بيان كيا كه آيت "وشهد شاهد من بندى السوائيل" الآية - انہيں كے بارے ميں نازل ہوئى تھى ۔

۵ کا اے حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ بی گریم ﷺ کے عبد میں میں نے ایک خواب دیکھا اور آنحضور ﷺ سے اسے بیان کیا۔ میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ جیسے میں ایک باغ میں ہول، پھر آ پ نے اس کی وسعت اوراس کے سبزہ زاروں کا ذکر کیا، اس باغ کے درمیان میں لوب کا ایک کھمبا ہے جس کا نچلا حصہ زمین میں اور او پر کا آسان پر، اوراس کی جوئی پر ایک گھنا درخت (العروة) ہے جھ سے کہا گیا کہ اس پر چڑھ جو میں نے کہا کہ جھ میں تو اتی طاقت نہیں ہے اسے میں ایک خادم آیا اور جب اس کی چوئی پر بہنچ گیا تو میں نے اس کے اس نے اٹھ نے تو میں چڑھ گیا۔ اور جب اس کی درخت کو پوری مضوطی کے ساتھ کی رحم ہو۔ ابھی میں اسے اپنے ہاتھ درخت کو پوری مضوطی کے ساتھ کی رحم ہو۔ ابھی میں اسے اپنے ہاتھ درخت کو پوری مضوطی کے ساتھ کی سے نیز سے بھی ہو ابھی میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ ہے ہی ہوئے تھا کہ میری نیندگھل گئی۔ یہ خواب جب میں نے اسلام ہے اس میں ستون اسلام کا ستون ہے اور عروہ (گھنادرخت) عروہ الو تقی ہے۔ اس لئے آسلام کا ستون ہے اور عروہ (گھنادرخت) عروہ الو تقی ہے۔ اس لئے آسلام کی ستون سے اور عروہ (گھنادرخت) عروہ الو تقی ہے۔ اس لئے آسلام پرموت تک قائم رہوگے۔

باب۵۷۰ا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے نبی کریم ﷺ کا نکاح اور آپ کی فضیلت

۲ ۱۳۷۱ حضرت عاکشہ رضی القد عنبانے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی تمام از داج میں جتنی غیرت مجھے خدیجہ رضی القد عنبا ہے آئی تھی اتی سی اور ہے میں آئی تھی۔ حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ لیکن آنحضور ﷺ ان کا ذکر بکثر ت کیا کرتے تھے، اور اگر بھی کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کے فکر ہے کرکے خدیجہ رضی القد عنبا کی ملنے والیوں کو بھیجتے تھے۔ میں نے اکثر آنخضور ﷺ سے کہا، جیسے دنیا میں خدیجہ کے سوا اور کوئی عورت ہے بی نہیں! اس پر آنخضور ﷺ فی کی دوہ ایک تھیں اور ایک تھیں، اور ایس تھیں، اور ایس تھیں، اور ایس تھیں اور ایس تھیں، اور ایس تھیں، اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں، اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں تھیں۔ اور ایس تھیں تھیں۔ اور ایس تھیں تھیں۔ اور ایس تھیں تھیں۔ اور ایس تھیں تھیں۔ اور ایس تھیں تھیں۔ اور ایس تھیں تھیں۔ اور ایس تھیں تھیں۔ اور ایس تھیں تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھیں۔ اور ایس تھی

(٧٤٧٧) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ آتَى جَبُرئِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيْسَحَةُ قَدُ آتَتُ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوُ طَعَامٌ أَوُ شَرَابٌ فَاذَا هِي اَتَنُكَ فَاقُرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنُ رَبِّهَا وَمِنِي فَا السَّلَامَ مِنُ رَبِّهَا وَمِنِي وَبَشِرهَا بِيَيْتٍ فِي الْحَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَاصَحَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ لِاصَحَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ لِلصَحَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ لِلصَحَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ .

، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتِ اسْتَأَذَنَتُ هَالَةُ بِنْتُ خُويلَدٍ أُنُحتُ خَدِيْجَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعَرَف اسْتِعُذَانَ خَدِيْجَةَ فَارُتَاعَ لِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَالَةُ قَالَتُ فَعَرُف اسْتِعُذَانَ خَدِيْجَةَ فَارُتَاعَ لِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَالَةُ قَالَتُ فَعَرُف اسْتِعُذَانَ فَقُلُتُ مَاتَذُكُرُمِنُ عَجُوزٍ مِنُ اللَّهُمَّ هَالَةُ قَالَتُ فَعَرُاءِ الشِّدُقيُنِ هَلَكتُ فِي الدَّهُرِقَدُ أَبُذَلَكَ اللَّهُ خَيرًا مِنْهَا أَبُذَلَكَ اللَّهُ خَيرًا مِنْهَا

فائدہ ۔ منڈاحمد کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس بات پرا تناغصے ہوئے کہ چبرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فر مایا اس سے بہتر کیا چیز مجھے ملی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہو گئیں اور اللہ کے حضور میں تو بہ کی اور پھر بھی اس طرح کی گفتگو آنحضور ﷺ کے سامنے نہیں گی۔

باب ٢-٧١. فِحُوهِ مُندِ بِنُتِ عُتُبَةَ بُنِ رَبِيْعَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا وَالتَ حَاءَ تُ ( ١٤٧٨) عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ حَاءَ تُ هِنُدٌ بِنُتُ عُتُبَةَ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنُ اَهُلِ حَبَاءٍ أَحَبَّ إِلَى آنُ يَذِلُّوا مِنُ اَهُلِ خِبَاءِ أَحَبَّ إِلَى آنُ يَذِلُّوا مِنُ اَهُلِ خِبَاءِ أَحَبُّ إِلَى قَالُ وَايُضًا خِبَاءِ أَحَبُّ إِلَى قَالُ وَايُضًا خِبَاءِ أَحَبُّ إِلَى قَالُ وَايُضًا وَالَّذِي نَهُسِي بِيَدِهِ.

باب ٢٠٤٠. حَدِيْثِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ (١٤٧٩) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَقِى زَيْدَ ابُنَ عَمْرِو بُنِ

باب ۷۵۰ ارزید بن عمر و بن نفیل کاواقعہ ۱۳۷۹ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ کی زید بن عمر و بن نفیل ہے (وادی) بدرح کے نشیبی علاقہ میں ملاقات

نُفَيُلٍ بِأَسُفَلِ بَلُدَحٍ قَبُلَ اَلُ يَّنُزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم الُوَحُيُ فَقُدِّمَتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سُفُرَةٌ فَابِي اَلُ يَّاكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ زَيُدٌ إِنِّي اَسُتُ آكُلُ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ زَيُدٌ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاَنَّ زَيُدَ أَنِي اَنْصَابِكُمُ وَلَا آكُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاَنَّ زَيُدَ أَنِي عَمْرِوكَانَ يَعِيبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاَنَّ زَيْدَ أَنِي عَمْرِوكَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشِ ذَبَائِحَهُمُ وَيَقُولُ الشَّاةُ خَلَقَهَا اللَّهُ وَانْزَلَ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَانْزَلَ عَلَى اللَّهُ وَانْزَلَ عَلَى اللَّهُ وَانْزَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَانْزَلَ لَهُ اللَّهُ وَانْزَلَ لَهُ اللَّهُ وَانْزَلَ لَهُ اللَّهُ وَانْزَلَ لَكُونَ السَّامُ اللَّهُ وَانْزَلَ لَهُ اللَّهُ وَانْزَلَ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَانْزَلَ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَانْزَلَ لَكُونَ وَاعْظَامًا لَهُ وَانْزَلَ لَهُ وَانْذَلَ وَاعْظَامًا لَهُ وَانْزَلَ لَكُونَ اللَّهُ وَانْذَلَ وَاعْظَامًا لَهُ وَانْزَلَ وَاعْظَامًا لَهُ وَانْزَلَ اللَّهُ وَاغُطَامًا لَهُ وَانْزَلَ اللَّهُ وَاعْظَامًا لَهُ وَانْزَلَ اللَّهُ اللَّهُ وَانْذَلَ وَاعْظَامًا لَهُ اللَّهُ وَانْزَلَ اللَّهُ وَانْوَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانْزَلَ اللَّهُ وَانْفَامًا لَهُ اللَّهُ وَانْفَامًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانْفَامًا لَهُ اللَّهُ وَانْفَامًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لَهُ ہوئی، یہ واقعہ زول وقی ہے پہلے کا ہے۔ پھر آنحضور ﷺ کے سامنے ایک دسترخوان بچھایا گیا تو زید بن عمر و بن نفیل نے کھانے ہے انکار کیا اور (جن لوگوں نے دسترخوان بچھایا تھا) ان ہے کہا کہ اپنے بتول کے نام پر جوتم ذیجہ کرتے ہو، میں انے نہیں کھاتا، میں تو وہی ذیجہ کھا سکتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا گیا ہو، زید بن عمر و، قریش پر ان کے ذیبے کے بارے میں نکتہ چنی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بری کو پیدا تو کیا بی اللہ لئے اس کے لئے آ مان سے پانی نازل فرھایا ہے، اس کے لئے زمین پر گھابی اگائی ہے اور پھر تم لوگ اللہ کے نام کے نو دوسرے (بتوں کے ) نامول پر اسے ذی کے کرتے ہو۔ زیدنے یہ موا دوسرے (بتوں کے ان افعال پر اعتراض اور ان کے اس عمل کو بہت بڑی جرائے قرار دیتے ہوئے کہے تھے۔

### باب ٢٥٠١. أيَّام الْجَاهلِيَّةِ

(١٤٨٠) عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اَلاَ مَنُ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحُلِفُ إِبَائِهَا فَقَالَ يَحُلِفُ إِبَائِهَا فَقَالَ لَا تَحُلِفُ إِبَائِهَا فَقَالَ لَا تَحُلِفُ إِبَائِهَا فَقَالَ لَا تَحُلِفُ إِبَائِهَا فَقَالَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمُ.

(١٤٨١) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهِ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةً لَبِيُدٍ اللَّهُ كُلُّ شَيءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ وَكَا دَاُمَيَّةُ بُنُ اَبِي الصَّلُتِ اَنْ يُسُلِمَ بُنُ اَبِي الصَّلُتِ اَنْ يُسُلِمَ

باب ١٠٤٨. مُبُعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٤٨٢) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ الْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابُنُ اَرْبَعِيْنَ وَمَكَثَ بِمَكَّةَ نَلثَ عَشُرَ ةَ سَنَةً ثُمَّ أُمِرَ بالهِ جُرَةِ فَهَا جَرَالَى الْمَدِيْنَةِ فَمَكَثَ بِهَا عَشُرَ سِنِيْنَ ثُمَّ تُوفِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

باب 9 - 1 . مَالَقِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَحَابُه مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ بِمَكَّةَ (١٤٨٣)عَنُ عُرُوةٌ بُنُ الزُّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنُهماقالَ

#### باب ٤٥٠ ا دور جابليت

• ۱۳۸۰ ۔ حضرت ابن عمر رضی الله عنبما ہے روانیت ہے کہ نبی کریم ﷺ فے فرمایا، ہاں! اگر کسی کوقتم کھائی ہوتو ابتد کے سوااور کسی کی قسم نہ کھائے۔ قریش اپنے آباوا جداد کی قسم کھایا کرتے تھے تو آنحضور ﷺ نے انہیں فرمایا کہ اپنے آباء واحداد کے نام کی قسم نہ کھایا کرو۔

۱۳۸۱۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا سب سے سچی بات جو کوئی شاعر کہد سکتا تھا وہ لبید (رضی اللہ عنہ) نے کہی ہے ہے ہاں، اللہ کے سواہر چیز بے حقیقت ہے۔'' اور قریب تھا کہ امید بن صلت مسلمان ہوجاتا۔

## باب ۷-۱۰۷ نبی کریم کی بعثت

۱۴۸۲ حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے بیان کیا کہ جب رسول الله ﷺ چالیس سال کی عمر میں پہنچے تو آپ ﷺ پرنزول وقی کا سلسله شروع ہوا، اس کے بعد آنخصور نے تیرہ سال تک مکه معظمه میں قیام فر مایا پھر آپ کو بجرت کر کے چلے گئے وہاں دس سال آپ نے وفات فرمائی۔

باب 9-4-انبی کریم ﷺ اورصحابہ رضوان الق<sup>عیم</sup> ہم اجمعین کو مکہ میں مشرکیین کے ہاتھوں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ۱۳۸۳۔حضرت عروہ بن زبیر ؓ نے بیان کیا کہ میں نے عبدالقد بن عمرو بن

### باب ٨٠٠ . ذِكُر الْجِنّ

(۱ ٤٨٤) عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) اَنَّهُ سُعِلَ مَنُ الْمُهُ عَنْهُ) اَنَّهُ سُعِلَ مَنُ اذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالْحِنِّ لَيُلَةً اسْتَ مَعُوا الْقُرُآنَ فَقَالَ حَدَّنَنِي ٱبُوٰكَ يَعْنِي عَبُدُاللَّهِ اَنَّهُ اللَّهِ اَنَّهُ اللَّهِ اَنَّهُ اللَّهِ اَنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(١٤٨٥) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُه قَالَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّم اللَّهُ عَنُه قَالَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه النَّادَ وَفُدُ جِنَ نَصِيْبِيُنَ وَنِعُمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم النَّادَ فَدَعَوُتُ اللَّهَ لَنَهُمَ النَّه الزَّادَ فَدَعَوُتُ اللَّهَ لَهُمُ أَنُ لَا يَمُرَّوا اللَّهُ عَظُمٍ وَلَا بِرَوتَةٍ إلَّا وَ حَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا \_

### باب ١٠٨١. هجُرَةِ الْحَبُشَةِ

(١٤٨٦) عَنْ أُمِّ خَالِد بِنَتِ خَالِدٍ رَضِى اللَّهُ عَنُها قَالَتُ عَنُها فَاللَّهُ عَنُها فَاللَّهُ عَنُها فَاللَّهُ عَنُها فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ اَنَا جُويُرِيَةٌ فَكَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمِيْصَةً لَهَا اعْلامٌ فَحَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا اعْلامٌ بَيْدِهِ وَيَقُولُ سَنَاهُ سَنَاه.

### باب ١٠٨٢. قِصَّةِ أَبِي طَالِب

(١٤٨٧) عَن الْعَبَّاسِ بُن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَغُنَيْتَ عَنُ عَمِّكَ فَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَغُنَيْتَ عَنُ عَمِّكَ فَالَ لِللَّهُ وَاللَّهُ  وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولَّالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِولُولَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ و

عاص رضی الدّعنهما سے پوچھا مجھے مشرکین کے سب سے تخت معاصر کے متعلق بتا ہے جو مشرکین نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ کیا تھ، آپ نے فرمایا، نبی کریم ﷺ کا متعبہ بن ابی معیط آیا اور اپنا کیڑ احضورا کرم ﷺ کی گردن مبارک بیں پیشا کرزور سے آیا اور اپنا کیڈ اسنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آگئے اور انہوں نے بد بخت کا کندھا پکڑ کرآ مخضور ﷺ کے پاس سے اسے بٹادیا اور کبا، کیا تم لوگ ایک شخص کو صرف اس لئے مارڈ النا چاہتے ہوکہ وہ کہتا اور کہا، کیا تم لوگ ایک ہے۔ الآ ہے۔

#### باب ۱۰۸۰ د جنول کا ذکر

۱۳۸۴۔ حضرت عبدالقد بن مسعود سے بو چھا گیا کہ جس رات جنوں نے قر آن مجید سناتھ، اس کی اطلاع نبی کریم ﷺ کوکس نے دی تھی۔ سروق نے فر مایا کہ مجھ سے تمہارے والد یعنی عبدالقد بن مسعود رضی لقد عند نے مدیشے مدیث بیان کی کہ آنخضور ﷺ کوجنوں کی اطلاع ایک درخت نے دی تھی

16/42 حضرت الوہریرہ تے روایت ہے کہ آپ شی نے فر مایا کہ میر ہے پاس تھیں ہیں کے جنوں کا ایک وفد آیا تھ، اور کیا بی وہ الجھے جن تھے! تو انہوں نے جھے سے اپنی خوراک کے متعلق کہا۔ میں نے ان کے سئے اللہ سے دعا کی کہ جب بھی مڈی یالید پران کی نظر پڑھے وہ ان کے لئے ان کے کھانے کی چزین جائے۔

### باب۱۰۸ د مبشه کی ہجرت

۲ ۱۴۸۱ حضرت ام خالد بنت خالدرضی القد عنبانے بیان کیا کہ میں جب حبشہ ہے آئی تو بہت کم عمر تھی۔ مجھے رسول القد ﷺ نے ایک دھاری دار کیٹر اعنایت فرمایا، اور پھر آپ نے اس کی دھاریوں پر اپنا ہاتھ پھیر سر فرمایا: سناہ سناہ ا

#### باب١٠٨٢ - جناب ابوطالب كاواقعه

۱۳۸۷۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کدانہوں نے بی کریم ﷺ سے پوچھا آپ اپنے چچا (ابوط الب ) کے کیا کام آئے کہ وہ آپ کی حفاظت و حمایت کرتے تھے اور آپ کے سنے لاتے تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا (یبی وجہ ہے کہ ) وہ صرف گنوں تک جنبم

میں میں۔ اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے درک اسفل میں ہوتے۔

۱۳۸۸ حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نے که انہوں نے بی کریم ﷺ سے سنا آنمخضور ﷺ کمجلس میں آپ کے چھا کا تذکرہ ہور ہاتھ تو آپ نے فر ایا جمکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت کا مآج ہے اور انہیں صرف مُحنوں تک جہنم میں رکھا جائے جس سے ان کا د ماغ کھولے گا

#### باب٩٨٠ اله حديث المعراج

حضرت جاہر بن عبداللذئ رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ جب قریش نے مجھے بھٹلایا (معران کے واقعہ کے سسمہ میں) تو میں حجر میں کھڑا ہو گیا اوراللہ تعالی نے بیت المقدس میر ہے سامنے سرد ک اور میں اس کی تمام جزئر کت قریش سے بیان کرنے لگاد کھید کھے کر۔

### باب، ۱۰۸ معراج

• الما المورت ابن عبس بضى القد عنبه في ما يا كدالقد تعالى في ارشاد (اورجومش بده المحتلفا الرؤيا التي اديناك الا فتنة للناس ((اورجومش بده بم في آپ كوكراياس مقصد صرف او ول كا امتحان تق) فره يا كديد عيني مشابده تقاجورسول القديمي واس رات وها يا گيا تقد جس على آپ كو بيت المقدس تك لي جويا گيا تقاد اور قرآن مجيد على جس "المشجرة الملعونة" كاذ رآيا يده و مينذ كادر خت در

باب ۱۰۸۵ عائشہ رضی اللہ عنبا سے بی کریم ﷺ کا نکائ آپ کی مدینہ شریف آوری اور رفعتی

۱۳۹۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ نی کریم ہے ہے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر چھ سال کی تھی۔ پھر ہم مدینہ (جمرت کرے)
آئے اور بی حارث بن خزر ن کے بیال قیام کیا۔ بیبال آ کر مجھے بخار
چز هااوراس کی وجہ سے میرے بال گرنے گئے اور بہت تھوڑے سے رہ
گئے۔ پھر میری والدہ ام رو مان رضی اللہ عنہا آ کیں۔اس وقت میں چند
سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔انہوں نے مجھے پکاراتو میں حاضر
ہوگئی۔ مجھے بچھ معلوم نہیں تھ کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے۔آخر
انہوں نے میرا باتھ بکڑ کر گھر کے دروازے کے پاس کھڑی کر دیا اور میرا انہوں نے سانس پھولا جار باتھا۔تھوڑی دیر میں جب جھے بچھ سکون ہوا تو انہول نے سانس پھولا جار باتھا۔تھوڑی دیر میں جب جھے بچھ سکون ہوا تو انہول نے تھوڑا سایانی لے کر میرے منہ پر اور میر پر پھیراا ورگھر کے اندر مجھے سے

مِنَ النَّارِـ

(١٤٨٨) عَنُ آبِي سَعِيْدٍ النُحُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنُدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ لَعَلَه تَنُفَعُه شَفاعَتِيٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُحْعلُ فِي ضحضًا حِمِنَ النَّارِ يَبُلُعُ كَعْبَيْهِ يَعْلِي مِنْهُ دَمَاعُه .

#### باب ١٠٨٣ . خدِيْثِ الْإِسُواء

(١٤٨٩) عن حابر بن عبدالله رضى الله عنهما الله الله عنهما الله الله عليه وسيد يقول لما كله عليه وسيد يقول لما كلة بني الله عليه وسيد قريش قمت في الجمر فحلا الله لني بيت المقدس فطفقت أخبر هم عن آياتِه وإنا انظر الله .

باب ۱۰۸۴ ، المُعِزّاج

(١٤٩٠) عَنِ البَنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْبِهِ تَعَالَى وَمَا جَعَلْنَا الرُّوُ يَاالَّيِّيُ اَرَيْنَاكَ إِلَّافِتُنَةً لِللَّاسِ قَالَ هِي رُوْيَا عَلَيْهِ أَرْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً أُسُرِى بِهِ إلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ قَالَ وَالشَّحِرَةُ لَيْلَةً أُسُرِى بِهِ إلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ قَالَ وَالشَّحِرَةُ المَّقُونِ فَي الْقُرَانِ قَالَ هِي شَحرةُ الرَّقُومِ \_

## باب ١٠٨٥ . تزُويُجِ النَّبِيَ ﷺ عَائِشَةَ وَقُدُ وُمِهَا الْمَدِيْنَةَ وَ بَنَائِهِ بِهَا

النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَانَا بِنْتُ سِبّ سِنِينَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَانَا بِنْتُ سِبّ سِنِينَ فَقَدِمُ مَنَا الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بُنِ خَزْرَجِ فَعُ عِكْتُ فَتَمَرَّقَ شُعْرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً فَا تُنْنِي أُمِي أُمَّ فَوَ فَى جُمَيْمَةً فَا تُنْنِي أُمِي أُمَّ وَوَمَعِي صَوَاحِبُ لِي فَوَمَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرَجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي فَصَرَحَتُ بِي فَاتَدُتُ اللّهُ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي فَصَرَحَتُ بِي فَاتَدُتُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللل

وعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَاسُلَمَتْنِيُ الِيُهِنَّ فَاصْلَحْنَ مِنْ شَانِي فَلَمُ يَرُعُنِي اللَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحَى فَاسُلَمَتْنِيُ الِيهِ وَانَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْع سِنِيُن \_

سنیں۔ وہاں انصار کی چند خواتین موجود تھیں جنہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، خیرو برکت اور اچھا نھیب لے کرآئی ہو، میرک والدہ نے مجھے انہیں کے سپر دکر دیا اور انہوں نے میر استگار اور آرائش کی، اس کے بعد دن چڑھے امال اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور آنحضور ﷺ نے مجھے سلام کیا میری عمراس وقت نوسال تھی۔

فا کدہ: ۔ جہاز چونکہ گرم ملک ہے اس لئے وہاں قدرتی طور پرلڑ کے اورلڑ کیاں بہت کم عمر میں بالغ ہوجاتی ہیں ،اس لئے عائشہرضی القدعنہا ک خصتی کے وقت صرف نوسال کی عمر پر تعجب نہ ہونا چاہئے۔ جومما لک سرد ہیں ان میں بلوغ کی عمر ہندوستان سے زیادہ ہے۔

(١٤٩٢) عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا أُرِيْتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتُيْنِ أَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَاكُشِفُ عَنُهَا فَإِذَا هِي اَنُتِ فَا قُولُ إِنْ يَتُ هَذَا مِنُ عِنْدِ اللهِ يَمُضهِ.

باب٨٠١. هِجُرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِيْنَة (١٤٩٣) عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمُ اَعُقِلُ اَبُوكٌ قَطُّ اِلَّا. وَهُمَا يَدِينان الدِّيُنَ وَلَمُ يَثُرَّ عَلَيْنَا يَوُمٌّ إِلَّا هَاتِيْنَا فِيُهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَي النَّهَارِ بُكُرَةً وَعَشِيَّةً فَلَمَّا ٱبْتُلِيَ الْمُسْبِمُوْنَ خَرَجَ ٱبُوْبَكُرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَارُضِ الْحَبْشَةِ حَتَّى بَلَغَ بَرُكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابُنُ الـدَّا غِنَةِ وَهُـوَ سَيَّدُ الْقَاةِ فَقَالَ أَيْنَ تُرْيِدُ يَا اَبَابَكُر فَـقَـالَ ٱبُـوُبَـكُـرِ ٱخُرَجَنِي قَوْمِيُ فَأُرِيُدُ ٱنُ ٱسِيُحَ فِي الْارُض وَاَعُبُدَ رَبِّي قَالَ ابْنُ الدَّاغِنَةِ فَإِنَّ مِثْلَكَ يَااَبَابَكُرِ لَايَخُرُجُ وَلَايُخْرَجُ إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعُدُومَ وَ تَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ وَتَقُرِي الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَمليي نَمَوَ آئِب الْحَقّ فَأَنَا لَكَ جَارٌ ارُحِعُ وَعُبُدُ رَبُّكَ بِبَلَدِكَ وَارُتَحَلَ مَعَهُ بُنُ الدَّغِنَةِ فَطَافَ ابُنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي اَشْرَافِ قُرَيُسِش فَقَسالَ لَهُمُ إِنَّا اَبَابُكُر لَآيَخُورُ جُ مِثْلُه ۚ وَلَايُخُرَ جُ أَتُخُرجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ المَمَعُدُومَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَحْمِلُ الْكُلُّ وَيَقُرى

۱۳۹۲۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایاتم مجھے دو مرتبہ خواب میں دکھائی گئی میں نے دیکھا کہتم ایک ریشی کپڑے میں لبٹی ہوئی ہواور کہا جارہا ہے کہ بیہ آپ کی بیوی میں ان کا چبرہ کھول کر دیکھیے میں نے چبرہ کھول کر دیکھا تو تم تھیں، میں نے سوچا کہ اگر بیخواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو دہ خوداس کی صورت پیدا فرہ سے گا۔

باب ١٠٨٦ نبي كريم ﷺ اورآ پ كے اصحاب كى مدينه كی طرف ججرت ١٩٩٣ نبي كريم ﷺ كى زوجه مطبره عائشه رضى التدعنها في بيان كياك جب میں نے ہوش سنجالا تو میں نے اپنے والدین کو دین اسلام کامتبع یایا۔اورکوئی دن ایسانہیں گذرتا تھا جس میں رسول اللہ ﷺ ہماہے یہاں صبح و شام دونوں وقت تشریف نہ لاتے ہوں۔ پھر جب ( مکہ میں ) مسلمانوں کوستایا جانے لگا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر کے نکلے۔ جب مقام برک الغماد پر پنجے تو آپ کی ملاقات ابن الداغنه ہے ہوئی۔ وہ قبیلہ قارہ کا سردار تھااس نے یو چھا،ابو بَر! کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے۔اب میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ ملک ملک کی سیاحت کروں گا۔اور ( آزادی کے ساتھ )اینے رب کی عبادت کرول گا این الداغنہ نے کہا،کیکن ابو ہمر!تم جيانسان كواين وطن سے نہ خو د نكانا جا ہے اور نہ اسے نكا ما جا اجائم محاجوں کی مدد کرتے ہو صلح حمی کرتے ہو، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہواور حق پر قائم رہنے کی وجہ ہے کسی پر آنے والی مصیبتوں میں اس کی مدد کرتے ہو میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، واپس چیواور ایے شہر بی میں اینے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ آپ واپس آ گئے اور ابن الداغنة بھی آپ کے ساتھ واپس آیا،اس کے بعدابن الداغنة قریش

کے تمام سرداروں کے بہال شام کے وقت گیااورسب سے اس نے کہا كدابو كمرجيت يخض كونه خود نكانا چاہئے اور نداسے نكالا جانا چاہئے، كياتم ایک ایسے شخص کو نکال دو گے جوتی جوں کی امداد کرتا ہے،صلہ رحی کرتا ہے، بے کسول کا بوجھاٹھا تاہے۔مہمان نوازی کرتا ہے اور حق کی وجہ ہے کسی بر آنے والی مصیبتوں میں اس کی مدد کرتا ہے۔قریش نے ابن الداغنہ ک پناہ سے انکار نبیں کیا صرف اتنا کہا کہ ابوبکر سے کہدو کدایے رب کی عبادت اپنے گھر کے اندر ہی کیا کریں ، دہیں نماز پڑھیں اور جو جی جاہے وہیں پڑھیں ،اپنی ان عبادات ہے ہمیں نکلیف نہ پہنچا کیں اس کاا ظہبار واعلان ندكريں كيونكه جميں اس كا خطرہ ہے كہيں ہمارى عورتيں اور يج اس فتندمیں نہ مبتلا ہو جا کیں ، یہ باتیں این الداغنہ نے ابو بکر رضی التدعنہ ہے بھی آ کر کہددیں، کچھ دنوں تک تو آپ اس پر قائم رہے اور اپنے گھر کے اندر ہی اینے رب کی عبادت کرتے رہے نہ نماز برسر عام پڑھتے تھے اور نہ اپنے گھر کے سواکس اور جگہ تلاوت قر آن کرتے تھے لیکن پھر انہوں نے کچھ و چا اور اپنے گھر کے سامنے نماز پڑھنے کے سئے ایک جگہ بنائی جہاں آپ نے نماز پڑھنی شروع کی اور تلاوت قرآن بھی وہیں كرنے لگے - نتيجہ يہ واكدو ہال مشركين كى عورتوں اور بچوں كا مجمع ہونے لگا۔ وہ سب حیرت اور پندیدگی کے ساتھ انہیں دیکھتے رہا کرتے تھے، ابو بکررضی اللّه عنه بزے زم دل تھے۔ جب قر آن مجید کی تلاوت کرتے تو آ نسوؤں کوروک نہ کیتے تھے۔اس صورت حال ہے مشرکین قریش کے سر دارگھبرا گئے اورانہوں نے ابن الدا غنہ کو بلا بھیجا جب ابن الدا غنہ گیا تو انہوں ہے اس سے کہا کہ ہم نے ابو بکر کے لئے تمہاری پناہ اس شرط ک ساتھ تسلیم کی تھی کہایئے رب کی عبادت وہ اپنے گھر کے اندر کیا کریں گے بیکن انہوں نے شرط کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنے گھر کے سامنے نمازیر سے کے لئے ایک جگہ بنا کر برسرعام نماز پڑھنے اور تلاوت قران کرنے گگے میں۔ہمیں اس کا ۋر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور بچے اس فتنے میں ن**ہ**تلا ہوجا کیں۔اس لئےتم انہیں روک دواگرانہیں بیشر ط<sup>من</sup>ظور ہوکہاہے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر ہی کیا کریں تو وہ ایس كريكتة بيل ليكن اگروه اعلان واظهرر يرمصر بين توان ہے كہوكة تبهاري پناه واپس دے دیں۔ کیونکہ ہمیں یہ پسندنہیں کے تمہاری دی ہوئی بناہ میں ہم دخل اندازی کریں۔لیکن ہم ابوبکر کے اس اعلان واظہر رکو بھی

الضَّيُفَ وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَلَمُ تُكَذِّبُ قُرَيُشٌ بِحَوَارِابُنِ الدَّاغِنَةِ وَقَالُوُالا بُنِ الدَّغِنَةِ مُرُ اَبَابَكُرِ فَسْيَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَلُيُصَلِّ فِيُهَا وَالْيَقُرَأُ مَاشَاءَ وَلَا يُـؤُذِيننا بـذلِكَ وَلايَسُتَـعُلِنُ بِهِ فَإِنَّا نَخُشي أَنُ يَفُتِنَ نسَاءَ نَا وَ ٱبْنَاءَ نَا فَقَالَ ذَالِكَ ابْنُ الدَّاغِنَةِ لِابِي بَكُر فَلَبِثَ آبُوُبَكُرِ بِذَٰلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ ۚ فِي دَارِهِ ثُمَّ بَدَا لِآبِي بَكُر فَابُنَني مَسُحدًا بِفَنَاءِ دَارِهِ وَكَانَ يُصَلِّي فِيُهِ وَيَقُرْأُ اللَّقُرْآنَ فَيَنْقَذِفُ عِلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشُركِيُنَ وَابْنَاءُ هُمُمُ وَهُمُمُ يَعُجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ الِيَهِ وَكَانَ أَبُوْ بِكُر رَجُلاً بَكَّاءً لَا يَمُلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَافْزَعَ ذَلِّكَ أَشْرَافَ قُرَّيُشِ مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ فَأَرُسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّاغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمُ فَقَالُواْ إِنَّا كُنَّا اَحَرُنَا اَبَابَكُرٍ بِجَوَارِكَ عَلَى اَنْ يَعُبُدَرَبَّهُ فِي دَارِهِ فَقَدْ جَاوَزَ ذَالِكَ فَابْتَنْي مَسْحِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَأَعُلَنَ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيُهِ وَإِنَّا قَدُ خَشِيُنَا أَنُ يَفْتِنَ نِسَاءَ نَا وَ أَبْنَاءَ نَا فَانْهَه ' فَإِلُ أَحَبُّ اَلُ يَقُتَصِرَ عَلَى اَلُ يَعْبُدُ رَبَّه ' فِيْ دَارِهِ فَعَلَ وَإِنْ اَبْيِ إِلَّا اَنْ يُعْلِنَ بِذَٰلِكَ فَاسْئَلَهُ اَنْ يَرُدًّ اِلْيُكَ ذِمَّتَكَ فَإِنَّا قَلْ كَرِهْنَا أَنُ نُحُفِرَكَ وَلَسْنَا مُقَرِّيُنَ لِاَبِيُ بَكُرِ الْإِسْتِعْلَانَ قَالَتُ عَائِشَةُ فَأَتَى ابْنُ الـدَّاغِنَةِ اللَّي اَبِيُ بَكُرٍ فَقَالَ قَدُ عَلِمُتَ الَّذِي عَاقَدُتُ لَثَ عَلَيْهِ فَإِمَّا أَنُ تُقُتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِمَّا أَنُ تَرُجعَ اِلِيَّ ذِمَّتِينُ فَسَانِينُ لَا أُحِبُّ اَنْ تَسُمَعَ الْعَرَبُ انَّيْنَ ٱخْفِرْتُ فِي رَجُل عَقَدتُ لَه ' فَقَالَ ٱبُو بَكُر فَانِي ٱرُدُّ اِلْيِكَ جَــِوَارَكَ وَ ٱرْضَــى بِجَوَارِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالنَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلمُسْلِمِينَ اِنَّى أُرِيْتُ دَارَهِحْرَبُّكُمُ ذَاتَ نَخُلٍ بَيُنَ لَابَتَيْنِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ فَهَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ وَرَّجَعَ عَامَّةُ مَنُ كَانَ هَاجَرَ بِأَرُضِ الْحَبَشَةِ اِلَى الْسَمَدِيُنَةِ وَتَحَهَّزَ أَبُو بَكُر قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ \* رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكَ فَانِّي

برداشت نبیس کر کتے ۔ عائشہ صنی اللہ عنبانے بیان کیا کہ پھران الداغنہ ابو کمر رضی اللہ عند کے بہال آیا اور کہا کہ جس شرط کے ساتھ میس نے آپ ے عبد کیا تھاوہ آ ہے کومعلوم ہا ہے یا آ ہا ال شرط پر قائم رہنے یا چھر میرے عبد کو دالیل سیجئے کیونکہ مجھے بیگوارانہیں کے عرب کے کا نو ں تک بیہ بت پہنچے کہ میں نے ایک شخص کو پناہ دی تھی لیکن اس میں (قریش ک طرف ہے ) بطل اندازی کی گئی اس پر ابو بکر رضی القدعنہ نے فر مایا۔ میں تمهاری بناه واپی کرتا ہوں اورا ہنے ربعز وجل کی بناہ برراضی اورخوش ہوں، حضور اکرم ﷺ ان دنوں مکہ میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں ہے فرمایا کہ تمہاری جمرت کی جگہ مجھے (خواب میں ) دَھا نُی َّئی ے وہاں تھجور کے باغات ہیں اور دو پھر یلے میدانوں کے درمیان میں واقع ہے چنانچ جنہیں جرت کر اتھی انہوں نے مدیند کی طرف جرت ک اور جوحفرات سمرز مین حبشه ججرت َسر کے چنے گئے تھےوہ بھی مدینہ واپس ہے آئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ جمرت کی تیاری شروع کر دی الیکن آنحضور ﷺ نے ان سے فرمایا کہ کچھ دنوں کے لئے تو قف کرو، مجھے تو قعے ہے کہ جمرت کی اجازت مجھے بھی مل جائے گی۔ ابو ہَر رضی اللہ عنہ نے عرض کی ، کیا واقعی آپ کوبھی اس کی تو قع ہے،میرے باپ آپ یر فدا ہول۔آ مخضور ﷺ نے فرمایا کہ بال۔ابوبکر رضی اللہ عنہ نے . آنحضورﷺ کی رفاقت سفر کے شرِف سے خیال سے اپنا ارادہ ملتو کی کردیا اور دواوننیول کو جوان کے پائتھیں کیکر کے بیتے کھلا کرتیار کرنے لیے، چارمہینے تک۔ابن شہاب نے بیان کیاان سے عروہ نے کہ عاکشہ ضی اللہ عنہا نے فرمایا، ایک دن ہم ،بوبکر رضی لقدعنہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، بھری دو پبرتھی کہ کسی نے ابو بمررضی اللہ عنہ ہے کہا۔ رسول اللہ ﷺ سریر رومال ڈالےتشریف لارہے میں۔آنخصورﷺ کامعمول بھارے یہاں اس وقت آ نے کانبیں تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، آنحضور ﷺ پرمیرے مال باپ فدا ہول ایسے وقت میں تو آپ کسی خاص وجہ ہے ہی تشریف لائے ہول گے۔انہوں نے بیان کیا کہ پھر آ تحضور پھیتشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت کیا ہی۔ ابو بکڑنے آپ ﷺ کواج زت دی تو آب اندر داخل ہوئے۔ پھر آنحضور ﷺ نے ان سے فر مایا اس وقت یہاں سے تھوڑی دہر کے لئے سب کوا ٹھا دو۔ ابو بکررضی اللہ عنہ نے عرض کی، یہاں اس وقت تو سب گھر کے بی افراد ہیں،میرے باپ آ پ پر

ارجُموأَانَ يُؤُدَنَ لَيُ فَقَالَ ٱبُوْبَكُرِ وَهَلُ تَرْجُوا ذَلِك بِأَبِيٰ انْتَ قال نغم فَحَبْسَ أَبُوْ بَكُر نَفُسَه عَلَى زَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَصْحَبَه وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ ۚ وَرَقَ السَّمُرِ وَهُوَ الْحَبَطُ أَرْبَعَةَ أَشْهُر قَالَتُ عَائِشَةُ فَبَيْنَمَا نَحُنُ يَوُمًا حَلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكُر فِي نَحْرِ الظَّهِيْرِةِ قَالَ قَائِلٌ لَابِي بَكُر هذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتقَنِّعًا في سَاعةٍ لَمُ يَكُنُ يَاتِينَا فِيُهَا فَقَالَ ابُوْبِكُرِ فِذَاءٌ لَهُ أَبِي وْأُمِّنِي وَاللَّهِ مَاجَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ ۚ إِلَّا أَمْرٌ قَالَتُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأَذَكَ فَاذَنَ لِهُ فَلدَخِلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لِاَسِيْ بَكُرِ أَخُرِجُ مَنْ عِنْدَكَ فَقَالَ ٱبُوْبَكُرِ إِنَّمَا هُمُ أَهْلُكَ بِاَبِي أَنْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنِّي أُذِنَ لِيُ فِي الْخُرُوْجَ فَقَالَ ٱبُوْبَكُرِ الصَّحَابَةَ بِٱبِي ٱنْتَ يَارَسُولَ اللُّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ قَال أَبُو بَكُر فَخُذُ بَابِي أَنُتَ يَارَسُولَ اللَّهِ اِحُدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيُنَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثَّمَنِ ف نت عَائِشةُ فَحَهَّزُنَا هُمَا أَحَتَّ الْجَهَازِ وَصَنَعْنَا لَهُمَا شُفْرَةً فِي جِرَابٍ فَقَطَعَتُ ٱسْمَاءُ بَنْتُ ٱبِي بَكُر قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَرَبَطَتُ بِهِ عَلَى فَمِ الْحِرَابِ فَبِـذَالِكَ سُـمِّيُتُ ذَاتَ النِّطَاقِ قَالَتُ ثُمَّ لَحِقَ رَسُوْلُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ بِغَارٍ فِي جَبُلٍ تُوْرِ فَكَمَنَا فِيْهِ ثَلَاكَ لَيَالِ يَبِيُتُ عِنْدَهُمَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ أَبِيُّ بَكُرِ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ تَقِفٌ لَقِنٌ فَيُدُلِحُ مِنُ عَ نُدِهِمَا بِسَحْرٍ فَيُصُبِحُ مَعَ قُرَيُشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلاَ يَسْمَعُ آمُرًا يُكُتَادَان بِ إِلَّا دَعَاهُ حَتَّى يَاتِيَهُمَا بخَبَرِ ﴿ لِكَ حِيْنَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ ابنُ فُهَيُرَـةَ مَوُلي آبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ فَيَرِ يُحُهَا عَلَيْهِ مَا حِيْنَ يَذُهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَيَبِيْتَانَ فِي رسُل وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيُفِهِمَا حَتَّى يَنُعِقَ بِهَا

فداہوں یار سول اللہ! آنحضور ﷺ نے اس کے بعدفر مایا کہ مجھے بجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی۔میرے باپ آ نحضور ﷺ پرفدا ہوں، پارسول اللہ! کیا مجھے رفاقت سفر کا شرف حاصل ہوسکے گا؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ ہاں، انہوں نے عرض کی پرسول الله! ميرے باب آب يرفدا مول ، ان دونول ميں سے ايک اومنی آپ لے لیجئے۔ آنخصور ﷺ نے فر مایا، لیکن قیمت سے! عائشہ رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ ہم نے جلدی جلدی ان کے لئے تیاریاں شروع کردیں اور پچھزادسفرایک تھیلے میں رکھ دیاا ساء بنت ابی بکررضی اللہ عنہانے اینے یکے کے کمڑے کر کے تھیے کا منداس سے باندھ دیا اورای وجہ ہے ان کا نام ذات العطاق (شپکے والی ) پڑ گیا، عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ پھررسول اللہ ﷺ اور ابو بکررضی اللہ عنہ نے جبل ثور کے غار میں بڑاؤ کیا اورتین را تیں وہیں گذاریں،عبداللہ بن الی بکر ﷺ رات وہیں جا کر گذارا کرتے تھے، بیتو جوان کیکن بہت مجھدار تھے اور ذبن پایا تھا۔ بحر کے وقت وہاں سے نکل آتے تھے اور ضبح آئی سویرے مکہ بہنچ جاتے جیسے وہیں رات گذاری ہو۔ پھر جو کچھ بھی یہاں سنتے اور جس کے ذریعہ ان حضرات کے خلاف کارروائی کے سئے کوئی تدبیر کی جاتی تو اے محفوظ رکھتے اور جب اندهیراچھا جاتا تو تمام اطلاعات یہاں آکر بہنچاتے۔ ابوہر ﷺ کے مولا عامر بن فہیرہ ﷺ حضرات کے لئے قریب بی دود هدینے والی بمری چرایا کرتے تھے اور جب کچھرات گذر جاتی تو اسے غارمیں لاتے تھے آپ حضرات ای بررات گذارتے۔اس دودھ کو گرم لوہے کے ذریعہ گرم کرلیا جاتا تھا۔ صبح مندا ندھیرے ہی عامر بن فہیرہ رضی التدعنه غارے نکل آتے تھےان تین راتوں میں روز اند کا ان کا یمی دستورتھا۔ابو بکررضی اللہ عنہ نے بنی دیل جو بنی عبد بن عدی کی شاخ تھی ، کے ایک شخص کورات بتانے کے لئے اجرت پراینے ساتھ رکھا تھا۔ پیخض راستول کا بڑا ماہرتھا۔آل عاص بن وائل سہمی کا بیرحلف بھی تھا اور کفار قریش کے دین پر قائم تھا، ان حضرات نے اس پر اعتماد کیا۔ اور اپنے دونوں اونٹ اس کے حوالہ کر دیئے۔قراریہ پایا تھا کہ تین را تیں گذار کر یفخص غارثورمیںان حضرات ہے ملاقات کرے۔ چنانچہ تیسری رات کی صبح کووہ دونوں اونٹ لے کر (آ گیا) اب عامر بن فہیر ہ رضی القدعنہ اور بیراستہ بتانے والا ، ان حضرات کوساتھ لے کر روانہ ہوئے ، ساحل کے

عَامِرُ بُنُ فُهَيْرَةً بِغَلَسِ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ مِنُ تِلُكَ اللَّيَالِي النَّلَاثِ وَأَسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرِ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيُلِ وَهُوَ مِنْ عَبُدِ بُنِ عَدِيّ هَادِيًّا حِرِّيْتًا وَالْحِرِّيْتُ الْمَاهرُ بِالْهِـدَايَةِ قَـدُ غَـمَسَ حِلْفًا فِي الِ الْعَاصِ ابْنِ وَالِلَ السُّهُمِيِّ وَهُم عَلى دِيُنِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا اِلْيُهِ رَاحِلَتَيُهِ مَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوُرٍ بَعُدَ ثَلَاثِ لَيَالِ سرَاحِلَتَيُهِ مَا صُبُحَ تَلاَثٍ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ ابُنُ فُهَيْرَةَ والـدَّلِيُـلُ فَاحَذَ بِهِمْ طَرِيُقَ السَّوَاحِلِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عَبُدُالُو حُمْنِ بُنُ مَالِكِ الْمُدُ لَحِيُّ وَهُواابُنُ أَحِيُ سَرَاقَةَ ابْنِ مَالِكِ بُنِ جُعُشُمِ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَمِعَ سُرَاقَةَ بن جُعُشُم يَقُولُ جَاءَ نَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشِ يَجُعَلُونَ فِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَسُيهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُرِدِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ قَتَلَهُ أوُاسَرَهُ فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنُ مَجَالِسٍ قَـوُمِـىُ بَسِٰىُ مُسُدُلِجِ اَقَبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنًا وَنَحُنُ جُلُوسٌ فَلَقَالَ يَاسُرَاقَةُ إِنِّي قَدُ رَايُتُ انِفًا ٱسُوِدَةً بِالسَّاحِلِ أَرَاهَا مُحَمَّدًا وَٱصْحَابَه ۚ قَالَ سُرَاقَةُ فَعَرَفُتُ أَنَّهُمُ هُمُ فَقُلُتُ لَهُ النَّهُمُ لَيُسُوا بِهِمُ وَلْكِنَّكَ رَايُتَ فُلاَ نَا وَفُلاَناً انْطَلَقُوا بِاعْيُنِنَا ثُمَّ لَبِثْتُ فِي الْمَحُلِسِ سَاعَةً ثُمَّ قُمَتُ فَذَ خَلْتُ فَأَمَرُتُ جَارِيَتِي أَنُ تَخُرُجَ بِفَرَسِي وَهِيَ مِنُ وَرَاءِ اكْمَةٍ فَتَحْبِسَهَا عَلَىَّ وَأَخَذُتُ رُمُحِيُ فَخَرَجُتُ بِهِ مِنْ ظَهُر الْبَيْتِ فَخَطَطُتُ بِزُجِّهِ الْاَرْضَ وَحَفَفُتُ عَالِيَهُ ۚ حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِيُ فَرَ كِبُتُهَا فَرَ فَعُتُهَا تُقَرَّبُ بِي حَتَّى دَنُونُ مِنْهُمُ فَعَشَرَتُ بِيُ فَرَسِيُ فَحَرَرُثُ عَنْهَا فَـقُـمُتُ فَـاَهُـوَيُتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي فَاسُتَحُرَجُتُ مِنُهَا الْأَزْلَامَ فَاسْتَقُسَمُتُ بِهَا اَضُرُّهُمُ اَمُ لَا فَحَرَجَ الَّذِي ٱكُرَهُ فَرَكِبُتُ فَرَسِي وَعَصَيْتُ الْازلَامَ تُقَرِّبُ بِيُ حَتِّي إِذَا سَمِعُتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ وَأَبُوبَكُر يُكُثِرُ الْإِلْتِفَاتَ سَاخَتُ يَدَا فَرَسِيُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَنَا الرُّكُبَتَيُن فَخَرَرُتُ عَنُهَا ثُمَّ رِجَرُتُهَا فَنَهَضُتُ فَلَمُ يَكُدُ تُخْرِجُ يَدُيْهَا فَلَمَّا اسْتَوَتُ قَائِمَةً إِذَا لِاتَّرِيَدَيُهَا عُثَانٌ سَاطِّعٌ فِي السَّمَاءِ مِثُلُ اللُّهُ خَانِ فَاسْتَقُسَمُتُ بِالْأَزُلَامِ فَخَرَجَ الَّذِي ٱكُرَهُ فَنَادَيُتُهُمُ بِالْآمَانِ فَوَقَفُوا فَرَكِبُتُ فَرَسِيُ حَتَّى حِئْتُهُمُ وَوَفَعَ فِي نَفْسِيُ حِيْنَ لَقِيْتُ مَالَقِيْتُ مِنَ الْحَبُسِ عَنُهُمُ أَنَّ سَيَظُهَرُ أَمْرَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ لَهُ ۚ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَنُوا فِيُكَ اللِّيَةَ وَٱنْحَبَرُتُهُمُ ٱنْحَبَارَ مَايُريُدُ النَّاسَ بِهِمُ وَعَرَضُتُ عَلَيُهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَمُ يَرُزَانِي وَلَمُ يَسْأَلَانِيُ إِلَّا أَنُ قَالَ أَخْفِ عَنَّا فَسَأَلُتُه ' أَنُ يَكُتُبَ لِيُ كِتَابَ أَمُن فَأَمَرَ عَامِرَ بُنَ فُهَيْرَةً فَكُتَبَ فِي رُقُعَةٍ مِنُ آدِيْم ثُمَّ مَضْيي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابُنُ شِهَابِ فَأَخْبَرَنِي عُرُوةً بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ الزُّبُيْرَ فِي رَكَبٍ مِنَ الْـمُسْلِمِيُـنَ كَانُـوُاتُحَّارًا قَافِلِيْنَ مِنَ الشَّامِ فَكَسَا الزُّبْيُرُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَابَكُر ثِّيَابَ بِيَاضٍ وَسَمِعَ الْمُسُلِمُونَ بِالْمَدِيْنَةِ مَخْرَ جُ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ فَكَانُوا يَغُدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ ۚ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيْرَةِ فَانُقَلَبُوا يَوُمَّا بَعُدَ مَااَطَالُوا انْتِظَارَهُمُ فَلَمَّا أُوَوا اللي بُيُوتِهِمُ أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أَطُم مِنُ آطَامِهِمُ لِآمُر يَنُظُرُ إِلَيْهِ فَبَصُرَ برَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابِهِ مُبَيَّضِيْنَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ فَلَمُ يَمُلِكِ الْيَهُوُدِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ

رائے سے ہوتے ہوئے۔ابن شباب نے بیان کیااور مجھےعبدالرحمن بن مالك مدلجي نے خبردي، آپ سراقه بن مالك بن جعشم كے بيتيج بيں۔ كه ان کے دالد نے انہیں خبر دی اور انہوں نے سراقہ بن مالک بن معشم کو ہیہ کہتے سنا کہ ہمارے ماس کفار قریش کے قاصد آئے اور پیپیش کش کی کہ رسول الله ﷺ اورا بو بمررضی الله عنه کواگر کوئی شخص قتل کردے یا قید کرلائے تو ہرا کی کے بدلے میں اسے سواونٹ دئے جا کئیں گے میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹیا ہوا تھ کہ ان کا ایک آ دمی سامنے آیا اور ہمارے قریب کھڑا ہوگیا۔ ہم ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔اس نے کہا،سراقہ! ساحل پرمیں ابھی چندسائے دیکھ کرآ رہاہوں۔میراخیال ہے کہ وہ محمداور ان کے ساتھی ہی ہیں۔ سراقہ نے کہا، میں سمجھ ً بیا کہ اس کا خیال میچ ہے۔ لیکن میں نے اس سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں مہیں، میں نے فلاں فلال کو دیکھاہے۔ ہمارے سامنے ہے ای طرف گئے ہیں اس کے بعد میں مجلس میں تھوڑی دریاور ہیٹھار ہااور پھرانھتے ہی گھر گیااورا نی باندی ہے کہا کہ میرے گھوڑے کو لے کر ٹیلے کے پیچھے جلی جائے اور و میں میرا انظار کرے،اس کے بعد میں نے اینانیز واٹھایا اور گھر کی پیشت کی طرف ہے باہرنگل آیا، میں نیزے کی نوک سے زمین پرککیر کھینچتا چلا گیا اوراویر کے جھے کو چھیائے ہوئے تھا ⊹ میں گھوڑے کے پاس آ کراس پر سوار ہوا اورصبار فقاری کے ساتھ اسے لے چلا جنتی سرعت کے ساتھ بھی میرے لئے ممکن تھا آخر الامر میں نے ان حضرات کو یا بی لیا، سی وقت گھوڑ ہے نے ٹھوکر کھائی اور مجھے زمین پر گرا دیا۔ کیکن میں کھڑا ہو گیا اورا پنا دایاں ہاتھ ترکش کی طرف بڑھایا اس میں سے تیرنکال کرمیں نے فال نکالی کہ آ یا میں انہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں یانہیں، فال (اب بھی) وہ نگلی جے میں پسندنہیں کرتاتھا ( یعنی میں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکوں گا ) کیکن میں دوبارہ اینے گھوڑے برسوار ہو گیااور تیروں کے فال کی پرواہ نہیں ک ، پھر میرا گھوڑا مجھے انتہائی تیزی کے ساتھ دوڑائے سئے جارہا تھا۔ آخر جب میں نے رسول املا ﷺ کی قر اُت سی، آنحضو ﷺ میری طرف کوئی

فائدہ:۔ ﷺ بیسب کارروائی اس لئے کی جارہی تھی تاکہ کی کوشیدنہ ہوجائے کہ حضورا کرم ﷺ فداہ ابی وامی کا پیچھا کیا جاریا ہے اور بیک آنحضور ﷺ واقعی ساحل کے رائے ہے مدینہ کی طرف تشریف لے جارہ ہیں، کیونکہ اگر کوئی اور جان جا تا اور ساتھ ہولیت تو انعام کی تقسیم ہوجاتی اور پورا حصہ ان ساحب کوئیس مل سکتا تھا دوسری روایتوں میں ہے کہ اس نے روائگی سے پہلے بھی جاہلیت کے دستور کے مطابق فال نکائی تھی ،اور ہر مرتبہ کی فال کا تیجہ بھی فالیا تھا کہ اس ارادہ کوترک کردینا جا ہے۔

يَامَعَ اشِرَ الْعَرَبِ هِذَا جَدُّكُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ فَثَارَ الْمُسْلِمُونَ اللِّي السَّلَاحِ فَتَلَقُّوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَهُرِ أَلْحَرَّةِ فَعَدَلَ بِهِمُ ذَاتَ الْيَعِيْنِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمُ فِيُ بَنِيُ عَمُرِو بُنِ عَوُفٍ وَ ذَٰلِكَ يَوُمَ الْإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيُعِ الْأَوَّلِ فَقَامَ اَبُوْبَكُرِ لِلنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَا مِتَّا وَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْإَ نُصَارِ مِمَّنُ لَمُ يَرِرسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَيِّي اَبَابَكُرٍ حَتَّى اَصَابَتِ الشَّمُسُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْبَلَ أَبُـوُبَكُر حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيُهِ بر دَائِهِ فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي بَنِي عَمُرو بُن عَوُفٍ بضُعَ عَشَرَةَ لَيُلَةِ وَأُسِّسَ الْمَسُحِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى وَصَلِّي فِيُهِ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُم رَكِبَ رَاحِلَتُه و فَسَارَ يُمُشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرْكُتُ عِنْدَ مَسْحِدِ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَبِالُمَدِيُنَةِ وَهُوَيُصَلِّي فِيُهِ يَوُمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ المُسُلِمِيُنَ وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيُلٍ وَسَهُلٍ غُلاَ مَيْنِ يَتِيْـمَيُن فِي حِجُر اَسْعَدَ بُن زُرَارَةً فَقَالَ رَسُولُ اللُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَرَكَتُ بِهِ راحِلَتُهُ هِ ذَا إِنْشَاءَ اللَّهُ الْمَنْزِلُ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلاَمَيُنِ فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِزْبَدِ لِيَتَّخِذَه ' مَسُحِدًا فَقَالَا بَلُ نَهَبُه ' لَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَأَبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلَه مِنْهُمَا هَبَةً حَتَّى ابْتَاعَه مِنْهُمَا ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا وَطَفِقَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنْيَانِهِ وَيَقُولُ وَهُو يَنْفُلُ اللَّبِنَ هِذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالُ خَيْبَرِهِذَا اَبَرُّ رَبَّنَا وَاطْهَرُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اِنَّ الْاَجُرَ اَحُرُ الْاخِرَة فَارُحَم الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.

توجهنبيں كرر بے تھے كيكن ابوبكر رضى الله عنه بار بارمر كر و كھتے تھے تو میرے گھوڑے کے آگے کے دونوں یا وَل زمین میں دھنس گئے ،جب وہ مخنوں تک دهنس گیا تو میں اس کے اور پڑ ااور اسے اٹھانے کے لئے ڈانٹا، میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی الیکن وہ اپنے پاؤں زمین سے نہیں نکال سکا بری مشکل سے جب اس نے پوری طرح کھڑے ہونے کی کوشش کی تواس کے آ گے کے یا وُل ہے منتشر ساغبار انھ کر دھو ئیں کی طرح آ سان کی طرف جڑھنے لگا، پھر میں نے تیروں سے فال نکالی، کیکن اس مرتبہ بھی وہی فال آئی جے میں پیندنہیں کرتا تھا۔ اس وفت میں نے ان حضرات کوامان دینے کے لئے پکارا۔میری آ واز پر وہ لوگ کھڑے ہو گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوکران کے پاس آیا۔ان تک بڑے ارادے کے ساتھ پہنچنے ہے جس طرح مجھے روک دیا گیا تھا ای سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی وعوت غالب آ کررہے گی،اس لئے میں نے آنحضور ﷺ کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے لئے سواونٹوں کے انعام کا اعلان کیا ہے پھر میں نے آ پ کو قریش کے ارادول کی اطلاع دی میں نے ان حضرات کی خدمت میں کچھ تو شہاور سامان پیش کہالیکن آنحضور ﷺ نے اسے قبول نہیں کیا۔ مجھ ہے کسی اور چز کا مطالبہ بھی نہیں کیا صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق راز داری سے کام لینالیکن میں نے عرض کی کہ آپ میرے لئے ایک امن کی تحریلکھ دیجئے۔ آنحضور ﷺ نے عامر بن فہیرہ ورضی اللہ عنہ کو تکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک رقعہ برتح برامن لکھ دی۔ اس کے بعدر سول اللہ ﷺ آ گے بڑھ، ا بن شهاب نے بیان کیااور انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی کدرسول اللہ ﷺ کی ملاقات زبیررضی التدعنہ ہے ہوئی جومسلمانوں کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ شام ہے واپس آ رہے تھے۔زبیر رضی اللہ عندنے آنحضور ﷺ اورابو بكررضى التدعنه كي خدمت ميں سفيد يوشاك پيش كى ۔ادھرمديند ميں مسلمانوں کو آنحضور ﷺ کی مکہ ہے ججرت کی اطلاع ہوگئی تھی اور پیر حضرات روزانه صبح کو مقام حرہ تک آتے تھے اور آنحضور کھے کا انتظار کرتے رہتے ،لیکن دوپہر کی ٹرمی کی وجہ ہے ( دوپہر کو ) انہیں واپس ہوجانا پڑتا تھا۔ ایک دن جب بہت طویل انتظار کے بعد سب حضرات واپس آ گئے اور اپنے گھر پہنچ گئے تو ایک یہودی نے اپنے ، یک قلعہ سے غورہے جود یکھ تورسول اللہ ﷺ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نظر آئے ،اس

وقت آپ سفید کپڑا از یب تن کئے ہوئے تھاور بہت دور تھے۔ یہودی ہے اختیار چلاا ٹھا کہ اے معشر عرب اِ تمہارے برزگ آگے جن کا تمہیں انتظار تھا۔ سلمان ہتھیا را لے کردوڑ پڑے اور صفورا کرم کا مقام جرہ پر تینجئے سے پہلے استقبال کیا۔ آپ نے ان کیا تھوا بنی طرف کا راستا اختیار کیا اور بنی عرو بن عوف میں قیام کیا۔ یہ رقع الاول کا مہینہ تھا اور چرکا دن۔ ابو بکر رضی القدعنہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوگئے اور رسول القد ﷺ بیٹے رہے۔ انسار کے جن افراد نے رسول القد ﷺ کوار سے آئے خصور ہی جہر سامی کیا ، اس وقت لوگوں نے رسول اللہ ہی کو پہوان لیا۔ حضور اگر م چی پر سامیہ کیا ، اس وقت لوگوں نے رسول اللہ چیکو پہوان لیا۔ حضور اگر م چی پر نے لگی تو ابو بکرصد بی رضی القد عنہ نے اور سے آئے خصور ہی پہوان لیا۔ حضور اگر م چی پہوان ایا۔ حضور اگر م چی پہوان لیا۔ حضور اگر م چی پہوان لیا۔ حضور اگر م چی نے اور حماد بھی آپ کے ساتھ روا نہوئے۔ آئر آئے خصور پی کی اور حضور اگر م چی نے اس مقام پر چند مسلمان ان دنوں نماز ادا کیا کہ تھے ہیا۔ تہوں کہ سامی کی سامیہ میں آپ کے ساتھ روا نہوئے۔ آئر آئے خصور پی کی سامیہ کی اور حضور اگر کی بھی اس می میں ہوئے کی اور مجور کا یہاں کھلیان لگتا تھا۔ یہ دونوں نے سعد بن زرارہ وضی القد عنہ کی پروش میں سے جب اونی سے باہ تکی تو رسول اللہ وی بی اس می بحد اور کی بلا با اور ان میں بہت نیادہ طہارت اور پا کی جہد کے سامی ہو بھی تھر کی جو جہد بی کی گیا تہ خصور پی کی سے بہت کی اور جو بی بی کہا کہ بی سے جاتے تھے کہ '' یہ ہو جو خیبر کے ہو جو نہیں ہیں'' بلکداس کا اجروثو اب اللہ بی بہت نیادہ طہارت اور پا کی ہے۔'' اور آئے خصور پی تھی ہو اس اللہ اجراق بی آئے وقت اور حسور اللہ کو اس اللہ اجراق بی آئے واللہ کیا تھی ہو تھی ہو اس اللہ اجراق بی آئے ہو تھی ہو اس اللہ اجراق بی آئے واللہ ہو اس اللہ اجراق بی بی اور اس میں بہت زیادہ طہارت اور پا کی ہے۔'' اور آئے خصور پی خیم می اس اللہ اجراق بی آئے واللہ اللہ اور اس میں بہت زیادہ طہارت اور پا کی ہے۔'' اور آئے خصور پی خیم می اس اللہ اجراق بی اللہ اللہ کی بی آئے اس اللہ اور اس میں بہت زیادہ طہارت اور پا کی ہے۔'' اور آئے خصور پی خیم می اس اللہ اجراق بی کیا جرب کی اس اللہ اللہ کی الیا ہو اس کی تھی ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کیا ہو ہو کی ہو ہو کہ بی اللہ اللہ کی اللہ کیا تھی کی اور کیا گیا ہو ک

فائدہ:۔خیبرمدیندمیں اپنی مجوروغیرہ کی پیداوار کے لئے مشہورتھا۔اسی طرف اشارہ ہے کہ وہاں کے باغات کے مالک جو پھل اوراناج وہاں سے اٹھااٹھا کرلاتے ہیں اورا پے تئین خوش ہوتے ہیں ہیہ بوجھاس سے کہیں زیادہ بہتر اور پاک ہے کہ اس کی قیمت اوراس کابدلہ اللہ دے گا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔

بِعَبُدِ اللّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَتُ فَخَرَجُتُ وَآنَا مُتِمِّ فَاتَيْتُ بِعَبُدِ اللّهِ عَنهَ اَنَّهَا حَمَلَتَ الْمَصَدِينَةَ فَنَزَلُتُ بِقِلَاءَ فَوَلَدَتُه ' بِقُبَاءٍ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ فَالَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعُتُه ' فِي حِجُرِهِ ثُمَّ دَعَا ضَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعُتُه ' فِي حِجُرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمُرَةٍ فَمَضَعَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ فَكَانَ اوَّلَ شَيئَ دَحَلَ جَوفُه ' رِيْتُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ثُمَّ حَنَاكَ اوَّلَ مَوْلُودٍ حَنَّكَ الله عَلَيْهِ وَكَانَ اوَّلَ مَوْلُودٍ حَنَّكَ الله عَلَيْهِ وَكَانَ اوَّلَ مَوْلُودٍ وَنَدَى الله عَلَيْهِ وَكَانَ اوَّلَ مَوْلُودٍ وَلَذَهِ فَي الله عَلَيْهِ وَكَانَ اوَّلَ مَوْلُودٍ وَلَدَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اوَّلَ مَوْلُودٍ وَلَا فَوْلَ مَوْلُودٍ فَي الله فِي الْإِسُلَامِ.

۱۳۹۳۔ حضرت اساء رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر رضی ابلہ عنہا ان کے پیٹ میں تھے، انہیں دنوں جب حمل کی مدت بھی پوری ہوچکی تھی، میں مدینہ کے لئے روانہ ہوئی، یہال پہنچ کر میں نے قبامیں قیام کی اور یہیں عبداللہ (رضی اللہ عنہ) پیدا ہوئے پھر میں انہیں لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کھی گود میں رکھ دیا۔ آنحضور کھی نے ایک مجور طلب فرمائی اور اسے چبا کر آپ نے عبداللہ کے منہ میں اصل ہوئی ایسے رکھ دیا۔ چنانچ سب سے پہلی چیز جوعبداللہ کے پیٹ میں داخل ہوئی وہ حضور اکرم کھی کا مبارک تھوک تھا اس کے بعد آنحضور کی نے ان کے وہ حضور اکرم جی کا در اللہ سے ان کے لئے برکت طلب کی۔عبداللہ سب سے پہلے مولود ہیں جن کی ولادت ہجرت کے بعد ہوئی۔

(١٤٩٥)عَنُ آيِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ فَرَفَعْتُ رَاسِيُ

۱۳۹۵ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ غارمیں تھا۔ میں نے جوسراٹھایا تو قوم کے چندافراد کے قدم (باہر)

فَإِذَا آنَىا بِأَقُدَامِ الُقَوُم فَقُلُتُ يَانَبِى اللّٰهِ لَوُ أَنَّ بَعُضَهُمُ طَأُطَأً بَصَرَهُ وَانَا قَالَ اُسُكُتُ يَاآبَابَكُمٍ اثْنَانِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا۔

# باب ١٠٨٧. مَقُدَم النَّبِيِّ عَلَى وَاصْحَابِهِ الْمَدِينَةَ

(١٤٩٦) عَنِ البَرَاءِ ابُن عَازِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ اَوَّلُ مَنُ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصُعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَ ابُنُ أُمَّ مَكُتُومٍ وَ كَانَا يُقُرِقُونَ النَّاسِ فَقَدِمَ بِلَالَّ وَسَعُدٌ مَكْتُومٍ وَ كَانَا يُقُرِقُونَ النَّاسِ فَقَدِمَ بِلَالَّ وَسَعُدٌ وَعَمَّارُ بُنُ النَّخَطَّابِ فِي عِشْرِيْنَ مِنُ اصَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَيْدِهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَايَتُ اهْلَ قَدِمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَايَتُ اهْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَايَتُ اهْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَايُتُ اهْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَايُتُ اهْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَايُتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَايُتُ اهْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَاتُ سَبِح اسُمَ وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَاتُ سَبِح اسُمَ وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَاتُ سَبِح اسُمَ وَيَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَاتُ سَبِح اسُمَ وَيِمِنَ الْمُفَصِّلِ.

باب ١٠٨٨. إقَامَةِ المُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعُدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ (١٤٩٧) عَنِ الْعَلَاءِ بُنَ الحَضُرَمِيّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعُدَ الصَّدُرِ.

# باب ١٠٨٩. اِتْيَانِ الْيَهُوُدِ النَّبِي اللَّهُ وَ المَدِينَةَ المَّدِينَةَ

(١٤٩٨) عَنُ آبِيُ هُرَيُرَة رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنُه عَنِ السِّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ امَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ امَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودُ.

نظر آئے میں نے کہاا۔ اللہ کے نبی! اگران میں ہے کی نے بھی نیچ جھک کر دیکھ لیا۔ تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔حضور اکرم ﷺ نے فر مایا ابو بکر! خاموش رہو۔ ہم ایسے دو ہیں کہ جن کا تیسرا خدا ہے۔

باب ۱۰۸۰ نی کریم اور آپ کے صحابہ کی مدینہ میں آمد

۱۲۹۲ دھرت براء بن عازب رضی التدعنہانے بیان کیا کہ سب سے

پہلے ہمارے بیہال معصب بن عمیر اور ابن ام مکتوم رضی التدعنہا آئے۔ یہ

دونوں حضرات (مدینہ کے) مسلمانوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے تھے۔

اس کے بعد بلال، سعد اور عمار بن یا سر رضی الشعنبم آئے۔ پھر عمر بن

خطب رضی اللہ عنہ حضورا کرم ﷺ کے میں ۲۰ صحابہ کوساتھ لے کر آئے۔

اور پھرنی کریم ﷺ تریف لائے۔ مدینہ کے لوگوں کو جنتی خوثی اور مسرت

حضورا کرم ﷺ کی تشریف آور ک سے ہوئی۔ میں نے بھی انہیں کی بات

پراس قدر مسر وداور خوش نہیں دیکھا۔ لڑکیاں بھی (خوثی میں) کہنے گئیں

کدرسول اللہ ﷺ گئے۔ حضورا کرم ﷺ جب تشریف لائے تو اس سے

کدرسول اللہ ﷺ گئے۔ حضورا کرم ﷺ جب تشریف لائے تو اس سے

کدرسول اللہ ﷺ گئے۔ حضورا کرم ﷺ جب تشریف لائے تو اس سے

کدرسول اللہ ﷺ گئے۔ حضورا کرم ﷺ جب تشریف لائے تو اس سے

کالے مدینہ گئے جانے گئے۔ (ان مہاجرین سے جو پہلے ہی قرآن سکھانے

کالئے مدینہ آگئے تھے۔)

باب ۱۰۸۸۔ جج کے افعال کی ادائیگی کے بعد مہاجر کا مکہ میں قیام ۱۳۹۷۔ حضرت علا بن حضری رضی اللہ عند بیان کرتے تھے کدرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ مہاجر کو ( حج میں ) طواف صدر کے بعد تین دن کی اجازت ہے۔

باب ۱۰۸۹۔ جب نبی کریم ﷺ مدینہ تشریف لائے تو آپﷺ کے پاس یہودیوں کے آنے کی تفصیلات ۱۳۹۸۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، اگر دس یہود (کے احبار وعلاء) مجھ پر ایمان لائمیں تو تمام یہود مسلمان ہوجائمیں۔

# كَتَابُ المغَازِيُ الْعُشَيْرَةِ

# باب ١٠٩١. قَـوُلِ اللَّهِ تَعَالَى " إِذْ تَسْتَـعِيْثُ وُنَ رَبَّكُم،"

(١٥٠١) عَنِ الْبَرَآءِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ) يَقُولُ حَدَّنَيى السَّهُ عَنهُ) يَقُولُ حَدَّنَيى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ شَهِدَ اصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا اتَّهُمُ كَانُوا عِدَّةَ اَصُحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهُمَ كَانُوا عِدَّةً اَصُحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهُمَ بِضُعَةً عَشَرَ وَتَلَثَ مِائَةٍ قَالَ الْبَرَآءُ لَا وَاللَّهِ مَا جَاوَزَمَعَهُ النَّهُرَ إِلَّا مُؤمنً -

باب ١٠٩٢. قَتُلِ اَبِيُ جَهُلِ (١٥٠٢)عَنُ اَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

# غ**ز وات** باب۱۰۹۰ غز دهٔ عشیره

۱۹۹۹ د حضرت ابواسحان نے فرمایا کہ میں اس وقت زید بن ارقم کے پہلو میں بیضا ہوا تھا۔ آپ سے بوچھا گیا تھا کہ نبی کریم ﷺ نے کتنے غزوے کئے؟ آپ نے فرمایا کہ انیس! میں نے بوچھا، آپ آنحضور ﷺ کے؟ آپ نے فرمایا کہ سترہ میں۔ ساتھ کتنے غزوات میں شریک رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سترہ میں نے بوچھا، آپ کا سب سے پہلا غزوہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ عسیرہ یا عشیرہ کے کہا کہ (صحیح لفظ) عشیرہ ہے)۔

ُ باب۱۰۹۱ الله تعالیٰ کاارشادُ 'اوراس وقت کویاد کرو جبتم اپنے پروردگار سے فریاد کرر ہے تھے۔

•• ۱۵ د حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا که میں نے مقداد بن اسود رضی الله عنه ہے ایک ایس بات می کداگر وہ بات میری زبان سے ادا ہو جاتی تو میرے لئے کسی بھی چیز کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہوتی ، وہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آنحضور کی اس وقت مسلمانوں کو مشرکیین کے خلاف آبادہ کر رہے تھے، انہوں نے عرض کی ، ہم وہ نبیل مشرکیین کے جوموی علیہ السلام کی قوم نے کہاتھا کہ جاؤ ، تم اور تبہار ارب ان کے جنگ کرو۔ بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں ، آگاور بیجھے جمع ہو کر لئیں گے میں نے دیکھا کہ نبی کریم کی گیا اور ان کی گفتگو ہے آب مرور ہوئے۔

ا ۱۵۰ حضرت براءرضی التدعنہ نے بیان کیا کہ محمد ﷺ کے ایک صحابی رضی التدعنہ جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی ، مجھ سے صدیث بیان کی کہ بدر کی لڑائی میں ان کی تعداداتنی ہی تھی جتنی طالوت رضی اللہ عنہ کے ان اصحاب کی تھی جنہوں نے ان کے ساتھ نہر فلسطین کو پارکیا تھا، تقریباً تین سودیں حضرت براء رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، خدا گواہ ہے کہ طالوت رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہر فلسطین کو صرف وہی لوگ پار کر سکے تھے جومؤمن تھے۔

باب۹۴ وارابوجهل كاقل ۱۵۰۲ حضرت انس بن ما لك رضى القدعند نے بیان كيا كه نبى كريم ﷺ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَنْظُرُمَا صَنَعَ أَبُوجَهُل فَانُطَلَقَ ابُنُ مَسُعُودٍ فَوَ حَدَه ' قَدُ ضَرَبَه ' إِبْنَا عَفُرَآءَ حَتُّنِي بَرَدَ قَالَ أنْتَ أَبُوجَهُل قَالَ فَاخَذَ بِلِحُيَتِهِ قَالَ وَهَلُ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ أَوْرَجُلٌ قَتَلُهُ قُومُهُ .

نَبِيَّ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ يَوُمَ بَدُر بِأَرْبَعَةٍ وَّعِشُرِيُنَ رَجُلًا مِّنُ صَنَادِيُدِ قُرَيُشِ فَقُذِّفُوا فِي طَوِيّ مِّنُ اَطُوٓآءِ بَدُرِ عَبِيُثٍ مُخْبِثٍ وَكَانَ اِذَا ظَهَرَ عَـلَّىٰ قَـوُم اَقَـامَ بِـاُلعَرُصَةِ تَلتَ لَيَالِ فَلَمَّا كَانَ بِبَدُرِ ٱلْيَوُمَ الشَّالِتَ آمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدًّ عَلَيْهَا رَحُلُهَا ثُمًّ مَشْبِي وَاتَّبَعَه 'اَصُحَالُه ' وَقَالُوا مَانُزَى يَنُطَلِقُ إِلَّا لِبَعُض حَاجَتِهِ حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلَ يُنَادِيُهِمُ بِالسُمَائِهِمُ وَاَسُمَاءِ ابَائِهِمُ يَافُلَاثُ بُنُ فُلَان وَّيَافُلَانُ بُنُ فُلَانِ اَيَسُرُّكُمُ اَنَّكُمُ اَطَعَتُمُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِنَّا قَدُ وَجَدُنًا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلُ وَجَدُتُّمُ مَاوَعَدَرَبُّكُمُ حَقًّا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ اللهِ مَا تُكَلِّمُ مِنُ اَجُسَادٍ لَّا اَرُوَاحَ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ مَآانُتُمُ بِأَسْمَعَ لِمَآ اَقُولُ مِنْهُم.

(١٥٠٣) عَنُ أَبِي طَلُحَةً ( رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ ) أَنَّ

نے فر مایا، کون معلوم کر کے آئے گا کہ ابوجہل کا کیا ہوا؟ ابن مسعود حقیقت حال معلوم کرنے آئے تو ویکھا کہ عفراء کے صاحبزادوں (معاذ اور معود ) نے اے قتل کر دیا اور اس کاجسم تصدّ ایرا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیاتم ہی ابوجہل ہو؟ انس رضی اللّٰدعنہ نے بیان کیا کہ پھرا بن مسعود رضی القدعنہ نے اس کی ڈاڑھی پکڑلی ،ابوجہل ہے کہا، کیااس ہے بڑا کوئی انسان ہے جہتم نے آج قل کروالا ہے؟ یا (اس نے پیکہا کہ کیااس ہے بھی بڑا کوئی )انسان ہے جسے اس کی قوم نے قل کر ڈالا ہے؟

١٥٠٣\_حضرت ابوطلحد رضي القدعنه نے بیان کیا که بدر کی لڑا اکی کے منوقعہ پررسول اللہ ﷺ کے حکم ہے قرایش کے چوبیں سردار (جو قل کردیئے گئے تھے)بدر کے ایک بہت بی گندے اور اندھیرے کنوئیں میں بھینک دیئے گئے تھے۔ عادت مبارکہ تھی کہ آنحضور ﷺ جب وشمن پر غالب آتے تو میدان جلگ میں تین ون تک قیام فرماتے۔جنگ بدر کے خاتمہ کے تیسرے دن آپ ﷺ کے تھم ہے آپ ﷺ کی سواری پر کجاوہ باندھا گیا اورآپ اللهرواند ہوئے۔آپ اللہ کے اصحابٌ مجی آپ اللہ کے ساتھ تھے۔ صحابہ نے کہا، غالبًا آپ علی کسی ضرورت کے لئے تشریف لے جارہے ہیں، آخر آپ ﷺ اس کوئیں کے کنارے آ کر کھزے ہو گئے اور کفار قریش کے سرداروں کے (جو تش کردیئے گئے تھے اور اس كنوكيل ميں ان كى لاشيں كھينك دى گئى تھيں ) نام ان كے باپ ك نام كے ساتھ لے كرآپ ﷺ انہيں آواز دینے لگےا نے فلال بن فلال اب فلاں بن فلاں! کیا آج تمہارے لئے یہ بات بہتر نہیں تھی کہتم نے دنیا میں اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی ، بے شک ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہمیں پوری طرح حاصل ہوگیا (یعنی تواب اور فتح وکامیا بی کا) تو کیاتمہارے رب کاتمہارے متعلق جووعدہ تھا (عذاب کا )وہ بھی تہمیں پوری طرح مل گیا۔ابوطلحہ رضی اللّٰدعنہ نے بیان کیا کہ اس يرعمرضى التدعنه بول يزے ميار سول الله! آپ عشان لاشوں سے كيوں خطاب فر مار ہے ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے۔ آنخصور ﷺ نے فر مایا، اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے، جو کچھ میں کہدر ماہوں بتم لوگ ان سے زیادہ اسے نہیں سن رہے ہوئے

با ۱۰۹۳ جنگ بدر میں فرشتوں کی شرکت ۴۰هـ ۱۵۰ حضرت رفاعه بن رافع زر قی رضی القدعنه بدر کی لژائی میں شریک

باب٩٣٠١. شُهُوُدِ الْمَلْئِكَةِ بَدُرًا (١٥٠٤)عَنُ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ الزُّرَقِي (رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ) كَانَ مِنُ اَهُلِ بَدُرِ قَالَ جَاءَ جِبُرِيُلُ اِلَى الْنَبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاتَعُدُّوْنَ اَهُلَ بَدُرٍ فِيُكُمُ قَالَ مِنُ اَفْصَلِ الْمُسْلِمِينَ اَوُ كَلِمَةً نَحُوَهَا قَالَ وَكَذَٰلِكَ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْمَالِئِكَةِ.

(٥٠٥) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنُهما) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهما) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدُرٍ هذَا جِبُرِيلُ اخِذْ بِرُاسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ اَدَاةُ الْحَرُبُ.

(١٥٠٦) قَالَ الرُّبَيْرُ (رَضِى اللَّهُ عَنُهُ) لَقِيْتُ يَوُمَ بَدْرٍ عُبَيْدَة بُسَ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ وَهُوَ مُدَجَّجٌ لَا يُرَى مِنُهُ اللَّاعَيْنَاهُ وَهُوَ مُدَجَّجٌ لَا يُرَى مِنُهُ اللَّاعَيْنَاهُ وَهُوَ مُدَجَّجٌ لَا يُرَى مِنُهُ اللَّاعَيْنَاهُ وَهُوَ مُدَجَّجٌ لَا يُرَى مِنُهُ اللَّاعَيْنَةِ فَطَعَنْنَهُ فَي عَيْنِهِ فَمَاتَ الْكَرِشِ فَعَلَهُ مَلُتُ عَلَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ فَمَاتَ وَلَكِرِشِ فَحَمُلُ اللَّهِ مَلَّاتُ وَصَعْتُ رِجُلِي عَلَيْهِ فَمَا لَا لَلَّهِ مَلَيْهِ أَلَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُطَاهُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُطَاهُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْدَدَهَا ثَمَّ طَلَبَهَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احَدَدَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احَدَدَها ثُمَّ طَلَبَهَا اللهُ بُكُرُ فَاعُطَاهُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَمَرُ فَاعُطَاهُ ايَّاهَا فَلَمَّا قَبِضَ عَلَيْ فَطَلَبَها أَبُوبُكُرُ فَاعُطَاهُ أَيَّاهَا فَلَمَّا فَيضَى اللَّهُ عُمَرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عُمَرُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ الْمُلْكِلَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ

(١٥٠٧) عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنُتِ مُعَوَّذِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ) قَالَتُ عَنهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً

ہونے والوں میں تھے۔ آپ نے بیان کیا کہ جبرائیل علیہ السلام، نبی

کریم ﷺ کی خدمت میں آئے اور آپ سے پوچھا کہ بدر کی لڑائی میں

شریک ہونے والوں کا آپ کے یہاں مرتبہ کیا ہے؟ آپ نے فرہ یا کہ

مسلمانوں میں سب سے افضل، یا آنحضور ﷺ نے ای طرح کا کوئی کلمہ

ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جوملائکہ بدر کی لڑائی میں

شریک ہوئے تھان کا بھی مرتبہ یہی ہے۔

۵۰۵۔ حضرت ابن عباس رضی القدعنہمانے فر مایا کہ نبی کریم ﷺ نے بدر کی لڑائی کے موقعہ پرفر مایا تھا، یہ بیں جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام تھاہے ہوئے اور ہتھیار بند۔

۲ • ۱۵ حضرت زبیررضی التدعنہ نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی کے موقعہ پر میری مڈبھیٹر عبیدہ بن سعید بن عاص سے ہوگئے۔اس کا ساراجسم لو ہے ے ڈھکا ہوا تھاا درصرف آ نکھ دکھا گی دے رہی تھی ۔اس کی کنیت ابوذ ات الكرش تھى، كہنے لگا كەمىس ابوذات الكرش ہوں \_ ميں نے جھوٹے نيز ہے ہےاس پرحملہ کیا اوراس کی آئکھ ہی کونشانہ بنایا۔ چنانجہاس زخم ہےوہ مر گیا۔(راوی حدیث) ہشام نے بیان کیا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ زبیر رضی اللّٰدعنہ نے فرمایا ، پھر میں نے اپنایا ؤں اس کے اوپر رکھ کر پورا زور لگایا اور بڑی دشواری ہے وہ نیز ہ اس کی آ نکھ ہے نکال سکا۔اس کے دونوں کنارے مڑ گئے تھے۔عروہ نے بیان کیا کہ پھررسول اللہ ﷺ نے ز بیر رضی الله عنه کاوہ نیز ہ عاریتاً طلب فر مایا تو آپ نے پیش کر دیا۔ جب حضورا کرم ﷺ کی وفات ہوگی تو آپ نے اسے واپس لے لیا۔ پھر ابو بکر رضی اللّہ عنہ نے طلب فر مایا تو آ پ نے انہیں بھی دے دیا۔ ابو بکر رضی التدعنه کی وفات کے بعد عمر رضی اللّٰدعنہ نے طلب فرمایا، آپ نے انہیں بھی دے دیا۔عمرضی اللّٰدعنہ کی وفات کے بعد آپ نے اسے لے لیا۔ پھرعثان رضی اللّٰہ عنہ نے طلب فرمایا تو آپ نے انہیں بھی دے دیا۔ عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعدوہ نیز وعلی رضی اللہ عنہ کے پاس جلا گیا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد کے پاس۔اس کے بعد عبداللہ بن زبیرضی التدعنہ نے اسے لےلیا ادرآ پ کے پاس ہی وہ رہا، یہاں تک كه آپشهيد كردئي گئے۔

۱۵۰۷ فی مین کا کی است معوز رضی الله عنها نے بیان کیا کہ جس رات میری شادی ہوئی تھی نبی کریم کھی اس کی صبح کومیرے بہال تشریف لائے

بُنِيُ عَلَىَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِيُ كَمَجُلِسِكَ مِنِّيُ وَجُويُرِ يَاتٌ يَضُرِ بُنَ بِالدُّقِ يَنُدُ بُنَ مِن قُتِلَ مِنُ اَبَآثِهِنَّ يَوُمَ بَدُرٍ حَتَّى قَالَتُ جَارِيَةٌ وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَافِيُ غَدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولِيُنَ هَكَذَا وَ قُولِيُ مَاكُنْتِ تَقُولِيُنَ.

(١٥٠٨) عَن أبِي طَلُحُة (رَضِيَ الله تَعَالَى عَنهُ) صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ كَانَ شَهِدَ بَدُرًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ كَانَ شَهِدَ بَدُرًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ كَلُبٌ وَلَا صُورَةٌ يُرِيدُ التَّمَا ثِيلًا اللهِ عَلَيْ كَلُبٌ وَلَا صُورَةٌ يُرِيدُ التَّمَا ثِيلًا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ رُواحِدُ

(١٥٠٩)عَنَ عَبُدِاللَّهِ بُنَ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ )يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابُ حِيْنَ تَأَيَّمَتُ حَفْصَةُ بِنُتُ عُمَرَ مِنْ نُحْنَيْسِ بُنِ خُذَافَةَ السَّهُمِيّ وَكَانَ مِنُ أَصُحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ شَهِدَ بَدُرًا تُوُفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ فَعَرَضُتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلُتُ إِنْ شِئتَ أَنكُحُتُكَ حَفُصَةَ بِنُتَ عُمَرَ قَالَ سَا نُظُرُ فِيُ ٱمُرِي فَلَبَثُتُ لَيَالِيَ فَقَالَ قَدُ بَدَالِيَ أَنُ لَّاٱتَزَوَّ جَ يَوْمِيُ ه لَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيَتُ أَبَابَكُ رِ فَقُلُتُ إِنْ شِيئَتَ ٱنُكُحُتُكَ حَفُصَةَ بِنُتَ عُمَرَ فَصَمَتَ ٱبُو بَكُر فَلَمُ يَرُجعُ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنْيُ عَلَى عُثُمَانَ فَلَبْشُتُ لَيَسَالِيَ ثُم خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَانُكُحُتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي ٱبُوبَكُر فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَـٰدُتَّ عَلَيَّ حِيْنَ عَرَضُتَ عَلَيَّ حَفُصَةَ فَلَمُ اَرْحِعُ اِلَيُكَ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ فَإِنَّهُ لَمُ يَمُنَعِنِي أَنُ ٱرُحِعَ اِلَيُكَ فِيُمَا عَرَضُتَ إِلَّاأِنِيَّ قَدُ عَلِمُتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُذَ كَرَهَا فَلَمُ أَكُنُ لِالْفُشِيمي سِرًّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْتَرَكَهَا لَقَبلُتُهَا\_

اور میرے بستر پر بیٹھے جیسے ابتم میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو۔ چند
پچیاں دف بجا رہی تھیں اور وہ اشعار پڑھ رہی تھیں جن میں ان کے
خاندان والوں کا ذکر تھا جو بدر کی لڑائی میں شہید ہوگئے تھے، انہیں اشعار
میں ایک لڑکی نے یہ مصرعہ بھی پڑھا کہ''ہم میں نبی ﷺ ہیں جوکل ہونے
والی بات جانتے ہیں۔''آ نحضور ﷺ نے فرمایا، بینہ پڑھو، جو پہلے تم پڑھ
رہی تھیں وہی پڑھو۔

۸۰ ۵۱۔ رسول اللہ ﷺ کے صحابی حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آپ آ نحضور ﷺ کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔
 اور آپ نے فرمایا کہ ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہو، آپ کی مراد جاندار کی تصویر ہے تھی۔

٩• ١٥ \_حفزت عبدالله بنعم رضي الله عنه نے عمر بن خطاب رضي الله عنه کے واسطے سے حدیث بیان کی کہ جب حفصہ بنت عمر رضی التدعنہا کے شو ہرختیس بن حذافہ سہی رضی القدعنه کی وفات ہوگی ، آپ رسول القد على كاصحاب ميس تصاور بدرك لاائي ميس آب في شركت كي تقى اور مدینہ میں آ ب کی وفات ہوگئ تھی ۔عمر رضی اللّٰدعنہ نے بیان کیا کہ میری ملا قات عثمان بن عفان رضي الله عنه سے ہوئي تو ميں نے ان سے حفصه كا ذکر کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کا نکاح میں آپ ہے کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ میں سوچوں گا۔اس لئے میں چند دنوں کے لئے تھم رکیا، پھرانہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہوئی ہے کہ ابھی میں نکاح نہ کروں۔ عمر رضی الله عنه نے کہا کہ پھرمیری ملاقات ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان ہے بھی میں نے یہی کہا کہ اگر آپ جا ہیں تو میں آپ کا نکاح هصه بنت عمر سے کر دوں ۔ابو بکر رضی القدعنہ خاموش ہو گئے اور کوئی جوا بنہیں دیا۔ان کا بیطرزعمل ،عثمان رضی القدعنہ ہے بھی زیادہ میرے لئے باعث تکلیف ہوا۔ کچھ دنوں میں نے اور تو قف کیا تو نبی کریم ﷺ نے خود هفصه رضی اللہ عنہا کا بیغام بھیحااور میں نے ان کا نکاح آ نخصور ہے کر دیا۔اس کے بعدابو کمررضی اللہ عنہ کی ملا قات مجھ سے ہو کی تو انہوں نے کہا، غالبًا آپ کومیرے اس طرز عمل سے تکلیف ہوئی ہوگی کہ جب آپ کی مجھ ہے ملاقات ہوئی اور آپ نے هضه ی کے متعلق مجھ ہے بات کی تو میں نے کوئی جواب نبیں دیا۔ میں نے کہا کہ ماں ہوئی تھی۔انہوں نے بتایا کہ

آپ کی بات کا میں نے صرف اس لئے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ میرے علم میں یہ بات آ چکی تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے میں آ نحضور ﷺ کے راز کو کھولنانہیں جا ہتا تھا اور اگر آپ ﷺ اپنا ارادہ بدل دیتے تو میں ضروران سے نکاح کرتا۔

(١٥١٠)عَنُ آبِي مَسُعُودِ دِ الْبَدُرِيِّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَـالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَيْتَانِ مِنُ اخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنُ قَرَاهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهِ

رَاهُ ١) عَنِ الْمِقْدَادِ بُنَ عَمْرِ والْكِنْدِيَّ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ) وَكَانَ حَلِيُ فَالِبَنِي زُهُرَةً وَكَانَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُبَرَهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ بَعُدَ اللَّهِ بَعُدَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

۱۵۱۔ حضرت ابومسعود بدری رضی التدعنہ نے بیان کیا کہ رسول التد ﷺ نے فر مایا ،سورہ بقرہ کی دوآ یتیں (امن الرسول سے آخر تک) الی میں کہ جو خض انہیں رات میں بڑھ لےوہ اس کے لئے کانی ہوجا کیں گی۔

اا ۱۵ ا حضرت مقداد بن عمر و کندی رضی التدعند بنی زبره کے حلیف تنے اور بدر کی لڑائی میں رسول التد ﷺ کے ساتھ شرکت کرنے والوں میں سخے، انہوں نے نبرول اللہ ﷺ ہے حض کی ، اگر کسی موقعہ پر میری ملہ بھیٹر کسی کا فر سے ہوجائے اور ہم ایک دوسرے کو قل کرنے کے در ہے ہوجائیں اور وہ میرے ایک ہاتھ پر تموار مار کر اسے کا فرائے ، پھر (جب میں اس پر غالب ہونے لگوں تو) وہ مجھ سے بھاگ کرایک درخت کی پناہ لے اور کہنے لگے کہ 'میں اللہ پر ایمان لایا، بھاگ کرایک درخت کی پناہ لے اور کہنے لگے کہ 'میں اللہ پر ایمان لایا، توکیا، یارسول اللہ! اس کے اس اقرار کے بعد پھر بھی مجھے اسے قل کر دینا عوض کی ، یارسول اللہ! وہ پہلے میرا ایک ہاتھ بھی کا نے چکا ہے؟ اور یہ عرض کی ، یارسول اللہ! وہ پہلے میرا ایک ہاتھ بھی کا نے چکا ہے؟ اور یہ اقرار ،میر ہے ہاتھ کی کا نے کے بعد کیا ہے؟ آنخصور ﷺ نے اس مرتب بھی کر فرالا تو اسے قل کر ڈ الا تو اسے قل کر ڈ الا تو اسے قل کر ڈ الا تو اسے قل کر نے سے پہلے جو تہارا مقام تھا، وہ اس مقام پر فائز ہوگا اور تہارا مقام میں مقام پر فائز ہوگا اور تہارا مقام تھا، وہ اس مقام پر فائز ہوگا اور تہارا مقام تھا، وہ اس مقام پر فائز ہوگا اور تہارا مقام تہیں کیا تھا۔

## باب ۹۲ وا۔ بنونضیر کے یہود یوں کا داقعہ

ا ۱۵۱۱ حضرت ابن عمر رضی الله عند نے بیان کیا کہ بنونضیرا ور بنوقر یظ نے بی کریم بھی سے (معاہدہ کے ظاف کر کے ) لڑائی مول لی۔ اس لئے آپ نے قبیلہ بنونصیر کو جلا وطن نہیں کیا۔ پھر بنوقر یظ نے بی مول وطن نہیں کیا۔ پھر بنوقر یظ نے بھی جنگ مول لی۔ اس لئے آپ نے ان کے مردوں کو قتل کر وا دیا اور ان کی عور توں، بچوں اور مال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، صرف بعض بنی قریظ اس سے مشتیٰ قرار دیئے گئے تھے، کیونکہ وہ آ نے ضور بھی کی بناہ میں آگئے تھے، اس لئے آپ نے انہیں بناہ دی اور ا

## باب ٩ ٩ ١ . حَدِيُثِ بَنِي النَّضِيُر

حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُوُدِ الْمَدِيْنَةِ.

انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔حضورا کرم ﷺ نے مدینہ کے تمام یہود یوں کوجلا وطن کر دیا تھا۔ بنوقینقاع کو بھی جوعبداللہ بن سلام رضی اللہ عند کا قبیلہ تھا۔ یہود بنی حارثہ کو بھی اور مدینہ کے تمام یہود یوں کو۔

فائدہ:۔ بنونسیراور بنوقریظ، یہودیوں کے مدینہ میں دوبڑے قبیلے تصاور مدینہ کی اقتصادیات پر بڑی حد تک حاوی تھے۔ جبحضورا کرم ﷺ جمرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ان کے ساتھ امن اور صلح کا معاہدہ کمیا تھا۔ لیکن غدر اور بدعبدی کے بیہ عادی تھے۔اس معاہدہ میں بھی ان کا یہی طرزعمل رہا۔اس لئے آنحضور ﷺ نے ان کی بدعبدیوں سے تنگ آ کرانہیں ریحا، تیا،اور وادی القری کی طرف جلا وطن کردیا تھا۔

## باب٩٥٠١. قَتُلِ كَعُبِ بُنِ الْاَشُرَفِ

(١٥١٣)عَنُ جَابِرَ بُن عَبُدِ اللَّهِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَي عَنُهُ)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنُ لِّكَعُبِ ابْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدُ اذَى اللَّهَ وَرِسُولَهُ \* فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مسلَمَة فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱتُحِبُّ اَنُ اَقْتُمَلَهُ ۚ فَقَالَ نَعَمُ قَالَ فَاٰذَنُ لِيُ آَكُ اَقُولَ شَيْئًا قَالَ قُلُ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةً فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدُ سَالَنَا صَدَقَةً وَّانَّه فَدُعَنَّانَا وَانِّي فَدُ اتَّيُتُك اَسْتَسْلِفُكَ قَالَ وَايْنِضًا وَّاللَّهِ لَتُمَلَّنَّهُ ۚ قَالَ إِنَّا قَد اتَّبَعْنَاهُ فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَّدَعُه ' حَتَّى نَنظُرَ الِّي أَيُّ شَئ يَّصِيُسرُ شَاأُنُه وَقَدُ اَرَدُنا اَكُ تُسْلِفَنَا وَسُقًا اَوْ وَسُقَيْنَ حَدَّتَ مَا عَمُرٌ غَيْرَ مَرَّة فَلَمْ يَذُكُرُ وَسُقًا اَوُوسُقَيْن فَقُلُتُ لَهُ فِيهِ وَسَقًا أَوُ وَسُقَيْنِ فَقَالَ أَرَى فِيهِ وَسُقًا اَوُ وَسُقَيُن فَقَالَ نَعَمُ ارْهَنُونِي قَالُوا اَيَّ شَيُّ تُرِيدُ قَالَ ارُهَنُونِيُ نِسَاءَ كُمُ قَالُوا كَيْفَ نَرُهَنُكَ نِسَآءَ نَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرِبِ قَالَ فَارْهَنُونِيْ أَبْنَاءَ كُمْ قَالُواْ كَيْفَ نَـرُ هَـنُكَ أَبُـنَآءَ نَا فَيَسُبُّ اَحَدُهُمُ فَيُقَالَ رُهنَ بِوَسُقِ أَوُوَسُقَيْنَ هِذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرُهَنُكَ اللَّامُةَ قَالَ سُفُيانُ يَعْنِي السِّلَاحَ فَوَاعَدَهُ أَنُ يَاتِيَهُ فَجَاءَهُ لَيْلًا وَّمَعَه ' أَبُونَائِلَةَ وَهُوَ أحوكُعُب مِّنَ الرَّضَاعَةِ فَـٰذَعَـاهُمُ إِلَى الْحِصُنِ فَنزَلَ اِلْيُهِمُ فَقَالَتُ لَهُ امْرَا تُهُ ۖ أَيْنَ تَخُرُجُ هِـذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ وَاجِيُ ٱبُونَائِلَةَ وَقَالَ غَيْرُعَمُروَ قَالَتُ ٱسُمَعُ

## باب٩٥٠١ ـ كعب بن اشرف كاقتل

۱۵۱۳ حضرت حابر بن عبداللَّدرضي اللَّدعنه بيان كرتے تھے كه رسول اللَّه ﷺ نے فرمایا، کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرآئے گا۔ وہ القداوراس کے رسول کو بہت اذبیتی دے چکا۔اس برمجمہ بن سلمہرضی اللہ عنہ کھڑ ہے ہوئے اور عرض کی ، یارسول اللہ! کیا آپ پیند فر مائیں گے کہ میں اسے قُلِّ كَرْآ وَل؟ آنحضور ﷺ نے اثبات میں جواب دیا،انہوں نے عرض کی پھر آنحضور ﷺ مجھے احازت عنایت فرما ئیں کہ میں اس ہے کچھ باتیں کہوں (جس سے پہلے اے مطمئن اورخوش کرلوں، اگر چہوہ باتیں خلاف واقعہ بی کیوں نہ ہوں) آنحضور ﷺ نے انہیں اجازت دے دی۔اے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عند، کعب بن اشرف کے ماس آئے اور اس ہے کہا، شیخص (اشارہ حضورا کرم ﷺ کی ذات مبارک کی طرف تھا) ہم سے صدقہ مانگار ہتا ہے اور اس نے ہمیں تھکا مارا ہے۔ (اب ہمارے یاں کچھ باقی نہیں رہاہے )اس لئے میں تم سے قرض لینے آیا ہوں۔اس پر کعب نے کہا: ابھی آ گے دیکھنا خدا کی قشم، بالکل اکتا جاؤ گے! محمد بن مسلمدرضی التدعنہ نے کہا، چونکہ ہم نے بھی اب ان کی اتباع کر لی ہے اس لئے جب تک یہ نہ کھل جائے کہ ان کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، انہیں چھوڑ نابھی مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ میں تم ہے ایک ویق یا (راوی نے بیان کیا کہ ) دووس قرض لینے آیا ہوں۔(اور ہم سے عمرو بن دینار نے بیصدیث کئی مرتبہ بیان کی الیکن ایک وسق یا دووس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ ) میں نے ان سے کہا کہ حدیث میں ایک ویت یا دوویق کا تذکرہ آیا ے۔ کعب بن اشرف نے کہاہاں! (میں قرض دینے کے لئے تیار ہوں، کیکن )میرے پاس کچھ رہن رکھ دو، انہوں نے بوچھا، رہن ہیں تم کیا جاہتے ہو؟ اس نے کہا: اپنی عورتوں کو ربن رکھ دو، انہوں نے کہا کہ تم

صَوْتًا كَانَّهُ ۚ يُقُطُرُ مِنْهُ الدَّمُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةً وَرَضِيُعِيُ أَبُو نَائِلَةً إِنَّ الْكَرِيْمَ لَوُدُعِيَ إِلَى طَعُنَةٍ بِلَيُلِ لَّاجَابَ قَالَ وَ يُدُخِلُ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ مَعَه ' رَجُلُينِ قِيُلَ لِسُفُينَ سَمَّاهُمُ عَمُرٌ و قَالَ سَمَّى بَعْضُهُمْ قَالَ عَمُرٌ وجَآءَ مَعَه عَرْ بِرَجُلَين وَقَالَ غَيْرُ عَمْر وَٱبُوهُ عَبُسِي بُنُ حَبُرِ وَالْحَرِثُ بُنُ آوُسٍ وَعَبَّادُ بُنُ بشُر قَالَ عَمُرٌ جَآءَ مَعَه 'برَجُلَيُن فَقَالَ إِذَا ماجَآءَ فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّه وَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمُكَّنْتُ مِنْ رَّاسِهِ فَـٰدُوُنَكُمُ فَاضْرِبُوهُ وَقَالَ مَرَّةً ثُمَّ أَشِمُّكُمُ فَنَرَلَ الْيَهِمُ مُتَوَ شِّحًا وَهُوَ يَنْفَخُ مِنْهُ رِيْحُ الطِّيب فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيْحًا أَيْ اَطُيَبَ وَقَالَ غَيْرُ عَمُرو قَالَ عِنْدِي أَعُطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَأَكُمَلُ الْعَرَبِ قَالَ عَمُرٌو فَقَالَ أَتَاذَكُ لِي إِنْ أَشُمَّ رَاُسَكَ قَالَ فَشَمَّهَ تُمَّ أَشَمَّ أَصُحَابَه عُنَّم قَالَ آتَاذَنُ لِي قَالَ نَعَمُ فَلَمَّا اسْتَـمُـكَنَ مِنْهُ قَالَ دُو نَكُمُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ اَتُوالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْحَبَرُوهُ.

عرب کے خوبصورت ترین فرد ہوہم تمہارے یاس اپنی عورتیں کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں،اس نے کہا پھرا پنے بچوں کوگروی رکھ دو،انہوں نے کہا، ہم بچوں کوکس طرح تَّروی رکھ دیں۔کل انہیں اسی پر گالیاں دی جائیں گی کہایک یا دووسق پراہے رہن رکھ دیا گیا تھا بدتو بڑی بے غیر تی ہے۔البتہ ہمتمہارے ماس''لامۃ'' رہن رکھ سکتے ہیں۔سفیان نے بیان کیا کہ مراداس سے ہتھیار تھے۔محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور رات کے وقت اس کے بہاں آئے، آپ کے ساتھ ابونا کلہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ کعب بن اشرف کے رضا می بھائی تھے۔ پھراس کے قلعہ کے پاس جا کرانہوں نے اسے آ واز دی۔ وہ ہا ہرآ نے لگا تواس کی بیوی نے کہا۔ کہاں وفت (اتنی رات گئے ) کہاں باہر جارہے ہو؟ اس نے کہا، وہ تو محد بن مسلمہ اور میرا بھائی ابونا کلہ ہیں۔ عمرو کے سوا( دوسر بے راوی ) نے بیان کیا کہاں کی بیوی نے اس سے کہا تھا کہ مجھے توبیآ واز الی گئی ہے۔ جیسے اس سے خون ٹیک رہا ہو کعب نے جواب دیا کہ میرے بھائی محمد بن مسلمہ اور میرے رضاعی بھائی ابونا کلہ ہیں۔شریف کوا گررات میں بھی نیز ہ بازی کے لئے بلایا جاتا ہے،تو وہ نکل پڑتا ہے۔ بیان کیا کہ جب محمد بن مسلمہ اندر گئے تو

آپ کے ساتھ دوآ دمی اور تھے۔ سفیان سے پوچھا گیا کہ کیا عمرو بن دینار نے ان کے نام بھی لئے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ بعض کا نام لیا تھا۔ عمرو نے بیان کیا کہ دوآ دمی اور تھے۔ اور عمرو بن دینار کے سوا (راوی نے) ابوہس بن جمرہ حارث بن اوں اور عباد بن بشرنام بتائے تھے، عمرو نے بیان کیا کہ دوہ اپنے ساتھ دوآ دمیوں کو لائے تھے اور انہیں ہے ہدایت کی تھی کہ جب کعب آئے گا تو میں اس کے بال (سرک) اپنے ہاتھ میں لیادوں گا اور اسے سوتھ تھے لگوں گا۔ جب تمہیں اندازہ ہوجائے کہ میں نے اس کا سرپوری طرح اپنے قبضہ میں لیا ہے تو پھر تیار ہوجائے اور عمود کی جو بان اور اسے تو تو بھر تیارہ وجائا اور اسے تو گئی کے دور سے اور کیلئے ہوئے باہر آیا۔ اس کے جسم سے خوشہو پھوٹی پڑتی تھی۔ محمہ بن مسلمہؓ نے فر مایا ، آج سے نیادہ عمد میں اندازہ ہوجائے کہ میں نے اس کا سرپوری طرح اپنے قبضہ نے فر مایا ، آج سے نیادہ عمد میں موسوں نے بھی سوٹھی تھی ، (دوسرے راوی) نے بیان کیا کہ کعب اس پر بولا ، میر سے پاس عرب کی وہ عورت ہے جو ہروقت عطر میں لبی رہتی سوٹھی سے ہو۔ بیان کیا کہ تھر بن مسلمہؓ نے اس کا سرسوٹھی اور آپ کے بعد آپ کے ساتھیوں نے بھی سوٹھی پھر آپ نے کہا ، کیا دوبارہ سوٹھینے کی امان کے اس مرتبہ بھی اجازت ہے جات سے کہا ، کیا تو بارہ سوٹھینے کی جسے ساتھیوں سے بھی سوٹھی پھر آپ نے کہا ، کیا دوبارہ سوٹھینے کی امان نے اس مرتبہ بھی اجازت دے۔ باس کے اس کوری طرح آپنے قابو میں لے بیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا تھا در آپ نے اس مرتبہ بھی اجازت دے۔ باس کے اس مرتبہ بھی اجازت دے۔ باس کے اس مرتبہ بھی اجازت دے۔ باس کے اس مرتبہ بھی اجازت دے۔ باس کے اس مرتبہ بھی اور آخے کی کور میں کے مرتب میں صاحر ہوکراس کی اطلاع دی۔

باب۹۹-ابورافع عبدالله بن الي حقيق كافتل اس كانام سلام بن الي حقيق بنايا گياہے ۱۹۱۴ - حضرت براء بن عازب رضي الله عند نے بيان كيا كه رسول الله ﷺ باب٩٥٠١. قَتُلِ اَبِى رَافِع عَبُدِاللَّهِ بُنِ اَبِى الْحُقَيْقِ وَيُقَالُ سَلامُ ابُنُ اَبِى الْحُقَيْق (١٥١٤) عَن الْبَرَاءِ رَضِى اللَّـهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ

نے ابورافع یہودی (کے قتل ) کے لئے چند انصاری صحابہ او بھیجا اور عبدالله بن عتیک رضی التدعنه کوان کا امیر بنایا، ابورا فع،حضورا کرم ﷺ کی ایذاء کے دریے رہا کرتا تھا۔اور آپ کے خلاف (آپ کے دشمنوں کی) مددكيا كرتا تفارسرز مين حجاز ميں اسكا ايك قلعه تفااور و ميں وہ رہا كرتا تھا۔ جباس کے قلعہ کے قریب بید حفرات پنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے مویثی لے کر واپس آ چکے تھے(اپنے گھروں کو)عبداللہ بن عتیک ؓ نے اپنے ساتھیول سے فر مایا کہ آپ لوگ نیبیں رہیں، میں (اس کے قلعہ یر) جار ہا ہول ممکن سے دربان برکوئی تدبیر کارگر ہوج ئے اور میں اندر جانے میں کامیاب ہوجاؤں چنانچہ آپ( قلعہ کے پاس) آئے اور دروازے مے قریب بھنے کرآپ نے خود کوایے کیزوں میں اس طرح چھیالیا۔ جیسے کوئی قضاء حاجت کرر ہاہو۔ قلعہ کے تمام افرادا ندر داخل ہو چکے تھے۔ دربان نے انہیں بھی قلعہ کا آ دمی سمجھ کر ) آ واز دی، خداکے بندے! اگر اندر آنا ہے تو جیدی آجاؤ، میں اب دروازہ بند كردول كا\_(عبدالله بن عليك في بيان كيا) چنانجد مين بهي اندر چلا كيا اور حيي كراس كي نقل وحركت كود كيهي لكار جب سب لوَّ اندر آ كيّ و اس نے درواز ہبند کیااور کنجیوں کا گچھاا کیک کھونٹی پرٹا نگ دیا۔انہوں نے بیان کیا کداب میں ان تنجیول کی طرف بڑھااور انہیں اپنے قبضہ میں کر لیا۔ پھر میں نے درواز ہ کھول لیا۔ ابورافع کے پاس اس وقت کہانیاں اور داستانیں بیان کی جار بی تھیں۔ وہ اپنے خاص بالا خانے میں تھا۔ جب داستان گواس کے یہاں سے اٹھ کر جیدے گئے تو میں اس کے کمرے ک طرف چڑھے لگا،اس عرصہ میں، میں جتنے دروازے (اس تک پہنچنے کے لئے ) کھولتا تھا۔انہیں اندر ہے بند کردیا کرتا تھا۔اس ہے میرا مقصدیہ تھا كها گر قلعه والول كومير متعلق معلوم بھى ہوجائے تو اس وقت تك بير لوگ میرے پاس نہ پنج سکیں جب تک میں اسے قل نہ کراول ۔ آخر میں اس کے قریب پہنچ گیا۔اس وقت وہ ایک تاریک کمرے میں اینے اہل و عیال کے ساتھ (سور ہا) تھا، مجھے کچھا نداز ہنیں ہوسکا کہ وہ کہال ہے اس لئے میں نے آ واز دی، یا ابا رافع! وہ بولا، کون ہے؟ اب میں نے آ واز کی طرف بزه کر تلوار کی ایک ضرب لگائی ،اس وقت میں بہت گھبرایا ہوا تھا اور یبی وجہ ہوئی کہ میں اس کا کام تمام نہیں کر سکا۔ وہ چیخا تو میں کمرے سے ماہرنکل آیااورتھوڑی دیرتک باہر ہی تھبرار با۔ پھردو بارہ اندر

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي رَافِع الْيَهُودِيّ رِحَالًا مِّنَ الْاَنْصَارِ فَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَتِيُكٍ وَّ كَانَ ٱبُـوُرَافِع يُّؤُذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعِيُنُ عَلَيُّهِ وَكَانَ فِي حِصُنِ لَّهُ ۚ بِٱرْضِ البحِجَازِ فَلَمَّا دَنُوا مِنْهُ وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمُسُ وَرَاحَ النَّاسُ بَسَرُحِهِمُ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ لِأَصْحَابِهِ اجْلِسُوا مَكَانَكُمُ فَانِّي مُنْطَلِقٌ وَّمُتَلَطِّفٌ لِّلْبَوَّابِ لَعَلِّي اَنْ ٱدْخُلَ فَاقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثُوبِهِ كَانَّهُ \* يَـقُـضِيُ حَـاجَةً وَّقَدُ دَخَلَ النَّاسُ فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ يَاعَبُدَاللَّهِ إِنْ كُنُتَ تُرِيدُ اَنْ تُدْحَلَ فَادْخُلُ فَازِّي أُرِيْدُ آنُ أُغُـلِقَ الْبَابَ فَدَخَلُتُ فَكَمَنْتُ فَلَمَّا دَحَلَ النَّاسُ أَعُلَقَ الْبَابَ ثُمَّ عَلَّقَ الْإَ غَالِيْقَ عَلَى وَتَدٍ قَالَ فَقُمُتُ إِلَى الْأَقَا لِيُهِ فَاحَذُ تُهَا فَفَتَحُتُ الْبَابَ وَكَانَ ٱبُوْرَافِع يُنْسُمَرُ عِنْدَه ' وَكَانَ فِي عَلالِيَّ لَه ' فَلَمَّا ذَهَ بَ عَنهُ اَهُلُ سَمَرِهِ صَعِدُتُ اللهِ فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحُتُ بَابًا أَغُلَقَتُ عَلَىَّ مِنُ دَاحِلٍ قُلُتُ إِنَّ الْقَوْمُ لَوُ نَـذِرُوابِي لَمُ يَخُلُصُوا إِلَىَّ حَتَّى أَقْتَلَهُ ۚ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ فَإِذَاهُوَ فِي بَيْتٍ مُّظُلِمٍ وَسُطَ عِيَالِهِ لَااَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ فَقُلُتُ يَاأَبَارَافِعِ قَالَ مَنْ هَذَا فَأَهُوَيُتُ نَحُوَالصَّوُتِ فَأَضُرِبُه عَرُبَةً بِالسَّيُفِ وَأَنَادَهِشْ فَمَآ اَغُنيُتُ شَيئًا فَصَاحَ فَخَرَجُتُ مِنَ الْبَيْتِ فَامُكُثُ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ دَحَلُتُ إِلَيْهِ فَقُلُتُ مَا هَذَا الصَّوُتُ يَ آابَارَافِع فَقَالَ لِأُمِّكِ الْوَيُلُ إِنَّ رَجُلًا فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِي قُبُلُ بِالسَّيُفِ قَالَ فَأَضُرِ بُه 'ضَرُبَةً ٱتُخَبَّتُهُ وَلَـٰمُ اَقَتُـلُـهُ ثُمَّ وَضَعُتُ ظُبَةَ السَّيْفِ فِي بَطُنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهُرِهِ فَعَرَفُتُ أَيِّي قَتَلُتُه وَخَعَلُتُ افْتَحُ الْابُوَابَ بَابًا بَابًا حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ فَوَضَعُتُ رِجُلِيُ وَآنَاأُرَى آنِّيُ قَدِ انْتَهَيْتُ إِلَى الْارُض فَوَقَىعُتُ فِي لَيْلَةٍ مُقُمِرَةٍ فَانْكَسَرَتُ سَاقِي فعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةِ ثُمَّ انُطَلَقُتُ حَتَّى جَلَسُتُ عَلَى

البَابِ فَقُلُتُ لَا أَخُرُجُ اللَّيلَةَ حَتَّى اَعْلَمَ اقَتَلْتُهُ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيُكَ قَامَ النَّاعِي عَنى السُّورِ فَقَالَ اَنغى أبا رَافِع تَاجِرَاهُ لِ السُحِجَازِ فَانُطَلَقُتُ الِّي اَصُحَابِي وَقَلْتُ اللَّهُ اَبَا رَافِع فَانتَهَيْتُ الَّي فَقُلْ قَتَلَ اللَّهُ اَبَا رَافِع فَانتَهَيْتُ الَّي فَقُلْ قَتَلَ اللَّهُ اَبَا رَافِع فَانتَهَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اَبَا رَافِع فَانتَهَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّئُتُهُ فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّئُتُهُ فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

گیا اور میں نے پوچھا۔ ابورا فع ! یہ آ واز کیسی تھی ؟ وہ بولا، تیری ماں پر تبائی آئے۔ ابھی ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے حملہ کیا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ چر (آ واز کی طرف بڑھ کر ) میں نے تلوار کی ایک ضرب لگائی، انہوں نے بیان کیا کہ اگر چہ میں اسے رخمی تو بہت کر چکا تھا تیکن وہ ابھی مرانہیں تھا۔ اس لئے میں نے تلوار کی نوک اس کے بیٹ پررکھ کرد بائی جو اس کی پیٹھ تک بہتے گئے۔ مجھے اب یقین ہوگیا تھ کہ میں اسے تل کر چکا ہوں۔ چنا نچہ میں نے درواز سے ایک ایک کر کھو لئے شروع کئے، آخر ہوں۔ چنا نچہ میں نے درواز سے ایک ایک کر کھو لئے شروع کئے، آخر

میں ایک زینے پر پہنچا۔ میں سے مجھا کہ زمین کی سطح تک میں پہنچ چکا ہوں (لیکن ابھی میں اوپر ہی تھا) اس لئے میں نے اس پر پاؤں رکھ دیا اور نیج گر پڑا، چا ند فی رات تھی ،اس طرح گر پڑنے سے میری پنڈ کی ٹوٹ گئ ، میں نے اسے اپ عمامہ سے با ندھ لیا۔ اور آ کر دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے سارادہ کر لیا تھا کہ یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک بینہ معلوم ہوجائے کہ آیا میں اسے قل کر چکا ہوں پانہیں۔ جب (سحر کے وقت ) مرغ نے بانگ دی توا ہی وقت قلعہ کی فصیل پرایک پکارنے والے نے کھڑ ہے ہوکرا علان کیا کہ اہل جاز کے تا جرابورا فع کی موت ہوگئ ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اوران سے کہا کہ اب جلدی کرو ،اللہ تعالیٰ نے ابورا فع کو قل کروا دیا ہے چنا نچہ میں نی کریم ہے کی خدمت میں حاضر ہوا ارب ساتھیوں کے پاس آیا اوران سے کہا کہ اب جلدی کرو ،اللہ تعالیٰ نے ابورا فع کو قل کروا دیا ہے چنا نچہ میں نی کریم ہے کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپ کو اس کی اطلاع دی۔ آئی جی تا ہی جو نے آئی ہی نہیں تھی۔ اس کی برکت سے پاؤں انتا اچھا ہو گیا جسے بھی اس میں چوٹ آئی ہی نہیں تھی۔

#### باب ١٠٩٢. غَزُوَةِ أَحُد

(٥١٥) عَن جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللّٰهِ (رَضِى اللّٰهُ عَنهُ) قَالَ قَالُ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الحَدِ اَرَايُتَ اِللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الحَدِ اَرَايُتَ اِنْ فَتِيلُتُ فَالُقَى تَمرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَل حَتَى قُتِل ـ

# بساب ٩٤ ا . إذْ هَدهَّتْ طَّائِفَتْنِ مِنْكُمُ أَنُ تَفُشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُ مَا وَعَمَلَى اللَّهِ فَلُيَتُوَكَّلِ الْمُؤُمِثُونَ

(١٥١٦) عَنُ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاضٌ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَّ أُحُدٍ وَمَعَه رَجُلان يُ مَا تَبَابٌ بِيُضٌ كَاشَدِ الْقِتَالِ مَارَايُتُهُمَا قَبُلُ وَ لَا بَعُدُ.

وَسَعُد بُنِ آبِسُ وَقَاصِ (رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ) يَقُولُ نَشَلَ لِي السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِنَانَتَهُ يَوُم أُحُدٍ فَقَالَ ارُم فِذَاكَ آبِيُ وَ أُمِّيُ

### باب١٠٩٦\_غزوة احد

1010۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے بی کریم ﷺ سے غزوہ احد کے موقعہ پر پوچھا، یارسول اللہ! اً سریس فل کر دیا گیا تو میں کہان جو وَل گا؟ آنخصور ﷺ نے فر مایا کہ جنت میں! انہوں نے کھجور پھینک دی جوان کے باتھ میں تھی اور لڑنے نگے، یہاں تک که شہر ہوں کے

باب 42 ا۔ (قرآن مجید کی آیت) ''جبتم میں ہے دو جماعتیں اس کا خیال کرٹیٹھی تھیں کہ ہمت باردیں ، درآنی لیہ اللہ دونوں کا مددگار تھا اور مسلمانوں کوتو اللہ ہی پراعتما در کھنا جائے۔

1814۔ حضرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان فرہایا ، غزو و دُاحد کے موقعہ پر میں نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا اور آپ ﷺ کے ستھ دواور صاحب ( یعنی جرائیل اور میکائیل علیماالسلام ان نی صورت میں ) تھے، صاحب ( یعنی جمائیل علیمالسلام ان نی صورت میں ) تھے، وہ آپ کوانی حفاظت میں لے کر کھار سے بڑی ہے جگری ہے گزر ہے تھے، ان کے جسم پر سفید کیڑے تھے، میں نے انہیں نہ اس سے پہلے بھی دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد بھی و یکھا۔ نیز حضرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ غزود کا حدے موقعہ پر رسول اللہ ﷺ نے اپنے اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ غزود کا حدے موقعہ پر رسول اللہ ﷺ نے اپنے

ترکش کے تیر مجھے نکال کرد ئے اور فرمایا خوب تیر برساؤ، میرے مال باپتم پرفداہوں۔

باب ۱۹۹۰ الدتعالی کاارشادآ پواس امریس کوئی دخل نہیں،اللہ خواہان کی توبہ بول کرے،خواہ نہیں عذاب دے اسلئے کہ وہ ظالم بیں اللہ عضور جو بھر کی آخری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ سے نا، جب آنحضور جو بھر کی آخری رکعت کے رکوع سے سرمبارک اٹھاتے تو یہ دعا کرتے''اے اللہ! فلال! فلال اور فلال (یعنی صفوان بن امیہ سبیل بن عمر واور حارث بن بشام،) کوائی رحمت سے دور کرد یجئے'' یہ دعا آپ سمع الله لمن حمدہ، ربنا لک المحمد کے بعد کرتے تھے۔ اس پرالند تی لئے نے آیت لیسس لک من الا مرشی سے فانھ ظلمون'' تک نازل کی، (ترجمه عنوان کے تحت گذر چاہے)۔

باب۹۹۹\_حضرت حمز ه رضی الله عنه کی شهادت

۱۵۱۸ حضرت عبیداللہ بن عدی ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت وحقیٰ سے کہا کہ آ ہے جمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات بتا کے بیں ؟ انہوں نے کہا کہ بال، بدر کی لڑائی میں جمزہ نے نظیمہ بن عدی بن خیار کولل کیا تھا، میرے مولا جمیر بن طعم نے جھ سے کہا کہ اگرتم نے حمزہ کو میرے چیا (طعیمہ) کے بدلے میں قتل کر دیا تو تم آزاد بو۔ انہوں نے بتایا کہ پھر جب قریش عینین کی جنگ کے لئے نظیمے عینین اصد کی ایک پہاڑی ہے اور اس کے اور احد کے درمیان وادی حاکل فو جیس آ منے ساتھ جنگ کے ارادہ سے بولیا۔ جب (دونوں فوجیس آ منے سامنے) لڑنے کے لئے صف بستہ ہوگئی تو (قریش کی فوجیس آ منے سامنے بن عبدالعزی نظا اور اس نے آ واز دی، ہے کوئی کو عبد الرائی کی اس دعوت مبارزت پر) حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کا کر آ سے اور فر مایا، اے سباع، اے ام انمار کے سیاح جو ورتوں کے ختنے کیا کرتی تھی تو اللہ اور اس کے رسول سے عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کیا کرتی تھی تو اللہ اور اس کے رسول سے کے میلے جو عور توں کے ختنے کیا کرتی تھی تو اللہ اور اس کے رسول سے کے میلے جو عور توں کے ختنے کیا کرتی تھی تو اللہ اور اس کے رسول سے

# باب ٩ ٩ ٠ ١ . لَيُسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيُّ ' اَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمُ ظَالِمُوْن

(١٥ ١٧) عَنِ بُنِ عُمَرَ (رَضِى اللَّهُ عَنهُما) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ السُّكُوعِ مِسَ الرَّكُعَةِ الاَخِرَةِ مِنَ الْفَحْرِ يَقُولُ اللَّهُمَّ السُّعَنُ فُلاَناً وَفُلاَناً وَفُلاَ نَا بَعُدَمَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ الْعَدُنَ فُلاَناً وَفُلاَناً وَفُلاَ نَا بَعُدَمَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ لَيُسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِشَىءٌ إلى قَولِهِ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُون ـ

## باب ٩٩٩١. قَتُل حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(۱۸ ه ۱) عَن عُبِيد الله بُنِ عَدِى (رَضِى اللَّهُ عَنهُ) آنَّهُ قَالَ الاَ تُحْبِرُنَا بِقَتُلِ حَمْزَةً قَالَ نَعُمُ إِنَّ حَمْزَةً قَالَ الْعَيْمَةَ بُنَ عَدِي بُنِ الْحِيَارِ بِبَدْرٍ فَقَالَ لِى مَوْلَاى طُعيْمَة بُنَ عَدِيّ بُنِ الْحِيَارِ بِبَدْرٍ فَقَالَ لِى مَوْلَاى خُبِيرُ بُنُ مُطْعِمِ إِنُ قَتَلُتَ حَمْزَةً بِعَمِّى فَأَنْتَ حُرِّقَالَ خُبَيرُ بُنُ مُطْعِمِ الْ قَتَلَتَ حَمْزَةً بِعَمِّى فَأَنْتَ حُرِّقَالَ فَلَمَّا الله حَبَلَ بِحِبَال فَلَمَّا الله حَرَجَ النَّاسِ الى الْقَتَالِ الْحَدِ بَيْنَة وَعَيْنَينِ حَبَلُ بِحِبَال الله عَرْجَ سِبَاعٌ فَقَالَ هَلُ مِن مُبَارِدٍ فَلَا الله عَرْجَ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَمَنْ أَنْ عَبْدِ الْمُطَلِّفِ فَقَالَ هَلُ مِن مُبَارِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَمَنْ الله وَرَسُولَه وَالله عَلَيْهِ وَمَنْ الله عَلَيْهِ وَمَنْ الله وَرَسُولَه وَالله عَلَيْهِ وَمَنْ الله عَلَيْهِ وَمَنْ الله عَلَيْهِ وَمَنْ الله عَلَيْهِ وَمَنْ الله وَرَسُولَه وَالله وَكَمَنْ الله وَكَمَنْ الله عَلَيْهِ وَمَنْ الله وَكَمَنْ الله وَكُولُو الله وَكُمُونُ الله وَكُمُونُ الله وَكُمُونُ الله وَكَمَنْ الله وَكُمُونُ الله وَلَا الله وَكُمُونُ الله وَكُمُونُ الله وَكُمُونُ الله وَكُمُونُ الله وَكُمُونُ الله وَكُمُونُ وَالله وَكُمُونُ الله وَلَا الله وَكُمُونُ الله وَلَا الله وَكُمُونُ الله وَلَا الله وَكُمُونُ الله وَلَا الله وَكُمُونُ وَالله وَلَا الله وَالله وَلَا الله والله والله والمُولِقُونُ الله و

فا کدہ: عورتوں کا ختنہ ہم ہندوستانیوں کے لئے عجیبی بات ہے، لیکن عرب میں ،مردوں کی طرح عورتوں کا بھی ختنہ ہوتا تھا اور جس طرح مردوں کے ختنے مرد کیا کرتے تھے، عورتوں کے ختنے عورتیں کیا کرتی تھیں۔ پیطریقہ جاہلیت میں بھی رائج تھا اور اسلام نے اسے باتی رکھا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جوبعض سنتیں عربوں میں باتی رہ گئی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی۔ عرب ممالک میں عورتوں کے ختنے کا اب بھی رواج ہے۔ لیکن ہم ہندوستانی مسلمان ہیں اور اس سے کوئی واقفیت بھی نہیں رکھتے۔ جس طرح مردوں کا ختنہ سنت ہے، عورتوں کا ختنہ بھی سنت ہے۔ چونکہ سباع بن عبدالعزی کی ماں عورتوں کے ختنے کیا کرتی تھی ،اس لئے تمزہ دیجہ نے اسے اس کی مال کے بیشے پر عارد لائی۔

النَّاسُ رَجَعُتُ مَعَهُمُ فَاقَمُتُ بِمَكَّةَ حَتَّى فَشَافِيهَا الْإِسُلَامُ ثُمَّ خَرَجُتُ إِلَى الطَّآئِفِ فَارُسَلُواۤ اللّٰ رَسُولِ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا فَقِيُلَ لِي إِنَّهُ لَا يَهِينَجُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَانِى قَالَ اَنْتَ وَحُشِئٌ الرّسُلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَانِى قَالَ اَنْتَ وَحُشِئٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَانِى قَالَ اَنْتَ وَحُشِئٌ فَعُلْتُ نَعَمُ فَالَ اَنْتَ وَحُشِئٌ فَعُلْتُ مَمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجُتُ فَلَمَّا قَبُطَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابُ قُلُتُ لَا خُوجُوجَنَّ وَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابُ قُلُتُ لَا خُوجُوجَنَّ وَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابُ قُلُتُ لَا حُمُزَةً قَالَ عَلَى اللّٰهُ مَعْمَلًا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَمَعْمَا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَمُؤْمَ وَلَا فَا فَا فَا فَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَمُولُ اللّٰهِ مَعْمَلًا اللّٰهُ وَمُؤْمَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمُلْكُمُ اللّٰهُ وَمُلْلُولُ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَمُلْكُمُ وَلَى اللّٰهُ وَمُولُ اللّٰهُ وَمُولًا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ واللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ َاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ واللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَالَ

لڑنے آیا ہے، بیان کیا کہ چرحمزہ رضی القدعنہ نے اس پرحملہ کیا اور آل کر ویا۔ اب وہ گذر ہے ہوئے ران کی حرح ہو چکا تھا۔ وحق نے بیان کیا کہ ادھر میں ایک چٹان کے نیچے۔ حمزہ کی تاک میں تھا اور جوں بی وہ مجھ سے قریب ہوئے میں نے الن پر اپنا چھوٹا نیزہ پھینک کر مارا۔ نیزہ الن کی ناف کے نیچے جا کر لگا اور سرین کے پار ہوگیا۔ بیان کیا کہ یہی الن کی شہادت کا سبب بنا۔ پھر جب قریش واپس ہوئے تو میں بھی الن کی شہادت کا سبب بنا۔ پھر جب قریش واپس ہوئے تو میں بھی الن کے ساتھ واپس آگیا اور مکہ میں مقیم رہا۔ لیکن جب مکہ بھی اسل می سلطنت کے تحت آگیا تو میں طائف چلا گیا۔ طائف والوں نے بھی رسول القد کھی خدمت میں ایک قاصد بھیجا (اپنی اطاعت اور اسلام کی رسول القد کے کئے کہ خدمت میں ایک قاصد بھیجا کرنے کے بعد تمہاری پھیلی مطلبیاں معاف بوجا کیں گرے اسلام قبول کرنے کے بعد تمہاری پھیلی منا منا معاف بوجا کیں گرے اپنے میں بھی ان کے ساتھ روانہ موا۔ جب میں آئحضور چھی خدمت میں پہنچا اور آپ چھی نے جھے دیا تو دریافت فرمایا۔ کیا تمہیں نے مرض کی کہ ویکھا تو دریافت فرمایا۔ کیا تمہیں نے مرض کی کہ جمال آئے خضور چھی نے دریافت فرمایا۔ کیا تمہیں نے مرض کی کہ جمال آئی خضور چھی نے دریافت فرمایا۔ کیا تمہیں نے مرض کی کہ جہاں! آئی خضور چھی نے دریافت فرمایا۔ کیا تمہیں نے مرض کی کہ جہاں! آئی خضور چھی نے دریافت فرمایا۔ کیا تمہیں نے مرض کی کہ جہاں! آئی خضور چھی نے دریافت فرمایا۔ کیا تمہیں نے مرض کی کہ جہاں! آئی خصور پھی نے دریافت فرمایا۔ کیا تمہیں نے مرض کی کہ جہاں! آئی خصور پھی نے دریافت فرمایا۔ کیا تمہیں نے مرض کی کیا تھا؟

میں نے عرض کی، جوآ نحضور ﷺ کومعا ملے میں معلوم ہے وہی شیجے ہے۔ آنحضور ﷺ نے اس پرفر مایا، کیاتم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنی صورت بچھے بھی ندد کھاؤ۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں وہاں سے نکل گیا۔ پھر آنحضور ﷺ کی جب وفات ہوئی تو مسلمہ کذاب نے خروج کیا۔ اب میں نے سوچا کہ جھے مسلمہ کے خلاف جنگ میں ضرور شرکت کرنی چاہئے ممکن ہے میں انے قل کردوں اور اس طرح حزہ رضی القدعنہ کے قبل کی مکافات ہو سکے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں بھی اس کے خلاف جنگ کے لئے مسلمانوں کے ساتھ نکلا ، اس سے جنگ کے واقعات سب کو معلوم ہیں۔ آپیان کیا کہ (میدان جنگ میں ایس نے ویکھا کہ ایک شخص (مسلمہ) ایک دیوار کی دراز سے لگا کھڑا ہے، جیسے گندی رنگ کا کوئی اونٹ ہو، سریان کیا کہ رسیان کیا کہ جیسے گندی رنگ کا کوئی اونٹ ہو، سریان کیا کہ بیان کیا کہ جیسے گندی رنگ کا کوئی اور گیا۔ بیان کیا کہ ایس پر بھی اپنا چھوٹا نیز ہ پھینگ کر مارا۔ نیزہ اس کے سینے پرلگا ، اور شانوں کو پار کر گیا۔ بیان کیا کہ ایس نے میں ایک ایس کے سینے پرلگا ، اور شانوں کو پار کر گیا۔ بیان کیا کہ میں ایس کی کھو پڑی پر مارا۔

فائدہ:۔اسلام لانے کے بعدان کے بچھلےتمام گناہ معاف کردیئے گئے ،لیکن انہوں نے آنحضور ﷺ کے بچا،حفزت حزہ رضی اللہ عنہ گوتل کی تھااوراس میں بھی اتنی بے دردی کا مظاہرہ کیا تھا کہ جب وہ شہید ہو گئے تو ان کا سینہ چاک کر کے اندر سے دل نکالا تھااور لاش کو بگاڑ دیا تھا۔ اس لئے بیا لیک قدرتی بات تھی کہ انہیں دکھے کر حمزہ رضی اللہ عنہ کی خم انگیز شہادت آنحضور ﷺ کے سامنے آجاتی ،اور پھر بی بھی سوچنے کہ آنحضور ﷺ،روی وابی وامی فداہ اپنے بچپاکواتی بے دردی سے قل کرنے والے کی صحبت کیسے برداشت کر سکتے تھے۔

> باب • ١ ١ . مَآأَ صَابَ النَّبِيُ اللَّهِ مِنَ الْجَوَاحِ يَوُمَ اُحُدِ (١٥١٩) عَنُ أَسِي هُرَيُرَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَدَّ غَضَبُ

باب ۱۱۰۰ءغز و و احد کے موقعہ پر نبی کریم ﷺ کوجوزخم پہنچے تھے ۱۹۱۹۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کاغضب اس قوم پر انتہا کی سخت ہے جنہوں نے اس کے نبی

اللّٰهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوابِنَبِيّهِ يُشِيْرُ اللّٰي رَبَا عِيَّتِهِ اشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلَى رَجُلٍ يَقَتُلُه ورسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللهِ\_

# باب ١ • ١ . الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوُا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ

(١٥٢٠) عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا لَمَّآ اَصَابَ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَااَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ وَسُلَّمَ مَااَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشُرِكُونَ خَافَ اَلْ يَرْجِعُوا قَالَ مَنُ يَدُهُبُ فَانْتَدَبَ مِنْهُمُ سَبُعُونَ رَجُلًا قَالَ مَنُ كَانَ فِيهِمُ اَبُو بَكْرٍ وَ الزُّبَيْرُ.

## باب ١٠٢ ا . غَزُوَةِ الْخَنُدَقِ وَهِيَ الْاَحْزَابِ

(١٥٢١) عَن جَابِر (رَضِى اللَّهُ عَنهُ) فَقَالَ إِنَّا يَوُمَ اللَّهُ عَنهُ) فَقَالَ إِنَّا يَوُمَ اللَّهُ عَنهُ) فَقَالَ إِنَّا يَوُمَ اللَّهِ مَدَيدة شَدِيدة فَحَآءُ وِا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا هذِهِ كُدية عَرَضَتُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا هذِهِ كُدية عَرَضَتُ فِي النَّخندقِ فَقَالَ اَنَا نَازِلٌ ثُمَّ قَامَ وَبَطنه مَعُصُوبٌ بِحَجَرٍ وَلَبِثْنَا ثَلْثَةَ آيَّامٍ لَّا نَذُوقُ ذُواقًا مَعُصُوبٌ بِحَجَرٍ وَلَبِثْنَا ثَلْثَةَ آيَّامٍ لَّا نَذُوقُ ذَوَاقًا فَاخَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ المُعُولَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيبًا الله عَلَى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ المُعُولَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيبًا الله عَلَى اوُاهُيمَ.

(١٥٢٢) عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَنُهُ ) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّمَ يَوُمَ الْاَحْزَابِ نَغُزُوهُمُ وَلَا يَغُزُونَنَا.

(۱۰۲۳) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَنُهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَآ اِللَّهُ اللَّالُهُ وَحُدَهُ وَغَلَبَ الْآخُرَابَ وَخُدَهُ وَغَلَبَ الْآخُرَابَ وَحُدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعُدَهُ -

کے ساتھ یہ کیا، آپ کا اشارہ آگے کے دندان مبارک (کے ٹوٹ جانے) کی طرف تھا،اللہ تعالیٰ کاغضب اس مخض (ابن ابی بن خلف) پر انتہائی تخت ہے۔ جھے اس کے نبی نے اللہ کے راستے میں قبل کیا ہے۔

باب ا ا ا و او اوگ جنہوں نے اللہ اور اسکے رسول کی دعوت پر لبیک کہا اماد اسکے رسول کی دعوت پر لبیک کہا اماد اسکا اسلام اسکا اسلام اسکا اسلام اسکا کے حور کیجھ تکلیف پینچی تھی جب وہ پینچی ، اور مشرکین واپس جانے لگے تو آن خصور پینچی کو اس کا خطرہ ہوا کہ کہیں وہ پھر لوٹ کر حملہ نہ کریں ، اس لئے آپ نے فرمایا کہ ان کا تعاقب کرنے کون جائے ؟ اس وقت ستر صحابہ آپ خدمات پیش کیس ۔ بیان کیا کہ ابو بکر اور زبیر رضی اللہ عنہما بھی انہیں میں تھے۔

باب۲۰۱۱ غزوہ خندق، اس کا دوسرانا مغز وہ احزاب ہے
ا۱۵۲۱ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم غزوہ خندق کے
موقعہ پر خندق کھودر ہے تھے کہ ایک بہت بخت قتم کی چٹان ی نگلی، (جس
پر کدال اور چھادڑ ہے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اس لئے خندق کی کھدائی میں
رکاوٹ پیدا ہوگئی) صحابۂ رسول اللہ چھی خدمت میں حاضر ہوئے اور
آپ سے عرض کی کہ خندق میں ایک چٹان ظاہر ہوگئی ہے۔ آنحضور چھی
نے فرمایا کہ میں اندرائر تا ہول۔ چنا نچہ آپ کھڑے ہوئے، اس وقت
(بھوک کی شدت کی وجہ سے) آپ کا پیٹ پھر سے بندھا ہوا تھا۔ تین
دن سے ہمیں ایک دانہ بھی کھانے کے لئے نہیں ملا تھا۔ آنحضور چھے نے
کدال اپنے ہاتھ میں کی اور چٹان پر اس سے مارا۔ چٹان (ایک بی

1011۔حضرت سلیمان بن صردرضی الله عند نے بیان کیا کہ نبی کریم اللہ اللہ اللہ بن کریم اللہ اللہ اللہ اللہ بنا کہ اللہ بنا کہ اللہ بنا کہ اللہ بنا کہ اللہ بنا کہ اللہ بنا کہ اللہ بنا کہ اللہ بنا کہ اللہ بنا کہ اللہ بنا کہ اللہ بنا کہ اللہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا

1017۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے، تنہا اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، جس نے اپنے لشکر ( اسلامی لشکر) کو فتح دی، اپنے بندے کی مدد کی ( یعنی حضوراً سرم ﷺ کی) اوراحزاب (قبائل عرب) کو تنہا مغلوب کیا (غزوہ خندق کے موقعہ پر) پس اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ باب٣٠ ا ا . مَرُجَعِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَحْزَابِ وَمَخُرَجِهِ الى بَنِى قُريُظَةَ وَمُحَاصَرَةِ إِيَّاهُمُ الْاَحْزَابِ وَمَخُرَجِهِ الى بَنِى قُريُظَةَ وَمُحَاصَرَةِ إِيَّاهُمُ ( ٢٤ ١ ) ن آبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ يَقُولُ نَزَلَ آهُلُ قُريُظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ فَارُسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الى سَعُدُ فَاتَى عَلَى حِمَادٍ فَلَمَّا دَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الى سَعُدُ فَاتَى عَلَى حِمَادٍ فَلَمَّا دَنَى مِنَ الْمُسُجِدِ فَقَالَ اللَّهُ الْمَصَادِ قُومُوا آ الى سَيّدِكُمُ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى حُكْمِكَ فَقَالَ تَقُتُلُ مَنْ اللَّهِ عَلَى حُكْمِكَ فَقَالَ تَقُتُلُ مُ قَالَ قَضَيْتَ بِحُكُمِ اللَّهِ وَرُبَمَ قَالَ قَضَيْتَ بِحُكُمِ اللَّهِ وَرُبَمَ قَالَ بَحُكُمِ لْمَلِكِ.

باب ١١٠٨ . غَزُوْةِ ذَاتِ الرَّقَاعِ

( ١٥٢٥) عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصُحَابِهِ فِي الْخَوُفِ فِي غَرُوَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصُحَابِهِ فِي الْخَوُفِ فِي غَرُوةٍ السَّابِعَةِ غَرُوةٍ ذَاتِ الرِّقَاعِ \_

(١٥٢٦) عَنُ أَبِي مُوْسَى (رَضِى اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَعَى اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ وَّنَحُنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيْرٌ نَعْتَقِبُهُ فَنَقِبَتُ أَقُدَامُنَا وَنَقِبَتُ قَدَمَاىَ وَسَقَطَتُ اطَعِيْرٌ نَعْتَقِبُه وَكُنَّا نَلُقُ عَلَى الْرَجُلِنَا الْحِرَقَ وَسَقَطَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

(١٥٢٧) عَنُ صَالِح بُنِ خَوَّاتٍ ( رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ) غَمَّنُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلوةَ النَّوُوفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتُ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وُجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّتِيْ مَعَهُ وَكُعَةً ثُمَّ تَبَتَ

# باب۳۰۱۱۔غز دہ احزاب سے نبی کریم ﷺ کی واپسی، پھر بنوقریظہ برفوج کثی اوران کامحاصرہ

الا الدعن الدعند فرائ الله عند نے بیان کیا کہ بوقر بظ نے سعد بن معافر رضی الله عند نے بیان کیا کہ بوقر بظ نے نے انہیں بلانے کے لئے آدمی بھجا۔ وہ گدھے پر سوار ہوکر آئے۔ اس معجد کے قریب ہوئے جے آنحضور ﷺ نے نماز پڑھنے کے لئے متخب کر مکا تھا تو آنحضور ﷺ نے نماز پڑھنے کے لئے متخب کر مکا تھا تو آنحضور ﷺ نے انصار سے فرمایا کہ اپنے سے بہتر (کی تکریم کے لئے کھڑے ہوجاؤ، یا (آنحضور ﷺ نے فرمایا) اپنے سے بہتر (کی تکریم کے لئے کھڑے ہوجاؤ) اس کے بعد آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ بنو اللہ عند نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے ان میں جگ کے قابل میں ، انہیں قبل کردیا جائے اور ان کے بچول اور عور تول کو قیدی بنالیا جائے۔ آنخضور ﷺ نے اللہ عند کے بیار نے مطابق فیصلہ کیا یا آنخضور ﷺ نے اللہ عند کے مطابق فیصلہ کے مطابق نے یہ فرمایا کہ فرشتہ (جرائیل علیہ السلام) کے فیصلہ کے مطابق نے یہ فرمایا کہ فرشتہ (جرائیل علیہ السلام) کے فیصلہ کے مطابق نے یہ فرمایا کہ فرشتہ (جرائیل علیہ السلام) کے فیصلہ کے مطابق نے یہ فرمایا کہ فرشتہ (جرائیل علیہ السلام) کے فیصلہ کے مطابق نے یہ فرمایا کہ فرشتہ (جرائیل علیہ السلام) کے فیصلہ کے مطابق نے یہ فرمایا کہ فرشتہ (جبرائیل علیہ السلام) کے فیصلہ کے مطابق نے یہ فرمایا کہ فرشتہ (جبرائیل علیہ السلام) کے فیصلہ کے مطابق نے یہ فرمایا کہ فرشتہ (جبرائیل علیہ السلام) کے فیصلہ کے مطابق نے یہ فرمایا کہ فرشتہ (جبرائیل علیہ السلام) کے فیصلہ کے مطابق نے یہ فرمایا کہ فرشتہ (جبرائیل علیہ السلام) کے فیصلہ کے مطابق نے یہ فرمایا کہ فرصلہ کے مطابق نے یہ فرمایا کہ فرصلہ کے مطابق نے یہ فرمایا کہ فرصلہ کے مطابق نے دو المور کے معالم کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطا

## باب،١٠٠ الغزوة ذات الرقاع

1970 حضرت جاہر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے اصحاب کے ساتھ نمازخوف ساتویں (سال یا ساتویں غزوؤ) میں پڑھی تھی، یعنی غزوؤؤات الرقاع میں ۔

1971 حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم الله عند نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم الله کے ساتھ ایک غزوہ کے لئے نکلے، ہم چھساتھی تھے اور ہم سب کے لئے صرف ایک اونٹ تھا۔ جس پر کیے بعد دیگر ہے ہم سوار ہوت تھے (پیدل حویل اور پر مشقت سفر کی وجہ ہے) ہمارے پاؤل چھٹ گئے تھے میر ہے بھی پاؤل چھٹ گئے تھے، ناخن بھی جھڑ گئے تھے چنانچہ ہم قدموں میر کی پی باندھ کر چل رہے تھے ای لئے اس کا نام ذات الرقائ بیر کپڑے کی پی باندھ کر چل رہے تھے ای لئے اس کا نام ذات الرقائ بیر کپڑے کے بیر کیڈرے کی بیر کیڈرے کے باندھاتھا۔

۱۵۲۷۔ حضرت صالح بن خوات نے ،ایک ایسے صحابی کے حوالہ سے بیان کیا جنہوں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں شرکت کی تھی کہ حضورا کرم نے نماز خوف پڑھی تھی۔اس کی صورت یہ بو گن تھی کہ پہلے ایک جماعت نے آپ ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھی، اس وقت

قَ آئِمً اْوَّاتَمُّوُا لَانُفُسِهِمُ ثُمَّ انُصَرَفُوا فَصَفُّوا وُجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَآءَ تِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكُعَةَ الَّتِي بَقِيَتُ مِنُ صَلوتِ عُنَمَّ تَبَتَ حَالِسًا وَ اَتَمُّوا لِاَنْفُسِهِمُ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِم.

(١٥٢٨) عَنَ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ (رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ) الْحُبَرَهُ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلُ نَحُدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلُ نَحُدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَغُيرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي السَّعَضَاهِ يَسُتَظِلُّونَ بِالشَّحَرِ وَ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحُتَ سَمُرَةٍ فَعَلَقَ بِهَا سَيْفَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ ا

باب 6 · 1 · 1 : غَزُوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ وَهِيَ غَزُوَةُ الْمُرَيُسِيُع

(١٥٢٩) قَالَ الْبُوسَعِيدُ (الْمُحَدُرِى رَضِى اللَّهُ عَنهُ) خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزُوةِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَاصَبْنَا سَبْيًا مِّنُ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا الْغَرْبَةُ وَاحْبَبْنَا الْعَرْلِ فَارَدُنا اَلُ النِّسَآءَ وَاشْتَدَّتُ عَلَيْنَا الْعُرْبَةُ وَاحْبَبْنَا الْعَرْلَ فَارَدُنا اَلُ لَيْسَآءَ وَاشْتَدَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْطُهُ مِنَا فَعَلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْطُهُ مِنَا فَعَلَ الله عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ الله عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمُ الْ لَا تَفْعَلُوا مَامِنُ نَسَمَةٍ كَا يُنَةٍ إلى يَوْمِ الْقِينَمَةِ عَلَيْهُ إلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ عَلَيْهِ إلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ عَلَيْهُ إلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ عَلَيْهُ إلَى اللهِ عَلْمُ الْمَالُولُ مَا اللهُ عَلَيْهِ إلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ إلَى اللّهُ عَلَيْهُ إلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

دوسری جماعت (مسلمانوں کی) ویٹمن کے مقابلے پر کھڑی تھی۔ آنحضور بھی نے اس جماعت کو جوآپ کے پیچھے صف میں کھڑی تھی، ایک رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ کھڑے رہے، اس جماعت نے اس عرصہ میں اپنی نماز پوری کرلی اور واپس آ کروٹمن کے مقابلے میں کھڑے ہوگئے اس کے بعد دوسری جماعت آئی تو آنحضور پھی نے انہیں نماز کی دوسری رکعت پڑھائی جو باقی رہ گئی تھی اور (رکوع و بحدہ کے بعد) آپ قعدہ میں بیٹھے رہے۔ پھران لوگول نے جب اپنی نماز (جو باقی رہ گئی تھی اور کی کرتے و باقی رہ گئی تھی اور کرکے تو باقی رہ گئی تھی اور کرکے تو باقی رہ گئی تھی اور کرکے تو باقی رہ گئی تھی اور کرکے تو باقی رہ گئی ہے۔ پھران لوگول نے جب اپنی نماز (جو باقی رہ گئی تھی اور کی کرکی تو آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔

1014 حضرت جابر رضی القدعند نے فر مایا کد آپ نبی کریم ہے کے ساتھ اطراف نجد میں غزوہ کے لئے گئے تھے پھر جب آ نحضور ﷺ واپس ہوئے آبیولہ کا وقت ایک وادی میں آیا، جبال بول کے درخت بہت تھے۔ چنا نچہ خضورا کرم گئے وہیں اثر گئے، اور صحابہ درخت بہت تھے۔ چنا نچہ خضورا کرم گئے وہیں اثر گئے، اور صحابہ درخت کے ساتے ہوری وادی میں پھیل گئے۔ حضورا کرم گئے نبیکی ایک بول کے درخت کے نیچے قیام فر مایا اور اپنی کموارا اس درخت برائکا دی۔ جابر رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ ابھی تھوڑی ہی در ہمیں سوئے ہوئی تھی کہ آنحضور ﷺ نے ہمیں پکارا۔ ہم جب خدمت میں جاضر ہوئے تو آپ کے پاس ایک اعرابی ہیٹیا ہوا تھا، آنحضور ﷺ نے مرک گوار اس کے باتھ میں تھی۔ میں اس وقت سویا مواتھا، میری آنکھ کھلی تو نگی کہ اور اس نے مجھ سے مواتھا، میری آنکھ کھلی تو نگی کہ اور اس کے باتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے ہوا تھا، میری آنکھ کھلی تو نگی کہ اور اس کے باتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہیں میرے باتھ سے آئی کون بچائے گا؟ میں نے کہا کہ القد! اب کہا، تمہیں میرے باتھ سے آئی کون بچائے گا؟ میں نے کہا کہ القد! اب

باب ۱۵۰۱۱ نورو کی المصطلق ۔ بیغز و کا قبیلہ بنو خزاعہ ہے ہواتھااس کا دوسرانا مغز و کا مریسیع ہے ۱۵۲۹ دحفرت ابوسعید خدر گئے نیان کیا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزو کی نی المصطلق کے لئے نکلے، اس غزو کا میں ہمیں پھے عرب کے قیدی فل ملے (جن میں عور تیں تھیں ) پھر اس سفر میں ہمیں عور توں کی خوابش ہوئی اور تنہائی جیسے کا شے لگی ، دوسر کی طرف ہم عزل کرنا چاہتے تھے (تاکہ ان عور توں سے بچہ نہ پیدا ہو ) ہمارا ارادہ یہی تھا کہ عزل کر لیس کے لیکن پھر ہم نے سوچا کہ رسول اللہ جیموجود ہیں، آپ جیمے سے بوچھے بغیر عزل کرنا مناسب نہ ہوگا۔ چنا نچہ ہم نے آخصور جیمی سائے کے متعلق یوچھے

إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ.

تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ اگرتم عزل نہ کر و پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ قیامت تک جو جان و جود میں آنے والی ہے وہ ضرور آ کررہے گی۔ باب ۲ ۱۱۰ غزو و کا نمار

۱۵۳۰۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کوغزوہ انمار میں دیکھا کہ فل نماز آپ ﷺ اپنی سواری پر مشرق کی طرف رخ کئے ہوئے پڑھ رہے تھے۔

# باب ٤٠١١ غزوهٔ حديبيه

ا ۱۵۳ د حفرت براء بن عازب رضی الله عند نے فر مایا کہ تم لوگ فتح مکہ کو (حقیقی اور آخری) فتح سجھتے ہو، فتح مکہ تو بہر حال فتح تھی بی لیکن بم غزوہ حدیبی بیعت رضوان کو حقیق فتح سجھتے ہیں۔ اس دن بم رسول الله کھی کے ساتھ چودہ سوافراد سے حدیبینای ایک کنواں وہاں پر تھا۔ بم نے اس میں سے اتنا پانی کھینچا کہ اس کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کے نام پر باقی ندر ہا۔ حضورا کرم پھی کو جب اس کی اطلاع ہوئی (کہ پانی ختم ہوگیا باقی ندر ہا۔ حضورا کرم پھی کو جب اس کی اطلاع ہوئی (کہ پانی ختم ہوگیا بیتی مرکسی ایک بیتی طلب فرمایا۔ اس سے آپ کی خاص کیا اور میل اور دعا کی۔ پھر سارا پانی اس کنویں میں ذال دیا۔ تھوڑی دیر کے لئے ہم نے کئویں کو یوں ہی رہنے دیا اور اس کے بعد جمتنا تھوڑی دیر کے لئے ہم نے کئویں کو یوں ہی رہنے دیا اور اس کے بعد جمتنا ہم نے عیا ہاں میں سے پانی پیا اور اپنی سوار یوں کو پلایا۔

### باب٢٠١١. غَزُوَةٍ ٱنْمَار

(١٥٣٠) عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ عَهُ قَالَ رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةِ اَنْمَارٍ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَ جِّهًا قِبَلَ الْمَشُرِقِ مُتَطَوِّعًا.

#### باب٤٠١١. غَزُوَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ

(۱۹۳۱) عَنِ الْبَرَاءِ (رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ تَعُدُّونَ اَنْتُمُ الْفَتُحَ فَتُحَ مَكَّةً وَ قَدُ كَانَ فَتُحُ مَكَّةً فَتُحَا وَنَحُنُ نَعُدُ الْفَتُحَ بَيُعَةَ الرِّضُوان يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعَ عَشَرَةَ مِاتَةً وَالْحَدَيْبِيَّةُ بِشُرٌ فَنُورَ حَنَاهَا فَلَمُ نَتُرُكَ فِيهَا قَطُرَةً فَبَلَغَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهَا فَحَلَسَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهَا فَحَلَسَ عَلَى وَلَكَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهَا فَحَلَسَ عَلَى وَلَكَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهَا فَحَلَسَ عَلَى وَلَكَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهَا فَحَلَسَ عَلَى وَدَعَا ثُمَّ مَضَمَضَ فَي وَعَا ثُمَّ إِنَّهَا أَصُدَرَتُنَا هَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ إِنَّهَا آصُدَرَتُنَا مَا فَيُو اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(١٥٣٢) عَنُ جَابِر بُن عَبُدِاللَّهِ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَبُدِاللَّهِ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْكُونِ وَكُنَّا الْفًا وَّارَبَعَ مِائَةٍ وَلَكُنَّ الْفًا وَّارَبَعَ مِائَةٍ وَلَوْ كُنْتُ الْفَا الشَّحَرَةِ.

(١٥٣٣) عَن عُمَر بُن الْخَطَّابِ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) اللَّهُ يَسِيُرُ مَعَه ' عَنُهُ) اَلَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَسِيرُ مَعَه ' لَيُلًا فَسَالَه 'عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَنُ شَيءٍ فَلَمُ يُجِبُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَالَه ' فَلَمُ يُجِبُهُ ثُمَّ سَالَه ' فَلَمُ يُجِبُهُ وَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ تَكِلُتُكَ أُمُّكَ يَاعُمَرُ نَزَرُتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَّلْتُ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَالِكَ لَا يُحِيبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكُتُ بَعِيرِى ثُمَّ تَقَدَّمُتُ آمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَخَشِيتُ اَلَى يَّنْزِلَ فِيَّ قُرُ آلَّ فَمَا نَشِبَتُ اَلَ سَمِعْتُ صَارِحًا يَصُرُخُ بِي قَالَ فَقُلُتُ لَقَدُ لَقَدُ خَشِيتُ اَلَى يَكُولَا نَزَلَ فِيَّ قُرُالًا وَحِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدُ ٱنْزِلَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُتُ إِلَى مِمَّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ ثُمَّ قَرَانًا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا

(١٥٣٤) عَن الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُوانَ بُنِ الُحَكَمِ ( رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهما) يَزِيُدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبَهِ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الُحُدَيْبِيَّةِ فِي بضُعَ عَشُرَةً مِاثَةٍ مِنُ اَصْحَابِهِ فَلَمَّا اَتَّى ذَاالُحُلَيُ فَةِ قَلَّدَ الْهَدَى وَاشْعَرَهُ وَاحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ وَّ بَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةً وَ سَارَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ حَتّٰى كَانَ بِغَدِيْرِ الْاَشْطَاطِ ٱتَاهُ عَيْنُهُ ۚ قَالَ اِنَّ قُسرَيْشًا جَمَعُواللَكَ خُمُوعًا وَّقَدُ جَمَعُوالَكَ الأحابيه ش وهُمُ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَن الْبَيْتِ وَمَانِعُونَكَ فَقَالَ اَشِيْرُواۤ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَىَّ اَتَرَوُكَ اَكَ اَمِيْلَ إلى عِيَالِهِمُ وَذَرَارِيِّ هؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيُدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَنِ الْبَيْتِ فَإِنْ يَّاتُونَا كَانَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ قَدُ قَطَعَ عَيْنًا مِّنَ الْـمُشُرِكِيُنَ وَإِلَّا تَرَكُنَاهُمُ مَّحُرُو بِيُنَ قَالَ ٱبُوبَكُرِ يَّـارَسُولَ اللَّهِ حَرَجُتَ عَامِدُ الِهٰذَا الْبَيْتِ لَاتُرِيُدُ قَتُلَ أَحَدٍ وَّ لَاحَرُبَ أَحَدٍ فَتَوَجَّهُ لَهُ ۚ فَمَنُ صَدَّنَا عَنُهُ قَاتَلُنَاهُ قَالَ امُضُوا عَلَى اسُم اللَّهِ.

بھی جواب نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنے اونٹ کو ایر لگائی اور مسلمانوں سے آئے نکل گیا، بھے ڈر تھا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی وجی نازل نہ ہوجائے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ میں نے سنا، ایک شخص جھے آ واز دے رہا تھا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سنا، ایک شخص جھے آ واز دے رہا تھا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سوچ کہ میں تو پہلے ہی ڈررہا تھا کہ میرے بارے میں کہیں کوئی وجی نازل نہ ہوجائے۔ بہر حال میں آنحضور بھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ بھی کوسلام کیا۔ آنحضور بھی نے فرمایا کہ رات مجھ برایک سورت نازل ہوئی ہوئی ہو تھے اس تمام کا ئنات سے عزیز ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے پھر آپ نے ''انا فتحنالک فتحاً مبیناً (بے شک ہم نے آپ کو کھی ہوئی قتی دی ہے ) کی تلاوت فرمائی۔

۱۵۳۴ حضرت مسور بن مخر مه رضی الله عنه اور مروان بن تحکمٌ ( دونوں راوی) اپنی روایتوں میں کچھاضا نے کے ساتھ صدیث بیان کرتے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ نی کریم ﷺ صلح حدید کے موقع پرتقریباً ایک بزار صحابہ و ساتھ لے كرروانه ہوئے۔ چرجب آپ ﷺ ذوالحليف ينج تو آپ ﷺ نے قربانی کے جانور کو قلاوہ پہنایا اور اس پرنشان لگایا اور وہیں ے عمرہ کا احرام باندھا۔ پھرآپ ﷺ نے قبیلہ خزاعہ کے ایک صحابی کو جاسوی کے لئے بھیجا اور خود بھی سفر جاری رکھا۔ جب آپ عذیرال شطاط پر پنچو آپ ﷺ کے جاسوں بھی خبریں لے کر آگئے ، انہوں نے بتایا کہ قریش نے آپ کے مقابلے کے لئے بہت برا مجمع تیار کر رکھا ہے اور بہت سے قبائل کو بلایا ہے، وہ آپ سے جنگ کرنے پر تلے ہوئے میں اورآپ کو بیت التدالحرام (ےعمرہ) ہے روکیں گے۔اس پر آنحضور ﷺ نے صحابہؓ سے فرمانیا، لوگو! مجھے مشورہ دو، کیا تمہارے خیال میں بیہ مناسب ہوگا کہ میں ان کفار کے عورتوں اور بچوں پرحملہ کروں ، جو ہمارے بیت الله تک پینچنے میں رکاوٹ بنتا جا ہتے ہیں،اگرانہوں نے ہمارامقابلہ کیا تو الله عزوجل نے مشرکین سے جمارت جاسوس کوبھی محفوظ رکھا ہے، اوراگروہ جمارے مقاطع رہنیں آئے تو ہم انہیں ایک شکست خوردہ قوم کی طرح چھوڑ دیں گے۔ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یارسول اللہ ا آ پ تو محض بیت الله کے ارادہ سے نکلے ہیں، نہ آ پ کا ارادہ کی کوتل كرنے كا تھا اور نەكسى سے لڑائى كا،اس لئے آپ بيت الله تشريف لے چلئے۔ اگر ہمیں پھر بھی کوئی بیت اللہ تک جانے سے رو کے گا تو ہم اس

(٥٣٥) عَنُ نَّافِع (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ) قَالَ إِنَّ السَّاسَ يَتَحَدَّتُونُ أَنَّ ابْنَ عُمَرْ اَسُلَمَ قَبُلَ عُمَرَ وَلَيْسَ كَالَّكِ وَلَيْسَ كَالَّكِ وَلَيْسَ كَالَّكِ وَلَيْسَ كَالَّكِ وَلَيْسَ فَرَسٍ لَهُ عَنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْانْصَارِ يَاتِي بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيُهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايعُ تَحُتُ وَسُلَّمَ يُبَايعُ تَحُتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايعُ تَحُتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايعُ تَحُتُ اللَّهِ ثَمَّ وَعُمَرُ يَسْتَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبَايعُ وَسَلَّمَ يَبَايعُ وَسَلَّمَ وَعُمَرُ يَسْتَلَيْمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبَالِكُ فَبَايعُهُ مَرَ وَعُمَرُ يَسْتَلَيْمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبَالِي فَانُطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبَالِكُ مَرَالِكُ فَلَاهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبَالِكُ مَرَالِهُ فَهِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ فَهِى اللَّيْ عَرَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِى اللَّيْ عَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِى الَّتِي يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اللَّهُ الْمُ عَمْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِى اللَّهُ عَمَرَ اللَّهُ عَمَرَ وَعُمْرُ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِى الَّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِى اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِى التَّيْمُ وَسُلَّمَ وَمُرَا عُمْرَ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ عَمْرَا عُمْرَا اللَّهُ عَمْرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْمُعْرَادِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعَلِيْهِ وَسُلَّمَ الْمُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَالِقُ الْمُ الْمُعْمَرِ الْمُعُلِقُ الْمُ الْمُعُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُولُولُولُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالِيْلُ

(١٥٣٦) عَن عَبُد اللهِ بُن أَبِي اَوُفِي (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ ) فَالَ كُنَّامِعَ النَّهِ بُن أَبِي اَوُفِي (رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ حِيُنَ اعْتَمَرَ فَطَافَ فَطُفْنَا مَعَهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَسَعْي اعْتَمَرَ فَطَافَ فَطُفْنَا مَعَهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَسَعْي اعْتَمَرَ فَطَافَ فَطُفْنَا مَعَهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَسَعْي بَيْنُ السَّفَظ وَالسَمَرُوةِ فَكُنَّا نَسُتُرُهُ مِن اَهْلِ مَكَةَ لَا يُصِينُهُ وَاللَّهُ مَنْ اَهْلِ مَكَةَ لَا يُصِينُهُ وَاللَّهُ مَنْ اَهْلِ مَكَةً لَا يُصِينُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ المَالِي مَنْ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### باب١٠٨ . غَزُوَةِ ذَاتِ الْقِرَدِ

(۱۵۳۷) عَن سَلَمَةَ ابْنَ الْاَكُوعِ عَلَيْهُ يَقُولُ خَرَجْتُ قَبْلِ اَن يُّوَذَّن بِالْاُولِي وَكَانَتُ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترُعَى بِذِى قَرَدٍ قَالَ فَلَقِينِي غُلامٌ لللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترُعَى بِذِى قَرَدٍ قَالَ فَلَقِينِي غُلامٌ لِيَعْبُدِالرَّحْمْنِ بُسِ عَوْفٍ فَقَالَ أُجِذَتُ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ مَنُ اَحَذَهَا قَالَ غَطَفَالٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ مَنُ اَحَذَهَا قَالَ غَطَفَالٌ قَالَ فَصَرَحُت مِن اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ مَن اَحَذَهَا قَالَ غَطَفَالٌ قَالَ فَصَرَحُت مِن اللَّهِ مَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ے جنگ کریں گے آپ بیٹی نے فرمایا: القد کا نام لے کرسفر جاری رکھو۔

1878۔ حضرت نافع نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی القد عنہ عررضی اللہ عنہ نے بیلے اسلام میں داخل ہوئے تھے، حالا نکہ یہ غلط ہے،

البتہ عمر رضی القد عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ابنا ایک گھوڑ اللانے کے لئے بھیجا تھا، جو ایک انصاری صحابی کے پاس تھا۔ تا کہ اس پرسوار ہو کر جنگ میں شریک ہوں۔ اسی دوران میں رسول اللہ بھی درخت کے نیچ بیئے کر بیعت کی ، پھر گھوڑ الیتے گئے، جس بوئی تھی۔ عبداللہ رضی القد عنہ نے بہلے بیعت کی ، پھر گھوڑ الیتے گئے، جس بوئی تھی۔ عبداللہ رضی القد عنہ نے پاس آئے تو آپ جنگ کے لئے وقت وہ اسے لے کر عمر رضی القد عنہ کے پاس آئے تو آپ جنگ کے لئے حضورا کرم بھی درخت کے بیچ بیعت لے رہے ہیں۔ بیان کیا کہ پھر آپ درخت کے بیچ بیعت لے رہے ہیں۔ بیان کیا کہ پھر آپ این عمر رضی القد عنہ کی۔ آئی تی بات تھی۔ جس برائے این عمر رضی القد عنہ سے بہلے این عمر رضی القد عنہ سے کہ کے این کی بات تھی، جس براؤگ اب کہتے ہیں کہ عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے این عمر رضی القد عنہ سے کہ لئے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کی این کی کہ کی کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی ک

۱۵۳۷ د حفرت عبدالله بن البی او فی رضی القد عند نے بیان کیا کہ جب نبی

کریم ﷺ نے عمرہ (قضا) کیا تھا تو ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، آ نحضور
ﷺ نے طواف کیا تو ہم نے بھی طواف کیا، آنحضور ﷺ نے نماز پڑھی تو
ہم نے بھی نماز پڑھی اور آنحضور ﷺ نے صفا اور مروہ کی سعی بھی کی، ہم
آنحضور ﷺ کا اہل ملد سے حفاظت کرتے رہتے تھے، تا کہ کوئی تکلیف دہ
بات نہ پیش آ جائے۔

#### باب۱۰۸ا\_غزوه ذات القر د

2002۔ حضرت سلمہ بن الا کوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ فجر کی افاان سے پہلے میں (مدینہ سے بہر، غابہ کی طرف) لکلا، رسوں اللہ ﷺ کی اونٹنیاں او استفرار میں چرا کرتی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر مجھے عبدالرحمٰن بنعوف ؒ کے غلام مے اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی اونٹنیاں لوٹ کی گئیں۔ میں نے بوچھا کہ کس نے لوٹا ہے آئیس ؟ انہوں نے بتایا کہ قبیلہ غطفان والوں نے ۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں تین مرتبہ بردی زور زورسے چنی، یاصباحاہ! انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں تین مرتبہ بردی زور زورسے چنی، یاصباحاہ! انہوں نے بیان کیا کہ اپنی آ واز میں

وَجُهِى حَتَّى أَدُرَ كُتُهُم وَقَدُ اَحَدُّوا يَسُتَقُونَ مِنَ الْمَآءِ فَحَمَّ لَتُ الْمَآءِ فَحَمَّ الْرَفِيا وَآقُولُ آنَا الْبُنَّ الْآكُوعَ الْكَوْعَ الْكَوْعَ الْكَوْعَ الْكَوْمَ يَوْمُ الرَّضَّعِ وَآرُتَجِرُ حَتَّى اسْتَنْقَدُتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فَقُلُتُ يَانَبِيَّ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فَقُلُتُ يَانَبِيَّ اللَّهِ قَدُ حَمَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فَقُلْتُ يَانَبِيَّ اللَّهِ قَدُ حَمَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فَقُلْتُ يَانَبِيَ اللَّهِ قَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فَقُلْتُ يَالَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ الْمُدِينَةَ وَالْمَالِي الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعِلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُلِي الْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُولِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُولِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْم

#### باب ٩٠١١. غَزُوةِ خَيْبَرَ

(١٥٣٨) عَنُ سَلَمَة بُنِ الْاَكُوعِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّهِ عَنُهُ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِى خَيْبَرَ فَسِرُنَا لَيُلَّا فَفَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ يَاعَامِرُ الَّا تُسُمِعُنَا مِنُ هُنَيُهَا تِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنزَلَ يَحدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ اللَّهُمَّ: يَحدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ اللَّهُمَّ:

لَـوُلا أنَـتَ مَـااهُتَـدَيُـنَا وَلا تَـصَـدُّقُنَا وَلا صَلَّيُنَا فَاعُفِرُ فِـدَاءً لَّكَ مَا اَبِقَيْنَا وَتَبَّـتِ الْاقُـدَامِ الْ لَاقَيْنَا وَالْـقِيَـنُ سَـكِيُنَةً عَلَيُنَا إنَّـا إِذَا صِيْحَ بِنَا اَيُينَا وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيُنَا وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيُنَا

فَقَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ هَذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرُ بُنُ الْآكُوعِ قَالَ يَرُحَمُهُ اللَّهُ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ وَجَبَتُ يَانَبِيَّ اللَّهِ لَولَا اَمُتَعْتَنَا بِهِ فَاتَيْنَا خَيْمَرَ فَحَاصَرُنَا هُمُ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَحْمَصَةٌ شَدِيْدَةٌ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَتَحَهَاعَلَيْهِمُ فَلَمَّا اَمُسَى النَّاسُ مَسَآءَ

نے مدینہ کے دونوں کناروں تک پہنچا دی اوراس کے بعد مکند سرعت کے ساتھ دوڑتا ہوا آ گے بڑھا، اور آخرانبیں جالیا۔ اس وقت وہ پنی چنے کے لئے اترے تھے، میں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے، میں تیر اندازی میں ماہرتھا، اور یہ کہنا جاتا تھا، میں ابن الاکوع ہوں، آئ ذلیلوں کی حکومت کا دن ہے، میں یہی رجز پڑھتار بااور آخراونٹنیاں ان سے چشرا لیس، بلکہ ان کی تمیں جادری بھی میرے قبضے میں آگئیں۔ بیان کیا کہ اس کے بعد حضورا کرم پیج بھی صحابہ "کوساتھ لے کر آگئے۔ میں نے عرض کی، یا رسول القد! میں نے ان لوگوں کو پانی نہیں چنے دیا ہے اور ابھی وہ بیا ہے بین، آپ پیج فورا ان کے تعاقب کے لئے لوگوں کو بھیج دیجے، آخضور بین، آپ کی ان کو ان ان کے تعاقب کے لئے لوگوں کو بھیج دیا ہے اور ابھی وہ بیا ہے گئی نہیں آپ کی ان کی ان ان الاکوع! جب سی پر قابو پالیا تو پھر نری اختیار کیا گئی ہوئے۔ کرو۔ بیان کیا کہ پھر ہم واپس آ گئے اور حضورا کرم کی جمھے اپنی افٹنی پر جی بھی بھا کرلائے تھے، بیہاں تک کہ ہم مدینہ میں داخل ہوگئے۔

### باب٩٠١١ غزوة خيبر

۱۵۳۸ حضرت سلمه بن الا کوع رضی الله عنه نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم اللہ کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے، رات کے وقت ہمارا سفر جاری تھا کہ ایک صاحب نے عامر رضی الله عند ہے کہا، عام! اینے کچھ رجز ساؤ، عامر رضی اللہ عنہ شاعر تھے،اس فر ماکش پر وہ حدی خوانی کرنے گئے،کہا "اے اللہ! اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا، نہ ہم صدقہ كرتے اور نه بم نماز يزھتے ہيں بماري مغفرت كيجئے ، جب تك بم زندہ ر میں ہماری جانیں آپ کے رائے میں فداءر میں ،اوراگر بھاری مد بھیر ہوجائے) تو ہمیں ثابت قدم رکھئے! ہم پرسکینت اورطمانیت نازل فرمائے۔ ہمیں جب (باطل کی طرف) بلایا جاتا ہے تو ہم انکار کردیتے ہیں،آج چلا چلا کروہ ہمارے خلاف میدان میں آئے ہیں (حسب عادت حدى كوس كراونت تيزى سے چلنے كلے) آنحضور ﷺ نے فرمايا، کون حدی خوانی کرر ہاہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عدم بن الاکوع، آنحضور على نے فرمایا، الله اس پراپی رحت نازل فرمائے۔ صحابہ نے عرض کی بارسول الله! آپ نے تو انہیں شہادت کامشحق قرار دے دیا کاش ابھی اورہمیں ان سے فائدہ اٹھانے دیتے۔ پھر ہم خیبر آئے اور قلعہ کا محاصرہ کیا۔ (محاصرہ بہت بخت اور طویل تھا) اس لئے اس کے دوران ہمیں سخت بھوک اور فاقوں ہے گذر نابڑا۔ آخراللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عنایت

(١٥٣٩) عَنُ أنس رَّضِى اللّٰهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ صَلَّمَ الْنَى خَيْبَرَ لَيُلاَ وَكَانَ إِذَا أَلَى قَوْمًا بِلَيُلٍ لَّمُ يُغِزُبِهِمُ حَتَّى يُصُبِحَ فَلَمَّا رَاوُهُ قَالُوا مُحَمَّلًا الْيَهُودُ بِمَسَاحِيهِمُ وَمَكَاتِلِهِمُ فَلَمَّا رَاوُهُ قَالُوا مُحَمَّلًا وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرِبَتُ خَيْبُرُ إِنَّا إِذَا زَرَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيُنَ

(٠٤٠) عَسُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رسولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقَى هُوَ

فرمائی جس دن قلعه فتح ہونا تھااس کی رات جب ہوئی تو لشکر میں جگہ جگہہ آ گ جل رہی تھی،حضور ا کرم ﷺ نے دریافت فرمایا، یہ آ گ کیسی ے؟ کس چیز کے لئے اسے مگہ جلا رکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ گوشت یکانے کے لئے ،آنحضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کس حانور کا گوشت ہے؟ صحابہٌ نے بتایا کہ پالتو گدھوں کا۔ آنحضور نے فرمایا کہتمام گوشت بھینک د واور ہانڈیوں کوتو ڑ دو۔ایک صحابیؓ نے عرض کی ، ہارسول الله! ايسا كيول نه كرليل كه كوشت تو تيمينك دين اور بانديون كو دهوليس ۔ آنحضور نے فرمایا کہ یوں ہی کرلو۔ پھر (دن میں) جب صیبہ ئے (جنگ کے لئے )صف بندی کی تو چونکہ عام رضی اللہ عنہ کی تلوار حیموٹی تھی،اس لئے انہوں نے جب ایک یہودی کی بنڈ لی پر (جھک کر) وار کرناچا ہاتو خودانہیں کی تلوار کی دھار ہےان کے گفتے کے او بر کا حصہ زخمی ہوگی اور آپ کی شہادت اس میں ہوئی۔ بیان کیا کہ پھر جب کشکر واپس ہور ہا تھاتو ،سلمہ بن الاكوع رضى الله عنه كا بيان ہے كه، مجھے آنحضور ﷺ نے دیکھااورمیراہاتھ کیڑ کرفر مایا، کیابات ہے؟ میں نے عرض کی ،میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عامر رضی اللہ عنہ کا ساراعمل اکارت گیا ( کیونکہ خود اپنی ہی تلوار ہے وفات ہوئی) آنحضور نے فر مایا، جھوٹا ہے وہ خص جواس طرح کی باتیں کرتا ہے، انہیں تو دو ہرا اجر ملے گا، پھر آپ ﷺ نے اپنی دونول انگلیوں کو ایک ساتھ ملایا، انہوں نے تکلیف اور مشقت بھی اٹھائی اور اللہ کے رائے میں جہاد بھی کیا،شاید بی کوئی عربی ہوجس نے ان جیسی مثال قائم کی ہو۔

1009۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ رسول اللہ بھے خیبر رات
کے وقت پنچی، آپ بھے کا معمول تھا کہ جب کسی قوم پر جملہ کرنے کے
لئے رات کے وقت موقعہ پر چنچے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے ہے، بلکہ صبح
ہوجاتی جب کرتے ۔ چنا نچہ صبح کے وقت یہودی اپنے کلہاڑے اور
ٹوکرے لے کر باہر نکلے ۔ لیکن جب انہوں نے آنحضور بھے کو دیکھا تو
شور کرنے لگے کہ محمر، خدا کی قتم ! محمد لشکر لے کر آگئے، آنحضور بھے نے
فرایا دخیبر برباد ہوا۔ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو
فرمایا ۔ خیبر برباد ہوا۔ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو

وَ الْـمُشُرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّـمَ إلـي عَسُكُرهِ وَمَـالَ الْاحَـرُوُنَ إلـي عَسُكُرهُمْ وَفِي أَصُحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لَّايَدَ عُ لَهُمُ شَاذَّةً وَّلاَ فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضُربُهَا بِسَيْفِهِ فَقِيلَ مَاأَجُزاً مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌّ كَمَا أَجْزَأً فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَمَا إِنَّهُ مِنُ أَهُلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ ۚ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلُّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا اَسُرَعَ اَسُرَعَ اَسُرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرُحًا شَدِيُدًا فَا سُتَعُمَلَ الْمَوُتَ فَوَضَعَ سَيُفَه ؛ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَه ؛ بَيُنَ تَدُييُدِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيُفِهِ فَقُتُلَ نَفُسَه وَخَرَجَ الرَّجُلُ إلى رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ اَشُهَدُ انَّتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرُتَ انِفًا أنَّه عِنُ أَهُلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلُتُ أَنَالَكُمُ بِهِ فَخَرَجُتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جُرِحَ جُرُحًا شَدِيْدًا فَاسُتَعُحَالَ الْمَؤُتَ فَوَضَعَ نَصُلَ سَيُفِهِ فِي الْأَرُضِ وَذُبَابَه ' بَيْنَ تُدْيَيُهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفُسَه ' فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِنُدَ ذَٰلِكَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعُمَلُ عَمَلَ أَهُلِ الْحَنَّةِ فِيُمَا يَبُدُولِلنَّاسِ وَهُوَ مِنُ آهُلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعُمَلُ عَمَلَ اَهُلِ النَّارِ فِيُمَا يَبُدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنُ اَهُلِ الْجَنَّةِ\_

آ را ہوئے اور جنگ کی ، پھر جب آ پ اپنے خیمے کی طرف واپس ہوئے اور يبودي بھي اپنے خيموں ميں واپس طلے گئے ، تو رسول الله ﷺ كے ايك صحابی کے متعلق کسی نے ذکر کیا کہ یبودیوں کا کوئی بھی فردا گرانہیں مل جا تا ہے تو وہ اس کا پیچھا کر کے استقل کئے بغیر نہیں رہتے ، کہا گیا کہ آج فلال شحص مارى طرف سے جتنى بهادرى اور مت سے لڑا ہے، شايداتى بہادری سے کوئی بھی نہیں اڑا ہوگا۔لیکن آنحضور ﷺ نے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ ہے بہر حال اہل دوز خ میں ہے! ایک صحافیٰ نے اس پر کہا کہ پھر میں ان کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ بیان کیا کہ پھروہ ان کے چیجیے ہو گئے ، جہاں وہ تھہر جاتے ہیجھی تھہر جاتے اور جہاں وہ دوڑ کر چلتے ہیجھی دوڑنے لگتے۔ بیان کیا کہ پھروہ صاحب (جن کے متعلق آنحضور ﷺ نے اہل دوزخ میں ہے ہونے کا اعلان کیا تھا ) زخی ہو گئے ، انتہائی شدید طور پر، اور چاہا کہ جلدی موت آ جائے، اس کئے انہوں نے اپنی تلوار زمین میں گاڑ دی اور اس کی نوک مینے کے مقابل میں کر کے اس برگر یزے اور اس طرح خودکشی کے مرتکب ہوئے، اب دوسرے صحابی (جوان کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے تھے)حضوراکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول میں، آنخصور ﷺ نے دریافت فرمایا، کیابات ہے؟ ان محالیؓ نےعرض کی كدجن كے متعلق ابھى آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا كدوہ اہل دوزخ میں سے ہیں تولوگوں پرآپ ﷺ کا بدارشاد براشاق گذراتھا، میں نے ان ہے کہا کہ میں تمہارے لئے ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ ساتھ رہا۔ ایک موقعہ پر جب وہ بہت شدید طور پر زخمی ہو گئے تواس خواہش میں کہ موت جلدی آ جائے ، اپنی تلوار انہوں نے زمین میں گاڑ دی اوراس کی نوک کواینے سینے کے سامنے کر کے اس برگر بڑے ادراس طرح انہوں نے خودانی جان ضائع کر دی۔ای موقعہ برآ تحضور ﷺ نے فرمایا کہ انسان زندگی بھر بظاہر جنت والوں کے سے عمل کرتا ہے، حالانکہ وہ اہل دوزخ میں سے ہوتا ہے(آخر میں اسلامی احکام کے خلاف عمل کرنے کی وجہ ہے )،ای طرح دوسرا شخص بظا ہرزندگی بھراہل دوزخ کے عمل کرتا ہے، حالاتکدوہ جنتی ہوتا ہے (آخر میں توب کی وجہ سے ) ام 10 حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند نے بیان کیا کہ جب رسول الله ﷺ نے خیبر یرفوج کشی کی تو (راستے میں) لوگ ایک واو ، میں بہنیے

(١٥٤١)عَنُ أَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ لَـمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ آشُرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ فَرَفَعُواْ آصُواْتَهُمُ بِالتَّكْبِيرِاللَّهُ الْكَبَرُ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعُوا عَلَى آنُفُسِكُمُ إِنَّكُمُ لَاتَدُعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعُوا عَلَى آنُفُسِكُمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَّ وَلَا غُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَانَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاسَعِينِي وَآنَا آقُولُ لَاحَولَ وَلَا قُوَّةَ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ لِي فَصَلَّى اللَّهِ فَقَالَ لِي اللَّهِ فَقَالَ لِي اللَّهِ فَقَالَ لِي اللَّهِ فَقَالَ لِي اللَّهِ فَقَالَ لِي اللَّهِ فَقَالَ لِي اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ فَالَ اللَّهُ فَالَ اللَّهِ فِذَاكَ ابِي وَالْمَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَالِولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

(١٥٤٢) عَنُ يزِيُد بُن أَبِي عُبَيُدٍ ( رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ رَأَيتُ أَشَرَ ضَرُبَةٍ فِي سَاقٍ سَلَمَةً فَقُلُتُ يَاأَبَا مُسُلِمٍ مَا هَذِهِ الظَّرُبَةُ فَقَالَ هَذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْنِي يَوُمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّي يَوُمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّي يَوُمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبُ سَلَمَةً فَاتَيُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم فَنَفَتَ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَتَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَة.

اور بلندا واز کے ساتھ کلیم کہنے گے، ابتدا کبر، الدا کرا الدالا الد (اللہ کی دات سب سے بلند و برتر ہے، اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ) آنخضور کی دات سب سے بلند و برتر ہے، اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ) آنخضور گئی نے اس پرارشاد فرہ یا، اپنی جانوں پر حم کرو، تم کی ببرے کو یاا یہ شخص کوئیس پکارر ہے بہوجو تم سے دور بو، جے تم پکارر ہے بہووہ سب سے زیادہ سننے والا اور بہت بی قریب ہے، وہ تمبارے ساتھ ہے۔ میں حضور اگر کی سواری کے پیچھے تھا، میں نے جب الاحول و لاقو قالا بالله اگرم بھی سواری کے پیچھے تھا، میں نے جب الاحول و لاقو قالا بالله کی سالے آپ تی نے فرمایا ،عبداللہ بن قیس! میں نے کہالمیک یارسول اللہ! آپ نے فرمایا کیا میں تہمیں ایک ایسا کلمینہ بتا دوں جو جنت کے درانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کی ۔ ضرور بتا ہے، یا رسول اللہ! میر سے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آنخضور کی نے فرمایا کہ وہ بہی کلمہ ہے، لاحول و لا قو ق الا بالله۔

1971۔ حضرت یزید بن الی عبید ؓ نے کہا کہ میں نے سلمہ بن الا کوئ رضی اللہ عنہ کی پنڈلی میں ایک زخم کا نشان دیکھ کر ان سے بو چھا، اے ابو سلم! بیزخم کب آپ کولگا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ غزوہ خیبر میں مجھے یہ زخم لگا تھا۔ لوگ کہ سلمہ زخمی ہوگیا۔ چنا نچہ میں رسوں اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ نے تین مرتبہ اس پر دم فرمایا۔ اس کی برکت سے آج تک مجھے پھر بھی اس زخم سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔

الله الله الله الله الله الله الله عنه بيان كرتے تھے كه بي كريم الله عنه بيان كرتے تھے كه بي كريم الله عنه اور خيبر كے درميان (مقام سدالصهباء بيل) تين دن تك قيام فرمايا اور و بيں صفيه رضى الله عنبا سے خلوت كى تقى ۔ پير بيل نے آخصور الله كى طرف سے مسلمانوں كو وليمه كى دعوت دى آپ الله وليمه بين نه روئى تقى، نه گوشت تھا۔ صرف اتنا ہوا كه آپ الله نے بالل رضى الله عنه كو دستر نوان بجهانے كا تكم ديا اور وہ بجها ديا گيا، پھراس پر كھجور، بغيرا وركھى (كا ناليده) ركھ ديا۔ مسلمانوں نے كہا كه صفيه رضى الله عنبا، بغيرا وركھى (كا ناليده) ركھ ديا۔ مسلمانوں نے كہا كه صفيه رضى الله عنبا، المومنين بيں اوراً ترنيس ركھا تو ام المؤمنين بيں اوراً ترنيس ركھا تو بواتو پر بيجھے بيضے كى جگه بنائى، اوران كي لئے يوده كے لئے اپنى سوارى پر بيجھے بيضے كى جگه بنائى، اوران كے لئے يوده كيا۔

(١٥٤٤) عَنُ عَلِيّ بُنِ أَبِى ظَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهْى عَنُ مُتُعَةِ النِّسَآءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنُ آكُلِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ.

(٥٤٥) عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَسَّمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهُمَيُنِ وَلِلرَّاحِلِ سَهُمًا۔

(١٥٤٦)عَنُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا مَخُرَجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجُنَا مُهَاجَرِيْنَ اِلَيْهِ اَنَا وَاَحَوَانٌ لِيُ اَنَا اَصُغَرُهُمُ أَحَـٰدُهُـمَا أَبُـوْبُـرُدَةَ وَالْاَحَرُ أَبُوْرُهُم إِمَّا قَالَ بِضُعِّ وَّاِمَّا قَالَ فِي ثَلاَ ثَةِ وَ خَمُسِيْنَ اَوُ اِثْنَيْنِ وَحَمُسِيْنَ رَجُلًا مِّسُ قَـوُمِيُ فَرَكِبُنَا سَفِيْنَةً فَٱلْقَتْنَا سَفِيُنَتُنَا الَّي النَّجَاشِيّ بالُحَبُشَةِ فَوَا فَقُنَا جَعُفَرُ بُنُ اَبِي طَالِب فَاقَمُنَا مَعَه حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيْعًا فَوَافَقُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتُتِحَ خَيْبَرُ وَ كَانَ أُنَاسٌ مِّنَ النَّاسِ يَـقُولُونَ لَنَا يَعْنِيُ لِآهُلِ السَّفِيْنَةِ سَبَقُنَا كُمُ بِالْهِ جُرَةِ وَدَخَلَتُ أَسُمَآءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ وَهِيَ مِمَّنُ قَدِمُ مَعْنَا عَلَى خَفُصَةَ زَوُجَ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ زَائِرَـةً وَّقَدُ كَانَتُ هَاجَرَتُ إِلَى النَّجَاشِيّ فِيْمَنُ هَاجَرَ فَلَحَلَ عُمَرُ عَلَى حَفُصَةً وَأَسُمَآءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِيْنَ رَاى اَسْمَاءَ مَنُ هذه قَالَتُ أَسْمَاءُ بِنُتُ عُمَيْسِ قَالَ عُمَرُ الْحَبَشِيَّةُ هذِهِ الْبَحُرِيَّةُ هَذِهِ قَالَتُ اَسْمَاآءُ نَعَمُ قَالَ سَبَقُنَاكُمُ بِالْهِ خُرَةِ فَنَحُنُ اَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنْكُمُ فَغَضِبَتُ وَقَالَتُ كَلَّا وَاللَّهِ كُنْتُمُ مَّعَ رسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطُعِمُ جَآئِعَكُمُ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمُ وَكُنَّا فِيُ دَارِاَوُفِيُ اَرْضِ الْبُعَدَاءِ البغضاء بالحبشة وذلك في الله وفي رسوله صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآيُمُ اللَّهِ لَا أَطُعَمُ طَعَامًا وَّلَا اشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذُكُرَ مَا قُلُتَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

۱۵۴۴۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ خیبر کے موقعہ پرعورتوں سے متعہ کی ممالعت کی تھی اور پالتو گدھوں کے کھانے کی بھی۔

۱۵۲۵ احضرت ابن عمر رضی الدعنمانے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے غزو و خیبر میں (مال غنیمت سے ) سوار وں کو دو حصے دیئے تصاور پیدل فوجیوں کوایک حصہ۔

۲ ۱۵ ۱۸ حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه نے بیان کیا کہ جب ہمیں نی کریم ﷺ کی ججرت کے متعلق اطلاع ملی تو ہم یمن میں تھے۔اس لئے ہم بھی آ نحضور ﷺ کی خدمت میں، ججرت کی نیت سے نگل پڑے، میں اورمیرے دو بھائی میں دونوں ہے حیصونا تھا،میر ہےایک بھائی کا نام ابو بردہ (رضی اللہ عنہ ) تھااور دوسرے کا ابور ہم (رضی اللہ عنہ )۔انہوں نے کہا کہ کچھاویر پیاس یاانہوں نے یوں بیان کیا کہ تربین یا باون میری قوم کے افراد ساتھ تھے۔ ہم کشی پرسوار ہوئے (مدیندآنے کے لئے) لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاثی کے ملک حبشہ میں لا ڈالا۔وہاں ہماری ملا قات جعفرین ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے ہوگئی (جو پہلے ہی مکہ ہجرت کر کے وہاں موجود تھے ) ہم نے وہاں انہیں کے ساتھ قیام کیا۔ پھرہم سب مدینه ساتھ روانہ ہوئے۔ یہاں ہم حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں اس وقت پنجے جب آ پ خيبر فتح كر چكے تھے۔ كھ لوگ بم سے يعني كشتى والول سے کہنے لگے کہ ہم نے تم سے پہلے بجرت کی ہے۔اور اساء بنت عميس رضي التدعنها جو ہمار ہے ساتھ ہي مدينة آئي تھيں ،ام المؤمنين حفصه رضی اللّہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں ،ان سے ملا قات کے لئے۔وہ بھی نجاثی کے ملک میں جمرت کر نیوالوں کے ساتھ جمرت کر کے چلی گئ تھیں ۔عمر رضی اللہ عنہ بھی حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھریہنیے،اس ونت اساء بنت عميس رضي الله عنها و ہيں تھيں ۔ جب عمر رضي الله عنہ نے انہيں ديکھا تو دریافت فرمایا که بهکون میں؟امالئؤمنین نے بتایا کهاساء بنت عمیس! عمررضی اللّٰدعنہ نے اس پرفر مایا ،احیما، وہی جوحبشہ ہے بحری سفر کر کے آئی ہیں۔اساءرضی القدعنہانے کہا کہ جی ہاں۔عمررضی القدعنہ نے ان سے فرمایا کہ ہم تم لوگوں ہے ہجرت میں آ گے ہیں،اس لئے رسول اللہ ﷺ ہے ہم،تمہارے مقابلہ میں زیادہ قریب ہیں۔اساءرضی اللہ عنہا اس پر بہت غصہ ہو کئیں اور کہا ہر گزنہیں خدا کی قتم! تم لوگ رسول اللہ ﷺ کے

الله عَلَيه وَسَلَّمَ وَنَحُنُ كُنَّا نُؤذى وَنُحَاثُ وَسَاذُكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اسُالُه وَاللهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا اَزِيعُ وَلَا اَزِيدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ يَانَبِيَّ اللهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا قُلُتِ لَه فَالَّتُ قُلُتُ لَه كَذَا وَكَذَا قَالَ لَيُسَ بِاَحَقَّ بِي مِنْكُمُ وَلَه وَلَا السَّفِينَةِ وَلِاصْحَابِهِ هِحُرَةٌ وَّاحِدةٌ وَّلَكُمُ انْتُمُ اَهُلَ السَّفِينَةِ هِحُرَتَانِ \_

عَنُ آبِى مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَا كُعُرِفُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَا كُعُرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِّنُ اَصُوَاتِهِمُ يَدُخُ لُونُ بِاللَّيُلِ وَإِنْ كُنتُ لَمُ اَرَمَنَازِلَهُمْ مِّنُ اَصُواتِهِمُ بِالنَّهَارِ وَمَنهُمُ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ وَمَنهُمُ حَينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ وَمَنهُمُ حَينَ نَزَلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الْمُنْ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلُولُولُولُولُولَ

### باب • ١١١. عُمُرَةِ الْقَضَآء

(٧٤٧)عَـنِ ابُـنِ عَبَّـالِّ قَالَ تَزَوَّ جَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَّ بَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَا تَتُ بِسَرِف\_

ساتھ رہے ہو، تم میں جو بھو کے ہوتے تھے اسے آنحضور ﷺ کھانا کے سے، اور جو ناواتف ہوتے ، اسے آنحضور ﷺ کھانا کے سکے، اور جو ناواتف ہوتے ، اسے آنحضور ﷺ کی کرتے تھے، ایر ہو تا ہوں اور شمنوں کے ملک میں رہتے تھے، یہ سب پچھ، ہم نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی راستے ہی میں تو کیا۔ اور خدا کی شم، میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پائی پول گی جب تک تمہاری بات رسول اللہ ﷺ سے نہ کہدلوں۔ ہمیں افریت کی دور جاتی تھی، دھر کایا ڈرایا جاتا تھا، میں آنحضور ﷺ نے اس کاذکر کروں گی اور آپ ﷺ سے اس کے متعلق پوچھوں گی، خدا گواہ ہے کہ نہ میں جھوٹ بولوں گی، نہ بحر وی اختیار کروں گی اور نہ کی (خلاف واقعہ بات کی اضافہ کروں گی چراس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آنحضور ﷺ نے دریافت فر مایا کہ پھرتم نے انہیں کیا جواب دیا؟ انہوں نے عرض کی کہ میں دریافت فر مایا کہ پھرتم نے انہیں کیا جواب دیا؟ انہوں نے عرض کی کہ میں نے انہیں یہ جواب دیا تا تی ہورت کے ساتھیوں کو صرف ایک ہجرت ماصل ہوئی اورتم کشتی والوں نے دو ہجرتوں کا شرف حاصل کیا۔

حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آنحضور کے نے فرمایا، جب میر سے اشعری احباب رات میں آتے ہیں تو میں ان کی قرآن کی تلاوت کی آواز پہچان جاتا ہوں۔ اگر چہدن میں، میں نے ان کی اقامت گا ہوں کو فرد کیما ہو لیکن جب رات میں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آواز سے میں ان کی اقامت گا ہوں کو پہچان لیتا ہوں، میر سے انہیں اشعری احباب میں ایک مردوانا بھی ہے کہ جب کہیں اس کی سواروں سے کہتا ہے نے فرمایا کہ دشمن سے ہتا ہے کہ جم تھوڑی دیر کے لئے ان کا انظار کرلو۔

#### باب•ااا يعمره قضاء

2/2/2 حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے بیان کیا کہ جب نی کریم بھٹے نے ام المؤمنین میونہ رضی اللہ عنها سے نکاح کیاتو آپ کے محرم سے، اور جب آپ سے خلوت کی تو احرام کھول چکے تھے۔ میمونہ رضی اللہ عنها کا انتقال بھی اس مقام سرف میں ہوا (جہال آنحضور کھنے نے سب سے پہلے ان کے ساتھ خلوت کھی۔)

الَيَوُم \_

### باب ا ١ ١ ١ . غَزُوَةِ مُوتَةَ مِنُ أَرُضِ الشَّام

(١٥٤٨) عَنُ عَبُدِ اللهِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنهُمَا قَالَ المَّرَرَسُولُ اللهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ مُوْتَةَ زَيُدَ بُنَ حَارِئَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ بُنُ وَتَحْلَ زَيدٌ فَعَبُدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ وَاكِ قُتِلَ جَعَفَرٌ فَعَبُدُ اللهِ بُنُ وَاللهِ مَعْ مَعْ فَي تَلُكَ الْغَزُوةِ فَالتَّمَسُنَا جَعُفَرَ بُنَ آبِي طَالِبٍ فَوَجَدُنَاهُ فِي الْقَتُلِي وَوَجَدُنَاهُ فِي الْقَتُلِي وَوَجَدُنَا مَافِي جَسَدِه بِضَعًا وَتِسْعِينَ مِنُ طَعْنَةٍ وَرَمُيةً -

## باب٢ ١ ١ ١ . بَعُثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بُنَ زَيُدِ إِلَى الْحُرُقَاتِ مِنُ جُهَيُنَةَ

(١٥٤٩) عَنُ أَسَامَةَ بُنَ زَيْدِ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا يَقُولُ بَعَشَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ فَصَبَّحُنَا اللَّقَوْمَ فَهَزَمُنَاهُمُ وَلَحِقُتُ آنَا وَرَجُلِّ مِّنَ الْكُورَقَةِ الْاَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمُ فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ لَآ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَآلُتُهُ فَلَمَّا قَدِمُنَا بَلَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَآلُسَامَةُ اَقَتَلْتَهُ بَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَآلُسَامَةُ اَقَتَلْتَهُ بَعَد مَاقَالَ يَآلُسَامَةُ اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَاقَالَ يَآلُسَامَةُ اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَاقَالَ يَآلُسَامَةُ اَقَتَلْتَهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَآلُسَامَةُ اَقَتَلْتَهُ بَعَد مَاقَالَ يَآلُسَامَةُ اَقَتَلْتَهُ بَعَد مَاقَالَ يَآلُسَامَةُ اَلَّالِكُ اللَّهُ قُلُتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا فَمَازَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنَامُ الْمَلُهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

## باب اااا غزوهٔ موته، سرز مین شام میں

۱۵۲۸ د حضرت عبدالقد بن عمر رضی القد عنها نے بیان کیا کہ دسول القد ﷺ نے غز وہ موقد کے شکر کا امیر زبید بن حار شرضی الله عنہ کو بنایا تھا، آنحضور ﷺ نے بید بھی فرمادیا تھا کہ اگر زبیر شہید ہوجا کمیں تو جعفر امیر ہول گے۔ اور اگر جعفر بھی شہید ہوجا کمیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہول گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس غز وہ میں ، میں بھی شریک تھا۔ بعد میں ، جب ہم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا تو ان کی لاش ہمیں مقتولین میں ملی اور ان کے جسم پر تقریباً نو سے زخم نیز وں اور لاش ہمیں مقتولین میں ملی اور ان کے جسم پر تقریباً نو سے زخم نیز وں اور تیروں کے تھے۔

# باب۱۱۱۱زنبی کریم ﷺ کا اسامه بن زیدر ضی الله عنه کونتبیله جهینه کی شاخ حرقات کے خلاف مهم پر جھیجنا

فائدہ:۔اس کا مطلب بینہیں ہے کہ وہ واقعی اس ہے پہلے کی زندگی میں کفرکو پیند کرتے تھے، بلکہ صرف واقعہ پر انتہائی حسرت وافسوس کا اظہار مقصود تھا۔یعنی غلطی اتنی عظیم تھی کہ ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا اور مجھ سے بیفلطی سرز دنہ ہوتی۔ اور آج جب اسلام لاتا تو میر سے سارے پچھلے گناہ دھل چکے ہوتے کیونکہ اسلام کفرکی زندگی کے تمام گنا ہوں کو دھلا دیتا ہے۔ بہر حال اس جمعہ سے صرف اظہار حسرت وافسوس مقصود تھا، اور اس طرح کے جملے ایسے مواقع پر استعمال کرنے کا عام دستور ہے۔

> (١٥٥٠) عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْاَكُوَعِ (رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ) يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجُتُ فِيْمَا يَبُعَثُ مِنَ الْبُعُوْثِ تِسْعَ

• 100۔ حضرت سلمہ بن الا کوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ میں نبی کر میں جھ کے میں نبی کر میں جھ کے سات غز وول میں شریک رہا ہوں اور نو الی مہموں میں شریک ہوا ہوں جو آپ نے زوانہ کی تھیں شریک ہوا ہوں جو آپ نے زوانہ کی تھیں شریک ہم پر ابو ہررضی اللہ عنہ

غَزواتٍ مَّرَّةً عَلَيْنَا ٱبُوبُكُرٍ وَّمَرَّةً عَلَيْنَا أَسَامَةً \_

#### باب ١١١ . غَزُوَةِ الْفَتُح فِي رَمَضَانَ

(١٥٥١) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا اَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا اَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا اَلَّ النَّبِيَّةِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِيُنَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ الآفٍ وَمَلْ مَعْهُ مِنَ وَنصُومُ وَيَصُومُ وَمَلُ مَعْهُ مِنَ الْمُسْلِمِيُنَ اللّهِ مَكَّةَ يَبصُومُ وَيَصُومُونُ حَتَّى بَلَغَ الْمُسْلِمِيُنَ اللّهِ مَكَّةَ يَبصُومُ وَيَصُومُونُ حَتَّى بَلَغَ الْمُسْلِمِيُنَ اللّهِ مَكَّةً يَبصُومُ وَيَصُومُونُ حَتَّى بَلَغَ الْمُسْلِمِينَ اللّهِ مَكَّةً يَبصُومُ وَيَصُومُونُ حَتَّى بَلَغَ الْمُسْلِمِينَ اللّهِ مَا يَّا يَبُنَ عُسُفانَ وَقُدَيْدٍ الْفَطَرَ وَالْفَطْرُوا ـ

(٢٥٥٢) عَنِ ابُنِ عَبَّالَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ اللي حُنيُنِ وَّالنَّاسُ مُخْتَلَفُونَ فَصَآئِمٌ وَمُفُطِرٌ فَلَمَّا استوى عَلى رَاحِلَتِه دَعَابِانَآءٍ مِّنُ لَّبَنٍ أَوُمَآءٍ فَوَضَعَه عَلَى رَاحِتِه أَوْعَلى رَاحِلَتِه ثُمَّ نَظَرَ النَّاسِ فَقَالَ الْمُفُطِرُونُ لَ لِلصُّوَّامِ أَفُطِرُوا \_

باب ١١١٨ . أيُن رَكُوَ النَّبِيُ فَيُمُ الرَّايَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهِ الْمُنْعُ وَالْمَالُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تعالَى عَنْهِ ما) قَالَ لَحَّا سَارَ رَسُرُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتُحِ فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيُشًا خَرَجَ أَبُوسُفُيانَ بَنُ حَسرُبٍ وَّحَكِيْسُمُ بُنُ حِزَامٍ وَّبُدَيُلُ بُنُ وَرُقَآءَ يُلتَّمِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَلتَمِسُونَ السَّخِبَرَ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافَبُلُوا يَسِيرُونَ حَتَّى اَتُوامَرُ الظَّهُرَانَ فَإِذَا هُمُ لَيْمُونَ كَانَّهَا نِيُرَانُ مَنْ وَرُقَآءَ نِيُرَانُ ثَبِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرُوا قَلَّ مِنُ ذَلِكَ فَرَافُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَهُ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعَلِيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُ

# امیر ہوئے اور کسی مہم کے امیر اسامہ رضی اللہ عنہ ہوئے۔

## باب۳۱۱۱مغزوهٔ فتح مکه رمضان میں ہواتھا

ا۱۵۵۱ حضرت این عباس رضی الله عنها نے فر مایا که نبی کریم وی وفتح کمه کے لئے (مدینہ سے روانہ ہوے، آپ کی کے ساتھ دس بزار کالشکر تھا۔

یہ واقعہ ۸ بجری کے نصف سال گذر جانے کے بعد کا ہے۔ چنا نچہ آپ ورآپ کے ساتھ جو مسلمان تھے، مکہ کے لئے روانہ ہوئ۔ آپ تخصور کی کھی روز ہے ہوئے اور تمام مسلمان بھی الیکن جب آپ مقام کدید پر پنچے، جوقد یداور عسفان کے درمیان ایک چشمہ ہے و آپ نے روزہ تو ردیا اور آپ کی کس تھ مسلمانوں نے بھی روزہ تو زدیا

1001 حسرت ابن عباس رضی القدعنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ
رمضان میں حنین کی طرف تشریف لے گئے۔ مسلمانوں میں اختلاف
قفا (کر آنحضور ﷺ روز نہیں یانہیں) اس لئے بعض حضرات و
روز ہے میں یانہیں رکھا تھا۔ لیکن جب آنحضور ﷺ
اپنی سواری پر پوری طرح بیٹھ گئے تو آپ ﷺ نے برتن میں دودھ یا یانی
طلب فرمایا (راوی کوشک تھا) چنا نچہ برتن آپ ﷺ کے ہاتھ میں دے دیا
گیا یا (راوی نے یہ بیان کیا کہ) آپ ﷺ کے کجاوے پر رکھ دیا گیا
گیا تا (راوی نے یہ بیان کیا کہ) آپ ﷺ کے کجاوے پر رکھ دیا گیا
گیا آپ ﷺ نے تو گول کود یکھا اور جن لوگوں نے پہلے سے روز ونہیں رکھا
تھا، انہوں نے روز وداروں سے کہا کہ اب روز وتو زلو۔

فَأَدُرَكُوهُمُ فَأَخَذُوهُمُ فَأَتُوابِهِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمَ أَبُوْسُفُيَّانَ فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ إِحْبِسُ ابَا شُفْيَانُ عِنْدَ حَطُمِ الْخَيْلِ حَتَّى يَنْظُرَ الِّي المُسُلميُنَ فَخِيسَهُ الْعَبَّاسُ فَجَعَلْت الْقَبَآئِلُ تَمُرُّمَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرُّ كَتِيْبَةً كَتِيْبَةً عَلَى أَبِيُ شَفْيَ الْ فَمَرَّتُ كَتِيْبَةٌ قَالَ يَاعَبَّاسُ مَنُ هذِهِ قَالَ هذِهِ غِفَارٌ قَالَ مَالِي وَلِغِفَارِ ثُمَّ مَرَّتُ جُهَيْنَةُ قَالَ مِثْلَ ذلِكَ ثُمَّ مَرَّتُ سَعُدُ بُنُ هُدَّيُم فَـقَـالَ مِثُلَ ذَلكَ وَمَرَّتُ سُلَيْمٌ فَقَالَ مِثْلَ ذَلكَ حَتَّى أَقْبَلَتُ كَتِيبَةٌ لَمُم يُرَمِثُلُهَا قَالَ مَنُ هذهِ قَالَ هَؤُلآءِ الْانْصَارُ عَلِيُهِمُ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً مَعَهُ الرَّايَّةُ فَقَالَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً يَاآبَاسُ فَيَانَ الْيَوْمُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكُعْبَةُ فَقَالَ أَنُوسُفُيَانَ يَاعَبَّاسُ حَبَّذَا يَوْمُ اللِّمَارِ ثُمَّ جَآءَ تُ كَتِبَهٌ وَّهِيَ أَقَلُّ الْكَتَائِبِ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَصْحَالُهُ و رايَةُ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَلَمَّا مَرّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱبِي سُفُيَانَ قَالَ اللَّمُ تَعْلَمُ مَاقَالَ سَعْدُ بُنُ عُبادَةً قَالَ مَاقَالَ قالَ كَذَا وَكَلذاً فَقَالَ كَذَبِ سَغُدٌ وَّالْكِنُ هَذَايَوُمٌ يُعَظُّمُ اللَّهُ فِيْهِ الْكُعْبَةَ وَيَوْمٌ تُكُسْمِ فِيْهِ الْكُعْبَةُ قَالَ وَامَرَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تُرْكَزِرَائِتُه' بِـالُـحَـحُـوُن قَـالَ عُرُونَةُ وَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ مُُطُعِم قَالَ سَمِعُتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ يَا آبًا عَبُدِ اللَّهِ هَهُنَا آمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ أَنُ تَـرُ كُـزَ الرَّايَةَ قَالَ وَأَمَرُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذِ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيْدِاَلُ يَدْخُلَ مِنُ اَعُملي مَكَّة مِنْ كَذَاءٍ وَّ دَخَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنُ كُلاي فَقُتِلَ مِنْ خَيُل خَالِدٍ يَوْمَئِدٍ رَّجُلان حُبَيْشُ بُنُ الْا شُعَرِ وَكُرُزُ بُنُ جَابِرِ اَلْفِهُرِيُّ.

نے اسلام قبول کرایا۔اس کے بعد جب آنحضور ﷺ اُگے ( کی طرف ) بر ھے تو عباس منی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابوسفیان کوالی گذر گاہ بررو کے رکھو جہاں گھوڑ وں کا جاتے وقت سے از دجام ہوتا کہ وہمسلمانوں ( کی طافت وقوت ) کو دیکھ لیں۔ چنانجہ عماس رضی القدعنہ، انہیں ایسے ہی مقام پر روک کر کھڑے ہوگئے اور حضور اکرم ﷺ کے ساتھ قبائل کے دیتے ایک ایک کر کے ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گذر نے لگے، ایک دستہ گذر اتو انہوں نے یوجھاعباس! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بیقبیلہ غفارے۔ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے غفار ہے کیا سرو کار۔ پھر قبیلہ جبینہ گذرا تو ان کے متعلق بھی انہوں نے ىبى كېا، پھر قبيله سعد بن مديم پر گذر بواتو بھى يېي كېا، قبيله مليم گذرا توان کے متعلق بھی کیمی کہا۔ آخرا لک دستہ سامنے آیااس جیسا فوجی دستہ نہیں۔ د یکھا گیا ہوگا۔ابوسفیانؑ نے بوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ عباس رضی القدعنيه نے فر مایا کہ بدانصار کا دستہ ہے۔ سعد بن عباد ہ رضی اللہ عنداس کے امیر ہیں اورانہیں کے ہاتھے میں ( انصار کا )علم ہے۔سعد بن عباد ہ رضی القدعنہ نے فر مایا، ابوسفیان! آئ کا دن گھسان کی جنگ کا دن ہے۔ آئ عب ( بعنی حرم ) حلال كر ديا سيا ہے۔ ابوسفيان اس ير بولے، اے عبار! (قریش کی اس) بلائت و بربادی کے دن تمہاری مدو کی ضرورت ہے ! پھرا مک اور دستہ آیا ، بدسب ہے جھوٹا دستہ تھا، اس میں رسول اللہ 🕾 اورآب ﷺ كے صحابہ ﷺ كاعلم زبير بن العوام رضى الله عند اٹھائے ہوئے تھے۔ جبآ نحضور ﷺ ابوسفیان کے قریب سے گذرے تو انہوں نے کہا، آپ کومعلوم نہیں، سعد بن عبادہ کیا کہد گئے ہیں، ٱنحضور: نے دریافت فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو ابوسفیان بنبی اللہ عندنے بتایا کہ یہ کہہ گئے ہیں۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا کے سعد نے غلط بہا۔ بلکه آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ کعبہ کی عظمت اور زیادہ کرے گا، آج کعیہ کوغلاف بینایا جائے گا۔ عروہ نے بیان کیا کہ پھرآ نحضور ﷺ نے تکم دیا کہ آپ کاعلم مقام حجون میں گاڑ دیاجائے۔عروہ نے بیان کیا اور مجھے نافع بن جبیر بن مطعم نے خبر دی۔ کہا کہ میں نے عباس رضی القدعنہ ے سنا،آپ نے زبیر بن عوام رضی القدعنہ سے کہا (فتح مکہ کے بعد ) کہ آ تحضور ﷺ نے آپ کو بہیں علم نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بیان کیا کہا س دن آنحضور ﷺ نے خالد بن ولیدرضی اللّٰدعنہ کُوتکم دیا تھا کہ مکہ کے بالا کی

علاقہ کداء کی طرف سے داخل ہوں اور خود حضور اکرم ﷺ نشیبی علاقہ ) کداء کی طرف سے داخل ہوئے۔اس دن خالد رضی اللہ عنہ کے دستہ کے دوصحابی جمیش بن اشعراور کرزبن جابر فہری شہید ہوئے تھے۔

ہ ۱۵۵۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ فتح ملہ کے موقعہ پراپنے اونٹ پر سوار میں اور خوش الحانی کے ساتھ سورہ فتح کی تلاوت فرمارہ بیس بیل ۔ انہوں نے بیان کیا کہ اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھے گھیر لیس کے تو میں حضور اکرم ﷺ کی طرح تلاوت کر کے دکھا تا۔

1888۔ حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن جب نبی کریم ﷺ مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے چاروں طرف تین سوساٹھ بت تھے، آنحضورﷺ یک چھڑی ہے، جودست مبارک میں تھی، مارتے جاتے کہ'' حق قائم ہوگیا اور باطل نداب ظاہر بوگا اور نہلوئے گا۔

١٥٥١ ـ حفزت عمرو بن سلمه رضي القدعنه نے فرمایا که میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ سے سوال کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کد (جاہیت میں ہارا قیام ایک چشمے برتھا) جو عام گذر گاہ تھی ۔ سوار ہارے قریب سے گذرتے تو ہم ان ہے یو چھتے ،لوگوں کا کیار جحان ہےاس شخص کا معاملہ کیاہے(اشارہ نبی کریم ﷺ کی طرف تھا) پہلوگ بتاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنار سول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ ان پر وحی ناز ل کرتا ہے یااللہ نے ان پرومی نازل کی ہے( قر آ ن کی کوئی آیت سناتے۔) میں وہ کلام یا دکر لیتا تھااس کی باتیں میرے دل کونگتی تھیں۔ ادھرسارا عرب فتح مکہ براینے اسلام کوموتوف کئے ہوئے تھا، کہاس نبی کواوراس کی قوم ( قریش) کونمٹنے دو، اگر وہ ان پر غالب آ گئے تو پھرواقعی وہ سے نبی ہیں۔ چنانچہ فتح مکہ جب حاصل ہوگئ تو ہرقوم نے اسلام لانے میں پہل کی اور میرے والدنے بھی میری قوم کے اسلام میں جلدی کی۔ پھر جب وہ (مدینہ سے )واپس آئے تو کہا کہ میں ،خدا گواہ ہے، ایک سے نبی کے یاس سے آ رہا ہوں، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ فلاں نماز اس طرح فلاں وفت بڑھا کرواور فلاں نماز اس طرح فلاں وفت پڑھا کرواور جب نماز کا وقت ہوجائے تو تم میں ہے کوئی ایک مخض اذ ان دے اور

(١٥٥٤) عَنُ عَبُداللّٰهِ بُنِ مُغَفَّلِ (رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ) يَّقُولُ رَايُتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَوْمَ فَتُهُ ) يَقُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَوْمَ فَتُح مَكَّةَ عَلَى نَا قَتِه وَهُوَ يَقُرَأُ سُورَةَ الْفَتُح يُرَجِّعُ وَقَالَ لَولَا أَنْ يَّحَتَمِعَ النَّاسُ حَولِي لَرَجَّعُتُ كَمَا رَجَّعَدَ

(٥٥٥) عَنُ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ دَخَلَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ دَخَلَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتُحِ وَحَوُلَ الْبَيْتِ سِتُّوْدُ وَتَلَّهُ مِاقَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطُعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَعُدُ وَمَا وَيَقُولُ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يَعِيدُ وَيَقُولُ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُعِيدُ وَمَا يُعِيدُ وَمَا يُعِيدُ وَمَا يُعِيدُ وَمَا يُعِيدُ وَمَا يُعِيدُ وَمَا يُعِيدُ وَمَا يُعِيدُ وَمَا يُعِيدُ وَمَا يُعِيدُ وَمَا اللّهُ وَمَا يُعِيدُ وَمَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(١٥٥٦)عَنُ عَمُرِو بُنِ سَلُمَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ كُنَّا بِمَآءٍ مَّمَرَّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسُالُهُمُ مَالِلنَّاسِ مَالِلنَّاسِ مَاهِذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزُعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْ سَلَهُ أَوْ حَى إِلَيْهِ أَوْاَوُحَى اللُّهُ بِكَذَا فَكُنْتُ أَحُفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ وَكَانَّمَا يُغُرَى فِيُ صَـدُرِيُ وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِاسُلَامِهِمُ الْفَتُحَ فَيَـقُـوُلُـوُنَ أَتُرُكُوهُ وَقَوْمَه ْ فَإِنَّه ْ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمُ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَ وَقَعَةُ أَهُلِ الْفَتُحِ بَادَرَكُلُّ قَوْمٍ بِاسُلَامِهِمُ وَبَدَرَابِيُ قَوْمِيُ بِإِسُلَامِهِمُ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ حِئْتُكُمُ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَـقًا فَـقَـالَ صَلُّوا صَلَاةً كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا وَصَلُّوا كَـٰذَا فِي حِيُس كَـٰذَا فَإِذَ احَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلُيُوَذِّنُ أَحَـدُ كُـمُ وَلٰيَوُّمَّكُمُ اَكُثَرُ كُمْ قُرُانًا فَنَظَرُوا فَلَمُ يَكُنُ اَحَـدٌاكُثَرَ قُرُانًا مِّنِيُ لِمَا كُنتُ اَتَلَقِّي مِنَ الرُّكْبَان فَقَدَّ مُونِي بَيْنَ اَيُدِيْهِمْ وَاَنَا ابُنُ سِتِّ اَوْسَبْع سِنِينَ وَكَانَتُ عَلَيَّ بُرُدَةٌ كُنُتُ إِذَا سَجَدُتُّ تَقَلَّصَتُ عَنِيّ

فَقَالَتِ امُرَأَةٌ مِنَ الُحَيِّ الا تَغُطُّوا عَنَّا إِسْتَ قَارِئِكُمُ فَاشْتَرَوُا فَقَطَعُوالِي قَمِيُصًا فَمَا فَرِحُتُ بِشَيءٍ فَرَحِيُ بِذَلِكَ الْقَمِيصِ\_

امامت وہ کرے جے قرآن سب سے زیادہ محفوظ ہو۔ لوگوں نے جائزہ لیا
(کہ کے قرآن سب سے زیادہ محفوظ ہے؟) تو کوئی شخص (ان کے قبیلے میں) مجھ سے زیادہ قرآن کا حافظ نہیں ملا۔ کیونکہ میں آنے جانے والے مواروں سے من کرقر آن مجید یاد کرلیا کرتا تھا، چنا نچہ مجھے لوگوں نے امام بنایا، حالا نکہ اس وقت میری عمر چھ یاسات سال کی تھی اور میرے پاس ایک ہی چادرتھی، جب میں (اسے لیپ کر) سجدہ کرتا تو او پر ہو جاتی اور سز (چھپانے کی جگہ ) تھل جاتی اس پرقبیلہ کی ایک عورت نے کہ: تم اپنے قاری (امام) کا سرین تو پہلے چھپالو۔ آخر انہوں نے کیڑا خریدا اور میرے لئے ایک تیم بنائی، میں جتن خوش اس قیص سے ہوا، اتناسی اور حیز سے نہیں ہوا تھا۔

## باب ١١١٥ ـ ـ غز وهُ اوطاس

1004۔حضرت ابوموی اشعری رضی التدعنہ نے بیان کیا کہ جب رسول ابوعامر رضی الله عنه کووادی اوطاس کی طرف بھیجا۔اس معرکے میں درید بن الصمة سے مد بھٹر ہوئی۔دریدل کردیا گیا اور اللہ تعالی نے اس کے لشكر كوشكست دى ،ابومويٰ رضى القدعنه نے بیان کیا کہ ابوعا مررضی القدعنه كے ساتھ آنحضور ﷺ نے مجھے بھى بھيجا تھا۔ ابو عام رضى اللہ عنہ کے گفنے میں تیرآ کرلگا۔ بنی جشم کے ایک شخص نے ان پر تیر مارا تھا اور ان کے گھٹنے میں اتار دیا تھا۔ میں ان کے پاس پہنجااور عرض کی ، چیا! یہ تیرآ ب پر کس نے پھینکا ہے؟ انہوں نے مجھے اشارے سے بتایا کہ وہ میرا قاتل، جس نے مجھے نشانہ بنایا تھا، میں اس کی طرف لیکا اوراس کے قریب پہنچ گیالیکن جب اس نے مجھے دیکھا تو بھاگ بڑا، میں نے اس کا پیچھے کیا اور بدكبتن جاتا تھا، تجھے شرم نہيں آتی ، تجھ سے مقابله نہيں كيا جاتا ۔ آخروہ رک گیا اور ہم نے ایک دوسرے برتلوار سے دار کیا۔ میں نے اسے قل کردیا اور ابوعامر ہے جا کر کہا کہ اللہ نے آپ کے قاتل کوتل کروا دیا۔ انبول نے فرمایا کہ ( گھنے میں ہے) تیرنکال لو۔ میں نے نکال لیاتوس سے خون جاری ہوگیا۔ پھر انہول نے فرمایا، بھیج اجھنور اکرم ﷺ کومیرا سلام پہنچانااورعرض کرنا کہ میرے لئے مغفرت کی دعافر مائیں ۔ابو مامر رضی اللّہ عنہ نے لوگوں پر مجھے اپنا نائب بنادیا۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دہر اور زندہ رہے اور شہادت یائی۔ میں واپس ہوا اور حضور اکرم ﷺ کی

#### باب١١١. غَزَاةِ أَوُطَاس

(١٥٥٧) عَنُ أَبِيُ مُوُسِّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ حُنَيْنِ بَعَثَ ٱبَاعَامِرِ عَلَى جَيْشِ اللَّي أَوْطَاسِ فَلَقِيَ دُرَيُدَ بُنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَرَمَ اللَّهُ أَصُحَابَه وَال أَبُومُ وُسْنِي وَ بَعَثْنِيُ مَعَ أَبِي عَامِرٍ فَرُمِيَ ٱبُوعَامِرٍ فِي رُكُبَتِهِ رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسَهُم فَأَتُبَتَه وَفِي رُكُبِتِهِ فَأَنْتَهَيْتُ اِلَيْهِ فَقُلُتُ يَاعَمٌ مَنُ رَمَاكَ فَأَشَارَ الِي أَبِي مُوسْى فَقَالَ ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي فَقَصَدُتُ لَهُ فَلَحِقُتُه ' فَلَمَّا رَانِي وَلِّي فَاتَّبَعْتُه ' وَجَعَلُتُ أَقُولُ لَه ' ألاَ تَسْتَحِيُ ألاَ تَثْبُتُ فَكَفَّ فَاخْتَلَفُنَا ضَرُبَتَيُن بِالسَّيُفِ فَقَتَلُتُ، ثُمَّ قُلُتُ لِآبِي عَامِر قَتَلَ اللَّهُ صَاحِبَكَ قَالَ فَانُرْعُ هِذَا السَّهُمَ فَنَزَعُتُهُ ۚ فَنَزَامِنُهُ الُمَاءُ قَالَ يَاابُنَ آخِيُ أَقُرِئُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنيُهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ وَقَـلُ لَّهُ اسْتَغُفِرُ لِيُ وَاسْتَحُلَفَنِي ٱبُوعَامِرٍ عَلَى النَّاسِ فَمَكُثَ يَسِيُرًا ثُم مَاتَ فَرَجَعُتُ فَذَخَلُتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيْرٍ مُّرَمَّلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدُ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيْرِ بِظَهُرِهِ وَجَنْبَيُهِ فَأَخْبَرُتُهُ ۚ بِخَبَرِنَا وَخَبَرَ أَبِي عَامِر وَقَالَ قُلُ لَّنهُ اسْتَغُفِرُ لِي فَدَعَا بِمَآءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيُهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ الْحَفِرُ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ وَرَايُتُ بَيَاضَ الْطَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ الْحَعَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِّنُ الْطَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ خَلُقَالَ اللَّهُمَّ فَعَلْكُ مِنَ اللَّهُمَّ الْحَيْدُ لَقَالَ اللَّهُمَّ الْحَيْدُ لِيَعْبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَادْ حِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحُيْدُ كُرِيْمًا لَ

باب ١ ١ ١ ١ . غَزُوةِ الطَّآئِفِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَان (١٥٥٨) عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا دَحَلَ عَلَىَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا دَحَلَ عَلَىَّ النَّهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِى مُحَنَّثُ فَسَمِعْتُهُ يَعَبُدَاللَّهِ اَرَايَتَ اِنُ فَتَحَ اللَّهُ يَقُولُ لِيعَبُدِاللَّهِ بَنِ اُمَيَّةَ يَاعَبُدَاللَّهِ اَرَايَتَ اِنُ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ عَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلاَنَ فَإِنَّهَا تُقُبِلُ بَارُبَعِ وَتُدُبرُ بِثَمَانٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُنَ هَوَ لَآءِ عَلَيْكُنَ .

(٥٥٩) عَنُ عَبُدِ اللهِ ابُنِ عَمُرِو (رَضِى اللهُ عَنُهُ) قَالَ لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ عَبُهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الطَّائِفَ فَلَكُم يَنَلُ مِنْهُمُ شَيئًا قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَثَقُلَ عَلَيهِ مَ وَقَالُ اللهُ فَثَقُلَ عَلَيهِ مَ وَقَالُ اللهُ فَثَقُلَ عَلَيهِ مَ وَقَالُ اللهُ فَنَقُل عَلَيهِ مَ وَقَالُ اللهُ فَعَدُوا عَلَى اللهُ عَلَيهِ الْقِتَالِ فَغَدُوا فَاصَابَهُمُ حَرَاحٌ فَقَالَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ شَاءَ الله عَلَيهِ وَسَلَّم الله عَليه وَسَلَّم الله عَليه وَسَلَّم الله عَليه وَسَلَّم الله عَليه وَسَلَّم .

(١٥٦٠)عَـنُ أَبِي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ كُنتُ

خدمت میں حاضر ہوا، آپ جے اپنے گھر میں بانوں کی ایک چار پائی پر تشریف رکھتے تھے، اس پرکوئی بستر بچھا ہوانہیں تھا اور بانول کے نشانات آپ جے کی پیٹے اور پہلو پر پڑ گئے تھے۔ میں نے آپ جے ساپ اور ابعام رضی القد عنہ کے واقعات بیان کئے اور بید کہ انہوں نے استغفار کے لئے عرض کیا ہے آنحضور جے نے پانی طلب فرمایا اور وضو کیا پھر باتھ اٹھا کر دعا کی، اسالمتہ! عبید ابوعام کی مغفرت فرما، میں نے آپ جی ک بغل کی سفیدی (جب آپ جی دعا کررہے تھے) دیکھی۔ پھر آنحضور بین نے دعا کی، اسالتہ قیامت کے دن ابوعام کوا پی بہت ی گلوق سے بلند تر درجہ عنایت فرما، میں نے عرض کی: اور میرے لئے بھی القہ سے بلند تر درجہ عنایت فرما، میں نے عرض کی: اور میرے لئے بھی القہ سے مغفرت طلب فرما و بیجئے۔ آنمحضور کے نے دعا کی اے القہ! عبدالقہ بن قیس کے گنا ہوں کو معانی فرما اور قیامت کے دن اسے اچھا مقام عنایت فرما۔

باب ۱۱۱۱ غز و و طا گف شوال ۰۰ ججری میں ۱۵۵۸ ما مین حضرت ام سلمه رضی الله عنبانے فره مایا که نبی کریم ﷺ میرے یبال تشریف لائے تو میرے پاس ایک مخنث میشا ہوا تھا پھر آنمحضور ﷺ نے سنا کہ وہ عبداللہ بن امیہ سے کہدر ہاتھا کہ اے عبداللہ! دیکھوہ اگرکل اللہ تعالی نے طاکف کی فئح تمہیں عنایت فرمائی تو غیلان کی بنی کونہ چھوڑنا، وہ جب سامنے آتی ہے تو چار بل دکھائی دیتے ہیں ور جب مراتی ہے تو چار بل دکھائی دیتے ہیں ور جب مراتی ہے تو تاریل دکھائی دیتے ہیں ور خصور ﷺ نے فرمایا، یہ شخص اے تمہارے گھروں میں نہ آیا کرے۔

1009۔ حضرت عبدالقد بن عمر رضی القد عند نے بیان کیا کہ جب رسول القد ﷺ نے طا نُف کا محاصرہ کیا اور کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اب انشاء اللہ ہم واپس ہوجا کیں گے۔ صحابہ کے لئے یہ مرحلہ بڑا شاق تھا۔ انہوں نے کہا کہ بغیر فتح کے ہم واپس چلے جا کیں اس پر آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ پھر صبح سویرے میدان میں جنگ کے لئے آ جاؤ۔ صحابہ معصبے سویرے ہی آ گئے، لیکن ان کی بہت بڑی تعداد زخمی ہوئی۔ اب پھر آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ انشاء اللہ ہم کل واپس چلے جا کیں ہوئی۔ اب پھر آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ انشاء اللہ ہم کل واپس چلے جا کیں گئے۔ سے رسے بہت پند کیا۔ آنحضور ﷺ اس پر بنس پڑے۔ سے مصابہ نے اسے بہت پند کیا۔ آنحضور ہے اس پر بنس پڑے۔

١٥ ١٥ حضرت ابوموي اشعري رضي الله عنه نے بیان کیا کہ میں تَی رمیم

عِنُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَازِلُّ الْحَعُرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَاتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُرَابِيُّ فَقَالَ اَلاَ تُنْجِزُلِيُ صَلَّمَ اَعُرَابِيُ فَقَالَ اَلاَ تُنْجِزُلِيُ مَا وَسَلَّمَ اَعُرَابِيُ فَقَالَ اَلاَ تُنْجِزُلِي مَا وَسَلَّمَ اَعُرَابِي فَقَالَ اللَّهُ عَلَى آبِي مُوسَى وَبِلَالٍ كَهَيْءَةِ الْغَضْبَانِ الْبِيْسُرُ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَحْهُ وَيُهِ وَمَحْهُ وَيُهِ قَمَعُ وَيُهُ مَنْ اللَّهُ وَمَحْهُ وَيُهُ وَمَحْهُ وَيُهُ وَمَحْهُ وَيُهُ وَمَحْهُ وَيُهُ وَمَحْهُ وَيُهُ وَمَحْهُ وَيُهُ وَمَحْوَدِكُمَا وَلُحُورِكُمَا وَاللَّهُ اللَّهُ  اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(١٥٦١) عَنُ أنس بُنِ مَالِكِ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهُدٍ بِحَاهِلِيَّةٍ وَّ مُصِيبَةٍ وَ إِنِّى اَرَدُتُّ اَنُ اَجُبُرَ هُمُ وَاتَا لَّفَهُمُ اَمَّا تَرُضُونَ اَنَ يَرُجعَ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا لَوْ سَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْ سَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١٥٦٢) عَنُ آبِي وَائِلِ عَنُ عَبُدِ اللهِ (رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسُمَةَ عَنهُ) قَالَ لَمَّا قَسَمَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسُمَةَ حُنيُنِ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنُصَارِ مَا اَرَادَبِهَا وَجُهَ اللهِ فَاتَيُنِ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْحَبُرُتُهُ وَاللهِ عَلَى مُوسَى لَقَدُ اُودِي فَتَعَيْرَوَجُهُهُ فَنَ اللهِ عَلَى مُوسَى لَقَدُ اُودِي فِاكْثَرَ مِنُ هَذَا فَصَبَرً .

ا ۱۵۱۔ حضرت انس بن ما لک رضی القد عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے انصار کے پچھ افراد کو جمع کیا اور فرمایا کہ قریش کے کفر اور مصائب کا دورا بھی ختم ہوا ہے، میرا مقصد صرف ان کی دلجو کی اور تالیف قلب تھ۔ کیا تم اس پر راضی اور خوش نہیں ہو کہ لوگ دنیا لے کرا پنے ساتھ جا کیں اور تم القد کے رسول ﷺ کو اپنے گھر لے جاؤے سب حضرات ہو لے، کیول نہیں (ہم اس پرارضی ہیں )۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا، اگر دوسرے لوگ کی وادی میں چلیں اور انصار کسی گھائی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھائی

۱۵۲۲۔ حضرت ابووائل سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کرر ہے عضو انساد کے ایک شخص نے (جومنافق تھا) کہا کہ اس تقسیم میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کا کوئی لحاظ ہیں رکھا گیا ہے۔ میں نے حضورا کرم ﷺ کا حضہ میں حاضر ہوکر آ ہے گواس کی اطلاع دی تو چہرہ مبارک کارنگ بدل گیا ، پھر آ ہے گئے نے فر مایا ، اللہ تعالیٰ ، موئی عبیدالسلام پر جم فر مائے ، انہیں اس سے بھی زیادہ ایذ اء پہنچائی گئے تھی اور انہوں نے صبر کیا تھا۔

# باب ١١١. بَعُثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بُنَ الُوَلِيُدِ الِي بَنِيُ جَذِيْمَةَ

(١٥٦٣) عَن مُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ (رَضِّى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ مَا) قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بُسَ الْوَلِيْدِ الِى بَنِى جَذِيْمَةَ فَدَعَا هُمُ الِّى الْإِسُلَامِ فَلَمُ يُسَ الْوَلِيْدِ الِى بَنِى جَذِيْمَةَ فَدَعَا هُمُ الِّى الْإِسُلَامِ فَلَمُ يُسَانُوا الْوَلِيْدِ الِى الْإِسُلَامِ فَلَمُ يَسُسُوا اَلَ يَقُولُونَ صَبَانَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَانَا صَبَانَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقُتُلُ مِنهُمْ وَيَاسِرُ وَدَ فَعَ الِي كُلِّ صَبَانَا فَجَعلَ خَالِدٌ اللَّهِ يَقْتُلُ مَن اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا كَانَ يَوْمٌ اَمَرَ خَالِدٌ اللَّهُ اللَّهُ كُلُونَا وَاللَّهِ لِاَقْتُلُ السِيرِي وَلَا كَانَ يَوْمٌ اَمَرَ خَالِدٌ اللَّهُ اللَّهُ يَقْتُلُ رَجُلٍ مِّنَ اصَحَابِي السِيرَهُ وَلَلَا لِاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَاهُ فَرَفَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَاهُ فَرَفَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ انِيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ انِيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ انِيْ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ اللَّهُمَ النِّي اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ الْنِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ اللَّهُمَ النِي اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ اللَّهُمُ الْنِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ اللَّهُمَ النِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# باب ١١١٨. سَوِيَّةِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ حُذَافَةَ السَّهُمِيِّ وَ عَلُقَمَةَ بُنِ مُجَزِّرِالُمُدُلَجِيِّ وَيُقَالُ إِنَّهَا سَوِيَّةُ الْاَنْصَارِ

(١٥٦٤) عَنْ عَلِي رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ وَامَرَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاعَةً فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاعَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ الْمُعَمُّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاعَةً الْمُعْمُ وَالْمُعَامِ وَالْمُعْمُ الْمُعْمُ وَالْمُعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُو

## باب ۱۱۱۷۔ نبی کریم ﷺ نے خالد بن ولید ہے۔ کو بن جذیمہ کی طرف بھیجا

باب ۱۱۱۸ عبدالله بن حذافه مهمی اورعلقمه بن مجز زید لجی رضی الله عنهما کی مهم پرروانگی سے سریة الانصار (انصار کی مهم ) کہاجا تا تھا

اس کا امیر ایک انصاری صی بی گو بنایا اور میم کے شرکاء کو حکم دیا کہ سب لوگ اس کا امیر ایک انصاری صی بی گو بنایا اور میم کے شرکاء کو حکم دیا کہ سب لوگ امیر کی اطاعت کریں چر امیر (کسی بت پر) غصہ ہوئے اور اپنے فوجیوں سے پوچی کہ کیا تمہیں رسول اللہ ﷺ نے میری اطاعت کا حکم نمیں دیا ہے؟ سب نے کہا کہدیا ہے انہوں نے کہا تم سب لکڑیاں جمح کروانہوں نے لکڑیاں جمع کیس تو امیر نے حکم دیا کہ اس میں آگ لگاؤ انہوں نے تکم دیا کہ سب اس میں کو دجاؤی میم انہوں نے تکم دیا کہ سب اس میں کو دجاؤی میم میں شریک صحابہ کو دجانا ہی چاہتے تھے کہ انہیں میں سے بعض نے بعض کو اللہ بی کے خوف سے رسول اللہ بی گئی ناو میں آگ جھائی ، اللہ بی گئی بناو میں آگ جھائی اللہ بی کی کہ اللہ بی کریم ہے کو اس میں کو جاتے تو بھر قیامت تک اس میں سے نہ نکلتے ،اطاعت وفر ما نبر داری کا حکم نیک کا مول کیلئے ہے۔ اس میں سے نہ نکلتے ،اطاعت وفر ما نبر داری کا حکم نیک کا مول کیلئے ہے۔ اس میں سے نہ نکلتے ،اطاعت وفر ما نبر داری کا حکم نیک کا مول کیلئے ہے۔

# باب ١١١٩. بَعَثِ اَبِيُ مُوْسَى وَمُعَاذِ ﴿ مَا اِلَّهِ الْمَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الِّي الْيَمَنِ قَبُلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

(١٥٦٥)عَنُ أَبِي بُرُدَةً ﴿ رَضِمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ﴾ قَالَ نَعَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَامُوسَى وَمُعَاذَ بُنَّ جَبَلِ الِّي الْيَمَنِ قَالَ وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنُهُ مَا عَلَى مِنْحُلًا فِ قَالَ وَ لِلْيَمَنِ مِحَلًا فَان ثُمَّ قَالَ يَسِّسُوا وَّ لَا تُعَسِّرُا وَ بَشِّرًا وَ لَا تُنَفِّرُافَانُطَلَقَ كُلَّا وَاحدٍ مِّنْهُمَا إِذًا سَارَفِي أَرْضِهِ كَالَ قَرِيْبًا مِّنُ صَاحِبهِ أَحْدَثَ بِهِ عَهُدًافَسَكَمَ عَلَيُهِ فَسَارَ مُعَاذٌ فِي أَرْضِهِ قَرِيْمًا مِّنُ صَاحِبِهِ ابِي مُوسِي فَجَآءَ يَسِيُرُ عَلَى بَغُلَتِهِ حَتَّى انْتَهْى اِلْيُهِ وَاِذَا هُـوَ جَـالِسٌ وَقَدِ اجُتَمَعَ اِلَيُهِ النَّاسُ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدُ جُمِعَتُ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ فَقَالَ لَه مُعَاذٌ يَاعَبُدَاللَّهِ بُنَ قَيُسِ أَيَّمَ هذَا قَالَ هذَا رَجُـلٌ كَـفَـرَ بَعُدَ إِسُلَامِهِ قَالَ لَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقُتَلَ قَالَ إنَّــمَا حِيءَ بِه لِذلِكَ فَانْزِلَ قَالَ مَاآنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ فَىاَمَرَبِهِ فَـقُتِـلَ ثُـمُّ نَزَلَ فَقَالَ يَاعَبُدَاللَّهِ كَيُفَ تَقُرَأُ الْـقُـرُ آنَ قَـالَ ٱتَـفَوَّقُهُ ۚ تَفَوُّقًا قَالَ فَكَيْفَ تَقُرأُ ٱنْتَ يَا مُعَاذُ قَالَ أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيُلِ فَأَقُومُ وَقَدُ قَضَيْتُ جُزُئِيُ مِنَ النَّوُم فَاقُرَّأُ مَا كَتَبُّ اللَّهُ لِي فَأَحْتَسِبُ نَوُمَتِي كَمَا أَحْتَسَتُ قَوُمَتِي.

# باب ۱۱۱۹ جمة الوداع سے پہلے آنحضور ﷺ نے حضرت الوموی اور معاذرضی اللہ عنهما کو یمن جھیجا

١٥٧٥ حضرت ابوبردہؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ابومویٰ اور معاذ بن جبل رضی التدعنهما کویمن (عامل بنا کر ) بھیجا۔ بیان کیا کہ دونوں حضرات کواس کے ایک ایک صوبے میں بھیجا۔ بیان کیا کہ یمن کے دو صوے تھے پھرآ نحضور ﷺ نے ان سے فر مامان کے لئے آسانیاں پیدا کرنا، دشواریاں نه بید، کرنا، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرنا، رنجیدہ اور ملول کرنے کی نہیں۔ دونوں حضرات اینے حدود عمل کی طرف روانہ ہوگئے۔ دونوں حضرات میں سے جب کوئی آینے صدود کی آ راضی کی دیکھ بھال کے لئے نکلتے اورا بے دوسرے ساتھی کے حدودعمل سے قریب پہنچے حاتے تو ان سے تحدید عهد ( ملاقات ) کے لئے آتے اور سلام کرتے۔ ا یک مرتبه معاذیض التدعنداین آراضی میں اینے صاحب ابومویٰ رضی الله عنه کے قریب پہنچ گئے اور (حسب معمول) اینے خچریر ان سے ملاقات کے لئے چلے، جبان کقریب مینجتود یکھا کہوہ بیٹھے ہوئے میں اور ان کے یام کچھلوگ جمع میں اور ایک شخص ان کے سامنے ہے جس کی مشکیس کسی ہوئی ہیں۔معاد ؓ نے ان سے بوجھا، اے عبداللہ بن قیں! پہ کیا ماجراہے؟ ابومویؓ نے فر مایا کہ اس شخص نے اسلام لانے کے بعد پھر کفرانمتیار کرلیا ہے۔انہوں نے فر مایا کہ پھر جب تک انے تل نہ کر دیا جائے میں اپنی سواری سے نہیں از وں گا۔ ابومویٰ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کول کرنے کے لئے ہی اے یہاں لایا گیاہ، آپ اتر جائے لیکن انہوں نے اب بھی یہی فر مایا کہ جب تک اسے قبل نہ کردیا جائے میں نہاتر وں گا۔آ خرابومویٰ رضی اللہ عنہ نے حکم دیااورائے آل کردیا گیا، تب آب اپني سواري سے اترے، اور پوچھا،عبداللد! آپ قر آن کس طرح پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں وقفے کے ساتھ ایک حصہ قرآن پڑھتا ہوں۔ پھرانہوں نے معادٌ نے یو چھا کہ معاذ! آپ قرآن مجيد كس طرح يرصح مين؟ معاذ رضى التدعنه نے فرمايا، رات كے ابتدائى ھے میں سوتا ہوں ، پھرانی نیند کا ایک حصہ پورا کرے میں اٹھ بیٹھتا ہوں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں رکھا ہے، اس میں قرآن مجید یر هتا ہوں ،اس طرح بیداری میں جس ثواب کی امیدالند تعالی ہے رکھتا ہوں،سونے کی حالت کے ثواب کا بھی اس کی مار گاہ ہے متو قع ہوں۔

(١٦٦ ) عَنُ آبِي مُوْسَى الآشُعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ السَّبِيّ وَسَلَّم بَعَثُهُ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ السَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَثُهُ اللَّي الْيَمَنِ فَسَالَهُ عَنُ اَشُرِبَةٍ تُصُنَعُ بِهَا فَقَالَ وَمَا هِي قَالَ الْبِتُعُ وَالْمِزُرُ عَنِيدُ الْعَسَلِ وَالْمِزُرُ نَبِيدُ الْعَسَلِ وَالْمِزُرُ نَبِيدُ الْعَسَلِ وَالْمِزُرُ نَبِيدُ الشَّعِيْرِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

باب ١١٢٠. بَعْثِ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ وَخَالِدِ بُنِ الْوَلِيُدِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا إِلَى الْيَمَنِ قَبُلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْوَلِيُدِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّم مَع خَالِدِ بُنِ الْوَلِيُدِ إِلَى الْيمنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّم مَع خَالِدِ بُنِ الْوَلِيُدِ إِلَى الْيمنِ قَالَ مُراصَحب قَالَ ثُمَّ بَعَثَ عَلِيَّا بَعُدَذَلِكَ مَكَانَه فَقَالَ مُراصَحب خَالِدٍ مَنْ شَآءَ مِنْهُمُ اللهُ يُعَقِّبُ مَعَكَ فَلُيُعَقِّبُ وَمَنْ ضَاءَ فَيُمتُ فَيْمَنُ عَقَبَ مَعَكَ فَلُيعَقِبُ وَمَنْ اللهُ فَعْنِمُتُ فَيْمَنُ عَقَبَ مَعَهُ فَال فَعْنِمُتُ الْوَالَ فَعْنِمُتُ الْوَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه فَعْنِمُتُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَا فَعْنِمُتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ 

(١٥٦٨) عَنْ بُريُدَة رَضِى اللهِ عَنْهُ قَالَ بَعْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَنْهُ قَالَ بَعْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَالِدٍ لِيَقْبِضَ الْحُمُسَ وَكُنْتُ ابُغِضُ عَلِيًّا وَ قَدِ اغْتَسَلَ فَقُلْتُ لِحَالِدٍ الاَتْرَى الْحُمُسَ عَلِيًّا وَ قَدِ اغْتَسَلَ فَقُلْتُ لِحَالِدٍ الاَتْرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ هَذَا فَلَمَّا قَدِمُنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرتُ ذَكُرتُ ذَلِثَ لَهُ فَقَالَ يَابُرَيُدَةً ٱتُبْغِضُ عَلِيًّا فَقُلتُ نَعَمْ فَالَ لَهُ فَقَالَ يَابُرَيُدَةً ٱتُبْغِضُ عَلِيًّا فَقُلتُ نَعَمْ قَالَ لَا تُبْغِضُهُ فَإِلَّ لَهُ فِي الْحُمُسِ اكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

الا ۱۵ حضرت ابوموی رضی القدعنہ نے آنخضور ﷺ سے ان مشر و بات کا حکم بو چھا جو یمن میں بنائے جاتے تھے، آنخضور ﷺ نے دریافت فر ہایا کہ وہ کیا ہیں؟ ابوموی رضی القدعنہ نے بتایا کہ 'البتع'' اور' المحز ر' (سعید بن الی بردہ نے بیان کیا کہ ) میں نے ابوبردہ (اپنے والد) سے بوچھا، البتع کیا چیز ہے؟ انہوں نے بتایا کہ شہدسے تیار کی ہوئی شراب۔ اور المحز رجو سے تیار کی ہوئی شراب۔ اور المحز رجو سے تیار کی ہوئی شراب! آنخضور ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ ہر نشہ آور مشروب حرام ہے۔

باب ۱۱۲۰ جمة الوداع سے پہلے علی بن ابی طالب اور جھزت خالد بن ولیدرضی اللّه عنهما کو یمن بھیجنا

ے ۱۵۷۱۔ حفرت براء رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے ہمیں خالد بن ولید رضی القد عنہ کے ساتھ یمن بھیج، بیان کیا کہ پھراس کے بعدان کی جگہ علی رضی القد عنہ کو بھیجا اور آ شخصور ﷺ نے انہیں ہدایت کی کہ خالد کے ساتھ یمن رہنا کی کہ خالد کے ساتھ یمن رہنا جا ہے وہ رہ سکتا ہے اور جو وہاں ہے والیس آ نا جا ہے اسے بھی اختیار ہے، میں ان لوگوں میں ہے تھ جوان کے ساتھ یمن رہ گئے تھے۔ انہوں نے میان کیا کہ مجھے غنیمت میں بہت ہے اوقیے ملے تھے۔

101۸ حضرت بریدہ بن حصیب رضی التدعنہ نے بیان کیا کہ بی کریم اللہ عنہ نے خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کی جگہ علی رضی التدعنہ کو (یمن ) بھیجا تا کے غنیمت کے شس (پانچوال حصہ ) کواپی تحویل میں لے لیس مجھے علی رضی اللہ عنہ سے بہت بغض تھا اور میں نے انہیں عسل کرتے دیکھا تھا۔ میں نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ ان صاحب کو نہیں ویکھتے واشارہ علی کی طرف تھا) پھر جب بم حضورا کرم بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ بھی سے بھی اس کا ذکر کیا۔ آنحضور بھی نے دریافت فرمایا، بریدہ! کیا تمہیں علی کی طرف سے کہیدگی ہے؟ میں نے مرض کی کہ جی ہاں۔فرمایا، اس کی طرف سے کہیدگی نہ رکھو، کیونکہ ٹس فرمایا، اس کی طرف سے کہیدگی نہ رکھو، کیونکہ ٹس فرمایا، اس کی طرف سے کہیدگی نہ رکھو، کیونکہ ٹس فرمایا، اس کی طرف سے کہیدگی نہ رکھو، کیونکہ ٹس

فائدہ:۔انہیں بیشبہ ہوگیاتھا کے ملی رضی القدعنہ نے ناجائز طریقہ پڑنس میں سے ایک باندی کی ہےاوراس سے ہم بستر ہوئے ہیں اوراس وجہ سے خسل کیا ہے۔

(١٥٦٩)عَن أبِي سَعِيُدٍ الْخُدُرِي (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)

1879۔ حضرت ابوسعید خدری رضی القد عنه نے بیان کیا کہ یمن سے علی

يَقُولُ بَعَثَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ إِلَى رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِيُ أَدِيْمٍ مَّ قُرُوطٍ لَّمُ تُحَصَّلُ مِنُ تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْ بَعَةِ نَفَرِ بَيْنَ عُبَيْنَةً بُنِ بَدُرٍ وَّ أَقُرَعَ بُنِ حَالِسِ وَّزَيْدٍ الْحَيْلِ وَالرَّابِعُ إِمَّاعَنُقَمَةُ وَإِمَّاعَامِرُ بُنُ الطُّفَيُلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ اَصْحَابِهِ كُنَّا نَحُنُ اَحَقُّ بِهِذَا مِنُ هَـؤُلَّاءِ قَـالَ فَبَـلَـغَ ذلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَالَ الَّا تَـٰامَنُونِيُ وَانَا آمِينُ مَنُ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِيُ خَبَرُالسَّمَاءِ صَبَاحًا وَّمَسَاءً فَالَ فَقَامَ رَجُلُ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشُرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحُلُونُ الرَّاسِ مُشَمَّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اتَّق اللُّهَ قَالَ وَيُلَكَ اَوَلَسُتُ اَحَقَّ اَهُلِ الْاَرْضِ اَنْ يَّتَّقِي اللُّهَ قَالَ ثُمَّ وَلِّي الرَّجُلُ قَالَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيْدِ يَارَسُولَ اللُّهِ اللَّ اضربُ عُنُقَه وَالَ لَا لَعَلَّه اللهُ يَكُون يُصَلِّي فَقَالَ خَالِدٌ وَ كُمُ مِّنُ مُصَلِّ يَقُولُ بلِسَانِهِ مَا لَيُسَ فِي قَـلُبِهِ قَـالَ رَسُـوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اِنِّي لَمُ ٱوُمَـرُ اَنْ اَنْقُبَ قُلُوبَ النَّاسِ وَلَا اَشُقَّ بُطُونَهُمُ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفِّ فَقَالَ إِنَّهُ ۚ يَخُرُ جُ مِنُ ضِئُضِئَ هَذَا قَوُمٌّ يَّتُلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا لَايُحَاوِزُ حَنَاحِرَهُمُ يَـمُرُقُونَ مِنَ الدِّيُن كَـمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ وَ أَظُنُّهُ ۚ قَالَ لَئِنْ أَدُرَ كُتُهُمُ لَا قُتُلَنَّهُمْ قَتُلَ تَمُوْدَ.

بن الى طالب رضى الله عنه نے رسول الله ﷺ كے ياس بيرى كے بتول ہے دیاغت دئے، ہوئے چمڑے کے ایک تھلے میں سونے کے چندڑ ہے بھیج، ان ہے ( کان کی ) مٹی ابھی صاف نہیں کی گئی تھی۔ بیان کیا کہ پھرآ مخصور ﷺ نے وہ سونا چارافراد میں تقسیم کردیا۔عیبینہ بن بدر،اقرع بن حابس، زیدخیل اور چوتھ علقمہ تھے یا عامر بن طفیل آ ب کے اصحاب میں ہے ایک ضاحب نے اس پر کہا کہ ان لوگوں سے زیادہ ہم اس مال کے مستحل تھے۔ بیان کیا کہ جب آ تحضور ﷺ کومعلوم ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہتم مجھ پراطمینان نہیں کرتے ، حالانکداللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا امین بنایا ہے اوراس کی وحی میرے یاس صبح وشام آتی ہے۔ بیان کیا کہ پھرايگ شخص، جس کي آئکھيں دھنسي ٻو کي تھيں، رخسارا تھے ہوئے تھے، پیثانی بھی ابھری ہوئی تھی، تھنی ڈاڑھی اور سر منڈا ہوا، تہبند اٹھائ ہوئے تھا، کھڑا ہوا، اور کہنے لگا۔ یا رسول اللہ! الله سے ڈریئے۔ آنحضور اللہ ہے فرمایا!افسوں، کیامیں اس روئے زمین پراللہ سے ڈرنے کا سب ہےزیادہ مستحق نہیں ہوں۔ بیان کیا کہ پھروہ شخص چلا گیا، خالدین ولید رضى القدعند نے عرض كى، يارسول القد! ميس كيوں نداس شخص كى كردن ماردول؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا نہیں ممکن ہے، نماز پڑھتا ہو۔اس پر خالد رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جوزبان سے (اسلام وایمان کاکلمہ) کہتے ہیں اور ان کے دل میں نہیں ہوتا۔حضور اکرم ﷺ نے فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں ہوا ہے کہ لوگول کے دلوں کی کھوج لگاؤں اور نہاس کا حکم ہوا ہے ان کے پیٹ حیاک کروں۔ پھرآ نحضور ﷺ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ جمرہ دوس کی طرف کئے ہوئے تھا، آنحضور ﷺ نے فرمایا کہاس کی نسل ہے ایک ایسی قوم نکلے گی جو کتاب اللہ کی تلاوت بڑی خوش الحانی کے ساتھ کرے گی ،کیکن ان کے طلق سے نیج نہیں اترے گا، دین سے وہ لوگ اس طرح نکل کیے ہول گے جیسے تیر کمان سے نگل جا تا ہے اور میرا خیال ہے کہ آنحضور ﷺ نے بیہ بھی فرمایا،اگر میںان کے دور میں ہوا توان کا اس طرح استیصال کروں گا حبيبا قومثمود كااستيصال بوگير تھا۔

#### بإب ١٦١١ ـ غزو هٔ ذوالخلصه

• ۱۵۵ حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عنه نے بیان کیا که رسول الله عنه نے مجھ سے فرمایاتم مجھے و والخلصه سے کیول نہیں نجات ولاتے! یہ

#### باب ١١١١. غَزُوَةِ ذِي الْخَلَصَةِ

(١٥٧٠)عَن جَرِيُر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهِ عَنْهُ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ تُرِيُحُنِيُ مَنُ ذِي الْخَلَصَةِ وَكَالُ

بَيْتًا فِي خَتُعَمَ يُسَمَّى الْكُعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ فَانُطَلَقُتُ فِي خَمُسِيْنَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِّنُ اَحُمَسَ وَكَانُوا اَصُحَابَ خَيْلٍ وَصَّرَبَ فِي صَدُرِي حَيْلٍ فَضَرَبَ فِي صَدُرِي حَيْلٍ فَضَرَبَ فِي صَدُرِي حَتَّى رَايُتُ اَثَرَ اصَابِعِه فِي صَدُرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ تَبَّتُهُ وَاجُعَلُهُ هَادِيًا مَّهُدِيًّا فَانُطَلَقَ اِلْيُهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّفَهَا وَاجُعَلُهُ هَادِيًا مَّهُدِيًّا فَانُطَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشَعَ بَعَثَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَعُمْسَ وَرِجَالِهَا خَمُسَ مُرَاتٍ ـ

باب٢٢١١. ذَهَاب جَرِيُر ﴿ إِلَى الْيَمَن

بِ الْبَحْرِ فَلَقِينَ مَرْيُر (رَضِى اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ كُنْتُ بِالْبَحْرِ فَلَقِينَ رَجُلِيْ (رَضِى اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ كُنْتُ عَمْرٍ وَ فَحَمِرٍ فَلَقِينَ رَجُلَيْنِ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ ذَاكَلاَعٍ وَّذَا عَمْرٍ وَ فَحَمْرٍ وَ فَحَمْرُ وَلَيْنُ كَانَ الَّذِي تَذُكُر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ' ذُو عَمْرِ وَلَيْنُ كَانَ الَّذِي تَذُكُر مِنْ اَمْرِ صَاحِبِكَ لَقَدُ مَرَّ عَلَى اَحَلِهِ مُنذُ تَلَاثٍ وَاقْبَلا مَعِي حَتَى إِذَا كُنَّا فِي بَعُضِ الطَّرِيُقِ رُفِعَ لَنَا رَكُبٌ مِّنُ مَعِي حَتَى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيُقِ رُفِعَ لَنَا رَكُبٌ مِّنُ اللهِ صَلَّى مَعِي حَتَى إِذَا كُنَا فَي بَعْضِ الطَّرِيقِ رُفِعَ لَنَا رَكُبٌ مِّنُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَمَ وَاسْتَهُ فُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُحْوِفَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُحُوفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُحُوفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَحُوفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَحُوفَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ اللهُ فَالَوْ الْعَلْمَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ اللهُ وَرَجْعَا الْيَ الْيَمَن \_

#### باب ١١٢٣. . غَزُوةِ سَيُفِ الْبَحُر

(١٥٧٢) عَنُ جَابِر بُنِ عَبُدَاللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُمَاأَنَّهُ \* قَالَ نَعَتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُثَاقِبَلَ

(بت) قبیلہ تھم کے ایک بت کدہ کا تھا اسے کعبہ یمانیہ بھی کہتے تھے۔
چنا نچے میں ڈیڑ صوفبیلہ انجمس کے سواروں کو ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ یہ
سب شہوار تھے۔ میں گھوڑ ہے کی سواری انجھی طرح نہیں کر پاتا تھا چنا نچے
آ نخصور کے نے میرے سینے پر مارا، میں نے آ ب کھی کا نگلیوں کا نشان
اپنے سینے پردیکھا۔ پھرآ پ کھی نے دعا کی کہ اے القہ! اے گھوڑ کا
اچھا سوار بنا دیجئے اور اسے ہدایت کرنے والا اور خود ہدایت یافتہ بنا
دیجئے۔ پھروہ اس بتکدہ کی طرف روانہ ہوئے اور اسے منہدم کرک آگ
لگا دی۔ پھرآ نحضور پھی کی خدمت میں اطلاع بھیجی۔ جریرضی اللہ عنہ
کے قاصد نے آ کرعرض کی ، اس ذات کی قیم جس نے آپ کوچن کے
ساتھ مبعوث کیا، میں اس وقت تک آپ کھی کی خدمت میں عاضر ہونے
ساتھ مبعوث کیا، میں اس وقت تک آپ کھی کی خدمت میں عاضر ہونے
ساتھ مبعوث کیا، میں اس وقت تک آپ کھی کی خدمت میں عاضر ہونے
ساتھ مبعوث کیا، میں اس وقت تک آپ کھی کی خدمت میں عاضر ہونے
ساتھ مبعوث کیا، میں اس وقت تک آپ کھی کی خدمت میں عاضر ہونے
ساتھ مبعوث کیا، میں اس وقت تک آپ کھی کی خدمت میں عاضر ہونے
ساتھ مبعوث کیا، میں اس کہ دہ خارش زدہ اونٹ کی طرح (سیاہ اور ویران)
ساتھ مبعوث کیا، میں کہ کہ آ نحضور کھی نے قبیلہ آجس کے سواروں اور
سین ہوگیا۔ بیان کیا کہ پھرآ نحضور کھی نے قبیلہ آجس کے سواروں اور

باب۱۲۲ ـ جریر چینی کی مین کوروانگی۔

ا ۱۵۵ د حفرت جریرضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ( یمن سے والیسی میں مدینہ آنے کے لئے ) میں بحری رائے سے سفر کر رہا تھا۔ اس دفت یمن کے دوا فراد، ذوکلاع اور ذوعرو سے میری ملاقات ہوئی۔ میں ان سے رسول اللہ کھی کی باتیں بیان کرنے لگا۔ اس پر ذوعرو نے کہا کہ اگر تمہار سے صاحب ( یعنی حضور اگرم کی وہی ہیں جن کاتم ذکر کر رہے ہوتو ان کی وفات کو بھی تین سال گذر چکے۔ یہ دونوں میرے ساتھ ہی (مدینہ ) چل رہے تھے۔ راتے میں ہمیں مدینہ کی طرف سے آتے میں ہمیں مدینہ کی طرف سے آتے تھے۔ راتے میں ہمیں مدینہ کی طرف سے آتے تھے دونوں نے اس کی دونوں نے اس کی دونوں نے ہی کہ حضور اگرم کی وفات پا گئے ہیں۔ آپ کے خلیفہ ابو بکر رضی ونوں نے جھے سے کہا کہ اپنے صاحب ( ابو بکر رضی اللہ عنہ ) سے کہنا کہ دونوں نے جھے ( لیکن آن مخضور کی کی وفات کی خبر سن کر واپس جار ہے ہم آئے تھے ( لیکن آن مخضور کی کی وفات کی خبر سن کر واپس جار ہے ہیں) اور انشاء اللہ کھر مدینہ آئی سے دونوں یمن واپس چلے گئے۔

#### باب٣٢١١ يغزوة سيف البحر

102۲ حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها نے بیان کیا کدرسول الله ﷺ نے ساحل سمندر کی طرف ایک مہم جمیعی اور امیر ابوعبیدہ بن الجراح رضی

السَّاحِلِ وَاَمَّرَ عَلَيُهِمُ اَبَا عَبَيْلَدَةً بُنَ الْحَرَّاحِ وَهُمُ لَلَّ مُعِالَةٍ فَخَرَجُنَا وَكُنَّا بِبَعُضِ الطَّرِيُقِ فَنِي الزَّادُ فَامَرَابُوعُبَيْدَةً بِاَزُوادِ الْحَيْشِ فَجُمِعَ فَكَانَ مِزُودَى فَامَرٍ فَكَانَ مِزُودَى تَمُرٍ فَكَانَ مِزُودَى تَمُرَةً نَمُرةً تَمُرةً فَقُلْتُ مَا تُغُنِى عَنْكُمُ تَمُرةً فَقُلْتُ مَا تُغُنِى عَنْكُمُ تَمُرةً فَقَلْتُ مَا تُغُنِى عَنْكُمُ تَمُرةً فَقَلْتُ مَا تُغُنِى عَنْكُمُ تَمُرةً فَقَلْتُ مَا تُغُنِى عَنْكُمُ تَمُرةً فَقَالَ لَقَالَ لَقَدُ وَجَدُنَا فَقُدَ هَا حِينَ فَنِيتُ ثُمَّ انتهَ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّرِبِ فَاكَلَ مِنْهَا الْقُومُ تَمَالَ اللَّرِبِ فَاكَلَ مِنْهَا الْقُومُ تَمَالَ اللَّهِ مِثْلُ الظَّرِبِ فَاكَلَ مِنْهَا الْقُومُ تَمَالَ اللَّهُ مِنْ اَضَلَاعِهِ عَشَرَدَةً لَيْ لَهُ اللَّهُ عَبْيُدَةً وَمُحِلَتُ ثُمَّ مُرَّتُ تَحْتَهُمَا فَلَمُ عَنْ صَبْهُمَا فَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولَاتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

(١٥٧٣) عَنُ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ غَزُونَا جَيْشَ الْسَخَبَطِ وَأُمِّرَ اَبُوعُبَيْدَةَ فَجُعُنَا جُوعًا شَدِيدًا فَالُقَى الْسَحْرُ حُوتًا مَيْتًا لَّمُ نَرَمِئُلَه 'يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَا كَلْنَا مِنُهُ نِصَفَ شَهْرٍ فَأَخَدَ اَبُوعُبَيْدَةَ عَظُمًا مِّنُ عِظَامِهِ فَصَرَّالرَّا كِسُ تَحْتَه '\_ قَالَ اَبُوعُبَيْدَةَ كُلُوا فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ ذَكُرُنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَمُدُوا رِزُقاً اَخْرَحَهُ اللَّهُ اَطْعِمُونَا اِلْ كَالَ مَعَكُمُ فَاتَاهُ كَلُوا رِزُقاً اَخْرَحَهُ اللَّهُ اَطْعِمُونَا اِلْ كَالَ مَعَكُمُ فَاتَاهُ بَعْضُهُمُ فَا كَالُ مَعَكُمُ فَاتَاهُ

باب ٢٢ ١ ١ . غَزُوةَ غُينينَةَ بُنِ حِصْنِ

(۱۵۷۶) عَنُ عَبُداللّهِ بُنِ النَّرْبَيْر (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ اللَّهِ تَعَالَى عَنُهُ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّمَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّمَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّمَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

سا ۱۵۵۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ' ہمیش الخیط میں شریک سے ، ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ ، ہمارے امیر سے ۔ پھر ہمیں شدید فاقہ اور بھوک سے گذر نا پڑا۔ آخر سمندر نے ایک ایک مردہ مجھل باہر چینکی کہ ہم نے ویسی چھلی نہیں دیکھی تھی۔ اسے عزر کہتے سے ۔ وہ مجھی ہم نے پندرہ دن تک کھائی ۔ پھر ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک بڈی کھڑی کروا دی اور سوار اس کے نیچ سے گذر گیا۔ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کا فرایا، اس مجھلی کو کھاؤ۔ پھر جب ہم مدینہ واپس آئے تو ہم نے اس کا تذکرہ نی کریم ﷺ نے کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ روزی کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے سے کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ روزی کھاؤ جو اللہ بوتو مجھے بھی کھلاؤ، چنانچہ ایک صاحب نے لاکر آپ ﷺ کی خدمت میں ہوتو مجھے بھی کھلاؤ، چنانچہ ایک صاحب نے لاکر آپ ﷺ کی خدمت میں بہتی کیا اور آپ ﷺ کی خدمت میں

#### باب۱۱۲۴ فزوهٔ عیبینه بن خصن

۲۵۵۱۔ حضرت عبداللہ بن زبیرضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ بنوتمیم کے چند سوار نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے (اورعرض کی کہ آپ ہمارا کو کی امیر منتخب کر دیجئے کا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ تعقاع بن معبد بن زرارہ کو ان کا امیر منتخب کر دیجئے ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اقرع بن حابس کو امیر منتخب فرما دیجئے ۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا (عمر رضی اللہ عنہ ہے کہا را مقر رضی اللہ عنہ ہے کہا را مقر رضی اللہ عنہ ہے کہا را مقصد صرف مجھ سے

ذلِكَ يَأْيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُقَدِّمُوا حَتَّى انْقَضَتْ.

اختلاف كرنا ب، عمر رضى القدعند نے كباكة لهيك ب، ميرا مقصد صرف تمهارى رائے سے اختلاف كرنا بى بدونوں حضرات ميں بات بزھ كا اور آواز بلند ہوگئی۔ اى واقعہ پر بير آيت نازل ہوئى كه "يا ايها الذين امنوا الا تقدموا" آخر آيت تك۔

باب۱۲۵ وفد بنوحنیفه اورثمامه بن ا ثال کا واقعه ۵۷۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے نجد کی طرف کچھ سوار بھیجے۔ وہ قبیلہ ہنوحنیفہ کے (سرداروں میں سے )ایک شخص، ثمامہ بن اٹال نامی کو پکڑلائے اورمسجد نبوی کے ایک ستون ہے بانده دیا۔حضوراکرم ﷺ بابرتشریف لاے اور فرمایا، ثمامہ!اب کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، محمہ! میرے پاس خیر ہے، (اس کے باوجود) اگر آ پ مجھ قل کردیں تو ایک ایسے محف کول کریں کے جول کا مستحق ہے اور اگرآ پ مجھ پراحسان کریں گے تو ایک ایسے فخص پراحسان کرو گے جو (احسان کرنے والے کا)شکرادا کیا کرتا ہے، کیکن اگر آپ کو مال مطلوب ہے، تو جتنا جاہیں مجھ سے طلب کر سکتے ہیں۔ آنحضور ﷺ وہاں سے ملے آئے دوس سے دن آپ ﷺ نے پھر فرمایا: اب کیا خیال سے ثمامہ! انہوں نے کہا، وہی جومیں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے احسان کیا تو ایک ایسے خض پراحسان کریں گے جوشکرادا کیا کرتا ہے۔ آنحضور ﷺ چلے آئے، تیسرے دن پھرآ ب ﷺ نے ان سے فرمایا، اب کیا خیال ے، ثمامہ! انہوں نے کہا کہ وہی جو میں آپ سے پہنے کہد چکا بول۔ آ نحضوَر ﷺ نے فرمایا که ثمامه کوچھوڑ دو۔( رسی کھول دی گئی تو ) وہ مسجد نبوی سے قریب ایک باغ میں گئے اور خسل کر کے مسجد نبوی میں حاضر بوئ اوريزها ـ "اشهدان لااله الااللُّه واشهد ان محمداً رسول السلُّه" ( ميس گواي ديتابول كهانتد كسوااوركوكي معبوزيس اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول میں۔ )اے محمد ، خدا گواہ ہے ، روئے زمین پرکوئی چہرہ آپ کے چبرے سے مبغوض نبیل تھا، لیکن آئ آپ کے چیرہ سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نبیں ہے۔ خدا گواہ ہے، کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مجھے مبغوض نہیں تھالیکن آج آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ پیندیدہ اور عزیز ہے، خدا گواہ ہے، کوئی شہر آ پ کے شہر ہے مجھے زیادہ مبغوض نہیں تھالیکن آج آپ کا شہر میرا سب ہے زیادہ محبوب شہرے آپ کے سواروں نے جب مجھے بکڑ اتو میں عمرہ کا ارادہ کر

باب ١١٢٥ . وَفُدِ بَنِي حَنِيُفَةَ وَحَدِيُثِ ثُمَامَةَ بُن أَثَال (٥٧٥)عَنُ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيُلًا قِبَلَ نَحُدٍ فَحَاءَ تُ بِرَجُسِ مِّنُ بَنِيُ حَنِيُفَةً يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةً بُنُ أَثَالٍ فَرَبَطُوهُ بسَاريَةٍ مِّنُ سَوَاري الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاعِنُدَكَ يَاثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدى خَيْسٌ يَامُحَمَّدُ إِنْ تَقُتُلْنِي تَقْتُلُ ذَادَمٍ وَإِنْ تُنْعِمُ تُنْعِمُ عَـلِى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنُتَ تُرِيَدُ الْمَالَ فَسَّلُ مِنْهُ مَاشِئَتُ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَاقُلُتُ لَكَ إِنْ تُنُعِمُ تُنُعِمُ عَلَى شَاكِرِ فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعُدَالُغَدِ فَقَالَ مَاعِنُدَكَ يَاثُمَامَةُ فَقَالَ عِنُدِى مَاقُلُتُ لَكَ فَقَال اَطُلِقُوا ثُمَامَةَ فَانُطَلَقَ اللي نَحْلِ قَرِيْبِ مِّنَ الْمَسُجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسُجِدَ فَقَالُ اَشُهَـٰذُ اَنُ لَاإِلٰهَ إِلَّاالِلَّهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ يَـامُـحَمَّدُ وَاللَّهِ مَاكَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجُهٌ اَبُغْضَ اِلَيَّ مِنُ وجُهِكَ فَقَدُ أَصْبَحَ وَجُهُكَ أَحَبُّ الُوُجُوهِ الِّيَّ وَاللُّهِ مَاكَانَ مِنْ دِيُنِ أَبْغَضَ اِلَيَّ مِنْ دِيُنِكَ فَاصْبَحَ دِيُنُكَ أَحَبُّ اللَّذِيُنِ إِلَٰيَّ وَاللَّهِ مَاكَانَ مِنُ بَلَدٍ أَبغَضَ اِلْتَى مِنْ بَلَدِكَ فَأَضُبَحَ بَلَدُكُ أَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَىَّ وَاِلَّ خَيْلَكَ أَحَذَتُنِنَى وَأَنَا أُرِيُدُ الْعُمُرَةَ فَمَاذَاتَراى فَبَشَّرَهُ ۚ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَمَرُهُ ۚ اَكُ يَعُتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَآئِلٌ صَبَوُتَ قَالَ لَاوَلٰكِ نُ اسُلُمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَّسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَاتِيُكُمُ مِّنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَاٰذَنَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

چکا تھا۔ اب آپ کا کیا تھم ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے انہیں بشارت دی اور عمرہ اداکرنے کا تھم دیا۔ جب وہ مکہ پنچ تو کسی نے کہا، بے دین ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا کنہیں، بلکہ میں محمد کھے کے ساتھا کیان لایا ہوں اور خدا کی قتم اب تمہارے یہاں کیا مہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک نبی کریم کھے اجازت نہ دے دیں۔

۲ کا۔حضرت ابن عماس رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ نی کریم ﷺ کے عہد میں مسلیمہ کذاب آیا،اس دعوے کے ساتھ کہ اگر مجھے اپنے بعد (اینا نائب وخلیفہ ) بناد س تو میں ان کی اتناع کرلوں،اس کے ساتھواس کی قوم ( بنوصنیفه ) کابهت بڑالشکر تھا۔ آنحضور ﷺ اس کی طرف تشریف لے گئے۔آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بنشاس رضی اللہ عنہ بھے تھے، آ پ کے ہاتھ میں تھجور کی ایک ٹبنی تھی، جہاں مسیلمہ اپنی فوج کے ساتھ یڑاؤ کئے ہوئے تھا، آپ وہیں جا کر پٹہر گئے، اور آپ نے اس ہے فر مایا ،اگرتم مجھ سے میٹنی مانگو گے تو میں تمہیں ریجھی نہیں دوں گا ،اورتم اللہ کے اس فیلے ہے آ گے نہیں بڑھ سکتے جو تمہارے بارے میں پہلے ہی ہو چکا ہے،تم نے اگر میری اطاعت سے روگر دانی کی تو اللہ تعالی تهبیں ہلاک کردےگا،میراتو خیال ہے کہتم وہی ہوجو مجھےخواب میں دکھائے گئے تھے، ابتمہاری باتوں کا جواب ثابت دیں گے۔ پھر آپ واپس تشریف لائے۔ابن عماس رضی القدعنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے رسول الله ﷺ کے ارشاد کے متعلق یو جھا کہ'' میرا تو خیال ہے کہتم وی ہوجو مجھے خواب میں دکھائے گئے تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے دوکنگن دیکھے، مجھے انہیں دیکھ کر بڑارنج ہوا، پھرخواب ہی میں مجھ پر وی کی گئی کہ میں انہیں پھونک دوں ، چنانچہ میں نے انہیں پھونکا تو وہ اڑ گئے، میں نے اس کی تعبیر دوجھوٹوں سے لی جومیر ہے بعد نکلیں گے ایک اسودعنسی تھااور دوسرا مسیلمه کذاب۔

ے ۱۵۷۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، خواب میں میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں میں سونے کے دوئلن رکھ دیئے گئے۔ یہ مجھ پر بڑا شاق گذرا۔ اس کے بعد مجھے وی کی گئی کہ میں انہیں پھونک دوں۔ میں نے پھونکا تو وہ از گئے۔ میں نے اس کی تعبیر دو جھوٹوں سے لی جن کے درمیان میں میں

(١٥٧٦) عَنِ ابُنِ عَبَّالُ ٓ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَدِمَ مُسَيْلَمَةُ الْكُنَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ مِّنُ بَعُدِهِ تَبِعُتُه و قَدِمَهَا فِي بَشَر كَثِيُر مِّنُ قَوْمِهِ فَأَقَبُلَ الَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ثَابِتُ بُنُ قَيْسِ بُنِ شَـمَّاسِ وَّفِيُ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قِطُعَةُ جَرِيُدٍ حَتَّى وَ قَفَ عَلَى مُسَيُلَمَةَ فِيُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوُ سَأَلْتَنِيُ هذِهِ الْقِطُعَةَ مَا اَعُطَيُتُكَهَا وَلَنُ تَعُدُواَمُرَ اللَّهِ فِيُكَ وَلَئِنُ اَدُبَرُتَ لَيَعُقِرَنَّكَ اللَّهُ وَإِنِّي لَّارَاكَ الَّـٰذِي أُرِيْتُ فِيُهِ مَارَايُتُ وَهَذَا تَابِتٌ يُحيُبُكُ عَنِّي ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ فَسَالُتُ عَنْ قَول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ أُرَى الَّذِيُ أُرِيْتُ فِيُهِ مَا رَأَيْتُ فَأَخْبَرَنِيُ أَبُوهُمْرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَانَآئِمٌ رَايُتُ فِي يَدَىَّ سِوَارَيُن مِن ذَهَبَ فَاهَمَّنِي شَا نُهُمَا فَأُو حِيَ اِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَن أَنْفُخُهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّ لُتُهُمَا كَنَّابَيْسِ يَخُرُجَان بَعُدِي أَحَدُ هُمَا الْعَنْسِيُّ وَالْاخَرُ

(١٥٧٧) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ أُتِيْتَ بحزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَ فِي كَفِّي سِوَارَن مِنْ ذَهْبٍ فَكُبُرًا عَلَى فَأُوْحِي الِّي آنِ انْفُخُهُمَا فَنَفَخُتُهُمَا فَذَهَبَا فَاوَّ لُتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذِيْنِ آنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنُعَآءَ

وَ ضَاحِتَ الْيُمامَةِ ـ

# 

# باب ١١٢١. قِصَّتِه أَهُلِ نَجُرَانَ اللَّهُ عَنْهُ ) قَالَ جَآءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيدُ صَاحِبًا نَجُرَان اللَّهُ عَنْهُ ) قَالَ جَآءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيدُ صَاحِبًا نَجُرَان اللَّه وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُرِيدُان اللَّه يُعَاهُ قَالَ فَقَالَ اَحَدُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم يُرِيدُان الله عَنَاهُ قَالَ فَقَالَ اَحَدُ هُمَا لِصَاحِبِهِ لَا تَفْعَلُ فَوَاللَّهِ أَعِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلا عَنَّا لَا يُعْدِنَا قَالَا النَّا فَلا عَقِبُنَا مِن بَعْدِنَا قَالَا النَّا نَعُطِيْكَ مَاسَا لُتَنَا وَابُعَثُ مَعَنَا رَجُلًا آمِينًا وَلا تَبْعَثُ مَعْنَا الله عَنْنَا الله مَاسَا لُتَنَا وَابُعَثُ مَعْنَا رَجُلًا آمِينًا وَلا تَبْعَثُ مَعْنَا الله عَنْنَا الله عَنْنَا الله عَنْنَا الله عَنْنَا وَهُلا الله عَنْنَا وَهُلا الله عَنْنَا الله عَنْنَا وَهُلا الله عَنْنَا الله عَنْنَا الله عَنْنَا وَهُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُذَا آمِينُ هَلِهِ وَسَلَّمَ هُذَا آمِينُ هَلَهِ وَسَلَّمَ هُذَا آمِينُ هَلِهِ وَسَلَّمَ هُذَا آمِينُ هَلِهِ وَسَلَّمَ هُذَا آمِينُ هَلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُذَا آمِينُ هَلِهِ وَسَلَّمَ هُذَا آمِينُ هَلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُذَا آمِينُ هَلِهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُذَا آمِينُ هَلِهِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُذَا آمِينُ هَلِهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُذَا آمِينُ هَا فَامَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُذَا آمِينُ هَا فَامَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُذَا آمِينُ هَا فَامَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُذَا آمِينُ هُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُذَا آمِينُ هُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُذَا آمَينُ هُ الله اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ الل

(١٥٧٩) عَنُ أَنَس (رَضِى اللَّهُ عَنُهُ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَآمِينُ هَذِهِ الْاُمَّةِ اَبُوعُبَيْدَةَ بُنُ الْحَرَّاحِ.

#### باب٢٤١١. قُدُوم الْاشْعَرِيِّينَ وَإَهْلِ الْيَمَنِ

(١٥٨٠) عَنُ آبِي مُوسِّني رَضَى اللَّهُ عَنهُ قَالَ آتَيُنا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنهُ قَالَ آتَيُنا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنَ الاَشْعَرِيِّيْنَ فَاسْتَحْمَلُنَاهُ فَحَلَفَ آلُ فَاسْتَحْمَلُنَاهُ فَحَلَفَ آلُ لَّا يَحْمِلْنَا فَاسْتَحْمَلُنَاهُ فَحَلَفَ آلُ لَّا يَحْمِلُنَا فَاسْتَحْمَلُنَاهُ فَحَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلُ لَا يَحْمِلُنَا قَالَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لَا لَهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لَا لَهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لَا لَهُ لَكُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### باب۲۱۱۲ ارابل نجران كاواقعه

1049 حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم ایک نے فرمایا، ہرامت میں امین (امانت دار) ہوتے ہیں اور اس امت کے امین ابوعبیدہ بن الجراح ہیں۔

#### باب ١١٢٧ \_ قبيله اشعراورابل يمن كي آمد

• ۱۵۸ د حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند نے فرمایا کہ ہم قبیلہ اشعر کے لوگ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ ہے سواری کے لئے۔ ) آنحضور ﷺ نے ہمیں جانور مہیا کرنے ہے معذوری ظاہر کی ،ہم نے گھر آپ ﷺ سے مانگا تو جانور مہیا کرنے سے معذوری ظاہر کی ،ہم نے گھر آپ ﷺ سے مانگا تو گارلیکن ابھی پچھزیادہ در نہیں ہوئی کھی کہ غنیمت میں پچھاونٹ آئے اور گارلیکن ابھی پچھزیادہ در نہیں ہوئی کھی کہ غنیمت میں پچھاونٹ آئے اور آنحضور ﷺ نے ہمیں اس میں سے پانچ اونٹوں کے دیئے جانے کا تھم عنایت فرمایا۔ جب ہم نے آئییں لے لیا تو پھر ہم نے کہ کہ معلوم ہوتا ہے، آنحضور ﷺ پی معلوم ہوتا ہے، آنحضور ﷺ پیل وفلاح حاصل نہیں ہوگئی کہ ہمیں آپ صورت میں تو ہمیں بھی رسول اللہ ایسلے وفلاح حاصل نہیں ہوگئی کہ ہمیں آپ سواری کے جانور نہیں رسول اللہ ایسلے آپ نے نوشیں کے ہونور نہیں اس کے انور نہیں اس کے انور نہیں اس کے انور نہیں اس کے انور نہیں اس کے انور نہیں اس کے انور نہیں اس کے انور نہیں کے جانور نہیں کے جانور نہیں کے انور نہیں کے جانور نہیں کے خواد کے جانور نہیں کے جانور نہیں کے خواد کے جانور نہیں کے خواد کے خواد کے خواد کی کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کی کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کی کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے خواد کے

دینگے اور پھر آپ نے عنیت فرمائے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن جب بھی میں کوئی قتم کھ تا ہول اور پھرا سکے سوادوسری صورت مجھے اس سے بہتر نظر آتی ہے تو میں وہی کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے۔

ا ۱۵۸ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا، تمہارے ببال اہل یمن آ گئے ہیں، بیالاگ رقیق القلب، نرم دل ہوتے ہیں، ایمان یمن کا ہے اور حکمت بھی یمن کی ہے اور فخر و تکبر اونٹ والول میں ہوتا ہے اور سکینت و و قار برکی والول میں ہوتا ہے اور سکینت و و قار برکی والول میں ہوتا ہے۔

#### باب ١١٢٨ جية الوداع

1001۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عند نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم کی نے انیس غزوے سے اور ججرت کے بعد صرف ایک جج کیا،اس مج کے بعد پھر آپ نے کوئی مجے نبیں کیا تھا یہ حج ججة الوداع تھا۔ ابواسحاق نے بیان کیا کہ دوسرا حج آپ نے (بجرت سے پہلے) مکہ میں کیا تھا۔

۱۵۸۳\_حفرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا زمانداین اصل بیئت برآ گیا ہے، اس دن کی طرح جب اللہ نے ز مین وآ سان کی تخلیق کی تھی۔سرل کے بارہ مہینے ہوتے ہیں، حیاران میں ے حرمت والے مہینے میں۔ تین مسلسل، ذی قعدہ، ذی الحجهاور محرم ( اور چوتھا) رجب مضرجو جہ دی الاول اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے ( پھر آ ب نے دریافت فر مایا ) یکون سامہینہ ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو بہتر علم ہے۔ اس پر آپ خاموش ہوگئے، ہم نے سمجھا، شاید آ باس کا کوئی اور نام رکھیں گے مشہور نام کے علاوہ لیکن آپ نے فرمایا کیابیذی الحینبیں ہے؟ ہم نے عرض کی کہ کیوں نبیں۔ پھر دریافت فر مایا پیشبرکونسا ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اوراس کے رسول کو بہترعم ہے۔ آپ پھر ظاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا شایداس کا کوئی اور نام آپ رھیں گے۔مشہورنام کےعلاوہ کیکن آپ نے فرمایا کیا پیمکنہیں ہے؟ ہم نے عرض کی کہ کیوں نہیں (بیدمکہ ہی ہے ) پھر آپ نے دریافت فرمایا اور بیہ دن کونیا ہے؟ ہم نے عرض کی کہ القداور اس کے رسول کو زیادہ بہتر علم ہے۔ پھرآ پے خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا شاید آپ اس کا نام اس ئے مشہورنام کے سواکوئی اور نام رکھیں گے لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر ( قربانی کادن ) نبیں ہے ہم نے عرض کی کہ یون نہیں۔اس سے بعد

(١٥٨١) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيّ صلّى اللّٰهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَاكُمُ اَهُلُ الْيَمَنِ هُمْ اَرْقُ اَفْئِذَةً وَّالْيَنُ قُنُوبًا ٱلْإِيْمَانُ يَمَانِ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْفَخُرُ وَالْخُيَلاءُ فِي اَصْحَابِ الْابلِ وَالسَّكُينَةُ وَالْوَقَارُ فِي اَهْلِ الْغَنَمِ ..

#### باب١٢٨ ا . حَجَّةِ ٱلوَدَاع

(١٥٨٢)عَنُ زَيُد بُن اَرْفَمَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)اَلَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ)اَلَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ غَزَاتِسُعَ عَشَرَةَ غَزُوةً وَّالَّهُ حَجَّ بَعُدَهَا حَجَّةً بَعُدَهَا حَجَّةً الْوَدَاعِ قَالَ اَبُو اِسُحْقَ وَبِمَكَّةً انُحرى\_

(١٥٨٣) عَنْ أبى بَكْرَةً (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) عَنِ النَّبِيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدِاسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَهُ مَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثَّنَا عَشَرَ شَهُرًا مِّنُهَا ٱرْبَعةٌ حُرُمٌ تُلثَةٌ مُّتَوَالِيَاتٌ ذُوالْقَعْدَةِ وَذُوالْحِجَّةِ وَالْـمُـحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ اتَّذِي بَيْنَ جَمَادى وَشَعْبَالَ أَيُّ شَهُ رِهِ ذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ' أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ عَيْسَمِّيْهِ بِغَيْرِاسْمِهِ قَالَ ٱلْيُسَ ذُوا الْحِجَّةِ قُلُنَا بَلْي قَالَ فَايُّ بَلَدٍ هِذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُه ۖ اَعُلُمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّه صَيُسَمِّيُهِ بِغَيْرِاسُمِهِ قَالَ ٱلْيُسَ الْبَلَدَةَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيْراسُمِهِ قَالَ اَلَيُسَ يَوُمَ النَّحُرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَآءَ كُمْ وَأَمُوَالَكُمُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَّٱحُسِبُه قَالَ وَٱعُرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرُمَةِ يَوُمِكُمُ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهُر كُمْ هَذَا وَسَتَلُقَوْنَ رَبَّكُمُ فَسَيَسًا لُكُمْ عَنْ أَعُمَا لِكُمْ الافلا تَـرُجعُوا بعُدِي ضَلَّا لَّا يَّضُرِبُ بَعُضُكُمُ رِقَابَ بَعُضِ الَا لِيُبَلِّع الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَن يُبَلِّغُه أَنَّ

يَكُونَ اَوْعَى لَه مِن بَعُضِ مَنُ سَمِعَه فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَه وَعَى لَه مِن بَعُضِ مَنُ سَمِعَه فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَه وَيَقُولُ صَدَقَ مُحَمَّدُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ الله عَلَ بَلَّغُتُ مَرَّنَيُنِ

(١٥٨٤) عَن ابُن عُمَرَ ( رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ) اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُ) اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الُوَدَاعِ وَأَنَاسٌّ مِّنُ اَصُحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعُضُهُمُ \_

باب ٢٩ ١ ١ . غَزُوةِ تَبُوكَ وَهِيَ غَزُوةُ الْعُسُرَةِ (١٥٨٥)عَنَ أَبِي مُؤُسْي (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَ مَسَلَّمُ اَسْأَلُهُ الْحُمُلَانَ لَهُمُ إِذُهُمُ مَّعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسُرَةِ وَهِيَ غَزُوَةً تَبُوكَ فَقُلُتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابِي أَرُسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا ٱحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ وَّوَافَقُتُه وَهُوَ غَضُبَاكُ وَلَّا اَشُغُرُ وَرَجَعُتُ حَزِيْنًا مِّنُ مِّبُعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنُ مَّخَافَةِ أَنُ يَّكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفُسِهِ عَلَيَّ فَرَجَعُتُ إِلِّي أَصُحَابِي فَأَخَبَرُتُهُمُ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ الْبَتَ الَّا سُوَيُعَةً إِذُ سَمِعُتُ بَلالًا يُّنَادِيَ أَيُ عَبُدَاللَّهِ ابُنَ قَيُس فَـاَجَبُتُه ' فَقَالَ اَجِبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَدُعُولَ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ خُذُ هَذَيْنِ الْقَرِيْنَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِيْنَيْن لِسِتَّةِ ٱبْعِرَةٍ ابْتَا عَهُنَّ حِيْنَةِذٍ مِّنُ سَعُدٍ فَانْطَلِقُ بهِ نَّ إِلَّى اَصْحَابِكَ فَقُلُ إِنَّ اللَّهَ أَوْقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

آپ نے فرمایا پس تمہارا خون اور تمہارا مال ۔ محمد نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ عند نے یہ بھی فرہ بیا اور تمہاری عزت تم پر ای طرت حرام ہے جس طرح بیدن ، تمہارے اس شہرا ور تمہارے اس مہینے میں اور تم بہت جلدا ہے رب سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ بال ، پس میر سے بعد تم گرا ہی میں مبتلا نہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردن مار نے لگے۔ بال اور جو یہال موجود میں وہ ان لوگوں کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ جسے وہ پہنچ کیں ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوجو یہال بعض سننے والوں سے زیادہ اس حدیث کو میں سے کوئی ایسا بھی ہوجو یہال بعض سننے والوں سے زیادہ اس حدیث کو محفوظ رکھ سکتا ہو۔ محمد بن سیرین جب اس حدیث کا ذکر کرتے تو فرمات کہ محمد بھی نے ذرم تب یہ جملہ فرمایا۔

۱۵۸۴۔ حضرت ابن عمر منی اللہ عند نے خبر دی کہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے ساتھ آپ کے بعض اصحاب نے ججۃ الوداع کے موقعہ پرسر منڈایا تھا اور بعض دوسر صحابہ نے ترشوالینے پراکتفا کیا تھا۔

باب ۱۲۹ اغزوہ تبوک اس کا نام غزوہ عسرت ( منگی کا غزوہ ) بھی ہے ۵۸۵ احضرت ابوموی رضی التدعنہ نے بیان کیا کہ مجھے میرے ساتھیوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجا کہ میں آپ سے ان کے لئے سواری کمیے حانور کی درخواست کروں۔ وہ لوگ آپ کے ساتھ جیش عسرت میں شریک ہونا جا ہتے تھے، یہی غز وۂ تبوک ہے۔ میں نے عرض كى يارسول الله! مير بساتهيول في مجهة ب كى خدمت مين بهيجا ب تا کہ آ ب ان کے لئے سواری کے جانوروں کا انتظام کردیں۔آ نحضور ﷺ نے فرمایا خدا گواہ ہے میں انہیں کسی قیمت برسواری کے جانور نہیں دے سکتا۔ میں جب آپ کی خدمت مین حاضر ہوا تھا تو آپ غصہ میں تھے۔اور میں اے محسوس نہ کر سکا تھا حضورا کرم ﷺ کے انکارے میں بہت مملین واپس ہوا۔ بیخوف بھی دامن گیرتھا کہ ہیں آ ب کی وجہ سے مکدرنہ ہو گئے ہوں۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور انہیں حضورا کرم ﷺ کےارشاد کی خبر دی لیکن ابھی زیادہ دیرنہیں ہوئی تھی کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ کی آ واز سنی ۔ وہ ایکارر ہے تتھا ےعبداللہ بن قیس! میں نے جواب دیا توانہوں نے کہا کہ حضور اکرم ﷺ ہمیں بلارہے ہیں۔ میں حضورا کرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بدو جوڑے

صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم يَحُمِلُكُم عَلَى هؤ لآءِ فَارُكَبُوهُ مِنْ فَقُلْتُ اِلَّالِيَّةَ الْاَيْهِم بِهِنَ فَقُلْتُ اِلَّالِيَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم يَحُمِلُكُم عَلَى هؤلاء وَلَكِنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم اللَّه عَلَيه وَسَلَّم اللَّه عَلَيه وَسَلَّم اللَّه عَلَيه وَسَلَّم اللَّه عَلَيه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم مَنْعَه مَا الله عَلْه الله عَلَيْه وَسَلَّم مَنْعَه الله عَلَيْه وَسَلَّم مَنْعَه وَسَلَّم مَنْعَه وَسَلَّم مَنْعَه وَسَلَّم مَنْعَه وَسَلَّم مَنْعَه وَسَلَّم مَنْعَه وَسَلَّم مَنْعَه وَسَلَّم مَنْعَه وَسَلَّم مَنْعَه وَسَلَّم مَنْعَه وَسَلَّم مَنْعَه وَسَلَّم مَنْعَه وَسَلَّم مَنْعَه وَسَلَّم مَنْعَه وَسَلَّم مَنْعُه وَسَلَّم مَنْعُه وَسَلَّم مَنْعُه وَسَلَّم مَنْعُه وَسَلَّم مَنْعُه وَسَلَّم مَنْعُه وَسَلَّم مَنْ وَسُلُولُ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم مَنْ وَسَلَّم مَنْعُه وَلَكُم عَلَيْه وَسَلَّم مَنْه وَسَلَّم مَنْعُه وَسَلَّم مَنْعُه وَسَلَّم مَنْه وَسُلُولُ الله وَسَلَّم مَنْه وَسُلَم مَنْعُه وَسَلَّم مَنْه وَسُلُم مُنْه وَسُلُم مُنْهُ وَسُلُم مُنْه وَسُلُم مُنْه وَسُلُم مَنْه وَسُلُم مَنْه وَسُلُم مُنْه وَسُلُم مُنْه وَسُلُم مُنْه وَسُلُم مُنْه وَسُلُم مُنْه وَلَم الله وَلَم الله الله وَلَم المَدَلَّة وَلُولُ الله وَلَم المَدَلِّه وَلَم الله والله المؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤ

(۱۰۸٦) عَن سَعُدبُنِ وَقَاص (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ ) اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَرَجَ اللَّى تَبُوكَ وَاسْتَخُلَفَ عَلِيًّا فَقَالَ اَتُحَلِّفُنِيُ فِي الصِّبُيَانِ وَالنِّسَآءِ قَالَ اَلاَ تَرُضَى اَنُ تَكُونَ مِنِّيُ بِمَنْزِلَةِ هرُونَ مِنْ مُّوسَلَى اللَّ اَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعُدِي \_

باب ١ ١٣٠ . حَدِيُثِ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ وَ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّوَجَلَّ وَعَلَى الثَّلَّةِ الَّذِيْنَ خُلِفُوٰا (١٥٨٧) عَنُ كَعُب (رَضِى اللَّهُ تعالىٰ عَنهُ) لَّمُ اتَخَلَّفُ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ غَزَاهَا إلَّا فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ غَيْرَ آنِي كُنُتُ تَخَلَّفُتُ فِي غَزُوةٍ بَدُرٍ وَّلَمُ يُعَاتِبُ آحَدًا تَخَلَّفَ عَنهُا إنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عِيْرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ عَدُوهِمُ عَنى غَيْر مِيُعَادٍ وَلَقَدُ شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اور یہ دو جوڑے لے لو، اس طرح آپ نے چھادن عنایت فرمائ ان اونوں کو آپ نے اسی وقت سعد رضی اللہ عنہ سے خریدا تھا اور فرما یا کہ انہیں اپنے ساتھیوں کو دے دو۔ اور انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالی نے ، یا آپ نے فرمایا کہ دسول اللہ (ﷺ) نے تمہاری سواری کے سے آئییں دیا ہے، ان پر سوار ہوجاؤ۔ میں ان اونوں کو لے کراپنے ساتھیوں کے پائ یا یا اور ان سے کہا کہ آئے خضور ﷺ نتہ ہماری سواری کے لئے عنایت فرمائ بیں لیکن خدا گواہ ہے کہ اب تمہیں ان صحابہ کے پائ چلنا پڑے گا جنبوں نے حضورا کرم ﷺ کا ارشاد رجب میں نے اونٹ آپ سے مائی جنبوں نے متعلق غلط بات کہددی تھی انہوں نے کہا، کہ آپ کی سچائی میں ارشاد کے متعلق غلط بات کہددی تھی انہوں نے کہا، کہ آپ کی سچائی میں ہمیں قطعی کوئی شبہیں لیکن آگر آپ کا اصرار ہے تو ہم ایس بھی کر لیس ہمیں قطعی کوئی شبہیں لیکن آگر آپ کا اصرار ہے تو ہم ایس بھی کر لیس ہمیں قطعی کوئی شبہیں لیکن آگر آپ کا اصرار ہے تو ہم ایس بھی کر لیس بھی سے چند حضرات کو لے کران صحابہ کے ۔ ابوموی رضی اللہ عنہ نے انکار کیا تھا لیکن پھرعنا یت فرمایا۔ ان صحابہ نے بھی ای کی تھی۔ تو دینے بیان کی تھی۔ تو دینے بیان کی تھی۔ تو دینے بیان کی تھی۔ تان کی جی ان کی تھی۔ تو دینے بیان کی تھی۔ تان کی جی سطرح ابوموی رضی اللہ عنہ نے ان کی کھی۔ تان کی جی سطرح ابوموی رضی اللہ عنہ نے ان کی تھی۔ تان کی جی سطرح ابوموی رضی اللہ عنہ نے ان کی تھی۔

1011 حضرت سعد بن وقاص ً نے فر مایا که رسول اللہ ﷺ غزو و کہ تبوک کے طئے تشریف لے گئے تو علی رضی اللہ عنہ کو لہ یہ میں اپنانا ئب بنایا۔ علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ آ پ مجھے بچوں اور عور توں میں چھوڑے چیے جارہے ہیں؟ حضورا کرم ﷺ نے فر مایا کیاتم اس پرخوش نہیں ہو کہ میرے لئے تم ایسے ہو جیسے مول علیہ السلام کے لئے ہارون علیہ السلام تھے لیکن فرق میہ ہے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔

باب ۱۱۳۰ كعب بن ما لك راد اقعداوراللدع وجل كارشاد "وعلى الثلثة الذين حلفوا"

1002۔ حضرت کعبرضی القد عند نے بیان کیا کدغز وہ تبوک کے سوااور
کسی غزوہ میں ایبانہیں ہوا تھا کہ میں رسول القد ﷺ کے ساتھ شریک نہ
ہوا ہول۔ ابنتہ غزوہ بدر میں بھی میں شریک نہیں ہوا تھا لیکن جولوگ خزوہ
بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے متعلق حضور اکرم نے کسی قتم ک
نا گواری کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کیونکہ آپ اس موقعہ پر قریش کے قافلے ک
تلاش میں فکلے تھے (جنگ کا ارادہ نہیں تھا) لیکن القد تعالی کے تھم سے،
کسی سابقہ تیاری کے بغیر آپ کی دشمنوں سے ٹہ بھیٹر ہوگی اور میں لیلة

عقبه میں (انصار کے ساتھ )حضورا کرم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ یہ وہی رات ہے جس میں ہم نے ( مکدمیں) اسلام کے لئے عہد کیا تھا اور مجھتو پیغز وۂ بدر ہے بھی زیادہ عزیز ہے۔اگر چہ بدر کالوگوں کی زبانوں پر چرچا بہت ہے۔میرا واقعہ پیہے کہ میں اپنی زندگی میں بھی اتناقوی اور ا تناصاحب مالنهیں ہوا تھاجتنا اس موقعہ پر یہب کہ میں حضورا کرم 🕾 کے ساتھ تبوک کے غزوے میں شریک نہیں ہوسکا تھا۔ خدا گواہ ہے کہاس ہے پہلے بھی میرے پاس دواونٹ جمع نہیں ہوئے تھے لیکن اس موقعہ پر میرے پاس دواونٹ تھے۔حضورا کرم ﷺ جب بھی کسی غز وُے کے لئے تشریف لے جاتے تو آپ اس کے لئے ذومعنی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے (تا که معاملہ راز میں رہے ) لیکن اس غزوہ کا جب موقع آیا تو گرمی . بری شدیدتھی۔ سفربھی بہت طویل تھا۔ بیابانی رستہ اور دشمن کی فوج کی كثرت تعداد - تمام مشكلات سامنے تقيں - اس لئے حضور اكرم نے مسلمانول ہےاس غزوہ کے متعلق بہت صراحت کے ساتھ بتادیا تھا تا کہ اس کے مطابق پوری طرح تیاری کرلیں۔ چنانچہ آپ نے اس ست کی بھی نشان دہی کر دی جدھرے آپ کا جانے کا ارادہ تھا۔مسلمان بھی آپ کے ساتھ بہت تھے۔اتنے کہ کسی رجٹر میں سب کے ناموں کا ا ندراج بھی مشکل تھا۔ کعب رضی اللّٰدعنہ نے بیان کیا کہ کوئی بھی تخص اً سر اس غزوے میں شریک نہ ہونا جا ہتا تووہ یہ خیال کرسکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کاکسی کو پینبیں چلے گا (لشکری کثرت کی وجہ سے ) الابیا کہ اس کے متعلق وحی نازل ہو حضورا کرم ﷺ جب اس غزوے کے لئے تشریف لے جارہے تھے و کھل پینے کا زمانہ تھااور سابید میں بیٹھ کرلوگ لطف اندوز ہوتے تھے۔حضور اکرم ﷺ بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے س تھ مسلمان بھی ۔لیکن میں روزانہ بیہ وچا کرتا تھا کہ کل ہے میں بھی تیاری کروں گا۔اوراس طرح ہرروزا ہے ٹالتاریا۔ مجھےاس کا یقین تھا کہ میں تیاری کرلول گا، مجھے ذرائع میسر بیں۔ یونبی وقت گزرتار با۔اور آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں مکمل بھی کرلیں اور حضور اگرم ﷺ مسلمانوں کو س تھ لے کرروانہ ہو گئے ،اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ اس موقعہ پر بھی میں نے اینے دل کو یہی کہہ کر سمجھالیا کہ کل یا پرسوں تک تیاری کرلوں گا اور پھر لشکر سے جاملوں گا کوچ کے بعد دوسر نے دن میں نے تیاری کے لئے سوچالیکن اس دن بھی کوئی تیاری نہیں گی۔ پھر تیسرے

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاتُقُنَّا عَلَى ٱلاسُلام وَمَا ٱحِبُ أَنَّ لِيُ بِهَا مَشُهَدَ بَدُرٍ وَّإِنْ كَانَتُ بَدُرُاذُكُرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا كَانَ مِنُ خَبُرِيُّ أَيِّي لَـمُ أَكُنُ قَـطُّ اَقُوٰى وَلَّا اَيُسَرَ حِيْنَ تَحَلَّفُتُ عَنْهُ فِيُ تِلُكَ الْغَزُوةِ وَاللَّهِ مَااجُتَمَعَتُ عِنْدِي قَبْلَه ' رَاحِلْتَان قَطُّ حَتَّى جَمَعُتُهُ مَا فِي تِلْكَ الْغَزُوةِ وَلَمُ يَكُنُ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيُدُ غَزُوةً إِلَّا وَرِّي بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتُ تِّلُكَ الْغَزُواٰةُ غَزَاهَا رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِّ شَهِدِيْدٍ وَّاسْتَقُبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَّمَفَازًا وَّعَدُوًّا كَثِيْرًا فَجَلِّي لِلْمُسْلِمِينَ ٱمْرَهُمُ لِيَنَا هَّبُوا أَهُبَةَ غَزُوهِمُ فَاخْبَرَهُمُ بَوجُهِهِ الَّذِي يُرِيُدُ وَالْـمُسُـلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرٌ وَّلَايَحُمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ يُرِيْدُ الدِّيُوانَ فَالَ كَعُبٌ فَمَا رَجُلٌ يُّرِيُدُ اَنُ يَّنَعَيَّبَ اِلَّا ظَنَّ آنُ سَيَحُفٰي لَهُ مَالَمُ يَنُولُ فِيْهِ وَحُيُ اللَّهِ وَغَزَا رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْغَزُوةَ حِيْنَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالطِّلالُ وَتحَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسُلِمُونَ مَعَه وَطَفِقُتُ اَغُدُو لِكُي اَتَجَهَّزَ مَعَهُمُ فَأَرُحِعُ وَلَمُ أَقْضِ شَيئًا فَاقُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قَادِرٌ عَلَيه فَلَمُ يَزَلُ يَتَمَادى بِي حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الُحِدُّ فَأَصْبَحَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمُ اَقُض مِنُ جَهَازِيُ شَيئًا فَقُلُتُ أَتَجَهَّزُ بَعُدَه ' بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ ٱلْحَقُّهُم فَغَدَو تُ بَعْدَ ٱنْ فَصَلُوا لِا لَمَنْجَهَّ زَفَرَجَعُتُ وَلَمُ ٱقُضِ شَيْئًا ثُمَّ غَدَوُتُ ثُمَّ رَجَعُتُ وَلَمُ اَقُضِ شَيْئًا فَلَمُ يَزَلُ بِي حَقَّ أَسْرَعَوُا وَتَفَارَطَ الْغَزُوُ وَهَمَمُتُ أَنُ أَرْتَحِلَ فَأُدُرِكَهُمُ وَلَيُتَنِيُ فَعَلَتُ فَلَمُ يُقَدِّرُلِيُ ذَٰلِكَ فَكُنتُ إِذَا خَرَجُتُ فِي النَّاسِ بَعُدَ خَرُوْجِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُهُ فُتُ فِيْهِمُ ٱحُزَّنِنِي أَنِّي لْآارَى إِلَّارَجُلًا مَّغُمُو صًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ أَوْرَجُلًا مِّمَّنُ عَذَرَ

دن کے لئے سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی ۔ یوں وقت گزرتا گیا اوراسلامی لشکر بہت آ گے بڑھ گیا۔غزوہ میں شرکت میرے لئے بہت دور کی بات ہوگئی اور میں یمی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں ہے چل کر انہیں یالوں گا۔ کاش میں نے ایبا کرلیا ہوتالیکن بہمیرےمقدر میں نہیں تھا۔ حضورا كرم ﷺ كے تشريف لے جانے كے بعد جب ميں بابرنكا تو مجھ برارنج ہوتا کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے جن کے چروں سے نفاق سکتا تھا۔ یا پھروہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور اورضعیف قر اردے دیا تھا۔ حضورا کرم ﷺ نے میرے متعلق کی ہے کچھ نہیں یو چھا تھالیکن جب آب تبوک بہنچ گئے تو وہیں ایک مجلس میں آپ نے دریافت فرمایا کہ کعب فے کیا کیا۔ بوسلمہ کے ایک صاحب نے کہا کہ یارسول اللہ! اس کے کبرو غرور نے اسے آنے نہیں ویا اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بولے ہم نے بڑی بات کی۔ یارسول الله(總)! خدا گواه ہے ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ، آنحضور ﷺ نے کچھنہیں فر مایا۔ کعب بن مالك رمنى الله عند في بيان كياكه جب مجصمعلوم مواكد أتخضور الله واپس تشریف لارہے ہیں، تواب مجھ رفکر وتر درسوار ہوااور میراذ بن کوئی ایسا جمونا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں کل آ نحضور اللہ کی ناراضکی سے نے سکول، اپنے گھر کے ہرذی رائے سے اس کے متعلق میں نے مشور ولياليكن جب مجهم معلوم مواكرة تخضور اللهديندس بالكل قريب آ ميك بين توباطل خيالات مير يذبن سيحيث كي اور مجه يقين ہوگیا کہ اس معاملہ میں جموث بول کر میں اینے آپ کو کسی طرح محفوظ نہیں کرسکتا۔ چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختدارادہ کرلیا۔ صبح کے وقت حضورا کرم ﷺ تشریف لائے۔ جب آپ سی سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہ آپ کی عادت تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور وورکعت نماز پڑھتے۔ پھرلوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے۔ دستور کے مطابق جب آپ فارغ ہو چکے تو آپ کی خدمت میں وہ لوگ آئے جو غزوہ میں شریک نہیں ہوسکے تھے اور قتم کھا کھا کراسیے عذر بیان کرنے ككے،ايسےلوگوںكى تعدادتقر ياائ تقى حضوراكرم كلے ان كے ظاہركو قبول فرمالیاً،ان سے عبدلیا،ان کے لئے مغفرت کی دعا کی اوران کے باطن کواللہ کے سیرد کیا اس کے بعد میں حاضر ہوا۔ میں نے سلام کیا تو آ پےمسکرائے۔آپ کی مسکراہٹ میں تکنی تھی۔ پھر فرمایا آؤ۔ میں چند

اللُّهُ مِنَ الضُّعَفَآءِ وَلَمُ يَذُكُرُنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّـمَ حَتَّى بَلَغَ تَبُوُكَ فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوُم بِتَبُوكَ مَا فَعَلَ كَعُبٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ بَنِي سَلْمَةَ يَارَسُولَ اللَّهِ حَبَسَه ' بُرُدَاهُ وَ نَظَرُهُ فِي عِطْفَيْهِ فَقَالَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلِ بِئُسَ مَا قُلُتَ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمُنَا عَلَيُهِ إِلَّا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَعُبُ بُنُ مَالِكٍ فَلَمَّا بَلَغَنِي آنَّهُ \* تَوَجَّهَ قَافِلاً حَضَرَنِي هَمِّي وَطَفِقُتُ أَتَذَكُّرُ الْكَذِبَ وَٱقُولُ بِمَا ذَا ٱخُرُجُ مِنُ سَخَطِهِ غَدًا وَّاسُتَعَنْتُ عَلَى ذَٰلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأِي مِّنُ اَهُلِي فَلَمَّا قِيْلَ إِنَّ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اطَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَيْبِي الْبَاطِلُ وَعَرَفُتُ أَيِّي لَنُ آخُرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَبِيءٍ فِيُهِ كَـٰذِبٌ فَـاَحُمَعُتُ صِدُقَهُ وَ اَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِ مَّا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرِ بَدَا بِالْمَسْجِدِ فَيَرُكُعُ فِيهِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فُلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ السَمُخَلَّقُونَ فَطَفِقُوا يَعُذِرُونَ اللَّهِ وَيَـحُـلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضُعَةً وَّتُمَانِينَ رَجُلًا فَقَبلَ مِنُهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَانِيَتَهُمُ وَبَايَعَهُمُ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ وَوَكَّلَ سَرَآئِرَهُمُ إِلَى اللَّهِ فُجِئتُه ' فَلَمَّا سَلَّمُتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغُصَبِ ثُمَّ قَىالَ تَعَالَ فَحِعُتُ اَمُشِي حَتَّى جَلَسُتُ بَيْنَ يَذُيُهِ فَقَالَ لِيُ مَا خَلَّفَكَ أَلَمُ تَكُنُ قَدِ ابْتَعُتَ ظَهُرَكَ فَقُلْتُ بَـلِّي إِنِّي وَاللَّهِ لَوُ حَلَسُتُ عِنْدَ غَيُرِكَ مِنْ أَهُلِ الدُّنْيَا لَرَايَتُ أَنُ سَاخُرُجُ مِنُ سَخَطِهِ بِعُذُرٍ وَّلَقَدُ أَعُطِيْتُ حَمدَلًا وَّلْكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمُتُ لَقِنُ حَدَّثُتُكَ الْيَوْمَ حَدِيْتَ كَذِبِ تَرُضَى بِهِ عَنِّي لَيُوَشِكَنَّ اللَّهُ أَنُ يُسْخِطَكَ عَلَيٌّ وَلَهِنُ حَدَّثُتُكَ حَدِيْتَ صِدُق تَحدُ عَبَلَيَّ فِيُهِ إِنِّي لَآرُجُوُ فِيُهِ عَفُوَاللَّهِ لَاوَاللَّهِ مَا كَأَنَ لِيُ مِنُ عُذُر وَّاللَّهِ مَا كُنُتُ قَطُّ اَقُوٰى وَلَّا اَيُسَرَ مِنِّي حِيْنَ تَخَلُّفُكُ عَنْثَ فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

قدم چل کرآپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھے دریافت فر مایا کہتم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کی میرے پاس سواری موجودتھی، خدا گواہ ہے، اگر میں آپ کے سواکسی دنیا دار هخف کے ساہنے آج بیٹھا ہوا ہوتا تو کوئی عذر گھڑ کراس کی ناراضگی ہے پچ سکتا تھا۔ مجھےخوبصورتی اورصفائی کے ساتھ تفتگو کا سلیقہ حاصل ہے لیکن خدا گواہ ہے مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے آپ کوراضی کرلوں تو بہت جلد التدتعالي آپ وجھے ناراض كردے كاس كى بجائے اگر ميں آپ سے تی بات بیان کردوں تو یقینا آنحضور کی کومیری طرف ہے کبیدگی ہوگ کیکن اللہ سے مجھے عفوودر گذر کی بوری امید ہے نہیں ، خدا گواہ ہے مجھے کوئی عذر نہیں تھا، خدا گواہ ہے، اس وقت سے پہلے بھی میں اتنا قوی اور فارغ البال نہیں تھا اور پھر بھی میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوسکا۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا کدانہوں نے سچی بات بتا دی ہے۔ اچھ اب جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں خود کوئی فیصلہ کر دے۔ میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنوسلمہ کے پچھا فراد بھی دوڑے ہوئے آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ بخدا! ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہاس سے پہلےتم نے کوئی گناہ کیا ہاورتم نے بڑی کو تاہی کی کہ حضور ا کرم ﷺ کے سامنے ویہا ہی کوئی عذر نہیں بیان کیا جیساد وسرے نہ شریک ہونے والوں نے بیان کر دیا تھا، تمہارے گناہ کے لئے تمہارے لئے حضورا کرم کا استغفار ہی کافی ہوجاتا، بخدا!ان لوگوں نے مجھےاس پراتنی ملامت کی کہ مجھے خیال آیا کہ واپس جا کرحضورا کرم ﷺ ہے کوئی جھوٹا عذركرآ كا \_ پھرميں نے ان سے يو چھاكيا ميرے علاوہ كى اور نے بھى مجھ جبیبا عذر بیان کیا ہے؟ انہوں نے بتاما کہ ہاں دوحضرات نے اس طرح معذرت کی جس طرح تم نے کی اورانہیں جواب بھی وہی ملا جو تہمیں ملا۔ میں نے یو چھا کہان کے نام کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن رئيج عمروى اور ہلال بن اميه واقفى رضى الله عنهما۔ ان دوايسے صحابه كا نام انہوں نے لے دیا تھا جوصالح تھے اور بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تے،ان کا طرزعمل میرے لئے نمونہ بن گیا۔ چنانچدانہوں نے جب ان حضرات کا نام لیا تو میں اپنے گھر جلا آیا اور حضور اکرم ﷺ نے ہم ہے بات چیت کرنے کی ممانعت کردی۔ بہت سے جوغز وے میں شریک نبیں

وَسَلَّمَ اَمَّا هٰذَا فَقُدُ صَدَقَ فَقُمُ حَتَّى يَقُضِيَ اللَّهُ فِيُكَ فَتُصُبُ وَثَارَ رِجَالٌ مِّن بَنِي سَلَمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِيُ واللَّهِ مَاعَدِمُنَّا ۚ كُنْتَ أَذُنَبُتَ ذَنُبًا قَبُلَ هَذَا وَلَقَدُ عَـجَـزُتَ أَنُ لَآتَكُوْنَ اعْتَذَرُتَ اِلِّي رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اعْتَذَ رَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ قَدُ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغُفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ فَوَاللَّهِ مَازَالُوا يُؤَيِّبُونِي حَقَّ ارَدُتُّ اَنُ ٱرُحِعَ فَأَكَذِّبَ نَفُسِي ثُمَّ قُلُتُ لَهُمُ هَلُ لَّقِيَ هٰذَا مَعِيَّ اَحَدٌ قَالُوا نَعَهُ رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَاقُلُتَ فَقَيْلَ لَهُ مَا مِثُلَ مَا قِيْلَ لَكَ فَقُلُتُ مَنْ هُمَا قَالُو امُرَارَةُ بُنُ الرَّبِيُعِ الْعَمْرِيِّ وَهِلَالُ بُنُ أُمِّيَّةَ الْوَاقِفِيُّ فَذَ كُرُو الِي رَجُلَيُن صَالِحَيُنَ قَدُ شَهِدَا بَدُرًا فِيُهِمَا أُسُوَّةٌ فَمَضَيُثُ حِيْنَ ذَكَرُوهُمَا لِيُ وَنَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمِينَ عَنْ كَلامِنَا أَيُّهَا الثَّلْثَةُ مِنُ بَيُن مَنُ تَحَلَّفَ عَنُهُ فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوُا لَنَا حَقَّ تَنَكُّرْتُ فِي نَفُسِي الْاَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِي اَعُرِفُ فَلَبِثُنَا عَلَى ذَٰلِكَ حَمْسِينَ لَيُلَةً فَامًّا صَاحِبَايَ فَاسُتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبُكِيَانِ وَامَّا اَنَا فَكُنتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجُلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخُرُجُ فَأَشُهَدُ الصَّلُوةَ مَعَ الْـمُسُـلِمِينَ وَاَطُوُفُ فِي الْآسُوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِيّ أَحَـدٌ وَّاتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجُلِسِهِ بَعُدَالصَّلُوةِ فَاَقُولُ فِي نَفُسِيُ هَلُ حَرَّكَ شَفَتَيُهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَيَّ أَمُ لَائُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِّنُهُ فَأُسَارِقُهُ النَّظُرَ فَإِذَآ أَقُبَلُتُ عَلَى صَلُوتِي أَقُبَلَ إِلَيَّ وَإِذَا الْتَنفَيْتُ نَحُوَه ' أَعُرَضَ عَنِيى جَتَّى إِذَا طَالَ عَلَىَّ ذَلِكَ مِنُ جَفُوَةِ النَّاسِ مَشَيُتُ حَتَّى تَسَوَّرُتُ جَدَارَ حَـآئِطِ أَبِي قَتَادَةً وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ اِلَّيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَارَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَقُلُتُ يَااَبَاقَتَادَةَ انشُدُكَ بِاللَّهِ هَلُ تَعُلَمُنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُه النَّسِكَتَ فَعُدُتُّ لَه النَّشَدُتُّه الْسَكَّتَ

ہوئے تھے ان میں سے صرف ہم تین سے ۔ لوگ ہم سے الگ تھلگ ر بنے لگےاور سب لوگ بدل گئے،ایبامحسوں ہوتا تھا کہ ساری کا ئنات بدل گئی ہے۔ ہمارااس ہے کوئی واسطہ بی نہیں ہے۔ بچاس ون تک ہم اسی طرح رہے میرے دوساتھیوں (لیعنی مرارہ اور بلال رضی اللہ عنہما) نے تواپے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیابس روتے رہتے تھے لیکن میرے اندر ہمت وجرات تھی۔ میں باہر نکاتا تھا۔لیکن مجھ سے بولتا کوئی نہ تھا۔ میں حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا تھا۔ آ بﷺ کوسلام كرتا - جب آب ﷺ نماز كے بعد مجلس ميں بیٹھتے تھے۔ میں اس كى جبتو میں لگار ہتا تھا کہ دیکھوں سلام کے جواب میں حضور اکرم ﷺ کے مبارک ہونٹ ملے پانہیں۔ پھرآ پ کے قریب ہی نمازیز ھنے لگ جا تا اورآ پ کو تنکھیوں سے ویکتا رہتا۔ جب میں اپنی نماز میں مشغول ہوجاتا، تو آنحضور ﷺ میری طرف دیکھتے لیکن جونہی میں آپ کی طرف دیکتا آپ چېره پھير ليتے -آخر جباس طرح لوگوں كى بےرخى بردهتى ہى گئ تو میں (ایک دن) ابوقادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی دیوار ہر چڑھ گیا۔ وہ میرے چیازاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت تعلق خاطر تھا۔ میں نے انبیں سلام کیالیکن خدا گواہ ہےانہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ابوقادہ اِنتہیں اللہ کا واسطہ، کیائم نہیں جانتے کہ اللہ اور اوران کے رسول سے مجھے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا خدا کا واسطہ دے کر لیکن اب بھی وہ خاموش تھے۔ پھر میں نے اللہ کا واسطہ دے کران سے یہی سوال کیا۔اس مرتبہانہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اوراس کے رسول کوزیادہ علم ہے۔اس پرمیرےآنسو پھوٹ پڑے۔میں واپس چلاآیااور دیوار پر چھر (نیچ باہر) اتر آیا۔آپ نے بیان کیا کدایک دن میں میند کے بازارمیں جار ہاتھا کہ شام کا ایک کاشتکار جوغلہ فروخت کرنے مدینہ آیا تھا یو چور ہا تھا کہ کعب بن ما لک کہال رہتے ہیں۔ بوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آیا اور ملک غسان کا ایک خط مجھے دیااس خط میں میر کریتھا۔''امابعد! مجھے معلوم ہواہے کہ تمہارے صاحب ( یعنی حضور ا کرم ﷺ) تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگے ہیں،اللہ تعالٰ نے تہمیں کوئی ذلیل نہیں پیدا کیا ہے کہ تہاراحق ضائع کیا جائے۔تم بمارے یبال آ حاؤ ہم تمہارے ساتھ بہتر ہے بہتر معاملہ کریں گے۔'جب میں

فَعُدُتُ لَه ونَنشَدُتُه فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُه واعَلَمُ فَفَاضَتُ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرُتُ الْحِدَارَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا أَمُشِي بِسُولَ الْمَدِيْنَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِّنُ أَنْبَاطِ أَهُلِ الشَّامِ مِمَّنُ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ ؛ بالمَدِينةِ يَقُولُ مَنُ يَّدُلُّ عَلَى كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُوُ كَ لَه ' حَتَّى إِذَا جَآءَ نِي دَفَعَ إِلَىَّ كِتَابًامِّنُ مَّلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيُهِ أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّه وَ قَدُبَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدُ حَفَاكَ وَلَمُ يَجُعَلُكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانِ وَّلَا مَضُيَعَةٍ فَالُحَقُ بِنَانُواْسِكَ فَقُلُتُ لَمَّا قَرَّأَ ثُهَا وَهَّذَا أَيُضًا مِنَ الْبَلَاءِ فَتَيَمَّ مُتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَحَرُتُه بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتُ اَرْبَعُونَ لَيُلَةً مِّنَ الْحَمْسِيْنَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا تِيني فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُكَ أَنُ تَعْتَزِلَ امْرَاتَكَ فَقُلُتُ أُطَلِّقُهَا أَمُ مَّاذَآ أَفْعَلُ قَالَ لَا بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلَا تَقُرَبُهَا وَأَرُسَلَ إِلَى صَاحِبَيٌّ مِثْلُ ذَلِكُ فَقُلُتُ لِامُرَاتِي إلْحَقِي بِالْهَيكِ فَتَكُونِي عَبُدَ هُمُ حَتَّى يَـقُضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْا مُرِ قَالَ كَعُبُّ فَجَاءَ تِ امْرَاةُ هِلَالِ بُنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَـالَـتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هلَالَ بُنَ أُمَيَّةَ شَيُخٌ ضَآئِعٌ· لَّيْسَ لَمه عَادِمٌ فَهَلُ تَكْرَهُ أَنُ أَحُدُمَه عَالَ وَلْكِنُ لَّا يَفُرَ بُكِ قَالَ إِنَّه وَاللَّهِ مَابِهِ حَرُكَةٌ إِلَى شَيءٍ وَّاللَّهِ مَازَالَ يَبُكِى مُنُذُ كَانَ مِنُ أَمُرِهِ مَاكَانَ اللي يَوُمِهِ هذَا فَقَالَ لِيُ بَعُضُ اَهُلِيُ لَواسُتَادَنَتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَا تِكَ كَمَا آذِنَ لِامْرَاةِ هلال بُن أُمَيَّةَ أَنُ تَخُدُمُهُ فَقُلُتُ وَاللَّهِ لَااسُتَاذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدُ رِيْنِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَاذَنْتُهُ فِيُهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ فَلَبِثُتُ بَعُدَدْلِكَ عَشُرَ لَيَالِ حَتَّى كُمَلَتُ لَنَا خَمُشُونَ لَيُلَةً مِّنْ حِيْنَ نَهِي رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كَلاَ مِنَا فَلَمَّا صَلَّيْتُ

نے بدخط پڑھاتو میں نے کہا کہ بدایک اورمصیبت آ گئے۔ میں نے اس خط کوتنور میں جلا دیا،ان بچاس دنوں میں سے جب جالیس دن گزر چکے تصقورسول الله الله الله المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم الله الله المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المع نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے بھی قریب نہ جاؤ۔ میں نے یو جھا، میں اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا جاہئے؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں صرف ان سے جدا رہو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو (جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی ) بھی یہی تھم آپ نے بھیجا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب اپنے میکے چلی جاؤ۔ اور اس وقت تك وبين رجو جب تك الله تعالى اس معاطع مين كوئي فيصله كر وے۔ کعب رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ ہلال بن امیدرضی اللہ عند (جن کا مقاطعه بوا تما) کی بیوی حضور اکرم علی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی پارسول اللہ! ہلال بن امیہ بہت ہی بوڑ ھے اور نا تو اں ہیں ،ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے کیا اگر میں ان کی خدمت کر دیا کروں تو آب تاپندفر ماکیں گے؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا که صرف ان سے محبت ندكرو، انبول نے عرض كى خدا گواہ ہے وہ توكسى چيز كے لئے حركت بھی نہیں کر سکتے جب سے بیعماب ان بر ہوا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن،ان کے آنسو تھنے کؤ ہیں آتے ۔میرے گھر کے بعض افراد نے کہا کہ جس طرح ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کوان کی خدمت میں رہنے کی اجازت آنحضور ﷺ نے دے دی ہے آپ بھی ای طرح کی اجازت آ تحضور ﷺ سے لے لیجے۔ میں نے کہانہیں خدا کی فتم! میں اس کے لئے آ مخصور سے اجازت نہیں اول گا۔ میں جوان ہوں ۔معلوم نہیں جب اجازت لینے جاؤں تو آنحضور ﷺ کیا فرمائیں۔اس طرح دی دن اور مرز گئے اور جب سے آنحضور ﷺ نے ہم سے بات چیت کرنے کی مما نعت فرمائی تھی اس کے بچاس دن بورے ہوگئے۔ بچاسویں رات کی مجمج كوجب مين فجركى نماز يزه چكا اورايخ كمركى حبيت يربيضا مواتفااس طرح جیما کداللہ تعالی نے ذکر کیا ہے۔ میرادم محتاجار ہا تعااورز مین اپنی تمام وسعتوں کے باد جود میرے لئے تک ہوتی رجاری تھی۔ کدیس نے ایک بکارتے والی کی آ واز سی جبل سلع پرچ دھ کرکوئی بلند آ واز سے کہدرہا تعااے کعب بن مالک! تمہیں بثارت ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں بجدے میں گریز ااور مجھے یقین ہو گیا کہ اب کشائش ہوجائے گی۔

صَلوةَ الْفَجُرِ صُبُحَ خَمُسِيُنَ لَيُلَةً وَّٱنَا عَلَى ظَهُرِ بَيُتٍ مِّنُ بُيُونِنَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ قَدُ ضَاقَتُ أَى نَفُسِي وَضَاقَتُ عَلَى الْارْضُ بِمَا رَجُبَتُ سَمِعُتُ صَوُتَ صَارِخِ أَوُفَى عَلَى جَبَلِ سَلُع بِـأَعُـلِي صَوُتِهِ يَاكَعُبَ بُنَ مَالِّكِ ٱبْشِرُ قَالَ فَخَرَرُتُ سَاحِدًا وَّ عَرَفْتُ أَنْ قَدُجَآءَ فَرَجٌ وَّاذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْنَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلَّى صَلوةَ الْفَحُر فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَيِّرُونَنَا وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًّا وَّسَعَى سَاع مِّنُ اَسُلَمَ فاَوُفي عَلَى الْحَبَلِ وَكَانَ الصَّوُثُ ٱسُرَّعَ مِنَ الْفَرُس فَلَمَّا حَآءَ بَى الَّذِي سَمِعَتُ صَوُتَه ' يُبَشِّرُنِي نَزَعُتُ لَه ' ثَوُبَيٌّ فَكَسَوْتُه ' إِيًّا هُمَا ببُشُرَاهُ وَاللُّهِ مَا آمُلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَثِذِ وَٱسْتَعَرْتُ تَّوُبَيُنِ فَلَبِسُتُهُمَّا وَانْطَلَقُتُ اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوُجًّا فَوُجًّا يُهَنُّونِي بِ التَّوْبَةِ يَـقُولُونَ لِتَهُنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيُكَ قَالَ كَعُبُّ حَتَّى دَحَلُتُ الْمَسْحِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ اللَّي طَلُحْهُ بُنُ عُبَيُدِاللَّهِ يُهَرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي وَاللَّهِ مَا قَامَ اِلَيَّ رَجُلٌ مِّنَ المُهَاجِرِيْنَ غَيْرَه وَلَا ٱنْسَاهَا لِطَلْحَة قَىالَ كَعُبُ فَلَمَّاسَلَّمُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُـوَ يَبُـرُقُ وَجُهُـهِ مِنَ الشُّـرُورِ ٱبْشِرُ بِخَيْرِ يَوْمٍ مُّرَّ عَلَيْكَ مُنُدُ وَلَدَتُكَ أُمُّكَ قَسَالَ قُلُتُ أَمِنُ عِنْدِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ آمُ مِّنُ عِنُدِاللَّهِ قَالَ لَا بَلُ مِنْ عِنُدِاللَّهِ وَكَانَ رَسُولُ اللُّنِهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شُرَّاسُتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ ۚ قِطُعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعُرِفُ ذلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا حَلَسُتُ بَيْنَ يَدَيُهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنُ تَوْبَتِي أَنُ أَنْ حَلِعَ مِنُ مَّالِيُ صَدَفَةً إِلَى اللَّهِ وَالِنِّي رَسُوُل اللَّهِ قَبَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

وَسَلَّمَ امُسِكُ عَلَيْكَ بَعُضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ فَايِّيْ أَمْسُكُ سَهُمِى الَّذِي بِخَيْبَرَ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدُقِ وَإِنَّ مِنْ تَوُبَتِي أَنُ لَّا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدُقًا مَّا بَقِيْتُ فَوَاللَّهِ مَا اَعُلَمُ اَحَدًا مِّنَ الْـمُسُـلِـمِينَ اَبُلاهُ اللَّهُ فِي صِدُقِ الْحَدِيْثِ مُنْدُ ذَكُرُتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱحُسَنَ مِـمَّـآ ٱبَلَانِي مَا تَعَمَّدُ تُ مُنُذُ ذَكَرُتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ يَوْمِيُ هَذَا كَذِبًا وَإِنِّي لَارُجُواَنُ يَتْحَفَظَنِي اللَّهُ فِيُمَا بَقِيْتُ وَ أنُزَلَ اللُّهُ عَلْي رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ تَّـابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ اللِّي قَوْلِهِ وَكُونُوُا مَعَ الصَّادِقِينَ فَوَاللَّهِ مَاۤ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىَّ مِن يِّعُمَةٍ قَطُّ بَعُدَانُ هَدَانِيُ لِلَّا سُلَامِ اَعُظَمَ فِي نَفُسِيُ مِنُ صِدُقِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنُ لَّآكُونَ كَذَّبُتُهُ فَاهُلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِيْنَ ٱنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِاَحَدٍ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبُتُمُ اللَّهِ قَـوُلِهِ فَـاِلَّ اللَّهَ لَا يَرُضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ كَعُبُّ وَّكُنَّا تَخَلَّفُنَا أَيُّهَا الثَّلْثَةُ عَنُ اَمُرٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ حَـلَفُوالَهُ ۚ فَبَا يَعَهُمُ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمْ وَٱرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امُرَانا حَتَّى قَضَى اللَّهُ فِيهِ فَبِذ لِكَ قَالَ اللَّهُ وَعَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَلَيُسَ الَّذِينَ ذَكَرَاللُّهُ مِمَّا خُلِّفَنَا عَنِ الْغَزُوِ إِنَّمَا هُوَ تَجُلِيُفُهُ ۚ إِيَّانَا وَإِرْجَاءُه ' أَمُرَنَا عَمَّنُ حَلَفَ لَه ' وَاعْتَذَرَ اللَّهِ فَقَبلَ رو منهٔ \_

فجر کی نماز کے بعدرسول اللہ ﷺ نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا تھا۔ لوگ میرے یہاں بثارت دینے کے لئے آنے لگے۔اورمیرے دوساتھیوں کوبھی جا کر بشارت دی۔ایک صاحب (زبیر بن العوام رضی الله عنه ) اپنا گھوڑا دوڑائے آ رہے تھے، ادھر قبیلہ اللم کے ایک صحابی نے بہاڑی پر چڑھ کر (آواز دی) اور آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی ۔ جن صحالیؓ نے (سلع پہاڑی برسے ) آ واز دی تھی جب وہ میرے پاس بشارت دینے آئے تو اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس بثارت کی خوثی میں میں نے انہیں دے دیئے خدا گواہ کہ اس وقت ان دو کیڑوں کے سوا( دینے کے لائق )اور میری ملکیت میں کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر میں نے (ابوقمادہ رضی الله عنه سے ) دو کیڑے مانگ کر بہنے اور حضور ا کرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جوق در جوق لوگ مجھ سے ملا قات کرتے حاتے تھے اور مجھے تو یہ کی قبولیت پر بشارت دیتے حاتے تھے۔ كہتے تھے الله كى بارگاہ ميں توبه كى قبوليت مبارك ہو۔ كعب رضى الله عند نے بیان کیا، آخر میں مسجد میں داخل ہوا۔حضور اکرم ﷺ تشریف رکھتے تتے۔ چاروں طرف صحابہ " کا مجمع تھا۔طلحہ بن عبیداللہ دوڑ کرمیری طرف بر مے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبار کباددی۔خداگواہ ہے ( وہاں موجود ) مباجرین میں ہے کوئی بھی ان کے سوامیرے آنے پر کھڑ انہیں ہوا طلحہ کا باحسان میں بھی نہیں بھولوں گا۔ کعب ﷺ نے بیان کیا کہ جب میں نے حضورا کرم ﷺ کوسلام کیا تو آپ نے فرمایا آپ کا چیرہ مبارک خوشی اور مرت ہے دمک اٹھاتھا۔اس مبارک دن کے لئے مہیں بشارت ہو۔جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے۔انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی پارسول اللہ! یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے؟ فرمایانہیں بلکہ اللہ کی طرف ہے۔حضورا کرم ﷺ جب سی بات برخوش ہوتے تو چہرہ مبارک منور ہوجاتا تھا۔ایسامحسوس ہوتا تھاجیے چاند کا کلزا ہو۔ آپ کی مسرت ہم چرہ مبارک سے مجھ جاتے تھے۔ پھر جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کی یارسول اللد! اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ كردول؟ آپ ﷺ نے فر ماياليكن كچھ مال اپنے پاس بھی ركھالو، بيزياد ہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کی چرمیں خیبر کا حصداینے یاس رکھلوں گا۔

یں نے پھرعرض کی یارسول القد اللہ تعالی نے بچھے تج ہو لئے کی جہ ہے تجا ت دی۔ اب بیں اپنی تو بکی تجو لیت کی خوثی میں ہیے جہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا ، بچ کے سوااور کوئی بات زبان پر ندلا کو گا۔ پس خدا گواہ ہے جب سے میں نے حضورا کرم ہیں کے سرا اور کوئی بات زبان پر ندلا کو گا۔ پس خدا گواہ ہے جب سے میں نے حضورا کرم ہیں کے وہ سے جیں۔ جب سے میں نے حضورا کرم ہیں کے اللہ تعالی نے تی ہو لئے کی وجہ سے جیں۔ جب سے میں نے حضورا کرم ہیں کے اللہ تعالی نے تی ہو لئے کی وجہ سے جی جو شکی اور افتحال سے محفوظ رکھے گا اور اللہ تعالی نے نے سے مہد کیا تھر آت تک بھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی نے زندگی میں بھی مجھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی نے زندگی میں بھی مجھوٹ کا درائد تعالی نے نبی مہاجرین اور انصار کی تو بچول کی گا ور اللہ تعالی نے اپنی اور انصار کی تو بچول کی گرف سے اسلام کے لئے ہدا جری کے بعد میری نظر میں حضور اگرم ہیں کے اس کے ہدا ہو نہیں کو الے اور اس طرح آپنے کو ہلاک نہیں کیا اگر ہوئی کے سر سے اسلام کے لئے ہدا ہو کہ کی بیا کہ میں کے وہول کے میں اللہ لکھی اور اس کے اس کے ہدا ہو کہ میں نے جموث نہیں کو الے اور اس طرح آپنے کو ہلاک نہیں کیا دور سے کے لئے نہیں فرمائی ہوئی کے رہائے کہ میں بواجہ کہ میں نے جموث نہیں اللہ لایور صبی عن القوم الفاسقین " حسید میں کے اس کے اللہ اور کہ کی اللہ عند نے بیان کیا چہوڑ کیا تھی اور ان کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو کے کہوڑ کیا کہ خود راکھ کے نے در در اس کے اس کے سے دار سے جنہوں نے خود راکم کی کھی دار ان کے تھی در اس کے میں اس کہ تعالی کی طرف ان ان کی کی طرف ان ان کی کے خود راکم کی کھی ان اندازی کی نے ترکہ کیا کہ حضور اگرہ کیا کہ خود راکم کی طرف ان ان کی معلی اندازی کی کے تو کہ نہوں کیا ہے کہ اس کی کی کھی اور ان کے تھی در ان کی خود راکم کی خود راکم کی کے ذال کی عذر قبول کی کے تو کہ نہوں کیا کے خود راکم کی طرف ان ان کی کی کی کھی در ان کی خود راکم کی کے ذال کی عذر قبول کی کے تو کہ نہوں کے تو کہ نہوں کے خود راکم کی کے خود راکم کی کے ذال کے عذر کو کہ کو کے ان کے تو کہ نہوں کے تو کہ نہوں کے تو کہ نہوں کے تو کہ نہوں کے تو کہ نہوں کے تو کہ نہوں ک

باب ۱ ۳۱ .. كِتَابِ النَّبِي اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ لَقَدُ (رَضِى اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ لَقَدُ (مَهِمَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ لَقَدُ نَفَعَنِى اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَدَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَهُ بِنُتَ كِسُرَى قَالَ لَنُ يَّفُلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا امْرُهُ هُمُ الْمَرَاقَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ بِنُتَ كِسُرَى قَالَ لَنُ يَّفُلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا امْرُهُ هُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

1000 - حفرت الوبکرہ رضی القدعنہ نے بیان کیا کہ جنگ جمل کے موقعہ پر وہ جملہ میر کام آگیا جو میں نے رسول القد ﷺ سے ساتھا میں ارادہ کر چکا تھا کہ اصحاب جمل (عائشہ رضی القدعنہ) لزوں۔ لشکر) کے ساتھ شریک ہوکر (علی رضی اللہ عنہ کی نوج سے) لزوں۔ آپ نے بیان کیا کہ جبحضورا کرم ﷺ کومعلوم ہوا کہ اہل فارس نے کسری کی لڑکی کو وارث تخت وتاج بنادیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کسی فلاح نہیں باسکتی جس نے اپنا حکمران کی عورت کو بنایا ہو۔

باب ا۱۱۳۱ کسری اور قیصر کورسول الله ﷺ کے خطوط

باب ۱۳۲۱۔ نبی کریم ﷺ کی علالت اور آ ب کی وفات میں ۱۵۸۹۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مرض الوفات میں رسول اللہ ﷺ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور آ ہتہ ہے کوئی ہات ان سے کبی جس پر دورو نے لگیں۔ پھر دوبارہ آ ہتہ سے کوئی بات کبی جس پر وہ بننے لگیں پھر ہم نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو آ پ نے فرمایا کہ حضور اکرم ﷺ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آ پ کی وفات اس مرض میں ہوجائے گی۔ میں میر تبہ آ پ نے مجھ سے جوجائے گی۔ دوسری مرتبہ آ پ نے مجھ سے جوجائے گی۔ دوسری مرتبہ آ پ نے مجھ سے جوجائے گی۔ دوسری مرتبہ آ پ نے مجھ سے

#### باب١٣٢ ١. مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ وَوَفَاتِهِ

(١٥٨٩) عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ رضى اللَّه عنها فِي شَكُواهُ الَّذِي قُبِضَ فِيْهِ فَسَآرَهَا بِشَيءٍ فَبَكَتُ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَآرَهَا بِشَيْءٍ فَضحكتُ فَسَالُنَا عَنُ ذَلِكَ فَقَالَتُ سَآرَتِي النَّبِيُّ ضلّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ أَنَّهُ ' يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي

444

تُوفِّىَ فِيْهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَآرَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهُلِهِ يَتُنَعُهُ فَضَحِكْتُ.

(١٥٩٠) عَنُ عَآئِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنُها) قَالَتُ كُنْتُ السُمَعُ انَّهُ عَنُها) قَالَتُ كُنْتُ الدُّنيَا السُمَعُ انَّه لَا يَمُوتُ نَبِيَّ حَتَّى يُعَكِّرُ بَيْنَ الدُّنيَا وَالْاحِرَةِ فَسَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَالْحَذَتُهُ بُعَّةٌ يَّقُولُ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهَيَةَ فَظَنَنْتُ انَّهُ عُيَرً

(۱۹۹۱) عَن عَآئِشَةَ (رَضِى اللَّهُ عَنُها) قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا اللَّهَ عَلَيْهِ فَلَمَّا الْعَنَّةِ ثُمَّ يُحكِيا اَوُيُحَيَّرُ فَلَمَّا اشْتَكَى وَحَضَرَهُ الْقَبَضُ وَ رَاسُهُ عَلَيهِ فَلَمَّا اَفَاقَ شَخَصَ عَلَيهِ فَلَمَّا اَفَاقَ شَخَصَ عَلَيهِ فَلَمَّا اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ بَصَرُهُ لَللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ بَصَرُهُ لَللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ اللَّهُمَّ فَي الرَّفِيقِ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ فَي الرَّفِيقِ كَانَ يُحَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِيثُهُ اللَّهُ عَمَا فَتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

(۱۹۹۲) عَنُ عَآئِشَةَ (رَضِى اللَّهُ عَنُها) أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنُها )أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَسِه بِالمُعُوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنُهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجُعَهُ اللَّذِي تُوفِّى فِيهِ طَفِقُتُ أَنْفُتُ عَلَى اللَّهِ عَلَى فَيهِ طَفِقُتُ أَنْفُتُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ لَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلِيقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَالَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا الْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَاهُ عَلَيْهُ إِنَا عَلَيْهُ إِلَاهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَ

عَنُ عَآئِشَةَ (رَضِى اللَّهُ عَنُها) أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاصَبَغَتُ الِّيهِ قَبُلَ اَنُ يَسُوتَ وَهُو مُسُنِدٌ الِّي ظَهُرَه ' يَقُولُ اللَّهُمَّ اعُفِرُلِي

جب سرگوشی کی تو بیفر مایا که آپ کے گھر کے افراد میں سب سے پہلے میں آپ سے جاملوں گی تو میں بنستی تھی۔

• 109-حضرت عائشہ رضی القدعنہانے بیان کیا کہ میں سنتی آئی تھی کہ بر
نی کو وفات سے پہلے دنیا اور آخرت کے بارے میں اختیار دیا جاتا ہے
پھر میں نے رسول اللہ ﷺ ہے بھی سنا آپ اپنے مرض الوفات میں فرما
رہے تھے۔آپ کی آواز بھاری ہوچک تھی۔ آپ آیت "مسع المندین
انعم الملّٰہ علیہم المنح" کی تلاوت کررہے تھے(یعنی ان لوگوں کے
ساتھ جن پرالقدنے انعام کیا ہے) مجھے یقین ہوگیا کہ آپ کو بھی اختیار
دے دیا گیا ہے (اور آپ ﷺ نے آخرت کی زندگی پندفر مالی ہے۔)

1891۔ حضرت عائشہ رضی القد عنہانے بیان کیا کہ تندرتی اور صحت کے زمانے میں رسول القد ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی سی نبی کی روت قبض کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے۔ پھراسے (دکھادی جاتی ہے۔ پھراسے (دنیایا آخرت کی زندگی کے منتخب کرنے کا) اختیار دیا جاتا ہے (راوی کو شک تھا کہ لفظ سحیا ہے یا سخیر ، دونوں کا مفہوم ایک ہے) پھر جب حضورا کرم ﷺ بھر برزے اور وقت قریب آلگاتو سرمبارک عائشہ رضی اللہ عنها کی ران پر تھا اور آپ پرغشی طاری ہوگئی تھی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ کی آئیسی گھر کی چھت کی صرف اٹھ گئیں اور آپ نے فرمایا اللہ جو نفی المرفیق الاعلیٰ میں سمجھ گئی کہ اب حضورا کرم جمیں ( یعنی دنیاوی نزدگی کو ) پندنہیں فرمائیس کے ، مجھے وہ حدیث یاد آگئی جو آپ نے ضحت کے زمانے میں بیان فرمائیس کے ، مجھے وہ صدیث یاد آگئی جو آپ نے صحت کے زمانے میں بیان فرمائیس کے ، مجھے وہ صدیث یاد آگئی جو آپ نے

1991۔ حضرت عائشہ رضی القد عنہانے خبر دی کہ رسول القد ﷺ جب یا ر پڑتے تو اپنے او پر معوذ تین (سور افلق اور سور قالناس) پڑھ کر دم کر لیت تھے۔ اور اپنے جسم پر اپنے ہاتھ چھیر لیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ مرض آپ کو لاحق بواجس میں آپ کی وفات بوئی تو میں معوذ تین پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی تھی۔ اور ہاتھ پر دم کر کے حضور اکرم ﷺ کے جسم پر پھیراکرتی تھی۔

حضرت عائشہ رضی التدعنہانے نبی کریم ﷺ سے سناوفات سے کی پہلے آنحضور ﷺ پشت سے آپ کا سہارا لئے ہوئے تھے۔ آپ نے کان لگا کرسنا کہ حضوراکرم ﷺ کہدرہے ہیں''اے امتد! میری مغفرت فرمائے۔

وَارُحَمُنِيُ وَالْحِقْنِيُ بِالرَّفِيُقِ.

(١٥٩٣) عَنُ عَآئِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنُها) قَالَتُ مَاتَ النَّهِ عَنُها) قَالَتُ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّم وَانَّه البَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَا قِنَتِي وَذَا قِنَتِي وَذَا قِنَتِي فَلَا اللهِ عَلَيْه وَسَلَّم وَانَّه البَيْل فَلَا اكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِآحَدٍ آبَدًا بَعُدَ البَّبِيِّ صَدِّ اللهُ عَلَيْه وَسَدَّمَ.

(١٩٤) عَن عَبُدِاللّهِ بُنَ عَبّاسٍ (رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُما) اَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ حَرَجَ مِنُ عِنْد رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي وَجُعِهِ الّذِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اصَبَح بِحَمْدِاللّهِ بَارِئًا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اصَبَح بِحَمْدِاللّهِ بَارِئًا فَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اصَبَح بِحَمْدِاللّهِ بَارِئًا فَا اللهِ فَاحَدُ بِيَدِهِ عَبّاسُ بُنُ عَبْدِالمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(١٥٩٥) عَن عَآئِشَة (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُها) كَانَتُ تَعُولُ إِنَّ مِنُ نِعَمِ اللَّهِ عَلَىَّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِي فِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحُرِي وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِي فِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحُرِي وَ نَيْهِ وَسَلَّمَ تُونَ رِيُقِي وَ رِيْقِهِ عِنْد مَوْتِهِ ذَخَلَ عَلَيْهِ وَالسِّواكُ وَانَا مُسْنِدةٌ دَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايُتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايُتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايُتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايُتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايُتُهُ عَلَيْهِ وَعَمَلُهُ وَسَلَّمَ فَرَايُتُهُ عَلَيْهِ وَعَمَلُهُ وَسَلَّمَ فَرَايُتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمَلُهُ وَقُلْتُ الْكَفَ فَا شَارَ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ الْكَفَ فَا شَارَ وَمِي فَلَيْهِ وَقُلْتُ الْكَفَ فَا شَارَ وَمِي فَلَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ الْكَفَ فَا شَارَ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ الْكَفَ فَا شَارَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ الْكَفَاتُ الْكَنُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ اللَّهُ الْكَالَةُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ اللَّهُ الْكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ الْكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ الْكَانُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقُلْتُ الْكَانُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ الْكَانُونُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ الْكَانُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ الْمَالَةُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّمُ الْمُعْتَلِيْهُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّيْ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيْمُ وَلَيْهُ الْمُعَلِّيْ الْمُعْتَلُولُونُ اللَّهُ الْمُعْتَلُونُ اللَّهُ الْمُعْتِلُولُونُ اللَّهُ الْمُعْتِلُونُ الْمُعْتَلُولُونُ اللَّهُ الْمُعْتَلُولُونُ الْمُعْتَلُولُونُ الْمُعْتَلُولُونُ الْمُعْتُلُولُونُ الْمُعْتَلُونُ الْمُعْتَلُونُ اللَّهُ الْمُعْتُلَالِهُ الْمُعْتَلِقُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِقُونُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُونُ اللَّهُ الْمُعْتَلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِولُونُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

مجھ پررهم کیجئے اور رفیقوں سے مجھے ملادیجئے۔

1090۔ حفرت عائشہ رضی الله عنہانے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ کی وفات ہوئی تو آپ میری، ہنلی اور نفوڑی کے درمیان میں (سرر کھے ہوئے) تھے۔ حضورا کرم کی شدت (سکرات) و کھنے کے بعداب میں کسی کے لئے بھی نزع کی شدت کو برانہیں خیال کرتی۔

٩٤ ١٥ حضرت عبدالله بن عباس رضي لله عنه نے خبر دي كه على بن الي طالب رضی اللہ عندرسول اللہ ﷺ کے پاس سے باہر آئے۔ یہاس مرض کا واقعہ ہے جس میں آپ نے وفات یائی تھی ۔ سحابہ ؓ نے آپ سے یو پھا ابوالحن! حضورا كرم نے صبح كيے گزارى؟ انہول نے بتايا كه بحد الله اب آ پ کوافا قدے پھرعباس بن عبدالمطلب رضی اللّدعنہ نے علی رضی اللّہ عنہ کا ہاتھ کپڑ کے کہا کہتم خدا کی قشم! تین دن کے بعد محکوما نہ زندگی گزار نے پرمجور موجاؤ گے۔خدا گواہ ہے مجھے تو ایسے آ ٹارنظر آ رہے ہیں کہ حضور ا کرم اس مرض ہے افاقہ نہیں پاشکیں گے۔موت کے وقت بنوعبدالمطلب کے چبروں کی مجھے خوب شناخت ہے۔اب ہمیں حضورا کرم ﷺ کے پاس چلنا جا ہے۔ اور آ پ سے یو چھنا جا ہے کہ خلافت ہمارے بعد کے ملے گی ،اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہوجائے گا اور اگر کوئی دوسرا مستحق ہوگا تو وہ بھی معلوم ہوجائے گا اور آنحضور ﷺ ہمارے متعلق اپنے خلیفہ کوممکن ہے کچھ وصیتیں کر دیں ۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ خدا ک قتم!اگرہم نے اس وقت آپ ہے اس کے متعلق کچھ یو چھااور آپ نے انکار کر دیا تو پھرلوگ ہمیں ہمیشہ کے لئے اس سےمحروم کر دیں گے۔ میں تو ہرگز آنحضور ﷺ ہےاں کے متعلق کچھنیں پوچھوں گا۔

1890۔ حضرت عد ئشرض القد عنها فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ کی بہت ی نعمتوں میں ایک نعمت مجھ پر یہ بھی ہے کہ رسول القد بھی کی وفات میر سے گھر میں اور میری باری کے دن ہوئی۔ آپ اس وقت میر سے سینے سے فیک لگائے ہوئے تھا اور یہ کہ القد تعالیٰ نے آ مخصور کی وفات کے وقت میر سے اور آ مخصور بھی کے تھوک کو ایک ساتھ جمع کیا تھا ، کہ عبدالرحمٰن رضی میر سے اور آ مخصور بھی کے تھوک کو ایک ساتھ جمع کیا تھا ، کہ عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ گھر میں آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی۔ آ مخصور بھی جمھ پر فیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ اس مسواک کود کھے رہے ہیں۔ میں جمھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ اسلئے میں نے دیکھا کہ آپ اس مسائے میں نے دیکھا کہ آپ اس مسائے میں نے دیکھا کہ آپ اس مسائے میں نے دیکھا کہ آپ اس مسائے میں نے دیکھا کہ آپ اس مسائے میں نے دیکھا کہ آپ اس مسائے میں نے دیکھا کہ آپ اس مسائے میں نے دیکھا کہ آپ اس مسائے میں نے دیکھا کہ آپ اس مسائے میں نے دیکھا کہ آپ اس مسائے میں نے دیکھا کہ آپ اس مسائے میں نے دیکھا کہ آپ اس مسائے میں ایک میں اسلے میں نے دیکھا کہ آپ اس مسائے میں نے دیکھا کہ آپ اس مسائے میں ایک میں ایک میں نے دیکھا کہ آپ اس میں سے میں نے دیکھا کہ آپ اس میں سے میں کے دیکھا کہ آپ اس میں سے میں نے دیکھا کہ آپ اس میں سے میں نے دیکھا کہ آپ اس میں سے میں نے دیکھا کہ آپ اس میں سے میں نے دیکھا کہ آپ اس میں سے میں نے دیکھا کہ آپ اس میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے دیکھا کہ تھا کہ تو تھا کہ میں ایک میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے

فَاشَارَ بِرَاْسِهِ آلُ نَّعَمْ فَلَيَّنَتُهُ وَبَيْنَ يَدَيُهِ رَكُوةٌ آوُ عُلْبَةٌ يَشُالُ عُرَفِي الْمَآءِ يَشُكُ عُرَدَي يَكُولُ يَدَيُهِ فِي الْمَآءِ فَيَمُسَحُ بِهِ مَا وَجُهَه عَلَيْقُولُ لَآالِلَهُ إِلَّااللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَه فَ خَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيُقِ سَكَرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَه فَ خَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيُقِ اللَّاعُلي حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتُ يَدُه وَ

آپ سے پوچھا یہ سواک آپ کے لئے لے لوں؟ آپ نے سرکے اشارہ سے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے وہ مسواک ان سے لے لی۔ آپ بھی اسے جبانہ سکے۔ میں نے پوچھا آپ کے لئے بین اسے زم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارہ سے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے مسواک زم کردی، آپ کے سافنے ایک برا پیالہ تھا، چمڑے کا یا لکڑی کا (راوی حدیث عمر کواس سلیے میں شک تھا)۔ اسکے اندر پائی تھا آ مخضور کھیار بارا پے ہاتھا اس کے اندر داخل کرتے اور پھر انہیں اپنے چمرے پر پھیرتے۔ اور فرماتے لااللہ الااللہ (اللہ کے سواکوئی معبونیس) موت کے وقت شدت ہوتی ہے۔ پھر آپ باہاتھا تھا کر کہنے گئے ''فسے الوفیق الاعلی'' یہاں تک کہ آپ رحلت فرما گے اور ہاتھ نے آگیا۔

(١٥٩٦)عَن عَآئِشَة (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُها) لَدَدُنَاهُ فِي مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيُرُ اللَّيْنَا اَنُ لَّاتَلُدُّونِي فَقُلُنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوآءِ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَلَمُ اَنُهَكُمُ اَنُ تَلُدُّونِي فَلَا اَلْمَ اَنُهَكُمُ اَنُ تَلُدُّونِي فَلْمَا اَفَاقَ قَالَ اللَّمُ اَنُهَكُمُ اَنُ تَلُدُّونِي الْمَرِيْضِ للدَّوآءِ فَقَالَ لَا يَبُقَى اَحَدُّفِي الْبَيْتِ الَّا لُكَيْفَى اَحَدُّفِي الْبَيْتِ الَّا لُكَ لَهُ يَشُهَدُ كُمُ لَيُ

1091۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا نے فرمایا آنحضور کے عرض میں ہم آپ کے مرض میں دوادیے گئو آپ کی نے اشارہ سے دوادیے ہم آپ کے منہ میں دوادیے کے مرض اوقات) جو سے منع کیا۔ ہم نے سمجھا کہ مریض کو دوا پینے سے (بعض اوقات) جو ناگواری ہوتی ہے میہ بھی اس کا نتیجہ ہے (اس لئے ہم نے اصرار کیا) تو آپ کی نے فرمایا کہ گھر میں جتنے افراد ہیں سب کے منہ میں میرے سامے دواڈ الی جائے صرف عباس اس سے مشتیٰ ہیں کہوہ تمہارے ساتھ اس فعل میں شریک نہیں تھے۔

(٧٩٥) عَنُ أَنَسِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ فَاطِمَةُ رضى اللَّه عنها وَاكْرُبَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ عَلَى أَبِيكَ كُرُبٌ بعُد الْيَوْمِ \_

201۔ حضرت انس بن ما لک رضی التدعنہ نے بیان کیا کہ شدت مرض کے زمانے میں نبی کریم ﷺ کی کرب و بے چینی بہت بردھ گئ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی التدعنها نے کہا آہ! والد کو کتنی ہے چینی ہیں ﷺ نے کہا آہ یہ والد کی بیکرب و بے چینی نہیں دے گئے۔

## كِتَابُ التَّفُسِيُرِ

باب ١ ٣٣ ا . مَاجَآءَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَاب

(١٩٩٨) عَنُ أَبِيُ سَعِيدِ بُنِ المُعَلَّى (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ كُنُتُ أُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ النَّهُ اسْتَجِيبُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَ

باب ١١٣٣ . قَوْلِهِ تَعَالَى فَلا تَجْعَلُوا لِلّهِ الْذَاذَا وَآلْتُهُمْ تَعَلَّمُونَ (٩٩٩ ) عَنُ عَبُدِاللّه ( رَضِى اللّهُ عَنْهُ ) قَالَ سَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ ) قَالَ سَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّم اَتُّ الذَّنْبِ اَعُظَمُ النَّبِيَّ صَلَّم اَتُّ الذَّنْبِ اَعُظَمُ لِللهِ فِلَّا اللهِ قَالَ اَلْ تَتُحَعَلَ لِللهِ فِلَّا وَهُوَ حَلَقَكَ قُلْتُ إِلَّا فَعُلَا اللهِ قَالَ اَلُ تَتُحَعَلَ لِللهِ فِلَّا وَهُوَ حَلَقَكَ قُلْتُ إِلَى اللهِ فَلَا اللهِ قَالَ اَلْ تَقُتُلُ وَلَذَكَ لَا لَكَ لَا تَعْفَى قُلْتُ ثُمَّ اَتُ قَالَ اَلْ تَزْفِى حَلِيلَةً جَارِكَ .

# باب ١٣٥ م. قَوُلِه تَعَالَى وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَنَّ وَالسَّلُوى الْعَمَّ وَالسَّلُوى

(١٦٠٠) عَنُ سَعِيُدِ ابْنِ زَيُدٍ (رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَمَاةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَآءُ هَا شِفَآءٌ لِلْعَيْنِ.

باب ١ ١٣٦. قَوُلِهِ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ (١٦٠١)عَـنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ (رَضِـيَ اللَّهُ عَنْهُ) عَنِ النبي

## كتاب النفسير

باب ۱۳۳۳ الترتعالی کاارشادفلا تجعلوا لله انداداً وانتم تعلمون ۱۹۹۵ حضرت عبدالقدرضی القدعند نے بیان کیا کہ میں نے بی کریم ﷺ ۱۵۹۹ حضرت عبدالقدرضی القدعند نے بیان کیا کہ میں نے بی کریم ﷺ کسی کوشریک شمبراؤ حالانکہای نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض ک بیتو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد کون ساگناہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد کون ساگناہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ گلانا پڑے گا ویل اولاد کواس خوف سے «رڈ الوکدانے ساتھا ہے ہی کھلانا پڑے گا ۔ میں نے بوچھا اور اس کے بعد فرمایا یہ کہتم اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرو۔

باب۱۳۵۱۔الله تعالی کاارشاد 'اورتم پر ہم نے بادل کا سامیہ کیا اورتم پر ہم نے من وسلو کی نازل کیا ۱۹۰۰۔حضرت سعید بن زیدرضی القد عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا '' کما ق'' (یعنی تھمبی) بھی من میں سے ہے اور اس کا پانی آ تھے ک یماریوں میں مفید ہے۔

باب ۱۳۹۱۔ اللہ کاارشاد جب ہم نے کہا کہ اس قریب میں داخل ہوجاؤ ۱۰۱۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ قِيُلَ لِبَنِيِّ اِسُرَآئِيلَ ادُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ فَدَخَلُوا يَزُحَفُونَ عَلى اَسْتَاهِهِمْ فَبَدَّ لُوا وَقَالُوا حِطَّةٌ حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ.

باب ١ ١٣٤ . قَوُلِهِ مَا نَنْسَخُ مِنُ ايَةٍ اَوُنُنْسِهَا ( رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهِما ) قَالَ عُمَرُ اقْرَوُ نَا أُبَى وَآقُضَانَا عَلِى وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنُ قَالَ قَالَ عَنْهِما ) قَالَ قَالَ عُمَرُ اقْرَوُ نَا أُبَيَّا يَقُولُ لَا اَدَعُ شَيْعًا سَمِعْتُه مِنُ وَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَقَدُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى مَانَسَخُ مِنُ ايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا.

باب ١ ١٣٩ . قَوْلِه وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامِ اِبُواهِيْمَ مُصَلَّى (١٦٠٤) عَنُ أَنَس (رَضِى اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقَنِى رَبِّى فِي ثَلْثٍ قُلْتُ وَافَقَنِى رَبِّى فِي ثَلْثٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَو اتَّخَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَو اللَّهِ يَدُخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاحِرُ فَلُوا امَرُتَ وَسُولَ اللَّهُ ايَةَ الْحِجَابِ أَنْزَلَ اللَّهُ ايَةَ الْحِجَابِ قَانْزَلَ اللَّهُ ايَةَ الْحِجَابِ قَانْزَلَ اللَّهُ ايَةَ الْحِجَابِ قَالْ و بَلغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ قَالَ و بَلغَنِي مُعَاتَبَةً النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ

فرمایا بنی اسرائل کو بیتهم ہوا تھا کہ دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہوں اور طلۃ کہتے ہوئے داخل ہوں اور طلۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے اور (انہوں نے عدول کیا اور ) سرین کے بل گھٹتے ہوئے داخل ہوئے اور کلمہ (حطة) کو بھی بدل دیا اور کہا کہ حطة، حبة فی شعرة (نداق اور دل گی کے طور پر)۔

باب ١٦٠٤ - الله تعالی کاارشاو ما ننسخ من ایة او ننسها ۱۲۰۲ - حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے بیان کیا که عمرضی الله عنه نے فرمایا - ہم میں سب سے بہتر قاری قرآن ابی بن کعب رضی الله عنه بیں اور ہم میں سب سے زیادہ علی رضی الله عنه میں قضا (مقد مات کے فیصلے) کی صلاحیت ہے ۔ اس کے باوجود ہم الی رضی الله عنه کی اس بات کوشلیم نہیں کر سکتے ۔ ابی رضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله ﷺ ہن کہ الله الله تعالی آیات کی بھی تلاوت تی ہے میں آنہیں نہیں تجھوڑ سکتا ۔ عالانکہ الله تعالیٰ نے خووفر مایا ہے کہ "ماننسنے من ایة او ننسها" (ہم نے جوآیت بھی منسوخ کی یا اے بھلایا تو اس سے انھی آیت لائے۔)

باب ۱۳۸۸ الترتعالی کاارشاد "اتحذالله و لداً سبخنه"

۱۹۰۳ دهنرت این عباس رضی التدعند بروایت ب که بی کریم هی نخص خوالا یا حالانکه

نفر مایا، الله تعالی ارشاد فرما تا ہے۔ ابن آ دم نے مجھے خوالا یا حالانکه اس کے لئے یہ مناسب نه تھا۔ اس نے مجھے جوالا نا توبیہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ اور اس کا مجھے برا بھلا کہنا یہ ہے کہ میر برا بھلا کہنا یہ ہوں۔ اور اس کا مجھے برا بھلا کہنا یہ ہوں۔ اور اس کا مجھے برا بھلا کہنا یہ کہ میر برا دیا تا تا ہے۔ میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں بوی مالوالد ین ویل ہے کہ میں بوی اولاد بنا تا ہے۔ میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں بوی کالوالد ین ویل۔

باب ۱۹۳۹ الترتعالی کاارشاد و اتبحذ و ۱ من مقام ابر اهیم مصلی ۱۹۰۸ حضرت اس رضی الله عند نے بیان کیا که حضرت عمر دی الله عند منے بیان کیا که حضرت عمر دی فرمایا۔ تین مواقع پر الله تعالی کے (نازل ہونے والے حکم سے میری رائے ) پہلے ہی مطابقت ہوگئ تھی۔ یا میرے رب نے تین مواقع پر میری رائے کے مطابق حکم نازل فرمایا۔ میں نے عرض کی تھی یا رسول الله! کاش آپ مقام ابراہیم کونماز پر صنے کی جگہ بتاتے (طواف کے بعد، تو یہی آیت نازل ہوئی) اور میں نے عرض کی تھی کہ یارسول الله ا

نِسَائِهِ فَدَخَلُتُ عَلَيُهِنَّ قُلْتُ إِن انْتَهَيْئُنَّ اَوْلَيْبَدِّ لَنَّ اللَّهُ وَرَسُولُه 'صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا مِنْكُنَّ حَتَّى اَتَيُتُ إِحُدَى نِسَائِهِ قَالَتُ يَاعُمَرُ اَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَعِظُ نِسَاءَه ' حَتَّى تَعِظَهُنَّ انْتَ فَا نُزلَ اللَّهَ عَسْى رَبُّه آلِ طَلَّقَكُنَّ اَلْ يُبَدِّلَه آ ازُواجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمْتٍ الْايَةَ \_

باب • ١ ١ . وَقَوُلِهِ قُولُواْ آمَنًا بِاللّهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلْيُنَا وَاللّهُ عَنْهُ ) قَالَ كَانَ اللّهُ عَنْهُ ) قَالَ كَانَ الْهُ عَنْهُ ) قَالَ كَانَ الْهُ عَنْهُ ) قَالَ كَانَ الْهُ الْكَبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا اللهُ الْكَبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَبْرَانِيَّةِ لِاللهِ صَلَّى اللّهُ بِالْعَبْرَانِيَّةِ لِاللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَدِّقُواْ آهُلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمُ وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ وَمَا أَنْزِلَ اللّهَا يَةً .

باب ١١٣١. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا (٢٠٦٠) عَنَ آبِي سَعِيْدِ دِالْخُدْرِيِّ (رَضِى اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُعَى نُوحٌ يَّوْمَ النَّقِيمَةِ فَيَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَعُدَيُكَ يَارَبِ فَيَقُولُ هَلُ بَلَّغُتَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَعُدَيُكَ يَارَبِ فَيَقُولُ هَلُ بَلَّغُتُ مَ فَيَقُولُ مَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَيَقُولُ مَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَيَقُولُ مَنَ يَشْهَدُلَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَالنَّامِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ أُمَّةً وَسَعُدًا لِنَّاسٍ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ أُمَّةً وَسَعُلَاكُمُ أَمَّةً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ أُمَّةً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ أَمَّةً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْكُمُ الْمَالُولُ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ الْمَلِيكُمُ اللَّهُ الْكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا الْمَصَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا الرَّسُولُ المَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ المَّسُولُ المَّسُولُ المَنْهُ المَلْفَالِي الْمَاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ المَّلَى المَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ المَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ المَسْلُولُ الْمَاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ المَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ المَّالِي المَاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ المَّهُ المَاسِ وَيَكُونُ المَّالِ المَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ المُسْلُولُ المَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ المَاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ المُسْلُولُ المَاسِولُ المَاسِولُ المَاسِولُ المَلْفَالِ المَاسِولُ المُسْلِقُولُ المَاسُولُ المُسْلِقُولُ المَاسُولُ المُعَلِيْكُ المَاسُولُ المُعَلِيْلُ عَلَيْكُونُ المَسُولُ المُعَلَّى المُعْلَقِيْلُ المَاسُولُ المُعَلَّى المَاسُولُ المُعَلَّى المَعْلَمُ المَعْلَقُ المَاسُولُ المُعْلَقُولُ المُعَلَّى المُعْلَقُولُ المُعْلَقُولُ المُعَلِيْل

آپ کے گھر میں نیک اور برے برطرح کے لوگ آتے ہیں۔ کاش آپ امہات المؤمنین کو پردہ کا تھم دے دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت جاب (پردہ کی آیت) نازل فرمائی اور مجھے بعض ازواج مطہرات نے بہال گیا اور مجھے بعض ازواج مطہرات نے بہال گیا اور ان سے کہا کہتم اوگ باز آ جاؤ۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر ازواج آخونوں کے کہا کہ بدل دے گا۔ بعد میں میں ازواج مطہرات میں آخونوں کے کیا بدل دے گا۔ بعد میں میں ازواج مطہرات میں سے ایک کے بہال گیا تو وہ بھے سے کہنے گیس کہ عمر! رسول اللہ جھیتو اپنی ازواج کو اتی سے میں کرتے رہنے ہو۔ آخر اپنی ازواج کو اتی سے بیال گیا تو وہ بھی سے کہنے گیس کرتے رہنے ہو۔ آخر اللہ تعالیٰ نے بیآ بیٹ نازل فرمائی۔" کوئی حیرت نہ ہوئی جا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے بیآ بیٹ نازل فرمائی۔" کوئی حیرت نہ ہوئی جا ہے اگر بہتر بدل دے۔ آخرآ بت تک۔

باب ۱۹۰۰ الله تعالی کا ارشاد "قولو المنا بالله و مآ انزل الینا ۱۹۰۸ د منرت ابو بریره رضی الله عنه نے عرض کی که اہل کتاب ( یعنی یہودی) توراة کوخود عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں لیکن مسلمانوں کے سئے اس کی تفسیر عربی میں کرتے ہیں۔ اس پر آنخصور کے نفر مایا۔ اہل کتاب کی نه تصدیق کرواور نہ تکذیب بلکه یہ کہا کرو" امنیا بالله و مآ انسول الین جم الله پراورجواحکام الله کی طرف سے ہم پرنازل ہوئے ،ان پرایمان لائے۔

باب ۱۱۳۱ اورای طرح ہم نے تم کوامت وسط (امت عادل)

بنایا ۔ تا کہتم گواہ رہو ۔ لوگوں پر ، اور رسول گواہ رہیں تم پر ۔ '

۱۲۰۲ ا حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول

اللہ ﷺ نے فر مایا قیامت کے دن نوع علیہ السلام کو بلا یا جائے گا۔ وہ عرض

کریں گے لمبیک و سعدیک یارب! اللہ رب العزت فر ما کینے کیا تم

نے میر اپنیا م پنچاد یا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں نے پنچا

دیا تھا۔ پھران کی امت سے پوچھا جائے گاکیا انہوں نے تمہیں میر اپنیا م

پنچایا تھا؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہمار سے یہاں کوئی ڈرانے والنہیں آیا۔

اللہ تعالی (نوح علیہ السلام سے) ارشاد فر مائیں گے، آپ کے حق میں

کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ وہ فرمائیں گے کہ محمد ادر ان کی امت ۔

چنا نچ آ تحضور ﷺ کی امت ان کے حق میں گواہی دے گی کہ انہوں نے بیغام بہنچاد یہ تھا اور رسول (لیعنی آ تحضور ﷺ پنی امت کے حق میں گواہی

دیں گے (کہ انہوں نے کچی گوائی دی) یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے کہ ' اور ای طرح ہم نے تم کوامت وسط بنایا تا کہ تم لوگوں کے لئے گوائی دواور رسول تمہارے لئے گوائی دیں۔

باب ۱۳۲۱۔ اللہ تعالی کا ارشاد' ہاں تو تم وہاں
جاکروا پس آئے جہاں سے لوگ وا پس آتے ہیں۔'

۱۹۰۷۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا کہ قریش اور ان کے طریقے
کی پیروی کرنے والے عرب (جی کے لئے) مزدلفہ میں ہی وقوف کرتے
میے۔ اس کا نام انہوں نے انحمس'' رکھا تھا۔ اور باقی عرب عرفات کے
میدان میں وقوف کرتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو اللہ تعالی نے اپنے
نی کو حکم ویا کہ آپ عرفات میں آئیں اور وہیں وقوف کریں اور پھر وہاں
سے مزدلفہ آئیں۔

باب ۱۱۳۳ الد تعالی کا ارشاد 'کوئی ان میں ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے! ہم کو دنیا میں بھی بہتری دے اور آخرت میں بھی بہتری اور ہم کوآگ کے عذاب سے بچائے رکھنا ۱۲۰۸ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ دعا کرتے ہے ''اے پروردگار ہمارے! ہم کو دنیا میں بھی بہتری دے اور آخرت میں بھی بہتری اور ہم کوآگ کے عذاب سے بچائے رکھنا۔''

باب ۱۱۳۳ - الله تعالى كارشاد وه لوگول سے لگ ليث كرنيس ما تكتے ۱۲۰۹ - حفرت ابو ہريره رضى الله عند نے بيان كيا كه نبى كريم الله نه ارشاد فرمايا كه «مكين وه نبيس ہے جے ايك دو محبور، ايك دو لقم ور بدر لئے مجريں مكين وه ہے جو ما تكنے سے بچتا ہے اور اگر تمہارا جى چا ہے تو اس آيت كى تلاوت كرلوكه "وه لوگول سے لگ ليث كرنيس ما نكتے "

#### سورهٔ آل عمران بابه۱۱۱٬٬۱سیس محکم آیتی ہیں''

۱۱۱- دهرت عائشرضی الله عنهانے بیان کیا کدرسول الله الله الله اس ناری ہے، آیت کی طاوت کی 'وووی خداہے جس نے آپ پر کتاب اتاری ہے، اس میں محکم آیتیں ہیں اور وہی کتاب کا اصل مدار ہیں اور دوسری آیتیں باب ١ ٣٢ . قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى
"ثُمَّ اَفِيُضُوا مِنُ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ"
( ١٦٠٧)عَنُ عَائِشَةَ ( رَضِىَ اللَّهُ عَنُها) كَانَتُ قُرَيُشٌّ
وَّ مَنُ دَانَ دِيُنَهَا يَقِقُونَ بِالْمُرُدَ لِفَةٍ وَكَانُوا يُسَمُّونَ

ومن دال دِينها يقِقُون بالمرد لِفةِ و كَانُوا يسمون النَّحُ مُسَ وَكَانُ سَآئِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسُلَامُ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ بساب ١ ١ ٣٣ . قَـوُلِ السَّلْهِ تَعَـالْي: وَمِنْهُمُ مَّنُ يَقُولُ رَبَّنَا الِنَا فِي الدُّنِيا حَسَنَةً وَفِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"

(١٦٠٨)عَنُ أَنَسٍ (رَضِى اللهُ عَنُهُ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ نَيَا اللهُمَّ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنَيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

باب ١ ١ ٣٣ . قَوُلِهِ لَا يَسْالُونَ النَّاسَ اِلْحَافَا (١٦٠٩) عَن أَبِي هُرَيْرَة (رَضِى اللَّهُ عَنْهُ) يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِيُ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللَّقُمَةُ وَلَا اللَّقُمَتَانِ النَّمَا الْمِسْكِيْنُ الَّذِي يَتَعَفَّفَ وَاقْرَءُ وَ آ اِنْ شِئْتُمُ يَعْنِي فَوُلَهُ لَايَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا.

## سُوُرَةُ الِ عِمْرَانَ

باب٥ ١١. مِنْهُ ايَاتٌ مُّحُكَمْتُ

(١٦١٠)عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ تَلاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ الْكِتَابَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْسَهُ ايَساتَ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ أُخَرُ

مُتَشَا بِهَاتٌ فَامَّا الَّذِيُنَ فِى قُلُوبِهِمُ زَيُغٌ فَيَتَبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاُويُلِهِ الّٰي قَوُلِهِ اُولُواالْالْبَابِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَاذَارَايُتَ الَّذِيْنَ يَتَبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰقِكَ الَّذِيُنَ سَمَّى اللهُ فَاحُذَرُوهُمُ.

متنابہ ہیں، سووہ لوگ جن کے دلوں میں بکی ہے وہ اس کے ای جھے کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو متنابہ ہیں۔ شورش کی تلاش میں اور اس کے فلا مطلب کی تلاش میں' القد تعالی کے ارشاد' او لو الا لباب" تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا، جب تم الیسے لوگول کو دیکھو جو متنابہ آتول کے چیچھے پڑے ہوئے ہول تو متنبہ ہوجا وَ کہ یہی وہی لوگ میں جن کی اللہ تعالی نے (آیت میں) نشاندہی کی ہے، اس لئے ان سے بچتے رہو۔

#### باب ١ ١ ٣ ١ . قَوُلِهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِاللَّهِ وَاَيُمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيُلاً

(١٦١١) عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيُكَةً (رَضِى اللّهُ عَنُهُ) اللّهُ عَنُهُ) اللّهُ عَنُهُ) اللّهُ مَنَهُ الْمُحَرَةِ الْمُرَاتَيُنِ كَسانَتَ المَخْرَزَانَ فِي بَيْتِ اَوْفِى الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتُ اِحُداهُمَا وَقَدُ أَنْفِذَ بِاشْفًا فِي كُفِّهَا فَادَّعَتُ عَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَوُيُعَطَى النَّاسُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَوُيُعَطَى النَّاسُ بِمَعُواهُمُ لَذَهَبَ دِمَاءً قَوْمٍ وَآمُوالُهُمْ ذَكِرُوهَا بِاللّهِ بِمَعْدِ اللّهِ فَذَكِرُوهَا بِاللّهِ وَسَلَّمَ اللهِ فَذَكِرُوهَا بِاللّهِ وَقَدَرَةُ واعلَيْهَا إلَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ فَذَكِرُوهَا فِاللّهِ فَاعْتَرَفَتُ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَعِينُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَعِينُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَعِينُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَعِينُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَعِينُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَعِينُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَعِينُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُحِينُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَعِينُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَعِينُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَعِينُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُعِينُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

باب ۱۱۳۷ الله تعالیٰ کاارشاد'' بشک جولوگ الله کےعہداورا پی قسموں کولیل قیت پر بیجی ڈالتے ہیں

اا ۱۹۱۱ حضرت ابن الى ملكية في فر ما يا كدو تورتين كس گھريا جمره بيس بينے كرموز سياكرتي تھيں، ان بين سے ايك عورت با برنكى، اس كے باتھ بين موز سے سينے كاسوا چيھ كيا تھا، اور اس كا الزام اى دوسرى پرتھا، مقدمہ ابن عباس رضى اللہ عنہ كے پاس آيا تو آپ نے فر ما يا كدرسول اللہ ﷺ نے فر ما يا تھا كدا كرصرف دعوى كى وجہ سے لوگوں كا مطالبہ پورا كياج نے نے فر ما يا تھا كدا كرصرف دعوى كى وجہ سے لوگوں كا مطالبہ پورا كياج نے لئے تو بہت سوں كا خون اور مال برباد ہوجائے (جب كداس كے پاس كوئى گوائيس ہے تو دوسرى عورت جس پراس كا الزام ہے ) الله كى يا دولاؤ اور اس كے سامنے بي آيت پڑھو، "ان المذيب يشترون بعهد الله وايس نے اور اس كے باس رضى اللہ عنہ نے بيان كيا كہ حضورا كرم ﷺ نے فر ايا تو اس نے اعتراف كرليا۔ ابن عباس رضى اللہ عنہ نے بيان كيا كہ حضورا كرم ﷺ نے فر ايا تھا اس نے مائي عليہ كو كھائى پڑے گے۔

باب ١ ١٣٧ . إنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُوا لَكُمُ (١٦١٢)عَنْ ابُنِ عَبَّاسٍ (رَضِى اللَّهُ عَنْهُ) حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيُلُ قَالَهَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ ٱلْقِى فِي النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالُواۤ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحُشُو هُمَ فَزَادَهُمُ إِيْمَانًا وَقَالُوا حَسُبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الُوَكِيْلُ \_

باب ١٩٢٧ - لوگول نے تمہارے خلاف براسا مان اکشا کیا ہے''
۱۹۲۱ - حضرت ابن عباس رضی الله عند نے کہا'' حسب اللہ و نعم
الو کیل'' ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارسازہ ) ابراہیم
علیہ السلام نے کہا تھا، اس وقت جب آپ کوآگ میں ڈالا گیا تھا، اور
یہ محمد ﷺ نے اس وقت کہا تھا جب (ابوسفیان کے آ دمیوں نے
مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لئے) کہا تھا کہ لوگ (لیمی قریش) نے
مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لئے) کہا تھا کہ لوگ (لیمی قریش) نے
مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لئے) کہا تھا کہ لوگ (مین اس نے
مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لئے) کہا تھا کہ لوگ (مین اس نے
میارے خلاف براسامان اکشا کر رکھا ہے، ان سے ڈرو، کیکن اس نے
ان کا (جوش) ایمان اور بڑھا دیا اور بیلوگ ہوئے کہ ہما نے اللہ کافی

باب ۱۱۳۸۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ' اور یقیناً تم لوگ بہت می دلآ زار ک کی باتیں ان سے (بھی) سنو گے جنہیں تم سے پہلے کتاب مل چک ہے اور ان سے بھی جومشرک ہیں۔'

۱۶۱۳ حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه نے خبر دی که رسول الله ﷺ ایک گدھے کی پشت برفدک کا بنایہ ہوا ایک موٹا کپڑار کھنے کے بعد سوار ہوئے اور اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ کواپنے بیچھے بٹھایا، آپ بنو حارث بن خزرج میں سعد بن عبادہ رضی القدعنہ کی عیادت کے لئے تشریف لے جارہے تھے، یہ جنگ بدرے پہلے کا واقعہ ہے۔ راستہ میں ایک مجلس سے آپ گذرے جس میں عبداللہ بن الی بن سلول (منافق) بھی موجودتھا، بیعبدالله بن الی کے بظاہر اسلام لانے سے بھی پہلے کا واقعہ ہے۔ مجلس میں مسلمان اور مشرکین یعنی بت پرست اور یہودی سب طرح کےلوگ تھے انہیں میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔سواری کی ( ٹابوں ے گرداڑی اور )مجلس والول پر پڑی تو عبداللد بن الی نے چا در سے اپنی ناک بند کرلی اور کینے لگا کہ ہم برگرد نہ اڑاؤ، اتنے میں رسول اللہ ﷺ ( بھی قریب پہنچ گئے اور ) انہیں سلام کیا چھر آپ سواری سے اتر گئے اور اہل مجلس کواللہ کی طرف بلایا اورقر آن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں ۔اس پر عبدالله بن ابی بن سلول کہنے لگا،میال جو کلام آپ نے پڑھ کر سنایا اس ے عدہ کلام کوئی نہیں ہوسکتا۔ اگر چہ بیکلام بہت اچھا ہے پھر بھی ہاری مجلوں میں آ آ کرہمیں تکلیف نددیا کیا سیجئے۔اپنے گھر بیٹھئے،اگر کوئی آپ کے پاس جائے تواہے اپنی ہاتیں سنایا کیجئے (بین کر)عبداللہ بن رواحدرضي الله عند فرمايا، ضرور، يارسول الله! آب جاري مجلسول مين تشریف لایا کیجے ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان، مشرکین اور یہودی آپس میں ایک دوسرے کو برابھلا کہنے گے اور قریب تھا کہ دست وگریبان تک نوبت پہنچ جاتی لیکن حضور اکرم ﷺ انہیں خاموش اور تھنڈا کرنے لگے اور آخرسب لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر حضور اكرم الله اين سواري پرسوار جوكر وبال سے طلے آئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عند کے یہال تشریف لے گئے۔حضور اکرم ﷺ نے سعد بن عبادہ رضی الله عنه سے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ، معدتم نے نہیں سنا، ابوحباب آپ کی مرادعبدالله بن الی بن سلول ہے تھی۔ کیا کہدر باتھا، اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، معد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض

باب ١٣٨ ا . قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: " وَلَتَسُمَعُنَّ مِنَ الَّذِيُنَ أُوْتُوا الْكِتابَ مِنُ قَبُلِكُمُ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشُرَكُوْ آ اَذًى كَثِيْرًا"

(١٦١٣)عَناُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ( رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ) اَخُبَره ' اَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارِ عَـلي قَـطِيُفَةٍ فَدَكِيّةٍ وَّ أَرُدَفَ أُسَامَةَ ابُنَ زَيُدٍ وَّ رَاءَهُ ۚ يَعُودُ سَعُدَ بُنَ عُبَادَةً فِي بَنِي الْحَارِثِ بُنِ الْحَرُرَجِ قَبُلَ وَ قُعَةِ بَدُرِ قَالَ حَتَّى مَرَّ بِمَجُلَسِ فِيُهِ عَبُدُاللَّهِ بُنُ ٱبَيِّ بُنُ سَلُوُلَ ۚ وَ ذَلِكَ قَبُلَ اَنَطُ يُسُلِمُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ ٱبَيَّ فَإِذَا فِي الْمَحُلِسِ ٱخُلَاظٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَلَدةِ الْاَوْتَانَ وَ الْيَهُودِ وَالْمُسْلِمِينَ وَفِي الْمَحْلِس عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَحُلِسُ عَجَاحَةً الدَّآبَّة خَمَّرَ عَبُدُاللُّهِ بُنُ أَبَيِّ أَنْفَهُ بِرِدَآثِهِ ثُمَّ قَالَ لَاتُغَيِّرُوُ اعَلَيْنَا فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ ثُمٌّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَا هُمُ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرَانَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِيِّ ابْنِ سَلُولِ أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ لَاحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ أَنْ كَانَ حَقًّا فَلَا تُؤْذِينًا بِهِ فِي مَحُلِسِنَا ارْجِعُ إِلَى رَحُلِكَ فَمَنْ جَا ثَكَ فَاقُصُصُ عَلَيْهِ فَلَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ فَاغُشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَٰلِكَ فَاسُتَبُّ الْمُسْلِمُونَ وَ الْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَا دُوا يَتَثَا وَ رُوُنَ فَلَمُ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَفِّضُهُمُ حَتَّى سَكَنُوا ثُمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَآبَّةً فَسَارَ حَتَّى دَحَلَ عَلَى سَعُدِ بُن عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَعُدُ أَلَمُ تَسُمَعُ مَا قَالَ أَبُوَ حُبَابٍ يُّرِيدُ عَبُدَ اللهِ بُنَ أَبَيِّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ سَعُدُ بُنُ غُبَادَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ!اعُفُ عَنُهُ وَاصْفَحُ عَنُهُ فَوَالَّذِي آنُزَلَ عَلَيُكَ الْكِتْبَ لَقَدُ جَآءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِي ٱنُزَلَ عَلَيُكَ لَقَدِ اصْطَلَحَ آهُلُ هذِهِ البُّحَيْرَةِ عَـلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَهُ والْعِصَابَةِ فَلَمَّا اَبَى اللَّهُ

ذٰلِكَ بِـالُـحَقِّ الَّذِي اَعُطَاكَ اللَّهُ شَرِقَ بِذَٰلِكَ فِذَالِكَ فَعَلَ بِهِ مَارَايُتَ فَعَفَا عَنْهُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَاذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصُحَابُه ؛ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشُرِكِيْنَ وَأَهُلِ الْكِتَابِ كَـمَـآ اَمَـرَهُـمُ الـلُّـهُ وَيَصُبرُونَ عَلَى الْآذَى قَالَ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ وَلَتَسُمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُو تُوالْكِتْبَ مِنُ قَبُلِكُمُ وَمِنَ الَّذِيُنَ اَشُرَكُواۤ اَذًى كَثِيْرًا الْاَيَةَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَدَّكَثِيُرٌ مِّنُ اَهُلِ الْكِتْبِ لَوُيَرُدُّونَكُمُ مِنُ ۗ بَعُدِ اِيُـمَانِـكُـمُ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنُ عِنُدِ أَنْفُسِهِمُ اِلْي احِر الْآيَةِ وَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَاوَّلُ الُعَفُوَمَـا آمَرَهُ اللَّهُ بِهِ حَتَّى اَذِنَ اللَّهُ فِيُهِمُ فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُرًا فَقَتَلَ اللَّهُ بِهِ صَنَادِ يُدَ كُفَّارِ قُرَيُشِ قَالَ ابْنُ أَبَيِّ ابْنِ سَلُولَ وَمَنُ مَّعَه' مِنَ الْـمُشُرِكِيُنَ وَعَبَدَةِ إِلْاَوُ ثَانِ هِذَاۤ اَمُرُّ قَدُ تَوَجَّهَ فَبَايَعُوا الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الإسكام فَاسُلَمُوا.

کی، یارسول الله! اسے معاف فرما دیجئے اوراس سے درگذر کیجئے۔اس ذات کی متم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اللہ نے آپ کے ذریعہ وہ حق بھیجا ہے جواس نے آپ پر نازل کیا ہے،اس شہر (مدینہ ) کے لوگ (آپ کے یہاں تشریف لانے سے پہلے) اس پر شفق ہو چکے تھے کہ اسے (عبداللہ بن ابی کو) تاج پہنادیں اور (شاہی) عمامہ اس کے سریر باندھ دیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس حق کے ذریعہ جو آپ کواس نے عطا کیا ہے۔اس باطل کوروک دیا تواب وہ چڑ گیا ہےاوراس وجہےوہ معاملهاس نے آپ کے ساتھ کیا جو آپ نے خود ملاحظہ فرمایا ہے،حضور ا کرم ﷺ نے اسے معاف کردیا، آنحضور ﷺ ادر صحابةٌ، مشرکین اور اہل کتاب سے درگذر کیا کرتے تھے اوران کی اذبیوں برصبر کی کرتے تھے۔ ای کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے' اور یقییناتم بہت ی دلآ زاری کی باتیں ان ہے بھی سنو گے جنہیں تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے اور ان ہے بھی جومشرک ہیں (اوراگرتم صبر کرواورتقویٰ) اختیار کروتو بیتا کیدی احکام میں ہے ہیں۔'اورالتد تعالیٰ نے فر مایا''بہت ہے اہل کتاب تو دل ہی ہے جاہتے ہیں کہمہیں ایمان (لے آنے) کے بعد پھر سے کافر بنا لیں،حسد کی راہ سے جوان کے نفول میں ہے۔" آخر آیت تک رجیسا كەاللەتغالى كانتم تفاحضورا كرم ﷺ بميشە كفاركومعاف كرديا كرتے تھے، آخرالله تعالیٰ نے آپ کوان کے ساتھ (غزوہ کی ) اجازت دی اور جب آپ نے غزو و کو بدر کیا تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق کفار قریش کے سردار اس میں مارے گئے تو عبداللہ بن الى بن سلول اور اس كے دوسرے مشرک اور بت برست ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تو معاملہ ملٹ گیاہے، چنانچدان سب نے بھی (اینے کفر کو چھیاتے ہوئے )حضور ا كرم على سے اسلام يربيعت كرلى اور اسلام ميں (بظاہر) داخل ہوگئے۔

> باب ١ ٣٩ . ا . قَوُلِ اللَّهَ تَعَالَى : لَاتَحُسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفُرَحُونَ بِمَا اَتَوُا

(١٦١٤) عَنُ آبِي سَعِيدِ دِ الْمُحَدُرِيُّ آنَّ رِحَالًا مِّنَ الْمُعَنْفِقِينَ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

باب ۱۳۹۱۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
''جولوگ اپنے کرتو توں پرخوش ہوتے ہیں الخ
۱۹۱۳۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند نے فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ کے
زمانہ میں منافقین میہ کیا کرتے تھے کہ جب حضور اکرم ﷺ غزوے کے
لئے تشریف لے جاتے تو ہی آپ کے ساتھ نہ جاتے اور آپ کے علی الرغم
غزوہ میں شریک نہ ہونے پر بہت خوش ہوا کرتے تھے لیکن جب حضور

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَحَلَفُوا وَاحَبُّوا اَنُ اللهِ وَحَلَفُوا وَاحَبُّوا اَنُ يَحُمَدُوا بِمَالَمُ يَفُعَلُوا فَنَزَلَتُ لَا تَحُسَبَنَّ الَّذِينَ يَفُرَحُونَ ( اللهَ يَهَ) ـ

اگرم و اپس آتے تواعذار بیان کرنے پنچتے اور تسمیں کھالیتے بلکہ اس کے بھی خوابش مندر ہے کہ (مجابدین کے ساتھ) ان کی بھی تعریف کی جائے، اس عمل پر جو میہ کرتے نہیں تھے۔ اس پر میہ آیت نازل ہوئی "لا یہ حسین الذین یفو حون" آخر آیت تک۔

#### سورة النساء

باب • ۱۱۵ ـ الله تعالى كاارشادا گرتمهيں انديشه ہو کتم تیموں کے باب میں انصاف نہ کرسکو گے ۱۱۵ احضرت عروہ بن زبیرً نے خبر دی آپ نے عائشہرضی اللہ عنہا ہے اللّٰد کاارشاد 'اورا گرتمهیں خوف ہو کہتم تیبموں کے باب میں انصاف نہ کر کو گے' کے متعلق یو چھا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا کہ میری بہن کے بیٹے! بیالی میتم لڑکی کے متعلق ہے جوایئے ولی کی زیر پرورش ہواور اس کے مال میں بھی شریک کی حیثیت رکھتی ہو،ادھرولی اس مال بربھی نظر رکھتا ہواوراس کے جمال ہے بھی لگا ؤ ہو،کیکن اس کی مہر کے بارے میں انصاف سے کام لئے بغیراس سے نکاح کرنا جا ہتا ہواورا تنامبرا سے نہ دینا جا ہتا ہو، جتنا دوسرے دیے سکتے ہوں تو ایسے لوگوں کوروکا گیا ہے کہ وہ الی میتیم لڑ کیوں ہے اس صورت میں نکاح کر سکتے میں جب ان کے ا ساتھ انصاف کریں اور و کی لڑ کیوں کا جتنا مہر معاشرہ میں ہوتا ہے اس میں سب ہےاعلیٰ اور بہترین صورت اختیار کریں ، ورندان کےعلاوہ جن دوسری عورتوں سے بھی ان کا جی جا ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔عروہ کے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر صحابة نے حضور اکرم ﷺ سے مسلد پوچھاتو الله تعالى نے بيآيت نازل كى "ويستفتونك في النساء" عائشرضى التدعنهاني بان كما کدووسری آیت میں "و تو غبون ان تنکحوهن" ہے بیمراد ہے کہ جب کسی کی زیر پرورش میتیم لڑ کی کے پاس مال بھی کم ہواور جمال بھی کم ہو تووہاس سے نکاح کرنے سے بچتا ہے،آپ نے فرمایا کہ اس لئے انہیں ان يتيم لؤ كيول سے نكاح كرنے ہے بھى روكا گيا جوصاحب مال وجمال ہوں، کیکن اگر انصاف کر سکیں۔ (تو ان سے نکاح کرنے میں کوئی مضائقہٰ ہیں) بھکم خاص طور ہے ہیں لئے بھی ہے کہا گروہ صاحب مال و جمال نہ ہوتیں تو یہی ان سے نکاح کر ناپسند نہ کرتے۔

## سُورَةُ النِّسَاءِ

باب • 1 1 . قَوْلِ اللَّهَ تَعَالَى: " وَإِنْ خِفْتُمُ اَنُ لَاَتُقُسِطُوُا فِي الْيَتَمْيِ"

(١٦١٥)عَن عُرُوَةُ بُنُ الزُّبَيُر ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)أَنَّهُ \* سَالَ عَائِشُكُ ٓعَنُ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَانُ حِفُتُمُ اَلَّا تُتُفسِطُوا فِي الْيَتْلَى فَقَالَتُ يَابُنَ انْحَتِيُ هَٰذِهِ الْيَتِيْمَةُ نَكُونُ فِي مَالِهِ وَيُعَجبُهُ اللهِ مَالِهِ وَيُعجبُهُ مَالُهَا وَجَمَا لُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنُ يَّتَزَوَّجَهَا بِغَيْرَ أَن يُّ قُسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعُطِيهًا مِثْلَ مَا يُعُطِيهَا غَيْرُه \* فَنُهُـوُا عَنُ اَنُ ينُكِحُوهُنَّ إِلَّا اَنُ يُقُسِطُوا لَهُنَّ وَيَبُلُغُوا لَهُنَّ أَعُلْي سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ فَأُمِرُوا اَكُ يُّنُكِحُوا مَاطَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَآءِ سِوَا هُنَّ قَالَ عُرُوَّةُ قَالَتُ عَائِشَةٌ ۚ وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ هِ ذِهِ الْآيَةِ فَانُزَلَ اللَّهُ وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي النِّسَآءِ فَالَتُ عَائِشَةٌ وَ قَوُلُ اللّهِ تَعَالَى فِي ايَهِ أُحُرى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُو هُنَّ رَغَبَةَ أَحَدِكُمُ عَنُ يَّتِيْمَتِهِ حِيْنَ تَكُونَ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ قَالَتُ فَنَهُوْآ اَنُ يَّنُكِحُوُا عَنُ مَّنُ رَّغِبُوُا فِيُ مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَآءِ إلَّا بِالْقِسُطِ مِنُ آجُلِ رَغُبَتِهِمُ عَنُهُنَّ إِذْكُنَّ قَلِيُلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ.

باب ١ ١ ١ ١ . قَوُل اللَّهِ تَعَالَى: "يُوصِيْكُمُ اللَّهُ فِي اَوُلَادِكُم"

(1717) عَنُ جَارِ (رَضِى اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اَعُقِلُ فَدَعَا فَوجدني النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اَعُقِلُ فَدَعَا بِمَآءٍ فَتَوَضَّا مِنْهُ ثُمَّ رَشَّ عَلَىَّ فَافَقُتُ فَقُلُتُ مَا تَأْمُرُنِي بِمَآءٍ فَتَوَضَّا مِنْهُ ثُمَّ رَشَّ عَلَى فَافَقُتُ فَقُلُتُ مَا تَأْمُرُنِي اللَّهِ فَنَزَلَتُ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فَنَزَلَتُ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي اَوْ لَادِكُمُ اللَّهُ فِي اَوْ لَالْهِ فَنَزَلَتُ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي اَوْ لَادِكُمُ اللَّهُ فِي اَوْ لَادِكُمُ اللَّهِ فَنَزَلَتُ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي اَوْ لَادِكُمُ اللَّهُ فَنَزَلَتُ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فَيْ اَوْ لَادِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اَوْ لَادِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ

باب١٥٢ . قَوُلِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة

(١٦١٧)عَنُ اَبِي سَعِيْدِ دالُخُدُرِيّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) أَدُّ أَنَاسًا فِي زُمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا ا يَارَسُولَ اللَّهِ هَلُ نَزى رَبَّنَا يَوُمَ الْقِينَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ هَلُ تُضَارُّوُنَ فِي رُؤُيَةِ الشَّمُس بِالظُّهِيُرَةِ ضَوُءٌ لَّيُسَ فِيُهَا سَحَابٌ قَالُوُالَا قَالَ وَهَلُ تُضَارُّونَ فِي رُؤُيَةِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ ضَوَّ لَّيُسَ فِيُهَا سَحَابٌ قَالُوا لَاقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتُضَآرُّوُنَ فِي رُوُيَةِ اللَّهِ عَزَّوَ حَلَّ يَوُمَ الْقِيمَةِ اللَّ كَمَا تُصَارُّونَ فِي رُؤُ يَةِ أَحَدِ هِمَا إِذَا كَأَنَ يَوُمُ الْقِيْمَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّكٌ يَّتُبُعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَّا كَانَتُ تَّعُبُدُ فَلاَ يَبْقى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَاللَّهِ مِنَ الْآصُنَامِ وَالْآنُصَابِ الَّايَنَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَـمُ يَبُقَ إِلَّا مَنُ كَانَ يَعُبُدُاللَّهَ بَرٌّ ٱوُفَاحِرٌ وَّغُبَّرَاتُ اَهُلِ الْكِتَابِ فَيُدُعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَّنُ كُنتُهُمْ تَعَبُدُونَ قَالُوُ اكُنَّا نَعُبُدُ عُزَيْرَ بُنَ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُمُ كَلَّابُتُمُ مَّااتَّخَذَاللَّهُ مِنْ صَاحِبَةِ وَّلَا وَلَدِ فَمَاذَا تَبُغُولَ فَقَالُوا عَطِشُنَا رَبَّنَا فَاسُقِنَا فَيُشَارُ الَّا تَردُوُنَ فَيُحْشَرُونَ اللِّي النَّارِكَانَّهَا سَرَابٌ يَّحُطِمُ بَغُضُهَا بَعُضًا فَيَتَسَا قَطُوْنَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ مَّنُ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسْسِحَ ابُنَ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُمُ كَذَبُتُمُ مَّااتَّجَذَاللَّهُ مِنُ

باب۱۵۱۱۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ''اللہ تنہیں تہاری اولاد (کی میراث) کے بارہ میں حکم دیتا ہے۔''

الاا۔ حضرت جابر رضی القد عند نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ اور ابو بکر صدیق رضی القد عند قبیلہ بنوسلمہ تک پیدل چل کر میری عیادت کے لئے تشریف لائے۔ حضور اکرم ﷺ نے ملاحظہ فر مایا کہ مجھ پر جب ہوتی کی کیفیت طاری ہاس لئے آپ نے پانی مثلوایا اور وضوکر کے اس کا پانی مجھ پر چھڑ کا۔ میں ہوش میں آ گیا۔ پھر میں نے عرض کی یارسول القد! آپ کا کیا تھم ہے، میں اپنے مال کا کیا کروں؟ اس پر بیر آیت نازل ہوئی کہ "آپکا کیا کیا کہ بارے میں تھم ویتا ہے۔ "

١١١٥ حضرت ابوسعيد خدري رضي القدعندن بيان كيا كر يجه صحابة ن رسول الله على كعبدين آب سے يوچھايارسول الله! كيا قيامت ك دن ہم اینے رب کود کھ سکیں گے؟ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کہ ہال! کیا سورج کودو پہر کے وقت د کیھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے جب کہ اس پر بادل بھی نہ ہو، صحابہ ﴿ نے عرض کی کہنہیں، پھر حضور اکرم ﷺ نے فر مایا اور کیا چودھویں کے جاند کود کھنے میں تہہیں دشواری پیش آتی ہے، جب کداس پر بادل نه ہوں؟ صحابة نے عرض کی کنہیں۔ پھرحضور اکرم على فرمايا كه بس اسى طرح تم بلاسى دشوارى اور ركاوت ك الله عزوجل کود کھو گے، قیامت کے دن ایک منادی ندادے گا کہ ہرامت ا پے معبودان (باطل) کو لے کر حاضر ہو جائے۔اس وقت اللہ کے سوا جتنے بھی بتوں اور پھروں کی یو جا ہوتی تھی سب کوجہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر جب وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جوصرف اللہ کی پوجا کیا كرتے تھے۔خواہ نيك مول يا كنهكار، اور بقايا ابل كتاب، تو يملے يہودكو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہتم (اللہ کے سوا) کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ عرض كريں كے كہ عزيز بن اللہ كى ، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا ، لیکن تم جھوٹے تھے،اللہ نے نہ کسی کوانی بیوی بنایا اور نہ بیٹا،ابتم کیا حاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہارے رب! ہم پاسے میں، ہمیں یانی بلا د یجئے، انہیں اشارہ کیا جائے گا کہ کیا ادھ زہیں چلتے چنانچے سب کوجہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وہ سراب کی طرح نظر آئے گی، بعض بعض کے تکڑے کئے دے رہی ہوگی ، چنانچہ سب کوآ گ میں ڈال دیا جائے گا۔

صَاحِبَةٍ وَّلَا وَلَدٍ فَيُقَالُ لَهُمُ مَاذَا تَبُغُونَ فَكَذَلِكَ مِثْلَ الْاَ وَلِ حَتْى اِذَا اللهُ مِن بَرَاوُ فَاحَدُ اللهُ مِن بَرَاوُ فَاحِراً تَاهُمُ وَلَا اللهُ مِن بَرَاوُ فَاحِراً تَاهُمُ وَلَا اللهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ فَي اَدُني صُورَةٍ مِّن اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا كَانَتُ تَعَبُدُ قَالُوا فَارَقُنَا النّاسَ فِي الدُّنيَا عَلَى اَفْقَرِمَا كُنّا لَيْهُمُ لَكُنّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْفَرَمَا كُنّا اللّهِ مَا لَكُنّا اللّهُ مَا تَكُنّا اللّهِ مَا لَكُنّا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ مَا عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ هُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

پھرنسار کی کو بلایا جائے گا، اور ان ہے بو چھا جائے گا کہتم کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم سے بن القد کی عبادت کرتے تھے، ان ہے بھی کہا جائے گا کہتم جھوٹے تھے القد نے کسی کو بیوی اور بیٹا نہیں بنایا، پھران ہے بو چھا جائے گا کہ کیا چا ہتے ہیں اور ان کے ساتھ یہود یوں کی طرح معاملہ کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب ان لوگوں کے سوا اور کوئی باتی ندر ہے گا جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔خواہ وہ نیک بول گی باتی منبگار تو ان کے پاس ان کا رب ایس بخی میں آئے گا جو ان کے لئے سب سے زیادہ قریب الفہم ہوگی، اب ان سے کہا جائے گا، اب تہمیں کس کا انتظار ہے؟ ہر امت اپنے معبودوں کو ساتھ لے کر جاچگی، وہ جواب دیں گے کہ ہم ونیا میں جب لوگوں سے (جنہوں نے کفر کیا تھا) جواب دیں گے کہ ہم ونیا میں جب لوگوں سے (جنہوں نے کفر کیا تھا) حباتہ ہیں دیا، اور اب ہمیں اپنے رب کا انتظار ہے جس کی ہم عبادت سے نہر اس کی ہم عبادت کرتے تھے القدرب العزت فر مائے گا کہ تہمارارب میں بی ہوں، اس پر سرتے تھے اللہ رب العز قر مائے گا کہ تہمارارب میں بی ہوں، اس پر سرتے تھے اللہ رب العز قر مائے گا کہ تہمارارب میں بی ہوں، اس پر شہراتے، دویا تین مرتبہ۔

باب ۱۵۳ الدند تعالی کا ارشاد اسوقت کیا حال ہوگا جب ہم ہرامت
سے ایک ایک گواہ حاضر کرینگے اور ان لوگوں پر آپکوبطور گواہ پیش کرینگے
۱۹۸۸ دخفرت عبداللہ بن معود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی
کریم ﷺ نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سنا ہے بین نے عرض کی ، آنحضور ﷺ کومیں پڑھ کرسنا وَں؟ وہ تو آپ ﷺ پہی نازل ہوا ہے۔حضوراً برم
سورہ نباء سنانی شروع کی ، جب میں "ف کیف اذا جسننا من کل امة
بشھید و جسننا بک علی هو لاء شھیدا، "پر پہنچا تو آنحضور ﷺ کے قرمایا کہ ظہر جاؤ۔ میں نے دیکھا تو آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنو جاری ہے۔

باب۱۱۵۳ الله تعالی کاارشاد'' بےشک ان لوگول کی جان جنہول نے اپنے او برظلم کررکھا ہے ۱۹۱۹ دھنرت این عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ کچھ مسلمان مشرکین کے ساتھ رہتے تھے اور اس طرح رسول اللہ ﷺ کے خلاف مشرکین کی جماعت میں اضافہ کا سبب بنتے تھے (کیونکہ مجبوراً انہیں بھی محاذ جنگ پر باب ۵۳ ا ١. قَوُلِهِ فَكَيُفَ إِذَا جِئْنَا مِنُ كُلِّ أُمَّةِم بِشَهِيُدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَآءِ شَهِيُدًا

(١٦١٨) عَنُ عَبُدِ اللهِ (رَضِيَ اللهُ عَنُهُ) قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَا عَلَىَّ قُلُتُ اَقْراً عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ انْ زِلَ قَالَ فَانِّيُ أُحِبُّ اَنُ اَسُمَعَهُ مِنْ غَيْرِيُ فَقَرَاْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَآءِ حَتَّى بَلَغُتُ فَكَيْفَ اذَا جَعُنَا مِنُ كُلِّ أُمَّةٍ أَبِشَهِيُدٍ وَّحِمُنَابِكَ عَلَى هَوُلَآءِ شَهِيئَا قَالَ آمسِكُ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذُرِفَانِ.

باب ۱۱۵۳ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى: "إِنَّ الَّذِيُنَ تَوَ قَاهُمُ الْمَلْئِكَةُ ظَالِمِي اَنْفُسِهِم" (۱۲۱۹)عَن ابُنُ عَبَّاسٌ اَنَّ نَاسًا مِّنَ الْمُسُلِمِيُنَ كَانُوُا مَعَ الْمُشُرِكِيُنَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِي السَّهُمُ فَيُرْى بِهِ فَيُصِينِبُ اَحَدَهُمُ فَيَقُتُلُه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

آ نا پڑتا تھا) پھر تیرآتا اور وہ سامنے پڑجاتے تو انہیں لگ جاتا اور اس طرح ان کی جان جاتی یا تلوار ہے (غلطی میں) انہیں قتل کر دیا جاتا اس پر القد تعالیٰ نے بیرآیت نازل کی تھی'' بیٹک ان لوگوں کی جان جنہوں نے اپنے او پڑطلم کررکھا ہے (جب) فرشتے قبض کرتے ہیں' آخرآیت تک

باب 1100 . قَولِ اللَّهِ تَعَالَى: إِنَّا اَوْحَيْنَا اللَّهِ تَعَالَى: إِنَّا اَوْحَيْنَا اللَّهِ تَعَالَى: إِنَّا اَوْحَيْنَا اللَّهِ تَعَالَى وَ هَٰرُونَ وَ سُلَيُمْنَ اللَّهِ عَنُهُ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنُ يُّونُسَ مَنْ فَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنُ يُّونُسَ بُن مَتَّى فَقَدُ كَذَبَ ـ

باب ۱۱۵۵۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ' یقینا ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی' ارشاد ' اور یونس اور ہارون اور سیمان پر' تک۔ ۱۹۲۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص میہ کہتا ہے کہ میں (آنحضور ﷺ) یونس بن متی ہے افضل ہوں وہ جھوٹ کہتا ہے۔

### سورة المَآئِدَة

باب ١ ١ ١ . قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: يَأْيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَآاُنُزِلَ اِلَيْكَ مِنُ رَّبِكَ (١٦٢١)عَنُ عَآئِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُها)قَالَتُ مَنُ حَدَّثُكَ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِّمَّآ اُنُزِلَ عَلَيْهِ فَقَدُ كَذَبَ وَاللَّهُ يَقُولُ يَا يُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَآاُنُزِلَ اِلْيُكَ الْاَيَةَ ـ

#### تفسيرسورة مائده

باب ۱۵۱۱۔ اے رسول اللہ (ﷺ) پہنچاد ہے ۔ جوآ بﷺ پررب کی طرف سے نازل ہوا ۱۹۲۱۔ حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا نے فر مایا جو تحف بھی تم سے بیکہتا ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ ﷺ پر جو پھی نازل کیا تھا اس میں سے آپ نے کچھ چھیالیا تھا تو وہ جھوٹا ہے اللہ تعالی نے خود فر مایا ہے کہ 'اے پیغیر، جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ (سب) آپ (لوگوں تک) پہنچاد ہے ہے''

> باب 102. قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: لاَ تُحَرِّمُوُا طَيّبنتِ مَآ اَحَلَّ اللَّهُ لَكُمُ

(١٦٢٢) عَنُ عَبُدِ اللّهِ فَهُ قَالَ كُناً نَغُزُواْ مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَانِسَآءٌ فَقُلْنَا اللّه ضَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَانِسَآءٌ فَقُلْنَا اللّا نحت ضَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَانِسَآءٌ فَقُلْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ 
باب ۱۵۵۱۔ اللہ تعالی کا ارشاد 'اپنے او پران پا کیزہ
چیز وں کو جواللہ نے تہارے لئے جائز کی ہیں حرام نہ کرلو
۱۹۲۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ بھٹے کے ساتھ غزوے کیا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ ہماری ہویاں نہیں ہوتی تھیں۔ اس پرہم نے عرض کی کہ ہم اپنے کوخسی کیوں نہ کرلیں۔ لیکن آنحضور بھٹے نے ہمیں اس سے روک دیا (کہ بینا جائز ہے) اور اس کے بعد ہمیں اس کی اجازت دی کہ ہم کسی عورت سے کپڑے (یاکسی بھی چیز) بعد ہمیں اس کی اجازت دی کہ ہم کسی عورت سے کپڑے (یاکسی بھی چیز) کے بدلے میں نکاح کر سکتے ہیں (لیعنی متعہ کی جو بعد میں حرام ہوگیا) پھر عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بی آیت بڑھی ''اے ایمان والو! اپنے او پر ان یا کیزہ چیز وں کوحرام نہ کروجواللہ نے تہارے لئے جائز کی ہیں۔''

#### باب ١١٥٨. قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: إنَّمَا الْخَمُرُ وَالْمَيُسِرُ وَالْاَنُصَابُ وَالْاَزُلَامُ رَجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطٰنِ

(١٦٢٣) قَالَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ ( رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) مَا كَالَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيْحِكُمُ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَصِيْخَ فَانِّي لَقَآئِمٌ اَسْقِي اَبَا طَلُحَةً وَفُلَا نَا وَّفُلَا نَا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَـقَـالَ وَهَلُ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ فَقَالُوُا وَمَا ذَاكَ فَالَ حُرَّمَتِ الْخَمْرُ قَالُوْ آ اَهُرِقُ هَذِهِ الْقِلَالَ يَاانَسُ قَالَ فَمَا سَأَلُوا عَنُهَا وَلَا رَا جَعُوْ هَا بَعُدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.

# باب ٩ ٥ ١ ١ . قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

لَاتَسْاَلُوا عَنُ اَشُيّآءَ إِنْ تُبُدَلَكُمْ تَسُؤُكُمُ

(١٦٢٤)عَنُ أنس ( رَضِى اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً مَّاسَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ لَوُتَعْلَمُونَ مَآاعُلُمُ لَضَحِكُتُمُ قَلِيلًا وَّلَبَكُيْتُمُ كَثِيْرًا قَالَ فَغَظَّى ٱصْحَابُ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوهَهُمُ لَهُمْ خَنِيْنٌ فَقَالَ رَجُلٌ مَّنْ اَبِيُ قَالَ فُلَالٌ فَنَزَلَتُ هذِهِ ٱلآيَةُ لَاتَسُالُوا عَنُ اَشُيَآءَ اِلَ تُبُدَلُكُمُ تَسُؤُكُمُ

#### ۲۲۹\_اللهٔ تعالیٰ کاارشاد''شراب اور جوااور بت اور یا نسے توبس نری گندی با تیں ہیں، شیطان کے کام

۱۶۲۳\_حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه نے بیان کیا، ہم لوگ تمہاری 'دفصیح'' (تھجور سے تیارشدہ شراب ) کے سوااور کوئی شراب استعمال نہیں كرتے تھے، يبي جس كا نام تم نے فيح ركھ ركھا ہے، ميں كھڑ اابوطلحه رضى الله عنه کو بلار ما تھااور فلاں ( اور فلاں ) کو، کہ ایک صاحب آئے اور کہا، نہیں کچھ خربھی ہے؟ لوگوں نے یوچھا کیابات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ شراب حرام قرار دی جا چکی ہے۔ فورا ہی ان حضرات نے کہا،انس اب ان (شراب کے ) منکول کو بہادو۔انہوں نے بیان کیا کہان صاحب کی اطلاع کے بعد پھران حضرات نے اس میں سے (ایک قطر دبھی ) نہ مانگا اورنه پھراس کا استعمال کیا۔

#### باب۱۱۵۹-اللَّدتعالي كاارشادُ 'اليي باتيس مت يوجهو كەاگرىتم برظا ہركر دى جائىي توتمهبىں نا گوارگذرىن-''

١٤٢٧ ـ حضرت انس رضى التدعند نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ایبا خطبد دیا کہ میں نے ویسے خطبہ بھی نہیں ساتھا، آپ نے فر ما یا جو کچھ میں حانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہوتا تو تم ب<u>نت</u>ے کم اور روتے زیادہ۔ بیان کیا کہ پھرحضورا کرم ﷺ کےصحابہ نے اپنے چیرے چھیا لیے۔ باوجود ضبط کے ان کے رونے کی آ واز سنائی دے رہی تھی۔ ایک صاحب نے اس موقعہ پر یو چھا،میرے والدکون ہیں؟ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کہ فلاں۔اس پر بیآیت نازل ہوئی که' ایسی باتیں مت پوچھوکدا گرتم پرخلا ہرکردی جائیں توشمہیں نا گوارگذر س''

عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنُهما) قَالَ كَانَ قَوُمٌّ يَّسُاَؤُنَ حَضرت ابن عباس رضى الله عنه نے بیان کیا کہ بعض لوگ رسول اللہ ﷺ سے مذا قاسوالات کیا کرتے تھے کوئی شخص یوں یو چھتا کہ میراباب کون ہے؟ کسی کی اگراونٹنی گم ہوجاتی تو وہ یہ یو چھتے کہ میری اونٹنی کباں ہوگی ایسے ہی لوگوں کے لئے اللہ تعالٰ نے یہ آیت نازل کی کہ''اے ا یمان والو! ایک باتیں مت پوچھو کہ اگرتم پر ظاہر کر دی جائے تو تهمہیں نا گوارگذرے، يبال تك كه يورى آيت يرْ هَ لرساني \_

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسُتِهُزَآءً فَيَقُولُ الرَّجُلُ مَنُ أَبِي وَيَقُولَ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُه ' أَينَ نَاقَتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيُهِمُ هَذِهِ الْآيَةَ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَاتَسْأَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ إِنْ تُسِدَلَكُمُ تَسُؤُكُمُ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ كُلِّهَا.

## سُورَةُ اللاَ نُعَامِ

باب • ١ ١ ١ . قَرُلِهِ قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَّبْعَتَ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مِّنُ فَوُقِكُمُ

(١٦٢٥) عَنُ جَابِرٌ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ اللَّهَ قُلُ هُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَذَابًامِّنُ فَوْقِكُمُ قَالَ مُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعُودُ بِوَجُهِكَ قَالَ اوْمِنُ تَحْتِ ارْجُلِكُمُ قَالَ اعُودُ بِوَجُهِكَ اوْيَلْبِسَكُمُ اوْمِنُ تَحْتِ ارْجُلِكُمُ قَالَ اعُودُ بِوَجُهِكَ اوْيَلْبِسَكُمُ سِينَعْا وَيُدِيتَ بَعْضَكُمُ بَاسَ بَعْضِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَا آهُولُ اوُهُذَا أَيْسَرُ.

باب ١٦١ . قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ الَّذِيُنَ هَدَى اللَّهُ فَبهُداهُمُ اقْتَدِهُ

(١٦٢٦) عَنُ مُجَاهِد (رَضِى اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّهُ سَالَ ابُنَ عَبَّالُ أَبُنَ عَبَّالُ أَبُنَ عَبَّالُ أَفِي صَ سَجُدَةٌ فَقَالَ نَعَمُ ثُمَّ تَلاَ وَوَهَبُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ قَوْلَهِ فَبِهُ لَهُمُ التَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِمَّنُ أَمِرَ أَنْ يَقتدى بهم \_

سُورةُ اللَّا عُرَافِ

باب ١١ ٢٣ . قُولِ اللّهِ تعالى: خُذِ الْعَفُو واُمُرُ بِالْعُرُفِ واَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِيُنَ (١٦٢٨)عنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) قَالَ

#### تفسيرسورة انعام

باب ۱۱۱-الله تعالی کاارشان آپ کهدو یکے که الله (اس پرتھی)
قادر ہے کہ تمہارے او پرکوئی عذاب مسلط کرد نے، تمہارے او پر سے
۱۲۵ حضرت جابر رضی اللہ عنے نے بیان کیا کہ جب بیآیت "قسل ھو المقادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فو قکم" نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے کہا (اب اللہ ) میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں پھر نازل ہوئی "او مین تحس ار جلکم" آنحضور ﷺ نے اس پر بھی فرایا کہ میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں (لیکن)" او یا بسک شیعا فرایا کہ میں اس سے عضری منا بیا میں اس سے نیری بناہ مانگتا ہوں (لیکن)" او یا بسک شیعا وی ناہ دوسور توں کے مقابلے میں۔)

باب ۱۲۱۱ ـ القد تعالی کا ارشاد' یمی وه لوگ بیل جن کو

القد تعالی نے ہدایت کی تھی، سوآ پ بھی ان کے طریقہ پر چلئے

۱۲۲۷ ـ حضرت مجابدٌ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا سورہ ص

میں بھی سجدہ ہے؟ ابن عباس رضی القدعنہ نے فرمایا، بال، پھر آپ نے

آیت، ''وو ھبنا'' سے بھداھم اقتدہ' شک تلاوت کی اور فرمایا کہ داؤد
علیہ السلام بھی ان انہیا، میں شامل بیل (جن کا ذکر آیت میں بوا ہوا ور

جن کی اقتداء کے لئے آنحضور ﷺ کہا گیا ہے) حضرت ابن عباس

رضی القدعنہ نے فرمایا کہ تمہار سے نبی جنہیں ان

انہیاء کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے۔

باب ۱۹۲۱ ا اللہ تعالی کا ارشاد ' اور بے حیا یُوں کے پاس بھی نہ جاؤ (خواہ) وہ اعلانیہ ہوں اور (خواہ) پوشیدہ
۱۹۲۷ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ اللہ ہے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں، یمی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائیوں کوحرام قرار دیا۔خواہ وہ اعلانیہ ہوں خواہ پوشیدہ اور اللہ کو اپنی مدتی وتعریف ہے زیادہ اور کوئی چیز پہندئیں، یمی وجہ ہے کہ اس نے اپنی مدتی کی ہے گفیسیر سور کا اعراف

باب۱۱۹۳ التدتعالی کاارشاد'' درگذراختیار سیجیئے اور نیک کام کا تھم دیتے رہنے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہوجایا سیجیئے ۱۹۲۸ ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے

أَخُلَاقِ النَّاسِ أَوْكُمَا قَالَ.

#### سُورَةُ الْآنَفَال باب ٢١١١ قُول الله تَعَالَى:

" وَقَاتِلُو هُمُ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَّةٌ"

(١٦٢٩) عَن سَعِيْدُ ابُنُ جُبَيُر ( رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَـالَ حَرَجُ إِنَّيْنَا ابْنُ عُمَر ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فَقَالَ رَجُلٌ كَيْفَ تَرِي فِي قِتَالِ الْفِتَنَةِ فَقَالَ وَهَلُ تَدُرِي مَاالْفِتَنَةُ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ وَ كَانَ الدُّحُولُ عَلَيْهِمُ فِتُنَةً وَّلَيْسَ كَقِتَا لِكُمُ عَلَى الْمُلُكِ\_

#### سُورَةُ الْبَرَآة باب ١١٦٥. قُول اللَّه تَعَالَى: " وَاخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمِ"

(١٦٣٠)عَـن سَـمُرَةُ بُنُ جُنُدُب (رَضِـيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)قَ الْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا أتَانِي اللَّيُلَةَ اتِيَانَ فَابْتَعَثَانِي فَانْتَهَيْنَآ اِلِّي الْمَدِيْنَةِ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِن ذَهَبٍ وَّلَبِن فِضَّةٍ فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطُرٌ مِّنُ خَلُقِهِمُ كَـاَحُسَـنِ مَا أَنُتَ رَآءٍ وَشَطْرٌ كَاقُبَح مَآانُتَ رَآءٍ قَالَا لَهُمُ اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذٰلِكَ النَّهُرِ فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُواۤ آ اِلَّيْنَا قَدُ ذَهَبَ دْلِكَ السُّوَّءُ عَنْهُمْ فَسَارُوا فِي أَحْسَنِ صُوْرَةٍ قَالَا لِيُ هَذِهِ جَنَّةُ عَدُن وَّ هَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَا أَمَّا الُقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُواشَطْرٌ مِّنْهُمُ حَسَنٌ وَشَطُرٌ مِّنُهُمُ قَبِيُحٌ فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَّاحَرَ سَيُّنَا تَجَاوَزَاللَّهُ عَنْهُمُ.

جَرِيدِ يَعِيْ فَعَرِي عِنْ عَارِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّأَخُذَ اَلْعَفُوَ مِنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّأَخُذَ اَلْعَفُو مِنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّأَخُذَ اَلْعَفُو مِنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفُو مِنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفُو مِنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفُو مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ ختیارکری۔اوکما قال۔

#### تفسيرسورة انفال باب ۲۲۱۱ ـ الله تعالی کاارشاد''اوران سے لڑو، یہاں تک کہ فساد، (عقیدہ) ماقی نہرہ جائے۔''

۱۶۲۹۔حضرت سعید بن جبیرٌ نے فر مایا کہ ابن ﷺ ہمارے باس تشریف لائے ،توایک صاحب نے ان سے یو چھا کہ (مسلمانوں کے باہمی ) فتنہ اور جنگ کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ ابن عمر ﷺ نے ان سے یو چھاتمہیں معلوم بھی ہے' فتنہ' کیا چیز ہے۔مجمہ ﷺ شرکین ہے جنگ کرتے تھے اوران میں تھیم جانا ہی فتنہ تھا۔ آنحضور ﷺ کی جنگ ہمہاری ملک وسلطنت کی خاطر جنگ کی طرح نہیں تھی۔

#### تفسيرسوره برأت باب۱۲۵ اراندتعالی کاارشاد''اور پچھاورلوگ ہیں۔ جنبول نے اپنے گناہوں کااعتراف کرلیا

•١٦٣- حضرت سمره بن جندب رضي القدعنه نے بیان کیا که رسول القدہ 🕾 نے ہم سے فر مایا، رات (خواب میں ) میرے یاس دوفر شتے آئے اور مجھے اٹھا کر ایک ایسے شہر میں لے گئے جوسونے اور جاندی کی اینٹول سے بنايا گيا تھا، ومال ہميں ايسے لوگ ملے جن كا آ دھابدن نمايت خوبصورت، اتنا كهكى في الساحس ندد يكها بوگا اور بدن كادوسرا نصف حصه نهايت بعصورت تھاا تنا کہ سی نے ایسی بدصورتی نہیں دیکھی ہوگی، دونوں فرشتوں نے ان لوگوں ہے کہا کہ حاؤ اور اس نہر میں غوطہ لگا آؤ وہ گئے اور نہر میں غوطہ لگا آ ئے، جب وہ ہمارے پاس دوبارہ واپس آ ئے تو ان کی بدصور تی حاتی ر ہی تھی اوراب وہ نہایت حسین اورخوبصورت نظر آتے تھے۔ پھر فرشتوں نے مجھ سے کدیہ 'جنت عدن' ہے اور بدآ پ کی منزل ہے، جن لو ول کو ابھی آپ نے دیکھا کہ جس کا آ دھا حصہ خوبصورت تھا اور آ دھا بد صورت،تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نیک ائمال کے ساتھ کچھ برے ثمل بھی کئے تھےاوراللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کردیا تھا۔

## سُورَةُ هُودٍ

باب ١١٢١. قَوْلِهِ وَكَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَآءِ (١٦٣١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عِنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قالَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ اَنْفِقُ أَنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ وَقَالَ يَدُاللَّهِ مَلَاى لَا تَغِيْثُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ وَقَالَ اَرَايُتُمُ مَّا أَنْهَقَ مُنْدُدُ حَلَقَ السَّمَاءَ والارض فَابَّه لَمُ يَعِضُ مافِي يَدِهِ وَكَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْماء وبيده الميزالُ يخفضُ ويرْفع۔

#### باب٧٤ ١ ١ . قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ اَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ اَخَذَالُقُوى

## سُورَةُ الْحِجُرِ

باب ١ ٢٨ . . قَوُلِ اللّهِ تَعَالَى: "إِلَّا مَنِ اسُتَرَقَ السَّمُعَ فَاتَبَعَه ْ شِهَابٌ مُّبِيُنٌ"

(١٦٣٣) عَنُ أَبِي هُرِيْرَةَ (رضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) يَبُلُغُ بِهِ السَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَضَى اللَّهُ الْاَمُرَ فِي السَّمَآءِ ضَرَبَتِ الْمَلْئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُصُعَانًا لَقُولِهِ فِي السَّمْآءِ ضَرَبَتِ الْمَلْئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُصُعَانًا لَقُولِهِ كَالسَّيلُسِلَةِ عَلَى صَفُوان يَنفُذُ هُمُ ذَلِثَ فَإِدَا فُزِّعَ عَنُ قَالُوا لِلَّذِي قَالُوا لِلَّذِي قَالُ الْحَقُ مُعَنَّ وَهُو السَّمْعِ وَهُو السَّمْعِ وَهُو السَّمْعِ وَهُو السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فُوقَ اخَرَوصَفَ سُفُينُ مُسَتِرِقُوا السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فُوقَ اخَرَوصَفَ سُفُينُ مِي عِيدِهِ وَلَيْمُنَى نَصَبَهَا بَعُضُهَا فَوُقَ بِعِدِهِ الْمُسْتَمِعَ قَبُلُ اَن يَرُمِي بِعِدِهِ وَلَيْمُنَى نَصَبَهَا مَعُولَ الْكَيْمُ فَي اللَّهُ الْمُسْتَمِعَ قَبُلُ اَن يَرُمِي فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَمِعَ قَبُلُ اَن يَرُمِي وَالْمَالِمَ الْمُسْتَمِعَ قَبُلُ اَن يَرُحِهِ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُنْتِهِ عَلَى اللَّهُ الْمَنْ الْمُعْمَالِ الْمُنْ الْمُعْمَالَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

#### فسيرسوره بهود

باب ۱۹۲۱ ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: اورا سکا عرش (حکومت) پانی پرتھا ۱۹۳۱ ۔ حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کدر سول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایے ہیں کہ (میری راہ میں) خرچ کر وتو میں بھی مہمیں دول گا اور فرمایا، اللہ کا خزانہ بھرا ہوا ہے رات اور دن کے مسلسل خرچ اس میں کی پیدائییں کر سکتے اور فرمایا تم نے دیکھائییں جب سے اللہ نے آسان وزمین کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کئے جارہ ہیں کیکن اس کے خزانے میں کوئی کی نہیں ہوئی، اس کا عرش حکومت پانی پرتھا اور اس کے باتھ میں میزان عدل ہے جے وہ جھکا تا اورا ٹھا تا ہے۔

باب ۱۲۷۱۔ القد تعالی کا ارشاد ' اور آپ کے پروردگار کی پکڑاس طرح ہے جب وہ بہتی والوں کو پکڑتا ہے ۱۲۳۲۔ حضرت ابوموی رضی القد عنہ نے بیان کیا کہ رسول القد ﷺ فرویا ، القد تعالی حد ہے تجاوز کرنے والے کو مہلت دیتا رہتا ہے۔ بیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ بیان کیا کہ پھر آپ نے آیت ک تلاوت کی ۔''اور آپ کے پروردگار کی پکڑائی طرح ہے، جب وہ بہتی والوں کو پکڑتا ہے جو (اپنے اوپر)ظلم کرتے رہتے ہیں ، بشک اس ک پکڑ بردی تکلیف دہ ہے۔ بری خت ہے۔''

#### سورة الحجر

باب ۱۲۸ ال الله تعالی کا ارشا د'نهال مگرکوئی بات چوری چھپے ت بھا گے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ ہولیتا ہے۔ ۱۲۳۳ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ہے کے حوالہ نے فر مایا جب اللہ تعالیٰ آسان میں کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو ملا نکہ اطاعت و سیم کے لئے اپنے پر مارتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہے کہ جیسے ملکی چینے پھر پر زنجیر کے (مار نے ہے آ واز بیدا ہوتی ہے) اور اللہ اپنے ملم کو فرشتوں تک پہنچا تا ہے (اور ان پر یک بیک دہشت می طاری ہوجاتی ہے) لیکن پھر خوف ان کے دلوں سے زائل ہوجات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رب العزت نے کیا ارشاد فر مایا ؟ اس پر (مقرب ملائمہ) جواب دیتے ہیں جو پھر بارگاہ کبریائی سے ارشاد ہوا وہ حق ہے اور وہ تی وہ کیے ہے۔ اس طرح اللہ کے حکم کو (مجھی) وہ بھی من لیتے ہیں جو چورئی چھپے

بِهَا اللَّى صَاحِبِهِ فَيُحُرِقَهُ وَرُبَّمَالَمُ يُدُرِكُهُ حَتَّى يُرُمِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### سُورَةُ النَّحُلِ باب ١١٩ مَا . قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرُذُلِ الْعُمُرِ

(١٦٣٤) عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَنَهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوا أَعُودُبِكَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوا أَعُودُبِكَ مِن الْبُحُلِ وَالْكَسَلِ وَأَرْذَلِ الْعُمْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِئْنَة الْمُحْيَا وَأَمْمَات. الدَّجَالُ وَ فَنْنَة الْمُحْيَا وَالْمَمَات.

#### سُورَةُ بَنِى اِسُرَائِيلَ باب ١٤٠ ا. قولِ اللّهِ تَعَالَى: ذُرِّيَةَ مَنُ حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ اِنَّه 'كَان عَبُدًا شَكُورًا

(17٣٥) عَنُ إِنِي هُرْيُرة (رضى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ) قال أَتِي رَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ اللّهِ اللهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَهِلْ تَدُرُونَ مِمَّ ذَبْكَ أَنُ السّيدُ النّاسُ الاولِينَ وَالاجرينَ فِي صَعِيْدٍ وَاجِدٍ يُسْمِعُهُمُ النّاسُ الدّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدُنُو الشّمُسُ لَيُ اللّهِ عَلَيْهُ وَتَدُنُو الشّمُسُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ ُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

سنے والے ہوتے ہیں، (اورانہوں نے مستر قواالسمع کے الفاظ بیان کے،
یعنی کے بعد دیگر ہے، اور سفیان بن عیبنہ نے اپنے ہاتھ سے سنے کی اس
کیفیت کی وضاحت کی ) اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کے اور انہیں
ایک سلیلے میں رکھ کے ۔ تو بھی ابیا ہوتا ہے کداس سے پہلے کہ او پر والا
ایک سلیلے میں رکھ کے ۔ تو بھی ابیا ہوتا ہے کداس سے پہلے کہ او پر والا
اپنے دوسرے ساتھی کو بتائے وہ روش شعلداس پر گرتا ہے۔ اور اسے جلا
وندی بتاویہ ہوتا ہے اور وہ اپنے قریب کے ساتھی کو وہ حکم خدا
وندی بتاویت ہے اور وہ اپنے قریب کے ساتھی کو بتا تا ہے اس طرح زمین
وندی بتاویت ہے اور وہ اپنے قریب کے ساتھی کو بتا تا ہے اس طرح زمین
میں سوجھوٹ ملا کے اسے بیان کرتے میں اور اس طرح ساحروں کی
میں سوجھوٹ ملا کے اسے بیان کرتے میں اور اس طرح ساحروں کی
صدیق کی جانے لگتی ہے اور ان سے سنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں
ساحر نے فلاں دن فلاں بات نہیں بتائی تھی اور فلاں دن فلاں بات بتائی
ساحر نے فلاں دن فلاں بات نہیں بتائی تھی اور فلاں دن فلاں بات بتائی

# تفسير سورة لحل

باب۱۹۹۱\_التد تعالی کاارشاد'' اورتم میں یے بعض کوئمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے

۱۷۳۴۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند نے فرمایا کدر سول اللہ ﷺ دعا کرتے تھے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں کجل ہے، ستی ہے، عذاب قبر ہے، د جال کے فتنہ ہے اور زندگی اور موت کے فتنہ ہے۔

## سورهٔ بنیاسرائیل

باب ماا۔اللہ تعالیٰ کاارشاد 'اےلوگوں کی نسل جنہیں ہم نے نوخ کے ساتھ کشتی میں سوار کیاتھا، وہ بیشک بڑے شکر گذار بندے تھے

1900ء حضرت ابو ہر ہرہ رضی القد عنہ نے بیان کیا کدرسول القدی کی ضدمت میں گوشت لایا گیا اور دست کا حصد آپ کے شامنے پیش کیا گیا تو قدمت میں گوشت آپ نے این دانتوں سے اسے تناول فر مایا آ نحضور ﷺ کودی کا گوشت بہت پیند تھا۔ پھر آپ نے ارشاد فر مایا، قیامت کے دن میں لوگوں کا سردار ہوں گا۔ تمہیں معلوم بھی ہے۔ یہ ون سادن ہوگا ؟اس دن دنیا ک ابتداء سے قیامت کے دن تک کی ساری خلقت جمع ہوگی۔ ایک چنیل

میدان میں کہایک بکارنے والے کی آ واز سب کے کانوں تک پہنچ سکے گی اور ایک نظرسب کود کھے سکے گی۔سورج بالکل قریب ہوجائے گا۔اور لوگول کی پریشانی اور بےقراری کی کوئی انتہانہ رے گی ، بر داشت سے باہر ہوجائے گی، لوگ آپی میں کہیں گے، دیکھتے نہیں کہ بھاری کیا حالت ہوگئی ہے، کیا کوئی ایسا برگزیدہ بندہ نہیں سے جورب العزت کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے؟ بعض لوگ بعض ہے کہیں گے کہ آ دم عدیہ السلام کے پاس چلنا جائے۔ چنانجد سب لوگ آ دم عدید السلام کی خدمت میں حاضر ہول گے اور عرض کریں گے، آپ انسانوں کے جدا مجد ہیں، اللہ تعالی نے آپ کوایے ہاتھ سے بیدا کیا اور اپن طرف سے خصوصیت کے ساتھ آپ میں روح پھوئی فرشتول کو تھم دیا اور انہوں نے آپ کو تجدہ کیا،اس لئے آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیجئے، آپ د مکھرے میں کہ ہم کس حال کو پہنچ کیے میں، آ دم علیه السلام کہیں گے کہ میزارب آج انتہائی غضبناک ہے۔اس سے پہلے اتنا غضبناک وہ بھی نہیں ہوا تھا اور نہ آج کے بعد بھی اتنا غضبنا ک ہوگا اور رب العزت نے مجھے بھی درخت سے روکا تھا، کیکن میں نے اس کی نافر مانی کی تھی، نفسی نفسی ، نسی ، کسی اور کے پاس جاؤ ہاں نوح العصلا کے پاس جاؤ چنانچے سب لوگ نوح مصلی کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے،انوح! آپ سب سے پہلے پغیر میں جواہل زمین کی طرف بھیج كئے تھے،اورآپكواللدتعالى نے "شكر گذاربنده" (عبد شكور) كا خطاب دیاہے، آپ ہی ہمارے لئے اپنے رب کے حضور میں شفاعت کر دیجئے ، آب دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت میں پہنچ گئے ہیں۔نوح المعیث بھی کہیں گے کہ میرا رب اا تنا غضبناک ہوا ہے کہ اس سے پہلے بھی اتنا غضبناک نہیں ہواتھااور نہ آج کے بعد مجھی اتناغضبناک ہوگااور مجھےا یک وعا کی قبولیت کا یقین ولایا گیا تھا جومیں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی تھی ، نفسی نفسی نفسی میرے مواکسی اور کے پاس جاؤ ،ابرا ہیم العیظ کے پاس جاؤسب لوگ ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہول گے اور عرض کریں گے، اے اہراہیم! آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیل میں روئے زمین میں آپ ہماری شفاعت کیجئے،آپ ملاحظہ فرمارے میں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ابراہیم القیم پھی کہیں گے کہ آج میرارب بہت عضبناک ہے؟ اتنا غضبناک ندوہ پہلے ہوا تھا اور ندآج کے بعد ہوگا، اور میں نے

فَيَبُلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ والْكُرْبِ مَالَايُطِيْقُونَ وَلَايَـحُتَمِلُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ اَلَا تَرَوُنَ مَا قَدُ بَلَغَكُمُ اَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشُفَعُ لَكُمُ اِلِّي رَبَّكُمْ فَيَقُولُ بَعُصُ النَّاسِ لِبَعُضِ عَلَيْكُمُ بِادَمَ فَيَأْتُونَ ادَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنَّتَ ٱبُوالُبَشُر حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيُكَ مِنُ رُّوُحِهِ وَامَرَالُمَلَآئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اِشْفَعُ لَنَا الِي رَبِّكَ أَلَا تُمرَى إِلَى مَانَحُنُ فِيُهِ أَلَا تُرَى إِلَى مَاقَدُبَلَغَنَا فَيَقُولُ ادَمُ إِنَّ رَبِّي فَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبُ قَبُلَهُ \* مِثْلَهُ ۚ وَلَنُ يَغُضَبَ بَعُدَهُ مِثْلُهُ ۚ وَإِنَّهُ ۚ نَهَانِي عَنِ الشَّحَرَةِ فَعَصَيْتُه ' نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي إِذْ هَبُوا اللي غَيْرِي إِذْهَبُـوُآ اِلِّي نُـوُحِ فَيَأْتُونَ نُوْحًا فَيَقُولُونَ يَانُوحُ إِنَّكَ رَّنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلُ الِلي أَهُـلِ الْاَرْضِ وَقَدُ سَمَّاكُ اللَّهُ عَبُدًا شَكُورًا إِشُفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَانَحُنُ فِيْهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ قَدُ غَضِبَ الْيَوُمَ غَضَبًا لَّمُ يَغُضَبُ قَبُلَهُ مِثُلَهُ وَلَنُ يَّغُضَبَ بَعُدَه مِثُلَه وَإِنَّهُ قَدُ كَانَتُ لِي دَعُوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَـفُسِـيُ إِذْهَبُوٰ آ اِلِّي غَيْرِي ٓ إِذْهَبُوٰ آ اِلِّي إِبْرَاهِيْمَ فَيَاتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُولُونَ يَاابُرَاهِيْمَ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَحَلِيُلُهُ مِنُ آهُل ألا رُض اِشْفَعُ لَنَا اللي رَبُّكَ اللَّ تَرْى اللي مَا نَحُنُّ فِيُهِ فَيَقُولُ لَهُمُ إِنَّا رَبِّي قَلْخَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمُ يَغُضَبُ قَبُلَه مُثُلَّه وَلَنُ يَّغُضَبَ بَعُدَه مِثُلَه وَإِنِّي قَـدُكُـنُـتُ كَذَبُتُ تَلتَ كَذِبَاتِ فَذَكَرَهُرَ ( أَبُوحَيَّانَ فِي الْحَدِيْثِ) نَفْسِيُ نَفْسِيُ نَفْسِيُ اِذْهَبُوْآ اِلَى غَيْرِي إِذْ هَبُوْ آ إِلَى مُوسَى فَيَا تُوُنَّ مُوسَى فَيَقُولُونَ يَمُوسَى َ أنُت رَسُولُ اللّهِ فَضَّلَكَ اللّهُ برسَالَتِهِ وَبكَلَا مِهِ عَلَىٰ النَّاسِ الشُّفَعُ لَنَا إلى رَبُّكَ الاَ تَرَى إلى مَا نَحُنُ فِيُهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّهُ يَغْضَبُ قَبُلَهُ \* مِثْلَهُ وَلَنُ يَّغُضَبُ بَعُدَهُ مِثْلَهُ وَانِّيُ قَدُ قَتَلُتُ نَفُسًا لَّهُ أُوْمَرُ بِقَتُلِهَا نَفُسِيُ نَفُسِيُ نَفُسِيُ لَفُسِيُ إِذُهَبُوْآ اِلِّي غَيُرِيّ إِذْهَبُوْ آ إِلَى عِيْسْنِي فَيَاتُوُنَ عِيْسْنِي فَيَقُولُوْنَ يَاعِيُسْنِي

تین جھوٹ بولے تھے، (راوی) ابوحیان نے اپنی روایت میں ان تینوں کا ذکر کیا ہے۔نفسی نفسی نفسی ، میرے سواکسی اور کے پاس جاؤ ، بال مویٰ علیدالسلام کے پاس جاؤ،سب لوگ مویٰ عبیدالسلام کی خدمت میں حاضر ہول گے،اور عرض كريں گے،اہموىٰ! آباللد كےرسول بين، اللدتعالى نے آپ كوانى طرف سے رسالت اوراينے كام كے ذريعہ فضیلت دی۔ آ ب ہماری شفاعت اینے رب کے حضور میں کریں آ پ ملاحظ فرما سكته بين كه بهم س حالت كوينيج حكيم بين موى عليه السلام كهيس گے کہ آج اللہ تعالی بہت غضبناک ہے، اتناغضبناک کہوہ نہ پہلے بھی ہو اتھا اور نہ آج کے بعد بھی ہوگاء اور میں نے ایک شخص کو قل کر دیا تھا۔ حالانكه الله كي طرف ہے مجھے اس كاكوئي تھم نہيں ملاقھانفسي نفسي، نفسي، میر ہے سواکسی اور کے باس حاؤ ، ہال عیسیٰ علیہ السلام کے باس حاؤ ہ سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور عرض کریں گے، ا عیسیٰ علیہ السلام! آپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ بیں جسے اللہ نے مریم علیہا السلام پر ڈالا تھا اور اللہ کی طرف سے روح ہیں، آپ نے (خرق عادت کے طور یر ) بجین میں گہوارے میں سے لوگوں سے بات كُنْهَى، جارى شفاعت يَجِيَّه، آپ خود ملاحظه فرما سكتے بيں كه بمارى كيا حالت ہوچکی ہے۔ میسی علیہالسلام بھی کہیں گے کہ میرارب آج اس درجہ غضبناک ہے۔ کہ نداس سے پہلے بھی اتناغضبناک ہوا تھااور نہ بھی ہوگا اور آ بے کسی لغزش کا ذکر نہیں کریں گے (صرف اتنا کہیں گے )نفسی، نفسی نفسی ،میر ہے۔واسی اور کے پاس

أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ ٱلْقَاهَآ إِلَى مَرُيَمَ وَ رُوُحٌ مِّنْهُ وَكَلُّمُتَ النَّاسَ فِي الْمَهُدِصَبِيًّا اِشْفَعُ لَنَآ اَلاَ تَراىَ اِلٰي مَا نَـحُنُ فِيُهِ فَيَقُولُ عِيْسُنِي إِذَّ رَبَيٌّ قَدْغَضَبَ الْيَوُمَ غَـضَبًا لَّمْ يَغُضَبُ قَبُلَه ' مِثْلَه ' وَلَنُ يَّغُضَبَ بَعُدَه ' مِثْلَه ' وَلَمْ يَلُكُرُ ذَنُبًا نَّفُسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفُسِي آذُهَبُواۤ اِلٰي غَيْرِي إِذْهَبُوْ آ اللي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَاتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمُ الْإِنْبِيَآءِ وَقَدُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُبِكَ وَمَاتَاخَّرَ اِشُفَعُ لَنَا اِلِّي رَبِّكَ الْا تُىزى إلى مانَحُنُ فِيَهِ فَانُطَلِقُ فَاتِي تَحُتَ الْعَرْشِ فَاقَعُ سَا جدًالِّرَبِّي عَزَّوَ جَلَّ ثُمَّ يَفُتُحُ اللَّهُ عَلَىَّ مِنْ مَحامِدِهِ وَ حُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيْهَ شَيْئًا لَّمُ يَفْتَحُهُ عَلَى اَحَدٍ قَبُلِي ثُمَّ يُقَالُ يَامُحَمَّدُ إِرْفَعُ رَاسَكَ سَلُ تُعُطَهُ وَاشُفَعُ تُشَفَّعُ فَارُفَعُ رَاسِى فَاقُولُ أُمَّتِى يَارَبُ أُمَّتِى يَارَبُ مُرَّتِى يَارَبُ فَيُقَالُ يَـامُـحَـمَّدُ اَدْحِلُ مِنُ اُمَّتِكَ مَنُ لَّاحِسَابَ عَلَيُهِمْ مِّنَ الْبَابِ الْاَيْمَنِ مِنْ اَبُوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوى ذَٰلِكَ مِنْ أَبُوَابٍ ثُمَّ قَالَ وِالَّذِي نَفُسِي بيَدِةٍ إِنَّ مَانِيْنَ الْمَصْرَاعَيْنِ مِنْ مَّصَارِ يُعِ الْحِنَّةِ كَمَا بِيْنَ مُكَّةً وَحَمْيُرا أَوْ كُمَا بِيْنِ مَكَّةً وَ أَضُرُى.

جوہ ہاں ، کھ بھی کے پاس جاؤ۔ سب لوگ حضورا کرم ہے کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے کھ! آپ اللہ کے رسول اور سب آخری پینجبر ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کے تمام الگھے پیچھے گناہ ، معاف کرد یے ہیں، اپنے رب کے حضور میں ہاری شفاعت تیجے ، آپ خود ملاحظہ فرماسکتے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ کی ہیں (حضورا کرم ہی نے فرمایا کے آخر میں آگے برصوں گا اور عرش کے نیچ پہنچ کر اپنے رب عزوجل کے لئے مجد دمیں گر پڑوں گا ، پھر اللہ تعالی مجھ پراپی حمد اور حسن ثناء کے درواز سے وصول دیگا کہ مجھ سے پہلے کی ووہ طریقے اور وہ محالہ نہیں بنا سے محد البنا سرا تھا ہے ، مانگئے آپ کو دیا جائے گا ، شفاعت تیجئے ، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی تاب میں ابنا سرا تھا ور وہ محالہ نہیں ابنا سرا تھا ہوں کو جن پر البنا سرا تھا ہے ، میرکن امت اے میر سے رب! کہا جائے گا ، اے محد! اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں ہے ، جنت کے داواز سے (الباب الایمن) سے داخل سے بیے انہیں اختیار ہے ، جس درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درو

#### باب 1 2 1 1 . قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: عَشَى اَنْ يَّعَبَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودًا

(١٦٣٦) عَن ابُنَ عُمَرَ (رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنهُما) يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ جُثًا كُلُّ امَّةٍ تَتُبَعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ يَافُلَالُ اِشْفَعُ حَتَّى تَنْتَهِى الشَّفَاعَةُ الِي النَّبِي صَلَّى الشَّفَاعَةُ اللهُ النَّهَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللهُ المَقَامَ الْمَحُمُودَ.

#### باب٢ ١ ١ . قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا

(١٦٣٧) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ (رَضِى النَّهُ عَنُهُما) فِي قَوْلِهِ تَعالَى وَلاَتُحَافِتُ بِهَا قَالَ نَزَلَتُ تَعالَى وَلاَتُحَافِتُ بِهَا قَالَ نَزَلَتُ وَرَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَفِ بِمَكَّةَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَفِ بِمَكَّةَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَفِ بِمَكَّةَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَحْهُرُ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَحْهُرُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَحْهُرُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَحْهُرُ بِصَلَا تِكَ فَيسُمَعَ المُشْرِكُونَ فَيسُبُوا اللَّهُ مُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَحْهُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَحْهُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَحْهُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَحْهُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَحْهُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَحْهُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَحْهُمُ وَلَا تَحْوَلُونَ فَيَسُمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَلاَ تُسْمِعُهُمُ وَابْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا .

# سُورة الْكَهْفِ

باب٣٠/ ١ . قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِايْتِ رَبِّهِمُ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتُ اَعُمَا لُهُمُ

(١٦٣٨) عَنُ آبِي هُرَيُرَةً (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) عَنُ رَّسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّه لَيَاتِي الرَّجُلُ الْعَضِيْمُ السَّمِيُنُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَاللَّه جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَّقَالَ اقْرَءُ وُا فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَزُنَّا ..

#### بابا کاا۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ' عجب کیا کہ آپ کا پروردگار آپ کومقام محمود میں جگہ دے

۱۹۳۱۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن امتیں گروہ درگروہ چلیں گی ، برامت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور (انبیاء سے ) کہے گی کہ اے فلاں! ہماری شفاعت کر دیجئے (سب انکار کریں گ آ خرشفاعت کے لئے وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حضر ہول گے ،تو) یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ حضور کرم ﷺ کومقام محمود پر ف مُزکرے گا۔

# باب۲ کاا۔اللہ تعالی کاارشاد' اور آپ نماز میں نہ تو بہت پکار رپڑھئے اور نہ (بالکل) چیکے ہی چیکے پڑھئے

1712 حضرت ابن عباس رضی الند عنها نے القد تعالی کے ارشاد ' اور آپ نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھے اور نہ (بالکل) چیکے ہی چیکے پڑھے'' کے متعلق فرمایا کہ بی آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول القد پیج کی (ابتداء میں دعوت اسلام کا) اظہار واعلان نہیں ہوا تھا، تو اس زمانہ میں جب آپ اپنے سی ہہ کے ساتھ نماز پڑھے تو قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرتے ، مشرکین سنتے تو قرآن کو بھی گالی دیتے اور ابس کے نازل کرنے والے اور اس کے لانے والے کو بھی ، اس لئے القد تعالی نے اپنے نبی ﷺ کہا کہ آپ نماز نہ تو بہت پکار کر پڑھے مراد قرآن مجید کی تلاوت سے تھی ، کہ مشرکین من کرگالیاں دیں اور نہ بالکل چیکے ہی چیکے تل ویٹے کہا کہ آپ کے حکا بھی نہیں ، بلکہ در میانی آ واز میں پڑھئے۔

#### سورهٔ کهف

باب الله تعالیٰ کاار شاد ' یمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پر وردگار کی نشانیوں کواوراس سے ملنے کو جھٹلایا، پس ان کے تمام اعمال غارت ہو گئے۔

177۸\_ حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے ردایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے فرمایا بلاشبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری جُرکم موٹا تازہ شخص آئے گا،کیکن وہ القد کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وقعت نہیں رکھے گا اور فرمایا کہ پڑھ، ''فلا نقیم لھم یوم القیمة و ذنا'' (قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہ ہوگا۔)

باب ١٤٣٢. قُولِهِ وَ أَنُذِرُ هُمُ يَوْمَ الْحَسُرَةِ

(١٦٣٩) عَنُ أَبِي سَعِيُدِ دَ النَّحُدُرِيِّ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوُتِي عَنُهُ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِي بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبُشِ اَمُلَحَ فَيُنَادِيُ مُنَادِيًا آهُلَ الْجَنَّةِ فَيَشُرَئِبُّونَ وَيَنظُرُونَ فَيَقُولُ هَلُ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ فَيَشُرَئِبُونَ وَيَنظُرُونَ فَيَقُولُ هَلُ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ فَيَشُولُ هَلُ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ فَيَشُرَئِبُونَ وَيَنظُرُونَ فَيقُولُ هَلُ تَعْرِفُونَ هَذَا أَنَادِي يَااهُلُ النَّارِ فَيُقُولُونَ فَيَشُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةِ هُمُ مَوْتَ وَيَالَهُلَ اللَّالِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ وَيَالَهُلُ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ وَيَالَهُلُ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ وَيَالَهُلُ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ وَيَالَهُلُ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ وَيَالَهُلُ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ وَيَالَهُلُ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ وَيَالَهُلُ اللَّالَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّالَةُ اللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ مَا وَيَعْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَلَى اللَّهُ اللَّذُي اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سُورَةُ النُّور

باب ٧٥ ١ . قَوْلِهِ وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ

اَزُوَاجَهُمُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُمُ شُهَدَآءُ إِلَّا اَنْفُسُهُمُ فَشَهَادَةُ اَوْاجَهُمُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُمُ شُهَدَآءُ إِلَّا اَنْفُسُهُمُ فَشَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِ قِيُنَ الْحَدِمَ اللّهُ عَنُهُ اَلَّ عُويُمِرًا اللّهِ عَاصِمَ ابْنَ عَدِيّ وَ كَانَ سَيّدٌ بَنِي عِجَلَانَ فَقَالَ اللّهِ عَاصِمَ ابْنَ عَدِيّ وَ كَانَ سَيّدٌ بَنِي عِجَلَانَ فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَمَعَ امْرَاتِهِ رَجُلًا اَيَقُتُلُهُ فَتَقُتُلُونَهُ أَمُ كَيُفَ يَصُنَعُ سَلُ لِي رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُهُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهُ السَّهُ عَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ وَسَلَّمَ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَسَلّمَ عَنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

باب ٢٥١١ - التدتى لى كارشاد وانفرهم يوم المحسوة - "
١٩٣٩ - حضرت الوسعيد خدرى رضى التدعنه نے بيان كيا كدر ول الله هي ادشاد فرمايا كه قيامت كه دن موت ايك جتى دار مينله هي كشكل مين لائى جائے گی ايك آ واز دينے والا آ واز دي گا كه اے جنت والو! ثمام جتنی گردن اشااشا كرديكيس گے، آ واز دينے والا بو جھے گا، اسے بھی بہا مجتنی گردن اشااشا كرديكيس گے، آ واز دينے والا بو جھے گا، اسے بھی وقت) ديكھ چكا ہے۔ بھر اسے ذيح كرديا جائے گا اور آ واز دينے والا جنتيول سے كہ گا كه اب تمبارے لئے بيشى ہموت تم پر بھی موت كى اورا حج بنم والو تمبيل بھی بميشه اس طرح رہنا ہے، تم پر بھی موت بھی نہيں آ ئے گی اورا ہے جبنم والو تمبيل بھی بميشه اس طرح رہنا ہے، تم پر بھی موت بھی نہيں آ ئے گی اورا ہے بنم والو تمبيل جن بين اورا نيان نہيں لا تے۔ اللہ خاور بيلوگ بے پروابی ميں پڑے بين اورا يمان نہيں لاتے۔)

# تفسيرسورة التور

باب۵١١-الله تعالى كاارشاد اورجولوگ ايني بيويول كوتهت لگائیں اوران کے پاس بجزا بے (اور) کوئی گواہ نہ ہوتو ان کی شہادت پیہے کہ وہ (مرد) چاربار اللہ کی تتم کھا کر کہے کہ میں سچا ہوں ١٣٠ ا حضرت مهل بن سعدرضي الله عنه نے بیان کیا کہ تو بمررضی الله عنه، عاصم بن عدى رضى القدعند كے واس آئے، آپ بن عجلا ن كے سز دار تھے، انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ حفرات کا ایک ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جواپنی ہوی کے ساتھ کہی غیر مرد کو پالیتا ہے کیا وہ اسے قَلَ كردے؟ ليكن تم چراہے قصاص ميں قل كردو كے! آخرالي صورت میں انسان کیا طریقہ اختیار کرے؟ رسول اللہ علی سے اس کے متعلق یوجھ کے مجھے بتائیے! چنانچہ عاصم رضی اللہ عنہ ،حضورا کرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ! (صورت مذکورہ میں شوہر کیا کرے گا؟) آنحضور ﷺ نے ان مسائل (میں سوال وجواب) کو نا پند فر مایا۔ جب عويمر رضى الله عند نے ان سے يو چھا تو انہوں نے بتاديا كدرسول الله ﷺ نے ان مسائل کو ناپند فر مایا ہے۔عویمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ! میں خودحضور اکرم ﷺ ہےاہے پوچھول گا۔ چنانچہ آپ آنحضور ﷺ ک خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، پارسول الله! ایک شخص اپنی ہوی

صَاحِبَتَكَ فَامَر هُمَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ فَلا عَنْهَا ثُمَّ قَالَ مَلَاعَنَة بِمَا سَمّى اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ فَلا عَنْهَا ثُمَّ قَالَ مَلَّ اللّٰهِ اِل حَبَسُتُهَا فَقَدُ ظَلَمْتُهَا فَطَلّقَهَا فَكَانَتَ سُنّةً لِّمَنَ كَانَ بعدهما في المتلاعنين ثم قال رسول اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا فَاِلُ جَآءَ تُ بِهِ السَّاقَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَلا أَحْسِبُ عُويُمِرًا إلَّا قَدُ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِلْ جَآءَ تُ بِهِ فَلَا أَحْسِبُ عُويُمِرًا إلَّا قَدُ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِلْ جَآءَ تُ بِهِ أَكْدَبَ عَلَيْهَا فَجَآءَ تُ بِهِ عَلَى النَّعُتِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ تَصُدِيْقِ عُويُمِرً اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ مِنْ تَصُدِيْقِ عُويُمِرٍ وَسُلّمَ مِنْ تَصُدِيْقِ عُويُمِرٍ وَكَرَةٌ فَلَا اَحْسِبُ عُو يُمِرًا اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ مِنْ تَصُدِيْقِ عُويُمِرٍ وَكُولُ وَكُولُمُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ مِنْ تَصُدِيْقِ عُويُمِرٍ وَكُولُ بَعُدُ يُنْسَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ مِنْ تَصُدِيْقِ عُويُمِ وَكُولُ فَكُولُ بَعُدُ يُنْسَلُ إِلَى أَيْهِ وَ سَلّمَ مِنْ تَصُدِيْقِ عُويُمِ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ مِنْ تَصُدِيْقِ عُويُمِ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ تَصُدِيْقِ عُويُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ تَصُدِيْقِ عُويُمِ وَكُولًا اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ مِنْ تَصُدِيْقِ عُويُمِ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ تَصُدِيْقِ عُويُمَ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ تَصُدِيْقِ عُويُمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ تَصُدِيْقِ عُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ مِنْ تَصُدِيْقِ عُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ مِنْ تَصُدِيْقِ عُولُولُهُ الْمُولِقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ مِنْ تَصُدِيْقِ عُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ مِنْ تَصُدُولُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ اللّهُ عُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْلَقُ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعَلَ

کے ساتھ ایک غیر مرد کو دیکھتا ہے، کیا وہ استقل کر دے؟ لیکن چھر آپ حضرات قصاص میں قاتل کوتل کریں گے!ایی صورت میں اس شخص کو کیا کرنا چاہنے؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے مارے میں قرآن کی آیت نازل کی ہے۔ پھرآ پ نے انہیں قرآن کے بتائے ہوئے طریقہ کےمطابق لعان کا حکم دیاورعویمر رضی القدعنہ نے اپنی ہیوی کے ساتھ لعان کیا، پھرانہوں نے کہا یارسول الله!اگر میں اپنی بیوی کورو کے رکھوں تو بیاس برظلم ہوگا۔اس لئے آپ نے انہیں طلاق دے دی، اس کے بعد لعان کے بعد میاں ہوی میں جدائی کاطریقہ جاری ہو گیا۔حضورا کرم ﷺ نے پھرفر مایا کہ دیکھتے رہوا گر اس عورت کے کالا، بہت کالی تبلیوں والا، بھاری سرین اور بھری ہوئی پنڈلیوں والا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تو بمر نے الزام غلط نبیں لگایا ہے لیکن اگر مرخ و (چھکل جبید ایک زہریلا جانور ) جبیبا پیدا ہوتو میرا خیال ہے کہ تو پمر نے غلط الزام لگایا ہے اس کے بعدان عورت کے جو بچہ پیدا ہوا وہ انہیں صفات کے مطابق تھا جو آنخضور ﷺ نے بیان کی تھیں اورجس سے عویمر رضی القدعنہ کی تصدیق ہوتی تھی۔ چنانجیاس لڑ کے کو اس کی ماں کی طرف منسوب کیاجا تاتھا۔

#### باب٢٧١ . قَوُلِهِ وَيَدُرَاُعَنُهَاالُعَذَابَ اَنُ تَشُهَدَ اَرُبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِ بِيُنِ

(١٦٤١)عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ ( رَضِيَ الِلَّهُ تَعَالَى عَنُهُ)أَنَّ هِلَالِ ابْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ إِمْرَاً تَهُ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيُكِ بُنِ سَحُمَآءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ الْبَيِّـنَةُ أَوْحَدٌّ فِي ظَهُركَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَاى اَحَـدُنَـا عَـلَى امْرَاتِهِ رَجُلًا يَنُطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبِيَّنَةَ فَحَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيَّنَةَ وَالَّاحَدُّ فِي ظَهُركَ فَقَالَ هَلالٌ وَّالَّذِي بَعَثَكَ بالُحَقّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنُزِ لَنَّ اللَّهُ مَايُبَرِّئُ ظَهُرِي مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ حِبُرِيُلُ وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ ٱزْوَاجَهُمُ فَقَرَا حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِ قِيُنَ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرُسَلَ اِلَيْهَا فَجَآءَ هَلَالٌ فَشَهَدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلُ مِنُكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتُ فَشَهِ دَتُ فَلَمَّا كَانَتُ عِنْدَالُخَامِسَةِ وَقَّفُوهَاوَ قَالُوا انَّهَا مُـوُجِبَةٌ قَالَ ابُنُ عَبَّاكُ فَتَلَكَّاتُ وَنَكَصَتُ حَتَّى ظَّنَنَّا أَنَّهَا تَرُجِعُ ثُمَّ قَالَتُ لَااَفُضَحُ قَوْمِي سَآثِرَالْيَوْم فَمَضَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْالْيَتَيْنِ خَلَلَّجَ السَّاقَيُن فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْن سَحْمَاءَ فَجَاءَ تُ بِهِ كَذَٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ لَامَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَاكْ.

باب ۲۱۱۱۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد 'اورعورت ہے سزااس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چارم تباللہ کی قسم کھا کر کیے کہ بے شک مردجھوٹا ہے

۱۶۴۱۔حضرت ابن عماس رضی التدعنہمانے فر مایا کہ ہلال بن امیدرضی التد عنہ نے نبی کریم ﷺ کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن حماء کے ساتھ تہمت لگائی۔آنخضور ﷺ نے فرمایا کہاس کے گواہ لاؤ۔ورنہ تمہاری پینھ یرحدلگائی جائے گ<sub>ی۔انہول نےعرض کی پارسول اللہ!الیکشخص اپنی بیوی</sub> کے ساتھ ایک غیر کومبتلا دیکھا ہے، تو کیا وہ ایس حالت میں گواہ تلاش كرنے جائے گا كيكن حضورا كرم ﷺ يبي فرماتے رہے كہ تواہ لاؤ، ورنہ تمہاری پیٹھ برحد جاری کی جائے گی۔اس پر ہلال رضی التدعنہ نے مرض کی ،اس ذات کی تشم جس نے آپ کوچق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں سیا ہوں،اورالتدتعالیٰخود،ی کوئی ایس چز ناز ل فرمادیں گے جس کے ذریعیہ میرے اویر سے حدساقط ہوجائے گ۔اتنے میں جرائیل علیہ السلام تشريف لاع اوربيآيت نازل هوئي "والمدين يرمون ازوا جهم" تا "ان كان من الصادقين" (جس ميس الي صورت ميس لعان كاحكم ہے) جب نزول وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آنحضور ﷺ نے ہلال رضی اللہ عنہ کوآ دمی بھیج کر بلوایا۔ آپ آئ اور آیت میں مذکورہ قاعدہ کے مطابق عارمرتیه) گوای دی ۔حضورا کرم ﷺ نے اس موقعہ برفر مایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہتم میں ہے ایک جھوٹا ہے۔تو کیا وہ توبہ کرنے پر آ مادہ نہیں ہے۔اس کے بعدان کی بیوی کھڑی ہوئیں اورانہوں نے بھی گواہی دی، جب وہ یانچویں بر پہنچیں (اور جار مرتبداین برأت کی گواہی دینے کے بعد، کہنے مگیں کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو جھ پر اللہ کا غضب ہو) تو لوگوں نے انہیں رو کنے کی کوشش کی اور کہا کہ ( اگرتم حجوثی ہوتو ) اس ہےتم پر الله کا عذاب ضرور ہوگا۔ ابن عباس رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ اس پر وہ ہیکھا ئیں۔ہم نے سمجھا کہ اب وہ اپنا بیان واپس لے لیں گی لیکن یہ کہتے جوئے کہ زندگی بھر کے لئے میں اپنی قوم کو رسوانہیں کروں گی، یانچویں گواہی بھی وے دی۔ پھر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کدد کیفنا،اً ر خُوب سیاه آنکھوں والا ، بھاری سرین اور بھری بھری پنڈلیوں والا پیدا ہوا تو پھروه شریک بن حماء بی کا ہوگا۔ چنانچہ جب پیدا ہوا تو وہ ای شکل و ہیئت کا تھا۔ آنحضور ﷺ نے فر مایا۔ اگر کتاب اللہ کا تھم نہ آچ کا ہوتا تومیں اسے عبرتناک سزادیتا۔

# سُورَةُ اَلُفُرُقَانُ

باب22 1 1 . قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: اَلَّذِيْنَ يُحُشَرُونَ عَلَى وُجُوْهِهِمُ اِلَى جَهَنَّمَ اُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ سَبِيُلاً

(١٦٤٢) عَنْ أَنَس بُنِ مَالِكٍ (رَضِى اللَّهُ عَنُهُ) اَلَّ رَجُلًا قَالَ اللَّهُ عَنُهُ) اَلَّ رَجُلًا قَالَ يَانَبِيَ اللَّهِ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجُهِهِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ قَالَ الَيُسَ الَّذِي اَمُشَاهُ عَلَى الرِّجُلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى اَنْ يَسُمْشِيَهُ عَلَى وَجُهِهِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةٍ رَبَّنَا.

#### باب ١١٨١. الْمَ غُلِبَتِ الرُّوُمُ

(١٦٤٣)عَنُ مَّسُرُون (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ)قَالَ بَيُنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ فِي كِنُدَةً فَقَالَ يَحَيُهُ ءُ دُحَالٌ يَوُمَ الْقِينَمَةِ فَيَا نُحُذُ بِالسَّمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمُ يَـاُخُـذُ الْـمُـؤُمِـنَ كَهَيْـئَةِ الزُّكَامِ فَفَرِعُنَا فَاتَيْتُ ابُنُ مَسْعُوُدٍ وَّكَانَ مُتَّكِئاً فَغَضِبَ فَجَلَسَ فَقَالَ مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلُ وَمَنُ لَّمُ يَعُلُمُ فَلْيَقُلِ اللَّهُ اَعُلَمُ فَاِنَّا مِنَ الْعِلْمِ اَنْ يَّقُولَ لِمَا لَايَعُلُمُ لَااَعُلُمُ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ مَآاسَئُلُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ اَخُرِ وَّمَآانَا مِنَ الُمُتَكَلِّفِيُنَ وَإِنَّ قُرِيُشًا الطَّوُّاعَنِ الْإِسُلَام فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلنَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَيُهِ مُ بِسَبِعِ كَسَبِعِ يُوسُفَ فَآخَذَتُهُمُ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوْاً فِيُهَلُّ وَأَكُلُوا الْمَيْنَةَ وَالْعِظَامَ وَيَرَى الرَّجُلُ مَابَيُنَ السَّمَاءِ وَٱلاَرُضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ فَجَائَهُۥ ٱبُوسُ فُيانُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ حِثُتَ تَأْمُرُنَا بِصِلَةِ الرَّحِم وَإِنَّ قَوُمَكَ قَدُ هَلَكُوا فَادُثُع اللَّهَ فَقَرَاَ فَارُ تَقِبُ يَوُمُ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُحَان مُّبِينِ اللَّي قَوْلِهِ عَآئِدُونَ اَفَيكُشَفُ عَنُهُمُ عَذَابً الْاحِرَةِ إِذَا جَآءَ ثُمَّ عَادُوْآ اِلْي كُفُرهمُ فَلْالِكَ قَوُلُهُ تَعَالَى يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطُشَةَ الُنَّكُبُرٰى يَـوُمَ بَدُر وَّ لِزَامًا يَّوُمَ بَدُر آلمَّ غُلِبَتِ الرُّوُمُ

# تفسيرسورهٔ الفرقان

باب کے ا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد 'میدہ لوگ ہیں جوائے چہروں کے بل جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ بیہ لوگ جگہہ کے لاقسے برترین اور طریقہ میں بہت گمراہ ہیں۔

1971۔ حضرت انس بن ہ لک جہنے فرمایا کہ ایک صاحب نے پوچھا، اے اللہ کے نبی ! کافر کو قیامت کے دن اس کے چہرہ کے بل کس طرح بلایا جائے گا؟ آنخصور ﷺ نے ارشاد فرمایا! اللہ جس نے تہمیں اس دنیا میں پاوک پر چلایا ہے اس پر قادر ہے کہ قیامت کے دن کا فرکواس کے چہرہ کے ذریعہ چلائے۔ حضرت قیادہ نے فرمایا، یقینا ہمارے رب کی عزت کی قیم بوگا۔

#### باب ٨ كاا ـ سورة الروم

١٦٣٣ ـ حضرت مسروق پھی نے بیان کیا کہ ایک شخص نے قبیلہ کندہ میں حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن ایک دھواں اٹھے گا جو منافقوں کی قوت ساعت و بصارت کوختم کردے گا الیکن مؤمن پراس کا اثر صرف زکام جیہا ہوگا۔ ہم اس کی بات سے بہت گھبرا گئے۔ پھر میں ابن مسعود رضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوا ( اورانہیں ان صاحب کی یہ حدیث سائی) آ ہے اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے،اسے من کر بہت غصے ہوئے اور سید ھے بیٹھ گئے ۔ پھر فر ہایا کہا گرنسی کوسی بات کا واقعی علم ہے تو چراہے بیان کرنا جا ہے ،لیکن ا رعلم نہیں ہے تو کہددینا جا ہے کہ الله زیادہ جاننے والا ہے( اورا پی لاعمی کا اعتراف کرلینا حاسے۔ ) پیھی علم بی ہے کہ آ دمی اپنی لاعلمی کا اعتراف کر لےاورصاف کہہ دے کہ میں نبين جانتا۔ القد تعالى نے اپنے نبی ﷺ سفر مایا تھا 'قبل مااسئلكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين" (آپكهدو يح كهيراني تبلیغ ودعوت برتم ہےکوئی اجرنبیں جا ہتا اور نہ میں بناوٹ کرتا ہوں )اصل میں واقعہ یہ ہے کہ قریش کی طرح اسلام نہیں لاتے تھے، اس لئے آ نحضور ﷺ نے ان کے حق میں بددعا کی کدا ے ہلند! ان پر پوسف علیہ السلام کے زمانہ جیسا قط بھیج کرمیری مدد کیجئے۔ پھراییا قحط پڑا کہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے اور مرداراور مڈیاں کھانے لگے۔کوئی اگرفضامیں دیکھتا ( تو فاقد کی وجہ سے ) اسے دھوئیں جیسا نظر آتا۔ پھر ابوسفیان آئے اور کہا اے محمر! آب ہمیں صله رحمی کا حکم دیتے ہیں، کیکن آپ کی قوم تباہ و برباد

اِلَى سَيَغُلِبُونَ وَالرُّوْمُ قَدُمَضي\_

#### تَنُزِيُلُ السَّجُدَةِ باب ١ ١ ١ . قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَلاَ تَعَلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخُفِى لَهُمُ

(١٦٤٤) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) عَنِ السَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى آغَدَدُتُ السَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى آغَدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَالَاعَيْنٌ رَّاتُ وَلَا أُذُلٌ سَمِعَتُ وَلَا خَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ ثَمَّ وَلَا أَذُلٌ سَمِعَتُ وَلَا خَلَ اللَّهُ مَا أُطُلِعُتُم عَلَيْهِ ثَمَّ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلُبِ بَشَرٍ ذُخُرًا بَلَهَ مَا أُطُلِعُتُم عَلَيْهِ ثُمَّ قَدَراً فَلا تَعلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّنُ قُرَّةً وَاعْيُنِ جَزَاءً اللَّهُ مَا كَانُوا يَعُمَلُونَ .

# سُورَةًا لَاحْزَابُ

بساب ۱۱۸۰ قُولِ السُّسهِ تَعَالَى: تُسرُجِسى مَهنُ تَشَسآهُ مِنْهُنَّ وَتُؤوِى النُكَ مَسنُ تَشَسآهُ وَمَن ابْتَعَنَيْستَ مِسمَّسنُ عَسزَلُتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيُك

(٩٦٤٥) عَنْ عَآثِشَةَ (رَضِىَ اللَّهُ عَنُها) قَالَتُ كُنتُ اَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبُنَ اَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى النَّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقُولُ اَتَهَبُ الْمَرُاَةُ نَفُسَهَا فَلَمَّا اَنْزَلَ

ہور بی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے (کہ ان کی میہ مسیب ملے) اس پر آنخصور ﷺ نے ہیآ یت پڑھی 'فدار تقب یوم تاتی السماء بدخان مبین'' الی قولہ ''عائدون'' ابن معود رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ قحط کا پیعذاب تو آپ ﷺ کی دعا کے نتیج میں ختم ہوگیاتھ لیکن ) کیا آخرت کا عذاب بھی ان سے ٹل جائے گا؟ چن نچے قحط ختم ہونے کے بعد پھر وہ کفر سے بازند آئے ،اس کی طرف اشارہ ''یوم نبطش البطشة الکبری'' میں ہے، بیطش کفار پرغروہ کیدر کے موقعہ پرنازل ہوئی تھی (کہ ان کے میں ہے، بیطش کفار پرغروہ کیدر کے موقعہ پرنازل ہوئی تھی (کہ ان کے معرکہ بدر بی کی طرف ہے ''الم علیت الووم'' سے ''سیعلیون'' معرکہ بدر بی کی طرف ہے ''الم علیت الووم'' سے ''سیعلیون'' تک کا واقعہ بھی گذر چاہے (کہ ومیول نے اہل فارس پر فتے پائی تھی۔)

تفسیرسورہ تنزیل السجدہ باب۹ ۱۱۔اللہ تعالی کاارشد''سوکسی کو کم نہیں جو جوسامان خزانہ نمیب میں ان کے لئے مخفی ہے۔''

الاست الله تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لئے فرماید الله تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار رکھی ہیں جنہیں کی آئھ نے نددیکھا ہوگا۔ کسی کان نے نہ ساہوگا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا بھی گمان وخیال پیدا ہوا ہوگا۔ الله کی ان نعتوں ہے واقفیت اور آگا ہی تو دور کی بات ہے (ان کا کسی کو گمان وخیال بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا) چر آ مخصور کھے نے اس آیت کی ملاوٹ کی کہ ''سوکسی کو علم نہیں جو جو سامان آگھوں کی شندک کا خزانہ علیب میں ان کے لئے فی ہے، بیصلہ ہان کے نیک اعمال کا۔'' غیب میں ان کے لئے فی ہے، بیصلہ ہان کے نیک اعمال کا۔''

### تفشيرسورة الاحزاب

باب ۱۱۸-اللہ تعالیٰ کا ارشاد''ان (از واج مطهرات) میں سے آپ جس کو چاہیں اپنے سے دوررکھیں اور جس کو چاہیں اسے نز دیک رکھیں اور جن کو آپ نے الگ رکھا ہو، ان میں سے سے کی کو پھر طلب کرلیں، جب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں

۱۹۴۵۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنبانے بیان کیا کہ جوعورتیں اپنفس کو رسول اللہ ﷺ کے لئے ہبہ کرنے آتی تھیں مجھے ان پر بردی غیرت آتی تھی۔ میں کہتی کیا عورت خود ہی اپنے کوئسی مرد کے لئے پیش کر کتی ہے؟ اللّٰهُ تَعَالَى تُرُحِى مَنُ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُوِى ٓ اِلْيَكَ مَنُ تَشَآءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ فَلاّ جُنَاحَ عَلَيْكَ قُلْتُ مَآرَى رَبَّكَ اِلَّايُسَارِ ءُ فِي هَوَاكِ.

پھر جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ 'ان میں ہے آپ جس کو چاہیں اپنے دورر کھیں اور جن کو آپ فی اپنے نزدیک رکھیں اور جن کو آپ نے الگ رکھا تھا ان میں ہے کی کو پھر طلب کرلیں، جب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے' تو میں نے کہا کہ میں تو بچھتی ہوں کہ آپ کارب آپ کی مراد بلا تاخیر پوری کردینا چاہتا ہے۔

فائدہ: طبری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت با سناد حسن موجود ہے کہ جن عورتوں نے اپنے آپ کورسول اللہ بھے کے ہبہ کردیا تھا۔ ان میں سے کسی کوبھی آپ بھے نے اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا۔ اگر چہ اللہ تعالیٰ نے آپ بھے کے لئے اسے مباح قرار دیا تھا۔ لیکن بہر حال سے آپ بھے کے منشاء پر موقوف تھا۔ آنحضور بھے کو پیخصوص اجازت تھی کہ اگر کوئی مؤمنہ عورت بلام ہراپنے آپ کوآپ بھے کے نکاح میں دینا چاہے تو بیصرف آپ بھے کے لئے جائز ہے، دوسرے مسلمانوں کواس کی اجازت نہیں۔ یدوا قعدای سے متعلق ہے۔

(١٦٤٦) عَنُ عَآئِشَةَ (رَضِى اللَّهُ عَنُها) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأَذِنُ فِى يَوْمِ الْمَرَأَةِ مِنَّا بَعُدَ أَنُ النِّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأَذِنُ فِى يَوْمِ الْمَرَأَةِ مِنَّا بَعُدَ أَنُ النَّزِلَتُ هَنِهِ الْآيَةُ تُرَجِى مَنُ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَمَهُنَّ وَمُنَ الْبَعْدَ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَلَكَ فَلَا وَمَنِ الْبَعْفِيتَ مِمَّنُ عَزَلَتَ فَلَا جُناحَ عَلَيْكَ مَنُ تَشَاءُ وَمَنِ الْبَعْفِيتَ مِمَّنُ عَزَلَتَ فَلَا جُناحَ عَلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ كَنُتِ تَقُولِينَ قَالَتُ كُنتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

الا ۱۹۴۲ حضرت عائشرضی الله عنها نے فر مایا که رسول الله بی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ کی کہ 'ان میں سے آپ جس کو چاہیں اپنی ملک کے نازل ہونے کے بعد یہ کی کہ 'ان میں سے آپ جس کو چاہی اپنی طلب کرلیں جب بھی آپ پر کوئی گناہ بیں 'اگر (از واج مطہرات) میں طلب کرلیں جب بھی آپ پر کوئی گناہ بیں 'اگر (از واج مطہرات) میں سے کسی کی باری میں کسی دوسری ہیوی کے پاس جانا چاہتے تو جن کی باری ہوتی ان سے اجازت لیتے تھے (معاذہ نے بیان کیا کہ ) میں نے اس پر عائشہرضی اللہ عنہا سے لوچھا کہ الی صورت میں آپ آخضور کی ہے سے کا کشری کہ یارسول اللہ ایک میں تو یہ میں کر بی باری کا کسی اگر یہ اجازت آپ مجھ سے لے رہے ہیں تو میں اپنی باری کا کسی دوسرے بیا تازمیں کر سکتی۔

(١٦٤٧) عَنُ عَآئِشَةَ (رَضِى اللّه عَنُها) قَالَتُ عَرَجَتُ سُودَة "بَعُدَ مَاضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا فَكَانَتِ امْرَاةً جَسِيمةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنُ يَّعُرِفُهَا فَرَاهَا عُمَسُ بُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَاسَوُدَةُ أَمَا وَاللَّهِ مَاتَخْفَيُنَ عَلَيْنَا فَانُظُرِى كَيُفَ تَخْرُحِينَ قَالَتُ فَالُكُفَاتُ رَاحِعةً عَلَيْنَا فَانُظُرِى كَيُفَ تَخْرُحِينَ قَالَتُ فَالُكُ فَانُكُفَاتُ رَاحِعةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِى وَإِنَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِى وَإِنَّهُ لَيْتَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِى وَإِنَّهُ لَيْتَى عَرْفُلُ اللّهِ اللهِ عَرَقُ فَدَخَلَتُ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللّهِ إِنِّى خَرَجُتُ لِعَضِ حَاجَتِى فَقَالَ لِى عُمَرُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَالَتُ فَا لُوعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِى يَدِهِ مَا وَضَعَهُ وَقَالَ لَكُنَّ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

۱۱۲۰۔ حضرت عائشہ صنی اللہ عنہانے بیان کیا کہ ام المؤمنین سودہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ام المؤمنین سودہ رضی اللہ عنہا پر دہ کا حکم نازل ہونے کے بعد قضاء عاجت کے لئے تکلیں، وہ بہت بھاری بحر کم حسیں، جو انہیں جانتا تھا اس سے وہ پوشیدہ نہیں رہ عتی تحسیں ۔ راستے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نازل اور کہا اے سودہ! ہاں خدا کی قتم آپ ہم سے اپ آپ کوئییں چھپاسکتیں۔ دیکھئے تو آپ کس طرح با ہر نکلی ہیں۔ بیان کیا کہ سودہ رضی اللہ عنہا اللے پاؤں وہاں سے واپس آسکیں۔ رسول اللہ اللہ اس وقت میرے جمرے میں تشریف رکھتے تھے اور رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ آخصور اللہ عنہا نے داخل میں اس وقت گوشت کی ایک بھری تھی۔ سودہ رضی اللہ عنہا نے داخل ہوتے ہی کہا۔ یارسول اللہ! ہیں قضا عاجت کے لئے نکی تی تو عمر نے جمی ہوتے ہی کہا۔ یارسول اللہ! ہیں قضا عاجت کے لئے نکی تی تو عمر نے جمی سے یہ با تیں کیں۔ بیان کیا کہ تحضور بھی پر وہی کا نزول شروع ہوگیا سے یہ با تیں کیں۔ بیان کیا کہ آخصور بھی پر وہی کا نزول شروع ہوگیا سے یہ با تیں کیں۔ بیان کیا کہ آخصور بھی پر وہی کا نزول شروع ہوگیا

اور تھوڑی دیر بعدیہ کیفیت ختم ہوئی۔ ہڈبی اب بھی آپ بھے کے دست
مبارک میں تھی۔آپ نے اسے رکھانہیں تھا پھر آنحضور بھے نے فر مایا کہ
منہیں (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) قضاء حاجت کے لئے باہر جانے کی
اجازت دے دی گئی ہے۔

باب ۱۸۱۱۔ اللہ تعالی کا ارشاد اگرتم کسی چیز کوظا ہر کروگی یا
اے (دل میں) پوشیدہ رکھو گے تو اللہ ہر چیز کوخوب جا نتا ہے
۱۸۴۸۔ حضرت عاکشرضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ پردہ کا تھم نازل ہونے
کے بعد ابوالقعیس کے بھائی افلے رضی اللہ عنہ اسلیط میں رسول اللہ بھائے
عابی ، کیکن میں نے کہلواد یا کہ جب تک اسلیط میں رسول اللہ بھائے
معلوم نہ کرلول ، ان سے نہیں مل سنی۔ میں نے سوچا کہ ان کے بھائی
ابوالقعیس نے جمعے تھوڑا ، ہی دورھ پلایا تھا، مجھے دودھ پلانے والی تو
ابوالقعیس کی بیوی تھیں۔ پھر آنم خصور بھی تشریف لائے تو میں نے آپ
ابوالقعیس کی بیوی تھیں۔ پھر آنم خصور بھی تشریف لائے تو میں نے آپ
اجازت جابی ، کیکن میں نے یہ کہلوادیا کہ جب تک آنم خصور بھی نے
اجازت نہ لے لول ان سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ اس پر آنم خصور بھی نے
اجازت نہ لے لول ان سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ اس پر آنم خصور بھی نے
ارسول اللہ ابوالقعیس نے تھوڑا ہی مجھے دودھ پلایا تھا، دودھ پلانے والی
ارسول اللہ ابوالقعیس نے تھوڑا ہی مجھے دودھ پلایا تھا، دودھ پلانے والی
ارسول اللہ ابوالقعیس نے تھوڑا ہی مجھے دودھ پلایا تھا، دودھ پلانے والی
ادر دورات کی بیوی تھیں۔ آنم خصور بھی نے فرمایا۔ انہیں اندرا آنے کی اجازت
دے دور احتی وہ تمہار سے بچا ہیں۔

#### باب۱۱۸۲ الله تعالی کاارشاد' بے شک الله اوراس کے فرشتے نبی ﷺ پر رحمت جیمجتے ہیں

۱۶۴۹- حضرت کعب بن عجر ہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ پرسلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے، لیکن آپ پر ''صلوٰ ق'' کا کیا طریقہ ہوگا؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ یوں پڑھا کرو۔

"اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى الِ مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الِ مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الِسُواهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُواهِيْمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَعَلَى اللِ اِبُواهِيْمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْمُوالِمُو

• ١٦٥ - حضرت ابوسعيد خدري رضى الله عنه في بيان كيا كه بم في عرض كره يارسول الله! آپ پرسلام بيجيخ كا طريقة تو جميل معلوم جو كيا ہے،

#### باب ۱۸۲ ا . قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلْثِكَتَهُ ۖ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ

ائُذَ نِيُ لَهُ وَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتُ يَمِينُكِ.

(١٦٤٩) عَنُ كَعُبِ بُنُ عُجُرَةً (رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ) قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدُ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلُوةُ قَالَ قُولُواً: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّحِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُحيدٌ.

(١٦٥٠)عَنُ آبِيُ سَعِيُدِ دِالُخُدُرِيِّ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) قَـالَ قُـلُـنَـا يَـارَسُـوُلَ اللَّهِ هذَا التَّسُلِيُمُ فَكَيُفَ نُصَلِّيُ عَينُكَ قَالَ قُولُوْ آللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الِ إِبْرَاهِيُمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى بِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَسُوصَالِحِ عَنِ اللَّيثِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ.

#### باب ١٨٨ . قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: كَاتَكُونُوا كَالَّذِيْنَ اذَوُا مُوسَى

(١٦٥١) عَنُ آبِي هُرَيُرةَ (رَضِتَى اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ قَالَ وَالَّهُ مَنُهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّم إِنَّا مُوسَى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّم إِنَّا مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا وَذَلِكَ قَولُه وَ تَعَالَى يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَعَالَى يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَعَالَى فَرَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا لَا تَعَالَى فَرَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْكُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْكُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا

# سُورَةُ السَّبَا

باب ۱۱۸۳ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى: إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمُ بِيُنَ يَدَىُ عَذَابٍ شَدِيُدٍ (۱۹۲۲)عَنِ عَبُدِاللَّهِ ابُنِ عَبَّاس ( رَضِىَ اللَّهُ عَنْهِمَا َ قَالَ صَعِدَ النَّهُ صَلَّه اللَّهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ الصَّفَا

(١٦٥٢) عَنِ عَبُدِ اللّهِ ابُنِ عَبّاس (رَضِى اللّهُ عَنهُ مَا الْمَهُ عَنهُ مَا الْمَهُ السَّفَا وَسَدَّمَ الصَّفَا ذَاتَ يَوُمٍ فَقَالَ يَاصَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَتُ الِّهِ قُرَيْشٌ ذَاتَ يَوُمٍ فَقَالَ يَاصَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَتُ اللّهِ قُرَيْشٌ قَالُوهُ مَسَالُكَ قَسالَ ارَايُتُمُ لَوْاَحْبَرُتُكُمُ اللّهُ قَريُشٌ قَسالُكُ وَالْحَبَرُتُكُمُ اللّهُ اللّهُ تَبْتُ مَعَتَنا فَالْوَلَهُ عِنهَ لَا لَهُ اللّهُ تَبّتُ يَدَا إَبِى لَهَ إِنهُ لَهُ اللّهُ تَبّتُ يَدَا إَبِى لَهَ لِهِ لَهُ اللّهُ تَبّتُ يَدَا آبِي لَهَ لِهِ إِنهُ اللّهُ تَبّتُ يَدَا آبِي لَهَ لِهِ اللّهُ تَبّتُ يَدَا آبِي لَهَ لِهِ اللّهُ تَبّتُ يَدَا آبِي لَهَ لِهِ اللّهُ تَبّتُ يَدَا آبِي لَهَ لِهِ اللّهُ تَبْتُ يَدَا آبِي لَهُ لِهِ إِنهُ اللّهُ تَبْتُ يَدَا آبِي لَهُ اللّهُ تَبْتُ يَدَا آبِي لَهُ اللّهُ تَبْتُ يَدَا آبِي لَهُ لَهِ إِلَى اللّهُ اللّهُ تَبْتُ يَدَا آبِي لَهُ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ تَبْتُ يَدَا آبِي لَهُ إِلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَبْتُ يَدَا آبِي لَهُ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

# سُورَةُ الزُّمَرُ

باب1100 . قُلُ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسُرَفُوا عَلَي اَنْفُسِهِمُ لَاتَقُنَطُوا مِنُ رَّحُمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغِفِلُ الذَّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَا لُغَفُورُ الرَّحِيْمُ

لیکن "صلوة" (ورود) سیجنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ آنخضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہا کرو "السلھے مسل علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراھیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراھیم" ابوسالے نے بیان کیا کہ اوران نے لیٹ نے (ان الفاظ کے ماتھ) علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراھیم۔

ناب۱۸۳ الله تعالی کاارشاد 'ان لوگوں کی طرح نه ہوجانا جنہوں نے مویٰ علیہ السلام کوایذ اپنچائی تھی

ا ۱۹۵۱ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ موی علیہ السلام برے باحیا تھے۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا بیہ ارشاد ہے کہ'' اے ایمان والو! ان لوگوں کی طرح نہ ہوجانا جنہوں نے موی علیہ السلام کوایذ ایم پیچائی تھی ، سواللہ نے انہیں بری ثابت کردیا اور اللہ کے نزدیک وہ براے معزز ہیں۔

نفسيرسورهٔ سبا

باب ۱۸۱۱ الله تعالی کا ارشاد' بیتو تم کوبس ایک درانے والے بیس، عذاب شدید کی آمد سے پہلے الاماد حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے بیان کیا کہ ایک دن رسول الله عنهمانے بیان کیا کہ ایک دن رسول الله عنهمانی بہاڑی پر چڑھے اور پکارا' یا صب احاہ"اس آواز پر قریش جمع ہوگئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آنحضور کی نے فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے، اگر میں تمہیں بتاؤل کہ دشمن سمج کے وقت یا رات کے وقت تم رحملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ آنحضور کی نے اس پر فرمایا کہ پھر میں تم کوعذاب شدید کی آمد سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ ابواہب بولا ، تم میں تم کوعذاب شدید کی آمد سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ ابواہب بولا ، تم میں تم کوعذاب شدید کی آمد سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ ابواہب بولا ، تم میں تبت یدا ابنی لھب'نازل فرمائی۔

#### سورة الزمر

باب ۱۱۸۵۔اللد تعالی کارشاد: آپ کهدد یجئے کداے میرے بندوجو اینے او پرزیاد تیال کر چکے ہواللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بیشک اللہ سارے گناہ معاف کردے گا، بیشک وہ بڑاغفور ہے بڑار حیم ہے

(١٦٥٣) عِنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَهُ اَلَّ نَاسًا مِّنُ اَهُمُ اَلَّ نَاسًا مِّنُ اَهُمُ اللَّهُ عَنُهُمَهُ اَلَّ نَاسًا مِّنُ اَهُمُ الشَّمِ الشَّهِ مُلِكُ كَسَانُوا قَدُ قَتَلُوا وَاكْتَرُوا وَزَنُوا وَاكْتَرُوا فَاتَوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِلَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُوا إلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُحْبِرُنَا اَنَّ لِمَا عَمَلنَا كَفَّارُنَا اَنَّ لِمَا عَمَلنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ الْهَا اخَرَ عَمَلنَا كَفَّارُولَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَلَا يَوْنُولَ وَلَا يَوْنُولَ وَلَا يَذُنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

#### باب ١٨١١. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ

(١٦.٥٥) عَن آبِي هُرِيُرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) فَالَ سَمِعْتُ رَسُتُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقَبِضُ اللَّهُ ۗ لُإِرْضَ وَيَطُوِى السَّمْوَاتِ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُولُ آنَا الْمَلِكُ يُنَ مُلُوكُ الْارُضِ۔

(١٦٥٦) عَنْ أَبِي هُبَرَيْرَةَ ( رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ) عَنِ النَّبِيّ

۔ ۱۹۵۳۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مشرکین میں بعض نے قبل کا ارتکاب کیا تھا اور کثرت کے ساتھ ای طرح بہت سے زنا کا ارتکاب کرتے رہے تھے پھر وہ محمد ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ جو پھھ کہتے میں اور جس کی طرف دعوت دیتے میں (یعنی اسلام) یقیناً وہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن ہمیں سے بتا کے کہ اب تک ہم نے جو گناہ کئے میں اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس پر سے آیت نازل ہوئی ''اور وہ لوگ جواللہ کے سوااور کی دوسر معبود کونییں پکارتے اور کسی ہمی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، بال مگر حق کے ساتھ ۔' اور بی آیت نازل ہوئی۔'' آپ کہد دیجے کہ اے میرے بندوجو ساتھ اور پزنیاد تیاں کر چکے ہواللہ کی رحمت سے مادیوں مت ہو، میشک اللہ ساتھ ۔ ' اور بی آیت نازل ہوئی۔' آپ کہد دیجے کہ اے میرے بندوجو ساتھ ۔ ' اور بی آیت نازل ہوئی۔ ' آپ کہد دیجے کہ اے میرے بندوجو ساتھ ۔ ' اور بی آیت نازل ہوئی۔ ' آپ کہد دیجے کہ اس میں مت ہو، میشک اللہ ساتھ ۔ ' اور بی آ میں مت ہو، میشک اللہ ساتھ ۔ ' اور بی آب کرد ہے۔' سے شک وہ بڑا غفور ہے، بی ارجم ہے۔'

باب ١٨٦ الوگول نے الله کی عظمت نه کی جیسی عظمت کرنا حیا ہے تھی

۱۱۵۴ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عماء ببود میں سے ایک شخص رسول اللہ ہے کے پاس آیا اور کہا کہ اے جمہ اجم تو رات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آ مانوں کو ایک انگل پر رکھ لے گا۔ ای طرح زمین کو ایک انگل پر ، پانی اور مٹی کو ایک انگل پر ، اور نمین کو ایک انگل پر ، اور تمری مخلوقات کو ایک انگل پر ، اور پھر ارشاد فرمائے گا کہ میں بی بادشاہ ہوں۔ آ نحضور ہے اس پر بنس دیئے اور آپ کے سامنے کے وانت دکھائی دینے لگے۔ آپ کا یہ بنسا اس یبودی عالم کی تصدیق میں میں تھا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی ''اور ان لوگوں نے اللہ کی عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا چا ہے تھی اور حال ہے ہے کہ ساری زمین اس کی مشی میں ہوگی۔ قیامت کے دن ، اور آسان اس کے داہنے ہاتھ میں کی مشی میں ہوگی۔ قیامت کے دن ، اور آسان اس کے داہنے ہاتھ میں لیٹے ہول گے ، وہ پاک ہول کے شرک ہے۔'

پ ۱۹۵۵۔ حضرت ابو ہر برہ رضی القد عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول القد اللہ عنہ نے اس اللہ عنہ نے در اللہ ساری زمین کو اپنی مشخص میں لیے نے گا ور آسان کو اپنے دائے ہاتھ میں لیے نے گا۔ پھر فرمائے گا، آج سلطانی میری ہے، کہاں ہیں دنیا کے بادشہ ؟

۲۵۲ ارحفرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے

صَلَّى اللَّهُ عَسَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ النَّفُخَتَيْنِ اَرْبَعُونَ قَالُواْيا اَبَاهُرَيْرَةَ اَرْبَعُونَ يَوْمًا قَالَ اَبَيْتُ قَالُوا اَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ اَبَيْتُ قَالُوْا اَرْبَعُونَ شَهْرًا قَالَ اَبَيْتُ وَ يَبْلَى كُلُّ شَيءٍ مِّنَ الْيانُسَانِ الَّا عَجُبَ ذَنْبِهِ فِيْهِ يُرَكَّبُ الْحَلُقُ..

سُورِة حَمْ عَسَقَ (شُورِیْ) باب ۱۱۸۷ قولِه إلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِي

(١٦٥٧) عَن إِبُنُ عَبَّاس ( رَضِىَ اللَّهُ عَنَهما) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنهما) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنٌ مِّنُ قُريشٍ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِمُ قَرَابَةٌ فَقَالَ إِلَّا أَنْ تَصِلُوا مَابَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مِّنَ الْقَرَابَةِ فَقَالَ إِلَّا أَنْ تَصِلُوا مَابَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مِّنَ الْقَرَابَةِ .

سُوُرَةُ الدُّحَانِ باب ١١٨٨ . قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤُمِنُوْنَ

ربد الله عَلَى عَبُدِ الله فَقَالَ إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ الله عَنهُ) قَالَ دَحَلُتُ عَلَى عَبُدِ الله فَقَالَ إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قُلُ مَآ الله الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قُلُ مَآ الله الله عَليهِ وَسَلَّمَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ قُلُ مَآ الله الله عَليهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعَصُوا عَليهِ اَسْتُكُمُ عَليهِ مِن اَجُرٍ وَمَآ اَنَا مِنَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعَصُوا عَليهِ فَسَلَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعَصُوا عَليهِ فَسَلَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعَصُوا عَليهِ فَسَالًا الله عَليهِ مَا الله عَليهِ مَا الله عَليهِ عَسَسِع يُوسُفَ فَا الله عَليهِ مَا الله عَليهِ مَا الله عَليهِ عَسَلَم عَلَيهُ مَا الله عَلَيهِ مَا الله عَليهِ عَسَلَم عَلَيهُ مَا الله عَليهِ عَسَلَم عَلَيهُ مَا الله عَليه عَلَيه عَلَيه عَلَيهِ الله عَليهِ عَسَلَم عَلَيهُ مَا الله عَليهِ عَلَيهِ الله عَليه عَليه عَلَيْهِ مَا الله عَليه عَلَيهُ مَا الله عَليه عَلَيهُ مَا الله عَليه عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا الله عَليه عَلَيهُ مَا الله عَليه عَلَيْهُ مَا الله عَليه عَلَيه عَلَيْهِ الله عَليه عَليه عَليه عَلَيْهُ مَا الله عَليه عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ مَا الله عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَلَيه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَل

فر مایا، دونوں صور کے پھو نکے جانے کا درمیانی عرصہ چالیس ہے۔
ابو ہریرہ کے کشاگردوں نے پوچھا، کیا چالیس دن مراد ہیں؟ آپ نے کہا
کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھرانہوں نے پوچھا چالیس سال؟ اس پر بھی آپ
نے انکار کیا پھرانہوں نے پوچھا چالیس مہینے؟ اس کے متعلق بھی آپ
نے انکار کیا پھرانہوں ور پیز فنا ہوجائے گی، سوائے ریزھ کی ہڈی کے کہ
اس سے ساری مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی۔

تفییر سورهٔ حتم عسق (شوریٰ)

باب ۱۱۸۷ الله تعالی کا ارشاد "سوارشته داری کی محبت کے "
۱۲۵۷ حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا که قریش کی کوئی شاخ نہیں تھی جس میں آنحضور کھی کے دشتہ داری نہ رہی ہو۔ آنحضور کھی نے ان سے فرمایا کہ میں تم سے صرف بیچا ہتا ہوں کہ تم اس رشتہ داری کی وجہ سے صلد حمی کا معاملہ کروجومیر سے اور تمہار سے درمیان میں قائم ہے۔

تفسيرسورة الدخان

آئیں گے،لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کہدویا تھا کہ اگر ہم نے بیعذاب

دور کر دیا تو پھرتم ای اپنی کپہلی حالت برلوث آؤگے۔حضورا کرم ﷺ \_:

پھران کے حق میں دعا کی اور بیعذاب ان سے ہٹ گیالیکن وہ پھر بھی گفر وشرک ہی پر جےرہے۔اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی لڑائی میں لیا۔ تفسیر سور ہ جاثیہ

باب ۱۱۸۹ نور جم کوتو صرف زمانه بی ہلاک کرتا ہے'' ۱۲۵۹ حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ نے بیان کیا، کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا، القد تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے کہ ابن آ دم مجھے تکلیف پہنچا تا ہے۔ وہ زمانہ کو گالی دیتا ہے۔ حالا نکہ میں بی زمانہ ہوں۔ میرے بی ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ بی رات اور دن کواد لتا بدلتا رہتا ہے۔

#### تفسيرسورة الاحقاف

باب ۱۹۰۰ ' پھر جب ان لوگوں نے بادل کوا پنی واد یوں کے مقابل آتے دیکھا تو بولے کہ بیتو بادل ہے جوہم پر برسے گا ۱۲۲۰ نبی کریم ہے گئی و وج مطہرہ عائشرضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بیس نے نبی کریم ہے گئی کی وج مطہرہ عائشرضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بیس نے نبی کریم ہے گئی کو بھی اس طرح ہنتے نبیں دیکھا کہ آپ بے حلق کا کوانظر ہوا کے بلکہ آپ بہم فر مایا کرتے تھے، بیان کیا کہ جب بھی آپ بادل یا ہواد کیکھتے تو (گھراہٹ اوراللہ کا خوف) آپ کے چہرے مبارک سے بہجان لیا جاتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آنحضور ہے ہے عرض کیا کہ بارش اللہ اجب لوگ بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اس سے بارش برے گی لیکن اس کے بر ظلاف آپ کو ہیں دیکھتی ہوں کہ جب بارش برے گی لیکن اس کے بر ظلاف آپ کو ہیں دیکھتی ہوں کہ جب بادل دیکھتے ہیں تو نا گواری کا اثر آپ کے چہرہ پر نمایاں ہوجا تا ہے آنے خصور سلی اللہ علیہ وہم ایک کا مذاب آیا تھا انہوں نے عذاب مذاب نہ ہو۔ ایک قوم (عاد) پر ہوا کا عذاب آیا تھا انہوں نے عذاب دیکھا تو بولے کہ ' بہتو بادل ہے جوہم پر برسے گا۔''

#### بإب ١٩١١ ـ "و تقطعوا ار حامكم"

ا۱۹۹۱ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالی نے مخلوق پیدا کی جب اس کی پیدائش سے فارغ ہوا تو "رحم" نے کھڑے ہو کررخم کرنے والے اللہ کے دامن میں پناہ لی۔ اللہ تعالی نے اس سے فرمایا۔ کیا تھے یہ پہند نہیں کہ جو تھے کو جوڑے میں بھی اسے جوڑ وں اور جو تھے تو ڑے میں بھی اسے تو ڑ دوں۔ رحم نے عرض کی اسے جوڑ وں اور جو تھے تو ڑے میں بھی اسے تو ڑ دوں۔ رحم نے عرض کی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہاراجی چا ہے تو یہ آیت پڑھوان اگرتم کنارہ کش رہو اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہاراجی چا ہے تو یہ آیت پڑھون اگرتم کنارہ کش رہو

#### سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ باب ١١٨٩. قَوْلِهِ وَمَا يُهُلِكُنَا إِلَّا الدَّهُرُ

(١٦٥٩) عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ قَالَ رَسِيَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ يُسُولُ اللَّهُ مُرُ بِيَدِي اللَّهُ مُ وَانَا الدَّهُرُ بِيَدِي اللَّهُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### سُوْرَةُ الْاَحْقَافِ

باب • ٩ ١ ١ . قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَلَمَّا رَاوَهُ عَارِضًا مُّسُتَقُبِلَ اَوُدِيَتِهِمُ قَالُوا هلْذَا عَارِضٌ مُّمُطِرُنَا مُستَقَبِلَ اَوُدِيَتِهِمُ قَالُوا هلْذَا عَارِضٌ مُّمُطِرُنَا (١٦٦٠) عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ مَازَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا حَتَّى اَرَى مِنهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا حَتَّى اَرَى مِنهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ قَالَتُ وَكَانَ إِذَارَاى غَيمًا اَوْرِيحًا عُرِفَ كَانَ يَتَبَسَّمُ قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَاوُ الْغَيْمَ فِى وَجُهِهِ قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَاوُ الْغَيْمَ فِى وَجُهِهِ قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَاوُ الْغَيْمَ فَى وَجُهِهُ قَالَتُ يَاكُونَ فِيهِ الْمَطُرُ وَارَاكَ إِذَا رَائِيتَهُ عَرِفَ فِي وَجُهِكَ الْكَرَاهِيَّةُ فَقَالَ يَاعَآئِشَهُ مَا يُؤْمِنِي وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُؤْمِنِي وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلِولًا اللَّهُ مَا لَكُورُ وَاللَّهُ مَا لَولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا لَكُورُاهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلَ اللَّهُ الْمُؤْلَى اللَّهُ الْمُؤْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلَالَ اللَّهُ الْمُؤْلَى اللَّهُ الْمُؤْلَى اللَّهُ الْمُؤْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلَى اللَّهُ الْمُؤْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ الْمُؤْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلَى اللَّهُ الْمُؤْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلَى

#### باب ١٩١١. وَ تُقَطِّعُوْ آ أَرُ حَامَكُمُ

(١٦٦١) عَنُ أَبِى هُرَيُرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلَقَ اللَّهُ الْحَلُقَ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحُمُ فَا حَذَتُ بِحَقُوالرَّحُمْنِ فَقَالَ لَهُ مَهُ قَالَتُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ الاَ تُرُضَيُنَ اَنُ اَصِلَ مَنُ وَصَلَكِ وَاقْطَعَ مَنُ قَطَعَكِ قَالَتُ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَذَاكِ قَالَ اَبُو هُرَيُرَةَ اَقُرَأُوا إِنْ شِئتُمُ فَهِلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَولَيْتُمُ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوآ

أرْخَامَكُمْ.

عَن آبِي هُرَيُرَةَ ( رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ) بِهِذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقُرَأُ وَا إِنْ شِئْتُمُ وَسُلَّمَ إِقُرَأُ وَا إِنْ شِئْتُمُ فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ.

#### سُورَةُ ق

#### باب ١٩٢٦ قُولِه و تَقُولُ هَلُ مِن مَّزيدٍ

(١٦٦٢)عَلْ أَنْسِ رضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَـلِيهِ وَسَـلَّمَ قَالَ يُلقَى في النَّارِ وَتَقُولُ هَلُ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يضع قدمَه فَتَقُولُ قَطْ قَطْ\_

(١٦٦٣) عن أبي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَقِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَحَبِّرِيْنَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمُ قَالَ اللَّهُ مَالِي لَا يَدُحُلُنِي إلَّا ضَعَفَآءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمُ قَالَ اللَّهُ مَالِي لَا يَدُحُلُنِي إلَّا ضَعَفَآءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى للْحَنَّةِ انْتِ رَحْمَتِي ارْحَمُ بِنِكِ مَن اَشَآءُ مِن عَبَادِي وَ قَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابٌ أَعَذِّبُ بِكِ مَن اَشَاءُ مِن عَبَادِي وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مَلُؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمُتَلِي وَلَكِلِ وَاحِدٍ مِنهُمَا مَلُؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمُتَلِي وَلَا يَظُلِمُ فَلَا تَمُتَلِي وَلَا يَظُلِمُ فَلَا تَمُتَلِي وَيُرُونَى بَعُضُهَا إلى بَعْضِ وَلا يَظُلِمُ فَلَا تَمُتَالِئَ فَعَلْ مَلَ اللَّهُ عَزَوْجَالً مِن خَلْقِهِ احَدًا وَ امَّا الْجَنَّةُ فَإِلَّ اللَّهُ عَزَوْجَالً مِن خَلْقِهِ احَدًا وَ امَّا الْجَنَّةُ فَإِلَّ اللَّهُ عَزَوْجَالً مِن خَلْقِهِ احَدًا وَ امَّا الْجَنَّةُ فَإِلَّ اللّهُ عَزَوْجَالَ مِن خَلْقِهِ احَدًا وَ امَّا الْجَنَّةُ فَإِلَّ اللّهُ عَزَوْجَالً مِن خَلَقِهِ الْعَدًا وَ امَّا الْجَنَّةُ فَإِلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَزَوْجَالً مُعَلَى اللّهُ عَزَوْجَالًا عَلَا الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ # باب ٩٣ ١ . سُوُرَة الطُّوُر

(١٦٦٤) عَنجُبَيْرِ أَسِ مُضْعِم رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ السَّطُورِ فَلَمَّا بَلَغَ هذه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ بِالطُّورِ فَلَمَّا بَلَغَ هذه اللَّهَ أَمُ خُلِقُوا مِن غَيْرِ شَيْءً آمُ هُمُ الْحَرْضَ بَلُ لَّا هُمُ الْحَرَاثِ وَالْاَرْضَ بَلُ لَّا يُوقِنُونَ آمُ هُمُ الْمُسَيُطِرُونَ يَوْ فَلَا رَبِّكَ آمُ هُمُ الْمُسَيُطِرُونَ كَادَ قَلَبِي اللَّهُ الْمُسَيُطِرُونَ كَادَ قَلَبِي اللَّهُ الْمُسَيْطِرُونَ عَلَيْرَ \_

تو آیاتم کو بیاحتمال بھی ہے کہتم لوگ دنیا میں فساد مجاد و گے اور آپس میں قطع قرات کرلو گے۔''

حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند نے بیان کیا ، رسول القد ﷺ نے فر مایا کہ اگر تمہاراجی چاہے تو آیت''اگرتم کنارہ کش رہو''پڑھلو۔

#### تفسير سورهُ ق

باب۱۹۲-الله تعالی کاار شاد' وه (جبنم) کیچگی که پچھاور بھی ہے ۱۲۲۲-حفرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا جبنم میں (جواس کے متحق بول گے انہیں) ڈالا جے گا اور وہ کہ گ که پچھاور بھی ہے؟ یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر رکھیں گے اور وہ کے گی کہ بس بس۔

الملادا حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عند نے بیان کیا کہ بی کریم ﷺ نے فر مایا کہ جت اور دوز نے نے بحث کی ، دوز نے نے کہا۔ میں متکبروں اور ظالموں کے لئے خاص کی گئی ہوں۔ جنت نے کہا جھے کیا ہوا کہ میر سے اندرصرف کمزوراور کم رتبہ( دنیاوی اعتبار سے ) لوگ داخل ہوں گے ، اللہ لتعالی نے اس پر جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے ، تیر سے ذریعہ میں اپنے بندوں میں جس پر چاہوں رحم کروں۔ اور دوز نے سے کہا کہ تو عذاب سے۔ تیر سے ذریعہ میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں ، عذاب دوں۔ جنت اور دوز نے دونوں بھری گی ، دوز نے تو اس وقت تک نہیں دوں۔ جنت اور دوز نے دونوں بھری گی ، دوز نے تو اس وقت تک نہیں اس وقت وہ ہو لے گی کہ بس بس ، اور اس وقت بھر جائے گی اور اس کا بعض حصہ بعض دوسر سے جھے پر چڑھ جائے گا اور اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے بھی حصہ بعض دوسر سے جھے پر چڑھ جائے گا اور اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے بھی حصہ بعض دوسر سے جھے پر چڑھ جائے گا اور اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے بھی طلم نہیں کر ہے گا اور جنت کیلئے اللہ تعالی ایک مخلوق پیدا کر یگا

#### بإب119۳ يَفْسِيرسورهُ والطّور

۱۲۱۴۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی القد عند نے بیان کیا کہ پیل نے نبی

کر یم اللہ سے سا آپ مغرب کی نماز میں سورہ '' والطّور' پڑھ رہے تھے۔
جب آپ اس آیت پر پہنچہ '' کیا یہ لوگ بغیر کسی کے بیدا کئے پیدا ہو گئے

یا یہ خود (اپنے) خالق ہیں؟ یا انبوں نے آسان اور زمین کو پیدا کر لیا ہے
اصل میے ہیکہ ان میں یقین ہی نہیں ، کیا ان لوگوں کے پاس آپکے پروردگار
کے خزانے میں یا یہ لوگ حاکم (مجاز) میں۔' تو میرادل اڑنے لگا۔

# باب ٢ ١ ١ . قَوْلُه والْمَوْرَأَ يُتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى

(١٦٦٥)عَنُ أَبِيَ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ حَلُفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلُ لَّالِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنُ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقُ.

### سُورَة اِقُتَرَبَتِ السَّاعَةُ باب٩٥١١. قَوُل اللَّهِ تَعَالَيٰ: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُ هُمُ وَالسَّاعَةُ أَدُهٰى وَ آمَرُّ

(٢٦٦) عَنُ عَـ آئِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَتُ لَقَـٰدُ أُنُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَانِّيٰ لَحَارِيَةٌ ٱلْعَبُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ اَدُهِي وَامَرُّ \_

#### سُورَةُ الرَّحُمٰن باب ١٩١١. قَوُلِه وَمِنُ دُونِهِ مَا جَنَّتَن

(١٦٦٧)عَنعَبُ دِاللَّهِ بَن قَيْسِ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَمَّتِن مِنُ فِضَّةٍ انِيَتُهُ مَا وَمَا فِيُهَا وَجَنَّنْنِ مِنْ ذَهَبِ انِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهَا وَمَا بَيْنَ الْقَوُم وَ بَيْنَ أَنْ يَّنْظُرُوْ آ اِلْي رَبِّهِمُ اِلْارِدَآءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجُهِهِ فِي جَنَّةِ عَدُن حُورٌ مَّقُصُورَاتٌ فِي الُخِيَام \_

عن عَبُدِاللَّهِ بُن قَيْس ( رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) أَنَّ رَسُولُ لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِّنُ لُّـ وُلُوةٍ مُحَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيُلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِّنُهَا أَهُلُّ مَّا يَرَوْنَ الْإِخَرِيْنَ يَطُوْفُ عَلَّيْهِمُ الْمُؤُ مِنُونَ \_

#### سورة النجم باب ۱۱۹ بھلاتم نے لات وعزی کے حال میں بھی غور کیا

١٦٦٥ \_حفرت ابو ہر پرہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جو متخص فتم کھائے اور کیے کوشم ہے لات اور عزیٰ کی توا نے فوراً ( مکافات ك لئے ) كہنا جائے كـ "الله ك سوااوركوئي معبود تيس ( لاالله الاالله اور آ جو خص اینے ساتھی سے بہ کے کہآ ؤجوا کھلیں اسے نوراً صدقہ دینا جائے۔

فائدہ: اصل میں بی مکم اس مخص کے لئے ہے جومر بول میں سے نیانیااسلام میں داخل ہوا ہو۔ چونکہ پہلے سے زبان پر بیکلمات چڑ سے ہوئے تھاں کئے فرمایا کہ اگر ملطی ہے زبان پراس طرح کے کلمات آجائیں تو فوراُس کی مکافات کرلینی جا ہے۔

#### تفييرسورة اقتوبت الساعة باب۱۱۹۵ لیکن ان کااصل دعد ه تو قیامت کا دن ہےادر قیامت بڑی سخت اور نا گوار چیز ہے

١٦٢٧ ـ حفرت عائشهام المؤمنين رضي القدعنها نے فرماما كه جس وقت آیت' کیکن ان کا اصل وعده تو قیامت کا دن ہے اور قیامت بری بخت اور نا گوار چیز ہے۔'' محمد ﷺ پر مکہ میں نازل ہوئی تو میں بچی تھی اور کھیلا ِ

## تفيرسُورَةُ الرَّحُمٰن

باب۱۹۲۱ الله کاارشاد:ان باغول سے کم درجه میں دواور باغ جھی ہیں ۲۲۷ ا۔ حضرت عبداللہ بن قیس ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (جنت میں ) دو باغ ہوں گے، جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں جا ندی کی بول گی اور دو دوسرے باغ ہول گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گے اور جنت عدن سے جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز سوائے رداء کبر کے جو اس کی ذات پر ہوگ حائل نہ ہوگ۔''گورے رنگ والیاں خيموں ميں محفوظ ہوں گی۔

حضرت عبدالله بن فيس سے روايت ہے كه رسول الله ﷺ في ما ما جنت میں کھو کھلے کشادہ موتی کا خیمہ ہوگا۔اس کی چوڑائی ساٹھ میل ہوگی اوراس کے ہر کنارے پر حور ہوگی۔ایک کنارے والی دوسرے کنارے والی کو نہ دیکھ سکے گی ۔اورمؤمن ان کے پاس باری باری جائے گا۔

#### باب ١٩٤١. قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ

(١٦٦٨)عَسنُ أُمّ عَسطِيَّةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ بَا يَعُنَا رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَاۤ أَنُ لَّايُشُركُنَ باللَّهِ شَيْئًا وَّنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتُ إِمْرَأَةٌ يَدَهَا فَقَالَتُ اَسُعَدَتُنِي فُلَا نَةٌ أُرِيدُ اَكُ اَجُز يَهَا فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَا نُطَلَقَتُ وَرَجَعَتُ فَبَايَعَهَا.

#### سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ باب ١١٩٨ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى: وَاخَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلُحَقُوا بِهِمُ

(١٦٦٩) عَنُ أَبِي هُبِرَيْرَةَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ كُنَّا جُـلُـوُسًا عِنُدَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْـجُـمُعَةِ وَاخَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلُحَقُوا بِهِمُ قَالَ قُلُتُ مَنْ هُمُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَلَمُ يُرَاحِعُهُ حَتَّى سَأَلَ تَلاثاً وَّفِينَا سَلُمَانُ الْفَارَسِيُّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى سَلُمَانَ ثُمَّ قَالَ لَوُكَانَ الْإِيُمَانُ عِنُدَ الثَّرَيَّا لَنَا لَهُ وجَالٌ أَوُرَجُلٌ مِّنُ هَؤُلَّاءِ.

#### سُوْرَةُ الْمُنَافِقُونَ باب ٩ ٩ ١ ١ . قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: قَالُوا نَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْكَاذِبُونَ

(١٦٧٠)عَنُ زَيُدِ بُنِ اَرُقَمَ ( رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ كُنُتُ فِي غَزَاةٍ فَسَمِعُتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ أَبَيَّ يَقُولُ لَا تُنُفِقُوا عَلَى مَنُ عِنُدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنُفَضُّوا مَنُ حَـوُلَـهُ وَلَـوُ رَحَـعُنَا مِنُ عِنْدِهِ لَيُحُرِحَنَّ الْاعَزُّ مِنْهَا الْآذَلَّ فَذَكَرُتُ ذَٰلِكَ لِعَمِّى آوُلِعُمَرَ فَذَّكَرَهُ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَدَ عَانِيُ فَحَدَّثُتُهُ ۚ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَبُدِاللَّهِ بُن أَبَيّ

#### بابے ۱۹۷۲ جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس آئیں کہ آ بسے بیعت کریں

١٧٢٨ حفرت ام عطيه رضي الله عنها نے بيان كيا كه بم نے رسول الله الله ہے بیعت کی تو آپ نے ہمارے سامنے اس آیت کی تلاوت کی 'اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں گی۔''اور ہمیں نوحہ (لیعنی میت پرزورز ورسے رونا پٹینا) کرنے سے منع فرمایا۔ آپ ﷺ کی اس ممانعت برایک عورت (خودام عطبیہؓ)نے ایناہاتھ کھینچ لیااور عرض کی کہ فلاںعورت نے نو حہ میں میری مدد کی تھی۔ میں حاہتی ہوں کہاس کا بدلہ چکا آؤں۔ آپ ﷺ نے اسکا کوئی جوابنيس ديا۔ چنانچيوه گئيس اور پھردوباره آ كرآپ عظے سے بيعت كى۔ سورة الحمعة

باب ۱۱۹۸۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ' اور دوسروں کے لئے بھی ان میں سے (آپ کو بھیجا) جوابھی ان میں شامل نہیں ہوئے

١٢٢٩ حضرت ابو ہریرہ رضی القدعند نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے یاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سورۃ الجمعة کی بيآيتين نازل ہوئيں'' اور دوسروں کے لئے بھی ان میں سے جوابھی ان میں شامل نہیں ہوئے ہیں'' (آپ ﷺ بادی اور معلم ہیں) بیان کیا کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ! یہ دوسرے کون لوگ میں؟ آنحضور ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخریبی سوال تین مرتبه کیا مجلس میں سلمان فاری رضی اللّٰدعنه بھی تتھے۔ آ تخصور ﷺ نے ان پر ہاتھ رکھ کر فرمایا۔ اگر ایمان ٹریا پر بھی ہوگا تو ان کی قوم کے کچھلوگ یا ( آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ )ایک مخض اسے یا لے گا۔ تفسيرسورة المنافقون

باب199-الله تعالى كارشاد 'منافق آكيك ماس آت مي تو كت ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آ باللہ کے رسول بیس اکا ذبون' تک

• ١٧٤ ـ حضرت زيد بن ارقم رضي الله عنه نے بيان کيا کہ ميں ايک غزوہ میں تھااور میں نے ( منافقوں کے سردار )عبداللہ بن الی کو کہتے سنا کہ جو لوگ رسول کے میاس جمع ہیں، ان برخرچ نہ کرو تا کہ وہ خود ہی منتشر ہوجا ئیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہاب اگر ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو غلیہ والا وہاں ہے مغلوبوں کو نکال باہر کرے گا۔ میں نے اس کا ذکراییخ چیا (سعد بن عبادہ انصاریؓ) ہے کیا۔ یا عمرؓ سے (اس کا ذکر کیا، راوی کو شك تقا) انہوں نے اس كا ذكرنى كريم اللہ سے كيا آب اللہ نے مجھے

وَاصُحَابِهِ فَحَلَقُوا مَاقَالُوا فَكَذَّ بَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَهُ فَاصَا بَنِي هَمِّ لَمْ يُصِبُنِي مِثْلُهُ وَظُهُ فَطُ فَحَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَ قَتَكَ فَانُزَلَ اللهُ تَعَالٰي إذَا جَآءَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَ قَتَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَا فَقَالَ إِنَّ اللهَ قَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَا فَقَالَ إِنَّ اللهَ قَدُ صَدَّقَالًا إِنَّ اللهُ قَدُ

#### سُورَةُ التَّحُرِيُمِ باب • • ٢ ا . قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: يَآيُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمَ مَآاَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِيُ مَرْضَاةَ اَزُوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ

(١٦٧١) عَنُ عَ آئِشَةَ رَضِى الله عَنها قَالَتُ كَانَ رَسُولُ الله عَنها قَالَتُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم يَشُرَبُ عَسَلًا عِنْدَ رَيُنبَ ابننَةِ حَدْشِ وَيَمُكُثُ عِنْدَهَا فَوَاطَبُتُ آنَا وَحَفُصَةُ عَنُ آيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيها فَلْتَقُلُ لَّه اكَلُتَ مَغَافِيُرَ النَّي اَجِدُمِنُكَ رِيْحَ مَغَافِيرَ قَالَ لَاوَلَٰكِنِي كُنتُ اَشُرَبُ النَّهُ عَسَلًا عِنْدَ زَيُنبَ ابُنَةِ حَدْشٍ فَلَنُ اعُودَ لَه وَقَدُ حَلَفَتُ لَا تُحُبِرِي بِنْلِكَ اَحَدًا.

#### سُورَه نَ وَالْقَلَمِ باب ۱۲۰۱. عُتُلِّم بَعُدَ ذٰلِکَ زَنِيُمٍ

بلایا۔ میں نے تمام تفصیلات آپ کو سنادیں۔ آنحضور کھے نے عبداللہ بن ابی اوراس کے ساتھیوں کو بلا بھیجا۔ انہوں نے سم کھالی کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس پر آنحضور کھٹے نے میری تکذیب فرمادی۔ اوراس کی تقد لیق، جھے اس واقعہ کا اتنا صدمہ ہوا کہ بھی نہ ہوا تھا۔ پھر میں گھر میں بیٹھار ہا۔ میرے چھانے کہا کہ میرا خیال نہیں تھا کہ حضورا کرم کھٹے تہاری تکذیب کریں گے اور تم پر ناراض ہوں گے پھراللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل کی' جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں' ۔ اس کے بعد حضور اکرم کھٹے نے جھے بلوایا اوراس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا زید! اللہ تعالیٰ نے تہاری تقد ایق کردی ہے۔ نید! اللہ تعالیٰ نے تہاری تقد ایق کردی ہے۔

باب ۱۲۰۰' اے نی اجس چیز کواللہ نے آپ کیلئے حلال کیا ہے، اسے آپ کیوں حرام کررہے ہیں، اپنی بیوی کی خوشی حاصل کرنے کے لئے اور اللہ برد امغفرت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔

الاا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ (ام المؤمنین) زینب بنت جمش کے گھر میں شہد پیغے تھا ور وہاں گھبرتے تھے کھر میں اللہ عنہا اس پر اتفاق ہوا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آ خضور (زینب بنت جمش کے یہاں سے شہد پی کرآنے کے بعد) داخل ہوں تو وہ کہے کہ آپ نے پیاز کھائی ہے؟ آپ کے منہ سے بیاز کی بوآتی ہوں تو وہ کہے کہ آپ تشریف لائے تو پلان کے مطابق کہا گیا آخضور ہے (چنا نچہ جب آپ تشریف لائے تو پلان کے مطابق کہا گیا آخضور کھائی ہے ۔ البتہ زمنب بنت جمش کے یہاں شہید پیا کرتا تھا، لیکن اب ہرگز نہیں بیوں گا۔ میں نے اس کی قشم کھائی ہے ۔ لیکن تم کسی سے اس کا فرکرنہ کرنا۔ (اس پر مذکورہ بالاآیت نازل ہوئی)۔

باب ۱۲۰ سخت مزاج ہےاں کےعلاوہ بدنسب بھی ہے

142۲۔ حضرت حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے سنا، آپ فر مار ہے تھے کیا میں تہمیں اہل جنت کے متعلق نہ بتادوں، وہ دیکھنے میں کمزور ونا توان ہوگا (لیکن اللہ کے یہاں اسکا مرتبہ میہ ہوگا کہ) اگر کسی بات پراللہ کی تیم کھائی تو اللہ تعالی اسے ضرور پورا کردگا اور کیا میں تہمیں اہل دوز نے کے متعلق نہ بتادوں ہر بدخو، بوجھل جسم والا اور مغرور۔

#### باب٢٠٢ . يَوُمَ يُكُشَفُ عَنُ سَاقِ

(١٦٧٣) عَن أَنِي سَعِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسُجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤُمِن وَّمُؤُمِنَةٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسُجُدُ فِي الدُّنْيَا رِئَآءً وَّسُمُعَةً فَيَذُهَبُ لِيَسُجُدَ فَيَعُودَ ظَهُ مُ وَطُنُقًا وَّاحِدًا

#### باب ٢٠٣ . شُوُرَه وَالْتَّازِعَاتِ

(١٦٧٤) عَنسَهُل بُن سَعُدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَآيُتُ رَشُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ ه كَـٰذَا بَـٰالُوُسُطٰي وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ بُعِثُتُ وَالسَّاعَةُ

#### باب۳۰۳ آنفبيرسورهٔ والنازعات

١١٤٣ حضرت ابوسعيد رضى الله عنه نے رسول الله ﷺ سے سنا آپ

فرمارے تھے کہ ہمارارب( قیامت کےدن )اپنی ساق کی جگی فرمائے گا

اس وقت ہرمومن مرداور برمومن عورت اس کے لئے بجدہ میں گریزیں

گے۔البتہ باقی رہ جائٹیں گے جود نیامیں دکھاوےاورشبرت کے سئے تجدہ

کرتے تھےاور جب وہ تحدہ کرنا چاہیں گےتو ان کی بیٹے تختہ ہوجائے گی

(اوروہ تحدہ کے لئے مڑنے ٹیس کے )نہ

۲۲۲ احضرت سبل بن سعدرضی القدعنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله ﷺ کوریکھا کہ آپ اپنی ﷺ کی انگلی اور انگو کھے کے قریب والی انگلی کے اشارے سے فر مارے تھے کہ میری بعثت اس طرح ہوئی کہ میرے اور قیامت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے۔

فا کدہ: لیعنی قیامت میںاور آنحضور کی بعثت میں صرف اتنا فاصلہ ہے جتنا دوانگیوں میں ہے۔محدثین نے اس کی مختلف توجیهات بیان کی ہیں ۔اس کی بیتو جیبزیادہ مناسب ہے کہ دنیا کے از اول تا آخر وجود کی تشبیہ انگلیوں سے دی گئی ہے اور مرادیہ ہے کہ اکثریدت گزرچکی اور جو کچھمدت باقی رہ گئی ہےوہ اس مدت کے مقابلہ میں بہت کم ہے جوگذر چگی ہے۔

#### باب ۲۰۴۱.سوره عَبَسَ

(١٦٧٥)عَنُ عَآئِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنَها) عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرُآنَ وَهُوُ حَـافِظٌ لَّـه 'مَـعَ السَّـفَرَةِ الْكِرَامِ وَمَثَلُ الَّذِي يَقُرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُه ' وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَه ' أَجُرَانِ

#### باب ١٢٠٥ . وَيُلَّ لِّلُمُطَفِّفِيْنَ

(١٦٧٦)عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهما)أَكَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوُمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعْلَمِيْنَ حَتَّى يَغِيْبَ أَحَدُّهُمْ فِي رَشُحِهَ اللي أَنْصَافِ

#### باب ٢٠٢ . إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ

(١٦٧٧)عَنُ عَـآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ اَحَدٌ يُحَاسَبُ

#### باب ۱۲۰ آنفسیر سورهٔ عبس

1440 حضرت غائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہےاوروہ اس کا حافظ بھی ہے۔ کرم اور نیک لکھنے والے ( فرشتوں ) جیسی ہے اور جو شخص قر آن مجید کو بارباریڈ ھتاہے۔اوروہاس کے لئے دشوار ہےتواہے دہرااجر سے گا۔

#### باب٥٠٠١ ـ سورة ويل للمطففين

٢ ١٦٧٥ حضرت عبداللد بن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے كہ نبى كريم على نے فرمایا، جس دن لوگ دونوں جہاں کے پالنے والے کے سامنے حباب دینے کے لئے کھڑے ہوں گے تو کانوں کی لوتک پسینہ میں وَ وب جا نبیں گے۔ آ

#### باب٢٠٢١ سورة اذا السماء انشقت

١٩٧٧ حضرت عائشه رضى الله عنهانے بيان كيا كه رسول الله ﷺ نے فرہ یا جس کسی کا بھی قیامت کے دن حساب لے لیا گیا، تو وہ ہلاک ہو حائے گا۔

َ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتَرُكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبُقٍ حَالًا بَغُدَ حَالٍ قَالَ هذا نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ

#### باب ٢٠٤ . سورةو الشمس وضحاها

(١٦٧٨) عَن عَبُد اللهِ بُن زَمُعَةَ (رَضِى اللهُ عَنهُ) أَنهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَ ذَكَرَ النَّاقَةَ وَاللَّذِي عَقَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذِا نَبَعَثَ اَشُعَاهُما إِنْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيُزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي نُبَعَثَ اَشُعَاهُما إِنْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيُزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي نُبَعَثَ اَشُعَاهُمُ اللهُ عَلْمَ النِّسَآءَ فَقَالَ يَعُمِدُا حَدُ كُمُ النِّسَآءَ فَقَالَ يَعُمِدُا حَدُ كُمُ يَعْمُ مِن يَحْمِدُا حَدُ كُمُ مِمَّا يَفْعَلُ وَمَا الضَّرُطَةِ وَقَالَ لِعَمْدَ عَلَى الضَّرُطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُهِمُ فِي الضَّرُطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ المَّهُمُ فِي الضَّرُطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ المَّرُطَةِ وَقَالَ لَعَمُ مَلَا يَعُمُدُ اللَّهُ مَا الضَّرُطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ فِي مُنْ الضَّرُطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ المَّمُ عَلَى الضَّرُطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ المَّدُولُ اللهُ مَنْ المَّارُطَةِ وَقَالَ لَا يَعْمِدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### باب ٢٠٨. قُول اللهِ تَعَالَى:

كَلَّا لَئِنُ لَّمُ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيةِ نَاصِيةٍ كَا ذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (١٦٧٩) قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ أَبُوجَهُلٍ لَئِنُ رَايُتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكُعُبَةِ لَاطَالَّ عَلَى عُنْهُ قِهِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوُ فَعَلَهُ لَا حَذَتُهُ الْمَلَائِكَةُ

#### باب ١٢٠٩. إِنَّا اَعُطَيُنكَ الْكُوثَرَ

(١٦٨٠) عَنُ أَنَسِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ لَمّا عُرِجَ بِالنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِي السَّمَآءِ قَالَ اَتَيْتُ عَلَى نَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤُلُوءِ مُحَوَّفًا فَقُلُتُ مَا هَذَا يَاجِبُرِيُلُ قَالَ هَذَا الْكُونَرُ.

#### باب • ١٢١. قُلُ أَعُودُ ذُبرَبِّ الْفَلَقِ

(١٦٨١) عَنُ زِرِّبُنِ حُبَيُسْ (رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ سَالُتُ أَبَىَّ بُنَ كَعُبٍ عَنِ الْمُعَوَّذَتَيْنِ فَقَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قِيُلَ لِي فَقُلُتُ

حفرت ابن عبائ نفر ماید "لتو کین طبقاً عن طبق " یعنی تم کوخرورایک حالت کے بعددوسری حالت پر پنچنا ہے۔ بیان کیا کہ مراد نبی کریم ﷺ ہیں ( کہ کامیابی آہتہ آہتہ ہوگ۔)

#### 

٨٤١- حضرت عبدالله بن زمعة رضي الله عنه نے رسول الله ﷺ ہے سنا۔ آنحضور على في اين خطبه مين صالح عليه السلام كي اوْتُنْ كاذ كرفر مايا اوراس شخص کا بھی ذکوفر مایا جس نے اس کی تونچیں کاٹ ڈ الی تھیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا"اذا نبعث اشقاها" لیخی اس ونٹی کو مارڈالنے کے لئے ایک تفسد بدبخت جوابی قوم میں ابوزمعہ کی طرح غالب اور طاقتورتھا، اٹھا۔ آنحضور ﷺ نےعورتوں کا بھی ذکر فرمایا ( یعنی ان کے حقوق وغیرہ کا )اور فرمایہ کہتم میں ہے بعض اپنی بیوی کوغلاموں کی طرح کوڑے مارتے ہیں حالانکہ اسی دن کے فتم ہونے پروہ اس ہے ہم بستری بھی کرتے ہیں (عورتوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ درست نہیں ہے) پھرآ ب نے انہیں ریاح خارج ہونے پر ہننے ہے منع فرمایا۔اور فرمایا کہ ایک کام جوتم سے ہر خص کرنا ہے،ای رہتم دوسروں پر کس طرح بنتے ہو؟ باب ١٢٠٨ ـ الله تعالى كا إرشاد " بال بال الرييخ صبازنه آياتو بم اسے پیشانی کے بل پکڑ کر تھسیٹیں گے، دروغ وخطامیں آلودہ پیشانی 1429۔حفرت ابن عماس رضی اللّٰدعنہ نے بیان کیا کہ ابوجہل نے کہا تھا كدا كريس نے محمر (ﷺ، ابي واي فداه) كوكعبہ كے ياس نماز يز صة وكيھ لیا تواس کی گردن مروژ دول گا۔حضورا کرم ﷺ کو جب بیات پیچی تو آپ نے ارشاد فرمایا که اگراس نے ایسا کیا تواسے فرشتے پکڑلیس کے

#### باب ٢٠٩\_ سورة انا اعطيناك الكوثر

۱۷۸۰۔ حضرت نس بن مالک ؒ نے بیان کیا کہ جب بی کریم ﷺ کومعراح ہوئی تواس کے متعلق حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کہ میں ایک نہر کے کنارے پر پہنچا جس کے دونوں کنارے موتیوں کے کھو کھلے گنبد کے تھے۔ میں نے پوچھا،اے جرائیل! یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ'' کوژ'' ہے۔

#### باب ١٢١٠ سورة قل اعوذبرب الفلق

۱۸۸۱ حضرت زربن مبیش نے الی بن کعب رضی الله عند سے معوذ تین ( قل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب الناس ) کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بیان کیا کہ میں نے بھی رسول الله ﷺ نے بوچھا تھا۔حضور

فَنَحُنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ.

### فَضَآئِلُ الْقُرُانِ باب ۱۲۱۱. كَيُفَ نُزُولُ الْوَحْى وَ اَوَّلُ مَا نَزَل

(١٦٨٢) عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً (رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ) قَالَ قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَنُهُ) قَالَ النّبِيَّ وَسَلَّمَ مَامِنَ الْاَنْبِيَآءِ نَبِيٌّ إِلَّا النّبِيَّ مَامِنَ الْاَنْبِيَآءِ نَبِيٌّ إِلَّا أَعُطِى مَامِنَ الْاَنْبِيَآءِ نَبِيٌّ إِلَّا أَعُطِى مَامِثُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(١٦٨٣) عَنُ إَنَس ابُن مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ أَلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ وَخُلَد اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَاكَانَ الْوَحُى ثُمَّ تُوُفِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ.

#### باب٢١٢١. أُنُزِلَ الْقُرُانُ عَلَى سَبُعَةِ اَحُرُفٍ

(١٦٨٤) عَن عُمَر بُنَ الْحَطَّابِ (رَضِى اللَّهُ عَنُهُ) يَقُولُ سَمِعُتُ هِشَامَ ابْنَ حَكِيْمٍ يَقُرَأُ سُورَةَ الْفُرُقَانِ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعُتُ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِيْرَةٍ لَّمُ يُقُرِئُنِيهَا لِقِرَاءَ يَهِ فَإِذَا هُو يَقُرُأُ عَلَى حُرُونٍ ثَيْرَةٍ لَّمُ يُقُرِئُنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَّتُهُ بِرِدَاتِهِ فَقُلُتُ مَنُ الصَّلُوةِ فَتَصَبَّرُتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّتُهُ بِرِدَاتِهِ فَقُلُتُ مَنُ السَّورُةُ فَي سَلِّمَ فَلَبَّتُهُ بِرِدَاتِهِ فَقُلُتُ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُ أَقُرَانِيهَا عَلَى غَيْرِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَقُرَانِيهَا عَلَى غَيْرِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَقُرَانِيهَا عَلَى غَيْرِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَقُرَانِيهَا عَلَى غَيْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَقُرَانِيهَا عَلَى غَيْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرا بِهُ وَسَلَّمَ فَقُولُ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُولُهُ إِنَّهُ الْقَولُ وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْرُانِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهِ الْقَالُ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُسِلَهُ إِقْرَأُ يَاهِشَامُ فَقَرَأُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلَهُ إِقْرَأُ يَاهِشَامُ فَقَرًا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلَهُ إِقْرَأُ يَاهِ شَامُ فَقَرًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْسُلُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْسُلُهُ الْمَا الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُؤْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي الْمُؤْمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّه

ا کرم ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھ سے کہا گیا (جبر ٹیل کی زبانی) ورنہ میں نے اس طرح کہا۔ چنانچیہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جورسول اللہ ﷺ نے کہا۔

## قرآن کے فضائل باب ۱۲۱۱۔وی کانزول کس طرح ہوتاتھا اورسب سے پہلے کوئی آیت نازل ہوئی

1101۔ حضرت ابو ہر رہ گئے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا ہر نبی کو ایسے ہی معجز ات عطا کے گئے جوان کے زمانہ کے مطابق ہوں کہ (انہیں دکھے کر) لوگ ان پر ایمان لائیں اور مجھے جو معجز ہ دیا گیا ہے وہ وحی ملاقر آن) ہے جواللہ تعالی نے مجھ پر نازل کی ہے اسلئے مجھے امید ہے کہ میں تمام انبیاء میں اپنے تبعین کی حشیت سے سب سے ہڑھ کر رہوں گا۔

الار حضرت انس بن ما لک رضی الله عند نے خبر دی کہ الله تعالی نبی کریم ﷺ پر متواتر وحی نازل کرتار ہا۔ اور آپ ﷺ کی وفات کے قریبی زمانہ میں تو دحی کا سلسلہ اور بڑھ گیا تھا۔ پھراس کے بعد حضور اکرم ﷺ کی وفات ہوگئی۔

#### باب،١٢١٢ قرآن مجيد مات طريقول سے نازل ہوا

المهادد حضرت عمر بن خطاب علیه بیان کرتے تھے کہ نبی کریم بھی کی حیات میں، میں نے ہشام بن عیم کوسورہ فرقان نماز میں بڑھتے سا۔
میں نے ان کی قرات کوغور سے ساتو معلوم ہوا کہ وہ سورت دوسر سے طریقہ سے پڑھایا تھا۔ قریب تھا کہ میں ان کا سرنماز ہی میں پکڑلیتا، کین میں نے بڑھایا تھا۔ قریب تھا کہ میں ان کا سرنماز ہی میں پکڑلیتا، کین میں نے ان کی بڑی مشکل سے صبر کیا اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کی بڑی مشکل سے صبر کیا اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کی بوئے سے بری مشکل سے مبرکیا اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کی بوئے سے بوئے سی کی گردن با ندھ کر پوچھا یہ سورہ جو میں نے ابھی تمہیں پڑھتے ہوئے ہوئے سی نے کہا تم جھوٹ ہوئے ہو۔ خود حضورا کرم بھی نے بچھے اس طرح پڑھائی ہے۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولے ہو۔ خود حضورا کرم بھی نے بچھے اس سے مختلف دوسر ہے طریقہ سے پڑھائی، جس طرح تم پڑھ رہے ۔ بالآ خر میں انہیں کھینچتا ہوا حضور اگرم بھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے اس محف سے سورہ فرقان ایسے طریقوں سے پڑھتے تی جن کی آپ بھی نے بچھے تعلیم سورہ فرقان ایسے طریقوں سے پڑھتے تی جن کی آپ بھی نے بچھے تعلیم سورہ فرقان ایسے طریقوں سے پڑھتے تی جن کی آپ بھی نے بچھے تعلیم سورہ فرقان ایسے طریقوں سے پڑھتے تی جن کی آپ بھی نے بچھے تعلیم سورہ فرقان ایسے طریقوں سے پڑھتے تی جن کی آپ بھی نے بھی نے بچھے تعلیم سورہ فرقان ایسے طریقوں سے پڑھتے تی جن کی آپ بھی نے بھی نے بھی تعلیم سورہ فرقان ایسے طریقوں سے پڑھتے تی جن کی آپ بھی نے بھی نے بھی انہوں سے بڑھتے تی جن کی آپ بھی نے بھی نے بھی انہوں سے بھی نے بھی نے بھی نے بھی نے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہ

الُـقِرَآءَةَ الَّتِيُ سَمِعُتُهُ كَقُراً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَٰ لِكَ أُنْزِلَتُ ثُمَّ قَالَ اِقُرَا بَاعُمَرُ فَقَرَأَتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي اَقَراَئِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَالِكَ أُنْزِلَتُ إِنَّ هَذَا الْقُرُانَ أُنْزِلَ عَلَى سَبُعَةِ وَسَلَّمَ كَذَالِكَ أُنْزِلَتُ إِنَّ هَذَا الْقُرُانَ أُنْزِلَ عَلَى سَبُعَةِ اَحْرُفٍ فَا فَاقَرَءُ وُامَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

باب ١٢١٣. كَانَ جِبُويُلُ يَعُوضُ الْقُوُانَ عَلَى النَّبِي ﷺ (١٦٨٥) عَنُ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا اَسَرَّ إِلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَنُهَا اَسَرَّ إِلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَنُهَا وَسُلَّمَ اللَّهُ عَنُهَا اَسَرَّ إِلَىَّ النَّبِيُّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَرَّ يَبُنِ وَلَا أُواهُ إِلَّا حَضَرَ كُلَّ سَنَةٍ وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّ تَبُنِ وَلَا أُواهُ إِلَّا حَضَرَ المَّعَلَمُ مَرَّ تَبُنِ وَلَا أُواهُ إِلَّا حَضَرَ المَّحَلَمُ.

(١٦٨٦) عَن عَبُدِ اللَّهِ (رَضِى اللَّهُ عَنهُ) فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ اَخَدُتُ مِن فِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَقَدُ اَخَدُتُ مِن فِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ لَقَدُ عَلِمَ اَصْحَابُ النَّبِي بِضُعًا وَسَبُعِينَ سُورَةً وَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمَ اَصْحَابُ النَّبِي صَلَّمَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(١٦٨٧) عَنُ عَلَقَمَةَ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ) قَالَ كُنَّا بِحِمْصَ فَقَرَأُ اِبُنُ مَسْعُود (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ) شُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ رَجُلٌ مَّا هَكَذَا أُنْزِلَتُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَحَسَنُتَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَحَسَنُتَ وَوَجَدَ مِنْهُ رِيُحَ النَّحَمُرِ فَقَالَ اتَحْمَعُ اَنُ تُكَذِّبَ وَوَجَدَ مِنْهُ وَتَشُرَبَ النَّحَمُرَ فَضَرَ بَهُ الْحَدَّ.

نہیں دی ہے۔ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا، پہلے انہیں چھوڑ دو، ہشام! پڑھ
کرسناؤ۔ انہوں نے آپﷺ کے سامنے بھی ای طرح پڑھا، جس طرح
میں نے انہیں نماز میں پڑھتے سنا تھا۔ آنحضور ﷺ نے بیئ کرفر مایا کہ بیہ
سورت ای طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا ابویم! ابتم پڑھ کرسناؤ،
میں نے اس طرح پڑھا جس طرح آپ ﷺ نے بچھے تعلیم دی تھی۔ آپ
ﷺ نے اسے بھی من کرفر مایا کہ ای طرح نازل ہوئی۔ بیقر آن سات
طریقوں سے نازل ہوا ہے۔ پس تہمیں جس طرح آسان ہو پڑھو۔

باب ۱۲۱۳۔ جبر بل نبی کریم ﷺ سے قرآن مجید کا دور کرتے تھے ۱۲۸۵۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے چیکے سے بتایا کہ جبر بل مجھ سے ہرسال قرآن مجید کا دور کرتے ہیں اور اس سال انہوں نے مجھ سے دومر تبددور کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ میری مدت حیات یوری ہوگئے ہے۔

۱۱۸۸ د حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ اللہ گواہ ہے،
میں نے تقریباً ستر سورتیں خود رسول اللہ ﷺ کی زبان سے من کر حاصل کی
ہیں ۔ اللہ گواہ ہے حضورا کرم ﷺ کے صحابہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے
کہ جس ان سب سے زیادہ قرآن جانے والا ہوں حالا نکہ میں ان سے
افضل و بہتر نہیں ہوں ۔ شقیق نے بیان کیا کہ پھر میں مجلس میں بیٹھا تا کہ
صحابہ کی دائے من سکوں کہ وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں ۔ لیکن میں نے
کی سے اس کی تر دیر نہیں تی ۔

۱۲۸۷۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم تھی میں تھیکہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سور ہ یوسف پڑھی تو ایک شخص بولا کہ اس طرح نہیں نازل ہوئی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ بھٹا کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تھی اور آپ نے میری قرائت کی تحسین فرمائی تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ اس کے منہ ہے شراب کی بوآری تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے متعلق کذب بیانی اور شراب نوشی جسے گناہ ایک ساتھ کرتا ہے۔ پھر آپ نے اس پر حدجاری کو دائی

#### باب ١٢١٣. فَضُلِ قُلُ هُوَاللَّهُ آحَد

(١٦٨٨) عَنُ أَبِى سعِيْدِن النَّحْدُرِي (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) اَلَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَّقَرَأُ قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ عَنْهُ) اَلَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَّقَرَأُ قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(١٦٨٩) عَنُ آبِي سَعِيُدِد الْخُدْرِيِّ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَي عَنُهُ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِهِ اَيَعُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِهِ آيَعُمُ اَنُ يَقُرَأَ ثُلْثَ الْقُرُانِ فِي لَيُلَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمُ وَقَالُوْا أَيُّنَا يُطِيُقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَالَ اللَّهِ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ.

#### باب ١٢١٨. فَضُل الْمُعَوِّذَاتِ

(١٦٩٠) عَنُ عَآئِشَة (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُها) اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّنى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا آوَى الِي فِرَاشِهِ كُلَّ الْلَهُ لَيَلَةٍ حَمْعَ كَفَّيُهِ ثُمَّ بِنَفَتَ فِيهِمَا فَقَراً فِيهِمَا قُلُ هُوَ اللَّهُ الْحَدُّ وَقُلُ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ اَحَدُّ وَقُلُ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ اَحَدُّ وَقُلُ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمُسَدُم بِهِمَا مَا استَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبُدا بِهِمَا عَلى رَاسِم وَ وَجُهِم وَمَآ اَقَبَلَ مِنُ جَسَدِه يَفُعَلُ ذَلِكَ تَلَك رَاسِه وَ وَجُهِم وَمَآ اَقَبَلَ مِنُ جَسَدِه يَفُعَلُ ذَلِكَ تَلَك مَرَّانَ فَيَالَ مِنْ جَسَدِه يَفُعَلُ ذَلِكَ تَلَك مَرَّانَ فَلَا

#### باب ١٢١٨ ـ "سورة قل هو الله احد" ك فضيات

۱۹۸۸ حضرت ابوسعید خدری رضی القد عند نے فر مایا که ایک صاحب (خود ابوسعید رضی الله عند) نے ایک دوسر ہے صاحب (قادہ بن نعمان رضی القدعنہ) کود یکھا کہ وہ سورہ "قبل ہو الله" بار بار دبرار ہے ہیں۔ صبح ہوئی تو وہ صاحب (ابوسعید رضی القدعنہ) رسول الله کھی خدمت میں حاضر ہوئے اور آنحضور کی ہے اس کا ذکر کیا کیونکہ وہ صاحب اے معمولی عمل سجھتے تھے (کہ ایک چھوٹی می سورت کو بار بار دبرایا جائے) آنحضور کی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ہیسورۃ قرآن مجید کی ایک تہائی کے برابر ہے۔

1949\_ حضرت ابوسعید خدری رضی القدعند نے بیان کیا کہ نی کریم ﷺ نے اسپے صحابہ سے فرمایا کیا تمہارے لئے بیمکن نہیں کہ قر آن کا ایک تہائی حصدایک رات میں پڑھا کرو۔ صحابہ کو بیمل بڑامشکل معلوم ہوا، اور انہوں نے عرض کی یارسول اللہ! ہم میں کون اس کی طاقت رکھتا ہوگا۔ آنخضور ﷺ نے اس پرفرمایا کہ "قیل ہو الملہ احد اللہ الصمد" قرآن مجید کا ایک تہائی ہے۔

#### باب۱۲۱۵ به معوذات کی فضیلت

1194۔ حضرت عاکشرضی اللہ عنہانے فرمایا کہ بی کریم ہی ہررات جب بستر پر آ رام کے لئے لیٹے تو اپنی دونوں بھیلیوں کو ایک ساتھ کر کے ''قل هو اللہ احد (سور فراخلاص) قل اعوذ برب الفلق (سور فران پر الفلق) اور قبل اعوذ برب الناس (سور قرانناس) پڑھ کران پر پھو نکتے تھے۔ اور پھر دونوں بھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جم پر پھیرتے تھے۔ سراور چہرہ اور جم کے آگے کے جھے سے شروع کرتے۔ پھیرتے تھے۔ سراور چہرہ اور جم

باب ۱۴۱۱ قرآن کی تلاوت کے وقت سکینت اور فرشتوں کا نزول ۱۲۹۱ حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ عند نے بیان کیا کدرات کے وقت آپ سور ہ بقرہ کی تلاوت کررہے تھے اور آپ کا گھوڑا آپ کے پاس بح بندھا ہوا تھا۔ اسے بیس گھوڑا بد کنے لگا تو آپ نے تلاوت بند کردی۔ اور گھوڑا بھی رک گیا۔ پھر آپ نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا بھر بد کنے لگا۔ اس مرتبہ بھی جب آپ نے تلاوت بند کی تو گھوڑا بھی خاموش ہوگیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے جب تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بدکا۔ آپ تیسری مرتبہ آپ نے جب تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بدکا۔ آپ تیسری مرتبہ آپ نے جب تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بدکا۔ آپ تیسری مرتبہ آپ نے جب تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بدکا۔ آپ تیسری مرتبہ آپ نے جب تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بدکا۔ آپ ک

السَّمَاءِ حَتى مَا يُرَهَا فَلَمَّا أَصُبَحَ حَدَّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِقُرَأُ يَا ابُنَ حُضَيُرٍ اِقُرَأُ يَا ابُنَ حُضَيُرٍ اِقُرَأُ يَا ابُنَ حُضَيُرٍ قَالَ فَاشُفَقُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَلُ تَطَأَ يَحْنِي وَكَانَ مِنْهَا قَرِيْبًا فَرَفَعُتُ رَاسِي فَانُصَرَفُتُ الِيهِ فَرَفَعُتُ رَاسِي فَانُصَرَفُتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ المُثَالُ فَرَفَعُتُ رَاسِي اللَّي السَّمَاءِ فَإِذَا مِثُلُ الطَّلَةِ فِيهُمَ آ اَمُثَالُ الْمَصَابِينِ فَ فَحْرَحُتُ حَتَّى لَا اَرَاهَا قَالَ وَتَدُرِي مَا السَّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يني ، الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِي الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِي الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِي الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِي الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِي الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِي الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِي الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِي الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِي الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ الكِهِ

#### باب ١٢١٤. إغُتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرُان

(١٦٩٢) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ (رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ) اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ اِلّا فِي الْسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ اِلّا فِي الْسُنَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللّهُ القُرُآنَ فَهُوَ يَتُلُوهُ اَنَآءَ اللّيُلِ وَانَاءَ اللّيُلِ وَانَاءَ اللّيَهِ وَانَاءَ اللّيَهِ وَانَاءَ اللّيَهُ وَانَاءَ اللّيَكِ وَانَاءَ اللّهُ الْوَتِي فَلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَ رَجُلٌ اَتَاهُ اللّهُ مَا لًا فَهُو يُهُ لِلكُه وَي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيُتَنِي اللّهُ مَا لَا فَهُو يُهُ لِلكُه وَي الْحَقِ فَقَالَ رَجُلٌ لَيُتَنِي اللّهُ مِثْلُ مَا يَعْمَلُ وَ رَجُلٌ لَيُتَنِي وَيُهُ لِللّهُ مَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمَلُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمَلُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ

باب ١٢١٨. خَيُرُكُمْ مَنُ تَعَلَّمَ الْقُرُآنَ وَعَلَّمَهُ (١٦٩٣) عَنُ عُثُمَانَ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) عَنِ لنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ كُمُ مَّنُ تَعَلَّمَ لَقُرُاذَ وَ عَلَّمَهُ -

إَعَنُ عُشُمَانَ بُنِ عَفَّانٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ اِنَّ اَفُضَلَكُمُ مَّنُ تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَهُ

باب 1719. إِسْتِلُكَارِ الْقُرُانِ وَتَعَاهُدِهِ 179٤) عَنِ ابُنِ عُمَرَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهما) أَنَّ سُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ

صاحبزاد ہے کی چونکہ گوڑ ہے کے قریب ہی تصاس کے اس ڈر سے کہ کہیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنے جائے آپ نے تلاوت بند کر دی اور صاحبزاد ہے کو وہاں سے بنادیا۔ پھراو پر نظراٹھائی تو پچوند دکھائی دیا۔ مجمع وقت بیوافتھائی دیا۔ آنحضور ہے نے فرمایا ابن حفیر! تم پڑھتے رہے ہوتے ، تم نے تلاوت بند نہ کی ہوتی ، فرمایا ابن حفیر! تم پڑھتے رہے ہوتے ، تم نے تلاوت بند نہ کی ہوتی ، انہوں نے عرض کی یارسول القد! بجھے ڈرلگا کہ کہیں گھوڑا پچی کو نہ کچل دے۔ وہ اس سے بہت قریب تھا۔ میں نے سراو پر اٹھایا تو ایک چھتری کی دکھائی دی۔ وہ اس سے بہت قریب تھا۔ میں نے سراو پر اٹھایا تو ایک چھتری کی دکھائی دی جس میں چراغ کی طرح کی چیزیں تھیں۔ پھر جب میں دوبارہ بابرآیا تو وہ چیز بھی بیں دکھائی دی۔ آپ کھی نے دریافت فرمایا تہ ہیں معلوم بھی تو وہ چیز تھی ؟ اسیدرضی القدعنہ نے عرض کی کہیں۔ آخصور ہی نے نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے ، تہاری آ واز کے قریب ہور ہے تھا اگرتم پڑھتے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے ، تہاری آ واز کے قریب ہور ہے تھا اگرتم پڑھتے وہ مایا کہ دہ فرمایا کہ وہ فرشتے تھے ، تہاری آ واز کے قریب ہور ہے تھا اگرتم پڑھتے در مایا گھتے وہ لوگوں سے چھتے نہیں۔

باب ۱۲۱۷ - صاحب قرآن پررشک

1991۔ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، رشک تو بس دوبی پر ہونا چا ہے ایک وہ جے اللہ تعالیٰ نے قرآن کاعلم دیا اور وہ رات دن اس کی تلاوت کر تار بتا ہے کہ اس کا پڑوی سن کر کہدا شے کہ کاش جھے بھی اس جیساعلم ہوتا اور میں بھی اس کی طرح عمل کرتا اور دوسراوہ جے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے تق کے لئے لٹا رہا ہے (اسے دیکھ کر) دوسرا شخص کہدا تھتا ہے کہ کاش جھے بھی اس کے جنا مال حاصل ہوتا اور میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔

باب ۱۲۱۸ میں سب سے بہتر وہ ہے جوقر آن سیکھا ورسکھائے ۱۲۹۳ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عند نے بیان فرمایا کدرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہتم میں سب سے بہتر وہ ہے جوقر آن سیکھے اور سکھائے۔

اورعثان بن عفان رضی القد عند نے بیان کیا کدرسول الله کھے نے فر مایا یم میں سب سے بہتر وہ ہے جوقر آن سیکھے اور سکھائے۔

باب ۱۲۱۹ قر آن مجید کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہنااس سے عافل نہ ہونا ۱۲۹۸ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ صاحب قران ( حافظ قرآن ) کی مثال ری سے بندھے صَاحِبِ الْقُرُانِ كَمَثُلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ اِلْ عَاهَدَ عَلَيُهَا اَمُسَكَّهَا وَ اِلْ اَطُلَقَهَا ذَهَبَتُ.

(١٦٩٥) عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِئُسَ مَالِاَ حَدِهِمُ اَنُ يَقُولَ نَسِيتُ ايَةَ كَبُتَ وَكَيْتَ بَكُنُتَ بَلُ نُسِّى وَاسُتَذُكِرُوا الْقُرُانَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ النَّعَمِ.

(١٦٩٦)عَنُ أَبِي مُوسَى (رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ) عَنِ النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَال تَعَاهَدُوا الْقُرُانَ فَوَالذَى نَفُسِيُ بِيَدِهِ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِ بِلِ فِي عُقُلِهَا\_

#### باب ١٢٢٠، مَدِّ الْقِرَآءَةِ

(١٦٩٧) عَنُ قَتَادَةَ (رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ سُئِلَ آنَسٌ كَيُفَ كَانَتُ قِرَآءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتُ مَدًا ثُمَّ قَرَأُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ يَمُدُّ بِبِسُمِ اللَّهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحُمْنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ

#### باب ١٢٢١. حُسُن الصَّوُتِ بِالْقِرَآءَةِ

(١٦٩٨)عَنُ آبِي مُوسِني (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ)عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ)عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا اَبَا مُوسِني لَقَدُ أُوتِيُتَ مِزُمَارًا مِّنُ مَّزَامِيُر ال دَاؤَدَ

#### باب ٢ ٢ ٢ . فِي كَمْ يُقُوزُ الْقُرُانُ وَقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى فَاقْرَءُ وُامَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

(١٦٩٩) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِو (رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَمْرُو (رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَمْدُ ) قَالَ وَانُكَحَنِى أَبِى إِمْرَاةً ذَاتَ حَسَبٍ فَكَانَ يَتَعَاهَ لُ كَنْتَهُ فَيَسَأَلُهَا عَنُ بَعُلِهَا فَتَقُولُ نِعْمَ الرَّحُلُ مِنُ رَجُلٍ لَّمُ يَطَالُ لَنَا فِراَشًا وَّلَمُ يُفَتِّشُ لَنَا كَنَفًا مُذَاتَيْنَاهُ فَلَمَّا طَالً ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا طَالً ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ كُلُونَ تَنْحُومُ قَالَ كُلُ

ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہےا گراس کی نگرانی رکھے گا توروک سکے گا۔ ورندوہ بھاگ جائے گا۔

1490۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ غذر مایا کہ بدترین ہے کئی خض کا ریم کہنا کہ میں فلال فلال آیت بھول گیا بلکہ (کہنا چاہئے) مجھے بھلا دیا گیا اور قرآن کا ندا کرہ ومحافظہ جاری رکھو، کیونکہ انسانوں کے دلول سے دور ہوجانے میں وہ اونٹ سے بھی بڑھ کرہے۔

۱۲۹۲۔ حضرت ابوموی رضی التدعنہ سیر وایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے وہ اونٹ کے اپنی رسی تُزاکر بھاگ جانے سے زیادہ تیزی سے بھاگتا ہے۔

#### باب ١٢٢٠ قرآن مجيد را صني مين مدكرنا

1192 حضرت قمادہ نے کہ انس رضی القد عنہ ہے پوچھا گیا کہ رسول اللہ بھٹے کی قرائت کیسی تھی؟ آپ نے بیان کیا کہ مد کے ساتھ بھر آپ نے بیان کیا کہ مد کے ساتھ بھر آپ نے بیان کیا کہ مہم اللہ الم محصن الرحیم پڑھا اور کہ کہ بسم اللہ الم حصن الرحیم میں میں میں کی مد کے ساتھ پڑھتے ۔ الرحمٰن (میں میم ) کومد کے ساتھ پڑھتے ۔ الرحمٰن (میں میں کو ) مد کے ساتھ پڑھتے ۔ (میں ح کو ) مد کے ساتھ پڑھتے ۔

باب ۱۲۲۱ خوش الحانی کے ساتھ تلاوت۔

119۸ حضرت ابوموی رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ۔ ارشاد فر مایا کہ اب ابوموی ! مجھے داؤد علیہ السلام جیسی خوش الحانی عطاکی اُ

باب ۱۲۲۱ - کتنی مدت میں قران مجید ختم کیا جانا چاہئے؟ اور القد تعالیٰ کا ارشاد درکہ پس پڑھو جو کچھ بھی اس میں ہے آسان ہو۔ ۱۲۹۹ - حضرت عبد اللہ بن عمر ورضی اللہ عند نے بیان کیا کہ میرے والد عمر بن العاص رضی اللہ عند نے میر انکاح ایک شریف خاندان کی عورت ۔ کر دیا تھا۔ پھر وہ میری بیوی سے بار بار اس کے شوہر (یعنی فقل پ کے متعلق پوچھتے تھے۔ میری بیوی کہتی کہ بہت اچھا مرد ہے۔ الب جب سے ہم یہاں آئے انہوں نے اب تک ہمارے بستر پر قدم بھی ہیں رکھا ہے اور نہ ہمارا حال معلوم کیا۔ جب بہت دن اسی طرح ہو گئے تو و نے اس کا تذکرہ نبی کریم بھی سے کیا۔ آئے ضور بھی نے فرمایا کہ مجھے۔

شَهُ مِ ثَلْتَةً وَّ اَقُرَأُ الْقُرُانَ فِي كُلِّ شَهُرٍ قُلُتُ اَطِيُقُ اكْتُرَ مِنُ ذَلِكَ قَالَ صُمُ تَلْتَةَ اَيَّامٍ فِي الْجُمْعَةِ قُلُتُ اَطِيُقُ اكْتُرَ مِنُ ذَلِكَ قَالَ اَفْطِرُ يَوْمَيْنِ وَصُمُ يَوْمًا قَالَ قُلُتُ الْكَثَرَ مِنُ ذَلِكَ قَالَ صُمْ اَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ اَطِيتُ اكْتُر مِنُ ذَلِكَ قَالَ صُمْ اَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَاو دُ صِيَامَ يَوْمٍ وَ اِفْطَارَ يَوْمٍ وَاقْرَأُ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً فَلَيْتَنِي قَبِلُتُ رُخصَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَرَّةً فَلَيْتَنِي قَبِلُتُ رُخصَة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَ إِذَا آ اَرَادَ يَعُرُفُهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَ إِذَا آ اَرَادَ يَعُرضُهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَ إِذَا آ اَرَادَ يَعُرضُهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَ إِذَا آ اَرَادَ يَعُرضُهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَ إِذَا آ اَرَادَ يَعُرضُهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَ إِذَا آ اَرَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِاللَّيْلِ وَ إِذَا آ اَرَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مِثْلُقُنَ كُرَاهِيَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم وَالْمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالَ الْمَالَق الْسَالَمُ عَلَيْه وَسَلَم وَالْمَالَ الْمَالَقُولُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالَعُ وَلَمُ اللْمُ الْمَالَقُولُولُولُولُولَ

باب ۱۲۲۳ مَنُ رَّايًا بِقِرَآءَ قِ الْقُرُانِ اَوْ تَاكَّلُ بِهِ اَوْفَخَوَ بِهِ (رَضَى اللَّهُ عَنهُ) (رَضَى اللَّهُ عَنهُ) إِنَّهُ فَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخُرُرُجُ فِيُكُمْ قَوْمٌ تَنحقِرُونَ صَلَا تَكُمْ مَعَ صَيَامِهِمُ وَعَمَلَكُمُ مَعَ صَيَامِهِمُ وَعَمَلَكُمُ مَعَ صَيَامِهِمُ وَعَمَلَكُمُ مَعَ عَصِيَامِهِمُ وَعَمَلَكُمُ مَعَ عَصِيَامِهِمُ وَعَمَلَكُمُ مَعَ عَصِيَامِهِمُ وَعَمَلَكُمُ مَعَ عَصِيَامِهِمُ وَعَمَلَكُمُ مَعَ عَمَلِهِمُ وَعَمَلَكُمُ مَعَ عَمِيَاهِمُ وَعَمَلَكُمُ مَعَ عَمَلَكُمُ مَعَ عَمَلِهِمُ وَعَمَلَكُمُ مَعَ عَمَلِهِمُ وَعَمَلَكُمُ مَعَ عَمِياهِمُ وَعَمَلَكُمُ مَعَ عَمَلِهِمُ وَعَمَلَكُمُ مَعَ عَلَيْ يَنظُرُ فَى الرَّمِيَّةَ يَنظُرُ فَى السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةَ يَنظُرُ فِى الْقَدُحِ فَلَا يَرَى شَيْعًا وَيَتُمَارَى فِى الْفَوْق

اس کی ملاقات کراؤ۔ چنانچہ میں اس کے بعد آنخضرت ﷺ سے ملا۔ آ تحضور ﷺ نے دریافت فرمایا که روزه کس طرح رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی کدروزاند۔ دریافت فرمایا۔قرآن مجید کس طرح ختم کرتے ہو؟ میں نے عرض کی ہررات اس برآ مخضور ﷺ نے فر مایا کہ ہر مینے میں تین دن روزے رکھو،اور قرآن ایک مینے میں ختم کرو۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کی یارسول الله! مجھے اس سے زیادہ کی ہمت ہے۔ آنحضور کے فرمایا کہ پھر دو دن بلا روزے کے رہو، اور ایک دن ، وزے ہے۔ میں نے عرض کی مجھے اس ہے بھی زیادہ کی ہمت ہے۔ آنحضور ﷺ نے فر مایا پھر وه روزه رکھو جوسب سے افضل ہے یعنی دا ؤدعلیہ السلام کا روزہ ، ایک دن روز ہ رکھواور ایک دن بلا روز ہے کے رہو،اورقر آن مجید سات دن میں ختم کرو(آپ فرماتے) کاش! میں نے حضور اکرم ﷺ کی رخصت تبول کرلی ہوتی ۔ کیونکہ اب میں بوڑ ھااور کمزور ہو گیا ہوں۔ چنانچہ آپ ایخ گھر کے کسی فرد کو قر آن مجید کا ساتواں حصہ دن میں سنا دیتے تھے۔ جتنا قرآن مجیدآپ رات کے وقت پڑھتے اے پہلے دن میں من لیتے تھے تا كدرات كے وقت آسانى سے پڑھ كيس اور جب ( توت ختم ہوجاتى اور نڈھال ہوجاتے ) قوت حاصل کرناچاہتے تو کئی کی دن روز ہندر کھتے اور ان دنوں کو ثنار کرتے اور پھراتنے ہی دن ایک ساتھ روز ہ رکھتے کیونکہ آپ کویہ پندنہیں تھا کہ جس چیز کا رسول اللہ ﷺ کے سامنے عہد کرلیا ہے اں میں ہے کچھ بھی چھوڑیں۔

باب ۱۲۲۳۔ جس نے دیکھاوے، طلب دنیایا فخر کیلئے قرآن مجید پڑھا
مور الاستار جس نے دیکھاوے، طلب دنیایا فخر کیلئے قرآن مجید پڑھا
اللہ جی سنا۔ آنحضور جی نے نے فرمایا کہتم میں ایک جماعت پیدا ہوگ،
تم اپنی نماز کوان کی نماز کے مقابلہ میں کم تر مجھوگے، ان کے روز ول کے مقابلہ میں تمہیں اپنے مقابلہ میں تمہیں اپنے مقابلہ میں تمہیں اپنے مقابلہ میں تمہیں اپنے عمل حقیر اور معمولی نظر آئیں گے اور وہ قرآن مجید کی تل وت بھی کریں عمل حقیر اور معمولی نظر آئیں گے اور وہ قرآن مجید کی تل وت بھی کریں طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پار کرتے ہوئے نکل جاتا ہے (اور وہ بھی اتنی صفائی کے ساتھ کہ تیرا نداز) تیر کے پھل میں دیکھا ہے تواس میں بھی از حقون وغیرہ کا کوئی اثر نظر نہیں آتا اس سے او پر دیکھا ہے وہ نظر بھی کچھ نظر بھی کچھ نظر بھی کچھ نظر ہوں بھی کچھ نظر وہاں بھی کچھ نظر وہاں بھی کچھ نظر وہاں بھی کچھ نظر وہاں بھی کچھ نظر وہاں بھی کچھ نظر وہاں بھی کچھ نظر وہاں بھی کچھ نظر وہاں بھی کچھ نظر وہاں بھی کچھ نظر وہاں بھی کچھ نظر وہاں بھی کچھ نظر وہاں بھی کچھ نظر وہاں بھی کچھ نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کچھ نظر وہاں بھی کچھ نظر وہاں بھی کچھ نظر وہاں بھی کچھ نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کچھ نظر وہاں بھی کچھ نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کے دیا میں وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نور وہاں بھی کھی نے دیا وہاں بھی کھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نے دیا وہ وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نور وہاں بھی کھی نظر وہاں بھی کھی نور وہاں بھی کھی نور وہاں بھی کھی نور وہاں بھی کھی نور وہاں بھی کھی نور وہاں بھی کھی نور وہاں بھی کھی نور وہاں بھی کھی نور وہاں بھی نور وہاں بھی کھی نور وہاں بھی نور وہاں بھی کھی نور وہاں بھی کھی نور وہاں بھی نور وہ نور وہاں بھی نور وہاں بھی کھی نور وہاں بھی کھی نور وہاں بھی کھی نور وہاں

نہیں آتا۔ پس وفار میں بچھ شبہ گذرتا ہے۔

فا کدہ: \_ یعنی جس طرح تیرشکارکو لگتے ہی باہرنکل جاتا ہے وہی حال ان لوگوں کا ہوگا کہ اسلام میں آتے ہی تو قف کئے بغیر باہر ہوجا کیں گے اور جس طرح تیر ۔ ںشکار کےخون وغیرہ کا بھی کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا وہی حال ان کی تلاوت قرآن کا ہوگا بے فائدہ اور بے اثر ۔

> باب ١٢٢٣. وقُرَوُ الْقُرُآنَ مَااتَتَلَفَتُ عَلَيْهِ قُلُو بُكُمُ (١٧٠٢) عَن جُندُبِ ابُنِ عَبُدِ اللهِ (رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ) عَن اللهُ تَعَالَى عَنُهُ) عَن اللهِ عَنهُ وَاللهِ عَنهُ وَاللهِ عَنهُ وَاللهِ عَنهُ وَاللهِ عَنهُ وَاللهِ عَنهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ افْرَوُ الْقُرُانَ مَا اثْتَلَفَتُمُ فَقُو مُوا عَنهُ و

> > كِتَابُ النِّكَاحِ

باب ٢٢٥ . أَلتَّرُغِيُب فِي النِّكَاحِ

(١٧٠٣) عَن أَنَس بُن مَ الْلَهُ وَضَى اللَّهُ عَنهُ يَقُولُ حَاءَ ثَلْنَهُ رَهُطٍ إلَى بُيُوتِ أَزُواجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَسَالُونَ عَنُ عِبَادَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ عُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ عُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ عُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن النَّهِ وَسَلَّمَ قَدُ عُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن النَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّيْلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمُ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمُ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمُ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُم كَذَا وَكَذَا اَمَا وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُم كَذَا وَكَذَا اَمَا وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْتُمُ اللَّهُ وَ انْقَاكُمُ لَهُ الْكِينِي الْكَيْنُ الْكَيْنَى الْتُهُ وَانْقَاكُمُ لَهُ الْكَيْنَى الْمُومُ وَالْقَلِمُ وَالْمَلِي وَ اَرْقَدُو وَ اَرْقَدُو وَ اَرْقَاعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَ وَالْعَلَمُ وَالْمَا وَ الْمَالَى وَالْمَالَعُ وَالْمَالَعُ وَالْمَالَعُ وَالْمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالَقُومُ وَالْمَا وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالَعُومُ وَالْمَا وَالْمَالَعُولُ الْمَالَعُ وَالْمَا وَالْمَالَعُولُ الْمَالَعُ وَالْمَا وَالْمَالَعُولُ الْمَالَعُ وَالْمَالَعُولُ الْمَالَقُولُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالَعُلُمُ اللّهُ الْمَالَعُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُولِمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمُعْتَمِ وَالْمُعْتَلَا اللّهُ الْمُعْتَلِمُ اللّهُ الْمُعْتَلِمُ اللّهُ الْمُعْتَلِقُولُولُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْتَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

ا• کا۔ حضرت ابوموی اشعری رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ غذ فر مایااس مؤمن کی مثال جوقر آن مجید پڑھتا ہے اوراس پڑل بھی کرتا ہے، عکتر ہے کی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ ہوگا اورخوشبو بھی فرحت انگیز اور وہ مؤمن جوقر آن پڑھتا تو نہیں لیکن اس پڑمل کرتا ہے اس کی مثال مجور کی ہے، جس کا مزہ تو عمدہ ہے لیکن خوشبو کے بغیر۔اوراس منافق کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے ناز بو پھول کی ہے، جس کی خوشبوتو اچھی ہوتی ہے لیکن مزاکڑ وا ہوتا ہے اوراس منافق کی مثال جوقر آن بھی نہیں پڑھتا، اندرائن کی ہے، جس کا مزہ بھی کڑ وا ہوتا ہے (راوی کوشک ہے کہ لفظ ''مر'' ہے یا' خبیث'') اوراس کی بوجھی خراب ہوتی ہے۔

باب ۱۲۲۳ قرآن مجیداس وقت تک پڑھو، جب تک دل گے۔ ۲۰ کا ۔حضرت جندب بن عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا۔ قرآن مجیداس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل گئے۔ جب جی اچاہ ہونے گئے قریر سنا بند کردو۔

### نکاح کابیان باب۱۲۲۵۔نکاح کی ترغیب

الدعنم الله علال الله الكرض الله عند نے بيان كيا كه تين حفرات (على بن ابى طالب ،عبدالله بن عروبن العاص اورعثان بن مظعون رضى الله عنهم) نبى كريم على كل از واج مطهرات كے هرول كى طرف ،حضور اكرم كى عبادت كے متعلق بوچيئة كے ۔ جب انہيں حضورا كرم كامعمول بتايا كيا تو جيدانہوں نے اسے كم سمجھا اور كہا كه جمارا حضورا كرم سے كي مقابلہ، آنحضور كى تو تمام الكى تجيلى لغرشيں معاف كردى كى بيں - ايك مقابلہ، آخضور كى تو تمام الكى تجيلى لغرشيں معاف كردى كى بيں ايك معادر واس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا دوس كا

للَّتِي فَلَيُسَ مِنِّيُ

اللدسے میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ اس کے لئے تم سے زیادہ میرے اندرتقویٰ ہے لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو بلاروزے کے بھی رہتا ہوں، نماز بھی ہوں۔ اور عورتوں نے نکاح کرتا ہوں۔ میر سے طریقے سے جس نے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔

### باب ۱۲۲۷۔عبادت کیلئے نکاح سے گریز ادراپنے آپ کوخصی بنانا پسندیدہ نہیں ہے۔

۴۰ کا۔ حضرت سعد بن الی وقاص ؒ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے تبتل (عبادت کے لئے نکاح نہ کرنا) کی زندگی سے منع فرمایا تھا۔ اً مر آ مخصور اُنہیں اجازت دیتے تو ہم بھی اپنی شہوانی خواہشات کود بادیتے۔

4-21-حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ بیس نے رسول اللہ اسے عرض کی کہ یا رسول اللہ! میں نو جوان ہوں اور مجھے اپنے پر زنا کا خوف رہتا ہے۔ میرے پاس کوئی چیزائی بھی نہیں جس پر میں کی عورت سے شادی کرلوں ۔ حضورا کرم میری یہ بات من کر خاموش رہے ۔ دوبارہ میں نے بی بات دہرائی ۔ لیکن آپ اس مرتبہ بھی خاموش رہے ۔ سہ بارہ میں نے عرض کی آپ پھر بھی خاموش رہے ۔ میں نے چوشی مرتبہ عرض کی آپ پھر بھی خاموش رہے۔ میں نے چوشی مرتبہ عرض کی آپ پھر بھی خاموش رہے۔ میں من چوشی مرتبہ عرض کی تو آپ نے ارشاد فر مایا اے ابو ہریں اً! جو پچھتم کرو گا اے (لوح محفوظ میں) لکھر وقلم خشک ہو چکا ہے، خواہ تم خصی ہوجا و یاباز رہو۔

#### باب ۱۲۴۷ کواریون کا نکاح

۱۰۷۱۔ حضرت عائشہ رضی القد عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ! آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کسی وادی میں اتریں اور اس میں ایک ورخت ایسا ہوجس میں سے کھایا جا چکا ہو، اور ایک درخت ایسا ہوجس میں سے کچھ بھی نہ کھایا گیا ہوتو آپ اپنا اونٹ ان درختوں میں سے کسی درخت میں گے؟ آنحضور کے نے فرمایا کہ اس درخت میں جا کھی چرا کئیں گے؟ آنحضور کے نے فرمایا کہ اس درخت میں جس میں سے ابھی چرا کئیں گیا ہوگا۔ آپ کا اشارہ اس طرف تھا کہ رسول اللہ کے نے آپ کے سواکسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی۔ باب ساتھ شادی

عنها کے دشتہ کے لئے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کا کشر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آخضور اللہ عنہ نے کا بھائی ہوں۔ آخضور اللہ نے نے

#### باب ۱۲۲۷. مَا يُكُرَهُ مِنَ التَّبَتُٰلِ وَالْخِصَآءِ

٤ ، ١٧) عَن سَعُد بُن أَبِي وَقَاصٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ)
 قُولُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فُولُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثُمَانَ بُنِ مَظُعُونٍ اَلتَّبَثُلُ وَلَوْ اَذِنَ لَهُ ' لَا خُتَصَيْنَا \_
 ٢ ) عَنُ لَدُ هُ رُدَةً ( رَضَ اللهُ عَنُهُ ) قَالَ قُلْتُ رَا

٥ ، ١٧) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ قُلُتُ يَا سُولَ اللَّهِ إِنِّيُ رَجُلِّ شَآبٌ وَّانَا اَخَافُ عَلَى نَفُسِى عَنَتَ وَلَا اَحِدُ مَآ اَتَزَوَّ جُ بِهِ النِّسَآءَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ شُو مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِي ثُمَّ قُلُتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ شَيْعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَآابَاهُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَآ تَ لا قِ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْذَرُ

#### باب١٢٢٧. نِكَاحِ ٱلاَ بُكَار

### ُ باب ١٢٢٨ . تَزُوِ يُج الصِّغَادِ مِنَ الْكِبَادِ

١٧٠٧)عَنُ عُرُوَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى لَمْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَآئِشَةَ اِلَّى اَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهَ ۚ وُ بَكْرٍ إِنَّمَاۤ اَنَا اَخُولُكَ فَقَالَ اَنْتَ اَحِيُ فِي دِيْنِ اللَّهِ

وكتَابِهِ وَهِيَ لِيُ حَلَالٌ

#### باب ١٢٢٩. أَلْإِكُفَآءِ فِي الدِّيُن

(١٧٠٨) عن عَآئِشُة آنُ أَبَا حُذَيْفَة بُنَ عُنْبَة بُنِ رَبِيْعَة الْبِي عَبُدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ النَّبِي صَلَّى السَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ السَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْوَلِيدِ بُنِ عُنْبَة بُنِ رَبِيْعَة وَهُوَ مَوْلَى لِاَ مُرَأَ وَ مَنَ الْمَنْ الْمَهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْوَلِيدِ بُنِ عُنْبَة بُنِ رَبِيْعَة وَهُوَ مَوْلَى لِاَ مُرَأَ وَ مَنَ الْاَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَوَ الْيُكُم فَرُدُّوا الْقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْوَالَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالَولُولُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَامُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلِهُ وَلَا اللَّهُ الْمَا الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالَولُولُولُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ ا

(١٧٠٩) عَنُ عَائِشَةَ (رَضِى اللَّهُ عَنُها) قَالَتُ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنُتِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنُتِ الرُّبُيْرِ فَقَ اللَّهِ اللهَ عَلَيْ ارُدُتِّ الْحَجَّ قَالَتُ وَاللَّهِ لَآ الرُّبُيْرِ فَقَ اللَّهَ الْحَجِّى وَاشْتَرِطِى قُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُجَدِّى وَاشْتَرِطِى قُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(١٧١٠) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ (رَضِى اللَّهُ عَنُهُ) عَنِ النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَزُأُ قُرِلَارُبَعِ لِمَالِهَا

فرمایا کہ اللہ کے دین اوراس کے کتاب کے مطابق تم میرے بھائی ہواور عائشہ(رضی اللہ عنہا)میرے لئے حلال ہے۔

#### باب۱۲۲۹۔ نکاح میں کفودین کے اعتبار ہے

۰۸ کا۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فر مایا کہ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ر بیعہ بن عبرتمس رضی اللہ عندان صحابہ میں سے منھے جنہوں نے نمی کریم ﷺ کے ساتھ غز وہ بدر میں شرکت کی تھی۔ سالم رضی اللہ عنہ کو لیے یا لک بنایا۔اور پھران کا نکاتے اپنے بھائی کی لڑ کی ہند بنت الولید بن عتبہ بن ربیعہ رضی اللّہ عنہا ہے کر دیا۔ سالم رضی اللّہ عنہ ایک انصاری خاتون کے آ زادکردہ غلام تھے۔جیسا کہ نی کریم ﷺ نے زیدرضی اللہ عنہ کو( جوآ پ بی کے آزاد کردہ غلام تھے) اپنالے یالک بنایا تھا۔ جابلیت کے زمانہ میں بید ستورتھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو لیے یا لک بنالیتا تولوگ اسے اس کی طرف نسبت کر کے بلاتے تھےاور لے یا لک اس کی میراث میں ہے بھی حصہ یا تا۔ آخر جب بیہ آیت اثری کہ''انہیں ان کے آباء کی طرف منسوب کر کے بلاؤ' اللہ تعالیٰ کےارشاو' و مب الیسکیم'' تک ،تولوگ انہیں ان کے آیاء کی طرف منسوب کرنے لگے۔جس کے باپ کاعلم نہ بوتا تواہے''مولا''اور'' دینی بھائی'' کہاجا تا۔ پھرسبلہ بنت سہیل بن<sup>ع</sup>مرو القرشي ثم العامري رضي الله عنها جوابوجذيفه رضي الله عنه كي بيوي بيس، نبي کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اورعرض کی کہ بارسول اللہ! ہم تو سالم کوا پنا بیٹا سمجھتے تھےاور جیسا کہ آ پ کوعلم ہےاس سلسلے میں التد تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے۔

۱۵۱- حفزت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بی کریم ﷺ نے فر ما عورت سے نکاح چار چیز وں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اس کے مال کی وج

وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظُفَرُ بِذَاتِ الدِّيُنِ تَربَتُ يَدَاكَ

(۱۷۱۱) عَنُ سَهُلِ (رَضِى اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَعُلُونُ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَعُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِى إِنْ خَطَبَ اَنْ يُنكَحَ وَإِنْ شَفَعَ اَنْ يُستَمَعَ قَالَ ثُمَ سَكَتَ شَفَعَ اَنْ يُشتَمَعَ قَالَ ثُمَ سَكَتَ فَعَرَ رَجُلٌ مِّنُ فَقَرَآءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَمَرَّ رَجُلٌ مِّنُ قَقَرَآءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَمَرَ وَجُلٌ مِّنُ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَمَا الله عَلَيْهِ وَالْ خَطَبَ الله يَنكَحَ وَ الله شَفَعَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا خَيرٌ مِّنُ مِّلُ ءِ الأرضِ مِثْلَ الله هَذَا - هذا -

باب ١٢٣٠. مَايُتَّقَى مِنُ شُؤُ مِ الْمَرُأَ قِ وَ قَوُلِهِ تَعَالَىٰ إِنَّ مِنُ اَزُوَا جِكُمُ وَ اَوُ لَا دِكُمُ عَدُوًّا لَّكُمُ

(۱۷۱۲)عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ (رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ)عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَنُهُ)عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكُتُ بَعُدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرّجَال مِنَ النِّسَآءِ

باب ا ٣٣ ا . وَأُمَّهَا تُكُمُ الْتِي اَرُضَعُنكُمُ وَ يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ

(۱۷۱۳) عَن عَـآفِشَة زَوُجَ النَّبِيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ رَجُلٍ يَّسُتَا ذِنُ فِي كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ رَجُلٍ يَّسُتَا ذِنُ فِي لَيْتِ حَفْصَة قَـالَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هذَا رَجُلٌ بُسْتَا ذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاهُ فَلاَ نَا لِعَمَ حَفْصَة مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتُ عَآئِشَةُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاهُ فَلاَ نَا لِعَمَ حَفْصَة مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتُ عَآئِشَةُ

سے اور اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور آس کے دین کی وجہ سے اور آم دیندار عورت سے نکاح کرو، تمہر رے ہاتھ مٹی میں ملیس۔

اا کا۔ حضرت جبل بن سعدرضی القدعنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب (جو صاحب مال ووجاہت سے ) رسول اللہ کی کے پاس سے گذر ہے، آخضور کی نے اپنے پاس موجود صحابہ نے عرض کی کہ میاس لائق ہیں کہ بارے ہیں تہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ میاس لائق ہیں کہ اگر میہ نکاح کا پیغام جیجیں تو ان سے نکاح کیا جائے۔ اگر کسی کی سفارش جول کی جائے اورا گرکوئی بات کہیں تو غور سے سنا حائے۔ بیان کی کے حضور اکرم اس پر خاموش رہے۔ پھر ایک دوسر سے صاحب گزر ہے جو مسلمانوں کے فقیراور غریب لوگوں میں شار کئے جاتے سے۔ آخضور بھی نے دریافت فرمایا کہ ان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ میاس قابل ہے کہ اگر کسی کے بال نکاح کا پیغام بھیج تو اس سے نکارت نہ کیا جائے اورا گرکسی کی سفارش کر ہو اس کی بات نہ تی بیغام بھیج تو اس کی بات نہ کی جائے۔ اگر کوئی بات کہ تو اس کی بات نہ تی جائے۔ حضور اکرم کی خاص پر فرمایا میشون (فقیر وحتاج) دنیا بھر کے جائے۔ حضور اکرم کی نے اس پر فرمایا میشون (فقیر وحتاج) دنیا بھر کے کاس جیسوں سے بہتر ہے۔

باب ۱۲۳۰ء ورت کی نحوست سے پر ہیز اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد بلاشبہ تمہاری ہویوں اور تمہارے بچوں میں بعض تمہارے دشمن ہیں ۱۲۵ء حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا۔ میں نے اپنے بعد مردول کے لئے عور تول کے فتنہ سے بڑھ کرنقصان دہ اور کوئی فتنہ میں چھوڑا۔

باب تمہارے وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، رضاعت سے وہ تمام چیزیں حرام ہوتی ہیں جونسب کی وجہ ہے حرام ہوتی ہیں الاالے احضرت نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی التدعنہا نے بیان کیا صاحب ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اندر آنے کی اجازت جا ہے ہیں، بیان کیا کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ! بیشخص آپ کے گھر میں آنے کی اجازت جا ہتا ہے۔ آنحضور نے فرمایا میراخیال ہے کہ میں آنے کی اجازت جا ہتا ہے۔ آنحضور نے فرمایا میراخیال ہے کہ بین لائے تھے۔ رضی اللہ عنہا کے ایک رضا عی چیا کا نام لیا بین لائی جیا کا نام لیا بین لائی جیا کا نام لیا بین لائی جیا کا نام لیا بین لیا کی اللہ عنہا کے ایک رضا عی چیا کا نام لیا بین لیا کے ایک رضا عی جیا کا نام لیا

لَوْكَسانَ فُلاَ نُما حَيَّما لِّعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمُ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تَحُرِمُ الْوِلَادَةُ

(١٧١٤)عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ ( رَضِى اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَ تُزَوِّجُ ابْنَةَ حَمُزَةً قَالَ إِنَّهَا ابْنَهُ اخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ \_

(١٧١٥) عَنَّ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنُتَ أَبِي سُفَيَانَ أَنَّهَا قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ الْكِحُ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفَيَانَ فَقَالَ اوَتُحِبِينَ ذَلِكَ فَقُلْتُ نَعَمُ لَسُتُ لَكَ بِمُخُلِيَةٍ وَأُحَبُّ مَن شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه اللَّهُ عَلَيه اللَّهُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَةً قُلْتُ نَعَمُ وَسَلَّمَةً وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

بساب ١٢٣٢. مَسنُ قَسالَ لَارَضَساعَ بَعُدَ حَوُلَيُنِ لِقَولِهِ تَعَسالَى حَوُلَيْن كَسامِسلَيُنِ لِمَنُ اَرَادَ اَنُ يُّتِمَّ الرَّضَاعَة وَمَسا يُحَرِّمُ مِنُ قَلِيُلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهِ

(١٧١٦) عَنُ عَائِشَةَ (رَضِىَ اللَّهُ عَنُها) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُها) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُها وَعِنُدَهَا رَجُلُّ فَكَانَّه ' تَخَلَّ عَلَيْهَا وَعِنُدَهَا رَجُلُّ فَكَانَّه ' تَخَوَة ذَلِكَ فَقَالَتُ إِنَّه أَخِيُ فَكَانَة ' تَخِيُ فَاللَّهُ الرَّضَاعَةُ مِنَ فَاللَّهُ الرَّضَاعَةُ مِنَ المُحَاعَة .

اس پرعا ئشەرىنى اللەعنىب نے پوچھا كيافلال جوآپ كے رضاعى چچا تھے۔ اگر زندہ ہوتے تو ميرے يہال آ جا كتے تھے۔ آنخصور ﷺ نے فرمايا كه ہاں رضاعت ان تمام چيز دل كوحرام كر ديتى ہے جنہيں نسب حرام كرتا

۱۵۱- حضرت ابن عباس رضی القدعنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ سے کہا گیا کہ آنخصور محزہ رضی القد عنہ کی صاحبز ادی سے نگاح کیول نہیں کر لیتے ؟ آنخصور ﷺ نے فرمایا کہ وہ میرے رضاعی بھائی کی لڑکی ہے۔

۵۱۵۱۔ ام المؤمنین ام حبیبہ بنت الی سفیان نے عرض کی کہ یارسول اللہ!
میری بہن ابوسفیان کی لڑی ہے نکاح کر لیجئے۔ محضورا کرمؓ نے فرمایا کیا تم
اسے پندکروگی (کہ تمہاری سوکن تمہاری بہن ہے) میں نے عرض کی ،
تنبا آپ کے نکاح میں تو میں اب بھی نہیں ہوں اور سب سے زیادہ عزیز
بخصے وہ خص ہے جو بھلائی میں میرے ساتھ میری بہن کو بھی شریک
ر کھے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میرے لئے میہ اکر نہیں ہے ( یعنی
دوبہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا) میں نے عرض کی ، شاگیا ہے کہ
قرمایا کیا تمہار ااشارہ ام المؤمنین ام سلمگ کرنا چاہتے ہیں؟ حضورا کرمؓ نے
فرمایا کیا تمہار ااشارہ ام المؤمنین ام سلمگ کرنا چاہتے ہیں؟ حضورا کرمؓ میں
فرمایا کیا تمہار احضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اگر دہ میری پردرش میں
نہوتی جب بھی وہ میرے لئے طال نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ میر کی پردرش میں
نہوتی جب بھی وہ میرے لئے طال نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ میرے رضائی
لوگ میرے لئے اپنی لڑکوں اور اپنی بہنوں کومت پیش کیا کرو۔

باب۱۳۳۲۔ جنہوں نے کہا کہ دوسال کے بعدرضاعت کا اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے' دو پورے سال اس خص کے لئے جو چاہتا ہو کہ رضاعت کم ہو جب بھی حرمت ثابت ہوتی ہے اور زیادہ ہو جب بھی۔

111۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ ان کے پاکر تشریف لائے تو ان کے بہار تشریف لائے تو ان کے بہار ایک مرد بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے چبر مبارک کارنگ بدل گیا اورایہ محسوں ہوا کہ آپ نے اس بات کو پہند نہیں فرمایا اور عائشہ رضی اللہ عنہانے عرض کی سیمیرے (رضاعی) بھائی ہیں۔ حضورا کرم نے فرمایا اپنے بھائیوں کے معالمہ ہیں احتیاط سے کام لیا کر

411

#### کررضاعت اس دقت ثابت ہوتی ہے جب دودھ ہی غذا ہو۔ باب۱۲۳۳ پھو پھی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا جاسکتا۔

۱۵۱۸- حضرت جابر رضی الله عند نے بیان کیا کدرسول الله ﷺ نے کسی الله عند کے اسل کے اللہ اس کے فالداس کے فالداس کے فالداس کے فالح میں ہو۔

#### باب ١٢٣٧ - نكاح شغار

191- حضرت ابن عمر رضی الله عنها نے فر مایا که رسول الله هی نے '' نکاح شغار سے منع فر مایا ہے۔ نگاح اس شرط شغار سے منع فر مایا ہے۔ شغار سے ہے کہ کوئی شخص اپنی لڑکی کا نکاح کرد ہے گا اور دونوں کے درمیان مبر کا بھی کوئی معاملہ نہ ہو۔

باب ۱۲۳۵\_آ خرمیس رسول الله ﷺ نے نکاح متعد سے منع کردیا تھا ۱۲۳۵ حضرت جابر بن عبدالله اورسلمه بن الاکوع رضی الله عنهمانے بیان کیا کہ ہم ایک نشکر میں تھے۔ پھر رسول الله ﷺ ہمارے پاس تشریف لا سے اور فرمایا کہ تہمیں متعد کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس لئے تم نکاح متعد کرنے تھا جو۔

باب ۲۳۳۱ ۔ عورت کا اپنے آپکوسی صالح مرد کے لئے پیش کرنا الاکا۔ حضرت سبل بن سعد رضی الله عند نے فر مایا کہ ایک خاتون نے اپنے آپکوسی صاحب نے آنحضور اپنے آپ کو نبی کریم ﷺ کے لئے پیش کیا۔ پھرایک صاحب نے آنحضور ﷺ نے سے کہا کہ یارسول اللہ! ان کا نکاح مجھ ہے کرد بیجئے ، آنحضور ﷺ نے دریافت فر مایا تہ بارے پاس (مہر کے لئے ) کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو پچھ نمین ! آنحضور ﷺ نے فر مایا کہ جا واور تلاش کرو، میرے پاس تو پچھ نمین ! آنحضور ﷺ نوم مایا کہ جا واور تلاش کرو، خواہ لو ہے کی ایک انگوشی بھی نہیں کی اللہ گواہ ہے میں نے وکی چیز نہیں پائی جھے لو ہے کی ایک انگوشی بھی نہیں ملی ۔ البت یہ میراتہ بند میرے پاس جاس کا آدھا انہیں و ہے و بیجئے ۔ سبل میں اللہ عند نے بیان کیا کہ ان کے پاس چو در بھی (کرتے کی جگہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ ان کہا کہ اس میں اور سے کے لئے ) نہیں تھی ۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ یہ تہارے اس میں تبدند کا کیا کرے گی اگر رہا ہے گئا ادرا اگر تم بہنو گے تو اس کے لئے بچھ نہیں رہے گا جم وہ صاحب بیٹھ گئے، دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد الشے (اور جانے کے بھر وہ صاحب بیٹھ گئے، دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے کے اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے (اور جانے کے بعد الشے کے اور جانے کے بعد الشے کے اور جانے کے بعد الشے کے اور جانے کے بعد الشے کے اور کے کے بعد الشے کے اور کے کیا کہ کے کا در کے کیا کہ کے کا در کے کیا کے کیا کہ کے کیا کہ کیا کے کیا کہ کو کے کیا کے کیا کے کیا کہ کے کے کیا کے کیا کے کیا کہ کے کیا کے کیا کے کیا کے کیا کے کیا کے کیا کے کیا کے کیا کے کیا کے کیا کے کیا کے کیا کے کیا کے کیا کے کیا کے

#### باب ۱۲۳۳. كَاتُنْكَحُ الْمَرُأَ ةُ عَلَى عَمَّتِهَا

(۱۷۱۸)عَنجَابِر( رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُنْكَحَ الْمَرُأَ ةُ عَلَى عَمَّتِهَا ۚ وَخَالَتِهَا.

#### باب ٢٣٣ ١. الشِّغَار

(١٧١٩)عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُما) اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ اَنْ يُنزوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَه عَلَى اَنْ يُّزَ وِّ جَهُ الا خَرُابُنَتَه ' لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقً.

باب ١٢٣٥. نَهِى رَسُولُ اللهِ عَشَى عَنُ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ الْحِرَّا ( ١٧٢٠) عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ وَ سَلَمَةَ بَنِ اللَّاكُوعِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَةً بَنِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرُانِ

#### باب ١٢٣٧. اَلنَّظُو إِلَى الْمِرُأَةِ قَبْلَ التَّزُويُج

#### باب١٢٣٨. مَنُ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيّ

(١٧٢٣) عَن مَعُقِلُ بُنُ يَسَار (رَضِي اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ وَوَّ مُتَكُ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ وَوَّ مُتَكَ انْخَتَى إِذَا انْقَضَتُ عِدَّتُهَا جَآءَ وَ يَخُطُبُهَا فَقُلْتُ نَهُ وَوَّ مُتَكَ وَفَرَشُتُكَ وَاكْرَمُتُكَ فَطَلَّهُا لَا وَاللَّهِ لَا وَاكْمِ لَلَّهِ لَا تَعُودُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلَمُ اللْمُوالِولَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ ا

کے) تو آنحضور نے انہیں دیکھا اور بلایا، یا انہیں بلایا گیا (رادی کو ان الفاظ میں شک تھا) پھر آپ نے ان سے بوچھا کہ تمہارے پاس قرآن کتنامحفوظ ہے انہوں نے عرض کی کہ مجھے فلال فعال سورتیں یاد ہیں۔ چندسورتیں انہوں نے گنوائیں، آنحضور نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے نکاح میں انہیں اس قرآن کی وجہ سے دیا جو تہبیں یا دہے۔ باب کے 1711۔ شادی سے پہلے عورت کود کھنا

۲۲ یا اید حفرت مبل بن سعدرضی الله عنه نے فر ماما که ایک خانون رسول القد ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ پارسول القد! میں آ ب کی خدمت میں اینے آپ کو ہمہ کرنے آئی ہول حضور اکرم ﷺ نے ان کی طرف دیکھااورنظرا ٹھا کر دیکھا پھرنظرینچی کرلی اور سرکو جھکا لیا۔ جب خاتون نے دیکھا کہ حضور اکرم نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں۔ فر ماما تو بیٹھ گئیں۔اس کے بعد آنحضور کے صحابہ میں ہے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ پارسول اللہ! اگر آپ کو، ن کی ضرورت نہیں تو ان کا نکاح مجھ ہے کر دیجئے ۔ آنخضور ﷺ نے دریافت فرمایا تمہارے ہاس کوئی چز ہے؟انہوں نےعرض کی کنہیں یارسول القد!اللّٰہ گواہ ہے۔آنحضور ﷺ نے فرمایا کہاہے گھر جاؤاور دیکھوشاید کوئی چیزمل جائے۔ وہ گئے اور واپس آ کرعرض کی کہنہیں یارسول اللہ! میں نے کوئی چزنہیں مائی۔تو آنحضور ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا کہتمہارے پاس قرآن مجید کتنا ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ فلاں فلال مورتیں۔ انہوں نے ان سورتوں کو گنایا آنحضور ﷺ نے فرمایا کیاتم ان سورتوں کو زبانی يره ليت مو؟ انهول نے اثبات ميں جواب ديا۔ آنحضور ﷺ نے پھر فر ماما کہ حاؤمیں نے اس خاتون کوتمہار ہے نکاح میں اس قر آن کی وجہ ہے دیا جوتمہارے یا س ہے۔

باب ۱۲۳۸۔ جن حضرات نے کہا کہ تورت کا نکاح ولی کے بغیر محیح نہیں ۱۲۳۸۔ حضرت معقل بن بیار رضی القد عنہ نے بیان کیا کہ بیر آیت میرے بی بارے میں نازل ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ایک بہن کا نکاح ایک شخص ہے کردیا تھا۔ اس نے اسے طلاق دے دی۔ لیکن جب عدت پوری ہوئی تو وہ خفص میری بہن ہے کھر نکاح کا پیغام لے کر آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم ہے (اپنی بہن کا) نکاح کیا، اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہیں عزت دی۔ لیکن تم نے اسے طلاق دے دی اور اب پھر تم بنایا اور تمہیں عزت دی۔ لیکن تم نے اسے طلاق دے دی اور اب پھر تم

تَعُضُلُوْهُنَّ فَقُلُتُ الاَنَ اَفُعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّ جَهَآ اِيَّاهُ

#### باب ۱۲۳۹. لاَ يُنْكِحُ الْاَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكُرَ وَالثَّيْبَ اِلَّا بِرِضَاهَا

(١٧٢٤) عَن أَبِي هُرَيُرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ) حَدَّنَهُمُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنهُ) حَدَّنَهُمُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ لَاتُنكَحُ الْاَيِّمُ حَتَّى تُسْتَاذَنَ قَالُهُ ا يَارَسُولَ تُسُتَاذَنَ قَالُهُ ا يَارَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ اِذْ نُهَا قَالَ اَنْ تَسُكُتَ اللَّهِ وَكَيْفَ اِذْ نُهَا قَالَ اَنْ تَسُكُتَ

(١٧٢٥)عَنُ عَآئِشَةً (رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنُها)أَنَّهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسُتَحْيِي قَالَ رَضَا هَا صَمْتُهَا.

باب • ١٢٣ . إِذَا زَوَّ جَ ابُنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرُدُودٌ (١٧٢٦) عَنْ خُنُسَآءَ بِنَتِ حَذَامٍ اللَّ نُصَارِيَّةِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُا) أَنَّ اَبَاهَا زَوَّ جَهَا وَهِيَ تَيِّبٌ فَكَرِهَتُ ذَلِكَ فَاتَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ -باب ١٢٣١. لاينخطبُ

(۱۷۲۷)عَن ابُنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى بَيْعِ بَعْضُ وَلاَ اللَّهُ عَلَى بَيْعِ بَعْضُ وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلى خطبةِ أخيهِ حَتَّى يَتُرُكَ الْخُاطِبُ قَبُلَهُ أَوْ يَاٰذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

باب ١٢٣٢. الشُّرُوُطِ الَّتِيُ لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ (١٧٢٨)عَـنَ أَبِيُ هُرَيْرَةَ (رَضِـيَ اللَّهُ عَنْهُ)عَنِ النَّبِيِّ

اس سے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو۔ ہرگزنہیں خدا کی قتم! اب میں تمہیں بھی اسے نہیں دول گا۔وہ شخص بذات خود بھی مناسب تھا اورعورت بھی اس کے یہاں واپس جانا چاہتی تھی۔اس لئے اللہ توبی نے یہ آیت نازل کی کہ' تم عورتوں کوروکومت' میں نے عرض کی کہ یارسول اللہ! اب میں کردوں گا۔ پھر انہوں نے اپنی بہن کی شادی اس شخص سے کردی۔

باب۱۲۳۹\_باپ یا کوئی دوسراتخص کنواری یا بیا ہی عورت کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہ کرے۔

۲۲۷ او حضرت ابو ہر یہ ورضی القد عند نے صدیث بیان کی کہ بی کریم ﷺ نے فرمایا کہ غیر کنواری عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لی جائے اور کنواری عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ مل جائے ۔ صحابہ نے عرض کی کہ یارسول القد! کنواری عورت کی اجاز نہ کی کیا صورت ہوگی؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ وہ خاموش رہ جائے (جب بھی اس کی اجازت مجھی جائے گی۔)

2121۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے عرض کی یار سول اللہ: کواری لڑکی (کہتے ہوئے) شرماتی ہے۔ تخضرت کی نے فرمایا کہاس کے خاموش ہوجانے سے اس کی رضامندی مجھی جا کتی ہے۔

باب ۱۲۴۰۔ کس نے اپنی بیٹی کا نکاح جبراً کردیا تو اسکا نکاح ناجائز ہے

۲۱ کا کا دھرت ضاء بنت خدام انصاریہ ؓ نے فرمایا کہ ایکے والد نے انکا

نکاح کردیا تھا وہ شبہ تھیں، انہیں یہ نکاح منظور نہیں تھا اسلئے رسول اللہ گ

خدمت میں حاضر ہو کیں۔ آنحضور ﷺ نے اس نکاح کو ناجائز قرار دیا۔

باب ۱۲۳۱۔ اپنے کسی بھائی کے پیغام نکاح پہنچ جانے

کے بعد کسی کو پیغام نہ بھیجنا چاہئے یہاں تک کہ وہ اس

عورت سے نکاح کرے یا اپنا ارادہ بدل دے

کا کا دھفرت ابن عمر بیان کرتے تھے کہ نبی کریم ﷺ نے اس منٹ

کیا ہے کہ ہم کسی کے بھاؤ پر بھاؤلگا کیں اور کسی تحق کو اپنے کسی (دینی)

کیا ہے کہ ہم کسی کے بھاؤ پر بھاؤلگا کیں اور کسی تحق کو اپنے کسی (دینی)

بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہیں بھیجنا چاہئے یہاں تک کہ پیغام نکاح

باب ۱۲۳۲۔ وہ شرطیں جونکاح میں جائز نہیں

۱۷۲۸ حضرت ابو برره رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَحِلُّ لِإمْرَأَةٍ تَسُالُ طَلَاقَ ٱخْتِهَا لِتَسْتَفُرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

> باب ۱۲۳۳. النِّسُوَةِ اللَّائِيُ يُهُدِيُنَ الْمَرُأَةَ الِي زَوْجِهَا.

(١٧٢٩) عَنُ عَآئِشَةَ (رَضِى اللّٰهُ عَنُها) اَنَّهَا زَفَّتُ امْرَأَةٌ الّٰي رَجُلِ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَآئِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمُ لَهُوٌ فَإِنَّ اللّٰ نُصَارَ يُعْجَبُهُمُ اللَّهُولِ.

باب٢٣٣٠ . مَايَقُولُ الرَّجُلُ إِذَاۤ اَتَى اَهُلَه ُ.

(۱۷۳۰) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ (رَضِى اللَّهُ عَنهُ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنهُ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا لَوْاَنَّ اَحَدَهُمْ يَقُولُ حِيْنَ يَاتِي الشَّيطانَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنبُنِي الشَّيطانَ وَحَيْنِي الشَّيطانَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنبُنهُمَا فِي ذَلِكَ وَجَيْنِي الشَّيطانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَقُضِى وَلَدٌ لَمُ يَضُرَّهُ شَيطانٌ اَبَدًا لَي

باب ١٢٣٥. أَلُوَ لِيُمَةِ وَلَوُ بِشَاةٍ

(۱۷۳۱) عَنُ أَنَسٍ (رَضِى اللَّهُ عَنُهُ) قَالُ مَا أَوُلَمَ النَّهِ عَنُهُ عَنُهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِّنُ نِسَآتِهِ مَآ أَوْلَمَ عَلَى شَيْءٍ مِّنُ نِسَآتِهِ مَآ أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوُلَمَ بِشَاةٍ.

باب٢٣٢ أ مَنُ اَوْلَمَ بِاَقَلَّ مِنْ شَاةٍ

(۱۷۳۲) عَن صَفِيَّة بِنُتِ شَيْبَةً (رَضِيَ اللَّهُ عَنُها) قَالَتُ عَنُها) قَالَتُ اللَّهُ عَلَى بَعُضِ قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعُضِ نِسَآئِهِ بِمُدَّيُن مِنُ شَعِيْر.

باَب ٢٣٧ أ . حَقُّ اِجَابَةِ الْوَلِيُمَةِ والدَّعُوةِ وَمَنُ اَوْلَمَ سَبُعَةَ آيَّام وَنَحَوَه'

(۱۷۳۳) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ (رَضِّى اللَّهُ عَنُهُ) اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمُ إِلَى الُولِيُمَةِ فَلْيَاتِهَا۔

باب١٢٣٨ . الُوصَاقِ بِالنَّسَآءِ (١٧٣٤)عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) عَنِ النَّبِيّ

نے فر مایا کسی عورت کے لئے جائز نبیں کہ اپنی کسی بہن کی طلاق کا مطالبہ اس لئے کرے تا کہ اس کی جگہ اپنے لئے خالی کرے کیونکہ اسے وہی ملے گا جواس کے مقدر میں ہوگا۔

> باب۱۲۴۳ وہ عورتیں جودلہن کا بناؤ سنگار کر کے شوہر کے پاس پہنچاتی ہیں۔

219۔ حضرت عائشہ رضی القد عنہانے فرمایا کہ انہوں نے ایک (یتم) لڑی کی شادی ایک انصاری صحابی ہے کی تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا عائشہ! تمہارے پاس لہو (دف بجانے والا) نہیں تھا، انصار دف کو پسند کرتے ہیں۔

باب ۱۲۳۳۔ جب میاں اپنی بیوی کے پاس آئے تو کیا پڑھے۔
۱۵۳۰ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا کدا گر
کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو بسم اللہ پڑھے اور بید عاکمے۔ السلھ میں الشیطان المخ (اے اللہ! مجھے شیطان سے دورر کھا ور جواولا دتو
ہم کوعطا کرے اس کو شیطان سے دورر کھ) تو ان کے یہاں جو بچہ پیدا
ہوگا سے شیطان نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

باب۱۲۳۵ ولیمه کریں اگر چدایک ہی بکری ہو ۱۳۵ دحفرت انسؓ نے بیان کیا کدرسول اللہ ﷺ نے حضرت زینبؓ کے برابر کئی بیوی کا ولیمنہیں کھلایا کیونکہ ایک بکری کا ولیمہ تھا۔

باب ۱۲۳۷۔ ایک بکری سے کم ولیمد کرنا ۱۳۷۷۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ گئے کہ کدرسول اللہ ﷺ نے اپنی بعض بیو یوں کا ولیمہ چار سیر جو ہی میں کردیا تھا۔

باب ۱۲۳۷۔ دعوت ولیمہ قبول کرنا اورا گرسات ون تک کوئی ولیمہ وغیرہ کھلائے (توجائزہے) ۱۷۳۳۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روابیت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشا دفر مایا کہ اگرتمہیں کوئی دعوت ولیمہ کے لئے بلائے توضر ورجاؤ۔

باب ۱۲۴۸\_عورتوں کے بارے میں دصیت ۱۷۳۷\_حضرت ابو ہر برہ رضی امتدعنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَانَ يُؤُ مِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الاحِرِ فَلاَ يُؤُذِي جَارَه وَاسُتَوصُوا بِالنِّسَآءِ حَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقُنَ مِنُ ضِلَع وَإِنَّ اَعُوجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ اَعُلاهُ فَإِنْ ذَهَبُتَ تُقِيمُهُ "كَسَرُتَه" وَإِنْ تَرَكْتَه" لَمُ يَزَلُ اَعُوجَ فَاسْتَوصُوا بِالنِّسَآءِ خَيْرًا.

باب ١٢٣٩ . حُسُن الْمُعَا شَرَةِ مَعَ أَلاَ هُل

(١٧٣٥) عَنُ عَآئِشَةَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنُها) قَالَتُ جَلَسَ مِنُ أَخْبَارِ أَزُوَاجِهِنَّ شَيْئًا قَالَتِ الْأَوْلِي زَوْجِي لَحُمُ حَمَلٍ غَتِّ عَلَى رَأْسٍ جَبَلٍ لَّا سَهُلٍ فَيُرْتَقِي وَلَا سَمِيْنَ فَيُنتَقَلُ قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوُّجِي لَا أَبُّثُ حَبَرَهُ إِنِّي اَخَافُ الَّا اَذَرَهُ إِنْ اَذُكُرُهُ اَذُكُرُ عُمَرَهُ وَبُعَرَهُ وَبُعَرَهُ وَالْحَرَهُ قَالَتِ الثَّالِنَةُ زَوْجِي الْعَشَنَّقُ إِنْ أَنْطِقُ أَطَلَّقُ وَإِنْ أَسُكُتُ أُعَلَّقُ قَـالَتِ الرَّابِعَةُ زَوُحِيُ كَلَيْلِ تِهَامَةَ لَاحَرٌّ وَّلَا قَرُّوَّ لَا مَحَافَةَ وَلَاسَامَةَ قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوُجيُّ إِنْ دَخَلَ فَهِدٌ وَإِنْ خَرَجَ اَسَدٌ وَّلاَ يَسُالُ عَمَّا عَهَدَ قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوُجِي آنُ اَكُلَ لَفَّ وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ وَإِن اضُطَحَعَ التَّفَّ وَلَا يُولِجُ الْكُفِّ لِيَعْلَمَ الْبَثِّ قَالَتِ السَّابِعَةُ زُوُحِي غِبَايَاءُ أَوْعِيَايَاءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَآءٍ لَّهُ دَآءٌ شَحِّكِ أَوُ فَلَّكِ أَوُحَمَعَ كُلًّا لَّكِ قَالَتِ النَّامِنَةُ زَوُجِى الْمَسْ مَسُّ الْارُنَبِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ زَرُنَبِ قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِي رَفِينُعُ الْعِمَادِ طَوِيُلُ النِّجَادِ عَظِيْمُ الرَّمَادِ قَرِيْبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِي مَالِكٌ وَّمَا مَالِكٌ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنُ ذَلِكَ لَهُ ۚ إِبِلَّ كَثِيْرَاتُ الْمَبَارِكِ قَلِيُلَاثُ الْمَسَارِحِ وَإِذَا سَمِعُنَ صَوُتَ الْمِزُهَرِ اَيُقَنَّ انَّهُنَّ هَـوَالِكُ قَـالَـتِ الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ زَوُحِي ٱبُوزَرُع فَمَا ٱبُوزَرُع آنَاسَ مِنُ حُلِيّ أَذُنَى وَمَلَامِنُ شَحْم عَضُدَى وَ بَحَحنِي فَبَحَجَتُ اِلَيَّ نَفُسِي وَجَدَنِيُ فِيُ اَهُلِ غُنُيُمَةٍ بِشِقٍّ فَحَعَلَنِيُ فِي آهُلِ صَهِيُلِ

فرمایا جُوِّخُض القداور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہوتو وہ پڑوی کو تکلیف نہ پہنچائے اور میں تمہیں بورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ پہلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پہلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اس کے او پر کا حصہ ہے اگرتم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تواسے تو ڑ ڈالو گے اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باتی رہ جائے گی۔ اس لئے میں اور اگر اسے جھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باتی رہ جائے گی۔ اس لئے میں تمہیں بورتوں کے بارے میں اجھے معالمہ کی وصیت کرتا ہوں۔

#### باب۱۲۴۹ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت

14°0ء حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ گیارہ عورتیں ایک ساتھ بیٹھیں اورخوب پختاعہد و بیان کئے کدایے اپنے شوہرول کی کوئی بات نہیں چھیائیں گ۔ سب سے پہلی عورت نے کہا کہ میرا شوہرایک لاغراونك كا كوشت ہے وہ بھى بہاڑكى چوٹى پرركھا موا ـندراست بى آسان ہے کداس پرچڑھا جائے اور نہ گوشت ہی فربداورعمدہ ہے کہ اسے وہاں ے لانے کی زحمت گوارا کی جائے۔دوسری نے کہا کہ میں اپنے شوہر کی باتیں نہ پھیلاؤں گی مجھے ڈر ہے کہیں میں اسے چھوڑ نہ بیٹھوں ،البیۃ اگر اس کا تذکرہ کرول گی تواس کے چھپے ہوئے عیوب سے بھی پردہ اٹھاؤل گ، تیسری نے کہا کہ میرا شوہر لمبائز نگاہے۔ اگر بات کروں تو طلاق ملتی ہے اورا گرخاموش رہوں تومعلق رہتی ہوں۔ چوتھی نے کہا کہ میرا شو ہر تهامه کی رات کی طرح (معتدل) ہے ندزیادہ گرم ند بہت تھنڈا۔ نداس سے خوف ہے نہ اکتاب یا نچویں نے کہا کہ میرا شوہرایا ہے کہ جب م کھر میں آتا ہے تو چیتا ہے اور جب بارنکاتا ہے تو شیر ہے۔ اور جو کچھ گھر میں ہوتا ہے اس کی کوئی باز پرس نہیں کرتا بچھٹی نے کہا کہ میرا شوہر جب كهاني را تا بوسب كه حيث كرجاتا باورجب ين يرا تاب تو ایک بوند بھی نہیں چھوڑ تا اور جب لیٹنا ہے تو تنہا ہی کپڑاا ہے اوپر لپیٹ لیتا ہے، ادھر ہاتھ بھی نہیں بڑھا تا کہ دکھ در دمعلوم کرے۔ساتویں نے کہا کہ میراشو ہر مگراہ ہے یا عاجز، سینہ سے دبانے والا، تمام دنیا کے عیوب . اس میں موجود میں ،سر پھوڑ دے یا زخمی کردے یا دونوں ہی کر گزرے۔ آ مھویں نے کہا کہ میرا شوہر ہے کہ اس کا چھونا خرگوش کے چھونے کی طرح (زم) ہادراس کی خوشبوزرنب (ایک کھاس) کی خوشبوک طرح ہے۔نویں نے کہا کہ میرا شوہراو نیچ ستونوں والا مبی نیام والا ، بہت زیادہ دینے والا ( سخی ) ہےاس کا گھر دارالمثورہ کے قریب ہے۔ دسویں نے کہا کہ میرے شو ہر کانام مالک ہے، اور تمہیں معلوم ہے مالک کون

ہے، وہ ان تمام تعریفوں ہے بلندو بالا ہے جوذ ہن میں آسکیں ،اس کے

اونٹ اپنے تھان پر بہت ہوتے ہیں۔لیکن صبح کو چرا گاہ میں جنے والے کم میں اور جب وہ ہاہے کی آ وازین لیتے ہیں تو یقین کر لیتے میں کہاب

انبیں (مہمانوں کے لئے ) ذبح کیا جائے گا۔ گیارہویں نے کہا کہ میرا

شو ہرابوزرع ہے۔اس نے میرے کا نول کوزیور سے بوٹھل کر دیا ہے۔

میرے بازوؤں کو جربی ہے جردیا۔میرااس قندرلا ڈکیا کہ میں خوش ہی

خوش ہوں۔ مجھےاس نے چند بکریوں کے مالک گھرانہ میں ایک کونے

میں پڑا اپایا پھروہ مجھےا کیا ہے گھرانہ میں لیا جو گھوڑ وں اور کجاوہ کی آ واز والا تھا اور جمال ٹی ہوئی کھیتی کو گانے والے اور اناج کو صاف کرنے

والے (سب ہی موجود تھے) اس کے پیاں میں بولتی تو اس میں کوئی

نكاوت والانهيس تھا، اور سوتی توصیح كر ديتی، يوني پېتی تو نهايت اطمينان

سے بیتی اور ابوزرع کی ماں، تو میں اس کی کیا خوبیاں بیان کروں، اس کا تو شدخانہ جمرار ہتا تھا اور اس کا گھر خوب کشادہ تھا، اور ابوزرع کا بیٹا، میں

آپ کے اوصاف کیا بیان کروں ،اس کے سونے کی جگہ محجور کی ہری شاخ

وَّ أَطِيُطٍ وَّ دَآئِسِ وَّ مُنَقِّ فَعِنْدَه ' أَقُولُ فَلآ أُقَبَّحُ وَارُقُدُ فَىاَتَصَبَّحُ وَاَشُرَبُ فَاَتَقَنَّحُ أُمُّ ابِي زَرُعِ فَمَآ أُمُّ اَبِي زَرُع عُلُومُهَا رَدَاحٌ وَّ بَيْتُها فَسَاحٌ إِبْنُ ابِيٌّ زَرُعٍ فَمَا اِبْنُ ابِيُّ زَرْع مُضْجعه كمسل شَطْبَةٍ وَيُشْبعُه ﴿ ذَرَاعُ الْجَفَرَةِ بِنُتُ اَبِی زَرْعِ فَمَا بِنُتُ اَبِی زَرْعِ طَوُعُ اَبِیْهَا وَ طَوُعُ ٱمِّهَمَا وَمِلُ ءُ كَسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا حَارِيَةُ ٱبِي زَرْعَ فَمَا جَارِيَهُ أَبِي زَرُعِ لاَ تَبُثُ حَدِيْتَنَا تُبْتِيثًا وَلاَ تُنَقِّثُ مِيُرَتَنَا تَنُهِيُثًا وَلاَّ تَـمُلُّا بَيْتَنَا تُعْشِيشًا قَالَتُ خَرَجَ ٱبُوزَرُع وَالاَوْطَابُ تُمُخَضُ فَلَقِي امُرَاةً مَعَهَا وَلَدَان لَهَا كَالُفَهُ دَيُن يَلُعَبَان مِنُ تَحْتِ خَصُرهَا برُمَّانَتُين فَطَلَّقَنِيُ وَنَكَحَهَا فَنَكَحُتُ بَعُدَه ' رَجُلًا سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَّانَحَدُ خَطِيًّا وَّارَاحَ عَلَيٌّ نَعَمًا ثَرِيًّا وَّ أَعُطَا نِي مِنْ كُلِّ رَآئِحَةٍ زَوُجًا قَالَ كُلِي أُمَّ زَرُعٍ وَمِيْرِي اَهُ لَكِ قُلَاتُ فَلَو جَمَعُتُ كُلَّ شَيْءٍ اَعُطَّأْنِيهِ مَابَلَغَ أَصْغَرَ إِبِيَةِ أَبِي زَرُعِ فَالْتُ عَآئِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُّ كُنتُ لَكِ كَابِي زَرُعٍ لِا مِّ زَرُعٍ

صَلَّى اللّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمُ خُنَتُ لَكِ حَابِي رُرُعٍ لِلَا مْ رَرُعٍ سے دو شاند نظنی جگہ جسی تھی (یعن چھریے جسم کا تھا) اور بکری کے چار ماہ کے بچکادودھ اس کا پیٹ بھرو بتاتھا (کہ اس کی خوراک بہت ہی کم تھی ) اور ابوزرع کی بٹی، تو اس کی خوبیاں کیا گنا وَل، اپنے باپ کی بڑی بی فر نہ بنہ زار (اتی فریدوں کی کینے بو وہ بھی خوبیوں کی بنہ برار اتی فریدوں کی کے جسم ہوئی چیزوں میں ہے پہنیوں نکالتی تھی اور نہ ہمارا گھر گھاس پھوس ہے بھرتی تھی ، اس نے بیان کیا مالک تھی۔ . . . کی بہ ق کو پھیلاتی نہیں تھی ۔ رکھی ہوئی چیزوں میں ہے پہنیوں نکالتی تھی اور نہ ہمارا گھر گھاس پھوس ہے بھرتی تھی ، اس نے بیان کیا کہ ابوزرع ایک دن ایسے وقت بہر نکلا جب دودھ کے برتن بلوئے جارہے تھے۔ باہر اس نے ایک عورت کود کھا اس کے ساتھ دو بچے تھے جواس کی کو کھکے نیچے دوانا روں سے کھیل رہے تھے۔ چنا نچیاس نے جھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کرایا۔ پھر میں نے اس کے بعدا یک شریف کی کو کھی جو تیز گھوڑوں پر سوار ہوتا تھا اور ہاتھ میں خطی فیزہ رکھتا تھا۔ وہ میرے لئے بہت سے مویش لایا اور ہرایک میں سے جھوٹے کروں جوڑالیا اور کہا کہ ام زرع خود بھی اس میں سے کھا واور اپ نے عزیز وا قارب کو تھی دو۔ اس نے کہ کہ جو پھاس نے جھے دیا تھا گرمیں سب جمع کروں تو بھی ابوزرع کے سب سے چھوٹے برتن کے برا بر کانہیں ہو سکتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ بھی نے فر مایا کہ میں تہمارے لئے ایسا ہوں جسے ام زرع کے لئے ابوزرع تھا۔

باب ۱۲۵ سے ۱۲۵ سے عورت کا نظی روزہ رکھنا ۱۳۷۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی القد عندے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے فرمایا عورت کے لئے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کر اجازت کے بغیر (نفلی) روزہ رکھے اور عورت کس کو اس کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر آنے کی اجازت نہ دے اور عورت جو کچھ بھی اپنے شون

باب ١٢٥٠. صَوْمِ الْمَرُأَةِ بِإِذُنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا (١٧٣٦) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلُمَرُأَةِ اَنُ تَصُومُ وَزَوُجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا باذُنِهِ وَمَا آنُفَقَتُ مِنُ نَّفَقَةٍ عَنْ غَيْراَمُرِهِ فَإِنَّهُ يُوتَّذِي

اِلْيُهِ شَطُرُه' \_

کے مال میں ہےاس کی صریح اجازت کے بغیر (حسب دستور اور سلیقہ ہے )خرچ کرے گی تواہے بھی اس کا آ دھا تواب ملے گا۔

فائدہ:۔شریعت نے ہر ہرمعاملہ میں الگ الگ اجازت ضروری نہیں قرار دی ہے۔ بلکہ عام اجازت کافی ہے صیحے بخاری کتاب الز کو ۃ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیصدیث گزر چکی ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کے مال میں سے حسب دستورخرچ کرتی ہے تو اسے اس کے خرچ کرنے کا ثو اب ملے گااور اس کے شوہرکواس کا ثو اب ملے گا کہ وہ کما کے لایا تھا، اس صدیث میں بھی آخری ککڑ سے سے یہی مراد ہے۔

#### باب ١٢٥١. الْقُرْعَةِ بَيُنَ النِّسَآءِ إِذَآ اَرَادَ سَفَرًا

(۱۷۳۷) عَنُ عَـ آئِشَةَ (رَضِى اللَّهُ عَنُها) اَلَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنُها) اَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ اَقُرَعَ بَيْنَ نِسَآئِهِ فَطَارَتِ الْقُرُعَةُ لِعَآئِشَةَ وَحَفُصَةَ وَكَانَ النَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِاللَّيُلِ سَارَمَعَ عَآئِشَةَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَتُ بَلَى فَرَكِبُتُ فَحَاءَ النَّبِيُّ يَعِيرُ كُ وَارْكَبُ بَعِيرَكِ تَنُظُرِينَ وَانُظُرُ فَقَالَتُ بَلَى فَرَكِبُتُ فَحَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِي جَمُلِ عَآئِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفُصَةُ فَلَمَّا مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِي جَمُلِ عَآئِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفُصَةُ فَلَمَّا مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي جَمُلِ عَآئِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفُصَةُ فَلَمَّا مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

باب ۱۲۵ا۔سفر کے ارادہ کے وقت اپنی گئ بیو یوں میں سے انتخاب کے لئے قرعہ اندازی

۷۳۷۔حضرت عا ئشەرضی الله عنها نے فرمایا که نبی کریم ﷺ جب سفر کا ارادہ کرتے توانی زواج کے لئے قرعہ ڈالتے ،ایک مرتبہ قرعه عائشہ اور هصه رضی التدعنی کے نام کا نکلا۔حضور اکرم رات کے وقت معمولاً چلتے وقت عائشہرضی اللہ عنہا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلتے ایک مرتبہ هصه رضی امتدعنهانے ان ہے کہا کہ آج رات کیوں نہتم میرے اونٹ پر سوار ہوجا ؤ۔اور میں تمہارےاونٹ پر ۔ تا کہتم بھی نے مناظر دیکھ سکواور میں بھی۔انہوں نے بیرتجویز قبول کر لی۔اور (ہرایک دوسرے کے اونٹ یر) سوار ہوگئیں۔اس کے بعد حضور اکرم ﷺ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کے پاس تشریف لائے۔اس وقت اس پر حفصہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھیں۔ آنحضور ﷺ نے انہیں سلام کیا۔ پھر چلتے رہے۔ جب پڑاؤ ہواتو حضور اکرم ﷺ لومعلوم ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس میں نہیں ہیں (اس غلطی پر عا ئشەرضی الله عنہا کواس درجہ رخج ہوا کہ ) جب لوگ مواریوں سے از گئے تو ام المؤمنین نے این یاؤں اذخر گھاس میں (جس میں زہریلے کیڑے بکثرت رہتے تھے) ڈال لئے اور دعا کرنے لگیں کہاے میرے رب! مجھ پرکوئی بچھو یا سانپ مسلط کر دے جو مجھے ڈس لے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ آنخضور سے (این غلطی کی معذرت خواہی کے لئے ) کچھ کہ سکوں۔

باب ۱۲۵۲۔ شادی شدہ عورت کے بعد کسی کنواری عورت
سے شادی کرنا، کنواری کے بعد کسی شادی شدہ عورت سے شادی کرنا
۲۵ کا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دستور یہ ہے کہ جب
کوئی شخص پہلے سے شادی شدہ بیوی کی موجودگ میں کسی کنواری عورت
سے شادی کر بے تو اس کے ساتھ سات دن تک قیام کرے اور پھر باری
مقرر کرے۔ ابو قلا بہ نے بیان کیا کہ اگر میں چا ہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ

باب ۱۲۵۲. إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكُو عَلَى الشَّيبِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الشَّيبَ عَلَى الْبِكُو (۱۷۳۸)عَنُ آنس ( رَضِى اللَّهُ عَنَهُ) قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُ لُ الْبِكُرَ عَلَى الثَّيّبِ اَقَامَ عِنْدَ هَا سَبُعًا وَّ قَسَمَ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبَكُرِ اَقَامَ عِنْدَ هَا تَلثًا ثُمَّ قَسَمَ قَالَ اَبُو قِلَا بَهَ وَلُو شِئْتُ لَقُلُتُ إِلَّ اَنَسًا رَّفَعَهُ وَسَعَمَ عَلَى الْكَارِ اَقَامَ عِنْدَ هَا تَلثًا ثُمَّ

اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

# باب ١٢٥٣ . المُتَشَبّع بِمَالَمُ يَنَلُ وَمَا يُنُهِى مِنُ اِفْتِخَارِ الضَّرَّةِ

(١٧٣٩)عَنُ أَسُمَآءَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُها) أَنَّ امْرَأَةً فَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضَرَّةَ فَهَلُ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعُتُ مِنُ زَوُ حِيُ غَيْرَ الَّذِي يُعُطِينِيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبَّعُ بِمَا لَمُ يُعُطَ كَلَا بِس ثَوْبَيُ زُوُر۔

(١٧٤٠)عَن أبي هُرَيُرَةً (رَضِي اللَّهُ عَنُهُ)عَن النَّبيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَ غَيْرَةُ اللَّهِ أَنُ يَّاْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

(١٧٤١)عَنُ أَسُمَآءَ بنُتِ أَبي بَكُر (رَضِيَ اللَّهُ عَنُها) قَالَتُ تَزَوَّ جَنِي الزُّبُيُرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرُضِ مِنُ مَّالَ وَّلاَ مَمُلُوكٍ وَّلَا شَيْءٍ غَيْرِنَاضِح وَغَيْرِ فَرَسِهَ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَٱسْتَقِي الْمَآءَ وَٱنْحَرَزُ غَرْبَهُ وَٱعُحِنَ وَلَمُ ٱكُنُ أُحْسِنُ أَخُبِزُ وَكَانَ يَسخُبزُ جَارَاتٌ لِّي مِنَ الْا نُصَارِ وَكُنَّ نِسُوَةً صِدُق وَكُنُتُ ٱنْقُلُ النَّوى مِنْ أَرْضَ الزُّبُيُرِ الَّتِينِي أَفْطَعَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَـلى رَاُسِيُ وَهِيَ مِنِّيُ عَلَى تُلُثَيُ فَرُسَخ فَحِئُتُ يَوُمًا وَ النَّوٰى عَلَى رَاسِي فَلَقِيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَعَه ٰ نَفَرِّمِّنَ الْاَنْصَارِ فَدَعَا نِيُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِخُ لِيَحْسِ لَمَنِي خَلُفَهُ ۚ فَأَسْتَحْيَيْتُ أَنُ أَسِيْرَ مَعَ الرِّجَالُ ۗ وَ ذَكُرُتُ الزُّبُيُرَ وَخَيُرَتَه وَكَانَا أَغُيَرَ النَّاسِ فَعَرَفَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَّى وَحِثُتُ الزُّبَيْرَ فَقُلُتُ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِي النَّواي وَمَعَهُ نَفَرُّمِّنُ ٱصْحَابِم فَانَاخَ لِآرُكَبَ فَاسْتَحْيَيُتُ مِنْهُ وَعَرَفُتُ غَيْرَ تَكَ فَفَالَ وَاللُّهِ لَحَمُلُكِ النَّوٰى اَشَدُّ عَلَيَّ مِنُ

اے انس رضی اللہ عنہ نے بیروایت نبی کریم ﷺ کے حوالہ سے بیان کی۔

باب ۱۲۵۔ جو چیز حاصل نہ ہواس پر فکر کرنا سوکن کے سامنے اینے ساتھ شوہر کے تعلق کو بڑھا چڑ ھابیان کرنے کی ممانعت

٣٩ ١٤ - حضرت اساءرضی الله عنها نے فرمایا که ایک خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ!میری ایک سوکن ہے۔اگرائے شوہر کی طرف ہےان چزوں کے حاصل ہونے کی بھی داستانیں اسے سناؤں جوحقیقت میں میراشوہر مجھے نہیں دیتا تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ آنحضور ﷺ نے اس پرفر مایا کہ جو چیز حاصل نہ ہواس پرفخر کرنے والا اس شخص جیسا ہے جوجھوٹ کا د ہراکیڑا پینے ہوئے ہے( یعنی سرے یاؤں تک جھوٹا ہے۔ )

۴۰ کا۔ حفرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہاللہ تعالیٰ کوغیرت آتی ہے۔اوراللہ کوغیرت اس وقت آتی ہے جب بندہ مؤمن وہ کا م کرتا ہے جیے اللہ نے حرام کیا ہے۔

ا ۲ کا۔ حضرت اساء بنت الی بکررضی القدعنہا نے بیان کیا کہ زبیررضی اللہ عنہ نے مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس ایک اونٹ اور ان کے گھوڑ ہے کے سوارر و ئے زمین برکوئی مال ، کوئی غلام ، کوئی چیزنہیں تھی ۔ میں ہی ان کا گھوڑا چراتی۔ پانی ملاتی،ان کا ڈول سیتی،اور آٹا گوندھتی۔ میں اچھی طرح روثی نہیں یکا سکتی تھی ، انصار کی کچھاٹر کیاں میری رد ٹی یکا جاتی تھیں ، په بري تچې اور باو فاعورتين تفيس، زبېررضي التدعنه کې وه زبين جورسول التد ﷺ نے انہیں دی تھی ،اس ہے میں اپنے سر پر کھجور کی تھسیال گھر لایا کرتی تھی۔ بیز مین میرے گھر سے تہائی فرتخ دورتھی۔ا یک روز میں آ رہی تھی اور محفلیاں میرے سر پر تھیں کہ رائے میں رسول اللہ ﷺ سے میری ملاقات ہوگئ۔ آنحضور ﷺ کے ساتھ قبیلہ انصار کے کئی افراد تھے۔ آنحضور ﷺ نے مجھے بلایا پھر (اپنے اونٹ کو بٹھانے کے لئے ) کہااخ اخ! آنخضور ﷺ عائب تھے کہ مجھا پنی سواری برایے بیچھے سوار کرلیں لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی اور زبیر رضی اللہ عنہ کی غیرت کا بھی خیال آیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ بڑے ہی باغیرت تھے۔حضور اکرم ﷺ بھی ہم کئے کہ میں شرم محسول کررہی ہوں اس سے آپ آ گ بڑھ گئے۔ پھر میں زبیررضی اللہ عنہ کے پاس آئی اوران ہے واقعہ کا ذکر کیا کہ آنحضور ﷺ ہے میری ملاقات ہوگئتھی۔میرے سر برگٹھسال

رَّكُوبِكَ مَعَهُ قَالَتُ حَتَّى أَرْسَلَ اِلَىَّ أَبُو بَكُرٍ بَعُدَ ذَلِكَ بِحَادِمٍ تَكْفِيْنِي سِيَاسَةَ الْفَرُسِ فَكَا نَّمَاۤ اَعُتَقَّنِي ..

تھیں اور آنحضور ﷺ کے ساتھ آپ کے چند صحابہ بھی تھے۔ آنحضور ﷺ نے اپنا اونٹ مجھے بٹھانے کے لئے بٹھایا لیکن مجھے اس سے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا بھی خیال آیا اس پرزبیرضی اللہ عنہ نے کہا کہ بخد احضور اللہ کا تمہاری میں کی ساتھ اکرم ﷺ کا تمہارے سر پر گٹھلیوں کا بوجھ دیکھنا آنحضور ﷺ کے ساتھ تمہارے سوار ہونے سے زیادہ مجھ پرگرال ہے۔ بیان کیا کہ آخراس کے بعد ابو بکررضی اللہ عنہ نے ایک خاوم جھیج دیا جس نے گھوڑے کی رکھوالی (وغیرہ) سے مجھے جھٹکارادیا جسے انہوں نے مجھے آزاد کردیا۔

# باب ۲۵ ۱۲۵ عورتول کی غیرت اوران کی ناراضگی

۲۴ کا۔ حضرت عائشرضی التدعنہا نے بیان کیا کدرسول التہ چھے نے مجھ سے فرش ہوا ور کہتم مجھ سے فرش ہوا ور کہتم مجھ پر ناراض ہو۔ بیان کیا کہ اس پر میں نے عرض کی۔ آنحضور چھے یہ بات کس طرح سمجھتے ہیں؟ آنحضور چھے نے فر مایا جبتم مجھ سے فوش ہوتی ہوتو کہتی ہونہیں مجمد چھ سے ناراض ہوتی ہوتو کہتی ہونہیں ابراہیم کے رب کی قسم! اور جبتم مجھ سے ناراض ہوتی ہوتو کہتی ہونہیں ابراہیم کے رب کی قسم! بیان کیا کہ میں نے عرض کی ہاں خدا گواہ ہے۔ یا رسول اللہ! میں صرف آپ کے نام کا ذکر بی چھوڑتی ہوں (قلبی تعلق اس وقت بھی ہاتی رہتا ہے۔)

باب۱۲۵۵ محرم کے سواکوئی مردکسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے اورا کی عورت کے پاس جانا جس کا شوہرموجود نہ ہو

سرم کا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا عورتوں میں جانے سے بچتر رہو۔ اس پر قبیلہ انصار کے ایک صحافی نے خرص کی یارسول اللہ! دیور کے متعلق آپ کی کیارائے ہے (وہ اپنی بھاوج کے سامنے جاسکتا ہے یا نہیں؟) آنحضور ﷺ نے فر مایا کہ دیورتو موت ہے۔

# باب ۲۵۱۔کوئی عورت کسی دوسری عورت ہے ملنے کے بعدایئے شوہر ہےاس کا حلیہ بیان نہ کر ہے

۳۳ کا۔حفرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم اللہ نے فرمایا ۔کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعدا پے شوہر سے اس کا حلیہ بیان نہ کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رباہے۔

#### باب ٢٥٣ ا. غَيْرَةِ النِّسَآءِ وَ وَجُدِ هِنَّ

(١٧٤٢) عَنُ عَآئِشَة (رَضِى اللهُ عَنُها) قَالَتُ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيُ لَاعُلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّيُ رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَى غَضَبنى قَالَتُ فَقُلُتُ مِنُ أَيْنَ تَعُرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولُيُنَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ غَضُبنى قُلْتِ لَاوَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتُ قُلُتُ اَحَلُ وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ مَاهُ حُرُ إِلَّا اسْمَكَ.

# باب ١٢٥٥. لَا يَخُلُونَّ رَجُلٌ بِإِمُرَاةٍ إِلَّا ذُوُمَ حُرَم وَاللَّهُ خُولُ عَلَى الْمُغِيْبَةِ

(١٧٤٣) عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ ( رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ) اَنَّ رَسُولَ اللّٰهُ عَنُهُ) اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ ايَّاكُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ ايَّاكُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اَفَرَائِتَ النّحَمُوقَالَ النّحَمُوالُمَونُتُ.

#### باب1۲۵۲. لَاتُبَاشِرِ الْمَرُأَةُ الْمَرُأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا

(١٧٤٤) عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسَعُودٍ ( رَضِى اللهُ عَنُهُ) قَالَ قَالَ النَّهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَاشِرِ الْمَرُاةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَاشِرِ الْمَرُاةُ الْمَرُاةُ الْمَرُاةُ فَتَنُعَتَهَا لِزَوُ جِهَا كَانَّهُ وَيُنظُرُ اِلْيُهَا ـ

بساب ١٢٥٧ آ. لايَسطُسرُقُ اَهُلَسهُ لَيُلاَ إِذَا اَطَسسالَ الْسغَيْبَةَ مَسخَسافَةَ اَنُ يُسخَوِنَهُمُ اَوْيَسلُتَ مِسسُ عَشَرَاتِهِمُ

(١٧٤٥)عَنجَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللّٰهِ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ اَنُ يَّاتِيَ الرَّجُلُ اَهُلَهُ طُرُّوُقًا.

# كِتَابُ الطَّلاق

باب ١٢٥٨ . قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ يَا يُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَّتُمُ النِّسَآءَ فَطِلِّقُو هُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ

طَلَّقَ امُرَاتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَهُمَا اَنَّهُ اللَّهُ عَنهُمَا اَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَهُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرَبِن النَّحَطَّابِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى طَلَّقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرَبِن النَّحَطَّابِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَالِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُهُ فَلَيْرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيُمُسِكُهَا حَتَّى تَطَهُرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُهُ فَلَيْرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيُمُسِكُهَا حَتَّى تَطَهُرَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُهُ فَلَيْرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيهُمُسِكُهَا حَتَّى تَطَهُرَ أَلَّهُ مَا تَعْدَدُ وَإِنْ شَآءَ مُسَكَ بَعُدُ وَإِنْ شَآءَ طُلُولًا فَيُ اللَّهُ اَنُ تُطُلَّقَ لَهَا النَّالَةُ اَنُ تُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ عَلَى اللَّهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ عَلَى اللَّهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ عَلَى اللَّهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَقَ لَهَا النَّسَاءُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَقَ لَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### باب 1 ٢۵٩. قَوْلِهِ مَنُ طَلَّقَ وَهَلُ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امُرَاتَه ' بِالطَّلاقِ

(١٧٤٧) عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ ابْنَةَ الْحُوُنِ لَـمَّا اُدُخِـلَتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنيهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنُهَا قَالَتُ اَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهَا لَقَدُ عُذُتِ بِعَظَيُمِ الْحَقِيُ بِاَهْلِك.

باب۱۲۵۷ طویل سفر کے بعد کوئی شخص اپنے گھر (اطلاع کے بغیر)رات کے وقت نہآئے ممکن ہےاں طرح اسے ابل خانہ پرخیانت کا شبہ ہوجائے یاو ہ ان کے عیوب کی ٹو ہ میں لگ جائے

2021۔ حضرت جابر بن عبدالقدرضی القدعنہ نے بیان کیا کہ دسول القد ﷺ نے کسی شخص سے رات کے وقت اپنے گھر (سفر سے احیا نک) آنے پر ناپندید گی کا اظہار فرمایا تھا۔

# طلاق کے مسائل باب ۱۲۵۸ اللہ تعالی کاارشاد 'احصیناہ'' تعنی ہم نے اسے یاد کیاادرشار کرتے رہے

۲۲۵۱۔ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عند نے کہا آپ نے اپنی بیوی کو رسول اللہ اللہ کے نامہ میں طلاق دی اوروہ حائضہ تھیں۔ عمررضی اللہ عند نے آنحضور کی سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فر مایا کہ ابن عمر سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجعت کرلیں اور پھر اپنے نکاح میں باقی رکھیں۔ جب مہواری (حیض) بند ہوجائے ، پھر ماہواری آئے اور پھر بند ہو، حب اگر چاہیں تو اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھیں اور اگر چاہیں تو طلاق دے دیں۔ (لیکن طلاق اس طہر میں) اس کے ساتھ ہم بستری طلاق دے دیں۔ (لیکن طلاق اس طہر میں) اس کے ساتھ ہم بستری عورتول کو طلاق دیے کا حکم دیا۔

#### باب ۱۳۵۹۔ جس نے طلاق دی اور کیا مرد اپنی بیوی کواس کے سامنے طلاق دے سکتہ ہے

2721۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا نے فرمایا کہ ابنۃ الجون جب حضور اکرم ﷺ کے بیدل ( نکاح کے بعد ) لائی گئیں اور آنحضور ﷺ ان کے باس گئے تو انہوں نے ( ناطافہی میں ) یہ کہہ دیا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگی ہوں۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑی چیز سے پناہ مانگی ہے۔ اینے گھر چلی جاؤ۔ ( بیطل ق سے کنابیہے )۔

باب ٢ ٢ ٢ ١ . قَوُلِهِ مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلاَث

رَّ اللَّهُ عَائِشَةَ اَخْبَرَتُهُ اَلَّ اِلْمَرَاةَ رِ فَا عَةَ الْقُرُظِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّمَ عَنْ الزُّبَيْرِ الْقُرَظِيَّ وَانِّمَا عَهُ وَالنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ وَالْعَمْ لَكُونُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَمْ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَمُ وَالْعَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَي

# باب ٢٦١. قَوُلِ اللهِ تَعَالَى: لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللهُ لَكَ

١٧٥٠) عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى الله عَنها قَالَتُ كَانَ شُولُ الله عَنها قَالَتُ كَانَ سُولُ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم يُحِبُّ الْعَسَلَ الْحَدُورَة وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَحَلَ عَلى سَاءِ هِ فَيَدُنُ وُمِنُ إِحْدَاهُنَّ فَدَخَلَ عَلى حَفُصَة بِنُتِ حَمَرَ فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبَسُ فَغِرُتُ فَسَالُتُ مَرَ مَا كَانَ يَحْتَبَسُ فَغِرُتُ فَسَالُتُ

باب ۱۲۲۰۔ جس نے تین طلاقوں کی اجازت دی

179ء۔ حضرت عائشہ رضی التہ عنہانے خبردی کہ رفاء قرظی رضی اللہ عنہ کی

یوکی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی ، یارسول اللہ،

دفاعہ نے مجھے طلاق دے دی تھی اور طلاق بھی قطعی ۔ پھر میں نے اس کے

بعد عبد الرحمان بن زبیر قرظی رضی لقہ عنہ سے ذکاح کر لیا، کیکن ان کے

باس تو کیڑے کے پلو جیسا ہے (یعنی ان میں رجو بیت نہیں ہے)

اس وقت تک نہیں ہوسکت جب تک تم اسٹے موجودہ شو ہرکا مزہ نہ چکھ لواووہ

اس وقت تک نہیں ہوسکت جب تک تم اسٹے موجودہ شو ہرکا مزہ نہ چکھ لواووہ

باب ۱۲۷۱۔ آپ کیوں وہ چیزیں حرام کرتے میں جواللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے طلال کی میں

\*22ا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنبانے بیان کیا کہ رسول اللہ پی شہداور میٹھی چیزیں پیند کرتے تھے۔ آنحضور پی جب عصر کی نماز سے فارغ موکروالیس آتے تو اپنی ازواج کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور بعض سے قریب بھی ہوتے تھے۔ ایک دن آنحضور پی حفصہ بنت عمرضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے او رمعمول سے زیادہ ان کے یہاں

عَنُ ذَلِكَ فَقِيلً لِي أَهُدَتُ لَهَا إِمْرَاةٌ مِّنُ قُومِهَا عُلَّةً مِّنُ عَسَلِ فَسَقَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنُهُ شَرُبَةً فَـقُـلُتُ اَمَا وَ ۚ وَلَنَحْتَالَنَّ لَهُ ۚ فَقُلُتُ لِسَوْدَةَ بِنُتِ زَمُعَةَ إنَّه 'سَيَّدُنُو مِنْكِ فَإِذَا دَنَامِنُكِ فَقُولِي ٱكَلُتَ مَغَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ لَافَقُولِي لَهُ مَاهِذِهِ الرِّيْحُ الَّتِي آجدُ مِنُكَ فَيانَّه 'سَيَقُولُ لَكِ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسُل فَقُولِيُ لَه ' حَرَسَتُ نَحُلُهُ الْعُرُفُطَ وَسَا قُولُ ذَلِكَ وَقُولِيُ أَنْتِ يَاصَفِيَّةُ ذَاكِ قَالَتُ تَقُولُ سَوْدَةُ فَوَاللَّهِ مَا هُ وَا إِلَّا أَنُ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدُتُ أَنُ أُنَادِيَة ' بِمَا اَمَرُتِينِيُ بِهِ فَرَقًا مِّنْكِ فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتُ لَهُ سَوُدَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُلُتَ مَغَا فِيُرَ قَالَ لَا قَالَتُ فَمَا هَذِهِ الرَّيْحُ الَّتِيمُ أَحِدُ مِنُكَ قَالَ سَنَقَتُنِي خَفُصَةُ شُرَبَةَ عَسَل فَقَالَتُ حَرَسَتُ نَحُلُهُ الْعُرُفُطَ فَلَمَّا دَارَ الْيَّ قُلُتُ لَهُ ا نَحُو ذَالِكَ فَلَمَّا دَارَ إِلِّي صَعِيَّةً قَالَتُ لَهُ مُثُلِّ ذِلِكَ فَلَمَّا دَارَالِي حَفُصَةً قَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ آلا أُسْقِيُكَ مِنْهُ قَالَ لَاحَاجَةَ لِي فِيهِ قَالَتُ تَقُولُ سَوْدَةُ وَاللَّهِ لَقَدُ حَرَّمُنَا هُ قُلُتُ لَهَا أُسُكُتِي \_

تشہرے، مجھےاں برغیرت آئی اور میں نے اس کے متعلق یو جھا تو معلوم ہوا کہ ام الموننین هفصه کوان کی قوم کی کسی خاتون نے شہد کا ایک ڈید دیا ہےادرانہوں نے ای کاشربت آنحضور ﷺ کے لئے بیش کیا ہے۔ میں نے اینے جی میں کہا کہ خدا کو قتم، ہم اب اس کا توڑ کریں گے۔ پھر میں نے ام المؤمنین سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہے کہا کہ آنحضور ﷺ تمہارے قریب آئیں گے، اور جب قریب آئیں تو کہنا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مغفور کھا رکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ آنحضور ﷺ اس کے جواب میں انکارکریں گے۔اس وقت کہنا کہ پھریہ کیسی بوے جوآ پ کے مندے میں محسوں کررہی ہول؟ اس برآنخضور ﷺ کہیں گے کہ هفصد نے شہد کا شربت مجھے بلایا ہے، تم کہنا کہ عالبًا اس شبد کی مکھی نے مغفور کے درخت کا عرق سوحیا ہوگا! میں بھی آنحضور ﷺ ہے یہی کہوں گی اور صفیہتم بھی یہی کہنا۔ عائشہرضی التدعنہا نے بیان کیا کہ سودہ رضی التدعنہا کہتی تھیں کہ بخدا، آنحضور ﷺ جونہی درواز بے پرآ کر کھڑ ہے ہوئے تو تمہارےخوف ہے میں نے ارادہ کیا کہ آنخضور ﷺ ہے وہ مات کبول جوتم نے مجھ ہے کہی تھی۔ جنانچہ جب آنحضور ﷺ سودہ رضی اللہ عنہا کے ماں تشریف لے گئے توانہول نے آنحضور ﷺ ہے کہا، مارسول اللہ اکبا آ گئے مغفور کھایا ہے؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا کنہیں ،انہوں نے کہا پھر یہ بوکیسی ہے جوآ ہے گئے منہ ہے میں محسوں کرتی ہوں؟ آنحضور ﷺ نے فر مایا کہ هفصہ (رضی اللہ عنہا) نے مجھے شبد کا شربت بلہ یا ہے۔اس پر سودہ رضی اللّٰدعنہا بولیں۔اس شہد کی مکھی نے مغفور کے درخت کا عرقر چوسا ہوگا۔ پھر جب آنحضور پیمیرے یہاں تشریف لائے تو میں نے بھی یہی بات کہی،اس کے بعدصف رضی ابتدعنہا کے ماں تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی اس کو دہرایا۔اس کے بعد جب پھر آنحضور ﷺ هضه رضی الله عنها کے بال تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کی بارسول اللّه! وہ شہد پھرنوش فرما ئیں۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے ائر کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ اس پرسودہ رضی الله عنها بولیں، واللہ، ہم آنحضور ﷺ کورو کنے میں کامیاب ہوگئے۔ میر نے ان سے کہا کہ ابھی حیب رہو۔

> باب ١٢٢٢. الُخُلُع وَكَيُفَ الطَّلاقُ فِيُهِ (١٧٥١)عَنُ ابُنِ عَبَّالُسٍّ أَنَّ امُرَاةً ثَابِتِ بُنِ قَيُسٍ،

باب۱۲۲۲ خلع اوراس میں طلاق کی کیاصورت ہوگی ۱۵۷۱۔حضرت این عماس رضی القدعنہ نے فرمایا کہ ٹابت بن قیس رض

آتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بُنُ قَيُسِ مَااَعُتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَّلَا دِيُنِ ثَابِتُ بُنُ قَيُسِ مَااَعُتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَّلَا دِيُنِ وَلَّكِينِ وَلَكِينِ وَلَكِينِ وَلَكِينِ وَلَكِينِ وَلَكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَدِيْقَتَهُ قَالَتُ نَعَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْبَلِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْبَلِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْبَلِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْبَلِ الْحَدِينَقَةَ وَطَلِّقَهَا تَطُلِينَقَةً ـ

# باب٢٦٣ ا. شَفَاعَةُ النَّبِي اللَّهِي أَوْيُ زَوجٍ بَرِيُرَةً

(۱۷۵۲) عَنِ ابُنِ عَبَّاس (رَضِى اللَّهُ عَنُهُ) اَنَّ زَوُجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبُدًايُّقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَانِّى انْظُرُ اللَّهِ يَطُوفُ خَدُ فَهَا يَبُكِى وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحَيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِبَّاسٌ يَا عَبَّاسُ اَلَا تَعْجَبُ مِنُ حَبِّ مُغِيثًا فَقَالَ النَّبِيُّ حَبِّ مُغِيثًا فَقَالَ النَّبِيُ حَبِّ مُغِيثًا فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّمَ لُورًا جَعْتِيهِ قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ لُورًا جَعْتِيهِ قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا مُرْفِيعًا فَالَ إِنَّمَا أَنَا اَشْفَعُ قَالَتُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ.

#### باب ۱۲۲۳. اللّغان

(١٧٥٣)عَنُ سَهُلِ ( رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَانَا وَكَافِلُ الْيَتِيُمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَيْهِ وَ سَلَّمَ وَانَا وَكَافِلُ الْيَتِيُمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَاشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسُطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْعًا.

#### باب1770 . إِذَا عَرَّضَ بِنَفِي الْوَلَدِ

(١٧٥٤) عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِى اللَّهُ عَنُهُ) اَلَّ رَجُلاً اَتَى النَّهُ عَنُهُ) اَلَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَلِدَ لِي غُلامٌ اَسُودُ فَقَالَ هَلَ لَكَ مِنُ إِبِلِ قَالَ نَعَمُ وَلِدَ لِي غُلامٌ اَسُودُ فَقَالَ هَلَ لَكَ مِنُ إِبِلِ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَا اللَّوَا نُهَا قَالَ حُمُرٌ قَالَ اَهَلُ فِيْهَا مِنُ أُورَقَ قَالَ اَعَلَهُ نَزَعَهُ عِرُقٌ قَالَ فَلَعَلَّ نَعَمُ عَرُقٌ قَالَ فَلَعَلَّ نَعَمُ عَرُقٌ قَالَ فَلَعَلَّ

الله عنه کی بیوی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یارسول الله بیجھے ان کے ( ٹابت رضی الله عنه کے ) اخلاق اور دین کی وجہ سے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ البتہ میں اسلام میں کفر کو پیند نہیں کرتی ( کیونکہ ان کے ساتھ رہ کران کے حقوق زوجیت کونہیں اوا کرسکتی ) اس پر آپ ﷺ نے ان سے فر مایا کیا تم ان کا باغ (جوانہوں نے مہر میں دیا تھا) واپس کرسکتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آنحضور ﷺ نے دیا تھا) واپس کرسکتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آنحضور ﷺ نے دیا تھا کہ باغ قبول کرلوا ورانہیں طلاق دے دو۔

باب ۱۲ ۱۳ بریرة کے شو ہر کے بارے میں نبی کریم بھی کی سفارش اکھا۔ حضرت ابن عباس رضی التدعنہ نے فرمایا کہ بریرہ رضی التدعنہا کے شو ہر غلام تھے اوران کا نام مغیث (رضی اللہ عنہا کے پیچھے بیچھے روتے ہمی میر سامنے ہے جب وہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے پیچھے بیچھے روتے ہمی میر سامنے ہے جب وہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے پیچھے بیچھے روتے نبی کریم بھی نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس ، کیا تمہیں مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پر چرت نہیں ہوئی! آخر بریرہ میں ابنا فیصلہ بدل دیتیں ۔ انہوں نے عرض کیا، یارسول اللہ اکیا آپ مجھے میں ابنا فیصلہ بدل دیتیں ۔ انہوں نے عرض کیا، یارسول اللہ اکیا آپ مجھے اس کا حضور کے بیار کے مایا، میں صرف سفارش کرتا ہوں ۔ انہوں نے اس پر کہا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔

#### بابه٢٦١ لعان

۳۵۵ا۔ حضرت مبل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میں اور میتیم کی کفالت و پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح مول گاور آپ کی انگل ہے اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی ہی جگھی رکھی۔

ابنَكَ هلَّا يَزَعَه'\_

# باب ١ ٢ ٢ ١ . قَوُل ٱلإِمَامِ لِلُمُتَلاَ عِنَيْن

إِنَّ اَحَدَّكُمَا كَاذِبٌ فَهَلُ مِنْكُمَا تَائِبٌ ( رَضِى اللَّهُ عَنهُ) قَالَ سَعِيد بُن جُبَيْرٍ ( رَضِى اللَّهُ عَنهُ) قَالَ سَالُتُ ابُنَ عُمْرَ عَنِ الْمُتَلاَعِنيُنِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلاَعِنيُنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلاَعِنيُنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ مَالِئ قَالَ لَا اللهُ عَلَيْهَا قَالَ مَالِئ قَالَ لَا مَالَى قَالَ لَا عَلَيْهَا فَهُو بِمَا اسْتَحْلَلُتَ مَالَ لَكَ اللهُ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا اسْتَحْلَلُتَ مِنْ فَرْجِهَا وَ اِلْ كُنتَ صَدَقتَ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا اسْتَحْلَلُتَ مِنْ فَرْجِهَا وَ اِلْ كُنتَ كَذَبُتَ عَلَيْهَا فَذَا كَ اَبَعُدُ لَك.

#### باب٧٤١. اَلْكُحُل لِلْحَادَةِ

(١٧٥٦) عَن أُمِّ سَلَمَة (رَضِى الله عَنها) اَنَّ امْراَةً تُوفِقي زَوُجُهَا فَخُشُوا عَيْنَهَا فَاتُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَاذَذُنُوهُ فِى الْكُحُلِ فَقَالَ لَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَاذَذُنُوهُ فِى الْكُحُلِ فَقَالَ لَا تَكَحَدُ قَدَ مَا نَعُ مَكُ فِى شَرِّا حُلاَ سِهَا اَو شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا كَانَ حَولٌ فَمَرَّ كَلُبٌ رَمَتُ بِبَعُرَةٍ فَلَا اَو شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا كَانَ حَولٌ فَمَرَّ كَلُبٌ رَمَتُ بِبَعُرةٍ فَلا حَتْى تَمْضِى ار بَعَةُ اَشُهُرٍ وَّ عَشْرٌ وَ سَمِعَتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمْ سَلَمَة تُحَدِّثُ عَنُ أُمْ حَبِيْبَةَ اللهُ النّبِي صَلَّى اللهُ ابْنَة أُمْ سَلَمَة تُحُدِثُ عَنُ أُمْ حَبِيْبَة اللهُ اللهِ عَلَى وَسَلَّمَ تُو مِنْ بِاللهِ عَلَى وَلَا تَو مِنْ بِاللهِ وَاللهِ مِ اللهِ عَلَى ذَوْ حِهَا اللهُ عَلَى ذَوْ حِهَا اللهُ عَلَى ذَوْ حِهَا اللهُ عَلَى ذَوْ حِهَا اللهُ عَلَى ذَوْ حِهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ذَوْ حِهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ذَوْ حَهَا اللهُ عَلَى ذَوْ حَهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ذَوْ حَهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ذَوْ حَهَا اللهُ اللهُ عَلَى ذَوْ حَهَا اللهُ عَلَى ذَوْ حَهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

رنگ کیے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سرخ رنگ کے ہیں۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا، ان میں کوئی سیابی مائل سفیداونت بھی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں! آنحضور ﷺ نے اس پر فرمایا کہ پھر یہ کہاں سے آگیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی نسل کے کسی بہت پہلے اونٹ پریہ پڑا ہوگا۔ آخضور ﷺ نے فرمایا کہ اس طرح تمہارایدڑ کا بھی اپنی نسل کے کسی دور کے دشتہ دار پر پڑا ہوگا۔

# باب ۱۲۲۲-امام کالعان کرنے والوں سے کہنا کہتم میں سے ایک یقیناً جھوٹا ہے۔تو کیا وہ رجوع کرے گا

200 ا دھرت سعید بن جبیرائے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ
سے لعان کرنے والوں کا حکم پوچھا۔ تو آپ نے بیان کیا کہ ان کے متعلق
رسول اللہ ﷺ نے فر مایا تھا کہ تمہارا حساب تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، تم میں
سے ایک جھوٹا ہے، اب حمہیں تمہاری بیوی پر اختیار کا کوئی سوال نہیں، ان
صحابی نے عرض کی کہ میرامال واپس کرا دیجئے (جومہر میں دیا گیا تھا) آپ
شہارا سے مال اس کے ہدلہ میں ختم ہو چکا کہ تم نے اس کی شرم گاہ کو حلال کیا
تھا، اور اگر تم نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ پھر تو وہ تم سے بعید تر ہے۔
تھا، اور اگر تم نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ پھر تو وہ تم سے بعید تر ہے۔

#### باب ١٢٦٤ ـ عدت مين سرمه كااستعال

۲۵۱۔ حضرت ام سلمہ رضی القد عنبا نے فرمایا کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد اس کی آ کھ میں تکلیف ہوئی تو اس کے گھر والے رسول اللہ بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ بھی ہے سرمہ لگانے کی اجازت ما گی۔ آپ بھی نے فرمایا کہ سرمہ (زہنہ عدت میں) تنہ ہیں بدترین کپڑے میں وقت گزار ناپڑتا تھا نہ لگاؤ (زمانہ جاہلیت میں) تمہیں بدترین گھر میں وقت (عدت) گزار ناپڑتا تھا کہ دیفرمایا کہ بدترین گھر میں وقت (عدت) گزار ناپڑتا تھا۔ جب اس طرح ایک سال پورا ہوجاتا تو اس کے پاس سے کتر گزتا اور وہ اس پر مینگئی تھینگتی (جب عدت سے باہر آتی) کی سرمہ نوگ و کی اللہ عنہا ام جبیبہ رضی اللہ عنہا ام جبیبہ رضی اللہ عنہا کے واسطہ سے بیان کرتی تھیں کہ نجر کریم بھی نے فرمایا ، ایک مسلمان عورت جو اللہ اور آخرت کے دن برکہ کی ایک تین دن سے ایمان رکھتی ہو، اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ کس کا سوگ تین دن سے ایمان رکھتی ہو، اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ کس کا سوگ تین دن سے زیادہ منائے ، سوائے شوہر کے اس کے لئے چار مہینے دل دن ہیں۔

# باب ٢٦٨ . كِتَابُ النَّفَقَاتِ

(١٧٥٧) عَنُ آبِي مَسُعُودِ الْآنُصَارِيِّ (رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا عَنْهُ) فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا أَنْفَقَ الْمُسُلِمُ نَفَقَةً عَلَى اَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتُ لَهُ صَدَقَةً.

(١٧٥٨) عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهُ انْفِقُ يَا ابُنَ اللَّهُ انْفِقُ يَا ابُنَ ادَمَ ٱنْفِقُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ انْفِقُ يَا ابُنَ ادْمَ ٱنْفِقُ عَلَيْكِ.

#### باب 1 ٢٦٩. حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوْتَ سَنَةٍ عَلَى اَهُلِهِ وَكَيُفَ نَفَقَاتُ الْعَيَالِ

(١٧٥٩)عَنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيعُ نَحُلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبَسُ لِآهُلِهِ قُوْتَ سَنَتِهِمُ.

# كِتَابُ الْاطُعِمَةِ

# باب • ١٢٧ . وَقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ كُلُوُا مِنُ طَيِّباتِ مَارَزَقُنكُمُ

(١٧٦٠)عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ( رَضِي اللَّهُ عَنَهُ) قَالَ اَصَابَنِي جُهُ لِدٌ شَدِيْدٌ فَلَقِيتُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ فَاسْتَقُرَأْتُهُ اَيَةً مِنُ كِتَابِ اللَّهِ فَلَحَولَ دَرَاه وَفَتَحَهَا عَلَيَّ فَمَشَيْتُ عَبْرَ بَعِيْدٍ فَحَرُرُتُ لِوَجُهِي مِنَ الْجُهُدِ وَالْجُوعِ فَإِذَا مَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ فَآثِمٌ عَلَى رَأْسِي خَيْرَ بَعِيْدٍ فَحَرُرُتُ لِوجُهِي مِنَ الْجُهُدِ وَالْجُوعِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ وَسَعُدَ يُكَ وَسُولُ اللَّهِ وَسَعُدَ يُكَ فَقَالَ عَلَى وَسَعُدَ يُكَ وَسُولُ اللَّهِ وَسَعُدَ يُكَ فَانَطُلِقَ بِي اللَّهِ وَسَعُدَ يُكَ وَسُولُ اللَّهِ وَسَعُدَ يُكَ وَحُرِفَ الَّذِي بِي فَانُطَلِقَ بِي اللَّهِ وَسَعُدَ يُكَ وَسُورُتُ مِنْ فَانُطُلِقَ بِي اللَّهِ فَامَرَلِي بُعَسِّ مِّنُ لَّبُنِ فَشِرِبَتُ ثُمَّ قَالَ عُدُ فَعُدُتُ وَاللَّهِ فَسَرِبُتُ مُنَ قَالَ عُدُ فَعُدُتُ فَشَرِبَتُ ثُمَّ قَالَ عُدُ فَعُدُتُ فَاللَّهُ مَنْ وَعَرَفَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ وَسَعُدَ عَالَ عَمْرُ وَاللَّهِ فَعَدَتُ مَنْ وَكَنْ اَحَقُ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ وَ اللَّهِ فَعَدُ اللَّهُ وَلِكَ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ مَنْ كَانَ الْوَرُا لَهَا مِنْكَ يَا عُمَرُ وَ اللَّهِ لَعَدُ اللَّهُ مَرُكُ قَالَ عُمَرُ وَ اللَّهِ لَعَدُ اللَّهُ مَنُ اللَّهُ وَلَكَ عَمَرُ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا مِنْكَ قَالَ عُمَلُ عُمْرُ وَ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمَا عُلُولُ اللَّهُ الْمَا مِنْكَ قَالَ عُمْرُ وَ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

باب ۱۲۶۸ نفقہ کے مسائل گھر والوں پرخرچ کرنے کی فضیلت کے ساتھ الدعنہ نے بیان کیا کہ آنخضور کے کا دور انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آنخضور کے ناور اللہ کی تھم میان اپنے گھر والوں پر بھی اگر خرچ کرتا اور اللہ کی تھم بجا آوری کی نیت کے ساتھ کرتا ہے تو بھی اس کے لئے صدقہ ہے (اور ایسان کا تواب ملتاہے)۔

140۸\_حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ ابن آ دم!، تو خرچ کر تو میں تجھ پر خرچ کروں گا۔

باب ۲۹۱۔مرد کا پی بیوی بچوں کیلئے ایک سال کاخر چ جمع کرنا اور زیر پرورش افراد کے اخراجات کی کیا صورت ہوگ 209۔ حضرت عمرض اللہ عنہ نے فر مایا کہ نبی کریم ﷺ بی نفسیر کے باغ کی مجوریں چ کراپنے گھر والوں کے لئے سال بھر کی روزی جمع کردیتے تھ

# كھانوں كابيان

باب • ١٢٧ ـ الله تعالى كاارشاد ' كھاؤان يا كيزه

چیزوں میں سے جن کی ہم نے مہیں روزی دی ہے میں ۱۹ کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ فاقد کی وجہ سے میں سخت مشقت میں مبتلا تھا۔ پھر میری ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ عند سے بوئی اوران سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کے لئے کہا۔ انہوں نے مجھے وہ آیت پڑھ کر سنائی (اوراس کا مفہوم سمجھایا) اور پھراپنے گھر میں داخل ہوگئے۔ اس کے بعد میں بہت دورتک چاتا رہا، لیکن مشقت اور بھوک کی وجہ سے منہ کے بل گر پڑا۔ اچا تک میں نے کہا مضر ہول اللہ انہ تیار دیکھا کہ رسول اللہ بھی میرے ہر کے پاس کھڑ سے ہیں۔ آئے خضور کے نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ ، میں نے کہا، حاضر ہول، یارسول اللہ!، تیار کہ میں کس چیز میں مبتلا ہول۔ پھرآ پٹے جھے کھڑا کیا۔ آپ ہم کھے گئے اور میر سے کہ میں سے دودھ بیا۔ کے خضور کے اور میر سے نے اس میں سے دودھ بیا۔ کے خضور کے فرمایا، دوبارہ پیؤایو ہریرہ۔ میں نے اس میں سے دودھ بیا۔ آخضور کے فرمایا اور بیو۔ میں نے اور بیا، یہاں تک کہ میرا پیٹے بھی پیالہ کی آئے خور مایا اور بیو۔ میں نے اور بیا، یہاں تک کہ میرا پیٹے بھی پیالہ کی الہ کی درمایا یہ بی الہ کی الہ کی کہ میرا پیٹے بھی پیالہ کی الہ کی کہ میرا پیٹے بھی پیالہ کی کہ میرا پیٹے بھی پیالہ کی کہ میرا پیٹے بھی پیالہ کی کہ میرا پیٹے بھی پیالہ کی کہ میرا پیٹے بھی پیالہ کی کہ میرا پیٹے بھی پیالہ کی کہ میرا پیٹے بھی پیالہ کی کہ میرا پیٹے بھی پیالہ کی کہ میرا پیٹے بھی پیالہ کی کہ میرا پیٹے بھی پیالہ کی کہ میرا پیٹے بھی پیالہ کی کہ میرا پیٹے بھی پیالہ کی کہ میرا پیٹے بیار پیٹے نے فرمایا اور بیو۔ میں نے اور بیا، یہاں تک کہ میرا پیٹے بیاں کی کہ میرا پیٹے بیاں کی کہ میرا پیٹے بیاں کی کہ میرا پیٹے بیاں کی کہ میرا پیٹے بیاں کی کہ میرا پیٹے بیاں کی کہ میرا پیٹے بیاں کی کہ میرا پیٹے بیاں کی کہ میرا پیٹے بیاں کی کہ میرا پیٹے بیاں کی کہ میرا پیٹے بیاں کی کہ میرا پیٹے بیاں کی کہ میرا پیٹے بیاں کی کی کو کو کی کیاں کی کی کو کی کی کی کو کو کیاں کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو

وَاللّٰهِ لَآنُ اَكُونَ اَدُخَلَتُكَ آحَبُّ اِلَىَّ مِنُ اَنُ يَّكُونَ لِيُ مِثْلُ حُمُرِ النَّعَمِـ

باب ١٢٤١. اَلتَّسُمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالْآكُلِ بِالْيَمِيْنِ (١٧٦١) عَن عُمْرَ بُنَ أَبِى سَلَمَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) يَقُولُ كُنُتُ غُلاَ مَا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتَ يَدَى تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاغُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلُ بِيَمِيُنِكَ فَمَا زَالَتُ تِلُكَ طُعُمَتِي بَعُدُ

باب 1 ٢ ٢ ٢ . مَنُ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ (١٧٦٢) عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا تُوُفِّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ شُبِعْنَا مِنَ الْاسُودَيُنِ التَّمَروَ المَآءِ \_

> باب ٢٧٣ . النُحُبُزِ المُوقَّقِ وَالاَكُل عَلَى الْخِوَان وَلسُّفُرَةِ

(٣٥٠)قَالَ أَنْسِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) مَا أَكُلَ النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبُرًا مُّرَقَّفًا وَلاَشَاةً مَّسُمُوطَةً حَتْم لَقَ اللَّهُ -

وَ عَنْ أَنَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا عَلِمُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا عَلِمُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكَلَ عَلَى سُكُرُّجَةٍ قَطُّ وَلَا خُبِزَلَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ وَلَا خُبِزَلَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ وَلَا أَكَلَ عَلَى خِوَانِ قَط.

باب ۱۲۷۳. طَعَامُ الُوَاحِدِ يَكُفِى الْإِ ثَنَيْنِ (۱۷٦٤)عَنُ أَبِى هُرَيُرةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الْإِ تُنَيْنِ كَافِى الثَّلَا تَةِ وَطَعَامُ الثَّلَا تَةِ كَافِى الْاَرْبَعَةِ۔

طرح برابر ہوگیا۔ بیان کیا کہ پھر میں عمرضی اللہ عنہ سے ملا اوران سے سارا معاملہ بیان کیا اور کہا کہ اے عمراللہ تعالیٰ نے اسے اس ذات کے ذریعہ پور اگر دیا جو آپ سے آپ سے بھی نہادہ سیر سے آپ سے آپ سے بھی نیا دہ بہتر طریقہ پر پڑھ سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی الندعنہ نے فرمایا: بخد ااگر میں نے آپ کواپنے گھر میں داخل کر لیا ہوتا اور میز بانی کرتا تو یہ میرے لئے اس سے زیادہ عزیز تھا کہ مجھے سرخ اونٹ مل جا کیں۔

باب کھانے کے شروع میں ہم اللہ پڑھنااور دائیں ہاتھ سے کھانا الاکا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بچہ تھااور رسول اللہ بھٹی کی پرورش میں تھا اور ( کھاتے وقت ) میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھو ما کرتا تھا۔ اس لئے حضورا کرم بھٹے نے مجھ سے فر مایا، بینے ہم اللہ پڑھ لیا کرو، دا بینے ہاتھ سے کھایا کرواور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جوتم سے قریب ہو، چنا نچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اس مدایت کے مطابق کھاتا ہوں۔

باب۱۲۷۱۔جس نے شکم سیر ہوکر کھایا ۱۲۷۱۔ام المؤمنین حفزت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر ہایا کہ نبی کریم کی وفات کے قریب ہمیں پیٹ بھر کر تھجوراوریانی ملنے لگا تھا۔

> باب۳۱–چپاتی اورخوان ( لکڑی کی سینی )اورسفرة (چرژے کادسترخوان ) پر کھانا نب

الا ۱۷- حضرت انس رضی الله عنه نے فرمایا که نبی کریم کی نیاتی الله عنه نبی کریم کی خیاتی الله عنه الله عنه بیان کیا روثی ) نبیس کھائی اور نہ بھنی ہوئی بحری کھائی۔ یہاں تک کہ الله ہے جالے۔ اور حضرت انس رضی الله عنه نے بیان کیا کہ بین نبیس جانتا کہ نبی کریم کی نبیس جانتا کہ نبی کریم کی نبیس جی جھوٹے پیالوں میں (ایک وقت مختلف قسم کا) کھانا کھایا ہواور نہ بھی آپ نے تبلی روٹیاں (چپاتیاں) کھائیں اور نہ بھی آپ نے خوان برکھایا۔

باب ۱۳۷۱۔ ایک کا کھانا دو کے لئے کا فی ہوسکتا ہے ۱۷۲۸۔ حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ، دوافراد کا کھانا تین کے لئے کافی ہے اور تین کا کھانا چار کے لئے کافی ہے۔

#### باب ٢٧٥ ا . ٱلْمُؤُ مِنُ يَا كُلُ فِي مِعَى وَاحِد

(١٧٦٥) عَنُ نَّافِعِ (رَضِى اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ كَانَ بُنُ عُمَرَ لَا يَاكُلُ مُغَهُ فَادُخُلُتُ لَا يَاكُلُ مُغَهُ فَادُخُلُتُ رَجُلاً يَاكُلُ مُغَهُ فَادُخُلُتُ رَجُلاً يَاكُلُ مَغَهُ فَاكُلُ كَثِيرًا فَقَالَ يَانَافِعُ لَا تُدُخِلُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسُلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسُلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسُلَّمَ يَعُلُ فَي اللَّهُ عَلَيه وَسُلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيه وَسُلَعَ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ يَاكُلُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عُلَامِ عَلَامُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَامُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ الْعُولُولُولُولَ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ اللَّهُ

#### باب٢٧٦ . ألا كُل مُتَّكِئًا

(١٧٦٦)عَن آبِي جُحَيُفَةَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا اكُلُ مُتَّكِعًا.

#### باب ٢٧٧ ا . مَاعَابَ النَّبِي ﷺ طَعَامُهُ

(١٧٦٧) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ مَاعَابَ السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ مَاعَابَ السَّبَهَاهُ السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنُ اشْتَهَاهُ اكْلَهُ وَ اِنْ كَرِهَه عُنَرَكَه ..

#### باب ٢٧٨ ١. النَّفُخ فِي الشَّعِير

(١٧٦٨) قَالَ اَبُوحَازِم (رَضِّى اللَّهُ عَنُهُ) اَنَّهُ سَأَلَ سَهُلَّا هَلُ اللَّهُ عَنُهُ) اَنَّهُ سَأَلَ سَهُلَّا هَلُ رَايُتُمُ فِي زَمَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيرَ قَالَ النَّقِيرَ قَالَ لَا فَقُلُتُ كُنْتُم تَنُخُلُونَ الشَّعِيرَ قَالَ لَا وَلَكُنُ كُنَّا نَنُفُحُه -

# باب ٢ ١ ٢ . مَا كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ وَاصْحَابُه ' يَا كُلُون

(۱۷۲۹)عَنُ أَبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ قَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَوُمًّا بَيْنَ اَصُحَابِهِ تَمُرًا فَاعُطَى كُلَّ إِنَسَانِ سَبُعَ تَمَرَاتِ فَاعُطَانِي سَبُعَ تَمَرَاتٍ إِحُدَاهُنَّ حَشُفَّةُ فَلَمَ يَكُنُ فِيُهِنَّ تَمَرَةٌ اَعُجَبُ إِلَىَّ مِنْهَا شَدَّتُ فِي مَضَاغِيُ.

(١٧٧٠) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّهُ مُرَّ بِقَوْمِ بَيْنَ أَيْدِيُهِمَ شَالَةٌ مَصْلِيَّةٌ فَدَعَوْهُ فَآبِي اَنَ يَاكُلَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنَيَا وَلَمُ يَشْبَعُ مِنَ خُبُرُ الشَّعِيُرِ

#### باب ١٢٤٥ مومن ايك آنت ميس كها تاب

14 14 - حفرت نافع " نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنداس وقت تک کھا نائہیں کھاتے ، جب تک آپ کے ساتھ کھانے کے لئے کوئی مسکین نہ لایا جا تا۔ ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ کھانے کے لئے ایک خف کو لایا۔ اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا۔ بعد میں ابن عمر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ آئندہ اس خفص کومیر سے ساتھ کھانے کے لئے ندلانا۔ میں نے نبی کریم میں اس کے کہ مؤمن ایک آنت میں (کم) کھا تا اور کا فرساتوں آنتیں بھر لیتا ہے۔

#### باب۲۷۱-فیک لگاکرکھانا

۲۷ کا۔ حضرت ابو جمیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میں عیک لگا کرنہیں کھا تا۔

باب ۱۳۷۷۔ نبی کریم ﷺ نے جھی کانے میں عیب نہیں نکالا ۱۷۷۵۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے کبھی کے اسلامی کھانے میں عیب نہیں نکالا ،اگر مرغوب ہواتو کھالیا اور اگر نا پند ہواتو چھوڑ دیا۔

#### باب ۱۲۷۸ - جومیس بھونکنا

۱۷۱۸ د حفرت ابوحازم نے بہل بن سعد سے پوچھا، کیا آپ حفرات نے بی کریم ﷺ کے زمانہ میں میدہ دیکھا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے بوچھا، کیا آپ حفرات جو کآ ٹے کوچھانتے تھے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہم اسے بھونک لیا کرتے تھے (جس سے بھوی اڑ جاتی تھی)۔

# باب ١٢٤٩- نبي كريم الله اورآب كصحاب كياكرت تق

19 کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم اور ہر مخض کوسات تھجوریں عتایت فرما کیں۔ان میں سے ایک خراب تھی (اور سخت تھی) لیکن جھے وہی سب نے زیادہ اچھی معلوم ہوئی ، کیونکہ دیر تک چلتی رہی۔

• کے ا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کھ لوگوں کے پاس سے گذر ہے، جن کے سامنے بھنی ہوئی بحری رکھی تھی، انہوں نے آپ کو کھانے پر بلایا، کیکن آپ نے کھانے سے انکار کرویا اور فرمایا کہ رسول اللہ عظاس دنیا سے رخصت ہوگئے اور آپ نے بھی جو کی روثی بھی آ سودہ ہوکر نہیں کھائی۔

(۱۷۷۱) عَنُ عَائِشَةَ رَضِى النَّهُ عَنُهَا قَالَتُ مَا شَبِعَ الْهُ عَنُهَا قَالَتُ مَا شَبِعَ الْهُ عَنَهَا قَالَتُ مَا شَبِعَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنُذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِن طَعامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيالٍ نِبَاعًا حَتَّى قَبِضَ طَعامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيالٍ نِبَاعًا حَتَّى قَبِضَ اللَّهُ لَيْنَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ ا

(۱۷۷۲) عَنُ عَائِشَةٌ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا كَانَتُ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنُ اَهُلِهَا فَاجْتَمَعَ لِنَاكَ النِّسَآءُ ثُمَّ تَفَرَّقُنَ إِلَّا اَهُلُهَا وَخَاصَّتُهَا اَمْرَتُ لِنَالِكَ النِّسَآءُ ثُمَّ تَفَرَّقُنَ إِلَّا اَهُلُهَا وَخَاصَّتُهَا اَمْرَتُ لِبَرُمَةٍ مِنُ تَلَيْنَةٍ فَطُبِخَتُ ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةَ بِبُرُمَةٍ مِنُ تَلَبِينَةٍ فَطُبِخَتُ ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةَ عَلَيْهِ التَّلْبِينَةُ مُحِمَّةً لِفُوادِ صَلَّى اللَّهِ التَّلْبِينَةُ مُحِمَّةً لِفُوادِ صَلَّى اللَّهِ التَّلْبِينَةُ مُحِمَّةً لِفُوادِ اللَّهِ المَرْبُضِ تَذُهَبُ بَعْصِ الْحُزُنِ.

باب ١ ٢٨ ١. الرَّجُلِ يَتَكُلُّفُ الطَّعَامَ لاِخُوانِهِ (١٧٧٣) عَنُ أَبِى مَسَعُودٍ الْانصَارِيّ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ كَانَ مِنَ الْانصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ' أَبُوشُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ عُلاَمٌ لَحَّامٌ فَقَالَ اصنَعُ لِي طَعَامًا اَدُعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ خَمْسَةٍ فَتَبِعَهُمُ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ إِنَّكَ دَعَوَتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ وَهَذَارَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا فَإِن شِئْتَ اَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكَتَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِنَا فَإِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِمُ الْعَلَيْمِ وَالْمَعْمَالَةُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْعَلَيْمُ وَالْوَالْمَعَالَةَ الْمُعْتَالَةُ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَلُونَ الْعَلَيْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُلَالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعْتَلَاقُولَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعْلَى الْمُعَلَّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولَ الْمُعَلِيْلَ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

#### باب ١٢٨٢. الرُّطَب بالُقِثَّاءِ

(١٧٧٤) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعُفَرِ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ مَا قَالَ رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّآءِ \_

باب ٢٨٣ ا . الرُّطَبِ وَالتَّمُر

(١٧٧٥)عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ يَهُودِيٌّ وَكَانَ يُسُلِفُنِيُ فِي تَمَرِيُ إلى

ا کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مدینہ بجرت کرنے کے بعد آل محمد ﷺ نے کبھی متواتر تین دن تک گیہوں کا کھانا شکم سیر ہوکرنہیں کھایا یہاں تک کر آنحضور ﷺ وفات ہوگئی۔

#### باب ۱۲۸-تلبینه

1221- نی کریم کی کی زوجہ مطبرہ عائشہ رضی اللہ عنبانے کہ جب کسی گھر میں کسی کی وفات ہوجاتی اور اس کی وجہ سے عور تیں جمع ہوتیں اور پھر وہ چلی جا تیں، گھر والے اور خاص خاص عور تیں رہ جا تیں تو آپ بانڈی میں تلبیند (حریرہ کی ایک قسم جو دودھ سے بنایا جا تا تھا) پانے کا حکم دیتی وہ پکایا جا تا پھر ٹرید بنایا جا تا اور تلبینہ اس پر ڈالا جا تا پھر ام المؤمنین فرماتیں کہ اسے کھاؤ کیونکہ میں نے نبی کریم کی سے سنا ہے آپ فرماتے میں کے دل کو تسکین دیتا ہے اور اس کا غم دور کرتا ہے۔

باب ۱۲۸۱۔ جو تخص اپنے بھائیوں کیلئے مکلف کھانا تیار کرے سا کا اے حضرت ابوم سعود انصاری رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ جماعت انصار میں ایک صاحب سے جنہیں ابوشعیب کہا جاتا تھا، ان کے پاس ایک غلام تھا، جو گوشت بیتیا تھا، ابوشعیب رضی اللہ عند نے اس غلام سے کہا کہ تم میری طرف سے کھانا تیار کردو، میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ مہاکہ تم میری طرف سے کھانا تیار کردو، میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ وصیت پانچ آ دمیوں کی دعوت کروں۔ چنانچہ وہ حضور اکرم ﷺ و چاہتا ہوں میں اگر چاہوتو آئیں صاحب بھی چلنے لگے تو آ محضور ﷺ نے فرمایا کہ ہم پانچ افراد کی تم نے دعوت کی ہے، میصا حب بھی ہمارے ساتھ ہوگئے ہیں، اگر چاہوتو آئییں دعوت کی ہے، میصا حب بھی ہمارے ساتھ ہوگئے ہیں، اگر چاہوتو آئییں کھی اجازت دے دواور اگر چاہوتو آئیں۔

#### باب۱۲۸۲ تازه تھجور ککڑی کے ساتھ

۷ کا۔حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہمانے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کوتازہ محجور ککڑی کے ساتھ دکھاتے ویکھا ہے۔

# باب۳۸۳ ـ تازه کھجورا درخشک کھجور

۵۷۷ا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ مدینہ میں ایک میہودی تھا اور وہ مجھے قرض اس شرط پر دیا کرتا تھا کہ میرے تھجوریں

الُحُدَادِ وَكَانَتُ لِحَابِرِ الْأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيُقِ رُوْمَةً فَحَلَسَتُ فَحَلا عَامًا فَحَاآء نِي الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الُحِدَادِوَلَهُ أَجُدَّمِنُهَا شَيْئًا فَجَعَلُتُ اَسْتَنُظِرُهُ اللَّ قَابُل فَيَانِي فَأُحُبِرَ بِذَالِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَصُحَابِهِ امْشُو نَسْتُنْظِرُ لِجَابِرِ مِّنَ الْيَهُو دِيّ فَحَاءُ وُنِي فِي نَخلِي فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ الْيَهُودِيُّ فَيَقُولُ آبَا القَاسِمُ لَا أَنظُرُهُ فَلَمَّا رَأى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَطَافَ فِي النَّخُلِ ثُمَّ جَآءَه ' فَكَلَّمَه ' فَانِي فَقُمْتُ فَجئتُ بِقَلِيل رُطَبِ فَوَضَعْتُهُ بَيُنَ يَدَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُلُ ثُمَّ قَالَ أَيُنَ عَرِيْشُكَ يَاجَابُرُ فَٱخْبَرُتُهُ فَقَالَ إِفْرِشُ لِيُ فِيهِ فَفَرَشُتُه ۚ فَدَنَحَلَ فَرَقَدَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فحئتُه ۚ بِقَبْضَةٍ أُخُرِى فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ فَكَلَّمَ الْيَهُو دِيَّ فَأَبْي عَـلَيْهِ فَـقَـامَ فِي الرّطاَبِ فِي النَّحُلِ الثَّانِيَةُ ثُمَّ قَالَ يَا جَابِرُجُدَّ وَاقُصْ فَوَقَفَ فِي الْجِدَادِ فَحَدَدَتُ مِنْهَا مَاقَضَيْتُه وَفَضَلَ مِنهُ فَحَرَجُتُ حَتَّى حَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَشَّرْتُهُ ۚ فَقَالَ أُشُهِدُ أَيِّي رَسُوُلُ

کٹنے کے وقت لے لے گا۔ جابر رضی اللہ عنہ کی ایک زمین رومہ کے راستہ میں تھی۔ایک سال کھور کے باغ میں پھل نہیں آئے، پھل جنے جانے کا جب وقت آیا تو وہ یہودی میرے یاس آیا، کیکن میں نے تو باغ سے پھھ بھی نہیں تو ڑا تھا۔اس لئے میں آئندہ سال کے لئے مہلت مانگنے لگا۔ کیکن اس نے مہلت دینے ہے انکار کیا۔اس کی خبر جب رسول اللہ ﷺ کو دی گئ تو آب علی نے اپنے صحابہ سے فر مایا کہ چبو، یہودی سے جابر کے لئے ہم مہلت مانگیں گے۔سب حضرات میرے یاس میرے باغ میں تشریف لائے۔ آنحضور ﷺ اس یہودی سے گفتگو فرماتے رہے، کیکن وہ یمی کہتار ہا کہ ابوالقاسم، میں مہلت نہیں دے سکتا۔ جب آنحضور ﷺ نے ید دیکھا تو آپ کھڑے ہوگئے اور تھجور کے باغ میں حاروں طرف پھرے۔پھرتشریف لائے اور اس سے گفتگو کی ،کین اس نے اب بھی ا نکار کیا، پھر میں کھڑا ہوا ، اور تھوڑ کی بی تازہ تھجور لاکر آنحضور ﷺ کے سامنے رکھی ،آنحضور ﷺ نے تناول فرمایا ، پھرفر مایا ، جابرتمہاری جھونپروی کہاں ہے؟ میں نے آپ ﷺ کو بتایا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس میں میرے لئے کچھ بچھادو، میں نے بچھادیا تو آپ ﷺ داخل ہوئے اور آ رام فرمایا، پھر بیدار ہوئے تو میں ایک مٹھی اور مھجور لایا۔ آنحضور ﷺنے اس میں سے بھی تناول فر مایا ، پھر آ ب ﷺ کھڑ ہے ہوئے اور یبودی ہے گفتگوفر ہائی۔اس نے اے بھی انکار کیا۔ آنحضور ﷺ دوبارہ ہاغ میں کھڑے ہوئے ، پھرفر مایا جابر!اب پھل تو ڑواور قرض ادا کردو۔ آنمحضور ﷺ محمجوروں کے توڑے جانے کی جگہ کھڑے ہوگئے اور میں نے باغ میں سے اتنی تھجوریں تو ڑلیں جس سے میں نے قرض ادا کر دیا اوراس میں ، ہے مجوریں 🕏 بھی گئیں۔ پھر میں وہاں سے نکلا اور حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر یہ خوشخبری سنائی تو آ ب ﷺ نے فر مایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔

# باب ۱۲۸ عد وشم کی تھجور

۲۷۵۱۔ حضرت سعد بن وقاصؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے ہردن صبح کے وقت (مدینہ کی) سات تھجوریں کھالیس اسے اس دن ندز ہرنقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادد۔

باب ۱۲۸۵۔ رومال سے صاف کرنے سے پہلے انگلیوں کو جا ثنا ۱۷۷۷۔ حضرت ابن عباس رضی القد عندسے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ

#### باب ١٢٨٣ ا العَجُوَةِ

(۱۷۷٦) عَن سَعُدٍ (رَضِى اللّهُ عَنُهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ تُصَبَّحَ كُلَّ يَومٍ سَبُعَ تَمَرَاتٍ عَجُوةً لَمُ يَضُرَّه وَي ذلِكَ الْيَوْمِ سَمٌّ وَّلاً سِحُر باب ۱۲۸۵. لَعُقِ ٱلاصابع وَمَصِها قَبْلُ أَن تُمُسَحَ بِالْمِنكِيلِ باب ۱۲۸۵. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِى اللّهُ عَنُهُ) أَنَّ النَّبِيَّ يَدُه ' حَتَّى يُسُعَقَّهَا. أَوُ يُلُعِقَّهَا.

#### باب١٢٨٦. الْمِنْدِيْل

(١٧٧٨) عَنُ جَابِرِبُن عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَـالَـه' عَـن الـُوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ فَقَالَ لَاقَدُكُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَحِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطُّعَامِ إِلَّا قَالِيُلًا فَإِذَا نَحُنُّ وَجَدُنَاهُ لَمُ يَكُنُ لَّنَامَنَادِيُلُ إِلَّا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقُدَامُنَا ثُمَّ نُصَلِّيُ وَلَا نَتُوَ ضَّأَـ

#### باب ١٢٨٧ . مَايَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنُ طَعَامِهِ

(١٧٧٩) عَنُ اَبِي أُمَامَةَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رُفِعَ مُآثِدَتُهُ ۚ قَالَ التحمد للله كثيرًا طَيَّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيّ وَّ لَامُوَدَّعَ وَّلَامُسُتَغُيًّ عَنْهُ رَبَّنَا

وَ عَنُ اَبِي أَمَامَةَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) اَلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ وَقَالَ مَرَّةً إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَه وَ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرُو انَا غَيْرَ مَكُفِيّ وَّلاَ مَكُفُورٍ وَّقَالَ مَرَّةً لَكَ الْحَمُدُ رَبَّنَا غَيُرَ مَكُفِيٍّ وَّ لَا مُوَ دَّعِ وَّلَا مُسْتَغُنِي رَبَّنَا.

باب ١٢٨٨ . قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَإِذَا طَعِمْتُمُ فَانْتَشِرُوا (١٧٨٠)عَن أنَسِ ( رَضِى اللُّهُ عَنُهُ) قَالَ أنَااَعُلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ كَانَ أَبِيُّ بُنُ كَعُبْ يَسُالُنِيُ عَنُهُ أصُبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوُسًا بِزَيْنَبَ ابْنَةِ حَحْشِ وَكَانَ تَزَوَّحَهَا بِالْمَدِيْنَةِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ اَحَدُكُمُ فَلَا يَمُسَحُ فَرَمايا حِبِولَى شخص كَهانا كَعائِ وَباتِه عِيامُ عَاكَى كُوچِمُّا نِي س يبلے ہاتھ نہ یو تھے۔

#### باب۲۸۲ پرومال

۸۷۷۔حضرت جابر بن عبداللہ رضی الله عنبما ہے سعید بن الحرث نے ایسی چیز کے ( کھانے کے بعد ) جوآ گ پررکھی ہو، وضو کے متعلق یو چھا ( کہ کیاایی چیز کھانے ہے وضوٹوٹ جاتی ہے؟) تو آپ نے فر مایا کہ نہیں۔ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ہمیں اس طرح کا کھانا (جو یکا ہوا ہوتا ) بهت كم ميسر آتا تها اور اگر ميسر بهي آجاتا تها تو سوا جاري بتهيايون، باز وؤں اوریاؤں کے کوئی رومال نہیں ہوتا تھا (اور ہم انہیں اعضاء ہے اینے ہاتھ صاف کرکے )نمازیڑھ لیتے تھے اور وضو (اگریہلے ہے ہوتی ) نہیں کرتے تھے۔

باب ١٢٨٤ ـ كھانا كھانے كے بعدكيا كہنا جائے 9 کے اے حضرت ابوامامہ رضی اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کے سامنے ہے جب کھانا اٹھایا جاتا تو آپ بہ دعا پڑھ لیتے ،تمام تعریفیں اللہ کے . لئے، بہت زیادہ طیب، مبارک، ہم اس کھانے کاحق پوری طرح ادانہ كر سكے اور يہ ہميشہ كے لئے رخصت نہيں كيا گيا ہے ( اور بياس لئے كہا تاكه)اس سے بے نیازی كاخیال ند مواسے ہمارے دب!

اور حفزت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ نبی کریم ﷺ جب کھانے ہے۔ فارغ ہوتے، اور ایک مرتبہ بیان کیا کہ جب آنحضور ﷺ اپنا دسترخوان اٹھاتے توبہ دعایز ھتے'' تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہماری کفایت کی اورہمیں سیراب کیا، ہم اس کھانے کاحق پوری طرح ادانہ کر سکے اور نہ ہم اس کی نعمت کے منکر نہیں ہیں'' اور ایک مرتبہ فرمایا '' تیرے ہی لئے تمام تعریقیں ہیں اے ہمارے رب! اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکےاورنہ یہ ہمیشہ کے لئے رخصت کیا گیا ہے ( یہاس لئے کہا تا کہ)اس سے بے نیازی کا خیال نہ ہو،اے ہمارے رب!''

باب ١٢٨٨ ـ الله تعالى كاارشاد جب ثم كهانا كها چكوتو و باب سے اٹھ جاؤ • ۱۷۸ و حضرت انس رضی الله عند نے بیان کیا کہ میں پردہ کے حکم کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں ،الی بن کعب رضی اللّٰدعنہ بھی مجھے ہے اس کے بارے میں یو چھا کرتے تھے۔ زینب بنت فجش رضی التدعنہا ہے رسول 

فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعُدَ إِرْتِفَاعِ النَّهَارِ فَحَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعُدَ مَا قَامَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَهُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةٍ وَسَلَّمَ فَعَهُ عَتَى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةٍ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمُ خَرَجُواْ فَرَجَعُتُ مَعَهُ فَإِذَاهُمُ حُرَةً فُوا فَرَجَعُتُ مَعَهُ الثَّانِيةَ حَتَّى بَلَغَ حُلُوسٌ مَّكَانَهُمُ فَرَجَعُ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيةَ حَتَّى بَلَغَ جُلُوسٌ مَّكَانَهُمُ فَرَجَعُ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيةَ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجُرَةٍ عَائِشَةَ فَرَجَعُ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيةَ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجُرةٍ عَائِشَةً فَرَجَعُ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيةَ حَتَّى بَلَغَ عَالَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

# عقيقه كابيان

باب۱۲۸۹\_اگرمولود کے عقیقہ کاارادہ نہ ہوتو پیدائش کے دن ہی اس کا نام رکھنا اوراس کی تحسنیک

ا ۱۵۸ حضرت اوموک نے بیان کیا کہ میرے یہاں ایک بچہ بیدا ہوا تو میں اسے لے کرنبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آنخضور ﷺ نے اس کا نام ابرا ہیم رکھا، اور کھجور کوا ہے د بان مبارک میں نرم کر کے اسے چٹایا (تحسنیک ) اوراس کے سئے برکت کی دعا کی۔ پھر مجھے دے دیا۔

۲۸۷ا۔ حضرت اساء بنت بو بمرضی القد عنبمانے بیان کیا کہ عبدالقد بن زبیررضی القد عنہ کمدیں آپ کے بیٹ میں تھے، آپ نے بیان کیا کہ پھر میں (جب جمرت کے ارادہ سے) نکی تو زمانہ ولا دت قریب تھا، مدینہ منورہ بننج کر پہلی منزل قباء میں کی اور پہلی عبدالقد بن زبیرضی القد عنہ بیدا مورہ بننج کر پہلی منزل قباء میں کی اور پہلی عبدالقد بن زبیرضی القد عنہ بیدا آپ ھے کی گود میں رکھ دیا۔ پھر آنحضور ہے نے کھیور طلب فرمائی اور اسے چہادیا اور بچہ کے منہ میں اپنا تھوک وال دیا۔ چنا نچہ پہلی چیز جو بچہ اسے چہادیا اور بچہ کے منہ میں اپنا تھوک وال دیا۔ چنا نچہ پہلی چیز جو بچہ کے بیٹ میں گئی وہ حضور اکرم ہے کا تھوک قبا، پھر آپ نے کھیور سے کے بیٹ میں گئی وہ حضور اکرم ہے کا تھوک قبا، پھر آپ نے کھیور سے کے بیٹ میں گئی وہ حضور اکرم ہے کیا کہ دیا ہے۔ یہ بیا بی تھا ہو

# كِتَابُ الْعَقِيُقَةِ

بساب ١٢٨٩. تَسُمِيَةِ الْمَوُلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنُ لَمُ يُعَقَّ عَنُهُ وَتَحْنِيُكِهِ

(١٧٨١)عَنُ آبِي مُوسْى رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ وُلِدَلِيُ غُلَامٌ فَاتَيُتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُمَّاهُ إِبْرَاهِيْمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَّدَعَالَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَىَّ \_

يُولَدُ لَكُمُ.

اسلام میں (بھرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیدا ہوا) صحابہ اس سے بہت خوش ہوئے، کیونکہ یہ افواہ پھیلائی جاربی تھی کہ یہودیوں نے تم مسلمانوں پرجاد وکر دیا ہے، اس لئے تمہارے یہاں کوئی بچنیس پیدا ہوگا

#### باب ۱۲۹۰ عقیقه میں بچہ سے گندگی کودور کرنا

الا ۱۷۸ حضرت سلمان بن عامر الضى رضى القدعند نے حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ نے فرویا کہ بچد کے ساتھ عقیقہ لگا ہوا ہے، اس لئے اس کی طرف سے جانور ذبح کر واور اس کی گندگی کو دور کرو۔

#### باب١٢٩١ فرع

۱۵۸۴۔ حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا (اسلام میں ) فرع اور عیر ونہیں ہیں۔'' فرع'' (اونکی کے ) سب ہے کہا کہ کو کہتے تھے جسے (جابلیت میں ) لوگ اپنے بتوں کے لئے ذکے کرتے تھے اور''عیر و'' کورجب میں (ذکے کیا جاتا تھا)۔

# ذبيجهاور شكار كاحكم

#### باب۱۲۹۲\_شكاريربسم الله يرهنا

2011- حفرت عدی بن حاتم رضی الله عنه نے بیان کیا کہ میں نے نبی

کریم ﷺ سے دھری دارلکڑی سے شکار کے متعلق پوچھا تو آنحضور ﷺ
نے فرمایا کہ اگر اس کی دھارشکارکولگ جائے اور اس سے وہ مرجائے تو کھالو، لیکن اگر اس کی چوڑائی شکار کو لگے (اور اس سے وہ مرجائے تو نہ کھاؤ) کیونکہ وہ بوجھ سے مراہے، اور میں نے آنحضور ﷺ سے کتے کے شکار کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جے وہ تمہارے لئے رکھے (اور خود نہ کھائے) اسے کھالو، کیونکہ کتے کے شکار کو پکڑلینا بھی ذی کے رکھے کے درجہ میں ہے اور تم اپنے کتے یا کتوں کے ستھ کوئی دوسرا کتا کہ اور تمہیں اندیشہ ہوکہ تمہارے کتے یا کتوں کے ستھ کوئی دوسرا کتا ساتھ پیڑا ہوگا، اور کتا شکارکو مار چکا ہو، تو ایسا شکار نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے اللہ کانام (بسم اللہ ) اپنے کتے پرلیا تھا، دوسرے کتے پرنہیں لیا تھا۔

#### باب۱۲۹۳ تیر کمان سے شکار

۲ ۱۷۸ حضرت ابونغلبنشنی رضی الله عند نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی اے است میں ایک کیا ہم اہل کتاب کی سبتی میں رہتے ہیں ، تو کیا ہم ان

باب • ٩ ٢ ١. إِمَا طَةُ اُلاَ ذَى عَنِ الصَّبِيِّ فِي الْعَقِيُقَةِ (١٧٨٣) عَن سَلَمَانَ بُنِ عَامِرِ الضَّبِيُّ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيُقَةٌ فَاَهْرِيَقُوا عَنُهُ دَمًّا وَّ آمِيُطُواعَنُهُ اُلَاذى..

#### باب ١ ٢٩١. الْفَرَع

(١٧٨٤)عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةَ وَالْفَرَعُ اَوَّلُ النِتَاجِ كَانُوا يُذْبِحُونَهُ لِطَوَاغِيْتِهِمْ وَالْعَتِيْرَةُ فِيْ رَجَبٍ \_

# كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيُد

باب٢٩٢ . التَسُمِيَةِ عَلَى الصَّيدِ

(١٧٨٥) عَنُ عَدِي بُنِ حَاتِم رَضِى اللّهُ عَسُهُ قَالَ سَالُتُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ سَالُتُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ مَا اَصَابَ بِعَرُضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ وَسَالتُهُ عَنُ صَيْدِ الْكُلْبِ فَقَالَ مَا اَمُسَكَ عَلَيْكَ فَكُلُ فَإِنَّ الْمُكُلِبِ ذَكَاةٌ وَّالُ وَّحَدُتَّ مَعَ كَلُيكَ فَكُلُ فَالَّ الْحَدُ الْكُلْبِ ذَكَاةٌ وَّالُ وَّحَدُتَ مَعَ كَلُيكَ فَكُلُ فَالِّ الْحَدُنَ اللهِ عَلَي كَلُيكَ الْوَكِلَابِكَ كَلُبُكَ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى كَلُيكَ وَقَدُ اللهِ عَلَى كَلُيكَ وَقَدُ اللهِ عَلَى كَلُيكَ وَلَا اللهِ عَلَى كَلُيكَ وَلَا اللهِ عَلَى كَلُيكَ وَلَهُ تَذْكُرُتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلُيكَ وَلُهُ تَذُكُرُتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلُيكَ وَلَهُ اللهِ عَلَى كَلُيكَ وَلَهُ تَذْكُرُتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلُيكَ وَلَهُ اللهِ عَلَى كَلُيكَ

#### باب ٢٩٣ . صَيْدُالقُوس

(١٧٨٦)عَنُ أَبِي تَعُلَبَةَ النُحُشَنِيّ ( رَضِّى اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ قُلُتُ يَا نَبِيَّ اللَّه إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهُلِ الْكِتَابِ

اَفَنَاكُلُ فِى انَيَتِهِمُ وَبَارُضِ صَيُدٍ اَصِيدُ بِقُوسِى وَبِكَلُبِى الَّذِى لَيُسَ بِمُعَلَّمٍ وَ بِكُلِي الْمُعَلَّمِ فَمَا يُصْلِحُ لِى قَالَ اَمَّامَا ذَكُرُتَ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ فَإِنَ وَحَدُتُمُ غَيْرَهَا وَكُلُوا فِيهَا وَمَا صِدُ تَ بِقَوُسِكَ فَذَ فَاعُسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا وَمَا صِدُ تَ بِقَوُسِكَ فَذَ كَرُتَ اسْمَ اللّهِ فَكُل وَمَا صِدَتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرُتَ اسْمَ اللّهِ فَكُل وَمَاصِدُتُ بِكُلْبِكَ عَيْرَمُعَلَّمٍ فَاذَرَكَتَ ذَكَاتَه وَكُلُ وَمَاصِدُتُ بِكُلْبِكَ عَيْرَمُعَلَّمٍ

#### باب ١٢٩٣. الْخَذُفِ وَالْبُنُدُقَةِ

(۱۷۸۷) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ (رَضِى اللّهُ عَنهُ) انَّهُ اللهُ عَنهُ) انَّهُ اللهُ عَدُونُ فَاللّهُ عَنهُ) انَّهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَنِ الْحَدُفِ فَالَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَنِ الْحَدُفِ أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَدُفِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُصَادُبِهِ صَيْدٌ وَّلا يُنكى بِهِ عَدُوّوً لَكِنَّهَاقَدُ تَكْسِرُ السِّنَّ وَ تَفْقُأ الْعَيْنَ ثُمَّ رَاهُ بَعْدَ طَلْكَ يَحُدِفُ فَقَالَ لَهُ الْحَدِثَكَ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَن الْحَدُفِ اوْكِرِهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَن الْحَدُفِ اوْكِرِهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَن الْحَدُفِ اوْكِرِهَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَن الْحَدُفُ اوْكُرِهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# باب ٢٩٥ م. مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيُسَ بِكَلُب صَيْدٍ اَوْمَاشِيَةٍ

(۱۷۸۸) عَن ابُنَ عُمَرَ رَضِعَى اللهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اقْتَنَى كَلْبُالَّيْسَ بِكَلَّبِ مَاشِيةِ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِّنَ عَمُلِهِ قِيرَاطَانِ \_ باب ۱۲۹۲. الصَّيُدِ إِذَا غَابَ عَنُهُ يَوُمَيْنِ أَوُ ثَلاَ ثَقَ باب ۱۲۹۲) عَنُ عَدِيَّ بُنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ لنَّبِيِّ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيدُ

کے برتن میں (جس میں وہ سور کا گوشت بھی کھاتے ہوں گے اور شراب
وغیرہ دوسری حرام چیزیں کھاتے پیتے ہوں گے) کھا بیتے ہیں؟ اور ہم
شکارگاہ کے قریب رہتے ہیں، میں تیر کمان ہے بھی شکارگر تا ہوں اور اپ
اس کتے ہے بھی جو سکھایا ہوا نہیں ہے اور اس کتے ہے بھی جو سکھایا ہوا
ہو نہ تو اس میں ہے س کا کھ نامیر ہے لئے جائز ہے؟ آنحضور چیئے نے
فرمایا کہتم نے جواہل کتاب کے برتن کا ذکر کیا ہے تو اگر تمہیں اس کے سوا
کوئی اور برتن مل سکے تو اس میں نے کھاؤ، نیکن تمہیں کوئی دوسرا برتن نہ ملے تو
ان کے برتن کو دھوکر اس میں کھا سکتے ہواور جوشکار تم اپنی تیر کمان ہے کرو
اور تیر جھیئتے وقت (اللّٰہ کا نام لیا ہوتو اس کا شکار) کھا سکتے ہواور جوشکار تم
کے اپنے تربیت یا فتہ کتے ہے کیا ہواور اس پر اسم اللّٰہ پڑھی ہوتو اسے
کھا سکتے ہو۔ اور جوشکار تم نے غیر تربیت یا فتہ (شکار کے لئے) کتے ہے
کیا ہواور شکار خود ذیخ کیا ہوتو اسے کھا سکتے ہو۔

# باب، ۱۲۹۳ کنگری اور غیے کا شکار

۱۵۸۵۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عند نے ایک شخص کو کنگری سینکتے و یکھا تو فرمایا کہ کنگری نے ہیئا کو کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے کنگری ہیئائے کو سے منع کیا ہے۔ یا (آپ نے بیان کیا کہ ) آ نحضور ﷺ کنگری ہیئائے کو ناپند فرمات تھے اور فرمایا کہ اس سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے اور آ کھ کوئی نقصان پنچایہ جا سکتا ہے۔ ابت یہ بھی دانت تو ژ د بی ہے اور آ کھ پھوڑ د بی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس شخص کو کنگری ہیئتے و یکھ تو فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی حدیث نمیں سنار بابوں کہ آپ نے کنگری ہیئتے جا رہے ہیں تھیئے جا رہے ہیں بین تم سے اتنے دنوں تک گفتگونیس کروں گا۔

#### باب،۱۲۹۵۔جس نے اپنا کتا پالا جونہ شکار کے لئے تھا اور نہ مویش کی حفاظت کے لئے

۱۷۸۸۔ حفزت ابن عمر رضی ابتد عند سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، جس نے ایپ کت پالا جونہ مولیثی کی حفاظت کے لئے تھا اور نہ شکار کے لئے تو روز انداس کے عمل سے دو قیراط کی کمی ہوجاتی ہے۔
باب ۱۲۹۲۔ جب شکار شکاری کو دویا تین دن کے بعد ملے باب ۱۲۹۹۔ حضرت عدی بن حاتم رضی التد عند سے روایت ہے کہ نبی کریم بھٹے نے فرمایا کہ اگرتم نے شکار تیرسے مارا، پھر دوشکار تمہیں دویا تین دن

فَوَجَدُتَّه ' بَعُدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيُنِ أَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهُمِكَ فَكُلُ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَآء فَلاَ تَأْكُلُ

#### باب ٢٩٤ . أكُل الْجَرَادِ

(١٧٩٠)عَن إِبُن اَبِيُ اَوْ فَي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوُنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ سَبُعَ غَزُوَاتٍ أَوُسِتًا كُنَّا نَاكُلُ مَعَهُ الْحَرَادَ \_

#### باب ١٢٩٨. النَّحُرِ وَالذَّبُح

(١٧٩١)عَنُ أَسُمَآءَ بنُتِ أَبِي بَكُر رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَـالَـتُ ذَبَـحُنَا عَلَى عَهُدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُه وَ سَلَّمَ فَرَسًا وَّنَحُنُ بِالْمَدِيْنَةِ فَأَكُنْنَاهُ

#### باب ٩ ٢ ٢ . مَايَكُوْهُ مِنَ المُثْلَة وَ الْمَصْبُورَة وَ الْمُجَثَّمَة

(١٧٩٢) عَنُ سَعِيُدِ ابُن جُبَيُرِ ( رَضِى اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ كُنُتُ عِنْدَا بُنِ عُمَرَ فَمَرُّوا بِفِتُيَةٍ أَوْ بِنَفَر نَصَبُوا دَحَاجَةً يُّرْمُوْنَهَا فَلَمَّا رَاَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنُ فَعَلَ هٰذَا الَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنُ فَعَلَ هٰذَا\_

(١٧٩٣) غن عَبدِ اللهِ ابُنِ عُمَرَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ ما)قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مُّثَلَ بالُحَيُوَانِ.

#### باب • ١٣٠ . الدَّجَاج

(١٧٩٤) عَنُ اَبِيمُ مُوسَى يَعْنِي الْاَشْعَرِيَّ ﴿ مُعَالَا اللَّهُ قَالَ رَايَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كُلُ ذَجَاجًا\_

باب ١ ١٣٠٠. أكُل كُلِّ ذِي نَاب مِنَ السِّبَاع (١٧٩٥)عَنُ أَبِي تَعْلَبَةَ عَلَيْهُ إَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنُ آكُلٍ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ ـ

۔ بعد ملا ،اوراس پرتمہارے تیر کے نشان کے سوااور کوئی دوسرانشان نہیں ہے تواپیاشکارکھاؤ،کیکن اگروہ یانی میں گر گیاہوتونہ کھاؤ۔

#### باب۲۹۷ لیڈی کھانا

٩٠ ١٤ حضرت ابن الى اوفى رضى الله عنه نے فر مایا كه بهم نبي كريم ﷺ كے ساتھ سات یا چھنخزووں میں شریک ہوئے ، ہم آنحضور ﷺ کے ساتھ نڈی کھاتے تھے۔

#### باب ۱۲۹۸ نج اور ذبح

91 کا۔حضرت اسءرضی القدعنہانے بیان کیا کہ رسول القد ﷺ کے زمانہ میں ہم نے ایک گھوڑا ذیج کیا اوراس کا گوشت کھایا ،اس وقت ہم مدینہ میں تھے۔

باب۱۲۹۹۔زندہ جانور کے یاؤں وغیرہ کا ٹنا، بند کر کے ۔ تیر مارنایا بانده کراہے تیروں کا نشانہ بنانا ناپیندیدہ ہے ۹۲ کا ۔حضرت سعید بن جبیرٌ نے فر مایا کہ میں ابن عمر رضی اللّٰہ عنہ کے ساتھ تھا۔ وہ چند جوانوں یا (یہ کہا کہ) چند آ دمیوں کے پاس ہے گذرے جنہوں نے ایک مرغی باندھ رکھی تھی اوراس پر تیر کا نشانہ کرر ہے تھے۔ جب انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کود یکھاتو وہاں سے بھاگ گئے۔ابن عمررضی اللہ عنہ نے فرمایا بیکون کرر ہاتھا؟ ایسا کرنے والوں پر نی کریم ﷺ نے لعنت بھیجی ہے۔

۹۳ کا۔حضرت ابن عمر رضی اللّہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے ایسے شخص پرلعنت بھیجی ہے جو کسی زندہ جانور کے پاؤل یا دوسرے اعضاء

#### باب•۱۳۰۰ مرغی

94 احضرت ابومویٰ تعنی الاشعری رضی الله عنه نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کومرغی کھاتے دیکھا ہے۔

باب ا ۱۳۰۰ ہر دندان نیش درندے کے گوشت کھانے کے متعلق ٩٥ ا حضرت ابونغلبه رضى الله عنه في فر ما يا كدرسول الله عنه في دندال نیش درندوں کا گوشت کھانے ہے منع کیا تھا۔

فائدہ:۔'' دندان نیش، ذی ناب'' کا ترجمہ ہے، اس سے مرادا یسے دانت ہیں، جس سے درندہ جانوریا پرندہ اپنے شکار کوزٹمی کر لیتا ہے۔ورنہ دانت تو تمام جانوروں ہی کے ہوتے ہیں اوران سے وہ کھانا کھاتے ہیں۔

#### باب ١٣٠٢. المشك

(۱۷۹۱) عَنُ أَبِى مُوسى رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثْلُ الْحَلِيُسَ الصَّالِحِ وَالسُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسُكِ وَنَافِحِ الْكِيُرِ فَحَامِلُ الْمِسُكِ إِمَّا اَلْ يُحَدِيكَ وَإِمَّا اَلْ تَبُتَاعَ مِنُهُ وَامَّا اَلُ تَجِدَ مِنُهُ رِيُحًا طَيْبَةً و نَافِحُ الْكِيرِ إِمَّا اَلُ يُحْرِقَ ثِيَا بَكَ وَ اَمَّا اَلُ تَحِدَ رِيْحًا خَبِيثَةً

# باب٣٠٣ . الْوَسُمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ

(۱۷۹۷)عَنِ ابُنِ عُمُر (رَضِىَ اللهُ عَنْهُما) آنَّه كُرِهَ اَنُ تُعُلَمَ الصُّوْرَةُ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ تَضُرَب.

# كِتَابُ أَلاَ ضَاحِيّ

(١٧٩٩) عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى قَبُلُ النَّاسُ إِنَّ قَبُلُ عَنْهُ فَصَلَّى قَبُلُ النَّاسُ اِنَّا النَّاسُ اِنَّ وَسَلَّمَ قَدُ نَهَا النَّاسُ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَهَا كُمُ عَنُ صِيَامٍ هَذَ يُنِ الْعِيُدَ يُنِ آمَّا اَحَدُ هُمَا فَيَوْمُ فِطُرِكُمُ مِنُ صِيَامِكُمُ وَ اَمَّا اللَّا خَرُ فَيَوْمٌ تَا كُلُونَ نُسَكَّكُم.

#### باس۲۰۳۱ د مشک

99 کا۔ حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ہے نے فرمایا، نیک اور برے ہم نشین کی مثال، مشک سرتھ رکھنے والے اور بھٹی دھو نکنے والے بھیں ہے (جس کے پاس مشک ہے اور تہمیں اس کی ہم نشین حاصل ہے ) وہ اس میں سے یا تمہیں کچھ تحفہ کے طور پر دے گا، یاتم اس ہے خرید سکو گے یا (کم از کم ) تم اس کی عمدہ خوشبو سے تو محظوظ ہو گے ہی اور بھٹی دھو نکنے والا تہارے کپڑے (بھٹی کی آگ ہے ) جلا دے گا یا شہیں اس کے پاس سے ایک ناگوار بد بوسلے گی۔

#### باب ۱۳۰۳ - جانوروں کے چہروں پرداغدارنشانی لگانا

29 کا۔حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ آپ چہرے پر نشان لگانے کو ناپسند کرتے تھے اور ابن عمر رضی اللہ عنہمانے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے۔

# قربانی کے مسائل

باب ساب احتربانی کا کتنا گوشت کھایا جائے اور کتنا جمع کیا جائے ۱۹۸ اور حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ نبی کریم ہے نے فرمایا، جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں کچھ بھی باقی ندر ہنا چاہئے ۔ دوسرے سال صحابہ میں کے گوشت میں کچھ بھی باقی ندر ہنا چاہئے ۔ دوسرے سال صحابہ مقا ( کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ندر کھیں ) آنخضور کھنے نوا کہ کہا وہ کھلا وَاور جمع کرو۔ پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی اور معاثی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے اس لئے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں مدد کرو۔

99 کا۔حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ سے پہلے عید کی نماز پڑھی، پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور فر مایا، اے لوگو!، رسول اللہ ﷺ نے تہمیں ان دوعیدوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ ایک تو وہ دن ہے جس دن تم (رمضان کے) روزے پورے کرکے افطار کرتے ہو( عیدالفطر) اور دوسراتمہاری قربانی کا دن ہے۔

# كِتَابُ ٱلاَشُربَةِ

بابه ١٣٠٥ وَقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِنَّمَا الْخَمُرُ وَالْمَيُسِرُ وَالْا نُصَابُ وَالْازَلامُ رِجُسٌ مِنُ عَمَل الشَّيُطَان فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ

(١٨٠٠)-عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّم قَالَ مَنْ شَرِبَ اللّٰحُمْرَ فِي الدُّنُيَا ثُمَّ نَهُ يَتُبُ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الاَّخِرَةِ.

(١٨٠١) قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا النَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم قَالَ لَا يَزْنِي مَنْ يَزْنِي وَهُوَ مُؤُمِنٌ وَلَا يَسُرِقُ يَشْرَبُها وَهُوَ مُؤُمِنٌ ولا يَسُرِقُ السَّارِقُ جِيْنَ يَسُرِقُ وهُوَ مُؤُمِنٌ \_

وعَنْ ابْي هُرَيْرَة (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهُبَةً ذَاتَ شَرَفِ يَرُفَعُ السَّاسُ الله أَبُصَارَهُمْ فِيهَا حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ \_

# باب ٢ • ١٣. الْخَمُرُ مِنَ الْعَسَلِ وَهُوَ الْبِتُعُ

(١٨٠٢) عَن عَ آئِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ البُتُع وَهُوَ نبِينُهُ الْعَسُلِ وَكَانَ آهُلُ الْيَمَنِ يَشُرَبُوانَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرَابِ اَسُكَرَ فَهُوَ حَرَامٍ.

# باب∠١٣٠. مَاجَآءَ فِيْمَنُ يَسْتَحِلُّ الْخَمَرَ

(١٨٠٣) عَن أَبِي عَامِرا لُاشُعرِيُّ (رَضِي اللَّهُ عَنهُ) أَنه سَمعُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنُ أَمْتَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنُ أَمِّتَ الْمُعَارِفَ وَلَيْنِرِلَ الْقُوامِّ إلى جَنْبِ عَلَمٍ يَّرُونُ عَلَيْهِمُ مِسَارِحَةٍ لَيْهُمُ يَعْنِي الْفَقِيْرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا بِسَارِحَةٍ لَيْهُمُ يَعْنِي الْفَقِيْرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا الْحَدُي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا الْحَدِينَ الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا الْحَدِينَ الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا الْحَدِينَ وَمَالَعَ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ الْحَدِينَ وَرَدَةً وَ خَنَا زِيرَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

# مشروبات كابيان

باب۵۰۳۱\_اوراللہ تعالیٰ کاارشادہے کہ بلاشبہ شراب، جوا، بت اور پانسے گندگی ہیں، شیطان کے کام، پس تم ان سے بیچتے رہو، تا کہ تم فلاح پاؤ

•• ۱۸ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے فر مایا که رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ، جس نے دنیا میں شراب کی اور پھراس سے تو بنہیں کی ، تو آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔

ا ۱۹ اے حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے ارش د فرمایا کوئی شخص مؤمن باتی رہتے ہوئ زنانہیں کرتا، کوئی شرا البی مومن باتی رہتے ہوئے زبانہیں کرتا، کوئی شراب نہیں پیتا، کوئی چورمومن باتی رہتے ہوئے چوری نہیں کرتا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ نے ارش د فرمایا کہ کوئی شخص (دن دھاڑے) اگر کسی بردی ہونچی کواس طرح لوثنا ہے کہ لوگ دیکھتے کے دیکھتے دیکھتے دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کے دیکھتے کہ دیکھتے کے دیکھتے کہ دیکھتے کے دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کے دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کہ

#### باب ۲ ۱۳۰۱ شهد کی شراب اسے 'بتع'' کہتے تھے

# باب، ۱۳۰۷۔ جو مخص شراب کا نام بدل کراہے حلال کرلے

۱۸۰۳ حضرت ابوی مر اشعری رضی القد عند نے نبی کریم ﷺ سے سن آنخصور ﷺ نے فر ، بیا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوجا میں گے جو زنا، ریشم ، شراب اور گانے ، بجانے کو حلال بنا میں گے اور پچھلوگ پہاڑی چونی پر چلے جا میں گے، چروا ہے ان کے مویش صبح وشام لا میں ، لے جا میں گے۔ ان کے پاس ایک محتاج اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ اس سے کہیں گے ۔ ان کے پاس ایک محتاج اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ اس سے کہیں گے کہ کل آنا لیکن اللہ تعالی رات ہی کوان کو ہلاک کرد کے گا، پہاڑ کو گرا دے گا۔ اور بہت سول کو قیامت تک کے لئے بندر اور سور کی صورت میں منح کردے گا۔

باب١٣٠٨ . أَلِا نُتِبَاذِ فِي الْاَ وُ عِيَةٍ وَالتَّوْر

(١٨٠٤)عَنُ أبي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فَدَعَا رَشُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُرْسِهِ فَكَ نَتُ إِمْرَاتُهُ خَادِمُهُمُ وَهِيَ الْعَرُوسُ قَالَتُ اتَّذُرُونَ مَاسِقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْقَعْتُ لَهُ \* تُمرَاتٍ مِّن اللَّيُل فِي تَوْرٍ.

> باب ١٣٠٩. تُرُخِيُص النَّبِي ﷺ فِي ٱلاَ وُعِيَةِ وَالظُّرُو فِ بَعُدَ النَّهُي

(١٨٠٥)عَنْ غُبُـدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَـالَ لَـمَّـا نَهَـي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ كُلَّ النَّاس يَحدُ سِقَاءً فَرَحَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ

١٨٠ه احضرت الوسعيد ساعدي رضي القدعند آئے اور نبي كريم ﷺ كوايينے ولیمه کی وغوت دی،ان کی بیوی بی کام کرر بی تھیں، حالانکه وہ ننی دلہن تھیں۔( راوی سہیل رضی اللہ عنہ )نے بیان کیا کتمہیں معلوم ہےانہوں نے آنخصور ﷺ کوکیا پلایا تھا؟ آنخصور ﷺ کے لئے انہوں نے پھر کے

آپ کے پینے کے سئے بیش کیا۔ )

باب ۹ ۱۳۰۰ممانعت کے چند مخصوص برتنوں کے استعال کی نبی کریم ﷺ کی طرف ہےا جازت

یہالے میں رات کے وقت تھجور بھگودی تھی ( اور صبح کواس کا میٹھ مشروب

ہ باب۸۰سا۔ برتنوں اور پھرکے پیالوں میں نبیذ بنانا

۰۵ ۱۸ حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما نے بیان کیا کہ جب نی کریم نے مثک کے استعال کی ممانعت کی تو آنحضور ﷺ ہے عرض کیا گیا کہ ہر شخص کومٹک میسرنہیں ہے۔ جنانجی آنحضور ﷺ نے گھڑے کی احازت د به دی، شرطیکه اس میں مزفت (تارکول جیسی ایک چیز ) لگا ہوندا ہو۔

فا کدہ:۔اس حدیث کے راوی سفیان بن عیبینہ رحمۃ اللہ علیہ کےا کثر شاگردوں نے''سقیہ ق'' (مٹک) کی بچائے''اوعیۃ'' (برتن ) کے لفظ کی روایت کی ہے۔اور یہی روایت سیح ہے۔ کیونکہ حضور اگرم ﷺ نے مشک کے استعمال کی تبھی ممانعت نبیس کی تھی بلکہ آپ نے ان برتنوں کے استعال کی ممانعت کی تھی جن میں عرب شراب بناتے تھے۔ بیہ خاص قتم کے برتن تھے جن میں شراب جیدی تیار ہوجاتی تھی۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی توابتداءًان برتنوں کےاستعال کی بھی ممانعت کرد گئی ۔لیکن بعد میں اجازت دے دی گئی۔شراب عربوں گئھی میں بڑی بوئی ہے۔اس عادت کو پیخ و بن ہے اکھاڑنے کے لئے ابتداء میں زیادہ پختی کی گئی اوروہ برتن بھی ہٹادیئے گئے جس سےاس کی یاد تازہ ہوتی۔

> باب • ۱۳۱. مَنُ رَّاى اَنُ لَّايَخُلُطَ الْبُسُرَ وَالتَّمُرَ اِذَا كَانَ مُسُكِرًا

(١٨٠٦)عَناَبِي قَتَادَةَ ( عَجُّهُ) قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَّحْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهُوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيُبِ وَلُيُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَّةٍ \_

باب ١ ١٣١. شُرُب اللَّبَن وَقَوُل اللَّهِ تَعَالَى مِنُ بَيْنِ فَرُثٍ وَّدُم لَّبَنَّا خَالِصًا سَائِعًا لِّلشَّارِبِيُنَ

(١٨٠٧) عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ جَآءَ أَبُو حُمَيُدٍ بِـهَـٰدُحٍ مِّـٰنُ لَّبُـنٍ مِّنَ النَّقِيُعِ فَقَالَ لَهُ ۚ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الَّا خَمَّرْتَه ۚ وَلَوْاَلُ نَعُرُضَ عَلَيْهِ عُودًا.

(١٨٠٨) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَكَّ رَسُولَ اللَّهِ

باب ۱۳۱۰ جن کی رائے میں کچی کھجور کے شیر ہ کو کی تھجور کے شیرہ میں نہ ملایا جائے اگراس سے نشہ پیدا ہوتا ہو

٢٠٨١ حضرت عبدالله بن لي قرَّ دهُ نے بيان كيا كه نبي كريم ﷺ نے اس کی ممانعت کی تھی کہ پختہ تھجور اور تشمش (کے نبیذ کو ملایا جائے) بلکہ ان میں سے ہرایک کا نبیذ الگ الگ بنانا حاسے۔

بابااسال دودھ پینااوراللہ تعالی کاارشاد 'کیداورخون کے درمیان سے خالص دودھ پینے والوں کے لئے خوشگوار

۱۸۰۷ حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنهانے بیان کیا که ابوحمید رضی الله عندمقا ملقیع ہے دودھ کا ایک پالہلائے تو آنحضور ﷺ نے ان ہے۔ فرمایا کداسته دهک کیول نبیس ایدا یک مکزی اس پرر کھ لیتے۔

۱۸۰۸ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے که رسول اللہ ﷺ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقُحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَّالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَغُدُو بِإِنَآءٍ وَتَرُو حُ بِاخَرَ

#### باب٢ ١٣١. شَرُب اللَّبُن بِالْمَآءِ

(١٨٠٩) عَنْ جَابِرِ بُن عَبُدِاللهِ رَضِّىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا أَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ اللَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَا يُبَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَا يُبَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يُحَوِّلُ الْمَا عَفِي حَائِطِهِ صَلَّةً وَاللَّهُ عَنْدِي مَا عَلَيْهِ مَنْ وَالرَّجُلَ يُحَوِّلُ الْمَا عَفِي مَا يُبَائِتُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَاجِنٍ لَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ ثُمَّ شَرِبَ الَّذِي حَاءَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ ثُمَّ شَرِبَ اللَّذِي حَاءَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ ثُمَّ شَرِبَ الَّذِي حَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ ثُمَّ شَرِبَ الَّذِي حَاءَ مَعَهُ.

#### باب١٣١٣. الشُّرُب قَآئِمًا

(١٨١٠) عَن عَبِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشرِبَ قَائِمًا فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُ اَحَدُهُمُ اَنُ يَّشُرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَانِّيُ رَايُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَايُتُمُونِي فَعَلْتُ\_

(١٨١١)عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُما) قَالَ شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مِّنُ زَمُزَمَ

#### باب ١٣١٨. إختِنَاثِ ٱلاَسُقِيَة

(١٨١٢)عَنُ أَبِي سَعِيُدٍ النُحُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اللهُ عَنُهُ قَالَ اللهُ عَنُهُ قَالَ نَهْدى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اِخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ يَعْنِي أَنُ تُكْسَراً فَوَاهُهَا فَيُشُرَبَ مِنْهَا \_

(١٨١٣) عَن أَبِي هُرَيْرَة (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)نَهٰي رَسُولُ

نے فرمایا، کیا ہی عمدہ صدقہ خوب دودھ دینے والی اومٹنی ہے جو پکھ دنوں کے سئے کسی کوعطیہ کے طور پردگ گئی ہوا ورخوب دودھ دینے والی بکری جو پکھ دنوں کے لئے عطیہ کے طور پر دی گئی ہو (تاکہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھایا جاسکے )جس سے صبح وشام دودھ نکالا جائے۔

#### باب۱۳۱۲\_ دودھ کے ساتھ یانی کی آمیزش

۱۹۰۹۔ حضرت جابر بن عبدالقدرضی القد عنها نے کہ بی کریم کے قبیلہ انصار کے ایک صحابی کے بیال تشریف لے گئے ، آنحضور کے کے ساتھ آپ کے ایک رفیق (ابو بکر رضی اللہ عنه ) بھی تھے۔ ان سے حضور اکرم کے نے فرمایا کہ اگر تمہار سے بیبال ای رات کا پانی کسی مشکیزہ میں رکھا بوابو (تو ہمیں بلاؤ) در نہ ہم مندلگا کے پانی پی بیل گے۔ جابر رضی القہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ صاحب (جن کے بیال آنحضور کے تشریف لے گئے تھے بان کیا کہ وہ صاحب نے کہا کہ یان سول القد! میر سے پاس رات کا پانی موجود ہے، آپ چھر میں تشریف یا نسول القد! میر سے پاس رات کا پانی موجود ہے، آپ چھر میں تشریف لے گئے۔ بھر انہول نے ایک پیالہ میں پانی ایر اور اپنی ایک دودھ دینے والی بکری کا آس میں دودھ نکالا۔ بیان کیا کہ آنحضور کی نے اسے بیا، اس کے بعد آپ میں دودھ نکالا۔ بیان کیا کہ آنحضور کی نے اسے بیا، اس کے بعد آپ میں دودھ نکالا۔ بیان کیا کہ آنحضور کی نے اسے بیا، اس کے بعد آپ میں دودھ نکالا۔ بیان کیا کہ آنحضور کی نے اسے بیا، اس کے بعد آپ میں دونی نے بیا۔

#### . باب۱۳۱۳ کھڑے ہوکر پینا

۱۸۱۰ - حفرت علی رضی القد عند متحد کوفد کے حن میں کھڑ ہے تھے اور آپ نے کھڑ ہے ہوکر پیا اور فرمایا کہ کچھ لوگ کھڑ ہے ہوکر پینے کو مکر وہ سیجھتے ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ای طرح کرتے ویکھا ہے جس طرح تم نے مجھے اس وقت کرتے دیکھا۔ (کھڑے ہوکر پیتے)۔

۱۸۱۱۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے زمزم کا پانی گفترے ہوکر بیا۔

#### باب۱۳۱۳ مشك مين منه لگا كربينا

۱۸۱۲ حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نے بیان کیا که نبی کریم ﷺ خدم الله عنه نبی کریم ﷺ مشکول میں اختیاث سے منع فر مایا۔ یعنی مشک کا منه کھول کراس میں (مندلگا کر) پینے ہے۔

١٨١٣ حضرت الوهريرة في بيان كي كدرسول اللدي في في مشك كي منه

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرُبِ مِنُ فَمِ الْقِرُبَةِ أَوِ السِّقَاءِ وَ أَنُ يَّمُنَعَ جَارَةً أَنُ يَّغْزِزَ خَشَبَةً فِي دَارِهِ

باب١٣١٥. الشُّرُبِ بِنَفَسَيْنِ اَوْتُلاَ ثُةٍ.

(١٨١٤)عَـن أنَـس (رَضِـيَ اللَّهُ تَعَالٰي عَنْهُ) أَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَقَّسُ ثَلَا ثَاـ

#### باب ١٣١ . انِيَةِ الْفِصَّةِ

(١٨١٥) عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِيُ يَشُرَبُ فَى إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُحَرُجِرُ فِي بَطُنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

# كِتَابُ الْمَرُ ضي

باب ١٣١. مَّا جَآءَ فِي كَفَّارَةِ الْمَرَض

(١٨١٦) عَنُ اَبِي سَعِيْدِ دالْخُدُرِيِّ وَعَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُما) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَايُصِيُبُ الْمُسُلِمَ مِنُ نَصَبِ وَّلاَ وَصَبِ وَّلاَ هَمِّ وَّلاَ حُدرُن وَّلاَ اَذِي وَلاَ غَمِّ حَتَى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إلَّا كَفَرَّ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطِايًا هُ.

(١٨١٧) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللّٰهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤُمِنِ كَمَثْلِ السُّولُةِ مِنَ الزَّرُعِ مِنُ حَيْثُ أَتَتُهَا الرِّيْحُ كَفَأَتُهَا فَإِذَا الْخَامَةِ مِنَ الزَّرُعِ مِنُ حَيْثُ أَتَتُهَا الرِّيْحُ كَفَأَتُهَا فَإِذَا الْخَامَةِ مُعْتَدِلَةً اعْتَدَلَتُ تَكُفَّا اللهُ إِذَاشَاءً مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقُضِمَهَا اللهُ إِذَاشَاءً -

عَنُ آبِئَ هُرَيُرَةَ وَضِى اللّهُ عَنُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُرِدِ اللّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبُ مِنْهُ

#### باب ١٣١٨. شِدَّةِ الْمَرَضِ

(١٨١٨) عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ مَارَايَتُ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ مَارَايَتُ اللَّهُ عَلَيُهِ الوَّحُعُ مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم \_

(١٨١٩)عَنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱتَّيُتُ النَّبِيَّ

پنی چینے کی ممانعت کی تھی اور (اس سے بھی آپ نے منع فرمایہ تھا کہ) کوئی شخص اینے بڑوی کواپنی دیوار میں کھوٹی گاڑنے سے رو کے۔

#### باب۵۱۳۱۱ دوتین سانس میں پینا

۱۸۱۴ - حضرت انس رضی الله عنه ( دویا تین سانس میں پانی پیتے تھے اور ). فرمایا که نبی کریم ﷺ تین سانس میں یانی پیتے تھے۔

#### باب۱۳۱۷۔ چاندی کے برتن

۱۸۱۵ نبی کریم کی کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آ نخصور ﷺ نے فرمایا، جو شخص چاندی کے برتن میں کوئی چیز پیتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھڑکا تا ہے۔

# بیماروں اور طب کا بیان باب ۱۳۱۷۔مریض کے کفارہ سے متعلق احادیث

۱۸۱۲ حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنداور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیاری، رنج وملال، تکلیف اورغم سے دوحیار ہوتا ہے، یہاں تک کداگر اسے کوئی کا نتا بھی چھوجاتا ہے تو اللہ تعالی اسے اس کے گنا ہوں کا کفارہ بناد سے ہیں۔

۱۸۱د حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا موَمن کی شان بود ہے کی پہلی ہریالی جیسی ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے اسے جھکا دیتی ہے۔ پھر وہ سیدھا ہوکر آز ماکش میں کا میاب ہوتا ہے۔ اور بدکار کی مثال صنو برجیسی ہے کہ شخت ہوتا ہے اور سیدھا کھڑ اربتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ تعالی چاہتا ہے اسے اکھاڑ پھیکل ہے۔

نیز حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا اللہ تعالیٰ جسکے ساتھ خیر و بھلائی کرنا جا ہتا ہے۔ جسکے ساتھ خیر و بھلائی کرنا جا ہتا ہے۔

#### باب۸۱۳۱ه\_مرض کی شدت

۱۸۱۸۔ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ میں نے (مرض کی وفات) کی تکلیف رسول اللہ ﷺ سے زیادہ کسی میں نہیں دیکھی۔

١٨١٩ حضرت عبدالله رضي الله عنه نے فرمایا كه میں رسول الله رہي

صبّى اللهُ عَلَيْهِ وسبَّم في مرضه وَهُو يُوعثُ وعَكَا شديُدَا قُلْتُ انَّكَ لِتُوْعَكُ وعُكَا شِدِيدًا قُلْتُ إِنَّ ذَكَ سَانٌ لَكَ اجْرِيْسِ قَالِ اجِلُ مَامِنْ مُّسْلِمٍ يُصِيْبُهُ ۚ أَذَى إِلَّا حَاتٌ اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَما تحاتُ ورقُ السَّجرِ

باب ١٣١٩. فَضُلِ مَنْ يُصُرَعُ مِنَ الرِّيُحِ

(١٨٢٠)عَنْ عَطَاء بُن أَبِي رِيَاحٍ (رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قبال قبالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسَ الْأَارُيْكَ أِمْرَاةً مِّنُ أَهْلِ الْجَنَّة قُلْتُ يَلِي قَالَ هَذِهِ الْمَرْآةُ السَّوْدَاءُ آتَتِ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَتُ إِنِّي أُصُرِعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادُ ءُ اللَّهَ لِنَي قَالَ إِنْ شِئْتِ صَبِّرُتِ وَلَكِ الْحَنَّةُ وَإِنْ شئت دَعَوُتُ اللّهَ أَنْ يُعَافِيُكِ فَقَالَتُ أَصْبِرُ فَقَالَتُ ابِّي أنَكَشُّفَ فَادُ عُ اللَّهِ أَنُ لَّا أَتَكَشُّفَ فَدَعَالَهَا \_

· باب • ١٣٢ . فَضُل مَنُ ذَهَبَ بَصَرُه '

(١٨٢١)عنُ ٱنْسِبِ بُن مَالِكٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَالَ اذَا بِتَلَيْتُ عَبُدِي بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضُتُهُ مِنْهُمَا الْحِنَّةَ يُرِيدُ عَيْنَيهِ \_

باب ١٣٢١. عِيَادَةِ الْمَرِيُضِ

(١٨٢٢)عَـنُ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ جَاءَ نِي النَّبِيُّ صَـنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوُ دُنِيُ فِي لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغُلِ

باب١٣٢٢. قَوُلِ الْمَرِيُضِ إِنِّي وَجِعٌ اَوُ وَارَاسَاهُ اَوُ اِشُتَدَّبِيَ الْوَجَعُ وَقَوُلُ اَيُّوْبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنِّيُ مَسَّنِهِ وَ أَنْسَتَ أَرُحَهُ السَّاحِ أَجِهِيُنَ

خدمت میں آپ کے مرض کے زمانہ میں حاضر ہوا۔ آنحضور ﷺ اس وتت بڑے تیز بخار میں تھے۔ میں نے عرض کی ، آنحضور ﷺ کو بڑا تیز بخار ہے۔ میں نے بیٹھی کہا کہ بد بخارآ مخضور ﷺ کواس لئے اتنا تیز ہے كدآ بكا جربهي دئنا ب- آنخضور ﷺ فرمايا كه بال ، جومسلم بهي ك تكيف يس مبتل موتا بيتواللدتعالى اس كى وجد ساس كركن واسطرت جھاڑو یتا ہے جیے درخت کے یتے جھڑتے ہیں۔

#### باب۱۳۱۹۔مرگی کے مریض کی فضیلت

١٨٢٠ حضرت عطاء بن الى رياتٌ نے كبر كه مجھ سے ابن عباس رضى الله عنہ نے فر مایا تمہمیں میں آ یک جنتی خاتون کو ند دکھاد وں؟ میں نے عرض ک که ضرور دکھا نئیں۔ فرمایا که به ساہ عورت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ مجھے مرگی آتی ہے اور اس کی وجہ سے ستر کھل ج تاہے، میرے لئے اللہ سے دعا کردیجئے۔ آنحضور ﷺ نے فرہ یا۔ اً سر عا ہوتو صبر کئے رہواور تمہیں جنت ملے گی اورا گر جا ہوتو میں تمہارے لئے الله ہے اس مرض ہے نبیات کی دعا کر دول؟ انہوں نے عرض کی کہ میں صبر کروں گی۔ پھرانہوں نے عرض کی کہ ( مرگی کے وقت ) میراستر کھل حاتا ہے۔ آنحضور ﷺ اللہ تعالیٰ ہے اس کی دعا کردیں کہ سترنہ کھل کرے۔ آنحضور ﷺ نے دعا کی۔

باب۱۳۲۰ اس کی فضیت جس کی بینا کی جاتی رہی ہو ۱۸۲۱ \_حضرت انس بن ما لک رضی اللّد عند نے فرمایا که اللّه تعالیٰ کا رشاد ہے کہ جب میں اپنے کی بندہ کواس کے دومجوب اعضاء (آئکھول) کے بارے میں آ زماتا ہوں ۔ ( یعنی نابینا کردیتا ہوں ) اور وہ اس پرصبر کرتا ہے، تومیں اس کے بدلہ میں اسے جنت دیتا ہوں (اس نے بیان کیا کہ دو محبوب اعضاءے آنحضور ﷺ کی )مراد دونوں آ تکھیں ہیں۔

باب۱۳۲۱\_مریض کی عیادت

١٨٢٢ حضرت جابر بن عبداللدرضي اللدعند نے بیان کیا که نبي كريم میری عیادت کے لئے تشریف لائے ، آب ند کسی فچر برسوار تھے، نہ ک

باب١٣٢٢ ـ مريض كاكبناكه مجهة تكليف ي، ياكهناكة أبائس! یامیری تکلیف بہت بڑھ گی اورا یو بکا کہنا ،مجھے بیاری ہوگئ ہے اورآ پ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں

(مَضَى اللّهُ تَعَالَى عَنْهَ) وَارَاسُاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ ذَاكِ وَارَاسُاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ ذَاكِ لَو كَانَ وَانَاحَى فَقَالَتُ لَو كَانَ وَانَاحَى فَقَالَتُ عَلَيْهِ وَاللّهِ إِنِّي لَا ظُنّكَ تُحِبُ مَولِي وَلَو عَالِيهُ وَاللّهِ إِنِّي لَا ظُنّكَ تُحِبُ مَولِي وَلَو عَلَيْهِ وَاللّهِ إِنِّي لَا ظُنّكَ تُحِبُ مَولِي وَلَو كَانَ ذَاكَ لَظَلِلُتَ احْرَيُومِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضَ ازُواجكَ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَلُ آنَا وَارَاسَاهُ لَقَدُ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَلُ آنَا وَارَاسَاهُ لَقَدُ هَاللهُ وَيَابَى الْمُو وَيَهِ وَاللّهُ وَيَابَى الْمُؤْمِنُولَ اوْيَتَمَنّى الْمُتَمَنُّولُ لَّمُ قُلُتُ يَابَى اللّهُ وَيَابَى الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ اوْيَتَمَنّى الْمُتَمَنُّولُ لَّهُ وَيَابَى الْمُؤْمِنُولَ اللّهُ وَيَابَى الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ اوْيَدُفَعُ اللّهُ وَيَابَى الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ اوْيَدُفَعُ اللّهُ وَيَابَى الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ اللّهُ وَيَابَى الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ اللّهُ وَيَابَى اللّهُ وَيَابَى الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ اللّهُ وَيَابَى الْمُؤْمِنُولَ اللّهُ مِنْولَ اللّهُ وَيَابَى الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ اللّهُ وَيَابَى الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ اللّهُ وَيَابَى الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ اللّهُ وَيَابَى الْمُؤْمِنُولَ اللّهُ اللّهُ وَيَابَى الْمُؤْمِنُولَ اللّهُ وَيَابَى الْمُؤْمِنُولَ اللّهُ اللّهُ وَيَابَى الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَابَى اللّهُ وَيَالَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُولَ اللّهُ الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ اللّهُ الْمُؤْمِيلُولُ الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولُ الْمُؤْمِنُولَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُولَ الْمُؤْمِنُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ

باب١٣٢٣ . تَمَنِّي الْمَرِيُضِ الْمَوُتَ

(١٨٢٤)عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالَكُ ٍ رَّضِّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمنَّينَّ اَحَدُكُمَ الْمَوْتَ مِنُ ضُرِّ اَصَابَه فَالِهُ فَاكُ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلَيقُلِ اللَّهُمَّ اَحْينِي ضَرَّ اللَّهُ مَّ اللَّهُمَّ اَحْينِي مَاكَانَتِ الْوَفَاةُ مَاكَانَتِ الْوَفَاةُ عَيْراً لِي وَتَوَ فَيْنُ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ عَيْراً لِي وَتَوَ فَيْنُ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ عَيْراً لِي وَتَوَ فَيْنُ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ عَيْراً لِي وَتَو فَيْنُ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ عَيْراً لِي وَتَو فَيْنُ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(١٨٢٥) عَنُ قَيُسِ ابُنِ آبِي حَازِمٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابِ نَعُودُه وَقَدِاكُتَوى سَبُعَ لَيَّاتٍ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّذِينَ سَلَقُوا مَضَوا وَلَمُ تَنْقُصُهُمُ اللَّهُ نَعَالَ إِلَّا التُّرَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اللَّ التُّرَابَ وَلَو لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اللَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اللَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اللَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اللَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اللَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْعُولَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ ا

(١٨٢٦)عَن أَبِي هُرَيُرَةً (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ سَـمِـعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ يُّدُخِلَ

الا المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

باب۱۳۲۳\_مریض کی موت کی تمنا

۱۸۲۴۔ حفرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم کے فرمایا: کسی تکلیف میں اگر کو کی شخص مبتلا ہے تو اسے موت کی تمنا نہ کرنی چاہئے اور اگر کوئی موت کی تمنا کرنے ہی لگے تو پہ کہنا چاہئے۔ا اللہ! جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہے، مجھے زندہ رکھ اور جب موت میرے لئے بہتر ہوتو مجھے یرموت طاری کردے۔

۱۸۲۵۔ حضرت قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ ہم خباب رضی اللہ عنہ

کے یہاں ان کی عیادت کرنے گئے۔ آپ نے (اپنے بیٹ میں) سات

داغ لگوائے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بمارے ساتھی جو (رسول اللہ

گئے کے زمانہ میں) وفات پا چکے، وہ یہاں سے اس حال میں رخصت

ہوئے کہ دنیا نے ان کے عمل میں کوئی کی نہیں کی اور ہم نے (مال و دولت) اتنی پائی کہ جس کے خرچ کرنے کے لئے ہم رے پاس مصرف می (میں ڈال دینے) کے سوااور کوئی نہیں ؟ اور اگر نبی کریم کی نہیں مصرف موت کی دعا کرتا۔

۱۸۲۷۔حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند نے بیان کیا کہ میں نے رسول القد عند منا، آپؓ نے فرمایا، کی شخص کاعمل اسے جنت میں داخل نہیں

أَحَدًا عَـمَـلُـهُ الْـجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَاوَلَا أَنَـا اِلَّا أَنُ يَتَغَمَّدَنِىَ اللَّهُ بِفَضُلٍ وَّرَحُمَةٍ فَسَدِّدُوا وَقَـابُواوَلَا يَتَمَنَّينَّ اَحَدُ كُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحُسِنًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَزُدَادَ خَيْرًا وَ اِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ ۚ أَنْ يَسْتَغْتِبُ\_

#### باب ١٣٢٣. دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيُض

(١٨٢٧)عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَتٰى مُرِيُضًا اَوُاُوتِيَ بِهِ قَالَ اَذُهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشُفِ وَ اَنْتَ الشَّافِيُ لَاشِفَاءَ إِلَّا شِفَا وُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا .

# كِتَابُ الطِّبّ

باب ١٣٢٥. مَا أَنْوَلَ اللَّهُ دَآءً إِلَّا أَنْوَلَ لَهُ شِفَاءً (١٨٢٨)عَـنُ أَبِى هُـرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَـنُـهُ عَنِ النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْوَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْوَلَ لَهُ شَفَاءً.

#### باب١٣٢١. الشِّفَاءِ فِي ثَلاَثِ

(١٨٢٩) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ اللَّهِ عَنُهُمَا قَالَ اللَّهِ فَاءُ فِي ثَلَا تَهِ شَرُبَةِ عَسَلٍ وَّشَرُطَةِ مِحْبَحَمٍ وَكَيَّةِ نَار وَّانُهٰى أُمَّتِى عَنُ الْكِيّ۔

#### بابـ1 mr2 . الدَّوَاءِ بِالْعَسُلِ وَ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِيُهِ شِفَاءٌ للنَّاسِ

( ١٨٣٠) عَنُ أَبِي سَعِيْدِ (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ) أَلَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَحِي عُلَى رَجُلًا أَتَى النَّانِيَةَ فَقَالَ اسْقِهِ بَطُنُهُ \* فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ اَتَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ عَسَلًا ثُمَّ اَتَاهُ اللهُ وَكَذَبَ بَطُنُ اَحِيْكَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَراً \_ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَراً \_ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَراً \_ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَراً \_ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَراً \_ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَراً \_ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَراً \_ وَكَذَبَ بَطُنُ اللهُ وَكَذَبَ بَطُنُ اللهُ وَسَقِهُ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَراً \_ وَاللّٰهُ وَكَذَبَ بَطُنُ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطُنُ اللهُ وَسَقِهُ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَراً \_ وَاللّٰهُ وَكَذَبَ بَطُنُ اللّٰهُ وَكُذَبَ بَطُنُ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطُنُ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَعُلُونُ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطُنُ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَعُلُونُ اللّٰهُ وَكُذَبَ بَعُلُونُ اللّٰهُ وَكُذَبَ بَعُلُونُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَيَعْلَىٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ واللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ الللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ الللّٰ

کر سکے گا۔ صحابہ نے عرض کی ، یارسول اللہ! آپ بینی کا بھی نہیں ؟ حضور اکرم بینی نے فرمایا ، نہیں ، میرا بھی نہیں۔ سوائے اس کے کہ اللہ اپنے فضل ورحمت سے مجھے نواز ہے۔ اس لئے (عمل میں) میانہ روی اختیار کرواور قریب قریب چو، اورتم میں کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ یاوہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال خیر میں اور اضافہ ہوجائے اور اگروہ براہے تو ممکن ہے تو بہ کرلے۔

#### باب ۱۳۲۴۔ مریض کے لئے عیادت کرنے والے کی دعا

۱۸۱۷ حضرت عائشہ رضی القد عنہا نے فر مایا که رسول الله ﷺ جب کسی مریض کے پاس لایا مریض کے پاس لایا جاتے، یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ یہ دعا فر ماتے، تکلیف دور کردے اے انسانوں کو پالنے والے! شفاعطافر ما، توبی شفادینے والا ہے۔ تیری شفا کے سوااور کوئی شفا نہیں ایسی شفاجس میں مرض بالکل باتی نہ دے۔

# طب کے متعلق احادیث

بب ۱۳۲۵ الله تعالی نے کوئی بیاری الی نہیں بنائی جسکا علاج نہ ہو ۱۸۲۸ حضرت الوہریرہ رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی نے کوئی ایسی بیاری نہیں بنائی جس کا علاج نہ پیدا کما ہو۔
کیا ہو۔

#### باب١٣٢٦\_شفاتين چيزوں ميں ہے

۱۸۲۹ حضرت ابن عباس رضی الله عنه نے بیان کیا کہ شفا تین چیزوں میں ہے، تہد کے شربت، پچھنا لگوانے اور آ گ سے داغنے میں لیکن میں امت کوآگ سے داغ کرملاج کرنے سے منع کرتا ہوں۔

# بابے۳۲۷ شہد کے ذریعی علاج اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ' اس میں شفاء ہے لوگوں کے لئے۔''

۱۸۳۰ حضرت ابوسعید رضی الله عنه نے فرمایا که ایک صاحب نی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ آنخصور ﷺ نے فرمایا کہ انہیں شہد بلاؤ۔ پھر دوسری مرتبہ وہی صاحب حاضر ہوئے۔ آنخصور ﷺ نے اس مرتبہ بھی شہد بلانے کے لئے کہا۔ وہ پھر تیسری مرتبہ حاضر ہوئے (اور عرض کی شہد بلانے کے لئے کہا۔ وہ پھر تیسری مرتبہ حاضر ہوئے (اور عرض کی شہد بلانے نے شاخییں ہوئی) آنخصور ﷺ نے پھر فرمایا کہ انہیں شہد بلاؤ۔ وہ

پھر آئے اور کہا کہ (حکم کے مطابق) میں نے عمل کیا (کیکن شفانہیں ہوئی) آنحضور ﷺ نے فرمایہ کہ اللہ تعالیٰ بچاہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ انہیں پھر شہد پلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے شہد پھر پلایا اور اس سے صحت ہوئی۔

#### باب۱۳۲۸ کلونجی

ا ۱۸۳۱ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے سنا۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ بیکلو تجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے سام کے میں نے عرض کی ،سام کیا ہے؟ فرمایا کے موت۔ کے موت۔

# باب ١٣٢٩ ـ دريائي كست ناك مين ژالنا

ا ۱۸۳۲ حضرت ام قیس بنت محصن رضی الله عنها نے بیان کیا کہ میں نے بی کریم ﷺ سے سنا، آنحضور ﷺ ۔ ن، فرمایا کہتم لوگ اس عود ہندی (کست) کا استعال کیا کرو، کیونکہ اس میں سات بیار یوں کا علاج ہے۔ طلق کے درد میں اسے تاک میں ڈالا جاتا ہے۔ ذات الجنب میں چبائی جاتی ہے اور میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اپنے نومولوداڑ کے کو لے کر حاضر ہوا۔ پھر آنحضور ﷺ کے او پر اس نے پیشا ب کردیا تو آنحضور ﷺ نانی منگا کر پیشا ب کی جگہ پر چھیننادیا۔

فا کدہ:۔اس سے یہاں مراد هیتی ذات الجب (نمونیہ)نہیں بلکہ سینے میں غلیظ اور فاسدریاح کے جمع ہوجانے سے جو تکلیف ہوتی ہے۔اس کے لئے پیلفظ استعال کیا گیا ہے۔عود ہندی اس میں مفید ہے۔نمونیہ میں اس کا استعال مفر ہوتا ہے۔

# باب ۱۳۳۰ بیاری کی وجدسے پچھنالگوانا

الم الم الم الم الله عند سے پچھنالگانے والے کی اجرت کے متعلق پوچھا گیا تھا (کہ جائز ہے یا نہیں؟) آپ نے فرمایا کہ رسول الله متعلق پوچھا گلوا تھا۔ آخضور ﷺ وابوطیبہ نے پچھنالگایا تھا۔ آپ نے ان کے انہیں دوصاع اناج (اجرت میں) دیا تھا۔ اور آپ نے ان کے آقاوں سے گفتگو کی تو انہوں نے ان سے وصول کی جانے والی لگان میں کی کردی تھی اور آخضور ﷺ نے فرمایا کہ (خون کے دباؤکا) بہترین علاج جوتم کرتے ہووہ پچھنالگوانا اور دریائی کست کا استعمال ہے، اور فرمایا اپنے بچول کو عذرہ (طلق اور ناک کے درمیان کا درد) میں درد کی جگہ کو ہاتھ سے دہا کر انہیں تکلیف میں مبتلانہ کرو، بلکہ کھت سے علاج کرو۔

#### باب ١٣٢٨. الْحَبَّةِ السَّوُدَآءِ

(١٨٣١)عَن عَائِشَةَ (رَضِىَ اللهُ عَنُها) أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّهِ عَنُها) أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هِذِهِ الْحَبَّةُ السَّامُ وَاءَ شِفَاءٌ مِنُ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا مِنَ السَّامُ قُلُتُ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ \_ السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ \_

# باب ١٣٢٩. السُّعُوُطِ بِالقُسُطِ الْهِنُدِيِّ الْبَحْرِي

(۱۸۳۲) عَنُ أُمِّ قَيْسٍ بِنُتِ مِحْصَنٍ (رَضِى اللَّهُ عَنُها ) قَالَتُ مَنُها ) قَالَتُ مَنُها أَلَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهْ فَا اللَّعُودِ الْهِنْدِيِ فَإِنَّ فِيهِ سَبُعَةَ اَشُفِيةٍ يُستَعُطُ بِهِ مِنَ المُعُدُرةِ وَ يُلَدُّ بِهِ مِنَ ذَاتِ الْحَنُبِ يُستَعُطُ بِهِ مِنَ النَّيِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِبْنٍ لِي لَمُ وَدَخَلُتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِبْنٍ لِي لَمُ يَاكُلُ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ \_

#### باب ١٣٣٠. الْحِجَامَةِ مِنَ الدَّآءِ

(١٨٣٣) عَنُ أَنَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنُ أَجُرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ إِحْتَحَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَالِيَةً فَخَفَّفُوا عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ أَمُثَلَ مَا تَدَاوَيُتُم بِهِ الْحَجَامَةُ وَالْقُسُطُ الْبَحْرِيُّ وَقَالَ لِآتُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمُ الْعَمْزِ مِنَ الْعُدُرَةِ وَعَلَيْكُمُ بِالْقُسُطِ \_

# باب ۱۳۳۱. الُجُذَام

(١٨٣٤)عَن أبي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللّهُ عَنَهُ) يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوٰى وَ لَا طِيَرَةَ وَلَاهَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَفِرَّمِنَ الْمَجُذُومُ كَمَا تَفِرُّ بِنَ

#### باب اسسار جذام

١٨٣٣ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کدرسول اللہ ﷺ نے فرہ یا امراض میں تعدید، بدفالی، هامه اور صفر (محرم کوصفر تک کے لئے مؤخر َردین) کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (اور آنحضور ﷺ کا پیھی ارشاد ہے کہ) جذام کی بیاری والے سےاس طرح بھا گوجیے شیرے بھا گتے ہو۔

فاكده: الكي طرف تورسول الله الله الله اليول مي تعديه كر بوني كرد يرفر مائى دوسرى طرف احاديث بصراحت معلوم بوتا ب جگہ اجاڑ ہوجاتی ہے،شریعت نے اس کی تر دید کی کہ بننااور بگڑنائس پرندہ کی آ واز نے نہیں ہوتا ، بلکہ اللہ کی مشیت ہے ہوتا ہے۔

#### باب ١٣٣٢ . لَا صَفَرَ وَهُوَ دَاءٌ يَّاخُذُ الْبَطُنُ

(٥٨٨٥)عَن أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوا ي وَلَاصَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ أَعُرَابِيٌّ يَارَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمُل كَانَّهَا الظَبَآءُ فَيَاتِي الْبَعِيْرُالْاجرَبُ فَيَدُخُلُ بَيْنَهَا فَيُحْرَبُهَا فَقَالَ فَمَنُ اَعُدَى الْا وَّلَ.

# باب١٣٣٣ . ذَاتِ الْجَنُب

(١٨٣٦) عَنُ آنَسِ بُن مَالِك ( رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ)قَالَ اَذِنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَهُل بَيْتٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَنْ يَّرُقُوا مِنَ الْحُمَةِ وَالْاَذُن قَالَ اَنَسُّ كُويُتُ مِنُ ذَاتٍ الْحَنُبِ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتٌّ وَّ شَهِدَنِيُ أَبُو طَلُحَةً وَ أَنَسُ بُنُ النَّصُرِ وَ زَيْدُ بُنُ تَابِتٍ وَّ آبُوُ طَلُحَةَ كَوَانِيُ\_

کہ بیاری میں تعدیہ ہوتا ہے۔بعض محدثین نے کہا کہ اصلاً اورطبعًا بیار یوں میں تعدین بین ہوتا ، جہاں تعدیہ ہونے کی صراحت ہے وہاں بہی مراد ہے۔لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم ہےاوراس کی تخلیق ہے تبعاً بیار یوں میں تعدیہ ہوتا ہےاور جہاں پیکہا گیاہے کہ جذام کی بیار کی والے ہے بچو،اس میں اس کوپیش نظررکھا گیا ہے۔اس کا جو جواب ابن قیم نے'' زادالمعاد'' میں دیا ہے دہ دل کولگتا ہے۔انہوں نے لکھا ہے کہا حادیث میں تعدید کی نفی او ہام پرتتی کوختم کرنے کیلئے کی گئی ہے۔ یعنی سیجھنا کہ بیاری اڑ کرلگ جاتی ہے۔ جیسا کہ ہندوستان کے ہندوبھی اعتقا در کھتے ہیں، غلط ہےاور بیاریوں میں تعدید اس حیثیت میں قطعاً نہیں ہے۔اصلاً تعدید کا انکار مقصود نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے بہت ی بیاریوں میں تعدیہ پیدا کیا ہے۔اسلئے اس باب میں اوہام پرتی نہ کرنی چاہئے ،البتدا یک سبب کی حیثیت سے اسے ماننا چاہئے اوراس سلسلے میں مناسب پر ہیز بھی کرناچاہئے۔ "ھامد" کا عتقاد عرب میں اس طرح تھا کہ وہ بعض پرندوں کے متعلق سجھتے تھے کہ اگروہ کی جگہ بیٹھ کر بولنے لگے تو وہ

# بابسساسا صفری کوئی اصل نہیں ،یہ پیٹ کی ایک یہ ری ہے

١٨٣٥ حضرت ابو ہریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ، امراض میں تعدیہ، اصفر اور بامہ کی کوئی اصل نہیں۔ اس یر ایک اعرانی بولے که پارسول الله ! پھرمیرے اونٹوں کو کیا ہوگیاہے کہ وہ جب تک ریت میں رہتے ہیں تو برنوں کی طرح (صاف اور کینے) رہتے میں، پھران میں ایک خارش والا اونٹ آ جا تا ہےاوران میں کھس کرانہیں بھی خارش لگا جا تا ہے۔ آنحضور ﷺ نے اس پر فرمایا ، کیکن پہلے اونٹ کو س نے خارش لگائی تھی؟

#### باب۳۳۳ا ـ ذات الجنب

۱۸۳۷ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه نے بیان کیا که رسول الله ﷺ نے قبیلہ انصار کے بعض گھر انو ں کوز ہر ملے جانوروں کے کا ٹنے اور کان کی تکلیف میں حھاڑنے کی اجازت دی تھی۔انس رضی التدعنہ نے بیان کیا کہ ذات الجنب کی بیاری میں مجھے داغا گیا تھا۔رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں،اوراس وقت ابوطلحہ،انس بن نضر اورزید بن ثابت رضی الت<sup>رعن</sup>هم موجود تصاور طلحه رضى الله عندنے مجھے داغاتھا۔

# باب١٣٣٨ . الْحُمِّي مِنْ فَيُح جَهَنَّمَ

(۱۸۳۷) عَن اَسُمَاءَ بِنُتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِى اللهُ عَنهُمَا كَانَتُ إِنْ اَللهُ عَنهُمَا كَانَتُ إِذَا أَتِيْتُ بِالْمَرَأَةِ قَدْ خُمَّتُ تَدْ عُوْنَهَا اَخَذَتِ النَّمَاءَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا قَالَتُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُرُّ نَا اَلُ نَبُرُدَهَا بِالْمَآءِ .

#### باب١٣٣٥. مَا يُذُ كَرُ فِيُ الطَّاعُون

(١٨٣٨) عَن أنس بُن مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ شَهَادَةً لَكُا مُسُلِم \_

#### باب ١٣٣٦. رُقُيَةِ الْعَيُن

(١٨٣٩) عَنُ عَـ آئِشَةَ رَضِـى اللَّهُ عَنُهَا فَالَتُ اَمَرَنِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوُامَرَانُ يُسْتَرُفْي مِنَ الْعَيْنِ.

(١٨٤٠)عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجُهِهَا سَفْعَةً فَقَالَ اسْتُرُقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظُرَةَ \_

#### باب ١٣٣٧ . رُقُيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقُرَب

(١٨٤١)عَن عَآثِشَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْها)قَالَتُ رَخِينَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْها)قَالَتُ رَخُصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّقيَةَ مِنُ كُلِّ ذِي حُمَةً.

#### باب ١٣٣٨. رُقِيَة النَّبِيِّ ﷺ

(۱۳٤٢) عَنُ عَالِشَهَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهَا اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنُهَا اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله تُرْبَةُ الله تُرْبَةُ اللهِ تَرْبَةُ اللهِ تَرْبَةُ اللهِ تَرْبَةُ اللهِ تَرْبَةُ اللهِ تَرْبَقَةِ مَعْضِنَا يُشُفْى سَقِيمُنَا بِإِذُنِ رَبِّنَا \_

#### باب ١٣٣٩. اَلُفَال

(١٨٤٣)عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُمَّالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَاطِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَالُ قَالَ وَمَا الْفَالُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسُمَعُهَا اَحَدُكُمُ.

# باب ۱۳۳۴ - بخارهنم کی بھاپ ہے

۱۸۳۷۔حضرت اسء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا جب کسی بخار میں مبتلا کے یہاں آئیں تو اس کے گریبان میں مبتلا کے یہاں آئیں تو اس کے لئے دعا کرتیں اوراس کے گریبان میں پانی ڈالتیں، آپ بیان کرتی تھیں کدرسول للد ﷺ نے ہمیں تھم دیا تھا کہ بخار کو بانی سے ٹھنڈا کریں۔

#### باب ۱۳۳۵ له طاعون ہے متعلق روایت

۱۸۳۸ د حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه نے بیان فرمایا که رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ طاعون ہر مسلمان کے لئے شبادت ہے۔

#### ۲۳۰۰ نظرنگ جانے کی صورت میں دم کرنا۔

١٨٣٩ - حفرت عائش رضى الله عنها في بيان كيا كدرسول الله الله في في مجهد كلم ديا، يا (آپ سے الله طرح بيان كيا كه آنخصور الله في اكتم ديا كه نظر الله جائے۔ لك جانے برا قرآن مجيد كى كوئى آيت) دم كرلى جائے۔

۱۸۴۰۔ حضرت امسلمہ رضی الله عنها نے فر مایا کہ نبی کریم ﷺ نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دجہ سے ) دھبے گھر میں ایک لڑکی دجہ سے ) دھبے پڑے ہوئے کے ان کے وجہ سے ) دھبے پڑے ہوئے تھے۔ آنمحضور ﷺ نے فر مایا کہ اس پر دم کر دو، کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے۔

باب ۱۳۳۷۔ سانپ اور بچھو کے کائے میں جھاڑنا ۱۸۸۱۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ارشاد فرمایا کہ ہر زہر ملے جانور کے کاشنے میں جھاڑنے کی نبی کریم ﷺ نے اجازت دی تھی

#### باب۱۳۳۸ نی کریم بھی کا دم کرنا

۱۸۴۲۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم کی مریض کیلئے بید عاپڑھتے سے۔ شروع اللہ کے نام ہے ' ہماری زمین کی مٹی ہمارے کچھ تھوک کے ساتھ ، ہمارے مریض کوشفاعطا فرما۔ ہم رے رب سے تھم ہے۔
باب ۱۳۳۹۔ فال

۱۸۴۳ حضرت ابو ہر پرہؓ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا ، شگون کی کوئی اصل نہیں ،اوراس میں بہتر فال ہے۔ پوچھا کہ فال کیا ہے؟ یارسول اللہ! فرمایا:کلمہ صالحہ(الحجھی بات) جوتم میں سے کوئی سنتا ہے۔

#### باب • ١٣٨. ٱلْكَهَانَةِ

(١٨٤٤) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ (رَضِى اللَّهُ عَنُهُ) آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ) آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي اِمُرَاتَيُنِ مِنُ هُذَيُلٍ اِقْتَتَلَتَ اَفَرَمَتُ اِحْدَاهُ مَا الْاحْرَى بِحَجَرٍ هُذَكُ لِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَنُ السَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهِ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنُ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنُ الْحُوانِ اللَّهِ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنُ النَّهُ وَالْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنُ الْمُوانِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنُ النَّهُ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ الْمَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ الْمُنَامِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

#### باب ١٣٣١. إنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحُرًا

(١٨٤٥)عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِّى اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشُرِقِ فَحَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُرًا أَوُ إِنَّ بَعُضَ الْبَيَانِ لَسِحُرِّ۔

#### باب ۱۳۳۲. لاعدوی

(١٨٤٦)عَن اَبِي هُرَيُرَةَ (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ)عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتُورِدُوا الْمُمُرِضَ عَلَى الْمُصِحِ

#### باب ١٣٣٣. شُرُبِ السَّمِّ وَالدَّوَآءِ بِهِ وَبِمَا يُخَافُ مِنْهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدُّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدُّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفُسَهُ فَهُ وَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدُّى فِيهِ خَالِدًا أَمْخَلَّدَا فِيهَا اَبَدًا فِيهَا اَبَدًا يَهُ اللَّهُ مَنْ قَسَمُ فَي نَارِجَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا اَبَدًا وَمَن تَتَحَسَّاهُ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا اَبَدًا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا اَبَدًا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا اَبَدًا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَدِيدًة فِي بَلِهُ الْبَدَّا

#### باب ۱۳۴۰ کیانت

المهرار حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند نے فرمایا کے قبیلہ بذیل کی دوعورتوں کے بارے میں جنہوں نے جھڑا کیا تھا۔ ان میں سے ایک عورت نے دوسرے کو چھر کچینک کر مارا اور چھرعورت کے بیٹ میں جا کرلگا۔ یہ عورت حاملہ تھی۔ اس سے اس کے بیٹ کا بچد (پھر کی چوٹ سے ) مرگیا، میم عاملہ دونوں فریق نبی کریم چھ کے پاس لے گئے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ عورت کے بیٹ کے بیٹ کے پاس لے گئے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ عورت کے بیٹ کے بچہ کا تاوان ایک غلام یا باندی ہے۔ جس عورت پرتاوان واجب ہوا تھا۔ اس کے ولی نے کہا، یار سول اللہ! میں ایک چیز کا تاوان کیسے دے دول۔ جس نے نہ کھایا۔ نہ بیا، نہ بولا اور نہ ولادت کے وقت اس کی آ واز ، بی سائی دی ؟ الی صورت میں تو کچھ بھی تاوان نہیں ہوسکتا۔ حضورا کرم پھٹے نے اس پرفر مایا، کہ میخھ کا ہنوں کا بھائی ہے۔

باب ۱۳۳۱ ۔ بعض تقریریں بھی جادوہ ہوتی ہیں ۱۸۴۵ ۔ دو افراد (مدینہ ۱۸۴۵ ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ دو افراد (مدینہ منورہ کی)) مشرق کی طرف ہے آئے اورلوگوں کو خطاب کیا، لوگ ان کی تقریر سے متاثر ہوئے۔ تورسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بعض تقریری بھی جادوہ ہوتی ہیں (جادو کا اثر رکھتی ہیں ) یا (آپ نے یہ الفاظ فرما کے) "ان بعض المبیان لسحو" (مفہوم ایک بی ہے۔)

باب۱۳۴۲۔ امراض میں تعدید کی کوئی اصل نہیں ۱۸۴۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ امراض میں تعدینہیں ہے۔

باب۱۳۳۳ ـ زهر پینااوراس کی دوسری ان چیز ول کی جن سےخوف ہود واکر نا،اور ناپاک دوا نہ سیاری

2011 حضرت ابو ہر یہ وضی القد عنہ صدیث بیان کرتے تھے کہ نی کریم کے نے فرمایا۔ جس نے بہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کرخود کشی کر لی وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور جس نے زہر لی کرخود کشی کر لی تو وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ اسے اس طرح ہمیشہ بیتیار ہے گا۔ اور جس نے لوہے کے سی ہتھیار سے خود کشی کر لی تو اس کا ہتھیا راس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیتے میں ہمیشہ کے لیتے میں ہمیشہ کے لیتے میں ہمیشہ کے لیتے میں ہمیشہ کے لیتے میں ہمیشہ کے لیتے وہ اسے اپنے میں مارتار ہے گا۔

# باب١٣٣٣ . إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي ٱلْإِنَاءِ

(١٨٤٨)عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّـى اللَّـهُ عَـلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي اِنَآءِ اَحَـدِكُـمُ فَلَيَـغُـمِسُـهُ كُـلَّـه ثُمَّ لِيَطُرُحُهُ فَاِنَّ فِي اَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَّ فِي الْاحَرِ دَاءً

# كِتَابُ اللِّبَاسِ

باب ١٣٣٥. مَا أَسُفَلَ مِنَ الْكَعُبَيُنِ فَهُوَ فِي النَّارِ (١٨٤٩) عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَسُفَلَ مِنَ الْكُعُبَيُنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ.

#### باب ١٣٣٦. البُرُودِ وَالْحِبَرَةِ وَالشَّمْلَةِ

(١٨٥٠) عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ أَحَبُّ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَنُ أَحَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ لَيْسُهَا الْحِبَرَةُ \_

(١٨٥١) هَن عَـ آئِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنهَا زَوْجَ النّبيّ صَـلّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلّمَ قَالَت أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيْنَ تُوفِي سُجّى ببُرُدٍ حِبَرَةٍ.

#### باب ١٣٢٤. الثِّياب البينض

#### مار باب۱۳۲۴۔ جب کھی برتن میں پڑجائے

۸۵۸ د حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا۔ جب مکھی تم میں سے کسی کے برتن میں پڑ جائے تو پوری مکھی کو برتن میں ڈبود ہے اور پھراسے نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفاہے اور دوسرے میں بہاری ہے۔

# لباس كابيان

باب۱۳۴۵۔ جو گخنوں سے ینچے ہووہ جہنم میں ہوگا ۱۸۴۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ،تہبند کا جو حصہ گخنوں ہے ینچے ہودہ جہنم میں ہوگا۔

باب ۲ ۱۳۳۲ دھاری دار چا در، یمنی چا دراوراو نی چا در ۱۸۵۰ دھنرت انس بن ما لک رضی القدعنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ کوتمام کیڑوں میں حمر ہسب سے زیادہ پسندتھا۔

۱۸۵۱۔ نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفت ہوئی تو آپﷺ کی نعش مبارک کو حمرہ و چا در سے ڈھکا گیا تھا۔

#### باب ١٣٢٧ ـ سفيد كير \_

امدار حضرت ابوذررض الله عنه نے بیان کی کہ میں نبی کریم کی کا میں خدمت میں حاضر ہوا تو جمم مبارک پرسفید کیڑا تھااور آپ کی سور ب سفید کیڑا تھااور آپ کی سور ب سفید کیر اتھااور آپ کی سور ب سفید کیر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے، پھر آپ نے فرمایا، جس بندہ نے بھی کلمہ لا الله الا الله (اللہ کے سواکوئی معبود نبیں) کو مان لیا اور پھراس پروہ مرا تو جنت میں جائے گا میں نے عرض کی چا ہا اللہ ان دنا کی ہو چا ہے اس نے چوری کی ہو ؟ آنحضو رہے نے فرمایا کہ چا ہے اس نے زنا کی ہو ۔ چا ہے اس نے چوری کی ہو ۔ میں نے پھر عرض کی ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ۔ چا ہے اس نے دری کی ہو ۔ میں نے (جیرت کی وجہ سے پھر) عرض کی ۔ چا ہے اس نے زنا کی ہو ۔ چا ہے اس نے زنا کی ہو ۔ چا ہے اس نے زنا کی ہو ۔ چا ہے اس نے زنا کی ہو ۔ چا ہے اس نے زنا کی ہو ۔ چا ہے اس نے زنا کی ہو ۔ چا ہے اس نے زنا کی ہو ۔ چا ہے اس نے زنا کی ہو ۔ چا ہے اس نے زنا کی ہو ۔ چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے زنا کی ہو ، چا ہے اس نے در خا ہے کی ہو ، چا ہے اس نے در خا ہے کی ہو ، چا ہے اس نے در خا ہے کی ہو ، چا ہے اس نے در خا ہے کی ہو ، چا ہے اس نے در خا ہے کی ہو ، چا ہے اس نے در خا ہے کی ہو ، چا ہے اس نے در خا ہے کی ہو ، چا ہے کی ہو ، چا ہے کی ہو ، چا ہے کی ہو ، چا ہے کی ہو ، چا ہے کی ہو ، چا ہے کی ہو ، چا ہے کی ہو ، چا ہے کی ہو ، چا ہے کی ہو ، چا ہے کی ہو ، چا ہے کی ہو ، چا ہے کی ہو ، چا ہے کی ہو

نے چوری کی ہو۔ابوذر کے علی ارغم!ابوذررضی اللہ عنہ بعد میں جب بھی میں دیت ہے انف اہی میں دیان کرتے۔ میں صرور بیان کرتے۔ فدی ضرور بیان کرتے۔

# یاب ۱۳۴۸۔ریشم پبننااورمردوں کا سے اپنے لئے بچھا نااور کس حد تک اس کا ستعال جائز ہے

الا ۱۸۵۳ حضرت عمرٌ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے رایشم کے متعال سے (مردول کومنع کیا ہے) سوااتنے کے ،اور آنحضور ﷺ نے انگو تھے کے قریب کی اپنی دونوں انگلیوں کے اشار سے اس کی مقدار بتائی۔
نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ، دنیا میں جوشھ بھی ریشم پہنے گا اسے آخرت میں نہیں پہنیا جائے گا۔

#### باب ٩٣٩ ـ ريتم جيمانا

۱۸۵۴ حضرت حذیفه رضی الله عند نے بیان کیا که نبی کریم ﷺ نے جمیں سونے اور چاندی کے برتن میں چینے اور کھانے سے منع فرمایا تھا۔ اور پیام سینے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا تھا۔ اور یا سینے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا تھا۔

باب • ۱۳۵\_مردول کے لئے زعفران کے رنگ کااستعال ۱۸۵۵\_حضرت انس رضی القدعنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے اس مے منع فرمایا کہ کوئی مرد زعفران کے رنگ کااستعال کرے۔

باب ۱۳۵۱۔ دباغت اور بغیر دباغت دیئے ہوئے چمڑے کے بایوش ۱۸۵۷۔ حضرت انس رضی اللہ عندے یو چھا گیا کہ کیا نبی کریم ﷺ پاپوش پہنے ہوئے نماز پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ باں!

# باب۱۳۵۲ ميلے بائيں پيركاجوتاا تارے

۱۸۵۷۔ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جبتم میں کوئی شخص جوتا پہنے، تو دائیں طرف سے ابتداء کرے اور جب اتارے تو بائیں طرف سے ابتداء کرے تا کدد ہنی جانب پہننے میں اول ہوا دراتار نے میں آخر۔

باب۳۵۳ صرف ایک پاؤں میں جوتا پہن کرنہ چلے ۱۸۵۸ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا،تم میں کوئی شخص صرف ایک پاؤں میں جوتا پُہن کرنہ چیے ، یا دو

#### باب ١٣٣٨ . لُبُسِ الْحَوِيُرِ وَاقْتِرَاشِهِ لِلرَجَالِ وَقَدْرِهَا يَجُوزُ مِنْهُ

(١٨٥٣) عَن عُمَرَ (رَضِىَ النَّهُ عَنهُ) أَنَّ رَسُول انَّهُ صَلَّى النَّهُ عَنهُ) أَنَّ رَسُول انَّهُ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَبِ الْحَرِيْرِ الَّاهَكَذَا وَالشَّارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيُن تَلِيَان الْاَبْهَامَ \_

وَعَنعُمَرَاكَ النّبيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لايْبسُ الْحَريْرَ فِي الدُّنْيَا إلّا مَنْ لَمُ بُلْبَسُ فِي الْاجِرَةِ مِنْهُ\_

#### باب ١٣٣٩. إفْتِرَاش الْحَرِيُو

(١٨٥٤)عَنُ حُذَيْفَةً قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نَشُرَبَ فِي انِيَةِ الذَّهُبِ وَالْفِضَّةِ وَالْ نَاكُل وَسَلَّمَ اَنْ نَشُرَبَ فِي انِيَةِ الذَّهُبِ وَالْفِضَّةِ وَالْ نَاكُل فِيْهَا وَعَنُ لُبُسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْباجِ وَاَنْ نَجُلِسَ عَلَيْهِ ..

#### باب ١٣٥٠. التَّزَعُفُرِ لِلرِّجَالِ

(١٨٥٥)عَنُ أَنَسِ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ نَهَى النَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ نَهَى النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَتَزَعُفَرَ الرَّجُلُ

# باب ١٣٥١. النِّعَالِ السِّبُتِيَّةِ وَ غَيُرِهَا

(١٨٥٦)عَن أنس (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ) أَنَّه سُئِلَا كَانَ النَّبِيُّ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ فِي نَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ فِي نَعْلَيْهِ وَاسَلَّمَ يُصَلِّيُ فِي

#### باب١٣٥٢. يَنُزَعُ نَعُلَ الْيُسُرِى

(١٨٥٧)عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُ ثَحُمُ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ لِتَكُنُ الْيُمُنى وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ لِتَكُنُ الْيُمُنى وَالْحَرَهُمَا تُنُزَعُ

#### باب١٣٥٣) لَا يَمُشِيُ فِي نَعُل وَّاحِدٍ

(١٨٥٨)عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) آَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُشِيُ اَحَدُّكُمُ فِيُ

نَعْلٍ وَّاحِدَةٍ لِّيُحْفِهِمَا أَوُ لِيُنْعِلُهُمَا جَمْيُعًا

باب ١٣٥٣. قَوُلِ النّبِي النّبِي اللهُ عَلَى نَقُشِ خَاتِمِهِ (١٨٥٩) عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِى اللّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ التّحَذَ خَاتَمَامِّنُ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَقَالَ إِنّي اتَّخَذُتُ خَاتَمًا مِّن وَرَقٍ وَنَقَشُتُ فِيهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ فَلا يَنُهُ اللّهِ فَلا يَنُهُ اللّهِ فَلا يَنُقُشِهِ \_

#### باب١٣٥٥ . إخُرَاج الْمُتَشَبِهِيْنَ بالنِّسَآءِ مِنَ الْبُيُوْتِ

(١٨٦٠)عَنِ ابْنِ عَبَّاس (رَضِى اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ لَعَنَ السَّى اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ لَعَنَ السَّمَّ السَّمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُمَّتَثِيْنَ مِنَ الرِّحَالِ وَالْمُتَسَرَجَّلَاتِ مِنَ البَّسَاءِ وَقَالَ الْحُرِجُوهُمْ مِنُ البَّسَاءِ وَقَالَ الْحُرِجُوهُمْ مِنُ البَّسَاءِ وَقَالَ الْحُرِجُوهُمْ مِنُ البَّسَاءِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَا نَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَا نَا وَاحْرَجَ عُمْرُ فُلَا نَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَا نَا وَاحْرَجَ عُمْرُ فُلَا نَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَا نَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَا نَا

#### باب ١٣٥٦. إعُفَآءِ اللُّحَى

(١٨٦١)عَن ابُنِ عُمَّرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَنَّمَ إِنْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَاَعْفُوا اللَّحِي\_

#### باب١٣٥٤. الُخِضَاب

(١٨٦٢) عَنُ اَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْيَهُودُو النَّصَارِي لَا يَصُبُغُونَ فَخَالِفُوهُمُ \_

#### باب١٣٥٨ الْجَعُدِ

(١٨٦٣)عَنُ اَنَسِ بُنَ مَالِكِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّه سُئِلَ عَنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ شِعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلًا لَّيْسَ بِالسَّبِطِ وَلَاالُجَعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ.

وعَنْ أَنَسِ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخُمَ الْيَدَ يُنِ وَالْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجُهِ لَمُ ارْبَعُدَهُ وَلَا قَبُلَهُ مِثْلَهُ وَكَانَ بَسُطَ الْكَفَيْنِ.

نوں یا وَں نظار کھے یا دونوں یا وَں میں جوتا پہنے۔

باب ۱۳۵۴ ـ کوئی شخص اپنی انگوشی پر (آنخصورگا) نقش نه کهدوائے ۱۸۵۹ ـ حضرت انس بن ما لک رضی الله عند نے فرمایا که رسول الله هری نے یا ندی کی ایک انگوشی بنوائی ۔ اوراس پر یفتش کهدوایا ''مسحسد دسول الله ، ''اس لئے کوئی شخص یفتش اپنی انگوشی پر نه کهدوائے۔

#### باب۱۳۵۵ء عورتوں کی حیال ڈھال اختیار کرنے والے مردوں کو گھر سے نکالنا

۱۸ ۱۰ حضرت ابن عباس رضی القد عنه نے بیان کیا که رسول القد ﷺ نے مخت مردوں پراور مردول کی حیال ڈھال اختیار کرنے والی عورتوں پرلعنت جھیجی، اور فرمایا کہ انہیں (مردوں کو) اپنے گھروں سے نکال دو۔ ابن عباس رضی القد عنہ نے بیان کیا کہ حضورا کرم ﷺ نے فعال کو نکالاتھا اور عمر رضی اللہ عنہ نے فعال کو نکالاتھا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے فعال کو نکالاتھا۔

#### باب۱۳۵۲\_دارهی برهانا

۱۸۷۱۔ حضرت ابن عمر رضی القدعنہ نے بیان کیا کدرسول القد ﷺ نے فرمایا ، مو چھیں خوب کتر والیا کرواور داڑھی بڑھاؤ۔

#### باب2011 دخضاب

۱۸۶۲ حضرت ابو ہر روہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہود ونصاری خصاب نہیں استعال کرتے تھے تم ان کے خلاف کرو۔

# باب۱۳۵۸ \_گھونگھریا لے بال

۱۸۶۳۔ حفزت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے رسول اللہ ﷺ کے بالول کے متعلق بوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ حضورا کرم ﷺ کے بال درمیا نہ تھے، نہ بالکل سید ھے لئکے ہوئے اور نہ گھونگھر یا لے دونوں کا نوں کے درمیان اور شانوں تک تھے۔

نیز حضرت انس رضی القد عند نے بیان کیا کہ نبی کریم گئے کے باتھ اور پاؤں بھرے ہوئے تھے، چمرہ حسین وجمیل تھا۔ میں نے سپ جبیا کوئی نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں۔ آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔

# باب ١٣٥٩ الْقَزَع

(١٨٦٤)عَن ابُن عُمَرُ " يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَنُهِى عَنِ الْقَزَعِ

#### باب • ١٣٦ . تَطْييُبِ الْمَرَاةِ زَوْجَهَا بِيَدَيُهَا

(١٨٦٥) عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كُنتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَ طُيِبِ مَايَجِدُ حَثَّى أَجِدَ وَبِيُصَ الطَّيْب فِي رَاسِه وَلِحْيَتِهِ.

#### باب ١ ١٣٢ . مَنُ لَمُ يَرُدُّ الطِّيْبَ

(١٨٦٦) عَنُ أَنْسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ' كَانَ لَا يَرُدُّ الطَّيْبَ وَرَاغَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّ الطَّيْبَ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّ الطَّيْبَ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّ الطَّيْبَ . . .

# باب١٣٢٢. الذَّرِيْرَةِ

(١٨٦٧) عَنُ عَـ آئِشَةَ قَالَتُ طَيَّبُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِيَدَىَّ بِذَرِيُرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلُحِلِّ وَالْإِحْرَامِ.

# باب ١٣٦٣ . عَذَابِ الْمُصَوِّرِ يُنَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ

(١٨٦٨) عَن عَبُداللّٰهِ بُن عُ مَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا النَّهُ عَنْهُمَا الْحُبَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْقِيامَةُ يُقِالُ لَهُمُ أَحُيُوا مَا خَلَقُتُمُ.

#### باب١٣١٣. نَقُض الصُّوَر

(١٨٦٩)عَن أَبِي هُرَيْرَةً ۖ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّٰهِ ۗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ ذَهَبَ يَخُلُقُ كَخَلُقِي فَلَيَخُلُقُوا حَبَّةً وَّ لَيَخُلُقُوا ذَرَّةً \_

# كتاب ألادب

ُ باب ١٣٢٥. مَنُ اَحَقُّ النَّاسِ بِخُسُنِ الصُّحُبَةِ (١٨٧٠)عَنُ اَبِي هُرَيُرَة (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ جَآءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

# باب۱۳۵۹ قرع

۱۸۷۴ - حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول الله ﷺ سے سنا ہے کہ آن مخصور ﷺ نے '' فرع'' سے منع فرمایا۔

باب ۲۰ ۱۳ عورت كااينے باتھ سے اينے شو مركو خوشبولگانا

۱۸۲۵۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ بیں نبی کریم ﷺ کو سب سے عمدہ خوشبولگایا کرتی تھی۔ بہال تک کہ خوشبوکی چمک میں آپ ﷺ کے سراور آپﷺ کی داڑھی میں دیکھتی تھی۔

باب ۱۳۶۱۔جس نے خوشبو سے انکارنہیں کیا ۱۸۶۷۔حضرت انس رضی القد عنہ نے فرمایا کہ (جب آپ کو) خوشبو (ہدیہ کی جاتی تو) آپ واپس نہیں کرتے تھے۔اور فرمایا کہ بی کریم ﷺ بھی خوشبووالپس نہیں فرماتے تھے۔

#### باب۲۲۳۱د دريره

۱۸۶۷۔ حضرت عائشہ رضی القد عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حجة الوداع کے موقعہ پراحرام کھولنے اور احرام باندھنے کے وقت این ہاتھ سے ذریرہ (ایک قتم کی خوشبو)لگائی۔

باب ۱۳ ۱۳ اے تصویر بنانے والوں پر قیامت کے دن کاعذاب ۱۸۷۷ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی که رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جولوگ پی تصویریں بناتے میں انہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اوران سے کہا جائے گا کہ جس کی تم نے تخلیق کی ہےا سے زندہ کر کے بھی دکھاؤ۔

#### باب ۱۳۹۴ قصور ون كوتوژنا

۱۸۲۹ حضرت ابو ہریرہ فی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کھی سے سنا ہے۔ آنحضور کھی نے فرمایا کہ اللہ کھی سے آنکو کی طرح پیدا کرنے چلا ہے اگر یہی دعم ہے توایک دانہ پیدا کرنے دیکھو۔ ایک چیوٹی پیدا کرنے دیکھو۔ ایک چیوٹی پیدا کرکے دیکھو۔

# ادب وتميز كابيان

باب ۱۵ ۱۳ ۱۵ ایجھ معاملہ کاسب سے زیادہ مستحق کون ہے۔
۱۸۷۰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب رسول اللہ ایک کے دمت میں حاضر ہوئے ورعرض کی۔ یارسول اللہ امیرے الجھے

يَا رَسُولَ اللّهِ مَنُ اَحَقُّ بِحُسُنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنُ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنُ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنُ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنُ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ.

#### باب١٣١٦. لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ

(١٨٧١) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ اَكْبَرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ اَكْبَرِ اللَّهِ اللَّكَبَائِرِاكُ يَّلُعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلُعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ اَبَا الرَّجُلُ اَبَا الرَّجُلُ اَبَا الرَّجُلُ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَ يَسُبُّ أُمَّهُ اللَّهُ الرَّجُلُ اَبَا الرَّجُلُ فَيَسُبُّ المَّهُ اللَّهُ الرَّجُلُ المَّهُ الرَّجُلُ اللَّهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّ

#### باب١٣٦٤ . إثْم الْقَاطِع

(١٨٧٢)عَنجُبَيْر بُن مُطُعِم أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ لَايَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

#### باب١٣٦٨ . مَنُ وَصَلَ وَصَلَهُ اللَّهُ

(١٨٧٣) عَنُ أَبِي هُرَيُرَة (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) عَنِ النَّهِ تَعَالَى عَنُهُ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ شَجُنَةٌ مِّنَ السَّجَمَةُ مِّنَ السَّجَمَةُ مِّنَ السَّجَمَةُ وَمَنُ قَطَعَكِ السَّرِّحُمُ مِنْ قَطَعَكِ وَصَلَتُهُ وَمَنُ قَطَعَكِ فَطَعْتُهُ .

#### باب١٣٦٩. يَبُلُّ الرَّحِمَ بِبَلا لِهَا

(۱۸۷۶) عَن عَمُرو بُن الْعَاصُ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهَارًا غَيْرَ سِرِّيَّقُولُ إِنَّ ال آبِي لَيُسُوا بِأَولِيَائِي إِنَّمَا وَلِيَّى اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤُمِنِيُنَ و قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### باب ١٣٤٠. لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيُ

(١٨٧٥) عَن ابن عُمَرَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُسَ الُوَاصِلُ بِالْمُكَافِى ءَ وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتُ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.

معاملے کا سب سے زیادہ حقد ارکون ہے؟ فر مایا کہ تمہر ری ماں۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ فر مایا تمہاری ماں، عرض کیا کھر کون؟ فر مایا تمہاری ماں، عرض کیا کھر کون؟ آنحضور ﷺ نے فر مایا، پھر تمہارا باب۔

# باب ۱۳۲۲ و کی شخص اپنے والدین کو برا بھلانہ کہے

الا المحاد حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عند نے بیان کیا کدرسول الله ﷺ نے فرمایا ، یقیناً سب سے برے گنا ہوں میں سے بیہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی والدین پر لعنت بھیجے۔ پوچھا گیا۔ یارسول الله ! کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لعنت بھیجے گا؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ خض دوسر سے والدین پر کیسے لعنت بھیج گا؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ خص دوسر سے باپ کو برا بھلا کہے گا اوراس کی مال کو برا بھلا کہے گا۔

#### باب۷۷ اقطع رحم كرنے والے كا گناه

۱۸۷۲ حضرت جیر بن معظم رضی الله عند نے نبی کریم ﷺ سے سنا کہ آ تحضور ﷺ نے ساکہ آ تحضور ﷺ نے فر مایا کوقطع حی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔

باب ۱۳۹۸ جس نے صادرتی کی اس پراللہ کے افضال ہوں گے ۱۸۷۳ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ و فرمایا، رحم کا تعلق رحمان سے ہے۔ پس جو کوئی اس سے اپنے آپ کو جو رتا ہے میں بھی اس کو اپنے سے جوڑ لیتا ہوں اور جو کوئی اسے تو ژتا ہے، میں بھی اسے آپ کواس سے توڑ لیتا ہوں۔

باب۱۳۹۹۔ صلد حمی سے رحم کی سیرانی ہوتی ہے ۱۸۷۸۔ حضرت عمرہ بن عاص نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سا۔ کھلے بندوں، خفیہ طور پر نہیں، آپ نے فرمایا کہ آل الب (طالب) میرے ولی نہیں ہیں۔ میراولی توالقداور صالح مسلمان ہیں۔ ادر عمرہ بن عاص رضی القد عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، البتہ ان سے میری قرابت ہے اور میں ان کے ساتھ صح حمی کروں گا۔

#### باب مساربدلہ دیناصلہ حی نہیں ہے

1848۔ حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے حوالہ سے بیان فرمایا کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جار ہا ہو، تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرے۔

باب ١٣٤١. رَحُمَةِ الْوَلَدِ وَتَقُبِيُلِهِ وَمُعَانَقَتِه

(١٨٧٦)عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُها قَالَتُ جَآءَ أَعُرَابِيٌّ إِلَى لِبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُقَبَّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُا مُلِكُ لَكَ إِنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكُ الرَّحْمَةَ.

(١٨٧٧) عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُيٌّ فَإِذَا امُرَأَةٌ مِنَ السَّبِيِّ قَـٰدُ تَحُلُبُ ثَدُيُهَا تَسُقِيُ إِذَا وَجَدَتُ صَبِيًّا فِي السَّبُي اَحَـٰذَتُهُ فَـَالُـصَـقَتُهُ بِبَطْنِهَا وَارُضَعَتُه وَقَالَ لَنَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتَرَوُنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَّلَدَهَا فِي النَّارِ قُلُنَا لَاوَهِيَ تَقُدِرُ عَلَى آنُ لَّاتَطُرَحَهُ ۚ فَقَالَ اللَّهُ أَرُحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوُلَدِهَا

باب٢ ١ ٣ ٢ . جَعَلَ اللَّهُ الرَّحُمَةَ مِائَةَ جُزُءٍ

(١٨٧٨)عَن أَبِي هُرَيُرَةٍ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) قَالَ سَمِعُتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزُءٍ فَأَمُسَكَ عِنْدَهُ ۚ يَسْعَةً وَّتِسُعِيْنَ جُـزُنًا وَّأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُراً وَّاحِدًا فَمِنُ ذَٰلِكَ الْجُزُءِ يَتَرَاحَـهُ الْخَلُقُ حَتَّى تَرُفَعَ الْفَرْسُ حَافِرَهَا عَنُ وَّلَدِهَا خَشْيَةَ أَنُ تَصِيبَه'\_

باب٣٧٣ ا. وَضُعِ الصَّبِيِّ عَلَى الْفَخِذِ

(١٨٧٩)عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُذُنِي فَيَقُعِدُنِي عَـلـى فَـخِذِهِ وَيُقُعِدُ الْحَسَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْاُحُرَى ثُمَّ يَّضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ اَللَّهُمَّ ارْحَمُهُمَا فَانِّي اَرْحَمُهُمَا-

باب ١٣٧٣ . رَحُمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ

(١٨٨٠)عَن اَبِيهُرَيْرَة (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ وَقُمْنَا

۵۵ باباک۱۳۱- بچ کیساتھ رحم وشفقت،اسے بوسید ینااور گلے سے لگانا ۲ ۱۸۷۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک اعرابی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ہم تو انہیں بوسنہیں دیتے (لعنی ان سے بیار ومحبت نہیں کرتے ) آنحضور ﷺ نے فرمایا اگراللہ نے تمہارے دل ہے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کرسکتا ہوں۔

١٨٧٤ حضرت عمر بن خطاب رضي التدعنه نے بیان کیا کہ نبي کريم ﷺ کے ماس کچھ قیدی آئے ، قید بول میں ایک عورت تھی جس کا بیتان دودھ ہے بھرا ہوا تھا۔ وہ جب کس (شیرخوار ) بچہ کود کھے لیتی توایخ بیٹ سے لگا لیتی اوراسے دودھ بلاتی ،ہم سے حضور اکرم ﷺ نے فر مایا کہ کیاتم تصور كريكتے ہوكہ بيغورت اپنے بچهكوآ گ ميں ڈال عتی ہے۔ہم نے عرض کی کہبیں، قدرت کے باوجود بدایے بچہ کوآ گ میں نہیں بھینک سکتی۔ آنحضور ﷺ نے اس پر فرمایا که الله اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحیم ہ، جتنابی ورت اپنے بچہ پر ہوسکتی ہے۔

باب۲۱۳۲ الله تعالی نے رحمت کے سوجھے بنائے ۸۷۸۔حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول القد الله سے سنا، آنحضور ﷺ نے فر مایا کداللہ نے رحمت کے سوجھے بنائے اوراینے پاس ان میں سے ننانوے حصار کھے۔صرف ایک حصہ زمین پر ا تارااوراسي کی وجہ ہے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے بررحم کر تی ہے۔ گھوڑی بھی اینے بیچے کے اوپر سے اپنا یاؤں اس خوف سے اٹھالیتی ہے۔ کہاہے تکلیف ہوگی۔

باب۳۵۳ا۔ بجهکوران پررکھنا

٩ ١٨٧ وحفرت اسامه بن زيدرضي الله عنهما فرمايا كدرسول الله على مجصر ا بنی ایک ران پر بٹھاتے تھے اور حسن رضی اللّٰدعنہ کو دوسری ران پر بٹھا تے تھے، پھر دونوں کو ملاتے اور فر ماتے ،اےالتد!ان دونوں بررحم کر کہ میں بھی ان بررحم کرتا ہوں ۔

باب اسانون اورجانورون يررحم • ١٨٨٠ أرحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ ایک نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آنخصور کے ساتھ کھڑے ہوئے۔

مَعَه فَقَال أَعُرَابِي وَهُوَ فِي الصَّلُوةِ اَللَّهُمَّ اَرُحَمُنِي وَمُحَمَّدًا وَّلَا تَرُحَمُ مَعَنَا اَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْاعْرَابِيّ لَقَدُ حَجَّرُتَ وَاسِعًا يُرِيُدُ رَحْمَةَ اللَّهِ.

(۱۸۸۱) النُّعُمَانَ ابُنَ بَشِيْرِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) يَّعَوُّلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِي تَرَاحُمِهِمَ وَتَوَادِّهِمُ وَتَعَاطُفِهِمُ كَمَثَلِ الْمُومِنِيْنَ فِي تَرَاحُمِهِمَ وَتَوَادِّهِمُ وَتَعَاطُفِهِمُ كَمَثَلِ اللَّمَا عَلَى اللَّهُ مَا يَوْرُجَسَدِهِ اللَّهَ اللَّهُ مِنْ الْكُمْنَى -

(١٨٨٢)عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنُ مُسُلِمٍ غَرَسَ غَرُسًا فَاكَلَ مِنُهُ إِنْسَالٌ أَوُ دَآبَّةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ ـ

(١٨٨٣)عَن جَرِيُرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ:مَنُ لَّا يَرُحَمُ لَا يُرْحَمُ.

#### باب201. الْوُصَاةِ بِالْجَارِ

(١٨٨٤)عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَازَالَ يُوصِينِي جِبُرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنُتُ آنَّهُ سَيُورَّتُهُ .

#### باب ٢ ١٣٤٢. إثْم مَنُ لَآيَاُمَنُ جَارُه' بَوَائِقَه'

(١٨٨٥) عَنُ أَبِى شُرَيُحَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَسَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَا يُؤَمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤُمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤُمِنُ قِيلَ وَمَن يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الَّذِي لَا يَا مَنُ جَارُه 'نَهُ القَه ' \_

#### 

(١٨٨٦)عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ

نماز پڑھتے ہی ایک اعرابی نے کبا،اے اللہ بھ پر رحم کر اور مجر ﷺ پر اور ہم ﷺ مار پھیرا تو ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر۔ جب آنحضور ﷺ نے سلام پھیرا تو اعرابی سے فرمایا کہتم نے ایک وسیع چیز کوتنگ کر دیا۔ آپ ﷺ کی مراد اللہ کی رحمت تھی۔

1841۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی القدعنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ خوا میا ہے۔ خوا میا ہے مو منوں کو آئیں میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت ومحبت کامعامد کرنے اور ایک دوسرے کے ماتھ لطف و زم خوئی میں ایک جسم جیسا پاؤگے کہ جب اس کا کوئی ایک عضو بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو ساراجہم تکلیف محسوس کرتا ہے کہ نینداڑ جاتی ہے اورجہم حرارت و بخار میں مبتلا ہوجا تا ہے۔

1۸۸۲۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ آگر کوئی مسلمان کسی در خت کا پودا لگا تا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھا تا ہے تو لگانے والے کے لئے وہ صدقہ ہوتا ہے۔

س۱۸۸۳۔ حضرت جریر بن عبدالقد سیروایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا ، جورحمنہیں کرتا ،اس پررحمنہیں کیا جاتا۔

باب ۱۳۷۵۔ پڑوی کے بارے میں وصیت کرنے والا ۱۸۸۴۔ حفرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ جبرائیل مجھے پڑوی کے بارے میں مسلسل اس طرح وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گذرا کہ شاید پڑوی کو وراثت میں شریک کردیں گے۔

باب ۲ سا ۱ سی کفوظ نه ہو اسکے شر مے محفوظ نه ہو اسکے شر مے محفوظ نه ہو ۱۸۸۵ حفرت الوشری شریع کا بیان کیا۔ واللہ وہ ایمان نہیں لاتا، واللہ وہ ایمان نہیں لاتا، واللہ وہ ایمان نہیں لاتا، عرض کیا گیا۔ کون؟ یارسول اللہ! فرمایا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوی محفوظ نہ ہو۔

باب ۱۳۷۷۔ جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتہ ہووہ اپنے پڑوی کو نکلیف نہ پہنچائے ۱۸۸۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوی کو بِاللّٰهِ وَالْيَوُمِ الْاخِرِ فَلْيُكْرِمُ ضَيْفَه ' مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَـوُمِ الْاخِرِ فَلَا يُـؤُذِ جَـارَه ' وَمَـنُ كَانَ يؤُمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ اللّاخِرِةَ \* غُلُ خَيْرًااَ وُلِيَصُمُتُ \_

## باب١٣٧٨. كُلُّ مُعُرُونِ صَدَقَةٌ

(١٨٨٧)عَنُ جَابِرَ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَعُرُو فِ صَدَقَةٌ.

### باب ١٣٤٩. الرِّفْقِ فِي أَلاَ مُرِ كُلِّهِ

(١٨٨٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا زَوُجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا زَوُجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ وَاللَّعْنَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ وَاللَّعْنَةُ قَالَتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ قَالَتُ عَلَيْهُ مَ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَالَّتُ عَلَيْهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُلًا فَالتَتُ فَقَالُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُلًا يَاعَائِشَةُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُلًا يَامُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُلًا يَامُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَاقَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قُلُتُ وَعَنَيْكُمُ \_

### باب • ١٣٨ . تَعَاوُن الْمُؤُ مِنِيُنِ بَعُضُهُمُ بَعُضًا

(۱۸۸۹) عَنَ آبِي مُوسَى الاَشْعَرِى (رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ) عَنِ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ) عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤُمِنُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّكَ بَيْنَ اصَابِعِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَالِسًا إِذْ جَاءَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَالِسًا إِذْ جَاءَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَالِسًا فَعُوا فَلْتُو جَرُوا وَلَيْقُضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ فَعَالَى السَّانِ نَبِيّهِ مَا اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا مَا اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا مَا اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا مَا اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا مَا اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا مَا اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا مَا اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا مَا اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا مَالْهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# باب 1 1 m . لَمُ يَكُنِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَّوَلَا مُتَفَجِّشًا

(١٨٩٠) عَنِ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ لَهُ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابًا وَلَا فَحَّاشًا وَلَا لَكَّانًا كَالَ يَقُولُ لِآحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَالَه ' تَرِبَ جَيْنُه ' ـ

تکلیف نہ پہنچائے اور جو کو کی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کو کی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوو واچھی بات زبان سے نکالے۔

## باب ۱۳۷۸۔ ہر بھلائی صدقہ ہے ۱۸۸۷۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنبما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ہر بھلائی صدقہ ہے۔

#### باب9سارتمام معاملات میں زمی

#### باب • ۱۳۸ ـ مؤمنون كاباجمي تعاون

۱۸۸۹ حضرت ابوموی اشعری رضی القد عنہ سے روایت ہے کہ بی کریم کے نے فرمایا، ایک مؤمن دوسر ہے مؤمن کے لئے مثل بنیاد کے ہے کہ اس کا بعض حصہ کوتقویت پہنچا تا ہے۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کی تشبیک کی مضور اکرم پیٹی اس وقت بیٹے ہوئے تھے کہ ایک صاحب نے آ کر سوال کیا یا وہ کوئی ضرورت پوری کرنی چاہتے تھے۔ آ نحضور نے آ کر سوال کیا یا وہ کوئی ضرورت پوری کرنی چاہتے تھے۔ آ نحضور پھٹے نے ہاری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس کی سفارش کروتا کہ جہیں بھی اجر ملے اور اللہ جو چاہتا ہے اپنے نی کی زبان پر جاری کرتا ہے۔

# باب ۱۳۸۱ حضور کھی عادت بدگوئی کی نہ تھی اور نہ آپ ﷺ اے برداشت کرتے تھے

1A90۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم ﷺ نہ گالی دیتے تھے۔ نہ بدگو تھے اور نہ لعنت ملامت کرتے تھے اگر ہم میں ہے کسی پر ناراض ہوتے تو فرماتے اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس کی پیشانی فاک آلود ہو۔

باب ١٣٨٠. حُسُنِ الْخُلُقِ وَالسّخَآءِ وَمَا يُكُرَهُ مِنَ الْبُخُلِ

(١٨٩١)عَن جَابِر رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَاسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لاَ\_

(١٨٩٢) عَن أَنس رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ خَدَمُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنهُ قَالَ خَدَمُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ سِنِيُنَ فَمَا قَالَ لِي أُفِّ وَّلَا لِمَ صَنَعُت وَلاَ أَلَّا صَنعُت.

باب١٣٨٣ . مَايُنُهِي مِنَ السِّبَابِ وَاللَّعُن

(١٨٩٣) عَنُ اَبِى ذَرِّ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَهُ رَجُلٌ رَجُلًا مَلَّمَ يَقُولُ لَا يَرُمِيُ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْكَفُرِ الِّلَا ارْتَدَّتُ عَلَيْهِ إِنْ لَمُ بِالْكُفُرِ الِّلَا ارْتَدَّتُ عَلَيْهِ إِنْ لَّمُ يَكُنُ صَاحِبُهُ كَذَالِكَ.

(١٨٩٤) عَن ثَابِتَ بُنَ الضَّحَّاكَ وَكَانَ مِنُ اَصُحَابِ الشَّحَرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّحَرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإسُلامِ فَهُو كَمَا قَالَ وَلَيْ سَنَ عَلَى ابنِ آدم نَذُرٌ فِيُسمَا لَا يَمُلِكُ وَمَنُ قَتَلَ وَلَيْ سَنَ عَلَى ابْنِ آدم نَذُرٌ فِيُسمَا لَا يَمُلِكُ وَمَنُ قَتَلَ نَفُسهُ ' بشَيْءٍ فِي الدُّنيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنُ لَّعَنَ مُؤمِنًا فَهُو كَقَتُلِهِ وَمَنُ قَذَفَ مُؤمِنًا بِكُفُرِ فَهُو كَقَتُلِهِ .

باب ١٣٨٣. مَايُكُرَهُ مِنَ النَّمِيُمَةِ (١٨٩٥)عَن حُـذَي فَهُ قَال سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ \_

باب١٣٨٥ . مَا يَكُرَهُ مِنَ التَّمَادُ ح

(١٨٩٦)عَن اَبِي بَكْرَة (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ)اَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتُنٰى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَكَ فَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُولُه مِرَارًا إِنْ كَانَ اَحَدُكُمُ مَادِحًا لَّامَحَالَةَ فَلَيَقُلُ اَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرِئ اَنَّهُ وَسِنَّا اَلْ كَانَ يُرِئ اَنَّه '

باب۱۳۸۲\_ حسن خلق اور سخاوت اور بخل کا نالبندیده ہونا

۱۸۹۱۔ حضرت جابر رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ بھی ایہ نہیں ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے کئی نے اس پر' نہیں' کہا ہو۔ اور آپ نے اس پر' نہیں' کہا ہو۔ ۱۸۹۲۔ حضرت انس رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی دس سال تک خدمت کی لیکن آپ ﷺ نے بھی نے بھی جھے اف تک نہیں کہا اور نہ بھی پیر کہا کہ فلال کا م کیوں نہیں کیا۔

باب۱۳۸۳\_گالی اورلعنت وملامت کی ممانعت

۱۸۹۳۔ حفرت ابو ذررضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے سنا کہ آنحضور ﷺ نبی کریم ﷺ سے سنا کہ آنحضور ﷺ نفر مایا کہ آنکوئ شخص کی گفتر کے ساتھ متہم کرتا ہے یا کسی کو فتل کے ساتھ متہم کرتا ہے اور جمے متہم کیا گیا ہے وہ ایسانہیں ہے۔ تو یہ انتہام (کفروفس )خورمتہم کرنے والے پرلوٹ آتا ہے۔

۱۸۹۴ حضرت ثابت بن ضحاک رضی الله عند اصحاب شجره (بیعت رضوان کرنے والوں) میں سے تھے۔ آپ نے حدیث بیان کی کدرسول الله ﷺ نے فرمایا۔ جس نے اسلام کے سواکس اور فد بہب پرفتم کھائی (کہ اگر میں نے فلال کام کیا تو میں نصرانی بول وغیرہ) تو وہ ایسا بی ہے جیسے کہ اس نے کہا اور کسی انسان پران چیز وں کی نذر نہیں ہوتی۔ جن کا وہ مالک نہیں اور جس نے دنیا سے کسی چیز سے خود کشی کر لی ہوگی۔ اسے اسی چیز سے قرد کشی کر لی ہوگی۔ اسے اسی چیز سے قرد کشی کر لی ہوگی۔ اسے اسی چیز سے قرد کشی کر لی ہوگی۔ ایسا کی چیز سے قرد کشی کے برابر ہے اور جس نے کسی مومن پر تبعت لگائی تو بیاس کے قبل کے برابر ہے۔

۔ سی سلمت ، ۱۳۸۴۔ چھرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے ساہے آپ نے فر مایا کہ جنت میں چھلخو رنہیں جائے گا۔

باب ۱۳۸۵ ۔ تعریف میں مبالغہ ناپسندیدہ ہے ۱۸۹۷ ۔ حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ہے کی مجلس میں ایک صاحب کا ذکر آیا تو ایک دوسرے صاحب نے ان کی تعریف کی (اورغیر ضروری مبالغہ کیا) آنحضور ہے نے فر مایا کہ افسوس بتم نے اپنے ساتھی کی گردن تو ز دی ۔ آنخضور نے یہ جملہ کئی بار فر مایا ، اگر تمہارے لئے کس کی تعریف کرنی نا گزیر ہی ہوجائے تو کہنا جا ہے کہ میں اس کے متعلق ایسا

كَذَالِكَ وَحَسِيبُهُ اللَّهُ وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ اَحَدًا \_

باب ۱۳۸۲. مَايُنُهِي عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ (۱۸۹۷) عَنُ أَبِي هُرَيُرَة "عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسلَّم قالَ إِيَّاكُمُ والطَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيُثِ وَلاَتَحَسَّسُوا وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَدَا بَرُوا وَلا تَبَا

غضُوا وَكُونُوا عِبادَ اللهِ اِنْحَوَنَّا

(١٨٩٨)عن أنَس بُن مَالِكِ رضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَحَادُوا عِبَادَاللَّهِ إِخُوانًا وَلَا يَحِلُ لِمُسُلِمِ أَنْ يَهُجُرَا حَاهُ فَوْقَ ثَلاَ ثَقِ آيَّامٍ \_

باب ١٣٨٧. سَتُرُ الْمُؤُمِنِ عَلَى نَفُسِهِ (١٨٩٩) عَن آبِي هُرَيُرةً "يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى الَّا الْمُحَاهِدِين وَإِنَّ مِنَ الْمُحَانِةِ الْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ باللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصُبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَافُلا لُ عَمِلْتُ البَارِحَة كَذَا وَكَذَا وَ قَدْ بَاتَ يَسُتُرُهُ وَيُصُبِحُ يَكُشفُ سَتُرا لَلَّه عَنُهُ.

باب ١٣٨٨. الهِجُرَةِ وَ قُولِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُ لِرَجُلٍ اَنْ يَهُجُرَ اَخَاهُ فَوُق ثَلاَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُ لِرَجُلٍ اَنْ يَهُجُرَ اَخَاهُ فَوُق ثَلاَتُ عَالَي عَنُهُ) اللهُ تَعَالَي عَنُهُ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَحِلُ لِمَحِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَحِلُ لِمَحِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَحِلُ لِمَحْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَحِلُ لِمَحْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَحِلُ لِمَحْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَحْلُقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَكْتَقِيبَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْدُ هُمَا الَّذِي يَبَدَأَ فَالسَّلَامِ .

الیاخیال کرتا ہوں اور یہ بھی اس وقت کیے جب اس کے متعبق واقعی وہ الیابی بھتا ہو۔ اوراس کا حساب لینے والا اللہ ہے اورکوئی کسی کے انجام خیر کے متعلق قطعیت کے ساتھ نہ کیے۔

باب ۱۳۸۹۔ حسد اور پیٹھ پیچھے برائی کی ممانعت ۱۸۹۷۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا بد گمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بد گمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ لوگوں کے عیوب معلوم کرنے کے پیچھے نہ پڑو۔ حسد نہ کرو۔ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ بغض نہ رکھوا ورالقد کے ہندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

۱۸۹۸۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو۔ حسد نہ کرو۔ پیچھے پیٹھ کے برائی نہ کرو۔ بلکہ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بن کررہواور کسی مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ اپنے کس بھائی ہے تین دن سے زیادہ ناراض رہے۔

باب ۱۳۸۷۔ مومن کا اپنے کسی گناہ کی پردہ پوشی کرنا ۱۸۹۹۔ حضرت ابو ہریہ وضی القد عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول القد ﷺ سے آنخضور نے فرمایا۔ میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا۔ سوا گن ہوں کو علانیہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی (گناہ) کا کام کرے، اور اس کے شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی (گناہ) کا کام کرے، اور اس کے باوجود کہ القد نے اس کے گناہ کو چھپا دیا تھا۔ شنج ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ اے فلاں میں نے کل رات فلاں فلاں کام کیا تھا۔ رات گذرگئ تھی۔ اور اس کے کرب نے اس کا گناہ چھپا ئے رکھا تھا۔ لیکن صبح ہوئی تو اس نے خود اللہ کے سردے کو مثاویا۔

باب ۱۳۸۸ اتعلق تو ژلینااور رسول الله هی کاار شاد که کی شخص کے لئے میجا کر نہیں کدا ہے کہ کا رسول الله هی کاار شاد کہ کا میں کہ اس کے لئے میا کر نہیں کہ اور ایت ہے کہ رسول الله ہی نے فر مایا ، کسی شخص کے لئے جا کر نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی ہے تین دن سے زیادہ کے لئے تعلق تو ڑے۔ اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہوجائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جوسلام میں پہل کرے۔

باب ١٣٨٩ . قَوُل اللَّهِ تَعَالَى يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوُ اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِ قِيْنَ وَمَا يُنْهِى عَنِ الْكَذِبِ (١٩٠١)عَنعَبُ دِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّدُقَ يَهُدِي إِلَى الْبِرِّوَ إِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيُ اِلْيِ الْجَنَّةِ وَانَّ الرَّجُلَ لَيَصُدُقُ حَتَّى يَكُوْنَ صِّـدِّيْقًا وإنَّ الْكَذِبَ يَهُدِيُ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهُـدِيُ اِلَى النَّارِ وَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ حَتَّى يُكُتَبُ عند الله كَذَّانًا \_

#### باب • ١٣٩. الْصَّبُرعَلَى الْأَذَى

(١٩٠٢)عَنُ أَبِي مُوسْي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ أَوْلَيْسَ شَيُءٌ أَصْبَرَ عَـلَـى أَذًا سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُمُ لَيَدُعُوُنَ لَهُ وَلَدًا وَّااِنَّه 'لَيُعَافِيُهِمُ وَيَرُزُفُهُمُ \_

#### باب ١ ١٣٩. ٱلْحَذُر مِنَ الْغَضَب

(١٩٠٣)عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَكَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيُدُ بِالصُّرَعَةَ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفْسَه عِنْدَ الْغَضَبِ

وعَنُ أَبِيُ هُـرَيُسِرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَ رَجُلًا قَالَ للنَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوُصِنِيُ قَالَ لَاتَغُضَبُ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغُضَبُ.

#### باب٢ ١٣٩. ٱلُحَيَآءِ

(١٩٠٤)عَن عِمُرانَ بُنَ خُصَيْنِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ الْحِيَاءُ لَايَاتِي إِلَّا بِخَيْرٍ\_

## باب٩٣٣ . إِذَا لَمُ تَسْتَحَى فَاصْنَعُ مَاشِئْتَ

( ١٩٠٥) عَن أبي مَسْعُودٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا أَدُرَكَ النَّاسِ مِنُ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولْي إِذَا لَمُ تَسُتَّحِي فَاصَنَعَ ماشِنُتَ \_

باب ١٣٩٣ ألانبساط إلَى النَّاس

(١٩٠٦)عَن أنَّس بُن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ

باب ١٣٨٩ ـ الله رتعالي كاارشاد "الحلوكو! جوايمان لي آئي موالله ڈرداور سچ بولنے والوں میں سے ہوجا واور جھوٹ بولنے کی ممانعت ۱۹۰۱ حضرت عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا بلاشبہ سچ بر (بھلائیوں) کی طرف لے جاتا ہے اور بر جنت کی طرف لے جاتی ہے اور ایک شخص سیج بولتار ہتا ہے یہاں تک وہ صدیق (بہت سیا) ہوجاتا ہےاور بلاشبہ جموٹ (فجور) (برائی) ک طرف لے جاتا ہےاور فجور جہنم کی طرف ورا یک شخص حجوث بولتار بتا ہے۔ یبال تك كەاللەكے يبال اسے بہت جھوٹا (كذاب) لكھ دياجا تاہے۔

#### باب ۱۳۹۰ تکلیف پرصبر

۱۹۰۲ حضرت ابومویٰ رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔کوئی شخص بھی یا کوئی چیز بھی تکلیف کو برداشت کرنے والی ، جوا ہے سمی چیزکون کر ہو کی ہو، اللہ ہے زیادہ نہیں ہے۔ بیاوگ اس کی طرف لڑ کے کی نسبت کرتے ہیں اور وہ انہیں معاف کرتا ہے، بلکہ انہیں روزی تجھی ویتا ہے۔

#### باب ۱۳۹۱۔ غصہ سے پر ہیز

٣٠١٩ \_حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے فرمایا کہ طاقتور وہنہیں ہے جو (اپنے مقابل) کو بچھاڑ دیا کرے بیکہ طاقتوروہ ہے جوغصہ کی حالت میں اینے آپ پر قابویائے۔ نیز ابوہر رہ رضی اللّٰدعنہ نے فرمایا کہا یک شخص نے نبی کریم ﷺ ہے عرض كى مجھے نصیحت فر مادیسجئے آنحضور ﷺ نے فر مایا كەغصەنە ہوا كرو۔انہوں نے کئی مرتبہ بیسوال کیا اور آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کرو۔

#### باس۱۳۹۲ حماء

۴۰ ۱۹۰ حضرت عمران بن حصین رضی اللّٰدعند نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ حیاء سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے۔

#### باب٣٩٣١ ـ جب حياءنه موتوجو حيا موكرو

۵•9۱\_حضرت ابومسعود رضی التدعنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا ، ابتداء ہے تمام انبیاء کا جس بات پراتفاق رہاہے وہ بیہے کہ' جب حیاء نه ہوتو جو جا ہوکرو۔''

باب۱۳۹۴ لوگوں کے ساتھ فراخی ہے پیش آنا ۱۹۰۲\_حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولُ لِآخِ لِيَّ صَغِيْرٍ يَا اَبَاعُمَيْرِ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ.

باب ١٣٩٥. لَأيلُدَغُ الْمُؤُمِنُ مِنُ جُحْوٍ مَرَّتَيُنِ (١٩٠٧)عَنُ آبِي هُـرَيُـرَة "عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ ۚ قَالَ لَا يُلُدَعُ المُؤُمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَّاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

### باب ٢ ١٣٩. مَايَجُوْزُ مِنَ الشِّعُرِ

(١٩٠٨)عَن أُبَىَّ بُنَ كَعُسُ ٍۗ أَحْبَرَه ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشِّعُرِ حِكْمَةً ـ

باب١٣٩٧. مَايُكُرَهُ اَنُ يَّكُونَ الْغَالِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعُو حَتَّى يَصُدَّهُ عَنُ ذِكُرِ اللَّهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرُ آنِ

(١٩٠٩)عَنِ ابُنِ عُـمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَـلَّى اللَّـهُ عَـلَيُـهِ وَسَنَلَّمَ قَالَ لَاَنُ يَمُتَلِيُءَ جَوُفُ اَحَدِكُمُ قَيُحًا خَيْرٌ لَهُ مِنُ اَنُ يَمُتَلِئَ شِعُرًا.

## باب١٣٩٨ مَاجَآءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ وَيُلَكَ

( ١٩١٠) عَنُ أَنَكُ آ رَجُلًا مِّنُ أَهُلِ الْبَادِيَةِ أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ مَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ صَلَّى اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ وَاللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ وَالْمَهُ قَالَ يَارَسُولُ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ لَا أَنِيهُ قَالَ مَا اَعُدَدُتُ لَهَا اللَّهَ وَرَسُولُه وَاللَّهِ قَالَ اللَّهَ مَعَ مَنُ اَحْبَبُتَ لَهَا فَالَ اللَّهَ مَعَ مَنُ اَحْبَبُتَ فَقُلُنَا وَ نَحُنُ كَذَالِكَ قَالَ نَعَمِ

باب ١٣٩٩. مَايُدُعَى النَّاسُ بِابُا نِهِمُ (١٩١١)عَـنِ ابُـنِ عُمَرُّآكَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَـلَيُـهِ وَسَـلَّـمَ قَالَ إِنَّ الْغَادِرَ يُنصَبُ لَهُ لِوَآءٌ يَّوُمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هذِهِ غَدُرَةُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانِ۔

باب • • ١ ٣٠ . قَوُلِ النَّبِي ﴿ إِنَّمَا الْكُرُمُ قَلْبُ الْمُؤُمِنِ (١٩١٢) عَنُ آبِي هُرَيُرُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُونَ الْكُرُمُ إِنَّمَا الْكُرُمُ قَلْبُ الْمُؤُ مِنِ

ہمارے ساتھ اس درجہ خلط ملط رکھتے تھے کہ میرے چھوٹے بھائی سے (مزاحاً) فرماتے''یا اباعمیر مافعل النغیر (بلبل)نے کیا کیا۔

باب۱۳۹۵ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاسکتا ۱۹۰۷ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے ردایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ،مومن ایک سوراخ سے دومر تبہیں ڈساجاسکتا۔

باب۱۳۹۱۔ شعرر جز اور حدی خوانی کا جواز ۱۹۰۸۔ حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بعض اشعار میں حکمت ہوتی ہے۔

باب ۱۳۹۷ اس کی کراہت که انسان شعر کو اینااوڑ هنا بچھونا بنالے اور وہ اللہ کے ذکر علم اور قر آن سے اسے روک دے

9•9۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا، اگرتم میں سے کوئی شخص اپنا پیٹ پیپ سے بھر سے تو بیاس سے بہتر ہے کہ وہ اسے شعر سے بھرے۔

باب ۱۳۹۸' ویلک' کہنے کے بارے میں صدیث

• اوا۔ حضرت انس رضی اللہ عند نے فرمایا کدایک بدوی نبی کریم کی ؟
خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یار سول اللہ! قیامت کب آئے گ؟
آنحضور کی نے فرمایا افسوس (ویلک) تم نے اس کے لئے کیا تیاری نہیں کی کرلی ہے؟ انبول نے عرض کی، میں نے اس کے لئے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آنحضور کی نے فرمایا، چرتم اس کے ساتھ ہوجس سے تم محبت رکھتا ہو۔ میں نے عرض کی اور ہمارے ساتھ بھی یہی معالمہ ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں۔

باب ۱۳۹۹ لوگوں کو انکے بالیوں کی طرف منسوب کر کے پکارا جائیگا ۱۹۱۱ حضرت ابن عمر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ کھا نے فرمایا کہ عہد تو ڑنے والے کے لئے قیامت میں ایک جھنڈ ااٹھایا جائے گا کہ بی فلال بن فلال کی عہد شکنی ہے۔

باب ۱۹۰۰- نبی کریم بین کا ارشادکه در کرم مومن کا دل ہے۔ ۱۹۱۲ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندسے روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ فرمایا، اوگ (انگورکو) در کرم میں کہتے ہیں۔ کرم تو مومن کا دل ہے۔

باب ا ٢٠٠١. تَحُوِيُلِ الْإِ سُمِ اللَّى اِسُمِ هُوَ أَحُسَنُ مِنْهُ

(١٩١٣) عَنُ أَبِي هُ مَرَيُرَةً آَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اِسُمُهَا بَرَّةً فَقَيْلَ تُوزِكِّي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ

باب ٢ • ٣ ا . مَنْ دَعَاصَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنُ اِسُمِهِ حَرُّفًا

(۱۹۱٤) عَنُ أَنْسِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَتُ أُمُّ سُلَيُم فِى الثَّقَلِ وَأَنْحَشَّهُ غُلَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُوقُ بِهِنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاأَنُحَشُ رُوَيُدَكَ سَوُقَكَ بِالْقَوَارِيرِ

### باب٣٠٣ . أَبُغَض الْآسُمَآءِ إِلَى اللَّهِ

(١٩١٥) عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُنَى الْاسْمَاءِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَاللَّهِ رَجُلٌ تُسَمَّى مَلِكَ الْامُلَاكِ.

### باب ٢٠٠٨. الْحَمُدِ لِلْعَاطِس

(١٩١٦) عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ عَطَسَ رَجُلانِ عِنُبدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَسَ رَجُلانِ عِنُبدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ اللاَحْرَ فَقِيُلَ لَهُ وَقَالَ هَذَا حَمِدَ اللهُ وَهَذَا لَمُ يَحْمَدِ اللهُ \_

باب٥٠ ا مَ ايُسُتَحَبُّ مِنَ الْعُطَاسِ وَمَا يَكُرَهُ مِنَ التَّثَاؤُب

(١٩١٧) عَنُ آبِي هُرُيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ أَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ اللَّهُ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ التَّشَاوُبُ فَإِذَا عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ سَمِعَهُ أَنُ يُشَمِّتُهُ وَأَمَّا التَّشَاوُبُ فَإِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنَهُ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَااستَطَاعَ فَإِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنُهُ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَااستَطَاعَ فَإِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنُهُ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدُهُ مَااستَطَاعَ فَإِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنُهُ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدُهُ مَااستَطَاعَ فَإِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ مَا اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

#### . باب۱۰۰۱-کسی نام کوبدل کراس ہے اچھا نام رکھنا

ساوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے فرمایا کدنینب رضی اللہ عنہا کا نام' بره' تقا، کہا جانے لگا کہ آپ اپنی پاکی ظاہر کرتی ہیں چن نچی آنحضور ﷺ نے ان کانام نینب رکھا۔

۲ - ۱۳۰۲ اپنے کسی ساتھی کواسکے نام میں سے کوئی حرف کم کر کے پکار نا ۱۹۱۸ دھنرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ امسلیم رضی اللہ عنہا مسافر دل کے سامان کے ساتھ تھیں اور نبی کریم ﷺ کے غلام انجشہ عور توں کی سواری چلا رہے تھے۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا انجش! شیشوں کو لے چلئے میں آہتہ خرامی اختیار کرو۔

## باب ١٨٠٣ د الله كنزويك سب سے ناپنديده نام

1910۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرہ یا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے ناگوار اور بدترین نام اس کا ہوگا جوا پنانام' ملک الاملاک' رکھے گا۔

### باب، ١٨ - ما حيك والككاالحمدللة كهنا

1917 - حضرت انس بن ما لک رضی الله عند نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ کے پاس دواصحاب جھینے۔ آخصور ﷺ نے ایک کا جواب یر حمك الله (الله تم پررتم کرے) سے دیا اور دوسرے کانہیں۔ آخصور ﷺ سے اس کی وجہ پوچھی گئ تو فر مایا کہ اس نے المحمد لله نہیں کہا تھا۔ (اس لئے اس کا جواب دیا) اور دوسرے نے المحمد لله نہیں کہا تھا۔

## باب۵۰۱۰ چینک کے پسندیدہ اور جمائی کے ناپسندیدہ ہونا

ا الد حفرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بی کریم بھانے فر فرمایا کہ ) اللہ تعالی چھینک کو پہند کرتا ہے۔ (فرمایا کہ ) اللہ تعالی چھینک کو پہند کرتا ہے اور جمائی کو ناپہند کرتا ہے۔ (کیونکہ یہ سے کوئی شخص چھینکے اور المحمد للّه (تمام تعریف اللہ کے لئے ہے تم میں سے کوئی شخص چھینکے اور المحمد للّه (تمام تعریف اللہ کے لئے ہے کہ تو ہر سلمان پر جواسے سے حق ہے کہ اس کا جواب یہ حسن اللّه سے دے۔ لیکن جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لئے جہال تک ہوسکے اسے روکے۔ کیونکہ جب (جمائی لیتے ہوئے) ہا کہتا ہے تو شیطان اس پر بنستا ہے۔ شیطان اس پر بنستا ہے۔

244

# كِتَابُ الْاسْتِئُذَان

## باب٢ • ٣٠. تَسُلِيُمُ الْقَلِيُلِ عَلَى الْكَثِيُرِ

(١٩١٨) عَنُ آبِي هُرَيْرَةً "عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيُلُ عَلَى الْكَثِيرِ

#### باب ٢٠٠٤. تَسُلِيهُ الْمَا شِي عَلَى الْقَاعِدِ

(١٩١٩) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاشِيُ وَالْمَاشِيُ وَالْمَاشِيُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيُلُ عَلَى الْكَثِيرِ.

باب ١ ٣٠٨. اَلسَّلامُ لِلْمَعُرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعُرِفَةِ (١٩٢٠) عَنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِوُ آَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آَيُّ الْإِسُلَامِ خَيْرٌ قَالَ نُطُعِمُ الطَّعَامَ وَتَقُرَأُ السَّلَامَ عَلى مَنُ عَرَفْتَ وَعَلى مَنُ لَّمُ تَعُوفُ ..

### باب ٩ • ٣٠. الْإِ سُتِئُذَانُ مِنُ اَجُلِ الْبَصَرِ

(۱۹۲۱) عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُ لَا قَالَ اِطَّلَعَ رَجُلٌ مِّنُ جُحُرٍ فِي حَجُرِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدُرًى يَّحُكُ بِهِ رَاسَهُ فَقَالَ لَوَاعُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدُرًى يَّحُكُ بِهِ رَاسَهُ فَقَالَ لَوَاعُلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّه

# باب • ١٣١. زِنَا الْجَوَارِحِ دُوُنَ الْفَرْجِ

(١٩٢٢) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابُنِ ادَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا اَدُرَكَ ذلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظُرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَسْطِقُ وَالنَّفُسُ تَمَنَّى وَتَشُتَهِى وَالْفَرُجُ يُصَدِّقُ ذلِكَ كُلَّه اوُ يُكَذِّبُه ' \_

# اجازت لینے کے متعلق احادیث

باب ۲ ۱۳۰۰ کم تعداد کی جماعت کا بڑی تعداد والی جماعت کوسلام کرنا ۱۹۱۸ حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کوسلام کرے۔ گذر نے والا بیٹے والے کوسلام کرے اور کم تعداد والے بڑی تعداد والوں کوسلام کریں۔

باب کو ۱۹۰۰ جلنے والے بیٹھے ہوئے مخص کوسلام کرے۔ 1919 حضرت ابو ہر برہ وضی القدعنہ نے خبر دی که رسول القد ﷺ نے فر مایا کہ ''سوار پیدل چلنے والے بیٹھے ہوئے مخص کواور کم تعداد والے بڑی تعداد والوں کو۔

باب ۱۳۰۸\_متعارف اورغیر متعارف سب کوسلام کرنا ۱۹۲۰ حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنه نے کہا کہ ایک صاحب نے نبی کریم ﷺ سے بوچھا، اسلام کی کون می حالت افضل ہے؟ آنخصور ﷺ نے فرمایا، بیر کہ (مخلوق خدا کو) کھانا کھلا و اور سلام کرو۔اسے بھی جسے تم بہجانتے ہواوراسے بھی جسے نبیس بہجانتے۔

> باب۹۰۰۱۔ اجازت کا تھم اس کئے ہے تاکہ (پرائیویٹ کا موں پر) نظر نہ پڑے

1971\_ حضرت ببل بن سعدرض الله عند نے فرمایا کدایک صاحب نے بی کریم ہی کے کئی جمرہ میں سوراخ میں ہے ویکھا۔ آنحضور کی کے پاس اس وقت ایک کنگھا تھا۔ جس سے آپ کی سرمبارک کھجار ہے سے آ بی کھی سرمبارک کھجار ہے سے آ نے خضور پی نے ان سے فرمایا کدا اگر مجھے معلوم ہوتا کہتم جھا نک رہے ہوتو یہ کنگھا تمہاری آ نکھ میں چھو دیتا۔ (اندر داخل ہونے سے بہلے) اجازت مانگنا تو ہے بی اس لئے کہ (اندر کی کوئی پرائیویٹ چیز) نہ دیکھی جائے۔

# باب اهما يشرم گاه كےعلاوہ دوسرے اعضاء كى زنا

19۲۲۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے حوالہ سے صدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مقابلہ میں زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جس سے وہ لامحالہ دو چار ہوگا پس آئھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، دل کا زنا یہ ہے کہ وہ خوابش اور آرز وکرتا ہے اور شرمگاہ ان سب چیزوں کی تصدیق کردیت ہے (اگر واقعی زنا میں ملوث

# ہوگیا)یا جھٹلاویتی ہے(اگر بچارہا۔)

#### باب ااسما بیجوں کوسلام کرنا

۱۹۲۳۔ حضرت انس بن مالک رضی اللّٰہ عنہ نے فر مایا کہ آ ہیے بچوں کے یاں سے گذرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا کہ نبی کریم ﷺ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

باب١٣١٢ كسى نے يو چھا كەكون صاحب؟ اور جواب ملاكه مين! ١٩٢٣ حضرت جابر رضي الله عنه بيان كرتے تھے كەميں نبي كريم ﷺ كى خدمت میں اس قرض کے بارے میں حاضر ہوا جو میرے والد برتھا، میں نے درواز ہ کھٹکھٹایا، آنحضور ﷺ نے دریافت فرمایا، کون صاحب ہیں؟ میں نے کہا کہ''میں۔'' آنحضور ﷺ نے اس برفر مایا''میں میں'' جیسے آپ نے اس جواب کونالپندفر مایا۔

باب ۱۲۱۳ د جبتم ہے کہاجائے کہ مجلس میں کشادگی کروتو کشادگی کر لیا کرواللہ تمہارے لئے کشادگی کریگااور جبتم سے کہاجائے (مجلس میں مزیدافراد کیلئے گنجائش پیدا کرنے کیلئے )اٹھ جاؤتواٹھ جایا کرو

190۲۔حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے اس ہےمنع فرمایا تھا کہ کسی شخص کواس کے بیٹھنے کی جگہ ہے اٹھایا جائے تا کہ دوسرااس کی جگہ بیٹھےالبتہ (آنے والے کومجلس میں) جگہ دے دیا کرواور کشادگی کر دیا کرو،اورابن عمر رضی الله عنه ناپسند کرتے ہتھے کہ کوئی شخض مجلس میں ہے کسی کوا تھا کرخو داس کی جگہ بیٹھ جائے۔

باب۱۳۱۳ باتھ ہےاحتیاءکرنابہ قر فصاءکو کہتے ہیں ١٩٢٦\_حضرت ابن عمر رضى الله عنهم نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوشخن کعبہ میں اپنے ہاتھ ہے اس طرح احتباء کئے ہوئے دیکھا۔

فائدہ:۔ہاتھ سےاحتیاءکرنا بیقر فصاءکو کہتے ہیں( لیخی اس طرح سرین پر بیٹھنا کہ دونوں رانیں پیٹ سے ملالی جائیں اور دونوں ہاتھوں سے پنڈلی پکڑے رہاجائے۔

#### باب ١ ١ ٣ ١ . التَّسُلِيُم عَلَى الصِّبْيَانِ

(١٩٢٣)عَـنُ أنَـس ابُـن مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أنَّهُ مَرَّ عَـلي صِبُيَان فَسَلَّمَ عَلَيُهِمُ وَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُه '\_

باب ٢ ١ ٣ ١ . إِذَا قَالَ مَنْ ذَا فَقَالَ أَنَا

(١٩٢٤)عَن جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَى اَبِي فَدَفَعُتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنُ ذَا فَقُلُتُ آنَا فَقَالُ أَنَا آنَا كَانَّهُ \* كَرهَهَا.

بساب ١٣١٣. قَـوُل السّلسهِ تَعَسالْسى: إِذَا قِيْلَ لَكُمُ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافُسَحُوا يَفسَحِ اللَّهُ لَكُمُ وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا الأية

(١٩٢٥)عَنِ ابُنِ عُمَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ۚ نَهٰى أَنُ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنَّ مَحُلِسِهِ وَيَحُلِسَ فِيُهِ اخَرُ والِكنُ تَفَسَّحُوا وَتَوسَّعُوا وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يَكُرُهُ اَنْ يَقُومُ الرَّجُلُ مِنُ مَجُلِسِهِ ثُمَّ يَجُلِسُ مَكَانَهُ .

باب٣١٣١. الاِحْتبَآءِ باليَدِ وَهُوَ القُرُفُصَآءُ (١٩٢٦)عَنُ ابُنِ عُمَرُ"ا قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَنَاءِ ٱلْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ هَكَذَا\_

باب٥١٣١. إِذَا كَاتُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةٍ فَلاَ بَلْسَ بِالمُسَارَّةِ وَالْمُنَاجَاة (١٩٢٧)عَنْ عَبُدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنتُهُمْ ثَلاَ ثَةً فَلاَ يَتَنَاخِي رَجُلان دُوُنَ الا حَرِ حَتَّى تَخَتَلِطُوا بِالنَّاسِ اَجُلَ اَنْ يُتُحزِنَه' ــُ

باب ۱۸۱۵ جب تین سے زیادہ افراد ہول توسر گوشی میں کوئی حرج نہیں ١٩٢٤\_حضرت عبداللَّه ْ نے کہا کہ نبی کریمٌ ہےفر مایا، جب تم تین افراد ہوتو تبسرے ساتھی کوچھوڑ کر ( دوآپس میں سرگوثی نہ کریں ) ہاں جب لوگوں کے ساتھ مجلس میں ہوں) (تو دوآ دی سرگوثی کر سکتے ہیں) پیاسلئے ہے تا كەتبىراساتقى كېيدە خاطرنە بوجائے۔

باب ٢ ١ ٢ ١. لَا تُتُرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوم

(١٩٢٨) عَنُ آبِي مُوسَٰى قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى الْحَتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنْ هَذِهِ النَّارَ اِنَّمَا هِيَ عَدَوٌ لَكُمُ فَإِذَا نِمْتُمُ فَاطَفِوُهُ هَا عَنكُمُ

## باب، ١٣١. مَاجَآءَ فِي البِنَاءِ

(١٩٢٩)عَنُ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ رَايُتَنِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَنَيْتُ بِيَدِى بَيُتًا يُكِنَّنِي مِنَ الْـمَطَرِ وَيُظِلِّنِي مِنَ الشَّمُسِ مَا اَعَانَنِي عَلَيْهِ اَحَدٌ مِنْ خَلَقِ اللَّهِ\_

# كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

باب ١ ١ ٣ ١ . قَوْلِهِ تَعَالَى أَدْعُونِي أَستَجِبُ لَكُم

(١٩٣٠)عَنُ أَبِيُ هُرَيْرَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيِّ دَعُوةٌ يَّدُعُوبِهَا وَأُرِيْدُ اَلُ اَخْتَبِئَ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي اللاخِرَةِ.

## باب ١ ٩ ١ . أفضل الاستِغْفَار

باب ۱۲۱۲ سوتے وقت گھر میں آگ ندر ہنے دی جائے

197۸۔ حضرت ابومویٰ رضی القدعند نے بیان کیا کدمد یندمنورہ میں ایک گھر رات کے وقت جل گیا نبی کریم ﷺ ہے کہا گیا تو آپ نے فر مایا کہ بیآ گئتہاری وثمٰن ہے اس لئے جب سونے لگوتواہے بجمادیا کرو۔

#### باب ۱۳۱۷ء عمارت کے متعلق روایت

1979۔ حضرت ابن عمر رضی الله عنهمانے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں اپنے ہاتھوں سے ایک گھر بنایا، تاکہ بارش سے حفاظت رہے اور دھوپ سے سامیہ حاصل ہواللہ کی مخلوق میں سے کسی نے اس کام میں میری مد نہیں گی۔

## كتاب الدعوات

باب ۱۳۱۸ ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ' مجھے پکارو! میں تہمیں جواب دوں گا ۱۹۳۰ ۔ حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ہرنبی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے (جو تبول کی جاتی ہے) اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لئے مخوظ کھوں ۔

#### باب ۱۳۱۹۔سب سے بہتر استغفار

1971۔ حضرت شداد بن اوس رضی القد عند سے رسول القد ﷺ نے فر مایا کہ سید الاستغفار (مغفرت ما نگنے کا سب سے بہتر طریقہ) یہ ہے کہ یول کیے، اے اللہ! تو میر ارب ہے، تیرے سوا کوئی معبور نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کئے ہوئے عبد اور وعدہ پر قائم ہوں، ان بری چیز ول سے جو میں نے ک میں تیری پناہ ما نگتا ہوں مجھ پر نعمتیں تیری ہیں اس کا اعتر آف کرتا ہوں، اپنی مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی گناہ کہا اعتر آف کرتا ہوں۔ میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی گناہ نہیں معاف کرتا' آئے خضور ﷺ نے فر مایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل میں اسے کہدلیا اور ای دن اس کا انقال ہوگیا، شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور جس نے اس دعا ک الفاظ پر یقین کر ہتے ہوئے رات میں اسے کہدلیا، اور پھر اس کا صبح ہونے الفاظ پر یقین کر ہتے ہوئے رات میں اسے کہدلیا، اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انقال ہوگیا تو وہ جنتی ہے۔

باب • ٢ م ١. اِسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ عَيْمُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

(۱۹۳۲) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً ٣ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللهِ انِّي لاَسْتَغُفِرُ اللهَ وَ أَتُو بُ اللهِ فِي الْيَوْمَ آكُثَرَ مِنُ سَبُعِيْنَ مَرَّةً \_

#### باب ١ ٣ ٢ ١ . التَّوْبَة

(۱۹۳۳) عَن عَبُداللَّهُ حَدِيثَيْنِ اَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَحْرُ عَنُ نَفْسِهِ قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرْى ذُنُوبَهُ كَانَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلِ يُحَافُ اَنُ الْمُؤْمِنَ يَرْى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى اَنْفِهِ قَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ الراوى أَبُو شِهَابٍ بِيدِهِ فَوْقَ اَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ الراوى أَبُو شِهَابٍ بِيدِهِ فَوْقَ اَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ الراوى أَبُو شِهَابٍ بِيدِهِ فَوْقَ اَنْفِهِ ثَمَّ مَفَالَ لِللَّهُ اَفْرَحُ بِتَوبَةٍ عَبُدِهِ مِن رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلُاوبِهِ مَهَالَ لِللَّهُ اَفْرَحُ بِتَوبَةٍ عَبُدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلُاوبِهِ مَهَالَكُةٌ وَمَعَهُ وَشَرَابُهُ فَوْقَ اَنْفِهِ مَهُ لَكَةٌ وَمَعَه وَاللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ الرَّعِمُ اللَّهُ قَالَ الرَّعِمُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ الرَّعِمُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ الرَّعِمُ اللَّهُ قَالَ الرَّعِمُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ الرَّعِمُ اللَّهُ مَاكِنَ عُرَالًه وَ المَاسَلَقَ طَوْمَا مَنْ وَمَا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ الْمَحِمُ اللَّهُ مَا مَنْ مَا مُنُومَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْمَه وَاللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطُشُ الْوَمَاشَاءَ اللَّهُ قَالَ الْمَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَرُ وَالْعَطُسُ اللَّهُ مَا مُؤْمَةً ثُمَّ مَا وَعَمُ وَاللَّهُ قَالَ الرَّعِمُ الْمُهُ عَمْ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالَعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَوْمَةُ الْمَاسُدَةُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَعُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ الْمُ الْمَلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمَاسُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُلْمُ الْمُعُولُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّمُ الْمُ الْمُعُولُولُ اللَّهُ الْمُعُمِلُولُ الْمُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعُلُولُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَالِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْم

باب ۱ ۴۲۲ . وَضُعِ الْيَدِ الْيُمَنِي تَحْتَ الْحَدِّالْاَيْمَنِ (۱۹۳٤) عَنُ حُذَيفَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَخَذَ مَضْحَعَه مِنَ اللَّيُلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوتُ وَاحْيَا وَإِذَا اسْتَيفَظَ قَالَ الْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي اَحْيَانَا بَعُدَ مَا اَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ.

# باب١٣٢٣. النَّومِ عَلَى الشِّقِ ٱلْإِيْمَنِ

(١٩٣٥) عَنِ البَرَآءِ ابُنِ عَازِئِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْى إِلَى فَرَاشِهِ نَامَ عَلى شِقِّهِ الْاَيُمَ مَنِ لُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْى إِلَى فَرَاشِهِ نَامَ عَلى شِقِّهِ الْاَيْمَ مَنِ لُلُهُمَّ أَسُلَمْتُ نَفُسِى إِلَيْكَ وَوَجَّهُتُ

### باب ۲۰ ۱۳ دن اور رات میں نبی کریم ﷺ کا استغفار

1981۔ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آنتحضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ گواہ ہے، میں دن میں سو مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفاراوراس سے تو بہ کرتا ہوں۔

#### بابالهماية

۱۹۳۳۔ حضرت عبدالقدرضی القدعنہ نے دوحدیثیں (بیان کی) ایک بی کریم وی حوالہ سے اور دوسری خود اپنی طرف سے، فرمایا کہ مومن ایخ گناہوں کو ایس محسوں کرتا ہے، جیسے وہ کی پہاڑ کے بیچے بیٹا ہے اور درسری دو اس کے او پر نہ گرجائے اور بدکارا پنے گناہوں کو کھی کی طرح سجھتا ہے کہ وہ اس کے او پر نہ گرجائے اور بدکارا پنے گناہوں کو کھی کی طرح سجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے یوں اس کی طرف اشارہ کیا (راوی حدیث) ابوشباب نے ناک پر اپنے ہاتھ کے اشارہ سے اس کی کیفیت بنائی فرمایا ورسول القد نے فرمایا تھا) کہ اللہ اپنے بندے کی تو بہ سے اس خص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، جس نے کسی پرخطر جگہ پڑاؤ کیا ہو، اس کے ساتھ اسکی سواری بھی ہوا ور اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں ۔ وہ سرر کھ کرسوگیا ہو، اور جب بیدار ہوا ہوتو اس کی سواری خائب ربی ہوآ خرش بھوک و پیاس یا جو پچھ القد نے چاہا اسے خت لگ جانے وہ اپنے دل میں سو پے کہ مجھے اب تھر واپس چلا جانا چاہے اور جب وہ واپس بواتو پھرسوگیا لیکن اس نیند سے جوسرا ٹھایا تو اس کی سواری وہاں موجود ہو۔

باب ۱۳۲۳ مار دایال ماتهددائیس رخسار کے بنیچ رکھن

۱۹۳۴ حضرت حذیفه رضی الله عنه نے بیان کیا که نبی کریم جی جب راحت میں بستر پر لینتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کہتے ''اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں'' اور جب بیدار ہوتے تو کہتے'' تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں ذندہ کیا۔ اس کے بعد کہ ہمیں موت (مراد نیند سے) وے دی تھی۔ اور تیری ہی طرف حانا ہے۔''

# باب۱۴۲۳ دائين كروث يرسونا

19۳۵۔ حضرت براء بن عازب رضی التدعند نے بیان کیا کدرسول الله ﷺ جب این بستر پر لیٹنے تودا کیں پہلوپر لیٹنے اور پھر کہتے اللّٰ ہُمَّۃ اسُلمْتُ نَفُسِسی اِلَیْکَ وَفَوْصَتُ المُریٰ نَفُسِسی اِلَیْکَ وَفَوْصَتُ المُریٰ

وَجهِى الِّيكَ وَفَوَّضُتُ اَمرِى الْيَكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِى الْيُكَ رَغْبَةً وَّرَهُبَةً اِلْيُكَ لَامَلُجَا وَلَا مَنْجَامِنُكَ الَّا اللَّكَ امَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى اَنْزَلَتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِى اَرُسَلُتَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحُتَ لَيُلَتِهِ مَاتَ عَلَى الفِطْرَة.

## باب ١٣٢٣. الكُمُعَآءِ إِذَا أَنْتَبَهُ بِاللَّيلِ

(۱۹۳٦) عَنُ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُما قَالَ بِتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَكَانَ يَقُولُ فِي قَلْبِي نُورًا وَكَانَ يَقُولُ فِي قَلْبِي نُورًا وَكَانَ يَمِينِي نُورًا وَعَنُ يَمِينِي نُورًا وَقَلْ وَقُولِي سَمْعِي نُورًا وَعَنُ يَمِينِي نُورًا وَقَلْ فَورًا وَعَنُ يَمِينِي نُورًا وَامَامِي وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَامَامِي نُورًا وَخَلُقِي نُورًا وَأَحَلُ لِي نُورًا وَ لَا وَامَامِي اللَّهُ مَا وَخَلُقِي نُورًا وَامَامِي اللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَ

(۱۹۳۷) عَنُ آبِي هُرَيُرَةً الشَّقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَيُنَفُّضُ عَلَيْهِ فَالْيَنَفُضُ فِرَاشِهِ فَالْيَنَفُضُ فِرَاشِهِ فَالْيَنَفُضُ فِرَاشِهِ فَالْيَنَفُضُ عَلَيْهِ ثُمَّ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدُرى مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعُولُ بِالسَّمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ اَرُفَعُهُ إِنَّ يَقُولُ بِالسَّمِكَ وَمِكَ اَرُفَعُهُ إِنَّ المَسْكَتَ نَفُسِي فَارُحَمُهَا وَ إِنْ اَرُسَلَتَهَا فَاحَفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ ..

# باب١٣٢٥ . لِيَعُزِمِ الْمَسْئَلَةَ فَانَّهُ ۚ لَا مُكْرِهَ لَهُ

(١٩٣٨)عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ اَحَدُ كُمُ اللَّهُمَّ اغُفِرُلِي اللَّهُمَّ ارُحَمُنِي اِنُ شِعَتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْعَلَةَ فَإِنَّهُ لَامُكُرِهَ لَهُ ـ

بَابِ١٣٢٧. يُسْتَجَابُ لِلْعَبُدِ مَالَمُ يَعْجَلُ (١٩٣٩) عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ الشَّادَّ رَسُوُّلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لِآحَدِكُمُ مَالَمُ يَعْجَلُ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَم يُسْتَجَبُ لِيُ.

اِلَيُكَ والْحِاْتُ ظَهُرى النِّك رَغْبَةً وَرَهُبَةً الْيُك الملْحاً وَلَا مَنْتُ الْدَى الدَّهُ الْيُك الملْحاً وَلَا مَنْتُ بكتابِك الذَّي انْزَلت وَلَا مَنْتُ بكتابِك الذَّي انْزَلت وَنِيكَ الَّذِي اَرُسُلُتَ " اوررول الدَّي نَفْر ما ياكه بشخص نے بيدعا پڑھی اور پھراس رات اگراس کی وفات ہوگی تواس کی وفات فطرت پرہوگی۔

## باب ۱۴۲۴ رات میں جا گئے کے وقت کی دعا

۱۹۳۱ حضرت ابن عباس رضی التر عنبان کیا کہ میں میموندرضی التہ عنبا کے بیہاں ایک رات سویا تو (میں نے دیکھا کہ ) نبی کریم ﷺ (رات میں) بیدار بوئے چنانچہ آپ نے نماز پڑھی۔ آپ ﷺ اپنی دعا میں یہ کہتے تھے 'اے التہ میرے دل میں نور پیدا کر،میری نظر میں نور پیدا کر،میرے کان میں نور پیدا کر،میرے دائیں طرف نور پیدا کر،میرے بائیں طرف نور پیدا کر،میرے اوپ نور پیدا کر،میرے آئے نور پیدا کر،میرے آئے نور پیدا کر،میرے آئے نور پیدا کر،میرے آئے نور پیدا کر،میرے آئے نور پیدا کر،میرے اوپ نور پیدا کر،میرے آئے نور پیدا کر،میرے تی تھے نور پیدا کر،اورخود مجھے نور بنا۔

1972۔ حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنا بستر اپنے ازار کے کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی لاعمی میں کیا چیز اس پر آگئی ہے پھر یہ دعا پڑھے، میرے پالنے والے، تیرے نام سے میں نے اپنا پہلور کھا ہے اور تیرے بی نام سے اسے اٹھا وَل گااگر تو نے میری جان کوروک لیا تو اس پر رحم کرنا اورا گرچھوڑ دیا (زندگی ہاتی رکھی ) تو اسی طرح تو صالحین کی حفاظت کرنا ہے۔

باب۱۳۲۵۔ دعاعز م ویقین کےساتھ کرنی حاہے ً کیونکہ اللہ پر کوئی زبر دئی کرنے والانہیں ہے

1978۔ حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہتم میں سے کوئی شخص اس طرح ند کیے کہ''اے اللہ'' اگر تو چاہے تو مجھے معاف کردے میری مغفرت کردے، بلکہ عزم کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ یرکوئی زبردی کرنے والنہیں۔

باب ۱۳۲۷ - بندہ جلد بازی نہیں کرتا تو اسکی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ۱۹۳۹ - حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ سے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے فرمایا، بندہ کی دعا قبول ہوتی ہے اگروہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کھی، اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔

#### باب٢٤ ١ . الدُعَآءِ عِندَ الْكُوْب

(١٩٤٠) عَنُ ابُنِ عَبَّاشٍ آَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَالكَرُبِ لَاإِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْمَحَلِيْمُ لَاإِلَهُ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ .

#### باب ١٣٨٨ . التَّعَوُّذِ مِنْ جُهُدِ الْبَلاَّءِ

(١٩٤١) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ الشَّكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْب وَ دَرَكَ الشِّفَآءِ وَسُوء الْقَضَآءِ وَشَمَاتَةِ الأَعُدآءِ قَالَ سُفُيَاكُ الْحَدِيثُ تَلاثُ رُدُتُ آنَا وَاحدَةً لَا أَدْرَى آيَّتُهُنَّ هي \_

# باب ١ ٣٣٩. قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّم مَنُ اذَيْتُهُ ۚ فَاجْعَلُهُ لَه ۚ زَكِاةً وَ رَحُمَةً

(١٩٤٢)عَنُ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ أَنَّهُ سَمِعَ اللّبَهِ عَنُهُ أَنَّهُ سَمِعَ اللّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ فَاَيُّمَا مُؤمِنٍ سَبَبُتُهُ ۚ فَاجُعَلُ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً اليُكَ يَومَ القِيَامَةِ.

### باب • ١٣٥ . التَّعَوُّذِ مِنَ البُخُلِ

(١٩٤٣) عَنُ سَعُدِ بِنِ آبِى وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ كَالَ يَامُرُ بِهَّؤُلَاءِ النَّحَمُسِ وَ يُحَدِّنُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعَوُذُ بِكَ مِنَ البُّحُلِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعَوُذُ بِكَ مِنَ البُّحُلِ وَ اَعَوُذُ بِكَ أَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّلَّةُ اللَّهُ ال

# باب ١ ٣٥ ا. الاسْتِعَاذَةِ مِنُ اَرُذَلِ الْعُمُو وَمِنُ فِتُنَةِ الدُّنْيَا وَ فِتَنَةِ النَّارِ

(١٩٤٤) عَنُ عَائِشَةً آلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَّسُلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَعْرَمِ وَالْمَاتَمِ اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ عَذَابِ النَّارِ وَفَتْنَةِ المَسِيُحِ الدَّجَّالِ وَفَتْنَةِ المَسِيُحِ الدَّجَّالِ اللَّهُمَّ اعْسُل حَطَايَاى بِمَاءِ الثَّلْحِ وَالبَرُدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ اللَّهُمَّ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقِّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدُ الدَّحَطَايَا كَمَا يُنَقِّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدُ الدَّحَطَايَا كَمَا يُنَقِّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدُ

### باب ۱۳۲۷۔ پریشانی کے وقت دعا

۱۹۴۰۔ حضرت ابن عباس رضی الله عند نے فرمایا که رسول الله دی کرب و پریشانی میں بید عاکرتے تھے'' الله عظیم اور بردبار کے سواکوئی معبود نہیں، الله کے سواکوئی معبود نہیں جوعرش عظیم کارب ہے، الله کے سواکوئی معبود نہیں جوآ سانوں کارب ہے اورعرش عظیم کارب ہے۔''

#### باب ۱۳۴۸ ۔ شخت مصیبت سے پناہ

۱۹۳۱۔ حضرت ابو ہر رہ وضی القدعنہ نے فر مایا کہ نبی کریم ہی جی مصیبت کی سختی ، نتابی تک کہ بیخ جانے ، فیصلہ کی برائی اور ثانت اعداء سے بندہ مانگتے سے اور سفیان نے بیان کیا کہ حدیث میں تین صفات کا بیان تھا ایک میں نے بڑھادی تھی اور مجھے یا ذہیں کہ وہ ایک کوئی صفت ہے۔

باب ۱۳۳۹۔ نبی کریم کے کا ارشاد کدا ہے اللہ! اگر مجھ سے کسی کو ٹکلیف پہنچی ہوتو اسے کفارہ اور رحمت بنادے ۱۹۳۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے نبی کریم کے سے سنا کہ آپ ہیں نے فرمایا کدا ہے اللہ، میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہوتو اس کے لئے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنادے۔

# باب ۱۴۵- بخل سے بناہ مانگنا

سا ۱۹۳۳ حضرت سعد بن الى وقاص ً ان پانچ باتوں كا تكم ديتے تھے اور انہيں نى كريم ﷺ كے حوالہ سے بيان كرتے تھے کد' اے اللہ، ميں تيرى بناہ مانگا ہوں بزدلى سے، ميں تيرى بناہ مانگا ہوں اس سے كه ناكارہ عمر ميں پہنچا ديا جاؤں، ميں تيرى بناہ مانگا ہوں اس سے كه ناكارہ عمر ميں پہنچا ديا جاؤں، ميں تيرى بناہ مانگا ہوں قبر كے عذا ب سے موں دنياكى آ زمائش سے اور ميں تيرى بناہ مانگا ہوں قبر كے عذا ب سے

# باب ۱۳۵۱ ـ نا کاره عمر، دنیا کی آ زمائش اور دوزخ کی آ زمائش سے بیناه مانگنا

1900۔ حضرت عائشہ رضی التدعنہانے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ ہے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں تیری پناہ مانگنا ہوں سستی ہے، ناکارہ بڑھا ہے ہے، قرض اور گناہ ہے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگنا ہول دوزخ کے عذاب ہے، دوزخ کی آزمائش ہے، قبر کے عذاب ہے، مالداری کی بری آزمائش ہے، قبر کے عذاب کی بری آزمائش ہے، اے اللہ، میرے گناہوں کو برف اوراو لے کے پانی بری آزمائش ہے، اے اللہ، میرے گناہوں کو برف اوراو لے کے پانی

بَيْنِيُ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَـمَا بَاعَدُتَّ بَيْنَ الْمَشرِقِ وَالمَغْرِبِ.

باب ١٣٥٢. قُولِ النَّبِي عَلَيْرَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً (١٩٤٥) عَنُ أَنَسُ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَآءِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا اتِنَا فِي اللَّهُنَيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّهُ نَيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا اتِنَا فِي اللَّهُ نَيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا النَّادِ ـ

# باب٣٥٣ . قَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَللَّهُمَّ اغُفِرلِيُ مَاقَدَّمُتُ وَمَا اَخَّرُتُ

(١٩٤٦) عَن آبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدُ عُو بِهِ ذَا الدُّعَآءِ رَبِّ أَعْفِرُلِى خَطِينَتَ يَ وَجَهُلِى وَاسُرَافِى فِى آمُرِى كُلِّهِ وَمَا آنُتَ آعُسَمُ بِهِ مِنِي اللَّهُمَّ اغْفِرُلِى خَطايَاى وَعَمَدِى وَجَهُلِى وَهَزَلِى وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِى اللَّهُمَّ اغْفِرلِى مَا . قَدَّمُتُ وَمَا اَحْدرتُ وَمَا اَسَررتُ وَمَا اَعْلَنتُ اَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرً.

باب١٣٥٣ . فَضُل التَّهُلِيُل

رَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَالَ لَاللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَالَ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مَّاقَةً مَرَّةٍ كَانَتُ لَهُ عَدُلُ عَشُر رِقَابٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مَّاقَةً مَرَّةٍ كَانَتُ لَهُ عَدُلُ عَشُر رِقَابٍ وَكُتِبَ لَهُ عَدُلُ عَشُر رِقَابٍ وَكُتِبَ لَهُ مَا يَعَةً مَا يَعَةً مَسَيَّةٍ وَمُحِيَتُ عَنْهُ مَا يَعُ مَا يَعَةً مَا يَعُ مَلَ وَكَانَتُ لَهُ عَدُلُ عَمَلَ وَكَانَتُ لَهُ عَمْلَ وَكُن كَمَنُ اعْتَقَ رَقَبَةً يُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلَ وَكُن كَمَنُ اعْتَقَ رَقَبَةً وَمُدُوا عَمْلُ مَمَّا خَآءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمَلَ وَكُنُ كُمْنُ اعْتَقَ رَقَبَةً وَمُدُوا كُونَ كُمَنُ اعْتَقَ رَقَبَةً مَنْ وَلَهُ اللَّهُ عَمْلَ وَمُنْ وَلُهُ إِلْسَمَاعِيلُ.

سے دھود ہے اور میر ہے دل کوخطاؤں سے پاک کرد ہے، جس طرح سفید کپٹر امیل سے صاف کر دیا جاتا ہے اور میر ہے اور میر ہے گنا ہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کرد ہے جتنا فاصلہ مشرق ومغرب میں ہے۔

باب - نبی کریم بھی کاارشاد ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطاکر ۱۹۲۵ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم بھی کی اکثر بید عا ہوا کرتی تھی د' اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی (حسنہ ) عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطاکر، اور ہمیں دوزخ کے عذاب ہے ہیے۔''

باب ۱۳۵۳ - نبی کریم کی کا کہنا کہ اس اللہ! جو یکھ میں پہلے
کر چکا ہوں اور جو یکھ بعد میں کروں گا ،اس میں میری معفرت فرما
۱۹۲۹ - حضرت البی موک نے فرمایا کہ بی کریم کی کی اس میں میرے حد سے
۱۹۲۹ - حضرت البی موک نے فرمایا کہ بی کریم کی کی اس میں میرے حد سے
میرے رب! میری خطا، میری نا دانی اور تمام معاملات میں میرے حد سے
تجاوز کرنے میں میری معفرت فرما اور تو اس کا مجھ سے زیادہ جانے والا
ہے۔ اسے اللہ! میری معفرت کر، میری خطاو ک میں، میری بالارادہ اور
بلاارادہ کا موں میں اور میرے بنی مزاح کے کا موں میں اور بیسب میری
معفرت کران کا موں میں جو میں کر چکا ہوں اور آنہیں جو کروں گا اور جنہیں
میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا ہے تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو
میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا ہے تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو
میں سے بعد میں ہے اور تو ہر چیز پرقدرت رکھنے والا ہے۔

### باب۱۳۵۴ لااله الاالله كهني فضيلت

1972 حضرت ابوہریرہ رضی القد عنہ سے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ فرمایا، جس نے بید عائی ، القد کے سواکوئی معبود نہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لئے سلطانی ہے، اور اس کے لئے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، دن میں سومر تبہ پڑھے، اسے دس غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے لئے سوئیکیاں لکھ دی جا ئیں گی، اور اس دن بید عاشیطان جا ئیں گی، اور اس دن بید عاشیطان ہے۔ اس کی حفاظت ہوگی، شام تک کے لئے۔ اور کوئی شخص اس سے بہتر کام کرنے والنہیں سمجھا جائے گا۔ سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ کرے۔ بیان کیا کہ جس نے بید دعا دس مرتبہ پڑھ کی، وہ ایسا ہوگا جیسے کرے۔ بیان کیا کہ جس نے بید دعا دس مرتبہ پڑھ کی، وہ ایسا ہوگا جیسے اس نے دیں عرفی کی فوالیا ہوگا جیسے کرے۔ بیان کیا کہ جس نے بید دعا دس مرتبہ پڑھ کی، وہ ایسا ہوگا جیسے کرے۔ بیان کیا کہ جس نے بید دعا دس مرتبہ پڑھ کی، وہ ایسا ہوگا جیسے کرے۔ بیان کیا کہ جس نے بید دعا دس مرتبہ پڑھ کی، وہ ایسا ہوگا جیسے کرے۔ بیان کیا کہ جس نے بید دعا دس مرتبہ پڑھ کی، وہ ایسا ہوگا جیسے کی خواس نے دیں عرفی غلام آزاد کئے۔

## باب١٣٥٥ . فَضُلُ التَّسُبيُح

(١٩٤٨) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهَ عَلَيْهُ وَإِنْ كَانَتُ اللَّهِ وَ اللَّهَ وَ اللَّهِ وَ اللَّهَ عَلَيْهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلُ زَبَدِاللَّهَ حُرد

### باب١٣٥٦ . فَضُلِ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

(١٩٤٩) عَنُ آبِي مُوسْى رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَذُكُرُ رَبَّهُ وَالْمَيِّتِ. وَالْمَيِّتِ.

(٥٠) ١ عُنُ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً يَطُوْفُونَ فِي الطُّرُقِ يَـلُتَمِسُونَ اَهُلَ اللَّذِّكُرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَومًا يَذُكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوا هَلُمُّوا اللي حَاجَتِكُمُ قَالَ فَيَحُفُّونَهُمُ اَجُنِحَتِهمُ اِلَى السَّمَآءِ اللَّانَيَا قَالَ فَيُستَالُهُمُ رَبُّهُمُ وَهُوَ اَعُلَمُ مِنْهُمُ مَايَقُولُ عِسَادِي قَالُو يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكِّبرُّو نَكَ وَيَحْمَدُو نَكَ وَيُمَجِّدُو نَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَـلُ رَاوُنِـمُ قَـالَ فَيَقُولُونَ لَاوَاللَّهِ مَارَاوُكَ قَالَ فَيَقُولُ وَ كُيْفَ لَـوُ رَاوُنِي؟ قَالَ يَقُولُونَ لَوُ رَاوُكَ كَانُو اَشَدَّلُكَ عَبادَةً وَٱشَدَّلَكَ تَمُحِيُدًا وَّاكثَرَلَكَ تَسُبِيُحًا قَالَ يَقُولُ: فَمَا يَسْئَلُونِي ؟ قَالَ يَسْئَالُونَكَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ يَقُولُ وَ هَـا ُ رَاوُهَا قَـالَ يَقُولُونَ لَاوَ اللَّهِ يَارَبٌ مَارَاوُهُا قَالَ يَقُولُ فَكُيْفَ لَوُ اَنَّهُمُ رَاوُهَا ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَوُ اَنَّهُمُ رَاوُهَا كَانُوا اَشَدَّ عَلَيْهَا حِرُصًا وَاَشَدَّلَهَا طَلَبًا وَأَعُظَمَ فِيُهَا رَغُبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُولُ وَهَلُ رَاوُهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَاَوُ هَاقَالَ يَقُولُ فَكُيُفَ لَوُ رَاَوُهَا قَالَ يَقُولُونَ لَو رَاَوُهَا كَانُوا اَشَـدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَاَشَدَّ لَهَا مَحَافَةً قَالَ فَيَقُولُ فَاشُهِ لَدُ كُمُ إِنِّي قَدُ غَفَرُتُ لَهُمُ قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ المَلَائِكَةِ فِيُهِمُ فُلَالٌ لَيُسَ مِنْهُمُ إِنَّمَاجَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ

هُمُ الْجُلَسَآءُ لَا يَشُقى بهم جَلِيسُهُم.

### بابه ۱۳۵۵ سبحان الله کی فضیلت

۸۹۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سوم تبہکہا، اس کے گناہ معاف کرد ہے جاتے ہیں،خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیول نہ ہول۔

# باب۲۵۱۔اللّه عزوجل کے ذکر کی فضیلت

۱۹۴۹\_ حضرت ابوموی رضی القد عند نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرماید۔ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔

• ١٩٥٥ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، الله کے فرشتے جوراستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں پھر جب وہ ایسےلوگوں کو ہالیتے ہیں، جواللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہیں تو آ واز دیتے ہیں کہ آ واین ضرورت کی طرف ۔ بیان کیا کہ پھرایئے برندوں ہے ان کا احاطہ کر کے وہ آسان، دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں، بیان کیا کہ پھران کا ربان سے یو چھت ہے، حالانکہ وہ اینے بندوں کے متعلق ان ہے بہتر جانتا ہے کہ بیرمیرے بندے کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری سیج براھتے ہیں، تیری کبریائی بیان کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں اور تیری بڑائی کرتے ہیں، بیان کیا کہ پھراللہ تعالی یو چھتا ہے کیاانہوں نے مجھے دیکھاہے؟ کہا کہ وہ جواب دیتے میں نہیں، واللہ انہوں نے تخصے نہیں دیکھا ہے۔ بیان کیا کہاس پراللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ پھران کا اس وقت کیا حال ہوتا جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے ہوتے؟ بیان کیا وہ جواب دیتے ہیں،اگر وہ تیرے دیدار سے مشرف ہوتے تو تیری عبادت سب سے زیادہ کرتے ، تیری بڑائی سب سے زیادہ بیان کرتے ، تیری شبیح سب سے زیادہ کرتے ۔ بان کیا که پھراللد تعالیٰ دریافت کرےگا، پھروہ مجھ سے کیاما نگتے ہں؟ وہ کہیں گے کہ جنت مانکتے ہیں، بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرےگا، انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیں گے،نہیں۔ واللہ اے رب انہوں نے جنت دیکھی نہیں ہے۔ بیان کیا کہ اللہ تعالی دریافت فرمائے گا،ان کا اس وقت کیا عالم ہوتا اگرانہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا؟ فر شتے جواب دیں گے کہا گرانہوں نے جنت کودیکھا ہوتا تو

وہ اس کے سب سے زیادہ خواہ شمند ہوتے ، سب سے بڑھ کراس کے طلبگار ہوتے اور سب سے زیادہ اس کے آرز دمند ہوتے ۔ بیان کیا کہ دہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ بیان کیا کہ فرشتے جواب دیں گے، دوزخ سے ۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ پوجھے گا، کیا انہوں نے جہنم کودیکھا ہے؟
کہا کہ وہ جواب دیر گے ، نہیں ، واللہ انہوں نے جہنم کودیکھا نہیں ہے ۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھرا گرانہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو ان کا کہ بیان کیا کہ اس سے آگے ہوتے اور سب سے زیادہ کیا صال ہوتا ۔ بیان کیا کہ ہیں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں سنے ان کی معفرت کی ۔ بیان کیا کہ اس پرایک اس سے نوف کھاتے ۔ بیان کیا کہ اس پرائلہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے ان کی معفرت کی ۔ بیان کیا کہ اس پرایک فرشتہ بول المجھے گا کہ ان بیان فلال بھی تھا، جوان میں (ذاکرین) میں نہیں تھا بلکہ وہ کی ضرورت سے آگیا تھے۔ اللہ تعی لی ارشاوفر مائے گا کہ یہ (ذاکرین) وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی تا مراذ ہیں تا مراذ ہیں رہتا ۔

# كِتَابُ الرِّقَاقِ

باب ١٣٥٧. مَاجآءَ فِي الرِّقَاقِ وَاَنَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ اللاِحِرَةِ

(١٩٥١) عَنُ ابننِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ النَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعُمَتَانِ مَعْبُولٌ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَّ النَّاسِ الصَّحَةُ وَالفَرَاعُ \_

باب ١٣٥٨. قَولِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنُ فِي الدُّنُيَا كَانَّكَ غَرِيْبٌ اَوْعَابِرُ سِبِيُلٍ

(١٩٥٢) عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ الْحَدَرُسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنُكَبَى فَقَالَ الْحَدُرُسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنُكَبَى فَقَالَ كُنُ فِي الدُّنُيَا كَانَّكَ غَرِيْبٌ اَوْعَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ فِي الدُّنيَا كَانَّكَ غَرِيْبٌ اَوْعَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ فِي الدُّنيَا خَالَا تَنتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَمْسَيُتَ فَلاَ تَنتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنتَظِر الصَّسَاءَ وَخُذُ مِنُ صِحَتِكَ لَمُونُ مِن حَيَاتِكَ لِمَوْ تِكَ.

باب ١٣٥٩. فِي الْأَمَلِ وَطُولِه

(١٩٥٣) عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنُهُ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ خَطَّا مُرَبَّعًا وَ خَطَّ حَطَّا فِي الْوَسُطِ حَلَّا فِي الْوَسُطِ وَقَالَ الْفَوسُطِ وَقَالَ الَّذِي فِي الوسطِ وَقَالَ الَّذِي فِي الوسطِ وَقَالَ هَذَا الْإِنسَانُ وَهَذَا اَجَلُهُ مُجِيطٌ بِهِ اَوْقَدُ اَحَاطَ بِهِ فَلَذَا اللهِ نَسَانُ وَهَذَا اَجَلُهُ مُجِيطٌ بِهِ اَوْقَدُ اَحَاطَ بِهِ الْاَعْرَاضُ فَالُ الْحَطَاهُ هَذَا اللهِ عَلَا اللهِ عَالَ المُحَطَّطُ الصِّغَارُ الْاَعْرَاضُ فَالُ اَخْطَاهُ هَذَا وَإِنْ اَخْطَاهُ هَذَا وَالْ اَخْطَاهُ هَذَا وَالْ اَخْطَاهُ هَذَا وَالْ اَخْطَاهُ هَذَا وَالْ اَخْطَاهُ هَذَا

# كتاب الرقاق

باب ۱۳۵۷ دل میں زمی ورقت پیدا کرنے والی ا احادیث اور یہ کہ زندگی تو آخرت بی کی زندگ ہے

1901۔ حفرت این عباس رضی الله عند نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ دونعمتیں ایسی میں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے ، صحت اور فرمایا کہ دونعمتیں ایسی میں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے ، صحت اور فرمایا کہ دونعمتیں ا

باب ۱۳۵۸ - نبی کریم ﷺ کاارشاد' و نیامیں اس طرح ہوجاؤجیسے تم مسافر ہو یاراستہ چلنے والے ہو

1901۔ حضرت عبد للہ بن عمر رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا شانہ پکڑ کرفر مایا، دنیا میں اس طرح ہوجہ و جھےتم مسافر یا راستہ چینے والے ہو، شام ہوجائے توصیح کے منتظر نہ رہو۔ اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو ( بلکہ جو عمل نیک کرنا ہے اسے اسی وقت کرلو ) اپنی صحت کو مرض سے پہلے نیمت جانو، اور زندگی کوموت سے پہلے۔

### باب۱۴۵۹\_امیداوراس کی درازی

190۳۔ حضرت عبداللہ یہ نی کریم ہی ہی نے نے چوکھ (مربع)
خط کھینچا، پھراسکے درمیان میں ایک خط کھینچ جو چوکھے خط سے نکلا ہوا تھا۔
اسکے بعد درمیان والے خط کے اس جھے میں، جو چوکھے کے درمیان میں
تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچا ورپھر فر مایا کہ یہ انسان ہے اور
یہ اسکی موت ہے جواسے گھیرے ہوئے ہے اور یہ جو (بچ کے خط کا حصہ)
یہ یا بابر نکلا ہوا ہے وہ اسکی امید ہے اور چھوٹے چھوٹے خطوط مشکلات
میں، پس انسان جب ایک (مشکل) سے بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں
پیشن جاتا ہے، اور دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پیشن جاتا ہے۔

(١٩٥٤) عَنُ أَنَسُ قَالَ خَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خُطُوطًا فَقَالَ هِذَا الْإَمَلُ وَهِذَا أَجَلُه فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْجَآءَهُ النِّحُطُّ الْآقُرَبُ.

### باب • ١٣٦ . مَنُ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدُ اَعُذُرِ اللَّهُ اِلَيُه

(٥٥٥) عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ أَصَّعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اَعُذَرَ اللَّهُ الِي امُرِيُّ اَخَّرَ اَجَلَه عَتَى بَلَّغَه وَ سِتِيُنَ سَنَةً.

(١٩٥٦) عَن أَبِي هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ قَلُبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي اتُنتَيُنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الْاَمَلِ.

باب ١ ٣ ٢ . الُعَمَلِ الَّذِئ يُبُتَعٰى بِهِ وَجُهُ اللَّهِ (١٩٥٧) عَن عِنبَان بُن مَالِكِ الْاَنْصَارِئَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنُ يَّوُا فِي عَبُدٌ يَوُمَ القِيَامَةِ يَقُولُ لَاإِلَهُ إِلَّااللَّهُ يَبُتَغِى بِهِ وَجُهَ اللَّهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

(١٩٥٨) عَنُ آبِي هُرَيُرَةً أَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَالِعَبُدِى الْمُؤُمِنِ عِنْدِي مَالِعَبُدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِي مَنْ اَهُلِ الدُّنْيَاثُمَّ الْحَتَىسَبَهُ وَنُ اَهُلِ الدُّنْيَاثُمَّ الْحَتَىسَبَهُ اللَّالُونَيَاتُمَ الْحَتَىسَبَهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### باب ١٣٢٢. ذَهَاب الصَّالِحِيْنَ

(١٩٥٩) عَنُ مِرُدَاسِ الْاسُلَمِيُّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذَهَبُ الصَّالِحُونَ الاَ وَّلُ فَا لَاوَّلُ وَيَبُقَى مَلَيْهُ اللَّهُ وَيَبُقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ آوِالتَّمْرِ لَايُبَالِيُهُمُ اللَّهُ بَالَةً \_

باب ١٣٢٣. مَايُتَقَى مِنُ فِتَنَةِ الْمَالِ وَقَولِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا اَمُوَالُكُمُ وَاَوَلَادُكُمُ فِتَنَةٌ (١٩٦٠)عَن ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا يَقُولُ

1904۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے چندخطوط کھنچے اور فرمایا کہ بیامید ہے انسان اس حالت (امیدوں تک چنچنے کی) میں رہتا ہے کہ قریب والے خط (موت) تک پہنچ جاتا ہے۔

باب ۱۳۲۰۔ جو شخص ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ گیا تو پھر القد تعالی کی طرف ہے عمر کے بارے میں اس پر جمت تمام ہوگئ 1908۔ حضرت ابو ہر برہ رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ القد تعالیٰ نے عذر کے سلسے میں جمت تمام کر دی جس کی موت کو مؤخر کیا یہاں تک کہ وہ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ گیا۔

1901۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ بوڑ سے انسان کا دل دوچیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور زندگی کی درازی کی امید۔

باب ۱۳۲۱۔ ایسا کام جس سے اللہ تعالی کی خوشنودی مقصود ہو ۱۹۵۷۔ حضرت عتبان بن مالک انصای رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ آنخصور کی معتبرے یہاں تشریف لا کے اور فرمایا ،کوئی بندہ جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الدالا اللہ کا اقر ارکیا ہوگا اور اس سے اس کامقصود اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگی تو اللہ تعالی دوز نے کی آگواس پرحرام کردےگا۔

190۸۔ حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایہ ، اہلّہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی کوئی عزیز چیز میں دنیا ہے اٹھالول اور وہ اس پر تواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوااور کچھنیں۔

باب ۲۲ سانیکیوں کے گزرجانے کے بارے میں ۱۹۵۹۔ حضرت مرداس اسلمی رضی القد عند نے بیان کیا کہ نبی کریم ہے افراہ یہ نبیدے کیے بعد دیگر کے گزرجا کیں گے اور نہایت فرومایی لوگ باقی رہ جا کیں گے، جو اور مجبور میں سے پھینک دینے کے قابل چیزوں کی طرح ،القد تعالی ان کی ذرابھی پرواہ نہیں کرےگا۔
باب ۲۳ ۱۳ مال کی آزمائش سے بچنے کے متعلق اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ' بلا شبہ تمہارے مال واولا د آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ' بلا شبہ تمہارے مال واولا د آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ' بلا شبہ تمہارے مال واولا د آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ' بلا شبہ تمہارے مال واولا د آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ' بلا شبہ تمہارے مال کے میں نے نبی کریم کی ہے۔ سا

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوُكَانَ لِإِبُنِ ادَمَ وَادِيَانَ مِنُ مَّالٍ لَّابَتَعْيِ ثَالِثًا وَلَا يَمُلَاءُ جَوُفَ ابُنِ ادَمَ الَّاالْتَرَابُ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ. بابِ١٣٦٥. مَا قَدَّمَ مِنُ مَّالِهِ فَهُوَلُهُ

(١٩٦١) قَالَ عَبُدُ اللّٰهُ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُكُمُ مَّالُ وَارِثِهِ أَحَبُ اللّٰهِ مِن مَّالِهِ قَالُواُ يَارَسُولَ اللّٰهِ مَامِنًا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَدُ اللّٰهِ قَالَ فَإِنَّ ماله 'مَاقَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَرَ

باب ٢ ٢ ٣ ١ . كَيُفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ مِّنَ الدُّنيَا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(١٩٦٢)عَن اَبِي هُرَيْرَة ( رَضِمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ)كَانَ يَقُولُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَاعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلْمَى الْاَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَا شُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطُنِي مِنَ الجُوْعِ وَلَقَد قَعَدُتُ يَومًا عَلَى طَرِيُقِهِمُ الَّذِي يَخُرُجُونَ مِنْهُ فَمَرَّ أَبُوبَكُر فَسَئَالُتُه عَنُ ا يَةِ مِّنُ كِتَابِ اللَّهِ مَاسَئالُتُهُ ۚ إِلَّا لَيُشْبَعَيى فَمَرَّ فَلَمُ يَفُعَلُ ثُمَّ مَرَّبِي عُمَرُ فَسَأَلْتُه عَنُ ايَةٍ مِنُ كِتَابِ اللَّهِ مَاسَأَلُتُهُ ۚ إِلَّا لِيُشْبِعَىَ فَمَرَّ وَلَهُ يَفُعُلُ ثُمَّ مَرَّبِيٰ أَبُوالـقَـاسِم صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبِسَّمَ حِيْنَ رَانِي وَعَرَفَ مَافِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجُهِيُ ثُمَّ قَالَ ابَاهِرّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقُّ وَمَضَى فَتَبِعُتُهُ ۚ فَدَخَلَ فَاسُتَاذَنَ فَأَذِنَ لِي فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنَّا فِي قَدُح فَقَالَ مِنُ اَيْنَ هَذَا الَّلَبَنُ قَالُوا اَهُدَاهُ لَكَ فُلَاكُ اَوُفُلَإِنَّةٌ قَالَ اَبَاهِرَّ قُلُتُ لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقُ اِلِّي اَهُل الصُّفَّةِ فَادُعُهُمُ لِيُ قَالَ وَاَهُلُ الصُّفَّةِ اَضُيَافُ الْإِسُلَام لَا يَاوُونَ اللي أَهُل وَّلاَمَال وَلَا عَلَى أَحَدٍ إِذَا أَتُتُهُ صَـدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا اِلَّيُهِمُ وَلَمُ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا شَيْئًا وَإِذَا اتَّتُهُ هَـدِيَّةٌ أُرُسِلَ إِلَيْهِمُ وَاصَابَ مِنْهَا وَاشُرَكَهُمُ فِيْهَا

آ نحضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال کی دووادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہشمند ہو گا اور انسان کا پیٹے مٹی کے سوااور کوئی چیز نہیں بھر سکتی ادر القداس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔

باب ۱۳۲۳ جومال (موت سے پہلے خرچ کرلیا ہے، وہی اسکا ہے ۱۹۲۱ حضرت عبدالقدرضی القدعند نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا تم میں کون ہے جے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال عزیز ہو؟ صحابہ میں کوئی الیانبیں ہے جے اپنا مال زیادہ عزیز ند ہو۔ آنمحضور ﷺ نے فرمایا، پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے (موت سے) پہلے (القد کے راستہ میں خرچ کیا) اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو چھوڑ کے مرا۔

٨٢٣- ني كريم اورآپ الله كاسار دندگى كيے گزرتی تھی ،اوران ہے دنیا کی علیحد گی کے متعلق روایات ۱۹۶۲۔حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کنے اللہ جس کے سوااور کوئی معبود نہیں، میں بھوک سے سبب زمین پراینے پیٹ کے بل لیٹ جاتاتها، میں بھوک کی وجہ ہےاہنے پیٹ پر پھر باندھا کرتا تھا۔ایک دن میں راستہ پر بیٹھ گیا۔جس سے صحابہ ُ لکتے تھے، ابو بکر رضی الندعنہ تزرے، اور میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، میرے یو چھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مجھے کچھ کھلا دیں۔وہ جیئے گئے اور کچھنہیں کیا، پھر عمر رضی القد عنہ میرے پاس ہے گزرے میں نے ان ہے بهى قرآن مجيدكي ايك آيت يوجهي اوريو حضن كالمقصد بيصرف تها كه مجه کھلادیں، وہ بھی گزر گئے اور کچھنہیں کیا۔ اس کے بعد حضور اکرم ﷺ گزرے اور آپ ﷺ نے جب مجھے دیکھا تومسکرائے اور آنحضور ﷺ میرے دل کی ہات سمجھ گئے اور میرے چیرے کوآپﷺ نے تاڑلیا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا، اماہر! میں نے عرض کی لبیک پارسول اللہ! فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ اور آپ ﷺ چلنے لگے، میں آنخضور ﷺ کے بیچھے ہولیا، پھر آنحضور ﷺ اندرتشریف لے گئے، پھراجازت جا بی، مجھے اجازت ملی، پھر داخل ہوئے تو ایک پیالے میں دودھ ملا، دریافت فر مایا

كه بددوده كبال سي آيا سي؟ كها كه فلال يا فلاني في آنخضور الله ك

لئے مدیہ بھیجا ہے۔ آنمحضور ﷺ نے فرمایا: یا اہا ہر! میں نے عرض کی لبیک

يارسول الله! فرمانيا كدابل صفه كے ياس جاؤ اور انبيس ميرے ياس بلالاؤ

فَسَآءَ نِي ذٰلِكَ فَقُلُتُ وَمَا هٰذَا اللَّبُنُ فِي اَهُلِ الصُّفَّةِ كُنُتُ اَحَقَّ انَا اَنُ أُصِيبَ مِنُ هٰذَا الَّلَبُنِ شُرُبَةً اَتَقَوَّى بِهَا فَإِذَا حَآءَ أَمَرَنِي فَكُنتُ أَنَا أُعُطِيُهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَنُهُ لَعَنِيُ مِنُ هَذَا اللَّبَنِ وَلَمُ يَكُنُ مِّنُ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُدٌّ فَٱتَيْتُهُمُ فَدَعَوْتُهُمُ فَأَقُبَلُوا فَاسُتَأَذَنُوا فَاذِنَ لَهُمُ وَاحَذُوا مَحَالِسَهُمُ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ يَااَبَاهِرِ قُلُتُ لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ خُذُفَا عُطِهِمْ قَالَ فَأَخَّذُتُ الْقَدْحَ فَجَعَلْتُ أُعُطِيُهِ الرَّجُلَ فَيَشُرَبُ حَتَّى يَرُواى ثُمَّ يرَدُّ عَلَىَّ الْقَدُحَ وَأَعُطِيهُ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُواى ثُمَّ يَزُدَّ عَلَىَّ القَّدُخِ حَتَّى انْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُرُو ي الْقَوُمُ كُلُّهُمُ فَاخَذَ الْقَدُحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ اِلَيَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ اَبَاهِرٌ قُلُتُ لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ بَقِيْتُ آنَا وَأَنْتَ قُلُتُ صَدَقُتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ اقْعُدُ فَاشرَبُ فَقَعَدُتُ فَشَربُتُ فَقَالَ اشُربُ فَضَربُتُ فَمَازَالَ يَقُولُ إِشْرَبُ حَتَّى قُلُتُ لَاوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاأَحِدُلُه مُسُلِّكًا قَالَ فَأَرْنِي فَأَعُطَيْتُهُ الْقَدُحَ فَحَمِدَاللَّهَ وَسَمَّى وَشَرِبَ الفَضُلَةَ

(١٩٦٣)عَنُ آبِي هُرَيُرُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ارُزُقُ الَ مُحَمَّدٍ قُوتًا.

باب١٣٢٤. أَلْقَصُدِ وَالمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ (١٩٦٤)عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَة رَضِى اللُّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ

کہا کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان ہیں، وہ نہ کسی کے گھریناہ ڈھونڈتے بیں، ندکسی کے مال میں اور ندکسی کے باس! جب آ مخصور ﷺ کے باس صدقہ آتا تواہے آنحضور ﷺ انہیں کے پاس بھیج دیتے اورخوداس میں ے کھندر کھتے۔البتہ جب آپ ﷺ کے پاس مدمیآ تا تو انہیں بلا جھیجے اورخود بھی اس سے تناول فر ماتے اور انہیں بھی شریک کرتے چنانچہ مجھے ہیہ بات نا گوارگزری اور میں نے سوچا کہ بیدودھ ہے ہی کتنا کہ سارے صفہ والول میں قسیم ہوجائے گا۔اس کا تو حقدار میں تھا۔اسے پی کر کچھ قوت عاصل کرتا، جب اہل صفیہ آئیں گے تو آنحضور ﷺ مجھ نے ہی فرمائیں گے اور میں انہیں اے دے دوں گا۔ مجھے تو شایداس میں ہے کچھ نہیں ملے لگالیکن القداور اسکے رسول ﷺ کی اطاعت کے سوابھی کوئی اور عارہُ کارنہیں تھا۔ چنانچہ میں ان کے پاس آیا ورآ نحضور ﷺ کی دعوت پہنچائی ?وہ آ گئے اور اجازت جا ہی ،انہیں اجازت مل گئی۔ پھروہ گھر میں ، ا بنی این جگہ بیٹھ گئے۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا! ایا ہر! میں نے عرض کی، لبیک پارسول اللہ! فرمایا لواوران سب حضرات کودو، بیان کما کہ میں نے پیالہ پکڑلیا اورایک ایک کو دینے لگا ،ایک شخص جب دودھ ٹی کرسیراب ہوجاتا تو مجھے واپس کردیا اور اس طرح دوسرا بی کر مجھے پیالہ واپس كرديتا-اس طرح ميں ني كريم ﷺ تك پېنچا-سب لوگ يي كرسيراب بو کے تھے۔ آنحضور ﷺ نے پیالہ پکڑااورایے ہاتھ پرر کھ کرآ ہے ﷺ نے میری طرف دیکھا اورمسکرا کر فرمایا، اباہر! میں نے عرض کی، لبیک يارسول الله! فرمايا اب مين اورتم باقى ره شخ مين \_ مين نے عرض كى ، یارسول اللہ! آپ نے سیج فرمایا۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا بیٹھ حاؤ اور ہو، میں بیٹھ گیااور میں نے دودھ پیااور آنحضور ﷺ برابر فرماتے رہے کہاور پوء آخر مجھے كہناير انبيں اس ذات كى قتم جس نے آپ كوفل كے ساتھ بھيج ہے،اب گنجائش نہیں ہے۔آنحضور ﷺ نے فر مایا، پھر مجھے دے دو۔ میں نے پیالہ آنحضور ﷺ کو دے دیا۔ آنحضور ﷺ نے اللہ کی حمر بیان کی اور بسم اللَّه يرْ ھاکر بچاہوا خود بی گئے۔

1978 حضرت ابو بريره رضى الله عند في بيان كيا كدرسول الله على في دعا کی''اےابتد،آلمجمرکوروزی دے کہوہ زندہ رہ سکیں''

باب ۱۳۶۷ عمل پر مداومت اورمیاندروی 1976 حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند نے بیان کیا که رسول الله علی نے رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ يُنْجَى اَحَدًا مِّنكُمُ عَمَلُهُ ۚ قَالُوا وَلَا آنْت يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ وَلَا آنَا إِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَ بِيَ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغُدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلَجَةِ وَالْقَصْدَ القَصْدَ تَبُلُغُوا

(١٩٦٥)عَن عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ سُئِلَ النَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ الْي اللَّهِ قَالَ اَدُومُهَا.

#### باب١٣٦٨. ألرَّجَآءِ مَعَ الْخُوُفِ

(١٩٦٦) عَنُ أَبِى هُرَيُرَةً رَضِي اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَضِي اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّرُ خَمَةَ يَوُمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحُمَةٍ فَامُسَكَ عِنُدَهُ وَسُعًا وَتِسْعِيْنَ رَحُمَةً وَ اَرُسَلَ فِي خَلُقِهِ كُلِّهِمُ رَحُمَةً وَ اَرُسَلَ فِي خَلُقِهِ كُلِّهِمُ رَحُمَةً وَ الرُسَلَ فِي خَلُقِهِ كُلِّهِمُ رَحُمَةً وَالحِدَةً فَلَوْيَعُلَمُ الكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِندَاللَّهِ مِن رَّحُمَةٍ لَهُمُ يَعُلَمُ المُؤَمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عَندَاللَّهِ مِنَ النَّذِي عَندَاللَّهِ مِنَ الْحَدِيةِ وَلَوْ يَعُلَمُ المُؤَمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عَندَاللَّهِ مِنَ الْعَلْمُ المُؤمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِندَاللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمُ يَأْمَنُ مِنَ النَّارِ

باب ١٣٦٩. حِفُظِ اللِّسَانِ وَمَنُ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ واُليَوُمِ الْاَحِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا اَوُلِيَصُمُتُ (١٩٦٧)عَنُ سَهَـلِ ابُنِ سَعُدُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ يَضُمَنُ لِى مَابَيْنَ لَحُيَيْهِ وَمَا

بَيْنَ رِجُلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ.

(١٩٦٨) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبُدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رَضُوَانِ اللهِ لَا يُلُقِى لَهَا بَالًا يَرُفَعُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبُدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَهِمَةِ مَنُ سَخَطَ اللهِ لَا يُلُقِى لَهَا بَاللهِ لَا يُلُقِى لَهَا بَاللهِ مَنْ سَخَطَ اللهِ لَا يُلُقِى لَهَا بَاللهِ مَا فِي جَهَنَّمَ۔

باب ١ ٣ ٢٠ . الْإِنْتَهَاءِ عَنِ الْمَعَاصِيُ (١٩٦٩) عَـنُ اَبِيُ مُوسْنُ حَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

فر مایا کهتم میں سے سی شخص کواسکا عمل نجات نہیں دے سکے گا۔ صی بہہے کو طن کی اور آپ کو بھی نہیں ، موائے اسکے کہ اللہ اور مجھے بھی نہیں ، موائے اسکے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سایہ میں لے لے۔ میا ندروی اختیار کرواور بلند پروازی نہ کرواور صبح وشام اور رات کے پچھ حصہ میں عبادت کیا کرو۔ میا نہ روی اختیار کرو، میا نہ روی اختیار کرو، میزل مقصود پر پہنچ جاؤگے۔

1910 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ نی کریم ﷺ سے بو چھا گیا کہ کونساعمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا کہ جس پر مدادمت اختیار کی جائے ،خواجہ وہ کم بی ہو۔

#### باب ۲۸ ۱۲ وف کے ساتھ امید

1977۔ حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول القد علیہ سے سنا آپ کی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے رحت کوجس دن پیدا کیا تو اس کے سوچھے کئے اور اپنے پاس ان میں سے ننا نوے رکھے، اس کے بعد تمام مخلوق کے لئے صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا۔ پس اگر کافر کو وہ تمام رحمتیں معلوم ہوجا ئیں جوالقد کے پاس ہیں تو وہ جنت سے مایوس نہ ہو اور اگر مؤمن کو وہ تمام عذاب معلوم ہوجا ئیں جوالقد کے پاس ہیں تو وہ دوز خے بے خوف نہ ہو۔

باب ۲۹۳ ارزبان کی حفاظت اور جوکوئی الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے جائے کہ وہ اچھی بات کیے، یا چھر چپ رہے ۱۹۷۷۔ حضرت مہل بن سعد رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فر مایا، میرے لئے جوشخص دونوں جیڑوں کے درمیان کی چیز (شرمگاہ) کی ذمہ داری دیان کی چیز (شرمگاہ) کی ذمہ داری دے وہ گامیں اس کے لئے جنت کی ذمہ داری دے دوں گا۔

19۲۸۔ حضرت ابو ہریرہ رضی التدعنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا۔ بندہ التدکی خوشنوو کی کے سے ایک بات زبان سے نکالتا ہے اسے کوئی اہمیت نہیں ویتا لیکن اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور بندہ الیک بات زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی نارائسگی کا باعث ہے، اسے کوئی اہمیت نہیں ویتا الیکن اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے۔

باب میں اسلام سے بازر ہنا ۱۹۲۹۔ حضرت ابومویٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِى وَمَثَلُ مَا بَعَنَنِى الله كَمَثَلِ رَجُلِ اَتْنَى قَوُمًا فَقَالَ رَأَيْتُ الْحَيْشَ بَعَيْنَىَّ وَاِنِّى اَنَا النَّذِيرُ العُرْيَالُ فَالنَّجَاءَ فَاطَاعَتُهُ طَائِفَةٌ فَادَّلَحُوا عَلَى مَهْلِهِمُ فَنَحُوا وَكَذَّبَتُهُ طَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْحَيْشُ فَاجْتَاحَهُمُ.

باب 1 1 / 1 . حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ( ۱ ۹۷۰) عَنُ آبِي هُرَيْرَةً آَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْحَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ.

باب ۱۳۷۲. أَلْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَىٰ اَحَدِكُمُ مِنْ شِرَاكِ نَعُلِهِ وَالنَّارُ مِثُلُ ذَٰلِکَ (۱۹۷۱)عَنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَجَنَّةُ اَقُرَبُ اللَّى اَحَدِكُمُ مِنْ شِرَاكِ نَعُلِهِ وَالنَّارُ مِثُلُ ذَٰلِكَ.

> باب ١٣٧٣ . لِيَنظُرُ اِلَى مَنُ هُوَ اَسُفَلُ مِنْهُ وَلاَ يَنظُرُ اِلَى مَنُ هُوَفَوُقَهُ

(١٩٧٢) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةٌ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَظَرَ اَحَدُكُمْ اللِي مَنْ فَضِّلُ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالحَلْقِ فَلْيَنْظُرُ اللِي مَنْ هُوَ اَسْفَلُ مِنْهُ.

باب ٢٨٣ . مَنُ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أَوُ بِسَيَّئَةٍ

(۱۹۷۳) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ مَا يَوْ وَمَلَّمَ فِيُمَا يَرُوكُ عَنُ رَبِّهِ عَزُّو جَلَّ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُمَا يَرُوكُ عَنُ رَبِّهِ عَزُّو جَلَّ قَالَ إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيَّاتِ ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنُ هَمَّ بِعَمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عَنْدَهُ عَصَنَةً كَامِلَةً فَالْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عَسَنَةً كَامِلَةً فَالْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عَنْدَهُ عَشَرَ حَسَنَاتٍ اللَّي سَبْعِمِائَةِ ضِعُفٍ إلى عَنْدَهُ عَشَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنُ هَمَّ بِسَيّمَةٍ فَلَمُ يَعُمَلُهَا كَتَبَهَا اللّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَاكُمْ يَعُمَلُهَا كَتَبَهَا اللّهُ لَللّهُ لَاللّهُ لَاكُمْ يَعُمَلُهَا كَتَبَهَا اللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاكُمْ يَعُمَلُهَا كَتَبَهَا اللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا عَنْ اللّهُ لَا لَهُ لَيْعُمَلُهَا كَتَبَهَا اللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ اللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَمُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَلْهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَمُ لَا لَا لَهُ لَهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَلْهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَ

فرمایا کہ میری اور جو پچھاللہ نے میر ہساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال ایک ایسے خص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے (تمہارے دشن کا) لشکرا پی آئکھول ہے دیکھ ہاور میں کھلا ہواڈ رانے والا ہول، پس نجات، نجات! اس پرایک جماعت نے بات مان کی اور اپنی سہولت کے لئے کسی محفوظ جگہ پرنگل گئے اور نجات پائی اور دوسری جماعت نے حیمٹلایا اور لشکر نے صبح کے وقت اچا تک انہیں آلیا اور تہ تیج کردیا۔

باب اے ۱۹۲۹ دوزخ کوخواہ شات نفسانی سے ڈھک دیا گیا ہے ۱۹۷۰ حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند سے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے فرمایا کہ دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشوار یول سے ڈھک ہوئی ہے۔

باب۲۷۱۔ جنت تمہارے جوتے کے تشخ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے اوراس طرح دوزخ بھی ہے الم۸۵۔ حضرت عبداللدرضی اللہ عند نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ جنت تمہارے جوتے کے تشے سے بھی زیادہ قریب ہے اوراسی طرح دوزخ بھی۔

باب۳۷۳ اے دیکھنا چاہئے جوینچے درجہ کا ہے اسے نہیں دیکھنا چاہئے جس کا مرتبہ اس سےاونچاہے

1941۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ جبتم میں سے کوئی شخص کی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شخص و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اس وقت کسی ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہئے جواس سے کم درجہ ہے۔

باب م سهمارجس نے سی نیکی مابرائی کاارادہ کیا

سا ۱۹۷۵۔ حفرت ابن عباس رضی القد عند نے فرمایا کہ رسول القد ہوں نے ایک حدیث قدی میں فرمایا کہ القد تعالی نے اس کے لئے نیکیاں اور برائیاں مقدر کردی ہیں اور پھر انہیں واضح کر دیا ہے۔ پس جس نے نیکی کا ارادہ کیا ، لیکن اس برعمل نہ کرسکا تو القد تعالیٰ نے اس کے لئے ایک کممل نیکی کا بدلہ لکھا ہے اورا گراس نے ارادہ کے بعد اس برعمل بھی کرلیا تو القد تعالیٰ نے اپنے یہاں دس گنا ہے کرسات سو گئے تک نیکیاں کھی ہیں اوراس سے بڑھا کراور جس نے برائی کا ارادہ کیا، پھراس برعمل نہیں کیا تو اوراس سے بڑھا کراور جس نے برائی کا ارادہ کیا، پھراس برعمل نہیں کیا تو

اللَّهُ لَهُ سُنَّفَةً وَ احدَةً\_

#### باب 20 م ا. رَفِعُ الْأَمَانَةِ

(١٩٧٤) عَن حُذَيْفَة ( رَضِي اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ) قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْتُين رُأْيُتُ أَحَـدُ هُـمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الاَخِرَ حَدَّثُنَا أَنَّ الاُ مَانَةَ نَزَلَتُ فِي جَذُرِقُلُوبِ الرَّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ القُرانِ ثُمَّ. عَلِمُوْا مِنَ الشُّنَّةُ وَحَدَّثَنَا عَنْ رَّفُعِهَا قَالَ يَنامُ الرُّجُلُ النُّومَةَ فَتُتُفَبَضَ الْآمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيظَلُّ ٱتُّرُهَا مِثْرًا إِثْرَ الْوَكُتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقِي أَثَرُهَا مِثْلَ الْمُحُلِ كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَّلَيْسَ فِيُهِ شَيِّ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلاَ يَكَادُ اَحَـدٌ يُّؤَدِّيُ الْاَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَان رَجُلًا أَمِيْنًا· وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَااَعُقَلَهُ وَمَا اَظْرَفَهُ وَمَا اَجُلَّدُهُ وَمَا اَجُلَّدُهُ وَمَافِي قَلُبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرُدَلِ مِّنُ إِيْمَانِ وَلَقَدُ أَتِي عَلَيَّ زَمَاكً وَّمَا أَبَا لِي اَيِّكُمُ بَايَعْتُ لَئِن كَانَ مُسْلِمًا رَدُّه عَلَيَّ الْإِسْلَامُ وَإِنْ كَمَانَ نَصُرَانِيَّارَدَّهُ عَلَىَّ سَاعِيُه ۚ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَا يِنُعُ إِلَّا فُلَا نَّا وَ فُلاَ نَّا\_

(١٩٧٥)عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا النَّاسِ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ لَا تُكَادُ تَحِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً.

#### باب ٢ ٢ ١٠ الرّياء والسُّمُعَة

(١٩٧٦) عَن جُنُدُبُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اسْمَعُ أَحَدًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيُـهِ وَ سَـلَّـمَ غَيُـرَهُ ۚ فَدَنَوُ تُ مِنْهُ فَسَمِعُتُهُ ۚ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بهِ وَمَن يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ.

لَه عُدُده وصَنَةً كَامِلَةً فَإِن هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَها كَتَبَهَا الله تعالى في سكيك الشيخ الشيخ الله كالماده کے بعداس بڑمل بھی کر لیا تواینے یہاں اس کیلئے ایک برائی کھی ہے۔

#### باب۵۷۱-امانت كالحرحانا

سم الم المرت حدیث بان کی کہ ہم سے رسول اللہ ﷺ نے دوحدیثیں ارشاد فرما ئیں ، ایک تو د کھے چکا ہوں اور دوسرے کا منتظر مول۔ آنخضورﷺ نے ہم ہے فر ماہ ،امانت لو ًوں کے دیوں کی گہرا ئیوں میں اتار دی گئی، پھرانہوں نے اسے قرآن سے جان، پھرسنت ہے جانا اور آ نحضور ﷺ نے ہم ہے اس کے اٹھے حانے کے متعلق ارشاد فر مایا، فر مایا کہ آ دمی ایک نیندسوئے گا اوراس میں امانت اس کے دل سےختم ہوجائے گی۔اوراس کا اثر آبلہ کی طرح یاقی رہ جائے گا جیسے آ گ کی چنگاری تمہاری یاؤں میں بڑجائے اور اس کی وجہ سے یاؤں پھول چائے،تم اسے ابھرا ہوا دیکھو گے، حالا نکہ اندرکوئی چیزئبیں ہوتی۔ حال یہ ہوجائے گا کہ مبتح اٹھ کرلوگ خرید وفر وخت کریں گے اور کوئی تخص امانتدار نہیں ہوگا۔کہا جائے گا کہ بنی فلال میں ایک امانتدار مخض ہے،کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ کتناعقلمند، کتنا بلندحوصلہ ہے اور کتنا بہادر ہے۔ حالانکہاس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان (امانت)نہیں ہوگا۔ میں نے ایک ایبا دفت بھی گز ارا ہے کہ اس کی پر داہ نہیں کرتا تھ کہ کس ہے. خرید وفروخت کرتا ہوں۔اگر وہمسلمان ہوتا تو اس کواسلام ( یےانصا فی ہے )اسےروکتا تھا۔اورا گروہ نصرانی ہوتا تو اس کا مدد گاراہے روکتا تھا، کیکن اب میں فلاں اور فلاں کے سواکسی سےخرید وفر وخت نہیں کرتا۔

۵ ۱۹۷۵ حضرت عبداللّٰہ بنعمر رضی اللّٰہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله ﷺ سے سناء آنحضور ﷺ فرمایا که لوگوں کی مثال اونٹ کی می ہے۔ سومیں سے ایک مشکل سے سواری کے قابل ملتا ہے۔

#### باب۲۷۴۱ ریااورشهرت

٢ ١٩٤ حفرت جندب رضى اللّه عنه نے بیان کیا که نبی کریم ﷺ نے فر ہایا اور میں نے آپ کے سواکسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ نبی کریم ﷺ نے فر ہایا۔ چنانچہ میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے سنا کہوہ کہدر ہے تھے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ( کسی کام کے نتیجہ میں ) جوشہرت کا خواہش مند ہوگا، اللہ تعالی اے مشہور کردے گا اور جو دکھاوے کے لئے کام کرے گا التہ بھی اس کی نمو دونمه کش کراد ہےگا۔

## باب ٢٢٧ ا. التَّوَاضُع

(١٩٧٧)عَـنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَ ۖ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِينُ وَلِيًّا اذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلْيَّ عَبُدِي بِشَيُّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا اْفُتَىرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبدِيُ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بالنَّوَافِل حَتُّى اَحَبَّه ْ فَإِذَا اَحْبَبُتُه ْ كُنْتُ سَمْعَه ْ الَّذِي يَسُمَعُ بِهَ وَ بَصَرَه 'الَّذِي يُبُصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبُطِشُ بِهَا وَرِجُلُه ' الَّتِينُ يَمُشِينُ بِهَا وَإِنْ سَالَنِي لَاعُطِيَنَّهُ ۚ وَلَئِنُ اِسْتَعَاذَنِيُ لْأَعِيْدَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدُتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَأَعِلُه ' تَرَدُّدِي عَنْ نَّفس الْمُؤْمِن يَكرَهُ الْمَوتَ وَآنَا آكُرَهُ مَسَاءَ تَه '\_

#### باب ۷۸ من اَحَبُّ لِقَآءَ اللَّهُ اَحَبَّ اللَّهُ لِقَآءَ هُ

(١٩٧٨) عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ)عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَحَبُّ لِقَاءَ اللُّهِ اَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَه و وَمَن كُرة لِقَاءَ اللهِ كُرة اللُّهُ لِقَاءَهُ ۚ قَالَتُ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزُوَاجِهِ إِنَّا لِنَكُرَةُ الْمَوُتَ قَالَ لَيُسسَ ذَاكِ وَللكِنَّ المُؤُمِنَ إِذَا حَضَرَهُ \* الْمَوْتُ بُشِّرَ برضُوَان اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ اَحَبُّ إِلَيْهِ مِـمَّا اَمَامَه وَاَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَاحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَه وَ وَإِنَّ الْكَافِرَاذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعَقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيٌّ أَكُرَهُ ۚ إِلَيْهِ مِـمَّا آمَامَهُ ۚ كُرَّهَ لِقَآءَ اللَّهِ وَكُرهَ اللَّهُ لقَآءَ ه'\_

### باب ۷۷۴ \_ تواضع

۱۹۷۷ حضرت ابو ہریرہ رضی التدعنہ نے بیان کیا کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرما تاہے کہ جس نے میرے سی ولی ہے بیشنی کی اسے میری طرف ہے اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ میری طرف ہے فرض کی ہوئی ان چزوں ہے جو مجھے پیندیدہ ہیں،میرا قربنہیں حاصل کرسکتا اورمیرا بندہ نوافل کے ذریعہ مجھ سے قرب حاصل کرتار ہتا ہے۔ یہاں کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہول، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جا تا ہوں جس سے وہ سنتا ہے،اس کی آ<sup>'</sup> نکھے بن جاتا ہول جس سے وہ دیکھا ہے،اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کپڑتا ہے،اس کا یاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہےاوراگروہ مجھ ہے مانگتا ہےتو میں اسے دیتا ہوں اور اگر وہ میری پندہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں جومیں کا م کرنا میا بتا ہوں اس میں مجھے یس وپیش نہیں ہوتا، جیسا کہ مجھے اس مؤمن کی جان کے بارے میں پس وہیش ہوتا ہے، جوموت کو پسندنہیں کر تااور میں اِس نا گواری کو پسندنہیں کر تا۔ باب ۸ سے ۱ جواللہ سے ملاقات کومحبوب رکھتا

ہے،اللہ بھی اس سے ملاقات کومحبوب رکھتا ہے

٨ ١٩٧٨ حضرت عماده بن صامتٌ ہے روایت ہے که رسول اللہ بھٹے نے فر ما یا جوشخص اللہ ہے ملا قات کومحبوب رکھتا ہے،اللہ بھی اس سے ملا قات کو مجوب رکھتا ہے اور جواللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے ، اللہ بھی اس ہے ملاقات کو پیندنہیں کرتے اور عائشہ رضی اللہ عنہا یا آپ ﷺ کی بعض ازواج نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی نہیں پند کرتے؟ آپ بھانے فرمایا یہ بات نہیں ہے بلکہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تواہیے الله کی خوشنودی اوراس کے یہاں اس کی عزت کی خوشخری دی جاتی ہے۔ اس ونت مومن کوکوئی چزاس ہے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جواس کے آگے (الله سے ملاقات اوراس کی خوشنو دی کاحصول) ہوتی ہے۔اس لئے الله ہے ملا قات کا خواہشند ہوجا تا ہے اور اللہ بھی اس کی ملا قات کو پیند کرتا ہےاور جب کافر کی موت کا ونت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اوراس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے۔اس وقت کوئی چز اس کے دل میں اس سے زیادہ نا گوازنہیں ہوتی جواس کے آ گے ہوتی ہے، وہ اللہ ہے حاطنے ونالیندکرنے لگتا ہے۔ پن اللہ بھی اس سے ملنے ونالیند کرتا ہے۔

## باب9 ١ ١ ٨ . سَكَرَاتِ الْمَوُّتِ

(۱۹۷۹) عَنُ عَـآفِشَةَ ﴿ قَـالَـتُ كَـانَ رِحَـالٌ سِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسَعَا لُونَهُ مَتْى السَّاعَةُ فَكَانَ يَنُظُرُ إلى اَصْغَرِهُمُ فَيَسَعَا لُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ فَكَانَ يَنُظُرُ إلى اَصْغَرِهُمُ فَيَعَوْمُ عَلَيْكُمُ فَيَعُومُ عَلَيْكُمُ سَاعَتُكُمُ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي مَوْ تَهُمْ۔ سَاعَتُكُمُ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي مَوْ تَهُمْ۔

## باب • ١٣٨ . يَقُبِضُ اللَّهُ الْآرُضَ

(١٩٨٠) عَنُ آبِى سَعِيُدَ الْحُدُرِيُّ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُولُ الْاَرْضَ يَوْمَ الُقِيَامَةِ حُبُزَةً وَاحِدَةً يَسَكَفَّ وُهَا الْحَبَّالُ بِيَدِهِ كَمَا يَكُفَأُ اَحَدُكُمُ وَاجِدَةً يَسَكَفَأُ اَحَدُكُمُ وَاجِدَةً يَسَكَفَأُ اَحَدُكُمُ الْعَبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نَزُلًا لِآهُلِ الْحَلْ الْحَنَّةِ فَاتَى رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحُمْنُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ الاَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحُمْنُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ الاَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَلَى قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَبْرُكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَبْرُكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(١٩٨١) عَنسَهُ لَ ابُنِ سَعُدٍ اللهِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ عَلَى اَرُضِ بَيُضَاءَ عَفُرَاءَ كَقُرُصَةِ نَقِيٍّ قَالَ سَهُلٌ اَوْغَيْرَهُ لَيُسَ فِيهَا مَعُلَمٌ لِاحَدِ.

#### باب ١ ٣٨١. كَيْفَ الْحَشُرُ

(۱۹۸۲) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِي اللّٰهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَي ثَلاثِ صَلَّى الله عَلَي ثَلاثِ طَرَائِقِ رَاغِبِينَ وَرَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيْرٍ وَثَلَا ثَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَثَلَا ثَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَأَرْبَعَةً عَلَى بَعِيْرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَأَرْبَعَةً عَلَى بَعِيْرٍ عَشُرَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَأَيْحُشُورُ بِقِيْنَتُهُمْ

## باب 9 يهما به جانكني

9-19-2 حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ چند بدوی جو نگے پاؤل رسول اللہ ﷺ کے پاس آتے تھے اور آپ سے دریافت کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ آنحضور ﷺ ان میں سب سے معمر کود کھ کر فرمانے گئے کہ اگر بیزندہ رباتو اس کے بڑھا ہے سے پہلے تم پرتمباری قیامت آجائے گی۔ ہشام نے کہا کہ آنخضور ﷺ کی مراد (تمباری قیامت) سے ان کی موت تھی۔

# باب • ۱۲۸ الله تعالى زمين كواني منهى ميں لے لے گا

م ۱۹۸۰ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ
نے فر مایا کہ قیامت کے دن زمین ایک روفی کی طرح ہوجائے گہ جے اللہ تعالیٰ اہل جنت کی میز بانی کے لئے اس طرح سمیٹ کرر کھتے تھے۔ پھر ایک جس طرح تم سفر کے موقعہ پر اپنی روئی سمیٹ کرر کھتے تھے۔ پھر ایک بیودی آیا اور بولا۔ ابوالقاسم تم پر رحمان برکت نازل کرے، کیا میں تمہیں قیامت کے دن اہل جنت کسب سے پہلے کھانے کی (جس سے ان کی فیافت کی جائے گی ) خبر نہ دول؟ آنخصور ﷺ نے فر مایا کہ کیول نہیں تو فی مہا جو بی کر یم ﷺ نے فر مایا تھا کہ زمین ایک روفی ہوجائے گی ، پھر آنخصور ﷺ نے دماری طرف دیکھا اور مسلم اس کے سالن گی میں تمہیں اس کے سالن کے سالن کے سالن کے سالن کے سالن کے سالن کے سے آپ کے متعلق خبر نہ دول؟ کہا کہ اس کا سالن بالام ونوں ہوں گے ۔ صحابہ نے عرض کی میر کی گئی کے چھونے خرمایا کہ بیل اور مچھیلی جس کی گئی کے چھونے خرمایا کہ بیل اور مچھیلی جس کی گئی کے چھونے حوابہ نے جھونے کے درخس کے اللہ کے سالن مونوں ہوں گے ۔ صحابہ نے جھونے کھڑے کے درخس کے اللہ کے سالن مونوں ہوں گے ۔ صحابہ نے حرض کی میر کی گئی کے چھونے کھر کے کھونے کے جھونے کھڑے کی کہ چھونے کھر کے جھونے کہ کہ کی کہ کہ کے جھونے کھر کی گئی کے چھونے کھر کے گھر کی گئی کے چھونے کھر کی گئی کے چھونے کھر کی گئی کے چھونے کھر کھر کے کھر کی گئی کے چھونے کھر کی گئی کے جھونے کھر کی گئی کے چھونے کھر کے گئی کے چھونے کھر کی گئی کے چھونے کھر کی گئی کے کھر کی گئی کے چھونے کھر کی گئی کے چھونے کھر کی گئی کے چھونے کھر کی گئی کے کھر کی گئی کے چھونے کھر کی گئی کے کھر کی گئی کے چھونے کھر کی گئی کے کھر کی گئی کے چھونے کھر کی گئی کے کھر کی گئی کے کھر کی گئی کے کھر کی گئی کے کھر کی گئی کے کھر کی گئی کے کھر کی گئی کے کھر کی گئی کے کھر کی گئی کے کھر کی گئی کی کے چھر کے کھر کی گئی کی کی کھر کے کھر کی کھر کی کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی

19۸۱\_حفرت بہل بن سعدرض الله عند نے کہا کہ میں نے نی کریم ﷺ سے سنا، آنخضور ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ سفید وصاف عکیہ کی طرح ایک سفید چپٹی زمین پر جمع کئے جائیں گے۔ سبل یا ان کے سواکسی نے بیان کیا کہ اس زمین پر کسی کا کوئی جھنڈ انہیں ہوگا۔

#### باب۱۴۸۱\_حشر کس طرح ہوگا

1941۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ہی نے فر مایا کہ لوگوں کا حشر تین طرح پر ہوگا ( ایک طرح کہ ) لوگ رغبت کرنے والے لیکن ڈرتے ہوئے ہوں گے ( دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا کہ ) ایک اونٹ پر دو آ دمی ہول گے، کسی اونٹ پر تین ہول گے، کسی پر چار

النَّارُ تَقِيْلُ مَعَهُمُ حَيْثُ قَالُواْ وَتَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُواْ وَتَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُواْ وَتُصْبِحُ مَعَهُمُ حَيْثُ اَصْبَحُواْ وَتُمْسِى مَعَهُمْ حَيْثُ اَمْسَوُا۔

(۱۹۸۳) عَن عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَصِى اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحْشَرُونَ حُفَاةً فَرُاةً غُرُلًا قَالَتُ عَائِشَةٌ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللّهِ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءٌ يَنظُرُ بَعْضُهُمُ إلى بَعْضٍ فَقَالَ اللّهُ الاَمْرُ اَشَدُّ مِنُ وَالنِّسَاءٌ يَنظُرُ بَعْضُهُمُ إلى بَعْضٍ فَقَالَ الاَمْرُ اَشَدُّ مِنُ اللهِ الرَّهُ مُن يَعْمُهُمُ ذَاكِ.

# باب ١ ٣٨٢ : قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: اَلاَ يَظُنُّ أُولَئِكَ اَنَّهُمُ مَبُعُوثُوُنَ لِيَوُمٍ عَظِيْمٍ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ

(١٩٨٤) عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعُرَقُ النَّاسُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعُرَقُ النَّاسُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْهُ عَلَى عَلَى الْاَرُضِ سَبُعِينَ ذِرَاعًا وَيُلْحِمُهُمُ حَتَّى يَبُلُغَ اذَانَهُم ـ

## باب ١٣٨٣. الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١٩٨٥)عَن عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ مَا يُقُضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالدِّمَآءِ \_

# باب ١٣٨٣ . صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

ہوں گے اور کی پر دس ہول گے اور باتی لوگوں کوآگ جع کرے گ۔
(پی حشر کی تیسری صورت ہوگی) جب وہ قبلولہ کریں گے تو آگ بھی اس
وقت ان کے ساتھ قبلولہ کرے گ۔ جب وہ رات گزاریں گے تو آگ
بھی ان کے ساتھ رات کے وقت موجود ہوگی، جب وہ صبح کریں گے تو
آگ بھی ان کے ساتھ صبح کے وقت موجود ہوگی اور جب وہ شام کزیں
گے تو آگ بھی ان کے ساتھ موجود ہوگی۔

19AP۔ حضرت عائشہ رضی القد عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ فی نے فرمایا کہتم نظے پاؤل، نظے جسم، بلاختنہ کے اٹھائے جاؤگے، عائشہ رضی القد عنہا نے بیان کیا کہ اس پر میں نے پوچھا، یارسول القد اتو کیا مرد عورتیں ایک دوسر کو دیکھتے ہول گے؟ آنحضور کے نے فرمایا کہ اس وقت معاملہ اس سے کہیں زبادہ تخت ہوگا کہ انہیں اس کا خیال آئے۔

باب۱۴۸۲-الله تعالی کاارش کیا خیال نہیں کرتے کہ بیلوگ عظیم دن میں اٹھائے جائیں گے۔اس دن جب تمام لوگ رب العالمین کے حضور میں کھڑے ہوں گے

1944۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ بسینہ میں شرابور ہوجائیں گے اور حالت میہ موجائے گی کہتم میں سے ہرکسی کا بسینے زمین پرستر ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کا نول کوچھونے گئے گا۔

باب ۱۴۸۳ - قیامت کے دن قصاص ۱۹۸۵ - حضرت عبدالقدرضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے . فرمایا،سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ لوگوں کے درمیان ہوگا وہ خون کے بدلہ کا ہوگا۔

٨٥٧\_ جنت وجهنم كي صفت

۲۹۸۱۔ حضرت ابن عمر ؓ نے حدیث بیان کی که رسول الله ﷺ نے فرمایا، جب اہل جنت، جنت میں چلے جا کینگے اور اہل دوزخ، دوزخ میں چلے جا کینگے اور اہل دوزخ، دوزخ میں چلے جا کینگے تو موت کولا یا جا کیگا اور اسے جنت و دوزخ کے درمیان رکھ کر ذئ کے کردیا جا ئیگا پھرا یک آ واز دینے والا آ واز دیگا کہ اے اہل جنت، تہمیں موت نہیں آ کیگی، اے اہل دوزخ تہمیں موت نہیں آ کیگی۔ اس وقت جنتی اورزیادہ خش ہوجا کینگے اور دوزخی اور زیادہ ممگین ہوجا کینگے اور دوزخی اور زیادہ ممگین ہوجا کیں گے۔

(١٩٨٧) عَنُ أَبِي سَعِيْدِ دَالْخُدُرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِإَهُلِ الْجَنَّةِ يَالَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِإَهُلِ الْجَنَّةِ يَالَّهُلَ النَّهَ الْحَدَيْثَ فَيُقُولُ هَلُ رَبَّنَا وَسَعُدَيُكَ فَيُقُولُ هَلُ رَضِينتُ مُ فَيَقُولُ اللَّهُ وَضَينتَنَا مَالَمُ رَضِينتُ مُ فَيَقُولُ اَنَا أَعُطِيكُمُ افْضَلَ مِنُ تُعُطِ اَحَدًامِّنَ خَلُقِكَ فَيَقُولُ اَنَا أَعُطِيكُمُ افْضَلَ مِنُ تُعُطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ افْضَلَ مِنُ ذَلِكَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ افْضَلَ مِنُ ذَلِكَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بَعُدَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بَعُدَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بَعُدَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بَعُدَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بَعُدَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بَعُدَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بَعُدَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بَعُدَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بَعُدَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بَعُدَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بَعُدَهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(١٩٨٨) عَنُ أَبِى هُرَيُرَةٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَابَيُنَ مَنْكِبَي الْكَافِرِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثَةِ ايَّامِ لِلرَّاكِبِ الْمُسُرِع \_

(١٩٨٩) عَن انس بُن مَالِكُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخُرُجُ قَوُمٌ مِّنَ النَّارِ بَعُدَ مَامَسَّهُمُ مِنْهَا سَفُعٌ فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُسَمِّيُهِمُ اَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّوِيَيْنَ.

(١٩٩٠) عَنِ النَّعُمَان بُنِ بَشِيرٌ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اَهُونَ اَهُلِ النَّارِ عَذَابًا يَعُلِيُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلَى اَحُمَصِ قَدَمَيُهِ جَمُرَتَانِ يَعُلِيُ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كُمَا يَعُلِي الْمِرْجَلُ وَالْقُمُقُمُ

(١٩٩١) عَنُ أَبِي هُرَيُرُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَايُدُخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوُ اَسَآءَ لِيَزُدَادَ شُكُرًا وَّلَا يَدُخُلُ النَّارَ اَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقُعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوُ اَحُسَنَ لِيَكُونَ عَلَيُهِ حَسُرَةً.

باب ١٣٨٥. فِي الْحَوْضِ (١٩٩٢)قَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَمْرِو ۖ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

1942۔ حضرت ابوسعید خدری رضی القدعنہ نے بیان کیا کہ رسول القد ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت ہے فرمایا کا ،ا ہے اہل جنت ، جنتی کہیں گے ہم حاضر ہیں اے ہمارے رب! تیری فرما نبرداری کے لئے۔ القد تعالیٰ بوجھے گا، کیا اب ہم لوگ خوش ہو؟ وہ کہیں گے اب بھی بھلا ہم خوش نہیں ہول گے۔ اب تو تو نے ہمیں وہ سب چھو دیا ہے جوا پی مخلوق کے کہیں ہول گے۔ اب تو تو نے ہمیں وہ سب چھو دیا ہے جوا پی مخلوق کے کسی فرد کو بھی نہیں دیا ہے۔ القد تعالیٰ کہے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دول گا، جنتی کہیں گے اے رب، اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں تمہارے گئے اپنے رضوان وخوشنودی کو عام کردول گا۔ اس کے بعد بھی تم پرنا راض نہیں ہول گا۔

19۸۸۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ کافر کے دونوں شانوں کے درمیان تیز چلنے والے کے لئے تین دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔

19۸۹۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، ایک جماعت جہنم سے اس کے بعد نکلے گی، جب آ گ انہیں چھوچکی ہوگی اور پھروہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان لوگوں کو اہل جنت جہمین کہیں گے۔

• 1999۔ حضرت نعمان بن بشررضی الله عند نے بیان کیا کہ میں نے نبی کر یم ﷺ سے سنا آپ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوز خیوں میں عذاب پانے والا وہ خض ہوگا جس کے عذاب پانے والا وہ خض ہوگا جس کے دونوں پیروں کے نیچے دوا نگارے رکھ دیئے جا کیں گے جس کی وجہ سے اس کا د ماغ کھول رہا ہوگا (جس طرح ہانڈی یادیگ جوش کھاتی ہے۔)

1991۔ حضرت ابو ہر رہ درضی القد عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا ، جنت میں جو بھی داخل ہوگا اسے اس کے جہنم کا ٹھکا نہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر نافر مانی کی ہوتی (تو وہاں اسے جگہ ملتی) تا کہ وہ اور زیادہ شکر کرے اور جو بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ اسے اس کا جنت کا ٹھکا نہ میں دکھایا جائے گا کہ اگرا چھے عمل کئے ہوتے (تو وہاں جگہ ملتی) تا کہ اس کے لئے حسرت وافسوں کا باعث ہو۔

باب۱۳۸۵\_حوض پر

بان کیا کہ نبی کریم ﷺ اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضِى مَسِيْرَةُ شَهْرٍ مَآءُ وُهُ ٱبْيَضُ مِنَ السَّبْنِ وَرِيْحُهُ ٱبْيَضُ مِنَ السَّبْنِ وَكِيْزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَآءِ مَنُ شَرِبَ مِنْهَا فَلاَ يَظُمَأُ آبَدًا.

(۱۹۹۳)عَن أنسس ابُن مَالِكٍ رَّضِيَ الله عَنهُ أَنَّ رَسُولُ الله عَنهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ قَدُرَ حَوُضِيُ كَمَا بَيْنَ ايُلَةَ وَصَنعَآءَ مِنَ الْيَمَنِ وَاِنَّ فِيهِ مِنَ الْآبَارِيُقِ كَعَدَدِ نُحُوم السَّمَآءِ.

(١٩٩٤) عَنْ آبِي هُرَيُرةَ "عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيُنَا آنَا قَآئِمٌ إِذَا زُمُرةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفَتُهُمُ خَرَجَ رَجُلٌ مِّن بَيْنِي وَبَيْنِهِمُ فَقَالَ هَلُمَّ فَقُلُتُ ايُنَ قَالَ الْى النَّارِ وَاللَّهِ قُلُتُ وَمَاشَأَتُهُمُ قَالَ هَلُمَّ فَقُلْتُ ايُنَ قَالَ عَلَى النَّارِ وَاللَّهِ قُلْتُ وَمَاشَأَتُهُمُ قَالَ إِذَا زُمُرةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفَتُهُمُ عَلَى اَدُبَارِهِمُ الْقَهُقَرِى ثُمَّ إِذَا زُمُرةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفَتُهُمُ عَلَى النَّارِ وَاللَّهِ قُلْتُ مَاشَأَتُهُم فَقَالَ هَلُمَّ قُلْتُ ايُنَ قَالَ اللَّهُ مُ النَّارِ وَاللَّهِ قُلْتُ مَاشَأَتُهُم قَالَ إِنَّهُم إِرْتَدُدُا بَعُدَكَ عَلَى النَّامِ وَاللَّهِ قُلْتُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(١٩٩٥) حَارِثَةَ بُنَ وَهُ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكُرَ اللَّحَوُضَ فَقَالَ كَمَا بَيْنَ اللَّمَدِينَةِ وَصَنْعَآءَ .

# باب ١٣٨٦. جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ

(١٩٩٦) عَنُ عِـمُرَانَ بُنِ حُـصَيُنِ قَـالَ قَـالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللّهِ أَيُعُرَفُ آهُلُ الْحَنَّةِ مِنُ أَهُلِ النَّارِ قَالَ نَعَمُ قَـالَ فَلِمَ يَعُمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ كُلِّ يَّعُمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ \* اَوْبِمَا يُشِرَلَه \* ـ

نے فرمایا۔ بیراحوش ایک مبینے کی مسافت پر پھیلا ہوگا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی اور اس کے کوزے آسان کے ستاروں کی طرح ہول گے۔ جو شخص اس میں سے ایک مرتبہ لی لے گا بھر بھی بیاسانہیں ہوگا۔

199۳۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ میزے حوض کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلہ اور یمن کے شہر صنعاء کے درمیان کی مسافت ہے اور وہاں آئی بڑی تعداد میں پیالے ہوں گے جتنے آسان کے ساروں کی تعداد ہے۔

1998۔ حضرت ابو ہر یہ ہونی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نی کر یم اللہ عنہ فرمایا میں (حوض پر) کھڑا ہوں گا کہ ایک جماعت سامنے آئے گی اور جب میں انہیں بجپان لول گا تو ایک خض میر ہا دران کے درمیان میں ہے نکلے گا اور کہ گا کہ ادھر آؤاور میں کہوں گا کہ ادھر آؤاوہ کہ گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد النے پاؤل والیس لوث گئے تھے۔ پھرایک اور گروہ میر سے سامنے آئے گا اور جب میں انہیں بھی بجپان لول گا تو ایک خض میر سے اوران نے درمیان سے نکلے گا اوران سے کہ گا کہ ادھر آؤ میں میر سے اوران نے درمیان سے نکلے گا اوران سے کہ گا کہ ادھر آؤ میں کہ اوران کے درمیان سے نکلے گا اوران سے کہ گا کہ ادھر آؤ میں کے احوال کیا ہیں؟ ہے گا کہ بہلوگ آپ کے بعد النے پاؤل والیس لوث کے احوال کیا ہیں؟ کہا کہ بہلوگ آپ کے بعد النے پاؤل والیس لوث کے احوال کیا ہیں۔ گئے تھے۔ میں نہیں ہم تھا کہ ان میں سے ایک معمولی تعداد کے سوابا تی نامی ہا کیا گا گیا ہے۔

1990۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی القد عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کر یم ﷺ سے سنا۔ آئنحضور ﷺ نے حوض کا ذکر کیا اور فر مایا کہ (وہ اتنا برا انہوں ہوگا) جتنی مدینة اور صنعاء کے درمیان مسافت ہے۔

باب ۲ ۱۳۸۱ - الله کے علم (تقدیر) کے مطابق قلم خشک ہوگیا ہے
1997 - حضرت عمران بن حصین ؓ نے کہا کہ ایک صاحب نے عرض کی یا
رسول الله! کیا جنت کے لوگ جہنم کے لوگوں سے ممتاز بول گے؟ آپ
ﷺ نے فر مایا کہ ہاں، انہوں نے کہ پھرعمل کرنے والے عمل کیوں کریں؟
آپ ﷺ نے فر مایا کہ ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا
گیا ہے یا جس کے لئے اسے سہولت دی گئی ہے۔

باب١٣٨٤ . وَكَانَ اَمْرُ اللَّهِ قَلُرًّا مَّقُدُورًا

(١٩٩٧)عَنْ حَـذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ لَقَدُ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُبَةً مَّاتَرَكَ فِيْهَا شَيْئًا إِلِّي قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ اِنْ كُنْتُ لَارَى الشِّيءَ قَدُ نَسِيْتُ فَاعُرِفُ مَايَعُرِفُ الرَّجُلَ إِذَاغَابَ عَنْهُ فَرَاهُ فَعَرَفَه '\_

باب١٣٨٨ إلُقَآءِ النَّذُرِ الْعَبُدَ إِلَى الْقَدُر

(١٩٩٨)عَـنُ أَبِي هُرَيُرَةً الشَّعِينِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَاٰتِ ابْنَ ادَمَ النَّذُرُ بِشِّيءٍ لَّمُ يَكُنُ قَدُ ِ قَلْاَرْتُه ' وَلَكِن يُلْقِيهِ الْقَدُرُ وَقَدْ قَدَّرْتُه ' لَه ' اَسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيُلِ \_

باب ١٣٨٩. الْمَعُصُومُ مَنُ عَصَمَ اللَّه

(١٩٩٩)عَنُ اَبِيُ سَعِيُدِ الْخُدُرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَااسُتُحُلِفَ خَلِيْفَةً إِلَّا لَهُ بَطَانَتَان بَطَانَةٌ تَامُرُه ' بِالْحَيْرِ وَتَحُضُّه ' عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَامُرُه '. بِالنَّرِّ وَتَحُضُّه عَلَيْهِ وَالْمَعُصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ.

باب • ١ ٣٩ . يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قُلبهِ

(٢٠٠٠)عَنُ عَبُدِاللَّهِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)قَالَ كَثِيرًا مِـمَّـاكَـانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَلُفٍ لَّا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ\_

كِتَابُ ٱلاَيُمَانِ وَ النُّذُورِ

باب ١ ٩ ٩ ١ . قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى َلايُوَ اخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِيُ أَيُمَانِكُمُ وَلَكِنُ يُّوَاخِذُكُمُ بِمَا عَقَّدُتُمُ الْأَيُمَانَ

(٢٠٠١) عَبُدُ الرَّحْمَ ن بُنُ سَمُرَةً الْقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبُدَالرَّحْمُنُ بُنَ سَمُرَةَ لَاتَسُتَالِ الْإِمَارَةِ فَإِنَّكَ إِنْ أُوْ تِيْتَهَا عَنُ مَسْئَلَةٍ وُكِّلُتَ اِلَيُهَا وَاِنَ أُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْر مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيُهَا وَإِذَا حَلَفُتَ عَلَى يَمِيُن فَرَأَيُتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنُهَا فَكُفِّرُ عَنُ

کتابالا میان وا باب ۱۳۸۷۔ اور اللہ کا حکم متعین تقدیر کے مطابق ہے 1992۔حضرت حذیفہ رضی التدعنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں ایک خطبہ دیااور قیامت تک کی کوئی قدری امتیار ہے اہم چزا یی نہیں جپھوڑی جس کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ جسے یادرکھنا تھا اس نے یادرکھا اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ جب میںان میں کی کوئی چیز دیکھا ہوں جسے میں بھول چکاہوں تواس طرح اسے پیچان لیتا ہوں جس طرح و ہ تحض جس ک کوئی چیز کم ہوگئی ہو کہ جب وہ اسے دیکھنا ہےتو بہجان لیتا ہے۔

باب۸۸۴ بنده نذرکوتقتریر کے حوالہ کرد ہے ۱۹۹۸ حضرت ابو ہریرہ رضی للہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، نذر (منت) انسان کوکوئی چیز نہیں دیتی، جومیں نے (التد تعالی ) نے اس کی تقدیر میں ناکھی ہو۔ بلکہ وہ تقدیر دیتی ہے جو میں نے اس کے لئے مقرر کر دی ہے۔البتہ اس کے ذریعہ میں بخیل کا مال نکلوالیتا ہوں۔ باب ۹ ۱۳۸۸ معصوم وہ ہے جسے التدمحفوظ رکھے

1999۔حضرت ابوسعید خدری رضی اللّہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا، جب بھی کوئی شخص کسی معاملہ پرمقرر کیا جاتا ہے تو اس کے اندر دوطاقتیں کام کرتی ہیں۔ایک طاقت اسے بھلائی کا حکم دیں ہے اور اس پر ابھارتی ہے اور دوسری طاقت برائی کا اسے تھم دیتی ہے اور اس پر اسے ابھارتی ہےاورمعصوم وہ ہے جسےالتہ محفوظ رکھے۔

باب ۱۳۹۰ و وانسان اوراسکے دل کے درمیان میں حاکل ہے • ٢٠٠٠ \_ حضرت عبدالقدرضي التدعنه نے بیان کیا کہ اکثر نبی کریم ﷺ تشم کھاما کرتے تھے کہ 'نہیں! دلوں کو پھیرنے والے کی قتم۔''

# قسموں اورنذروں کا بیان

باب ١٩٩١ ـ الله تعالى كارشاد "الله تعالى لغوسمون يرتم سے مواخذہ نہیں کرےگا۔البتہان قسموں پر کرے گاجنہیں تم قصد کرکے کھاؤ

ا ۲۰۰۱ حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر ماما ،عبدالرحمٰن بن سمرہ مجھی کسی حکومت کے عہدہ کا مطالبہ نہ کرنا کیونکہا گرمنہیں یہ مانگنے کے بعد ملے گا۔ تواس کی ساری ذ مہ داری تم ير ہوگى اوراگر وہ عبدہ تمہيں بغير مانځے مل گيا تو اس ميں تمہارى مدد كى جائے گی اور جبتم کوئی تشم کھالواور اس کے سوائسی اور چیز میں بھلائی

يَميُنِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

(٢٠٠٢) قَالَ أَبُوهُ مُرِيُرَّةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ النَّهِ وَاللَّهِ لَانُ يَلِمُ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَبِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واللَّهِ لَانُ يَّلِجَّ اَسُولُ اللَّهِ مِنْ أَنُ يَّعْطِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واللَّهِ مِنْ أَنُ يَّعُطِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مِنْ أَنُ يَّعُطِى كَفَّارَتَهُ اللَّهِ مِنْ أَنُ يَّعُطِى كَفَّارَتَهُ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَعْطِى كَفَّارَتَهُ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَعْطِى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُوالْمُ

## باب ١٣٩٢. كَيُفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ عِنْ

(٢٠٠٣) عَن عُبُدال لَهِ بُن هَشَاهٌ قَالَ كُنّا مَعَ النّبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُوَ الْحِلّه بِيدِ عُمَر بُنِ الْخَطّابِ فَفَالَ لَهُ عُمَر بُنِ الْخَطّابِ فَفَالَ لَهُ عُمَر يُارَسُولَ اللّهِ لَا نُتَ اَحَبُ إِلَى مِن كُلّ شَيْعٍ إِلّا مِن نَفُسِى فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَاللّهِ كَانَتَ اَحَبُ إِلَيْكَ مِن لَا وَاللّهِ كَانَتَ اَحَبُ إِلَيْكَ مِن نَفُسِى فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٢٠٠٤) عَنُ أَبِي ذُرَّ قَالَ اِنْتَهَيْتُ الِيُهِ هُوَ يَقُولُ فِي طِلَّ الْسَكَعْبَةِ هُمُ الْآخْسَرُونَ وَرَبِّ الْسَكَعْبَةِ هُمُ الْآخْسَرُونَ وَرَبِّ الْسَكَعْبَةِ هُمُ الْآخْسَرُونَ وَرَبِّ الْسَكَعْبَةِ هُمُ اللَّخْسَرُونَ وَرَبِّ الْسَكَعْبَةِ قُلْتُ مَا شَافِي اللَّهُ عَقُولُ فَمَا اسْتَطَعْتُ اللَّهُ عَقُولُ فَمَا اسْتَطَعْتُ اللَّهُ عَقُلُتُ مَن هُمُ بِابِي اللَّهُ عَقُلُتُ مَن هُمُ بِابِي اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَقُلُتُ مَن هُمُ بِابِي اللَّهُ عَقُلُتُ مَن هُمُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَقُلُتُ مَن هُمُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَقُلُتُ مَن هُمُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَقُلُتُ مَن هُمُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَقُلُتُ مَن هُمُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَقُلُتُ مَن هُمُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِهُ الْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

باب ١٣٩٣. قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَاَقُسَمُوا بِاللَّهِ جَهُدَ اَيُمَانِهِمُ (٢٠٠٥) عَنُ اَبِى هُرَيُرُةٌ آذٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

۰۰۰ میاب الای د کیموتوا پنی قسم کا کفاره دیدواوروه کام کروجو بھلائی کا ہو۔

۲۰۰۲ حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ نے بیان کیا کہ بی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ہم آخری امت بیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ آخصور ﷺ نے فرمایا کہ والقد (بعض اوقات) اپنے گھر والوں کے معاملہ میں تمہارا اپنی قسمول پر اصرار کرتے رہنا اللہ کے نزدیک اس سے نیادہ گناہ کی بات ہوتی ہے کہ (قسم تو ژدے اور) اس کا وہ کفارہ ادا کردے جوالقہ نے اس پرفرض کیا ہے۔

# باب١٣٩٢ ـ ني ريم الله قتم كسطرح كهاتے تھے

سامه ۱۰۰ د حضرت عبدالقد بن جش م نے بیان کیا کہ ہم نی کر یم ﷺ کے ساتھ تھے اور آپ ﷺ عمر بن خطاب رضی القد عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے ،عمر رضی القد عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے عظم رضی القد عنہ میری اپنی جان کے ۔ آ مخصور ﷺ نے فرمایا نہیں اس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میر کی جان ہے (ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوسکتا) جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز بن نہ ہوج وَل ۔ عمر کے بی میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز بین ۔ آ مخصور ﷺ نے فرمایا ، ہاں عمر اب بات ہوئی ۔ بھی زیادہ عزیز بیں ۔ آ مخصور ﷺ نے فرمایا ، ہاں عمر ، اب بات ہوئی ۔

۲۰۰۴ د حضرت ابوذررض امتدعند نے بیان کیا کہ میں آنحضور کے تک پہنچ تو آپ کی گئی تعبہ کے سامیہ میں بیٹھے ہوئے فرمار ہے تھے، کعبہ کے رب کی قسم ، وہی سب سے زیادہ نامراد ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم وہی سب سے زیادہ نامراد ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم وہی سب سے زیادہ نامراد ہیں۔ میری حالت کیسی ہے؟ کیا مجھے وئی بات نظر آئی ہے؟ میری حالت کیسی ہے؟ کیا مجھے وئی بات نظر آئی ہے میری حالت کیسی ہے؟ گھر میں آنحضور کی کے جار ہے تھے، میں آپ کی خاموش نہیں کرسکتا تھا اور اللہ آپ کی مثیبت کے مطابق مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہوگئی۔ گھر میں نے عرض کی مثیبت کے مطابق مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہوگئی۔ گھر میں نے عرض کی میر مے مال باپ آپ پر فدا ہول ، یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ آپ مخضور ہی نے فرمایا کہ بیلوگ ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہے۔ کیکن اس سے وہ مشتی ہیں جنہوں نے اس میں سے اس طرح خرج کیا ہوگا۔ اس سے وہ مشتی ہیں جنہوں نے اس میں سے اس طرح خرج کیا ہوگا۔ اس سے وہ مشتی ہیں جنہوں نے اس میں سے اس طرح خرج کیا ہوگا۔

باب۱۲۹۳ - القديعا كى كالرشادكه '' پورى پختگى كے ساتھ انہول نے القد كى قسميى كھا كىي ۲۰۰۵ - حضرت ابو ہريرہ رضى القدعنہ ہے روايت ہے كہ رسول القد ﷺ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوْتُ لِاَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلاَ ثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّالُ اِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِـ

باب ٩ هم ١ . إذَا حَنَتَ نَاسِيًا فِي ٱلْآيُمَان

(٢٠٠٦)عَنُ آبِي هُرَيْرَة (" يَرُفَعُه ' قَالَ إِنَّ اللَّهُ تَجَاوَزَ لِاُمَّتِي عَمَّا وَسُوسَتُ أَوْ حَدَّثَتُ بِهِ أَنْفُسُهَا مَالَهُ تَعْمَلُ بِهِ أَوْ تَكَلَّمَ

باب ١٣٩٥. النَّذُر فِي الطَّاعَة

(٢٠٠٧) عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا عَنِ النَّبِيّ صَمَّى اللَّهُ عَنُهَا عَنِ النَّبِيّ صَمَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ نَّذَرَ اَنُ يُّطِيعُ اللَّهَ فَلَيُطِعُهُ وَمَنُ لَلَّهُ عَلَيْهِ فَلَيُطِعُهُ وَمَنُ لَنَّهُ اللَّهَ فَلَيُطِعُهُ وَمَنُ لَنَّهُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَلَا يَعُصِهِ.

باب ۱ ۴۹ ا. مَنُ مَاتَ وَ عَلَيُهِ نَذُرٌ

(۲۰۰۸) عَنسَعُد بُن عُبَادَةَ الْأَنْصَارِى (رَضِى اللَّهُ عَنهُ) اِسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِى نَذْرٍ كَانَ عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِى نَذْرٍ كَانَ عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِى نَذْرٍ كَانَ عَلَى اللَّهُ عَلَيهُ أَنْهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ  عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَه

باب ١٣٩٤ . النَّذُرِ فِيُمَا لَا يَمُلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ

(٢٠٠٩) عَنِ ابُنِ عَبَّاشٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِذَا هُوَ بَرَجُلِ قَائِمٍ فَسَالَ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُوا سُرَآئِيُ لَ نَذَرَ اَنْ يَّقُومُ وَلاَ يَقُعُدَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ وَلاَيَتَ عُدَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ وَلَايَتَ عُدَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ مُرُهُ فَلَيْتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُهُ فَلَيْتَكَلَّمَ وَلَيْسُتَظِلَّ وَلَيْقُعُدُ وَلَيْتِمَ صَوْمَهُ -

كَفَّارَاتُ الأَيَمَان باب ١٣٩٨. صَاعِ الْمَدِيُنَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ

(٢٠١٠) عَنِ السَّآئِبِ بُنِ يَزِيُدُ اللَّالَ كَالَ الصَّاعُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُدًّا وَ تُلَثَّا

نے فرمایا، اُگر کسی مسلمان کے تین بچے فوت ہو جا کیں اور اسے جہنم میں جانا ہوتو آ گ صرف قتم پوری کرنے کے لئے اسے چھوتی ہے۔

باب ۱۳۹۳۔ جب بھول کرکوئی شخص قسم کےخلاف کرے ۲۰۰۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ نبی کریم ﷺ کےحوالہ سے فر ہاتے میں کہ القد تعالی نے میری امت کی ان غلطیوں سے درگذر کیا ہے جن کا صرف دل میں وسوسہ گذرے یا دل میں ان کے کرنے کی خواہش ہو بشرطیکہ اس کےمطابق عمل نہ کیا ہو، اور بات کی ہو۔

باب۱۳۹۵۔اللّٰد کا اطاعت کے لئے نذر

2004 حضرت عائشہ رضی القد عنبا ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اس کی نذر مانی ہو کہ القد کی اطاعت کرے گا تو اسے اطاعت کرنی چاہئے ہوا ہے القد کی معصیت کی نذر مانی ہوا ہے معصیت نہ کرنی چاہئے۔

باب ۱۳۹۹۔ جومر گیااوراس پرکوئی نذر باتی رہ گئی ۲۰۰۸۔ حفزت سعد بن عبدہ ور شی التدعنہ نے نبی کریم ﷺ سے ایک نذر کے بارے میں پوچھا جوان کی والدہ کے ذمہ باقی تھی اوران کی وفات نذر پوری کرنے سے پہلے ہوگئی تھی۔ آنحضور ﷺ نے انہیں فتو کی اس کا دیا کہ نذروہ اپنی مال کی طرف سے پوری کردیں۔ چنانچہ بعد میں یجی طریقہ قائم ہوا۔

باب ۱۳۹۷۔ ایک چیز کی نذر جواسکی ملکیت میں نہیں اور معصیت کی ۱۳۰۹۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عند نے بیان کیا کدرسول اللہ ﷺ خطبہ وے رہے تھے کہ ایک شخص کو کھڑا ویکھا، آپ ﷺ نے اس کے متعلق پوچھا تولوگوں نے بتایہ کہ میابواسرائیل ہیں۔ انہوں نے نذر مانی ہے کہ کھڑے رہیں گے، مینصیں گے نہیں ، نہ کسی چیز کا سابیہ لیس گے اور نہ بات کریں گے اور وزہ رکھیں گے۔ آپ ﷺ نے فر مایا کہ ان سے کہو کہ بات کریں ، سابیہ کے نیچ بیٹھیں اٹھیں اور اپناروزہ پورا کرلیں۔

باب۱۳۹۸\_مدینه منوره کاصاع اور نبی کریم ﷺ کامد

۲۰۱۰ حضرت سائب بن یزیدرضی الله عند نے بیان کیا که نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ایک صاع تمہارے زمانہ کے مدے ایک بداور تبائی ک برابر ہوتا تھا۔ ( نوٹ: صاع اور مدایک پیانہ ہے )

۲۰۱۱ حضرت انس بن ما لک رضی القدعنه ہے روایت ہے که رسول الله ﷺ نے فرمایا، اے اللہ! ان کے کیا (بیانے) میں ان کے صاح اور مد میں برکت فرمایا،

# ميراث كابيان

باب ۱۳۹۹ لڑ کے کی میراث اس کے باپ اور مال کی طرف سے ۲۰۱۲ حضرت ابن عبس رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ میراث اس کے متحقول تک پہنچاد واور جو کچھ باقی بچے، وہ سب سے زیادہ قریبی مردعزیز کا حصہ ہے۔

# باب • • ۵۱ \_ بیٹی کی موجود گی میں پوتی کی میراث

سان ۱۰ حضرت هزیل بن شرصیل بیان کیا کدابوموی رضی الله عنه سے بیٹی، پوتی اور بہن کی میراث کے بارے بیں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ بیٹی کو آدھا معے گا اور بہن کو آدھا معے گا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اور ابوموی رضی اللہ عنہ کی بہنچائی گئی تو آپ نے فر مایا کہ چھر میں بھٹک گیا اور مجھے بدایت نہیں ملی سیس اس میں وہی فیصلہ کروں گا جورسول اللہ ﷺ نے کیا تھ کہ بیٹی کو آدھا معے گا۔ اپرتی کو چھنا مصد ملے گا جو رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا کہ بیٹی کو آدھا میں گا وہ بہن کو حصد ملے گا جاس طرح دو تبائی مکمل ہو گئے اور پھر جو باقی بچے گا وہ بہن کو عنہ کی گئی تھا کہ جہ پھر ابوموی رضی اللہ عنہ کیا گرہ میں اس معود رضی اللہ عنہ کی گئی تو انہوں نے فر مایا کہ جب تک یہ علامہ تم میں موجود ہیں مجھ سے مسائل نہ یو چھا کرو (انہیں کی طرف رجوع کیا کرو)۔

بابا • ۱۵ کسی گھرانے کا مولا ،اس گھرانے ہی کا ایک فرد ہوتا ہےاور بہن کا بیٹا بھی انہیں میں سے ہوتا ہے

۲۰۱۳ حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم شخصے نے فرمایا،کسی گھر اندکا مولااس کا ایک فرد ہوتا ہے،او کما قال۔

نیز حضرت انس بن ما لک رضی الته عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا،کسی گھرانہ کا بھانج اس کا ایک فرد ہے (منہم یامن انفسہم کے الفاظ فرمائے)۔ بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ۔

(٢٠١١) عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آدَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمُ فِي مِكْيَالِهِمُ

> وَصَاعِهِمُ وَمُدِّهِمُ ـ كِتَابُ الْفَرَائِض

حِب الحوارِيِّ باب ١٣٩٩. مِيْرَاثِ الْوَلَدِ مِنُ اَبِيْهِ وَاُمِّهِ

(٢٠١٢)عنُ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجِفُوا الْفَرْآئِضِ بِاهْلِهَا فما بَقِي فَهُوَ لِاولِي رَجُلِ ذكرٍ.

باب • • ٥ ١ . مِيرَاثِ إِبْنَةِ ابُنِ مَّعَ إِبُنَةٍ

(٢٠١٣) هُزَيْلَ ابْن شُرَحبِيُلْ قَالَ سُئِلَ ابُومُوسَى عَنُ اِبْنَة وَ اِبْنَة اِبْنِ وَّانُحتٍ فَقَالَ لِلْابْنَة النَّصِفُ وَلِلانُحتِ السَّصِفُ وَابِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسُيْمَا بِعُنِي فَسُئِلَ ابْنُ السَّصْفُ وَابِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسُيْمَا بِعُنِي فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْمَيْمَ الْكُولُونَ الْمُعُمَّ لِي مُؤسَى فَقَالَ لَقَدُ ضَلَلُتُ إِذًا وَمَا انَّا مِنَ السَّمُهُ لَي لَابُنَة النِّصَفُ وَلِابْنَة النِّسَفُ وَلِابْنَة البَّسُونُ وَمَا بَقِي فَلَابُحَتِ فَاتَيُنَا السَّدُسُ تَكْمِلَة الثَّلُيْنِ وَمَا بَقِي فَلابُحَتِ فَاتَيُنَا السَّدُسُ تَكْمِلَة النَّلِيُ الْمُؤلِلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ السَّدُسُ وَسَعُودٍ فَقَالَ الْحِبْرُ فِيكُمُ لِللَّهُ الْمُؤلِدُ الْمِن مَسْعُودٍ فَقَالَ لَتَسَالُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحِبْرُ فِيكُمُ لِي الْمُؤلِدُ الْمِن مَسْعُودٍ فَقَالَ لَا الْحِبْرُ فِيكُمُ لِي الْمُؤلِدُ الْمَا الْحَبْرُ فِيكُمُ لِي الْمُؤلِدُ الْمَا الْمَالُونِ مَا دَامَ هَذَا الْحِبْرُ فِيكُمُ لِي الْمُؤلِدُ الْمِن مَسْعُودٍ فَقَالَ الْمَالُونِ مَا دَامَ هَذَا الْحِبْرُ فِيكُمُ لِي اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤلِدُ الْمِؤْلُودُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ اللْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ اللْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ ال

باب ا ١٥٠. مَوْلَى الْقَوْمِ مِنُ اَنْفُسِهِمُ وَابُنُ الْاُنْحَتِ مِنْهُمُ

(٢٠١٤)عُنُ أَنَسَ بُنِ مَالِكُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوُلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمُ أَوُ كَمَا قَالَ

وعَنْ أَنْسُ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابُنُ أَخْتِ الْقَوُمِ مِنْهُمُ أَوْمِنُ أَنْفُسِهِمُ،

باب ٢ • ٥ ا . مَنُ إِدَّعٰى إِلَى غَيُر اَبِيهِ

(٢٠١٥) عَنُ سَعُدٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَدَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ مَنِ ادَّعَى غَيْرَ اَبِيهِ وَهُوَ يَعُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرُتُهُ وَهُوَ يَعُلَمُ اللَّهُ عَيْرُ اَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرُتُهُ وَلَابِي يَعُلَمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَ

(٢٠١٦) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَرُغَبُوا عَنُ ابَائِكُمُ فَمَنُ رَّغِبَ عَنُ اَبِيُهِ فَهُوَ كُفُرِّ\_

> كِتَابُ الْجُدُودِ وَمَايُحَذَّرُ مِنَ الْحُدُودِ باب٣٠٥٠. الضَّرُبِ بالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ

(٢٠١٧) عَنُ أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّم بِرَجُلِ قَدُشَرِبَ قَالَ اِضُرِبُوهُ صَلَّم بِرَجُلِ قَدُشَرِبَ قَالَ اِضُرِبُوهُ قَالَ اللهُ عَلَيهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعُولِهِ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ الْحَدْرَاكَ اللّٰهُ قَالَ لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الْحَدْرَاكَ اللّٰهُ قَالَ لَا تَعْنُدُوا عَلَيْهِ الشَّهُ طَالَ لَا تَعْنُدُوا هَدَكُذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّهُ طَالَ لَا تَعْنُدُوا عَلَيْهِ الشَّهُ طَالَ لَا تَعْنُدُوا عَلَيْهِ الشَّهُ طَالَ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

(٢٠١٨) عَن عَلِى بُن أَبِى طَالِبٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاكُنْتُ لِلَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاكُنْتُ لِلَّ قُيْمَ حَدَّا عَلَى اَحَدٍ فَيَمُوثُ فَاجِدَ فِي مَاكُنْتُ لِلَّا قُيْمَ لَا لَيْمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ وَ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ وَ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ وَ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ عَلَيْهُ وَسُلِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهُ وَسُلِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَسُلَعُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَالْمَا عَلَالْهُ عَلْهُ لَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَلَا لَا عَلَالْهُ عَلْه

باب ٢٥٠ مَا يُكُونَهُ مَنْ لَعَنَ شَارِبَ الْخَمُرِ وَإِنَّهُ لَيُسَ بِخَارِجٍ مِّنَ الْمِلَّةِ

(٢٠١٩) عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّاكِّ آَكَّ رَجُلًا عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَي عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِسُمُه عَبُدَاللهِ وَكَانَ يُلُعِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ يُضُحِكُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ يُلَكُ

باب ۱۰۱۱ جس نے اپنے باپ کے سواکسی اور کا بیٹیا ہونے کا دعویٰ کیا ۱۰۱۵ حضرت سعدرضی اللہ عنہ باپ کے سواکسی اور کا بیٹا کہ جس نے بیان کیا کہ جس نے بیپ کے سواکسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا، یہ جانتے ہوئے کہ دہ اس کا باپ نہیں ہے تو جنت اس ہونے کا دعویٰ کیا، یہ جانتے ہوئے کہ دہ اس کا باپ نہیں ہے تو جنت اس پر حرام ہے۔ پھر میں نے اس کا تذکرہ ابو بکررضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے بھی سنا نے فرمایا اس حدیث کو آنحضور کھی ہے میرے دونوں کا نوں نے بھی سنا ہے اور میرے دل نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔

۲۰۱۷ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، اپنے باپ سے کوئی اعراض نہ کرے، کیونکہ جو اپنے باپ سے اعراض کرتا ہے تو) یہ کفر ہے۔ اعراض کرتا ہے تو) یہ کفر ہے۔

**حدود وقصاص کا بیان** اور *کس طرح ح*دود سے بچاجائے باب۵۰۳۔ چپٹری اور جوتے سے مارنا

۱۰۱- حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کے پاس
ایک شخص کو لایا گیا جو ہے ہوئے تھا تو آ مخصور ﷺ نے فرمایا کہ اے
مارو۔ ابو ہریرہ رضی القد عنہ نے بیان کیا کہ ہم میں بعض وہ تھے جنہوں نے
اسے ہاتھ سے مارا، بعض نے جوتے سے مارا اور بعض نے اپنے کپڑے
سے مارا۔ جب مار چکے تو کسی نے کہا کہ القد تجھے رسوا کرے۔ آپ ﷺ
نے فرمایا اس طرح کے جملے نہ کہو، اسکے معاملہ میں شیطان کی مدونہ کرو۔

۲۰۱۸ حضرت علی مین ابی طالب رضی الله عند نے فرمایا که میں نہیں پسند کروں گا کہ حد میں کسی کوالیک سزادوں کہ وہ مرجائے اور پفر مجھے اس کا رخج ہو، سوائے شرابی کے، کہ اگر بیمرجائے تو میں اس کی دیت ادا کروں گا، کیونکہ رسول اللہ بھٹے نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی تھی۔

> باب، ۱۵۰ شراب پینے والے پرلعنت کرنے پر نالبندیدگی اور ہے کہ وہ ند ہب سے نکل نہیں جاتا

۲۰۱۹ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے فرمایا کدنبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ایک خض ، جس کا نام عبداللہ تھا اور ' حمار' ( گرها) کے لقب سے پکارے جاتے تھے وہ آنحضور کو ہناتے تھے اور آنحضور ﷺ نے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ حَلَدَه فِي الشَّرَابِ فَأْتِيَ بِهِ يَوُمَّا فَأَمَرَ بِهِ فَيُحْلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَبُومِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكُثَرَ مَايُوتَى بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانَلُعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَاعَلِمُتُ إِلَّا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

## باب٥٠٥ . لَعُنِ إِلسَّارِقِ إِذَا لَمُ يُسَمَّ

(٢٠٢٠) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ لِشَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقُ يَسُرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقُطَعُ يَدُهُ ْ وَيَسُرِقُ الْحَبُلَ فَتُقُطَعُ يَدُه ﴿ \_

# باب ٢ • ٥ ١ . قَوُل اللَّهِ تَعَالَى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوا آيُدِيَهُمَا وَفِي كُمُ يُقُطَعُ

(٢٠٢١)عَنُ عَانِشَةَ ﴿ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ تَقُطعُ الْيَدُفِي رُبُع دِينارِ فَصَاعِدًا \_

(٢٠٢٢)عَن عَا بَشَةَ اللهُ يَدَالسَّارِقِ لَمُ تَقُطَعُ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا فِي تَمَنَّ مِحَنَّ جَحَفَةٍ أَوُ تُرُس\_

(٢٠٢٣)عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرٌ ۖ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِحَنِّ ثَمَنُه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُع فِي مِحَنِّ ثَمَنُه عَلَا ثَةُ دَرَاهِمَ ـ

# كِتَابُ المُحَارِبِيْنَ مِنُ اَهُلِ الْكُفُرِ وَالرِّدَّةِ باب ٤٠٥ . كم التَّعُزيُرُ وَالْاَدَبُ.

(٢٠٢٤)عَـنُ أَبِيُ بُرُدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوُلُ لَايُحُلَدُ فَوُقَ عَشُرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِّنُ حُدُوُدِ اللَّهِ\_

### باب٨ ٠٥٠ . قَذُفِ العَبِيُدِ

(٢٠٢٥)عَنُ اَبِي هُوَيُرُاهُ قَالَ سَمِعُتُ اَبَاالقَامِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَذَفَ مَمُلُوكَه وَهُوَ بَرِئٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوُمَ القِيَامَةِ إِلَّا أَنُ يَّكُونَ كَمَا قَالَ.

انہیں شراب پینے پر مارا تھا توانہیں ایک دن لایا گیا اور آنحضور ﷺ نے ان کے لئے تھم دیا اور انہیں مارا گیا۔ حاضرین میں ایک صاحب نے کہا التدائ پرلعنت كرے كتني مرتبه كها جديكا ہے۔ آنحضور ﷺ نے فرمايا كه ان پرلعنت نه کرو، والله! میں نے اس کے متعلق یہی جانا ہے کہ بیاللہ اور اس کے رسول ﷺ ہے محبت کرتا ہے۔

## باب۵۰۵۱ ـ چور کا نام لئے بغیراس پرلعنت بھیجنا

٢٠ ٢٠ د حضرت الو بريرة سے روايت ہے كه نى كريم على نے فر مايا۔ نى كريم على في حور يرلعنت بيجي كدايك انذا چراتا باوراس كا باته كاث لیاج تا ہے۔ اور ایک ری چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کا ف لیاجاتا ہے۔

> باب۲۰۵۱\_الله تعالی کاارشاد ' اور چورمر داور چورغورت کا ہاتھ کا ٹواور کتنے پر ہاتھ کا ٹا جائے گا .

۲۰۲۱۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، چوتھائی دیناریااس سے زیادہ پر ہاٹھ کاٹ لیاجائے۔

۲۰۲۲ حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں چور کا ہاتھ بغیرکٹڑی کے چمڑے کی ڈھال یاعام ڈھال کی چوری پر ہی

۲۰۲۳ حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما نے بیان کیا که رسول الله ﷺ نے ایک ڈھال پر ہاتھ کا ناتھا،جس کی قیمت تین درہم تھی۔ ·

# کفارومریڈ ون میں سے جنگ کرنے والے باب ۷۰۵ا تعزیر اورادب کتناہے

۲۰۲۴\_حفرت ابوبرده رضی الله عنه نے بیان کیا که نبی کریم ﷺ نے فر مایا ، حدودالله میں سے کسی حد کے سواکسی سزامیں دس کوڑے سے زیادہ (کسی مجرم) کونہ مارے جائیں۔

#### باب ۱۵۰۸\_غلامون يرتبهت لگانا

٢٠٢٥ ـ ابوبرية في كهامين في ابوالقاسم على عنا آب فرمايا جس في اسے غلام پرتہت لگائی، حارا نکہ غلام اس تہت سے بری تعاتو قیامت کےدن اسے کوڑے لگائے جائیگے ،موائے اسکے کہ آسکی بات واقعہ کے مطابق ہو۔

# خون بہا کا بیان

۲۰۲۷ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما نے بیان کیا که رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ مومن اس وقت تک اپنے دین کے بارے میں وسعت میں رہتا ہے جب تک و ہ کسی حرام خون کا ارتکاب نہ کرے۔

27.7 حضرت ابن غباس رضی الله عند نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے مقداد رضی الله عند سے فر اما تھا کہ اُ پر کوئی مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ رہتا ہے، پھراس نے اپنے ایمان کا اضبار کیا اور تم نے اسے قبل کردیا تو ایسے بی مکہ میں تم اس سے پہلے اپنا ایمان چھیا تے تھے۔

باب ۹ • ۱۵ - الله تعالى كاار شاد 'من احياها" ٢٠٢٨ - حضرت عبدالله رضى الله عنه سے روايت كه نبى كريم ﷺ نے فرمايا كه جس نے ہم پرہتھيا را ٹھايادو ہم ميس نے نبيس ہے۔

باب ۱۵۱-التد تعالی کاارشاد' جان کابدلہ جان ہے اور آ کھ کابدلہ آ کھاور ناک کابدلہ ناک اور کان کابدلہ کان اور دانت کابدلہ دانت اور زخموں میں قصاص ہے

۲۰۲۹\_ حفرت عبداللد رضى اللد عند نے بیان کیا که رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ کسی مسممان کا خون جوکلمہ لاالله الاالله محمد رسول الله کا مانے والا بوطال نہیں ہے، البتہ تین صورتوں میں جائز ہے۔ جان کے بدلہ جان لینے، شادی شدہ بوکرزنا کرنے والے اور دین سے نگل جانے والے (کی جان لین)۔

باب ۱۵۱۱ جس نے کسی کے خون کا ناحق مطالبہ کیا ۲۰۳۰ حضرت ابن عبس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالی کے نزدیک لوگوں (مسلمانوں) میں سب سے زیادہ مبغوض تین طرت کے لوگ میں حرم میں زیادتی کرنے والا، اسلام میں جاہلیت کے طریقے لانے کا خواہشمند اور کسی شخص کے خون کا ناحق مطالبہ کرنے والا ۔ صرف اس کا خون بہانے کی نیت ہے۔

باب ۱۵۱۱ جس نے اپناحق یا قصاص سلطان کی اجازت کے بغیر لے لیا ۲۰۳ حضرت ابو ہر رہ رضی القد عند بیان کیا کہ انہوں نے رسول القد ﷺ سے سنا، آنخصور ﷺ نے فرمایا، ہم آخری (امت) ہیں، لیکن قیامت

# كِتَابُ الدِّيَاتِ

(٢٠٢٦) عَنُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قالَ قَالَ رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسُحَةٍ مِّنُ دِيْنِهِ مَالَمُ يُصِبُ دَمًا حَرَامًا.

(٢٠٢٧) عَنِ انْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمِقُدادِ إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُّومِنٌ يُخْفِى إِيُمَانَهُ فَقَتُلْتَهُ وَكُفَّارٍ فَاَظُهَرَ إِيْمَانَهُ فَقَتُلْتَهُ وَكُفَّارٍ فَاَظُهَرَ إِيْمَانَهُ فَقَتُلْتَهُ وَكُفَّارٍ فَاَظُهَرَ إِيْمَانَهُ مَنْ قَبُلُ.

باب 9 • 10. قُولِ الله تَعَالَى وَمَنُ أَحْيَاهَا (٢٠٢٨)عَنُ عَبُدِاللَّهُ عَنِ النَّنِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

باب ١٥١٠. قُولِ اللَّهِ تَعَالَى. أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ وَالعَيْنَ بِالْعَيْنِ والْآنُفَ بِالاَنْفِ وَالْاَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسَّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصاص

(٢٠٢٩) عَنُ عَبُدِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ مَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَضَعَدُ أَنُ لَا اللهُ وَسَلّم وَ سَلّم يَشْهَدُ أَنُ لَا اللهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ مِا لَنّهُ سِ النّهُ سِ النّهُ اللّهُ عَلَيْثِ التَّارِكُ الْحَمَاعَةِ. وَالثّيّبُ الزَّانِي وَالْاَمَارِقِ مِنَ الدِّيْنِ التَّارِكُ الْحَمَاعَةِ.

باب ١٥١١. مَنُ طَلَبَ دَمَ امُوى بِغَيْرِ حَقٍ. (٢٠٣٠) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبغَضُ النَّاسِ الِي اللَّهِ ثَلاَ تَةٌ مُلُجِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغِ فِي الْإِسُلامِ سُنَّةَ الْحَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امُرِئٍ بِغَيرِ حَقٍّ لِيُهَرِيُقَ دَمَهُ.

باب ٢ ٥ ١ . مَنُ اَحَدَحَقَّهُ أُوِاقَتَصَّ دُوُنَ السُّلُطَانَ ( ٢ ، ٣١) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ " يَقُولُ إِنَّهُ صَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحُنُ الْاحِرُونَ السَّابِقُونَ

وَ بِاِسُنَادِهٖ لَوِاطَّلَعَ فِي بَيُتِكَ اَحَدٌ وَّلَمُ تَأْذَنُ لَهَ عَذَفُتَهُ ۚ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتُ عَيْنُهُ مَاكَانَ عَلَيْكَ مِنُ جُنَاجٍ.

باب ١٥١٣. دِيَةِ الأصَابِع

(٢٠٣٢)عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَّاتٌ يَعْنِي النِحِنُصَرَ وَالْإِبُهَامَـ

كِتَابُ إِسُتِتَابَةِ الْمُرُ تَذِيُن وَالْمُعَانِدِيُنَ وَقِتَالِهِمُ بساب ١٥١٠ قساَلَ السَلْسَهُ تَعَسالَسَ : إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيُمٌ. لَئِنُ اَشُرَكَتَ لَيْهُبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

(٢٠٣٣) عَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالْمَاكِيَّةِ؟ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهِ انْوَا حَدُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ مَنُ حَسَنَ فِي الْإُسُلَامِ لَمُ يُؤَا حَدُ بِمَا عَمِلَ فِي الْبَحَاهِ لِيَّةِ وَمَنُ اسَاءَ فِي الْإُسُلَامِ أَحِدُ بِالْآوَّلِ وَالْاجِرِ.

كِتَا بُ التَّعُبِير

باب ١٥١٥. رُؤيًا الصَّالَحِينَ

(٢٠٣٤) عَنُ اَنَسِ ابْنِ مَالَثُ آَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّوُيَا الْحَسَنَةُ مِن الرَّحُلِ الصَّالِحِ حُزُةٌ مِنُ سِتَّةٍ وَالْرَبَعِينَ جُزُةً ا مِنَ النَّبُوقةِ \_

باب ٢ ١٥١. ألرُّؤيًا مِنَ اللهُ

(٢٠٣٥) عَنُ أَسِى سَعِيُدِ النُحُدُرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا رَاى اَحَدُّكُمُ رُوْيَا يُجْبُهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ فَلْيُحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلَيُحَدِّثُ يَجْبُهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ فَلْيُحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلَيُحَدِّثُ بِهَا وَإِذَا رَاى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُرَهُ فَاإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيطَانِ فَلْيَسْتَعِدُ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذَكُوهَا لِآحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَدُّدُ مُنْ أَرُهُا لِآحَدٍ فَإِنَّهَا لَا يَذَكُوهَا لِآحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَدَدُّ مُنْ أَرُهُا لِآحَدٍ فَإِنَّهَا لَا يَذَكُوهَا لِآحَدٍ فَإِنَّهَا لَا يَذَكُوهَا لِآحَدٍ فَإِنَّهَا

کے دن آ گے رہنے والے ہیں او راسی اساد کے ساتھ روایت ہے کہ آ مخصور ﷺ نے فر مایا۔ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں کسی سوراخ یا جنگلے وغیرہ ہے تم سے اجازت لئے بغیر جھا نک رہا ہواور تم اے تنگری ، روجس سے اس کی آ نکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی سز انہیں ہے۔ باب سا ۱۵ اوائکیوں کا خون بہا

۲۰۴۲ - حضرت ابن عبس رضی الله عنه نے روایت ہے کہ نبی کریم نی نفر مایا که انگوٹھااور چھنگل (قصاص میں ) برابر میں۔

مرتداور باغیول سے تو بہرانااوران سے جنگ کرنا باہماہ اللہ تعالی نے ارشادفر مایا کہ بلاشبرشرک ظلم عظیم ہے۔اگرتم نے شرک کیا تو تمہاراعمل اکارت جائے گااوریقینائم نامرادوں میں سے بوج و کے

۲۰ ۳۳ ما دهنرت ابن مسعود رضی القدعنه نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے کہا، یارسول اللہ! کیا ہماری کچڑ ان اعمال پر بھی ہوگی جو ہم زہ نہ جاملیت میں کرتے تھے؟ آنخضور ﷺ نے فر مایا، جو اسلام میں غیر مخلص رہا اس کی جاملیت کے اعمال پر پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جو اسلام میں غیر مخلص ہوگا۔ اس کی اول و آخرتما ما عمال میں پکڑ ہوگی۔

# خوا بول کی تعبیر باب۱۵۱۵۔ نیکیوں کے خواب

۲۰۳۴۔ حفرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ سی نیک آ دمی کا اچھاخواب نبوت کا چھیالیسواں جز ہے۔

باب ۱۵۱۲ خواب القد کی طرف ہے ہوتا ہے۔

۲۰۳۵ حضرت ابوسعید خدری رضی القدعنہ نے رسول القد ﷺ کو یہ فرمات

ہوئے سنا کہ جبتم میں ہے کوئی خواب دیکھے، جے وہ پسند کرتا ہوتو وہ

اللّٰہ کی طرف ہے ہے اوراس پراے اللّٰہ کی حمد کرنی چاہئے ، لیکن اگر کوئی

اس کے سواکوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جواہے ناپسند ہے تو یہ شیطان کی

طرف ہے ہے پس اے اسکے شرہے پناہ مانگنی چاہئے اور سس سے اینے

خواب کا ذکر نہ کرنا جاسے ، کیونکہ یہ خواب اے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

خواب کا ذکر نہ کرنا جاسے ، کیونکہ یہ خواب اے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

# باب ١٥١. اَلمُبَشِّرَاتِ

(٢٠٣٦)عَن أبِي هُرَيْرَةَ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمُ يَبُقَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا المُبَشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا المُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّويَا الصَّالِحَةُ.

باب ۱۵۱۸. مَنُ رَّأَى النَّبِي اللَّهِي المَنَامِ (۲۰۳۷)عَن اَبِيُ هُرَيرُةٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَّقُولُ مَنُ رَّانِي فِي المَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقُظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيُطَانُ بِي \_

(۲۰۳۸)عَنُ آبِي سَعِيُدِ رِالْخُدُرِيِّ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ رَّانِي فَقَدُ رَاْنِي الحَقَّ فَاِلَّ الشَّيطَالَ لَا يَتَكُوَّنُنِي.

#### باب ٩ ١ ١ ١ . الرُّؤيَا بالنَّهَار

(٢٠٣٩)عَن أَنَس بُن مَالِكٍ ( رَضِمَى اللَّهُ عَنْهُ) يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَى أُمّ حَرَام بنُتِ مِلْحَانُ وَكَانَتُ تَحْتَ عُبَادَةً بُن الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوُمًا فَأَطُعَمَتُهُ وَجَعَلُتُ تَفلِي رَاسَه وَنَعَلُتُ تَفلِي رَاسَه وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اِسْتَيُقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتُ فَقُلُتُ مَايُضحِكُكَ يَارَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ نَىٰسٌ مِّـنُ أُمَّتِـى عُـرضُوا عَـلَـىَّ غَـزَاةً فِي سَبِيُلِ اللَّهِ يَرُكَعُونَ تَبَجَ هذَا البَحُرِ مُلُوكًا عَلَى الاَسِرَّةِ قَالَتُ فَـقُـلُتُ يَارَسُولَ اللّهِ ادْعُ اللّهَ اَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَضَعَ رَاسَهُ ثُمَّ اسْتَيُقَظَ وَهُوَ يَضِحَكُ فَقُلُتُ مَايُضَحِكُكَ يَـارَشُـوُلَ الـلَّهِ؟ قَالَ نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِى عُرِضُوا عَلَىَّ غَزَاةً فِي سَبِيُلِ اللَّهِ كَمَا قَالَ فِي الْاوُلِي قَالَتُ فَقُلُتُ يَـارَسُـوُلَ اللَّهِ ادُعُ اللَّهَ أَنُ يَجُعَلَنِي مِنْهُمُ قَالَ أَنْتِ مِنَ ٱلْاَوَّ لِيُنَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانَ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي سُفُيَانَ فَصُرِعَتُ عَنُ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجُتُ مِنَ البَحُرِ

#### باب ۱۵۱- مبشرات

۲۰۳۱\_حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ نبوت میں سے صرف اب مبشرات ہاتی رہ گئی ہیں۔ صحابہ ؓ نے بوچھا مبشرات کیا ہیں؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ الجھے خوا۔۔

باب ۱۵۱۸۔ جس نے نبی کریم کی کوخواب میں دیکھا ۲۰۳۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو عنقریب وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا،اور شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔

۲۰۳۸ - حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نے نبی کریم ﷺ کو بیفر ماتے سنا کہ جس نے مجھے دیکھا، اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان مجھ جسیانہیں بن سکتا۔

#### باب١٥١٩ دن كاخواب

٢٠٣٩ حضرت انس بن ما لك رضى الله عند فرما يا كدرسول الله على ام حرام بنت ملحان رضی الله عنها کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں ۔ ایک دن آ بال کے یہاں گئے تو انہوں نے آپ ﷺ کے سامنے کھانے کی چیز پیش کی اور آپ ﷺ كا سرجهاڑنے لگیں۔اس عرصہ میں آنحضور ﷺ سو گئے۔ پھر بدار ہو گئے تو آ بھم مرار ہے تھے۔انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس ير يوجها بارسول الله إآب بنس كيون رب يتفي؟ آنحضور علله في فرمایا که میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اللہ کے راستہ میں غزوہ کرتے ہوئے پیش کئے گئے اور دریا کی پشت پروہ اس طرح سوار تھے جیے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں۔انہون نے بیان کیا کہ میں نے اس پر عرض کی ، یارسول الله! دعا میجیج که الله مجھے بھی ان میں کردے۔ چنانچہ آنحضور بھٹنے ان کے لئے دعا کی، مجرآ پ بھٹنے نے سرمبارک رکھا (اورسو گئے) پھر بیدا رہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے عرض کی یارسول الله! آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آنحضور ﷺ نے فر مایا کہ میری امت کے پچھلوگ میرے سامنے اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے ہوئے پیش کئے گئے ۔جس طرح آنخضور ﷺ نے پہلی مرتبہ فرمایا تھا۔ بیان کیا كه ميں نے عرض كى ، يارسول الله! الله ہے دعاكريں كه مجھيجى ان ميں

کردے۔ آنحضور ﷺ نے فر مایا کہتم سب سے پہلے لوگوں میں ہوگ۔ چنا نچدام حرام رضی اللہ عنہا معاویدرضی اللہ عنہ کے زمانہ میں سمندری سفر پر (قافلہ جہاد کے ساتھ) گئیں اور جب سمندر سے باہر آئیں تو سواری سے گر کرشہ پید ہوگئیں۔

#### باب،۱۵۲ خواب میں قید

۲۰۴۰ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جب قیامت قریب ہوگا اور مومن کا خواب جھوٹائبیں ہوگا اور مومن کا خواب جھوٹائبیں ہوگا اور مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے۔

باب۱۵۲۱ جب کس نے دیکھا کہاس نے کوئی چیز کسی طاق سے نکالی اوراہے دوسری جگہ رکھ دیا

اس ۲۰ د حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ نفر مایا ، میں نے ویکھا جیسے ایک سیاہ عورت پراگندہ بال مدیند سے نکلی مہیعہ میں جا کر کھڑی ہوگئی۔ مہیعہ جسف کو کہتے ہیں۔ میں نے اس کی یہ تعبیر لی کہ مدیند کی وبا حصف کو نتقل ہوگئی۔

باب۲۲ اجوایے خواب کے سلسے میں جھوٹ ہو لے ۲۰۲۲ حضرت ابن عباس رضی اللّہ عنہ صدوایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نفر مایا کہ جس نے ایسا خواب بیان کیا جواس نے دیکھا نہ ہوتو اسے دوجو کے دانوں کو قیامت کے دن جوڑنے کے لئے کہا جائے گا اور وہ اسے ہرگز نہیں کرسکے گا اور جو محض ایسے لوگوں کی بات سننے کے در پ ہوگا جواسے لیند نہیں کرسکے گا اور جو محض ایسے لوگوں کی بات سننے کے دن اس موگا جواسے لیند نہیں کرتے یا اس سے بھا گتے ہیں تو تیامت کے دن اس کے کا نوں میں سیسہ پھلایا جائے گا اور جو محض کوئی تصویر بنائے گا، اس عذاب دیا جائے گا اور اس پرزور دیا جائے گا کہ اس میں روح بھی ڈالے اور وہ نہ کرسکے گا۔

۳۰ ۲۰ ۳۳ حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله ﷺ نے فرمایا ،سب سے بدترین جھوٹ میہ ہے کہ انسان اس چیز کے دیکھنے کا دعو کی کرے جواس کی آئکھوں نے نہ دیکھنے ہو۔

باب۱۵۲۳۔وہ جس کی نظر میں خواب کی پہلی غلط تعبیر تعبیر ہی نہیں ہے ۲۰۲۲۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا حدیث بیان کرتے تھے کہ ایک شخص رسول اللہ عظامے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رات میں نے خواب

#### باب ١٥٢٠. القَيُدِفِي المَنَامِ

(٢٠٤٠) عَن آبِي هُرَيْرَةً "يَقُولُ قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمُ تَكَدُ تَكُذِبُ رُؤيَا المُمؤمِنِ وَرُؤيَا المُمؤمِنِ جُزُةٌ مِّنُ سِتَّةٍ وَارْبَعِينَ جُزُمًّا مِّنَ النَّبُوَّةِ \_

## باب ١ ١ ٥٢ . إذَا رَأَى أَنَّهُ ۚ أَحْرَجَ الشَّىُءَ مِنُ كُورَةٍ فَاسُكَنَهُ ۚ مَوُضِعًا اخَرَ

(٢٠٤١) عَن ابُنِ عُمَرَ اللهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيتُ كَانَّ امَرَأَةً سُودَآءً تَّافِرَةَ الرَّاسِ خَرَجَتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتَّى قَامَتُ بِمُهَيْعَةً وَهِيَ الْجُحُفَةُ فَأَوَّلُتُ اَنَّ وَبَآءَ الْمَدِيْنَةِ ثُقِلَ الِيُهَا۔

#### باب١٥٢٢. مَنُ كَذَبَ فِي حُلُمِهِ

(٢٠٤٢) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ تَحَلَّمَ بِحُلُمٍ لَمُ يَرَهُ كُلِّفَ اَنُ يَّعُقِدَ بَيُنَ شَعِيُرَتَيْنِ وَلَنُ يَّفُعَلَ وَمَنِ اِسُتَمَعَ اللى حَدِيثِ قَوْمٍ وَّهُمُ لَهُ كَارِهُونَ اوُيَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِى أُذُنِهِ الأَنكُ يَومَ القِيَامَةَ وَمَنُ صَوَّر صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ اَنْ يَنْفَخَ فِيُهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.

(۲۰ ٤٣) عَنِ ابُنِ عُمَرَ ( رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ) اَلَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْهُ) اَلَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللهِرَى اَنُ يُرِى عَيْنَهِ مَالَمُ تَرَد

بَّابِ ۱۵۲۳ مَنُ لَّمُ يَوَ الرُّؤَيَالِاَوَّلِ عَابِرِ إِذَالَمُ يُصِبُ (۲۰۶۶) عَن اِسِن عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَجُلًا اَلْى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّي رَايُتُ اللَّيُلَةَ فِي المَنَامِ ظُلَّةَ تَنطفُ السَّمَنُ وَالْعَسَلُ فَارَى النَّبَاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فىالمُسْتَكْثِرُو الْمُسْتَقِلُّ وإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِن الارض الَى السَّمَاءِ فَأَرَاكَ احذُتَ بِهِ فَعَلُوْتَ ثُمٌّ أَخَذَ بِهِ رِجُلُّ اخِرُ فَعَلا بِهِ ثُمَّ أَحِذَ رَجُلُ اخِرُ فَعَلا بِهِ تُمَّ أَحَدُ بِهِ رُجُلٌ اخَرُ فَانُقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ فَقَالَ ابُو بَكُر يَارَسُولَ اللَّهِ بابيُ انْتَ وَاللَّهِ لَتَدَعَنِّي فَأَعُبُرُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعُبُرُ قَالِ اَمَّا الظُّلَّةُ فَالِإِسُلَامُ وَامَّا الَّذِي يسطُفُ مِنَ العَسْلِ وِالسَّمْنِ فِالقُراكُ حَلاَوَتُهُ تَنْطِفُ فَالْمُستَكُثِرُ مِن القُرُانِ وَالمُسْتَقِلُ وَأَمَّا السَّبِبُ الوَاصِلُ مِن السَّمَاءِ إِلَى أَلْاُرُضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَاخُذُ بِهِ فَيُعُلِيْكَ اللَّهُ ثُمَّ يَاخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعُدِكَ فَيَعْلُوبِهِ ثُمَّ يَاخُذُه ۚ رَحُلُ احْرَ فَيَعْلُوبِهِ ثُمَّ يَاخُذُه ۚ رَجُلٌ اخَرُ فَيَنُقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُوبِهِ فَٱخْبِرُنِي يَارَسُول اللَّهِ بَابِيُ أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخَطَاتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ نَعْضًا وَٱنْحِطَّاتَ بَعْضًا قَالَ فَوَاللَّهِ لَتُحَدِّثُنِي بِالَّذِي اَخْطَأْتُ قَالَ لَاتُقُسِمُ.

میں دیکھا کہ ایک سابیہ ہے جس ہے تھی اور شہر ٹیک رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہلوگ انہیں جمع کررہے میں۔کوئی زیادہ دوراورکوئی کم۔اورایک ری سے جوز مین کوآسان سے معاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اسے پکڑااوراو پر چڑھ گئے۔ پھرایک تیسر سےصاحب نے پکڑااور وہ بھی چڑھ گئے۔ پھر چوتھےصاحب نے بکڑااور وہ بھی اس کے ذریعہ جڑھ گئے۔ پھروہ رسی ٹوٹ گئی ، پھر جڑ گئی ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی ، يار سول الله! ميرے باب آپ يز فدا ہوں، مجھے اجازت ديجئے ، ميں اس کی تعبیر بیان کردوں۔ آنحضور ﷺ نے فر ماما کہ بیان کرو۔انہوں نے کہا سابیے سے مرادا سلام ہے اور جوشہدا ورکھی ٹیک رہاتھا وہ قر آن ہے،اس ک شیرین ٹیکی ہےاور بعض قر آن کوزیادہ حاصل کرنے والے میں بعض کم ، اورآ سان سے زمین تک کی رس کا مفہوم وہ حق ہے جس پرآ پ قائم ہیں۔ آپاہے پکڑے ہوئے ہیں اوراس کے ذریعہ اللہ آپ کو بلند کرے گا۔ پھرآ پ کے بعدایک دوسرے صاحب اس پکڑیں گے اور القدانہیں بھی اس کے ذریعہ بلند کرے گا، اور پھر تیسرے صاحب پکڑیں گے اور اللہ انہیں بھی اس کے ذریعہ بلند کرے گا، پھرچو تھے صاحب بکڑیں گے اور پھر بدری ٹوٹ جائے گی۔ (جب وہ ری ٹوٹ جائے گی ) تو اس کوجوڑ دیا جائے گا۔ اور وہ اس کے ذریعہ بلند ہوں گے۔ یارسول اللہ! آپ یر میرے ماں باپ فیدا ہوں، مجھے بتائے۔ کیا میں نے صحیح کہا یا ملطی ک ہے؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ بعض حصہ کی تیج تعبیر دی اور بعض کی غلط۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی بس واللہ آ پ میری مُلطی کی نشاند ہی فرمادی اورآ نحضور ﷺ نے فرمایا کفتم نہ کھاؤ۔

# فتنول كابيان

باب ۱۵۲۳ نی کریم ﷺ کے ارشاد کہ میر ہے بعدتم بعض ایسی چیزیں دیکھو گے جن میں تم اجنبیت محسوں کروگے ۲۵۴۸ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے امیر میں کوئی ناپندیدہ بات دیکھے تو صبر کرے، کیونکہ حکومت کے خلاف اگر کوئی بالشت بھی با ہر نکا اتو جا بلیت کی مدت مرا

۲۰۴۷ حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنے امیر کی طرف سے کوئی ناپندہ چیز دیکھی تواہ

# كِتَابُ الْفِتَن

# باب ١٥٢٣. قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَترَوُنَ بَعُدِى أُمُورًا تُنُكِرُونَهَا

(٢٠٤٥) عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَضِى النَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى النَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ المُنْكَانِ مِنْ المُنْكَانِ شِبْرًا مَاتَ مَيْتة عَلَيْهَ عَنْ السَّلُطَانِ شِبْرًا مَاتَ مَيْتة جاهليَّة.

(٢٠٤٦) عَن ابُن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَّاى مِنُ اَمِيْرِهِ شَيْئًا

يَّكُرَهُـهُ فَلْيُصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبُرًا فَمَاتِ إِلَّا مَاتِ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً\_

(٢٠٤٧) عَن عُبَادة بُنِ الصّامتُ قال دَعَانَا النّبيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَا يُعْنَا فَقَالَ فَيُمَا أَحَدُ عَلَيْنَا أَلُ بَايَعْنَا عَلَيْ وَسَلّمَ فَنَا يَعْنَا فَيُمَا أَحَدُ عَلَيْنَا أَلُ بَايَعْنَا عَلَيْ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشِطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسُرِنَا وَيُسُرِنَا وَيُسُرِنًا وَأَثْرَةٍ عَلَيْنَا وَأَلُ لَانْنَازِعَ الْأَمْرَ اَهْلَة اللّهَ اللّهُ فَيْهِ بُرُهَالًا

#### باب١٥٢٥. ظُهُور الْفِتَن.

(٢٠٤٨) قَالَ إِنْ مَسْعُودٍ "سَمْعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدُرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمَ أَحْيَاءً.

باب ١٥٢٧. لَا يَاتِي زَمَانٌ اللَّالَّذِي بَعُدَهُ شُرِّ مِنْهُ (٢٠٤٩) عَنِ النَّرَّبُيرِ بُنِ عَذِي ٣ قَالَ اَتَيْنَا اَنَسَ ابُنَ مَالِكٍ فَشَكُونَا الِيُهِ مَانَلُقِي مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُوا فَالِنَهُ لَا يَاتِي عَلَيُكُمُ زَمَانٌ اللَّالَّذِي بَعُدَهُ شَرِّ مِنْهُ حَتَّى تُلقَوُا رَبَّكُمْ سَمِعُتُه مِن نَبِيِّكُمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

# باب ١٥٢٧. قُول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيُسَ مِنَّا.

(۲۰۵۰)عَن آبِي هُرَيُرَة (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ)عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايُشِيْرُ اَحَدُكُمُ عَلَى اَخِيهِ سالسِّلاحِ فَاِنَّه 'لاَيَدُرِيُ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنُزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّن النَّارِ

# باب ١٥٢٨. تَكُونُ فِئنَةٌ الْقَائِم. الْقَائِم.

(٢٠٥١)عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً "قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُوٰكُ فِتَنّ الْقَاعِدُ فِيُهَا خَيْرٌ مِّنُ

چاہئے کہ صبر کرے۔ اس کئے کہ جس نے جماعت سے ایک بالشت جدائی اختیار کی ، اور اس حالت میں مراتو جاملیت کی موت مرا۔

27-14- حضرت عبادہ بن الصامت رضی القد عنہ نے فر مایا کہ آنحضور ﷺ نے ہمیں ایک مرتبہ بلایا اور ہم نے آپ سے بیعت (عبد) کی۔ آپ نے بیان کیا کہ جن باتوں کا آنحضور ﷺ نے ہم سے عبد لیا تق ، ان میں یہ بھی تھا کہ ہم خوشی و نا گواری ہنگی اور کشادگی اور اپنے اوپر ترجیح دیئے بہت میں اطاعت و فرما نبرداری کریں اور یہ کہ حکمرا نوں کے ساتھ حکومت کے بارے میں اس وقت تک جھگڑا نہ کریں جبتک صاف کفرنہ و کیے لیں۔ جس کیسے ہمارے پاس القدی طرف سے دلیل و بر بان ہو۔

# ً باب١٥٢٥ فتنون كاظهور

۲۰۴۸ ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آنحضور ﷺ کو پیفر ماتے سناتھا کہ دہ لوگ بدبخت ترین لوگوں میں ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت آئے گی۔

باب ۲۱ ۱۵۲۱ جود ورجمی آتا ہے اسکے بعد کا دوراس سے براہوگا اسکے بعد کا دوراس سے براہوگا دوراس سے براہوگا عنہ ۲۰ دھرت زبیر بن عدی نے بیان کیا کہ ہم انس بن مالک رضی القد عنہ کے پاس آئے اور آپ سے جان کے طرز عمل کی شکایت کی۔ آپ نے فر مایا کہ مبر کرو۔ کیونکہ تم پر جود ورجمی آتا ہے تواس کے بعد آنے والا دوراس سے براہوگا یہا تنگ کہ تم اپنے رب سے جاملو میں نے بیٹمہار سے ناہے۔

# باب ۱۵۲۷ نبی کریم ﷺ کاارشاد'' جوہم پرہتھیارا ٹھائے وہ ہم میں سے نہیں

۲۰۵۰ حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر ما یا کوئی شخص اپنچ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کر ما یا کوئی شخص اپنچ کی (دینی) بھائی کی طرف ہتھی رہے اشارہ نہ کرے کیونکہ وہ نبیں جانتا ممکن ہے شیطان اسے اس کے ہاتھ ہے چھڑوا دے۔ در پھروہ اس کی وجہ ہے جہنم کے گڑھے میں گر پڑے۔

باب ۱۵۲۸۔ ایک ایسافتندا شھے گا جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا

ا ٢٠٥١ - حفرت ابو ہر برہ رضی القد عند نے بیان کیا کدر سول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عنقر یب بیضے والا کھڑے

الْمَقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيُهَا حَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِيُ والْمَاشِيُ فِيُهَا حَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِيُ ولَيُهَا حَيْرٌ مِّنَ السَّاعِيُ مَنُ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشُرِفُه فَمَنُ وَجَدَ فِيُهَا مَلَجَأً اَوُ مَعَاذًا فَلْيَعُدُبِهِ.

#### باب ١٥٢٩. التَّعَرُّب فِي الْفِتُنَةِ

(٢٠٥٢) عَنُ سَلَمَة بُنِ الْاکُوعِ اَنَّه ' دَخَلَ عَنَى الْاکُوعِ اَنَّه ' دَخَلَ عَنَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَاابُنَ الْاکُوعِ اِرْتَدَدُتُّ عَلَى عَقِيبِكَ تَعَرَّبُتَ قَالَ لَاوَلٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكِنْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيْمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمَ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِمُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِمُ الْعَلَيْمِ وَالْمُواعِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ مِولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

باب ١٥٣٠. إِذَا اَنُزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا (٢٠٥٣) عَنِ ابُس عُسمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ السَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آنُزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا اَصَابَ الْعَذَابُ مَنُ كَانَ فِيْهِمُ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى اَعُمَالِهِمُ.

#### باب ا ١٥٣ . إذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمِ شَيْنًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَال بِخِلافِهِ

(٢٠٥٤) عَنُ حُدِيُ فَةَ الْكَالَ إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا الْيُومَ فَإِنَّمَا الْعُومُ فَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَّا الْيُومَ فَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَّا الْيُومَ فَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَّا الْيُومَ فَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَّا الْيُومَ فَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَّا الْيُومَ فَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَّا الْيُومَ فَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

باب ٢ سُكا ١٠ . خُرُوج النَّار

ره ٥٠٠)قَالَ ٱبُوهُ مَرَيُرَةً اللهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُورَجَ نَارٌ مِّنُ اَرُضِ الْحِحَازِ تُضِئُ اَعُنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصُراى۔

(٢٠٥.٦) عَنُ آبِي هُرَيُرَةً التَّقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْفُرَاتُ اَلْ يَّحْسِرَ عَنُ كَنْزٍ مِنُ ذَهَبٍ فَمَنُ حَضَرَهُ ۚ فَلَا يَا حُذُ مِنْهُ شَيْعًا.

(٢٠٥٧)عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ (رَضِي اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ) الَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ

ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا ان میں چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والے دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا جو اس کی طرف حصا تک کربھی دیکھے گا تو فتنداسے تباہی تک پہنچا دے گا بس جو کوئی اس سے جائے پناہ یائے تو پناہ لے لے۔

باب ۱۵۲۹ ـ زمانه فتنه میں دیہات میں چلے جانا۔ ۲۰۵۲ ـ حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ آپ حجاج کے یہاں گئے تواس نے کہا کہ اے ابن الاکوع! آپ گاؤں میں رہنے لگے ہیں النے پاؤں پھر گئے فر مایا کہ نہیں! بلکہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے گاؤں میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔

ہ بب ۱۵۳۰ جب اللّه کسی قوم پر عذاب نازل کرے
۲۰۵۳ حضرت ابن عمر رضی اللّه عند نے بیان کیا که رسول الله ﷺ نے
فرمایا جب الله کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو عذاب ان سب لوگوں پر
آتا ہے جواس قوم میں ہوتے ہیں۔ پھر انہیں ان کے اعمال کے مطابق
اٹھایا جائے گا (یعنی اگر نیک ہوں گے تو نیکوں کے ساتھ اٹھایا جائے اور
برے ہوں گے تو بروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔)

باب ۱۵۳۱۔ جب کچھلوگوں کے سامنے کوئی بات کہی اور کھر جب وہاں سے نکلاتو اس کے خلاف بات کہی ۲۰۵۴۔ حضرت حذیفہ ؓ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں نفاق تھا لیکن آج تو ایمان کے بعد کفراختیار کرنا ہے۔

#### باب۱۵۳۲\_آ گکانکلنا

۲۰۵۵ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند نے کہا کدرسول اللہ کھے نے فر مایا۔ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سرز مین تجاز سے ایک آ گ نکلے گی اور بُصر کی میں اونٹوں کی گردنوں کوروشن کرد ہے گی۔

۲۰۵۲ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کدرسول اللہ کھئے نے فرمایا عنقریب دریائے فرات سے سونے کا ایک خزانہ ظاہر ہوگا۔ پس جو کوئی وہاں موجود ہود والین میں سے پچھند لے۔

۲۰۵۷ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کدر سول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دوعظیم جماعتیں

حَتْى تَقُتِيلَ فِئَتَانَ عَظِيُمَتَانَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ دَعُو تُهُمَا وَاحِدٌ وَّحَتَّى يُبُعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيْبٌ مِّنُ تَلَاثِيْنَ كُلُّهُمُ يَزُعُمُ أَنَّهُ ۚ رَسُولَ اللَّهِ وَحَتِّي يُـقُبَضَ الْعِلْمُ وَتَكُثُرَالزَّ لَازِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَعْلَهَ رَالُهِتَنُ وَيَكُثُرَالُهَرُجُ وَهُوَ الْقَتُلُ وَحَتَّى يَكُثُرَ فِيَكُمُ الْمَالُ فَيَفِيُضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبُّ الْمَالِ مَن يَّقَبَلُ صَلَقَتَهُ وَحَتَّى يَعُرضَه وَيَقُولَ ٱلَّذِي يَعُرضُه عَلَيُهِ لَاأَرَبَ لِنِي بِهِ وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ وَحَتَّى يَـمُرَّالرَّجُلُ بِقَبْرِالرَّجُلِ فَيَقُولُ يَالَيْتَنِي مَكَانَهَ وَحَتَى تَـطُـلُـعَ الشَّهُسَ مِنُ مَّغُرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتُ وَرَاهَا النَّاسُ يَعْنِيُ امَنُوا اَجُمَعُونَ فَذَالِكَ حِيْنَ لَايَنْفَعُ نَفُسًا إِيُمَانُهَا لَـمُ تَـكُـن امَـنَتُ مِنْ قَبُلُ أَوْ كَسَبَتُ فِي اِيْمَانِهَا خَيْرًا وَلَتَقُومُنَّ السَّاعَةُ وَقَدُ نَشَرَالرَّجُلَانِ ثُوبَهُمَا بَيُنَهُمَا فَلاَيَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَـطُويَانِهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انصرَفَ الرَّجُلُ بلَبنَ لِقُحتِهِ فَلا يَطْعَمُه وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يُلِيُطُ حَوُضَه و فَلاَ يَسْقِي فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدُ رَفَعَ أَكُلَتَهُ إلى فِيهِ فَلا يَطُعَمُهَا.

جنگ نہ کریں۔ ان دونوں جماعتوں کے درمیان زبردست خوزیزی ہوگی۔ حالانکہ دونوں کی دعوت ایک ہوگی اور پیماں تک کہ بہت ہے جھوٹے دجال بھیجے جاکیں گے۔تقریباً تمیں،ان میں سے ہرایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلوں کی کثرت ہوجائے گی اور زمانہ قریب ہوجائے گا اور فتنے ظاہر ہوجائیں گے اور ہرج بڑھ جائے گا اور ہرج سے مراد تل ہے اور یہاں تک کہتمہارے پیس مال کی کثرت ہوجائے گی بلکہ بہہ پڑے گا اور یہاں تک کہصاحب مال کواس کی فکر دامن گیر ہوگی کہ اس کا صدقہ کون قبول کرےگا دریہاں تک کہوہ پیش کرےگا۔لیکن جس کے سامنے پیش کرے گا وہ کیے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں تک کہ لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں اکڑیں گےاور یہاں تک کہ ایک شخص دوسر ہے گی قبرے گذرے گااور کیے گا کہ کاش میں بھی اس جگہ ہوتا اور یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، پس جب وہ اس طرح طلوع ہوگا اورلوگ د کھے لیں گے توسب ایمان لے آئیں گے۔لیکن بیدہ وقت ہوگا جب کسی اليص خص كواس كاايمان لانا فائده نه يہنجائے گاجو يميلے سے ايمان ندلايا مو یااس نے اپنے ایمان کے ساتھ اچھے اٹمال نہ کئے ہوں اور قیامت اس طرح قائم ہوجائے گی کہ دوافر دانے اینے درمیان کیٹر اچھیلا رکھا ہوگا اور اے ندابھی چیائے گانہ لپیٹ یا کیں ہوں گے اور قیامت اس طرح بریا ہوج ئے گا کہ ایک شخص اپنی اوٹنی کا دود ھ نکال کرواپس ہوا ہوگا کہ اسے کھا بھی نہ پایا ہوگا اور قیامت اس طرح قائم ہوجائے گی کہ وہ اپنے حوض کو درست کررہا ہوگا اوراس میں سے یانی بھی نہ پیا ہوگا اور قیامت اس طرح قائم ہوجائے گی کہاس نے اپنالقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اور ابھی اسے کھایا بھی نہہوگا۔

# كِتَابُ الْآحُكَامِ باب ۵۳۳ ا. السَّمُع وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَالَمُ تَكُنُ مَعُصِيةً

(٢٠٥٨) عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِثٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اِسْمِعُوا واطِيُعُوا وَالْمِيعُوا وَالْمِيعُوا وَالْمِيعُوا وَالْمِيعُوا وَالْمِيعُوا وَاللَّهُ مَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَدُ مَبْشِيٌّ كَاكَّ رَاسَهُ وَبِيْبَةً ـ

#### باب ١٥٣٣. مَايَكُرَهُ مِنَ الْحِرُصِ عَلَى أُلِامَارَةِ

(٢٠٥٩) عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمُ سَتَحُرِصُونَ عَلَى الإمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَنِعُمَ المُرَضِعَةُ وَبِعُسَتِ الْفَاطِمَة\_

#### بساب١٥٣٥ . مَسنِ اسُتُسرُعِسىَ رعِيَّةً فَسِلَسمُ يَسنُسصَسحُ

(٢٠٦١) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اتَيْنَا مَعْقِلَ بُنَ يَسَارٍ نَعُودُهُ وَ لَهُ حَلَيْنًا مَعْقِلَ بُنَ يَسَارٍ نَعُودُهُ وَ لَهُ مَعْقَلٌ اُحَدِّتُكَ حَدِيْنًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا مِنْ وَّالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوتُ وَهُو غَاشٌ مَن وَالْ يَلِي رَعِيَّةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوتُ وَهُو غَاشٌ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة .

# کتابالا حکام باب۱۵۳۳-امام کیلئے مع وطاعت جب تک گناه کاار تکاب نہ کرے

۲۰۵۸ حضرت النس بن ما لک رضی الله عند نے بیان کیا که رسول الله ﷺ نے فر مایا، سنواوراط عت کرو۔خواہ تم پر سی ایسے مبثی غلام کو ہی عامل بنایا جائے ،جس کا سرشمش کی طرح ہو۔

# باب،۱۵۳۴۔حکومت کے لالچ پرنا پسندیدگ

۲۰۵۹ حضرت ابو ہریرہ رضی امتد عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، تم حکومت کا لا کچ کروگ اور یہ قیامت کے دن تمہارے لئے باعث ندامت ہوگ ۔ پس کیا بی بہتر ہے دودھ پلانے والی اور کیا بی برئ ہے دودھ چھڑا دینے والی (حکومت کے ملنے اور ہاتھ سے جاتے رہنے ک طرف اشارہ ہے)

#### باب۱۵۳۵۔ جیےلوگوں کانگران بنایا گیااوراس نے خیرخوابی نہ کی ہو

۲۰ ۲۰ \_ حضرت عبیدالله بن زیاد محضرت معقل بن بیار رضی الله عنه کی عیادت کے لئے اس مرض میں آئے جس میں آپ کا نقال ہوا تو معقل رضی الله عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک الی حدیث سنا تا ہوں جو میں نے رسول الله ﷺ سے تی تھی۔ آپ نے فرمایا، جب الله تعالی کی بندہ کوکسی رعیت کا نگران بنا تا ہے اور وہ خیرخوا ہی کے ساتھا س کی حفاظت مہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں یا سکے گا۔

۲۰ ۱۱ حضرت حسن نے بیان کیا کہ ہم معقل بن بیار رضی اللہ عنہ کی خدمت کے لئے ان کے پاس گئے ، پھر عبیداللہ بھی آئے تو س نے کہا کہ میں تم سے ایک الی حدیث بیان کرتا ہوں جسے میں نے رسول اللہ بھی سے سنا تھا۔ آنحضور نے فر مایا کہ اگر کوئی والی مسلمانوں کی کسی جماعت کا ذمہ دار بنایا گیا وراس نے ان کے معاملہ میں خیانت کی ہواوراس حالت میں مرجائے تو اللہ تعالی اس پر جنت کو حرام کردیتا ہے۔

#### بـــاب۱۵۳۲. مَــنُ شَــاقَ شَــقَ الــلْــهُ عَــلَيُـــه

(٢٠٦٢) عَن جُندُنَ قَالَ سَمِعْتَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مِنْ سَمَّعَ سَمَّع اللَّهُ بِهِ يوُم السَّه عَلَيْهِ يَوُم الْقِيَامَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوُم الْقِيَامَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوُم الْقِيَامَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوُم الْقِيَامَةِ فَصَالُوا اَوْصِنَا فَقَالَ إِنَّ اَوَّلَ مَايُنتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطُهُ وَفَى اللَّهُ عَلَيْهِ يَوُم الْقِيَامَةِ فَصَنِ اسْتَطَاعَ آنُ لَّا يَسُاكُلَ إِلَّا طِينًا فَلْيَفَعَلُ وَمَنِ اسْتَطَاعَ آنُ لَّا يُسَادُ بَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلُءِ كَفِهِ مِن السَّطَاعَ آنُ لَّا يُسَادُ بَيْنَهُ وَبَيْنِ الْجَنَّةِ بِمِلُءِ كَفِهِ مِن دَم اهْرَاقَه وَلَهُ فَلُهُ عَلْ \_

باب ١٥٣٧. هَلُ يَقُضِى الْحَاكِمُ اَوْيُفُتِى وَهُوَ غَضْبَانٌ (٢٠٦٣) عَنَ اَبِى بَكُرَةٌ قال سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ لَا يَقُضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبانُ.

#### باب ٥٣٨ ا. كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامَ النَّاسِ

(٢٠٦٤)عنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِّ قَالَ بَايَعُنَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمُع وَالطَّاعَةِ فِي اللَّهِ مَلَّمَ عَلَى السَّمُع وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكُرَهِ وَأَنْ لَانْنَازِعَ الْاَمُرَ اَهُلَهُ وَأَنْ نَقُومَ الْمَنْشَطِ وَالْمَكَرَةِ وَأَنْ لَانْنَازِعَ الْاَمُرَ اَهُلَهُ وَأَنْ نَقُومَ أَوْنَةً لَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوُمَةً لَآئِم

(٢٠٦٥) عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَعُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى السَّمُع وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيُمَا اسْتَطَعُتَ.

#### باب ١٥٣٩. ألاِستِخُلافِ

#### باب۱۵۳۱ جولوگوں کومشقت میں مبتلا ترے گااللہ تعالی اے مشقت میں مبتلا کرے گا

۲۰ ۱۲ - دھنرت جندب رضی القدعنہ نے بیان کیا کہ میں نے آنحضور ﷺ کو یہ کہتے سنا ہے کہ جود کھاؤے کے لئے (باطن کے خلاف) کا مرک گا القد قیامت کے دن اسے رسوا کر دے گا اور فر مایا کہ جولوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا القد تعالی قیامت کے دن اسے تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ مبتل کو گھا القد تعالی کہ جمیس کوئی وصیت کیجئے۔ آپ نے فر مایا کہ سب پھران لوگوں نے کہا کہ جمیس کوئی وصیت کیجئے۔ آپ نے فر مایا کہ سب کھران لوگوں نے کہا کہ جمیس اس کا پیٹ میٹ تا ہے، پس جوکوئی استطاعت رکھتا ہے کہا کہ وطیب کے سوااور پھھند کھائے تو اسے ایس بی کرنا چا ہے اور جو کوئی استطاعت رکھتا ہے کہاں کے اور جنت کے درمیان بھیل بحر خون حائل نہ بو، جواس نے بہایہ بوقوا سے ایس کرنا چا ہے۔

باب ۱۵۳۷ قاضی کو فیصلہ یا فتو می غصد کی حالت میں دینا چاہیے ۲۰ ۲۳ دھنرت ابو بکرہ رضی امتد عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے کہ کوئی ثالث دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ اس وقت نہ کرے جب وہ غصہ میں ہو۔

باب ۱۵۳۸\_ام اوگول ہے کن الفاظ کے ساتھ بیعت لے

۲۰ ۲۴ - حضرت عبده بن صامت نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے آپ کی سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی ،خوشی میں اور نا گواری میں اور بیا میں اور بیا کہ ہم خوشی میں اور اللہ کے معاملات میں جھٹر انہ کریں اور بیا کہ ہم حق کو لے کر کھڑ ہے ہوں یا حق بات کہیں، جہال بھی ہوں اور اللہ کے رائے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔

۲۰۲۵ حضرت عبداللد بن عمر رضی الله عنهمانے بیان کیا کہ جب ہم رسول الله ﷺ سے سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کرتے تو آپ ہم سے فرماتے کہ جتنی تمہیں استطاعت ہو۔

#### باب۱۵۳۹خیفه مقرر کرنا

۲۰ ۱۸ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمانے بیان کیا که حضرت عمر رضی الله عنه الله عنه کردیت ؟ آپ نے الله عنه کہا کہ آپ کو کیوں نہیں منتخب کردیتے ؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو خلیفہ منتخب کرتا ہوں (تو اس کی بھی مثال ہے کہ ) اس

مَنْ هُوَ خَيُرٌ مِّنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ

(٢٠٦٧) عَن جَابِرَ ابُنَ سَمُرَةً اللهِ قَالَ سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَسَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَسَرَ امِيرًا فَصَلَى اللهُ عَسَرَ امِيرًا فَصَالَ كَلُهُ مُ مَنُ فَصَالَ كَلِمَةً لَّمُ اسْمَعُهَا فَقَالَ اَبِي إِنَّهُ ۚ قَالَ كُلُّهُمْ مِّنُ قُرُيُسٍ.

# كِتَابُ التَّمَنِّيُ

باب • ١٥٣٠. مَايُكُرَهُ مِنَ التَّمَنِيُ (٢٠٦٨) قَالَ آنَسُ لُولَا آنِيُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَاتَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَتَمَنَّيُتُ.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَتَمَنَّى أَحَـدُكُمُ الْمَوُتَ إِمَّا مُحَسِنًا فَلَعَلَّهُ ۚ يَزُدَادُ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ ۚ يُسْتَعُتَبُ.

# كِتَاب الْإِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ بِالْبِابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلَمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المَا اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللّهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُل

(٢٠٦٩) عَنُ آبِي هُرَيْرَةً اللهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدُخُلُونَ الْحَنَّةَ إِلَّا مَنُ آبِي قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ وَمَن يَّانِي؟ قَالَ مَنُ اَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنُ عَصَانِي فَقَدُ آبِي.

(٢٠٧٠) عَن جَابِر بُن عَبْدِ اللهِ " يَقُولُ جَاءَتُ مَلَا إِللَّهِ " يَقُولُ جَاءَتُ مَلَا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو نَآئِمٌ مَلَا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو نَآئِمٌ فَقَالَ بَعُضُهُمُ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَقَالَ بَعُضُهُمُ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبِ يَقُطُلُ وَقَالَ مَثَلًا فَعَلَا مَثَلًا فَعَضُهُمُ إِنَّهُ فَقَالُوا مَثَلًا فَعَضُهُمُ إِنَّهُ فَقَالُوا مَثَلًا وَقَالَ بَعُضُهُمُ إِنَّهُ فَقَالُوا مَثَلُهُ وَقَالَ بَعُضُهُمُ إِنَّهُ فَقَالُوا مَثَلُهُ وَقَالَ بَعُضُهُمُ إِنَّهُ فَقَالُوا مَثَلُهُ وَقَالَ اللهِ عَضُهُمُ إِنَّهُ فَقَالُوا مَثَلُهُ وَقَالَ اللهُ عَنْ اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

شخص نے اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا جو مجھ سے بہتر تھا۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اگر میں اسے چھوڑتا ہوں تو (اس کی بھی مثال موجود ہے کہ )اس ذات نے ( فلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کیلئے ) چھوڑ دیا تھا جو مجھ سے بہتر تھی ۔ یعنی رسول اللہ ہے تھی۔

۲۰۱۷- حضرت جابر بن سمرہ رضی القدعند نے کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ بارہ امیر ہوں گے۔ پھر آپ نے کوئی ایک بات فرمایا کہ جو میں نے نبیس سنی۔ بعد میں والد نے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ سب کے سب قریش ہے۔ کوئ گے۔

# آ رز و کابیان

باب، ۱۵۴-جس کی تمنا کرنانا پیندیدہ ہے ۲۰۷۸ حضرت انس بن مالک رضی القدعنہ نے فرمایا ،اگر میں نے رسول القد ﷺ سے بینہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنانہ کروتو میں کرتا۔

نیزرسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی شخص تم میں ہے موت کی آرزونہ کرے اگروہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اضافہ ہواورا گربراہے تو ممکن ہے اس ہے رک جائے۔

# کتاب الله وسنت رسول کومضبوطی سے تھامے رہنا باب ۱۵۳۱ نبی کریم ﷺ کی سنتوں کی اقتدا

۲۰۲۹ حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ساری امت جنت میں جائے گی سوا اس کے جنہوں نے انکار کیا سے است کیا محابہ نے عرض کی یار سول اللہ! انکارکون کرے گا؟ فرمایا کہ جومیری اطاعت کرے گاوہ جنت میں داخس ہوگا اور جومیری نافر مانی کرے گاس نے انکارکیا۔

\* ۲۰۷۰ حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عند نے بیان کیا کیا کہ فرشتے نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور آپ ﷺ موٹ ہوئے تھے۔ بعض نے کہا کہ آسکھیں سور بی ہیں، کہ بیسوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ آسکھیں سور بی ہیں، لیکن دل بیدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمبارے ان صاحب (آنحضور ﷺ کی )ایک مثال ہے۔ پس ان کی مثال بیان کرد۔ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ آسکھیں ہے اور دل بیدار

كَمَثْلِ رَجُلٍ بَنِي دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَادُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَسُ اَجَابَ الدَّاعِي دَخَلَ الدَّارَ وَاكَلَ مِنَ الْمَادُبَةِ فَمَنُ لَمْ يُحِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدُخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَاكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ وَمَنُ لَمْ يُحِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدُخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَاكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ فَقَالَ بَعُضُهُمُ إِنَّهُ وَمَا لَهُ يَفْقَهُهَا فَقَالَ بَعُضُهُمُ إِنَّهُ وَالمَّاعِي مُحَمَّدٌ وَالْقَلُبَ يقطَالُ فَقَالُوا فَقَالُ بَعُضُهُمُ إِنَّ الْعَيْنَ نَاثِمَةٌ وَالْقَلُبَ يقطَالُ فَقَالُوا فَالدَّارُ الْحَنَّةُ وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ وَمَنُ عَصَى الله وَمُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُقُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُقُ فَقَدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُقُ وَمَنَ عَصَى الله وَمُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُقُ فَقَدُ عَصَى الله وَمُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُقُ فَقَدُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُقُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُقُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُقُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُقُ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُقُ النَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُقُ النَّاسِ.

#### باب ۱۵۳۲. مَايُكُرَهُ مِنُ كَثُرَةِ السُّوَّال وَتَكَلُّفِ مَالًا يَعُنِيُهِ

(٢٠٧١) عَن اَنَسَ بُن مَالِكٍ يَّقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَنُ يَّبُرَحَ النَّاسُ يَتَسَآءَ لُوْنَ حَتَّى يَقُولُوا هِذَاللَّهُ حَالِقُ كُلِّ شَيُّ فَمَنُ حَلَقَ اللَّهَ ـ

# باب،١ ٥٣٣ . قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتُبَعُنَّ شُنَنَ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ

(٢٠٧٣)عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِىَ اللّٰهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَأْخُذَ أُمَّتِى بِاَخُذِ الْقُرُونِ قَبُلَهَا شِبُرًا بِشِبْرٍ وَّذِرَاعًا بِذِرَاعٍ

ہے۔ توانہوں نے کہا کہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک گھر بنا اور وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا۔ پس جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں واخل ہو گیا اور دستر خوان سے کھایا اور جس نے بلانے والی کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں واخل نہیں ہوا اور دستر خوان سے کھانا نہیں کھایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی ان کے لئے تفییر کر دوتا کہ یہ بجھہ جا کیں۔ بعض نے کہا کہ بیقو سوئے ہوئے ہیں، لیکن بعض نے کہا کہ بیقو سوئے ہوئے ہیں، لیکن بعض نے کہا کہ یہ کہ کہ آ تکھیں گوسور ہی ہیں، لیکن دل بیدا رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ گھر تو جنت ہے اور بلانے والے تھر جوان کی تافر مائی کی اطاعت کرے گا اور جوان کی تافر مائی کرے گا اور جوان کی تافر مائی کرے گا اور جوان کی تافر مائی کرے گا وہ اللہ کی نافر مائی کرے گا اور جھر ﷺ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔

#### باب۱۵۴۴\_سوال کی کثرت اورغیر ضروری امور کیلئے تکلف پر ناپیندیدگ

ا ۲۰۷- حضرت انس بن ما لک رضی القد عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ انسان برابر سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ کہیں گے بیتو الله سے مرچیز کا پیدا کرنے والالیکن اللہ کوکس نے پیدا کیا۔

باب ۱۵۴۳ رائے اور قیاس میں تکلف کرنے کی ندمت الخ

۲۰۷۲ حضرت عردہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ نے ہمیں ساتھ لے کر جج کیا تو میں نے انہیں سے کہتے سنا کہ میں نے نبی کریم ہی استھ لے کر جج کیا تو میں نے انہیں سے کہتے سنا کہ میں نے نبی کریم ہی دم سے نہیں اٹھا لے گا بلکہ اسے اس طرح ختم کرے گا کہ علماء کو ان کے علم کے ساتھا ٹھا لے گا۔ پھر پچھ جابل لوگ باتی رہ جا کیں گے۔ ان سے فتو ی پچھا جائے گا اور وہ فتو کی اپنی رائے کے مطابق ویں گے۔ پس فرہ لوگوں کو گرماہ کریں گے۔ اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔

## باب۱۵۴۳ نی کریم ﷺ کاارشاد کهتم اینے سے پہلی امتوں کے طریقوں کی پیروی کروگے

۳۰۷۳۔ حفرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نی کریم ﷺ نے فر مایا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح بچھلی امتوں کے مطابق نہیں ہوجائے گی جیسے بالشت بالشت کے

الله أو لَنْكَ.

#### باب1000. أجُرالُحَاكِم إِذَا اجُتَهَدَ فَأَصَابَ أَوُ أَخُطَأَ

(٢٠٧٤)عين عَمُرو بُنِ الْعَاصِ أَنَّهُ صَمِعٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم يَقُولُ إِذَا حِكُم الحاكمُ فاجتهد تُمَّ اصَابَ فَلَه ۚ أَجُرُانَ وَ ادَا حَكَمَ فَاجْتَهَد تُمَّ اخطاً فله الجرر

## باب ١٥٣٢. مَنُ رَّاى تُرُكَ النَّكِيْرِ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةً لَامِنُ غَيُر الرَّسُولِ

(٢٠٧٥)عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَايْتُ حابِرَ بُنَ غُدِدِالدِّهِ يحلِفُ باللَّهِ أَنَّ ابُنِ الصَّائِدِ الدَّجَالُ قُلْتُ تَـحُبِفُ بِاللَّهِ قَالَ إِنِّي سَمِعُتُ عُمَرَ يَحَلِفُ عَلَى ذَلِكَ عندالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَمُ يُنْكِرُهُ النَّبِيُّ صَلَّى

# كِتَابُ التَّوُّ حِيْدِ

وَالرَّدِّ عَلَى الْجَهُمِيَّةِ وَغَيُرهِمُ باب ١٥٣٤. مَاجَآءَ فِيُ دُعَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ ۚ إِلَى تَوحِيْدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

(٢٠٧٦)عَنْ عَـ آئِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقُرُهُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِ فَيَخْتِمُ بِقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَلُوهُ لِأَيّ شَـىٰءٍ يَّـصُـنَعُ ذَلِكَ فَسَالُوهُ فَقَالَ لِاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحُمٰنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَكُ أَقْرَابِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوْهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّه '\_

صقیب یار سُوْلَ الله کفارِ سَ وَالرَّوُم فَقَالَ و منِ النَّاسُ ﴿ اورَّ لزَّرْ كَهِ بَوْتَا ہِمِهِ كِيمَا مَّيا يارمول الله ! فارس و روم كى طرت؟ فرمایا کہان کے سوااور کون ہے۔

# باب۵۴۵ ـ حاکم کا تواب جبکه و ه اجتها د کرے اور صحت پر ہو یاغلطی کر جائے

٢٠٤٢ \_ حفرت عمرو بن العاص رضي القدعند نے رسول القدی ہے سنا۔ آپ نے فرہ یا کہ جب حاکم کوئی فیصدا ہے اجتہاد ہے کرے اور فیصلہ تیج ہوتو، ہے دہ اثواب متاہے اور جب کی فیصلہ میں اجتماد کرے، اور نعطی كرجائة تواہے ایک ثواب ملتا ہے (اجتہاد کا )۔

باب١٥٣٦ جس كاخيال ي منبي كريم ي كأسى بت يرانكارند کرنادلیل ہے۔رسول اللہ ﷺ کے سواسی اور کاعدم انکار دلیل نہیں

٢٠٥٥ حضرت محمد بن المئلد رُّ في بيان كيا كه مين في جابر بن عبدالله رضی الله عند کود یکھ کو آپ ابن صیادالد جال کے واقعہ براللہ کی قتم کھات تصييل نے ان سے كباكه آپ الله كي قتم كھاتے بير؟ انبول نے فر مايا كه ميں نے عمر رضى اللہ عنه كو نبي كريم ﷺ كے سامنے اللہ كي قتم كھاتے دیکھااورآ نحضور ﷺ نےاس برکوئیا انکارنہیں کیا۔

# توحيد کےمسائل

اورجهميه وغيره كارد

باب 🗠 ۱۱۵ سلسد میں روایات جس میں آنحضور 🕾 نے اپنی امت کواللہ تبارک وتعالیٰ کی تو حید کی وعوت وی

۲۰۷۲ حضرت عائشہرض اللہ عنہانے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ایک صاحب کوایک مہم برروانہ کیا۔ وہ صاحب اینے ساتھیوں کونماز پڑھاتے تھے اور نماز میں ختم '' قل ہواللہ احد' پر کرتے تھے۔ جب لوگ واپس آئے تواس کا تذکرہ آنحضور ﷺ سے کیا، آنحضور ﷺ نے فر مایا کہ ان ہے پوچیوکو وہ بہطرزممل کیوں اختیار کئے ہوئے تھے چنانچہ لوگول نے یو چھا توانہوں نے کہا کہ وہ ایبااس لئے کرتے تھے کہ بیصفت اللہ کی ہے ادرمیں اسے پڑھناعزیز رکھتا ہوں۔ آنحضور ﷺ نے فر مایا کہ انہیں بتا دو كەلىتدېھى انبيى عزيز ركھتا ہے۔

## باب ١٥٣٨ . قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: اَنَا الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ

(٢٠٧٧) عَنُ آبِي مُوسَى الْآشُعَرِيِّ ( رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَآاَحَدٌ اَصُبَرُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَآاَحَدٌ اَصُبَرُ عَلَى اذَى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ يَدَّعُونَ لَهُ الُولَدَ ثُمَّ يُعَافِيهِمُ وَيَرُزُقُهُمُ -

بساب ١٥٣٩. قَـوُلِ السَّلْسِهِ تَعَسالى: وَهُسوَ الْسعَنزِيُسرُ الْسحَسكِيْسمُ سُبْسحَسانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِنزَةِ لِلْهِ الْعِنزَةُ وَلِرَسُولِهِ

(٢٠٧٨) عَنِ ابُنِ عَبَّالُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي لَآ اِللهُ الَّآ أَنْتَ الَّذِي لَآيَمُونُ وَالْحِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُونُونُ.

بساب 100 . قَـوُلِ السَّلَـهِ تَـعَـالَـى: وَ يُحَـدِّرُكُمُ اللَّهُ نَفُسَه وَقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى تَعُلَمُ مَافِى نَفُسِى وَلَآ اَعَلَمُ مَافِى نَفُسِكَ

(٢٠٧٩) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلُقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ هُوَ يَكُتُبُ عَلَى نَفُسِهِ وَهُوَ وَضِعٌ عِنُدَه عَلَى الْعَرُشِ إِنَّ رَحُمَتِي تَغُلِبُ غَضَبِي.

( ٢٠٨٠) عَنُ أَبِي هُرَيُرةَ ( رَضِى اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى اَنَا عِنُدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى اَنَا عِنُدَ طَنِّ عَبُدِي مِنْ اللَّهُ تَعَالَى اَنَا عِنُدَ ظَنِّ عَبُدِي بِي وَآنَا مَعَهُ وَذَا ذَكَرَنِي فَإِنُ ذَكَرَنِي فَإِنُ ذَكَرَتُهُ فَي مَلَا ذَكَرَتُهُ فَي مَلَا ذَكَرتُهُ فَي مَلَا ذَكَرتُهُ فَي مَلَا ذَكَرتُهُ فَي مَلَا ذَكَرتُهُ فِي مَلَا خَكُرتُهُ وَي مَلَا خَكَرتُهُ فِي مَلَا ذَكَرتُهُ فِي مَلَا ذَكَرتُهُ فِي مَلَا خَكَرتُهُ فَي مَلَا خَكَرتُهُ فَي مَلَا خَكَرتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# باب،۱۵۴۸ الله تعالی کاارشاد''

میں بہت روزی دینے ولا بردی قوت والا ہوں

2-4-1 حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه نے بیان کیا نبی کریم ﷺ نے فر مایا۔ تکلیف دہ بات من کر الله سے کہ انسان خود کواس کی اولا دبتا تا ہے اور پھر بھی وہ انبیں معاف کرتا ہے اور رسی دیا ہے۔ روزی دیتا ہے۔

باب۱۵۳۹۔اللہ تعالی کا ارشاد ' اور وہی غالب ہے حکمت والا ہے۔ پاک ہے تیرا رب، رب عزت کی ذات، اللہ ہی کے لئے ہے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے ہے

۲۰۷۸۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روابیت ہے کہ نبی کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے۔'' تیرے غلبہ کی بناہ مانگٹا ہوں کہ کوئی معبود تیرے سوا نہیں ،الیک ذات جے موت نہیں اور جن وائس فنا ہوجا کیں گے۔''

باب ۱۵۵-الله تعالی کاارشاد

""الله این ذات سے تہمیں ڈرا تا ہے 'اورالله تعالی کا
ارشاد' (عیسی کی ترجمانی کرتے ہوئے) تو وہ جانتا ہے جومیر ب

دل میں ہے لیکن میں وہ نہیں جانتا جو تیرے دل (نفس) میں ہے

دل میں ہے لیکن میں وہ نہیں جانتا جو تیرے دل (نفس) میں ہے

دل میں ہے لیکن میں وہ نہیں جانتا جو تیرے دل (نفس) میں ہے

زمایا۔ جسب الله تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے کلھا، اس

زابی ذات کے متعلق بھی کلھا اور بیاب بھی عرش پر لکھا ہوا موجود ہے

د''میری رحمت میر نے خضب پرغالب ہے۔''

مه ٢٠٨٠ حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اور جب بھی وہ جھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں پال جب وہ جھے ایک رتا ہوں ۔ اور اپنے دل میں یاد کرتا ہوں ۔ اور جب وہ جھے جب میں یاد کرتا ہوں ۔ اور جب وہ جھے جب میں یاد کرتا ہوں ۔ اور جب وہ جھے جب میں یاد کرتا ہوں اسے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں اور اگر وہ جھے سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس کے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس کے ایک ہاتھ قریب آتا ہوں اور اگر وہ جھے سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں دو ہاتھ وہ رب آتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کرآتا ہے تو میں اس کے باس دوڑ کر جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کرآتا ہوں۔ یاس کے باس دوڑ کر جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کرآتا ہوں۔

## باب ١٥٥١. قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَي يُرِيُدُونَ أَنُ يَّبَدِّلُوا كَلاَمَ اللَّهِ

(۲۰۸۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ) اَلّهُ رَسُولَ اللّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَقُولُ اللّهُ اِذَا رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَقُولُ اللّهُ اِذَا أَرَادَ عَبْدِي آنُ يَعْمَلَ سَيّعَةً فَلاَ تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَ عَمِلَهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرْكَهَا مِنْ الْحَلِيٰ فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنةً وَاذَا آرَادَانُ يَعْمَلَ حَسَنةً وَاذَا آرَادَانُ يَعْمَلَ حَسَنةً فَالْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ عَسَنةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ عَسَنةً فَانُ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بَعْشَر آمُثَالِهَا إلى سَبُعِمائَةٍ.

(۲۰۸۲) عَن أَبِي هُ رَيُرَةٌ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَبُدًا أَصَابَ ذَنَبًا وَّرُبَّمَا قَالَ اَصَبُتُ فَاغُفِرُ لِى ذَنَبًا وَّرُبَّمَا قَالَ اَصَبُتُ فَاغُفِرُ لِى ذَنَبًا وَرُبَّمَا قَالَ اَصَبُتُ فَاغُفِرُ لِى ذَنَبًا وَرُبَّمَا قَالَ اَصَبُتُ فَاغُفِرُ لِى ذَنَبًا فَقَالَ رَبِّ اَذَنَبَتُ وَاللَّهُ ثُمَّ اَصَابَ خُدُبِهِ غَفَرُ الذَّنَبَ ذَنَبًا فَقَالَ رَبِّ اَذُنَبَتُ وَاللَّهُ ثُمَّ اَصَابَ ذَنَبًا أَوْ اَذُنَبَ ذَنَبًا فَقَالَ رَبِّ اَذُنَبَتُ وَصَبُتُ اخْرَ فَنَا اللَّهُ ثُمَّ اَصَابَ ذَنَبًا أَوْ اَذُنَبَ ذَنِبًا وَرُبَّ اللَّهُ تُمَّ مَكَثَ مَاشَآءَ اللَّهُ تُمَّ اَكُولَ اللَّهُ تُمَّ وَاصَبُتُ اخْرَ وَيَا اللَّهُ تُمَّ مَكَثَ مَاشَآءَ اللَّهُ تُمَّ وَيَا خُدُ بِهِ عَفَرُتُ لِعَبُدِى ثُمَّ مَكَثَ مَاشَآءَ اللَّهُ تُمَّ الْمَابَ اللَّهُ تُمَّ مَكَثُ مَاشَآءَ اللَّهُ تُمَّ الْمَابَ الْمَابَ اللَّهُ تُمَّ مَكَثُ مَاشَآءَ اللَّهُ تُمَّ الْمَابَ اللَّهُ تُمَّ مَكَثُ مَاشَآءَ اللَّهُ تُمَّ الْمَابَ اللَّهُ تُمَّ مَكَثُ مَاشَآءَ اللَّهُ تُمَّ الْمَعْتُ اللَّهُ تُمَّ مَكُثُ مَاشَآءَ اللَّهُ تُمَّ الْمَابَ اللَّهُ تُمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ تُمَّ مَكُثُ مَاشَآءَ اللَّهُ تُمَ الْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمَالَةَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُمُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# باب ١٥٥٢. كَلاَمِ الرَّبِّ عَزُّوجَلُّ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْاَنْبِيَآءِ وَ غَيُرِهِمُ

(٢٠٨٣)عَن أَنَانُ قَالَ سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوُمُ الْقِيَامَةِ شُقِّعْتُ قُلْتُ يَارَبِ اَدْخِلِ الْسَحَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قُلْبِهِ خَرُدَلَةٌ فَيُدُخُلُونَ ثُمَّ اَقُولُ اَدْخِلِ الْحَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اَدْنِي شَيْءٍ فَقَالَ اَنْسُ كَانِّي اَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ

# باب۱۵۵۱ الله تعالی کاارشاد وه چاہتے ہیں کہاللہ کا کلام بدل دیں

۲۰۸۱- حضرت ابو ہر یرہ رضی اللّہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّہ ﷺ نے فرمایا۔ اللّه تعالیٰ فرما تا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کر نے تواست نہ کھو یہاں تک کہ اسے گرنہ لے۔ جب اس کا ارتکاب کر لے چھرا سے اس کے برابر کھواورا گراس برائی کووہ میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تواس کے لئے کے حق میں ایک نیکی کھواورا گربندہ کوئی نیکی کرنا چاہے تواس کے لئے ارادہ ہی پرایک نیکی کھولواورا گروہ اس نیکی کو کربھی لے تواس جیسی دس نیکیاں اس کے لئے کھوسات سوتک۔

۲۰۸۲ حضرت ابوہریہ وضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ہے اس میں سے سنا آپ نے فر مایا کہ ایک بندے نے گناہ کئے اور کہا اے میرے رب میں نے گناہ کیا ہے تو مجھے معاف کردے اللہ رب العزت نے کہا میر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزاد یتا ہے میں نے اپ بندے کو معاف کیا چر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا اور چراس نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اور عرض کیا میرے رب میں نے دوبارہ گناہ کر لیا، اے بھی معاف کردے القہ تعالی نے فر مایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اسکے بدلے میں سزاد یتا ہے میں نے اپ بندہ رکارہا۔ اور چراس نے گناہ کیا اور اللہ کے حضور میں عرض کی اے میں سزاد یتا ہے کہ اس کا ایک بندے کو معاف کردے اللہ تعالی نے میں سزاد بین ہو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کردے اللہ تعالی نے فرمایا۔ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے ورنہ اس کی وجہ سے سزا بھی ویتا ہے۔ میں نے اپ بندے کو معاف کیا تین مرتب پس جو چاہے کرے۔

باب،۱۵۵۱ الله عز وجل كا قيامت كے دن انبياء عليهم الصلوة والسلام وغيره سے كلام كرنا

۲۰۸۳۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کر یم بھی ہے سنا
آ مخصور کھی نے فر مایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت قبول کی جائے
گی میں کہوں گا ہے رب جنت میں اسے بھی داخل کیجئے جس کے دل میں
' دائی برابر بھی ایمان ہو۔ چنانچہ ید داخل کئے جا نمیں گے۔ پھر میں کہوں گا
اے رب اسے بھی جنت میں داخل کیجئے جس کے دل میں معمول ترین

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٢٠٨٤)عَن أنَس (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ)عَن النَّبي َّصَـلَّني الـلَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوُمُ الْقِينَمَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعُضُهُمْ فِي بَعُض فَيَاتُونَ ادَمَ فَيَقُولُونَ اشْفَعْ لَنَا إلى رَبُّكَ فَيَقُولُ لَسُتُ لَهَا وَلَكِنُ عَلَيُكُمُ بِإِبْرَاهِيُمَ فَإِنَّهُ خَلِيُلُ الرَّحْمٰنِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُولُ لَسُتُ لَهَا وَلْكِنُ عَلَيْكُمُ بِمُوسْى فَإِنَّهُ كَلِيْمُ اللَّهِ فَيَأْتُونَ مُوسْى فَيَقُولُ لَسُتُ لَهَا وَلَكِنُ عَلَيْكُمْ بِعِيَسْيِ فَإِنَّهُ 'رُو حُ اللَّهِ وْكَلِمَتُهُ ۚ فَيَاٰتُنُوْكَ غَيُسْنِي فَيَقُولُ لَسُتُ لَهَا وَلَكُنَّ عَلَيْكُمُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَاتُونِي فَاقُولُ أَنَا لَهَا فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِي فَيُؤُذَّلُ لِي وَيُلُهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُه ' بِهَا لَاتَحْضُرُنِي الْالَ فَاحْمَدُه ' بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَأَحِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَامُحَمَّدُ ارْفَعُ رَاُسَكَ وَقُلُ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلُ تُعْطَ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ فَأَقُولُ يَارَبُّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ انْطَلِقُ فَٱخُرِجُ مِنْهَا مَنُ كَانَ فِي قَلُّبهِ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِّنُ إِيْمَانَ فَٱنْطَلِقُ فَٱفْعَلُ نُّمَّ اَعُودُ فَأَحُمدُه ' بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ نُمٌّ اَحِرُّلَه ' سَاحِدًا فَيُقَالُ يَامُحَمَّدُ ارُفَعُ رَاْسَكَ وَقُلُ يُشْمَعُ لَكَ وَسَلَ تُعُطَ وَاشُفَعُ تُشَفَّعُ فَأَقُولُ يَارَبٌ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ انُطَلِقُ فَانُحرجُ مِنْهَا مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أوُ خَرُدَلَةٍ مِّنُ إِيمَانَ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحُمَدُهُ بِتِلُكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَحِرُّ لَه ' سَاجِدًا فَيُقَالُ يَامُحَمَّدُ ارْفَعُ رَاْسَكَ وَقُلُ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلُ تُعْطَ وَاشُفَعُ تُشَفَّعُ فَأَقُولُ يَا رَبُّ أُمَّتِنَّى أُمَّتِنَّى فَيَقُولُ انْطَلِقُ فَٱخُرَجُ مَنْ كَانَ فِي قُلْبِهِ أَدُنِّي أَدُنِّي أَدُنِّي مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرُدَلَةٍ مِّنُ إِيْمَانَ فَأَخُرِجُهُ مِنَ النَّارِ فَٱنْطَلِقُ فَٱفْعَلِ\_

(وَفِي رِوْايَةٍ) قَالَ ثُمَّ اَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَاحْمَدُه ﴿ بِيَلِكَ ثُمَّ اَحِرُّلُه ﴿ شَاجِدًا فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَاسَكَ وَقُلُ

ایمان ہو انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ گویا میں اس وقت بھی آنحضور کی انگلیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں (جن سے آپ اشارہ کر رہے تھے)

۲۰۸۴ حضرت الس بن ما لك رضى الله عند سے روایت نے كه آب ﷺ نے فر مایا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو لوگ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح ظاہر ہول کے بھروہ آ دم علید السلام کے پاس آئیں گے أوران سے کہیں گے کہ ہماری اینے رب کے پاس شفاعت کیجئے وہ کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤوہ اللہ ک خلیل ہیں لوگ ابرا ہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گےوہ بھی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں البیتہ تم مویٰ علیہ السلام کے پاس حاؤ کہ وہ اللہ ہے شرف ہم کلامی حاصل کرنے والے ہیں لوگ موی علیہ السلام کے ہایں آئیں گے۔اور وہ بھی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ،البتہ تم عیسی علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں۔ چٹانچہ لوگ عیسیٰ علیہالسلام کے پاس آئیں گے وہ بھی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں البتہ تم محمد ﷺ کے پاس جاؤلوگ میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا کہ میں شفاعت کے لئے ہوں اور پھر میں اینے رب سے اجازت جاہوں گا اور مجھے احازت دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ تعریفیں مجھےالہام کریں گے جن کے ذریعہ میں اللہ کی حمد بیان کروں گا اور جواس وقت مجھے یادنہیں چنانچہ جب میں بہتعریفیں بیان کروں گا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوجاؤ نگاتو مجھ ہے کہا جائے گا اے مجمد اپنا سراٹھاؤ کہو سناجائے گا۔ مانگودیا جائے گاشفاعت کروشفاعت قبول کی جائے گی پھر میں کہوں گااے زب میری امت،میری امت کہا جائے گا کہ جاؤاوران لوگوں کو نکال لوجن کے دل میں ذرہ یارائی برابر بھی ایمان ہو۔ جنانجہ میں جاؤں گا اوراییا ہی کر وں گا۔ پھر مین لوٹوں گا اور یہی تعریفیں پھر کروں گا اوراللہ کے لئے تجدہ ریز ہوجاؤں گا مجھ ہے کہا جائے گا اپنا سراٹھاؤ کہو آپ کی سنی جائے گی۔ میں کہوں گا اے رب میری امت اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور جس کے دل میں ایک رائی ہے کم سے تم تر حصہ کے برابرا یمان ہوا ہے بھی جہنم ہے نکال لو۔ پھر میں جاؤں گا اور نکالوں گا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ پھر میں چوتش مرتبہ لوٹوں گااور وہی تعریفیں کروں گااور اللہ کے لئے محدور پر ہوجاؤں گا،اللہ يُسَمَعْ وَسَلُ تُعُطَّ وَاشُفَعُ تُشَفَّعُ فَٱقُولُ يَا رَبِّ اتُذِنَّ لِنَى فِيُسَمَنُ قَالَ لَآ اِلهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَقُولُ وَ عِزَّتِي وَجَلَا لِيُ وَ كِبْسِرِيـآئِنَى وَ عَظَمْتِي لَاُخُرِجَنَّ مِنْهَا مَنُ قَالَ لَآ اِللهَ اللَّا اللَّهُ\_

فرمائے گا اے تحمد اپنا سراتھا و کہونی جائے گی مانگودیا جائے گا، شفاعت
کروشفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے رب مجھے ان کے
بارے میں بھی اجازت دیجئے جنہوں نے لاالسہ الا اللمه کہا ہے۔اللہ
تعالی فرمائے گا۔ میرے غلبے میرے جلال، میری کبریائی، میری عظمت
کی قسم میں اس میں سے آئیس بھی نکالوں گا جنہوں نے کلمہ ' لاالمسہ الا
اللہ کہا ہے۔

باب ۱۵۵۳ الله تعالی کاارشاد: ہم تر از وکوانصاف پر تھیں گے اور یہ کہ بی آ دم کے اعمال اورائے اقوال بھی وزن کئے جائیں گے ۲۰۸۵ حضرت ابو ہر بی ڈ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا دو کلے جو بہت رحم کرنے والے (اللہ) کی بارگاہ میں پندیدہ ہیں، زبان پر بہت ملے لیکن (قیامت کے دن) تر از و پر بہت بھاری ثابت ہوں گے (اور وہ ہیں) سبحان الله العظیم.

باب ١ ٥٥٣. قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى وَنَضَعُ الْمَوَاذِيْنَ الْقِسُطَ وَاَنَّ اَعُمَالَ بَنِى ادَمَ وَ قَوْلَهِمُ يُوزَن

(٢٠٨٥) عَنْ آبِي هُوَيُرةَ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ)قَالَ قالَ انتَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَان حَبِيْبَتَان اِلَى الرَّحُمْنِ خَفِيْفَتَان عَلَى اللِّسَان ثَقِيْلَتَانَ فِي الْمِيْزَانِ سُبُحانَ اللَّهِ وَبَحْمُدِهِ سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْم.

تُمَّتُ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِيْنَ سُبُخَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ وَتَبَارَكَ اسُمُكَ وَتَعَا لَىٰ جَدُّكَ وَلَا اِللهُ غَيْرُكَ وَاشُهَدُ آنُ لَّا اِللهِ إِلَّا اَنْتَ اَسْتَغُفِرُكَ وَاتُوبُ اِلْيُكَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيَّه مُحَمَّدٍوَّ آلِه وَاصْحَابِه وَ اتْبَاعِه وَ اِنُوانِه آجُمَعِينَ اللَّي يَوْمِ الدَّيْنِ